

## بسرانتوالخمالحمر

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبیه ☆

- ← کسی بھی کتاب کو شجارتی یامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com www.KitaboSunnat.com

أردوترجمه

# الففالاسلامي وأدلنه

دور حاضرکے فتہی مسائل ،اد آشرعیہ ، مذاہب اربعہ کے فتہا کی آرا ۔ اوراهم فتہی نظریات بُرشمل دورجدید کے عین تقاضوں کے مُطابق مُرتب کردہ ایک علمی ذخیرہ جس میں ا حادیث کی تحقیق و تخریج بھی شامل ہے

> جلدششم صنه یازدهم قرار دا دین وهنهی نظر مایت

مؤلّف الاستاذالدكتوروهبة الزحيلي ركن مجمع الفقه الاسلامي

مُترجـمُين

**مَولانا گُرُّرُوسِفْ تُنُولِی** فاضلجامعَه دارالعلوم کراچی مُفْتی ابرارسین منا فاضل جامعه فاروقیه کراچی

www.KitaboSunnat.com



#### جمله حقوق ملكيت بحق دارالاشاعت كراجي محفوظ ميں

باهتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت : ستمبر ۱۲۰۱۲ علمي گرافڪس

ضخامت : تقريبًا 4800 صفحات مكمل سيث

#### www.darulishaat.com.pk

#### قار نمین ہے گزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ المحدثلداس بات کی مگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فرما کرمنون فرما کمیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ



مکتبه معارف القرآن جامعه دارالعلوم کرا چی اداره اسلامیات • ۱۹-انارکلی لا مور بیت العلوم اردوباز ارلا مور مکتبه رحمانیه ۱۸ اردوباز ارلا مور مکتبه سیداحمد شهیدز اردوباز ارلا مور ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چی بیت القر آن ارد و باز ار كرا چی بیت القلم ارد و باز ار كرا چی مکتبه اسلامیا مین پور باز ارفیصل آباد مکتبه المعارف محلّه جنگی - پشاور مکتبه اسلامه گامی او ارا پید آیاد

﴿انگلینڈمیں ملنے کے پتے ﴾

ISLAMIC BOOKS CENTRE 119-121, HALLI WELL ROAD BOLTON BL 3NE, U.K.

كتب خاندرشيد بيه ماركيث راجه بإزار راولينثري

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILFORD LANE MANOR PARK, LONDON E12 5QA

امريكه ميں ملنے كے سيتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

| صفحه | عنوان                                                   | صفحه | عنوان                                                     |
|------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 71   | قرار دادنمبر ۹انشورنس اورری بیمه کاتھم                  | ۲۱   | وضاحت                                                     |
| ۲۸   | قرارداد:                                                | ,    |                                                           |
| 79   | قرار دادنمبر ۱۰ بینکول کاسود                            | 77   | المجمع الفقه الاسلامي كمتفقه فيصلح جومؤتمراسلامي كتحت بوئ |
| 49   |                                                         |      | حقوق تالیف شرعاً محفوظ ہوتے ہیں،حقوق پر ڈا کہ ڈالنا       |
| 797  | قراردادنمبر ااستقمری مہینوں کے آغاز میں اتحاد           |      | <b>ا</b> چائز نہیں                                        |
| ۳٠   | قرارداد:                                                |      | قراددادنمبر(۵)۵۸۹۸ ۱۹۸۸                                   |
| ٣٠   | قرار دادنمبر ۱۲خطاب الضمان یعنی (لیٹر آف کریڈٹ)         | 77   | قراردادین اورسفارشات                                      |
| ۳٠   | قرارداد:                                                | ۲۳   | قراردادنمبراقرضه پرزگو ة كافكم                            |
| ۳۱   | قراردادی اورسفارشات تیسرااجلاس                          |      | قرارداد:                                                  |
| ۳۱   | قراردادنمبرااسلامی ترقیاتی مینک کے سوالات               | ۲۳   | قراردادنمبر ۲کرایه پردی بوئی جائیدادوں پرز کو ة           |
| ۱۳۱  | الفقرض کی فراہمی پرسروس چارج (اخراجات)                  | ۲۴   | قرارداد:                                                  |
| 1    | ببینک کی طرف ہے ُ اجارہ ٔ کامعاملہ                      |      | قراردادنمبر سواسلامی مرکز واشنگشن کے سوالات کے جوابات     |
| 1    | قرارداد:                                                | ۲۳   | قرارداد:                                                  |
| ٣٢   | جادهار بیچ کرفشطوں میں قیمت وصول کرنا<br>               | ra   | قرار دا دنمبر ۴ قادیانی فرقه کاحکم                        |
| ٣٢   | قرارداد:                                                |      | قرارداد:                                                  |
| mr.  | دغیرملکی تجارت کوسر مائے کی فراہمی                      |      | قراردادنمبر ۵ ٹمیٹ ٹیوب بے بی کامسئلہ                     |
| mm   | هاسلامي ترقياتي بينك كالمجوراً اپني رقوم غيرمسلم مما لك |      | قرارداد:                                                  |
|      | کے عالمی بینکوں میں رکھوانا،اور اس سے حاصل ہونے         |      | قراردادنمبر ۲دودھ کے بینک قائم کرنا                       |
|      | واليسود كوتصرف مين لا نا                                | l    | قرارداد:                                                  |
| ٣٣   | قرارداد:                                                |      | قراردادنمبر ۷(اجبز ةالانعاش) دل کی حرکت جاری              |
| ٣٣   | قرار دا دنمبر ۲ کمپنیوں کے قصص پرز کو ة<br>-            |      | ار <u>کھنے والے آ</u> لات کا استعال<br>                   |
| ٣٣   | قرارداد:                                                |      | قرآرداد:                                                  |
| ٣٣   | قراردادنمبر ساسستملیک کے بغیرز کو قا کونفع آ ورمنصوبوں  | ۲۸   | قراردادنمبر ٨اسلامی ترقیاتی بینک (جده) کے استفسارات       |
|      | میں لگانا                                               | ۲۸   | قرارداد:                                                  |

| بديازوتهم  | لفقه الاسلامي واولته فهرست جلد يا زوجم                       |      |                                                                   |  |
|------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|--|
| صفحه       | عنوان                                                        | صفحه | عنوان                                                             |  |
|            | ز کوة صرف کرنا                                               | ٣٣   | قرارداد:                                                          |  |
| 24         | قرارداد:                                                     | ۳,۳  | قراردادنمبر ۸مصنوعی تولید (ٹمیٹ ٹیوب بے بی)                       |  |
| <b>۲</b> ۷ | قرار دادنمبر ٣ كمپنيول كے قصص پرز كو ة                       | ۳,۳  | قرارداد:                                                          |  |
| ۲۷         | قرارداد:                                                     |      | قراردادنمبر۵محرك حيات آلات                                        |  |
| ۴۸         | قرار دادنمبر ہممصلحت عامہ کے لیے شخصی ملکیت کوسر             | ۳۵   | قرارداد:                                                          |  |
|            | كارى تحويل ميس لينا:                                         | ۳۵   | قرارداد نمبر ۲قری مهینوں کے آغاز میں اتحاد اور                    |  |
| ٩٣         | قرارداد:                                                     |      | یکسانیت پیدا کرنے کامسئلہ                                         |  |
| 4          | قراردادنمبر۵مضار ببرٹیفکیٹس اورسر مایدکاری سرٹیفکیٹس         |      | قرارداد:                                                          |  |
| ۵٠         | قرار داد:اول''مضار به سرئیفلیٹس'' کا شرعی طور پر قابل        | ٣٧   | قراردادنمبر ۷ ہوائی یا بحری سفر میں احرام کی میقات<br>            |  |
|            | قبول خا که                                                   |      | قرارداد:                                                          |  |
| ۵۳         | قرار دادنمبر ۲بدل الخلو ( یعنی حق کرایی داری) ( پگڑی )       |      | قراردادنمبر ٨صندوق التضامن الاسلامي مين زكوة كااستعال<br>         |  |
|            | . E.C.                                                       |      |                                                                   |  |
| ٥٣         |                                                              |      | قررار دادنمبر ۹کاغذی نوٹ اور کرنسی کی قیمت میں                    |  |
| 24         | قرار دادنمبر ۷تجارتی نام اور تجارتی لائسنس کی خرید و         |      | تبدیلی کےاحکام                                                    |  |
|            | فروخت<br>-                                                   | ا    | افرارداد:<br>ت نه نه که نه که که د                                |  |
| ۵۳         | قرارداد:                                                     |      | قراردادنمبر ۱۰مضاربه سرئيفكيٹس اورسر مايد كارى سرئيفليٹس<br>"     |  |
| ۵۵         | قرار داد ۸تمیلکی اجاره (HIRE PURCHASE)                       |      | قرارداد:                                                          |  |
|            | مرا بحداور کرک کی قیمت میں تبدیلی<br>"                       | ۳۷   | قراردادنمبراااسلامی مرکز واشنگشن کے سوالات کے جوابات<br>"         |  |
| ۵۵         | فرارداد:<br>- د                                              | ٣٨   | افرازداد:<br>" مجسر ساعل،                                         |  |
| ۵۵         | فراردادنمبر ۹فرقه بهائي <sub>ه</sub><br>-                    |      | قرار داد ۱۲مجع الفقه الاسلامي کے پچھکمی منصوبے<br>ت               |  |
| ۵۷         | - 1                                                          | ا ۳۳ | قرار دادنمبر ١٣اسلامي فقه اكيدي (مجمع الفقه الاسلامي)             |  |
| ۲۵         | قراردادنمبر ۱۰سهیل فقه کامنصوبه<br>ت                         |      | کے تیسر ہے اجلاس کی سفارشات                                       |  |
| ۲۵         | قرارداد:<br>ترین فقه زیم دریده:                              |      | سفارشات وگزارشات<br>آن میرون در شده میرون ترویز در میرون          |  |
| ۵۷         | قراردادنمبرااقتهی انسائیگلوپیژیا کامنصوبه<br>آت              | אא   | قراردادین اورسفارشات چوتھاا جلاس قرار دادنمبرا                    |  |
| ۵۷         | قرارداد:<br>ق نځ پېر ق چې کړن مکل مهارمن                     |      | اعضاءِانسانی کی پیوندکاری<br>قریب تعرب تقسیر                      |  |
| ۵۷         | قراردادنمبر ۱۲قواعدههیه کےانسا ئیکلوپیڈیا کامنصوبہ<br>آت میں |      | قراردادتعریف تقسیم<br>شعر براد احکر                               |  |
| ۵۷         | قرارداد:<br>ق بنم س برم براس                                 | - 1  | شری احکام ریاظم<br>قریب نمیرین ''دونی قراه در ام رادر رازم؟' سر ل |  |
| ۵۸         | فراردادمبر ۱۳ سنالیڈی کا جبک<br>                             | ۴ ٦  | قرار دادنمبر ٢ "صندوق التضامن الاسلامي "كيلي                      |  |

| لديازدهم  | الفقه الاسلامي وادلتهفهرست جلدياز د؟ مستجلدياز د؟                   |     |                                                                |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحه      | عنوان                                                               |     | عنوان                                                          |  |  |
| ۸۲        | قرار دا دنمبر ۱۲ بین الاقوامی اسلامی تمینی برائے قانون              | ۵۸  | قر ارداد:                                                      |  |  |
| ۸r        | قرارداد:                                                            | ۵۸  | قرار دادنمبر ۱۴مجمع الفقه الأسلامي کے چوتھے سیشن               |  |  |
| ۸۲        | قراردادی اورسفارشات چھٹاا جلاس قرار دادنمبر ا                       |     | سفارشات وگزارشات                                               |  |  |
| ۸۲        | قرارداد:                                                            |     | قراردادین اور سفارشات وگزارشات پانچوان اجلاس                   |  |  |
| 49        | قرار دادنمبر ۲ قشطول پر بیج<br>                                     |     | قراردادنمبراخاندائی منصوبه بندی<br>**                          |  |  |
| 79        | قرارداد:                                                            |     | قرارداد:<br>- :                                                |  |  |
| ۷٠        | قرارداد ۳جدیدمواصلاتی آلات کے ذریعے معاملہ کرنا<br>"                |     | قراردا دنمبر ۲وعده بیع کاایفاءاور مرابحه                       |  |  |
| ۷٠        | قرارداد:                                                            |     | قرارداد:<br>اقتریخ به سرندی قریبه ما                           |  |  |
| ۷۱        | قرار دادنمبر ۲۰قیضه، اس کی صورتیں،خصوصاً اس کی<br>میشرین سرین برین  |     | قراردا دنمبر ۳کرنسی کی قیمت میں تبدیلی<br>ق                    |  |  |
|           | جدیدصورتیں اوران کےا حکام<br>ق                                      |     | فرارداد:<br>ق باینمه به حقرق معن                               |  |  |
| ۷۱<br>۲۲  | قرارداد:<br>قراردادنمبر ۵د ماغی خلیون اوراعصا بی نظام کی پیوند کاری |     | قراردادنمبر ۴جقوق معنویه<br>قرارداد:                           |  |  |
| 21<br>21  | ر ارداد:<br>قرارداد:                                                |     | ترارداد.<br>قراردادنمبر ۵تملیکی اجاره (Hire Purchase)          |  |  |
| <br>_m    | ر ارداد:<br>قرار دادنمبر ۲ضرورت سے زائد شیخ شدہ بیضات               | 414 | ر درداد:<br>قرارداد:                                           |  |  |
| ۷۳        | تر ارداد:<br>قرارداد:                                               |     | قراردادنمبر ۲ پاؤس فنانسنگ                                     |  |  |
| ۷۳        | قرار دادنمبر کے سیاعضاء کی پیوند کاری کے لیے جنین کو                |     | قرارداد:                                                       |  |  |
|           | استعال ميں لا نا                                                    | 414 | قرار دا دنمبر که تا جروں کے نفع منافع کی تحدید                 |  |  |
| ۷٣        | قرارداد:                                                            | AL. | قرارداد:                                                       |  |  |
| 40        | قراردادنمبر ۸اعضاء تناسل کی بیوند کاری                              | ۵۲  | قراردادنمبر ۸عرف                                               |  |  |
| ۷۵        | قرارداد:                                                            |     | قرارداد:                                                       |  |  |
| 40        | قرار داد نمبر ٩حد، یا قصاص مین کائے ہوئے عضو کی                     |     | قرار دادنمبر ۹ا حکام ِشرعیه کا نفاذ                            |  |  |
|           | پیوند کاری<br>پ                                                     |     | قرارداد:                                                       |  |  |
| ۷۵        | قرارداد:<br>تاریخ مینشان                                            |     | قرار داد نمبر ۱۰اکیڈمی کا بجٹ برائے مالی سال                   |  |  |
| <b>4</b>  | قراردادنمبر • افناتشل مارکیٹ<br>قریب در                             |     | ۸۰ ۱۱/ ۹۰ ۱۱ هر مطابق ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ و                            |  |  |
| ۷۲<br>۷۷  | قراراداد:<br>قراردادنمبر اا بونڈ ز                                  |     | فرارداد:<br>قرار دادنمبر السساکیڈی کے علمی منصوبوں کی تحمیل کے |  |  |
| <i>22</i> | حرارداد بسر المسه بوندر<br>قرار داد:                                | 14  |                                                                |  |  |
| ۷۸        | حرارداد.<br>قرار دادنمبر ۱۲شعبه منصوبه بندی کی جانب سے مجوزه        | 44  | کئے مالی اصول وضوابط اور قوانین<br>قرار داد:                   |  |  |
|           |                                                                     |     |                                                                |  |  |

| بدياز دهم | ٢فهرست ج                                                        |      | الفقه الاسلامي وادلته                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| صفحہ      | عنوان                                                           | صفحہ | عنوان                                                  |
| 44        | قرارداد ۵اسواق الاسلاميه کے قیام کے لئے تطبیقات شرعیہ           |      | موضوعات اورا جلاس                                      |
| 94        | ۲_سندات(دستاویزات)                                              | ∠9   | قراردادنمبر ۱۳اکیڈی کا بجٹ برائے مالی سال              |
| 9/        | قرارداد ۲کرنسی کے متعلق مسائل                                   | 4    | سانولا اجلاسقرار دادنمبرا                              |
| 99        | قرار داد ۷اسلامی مینکول کی مشکلات                               | 9+   | قرارداد:اول:حصص                                        |
| 99        | پہلانقطہ: ودا کع اوران کے متعلقات                               | ۸٠   | ۲_ ضان اصدار (Under Writing)                           |
| 1••       | دوسرا نقطه: مرابحه                                              | ۸۳   | سوم:منظم با زاروں میں اشیاء کرنسیوں اوراشاریوں کی      |
| 1••       | تيسرانقطه: تاجير                                                |      | خريد وفروخت '                                          |
| 1••       | چوتھانقطہ:عقو د(معاملات)<br>م                                   | ۸۳   | قراراداد ۲ قشطول پر بیچ                                |
| 1••       | مجمع کی طرف ہے جاری کردہ سفار شات                               | ۸۴   | قرارداد:                                               |
| 1•1       | قرار داد ۸سودی معا ملات کرنے والی کمپنیوں کے                    | ۸۵   | اے قرار دادنمبر ۱۳عقد استصناع                          |
|           | شيئر زمي <u>ن</u> شراكت                                         | ۲۸   | قرارداد:                                               |
| 1•1       |                                                                 |      | ا قرار داد نمبر ۱۲ بیج با لوفاء ( Mortgage with        |
| 1+1       | قرارداد • ا پیشه طب میں راز کی باتیں                            |      | (conditional sale                                      |
| 1+1       | قرارداداااخلاق طبیب(طبیب کی ذمه داریاں اور صان)<br>             |      | قرارداد:                                               |
| 100       | قرارداد ۱۲مردطبیب کاعورت مریضه کاعلاج کرنا                      | ۲۸   | قراردادنمبر ۵طبی علاج                                  |
| 100       | قرارداد ۱۳ایپُرز<br>                                            | ۲۸   | قرارداد:                                               |
| 100       | قراردادین اورسفارشات<br>                                        |      | دوم: ناامیدی اور مایوی کی حلات میس علاج کرنا           |
| 1.14      | قراردادامونے کی تجارت ،متعلقه صرف ادرحواله                      |      | ا سوم: علاج تح لئے مریض کی اجازت:<br>ا                 |
| 10/4      | سونے کی تجارت                                                   | ۸۸   | اکیڈی کی کوسل نے مندرجہ ذیل گزارشات منظور کی:          |
| 1.0       | دوم: حواله وصرف<br>                                             |      | قراردادنمبر ۲اسلام اوربین الاقوا می قوانین<br>نیستن    |
| 1.0       | قرارداد ۲بیچ سلم کی عصری تطبیقات<br>                            | l    | ا قرار دادنمبر ۷نظریاتی حمله<br>تا مناب سرور           |
| 1+4       | قر ارداد هه بینک میں رکھی ہوئی وربعتیں<br>                      | ļ    | قراردادنمبر ۸اکیڈی کے منصوبے                           |
| 1.4       | قرارداد ۴ شیئر زمین سرمایه کاری اورسرمایه کاری کی ا کائیاں<br>ت | l    | قرارداد نمبر ۹اسلامی نقدا کیڈی کے مالی سال             |
| 1.4       | قرارداد ۵مسائل متعلقه کرنسی<br>*** سیمتهای برین                 | l    | ۱۹۱۲، ۱۳۱۳ هرطابق ۱۹۹۲ء ر ۱۹۹۳ء کاعام بجب<br>ت ع ع ع ع |
| 1•٨       | قرارداد۲ایْدز کے تعلق احکام فقهیه                               |      | قرار دادارخصت پرمل اوراس کاهم<br>                      |
| 1+9       | اول:عزل مریض<br>سرینه برین                                      |      | قراراداد ۲ ٹریفک حادثات ،                              |
| 1-9       | ا جان بو جهه کرمرض کومتعدی کرنا:<br>***                         |      | قرارداد سبیع عربون (بیعانه)                            |
| 11•       | قرارداد ۷فقه اسلامی میں اصول سحکیم                              | 90   | قراردادر ۴ بیج مزایده (نیلام)                          |

The same of the second second

| الفقه الاسلامي وادلتهفهرست جلد ياز دبم |                                                                    |      |                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| صفحه                                   | عنوان                                                              | صفحه | عنوان                                                |
| 111                                    | قراردادین                                                          | 111  | قرارداد ۸سد ذرائع                                    |
| 174                                    | - مفارشات<br>- مفارشات                                             |      | قرار داد ۹ المنظمة الاسلامية للعلوم الطبيه كويت كے   |
| 112                                    | قرار دادنمبر ۹۹ (۱۱/۲)                                             |      | آ نھویں سیمینار کی سفارشات                           |
| 112                                    | سيكولرا زم                                                         | 111  | ۲۲ تا ۲۴ زوالحبه ۱۵ ۱۴ هرموافق ۲۲ تا ۲۴ جمادی الاولی |
| 112                                    | قرارداد:                                                           |      | ر<br>۱۹۹۵ء                                           |
| IΓΛ                                    | سفارشات                                                            | 111  | دوم:غذاؤل اوردواؤل میں حرام اورجنس عناصر             |
| IΓΛ                                    | قراردا دنمبر ۱۰۰ (۱۱/۳)                                            | 110  | دسوال اجلاس منعقده: جده سعودي عرب                    |
| IΓΛ                                    | اسلام اورجدت پیندی                                                 | 110  | قراردادنمبر ۹۳ (۱۰/۱)                                |
| IFA                                    | قرارداد:                                                           | 110  | علاج کے سلسلہ میں جن چیزوں سے روز ہٹوٹ جاتا ہے       |
| Ira                                    | سفارشات                                                            | 110  | قرارداد:                                             |
| 149                                    | قراردادنمبرا ۱۰ (۳/۱۱)                                             | 117  | قراردادنمبر ۹۴ (۱۰/۲)                                |
| 119                                    | بيع الدّين، باوندُز اور پلک و پرائيوٺ سينشر ميں باوندُز کا         | 117  | کلوننگ (مصنوعی غیرجنسی طریقه بتولید)                 |
|                                        | شرعی متبادل                                                        | IIA  | کلونگ کیا ہے؟                                        |
| 179                                    | قرارداد:                                                           | 11.  | قراردادنمبر ۹۵ (۱۰/۳)                                |
| ٠ ١٣٠                                  | قرارداد۲۰۱(۵/۱۱)                                                   |      | ذبائح ( ذ <sup>خ</sup> کئے گئے جانوروں کا تھم )      |
| ٠ ١٣٠                                  | کرنسیوں کی تجارت                                                   | 18.  | قرارداد:                                             |
| 11-                                    | قرارداد:                                                           |      | المنم المنابع                                        |
| 114 +                                  | قرارداد ۱۰/۱۳)                                                     | irr  | البيفارشات                                           |
| 11" +                                  | عقد صیانه                                                          |      | قرارداد ۱۹(۴/۸)                                      |
| ۱۳۰                                    | قرارداد:                                                           |      | <i>کریڈٹ</i> کارڈ                                    |
| 111                                    | قزارداد ۱۰/۲)                                                      | 150  | قرارداد:                                             |
| 1141                                   | در پیش مسائل میں فتاویٰ جات سے استفادہ<br>پیش                      | 144  | سفارشات                                              |
| 127                                    | قرارداد:                                                           |      | قراردادنمبر ۹۷ (۱۰/۵)                                |
| 127                                    | سفارشات<br>- مارشات                                                |      | تر قی میں مسلمان عورت کا کردار<br>"                  |
| 127                                    | قرارداد ۱۰(۵)                                                      |      | فرارداد:                                             |
| 124                                    | وراثتی هندسهاور بشری جینوم و جینز<br>ت                             |      | ا گیار ہواں اجلاس<br>آت نے مدیر پر                   |
| 117                                    | قرار داد: مسّله عنوان الصدر پرقرار داد تحقیق مزید کی وجه<br>پروی ت |      | قراردادنمبر ۹۸ (۱/۱۱)                                |
|                                        | ہے مؤخر کی جاتی ہے۔                                                | 154  | اسلامی وحدت                                          |

| لديازدهم | Δ فهرست جا                                                |        | الفقهه الاسلامي وادلته                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                     | صفحه   | عنوان                                                      |
| ا۳۱      | قراردادنمبر ۱۱۲/۸)                                        | 127    | قرارداد۲۰۱(۹/۱۱)                                           |
| 161      | ملم معاشرہ کی ترقی میں عورت کے کردار کے متعلق اسلامی نوٹس | 1111   | اسلامی معاشره کی ترقی میں عورت کا کردار                    |
| ١٣٢      | قراردادنمبر ۱۱۵ (۱۲/۹)                                    | 1111   | قرارداد:                                                   |
| irr      | ''افراطِ زراور کرنی کی قیمت میں تغیرو تبدل''              | 122    | بإرهوا ل ا جلاس                                            |
| וחד      | قرارداد:                                                  | ١٣٣    | منعقده: جده ،سعو دی عرب                                    |
| ١٣٣      | سفارشات                                                   | 100    | قراردادنمبر ۷۰ إ (۱/۱۱)                                    |
| 100      | قرارداد ۱۲/۱۲)                                            | 184    | عقدِ تورید(برآمدگی،ٹینڈراورٹھیکہ کے عقود)                  |
| 100      | ترجمهٔ قرآن حکیم                                          | بم ۱۳۳ | قرارداد ۸۰۱(۲/۲)                                           |
| 100      | قرارداد ۱۱/۱۱)                                            |        | کریڈٹ کارڈ زجن کے پیچھےفل مارجن نہ ہو                      |
| 100      | قرآن کریم کی طباعت کے لئے تمینی کی تشکیل                  | سم سوا | قرارداد:                                                   |
| IMA      | قراردادنمبر ۱۱۸ (۱۲/۱۲)                                   | 110    | قرارداد ۱۰۹(۱۲/۳)                                          |
| 144      | القدس                                                     | l      | '' تعزیری شرط''                                            |
| 124      | قرارداد:                                                  |        | قرارداد:                                                   |
| ۲۳۱      | قراردادین اورسفارشات                                      | 174    | سفارشا <b>ت</b><br>سفار سات                                |
| 2 سبا    | میرهوا <u>ل اجلا</u> س                                    |        | لتمكيكي اجاره اورا جاره سرثيفكينس                          |
| 2 سما    | قراردادنمبر۱۱۹۹۱۱ (۱/ ۱۳۳)                                |        | قرراداد:<br>ترب                                            |
| 1002     | اوقافاورذ رائغ اوقاف کی سرمایه کاری<br>                   |        | شملیکی اجاره<br>تنه کریست                                  |
| ۲۳۲      | قرارداد:                                                  |        | وومتملکی اجاره کی ممنوعه صورتیں                            |
| ۱۳۸      | قراردادنمبر ۱۲۰(۲/۱۳)                                     |        | سومعقد کی جائز صورتیں<br>                                  |
| 16.V     | زراعت کی ز کو ة<br>                                       |        | قراردادنمبرااا(۱۲/۵)                                       |
| ۱۳۸      | قرارداد:<br>                                              |        | '' ذرائع اوقات کوسر ماییکاری پرلگانا''<br>                 |
| ۱۵۹      | قراردادنمبر۱۲۱(۳/۳)<br>حسیر به سر                         |        | قرارداد:                                                   |
| ۱۳۸      | ان حصص کی زکو ۃ جن سے سالانہ نفع حاصل کیا جا تا ہے<br>۔   |        | قراردادنمبر۱۱۲ (۱۲)                                        |
| 1179     | قرارداد ۱۲۲ (۱۳/۱۳)                                       |        | قراردادنمبر ۱۱۳ (۱۲/۷)                                     |
| ١٣٩      | عصری معاملات کی روشنی میں شرکت متناقصہ                    |        | بچوں اور عمر رسیدہ بزرگوں کے حقوق<br>اساسی میں میں سیادہ ت |
| ١٣٩      | قرارداد ۱۳/۵ (۱۳/۵)                                       |        | اوّل:اسلام میں بچوں کے حقوق<br>سریدہ                       |
| ١٣٩      | مالی اداروں میں مشترک مضاربت<br>                          |        | دوم: بوڑھوں کے حقوق<br>"                                   |
| 16.4     | قرارداد:                                                  | 10.+   | قرارداد:                                                   |

| لديازوبهم | الفقه الاسلامي وادلته فبرست جلديا زدجهم                                         |      |                                                                      |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--|
| صفحه      | عنوان                                                                           | صفحه | عنوان                                                                |  |
| ۱۵۸       | سفا شات                                                                         | 1179 | اوّل:مضاربت مشتر كەكى تعريف:                                         |  |
| 101       | قراردادی اورسفارشات                                                             | ۹ ۱۳ | ادوم:مفيار بت مشتر كه كي مشروعيت:                                    |  |
| 109       | چودهواں اجلاس                                                                   | 10+  | سوم:اطراف مضاربت                                                     |  |
| 109       | قراردادنمبر ۱۲۷ (۱/۱۴)                                                          | 10+  | چېارم: مضاربت مشتر كه مين اموال خلط كرلينا:                          |  |
| 109       | مسابقه (مقابله) كاردُ                                                           | 10+  | ا پیجم :متعین مدت تک کز وم مضاربت<br>  د                             |  |
| 109       | قرارداد:                                                                        |      | اششم:مضاربت کی مقرره مدت:                                            |  |
| 109       | مسابقه کی تعریفمسابقه ایسا معامله ہے جو دو مخصوں یا                             | 10+  | ہفتم:مفیار بت مشتر کہ میں منافع کی تقسیم:<br>ایش                     |  |
|           | دو سے زائد اشخاص کے درمیان ، ایک دوسرے پر بازی                                  |      | ہشتم: ایک ایسی کمیٹی کی تشکیل جو رضا کارانہ طور پرسر مایہ            |  |
|           | لے جانے کی کوشش کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے جس کے عوض                              |      | ) کاروں کے حقوق کی دیکھ بھال کرے:<br>زیر                             |  |
|           | میں انعامات ہوں خواہ نہ ہوں۔<br>پرین                                            |      | ائهم: سرمامیکاری کاخزا کچی کون ہو؟<br>پر                             |  |
| 109       | دوممسابقه کی مشروعیت                                                            |      | دہم:مضاربت کےمنافع کا تناسب:<br>شخ                                   |  |
| 109       | سفارشا <b>ت</b><br>تا زیری                                                      |      | ایاز دہم : تخصِ معنوی کی طرف سے مضاربت ہونے کی                       |  |
| 14+       | قراردادنمبر ۱۲۸ (۱۴/۲)<br>• نوچه ته ساله ته                                     |      | صورت میں تحدید مضارب                                                 |  |
| 14.       | انسانی حقوق اور عالمی تشد د<br>ت                                                |      | دواز دېم: مضاربت ميں ضان اورضانِ مضارب کاتھم<br>قبر بني مدين در رسيد |  |
| 14+       | قرارداد:<br>مدیده                                                               |      | قراردادنمبر ۱۲/۳/۱۳)<br>مصر بر مدیران ترا                            |  |
| 141       | سفارشات<br>قراردادنمبر ۱۲۹ (۱۴/۳)                                               |      | بیمهٔ صحت اورصحت کار دُ ز کااستعمال<br>قرار دادنمبر ۱۲۵ ( ۲۷ / ۱۳ )  |  |
| 171       | حرارداد بسر۱۳۹۲ ۱۱۰۰)<br>نصیکه نتمیرات کاعقد،اس کی حقیقت،طریقهٔ کاراور ٹھیکہ کی |      | ا مرارداد بسرطه ۱۱۱ (۱۳ / ۱۱)<br>  حادثهٔ فلسطین وغیرهها             |  |
| ' ''      | تصیدو بیرات 6 حفد، آن کی تشیعت، سر یقیهٔ 6راور تصیدی<br>مختلف صورتیں            |      | ا خادیه مین و میرها<br>  قرار داد:                                   |  |
| . 171     | ا عقد تصيك<br>ا عقد تصيكه                                                       |      | راردار.<br>امت اسلامیہ کے حکمرانو ل اوراقوام سے اکیڈمی کی سفارشات    |  |
| 144       | ۱۰ صدید.<br>اسفارشات                                                            |      | ا اوّل)عقیده و قانون میں اسلام کا التزام                             |  |
| 145       | مشارعات<br>قراردادنمبر ۱۳۰ (۴/ ۱۴۷)                                             |      | ر دوم) مسلمانوں کی نصرت<br>(دوم) مسلمانوں کی نصرت                    |  |
| 141       | رمررور بر میراند.<br>عصری شرکات (کمینیال)                                       |      | (سوم)اسلام می <i>ن تحریم ج</i> ارحیت                                 |  |
| إ۳۳٠      | شرکاتِ قابضہ اور ان کے شری احکام                                                |      | ر چهارم)اسلامی اخلاق<br>(چهارم) اسلامی اخلاق                         |  |
| 141       | قرارداد:                                                                        |      | (چنجم)                                                               |  |
| 140       | اوّل:عصری شرکات کی تعریفات:                                                     |      | قرار دادنمبر ۲۲ ا(۸/۱۳)                                              |  |
| 140       | الف شركتِ مُساهه                                                                | 102  | اسلام میں انسان کے حقوق                                              |  |
| -141      | (Compi of Contribution)                                                         | ۱۵۸  | قرارداد:                                                             |  |

| لديازوهم | لفقه الاسلامي وادلته فهرست جلدياز دجم                        |      |                                                             |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحه     | عنوان                                                        | صفحه | عنوان                                                       |  |  |
| 179      | دوم۔ایسے دیون جنگی ادائیگی میں تاخیر ہو                      | 141  | ب- سفارشات ِ تقمص کا شرکہ: ( Compni of                      |  |  |
| 14+      | سوم _ سفارشات                                                |      | (Recmmendation with shares                                  |  |  |
| 14.      | قرارداد ۱۳/۸)                                                | 1411 | ح-محدودمسئوليت كاحامل شركه:                                 |  |  |
| 14+      | جدیدعالمی نظام، عالمگیریت ملکی دھڑے بازی اوراس کے اثرات      |      | (Compni of Accountability limited)                          |  |  |
| 140      | اوّل:عانمگیریت اورجدیدعالمی نظام کامقصود                     | 144  | (٢)_شركات الاشخاص                                           |  |  |
| 14.      | قراردادین اورسفارشات                                         | 170  | الف شركتِ تضامن                                             |  |  |
| 127      | قراردادنمبر ۵سا (۱۵/۱)                                       |      | (Compani of Solidarity)                                     |  |  |
| 144      | اسلامی خطاب اوراس کے امتیاز ات اور در پیش چیکنجز             | 146  | ج_شركتِ مِحاصة : (حصدداري مميني)                            |  |  |
| 127      | قرارداد:                                                     |      | (Compani ow Dividend)                                       |  |  |
| 124      | سفارشات                                                      | ۱۲۴  | (٣) ـشركتِ قابضه                                            |  |  |
| 124      | قراردادنمبر۲ ۱۳ (۱۵/۴)                                       | 146  | (۴) _متعدد جنسیات کی تمپنی                                  |  |  |
| 124      | مشارکت متنا قصہ اور اس کے شرعی ضوابط                         |      | (Multinations Companis)                                     |  |  |
| 121      | قررداد:                                                      |      | [قراردادنمبرا ۱۳ (۵/۱۴)                                     |  |  |
| الاه     | قرارداد ۱۳۷۵ (۱۵/۳)                                          |      | ا قتل خطا کے متعلق فرا لُعُلْقل وحمل کے ڈرائیور کی جوابد ہی |  |  |
| 124      | اجاره چیک (اجاره کی دستاویزات)                               |      | اورمتعدد کفارات                                             |  |  |
| 124      | قرارداد:                                                     |      | قرارداد:                                                    |  |  |
| 120      | قراردادنمبر ۱۳۸ (۴۰/۱۵)<br>ا                                 |      | قرارداد ۲ ۱۳ (۲ / ۱۲ )                                      |  |  |
| 120      | تعلیمی نصاب کا اسلامی ہونا                                   |      | عقو دالا ذعان (انقيا دي معاملات)                            |  |  |
| 122      | قراردادنمبر ۱۳۹ (۵/۵)                                        |      | قرارداد:<br>:                                               |  |  |
| 122      | ] گری <b>یْث</b> کارڈ ز                                      | rri  | (۴) فقهی اعتبار سے عقو دِاذعان کی دوشمیں ہیں:               |  |  |
| 144      | قرارداد:                                                     |      | ۵۔محدود درآ مدگی کی ایجنسیوں میں تین صورتوں میں فرق ہے<br>• |  |  |
| 14A      | قرارداد • ۱۲ (۱۵/ ۱۵)                                        |      | قراردادنمبر ۱۳۳ (۷/۴۲)                                      |  |  |
| ۱۷۸      | اوقاف، پیداواراوقاف اوراس کی آمدنی میں سرمایہ کاری کرنا<br>پ |      | اسلامی الی اداروں میں بقایا جات کی مشکلات                   |  |  |
| ſ∠Λ      | قرارداد:                                                     |      | الف ـ روا تی بینکوں کے وظا ئف                               |  |  |
| 149      | اول ۔اموال وقف کی سر ماہیکاری<br>نسبہ                        |      | ب ـ روایتی بنکوں اور امانیتیں رکھنے دالوں میں تعلق ·        |  |  |
| 149      | دوم_نقو د کا وقف                                             |      | ح۔ بینکوں کا فائدہ سود ہے جوشر عاحرام ہے<br>قولمہ قریر      |  |  |
| 1∠9      | سفارشات .                                                    |      | و قطعی رقم کی صورت میں سر ماییہ کاری کا منافع یا رأس        |  |  |
| 1/4      | قراردادنمبرا۴۱(۷/۵۱)                                         |      | المان كتناسب منافع كاتحديد                                  |  |  |

| مي واولته اا ابرست جلدياز دبم |                                                                    |      |                                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                          | عنوان                                                              | صفحه | عنوان                                                                                     |
| 11/4                          | سومگھرسے با برعورت کا کام کرنا                                     | 1/4  | مصالح مرسلهاوران کی عصر حاضر میں عملی تشکیل                                               |
| ١٨٧                           | چېارمگھرىلواخراجات مىں عورت كوشرىك كرنا                            | IÀ•  | قرارداد:                                                                                  |
| اکدا                          | پنجمملازمت کی شرط                                                  | IAI  | قراردادنمبر ۱۳۲ (۱۵/۸)                                                                    |
| IAA                           | ششم ملکیت میں بیوی کی شراکت داری                                   | IAI  | طبيب كاصان                                                                                |
| IAA                           | ہفتمملازمت کےمیدان میں حق کا غلط استعمال                           | IAI  | قرارداد:                                                                                  |
| ۱۸۸                           | سفارشات                                                            | IAI  | اول _طبیب کاصان                                                                           |
| IAA                           | قراردادنمبر ۴۵ (۳۱ – ۱۲)                                           |      | سفارشات                                                                                   |
| IAA                           | عا قلهاور عصر حاضر ميں اس كى تطبيق اور طريقية كار                  | ۱۸۲  | مسكله للسطين                                                                              |
| JAA                           | قرارداد:                                                           | IAM  | مسئلة عراق                                                                                |
| 1/19                          | اوّلعا قله کی تعریف                                                |      | سوگھواں اجلاس<br>                                                                         |
| 1/19                          | سومعصرِ حاضر میں عا قلہ کی تطبیق وتشکیل<br>                        |      | قراردادنمبر ۱۲/۳)                                                                         |
| 19+                           |                                                                    |      | مقیدا کا وَنَشْن، اسلامی انشورنس کمپنیوں، دیگر انشورنس اور                                |
| 19+                           | قر آنِ حکیم اورنصوص دینیه کی جدید قر اُت                           |      | ملازمت کے آخر میں ملنے والی ایڈ کی زکو ۃ<br>۔                                             |
| 19+                           | قرارداد:<br>•                                                      |      | قرارداد:                                                                                  |
| 191                           | قرارداد ۱۹/۵)                                                      |      | اوّل۔انوسٹمنٹاکاؤنٹس کی زکو ۃ:<br>• بروند سے سرد                                          |
| 191                           | مین الاقوا می اشیا ءضرورت پرمنضبط لین دین<br>-                     |      | دوم ـ ریز روشده ا کا وَنٹس کی زکو ۃ                                                       |
| 191                           | قرارداد:<br>ت نز ۱۰                                                |      | سوم ـ ليگل ژيباز ٺ( قانو ئی ود بعت )<br>در طریب سریب                                      |
| 197                           | قراردادنمبر ۱۳۸۸ (۱۹/۲)<br>قرار دادنمبر ۱۹۸۸ (۱۹/۳)                |      | چہارم ۔احتیاطی بحیت کھانتہاورمرحلہوارمنافع<br>انتح میں میں نشان کے س                      |
| 197                           | تنجارتی کفالت (ٹریڈنگ گرنٹی)<br>ت                                  |      | ا پنجم ۔اسلامی انشورنس کمپنیوں کی ز کو ۃ<br>ششہ سے کہ میں انہاں میں برز                   |
| 197                           | · •                                                                |      | عشم ۔ سروں کے اختتام پر ملنے والے انعامات ، الا وُنسز<br>اس مرد کے سب                     |
| 197                           | (اوّل)تجارتی کفالہ سے کیام راد ہے؟<br>د . ) ۔ تا بہ آئن کی ہمہ تند |      | اورایڈز( کمپیوٹ)<br>عماریں ہوری نے جس                                                     |
| 197                           | (دوم)تجارتی کفاله کی اہم صورتیں<br>(سوم)تجارتی کفاله کا حکم        |      | عمل کاراورملازم کی نسبت ز کو ة<br>پینشن اور بونس وغیره کی ز کو ة بنسبت اداره مهااورشر کات |
| 1911                          | ار سوم)عباری تفاله ها بم<br>قرارداد نمبر ۱۹ ۱۲ (۲۲۷)               |      | مه خاور بول و پیره کار توه جسبت اداره هااور سره ت<br>قرار دادنمبر ۴ ۱۲/۲)                 |
| 192                           | غرارداد ببرا ۴ /۱۱۱ (۱۱۷۷)<br>بیمه برائے صحت (ہیلتھ انشورنس )      |      | حرارداد بسر ۱۹۲۲)<br>خاونداورملازمه بیوی کےاختلا فات                                      |
| 195                           | بیمہ برائے سے (بیکھ اصور ن)<br>قرار داد:                           |      | حاوید اور ملازمه بیون سے احسان فات<br>قرار داد                                            |
| 195                           | تر ارداد.<br>قرار دادنمبر ۱۵ (۸_۱۲)                                |      | سر ارداد<br>اوّل: زوجین کے درمیان مالی ذ مہداری کا جدا جدا ہونا                           |
| 192                           | مرارداد. برختار ۱۰۰۰)<br>هم اور دیگر دنیا                          |      | اون. رويين ڪرر عيان مان و مشروارن ما مبدر اجراءو م<br>دومنفقه رُ روجيت                    |
|                               | ***************************************                            |      | <b></b> ,,,,,                                                                             |

| بديازدهم    | الفقه الاسلامي وادلتهفهرست جلدياز دجم                                           |      |                                                                                                |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صفحه        | عنوان                                                                           | صفحہ | عنوان                                                                                          |  |
| ۲٠٦         | قرارداد:                                                                        | 197  |                                                                                                |  |
| ۲۰۷         | سفارشات                                                                         | 194  | قراردادنمبرا۱۵(۹_۲۱)                                                                           |  |
| r•∠         | قراردادنمبر ۲۵۱(۵/۱۷)                                                           | 197  | فيمسلمين اورمسلم اقليتول كامعامله                                                              |  |
| r•∠         | مشاركه سار ٹیفکیٹس پرنظر مزید کے متعلق تکملہ                                    | 194  | قرارداد:                                                                                       |  |
| r•∠         | قرارداد:                                                                        | 197  | سفارشات                                                                                        |  |
| ۲•۸         | قراردادنمبر ۱۵۷ (۲/۱۷)                                                          | 194  | القدس اورمسجد اقصلی کے متعلق بیان                                                              |  |
| r•A         | عقو د(معاملات) میں مواعدہ اور مواطا ۃ                                           | 191  | عراق کے متعلق بیان                                                                             |  |
| 7.9         | قرارداد:                                                                        | 199  | سترهوان ا جلا <i>س</i>                                                                         |  |
| 1.9         | قرارداد ۱۵۸ (۷/۷۱)                                                              | 199  | قرار دادنمبر ۱۵۲ (۱/۱)                                                                         |  |
| 1.9         | دَ ين كى بى <u>چ</u>                                                            | 199  | اسلام اورامت واحده ، اورعقدی ، فقبی اورتر بیتی مدا هب                                          |  |
| 110         | قرارداد:                                                                        | 141  | سفارشات                                                                                        |  |
| <b>7</b> 11 | قراردادنمبر ۱۵۹ (۸/۱۷)                                                          |      | قراردادنمبر ۱۵۳ (۲/۱۷)                                                                         |  |
| 111         | اسلامی نقطهٔ نظر میں عورت کے احوال اور اجتماعی زندگی میں                        |      | ا فناء کی شرا نط و آ دا ب                                                                      |  |
|             | عورت کا کردار                                                                   |      | قرارداد:                                                                                       |  |
| 111         | قرارداد:                                                                        |      | اوّلا فناءاور مفتی کی تعریف اورا فناء کی اہمیت                                                 |  |
| ۲۱۱         | سفارشات                                                                         |      | دومثرا نطمفتی                                                                                  |  |
| 711         | قراردادنمبر ۱۶۰(۹/۹)                                                            |      | سوممشتر كداجتا عي فتوي ا                                                                       |  |
| <b>7</b> 11 | اسلامی مما لک کا دوسرےمما لک اور بین الاقوامی معاہدات<br>تعام                   |      | چهارمالتزام اورانزام فتو کی<br>اینچه سری ایسان این این                                         |  |
|             | سے علق<br>                                                                      |      | چنجمکن لوگوں سے فتو کی نہ لیا جائے؟<br>اشیث یہ ہ                                               |  |
| ۲۱۱         | قرارداد:                                                                        |      | الششمآ دابِ افلاء:                                                                             |  |
| 711         | سفارشات<br>تا نز ۱۰ ز                                                           |      | اسفارشات<br>ت نیسید در ساری                                                                    |  |
| T11         | قراردادنمبر۱۲۱(۱۰/۱۷)<br>من سرار د کا طوتحقیت سرند عربی                         |      | قراردادنمبر ۱۵(۳/۱۷)<br>نان میروی شگر سرمتعلق پریروی                                           |  |
| <b>7</b> 11 | انسان پر بیالوجیکل طبی محقیق کے شرعی ضوابط<br>قریب د                            |      | غلو،انتها پیندی اور دہشت گردی کے متعلق اسلام کامؤقف<br>قریب                                    |  |
| 717         | قرارداد:                                                                        |      | قرارداد:                                                                                       |  |
| ۲۱۲         | (اوّل)رپورٹ کے عام اصولوں پراعتاد<br>(دوم)انسان پر بیالوجیکل طبی تحقیق کے ضوابط |      | سفارشات<br>قرار دادنمبر ۱۵۵ (۴۲ / ۱۷)                                                          |  |
| ساره        | · '                                                                             |      | سرارداد بسر۱۵۷ (۱۲/۱۰)<br>مسلّمه احکام اورمسلمانوں کے بیرونی مما لک بیں                        |  |
| 71m         | سفارشات<br>قراردادنمبر ۱۶۲ (۱۱ ـ ۱۷)                                            | ì    | ا مسلمہ احقام اور مسلمانوں نے بیروی نما لگ یں<br>اشہریت اختیار کرنے کے تقاضوں کے درمیان تو فیق |  |
| 1 11        | الرازور ۱۲ الراال ۱۷                                                            |      | المهريت العيار ترح عظ مول عدر سيان وي                                                          |  |

| بديازدهم | غقه الاسلامي وادلته فهرست جلدياز دبم                 |       |                                                            |  |
|----------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--|
| صفحه     | عنوان                                                | صفحه  | عنوان                                                      |  |
| 777      | سفادشات                                              | .HIP. | نشے کا مرض اور ماہِ رمضان کے روز ہے                        |  |
| 773      | قراردادنمبر ۱۸۵ (۴/ ۱۸)                              | ۲۱۳   | قرارداد: .                                                 |  |
| 770      | اسلام سے خوفز دہ کرنااوراس ہارے میں در پیش چیلنجز    | 1111  | فلسطين،مسجد اقصیٰ،عراق اورصو مالیه کے متعلق مجمع الفقه     |  |
| rra      | قرارداد:                                             |       | الاسلامی کا اعلان<br>                                      |  |
| 777      | سفارشات                                              | 4114  | فلسطين اورمسجدا قصا                                        |  |
| 777      | قراردادنمبر۲۲۱(۵/۸۱)                                 | 110   | إحراق                                                      |  |
| 777      | مقاصد شرعیه اوراشنباط احکام کے اعتبارے ان کا کر دار  | rit   | صو ماليه                                                   |  |
| 777      | قرارداد:                                             | ۲۱۷   | الشاروان اجلاس                                             |  |
| 772      | سفارشات                                              | riZ   | قراردادنمبر ۱۲۳(۱/۸۱)                                      |  |
| 1772     | قراردادنمبر ۱۲۷ (۸/۸)                                | 114   | اسلامی تہذیبی پلیٹ فارم کی طرف عود کرنے کے نشانات          |  |
| 772      | ن بلوغ کی تحدیداور تکلیف (فرمدداری ہونے) میں اس      | 114   | قرارداد:                                                   |  |
|          | كاثرات                                               | 711   | اسفارشات                                                   |  |
| 772      | قرارداد:                                             |       | قراردادنمبر ۱۹۳ (۱۸/۲)                                     |  |
| 771      | قراردادنمبر ۱۲۸ (۱۸/۷)                               | l .   | عالم اسلامی میں بشری وسائل کا فروغ                         |  |
| 771      | مسلمان عورت کے حقوق وفر انض                          | 719   | قرارداد:                                                   |  |
| 771      | قرارداد:                                             | 771   | سفارشا <b>ت</b><br>                                        |  |
| 771      | سفارشات                                              |       | قراردادنمبر ۱۲۴ (۱۸/۳)                                     |  |
| 779      | قراردادنمبر۱۲۹(۸/۸)<br>ته ته ایر                     |       | غربت کے خاتمہ کے لئے زکو ۃ کااہم کردار<br>:                |  |
| 779      | جز ووقتی شمکی معاہدہ(Time sharing)<br>               | 777   | جمع زکو قا کانتظام اورفقہی اجتہادات سےاستفادہ کے لیے  <br> |  |
| 779      | قرارداد:                                             |       | ز گۈة صرف کرنا<br>-                                        |  |
| 779      | (اول)جزوتق مشترک تملیک کی تعریف                      |       | قرارداد:                                                   |  |
| 779      | ( دوم )جز وقتی مشترک ملکیت کی انواع<br>فریر سر تر سر |       | (چہارم)فقراءومساکین کامصرف<br>نخصہ سرمیں                   |  |
| 779      | (سوم)مشترك جووقتی ملکیت کا شرعی حکم<br>              |       | ( پیجم )ز کو ۃ کے دوسرے مصارف                              |  |
| ۲۳۰      | قراردادنمبر • ۷۱ (۹/۸۱)                              |       | الف به عاملين                                              |  |
| ۲۳۰      | حقوق ارتفاق اورمشتر کهاملاک میں ان کی عصری تطبیق<br> | ŀ     | ب مؤلفه قلوب                                               |  |
| 174 +    | قرارداد:                                             |       | •                                                          |  |
| ۲۳۰      | (اوّل)حقوق ارتفاق کی تعریف<br>در میروند میروند       |       | د ـ غار مین<br>سد                                          |  |
| ۲۳۰      | ( دوم )حقو ق ارتفاق کی اقسام                         | ۲۲۴.  | و۔ابن سبیل                                                 |  |

| الفقه الاسلامي واولتهفهرست جلدياز وجهم |                                                                                                  |      |                                                         |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--|
| صفحه                                   | ,                                                                                                | صفحہ | عنوان                                                   |  |
| 739                                    | سيمينار                                                                                          | ۲۳.  | (سوم)حقوق ارتفاق درجه ذیل اسباب سے پیدا                 |  |
| 729                                    | بعض طبی سر گرمیوں کے متعلق اسلامی نظریہ                                                          | 1    | ہوتے ہیں                                                |  |
| 129                                    | سفارشات                                                                                          | 1771 | (چهارم)احکام                                            |  |
| 44.                                    | راز ہائے شعبۂ صحت                                                                                | ١٣١  | ( پنجم )عصرِ حاضر میں ارتفا قات                         |  |
| 201                                    | اعضاء کی خرید و فروخت                                                                            | 271  | (ششم)عصری ارتفاقات کے احکام                             |  |
| 767                                    | موضوع بے پلاسنک سرجری طبی مفہوم اوراس کی سرگری                                                   | 271  | قرارداداکا(۱۸/۱۰)                                       |  |
| ۲۳۲                                    | موضوع للشيح شده بيضات كانتيجه                                                                    | ۱۳۲  | ايمرجنس آپريش ميں اجازت لينا                            |  |
| 707                                    | موضوع یے حیض ونفاس اورحمل کی اقل مدت اورا کثر مدت                                                | ١٣١  | قرارداد:                                                |  |
|                                        | سيمتعلق شخقيق                                                                                    | 777  | قراردادنمبر۲۷۱(۱۱/۸۱)                                   |  |
| 444                                    | سيمينار                                                                                          | 777  | پلاسٹک سرجری اور اس کے احکام                            |  |
| 444                                    | ایڈز کے مرض کے متعلق اجتماعی مسائل                                                               | 777  | (اوّل)تعريف                                             |  |
| ۲۳۳                                    | اسلامی نقطهٔ نظر                                                                                 | 777  | ( دوم ) پلاستک سرجری کی شرا نط وضوابط                   |  |
| 444                                    | (اول)ایْدز میں مبتلا مریض کاعزل                                                                  | ۲۳۳  | (سوم)ا حکام ِشرعیه                                      |  |
| 200                                    | ( دوم )عمدأا يُدز كا وائرس منتقل كرنا                                                            | ſ    | سفارشات<br>پر ن                                         |  |
| rra                                    | (سوم)ایڈز کے مرض میں مبتلاعورت کا اسقاطِ حمل                                                     | rma  | كنونشنز اورسيمينارز                                     |  |
| دسم                                    | (چہارم)ایڈز میں مبتلا مامتا کا اپنے سلامت بچے کو                                                 |      | اسلام اورعصرِ حاضر میں طبی مشکلات                       |  |
|                                        | وووھ پلا نااوراس کی پرورش کرنا<br>شد                                                             |      | اسيمينار                                                |  |
| ۲۳۲                                    | ( پیجم )طلب فرقت کاحق<br>م                                                                       |      | [اسلام میںشریف الاصل ہونا<br>بر                         |  |
| 444                                    | (ششم)معاثرتِ زوجت کاحق<br>نند                                                                    |      | ا وقائع جلسه<br>ن ن                                     |  |
| ۲۳۲                                    | (ہفتم)کیاایڈز کامرض مرض الموت ہوسکتا ہے؟                                                         |      | بے بی ٹمیسٹ ٹیوب                                        |  |
| ۲۳۲                                    | سفارشات<br>ا                                                                                     |      | انس بندی<br>د                                           |  |
| 277                                    | اسلام اورطبی عصری مسائل                                                                          |      | اسقاطِ حمل<br>اسر جن برجن برج                           |  |
| 277                                    | اسيمينار                                                                                         | 1    | ایک جنس کا د دسری جنس کے اعضائے مستورہ کودیکھنا<br>ا    |  |
| 272                                    | صحت کے بعض مسائل کے متعلق اسلام کا نقطۂ نظر<br>ا                                                 |      | اسلام اور <i>عصر</i> ی طبی مشکلات<br>پیر                |  |
| 277                                    | اسفارشات                                                                                         |      | سیمینار                                                 |  |
| ۲۳۷                                    | (اوّل)جلد( کھال) کی پیوندکاری                                                                    |      | اسلامی تصور کے اعتبار ہے انسانی زندگی کی ابتداءاورانتہا |  |
| ۲۳۸                                    | ( دوم )غذ ااوراد و پات میں حرام اور نجس مواد کا استعال<br>ادون کا سریار سریار کا سریار کا ساتھاں |      | (اوّل)زندگی کی ابتداء<br>طریع میری                      |  |
| 10.                                    | ابعض طبی مسائل کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر                                                       | 7179 | اسلام اورطبی عصری مسائل                                 |  |

| لديازدهم        | www.KitaboSunnat.com<br>فقه الاسلامی وادلتهفهرست جلد یا زد بهم |      |                                                                      |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحه            | عنوان                                                          | صفحہ | عنوان                                                                |  |  |
| 91              | پہلاامر: شخصی نفع اورارتفاق کے حق کا فرق                       | 10.  | كلوننگ                                                               |  |  |
| ٣٠١             | مباح چیز پر قبضه کی چارشمیس ہیں                                | 101  | کلوننگ کی تعریف                                                      |  |  |
| ٣٠٢             | چوهی صورت: خزانوں اور کانوں پر قبضه حاصل کرنا                  | I    | سیمینار                                                              |  |  |
| ۳۰۵             |                                                                | 1    | وراخت،جینیاتی انجینئر نگ اور بشری جینوم کے متعلق اسلام               |  |  |
| ٣٠٢             | تيسري بحث: عقد کي شرائط                                        |      | كانقطه نظر                                                           |  |  |
| ۳۰۲             | کیلی بحثعقد کی تعریف، عقد، تصرف، التزام اور                    | ram  | (اوّل)مباوی                                                          |  |  |
|                 | ارا دهمنفر ده کافرق                                            |      | • *                                                                  |  |  |
| ۲۰۷             | چونھی بحث: عقد کے اثرات لینی حکم وغیرہ<br>:                    | امدا | (سوم)جينيڪ انجيئئر نگ                                                |  |  |
| <b>111</b>      | ٧- كفالية : غير حفى مسلك                                       |      | (چبارم) جنیعک شٹ (زی،این،اے جانچ)                                    |  |  |
| ۳۱۳             | دوسری بحثعقد کا بنا نا<br>                                     |      | (Genetic Counsling)وراثق ارشاو                                       |  |  |
| ۳۱۳             | پہلامطلبعقد کار کن                                             |      |                                                                      |  |  |
| ۳۱۵             | پېلاغضر:عقد کاصيغه                                             |      | ا قديم<br>ار نور                                                     |  |  |
| ٣٢٠             | دوسری فرغ:ایجاب وقبول کی شرطین<br>بر سر                        |      | يېلى فصلحق كانظرىيە                                                  |  |  |
| ٣٢٢             | جدید ذرائع مواصلات سے عقو داور معاملات کرنے کا حکم             |      | دوسرامقصد:حق کےارکان<br>ب                                            |  |  |
| ١٣٢٢            | اجنین،طفولهٔ جمییز ، بلوغ اوررشد کا مرحله<br>بریسیر            | l    | استثنائی صورتیں<br>مصورتیں                                           |  |  |
| ~~~             | اہلیت کےعوارض<br>·                                             | l    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |  |  |
| ٣٣٣             | مرض موت سے ملحق چندصور تیں<br>میں ہیں ہیں شینہ ہیں             | ,    | حق دیائی جق تضائی                                                    |  |  |
| <b>77</b> 2     | •                                                              |      | حق کےاستعال کرنے میں تعسف کے حرام ہونے کے قواعد<br>۔                 |  |  |
| ۳۳۰             | اولیاءادران کے مرتبے                                           |      | ,                                                                    |  |  |
| ا به مرسوا<br>ا | عقد کاحکم اورو کالت میں اس کے حقوق<br>میں:                     |      | پانچواں قاعدہ ہےا حتیاطی سے حق کا استعال<br>رفصا                     |  |  |
| ۳۵۹             | چوتھاعضرعقد کا موضوع<br>" " " " " " " " " " " " " " " " " " "  |      | دوسری فصل<br>مها به ساست ترین می                                     |  |  |
| 744             | تیسرامقصد:عقدیاراده<br>در به براین                             | ł I  | یملی بحث: مال کی تعریف اوراس کی دراثت<br>میران میران سازی میران است. |  |  |
| m29             | '' تیسری فرع''عیوباراده (یاعیوب رضا)<br>عتد نشخانهٔ اینه ساسه  | 1710 | پهلامقصد: مال متقوم اورغیرمتقوم کابیان<br>ته سه به مثل فتیت با       |  |  |
| ۳۸۲<br>         | وہ عقو د جو تنخ کوقبول نہیں کرتے<br>۔ تبدید غدرے ث             |      | تیسرامطلبمثلی اورقیتی مال<br>تنه سی سرچندن                           |  |  |
| m / v           | عقد میں غین کے اثرات<br>مقدمیں ہے۔                             |      | تبسری رائے حنفیوں کی ہے<br>حقارہ طالب رہیتہ الب رستیں کی با          |  |  |
| 14 L            | ساتویں بحث<br>منی رفصا سر میں شیا                              | l    | چوتھامطلب:استعالی اوراستہلا کی مال<br>تیسری نصل                      |  |  |
| ~~~             | يانچو ين قصلو يدات شرعيه<br>خچھٹی قصلنظر بيانخ                 |      |                                                                      |  |  |
| ۸۲۸             | چنسی مسلنظر بیرح                                               | 194  | سرپینی نفع کی ملکیت                                                  |  |  |

| الفقه الاسلامي وادلته ٢١ الم العبد المسلامي وادلته |                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صفحه                                               | عنوان                                                                                                                                                                                                                            | صفحه           | عنوان                                                                                     |  |
| ٠٢٩.                                               | عدم فنخ کے حالات                                                                                                                                                                                                                 | ۴۲۸            | فنخ كى لغوى اورا صطلاحى تعريف                                                             |  |
| 744                                                | ا: فنخ اورانفساح میں فرق                                                                                                                                                                                                         |                | افنخ کا جمالی حکم اوراس کی دلیل وشرا ئط                                                   |  |
| ۱۳۲۳                                               | ٢ ـ فنج اورا نقضائے التزام میں فرق                                                                                                                                                                                               |                | النخ ئى تعريف                                                                             |  |
| 444                                                | ٣_ فيخ اورابطال، بطلان إورفساد مين فرق                                                                                                                                                                                           |                | '' ذات صله الفاظ'                                                                         |  |
| אאין                                               | ہ ۔ فتخ اورالغائے صریح یاشمنی کی شرط                                                                                                                                                                                             | ł              | انفساخ مخلع ،طلاق ،ابطال ،فساد                                                            |  |
| ۲۲۶                                                | ۵_ شرط موتف (سسپنڈ ایبل شرط)اور شرط فاسخ میں فرق<br>وزو                                                                                                                                                                          |                | l ' '                                                                                     |  |
| r77                                                | ۲ ـ فنخ اور طلاق میں فرق، اور کیا فنخ نکاح تھم قاضی پر<br>                                                                                                                                                                       |                | ا تین ملاحظات<br>اوز دیر                                                                  |  |
|                                                    | موقوف ہے؟                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                           |  |
| ۲۲۲                                                | ۲_ تنفیذ عقد کا محال ہونا<br>برین                                                                                                                                                                                                | l              |                                                                                           |  |
| MAY                                                | سے عقد کاعدم نفاذ اور بیاکب جائز ہے؟<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                    |                | ا: فنخ اتفاقی (ا قاله )، فنخ بحکم قاضی ، فنخ بحکم شریعت<br>فنخ ته سریت باید مند سریت      |  |
| <i>۳</i> ۷٠                                        | عدم نفاذ عقد کب جائز ہے؟<br>نسبت سے بایت شہر سرکٹ س                                                                                                                                                                              | l              | ۲۔ فنخ اعتبار جزاء کے کہ دوسراعا قد التزام نہیں کرتا<br>ایند فنخ                          |  |
| ۳2.<br>۲4.                                         | اعدم نفاذ عقد کے لئے دوشرا ئط لگانی گئی ہیں<br>فنح کے اثرات (احکام)                                                                                                                                                              | 1              | سر کنخ بسبب خیار<br>۵۔ تنفیذعقد کے محال ہونے کی وجہ سے ننخ                                |  |
| 1124<br>1124                                       | l .                                                                                                                                                                                                                              | 1              | ۵۔ مقید عقد سے کال ہونے کی وجہ سے ک<br>۲۔ دیوالیہ ہونے ، تنگدست ہونے اور ٹال مٹول کرنے کی |  |
| 1 2 1<br>1 2 m                                     | ا چا کا میں ۱۵ فرز اگر میر) اور میں کا مار اگر اور میں کا مار کا اور میں اور میں کا اور اور میں کا اور اور میں<br>ماری اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کا اور میں کا اور اور میں کا اور میں کا اور اور میں کا اور اور می | , , ,          | ا به دیوالید، بوعے اسلامت ہوئے اور ہاں موں ترعے گیا<br>اوجہ سے تنح                        |  |
| 727<br>727                                         | ں<br>بعض تفصیلی احکام جوفقہ اسلامی سے مستفادین                                                                                                                                                                                   | <br> <br> <br> | l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                   |  |
| M24                                                | اہم اصول اور نظریات جو فقہ اسلامی سے مستفاد ہیں                                                                                                                                                                                  | l              | ۵۰۰ بب ب مای                                          |  |
| ۳۸۲                                                | م<br>م<br>م                                                                                                                                                                                                                      |                | · · ·                                                                                     |  |
| ۵۰۱                                                | ساتو یں فصل:نظریہ ضرورت ِشرعیہ اورخودساختہ قانون کامواز نہ                                                                                                                                                                       | 1              | ١٠- بسبب استحقاق عقد كوننخ كرنا                                                           |  |
| ۵٠١                                                | ببهلامقصدنظام شريعت ميسُ مبدا تحريم واباحت كي بنياد                                                                                                                                                                              | l              | افنخ عقد کی ہنسبت استحقاق کی دونشمیں ہیں                                                  |  |
| ۵۰۵                                                | و وسرامقصد: حرام ومباح اوران دونوں كامفہوم ، اور نظام                                                                                                                                                                            |                | وہ عقو د جو نشخ کو قبول کرتے ہیں اور جو قبول نہیں کرتے                                    |  |
|                                                    | عام کے قواعدو آ داب                                                                                                                                                                                                              | l              | ا: و عقو د جوطر فین کولا زم ہوں                                                           |  |
| ۵۱۱                                                | تیسرامقصد:اشیاء میں اصل اباحت ہے یاتحریم؟                                                                                                                                                                                        | 1              | ۲: وه عقو د جو جائز ہوں کیکن طرفین کولا زم نہ ہوں                                         |  |
| ۵۱۵                                                | چوقهامقصداسلام میں دین تسامح اور دین عدالت                                                                                                                                                                                       |                | m:وہ عقد جو ایک طرف سے لازم ہو دوسری طرف سے                                               |  |
| ۵۱۹                                                | تسامع اوراعتدال کے متعلق ابن قیم جوزی کا ناصحانہ مؤقف                                                                                                                                                                            |                | لازم نه بو                                                                                |  |
| AIF                                                | ۵: جوامرکسی عذر کی وجہ سے جائز ہوعذرختم ہوتے ہی<br>ا،                                                                                                                                                                            | l              | ۳۱ نمنفرداراده کے تصرفات<br>اور ویزیر دیری                                                |  |
|                                                    | وہ باطل ہوجا تا ہے۔                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                           |  |
| 719                                                | عقو دوقضامیں اس قاعدہ کی مثالیں                                                                                                                                                                                                  | 409            | عقدا جاره کا فنخ                                                                          |  |

| لديازوجم | الفقه الاسلامي وادلتهفهرست جلد يا زدجم                   |      |                                                             |  |
|----------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--|
| صفحه     | عنوان                                                    | صفحه | عنوان                                                       |  |
| 414      | اس نظریه کی تطبیق کی شرا نط                              | 44.  | ۲:میسورمعسور سے ساقطنہیں ہوتا (امرِ میسرغیرمیسر             |  |
| 10.      | در پیش پریشان کن حالات کااثر                             |      | ے ساقطنبیں ہوتا )                                           |  |
| 101      | (۱)متاجر کی طرف سے عذر ہو                                | 471  | ۷:اضطرارد دسرے کے حق کو باطل نہیں کرتا                      |  |
| 101      | (۳)۔عذر جو ماجور شئے کی طرف راجع ہو                      | 777  | ٨:حاجب عامه یا خاصه ضرورت کے قائم مقام ہوتی ہے              |  |
| 425      | فقه اسلامی اورسول قانون کے درمیان                        |      | حاجت خاصہ جو محظور کومباح کردیتی ہے کہ مثالیں               |  |
| 400      | دوسرامسئلہ: درختوں پر لگے بھلوں کی بیع ہوجائے اور پھلوں  | 474  | ضرورت اور حاجت میں فرق                                      |  |
|          | ر پروئی آفت آپڑے                                         | 474  | l                                                           |  |
| 705      | حنابلہ کے نزدیک آفات                                     | 479  | فقهى قواعداوران كى تطبيقات پرتعليق                          |  |
| 200      | قوت قاہرہ کے سبب نفاذِ التزام کامحال ہونا                | 44.  | ساتویں بحث: ضرورت کا حکم                                    |  |
| rar      | قوتِ قاہرہ یا فجائی حادثہ کی تعریف                       | 44.  | پہلامقصد:ممنوع کی اباحت یا ترک واجب میں ضرورت               |  |
| 101      | قوت قاہرہ اور فجائی حادثہ                                |      | كالثر                                                       |  |
| rar      | فجائی حادثه اور توت قاہرہ میں فرق                        | 411  | (الف)شرعی احکام میں اضطرار کااثر                            |  |
| AGF      | (خاتمهٔ بحث)                                             |      |                                                             |  |
| 109      | ( نظر بیضان )                                            | 444  | دوسرامقصد: کیامقضائے ضرورت پرعمل واجب ہے؟                   |  |
| Par      | (یا)اسلامی فقه میں دیوانی اور تعزیراتی مسئولیت (ذمه      | 420  | مرداراوردوسر یحض کے کھانے میں سے کوئی چیز کھائی جائے؟       |  |
|          | داری) کے احکام                                           | 420  | کیامضطر کو کھانا کھلانا واجب ہے؟                            |  |
| Par      | تتحقيق وموازنه                                           | 429  | فاقد کشی کی عام حالت (قط)                                   |  |
| 171      | _ ·                                                      |      | تیسرامقصد: شرعی معصیت کے ساتھ حالتِ ضرورت کا اقتران         |  |
| ודד      | ضان کانظریهٔ عامه                                        | 777  | چوتھا مقصد: مضطر جان بچانے کے لیے کتنی مقدار میں            |  |
| 771.     | ( پېلې قصل )                                             |      | ممنوع استعال کرے؟                                           |  |
| 177      | ضان کےاساسی مقومات یا (بنیا دی عناصر )                   |      | یا نچوال مقصد: حالتِ ضرورت میں شئے صارفہ کا صان             |  |
| 777      | ىملى بحث: ضمان كى حقيقت اوراس كى مشروعيت                 |      | آ تُصويں بحث: خود ساختہ قانون میں ضرورت اور اسلامی          |  |
| 777      | (اول)ضان کی تعریف و ماہیت                                |      | فقہ کے احکام کے ساتھواس کامواز نہ                           |  |
| 777      | ( دوم ) ضان کی مشر وعیت                                  | 276  | پېلامقصد: قانونِ عام ميں ضرورت                              |  |
| 776      | دوسری بحث: ضال کے ارکان                                  |      | دوسرامقصد:نظریهٔ هنگامی حالات اور قوتِ قاهره ( آسانی آفات ) |  |
| 275      | استعال حق میں ظلم وزیادتی ہوجانے کے متعلق فقہاء کے مذاہب |      | سول قانون کی نظر میں                                        |  |
|          | پنجِره وغيره كھول دينا                                   |      | (اول) نظریهٔ ہنگای حالات                                    |  |
| 779      | تکھی کا برتن کھول دینا                                   | 469  | نظریۂ ہنگامی حالات کے متعلق قانو نی نصوص                    |  |

| غقه الاسلامي وادلتهفهرست جلدياز دبم |                                                                                                        |      |                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                                | عنوان                                                                                                  | صفحه | عنوان                                                                                                    |
| <u> ۱۳</u>                          | ضان کی دوشمیں ہیں:ضان کل اورضان جزوی                                                                   | 779  | ڈاراؤ دھم <u>ك</u> اؤ                                                                                    |
| <b>ZIY</b>                          | دوم: ضان کی تقسیم باعتبار شرعان کی مقدار کے                                                            | ٧٧٠  | حبس:(یا درمیان میں حائل ہوجانا)                                                                          |
| 212                                 | سوم: مال کے صفان کی تقسیم باعتبار مال کے استقر اراور تحول کے                                           | 420  | پہلامقصد:ضررسرز دہونے میں کسی دوسرے سبب کا پیش آنا                                                       |
| 212                                 | صان کی دوشمیں ہیں ضان متنقر اور صان متحول                                                              | 727  | دوسرامقصد تعددا سباب                                                                                     |
| <b>∠19</b>                          | ٣:متعير عي متعير يامتاج بي متعير                                                                       |      | مباشر کے متسبب پر مقدم ہونے کی استثنائی صورتیں                                                           |
| ∠19                                 | ۴:متاجرکامتاجر یامتعیر کامتاجر                                                                         |      | ۲:منسبب اورمباشر دونوں پرضان                                                                             |
| <b>∠</b> ۲•                         | ۵:مضارب کامضارب                                                                                        |      | تیسرامق <i>صد:اضرار کانشکسل</i><br>پر                                                                    |
| 21.                                 | ۲:وكيل كاوكيل                                                                                          | I    | تیسری بحث: ضان کی شرا لط                                                                                 |
| 41.                                 | ے:وکیل کاخریدار<br>                                                                                    |      | (چوکھی بحث) ضان کے شرق اسباب<br>سرمہ اور نہ سر                                                           |
| 411                                 | تیسری بحث :عقود ِضان                                                                                   |      | اکراہ کے متعلق فقہاء کے مذاہب                                                                            |
| 271                                 | ضان اورعدم ضان کے اعتبار سے عقو د کی تین اقسام میں<br>د میں میں                                        | ì    | مباشرہ اورتسبب کے اعتبار سے اتلاف کی شرائط                                                               |
| 250                                 | (ج) نماء کاہلاک ہونا<br>مصطلع میں شد میں نور میں                                                       |      | اضمان عقد، صمان پداور صمان اتلاف میں فرق<br>شریب                                                         |
| 244                                 | بیچ باطل ، بیچ فاسداورسوم شراء میں قبضه کی ہوئی مبیح کاضان<br>دیر میں سیات                             |      | ابلاسبب انثراء کا قاعدہ<br>انس سے مدار میں میں میں اور کر میں کا                                         |
| 250                                 | J .                                                                                                    |      | یا نچوایں بحث: ضمان میں واجب ہونے والی چیز (معاوضہ)<br>اس مقد میں نہ سروں                                |
| 274                                 | ۲:عقو د ضمان کا اقالیه<br>- تقریب عقرین                                                                |      | پېلامقصد: معاوضه کاضابطه<br>پره ته پېرې کې :                                                             |
| 274                                 | چوگلی بحث:عقو دامانت<br>شریر ملبر مال ای نیر مدرز کرد. در ش                                            |      | دوسرامقصد: معاوضه کی کیفیت<br>اتبر امقصر در این کردته بر مرتخب بردند برکرانته                            |
| 211                                 | ,                                                                                                      |      | تیسرامقصد: معاوضه کی مقداراور تخمینه اور مقدار کاوفت<br>چوتھامقصد: معاوضه میں تقادم حق (حق کاپرانا ہونا) |
| . سرر                               | کرےگا؟<br>پانچویں بحث:عقود،مزدوجہ(دوطرفہاٹرات والےعقود)                                                |      | پوها متصده بعاد صدی تقادم کارس کا پرانا ہوتا)<br>پانچوال مقصد: ضان کی مخصوص صور تیں                      |
| 21 · 1                              | پا پون بھے. عودہ مردوجہ رود مرر جہامرات واسے سود)<br>اول ،اجارہ:اجارہ کی دوسمیں ہیں                    |      | ا پي پورن مسلم عنوان مورين<br>ج:جانورکي آنکه پھوڑ دينا:                                                  |
|                                     | 'روں'، بھارہ'، ہارہ کا روٹ یں ہیں۔<br>منافع کے اجارہ میں ماجور چیز کے ہلاک ہونے کی چٹی کون             |      | چھٹامقصد:معادضہ میں حق سے دستبر داری                                                                     |
|                                     | ۷ سے ۱ ہورہ میں ۱۰ دور پیر سے ہوں ۱۰ دوسے ۱۰ من وق<br>برداشت کرے گا؟                                   |      |                                                                                                          |
| 2mm                                 | بیونٹ کے احبارہ میں ہلاک کی چٹی کا کون متحمل ہوگا<br>اعمال کے اجبارہ میں ہلاک کی چٹی کا کون متحمل ہوگا | l    | ربیل بحث: ضان کامحل: امانات اور مضمونات                                                                  |
| 200                                 | سوم: مال کے متعلق منفعت پر صلح کرنا                                                                    |      | کیا جائیداداعیانِ مضمونه میں سے ہے؟                                                                      |
| 200                                 | چھٹی بحث: بید امانت اور بد ضان                                                                         |      | ا پنجم:اوصاف<br>پنجم:اوصاف                                                                               |
| 229                                 | رج)موت کی وجہ سے امانات کا ضمان                                                                        |      | دوسری بحث: ضمان کی اقسام وانواع                                                                          |
| 289                                 | ا(د) کیاشرط صفتِ یُدُ کے تغیر میں موثر ہوتی ہے؟                                                        |      | صان کی دوبنیا دی اقسام میں '                                                                             |
| ۱۲۹۰                                | (ھ)امين ضان سے كب برى الذمه ہوگا؟                                                                      |      | (اول)مقدار کےاعتبار سے ضان کی تقسیم                                                                      |

| ىد <u>يازدېم</u> | ۱۶فهرست جا                                                    |             | الفقه الاسلامي وادلته                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ             | عنوان                                                         | صفحہ        | عنوان                                                                         |
|                  | کا ما لک سمجھ جائے گا جس کا ضان ادا کیا ہے                    | 201         | (و)ملتقط كايديد امانت بے بايد ضان؟                                            |
| ∠۵9              | (۱۲) اضطرار کی وجہ سے دوسرے کا حق باطل نہیں                   | 288         | تیسری نصل: ضان کے متعلقہ نقبَی قواعد                                          |
|                  | ہوتا (مجلّه وفعه mm)                                          | 288         | (۱) جب مباشراورمتسبب جمع ہوجائیں تھم مباشر کی طرف                             |
| 44.              | (۱۳)'' جس چیز ہے بچناممکن نہیں اس میں ضان نہیں''              |             | منسوب ہوگا (محبّلہ ، د فعہر ۹۰)                                               |
| 411              | (۱۴)" آدمی جوچیز لے جب تک ادانه کردے اس پراس                  | ۲۳۲         | اس قا ہرہ ہے مشتّا عصور تیں                                                   |
| ,                | کی ذ مہداری ہے''                                              | 200         | دوم:متسبب اورمباشر دونول پرضان                                                |
| 241              | (١٥) جب اصل مععذر بوجائے تو اس كابدل اختيار كيا               | 244         | (۲) مباشر ضامن ہوتا ہے اگر چہ جان بوجھ کرفعل سرز دنہ                          |
|                  | جائے گا( مجلّہ دفعہ ۸۳)                                       |             | کرے(مجلّه د فعه ۹۲)                                                           |
| 244              | (١٦) جو شخص مبالغہ کے ساتھ حفاظت کرتا ہواس پر صان             | ۷۳۷         | ٣:متسبب ضامن نبيل موتا مگر جان بوجھ كر جب اس                                  |
|                  | خہیں ہوتا                                                     | <br>        | یفعل برز د ډو (مجلّه د فعه ۹۳)                                                |
| 247              | (۱۷) امین کا قول اس کی اپنی ذات کی برأت میں قبول کیا          | <u>۲</u> ۳۹ | اہم:فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے آ مرکی طرف                                |
|                  | جائے گا جبکہ دوسرے برضان لا زم کرنے میں قبول نہیں کیا         |             | نہیں بشرطیکہ آ مرجبر کرنے والا نہ ہو۔ (مجلّبہ دفعہ ۸۹)                        |
|                  | جائے گا                                                       | ĺ           | خلاصه                                                                         |
| 242              | (۱۸) جانور کا جرم معاف ہے (جنایة العجماء جبارٌ محبّد دفعہ ۹۴) | ۷۵٠         | (۵)ضررزائل ہو جاتا ہے(مجلّہ دفعہ ۲)                                           |
| 44               | (۱۹) بقدرِامکان شرط کی رعایت کرنالازمی ہے(مجلّه دفعه ۸۳)      | 20r         | (۲) انسان کا اپنے خالص حق میں تصرف اس وقت صحیح ہے                             |
| 244              | امثالیں:                                                      |             | جب اس ہے کسی دوسرے وضرر نہ پہنچے<br>سریں ہے۔                                  |
| 244              | (۲۰)" الاجازة تلحق الافعال" اجازت افعال سے لاحق               |             |                                                                               |
|                  | ہوجاتی ہے.                                                    | l           | ک اجازت کے بغیرتصرف کرے (مجلّہ د فعہ ۹۲) کسی مخص                              |
| 240              | دوسراباب: دیوانی مسئولیت کے دائر ہیں صفان                     | 1           | کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر کسی شرعی سبب کے دوسرے کا                          |
| 240              | پہلی فصل : عقدی مسئولیت میں صفان کی اہم صور میں               |             | مال چھینے(مجلّہ دعہ 24)                                                       |
| 272              |                                                               |             | (۸) شرعی جواز ضان کے منافی ہے۔(مجلّہ دفعہ ۹۱۹)                                |
| <b>49</b>        |                                                               |             | (٩) الخراج بالضمان (جوُّخص کسی چیز کا ضامن ہوگا وہی                           |
| <b>449</b>       |                                                               |             | اس کے نفع کا بھی ما لک ہوگا ۔مجلّبہ د فعہ ۸۵)<br>اس افز                       |
| 44.              | (ھ) عقدر ہن میں ضان                                           | 200         | العزم بلغنم (منافع کے بدلہ میں ناوان ہوتا ہے۔مجلّہ دفعہ ۷۸)                   |
| 44.              | (و)عقدِ وكالت ميں ضان<br>ب                                    | <b>200</b>  | انعمة بقدرالنقمة وعلى العكس (ليعنى نعت تقمت كے بقدر بهوتی                     |
| 4.47             | دوسری قصل :تفصیری مسئولیت میں ضمان کی اہم صورتیں              |             | ے اوراس کے برنگس بھی مجلّہ دفعہ ۸۸)<br>میں اور اس کے برنگس بھی مجلّہ دفعہ ۸۸) |
| 224              |                                                               |             | (۱۰) اجرت اورضان دونوں جمع نہیں ہوتے (مجلّہ دفعہ ۸۷)                          |
| 222              | (۲) عمارت یاد بوار کا گرجا نا                                 | 201         | (۱۱)ضامن،ضان کی بنا پر قبضہ کے وقت ہے ہی اس مال                               |

| بدياز دہم | . ۲                                                 |              | الفقه الاسلامي وادلته                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| صفحہ      | عنوان                                               | صفحه         | عنوان                                                 |
|           | ودصیت سے محروی)                                     | <b>44</b>    | تیسری فصل:مسکولیت کے عوارض                            |
| ۸۱۰       | تیسری بحث: شرعی سزاؤں کی تنفیذ کے بسبب نفس کا صان   | ۷۸۰          | (چۇتھى قصل)مسئولىت كااثبات                            |
| АH        | دوسری فصل                                           | <u>ک</u> ۸۱  | (تيسراباب)                                            |
| ΔII       | فیمادون النفس جنایت کاصان ( زخموں کاصان )           | ۷۸۱          | ۔<br>اتعزیراتی مسئولیت کے دائر ہیں ضان                |
| AIT       | حنفیہ کے زور یک شجاج کی دس قشمیں ہیں                | ۷۸۴          | مقتول کی شرائط                                        |
| ۸۱۳       | جنایت مادون النفس ( زخموں ) کے قصاص میں شرا لط خاصہ | ۷۸۷          | اسلام میں تعزیراتی سزا کے مبادی                       |
| 110       | (الف)وہ صورتیں جن میں کامل دیت واجب ہوتی ہے         |              | (۱) کوئی جان ہدرنہیں مگر کسی حق کی وجہ سے             |
| YIV       | (ب)وہ زخم جن میں مقررہ ارش واجب ہوتا ہے             | ۷۸۸          | ایک خض کے جرم کی مسئولیت کسی دوسرے پر عائد نہیں       |
| ۸۱۷       | ا (ج) وه زخم جن میں غیرمقرره ارش واجب ہو ( یعنی جن  |              | ہوگی (شخصی جزائی ضابطہ )                              |
|           | میں حکومت عدل ہے)                                   | ∠ <b>∧</b> 9 | اسا:بشریعت جُرم وسز ایر تکم کی اساس ہے                |
| ۸۱۷       | اتيسرى قصل                                          | ۷9r          | اسم:فوجداری سزاکی تطبیق کا اختیار حاکم وقت کو حاصل    |
| ۸۱۷       | مخل امن جرائم کے بسبب اموال کا ضان                  |              | ابوتا ہے                                              |
| A19       | (د) مرتدین کے جرائم                                 | ∠90          | تمام جانوں کا برابر ہونا اور سز اؤں میں مساوات        |
|           |                                                     |              | (۲) قصاص میں تجزی نہیں                                |
|           |                                                     | <b>499</b>   | (۷) جب سزامیں حق خاص ساقط ہوجائے حقِ عام ہاتی         |
|           |                                                     |              | رہتاہے .                                              |
| -         |                                                     | ۸۰۰          | ٨:زخموں میں اس وقت تک قصاص نہیں جب تک زخی             |
|           |                                                     |              | صحستیاب نه ہوجائے                                     |
|           |                                                     | ۸+۱          | (۹) نچے کاعمہ وخطا برابر ہیں                          |
|           |                                                     | A+1          | (۱۰)مقرره عقوبات شرعیه کاشبهات سے کل جانا<br>ف        |
|           |                                                     | ۸•۲          | ( فصل اول )                                           |
| ,         |                                                     | ۸•۲          | انسانی جان کاضان<br>ایرا                              |
|           |                                                     | ۸•۲          | ر بہلی بحث: جرم قل کی اصلی سزا( قصاص )                |
| ı         | ,                                                   | ۸+۴          | آلهٔ تصاص<br>الله الله الله الله الله الله الله الله  |
| ,         |                                                     | ۸۰۵          | آ باء کاا بناء گوتل کردینا اوراس کے برعکس<br>سیعی سیج |
|           |                                                     | ۲•۸          | بچوں ادران کے حکم میں دوسر بےلوگوں کا جرم<br>ن:       |
|           |                                                     | ۲٠۸          | حق تادیب کے بسبب نفس کا ضان                           |
|           |                                                     | ۸٠۷          | و دسری بحث: متبادل سزا اور تبعی عقوبت ( دیت، میراث    |

## بسمه الله الرحي الرحيم و**ضاحت**

## برائے الفقه الاسلامی وادلته جلدنمبر اا

قار ئىين محترم!

زیرنظر کتاب الفقه الاسلامی وادلته کا گیار موال حصہ ہے،اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ مؤلف نے قدیم ترتیب میں النظریات الفقهیه (فقهی نظریات: یعنی نظریهٔ حق، نظریهٔ عقد، اور نظریهٔ فسخ) کی بحث جلدنمبر چارمیں الفصل الثانی الصید کی بحث کے بعد ذکر کی تھی جو کہ تقریباً دوسوسے زائد صفحات پر شتمل تھی۔اس طرح جلدنمبرسات میں قرار دادیں ذکر کی تھیں بعد از ال مؤلف نے اس کتاب میں نظریهٔ ضوو دیتِ شوعیه اور قرار دول کا اضافہ فرما کراس کودوبارہ مرتب فرمایا۔

اس ترتیب جدید میں مؤلف نے نظریات کی ابحاث اور قر ار دادوں کوآخر میں یکجافر مادیا ،لہذا جدیدتر تیب کومدنظرر کھتے ہوئے ہم نے بھی ان تمام مباحث کو یکجا کر کے جلد نمبر گیارہ میں ذکر کیا ہے جو کہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

نیزیی می واضح رہے کہ قرار دادا جلاس نمبر اسے اجلاس نمبر ۹ اور نظریات کی شروع کی چیفسلوں کا ترجمہ مولا نامفتی ابرار حسین صاحب نے فرمایا ہے بقید دیگرا بحاث وقر ار دادوں کا ترجمہ مولا نامحمہ یوسف تنولی صاحب نے فرمایا ہے۔

نگران امورتضح و تالیف مفتی محمه عابد قریش دارالا شاعت ارد و بازار کراجی المفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدهم ..... قراردا ووسفارشات

#### بسم االله الرحمن الرحيم

#### اكُمَهُ دُيلُة وَتِ الْعَالَبِينَ

وَالصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّينَا فَحَتَّبٍ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنِ وَعَلَى أَلِهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْن

# مجمع الفقه الاسلامي كے متفقہ فیصلے جومؤتمر اسلامی کے بحت ہوئے

مجمع المفقد الاسلامی کی بیقر اردادیں (متفقد فیصلے اور فتادیٰ) نہایت اہمیت کی حامل ہیں جواجما کی تحقیق وجسجو کاثمرہ اور نجوڑ ہیں، ان کے طعے پانے میں پورآسیشن مرحلہ وار ہفتہ بھر بحث تحیص میں رچابسار ہتا ہے اور لوگ بار باران فیصلہ جات کے متعلق سوالات بھی کرتے ہیں اس لیے اس موقع پر میں نے ان قر اردادوں کا اضافہ از بس ضروری سمجھا تا کہ ان تک رسائی آسان تر ہوجائے، بس اللہ تعالی ہی توفیق بخشنے والا ہے اور ساری تعریفیں اس کی ہیں۔ اللہ تعالی انہیں شرف قبولیت بخشے۔

بیمعلوم رہے کہ میں مجمع کے بنیادی تین ارکان میں ہے ایک ہوں جنہوں نے ساری کا روائی کا خاکہ اور تدبیر تیار کی ، میں نے پہلے دو سیشنوں میں سور بیر (شام) کی طرف ہے نمائندگی کی ، اس کے بعد مجھے پورا تجربہ ہو گیا اور میں نے مجمع کی سبھی مجالس میں شرکت کی ، چنا نچہ اس ضرورت کے پیش نظران قرار داروں کو میں نے ترتیب دیا۔

میں حقوق تالیف کی قرار داد سے ابتداء کرتا ہوں۔

#### بهلااجلاس

# حقوق تالیف شرعاً محفوظ ہوتے ہیں ،حقوق پرڈا کہڈالناجائز نہیں

## قراددادنمبر(۵)۵رور۸۹۱

مجمع الفقه الاسلامي كااجلاس منعقده كويت كيم تا٢ جمادي الولى ١٣٠ وه مطابق ٥١ ديمبر ٨٩٩ م

مجمع کے ارکان اور ماہرین کی طرف سے پیش کی گئ تحقیقات اور ان پر ہونے والے مناقشات اور بحث و تحیص کے بعد درج ذیل وامور طے یائے۔

۔۔۔۔۔کاروباری نام یا تجارتی فام ، تجارتی نام ،ٹریڈ مارک ، تالیف اور ایجاد واختر اع بیا لیے حقوق ہیں جو مالکان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں ،عرف حاضر میں ان امور نے مالی قیمت کی جگہ لے لی ہے ،شرعاً بیہ حقوق مالکان کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں ،ان حقوق پرڈا کہ ڈالنا جائز نہیں۔

(دوم).....کاروباری نام یا تجارتی عنوان ٹریڈ مارک میں تصرف کرنا جائز ہے، مالی معاوضہ کے بدلہ میں ان حقوق کا انتقال جائز ہے بشرطیکہ انتقال میں کسی قشم کا غرر غش، دھو کہ اور تدلیں نہ ہو چونکہ بیحقوق حق مالی ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ..... قرار دادوسفارشات. (سوم) ..... تالیف اور ایجاد کے حقوق شرعاً محفوظ ہوتے ہیں، مالکان ان حقوق میں تصرف کر سکتے ہیں، ان حقوق پر جمله آوار ہونا جائز نہیں۔(والدعلم)

#### دوسراا جلاس

منعقده جده

اسم تاالاربيع الثاني اسم ١٠ البطابق \_ ٦٢ تا ٨ دسمبر ٥٨٩١ء

# قراردادنمبرا....قرضه سيرزكوة كاحكم

مجمع المفقه الاسلامی جومنتظمه المؤتمر الاسلامی (آرگنائزیش آف اسلامک کانفرنس) کے زیر تحت قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے۔اس ادارے کی جزل کونسل کا دوسراا جلاس جدہ میں مؤرخہ انتا ۲۱ رئیج الثانی اس ۲۰ سے مطابق ۲۲ تا۸۲ دسمبر ۵۸۹ءکومنعقد ہوا۔

قرضہ پرز کو ۃ کے واجب ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں علاء کرام نے جو تقیقی مقالے لکھے تھے،ان کوسامنے رکھا گیا،اورمسئلہ عنوانِ الصدر کے درمیان بحث ومباحث کے بعد مندر جہذیل امور طے پائے:

ا۔اللہ کی کتاب یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی الیم صریح آیت یا حدیث موجود نہیں ہے جوقر ضد پرز کو ۃ عا کد ہونے کے بارے میں تفصیلی احکام بیان کرتی ہو۔

۲۔ صحابہ اور تابعین سے قرضہ پرز کو ق کی ادائیگی کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔

سرانهي مختلف اقوال كيمطابق اسلام كيمختلف مذاجب مين بهى اختلاف يإياجا تا ہے۔

سماس تمام اختلاف کا دارد مداراس قاعدہ پر ہے کہ جس مال کوحاصل کرناممکن ہواس کوحاصل شدہ مال کے حکم میں سمجھا جاسکتا ہے یا نہیں۔ چنانچے مندرجہ بالاامورکوسا منے رکھتے ہوئے یہ طے پایا:

قرارداد

ا ......اگر مقروض مالدار ہے اور قرض واپس ملنے کی امید ہے تو اس صورت میں قرض خواہ پر ہرسال گزرنے پراس کی ذکو ۃ واجب ہوگی۔ ۲ .....اگر مقروض تنگ دست ہے، یا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے، اور قرض کی واپسی کی یقینی امیز نہیں ہے، تو اس صورت میں قرض خواہ پراس قرض کی زکو ۃ واجب نہیں ،البتہ جب قرض واپس مل جائے اور وصول کر لینے کے بعد ایک سال گزرجائے اس وقت اس کی زکو ۃ واجب ہوگی۔ واللہ اعلم

# قراردادنمبر ۲....کرایه پردی موئی جائیدادوں پرز کو ة

مجمع الفقه الاسلامي جومنتظمة المؤتمر الاسلامي (آرگنائزيشنآف اسلامک كانفرنس) كےزيرتحت قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے۔اس

ا \_.....یعن جس مخص کے قرضہ جات اور دیون جود دسرے لوگول کے ذمہ واجب ہوں ان کی زکو قرویناواجب ہے یائہیں؟

الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دبم ....... قرار داد وسفار شات ۲۴ ............ قرار داد وسفار شات. ادار کے جزل کوسل کادوسراا جلاس جدہ میں مؤرخہ ۱۰ تا ۱۲ رئیج الثانی ۲۰ ۳ دھ مطابق ۲۲ تا ۸۲ دنمبر ۵۸۹ ءکومنعقد ہوا۔

کنسل نے عنوان الصدرمسکلہ پر لکھے گئے مقالوں کوتو جہ سے سنااوراس پر تفصیلی اور گہرے غور وخوض اور بحث ومباحثہ کے رزلٹ میں مندر جہذیل امور واضح ہوئے:

۔ ا کوئی ایسی داضح صریح نص موجوز ہیں ،جس سے کرایہ پردی ہوئی جائیدادوں پرز کو ہ واجب ہوتی ہو۔

۲۔ اور نہ ہی کوئی الیں صریح نص ملی جس کے مطابق کراہ یہ پر دی ہوئی جائیدادوں کی آمدنی پرفور آز کو ہواجب ہوتی ہو۔

تاہم مندرجہ ذیل امور طے پائے:

قرارداد فرارداد

ا ..... كرايه پردى موكى جائدادول كى اصل ماليت پرزكوة واجب مبين \_

۲ .....کرایی پردی ہوئی جائیدادوں کی آمدنی پر ڈھائی فیصد کے حساب سے اس وقت زکو ہ واجب ہوگی جب اس آمدنی پرایک سال گزرجائے۔بشرطیکہ وجوب زکو ہ کی تمام شرائط پائی جائیں اور کوئی مانع بھی موجود نہ ہو۔ واللّٰداعلم

# قراردادنمبر ٣....اسلامی مرکز واشکنن کے سوالات کے جوابات

مجمع المفقہ الاسلامی جومنتظمیۃ المؤتمر الاسلامی ( آرگنائزیش آف اسلامک کانفرنس ) کے زیر تحت قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے۔ اس ادارے کی جزل کونسل کادوسراا جلاس جدہ میں مؤرخہ انتا الارتیج الثانی ان ۲۰ تا ۸۲ تا ۸۲ تا ۸۲ دمبر ۵۸۹ کومنعقد ہوا۔ اسلامی مرکز واشنگٹن کے پیش کردہ سوالات پرغوروخوض کرنے کے لیے اکیڈمی ہی کے بعض ارکان پرمشمل ایک نمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کے رزلٹ میں جوجوابات اکیڈمی کو پیش کیے گئے ان کے بارے میں مندرجہ بالا امورسا منے آئے۔

ا ..... یہ جوابات استے مختصر اسلوب میں دیے گئے ہیں کہ نہ تواس سے کمل آسلی اور تشفی ہوتی ہے اور ندان کے ذریعے اختلاف وا نکار ختم ہو ہے۔

۲.....اکیڈی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مغربی ممالک میں رہائش پذیر مسلمانوں کے مسائل اوراشکالات کو دور کرنے کا اہتمام کرے۔ چنانچہ مندر جہ ذیل امورکوسامنے رکھتے ہوئے اکیڈی نے مندر جہ ذیل قرار دادمنظور کی۔

#### قرارداد:

ا۔اکیڈمی کی جزل سیکریٹریٹ کو پید فرمدداری بھی سونچی جاتی ہیں کہ دہ ان سوالات کواکیڈمی کے ارکان اور ماہر علماء کرام کی خدمت میں پیش کرے، تا کہ وہ حضرات ان کے جوابات دلائل شرعیہ اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ تحریر کریں۔ ۲۔ نیز اکیڈمی کی جزل سیکریٹریٹ کو بید فرمداری بھی سونچی جاتی ہے کہ اس طرح ان سوالات کے جوابات جوموصول ہوں۔ان کوآئندہ تئیسرے اجلاس میں ارکان کے سامنے پیش کرے۔
تیسرے اجلاس میں ارکان کے سامنے پیش کرے۔
والٹداعلم الفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز دبهم ..... قرار دادوسفارشات.

# قرار دا دنمبر ۴ ..... قادیانی فرقه کاحکم

مجمع المفقه الاسلامی جومنتظمیة المؤتمر الاسلامی (آرگنائزیش آف اسلامک کانفرنس) کے زیر تحت قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے۔اس اوارے کی جزل کونسل کادوسراا جلاس جدہ میں مؤرخہ استاالار تیج الثانی اس ۲۰ سے مطابق ۲۲ تا۸۲ دسمبر ۵۸۹۱ مکومنعقد ہوا۔

اس اجلاس میں جنرل کونسل نے کیپ ٹا وُن ،جنو لی افریقہ کی مسلم جوڈیشنل کونسل کے ایک استفتاء پرغور کیا،جس میں فرقہ قادیا نیہ اور فرقہ لا ہور ریے کے متعلق سوال کیا گیا تھا کہ ان کومسلما نوں میں شار کیا جا سکتا ہے یانہیں ، نیزیہ کہ ایک غیر مسلم عدالت شرعا اس جیسے مسئلے میں کوئی فیصلہ صادر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یانہیں؟

مرزاغلام احمد قادیانی ہندوستان میں گزشتہ صدی میں پیدا ہوا تھا، اور قادیانی اور لا ہوری فرقے ای کی طرف منسوب ہیں، اکیڈی کے ارکان کے سامنے اس فرقے سے متعلق جو تحقیقات اور دستاویزات پیش کی گئیں، ان میں مرزاغلام احمد قادیانی اور اس کی طرف منسوب ان وونوں فرقوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات موجو تحقیں، اکیڈی نے ان تمام معلومات پرغور کیا، جس کے تیجہ میں اس کے سامنے یہ بات پایٹروت کو گئی گئی کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے بیدعوی کیا تھا کہ دہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے، جس پروی آتی ہے۔ اس کا بیدعوی اس کی کتابوں سے، تصانیف سے بھی تابت ہے، ان تصانیف (کتابوں) میں سے بعض کے بارے میں اس نے یہ بھی دعوی کیا ہے کہ وہ اس کی کتابوں سے، تصانیف سے بھی دعوی کیا ہے کہ وہ اس کی دور کیا ہے کہ وہ عربی رابوری زندگی ) اس دعوے کی نشر واشاعت کرتار ہا ہے، اور لوگوں سے تقریر وتحریر اس کی ذریعے بیہ طالبہ کرتار ہا ہے کہ وہ اس کی نبوت اور رسالت پراعتقادر کھیں، نیزیہ بھی ثابت ہے کہ اس نے بہت سی ضروریات دین مثلاً جہاد وقعہ وکا انکار کہا ہے۔

ومیرہ 10 اور ایا ہے۔ مکہ کرمہ میں قائم شدہ (الجمع الفقص )اس سلسلے میں پہلے ہی ایک قرار داد منظور کر چکی ہے، اکیڈی کی جزل کونسل نے بھی اس قرار داد پر نظر ڈالی،اوراس تمام غور دخوض اور بحث ومباحثہ کے نتیجہ میں مدرجہ ذیل قرار داد بالاتفاق رائے منظور کی گئی۔

#### َ قرارداد:

دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کا اختیام دین کے ان ضروری عقائدوں میں شامل ہے، جو قطعی اور نیقین طور پر تابت ہیں، اس عقیدے کا لازی حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص پر کوئی وی نازل نہیں ہو سکتی، مرز اغلام احمد نے اپنی نبوت اور رسالت اور اپنے او پر وی کے ہونے کا جودعوٰی کیا، وہ دین کے اس ضروری اور قطعی عقیدے کا صریح انکار ہے، مرز اغلام احمد کا یہ دعویٰی خود اس کو اور اس کے تمام موافقین کومر تد اور اسلام کے دائر ہ سے خارج قرار دیتا ہے، جہاں تک لا ہوری جماعت ہی کی طرح ہے۔ جماعت ہی کی طرح ہے۔

کسی غیرمسلم عدالت یا کسی غیرمسلم جج کوشر عامید چی نہیں پہنچا کہ وہ کسی خص کے مسلمان یا مرتد ہونے کا فیصلہ صادر کرنے ، بالخصوص ایسے مسائل میں جن میں امت اسلام یہ کا اپنے علماء کرام ادر اپنے اداروں کے ذریعے اجماع منعقد ہوگیا ہو، اس لئے کہ کسی خص کے مسلمان یا مرتد ہونے کا فیصلہ اس دقت قابل قبول ہوسکتا ہے جب وہ کسی ایسے مسلمان عالم سے صادر ہوا ہو جوقر آن وسنت ادر اجماع سے ثابت شدہ احکام کا ماہر ہوادر اسلام ادر کفر کی حقیقت سمجھتا ہو، ادر ان تمام ہاتوں سے باخبر ہوجن کے ذریعے کسی خص کو اسلام میں داخل یا خارج سمجھا جاسکتا ہے لہذا لیمی غیرمسلم عدالت کا یہ فیصلہ شرعا غیر معتبر ادر باطل ہے۔ داللہ وعلم

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدهم ..... قرار دادو سفارشات الفقه الاسلامي وادلته .....

## قرار دا دنمبر ۵..... ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا مسئلہ

مجمع الفقه الاسلامی جومتنظمة المؤتمر الاسلامی (آرگنائزیش آف اسلامک کانفرنس) کے زیرتحت قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے۔اس ادارے کی جزل کوسل کادوسراا جلاس جدہ میں مؤرخہ او تا الارتیج الثانی ۲۰۴۱ ھرمطابق ۲۲ تا ۸۲۲ دیمبر ۵۸۹۱ کومنعقد ہوا۔

اس اجلاس میں (ٹمیٹ ٹیوب بے بی) کے موضوع پر محقق علماء کرام اور ماہر ڈاکٹروں کے فقہی اور طبعی مقالات ومباحث اکیڈی کے سامنے پیش کئے گئے،اکیڈی کے ارکان کے درمیان اس پر بحث ومباحثہ ہوا۔اوراس کے مختلف پہلوؤں پرغورکیا گیا۔

اس بحث ومباحثہ اورغوروفکر کے رزلٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ اس موضوع پر اب تک جومقالات اور تحقیقات کھی گئیں ہیں وہ ناکافی ہیں،اوراس کے مختلف پہلوابھی تشہ تحقیق فقہی اور طبی لحاظ سے اس پر مزید مقالات و تحقیقات کی ضرورت ہے تا کہ مسئلے کے تمام گوشے واضح ہوجا کین، چنانچہاکیڈی نے بیقر ارداد منظور کی:

#### قرارداد

ا۔اس موضوع پر قطعی فیصلے کو اکیڈی کے آئندہ اجلاس تک ملتوی کردیا جائے۔

۔ ۲۔ اکیڈی کےصدر جناب ڈاکٹر بکر ابوزید کو بید ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ وہ اس موضوع کے فقہی اور طبی لحاظ سے تمام پہلوؤں پرایک جامع رپورٹ تیار کریں۔

سا۔اس موضوع پراکیڈی کوجومقالات اور تحقیقات موصول ہوں ،اکیڈی ان کواپنے تمام ارکان کواکیڈی کے آئندہ اجلاس سے کم از کم تین ماہ پہلے بھیج دے۔والنداعلم

## قرار دادنمبر ۲ ..... دودھ کے بینک قائم کرنا

مجمع الفقه الاسلامی جومتطمة المؤتمر الاسلامی (آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس) کے زیر تحت قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے۔اس ادارے کی جزل کونسل کا دوسراا جلاس جدہ میں مؤرخہ ۱۰ تا ۲۱ ربیج الثانی ۲۰ ۳۰ مطابق ۲۲ تا ۸۲۲ دیمبر ۵۸۹ وکومنعقد ہوا۔

اس اجلاس میں نسوانی دودھ کے بینک قائم کرنے کے موضوع پر فقہی اورطبی نقطہ نظر سے مقالات پیش کیے گئے،اور دونوں قشم کے مقالوں اور تحقیقوں پر مفصل غور وخوض اور بحث ومباحثہ کے بعدا کیڈمی اس نتیجہ پر پینچی کہ:

ا خواتین کے دودھ کے بینکوں کا قیام ایک ایسا تجربہ تھا جومغر لی اقوام سے شروع ہوا،اوراس کے ساتھ ہی سائنسی اورتکنیکی اعتبار سے اس کے پچھ نفی انژات ظاہر ہوئے ،جس کے بعدان بینکول کے قیام کار جحان کم ہوگیا۔

۲۔اسلام دودھ پلانے کے ذریعے وجود میں آنے والے رشتے کونسب کے رشتے کے برابرخیال کرتا ہے،اورمسلمانوں کااس پراجماع ہے کہ نسب کے ذریعے جورشتے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ پلانے سے بھی حرام ہوجاتے ہیں،اورنسب کی تفاظت شریعت کے اہم مقاصد میں سے ہے، جبکہ دودھ کے بینک قائم کرنے کا نتیجہ نسب کو کلوط کرنے یا مشکوک بنانے کی شکل میں ظاہر ہوسکتا ہے۔

ساعالم اسلام میں اجتماعی تعلقات کا نظام ایسا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی بچیمل کی معروف مدت سے پہلے پیدا ہوجائے ، یا کوئی بچیجسمانی وزن اور صحت کے اعتبار سے بہت کمزور پیدا ہو، یا کسی خاص حالت کی وجہ سے وہ بچیا نسانی دود ھامحتاج ہو، تو ان حالات میں ایسے بچے کو الفقد الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم ...... قرار دادوسفار شات بیری کر لیتا ہے، الہذادودھ کے بینک قائم کرنے کی بیشرت ایسے مواقع میسر آجاتے ہیں، جن کے ذریعے وہ بچپانسانی دودھ کی طبی ضروریات پوری کر لیتا ہے، الہذادودھ کے بینک قائم کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

چنانچەمندرجەذىل اموركى روشى ميں اكىۋى نے يىقراردادمنظوركى:

قرارداد

ا۔عالم اسلام میں نسوانی دورھ کے بینک کے قیام کورد کا جائے۔

٢ ـ اوراي بينك سے حاصل شده دودھ كے پينے سے حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گى ـ والله اعلم

قراردادنمبر ٤ ..... (جهزة الانعاش)

## دل کی حرکت جاری رکھنے والے آلات کا استعال ا۔

#### RESUSCITION EQUIPMENTS

مجمع الفقه الاسلامی جومنتظمة الهؤتمر الاسلامی (آرگنائزیش آف اسلامک کانفرنس) کے زیرِ تحت قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے۔اس ادارے کی جزل کونسل کادوسراا جلاس جدہ میں مؤر نجہ انتاالار تیج الثانی ۲۰ ۳ مصطابق ۲۲ تا ۸۲۲ دسمبر ۵۸۹۱ ءکومنعقد ہوا۔

اس اجلاس میں ان آلات کے بارے میں قصی اور طبی لحاظ ہے لکھے گئے مقالات وتحقیقات کو پڑھا گیا،اوراس مسئلہ پرارکان کے درمیان تبادلہ خیال ہوا، بالخصوص اس مسئلہ پرغوروخوض ہوا کہ چونکہ ان آلات ووا تعات کے ہٹانے سے مریض کی زندگی ختم ہوسکتی ہے،اس لیے (زندگی)اور (موت) کی حقیقت کو متعین کرنا ضروری ہے۔لیکن بید کیھتے ہوئے کہ اس موضوع کے بارے میں ابھی تک بہت ہے پہلو ایسے ہیں جو پوری طرح واضح نہیں ہو سکتے ،اور بیرد کھتے ہوئے کہ کویت کے (ادارہ طبی اسلامی) نے اس ٹا پک پرجومقالات وتحقیقات کی ہیں،ان کوسا منے رکھنا بھی ضروری ہے۔ چنا نجے بیقر ارداد طبے یا یا گیا:

قرارداد

ا۔اس موضوع پر حتی فیصلے کواکیڈی کے آئندہ اجلاس تک ملتوی کیاجا تاہے۔

۲۔اوراکیڈی کی جزل کونسل سیکریٹریٹ کواس بات کا پابند کیاجا تاہے کہ وہ (طب اسلامی کانفرنس) کویت سے اس موضوع (ٹا پک) پرتمام تحقیقات،مقالات اور ان کی قراروادیں حاصل کر ہے،اور ان مقالات و تحقیقات اور قرار دادوں کا خلاصہ تیار کرکے ارکان کو پہنچائے۔والٹداعلم

ا ہے چہز ۃ الانعاش: بعض مریضوں کے قلب کی حرکت اور تنفس برقر ارد کھنے کے لیے بچھۃ لات استعال کیے جاتے ہیں جن کو (چہز ۃ الانعاش) RESUSCITAION) EQUIPMENTS) کہاجا تا ہے، اور وہ آلات ہٹادیے جا نمیں تو اس کے دل کی حرکت اور تنفس یقینی طور پرختم ہوجائے گا، اب مسئلہ بیتھا کہ وہ آلات اس مریفن کے ساتھ کب تک برقر ارد کھے جا نمیں، اور کب ہٹائے جا نمیں؟

المفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدهم ..... قراردادوسفارشات

## قراردادنمبر ٨....اسلامی ترقیاتی بینک (جده) کے استفسارات

مجمع المفقه الاسلامی جومنتظمة المؤتمر الاسلامی (آرگنائزیشنآف اسلامک کانفرنس) کے زیرِ تحت قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے۔اس اوارے کی جزل کوسل کا دوسراا جلاس جدہ میں مؤرخہ او تا الارتیج الثانی ۲۰۴۱ ھ مطابق ۲۲ تا ۸۲۲ دیمبر ۵۸۹۱ یکومنعقد ہوا۔

**اکیڈی میں**اس اجلاس میں اسلامی تر قیاتی بینک جدہ کےان سوالات کوسنا جو بینک کی طرف سے بطوراستفتاءا کیڈی کوپیش کیے **گئے تھے۔** 

اورا کیڈی کے ان سوالات پرغور وخوض کرنے کے لیے اجلاس کے دوران ہی اکیڈی کے بعض فاضل اوران کے ساتھ کچھ اضافی ارکان پر مشمل جو فیلی کمیٹی قائم کی تھی ، اور جو ان سوالات کا انفرادی جواب تحریر کرنے والے افراد پر اور ان کے ساتھ کچھ اضافی ارکان پر مشمل تھی ، اس کی رپورٹ سننے کے بعد محسوس کیا کہ ان سوالات کے جواب کے لیے مزید تحقیق اور مطالعہ اور اس سلسلے میں بینک سے رابطہ کر کے تمام جزئیات کوسامنے لانا ضروری ہے، چنانچے قرار دیا گیا:

#### قرادداد

ا۔اسٹا پک کوآئندہ اجلاس تک ملتوی کیاجاتا ہے۔

۲۔ اور بینک سے مطالبہ کمیا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بینک کے شریعت بورڈ کی رپورٹ بھی پیش کرے۔ واللہ اعلم

# قرار دادنمبر ۹....انشورنس اورری بیمه کاحکم

مجمع الفقه الاسلامی جومنتظمیة المؤتمر الاسلامی (آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس) کے زیرِ تحت قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے۔اس اوارے کی جزل کونسل کا دوسراا جلاس جدہ میں مؤرخہ ان ۱۲ رئیج الثانی ۲۰۴۱ ھ مطابق ۲۲ تا ۸۲۲ دیمبر ۵۸۹۱ یکومنعقد ہوا۔

اس دوسرے اجلاس میں بیمداورری بیمد کے موضوع پر پیش کردہ علاء کرام تحقیقات و مقالات کو مد نظرر کھا گیا، اور بیمد کی تمام اقسام کی رائج صورتوں اور اس کے بنیادی اصول وضوابط، اور اس کے مقاصد پر غور وخوض کیا گیا، اور اس موضوع پر اب تک فقهی اکیڈمیوں اور علمی اواروں کی طرف سے جو کام سامنے آیا ہے، اس پر بھی غور وخوض کیا گیا، اور بحث ومباحثہ کے بعد اکیڈمی نے قر ارداد میں درج ذیل امور طے پائے۔

#### قرارداد

ا تجارتی بیرجس میں متعین حصد پر عقد کیا جاتا ہے، اورجس پر بیمہ کی تجارتی کمپنیاں عمل کرتی ہیں، ایسے غرر فاحش پر مشمل ہے جواس عقد کے فساد کا موجب ہے، اس لیے شرعا می عقد حرام ہے۔

۲۔ مُوجودہ تجارتی بید کاایسا متبادل جو اسلام کے اصول وضوابط اور معاملات کا احترام کرتا ہو،وہ تعاونی بید (MUTUAL.

(INSURANCE) ہے جوصرف تبرع،احسان اور رضا کا رتعاون کی بنیاد پرقائم ہو،ای طرح ری بید (RE INSURANCE) بھی صرف تعاونی بید کی بنیاد قائم پرجائز ہو کتی ہے۔
۔ تعاونی بید کی بنیاد قائم پرجائز ہو کتی ہے۔

النقد الاسلامی وادلته .....جلد یازد بم ..... قرار دادو سفارشات بسید اور که بید اور که بید که تعاونی ادارے قائم کریں ، تا که اسلامی معیشت ایسے نظام سے آزاد بوسکے جواللہ تعالیٰ کواس امت کے لیے ناپند ہے۔ واللہ اعلم

## قرار دا دنمبر ۱۰ ..... بینکون کاسود

مجمع المفقه الاسلامی جومنتظمیۃ المؤتمر الاسلامی (آرگنا ئزیشن آف اسلامک کانفرنس) کے زیر تحت قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے۔اس ادارے کی جزل کوسل کا دوسراا جلاس جدہ میں مؤرخہ او تا ۲۱ رہیج الثانی ۲۰۴ ھ مطابق ۲۲ تا ۸۲ تئمبر ۵۸۹۱ وکومنعقد ہوا۔

اس دوسرے اجلاس میں اکیڈمی کے ارکان کے سامنے موجودہ بینکوں کے طریقہ کاراور نظام کے متعلق مختلف تحقیق ومقالات پیش کیے گئے، ان تمام تحقیق ومقالات پرغور وخوض اور بحث ومباحثہ کے بعد، نیز ان بدترین آثار کے جائزے کے بعد جوموجودہ سودی نظام کی وجہ سے دنیا کے معاشی نظام پر بالعموم اور تیسری دنیا کے ملکوں پر بالخصوص مرتب ہورہے ہیں۔

نیزاس بربادی پرغوروخوش کرنے کے بعد جوبینظام کتاب اللہ کے ان احکام کے اعراض کے نتیج میں لے کرآیا ہے، جوجزوی اور کلی طور پر سود کو حرام اور اس سے توبیر کے دواجب قرار دیتے ہیں، اور قرض لینے والے کواس بات کا پابند بناتے ہیں کہ وہ اپناراکس الممال (اصلی سرمایہ) واپس لے، اور اس میں قلیل وکثیر کسی بھی قسم کی زیادتی اور فائدہ کو جائز نہ سمجھے، اور سودخوروں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تباہ کن جنگ کا اعلان سناتے ہیں۔

چنانچدا کیڈمی نے مندرجہ ذیل امور قرار دادمیں منظور کیے۔

#### قرارداد

ا قرض میں ابتدائی عقد ہی ہے کوئی زیادتی منظور کی جائے ، یا جب قرض کی ادائیگی کی معیاد پر قرض ادانہ کیا جاسکے،اس وقت معیاد بڑھانے کے لیے کسی زیادتی کامطالبہ کیا جائے ، بید دنو ں صورتیں ربامیں داخل ہیں ، اور شرعاً حرام ہیں۔

۲۔موجود سودی نظام کانعم البدل جو مالی نفتہ پذیری کی ضانت دے،اور اسلام کی پیندیدہ صورتوں کے مطابق اقتصادی سرگرمیوں میں مدددے سکے بصرف بیہہے کہتمام معاملات شرعی احکام کے مطابق انجام دے سکے۔

ساریداکیڈی تمام اسلامی حکومتوں کواس بات کی دعوت دیتے ہے کہ ایسے بینکوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جوشریعت اسلامیہ کے تقاضوں پر پورااترتے ہوں،اور اپنے ملک میں ایسے بینک قائم کرنے کے مواقع فراہم کریں، تاکہ وہ مسلمانوں کی ضرورت پوری کرسکییں،اور تاکہ مسلمان اپنے عقیدے اور عملی زندگی کے درمیان تضاد کی حالت میں جینے پرمجبور نہ ہوں۔واللہ اعلم

## قراردادنمبراا....قمری مهینوں کے آغاز میں اتحاد

مجمع الفقه الاسلامی جومنتظمیة المؤتمر الاسلامی (آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس) کے زیرِ تحت قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے۔اس ادارے کی جزل کوسل کا دوسراا جلاس جدہ میں مؤرخہ استالا رئیج الثانی ۲۰ مرحطابق ۲۲ تا۸۲ دسمبر ۵۸۹ وکومنعقد ہوا۔

اکیڈی نے اس اجلاس میں قمری مہینوں کی ابتدائی تاریخوں کوایک کرنے کے مسئلے پرار کان اور دوسرے ماہرین کے مقالات وتحقیقات

الفقه الاسلامی وادلته ......جلد یاز دہم ........ تر اردادوسفارشات کا جائزہ لیا، حاضرین کے اس موضوع پر پیش کیے گئے مقالات و تحقیقات پر مفصل بحث ومباحثہ کی ،اور قمری مہینوں کی ابتداء تعین کرنے کے لیے حساب پراعتاد کرنے کے سلسلے میں مختلف آراء کوسنا۔

اس کے بعدا کیڈمی کی کونسل نے بیقر ارداد منظور کی۔

#### قرارداد

ا۔اکیڈمی کی جزل سیکرٹریٹ کواس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ علم فلکیات حسابات اور علم موسمیات کے بااعتاد ماہرین کی مدد سے اس موضوع کے بارے میں باوثو ق علمی تحقیقات ومقالات اکیڈمی کے سامنے پیش کردے۔

7 قری مہینوں کے آغاز پیش کے موضوع کواکیڈی کے آئندہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کرلیا جائے ، تا کہ اس وقت تک اس کی فقصی اور فنی دونوں حیشیتیں کمل طور پرواضح ہوجائیں۔

سے جزل سیریٹریٹ کواس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اکیڈمی کے آئندہ اجلاس میں کافی تعداد میں ماہرین فلکیات کوبھی شرکت کی دعوت دے، تا کہ وہ موضوع کے تمام گوشوں کی واضح صورت متعین کرنے میں فتھا ءکرام کے ساتھ شریک ہوں، اوراس صورت پراعتاد کرکے شرع تھم بیان کیا جاسکے۔واللہ اعلم

## قراردادنمبرا ۲ ....خطاب الضمان يعنی (ليثرآ ف كريڈٹ)

مجمع الفقه الاسلامی جومنتظمیة المؤتمر الاسلامی (آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس) کے زیرتحت قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے۔اس ادارے کی جنرل کونسل کا دوسراا جلاس جدہ میں مؤرخہ او تا ۲۱ رہے الثانی ۲۰۴ھمطابق ۲۲ تا۸۲ دیمبر ۵۸۹۱ءکومنعقد ہوا۔

جس میں خطاب الصمان (لیٹر آف کریڈٹ) کے مسئلے پر بحث ومباحثہ ہوا، چنانچہ اس مسئلے پر جو تحقیقات ومقالات تیار کیے گئے تھے،ان پرغوروخوض کرنے اوران پر بحث ومباحثہ کے بعد مندر جہذیل باتیں محقق ہوکرواضح ہوئیں کہ:

ا۔لیٹر آف کریڈٹ کی دوصور تیں ہوتی ہیں،ایک یہ کہ (ایل سی) کھلوانے والے نے زرشن بینک کے پاس جع نہیں کرایا ہے،اور دوسری صورت یہ ہے کہ (ایل سی) کھلوانے والے پر حال یا دوسری صورت یہ ہے کہ (ایل سی) کھلوانے والے پر حال یا مستقبل میں جو ذمہ داری آنے والی ہے، ضامن (بینک) اس میں اپنی ذمہ داری بھی شامل کر لیتا ہے،اوراس صورت کو فقہاء کرام کی اصطلاح میں (کفالت) یا (ضاب ) کہا جاتا ہے اوراگر دوسری صورت ہو، یعنی ایل سی کھلوانے والے نے زرشن بینک کے پاس جمع کرادیا ہے تو بینک اورایل سی کھلوانے والے نے زرشن بینک کے پاس جمع کرادیا ہے تو بینک اورایل سی کھلوانے والے تحق کے دونوں طرح کے دونوں کے دونو

۲' کفالت ایک رضا کارانہ عقد ہے، جس کامقصد محض تبرع اوراحسان کرنا ہوتا ہے، اور فقھاء کرام نے کفالت پراجرت کونا جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہا گرفیل ضانت کی رقم ادا کر ہے تو وہ اس قرض کے مشابہ ہوجائے گا جو قرض دینے والے کے لیے فائدہ کا باعث ہو، اور وہ شرعاً حرام ہے۔

چنانچەمندرجەذىل اموركوواضى ركھتے ہوئے اكثرى نے مندرجەذىل قراردادمنظورى:

ا۔خطابالضمان(لیٹرآ ف کریڈٹ) کے اجراء میں صنانت کے مل پرکوئی اجرت لینا شرعاً جائز نہیں (جس کے قین میں عموماً صنانت کی مقداراور مدت ادائیگی کوممحوظ رکھا جاتا ہے ) خواہ ایل ہی کھلوانے والاُخض زرشن کے برابررقم بینک میں پہلے جمع کرائے یانہ کرائے۔

۲۔ البتہ دونوں قسم کے لیٹر آف کریڈٹ جاری کرنے میں بینک کے جودفتری اخراجات آتے ہیں ان کامطالبہ شرعاً جائز ہے، شرط بیہ ہے کہ جس رقم کامطالبہ کیا جارہ ان فتری خدمات کی اجرمثال سے ذائد نہ ہو، اور اگر ایل سی تھلوانے والے نے زرشن کلی یا جزوی طور پر پہلے ہی جمع کرادیا ہوتو بینک لیٹر آف کریڈٹ کے اخراجات کے تعین میں ان اخراجات کو ملحوظ رکھ سکتا ہے جو اس زرشن کے بائع تک پہنچانے میں فی الواقع برداشت کرنے پڑتے ہوں۔ واللہ اعلم

## تبسرااجلاس

## قراردادنمبرا ....اسلامى ترقياتى بينك كيسوالات

مجمع الفقه الاسلامی کی اکیڈمی کی کوسل نے اپنے تیسرے اجلاس میں جواردن کے دارالحکومت عمان میں مؤرخہ ۸ تااساصفرا ۴۰ سے ص مطابق ۱۱ تا ۱۲ اکتوبر ۱۸۹۱ ھے کومنعقد ہوا۔

الينك الاسلامي للتنميه (Islamic Development Bank) كيسوالات كي منصل بحث ومباحث كي بعد مندرجه بالانتائج تك يبني:

الف ....قرض كى فراجمي پر سروس چارج (اخراجات)

المینک الاسلامی للتعمیعة میں قرض دینے کی خدمات پرجوسروس چارج وصول کیا جاتا ہے،اس کے بارے میں اکیڈی کی کوسل نے مندرجہذیل قراردادیاس کی۔

ا قرض دینے کے مل پرجواخراجات آئیں،انہیں بینک اخراجات کے طور پروصول کرسکتا ہے۔

٢-البته اخراجات كاليقيني طور پر اخراجات كدائر عيس موناضروري ب-

السيقين طور پراخراجات سےزائدر قم بینک اگروصول کرے گاتو وہ سود ہونے کی بنا پرشرعا حرام ہوگی۔

## ب .... بینک کی طرف سے اجارہ کا معاملہ

'اجارہ' (Leasung) کے معاملات کے بارے میں اکیڈی نے درج ذیل اصول وضوابط بطور قر اروادمنظور کیے۔

فرارداد

ا۔ اسلامی ترقیاتی بینک کا گا ہک سے میدعدہ کرنا کہ جومشیزی اور آلات بینک خرید نے والا ہے، وہ مشینری اور آلات بینک اپنی ملکیت میں لانے کے بعدای کوکرامیہ پردے گا، ایساوعدہ کرنا شرعا جائز ہے۔

۲۔اسلامی ترقیاتی بینک کا پنے گا ہک کوالی مشینری اور آلات وغیرہ کی بینک کی طرف سے خریداری کے لیے وکیل بنانا شرعاً جائز

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النقه الاسلامی وادلتہ .....جلد یازدہم ....۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۲ .۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قرار دادو سفارشات ہے۔جس کی خودگا ہک کوضرورت ہے اور اس کے اوصاف اور قیمت معاہدے میں متعین کردی گئی ہے، تاکہ گا ہک خریداری کے بعد بینک ہے وہی مشینری اور آلات کو مشینری اور آلات کو وکیل ہے۔ ہی مشینری اور آلات کو اللہ تاکہ میں متینک بجائے اس گا ہک کے سی اورکو مشینری اور آلات کو وکیل بنائے۔

سرمشینری کوکرایہ پردیئے کا معاملہ اس وقت ہونا جا ہیے جب بینک کواس مشینری اور آلات کی ممل ملکیت حاصل ہوجائے ،اورکرامیرکا معاملہ وکالت اورا بتدائی وعدے کے مذکورہ معاملوں سے بالکل علیحدہ مستقل عقد کے ذریعے ہونا ضروری ہے۔

۷۔ بینک کی طرف سے یہ وعدہ کہ کرا بید داری کی مدیختم ہونے کے بعد وہ مشینری اور آلات گا بک کو ہبہ کر دے گا ، بید وعدہ کرنا جائز ہے، بشر طیکہ بید وعدہ معاہدہ کرابید اری اور معاہدہ تو کیل سے بالکل عیبے دہ ہو۔

۵۔ کرایدداری کی مدت کے دوران اگرمشیزی اور آلات تباہ ہوجانے ، یااس کونقصان پہنچے ہواس کی تمام تر ذمہداری بینک پر ہوگی ،اس لیے کہ بینک اس مشینری اور آلات کا مالک ہے، ہاں:اگر کراید دار کی طرف سے کسی زیادتی یا کوتا ہی کی بنا پرمشینری اور آلات واوز ارکونقصان پہنچے تواس کی ذمہ داری بینک پر نہ ہوگی ، بلکہ کراید دار پر ہوگ ۔

۲۔ اگر کسی مشینری اور آلات واوز ار کا کسی اسلامی کمپنی میں بیمہ کرایا جائے تو اس کے اخراجات بحیثیت ِ مالک کے بینک ہی برداشت رےگا۔

#### ح ....ادهار بيج كرقسطول ميں قيمت وصول كرنا

اس موضوع مے متعلق بمجمع الفقه الاسلامي نے مندرجہ ذیل اصول وضوابط کی منظوری دی۔

#### قرارداد

ا ..... بینک کا بیوعدہ کرنا کہ مطلوبہ سامان بینک کی ملکیت میں آنے کے بعد بینک ای گا بک کے ہاتھ فروخت کرے گا،ایساوعدہ کرتا شرعاً جائز ہے۔

۲ .....اسلامی تر قیاتی بینک کا پیخسی گا بک کواس کی مطلوبه اشیاء کی خریداری کے لیے وکیل بنانا کہ وہ مطلوبہ اشیاءان اوصاف کے ساتھ اتنی قیمت میں بینک کے لیے خرید لے، اور نیت یہ بوکہ بینک وہ مطلوبہ اشیاء صاصل کرنے کے بعدای گا بک کے ہاتھ منافع پرادھار نے دیے گا، شرعاً ایسی توکیل جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ بینک بجائے اس گا بک کو وکیل بنانے کے سی اور مخص کو خریداری کا وکیل بنائے۔

سو ..... بینک وہ سامان اپنے گا ہک کواس وقت فروخت کرے جب وہ سامان اس کی ملکیت اور قبضے میں آ چکے اور پچ کر عقد سابقہ تو کیل کے عقد سے بالکل علیحدہ مستقل معاہداتی بنیادوں پر ہوناضروری ہے۔

## د....غیرملکی تجارت کوسر مائے کی فراہمی

مجمع الفقد الاسلامی نے بیہ طے کیا کہ ان معاملات میں وہی اصول کارفر ہا ہوں گے جواد صاربی کو تسطوں میں قیبت وصول کرنے کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ الفقه الاسلامي وادلته .....جلد ياز دہم ...... قرار داروسفار شات ....... ۳۳ ........ قرار داروسفار شات

ہ....اسلامی تر قیاتی بینک کا مجبوراً اپنی رقوم غیرمسلم مما لک کے عالمی بینکوں میں رکھوا نا ،اوراس سے

حاصل ہونے والے سود کوتصرف میں لا نا

مجمع المفقد الاسلامي في اس سوال عي جواب ميس درج ذيل قر ارداد منظور كي:

. قرارداد

اسلامی ترقیاتی بینک کے لیے جائز نہیں کہ کرنی کی قیمت میں اتار چڑھاؤکی وجہ سے کرنی کی حقیقی قیمت میں جونقصان واقع ہوتا ہے،اس کوعالمی بینک سے حاصل ہونے والے سے دار کے دار سے تحفظ دے، بلکہ بینک پر واجب ہے کہ وہ عالمی بینک سے حاصل ہونے والے سود کور فاہی کاموں میں خرچ کرے، مثلاً: تربیت کے کام، تحقیقاتی اداروں کا قیام،ان کے لیے وسائل واسباب مہیا کرنا ،مبرمما لک کو مالی امداد مہیا کرنا ،اوران کو ٹیکنیکل امداد بہم پہنچانا ،اس طرح علمی ادار ہے اور مدارس جو اسلامی اصول کی نشر واشاعت میں مصروف ہیں ،ان کی مالی امداد کرنا وغیرہ۔ واللہ اعلم

## قراردادنمبر ٢.....کمپنیول کے صص پرز کو ة

مجمع الفقه الاسلامی نے اپنے تیسرے اجلاس میں جواردن کے دارلحکومت عمان میں مؤرخہ ۸ تاا ساصفر ام • ۷ ھ مطابق ۱۱ تا ۱۷ اکتوبر ۱۸۹۱ ءکومنعقد ہوا۔

کمپنیوں کے قصص پروجوب ذکو ہ کے بارے میں غوروخوض کیا،اوراس موضوع پر جُو تحقیق مقالے لکھے گئے تھے،ان پر بحث ومباحثہ اوراس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی:

**ق**راردا و

اس کے بارے میں متفقة رارداد کی منظوری کواکیڈمی کے چوشے اجلاس پرملتوی کیا جاتا ہے۔واللہ اعلم

## قراردادنمبر سا....تملیک کے بغیرز کو ۃ کونفع آ ورمنصوبوں میں لگانا

مجع المفقد الاسلامی نے اپنے تیسرے اجلاس میں جواردن کے دارلحکومت عمان میں مؤرخہ ۸ تا ۱ ساصفر ا ۱۴ کے صمطابق ۱۱ تا ۱۷ اکتوبر ۱۸۹۱ کومنعقد ہوا۔

جس میں اس موضوع پرتحقیقات ومقالات پیش کیے گئے کہ زکو قاکوسی مستحق زکو قاکی ملکیت میں دیے بغیر ہی کسی منافع بخش اسکیم اور منصوبے میں لگانا شرعاً درست ہے یانہیں ،اس موضوع پرتحقیق ومقالات کو سننے اور بحث ومباحثہ کے بعد اورمختلف ارکان کی آراء سامنے آنے کے بعد اکیٹری نے درج ذیل قرار دادمنظور کی:

قرارداد

الفقد الاسلامی وادلته مسلدیازدهم میست می اردادوسفارشات می سیست می سیست می اردادوسفارشات اصولی طور پریصورت جائز ہے کہ زکو ق کا مال ایسے منافع بخش اور اسکیموں میں لگایا جائے جو بال آخر مستحقین زکو ق کی ملکیت میں آجا کیں، یا پھر وہ منصوب ایسے ادارے کے تابع ہوں جوشری طور پرزکو ق جمع اور تقسیم کرنے کا ذمہ دار ہو۔ شرط بیہ ہے کہ اس کارروائی سے پہلے مستحقین کی فوری ضرورت بوری کی جا چکی ہواور جس منصوب میں قم لگائی جارہی ہے اس کے نقصان سے دور رہنے کی صفانت حاصل کی جا پکی ہو۔ داللہ اعلم

## قرار دادنمبر ہم....مصنوعی تولید (ٹیسٹ ٹیوب بے بی)

مجمع المفقه الاسلامی نے اپنے تیسر ہے اجلاس میں جواردن کے دار کھومت ممان میں مؤرخہ ۸ تا اس صفر اس می مصطابق ۱۱ تا ۱۷ کتوبر ۱۸۹۱ء کومنعقد ہوا۔مصنوعی تولید ٹمیسٹ ٹیوب بے بی کے موضوع کا جائزہ لیا،اوراس موضوع پرعلاء کرام کے تحقیقی مقالات اور ماہرین طب کی تحقیقات ومقالات سننے کے بعد مجلس پرواضح ہوا کہ:

وضاحت ....اس دور مین مصنوی تولید کے مندرجہ ذیل سات طریقے معروف ہیں:

ا۔نطفہ شوہر کا ہو،اور کسی ایسی عورت کا بیصنہ لیا جائے جواس کی بیوی نہ ہو،اور پھر تلقیح کاعمل کرنے کے بعداس شوہر کی بیوی کے رحم میں رکھا جائے۔

۔ \* ۲ کسی شخص کی بیوی کا بیضہ لے کراس کے شوہر کے سواکسی اور شخص کے نطفے سے تصفیح کاعمل کر کے اس کواسی بیوی کے رحم میں رکھا ئے۔

۔ ۳۔ شوہر کا نطفہ اور بیوی کا بیفنہ لے کر بیرونی طور پران کی نقیح کی جائے اور پھراس کودوسری عورت کے رقم میں رکھا جائے جس حمل کے لیے اپنی خدمات رضا کارانہ طور پر پیش کی ہو۔

ی میں ہے۔ ہم کسی اجنبی محض کے نطفے اور اجنبی عورت کے پیضے کے درمیان بیرونی طور پر لقیج کی جائے ،اورنقیحہ بیوی کے رحم میں رکھاجائے۔

۵۔ شوہر کا نطف اور بیوی کا بیضہ لے کر بیرونی ملیع کی جائے اوراس کواس شوہر کی دوسری بیوی کے رحم میں رکھاجائے۔

۲۔ نطفہ شو ہر کا ہو، اور بیفنداس کی بیوی کا ہو، ان کی تھے بیرونی طور پر کی جائے ، اور پھراسی بیوی کے رحم میں رکھاجائے۔

ے۔ شوہر کا نطف لیکراس کی بیوی کے رحم میں کسی مناسب جلّہ پربطور اندرونی تھے رکھی جائے۔

ان سات صورتوں کوسامنے رکھ کرا کیڈی نے درج ذیل قر اردادمنظور کی ہے۔

#### قرازداد

ان سات صورتوں میں پہلی پانچ صورتیں قطعاً حرام ہیں، یہ سارے عمل ذاتی طور پر بھی حرام ہیں اور ان مفاسد کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ جوان مرتب ہوئے ہیں۔ جن میں نسب کا اختلاع اور خاندان ونسل کا ضیاع اور دوسرے شرع مخطورات شامل ہیں۔ البتہ چھٹی اور سا تویں صورت کے بارے میں اکیڈی کی رائے یہ ہے کہ تمام ضروری صورت کے بارے میں اکیڈی کی رائے یہ ہے کہ تمام ضروری احتیاطی تدابیرا ختیار کی گئی ہوں۔ واللہ اعلم

اللغة الاسلامي وادلته على بازدهم ..... قرار دادو سفارشات

# قراردادنمبر ۵....محرك حيات آلات

#### LIFE SUPPORTING EQUIPMENTS

مجمع المفقه الاسلامی نے اپنے تیسر سے اجلاس میں جواردن کے دارلحکومت عمان میں مؤرخہ ۸ تاا ۳ صفر اس مے صطابق ۱۱ تا ۱۷ اکتوبر ۱۸۹۹ پرمنعقد ہوا۔

اس اجلاس میں اتہر قالانعاش محرک حیات آلات کے موضوع ہے متعلق جتنے مختلف پہلواٹھائے گئے متھے، ان سب پر بحث ومباحثہ وکی اور ماہراطباء کی مفصل تشریحات سننے کے بعداکیڈمی کی کوسل نے یہ قرار دادمنظور کی:

#### قرارداد

۔ اگر کسی خض میں مندرجہ ذیل دوعلامتوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہوجائے ، توشر عااسے مردہ تصور کیا جائے گا ،اوراس پرموت کسے تمام احکام جاری ہوں گے۔

ا ۔۔۔۔۔ جب اس مخص کا قلب (ول) اور تنفس کمل طور پراس طرح رک جائے کہ ماہراطب ، یکبیں کہ اب اس کی واپسی ممکن نہیں۔ ۲۔۔۔۔۔ جب اس کے دماغ کے تمام وضائف بالکل ختم ہوجا نمیں ،اوراطباء ماہرین اس بات پر متفق ہوں کہ دماغ کے اس تعطل کی واپسی ممکن نہیں ،اوراس کے دماغ کی تحلیل شروع ہو چکی ہے۔واللہ اعلم

### قراردادنمبر ۲ ....قمری مہینوں کے آغاز میں اتحاداور یکسانیت پیدا کرنے کا مسئلہ

مجمع الفقه الاسلامی نے اپنے تیسرے اجلاس میں جواردن کے دارکھومت عمان میں مؤرخہ ۱۳۸ ساصفر ۱۳۰ کے صرحطابق ۱۱ تا ۱۲ اکتوبر ۱۹۸۹ بومنعقد ہوا۔

قمری مبینوں کے آغاز کے اتحاد پراختلاف مطالع سے متعلق دومسکوں پرغوروفکر کیا گیا:

اقرى مبينول كي قازك اتحاديرا ختلاف مطالع كالثرانداز موناب

۲ قمری مہینوں کے آغاز کے ثبوت کے لیے فلکی حسابات کوذر بعد بنانا۔

چنانچدان دومئلوں پرعلاء کرام فقهی اعتبارے اور ماہرین فلکیات وحسابات نے فنی اعتبارے جومقالات وتحقیقات ککھے تھے،ان کو سننے اوران پرسوچ و بچاراور بحث ومباحثہ کی بعد درج ذیل قرار داد منظور کی۔

#### قرارداد

ا \_ پہلے مسئلے میں بیقر ارداد منظور کی۔

ا گرکسی ایک شہر میں چاندنظرا نے کا ثبوت ل جائے تو تمام مسلمانوں پراس کے مطابق عمل کرنالا زم ہوگا،اوراختلاف معالعہ کا اعتبار نبیس مماجائے گا، کیونکہ حدیث میں صوموا اور اُفطرو کا خطاب تمام انسانوں کے لیے عام ہے۔ الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم ...... قرار دا دوسفار شات. ۲ - ۲ دوسرے مسئلے کے بارے میں پیر طے ہوا کہ:

مہینے کے ثبوت کے لیے اصل اعتباد رؤیت ہلال پر ہوگا، البتہ فلکی حسابات اور فلکی رصد گاہوں سے مددحاصل کی جاسکتی ہے، تاکہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل ہو، اور سائنسی حقائق کی بھی رعایت ہوسکے۔ واللہ اعلم

# قراردادنمبر ٤ ..... موائى يا بحرى سفر مين احرام كى ميقات

مجمع الفقد الاسلامی نے اپنے تیسرے اجلاس میں جواردن کے دارککومت ممان میں مؤرخہ ۸ تا ۱۳ صفر ۱۸۰ کے مطابق ۱۱ تا ۱۲ کتوبر ۱۹۸۱ء کومنعقد ہوا۔ اس اجلاس میں اکیڈمی کے سامنے بیہ موضوع بھی زیر بحث ومباحثہ آیا کہ جج اور عمرہ کی غرض سے بذریعہ ہوائی یاسمندری جہاز آنے والے حضرات احرام کہاں سے باندھیں؟ چنانچہ اس موضوع پر لکھے گئے مقالات وتحقیقات کو سننے اور بحث ومباحثہ کے بعد درج فرار دادمنظور کی:

قر ارداد

جو خص جج اور عمرہ کے لیے سفر کر رہا ہو،اس کے لیے ان ہی مواقبت سے احمرام باندھنا واجب ہے جن کی تخذید سنت نبویہ نے کی ہے،خواہ وہ بذات نبودان مواقبت سے گزرے، یا ان کی محاذات سے،اورخواہ زینی راستے سے سفر کرے، یا بحری راستے سے، یا فضائی راستے سے،کیونکہ احادیث نبوی صلی اللہ علم میں ان مواقبت سے احمرام باندھنے کا حکم مرحض کے لیے عام ہے۔واللہ اعلم

# قراردادنمبر ۸..... صندوق التضامن الاسلامي ميں زكوة كااستعال (ISLAMIC SLIDARITY FUND)

مجمع الفقه الاسلامی نے اپنے تیسرے اجلاس میں جواردن کے دار ککومت عمان میں مؤرخہ ۸ تا ۳۱ صفر ۱۳۰ کے دومطابق ۱۱ تا ۱۲ کتوبر ۱۸۹۱ ءکومنعقد ہوا۔

اس اجلاس میں مؤتمر عالم اسلامی کے معاون سکریٹری جنرل نے اکیڈی کے ارکان کے سامنے صندوق اکتضامن الاسلامی کی سرگرمیوں اوراس کی مالی ضرورتوں کو پورابیان کیا ،اوریہ تجویز وشکایات پیش کی کوز کو قاکو دوسرے مصارف کی طرح اس فنڈ کو بھی مصرف ذکو قا قرار دیکرز کو قاکی وصول کرنے کا اختیار دیا جائے ،ان کی گفتگو سننے کے بعدا کیڈی نے درج ذیل قرار دادمنظور کی:

قرارداد

جزل سیکریٹریٹ کواس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اس موضوع پر صندوق التضامن الاسلامی کے تعاون سے وہ ضروری معلومات فراہم کرے جواس ٹا بیک پر بحث ومباحثہ کے لیے ضروری ہیں اور انہیں مجمع کی کونسل کے آئندہ اجلاس میں پیش کرے۔

# قرراردادنمبر ۹....کاغذی نوٹ اور کرنسی کی قیت میں تبدیلی کے احکام

مجمع المفقه الاسلامي كى جنزل كونسل كالتيسر ااجلاس ارون كے دارالحكومت مير ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ورساصة ٢٨٠١ كومطابق ١١ تا ١٦١ كتوبر ٢٨٩١ وكو

المفقد الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفار شات. منعقد ہوا۔ کاغذی نوٹ کے احکام اور کرنسی کی قیت میں تبدیلی کے موضوع پر جو تحقیق مقالات لکھے گئے تھے، ان کو سننے کے بعد اکیڈمی نے درج ذیل قرار دارمنظور کی:

#### قرارداد:

ا ......کاغذی نوٹ فقہی اعتبار سے نقو داعتبار ہے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان میں شمنیت مکمل طور پرموجود ہے، اور شریعت میں سود، زکو قا سلم وغیرہ کے معاملے میں سونے اور جاندی کے جواحکام طے شدہ ہیں، وہی احکام ان نوٹوں پر بھی جاری ہوں گے، ۲ .....کرنی کی قیمت میں تبدیلی کے تمام پہلوؤں کو سامنے لانے کے لیے مزیر خقیق و مقالات کی ضرورت ہے' اس لیے اس مسئلہ کو اکیڈی کے چوشے اجلاس پر ملتوی کیا جاتا ہے۔ واللہ علم

# قرار دادنمبر • ا....مضاربه سرفیفکیش اورسر ماییکاری سرفیفکیش

مجع الفقه الاسلامی کی جزل کونسل کا تیسراا جلاس اردن کے دارالحکومت عمان میں مؤرخہ ۸ تا سرصفر ۱۸۰ کے دمطابق ۱۱ تا ۲ را کتوبرکو منعقد ہوا۔ ''مضار بسر ثیفکیٹس اور سرمایہ کاری سرٹیفکیٹس کے موضوع پر لکھے گئے حقیق و مقالے اور اس کے بارے میں جوبحث و مباحثہ ہوا اس کو سننے کے بعد ، اور اب تک مجمع کا جوطریقہ رہا ہے کہ ایک موضوع پر ایک سے زائد (زیادہ) تحقیقات و مقالات تیار کرائے جاتے ہیں ، اس کو سننے کے بعد ، اور اب تک مجمع کا جو طریقہ رہا ہے کہ ایک موضوع پر ایک سے زائد (زیادہ) تحقیقات و مقالات تیار کرائے جاتے ہیں ، اس کو سننے کے بعد ہوئے ، نیز اس ٹا پک کی اہمیت اور اس کے تمام پبلوؤں کو سامنے لانے کی ضرورت کے پیش نظریہ قرار دادہ منظور کی ۔ قرار داد :

اکیڈی کی جنرل کونسل سیکر بیزیٹ جنعلاء کرام و محققین سے مناسب سمجھے، ان سے اس موضوع پر مزید اور تحقیقی مقالات تیار کرائے، تا کہ اکیڈی اپنے آئندہ اجلاس میں اس موضوع پر کوئی مناسب قرار دادمنظور کرناممکن ہو۔ واللہ علم

### قراردا دنمبرا ا ....اسلامی مرکز واشنگٹن کے سوالات کے جوابات

مجمع الفقه الاسلامی کی جزل کونسل کا تیسراا جلاس اردن کے دارالحکومت عمان میںمؤرخہ ۸ تا ۱ سارصفر آ ۴ ۰ ۷ مطابق ۱۱ تا ۱۲ اکتوبر ۱۸۹۱ یومنعقد ہوا۔

اسلامی مرکز داشگنن کے جوجوابات اکیڈی کے بعض ارکان اور حققین نے دیے تھے، ان کو سننے کے بعد اکیڈی نے مندرجہ ذیل قرار داد منظور کی: ۱۲۲۷

#### قرارداد:

ا کیڈمی کی جزل کونسل سیکر یزیٹ کواس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ ان سوالات کے جوجوابات اکیڈمی نے دیے ہیں، ان کواسلامی مرکز واشکٹن میں جیجنے کا انتظام کرے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ، صَلَّى اللهُ عَلى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَتَّدٍ وَعَلَى الله وَحَفِيه وَسَلَّمَ

الفقه الاسلامی وادلته ...... جلدیاز دہم ..... قرار دادوسفارشات دوسوالات مستقل قرار دادوں کی شکل میں ہیں ،اس لیے اہتداء تیسر سے سوال سے ہوئی۔

تیسراسوال ....مسلمان عورت کاغیرمسلم مرد سے نکاح کرنے کا تھم بالخصوص جب مرد کے اسلام قبول کرنے کی نکاح کے بعدامید ہو۔ جبکہ مسلمان عورتوں کومسلمانوں میں برابری کے رشتے ندمل رہے ہوں اور معاثی تنگی کی وجہ سے اسلام سے اس عورت کے منحرف ہونے کا اندیشہ ہو۔

(١) سوال ۲۲،۱۰،۷۲، جوابات شامل نبيس كئے كئے ياكيا الى عورتيں شديد تنگدى ميں زندگى بسركري؟

جواب سسملمان عورت کاغیر مسلم مرد سے نکاح کرناہر حال میں ممنوع ہے اور بیر ممانعت کتاب سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔اگر نکاح ہوبھی جائے تب بھی باطل ہوگا ایسے نکاح پر شرق احکام مرتب نہیں ہوں گے، اور اس نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولا دغیر شرق ہوگی، مرد کے تبول اسلام کی توقع اور لا لیے تھم شرع کو تبدیل نہیں کرسکتی۔

چوتھاسوال.....اگرکوئی عورت اسلام تبول کرلے اوراس کا خاوند بدستور کا فررہے دونوں میاں بیوی کے درمیان زوجیت اور معاشرت کے قائم رہنے کا کیا تھم ہے؟ جبکہ ان حالات میں اولا د کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہویا مجبوراً عورت ہی کے منحرف ہونے کا خوف ہے، نیز عورت کو یطع ہواگر اس خاوند کے ساتھ زوجیت قائم رہتے وہ مشرف باسلام ہوسکتا ہے؟

اوراگرعورت کوخاوند کےمسلمان ہونے کی طمع نہ ہولیکن اس کا خاوندحسن معاشرت کے ساتھواس سے پیش آتا ہے اورعورت کو سی مسلمان مردسے توقع نہ ہوکہ وہ اس سے بہتری کامعاملہ کرےگا۔ سواس صورت کا کیا تھم ہوگا؟

جواب ....عورت کے محض اسلام قبول کرنے سے اور خادند کے اسلام سے انکار کرنے سے دونوں کا نکاح فننے ہوجا تا ہے۔اس مرد کے ساتھ عورت کا معاشرت قائم رکھنا حلال نہیں، ہاں البتہ مدت عدت میں عورت انتظار کرے، اگر اس عرصہ میں مرد اسلام قبول کرے توعورت سابق ہی میں اس کے نکاح میں چلی جائے۔

اگرعدت گزرجائے اور مرداسلام قبول نہ کرے توان دونوں کے درمیان قائم زوجیت منقطع ہوجائے گی ،اگراس کے بعد مردنے اسلام قبول کرلیا توعورت از سرنو نکاح کر کے اس عقد میں جاسکتی ہے، جسن معاشرت کوزوجیت برقر ارر کھنے میں کوئی تا ثیرنہیں۔

پانچواں سوال ....مسلمان کوغیرمسلوں کے قبرستان میں دُن کرنے کا کیا تھم ہے؟ جبکہ امریکہ ادریور پی مما لک میں قبرستان کے ساتھ**ہ یا** الگ الیی جبگہ دستیاب نہیں ہوتی جہاں مسلمانوں کوفن کیا جاسکے۔

جواب ....غیر مسلمول کے قبرستان میں ضرور تا اور مجبور أمسلمان کو فن کرنا جائز ہے۔

چھٹا سوال ..... یورپ اورامریکہ کے کسی علاقے میں آباد مسلمان اگر کسی دوسری جگہ نتقل ہوجا نمیں اور پہلے علاقے میں موجود مسجد کے ویران ہوجا نمیں اور پہلے علاقے میں موجود مسجد کے ویران ہوجانے یا غیر مسلم آقوم کے قبضہ کر لینے کا خطرہ ہوتو کیا ایسی صورت میں مجد کو بیچنا جائز ہے؟ چینا نچے مسلم اس برقبضہ کر کے اسپید مسجد بنا لیتے ہیں اگر مسلم اس پر قبضہ کر کے اسپید تھر نسلم اس پر قبضہ کر کے اسپید تھرف میں لیے آتے ہیں۔اس لیے اگر اس مسجد کوفروخت کر کے حاصل شدہ رقم سے دوسری جگہ مکان خرید کر مسجد بنائی جائے تو کیا ایسا کرنا می جائز کیا ایسا کرنا مسجد کرنے جائے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب ....جسمسجد سے نفع اٹھانا موقو ف ہوجائے اسے فروخت کرنا جائز ہے یا اس مسجد کے متولین ہجرت کررہے ہوں یا کفار تسلط کا خوف ہوتومسجد فروخت کردی جائے اور حاصل شدہ رقم سے دوسری مسجد تعمیر کرلی جائے۔ الفقد الاسلامی وادلته .....جلد یازدہم ..... قرار وادوسفار شات.

آ تھوال سوال ..... بعض مسلمان عورتیں اور نو جوان لڑکیاں کسب معاش یا حصول تعلیم کے لیے بعض وفعہ غیر مسلم مما لک میں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ قامت اختیار کرلیتی ہیں، اس اقامت کا کیا تھم ہے؟

جواب ....مغربي مما لك مين مسلمان عورت كاتنهاا قامت اختيار كرناشر عاجا تزنيين \_

نوال سوال ..... بہت ساری مسلمان عورتیں مغربی اور پور پی مما لک میں کام کرتی ہیں اور وہ ہتھیلیوں اور چہرے کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپ کررکھتی ہیں جبکہ بعض عورتیں ان کو کام کے دوران سرڈ ھانپنے ہے نب کرتی ہیں، چنانچہ الی صورت میں کام یا حصول تعلیم کے دوران عورتوں کواجنبیوں کے درمیان رہتے ہوئے جسم کے کون کو نے حصول کونٹا کرنے کی گنجائش ہے؟

جواب ..... جمہورعلاء کے نز دیک عورت کا متھیلیوں اور جبرے کے علاوہ پورے جسم کو چھپائے رکھنا پردہ ہے، بشر طیکہ تھیلیوں اور چبرے کو کھلار کھنے میں فتنے کا ندیشہ نہواوراگر فتنے کا ندیشہ ہوتو ان دونوں اعضاء کو جھیانا ضروری ہوگا۔

دسواں اور گیار ہواں سوال ..... بہت سارے مسلمان طلبہ حصول تعلیم کی غرض نے مسلم ممالک میں جاتے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور انسین ارسال کرتے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور انسین ارسال کرتے ہیں، مجبوراً معاثی اور تعلیمی اخراجات ہورا کرنے کے لیے ایسے طلبہ کو بعض اوقات ہوٹلوں پر ملازمت اختیار کرنی پڑتی ہے اور ان ہوٹلوں میں شراب اور خنزیر کی خرید وفروخت ہوتی ہے، ان طلبہ کے لیے ایسے ہوٹلوں پر ملازمت اختیار کرنا جائز ہے؟

بعض مسلمان غیرمسلم مما لک میں شراب بنا کرفر وخت کرنے کا پیشراختیار کر لیتے ہیں، کیا غیرمسلموں کوشراب اورخنزیرفروخت کرنا جائز ہے؟

جواب .....جب کسی مسلمان کوشر عامباح کام نہ ملےتواس کاغیر مسلم ہوٹل میں ملازمت اختیار کرنا جائز ہے بشر طیکہ وہ مسلمان بذات خور شراب پلانے یا خزیر یا دوسر سے محرمات کوغیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کاعمل نہ کرے، یہی حکم خزیر کے گوشت پیش کرنے کا ہے۔

بار ہواں سوال .....مغربی ممالک میں اکثر ادویات میں ایک فیصد سے لے کر ۵۲ تک الکحل شامل کیا جاتا ہے، اس قسم کی ادویات عموماً مزلہ، گلے کی خراش اور کھانی جیسی بیار یوں میں استعال کی جاتی ہیں، تقریباً ۵۹ پر سنٹ ادویات میں الکحل ضرور کی ملایا جاتا ہے اور الکحل سے پاک ادویات کا ملنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، ان حالات میں الکحل ملی دوا کے استعال کا شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب .....مسلمان مریض کواگر الکحل سے پاک ادویات آسانی سے نیل سکیں تو الکحل ملی ادویات کو استعال میں لاسکتا ہے بشرطیکہ کوئی ماہر طبیب اسی دواکو بیاری کے لیے تجویز کرے۔

تیرہواں سوال .....مغربی مما لک میں ایسے نمیرے اور جیلینٹن ملتی ہیں جن میں خزیر کی چربی اور مادہ تھوڑی یا کشیر مقدار میں ملایا جا تا ہے، کیا ایسے خمیرے اور جیلیٹین کا استعال شرعاً جائز ہے؟

جواب .....ایسے خمیرے اور جمیلینٹن جن میں خزیر کا عضر شامل کیا گیا ہو، مسلمان کے لیے استعال حلال نہیں، چونکہ حلال نبا تات اور حلال جانورں کے عضر سے بنائے گئے غیرے اور جیلیٹین بھی دستیا بہوتی ہیں جوحرام سے بے نیاز کردیتی ہیں۔

چودہواں سوال .....مغربی ممالک میں سلمانوں کوشادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پروسیع جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مساجد میں ان تقریبات کا انعقاد کرنا پڑتا ہے اور ان تقریبات میں قص وسروداور گانے بجانے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، مساجد میں اس تسم کی تقریبات کے انعقاد کا کیا تھم ہے؟ المفقه الاسلامی وادلته ..... جاری از وجم ..... قرار دا دوسفار شات جن میں مردول اور عور تول کا اختلاط ہو ' قص وسرود جواب .... مساجد میں عقد نکاح کا انعقاد مستحب ہے، اور سوال میں مذکورہ تقریبات جن میں مردول اور عور تول کا اختلاط ہو ' قص وسرود اور گانے بجانے کا اجتمام جائز نہیں۔

سولہواں سوال ...... کچھ مسلمان طلب اور طالبات مغربی ممالک میں آ کر شادی کر لیتے ہیں اور بوقت شادی یہ نیت ہوتی ہے کہ جب تک حصول تعلیم کے لیے وہاں رہیں گے اس وقت تک نکاح برقر ارز کھیں گے جب تعلیم سے فارغ ہوجا تھیں گے اپنی ملک واپس چلے جا تھیں گے اور اس نکاح کو بھی ختم کردیں گے اور مستقل بنیادوں پروہاں اقامت اختیار کرنے کی نیت نہیں البتہ ،یہ نکاح عام معمول کے نکاح کے طریقہ کے مطابق ہوتا ہے اور ایجاب وقبول کے عام صیغے استعال کئے جاتے ہیں ،شرعا اس کا کیا تھم ہے؟

جواب .... شریعت میں عقد نکاح دائمی ہوتا ہے جس پر خاندانی زندگی استوار ہوتی ہے اور جب تک ضرورت شدیدہ پیش نہ آئے عقد نکاح ختم نہ کیا جائے۔

(اگر تکاح، و قت کی صورت نه موتوند کوره تکاح جائز ہے اور نکاح کے ختم کرنے کی نیت نکاح پراٹر انداز نہیں ہوتی )

ستر ہوال سوال ....عموماً عورتیں حصول تعلیم کے لیے گھرول سے باہر جاتی ہیں اور بھنویں (ابرو) تراش کر اور سرمدلگا کر باہر نکلتی ہیں اس کا کیا حکم ہے؟

جواب .....مردوں اورعورتوں کے لیے سرمدلگا ناشر عا جائز ہے، رہی بات بھنویں تراشنے کی سویہ جائز نہیں ہاں البتہ آگر بھنویں کے بال زیادہ پھیل جائیں جس سے چبرہ براسامعلوم ہوتوانہیں تراش کرمعمول پرلا ناجائز ہے۔

اٹھار ہواں سوال .....مغربی ممالک میں بعض مسلمان عورتوں کوان کے دفاتر یاتعلیم گا ہوں میں آنے والے اجنبی مردوں سے مصافحہ کرنا پڑتا ہے بسااوقات مردوں کوغیرمحرم عورتوں سے مصافحہ کرنا پڑتا ہے اورا نکار کی صورت میں ضرراور نقصان پنچے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس طرح مصافحہ کا کیا تھم ہے؟

جواب .....مرد کا اجنبی عورت کے ساتھ مصافحہ کرنا شرعاً ممنوع ہے ، ای طرح مسلمان عورت کا اجنبی مردوں کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی نوع ہے۔

انیسوال سوال .....مغربی مما لک میں بعض اوقات پنج وقتہ نماز ، جمعہ اورعیدین کے لیے نصاری کے گر ہے کرا یہ پر لینے پڑتے ہیں چونکہ تقریبات کے لیے مقرر جاگہوں کی بنسبت گر جے سے مل جاتے ہیں ، اوران گرجوں میں تصاویر اور دوسری واہیات بھی موجود ہوتی ہیں۔ بعض اوقات خیراتی اور تعلیمی ادارے سے اپنا گرجا گھر مسلمانوں کومفت فراہم کردیتے ہیں ، کیاان گرجوں کو کرائے پر حاصل کر کے ان میں نماز پڑھنا جائز ہے؟

جواب .....نماز کے لیے گرجوں کو کرائے پر لینے میں کوئی حرج نہیں ، بوقت ضرورت کرائے پر لینا جائز ہیں ، البتہ تصویروں اور مور تیوں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھی جائے اگر قبلہ کی طرف تصویر ہوں تو ان پر پر دہ لٹکا دینا چاہیے۔

بیسوال سوال .... اہل کتاب یہودونصاریٰ کے ذبیحہ کا کیا تھم ہے؟ نیزیدلوگ اپنے ہوٹلوں میں جوکھانے اور گوشت پیش کرتے ہیں ان کے شرعی ذبیحہ کاعلم نہیں ہوتا کہ آیا تسمید بڑھا گیا یانہیں؟

جواب .....اہل کتاب کاذبیجے شرعاً جائزہے بشتر طیکہ شرعی طریقہ کے مطابق جانور ذبح کیا گیا ہو۔ مجمع کے ارکان کوآ کندہ اجلاس میں اس مسئلہ کی مزید خقیق پیش کرنے کی ذمہ داری سونی گئی۔ اکیسوال سوال .....مغربی ممالک میں ایسی تقریبات ادراجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے جن میں مسلمانوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، ان تقریبات میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، شراب کا دور چلتا ہے، اگر مسلمان شرکت نہ کریں تو پورے معاشرے سے کٹ کررہ جاتے ہیں اور دوسری طرف بہت سے فوائد سے بھی محروم ہوجاتے ہیں، ان حالات میں ایسی تقریبات میں شرکت کرنا جائز ہے؟ جواب .....ایسی تقریبات جن میں شراب چینے پلانے کا دور چلے یا دوسرے معاصی اور منکرات کا ارتکاب ہوان میں مسلمان مردیا مسلمان عورت کا شرکت کرنا جائز ہیں۔

تیئسواں سوال ..... بہت سارے مغربی اور یورپی ممالک میں رمضان یا عید کے موقع پررویت ہلال دشوار ہے چونکہ ہلال کاا ہوسکتا ،ان حالات میں ان ممالک میں کلینڈریا حساب پراعتماد کر لینے کا کیا تھم ہے؟

کیارویت کے لیے دور بین سے مددلینا جائز ہے؟ اور جو ماہرین فلکیات دور مین سے رویت ہلال کی خبر دیں تو کیاان کے قول پر بھروسہ کرلینا جائز ہے؟ چونکہ ظن غالب یہی ہوتا ہے کہ وہ سے کہ درہے ہیں۔

تاہم امریکا اور پورپ کے رہائش مسلمان روزہ رکھنے اور عید الفطر کے لیے رویت بلال کے حوالے سے بعض مشرقی اسلامی ممالک پر بھروسہ کر لیتے ہیں یوں ایک ملک کے بعض لوگ ایک اسلامی ملک پراعتماد کرتے ہیں اور بعض کسی دوسرے اسلامی ملک پراعتماد کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے اختلافات اٹھتے ہیں اور عیدین کے اہم فوائد فوت ہوجاتے ہیں اس لیے مناسب یہی ہے کہ ان ممالک کے دنوں کے ملکی حساب پر بھروسہ کرلیا کریں۔

جواب .....رویت ہلال پراعتاد کرنا واجب ہے اور رویت ہلال کے لیے علم فلکیات اور دور بینوں سے مرد لینا جائز ہے، ای میں احادیث نبو بیادر حقائق علمیہ کی رعایت ہے۔

جب کسی علاقے میں رویت ہلال ثابت ہوجائے تو وہاں مسلمانوں پر رویت ہلال کا التزام واجب ہوجا تا ہے، اختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں چونکہ صومودافطار کے خطاب بالا مرمیں عموم ہے۔

چوبیسوال سوال ....کسی مسلمان کے لیے امریکہ یا کسی بھی غیر مسلم حکومت کے اداروں میں ملازمت کرنے کا کیا حکم ہے؟ ان اداروں میں ایٹمی توانا کی دفاعی تحقیق ادا ہے بھی شامل ہیں۔

جواب) غیرمسلم حکومت کے سرکاری اداروں میں مسلمان کا ملازمت اختیار کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس مسلمان کے کام سے مسلمانوں کا ضرراورنقصان وابسته نه ہو۔

پچیبواں اورچھبیبواں سوال .....اگر کوئی مسلمان انجیئر نصاری کی مختلف عمارتوں اورعبادت خانوں کی تعمیر کے لیے نقشے ڈیزائن کر ہے اور وہ مسلمان انجیئر کمی کمپنی کا ملازم ہو، نقشے نہ بنا کر دینے سے انکار پراسے ملازمت کے چھوڑنے کا اندیشہ ہو، سواس کے اس قسم کے نقشے بنا کر دینے کا کما حکم ہے؟

۔ کیاکسی مسلمان کے لیے یاکسی مسلم تنظیم کے لیے عیسائیوں کے قلیمی ادارے مشینری ادارے یا چرچ میں چندہ ویناجائز ہے؟ جواب .....مسلمان انجینئر کے لیے کا فروں کی عبادت گا ہوں کے نقشے تیار کرنا جائز تیں۔اور عیسائی اداروں یا چرچ میں چندہ دینا یا · تعاون کرنا جائز نہیں۔

سائیسوال سوال .....مغربی ممالک میں بہت سے ایسے مسلمان خاندان ہیں جن کے مردشراب اور خنز پرجیسی حرام چیزوں کا

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ........ قرار دادوسفار شات کاروبارکی آندنی سے ہوتی ہے آیا کہ اہل کاروبارکی آندنی سے ہوتی ہے آیا کہ اہل عمال کاروبارکی آندنی سے ہوتی ہے آیا کہ اہل عمال پراس حرام آمدنی کا گناہ ہوگا؟ عیال پراس حرام آمدنی کا گناہ ہوگا؟

جواب .....ا یسے شوہروں کی بیویاں ان سے حرام کار دبار چھوڑ وائیں اگر کوشش بسیار کے باجود وہ حرام کار دبار کوترک نہ کریں توعور تیں جائز طریقے سے خود مال کمائیں اگراس کی کوئی صورت نہ بن پڑتے تو ضروری کے پیش نظر حرام کار دبار کی آمدنی کو کھاسکتی ہیں، جو تھم بیوی کے لیے سے دہی اولا دکے لیے بھی ہے۔

اٹھائیسوال سوال سسر ہائٹی مکانات، ذاتی استعال کی گاڑی اور گھر بلواستعال کا ساز وسامان بینکوں اور مالیاتی اداروں کے وسط سے خرید نے کا کیا تھم ہے، جبکہ بینک اور مالیاتی ادادر ہے ان اشیاءکور بمن رکھ کر قرض دیتے ہیں اور پھراس قرضے پر معین شرح سے سود لیتے ہیں۔ ہاں البتہ مذکورہ معاطلے کی متبادل صورت ہیہے کہ گھروں، گاڑیوں اور ساز وسامان کو حاصل کرلیا جائے اورادائیگی ماہانہ کراہی شکل میں ہو کیکن ماہانہ نہ کراہی معموماً بیچ کی ان قسطوں سے زیادہ ہوتا ہے جو مندر جہ بالا پہلی صورت میں بینک وصول کرتا ہے۔

جواب سشرعاً بيمعامله جائز نبيس\_

### قرار داد ۱۲....مجمع الفقه الاسلامي کے کچھلمی منصوبے

مجمع الفقه الاسلامی کے تیسر ہے اجلاس منعقدہ عمان بمؤرخہ ۸ تا اس صفر ۱۳۰ کے دالمطابق ۱۱ تا ۱۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء میں بین مصوبہ پیش کمیا گیا کہ مجمع کو چھلمی تصنیفی اور تالیفی منصوبوں کے لیے بھی قدم اٹھانا چاہیے۔

چنانچہ ۹،۸ صفر کواس منصوبہ پر گفت وشنید ہوتی رہی اور منصوبہ کے تعلق مرتب کی گئی رپورٹ پرغور وفکر کرنے کے بعد میں نے فہرست میں کچھاصلا حات کیں اور درج ذیل منصوبے قرار دادو میں منظور ہوئے۔

- (۱)....الموسوعة النقهيه (فقهي انسائيكلوپيڈيا)
- (٢)....معم المصطلحات الفهمية فقهى اصطلاحات كي دُكْسُري
- (٣)....معلمة القواعدالظهيه لعن فقهي قواعد كاجامع مجموعه
- (٣) ..... مدونة ادلة الإحكام الفهبيد يعن فقهى احكام سعدلاكل كالمجموعة
  - (۵)....احیاءالتراث لنفهی قدیم فقهی کتب کااحیاء
- (٢).....اللائحة للمو دوعة الفقهية \_يعنى فقهي انسائيكلو بيثريا كي مالياتي ريورث كيامو\_
  - (۷)....فقهی اصطلابات کی ڈ کشنری۔
  - (٨)....قديم فقهي كتب كاحياء كي ليے مالياتي رپورث
- (٩).....مجمع کی جزل کونسل کے طریق کاراور بحث ومباحثہ کامنیج طے کرنے کے لیے قواعد وضوابط۔
- (دوم)......چارارکان پر شتمل علمی کمین تشکیل دی گئی اکیڈی کے صدراور جنرل سیکرٹری کے مشورے سے قواعد فقہیہ کا مجموعہ اوراحکام فقہیہ کے دلائل کی تدوین کے بارے میں طریق کارتیار کرنا۔ (والڈعلم)

### قراردا ذنمبرا ٣

### اسلامی فقداکیڈی (مجمع الفقہ الاسلامی) کے تیسرے اجلاس کی سفار شات

مجمع الفقه الاسلامی کے تیسرےاوراس میں جواردن کے داراحکومت عمان میں مؤرخہ ۸ تاا ۳ رصفر ا ۴۰ کے حدمطابق ۱۱ تا ۱۲ را کتوبر ۱۸۹۱ ءکومنعقد ہوا۔

مملکت اردن کے ولی عہد شہزادہ الامیر حسن بن طلاق نے ایک تقریر فرمائی، جس میں مسلمانوں کی اقتصادی اور معاشرتی ترقی میں رکاوٹ اوراس راہ میں در پیش مشکلات کا ذکر کیا، اور بھوک، افلاس، مرض اور جہالت جیسی شدید حاجات اور ضروریات جومسلمانان عالم کو در پیش ہیں، ان پرفوری توجہ کرنے کی ضرورت پرزور دیا، تا کہ انسانوں کو ایک خوشو گوارزندگی مہیا ہوسکے۔

اس کے بعد ولی عہد نے عالم عرب اور عالم اسلام سے سوڈ ان کی امداد کرنے کی اپیل کی۔اورمسلمانوں کا تیسر امقدس مقام اور قبلہ اول مسجد اقصلی کو یہود یوں کے تسلط سے آزادی کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرنے پر زور دیا اورمسلمانوں کے معاشرتی اور اقتصادی اور مسلمانوں کے مابین اتحاد اور تیج بتی جیسے اہم مسائل پر پوری توجہ کرنے ،اوران پر علمی اجتماعات منعقد کرنے پر زور دیا۔

ولی عہدی اس تقریرے کے مندرجہ ذیل سفار شات وگز ارشات منظور کی گئیں۔

#### سفارشات وگزارشات

ا ..... مسلمانوں کی امداد کے لیے ایک وسیع اسلامی فنڈ کا پروگرام بنایا جائے۔ جس کے لیے ایک مستقل فنڈ کا قیام عمل میں لایا جائے۔

۲ ..... پوری امت اسلامیدادر اسلامی حکومتوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ بیت المقدس جومسلمانوں کا قبلہ ادل ادر تیسرامقدس ترین مقام ہے، اس کی آزادی ادر دوسرے مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے اپنی قوت کو جتمع کریں ، ادرا پنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں ، ادرا پنے درمیان تمام اختلافات کے اسباب ختم کر کے اللہ کی شریعت ادردین کو اجتماعی زندگی ادرانفرادی زندگی میں ثالث تسلیم کرلیں۔

سسسبجمع الفقد الاسلامی کے پیش نظر جوکام ہیں، یعن تحقیق ومقالات، ریسرچ، فآدی اورعلمی منصوب بان کے ذریعے ایسے مسائل پر خاص تو جددی جائے جوعام مسلمانوں کے لیے، خاص اہمیت رکھتے ہیں اور جن کا تعلق ان کی اجتماعی، اور اقتصادی زندگی، ان کی وحدت اور ان میں باہمی تعاون پیدا کرنے، نے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور اپنی زندگی کوشریعت کی بنیادوں پر قائم کرنے سے ہے۔

۳..... (مجمع المفقه الاسلامی کے کاموں میں ) تحقیقی ومقالات اور بحث مباحثہ کے کام اور فتویٰ کے موضوعات میں امتیاز رکھا جائے، تحقیقات ومقالات اور بحث مباحثہ کے کام میں خصوصی طور پرعلمی مذاکروں کا اجتمام کیا جائے، اور اس سلسلے میں، شعبہ تخطیط، ایک عملی منصوبہ تیار کرکے نوسل کو پیش کرے۔ واللہ اعلم الفقد الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دہم .... قرار دادوسفارشات

### چوتھاا جلاس

### قراردادنمبر:ا....اعضاءِانسانی کی پیوندکاری

مجع المفقه لاسلامی کی جنر ل کونسل کے چوشھے اجلاس میں جوجدہ میں مؤرخہ ۱۸ تا ۳۳ر جمادی ال آخرہ ۱۳۰۸ مصطابق ۲ تا ۱۱ رفروری ۸۸۹۱ء کومنعقد ہوا۔

ان فقہی اور طبی مقالوں اور بحثوں کا جائزہ لینے کے بعد جواکیڈی میں زندہ یامردہ انسانی اعضاء سے استفادہ کرنے سے تعلق رکھتے تھے اور بحث مباحثہ کی روثنی میں جس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بیہ موضوع ایک ایسی حقیقت سے متعلق ہے، جو سائنسی اور طبی ترقی کے بنیج میں معرض وجود میں آیا ہے، اور اس کے کچھ شبت اور مفید نتائج طاہر ہوئے ہیں، اور ایسے نتائج ہمی سامنے آئے ہیں، جواکٹر اوقات نفسیاتی اور اجتماعی نقصانات پر مشمل ہیں، جوان شرعی اصول وضوابط اور شرا کھا کا کا خاندر کھنے سے پیدا ہوئے جن کا مقصد ایک طرف انسان کی شرافت اور عرامت کا تحفظ اور دوسری طرف ان مقاصد شریعت کو بروئے کار لانا ہے، جوفر داور جماعت کے لیے فلاح و بہود کے ضامن اور انسانوں کے درمیان تعاون اور ایشار کی دعوت دینے والے ہیں۔

اوراس موضوع کوان نکات میں ضبط کرنے کے بعد جن سے بحث ومباحثہ واضح ہوجائے ،اوراس کی مختلف اقسام ،صورتیں (شکلیں) اور حالات جن سے تھم میں فرق واقع ہوسکتا ہے ،الگ الگ متعین ہوجا ئیں۔

كنسل في درج ذيل قرارداد طے ياسي:

### قرارداد....تعريف تقسيم:

اول ..... يبال عضو سے مرادانسان كاكوئى بھى جزؤ ہے،خواہ وہ سجيں ہول يا خليے يا خون وغيرہ،مثلاً آ كھى كا قرنيه، چاہے وہ جسم سے متصل ہويااس سے جدا ہوجائے۔

دوم .....جس استفادے سے یہاں بحث کی جارہی ہے،اس سے مراداییااستفادہ ہے جس کی کسی مخص کواپنی زندگی باقی رکھنے یا جسم کے کسی اساسی وظیفے مثلاً، بینائی وغیرہ کے تحفظ کے لیے ضروری ہو،اور استفادہ کرنے والا الیبی زندگی سے متتع ہور ہاہو، جوشر عاً محترم ہے۔

سوم:....اس استفاده کی درج ذیل تین صورتیں ہوسکتی ہیں:

ا....کسی زنده آ دمی کے عضو کو منتقل کرنا۔

٢ ....٢ مرده آدي كعضو كونتقل كرنا

سر.....جون بچشکم مادر میں ہوں ان کے سی عضو کونتقل کرتا۔

بہلی صورت: ..... کسی زندہ انسان کے عضو کونتقل کرنادرج ذیل طریقوں سے ہوسکتا ہے:

(الف) .....ایک ہی جسم کے حصے سے کوئی عضو نتقل کر کے اس جسم کے دوسرے حصے میں لگا دینا،مثلاً کھال، کھٹوں، ہڑیوں،

الفقه الاسلامی دادلته.....جلدیاز دہم ....... قر اردا دوسفار شات. دریدیوں اورخون دغیرہ کی نشقلی۔

(ب) .....ایک زندهانسان کے جسم سے دوسر بے انسان کے جسم کی طرف کوئی عضونتقل کرنا ،اس صورت میں نتقل شدہ عضویا توالیا ہوگا جس پر زندگی کا دارو مدار ہے، یا ایسا ہوگا جس پر زندگی کا دارو مدار نہیں۔ جس عضو پر زندگی کا دارو مدار ہوتا ہے، وہ بعض اوقات جسم میں ایک ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک سے زیادہ، پہلے کی مثال دل وجگر ہیں ، دوسر سے کی مثال گردہ اور کچھیپھڑ سے ہیں۔

اورجن اعضاء پرزندگی کا دارو مدارنہیں ہوتا،ان میں بعض ایسے ہیں جوجہم میں کوئی بنیادی وظیفہ ادا کرتے ہیں،اور بعض ایسے ہیں جوکوئی بنیادی وظیفہ ادا کرتے ہیں،اور بعض ایسے ہیں جوکوئی بنیادی وظیفہ ادائہیں کرتے نیز بعض ایسے ہیں جوخوبخو و پیدائہیں ہوتے ،اس کے علاوہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا اثر نسب اور موروثی اشیاء پر اور انسان کی عموی شخصیت پر پرتا ہے، جیسے خصیہ بیض اور اعصا لی نظام کے غلے اور بعض ایسے ہیں جن کا کوئی اثر مذکورہ اشیاء پرنہیں پرتا۔

دوسری صورت: کسی مردہ شخص کے عضو کو منتقل کرنا..... یہاں اس بات کا لحاظ رکھے کہ موت کی دوحالتیں ہوسکتی ہیں، پہل حالت بیہے کہ دماغ کی موت واقع ہو، جس سے اس کے تمام وظا نَف مکمل طور پراس طرح معطل ہوجائیں کہ طبی طور پران کی واپسی ممکن نہ ہو، دوسری حالت بیکہ دل اور سانس ککمل طور پراس طرح رک جائیں کہ طبی طور پراس کی واپسی ممکن نہ ہو۔

دونوں صورتوں میں اکیڈی کی اس قرار داد میں رعایت رکھی گئی ہے، جواکیڈی کے تیسرے اجلاس میں منظور کی گئی تھی۔

تیسری صورت بشکم مادہ کے بچول سے اعضاء کی منتقلی .....اوراس سے استفادہ کی تین صورتیں ہو کتی ہیں:

ا.....وه جنین خود بخو دگر گئے ہول۔

۲.....وہ جنین جن کو کسی طبی ضرورت کی دجہ سے یا کسی جرم کے ارتکاب کے متیجے میں گرایا گیا ہو۔ ۳.....وہ ایسے لقیعے ہوں جن کی پرورش رحم سے باہر کی گئی ہو۔

# شرعى احكام رياحكم

ا ۔۔۔۔۔ایک ہی انسان کے جسم کے ایک جھے سے کسی عضو کو اس کے جسم میں کسی دوسری جگہ نتقل کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس بات کا اطمینان حاصل کرلیا گیا ہو کہ اس آ پریشن کے ذریعہ بیدا ہوگا، نیز بیشر طبھی کمحوظ رہنی ضروری ہے کہ یک سے مقصود وظیفے کو بحال کرنے ، یا کسی عیب رہنی ضروری ہے کہ یک منقود عضو کو وجود میں لانے ، یا اس کی اصل صورت کو بحال کرنے یا اس کے مقصود وظیفے کو بحال کرنے ، یا کسی عیب کی اصلاح یا ایسی برصورتی کے ازالے کے لیے کیا گیا ہو جوکسی محض کے لیے جسمانی یا نفسیاتی اذیت کا موجب ہو۔

۲ .....ایک انسان کے جسم سے دوسرے انسان کے جسم میں ایسے عضو کی نتقلی جائز ہے جوخو بخو ددوبارہ وجود میں آتار ہتا ہو، مثلاً خون اور کھال ہیں اس شرط کی رعایت ضروری ہے کہ عطیہ دینے والا کامل الاھلیت (عاقل وبالغ ہو) اور دوسری شرگی شرا کھا کا بھی لحاظ رکھا محمال ہو۔

سا ....اس عضو کا کوئی حصہ جوجسم سے کسی بیماری کی وجہ سے نکالا گیا ہو، اس سے دوسر فے خص کے لیے استفادہ جائز ہے، مثلاً اگر کسی فخص کی آئکھ کسی بیماری کی وجہ سے نکالی گئی ہوتو اس کا قرنبیکسی دوسر فے خص کے لیے لیا جاسکتا ہے۔

الفقه الاسلامی دادلته .....جلدیاز دہم ..... قرار دادوسفار شات. هم..... چس عضو پر زندگی کا دارومدار ہو،اس کی نتقلی حرام ہے،مثلاً کسی زندہ انسان کے دل کو دوسرے انسان کی طرف نتقل کرنا۔

ہ۔۔۔۔کسی زندہ آنسان سے ایسے عضو کو شقل کرناحرام ہے جس کے الگ کرنے سے وہ اپنی تمام زندگی میں اساسی وظیفے سے محروم ہو جائے ،خواہ زندگی کی سلامتی اس پرموقوف نہ ہو،مثلاً دونوں آئھوں کے قرینے کی منتقلی البتہ اگر شقلی سے کسی اساسی وظیفے کا صرف ایک حصہ معطل ہوتا ہوتو بیصورے کی نظرے،ادراس کے بارے میں جزنم ہر ۸اطلاق یذیر ہوگا۔

۲ .....کسی مردہ مخص کا ایساعضو کسی زندہ انسان کی طرف منتقل کرنا جائز ہے، جس پر کسی زندہ انسان کی زندگی موقوف ہو، یا جس پراس کے کسی اساسی وظیفے کے سلامتی کا دارہ و۔ بشر طیکہ مرنے والے شخص نے موت سے پہلے یا اس کے درثاء نے موت کے بعد منتقلی کی اجازت دے دی ہو، اور اگر متوفی لا وارث ہے توسلمانوں کے ولی الا مرنے اجازت دے دی ہو۔

ے ..... بیدامر ہر حال میں ملحوظ رہنے چاہیے کہ جن جن حالات میں عضوی فتقلی کا جائزہ لیا گیا ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ تقلی کا عمل خرید فروخت کے ذریعے انجام نہ پائے ، کیونکہ انسانی اعضاء کی خرید فروخت کسی حال میں جائز نہیں۔

البتنہ اگر عضو سے استفادہ کرنے والاعطیہ دینے کے احسان کے بدلے میں مکافات کے طور پریا اس کے اکرام کے طور پر اگر اپنی طرف سے کسی مال کی پیش کش کرے، جس کا مقصد مطلوبہ عضو کی تحصیل ہوتوںیہ سنکم کل نظر ہے۔

۸.....نتقلی اعضاء کی جن صورتوں کااو پرذکر آیا ہے،ان کے سوااس عمل کی جتنی مزید صورتیں ہیں،وہ سب محل نظر ہیں،اوران کی بحث و مباحثہ اور تحقیقی ومقالات طبی حقائق اور شرگ احکام کی روثنی میں آئندہ،اجلاس کا موضوع بننا ہے۔واللہ اعلم

### قراردادنمبر ٢..... "صندوق التضامن الاسلامي" كے ليے زكوة صرف كرنا

مجمع المفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے چوشے اجلاس میں جدہ ،سعودی عرب مؤرخہ ۸۱ تا ۳۲ رجمادی ال آخرہ ۱۸۰۸ ہمطابق ۲ تا ۱۱ رفروری ۸۸۹ میں اس وضاحتی رپورٹ کا جائزہ لیا جو''صندوق النضامن الاسلامی'' کے بارے میں اکیڈمی کے تیسرے اجلاس میں پیش کی گئی تھی نیز''صندوق النضامن الاسلامی'' میں زکو قصرف کرنے سے متعلق جو تحقیقات ومقالات حالیہ اجلاس میں پیش کئے گئے ،ان کوسنا، اور اس کے بعد درج ذیل سفارش منظور کی:

سفارش ..... ' صندوق التضامن الاسلامی ' جن کار ہائے خیر کے لیے قائم کیا گیا ہے، جواس کے دستوراساس میں فرکور ہیں ان کورو بہ عمل لانے کے دسائل فراہم کرنے یہ طے کیا تھا کہ اس کے مالی عمل لانے کے دسائل فراہم کرنے کے لیے اور دوسری مسلم سربراہی کا نفرنس کی جس قرار داد نے بیفنڈ قائم کرکے یہ طے کیا تھا کہ اس کے مالی دسائل مجبر ملکوں کے چند سے سے پورے کئے جا کیں گے، اس قرار داد کی پابندی کرتے ہوئے اور اس بات کے پیش نظر کہ بعض مما لک اس فنڈ کو ایٹ کے دضا کا رانہ تعاون چیش کرنے میں بے قاعد گی کررہے ہیں، اکیڈمی تمام ملکوں ، حکومتوں ، انجمنوں اور اہل شروت مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اس فنڈ کی مالی امداد کے سلسلے میں اپنے فرائض بجالا کیں تا کہ اس فنڈ کو امت اسلامیہ کی خدمت کے سلسلے میں اپنے اعلیٰ مقاصد کورنے کا موقع ملے۔

اس كے ساتھ ہى يقر ارداد طے پائى:

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دیم ..... قرار دادوسفار شات کیم ..... کیم ..... کیم اردادوسفار شات ... قرار دادوسفار شات ... قرار دادوسفار شات ... قرار دادو ... دادو ... دادو ... دادو ... دادو ... دادو ... د

ا ..... صندوق التضامن الاسلامی ' کی مالی امداد کے لیے اموال زکوۃ خرج نہیں کیے جاسکتے ، کیونکہ اس سے زکواۃ کوان شرعی مصارف کے دوکنالازم آئے گا، جوقر آن کریم میں معین کئے گئے ہیں۔

۲ ..... ' صندوق التضامن الاسلامي' کے لیے اس بات کی تنجائش ہے ہے کہ وہ مختلف اشخاص اور اداروں کی طرف سے ان کے اموال کو شرعی مصارف میں صرف کرنے کے لیے وکیل بن جائے الیکن اس کے لیے مندرِجہ ذیل شرائط وضوابط کا لحاظ ضروری ہے:

(الف).....مئوکل اوروکیل کے لیے شریعت میں جوشرا نطاوضوابط ہیں، وہمل طور پریائی جائیں۔

(ب) .....فنڈ اپنے دستوراسا کی اوراپنے اغراض ومقاصد میں ایسی مناسب تر میمات کرے جن کے ذریعے اس کے لیے اس قسم کے کاموں کی انجام دہی ممکن ہو۔

(د)....فنڈ کویچی نہیں ہوگا کہ زکو ہے ان اموال کو فتری اخراجات ملاز مین کی تنوائیں اور دوسرے ایسے مصارف میں صرف کرے جوز کو ہے شرعی مصارف میں شامل نہیں۔

(ہ) .....زکو قدرینے والے کو بیتی ہوگا کہ وہ فنڈ پر بید پابندی لگادے کہ اس کا مال زکو قرے آٹے محد مصارف میں سے صرف اس کے معین کردہ کسی مصرف پرخرچ کرے،اور اس صورت میں فنڈ پر لازم ہوگا کہ وہ اس نثر طکی پابندی کرے۔

(و).....فنڈ پرلازم ہوگا کہ زکوا۔ کے بیاموال قریب ترین مکنہ وقت میں ان کے ستحقین تک پہنچائے ، تا کہ ستحقین اس سے فائدہ ر نفع اٹھا تھا تیں ، اور بیمل اتن مدت میں انجام پا جانا چاہیے جوزیادہ سے زیادہ ایک سال سے تجاوز ند ہو۔ واللہ اعلم

# قراردادنمبر ٣..... كمپنيوں كے صص پرز كوة

مجمع الفقد الاسلامی کی جنرل کونسل کے چونتھے اجلاس میں جوجدہ ہسعودی عرب مؤرخہ ۸۱ تا۳۳ر جمادی الثانیہ ۲۰۰۱ ھےمطابق ۲ تا ۱۱ر فروری ۸۸۹۱ کومنعقد ہوا۔

"كمپنيول كے هم پرزكوة" كے موضوع پر جوتحقيقات ومقالات كھے گئے تھے،ان كوسننے كے بعد مندرجدذيل قرارداد طے پائيں: قرارداد:

ا ..... کمپنیوں کے شیرز کی زکو ۃ شیئر زہولڈروں پرواجب ہے،اورخود کمپنی بھی ما لک تقسص کی طرف سے نیابتاً زکو ۃ نکال سکتی ہے، شرط بید ہے کہ کمپنی کے قوانین میں اس کی صراحت موجود ہو یا جزل اسمبلی اس بارے میں قرار داد منظور کر چکی ہو، یا حکومت کے قانون کی دجہ سے کمپنی تقسص کی زکو ۃ نکالنے پرمجبور ہو، یا خود شیرز ہولڈر کمپنی کواس کے صص کی زکو ۃ نکالنے کاوکیل بنادے۔

۳۰۰۰ سیمینی کی انتظامید صف کی زکو قاس طرح نکالے گی جس طرح ایک حقیق شخص اپنے اموال کی زکو قانکالتاہے، یعنی تمام شیئر زہولڈر کے جمعوی مال کے جملہ احکام اس پر کے مجموعی مال کو ایک شخص مال کے جملہ احکام اس پر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ...... قرار دادوسفار شات کی است..... ۴۸ ...... بالاقیہ الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ...... قرار دادوسفار شات جاری ہوں گے، جن میں قابل زکو قامال کی نوعیت ، نصاب ، شرح زکو قاوغیرہ شامل ہیں ، اور بیت کم نظم کا قول اختیار کیا گیا ہے جو' خلطہ'' کوتمام اموال میں عام قرار دیتے ہیں۔

البتہ (زکو ہ کاحساب کرتے وقت )ان صف کا حصہ منہا کیا جائے گا جن پرز کو ہ واجب نہیں ہوتی ،جن میں سرکاری خزانے کے صف، سمی خیراتی وقف یا ادارے کے صف غیر مسلموں کے صف شامل ہیں۔

(سوم).....اگر کمپنی کسی بھی سبب سے اپنے اموال کی زکو ۃ نہ نکا لے تو حصہ داروں پراپنے اپنے حصوں کی زکو ۃ واجب ہوگی، پھراگر حصہ دار کے لیے میکن ہو کہ وہ کمپنی مذکورہ بالاطریقے پراپنے حصہ دار کے لیے میکن ہو کہ وہ کمپنی مذکورہ بالاطریقے پراپنے اموال کی زکو ۃ نکالتی تواس کے اپنے حصوں کی ذکو ۃ اس اعتبار سے نکالے گا، کیونکہ حصص کی زکو ۃ اس اعتبار سے نکالے گا، کیونکہ حصص کی زکو ۃ اس اصل طریقہ یہی ہے۔

لیکن اگر حصد دار کے لیے حسابات کا علم ممکن نہ ہوتو ہید کھ جائے گا کہ اگر اس نے کمپنی کے حصص صرف اس لیے حاصل کے لیے ہیں کہ وہ ان کے سالا نہ فائدہ سے مستفید ہو، اور اس کا مقصد ان شیرز کی تجارت نہ ہوتو، اس صورت میں وہ ان حصص کی زکو ۃ فائدہ مند جائند ادکی زکو ۃ کی طرح تکا لے گا، اور'' مجمع الفقہ الاسلام'' نے اپنے دوسرے اجلاس میں جائیدادوں اور کرایہ پر چڑھائی ہوئی غیرزر بی زمینوں کی زکو ۃ کے بارے میں جو قرار داد طے کی تھی، اس کے مطابق اس حصد دار پر اپنے اصل حصص پرزکو ۃ نہیں ہوگی، بلکہ صص کی آ مدنی پرزکو ۃ ہوگی، یعنی آ مدنی پر قبور مورد ہوں اور موانع موجود دہوں۔ آ مدنی پر قبور کے دن سے ایک سال گزر نے پر چالیسواں حصد واجب ہوگا، شرط ہے کہ موجود ہوں اور موانع موجود دہوں۔

اورا گرحصہ دارنے بیصص تجارت کی غرض سے حاصل کئے ہیں، تو اس کی زکو ۃ سامان تجارت کے اصول پر واجب ہوگی، چنانچیان حصص کے ملکیت میں رہنے کے دوران جب ان کی زکو ۃ کا سال آئے گا تو ہ ہان کی بازار قیمت کی زکو ۃ اداکر ہے اوراگر وہ صصب بازار میں قابل فروخت نہ ہوں تو ان کی قیمت تجربہ کار آ دمی کے ذریعہ سے مقرر کروائی جائے اوراس قیمت کا اوراگر ان پرکوئی فائدہ حاصل ہوتو اس فائدہ کا بھی ڈھائی فیصد نکالا جائے۔

(چہارم).....اگرکوئی حصد دارسال کے دوران اپنے حصص فروخت کرد ہے، تو ان سے حاصل ہونے والی قیمت کو اپنے دوسرے مال میں شامل کرنا ہوگا ، اور جب اس کی زکو ق کا سال پورا ہوگا وہ اس وقت دوسرے اموال کے ساتھ اس کی زکو ق بھی نکالی جائیگی ، اور جس شخص نے سال کے دوران حصص خریدے ہول تو ان حصص پر مذکورہ بالاطریقے سے زکو قادا کرے گا۔ والنداعلم

# قراردادنمبر ٧٨....مصلحت عامه کے لیے خص ملکیت کوسرکاری تحویل میں لینا:

مجمع الفقد الاسلامی کے چوشے اجلاس میں جدہ ،سعودی عرب میں مؤرخہ الا تا ۱۳۲۲ جمادی الثانیہ ۱۹۰۸ ہے مطابق ۲ تا ۱۱ رفروری ۱۸۰۹ کومنعقد ہوا۔ ''مصلحت عامہ کے لیشخض ملکیت کوسرکاری تحویل میں لینے'' کے موضوع پر جو تحقیق ومقالات تحریر کیے گئے تھے،ان کو اوران پر ہونے والے بحث ومباحثہ کو سننے کے بعد،اور پھرانفرادی ملکیت کے احترام' ہے متعلق شریعت کے اصول وضوابط کی روشنی میں، جو اسلام کے مسلم اصولوں میں داخل ہے، توراس اصول کی اسلام کے مسلم اصولوں میں داخل ہے، اوراس اصول کی روشنی میں کہ مال کی حقاقت ودکی ہوال ان پانچ ضروریات میں سے ایک ہے،جن کی رعایت شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں داخل ہے، اور جس کی حفاظت پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شارنصوص وارد ہیں:

المفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدنهم ..... قراردادوسفارشات

اوراس بارے میں سنت نبویہ کے دلائل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین اور ان کے بعد کے حضرات کا شخصی ملکیت پر قبضہ کے سلسلے میں جو طرز تھا، اس کوسا منے رکھتے ہوئے، اور صلحتوں کے رعایۃ اور عام مصلحت کو ضرورت کا درجہ دینا، اور ضرر عام کو دور کرنے کے لیے ضرر خاص کو ہر داشت کرنے، وغیرہ جیسے شریعت کے جو عام قواعد اور اصول ہیں، ان پرعمل کرتے ہوئے درج ذیل قرار داد کے گی۔

#### قرارداد:

(اول) .....انفرادی ملکیت کااحتر ام اوراس کو ہرزیا دتی ہے بچاناوا جب ہے، اوراس کی وسعت کوئنگ کرنا یا اس پرکوئی تحدید عائد کرنا مجمی درست نہیں، جو تخصی کسی چیز کامالک ہے، وہ اس پر پورا قابور کھتا ہے، اور اسے حدود شریعت میں رہتے ہوئے اپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے

۔ (دوم) ....کسی جائیدادغیر منقولہ مسلحت عامہ کے تحت کسی مالک سے چھینا جائز نہیں، البتہ صرف مندرجہ ذیل اصول وضوابط کی موجودگی میں اس کی گنجائش ہے۔

٢ .....جائداد لين والااميرياس كي طرف ساس كابا اختيارنائب مو

سا سا سا بنداد کا بیت صول ایسی مصلحت عامہ کے تحت ہو، جو ضرورت عامہ ایسی حاجت عامہ سے پیدا ہوئی ہو، جو ضرورت کے قائم مقام ہوتی ہے، مثلاً مسجدوں ، سر کوں یا پلوں کا تعمیر۔

سم میں جائیداد کو حاصل کرنے کے بعدا سے عام یا خاص سر مایہ کاری کا ذریعہ نہ بنایا جائے اور کوئی جائیداد ضرورت یا حاجت کے حقیقی وقت سے پہلے نہ لی جائے۔

اگران شرائط وضوابط میں ہے کوئی شرط مفقو دہوتو زمین کے ما لک کواس کی زمین سے بے دخل کرناای ظلم میں شامل ہوگا،جس سے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر ما یا ہے۔

نیز جس مقصد کے لیے وہ زمین حاصل کی گئی تھی ، اگر تھی وجہ ہے اس کی ضرورت ندرہے تو مالک زمین یا اس کے ورثاء منصفانہ معاوضہ پراسے واپس لینے کے زیادہ حقد ارہوں گے۔ واللہ اعلم

# قراردا دنمبر ۵....مضاربه سر ثیفکیٹس اورسر ماییکاری سر ثیفکیٹس

مجمع المفقه الاسلامی نے اپنے چوتھے اجلاس میں منعقدہ جدہ ،سعودی عرب مؤرندہ ۸ تاا ۳ر جمادی ال آخرۃ ا ۴۰ مصطابق ۲ تااا ر فروری ۸۸۹۱ء میں:

مذکورہ مذاکرے میں جو • اسفار شات طے ہوئی تھیں ،ان کے جائزے کے بعد اور تحقیقات ومقالات کی روثنی میں ان پر بحث ومباحثہ کے بعد مندر حیذیل قرار دا دمنظور کی:

### قرارداد: اول مضاربه سر فيفكيش كاشرى طور پرقابل قبول خاكه:

ا .....مندات المقارضة ' (مضاربه سرثیقکیش) ہے مرادایک الی دستادیز سرمایہ کاری ہے، جومضارب کے راُس المال کو بہت سے حصوں پرتقسیم کر کے مساوی قیمتوں کی وحدتوں کی بنیاد پر جاری کی جائیں ، اور مضاربت کے راُس المال میں ملکیت کی نمائندگی کریں ، بیہ دستاویزیں وسفار شات اپنے حاملین کے نام رجسٹر ڈ ہوں گی اور ان کا مطلب بیہوگا کہ ان کے حاملین کے راُس المال میں خواہ وہ کتنی شکلیں بدل چکا ہوں ، ایک خصوص مشاع کے مالک ہیں۔

(۱) ..... 'مندات المقارضة' كيشر عامقبول مونے كے ليے درج ذيل عناصر كايا يا جانا ضرروى ہے۔

پہلاعضر ..... بید ستاویز وسفار شات اس بات کی دلیل سمجھی جائے کہ صاحب دستاویز وسفار شات اس مشروع (پروجیکٹ) میں ایک مشاع حصے کا مالک ہے، جسے قائم کرنے یا جسے سرمایی فراہم کرنے کے لیے بیس ٹیفکیش جاری کئے گئے ہیں، اور بیلکیت مشروع کے قیام کی پوری مدت میں اوّل تا آخر باقی رہے گی ، اور اس پروہ تمام حقوق مرتب ہوں گے جوشر عاایک مضارب کورب المال کومضاربت کے اُس المال میں حاصل ہوتے ہیں، مثلاً تبعی، رہن ، میراث وغیرہ۔

دوسر اعضر: ......مضاربہ سرٹیفکیٹس میں عقد کی صورت یہ ہوگی کہ عقد کی شرائط وضوابط نشر الاصداد (اجراء کا اعلانیہ) میں طے کر دی جائمیں گی جو شخص اس سرٹیفکیٹس کو حاصل کرنے کے لیے اپنانا م کصوائے گا تواسے بیا یجاب قرار دیا جائے گا اور جاری کرنے والے کی طرف سے اس کا نام منظور کرنا قبول کہلائے گا۔''نشتر قالاصدار'' میں وہ تمام با تیں درج ہونا ضروری ہیں، جو شرعاً مضاربت کے عقد میں معلوم ہونا چاہئیں مثلاً: رأس المال کی مقدار نفع کی تقسیم کا تناسب اور دوسری شرائط جو خاص طور پر اس اجراء سرمایہ کے لیے ضروری بھی جاتی ہیں، شرط بیہ ہے کہ وہ شرائط وضو ابط شرعی احکام کے مطابق ہوں۔

تنیسر اعنصر...... سرٹیفکیٹس کے اجراء کے بعد جب نام کھوانے کی معین مدت گزرجائے تواس کے بعد بیسر ٹیفکیٹس قابل بیع وشراء ہوں گے، یعنی ان کا حامل وہ کسی اور کو بچ سکے گا، گویا ان سرٹیفکیٹس کے اجراء کے وقت مضارب کی طرف سے اس کی پیشکی اجازت متصور مجھی جائے گی، البتہ اس میں درج ذیل اصول ضوابط کی رعایت واجب ہوگی۔

(الف) .....مضاربت کاجومال اکتساب (SUBSCRIRTION) یعنی سرٹیفکیٹس کے لیے نام کھوانے کے بعد جمع ہو،اگروہ کمل طور پرنقذ کی شکل وصورت میں ہے،اوراجھی سے پروجیک میں نہیں لگایا گیا،تواس سرٹیفکیٹس کی بچے شراء پرکرنسی کی بچے کے احکام جاری ہوں گے۔لہذاس صورت میں بیسرٹیفکیٹس اس کی قیمت اسمیہ (FACE VALUE) سے زیادہ یا کم قیمت میں فروخت نہیں کئے جاسکیں گے ) گے۔لہذاس صورت میں بیسرٹیفکیٹس کی بچے وشراء پرز کو ق کی بچے شراء کے احکام جاری ہوں گے۔ (ب) .....اگرمضار بکا پورا پورا مال زکو ق کی شکل میں ہوتوان سرٹیفکیٹس کی بچے وشراء پرز کو ق کی بچے شراء کے احکام جاری ہوں گے۔ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدهم ..... قرار دادوسفارشات.

(ج) .....جب مضاربت کا مال نقر، زکو قر ساز در سامان اوراعیان ونفع سے مخلوط ہوجائے لیکن ساز در سامان اور خدمات کی مقدار غالب ہو، تو ان سرٹیفکیٹس کی تبع ہراس فرخ پر ہوسکے گی ،جس پر بالع اور مشتری کا اتفاق واتحاد ہوجائے لیکن اگراس مال کا غالب حصہ نقد یا زکو قرکی صورت میں ہوتو اس کی فرید فروخت میں بیان کئے جا تھیں گے، بیہ صورت میں ہوتو اس کی فرید فروخت میں بیان کئے جا تھیں گے، بیتر کردیے جا تھیں گے تشریح نوٹ انشاء اللہ مجلس کے اس کندہ اجلاس میں مدون کر کے پیش کردیے جا تھیں گے

مذكوره بالاتمام صوتول مين بيع شراء كارجستريش ضروري هوگا\_

چوتھاعنصر..... جو تحض یا ادارہ ان سرشیقکیش کے اجراء اور ان کے ذریعے رقوم کے حصول کے بعد پر وجیکٹ پرعملاً کام کرےگا،
اسے مضارب سمجھا جائے گا، اور پر وجیکٹ کی ملکیت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، البتہ آگر وہ خود بخو د بچھ سرشیفکیٹس خرید کر پر وجیکٹ کے مشاع جھے کامالک ہوگا، اس صورت میں بحیثیت مضارب وہ منافع کے منظور شدہ جھے کاحقد ارجوگا ہومنافع میں ان سرٹیفکیٹس کے جھے میں آئے ۔ مال مضاربت پر مضارب کا قبنہ انت ہوگا، اور جب تک ضمان کے شرعی اسباب میں کوئی نہ یا یا جائے گا، وہ اس مال کا ضامن نہیں ہوگا۔

سا .... بیج شراء کے مذکورہ بالا اصول وضوابط کوسا منے رکھتے ہوئے ان سر فیفلیٹس کواوراق مالیہ کے بازاروں ہیں بھی توانین طلب ورسد کے تحت اور فرقین کی باہمی رضا مندی کے مطابق خرید فروخت کیا جاسکے گا،اوریہ بھی ممکن ہوگا کہ جس ادارے نے بیسر فیفکیٹس جاری کیے تھے،وہی کسی معین مدت میں اعلان عام یا ایجاب عام کے ذریعے خود خرید نے کا التزام کرے،اوران سر فیفکیٹس کومنظور شدہ بھاؤپرواپس خرید لے ایکن بہتر ہوگا کہ قیمت کے تعین میں ماہرین سے مدد لے اور بازار کے عام حالات ووا قعات کوسا سنے رکھا جائے ، نیز اس قسم کی خریداری کا التزام کوئی ادارہ بھی اعلان عام کے ذریعے کرسکتا ہے۔

ہ۔۔۔۔۔ان سر ٹیفکیٹس میں کوئی بھی ایسی شرا کط وضوابط لگانا جائز نہیں ہے کہ جس کی روسے مضارب سرمائے یا کسی معین منافع یاسر ماہیہ کے تناسب سے کسی خاص فیصد کی صانت کی شرا کط وضوابط متناسب سے کسی خاص فیصد کی صانت کی شرا کط وضوابط باطل ہوگی ،اورمضارب اس مضارب تے کے شکی فائدہ کا حقدار ہوگا۔

۵ ...... سر میفکنش یااس کے اعلامیہ میں بیشرا کط دضوابط لگانا جائز نہیں ہے کہ اس کے حاصل کوآ ئندہ کسی معین دفت میں یا کسی بھی دفت سر شیفکیٹس کمپنی کے ہاتھ لاز مافر دخت کرنے ہوں گے،البتہ ان سر ثیفکیٹس کی بیچ کا وعدہ کرنا جائز ہے،اس صورت میں یہ بیچ مستقل عقد کے ذریعے دونوں کی باہمی رضامندی ہے اس قیت پر ہوگی جس کی تعین ماہرین کریں گے۔

۲ .... پر سپیکٹس یاس کی بنیاد پر جاری ہونے والے مضاربہ سرٹیفکیٹس میں ایسی عبارت جس سے نفع میں حصد داری کا اصول ختم ہوجاتا ہواس عقد کو باطل کر دیتا ہے۔

اس اصول ضوابط پردرج ذیل منتیج نکلتے ہیں:

(الف)..... پراسپیکٹس یااس کی بنیاد پرجاری ہونے والےمضار بہر ٹیفکیٹس میں کمپنی یاشیئرز ہولڈر کے لیے کوئی معین رقم منظور کر لینا جائز نہیں۔

(ب) ....مجل تقسیم صرف نفع ہیں ،اور شرعاً نفع وہ حقیقی آ مدنی ہے جوابتداءلگائے ہوئے اصل سر مایہ سے زائد حاصل ہوئی ہو، ہر پیداوار آ مدنی کونفع نہیں کہا جائے گا،اور حقیقی نفع معلوم کرنے کے دوطریقے ہو سکتے ہیں:ایک طریقہ یہ ہے کہ کاروبار کے تمام اثاثوں کوفروخت کر کے

- الفقه الاسلامی وادلته .... جلدیاز دہم ....... قرار دادوسفار شات میں اسلامی وادلته .... جلدیاز دہم ..... قرار دادوسفار شات نفتری شکل میں لئے آیا جائے ، دونوں صور توں میں اصل سرمایہ پرجتنا اضافیہ وا ہو، دونقع ہیں، جوسر ٹیفکیٹس ہولٹر راور کمپنی کے درمیان منظور شدہ معاہدے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔
- ج) ..... بیضر دری ہے کہ پر دجیکٹ کے نفع ونقصان کا پورا حساب و کتاب تیار کیا جائے گا ،اوراس حساب و کتاب کا عام اعلان ہو ،اور وہ تمام سر شیفکیٹس ہولڈر کے تصرف میں ہو۔
- (ے) .....منافع کا استحقاق ظہور منافع کے بعد ہوجاتا ہے، اور اس پر مستحقین کی ملکیت تنضیض (نقد) یا تقویم (قیمت) سے آتی ہے، اور اس کی ادائیگی کا وجوب تقسیم سے ہوتا ہے، اور جس پر وجیکٹ کی کچھ آمدنی ہو، اس کی آمدنی کو تقسیم کرنا جائز ہے، البتہ تنضیض اور تصفیہ سے پہلے عاقدین کو نفع کی جورقم دی جائے گی وہ ملی الحساب تمجھی جائے گی۔
- (۸)....اس امر کی کوئی شرعأ حرج نہیں که 'نشر ة الاصدار' میں بیصراحت ہو کہ ہرنفع کا ایک معین حصہ، ورنه کی الحساب تقسیم شدہ آید نی کامغین رأس المال میں پیش آنے والے نقصان کو پورا کرنے کے لیے احتیاطاً علیحدہ کردیا جائے۔
- (۹) ....نشر قالاصدار" یا مضار بسر میمیکشن" میں بیصراحت کہ کوئی تیسر اتحف یا ادارہ جوعقد مضاربت کے دونوں فریقین سے شخصا و فرمة بالکل الگ ہو، بیوعدہ کرسکتا ہے کہ وہ تبر عاکسی معاوضے کے بغیر کی معین پر وجیکٹ میں خسارے کی صورت میں مخصوص قم کے ذریعے سے اس خسارے کی تلافی کرے گا، ایساوعدہ کرنے میں شرعا کوئی حری نہیں، شرط بیہ ہے کہ یہ وعدہ عقد مضاربت سے الگ بالکل مستقل عقد کے ذریعے ہواس طرح کہ اس وعدہ کا ایفاء عقد مضاربت کے نفاذ اوراس عقد کے ذریعے فریقوں پر مرتب ہونے والے احکام کے لیے شرائط و ضوابط کی حیثیت ندر کھتا ہو، لبندا اگر متبرع ابناوعدہ پورانہ کرتے توسر شیفکیٹس ہولڈ راور کمپنی میں سے کسی کو بیح تنہیں ہوگا کہ وہ عقد مضاربت کو باطل قراردیں' اس عقد کے ذریعے ان پر لازم ہونے والے التزام اور وعدہ عقد مضاربت کے اندر شامل تھا۔
- (دوم) .....اکیڈی کی مجلس عالمہ نے ان کے علاوہ مزید ان چاصورتوں کا بھی جائزہ لیا جواکیڈی ہی کی قائم کردہ ذیلی سمیٹی نے اپنی سفار شات وگر رشات میں بیان کی تھیں، جن میں وقف کی آباد کاری اوراس کی الماک کومنا فع بخش کا موں میں لگا کران سے استفادہ کرنے کی تعجویز پیش کی گئ تھی ، شرط یہ ہے کہ اس ممل سے ان شرا کط وضوابط میں کوئی خلل واقع نہ ہو جو وقف کی تابید (بیشگی) کی حفاظت کے لیے لگائی سمئیں ہیں، وہ چارصور تیں مندر جدذیل ہیں۔
- (الف) ..... وقف ادرسر ماییکاروں کے درمیان ایک شرکت عمل میں لا ناجس میں وقف کا سر ماییاس کے تمام اثاثوں کی قیمت کے حساب سے متعین ہوگا ،ادرسر ماییکاروں کا حصہ وہ رقم ہوگی جووہ اس وقف کی تعمیر کے لیے دینا چاہتے ہیں۔
  - (ب) ..... وقف كم موجود لين جارا ثاثے اليے خص كے بردكر ناجوا بنال سے وقف كى تعير كى متناسب منافع كى بنياد پركر لے۔
  - (ج).....وقف كى تعمير كاكام اسلامى ينيكول كے ساتھ عقد استصناع كے ذريعة كنده، حاصل مونے والى آمدنى كے وض كرانا۔
    - (و) .....وقف کومینی اجرت پر کرائے پر دینا اور ہونے والی تعمیر کوکرایی شارکرنا، یا اس کے ساتھ معمولی نقد اجرت ملالیا۔
- اکیڈی کی مجلس عاملہ نے اس موضوع پر ذیلی سمیٹی کی سفار ثات وگر ارثات سے اتفاق اتحاد کرتے ہوئے اور مزید تحقیقات ومقالات اور سوچ بچار کی ضرورت محسوں کرتے ہوئے اکیڈی کی جزل سکریزیٹ کو یہذہ مداری سونچی کہ وہ اس سکنے پر تحقیقات ومقالات تحریر کرائے، اور سرمایہ کاری کی مزید ثری صورتوں پرغور وخوش کر سے اور اس مقصد کے لیے ایک سمیٹی قائم کر سے ، اور پھر اس سمیٹی کے نتائج ورزائٹ اکیڈی کے آئندہ اجلاس میں پیش کر سے ۔ واللہ اعلم

الفقه الاسلامی وادلته.....جلد یازدهم ...... قراردادوسفارشات.... ۵۳ ............. قراردادوسفارشات. قر اردادنمبر ۲

### بدل الخلو ( یعنی حق کرایدداری) ( پکڑی ) کی بیج:

مجمع الفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے چوتھے پیشن منعقدہ جدہ ،سعودی عرب بتاریخ ۸۱ تا ۳۳۸ جمادی الاخری ۸۰۴ ھے مطابق ۲ تا ۱۱ رفر وری ۸۸۹ میں:

"حق کرایدداری (پگڑی) کی بھے کے موضوع پر اکیڈمی کوموصول ہونے والی فقہی بحث ومباحثہ کے سامنے آنے کے بعد قرار دادیس درجہ ذیل امور طے کیے:

قرارداد:

(اول)..... 'بدل الخلو" كمعابدكى چارصورتين بوكتى بين-

ا....عقدا جاره كشروع بى ميس ما لك جائيدا داوركرابيدارك درميان مبل الخلو" كامعابده بوجائه

٢....عقداجاره كدوران ياس كاختام يرمالك جائيداداوركرابيداركدرميان "بل الخلو" كادائيكي طع يائد

سا ...... بدل الخلو '' كامعاہدہ پرانے كرايد داراوركى نے كرايد داركے درميان عقد اجارہ كى مدت ختم ہونے سے پہلے يااس كے تتم ہونے كے بعد طے يائے۔

سم....نیا کرابیدار 'بدل انتلو'' کامعاد بده ما لک جائیداداور پرانے کرابیدار دونوں سے طے کرلے۔

(دوم) .....اگر مالک جائیداداور کرایدداردونو ساسبات پرشفق ہوں کہ کرایددارایک معین رقم مالک کوادا کرے گاجو (ماہانہ یا سالانہ) معین کردہ کراید کی رقم کے لین دین میں کوئی قباحت نہیں ،شرط معین کردہ کراید کی رقم کے ملاوہ ہوگی (جیسے بعض ممالک میں''خلو'' کہا جاتا ہے ) توشر غااس معین رقم کے لین دین میں کوئی قباحت نہیں ،شرط بیسے کہ اس رقم کوئل مدت کرایدداری کی مجموعی اجرت کا ایک حصہ سمجھا جائے اور در میان مدت میں کرایدداری کا معاملہ فنح کرنے کی صورت میں اس رقم پراجرت ہی کے احکام جاری کیے جائیں۔

(سوم) .....اگرمالک اورکرایددار، کرایدداری کی مت پوری ہونے سے پہلے اسبات پراتفاق واتحاد کرلیس کہ کرایدداراس جگہ کوخالی کر دے، اور مدت اجارہ کے اختیام تک کرایددارکوای اس کے بدلے میں مالک کرایددارکوایک معین رقم اداکرے گا، تویہ دبر بدل الخلو''شرعاً جائز ہے، اس لیے کہ بیرقم رضا کا رانددست برداری کا معاوضہ ہے جس کے تحت کرایددار جس منفعت کا فود حقدارتھا اس کو مالک کے تق میں چھوڑ رہا ہے۔

لیکن اگر کرایدداری کی مدت ختم ہوگئ تھی، اور عقد اجارہ کی تجدید صراحتاً یا عقد اجارہ کی شرائط کے تحت خود کار طریقے سے ضمنا نہیں ہوئی تھی ہوات میں ''بہل اکتلو'' ( گیڑی ) کے طور پر کوئی رقم لینا جائز نہیں، اس لیے کہ مدت اجارہ ختم ہونے پر کراید دار کاحق ختم ہوگیا۔ اب ما کیداس جائیداد کا زیادہ حقد ارہے۔

(چہارم) .....اگر مدت اجارہ کے دوران پرانے کرایہ دار اور نے کرایہ دار کے درمیان یہ معاہدہ ہوجائے کہ پرانا کرایہ دار اپنا بقیہ حق کرایہ داری سے اس نے کرایہ دار کے حق میں دست بردار ہوجائے گا،اوراس کے بدلے وہ''بدل اُخاو'' کے طور پرکوئی معین رقم نے کرایہ دار الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم ....... قرار دادوسفار شات کے علاوہ ہوگی ،توبیہ معاہدہ شرعاً جائز ہے ،شرط بیہ ہے کہ ان شرا کط وضوابط سے وصول کر ہے گایا حاصل کر ہے گا جواصل (ماہانہ اور سالانہ ) کرایہ کے علاوہ ہوگی ،توبیہ معاہدہ شرعاً جائز ہے ،شرط بیہ ہے کہ ان شراکط وضوابط کی رعایت رکھی گئی ہو جواول کرایہ دار اور مالک مکان کے درمیان منظور ہوئی تھی ،اور ان رائج الوقت توانین کی بھی رعایت رکھی گئی ہو جوا دکام شرعیہ کے موافق ہوں۔

البتہ طویل المدت اجارہ میں پرانے کرایہ دار کے لیے مالک کی اجازت کے بغیر دہ جائیداد دوسرے کرایہ دارکودیٹا اوراس پر بدل اُنخلو وصول کرنا جائز نہیں ،اس لیے کہ ایسا کرنا قوانمین کے خلاف ہے ، جوعقد اجارہ کے بارے میں دضع کیے گئے ہیں۔

اوراگرمدت اجارہ ختم ہوجانے کے بعد پہلا کرایہ دار کسی نے کرایہ دار سے کرائے کا معاملہ کر کے اس کے بدل الخلو (پگڑی) وصول کریے توشر عااس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ،اس لئے کہ مدت اجارہ کے اختام پر پہلے کرایہ دار کاحق منفعت ختم ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم

# قراردادنمبر ٧ .... تجارتی نام اور تجارتی لائسنس کی خرید وفروخت

مجمع الفقه الاسلامی کی جنرل کونسل نے اپنے چوتھے منعقدہ جدہ ،سعودی عرب بتاریخ ۸۱ تا ۳۲ سرجمادی الاخری ۸۰۴ ھرمطابق ۲ تا ۱۱ر روری ۸۸۹۱ء میں :

'' تجارتی نام اور تجارتی لائسنس کی خرید وفروخت' کے موضوع پر اکیڈمی کے موصول ہونے والے تحقیقات ومقالات سامنے آنے کے بعد واضح ہوا کہ ذیر بحث و مباحثہ موضوع پر لکھے گئے تحقیقات و مقالات کے موضوع متضاد ہو گئے ہیں، اس لیے کہ یہ اصطلاحات ان لغوی اصول وضوابط کے تابع ہیں، جن سے اس جدید مضامین کا ترجمہ کیا گیا ہے، لہٰذا یہ تحقیقات و مقالات ایک موضوع پر موصول نہیں ہوئے، اور ان کے نقط نظر سے تضاد و اقع ہوگیا ہے۔

ِ چنانچ قرار دادمیں درج ذیل امور طے کیے۔

#### قرارداد:

(اول).....اس موضوع پرسوچ بچار کے لیے، اکیڈی کوسل کے پانچویں اجلاس میں ملتوی کیاجا تا ہے، تا کہ اس وقت تک اس موضوع کے تمام پہلوسوچ بچار کے بعد منتج ہوکر سامنے آجا کیں، اور ان میں درج ذیل امور کی رعایت بھی موجود ہو۔

(الف) ...... بحث ومباحثہ میں طریق کارایک جیسا ہونا چاہیے اور ان بحث ومباحثہ کی بنیادا یسے مقد مات پر ہوجن سے صورت مسئلہ پوری طرح واضح ہوجائے ،اور بحث ومباحثہ کا دائر ہمحدود ہونا چاہیے البتہ بحث مباحثہ ان تمام مرد جہ اصطلاحات اور ان کے مراد لات کا احاطہ کئے ہوئے ہوجو حقوق کی بحث ومباحثہ میں استعال ہوتی ہیں۔

(ب).....اگرموضوع ہے متعلق گزشتہ تاریخوں میں کوئی شرعی نظیر ملتی ہو، جس کا اثر مسکے کی وضاحت اور تقسیم احکام پر پڑتا ہوتو اس کی طرف بھی اثبار ہ کیا جائے۔

(دوم).....(تحارتی نام اورتجارتی لائسنس کی خرید و فروخت) کوعام موضوع لیعنی حقو ق مجرده "کیتحت داخل کرنے کی کوشش کی جائے ، تا کہ مسئلے کی تحقیق ومقالے زیادہ مستحکم اور اس کا فائدہ عام اور تام ہوجائے ، اور دوسرے حقوق مجردہ مثلاً حق تصنیف ، حق ایجاد ، حق رسالہ ، ٹریڈ مارک صنعتی یا تحجارتی فارمولے۔اورڈیزائن اورمخصوص مارک کاحق وغیرہ بھی اس موضوع کے تحت شامل ہوجا نمیں۔

(سوم).....مقاله نگاروں کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ درج ذیل حقوق میں سے کسی ایک حق پر بحث مباحثہ کریں،اور پہھی ممکن ہے کہوہ

المفقد الاسلامی واولته ..... جلدیاز دہم ..... قرار دادوسفار شات. السلامی واولته .... جلدیاز دہم .... قرار دادوسفار شات. السیخ تحقیقات و مقالات کے دائرے کو وسیع عریض کریں، تا کہ اس بڑے اور اہم موضوع کے تحت وہ سب حقوق آ جا نمیں جوآ لیس میں متقارب ہیں۔واللہ اعلم

# قرار داد ۸.....میلکی اجاره (HIRE PURCHASE) مرا بحداور کرنسی کی قیمت میں تبدیلی

مجمع الفقد الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے چوتھے پیشن منعقدہ جدہ سعودی عرب بتاری ا ۱۸ تا ۳۲ سر جمادی الاخری ۱۸۰۸ھ مطابق ۲ تا الافروری ۱۸۸۹ء میں قرار داد نے درج ذیل امور طے کیے:

#### قرارداد:

(اول).....ان دونوں موضوع بعنی تملیکی اجارہ (Hire purchase) اور مرابحہ پر مزید سوچ بچار کے لیے''کرنسی کی قیت میں تبدیلی''کے موضوع پر حتی فیصلے کے لیے اور اس کے تمام پہلوؤں کوسامنے لانے کی ضرورت کے پیش نظراکیڈی کے آئندہ اجلاس تک ملتوی کیاجا تا ہے۔

(دوم) .....اکیڈی کی جزل سیکر یرا بیٹ کو بیز مہداری سونی جاتی ہے کہ وہ ان دونوں موضوعات پر مزید تحقیقات و مقالات حاصل کرے ،اور جملیکی اجارہ' کے موضوع پراب تک جو تحقیقی مقالے آ چکے ہیں ،ان کو پیش کرے ،اور جملیکی اجارہ' کے موضوع پراب تک جو تحقیقی مقالے آ چکے ہیں ،ان کو پیش کرے ،اور جملیکی اجارہ کے مضافر کی جانے والی قرار ہاؤٹ کی طرف سے جو پہلافقہی سیمینار اسم کے حدیمینار اسم کے حدیمینار اسم کی طرف سے جو پہلافقہی پیش کرے جو مرابح' کے موضوع پراس سیمینار میں پیش کئے گئے تھے جو سیمینار دول کو بھی پیش کرے۔ اور ان تحقیقات و مقالات کو بھی پیش کرے جو مرابح' کے موضوع پراس سیمینار میں پیش کئے گئے تھے جو سیمینار دول کو بھی پیش کرے۔ اور ان محمول اور آئی ہینک کی ''امعمد الاسلامی للجو شوالتدریب' اور آئیم المکی لاحضار قال الملامی تعقیم الملکی الموس کے مطابق الملامی تعقیم الاسلامی المحمول کے مطابق الملامی تعقیم الملامی تعقیم الملامی تعقیم کے مطابق الملامی تعقیم کے مطابق الملامی تعقیم کے مطابق الملامی تعقیم کے مطابق الملامی تعقیم کو تعاون سے عمان میں اسم کے عمل کے مطابق الملامی تعقیم کو تعاون سے عمان میں اسم کے عمل کے مطابق الملامی تعقیم کو تعاون سے عمان میں اسم کے عمل کو تعلیم کے مطابق اللے کو تعاون سے عمان میں اسم کے عمل کو تعلیم کے مطابق الملامی تعقیم کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کے مطابق الملامی تعقیم کو تعلیم کے تعلیم کو تع

### قراردادنمبر ٩.....فرقه بھائيه

جمع الفقه الاسلامی جوآ رگنا ئزیشن آف اسلامک کانفرنس کا ذیلی اداره ہے،جس کی جزل کونسل نے اپنے چوتھے پیشن منعقدہ جدہ، سعودی عرب بتاری ۸۴ تا ۲ سرجمادی الثانیہ ۸ مصطابق ۲ تا ۱۱ رفر وری ۸۸۹۱ء میں:

پانچویں اسلامی سر براہی کانفرنس منعقدہ کویت بتاری ۲۲ تا ۹۲ جمادی الاول ا ۹۴ کے حدمطابق ۹۲ یا ۹۲ رجنوری ۱۹۸۱ء) کی قرار داد کے تحت ، اور وہ تخریبی ندا ہب جو کتا ب اللہ اور سنت نبویہ کی تعلیمات سے متصادم ہوں ، ان کے بارے میں اسلامی فقدا کیڈمی کی فیصلہ کن رائے کے تحت :

اور فرقد بہائی کی طرف سے عالم اسلام کو در پیش خطرات اور دشمنان اسلام کی طرف سے ان کوجوا مداد حاصل ہوتی ہے، اس کو مذ نظر رکھتے ہوئے اور اس فرقے کے بانی ''بہاء'' ہوئے اور اس فرقے کے بعد کہ اس فرقے کے بانی ''بہاء'' نے نبوت کا دعو کی کیا ، اور اس کا بیڈنیاں ہے کہ اس کی تالیفات وحی منزل کا ایک حصہ ہیں ، اور وہ تمام لوگوں کو اپنی رسالت پر ایمان لانے کی وعوت دیتا ہے اور اس کا کہنا ہے ہے کہ اس پر تازل ہونے والی کتابیں وعوت دیتا ہے اور اس کا کہنا ہے ہے کہ اس پر تازل ہونے والی کتابیں قرآن مجید کی منسوخ کرنے والی ہیں ، اور جیسا کہ وہ'' تناسخ ارواح'' کا قائل ہے۔

الفقة الاسلامي وادلته .... جلد يازدجم .... قر اردادوسفارشات

اور''بہاء'' نے فقہ کے فروق مسائل میں تبدیلی اوران کوسا قط کرنے کا جو عمل کیا ہے مثلاً: فرض نمازوں کی تعداداوران کے اوقات میں بہتدیلی کہ ان کی تعدادہ کردی جو تین اوقات میں اداکی جا تیں گی، ایک مرتبہ سے سویرے، دوسرے شام کے وقت، تیسرے زوال کے وقت، اور تیم میں بہتدیلی کی کہ تیم کرنے والا شخص صرف تیم کا تصور کرتے ہوئے یہ الفاظ کیے بسم اللّه الاطہولا اس کا تیم ہوجائے گا)

اورروزے میں بیتبدیلی کی کہ صرف ۹۱ دن کے روزے کردیئے، جو ہر سال ۱۲ رمار چ کونو روزہ کے دن (جو ہندسوں میں تہوار کا دن ہے) اختتام پذیر ہوتے ہیں، اور قبلۂ کو بیت اللہ سے تبدیل کر کے 'بیت البہار'' کی طرف کردیا جوفلسطین کے شہر عکامیں ہے، اور جہاد کو حرام اور حدود کوسا قط کردیا، اور میراث میں مرداور عورت کو برابر کردیا اور سود کو صلال کردیا۔

اوران بحوث پراطلاع یا بی کے بعد جو ' مجالات الوحدة الاسلامیہ' کے موضوع پر پیش کیے گئے جن کامقصدالیی تخریب پیند جماعتوں سے امت اسلامیہ کو خلف سے امت اسلامیہ کو خلف سے اسلامیہ کو خلف سے اسلامیہ کو خلف سے اسلامیہ کو خلف سے موری کا سبب ہیں۔ الہٰ ذا کیڈی سفارش سے دوری کا سبب ہیں۔ الہٰ ذا کیڈی سفارش کرتی ہے کہ:

سفارش ..... پورے عالم میں جتنی اسلامی تنظیمیں ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ حتی المقدوران الحدانہ جذبات والے فرقے کامقابلہ کریں، جو اسلام کے عقائد، احکام اور اسلامی طریقہ زندگی کو اپناہدف بنائے ہوئے ہیں۔ قرار دادمیں درج ذیل امور طے پائے۔

#### قرارداد:

(اس فرتے کے بانی)''بہاء''نے جورسالت اوراپنے او پروحی نازل ہونے اور جو کتب اس پر نازل ہوئیں ان کا قر آن کریم کے لیے تا سخ ہونے کا دعویٰ کیا ، اور شریعت کے بہت سے فروعی مسائل جوتو اتر سے ثابت ہیں ، ان میں جوتبدیلی کی ہے، یہ سب ضروریات دین کا اٹکار ہے ، اور ضروریات دین کے منکر پر بالا تفاق کفار کے احکام جاری ہوں گے۔واللہ اعلم

### قرار دادنمبر • ا....تسهیل فقه کامنصوبه

مجمع المفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے چو تھے پیشن منعقدہ جدہ ،سعودی عرب بتاریخ ۱۸ ۳۲ سرجمادی الثانیہ ۱۸۰۸ھ مطابق ۲۶ اارفر وری ۸۸۹۱ھیں:

ووتسہیل فقہ' کے منصوبے کی نگرانی کے لیے جس کمیٹی کوذ مددار بنایا گیا تھا،اس کی تیار کردہ رپورٹ جومنصوبے کے مجوزہ پروگرام پر مشتمل تھی کا جائزہ لینے کے بعد اور جوذیلی کمیٹی اس سیشن کے دوران تسہیل فقہ کے منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے تفکیل دی گئ تھی،اس کی ۔ رپورٹ اور مذکورہ پروگرام کی منظوری اوراکیڈمی کی جزل سیکر پڑیٹ کواس کے نفاذ کا پابند کرنے کے سلسلے میں اس کی سفارش کا جائزہ لینے کے بعد قرار دادنے درج ذیل امور طے کیے:

#### قرارداد:

تسہیل فقہ کے سلسلے میں نگراں کمپنی کی رپورٹ میں جو لاکھ کمل پیش کیا گیا ہے اس کو مجوزہ ترمیم کے مطابق منظور کیا جا تا ہے، اورا کیڈی محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی واولته .....جلد یاز وجم ..... قرار وادوسفارشات کی جزل سیکریژیث کواس کے نفاذ کی فر مداری سونی جاتی ہے۔واللہ اعلم

### قراردادنمبراا....فقهی انسائیکوپیڈیا کامنصوبہ

مجمع الفقه اسلامی کونسل نے اپنے چوتھے پیشن منعقدہ جدہ ،سعودی عرب بتاریخ ۸۱ تا ۳سر جمادی الاخری ۴۰ ۸ ه مطابق ۲ تااا ر فروری ۸۸۹ءمیں:

فقتی انسائیکلوپیڈیا کے منصوبے کالانحمل تیار کرنے کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئتی ،اس کی تیار کردہ رپورٹ جواس منصوبے کے نفاذ کے مجوز ہ اقد مات اور اس کوشر و کرنے کے لیے ایک جماعت کے مجوز ہ خاواس کے طیشدہ طریق کارپر مشمل تھی۔اس پر سوج بچار کے بعداور جوز کی کمیٹی 'دفقتی انسائیکلوپیڈیا کی اسکیم' کا جائزہ لینے اور کے لیے بیشن کے دوران تشکیل دی گئتی ،اس کی رپورٹ کا جائزہ لینے اور مجوز ہ ترمیم کے مطابق اس اسکیم کے نفاذ کے لائحمل کو منظور کرنے کے لیے اس کمیٹی کی سفارش کا جائزہ لینے اورم آخذ کی فہرست میں مزیدم آخذ کے اضافے کی سفارش کا جائزہ لینے اورم آخذ کی فہرست میں مزیدم آخذ کے اضافے کی سفارش کا جائزہ لینے کے بعد قرار داد میں درج ذیل طے پایا:

#### قرارداد:

اس منصوبے کی تیاری کے لیے تشکیل شدہ تمینی کی رپورٹ کوذیلی تمینٹی کی مجوز ہتر میمات کےمطابق منظور کیا جا تا ہے،اورا کیڈمی کی جزل سیکریٹریٹ کواس کے نفاذ کی ذمہ دای سونپی جاتی ہے۔واللہ اعلم

### قراردا دنمبر ۲۱..... قواعد فقهیه کے انسا ئیکلوپیڈیا کامنصوبہ

مجمع الفقہ الاسلامی کی کونسل نے اپنے چوشے پیشن منعقدہ جدہ ،سعودی عرب بتاری الم تا ۲ سار جمادی الثانیہ ۱۹۰۱ مصطابق ۲ تا ۱۱ ار مردری ۱۹۸۱ء میں قواعد فقہیہ کا جامع مجموعہ تیار کرنے کے منصوبے کے سلسلے میں تیار کردہ رپورٹ کے مطالعے کے بعد، اور اس سیشن کے دور ان قواعد فقہیہ کے انسائیکو پیڈیا کے منصوبے اور اس کے تمام مراحل پرسوج بچار کے لیے جوذیلی کمیٹی تشکیل گئی تھی ،اس کی رپورٹ جو منصوبے کی آخری ترتیب پر مشمل تھی، جس میں انسائیکو پیڈیا کی تیاری کے لیے سات مراحل تجویز کئے گئے تھے، البتہ پہلے اور پانچویں مرحلے کے بارے میں اختلاف دائے یا یاجا تا تھا''، پر اطلاع یا بی کے بعد قرار دادمیں درج ذیل امور طے یائے:

#### قرارداد:

(اول) ..... قواعد فقہیہ کے انسائیکلو پیڈیا کے منصوبے کی آخری شکل کومنصوبے پرذیلی کمیٹی کے متفقہ تبجو میز کردہ مراحل کومنظور کیا جاتا ہے۔

. (دوم).....اکیڈی کی جزل سکر بردیث کواس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ کیٹی کے تبویز کردہ مراحل میں سے جن مراحل پراختلاف رائے پایا جاتا ہے ان میں جس رائے کومنا سب مجھیں ،اختیار کر کے نافذ کردیں۔واللہ اعلم الفقه الاسلامي وادلته ..... جلديا زدهم ..... قرار دادوسفارشات.

### قرار دادنمبرا ٣....ا كيُّر مي كا بجِتْ

مجمع المفقد الاسلامی کی کونسل نے اپنے چوشے اجلاس منعقدہ جدہ ،سعودی عرب بتاریخ ایم ۱۳۲۱ رجمادی الثانیہ ۱۸۰۸ء مطابق ۲ تا ۱۱۱ ر فروری ۱۸۸۹ء میں : اکیڈمی کی جزل سیکر بڑیٹ کی اس اطلاع کے بعد کہ: اس اجلاس کا تاخیر سے منعقد ہونا بجٹ پرنظر ثانی کا متقاضی ہوا، چنانچیہ موتمر عالم اسلام کی ذیلی نگر اس کمیٹی نے اس مدت کی چیکنگ اور جانچ پڑتال کے بعد اسے تنظیم کی ذیلی مستقل مالیاتی کمیٹی کوپیش کردیا، جس نے اس کی منظوری دے دی، اور عنقریب وہ اسے اسلام ملکوں کی وزرائے خارجہ کا نفرنس کے ایجنڈے میں شامل کرے گی۔قرار داد میں درجہ ذیل امور طے پائے:

قر ارداد: جزل نیرٹری کی پیش کردہ تمام کاروائی کے اجراء کی منظوری دی جاتی ہے، اوراکیڈی کے بجٹ کومنظور کیا جاتا ہے۔واللہ اعلم

### قراردادنمبرا ہم.....مجمع الفقہ الاسلامی کے چوتھے پیشن سفارشات وگزارشات

مجمع الفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے چوتھے اجلاس (سیشن) منعقدہ جدہ،سعودی عرب بتاریخ ۸۱ تا ۳۲ر جمادی الثانیہ ۱۸۰۱ه مطابق ۲ تااارفروری ۸۸۹۱ء میں:

(اول).....'اخلاقی خرابیوں کے مقابلے کاطریق کار' کے موضوع پراکیڈی کوموصول ہونے والے تحقیقات ومقالات پراطلاع یا بی کے بعد، جس میں ان اخلاقی مفاسد کوواضح (ظاہر) کیا گیاہے جن سے آج پوراعالم اسلام دوچارہے، اور جس نے آہستہ آہستہ عالم اسلام میں پھیلنا شروع کردیا اور جواللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا سبب بن رہے ہیں، اور جس کواس امت کے شاندار رہنمائی کرنے والے اس دور سے کوئی مناسبت اور تعلق نہیں ہے جوانسانیت کواقتصادی، اخلاقی اور عملی یا کیزگی کی طرف رہنمائی کرتا تھا۔

اسلام کی کامل خصوصات کے ساتھ ہم آ ہنگی اور شعبہ اخلاقیات کا دین کے اہم شعبوں میں سے ہونے اور اسلام کی طرف نسبت کامل کے پھل اور ختیجاس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک شریعت اسلامیہ کے تمام بنیا دی اصول ضوابط کو مختلف شعبہ ہائے زندگی میں عملاً نا فذنہ کرلیا جائے۔ اکیڈمی نے درج ذیل سفار شات منظور کی ہیں۔

سفارش: (الف) .....الوگوں میں اچھے عقیدے کے نفوش بیدار کرنے اور پورا ذہن سازی کے دوران غلط حرکات درست کرنے اور اسے تقویت پہنچانے کی سعی کرنا چاہیے۔

(ب) ......ہر پڑھی جانے والی دیکھی جانے والی اور سی جانے والی نشریات اور عالم اسلام میں رائج تجارتی اشتہارات کو اللہ تعالیٰ کی نا راضگی کا سبب بننے والی ہر چیز سے پاک کرنے اور جذبات کو برا گیختہ کرنے والی اور انحراف کا سبب بننے والی اور اخلاق فاسدہ میں مبتلا کرنے والی ہر چیز سے انکودورر کھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

رج ).....اسلامی شرافت و دیانت اور اسلامی وریزی حفاظت و نگرانی اور مغرب کی تقلید اور ان کی نقل اور اسلامی شخص کوختم کرنے کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملانے اور اسلامی اصول وضوابط اور اخلاق سے فکر انے والی فکری اور ثقافتی انقلاب کے مقابلے کے لیے ملی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے۔

نیزید کہسیاحتی سرگرمیوں اور بیرون ملک نمائندہ جھیخے کے لیے ایک اسلامی سپروائزری بورڈ بنایا جائے تا کہ بیسیاحت اسلامی شخص کی

- الفقد الاسلامی وادلته مستجلد یازد بهم میسی می ارداد وسفارشات. بنیادول اوراسلامی اخلاق وشرافت کومنهدم کرنے کاسبب نه بن جائیں۔
- (د) .....تعلیم کواسلامی رخ پر ڈالنے اور اسلام کے بنیا دی علوم پڑھانے اور تمام تعلیمی مرحلے اور عقیدے کو مضبوط اور اسلامی تخصصات میں ایسے مضامین کولازمی قرار دیے جانے کی کوشش کی جائے جواسلامی عقیدے کو مضبوط اور اسلامی اخلاق کی جڑوں کولوگوں میں رائخ کرنے والی ہوں، جبیبا کہ پوری امت مسلمہ کومتعد علمی مواقع کی تلاش اور جتجو پر ابھار نانہایت ضروری ہے۔
- (ہ) .....اسلامی خاندان کی سیح بنیادوں پرتعمیر کرنا،اور شادی کوآسان بنانا،اوراس کی ترغیب دینا اور مال باپ کواس کی ترغیب دینا کہ وہ اپنالوگوں کو سیح اسلامی طور پر پرورش کریں، یہاں تک کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والی اور اسلام کی اشاعت اور دعوت کو مستقل اپنا مشغلہ بنانے والی ایک مضبوط نسل تیار ہوجائے،اور نیزیہ کہ عورت شرعی نقاضوں کے مطابق اپنے گھر کی ملکہ اور ماں بن کر زندگی گزارے، اجنی خصوصاً غیرمسلم پرورش کرنے والی عورتوں سے خدمات لینے کی دباکی کمل طور پرختم کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔
- (و) .....ا یے تمام وسائل کو بروئے کار لانا جوآ کندہ نسل کی ضیح اسلامی ترتیب کویقین بنائے ، اس طرح کہوہ اسلام کے ارکان اور واجبات کی پابندی کرے ، اور اپنے ملک اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کا احساس کریں ، اور نشہ آور چیزوں کے استعال میں کمی بری اور گندی عادت سے چھٹکارہ پانے کا سبب بنیں نوجوانوں کومخلف اہم کا موں پر لگانا چاہیے ، اور ان کی طاقت اور قابلیت کے مطابق آئییں مختلف ذمہ داریاں سونچی چاہیے ، اور ان کے فارغ اوقات کومختلف مفید کا موں میں مشغول رکھنا چاہیے ، ان کے لیے ورزش اور صاف ستھرے اور پاکیزہ کھلوں کے مقابلے کے لیے وسائل مہیا کرنا چاہیے ، اور انہیں کمل اسلامی رخ پرتربیت دینی چاہیے۔
- (دوم) ...... "اتخاد اسلامی کے مواقع اور ان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے" کے ٹاپیک پر لکھے گئے تحقیقات و مقالات اکیڈمی کے سامنے پیش کئے گئے جوامت مسلمہ کی مختلف جماعتوں کے درمیان اسلامی تعلق اور را ابطے کو اولیت دینے کے بارے میں تھے، اور یہ کہ ایسا رابطہ ہے جو بھی ٹوٹے والنہیں ہے، جو باہمی مضبوط اتحاد پیدا کرنے کی ایک قو کی بنیاد ہے اور ہر اس تہذیبی عمارت کی پختہ بنیاد ہے۔ جس کے پیش نظر ان کی صفول میں اتحاد پیدا کرنے اور عصر حاضر کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور عزت اور ترقی کے حصول کے لیے کی

جانے والی مشتر کہ کوششوں کو یکجا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور چونکہ اسلامی تعلق اور را بطے میں اسلامی ممالک کے معاثی اور اجتماعی ترقی کے مختلف میدانوں کی پالیسیوں میں کیسانیت پیدا کرنے، اور باہمی امدادواعانت اور امت کے مختلف گروہوں کے درمیان پیاروشفقت کے تعلقات اور واسطے کو مضبوط و پکا کرنے کے لیے ایک قومی محرک اور داعی موجود ہے، البذاتر تی کے راستے میں حائل (شامل) رکاوٹوں کو دور کرنے اور عصر حاضر کے چینے کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں تعلقات واسطے میں مضبوطی اور اتحادوا تفاق بہت ضروری ہے۔

چنانچدا كيدى درج ذيل سفارشات وگزارشات طيكرتى ہے۔

سفارش: (الف) .....اسلامی عقیدے کا دفاع کرنا چاہیے اور اسے تمام شبہات سے پاک وصاف صورت میں مضبوط بنا کر پیش کرنا چاہیے، اور ہراس چیز سے اسے بچانا چاہیے جو اسلامی عقیدے کو منہدم کرنے یا اس کے اصول ضوابط میں تنک پیدا کرنے اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے اور انہیں مختلف ٹولیوں میں باہم تقسیم کرکے آپس میں دست وگر بیاں بنانے کا سبب ہوں۔

(ب) ..... مجمع المفقه الاسلامي كوان فقهى تحقيقات ومقالات پر بطورخاص توجددين چاہيے جن كاسطح الطرعصر حاضر كے تقاضوں سے بيدا شدہ جديد نظريات اورفكري چيلنجوں كامقابله كرنا ہے، اور جومعاشر كودر پيش مسائل مے متعلق امت مسلمہ كے اندر گهرى، دلچيسى پيدا كرنے الفقد الاسلامی دادلته ..... جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفارشات کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہوں ، اور معاشرے کے عام حالات دا قعات سے لے کرمما لک اسلامیہ میں رائج قوانین د ضوابط تک اس کادائر ہ کاروسیع ہونا چاہیے۔

(ج) .....معلو مات کے میدان میں علمی تحقیقی مقالے کوخصوصیت سے اعلیٰ نمبر دینا اورکل آمدنی کا ایک فیصد حصہ تحقیقاتی مقالے پرو گراموں پرصرف کرنے کے لیے تحق کرنا اور اسلامی یو نیورسٹیوں کے درمیان آپس میں دلچسپ تعاون اور ہم آ جنگی پرعلمی لیبارٹر یوں کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔

(د) .....اسلامی یو نیورسٹیوں کے ساتھ مل کرایک ایسے نصاب تعلیم مرتب کرنے کی کوشش کرنے چاہیے جوان چند بڑے مضامین پر مشمل ہو جوفقہی تحقیق مقالے کی غرض و غایت اور بنیاد ہوتے ہیں ، نیز ان تحقیقات و مقالات کا جائزہ لینے اور انہیں پاس کروانے اور بہترین مقالہ لکھنے کے صلے میں اعلیٰ انعام تعین کرنے کے لیے سلمان مفکرین پر شتمل ایک اعلیٰ سطح کا بورڈ تشکیل دینا چاہیے۔

(ہ).....اسلامی ممالک میں ہوشم کی سی، پڑھی اوردیکھی جانے والی خبروں کا بنیادی مقصدیہ ہونا چاہیے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی زمین پراس کی بندگی قائم کی جائے، اور اخلاق اور اعمال کی اشاعت کی جائے، اور اخلاق وافکار کوفنا و تباہ کرنے والی اور دین میں الحاد انحراف پیدا کرنے والی چیزوں سے نجات حاصل کی جائے۔

(ز) .....خالص اسلامی معاشی نظام قائم کرنا چاہیے، اور تمام اسلامی ممالک اپنی مشتر کہ اسلامی منڈی قائم کریں، جس میں غیر مسلموں کے محتاج ہوئے بغیر مسلمان آپس میں پیداوار اور شاپئگ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اس لیے کہ معاشی نظام کی در شکی اچھی سوسائٹ کے قیام کا بنیادی رکن ہے، اور معاشی سیجہتی امت مسلمہ کی جماعتوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا واحد راستہ سے۔

(سوم).....تمام اسلامی ممالک میں تعلیم کا اسلامی ہونا ایسی ضرورت ہے جس سے بے امتنائی برتناممکن نہیں ،اوریہ چیزاس وقت حاصل . ہو کتی ہے جب تمام علوم کے حصول کی غرض دین اسلام کی پیروی کو اور اس کی مکمل اتباع کو بنالیا جائے اور اسلامی عقیدے کو پوری تعلیم تربیت کے بنیا دی ڈھانچے میں اہم درجہ دینے سے حاصل ہوسکتا ہے ،اسلامی تعلیم سے تعلق مطلوبہ طریقہ کا خلاصہ درج ذیل میں نکلتا ہے۔

(الف) .....اسلامی عقیدے کواس عظیم اسلامی تصور کی بنیاد بنانا چاہیے جو کا ئنات ، انسان کوایک بنیادی نظریہ فراہم کرتا ہے، پینظر بیانسان کواپنے خالق کے وجود سے متعارف کراتا ہے ، اور کا ئنات سے اس کا تعلق اپنے خالق اور معاشرے سے تعلق کی پیچان کرتا ہے ۔

(ب) .....اجھائی،معاشی اورسیاسی علوم کا اسلام کو کور بنانا چاہیے، اور اس ہے متعلق انسانی نظریات اور ان کا خالق کا کنات اور انسانی نظریات اور انسانی نظریات اور انسانی نظریات کے بارے میں معلومات فراہم کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں دوسری اسلامی تنظیم مرائے تلیم برائے طبی علوم'' اواسلامی تنظیم برائے تربیت و ثقافت' کے ساتھ مل کر اس میدان میں متحدہ کوشش کرنی چاہیے۔

(ج) .....اسلامی عقیدے کے خالف مادیت اور دہریت کی دعوت دینے والاعلوم اور دوسرے گمراہ کن علوم مثلاً کہانت، جادو، علم نجوم وغیرہ کی خرابیوں کو برملا ظاہر کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو ان علوم سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، جن کی مذمت اور حرمت اسلام نے بیان کی ہے، ان علوم سے بھی جونس فجور کی دعوت دینے والے ہیں۔

(د) .....علوم ومعارف کی تاریخ دوبارہ مرتب کرنی چاہیے،اوران میں سے ہرایک میں مسلمانوں کی شرکت بیان کرنی چاہیے،اورانہیں ایسے تمام استشر اتی اورمغربی نظریات سے پاک کرنا چاہیے جوتاریخ کے تھے حقائق کوسنح کرنے اوران میں تحریف کرنے کے لیے داخل کئے

(ہ).....دین اسلام کے اغراض ومقاصد ہے متعلق ایسے نتخب اصول وضوابط وضع کرنے چاہیے جوتمام علوم کی بنیاد بن سکیس، اور مغربی تتحریک تعلیم کے عیوب کوظا ہر کرنا چاہیے جنہوں نے دین اسلام اور علوم کے درمیان ایک خیالی دیوار قائم کردی ہے۔ واللہ اعلم

### پانچوال اجلاس قرار دادنمبر ا....خاندانی منصوبه بندی

مجمع المفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے پانچویں اجلاس میں منعقدہ کویت بتاریخ اسلامی کی جزل کونسل نے اپنے پانچویں اجلاس میں منعقدہ کویت بتاریخ اسلامی کی جزل کونسل نے اپنے موضوع پر اکیڈی کے اراکین اور ماہرین کی طرف سے پیش کر دہ تحقیقات و مقالات پر واقفیت ماصل کرنے اور اس موضوع پر ہونے والی بحث مباحثہ کوسننے کے بعد:

#### فرارداد:

(اول)....ایساعام قانون نافذ کرنا جائز نبیس جوز وجین کی تولید کی آزادی بریابندی عائد کردے۔

(دوم).....مر داورعورت کی تولید کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دینا حرام ہے،جس کو با نجھ کر دینا یانس بندی کرنا کہتے ہیں، جب تک شریعت کےمعیار پراس کی ضرورت داعی نہ ہو۔

(سوم).....البته عمل کے وقفول میں فاصلے کی غرض سے برتھ کنٹرول کا کوئی طریقہ اختیار کرنا یا ہچھ معین وقت کے لیے تولید نسل کو موقوف کرنا جائز ہے، جبکہ کوئی معتبر شری ضرورت اس کی وائی ہو، اورز وجین کے آپس میں مشورے اور رضامندی سے وقت کا تعین کیا گیا ہو شرط میہ ہے کہ کی ضرر کا اندیشہ مواور جوذریعہ اختیار کیا گیا ہووہ بھی جائز ہواور ان کے اس عمل سے موجودہ (پیداشدہ) عمل پرکوئی زیادتی لازم نہ آرہی ہو۔واللہ اعلم

### قرار دادنمبر ۲.....وعده بیچ کاایفاءاورمرابحه

مجمع لفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے پانچویں اجلاس میں منعقدہ کویت بتاریجُ ا۔ ۲ رجمادی الاولی ۹۰۴ کے مطابق۔۵ ردمبر ۔ ۸۸۹۱ءمیں :

ان دونول موضوع لیتی ''وعدہ نیچ کا بیفاءاور مرابحہ پرممبران اور ماہرین کی طرف سے پیش کئے گئے تحقیقات ومقالات پرسوچ بجار اور ان پرہونے والے بحث ومباحثہ کو سننے کے بعد قرار داد میں درج ذیل امور طے پائے: الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دیم ..... قرار دادوسفارشات .... ۲۲ ..... ۲۲ .... و قرار دادوسفارشات قرار دادوسفارشات مرارداد:

(اول) ..... خریداری کا حکم دینے والا (آمر) سے مبرا بحة نیج کرنااس صورت میں جائز ہے جب بیزیج کسی واقعی سامان پراس وقت واقع ہوئی ہوجب وہ سامان مامور کی ملکیت میں آچکا ہو،اوراس کوشر فی تبضہ حاصل ہوچکا ہو،اور نیج کے جائز ہونے کے لیے ایک شرط بیہ ہے کہ اگروہ سامان مامور کے قبضے میں دینے کے دوران اور آمر کوئیر دکرنے سے پہلے ہلاک ہوجائے تواس نقصانات کی ذمدداری اورا ٹھائے، نیز اگر مامور نے وہ سامان آمر کوئیر دکریا ہوتو چھے رخفیہ عیب کی وغیرہ کی بنیاد پر بج کورد کرنے کی ذمدداری بھی مامور پر ہواوراس کے علاوہ بھی بیج کو دکرنے کی ذمدداری بھی مامور پر ہواوراس کے علاوہ بھی بیج کے جواز کی تمام شرائط موجود ہوں،اورکوئی شرکی مانع نہ یا یا جائے۔

(دوم).....وعدہ (جوآ مریا مامور میں ہے کوئی انفرادی طور پرکرے) کا پورا کرنا دیاننا وعدہ کرنے اولے پرلازم ہے، اگراس کو پورا کر نے میں کوئی غدر نہ ہواورا گروہ وعدہ کسی ایسسب پر معلق ہو، جس کے پورانہ کرنے کے نتیج میں موعود کو تکلیف ومصیبت اور ضرر لاحق ہوتا ہوتو ایسے وعدے کو پورا کرنا قضایتھی لازم ہے، اوراس صورت میں اس ضرر کوختم کرنے کے لیے یا تو وعدہ پورا کیا جائے گا بلا عذر وعدہ پورانہ کرنے کی وجہ ہے موعود کو جو ضرر واقعتا لاحق ہوا ہو، اس کا معاوضہ وعدہ کرنے والا اداکرے گا۔

(سوم).....ئع مرابحہ میں باہمی وعدہ (جوطرفین ہے ہو) کرنا جائز ہے، شرط بیہ ہے کہ دونوں کو یا ایک کو اختیار دیا جائے، اگر کسی کو بھی اضتیار نہ ہوتھ کے اختیار نہ ہوتھ کے اختیار نہ ہوتھ کے سے لازم ہو ہوتھ کے مثابہ بنادیتا ہے، اور بچ میں شرط بی کہ بائع بیچ کامالک ہو، تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت کی مخالف لازم نہ آئے جس میں آپ نے ان چیزوں کی بچے سے منع فرمایا ہے جوانسان کی ملکیت میں نہ ہو۔

اور کونسل نے اس ملاحظے کی روشن میں اگر اسلامی بینکوں نے اپنی سر مایے کاری کے اکثر معاملات میں ' مارک اپ' کاطریقہ اپنائے ہیں، مندر جہذیل سفار شات وگز ارشات کی۔

سفارش: (اول) .....تمام اسلامی بینک اپنے معاملات میں مختلف اقتصادی ترقی کے طریقوں کو اپنا نمیں ،اور خاص کر صنعتی اور تجارتی پروجیکٹ اپنے طور پریادوسروں کے ساتھ مشارکت اور مضاربہ کے ذریعے قائم کرنے کی پوری کوشش کریں۔

(دوم).....اسلامی بینکوں کے (مرابحہ) کے نفاذ کے لیے عملی حالات دوا قعات کا جائز ہلیا جائے تا کہا یہ قوانین وضع کیے جانمیں جو اس کے نفاذ میں آنے والی رکا وٹول کو دورکر سکیں اور شریعت کے عام احکام اور مرابحہ کے بارے میں خصوصی احکام کی رعایت رکھتے ہوئے اس کا تعین کیا جاسکے۔واللہ اعلم

### قرار دادنمبر ۳....کرنسی کی قیمت میں تبدیلی

مجمع الفقه الاسلامی کی کونسل نے اپنے یانچویں اجلاس میں منعقدہ کویت بتاریؑ ا۔۲ رجمادی الا ولی ۱۴۰۱ و ۵ مطابق ۱۰ ا۵ ردسمبر ۸۹۱ء میں :

'' کرنی کی قیت میں تبدیلی'' کے موضوع پر ارا کین اور ماہرین کی طرف سے پیش کئے گئے تحقیقات ومقالات پر سوچ بچاراوران پر ہونے والے بحث مباحثہ کو سننے کے بعد: الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازد بهم ..... قرار دادوسفار شات.

اورا کیڈی کے تیسرے اجلاس کی قرار دادنمبر (۹) پراطلاع یا بی کے بعدجس میں کہا گیا ہے کہ کاغذی نوٹ فقہی اعتبار سےنقو داعتبار نیڈ' کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان میں شمنیت کمل طور پر موجود ہے، اور شریعت میں سود، زکو ہ تیج سلم کے معاطع میں سونے چاندی کے جواحکام طے شدہ وہی احکام ان نوٹوں پر بھی جاری ہوں گے۔ چنانچ قرار داد نے درج ذیل امور طے پائے:

#### قرارداد:

کسی کرنسی میں واجب شدہ زکو ق کی ادائیگی میں اعتبار مثلیت کا ہوگا، قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تمام دیون مثلیت کے ساتھ قابل ادائیگی ہوتے ہیں، لہذا کسی شخص کے ذمے جو دیون واجب ہوں،خواہ وہ کسی طرح بھی واجب ہوئے ہیں ان کو قیمت کے اشارے (Price Index) سے وابستہ کرنا جائز نہیں۔واللہ اعلم

### قراردادنمبر هم....جقوق معنوبيه

مجمع المفقه الاسلامی اکیڈمی جزل کونسل نے اپنے پانچویں اجلاس میں منعقدہ کویت بتاریخا تا ۲ برجمادی الاولی ۱۹۰۴ سے مطابق ۱۰ تا ۵ ردمبر ۸۸۹۱ء میں:

''حقوق معنویی'' کے موضوع پر اراکین اور ماہرین کی طرف سے پیش کردہ تحقیقات و مقالات پر اطلاع یا بی اور ان پر ہونے والے مناقشے کو سننے کے بعد قرار دادیس درج ذیل امور طے یائے۔۔

#### قرارداد:

(اول) .....تجارتی نام ، تجارتی پیته ، ٹریڈ مارک ، حق ایجاد ، حق اخترع (Patnent) ایسے حقوق ہیں ، جوان کے مالکین کے لیے مخصوص ہیں ، موجودہ عرف میں مالی اعتبار سے ان کی ایک قیت ہوتی ہے ، جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان حقوق کو مال قرار دے دیا ہے ، اور شرعاً مجمی بیحقوق معتبر ہیں ، لہٰذاان حقوق پرظلم وزیادتی کرنا جائز نہیں۔

(دوم).....تجارتی نام، تجارتی پند، اورٹریڈ مارک میں تصرف کرنا اور مالی معاوضے کے بدلے میں ان کودوسرے کی طرف منتقل کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اس منتقل میں دھوکہ فریب اور جعلسازی نہ پائی جائے، اس لیے کہ بیا یک حق مالی کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔

(سوم) .....حقوق تالیف اورحقوق ایجاد یا اختر اع شرعاً محفوظ حق ہیں، اور ان کے مالکان کوان میں تصرف کاحق حاصل ہے، اور ان حقوق پرظلم وزیادتی جائز نہیں۔واللہ اعلم

### قرار دادنمبر ۵....ملکی اجاره (Hire Purchase)

مجمع الفقه الاسلامی کی جرنل کونسل نے اپنے پانچویں اجلاس میں منعقدہ کویت بتاریخا تا ۲ رجمادی الاولی ۱۹۰۱ ھے مطابق ۱۰ تا ۵ ردتمبر ۸۹۹ء میں ''تملیکی اجارۂ'' کے موضوع پر اراکین اور ماہرین کی طرف سے پیش کردہ تحقیقات و مقالات پر اطلاع یا بی کے بعد اور ان پر ہونے والے مناقشے کو سننے کے بعد:

اکیڈی نے تیسرے اجلاس کی قرارداد نمبرایک (جواسلامی ترقیاتی بینک کے سوالات وجوابات پر مشمل تھی) کے فقرہ (ب) پراطلاع یا محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یازدهم ..... قرار وادوسفارشات... ۱۹۴ ..... ۱۹۳ .... قرار وادوسفارشات. بی کے بعد جوز ایجاد '(Leasing) کے معاملات سے متعلق تھا۔قرار وادمیں درج ذیل امور طے پائے:

#### قرارداد:

(اول).....بہتر میہ ہے کتمیکی اجارہ کی تمام صوتوں کو چھوڑ کراس کے متبادل دوسری صوتیں اختیار کی جائیں وہ متبادل صوتیں درج ذیل ہیں:

. (اول)..... كافى صانتين حاصل كركيقيط واربيع كرنا ـ

، دوم .....عقدا جارہ کرنا، اور مدت اجارہ کے دوران کرایہ کی جتنی قسطیں واجب ہوئیں ان سب کی ادائیگی کے بعد مالک متناجر کو یہ اختیار دے دے کہ وہ مندرجہ ذیل صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار کرسکتا ہے۔

..... یا تو "اجارهٔ" کی مدت بر هادے۔

..... یا عقدا جاره ختم کردے ،اورزیر کرایہ چیز مالک کووایس کردے۔

..... یامت اجاره کے تم پرزیر کرایہ چیز کو بازاری قیت پرخرید لے۔

(دوم)....تعملیکی اجاره کی اور بهت سی صورتیں ہیں جن پرسوچ بچاراور جنگی، بات قرار دادصادر کرنے کوآ کنده اجلاس تک ملتوی کیا جاتا ہے، تا کہ اس فت تک اسلامی بینکوں کے تعاون سے ان عقو د کے نمونے سامنے آجا کیں اور ان معاہدات میں جوشرا نط وضوابط اور قیود ہوتی ہیں وہ اچھی طرح واضح ہو تکیں۔والنداعلم

### قراردادنمبر ۲..... باؤس فنانسنگ

مجمع الفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے پانچویں اجلاس میں منعقدہ کویت بتاریخ اتا 7 جمادی الاولی اسم ۹ و مطابق ۱۰ تا ۵ روسمبر ۸۸۹۱ می**س' باؤس فنانسنگ'** کے موضوع کو اجلاس میں پیش کرنے کے بعد قرار داد میں درج ذیل امور طے پائے:

#### قرارداد:

(ہاؤس فنانسنگ) پر قرار داد صادر کرنے کے لیے مزید سوچ بچار کو اکیڈی کے چھے اجلاس میں ملتوی کیا جاتا ہے، تا کہ اس موضوع پر مزید تحقیقات دمقالات ادر بحث دمباحثہ سامنے آسکیں۔واللہ اعلم

### قرار دادنمبر ٤ ..... تاجروں كے نفع منافع كى تحديد

جمع النقد الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے پانچویں اجلاس میں منعقدہ کویت بتاریخ اتا ۲ رجمادی الاولی ۱۹۰۳ مرمطابق ۱۰ تا ۵ رد تمبر ۱۹۸۹ میں (تا جرول کے منافع کی تحدید) کے موضوع براراکین اور ماہرین کی طرف سے پیش کردہ تحقیقات و مقالات پراطلاع یا بی اور ان پرمونے والے مناقشے کو سننے کے بعد قرار دادیں درج ذیل امور طے پائے:

#### قر ارداد:

(اول) ....نصوص اورقواعد شرعید سے اسلام کا جواصل نظریہ ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے احکام اورقواعد کے دائر سے

گاهفته الاسلامی وادلته ..... جلد یازد جم .... قرار دادوسفارشات. المنفته الاسلامی وادلته ..... قرار دادوسفارشات. الله تعالی کاس متعلق الله می الله تعالی کاس متعلق الله تعالی کاس متعلق می میم کرنے میں بالک آزاد چیوژد یا جائے ،الله تعالی کے اس متعلق می میم کرتے ہوئے کہ:

﴿ (سوم) ..... شریعت اسلامیہ کے تمام نصوص اس بات پر متفق ہے کہ معاملات کو اسباب حرام اور اس کے متعلقات سے پاک رکھنا بغروری ہے۔ جن کا ضرر ہر خاص و عام کو پہنچتا ہو، جیسے دھو کہ فریب، جعل سازی یا دوسرے کی غفلت سے فائدہ اٹھانا، حقیق منافع کی غلط بیانی وُنچرہ اندوزی وغیرہ۔ ۔

(چہارم) .... حکومت کو چاہیے کہ وہ قیمتوں کے تعین میں مداخلت نہ کرے، ہاں اگر باز اراور نرخوں کے فطری نظام میں مصنوعی عوامل کی جہ سے واضح خلل پیدا ہوجائے تو اس ونت حکومت ایسے ممکنہ، منصفانہ وسائل کے ساتھ مداخلت کرے جو ان عوامل اور ان سے پیدا ہونے واللہ اعلم علی کے باکا ز، گرانی اور غبن فاحش کے اسباب کو بالکل ختم کردے۔واللہ اعلم

### قراردادنمبر ۸....عرف

مجمع الفقد الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے پانچؤیں اجلاس میں منعقدہ کویت بتاریخ ا۔ ۲ جمادی الاولی ۱۰۴ صرمطابق ۱۰ ا۵ دیمبر ۱۸۸۹ء میں (عرف) کے موضوع پر اراکین اور ماہرین کی طرف سے پیش کیے جانے والے تحقیقات و مقالات پر اطلاع یا بی اور ان پر پونے والے مناقشے کو سننے کے بعد قر ارداو میں درج ذیل امور طے پائے:

#### فرارداد:

(اول).....(عرف) سے مراد وہ چیز ہے جس کے لوگ عادی ہوجا نمیں ،اوراس کواختیار کرلیں ، چاہے وہ کوئی قول وفعل ہو، یاکسی چیز کا ترک ہو،اور بھی وہ شرعاً معتبر ہوتا ہے اور بھی معتبر نہیں ہوتا۔

(دوم).....جوعرف کسی علاقے کے ساتھ مخصوص ہووہ صرف اسی علاقے کے لوگوں کے لیے معتبر ہوگا،اور جو' عرف' عالمگیرنوعیت منٹیارکر گیا ہو،وہ سب کے حق میں معتبر ہوگا۔

(سوم).....شرعاوه عزن "معتبر بجس مين تمام درج ذيل شرائط يائي جائين:

الف ..... بہلی شرط بیہ ہے کہ وہ''عرف''شریعت کے خلاف نہ ہو، لہذاا گرکوئی''عرف''کسی نص شرعی یا تو اعد شرعیہ میں سے کسی قاعد سے کے خلاف ہوگا، وہ عرف' نشر عافا سد ہے۔

ب....دوسراميه كه وه 'عرف 'مسلسل ياغالب هو\_

الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم ...... قرار دا دوسفار شات خ..... تیسرا بیرکه و ه ' عرف' ابتداء تصرف سے قائم اور موجو دہو۔

و......چوتھا یہ کمتعاقدین نے خلاف عرف کی تصریٰ کی ہوتواس صورت میں اس عرف کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ (چہارم)....کمی فقیہ کے لیے چاہے وہ مفتی ہویا قاضی' عرف' کی تبدیلی کی رعایت اور لحاظ رکھتے ہوئے صرف فقہاءکرام کی کتابوں میں منقولہ سیائل پر جمودا ختیار کرنا جائز نہیں۔واللہ اعلم

### قراردادنمبر ٩.....احكام شرعيه كانفاذ

مجمع المفقہ الاسلامی کونسل نے اپنے پانچویں اجلاس میں منعقدہ کو یت بتاریخ اتا ۲ رجمادی الا ولی ۱ ۹۰ و هرمطابق ۱۰ تا ۵ ردتمبر ۸۹۹ء میں: (احکام شرعیہ کے نفاذ) کے موضوع پراراکین اور ماہرین کی طرف سے پیش کردہ تحقیقات و مقالات پراطلاع یا بی اوران پر ہونے والے مناقشے کی ساعت کے بعد اس بات کا لحاظ دکھتے ہوئے کہ مجمع الفقہ الاسلامی کا قیام نیک ارادوں اور تمناؤں کے ساتھ تبسری اسلامی سربراہی کا نفرنس منعقدہ المکہ المکرمہ کے موقع پروجود میں آیا، جس کے قیام کا مقصد امت اسلامیہ کے تکلیف و مشکلات کا شرعی اسلامی سربراہی کا نفرنس منعقدہ المکہ المکرمہ کے موقع پروجود میں آیا، جس کے قیام کا مقصد امت اسلامیہ کے تکلیف و مشکلات کا شرعی کے تنام کوشریعت کے نفاذ میں حاکم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے نفاذ میں حاکل تمام مشکلات و رکاوٹ کو دورکرنا، اور اس کے نفاذ کے لیے تمام ضروری طریقوں کو بروئے کا رلانا، اور اللہ کی حاکم انوں اور ان کی رعایا کے درمیان جو اختلاف پایا جا تا ہے اس کودورکرنا، اور ان مما لک میں امن وسلامتی کے قیام کی کوشش کرنا، اور ادور نے خور ارداد نے درج ذیل امور طے یائے۔

#### قرارداد:

مسلم حکمرانوں پراولاً بیضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا پر اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ کریں ، اورتمام حکومتوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ شرعیت اسلامیہ کے نفاذ میں تیزی سے کام کریں ، اور زندگی کے تمام میدانوں میں پورے کمل طور پرشریعت کواپنا فیصل اور ثالث سلیم کریں ، اوراکیڈمی پورے اسلامی معاشر سے کو چاہے وہ فرد ہویا قوم یا حکومت اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے سلک ووابستہ ہوجائے اوراللہ پاک کی شریعت کو اس خیال سے نافذ کریں کہ بید مین ہی ہمارانظریہ ، ہماری شریعت ، ہماراطریقہ اور ہمارانظام زندگی ہے۔ اکیڈمی بیسفارش کرتی ہے کہ:

سفارش: (الف) .....اکیڈی کو چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے سلسلے میں مختلف پہلوؤں پر گہری معلومات اور بحث ومباحث**ہ کا** کام جاری رکھیں اور اسلامی مما لک میں جہاں کہیں نفاذ شریعت پر کام ہور ہا ہو، اس پر نظر رکھے۔

(ب).....اکیڈمی اور دوسرے ایسے علمی اداروں کے درمیان باہم رابطہ ہونا چاہیے جوشر یعت اسلامیہ کے نفاذ کے موضوع پر کام کررہے ہیں،اور جوالیے پر وگرام اور وسائل کو حاصل کرتے ہیں جو اسلامی مما لک میں نفاذ شریعت کے کام میں رکاوٹوں اورمنہیات کو دور کرنے والے ہیں۔

(ج).....اسلامی قوانین کےان مسودات کوجمع کرنا، جومختلف اسلامی مما لک میں تیار ہوئے ہیں، اور استفادہ کی غرض سےان کا مطالعہ کرنا۔ النفقه الاسلامي وادلته ......جلد ياز دهم ....... قرار دا دوسفارشات

(د) ....تعلیم و تربیت کے طریقوں اورنشر واشاعت کے مختلف وسائل کی اصلاح کی دعوت دیتی ہے اورشریعت اسلامیہ کے نفاذ کے عمل میں ان سے کام لینے اور ایک الین نسل تیار کرنے کی دعوت دیتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی شریعت ہی کواپنا فیصل تسلیم کرے۔

(ہ)..... شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ریسر جی اسکا کروں اور فارغ التحصیل ججوں اور وکلاء میں صلاحیت پیدا کرنے اور اس کا م کو سعت دینے کی دعوت دیتے ہے۔واللہ اعلم

قرار دا ذنمبر ۱۰۰۰۰۰۰ کیڈی کا بجٹ برائے مالی سال ۲۸۰۱۸۰۱ صمطابق ۸۸۹۱ عرام ۹۸۹۱ و

مجمع المفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے پانچویں اجلاس میں منعقدہ کویت بتاریخ ا۔ ۲ برجمادی الاولی ۹۰۴ موصطابق ۱۰ مدمبر ۱۰ مردمبر ۱۰ مردمبر مالی سال ۱۰ م ۱۰ سال ۱۳۰۸ مرد ۱۳۰۱ مردمبر ۱۰ فریشر کی سال ۱۳۰۱ مرده اکیڈی کا بجٹ پلان برائے مالی سال ۱۳۰۱ مرد ۱۳۸۹ مرد ۱۳۸۹ مرد ۱۳۸۹ مرد ۱۳۸۹ میں کدرہ اکیڈی کا بجٹ پلان برائے مالی سال ۱۳۰۱ مرد ۱۳۸۹ مرد ۱۳۸۹ میں درج ذیل امور طے کیے:

#### قرارداد:

بجث بلان میں مقرر کردہ پوری رقم کی منظوری دی جاتی ہے۔ اکیڈی درج ذیل سفارش کرتی ہے:

سفارش: اول .....اکیڈی کے مبرممالک کواس بات پرآ مادہ کیا جائے کہ اکیڈی کے بجٹ ٹیس جس تناسب سے اپنے ذمہ تعاون کا وعدہ کیا تھا، جواب تک ادائبیں کیا،ان کوادا کرے تاکہ اکیڈی کے لیے متوقع طور پرااپنی کاروائی جاری رکھناممکن ہوسکے۔

دوم ...... ہر ملک کے نتخب اراکین کواس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ ان کے ملک نے (اکیڈی کا بجٹ پوراکرنے کے لیے )اپنے ذمہ جورقم کی تھی ،اوراس کو ابھی تک ادائیس کیا ہے،اس کی اوائیگی کی پوری کوشش کریں ،اوراکیڈی کی مالی حالت کی پوری وضاحت کریں جس سے وہ آئے کل دوچارہے،اورجس کی وجہ سے ان علمی منصوبوں کی تکمیل کی رفتارست ہوگئ ہے جن کا فائدہ پوری امت اسلامیکو حاصل ہوگا۔
مستعقا یا تموید سے ان کا میں منصوبوں کی تکمیل کی رفتارست ہوگئ ہے جن کا فائدہ پوری امت اسلامیکو حاصل ہوگا۔

سوم .....مستعقل مالی کمیٹی ہے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ممبر مما لک ہے اکیڈی کے بجٹ میں ان کے حصے کی وصول یا بی کی کوشش کرے، تا کہ اکیڈی کے لیے اپنے مشن کو کمل طور پر جاری رکھناممکن ہو۔ واللہ اعلم

# قراردادنمبراا....اكيدى كے علمى منصوبوں كى تكميل كے لئے مالى اصول وضوابط اور قوائين

مجمع بلفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے پانچویں اجلاس میں منعقدہ کویت بتاریخ اتا ۲ رجمادی الاولی ۹۰۴ مصطابق ۱۰ تا ۵ روسمبر ۱۸۹۱ء میں : اکیڈی کی جزئل سیکر پڑیٹ کی طرف ہے پیش کردہ اس بیان کو سننے کے بعد جس کا مقصد ایک ایسامالی ضابطہ وضع کرنے پر زور وینا تھا جو اکیڈی کے علمی منصوبوں کی تکمیل اور ان کی ابتدائی یاتفصیلی جائزہ پر معاوضہ کے اصول کو مرتب کرے۔ چنانچے قرار داد درج ذیل امور طے کرتی ہے:

\*\*Source Support Support

#### قرارداد:

اکیڈی کی جزئ سیکر یزیٹ کو اکیڈی کے منصوبوں کی بحیل کے کاموں پرمعاوضے کے سلسلے میں مالی قوانین وضع کرنے کی ذمدداری منونی جاتی ہے،جس میں اس کالحاظ رکھا جائے کہ اس جیسے دوسرے ادارے ملی کاموں کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں؟ واللہ اعلم الفقه الاسلامي وادلته .....حبلديا زدهم .\_\_\_\_\_ قرار دا دوسفارشات

# قرار دا دنمبر ا۲....بین الاقوامی اسلامی تمیٹی برائے قانون

مجمع المفقہ لاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے پانچویں اجلاس میں منعقدہ کویت بتاریخ اتا ۲۸ برجمادی الاولیا ۹۰۴ ھرمطابق ۱۰ تا ۵۸ دیمبر ۸۹۹ء میں ستر ہویں اسلامی وزراء خارجہ کانفرنس منعقدہ عمان ،اردن کی قرار دادنمبر ۷۵۲ اے .....اس کی بنیاد پروجود میں آنے والی مین الاقوامی اسلامی تمیشی برائے قانون' کے لیے بنیادی نظام کے منصوبے سے متعلق یا داشت پراطلاع یا بی کے بعد قرار دادمیں درج ذیل امور طے پائے۔

#### قرارداد:

''بین الاقوامی اسلامی کمیٹی برائے قانون' بنیادی نظام کے منصوبے پرسوچ و بچارکوادر کمیٹی کواہم ذمہ داری سپردگی کو منظور کیا جا تا ہے، تا کہ ریجی اکیڈمی کی سرگرمیوں میں شامل ہوجائے۔واللہ اعلم

#### حجطاا جلاس

### قرار دادنمبرا: ہاؤس فائنانسنگ

مجمع المفقه الاسلامی کی جزل کوسل کا چھٹا اجلاس جدہ سعودی عرب میں بتاریخ اے تا ۲ سرشعبان ۱۰۴۱ ھ مطابق اس تا ۲۰ رمار چ ۹۹۱ و ۔ کومنعقد ہوا۔

''ہاؤس فائنانسنگ''موضوع پراکیڈمی کےموصول ہونے والے تحقیقات ومقالات پراطلاع یا بی اوران پر ہونے والےمناقشے کو سننے کے بعد قرار دادنے درج ذیل امور طے کیے۔

#### قرارداد:

ا .....رہائشی مکان انسان کی بنیادی ضرورت میں ہے ہے، اور اسے جائز طریقے ہے اور حلال مال کے ذریعے حاصل کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جوطریقہ بینکوں اور دوسری فائینانس اداروں نے اختیار کیا ہے، یعنی کم یازیادہ منافع پر قرضہ فراہم کرنا، پیطریقہ شرعاحرام ہے، اس لیے کہ بیسودی معاملہ ہے ۔

۲.....رہائشی مکان کے بطورملکیت حاصل کرنے کے بہت سے جائز طریقے ہیں، جو مذکورہ حرام طریقے سے ممل کرنے سے بے نیاز کر دیتے ہیں،اور جومکان کوبطورا جرت حاصل کرنے کےعلاوہ ہیں مثلاً

الف ..... کومت ان لوگوں کوخصوصی قربے فراہم کرے، جور ہائٹی مکان کوخریدنا یا اس کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور پھران ہے آسان قسطوں میں بلاسود کے وصول کرے، نہ توصراحتاً سودوصول کیا جائے، اور نہ ''سروس چارج'' کے پردے میں البت قرض دھنے کی کارروائی اور قرض داروں سے وصولیا بی پر جواخرا جات آئیں اگران اخرا جات کو پورا کرنے کے لیے ضرورت ہوتو بیضر دری ہے کہ قرض کی اوا کیگی پر آنے والے حقیقی اور واقعی اخرا جات پراکتفاء کیا جائے۔ جیسا کہ اکیڈی کے تیسرے اجلاس کی قرار داد نمبر اے فقرہ (الف) میں وضاحت کے ساتھ

النقة الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفار شات بیان کیا گیا ہے۔ بیان کیا گیا ہے۔

ب سسصاحب استطاعت اورصاحب حیثیت مما لک مکانات بنانے کی اسکیم بنائیں ،اور پھران ضرور تمندلوگوں کوجوا پنی ذاتی رہائش حاصل کرنا چاہتے ہیں ،ادھار اور قسطوں پرفر وخت کریں ،ادراس میں ان شرعی قواعد کا لحاظ رکھیں جواسی اجلاس کی قرار دادنمبر (۲۵؍ ۲۸۳) میں بیان کئے گئے ہیں۔

ح .....مر مایددارا فراد اور کمینیال ر باکشی مکانات بنانے کا ذمه لیس ،اور پھرانبیں ادھار فروخت کریں۔

د .....عقد استصناع کے ذریعے رہائش مکانات کی تملیک ہو (اور عقد استصناع کوایک عقد لازم قرار دینے کی بنیاد پر معاملہ کیا جائے ) اس طرح کی تغییر سے پہلے ہی اس کی خریداری تعمل ہوجائے گی، شرط یہ ہے کہ عقد کے وقت اس مکان کے تمام جزوی اوصاف کا پوری باریک بینی سے اس طرح ذکر کر دیا جائے کہ وہ خزاع تک پہنچے والی جہالت کو ختم کر دے ، اس صورت میں اس مکان کی پوری قیمت کی فوری اوائیگی کی خرورت نہیں ہوگی ، بلکہ قیمت کی اوائیگی کوالی قسطوں پر مؤخر کرنا جائز ہے جس پر اتفاق ہوجائے ، البتہ عقد استصناع کی ان شرا کط وضوابط اور احوال کی رعایت ضروری ہے جو شرا کط وضوابط ان فقہاء نے بیان فرمائی ہیں جوعقد استصناع کو "عقد سلم" سے علیحدہ مستقل خیال کرتے ہیں۔ ہنانچہ اکیڈی درج ذیل سفارش کرتی ہے۔

سفارش .....ضرورت مندوں کوذاتی رہائش کی سہولت دینے کے لیے دوسرے جائز طریقوں کی تلاش جاری رکھی جائے۔واللہ اعلم

### قرار دا دنمبر ۲.....قسطول يربيع

مجمع الفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے چھٹے اجلاس میں جو جدہ، سعودی عرب میں بتاریخ ۲۱ تا ۳۲ رشعبان ۱۹۰۱ھ مطابق ۱۳ تا ۲۰ رمارچ ۱۹۹۱ء کومنعقد ہوا۔

''قسطوں پر بیع'' کے موضوع پر اکیڈی کی موصول ہونے والے تحقیقات و مقالات پر اطلاع اور ان پر ہونے والے مناقشے کو سننے کے بعد قرار دادنے درج ذیل امور طے کیے:

#### قرارداد:

ا ..... نفترخریداری کے مقابلے میں ادھارخریداری کی صورت میں قیمت زیادہ مقرر کرنا جائز ہے، اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ بینخے والا خریدار کونفتر اور ادھار دونوں میں ہے کی ایک صورت کو متعین نہ کریں، اس وقت تک نیج درست نہ ہوگی، الہٰداا گرنفتر اور ادھار کے درمیان تر دد اور شک کے ساتھا اس طرح ہیج ہوجائے کہ ایک معین ثمن پر اتفاق قطعی نہ ہوا ہوتو اس صورت میں رہ بیج شرعانا جائز ہوگی۔

۲ ......یصورت شرعاً جائز نبیس کهادهار فروخنگی کی صورت میں فروخت شده سامان کی ایک قیمت مقرر کر لی جائے ، پھراس قیمت پر قسط و ارادائیگی کے سود کا قیمت سے الگ اس طرح ذکر کیا جائے کہ بیسود مدت کے ساتھ مر بوط ہو، بیصورت بہر حال نا جائز ہے،خواہ شرح سود میں نسلک کیا ہو۔ یقین نے باہمی رضامندی سے طے کیا ہویا اسے بازار سے رائج شرح سود سے منسلک کیا ہو۔

سو سیسا گرخر بیداری قسطوں کی ادائیگی میں مقررہ مدت ہے تاخیر کردے، تو اس پر سابقہ شرط کی بنیاد پر، یا سابقہ شرط کے بغیر قرض کی مقدار پرزیاد تی لازم کرنا جائز نہیں،اس لیے کہ بیڈ' سود' حرام ہے۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد یاز دہم ...... حسید المفقہ الاسلامی وادلتہ .....جن قسطوں کی ادائی گا کہ وقت آچکا ہوان کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرناصا حب استطاعت خریدار کے لیے حرام ہے ہمکن اس کے باجود شرعاً ادائیگی کے مؤخر ہونے کی صورت میں کسی قسم کے معاوضے کی شرط لگانا ناجا ئرنہیں۔

۵..... پیشرعاً جائز نہیں کہ ادھار بیچنے والا نتاج میں پیشر طالگا دے کہ اگر خریدار چند قسطوں کی ادائیگی وقت پر نہ کر ہے تو باتی ماندہ قسطوں کی ادائیگی بھی فوراَ واجب ہوجائے گی ہشر طریہ ہے کہ خریداراس شرط پر عقد کے وقت ہی راضی ہوگیا ہو۔

۲ ..... بیج ہوجانے کے بعد بیچ کی ملکیت اپنے پاس رکھنے کا بائع کوکوئی حق نہیں ہے، لیکن بائع کے لیے مشتری پر مؤجل قسطوں کی وصولی کے سلسلے میں اپنے حق کے ضان کے طور پر بیچ کور ہن رکھنے کی شرط لگانا جائز ہے۔

اور درج ذیل اکیڈی نے سفارش کی ہیں:

سفارش ..... ' قسطوں پر بیع' سے متعلق بعض دوسرے مسائل کی مزید ختیق ومقالات کی جائے ، تا کہ کافی بحث ومباحثہ کے بعداس کے بارے میں حتی فیصلہ کیا جا سکے ،ان میں سے بعض مسائل مندر جہ ذیل ہیں:

الف ..... بائع كاكسى بينك كے ياس بلز آف اليجينج پريدلگوانا۔

ب ..... جلدادا يكى كي وض قرض كالبحوصه ساقط كردينا،اس كو ضع وعبل ) كامسلد كهتم بين ـ

ج ..... بالا قساط خریداری کی صورت میں اگر کمل ادائیگی ہے پہلے بائع یامشتری کا انتقال ہوجائے توباقی ماندہ اقساط پراس کا اثر۔ مند اعلم

### قرارداد ٣ ....جديدمواصلاتي آلات كذريع معامله كرنا

مجمع المفقه الاسلامی جزل کونسل کا چیشااجلاس جده ،سعودی عرب میس بتاریخا ۷ تا ۲ سر شعبان ۱۹۰۱ ه مطابق ۲۱ تا ۲۰ سرمار چا ۹۹۹۹ وکو نقد بوا۔

"جدیدمواصلاتی آلات کے ذریعے معاملہ کرنا"کے موضوع پراکیڈی کوموصول ہونے والی تحقیقات ومقالات اور بحث ومباحثہ پرمطلع ہونے کے بعداوراس بات کو مذنظر رکھتے ہوئے کہ مواصلات کے وسائل میں زبردست ترتی ہوئی ہے اور مالی معاملات اور دیگر تصرفات کی جلد پھیل کے لیے عقود کو مطے کرنے میں ان کا بہت استعال ہوتا ہے۔

نیزاس بات کو متحضر رکھتے ہوئے کہ فقہاء کرام نے عقو دکو طے کرنے کے لیے خطاب، کتاب اشارہ اور قاصد کے احکام سے بحث مباحثہ کی ہے، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ دو حاضر شخصیتوں کے درمیان عقد کے درست ہونے کے لیے (سوائے وصیت، ایصاءاور وکلاء) یہ شرط ہے کہ مجلس ہو، ایجاب و قبول میں مطابقت ہو، عاقدین میں سے کسی سے ایسانعل صادر نہ ہوجوعقد سے اعراض کرنے پر دلالت کرے، اور عرف کے کے۔ ف کے مطابق ایجاب و قبول میں اتصال ہو۔ قرار دادنے درج ذیل امور طے کیے۔

#### فرارداد:

ا .....جب ایسے دوغابب شخصوں کے درمیان معاہدہ کمل ہوجائے جوایک جگہ نہ ہو، اور نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ایک دوسرے کا کلام من سکتے ہوں، اور ان دونوں کے درمیان را بطے کا ذریعہ کتابت، یا خط یا سفارت ( قاصد ) ہو، اور دورجدید کے آلات تار، الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یازد جم ..... قرار دادوسفارشات این میسید این است.... این است... قرار دادوسفارشات تلکس ، فیکس اور کمپیوٹر کے اسکرین وغیرہ پر بھی بیصورت صادق آتی ہے، اس صورت میں جب ایجاب دوسری طرف پہنچ جائے اور دہ اسے قبول کر لے، اس وقت عقد منعقد ہوجائے گا۔

۴ ..... جبطرفین کے درمیان معاہدہ ایک ہی دفت میں طے پایا جائے ، جبکدہ وہ دونوں دورعلیحدہ علیحدہ جگہ پر ہوں۔ اس صورت کا اطلاق ٹیلیفون اور دائرلیس پر ہوگا۔ ایسے دو محضوں کے درمیان ہونے والے عقد کی طرح سمجھا مجائے گا، اور اس صورت میں وہ اصلی احکام نافذ ہوں گے جوفقہاء کرام کے نزدیک طے شدہ ہیں، جن کی طرف دیباچ میں اشارہ کہیا گیا ہے۔ میں سے سردہ ہیں میں کہ اور اس کے ایک اس میں میں میں میں کہ اس کے لیے اس مدت سے اگر ان وسائل کے ذریعے ایجاب کرنے والا' ایجاب' کوایک معین مدت تک کے لیے وسیع کردے تو اس کے لیے اس مدت

ً (۵) جبال تک جعل سازی فریب کاری خلط بیانی کاتعلق ہے، ان کے لیے شبادت ادرا ثبات کے عام اصول وضوابط کی طرف رجوع م مرکیا جائے گا۔ واللہ اعلم

قراردادنمبر هم ..... قبضه، اس کی صورتیس خصوصاً اس کی حبد پیرصورتیس اوران کے احکام

مجمع الفقه الاسلامی کی جزل کوسل کا چیشا جایا س جده به عودی عرب میں بتایت است ۳۳ شعبان ۱۹۰۱ مدمطابق اسم تا ۲۰ مرمارچ ۹۹۱ ء میں منعقد ہوا۔

"قبض" اس کی صورتی خصوصاً اس کی جدید صورتیں اور ان کا حکام، کے موضوع پر آئیدی و موسول : و نے والے تحقیقات و مقالات اور بحث مباحث پر مطلع : و نے کے بعد ، اور ان پر ہونے والے من شقے کو سننے کے بعد :

#### قرارداد:

اول .... جس طرح اموال کا قبنیہ حس طور پر ہاتھ میں لینے، یا کھانے کی اشیا میں ناپتول کے ذریعے ، یا قابض کے قبنہ میں منتقل کرنے سے کمل ہوجا تا ہے ، اس طرح حکما ہ تصرف پر کمل افتیار دے کر متعلقات وقب بنس کرے اللہ رکھ بنے ہوجا تا ہے ، اس موجا تا ہے کہ اس موجا تا ہے ، اس موجا تا ہے کہ اس موجا تا ہے کہ اس موجا تا ہے ہوجا تا ہے ۔ اس موجا تا ہے ، اس موجا

دوم ....بشر عاوع رقا حکمی طور پر قبضہ کے پائے جانے کی درج ذیل صورتیں ہیں:

تک اپنے ایجاب پر برقر ارر ہنالازم ہوگا ،اوراس سے رجوع کرنے کاحق نہیں ہوگا۔

ا ..... بینک کاکسی ا کاونٹ ہولڈر کے ا کاؤنٹ میں کسی رقم کااندارج کرنامندرجہ ذیل صورت میں ۔

الف ..... جب كسى اكاؤنث مولدر كاكاؤنث مين تجورهم بلاواسط ( ذائرَ يكن ) يابذريعه چيك جمع كي جائه

ب ....جب کوئی اکاؤنٹ ہولڈرخودا ہے ہی بینک کے ساتھ ایک کرنسی کودوسری کرنسی کے بدیے فرونتگی کامعاملہ کرے۔

ج .... جب بینک اکاؤنٹ ہولڈر کے تکم سے بچھ رقم اس کے اکاؤنٹ سے وضع کر کے دوسرے اکاؤنٹ میں دوسری کرنی میں تبدیل

اور بینک کے اکاؤنٹ میں ایسااندارج جس کے ذریعے متعلقہ تخص اس قم کوفوری طور پرنکلوانے کے لائق ہوجائے ،ایسے اندراج میں اتنی تاخیر معاف ہوگی جواس عمل کے لیے بینکوں میں متعارف ہو ،البتہ جس شخص کے اکاؤنٹ میں قم منتقل کی گئی ہے اس کے لیے اس قم میں تصرف کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اکاؤنٹ میں اندارج کے بعدوہ عملاً اسے وصول کرنے کے لائق نہ ہوجائے۔

۲ ...... چیک وصول کرنا، جبکه اس کی وصول یا بی کے وقت اس پر درج شده رقم اکاؤنٹ کے بیلنس میں موجود ہو، اور قابل اخراج ہو، اور بینک اس چیک کودصول کر لے۔ واللہ اعلم

# قرار دادنمبر ۵.... د ماغی خلیون اوراعصابی نظام کی پیوند کاری

مجمع الفقه الاسلامی کی جنرل کونسل نے اپنے چھٹے اجلاس جدہ ،سعودی عرب میں بتاریخ اے تا ۳۲ سرشعبان ۱۹۴۱ مطابق ۲۱ ۳۰ رمار چ ۹۹۰ ء کومنعقد ہوا۔

اوراس موضوع سے متعلق تحقیقات و مقالات پر اطلاع یا بی کے بعد جو'' چھٹی فقہی طبی کا نفرنس' کے موقع پر پیش کیے گئے ہتھے، یہ کانفرنس کویت میں بتاریخ ۲۳ تا ۲۲ رائع الاول ۱۰۴ مطابق ۲۳ تا ۲۲ راکتو برکو'' مجمع الفقہ الاسلامی''اوراسلامی عظیم برائے طبی علوم'' کے نفاون سے منعقد ہو کی تھی۔

اوردرج ذیل کا نفرنس جس نتیج پر پینجی اس کی روثنی میں بہ بات واضح ہوکرسا مے آجانی ہے کہ ہم عمل کااصل مقصد ایک انسان کے دماغ کودوسرے انسان میں منتقل کرنانہیں، بلکہ اس بیوند کاری کا مقصد و ماغ کودوسرے انسان میں منتقل کرنانہیں، بلکہ اس بیوند کاری کا مقصد و ماغ کے معین خلیوں کی خرابی کے علاج کے۔ لیماس سے کیمیاوی اور ہونی مادوں کو برابر مقدار میں خارج کر کے دوسرے جگہ سے حاصل شدہ اس کے مثل خلیوں کو ان کی جگہ پررکھنا''یا (بیوند کاری کا مقصد ) کسی چوٹ و ضرب کے نتیج میں اعصابی نظام میں واقع شدہ خلا کا علاج کرنا ہے۔ چنانچہ اکیڈی میں درج ذیل قرار داد سے پائی:

#### قرارداد:

ا ......اگرد ماغ کے پردے کا ماخذاس مریض کے گردے کی جربی ہو،اوراس مریض کاجسم اس کوقبول کرتا ہوتو شریعت کے نزدیک اس کی منتقلی میں کوئی حرج نہیں۔

۳.....اگر د ماغ کے پردے کا ماخذ حیوانی جنین ہو، تو اگر اس طریقے کی کا میابی کا امکان ہو، اور اس میں کوئی شرقی خرابی نظر نہ آتی ہو، تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے ہے کہ بیطریقہ مختلف قتم کے حیوانوں میں کا میاب ہو چکا ہے، اور اس طریقے کی کا میابی کی امید ہے، شرط رہے ہے کہ ضروری طبی احتیاطوں کو اختیار کیا جائے، تا کہنتال شدہ عضو کو جسمانی عدم قبولیت کے مضرا شرات سے بچایا جا سکے۔

سا اللہ و ماغ کی انسجہ کا ماخذ ایسے زندہ خلیے ہوں، جوجنین باکر (وہ جنین جورسویں ہفتے کا ہویا گیار ہویں ہفتے کا ہو) کے دماغ سے حاصل کیے گئے ہوں، تواس کا شرع حکم درج ذیل صورتوں کے اعتبار سے مختلف ہوجائے گا۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد یازدہم ..... حساں کو ماں کے پیٹ میں موجودانسانی جنین سے رحم مادرکو جراحی کے ذریعے کھول کر براہ راست حاصل کرنا،
الف : بہلاطریقے میں صرف جنین کے دماغ کے خلیے کو حاصل کرنے سے ہی اس کوموت واقع ہوجائے گی پیطریقہ شرعاً حرام ہے، الابیہ کمل بلاقصد،
اس طریقے میں صرف جنین کے دماغ کے خلیے کو حاصل کرنے سے ہی اس کوموت واقع ہوجائے گی پیطریقہ شرعاً حرام ہے، الابیہ کمل بلاقصد،
طبعی اسقاط جنین کے بعد ہو، یاا یسے جائز اور مشروع اسقاط کے بعد ہوجو ماں کی زندگی بچانے کے لیے کل میں لایا گیا ہو، اور بیا سقاط جنبین کی
یقینی موت کے بعد ہو اور اس میں ان شرائط کی بھی رعایت کی گئی ہوجو جنین سے استفادہ کے بارے میں اس اجلاس کی قرار داد نمبر
(۵ کے ۱۷ کے ۱۷ میں آنے والی ہیں۔

ب: دوسراطریقه .....یطریقه متعتبل میں دجود میں آجائے گا،وہ بیکدد ماغی خلیوں سے استفادہ کے لیے خصوصی طریقوں سے ان کی افزائش کی جائے، شرعا اس طریقے میں کوئی حرج نہیں۔ شرط بیہ ہے کہ افزائش کے لیے حاصل کردہ خلیوں کا ماخذ شرعی ہو،اوراس کا حصول شرع طریقے پر کمل ہوا ہے۔

۲۰ بغیرد ماغ کے پیدا ہونے والا بچ ..... جب تک بچ زندہ پیدا ہوا ہوا س وقت تک اس بچے کے سی عضو کو حاصل کرنے کے لیے کسی عضو کو حاصل کرنے کے لیے کسی عضو کو حاصل کرنے کے میں اس کے سی میں تعرف جائز نہیں، جب تک دماغ کی موت کی وجہ ہے اس کی موت واقع نہ ہوجائے ، اور اس جیسے دوسر سے بچوں کے حکم میں اس موضوع کے تحت کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا جب وہ بچ مرجائے تو اس کے اعضاء لینے میں ان احکام اور شرائط وضو ابط معتبرہ کی رعایت ضرروری ہیں، لینی وارثین کی اجازت، اور اس عضو کے بدل کا موجود نہ ہونا ، اور واقعی ضرورت کا موجود ہونا وارد واقعی ضرورت کا موجود ہونا وغیرہ جواکیڈی کی چوتھی کا نفرنس کی قرار داد نمبر امیں بیان کی گئی ہیں، اور شرعا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس بچے کے دماغ کی موت واقع ہونے تک اس کومصنوی آلات کے ذریعے باقی رکھا جائے ، تا کہ اس کے ان اعضاء کو محفوط رکھا جا سکے جن میں درج ذمل شراکط ضوابط کے ساتھ دوسری جگہ فتقل ہونے اور مفید ہونے کی صلاحیت موجود ہو۔ واللہ اعلم

# قرار دادنمبر ۲ ..... ضرورت سے زائد تیج شدہ بیضات

مجمع المفقه الاسلامی کی جزل کونسل کا چیشاا جلاس جده سعودی عرب میں بتاریخا که ۳۲ سرشعبان ۱۰۴ ه مطابق ۴۱ مرارچ ۹۹۱ و ۰ کومنعقد ہوا۔

مذکورہ بالاموضوع پر لکھے گئے تحقیقات ومقالات اور سفار شات وگذار شات پرمطلع ہونے کے بعد'' چھٹی فقہی طبی کا نفرنس''منعقدہ کو بیت بتاریخ ۲۲۳۳۲ ررئیج الاول ۴۰۱مطابق ۲۲۳۳۲ را کتوبر ۹۸۹ ء میں پیش کئے گئے تھے، بیکانفرنس'' مجمع المفقہ الاسلامی''اور اسلامی تنظیم برائے طبی علوم''کے تعاون سے منعقد ہوئی تھی۔

'' معلقے شدہ بیضات کے انجام'' سے متعلق' اسلامی تنظیم برائے طبی علوم'' کے تیسر سے اجلاس کی تیر ہویں اور چود ہویں سفارشات پر اطلاع یا بی کے بعد جواجلاس کویت میں بتاریخ ۲۰ تا ۳۲ سرشعبان ۲۰۱۱ میں مصطابق ۲۰۱۱ سرشعبان ۲۰ سر

قرارداد:

ا ....اس علمی خقیق ومقالات کی روشی میں کہ غیر تھے شدہ نسوانی بیضات کوآئندہ استعمال کے لیے محفوط رکھناممکن ہے، بیضوں کی مصنوعی

الفقه الاسلامی وادلته .....طدیاز دہم ......... قرار دادوسفار شات کیا جائے جتنی پیوند کاری کے لیے ضروری ہو، تا کہ زائد بیضوں کی موجودگی کا مکان ختم کردیا جائے۔ بارآ وری کے وقت بیضروری ہے کہ ہر مرتبہ بیضوں کی طرف اس مقدار پراکتفا کیا جائے جتنی پیوند کاری کے لیے ضروری ہو، تا کہ زائد بیضوں کی موجودگی کا امکان ختم کردیا جائے۔

۲.....ا گلقیے شدہ بیفنوں میں ہے کوئی کسی بھی طریقے سے زائد شدہ حاصل ہوجائے تواس کو لبی تو جہ کے بغیرویسے ہی چھوڑ دیا جائے ، حتیٰ کہاس زائد بیفنہ کی زندگی طبعی طور پر پوری ہوجائے۔

سا اسال عوت کے بیضے کے قبح دوسری عورت میں کرنا حرام ہے، اس سلسلے میں الی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازم ہے جن کے تحت مسی عورت کا تقیح شدہ بیضہ کی غیر شرع عمل میں استعمال نہ ہوسکے۔واللہ اعلم

# قراردادنمبر ك....اعضاءكى پيوندكارى كے ليے جنين كواستعال ميں لانا

مجمع النقته الاسلامی کی جزل کونسل کا چھٹاا جلاس جدہ ،سعودی عرب میں بتاریخ اے تا ۳۳ ۔شعبان ۴۱۰ اھ مطابق ۴۱ - مارچ ۹۹۱ - ء کومنعقد ہوا۔

درج ذیل موضوع پران تحقیقات و مقالات اورگزارشات و سفارشات پر مطلع ہونے کے بعد جوچھٹی فقبی طبی کا نفرنس میں پیش کیے گئے تنے، بیکا نفرنس کو بت بتاریخ ۲۲ تا ۲۲ تا ۱۷ درکھ الاول ۲۱ تا ۲۳ تا ۲۲ تا ۲۲ تا ۱۸ و موجمع المفقد الاسلامی تنظیم برائے طبی علوم کے تعاون سے منعقد ہوئی تھی۔ اس کے بعد درج ذیل قرار دادمیں امور طبے پائے۔

#### قرارداد:

ا.....دوسرے انسان کےمطلوبہ اعضاء کی بیوندکاری کے لیے کسی جنین کو استعال میں لینا جائز نہیں، البتہ درج ذیل حالات میں درج ذیل اصول ضوابط کی بیوندکاروں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے۔

الف .....کی دوسرے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری میں کی جنین کو استعال میں لینے کی غرض سے اسقاط کر انا جائز نہیں بلکہ پیوند کاری میں کی جنین کو استعال میں لینے کی غرض سے اسقاط عذر شرعی کی وجہ سے کیا کے اس عمل کو صرف اس جنین تک محدود رکھا جائے گا، جو بلاقصد کے جبی طور پرخود بخودسا قط ہوجائے ، یا جس کا اسقاط عذر شرعی کی وجہ سے کیا جائے اور جنین کے نکلوانے کے لیے اس کے اس کے سوا کوئی راستہ نہ ہو۔

ب .....اگر جنین کی زندگی بر قرار رکھنے کے قابل ہے تواس صورت میں تمام ترطبی علاج اس کی زندگی کی بقااوراس کی حفاظت کے لیے وقف رہنا چاہیے،اعضاء کی ہوند کاری کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کی خاطر طبی کاروائی جائز نہیں،اوراگروہ جنین زندگی برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہے تواس سے استفادہ کرنااس وقت تک جائز نہیں جب تک ان شروط کے مطابق اس کی موت واقع نہ ہوجائے جواکیڈمی کی چوتھی کا نفرنس کی قرارداذ کمبرا میں بیان کی گئی ہے۔

۲.....اعضاء کی ہوند کاری کے مل کو تجارتی مقاصد کے لیے جاری کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ۳.....اعضاء کی پیوند کاری کے مل کی نگرانی ماہراورایک قابل اعتمادادارے کے سپر دہونی چاہئے۔والنداعلم المفتد الاسلامي وادلته ..... جلد يازدجم ..... قرار دادوسفارشات

## قراردادنمبر ۸....اعضاء تناسل کی پیوند کاری

مجمع المفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے چھٹے اجلاس میں جوجدہ ،سعودی عرب میں بتاریخ اے تا ۳۲ سرشعبان ۳۱ اھ مطابق ۳۱ تا ۱۳۰ مارچ کومنعقد ہوا۔

ندکورہ بالاموضوع پران مقالات اور سفار ثات پر اطلاع یا بی کے بعد جو' چھٹی نقع کی طبی کانفرنس' میں پیش کئے گئے یہ کانفرنس کو یت میں مؤرخہ ۳۲ تا ۲۲ ررزیج الاول ۱۹۴۱ ھرطابق ۲۳ تا ۲۲ راکتوبر ۹۸۹۱ءکواسلامی فقداکیڈی اورعلوم طبید کی اسلامی نظیم کے تعاون سے منعقد ہوئی تھی اس کے بعد مندر جدذیل قرار دادمنظور کی۔

#### قرارداد:

ا۔ تناسلی غدود کی پیوند کاری ..... چونکہ نصیہ اور بیفنہ زانی مفتول منہ کی مورثی صفات کے عامل ہوتے ہیں حتی کہ دوسری جگہ پر پیوند کاری کے بعد بھی ،اس لیے ان کی پیوند کاری شرعاحرام ہے۔واللہ اعلم

# قراردادنمبر ٩ ....حد، یا قصاص میں کاٹے ہوئے عضو کی پیوند کاری

مجمع الفقه الاسلامی کی جنرل کونسل نے اپنے چھنے اجلاس جدہ ،سعودی عرب، میں بتاریخ اے تا ۲سر شعبان ۴۱ اھرمطابق ۴۱ تا ۱۰ر مارچ ۹۹۱ کومنعقد ہوا۔

حداور قصاص میں کائے ہوئے عضو کی پیوند کاری کے موضوع پر اکیڈی کوموصول ہونے والے تحقیقات ومقالات پر مطلع ہونے اور ان پر ہونے والے مناقشے کو سننے کے بعد:

حدے نفاذ سے شریعت کا جومقصود ہے، لینی زجر ، تو بیخ ادر عبرت ، اس کی رعایت رکھتے ہوئے ، نیز اس بات کے پیش نظر کے سز اکا اصل مقصد جرم کرنے والے کا استیصال اور سز اکے اثر ات کوعبرت کے لیے باقی رکھنا ہے۔

نیز ہد بات سامنے رکھتے ہوئے کہ کاٹے ہوئے عضو کو دوبارہ اپنی جگہ پرلگانا اسے فوری عمل کا متقاضی ہے کہ اس کے لئے پہلے سے تیاری ضروری ہے، اوراس کی موجودگی میں صحوباری کرنے کاعمل میں شجیدگی برقرار نہیں رہ سکتی۔ اکیڈی میں درج ذیل قرار داد طے پائی۔

#### قرارداد:

ا....بشرعاً تعنیذ حدکے لیے تئے ہوئے عضو کولوٹا نا جائز نہیں،اس لیے کہ شریعت کی مقرر کی ہوئی سزا کی کمل تنفیذای صورت میں ہوسکتی ہے، جبکہ سزا کے اثرات کو باقی رکھا جائے ، نیزای طرح شرعی حدود کولا پروائی کا نشانہ بنانے سے تفاظت ہوسکتی ہے۔

۲..... چونکہ تصاص مجنی علیہ کے ساتھ عدل وانصاف کے قیام، اور سوسائٹ کے لئے حق زندگی کی حفاظت اور امن وسلامتی مہیا کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے، الہٰ ذا تصاص جاری کرنے کے لئے جوعضو کاٹا گیا ہو، اس کولوٹا نا جائز نہیں، مگر مندرجہ ذیل حالات میں:

الف ..... مجنی علیة قصاص جاری ہونے کے بعد عضو کولوٹانے کی اجازت دے دے۔

ب .... جانی علیه کٹے ہوئے عضو کولوٹانے پر قادر ہو۔

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفار شات کیا ۔....وعضو جوحد یا قیاص کے تکم یا تنفیذ میں خلطی کے سبب سے کاٹ دیا ہو،اس کولوٹا نا جائز ہے۔واللہ اعلم

# قراردا دنمبر • ا..... فنانشل ماركيث

مجمع المفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے چھٹے اجلاس میں جوجدہ سعودی عرب میں بتاریخ اے ۳۲ سرشعبان اسم واھ مطابق اسم تا ۲۰ رمارچ ۹۸۹ ء منعقد ہوا۔

ان تحقیقات و مقالات ، سفارشات وگزارشات اور نتائج بحث مباحثه پراطلاع یا بی کے بعد جو مالیاتی بازار ( فنائشل مارکیٹ ) کے موضوع پر رباط ، مراکش میں منعقد ہونے والے سمینار بتاریخ ۲۰ تا ۳۲ مرزیج الثانی ۲۱ ما ۳۲ مراکش میں منعقد ہونے والے سمینار بتاریخ ۲۰ تا ۳۲ مرزیج الثانی ۲۰ تا ۳۲ مراکش کی وزرات اوقاف و مذہبی اس کئے تھے، یہ سمینار ' مجمع المفقد الاسلامی التنمیع نئی کتاون سے منعقد ہواتھا اور حکومت مراکش کی وزرات اوقاف و مذہبی اس کی میزبانی کی تھی۔

اسلامی شریعت میں کسب حلال کی سر مایہ کاری اور بچتوں میں ان بنیادوں کے اضافے کی ترغیب دی ہے جو کاروبار کی ذمہ داری اور خطرات بشمول خطرات مدیونیت کو برداشت کرنے کے اصول وضوابط پر قائم ہوں ، شریعت کے اس اصول وضوابط کی روشنی میں۔

نیزاس بات کے پیش نظر کہ مالیاتی بازار،اموال کے لین دین اور سر ماییکاری کے فروخ ہیں اہم کرداراداکر سکتے ہیں اوران کے ادکام کی مختیق سے لوگوں کو عصری مسائل ہیں اپنے دین کے احکام سے واقف کرنے کی اہم ضرور رہ پوری کرے گی اور فقہاء کرام کی ان کوششوں سے ہم آ ہنگ ہوگی جوانہوں نے مالی معاملات ہیں اور خاص طور پر بازار کے احکام اور بازاروں پر احتساب کے نظام سے متعلق کی ہواور مالیاتی کی ہیا ہمیت ان ثانوی بازار کو ہمی شامل ہے جو سر ماییکاروں کو اس بات کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اولین بازار میں دوبارہ داخل ہوں، اور نقد صاصل کرنے کے لیے بھی موقع فراہم کرتی ہیں، اور سر ماییکاروں کے دل میں اعتماد پیدا کرتے ہیں کہ وہ ضرورت کے وقت بازار سے باہر جا سکتے ہیں، اور اس اعتماد سے لوگوں میں سر ماییلگانے کی ہمت فزائی ہوتی ہے اور مالیاتی بازاروں میں مروج نظام، توانین اور مختلف طریقوں سے متعلق تحقیقات ومقالات میں جو کچھ کہا گیا تھا اس پر مطلع ہونے کے بعد قرار داد نے درج ذیل امور طے پائے۔

#### قراراداد:

ا ...... مالیاتی با زاروں کا اہتمام، مال کی حفاظت اور اس کی بڑھوتری کے لئے ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے عام حاجتیں پوری کرنے میں تعاون ہوسکتا ہے، اور مال پرواجب ہونے والے دینی اور دنیاوی حقوق ادا کیے جاسکتے ہیں۔

۲ ......اگرچہ مالیاتی بازاراورا بنی بنیادی فکر کے لحاظ ہے ایک ضرورت کی چیز ہیں، لیکن جس طرح موجودہ دور میں ان کا نظام چل رہا ہے، دہ اسلامی نظر میں ایسانمونہ نبیں ہیں جو مال کی بڑھوتری اور سرمایہ کاری کے مقاصد کو شیح طور پررو بیٹمل لا سکے، اس صورت حال کا تقاضہ سے کہ فقہاء کرام اور ماہرین اقتصادیات مشتر کے علمی کوششیں کر کے حالیہ نظام اور اس کے افتتیار کئے ہوئے ذرائع اور طریقوں کا جائزہ لیں اور سلامی شریعت کے مطیشدہ اصولوں کی روشنی میں جن چیزوں کی اطلاع ضروری ہے، اس کی اطلاع کریں۔

سا سسالیاتی بازار کچھا نظامی نوعیت کے طریقے کار پر بھی مشتل ہوتے ہیں۔اس انظامی طریقے کاری کی پابندی میں شرعاً کوئی حرج گار آوراس میں مصالح مرسلہ کاوہ قاعدہ جاری ہوگاجس کی روسے جو چیز کسی نص یا شرعی قاعدے کے منافی نہ ہو،اسے جاری رکھا جا سکتا ہے، امی اموراس قتم کے ہیں جوکوئی ولی الامرکسی خاص پیشے یا دوسر سے شعبوں میں اپنی صوابدید سے جاری کرتا ہے، اگریہ انظامی قواعد شرعی ﴿ المفقه الاسلامی دادلته .....جلدیاز دہم ...... قرار دادوسفار شات اصول وضوابط پر پوری اترتے ہوں توکسی کے لئے ان کی مخالفت یا ان سے فرار کے لئے حیلہ سازی جائز نہیں۔

سفارش: ..... اورکونسل سفارشات وگزارشات کرتی ہے کہ مالیاتی بازاروں میں جوطریقے یا اس قسم کی معاہداتی دستاویزات اس وقت رائج ہیں، ان پرمزید تحقیقات ومقالات اور فقهی اور اقتصادی بحث مباحثوں کے تکھوانے کی ضرورت ہے، تا کہ اس مسئلے پرغور مکمل ہو سکے۔والنداعلم

# قراردادنمبر اا..... بونڈ ز

۔ بھرچا اوا ہے ۔ تارچا ۹۹ ء کومنعقد ہوا۔

ان تحقیقات ومقالات اورگزارشات وسفارشات اورنتائج پراطلاع یا بی کے بعد جو' الاسواق المالیة (ایکیجینی مارکیٹ) کے سیمینار منعقدر باط اس بتاریخ ۱۰ مرائع الثانی ۱۹۰۱ مطابق ۱۰ تا ۱۳ مراکتو بر ۹۸۹ اکوپیش ہوئے، بیسیمینار' مجمع الفقه الاسلامی' اور ''اسلامی ترقیاتی بینک جدہ کی' المعهد الاسلامی للجوث والتدریب'' کے تعاون سے مراکش کی' وزارت اوقاف والشؤن الاسلامیة'' کی وقت پر منعقد ہوا۔

اس اطلاع یا بی کے بعد کہ''بونڈ'' اپنے جاری کرنے والے کی طرف سے اس بات کی شہادت ہے کہ مدت پوری ہونے پروہ اس آ تحریر شدہ قیت (Face value) اس کے حامل کوادا کرے گا ،اور اس کے ساتھ ہی وہ طے شدہ منافع بھی دے گا جواس بونڈ کی ظاہری قیت (Face value) کی طرف سے منسوب ہے یا اس پر کوئی اور طے شدہ نفع دے گا ،خواہ یہ طے شدہ نفع انعامات کی صورت میں ہو، جو قرضہ کے ذریعہ تقسیم ہوں گے ، یا معین رقم کی صورت میں یا کمیشن (ڈسکاؤنٹ) کی صورت میں قرار داد نے درج ذیل امور طے پائے۔

#### قرارداد:

ا ......وه بونڈ زجواس بات کا اقرار کرتے ہوں کہ ان کے حال کو ان کی ظاہری مالیت (Face value) اور اس کے ساتھ کوئی متناسب نفع یا کسی اور قشم کا طے شدہ منافع دیا جائے گا، وہ شرعاً حرام ہیں، یعنی ان کو جاری کرنا، ان کو نزیدنا، ان کالین دین کرنا سب حرام ہے اس لیے کہ وہ سودی قرض ہے، چاہے اس کو جاری کرنے والی خاص ( کمپنی ) ہو، یا عام خض ہوجس کا تعلق حکومت سے ہو، اور اس کے نام کی تبدیل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے ان کا نام، 'سر شفکیش' رکھ دیا جائے، یا سرمایہ کاری وثیقہ جات' بحث مباحث اسکیم' یا اس بونڈ پر لازی ملنے سودی منافع کا نام، ' نفع یا آمدنی' یا سروس چارج'' یا '' کہیشن' رکھ دیا جائے، تب بھی بیجرام رہیں گئے۔

۲......'' زیروکو پن بونڈ'' بھی حرام ہیں،اس لیے کہ وہ ایک ایسا قرض ہے جس کواس کی اصلی قیمت سے کم پر فروخت کر دیا جاتا ہے اوران بونڈ کا مالک ان کی قیمتوں کے تفاوت اور فرق سے بطوررڈ سکاؤنٹ کے نفع حاصل کرتا ہے۔

سو ....ای طرح'' پرائس بونڈ' بھی حرام ہیں،اس لیے وہ ایک ایسا قرض ہے جس میں تمام قرض دینے والوں کے لئے یا ان میں سے لا علی اتعین بعض کے لئے منافع یا زبردی کی شرط ہوتی ہے،اس کے علاوہ اس میں'' تمار'' کا شبہ بھی موجود ہے۔

ہم.....دہ بونڈ زجن کوجاری کرنا یا خریدنا یالین دین کرناشر عاحرام ہے، ان کے متبادل دہ بونڈ زاورسرٹیفکیٹس ہیں جوکسی پروجیکٹ کی تیاری کے لئے یاکسی معین سرمایے کاری کے عمل کوآ گے بڑھانے کے لیے مضاربت کی بنیاد پرجاری کیے جا نمیں، اس طور پر کدان کے مالکوں الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دبهم ..... من المستعمد المستعد المستعمد المستعمد المستعمد المستعمد المستعمد المستعمد المستعمد کیلے کوئی معین نفع نہیں ہوگا، بلکہ جس مقدار کے بونڈیا سرٹیفکیٹس کا جو ما لک ہوگا اس کو پروجیکٹ کے منافع میں سے فیصد کے اعتبار سے منافع ملے گا، اور بیمنافع اس کواس دقت تک نہیں ملے گاجب تک وہ حقیقتا وجود میں ندآ جائے۔

اس سلسلے میں اکیڈی کے چو تھے اجلاس کی قرار دا ذہبر ہابت' سندات المقارض' سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے،جس کوا کیڈی متفقہ طور بر منظور کر چکی ہے۔ واللہ اعلم

# قراردادنمبرا ٢....شعبهمنصوبه بندي كي جانب سے مجوزة هموضوعات اوراجلاس

شعبہ منصوبہ بندی کی طرف سے اکیڈی کی جزل سیرٹریٹ کوپیش کردہ ربورٹ پرمطلع ہونے کے بعد، جو کہ اکیڈی کے تمام اراکین میں تقسيم کی گئی ہو، جوان مجوز هموضوعات پرمشمل تھی جن پراجلاس میں غوروخوض ہوااوران کو درجہ با درجہ کر کےان کی کسٹ تیار کی گئی، چنانچہوہ ر بورث جن مختلف موضوعات يمشتل وه درج ذيل بين:

☆.....معاصراسلامی فقه میں بین الاقوامی حقوق۔

☆ ..... معاصر اسلامی فقه میں نکاح اور میراث\_

☆....معاصراسلامی فکر ـ

☆ .....معاصراسلامی فقه میس عبادات\_

☆ ..... معاصراسلامی فقه میں معاملات اور معاشیات ـ

☆ .....اصول فقە جىدىد دور كى روشنى مىں \_

☆ ..... ڈاکٹری اور متعلقہ علوم۔

🖈 ..... مذكوره بالاامور كے علاوہ جديد حالات اور واقعات ـ

اس کے علاوہ اس میں درجہ ذیل موضوعات پرسیمینار منعقد کرنے کی سفارش کی گئھی۔

🖈 ....اسلام میں عورت کے حقوق اوراس کے فرائض۔

☆ .....اسلام اوربين الاقوامي قوانين \_

🖈 .....انسانی حقوق''اورتنظیم اسلامی کانفرنس'' کی کوششوں کے ساتھ تعاون و پیجہتی پیدا کرنے کی کوشش۔

🛣 .....اسلام میں بچے کے حقوق اور بچے کے حقوق کے سلسلے میں بین الاقوامی معاہدات پرسوچ و بجار۔

🖈 ....اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق اوران کے فرائض۔

🖈 ....مسلمان موجوده دوريس بنياد پرتي اور نقالي كے درميان۔

🖈 .....اسلامی دستور کے نمونوں پرسوچ بیار۔

مجمع الفقه الاسلامي كى جرنل كونسل كا چھٹا اجلاس جدہ ،سعودى عرب ميس بتاريخ اے ٣٦ سرشعبان ١٠٨١ همطابق ٢٦٠ رمارچ ٩٩١٠ ء

المفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز دبهم ..... قرار دادوسفار شات.

🖈 ..... فنون جدید ( یعنی تصویر سازی ، گانا بجانا ، موسیقی اور ڈرا ہے ) کے بارے میں اسلام کا موقف۔

🖈 .....اسلامی نظام حکومت،اس کی بنیادیں، قواعد،اورموجودہ دورمیں اس کے اہم مسائل۔

🛣 .....ابلاغ اوراس كے موجودہ ذرائع اسلامی نقط نظر سے۔

🖈 ..... جب کرنی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ہوتار ہتا ہے، اس کی قیمت میں تبدیلی کے اثرات فقداسلامی کی روشی میں۔

🖈 .....اسلام میں کفالت عامہ (سوشل سیکورٹی )اس کی مروج عملی صورتوں کی روشنی میں۔

☆ ..... سركاري تمسكات اورسر ماييكاري تمسكات.

شعبہ منصوبہ بندی میں مذکورہ بالار پورٹ کی روشنی میں کونسل سفارش کرتی ہے کہ:

سفارش: اسسان تجاویز پرعمل کیا جائے ،اور جرنل سیکرٹریٹ کو بیا ختیار دیا جا تا ہے کہ وہ ان موضوعات میں سے ایسے موضوعات کا انتخاب کرے، جسے وہ صلحت کے مطابق مجھتی ہویا بالخصوص وہ موضوعات جن کے بارے میں گزشتہ اجلاس کے دوران بیرتجویز کیا گیا تھا کہ ان کی تحقیق ضروری ہے۔

۲..... جزل سیکرٹریٹ حالات اور وسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ان مذا کروں کے انعقاد کی کاروائی کرے جواس رپورٹ میں تجویز کئے گئے تھے، اوران موضوعات کواولیت دے جومجمع کے مختلف اجلاسوں میں اٹھائے جا چکے ہیں۔والٹداعلم

## قراردادنمبرا ٣.....ا كيژمي كابجث برائے مالى سال

اسم و و اسم الصطابق ١٩٩١ عر ١٩٩١ ع ..... اسم الراسم المصطابق ١٩٩١ عر ١٩٩١ ع

مجمع الفقه الاسلامی کی جزئل کونسل نے اپنے چھٹے اجلاس میں جو جدہ، سعودی عرب میں بتاریخ اے تا ۳۲ سرشعبان ا ۱۰ سامطابق ۲۱ تا ۲۰ سرمارچ ۹۹۱ ء کومنعقد ہوا۔

اکیڈی کی جزل سیکرٹریٹ کی طرف سے پیش کردہ اکیڈی کے منصوبے کا بجٹ برائے مالی سال ۴۰۹۰/۱۹۹۰(۹۸۹۱ء/۹۹۱ء) جو تقریباً=/14,30,000م کی ڈالرتھااور برائے مالی سال ۴۰۱۱/۱۱۱ھ(۹۹۱ء) جو مبلغ=/14,85,000م کی ڈالرتھا، پر سوچ بچارکرنے کے بعد منصوبے کومقررہ تخمینی لاگت کے ساتھ منظور کیاجا تا ہے۔واللہ علم

### ساتوان اجلاس.....قرار دادنمبرا

فنانشل مارئیشس..... مجمع الفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے ساتویں اجلاس منعقدہ جدہ ،سعودی عرب، بتاریخ کے تا ۲ ذیقعدہ ۱۲۱۲ھ مطابق ۹ تا ۲۲ مئی ۲۹۹۱ء میں۔

(فنانشل مارکیٹس) حصص، اختیارات، سامان تجارت اور کریڈٹ کارڈ کے موضوع پرموصول ہونے والے تحقیقات مقالات پراطلاع یا بی اوران پر ہونے والے مناقشے کو سننے کے بعد قرار دادمیں درج ذیل امور طے پائے۔

#### قرارداد:اول:حفص

کمپنیوں میں حصہ داری: الف ..... چونکہ معاملات میں اصل حلت ہے، اس لیے الیی جائنٹ اسٹاک کمپنی قائم کرنا جس کے اغراض ومقاصداور جس کی سرگرمیاں شریعت کے مطابق ہوں۔جائز ہے۔

ب.....اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جن کمپنیوں میں بنیادی غرض و غایت حرام ہو۔مثلاً سودی معاملانُت، جرائم چیزوں کی پیدا کاری یا حرام اشیاء کی تجارت وغیرہ،الی کمپنیوں کے شیرز لینا حرام ہے۔

ج.....جن کمپنیوں کا اصل کاروبار حلال ہو۔لیکن بھی کبھی وہ حرام معاملات بھی کرتی ہوں مثلاً: سودی لین دین وغیرہ۔الی کمپنیوں کے بارے میں اکیڈمی کی کونسل کی رائے ہیہ کہ الیمی کمپنیوں کے صف لینے کے معاملے میں مزید خور وخوض اور تحقیق ومقالات کی ضرورت ہے۔ لہٰذاان کے بارے میں حتی قرار داد کو آئندہ اجلاس تک ملتوی کیا جاتا ہے۔

#### ۲ \_ صان اصدار (Under Writing)

ضمان اصدرد سے مرادیہ ہے کہ کی کمپنی کے قیام کے آغاز میں کوئی مخص کمپنی سے بیمعاہدہ کرلے کہ کمپنی کے جاری کردہ مصص (shares) میں سے جتے مصص عوام نہیں خرید ہیں گے وہ سب یا ان کا پچھ حصد معاہدہ کرنے والاخرید نے کا پابند ہوگا۔ اس معاہدے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے بشر طیکہ معاہدہ کرنے والا ان حصص کو ان کی ظاہری قیت (alue Face) ہی پرخرید ہے اور اس ذمہ داری کے عوض کوئی فیس وصول نہ کرے البتہ اگر معاہدہ کرنے والا اضافت کے علاوہ کوئی اور کام بھی انجام دے۔مثلاً اس کی معلومات اور تحقیقات و مقالات رپورٹ تیار کرنا یا ان حصص کی باز ارمیں متعارف کراناوغیرہ تو اس قسم کے کامول کے بدلے وئی معاوضہ طلب کرنا شرعاً جائز ہے۔

سایشیئرز کی قیمت قسطول میں ادا کرنا ..... شرعااس میں کوئی حرج نہیں کہ جس شخص نے کسی کمپنی میں کوئی حصہ لیا ہو۔وہ اس کی قیمت کا ایک حصہ فور آادا کردے۔

اختیارات: (Options).....درحقیقت عالمی مارکیٹ میں ہونے والا ایک معاملہ ہے،جس کے ذریعہ ایک شخص کسی آئندہ مورخہ میں کوئی مخصوص شے کسی سے طے شدہ نرخ خریدنے کاحق حاصل کرتا ہے اس معالمے سے اس شے کی خریداری کاحق حاصل ہوجاتا ہے۔اس حق کو حاصل کرنے کے لیے معاوضہ اداکرنا پڑتا ہے بھروقت مقررہ پراگروہ چاہے تو طے شدہ نرخ پروہ چیز کرید لے اور خرید نانہ چاہے تو نیخریدے۔

اس معاملہ کامقصدیہ ہے کہ بازری نرخ کے اتار چڑھاؤکی وجہ سے رزلٹ (بیجہ) میں ہونے والے متوقع نقصان سے بچاجائے ،مثلاً ایک شخف کو تین ماہ بعد کسی چیز کی ضرورت ہے لیکن اسے اندیشہ ہے کہ اس وقت بازار کا نرخ بڑھ جائے گالہٰ ذاوہ ایک مخصوص نرخ پروہ چیز خریدنے کاحق معاوضہ حاصل کرلیتا ہے اس طرح ایک شخص کو اندازہ ہے کہ تین ماہ بعد اس کے پاس فلاں چیز آ جائے گی گراندیشہ ہے کہ اس کی قیمت سے نقصان نہ ہوجائے تو وہ ایک مخصوص قیمت پراسے بیچنے کاحق خرید لیتا ہے۔

۲۔ پہلی اور دوسری صورت: ..... یفرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں معالمے کے فریقین ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور خریدار کو معلوم ہوتا ہے کہ بالکے کون ہے؟ پھر دوسری صورت میں خریدار اور بالکع کے درمیان براہ راست معاملہ نہیں ہوتا بلکہ دونوں فریق بازار کی النقد الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفار شات کا است کا میں ہوتے ہیں جود وسر سے طریق سے معاملہ کرتی ہے۔ انتظامیہ میں ہرفریق کے نمائند ہے ہوتے ہیں جود وسر سے طریق سے معاملہ کرتی ہے۔

اور باقی حصة قسطوں میں اداکر ہے۔ اس لئے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے فی الحال اپنی اداشدہ رقم کی حد تک کمپنی میں شرکت کی ہے۔ اور آئندہ مزید سر مائے میں اضافہ کا وعدہ کیا ہے اور اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی کیونکہ یہ صورت تمام حصوں پر یکسال طور سے اطلاق پذیر ہوگی۔ البتہ جو کمپنی کے باہر کے اشخاص ہیں ان کے حق میں کمپنی کی ذمہ داری اس کے اعلان کردہ پورے سر مائے کی نسبت کے حساب سے ہوگی۔ کیونکہ کمپنی کے ساتھ معاملہ کرنے والوں نے سرمایہ کی اسی مقدار کی بنیاد پر کمپنی کے ساتھ معاملہ پر رضامندی ظاہر کی ہے۔

۷۹۔ حصد برائے حامل (Bearer Shares)..... چونکہ حصد برائے حامل (پیرشیئرز) میں بھی دراصل خریداری کمپنی کے اثاثوں کے مناسب حصے کی ہوئی ہے۔ اور شیرزسر ٹیفکیٹ محض ایک وثیقہ ہے، جس کے ذریعہ اس مناسب حضے کی ملکیت کو ثابت کرنامقصود ہوتا ہے۔ لہذا کسی کمپنی کے ایسے شیئر زجاری کرنے میں بیاان کو بچے و شراء کرنے میں شرعا کوئی حرج نہیں ہے۔

2۔ شیئرز کی بیچ میں محل عقد (Subject Matter) .....کسی جھے کی بیچ میں محل عقد کمپنی کے اثاثوں کا متنا سب (Proportionate) حصہ ہوتا ہے۔اور شیرز سر فیفکیٹ اس جھے کی حقد ارک کا ایک و ثیقہ ہے۔

۲ \_ ترجیحی تصص (Preference Shares).....ایسے ترجیح تصص جاری کرنا جائز نہیں ہے جن کوالی مالی خصوصیات دی گئی ہوں جو حصد دار کو بیا تنہیا نے باس پر نفع کی کسی مقدار کی صفاخت پر شمل ہوں۔ یا جن سے حصد دار کو بیا تنیاز حاصل ہوتا ہے کہ (سمپنی کے خاتمہ کے دفت ) حسابات کے تصفیہ میں یا سالانہ منافع کی تقسیم میں اس حصد دار کود دسرے حصد داروں پر مقدم رکھا جائے گا۔البتہ بعض حصوں کو دفتری اور انتظامی امور سے متعلق کوئی امتیازی خصوصیت دینا جائز ہے۔

ک۔سودی طریقوں کے شیئرز کا کاروبار: الف ....کسی دلال وغیرہ سے سودی قرض لے کراس قم سے کسی کمپنی کے شیئرز خریدنا پھران شیئرز کوقرض دینے والے کے پاس بطور رہن رکھادینا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بیسودی معاملہ ہے،جس کی توثیق رہن سے کی محتی ہے اور بید معاملہ اس حدیث کی روسے حرام ہے جس میں سود کھانے کھلانے والے اس کے لکھنے والے اور اس سے گواہوں پر لعنت کی محتی ہے۔

ب اس اس شیر کو بی ناجائز نبیں ہے۔ جو بائع کی ملکیت میں نہ آیا ہو۔ بلکہ کسی دلال نے بیدوعدہ کررکھا ہوکہ حوالگی کی تاریخ میں دہ شیئر کو بی ناجائز ہونے کی وجہ بیہ کہ ایسی چیز کی نیج جو بائع کی ملکیت میں نہیں ہے اور بیر مت اس صورت میں اور زیادہ ہوجاتی ہے جب حاصل شدہ قیمت دلال کواس شرط پر دی جائے کہ وہ قرض دینے کے مقابلے میں بیقرض سودی اکاؤٹٹ میں مکواد ہاوراس سے منافع حاصل کرے۔

۸۔ شیئرز کی بیچ اور رہمن ..... شیرز کی بیچ اوران کار ہن جائز ہے اوراس میں کمپنی کے قواعد کو مذاخر رکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً اگر کمپنی کے قواعد کی رو سے بیٹا مطاقاً جائز قرار دی گئی ہوتو شیرز جس کو چاہیں فروخت کیے جاسکتے ہیں ) اورا گر کمپنی کے قواعد کی رو سے پرانے شرکا ، کوفر گئی ہوتو گیار کی کا پہلاتی حاصل ہوتوان کی رعایت رکھی جائے گی۔ ای طرح اگر قواعد وضوابط میں شرکا ، کے پاس حصر ہن رکھنے کی تنجائش رکھی گئی ہوتو گئے۔ اس متناسب جھے کار بن سمجھا جائے گا۔

٩ شيئرز جاري كرنے پرانظامي اخراجات .... شيرزى قيت پرايكمتعين نسبت اضافه كركوئي رقم اس لئے وصول كرنا

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....طلدیاز دہم ..۔۔۔۔۔۔ قرار دادو سفار شات کہ است میں کوئی حرج نہیں۔ شرط میہ ہے کہ رینسبت مناسب حساب کہ اس سے شیئر ز جاری کرنے کے دفتر کی اخرجات وصول کئے جاشکیں۔ شرعااس میں کوئی حرج نہیں۔ شرط میہ ہے کہ رینسبت مناسب حساب میں عمین کی گئی ہو۔ مے تعین کی گئی ہو۔

•ا۔جدیداور نے شیئر ز جاری کرنا۔۔۔۔۔ کہ بینی کے لیے جائز ہے کہ اپنے سرمائے میں اضافہ کے لیئے نئے شیرز جاری کرے بشرطیکہ یہ نئے شیئر زیا تو پرانے شیرز کی حقیق قیت کی بنیاد پر جاری کئے جائیں (جس کا تعین ماہرین کمپنی کے اٹاثوں کی قیت لگا کر کر سکتے جیں ) یا پھرقد یم شیئرز کی بازاری قیت کی بنیاد پر ہو۔

اا۔ شیئرز کی خریداری کے لیے کمپنی کی صانت .....اس سلسلے میں اکیڈی کی ٹوسل کی رائے بیٹی کہاس میں مزیدغور خوش اور خقیق ومقالات کی ضرورت ہے۔اس لیے حتی قرار داد کوآئئدہ اجلاس تک ملتوی کیاجا تاہے۔

۲۱۔ جوائنٹ اسٹاک لمیٹر سمبینی کی محدود ذمہ داری .....ا پنی سمپنی قائم کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں جس کی ذمہ داری اک کے سرمائے کی حد تک محدود ہو کیونکہ بیربات ان تمام لوگوں کو معلوم ہوتی ہے جو کمپنی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔اوراس علم کی بنا پر کمپنی سے لین دین کرنے والوں کو دھوکہ گئنے کا امکان نہیں۔

ای طرح اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ بعض شیر زہولڈرز کی ذمہ داری قرض خواہوں کے مقالبلے میں محدود ہو۔شرظ میہ ہے کہ اس ذمہ داری کا کوئی معاوضہ ان حصہ داروں نے وصول نہ کیا ہواور بیصورت ان کمپنیوں میں ہوتی ہے جن میں بعض شرکاء ضامن ہوتے ہیں۔ اور بعض شرکاء محدود ذمہ داری دالے ہوتے ہیں۔

ا ۳ا\_شیئرز کے لین دین کواجازت یا فتہ بروکر کے ساتھ خاص کر دینااور بازار میں اس کے لین دین پرانظ**ائی** پاپندیاں عائد کرنا ......حکومت کے متعلقہ شعبوں کو بیٹن حاصل ہے کہ وہ بعض شیئرز کے لین دین کواس طرح منظم کریں کہ بیلین دیں مرف اجازت یافتہ مخصوص بروکرز کے ذریعے انجام دیا جائے ۔ کیونکہ اس قتم کی پابندیاں جائز مصالح کی وجہ سے لگائی جاستی ہیں۔

ای طرح بیجی جائز ہے کہ شیئر ذکے بازار میں کاروبار کرنے والوں سے رکنیت کی فیس وصول کی جائے، کیونکہ اس کا تعلق بھی انتظام امور سے ہوار نے بیادر نے ب

ا ۱۲ حق اولیت .... اس کے بارے میں کونسل کی رائے رکھی کہ اس پر مزیدغورخوض اور تحقیق ومقالات کی ضرورت ہے۔اس کے اس پر حتی قرار داد کو آئندہ اجلاس پر ملتو ی کیا جاتا ہے۔

حق ملکیت کی گواہی .....اس کے بارے میں بھی حتی رائے کے لئے مزید حقیق ومقالات اور سوچ بچار کی ضرورت تھی اس لئے ہ کو بھی آئندہ اجلاس پر ملتو ی کیا جاتا ہے۔

ٍ دوم: نظ الاختيارات (Options) عقد كي صورت

عقدواختیارات (Options Contracts) کامقصد ہالی معاوضہ کے بدلے میں ذمہ داری لینا ہے کہ کسی خاص وقت یا خام ا مدت کے دوران ایک طے شدہ نرخ پرکوئی طے شدہ چیز بیجی یا خریدی جاسکے گی ، بیمعا ملہ فریقین کے درمیان براہ راست بھی ہوسکتا ہے او کسی ادارے کے توسط سے بھی انجام دیا جاسکتا ہے جو جانبین کے حقوق کی صانت دے۔ الفقد الاسلامی وادلته ...... جلد یازد ہم ...... قرار دادوسفار شات شرعی حکم ...... آج کل مالیاتی بازاروں میں جس طریقے پر''عقد واختیارات'' کارواج ہے، وہ معروف شرعی عقو دمیں سے کسی عقد کی تعریف میں داخل نہیں ہوتے بلکہ و ہنی قسم کے معاملات ہیں۔

چونکہ ان معاملات میں معقو دعلیہ (Subject matter) نہ تو کوئی ہال ہے ، نہ منفعت ہے اور نہ کوئی ایسا مالی حق ہے جس کا معاوضہ لیما جائز ہولے لہٰذا ہیں معاملات شرعاً نا جائز ہیں۔

### سوم بمنظم بازارول میں اشیاء کرنسیوں اورا شاریوں کی خرید وفروخت

ا \_اشیاء.....منظم مالیاتی بازاروں میں اشیاء کی خرید فروخت مندرجہ ذیل چار مختلفِ طریقوں سے وجود میں آسکتی ہے۔

پہلاطریقہ ..... پہلاطریقہ بیہے کہ فروخت کی جانے والی اشیاءیاان کی نمائندگی کرنے والے کاغذات بائع کی ملکیت اور قبضے میں م موجود ہوں اورعقد کے ذریعہ خریدارکو بچ پر قبضہ کرنے کابائع کو قیت پر قبضہ کرنے کاحق فوری طور سے منتقل ہوجائے۔

بيطريقة عقدكي معروف شرائط كےمطابق شرعاً جائز ہے۔

دوسراطر بقید.....دوسراطریقه بیه که عقد کے ذریعہ خریدارکوئیج پر قبضه کرنے کا اور بائع کو قیمت پر قبضه کرنے کا حق فوری طور سے منتقل ہوجائے ،اور بازار کی انتظامیہ کی معرفت قبضے کی اس منتقلی کا امکان بھی موجود ہو۔ 🍎

بيطريقة بھی بھے کی معروف شرائط کے مطابق شرعاً جائز ہے۔

تیسراطریقه.....تیسراطریقه به به کو تفتری کے ذریعه بالکع طے شدہ اوصاف کی اشیاء آئندہ کس تاری میں مشتری کے حوالے کرنا اپنے ذمہ لے لے۔اور مشتری حوالگی میں قیمت کی ادائیگی اپنے ذمہ لے لے۔اور معاہدے میں به بات طے ہوکہ بیہ معاملہ بال آخر معین تاریخ پروا تعدۃ اشیاءاور قیمت کے لین دین پرختم ہوگا۔

یے طریقہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بچے اوروقت دونوں مؤجل ہیں (یعنی دونوں کی ادائیگی کومعاہدے کی روسے مؤخر کردیا گیاہے)البتہ بیطریقه اس طرح درست ہوسکتا ہے کہ اس میں 'بچ سلم'' کی تمام شرائط پوری کردی جائیں۔اس صورت میں بیطریقہ جائز ہوجائے گا۔لیکن جو چیز بچے سلم کے طور پرخریدی گئی ہوجب تک خریداراس پرقبضہ نہ کرلے اسے آ کے سی اورکوفر وخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔

چوتھا طریقہ ..... چوتھا طریقہ یہ کے عقد بجے کے ذریعہ بائع طے شدہ اوصاف کوآئندہ کس تاریخ میں مشتری کے حوالے کر تااپنے ذمہ لے لے۔ اور عقد میں یہ بات طے شدہ نہ ہو کہ یہ معاملہ بالاخراشیاء اور قیمت کے آخری لین دین پرختم ہو جائے گا۔ (جس میں اشیاء کے حقیق لین دین پرختم ہو جائے گا۔ (جس میں اشیاء کے حقیق لین دین کے بجائے محن قیمتوں کے فرق سے ادائیگی کا تصفیہ ہوگا )

اشیاء کے منظم بازاروں میں یمی طریقہ زیادہ رائج ہے (جس کو Futures Tradings کہا جاتا ہے) اور اس قسم کا عقد اپنی اصل ہی سے ناجائز ہے۔

۲۔ کرنسیوں کی تجارت ..... منظم ہازاروں میں کرنسیوں کی تجارت بھی مذکورہ بالا چارطریقوں میں سے سی ایک طریقے پر ہوتی ہے جن کاذکراشیاء کی تجارت کے سلسلے میں او پر ہواان میں تیسرے اور چو تصطریقے کا استعال کرنسیوں میں بھی نا جائز ہے۔ البتہ پہلے اور دوسرے طریقے سے کرنسیوں کی بیچاس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ'' بیچ صرف'' کی معروف شرائط پوری ہوں۔

۳۰۔اشیاءاورکرنسی میں حرام معاملات کا متبادل .....اشیاءاورکرنسیوں کی تجارت کے لئے ایک اسلامی بازار منظم کرنے کی ضرورت ہے جوشر می معاملات کی بنیاد پر قائم ہو۔خاص طور پرجس میں بچسلم، بچ صرف، وعدہ بچاوراستصناع کے اصولوں پر تجارت کی جائے۔ اکیڈی محسوں کرتی ہے کہ ان متبادل معاملات کی ممل شرائط اور منظم اسلامی بازاروں میں ان کی اطلاق کے طریقوں پر غورخوش کرنے ' کے لیے مزیر خشیق ومقالات کی ضرورت ہے۔

چہارم: کریڈٹ کارڈ ۔۔۔۔''کریڈٹ کارڈ'' ایک دستاویز ہوتی ہے جوائ کو جاری کرنے والا ادارہ کسی عام مخض یا کسی معتبر
مخض کے لیے آپس کے معاہدہ کے بعد جاری کرتا ہے، اور حامل کارڈ اس کے ذریعہ اشیاء اور خد مات قیت کی فوری اوائیگی کے بغیران
لوگوں سے خرید سکتا ہے جواس دستاویز پراعتا در کھتے ہیں اس لئے کہ اس کارڈ کو جاری کرنے والا ادارہ قیمت کی اوائیگی کی ذمہ داری لیتا
ہے اور بعض کارڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعہ بینکوں سے روپیہ بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔''کریڈٹ کارڈ'' کی کئی صور تیس ہوتی ہیں۔
بعض او قات لوگ کارڈ کی بنا پرخریدی گئی اشیاء کی قیمت کی ادائیگی بینک میں موجودہ کارڈ ہولڈر کے اکا وُنٹ سے ہوجاتی ہے۔ کارڈ
جاری کرنے والے ادارہ کے اکا وُنٹ سے ادائیگی نہیں ہوتی ۔ بعض مرتبہ قیمت کی ادائیگی کارڈ جاری کرنے والے ادارہ کی طرف سے ہوجاتی
ہاری کرنے والے ادارہ کے اکا وُنٹ سے ادائیگی نہیں ہوتی ۔ بعض کارڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے جموتی سرمایہ پرسودی نفع لگادیا جا تا ہے، جس کی ادائیگی مطالبہ کی تاریخ سے مدودو قفول میں کرنی ہوتی ہے۔ اور بعض کارڈ ایسے ہوتے ہیں جس پر کمی نفع کا مطالبہ نہیں ہوتا۔

اورا کثر ایسامجھی ہوتا ہے کہ کارڈ ہولڈر پر سالانہ قیس لگادی جاتی ہے اور ایسامجھی ہوتا ہے کہ جاری کرنے والے ادارہ کی طرف سے کوئی۔ سالانہ فیس نہیں لگائی جاتی۔

گفت وشنید کے بعد کونسل نے اس کارڈ کی شرعی حیثیت اوراس کے شرعی حکم کے بارے میں حتمی فیصلے کومؤ خرکردیا تا کہ اجلاس پراس پر مزیدغور خوض اور تحقیق ومقالات کی جاسکے۔واللہ اعلم

### قراراداد ۲....قسطول پرہیج

مجمع الفقه الاسلامي كي كوسل نے اپنے ساتويں اجلاس منعقدہ جدہ سعودي عرب

بتاریخ کے تا ۲ ذی تعدہ ۱۳۱۱ ہ مطابق ۹ تا ۲ مئی ۲۹۹۱ء میں'' قسطوں پر بچ'' کے موضوع پراکیڈی کوموصول ہونے والے تحقیقات و مقالات پراطلاع یا بی اوراس پر ہونے والے مناقشے کو سننے کے بعد مندرجہ ذیل قرار دادنے منظور کی۔

قرارداد:

ا..... قیمت کی قسط دارادائیگی کےمعاہدے پر بیچ کر ناشر عاجائز ہے اگر چیاس میں اس چیز کی قیمت نقدلین دین کی قیمت سے زیادہ

۲ ..... تجارتی و شیقے (مثلاً چیک، پیرامیسری نوٹ بل آف ایکیچینج) داجب الا داءرقم کی تحریری توشق کے جائز طریقے ہیں۔ سا ..... تجارتی دثیقوں کی کثوتی یا ان کے لین دین پر لگایا جانے والا کمیشن شرعاً ناجائز ہے کیونکہ م آل کاروہ ایک سودی معاملہ ہے۔ سم ..... جورقم آئندہ کسی مقررہ تاریخ میں واجب الا داء ہوا ہے بل از وقت وصول کرنے کے لئے واجب الا داءرقم میں کمی کر دینا شرعاً جائز ہے اور میسود میں داخل نہیں ۔خواہ یکی دائن کی طرف سے ہو یا مدیون کے مقابلے پر ہو۔ شرط یہ ہے کہ یک سمابقہ معاہدے کی بنیا دیر نہ ہواور شرط میہ کہ کمی کا میں معاملہ دائن اور مدیون کے درمیان ہو۔

لہٰذااگران دونوں کے درمیان کوئی تیسرافریق شامل ہوجائے (یعنی وہ تیسرافریق دین کو کم قیمت پرخرید لے) توبیجا ئرنبیں ہوگا کیونکہ اس کا حکم وہی ہے جوہنڈیوں کی کٹوتی کا ہے۔

۵.....وین کامعاہدہ کرتے وقت فریقین کااس بات پراتفاق کرلینا جائز ہے اگر مدیون نے واجب الا دا قسطوں میں ہے کی ایک قسط کی ادائیگی بروقت نہ کی توباقی ماندہ تمام قسطیں بھی فوری طور پرواجب الا داء ہوجائیں گی۔الا یہ کہ وہ تنگدست ہو(اور تنگدی کی وجہ ہے ادائیگی نہ کر سکا ہو)

۲ ..... جب مدیون کی موت یا دیوایہ بوجائے یا اوائیگی میں تاخیر کے سبب پوری رقم فوری طور پر واجب الا داء بوجائے تو ان تمام صورتوں میں معیاد سے قبل اوائیگی کی وجہ سے واجب الا داء رقم میں با بھی رضامندی سے کمی کرنا جائز ہے اورا گرید ین کسی ایسی چیز کی قیمت ہو جس کی مقدار ادھار ہونے کی بناء پر بڑھا کی گئی توایسی صورت میں یہ کئی کرنہ واجب ہے۔

ے ۔۔۔۔ مدیون کی الیمی تنگدتی جس کی بنا پراسے شرعاً مہلت ویناواجب بواس کا معیار یہ ہے کہ مدیون کے پاس اس کی حاجات اصلیہ سے زائداتی نقدرتم پاسامان نہ ہوجس سے سے اپنادین اداکر سکے۔ واللہ اعلم

### قراردادنمبر ٣....عقداستصناعا

مجمع الفقه الاسلامي كرجز كأسل في ابيض اتوي اجلاس منعقده حبده سعودي عرب

، بتاریخ کے تا ۲ ، ذی قعدہ ۲۱۴ صطابات ۹ تا ۴ ، منی ۲۹۹ ، میں استصناع اسے موضوع پراکیڈی کوموصول ہونے والے تحقیقات ومقالات پراطلاع یا بی کے بعد، اور اس پر بونے والے تحقیقات ومقالات پراطلاع یا بی کے بعد، اور اس پر بونے والے مناقشی قوامد کی رعایت رکھنے والے شری مقاصد، نیز عقود تصرفات ۔ اس کے بارے میں فقہی قوامد کی رعایت رکھتے ہوئے ، اور اس بات کے پیش نظر صنعت وحرفت کے آگے بڑھانے اور ترقی وینے میں اور سرمایہ کاری کے واقع مہیا کرنے میں اور اسلامی اقتصادی عمل کو ترقی دینے میں استصناع استصادی کابہت ذخل ہے۔

قراردادمیں مندرجہ ذیل امور طے پائے:

ا۔ 'استصناع'' کامطلب بیبوتا ہے کہ کی چیز کے بنانے کا آر دَر ، یاجا تا ہے، شریعت کا عام قامدہ ہے کہ جو چیز وجود میں ندآئی ہواس کی نیٹے جائز نہیں ہوتی لیکن معصناع'' کامعاہدہ اس عام تاعدے ہے متنیٰ ہے اور اس میں نیٹ اس وقت منعقد ہوتی ہے جب بید حاہرہ ہوا ہو۔

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلد يا زديم .... قرار دادوسفارشات

#### قرارداد:

ا ...... "عقد استصناع" ایک ایسا عقد ہے جس میں بائع کوئی عمل کر کے کوئی چیز تیار کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ بیعقد فریقین پر لا زم ہوتا ہے۔ شرط بیہ ہے کہ عقد کے ارکان وشروط موجود ہوں "

٢ ....عقدا معصناع كي صحت كي ليدرج ذيل شرطول كاياياجانا ضروري بـــ

الف .....جوچیز بنوائی جارہی ہے۔اس کی جنس نوع ،مقدار اوراس کے مطلوبہ اوصاف کی وضاحت۔

ب ....حوالگی کی تاریخ کاتعین۔

سا .....عقد استعفاع میں پوری قیت کی ادائیگی بھی ہو جل ہو سکتی ہے اور اس کی الی قسطیں بھی کی جاسکتی ہیں جن کی مت معلوم ہو۔ سم ..... یہ بھی جائز ہے کہ ''عقد استصناع'' میں فریقین کے باہمی اتفاق سے شروط جزائی ، عائد کر دی جائے (یعنی بیشرط کہ اگر بنانے واالام قررہ دفت پرچیز تیار نہ کرسکا تو ہردن کی تاخیر پر قیمت میں اتن کمی ہوجائے گی )۔

شرط بيب كحوالكي مين تاخير غيراختياري حالات كي وجهس ند موكى مو-والله اعلم

### قرار دادنمبر هم ..... بيني بالوفاء (Mortgage with conditional sale)

مجمع المفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے ساتویں اجلاس منعقدہ جدہ ،سعودی عرب ، بتاریخ کے ۱۲۱۳ ، ذی تعدہ ۱۳۱۱ ہے مطابق ۹ تا ۳ می المفتہ الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے ساتویں اجلاس منعقدہ جدہ ،سعودی عرب ، بتاریخ کے بعداور'' بچ الوفا'' کے موضوع پر ممال الم موضوع پر اکٹری کوموضو کی برخی کے موضوع پر المفادی ہے ہوئے کہ اس میں اس شرط پر مال کی بچے ہوتی ہے کہ جب با نکع اس چیز کی قیمت والیس کر سے گاتو مشتری اس کوئی واپس کر دے گا۔قرار دادمیں درج ذیل امور طے یائے۔

#### قرارداد:

ا..... بیج الوفا'' کی حقیقت بیر که ایسا قرض ہے جو منافع کا موجب ہوتا ہے۔لہذا میسودی معالمے کا ایک حیلہ ہے اورعلماء کی اکثریت اس کے ناجائز ہونے کی قائل ہے۔

٢..... كيدى كى رائج سي بي ب كداس بيع وشرعانا جائز بى قرارديا جائے والله اعلم

## قراردادنمبر۵....طبی علاج

مجمع الفقد الاسلامی کی کونسل نے اپنے ساتویں اجلاس منعقدہ ،جدہ ،سعودی عرب، بتاریخ کے تا ۲ ذی تعدہ ،۱۳۱ مصطابق ۹ تا ۲ مئی ۱۹۹ مئی ۱۹۹۰ء میں ''طبی علاج'' کے موضوع پراکیڈی کوموصول ہونے والے تحقیقات و مقالات پراطلاع یا بی کے بعد اور اس پر ہونے والے مناقشے کو سننے کے بعد قر ارداد میں درج ذیل امور طے یائے۔

#### قرارداد:

اول: علاج ....علات میں اصل حکم یہ ہے کہ وہ مشروع ہے۔ اس کئے کہ قرآن کریم میں اور قونی اور فعلی احادیث میں اس کی

الفقه الاسلامي وادلعة ..... جلدياز دهم ..... قرار دادوسفارشات

مشروعیت وارد ہےاورعلاج کے ذریعہ اپنفس اور جان کی حفاظت بھی ہے جوشریعت کے اہم مقاصد میں داخل ہے۔

اور علاج کا علم مختلف حالات اور شخصیات کے اختلاف ہے بدل جاتا ہے۔لہذاا گرائی بیاری ہے جس ہے ہلاکت کا اندیشہ ہو، یا جس ہے کسی عضوضا کع ہونے کا اندیشہ ہو۔ یا معذور ہونے کا اندیشہ ہو، یا اسے متعدی مرض ہوجس سے دوسروں کو لگنے کا اندیشہ ہوتو ان تمام معورتوں میں اس شخص پرا پناعلاج واجب ہے۔

اورا گرالی بیاری ہے جس کی وجہ سے صرف بدن میں ضعف پیدا ہوجا تا ہو،اوراس بیاری کی وجہ سے الیں کوئی صورت پیدا نہ ہوتی ہے جو مندرجہ بالا پہلی صورت میں پیدا ہوئی تقی تو اس صورت میں اس بیاری کا علاج کرانامتحب ہے۔

اگراس بماری کی وجدے مندرجہ بالا دونوں صوتوں میں سے کوئی صورت پیدانہ ہوتو پھر علاج کرنا مباح ہے۔

اوراگرانسی بیماری ہے جس میں علاج کرنے سے موجودہ بیماری سے زیادہ بڑی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو علاج کرنا مکروہ ہے۔

### دوم: ناامیدی اور مایوس کی حلات میں علاج کرنا

الف مسلمانوں کا پیعقیدہ ہے کہ بیاری اور شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا علاج ان اسباب میں سے ہے جواللہ تعالیٰ اس کا کتات میں دویعت کرر کھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوں : وناج رنبین ، بکہ ابلہ کے تکم سے شفاء کی امیدر کھنی چاہئے اور ڈاکٹروں اور بیاروں کے اقرباء کو چاہئے کہ وواقعات کی رعایت رکھنی بھر ہے اور بیاروں کے اقرباء کو چاہئے کہ وواقعات کی رعایت رکھنی بھی ہے اور بیاروں کی روحانی اور جسم نی تکا نیف میں کی کوشش کرنی چاہیے۔

ہ ب اور صحت اور ملائے ہے مالیس کی حالت ہرز مانے اور ہر جبگدے لحاظ سے مریض کے مخصوص حالات ووا قعات کے لحاظ سے اور مناصل شدہ علاج کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔

### موم: علاج کے لئے مریض کی اجازت:

الف اگرمریف میں اجازت دینے کی اہلیت ہے و ملاخ کرنے کے لئے اس کی اجازت شرط ہے اورا گرمریف عدیم الاہلیت ہے افاقص اہلیت ہے تواس صورت میں ملاح کے لئے اس کے ولی کی اجازت معتبر ہوگی اوراس میں ولایت شرقی کی ترتیب کالحاظ رھاجائے گا اور گرقی احکام کے لیاظ ہے ، لی وسرف ان کا موں میں تعرف کا حق حاصل ہوگا جن میں مریفن کی مسلحت اور منفعت ہواور جس کے ذریعہ اس کی گلف دورہ و سک ۔ گلف دورہ و سک ۔

۔ البندا مریض کی مدم اجازت کی صورت میں وئی وال تصرف کا حق حاصل نہیں ہوگا جس سے مریض کا واضح ضرر اور نقصان ہواوراس معورت میں بیتن تصرف بعدوالے وئی وحاصل ہو کا اور بصورت دیکر حاکم وقت کو بیقصرف کا حق حاصل ہوگا۔

ج .....ا یسے مریض کے ابتدائی طبی علاج کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں جوایسے مرض میں مبتلا ہوگا کہ جس سے اس کی زندگی الرومیں ہو۔

میڈیکل ریسرٹی کی کارروائی کے لئے ایسے کمل اہلیت کے حال شخص کی اجازت ضروری ہے جس میں اکراہ کا شائبہ نہ ہو۔ (مثلاً قیدی

الفقه الاسلامی دادلته مسجلدیازد جم میسی ادر جم میسی الفقه الاسلامی دادلته میشی داداد و سفارشات نه جو ) اور میشی خورد کی که اس میڈیکل ریسر چ سے اس کوکوئی ضرر نہ پنچتا ہو۔ اور جو محف اجازت دینے کا اہل ہی نہیں یا ناقص اہلیت ہے۔اس صورت میں اس ولی کی اجازت سے میڈیکل ریسرچ کی کاروائی جائز نہیں

### اكيرمي كي كونسل نے مندرجہ ذیل گزارشات منظور كى:

اکیڈی کی جزل سیکر پڑیٹ مندرجہ ذیل طبی موضوعات پر تحقیقات ومقالات تحریر کرائے تا کہ انہیں اکیڈی کے آئندہ اجلاسوں میں پیش کیا جائے۔

السياك اورحرام چيزول سے علاج اور اس سے بني ہوئي دوائيس استعال كرنے كے واعدوضوابط

🖈 ....حسن کی افزائش کے لئے علاج۔

☆.....طبیب کی ذمه داری۔

🖈 .....مرد ڈاکٹر کے لئے عورت کاعلاج کرنا۔اورعورت ڈاکٹر کے لئے مرد کاعلاج کرنا۔

🛣 ....غیرمسلم ڈاکٹر ہے مسلمان کاعلاج کروانا۔

المعربية تعويز كندول اورجهار بهونك علاج

المرسطبيب كاخلاتيات.

🖈 ..... طريق علاج مين ممكرا وُاوران مين ترتيب اولي ـ والقدامكم

### قرار دادنمبر ۲ ....اسلام اوربین الاقوامی قوانین

مجمع المفقد الاسلام كى جزل كونسل نے اپ ساتوي اجلاس منعقدہ جدہ، سعودى عرب، بتاریخ عادا 7 ذى قعدہ ١٣١٥ هـ مطابق ٩ تا ١٣٨ م مى ٢٩٩١ء ميں 'اسلام كى نظر ميں بين الاقواى قوانين' كے موضوع براكيڈى كوموصول ہونے والے تحقیقات ومقالات پراطلاع يالى كے بعد اس پر ہونے والے مناقشے كوسننے كے بعد كونسل اس نتيج پر پنجى كە:

اول ....اس موضوع ابرا کیڈی کے ساتویں اجاس میں جوتحقیقات و مقالات پیش کیے گئے اوران پر جومنا قشہ ہوا۔اس تمام کوشش و جدو جبد پرکونسل ارکان کی تعربیف کرتی ہے اور ان کا شکر سال اکرتی ہے۔اور کونس کی رائے میں اس موضوع کی اہمیت اور وسعت کو پیش نظر دوسرے پہلوؤں پر بھی تحقیقات و مقالات لکھنے اور اس پر سوچ بچار کی ضرورت ہے۔

دوم ...... ونسل سے تجویز پیش کرتی ب کہ "تمبیدی میٹی" ایک ورکنگ بیپر تیار کرے، جس کی بنیاد پراس موضوع کے بارے میں ایک مستقل سیمینار منعقد کیا جائے اور اس میں وضوع کی تنسیات پر بحث کی جائے۔ اور اسلامی نقط نظر سے بین الاقوامی قوانین کو مدون کر کے اسے اکیڈمی کے آئندو سالانہ اجلاس میں پیش کیا جائے۔

سوم ..... کونسل میتجویز چیش کرتی ہے کدور کنگ پیر کا تحور اور مر مزمندر جدذیل ہو، چاہئے: ۱.....اسلامی مملکت اور ملکی تعلقات کے تو انین کے ماخذ مندر جدذیل ، و نے چاہئے۔ الفقه الاسلامی وادلته مستجلد یاز دہم مستجلہ الصلوات والسلام، اور خلفائے راشدین نے ان احکام پرجس طرح عمل کا ہے، نیز فقہاء کے اجتہادات سے بھی استفادہ کیا جائے۔

٢..... شريعت اسلاميه كي عام خصوصيات اورمقاصد ،اوروه چيزيں جوتمام حالات برملي طور پراثر انداز ہوتی ہیں۔مثلأ

(الف).....ثريعت كےمقاصد\_

(ب)....عام خصوصیات.

سى اسلام ميں امت اور وحدت امت كامفہوم ــ

ئىم....ىختلف علاقون مىں فقہاء كے مذاہب۔

۵....عالم اسلام کے موجودہ حالات کی تاریخی بنیاد۔

٢.....اسلامي حكومت كرواخلى تعلقات جوعوام ادراقليتون في متعلق مول \_

٤ ....اسلامي حكومت كدوسر عما لك كساتر تعلقات

٨..... بين الاقوامي معابدات اوربين الاقوامي تنظيمول كے بارے ميں اسلام كاموقف \_

چہارم .....کونسل' تمہیدی کمیٹی' کویتجویز پیش کرتی ہے کہ وہ ایسے تشریکی نوٹ تیار کرے جن کے ذریعہ تحقیقات ومقالات لکھنے والے علم ءمقالے لکھنے وقت گفتگو کا محور متعین کرنے میں رہنمائی حاصل کرسکیس اور بیکام آئندہ چند ماہ کے دوران ہوجانا چاہیے۔واللہ اعلم

# قراردادنمبر ٤ .....نظرياتي حمله

مجمع المفقه الاسلامي كى جزل كوسل نے اپنے ساتو يں اجلاس منعقدہ جدہ،سعودى عرب بتاریخ ٤ تا ٢ مرذى قعدہ ١٣١٦ هـمطابق ٩ تا ٣ مرئى ٢٩٩١ ء ميں:

"نظریاتی حملے" کے موضوع پراکیڈی کوموصول ہونے والے تحقیقات ومقالت پراطلاع یا بی کے بعد، جن میں یہ بتایا گیا کہ اس حملے کے ابتدا کیے ہوئی، یہ جنگ کتنی سکین اور دور رس ہے اس نے مسلمانوں اور عربوں کے ممالک میں کیا نتائج پیدا کیے ہیں، نیز اس حملے نے شہبات واعتراضات اٹھائے، جو اسکیمیں اپنا کیں اور مسلمان معاشر کے بنیادیں ہلانے اور اسلامی دعوت کے پھیلاؤ، کورو کئے کے لئے جو طریقے اپنائے جقیقی مقالوں میں ان کا بھی جائز ولیا گیا ہے یہ جسی بتایا گیا کہ علاء اسلام نے مسلمانوں کو اس نظریاتی حملے سے بچانے کے لئے اور اس کی سازشوں کو تاکام بنانے کے لئے کیا کر دار اداکیا۔

چنانچان تحقیقات ومقالات پر گفت وشنید کے بعد کونسل مندرجہ ذیل ضرروتوں کی سفارش کرتی ہے:

سفارش: النسشر يعت اسلاميه ك نفاذ كيمل كوتيز كرنااور داخلي اوربين الاقوامي سياس تعلقات ميس اس كوا بنااصل بنانا

۲....تعلیم وتربیت کے نصاب ونظام کوغیر اسلامی عناصر سے پاک کرنا اور ان تعلیمی مراکز کی ذمه داری ہو کہ وہ آ کندہ نسل َ دموجود ہ اسلامی تربیت کی بنیاد پر ان کوتعلیم دے،اور ان کی اس طرح تربیت کرے کہ وہ نسل تمام معاملات میں دین کومقدم رکھیں۔اور اپنے آ ب واس ثقافتی جنگ کے مظاہر سے محفوظ رکھیکیں۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد یاز دہم ...... قرار دادو سفار شات میں وادلتہ ..... قرار دادو سفار شات سا ..... ایسے پروگرام تفکیل دینا جو داعیان اسلام اور مبلغین کرام کواس بات کے لئے تیار کر سکیں کہ وہ عصری ثقافت کے مقابلے میں اسلامی روح اور انسانی زندگی کی تعمیر کے لئے طریق کار کا صحیح اور بھر پورا دراک کر سکیں ، تا کہ ان مبلغین کا برتاؤ موجود معاشرے سے پوری واقفیت اور بھیرت کے ساتھ ہو سکے۔

ہم.....مسلمانوں کی زندگی میں ثقافی جنگ اوراس کے اثرات کے ہرچیلنج کا سامنا کرنے کے لئے مسجد کواس کا مکمل ترہیتی مقام دینااور مسلمانوں کوان کے دین کی مکمل اور بھریور واقفیت بہم بہچانا۔

۵...... جوشبهات دشمنان اسلام نے پھیلائے ہیں۔ان کا از الہ خالص علمی اور سنجیدہ انداز سے کرنا جس سے اس دین پر پوری طرح سے اعتماد بحال رہے اور اس از اله شبهات میں معذرت خواہانہ کمزور انداز اختیار نہ کیا جائے۔

۷...... جوانداز ہائے فکراور درآ مدہ نظریات کی دراست کا اہتمام کرنا اور پوری امانت سے اصولی طور پران کے نقصان اور کوتا ہیوں کی شاند ہی کرنا۔

کسساسلامی بیداری کااہتمام کرناوران تمام اداروں کی امدادتہ ون کرنا جودین دعوت کے میدان میں سرگرم ہیں۔اوراسلامی شخص کی تعمیروتر تی میں دین انداز سے کام کررہے ہیں۔ تا کہ انسانی معاشرے کے سامنے اس کی انفرادی ادراجماعی سطح پر اسلا مائزیشن کی ایک واضح اور روثن شکل سامنے آسکے، اور زندگی کے تمام ساسی، اجتماعی، ثقافتی اور اقتصادی پہلو اسلامی اصول حیات کے مطابق روز روثن کی طرح واضح ہو کئیں۔

. ٨ .... عربی زبان .... اس لحاظ ہے كہ يقر آن كريم كى زبان ہے۔اس ئے فروغ كى كوشش كرنااوراس كى نشر واشاعت كا اہتمام كرناور الله على الله اوراسلامى ملكوں ميں واقع تمام مدارس، الله تعام مدارس، كا كى اور يع نيا بھر بين اس كى تعليم ستاكم كرنا۔اوراس بات كى كوشش كرنا كه عرب مما لك اوراسلامى ملكوں ميں واقع تمام مدارس، كا كى اور يو نيورشى ميں عربی زبان كو ذريعة تعليم بنانا۔

9.....اسلام کی وسعت اور کشادگی کے اظہار کی ترغیب دینااور اس بات کا اظہار کرتے رہنا کہ اسلام انسان کی دنیاو آخرت کی بھلائی او رسعادتوں کے لئے آیا ہے،اور اسلام کی خوبی کی بیشہر وسیع پیانے پر ہرعلاقے کی زبان میں ہونی چاہیے۔

• ا ....تشهیراور خبررسانی کے جتنے ذرائع موجودہ دور میں پائے جاتے ہیں۔ان کو ہرممکن طریقے پر کلمہ حق اور کلمہ خیر دنیا کے چیے چیے میں پہنچانے کے لئے استعال کرنااور کسی بھی مہیاذریعہ کو استعال کرنے میں کوتا ہی نہ کرنا۔

اا .....موجودہ دور کے مسائل اور مشکلات کا اسلامی طریقے پرطل کرنے کا اہتمام کرنا اور اسلاف نے ان مشکلات کے حل ک لئے جوطریقے تجویز کیے ہیں ان کوملی جامع پہنانے کے لیے جدو جہد کرنا کیونکہ ایک کا میاب عمل دعوت اور وضاحت کا سب بہترین طریقہ ہے۔

ا ا .....مسلمانوں کے اتحاد وا تفاق کے مظاہر ہے کو ملی جامع پہنچا نا اور تمام میدانوں میں ان کے ہم آ مبلّی اور پیجبتی پیدا کرنا۔ اوران کے درمیان آپس کے اختلا فات اور جھگڑ وں کو حل کرنا اور ثقافتی جنگ کے منصوبوں کو جومسلمانوں کی وحدت اورا تف ق کو پارہ پارہ کرنے والے ہیں اور جومسلمانوں کے درمیان اختلافات اور جھگڑ وں کو ہوا دینے والے ہیں۔ شریعت احکام کے مطابق ان کونا کام بنانا۔

ا سیستمام عرب اور اسلامی مما لک سے اپیل کی جاتی ہے کہ جومسلمان دور دراز کے علاقوں میں ظلم وستم کا شکار ہیں اور معصیت و پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں بیمما لک مختلف وسائل کے ذریعہان کی مد دکریں۔ 

### قراردادنمبر ٨....اكيدمي كےمنصوبے

مجمع المفقہ اسلامی کی جزئل کونسل نے اپنے ساتوی اجلاس منعقدہ جدہ سعودی عرب، بتاریخ کے تا ۱۲ رذی قعدہ ۱۳۱۰ ھرطابق ۹ تا ۲۱ مرفی معرف کی جمع المفقہ اسلامی کی جزئل کونسل نے اپنی تقریر میں اکیڈی کے ''عجائئے کرنے میں جزئ سیکرٹریٹ کوجو شکلات در پیش ہیں مثال مقالات کوتھ پر میں لا ناور ان کا طباعت کرنا اور اراکین کے بحث ومباحثے کو طباعت کے لئے تیار کرنا وغیرہ اور اکیڈی کے جلہ کی تحریر سے کے لئے ایک کمیٹی تھکیل دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ چنا نچہ ان کی تقریر سننے کے بعد اور اس پر بحث ومباحثہ کے بعد اکیڈی کونسل نے مندر جہ ذیل افراد پر مشمل تحریر مجلہ کا ایک بورڈ تھکیل دے دیا:

- ا)....محترم چناب دُاكرُ بكر بن عبدالله ابوزيد\_
- ٢).....محترم جناب ذا كرُصد يق محمرامين العزيز\_
- ٣).....محترم جناب دُاكٹرعبدالسلام داؤ دالعبادی۔
  - س).....عترم جناب محمد المختار السلام\_
- ۵)....محترم جناب ڈاکٹر عبدالوھاب ابوسلیمان۔

پھراکیڈی کے محترم جزل سیکریڑی نے تیسیر فقد کے منصوبے کے مقاصدیقینی طور پر پورے نہ ہونے کے بارے میں گفتگو کی ،اور سیہ سفارش کی کہ تیسیر فقد کے کمیٹی کو دوبار ہ تشکیل دیا جائے۔ چنانچہ گفت وشنید کے بعد کونسل نے مندر جہ ذیل ارکان پر مشتمل ایک تیسیر فقہ کمیٹی تشکیل دے دی۔

- i).....محترم جان ڈاکٹر بکر بن عبداللہ ابوزید۔
- ۲)....محترم جناب ڈاکٹریاسین بن ناصرانحطیب۔
  - ٣).....محرّ م جناب ڈاکٹرعبدالستارابوغدة۔
    - ٣)....محترم جناب مجمعتارالسلامي\_
  - ۵)....محرّم جناب جسنس محمر تقى العثماني \_
- ٢).... محترم جناب واكثر عبدالسلام داؤ دالعبادي\_

اس کے بعداکیڈی مے محتر م جزل سیکریڑی نے'' بہتم مصطلحات نقد مالکی'' کی تیاری کے سلسلے میں اب تک جوکوششیں ہوچکی ہیں۔ان کو بیان کیااور مجم کی تیاری کے لئے ایک سمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ گفت وشنید کے بعدا کیڈی کی کونسل نے مندر جہ ذیل ارکان پر مشتمل ایک' بہجم مصطلحات فقہ مالکی تمدیش'' تشکیل دے دی۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز دبهم ..... قرار دادوسفارشات.

۱).....محترم جناب محمر بن محمد المستقيطي \_

٢)..... محترم جناب مجمد المحتار بن مجمد الامين الشعقيطي \_

س)..... محترم جناب محر محتار السلامي -

۴)....محترم جناب ڈاکٹرعبدالستارابوغدہ۔

۵).....محترم جناب ذا كنرعبدالوهاب ابوسليمان \_

٢).... محترم جناب عبدالله محفوظ بن بير-

سمحترم جناب ڈاکٹرمحمدابراہیم احمالی۔

پھرمحترم جزل سیرین نے اکیڈی کی کونسل کو' معاشی فقبی انسائیکلوپیڈیا'' کی تیاری کےسلسلے میں اب تک جوکام ہو چکا ہے اس کی اطلاع دے اور خاص طور پر اس انسائیکلوپیڈیا کے جوموضوعات تجویز کئے گئے ہیں ان کوبیان کیا،ادراب تک جوکام ہو چکا ہے اس کی تحریف کی۔واللّٰداعلم

# قراردادنمبر فی اسلامی فقدا کیڈمی کے مالی سال ۱۳۱٬۲۱۴ مصطابق ۲۹۹۱ءر ۳۹۹۱عام بجٹ

مجمع الفقه الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے ساتویں اجلاس منعقدہ جدہ،سعودی عرب، بتاریخ کے تا ۲۱رذی تعدہ ۱۳۱۰ سے مطابق ۹ تا ۱۳۱ مرئی ۲۹۹۱ میں:

اکیڈی کی جزل کونسل کی طرف سے پیش کردہ مسودہ بجت پراطلاع یا بی کے بعد، اوراس مسودہ پرمحتر م جزل سیکریزی کی تقریر سننے کے بعد اس پر گفت وشنید اور سوالات کے جوابات دینے کے بعد:

کونسل نے جرنل سیکر پڑیٹ کی طرف ہے پیش کردہ اسلامی فقہ اکیڈمی کا بجٹ برائے مالی سال ۱۳۱۱ء را ۱۳۱۳ھ (مطابق ۲۹۹۱ر ۱۳۹۹ء)اجمالی قم مبلغ: ر۷۵۰۰۰۱ دامر کی ڈالر کی نظوری دے دی۔وانٹدائلم الفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز وتهم ...... قرار وادوسفارشات

### آ تھواں اجلاس

مجمع المفقه الاسلامي كاآته فهوال اجلاس برونائي دارالاسلام ميس كم متاك محرم الحرام اسهام همطابق ١٢ تا ٢٢ جولن منعقد موا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النيين وعلى آله وصعبه اجمعين

# قرارداد....رخصت پرممل اوراس کاحکم

مجمع افقہ الاسلامی کے آٹھویں اجلاس منعقدہ بروٹائی دارالسلام کیم تا کے محرم الحرام اسماسی میں 'رخصت پرممل اوراس کا تھم' کے موضوع پرمختلف تحقیقات پیش کی گئیں۔ بعد از بحث ومباحثہ درج ذیل امور قرار دادمیں طے پائے:

پر صف صفیات پی کی یں۔ بعد از مت و مباحثہ درجی دیں اور اردادیں سے بات. ۱).....رخصت شرعیہ سے مراد الی رخصت ہے جو کسی عذر کی بنا پر احکام کے لیے مشروع ہواور مکلفین سے تھم میں تخفیف ہوجائے جبکہ تھم اصلی کا سبب وموجب باقی اور موجود ہو۔

رخصت شرعیہ اختیار کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں بشرطیکہ رخصت کا سبب موجود ہو، اس کے دواعی پائے جائیں اور صرف رخصت کے مواقع پراکتفاء کیا جائے اور اس کے ساتھ رخصت پر عمل کرنے کے لیے شرعی ضوابط کی رعایت کی جائے۔

۲).....فقہی رخصت سے مراد: کسی امر کے متعلق فقہی اجتہا دات کی مختلف صورتیں جو دوسرے اجتہا دات کے مقابلہ میں اس امر کو ح کردیں۔

فقہاء کی رخصت اور سہولت پرعمل کرنے کا مطلب بیہوا کہ فقہاء کے اقوال میں جوقول زیادہ سہولت اور تخفیف والا ہوا سے اختیار کر لینا، تا ہم فقہی رخصت شق ہم کے ذیل میں مندر جہضوا بط کے ساتھ شرعاً جائز ہے۔

۳).....وہ قضا یا عامہ جواصلی مسائل فقیہ کے قائم مقام ہوں ، ان کی رخصت کے جبکہ کسی شرعی معتبر مصلحت کے پیش نظر ہواور وہ قضا یا اہلیت اختیار رکھنے والے لوگوں کے اجتماعی اجتہاد سے صادر ہوئے ہوں ۔اور وہ لوگ تقو کی اور امانت کے علم سے سرشار ہول۔

۴ )..... ہوائے نفس کی خاطر مذاہب فقہیہ کی رخصتوں کواختیار کرنا جا ئزنبیں چونکہ اس صورت میں رخصت خلل تکلیف پر منتج ہوگی۔ البتہ مندرجہ ذیل ضوابط کی رعایت کے ساتھ فقہبی رخصت سبولت کواختیار کرنا جا ئز ہے۔

الف).....اقوال فقهاء میں ہے جس قول کوبطور رخصت اختیار کیا گیا ہوہ ہشر عامعتبر قول ہواور اقوال شاذہ میں سے نہ ہو۔

ب).....فقہمی رخصت اختیار کرنے کی حاجت در پیش ہوادراس کی غرض مشقت کا دفعیہ ہو چاہے حاجت عامہ ہویا خاصہ ہویا دی ہو۔

> ح) .....رخصت اختیار کرنے والااختیار پر قدرت رکھتا ہویا وہ ایشے خض پراعتادر کھتا ہوجواس ابلیت کا حامل ہو۔ و) .....رخصت اختیار کرنے کی وجہ ہے جعل سازی میں پڑنالازم ندآ تا ہوجس کا ذکر شق (۹) میں آرہا ہے۔ ھے) ....اس رخصت ادر سہولت کواختیار کرنے ہے مقصود غیر مشروع غرض تک رسائی نہ ہو۔

المفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفار شات المفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم .... و) ..... پیرکہ بتلا بہ کانفس رخصت اختیار کرنے پر مطمئن ہو۔

۵).....تقلید مذاہب میں تعلقی (جعل سازی) کی حقیقت یہ ہے کہ مقلد ایک مسئلہ جس کی دویا دوسے زیادہ مربوط فروع ہوں وہ اس میں الی کیفیت کو بجالائے کہ اس مسئلہ میں اس کیفیت کا قول کسی مجتبد سے صادر نہ ہوا ہو۔

٢)....تلفق مندرجه ذيل حالات مين ممنوع ہے۔

الف) ....رخصت محض خواہش نفس کے لئے اختیار کی گئی ہو یااو پر بیان کردہ کسی ضا بطے میں خلل پر تا ہو۔

ب)....رخصت حکم قضاء کے توڑنے پر منتج ہوتی ہو۔

ح) ....کسی وا قعه میں بطور تقلید کمل کے توڑنے کا باعث ہو۔

د)....تلفیق مخالفت اجماع کاباعث ہو۔

ھ) ....تلفیق ایی حالت پر منتج ہوجس کا مجتبدین میں ہے کسی نے اقرار نہ کیا ہو۔

### قراراداد ۲..... بریفک حادثات

مجمع الفقه الاسلامي كے آئھوي اجلاس منعقدہ برونائى دارالاسلام كم تاك محرم اسماس مطابق ١٢ تا ٢٢ جون ٩٩١ مين "شريفك حادثات ' ك موضوع برتحقيقات اور مقالات پيش كئے گئے۔

چنانچیر یفک حادثات میں روز بروز اضافہ ہور ہاہے جن کی وجہ سے انسانی جانوں اور املاک کے خطرات بڑھ رہے ہیں، ان حوادث کے خلاف دفاعی اقدام کے طور پرٹریفک انتظامیہ نے گاڑی بانی کے لئے لئسنس لازی قرار دیا ہے تا کہ امن وسلامتی برقرار رہے، گاڑی بانی (ڈرائیونگ) کی اجازت چند ضوابط کے ساتھ مشروط ہے جیسے عمر، قدرت، رؤیت،ٹریفک تو اعدو ضوابط کا ادراک اور محدود رفتار۔ چنانچیان اصتاطی تدابیر کواگر اپنایا جائے تو حادثات میں کی واقعہ ہو سکتی ہے۔

تاجم تحقیقات اورمقالات پر بحث ومباحث کے بعدورج ذیل امور قرار دادمیں طے پائے۔

ا۔الف .....ٹریفک قوانین جوشریعت اسلامیہ کے خالف نہیں ان کاالتزام شرعادا جب ہے چنانچیمصالح مرسلہ کے تحت حاکم وقت ان قوانین کوجاری کرتا ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ قوانین شریعت کے مطابق ہوں۔

ب....مصلحت کے بیش نظر زجروتو نیخ کے توانین بھی لا گو کئے جاسکتے ہیں جیسے مالی تعزیر ، چنانچہ جو شخص ٹریفک قوانین کی مخالف**ت کرتا** ہے اوراس کی وجہ سے مزکوں اور بازاروں کو امن خطرے میں ہوتو اس پر مالی تعزیر لا گوکی جاسکتی ہے۔

۲.....ٹریفک حادثات اورشریعت اسلامیہ میں مقررہ'' احکام جنایت'' لا گو ہوں گے اگر چہ حادثات خطا کے قبیل سے ہوں، چنانچہ ڈرائیور سے جو حادثہ پیش آئے نواہ جانی نقصان ہو یا مالی اس کی ذمہ داری ڈرائیور پرعائد ہوگی، ڈرائیور کے لیے معافی صرف درج ذیل صورتوں میں ہوگی۔

الف: سے ادفیکسی زبردست توت کی وجہ سے رونما ہوجس سے دفاع کی ڈرائیورطانت ندر کھتا ہو،اوراس سے بیچاوسم عذر ہوجائے،اس سے مراد ہرایساامر (خرابی) جوانسانی دخل سے باہر ہو (جیسے بریک کافیل ہوجانا،انجن سیز ہوجاناوغیرہ)

ب .....حاد شنقسان اٹھانے والے کے کسی فعل سے صادر جواور و فعل بھی اتناؤ ٹر ہوکداس کے نتیجہ میں حادثہ پیش آسکتا ہو۔

الفقد الاسلامی وادلتہ ..... جلد یاز دہم ...... قرار دادو سفارشات جسس الفقد الاسلامی وادلتہ ..... حادثہ کی دوسرے شخص کی خطا کے سبب ہو یاغیر کی تعدی ہے پیش آئے تواس صورت میں فرمدواری ای غیر پر عائد ہوگی۔ ۲ ..... جانوروں کے بسبب پیش آنے والے حادثات میں ضان جانوروں کے مالکان پر عائد ہوگا بشر طبیکہ مالکان نے جانوروں کو قابو رکو قابو رکھتے میں کوتا ہی کی ہو، اس میں حتی فیصلہ عدالت کا ہوگا۔

م......اگرڈ رائیوراورنقصان اٹھانے والا حادثے میں دونوں شریک ہوں تو ہونے والے نقصان کا تا وان دونوں پر عائد ہوگا۔

۵۔الف .....حادثات میں اصل یہ ہے کہ ضامن مباشر ہوتا ہے اگر چہ اس سے تعدی نہ ہو، رہی بات متسبب کی سووہ ضامن نہیں ہوتا الاِ یہ کہ اس سے تعدی اور افراط ہو۔

ب.....اگرمباشر اورمنسبب دونوں حادثہ میں جمع ہوں تو مباشر حادثے کا جوابدہ ہوگامنسبب نہیں ہوگا۔الّا بیر کے منسبب سے تعدی ہواور مباشر سے تعدی نہ ہو۔

ج بسداگر حادثه میں دومختلف اسباب جمع ہوں اور نقصان میں دونوں موثر ہوں تو دونوں متسہوں پر ذمہ داری عائد ہوگی جو ہرایک تاثیر کی نسبت کے حساب سے ہوگی ،اوراگر تاثیر میں دونوں برابر ہوں اوراثر کی نسبت معلوم ومتیقن نہ ہوسکتی ہوتو دونوں پر ذمہ داری میساں عائد ہوگی ۔ واللہ اعلم

### قرارداد ۳....بيع عربون (بيعانه)

مجمع المفقه الاسلامی کے آٹھویں اجلاس منعقدہ بروٹائی ۱۲ تا ۷۲ جون ۹۹۱ ساء میں''بیعانہ'' کے موضوع پرمختلف تحقیقات پیش کی گئیں، بحث دمباحثہ کے بعد درجہ ذیل قرار دادہ منظور ہوئی۔

ا ..... بنج عربون کا حاصل بیہ ہے کہ خریدار سامان خرید نے کا خواہ شند ہوتا ہے وہ فروخت کنندہ کو پیشگی کچھے مال دے دیتا ہے اگراس نے سامان خریداتو دی گئی قم خمن (قیمت) میں محسوب ہوگی اور اگر سامان نہ خریداتو دی گئی قم بائع کی ملکیت ہوگی ۔

ہی عربون اجارہ کی طرح ہے چونکہ اجارہ منفعت کی بیچ کو کہاجا تا ہے، ہیوع سے ہروہ صورت مشنیٰ ہے جس کی صحت کے لئے عقد میں کسی ایک بدل پر قبضہ شرط ہو (جیسے ہیوع سلم) یا بدلین پر قبضہ شرط ہو (جیسے بیچ صرف)

۲) تیج عربون جائز ہے بشرطیکہ انتظار کی مدت متعین اور مقرر ہو،اگرخر بیداری تمام ہوگئی تو پیشگی دی گئی رقم ثمن میں سے شار کی جائے گی اور ثمن کا حصہ ہوگی ،اگرخر بیدار نے عدول کر دیا تو پیشگی رقم بائع کاحق ہے۔

ا۔ بیعانہ کوفقہاءنے نا جائز قرار دیا ہے صرف امام احمد بن خنبل اسے جائز قرار دیتے ہیں، تا ہم یہ بیجے عام اور شائع ہے لوگوں کے ہاں معروف ہے اس پڑمل کیا جاتا ہے۔

# قراردادر ۴ ..... بیع مزایده (نیلام)

مجمع المفقه الاسلامی کے آٹھویں اجلاس منعقدہ برونائی کیم تا 2 محرم اسمام ھیں'' بیج مزاید ہ'' کے موضوع پرمختلف تحقیقات اور مباحث یش کی گئیں۔

عصرحاضر میں نیع مزایدہ کاعام رواج ہے، تا ہم خریدفر دخت کے اس طریقے میں بسااوقات عاقدین حدسے تجاویز کرجاتے ہیں چنا نچیہ

النقد الاسلامی وادلته ..... جلد یازد بم ..... قرار دادو سفار شات .... ۹۲ ..... ۹۲ .... عاقد بن کے حقوق کو مخفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ خرید و فروخت کا پیطریقہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔

تاہم بحث مباحث کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

ا.....عقد مزایدہ ،عقد معاوضہ ہے جس میں خریداری کی رغبت رکھنے والوں کوآ وز دیے کر دعوت دی جاتی ہے یا خطالکھ کراس میں شامل کیا باتا ہے۔

اشیاء کی رایدہ کی مختلف انواع ہیں بھی یہ براہِ راست بچے ہوتی ہے اور بھی اجارہ وغیر ذالک بھی نیا می اختیاری ہوتی ہے جیسے عام اشیاء کی راغبین میں بولی لگائی جاتی ہے اور بھی اجباری ہوتی ہے جیسے قاضی کسی مدیون کی اشیاء وسامان کو بولی پرفر وخت کروادے،عموماً ایسی صورت میں قومی ادارے،خی ادارے اور حکومتی ادارے مزایدہ کے لئے آ گے بڑھ جاتے ہیں۔

اسسائع مزایده کے قوانین ضوابط جوتحریری شکل میں موجود ہوتے بین ضروری ہے کدوہ شریعت اسلامید کے متصادم ند ہوں۔

۳۰ .... جو شخص نیلا می میں حصہ لے رہا ہواس سے ضمان کا مطالبہ شرعاً جائز ہے ، البتہ جس شریک کو نیلا می کا مال نہ مل سکے اسے رقم واپس کرنا واجب ہے اور جو شخص نیلا می کا مال خرید نے میں کا میاب ہوجائے تو اس سے لیا گیا ضان چیز کے اصل ثمن میں سے محسوب ہوگا۔

۵ .... دفتری اخراجات وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۲....اسلامی بینک سر مامیکاری کے لیے بیع مزایدہ کا انعقاد کرسکتا ہے خواہ براہ راست بینک نیاای لگائے یا اپنے کسی مضارب کو یہ ذمہ داری سونب دے۔ داری سونب دے۔

٤ .... بخش حرام ہے بخش مندرجہ ذیل صورتیں ہیں:

الف ....سامان كى قيمت ميس كوئى ايساتخف اضافه كررها ، وجوحقيقت ميس خريدارى نهيس كرنا چا بتا ـ

ب.....و هخص جوخریداری کاخواہ شندنہ ہوہ ہامان کے تعلق دلچیبی ظاہر کرر ہا ہوحالانکہ وہ سامان کی حقیقت سے واقف ہو۔وہ ہار بار سامان کی تعریفیس کرتا ہوتا کیخریدار کودھوکا دے اوروہ بڑھ جے ٹھ کر سامان کی بولی دے۔

ت .... یہ کسامان کا مالک یا اس کا نائب یا کوئی گماشتہ جھوٹا دعویٰ کرے کہ اس چیز کی اتنی قیت میں نے دے دی ہے وہ ایسااس لیے کرا ہے تا کہ خریدار کودھو کہ دے سکے۔

وسد عصرحاضر مین بخش کی ایک زبر دست صورت جواشتهارات، پرنٹ میڈیا، الیکڑونک میڈیاادر سمقی وبھری شکل میں عوام الناس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور سامان کے مختلف اوصاف جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بیان کیے جاتے ہیں تا کرخریدار دھوکا کھا کر سامان خرید لے، یا سامان کی قیت بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہے تا کہ خرید ارسامان کوقیتی بچھ کرخرید لے بخش کی سیسب صوتیں حرام ہیں، اگران میں سے ایک صورت بھی نیائی میں یائی جائے تواس پرعدم جواز کا تھم کیگئے گا۔ والنداعلم

# قرارداد ۵....اسواق الاسلاميه كے قيام كے لئے تطبيقات شرعيه

مجمع الفقد الاسلام كم تاك محرم الحرم اسماس منعقده بندرسرى سے برونائى دارا لاسلام كم تاك محرم الحرم اسماس مطابق ٢١ تا ٣١ جون على الله عنده بندرسرف على الله عند الله عند الله الله عند الله عند

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ...... ۹۷ ..... ۹۷ ..... ۹۷ ..... ۹۷ ..... ۹۷ .... قرار دادو سفار شات محمل موجائے، چنانچ 'سوق مالیہ' کوسر ماییکاری کے لحاظ سے مرکزی حیثیت حاصل ہے چونکہ بلادا سلامیہ میں اسواق مالیہ میں نقد پذیری کا کافی رجحان ہے اس کیے ضروری ہے کہ سر ماییکاری کے اہداف طے مول تا کہ اسلامی مما لک میں تکافل اوران توازن کی فضا قائم ہوسکے۔

تاہم السوق الاسلامیہ (اسلامک فنانشل مارکیٹ) کی تحمیل کے لئے درج ذیل شعبہ جات کا قیام ازبس ضروری ہے انہی کے متعلق وار وتحقیقات پر بحث ومباحث کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور ہوئی۔

ا شیمترز ......مجمع الفقه الاسلامی نے مختلف موضوعات پرساتویں اجلاس میں قرار دا دجاری کی جس میں ،اسواق مالیہ شیرز ،اختیارات سامان اور کرنسی کے موضوعات شامل ہیں ،ایک نظر میں اس قرار دا دکو دوبار ہ د کیھ لیا جائے ،تفصیل گزر چکی ہے۔

#### ۲ ـ سندات ..... (دستاویزات)

الف ....سندات مقارضه اورسندات استشمار (سرماییکاری کی دستادیزات)

مجمع الفقه الاسلامي كے چوتھے اجلاس كى قرار داد ٥ ميں سندات مقارضه كى تفصيل گزر پكى ہے۔

ب مسلوک التاجیریا اجاره منتبی بالتملیک ، کی احکامی تفصیل اجلاس ۵ کی قر ارداد ۲ میں گزر چکی ہے، چنا نچہاس قر ارداد کے مطابق صکوک (دستاویزات) السوق الاسلامی کوسر مایدکاری کے طور پر کافی نفع پہنچا سکتی ہیں۔

سل عقد سلم .....عقد سلم (بمعد شرائط) کا میدان بڑا وسیع ہے، چنانچ خریدار سر ماید کاری کے لئے عقد سلم ہے مستفید ہوسکتا ہے اچھا خاصا منافع کما سکتا ہے، اور بالکئٹن کوسر ماید کاری میں لگا کرنفع کما سکتا ہے، گویا عقد سلم اسلامی سوق کے قیام کا فعال ہتھیار ہے، چنانچ ساتویں اجلاس کی قرار دادمیں گزر چکا ہے کہ قبضہ سے پہلے مسلم فید کی نیج جائز نہیں۔

سم عقد استصناع: ..... بمجع نے عقد استصناع '' کے موضوع پر ساتو یں اجلاس کی تیسری قرار دادییں سر مایہ کاری کے اس عقدہ کوحل کیا ہے۔ کیا ہے۔

۵۔ بیچ آجل (ادھارخریدوفروخت) .... بیچ آجل سرمایہ کاری کے شعبوں میں سے ایک تطبیق شعبہ ہے، بیچ آجل کے ذریعے خریداری کی کارروائیاں آسان تر ہوجاتی ہے چونکہ خریدارکوسامان فی الحال مل جاتا ہے اور شن مدت مقررہ کے بعدادا کرتا ہے، اور بائع زائد ثمن سے مستفید ہوتا ہے اس کا نتیجہ بیر ہتا ہے کہ معاشر سے میں سامان کھیت بڑھ جاتی ہے۔

۲ \_وعده اورمواعده ..... مجمع کے پانچویں اجلاس کی قرار داد ۲ \_ سادعدہ اور آمر بالشراء کے ساتھ بیچے مرابحہ' کے متعلق تھی \_

ے۔ مجمع محققین فقہاءاور معاشی ماہرین کو دعوت دیتا ہے کہ وہ گہرائی طلب موضوعات کی مزید تحقیقات اور ابحاث مہیا کریں تا کہ ان موضوعات کی امکانی غانیات کی تعین ہوسکے اور عملاً ان کا نفاذ ہوسکے، اور اسلامی سوق المالیہ شرعی طور پر ان سے استفادہ کر سکے۔ان موضوعات کا خاکہ حسب ذیل ہے۔

الف ..... صكوك مشاركه بمعة جميع انواع ..

ب ..... تاجير نتهي بالتمليك \_

ج.....دین ملم کاعوض،اوراس میں شرکت، بیج تولیہ کے شن میں کمی کرنااوراس پرمصالحت کرناوغیرہ ذالک۔

الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دنهم ....... قرار دادوسفار شار ۹۸ ................ قرار دادوسفار شار د..... نیچ مرابحه کے علاوہ میں مواعدہ ، بالخصوص بیچ صرف میں مواعدہ۔ حسب بیچ دیون ۔ و.....السوق المالیہ میں صلح ز.....مقاصہ۔ واللہ اعلم

# قرارداد ۲....کرنسی کے متعلق مسائل

مجع الفقه الاسلامی کے آٹھویں اجلاس منعقدہ بندرسری ، برونائی دارالسلام کیم تا یہ محرم الحرم ۱۳۱۱ سے موافق ۱۲ تا ۷۲ جون ۹۹۱ساء میں عنوان الصدرموضوع پرتحقیقات اورمقالات پیش کئے گئے تا ہم بحث ومباحثہ کے بعد درج ذیل امورقر اردادیں طے یائے۔

ا ...... لیبرادارے جومحنت کاری اور کام پرنفذی کی صورت میں تخوا ہیں اور اجر تیں دیتے ہیں جائز ہے کہ وہ اجرتوں کی ربط قیاسی کی شرط فعال بنائمیں بشرطیکہ اس سے سرکاری معیشت کا نقصان نہ ہو۔

اجرتوں کے ربط قیاسی سے مراد .....اجرتوں کی ایسی اصلاحی ردو بدل ہے جو کرنبی کے نرخوں کے معیار اور اتار چڑھاؤ پرمنطی ہوتی ہو''اس اصلاحی ردو بدل کی غرض بہ ہے کہ افراط کی صورت میں کرنبی کی قوت خرید کے اتار چڑھاؤ میں ملاز مین کی نقذی تنخواہوں اور ا توں کو تحفظ کی جائے۔

چنانچیشرا کط میں اصل جواز ہے البتہ وہ شرط جائز نہیں جوحرام کوحلال کردےاور حلال کوحرام کردے، بایں ہمہا گراجرت کی ادائیگی میں نہ آ سکے اور ذمہ میں واجب الا داء ہوتواس پر دیون کے احکام لا گوہوں گے۔

ان سب حالتوں میں بیشرط ہے کہ مدیون کے ذمہ میں کوئی حق باقی نہ رہے چونکہ بیائی صرف کی صورت ہے اس میں تقام شمرط ہے۔

سسس جائز ہے کہ عاقدین بوقت عقد ادھار ثمن یا ادھار اجرت پر اتفاق کرلیں جوکرنی کے ساتھ ادا ہو اور ادائیگی کیبار ہو یا م قسطوں کے ساتھ ہوجومتعدد کرنسیوں کی شکل میں ہو۔ یا سونے کی مخصوص مقدار کے ساتھ ہو۔

۴۷ منصوص کرنمی ہے حاصل ہونے والے دین کے ذمہ میں دجسٹر دکرنے پر اتفاق جائز نہیں ، بایں طور کہ دین مدیون کے ذمہ وانج الا داء ہوا در اس کے بدلہ میں اس کرنس کے برابر سونا یا دوسری کرنسی ذمہ ہو، یعنی مدیون پر لازم ہو کہ وہ سونے یا دوسری کرنسی سے دیں کرے۔

۵....کنی کی قیمت کے متغیر ہونے کی بابت پانچویں اجلاس کی چوشی قرار داد کا بھینی بنانا۔

۲ .....ارکان مجمع کودعوت دی جاتی ہے کہ وہ کرنی کے دیگر موضوعات پر تحقیقی مواد فراہم کریں ، ان موضوعات کا اشارہ مر ں ہے۔

> ب.....دیون آجلہ کے ربط کی متبادل شرعی را ہیں جو متعین نرخوں کے معیار پر ہو۔ ح.....کاغذی کرنسی کے کھوٹے ہونے کامفہوم اور حقوق والتز امات مؤجلہ میں اس کا اثر۔ د.....افر اط زر کی حدود جن کے ساتھ کاغذی کرنسی کا اعتبار ہو۔

## قرارداد ۷....اسلامی بینکوں کی مشکلات

مجمع الفقه الاسلامی کے آٹھویں اجلاس منعقدہ بندرسری برونائی دارالسلام کم تا ۷ محرم ۱۳۱۱ مصروافق ۲۱۲ کے جون ۹۹۱ ساء میں ،اسلامی ، بینکول کی مشکلات'' کے موضوع پرتحقیقات زیر بحث لائی گئیں۔

چنانچے اسلامی بینکوں کو درپیش مسائل اور پیچیدگی کے طل کی مختلف فنی ،ادارتی شرعی تجاویز پر بحث مباحثہ کے بعد درج ذیل قرار داو منظور ہوئی۔

ا .....ورج ذیل فہرست پر مشمل چارعنوانی اشاریہ ارکان مجمع کو حقیق و تمحیص کے لئے پیش کیا گیا، جس کی تحقیقات اور مقالات آئندہ اجلاسات میں پیش کیے جائیں۔

### پہلانقطہ: د دائع اوران کے متعلقات

ودا کع سے مرادوہ اموال جنہیں بینک بطورا مانت اپنے نیبال رکھتا ہے۔

الف .....بسر ماییکاری کی ودیعتوں کا صان جوشرعی مضاربت کے طریقوں کے مطابق ہو۔

ب ....غیر سودی منیا دول پر بینکول کے درمیان و دالع کا تبادله

ج ....ودالع ركف كامخصوص شرعي طريقه

د ..... بینک کے ساتھ معاملہ کرنے کی شرط پرکٹ مخص کورقم بطور قرضد ویا۔

ھ ....مضاربت کے اخراجات اوران اخراجات کا بارکس پریڑے گا۔

و....اصحاب ودائع اورحصه دارول کے درمیان تحدید بدیلاقه (تعلق)

ز.....مضاربت،اجارهاورضمان میں وساطت۔

ح... ١٠ ملامي بينك ميس مضارب كي حد بندي-

ط ....حسابات محشوفه كااسلامي متبادل \_

ى.....اموال اورودائع كى اسلامى بينكون ميں زكو ة ـ

#### دوسرانقطه: مرابحه:

الف .... شيرز مين مرابحه

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدهم ..... قرار دا دوسفارشات

ب ....جق بینک کوبطور باقی رکھنے کے لئے بیوع مرا بحد میں ملکیت کی رجسٹریشن کی مہلت۔

ج .... مرابحه موجله بمعه مر بالشراء كي توكيل ادراس كفيل مون كاعتبار

د .....ادائيگي ديون مين تاخير جومرابحد يامعاملات آجله سے ناشي ہو۔

ه.....ویون پرتامین(انشورنس)

و..... بيع د يون

تيسرانقطه: تاجير:

الف .....اجرت یردی ہوئی چیز کے مالک کے اعادہ تاجیر۔

ب....ا شخاص کی خدمات کا اجاره اورخد مات کی تاجیر کا اعاده۔

ج ....شیئرز کا اجاره ،قر ضداورر ہن۔

د:....اجرت پردی ہوئی چیز کی حفاظت۔

ه ....کی شخص سے اجارہ کی شرط پر کوئی چیزخریدنا۔

و:.....اجاره اورمضار بت کوآلیس میں جمع کرنا۔

چوتھانقطہ:عقود (معاملات)

الف .... ادائیگی اقساط میں تاخیر کرنے پر متنح معاملہ کی اتفاقی شرط جس سے بینک کاحق محفوظ رہے۔ ب .... ادائیگی اقساط میں کوتا ہی کرنے پر معاملہ کو ایک شعبہ سے دوسرے شعبہ میں تحویل کرنے کی اتفاقی شرط۔

## مجمع کی طرف سے جاری کردہ سفارشات:

۔ اسساسلامی بینکوں کامرکزی بینک کے ساتھ میٹنگ کرنا تا کہ اسلامی بینک معاملہ کاروں کے اموال میں سرمایہ کاری کی ذمہ داریوں کو بطریق احسن شرعی اصول وضوابط کے مطابق نبھا سکیں۔مرکزی بینکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی بینکوں کی کامیابی کی ضروریات کا خیال رہے،الموتم الاسلامی اور البینک الاسلامی کی انتظامیہ کو فہ کورہ بالا سفار شات کوملی جامہ بہنانے کے لئے اسلامی مما لک کے مرکزی بینکوں کے ساتھ مشاورت کرنے کی دعوت۔

۲.....اسلامی بینکول کوقیادت عاملین کی تیاری کا اہتام کرنا چاہیے تا که اسلامی بینکاری کواعلیٰ پیانے پر کھڑا کیا جاسکے،اسلامی بینکول کو چاہیے کہوہ''المعھدالاسلامی للبحوث و التدریب''اوردوسرےادارول کے تعاون سے تربیتی پروگرامز کا اہتمام کریں۔

سسس سرماییکاری کے لئے عقد سلم اور عقد استصناع کوفروغ وینا۔

۳ ..... مرابح لل آمر بالشراء ' کے طریقہ کی تقلیل اور اس طریقہ کو بینک کی نگر انی میں مخصر رکھنا تا کہ قواعد شرعیہ کی مخالفت نہ ہونے پائے ،سر مایہ کاری کے دوسرے مختلف شعبوں مثلاً مضاربت کی مختلف اقسام اور اجارہ کو وسعت دینا اور مضاربت کی مختلف صور توں کوفروغ دینا۔

۲ .....عالم اسلامی میں سر مایدکاری کے اہداف کے حصول کے لئے اعلی پیانے کی نقد پذیری کی رہنمائی اور تربیت جواسلامی بینکوں کے تعاون سے ہوتا کہ مشتر کہ سر مایدکاری فنڈمضبوط ہواور مشتر کہ منصوبوں کوفر وغ مل سکے۔

ے .....مقبول اسلامی انڈیکس کی جلد از جلد تیاری جومعاملات میں سودی فائدوں کے نزخوں کا متبادل ہو۔

۸.....اسلامی منڈی کے عملی ڈھانچے کی تیاری جواسلامی بینکوں اور بالخصوص ال بینک الاسلامی کے تعاون سے ہوتا کہ سر مایہ کاری کو فروغ مل سکے، نیز اسلامی مما لک میں سر مایہ کاری کے مشروع وسائل کو بروئے کارلانا۔

9 ..... مختلف مالی اداروں کوخصوص اسلامی سر مایہ کاری کے شعبوں پڑھل پیرا ہونے کی دعوت دینا تا کہ اسلامی سر مایہ کاری کی جڑیں مضبوط تر ہو سکیں۔ان شعبہ جات میں مضاربت ،مشارکت ،مزارعت ،مسا قات ، بیج سلم ،استصناع اورا جارہ شامل ہے۔

•ا۔۔۔۔۔اسلامی بینکوں کے ساتھ معاملات کرنے والوں کو معلومات باہم بہچانے کا اہتمام تا کہ قابل اعتماد اور ثقہ لوگوں کے ساتھ معاملات کوتر قی ملےاور نفیر ثقہ لوگوں سے احتناب ہو سکے۔

اا.....اسلامی بینکول کونگران شرعی بورژکی بدایات پر چلنے کی دعوت دینا۔والله اعلم

# قرارداد ۸....سودی معاملات کرنے والی کمپنیوں کے شیئر زمیں بشراکت

مجمع الاسلامی کے آٹھویں اجلاس منعقدہ بندرسری بردنائی دارالاسلام کیم تا سے محرم اسمام سے مطابق ۱۲ تا ۲۲ جون ۹۹۱ ساء میں عنوان الصدر موضوع محور گفتگو بنا۔

چنانچەمعاشی انجمن کی سفارشات اور تیار کی گئی تحقیقات پرغوروخوض کے بعد ریفیصله کیا گیا که مذکوره بالامسئله کے بعض گوشے ابھی تشنه شخقیق ہیں، لہٰذا مزید تفصیلات اور تحقیقات کی ذمہ داری ارکان مجمع کوسونی گئی جوآئندہ اجلاس تک تیاری کر لی جائے۔واللہ علم

### قرارداد ٩ ..... بطا قات الائتمان

مجمع الفقد الاسلام كة تهوي اجلاس منعقده برونائي كم تاك محرم اسهاس هيل مذكوره بالاموضوع زير بحث لا يا كيا، چناچ موضوع البميت كا حاص تفااور البهي اس كفتلف زواية تحميل طلب تصاس لخية كنده اجلاس تك استمات كرديا كيا اور تحقيقات كي ذمه دارى اركان مجمع كوسوني دى كن والنداعلم

# 

مجمع الفقه الاسلامی کے تھویں اجلاس منعقدہ بندرسری برونائی دارالاسلام کیم ہے محرم الحرام اسمامی ھمطابق ۱۲ تا ۲۲ جون ۱۹۹۱ء میں مذکورہ بالاموضوع پرمقالات پیش کئے گئے۔ تا ہم بحث ومباحثہ کے بعد درج ذیل قرار دادشظور ہوئی۔

ا الف .....راز سے مرادالی بات ہے جے ایک انسان دوسرے تک پہنچانے میں پردہ خفا میں رکھے، راز کا اطلاق ان امور پر بھی ہوتا

الفقه الاسلامی وادلتہ .....جلد یاز دہم ...... قرار دادوسفار شات. ہے جنہیں چھپا کرر کھنے پر مختلف قرائن دلالت کرتے ہوں اور عرف بھی ان کے کتمان کا مقتضی ہو، اس میں انسانی خصوصیات اور عیوب بھی شامل ہیں جن پرلوگوں کامطلع ہونا اچھانہیں سمجھا جاتا۔

ب.....راز، صاحب راز کے پاس امانت ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے آ داب شریعت اور مروت کا التز ام ضرروی ہے۔ ح.....اصل افشائے راز کی ممانعت ہے اور بلا وجہ بغیر کسی مقتصٰی کے افشائے رازموجب مؤ اخذہ ہے۔

د .....انسان کے متعلقہ پیشوں کی راز دار ایوں کی حفاظت واجب ہے جیسے پیشرطب کی راز دارانہ باتیں، چنانچے پیشرطب سے منسلک طبقہ کے پاس محض خیرخواہمی کے طور برحاجت مندلوگ آتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں، بعض راز کی باتیں توالی ہوتی ہے جنہیں صاحب عیب کے اقرباء سے بھی بیان کرنا جائز نہیں۔

۲..... کتمان راز واجب ہے تاہم چنرصورتیں اس حکم ہے مشتیٰ ہیں اور ان صورتوں میں کتمان راز میں افشائے راز کی ہنسبت زیادہ ضرر ہویاافشائے راز میں کوئی مصلحت ہو، ان استثنائی صورتوں کی دو تسمیں ہیں۔

الف .....ایسے حالت جن میں افشائے راز واجب ہواور''اھون البلیتین ''کے قاعدہ پر افشاء ہو یا مصلحت عامہ کے پیش نظر افشائے راز ہوچونکہ ضرر عامہ کے بچاؤ کے لئے ضرر خاصہ کو بر داشت کا جاسکتا ہے۔ان حالات کی بھی دوشمیں ہیں۔

ا.....معاشرتی سطح کےمفسدہ کاخاتمہ کرنامقصود ہو۔

٢.... فردى سطح يرمفسده كاخاتمه كرنامقصود مو\_

ب ....وه حالات جن مين افشائے راز جائز ہے۔

ا....اجماع مصلحت پیش نظر ہو۔

٢....مفسده عامه كاخاتم مقصود هو\_

ان مذکورہ حالات میں شرعی مقصداور بہتری کاالتزام واجب ہے یعنی دین ، جان ، مقل نسل اور مال کی حفاظت ضروری ہے۔

ج ..... پیشرطب سے منک لوگوں کو۔

استناكى صورتول (وجوباجوازا) آگاه بوناواجب ہےاورطبی اداروں كواس امر كا اہتمام كرنا چاہيے۔

سو مسلمجمع پیشہ طب سے منسک اداروں ، وزارات صحت اور میڈیکل کالجز سے اپیل کرتا ہے کہ اپنے پروگر امز میں اس موضوع کوشامل کیا جائے اور متعلقہ قرار داودوں کا نفاذ ممکن بنایا جائے۔والند اعلم

# قرارداداا.....اخلاق طبیب (طبیب کی ذمه داریان اورضان)

مجمع المفقد الاسلامی کے آٹھویں اجلاس منعقدہ بندرسری، برونائی دارالسلام کم تا ے محرم اسماسی ھیں 'اخلاق طبیب' کے موضوع پر تحقیقی مقالات پیش کئے گئے تاہم بحث مباحث کے بعد مندرجہ ذیل قرار دادمنظور ہوئی۔

ا ..... اخلا قیات طبیب اور تداوی بالمحرمات کے موضوع پر حتی قر اردادیں جاری کرنے کوآئندہ اجلاس تک ملتوی کیا جاتا ہے تاکہ ان موضوعات پر منزید تحقیق ہوسکے اور اس کے ساتھ کو یت میں قائم علوم طبیعہ کے ادارے کے دستور العمل کو بھی زیر غور لایا جاسکے۔ چنانچہ ارکان مجمع کو خدکورہ موضوعات کی تحقیق کی ذمہ داری سونچی گئی۔

النظه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دبم ..... قرار دا دوسفار شات.

## قرار داد ۲ س...مرد طبیب کاعورت مریضه کاعلاج کرنا

مجمع الفقه الاسلامی کے آٹھویں اجلاس منعقدہ بندرسری، برونائی دارالاسلام کیم تاے محرم الحرام میں عنوان الصدرموضوع زیر بحث لا یا معنیا وربحث مباحثہ کے بعد درج ذیل امور قرار دادمیں طے پائے۔

۲...... مجمع صحت کے متعلقہ اداروں ہے اپیل کرتا ہے کہ علوم طبیہ کے میدان میں عورتوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تا کہ امراض نسوال رقیکی کے لئے ماہرخوا تین دستیا بہ ہو کمیں اوراستٹنائی صورتیں اختیاری کرنے کی اضطراری کیفیت ہی پیدانہ ہو۔والٹداعلم

### قراردادا ۳....ایڈز

مجمع المفقه الاسلامی کے آٹھویں اجلاس منعقدہ برونائی دارالاسلام ۱۲ تا ۲۲ برون ۹۹۱ء میں مہلک بیاری'' ایڈ ز'' کے موضوع پرمختلف تعقیقی مقالات پیش کیے گئے، جن پر بحث مباحثہ کے بعد درج ذیل امور قرار داد میں طے پائے۔

ا .....جنسی امراض کاسب سے بڑا سبب زنااورلواطت کاار تکاب ہے بالخصوص مہلک ترین مرض ایڈز کا توسب ہی یہی ہے، چنانچہ رفز بل عادت اورگندی تہذیب کا خاتمہ، ذرائع ابلاغ کاورست استعال ساحت کی گرانی ایسے والی ہیں جن سے مہلک مرض ایڈز سے چھٹکارہ ماسک کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی تعلیمات کا التزام، گندی تہذیب کا خاتمہ، ذرائع ابلاغ کی اصلاح، فلموں کی محمل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس میں جن پر عمل پیرا ہونے سے جنسی امراض محمل نعت میں میں جن پر عمل پیرا ہونے سے جنسی امراض سے خلاصی ال سکتی ہے۔

، مجمع اسلامی حکومتوں کے بااختیاراداروں سے اپیل کرتا ہے کہ مہلک مرض ایڈ زسے بچاؤ کی ہرممکن تدبیر کواختیار کیا جائے اور ایسے مجرم جو جان ہو جھ کرایڈ ز کے وائرس دوسروں میں نتقل کرنے کا دھندا کرتے ہیں قرار واقعی سزا دی جائے، چنانچہ حکومت سعودی عرب نے حجاج مرام کوایڈ زجیسے مہلک مرض سے بچانے کی قابل تعریف کوششیں کی ہیں۔

ا ۱۰۰۰۰۰ گرزوجین میں ہے کسی ایک کویہ بیاری لاحق ہوجائے تواس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ دوسرے کو آگاہ کر دیے تا کہ بچاؤ کی تدامیر انتہار کی جاسکیں۔

مجمعا پیل کرتا ہے کہ اس مرض میں بتلالوگ قابل رحم ہیں ان کے علاج میں بھر پورتعاون کیا جائے ،اورایڈ ز کے دائرسے آلودخض ہر مرح کی مکن تدابیراختیار کرے تا کہ دوسروں کو وائرس متعدی نہ ہو،ای طرح ایڈ زمیں مبتلا بچوں کوبھی مناسب طریق سے ہدایت کی جائے تا گھایڈ زکے پھیلاؤ کا خاتمہ ہو سکے۔ الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ...... مراہر میں طب اور فقہاء کے تعاون سے آئندہ اجلاسات کے لئے سے اپیل کرتا ہے کہ درج ذیل موضوعات پر ماہرین طب اور فقہاء کے تعاون سے آئندہ اجلاسات کے لئے متحقیقی مباحث تیار کی جائیں۔

الف ....ایڈ زیے مریض کاعزل کرنا (یعنی بونت انزال آله تناسل بیوی کی شرمگاہ ہے باہر نکال دینا)

ب ....ایڈ ز کے مریضوں کے متعلق سرگرم اداروں کاموقف۔

ح ....ایڈز کے مرض میں مبتلاعورت کاحمل ساقط کرنا۔

د.....ایڈز کے مرض میں مبتلاعورت کونسخ نکاح کاحق دینا۔

ه .... كيا ايد ز كم ص كوتصرفات كحوالي سعم ص الموت كادرجد يا جاسكتا بي؟

و.....مال کے حق حضانت پرایڈز کا اثر۔

ز ..... جو خص جان بو جھ کرایڈ ز کے دائرس دوسر وں کونتقل کرے اس کا شرع تھم۔

ح .....ایڈ ز کے مریضوں کا تبدیلی خون یا تبدیلی اعضاء پر معاوضہ دینا۔

ط ..... شادی سے بہلے مبلک متعدی امراض بالخصوص ایڈ زکامیڈ یکل واللہ اعلم ۔

#### نوال اجلاس

مجمع المفقه الاسلامى كانوال اجلاس منعقده ابوطهبي مكم تالا ذوالقعده اسها ۵ ه مطابق مكم تا۲، اپريل ۵۹۹۱ء

بسمر االله الرحمن الرحيم

الحبدالله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النيين وعلى آله وصعبه اجمعين

### قرارداد:ا....سونے کی تجارت،متعلقه صرف اورحوالیہ

' مجمع المفقه الاسلامی کے نویں اجلاس منعقدہ ابوطہبی کیم تا ۲ ذوالقعدہ ۱۸۱۱ ہے مطابق کیم یا ۲ اپریل ۹۹۱ء میں عنوان الصدر موضوع زیر بحث لایا گیااور بحث مباحثہ کے بعد مندرجہ ذیل امور قرار داد میں طے پائے۔

### سونے کی تجارت:

الف ....مصدقہ چیک کے ساتھ سونے چاندی کی بیج جائز ہے بشر طیکہ مجلس میں قبضہ ہوجائے۔

ب .....فقہاء کے تاکیدی امر کا التزام کہ مقدار والے سونے کے زیورات کا زیادہ مقدار والے سونے کے زیورات کے ساتھ تبادلہ کا عدم جواز، چونکے سونے کی جودت اور ڈھلائی کا اعتبار مطلقا نہیں کیا جا تا ،اس لیے مجمع نے اس مسئلہ میں غورخوص کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہ ہو مجمع تطبیق بھی اس کی کوئی گئجائش ہے چونکہ کا غذی کرنی کورواج ملنے کے بعد سونے کے سکوں کے ساتھ لین دین کا رواج ختم ہو گیا ہے، اب اگر سونے کے مقابلہ میں کاغذی کرنی ہوتو اسے جنس آخر سمجھا جائے گا۔

ح .....اگرسونے کی ایک مقدار جوز اند ہواس کا تبادلہ سونے کی کم مقدار کے ساتھ ہوا ور کم مقدار کے ساتھ کوئی دوسری جنس بھی شامل ہوتو

🖈 .....ایسی کمینیاں جوسونا چاندی کی کان کنی کا کام کرتی ہوں ان کے شیئر زخریدنا۔

ہے۔۔۔۔۔وستاویزات کی سپردگی سے سونے کی ملکیت کا حصول اوروہ دستاویز ات سونے کی مخصوص مقدار کی نمائندگی کرتی ہوں جوجاری کنندہ کے پاس موجود ہو بایں طور کہ سونے کا حصول اور تصرف ممکن ہو۔

#### دوم:حواله وصرف:

الف ...... حوالہ کی مختلف اقسام جو کسی بھی کرنی کی ایک مقدار پر ہوں اور کرنی کا طلبگارای کرنی کی جس سے تبدیلی چاہتا ہوتو بیشر عاً جائز ہے۔ خواہ کسی مقابل کے بغیر ہویا اجرت کی حدود میں مقابل کے ساتھ ،اگر بدوں مقابل کے ہوتو مطلقاً حوالہ ہے اور بید حنیہ کے نزیک ہے، حنیہ محال الید کے مدیون ہونے کی شرطن ہیں لگاتے ، جبکہ بیصورت دوسر نے فتہا ہ کے نزدیک ہنڈی ہے، کہ ایک شخص کو مال سونپ و یا جاتا ہے جود وسر سے شہر میں پہنچا دیتا ہے اگر کسی مقابل کے ساتھ ہوتو بیا جرت پر وکالت ہے، چنانچہ جوادار سے کرنی کو ایک جگہ سے دوسر کی جود وسر سے شہر کساتھ اور کی سے بیان ہوا اور تجویل سے سے بیان ہوا اور تجویل کے متی اور میں بیان ہوا اور تجویل کے سے بیان ہوا اور تجویل کے سے بیل نے صرف کا معاملہ ہوگا۔ واللہ اعلم

# قرارداد ۲....بیشگم کی عصری تطبیقات

مجمع الفقد الاسلامی کے نویں اجلاس میں منعقدہ الوظہبی متحدہ عرب امارات کیم یا ۷ ذی القعدہ ۱۳۱۵ ہرموافق کیم تا ۱ اپریل ۱۹۹۰ء میں ''بیج سلم اوراس کی تطبیقات'' کے موضوع پر بحوث پیش کی گئیں، تا ہم منا قشہ کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور ہوئی۔

الف......وه سامان جس بیں عقد سلم جاری ہوتا ہواوراس میں ہرقشم کی بیٹے ہو سکتی ہو،اس کی صفات کو ضبط میں لا ناممکن ہواورذ مہ**یں بطور** دین ثابت ہوسکتا ہوخواہ وہ خام مال کے قبیل سے ہو یا زرعی اجناس کے قبیل سے ہو یاصنعتی مال ہو۔

ب بست عقد سلم کی مدت کا مقرر ہونا واجب ہے یا تو معین تاریخ ہو یا امر واقعی کے اعتبار سے ہو یا وقو عی میعاد ہوجس میں تھوڑ ابہت اختلاف ہواور باعث نزاع ند بنتا ہوجیسے کٹائی کاموسم۔

ج .....اصل یہ ہے کمجلس عقد میں سلم کے راس المال پر پینگی قبضہ ہوالبتہ اگر قبضہ میں ایک دودن یا تین دن کی تاخیر ہوجائے **تو جائز** ہےالبتہ اتنی تاخیر منہ ہو کہ سلم کی مقررہ مدت کے مساوی ہوجائے یا مدت سے تاخیر بڑھ جائے۔ **9** 

و....ملم (خراً بدار) مسلم اليه (بائع) سے رئن ياكفيل ليسكتا بشرعان ميس كوئي ممانعت بيس-

ھ ....مسلم (خریدار) کے لیے جائز ہے کہ وہ مسلم فیر (مطلوبہ چیز) کے بدلہ میں کوئی دوسری چیز لے لے بشرطیکہ وہ ازتسم نقلہ یہ ہواور تبا دلہ مدت سلم پوری ہونے کے بعد ہو،خواہ تبدیلی مسلم فیہ کی جنس سے ہو یا غیر جنس سے، یعنی تبدیلی کی ممانعت کے متعلق کوئی نص شہر اور شہ اجماع ہو،بشرطیکہ ہے کہ تبادل چیز مسلم فیہ ہو کتی ہوا ہے راُس المال کے بدلہ میں دیا جاسکتا ہو۔ الفقد الاسلامی وادلته ..... جلدیازدیم ..... قراردادوسفارشات و .... ۱۰۲ ..... ۱۰۲ .... و اردادوسفارشات و .... اگرمدت پوری بوجانے پر سلم الیه مطلوبہ چیزی سپردگی سے عاجز بوتومسلم (خریدار) کواختیار بوگا چاہے مسلم فیر (مطلوبہ چیز) کے حصول کے لئے انتظار کرے یا عقد نئے کردے اور رأس المال واپس لے لے،البتہ اگر مسلم الیه تنگدست بونے کی وجہ سے عاجز بوتو اس کا ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دی جائے گی۔

۔ ز ....مسلم فید کی سپردگی میں تاخیر ہونے پر جر مانہ کی شرط رکھنا جائز نہیں چونکہ سلم فیدذ مدمیں دین ہوتا ہے اور تاخیر کی وجہ سے دیون میں اضافہ کی شرط جائز نہیں ہوتی۔

ج .....دين كوعقد ملم كارأس المال قراردينا جائز نبيس چونكه اس صورت ميس دين كے ساتھددين كى تتا ہوجائے گى جوجائز نبيس ـ

عقد سلم کی عصری تطبیق .....عصر حاضر میں اسلامی معاشی میدان عقد سلم سر مایدکاری کا زبردست وسیلہ ہے، گویا اسلامی بینکوں کی ترقی عقد سلم میں مضمر ہے، خواہ تمویل مختصر مدت کے لئے ہو یا متوسط مدت کے لئے ہو یا طویل مدت کے لئے، اس سے عملاء پوری طرح مستفید ہو کتے ہیں وہ خواہ سر مایدکار ہو، یا کسان ہویا صنعت کار ہوں یا تھیکہ دار ہوں یا تجار ہوں۔

الف.....کا شکاروں کے ساتھ عقد سلم کیا جا سکتا ہے، چنانچہ اسلامی بینک کا شکاروں کے ساتھ موسم کے مطابق پیدا وار میں عقد سلم کرسکتا ہے، چنانچہ ذرگی شعبے کی تمویل میں کا شکاور س کی مالی پریشانی حل ہوجاتی ہے اور ان کی پیداور میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

ب سنرزی اور صنعتی ترقی کے لئے عقد سلم کو استعال کیا جاسکتا ہے اور اس سے پیداور اور اس کی برآ مدمین اچھااضا فہ بھی ہوگئی۔ کتا ہے۔

ح ....عقد سلم چھوٹے تا جروں، کاشتکاروں اور صنعتکاروں کے لیے ایک طریقہ تمویل ہے چنانچہ آلات، مشنری، خام مال کے حصول میں ان کی مدد کی جاسکتی ہے جوراس المال کی مدسے ہواور پھر صنعتکاروں سے ان کا مال لے لیا جائے۔

ا جلاس نے بعیم کم عصری تطبیقات کی مختلف صورتوں کی مزیر تحقیق کی فرمدداری ارکان کوسونی ۔

# قرارداد ۳..... بینک میں رکھی ہوئی ودیعتیں

مجمع المفقه الاسلامی کے نویں اجلاس منعقدہ ابو طہبی متحدہ عرب امارات کیم تا۲ ذوالقعدہ اسما ۵ ھرموافق کیم تا۲ اپریل ۵۹۹ء میں '' بینک میں رکھی ہوئی امانتوں'' کے موضوع پر تحقیقی مقالات زیر بحث لائے گئے۔ چنانچہ مقالات پر بحث مباحثہ کے بعدورج ذیل امور طے پائے۔

اول .....کرنٹ اکا فیٹس میں رکھی ہوئی امانتیں فقہی اعتبار سے قرضہ کے حکم میں ہیں، خواہ یہ امانتیں اسلامی بینکوں میں جمع ہوں یا سود کی بینکوں میں، ان ودائع پر بینکوں کا قبضہ قبضہ ضان ہوتا ہے شرعی اعتبار سے عندالطلب بینک ودائع کی واپسی کا مجاز ہوتا ہے چناچہ قرضہ کے حکم پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا کہ بینک قرض لینے والا مالدار ادارہ ہے۔

دوم ..... بینک میں رکھی ہوئے امانتوں کی دوسمیں ہیں ( یعنی بینکاری کے اعتباری سے )

الف......وہ وداءجن پر فائدہ ملتا ہے، جیسا کہ سودی بینکوں میں ہوتا ہے، بیدوا کع درحقیقت سودی قریضے ہوتے ہیں جوحرام ہیں، برابر ہے کہ امانتیں کرنٹ ا کاونٹ میں ہوں یاسیونگ ا کاؤنٹ (بجیت کھانہ) میں ہوں یامعیاری ا کاونٹ میں ہوں۔

ب ....وه امانتیں جوایسے بینکوں میں رکھی جائیں جنہوں نے احکام شریعہ کی پابندی کررکھی ہواور امانتی سرمایہ کاری کے لیے ہوں جن

المفتد الاسلامی وادلتہ .....جلدیاز دہم ...... قرار دادو سفار شات کے رأس المال کے حکم میں ہیں، اس صورت میں ان امانتوں پر پر مرتب ہونے والے منافع سے حصہ لیا جائے، یہ امانتیں مضار بت کے رأس المال کے حکم میں ہیں، اس صورت میں ان امانتوں پر مضاربت کے احکام لاگوہوں گے ان احکام سے ایک حکم یہ جی ہے کہ مضارب (بینک ہلاکا کا ضان جائز نہیں جومضار بت کے رأس المال کے ضائع ہونے پر ہو)۔

سوم .....کرنٹ اکاؤنٹس میں رکھی ہوئی امانتوں کا صان بینک سے قرضے لینے والوں پر ہوگا بشر طیکہ سر ماریکاری سے حاصل ہونے والا مٹافع صرف انہی کوملتا ہو۔ تا ہم کرنٹ اکاؤنٹس کے صان میں سیونگ اکاؤنٹس میں امانتیں رکھنے والے شریک نہیں ہوں گے چونکہ جب وہ میں میں شریک نہیں تو استحقاق نفع میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔

چہارم .....امانتوں کا ربمن جائز ہے خواہ ،امانتیں کرنٹ اکاؤنٹس میں ہوں یا بچت اکاؤنٹس میں ہوں، چنانچے ربمن و دائع کی رقوم پرتمام نمیں ہوتا الا بیہ کہ کھانہ دارا کاونٹ میں تامدت ربمن تصرف سے روک دے ،اگر بینک میں کرنٹ اکاونٹ ہواور بینک بحیثیت مرتبن ہوتو رقوم کو مرزمایہ کاری کھانہ کی طرف نتقل لازمی ہوتا ہے تا کہ تحویل قرض کا ضان مضاربت کی طرف نتقل ہوجائے اور یوں کھانہ دارمنافع کا حقد اربوگا ، یہ اس لیے تا کہ مرتبن ( دائن ) کے نفع سے اجتناب ہو۔

پنجم ..... بینک اور کھا تہ دار کے اتفاق سے اکاؤنٹس پر یابندی جائز ہے۔

ششم.....معاملہ کاری کی مشروعیت میں اصل اما نتداری اور سچائی ہے تا کہ التباس اور ابہام جاتا رہے اور واقعی امرکی مطابقت سامنے ہے، چنانچیز بینکوں میں اس امر کاام تمام کرنا ضروری ہے تا کہ کھاتے وار کسی شم کے التباس میں نہ پڑیں۔

### قرارداد ۴ ....شیئرز میں سر ماییکاری اور سر ماییکاری کی ا کا ئیاں

مجمع المفقد الاسلامی کے نویں اجلاس منعقدہ ابوظہبی کم تا کہ ذوالقعدہ ۱۹۰۱ھ میں ، عنوان الصدر موضوع پر ۳ تحقیق مقالات پیش کیے ۔ چنا نچ تحقیقی مواد سے معلوم ہوا کہ موضوع اپنے عناصر میں مسئلہ شراء تصف شرکات کو تضمن ہے جو کہ کمپنیوں کی اصل غرض اور مشروع اساسی ترتی ہے۔ پہلی تصف قرضہ پر لئے جاتے ہیں اور ان کے اموال فائدہ پر بطور ودیعت رکھے جاتے ہیں، چنا نچہ موضوع پر بحث ومباحثہ کے بعدواضح ہوا کہ اس کے بہت سارے کو شے تحقیق طلب ہیں نیز اسلامی ممالک میں کمپنیوں میں پیطریقہ تمویل اکثر الوقوع ہے اس نوع مصمتعلق ضوابط وضع کرنے کی اشد ضروری ہے۔ چنا نچہ درج ذیل قرار دادمنظور ہوئی۔

اول-)اسموضوع كوملتوى كرناتا كداس كى متعلقة تحقيقات اورمباحث تيارى جاسكيس فنى اورشرى اعتبار سے مسله كااحاط موسكے-

### قرارداد ۵.....مسائل متعلقه کرنسی

مجمع المفقد الاسلامی کے نویں اجلاس منعقدہ ابوظی کم تا ۱۲ اپریل ۵۹۹ میں مسکدعنوان الصدر پر تحقیقی مقالات پیش کئے گئے۔ چنانچیا فراط زر کیوجہ سے ایسے حالات پیدا ہوجاتے ہیں جس سے کرنسی کی قوت خرید میں زبردست خلل پڑتا ہے۔ تا ہم پکھے حالات درج میل ہیں۔

- قراردا دوسفارشات الفقته الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دہم .\_\_\_ کےریٹ کے ماتھ جوڑ دینا جائز نہیں۔'' ب..... به کهاس استثنائی حالات میں کرنس کی قوت خرید کالحاظ دکھا جائے۔ ح ..... مد کدان کاغذی کرنی کوسونے کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تاکہ کاغذی کرنبی کی قیمت کا عتبار سونے سے ہوسکے۔ د ....ان حالات میں 'صلحواجب'' کااصول اختیار کیا جائے۔ ھ.....منڈی میں رسداورطلب کےطریقہ سے کرنی کی قیت میںا تارچڑھاؤاورمکی کرنبی میں تفریط کافرق۔ و.....کرنسی کی قوت خرید میں گراوٹ اور خارجی عوال کی وجہ سے افراط میں فرق۔ ز.....ان استعنائي حالات مين 'وضح الجواحح'' كےاصول کواختيار کرنا۔ چنانچدان مختلف العتو ان پهلوول پرمزپیرخقیق تنحیص کی ضرورت مجھی گئی اور پیقر اردادمنظور ہوئی۔ اول..... مجمع اسلامی مال اداروں کے تعاون اور ماہرین وفقہ و ماہرین معیشت کے گھر جوڑ مے مخصوص سیمینار کے قیام کے ذریعے کرنمی *ے محت*لف مسائل پرغورروخوض کرے، تا کہاستثنائی حالات میں ذمہ میں واجب دیون اورالتزامات کی ادائیگی بطریقہ احسن ہویائے۔ دوم .... سيميناركا ايجند درج ذيل شيرول يرمشمل مو-الف.....افراط زركي حقيقت اوراس سے متعلقه جمله في تصورات \_ ب ....افراط زرك أثاري حقيق اوراس كا قضادي علاج ح .....افراط زر کے مسلے کافقہی حل جیبا کر قرار داد کے دیانے میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ سوم.....ىمىنار كےنتائج بمعدر بكارڈ آئندہ اجلاس میں پیش کئے جائمں۔ قرارداد ۲.....ایڈز کے متعلق احکام فقہیہ مجمع المفقه الاسلامي كےنویں احلاس منعقدہ ابوظہبی مکم تالا ذوالقعدہ ا ۵۱۴ھ میں حسب وعدہ'' ایڈز کے متعلق احکام فتہیہ'' کے موضوع پر

تحقیقی مقالات پیش کئے گئے۔ چنانچ تحقیق طلب موضوعات دوطرح کی نوعیت پر شتمل تھے۔
اول ..... مہلک مرض ایڈ ز کے اسباب ،اس کے وائرس کے نتقل ہونے کے طریقے اوراس کے خطرات ۔
دوم ..... نقتهی لحاظ سے درج ذیل امور شامل بحث تھے۔
اسسایڈ ز کے مریض کاعز ل کرنا اور اس کا تھم ۔
۲ ..... جان ہو جھ کر مرض متعدی کرنا۔
ساسسایڈ زیمیں مبتلاز وجین کے حقوق وواجبات جو یہ ہیں:
ساسسایڈ زیمیں مبتلا اس کا اسقاط حمل ۔
ایڈ زیمیں مبتلا ماں کا اسقاط حمل ۔

ب.....ایڈ زمیں مبتلا مال کاحق حضانت لیتی اس کااپنے بیچے کودودھ پلا ناوغیرہ۔ ج.....زوجین میں سے جواس مرض سے محفوظ ہواس کاحق فرنت۔ الفقه الاسلامی وادلته .....جلد یاز دیم ...... قرار وادو سفار شات د.....معاشرت زوجیت کاحق \_

الم .....كيالية ز كے مرض كوم ض الموت قرار ديا جاسكتا ہے؟

### اول:عزل مريض:

عزل ..... مجامعت كى حالت ميس بوقت انزال آلة تناسل كوشر مگاه سے باہر نكال لينا۔

چنانچہ حالیہ تحقیق ہے معلوم ہوا ہے کہ ایڈ زکامرض روز مرہ کے کاروبار ذندگی ، ملامست تنفس (سانس لینے کاعمل) حشرات ، کھانے پینے میں اشتراک، تیراکی کے حمام میں مل جل کرتیرنے ، اکٹھ مل بیٹھنے اور کھانے پینے کے برتنوں وغیرہ سے نتقل نہیں ہوتا بلکہ اس مہلک مرض انقال کے اہم اور بڑے طریقے حسب ذیل ہیں۔

ا.....جنسى اتصال خواه اس كى جوصورت بھى مو ( زنامو يالواطت )

٢.....ايدر كوائرس ملوث خون اورخوني موادكا انقال

سا .....ایڈز کے وائرس سے آلودہ سرنج کا استعال، بالخصوص نشیات کا استعال، ای طرح وہ استرے جن سے بال مونڈ صنے کا کام لیا

سم.....اید ززده مان سے دوران حمل یا بوتت ولادت بیچے کی طرف بیاری کا انتقال \_

چنانچے مذکورہ بالاتفصیل کی روشنی میں سب ایڈ زمیں مبتلاً مریض سے مرض کے متعدی ہونے کا اندیشہ نہ ہویعنی جنسی اتصال کے وقت صحتند زوج کی طرف مرض کے نتقل ہونے کا اندیشہ نہ ہوعز ل کرنا واجب نہیں ، اور ایڈ زکے مریضوں کے ساتھ معاملات معتمد طبی قوانین کے مطابق ہوگا۔

### جان بوجه كرم ض كومتعدى كرنا:

دوم.....جان بوجھ کرایڈ ز کے دائرس کو صحتندانسان میں منتقل کرنا شرعاً حرام ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، چنانچہ اس جرم میں ملوث افراد دنیوی سزا کے ستحق قرار پائیس گے چونکہ اس موذی مرض کے اثر ات نہ صرف فرد پر پڑتے ہیں بلکہ معاشرہ بھی اس سے بری طرح متاثر ہوتا ہے۔

اگراس جرم میں ملوث افراد کامقصد معاشرتی سطح پراس موذی مرض کوعام کرنا ہوتوان کا پیٹمل سرفہ (رہزنی) اورانساد فی الارض کی ایک قشم کہلائے گا آیت قطع طریق سورۃ المائدہ آیت ۳۳ میں منصوص سزاؤں میں سے کسی ایک سزائے مستحق قرار پائیں گے۔ اگر بجرم کامقصد کسی فردواحد سے دشمنی ہواورا بھی تک مرض کے وائزس منتقل نہ ہوئے ہوں تو مجرم تعزیری سزا کامستحق ہوگا۔

سوم: ایڈز میں مبتلاعورت کا اسقاط حمل .....اس مسئلہ کو اگر اس نوعیت ہے دیکھا جائے کہ ایڈز میں مبتلا حالمہ عورت سے میہ موذی مرض اس کے حمل میں اس وقت منتقل ہوتا ہے جب حمل میں روح پھونک دی جائے یا بوقت ولادت بنتقل ہوتا ہے تو اس صورت کے پیش نظر اسقاط حمل جائز نہیں۔

چہارم: ایڈز میں مبتلا ماں کا فریضہ حضانت ..... حالی طبی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ رضاعت اور نومولود کی پرورش سے سے

پنجم .....زوجین میں سے جواس مرض سے محفوظ ہواس کا حق فرقت .....اگر خاوندایڈ ز کے موذی مرض میں مبتلا ہوتواں کی بیوی مطالبہ فرقت کا حق محفوظ رکھتی ہے، چونکہ جنسی اتصال کی وجہ ہے حق الیقین ہے کہ مرض کے وائرس متعدی ہوجا نمیں گے۔

ششتم : کیاایڈ ز کے مرض کومرض الوفات قر اردیا جاسکتا ہے؟ .....ایڈ ز کے مرض کوشر عاموت کا درجہ دیا گیاہے چنانچہ جب مرض کے انژات نمایاں طور پر ظاہر ہوجا نمیں اور مریض روز مرہ کے معمولی کا روبار زندگی کی سرگرمیاں بجالانے سے عاجز ہوجائے تواس کی مو تکا دفت قریب ہوجا تا ہے۔

مفتم جن زوجيت ..... چونکه بيمئله انجى مزيد عقيق طلب باس كيه اس ملتوى كرديا گيا-

سفارشات: ......مجمع اس امر کوضروری سمجھتا ہے کہ ایام حج میں وبائی امراض میں مبتلا حجاج کی اچھی طرح چھان مین کی جائے بالخصوص ایڈز کی طرف سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور جو محف کسی وبائی مرض میں مبتلا پایا جائے اسے حج کا اجازت نام پیش نظر جاری نہ کیا جائے۔

# قرارداد كه....فقه اسلامي ميں اصول تحكيم

مجمع الفقه الاسلامی کے نویں اجلاس منعقدہ ابوظہبی کیم تا ۲ ذوالقعدہ اسماہ ہے میں اسلامی فقہ میں اصول تحکیم' کےموضوع پر تحقیقی مقالات زیر بحث لائے گئے۔ تاہم بحث ومباحثہ کے بعدورج ذیل امور طے پائے۔

اول .....تکیم ( ثالثی ) دوفریق اپنے باہمی نزاع کو طے کرنے کی غرض ہے کئی تخص ( یا جماعت ) کو ثالث تسلیم کرلیں کہوہ ان کے اس معاملہ میں فیصلہ کرے دے جواسلامی شریعت کے مطابق ہو۔

تحکیم مشروع ہے خوادا فراد کے درمیان ہویا قومی سطح کے تنازعات میں ہو۔

دوم.....ثالثی طرفین کے اعتبار سے عقدغیرلازم ہے، فیصلہ سے پہلے پہلے کی ایک فریق کا ثالثی سے انحراف جائز ہے، ثالث فیصلہ صادر کرنے سے پہلے پہلے آپ کو ثالثی سے الگ کرسکتا ہے، ثالث طرفین کی اجازت کے بغیرا پنانا ئب مقرر نہیں کرسکتا چونکہ طرفین نے فیصلہ کے لیے اسی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔

سوم ......حقوق الله جیسے حدود میں ثالثی جائز نہیں اور نہ ہی ثالثی اس صورت میں جائز ہے کہ جب تھم کے اثبات یا نفی کی نسبت طرفین کے علاوہ کسی اور کے لئے ہواوروہ ثالث کی ولایت میں نہ ہوجیسے لعال ، چونکہ بیچ کاحق لعان سے متعلق ہے۔ اگر ثالث نے ایسے امور میں فیصلہ کردیا جن میں اس کی ثالثی جائز ہی نہیں تھی تو اس کا فیصلہ باطل ہوگا۔

چہارم .... ثالث میں قاضی کی شرائط کا پایا جانا شرط ہے۔

پنجم ....اصل بیہ کہ ثالث کا فیصلہ خوش اسلوبی سے نافذ العمل ہو،اگر طرفین میں سے کوئی ایک فیصلہ سلیم کرنے سے پہلو تھی کر ہے

ششم .....ا گرکسی ملک میں اسلامی عدلیہ دستیاب نہ ہوتو تناز عات کے فیصلہ کے لئے غیر اسلامی عدلیہ کو ثالث تسلیم کرنا جائز ہے۔ ہفتم .....الموتمر الاسلامی کے ارکان مما لک کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ملکی اسلامی عدلیہ کے قیام کے انتظامات ککمل کریں۔

### قرارداد ۸....سد ذرائع

مجمع الفقه الاسلامی کے نویں اجلاس منعقدہ ابوظہبی عرب امارات بمورخہ کم تالا ذوالقعدہ ا ۵۱۴ درطابق کم یا ۱۲ اپریل ۵۹۹، میں 'سد ذرائع'' کے موضوع پرمختلف تحقیقاتی مقالات پیش کئے گئے تا ہم ان پر بحث مباحثہ کے بعد درج ذیل امورقر ارداد میں طے پائے:

ا..... "سد ذرائع" شریعت اسلامیہ کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے سد ذرائع کامعنی ہے" ایسے مباحات جن کی وسالت سے مفاسد اور ممنوعات تک رسائی ہویائے ان مباحات سے روکناسد ذرائع ہے۔

۲.....سد ذرائع اشتباه اوراحتیاط میں مخصر نہیں بلکہ ہراییاام جس کے ذریعہ حرام تک رسائی ہووہ سد ذرائع میں شامل ہوگا۔ ۳....سد ذرائع کی وجہ سے ایسے حیلے ممنوع ہوجاتے ہیں جو کسی محظور (ممنوع) کے ارتکاب یا مطلوب شرع کے ابطال پر منتج ہوں۔ ۴..... ذرائع کی مختلف انواع ہیں۔

اول: جن کی ممانعت مجمع علیہ ہے .....ایسے ذرائع جوقر آن کریم یاسنت نبویہ میں منصوص علیہ ہیں یادہ ذرائع جوقطعی مفسدہ کا۔ وسلہ بن رہے ہیں یا جواکٹر واغلب مفسدہ کا وسلہ بن رہے ہول خواہ وسلہ مباح ہو یا مندوب ہو یا واجب، اس نوع میں وہ عقو دبھی آتے ہیں جن کے قصد سے حرام میں پڑتالازم آتا ہو۔

دوم: جن كامفتوح ربنا مجمع عليه ب: ..... يده ذرائع بين جن مين مصلحت كومفسده پرزجيح حاصل موتى بــ

سوم: مختلف فيه ..... يه ايسے تصرفات بيں جو بظام رضيح معلوم ہول کيكن در پرده كسى ممنوع كاوسيله بن رہے ہيں۔

۵.....ذریعه کے مباح ہونے کا ضابط بیہ ہے کہ اس ذریعه کا مفسدہ پر منتج ہونا نا درالوقوع ہو یا جہت مصلحت جہت مفسدہ پر را جج ہواور ذریعہ کے ممنوع ہونے کا ضابطہ یہ ہے کہ اس ذریعہ کا مفسدہ پر منتج ہونا قطعی اور یقینی ہو یا جہت مفسدہ جہت مصلحت پر را جج ہو۔واللہ اعلم

قرارداد ٩ .....المنظمة الاسلامية لعلوم الطبيه كويت كة تفوين سيمينار كي سفارشات

### ۲۲ تا ۲۲ فروالحجه ا ۱۲ ههموافق ۲۲ تا ۲۲ جمادی الا ولی ۵۹۹۱ء

منتظمہ اسلامیللعلوم الطبیہ ،اسلامی نقط نظر کے مطابق طبی مشکلات کوئل کرنے کے لئے ہمیشہ تحرک رہی ہے، بالخصوص لگار تارسیمینارز کے انعقاد میں ان کی نمائندگی قابل تعریف ہے۔

چنانچی انجاری پوندکاری (پلاسک سرجری) کی ضرورت روز بروز برده دی ہاس امر کے پیش نظر تنظیم نے اس موضوع پرسیمینار کا

اس طرح تنظیم نے جب دیکھا کہ غذاؤں میں حرام اورنجس عناصر شامل کئے جاتے ہیں اور غذادوا کی متعلقہ ٹیکنالوجی میں اضافہ ہور ہا ہے اور غذاودوامیں حرام اورنجس عناصر ملائے جاتے ہیں تو تنظیم نے اس موضوع پر بھی سیمینار کے انعقاد کا انتظام کیا۔

اللدتعالی کی مدداورتوفیق ہے آٹھویں سیمینار کا انعقاد ممکن ہوا،اس سیمینار کا موضوع ''طب وصحت کے متعلق در پیش مسائل کے بار سے میں اسلامی نقط نظر'' رہا، پر سیمینار الجامعة الازھر، مجمع الفقه الاسلامی جدہ، عالمی ادارہ برائے صحت اسکندریہ پراوروز ارت صحت حکومت کویت کی شراکت سے بتاریخ ۲۲ تا ۳۲ تا ۴۷ دی الحجہ اسمامی ۳۲ تا ۳۲ میں منعقد ہوا۔

خاص سفارشات: اول .... جلدی پیوندکاری (پلا سک سرجری)

ا .....انسان خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اس کی حرمت ذاتی ہے، انسان کی تکریم اور حرمت کی حفاظت مقاصد شرعیہ میں سے ہے، چنانچہ جلدی پیوند کاری چند شرائط کے ساتھ جائز ہے چونکہ اس محل سے مقصد شریعت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔

۲.....جلد (انسانی چرا) زنده انسان کاعضو ہوتا ہے اس پر بھی وہی احکام لا گوہوں گے جود وسرے اعضاء کے احکام ہیں۔

سر..... جلد کے متعلق پیوند کاری کاعمل بسااوقات شرعی ضرورت کی بنا پربھی ہوسکتا ہے۔

۳ .....جلد کا پیوند جومردہ یا زندہ کے بدن سے حاصل کیا ہوخواہ ای شخص کے بدن میں دوسری جگہ لگا نامقصود ہو یا کسی دوسر ی شخص کی پیوند کاری کرنامقصود ہو، جلد کا پیکٹر الرپیوند ) شرعاً طاہر ہے۔

۵..... جلدی پیوندکاری کے مل کا جواز درج ذیل شرا کط پرموقوف ہے

الف ..... بیک جلدی پیوند کاری مریض کے علاج کا صرف یہی وسیلہ ہو۔

ب.....اگرکسی زندہ کے بدن سےکھال اتاری گئی ہوتو کھال اتار نے کائمل کسی ضرر کا باعث نہ بنے اور سخاوت کرنے والے کے بدن کی \* فحد \*\* نہ ہو

ج ..... پیوندکاری کے مل کی کامیانی کاظن غالب ہو۔

و .....انسانی کھال خرید وفروخت ،اکراہ اورتعزیر کے طریقہ سے حاصل نہ کی گئی ہو۔اگر ضرورت مندکوتبرع کی مدہے کھال دستیاب نہ ہو سکتے وال خرچ کر کے حاصل کرسکتا ہے۔

٢ ..... پاك ذبح كئے موتے جانور كى كھال كا بيوندطا ہرہے بشرطيكه شرا تطاشر عيد كالحاظ ركھا كيا مو

ے .....غیر ما کول جانور کی کھال کا پیوند پاک ہے بشر طیکہ جانور کوشر عی طریقہ سے ذرج کیا گیا ہو، البتہ کتے اور خزیز کی کھال مشتثیٰ ہے۔

٨.....مراد يانجس زنده جانوركي كهال كاپيونداستعال ميس لانا جائزنهيس الأبيك جب ضرورت شديده پيش آجائے۔

9...... کتے اورخنزیر کی کھال کا پیوند کاستعال میں لا نا جائز نہیں ،الا بیر کہ جب متبادل کھال نیمل رہی ہواور پیوند کاری کی اشد ضرورت در پیش ہوتو وقتی طور پر جائز ہے تا ہم جب متبادل کھال مل جائے تواس کے استعال کوترک کرنا ضروری ہوگا۔

ا ....انسانی کھال کی حفاظت کے لئے بینک کا قیام جائز ہے بشر طیکہ درج ذیل رعایتوں کا لحاظ رکھا گیا ہو۔

الف ..... بیرکه بینک سرکاری کنٹرول میں ہو پاکسی قابل اعتمادادارے کے ماتحت ہو۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفار شات ...... ۱۱۳ ......... قرار دادوسفار شات بسسانسانی کھالوں کا اسٹاک ضرورت واقعی کے بفقر ہو۔

ج .....کھال کے فالتواجزاء کا احترام کیاجائے اور انہیں فن کیاجائے اور کوڑے کر کٹ کے ڈھیروں میں نہ چھیکے جا تیں۔ ووم: غذاؤں اور دواؤں میں حرام اور جنس عناصر

عام اصول ضوابط: ا.....احکام شرعیه کاالتزام بر سلمان پرواجب ہے، بالخصوص غذ ااور دوامیں التزام نہایت ضروری ہے۔

چنانچ مسلمان کا کھانا، پینا اور علاج پاک ہونا چاہے تا ہم اللہ تعالی آپ بندوں پر مہریان اور دیم ہے اس کی مہریائی ہے کہ اتباع شرع کی آسانیاں عطافر ما کیں ہیں جو ضرورت اور حاجت عامہ کی حالات میں معمول بہا ہیں۔ان میں سے ایک سے ہے کہ ضرور یات مخطورات کو مباح کردیتی ہیں۔ یہ کہ حاجت ضرورت کے بمنز لہے جب تک ضرورت متعین ہو،اشیاء میں اصل اباحت ہے بشر طیکہ جب تک اشیاء کی حرمت پرکوئی معتبر دلیل تک معتبر دلیل قائم ند ہوجائے ، جیسا کہ جبی اشیاء میں اصل طہارت (پاکی) ہے بشر طیکہ نجاست پرکوئی معتبر دلیل قائم ند ہوجائے۔

۲ .....الکحل کا اصل مادہ شرعانجس نہیں چونکہ اشیاء میں اصل پا ک ہے برابر ہے کہ الکحل خالص ہو یا اس میں پانی کی آمیزش کی حمی ہو چونکہ یہ تول راخ ہے کہ خمراور دوسری مسکرات (نشہ آوراشیاء شروبات) کی نجاست معنوی ہے جس نہیں ہے۔ چونکہ مسکرات کورجس اور شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔

بناء پر ہذاالکحل کے طبی استعال میں کوئی حرج نہیں جیسے جلد (کھال)، زخموں آلات کوصاف کرنے کے لئے الکحل کے استعال میں کوئی حرج نہیں ای طرح جراثیم کثی کے لئے اور عطریات میں الکحل کے استعال میں کوئی حرج نہیں ، مختلف اقسام کی کریمیں اور پاؤڈر میں الکحل استعال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، می تھم خر پراا گوئییں ہوگا چونکہ خر سے نفع اٹھانا حرام ہے۔

سسسے بے ہے کہ الکحل مسکر عضر ہے لہٰ ذااس کا براہ راست استعال حرام ہے، چنانچے مسلمانوں کی تیار کر دہ ادویات کے اجزائے تر کھی میں الکحل شامل نہیں ہوتا، چنانچے ادویات کی ادویہ میں الکحل سرے سے نہیں ہوتا، چنانچے ادویات کی عفاظت کی غرض سے نہایت معمولی مقدار میں الکحل شامل کرنے میں شرعا کوئی ممانعت نہیں، اس طرح ایسے دوائی مادات جو پانی میں نہ پچھلتے ہوں ان میں الکحل کی معمولی مقدار ملانا تا کہ مادات بچھل جا تیں، اس میں بھی شرعا کوئی مانع نہیں، یہ بھی اس لیے کہ ان ادویات کی متبادل دوائی رستیا بنہیں ہوتیں۔

سم الی غذاؤل کا کھانا جائز نہیں جن کے عناصر میں خمر کی کھی مقدار شال کردی گئی ہواگر چہ معمولی مقدار ہی کیوں نہ ہو چیسے مغربی مما لک میں پیک کی ہوئی اشیائے نورونوش آئس کریم ، قلفیال جلیبی اور بہت سارے مشرقوبات ، اس میں اصل شرق کا اعتبار کیا جائے گا کہ ہر وہ چیز جس کی کثیر مقدار نشر آور ہو، اس کی قلیل مقدار حرام ہے، نیز یہال کوئی ایسا شرقی موجب بھی موجود نہیں جس کی استثنائی صورت میں رخصت حاصل ہو۔

۵.....ایسے غذالی مواد جنہیں تیاری کرنے میں الکحل کی معمولی مقدار ملا دی گئی ہوتا کہ پانی سے نہ پھطنے والے روغنیات الکحل سے پہل استعال جائز ہے۔ پھل جائیں اورغذ ابھی محفوظ رہے توعموم بلوی کی وجہ سے سے ایسی غذاؤں کا استعال جائز ہے۔

۲ .....ا یے غذائی موادجن کی ترکیب میں خزیر کی چرنی داخل ہواور چرنی کا عین تبدیل نه ہوا ہوجیے پنیر کی بعض اقسام، رو فن زیتون کی بعض انواع، تیل کھون ، اللہ کا جائے ہعض انواع، تیل کھون ، بالائی، آکس کریم اور بسکٹ کی بعض اقسام، ان کا کھانا حرام ہے چونکہ خزیر کی چرنی کے بی ہونے پر الل علم کا اجماع

الفقه الاسلامی وادلته.....جلدیاز دہم ....... قرار دا دوسفار شات ............... قرار دا دوسفار شات ہے، دہاں البتہ اضطراری حالت میں مباح ہیں۔

ے.....خزیر کے اجزاء سے تیار کردہ انسولین شکر کے مریضوں کے علاج کے لئے ضرورۃ مباح ہے کیکن شرعی ضوابط کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔

۸......اگرنجس مواد کی حالت ہی تبدیل ہوجائے اس کی صفات بدل جائیں اورکوئی دوسری چیز بن جائے تو وہ مواد طاہر ہوجا تا ہے اور حرام مواد حالت تبدیل ہونے سے شرعاً مباح ہوجا تا ہے۔ اس اصول درج ذیل صورتیں متفرع ہوں گی۔

الف۔....جیکٹین جونجس جانور کی ہڈیوں اور کھال ہے تیار کی جاتی ہے، ہڈیوں اور کھال کی حالت تبدیل ہوجاتی ہے اور دوسری چیز بن جاتی ہے یہ پاک ہے اور اس کا کھانا حلال ہے۔

ب .... خزیر اور مردار کی چربی سے تیار کردہ صابن بھی طاہر ہے اور اس کا استعال جائز ہے۔

ح ..... ما كول اللحم مر دار جانور كے اجزاء سے تيار كردہ پنير بھى طاہر ہے اس كا كھانا جائز ہے۔

9 ..... "مرہم" كريم اور آرائى كے مختلف غازات جن كى تركيب ميں خزيركى چر بى شامل ہوان كااستعال جائز نہيں ہاں البتہ اگر تحقیق سے معلوم ہوجائے كہ چربی تبديل ہوگئ ہے اور چربی كى عين ميں انقلاب آگيا ہے تو استعال جائز ہے اگر تبديلي اور انقلاب تحقق نہ ہوتو يہ غازات بخس ہول گے۔

• ا .....نشہ ورمواد حرام ہاس کا کھانا حلال نہیں الا ہے کہ کی خصوص طبی علاج کی غرض سے مباح ہے بشر طبکہ کہ ماہر طبیب تجویز کرے اور علاج کے لئے مقدار بھی متعین کرے۔

کھانوں کی بوکی اصلاح کے لئے''جوزہ طیب'' کےاستعال میں کوئی حرج نہیں بشر طیکہ قلیل مقدار میں ہوجوکسی اندیشے کا باعث یہنے۔

سفارشات: اسسیمینار ذبح کیے ہوئے طال جانوروں کی ہڈیوں اور کھالوں سے ضرورت استفادہ کی اپیل کرتا ہے تا کہ غذاؤں اور دواؤں میں استعال ہونے والے جیلیش کا عضر حلال الاصل ہواور تو می دولت محفوظ رہے نیز شرعاً غیر مقبول مصادر سے حاصل کیے ہوئے عناصر کے شبہات سے اجتناب ہو۔

۲..... بیمیناراسلامی ممالک کے ذمہ دارا داروں سے اپیل کرتا ہے کہ ادوبیا دراغذیہ کے تیار کنندہ کارخانے شرعی ضوابط اورشرا تطاکا پورا لحاظ رکھیں، خام مال حلال ہواور مال تیار کرنے کے مراحل بھی شرعی ضوابط کے مطابق ہوں۔

سو سیمیناراسلامی ممالک کے ذمہ داران ہے اپیل کرتا ہے کہ تیار کنندہ کمپنیاں اور درآ مدکنندہ کمپنیاں اغذیہ اور ادویہ کے اجزائے ترکیمی کی تفصیل واضح شکل کے ساتھ نمایاں کریں اوران کی فہرست قومی زبان میں واضح ہو۔

النقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دهم ..... قرار دادو سفارشات

### دسوال اجلاس

منعقده: جده سعودی عرب

مورخه: ٢٨ تا ٢٨ صفر ١١ اس مطابق: ٢٨ جون تا ٣ جولائي ١٩٩٠م

قراردادنمبر ۹۳ (۱/۱)

### علاج كے سلسله ميں جن چيزوں سے روز ه ٹوٹ جا تا ہے

اسلامی نقداکیڈمی کی جزل کونسل نے اکیڈمی کے دسویں اجلاس منعقدہ جدہ سعودی عرب مورخہ ۲۳ تا۲۸ صفر ۱۳۱۸ مطابق ۲۸ جون تا سجولائی <u>1994</u>م میں مسلام عنوان الصدر پر موصول ہونے والے مقالات بتحقیقات اور طبی نقطۂ نظر سے پیش کی گئیں سفار شات پر اطلاع یا بی کے بعد مندر جذیل قر ارداد منظور کی گئی۔

قرارداد

اوّل:مندرجه ذيل امورسے روز ونهيں اوشا۔

ا ۔ آنکھ میں قطرے ڈالنا، کان میں قطرے ڈالنا، کان دھونا، ناک میں قطرے ڈالنااور ناک میں پچکاری بشرطیکہ حلق تک پہنچنے والے اثر کونگلنے نہ یائے ۔

۲۔ سینے کی جلن یا در دوغیرہ کے لئے علاج کی گولیاں جوزبان کے نیچے رکھ لی جاتی ہیں بشر طیکہ ان کا اثر نگلنے نہ یائے۔

سودبرمیں یاؤڈر،دوائی یا گولیاں داخل کرنا یا چیکنگ کے لئے شیشہ داخل کرنا یا انگلی داخل کرنا۔

٧ \_معائبه شین ، دور بین یاسپرنگ دغیره رحم میں داخل کرنا۔

۵۔مردوعورت کی پیٹاب کی نالی میں قا ٹاطیر (پیٹاب کی نکل) یامعائے مثین، یا کوئی دوائی داخل کرنا یا مثانہ کی صفائی کے لئے کوئی محلول اخل کرنا۔

٧۔ دانت اکھاڑ تا ، دانت صاف کرنا ، مسواک کرنا ، برش کرنا بشرطیکہ کی قشم کے اثر کو نگلنے نہ یائے۔

ك كلى كرنا ،غرغره كرنا ،علاج كے لئے پچكارى بشرطيكه نگلنے نہ يائے۔

۸۔ جلد ،عضلات اوروریدوں کے علاج کے لئے انجکشن لگانا، تاہم خوراک کی تالیوں اور غذائی انجکشن اس حکم سے متثنیٰ ہے۔ 9۔ آکسیجن لینائ

• ا \_ بے ہوش کردینے والی گیسیں جیسے کلورو فام بشرطیکہ بیر مائع حالت میں نہ ہوں \_

اا جسم سے کوئی مواد چونے کے لئے کھال میں گیس، مرہم، پلاسٹرجس کے ساتھ کوئی دوائی یا تیمیکل لگایا گیا ہوکوداخل کرنا۔

۱ائٹر یانوں میں سرنج یانکل علاج کے لئے داخل کرنا یا کیتھی ٹرداخل کرنا۔

۱۱۰۰ ۔ انتز یوں کی تحقیق کے لئے یاعمل جراحی کے لئے الٹراساؤنڈ کروانا۔

١٣ حِكَّر يا دوسر اعضاء معتقبق علاج كے لئے نمونے لينابشرطيكہ كوئى محلول معدے تك نہ پہنچے۔

۵ا ـ معدنیاتی شیشی ـ

١٦ علاج كے لئے د ماغ ميس كوئى بھى آلىد يادواداخل كرنا۔

ا نور بخود قع كاموجانا بشرطيكه جان بوجه كرنه مو

دوم: مناسب سیہ کمسلمان طبیب مریض کوعلاج ذرامؤخر کرنے کامشورہ دے تا کدروزہ کمل کرلے بشرطیکہ تاخیر مریض کے لئے مردرسال نہ ہو۔

سوم بتحقیق مزید کے لئے مندرجہ ذیل صورتوں میں قرار دادیں پیش کی جائیں کہ ان صورتوں میں روز ہے پر کیا اثر پڑتا ہے اور تھم اجادیث نبو یہ اور آثار صحابہ کی روثنی میں ماخوذ ہو۔

الف ناك ك فرريع مختلف موادكے بخارات لينا،

ب نشر نگانااور سینگی لگانا۔

ح یختیق وٹسٹ کے لئےخون کانمونہ لینا یاتبرعاخون دینا، یاخون لگوانا۔

د مرد فیل ہونے کی صورت میں انجکشن لینا۔

ھ طبی تحقیق کے لئے دبر میں گولیاں رکھنا یا الٹراساؤنڈ کرانا یا تحقیق کے لئے انگلی داخل کرنا۔

و\_بہوش کر مے سرجری کامل بجالا نا جبکہ مریض نے رات سے روزے کی نیت کی ہواور مریض کوکوئی غذائی محلول نددیا گیا ہو۔

قراردادنمبر ۹۴ (۱۰/۲)

كلوننگ (مصنوعی غیرجنسی طریقهٔ تولید)

اسلامی نقداکیڈمی کی جزل کونسل نے اپنے دسویں اجلاس منعقدہ جدہ سعودی عرب مورخہ ۲۳ تا ۲۸ صفر ۱۸سامیر مطابق ۲۸ جون تا ۳ جولا فی <mark>۱۹۹</mark>2ء میں مسئلہ عنوان الصدر پرلائی گئی تحقیقات ، مقالات اور سفار شات پیش کیس ، فقہاء واطباء کی موجود گی میں بحث ومباحثہ کے بعد درج ذیل امور تک رسائی ہوئی۔

مقدمہ:اللدتعالی نے انسان کوبہترین سانچ میں و ھالا ہے اورائے محترم وکرم قراردیا ہے، چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

{ ولقى كر منا بني آدم و حملناهم في البر والبحر ورزقنهم من الطيبت

وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً}

اورجم نے اولادِ آدم کوعزت دی اورجم نے ان کوشکی اور تری میں سوار کیا اورعمدہ عمدہ چیزیں ان کوعطا کیں اورجم نے ان کواپنی بہت ساری محلوقات پر فوقیت دی۔(الاسمِراء۔ ۱۷۰۷)

فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِللِّينِي حَنِيُفًا · فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا · لَا تَبُدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ · ذٰلِك اللِّيئُنُ اللهِ مَنْ اللهِ فَلِكَ اللَّهِ مُنْ اللهِ اللَّهِ فَلَكَ اللَّهِ مَنْ اللهِ اللَّهِ مَنْ اللهِ اللَّهِ مَنْ اللهِ اللَّهِ مَنْ اللهِ اللَّهُ مُنْ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تم کیسوہوکرا پنارخ اس دین کی طرف رکھو،اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کر دجس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا،اللہ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کوجس پر اس نے تمام آ دمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنانہ چاہے، پس سیدھادین یہی ہے۔

اسلام نے فطرت انسانیے کی حفاظت پر زور دیا ہے، اور اس کی پا داش میں پانچ مقاصد مذظر ہیں۔ دین ، جان ، عقل ہسل اور مال ، اسلام نے ہرا لیے تغیر سے انسان کو محفوظ رہنے کہ یہ تغیر از روائے سب ہو انسانی میں فساد پڑتا ہو برابر ہے کہ یہ تغیر از روائے سب ہو یا از روئے نتیجہ ، اس پر قرطبی کی روایت کر دہ حدیث بھی ولالت کرتی ہے جوقاضی اساعیل سے مروی ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے : میں نے اپنے سبحی بندوں کو دین سے پھیر دیتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ میں نے انسانوں کو تھم دیا ہے کہ رہنات و کو کم دیا ہے کہ انسانوں کو تھم دیا ہے کہ انسانوں کو تھم دیا ہے کہ انسانوں کو تھم دیا ہے کہ اپنی خلق وصورت تبدیل نہ کریں۔ (تفییر القرطبی ۳۸۹/۵)

الله تعالیٰ نے انسان کووہ کچھ سکھلا یا ہے جوانسان نہیں جانتا تھااورانسان کوغوروخوض تحقیق دجتجواور تدبر کا تھم دیا ہے چنا نچ**یختلف آیات** میں انسان کوخاطب کر کے تدبر کا تھم دیا جیسے:

> کیاوہ دیکھتے ہیں (الانبیاء۲۱ ۳۴)۔ کیاوہ غور دفکر نہیں کرتے (الغاشیہ ۸۸ ۱۷)۔

کیاانسان دیکھانہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا (یُس ۲۳۷۷) سورة الرعد سلام س

اس میں عقل رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں (سرۃ ارمد سارہ) اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں (الزمر ۱۳۹۸)۔ اینے رب کے نام سے پڑھوجس نے پیدا کیا (العلق ۱۸۹۷) آفَلَا يَرَوُنَ آفَلَا يَنْظُرُونَ

ٱۅَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ اتَّا خَلَقُنْهُ مِنْ تُطْفَةٍ

اِنَّ فِى خُلِك لَاٰيْتٍ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ

اِنَّ فِى خُلِك لَاٰيْتٍ لِقَوْمٍ يَّعُقِلُونَ

اِنَّ فِى خُلِك لَاٰيْتٍ لِقَوْمٍ يَّعُقِلُونَ

اِنَّ فِى خُلِك لَنِ كُرِى لِاُ ولِى الْاَلْبَابِ

اِقْوَاْ بِالشَّمِ رَبِّك الَّانِيْ خَلَقَ

اسلام علمی تحقیق و تدقیق پر بابندی نہیں لگا تا جبداللہ نے اس کا درواز و مخلوق کے لئے کھول رکھا ہے۔ بایں ہمداسلام بیفیصلہ بھی دیتا ہے کہ تحقیق اصول وضوابط کے تحت ہو کہیں ایسانہ ہوکہ اس کا درواز ہ چو پٹ کھلا رہنے سے شریعت کی حدود پھلانگ دی ہا تھیں۔ صرف اتناہی کافی نہیں کہ کوئی چیز قابل تعفید ہے تو اس کی کھلی عام اجازت ہے بلکہ ضروری ہے کہ علم علم بافع ہوجس سے انسانوں کے مصالح متعلق ہوں اور مفاسد کودور کرتا ہو، ضروری ہے کہ اس علم کوانسانی شرافت وعظمت ومرتبہ کے ساتھ جوڑا جائے ، انسانی عظمت کو تجزباتی کھیت نہ بنایا جائے اور فردگی ذات سے تجاوز نہ کیا جائے اس کی خصوصیت اور اتنیاز کو برقر اررکھنا جائے ، انسان اپنی تاریخ میں جس انسانی اکائی میں پھرویا ہوا ہے اس

الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلد یاز دہم ۔۔۔۔۔۔۔۔ قرار دادوسفار شات میں رہنے دیا جائے۔ میں رہنے دیا جائے اسے قرابت ،نسب ،صلہ رحمی اور خاندانی تعارف پر برقر اررکھا جائے۔

عصر حاضر میں جہاں ترقی اور وسائل کی دوڑ گئی ہوئی ہے وہیں نئے نئے مسائل بھی جنم لیتے ہیں انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ استساخ () کا بھی ہے، لہٰذااس کا شرعی تھم بیان کرنا نہایت ضروری ہے، چنانچی مسلم علاء و ماہرین اور حققین کی پیش کردہ تفاصیل کی روشنی میں درج ذیل امور واضح ہوئے۔

### کلوننگ کیاہے؟

انسانی تخلیق کا قدرتی طریقه کار متعین ہے کہ انسان نراور مادہ کے نطفوں کے باہم ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ چنا نچ چنسی تولید کی بنیاد دو
ہیما ئیر کیلز کا آپس میں اس کرڈ بلائیڈ ذائی گوٹ بنانا ہے ، ملی سیار جانوروں میں جنسی تولید کا آغاز می اوسٹس سے ہوتا ہے۔ جس سے کس سیاز
بینت ہیں جنسی کیمیٹس کہاجا تا ہے ، دو والدین سے بینے والے دو گیمیٹس یا سیاف فر ٹیلائزیشن کی صورت میں ایک ہی یا ڈی میں بنے والے
دونوں کیمیٹس باہم مل کرذائی گوٹ بناتے ہیں۔ کیمیٹس دوقتم کے ہوتے ہیں سپرم اور انڈہ (بھند)۔ سپرم نراور انڈہ مادہ کا کیمٹس ہے کیمٹس مل
کرزائی گوٹ میں کروموسومز کی ڈیلائیڈ بحال کردیتے ہیں اور یہی مولودی جینیاتی ساخت مہیا کرتے ہیں۔ ذائی گوٹ مائی ٹوسس کے ذریعہ
ائیبر یو میں تبدیل ہوجا تا ہے ایمبر یوسیل ڈویژنی گروٹھ کے ذریعہ ایک نے جاندار میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

جبکہ مصنوی غیر جنسی تولید (کلونگ) میں میمٹس کے ملنے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا صرف بائی ٹو نک سیل ڈویژن اس طریقہ میں موجود ہوارنسل کے افرادایک ہی فرد سے تولید ہوتے ہیں، اس میں وراثتی مادہ کی آمیزشنہیں ہوتی، اس میں خلید سادہ تقسیم ہوجاتا ہے۔ اور سازگار ہوجاتا ہے۔ اور سازگار موجود ہوتا ہے۔ اور سازگار ماحل فراہم کرنے سے مماثل انسان پیدا ہوجاتا ہے۔ اس قسم کو استنساح یا کلونگ میں ثار کیا گیا ہے۔

کلونگ کا دوسراطریقہ بھی ہے کہ انسانی جسم سے ڈی این اے لیا جاتا ہے جے لیبارٹری میں نمواور نشوونما کے مراصل سے گزارا جاتا ہے ایک حد تک پہنچنے کے بعد عورت کے رتم میں رکھ دیا جاتا ہے یوں پیلزمختلف مراصل سے گزرتا ہوا کامل مخلوق بن جاتا ہے۔ کلونگ کے اس ممل کو' انتقل النووی'' کہا جاتا ہے، ابتدا میں میمل بھیٹر پر کیا گیا تھا چنا نچے بیخلوق اصل طبقہ کا نسخ نہیں، چونکہ لیا گیا خلیہ اسل کے بقایا خلیات کا جزو ہوتا ہے۔

چنانچ کلونگ تولید کاایساعمل که خلیه یا ڈی این اے کونتقل کرلینا یا خلیہ لے کربیرونی گرومینگ کے بعدرتم مادر میں ودیعت کردینا ہے۔ بیام مخفی ہیں کہ اس طرح کا طرزعمل کسی طرح بھی خلق یا جزوی خلق نہیں چنانچیار شاد باری تعالیٰ ہے:

أَمْ جَعَلُوْا بِلْهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَغَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ وَقُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَالُوَاحِلُ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَالُوَاحِلُ المُ

یا کیاوہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھبراتے ہیں جواللہ کی طرح تخلیق کرتے ہیں اور ان کفار پرتخلیق مشتبہ پڑر ہی ہے؟ کہد بیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہےاوروہ یکتااورز بردست ہے۔

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمُنُونَ ﴿ ءَ اَنْتُمْ تَغُلُقُونَةَ اَمُ نَحُنُ الْخِلِقُونَ ﴿ نَحْنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دهم .... قرار دا دوسفارشات.

مِسَبُوقِيْنَ ﴿ عَلَى اَنْ نُبَيِّلَ اَمُفَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَلْ عَلِمُتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَلْ عَلِمُتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالواقعة ﴾ .

اچھا پھریہ بتلاؤتم جومنی پہنچاتے ہو،اس کوتم آ دمی بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں،ہم ہی نے تمہارے درمیان میں موت کو شہرار کھا ہاورہم اس سے عاجز نہیں ہیں، کہ تمہاری جگہ تو اورتم جیسے پیدا کردیں اورتم کوالیں صورت میں بنادیں جن کوتم جانتے بھی نہیں۔اورتم کواول پیدائش کاعلم حاصل ہے پھرتم کیوں نہیں سمجھتے۔(الوا تعہ ۵۸۷۵۸)

مزیدارشادباری تعالی ہے

اَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ اَنَّا خَلَقُنهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ مُّبِينُ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِى خَلْقَهُ وَالَا مَنْ يَعُوالُكُمْ يَّهُ إِلَّهُ اللَّذِي اَلْعِظَامَ وَهِى رَمِيْمٌ ﴿ قُلُ يُحْيِيْهَا الَّذِي اَلْفَاهَا اَوْلَ مَرَّةٍ وَهُوبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ يَّهُ إِلَّهُ مَنْ الشَّهُ وَ وَهُو بِكُلِّ خَلَقِ السَّهُ وَ وَالْاَرُضَ بِقُدِرٍ عَلَى اَنْ مِن الشَّجَرِ الْاَخْضِرِ نَارًا فَإِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّهُ وَ وَالْاَرْضَ بِقُدِرٍ عَلَى اَنْ يَعْلَى اللهُ مُن السَّهُ وَ اللهُ وَالْمَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

کیا آدی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا سودہ اعلانیا اعتراض کرنے لگا اور اس نے ہماری شان میں عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے کہ بنہ یوں کو جب وہ بوسیدہ ہوگئی ہوں کون زندہ کرے گا، آپ جواب دے دیجئے کہ ان کو دہ زندہ کرے گا جس نے اول باران کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہ ایسا ہے کہ ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کردے بضر وروہ پھرتم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو، اور جس نے آسان اور زمین پیدا کئے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو پیدا کردے بضر وروہ قادر ہے، اور وہ بڑا پیدا کر دے بالا اور خوب جانے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول آو ہیہ کہ اس چیز کو کہد دیتا ہے۔ کہ وجابس وہ ہوجاتی ہے بہ آس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہرچیز کا پورااختیا رہے اور تم سب کواس کے پاس لوٹ کرجانا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُللَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِي ْقَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿ ثُمَّ خَلَقُنَا النُّطْفَةَ عَلَقَنَا الْبُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمَّا اللَّعُظْمَ لَحُمَّا اللَّعُظْمَ لَحُمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

ثُمَّ ٱنْشَأَنْهُ خَلُقًا اخَرَ ﴿ فَتَابِرَكَ اللَّهُ آخسَنُ الْخُلِقِينَ اللَّهُ آخسَنُ الْخُلِقِينَ

اورہم نے انسان کومٹی کےخلاصہ سے بنایا پھرہم نے اس کونطفہ سے بنایا جو کہ ایک محفوظ مقام میں رہا۔ پھرہم نے اس نطفہ کوخون کا لوتھٹر ابنادیا پھرہم نے اس خون کے لوتھٹرے کو بوٹی بنادیا۔ پھرہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھادیا، پھرہم نے اس کوایک دوسری پرمخلوق بنادیا سوکیسی بڑی شان ہے اللّٰد کی جوتمام صناعوں سے بڑھ کرہے۔ (المومنون ۲۲سر ۱۲۔ ۱۲۳)

فركوره بالاتحقیقات ،مناقشات اوراصول شرعیه كی روشی میس كوسل نے درج ذیل قرار داد كی منظوري دي ـ

اول: فدكوره بالادونول طريقول سے كلونگ كامل حرام ہے جوانسانی كثرت پر منتج ہوتا ہے۔

دوم:جب شرع حکم تجاوز کرد یا جائے تو چراس کے اثرات پر مرتب ہونے والے شرعی احکام کابیان ضروری ہے۔

سوم: تولیدی کیلئے زوجیت سے ہٹ کرکوئی بھی طریقہ ہوحرام ہے۔

چہارم:انسان سے ہٹ کر باقی جانوروں اور بودوں میں مصنوی غیرجنسی تولید کاعمل جائز ہے بشر طیکہ شرعی دائرہ کاریش رہے۔

ر المراق المراق

مشتم علائے شریعت اور ماہرین کی ایس کمیٹیاں تھکیل دی جائیں جو بیالوجیکلی تحقیقات کے لئے ضوابط مقرر کریں پھران ضوابط اور راہنمائے اصول کی روشن میں تحقیقات کی جائیں۔

ہفتم: ایسے علمی ادارے قائم کئے جائیں جوشری اصولوں کے تحت علم حیاتیات پر تحقیقات کریں ادرانسانی کلوننگ سے ہٹ کران کی تحقیقات ہوں تا کہ عالم اسلام غیروں کے رحم وکرم پرنہ پڑار ہے۔

ہفتم: یہ اصول اپنالینے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی جدید سائنسی مسئلہ در پیش آئے اسے اسلامی نظریہ پر پر کھا جائے اور الی راہ اپنانے سے کریز کیا جائے جس سے اسلام کا تھم ٹوٹنا ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے { وا ذا جاء هم امر من الامن او الحوف اذا عوابه ولور دوہ الی الرسول والی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم اور جب ان کوکوئی بھی خبر کی تی ہے چاہوہ اس کی ہو یا سے جولوگ اسے بھیلانا شروع کردیتے ہیں اور اگریاس خبر کورسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جولوگ اس کی کھوج نکا لنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ (النساء ۱۹۸۸)

### قراردادنمبر ۹۵ (۱۰/۳)

# ذبائح (ذبح کئے گئے جانوروں کاحکم)

مجمع المفقہ الاسلامی کی جزل کونسل نے اپنے دسویں اجلاس منعقدہ جدہ سعودی عرب مورخہ ۲۳ تا ۲۸ صفر ۱۳۱۸ جرمطابق ۲۸ جون تا ۳ جولائی کو جودگی میں ہونے جولائی کے موضوع پراکیڈی کو موصول ہونے والے نتقالات و تحقیقات پراطلاع یا بی اور فقہا ءواطباء کی موجودگی میں ہونے والے بحث و مباحث کے بعد بیا مورسا منے آئے کہ جانور کو حلال کرنا (ذک کرنا) تھی شرعی ہے جو کتاب وسنت سے ثابت ہے، ذکے کے احکام کا لخار کھنا حقیقت میں شعائر اسلامیہ کا الترام ہے، دراصل جانور کو حلال کرنا ایسا امتیاز ہے جس سے مسلم وغیر مسلم میں فرق ہوتا ہے، چنا نچے حضور صلی اللہ علیہ و سال کہ اللہ علیہ و سال کہ میں ہے۔ و مسلم اللہ علیہ و سال کہ دراس کے دسول کے ذمہ میں ہے۔ اوراس کے دسول کے ذمہ میں ہے۔

قرارداد

اول:شریعت میں جانور کوتین طریقوں سے حلال کیاجا تا ہے۔

ا۔ذیج: جانورحلقوم، کھانے کی ٹالی (مری) اورخون کی دورگیس (ورجین) کاشنے سے ذیح ہوجا تا ہے، بھیٹر بکری، گائے اور پرندے

الفقه الاسلامی وادلته.....جلد یاز دہم ....... قرار دا دوسفار شات وغیرہ ذبح کرنے کا یہی افضل طریقہ ہے۔

۲ نیحر بنحرلبد میں نیز ہ مارنے سے ہوتا ہے، دراصل نحر گردن کے بنچے اور سینہ کے او پری حصہ میں شدرگ کے کاشنے کو کہتے ہیں، اونٹ کا نحر کرنا شرعاً فضل طریقہ ہے اور گائے کانحر بھی جائز ہے۔

۳۔عقر:ابیاجانور جسے ذک کرنے پر قدرت نہ ہوخواہ وہ وحش جانور ہوجیسے ہرن یا پالتو جانور وحشی بن گیا ہواسے تیروغیرہ سے زخمی کرتا عقرکہلا تا ہے۔اگر زندہ حالت میں پایاجائے توشری ذکح واجب ہے۔

دوم: جانورحلال کرنے کی مندرجہ ذیل شرا کط ہیں۔

(۱)۔ یہ کہ ذبح کرنے والا بالغ ہو جمیز ہو، مسلمان یا کتابی ہو۔ چنانچہ بت پرستوں، لا دینوں، ملحدین، مجوسیوں، مرتدین اورغیر کتابی کفار کاذبیجہ حلال نہیں۔

(۲)۔ بیکہ جانور تیز دھارآ لے سے ذبح کیا جائے۔ برابر ہے کہ آلہ او ہے کا ہویا کسی اور چیز کالیکن دانت اور ماخن نہ ہو۔

چنانچه'مسجطه'' وه جانور جو گلا گھٹنے سے مرجائے حلال نہیں۔''موقو ذہ''جو جانور پتھر وغیرہ کی ضرب سے مرجائے بھی حلال نہیں۔ ''متر دیئ' جوجانوراو نچی جگہ سے گر کر مرجائے بھی حلال نہیں۔''نطیحہ'' جوجانو ردوسرے جانور کی ٹکریاسیٹک لگنے سے مرجائے بھی حلال نہیں۔ اور دہ جانور بھی حلال نہیں جسے درندہ مارجائے۔ہاں البتۃ اگر مذکورہ بالا جانوروں کو زندہ پالیا اوران کو ذیح کرلیا تو حلال ہوں گے۔

(٣)۔ ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے میں ریکارڈ نگ کافی نہیں ہوتی ، ہاں البتہ اگر کوئی محف بھولے سے اللہ کا نام نہ لے سکے اور جانور ذبح کردیتو جانور حلال ہوگا۔

سوم: شریعت نے جانور ذرج کرنے کے آ داب مقرر کئے ہیں تا کہ جانور پرنری ہوسکے اور مہولت سے اس کا سانس نکل جائے، پھھ آ داب ذرج سے پہلے کے ہیں، پھھدورانِ ذرج کے اور پھھذرج کے بعد کے۔

چنانچ جس جانورکوذئ برنامقصود ہواس کے سامنے چھری نہ تیزکی جائے ایک جانورکودوسرے جانور کے سامنے ذک نہ کیا جائے، کند چھری سے جانور ذکئ نہ کیا جائے ، جانورکواذیت نہ پہنچائی جائے ، جانور کا کوئی جز وعلیحدہ نہ کیا جائے ، زندہ جانورکی کھال نہ ادھیڑی جائے ، گرم پانی میں ذبیحہ نہ ٹو یا جائے ، پرندے کے پراس وقت اکھاڑے جائیں جب اس کی جان نکل جانے کا بھین ہوجائے۔

چہارم: جس جانورکوذئ کیا جار ہاہوہ ہتعدی امراض ہے پاک ہواوراس میں ایسامرض بھی نہ ہوجو گوشت کو تنغیر کردیتا ہو، بازاروں میں رکھا گیا گوشت اور دراآ مدکیا گیا گوشت اس لحاظ سے قابلِ احتیاط ہے۔

پنجم: شری ذرج کے لئے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جانورکوئن یا بے ہوش کر کے یا چکروغیرہ دلاکر پاگل کر کے ذرخ نہ کیا جائے۔ چونکہ اسلامی طریقہ سے جانورکوئی کے داب اور اصول ہیں۔ جانور کے ساتھ نری کی جائے ، جانورکی سے کم تکلیف پہنچائی ہجائے ، جانورکی جائے ، جانورکی ہے کہ تکلیف پہنچائی ہجائے ، جانورکی جائے ۔ ایسانہ ہو کہ جانورتو بڑا ہوا ورچھری نہایت چھوٹی سے مطے پائے ۔ ایسانہ ہو کہ جانورتو بڑا ہوا ورچھری نہایت چھوٹی سے ہوئی دری کرنی ہواور ہاتھ میں ٹوکا لے لیا جائے ۔ البتہ اضطراری حالت مستنی ہے۔

الف سے بانورکوئن کرنے کے بعد اگر شری طریقہ پر ذرئے کرلیا جائے تو اس کا گوشت حلال ہوگا، بشرطیکہ ذرئے کی شرا کط پوری ہوں اور ذبح کرنے سے پہلے جانورٹن کرنے سے مرنے نہ پائے ، تا ہم ماہرین نے جانورکوئن کرنے کی حدود مقرر کی ہیں، جانورعو ما بکلی کے کرنٹ سے ن کیا جا تا ہے اس میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے کرنٹ اتن مقدار میں ہوجس سے مقصد پورا ہوجائے۔ تا ہم درج ذیل امور کی احتیاط - قراردادوسفارشات الفقة الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دہم

ا۔ یہ کہ بچل کے دونوں قطبیں کنیٹیوں پرر کھے جائیں یا گردن کے او پرر کھے جائیں۔

۲ ـ بیر که سرکٹ میں بہنے والی برقی روکی مقدار ۱۰۰ تا۰۰ ۲ وولٹ تک ہو۔

سر بھیڑ بکری کوئن کرنے کے لئے کرنٹ کی مقدار + ء 4 کااء • ایئر Ampere ہواور گائے کے لئے ۲ تا۲ء ۵ آمپیئر ہو۔

۳۔ بیکہ بلی سے من کرنے کا پیمل ۳ سے ۲ سیکنڈ کے اندراندر ہوجانا چاہئے۔

ب..... ذبح كئے جانے والے جانور كو دُرل مشين، پستول، بلٹ يا ہتھوڑے وغيرہ كے ساتھ مُن كرنا جائز نہيں، اور انگريزى طريقه پر ىپىپ دغىرە سىے بھى ئن كرنا جائز نہيں۔

ج ..... برقی کرنٹ ہے مرغی کوجھنے دے کرئن کرنا جائز نہیں چونکہ عام تجربات میں دیکھنے میں آیا ہے کہ مرغی ذبح کرنے سے پہلے ہی

ہے۔ د.....کاربن ڈائی آ کسائیڈ کے استعال ہے آگر جانور ٹن کرلیا جائے تو ذکے کے بعد حرام نہیں ہوگا۔ ششم: غیر مسلم ممالک میں آباد مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سرکاری سطح پر اسلامی طریقہ کے مطابق جانور ذکے کرنے کی اجازت حاصل

سیں۔ ہفتم:غیرمسلم ممالک میں آبادیا سیاحوں کے لئے جائز ہے کہ اہل کتاب ذبیحہ کھائیں چونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ شرعاً مباح ہے۔ ہاں البتہ بیتحقیق کرلی جائے کہ گوشت میں کوئی اور حرام چیز شامل نہ کی گئی ہو،اوراگر ثابت ہوجائے کہ اہل کتاب نے شرعی طریقہ پر جانور ذری نہیں کیا تو مہ مجمی اس سے اجتناب کیا جائے۔

ال است اجباب بیاجا۔ مشتم: اصل میہ ہے کہ پالتو جانوروں کو ذرئے کرنے کاعمل مذکی (ذرئے کرنے والے) کے ہاتھ سے انجام پائے تاہم میکا کئی آلات سے مدد لینے میں بھی کوئی حرج نہیں بشرطیکہ فقرہ'' دوم' میں بیان کی گئی جملہ شرائط پائی جاتی ہوں اور ہرمجموعہ پرتسمیہ پڑھ لیمنا کافی ہوگا جب یہ مجموعہ ختم ہوجائے پھرسے بسم اللہ پڑھی جائے۔

منهم: الف ....اييممالك جن مين اكثريت الل كتاب كي آباد موء ان ممالك سے درآ مدكيا كيا كوشت حلال ب شرطيك جديد ذبح خانوں میں جانوروں کوشری طریقہ کے مطابق ذیج کیاجا تا ہو، چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے

> وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حِلُّ لَّكُمُ اللكتابكا كهاناتمهارك ليحلال بـ (الماكده، ٥٠٥)

ب....اييم ما لك جن كى اكثر آبادى غيرابل كتاب مو،ان مما لك سے امپورث (درآمد) كيا كيا كوشت حرام موگا۔ ح...... ہاں البتہ اگران مما لک جنگی اکثر آبادی غیراہل کتاب ہومیں جانوروں کوشری طریقتہ پر ذبح کیا جاتا ہوجس کی نگرانی کوئی اسلامی ممیٹی کررہی ہواورذ کے کرنے والامسلمان ہویا کتابی ہوتو گوشت حلال ہوگا۔

#### سفارشات:

اقال:اسلامی حکومتوں کو چاہئے کہ کوشش کریں اور آواز بلند کریں تا کہ غیر مسلم ممالک میں آباد مسلمانوں کوشری طریقہ کے مطابق جانور کو محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد یاز وجم ...... قرار دادوسفارشات من کئی بغیر ذرج کرنے کے مواقع فراہم کئے جائیں۔

دوم: غیراسلامی ممالک سے درآمد کئے گئے گوشت سے خلاصی حاصل کرنے کے لئے درج ذیل امور کی رعایت کی جائے۔ الف .....اسلامی ممالک میں وسیعے پیانے پر جانوروں کی افزائش نسل میں اضافہ کیا جائے تا کہ ہر ملک خود کفیل ہو۔

ب .....گوشت امپورٹ كرنے كے حوالے سے صرف اسلامي ممالك پراكتفاكيا جائے۔

ج .....گوشت کی بجائے زندہ جانوروں کوامپورٹ کیا جائے تا کہاہنے اسلامی مما لک میں شرعی طریقہ پر جانوروں کوذئے کیا جائے۔ د ...... ہراسلامی ملک ایس کمیٹی تشکیل د ہے جو درآ مدشدہ گوشت کی تحقیق کرے یا عالمی سطح پر ایس کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں فنی ماہرین اطباءاور علماء شامل ہوں اوروہی گوشت قابل استعال ہو جو کمیٹی کی نگرانی ہے گزرا ہو۔

ه ..... كمينى تمام اسلام مما لك كواس عمل كى اجميت يرا بھارنے كى كوشش كرے۔

و ..... یہاں تک کہ بیسفارش حتی شکل میں آ جائے اور گوشت کی درآ مد میں کمیٹی ذرج کی شرا کط پوری ہونے کی گارٹی دے تا کہ مسلمان تسابل کا شکار ہوکر حرام میں جتال نہ ہوں۔اور اسلامی فقد اکیڈی ایک مجلس منعقد کرنے کا اہتمام کرے جس میں مختلف علاقوں کے اسلامی ممالک کی گوشت در آمد کرنے والی کمپنیوں کے ذمہ داران اور نمائندگان کوشرکت کی دعوت دے اور ان کے سامنے اس معاصلے کی اہمیت اور سمجے طریقہ اور اس بارے میں اکیڈی کی سفارشات تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں۔

### قرارداد ۱۹(۱۰/۱۱)

### كريڈٹ كارڈ

اسلامی فقه اکیڈی کی جزل کونسل کا دسوال اجلاس منعقدہ جدہ سعودی عرب مورخہ ۲۳ تا ۲۸ مفر ۱۸ اسمار جمطابق ۲۸ جون تا ۳ جولائی معالی میں کریڈٹ کارڈ کے موضوع پرلائی گئ تحقیقات ومقالات پراطلاع یا بی اور مناقشہ کے بعد درج ذیل امور طے پائے۔ قرار داد

الف ..... بیذ مدداری سونپی جاتی ہے کہ فیلڈ سروے کیا جائے تا کہ کریڈٹ کارڈ کے جملہ نمونے تحقیق کئے جانمیں جنہیں بنک جاری کرتے ہیں۔

ب سالیک کمیٹی تشکیل دی جائے جوکریڈٹ کارڈز کی خصوصیات ، فروق کی تحقیق کرے اور شرعی تھم کی وضاحت کرے ، یہ اس وقت ہوجب عرب میں جاری کر دہ اور بیرون مما لک میں جاری کر دہ کارڈز کی تمکمل رپورٹ حاصل ہوجائے۔

ح ..... آئندہ اجلاس میں سابقة تحقیقات اور موجود مقالات اور نتائج پر بحث ومباحثہ کے لئے حلقہ لگا یا جائے۔

#### سفارشات:

الف ..... شرعی نقط نظر کے تحت معاشی اصطلاحات جوجائز وحرام معاملات سے تعلق رکھتی ہیں کوضع کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر شرعی اصطلاح کوغیر شرعی اصطلاح پر ترجیح دی جائے تا کہ اصطلاح کا لفظ اور معنی رائخ ہوجائے اور فقہی اصطلاحات کے ساتھ مر بوط الفقد الاسلامی وادلته ..... جلد یاز وجم ..... قرار دادوسفارشات به المفقد الاسلامی وادلته ..... جاد یاز وجم باسانی سمجھ سکے۔ موجائے تاکدامت اس اصطلاح کامعنی اور تھم باسانی سمجھ سکے۔

ب .....اسلامی ممالک میں ادار ہے بنکوں کوسودی کریڈٹ کارڈ جاری کرنے سے روکیں تا کہ امت سود کی لعنت سے محفوظ رہے۔ ج .....ایک اقتصادی شرعی کمیٹی بنائی جائے جو بنکوں کی سر مایہ کاری کی نگر انی کرے اور بنکوں کوا دکام شرعیہ کی حدود میں رکھے اور بنکوں کے ساتھ کی جانے والی سر مایہ کاری کی نگر انی کرے تا کہ سودی نتائج سے گریز کیا جاسکے۔

# قراردادنمبر ۹۷ (۱۰/۵)

### ترقى مين مسلمان عورت كاكردار

اسلامی فقد اکیڈی کی جزل کوسل کا دسوال اجلاس منعقدہ جدہ سعودی عرب مورخہ ۲۳ تا ۲۸ صفر ۱۳ ایج مطابق ۲۸ جون تا ۳ جولائی علام سندی فقد اکیڈی کی جزل کوسل کا دسوال اجلاس منعقدہ جدہ سعودی عرب مورخہ سندی آراد داد سطے پائی۔ 1994 میں مسئلہ عنوان الصدر پر سفارشات پیش کی گئیں اور باہمی گفت وشنید کے بعد بیقر ارداد سطے پائی۔ قر ارداد: سسا یک میٹی تشکیل دی گئی جو''ترق میں مسلمان عورت کے کردار'' کے موضوع پر پیش کی گئی سفارشات کے حوالے سے سختیق کرے اور آئیندہ اجلاس میں اپنی کارگز اری پیش کرے۔

### گیار ہواں اجلاس

منعقده:مناحه، بحرين ـ

مورند:۲۵ تا • سرجب ۱۹۱۱ ج مطابق: ۱۲ تا ۱۹۹۰ نومر ۱۹۹۸ م

### قراردادنمبر ۹۸ (۱/۱۱)

### اسلامي وحدت

اسلامی فقداکیڈمی کی جزل کوسل نے اکیڈمی کے گیارھویں اجلاس منعقدہ بحرین بمقام منامہ مورخہ ۲۵ تا ۰ سر جب ۱<u>۹ ۱۸ ج</u>مطابق ۱۳ تا ۱۹ نومبر <u>۱۹۹۸</u>ء میں وحدت اسلامیہ کے موضوع برمختلف مباحث اور مقالات پیش کئے گئے۔

مناقشات کی روشی میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ عنوان الصدر موضوع واقعی اہم ترین اور زبردست توجہ طلب موضوع ہے، چنانچ فکرومل کے اعتبار سے امت مسلمہ کو اسلامی وحدت کی نہایت اشد ضرورت در پیش ہے اور مسلم امد کا فکری، قانونی اور سیاسی لحاظ سے یجیا ہونا از بس ضروری ہے یہی وحدت امت کوخالص عقید ہ تو حید پر لے جانے والی ہے، اس بین الاقوامی اکیڈمی کا بیا ہم ترین ہدف بھی ہے۔

قراردادین:

﴿ (اوّل ) - وحدت اسلامیدواجب ہے اور الله تعالیٰ نے اس کا تھم دے رکھاہے اور اس امت کا یہی وصفِ لا زم بھی ہے۔

الفقه الاسلامی وادلته مستجلد یازد جم مستحدید در اردادوسفارشات در المسلامی وادلته مستجلد یازد جم مستحد مراردادوسفارشات چنانچدارشاد باری تعالی ہے

### وَاعْتَصِمُوَا بِحَبْلِ اللهِ بَحِينَعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا سبل كرالله كى رى كومضوطى سے تھا مے ركھواور تفرقہ ميں ند پرو (آل عمران سر ١٠٣)۔

إِنَّ هٰنِهَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً

در حقیقت ینی تمهاری امت بجوامت واحده ب(الانبیاء ۲۱ م ۹۲)

رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے قول وعمل سے اس نظریہ کوموکد کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: ''مسلمانوں کی جانیس برابر ہیں اوروہ دوسری اقوام کے مقابلہ میں ایک ہاتھ کی مانند ہیں ،اونیٰ درجے کامسلمان بھی امان دینے کاحق رکھتا ہے۔''

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے اسلامی وحدت کوعملی جامہ بھی بہنایا چنانچہ بھرت کے فوراً بعدمہا جرین وانصار کے درمیان مواخات اس سلسلہ کی اہم پیش رفت تھی اور مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام پرای اہم وصف کا اعلان کیا اور فرمایا ''میداستِ واحدہ ہے جودوسرے لوگوں سے ہٹ کر ہے''۔

اس معنی اور موضوع کی جملہ روایات اور احادیث اس امر کا تقاضا کرتی ہیں کہ تونین اسلام کے عالیشان حجنڈے تلے جمع ہوجا عمیں اور کتاب وسنت کو مضبوطی سے تھام لیس، پرانی کینہ وری قبیلائی جھکڑے شبخص اغراض جنسی اور اقتر اتی روایات بنسلی وجغرافیائی تعصبات کو پس پشت ڈال دیں۔ اقبال مرحوم ساری عمرای وحدت اور ہمہ گیرووسیع تو می نظریے کے پر چار کارونا روتار ہا

ہوں نے مکڑے مکڑے کردیا نوع انسان کو افوت کا بیاں ہوجا محبت کی زبال یہ پندی وہ خراسانی یہ افغانی وہ تورانی تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراہ ہوجا غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے تو اے مرغ حرم! اڑنے سے پہلے یرفسال ہوجا

چنانچی عہد نبوی نے امت مسلمہ نے جب وحدت کانقشہ پیش کیا تو اسلام کوزبردست قوت حاصل ہوئی پھر خلفائے راشدین محدور میں مجی اسکی برکات نمایاں رہیں، شرق وغرب میں اسلام پھیلا انسانیت نے اسلامی تہذیب کے ٹھنڈے سائے تلے سکھ کا سانس لیا اور انسانیت نے صرف اللہ کی بندگی میں فخرمحسوں کیا۔ اس وحدت کے نتیجہ میں حقیقی عدل و مساوات اور آزادی میسر ہوئی۔

(دوم)۔اسلامی وحدت حقیقت میں قول و کمل اوراعتقاد کے اعتبار سے اللہ کی بندگی میں پوشیدہ ہے بایں طور کہ بندگی کتاب وسنت کے مطابق ہو، اوراس دین پرکڑے طریقہ سے جے رہے، اس کا حصول ممکن ہے یہی دین مسلمانوں کو ایک کلمہ پرجمع کرتا ہے اگر چو گلری، مطابق ہو، اور اس یہ دوری اختیار کرتی ہے تو تفرقہ اور اقتصادی،معاشرتی اور سیاسی رویے جدا جدا جیں۔اور جب بھی امت اسلامیہ وحدت کے اساسی اصولوں سے دوری اختیار کرتی ہے تو تفرقہ اور گروہ بندی کے اسباب پیدا ہونا شروع ہوجاتے ہیں پر امت مختلف گروہوں میں تقسیم ہونا شروع ہوجاتی ہے چرعرب اور دوسرے مسلمانوں میں فرق کی روایت جنم لے لیتی ہے اور یوں غیروں کوگروہی استیصال کا بآسانی موقع مل جاتا ہے۔ یہی نازک پہلواغیار نے بھانپ لیا ہے اور

المفقه الاسلامی وادلته .....جلد یا زدهم ....... قرار دا دوسفار شات اس کی یا داش مین مختلف تجربات کرر ہے ہیں۔

رسوم)۔فقہی اختلافات جن کا دارومدارنصوص شرعیہ اور ادلہ میں اجتہاد کرنے پر ہے اور فی ذاتی اختلاف کا ہونا امرطبعی ہے، وحدت اسلامیہ پران فقہی اختلافات سے شرعی قانون اور مقاصدِ شریعت کو بروئے کارلانے کی راہ ہوارہوتی ہے۔ ہموارہوتی ہے۔

(چہارم)۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے مرتب اور مقام کا احتر ام نہایت لازمی ہے علاء کا فریضہ ہے کہ امت کو مقام صحابہ ہے آگاہ کریں اور صحابہ کے ہمارے اور کی اللہ عظمت اور صحابہ کی شان عظمت میں گتا خی کہ جو خص صحابہ کی شان عظمت میں گتا خی کر سے اس کا تعاقب کیا جائے اور اسے سزادی جائے ، چونکہ صحابہ کا احتر ام ازبس ضروری ہے اور صحابہ کی گتا خی تفرقہ کا سبب ہے۔ اس کا خاتمہ قیام وحدت کے لئے ضروری ہے۔

(پنجم)۔ کتاب وسنت کی پابندی کی جانے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام، تابعین اور بزرگانِ دین کی سیرت اپنانا واجب ہے، وحدت اسلامیہ کے قیام کے لئے گمراہیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ضروری ہے، ایسے امور کا اقدام جوفتنہ کا باعث ہواور مسلمانوں کے شیرازہ کو کجھیرنے کاباعث بنیں سے گریز کرنا ضروری ہے، اسلام کی دعوت کویقینی بنانا ضروری ہے۔

#### سفارشات:

اس میں کوئی خفانہیں کہ ہمارا زبانہ دھڑا بندی کا زبانہ ہے چنانچ فکری، معاشی اور معاشر تی اعتبار سے سیکولرازم، جدت پسندی اور روثن خیائی کے تحت مختلف دھڑ ہے وجود میں آرہے ہیں، قیود وضوابط ہے آزاد میڈیا گروہ بندی کو اور زیادہ وسعت دے رہا ہے، بالخصوص اسلامی روایات وخصوصیات کو ہدف بنایا جارہا ہے اور لوازم اسلامیہ، روحانی وفکری تہذیب کو ہدف بنایا جارہا ہے۔ امت کو ان خطرات سے بچاٹا نہایت ضروری ہے تاکہ تفرقہ کے اسباب کا لعدم ہوجائیں، بالخصوص وحدت کوقائم و بحال رکھنے کے چندلوازم امت کے اختیار میں ہیں جیسے اعتقادی وحدت، معاشر تی وحدت، اقتصادی وقانونی اور ثقافی وحدت۔ استمہید کے بعد مجلس نے درج ذیل سفار شات پیش کیں۔

اوّل ..... مجلس نے قرار دادنمبر ۴۸ (۵/۱۰) کوعملی جامہ پہنانے کی تاکید کی، اس قرار داد کی روسے احکام شرعیہ کے نفاذ پر زور دیا گیا ہے۔اور قرار دادنمبر ۲۹ (۷/۷) جو کفکری جنگ کے حوالے ہے ہے کہ بھی تاکید کی گئی۔

دوم .....اسلامی ممالک کی حکومتوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ مؤتمر اسلامی اور مجمع الفقہ الاسلامی کی کوشش جوسیائی اور فکری اعتبار سے وصدت کے سلسلہ میں گئی ہیں آئبیں بارآ ورثابت کرنے کے لئے شبت اقدام کئے جائیں۔

سوم .....تاریخی بھگڑوں اور تنازعات کو صرف نظر کیا جائے چونکہ یہ بھگڑے امت میں تفرقہ ڈالنے اور باہمی کینہ و بغض کا سبب بنتے ہیں چہارم .....مسلمانوں پر باہمی اعتاد اور حسن ظن کوفروغ دیا جائے ،میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعہ باہمی الفت، اخلاقیات اور اجتہادی آراء کی برداشت کا درس عام کیا جائے۔

پنجم .....ایسے مسائل کواجا گر کرنا جواسلامی امت کی وحدت کا سبب بنیں جیسے مسجد اقصائی کا مسئلہ، چنانچیریہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہےاور القدس کو در بیش خط اے فردواحد کے خطرات نہیں۔

اسلامی مما لک کے حکمران اس اہم مسئلہ پر شجیدگی سے غور کریں۔اور بعض امور پڑملی قدم اٹھا تھیں۔ النہ۔ سرز مین فلسطین کو بتھیانے اور مظلوم فلسطینیوں کو بے دخل کرنے ،انسانی حقوق کی پامالی اورظلم وستم کے پہاڑ ڈھانے کے خلاف الفقد الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفار شات المسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم .... قرار دادوسفار شات آواز بلند کرنا اور مذمت کرنا اور میبودیت کی علیا نے کی مذمت کرنا

ب۔فلسطینی مجاہدین ،سرز مین اور مسجد کے استحکام کے لئے کوششیں کرنا اور السطینی جمہوریہ کے ڈٹ جانے کی حمایت کرنا۔ ج۔صہیونی سازشوں اور اسرائیلی مکر وفریب اور فلسطینیوں پرطرح طرح کے ڈھائے جانے والے مظالم کےخلاف آواز بلند کرنا اور ان کی خدمت کرنا فلسطینیوں کی آزادی اور مقدس مقامات کی آزادی کے لئے اجتماعی کوشش۔

ششم .....جچوڑے ہوئے اسباب دوسائل کو بروئے کارلا یا جائے تا کہ اسلامی وحدت متحقق ہوسکے۔مثلاً

ا) ـ اسلامی طریقوں پر تعلیمی سلسله بحال کرنا ـ

۲)۔ مشتر کہ اسلامی میڈیا کے لئے حکمت عملی۔

۳) \_مشترک اسلامی بازار \_

۳)\_اسلام محكمة عدل كا قيام

ہفتم .....اسلامی فقد اکیڈمی کی کونسل کو بیذ مدداری سونی جاتی ہے کہ اکیڈمی کے ارکان کی ایک ایس کمیٹی تفکیل دی جائے جوعملی میدان میں اس مسئلہ پرقدم اٹھائے اور عربی واسلامی اداروں کے سامنے وحدت اسلامیہ کا مسئلہ اجاگر کرے۔

# قرار دادنمبر ۹۹ (۱۱/۲)

# سيكولرازم

اسلامی فقداکیڈی کی جزل کونسل نے گیار ہویں اجلاس منعقدہ بحرین مورخہ ۲۵ تا ۳۰ سرجب ۱۳۱۹ پرمطابق ۱۹ نومبر 1994ء میں سکولرازم کےموضوع پرمختلف مباحث پیش کی گئیں۔مباحث اور مناقشہ پراطلاع یا بی کے بعدیہ بات سامنے آئی کہ امت مسلمہ کو در پیش خطرات میں سے ایک بڑا خطرہ سکولرازم کا بھی ہے۔

### قرارداد:

اوّل ....سیکورازم حقیقت میں دین و مذہب اور زندگی میں فرق کرنے کا نام ہے سیکورازم کنیسہ کے تصرفات وتعصبات کے دوگل کے طور پر پیدا ہوا ہے۔

دوم .....اسلامی مما لک میں سیکولرازم استعاری قوت اور استشر اتی تا ثیر سے پھیلا ہے جس نے امت کوداخلی انتشار وافتر اتی ،عقیدہ معجمہ میں سیکولرازم استعاری قوت اور استشر اتی تا ثیر سے پھیلا ہے جس نے امت کو دال دی ہے کہ عقل اور نصوص میں سیکولرازم نے نوجوان سل کے دل ود ماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ عقل اور نصوص شرعیہ میں تناقض ہے اس بددین راستے نے شریعت کی جگہ خود ساختہ نظام زندگی کو لا کھڑا کیا ہے ، کمیونزم کے لئے راستی کھول دیا ہے ، اخلاقی انتشار اور بددین کو عام کیا اور بلندیا بیاصول زندگی کو کا اعدم قرار دیا ہے۔

سوم .....اسلامی ممالک میں سیکولرازم مختلف پہچانوں اور ناموں سے متحرک ہے، جیسے مادیت، کمیوزم، صہیونیت، موسونیت وغیرہ، بیہ تحریکات حقیقت میں امت مسلمہ کے سرمائے کا ضائع کررہی ہیں اوراقتصادی استحکام کے دریتے ہیں جتی کہ بعض ہمارے ممالک کے صفحة

چہارم .....حقیقت میں سیکولرازم خودساختہ نظام ہے جسکا دارو مدار الحاد اور بے دینی پر ہے، اس کے ڈانڈے عالمی صبیونیت اور کمیونزم سے ملتے ہیں،الغرض سیکولرازم الحادی مذہب ہے۔جواللہ اور رسول اور مونین کے متضاد ہے۔

پنجم .....درحقیقت اسلام دین ودولت اور کمل نظام زندگی ہے، اسلام ہرز مانداور ہر جگد کے لئے صلاحیت رکھتا ہے، اسلام دین کوزندگی ہے۔ الگ نہیں ہجھتا، اسلام زندگی کے تمام مسائل کاحل پیش کرتا ہے اور عملی زندگی کو حقیقی رنگ دیتا ہے، سیاست ہو یا معیشت، معاشرت ہو یا تربیت زندگی کے ہرشعبہ کی پوری اور کی راہنمائی کرتا ہے۔

#### سفارشات:

الف مسلمان محکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ سیکولرازم کا درواز ہ بند کردیا جائے اور مسلمانوں کواس بے دین سے دور رکھا جائے۔ ب علماء کا فریضہ ہے کہ سیکولرازم کے خطرات ومفاسد مسلمانوں کے سامنے لائیں۔

ج یتعلیمی میدان میں مدارس جامعات علمی اداروں اور مراکزیں اجلاسات منعقد کر کے سیکولرازم کے مفاسد واضح کئے جائیں، بلکہ تعلیمی نصاب میں اس الحادی نظام کی وضاحت شامل کی جائے ، وعظ وارشاد کے ذریعہ اس کی تر دید کی جائے ،ایسےلوگ تیار کئے جائیں جواس بے دینی کے خلاف کھڑی ہو سکیں اور لوگوں کے اذھان میں پائے جانے والے خدشات اور شبہات کو دور کمیا جائے۔اور شریعت مطہرہ کے مقاصد کی گرانی کی جائے۔

# قراردادنمبر ۱۰۰ (۱۱/۳)

### اسلام اورجدت ببندى

اسلامی نقد اکیڈی کی جزل کونسل نے اپنے گیار هویں اجلاس منعقدہ بحرین مورخد ۲۵ تا ۳۰ سرجب واس مطابق ۱۳ تا ۱۹ نومبر 1994ء میں اسلام اور جدت پیندی کے موضوع پر مختلف مباحث پیش کی گئیں، باہمی بحث و تحیص کی روشنی میں بیامرواضح ہوا کہ مسئلہ عنوان الصدر نہایت خطر ناک ہے، حقیقت میں جدت پیندی میں الصدر نہایت خطر ناک ہے، حقیقت میں جدت پیندی میں غیب، وحی، موروثی عقائد، اقدار اور اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔

جدت پند طبقه کے زو یک جدت پندی کی درجه ذیل خصوصیات ہیں۔

(۱) عقل پرمطلقاًاعمّاد، تجرباتی علم پراکتفاجواسلامی عقیدہ سے دور ہے۔

(۲) دین اور جمله ثقافتی معاشرتی ، اقتصادی ، سیاسی اقدار میں فرق وامتیاز \_

### قرارداد:

اقال.....جدت پندی مشہور مفہوم کے اعتبار سے الحادی مذہب ہے، نری بے دین اور روحانیت سے بیز اری ہے، جدت پسندی اسلام کے اصول اور مبادی سے متصادم ہے اس لئے کتاب وسنت جدت پسندی کورد کرتی ہے۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دهم ..... قرار داد وسفار شات

دوم .....اسلام کے قواعداور شریعت کے خصائص میں اتی صلاحیت موجود ہے جو ہرز مان ومکان میں انسانی حاجت کو پورا کرسکے، چونکہ اسلامی قواعداور شریعت کا دارومدار ثابت شدہ یقینی اصولوں اورضوابط پر ہے، انسانی زندگی انہی ضوابط پر ہے ہوئے ہوئے ایم رہ مکتی ہے، وہی ترقی محمود ہے جو دین پر رہتے ہوئے حامل ہو، دریں اثناء اسلام میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے جو مآخذ اور مصادر کی راہنمائی میں ہر جدید کا شرعی تھم کھول کر سامنے لاسکتا ہے۔

#### سفارشات:

الف موتمر اسلامی مسلم مفکرین کی تمینی وجود میں لائے جوجدت پیندی اور اس کے نتائج کا جائزہ لے علمی سطح پراس کی تحقیق کرے اور جدت پیندی میں جو کجرویاں یائی جارہی ہیں ان کی تعیین کرے تاکہ امت کونطرات سے دوررکھا جاسکے۔

ب۔مسلمان حکمرانوں کی ذمہداری ہے کہ جدت پسندی سے مسلمانوں اورا پنے مما لک کو پاک رکھیں ادرا کی تدابیراور پالیسیاں اختیار کی جا نمیں جن کو بروئے کارلا کرمسلم امہاس بے دینے فکر سے دورر ہے۔

### قراردادنمبر ۱۱ (۴/۱۱)

# بیج الدّین، با ونڈ زاور پبلک و پرائیوٹ سیٹرمیں باونڈ ز کا شرعی متبادل

اسلامی فقد اکیڈی کی جزل کونسل کا گیار هواں اجلاس بحرین میں بمورخد ۲۵ تا ۳۰ سرجب ۱۹ اس مطابق ۱۹ نومبر <u>۱۹۹۸ء کو</u> منعقد ہوا۔ مسئلہ عنوان الصدر پر لائی گئی مباحث پر اطلاع یا بی اور مناقشہ کے بعدیہ بات واضح ہوئی کہ جدید مالی معاملات میں مسئلہ عنوان الصدر اجمیت کا حامل ہے۔

### قرارداد:

اقال ....دین موجل (جس کی مدت ابھی پوری نہ ہوئی ہووہ قرضہ) کوغیر مدیون (غیر مقروض) کے ہاتھ تو نقد مال کے عوض فروخت کرتا جائز نہیں خواہ نقد مال دین کی جنس میں سے ہو یاغیر جنس میں سے۔ چونکہ دَین کی بیع سود پر منتج ہوتی ہے، جیسے کہ دین کی بیع دین کی جنس کے نقیہ مؤجل یاغیر جنس کے نقد موجل کے ساتھ جائز نہیں۔ چونکہ یہ بیع بیع الکائی بالکائی میں سے ہے اور شریعت میں اس کی ممانعت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں خواہ دین قرضہ سے ناشی ہو یا بیع آجل ہو۔

دوم.....اکیڈی قرار دادنمبر ۲۰ (۱۱/۱) منعقدہ سعودی عرب مورخہ کا تا۲۳ شعبان ۱۰سام مطابق ۱۳ تا ۲۰ مارچ ۱۹۹۰ء جوکہ بانڈ ز کے متعلق ہے کہتا کیدکرتی ہے۔ای طرح قرار داد ۲۴ (۷/۲) میں فقرہ ۳کے ذیل میں ''منظم بازار دں میں اشیاء، کرنسیوں اور اشاریوں کی 'خرید وفروخت کی بھی تاکید کی جاتی ہے۔

سوم ..... بنج الدین کے حوالے سے اکیڈی نے کچھ صورتیں پیش کی ہیں تاہم کوسل نے تحقیق مزید کے لئے آئندہ اجلاس تک انھیں ملتوی کردیا۔ الفقه الاسلامي واولته ..... جلد يازوجم ..... قراروا ووسفارشات

### قرارداد ۱۰۲(۵/۱۱)

# كرنسيول كى تجارت

اسلامی فقداکیڈمی کی جزل کونسل کا گیارهوال اجلاس منعقد بحرین مورخه ۲۵ تا ۳۰ رجب ۱۳ مطابق ۱۹ تا ۱۹ نومبر <u>۱۹۹۸ء</u> میں مسئله عندالصدر پرمقالات پیش کئے گئے تا ہم مقالات کی ساعت اور مناقشات کے بعد درج ذیل قرار داد منظور کی گئی۔ ...

قرارداد:

اوّل .....اکیڈی قرارداد نبر ۲۱ (۳/۹) جوکہ کاغذی کرنی اور کرنی ریٹ کی تبدیلی کے تعلق ہے قرارداد نبر ۱۲ (۷/۱) کے فقرہ (۳) کی تاکید کرتی ہے۔

دوم .....کنی نوٹوں کی ادھار خرید و فروخت جائز نہیں ،مقررہ وقت تک کے لئے بھی کرنبی نوٹوں کی بھے جائز نہیں چونکہ کرنبی کی خریدو فروخت بھے صرف کے زمرے میں آتی ہے۔اور بی تھم کتاب وسنت اوراجما گامت سے ثابت ہے۔

سوم.....سود اور کرنبی نوٹوں وسونا چاندی کا کاروبارجس میں احکام شرعیہ کا التزام نہ کیا گیا ہو،ممنوعات شرعیہ میں سے ہے، جبکہ بعض مما لک میں معیشت کا دارومدار ہی سوداور کرنبی کے کاروبار پر ہے۔

سفارش..... مالی بازاروں کی نگرانی اور انھیں کرنبی نوٹوں کے کاروبار میں احکام شرعیہ کا یا بند کرنا۔

قرارداد ۱۰۳(۲/۱۱)

#### عقدصيانه

اسلامی فقد اکیڈمی کی جنرل کونسل کا گیارهواں اجلاس منعقد بحرین مورخه ۲۵ تا ۳۰ رجب ۱۹۳۱ج مطابق ۱۹ تا ۱۹ نومبر ۱۹۹۸ء میں''عقد صیانہ'' کے موضوع پرمختلف مقالات پیش کئے گئے، تاہم مقالات اور ان پر ہونے والے مباحثہ پراطلاع یا بی کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

### قرارداد:

اقال .....عقدِ صیانه مستقل جدید عقد ہے جس پر عقود کے احکام منطبق ہوتے ہیں ،اس کی صورتیں مختلف ہیں ،اس اعتبار سے اس کا تعکم اور کیفیت بھی مختلف ہوجاتا ہے ،حقیقت میں عقد صیانہ عقد معاوضہ ہے ، اس عقد میں صائن (عاقد) تنہا کمل کا التزام کرتا ہے یا عمل اور مواد دونوں کا التزام کرتا ہے۔

دوم .....عقد صیانہ کی مختلف صورتیں ہیں،ان میں ہے بعض صورتوں کا حکم بیان کیاجا تا ہے۔ ا یعقد صیانہ جس کہ کسی دوسرے عقد کے ساتھ مقتر ن نہ ہوا درعا قد عمل کا انتزام کرتا ہو یاعمل کے ساتھ معمولی مواد (میر میل) بھی لائے الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم ....... قرار دادوسفار شات. اورعادةُ اس معمولی مواد کاعا قدین حساب نہیں رکھتے ۔

یے عقد کیفیت کے اعتبار سے عقدِ اجارہ ہے جو عامل کے مل پر منعقد ہوتا ہے، تثر عاً یہ عقد جائز ہے بشر طبکہ عمل متعین ہواور اجرت میں متعین ہو۔

۲۔عقدصیانہ جو کہ کسی دوسر سے عقد کے ساتھ مقتر ن نہ ہواس میں صائن (عاقمہ )ا پناعمل پیش کرتا ہے اور مالک مواد (میٹریل) مہیا کرتا ہے۔

اس کی کیفیت اور حکم او پر بیان کرده صورت کے عین مطابق ہے۔

سا۔عقدیج میںعقد صانہ جس کی بائع پر تعین مدت کے لئے شرط لگائی گئی ہو،اس عقد میں بچے اور شرط جمع ہوجاتی ہے، یہ جائز ہے برابر ہے کہ عقد صیانہ میں میٹریل مہیا کیا گیا ہویا نہ کیا گیا ہو۔

۳۔عقدصیانہ جسکی عقدِ اجارہ میں موجر یا متاجر پرشرط لگادی گئی ہو۔ یہ ایسا عقد ہے کہ اس میں اجارہ اورشرط جمع ہوجاتی ہے، اس عقد کا تھم میہ ہے کہا گریے عقدالی نوع سے تعلق رکھتا ہوجس پر منفعت کا حصول موقوف ہو، چنا نچہا جرت پر دی گئی چیز مالک پرلازم ہوجائے گی جبکہ شرط لازم نہیں، نیز متاجر پر اس کی شرط لگانا جائز نہیں، اور اگر عقد صیانہ ایسا ہو کہ اس پر منفعت کا حصول موقوف نہ ہوتو اس کی شرط موجر یا متاجر پرلگانا جائز ہے لیکن اس کی تعیین ضروری ہے تا کہ جہالت نہ رہے۔

عقدصیانه کی مزیدصورتیں بھی ہیں جو تحقیق طلب ہیں اکیڈی کوان صورتوں کی تحقیق کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ سوم .....تمام صورتوں میں بشرط سرکے صانب کی تعیین ہوتا کہ حیالت نیز سرح مززع پر منتج ہوتی ہو۔ ای طسح آگر صائن (عاقد ) س

سوم......تمام صورتوں میں بیشرط ہے کہ صیانہ کی تعیین ہوتا کہ جہالت ندر ہے جونزاع پر پنتج ہوتی ہو۔ای طرح اگر صائن (عاقد) کے ذمہ میٹریل ہوتواس کی وضاحت کردینا بھی شرط ہے جیسے تمام صورتوں میں اجرت کی تعیین شرط ہے۔

### قرارداد ۱۰۴ (۱۱/۱)

### در پیش مسائل میں فتا وی جات سے استفادہ

اسلامی فقہ اکیڈمی کی جزل کونسل کا گیارھواں اجلاس منعقد بحرین مورخہ ۲۵ تا ۳۰ سرجب <u>۱۳۹۹ھ مطابق ۱۹ تا ۱۹ نومبر ۱۹۹۸ء</u> میں مسئله عنوان الصدر پرمختلف ابحاث پیش کرنے اوران پر بحث ومباحثہ کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

#### قرارداد:

ا عصرحاضر میں درپیش نئے نئے مسائل کے لئے موروثی فقہی فتاوی جات سے استفادہ کرنا برابر ہے کہ درپیش مسائل کا تعلق فتو کی کے مناجج سے ہوضوابط اجتہاد واستنباط وتخر ہے اور تو اعیہ فقیہ کی روثنی میں بافقہی فروع کی روثنی میں ہو۔

۲- اہم کتب فقد کی تحقیق اور کتب فقد کا احیاء مثلاً قاضی عیاض کی کتاب''التنبیهات علی المدونة'' شیخ عظوم کے تبعرات، فقاو کی المام غزالی، ابن دھان کی تقویم انظر، مذہب ماکلی میں کتب عمل، اور معروضات ابی سعود۔ اور ان کے علاوہ دوسری کتب۔

سدایک مفصل کتاب کی تیاری جس میں اصولِ افتاء اور مفتیان کا طریقه افتاء، ندا بب فقهید کی اصطلاحات، ترجیح وتخریج کے مختلف طریقه مفصل بیان کئے گئے ہوں،اوراکیڈی کے رکیس کو کتاب''المدخل الی فقدالنواز ل'' کی اشاعت کی ذمہ داری سونچی گئی۔

#### سفارشات:

(١) غیر ستند، غیر معتمد اور غیر معتبر فرآوی سے اجتناب برتا جائے۔

(۲)۔افتاء کے ذمہ داران علاء ،ادارات اور کمیٹیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ فقہی اکیڈمیوں کی سفار شات وقر اردادوں کو جانچ پڑتال کراختیار کریں تا کہ عالم اسلامی میں فتاویٰ کی ضبط وتر تیب کی طرف پیش رفت ہوسکے۔

(m) صرف السيمفتيانِ كرام سے فآوى لئے جائيں جوعلم وفرع اور خوف خدا جيسے اوصاف كے ساتھ متصف ہوں۔

(س) علاء نے افراء کے جوضوابط بیان کتے ہیں ان کارعایت کی جائے جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

الف .....اداريش عيه كتاب، سنت، اجماع اور قياس كاالتزام اورقو امتدلال واستنباط كالتزام

ب ....جلب مصالح اور دفع مفاسد مين ترتيب اوليات كااجتمام

ح ....فقدواقعی عرف مردوپیش کے حالات کے تغیرات اور زمانہ کے تغیرات کی رعایت رکھنا۔

د.....تدنی ترتی کے احوال کی چھان پھٹک اوران امور کی تعیین جن میں معتبر مصلحت اورا حکام شرعیہ کا التزام جمع ہو۔

قرارداده ۱۰(۸/۱۱)

# وراثتي هندسهاور بشرى جينوم وجينز

اسلامی فقداکیڈمی کی جزل کونسل کا گیار حوال اجلاس منعقدہ منامہ بحرین مورخہ ۲۵ تا • سارجب ۱۳ اجمطابق ۱۳ نومبر 1994ء میں مسئلہ عنوان الصدر پرمختلف مباحث پیش کی گئیں چنانچیہ مباحث اور مجمع المفقہ الاسلامی وعلوم طبیہ کی اسلامی تظیم کے ہمراہ کویت میں ہوئے والے اجلاس اور اسکندریہ میں عالمی ادارہ صحت کے ساتھ منعقدہ اجلاس کی قرار دادوں اور سفار شات پر اطلاع یا بی کے بعد درج ذیل قرار داد منظور ہوئی۔

قر **ارداد:** .....مئلة عنوان الصدر پرقرار داد تحقیق مزید کی وجہ ہے مؤخر کی جاتی ہے۔

قرارداد۲۰۱(۹/۱۱)

# اسلامی معاشرہ کی ترقی میںعورت کا کردار

اسلامی فقداکیڈمی کی جزل کونسل کا گیار صوال اجلاس منعقدہ بحرین میں مذکورہ بالاموضوع پر باہمی گفت وشنیداور آراء کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

الفقد الاسلامي وادات ..... جلد ياز ديم ..... - قراردا دوسفارشات

قر ار داد: .....مئل عنوان الصدر پرقرار دادمؤخر کی جاتی ہے تا کہ اس مئلہ میں مزید تحقیق کی جاسکے ،اس غرض کے لئے تمینی تشكيل دي كئ جوان علائے گرام پرمشمل تھی ،نضيلة اشيخ بكر بن عبدالله ابوزيد رئيس اسلامی نقدا كيڈي،نضيلة اشيخ على تسخيری اورنضيلة اشنع محمرتقی عثانی مظلم العالی۔ بیحضرات علمائے کرام آئندہ اجلاس میں مقالات پیش فرمائیں۔

### بإرهوال اجلاس

منعقده: حده سعودي عرب

مورخه: ۲۵ جمادی الثانی الم ۱۳ میر جب الم ۱۸ میلید مطابق: ۲۸ تا ۲۸ تمبر و ۲۰۰۰ م

قراردادنمبر ۱۰۷(۱/۱۲)

# عقد تورید (برآ مدگی ،ٹینڈراورٹھیکہ کےعقود )

اسلامی فقہ اکیڈمی کی جزل کوسل کے بارحویں اجلاس منعقدہ ریاض سعودی عرب مورخہ ۲۵ جمادی الثانی تا کیمر جب اس ایر مطابق ۲۸۲ متمبر ۲۰۰۰م میں برآ مدگی اور ٹینڈر کے عقود پر مختلف مقالات پیش کئے گئے۔ تا ہم مقالات کی ساعت اوران پر ماہرین اور علماء کی بحث ومباحثہ کے بعدرجہ ذیل امور بطور قرار دادمنظور کئے گئے۔

ا ـ برآ مدگی کاعقد

اقال ....عقدتورید یابرآ مرگی کاعقدیہ ہے کہ ایک طرف سے اس عقد کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ تعین سامان جومؤجل ہو تعین وقفہ کے ساتھ دومرے معاہد کوئیر دکرے گا اور سامان کے مقابل میں مال یا توساری ہی مؤجل ہوتا ہے یااس کا مجھ حصہ۔

دوم .....اگربرآ مدگی کےعقد میں صناعت کے لئے سامان مطلوب موتو بیعقد استصناع موگااوراس پرعقد استصناع کے احکام لا گوہوں مے۔چانچ اعصاع کی تفصیل قررداد ۲۵ (۷/س) میں گزر چکی ہے۔

سوم.....اگر عقدتورید کامحل سامان ہولیکن غیر صنعتی ہواور سامان ذمہ میں واجب الا داء ہوجو مدت پوری ہونے پرسپر دکیا جائے تو بیعقد دو طریقوں ہے تمام ہوجا تا ہے۔

الف۔ یہ کہ ایمچو رٹرعقد کے وقت بھن کی معتمل ادائیگی کردیتو یہ عقدِسلم کے حکم میں ہوگا اوراس میں عقد سلم کی شرا کط کا اعتبار کیا جائے گا اس کی تفصیل بھی قرارداد ۸۵ (۹/۲) میں گزر چکی ہے۔

ب-اگرایمپو رُفُرعقد کے وقت بورے ثمن کی ادائیگی نہ کرے تو پیعقد جائز نہیں ہوگا چونکہ اس عقد کا دارو مدار طرفین کے درمیان وعدہ پر ہے،اس کے متعلق قرار دادنمبر ۲۰،۴۰ میں تفصیل گزر چکی ہے کہ وعد ہلز مہ عقد ذات سے مشابہ ہے کو یا بیئے الکالی اوین کی تیج دین كے ساتھ) ہے۔البته اگر دعده كى ايك جانب سے غير لازم ہو ياجانبين كى طرف سے غير لازم ہوتوعقد جائز ہوگا اور كو ياعقد جديد سے بيتے مكمل ہوگی یاسپردکرنے سے تمام ہوگی۔ الفقد الاسلامي وادلته ..... جلد یا زدہم ...... قرار دادوسفار شات. ۲ عقید منا قصه ( ٹمینڈریا ٹھیکہ )

اول ....مناقصہ: ارزاں ریٹس کی جتبو کا نام ہے خواہ سامان خریدنے کے لئے یا خدمتگاری کے لئے، اس میں طلب کنندہ رغبت رکھنے والوں کومینڈر پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

دوم ...... شرعی نقط نظر سے عقد مناقصہ جائز ہے جیسے عقدِ مزایدہ (نیلامی) جائز ہے۔عقد مناقصہ پربھی عقدِ مزایدہ نے احکام لا گوہوں گے برابر ہے تھیکہ جزل ومشتر کہ واوپن ہویا محدود، داخلی ہویا خار جی ،علانیہ ہویا خفیہ،عقدِ مزایدہ کی تفصیل و حکم قرار داد ۲۸/۷۳ میں گزر چکا ہے۔

۔ سوم .....عقدمنا قصہ میں مختلف کینگریز کے تعلیداروں کوشریک کرنا جائز ہے اور صرف سرکاری سطح پر پرمٹ ہولڈر تھیکیداروں کوشریک کرنا بھی جائز ہے لیکن عمومی اصول پیندی اس میں شرط ہے۔

### قرارداد ۱۰۸(۲/۱۲)

# کریڈٹ کارڈ زجن کے پیچیےفل مارجن نہ ہو

اسلامی فقد اکیڈمی کی جزل کونسل کے بارھویں اجلاس منعقدہ ریاض سعودی عرب مورخہ ۲۵ جمادی الثانی تا کیم رجب اس مطابق ۲۸۳۲۸ ستبر ۲۰۰۰م

قرارداد نمبر ۱۲۰(اً/۷) جو که فنائنشیل مارکیٹوں بالخصوص کریڈٹ کارڈ کے موضوع پر گزرچکی ہے اس میں کریڈٹ کارڈ کی شرعی حیثیت اور شرع عَلم کی تفصیل آئندہ اجلاس تک کے لئے ملتوی کردی گئے تھی۔

قرارداد ۱۰/۳) میں مقالات ومناقشات کی اطلاع یا بی کے بعداورعلاء و ماہرین معیشت کے درمیان مباحثہ ہونے کے بعدقر ار داد ۱۳۳ (۱/۷) میں کریڈٹ کارڈ کی تعریف کی طرف رجوع کیاجا تا ہے جو کہ اس قرار داد سے ماخوذ ہے جوحسب ذیل ہے۔

'' کریڈٹ کارڈ' ایک دستادیز ہوتی ہے جواس کو جاری کرنے والا ادارہ کسی عام خفس یا کسی معتبر خفس کو آپس کے معاہدہ کے بعد جاری کرتا ہے اور حامل کارڈ اس کے ذریعہ اشیاء اور خدمات، قیت کی فوری ادائیگی کے بغیر ان لوگوں سے خریدسکتا ہے، جواس دستاویز پر اعتبادر کھتے ہیں اس لئے کہاس کارڈ کو جاری کرنے والا ادارہ قیمت کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے، اور بعض کارڈ زایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعہ بنگوں سے روپیہ بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات تو کارڈ کی بنیاد پرخریدی گئی اشیاء کی قیمت کی ادائیگی بنک میں موجود کارڈ ہولڈر کے اکا ونٹ سے نہیں ہوتی۔

بعض اوقات قیمت کی ادائیگی کارڈ جاری کرنے والے ادارے کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض کارڈ زایسے ہوتے ہیں جن کے مجموقی مرمانیہ پرسودی نفع لگادیا جا تا ہے۔ جس کی ادائیگی مطالبہ کی تاریخ سے محدود وقفوں میں کرنی ہوتی ہے۔ جبکہ بعض کارڈ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان پرکسی نفع کا مطالبہ نہیں ہوتا۔

### قرارداد:

اقل ....ایما کریڈٹ کارڈ جاری کرنا جائز نہیں جس کے پیچھے فل مارجن نہ ہواوراس کا کاروبار بھی جائز نہیں جبکہ اس کے ساتھ زا مکسودی

الفقد الاسلامی وا دلته ......جلد یا زدیم ....... قرار دا دوسفارشات. فائده کی شرط لگادی گئی ہوجتی که اگر چیکریڈٹ کارڈ کے خواہشمند کا ارادہ ہو کہ وہ درمیانی عرصہ میں کارڈ کا کاروبارنہیں کرے گا۔

دوم .....اییا کریڈٹ کارڈجس کے پیچیفل مارجن نہ ہواس میں اگر اصل دین پر سودی منافع کی شرط نہ لگائی گئی ہوتو ایسے کارڈ کو جاری اجائز ہے۔

اس تفصیل پردرج ذیل امور متفرع ہوتے ہیں۔

الف کارڈ جاری کرتے دفت جاری کرنے والا ادارہ اپنی کارکردگی کے بوض میں کارڈ ہولڈر سے محصول ( ٹیکس بیس ) لے سکتا ہے۔ ب کارڈ جاری کرنے والے بنک کے لئے جائز ہے کہ وہ تا جرسے کارڈ ہولڈر کی خریداری پر کمیشن لے ہلیکن شرط سے کہ بائع کارڈ کی تج انبی نرخوں کے ساتھ کرے جن زخوں میں نفذ کے ساتھ کارڈ کی بیچ ہوتی ہے۔

سوم۔حال کارڈ،ادارے میں نقدی مال واپس لے سکتا ہے اوراس میں شرعاً کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اس پرسودی نفع مرتب نہ ہوا ہو، اور کٹوتی میں جورقم کاٹ لی گئی ہے وہ نہیں لوٹائے گا جو کہ قرض کی مقدار کو پنچتی ہویا ادارہ کی خدمات کے مقابلہ میں کٹوتی ہوئی ہو، ہروہ زائد منافع جوفعلی خدمات پرلاگو ہو حرام ہے چونکہ ریسود ہے جیسا کہ قرار دادنمبر ۱۳ (۲/۱) اور ۱۳ (۲/۱) میں گزر چکا ہے۔

چہارم۔اییا کریڈٹ کارڈجس کے پیچھےفل مارجن نہ ہو (غیر مغطاۃ) کےساتھ سونا چاندی اور کرنسی خرید نا جائز نہیں۔

### قرارداد ۱۰۹(۳/۱۲)

# "وتعزيري شرط"

اسلامی فقد اکیڈمی کی جزل کونسل کے بارھویں اجلاس منعقدہ ریاض سعودی عرب مورخہ ۲۵ جمادی الآخرہ تا کیم رجب اس مطابق ۲۸ سمالی فقد اکستر مسئلہ عنوان الصدر پرمقالات اور مباحث پیش کی گئیں، تاہم مقالات و تحقیقات کی ساعت اور ان پرمنا قشد کے بعد درج ذیل قر ارداد منظور کی گئی۔

### قرارداد:

ادّل ،... شرطِ جزائی (تعزیری شرط) قانونی اعتبار ہے دومتعاقدین کے درمیان اتفاق کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عاقد کوضرر لاحق مونے کا اندیشہ ہووہ عوض کی صورت میں شرط کا مستحق تھہرتا ہے بایں طور کہ دوسراعقد کا را پنی ذمہ داری پر کماحقہ پورانہیں اتر تا یا مثلاً عمل میں تاخیر کردیتا ہے، بطورتعزیراس پرعوض ہوتا ہے۔

دوم .....او پر بیان کرده موقف کی تا کیرسالقه قراردادوں سے بھی ہوتی ہے چنانچ قراردادنبر ۸۵ (۹/۲) جو تھے سلم کے متعلق ہے بیل شرط جزائی کے بارے بیل ہے،''مسلم فید کی سپردگ بیل اگر تاخیر ہوجائے تواس کی پاداش میں شرط جزائی جائز نہیں، چونکہ تھے سلم دین سے عبارت ہے اوردیون میں تاخیر ہونے پراضافہ کی شرط جائز نہیں'۔ای طرح قراردادنبر ۲۵ (۷/۳) جو کہ استصناع کے متعلق ہے میں شرط جزائی کار کہ لینا جائز ہے۔'اور قسطوں پرخریدوفروخت کے متعلق قراردادنبر ۲۵ (۲/۲) بیل سے لگادی میں ہے اگرخریدار کہ یون وقت مقررہ پرمقررہ قسط کی ادائیگی میں تاخیر کردیتواس پردین کا اضافہ کردینا جائز نہیں ،خواہ شرط پہلے سے لگادی گئی ہو چونکہ دیرود ہے جو کہ حرام ہے۔

الفقه الاسلامی وادلته ...... جلد یا زدیم ....... تراردادوسفارشات سوم ..... عقد اصلی کے ساتھ تعزیری شرط کومقرن (ملاکر)رکھنا جائز ہے۔ سوم ..... مقد اصلی کے ساتھ تعزیری شرط کومقرن (ملاکر)رکھنا جائز ہے جیسے ضرر پیش آنے ہے قبل شرط پراتفاق کر لینا جائز ہے۔ چہارم ..... تمام مالی عقو دیمن تعزیری شرط کالگا دینا جائز ہے البتہ وہ عقو دومعاملات جس میں التزام اصلی دین ہوان میں تعزیری شرط سود ہے۔ جائز نہیں چونکہ ان عقو دیمن تعزیری شرط سود ہے۔

بنابرایمثلاً ٹھیکہ جات میںٹھکیدار پرییشرط لگا دینا جائز ہے،عقد تورید (برآمدگی) میں بیشرط جائز ہے،شرط برآمدکنندہ پرہوگی،عقد استصناع میں بھی بیشرط صانع (صنعتکار) پرعا کدکرنا جائز ہے،جبکہ وہ دقت پر مال تیار نہ کرسکے یا اپنی ذمہ داری پر پوراندا ترسکے۔

قسطوں پرخریدوفر دخت کی صورت میں اگر کسی قسط کی ادائیگی میں تاخیر ہوجائے توتعزیری شرط جائز نہیں خواہ تاخیر تنگدتی کی دجہ سے ہو یا ٹال مٹول کی دجہ سے، اسی طرح عقد، استصناع میں آرڈ ر بک کرانے والا اگر بقیدادائیگی میں تاخیر کرے تو اس پر تعزیری شرط عاکد کرنا جائز نہیں ۔۔۔

پنجم .....وه ضررجس پرمعاوضدالاً کوکیا جائے وه ضرر مال فعلی ہو یام عنرور (جس کا ضرر ہوا ہو ) کو قیقی خسارہ لاحق ہوا ہو یا کسب و کار کے فوت ہونے کا ضرر ہو۔ تا ہم اونی اور معنوی ضرراس میں شامل نہیں کہ اس پر بھی تعزیری شرط لاگو کی جائے۔

ششم .....اگرضررکی خارجی سبب کی وجدے لاحق ہوا ہوتو تعزیری شرط پر مل نہیں کیا جائے گا۔

ہفتم .....اگر ضرر پر لاحق ہونے والے معاوضہ میں کوئی ایک فریق ترمیم کا مطالبہ کرتا ہودر حالیکہ ترمیم کی وجہ جواز ہو یا معاوضہ میں مبالغة آرائی کی گئی ہوتو عدالت معاوضہ میں ترمیم کرسکتی ہے۔

#### سفارشات:

تعزیری شرائط و پالیسی کے لیے مخصوص اجلاس کا انعقاد جوابنی سفار شات کی تبحویز اسلامی بنکوں کو چیش کرے۔

تمليكي اجاره اوراجاره سرثيفكيش

اسلامی نقه اکیڈمی کی جزل کونسل کے بارحویں اجلاس منعقدہ بیعا ون منظمہ موتمر اسلامی بمقام ریاض سعودی عرب مورخہ ۲۵ رجمادی الثانی تا کیم رجب اس اسلامی طابق ۲۳ تا ۲۸ سرتمبر ۲۰۰۰م میں موضوع عنوان الصدر پر تحقیقات، مقالات بیش کئے گئے تاہم مقالات سننے کے بعداوران پر علماء و ماہرین کے مناقشہ کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

قرراداد:

### تتملیکی اجاره:

اوّل ..... تملیکی اجاره کی جائز اور منوع صورتوں کا ضابطہ

الف منوع صورتوں کا ضابطہ یہ ہے کہ دومختلف عقد ایک ہی ونت میں ایک ہی زمانہ میں ایک ہی چیز پروار دہوں۔ ب۔ جواز کا ضابط حسب ذیل ہے۔ الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ...... مناز دہم ........ کا استعمال علامی وادلته ...... قرار دادوسفار شات (۱) الف ...... دوستفل عقدوں کا موجود ہونا کہ ہر عقد زمانی اعتبار سے دوسرے سے جدا ہو بایں طور کہ عقدِ اجارہ کے بعد عقدِ سجے ہویا

رب ہے۔ مرت اجارہ کے اختتام پر تملیک کا دعدہ ہو، جبکہ احکام میں خیار دعدہ کے آڑے آجاتا ہے۔(۲) پیر کہ اجارہ بالفعل ہوتھ کے پردہ میں نہ ہو۔

ج ..... بیکه کرایه پردی گئی چیز کامنان مالک پر مونه که متاجر پر ، اور بیر ضان موجر برداشت کرے جبکہ چیز کفقص متاجر کی زیادتی سے لاحق نہ ہوا ہو یا فقدی میں متاجر کی کوتا ہی کوخل نہ مواور جب منفعت فوت ہوجائے تو متاجر پرکوئی چیز لازم نہ ہو۔

د .....اگر عقد انشورنس پر شمل موتوضر وری ہے کہ انشورنس اسلامی تعاون ہو کمرشل نہ ہواور بیر ما لک موجر پر ہونہ کہ متاجر پر۔

ھ ۔۔۔۔۔ضروری ہے کے ملکی اجارہ پراجاڑہ کے احکام لا گوہوں جتی مدت تک اجارہ رہے اور چیزی ملکیت حاصل ہونے پر ایچ کے احکام لا گوہوں۔

و..... مرت اجاره کے دوران اخراجات موجر پر مول گے نہ کہ متاجر پر۔

# دوم ..... تملیکی اجاره کی ممنوعه صورتیں

الف تملیلی اجارہ میں دی گئی چیز کامتا جرادا کردہ کرایہ واجرت کے ساتھ ما لک بنے ( بیٹنی دی ہوئی اجرت چیز کانٹمن تھہرے ) از سرلو عقد وجود میں نہلا یا جائے۔ گویا مدت ِ اجارہ پوری ہونے پر اجارہ اتفاقی بیچ میں بدل جائے۔

ب۔ کسی محض کواجارہ کے طور پر متعین اجرت اور متعین مدت تک کے لئے کوئی چیز دینااوراس کے ساتھ ساتھ عقد بھے بھی وجود میں لایا جائے جواس شرط پر معلق ہوکہ مفق علیہ اجرت اس مدت کے دوران اداکر ناضروری ہوگی۔

ے حقیقی عقدِ اجارہ جس کے ساتھ تھے مقتر ن ہواور موجر کی مصلحت کی خاطر تھے میں خیارِ شرط ہو، یہ بھے مؤجل ہواوراس کی مدت طویل مدت ہوجو عقدِ اجارہ کے آخر تک ہو،ای صورت پرعلمی اداروں کی طرف سے فقاد کی اور قرار داد میں پیش کی گئیں،ان علمی اداروں میں ایک سعودی عرب کے کبارعلاء کی کمیٹی مجمی شامل ہے۔

### سوم ....عقد کی جائز صورتیں

الف۔ایباعقدِ اجارہ جس میں اجرت پردی گئی چیز متاجری تحویل میں دے دی جائے تا کہ وہ اس سے منفعت حاصل کر سکے اور اس چیز کے مقابل میں متعین اجرت ہوجو متعین مدت میں اداکرنی واجب ہواور اس کے ساتھ متاجر کو اجرت پردی ہوئی وہی چیز ہہ کردے جواس شرط پر معلق ہوکہ اجرت کی پوری ادائیگی ہوگی، یہ صورت مستقل عقد کے ساتھ ہویا پوری اجرت دے دیے پر ہہ کا وعدہ ہو، یہ صورت قرار داو ۱/۱/۳ کے موافق ہے۔

ب۔عقداجارہ ہوجائے اوراس کے ساتھ مالک متاجر کو اختام مدت ِ اجارہ پرخیار دے دے کہ کرایہ کی جملہ اقسام کی اگر اوائیگی کردے تومتا جرکو اختیار حاصل ہوگا چاہتے مارکیٹ ریٹ پر چیزخرید لے۔ بیصورت قرار داد ۴۳ (۵/۲) کے موافق ہے۔

ج عقدا جارہ طے پائے اورا جرت پردی ہوئی چیز متاجر کی تحویل میں دے دی جائے تا کہ وہ منفعت حاصل کرسکے، اجرت بھی تعین ہواور مدت بھی تنعین ہواوراس کے ساتھ ساتھ کرائے کی پوری پوری ادائیگی ہونے پر کرایہ پردی گئی چیز کی بیچ کاوعدہ بھی کرلیا جائے تنفق علیہ ثمن کے ساتھ۔

چهارم ..... مملکی اجاره کی کچھاورصورتیں بھی ہیں جو حقیق طلب ہیں جنھیں ان شاءاللہ آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ اجارہ سر شیفائیٹس:

اجارہ سرٹیفکیٹس کے تعلق اکیڈی نے بیقر اردادمنظور کی کہاس موضوع پر مزید تحقیق کی ضرورت ہےاور تحقیقات آئندہ اجلاس میں پیش کی جانمیں۔

قراردادنمبرااا (۱۲/۵)

'' ذرائع اوقات کوسر ماییکاری پرلگانا''

اسلامی نقداکیڈی کی جزل کونسل کے بارھویں اجلاس منعقدہ ریاض سعودی عرب مورخہ ۲۵ جمادی الثانی تا کیم رجب اس ۱۳۳۱ھ مطابق ۲۸۳ تمبر ۲۰۰۰ م میں موضوع عنوان الصدر پر پیش کی گئی مباحث اوران پر ہونے والے مناقشہ کے بعد درج ذیل امور قرار داد میں منظور کئے گئے۔

قرارداد:

'' ذرائع اوقات کی سرمایدکاری'' کے موضوع پر قرار دادموخر کی جاتی ہےتا کہ حسب ذیل امور پر مزید تحقیق کی جاسکے۔ (۱) وقف کی سرمایدکاری (۲) نفتری مال کاوقف (۳) وقف کی تبدیلی (۴) اوقاف کامخلوط ہوجانا (۵) وقف اورٹرسٹ میں فرق

قراردادنمبر ۱۱۲ (۲/۱۲)

قرائن اورعلامات كذريعها ثبات تظم

قرارداد:

عنوان العدر موضوع يرقر اردادكومؤخر كياجاتا بيتاكة عمرى مسأئل كى الحيمي خاصى تحقيق بوجائي

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دهم ..... قرار دادوسفار شات

# قراردادنمبر ۱۱۳ (۲/۱۲)

# بچوں اور عمر رسیدہ بزرگوں کے حقوق

منظمہ المؤتمر الاسلامی کے تعاون سے اسلامی فقد اکیڈی کی جزل کونسل کے بارھویں اجلاس ریاض سعودی عرب مورخہ ۲۵ جمادی الثانی تا کیمر جب اعسماجے مطابق ۲۸ تا ۲۸ ستمبر ۲۰۰۰ میں منعقد ہوا۔

قبل ازیں کو یت میں طبی فقہی کونش، اسلامی فقد اکیڈمی اور علوم طبیہ کی آگنا کڑیشن کے تعاون سے بمورخہ ۹ تا ۱۲ رجب مطابق ۱۸ تا ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۹ کو' عمر رسیدہ بزرگوں کے حقوق'' کے موضوع پر منعقد ہوا تا ہم اس کونشن کی سفارشات پر مسئلہ عنوان الصدر پر تحقیقی مقالات پیش کئے گئے، مقالات کی ساعت اور ماہرین وعلماء کے درمیان مباحثہ کے بعد درج ذیل امور قرار داد میں منظور کئے گئے۔

### اوّل: اسلام میں بچوں کے حقوق

بچوں کا اچھاماحول معیاری معاشرہ کی بنیادہ، اسلام بچوں کوزبردست اہمیت دیتاہے، چنانچہ اسلام شادی کی ترغیب دیتا ہے اور زوجین میں سے ہرایک کو دوسر نے دیکے افتیار کرنے کی قدر کرتا ہے چونکہ ای انتخاب میں حسن معاشرت اور بچوں کی عمدہ نشوونما کاراز پوشیدہ ہے۔ قر اروا د:

(۱)۔رحم مادر میں پرورش پانے والے عمل کی ہرطر رہ سے حفاظت ونگہداشت کرنا واجب ہے چنانچہ ہراییا سبب باعث جس سے ممل کو نقصان پنچے یا مال کوضرر لاحق ہوجیسے نشہ آ ورچیز اور منشیات وغیرہ سے اجتناب شریعت میں واجب ہے۔

(۲) حمل کا ابتدائی دن سے ت ہے کہ وہ مال کے رحم میں زندگی کے ایام پورے کرے چنانچے اسقاطِ حمل کے عمل سے حمل پر حملہ کرتا حرام ہے، اور کسی بھی سبب سے حمل کو متاثر کرنا جس سے اس کی خلقی صورت میں بگاڑ پیدا ہویا حمل پر کوئی آفت جملہ آور ہو حرام ہے۔

(۳)۔ولادت کے بعد بچے کے مادی حقوق بھی ہیں اور معنوی حقوق بھی ، مادی حقوق میں سے حق میراث ، حق ملکیت ، وصیت ، ہباور وقف ہے۔معنوی حقوق کہ بچے کا اچھانا مرکھا جائے ، اس کے نسب کی حفاظت کی جائے ، اس کے دین کی حفاظت اور قومی دھارے میں اسے بطور ایک فردشامل کرنا۔

(۴)۔ایسے یتیم بچی گرے پڑے بچی آوارہ بچے اور جنگوں میں بے سہارا ہوجانے والے بچے جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو کوبھی بچوں کے جملہ حقوق حاصل ہیں اوران کی دیکھ بھال اور تعلیم وتربیت کی ذمہ داری معاشرہ اور ریاست پرعائد ہوتی ہے۔

(۵) ـ بچه پور معدوسال ایا ۲۰ ساه) دوده پینے کاحق رکھتا ہے۔

(۲)۔ بچے کاحق ہے کہ عمدگی کے ساتھ اس کی پرورش کی جائے ،صاف ستھرے ماحول میں اس کی تربیت کی جائے ، حقیقی مال پرفرائعن نجعانے میں دوسرے مورت کے بنسبت زیادہ بہتر ہے مال کے بعد پھر دوسرے اقرباء کانمبرآتا ہے جن کی تفصیل شریعت میں موجود ہے۔ (۷)۔ بچے پرولایت اورسر پرستی اس کے گھر والوں کو اور عدالت کو حاصل ہے ، بچے کی ذات اور اس کے مال کی حفاظت بھی بچے کاحق ہے اس میں کوتا بی کرنا جائز نہیں ، جب بچے بالغ ہو جائے تو مال پرولایت بچے کو حاصل ہوگی۔ الفقد الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم ...... قرار دادوسفار شات میں اور اچھے تجربات سے گزار تا بچے کاحق ہے۔ بیسارے حقوق بچوں کو اسلام دیتا ہے۔
اسلام دیتا ہے۔

(۹)۔ بچوں پرعدم تو جہی ، آوارگی ، لا پرواہی اور ضیاع ، اسلام بچوں کے لئے نہایت خطر تاک سمجھتا ہے ، اس طرح اسلام بجول سے ایسے کام لیتا بھی روانہیں سمجھتا جن سے بچوں کی جسمانی طاقت متاثر ہو ، ان کی عقلی قوت ماند پڑتی ہو۔

(۱۰)۔ بچوں پران کے عقیدہ، جان عزت وآبر داور مال وعقل کے حوالے سے حملہ آور ہوناسٹگین جرم ہے۔

### دوم: بورهوں کے حقوق

اسلام انسان کوتمام مراهل میں عزت واحر ام دیتاہے چنا نچدار شاد باری تعالی ہے

وَلَقَلُ كَرَّ مُنَا يَئِنَّ اَحَمَر بم نے اولاوآ دم کوعزت واحر ام عطاکیا (الاسراء: عار ۵۰)۔

وَقَطِي رَبُّك آلَّا تَعْبُلُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

تمہارے دب نے یہ فیصلہ کردیا ہے کہتم صرف اس کی عبادت کرواور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو (الاسراء کے اسر ۲۳)۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:''جونو جوان بھی کسی بوڑھے کا احرّ ام اس کی عمر کی وجہ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرورا یہ المختص نصیب فرما تا ہے جو بڑھا پے میں اس کا احرّ ام کرتا ہے۔'' (اخرجہ التر مذی)

اس طرح آپ صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:

" بو جھن ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کا احتر امنہیں کرتاوہ ہم میں سے نہیں ہے۔ " (رواہ التر مذی واحمد فی مندہ)

### قرارداد:

(۱) یے رسیدہ مخص کوایسے امور کی تاکید کرنا جن ہے اس کی جسمانی صحت، روحانیت اور معاشرتی تال میل بحال اور محفوظ رہے، وہ عبادت، معاملات ودیگر احوال میں جن دینی احکام کا محتاج ہواہے بہم آگا ہی پہنچانا، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق ورشتہ و تا تا جوڑے رکھنے کی تاکید کرتے رہنا، رب تعالیٰ کی مغفرت کی امید اُسے دلاتے رہنا۔

(۲) \_معاشره میں عمر رسیده بزرگول کی رکنیت کی اہمیت کوا جا گر کرتے رہنا۔

(۳)۔معاشرہ میں انھیں عزت واحتر ام والامقام دینا، تا کہ وہ اپنی زندگی آ رام وسکون ہے بسر کرسکیں، اولا داور اولا دکی اولا دکو چاہیے کہ بزرگوں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آئے اور ان کی خدمت کرے، بزرگوں کے اقرباء اور دوستوں کے ساتھ بھی بھلائی کریں، اگر کسی بوڑھے کا اپنا خاندان نہ ہوتو ضروری ہے کہ اولڈ ہاومز میں انھیں جملہ ہولیات دی جائیں۔

(۲)۔معاشرے کو بوڑھوں کے مقام ومرتبہے آگاہ کرنا تعلیمی نصاب میں بوڑھوں کے حقوق سے طلبہ کو آگاہ کرنا تا کہ آنے والی نسل بوڑھوں کوعزت کی نظر سے دیکھے۔

(۵) جن بورهون كاكوئى سہارانه بوان كے لئے معاشرتى سطح پر ہاؤسرى تيارى۔

(۷)۔گاڑیوں،ٹرینوں،جہازوں، پبلک اسٹیشنز اوربس اسٹالیں پر بوڑھوں کے لئے نشستیں مخصوص کرنا۔

(۸) \_ بورهوں کے حقوق کے حوالے سے کویت کے اعلان پر مجمر اوراعماد۔

# قراردادنمبر ۱۱۳(۸/۱۲)

# مسلم معاشرہ کی ترقی میں عورت کے کر دار کے متعلق اسلامی نوٹس

اسلامی فقد ایکیژی کی جزل کونسل کا اجلاس ریاض سعودی عرب بمورخه ۲۵ جمادی الثانی تا کیم رجب ا<u>۳۳۱ ج</u>مطابق ۲۳ تا ۴۸ متمبر که ۲۰۰۰ م کوشعقد بوا۔

ایران کے شہرطہران میں موضوع عنوان الصدر پر ماہرین کا کنوشن بتاریخ کا ۱۹۱۰ ذی القعدہ ۱۳۱۵ مطابق کا ۱۹۱۳ پریل ۹۹۰ء بموجب قراردادنمبر ۱۰/ کے جوکہ مؤتمر القمدالاسلامی کی طرف سے صادر ہوئی منعقد ہوا۔ چنانچہ اکیڈی کے دواجلاسات، ۹۹۰ الی فتوکی سمیٹی کی برانچ نے سفارشات پرکام کمل کیا۔

اسلام نے عورت کو جن اقدار پررہنے کی تاکید کی ہے جبکہ عورت کی عالمی تنظیمیں ان اقدار کو پا مال کرتی ہیں، ان اقدار کومفبولی ہے۔ پکڑے رکھنے کی تاکید کی گئی۔

تا ہم سفار شات اور پیش کردہ تحقیق مقالات پراطلاع یا بی کے بعد حسب ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

### قرارداد:

الال .....اسلام کے اہداف میں سے ہے کہ ایسا معاش ہ وجود میں آئے جس کی تعمیر وترتی میں مردو گورت دونوں کا بھر پور کردار ہو۔
اسلام نے گورت کو پورے پورے حقوق دیے ہیں اور بیت تقوق اس اساس پردیے ہیں کہ گورت اپنے شخص کے ساتھ تال میل با قاعدہ قائم رکھے ، اسلام عورت کی استعدادات اور صلاحیتوں کا احترام کرتا ہے ، اسلام تصور میں معاشرہ کو ایک اگر تشکیل دیا جاتا ہے جس کی تعمیر میں مردو گورت کا پورا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور سنت نبویہ اسلامی امت کی وحدت کومؤ کد کرتی ہے ، چنا نچے مردو گورت ہرایک کا پناتشخص ، مویت اور مقام ہے ، جس کا اسلامی معاشرہ میں پورا خیال رکھا جاتا ہے۔

دوم .....اسلام میں خاندان کی بنیاد شرق از دواجی زندگی پر ہاوراس سے عمدہ معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے، از دواج سے ہث کرکوئی بھی مکنیصورت جس سے خاندان کی بنیاد رکھی جاسکتی ہواسلام اس کی نفی کرتا ہے، مجلااس شرقی نظام سے ہث کراوراس کا متباد ل اور کیا طریقتہ ہوسکتا ہے۔ عورت ماں ہونے کے اعتبار سے اور دوسری خصوصیات کے اعتبار سے معاشرہ کے استحکام و بہود میں بنیادی کردار کی حال ہے۔

سوم .....عورت کو مال بننے کا عہدہ طبعی طور پر حاصل ہے،عورت آنے والی سل کی تغییر وتر تی کے اعتبار سے اس عہدہ پرصرف ای صورت میں کما حقہ کامیاب ہوسکتی ہے جب اسے تمام اسلامی حقوق حاصل ہوں تا کہ عورت زندگی کے مقاصد کو نبھا سکے۔

چهارم .....عورت اورمردانسانی شرافت وعظمت میں برابر کے شریک ہیں، جہال عورت کے حقوق ہیں وہیں اس کی فطرت واستطاعت

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ....... قرار دادوسفار شات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے فرائض بھی ہیں، مرد اور عورت مختلف طبعی صفات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں چنانچید دنوں پرذمہ داریاں اور فرائض عائد ہوتے ہیں۔

پنجم ...... ہرسیگر میں عورت کے احتر ام کی دعوت دی جاتی ہے اور بعض جگہوں میں ایسی فضا کورواج دیا جاتا ہے جس میں عورت پرتشدد کیا جاتا ہے اسلام ایسی ماحول کوترک کرنے کا تھکم دیتا ہے جیسے گھریلوتشد دبفس فروشی جنسی اشتر اکیت، بدکاری و آوار گی جنسی تشدد جنسی براہ روی اور بہت سارے ایسے امور جن سے عورت کی حرمت پامال ہوتی ہے۔ بلاشبہ بیامور عورت کے شرعی حقوق کے متصادم ہیں بیتو کھلی بے حیائی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

یں میں میں میں است کے ذریعہ مختلف صورتوں میں میں میں میٹریا اور اشتہارات کے ذریعہ مختلف صورتوں میں میٹریا اور اشتہارات کے ذریعہ مختلف صورتوں میں عورت کے احترام کوجس طرح پامال کیا جاتا ہے اس امر کا استیصال اور ایسے پروپیگنٹہ ہ کوترک کرنا جس سے عورت کی شخصیت اور حرمت کی تحقیر ہوتی ہو۔

ہفتم .....عورتوں کواذیت پہنچانے اور تشدد کے ماحول کے خاتمہ کے لئے بھر پورکوشش کرنا بالخصوص مسلمان عورتیں جنھیں سلم جھکڑوں کی جھینٹ چڑھادیا جاتا ہے، اغواء کاری، تنگدی اورغیر ملکی دباؤییں عورت کے احترام کو پامال کیا جاتا ہے، ان تمام وسائل کی حوصلہ شکنی کا اقدام۔

ر المهشم ...... ہمہ گیرتر تی کاحصول صرف ای صورت میں ممکن ہے جب دینی اور اخلاقی اقدار پر قائم رہتے ہوئے ترتی کی تگ ودوہ کی جائے واللہ استفطار کی استعمال ہے۔ جائے واللہ فائل خاربی اللہ معاشر تی خرابیال جوعورت کی وساطت سے معاشرہ میں پھیلائی جار ہی ہیں کا استیصال ہے۔

بہت ہے۔ منم .....بعض مما لک کی حکومتوں نے مسلمان عورت کو اسلامی شعائر پر قائم رہنے سے روک رکھا ہے اور حیا و تجاب پر پابندیاں لگار کھی ہیں قرار داد کے ذریعہ اس اقدام پر احتجاج کیا جاتا ہے۔

وہم .....تعلیمی میدان میں ہر مرحلہ پرعورتوں کے لیے غیر مخلوط تعلیم کا انتظام،عورت کے شرعی حقوق کی ادائیگی اور مقتضایات شرعیہ کا قیام۔

یاز دہم ....اس اقدام کے لئے اسلامی شریعت ہی حقیقی سرچشمہ ہے جملدامور کی تفسیر وتوضیح کے لیے صرف اس کی طرف رجوع کرنا۔

# قراردادنمبر ۱۱۵ (۹/۱۲)

# "افراطِ زراور کرنسی کی قیمت میں تغیرو تبدل"

اسلامی فقه اکیڈمی کی جزل کونسل کا بارھواں اجلاس ریاض سعودی عرب بتاریخ ۴۵ جمادی الثانی تا کیم رجب ا<u> ۱۳۲ ج</u>مطابق ۲۳ تا ۲۸ ستمبر ۲۰۰۰ م کومنعقد ہوا۔

نقهی اقتصادی مجلس کے''افراطِ زر' کے بارے میں تین اجلاسات منعقدہ جدہ، کوالالہپوراور منامہ کے اختیا می بیان اوران کی سفار شات وتنجاویز پراطلاع یا بی اورار کانِ اکیڈمی، ماہرین اور علماء کے درمیان ہونے والے مناقشات کے بعد درج ذیل امور پرقر ارداد منظور کی گئے۔ قر ارداد:

اوٌل....قراردادنبر۴۴(۴/۵) پرهمل درآمد کی تا کید\_

الفقد الاسلامی وادلته .....جلد یازدهم ...... قرار دادوسفارشات الفقد الاسلامی وادلته .....جلد یازدهم ...... قرار دادوسفارشات قرار داد کامتن بول ب:

''کسی کرنبی میں واجب شدہ دین کی ادائیگی میں اعتبار مثلیت کا ہوگا قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔اس لیے کہتمام دیون مثلیت کے ساتھ قابلِ ادائیگی ہوتے ہیں لہذائسی شخص کے ذمہ جو دیون واجب ہوں خواہ وہ کسی طرح بھی واجب ہوں ان کو قیمت کے اشاریہ (Price) سے مربوط کرنا چائز نہیں۔

دوم ..... جب افراطِ زَرکی توقع کی جارہی ہوتوحتی الامکان احتیاط کی جائے کہ گرتے ریٹس والی کرنس کےعلاوہ کسی اورات کامی کرنس سے دین کاعقد کیا جائے۔ دین کاعقد کیا جائے۔ چنانچ یعقد مندر جہذیل صورتوں میں طے کیا جائے۔

"الف"سوناياجاندي كساتهم

"ب"مثلی سامان۔

·"

"ذ"كسى اليى كرنى كے ساتھ عقد كياجائے جس كى قيتوں ميں استحكام مور

ھ۔ان مذکورہ صورتوں میں دین کابدل مثل کے ساتھ ہونا واجب ہے چونکہ قرض خواہ کے ذمہ میں وہی چیز ثابت ہوتی ہے جس پراس نے قبضہ کیا ہو۔

یے صورتیں ممنوعہ صورت سے مختلف ہیں چنانچے ممنوعہ صورت میں عاقدین کرنی کے ساتھ دین آجل کی تحدید کرتے ہیں اور ساتھ شرّط لگا دیتے ہیں کہ دین کی ادائیگی کسی دوسری کرنسی کے ساتھ ہوگی۔

اس صورت کے منوع ہونے کے بارے میں اکیڈی کی منظور کردہ قراردا ذمبر ۵۵(۲/۸) گزرچکی ہے۔

سوم .....مؤجل د مون كربط پرعقد كرت وقت اتفاق كرليناشر عاجائز نبيس جسكى مندرجه ذيل صورتيس بوكتي بين:

الف-حسابي كرنسي كيساتهوربط

ب-معاشى سركرميول كاندكس كساتهد بط-

ج ـ سونے یا چاندی سے ربط۔

د متعن سامان کے نرخوں کے ساتھ ربط۔

ھ۔قومی پیدادار کی بڑھوتری کے ساتھ ربط۔

و کسی دوسری کرنی کے ساتھ ربط۔

ز۔فائدہ کے زخوں کے ساتھ ربط۔

بیاس لیے کہائ ربط پرغرر کثیر مرتب ہوتا ہے چونکہ نقصان اور فائدے والی جہت کی پیچان ہی نہیں رہتی اور اعقو دکی صحت کے لئے معلوب ہو معلوب شرط فلل میں پڑجاتی ہے جب میر بوط اشیاءاو پر چڑھتی ہیں تو اس وقت واجب الذمہ چیز اور وہ چیز جس کی ادائیگی مطلوب ہو میں برابری نہیں رہتی اور عقد میں مشروط سود ہوجا تا ہے۔

چہارم ....اجرتوں اور اجارات کے لئے ربط قیای۔

ب۔جواجارات طویل ہوں اور اعیان (اشیاء) پر منعقد ہوئے ہوں ایسے اجارات میں اجرت کی مقدار کی تعیین جائز ہے جو کہ پہلے وقفہ کی اجرت ہوا ورعقد اجارہ جور بطر پر واقع ہوا ہوتو انڈ کس کے مطابق لاحق وقفوں کی اجرت بھی جائز ہے، بشر طیکہ ہر وقفہ کی ابتداء میں اجرت کی مقدار متعین ہو۔

#### سفارشات:

ا) .....افراط زرکاسب سے بڑاسبب کرنی نوٹوں میں اضافہ کا ہوجانا کہ جن کی پشت میں قوت قیمت نہ ہو،ہم ایسے مالی اداروں کو افراط در کے اس سبب کے نیم کرنے کی دعوت دیتے ہیں چونکہ بیسب معاشرے کے لئے باعثِ ضرر ہے۔افراط زر کے ذریعہ سر مابیکاری سے اجتناب کی دعوت دیتے ہیں جواس کا سبب بجٹ کا تنگ پڑجانا ہو یاسر مابیکاری کے منصوبے۔ فی الوقت ہم اسلامی حکومتوں کو کھیجت کرتے ہیں بھر پور طریقہ سے اسمامی اقدار کی پابندی کریں ادر جائز مواقع میں سر مابیلگا میں تاکہ ہمارامعاشرہ تبذیر بضول خرچی ،اسراف ادر بے جا اخراجات سے دور رہے ، فی الواقع فضول خرچی ہی افراط زر کا سب سے بڑا سبب ہے۔

۲).....خار جی تجارتی میدان میں اسلامی مما لک کا آپس میں تعاون ،اپنے مما لک کی مصنوعات کو بیر و نی صنعتی مما لک کی مصنوعات کی جگه ترجیح دینا۔اپنے مما لک کوشنعتی ترتی میں پرموٹ کرنا۔

س) .....اسلامی بنکول کی سطح پرورکشا پس کروانا تا کدافراطِ زرگی شرح کم سے کم ہوسکے،اورا بسے دسائل اپنانا جوافراطِ زرمیں کی لانے میں معدومعاون ثابت ہوں، بنکول کے کھاتے دارول اور سرمایہ کارول کوافراطِ زرکے اثرات سے آگاہ کرنا اور اُنھیں افراط زرسے محفوظ رہنے کی تاکید کرنا ،اسلامی مالیاتی ادارول کی سطح پراکاؤ نٹنگ کے معیار کو بہتری کی طرف لانا۔

۴/ اسساسلامی سرماییکاری کے اسباب کے استعال میں توسع پیدا کرنے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا۔

٥).....جهال تك ممكن مواس امر كي تحقيق كرنا كد كرنسي كا تال ميل سوني كما تحدموتا كدافراط زرس بحياجا سك-

۲) ...... پیداواری ترقی میں اضافہ کرنا یہی وہ زبردست عال ہے جوطویل مدت تک افراطِ زرکا استیصال کرسکتا ہے، چنانچیملی طور پر اسلامی مما لک میں پیداوار میں اضافہ کرنا اور اس کی بہتر سے بہتر کوالئی پیش کرنا زیادہ موزوں اقدام ہے، یہ چیز ایسے منصوبات واقدامات سے ممکن ہے جن سے معیار کی بلندی کی حوصلہ افزائی ہوتا کہ سرمایہ کاری حقیقة وجود میں آئے۔

ے).....مسلمان مما لک کی حکومتوں کواس امر کی دعوت دی جاتی ہے کہاہنے جنزل بخیٹس میں توازن پیدا کریں اورسر کاری اخراجات میں کمی لائیں عاسلام جن مواقع پرخرچ کرنے کی اجازت دیے صرف وہی سر مایہ لگائیں۔

اگر بجٹس سر مایدکاری کے محتاج ہوں تو اسلامی سر مایدکاری کے اسباب اختیار کئے جائیں جیسے شرکات ، تجارات ، اجارات وغیر ہا۔ سودی قرضے لنے سے اجتناب کریں نہ بنکوں سے لیں اور نہ ہی مالیاتی اداروں سے۔

۸).....، مالی پالیسی کے اسباب اختیار کرتے وقت شرکی ضوابط کی رعایت کرتا، خواہ یہ قومی آمد نی میں آخیر لانے ہے ہو یا قومی اخراجات میں تغیر لانے ہے ہوئے ترتیب میں تغیر لانے ہے ہوئے ترتیب دی جائے۔ اور ساتھ فقراء کی بھی رعایت کی جائے۔

آ الفقد الاسلامی وادلته ..... جلد یازدہم ..... قراردادوسفارشات الفقد الاسلامی وادلته ..... فاردادوسفارشات الفقد الاسلامی وادلته یندیری کی یالیسی میں ایسے تمام اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے جوشر عامتبول ہوں، اقتصادی علتم عملی

ترتیب دینے میں شرعی وسائل پراکتفا کرنا تا کماسلامی دنیاافراط زرکی لعنت سے محفوظ رہ سکے۔

١٠).....مركزى بنك ميں استحام لا نااور كرنى نوثول كووجود ميں لانے كے لئے ان كى پشت ميں مالى قوت كو بحال ركھنا۔

۱۱)..... قومی منصوبون اورادارون کی جھان بین کرنا جب اقتصادی حدمطلوب کاحصول نه ہو۔

۱۲).....مسلمان حکومتوں اورعوام کوشری نظام کی پابندی کی دعوت دی جاتی ہے، معاشی، اخلاقی ومعاشرتی سطح پر اسلای ا**صولوں کو** اپنانے کی دعوت دی جاتی ہے۔

سفارش:افراطِ زرکے حتی حل کی تجویز کوآئندہ اجلاس تک ملتوی کیاجا تاہے۔

قرارداد ۱۲/۱۰(۱۲/۱۲) ترجمهٔ قرآن حکیم

اسلامی فقدا کیڈی کی جزل کونسل کا بارھواں اجلاس ریاض سعودی عرب میں بمورخہ ۲۵ جمادی الثانی تا کیم رجب اس اس ایس ۲۳ تا ۲۸ ستمبر ۲۰۰۰ میں منعقد ہوا۔

چنانچہ''معانی قرآن کے ترجمہ'' کے موضوع پر مشتمل پردگرام جووزارت اوقاف اسلامیہ کی طرف سے مرتب کیا گیا پراطلاع یابی کے بعد اور تحقیقات ومناقشات کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی۔

واضحر بقرآن مجيد كرراجم مختلف زبانول مين جايئ كاعنديه ملك فبداكيرى في وياتها-

قرارداد: تجویز مین شامل جمله امور جوقرآن مجید کے تراجم کے متعلق ہیں وقرار داد میں منظور کیا جاتا ہے۔

سفارش: ایک مینی شکیل دی جائے جوقر آن کریم کی تغییر اور علوم کی تگرانی کرے اور اس میٹی کا ملک فہدا کیڈی کے ساتھ ربط رہے تا کہ قرآن مجید کی طباعت بطریقہ احس عمل میں لائی حاسکے۔

### قرارداد کاا (۱۱/۱۲)

# قرآن کریم کی طباعت کے لئے تمینی کی تشکیل

اسلامی فقد اکیڈمی کی جنرل کونسل کابار هوال اجلاس یاض سعودی عرب میں بمورخه ۲۵ جمادی الثانی تا کیمرجب اس ۱۳۳۱ مطابق ۲۳۳ م ۲۸ ستمبر ۲۰۰۰م میں منعقد ہوا۔

مملکت تطری وزارت اوقاف کی طرف سے پیش کئے گئے تجویز نامہ کے مندرجات پڑھنے اور سننے اوران پر منا قشر کے بعد حسب ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

ترار داد: وزارت اوقاف قطر، وزارت اوقاف وامور اسلامید سعودی عرب اور ملک فہد اکیڈی برائے طباعت قرآن کے ورمیان کیسانیت کھی جامہ بہنانا۔ الفقد الاسلامي واولته ..... جلد ياز دجم .... قرار دادوسفارشات

# قراردادنمبر ۱۱۸ (۱۲/۱۲):....القدس

اسلامی فقد اکیڈمی کی جزل کونسل کا بارھواں اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بتاریخ ۲۵ جمادی الثانی تا کیم رجب ا<u>۱۳</u>۱۲ جمطابق ۲۲ تا۲۸ سخبر ۲۰۰۰م میں منعقد ہوا۔

ہیت المقدس کے متعلق ظلم وتعدی پر مبنی یہودی ذمہ داران کی تجاویز پر ہونے والی تضریحات پر اطلاع یا بی کے بعد درج ذیل قرار داد منظور کی گئی۔

#### قرارداد:

ا۔بیت المقدس مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے چونکہ بیشہر سول الله سلم اللہ علیہ وسلم کے مجز واسراء اور معراج کے ظہور کی جگہہ۔ ۲۔اس شہر کا اسلامی ہونا اس کی معجد نصر آن سے ثابت ہے، اس میں نقض آنغیر و تبدل قابل قبول نہیں اور بیت المقدس کی درمیان سے تقسیم کی کوئی مخبائش نہیں۔

۳۔ مبدا قصامسلمانوں کی مخصوص مبحد ہےاس سے یہودیوں کا کوئی تعلق نہیں۔اس مبحد کی بے حرمتی سے بازر ہناواجب ہے،مبحد آقصیٰ پر ہونے والی ہرتشم کی زیادتی کی تمام تر ذمداری یہودیوں پر عائد ہوتی ہے۔ ندا کرات ومباحثات کے لئے جھکاؤ کا پہلود کھانا جائز نہیں مبداقصیٰ اس شم کے اقدام سے بالاتر ہے۔

ان دونوں کوسلمانوں کے پیردکیا جائے۔

سفارش :عرب اورعرب سے باہر کے حکمر انوں اور اقوام کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس مقدس شہری حفاظت و دفاع کے لئے مشترک طور پر اکٹھے ہوجائے اور بیت المقدس ومبحد اقصلی کو آزاد کر کے اہل فلسطین کے حوالے کریں ، تاہم اس موقف کے علاوہ کوئی اور موقف قابل قبول نہیں۔اس شہرکو یہودی شہریا بین الاقوامی شہر قرار دینا کسی حال میں قابل قبول نہیں۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدهم يستحد عراروادوسفارشات

### تيرهوال اجلاس

منعقده: کویت

مطابق:۲۲ تا ۲۷ دنمبر واوع

مورخه: ۷ تا ۱۲ اشوال ۲۲ ساھ

قراردادیس۱۱۹ تا۲۲

# قراردادنمبر ۱۱۹ (۱/۱۳)

# اوقاف اورذ رائع اوقاف کی سرمایه کاری

اسلامی فقدا کیڈمی کا تیرهوال اجلاس کویت میں بتاری کے تا ۱۲ شوال ۱۳۲۲ میر طابق ۲۲ تا ۲۷ ترمبر ۲۰۱۰ کومنعقد ہوا۔ بارهوال اجلاس میں موضوع عنوان الصدر پر اور پھراس اجلاس میں تحقیقی مقالات پیش کئے گئے تاہم بحث ومباحثہ کے بعد درج ذیل قرار داد منظور کی گئی۔

قر ارداد: ..... أننده اجلاس تك مسئلة عنوان الصدر پرقر ارداد مؤخر كي جاتى ہے تا كه مزير تحقيق كي جاسكے۔

### قراردادنمبر ۱۲ (۲/۱۳)

# زراعت كى زكاة

اسلامی فقدا کیڈی کا تیرهواں اجلاس کویت میں مورخہ کے تا ۱۲ شوال ۲۲ ۱۳ اسپر مطابق ۲۲ تا ۲۷ دسمبر وا ۲۰ پر کومنعقد ہوا۔ زراعت (فصلوں) کی زکا 8 کے موضوع پر پیش کی گئی تحقیقات و مقالات اور پھران پر ہونے والے منافشات کے بعد درج ذیل قرار داد منظور کی گئی۔

#### قرارداد:

اوّل ..... مال کی مقدار زکا ہے سے بیتی کی سرانی کے اخراجات منہانہیں کئے جانمیں مے چونکہ شریعت میں سیرانی کے اخراجات اعتباراً ماخوذ ہیں۔

دوم.....ز کو ق سے زمین کی درتی کے اخراجات، نالیوں وغیرہ کی کھودائی کے اخراجات اور مٹی نتظل کرنے کے اخراجات نہیں کا فے جا تھی گے۔

سوم ۔۔۔۔۔ جج خریدنے کے اخراجات، کھاد کے اخراجات اور حشیر ات کش ادویات کے اخراجات وغیر معااگرز کو ق دہندہ اپنے مال سے کرے توان کی زکو ق سے کثوتی نہیں ہوگی ، البتہ اگر کسان کوان اخراجات کے لئے قرضہ لینے کی ضرورت پڑے چونکہ بیاخراجات برداشت الفقد الاسلامی دادلتہ .....جلد یاز دہم ....... قر اردادوسفار شات کرنے کا است السلامی دادلتہ ...... قر اردادوسفار شات کرنے کی اس کے پاس سخواکش نہ ہوتو ای صورت میں ان اخراجات کی ذکو ہ سے کثوتی کی جائے گی یعنی کل غلہ سے پہلے قر ضدادا کر سے پھر بقیہ سے ذکو ہ کی ادا کیگی کرے چنانچہ اس سکہ کی تائید میں بعض صحابہ ہے آثار مردی ہیں، ان میں سے ابن عمر ادر ابن عباس سکے آثار ہمی ہیں وہ یہ کہ ''کسان نے پھل کے لئے جوقر ضہ لیا ہوتو پہلے قرضہ کوالگ کرے پھر بقیہ سے ذکو ہادا کرے۔''

چہارم.....غلداور پھلوں میں زکوۃ کی واجب مقدار سے زکوۃ مستحق تک پہنچانے میں جواخراجات ہوں کثوتی کی جائے گ۔

# قرارداً دنمبر ۱۲۱ (۱۳/۳)

# ان حصص کی زکوۃ جن سے سالانہ فع حاصل کیا جاتا ہے

اسلامی فقداکیڈی کی جزل کونسل کا تیرھواں اجلاس کویت میں بتاریخ کے تا ۱۲ شوال اس اس مطابق ۲۲ تا ۲۷ دمبر واقع کے کومنعقد ہوا۔ مسئلہ عنوان الصدر پرلائی گئی تحقیقات ومقالات پراطلاع یا بی اوران پرمناقشات کے بعد۔

اور مستاعنوان الصدر کے موضوع پر قرار داد ۲۸ (۳/۳) کی اطلاع یا بی کے بعد ،اس قرار داد کے فقر ہ'' سوم' کامتن ہوں ہے' آگر کمپنی کی وجہ سے اپنے اموال کی زکو ق نہ نکا لے قو حصد داروں پر اپنے اپنے حصول کی زکو ق واجب ہوگی پھرا گر حصد دار کے لئے بیمکن ہوکہ وہ کمپنی مذکورہ بالاطریقے پر اپنے اموال کی زکو ق نکالتی تو اس کے اپنے حصول پر کتنی زکو ق واجب ہوتی ہو اس صورت میں وہ اپنے حصول کی زکو ق کو اس اعتبار سے نکا لے گا کیونکہ حصص کی زکو ق کے تعیین میں اصل طریقہ یہ ہے لیکن حصد دار اگر حساب کتاب اور اکا وُنٹنگ کاعلم نہ رکھا ہوتو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے کمپنی کے حصص سرف اس لئے مصل کئے ہیں کہ وہ ان کے سالا نہ نفع ہے مستفید ہواور اس کا مقصد ان شیئر زکی تجارت نہ ہوتو اس صورت میں وہ ان حصص کی زکو ق نفع اور جائے دوسرے اجلاس میں جائیدادوں اور کرایہ پر چڑھائی ہوئی غیر زرگ جائیداد کی زکو ق کی طرح نکا لے گا اور '' مجمع الفقہ الاسلائ' نے اپنے دوسرے اجلاس میں جائیدادوں اور کرایہ پر چڑھائی ہوئی غیر زرگ واجو کہ ہوگی ہوئی آلمدنی پر قبنہ کرنے کے بارے میں جو قرار داد طے گئی اس کے مطابق اس حصد دار پر اپنے اصل حصور پر نکو ق کی شرائط موجود ہوں اور موافع و توجود نہوں۔

اس قرار داد براطلاع یابی کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

#### قرارداد:

اگر کمپنیوں کے پاس ایبا مال ہوجس میں زکو ہ واجب ہوتی ہوجیے نقو داور تجارتی سامان اور مہلت یافتہ مدیونین پرواجب الا داء دیون جبکہ کمپنیوں نے اپنے اموال کی زکو ہ نہ دی ہواور حصہ دار موجودہ قابل زکو ہ اموال میں سے بذریعدا کا وُنٹنگ اپنا حصہ معلوم نہ کرسکتا ہوتو حصہ دار پر تحری (سوچ بچار) واجب ہے، جہاں تک ہوسکے سوچ بچار کے بعد موجودہ مال جوقابل زکو ہومیں سے اپنے حصے کی اصل کے مقابلہ میں ذکو ہ ادا کرے، بیصورت اس وقت ہے جب کمپنی کے موجود سرما لیکودیون نے گھیرانہ ہو۔

البتدا كركمينى كے پاس ايسامال نہيں جس پرزكوة واجب ہوتى ہوتواس صورت ميں قراردادنمبر ۲۸ (۴/٣) كاسم نافذ العمل ہوگا وہ يك موف سالان منافع كى زكوة دى جائے گى اوراصل حصركى زكوة نہيں دى جائے گى۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دهم ..... قرار دا دوسفار شات .... ١٨٩ .... و ١٨٣ ....

### قرارداد ۱۲۲ (۱۳/۱۱)

# عصری معاملات کی روشنی میں نثر کت متنا قصہ

اسلامی فقہ اکیڈمی کا تیرھواں اجلاس بتاریخ کے تا ۱۲ شوال ۱۲۲ سے ۱۸ تا ۲۵ تا ۲۵ تو ۲۰۱۰ء کوکویت میں منعقد ہوا۔ چنانچے موضوع عنوان الصدر پرپیش کئے گئے یے تحقیقاتی معاملات اور اکیڈمی کے اراکین اور ماہرین کے درمیان مباحثہ کے بعد درج ذمل قرار دادمنظور کی گئی۔

قر ار داد:.....مئلة عنوان الصدر آئنده اجلاس تك مؤخر كيا جاتا به تا كهاس مئله پرمز يد تحقيق كى جاسكے ادر پھراس كى روشني ميں قرار دادصا دركى جائے۔

# قرارداد ۱۲۳(۵/۱۱۳)

### مالی ا دارون میں مشترک مضاربت

اسلامی فقد اکیڈی کے تیرهویں اجلاس منعقدہ کویت بتاریخ کے تا ۱۲ شوال ۲۲ سام مطابق ۲۲ تا ۲۷ تا ۲۷ تو ۲۰ میں موضوع عنوان الصدر پر مختلف تحقیق مقالات پیش کئے گئے ،مقالات کی ساعت اوران پر مباحث کے بعد اکیڈی کے ادائین نے درج ذیل قرار دادمنظور کی۔ قرار داد:

### اوّل:مضاربت مشتر كه كي تعريف:

مضاربت مشتر کرالیی مضاربت ہوتی ہے جس میں چنوسر ماید کا رحمہ لیتے ہیں خواہ اکشے ایک بی باریا نوبت بانوبت اوروہ کسی طبعی خص یا معنوی شخص ( کمپنی وغیرہ) سے معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ اپناہ ل سرمایہ کاری پراکا کئیں گاور مصلحت کی خاطر سرمائے کا خالب حصد خصط طبعی یا شخص معنوی کے لیے چھوڑیں گے۔ بسااوقات معاہدہ سرمایہ کاری کی سی خاس نوع کے سرتھ مخصوص کرلیا جاتا ہے جس کی صراحة اجازت ہوتی ہے یاضمنا ، کرشر کا ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اموال مخلوط کر لیتے ہیں۔ بساوقات اس بات پر بھی موافقت کرلی جاتی ہے کہ ضرورت کے وقت متعین شرائط کے ساتھ شرکا اپنا اپنا اپر امال کا کچھ حصد واپس لیس گے۔

# دوم: مضاربت مشتر که کی مشروعیت:

مضاربتِ مشتر کہ کا دارومدار فقہاء کی آئ مقرر کردہ صورت پر ہے کہ ارباب اموال کا ایک سے زائد ہونا جائز ہے اور بیصورت بھی جائز ہے کہ مضارب رأس المال میں ارباب الاموال کے ساتھ شریک ہو، باا شبدان جرئیات کی روشنی میں مضاربت مشتر کہ جائز ہے بشر طیکہ مضاربت کی مقررہ شرا لَط کا لحاظ رکھا جائے۔

المفقه الاسلامي وادلته ..... جلد یاز دہم \_\_\_\_\_ فقه الاسلامي وادلته ..... المفقه الاسلامي وادلته ....

### سوم:اطراف مضاربت

سرماییکاروں کی جماعت کواصطلاح میں ارباب الاموال (رب المال کی جع) کہاجا تا ہے، ان کا آپس میں مشارکت (شراکت داری)
کاتعلق ہوتا ہے، اپنے مال کوسر ماییکاری پر چڑھانے کا معاہدہ کرنے والامضارب کہلائے گا۔ برابر ہے کہ معاہدہ کرنے والاکوئی خفس ہو یا خفس معنوی ہو پخض جیسے زید ، عمر و بکر اور معنوی جیسے بنک ، مالی ادارے ، ان کا آپس میں مضاربت کا تعلق ہوگا ، جب مضارب طرف ثالث سے معاہدہ کرے گاتو یہ معاہدہ دوسری مضارب ہے کورمیان ہوگا۔
معاہدہ کرے گاتو یہ معاہدہ دوسری مضارب ہے جو کہ مضارب اول اور جس مخض کے ساتھ سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا گاہے ہے کے درمیان ہوگا۔
چنا نجے ہاس محض اور ارباب اموال کے درمیان وساطت نہیں ہوگا۔

# چهارم: مضاربت مشتر كه مين اموال خلط كرلينا:

ارباب اموال ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اموال خلط کرسکتے ہیں اس میں کوئی مانع نہیں اور مال مضارب کے ساتھ بھی خلط کرسکتے ہیں، چونکہ یہ معالم مار باب اموال کی رضامندی سے تمام ہوتا ہے، رضامندی خواہ صراحة ہو یاضمنا۔ جیسے خص معنوی کے ساتھ مضاربت کی صورت میں، اس میں ایک دوسرے کے نقصان اور ضرر کا خدشہ نہیں چونکہ راکس المال (اصل سرمائے) میں ہرایک کا تناسب متعین ہے، اس طرح کا خلط مال طاقت میں اضافہ کرتا ہے، ترقی اور منافع جات میں اضافہ ہوتا ہے۔

# بنجم بمتعين مدت تك لزوم مضاربت

اصل میں عقدمضار بت غیر لا زم عقد ہوتا ہے،معاہدہ کارکی وقت بھی نسخ کاحق رکھتے ہیں،البتہ مضار بت مشتر کہ میں دوصورتوں میں حق نشخ ثابت نہیں ہوگا۔

(۱)۔جب مضارب(عمل کار)عمل مضاربت میں بالفعل شروع ہوجائے تومضار بت لا زم ہوجاتی ہےاورمعاہدہ کی مدت تک برقرار ہتی ہے۔

(۲)۔ جب رب المال اورمضارب مقررہ مدت کے اندرعدم فنخ پر اتفاق کرلیں تو اس صورت میں معاہدہ مقررہ مدت تک لے جاتا ضروری ہے۔

# ششم:مضاربت کی مقرره مدت

شرعاً اس امریش کوئی ممانعت نہیں کہ طرفین (مضارب اوررب المال) مضاربت کی مدت مقرر کرلیں، یہ بھی طے کرلیں کہ جب مدت پوری ہوگی ہمارا معاہدہ بھی ختم ہوجائے گا، اس عرصہ کے دوران طرفین میں سے کسی کوبھی طلب فننج کاحق حاصل نہیں ہوگا۔البتہ جب مقررہ مدت پوری ہوجائے تواس کے بعد کسی قتم کے تازہ کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔

# ہفتم:مضاربت مشتر کہ میں منافع کی تقسیم

نمبر کے طریقة کومنافع جات کی تقسیم میں استعال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، بایں طور کہ ہرسر مایہ کارنے مال کی ایک خاص مقدار

# ہشتم: ایک ایسی ممیٹی کی تشکیل جورضا کارانہ طور پرسر مایہ کاروں کے حقوق کی دیکھ بھال کریے

ظاہر ہے مضاربت کے پچھاصول وضوابط ہیں اور سر مایدکاروں کے مضارب کے ذمہ حقوق ہیں۔ لامحالہ مضارب کو سر مایدکاری کی شرائط بحالانی پڑتی ہیں، تا ہم اگرایک ایس کمیٹی تشکیل دی جائے جورضا کارانہ طور پر سر مایدکاروں کے حقوق کی نگرانی کرتی رہتواں میں شرعا کوئی ممانعت نہیں، تمیٹی مضاربت کی شرائط پر بھی نظرر کھنے کی مجاز ہواور سر مایدکاری کے مل میں دخل بندد سے ہاں البتہ باہمی مشاورت سے کمیٹی دخل بھی دے سکتی ہے۔

# ىنىم:سر مايەكارى كاخزانچى كون ہو

سرمایہ کاری کے خزائجی سے مراد بنک یا مالی ادارہ ہے جسے تجربہ اور مبارت حاصل ہوتی ہے، چنانچہ اموال اور دستاویزات بنک یا مالی ادارہ کے سپر دکردی جاتی ہیں تا کہ اس پراعتاد کیا جاسکے اور مضارب کو بنک کے کھاتے میں تصرف کا حق حاصل نہیں ہوتا، ہاں البتہ معاہدہ کے دوران اس کی صراحت کردی گئی ہوتو شرعاس میں کوئی ممانعت نہیں ، اس طرح کی صراحت کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تا کہ حصہ دار کی قشم کے تر ددمیں ندر ہیں اور معالمہ واضح رہے۔ اس شرط کا لحاظ بھی رکھا جاسکتا ہے کہ خزانجی ادارہ معاہدہ کی قرار دادوں میں دخل نددے البتہ اس کا مگل مگرانی اور شرع کی فرق شرائط وقیو دات کی دکھے بھال تک مقیدر کھا جاسکتا ہے۔

# دہم:مضاربت کےمنافع کا تناسب

مضاربت کے منافع کے لئے ایک اوسط تناست مقرر کرنے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں، تناسب یہ ہو کہ جب متعینہ اوسط تناسب سے منافع تجاوز کرجائے تو مضارب زائد مقدار سے بچھ لینے کامستے ہوگا، ایسا اس وقت ممکن ہے جب طرفین کی جانب سے تناسب کی تحدید ہوجائے۔

# یاز دہم بیخصِ معنوی کی طرف سے مضاربت ہونے کی صورت میں تحدید مضارب

اگرمضار بت کامعاہد ہخص معنوی یعنی بنکوں یا مالی اداروں کی طرف سے ہوتو مضارب شخص معنوی ہوگا قطع نظراس امر کے کہ عمومی جمعیت یا مجلس ادارت یا تعفیذی ادارت میں کیا کیا تغیرات پیش آئے ہیں ،ار باب مال کے مضارب کے ساتھ تعلق پرکوئی اثر نہیں پڑے گا، جیسے مضار بت دو شخص معنوی مدیراورکوئی دوسر المخص معنوی کے ادغام وانضام سے متاثر نہیں ہوتی جبکہ شخص معنوی کی کوئی ایک شاخ مستقل ہوا دراسے شخصیت معنوبی حاصل ہو، چنانچہ ارباب مال کوئی حاصل ہے کہ مدت پوری ہونے سے پہلے مضاربت سے علیحدگی افتیار کرلیں۔

الفقد الاسلامی وادلته .....جلد یاز دہم ..... قرار دادو سفارشات بسیط الفقد الاسلامی وادلته ..... قرار دادو سفارشات بسیط معنوی این طاز مین اور عمل کارول کی وساطت سے مضاربت کی ادارت کرتا ہے تو اسے ملاز مین کے اخراجات برداشت ہوتے ہیں جو بلا کرنے پڑتے ہیں محفوی معنوی ملاز مین کوتخواہیں دیتا ہے۔ جبکہ معاہدہ مضاربت میں صرف وہی اخراجات قابل برداشت ہوتے ہیں جو بلا واسطہ ہول ای طرح دہ اخراجات بھی جومضارب کے غیر داجب عمل پر ہول۔

# دواز دہم: مضاربت میں ضان اور ضانِ مضارب کا حکم

مضارب امین ہوتا ہے، تلف وخسارہ کاروبار کا حصہ ہے چنانچے مضارب پرخسارے اور تلف کا تاوان نہیں آئے گا، البتہ اگر مضارب شرا اَط شرعیہ یا مقررہ حدود وقیود سے تجاوز کرے یا تعدی اور کوتا ہی ہے مال میں خسارہ آئے یا مال تلف ہوجائے تو مضارب پرتاوان آئے گا، اس تھم میں مضاربت فردیہ اور مضاربت مشتر کہ یکساں ہیں، اجارہ مشتر کہ پرقیاس کرکے یا شرط لگادیے سے یہ تھم تبدیل نہیں ہوگا، طرف ثالث پرضان لاگوکرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے تھم قرارداد نمبر • سا(۵/ م) نقرہ ومیں گزر چکی ہے۔

# قراردادنمبر ۱۲۴ (۱۳/۱۱)

### بيمه صحت اورصحت كاردز ز كااستعمال

مجمع المفقه الاسلامی کا تیرهوال اجلاس منعقده بتاریخ به تا ۱۲ شوال ۱۳۲۲ بیرمطابق ۲۲ تا ۲۷ دسمبر و <mark>۲۰۱</mark>ئیر به تقام کویت به اکیژی کے سامنے پیش کی گئی تحقیقات و مقالات کی ساعت اور ارا کمین اکیژی ، ماہرین اور فقهاء کے درمیان مناقشہ کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

قرارداد: موضوع عنوان الصدر پرقراردادمؤخر كى جاتى بتاكداس پرمزية تحقيق كى جاسكے چونكدمسكة تحقيق طلب بـ

# قراردادنمبر ۱۲۵ (۷/۱۳)

# حادثه فلسطين وغيرها

اسلامی فقداکیڈمی کی جزل کونسل کا تیرهواں اجلاس کویت میں بتاریخ کے ۱۲۳ شوال ۲<u>۳ سے مطابق ۲۲ تا</u>۲۷ و تمبر ۱۰۰ م کومنعقد ہوا۔اجلاس میں عالم اسلاکی زبول حالی،امت مسلمہ کے عموم احوال،مسلم امہ سے دیگر اقوام کامعانداندر دبیزیر بحث لایا گیاادران تمام امور کی دود جہیں سامنے لائی کئیں۔

(۱)\_مسلمانوں کے عقیدہ پرطعن وشنیع کر کے اسلام کی حقیقت بگاڑ کر پیش کرنااورا دکام شریعت میں شک پیدا کرنا۔

(۲)\_مسلمانوں کی حرمت پامال کرنا،مسلمانوں کی زمینوں پرنا جائز قبضه،مسلمانوں کا قتل عام،اسلامی مما لک کی دولت پرنا جائز قبضه اورمسلمانوں کی معیشت تیاہ کرنا۔

مجمع الفقه الاسلامي كے فقیهاء كی شرعی ذمه دارى اوران كافریضه ہے كەمسلمانوں كے احوال سے متعلق احكام شرعیه بیان كریں اورجس چیز

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقد الاسلامی وادلته .....جلد یازد جم ..... قرار وادوسفارشات الفقد الاسلامی وادلته ..... جاروادوسفارشات کا اظهار واجب ہے اس کا عہد لیا ہے کہ تقائق اور تھم شرعی کا بیان واجب ہے اور اس کا سمتان کا عمان کی میں منائی ہے، چنانچے اور اس کا سمال ہے حرام ہے، سمتان پروعیو بھی سنائی ہے، چنانچے اور شاو باری تعالی ہے

وَمَنِ ٱظْلَمُ مِثَنَ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﴾ اوراس فض سے بڑاظالم کون ہوگا جوالی شہادت کوچھپائے جواس کے پاس اللّٰدگی طرف سے پینجی ہواور جو کچھتم کرتے ہواللہ اس سے فافل نہیں ہے۔

۔ ای کتمان علم کی وجہ سے علائے بن اسرائیل لعنت اور پھڑکار کے ستحق تھہرے۔ چنانچیارشاد باری تعالیٰ ہے

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا آنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُلٰى مِنْ بَعْدِمَا بَيَّتْهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ ﴿ أُولَبِكَ يَلْعَنُهُمُ

اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ۞ ﴿سُورَةُ الْبَقَرَةِ﴾

بے تنک دہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روش دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یکہ ہم نھیں کتاب میں کھول کھول کرلوگوں کے لئے بیان کر چکے ہیں توالیسے لوگوں پراللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسر لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجے ہیں (البقرہ ۱۵۹/۲)۔

اس آیت کا حکم عام ہے اس کے حکم میں ہروہ عالم شامل ہے جوایسے علم کو چھپائے جس کا ظہار واجب ہو۔

رسول کریم صلی الندعلیدوسلم کاار شادہے' جو محض بھی اپنے سینے میں علم کی دولت رکھتا ہواوروہ اسے چھپادے وہ قیامت کےدن اس حال میں لا یاجائے گا کہاسے دوزخ کی آگ کی لگام ڈالی گئی ہوگی۔'' (رواہ ابن ماجہ بسند صحیح )

جیسے جب کسی بیان کے اظہار کا وقت آ جائے اس وقت اظہار بیان میں تا خیر کرنا جائز نہیں، چنانچے امت کو در پیش مسائل جنھیں دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے ان میں ایک مسئلہ فلسطین ہے اور اس طرح کے بعض دیگر مسائل جو اسلامی مما لک کو در پیش ہیں۔

#### قرارداد:

اوّل .....رزمین فلسطین مسجد اقصیٰ کی سرزمین ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور ایسی تین مساجد میں سے ایک ہے جس کی طرف رخت سفر با ندھاجا تا ہے، اس مسجد سے حضور نبی کر بیم سلم اللہ علیہ وسلم کومعراج پر لے جا یا گیا اور یہ نبیاء کی سرزمین ہے اس لئے بیمسلمانوں کا حق ہے، اس حق کی مددونھرت واجب ہے جنانچہ مدد کی مختلف صورتوں میں سے جس طرح بھی ممکن ہومدد کرنا واجب ہے، بسااوقات افوا ہیں بھیلانے والے بے پر کی اڑا کر مددونھرت کو پیچھے دھیل دیتے ہیں اورغیر حق کے لئے لوگوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کردیتے ہیں۔ جبکہ جمت و بر ہان اہل حق کے ساتھ ہے اور اہل ظلم کے خلاف ہے۔

دوم .....فقہاء کااس امر پر اجماع ہے کہ دشمن مسلمانوں کی زمین کوغصب کر کے اس پر قبضہ کا اقر ارنہیں کرسکتا اور یہ اس کے لئے حرام ہے چونکہ اس میں ظالم غاصب کا پی ٹلم پر اقر اربوتا ہے اور دشمن کوظم پر باتی رکھنے کے متر ادف ہے، اسلام نے ظلم کرنے والے کے خلاف ڈٹ جانے اور مقابلہ کرنے کو واجب قر اردیا ہے تا کہ وہ ذلیل وخوار بھر کرمسلمانوں کی سرزمین سے نگل جائے۔

سوم .....مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ حسب استطاعت فلسطینی قوم کی مدداور پشت بناہی کریں، اپنی جان اور مال کے **در بعد سرز مین** فلسطین اور اس کے محترم مقامات کا دفاع کریں اور صہونی تسلط جس نے مسلمانوں کی جانوں کا قتل عام مباح سمجھ رکھا ہے کہ خلاف ڈٹ جا کیں۔ بلاشب صہیونیوں نے بے گناہ عورتوں اور بچوں کا قتل، بستیوں کو اجاڑنا، مکانات گرانا اپنے لیے مباح سمجھ رکھا ہے اور اسپنے مقصد کے

یہ پشت پناہی اور مددامت اسلامیہ کی جمیع اقوام اور حکومتوں پر واجب ہے مسلمان توایک ہاتھ کی مانند ہیں ان کا ادنی فر دبھی ان کے ذمہ کے لئے سعی کرسکتا ہے اور وہ غیر کے خلاف ایک ہاتھ کے مانند مجتمع ہیں، مومن مومن کے لئے دیواروں کی مانند ہے جوایک دوسرے کو مضوطی ہے جوڑے رکھتے ہیں۔

چہارم .....اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین الاقوامی اداروں کے ذریعہ سیاسی اور معاثی تعلقات کے ذریعہ اس مسئلہ کو اٹھا نمیں تا کہ سیاسی اور عسکری حوالے سے دشمن کی خارجی پشت پناہی کی روک تھام ہو۔

بنجم .....فلسطین قوم کونق حاصل ہے کہ وہ اپنی سرز مین اور القدس میں اپنی مستقل ریاست قائم کریں، وہ دفاع کاحق رکھتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے ہر طرح کے قانونی وسائل اپنائیں اور فی سبیل اللہ اپنی جان قربان کرنا تومسلمان کے لئے باعث شرف اور غنیمت ہے۔

# امت اسلامیہ کے حکمر انوں اور اقوام سے اکیڈمی کی سفارشات (اوّل) عقیدہ وقانون میں اسلام کا التزام

امت اسلامیکودر پیش مشکلات، مسائل اور جنگون خواه داخلی موں یا خارجی کا بڑا سبب عقیده اور شریعت سے دوری ہے، شریعت الله کی بدایت اوراس کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

عرصہ دراز سے اسلامی شریعت سے دوری در حقیقت اسلامی حکومتوں اور اقوام اسلامیہ کے درمیان گیپ بڑھار ہی ہے، آپس کی دوری میں اضافہ کر دہی ہے اور الی غلطیاں سرز د ہور ہی ہیں جس سے برائے راست دوسرا متاثر ہوتا ہے، فکر وسلوک کے اعتبار سے فر دی اور اجتماعی انحرامن کو مدول رہی ہے۔

قبل ازیں اکیڈی کے ساتویں اجلاس میں اسلامی ممالک میں قائم حکومتوں کو اسلامی عقیدہ کے ابنانے کی دعوت دی گئی تھی ،اس اجلاس میں اس دعوت کی تاکید کی جاتی ہے اور اس عقیدہ کی خالص رکھنے اور کسی قسم کے شائبہ اور تشکیک سے پاک رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے، بلاشبہ اسلامی عقیدہ کی خلاف ورزی ہے مسلمانوں کی وحدت تقسیم ہوجاتی ہے اور مسلمان گردہ بندی کا شکار ہوجاتے ہیں۔

جیسے کقبل ازیں اسلامی ممالک میں قائم حکومتوں کوشریعتِ اسلامیہ کے نفاز ،تمام پالیسیوں میں شریعت کواختیار کرنے ،داخلی اور عالمی سطح پرشریعت کو پکٹوے رکھنے کی دعوت دی گئی اکیڈمی اس کی تا کیدکرتی ہے۔ الفقه الاسلامي وادلته .....جلد يازدهم ...... قرار دا دوسفارشات إلى المفته الاسلامي وادلته .....

# (دوم)مسلمانوں کی نصرت

مسلمان جہاں بھی ہوں امت واحدہ ہیں ،عقیدہ توحید انھیں مجتمع رکھتا ہے، شریعت انھیں جوڑے رکھتی ہے، قبلہ ان کی ایک ہے، سب مسلمان ایک جم سلمان جہاں بھی ہوں اور ان پرظلم کیا جارہا ہویاان کی زمینوں کو غصب کیا جارہا ہویاان کی مدد اور نفرت واجب ہے۔ چنانچے ارشاد باری تعالی ہے:

وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُكُ بَعُضُهُ مَ أَوْلِيَآء بَعُضٍ م يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ مون مردادرمون ورتس ایک دوسرے کے رفق ہیں اچھی بات کا حکم دیتے ہیں ادر بری بات سے روکتے ہیں (التوبہ ۱۹/۱۷)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سلمان مسلمان کا بھائی ہے ،مسلمان اپنے بھائی پڑھم نہیں کرتا اور اسے تنہا بھی نہیں چھوڑتا جو خص اپنے بھائی کے کام میں لگا جاتا ہے اور جو خص مسلمان کی کسی تکلیف کو دورکرتا ہے اللہ اس کی مصیب کو قیامت کے دن دورکرے گا۔ (مسلم ۱۸۳۰)

ساتویں اجلاس کی اس سفارش کی تاکید کی جاتی ہے'' تمام عرب اور اسلامی مما لک سے اپیل کی جاتی ہے کہ جومسلمان دور دراز کے علاقوں میں ظلم وستم کا شکار ہیں اور مصیبت اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں بیمما لک مختلف وسائل کے ذریعہ ان کی مددکریں۔

# (سوم)اسلام میں تحریم جارحیت

اسلام ناحق چڑھائی کرویے اور جارحیت کوحرام قرار دیتا ہے، بے گناہ امن پیندلوگوں کو ڈرانا دھمکانا کھلی جارحیت ہے مجلا ڈرانے دھمکانے سے برای جارحیت اورانتہا پیندی کیا ہو کتی ہے۔

دشمن کوڈرانے دھمکانے کے لئے ہتھیار اور قوت تیار رکھنا شرعا امرمطلوب ومحمود ہے چنا نچدارشا دباری تعالیٰ ہے:

وَآعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهُ عَلُوَّاللهِ وَعَلُوَّ كُمْ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ \* لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ \* اَللهُ يَعْلَمُهُمْ \* اللهُ يَعْلَمُهُمْ \* ﴿سُورَةُ الْاَنْفَالِ: ٠٠﴾

اور (مسلمانو!) جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم ہے بن پڑیں ان سے مقابلے کے لئے تیار کروجن کے ذریعیتم اللہ کے وقمن اور اپنے موجودہ دقمن پر بھی ہیبت طاری کرسکواور ان کےعلاوہ دوسروں پر بھی جنسیں تم ابھی نہیں جانے (گر)اللہ أعیس جانتا ہے۔

غصب شدہ زمین کے دفاع کے لئے ہرطرح کی چارہ جوئی اوردفاعی قوت حاصل کرنا قانونی جق اور مکی ذمہ داری ہے۔ چنانچے صبونیوں نے سرزمین فلسطین پرنا جائز قبضہ کررکھاہے اورفلسطینیوں کو اپنادفاع مضبوط کرنے کا پوراحق حاصل ہے اور ان کی دفاعی مدد کرنامسلمانوں کی قانونی ذمہ داری ہے۔

انتہائی انسوس کامقام ہے کہ بعض بڑی طاقتیں مسکا فلسطین کوالگ الگ دو پہچانوں سے ناپ رہے ہیں ہمرز مین فلسطین کے حقد ارکوجو اپنی جان عزت وآبرواور مال کا دفاع کرتا ہے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، جبکہ لم و بربریت اور جارحیت کا مظاہرہ کرنے والے کومغلوب و الفقد الاسلامی وادلته .... جلد یاز دہم .... قرار وادو وسفار شات مظلوم قررد یا جاتا ہے حالانک انھوں نے انسانی حقوق کی پامالی کی کوئی کسریاتی نہیں چھوٹر کھی۔

ای طرح ظلم بالا نے ظلم ہے کہ دہشت گردی کی بدترین صورت کو اسلام کا نام دے دیا گیا ہے اور اسلام کو دہشتگر دی کا نام دے دیا گیا ہے حالانکہ اسلام امن واعتدال کا دین ہے، یہ بھی ظلم ہے کہ چندو تو تی تنظیموں اور ٹرسٹس اور اسلامی مالی اداروں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے حالانکہ ان اداروں کے دہشت گردہونے پرکوئی دلیل اور جمت نہیں۔

# (چہارم) اسلامی اخلاق

عصر حاضر میں پورے عالم کو اسلامی آ داب واخلاق کی زبردست ضرورت ہے خواہ حالات امن ہوں یا بدامنی کے حالات ہوں تاکہ عدل وانصاف کا میزان جس پرآسان اور زمین کا قیام ہے برقر اررہے، اور دنیا میں ظلم و زیادتی فتنہ وفساد اور جارحیت کو جورواج مل رہا ہے کا خاتمہ ہو، دراصل بغاوت، فتنہ وفساد اور امن عامہ کی غیریقین صور تحال نے پورے عالم کو مختلف طبقات میں تقسیم کردیا ہے، گویا طبقاتی تقسیم کا حقیقی سبب فتنہ وفساد ہے۔ جبکہ ترقی یافتہ ممالک نے زروبل کی زور پر پورے عالم پر تسلط جمار کھا ہے۔ اور حقیقی علم جس سے اسلامی اخلاق و آ داب پرآگاہی حاصل ہوتی ہے جس علم کودے کر اللہ نے پنیمبروں کو بھیجا اور کتابیں نازل کیس تا کہ انسانیت حق اور عدل و انصاف پر قائم رہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے

لَقَدُ ٱرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَٱنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ ، مَعْهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيْزَانَ فِي النَّاسُ بِالْقِسُطِ ، مَ نَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّ

# (ټنجم)

مجمع الفقد الاسلامی منظمہ موتمراسلامی کے جزل سیکرٹری کی اس دونوک تقریر کی قدر وعزت کرتا ہے جوان کی طرف سے امویسیاسیہ و
اسلامی اقلیتوں کے اسسٹنٹ جزل سیکرٹری نے جاری کی ، اس میں ہے'' بلاشبہتمام موقر نہایت نازک اور حساس حالات میں منعقد ہوا
ہے، اس وقت جمیں زبر دست چیننج کا سامنا کرنا پڑر ہاہے، آج کی نزاکت حال ہاضی ہے کہیں بڑھ کر ہے اور آئے دن بحران میں اضافہ
ہوتا جارہا ہے، بلاشبہ ہمارے اوپر پڑنے والی جارحیت جمیں چیننج کررہی ہے اور جمیں نہایت ترش حالت میں ڈالنا چاہتی ہے، جبکہ جمیں
مضبوط صف اور بلاک میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور اس امرکی ضرورت ہے کہ پختہ عزم کے ساتھ اپنے مقدس مقامات، ورشہ
ممالک اور اقوام کا دفاع کریں۔

آپلوگ صبیونی دشمنول کوعرصه دراز سے تکبر وغرور میں دیکھ رہ جبیں کہ وہ جنونی حالت میں جارحیت کا مظاہرہ کررہے ہیں، انھول نے پور فلسطینی خطے کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا ہے اور فلسطینی قوم پرمظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں نیز عسکری، سیاسی اور معاشی پشت پناہی دوسرے ممالک کی طرف سے انھیں بھر پور حاصل ہے۔

فلسطین کی طرح اسلامی ملک افغانستان بھی نہایت مصیبت زوہ ہے جہاں نہایت سنگین جنگی حالات دیکھنے میں آرہے ہیں،اس جنگ کی آگ میں کیابوڑ ھے کیاعور تیں اور کیا بچے بھی کوجلا یا جار ہاہے۔

# قراردادنمبر۲۲۱ (۸/۱۳)

### اسلام میں انسان کے حقوق

اسلامی فقداکیڈی کے تیرهویں اجلاس منعقدہ کویت بتاریخ کے تا ۱۲ شوال ۲۲ سامیرمطابق ۲۲ تا ۲۷ دیمبر واسع میں مسلم عنوان الصدرزیر بحث لایا گیا۔

یقینااللہ تعالی نے انسان کوعزت وشرف سے نوازا ہے، یہی شرف حقوق وفرائض کی بنیاد ہے، انسان پراس کے خدا کے حقوق واجب ہیں اور اپنی ذات کے حقوق بھی واجب ہیں اور انسان کی جنس کے دوسرے انسانوں کے حقوق بھی واجب ہیں، انسان پراس کے ماحول کے کچھ حقوق بھی ہیں، اسلامی قانون میں غور وفکر ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بشری معاشرہ کی صلاحیت موجود ہے اور ماحول وانسانی مزاج کے ساتھ تال میل رکھتا ہے، اس لئے اسلام کودین فطرت کا نام دیا گیا ہے، چنانچے ارشاد باری تعالی ہے:

### فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِللِّينِي حَنِيْفًا ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴿

کیسوہوکرا پنارخ اس دین کی طرف رکھواوراللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کر دجس پراللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔(الروم • ۱۳۰۰ س) اسلام میں انسان کے حقوق ان فضائل سے عبارت ہیں جواللہ کی انسان کوعطا کی ہوئی تکریم سے ناشی ہیں، بھی کوان حقوق کی پاپندی کا تھم دیا گیا ہے تا کہ بیحقوق شرعی ضوابط اور شرائط کے مطابق ہوجا عیں۔

اس امر پرجھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ساری امت کا اس بات پراجماع ہے کہ شریعت اسلامیہ میں ہرز مان و مکان کی صلاحیت موجود ہے، شقافتی اور دینی متاز حصائف کو برقر اررکھنا اقوام کا ذاتی حق ہے، ہر معاشر واور ہرقوم حق رکھتی ہے کہ اپنے ہاں ایسے نظام اور قانون کوروائ دیں جس سے وہ رضامند ہو۔ چنانچ 'اسلام میں انسان کے حقوق' کے موضوع پراکیڈی اعلانِ قاہر ہ جومما لک اسلامیہ کے وزرائے خارجہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، ای طرف مے جاری کیا گیا تھا، ای طرف میں انسان کی کانفرنس منعقدہ جدہ بتاری کہ تا ۱۰ مرم کا ۱۲ اور مطابق ۲۵ تا ۲۷ می جہوں کے مطابق کا تاکہ میں کانفرنس منعقدہ جدہ بتاری کہ تا ۱۰ مرم کا ۱۲ اور مطابق ۲۵ تا ۲۷ می جاری کر دواعلامیہ کی انسرنو تا کید کرتا ہے۔ اس حیثیت سے کہ سلم اقوام اسلامی نظام اور قانون کی ذاتی رغبت سے پابندی کرتے ہیں، چنانچ شخص احوال، عورت کے متعلقہ امور، خاندانی زندگی اور معاشرتی واقتصادی میدانوں میں برغبت ورضا نظاما سلام کو اپنائے ہوئے ہیں، چنانچ شخص احوال متحدہ کے اوارہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ کے بعض جاہداف کے ساتھ شریعت اسلامیہ موافقت رکھتی ہے اور بعض کے ساتھ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ کے بعض جاہداف کے ساتھ شریعت اسلامیہ موافقت رکھتی ہے اور بعض کے ساتھ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ کے بعض جاہداف کے ساتھ شریعت اسلامیہ موافقت رکھتی ہے اور بعض

شریعت اسلامیان احکام کومقرر کرتی ہے جومقاصد شریعت کے حصول کے ضامن ہوں ، ان مقاصد میں سے اہم وہ ہیں جنھیں کلیات

اقوام متحدہ کے چارٹر میں بیمعاہدہ بھی شامل ہے کہ ہرریاست کوداغلی سیادت حاصل ہوگی اوروہ اپنی جغرافیائی تمییز بحال رکھنے کاحق رکھتی ہے، ریاست کے داخلی امور میں اگر بیرونی طاقت وخل دیتو ریاست اسے منع کرسکتی ہے اور دنیا کے ممالک میں جو بھی مخصوص قوانمین نافذ ہیں وہ دوسر سے مواثیق ونظام سے زچنہیں ہول گے۔

#### قرارداد:

(اول)۔انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پرضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کی زندگی میں شریعت اسلامیہ میں وخل دینے سے رک جائیں،ان تنظیموں کوکسی طرح حق نہیں پہنچتا کہا پنے نظام ہائے زندگی زبرد ہی مسلمانوں پر تھونییں چونکہ ان کے نظام ہائے زندگی مسلمانوں کے قوانین و اقدار سے متصادم ہیں کسی طرح روانہیں کہ مسلمانوں پرایسے قوانین لاگوکریں جن سے وہ راضی نہیں۔

(دوم) \_انسانی حقوق کاایک مرکز وجود میں لا ناجو مجمع الفقه الاسلامی کے تابع ہو،اس مرکز کاطریقة کار،تر تیب اور نظام وضع کرنا۔

#### سفارشات:

(اول)۔ مجمع الفقه الاسلامی تمام عالمی تنظیموں کومسلم اقلیتوں کے احتر ام کی دعوت دیتا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں مسلم اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیئے جائیں ، انھیں انصاف فراہم کیا جائے اور ہر حقد ارکواس کاحق دیا جائے۔

(دوم)۔اکیڈی سفارش کرتی ہے کہ ماہرین قانون ،علمی اداروں ،عالمی تظیموں ،سرکاری وغیرسرکاری تظیموں کے ساتھ ربط بڑھایا جائے اورانسانی حقوق کے حوالے سے افہام تفہیم اور تعاون سے کام کیا جائے اورا پسے اقدامات کئے جائیں جن کی بدولت امن عامہ،عدل وخوشحالی اور عمد وزندگی کی یقین صورت پیدا ہو،فساد وفتنہ کا قلع قمع ہواور بقائے باہمی کی فضا پیدا ہو لیکن اس میں ہمارا شعار فرمان باری تعالی ہے:

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَلْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيُّ ذِي الْقُرُلِي وَيَنْلِى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي ، يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ الْفَكْمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللللْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللْمُنْ لَا اللَّهُ فَا اللْمُواللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللْمُلْكِ فَا اللْمُنْ لَ

بے شک اللہ عدل واحسان کا تھم دیتا ہے اور قرابتداروں کوعطا کرنے کا تھم دیتا ہے، کھلی برائی ، مطلق برائی اورظلم کرنے سے منع کرتا ہے، اللہ تہمیں نصیحت کرتا ہے تا کہتم نصیحت قبول کرو۔ (انحل ۱۲/ ۹۰)

رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پراعلان کیا:تمہاری جان،تمہارا مال اورتمہاری آبروایک دوسرے پرحرام ہے جیسے تمہارےاس شہر میں اوراس مہینہ میں آج کے دن کی حرمت ہے۔ الفقه الاسلامي واولته ..... جلد يازوجم ..... قراروا ووسفارشات

### چودهوال اجلاس

منعقده: دوجة قطر

بتاريخ: ٨ تاساذ والقعده ٢٠٠١م على مطابق: ١١ تا١ جنوري ٣٠٠٠م

قرارداديس ١٢٤ تام ١٣

# قراردادنمبر ۱۲۷ (۱/۱۴)

### مسابقه (مقابله) كارد

اسلامی فقداکیڈی کی جزل کونسل کے چودھویں اجلاس منعقدہ دوجہ (قطر) مورخہ ۸ تا ۱۳ ذوالقعدہ ۲ سراج مطابق ۱۱ تا ۱۹ جنوری سوم ۲۰۰۳م کوعنوان الصدر موضوع پر مختلف مخقیق مقالات پیش کئے گئے،مقالات پر بحث دمباحثہ کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔ قرار داد:

مسابقه کی تعریف: ....مابقه ایمامعالمه بجود و فخصول یا دو سے زائدا شخاص کے درمیان ، ایک دوسرے پر بازی لے جانے

کی کوشش کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے جس کے وض میں انعامات ہوں خواہ نہ ہوں۔

### دوم.....مسابقه کی مشروعیت:

(۱)۔بغیرعوض کےمقابلہ شرعاً جائز ہے،کیکن شرط ہے ہے کہ جس کام یا تھیل میں مقابلہ کا انعقاد کیا جارہا ہواس کی تحریم پرنص وار دنسہ واور مقابلہ کی وجہ سے ترک واجب نہ ہواوراس پرکوئی فعل حرام بھی مرتب نہ ہوتا ہو۔

(٢)-افعال كي وض كساته مسابقه جائز ببشر طيكدورج ذيل ضوابط پائے جائيں-

الف - يدكه مقابله (تحيل) كابداف اوروسائل اورميدان كارمشروع مو-

ب بیرکہ وض (انعام) تمام کھلاڑیوں کی طرف سے نہ ہو۔

ج\_مسابقه\_ كوكى شرى مقصد متقق بوتابو\_

ومقابله پرزك واجب اورفعل حرام مرتب ندموتا مو

سوم .....مسابقه کار دُ زجتگی قیت پوری یا قیت کا پکه حصه مجموی انعامات میں داخل بوتو بیکار دُ زشر عاً جائز نہیں چونکہ بی بھی جو سے کی ایک ہے۔

چہارم .....دوآ دمیوں یا دوسے زائد آ دمیوں کے درمیان ان کے علاوہ کئی غیر کے فعل کے نتیجہ پر بازی لگوانا جس میں مطمع نظر اوی امور . جول یا معنوی امور ہوں بیمقابلہ ترام ہے چونکہ اس کی حرمت پر آیات دا حادیث دارد ہیں۔ الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیازدہم ...... قراردادوسفارشات ......فن الاسلامی وادلته .....فن کالز پرمقابله میں حصد لینے کے لئے رقم دینانا جائز ہے جبکہ بیرقم یااس کا پھیر حصد انعامات کی قیمت میں داخل ہو چونکہ لوگوں کے اموال باطل طریقہ سے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

ششم .....انعامات پیش کرنے والے اپنے سامان کی تشہیر کرسکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ، مشروع مقابلہ کے ذریعہ ایسا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں بشرطیکہ انعامات کی قیت یا اس کا پھر حصہ کھلاڑیوں سے نہ لیا گیا ہو، نیز تشہیر میں کوئی دھوکا عش اور خیا نت شامل نہ ہو۔ ہفتم .....انعام کی مقدار کا بڑھنا یا خسارہ کی وجہ سے مقدار میں کی لانا شرعاً جا کرنہیں۔

ہشتم ..... ہول کارڈز ،فضائی کمپنیوں کے کارڈ ز اور دوسری کمپنیوں کے کارڈ زجنھیں کمپنیاں دیتی ہیں جن میں ایسے پوائنش ہوتے ہیں جو مختلف مباح منافع کا باعث بنتے ہیں بیکارڈ ز جائز ہیں،بشر طیکہ مفت ہوں۔البتہ اگر بیکارڈ زعوض کے ساتھ دیئے جائمیں تو پھر نا جائز ہیں۔

#### سفارشات:

مجمع المفقه الاسلامی تمام مسلمانوں سے بیسفارش کرتا ہے کہ اپنے معاملات، فکری سرگرمیوں اور تفریحی سرگرمیوں کی اچھی طرح جانچ پر تال کر کے حلال امورکوتر جج دیں اور اسراف و تبذیر سے دور رہیں۔

# قرار دادنمبر ۱۲۸ (۱۴/۲)

# انسانى حقوق اورعالمى تشدد

امیلامی نقه اکیڈی کی جزل کونسل کے چودھویں اجلاس منعقدہ دوجہ (قطر) ۸ تا ۱۳ ذوالقعدہ ۲ سرم اجماع مطابق ۱۱ تا ۱۶ جنوری اسم میں ''انسانی حقوق اور عالمی تشد د' کے موضوع پر مقالات پیش کئے گئے، مقالات پر مباحثہ اور مناقشہ کے بعد درج ذیل امور قرار داد میں منظور کئے گئے۔

#### قرارداد:

(۱)۔اسلام انسان کو بحیثیت انسان عزت واحتر ام دیتا ہے ادر انسانی حقوق اور ترمتوں کی پاسداری کا بھیم دیتا ہے، اسلامی فقہ پہلا قانون اور آئین ہے جس نے داخلی و خارجی اور بین الاقوامی سطح پراورامن و جنگ کی صور تحال میں انسان کوقانون حصار فرائم کمیا۔

(۲)۔ دہشکردی: حقیقت میں نگی جارحیت، ڈرانا دھرکانا، مادی یا معنوی طور پر دھرکانا جس کا صدور حکومتوں کی طرف سے ہویا جماعتوں اور تنظیموں کی طرف سے ہویا افراد کی طرف سے ہواوراس کا دبال انسان کے دین، جان، عزت وآبرو، عقل اور مال پرناحق پڑر ہاہو، الغرض مختلف صورتوں سے زمین میں فساد پھیلانا دہشتگر دی ہے۔

(۳)۔ اکیڈی اس امرکی تاکید کرتی ہے کہ عقیدہ اسلام کی نشر داشاعت، اسلام کے دفاع اور ترمت وطن کے دفاع کے لئے جہاداور جذبہ شہادت کا دہشتگر دی سے کوئی تعلق نہیں، جہادتو بنیادی حقوق کے دفاع کا نام ہے، اس لئے مغلوب ومقہوراقوام جن پر غالب اقوام نے تسلط جمار کھا ہے کوئی حاصل ہے کہ دہ اپنی آزادی کے حصول کے لئے ہر طرح کے دسائل بردئے کارلا سکتے ہیں۔

(٣) مخصوص اصطلاحات جیسے جہاد، دہشتگر دی، تشدر جنسیں میڈیا کے در بعد استعال کیا جاتا ہے ان اصطلاحات کی تعیین وتحد برضرور می

(۵)۔استشہادی سرگرمیوں کے حکم کو آئندہ اجلاس تک مؤخر کیاجاتا ہےتا کہمزید تحقیقات پیش کی جائیں۔

#### سفارشات:

(۱)۔اکیڈی سفارش کرتی ہے کہ عالمی قانون کے بارے میں ایک اسلامی مجموعہ رہب کیاجائے جوموجودہ عصری قانون کے مجموعات کی طرز پر ہو، بھر اس مجموعہ کا مختلف عالمی زبانوں میں ترجمہ کر کے مختلف یو نیورسٹیوں او تعلمی اداروں کی لائبر پر یوں میں رکھاجائے، پیطر نے عمل اس بات کی اشاعت کے لئے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوسکتا ہے کہ اسلام دہشتگر دی کوجانتا تک نہیں یوں عین ممکن ہے کہ غیر مسلم لوگ اسلام کے موقف سے آگاہ ہوجا تیں۔

(۲)۔اکیڈی سفارش کرتی ہے کہ اہل دانش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جواسلامی معاہدہ وضع کرے اور اسلامی تصور کی روشنی میں غیر مسلموں کے ساتھ ملاقہ وضع تکر ہے ہوائی میں ترجمہ کیا جائے اور میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعہ مسلموں کے ساتھ ملاقہ وضاحت کرے، بھراس معاہدہ کامختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جائے ، چنا نچہ اسلام کے متعلق جو غلط تصورات ابھر رہے ہیں اور جو غلط پروپیگنڈے کئے جارہے ہیں کے قلع قع کا میہ وکڑ طریقہ ہواداس سے اسلام کی حقیقت غیر مسلموں کے سامنے کھل کرواضح ہوجائے گی۔

# قرار دادنمبر ۱۲۹ (۳/۱۴)

# نصيكه وتعميرات كاعقد،اس كى حقيقت،طريقة كاراور مُصيكه كى مختلف صورتي<u>ن</u>

اسلامی فقهاکیڈمی کی جنرل کونسل کا چودھواں اجلاس دوجہ (قطر ) میں بتاریؒ ۸ تا ۱۳ از والقعدہ ۱۳۳۳ جیمطابق ۱۱ تا ۱۹ جنوری ۲۰۰۴م کومنعقد ہوا۔

موضوع عنوان الصدر پرشری دلائل، تواعد وضوابط پر مشتمل تحقیقی مقالات پیش کئے گئے، مقالات میں مصالح عامہ کی رعایت کی گئی، چنانچ عصر حاضر میں شیکہ کی اہمیت جسنتی واقتصادی میدان میں اس عقد کی قابل تحسین ترتی کو مذنظر رکھتے ہوئے اور مقالات پراطلاع یا لی کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

#### ا\_عقد محصيكه:

ایساعقدہ کہ دوا پخاص میں سے ایک اس عقد کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ اس کے تقاضا کے مطابق کوئی چیز تیار کر ہے گایا دوسر سے خف کی ذمہ داری میں لئے ہوئے بدل کے مقابلہ میں کوئی کام کرے گا۔ یہ عقد جائز ہے خواہ تھیکیدار کام اور میٹر مل دونوں پیش کرے (اس صورت میں یہ عقد فقہاء کے نزدیک عقدِ استصناع ہوگا) یا تھیکیدار ممل پیش کرے (اس صورت میں یہ عقد فقہاء کے نزدیک اجارہ علی العمل ہے۔ یعنی کام کا اجارہ ہے)

۲۔ اگر تھیکیدار کام اورمیٹریل پیش کریے تواں صورت میں اکیڈی کی منظور شدہ قرار داد ۲۵ (۳/۵) جو کہ عقد استصناع کے متعلق ہے

الفقه الاسلامي وادلته ......جلد ياز دهم ....... قرار دادوسفار شات ............. قرار دادوسفار شات ............. الاگه مد گل

> س۔ اگر تھیکیدار کی طرف سے صرف عمل ( کام ) ہوتواس صورت میں اجرت کامتعین کرناضروری ہے۔ شدیر

سم یشن کی تحدید تعیین پراتفاق کرلینامندرجه ذیل طریقوں سے جائز ہے۔

الف .... رقم کی ایک مقدار کے ثمن پراتفاق ہواور پیمقدارا جمالی ہوجود ستاویزات اور ثبوت کی بنیاد پر ہو۔

ب.....ثمن کی تحدید پراتفاق کرلینا،اس بنیاد پر که وحدت قیای ہواس میں ثمنِ وحدت اور کمیت متعین ہوتا کہ عقد متعین ومتفق علیہ . طریقه کے مطابق ہوجائے۔

ریت کے بی بیات ہے۔ جسستمن کی تحدید تعیین پراتفاق کرلینا جو حقیق ذمہ داری کی اساس پر ہوں اور منافع کا تناسب فیصدی ہو، اس صورت میں لازی ہے کٹھکیدار کام سے پہلے تفصیلات بیان کرے۔

۔ ۵۔ ٹھیکیداری کے عقد میں جزائی شرط رکھی جاسکتی ہے،اس پر مجمع کی قرار داذمبر ۱۰۹ (۱۲/۳) لا گوہوگی۔

۲۔ ٹھیکہ کے عقد میں کل ثمن مؤجل رکھنا جائز ہے، قسطوں پر ادائیگی بھی جائز ہے یا کام کے تناسب سے ادائیگی کومشروط کرنا بھی باءز ہے۔

۷\_تفصیلات میں ترمیم اور اضافہ جائز ہے۔

٨ \_ اگر تھيكيدار ترميم واضافه كااجراء مالك كي اجازت ہے كردے اوراجرت پراتفاق نه ہوا ہوتو تھيكيدار عوض مثل كاحقدار ہوگا \_

9۔اگرٹھکیدارتر میماٰت یااضافات اتفاق کے بغیر جاری کردیتومقررہ عوض سے زائد مقدار کا حقدار نہیں گھبرے گا اور ترمیم واضافہ کے بدلہ میں عوض کامستحق نہیں ہوگا۔

ےبدلہ یں و و او اس من ہوں۔

• ا ۔ اگر تھیکیدار سے زیادتی ہوجائے یا کوتا ہی سرز دہوجائے یا عقد میں طے شدہ شرا کط کی خلاف ورزی کر ہے تواس کا تھیکیدار پر تا وان آئے گا، جیسے عیب اور خطاکا تا وان تھیکیدار پر آتا ہے اور اگر عیب و خطاکا سبب مالک ہوتو تھیکیدار ضامی نہیں ہوگا۔ سبب بن رہی ہوتو بھی تھیکیدار ضامن نہیں ہوگا۔

اا۔اگر مالک شرط لگادے کہ تھیکیدار بذات خود کا کرے گا تو تھیکیدار کسی دوسرے آ دمی کوآ گے تھیکے نہیں دے سکتا۔

۱۲۔اوراگر مالک نے ٹھیکیدار پرخود کا م کرنے کی شرط نہ لگاء ہوتو وہ در پردہ دوسرے شخص کوٹھیکہ دے سکتا ہے بشرطیکہ کا م ایسانہ ہوجس کا بچالا ناٹھیکیدار سے بذات خودم طلوب ہو۔

السارا اصل تھیکیدار ذیلی تھیکیداروں کی طرف سے جوابدہ ہوگا اور کام کے اختیام تک مالک کے سامنے وہی جوابدہ ہوگا۔

۱۲/ محمیکه مین تھیکیدار سے صان کے نہ ہونے کی شرط قابل قبول نہیں ہوگی۔

10 متعین وقفہ کے ضمان کی شرط لگانا جائز ہے۔

۱۲ ٹھیکیداری کی مدت کے دوران عیوب سے بری الذمہ ہونے کی شرط ٹھیکہ کے عقد میں قابل قبول نہیں ہوگی۔

#### سفارشات:

اکیری تھیکوں کی بعض صورتوں کی مزید تحقیق کی سفارش کرتی ہے جنھیں BOOT یعنی بناء ملکیت، ادارت اور نقل ملکیت کا نام دیا محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الفقه الاسلامی واولته .....جلدیاز دیم ...... قرار وادوسفارشات. جاتا ہے۔

# قراردادنمبر • ۱۳ (۴/ ۱۸)

# عصری شرکات (کمپنیاں)،شرکاتِ قابضہ اوران کے شرعی احکام

اسلامی فقداکیڈی کی جزل کونسل کے چودھویں اجلاس منعقدہ دوجہ (قطر) بمورخہ ۸ تا ۱۳ ذوالقعدہ ۱۲۳ھے مطابق ۱۱ تا ۱۹ جنور می ۱۲ میں ''عصری شرکات' کے موضوع پر تحقیقی مقالات پیش کئے گئے، تاہم مقالات پر مناقشہ کے بعد درج ذیل امورقر ارداد میں منظور کئے گئے۔

قرارداد:

### اوّل:عصری شرکات کی تعریفات:

(ا)۔ شرکاتِ اموال: یہ ایک کمپنیاں ہوتی ہیں جواپن تخلیق و تشکیل میں شرکاء کے روبِ اموال (سرمایہ) پراعتاد کرتی ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ ہر حصد دارکوستفل شخصیت حاصل ہواور اس کے صف لین دین (سرکولیشن) کے قابل ہوں۔ان کمپنیوں کی مختلف اقسام ہیں۔

#### الف يشركتِ مسلحه: (Compi of Contribution)

یدالی کمپنی ہوتی ہے کہ اس کاسر مایہ یکسال حصص (شیرز) میں تقسیم ہوتا ہے اور بیشیئر زبا ہمی لین دین کے قابل ہوتے ہیں، اس کمپنی میں ہر حصد داراصل سر ماہیمیں اپنے حصد کامسئول اور جوابدہ ہوتا ہے۔

ب-سفارشات خصص كاشركه:

#### (Compni of Recmmendation with shares)

یہ ایس کمپنی ہوتی ہے کہ اس کارا ک المال باہمی لین لین کے قابل حصص سے تخلیق یا تا ہے، اس میں شرکاء کی دوشمیں ہوتی ہیں۔ استحدہ شرکاء جو کمپنی کے دیون کے باہمی طور پر ضامن ہوتے ہیں گویا ان شرکاء پر پوری کمپنی کی مسئولیت عائد ہوتی ہے۔ دوسرے ایسے شرکاء جواپنے صف کے بقدر مسئول ہوتے ہیں گویا ان کی مسئولیت محدود ہوتی ہے۔

### ج محدودمسئولیت کا حامل شرکه: (Compni of Accountability limited)

یہ ایسا شرکہ ہوتا ہے کہ اس کا رائس المال (سرمایہ) چندمحدود شرکاء کی ملکیت ہوتا ہے اور شرکاء کی تعداد متعین عدد سے تجاوز نہیں نہو پاتی ،شرکاء کی تعداد تو انین کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہے۔ رائس المال میں شرکاء کا جتنا حصہ ہوتا ہے اسی حصہ کے بقدر شرکاء کی مسئولیت بھی محدود ہوتی ہے، حصہ دار کے صص با ہمی لین دین کے قابل نہیں ہوتے۔ الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بيازد بهم .\_\_\_\_\_ قرار دادوسفار شات.

#### (٢) ـ شركات الاشخاص:

الیی کمپنیاں جن کاوجود شرکاء کے خص پر قائم ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ شرکاء کے اشخاص ( ذات ) کا اعتبار ہوتا ہے ، ایک دوسر سے کی پیچان رکھتے ہیں اور ہرایک دوسر سے پراعتاد کرتا ہے۔ ان کمپنیوں کی درن ذیل اقسام ہیں۔

#### الف رشركتِ تضامن: (Compani of Solidarity)

یے کمپنی دو یا دو سے زیادہ شخصوں کے درمیان تجارت کے قصد سے منعقد ہوتی ہے، اس طریقہ پر کہ راس المال ان کے درمیان تقسیم ہوتا ہے اور بیا شخص اور تضامنی مسئولیت رکھتے ہیں، بیشر کہ شرکاء کے درمیان شخصی معرفت پر اساسی صفت کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔

ب۔شرکتِ توصیہ بسیطہ: بیشر کہ ایک شریک اور ایک سے زائد کے درمیان منعقد ہوتی ہے،شرکاءخودمسئول اور ایک دوسرے کے ` ضامن ہوتے ہیں،جھس کے مالکان ادارت سے خارج ہوتے ہیں اور انھیں شرکائے موصین کہاجا تا ہے،ان کی مسئولیت راس المال میں ان کے چھس کے بقدر ہوتی ہے۔

### ج ـ شرکتِ محاصة : (حصدداری کمپنی) (Compani ow Dividend)

سایک پوشیرہ اور در پردہ کمپنی ہوتی ہے ہیکوئی شخصی قانون شرکہ بیس ہوتا ہدو یا دوسے زیادہ اشخاص کے درمیان منعقد ہوتی ہے، ہرشریک کارائس المال شعین حصہ ہوتا ہے، تجارتی سرگری سے حاصل ہونے والے منافع کی تقسیم یا مرتب شدہ خساروں کی تقسیم پر حصہ دار شفق ہوتے ہیں مسئولیت صرف کام کرنے والے کے ق میں محدود ہوتی ہے۔

#### (٣) ـ شركتِ قابضه:

الیں کمپنی ہوتی ہے جوکسی دوسری منتقل کمپنی یا مختلف کمپنیوں کے صف کی مالک ہوتی ہے، یہ ملکیت اسے قانونی اتھارنی کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔

### (۴) \_متعدد جنسیات کی تمپنی:(Multinations Companis)

عام اصطلاح میں ایس کمپنی کولٹی نیشن کمپنیاں کہاجا تا ہے ہیمپنی متعدد ذیلی کمپنیوں سے ل کر بنتی ہے،اس کا ایک سنٹر ہوتا ہے جو کسی ایک ملک میں قائم کیا جاتا ہے جو مختلف مما لک میں قائم ذیلی کمپنیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ذیلی کمپنیوں کا قتصادی حوالے سے سنٹر کے ساتھ ربط دہتا ہے۔ ویلی کے جاتے ہیں۔ ہے اس کے خاتے ہیں۔

دوم ..... بڑکات میں اصل جواز ہے بشر طیکہ شرکترام کاروباراور شرقی ممنوعات سے پاک ہواورا گرشر کہ کااصل کاروبارحرام ہو چیسے سودی بنک ، حرام کاروبار پر ببنی کمپنیاں جیسے منشیات فروش شرکہ جنس فروش و بروہ فروش شرکہ خنز برفروش شرکہ وغیر ھا یہ کہپنیاں حرام ہیں ان کے صف خرید ناحرام ہے ان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا بھی حرام ہے ، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ شرکہ فرراور جہالت سے بھی پاک ہو، ایسے اسباب سے بھی یاک ہوجو چکم شرعی کے اعتبار سے بطلانِ شرکہ اور فسادِ شرکہ کے باعث ہوں۔

سوم ..... شرکہ پرکاروباری تھی پرتر بیچی تھی (preference shares) اور باؤنڈز کا اجراء ترام ہے۔

ششم ..... شرکات قابضہ اور ملی نیشنل کمپنی کے شرکاء اپنے صف کی زکو ق کی ادائیگی کے طریقہ کار کے لئے قر ارداد ۲۸ (۳/۳) اور قر ار داد ۱۲ (۳/۳) کی طرف رجوع کریں۔

# قراردادنمبر ۱۳۱ (۵/۱۴)

قتل خطا کے متعلق ذرا کئے نقل وحمل کے ڈرائیور کی جوابد ہی اور متعدد کفارات

اسلامی فقداکیڈی کے چودھویں اجلاس منعقدہ دوجہ (قطر) بتاریؒ ۳۵ ان والقعدہ ۲۳ مارچہ مطابق ۱۹۳۱ جنوری ۳۰ و ۲۰ میں مسئلہ عندالصدر کے موضوع پرمختلف تحقیقی مقالات پیش کئے گئے،مقالات اوران پر ہونے والے مباحثہ کے بعد درج فیل قرار داد منظور کی گئی۔ قبل داد:

درج ذیل شرق مسائل کے متعلق قرار دادمؤخر کی جاتی ہے تا کہ ان کن مزید تحقیقات مہیا کی جائیں ، اور ہرمسکلہ پرمستقل تحقیق کی نمرورت ہے۔

- (1) ـ تعدد کارات
- (٢) ـ ما قله كے نه ہوئے كى صورت ميں اس كامتبادل \_
  - (m) قِتَل خطامیں قاتل کا وراثت ہے محروم ہونا۔

# قرارداد ۲ ۱۳ (۲/۱۲)

### عقو دالا ذعان ( انقیادی معاملات )

اسلامی فقه اکیژمی کی جزل کونسل کے چودھویں اجلاس منعقدہ دوجہ (قطر) بتاریؑ ۸ تا ۱۳ ذوالقعدہ ۳۳ مناج مطابق ۱۱ تا۱ جنوری ۱۳۰۰ میں موضوع عنوان الصدر پر تحقیقی مقالات پیش کئے گئے،مقالات پر بحث مباحثہ کے بعد درج ذیل قرار داد منظور کی گئی۔ قرار داد:

(۱) عقو دالا ذعان جدید مغربی قانونی اصطلاح ہےجس کی مندرجہ ذیل خصوصیات اورشرا کط ہیں۔

الف عقدی تعلق ساز وسامان یا ایسے منافع سے ہوتا ہے جس کی مبھی لوگوں کوضر ورت ہوتی ہے اوراس سے سواکوئی چارہ کارنہیں ہوتا جیسے پانی بجلی میس،فون،ڈاک اورقو می نقل وحمل وغیر ہا۔ الفقه الاسلامی وادلته .....جلد یاز دہم .................. ۱۲۲ ........

ب.....احتکار (اجارہ داری) جواس سامان کاموجب ہے یاان منافع اور مرافق کا قانونی یافعلی اجارہ داری۔

ج.....طرف موجب كالفرادي طور پرعقد كي تفاصيل وشرائط وضع كرنا اس طور پر كهطرف ثاني كومنا قشه اوراعتراض كاحت نهيس حاصل ہوتا ہر میم والغاء کاحق بھی حاصل نہیں ہوتا۔

د..... بیشکش کااختیارعوام کوحاصل ہوتا ہے، تفاصیل وشرائط مے کرنے میں وہی مستقل ہوتے ہیں۔

(۲)۔عقدِ اذعان ایجابِ وقبول سے طے ہوتا ہے، بیدونوں چیزیں ایسی ہیں کہ عرف کے اعتبار سے طرفین کی رضامندی پر دلالت كرتى بين اورشرا كط وتفاصيل كي موافقت پر دلالت كرتى بين ،اس حال مين كه كسى لفظ ،وثيقه يامقرره صورت كي شرط ك بغير بي -

(٣) \_ نرخول اورشرا يُط مين اتحار في كي طرف كا احتال موتا باوراس كاتعت جوعامة الناس كوضرر مين دُال ديتا ہے، چنانچيا بتدائي صورت میں تمام عقود اذعان کا حکومت کے ماتحت ہونا ضروری ہے، اقرار کی وجہ سے جو کہ اس سے عادل ہے، جبکہ ترمیم والغاء میں مذعن کے ساتھ طلم ہے۔

# (۴) فقهی اعتبار سے عقو دِاذِ عان کی دوتشمیں ہیں

ا ذل: .... وه عقد جس میں ثمن معتدل ہوں اور اس کے شمن میں طرف مدعن پرشرا کط سے ظلم نہ ہو، پیعقد شرعا تصحیح ہے،طرفین پرلازم ہوگا، چنانچیسرکار یا عدالت کوخل دینے کاحق نہیں، چونکہ اس کا شرگ موجب متقی ہے، چونکہ طرف نمائندہ سامان یا منفعت کومہیا کرتا ہےاور طالب کو بیج سے نہیں روکتا، اس میں عرض مثل کا عتب رہے، یاغین یسر درجہ معفو میں ہے، چونکہ معمولی غین سے احتراز مشکل ہے اور اس پر عمو مالوگ چیٹم پوشی کر لیتے ہیں،اوراس لئے بھی کہ حالبِ اضطراری میں بدلِ عادل کے ساتھ بچے اہل علم کے اتفاق کے ساتھ سیجے ہے۔

دوم:...ایی صورت که طرف فرعن پرظلم ہونے پر مشمل ہو چونکه اس صورت میں شن معتدل نہیں ہوتے یعی شن میں غبن فاحش ہوتا ہے، یااس میں ایسی شرا کط ہوتی ہیں جن سے مذعن کوضرر پہنچتا ہے،اس صورت میں حکومت ابتداءً خل دے سکتی ہے، یہاس طرح کہ حکومت جبراً كنٹرول ريٺ مسلط كرے جن ہے عوام كا نقصان نه ہو، تا ہم نزخوں كی تحقیق كر كے ذخل دیں یا الغاء كریں یا جائز شرا كط میں ترمیم سے ذخل وے۔اس کی دلیل یہ ہے:

الف۔احتکار (فخیرہ اندوزی اوراجارہ داری) کا ضرر دور کرنا حکومت پرواجب ہےخواہ احتکار فردواحد کی طرف ہے ہویا کسی سمپنی کی طرف سے ہوخواہ احتکار کے متعلق ساز وسامان ہو یامنعت ہو، حکومت جبرا کنٹرول ریٹ مقرر کرےجس میں دونوں اطراف کے حقوق کی رعایت ہو،لوگوں کے تقوق بھی رعایت ہواورا حیکار کنندہ کو بدل عادل دے کربھی اس کے حق کی رعایت کی جائے۔

ب ۔سرکار کی طرف سے ریٹ مقرر نُرنے میں عوام الناس کی مصیحت پیش نظر ہو یہ مصلحت اس طرح کےلوگ سامان یا منافع کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ اشیاء یا منافع معتدل نرخوں کے ساتھ خرید تلیس گو یامصلحت عامہ کومسلحت خاصہ پرمقدم رکھا جائے گامصلحت خاصہ ظالم اجارہ دار کی ہوئی ہے چونکہ وہ مال کو فاحش منافع کے بدلہ میں بیچنے کے دریے ہوتا ہے یا سخت شرا کط کے ساتھ بیچنا چاہتا ہے، جبکہ قواعد فقہیہ میں ثابت ہے کم مصلحت عامم مصلحت خاصہ پر مقدم ہوگی۔ اور ہیرکہ' ضررخان صنہ برعام کی روک تھام کے لئے برداشت کرلیاجا تاہے''

# ۵۔محدود درآ مدگی کی ایجنسیوں میں تین صورتوں میں فرق ہے

(اول)۔ یہ کدوہ پیداوار جو کسی ایجنسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کی حاجت عامد یا حاجت خاصد در پیش ندہو،اس لحاظ ہے کہ سامان محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(دوم)۔ یہ کہادھر ضرورت ہے یا جاجت عامہ یا حاجت خاصہ ہے جومحدودا یجسٹر سب سے متعلق ہے اور یہ کہا یجنسی ہولڈر معتدل ٹمن کے ساتھ مال پیش کرر ہا ہوا ورثمن میں غبن فاحش ندہو یا ظالمانہ کن مانی نہ ہو، ایس حالت میں حکومت کی وخل اندازی جائز نہیں کہا یجنسی ہولڈر کے ساتھ مال پیش کرر ہا ہوا ورثمن کی فاخیرہ رکھنا ایجنسی ہولڈر کے لئے مشروع ہے اس میں کسی برظلم نہیں اورضر ورتمندوں کا بھی اس میں کوئی حصد نقصان نہیں لہٰذا اس کے ساتھ تعرض نہیں کیا جائے گا۔

رسوم)..... یہ کدادهر ضرورت بو یا حابت عامد ہو یا محدودا پہند شب کے ساتھ متعلق حاجت خاصہ ہواورا یجنسی ہولڈر فر وخلگی سے انکار کررہا ہوالا یہ کیفین فاحش یا ظالمانہ شرائط کے ساتھ تھ کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں حکومت کنٹرول ریٹ مسلط کرسکتی ہے اورا یجنسی میں دخل انداز ہوسکتی ہے۔

# قراردادنمبر ۱۳۳ (۲/۱۴)

# اسلامی مالی ادارول میں بقایا جات کی مشکلات

اسلامی فقد اکیڈمی کی جزل کونسل کا چودھوال اجلاس منعقد دوحد (قطر) بتاریخ ۴ تا تا ذوانقعد د سوسی حیابق ۱۱ تا ۱۷ جنوری سومه میں عنوان الصدر موضوع پر تحقیق مقالات چیش کئے گئے تا ہم مقالات سننے اور ان پر عملی بحث ومباحثہ کے بعد درج ذیل قرار داو منظور کی گئے۔

#### قرارداد:

اوّل .....اسلامی مالیاتی اداروں کے بقایا جات کی مشکلات کے علاج کا طریقہ، واپتی بنگوں میں استعمال طریقۂ علاج سے مختلف ہے چونکدرواپتی بنک حرام فائدے کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، للبذا مناسب تو یہ ہے کدور جن بیل امور کی روشن میں بنکوں کے فوائد کی تحریم کی تاکید کی جائے۔

# الف\_روايتي بنكوں كےوظا ئف

بنکاری کے قوا نین بنکوں کوالی سرمایہ کاری سے منع کرتے ہیں جونفع اور نقصان پرقائم ہو، یہ بنک عوام انداس سے بطور قرض او نتیں لیتے جیں اورا پنے وظا کف قرضد دینے اور قرضہ لینے پر مخصر رکھتے ہیں اور رکھی ہوئی امانتوں وقر صدیس دے رفائد و لیتے ہیں۔ الفقة الاسلامي واولته ..... جلد يازوجم ..... قرار دادوسفارشات

# ب ـ روایتی بنکوں اور امانتیں رکھنے والوں میں تعلق

بنکوں اور امانتیں رکھنے والوں میں تعلق قرض خوا ہی کا ہے نہ کہ وکالت کا تعلق ہے، توانین اور بنک آرگنائزیشن یہی قرار کرتے ہیں۔ یہ
اس لئے کہ سرمایہ کاری میں وکالت ایسا عقد ہے جس کا معتقعیٰ دوسر ہے خص کوسونپ دیا جاتا ہے جو مال مملوک کی ایک مقدار میں موکل کے صالح امر میں سرمایہ کاری کرے اور اس کے مقابلہ میں اسے قطعی رقم بطور اجرت ملتی ہے یا سرمایہ کاری کے مال میں ایک تناسب کے ساتھ اجرت طے ہوتی ہے، اس پراجماع ہے کہ مؤکل سرمایہ کاری کے مال کا مالک ہوتا ہے۔ موکل کے لئے منافع بھی ہے اور اس پر ضمارہ بھی ہے اور وکیل کے لئے اجرت ہے اگر وکالت اجرت کے ساتھ ہور ہی ہو، اس تفصیل کی روشن میں بنگ امانتیں رکھنے والوں (کھاتے داروں) کا وکیل نہیں ہوسکتا چونکہ روا تی بنک میں جو امانتیں جمع کرائی جاتی ہیں ان کا ضان بنگ پر آتا ہے اور بنگ امانتوں میں تصرف کرتا ہے اور ساتھ ساتھ امانتیں واپی لوٹانے کا یابند بھی ہوتا ہے، جبکہ قرضہ بمثلہ واپس کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مشروط اضافہ نہیں دیا جاتا۔

# ج\_بنکوں کا فائدہ سود ہے جوشر عاً حرام ہے

بنکوں کے فائدے جورکھی ہوئی امانتوں پرم تب ہوتے ہیں کتاب وسنت کی روشنی میں سود ہے جوقطعی جرام ہے، اس تھم پر بے شارقرار دادیں اور نتو ہے مجمع انہو شدالاسلامیہ کی دوسری کانفرنس منعقدہ قاہرہ بماہ محرم ۱۳۸۵ھ مطابق مئی ۱۹۲۵ء میں صادر کئے گئے، اس کانفرنس میں امت کے بچاسی (۸۵) کبارعا بھر کیکہ تھے جو ۳۵کے لگ بھگ اسلامی مما لک کی نمائندگی کررہے تھے، ان قرار دادوں کے بنداول میں صراحت کی گئی ہے کہ مختلف انواع کے قرضہ جات پر ملنے والا فائدہ سود ہے جوقطعی حرام ہے، اس کانفرنس کے بعد مختلف کانفرنس کی کا تارقر اردادیں منظر عام برآئیس ان میں سے کچھ حسب ذیل ہیں۔

اسلامی معیشت کی یہی عالمی کانفرنس منعقدہ مکہ تکر مہ ۱۹۷۶/۱۳۲۹ جس میں تمین ہے(۳۰۰) سے زائدعلاء، فقہاءاورتجر بہ کار ماہرین شریک تھے، کانفرنس میں بنکوں کے فوائد کی حرمت پرتا کید کی گئی۔

اسلامی بنکول کی دوسری کانفرنس منعقدہ کویت ۴۰ ما ۵/ ۱۹۸۳م میں بھی بنکول کے فوائد کی حرمت پرتا کیدگی گئی۔

بجمع الفقد الاسلامی کے دوسرے اجلاس منعقدہ جدہ بماہ رہیج الآخر ۲۰ ۴اھ/ ۱۹۸۵ میں قرار دادنمبر ۱۰ بنکوں کے نوائد کی حرمت میں منظور کی گئی اس میں ہے۔'' قرض پرخواہ ابتدائی عقد ہی ہے کوئی زیادتی طے کی جائے یا جب قرض کی ادائیگی کی میعاد پرقرض دارا دانہ کر سکے اس وقت میعاد بڑھانے کے لئے کسی زیادتی کا مطالبہ کیا جائے بیدونوں صور تیں ربامیں داخل ہیں اورشر عاحرام ہیں۔

را بطہ مالم اسمایمی کے ماتحت مجمع نقتهی اسلامی نے اپنے نویں احلاس منعقدہ مکہ تکرمہ سال ۲۰ ۱۳ ھ/ ۱۹۸۷م میں بیقر ارداد منظور کی کہ ہر وہ مال جوسودی فوائد کے ذریعہ حاصل ہوشر ماحرام ہے۔

جامعداز ہر کی افتاء میٹی نے سر مابیکاری سرشفکیٹس پر مرتب ہونے والے فوائد کے تعلق تاکید کی کہ بیسود ہیں اور حرام بیساتھ قرض سے اور فائدہ کے ساتھ قرضہ سود نے اور سود حرام ہے۔

فضیلۃ اشیخ مفتی ڈاکٹر محمہ سید طنطاوی کارجب ۹ • ۱۳۰ ھے افروری ۱۹۸۹ میں فتو کی بنکوں کے فائدہ کے حرام ہونے پر مضبوط سند ہے ب**نتوئی** میں صراحت ہے کہ بنکوں میں اموال رکھنا یا بنکوں کوقر ضد دینایاان سے قر ضدلینا کسی بھی صورت میں ہوجس کے مقابلہ میں مقررہ فائدہ ہووہ حرام ہے۔ الفقه الاسلامی وادلته ...... جلدیاز دہم ...... قرار دادوسفارشات. الفقه الاسلامی وادلته ..... قرار دادوسفارشات. الفقه الاسلامی وادلته علمی اداروں کرفتان کی فقار کا کرنے ایم میں اسلامی میں ان کرنے ایم میں ان

ان کے ساتھ مختلف علمی اداروں کے فتا و کی بھی شامل کر لئے جائیں جیسے اسلامی مما لک میں قائم فقہی اکیڈمیوں ( دورالا فقاء ) ، فقاد کی کمیٹیوں ، علمی کانفرنسز ادر مجالس کے فتا د گی ، عالم اسلام میں اقتصادی ماہر بن اوراہل علم کے فقاد گی ، یہسب کے سب بنکوں کے فوائد کے حرام ہونے پر شفق ہیں۔

# دقطعی رقم کی صورت میں سر مایکاری کا منافع یاراً س المال کے تناسب سے منافع کی تحدید:

(اول)۔ بیامر طےشدہ ہے کہ فائدہ کے ساتھ طے ہونے والا عقدِ قرض، شرعی عقدِ مضاربت سے مختلف ہے، چونکہ مقروض سے نفع قرض خواہ حاصل کرتا ہے اور خسارہ بھی ای کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جبکہ مضاربت تو نفع ونقصان میں شراکت داری ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ" الخراج ہالضمان" (رواہ احمد واصحاب اسنن بسند صححے) یعنی فائدہ اس شخص کے لئے حلال ہے جو چٹی بھرتا ہے۔ فقہاء نے اس حدیث سے ایک فقہی قاعدہ اخذ کیا ہے " الغنہ ہالغر م' پنعنی فائدہ خسارے اور تاوان کے بدلے میں ہوتا ہے اور نمی کرمیم صلی ابلاً م علید سلم نے ایسے فائدے سے منع کیا ہے جس کا ضال نہ بھر اجاتا ہو۔ (رواہ اصحاب اسنن)

صدیوں سے نقہاء کا اس پراجماع ہے کہ مضار بت میں سرمایہ کاری کے منافع کے تناسب سے قطعی قم کی تحدید بھی جائز نہیں مثلاً ایک شریک کہے کہ میں نے اس کے مہانہ لینا ہے نواہ نفع ہویا نقصان • • ۵ کاعد قطعی تحدید ہے جوشرا کت اور مضار بت میں ناجائز ہے۔ چونکہ اس میں اصل کا صان ہے اور بیادلہ شرعیہ کے سراسر خلاف ہے، ایسا کرنے سے نفع ونقصان میں شراکت داری ختم ہوجاتی ہے حالانکہ مضار بت اور شرکت میں مقصود نفع ونقصان میں شراکت داری ہوتی ہے۔ ہرمذ ہب میں شراکت اور مضار بت کا یہی تھم ہے اور علاء کا اس پراجماع ہے اس کے خلاف کوئی روایت منقول نہیں۔ چنا نچوابن قدامہ نے ''المغیٰ 'میں اس بارے میں کھا ہے''اگر مضار بت میں ایک فریق یا دونوں کے لئے متعین درا ہم کی شرط لگا دی جائے وبطلانِ مضار بت پراہل علم کا اجماع منقول ہے۔''

اجماع بذات خود مستقل دلیل ہے۔

مجمع الفقه الاسلامی مسلمانوں کوسفارش کرتا ہے کہ کسب حلال کا اہتمام کیا جائے اور کسب حرام سے اجتناب کیا جائے ،اس میں اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔

# دوم\_ایسے دیون جنگی ادائیگی میں تاخیر ہو

الف کانفرنس شرطِ جزائی (تعزیری شرط) کے متعلق سابقة قراردادی تاکید کرتی ہے، شرط جزائی کی تفصیل قراردادی بیس الف کرر بھی ہے۔ اس میں تصریح ہے کہ 'اگر مسلم فیدی ہردگی میں تاخیر ہوتو تعزیری شرط جائز نہیں ، چونکہ شرط جزائی دین سے عبارت ہے اور تاخیر بری شرط جائز نہیں ، چونکہ شرط جزائی دین سے عبارت ہے اور تاخیر بری کی صورت میں دیون میں اضافہ کی شرط جائز نہیں ۔ 'شرطِ جزائی کے متعلق قرارداد نمبر ۱۰ (۱۲ / ۱۲) گزر چکی ہے اس کا متن ہے۔ 'تعزیری شرط جی مالی عقو دمیں جائز ہے بجزان معاملات کے جن میں التزام اصلی دین کی صورت میں ہو، چونکہ ان معاملات میں تعزیری شرط مول کی سود ہے، بناء برین قسطوں پرخریداری کی صورت میں اگر مدیون قسطوں کی ادائی کی میں تاخیر کررہا ہوخوائی تاخیر کررہا ہوتو بھی تعزیری شرط جائز نہیں۔ وجہ سے شرط جزائی جائز نہیں ، اس طرح عقد استصناع میں آرڈر دینے والے واجبات کی ادائیگی میں تاخیر کررہا ہوتو بھی تعزیری شرط جائز نہیں۔ سے اکیڈی ''قسطوں پرخرید وفر وخت' کے متعلق صادر قرار داد کی تاکید کرتی ہے بی قرار داد نمبر ۱۵ (۲/۲) ہے ، اس کے اجزاء حسب ذیل ہیں۔

(چہارم)۔جن قسطوں کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہوا کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا صاحب استطاعت خریدار کے لئے حرام ہے،لیکن اس کے باوجو دشر عاادائیگی کے مؤخر ہونے کی صورت میں کسی قتم کے معاوضے کی شرط لگانا جائز نہیں۔

(پنجم)۔شرعا جائز نہیں کہ ادھاریجے والا بھے ،یہ شرط لگادے کہ آگر خریداً رچند قسطوں کی ادائیگی وقت پرنہ کریے تو باقی ماندہ قسطوں کی ادائیگی بھی فوراً واجب ہوجائے گی ،بشر طیکہ خریداراس شرط پرعقد کے وقت ہی راضی ہو گیا ہو۔

(ششم)۔ بیٹے ہوجانے کے بعد مبع کی ملیت اپنے پاس رکھنے کا بالغ کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن بالغ کے لئے مشتری پر مؤجل قسطوں کی وصولی کے سلسلے میں اپنے حق کے صال کے طور پر بیٹی کور ہن رکھنے کی شرط لگانا جائز ہے۔

ج۔اسلامی بنک بقایا جات کی ادائیگی میں تاخیر کے اسباب کے علاج کے لئے مرابحات اور عقود آجلہ کا اہتمام کریں ،سر مایہ کاری کے لئے فنی وسائل سے کام لیس اور صانات لینا یقینی بنائمیں۔

#### سوم \_سفارشات

الف .....اسلامی بنک اپنے ہاں اسلامی اقتصادی نصاب وطریقہ کاراور اسلامی ضوابط کی پابندی کریں ،فنی اور انتظامی اصلاحات کریں تاکسر مایہ کاری کے لئے بہتر سے بہتر پیش رفت عمل میں آئے ، بلا شباصلاحات اسلامی بنکوں اور مالی اداروں کا اہم ترین ہدف ہیں۔
بسساسلامی مالی اداروں میں بقایا جات کے مشکلات کے حل کے اسباب کی تحقیق آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
کی جاتی ہے۔

### قرارداد ۱۳۲۸ (۸/۱۲)

# جدیدعالمی نظام، عالمگیریت، ملکی دھڑے بازی اوراس کے اثرات

اسلامی فقد اکیرمی کی جزل کونسل کے چودھویں اجلاس منعقدہ دوجہ مورخہ ۸ تا ۱۳ اذوالقعدہ ۱۳۲۳ جمطابق ۱۱ تا ۱۲ جنوری ۲۰۰۳ میں مسئلہ عنوان الصدر کے موضوع پرمقالات پیش کئے گئے،مقالات اوران پرمناقشات پراطلاع یا بی کے بعد اکیرمی درج ذیل نتا ہے پر پینجی۔

# اوّل: عالمكيريت اورجديد عالمي نظام كالمقصود:

عالمگیریت شکل وصورت اورا پنے مظاہر کے اعتبار سے ساز وسامان اورا فکار کابسہولت انتقال ہے، اقوام کے درمیان حائل رکاوٹوں اور پردوں کو ہٹادینا ہے تاکہ ساراعالم ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کرجائے، یہ سب جدید نیکنالو جی کی ریل پیل کا نتیجہ ہے، بین الاقوامی سطح کیا ہمی تعامل کی نئی شصور تیں عالمی سے باہمی تعامل کی نئی شصور تیں عالمی سے باہمی تعامل کی نئی شصور تیں عالمی سے بار ہوں ہیں ، ان بڑی شن اور بین البراعظمی کمپنیاں۔ اس کے ساتھ ساتھ زبردست سر مایہ کار بحان اور جدید مغربی تہذیب کا المرتا ہوا سمندر بھی ہے، انسانی زندگ کے مختلف شعبوں میں نمائندگی اور سیرویژن بھی اس عالمگیریت کار جمان ہے، بلکہ ان طاقتوں نے ٹیکنالو جی پیش کرنے کی عملی دوڑ شروع کردی

المفقه الاسلامی وا واحته ...... جلد یاز دہم ..... قرار دا دوسفار شات المنقه الاسلامی وا واحته ..... جلد یاز دہم المنقد الدوسفار شات علی اور چھران کے فریعے انسانی زندگی پرسطوت قائم کی جاسکے۔

، اس کے ساتھ ساتھ جدید عالمی نظام کو بھی مربوط کیا جارہا ہے جس کا دارومدار این، جی ،اوز اور عالمی کانفرنسز پر ہے جومختلف تربیتی، اقتصادی،اجتماعی،عمرانی اور ماحولیاتی مسائل کے دریے ہیں،ان کا طلح نظر عالمی طاقتوں کی بھلائی اورجدید مغربی مادی تہذیب کا بھیلا و اوراس

کا دفاع ہے۔

عالمگیریت اپنی ان مختلف صورتوں کے ساتھ است اسلامیہ کو یہ پینج کر ہی ہے اور امت مسلمہ کے پاس جوالہی پیغام اور ہدایت ہافتہ انسانی تہذیب ہے اس کے لئے بہترین انسان پیدا ہوتا ہے اور زندگی کے تمام مراحل میں انسانی تہذیب ہے اس کے لئے بہترین انسان پیدا ہوتا ہے اور زندگی کے تمام مراحل میں ای کے اندر انسان کی ابدی سعادت بوشیدہ ہے ، علائے امت ، مفکرین ، قائدین ، سیاسی ، ثقافتی ، تر بیتی اور اقتصادی زندگی کے میدانوں میں ای کے حال ہیں ، بلا شباسلامی رجمان کا قیام اور امت کا دفاع علاء کی اہم ترین ذمداریوں میں سے ہے۔

دوچیزیںاں سے کھل کرسامنے آتی ہیں۔

(اقل)۔ نی سل کودر پیش مغربی اثر ات سے لبریز انٹرنیشنا کر بیٹن کے چیلنجز کے لئے تیار کرنا تا کہ وہ نود بھی اس احت سے پاک رہیں، بلاشباء تدال وتوازن کے ساتھ اسلامی شخص کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے چونکہ اسلامی شخص ہی وہ اہم دیوارہ جو عالمگیریت اور مغربی بلاشباء تنال میں اسلامی شخص ایمان وعلم کا جامع ہو، اصلیت اور معمری ضرورت سے ہم آبنگ ہو، ثابت شدہ اسموا و معمری ضرورت سے ہم آبنگ ہو، ثابت شدہ اسموا و معمری ضرورت سے ہم آبنگ ہو، ثابت شدہ اسموا و میں مور زنوں سے آراستہ ہو، اسلامی شخص کو بارآ ورثابت کرنے کے لئے تعلیم وتربیت کے نصاب پر کامل تو جہ کی ضرورت ہے بالخصوص و میں مواد سے تقویت ملتی ہے۔

(دوم) عالمگیریت کو پھیلانے کے لئے جن وسائل اور ہتھکنڈول کو استعال کیا جاتا ہے ان گئے گریز کرنا ، بلا شہر بید سائل عمری انسانی معاشروں کو عالمگیریت کی لپیٹ میں لے رہے ہیں ، اس کے مقابلہ میں اصلی انسانی ضرورت کا نظریہ جوسطیت سے پاک ہوا سلامی انسانی نشروں کو عالمگیریت کی لپیٹ میں سے رہے ہیں ، اس کے مقابلہ میں اسلامی نقافت کا علمبر دار ہود نیا میں متعارف کرتا جو علمی ، ادبی اور اقتصادی دوڑکار خصی معنی میں قابل احترام انسان کی مجلائی اور سعادت کے مذکورہ بالا توقیح کی روشنی میں اکیڈی شفارش کرتی ہے کہ اسلام عالمی دین ہے ، دنیا وآخرت میں بیانسان کی مجلائی اور سعادت کے لئے آیا ہے چٹانچہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ، تا ہم ورج ذیل امور توجہ طلب ہیں۔

- (۱)۔اسلام کی عالمیت کا پر چاراورانسانی مشکلات کا اسلام کی روشی میں حل اوراس مقصد کے حصول کیلئے تمامتر میسروسائل بروئے کارلانا۔
- (۲)۔الموتم الاسلامی کوتقویت پہنچانا اور اس کے ماتحت کام کرنے والی ذیلی تنظیموں اور باقی اسلامی اداروں کی حمایت اور انتھیں بھی تقویت پہنچانا۔بالخصوص اقتصادی میدان میں اسلامی بلاک کوفعال کرنا۔
- (۳)۔مشتر کہ اسلامی فنانشل مارکیش کے قیام کے لئے سنجیدگی کے ساتھ سوچ بچار کرنا تا کہ عرب اور اسلامی مما لک کے درمیان مشتر کہ اسلامی اقتصادی سر مایدکاری کوفر وغ مل سکے۔
- (۲) ) عالم اسلامی اورجدید عالمی نظام کے درمیان تعلقات استوار کرنا اورایسے اقدامات کرنا جن سے اسلامی مما لک کے استقلال ، ان اللہ کا اللہ کا اللہ کے استقلال ، ان اللہ کے استقلال ، ان اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے استقلال ، ان اللہ کا اللہ کا اللہ کے استقلال ، ان اللہ کی اللہ کا اللہ کے استقلال ، ان اللہ کی اللہ کے استقلال ، ان اللہ کے اللہ کا اللہ کے استقلال ، ان اللہ کی اللہ کی اللہ کے استقلال ، ان اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کے استقلال ، ان اللہ کی اللہ

الفقد الاسلامي وادلته .... جلدياز دبهم مسيحيت قرار دادوسفارشات

(۵)\_اسلام ممالك ميس سائنسي علوم اورئيكنالوجي كوفروغ دينا\_

(٧)۔اسلامی اقوام کےدرمیان تعلقات کوفر وغ وینااورعصر حاضر میں در پیش چیلنجز کے مقابلہ کے لئے اسلامی وحدت کی صف بندی۔

(2)۔ اسلامی لیبل اور بہجان برقر ارر کھنے کی تا کید کی جاتی ہے، روحانیت اور عصری نقاضوں میں اس امر کا خیال بنیادی چیز ہے۔ ۔

انسانیت کی مجملائی کے لئے اسلامی موقف کی تبلیغ جوغلو، انتہا پیندی اور افراط وتفریط سے بالاتر ہو۔

اقدام تا کہامت در پیش مسائل اور جدید مشکلات کے مقابلہ کرنے پر قادر ہواورامت میں فقہی بصیرت پیدا ہو۔ (۵) میں اکار میں سے مقدم کے مقابلہ کرنے پر قادر ہواورامت میں ایک میں میں کی دار ہو مقدم کے ایک میں ایک میں ایک

(9)۔جدیدوسائل واسباب کے ذریعہ سے اسلامی بیجیان کروانا اور اسلام کی حقیقی روح دنیا کے سامنے رکھنا ،اس مقصد کے لئے انٹرنیٹ کو۔ مجمی استعال میں لایا جاسکتا ہے۔

(۱۰)۔اسلامی مما لک اوران میں کام کرنے والی رضا کارتنظیموں میں اور عالمی تنظیموں عالمی کانفرنسز میں باہمی تعلقات پیدا کرنا تا کہ ونیامیں اسلامی مؤقف واضح ہوجائے اورانسانیت درپیش خطرات اورشرورسے نے جائے۔

### يبندر هوال اجلاس

منعقده:متقط (عمان)

مورند: ۱۵ تا ۲۰ محرم ۲۵ سمایه مطابق: ۲ تا امارچ ۲۰۰۰م

قراردادنمبر ۱۳۵ (۱/۱۵)

# اسلامی خطاب اوراس کے امتیاز ات اور درپیش چیلنجز

اسلامی فقہ اکیڈمی کی جزل کونسل کا پندر هواں اجلاس منعقدہ مسقط (عمان ) بتاریخ ۱۳ تا ۱۹ محرم ۲<u>۳ سامی</u> مطابق ۲ تا ۱۱ مارچ ۲۰۰۴م میں عنوانالصدر موضوع پر تحقیقی مقالات پیش کئے گئے ،مقالات پر بحث ومباحثہ کے بعد قر اردادمنظور کی گئی۔

دعوت الیاللد کے لیے تھم اور اچھے طریقے کا استحصار واجب ہے اور اس کے ساتھ سنت نبوی اور سیرت نبویہ میں سے قولی نصوص اور عملی نمونے کا ہونا بھی ضروری ہے، دعوت کے لئے زمان ومکان کے لحاظ ہے جو اسلوب بہتر ہوا ختیار کیا جائے ، اسلامی خطاب اعتدال اور توازن کا حامل ہو۔

#### قرارداد:

الف .....خطابِ اسلامی سے مرادطریقہ تعبیر ہے جو اسلام اور شرائع اسلام کے حقائق واضح کردے۔ ب .....موجودہ حالات کے تناظر میں اس امر کی ضرورت ہے کہ اسلامی خطاب کی خصوصیات نمایاں کی جائیں اور اس پر کئے جانے

والے شبہات کا از الد کیا جائے ،اور حقائق کوجس طرح منٹخ کر کے پیش کمیا جا تا ہے اس کے مقابلہ کے لیے تیار رہنا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المفقد الاسلامی دادلته ..... جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفار شات ..... ۱۷۳ ..... ۱۷۳ .... عصری تقاضوں کے پیش نظر اسلامی خطاب کی تجدید جائز نہیں کہ اسلام کے ثابت شدہ احکام دمبادی اور شرائع ہی کوتبدیل کردیا جائے۔

#### سفارشات:

الف .....داعین اور مفکرین اسلامی خطاب کا پوری طرح اہتمام کریں ، اسلامی اجتماعات میں بھی اورغیر سلم نوٹس میل بھی۔ تا کے قرآن و سنت کے مطابق حکمت و دانائی اور موعظہ حسنہ کے طریقہ سے دعوت پہنچائی جاسکے ، اورایسے امور سے بچاجائے جو قبول دعوت میں رکاوٹ بن رہے ہوں اوران امور سے نفرت کی جاتی ہو۔

ب ....اوگوں تک اسلامی خطاب پہنچانے کے لئے جدیدوسائل سے استفادہ کی ضرورت ہے۔

ج .....اسلائی حکومتوں اور ذی استطاعت لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اسلامی خطاب دوسروں تک پہنچانے کے لئے مال خرج کریں اور اس لئے تمام جدید وسائل میڈیا، بالخصوص انٹرنیٹ کی سہولیات مہیا کریں، تا کہ اسلام کے حقائق واضح کئے جاشکیں، شبہات کا از الدہو، اسلام پر کئے جانے والے اعتراضات اور تہتوں کا خاتمہ ہو، اور ان وسائل کوایسے امورسے پاک کرنا جو اسلامی روح کے منافی ہوں۔

د.....تعیری اجتهادادراسلوب خطاب میں تجدید لانے کاعملی اقدام جواصارت اورعصری ضرورت کواپنے اندرجمع کئے ہو۔ یعنی مسلمہ امورادرمتغیرات کی رعایت ہوبشر طیکداصولِ شریعت سے بیتغیرات اورعرف متعبادِم نہ ہو۔

# قراردادنمبر۲ ۱۳ (۱۵/۲)

### مشاركت متنا قصهاوراس كيشرعي ضوابط

اسلامی فقد اکیڈی کی جزل کونسل کے پندرھویں اجلاس منعقدہ مسقط (عمان) بتاریخ ۱۳ تا ۱۹ محرم الحرام ۲۹ اسم مطابق ۲ تا ۱۱ مارچ میں مناور نے میں عنوان الصدرموضوع پر تحقیقی مقالات بیش کئے گئے، مقالات اوران پر بحث ومباحثہ پراطلاع یا بی کے بعد درج ذیل امور قرار دادمیں منظور کئے گئے۔

#### قررداد:

(۱) .....مشارکتِ متنا قصہ: ایک جدید معاملہ ہے جو کسی منصوبہ میں دوآ دمیوں کے درمیان شراکت داری کو تقلم من ہوتا ہے، اس میں ایک شریک دوسرے شریک کے حصہ کا معاہدہ کرتا ہے، بیمنصوبہ آمدنی کا حامل ہوتا ہے، برابر ہے کہ خریداری مشتری کے حصہ کہ آمدنی میں سے بویا دوسرے درائع سے ہو۔

(۲) .....مشارکتِ متنا قصد کے قیام کی بنیاد: عقد ہے جس دوآ دی طے کریں اور ان میں سے دونوں شراکت کے اصل سرمایہ معصد رکھتے ہوں برابر ہے کہ حصد نقود کے انتبار سے ہویا اشیاء وساز وسامان کے انتبار سے ۔بایں ہمد منافع کی تقسیم کی کیفیت بھی ساتھ بیان کردی مجنی ہو ۔ تا ہم شرط بیہ ہے کہ اگر خسارہ ہوتو ہر شریک شرکت میں حصہ کے بقد رخسارہ برداشت کرے۔

(٣)....مثاركت متنا قصركى ايك طرف سے لازى وعده كے وجود كے ساتھ خاص ہے، باين طور بيطرف، طرف ثانى كے حصے كا

الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلد یازدہم ...... قرار وادو سفار شات المفقد الاسلامی وادلتہ ..... قرار وادو سفار شات مالک بن جائے گا، اس طور پر کہ طرف ثانی کو خیار حاصل ہوگا، یہ حصہ کے ہر جزوکے مالک بن جانے کے وقت عقود زیج کے طے ہونے کی صورت میں ہوتا ہے اگر چیا بجاب وقبول کے ذریعہ عقود طے ہوں۔

(۲) .....مثارکت کے کسی ایک شریک کے لئے جائز ہے کہ وہ دوسرے شریک کے حصہ کو تعین اجرت اور مقررہ مدت کے لئے اجارہ پر حاصل کر لے ،اس صورت میں ہر شریک اپنے جھے کامسئول ہوگا۔

(۵)....مثارکتِ متنا قصہ شروع ہے بشرطیکہ اس میں عام شرکات کے احکام کی پابندی کی جائے اور مندرجہ ذیل ضوابط کی رعایت مجھی کی جائے۔

الف شراکت کرتے وقت ایک شریک کا دومرے شریک کے حصہ کو قیمت حصہ کی مثل کے ساتھ خریدنے کی ذید داری اورعهد نہ لیما، چونکہ اس میں ایک شریک دوسرے شریک کے حصہ کا ضامن بن رہا ہوتا ہے، بلکہ اگر بنج کرنی بھی ہےتو بنج فروخنگی کے دن مارکیٹ ریٹ کے ساتھ شریک کے حصہ کے شن اداکر کے تمام ہویا اس قیمت کے ساتھ تمام ہوجس پر بنچ کے وقت اتفاق ہو۔

ب۔ دونوں شرکاء بیمہ کے اخراجات، تحفظ کے اخراجات اور باتی اخراجات برداشت کرنے کی شرط نہ لگا کیں بلکہ بیاخراجات بقدرِ حصص برداشت کرنے کے یابندہوں۔

ج۔منافع کی تحدید شائع تناسب سے ہو،منافع میں سے طعی قم کی شرط حائز نہیں۔ دعقو داورمشار کت کے متعلقہ التزامات میں فرق ہو۔ ھے شراکت میں جو حصہ ڈالا ہےا سے واپس نہ لینا۔

قرارداد ۱۳۷ (۱۵/۳)

### اجاره چیک (اجاره کی دستاویزات)

اسلامی فقداکیڈمی کی جزل کونسل کے پندرھویں اجلاس منعقدہ مسقط (عمان) بتاریخ ۱۳ تا ۱۹ محرم ۲<u>۳ میں ۲ تا ۱۱ مارچ ۲۰۰۳ میں</u>" اجارہ کی دستاویزات' کے موضوع پر تحقیقی مقالات پیش کئے گئے تاہم مقالات اور بحث ومباحثہ پراطلاع یا بی کے بعد مندرجہ فرار دادمنظور کی گئے۔

#### قرارداد:

(۱)۔اجارہ کی دستاویزات کی رائے اور تجویز،اجرائے دستاویزات کے اصول پر قائم ہے،جس سے لین دین کے قابل کرنی کے اجراء کا قصد کیا جاتا ہے، اس کا دارو مدار سرمایہ کاری کے منصوبہ پر ہوتا ہے جس میں آمدنی کی توقع ہوتی ہے، اجارہ دستادیزات سے غرض ساز وسامان اور منافع جات جن سے عقد اجارہ تعلق رکھتا ہے کو اور اتی مالیہ (کاغذی کرنی، دستاویزات) میں تحویل کرنا ہوتا ہے، ٹانوی بازار میں لین دین کی سرگرمیاں ان پر جاری کرناممکن ہوتی ہیں، اس تفصیل کی روثنی میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ''یہ دستاویزات کیساں قیمت رکھتی ہیں اور اشیاء وساز وسامان میں شائع حصوں کی نمائندگی کرتی ہیں یا آمدنی میں منافع کی نمائندگی کرتی ہیں۔

(۲)۔اجارہ کی دستادیزمقررہ نقدی رقم کی نمائندگی نہیں کرتی اور نہ ہی وہ کی معین جہت پر دین ہوتا ہے، خواہ جہت مخص طبعی ہویا اعتباری، ملکہ یہ توایک مالی ورقہ ہے جو ملکیت کے جزوشائع کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے جائیداد، جہاز، شتی اور عام استعال کی اشیاء۔ جب بیہ المغته الاسلامی وادلته.....جلد یازدهم ...... قراردادوسفارشات برین اجرت بردی می بون اورعقد اجاره می متعین منافع اور آمدنی در بی بهون

(۳)۔اجارہ کی بیدستاویزات آئی بھی ہو کتی ہیں، آئی ہونے کامعنی بیہ ہے کہ دستاویزات مالک کے نام پر ہوں اور دستاویزات کی ملکیت متعین رجسٹر میں اندراج سے نشقل ہوتی ہواور یوں ملکیت میں تغیر آجاتا ہو، جیسے دستاویزات جس شخص نے قبضہ کرر کھی ہوں ان کی ملکیت آئی ہے۔ ملکیت آئی ہے۔ ملکیت آئی ہے۔

(۳)۔ایسی دستادیزات کااجراء جائزہے جواجرت پر دی ہوئی اشیاء کی ملکیت کی نمائندگی کرتی ہوں،بشرطیکہ ان اشیاء میں وہ شرا کطپائی جاتی ہوں جن سے عقدا جارہ کا وہ اشیاء کی بن سکیں۔جیسے جائریداد، ہوئی جہاز، بحری جہاز وغیر ھا، جب تک دستاویز اشیاء کی نمائندگی کرتی رہے گی وہ اس قابل ہوگی کہ آمدنی کامنافع لائے۔

(۵)۔ دستاویزات کا مالک کسی خریدار کے ہاتھ ثانوی بازار میں ان دستاویزات کوفروخت کرسکتا ہے،اور جتنے ثمن پردونوں متفق ہوں جائیں وہی ان کی قیمت ہوگی برابر ہے کہ خرید کے ثمن کے برابر ہوں یا زائد یا کم ، بیاس لئے چونکہ طلب ورسد کے پیش نظر ثمن مقرر کئے جاتے ہیں۔

(۲)۔ دستاویز کامالک آمدنی (اجرت/کرامیہ) میں سے اپنے جھے کامستحق ہوتا ہے، اس میں مقررہ مدت کا لحاظ رکھا جائے گا اور آمدنی سے اخراجات منہا کئے جائیں گے۔

(۷)۔ متاجر جے در پردہ اجارہ کاحق حاصل ہوتا ہے کے لئے جائز ہے کہ اجارہ کی دستاویزات جاری کرے جومنافع میں اس کے شائع حصہ کی نمائندگی کرتی ہوں، مستاجر نے چیزاس لئے اجرت پر لی تا کہ وہ آگے اجرت پردے سکے، اس میں پیشرط ہے کہ مستاجروں کے ساتھ معاملات طے ہونے ہے اس معنی اس معے پائے یا اس سے معاملات طے ہونے کے بیشل معے پائے یا اس سے کہ اجرت کے ہمائے میں آجرہ البتہ اگر مستاجروں کے ساتھ معاملات طے ہوجا کیں تو چھروستاویزات کا اجراء جائز منہیں، چونکہ اس صورت میں دستاویزات مستاجرین پر جاری کنندہ کے دیون کی نمائندگی کریں گی۔

(۸)۔ اجرت پردی ہوئی اشیاء کے ضائع اور ہلاک ہوجائے کی صورت میں دستاویز ات کا جاری کنندہ یا مدیر، دستاویز کی اصل قیت یا آمدنی کی صانت نہیں دیے سکتا، اس کا صانت دینا جائز نہیں۔ چونکہ اس کا تاوان حاملِ دستاویز پر ہوگا۔

سفارشات: بعض تطبیقی صورتوں کے لئے با قاعدہ کونش کے انعقاد کی سفارش کی جاتی ہے تا کدان صورتوں کی تحقیقات مزیدہ بیش کی جاسکے اور پھراکیڈی ان کی روشیٰ میں قر ارداد منظور کرے۔ان میں سے اہم صورتیں حسب ذیل ہیں:

(۱) جملکی اجارہ کے طور پراجرت میں دی ہوئی اشیاء کی ملیت کی دستاویزات کے اجراء کا حکم۔

(٢) دستاویزات کے اجراءاورلین دین کا تھم جودستاویزات اجارہ میں واجب الذمہ ہوں۔

قراردادنمبر ۱۳۸ (۴/۱۵)

تغليمي نصاب كااسلامي مونا

اسلامی نقداکیڈی کی جزل کوسل کے بندر هویں اجلاس منعقدہ مسقط بتاریخ ۱۹ تا ۱۹۴ محرم الحرام ۲ میں مطابق ۲ تا ۱۱ مارچ بین میم

الفقه الاسلامی واولته.....جلد یاز دہم ....... قرار وادوسفارشات مرتب کی گئیں۔ میں موضوع عنوان الصدر پرمقالات پیش کئے گئے چنانچہ باہمی مباحثہ کے بعد ورج ذیل سفارشات مرتب کی گئیں۔

سفارشات: اس امر پرزورد یا جاتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے نصاب، اہداف، شتملات، اسالیب اور اصلاح کے مختلف طرق کو کلی طور پر اسلامی تصور کے مطابق از سرنومرت کیا جائے، نصاب کا اہم ترین ہدف اصلاح یا فتہ انسان کی تیاری جود پنی اقتدار کا پابند ہو، شیخ معنی میں زمین پرالٹد کا تا بہ ہواور جس کی اخلاقی تعمیر اسلامی تصور کے عین مطابق ہوہے۔

- (۲)۔ بیے کتفلیمی اور تربیتی کارروائی کا ہدف اسلامی اقدار کو دلوں میں رائخ کرنا ہوتا کہ اصلاحی اقدار نفوس میں رچ بس جائیں اور عملی زندگی میں نمایاں دکھائی دیں۔
- (۳) تعلیم سلیبس اورموضوعات اسلامی تصور کے دائرہ کار میں وضع کئے جائیں اور ساتھ ساتھ عقیدہ ، شریعت اور اسلامی طرز حیات یرعمل کوتر جھے بھی دی جائے۔
- (۲) کیلیم وتربیت کے اسالیب وطرق میں اسلامی نصاب پراطلاع یا بی اور اس کے ساتھ جدید تعلیمی وسائل سے استفادہ ،عصری تعلیم کی جدید مکتنیکیس اور مطلوبہ نتائج کے حصول میں حوصلہ افز ائی کرنا جیسے موحدین کے لئے انعامات کامخصوص کرلیتا۔
- (۵) علی علمی اور تربی میدان میں اسلامی اقدار کی پابندی اور سلیس مرتب کرنے میں جدید طریقوں سے استفادہ ، باہمی تعاون سے معتقق اور اسلامی مما لک کا آپس میں تبادلۂ معلومات۔
- (۲)۔ عالم اسلامی میں تعلیمی اور تربیتی پروگرامز کوصاف تھرا کر کے پیش کرنا اور اسے اسلامی اصالت اور عصری ضرورت کا جامع بنا کرتر تی کی راہ میں گامزن کرنا، پیذاتی صورت میں ہوخار جی دخل اندازی نہ ہونے پائے۔
- (2)۔ تمام تعلیم مراحل میں عربی زبان کی تعلیم کالازمی قرار دینا تا کہ تعلیمی نصاب قرآن وسنت کے مطابق رہے، عربی زبان کی معرفت ہی سے اسلامی تشخص کا تحفظ ممکن ہے اور ہمارا جوعلمی ورشوعر بی زبان میں ہے اس کے ساتھ ہمارا ربط اسی زبان کے ذریعہ قائم رہ سکتا ہے۔
  - (٨) يختلف مراحل مين مضامين كي حيمانث تاكينساب اسلامي اصولون پر مبني مو-
  - (٩) \_ ايجاد دابنكار تعمير ك تنقيد ، دُائيلاك ، بحث ومباحثه اورمعتدل عملى تعليمي اورتربيتي اسلوب كوفروغ وينا اورتقويت بخشا \_
- (۱۰)\_ا پیمعلمین تیارکرنا جواملی کردار کا حامل ،تربیت یافته اور ماہر ہو، اس طرح ایس کتب کی تیاری جواسلامی اصول واقدار سے تال میل رکھتی ہوں۔
- (۱۱)۔ تمام اسلامی ممالک میں ابتدائی تعلیم مفت اور لازمی ہوتا کہ ناخواندگی کا ناسور جڑ سے کٹ جائے اور ہر فرد میں اسلام کے مبادی اور عصری تبذیب کی سوجھ بوجھ پیدا ہوجائے۔
- (۱۲) یخلیمی سیشن میں طابعلم واز دواجی زندگی سے علیحد ہ رکھنا تا کہ وہ میسوئی کے ساتھ تعلیم جاری رکھ سکے اور وقت کا تقاضا حصول مقاصد میں رکاوٹ نہ بن سکے ،اور تعلمین کو حال وستقبل میں درپیش چیلنجز ہے آگاہ کرنااوران کے مقابلہ کے لئے اُھیں تیار کرنا۔
- (۱۳)۔اسلامی تربیت کے بنیادی اصولوں پر توجد ینا تا کہ تعلم میں عملی تعلیمی استعداد پیدا ہوجائے ،اخلاقی تربیت پرخصوصی توجد بنا تا کہ تعلم اعلیٰ کردارادراسلامی اقدار ہے سلے رہے۔
- (۱۴)۔ایسانعلیمی نصاب جاری کرنا جس سے اسلامی دحدت کوتقویت ملتی ہو، اور اقوام عالم کے ساتھ بقائے باہمی کا مثبت رجحان

المفتد الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دجم .... قرار دادوسفارشات يدابو

(۱۵)۔ اکیڈی کے جزل سیکرٹری کے مطالبہ پر، سفارش کی جاتی ہے کہ اکیڈی یونیسکواور دوسرے اداروں کے ساتھ با ہمی تعاون سے «دنعلیمی نصاب کے اسلامی ہونے'' کے موضوع پرخاص اجلاس کا انعقاد کیا جائے تا کتعلیمی نصاب کی ترقی کے لیے پالیسی مرتب کی جاسکے اور پھراس اجلاس کے نتاتی منظمہ موتمر اسلامی ادر اسلامی ممالک کی وزارت تعلیم کے سامنے رکھے جاسکیس۔

# قرار دادنمبر ۹ ۱۳ (۵/۵)

### كريڈٹ كارڈز

اسلامی فقدا کیڈی کی جزل کونسل کا اجلاس منعقدہ مسقط بتاریخ ۱۶ تا ۱۹ محرم الحرام <u>۲۵ ۱۳۲۵ ج</u>مطابق ۲ تا ۱۱ مارچ ۲۰۰۴ میں عنوان ال*صدر* موضوع پر تحقیقی مقالات چیش کئے گئے۔

قبل ازیں کریڈٹ کارڈز کی تعریف پر مشتمل قرارداد ۱۳ / ۱۲ ) اورغیر مغطاق کریڈٹ کارڈ کے اجراء اور اس کے ساتھ لین دین کرنے کے متعلق قرارداد نمبر ۱۰ ( ۱۲ / ۲ ) منظر عام پر لائی جا چکی ہیں، تا ہم مقالات ومباحثہ پر اطلاع یا بی اور مذکورہ سابقہ قراردادوں کے استحضار کے بعد درج ذیل قراردادمنظور کی گئی۔

#### قرارداد:

الف .....ایے کریڈٹ کارڈ زجن کے چیچے فل مارجن ہو (مغطاۃ) کا اجراء جائز ہے، ان کے ساتھ لین دین بھی جائز ہے بشرطیکہ ادائیگی میں تاخیر ہونے پر فائدہ دینے کی شرط ندر کھی تئی ہو۔

ب .....فل مارجن والے کریڈٹ کارڈ پر قرار داد ۱۰۱ (۱۲ منطبق ہوتی ہے۔ جو تجار پر لا گوکمیشن، خدمات اور نفذواپس لینے کے ضوابط میں دار دہوئی ہے۔

ج .... فل مارجن والے كريد كار فك بدله ميس سونا، چاندى اور كرنى خريدنا جائز ہے۔

د .....اداروں کا حامل کارڈ کوحرام امتیازی سہولیات سے نواز نا جائز نہیں جیسے کمرشل انشورنس شرعاً ممنوع مقامات میں داخل ہونے کی سہولت وغیرها۔ البتہ جائز امتیازی سہولیات سے نواز نا جائز ہے جیسے خدمات پر حصول کی ترجیحی اولوہت، نرخوں میں ارزانی وغیرها سوسمیں شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔

ھ۔۔۔۔۔اسلامی مالی ادارے جوغیر منطاق کریڈٹ کارڈ کا متبادل پیش کرتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ متبادل جاری کرنے میں شرعی ضوابط اور شرا کا کی پابندی کریں ، تا کہ سود کے ہوں جیسے دین کے بدلے میں دین کافت خے۔ بدلے میں دین کافت خے۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدهم ..... قراردادوسفارشات

### قرارداد + ۱۱ (۲/۱۵)

# اوقاف، پیداواراوقاف اوراس کی آمدنی میں سر ماییکاری کرنا ،

مجمع المفته الاسلامي کے پندر هویں اجلاس منعقدہ مسقط (عمان) مورند ۱۹۲۳ محرم الحرام ۲۵ ۱۳۲۵ مطابق ۲ تا ۱۱ مارچ سوج میں موضوع عنوان الصدر پر تحقیقی مقالات پیش کئے گئے، باہم مقالات کی ساعت اور ان پر دائر مناقشات اور اس موضوع پر مختلف کنوشنز اور کا فرنسز کی قرار دادوں اور سفار شات پر اطلاع یا بی کے بعد درج ذیل قرار دادون گئی۔

قرارداد:

# اول \_اموال وقف كى سرمايدكارى:

ا)۔اموال وقف کی سرمایہ کاری سے مراداصل اموال وقف یا اوقاف کی آمدنی میں ترقی اور اضافہ لانے کے لئے سرمایہ کاری کے مباح وسائل میں لے آنا ہے۔

۲) موقو فداموال کی تکرانی متعین ہے تا کہ اصل موقو فداموال باتی رہیں اور ان کے منافع دائی رہیں۔

س)۔اگراصل موقوفہ چیز سے برائے راست انتفاع نہ کیا جاتا ہوتو اسے سر ماییکاری پرنگادیناوا جب ہےخواہ موقوفہ چیزاز قسم منقولات ہو تم غیر منقولات۔

۳)۔اگرواقف نے اصل وقف کی آمدنی کے بچھ حصہ کی سرمایہ کاری کے متعلق شرائط عائد کررکھی ہوں توان پرعمل درآ مدکیا جائے گااور اسے مقتضائے وقف کے منافی قرانز ہیں دیا جائے گا۔اس طرح اگرواقف نے شرط لگا دی ہو کہ وقف کی ساری آمدنی مصارف وقوف میں خرچ کی جائے تواس پر بھی عمل کیا جائے گااورآ مدنی سے اصل وقف کی سرمایہ کاری کے لئے پچھٹییں لیاجائے گا۔

۵)۔ اگر واقف نے معاملہ مطلق رکھا ہواورسر مایہ کاری کی کوئی شرط نہ لگائی ہوتو اس صورت میں آمدنی کے سی حصہ کی سرمایہ کاری جائز ہے۔ شہیں ، ہاں البتہ وقوف کے مستحقین اس کی موافقت کریں توجائز ہے۔ اور آگر وقف بہود ہوتو آمدنی میں سے کچھ حصہ کی سرمایہ کاری جائز ہے۔

۲)۔اممل وقف یا آمدنی کی سرمایہ کاری کے لئے حاصل شدہ آمدنی کوسرمایہ کاری میں لگانا جائز ہے اور یہ آمد می مستحقین کے درمیان تقسیم کرنے اور اخراجات نکالنے کے بعد ہوگا جیسے جمع شدہ مال کی آمدنی جس کاصرف وخرچ مؤخر ہوکوسرمایہ کاری میں لگانا جائز ہے۔

ع) حفاظت وتکرانی اورتعمیرنو کے لئے آمدنی میں سے خصوص جمع شدہ حصہ کی سرمار کاری جائز ہے۔

۸) یختلف اموال اوقاف سر ماییکاری میں ایک ہی محل برنگانا جائز ہے بشر طیکہ سر ماییکاری کامحل وموقع واقف کی شرط کے خلاف ند ہو۔

٩) اموال وتف كى سرمايكارى مين درج ذيل ضوابط كى رعايت ركهناواجب بـ

الف .....سرماییکاری کی جس شکل وصورت میں اموال اوقات کولگا یا جار ہا ہے وہ صورت مشروع مو

ب .... مر ماریکاری کے مختلف مواقع کی رعایت رکھنا تا کہ خطرات کم سے کم لائق ہوں۔ ضانت لینا، وثیقہ ہائے عقد اور مشروع مرمایہ

الفقه الاسلامی وادلته.....جلد یاز دہم ....... قرار دادوسفار شات کاری کے لیے تحقیق کرتے رہنا۔

ج ...... رماییکاری کے لئے محفوظ و سائل اختیار کرنا اور ایسی سرماییکاری کے منصوبہ جات سے گریز کرنے جومعرضِ خطریس ہول د ...... اموال و قف د ..... اموال و قف کی جائز و شروع صور توں میں سرماییکاری مناسب ہے تا کہ اصل موقو فیہ مال محفوظ رہے اور جن لوگوں پرمال و قف کیا گیا ہے ان کی مصلحت بھی بحال رہے ، اگر موقو فیہ اصل اعیان (اشیاء) ہوں تو توسر ماییکاری سے ان کی ملکیت زائل نہیں ہوتی اور اگر موقو فیہ چیز نقو و (نقذی مال) ہوں تو اُحسین سرماییکاری کے جمیع و سائل جیسے مضاربت ، مرا بحد ، استصناع وغیرہ میں لگایا جا سکتا ہے۔

ھ ..... مرماییکاری کی سرگرمیوں کی جانج پڑتال ، معلومات کی نشر واشاعت ، اور عرف کے مطابق اعلانات۔

### دوم\_نقو د كاوقف:

(۱)۔نفذی مال کا وقف شرعاً جائز ہے، چونکہ وقف سے شریعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل روک لی جائے اور اس کی منفعت موقوف علیہ پرخرج کی جائے اور انفو دہمیں یہ مقصد پورا ہوتا ہے، نیز نفو دمتعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے متبادل نفو دہمی اصلی نفو د کے قائم مقام بن جاتے ہیں۔

(۲)۔ قرضہ حسنہ کے لئے نفو دکا وقف جائز ہے ، سر ماریکاری کے لئے بھی وقف کرنا جائز ہے یہ یا تو براہ راست ہوسکتا ہے یا چند واقفین کے ساتھ کسی ایک فنڈ میں شریک ہوکر، یا نفتری شیئر زجاری کرنے کے طریقہ سے تاکہ وقف کی حوصلہ افزائی ہو۔

(۳)۔ اگر نفذی موقو فیمال سے سازوسامان خرید کراس میں سرمایہ کاری کی جائے مثلاً تگران جائید اوخرید سے یا فیکٹری لگا لے تو بیخرید کردہ اشیاء نفذی مال کی بجائے بعینہ موقو فیٹیس ہوں گی بلکہ ان اشیاء کوسر مایہ کاری جاری رکھنے کی خاطر فروخت بھی کیا جاسکتا ہے اور وقف اصل نفذی مال ہوگا۔

#### سفارشات:

(۱)۔ تمام اسلامی تنظیموں اور اسلامی ممالک سے سفارش کی جاتی ہے کہ وقف کی تکرانی جائے اور اس پر پوری توجہ دی جائے ، موقوفه اموال پرکوئی جابرانہ قبضہ نہ کرے، اور وقف کی بعض دوسری انواع کا احیاء کیا جائے ، جسے وقف دری جیسے عربی اور اسلامی ممالک کے قوانین میں ختم کردیا حمیا ہے۔

(۲)۔ عربی اور اسلامی ممالک کو امور اوقات کی طرف توجد یے کی دعوت دی جاتی ہے، اس طرح عالمی تنظیموں کو دعوت دی جاتی ہے کہ فلسطین میں اوقاف کی طرف خصوصی توجہ دی جائے، ان کی مطلطین میں اوقاف کی طرف خصوصی توجہ دی جائے، ان کی حفاظت کی جائے اور ان کی سرمایہ کاری کی جائے تا کہ تعین اہداف کا حصول ممکن ہویائے۔

(۳)۔اسلابی حکومتوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اوقاف کے انتظام وانصرام پر ہونے والے اخراجات برداشت کریں، چونکہ اوقاف میں مصلحت عامہہاوراس لیے بھی کہ حکومتیں انسانوں اور علاقوں کی مسلحوں کی مسئول وجوابدہ ہیں۔

(۳)۔ شرعی اور آ ڈٹ کے معیارات وضع کرنے کی مخصوص کمیٹیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آ ڈٹ کی کارروائیاں نہایت باریک بنی سے انجام دیں اور نگرانِ اوقاف پرکڑی نظر رکھیں خواہ نگران فر دوا صد ہو، یا جماعت ہو یا کوئی ادارہ ہو یا وزارت اوقاف ہو، مضروری ہے کہ وقف کا انتظامی ادارہ شرعی اور محاسبی نگرانی وسیرویش کے قواعد کے ماتحت رہے۔ المفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز دہم ..... قرار دادو سفارشات المفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز دہم ....

(۵)۔ وقوف کے اخراجات کے شیرول وگوشوارے کے ضوابط اور اصول وضع کرنے کی ضرورت ہے،خواہ ضوابط خرید وفروخت کے متعلق ہوں تا کہ گران کمیٹی بوقت ضرورت ان کی طرف مراجعت کرتی رہے۔

(۲)۔اوقاف کی تمام اقسام وانواع کے لئے ازسرنو نظام مرتب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، جبکہ ان انواع کا اسلامی تہذیب میں دور دورہ ہو، شرعی علمی، اجتاعی اوراقتصادی ترقی میں ان کانمایاں دور دورہ ہو۔

(٤) \_مفية تجربات سے استفاده كرناتاكه اوقاف كي حفاظت اورانظام عمده طريقول ير موجائے ـ

(٨)\_اوقاف ميس مايكارى كے لئے اسلامي مما لك كورج ويا۔

### قرار دادنمبرا ۱۳ (۱۵/۷)

# مصالح مرسلهاوران كي عصرحاضر مين عمل تشكيل

مجمع المفقه الاسلامی کے پندر هویں اجلاس منعقدہ مسقط (عمان) ۱۳ تا ۱۹ محرم ۲<u>۹ ۱۳ ج</u>مطابق ۲ تا ۱۱ مارچ ۲۰۰۴م میں عنوان الصدر موضوع پر مختلف تحقیقی مقالات مجمع کے سامنے پیش کئے گئے، تا ہم مقالات ، اور ان پر دائر مناقشات اور اس امر کہ احکام شرعیہ کا دارومدار ''جلبِ مصالح اور دفع مفاسد کی اساس پر ہے'' کے استحضار کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

### قرارداد:

(۱).....مصلحت سے مراد شارع کے مقصود کی حفاظت ہے اور شارع کا مقصود دین جان ، عقل نسل اور مال کی حفاظت ہے۔ مصلحتِ مرسلہ سے مراد: الیم مصلحت ہے جس کو شعین کر کے شارع نے اس پرصراحت اور نص وار دنہ کی ہویااس کی کسی نوع پرمعتبر ہونے یا لغو ہوقر اردیۓ کے لحاظ سے صراحت نہ کی ہو، مصلحت مرسلہ کلی مقاصد کے تحت داخل ہے۔

(٢).....واجب ہے كەفقىمە مصلحت كيضوابطك تاكيدكرك

بيركم صلحت حقيقة مصلحت مووبى ندمو

مصلحت کلی ہوجز وی نہو۔

مصلحت عامه بوخاصه نهبوبه

کوئی دوسری مصلحت جواولی ہو یااس مصلحت کے مسادی ہومطلوب مصلحت سے متعارض نہ ہو۔

ميصلحت مقاصد شريعت كملائم ومناسب مور

علماء نے دقیق معیارات وضع کئے ہیں جن کے ذریعہ مصالح کی مختلف انواع کے درمیان تمیز کی جاسکتی ہے اور ان کے درمیان ترجیح بھی دی جاسکتی ہے، چنانچے علماء نے انسانی زندگی کے ساتھ مصالح کے متعلق ہونے کے اعتبار سے مصالح کو تین اقسام میں تقسیم کیا ہے اور آتھیں درجہ بندی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، وہ یہ ہیں:

ضروریات۔ حاجیات۔ محسینیات۔

المفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز دبهم ..... قرار دادوسفار شات ..... ۱۸۱ ..... ۱۸۱ .... قرار دادوسفار شات

(٣) ....فقهی اعتبارے بیے طے ہے کہ حاکم وقت کارعیت پر کسی قسم کا بھی تصرف مسلحت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، چونکہ حاکم کے سامنے

مختلف انتظامی امور موتے ہیں اس کئے عوام پر حاکم کی اطاعت واجب ہے۔

(٣) .....معاشرتی امور کے اعتبار سے مصلحت مرسلہ کی تشکیل وسیع ہے اس طرح اقتصادی ، اجتماعی ، تربیتی ، انتظامی اور عدالتی میدان میں بھی مصالح مرسلہ پر گہری نظررتھی جاتی ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت معاشر ہے کی انسانی حاجات کے دوش بدوش ہے اور پیش کی گئی مباحث اور مقالات سے بھی یہی امر مترسح ہوتاہے۔

# قرار دادنمبر ۲۴۱ (۱۵/۸)

### طبيب كاضان

اسلامی فقد اکیڈی کے پندرهویں اجلاس منعقدہ مقط (عمان) ۱۲ تا ۱۹ محرم ۲۷ ساجے مطابق ۲ تا ۱۱ مارچ مین دو عمین 'طبیب کا ضمان'موضوع پرمختلف تحقیقی مقالات پیش کئے گئے،مقالات کے سننے اوران پردائر مناقشات کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔ قرارداد:

### اول \_طبيب كاضمان:

(۱) ....طب بشری نفع کے لئے ترقی یا فتہ علم فن ہے، طبیب پرواجب ہے کہ اپنے مل کی ادائیگی میں خوف خدا کو متحضرر کھے اور اپنے عمل وعلاج اورذ مہداری نبھانے میں اخلاص اورفنی علمی اصولوں سے کام لے۔

(٢)....مندرجه ذيل صورتول مين اگرمريض يرضررمرتب موتوطبيب يرتاوان آئ گا-

الف - جب طبیب جان بوجھ کرمریض کوضرر پہنچائے۔

ب ۔ طبیب فن طب سے جاہل ہویا وہ مرض جس کی تشکیل وعلاج مطلوب ہوطبیب اس ہے جاہل ہو۔

ج۔طبیب کوسر کاری ادارے کی طرف سے با قاعدہ اجازت نامہ حاصل نہ ہو۔

و طبیب مریض یااس کے سرپرست کی اجازت کے بغیرعلاج کاممل کرد ہے جبیا کقر ارداد نمبر ۲۷ (۵/۵) میں گزر چکا ہے۔

ھ۔طبیب مریض کودھوکا دے۔

و- جب طبیب سے خطا سرزوہ وجائے جبکہ اس طرح کی خطاعام طور پرسرزدہ وتی ندہواور پیشہ دارانداصول بھی اس کی اجازت ندویتے ہوں یاطبیب کی طرف سے غفلت اور کوتا ہی واقع ہو۔

ز-جبطبیب بلاوجهمریض کارازافشا کردے جیسا کقر اردادنمبر ۹۷(۱۰/۸) میں گزرچکا ہے۔

ج۔جب طبیب اشد ضروری حالات میں اپنافریضہ انجام دینے سے انکار کر دے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامي وادلته بسبطديازد جم ميست حوابهد بوگا، چنانچ مسئوليت كي شرائط اگريائي جائي توطبيب پرتاوان بوگا البته حطأ كي (٣) ..... فروره بالاصورتون ميس طبيب جوابهد بوگا، چنانچ مسئوليت كي شرائط اگريائي جائي توطبيب پرتاوان بوگا البته حطأ كي

ر ۱) ......مدوره بالا معورون من معیب بوا بهد، بوده چها چه معویت می مرا نظ امر پای جای و معیب پرمادان ابوده امکبه مطا صورت میں تا دان نبیس ہوگاہاں البته اگر بھاری بھر کم خطاسرز دہوتو تا دان ہوگا۔

(۷) ......اگر ڈاکٹر وں کی ایک جماعت طبی معالجہ کاعمل انجام دیتو ہر ڈاکٹر سے اس کی خطاء کے بارے میں پوچھا جائے گاچونکہ فقہی قاعدہ ہے ''آگر مباشر تضررتسبب کے ساتھ جمع ہوجائے تومسئول مباشر ہوگا جب تک متسبب مسئولیت میں مقدم نہ ہوں دچنا نچے ڈاکٹر وں کی جماعت کا جورکیس ہوگا وہ ہو جوابدہ ہوگا اور معاونین کے فعل کا سمسئول ہوگا اگر رکیس نے معاونین کی تگرانی ،ٹریننگ اور رہنمائی میں کوتا ہی کہو۔

(۵).....ادارہ صحت (خواہ عامہ ہو یا خاصہ) اگر اپنے فرائض میں کوتا ہی کرے یا اس کی ناقص تعلیمات پر مریضوں کو ضرر لاحق ہوتو ادارہ جوابدہ ہوگا۔

#### سفارشات:

عصرحاضریں در پیش رکاوٹوں اور شرعامقبول متبادلات کے مسائل کی تحقیق۔

۲) فررمعنوی اور ضرر کے معاوضہ کے متعلق تحقیقات۔

۳)۔اسلامی حکومتوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے طبی سرگرمیوں کے حوالے سے یکساں ایک جیسی قانون سازی عمل میں لائی جائے ،اسقاطِ حمل ، د ماغ کی موت اورخورد بین تجزیہ جیسے مسائل کے قوانین وضع کئے جائیں۔

سم)۔اسلامی ممالک کی یو نیورسٹیوں سے مطالبہ کیاجاتا ہے کہ طبی کالجز کے طلبہ کواخلاتیات کی تعلیم بہم فراہم کی جائے۔

۵)۔اسلامی ممالک کی حکومتوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے طبی سرگرمیوں کومنظم کیا جائے اورا یسے ضوابط مقرر کئے جاتھی جن سے معاشرہ کو تحفظ فراہم ہواور مریضوں کو کم سے کم ضرر پہنچے۔

٧) \_ ذرائع ابلاغ كوسحت وطب كےميدان ميں سحيح پيغام رساني كى ترغيب۔

امام اطباء کی علمی وشری تجربات اور تحقیقات پر حوصله افزائی۔

### مسكله فلتطين

مجمع الفقہ الاسلامی صہیونیوں کے ہاتھوں مقبوضہ فلسطین میں آئے روز کی ظالمانہ کارروائیوں کا تعاقب کرتا رہت اہے تا کہ دنیا صہیونی دہشکر دی اور بے گناہ جانوں کے قبل سے اچھی طرح واقف ہوجائے، بار بار اجتماعی غار تگری اور فساد کا ارتکاب کیا جارہا ہے محمروں کو گرا یا جارہا ہے، نستے فلسطینیوں کو بے گھر کیا جارہا ہے، اراضی کو غصب کیا جارہا ہے، فصلوں اور پھلدار درختوں کو کا ٹا جارہا ہے حالا تکہ درخت تو اللہ کی تبیعے بیان کرتے ہیں، صرف اس پر بس نہیں بلکہ فلسطین کی ۲۵٪ اراضی پر قائم شدہ ممارات گرانے کے بعد اسے یہودی تسلط میں لے لیا گیا ہے اور درمیان میں حدفاصل کے طور پر دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، بلاشہ بید دیوار آسانی او بیان، انسانی عرف اور بین الاقوای قوائین کے سراسرخلاف ہے۔

قابض گروہوں نے فلسطینیوں کوغلام بنار کھا ہے اور آھیں لوٹ رہے ہیں سرعام اسلحہ کے زور پر بنکوں پر حملے کئے جاتے ہیں اورعوام کے اموال کولوٹ رہے ہیں۔ المفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دبم ..... قرار دادوسفارشات

ان سنگین جرائم کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ، ہر واردات ظالمانہ ہے جس سے انسانی روح کانپ اٹھتی ہے، ظلم و تسلط کی کوئی کارروائی اسرائیلی قابض گروہ ضائع نہیں ہونے دیتے ، بظاہران کارروائیوں کودفاع کا نام دیتے ہیں اور قسطینی تنظیموں کودہشتگر دقرار دیتے ہیں اور قسطینی تنظیموں کودہشتگر دقرار دیتے ہیں بھلاانہیں دہشت گردقرار دینا کہاں کی انسانیت ہے؟اگر صبیونیوں کا پیموقف درست ہے بھر دنیا میں اٹھنے والی آزادی کی تمام تحریکیں دہشت گردی ہیں۔

اسلامی نقد اکیڈمی کے علاء اسرائیلی جرائم اور سازشوں کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں تا کوفلسطین میں آئے دن دیکھی جانے والی دہشتر دی سے دنیا آگاہ ہو، اکیڈمی کے علاء دنیا بھرکی عالمی تنظیموں کو صبیونی ظلم اور دہشت گردی ختم کروانے کی دعوت دیتے ہیں اورظلم و دہشت گردی کی جگہ آزادی، عدل وانصاف اور مساوات قائم کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔

مجمع المفقه الاسلامی اس مہینا کہ آخر میں تیونس میں کانفرنس کے انعقاد کی دعوت دیتا ہے تا کہ مبجد آفصیٰ اور القدس کے احاطہ کے پنچے اسرائیل کی کھودائی کے مسئلہ برآ وازبلند کی جاسکے۔

اکیڈی اسلامی ممالک کواپنی ذمدداری نبھانے کی دعوت دیتا ہے آخر بھی نے اللہ کے سامنے جوابدہ ہونا ہے ، قوموں اور تاریخ کے سامنے اسلامی ممالک اپنی ذمدداریاں پوری کریں، صرف مذمت کردینا اور انسوں کردینا کا فی نبیس بلکھ ملی اقدام کے سواکوئی چارہ کا رنبیس، بلاشبہ اسلامی ممالک کواس مسئلہ پر سنجیدگی کے ساتھ قدم اٹھانا ہوگا تا کہ اسرائیلی قبضہ کا خاتمہ ہو، سجد قصلی آزاد ہواور مقدس مقامات پر صبیونی تسلط کا خاتمہ ہو۔۔

عالم اسلام کی حکومتوں اور قوموں پر تاریخی ذمہ داری ہے کہ وہ صہبونی بر بریت اور جارحیت کے خلاف چپ نہ سادھیں اور مظلومیت کوخاموثی سے نہ دیکھیں۔

الله کے لئے بچومشکل نہیں وہ اپنے فیصلہ پرقدرت رکھتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کاعلم نہیں۔

### مسئله عراق

مجمع المفقه الاسلامی عراق میں جاری فسادات کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، بلا شبہ عراق میں سنگین واقعات کے پس پردہ گروہی فتنوں کو ہوادی جارہی ہے، خطک وتران مفاسد کی بھینٹ چڑھ رہا ہے اور سارا خطہ گروہی جنگ کی لیپٹ میں آچکا ہے اور دشمنوں کے لئے دروازہ کھل رہاہے تا کہ وہ اپنے مذموم مقاصد کی تعمیل کر سکیں۔

مجمع المفقہ الاسلامی علمائے ناصحین کوان کی ذمہ داری کا حساس دلاتا ہے کہ مسئلہ عراق کے للے علماءا پنا کر دارا داکریں۔ مجمع اعلان کرتا ہے کہ وہ عراقی قوم کے ساتھ برابر کھڑا ہے تا ہم عراتی قوم کو بھیا ہونے ظالمانہ قبضہ کے خاتمہ اور پھر سے کم سے کم وقت میں عراق میں باختیار حکومت کے قیام اور انسانی حقوق کی حفاظت کی تائید کرتا ہے۔

ا کیڈمی عراق کے مختلف گروہوں، عرب، کردوں، ترکون، سنیوں، شیعوں، سیای دھڑوں اور مختلف قبائل سے اپیل کرتا ہے کہ سب یکجا ہو کراپنی صفوں میں اتحاد پنّدا کریں اور در پیش سنگین خطرات کے خلاف صف آ راء ہوجا تیں، اکیڈمی امت اسلامیہ کو بھی دعوت دیتی ہے کہ عراق کے حالات بہتری کی طرف لانے کے لئے اپنا کر دارادا کرہے۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدهم ..... قرار دادوسفار شات.

### سولهوال اجلاس

منعقده: دبئ (متحده عرب امارات)

مطابق ۹ تا ۱۱ اپریل ۵۰۰۶ء

مؤرخه: • ساصفرتا٥ ربيع الأول ١٠ ٢ ١ ما ه

قرار دادنمبر ۱۲/۱)

مقیدا کاؤنٹس،اسلامی انشورنس کمپنیوں،

دیگرانشورنس اور ملازمت کے آخر میں ملے والی ایڈ کی زکو ۃ

اسلامی نقداکیڈمی کی جنرل کونسل کے سولھویں اجلاس منعقدہ دبئ عرب امارات بتاریخ • ۳ صفرتا۵ریج الاول ۳۲ ۱۳ اھ،مطابق ۹ تا ۱۳ ا اپریل ۱۰۵۰ عیمی عنوان الصدر موضوع پر تحقیقی مقالات پیش کئے گئے ، بحث و تحیص کے بعد مندر جه ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔ قرار داد:

### اوّل ـ انوسمنٹ ا کا وُنٹس کی ز کو ۃ:

الف۔انوسٹمنٹ اکاؤنٹس کے بیلنس پرز کو ۃ واجب ہے اور ان اکاؤنٹس کے منافع پر بھی زکو ۃ ہے بیز کو ۃ اکاؤنٹس کے مالکان اوا کریں گے۔بشرطیکہ ذکو ۃ کی شرا کط پائی جائیں، برابرہ؛ ہے کہ بیا کاؤنٹس طویل مدت کے لئے ہوں یاقلیل مدت کے لئے۔ ب۔کرنٹ اکاؤنٹس میں بھی ذکو ۃ واجب ہے، اس سے ذکو ۃ پرکوئی اثر نہیں پڑتا کہ مالک اکاؤنٹ نے اپنی حاجت کے لئے پیشہ روک رکھا ہوتا ہے، یاکسی سرمایہ کاری کے منصوبہ کے لئے رکھا ہوتا ہے بشرطیکہ مالک اکاؤنٹ پر بیکنس کے برابر قرضہ نہ ہو۔

### دوم ـ ريز روشده ا كاوننس كي زكوة:

الف۔ایسی رقم جولازی وعدہ کی تاکید کے طور پر کمی اور نقصان پورا کرنے کے لئے رکھی ہوتی ہے، وہ انوسٹمنٹ اکاؤنٹ میں ودیعت نہ کی گئی ہواور نقصانات کی کمی پوری کرنے کے لئے انشورنس کی رقم زکوتی موجودات کے ساتھ ہوگی اور موجودات کے ساتھ اس رقم کی بھی ذکو ہ مال اداکرے گا،اگر کئی سال گزرجا نمیں توصرف ایک سال کی زکو ہ اداکرے گا،اگرید رقوم مالکان کو واپس کردی جائیں،اگریدر توم انوسٹمنٹ اکاؤنٹ میں ہول توان پر بنداول کا جزو ''الف''منطبق ہوگا۔

کب۔نقصانات کی کمی پوری کرنے کی انشورنس اور نقتری انشورنس جو افر اداور مختلف اداروں سے متعین خدمات پر لی جاتی ہے (جسے عرف عام میں سیکورٹی فیس کہاجاتا ہے ) جیسے ٹیلی فون ، کبلی ، پلاٹس اوز ارول وغیرہ کی انشورنس (سیکورٹی ) ،تو انشورنس پیس کرنے والاجب اس

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفارشات یافقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفارشات پرقبضه کرلے اس کی ایک سال کی زکو قادا کرے۔

ے۔بیعانہ کی صورت میں جورقم اداکی گئی ہو بائع اس رقم کوزکو ہ موجودات سے منہانہیں کرسکتا بلکہ بیعانہ کی زکو ہ وینا بھی واجب ہے چونکہ بائع اس رقم کامالک بن چکا ہے خواہ مشتری بھے نافذ کرے یافٹے کرے۔

# سوم \_ليگل ڈيپاز ٺ ( قانوني وديعت):

یہ وہ رقم ہوتی ہے جس کی مخصوص ادارے یا کمپنیاں شرط لگادیتی ہیں کہ بیرقم بنک میں رکھی جائے اور بنک شرکہ کو پرمشن ویتا ہے اگر بیرقم وقتی طور پرریز وشدہ ہوتو شرکہ موجود سرمایہ کے ساتھ اس قم کی بھی زکو ۃ اداکرے گااور اگر دائی طور پرریز روہوتو جب بیرقم شرکہ کو والیس کردی جائے توشر کہ صرف ایک سال کی ذکو ۃ اداکرے۔

# چهارم \_احتياطي بچت کھا تداور مرحله وارمنافع:

كمينيال موجودسر مايه كے ساتھان رقوم كى بھى زكوة اداكريں۔

## پنجم \_اسلامی انشورنس کمپنیوں کی زکو ة:

الف مخصوص فنڈ ز،وہ بیلنس جوانشورنس واپس کرنے والوں کے لئے ہو،ادائیگی کےمطالبات اورحساب چکانے کےمطالبات کے لئے جورقوم ہوں کمپنی ان کی زکو قادانہ کرے بلکہ موجود سرمایہ سے تھیں منہا کرے چونکہ بیرقوم کمپنی پردیون ہیں۔

ب۔احتیاطی رقم، در پیش متوقع خطرات کے فنڈ ز،اضافی فنڈ، زندگی کی احتیاطی انشورنس ادرای انشورنس سے ریز رورقوم زکوۃ کے موجودسر مائے سے منہانہیں کی جائیں گلکٹر کہان کی زکوۃ اداکرے چونکہ بیرتوم شرکہ کی ملکیت سے نہیں نکالتیں۔

ششم بسروس کے اختتام پر ملنے والے انعامات ، الا وُنسز اورایڈز ( کمپیوٹ )

# عمل كاراورملازم كى نسبت زكوة:

الف .....اختنام سروس (ملازمت) کے انعامات: بیر مالی حق ہوتا ہے جو قانو ناسے داجب ہوتا ہے یاعمل کاریا ملازم کے معاہدہ نے داجب ہوتا ہے، اس کا تخمید مرس و ملازمت کی مدت کے حساب سے ہوتا ہے اس میں اختنا می سبب، ملازم کی ماہانہ تخواہ کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے، ملازم سروس کے اختنام پر میر مالی حق وصول کرلیتا ہے۔

تا ہم اس مالی ایڈوانعام کی زکو ۃ ملازم یاعمل کار پر دورانِ ملازمت واجب نہیں ہوتی چونکہ دوران ملازمت اس قم پر ملازم کی ملکیت تام نہیں ہوتی اور جب اس مالی حق کی تحدید ہوجائے اور قم ملازم کوسپر دکر دی جائے ایک ہی مرحلہ میں، یاقسطوں میں اسے سپر دکی جائے تو اس وقت اس قم پر ملازم کی ملکیت تام ہوگی وہ اس قم کوموجو دسر مائے کے ساتھ ملاکرزکو ۃ دےگا۔

ب سینش: سے مرادوہ بیسہ ہےجس کا ملازم یاعمل کار ماہانہ سخت کھہرتا ہے اور بیرقم بذمہ سرکار یاکسی مخصوص ادارے کے ذمہ ہوتی

المفقہ الاسلامی واولتہ ..... جلدیاز دہم ..... قرار دادوسفار شات. المفقہ الاسلامی واولتہ .... جلدیاز دہم .... قرار دادوسفار شات. کے بعد ادارہ اس کی ادائیگی کرتارہ تاہے اس کی زکو قبند نمبر ۲ جزو ' الف' کے مطابق اداکی جائےگی۔

یجسساریٹائرمنٹ کااضافی مالی فائدہ: وہ طعی رقم ہے جوسر کاریا مخصوص ادارے ملازم یاعمل کارکواجتماعی انشورنس کے اعتبارے دیتے ہیں جب ملازم میں ماہانہ پینشن کے ستحقاق کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں،اس کی زکو ہ بھی بندنمبر لا کے جزو 'الف' کے مطابق اداکی جائے گ۔ دسسابونس سیونگ: یہ متعین رقم ہوتی ہے جوتخواہ یا اجرت سے منہا کرلی جاتی ہے اور سرمایہ کاری پرلگا دی جاتی ہے اور ملازم یاعمل کارسروں کے اختتام پردفعۃ اس کا مستحق تھم ہرتا ہے۔

اس رقم کی زکو قرحساب کی نوعیت کے بیش نظر مختلف ہے آگر بیر قم مخصوص اکا وُنٹ میں رکھی گئ ہواوراس میں ملازم اور عمل کار کی مصلحت مثامل ہواور ملازم کو اختیار حاصل ہو کہ وہ اس سے سرمایہ کاری کرسکتا ہے چنا نچہ بیر قم موجود سرمایہ کے ساتھ ملا کرسال و نصاب کے بورے ہونے پرزکو قدی جائے گی اگر اس رقم پر ملازم کا اختیار نہیں تو اس پر اس کی زکو قبھی نہیں چونکہ اس کی ملکیت تام نہیں البتہ جب اس رقم پر سروس کے بعد قبضہ کر لے توایک ہی بارزکو قادا کرے۔

### پینشن اور بونس وغیره کی زکو ة بنسبت اداره مها ورشر کات:

پینشن ، ماہانہ پینشن اور بونس وغیرہ جو کمپنیال مختلف ادارے ملاز مین کوریٹائر منٹ کے بعدادا کرتے ہیں بیرتو م کمپنیوں کی ملکیت سے ماہز نہیں ہوتیں بیرتوم زکوتی موجود سرمایہ سے علیحدہ نہیں کی جائیں گی بلکہ سرمایہ کے ساتھ ملاکران کی بھی زکو ۃ اداکر نا ہوگی۔اوراگر بیرتوم سرکاری اداروں کی تحویل میں ہوں توزکو ۃ نہیں دی جائے گی چونکہ بیمالِ عام کے تھم میں ہیں۔

قراردادنمبر ۴۴ ۱۲(۲)

### خاونداورملازمه بيوى كےاختلا فات

اسلامی فقد اکیڈی کی جزل کونسل کے سولھویں اجلاس منعقدہ دبئ (عرب امارات) بتاریخ • سصفرتا۵ ربیج الاول ۲ ۲ سام مطابق ۹ تا ۱۱۳ پریل ۲۰۰۵ میں مسئلہ عنوان الصدر پر تحقیقی مقالات پیش کئے گئے،مقالات اور ان پردائر مناقشات پراطلاع یا بی کے بعد درج ذیل قرار داد منظور کی گئی۔

قرارداد:

### اوّل ....ز وجین کے درمیان مالی ذمہداری کا جدا جدا ہونا:

بیوی کوکامل اہلیت اور مستقل طور پر مالی اختیار اور حق حاصل ہے۔ عورت اپنے عمل سے جو مال کماتی ہے شری احکام کی روسے اس پر عورت کو مطلق حق حاصل ہے۔ جو مال عورت کو ملکیت میں ہواس پر عورت کو ملک حق ملکیت اور حق تصرف حاصل ہوتا ہے، خاوند کو بیوی کے مال پر کوئی حق تسلط حاصل نہیں اور عورت اپنے مال میں تصرف کرنے کے لئے خاوند کی اجازت کی بھی محتاج نہیں۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدهم ..... قراردادوسفارشات

### دوم .....نفقهٔ زوجیت:

دستور کے مطابق عورت مکمل نفقه کی حقدار ہوتی ہے اور اس میں خاوند کی مقدور جوسیح عرف اور اجتماعی اقدار کے مناسب ہو کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، بیوی کا نفقہ ساقطنہیں ہوتا الا بیا کہ عورت نشوز (نافر مانی ) کاار تکاب کر بیٹے۔

### سوم ..... گھرسے باہرعورت کا کام کرنا:

(۱) گھر کی گرانی بچوں کی دیکھ بھال اوران کی تربیت عورت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے، ضرورت کے دفت عورت گھر سے باہر جاکرالیے کام کرسکتی ہے جواس کی صنف اور مزاج سے تال میل رکھتے ہوں اور شرعی لحاظ سے عرف اس کی اجازت بھی دیتا ہو، تاہم عورت کے باہر جاکر کام کرنے کے لئے شرط ہے کہ دینی احکام ، شرعی آ داب اور اساسی ذمہ داری کی پابندی کرے۔

(۲)۔ کام کاج کے لئے عورت کے گھرسے باہر نکلنے سے اس کا نفقہ جو خاوند پر داجب ہے ساقط نہیں ہوتا بشر طیکہ گھر سے باہر نکلنے کی نہ سے نشور ختق نہ ہو۔

### چهارم .....گریلواخراجات میں عورت کوشریک کرنا:

(۱)۔وہ اخراجات جو خاوند پرشروع سے داجب ہیں ان میں عورت کوشر یک کرنا شرعاً جائز نہیں اور نہ ہی عورت پر بیاخراجات لا گو کرنا جائز ہے۔

(۲)۔البتہ عورت گھریلواخراجات میں خوشد لی سے شریک ہوسکتی ہے ادر شرعاً بیامرمستحب ہے چونکہ گھریلواخراجات میں عورت کے شریک ہونے سے تعاون، ہمدردی اور زوجین کے درمیان با ہمی محبت والفت بڑھتی ہے۔

(m) عورت کی ماہانت نخواہ اوراس کی کمائی کے متعلق زوجین آپس میں سمجھوتہ اور انفاق کر سکتے ہیں۔

(۴)۔ کام کاج کے لئے باہر جانے پراگرزائداخراجات آتے ہول تووہ اخراجات خود عورت برداشت کرے گی۔

# پنجم.....ملازمت کی شرط:

(۱)۔عقدِ نکاح کے دفت اگر عورت شرط لگا دے کہ وہ گھر ہے باہر جا کر کام کاج یا ملازمت کرے گی توالیک شرط رکھنا جائز ہے،اگر خاوند اس شرط سے راضی ہوتو شرط اس پر لازم کر دی جائے گی ، بیشرط عقدِ نکاح کے دفت صراحۃ ہو۔

(۲)۔اگرخاوندنے عورت کو ملازمت اور کام کاج کی اجازت دے رکھی ہوتو گھریلویا اولا دکی مصلحت کی خاطر ملازمت سے اسے روکنا جائز ہے۔

(۳)۔مشروع میں واجب اخراجات میں عورت کوشر یک کرنے کی شرط پر کام کاج یا ملازمت کی اجازت دینا جائز نہیں ،ای طرح یہ بھی جائز نہیں کہ خاوند بیوی کی تخواہ سے بچھے حصہ کی اپنے لئے شرط لگادے۔

(4)۔خاوندکوبیاختیارحاصل نہیں کے عورت کو گھرے باہر جاکر کام کرنے پرمجور کرے۔

الفقته الاسلامي وادلته ..... جلديا زدهم ..... قرار دادوسفارشات.

# ششم ..... ملکیت میں بیوی کی شراکت داری:

اگر عورت کسی مکان، جائیدادیا تجارتی منصوبہ میں اپنے ذاتی مال یا اپنی کمائی کے بدلہ میں حصہ لے تو اسے مکان، جائیداد اور تجارتی منصوبہ کی ملکیت میں شراکت داری کاحق حاصل ہوگا۔اوروہ مال کے تناسب سے حق ملکیت رکھتی ہوگی۔

### هفتم ..... ملازمت كيميدان مين حق كاغلط استعال:

(۱)۔زوجین کے ایک دوسر ہے پرمختلف حقوق اور فرائض ہیں، شریعت میں ان کی تحدید کی گئی ہے، زوجین کے درمیان عدل وانصاف، باہمی تعاون، ہمدر دی اور ہم آ ہنگی کاتعلق قائم رکھنا ضروری ہے، عورت پرظلم کرنا شرعاً حرام ہے۔

(۲)۔خاوند بیوی کوضرر پہنچانے کے ارادہ سے اسے حق ملازمت سے نہیں منع کرسکتا ، اسی طرح اگر عورت کو ملازمت سے رو کئے میں مفاسد ہوں جومصلحت سے بڑھے ہوئے ہوں تب بھی اسے کام کاج سے روکنا جائز نہیں۔

(۳)۔ یہ اصول عورت پر بھی منطبق ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنی ملازمت باقی رکھ کر خاوند یا خاندان کوضرر پہنچانا چاہتی ہو یا اس کی ملازمت مفاسد کاباعث بن رہی ہو یا ملازمت مفاسد کاباعث بن رہی ہو یا ملازمت کی وجہ ہے مسلحت سے کہیں زیادہ مفسدہ بھیل رہا ہوتو ان صورتوں میں کام کاج کے لئے باہر جانا یا ملازمت باقی رکھنا عورت کے لئے نا جائز ہے۔

#### سفارشات:

(۱)۔اکیڈی سفارش کرتی ہے کہ گھر سے باہر جا کرعورت کے کام کرنے پرخاندان اورخودعورت پرطبی،اقتصادی اور معاشرتی اثرات کون کون سے مرتب ہوتے ہیں،ان اثرات کی تحقیقات کی جائیں تا کہ موضوع کے حقائق واضح ہوجائیں۔

(۲)۔ اکیڈی تاکید کرتی ہے کہ زوجین کے درمیان کامل ہم آ بھی استوار رکھی جائے اور ان میں اسلام کی تڑپ ہوتا کہ دونوں کے درمیان محبت و مدردی کا تعلق برقر ارد ہے۔

(۳) \_ مسلمان عورت کے مختلف امور کے متعلق مخصوص کونشن کا انعقاد،''اسلامی معاشرہ کی ترتی میں عورت کا کر دار بھی اس کونشن میں زیر بحث آئے، شرعی نقطۂ نظر کے حوالے سے تہذیبی اور ثقافتی ترتی میں عورت کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو بھی زیر بحث لایا جائے تاکہ اسلامی حکومتوں اور تنظیموں کے نزدیک اکیڈمی کی قرار دادوں اور سفار شات پر اعتماد میں اضافہ ہواور پھرعورت کے متعلق عالمی کانفرنسز میں اکیڈمی کی قرار دادوں کو قوف کی نظر سے دیکھا جائے ۔

### قراردادنمبر ۱۳۵ (۱۳–۱۶) عا قلهاورعصرحاضر میں اس کی تطبیق اورطریقهٔ کار

اسلامی فقداکیڈمی کی جزل کونسل کے سولھویں اجلاس منعقدہ دبئ (عرب امارات) بمورخہ • سمِفرتا ۵ ربیج الاول ۲ سمار جمطابق ۹ تا ۱۱۲ پر میل ۱۰۰۵ میں عنوان الصدر موضوع پر تحقیقی مقالات بیش کئے گئے، مقالات اور ان پر دائر مناقشات پر اطلاع یابی کے بعد درج ذمِل قصلے صادر کئے گئے۔ الفقد الاسلامى وادلته ..... جلد یازدهم ..... قراردادوسفارشات فراردادوسفارشات فراردادوسفارشات فراردادوسفارشات فرارداد:

# اوّل....عا قله كي تعريف:

عا قلہ قاتل کا متعلقہ ادارہ اور کمپنی ہے جوادائے دیت ہے اس کی معاون و مددگار ہوتی ہے، عا قلہ جودیت اداکر دیتی ہے اسے قاتل سے واپس نہیں لے سکتی، عاقلہ قل تال کے اہل دیوان ہیں جوایک دوسرے کے معاون اور ضامن ہوتے ہیں۔ عاقلہ تل غیر عدمیں دیت اداکر نے کی پابند ہوتی ہے۔

۔ دوم .....عاقلہالیے دیت ادکرنے کی پابند ہیں ہوتی جوتل عمر سے داجب ہو یا قاتل عمر برسلے کی وجہ سے داجب ہو یا قاتل کی اعتر انقِ قل کی وجہ سے داجب ہو۔

## سوم ....عصرِ حاضر مين عا قله كي تطبيق وتشكيل:

اگر قاتل کا خاندان موجود نہ ہویااس کے اہل دیوان اوراس کی تمپنی کے لوگ موجود نہ ہوں تو اس حالت میں درج ذیل ادارے بوجہ ضرورت عاقلہ کے قائم مقام ہوں گے ، چونکہ باہمی تعاون اور ضان کی بنیا دیر بیچکم ان اداروں پر لاگوہوتا ہے۔وہ یہ ہیں:

الف۔اسلامی انشورنس( تعاونی، تکافلی) جس کے کھاتہ داروں کے درمیان تصریح کی گئی ہو کہان کی تعاونی انشورنس دیت اوا رے گی۔

ب۔الی انجمن،ایسوی ایشن اوراتحاد و یونین جوایک ہی پینیہ سے منسلک افراد نے بنار کھی ہو (جیسے تا مکد یونین ، رکشہ یونین )،اسے عا قلہ کا حکم تب دیا جائے گاجب یونین کے شرکاء نے تاوان وضان برداشت کرنے کاعند بید سے رکھا ہو۔

ج یخصوص فنڈ زجیے حکومتی اداروں یاعوامی اداروں کے قائم کرر کھا ہواوران فنڈ زیسے تکافل وتعاون مقصود ہو۔

سفارشات:

(۱)۔ مجمع الفقہ الاسلامی، اسلامی ممالک میں قائم حکومتوں ہے اپیل کرتا ہے کہ اپنے ہاں نافذ توانمین میں ایک شق شامل کی جائے جو دیت کی ضامن ہوچونکہ اسلام میں کوئی جان بھی ہدر (فضول) نہیں جاتی۔

(۲)۔ایسےادارے جواپے عمل و کردار کے اعتبار سے وسیع علاقہ تعلق رکھتے ہیں دہ افراد کے درمیان تعاون و تکافل کوفروغ دیں اور باہمی تناصر کی اشاعت کریں، تاہم بیا قدام درج ذیل امور سے تقق ہوسکتا ہے۔

الف ایسے رول رو یکولیشن بقوا نمین وضوابط جوادائے دیت کے ضامن ہوں۔

ب۔اسلامی انشوْرنس کمپنیوں کا قیام جومختلف اسلامی مما لک میں فعال ہوں اور وہ آسان شرائط اور مناسب قسطوں کے ساتھ پات اداکر دیں۔

ج۔اسلامی ممالک میں بیت المال کے قیام کی طرف پیش رفت جوعا قلہ کے کمیاب ہونے کی صورت میں ادائے دیات کا فریصنہ انجام دے، بیت المال اہم ادارہ ہے جو مختلف معاشرتی اغراض ، مقاصد پورا کرسکتا ہے اور اقتصادی حوالے ہے اہم کر دارا داکرسکتا ہے۔

الفقه الاسلامي واولته .....جلد ياز دهم .\_\_\_\_ - قراردا دوسفارشات

دغیر مسلم مما لک میں مسلم اقلیتوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ تعاونی اور تکافلی تنظیموں کا قیام عمل میں لا نمیں اوران میں قتل کے حوادث کا معاوضہادا کرنے کی صراحت کی گئی ہے۔

ھے۔حکومتوں، آرگنا ئزیشنز ہنظیموں اوراجتاعی اداروں کوخطوط لکھنا تا کہ صلہ رحمی ،احسان ادر بھلائی جیسے امور کوفعال بنایا جائے ،ان امور میں سے پچھے یہ ہیں۔زکو ہ،وقف،وصیت اور تبرع تا کہ بطریق احسن قل خطائے نتیجہ میں دیت اداکی جاسکے۔

### قراردادنمبر۲ ۱۲ (۱۲/۲)

# قر آن حکیم اورنصوص دینیه کی جدیدقر أت

اسلامی فقه اکیڈمی کی جزل کونسل کے اجلاس منعقدہ دبئی (عرب امارات) مورخه ۲۰ ساصفرتا۵ رہیج الاول ۲۶ سما هرمطابق ۹ تا ۱۸ اپریل ۲۰۰۵ میں موضوع عنوان الصدر پر مختلف تحقیقی مقالات پیش کئے گئے،مقالات اوران پر دائر مناقشات پر اطلاع یا بی کے بعد درج ذیل فصلےصادر کئے گئے۔

### قرارداد:

(اوّل)....نصوص دینیه کی جس قر اُ قا کوجدید قر اُ قا کا نام دیا جا تا ہے اگر یہ نصوص کے معانی کی تحریف پر ملتج ہوا گرچہ اقوالِ شاذہ کے مطابق قرائت کی گئی ہو، بایں طور کہ نصوص ایسے معانی سے نکل جائیں جن پراجماع واقع ہے اور نصوص حقائق شرعیہ سے متصادم ہوجائیں توبیہ طرز قراً ہوعت میں شار کیا جائے گا جواسلامی معاشرہ ، ثقافت اور اسلامی اقدار کے لئے نہایت خطرناک ہے ، بایں ہمہ بیام بھی ملحوظ رہے کہ اس رجحان کے بعض حاملین جہالت کے سبب اس تنگین قلطی میں پڑے ہوئے ہیں جبکہ وہ تفسیر کے معیاری ضوابط سے تا واقف ہیں اور آخیس تجدید کیات پر ی ہوئی ہے۔

اس طرزِ قر اُت کی خطرناک علامتیں بعض جامعات کے قیام کی صورت میں ظاہر ہو چکی ہیں، چنانچہ میہ جامعات مختلف ہتھکنڈوں سے اس طرزِقر آن کی تبلیغ کررہے ہیں اورانہی دعوت کوعام کرنے کے لیے مختلف کنونشز کا انعقاد کررہے ہیں، نیز اپنے موقف میں کصی گئی کتا بوں کو مختلف زبانوں میں شائع کررہے ہیں حتی کہ بعض ادارے ان کی زہر یکی کتب کو بھی شائع کررہے ہیں۔

(دوم).....اس طرزِقر أة كاتعا قب فرض كفايه ب،اس خطرے كے خاتمه كے لئے درج ذيل اقدامات كئے جائين:

(۱)۔اسلام حکمرانوں کواس خطرے کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، اور جولوگ آزادی رائے کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد کی تھیل چاہتے ہیں ان کی دارو گیری کی جائے تا کہ نصوص کے مرادی معنی میں لچک نہ آئے نیز تفسیر سیحی بشرح حدیث نبوی ادراجتہاد کے شرعی معیارات کے انتظام کی ضرورت ہے۔

(۲)۔علوم شرعیہ اور ان کی اصطلاحات کی تحقیق سے وسائل کا قیام اور ضوابط شرعیہ کے ساتھ منضبط اجتہا داور اصول لغت عربیہ کی

(٣)۔اطرزِ قر اُ ۃ کے حاملین و قائلین کے ساتھ مثبت انداز میں گفتگو۔ (۴)۔اسلامی تحقیقات میں ڈاکٹریٹ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی۔ الفقه الاسلامي وادلته .....جلد يازدهم ..... قراروادوسفارشات

(۵)۔اعلی تعلیم حاصل کرنے والے طلب کی عقیدہ، حدیث اور شریعت کے اعتبار سے ذہن سازی۔

(۲) عملی طور پرایک ممیٹی تشکیل دینا جو مجمع الفقہ الاسلامی کے ماتحت اس در پیش خطرہ کے خلاف کام کرے اور ایک مکتبہ کا قیام جواس موضوع کے تعاقب میں اوراس کی تر دید میں کتابیں شائع کرے اور بیمکتبہ عالم اسلامی کے تحقیقی اداروں کے باہمی ربط کا ذریعہ ہو۔

### قرارداد ۲۸۱(۵/۱۲)

# بین الاقوامی اشیاء ضرورت پر منضبط لین دین

اسلامی فقہ اکیڈمی کی جزل کونسل کے سولھویں اجلاس منعقدہ دبئ عرب امارات مورخہ • ساصفر تا ۵ ربیج الاول ۲ ۱۳۲۲ ہے مطابق ۹ تا ۱۳ ا اپریل ۱۰۰۵ ء میں عنوان الصدر موجوع پرمختلف تحقیقی مقالات پیش کئے گئے۔ مقالات کے سننے اوران پردائر مناقشات کے بعد درج ذیل فیصلے صادر کئے گئے۔

### قرارداد:

(اوّل).....فائنشل مارکیٹس کے متعلق قرار دادنمبر ۱۳ (۱۷) کی تاکید کی جاتی ہے اس میں طے ہوا تھا''منظم مارکیٹس میں بین الاقوامی اشیاء کی خرید وفروخت مذکورہ ذیل چارطریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کے ساتھ وجود میں آسکتی ہے۔

پہلاطریقہ:.....بیہ کفروخت کی جانے والی اشیاء یاان کی نمائندگ کرنے والے کاغذات بائع کی ملکیت اور قبضے میں موجود ہوں اور عقد کے ذریعہ خریدار کومبیع پر قبضہ کرنے کا اور بائع کو قیمت پر قبضہ کرنے کا حق فوری طور سے متقل ہوجائے بیطریقہ بھے کی معروف شرا کط کے ماتھ جائزے۔

دوسراطریقہ:..... یہ کہ عقد کے ذریعہ خریدار کو بیج پر قبضہ کرنے کا اور بائع کو قبت پر قبضہ کرنے کا حق فوری طور سے منتقل ہوجائے اور بازار کی کمیٹی کی معرفت قبضے کی اس منتقلی کا امکان بھی موجود ہو۔ پہطریقہ بھی شرعاً جائز ہے۔

تیسراطریقہ:..... یہ کہ عقد تھے کے ذریعہ با کع طے شدہ اوصاف کی اشیاء آئندہ کس تاریخ میں مشتری کے حوالے کرنا اپنے ذمہ لے لے اور معاہدہ میں یہ بات طے ہوکہ یہ معاملہ بالآخر متعین تاریخ پر واقعیۂ اشیاءاور قیت کے لین دین پرختم ہوگا۔

یے طریقة شرعاً جائز نہیں کیونکہ بیچ اور تمن دونوں موجل ہیں (یعنی دونوں کی ادائیگی کومعاہدہ کی روسے مؤخر کردیا گیاہے)۔

البتہ بیطریقہ اس طرح درست ہوسکتا ہے کہ اس میں بیچ سلم کی تمام شرائط پوری کردی جا نمیں ، اس صورت میں بیطریقہ بھی جائز ہوجائے گا کمیکن جو چیز بیچ سلم کےطور پرخو یدی گئی ہوجب تک خریداراس پرقبضہ نہ کر لےا ہے آ گے کسی اورکوفر وخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔

چوتھاطریقہ: سیڈ عقدیجے کے ذریعہ بائع طے شدہ اوصاف کی اشیاء کوآئندہ کس تاریخ میں مشتری کے حوالے کرتا ہے ذمہ لے لے اور مشتری حوالگی کی تاریخ میں قیت کی ادائیگی اپنے ذمہ لے لے۔ اور عقد میں یہ بات طے شدہ نہ ہو کہ یہ معاملہ بالآخرا شیاء اور قیمت کے مملی لین دین پرختم ہوگا۔ بلکہ اس بات کی گنجائش ہو کہ معاملہ بالآخرا یک برعس عقد پرختم ہوگا، جس میں اشیاء کے حقیقی لین دین کے بجائے محض قیمتوں کے فرق سے ادائیگی کا تصفیہ ہوگا۔

اشیاء کی خرید و فروخت کے بازاروں میں پیطریقہ زیادہ رائج ہے، اس تشم کاعقدا پنی اصل ہی سے نا جائز ہے۔

الفقه الاسلامي وادلته .....جلد ياز دبم .\_\_\_\_\_ قرار دا دوسفارشات

(دوم) ..... بورڈ نے اسلامی فنانشل اداروں میں جاری معاملات کی چندصورتوں پرلائے گئے تحقیقی مقالات کی روشی میں مناقشہ اور مباحثہ کیا، جواس حاصل پر منتج ہوا کہ ان معاملات کی تطبیق میں متعدد اشکالات ہیں اوران کے بہت سارے گوشے تحقیق طلب ہیں تا کہ تحقیق کے بعد بین الاقوامی اشیاء ضرورت کے متعلق حکم شرعی تک رسائی ہو پائے اوران کے لین دین کے ضوابط مقرر کئے جا سکیس، اس لئے اکیڈی مندرجہ ذیل امور کے لئے تخصوص کونشن کے انعقاد کی سفارش کرتی ہے۔

- (۱)۔اسلامی فنانشل اداروں کے جاری کردہ معاملات کی عالمی باز اروں میں تطبیق وتشکیل۔
- (٢) \_ فانظل ماركيثول كے معاملات ميں اسلامي فنانشل اداروں كاشرا كط وضوابط كى رعايت كے ساتھ حصد ليا۔
- (۳) ـ ان معاملات کے مختلف گوشوں کے متعلق اضافی تحقیقی مقالات تیار کرنا تا کہ بین الاقوامی اشیاء ضرورت کے مسائل میں غور کیاجا سکے ۔

(سوم).....بورڈ دبئ میں بین الاقوا می اشیاء ضرورت کی مارکیٹ کے قیام پردبئ حکومت کوقدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بورڈ امید کرتا ہے کہ بیمنصوبہ اسلامی فنانشل اداروں کو تقویت بخشے گا اور عالمی مارکیٹوں کی بے احتیاطیوں سے کنارہ کش رہے گا، تحقیقی مقالات میں ان بے احتیاطیوں اور خدشات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بورڈ اس منصوبہ کے منظمین اور کرتا دھرتاؤں سے اپیل کرتا ہے کہ منصوبہ کے ضوابط و قوانین اور لائح مل کی تیاری میں شریعت کا بورالحاظ رکھا جائے۔

### قراردادنمبر ۱۲/۲) تجارتی کفالت(ٹریڈنگ گرنٹی)

اسلامی فقد اکیڈی کی جزل کونسل کے سولھویں اجلاس منعقدہ دبئ عرب امارات بمورخد • ساصفرتا۵ ربیج الاول ۲ ۱۳۲۲ رحطابق ۹ تا۱۳ ا اپریل ۱۰۰۵ء میں عنوان الصدرموضوع پر مختلف تحقیقی مقالات پیش کئے گئے تاہم مقالات سننے اوران پر دائر مناقشات کے بعد درج ذیل فیصلے صادر کئے گئے۔

فرارداد:

### (اوّل).... شجارتی کفاله سے کیامرادہے؟:

فقدی اصطلاح میں مطالبہ حق میں ایک شخص کی ذمہ داری کے ساتھ دوسر سے خص کی ذمہ داری کے اشتر اک کو کفالت کہا جاتا ہے،خواہ مطالبہ حق دین کے اعتبار سے ہو یا عین (چیز) کے اعتبار سے ہو یا جان کے اعتبار سے، یہ کفالت تجارتی کفالہ میں اتفاق کا قصد کیا جاتا ہے جس میں شہری کوغیر شہری سے کسی کام یامنصوبہ میں لگانے کے متعلق پرمیشن لینا پڑتا ہے۔

# ( دوم ).... تجارتی کفاله کی اہم صورتیں:

(۱)۔جس شخف کوتجارتی عمل کا پرمیشن ملاہاس کاغیر مواطن کے پرمیشن جوتجارتی عمل کی سرگری پر ملاہے کے ساتھ موافقت کرنا،شہری کا کے لئے کوئی مالی حصہ نہیں ہوتا یا کام کی بھی اس پر پابندی نہیں ہوتی،اس کے قیام کے استثناء کے ساتھ جووہ اقدامات کرتا ہے کام کی سرگری

(۲)۔مواطن کا غیر مواطن کے ساتھ ایسے حالات میں مشارکت کرنا جن کی قوانین نے اجازت دی ہواور مواطن ایک قطعی رقم (طے شدہ رقم) کا مطالبہ کرلیتا ہے یا قسطوں میں وصول کرتا ہے،اس پر کسی سرگرمی کے پرمیشن کا استعال یا مشترک منصوبے کا پرمیشن کی نیر متفق ہوتی ہے۔

### (سوم)....تجارتی کفاله کاحکم:

(۱)۔ پہلی صورت (غیرمواطن کا پرمیشن استعمال کرنا) جدید ونومولود صورت ہے فقہی کفالت کے باب سے نہیں اور نہ ہی پیشر کت وجوہ میں سے ہے بلکہ بیت معنوی ہے جس کا مواطن ما لک ہوتا ہے قانون کی روسے پھریتی دوسرے کو بغیرعوض کے منتقل کر دیتا ہے یا بھے واجارہ کے طور پرعوض کے کرمنتقل کر دیتا ہے،اس طرح کے لین دین میں شرعاً کوئی حرج نہیں بشرطیکہ بخرر،تدلیس اور حاکم وقت کے قانون کی مخالفت نہ ہو۔

(۲)۔ دوسری صورت (پرمیشن کے استعمال میں مشارکت) مواطن کی طرف سے پرمیشن پیش کرنے کے ساتھ مالی حصہ داری پر سے کفالہ ہوتا ہے یاصرف پرمیشن پیش کردینے پراس کے بعد کہ اس کی مصروفیات کا شیڑول طے کرلیا جاتا ہے۔ اور اس کی محنت جو اس پر ہوگی چونکہ عرف کے اعتبار سے پرمیشن پیش کرنے والے کے حصہ کی تعیین کے لئے۔

دوسری طرف (غیر مواطن) کا حصه مالی حصد داری کی صورت میں ہے جواس تک اس کا معمل خصم کرتا ہے جو کہ منافع کی نسبت سے ہوتا ہے، کفالہ تجارید کی بیصورت بھی جائز ہے ہمنافع کی جتنی نسبت پر اتفاق ہوجائے ساتھ خسارہ بھی حصص کے بقدر ہو۔

سفارشات: مجمع المفقه الاسلامی کا اجلاس منظمه الموتمر الاسلامی کواپنے اقتصادی اداروں کے بیچوں بیج مشترک اسلامی بازار قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے تا کہ اسلامی مما لک میں آزادی کے ساتھ اموال ، اشخاص اور تجارت کی نقل وحرکت ہوسکے ، اس میں وحدتِ اسلامیہ کا راز بھی مضمر ہے زرم بادلہ کا اہم ذریعہ ہے عالمی منڈی کی طرز کا پیشتر کہ اسلامی بازار ہو۔

### قراردادنمبر۹ ۱۲/۲)

### بیمه برائے صحت (ہیلتھ انشورنس)

اسلامی فقد اکیڈمی کی جزل کونسل کے اجلاس منعقدہ دبئ عرب امارات بتاریخ • ۳ صفر تا۵رئیج الاول ۲۹ ۱۳ مطابق ۹ تا ۱۳ اپریل ۱۹۰۰ بیس' نہیلتھ انشورنس' کے موضوع پر مختلف تحقیقی مقالات پیش کئے گئے ،مقالات سننے اور ان پر دائر مناقشات پر اطلاع یا بی کے بعد درج ذیل فیصلے صادر کئے گئے۔

### www.KitaboSunnat.com

قرارداد:

(۱)۔ ہیلتھانشورنس کی تعریف: .....کی شخص یا کسی ادارہ کا کسی دوسرے ادارہ کے ساتھ اتفاق اور معاہدہ کرلینا اور پھر معاہدہ کی روسے متعین رقم یکباریا اقساط کی صورت میں دوسرے معاہد ادارے کودینااس شرط پر کہ بیادارہ علاج کی ذمہ داری قبول کرتا ہے تا کہ تعین مدت

- الفقه الاسلامی وادلته .....جلد یازدهم ....... قرار دادوسفارشات کے دوران علاج کے اخراجات برداشت کرے۔
- (۲)۔ ہیلتھ انشورنس کے اسالیب: .....ہیلتھ انشورنس یا توکسی ادارہ صحت (ہیتبال وغیرہ) کے ساتھ معاہدہ سے طے پاتی ہے یا انشورنس کمپنی کے ساتھ معاہدہ سے طے پاتی ہے بیمعاہدہ طالب انشورنس اورادار ۂ انشورنس کے درمیان متعین مدت تک کے لئے برقرار رہتا ہے۔
- (۳)۔ ہیلتھ انشورنس کا تھم: ۔۔۔۔۔۔ اگر ہیلتھ انشورنس کا معاہدہ کسی ہیلتھ آرگنائزیشن (ادارہ صحت ) کے ساتھ طے پایا ہے تو یہ معاہدہ ایسے ضوابط کے ساتھ جائز ہے جن کے ہوتے ہوئے معمولی غر رنظر انداز کیا جاسکے ،اس کے ساتھ الی حاجت بھی ہو جو ضرورت کے قائم مقام ہو، چونکہ اس کا تعلق جان عقل اور نسل سے ہے اور مید چیزیں ان ضروریات سے ہیں جن کی اہمیت اور گلہداشت پرشریعت نے زور ویا ہے۔ مضوابط کچھ یوں ہیں:
  - ا)۔معاہدہ میں ایسی شرا کط وضع کر لی جانمیں جن کی یابندی طرفین کے لئے لازمی ہو۔
  - ۲)۔طالب بیر جسمانی صحت کے لحاظ سے طبی معائنہ و تحقیق کروالے تا کہ ایسے احتالات جن سے تعرض ممکن ہونمایاں ہوجا عیں۔
- ۳)۔ادارہ صحت سے مالی مطالبہ ایسے عمل کے ساتھ مربوط ہو جو پہلے سے وقوع پذیر ہو چکا ہو جھن فرضی مقدار مال کے اعتبار سے مطالبہ نہ ہوجیسا کہ کمرشل انشورنس کی کمپنیوں میں ہوتا ہے۔
- ` (ب)۔اگر ہیلتھ انشورنس اسلامی انشورنس کمپنی (تعاونی یا تکافلی) کے طریقہ پر ہوجس کی تمام ترسر گرمیاں شری ضوابط کے مطابق ہوں ' جیسا کہ قرار دادنمبر ۹ (۲/۹) میں گزر چکا ہے تو بیرانشورنس جائز ہے۔
- (ج)۔اگر بیمصحت کمرشل انشورنس کمپنی کے طریقہ پر ہوتو بیصورت جائز نہیں جیسا کہ ذکورہ بالاقر ارداد میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سریان کا بیمن میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا جائے
- (۲)۔ دیچہ بھال اورنگرانی بخصوص اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے مختلف سرگرمیوں کی نگرانی کریں تا کہ عدل وانصاف کی صورت مخقق رہے غیبن اورا جارہ داری سے معالمہ صاف ہے۔

#### سفارشات:

- (۱).....اسلامی حکومتوں، خیراتی اداروں ادرٹرسٹس کو دعوت دی جاتی ہے کہ عوام کے لئے مفت ہیلتھ انشورنس کا انتظام کریں، یا انشورنس کے مقابل میں مناسب بدل رکھیں تا کہ جولوگ ہیلتھ انشورنس پر قدرت نہیں رکھتے آخیں بھی ہیہولت میسر ہو۔
- (۲).....صحت کارڈز کواستعال میں نہ لانا ،البتہ صرف وہ لوگ صحت کارڈ استعال کر سکتے ہیں جن کے حق میں کارڈ ز صادر کئے گئے ہوں ، چونکہ دوسرافخص اگر کارڈ استعال کرے گاتو یہ نقتضا بے عقد کے خلاف ہوگا اوراس میں دھوکا اور ملاوٹ ہے۔
- (۳).....ہیلتھ انشورنس کی سہولت کا غلط استعال جیسے مریض کا دعویٰ ، یا اس کا کتمان یا پیشگی ایسے بیانات صادر کرنا جو واقع کے خلاف ہوں۔
- (۳) .....اسلامی انشورنس (تعاونی، تکافلی) کے موضوع کو آئندہ کے اجلاسات میں داخل کرنا جس پر مختلف کا نفرنسز اور کنونشز کا انعقاد بھی ہوا ہے۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازوهم ..... قرار دادوسفارشات

# قراردادنمبر ۱۵ (۸\_۱۲):.....هم اور دیگردنیا

اسلامی فقد اکیڈی کی جزل کونسل کے اجلاس میں منعقدہ دبئی (عرب امارات) بتاریخ • سصفرتا ۵ ربج الاول ۲ سمار مطابق ۹ تا ۱۳ ا اپریل ۱۰۰۵م میں "ہم اور دیگر" کے موضوع پر تحقیق مقالات پیش کئے گئے، تا ہم مقالات اور ان پر دائر مباحث پر اطلاع یا بی کے بعد ورج ذیل فیصلے منظور کئے گئے۔

### قرارداد:

- (۱)..... بین الاتوای سطح پر ادرمکی سطح پر مسلمانوں کو ایک صف میں لاکھڑا کرنے کے دسائل اپنائے جائیں حتی کہ عصر حاضر میں مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیا جاسکے، اس مقصد کے حصول کے لئے مسلمانوں کو آپس میں اختلافات پس پشت ڈالنا ہوں گے، آپس میں اقتصادی، ثقافتی علمی ادر سیاس تعاون بڑھاتا ہوگا۔اس سلسلہ میں تنظیم الهو تمرالاسلامی کی چند قرار دادوں کو کملی جامد پہنانا ہوگا۔
- (۲) .....اسلامی مما لک اور تنظیمیں باہمی تعاون سے اعلامیہ کے طور پرلٹر بچر تیار کریں جواسلام کے موقف کو واضح کرتا ہوجو دوسر سے کے ساتھ بات چیت اور ڈائیلاگ کی بنیاد ہواوراس کے ساتھ ساتھ ایسے مسلمان صحافی تیار کئے جا تھی جواس لٹر بچر کو بچھتے ہوں اور پھر مختلف زبانوں میں اجھے طریقہ سے اس کی ترجمانی کر سکتے ہوں، بی قدم اس لئے اٹھانے کی ضرورت ہے کہ عصر حاضر میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اچھالے جانے والے کچڑکا مقابلہ کیا جاسکے۔
- (۳) .....اس قراردادگوملی جامہ پہنانے کے لئے مشتر کہ نصوبے کا قیام عمل میں لانا ضروری ہے جو خیرات اور عطیات پر بھروسہ ندر کھتا ہو بلکہ بیمنصوبہ باہمی تعاون اور مشتر کہ مصالح کی ترقی کے جذبہ پر قائم کیا جائے ،اس سے اسلامی ممالک اور دوسرے ممالک کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعاون میں راہنمائی حاصل ہوگی۔

#### سفارشات:

ا)۔ اکیڈی ارکان ممالک، مختلف اسلامی تعظیموں، یو نیورسٹیوں اور اسلامی مراکز کوایک منعوبہ تیار کرنے کی وقوت دیتی ہے تا کہ اس منعوبہ کی وساطت سے کتابیں، لٹریچ اور تحقیقی مقالات مختلف زبانوں میں شائع کئے جاسکیں۔ بیٹریچ اور مقالات باہمی گفتگو کے مختلف موضوعات پر شتمل ہوں تا کہ اسلام جو دین کا کتات اور وین زندگی ہے کہ تھا کت دنیا کے سامنے لائے جا بھی، اور اس تا ٹرکوجی ظاہر کیا جائے کہ اسلام دوسرے فرہب کے ماننے والوں کو ناپند نہیں کرتا۔ نیز ان کے ذریعہ اسلامی اقدار پرتا کید، اس، باہمی تعاون، غربت ہے جنگ، یاریوں کا خاتمہ ہمر ما یک اری میں ترتی مشتر کہ منعوبوں پر کام جن کا نفع انسانیت کو پہنچ اور اکیڈی کے ماتھ جیسے کاموں کی حوصلہ افز ائی ہو۔

عاریوں کا خاتمہ ہمر ما یک اری میں ترتی مشتر کہ منعوبوں پر کام جن کا نفع انسانیت کو پہنچ اور اکیڈی کے ماتھ جیسے کاموں کی حوصلہ افز ائی ہو۔

عاریوں کا خاتمہ ہمر مایک سطح پرقائم اواروں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اسلام نے انسانیت کی فلاح وکامیا بی کے لئے جو اقدار اور ضوابط، باہمی تعاون دنیا میں امن وسلام تی ہے جو انہ ماقدام تھا ہم انسانی میں متعارف کروائے جائم میں میتا ہم تھا ہم اور میں متعارف کروائے جائم میں میتا ہم تا می معاشرہ میں متعارف کروائے جائم میں میا ہم اور میں میا اللے کی نمائندگی کرتے ہوں اور اس کا اور اس کے این اس تیار کرتا جو اسلام اور مبادی اسلام کی نمائندگی کرتے ہوں اور اس کام کے لئے این اسل تیار کرتا جو اسلام اور مبادی اسلام کی نمائندگی کرتے ہوں اور اس کام کے لئے این اسل تیار کرتا جو اسلام اور مبادی اسلام کی نمائندگی کرتے ہوں اور اس کام کے لئے این اسل تیار کرتا جو اسلام اور مبادی اسلام کی نمائندگی کرتے ہوں اور اس کام کے لئے این اسلام کی نمائندگی کرتے ہوں اور اس کام کے لئے این اسلام کی نمائندگی کرتے ہوں اور اس کام کے لئے اپنی اسلام کو نم کرکھتی ہو۔

# قراردادنمبر ۱۵۱ (۹-۱۲): ....غیرمسلمین اورمسلم اقلیتوں کا معامله

اسلامی فقدا کیڈمی کی جزل کونسل کے سواصوی اجلاس منعقدہ بئی (عرب امادات) مورخہ • ساصفرتا ۵ربیج الاول ۱۳۲۷ پرمطابق ۹ تا ۱۳ اپریل ۵ • • ۲ م میں عنوان الصدر موضوع پرمختلف تحقیقی مقالات پیش کئے گئے، مقالات اوران پر دائر مناقشات پراطلاع یا بی کے بعد درجہ ذیل قرار داد کا فیصلہ صادر کہا گیا۔

#### قرارداد:

- (۱) .....اسلامی دنیا سے باہر مسلمانوں کے لئے''آقلیتوں اورغیر ملکی طبقہ وغیر ملکی برادری'' کے امتیازی الفاظ جواستعال کئے جاتے ہیں انھیں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ بیا ساء ایسی قانونی اصطلاحات ہیں جن سے کسی طرح بھی حقیقی اسلامی روح جس سے دوسرے اقوام کے ساتھ شمولیت، استحکام، سالمیت اور باہمی میل جول ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لئے موزوں نام مثلاً''مغرب میں آباد مسلمان' یا'' اسلامی دنیا سے باہر آباد مسلمان' ہونے چاہئیں۔
- (۲)....مسلم دنیا سے باہرآ بادمسلمانوں کے اسلامی شخص کو تحفوظ رکھنے کے لئے تمام وسائل بروئے کارلائے جائیں اوران کے مذہبی ، تہذیبی اور ثقافتی معاملات کا دفاع کیا جائے۔
  - (m).....مغربی شهریت کے تقاضے اسلامی تشخص اور اسلامی اقدار کی بقاءاور پابندی کے ساتھ منافی نہیں ہیں۔

#### سفارشات:

- (۱).....ایک سائنسی پختیقی اورعلمی ادارہ قائم کرنا جومسلم دنیاہے باہر آباد مسلمانوں کے احوال پرنظرر کھے اورغیر مسلمین کے سامنے اسلامی تصور کوضیح صورت میں پیش کرے۔
  - (۲)....ایک کمیٹی وجود میں لانا جومسلم دنیاہے باہرآ بادمسلمانوں کودرپیش جدید فقہی مسائل کے اسے آگاہ کرے۔
- (۳).....اکیڈی اسلامی ممالک کے بااثر اداروں کے تعاون سے غیر سلم ممالک میں ائمہ مساجد ، سلفین ،اوراسلامی مراکز کے مدیرین کے لئے تربیتی ورکشالیس کا انعقاد کرے۔
- (۴).....اسلامی دنیاہے باہرآ بادسلمانوں کواس امرکی دعوت دی جائے کہ وہ ذہبی اختلافات کوپس پشت ڈال کراسلامی اقداراور دینی شعائز پرمضبوطی سے قائم رہیں۔
- کی۔۔۔۔۔اسلامی دنیاسے باہر آباد مسلمان اسلامی تہذیب اپنا کر اسلام کی نمائندگی کریں اور غیر مسلموں کے ساتھ معاملات میں اسلامی مزاج قائم رکھ کران پراپنی دھاک بٹھائمیں۔
- (۲).... تنظیم الموتم الاسلامی کودعوت دینا تا کها بسے مما لک جونظیم کے ارکان نہیں ان میں مسلمانوں کے احوال پرتو جہ دے اور نظیم کی طرف سے صادر فیصلوں کو فعال بنائے۔

الفقة الاسلامي دادلته .... جلديا زدهم .... قرار دادوسفارشات

## القدس اورمسجد اقصلی کے متعلق بیان

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الامين وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم وافتقى اثرهم ياحسان الى يومر الدين وبعد:

فلسطین میں صہبونی انتہا پیند جماعتیں جن کی تعداد تیں (۳۰) سے زائد ہے اپنی توت کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور پیخیال ظاہر کرتی ہیں کہ اوہ معجداتھی مبارک کے متعلق اپنے ندموم مقاصد پورے کرنے کی طاقت رکھتی ہیں حالانکہ مجداتھی مسلمانوں کا پہلا قبلہ اور ان تمین مساجد میں سے ایک ہے جن کی طرف دختِ سفر باندھا جاتا ہے ،صہبونی مجدکومنہدم کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جماعتیں مختلف کوششوں اور ذرائع سے مجدکومنہدم کرنے کے جواز تلاش کررہے ہیں، بارہا نھوں نے مسجد میں زبردی گھنے کی کوشش کی ہے تا کہ اپنی نفر ہو ات اس جگہ اداکریں اور اپنے ظالمانہ مقاصد کی تحمیل کریں۔ مجمع الفقہ الاسلامی کو صہبونی انتہاء پیندوں اور یہودی ذمہ داران کے ظالم منصوبوں، وشمنا نہ اقدامات، بیت المقدس اور مجد آھی کے احر ام کی پامالی کی تصریحات پر اطلاع یا بی کے بعد درج ذیل قرار داد پر قدم الخمانالاذی ہوا۔

(۱)۔القدس ادرمسجد آفصیٰ مسلمانوں کے نز دیک نہایت مقدس مقامات ہیں چونکہ ان دونوں مقدس مقامات کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجز وَاسراءاور معجز وَمعراج کے ساتھ گہرار بط ہےاس پرقر آن حکیم کے نصوص شاہد ہیں۔

(۲)۔القدس اورمسجد اقصیٰ کا اسلامی ہونا کتاب دسنت سے ثابت ہے،اس وجہ سے بیمقدس مقامات تو ڑ پھوڑ ہنیے روتبدل اورسودا بازی کی گنجائش نہیں رکھتے اور ان کی تقسیم کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا،فقہاء کا اس امر پر اجماع ہے کہ غاصب دشمنوں کا مسلمانوں کی سرز مین کے معمولی جزواور القدس اراضی کے معمولی سے جزو پر قبضہ وغصب کا قرار حرام ہے۔

(۳) مبحد آصل صرف مسلمانوں کاحق ہے یہود کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ،اس مبحد کی حرمت کی پامانی ہے گریز واجب ہے، مبحد آصیٰ پر کی قتم کی بھی جارحیت کی تمام تر ذمہداری یہودی تسلط اور اس کی حامی طاقتوں پر عائد ہوتی ہے، مبحد اتصیٰ کے متعلق مذاکرات کے ذرایعہ معمولی تی کچک بھی جائز نہیں اور دستبر داری کی ذرابر ابر بھی گنجائش نہیں ، قصیٰ کے خلاف اقدام کاکسی کو بھی اختیار حاصل نہیں ، مبحد اتصیٰ تو ایسے مذموم مقاصد سے ارفع واعلیٰ اور بالاتر ہے۔

(۴)۔اس خطے میں امن واستحکام صرف اس صورت میں قائم ہوسکتا ہے کہ القدس اور مبحد اتصیٰ پریہودی تسلط اور قبضے کا خاتمہ کردیا جائے اور فلسطین اہل فلسطین کے حوالے کردیا جائے۔

(۵)۔ساری فلسطین اور دارالحکومت پر فلسطینی حکومت کا قیام فلسطینی قوم کا حق ہے، اپنا دفاع کرنا بھی ان کا حق ہے، ہرطرح کے دستیاب قانونی وسائل کے ذریعہ دشمن کا مقابلہ کرنا بھی فلسطینیوں کا حق ہے۔

اکیڈی عرب اسلامی دنیا کے حکمرانوں اور عوام کودعوت دیتی ہے کہ اُس مقبوضہ شہراوراس کی مسجد کے دفاع کے لئے ذہبی ہتو می اور تاریخی ذمہ داریوں کے نبھانے کا مظاہرہ کریں۔اہل فلسطین کے شانہ بٹانہ کھڑے ہوں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔فلسطین کے ادارہ ہائے صحت بتعلیمی اور اجتہاعی اداروں کے استحکام میں مدد فراہم کریں، بیا قدام شہر کو یہودی بنانے اور اسے تبدیل کرنے کے خلاف ضروری ہے چونکہ شہر کا یہودی تحویل میں لینا یاس میں کسی قسم کی تبدیلی لا ناکسی حال میں قابل قبول نہیں،ای طرح اسراءاور معراج کی سرزمین سے اسرائیلی قضے کے خاتمہ کے لیے سنجید گل کے ساتھ میں درآمد کرنانہایت ضروری ہے۔

الفقه الاسلامي وادلته .....جلدياز دبهم .\_\_\_\_\_ قرار دا دوسفارشات

### عراق کے متعلق بیان

بسم الله الرحل الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين وآله وصبه

وبعد! چنانچ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار شاد ہے کہ'' جو محص مسلمانوں کے معاملہ میں دلچین نہیں لیتا (اوراس کے لئے دل گرفتہ نہیں ہوتا) وہ مسلمانوں میں سے نہیں'' بجمع المفقہ الاسلامی اپنے اجلاس منعقدہ متحدہ عرب امارات دبئی بتاریخ • ۳ صفر تا ۵ رہیج الاول کم مسلمانوں میں سے نہیں'' بجمع المفقہ الاسلامی اپنے اجلاس منعقدہ متحدہ عرب امارات دبئی بتاریخ • ۳ صفر تا ۵ رہیج الاول ۲ میں مورتی الدین کا تعاقب کرتا ہے۔ عراقی عوام طلم وطغیان اور ڈکٹیٹر شپ کا سامنا کررہے ہیں اور دوظلم وطغیان کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ امرواضح ہو چکا ہے کہ عراق نہایت ملکین جنگی عالات سے گزررہا ہے اور یہ اعلان جو کہا گئے اتفا کہ عراقی عوام کو آمریت سے نجات دلانا ہے تا حال یہ تقصود حاصل نہیں ہوا۔

عراق پر قبضه اور جنگ چھڑے ہوئے دوسال گزر چکے ہیں اس عرصہ میں جنگوں کے لامتا ہی سلسلہ ، خونریزی ، ضیاع ، علاء کے قل مذہبی اور عصبی اختلافات ہی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور قابض گروپ اپنے مذموم مقاصد پر زور دے رہا ہے ، موجودہ حالات کے تناظر میں جنگ بندی کے امکانات کم ہی نظر آئے ہیں۔

مجمع النفقہ الاسلامی کے اجلاس منعقدہ دبئ میں ہم جمع علاء مقبوضہ عراق میں اپنے تمام بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اللہ کی رسی کومضبوطی سے تھا میں اور مسلط منصوبوں کے خلاف صف آراء ہوں ، اور ہر ایسی پالیسی اپنا کمیں جس سے عراقی قوم کی جمعیت قائم ہواور ملک میں امن واستحکام آئے ، اس میں شک نہیں کہ امن واستحکام اسلام کے عاد لانہ سائے تلے ہے اور گروہی اختلافات سے دور رہنے میں ہے۔

ہم زمین میں فساد چھلنے کےخلاف ہیں اور فساد کو بُراسیجھتے ہیں،ہم اللہ کے حضور ہر طرح کے فساد بھلم اور جارحیت سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں،ہم بین الاقوامی تنظیموں اقوام تحدہ اور امن وسلامتی،عدل اور آزادی کے ہر چاہنے والے سے اپیل کرتے ہیں کہ عراق میں فتندو فساد اور اندو ہناک واقعات کی روک تھام کے لئے عملی قدم اٹھا تھی، بااشبرعراق میں ایسے حالات پیدا ہوگئے ہیں جن میں فساد کی لہر ٹوشنے ہی نہیں یاتی اور پورا خطہ فساد کی لیپٹ میں ہے۔

عراق میں فی الوقت حالات جوتبدیل ہورہے ہیں ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں اور آئینی اداروں کے قیام واستحکام پرزور دیتے ہیں،
ہمیں اس بات پر پورا وثوق ہے کہ ہرعراقی وحدت عراق، استقلال عراق اور کامل خود اختیاری کا حریص اور خواہشمند ہے، ہم اللہ سے امید
رکھتے ہیں کہ اللہ عراقی قوم کوخیر و بھلائی کی تو فیق دے تا کہ عراقی قوم غیر سے تسلط اور جارحیت سے نجات حاصل کرے، اپنے ملک میں دائی
آئین اور دستوری ادارے مستحکم کرے، اور ان کی معاثی عمارت پھر سے استوار ہو، پڑوی مما لک کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں، اور
عراقی قوم اسلامی اور عالمی تعاون کے دھارے میں پھر سے شامل ہوتا کہ امت مسلمہ کے اعلی وار فع اہداف محقق ہوں۔

المقته الاسلامي وادلته ..... جلد يازدهم .... قرار وادوسفارشات

### سترهوال أجلاس

منعقده:عمان (اردن)

مطابق ۲۴ تا۲۸ جون ۲ و ۲۰ ع

مؤرخه: ٢٨ جمادي الاولى تا ٢ جمادي الآخرة ٢٧ ساره

قرار دادنمبر ۱۵۲ (۱/۱۷)

# اسلام اورامت واحده ،اورعقدی ،فقهی اورتز بیتی مذاهب

اسلامی فقد اکیڈمی کی جزل کونسل کے اجلاس منعقدہ عمان (اردن) بتاریخ ۲۸ جمادی الاولی تا ۲ جمادی الآخرۃ کے ۱۳ اچرمطابق ۲۳ تا محادی الاولی تا ۲ جمادی الآخرۃ کے ۱۳ مطابق ۲۳ تا محمد کم جون ۲۰۰۱ء میں موضوع عنوان الصدر پرمختلف تحقیقی مقالات پیش کئے گئے۔ اور ان پرمباحث بھی ہوا۔ بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقدہ ۲۰۵ اور ان پرمباحث میں ملاء ومفکرین کی کانفرنس پراطلاع یا بی کے بعد درج منطقہ منطقہ کی گئی۔ فراردادمنظور کی گئی۔

(اقل) .....اس موضوع پر تیار کئے گئے تحقیق مقالات اسلام کے اساسی قواعد پر شنق ہیں اور ان میں عقدی، فقہی اور تر بہتی مذاہب کو علائے اسلام کے اجتہادات اعتبار کیا ہے تا کی مل کے لئے آسانی پیدا ہو، ان سب کار ججان اس طرف ہے کہی امت کی وحدت کی تعمیر ہواور اسلامی فکر رواج پکڑے، اس موضوع پر پیش کئے گئے مقالات رسالہ عمان کے مسامین میں اسلامی فکر رواج پکڑے، اس موضوع پر پیش کئے گئے مقالات رسالہ عمان کے ساتھ یکسانیت رکھتے ہیں، ان مضامین میں حقیقت اسلام اور عصری معاشرہ میں اسلام کا کردار کے حوالے سے توضیحات پیش کی تی ہیں، بلا شہدیکا وش قابل قدر سے اور احسن اقدام ہے، اس کاوش کا تمام ترسہ الملک عبداللہ ثانی بن حسین حفظہ اللہ کے سرجاتا ہے۔

(دوم).....بین الاقوامی اسلامی سیمینار جوئمان میں''حقیقت اسلام اورعصری معاشرہ میں اس کا کردار''۔ کے موضوع پرمنعقد ہوا، اس سیمینار کی طرف سے صادر ہونے والی قرار دادوں کی تاکید کی جاتی ہے، چنانچہ بیقرار دادیں موضوع عنوان الصدر پر پیش کئے گئے تحقیق مقالات اور اس موضوع پر ہونے والے مناقشات کے موافق ہیں، ان قرار دادوں کے دیباچہ میں مختلف فتو کی کمیٹیوں، دورالا فیاء اور مختلف مذاہب کے کہارعلماء کی طرف سے صادر قرار دادوں اور قماو کی جوان قرار دادوں کی تاکید میں ہیں کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے۔ بین الاقوامی سیمینار کی منظور شدہ قرار دادوں حسب ذیل ہیں:

ا)۔ ہروہ خض جوابل السنت والجماعت کے مذاہب اربعد (حنی، مائکی، شافعی جنبلی) کی اتباع کرتا ہے اور جو خص مذہب جعفری، مذہب زہدی، مذہب اباضی، مذہب ظاہری کی پیروی کرتا ہے وہ مسلمان ہے، اس کی تکفیر جائز نہیں، اس کا خون حرام ہے، اس کی عزت اور مال حرام ہے، اس کی تائید میں شیخ جامعہ الاز ہر کا فتو کی بھی منظر عام پر آچکا ہے کہ عقیدہ اشعریہ کے اصحاب کی تکفیر جو کرنہیں، جو محص حقیقی تصوف کی راہ پر جلتا ہے اس کی تکفیر بھی جائز نہیں، اس طرح صحیح سلفی فکر کے اصحاب کی تکفیر بھی جائز نہیں۔

ای طرح مسلمانوں کی ایسی جماعت کی تکفیر بھی جائز نہیں جوالتہ سیحانہ و تعالیٰ اور التہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارکانِ ایمان، ارکانِ اسلام پرایمان رکھتی ہو،اورضروریا ہے دین میں ہے کسی چیز کا انکار نہ کرتی ہو۔ ۳)۔اسلام میں مختلف فداہب اس امرکی پابندی لازمی ہے کہ فبادی میں معین طریقہ اور راستہ اختیار کیا جائے چنانچے علمی اہلیت اور استعداد کے بغیرا فباء کے در بے ہوناکسی شخص کے استعداد کے بغیرا فباء کے در بے ہوناکسی شخص کے لئے وجوائے اجتہاداور نئی رائے دعوائے اجتہاداور نئی رائے بیش کرنا جائز نہیں ،ایسے فبادی پیش کرنا بھی جائز نہیں جومسلمانوں کو قواعد شریعت اور ثابت شدہ اعتقادات اور خدا ہے۔ مستقلم طریقہ سے نکال دے۔

۳)۔رسالہ عمان جو ماہ رمضان ۱۳۶۵ ہے کی ستائیسویں شب میں جاری کیا گیا اور ہا ہمیوں کی مساجد میں پڑھ کرسنایا گیا اس کا لب لباب بیے ہے کہ مذاہب اور ان کے نصاب کی پابندی کی جائے ، چنانچہ مذاہب کا اعتراف باہمی مکالمہ اور ڈائیلاگ پر تاکید اور مذاہب کے درمیان میٹنگ اور سیمینا را پسے امور ہیں جواعتدال ،میاندروی چیٹم پوٹی ، ہدردی اور دوسروں کے ساتھ گفت وشنید کی ضانت دیتے ہیں۔

۵)۔ ہماری دعوت مسلمانوں کے درمیان اختلاف ختم کرنا،ان کاشیراز مجتمع کرنا اوران کے درمیان موافقت پیدا کرنا ہے اورایک دوسرے کا احترام کرنا،عوامی اور ملکی سطح پر باہمی تعاون کوفروغ دینا، بھائی چارے اور اخوت کے روابط کو تقویت بخشا تا کہ محض اللہ کے لئے مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہواور فتندوفساد اور بیرونی مداخلت کے لئے زرہ برابر گنجائش باقی ندر ہے۔

چنانچدارشادباری تعالی ہے:

اِئمَّنَا الْمُؤْمِنُونَ اِخُوَةٌ فَاصَلِحُوا بَهُنَ آخَوَیُکُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّکُمْ تُرْتَمُونَ ﴿ الْمُورَةُ الْحُجُرَاتِ ﴾ مونین توبس آپس میں بھائی بیں، اپنے بھائیوں کے درمیان سلح کروا دواور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہ تمہارے او پررم کیا جائے۔
۲)۔ اسلامی بین الاقوامی کانفرنس کے شرکاء جو معجد اقصیٰ اور متبوضہ فلسطین کے قریب مملکت اردن کے دارالحکومت عمان میں جمع ہیں اس اخری اشد ضرورت پرتاکید کرتے ہیں کہ معجد اقصیٰ جو پہلا قبلہ اور تیسر احرم شریف ہے کی حمایت، حفاظت اور آزادی کیلئے کوشش تیز ترکی جاسمیں اور عراق وغیرہ میں مقدس مقامات اور مقدس آسانوں کی حفاظت کی جائے اور ان کا احترام بقین بنایا جائے۔

ے)۔شرکائے سیمینارنے آزادی،احترامِ رائے اور عالم اسلام میں دوسرے کی رائے محل سے سننے اوراحترام کرنے پرزور دیا۔ والحمد للدوحدہ۔

(سوم).....جمع الفقد الاسلامي كى قراردادنمبر ٩٨ (١١/١) كى تاكىدكى جاتى ہے جواسلامي وحدت كے متعلق ہے اورقر ارداد كے ساتھ المحق سفار شات كى بھى تاكىدكى جاتى ہے۔ادر يہ كہ وحدتِ اسلامي تے حقق كے لئے متر وكہ وسائل كومل ميں لانا، يةر اردادا يك كمينى تفكيل دينے كى تبحريز پرختم كى مئى تھى۔

( پنجم)..... مدارس اور جامعات میں طلبہ کوفقہ وحدتِ اسلامیہ، آ دابِ اختلاف، آ داب مناظرہ اور کسی ایک رائے کو اختیار کرنے کی معورت میں دوسری آ راء میں نقص نہ ذکا لنے کی تعلیم دینا۔

(ششم).....تربیتی نداہب جو کتاب وسنت کے مطابق ہوں کا احیاء تا کہ عصرِ حاضر میں مادیت پسندی کے رجحان میں خاطرخواہ کی 1 کی جاسکے اور اسلامی اصولوں سے دورتصوف کی دھوکا دہی سے بازر ہاجا سکے۔

(ہفتم)..... مختلف مذاہب کے علاء کا مختلف علمی وسائل، اجتماعات، علمی سیمینارز، عوامی کانفرنسز کے ذریعہ اعتدال ومیانہ روی پیدا کرنے کے لئے قیام اور ان اداروں سے استفادہ کرنا جو بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کرنے کے خواہشمند ہیں، تا کہ صحح نظریہ کے ساتھ استفادی فقتمی اور تربیتی مذہب کی طرف متوجہ ہواجائے، چونکہ مختلف مذاہب کے درمیان اختلاف تنوع سے تضاد کا اختلاف نہیں، مذاہب میں ایم آہنگی، ان کی خصوصیات اور ان کے لٹریچر کی بہجان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

(ہشتم).....بلاشباحترام مذاہب خوشگوارنقد وتبعرہ جوبا ہمی میٹنگ کے دائرہ کارکو وسعت دیتا ہور کاوٹ نہیں بٹیا بلکہ اختلائی نقطۂ نظر کا انگرکتا ہے، بین المد اہب کتاب وسنت کی روثنی میں تعمیری مکالمہ کے لئے وقت نکالنا نہایت ضروری ہے چونکہ اس اقدام سے وحدت مسلمین کار جمان تی پکڑے گا۔ مسلمین کار جمان تی پکڑے گا۔

(ننم) .....ایسے مذابب اور جدید عصری فکری رجانات جو کتاب وسنت کے خلاف ہوں کا تعاقب کرنا واجب ہے چنانچہ افراط سے کام ایم غیر مناسب ہے وہیں تفریط بھی جائز نہیں ،اسلام کے نام کے استحقاق کے لئے ضوابط مقرر کرنا ضروری ہے۔

دېم).....اعتقادى بفقى اورتر بىتى نداېب پرغلط اقدامات، بېگنامول كۆل، ئىكى عزت اورا تلاف اموال واملاك كالزام كى ئەمەدارى عائدنېيىن بوتى ـ

#### سفارشات:

(۱) مجلس اپیل کرتی ہے کہ اکیڈی مذاہب کی آڑ میں باہمی نفرت پھیلانے کے اسباب کے سد باب کے لئے سیمینارز اور مجالس کا انعقاد گرے تا کہ امت کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے اسباب کا لعدم ہوجا نمیں ، بیا قدام درج ذیل امور کی ضیحات سے اٹھایا جاسکتا ہے۔ الف۔مسکلہ ولاء و براء۔

> ب فرقهٔ ناجید کی حدیث اوراس پر مرتب ہونے والے نتائج۔ ج - تکفیر تفسیق اور تبدیع (بدعتی قراردینے) کے ضوابط جوافر اطوتفریط سے پاک ہوں۔ و۔ارتداد کا تھم اور حدِ ارتداد کے نفاذکی شرائط۔

ھ۔ کبائر میں توسع اور ارتکاب کبائر سے مرتب ہونے والے اثر ات۔ و۔ احکام شریعت کی تطبیق کے معدوم ہونے کی وجہ سے تکفیر جوتفصیل احوال کے بغیر ہو۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دهم ..... قرار دادوسفار شات

(۲) مجلس اسلامی مما لک میں قائم انظامی اداروں سے اپیل کرتی ہے کہ ایسے لٹریچرکی طباعت اورنشر واشاعت پر پابندی عائد کی جائے جوفرقہ داریت کو ہوادیتا ہو یامسلمانوں کی تکفیر کا درس دیتا ہویا گمراہی بھیلاتا ہو۔

(۳) مجلس انتظامی اداروں سے اپیل کرتی ہے کہ قوانین کوشریعت اسلامیہ کے ڈھب پر لایا جائے جیسا کہ ساتویں اجلاس کی قرار دادوں اور سفارشات میں اس امریرزوردیا گیا ہے۔

### قرار دادنمبر ۱۵۳ (۲/۲)

### افتاء كى شرا ئط وآ داب

اسلامی فقداکیڈمی کے سولھویں اجلاس منعقدہ ممان (اردن) مورخہ ۲۸ جمادی الاولیٰ تا ۲ جمادی الآخرہ کے ۱۳۲ جمطابق ۲۸ تا ۲۸ جمادی الاولی تا ۲۸ جمادی الآخرہ کے بعد درج ذیل فیصلے صادر جون ۲۰۰۲م میں'' افتاء کی شرائط و آ داب' کے موضوع پر مقالات پیش کئے گئے، مقالات پر بحث ومباحثہ کے بعد درج ذیل فیصلے صادر کئے گئے۔

قرارداد:

### اوّل ....ا فتاءاور مفتى كى تعريف اورا فتاء كى اہميت:

افتاء: سوال کرنے پرحکم شرعی بیان کردینے کو افتاء کہا جاتا ہے، بسااوقات سوال کے بغیر ہی کسی درپیش مسئلہ کا حکم بیان کردیا جاتا ہے تا کہ لوگ اپنے احوال اور تصرفات درست کرلیں۔

مفتی: وہ ہے جوشری احکام، مسائل اور حوادث کاعلم رکھتا ہو، جےعلم عطا کیا گیا ہواور وہ ادلہ سے درپیش وا قعات و نے مسائل کے احکامِ. شرعیہ کے استنباط کی طاقت رکھتا ہو۔

فتویٰ: فتویٰ امرعظیم ہے چونکہ حقیقت میں فتویٰ رب العالمین کی شریعت کا بیان ہے، اور مفتی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے عظم کی ا نیابت کرتا ہے اور احکام شرعیہ کے بیان میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتا ہے۔

### دوم.....ثرا ئطمفتى:

افحآء کااختیار صرف ای مخص کوحاصل ہے جس میں افحآء کی شرا کط پائی جائیں ،ان میں سے اہم شرا کط حسب ذیل ہیں: الف کتب اللہ ،سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اور دوسر ہے علوم کاعلم ہونا۔

ب-اجماع مخلاف، مذا هب اورفقهی آراء کے مواقع کاعلم ہونا۔

ج۔اصول فقہ،مبادی فقہ بقواعد،مقاصدِ شریعت اور دوسرے مساعد علوم جیسے صرف ونحو، بلاغت، لغت اور منطق وغیرها کاعلم ہونا۔ د۔لوگوں کے احوال وعرف سے واقفیت ،عصری احوال اور در پیش جدید مسائل سے آگا ہی اور معتبر عرف جونصوص سے متصادم نہ ہو پر مبنی مسائل کے تغیر کی رعایت۔

و۔ پوچھے محکے مسائل کی صحیح صورت معلوم کرنے سے لئے ماہرین کی طرف رجوع کرنا جیسے طبی اورا قتصادی مسائل۔

### سوم.....مشتر كهاجتماعي فتويل:

عمر حاضر میں بہت سارے ایسے مسائل در پیش آرہے ہیں جونہایت پیچیدہ اور الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ان مسائل کی معرفت اور میا مسائل کے سکتھم کے ادر اک کے لئے اجتماعی فتو کی ہونا ضروری ہے اور بیام صرف ای صورت میں تحقق ہوسکتا ہے جب فتو کی کمیٹیوں، دور الافقاء، مجالس فتو کی اور فقہی اکیڈمیوں کی طرف رجوع کیا جائے۔

## چهارم ....التزام اورانزام فتولى:

دراصل فتوی قضاء (عدالت کی رو سے ) لازی نہیں ہوتا ہاں البتہ دیانۂ لازی ہوتا ہے، چنانچہ جب فتوی کی جبت پر واضح دلاک قائم ہوجا عمی تواس کی مخالفت کرنامسلمان کے لئے جائز نہیں، اسلامی مالی اداروں پر واجب ہے کہ وہ صرف شرعی کمیٹیوں اور اداروں سے فتویٰ پر اعتاد کریں۔

# پنجم ....کن لوگوں سے فتویٰ نہ لیا جائے؟

ایسےلوگ جوغیر تحصص ہوں اور ان میں مفتی کی شرا کط کمیاب ہوں ان سے نتویٰ نہ لیا جائے۔

۲)۔ابیافتویٰ جوذرائع ابلاغ کی وساطت سےنشر کیا جاتا ہے جوغیر سائل کے لئے مناسب نہیں ہوتا الایہ کہ کسی آ دی کو در پیش احوال سائل کےاحوال جیسے ہوں۔

' ۳)۔ فآوی شاذہ جونصوص قطعیہ کے خالف ہوں کا کوئی اعتبار نہیں اور ایسے فتا ویٰ کا بھی اعتبار نہیں جن کے خالفِ نصوصِ قطیہ ہونے پر اجماع ہے۔

# ششم .....آ دابِ افتاء:

مفتی پرواجب ہے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ فتو کی دے، وہ باوقار ہو، گردونواح کے حالات سے واقف ہو، پاکدامن ہو، صاحب تقو کی اور جس چیز کے متعلق فتو کی دے رہا ہو فعل و ترک کے اعتبار سے اس کی پابندی کرتا ہو، شک و شبہ کے مواقع سے دور رہنے والا ہو، متشا بہات اور مسائل مشکلہ کی صورت میں تخل سے کام لینے والا ہواور مہلت سے کام لے، اہل علم سے مشاورت کرتا ہو، مطالعہ پر مداومت کرنے والا ہو، مسائل مشکلہ کی صورت میں تخل سے کام لینے والا ہواور مہلت سے کام لیے والا ہوکہ اسے درست فتو کی وینے کی تو فیق عطافر مائے، جس چیز کا اسے علم نہ ہواس کے متعلق تو تف کرنے والا ہو۔

الم متعلق تو تف کرنے والا ہواور جن مسائل میں مراجعت کی ضرورت ہوان میں بھی تو قف کرنے والا ہو۔

### سفارشات:

ا)....اسلامی دنیامیں قائم ادارہ ہائے فتو کی کابا ہمی تعاون تا کہ جدید مسائل اور حوادث ونوازل پراطلاع ہوتی رہے۔

الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم ...... قرار دادوسفار شات ۲۰۴۰ .......۲۰۳۰ الفقه الاسلامی وادلته ..... قرار دادوسفار شات ۲۰۳۰ ...... والی ۲۰۳۰ الفقه الاسلامی وادلته مقائم بفسه ہونا (یعنی افتاء کومستقل علم قرار دینا) جو کالجز، شرعی اکیڈمیوں اور قضاق آئم کمہ اور خطباء تیار کرنے والی آکیڈمیوں میں باقاعدہ پڑھایا جائے۔

m).....با ہمی تعاون سے سمینار کا انعقاد تا کہ فتو کی کی اہمیت اورلو گوں کو فتو کی کی ضرورت واضح ہوجائے۔

۳).....اکیڈی قرار دادنمبر ۴۰ (۷ /۱۱) سے استفادہ کرنے کی سفارش کرتی ہے بالخصوص اس قرار داد کی درج ذیل مفارشات پر توجہ سے کی ضرورت ہے۔

الف۔غیرمتند قادی اورغیرغیرمعتبر قادی سے اجتناب، یہ قادی کسی موہوم صلحت جوشر عالغو ہے کہ پیش نظر صادر کئے گئے، یہ ایسے احوال اورعرف کی پیدادار ہیں جومبادی اللہ احکام شرعیہ کے خالف ہوں۔

ب۔ افقاء کے ذمہ داران علاء، اداروں ادراکیڈمیوں کودعوت دی جاتی ہے کہ عتبر طریقہ سے فقہی اکیڈمیوں کی سفارشات پراعتماد کریں تا کہ عالم اسلام میں ضبطِ فیا وکی اور تنسیق وتر تیب میں رگائگت رہے۔

### قراردادنمبر ۱۵۴(۳/۱۷)

# غلو، انتها بیندی اور د ہشت گردی کے متعلق اسلام کا مؤقف

اسلامی فقد اکیڈمی کی جزل کونسل کے اجلاس منعقدہ عمان (مملکت ہاشمید اردنیہ) بتاریخ ۲۸ جمادی الاولیٰ تا ۲ جمادی الآخرۃ ۲۷ساھے مطابق ۲۳ تا ۲۸ جون ۲۰۰۲م میں موضوع عنوان الصدر پر مختلف تحقیق مقالات پیش کئے گئے، تاہم'' انسانی حقوق اور بین الاقوامی تشدد'' کے موضوع پر قرار داذمبر ۱۲۸ (۱۴/۲) جس میں دہشت گردی کی پوری تعریف کی گئی ہے۔

'' دہشت گردی جارحیت ،ڈرانے دھمکا نے کانام ہے جو مادی یا معنوی اعتبار سے ہواوراس کاصد ورخواہ عالمی طاقتوں کی طرف سے ہویا جماعتوں اور تنظیموں کی طرف سے یا افراد کی طرف سے ہو۔ اس کا ہدف انسان ہویا اس کا مذہب، یا جان یا عزت و آبرویاعقل یا مال ہو۔ الغرض ظلم وعدوان اور جارحیت وفساد کی مختلف صورتیں دہشت گردی میں داخل ہیں۔''

اسی طرح سرکاری سطح پر اورعوامی سطح پر منعقدہ عربیہ اور اسلامیہ کانفرنسز کی قرار دادوں جو دہشت گردی کے خاتمہ، دہشت گردوں کی روک تھام، دہشت گردوں کی حفاظت پر بنی ہیں اور''رسالہ عمان'' اجرا روک تھام، دہشت گردی کے اسباب کا علاج اور ساتھ ساتھ مقبوضہ اقوام کے حقوق کی حفاظت پر بنی ہیں اور''رسالہ عمان'' اجرا مرکم سے موافق ۹/۲۸ میراطلاع یابی کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئے۔

### قرارداد:

(۱).....دہشت گردی کی جملہ کارروائیاں اور اس کی مختلف صور تیں حرام ہیں، دہشت گردی کی مجر مانہ کارروائیاں رہزنی کے جرم عظیم میں داخل ہیں، دہشت گردی کے مرتکبین جہاں بھی ہوں اور جس شکل میں بھی ہوں اس حکم میں داخل ہیں۔ ہر وہ شخص جو دہشت گردی کی کارروائی میں کسی طرح کی ملوث ہوخواہ برائے راست کارروائی کا مرتکب ہو یا کارروائی کا سبب بنے یا مالی امداد کرے یا دہشت گردی کی سازش میں شریک ہووہ ہر حال میں دہشت گرد ہے،خواہ دہشت گرد فر دواحد ہو یا جماعت ہو یا کوئی ملک ہو، بسااوقات ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی کرتا ہے۔

- ر سے اسے ہے۔ اسپ میں غلو، انتہاء پسندی، تعصب، احکام (۳) سبب اپنے ہیں کا علاج انتہا کی ضروری ہے ان اسب میں غلو، انتہاء پسندی، تعصب، احکام شریعت سے ناواقعی ، انسانی حقوق کی پاملی، سیاسی اور فکری آزادی کا سلب، محرومی، اقتصادی اجتماعی اور سیاسی احوال میں رکاوٹیس کھڑی کرتا شامل ہیں۔
- (۳) .....قراردادنمبر ۱۳۸ پرتا کیدی جاتی ہے اس میں مندرج اس مضمون پرزورد یا جاتا ہے کہ جہاداسلامی عقیدے کا دفاع ، حفاظت وطن اوروطن کو بیرونی تسلط سے آزادی دلانے کا نام ہے، جہادشر کی اسلامی احکام کی پابندی کے ساتھ اگر ہوتو و ودہشت گردی نہیں۔

### سفارشات:

- (۱) علماء، فقهاء، داعین اورعلمی ادارول کودهشت گردی کی روک تھام میں اپنا کردارادا کرنا۔
- (۲)۔تمام ذرائع ابلاغ کودعوت دی جاتی ہے کہ اپن نشریات اور خروں کے حوالے سے نہایت دقت کے ساتھ تحقیق کرلیں ، بالخصوص ایسے واقعات جودہشت گردی سے متعلق ہوں انھیں بغیر تحقیق و تدقیق کے نہ اچھالیں اور فوراً اسلام کے ساتھ دہشت گردی کی کارروائی کو نہ ملادیں ، چونکہ دہشت گردی کے بے شار واقعات دوسرے نہ اہب اور دوسری ثقافتوں کے مانے والوں کی طرف سے بھی سرز دہوئے ہیں اور مور ہے ہیں۔
- (۳) ۔ علمی اور تعلیمی اداروں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اصلی اسلامی موقف اور تصور واضح کرتے رہیں جوچشم پوٹی کی روایات، باہمی ربط و اقصال اور تعاون کا درس دیتا ہے۔
- (۳)۔ مجمع کوذ مدداری سونپی جاتی ہے کہ اس موضوع پر اپنی توانا ئیاں صرف کریں سیمینارز اور مفصل علمی گفت وشنید کی مجالس کا انعقاد کریں جن میں احکام شرعیہ کی روثنی میں دہشت گردی کی روک تھام کی دعوت دی جائے۔
- (۵)۔ اتوام متحدہ کو دعوت دی جاتی ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لئے اپنی کوششیں تیز کرے، بین الاتوای تعاون کی حوصلہ افزائی کرے ادر دہشت گردی کی مختلف صورتوں کوایک جیسی کسوٹی پر پر کھے۔
- (۲)۔عالمی طاقتوں اورحکومتوں کودعوت دی جاتی ہے کہ بقائے باہمی کے ضابطہ کوتر جیجے دی جائے اور کمزورمما لک پرقبضہ کرنے کے خرور کوترک کیا جائے ،تا کہ قوموں کوحقیق تحفظ حاصل ہو، عالمی طاقتوں کو باہمی تعاون ،امن وسلامتی
- (۷)۔مغربی مما لک کودعوت دی جاتی ہے کہ اپنے تعلیمی نصاب پرنظر ثانی کریں، ادراس میں اسلامی مذہب کے متعلق جوغلط نظریات قائم کئے گئے ہیں آخیس بدلیس ، ذرائع ابلاغ کے ذریعہ اسلام کی طرف جن غلط سرگرمیوں کومنصوب کیا جاتا ہے انھیں روکیس، بقائے باہمی کی سالمیت اور مکالمہ پرزوردیا جاتا ہے تا کرنفرت اور معاندانہ سلوک کا خاتمہ ہو۔

والفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازوجم ..... ۲۰۶ ..... ۲۰۲ .....

## قراردادنمبر ۱۵۵ (۴/۷۱)

## مسلمہ احکام اورمسلمانوں کے بیرونی ممالک میں

# شہریت اختیار کرنے کے تقاضوں کے درمیان توفیق

اسلامی فقد اکیڈمی کی جزل کونسل کے ستر ھویں اجلاس منعقدہ ممان (اردن) مورخہ ۲۸ جمادی الاولیٰ تا ۲ جمادی الآخرہ کے سماجے مطابق ۲۸ جون ۲۰۰۲ میں عنوان الصدر موضوع پر مختلف تحقیقی مقالات پیش کئے گئے، مقالات کی ساعت اور ان پر دائر مناقضات کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

### قرارداد:

(اوّل) .....مواطنت (شہریت) ہے مرادکسی تعین ملک کی نسبت اختیار کرنا اوراس کیشنیلی اختیار کرلینا ،اورثو ابت (مسلمها حکام) ہے مرادشرگی اعتقادی عملی اوراخلاقی ،اسلامی احکام ہیں جونصوص قطعیہ اوراجہاع امت سے ثابت ہیں ، ثو ابت میں ضروریات خس کی حفاظت ، مجمی شامل ہے یعنی دین کی حفاظت جان کی حفاظت ،عقل ،نسل اور مال کی حفاظت ۔

(دوم).....اس میں کوئی ممانعت نہیں کہ سلمان غیر سلم مما لک میں مختلف اجماعی، سیاسی اور معاثی سرگرمیوں میں حصہ لیس، بشرطیکہ بیہ سرگرمیاں مسلمہ اسلامی احکام (جواو پر ذکر ہوئے) سے متصادم نہ ہول، بالخصوص جب کسی ملک کی شہریت اور نیشنیاٹی ان سرگرمیوں میں حصہ لینے کا تقاضا کرتی ہو، تا ہم بیشر طاخر وری ہے کہ اسلامی شخص ختم نہ ہونے یائے۔

(سوم).....مغرب میں مسلمان ججز کے پاس اپنے مقد مات لے جاسکتے ہیں اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ج

شخص احوال سے متعلق مقدمات میں تو احکام شرعیہ کی پابندی نہایت ضروری ہے، تا ہم شخص احوال کے فیصلہ کے لئے اسلامی سحکیم کا المریقہ اپنا یا جائے اللہ علیہ کے اسلامی سے فیصلہ کروا یا جائے ) یا شرعی فقو کی کوفیصلہ سلم کرکے اس پڑمل کرلیا جائے۔

(چہارم) .....غیر سلم ممالک میں آباد سلمانوں کے متعلق فرآوی کی استثنائی صورت کی طرف قدم نہ بڑھایا جائے الابیر کہ اشد ضرورت یا جانب موجود ہوں ہے جانب ہوں تاہم مشقت اور حرج کے دفعیہ کی خاطر استثنائی صورت اختیار کرنے کی تخبائش ہے میں میں ہوں ہے۔ نے کیکن اس میں بھی شرائط اور ضوابط کی پابندی ضروری ہے اور پھر بقد ہضرورت کا اہتمام ضروری ہے۔

#### سفارشات:

(۱) جمع الفقه الاسلامي غير مسلم مما لك مين آباد مسلمانون كيساتهود بطونتعاون كابميت يرزورديتا ب

(۲)۔ بیرونی ممالک میں آباد مسلمانوں کی امداد پرتا کیدکی جاتی ہے تا کدان کالشخص بحال رہے، اس امر پر پیش رفت مدارس اور اکیڈمیوں کے قیام سے مکن ہے، ان مدارس میں دین اسلام، عربی زبان اوراحکام شریعت کی تعلیم دی جائے اورا یسے کلیات کا قیام وجود میں لانا جوداعی اورآ محمد پیدا کریں تا کہ بیرونی ممالک میں اسلامی شخص برقر اررہے۔

(۷)۔ایسے اہل داعین کی تیاری جو بیرونی مما لک میں آباد مسلمانوں اور سوسائٹیوں کے ساتھ مل کرکام کریں تا کہ اس سوسائٹیوں میں زبان ہعرفت اخلاق ،اقدار سیاسی فکری اور اجماعی رجحان بیدار ہو۔

(۵)۔اسلامی مراکز جو بیرون ممالک میں آباد مسلمانوں کے افعال دھنؤن سے دلچیسی رکھتے ہیں کوفقہی اکیڈ میز اور فقہی اداردں کے ساتھ اتعالیٰ دعوت دی جاتی ہے، تاکہ ان مسلمانوں کو دینی حقوق کے حصول میں آسانی رہے۔

(٢) \_ بيرون مما لك مين قائم نقهي اكيد ميز او رفقهي ادارول كوجمع النقد الاسلامي كيساته تعاون برهاني كا دعوت دى جاتى بــ

### قراردادنمبر ۱۵۲(۵/۱۷)

# مشاركه سار فيفكيش يراظر مزيدك متعلق كمله

مجمع المفقه الاسلامی (اسلامی فقه اکیڈمی) جومنظمة الموتمر الاسلامی (آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس) کے زیراہتمام قائم ہونے والا ایک ادارہ ہے اس ادارے کی جزل کونسل کاستر ھواں اجلاس عمان (اردن) میں مورخه ۲۸ جمادی الاولی تا ۲ جمادی الآخرہ ۲<u>۷ سما ایق</u> ۲۸ تا ۲۸۲ جون ۲۰۰۱ کومنعقد ہوا۔

اور چندسیمینارز اور اجتماعات کے نمآوی بیاطلاع یا بی کے بعد، ان سیمینارز میں سے البر کہ کا بیسواں سیمینار، شرکدرا جی کا بہلا اجماع، اسلامی مالی اداروں کی آ ڈٹ اور کا وَ مُنگ کیٹی کا جلاس،

دری اثناء اکیڈمی نے وہ مسودی جاری نہیں کیا جس کی طرف' مضاربہ سرشفکیٹس' کی بابت قرار دادیٹس اشارہ کیا گیا ہے، کہ سرشفکیٹس ان اثاثہ جات کی نمائندگی کرتے ہیں جو اشیاء منافع ، نقو داور دیون کی صورت میں خلط ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے بھی کہ بڑے بڑے اسلامی اللہ ان اثاثہ جات اعیان (اشیاء و آلات اور مشینری وغیرہ) اور منافع جو دیون اور نقو دسے حاصل ہوتے ہیں، کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔

ان تمام امور کے بعد درج ذیل فیصله صادر کیا گیا۔

قرارداد:

چونکه بیموضوع مزید تحقیق طلب ہےاس لئے اس پر قر اردادکومؤخر کیاجا تا ہے، اور مسودہ مو**عودہ کی تیاری کے لئے تفسوس میٹی کی تفکیل** کی سفارش کی جاتی ہے۔ المفقه الاسلامي واولته .....جلدياز دبهم ..... قرار دادوسفارشات

### قراردادنمبر ۱۵۷ (۲/۱۱)

### عقو د (معاملات) میں مواعدہ اور مواطاق

مجمع المفقه الاسلامی کی جزل کونسل کے اجلاس منعقدہ عمان (اردن) بتاریخ ۲۸ جمادی الاولیٰ تا ۲ جمادی الآخرہ کے ۱۳ م ۲۸ جون ۲۰۰۷م میں عنوان الصدر موضوع پر علاء نے مختلف تحقیقی مقالات پیش کئے تاہم مقالات پر علاء کی بحث و تتحیص اور قرار دادنمبر ۲۰-۱۳ (۲/۵و۵/۲) پراطلاع یابی کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئے۔

### قرارداد:

(اوّل)....مواعده (وعده) طرفین سے ہوتا ہے بمواعده دیانة لازمہ ہوتا ہے جبکہ قضا کالازی نہیں ہوتا۔

(دوم).....مواعدہ طرفین سے کسی عقد پر ہوتا ہے جوسود کے لئے ایک طرح کا حیلہ ہے جیسے تع عینہ پرا تفاق کر لیما یا تھ اور ساتھ قرضہ پروعدہ کرلینا جوشرعاً ممنوع ہے۔

(سوم).....جن صورتوں میں عقد بیچ کی تکمیل ممکن نہیں ہوتی کیونکہ میچ بائع کی ملکیت میں نہیں ہوتی باوجود کیداس کی حاجت عامہ ہوتی ہے کہ مستقبل میں طرفین کی طرف سے عقد کی تکمیل لازمی کی جاتی ہے قانون کی روسے یا کسی اور مقطعی کی وجہ سے یا بین الاتوا می تجارتی عرف کی روسے، جیسے سامانِ تجارت کی درآمدگی کے لئے عدل کے اسلامات ہے اتو کی روسے، جیسے سامانِ تجارت کی درآمدگی کے لئے تھا۔ کے اتفاق سے۔ کی وقتی قانونی چارہ جوئی کے ذریعہ یا طرفین کے اتفاق سے۔

(چہارم).....او پر مذکورہ'' بند' منبر ۳ کی صورت میں مواعدہ لازی ہوگا،اس صورت کوالیں بیج کا تھم نہیں دیا جائے گا جو متنقبل کی طرف منسوب ہو، چنا نچیدج کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوگی اور اس کے ذمہ ثمن دین بھی نہیں ہوگا، تنفق علیہ وعدہ میں بیچ صرف ایجاب و قبول سے منعقد ہوگی۔

(پنجم).....تیسرے بندمیں مذکورصورت میں اگر طرفین میں سے کوئی ایک وعدہ خلافی پراتر آئے تو قضائ اسے بھیل عقد پرمجبور کیا جائے گایاس کی وعدہ خلافی کی وجہ سے دوسرے کا جونقصان ہواہے وہ اسے برداشت کرنا پڑے گا۔

### قرارداد ۱۵۸ (۷/۷۱):.....دَين کې پيچ

اسلامی فقدا کیڈی کی جزل کونسل کےستر ھویں اجلاس منعقدہ عمان بتارت ۲۸ جمادی الاولیٰ تا ۲ جمادی الآخرہ ۲<u>۷ سمارے</u> میں' وَین کی بچ'' کےموضوع پرعلاء نے تتقیقی مقالات پیش کئے،مقالات پر بحث و تحیص کے بعد۔

اور مجمع کی قرار دادنمبر ۱۱ (۱۱/۳) جودین کی نیج اور مضاربہ سر فیفکیٹس کے متعلق ہے،اس میں صراحت کردی گئی ہے کہ' وین مؤجل جو غیر دین سے ہو کی نیج نفلہ منجل جواس کی جنس سے ہو یا غیر جنس سے ہو کے ساتھ جائز نہیں۔الخ'' پراطلاع یا بی کے بعد۔اور قرار دادنمبر ۱۳۹ (۱۵/۵) جو کریڈٹ کارڈز کے متعلق ہے اس میں صراحت ہے' اسلامی مالی ادار دل پرضروری ہے کہ سود کے شبہات اورا پسے ذرائع جو سود تک پہنچادیں جیسے دین کے بدلہ میں دین کا فسخ سے بجیں۔ پراطلاع یا بی کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔ الفظة الاسلامى وادلته .....جلد ياز دہم ....... قرار دا دوسفارشات ..... ۲۰۹ .....

قرارداد:

(اقل)....وین کے بدلہ میں دین کافتنج جوشر عاممنوع ہے کو ہرائی صورت میں شارکیا جاتا ہے جس میں مدیون پردین کا اضافہ ہواور میاضافہ ہواور میں اضافہ کردینے کے بدلہ میں دین کا فتنج ہے میاضافہ اجل میں اضافہ کردینے کے بدلہ میں دین کا فتنج ہے میاضافہ اجل میں اضافہ کردینے کے بدلہ میں دین کا فتنج ہے کہ دائن (قرض دہندہ) اور مدیون کے درمیان معاملہ ہوتا ہے اور اس معاملہ کے بموجب ایک اورجدید مدیون معاملہ پیدا ہو جاتا ہے جو مدیون کے ذمہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ پہلے وین کے معاملہ کی مدت میں تاخیر کردی جاتی ہے، برابر ہے کہ مدیون مالدار ہویا متحکم سے جومدیون دائن سے ادھار پر سامان تفذی شمن کی میں اور کی کے بیش نظر یہی سامان نفذی شمن کے ساتھ بائع فروخت کردے۔

(دوم).....وين كي بيع كي جائز صورتين:

(۱)۔داین کادین کی بیج کرنا جوغیردین کے لئے ہوجس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں۔

الف۔ایسے دین کی بچ جوذ مہیں واجب الا داء ہویہ بچ دوسری کرنی کے بدلہ میں ہواور نقذی ہواور بیرکزی دین والی کرنی سے مختلف ہو اور بچ اس دن کے نرخوں کے ساتھ ہو۔

ب معین سامان تجارت کے بدلہ میں دین کی بیج۔

ج معین چیز کی منفعت کے بدلہ میں دین کی بھے۔

(٢) \_ ضلطه كضمن مين دين كى بيع ، ضلطه مين غالب اشياء اور منافع بون جوسع مقصود بوت بين \_

اس موضوع ہے متعلق بقید مسائل کی تھیل کے لئے مزیر حقیق کی سفارش کی جاتی ہے۔

### قراردادنمبر۱۵۹(۸/۱۷)

# اسلامی نقطة نظر میں عورت کے احوال اور اجتماعی زندگی میں عورت کا کردار

اسلامی فقداکیڈی کےستر ھویں اجلاس منعقدہ عمان (اردن) بتاریخ ۸ جمادی الاولی تا ۲ جمادی الآخرہ ۲<u>۳ سے م</u>طابق ۲۳ تا ۲۸ جون این بیر میں عنوان الصدر موضوع پرعلاء نے مختلف تحقیقی مقالات پڑھ کرسنائے ،مقالات پر بحث وتحیص کے بعد۔

اورقراردادنمبر ۱۱۲/۸) جود مسلم معاشره کی تی میں تورت کا کردار' کے متعلق ہے، قرارداد میں متوازن اسلامی معاشره کی تکوین میں مردو تورت دونوں کا اہم کردار ہے اور بیرائے کہ خاندان گھر کی میں مردو تورت دونوں کا اہم کردار ہے اور بیرائے کہ خاندان گھر کی میں مردو تورت دونوں کا اہم کردار ہے اور بیرائے کہ خاندان گھر کی چارد بواری میں بند ہے بی حض بدگمانی کی رائے ہے، قرارداد میں صراحت کی گئ ہے کہ تورت کو ماں کا کردار اداکر تا اس کی اہم ذمہ داری ہا اس کو میں ہیں ہیں ہیر داور تورت انسانی شرافت میں برابر کے شریک ہیں ہورت کے جس طرح حقوق ہیں اس طرح اس کی ذمہ داریاں اور فرائنس میں ہیں میدان میں تورت کے احترام پر زورد یا گیا ہے اور ہرایا اقدام جس سے تورت کا احترام مجروح ہویا اس کا تشخیص پا مال ہوقائل گرفت اور لائق مذمت ہے، قرارداد میں ایک حکومتوں پر تنقید اور نکیر کی ہے جو توں کو ذہبی پابندی سے دو تی ہیں۔

ان تمام امور پراطلاع یابی کے بعددرج ذیل قرارداد منظور کی گئے۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفار شات ..... ۲۱۰ ...... ۴۱۰ ....

### قرارداد:

(اوّل) .....عورت کے سیاس ، اقتصادی ، اجتماعی ، شہری اور ثقافتی حقوق کے حوالے سے عالمی سطح پر منعقدہ کا نفرنسز میں بے لاگ طریقہ سے اس امر پرزورد یا جاتا ہے کہ زندگی دین سے الگ ہے بلکہ بعض اسلامی اصولوں اور ضوابط کوعورت کے سراسر خلاف گنا جاتا ہے۔ (دوم) .....اسلام مخالف سرگرمیوں کی وجہ جواز کے لئے مردوعورت میں مساوات و برابری کے نظریہ سے اجتناب اُز حدضروری ہے اور واجب ہے۔

(سوم).....ایی سرگرمیان، عادات در دایات جوعورت برظلم کاباعث بنین، ادرایسے امور جوعورت کے حق کوسلب کریں اس کی عزت و آبر و، شرف ادر مال کے احتر ام کو پا مال کریں ان کا خاتمہ ادران کے خلاف آ داز بلند کرناضر دری ہے، اس طرح عالمی سطح پر انسانی حقوق جو طے شدہ ہیں ان میں سے کوئی حق عورت کوئیں ل پاتا تو بلا شہریہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے، اگر عورت کوشری اسلامی اصولوں کے مطابق حقوق نہیں مل یائے توسیط کم درظلم ہے۔

(چہارم) .....ترقی اور آبادی کے موضوع پر منعقدہ کا نفرنسوں کے اتفاقی فیصلوں میں مادیت پرزوردیا جاتا ہے اور روحانیت کو پسر علیحدہ رکھ دیا جاتا ہے۔ ان میں عورت کی بنیادی اور فطری و مدداری پر سرسری روشی بھی نہیں ڈالی جاتی جبکہ عورت کی فطری اور اساسی ذمدداری ہے کہ وہ خاندان کی مالکہ اور کرتا دھرتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمددار عورت ہے، بلا شبدان منفق علیہ فیصلوں میں یہ کی ہے جو ہر لحاظ سے مثبت مہلور کھتی ہے۔

( پنجم ).....ان کانفرنسوں میں''معاشرہ کی تعمیر میں عورت کے کردار'' کے موضوع کوقابل اعتناء سمجھا ہی نہیں ، جبکہ نا درالوقوع امور کو مختلف صورتوں میں پیش کر کے مباح قرار دے دیا گیاہے۔

(ششم) .....در پیش جدید عالمی مسائل پرغوروخوش کرنے کی ضرورت کو مجمع شدت سے محسوں کررہا ہے، انھیں احکام شرعیہ پر پیش کرتا اور متذکرہ بالا کانفرنسوں میں عورت کے متعلقہ مسائل کے فیصلوں کو احکام شرعیہ کی کسوٹی پر پرکھنا، اسلامی مما لک اور اسلامی تظیموں کا اتفاقی طور پرقر اردادوں کومنظرعام پرلانا جوشر بعت اسلامیہ کے مبادی اوراحکام سے متعارض نہ ہوں۔

#### سفارشات:

- (۱) ....عورت ك متعلق عالمي كانفرنسز مين شريك مونااوراجماعي مسائل مين اسلامي متباول حل پيش كرتا-
- (۲).....اسلامی نقط نظر کے اعتبار سے عورت کے مسائل کے متعلق اسلام کے موقف سے دوسروں کوآگاہ کرتا، عورت کے حقوق و فراکف سے دنیا کو متعارف کرنا اور ساری دنیا میں مختلف زبانوں میں اسے نشر کرتا۔
  - (m).....درج ذیل امور کی تحقیق کے لئے سمینارز کے انعقاد کی ذمہداری مجمع کوسونی جاتی ہے۔
- الف۔ بین الاقوامی معاہدات اور شفق علیہ فیصلے جوترتی ،آبادی اور عورت کے امور کے متعلق ہیں کی اسلامی موقوف کے اعتبار سے سحقیق۔

ب-سای سطح پرعورت کی شرکت،اس کے ضوابط احکام شرعید کی روثن میں۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دهم ..... قرار دادوسفار شات ..... ۲۱۱ .....

### قراردادنمبر ۱۲۰(۹/۱۷)

# اسلامی مما لک کا دوسر مے مما لک اور بین الاقوامی معاہدات سے علق

۔ اسلامی فقدا کیڈی کی جزل کونسل کے ستر ھویں اجلاس منعقدہ عمان (اردن) مورخہ ۲۸ جمادی الا ولی تا ۲ جمادی الآخرہ ۲۷ ساجے مطابق ۲۳ تا ۲۸ جون ۲۰۰۲م میں عنوان الصدر موضوع پر مختلف تحقیقی مقالات پڑھ کر سنائے گئے، تا ہم بحث وتحص کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

### قرارداد:

(اوّل).....اسلامی مما لک اور دوسرے مما لک کے درمیان تعلق جوعالمی معاشرے کو وجود بخشا ہے کا دارو مدارامن وسلامتی ، جنگوں کے خاتے، باہمی احترام ، اور مشتر کہ انسانی مصالح میں تعاون پرہے، بایں طور کہ تیعلق شری ضوابط اورا حکام کے مطابق ہو۔

۔ (دوم).....اسلامی ممالک کسی دوسرے غیراسلامی ملک ہے حض مذہبی اختلاف کی بنا پرعدادت نہیں رکھتے، بلکہ اسلامی ممالک تو چارحیت،غلط اقدامات اورمقدسات کی بے حرمتی کی وجہ سے عداوت رکھتے ہیں، چونکہ اسلام میں جنگ چارہ جوئی کا آخری اقدام ہے جوجان و آل کی حفاظت اور جارحیت کےخلاف اٹھایا جاتا ہے۔

(سوم)..... ہرمیدان میں اسلامی ممالک کا آپس میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے، مثلاً مشتر کہ اسلامی مارکیٹ کا قیام، آزاد اقتصادی خطوں کا قیام،اور ہربین الاقوامی میدان میں تعاون کی ضرورت۔

چہارم)..... بین الاقوامی معاہدات اور اسلام کے مبادی اور احکام سے متصادم نہیں پڑمل درآ مدیس کوئی شرعی ممانعت نہیں، بشرطیکدان معاہدات کا مقامد کسی عالمی طات کی بالاتری ثابت کرنانہ ہویا دوسرے ممالک پر تسلط جمانا مقصود نہ ہو، تاہم ہرمیدان میں ان معاہدات کے مساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھانا۔

#### سفارشات:

ا)۔عرب دنیاادرعرب سے باہر کی اسلامی دنیا میں قائم یونیورسٹیوں اور مراکز تحقیقات سے اپیل کی جاتی ہے بین الاقوامی علاقات اسطام کی روشن میں کے موضوع پرتحقیقات کی جائیں۔

(۲)۔ مجمع الفقد الاسلامی، اسلامی ممالک سے اپیل کرتا ہے کہ اسلامی ثقافت میں مہارت رکھنے والے ماہرین پر مشمل وفود عالمی کانفرنسوں میں بیسچے جانمیں تا کہ ان کانفرنسز میں اسلامی نقط نظر کی وضاحت کی جاسکے۔

# قراردادنمبر ۲۱ (۱۰)....انسان پربیالوجیکل طبی تحقیق کے شرعی ضوابط

اسلامی فقداکیڈی کی جزل کونسل کے اجلاس منعقدہ عمان (اردن) بتاریخ ۲۸ جمادی الاولی تا ۲ جمادی الآخرہ کر سماجے مطابق ۲۴ تا ۲۸ جون الاملی میں موضوع عنوان الصدر پر محققین نے تحقیقی مقالات پڑھ کر سنائے، تا ہم بحث و تحصیص اور علوم طبید کی اسلامک

الفقد الاسلامی وادلته .....جلدیازد جم ...... ۲۱۲ ...... ۲۱۲ ..... ۲۱۲ آرگذائزیش کے اجلاس منعقده قاہره مورخه ۲۹شوال تا۲ ذوالقعده ۱۳۲۵ میطابق ۱۱ تا ۱۲ دکمبر ۲۰۰٪م میں 'انسانی اعضاء پرحیاتیاتی طبی تحقیق کے عالمی اخلاقی را جنمائے اصول اسلامی نقط نظر میں 'کے موضوع غیر تحقیقات کی روشنی میں مرتب رپورٹ پراطلاع یا بی کے بعد درج ذیل فیصلے قرار داد میں صادر کئے گئے۔

قرارداد:

## (اوّل) ....ر بورث کے عام اصولوں پراعتماد:

بیالوجیکل طبی تحقیق کے حوالے سے جواخلاقی ضوابط مرتب کئے گئے ہیں مجمع ان پراعتاد ظاہر کرتا ہے، بیضوابط درج ذیل نکات کے وافق ہیں۔

ا)\_انسان کااحترام اور کریم امر ثابت ہے جوشر یعت اسلامیدیس مقررہے۔چنانچارشادی باری تعالی ہے:

وَلَقَلُ كَرَّمْنَا يَئِنَ ادَمَ وَتَمَلَّنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنُ خَلَقْنَا تَفْضِينُلَا ﴿ السُورَةُ بَنِي اِسْرَآءِيْلِ ﴾ تَفْضِينُلا ﴿ السُورَةُ بَنِي اِسْرَآءِيْلِ ﴾

اورہم نے اولا وآ دم کوعزت وشرف عطا کیا،ہم نے ان کوشیکی اور دریا میں سوار کیا اورنفیس نفیس چیزیں ان کوعطا کمیں اورہم نے ان کواپنی بہت ساری مخلوقات پر فوقیت عطافر مائی۔(الاسراء ۱۷/۰۷)

ان دلائل کی روشی میں کامل الاہلیت کی خود اختیاری کا احتر ام لازی ہے جو تبرعاً طبی تحقیق کے لئے اپنے آپ کو پیش کرے، بغیر کی خارجی دباؤ کے اپنے تخصی اختیار کو استعال کرتے ہوئے اجازت دے، اور اس کی اجازت رضامندی ہے ہواور اس کے ارادہ میں زبردتی، اگراہ، دھوکا یا فریب شامل نہ ہو، چونکہ شرعاً مقرر ہے کہ' کسی آ دی کے حق میں بی اس کی اجازت کے بغیر دوسرے آ دمی کا اس میں تصرف کرنا حائز نہیں۔

ای طرح فاقد الا بلیت (قاصر ، جیسے نگرا ، نابینا ، مجنون وغیرہ ) شخص کی گرانی اور تفاظت ضروری ہے اور ہر کوئی زیادتی نہیں کرسکا حتی کہ اس کا ولی اور وصی بھی ، اس موقف کے متعلق فقہی قواعد میں یہ اصول مقرر ہے" جس شخص کا تصرف صحیح نہیں اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔" شریعت نے فاقد الا بلیت پرنگران ولی یاوسی مقرر کیا ہے جواس کے امور تدبیر سے انجام دے اور اس کی مصلحت سامنے رکھے، ایسا تصرف نہ کرے جوفا قد الا بلیت کے لئے ضرر رسال ہو۔

۲)۔ مصلحت کا پیش نظر ہونا بھر یعت کا اہم اصول ہے۔ 'جلب مصلحت اور دفع مفسد ہ''۔ البتہ تا گزیر حالات کی صورت میں بڑے ضرر اور عظیم مفسدہ کے دفیعہ کے لئے معمولی ضرر اور ہلکا اور خفیف مفسدہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔

۳)۔عدل کا پہلوتھاہےرکھنااخلاتی ذمہداری ہے، چنانچہ ہرخض کے ساتھ ایسا بی معاملہ کیا جائے جودرست وصواب اوراخلاقی اعتبار سے مجھے ہوا در ہر حقدار کواس کاحق دیناخواہ مردہویا عورت ہو، بیاصول بھی شریعت اسلامیہ میں مقرر ہے،عدل وانصاف کے قیام کی بی بھی ایک صورت ہے،اسلام نے اس کے تواعد متحکم کئے ہیں اور اسے زندگی کی کامیا بی کامحور قرار دیا ہے۔

٣) \_احسان \_اس كم تعلق قرآن كريم مين جامع آيت وارد بوئي ب،اس مين مصالح پر اجمارا كياب اور مفاسد ب از رہنى ك

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلد یاز وجم ..... قرار دادوسفارشات ۲۱۳ ..... ۲۱۳ .... جنانی دادلته .... قرار دادوسفارشات الفقد الاسلامی وادلته .... بینانی ارشاد باری تعالی ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ الله (مهمیں) عدل واحسان کا حکم دیتا ہے۔ (انحل ۱۷/۹۰)

# (دوم)....انسان پر بیالوجیکل طبی تحقیق کے ضوابط:

اس حوالے سے رپورٹ میں جن ضوابط کو بیان کیا گیا ہے ججمع الفقہ الاسلامی ان پراعتاد ظاہر کرتا ہے، بایں ہمہ جمع علوم طبید کے متطمعہ اسلامیہ کوایک بڑے اجتماع کے انعقاد کی دعوت دیتا ہے جس میں ماہرین اطباء اور فقہاء شامل ہوں تا کہ ان ضوابط کا زیادہ گہرائی کے ساتھ اسلامیہ کوایک بڑے اجتماع کے انعقاد کی دعوت دیتا ہے جس میں ماہرین اطباء اور فقہاء شامل ہوں تا کہ ان ضوابط کا زیادہ گہرائی کے ساتھ میں خوائز والیا جائے۔

#### سفارشات:

(۱)۔اسلامی ممالک کے ذمداران سے مجمع اپیل کرتا ہے کہ حققین سے تعادن کیا جائے اور تحقیقات کے لئے میدان ہموار کیا جائے، اس غرض کے لئے بجٹ میں مخصوص حصدر کھا جائے،اور محققین کو مناسب ماحول فراہم کیا جائے،ان کی علمی اور مادی ضروریات پوری کی جانمیں۔ تاکہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کیلئے کیسور ہیں۔

(۲)۔ مجمع اسلامی ممالک سے اپیل کرتا ہے کہ امت مسلمہ کے جوعلاء ہیرون ممالک ہجرت کرتے ہیں ان سے استفادہ کرنے کی راہیں ان محوار کی جانمیں، بلاشبہ بیعلاء امت کا لاجواب خزانہ ہول، ان کی وجہ سے مل کر کام کرنے کے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں، ابنائے امت کے ساتھ ان کے تعاون پر ان کی حوصلہ افزائی کرنا تا کہ اسلامی ممالک میں تحقیق کے واعد میں پختگی آئے۔

(۳)۔مجمع کویٹ کی منظمہ اسلامیہ برائے علوم طبیہ اور اسلامی مما لک کی وزارات ِصحت سے اپیل کرتا ہے کہ طبی ملاز مین کی فظۂ طب و صحت کے حوالے سے درکشالپس کا انعقاد کیا جائے اور اخلاقیات اور ریسر چ کے حوالے سے ضوابطِ اخلاق کی نھیں تعلیم دی جائے۔

### قرار دادنمبر ۱۲۲ (۱۱\_۷): نشے کامرض اور ماہ رمضان کے روز ہے

اسلامی نقداکیڈمی کی جزل کونسل کے ستر هوال اجلاس منعقدہ عمان (اردن) بتاری ۲۸ جمادی الاولی تا ۲ جمادی الآخرہ ۲۷ مطابق ۲۲ مطابق ۲۸ ملات کے جددرج ذیل ۲۸ تا ۲۸ میں مسلم عنوان الصدر کے موضوع پر علاء نے تحقیق مقالات پڑھ کر سنائے، تا ہم بحث و تحقیق کے بعد درج ذیل قرار دادصادر کی گئی۔

### قرارداد:

چونکہ مسئلہ عنوان الصدر مزید تحقیق طلب ہاں لئے قرار دادمؤخر کی جاتی ہے۔ کویت کی منظمہ اسلامیہ برائے علوم طب سے اپیل کی جاتی ہے کہ اطباء اور فقہاء پر شمتل ایک سمیٹی تشکیل دی جائے جونشہ کے مرض اور ماہ رمضان میں اس کاتملعق کے حوالے سے ریسرچ کرے۔ الفقه الاسلامي دادلته ..... جلديا زدهم ...... قرار دادوسفارشات

# فلسطين بمسجد اقصلي عراق

## اورصو ماليه كے متعلق مجمع الفقه الاسلامي كا اعلان

الحمد دله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا همدن خاتم النبيين وعلى آله وصحبه اجمعين بين الاقوامي اسلامي فقه اكيري كاسترهوال اجلاس عمان (اردن) ميل بتاريخ ۲۸ جمادي الاولى تا ۲ جمادي الآخره ۲۷ ملاجمطابق ۲۳ تا ۲۸ جون ۲۰۰۲م کومنعقد موا۔

چونکہ اکیڈی اسلامی ممالک اوران کے عوام کی مختلف مسائل میں نمائندگی کرتی ہے،اس لحاظ سے اکیڈی نے مسئلہ فلسطین ،سجد اقصلی، عراق اور صومالیہ کے حوالے سے اعلان جاری کرناضروری سمجھا۔

### فكسطين اورمسجدا قصا:

مجمع المفقه الاسلامی مقبوضہ فلسطین کے باشندوں کو در پیش دردناک اور اندو ہناک واقعہ پر نگاہ رکھا ہوا ہے، بلاشبرابل فلسطین سنگدلانہ جارجیت اور شدیدما صرہ کا سامنا کررہے ہیں، حصار میں پابند فلسطینیوں کوشدید مشکلات در پیش ہیں، چونکہ فلسطینی عوام اپنی خودمختار حکومت اور قانون ساز آسمبلی کے قیام کا فطری اور اصلی حق بر احراس حق پر انھیں محاصرہ کی شدید سزادی جارہی ہے، مجمع المفقه الاسلامی، اسلامی دنیا اور پورے عالم کو عوت دیتا ہے کہ تہذیبی اور انسانی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے کھڑے ہوجا عمی اور مقبوضہ فلسطین پر مظالم کے جو پہاڑ توڑے وارے جارہے ہیں ان سے انھیں نجات دلائمیں۔

مجمع الفقد الاسلامی ارض فلسطین میں رونما ہونے والے ہرتشم کے اندو ہناک واقعہ کا تعاقب کرتا ہے اور اس پرصدائے احتجاج بلند کرتا ہے، مجمع الفقد الاسلامی ارض فلسطین میں ہونے والی وہشت گردی کو بہجمیں، چنانچہ قابض تو تیں ہرروز عور توں، بچوں اور مردوں جو بے گناہ ہیں کا قتل عام کررہی ہیں، اجتماعی شکل میں مظلوم فلسطینیوں کو ذکح کیا جاتا ہے، مکانات منہدم کئے جارہے ہیں، فلسطینیوں کو ملک بدر اور بے گھر کیا جارہا ہے، اداضی پر سلسل کے ساتھ ظالمان قبضہ جمایا جارہا ہے، کھیتراں تلف کی جارہی ہیں اور بھلدار در ذخت کا لے جارہے ہیں، اس پر بس نہیں بلکہ حدفاصل کے طور پر دیوار کھڑی کردی گئی ہے جس کی آڑ میں فلسطینی اراضی کا ۲۵ فیصد حصہ ضم کرلیا گراہے۔ بلا شبہ بیعضری دیوارآ سانی مذاہب کے احکام، انسانی عرف، بین الاقوامی تو المی الاقوامی عدالت کی قرار دادوں کے سرسر خلاف ہے۔

مجمع المفقد الاسلامى عندبيد يتاب كهاس اندو بهناك محاصره اوران بيهما نه جرائم كى مثال تاريخ انسانى مين نبيس ملتى، حالانكه اسرائيلى قابض قوتيس اپنے دفاع كى آثر ميں ان تمام مظالم اور جرائم كاار تكاب كررہى ہيں اوران كے خلاف مقابله كرنے اورآ واز بلندكرنے كود بشت گردى اور جارحيت كانام ديا جارہا ہے۔

مجمع المفقد الاسلامی القدس کے متعلق سابقداعلانات کی تا کید کرتا ہے اور اس اجلاس میں یہودی انتہا پیندوں اور ذمہ داران کی طرف سے ہونے والی جارحیت اور طالمیاندا قدامات کی تصریحات کے بعد القدس اور مسجد اقصلی کے حق میں درج ذیل امور پر زور دیتا ہے۔

ا ).....القدس اور مسجد اقصیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کے نزدیک مقدس مقامات سمجھے جاتے ہیں چونکہ ان دونوں مقامات کا معجز و اسراء اور معراج کے ساتھ گہرار بطر قعلق ہے اور اس پرقر آنی نصوص شاہد ہیں اور اس لیے بھی کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ الفقہ الاسلامی دادلتہ ..... جلدیا زدہم ..... قر اردادد سفار شات ۲۱۵ ........ ۲۱۵ ........ ۲۱۵ ........ ۲۱۵ .... ۲) ..... مسجد اقصیٰ مبارک صرف مسلمانوں کاحق ہاس ہے یبودیوں کا کوئی تعلق نہیں ، مسجد کی بے ترمتی ہے بازر ہنا داجب ہے ، مسجد پر معمولی می جارحیت کی بھی تمامتر ذمہ داری یبودی ذمہ داران پر عائد ہوتی ہے ، مذاکرات کے لئے مسجد اقصیٰ کامعمولی ساجھ کا داور اس سے دستبرداری کسی طور قابل قبول نہیں اور اس طرح کے اقدام کاکسی کواختیار نہیں ، مسجد اقصیٰ تواسے اقدام سے ارفع اور بالاتر ہے۔

۳).....اس خطہ میں امن وسلامتی اوراستحکام صرف اس صورت میں مخقق ہوسکتا ہے کہ فلسطین سے یہودی تسلط کا اخراج کیا جائے اور سرز مین فلسطین اہل فلسطین کے سپردکی جائے۔

- ۳) .....خود مخار اور مستقل حکومت کا قیام اور القدس کوفلسطین کا دار الحکومت قرار دینا اہل فلسطین کا حق ہے، اپنا دفاع کرنا اور جارحیت کے خلاف ہر طرح کے میسر قانونی وسائل سے مدد لینا اہل فلسطین کا حق ہے اور جولوگ ملک بدر کئے جا چکے ہیں یا بے گھر ہیں انھیں اپنے وطن میں آباد کرنا ان کا حق ہے۔
- ۵).....مسجد اقصی اور القدس میں اسلامی عربی شخص کی حفاظت وگرانی کے حوالے سے اردن کی مملکت ہاشمیہ کی کوششیں قابل تحسین ہیں، بالخصوص اردنی حکومت نے وزارت اوقاف کے ماتحت ''اوارہ اوقاف ومقد سات اردنیہ'' قائم کیا ہے نہایت احسن اقدام ہے، اس طرح القدس کمیٹی جومتطمہ موتم اسلامی کے ماتحت کام کرہی ہے کے زیراثر القدس کے بیت المال کا قیام بھی قابل تعریف ہے، عرب مما لک اور تنظیمیں اور دوسرے اسلامی مما لک کوششیں بھی لائق محسین ہیں۔

مجمع المفته الاسلامی عالم عرب اورعالم اسلام کے حکمر انوں اورعوام کوا پنی مذہبی ، تو می اور تاریخی ذمہ داریاں نبھانے کی دعوت دیتا ہے ، کہ سب مل کرمظلوم فلسطینی عوام کے استحکام کے لئے کوششیں کریں ، القدس اور مبحد اقصلی کے دفاع کو بقینی بنائیں اور اہل فلسطین کے شانہ بشانہ کھٹرے ہوجا عیں اور ان کے شخص کو برقر اررکھنے کے لئے کوشاں رہیں ، فلسطین کے تمام اداروں کے استحکام کے لئے متحرک رہیں ، چونکہ القدس کو یہودی شہر بنانے یا سے بین الاقوامی مشتر کہ اسٹیٹ قرار دینے کی جوسازشیں کی جارہی ہیں کہ خلاف بلاک بنایا جاسکے ، جبکہ اس طرح کی کوئی سازش کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں۔

#### عراق

عراق آجکل زبردست خطرات سے دو چارہے، یقینا پی خطرات عراق کے شخص، دجوداور وحدت کے لئے چینی بن چکے ہیں، آئے دن جارحیت میں اضافہ ہور ہاہے، بلاشبہ شدت پسنداور دہشت پسند جماعتیں بے گناہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو آل کررہے ہیں، مساجد، عبادت گاہوں اور بازاروں میں دھاکے کئے جاتے ہیں اور سرز مین عراق میں فساد ہی فساد ہے۔

ان دردناک حالات میں طائفت اورگروہ بندی کاظہور ہور ہاہے جوعراتی تشخص کو برباد کرر ہاہے، اہل عراق میں خوف اور دہشت چھیلی ہوئی ہے، بغداد کی حالت بدل گئی ہے حالانکہ بغداد اسلامی تہذیب کا گہوارہ تھا، رشیدو آئن کا شہرتھا اور دارالسلام تھا، آج بہی بغداد کھنڈر بن گیا ہے، فساد و دہشت نے اس میں ڈیرے ڈال لیے ہیں، سرکائے جارہے ہیں، شہر ہوتی ہے تو دجلہ کی لہروں پر ہیں وں سربغیر دھڑ کے تیرد ہے ہوں، مزید برآل پبلک اسٹیشز پر اندھا دھند دھا کے کئے جارہے ہیں، نہ سجد یں محفوظ ہیں نہ مقدس مقامات، نہ بازار محفوظ ہیں اور نہ بہیں اور نہ بیں ادر نہ بی ادارے محفوظ ہیں، بس خوف و ہراس ہے جس نے سارے عراق کو لیسٹ میں لے لیا ہے۔

مجمع المفقه الاسلامی ان افسوسناک حالات میں انتخابات کی صورت میں امید کی کرن دیکھ رہا ہے، جن کے نتیجہ میں حکومتی ادارے، یارلیمنٹ، حکومت اور ریاست وجود میں آسکتی ہے۔

اس موقع پرجمع المفقد الاسلامی تمام اہل عراق کوسیاست میں حدیدہ سیاسی حکمت عملی اور ملکی اداروں میں حصد لینے کی وعوت دیتا ہے، بالخصوص وزارتِ داخلہ اور وزارتِ دفاع کے قیام کی وعوت دیتا ہے تا کہ عراقی محکمات میں استحکام آئے اور خطم سلح ملیشیا سے نجات پائے ، قو می مصلحت عملی صورت میں قائم ہو، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، یہ سب کچھاسی وقت ممکن ہے جب کامل خود اختیاری عراق کولوٹا دی جائے ، اور اس کی وحدت مستحکم ہو، پھر جارجیت کا کوئی دجہ جواز باقی نہ رہے گی اور عراق عربی اور اسلامی قوم کے دھارے میں شامل ہوجائے گا اور اینا کر دار اداکرے گا۔

مجمع الفقد الاسلام مسلم مما لک اور دوست مما لک کوعراق کی مدداور تعاون کی دعوت دیتا ہے تا کہ عراق جن نامساعد حالات سے گزررہا ہے ان سے باہر نکلے عراق کے جن خطوں میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے ان میں امدادی سرگرمیاں جلد از جلد شروع کرنے کی از حد ضرورت ہے، ان مما لک کی کوششیں قابل تحسین ہیں، اردن کی حکومت تو اس میدان میں شاندار کردار ادا کررہی ہے اور دینی قیادتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لئے کوشاں ہے اور یہی عراق کی سیاس بے چینی کا اساسی حل ہے۔

#### صوماليه

مجمع الفقہ الاسلامی صومالیہ کے حالیہ واقعات پر در دمندی سے نگاہ رکھے ہوئے ہے، مجمع صومالیہ کے سربراہان ، حکومت ، محکموں اور عوام تک اپنی آ واز پنچانا چاہتا ہے اور انھیں دعوت دیتا ہے کہ شجیدگی کے ساتھ مصالحت پر آمادہ ہوجا کیں ، تشدد اور جنگ وجدال کو چھوڑ کرصومالی عوام کی اعلیٰ مصلحت پر توجد یں۔ مجمع ذمہ داران سے اپیل کرتا ہے کہ مصالحت کا بیسنہری موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں ، داخلی امن واستحکام کی یقینی صور تحال کے لئے اہم کر دارا داکریں اور جنگ کی تباہی سے باہر نکل کر ملک کو پھر سے تعمیر وترتی کی راہوں پر گامزن کریں۔

مجمع کی جزل کوسل' جامعة الدول العربین' کی صومالید کے متعلق کی گئی کوششوں کوسراہتی ہے اوراس میدان میں متعلمہ الموتمر الاسلامی کے جزل کوسٹی خسین پیش کرتی ہے، چنانچہ جامعہ کی جناب سیکرٹری جزل اور متعلمہ الموتمر الاسلامی کے جزل سیکرٹری اورصو مالی امور کے متعلق قائمہ ممیٹی کا کردار نہایت شاندار ہے، ہمیں امید ہے کہ ان کوششوں میں اور اضافہ کیا جائے گاتا کہ صومالیہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کرلے۔

فی الوقت مجمع المفقد الاسلامی مختلف حکومتوں اورعوام سے اپیل کرتا ہے کہ صوبالید میں امدادی کارروائیاں اورسر گرمیاں تیزکی جائیں، بلاشبہ جنگ کی وجہ سے اس خطے کو امداد کی سخت ضرورت ہے اور صوبالی مصیبت زدہ عوام ہر طرح کی امداد کوترس رہے ہیں، چنانچے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگار ہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگار ہتا ہے۔ الفقر الاسملامي وادلته ..... جلد ياز وجم ..... قرار وادوسفارشات

#### الثهاروال اجلاس

منعقده: بوتراجا يا،ملا ئيشيا

مطابق:٩ تام اجولائي يحتيم

مورخه:۲۴ تا۲۹ جمادی الآخره ۲۸ ساچه

قراردادنمبر ۱۲۳ (۱۸/۱)

### اسلامی تہذیبی بلیٹ فارم کی طرف عود کرنے کے نشانات

حقیق اسلامی دستور کتاب دسنت کی روشن میں ہے مثلاً: فرمان باری تعالی ہے:

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيِ ذِى الْقُرُنِي وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي ، الله حَمَ كرتا ہے انساف كرنے كا در بھلائى كرنے كا اور قرابت والول كودينے كا اور ثع كرتا ہے بے حيائى سے اور نامعقول كام سے اور مرتق سے (انحل ١٦/١٦)۔

يَأَيُّهَا الَّذِيثِيَ أَمَنُوًا أَطِيتُعُوا اللهَ وَأَطِيتُعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْهُ وَ اللهَ وَأَطِيتُعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْهُ وَ السّاء ٤٩/٨) الساء ٤٩/٨) رواد:

(دوم).....امت جس پستی تنزل اورانحطاط کاشکار ہے اس کا واحدعلاج دینِ متنقیم کی طرف لوٹ آنا ہے چونکہ مسلمان جن افسوسناک حالات میں زندگی گز ارر نئے ہیں اس کاسبب اسلامی تعلیمات سے دوری اور خودسا ختہ تہذیب وتمدن کی تقلید ہے۔

(سوم).....اسلامی تہذیب منظم خطوط پر استوار ہے، یہ تہذیب اسلامی سوسائٹیوں اور اسلامی مما لک کو کمسل آزادی دیتی ہے، کسی کے رعب، دیاؤ میں نہیں رہنے دیتی۔

(چہارم)....اسلام کاحسن فہم اوراحکام اسلام کی شجیدگی ہے اتباع ،اسلامی کامیابی کے اہم لوازم ہیں۔ (پنجم)..... شوری کے اصول اور ضابطہ کامستکلم بنیا دوں پر قیام۔ چنانچدار شاد باری تعالی ہے الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دہم ..... قرار دادو سفار شات ۲۱۸ ........ ۲۱۸ وقت الاسلامي وادلته ....

{وشاورهم في الامر} كوئتي اموريس الل دانش يهمشاورت كرو\_ (آل عمران ١٥٩/٣)\_

{وامرهم شوری بینهم}اوران کے معاملات آپس کی مشاورت سے طے پاتے ہیں (الثوری ۳۸/۳۸)۔

اس کنے بھی کہ اسلامی ریاست کا اہم بنیادی اور اساس ضابطه شوری کا ہوناہے۔

(ششم).....مقتدراداردں کامتنقلاً علیحدہ قیام چنانچہ انظامی ادارہ،مقنندادرعدلیہ ستنقل طور پرہوں، چنانچہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل اللہ علیہ وسلم منتقل اللہ علیہ وسلم نے جو مملی نمونہ پیش کیا اس سے میراصول مستقار ہوتا ہے، چنانچہ آپ نے رسالت ،امامت اور قضاء کے مناصب مشتقل پورے کہتے ہیں۔ ہیں۔

(مفتم)....غیر سلمین کے لئے شہریت کا اقر ارادرشری ضوابط کے مطابق تھیں حقوق دینا۔

(ہشتم)....عوامی سر گرمیوں میں عورت کوشر یک کرنابشر طیکہ عورت کے متعلقہ شرعی احکام ندٹو نے پائیں۔ چنانچدارشاد باری تعالی ہے

وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنْكُ بَعُضُهُمْ أَوْلِيَكَاءُ بَعْضٍ م يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ مومن مردادرمون عورتيں ايک دوسرے کے مددگار ہيں ، اچھی بات کا حکم دیے ہیں اور بری بات ہے منع کرتے ہیں۔ (التوبہ ۹/۱۷) ﴿ (نهم ) .....ایسے امور جن میں سلبی پہلونما یاں ہوتا ہے اور مسلمان ان میں جکڑے ہوئے ہیں سے فوری اجتناب اور بیزاری۔ جن کی مرمثالیں درج ذیل ہیں۔

الف۔ مذہبی تعصب جومنضبط حبدت پسندی کےخلاف کھڑے ہوجانے میں رکادٹ بناہوا ہے۔

ب قری اور زہی وسلوکی انتہا پسندی جومعاشرہ کے لیے مختلف مشکلات ومسائل کا باعث ہے۔

ج۔الحاداور بے دین جس کی وجہ سے دین اور زندگی کار بطختم کردیا گیا۔

د خود غرضی جس نے انسانوں کو حقیقی مسائل سے اتعلق کر دیا ہے۔

ھ۔ونت کی قیمت کاادراک نہ ہونا مسلمانوں کاشیراز ہجتمع نہ ہونے کابیا ہم سبب ہے، نیز انحطاط اورزوال کابیہ بڑاسبب ہے۔

#### سفارشات:

الف .....ایمان کی تقویت اور عمل صالح ، چونکه مطلوبرتر بی بدف کی طرف اٹھایا جانے والاید پہلاقدم ہے اور اس سے اسلامی تشخص کو وجود ملتا ہے اور پھر کہیں جا کر اسلامی تہذیب کی طرف لوٹا جاسکتا ہے۔

ب ....اس امر پرتا كىدى جاتى ہے كەاسلامى تهذيبى پليك فارم كادار دىدار اسلامى اخلاقى اقداركى پختگى پر ہے۔

ج ..... ملائیشیا کا اسلامی تہذیبی پلیٹ فارم کے منصوبے کی طرف توجد ینا قابل تحسین اقدام ہے، ملائیشیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پرعلمی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے تا کہ اسلامی تہذیب کے حقائق اور اس کا دائمی پریکام کھل کرسا منے آئے ،اور اس کا نفرنس کے نتا تیج اسلامی مما لک کے مفکرین اور قائدین کی نظروں میں آئیں۔

قرار دادنمبر ۱۲۳ (۱۸/۲): ..... عالم اسلامی میں بشری وسائل کا فروغ

اسلامی فقدا کیڈمی کی جنرل کونسل کے اٹھارھویں اجلاس منعقدہ بوترا جا یا( ملائیشیا ) بتاریخ ۲۴ تا ۲۹ جمادی الآخرہ ۸ ۱۳۲۸ 🚅

الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم ...... قرار دادوسفار شات مطابق ۹ تا ۱۹۳ ................ ورار دادوسفار شات مطابق ۹ تا ۱۲ ولائی ۷۰۰۷ء میں عنوان الصدر موضوع پر علماء نے مختلف تحقیقی مقالات پیش کئے ، تا ہم بحث وتحیص کے بعد درج و بل قرار دادمنظور کی گئی۔

قرارداد:

(اول).....بشری وسائل سے مرادانسان کوعطا کی گئ طاقتیں، تجربات اور مہارتیں ہیں، فروغ کے مل مجور ہونے اور اپنے فرائف اور ذمہ داریوں کے نبھانے کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے کہ انسان مسئولیت کا مکلف ہے ( یعنی انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے اس پر نیابت کی ذمہ داریاں اور فرائف عائد ہوتے ہیں) چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

> غَيْرُهُ ﴿ هُوَ ٱنْشَاكُمُ قِينَ الْأَرْضِ وَاسْتَعُمَرَكُمُ فِيهَا اى نِهين نين سے بيداكياوراس ش آبادكيا۔ (هوداا /١١)

> > سورة البقرة آيت نمبر • سامي ارشاد ب

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالِيكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴿ وَسُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٠﴾ اوراس وقت كويادر كل جبتهار الدرس المناس المالية عنها المالية واللهول الموال المالية واللهول المالية والمالية واللهول المالية واللهول المالية واللهول المالية واللهول المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية واللهول المالية والمالية والمال

(دوم) .....بشری وسائل کے فروغ کا اسلام مفہوم سلم تضیہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا ماحاصل یہ ہے: زمین کی تعمیر وترقی اورزیمن میں خلافت و نیابت کی اہم ذمہ داریاں اور فرائض صرف اس صورت میں ممکن ہیں جب انسان کو یہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار کرائیا۔ جائے ، اس میں اہلیت واستعداد اور صلاحیت پیدا کر لی جائے اور پھر انسان اپنی طانت سے فرائض پورے کرنے کے لئے کھڑا ہوجائے خواہ پیطانت جسمانی ہویا عقلی ہویا نفیاتی ہویا روحانی ہر طانت کے ساتھ انسان تیار ہو۔

(سوم).....بشری عناصر اور وسائل کافروغ تعلیم و تربیت اور قابلیت سازی کے طریقے سے ہی ہوسکتا ہے،اس امر پر مجمع قرار دادنمبر ۱۳۸ (۱۵/۴) کی تاکید کرتا ہے جو کتعلیمی نصاب کے اسلامیانے کے متعلق ہے جس میں سفارشات کے اہم امور حسب ذیل ہیں:

(۱).....تغلیم سلیبس اور موضوعات اسلامی تصور کے مطابق وضع کئے جائیں اور اس کے ساتھ عقیدہ ، شریعت اور اسلامی طرز حیات پڑمل کویقینی بنایا جائے۔

(۲)..... عالم اسلام میں تعلیمی اور تربیتی پروگرامز کوصاف تھرااور بے غبار پیش کرتا ، اورا سے اسلامی حقیقی روح اور عصری تقاضوں کا جامع بنا کرتر تی کی راہ میں گامز ن کرنا ، بیسارا کا م اپنے تیس ہوخار جی دخل اندازی سے پاک ہو۔

(۳)..... مختلف مراحل میں علوم ومضامین کی انچھی طرح چھان بھٹک تا کہ نصاب بیرونی مداخلت سے پاک رہے اوراسلامی اصولوں پر بنی ہو۔

(۷).....تمام اسلامی ممالک میں ابتدائی اسائ تعلیم مفت ولادی قرار دینا تا کہ ناخواندگی کی لعنت کا قلع قمع ہوجائے اُوّر ہرفر دمیں اسلامی مبادیات اورعصری تہذیب کی سوجھ بوجھ پیدا ہوجائے۔

(۵)....تعلیمی سیشن میں طالبعلم کواز دواجی زندگی سے علیحدہ رکھنا تا کہوہ کیسوئی سے تعلیم جاری رکھ سکے اور وقتی تقاضا حصولِ مقاصد میں رکاوٹ نہ بن سکے اور وہ حال وستقبل میں در پیش چیلنجز کے لئے اچھی طرح سے تیار ہوجائے۔ المفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد یازدہم ..... میں المفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جا کہ المفقہ الاسلامی وادلتہ ..... کیا گئے ہا کہ المفقہ الاسلامی وادلتہ کے جزل سیکرٹری کے مطالبہ پر سفارش کی جاتی ہے کہ اکیڈمی یونیسکو اور دوسرے اداروں کے ساتھ باہمی تعاون سے ایک اجلاس کا انعقاد کرے تاکہ اسلامی ممالک میں تعلیم و تربیت کے نصابات کے حوالے سے قدم اٹھا یا جاسکے ،اس ضمن میں سابقہ کوشٹول سے استفادہ بھی کیا جائے ، تاکہ عالم اسلام میں تعلیمی نصاب کی ترقی کے لئے جامع حکمتِ عملی اختیار کی جائے اور پھر اس کا نفرنس کے نتائج منظمۃ الموتمر الاسلامی اور اسلامی ممالک کی وزارت تعلیم کے سامنے رکھے جاسکیں۔

(چہارم).....صرف اس امر پراکتفانہ کرنا کہ علوم نافعہ سے مراد صرف علوم دینیہ ہیں اور بس، علوم نافعہ کا اطلاق علوم دینیہ اور علوم دنیویہ پر ہوتا ہے لاشبہ دونوں شتم کے علوم امت اور انسان کے لئے نافع ہیں، تمام علوم فرض کفایہ ہیں۔

(پنجم) .....تعلیمی نصاب میں اتنی اہلیت ہوجوانسانی طاقتوں اورامت کے عقیدہ وثوابت سے جنم لینے والے تہذیبی سرچشمے کی قابلیت سازی کر سکے اور انسان میں امید پیدا ہو، اسی اسلامی سرچشمہ سے بلند ہمتی، ذمد داری کا احساس عمل کی رغبت، تربیت، اجتماعی اعمال، احترام وقت، خوداعتادی تعمیری ڈائیلاگ، دوسرے کی رائے کا احترام، نقد وتبحرہ، امتیازی شان کا احترام، معرفت، اجتماد کی حوصلہ افزائی، ایجادی طاقتوں کی آزادی، ذمد دارانہ آزادی، عدل، امانت، عصری رفتار کے شانہ بشانہ رہنا، مستقبل سے آگہی اوراقد ایمل کا احترام جیسے جذبات پھوٹے ہیں۔

(ششم)....تعلیمی نگران ادار نے ملی تعلیمی خاکہ پرتوجہ دیں ادر نصابات اسلامی سوسائٹیوں کی ضروریات کے ساتھ مربوط مرتب کریں جو مستقبل کے نقاضا پر بورا اترتا ہواوراس کے ممن میں بشری عناصر کے متوازن فروغ تک رسائی ممکن ہوسکے ادریہ فروغ اسلامی تصور کے مطابق ہو۔

۔ ( ہفتم ).....متحرک قیادتوں کی قابلیت سازی پرتو جہدینا تا کہان میں آئی قدرت پیدا ہوجائے کہ تعلیمی اداروں کو فعال بنادیں ،اس امر کی بنیاد دوچیزوں پر ہے'' قوت''اور'' امانت' ۔ چنانچیار شاد باری تعالیٰ ہے:

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِیُّ الْآمِیْنُ ﴿ سُوْرَةُ الْقَصِی﴾ آپکی ہے اجرت پرکام لیں تواس کے لئے بہترین خصوہ ہے جوطاقتوراورامائتدارہو۔(القصص ۲۹/۲۸)۔ اورارٹادباری تعالی ہے

اجُعَلَّنِي عَلَى خَزَ آبِنِ الْأَرْضِ الِّنِي حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿ شُورَةُ يُوسُفَ ﴾ مجھے زمین کے خزانوں پراختیاردے دو، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور اس کاعلم بھی رکھتا ہوں۔ (بوسف ۱۲/۵۵)۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذرضی اللہ عنہ سے فرمایا:

''تم کمزورآ دمی ہواور بیز مدداری سراسرامانت ہے، تیامت کے دن بیہ باعث رسوائی اور ندامت ہوگی ، ہاں البتہ جو خص اسے حق سمجھ کر ۔ ادا کر سے ادراس کے متعلق جوذ مدداریاں ہوں وہ پوری کر ہے۔'(اخرجہ مسلم فی صححہ)

(ہشتم)....علمی تحقیق پرتو جداور تحقیقی میدان کے استحکام کے لئے خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی تا کہ تحرک بشری وسائل امت کے لئے نفع بخش ثابت ہواور امت کی ضروریات پوری ہوں۔

( نہم ) .....اسلامی دنیا کے مختلف ممالک میں عورت کے حوالے سے ناخواندگی پرنظرر کھنا کہ کہیں بھی عورت ناخواندہ ندر ہے، عورت کو تعلیم دینا واجب تصور کیا جائے تا کہ مسلم معاشرہ کی تعمیر وترقی میں عورت اپنا کردار اداکرنے کے لئے تیار ہوجائے، اس مقصد کے لئے مجمع

- الفقه الاسلامی وادلته.....جلد یازدهم ...... قراردادوسفارشات ..... ۲۲۱ .......... قراردادوسفارشات قراردادوسفارشات قراردادنبر ۱۲/۸) برزوردیتا ہے۔
- ( دہم ).....بشری عضر کے قیام کا کامیاب ترین ذریعہ جوتعلیمی پروگرامز کے اہداف تک آسانی سے پہنچاہے وہ رغبت کے ساتھ اس عضر کے لئے کھڑا ہوجانا ہے اوراس کے ساتھ دوسرے اساسی عناصر کوشامل رکھنا ہے ، ان عناصر میں سے اہم یہ ہیں۔

الف\_زندگی کے مختلف میدانوں میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ ،اس بارے میں مجمع قرار دادنمبر ۸۸ (۵/۱۰) پرزور دیتا ہے جواحکامِ تشرعیہ کے نفاذ کے متعلق ہے۔

۔ بے۔ ذمہ دارانہ آزادی،عدل اورامن عامہ کی اشاعت،اور جر داستبداد کا خاتمہ اورانسان سے بنیادی حقوق جومقاصدِ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوں کاحصول ممکن بنانا۔

(یازدہم).....تہذیب کے مشن پر ہونے والی تمام کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنا، اور اسلامی ممالک میں بشری وسائل کے فروغ کے حوالے سے کئے گئے اللہ میں اقدامات کو تراج تحسین چیش کرنا جیسا کہ ملائیشیا اور بعض دوسرے اسلامی ممالک میں اقدامات کئے گئے ہیں۔

#### سفارشات:

- (۱) ....مسلم صلاحیتوں کا بیرونی ممالک کو ججرت کرجانے کی وجوہات کی تحقیقات کے لئے سیمینارز کا انعقاد کرنا اوراس امر کی تحقیق کا اجراء اس کے اسباب کی نشاندہی کرناء اس کا شبت حل تلاش کرنا اورا لی تدابیر پیش کرنا جن کو بروئے کا رلانے سے بھرت کے رجمان میں خاطر خواہ کی واقع ہو۔
- (۲)....تعلیم و تربیت، ثقافت، مثق و تدریب اور مفید تجربات کے میدانوں میں اسلامی ممالک کا آپس میں تعاون اور اتفاق، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُنُوانِ ۗ وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ إِنَّ اللهَ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ۞ ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْمِقَابِ الْعَلَى الْعِقَابِ ۞ ﴿ وَمَوْرَةُ الْمَائِدَةِ ﴾ ﴿ وَمَوْرَةُ الْمَائِدَةِ ﴾

نیکی اور تقویل میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اورظلم وزیا دتی میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بے **جیک اللہ** شخت عذاب دینے والا ہے۔(المائدہ ۲/۵)۔

ال مقصد كے حصول كے لئے مجمع قرار داخمبر ٩٨ (١/١١) پرزورديتا ہے جود حدت اسلاميہ كے متعلق ہے۔

- (۳).....ایسے علمی اسٹیٹیوٹس اور علمی تحقیقی مراکز کے قیام کی حوصلہ افزائی جو بشری عضر کے فروغ پر توجہ دیتے ہول اور موجد مین اور ماہرین کی حوصلہ افزائی۔
  - (٣) ..... نیکنالویی کی نتقلی کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد، اپنے ممالک میں جدید شیکنالوجی لا نااور الیکٹرا نگ تعلیم پرتوجدینا۔
    - (۵) .... ناخواند على كاتم اور فني وليكنيكل تعليمات كي ليعض اسلامي مما لك كرتجر بات سے استفاده كرنا۔
      - (٢) ..... جرت محوالے سے عالم اسلام اور علائے مسلمین کے درمیان تعاون وروابط کابل تعمیر کرنا۔

الفقه الاسلامي واولته ..... جلدياز دہم ..... قرار دا دوسفار شات

### قراردادنمبر ۱۲۴ (۱۸/۳)

### غربت کے خاتمہ کے لئے زکوۃ کا اہم کردار

## جمع زکوۃ کاانتظام اور فقہی اجتہادات سے استفادہ کے لیے زکوۃ صرف کرنا

(اوّل).....وہ اموال جن کے بارے میں کوئی نص وار ذہیں ہوئی وہ کل اجتہا دہیں آیا کہ ان پرز کو ۃ ہوگی یانہیں، بشرطیکہ اجتہاد میں شرائط اور ضوابط شرعیہ یائے جائیں۔

(دوم) .....ز کو قدہندہ پرواجب نہیں کے ذکو ق کے پورے آٹھ مصارف پرز کو قتیم کرے۔البتہ اگرامام یااس کا نائب ز کو ق کے لینے دینے کا انتظام کررہا ہوتو آٹھوں مصارف کی ضرورت محمی ہواوران تک رہا ہوتو آٹھوں مصارف کی ضرورت محمی ہواوران تک رسائی بھی ممکن ہو۔

(سوم).....اصل سیے کہ جول ہی زکوۃ کا وجوب تحقق ہونو رأاس کی ادائیگی عمل میں لائی جائے اور ستحقین تک پہنچائی جائے ،البتہ کسی مصلحت کی خاطر ادائیگی میں تاخیر کردی یا کسی قرابتدار فقیر کے انتظار میں تاخیر کردی یا وقفے دیتو ان صورتوں میں تاخیر جائز ہے۔

### (چہارم)....فقراءومساكين كامصرف:

(۱)۔ آئی مقدار میں ذکو ہ کا مال فقراء اور مساکین کودیا جائے جس سے ان کی حاجت پوری ہوجائے اور ان کی کفایت تحقق ہوجائے۔
(۲) فقراء کوز کو ہ دینے میں اس امر کا خیال رکھنا تھی بہتر ہے کہ فقیراً گرکسی قسم کے پیشے سے منسلک ہوتو اسے آئی مقدار میں زکو ہ کا اللہ دیا جائے جس سے وہ اپنی مقدار میں زکو ہ کا جائے جس سے وہ اپنی مقدار میں زکو ہ کا پیے دیا جائے جس سے وہ غلہ برآ مدکر سکے، چھوٹے گھر یلو معلوں کے جس سے وہ غلہ برآ مدکر سکے، چھوٹے گھر یلو معلوں کہ جس سے وہ غلہ برآ مدکر سکے، چھوٹے گھر یلو معلوں کے جس سے وہ غلہ برآ مدکر سکے، چھوٹے گھر یلو معلوں کی مقدراء اور مساکین کوجو مال دیا جائے گا دہ ان کی ملکیت ہوجائے گا۔

(٣) ـ ذكوة كامال منافع بخش مصوبول اورخد ماتى منصوبول برلكانا جائز ہے جبیا كرقر اردادنمبر ١٥ (٣/٣) ميں پيچيے گزر چكا ہے۔

ت الدادد الماري المرايد المناري المناريد المنار

: المناه

چى الكسال دادان درك نه بىل الاتاب كراماد بدالان دادا كان در المناه در المناه در المناه در المناه در المناه در ا

- کو اول مال الا المانت بيه الحار در الالا لا نخاط حدة المال ال

دين الا قالان الأركة في مول المين به والأن المدابك المناطق الماع بالمواركون الموايد والمعلى المناطق المناطق ال الذ ب الدادة الأركة المناطق ال

-يدفه في مانان شاني الماليد بذبه

-لين لأثرك في كالرقي المتحريب المايد بالمايد بالمايد المرادة المايد المرادة المراد

#### خارثات:

-خوبون الأدارية المنجب الرجيال المالارك المركب المالي المنابية الم

را) - ذراني بأخرة كان م كول المين المي ما من المين ال

مده والسيار المراجية عن المراجة والمراجة المراجة المر

- الركرات الميمان الايمال كرك حرة كارا)

- الدارة المنتساد ل يماير الديمة المالي الميانية المنافر الإلاره)

لال المحامل المرتخب والمنفخ المحرب بيثير ن الله و منه و المامل المرابع المامل المعاملة المامل المعاملة الماملة الم

ما بخلان نيني المراد بين المراد المان المراد المان المراد المان المراد المان المنافع المنافع

و-ابن سبيل:

ا)۔ابن سبیل سےمرادمسافرہ جومعصیب کے لئے نہ نکلامو،اوراس کے پلے اتنامال نہ ہوجس سےوہ اپنی آسکے اگر چہ اسے وطن واپس آسکے اگر چہ اسے وطن میں وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔

۲)۔ مال معاونت کے لئے ایسے فنڈ کا قیام جس سے داخلی مصیبت زدگان کی مدد کی جاسکے۔

س)۔اپنے وطن سے دورحصول علم میں سرگرم طلباء جو مالی اعتبار سے فقراء ہوں وہ بھی ابن سبیل کے مصرف میں شامل ہیں۔

۳) ۔ ایسے مہاجرین جو صالات کی دگر گونی سے ننگ آ کر کسی دوسرے ملک میں غیر نظمی طور پر بناہ گزین ہوں انھیں بھی زکو ۃ کامال دینا جائز ہے تا کہا یے ملک میں واپس چلے جا کمیں۔

۵)۔ایسے نادارطلبهاورمسافر جواخراجات کی قدرت ندر کھتے ہوں وہ بھی اس مصرف میں شامل ہیں۔

#### سفارشات:

اموال زکوۃ کی جمع وترسیل کے لئے امت اسلامیہ کوعصری تقاضے کے مطابق اور احکام شرعیہ کے موافق زکوۃ کونظم قائم کرنے کی ضرورت ہے،اکیڈمی کی جزل کونسل عالم اسلام میں زکوۃ کے متعلقہ اداروں کوآپس میں تعاون بڑھانے کی دعوت دیتی ہے اورفقراءومساکین کی مدد کے لئے مشتر کے منصوبوں کے قیام کی دعوت دیتی ہے۔

(۱)۔افرادکوادائے زکو ہ کی ترغیب دینا کہ جوادارے سرکاری ایڈ کے بغیر چل رہے ہیں آھیں زکو ہ دی جائے۔

(۲)۔ ذرائع ابلاغ، پرنٹ میڈیااورالیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ ادائے زکوۃ کی ترغیب دینا، تا کہ معاشرہ زکوۃ کے فریضہ، اہمیت اور تعمیر معاشرہ میں ذکوۃ کے اہم کردار سے آگاہ ہو۔

(٣)\_زكوة ك ليحشرى اورماسي معيارات قائم كرنا\_

(م) ـ اكاؤنتنگ فارمو ليوضع كرناتاكرزكوة كاحساب كتاب درست رجاوريكام ذكوة كشرى معيارات كى روشى مي مور

(۵) محاسبی کے لئے مختلف ملنیکس اور عصری سہولتوں سے استفادہ کر تا۔

(۲)۔ حکومتوں کواس امر کی ترغیب دینا کہ جولوگ زکو ہ دہندہ ہیں ان پرشیکسز کے حوالے سے تخفیف کی جائے تا کہ مالدارلوگوں کی حوصلہ افزائی ہواوردہ اپنے اسوال کی زکو ۃ اداکریں۔

(2)۔زکو ہے کے متعلق فقدادرا کاؤنٹنگ کی درس وتدریس چونکہ زکوہ تیسرارکن اوراسلام کا اہم فریضہ ہے،اس لئے یو نیورسٹیز، کالجز اور اکیڈمیز میں اس امر کے درس وتدریس کی طرف توجہ دینے کی اہم ضرورت ہے۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدهم ..... قراردادوسفارشات

### قراردادنمبر ۱۲۵ (۱۸/۸)

# اسلام سےخوفز دہ کرنااوراس بارے میں درپیش چیلنجز

اسلامی فقداکیڈمی کی جزل کونسل کے اٹھارویں اجلاس منعقدہ بوتر اجایا ( ملا کمیٹیا ) بتاریخ ۲۹۳ جمادی الآخرہ ۱۳۲۸ ہمطابق ۲۹۳ جولائی کے جولائی کے بعد وقتی مقالات پیش کئے گئے، تاہم بحث وتحیص اور اسلام سے خوفز دہ کرنے والے غلط اثر ات (اسلام فوبیا) اورا بسے اسباب جو اسلام سے نفرت دلانے اور مختلف مما لک میں مسلمانوں پر دباؤ دالنے کا باعث بن رہ بیں، ان تمام چیزوں کا سبب تاریخی زیادتیاں اور میڈیا کے ذریعہ غلط صور تحال پیش کرنا اور عالمی سطح پر اسلام کا تعارف کروانے میں کوتا ہی برتنا ہے۔ کے بعد درج ذیل قرار دا دمنظور کی گئی۔

#### قرارداد:

(اوّل) .....اسلام کایہ جومنظر پیش کیا جارہا ہے الی حکمتِ عملی کے ساتھ اس کا تعاقب کرنا ضروری ہے جس کی منصوبہ بندی اسلامی مما لک، اسلامی تنظیمیں اور بیرون مما لک بیس اسلامی شخص کی نمائندگی کرنے والی تنظیمیں مل کر طے کریں، بیت حکمتِ عملی مضبوط تدابیر پرمشمل ہو، اعلامی، سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی میادین میں اس کے انثرات دور رس ہوں، اعلامی پیغام فدہب اسلام کا تعارف کروانے میں واضح اور نمایاں ہو، اس میں حقائق، مبادی اور اعلی قدار کا بیان ہواور پھرمختلف وسائل اخبارات، میڈیا وغیر صاکے ذریعہ اس کی تشہیر۔

(ددم).....اسلامی مما لک،اسلامی تنظیموں کی آپس میں مشاورت تا کہ شفق علیہ قرار داددیں منظرعام پرلا کی جائیں اوراسلام مخالف جتنے حملے کئے جارہے ہیں ان کےخلاف عملی اقدامات کئے جاشکیں۔

(سوم).....عالمی برادری کواسلامی مما لک اسلامی تنظیموں اور اسلامی اقوام کے ساتھ تعاون اور مدد کرنے کی دعوت دینا تا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کیچڑا چھالا جاتا ہے اس کا ڈٹ کرمقابلہ کیا جاسکے۔ عالمی براوری کومجت اور قومیں کے درمیان تعاون کے عمل کوفروغ دینے کی دعوت دینا، تا گواری اور تشدد کو لیس پشت ڈالنا تا کہ انسانیت کی بھلائی تحقق ہو۔

(چہارم).....بیرون ممالک میں آباد اسلامی سوسائٹیوں کو امن وسلامتی کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری نبھانے کی دعوت دینااور اسلام کا صاف شفاف پیغام اطراف عالم تک پہنچانا،اوران ممالک میں اس امر پرنظر رکھنا کہ غلط اقدامات اورتصرفات کی نسبت اسلام کی طرف ندکی جائے۔

مجمع الفقد الاسلامي مما لك اسلاميہ سے اپيل كرتا ہے كہ بيرون مما لك آباد سلم كالونيوں كى ہر لحاظ سے مددكى جائے اضيں اصول دين كى تعليم دى جائے ۔ ان تک معلومات بہم پہنچائى جائيں ، اور اليى كميٹياں تشكيل دى جائيں جوان كے ساتھ اسلام يكاتعلق مضبوط بنائيں۔ (پنجم) .....اليى كما بيں ، تاليفات اور لٹر يچ جن ميں اسلام كامنظر خوفز دہ كركے پیش كيا جاتا ہے ان پر پابندى عائد كرنا ، اور اليے مسلم مفكرين جود دسرى زبانوں ميں مہارت ركھتے ہوں اُنھيں غير مسلموں كے ساتھ رابط كرنے اور مكالمہ كرنے كے لئے ترغيب دينا اور وافلى و خارجى ميدان ميں اسلام كے تصور پر عمل كرتا ۔

(ششم).....ا یسے مبلغین اور داعین تیار کرنا جووفو د کی صورت میں غیر اسلامی مما لک میں جائیں اور اسلام کاصیح تصور پیش کریں ، سیہ

المفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم ....... قرار دادوسفار شاہ داعین ان مما لک میں بولی جانے والی زبانوں پرمہارت رکھتے ہوں تا کیعلم وسلوک اور معاملات میں بیداعین پیشوا کی حیثیت رکھتے ہوں۔ (ہفتم).....احترام کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اور اسلام کے صاف تھرے پیغام کی تبلیخ کرنا تا کہ ایک دوسرے کو بچھنے میں مدد ہلے۔

#### سفارشات:

(۱)۔'' مجمع کے اساسی نظام'' کے دفعہ نمبر ۴ پرزوردیا جاتا ہے،اس کا ماحصل بیہ ہے''عالم اسلامی سے باہر بعض مرکزی علاقوں میں اسلامی تحقیقات کے مراکز کا قیام، قائم شدہ مراکز کے ساتھ تعاون بڑھانا تا کہ مجمع کے اہداف حاصل ہوں اورا بیے امور پرنظرر کھنا جو اسلام مخالف اٹھائے جاتے ہوں اور اسلام پر کئے گئے شہبات کا دفعیہ''

یے مراکز مغرب کے بارے میں عمیق تحقیق تیار کریں اورایسا خاکہ مرتب کریں جس پر چلنا ہمارے ممالک اور ہماری اقوام کے لئے لازمی ہوتا کہ مغربی ممالک کے ساتھ باہمیت پیدا ہو ہمغربی اقوام اور مغربی حکومتوں کے ساتھ تعلقات استوار ہوں۔

(۲)\_منظمة الموتمر الاسلامي كي قائم كرده تكران كميثى كے ساتھ تعاون تا كمغربي ميڈيا ميں اسلام كے قضايا كا جائزه ليا جاسكے اور تاكه مغربی قصاب میں اسلام كے تصور كى درتى كى جاسكے، مجمع كے ساتھ ل كراسلام پر كئے گئے شبہات كارد۔

(۳) علائے مسلمین اورغیر مسلمین کے درمیان سیمینارز کا انعقادتا کرخفی اموراورشبہات نمایاں ہوجا نمیں اور افہام تفہیم اور باہمی ربط کے لیے بل بن سکے۔

#### قراردادنمبر ۲۲۱ (۱۸/۵)

### مقاصد شرعیه اوراستنباط احکام کے اعتبار سے ان کا کردار

اسلامی فقدا کیڈی کی جزل کوسل کے اجلاس منعقدہ ملا کیشیا بتاریخ ۲۹ تا ۲۹ جمادی الآخرہ ۲۸ سام مطابق ۹ تا ۱۳ جولائی کومنیم میں مسئلہ عنوان الصدر پرمختلف تحقیق مقالات پیش کئے گئے۔ بحث وتحیص کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

#### قرارداد:

(اوّل).....مقاصدِ شرعیہ سے مرادمعانی ، تکم عامداوروہ غایات ہیں جن سے شارع نے انھیں تحقق کرنے کا قصد کیا ہے یعنی جلپ مصالح اور دین و دنیا کے اعتبار سے دفع مفاسد کے لئے احکام سازی۔

(دوم).....اجتهاديم مقاصد كااعتبار چندوجوه سے بان ميل كھيدين:

الف نصوص شرعید اوراد کام شرعید کے لئے گہری نظر۔

ب۔اختلاف فقہاء میں جن مرجحات کی رعایت کی جاتی ہے یا تھیں مقاصد شریعت اعتبار کرنا۔

ج\_افعال م كلفين كيمال پرتكاه اوران براحكام شرعيكا انطباق-

(سوم).....اساس اورحقوق انسان کے موزوں پس منظر میں مقاصد شرعیہ کے مراتب کا لحاظ رکھنا۔

المفقه الاسلامي وادلته .....جلدياز دهم ..\_\_\_\_\_\_ -- قراردا دوسفارشات (چہارم)....اجتهادیں مقاصدِ شرعیہ کے استحضار کی اہمیت۔

(پنجم).....مقاصد کے لئے سیح طر زِعمل اختیار کرنا جونصوص شرعید کی دلالت کو عطل نہ کرے اور سیح اجماع سے صرف نظر نہ کرے۔ ( مشتم ).....اجتماعی،اقتصادی،تر بیتی اورسیاسی میادین میں مقاصد ،شریعت کے مختلف پہلوؤں کی تحقیق کی اہمیت۔

(ہفتم).....خطابِشرعی کے لئے درست زاویہ کی فہم کے اعتبار سے مقاصدِ شرعیہ کے استحضار کے اثرات۔

(ہشتم).....احکام شرعیہ کوجدید درپیش عصری مالی معاملات پرمنطبق کرنے کے اعتبار سے مقاصد شرعیہ کوممل دینے کی اہمیت تا کہ مستقل طور پراسلامی پیداوار تقلیدی طریقهٔ پیداوار سے جدار ہے۔

#### سفارشات:

(۱)۔مقاصدِشرعیہ کے تعارف ادرعلماء و حققین کی کوششوں سے مزید تحقیقات کی ذمہ داری مجمع کوسونینا۔ (۲) محتلف تعلیمی اداروں اور مراکز کومقاصدِ شرعیہ کی تدریس کی دعوت دینا اور مقاصدِ شرعیہ کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنا۔

## قراردادنمبر ۱۲۷(۸/۸۱) .

#### س بلوغ کی تحدیداور تکلیف ( ذمہ داری ہونے ) میں اس کے اثرات

اسلامی فقدا کیڈمی کی جزل کونسل کے اٹھارویں اجلاس منعقدہ بوتر اجایا (ملائیشیا) بتاریخ ۲۴ تا ۲۹ جمادی الآخرہ ۲۸ساجے مطابق ۹ تا ۱۴ جولا كى ٢٠٠٤م مين عنوان الصدر موضوع يرتحقيقى مقالات يرمه كرسنائ كيّ ادران يربحث ومباحثه كميا كيا-

تکلیف(ذمہ داری عائد ہونے) کا دارومدار عقل پر ہے، جنانچہ چھوٹا بحیشر عاً مکلف نہیں، الابیر کہ جب عمر کے ایسے مرحلہ میں داخل ہوجائے جوعقل ہونے اورادراک ِتام پر دلالت کرتا ہو،انسائی جسم میں اس مرحلہ پر پہنچتے ہی ایس علامتیں یائی جاتی ہیں جوبلوغ پر دلالت کرتی ہیں۔ضرورت اس امرکی در پیش ہے کہ اگر بدنی علامات کے ذریع طبیعی بلوغ کی سن کا پہچا ننامشکل ہوتو قو اعدِ شرعیہ اور مقاصدِ شرعیہ کے سواقق اس عمر کی تعیین کردینا۔اور بیر کیشریعت میں شبہات کی وجہ سے حدود ٹال دینے میں احتیاط کی گئی ہے۔

#### فرارداد:

(اوّل) .....عمر کے سات سالہ پہلے مرحلہ میں تصرفات باطل ہیں، البتہ ممیز بیج کے تصرفات مالیہ دونشم کے ہیں (۱) نفع بخش تصرفات۔ يرتصرفات نافذ العمل ہول گے۔ (٢) ايسے تصرفات جونفع اورنقسان كے درميان دائر ہول يرتصرفات مالك تصرف كي اجازت یر موقوف ہول گے، رہی بات الیم تصرفات کی جن میں ضرح تحض ہوان کا کوئی اعتبار نہیں۔

( دوم )..... چونکه بلوغ جسمانی نشوونما کے ساتھ وابستہ ہے کہ بچے تمر کے ایسے مرحلہ تک پہنچ جائے جس میں ادراک تام حاصل ہو، چنانچہ طبعی بلوغ کااعتبارانعلامتون ہے کیا جائے گاجواس پردلالت کرتی ہوں یا پندرہ (۱۵)سال کی عمر تک پہنچ جانا ہے،اس مرحله عمر میں پینچنے ہے آ دمی مکلف بن جاتا ہے اوراس پرعبادات کی تکلیف عائد ہوتی ہے،تصرفات مالیہ اورتعزیراتی تصرفات میں حائم ونت کواختیار حاصل ہے کہ مصلحت کے نقاضا کے مطابق من بلوغ کی تعیین کردے اور اس میں علاقہ اور ماحول کے احوال کوبھی سما منے رکھا جائے گا۔ الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ...... قرار دادوسفار شات رہم ...... ۲۲۸ ......... ۲۲۸ ...... ابالغ پرحد یا قصاص کی سزا کا نفاذ جائز نبیس، نابالغ کوحاکم وقت تعزیریا تادیب کے مناسب اقدام سے سزادے۔ (چہارم)..... نابالغ کے ذمہ سے ضانِ تلف اور دیت کا بوجھ ساقط نبیس ہوگا۔

## قراردادنمبر ۱۲۸ (۱۸/۷):

#### مسلمانعورت كحقوق وفرائض

اسلامی فقداکیڈمی کی جزل کونسل کے اٹھارویں اجلاس منعقدہ ملاکیشیا بتاریخ ۲۹۳ جمادی الآخرہ ۲۸سامیر مطابق ۹ تا ۱۳ جولائی ۲۰۰۷م میں عنوان الصدر موضوع پر تحقیقی مقالات پڑھ کرسنائے گئے اور بحث تحیص کے بعد قرار دادمنظور کی گئی۔

اسلام نے عورت کا میچ مقام مقرر کیا ہے اور عورت کو خاندانی زندگی کی بنیاد قرار دیا ہے اور اسلام نے عورت کے کام کاج کرنے یا ملازمت کرنے جورت کے حوالے سے گنجائش رکھی ہے اور اس کی کارکردگی کے لیے جگہ مقرر کی ہے، عورت ک ومشارکت کے مواقع میسر کئے ہیں، ملازمت کر حدورت کے مال ، بہن ، بیٹی اور بیوی کے اہم مسل عورت پرزبردست توجہ دی گئی ہے ، عورت کو مال ، بہن ، بیٹی اور بیوی کے اہم مناصب عطاکتے ہیں۔

شرف وعزت میں مرد اورعورت کی برابری دی گئی ہے اس طرح عقائد، فرائض عبادات، امر بالمعروف ونہی عن المنکر عمل صالح، مسئولیت، جزاء، چی تعلیم اور مالی تصرفات میں بھی عورت اور مردکو برابری دی گئی ہے۔اس برابری کے لئے معتبر شرعی ضوابط مقرر کئے گئے ہیں، اصولِ عام بیہ ہے کہ تکلیف کا خطاب مردوں اورعورتوں دونوں کے لئے ہے الا بیر تخصیص پرکوئی دلالت موجود ہو۔

#### قرارداد:

(اوّل)....ملكيتِ شرعيه كضوابط كتحت عورت كوجائيداداورمنقولات كى مالك بنن كاحق حاصل ہے۔

(دوم) .....عورت کا کام کاج یا ملازمت کرنے کاحق ضوابطِ شرعیہ کے تابع ہے اورایسے امور جوعورت کے مزاج ہے تال میل رکھتے ہوں ان کوبطور کام کاج اپنانے پرعورت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جیسے تعلیم وتربیت کا میدان،عورتوں اور بچوں کے طبی امور کا میدان اوراجتماعی عمل۔

(سوم)....عورت اجماعی، ثقافتی ، تربیتی سرگرمیال جواحکام شرعیه اورضوابط شرعیه سے متصادم نه ہول میں حصہ لے کتی ہے۔

(چہارم).....مجمع قرار دانمبر ۱۲/۸) اور قرار دا ذمبر ۵۹(۸/۱۷) پرزور دیتا ہے۔

#### سفارشات:

(۱)۔ایک ایس کمیٹی وجود میں لانا جو عالمی ہواور عورت کے امور وسائل پرغور کرنا اس کی ذمہ داری ہواور عورت کے متعلق منعقد کی جانے والی کا نفرنسز اوران میں عورت کی شرکت کی نگر انی کرے۔

(۲) ۔ خاندان عورت اور بچے کی حفاظت کے لئے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون۔

(m) يتمام اركان مما لك كودعوت دى جاتى ہے كه بين الاقوامى اتفاقى معاہدات جوقواعد شرعيه كے مخالف نہيں پريابندى كى جائے۔

(٣) مجمع سفارش كرتا ہے كەسياسى ،قضائى اورولايت عامه كے حوالے سے عورت كے حقوق كى مزيد تحقيق منظرعام پرلائى جائے۔

المنفقه الاسلامي وادلته ...... جلدياز دهم .\_\_\_\_\_ قرار دا دوسفار شات.

#### قراردادنمبر ۱۲۹ (۸/۸)

## جزووقت تمليكي معاہدہ (Time sharing)

ا اسلامی فقد اکیڈی کی جزل کونسل کے اٹھارویں اجلاس منعقدہ ملائیٹیا بتاریخ ۲۳ تا ۲۹ جمادی الآخرہ ۱۳۲۸ھ مطابق ۹ تا ۱۳ جولائی الوجوں کے بعد درج ذیل قر ارداد منظور کی گئے۔ اور بحث و تحیص کے بعد درج ذیل قر ارداد منظور کی گئے۔ قر ارداد:

### (اول)....جزوقتی مشترک تملیک کی تعریف:

ایساعقدہے جومشاع صفص کی ملکیت پرواردہویا توشیوع کی بنیاد پرکسی متعین چیز کوخریدناہویا کسی شعین چیز کے منافع جات پے در پے مدت کے لئے اجارہ پر لئے ہوں، یا کسی متعین چیز کے منافع جات اجرت پر لئے ہوں بیمن فع ایک وقفہ کے لئے ہوں تا کہ مملوک چیز سے انتقاع ممکن ہویا منعت پر عقد ہوجس میں وقت کے اعتبارے باری ہویا جگہ کے اعتبارے باری ہو۔ اور اس کے ساتھ بعض حالات میں خیا تعیین ہو۔

## ( دوم )....جزوقتی مشترک ملکیت کی انواع:

جزوقتی مشترک ملکیت کی اقسامیں درج ذیل ہیں:

الف۔عقد بھے کے ذریعہ مشاع حصہ کوخرید کر کمعین چیزیا منفعت کی ملکِ تام۔انتفاع مشترک ہوجو پے در پے مدت میں حاصل اہو۔

ب منفعت کے حصد مشاع کی اجارہ کے ذریعہ ملک ناقص عقد اجارہ مشتر کہ انتفاع کا ہوجو پے در پے مدت میں حاصل ہوتا ہو۔

### (سوم)....مشترك جووقتي ملكيت كاشرعي حكم:

الف کی متعین چیز کے حصہ مشاع کوخرید ناشر عا جائز ہے، منفعت میں حصہ مشاع کواجرت پرلیزامتعین مدت کے لئے اور متعین چیز کے مانفعت سے استفادہ کے مالکوں کے درمیان اتفاق ہواس منفعت کے اجارہ پر۔ یا منافع وقت کے اعتبار سے اعتبار سے تقسیم کر کے منفعت سے استفادہ کرنا، برابر ہے کہ منافع کی تقسیم پر مالکوں کا برائے راست اتفاق ہویاس کا اختیار ملکیت مشتر کہ کی انتظامیہ کو سپر د ہو، حصہ مشاع کی خرید و فروخت، ہہداور وراثت میں انتقال ، ربمن رکھنا جائز ہے۔

ب۔اس عقد کے لئے ضروری ہے کہ تمام شرعی تقاضے پورے کئے جائیں خواہ عقد کی صورت میں بیچ کی ہویا اجارہ کی۔ ج۔ اجارہ کی حالت میں واجب ہے کہ مؤجر حفاظتی ذمہ داریون پر التزام کرے چونکہ انتظاع انہی پر موقوف ہوتا ہے، کام لینے کی حفاظت کی متاجر پر شرط لگانا جائز ہے،اگر خود موجراس کا انتظام کرے تومتا جر پراس کی مثل ہوگی یاجس پر دونوں متفق ہون۔ الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ..... قرار دادوسفار شات الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم .... قرار دادوسفار شات اوراگر بیع کی صورت ہوتواس کی ذمہ داری مالک پر ہوگی چونکہ بیا مکیت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔

د۔ جزووقتی مشترک ملکیت میں تصص میں تبادلہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں چنانچہ مالکان تبادلہ کر سکتے ہیں۔ ای طرح منفعت مشاع کا بھی تبادلہ کر سکتے ہیں، برابر ہے کہ تبادلہ براہ راست ہو یا مخصوص شرکات کے طریقہ سے ہو۔

### قراردادنمبر ۱۷ (۹/۱۸)

## حقوق ارتفاق اورمشتر كهاملاك ميس ان كي عصري تطبيق

اسلامی فقد اکیڈی کی جزل کونسل کے اٹھارویں اجلاس منعقدہ بوتر اجا یا ملا کیٹیا بتاری کی ۲۹ تا ۲۹ جمادی الآخرہ ۲۹ میں مطابق ۹ تا ۱۴ جولائی کون یام میں موضوع عنوان الصدر پر مختلف تحقیقی مقالات پڑھے گئے، بحث وتحیص کے بعد درج ذیل قرار داد منظور کی گئی۔ قرار داد:

## (اوّل)....حقوق ارتفاق كى تعريف:

اموال غیر منقولہ زمین ،مکان وغیرہ کے ایسے منافع کا نام ہے جو کسی دوسر مے مملوکہ اموال غیر منقولہ سے متعلق ہوں اوران میں شراکت داری ہو کتی ہو۔

# ( دوم )....حقوق ارتفاق کی اقسام:

ا (۱) حِق شرب بھیتی سیراب کرنے یا جانوروں کو بلانے کے لئے پانی سے اپنی باری پرنفع اٹھانا یا ایک زمین سے دوسری زمین تک پانی لے جانے کاحق۔

ے ہوے ہاں۔ (۲) حق مسل : فاضل یا استعال شدہ پانی کے اخراج کاحق ،اونجی جگہ سے بہت جگہ کی طرف پانی بہنے یا عام جگہ میں پانی کے گزرنے باحق۔

(۳)۔ حق مرور: راستے سے گزرنے کاحق مراد ہے تا کہ انسان اپنے مکان یاز مین میں بینج سکے، لامحالہ دوسرے کی زمین سے ہی گزر کر پنچے گا۔

پہنچا۔ (۴) حق تعلی :بالائی منزل میں رہنے والے لوگوں کواپنی تحقانی منزل کی حبیت پراپنے مکان کوقائم رکھنے کا جو مستقل حق حاصل ہے اس کوفق تعلی تے بیر کمیا جاتا ہے۔

(سوم)....جفوق ارتفاق درجه ذیل اسباب سے پیدا ہوتے ہیں: اللہ مالک کی اجازت یا تو معاوضہ لے کریا ترعاً۔ ۲)۔ ضاص اصل میں مالک کی اجازت یا تو معاوضہ لے کریا ترعاً۔

#### (چہارم)....احکام:

ا) حقوق ارتفاق کا قاعدہ کلیدیہ ہے کہ منافع میں اصل حلت ہے اور دوسرے کو ضرر پہنچانا حرام ہے۔ البتہ مخصوص پانی جو محفوظ کر رکھا ہو اس کا استحقاق دوسرے کوئیس ہوگا الا ہے کہ ضرورت در پیش ہویا نمن شل سے اس کی خریداری ہو۔

۲)۔حقوق ارتفاق میں سے حق شرب جق اجراء ماء ،حقِ مسل زمین اور کھتی وغیر ہاکے لئے ثابت ہے اس میں عرف وعادت کے تقاضے کا عتبار کیا جائے گا۔

ملوں اور فیکٹر یوں کے لئے پائپ لائنوں کا گزار نا بھی اس میں ہے ہاور اس میں بھی پیقید کمحوظ ہوگی کہ کسی دوسرے کا ضرر نہ ہو۔ س) حق تعلی ، بالائی منزل والے کے لئے ثابت ہے، وہ اس میں تصرف کرسکتا ہے معاوضہ کے ساتھ بھی اور بغیر معاوضہ کے بھی۔

#### ( پنجم )....عصرِ حاضر میں ارتفاقات:

عصرحاضر کے عرف میں جن چیزوں کو حقوق ارتفاق میں شار کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں: خدمات عامہ کے وسائل جیسے ٹیلی فون وغیرہ کے وسائل ، بکل ، پانی اور گیس وغیرہ۔

### (ششم)....عصرى ارتفاقات كاحكام:

گاڑیوں کے کھڑے ہونے کی جگہیں اگر مخصوص ہوں جیسے بازاروں اور تجارتی مراکز میں پارکنگ کی جگہیں تو ان جگہوں میں پائی جانے والی چیز کے لئے گاڑی کھڑی کرناجائز ہے۔

#### قراردادا کا (۱۰/۱۸)

### ايمرجنسي آپريشن ميں اجازت لينا

اسلامی فقدا کیڈی کی جزل کونسل کے اٹھارویں اجلاس منعقدہ ملا کیٹیا بتاریخ ۲۹ تا ۲۹ جمادی الآخرہ ۱۳۳۸ ہے مطابق ۹ تا ۱۳ جولائی کوفت ہم میں مسئلہ عنوان الصدر پرمختلف تحقیقی مقالات پڑھ کرسنائے گئے، بحث وتحیص کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔ سے

#### فرارداد:

ً فرسٹ ایڈ کی صورت میں لازمی تدابیر اور کارروائی عمل میں لانا مندرجہ ذیل صورتوں میں مریض یا اس کے سرپرست کی اجازت کے بغیر جائز ہے۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز دهم ..... قرار دادوسفارشات.

الف\_مریض پرشدید بے ہوثی کی حالت طاری ہو یام بیض ایسی حالت میں ہواں سے اجازت لینامشکل ہو۔

ب ـ مریض مرض کی شدت کی وجہ سے جاں بلب ہواور جان بچانے کے لئے فی الفور بی کارروائی عمل میں لا ناضروری ہو۔

ح \_مریض اکیلا مواوراس کا قریبی رشته دار کوئی نه موتنگی وقت کی وجه سے اجازت لیناوشوار ہو۔

(دوم)....مندرجهذيل حالات ميس طبى كارروائى كے لئے اجازت شرط ب:

ا)۔ بیکہ سپتال کی طرف سے علاج مقرر ہو۔

۲)۔ ﷺ کی گنشخیص اوراس کےعلاج کی تجویز ڈاکٹرول کی ایسی جماعت نے دی ہوجن کی تعداد تین سے کم نہ ہواوران میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا ہونا بھی ضروری ہے۔

۳) \_علاج كےمتوقع فواكدزيا دہ ہول اور ضرركم ہواوراس كےساتھ خطرات بھى كم ہول \_

م)۔افاقہ کے بعد طبیب مریض کے آگے ساری تفصیل رکھے۔

۵)۔یدکے علاج مفت ہو، اگر چیکوئی تخیرادارہ اس کے اخراجات برداشت کر رہا ہو۔

(سوم)....مندرجة بل صورتول كي آئنده اجلال تك مؤخر كياجا تا بـ

ا) ـ ايرجنسي آپريشنرمثلا آنت كي سوزش ، جبكه مريض اجازت نه ديتا هو ـ

۲) جنین جس کی گردن پرخفی رسی لیٹ جائے اور جنین کو بچانے کے لئے آپریش ضروری ہواورا جازت لینے کی صورت نہ بن رہی ہو۔ میں بر سے اچنے پر طبریتر یہ بیٹر پر روت ہو ہے نہ میں کے بیٹر پر ہیں ہیٹ گائے ہیں دیں میں میں بیٹر پر بیٹر کے ب

۳)۔ جب مریض بچیطبی آپریشن کا محتاج ہومثلاً آنت کی سوزش کا آپریش، گردے صاف کرنے کا آپریشن اورخون تبدیل کرنے کی کیسر سیسیں نئیس کے بعد

كارردائى جبكه سر پرست آپريش كوچھوڑ دے.

## قراردادنمبر ۱۷(۱۱/۱۸) پلاسٹک سرجری اوراس کے احکام

اسلامی فقداکیڈمی کی جزل کونسل کے اٹھارویں اجلاس منعقدہ ملائیشیا ۲۳ تا ۲۹ جمادی الآخرہ ۲۸ سمارے مطابق ۹ تا ۱۴ جولائی کوف نیم میں عنوان الصدر موضوع پرمختلف تحقیقی مقالات پیش کئے گئے۔ بحث وتحیص کے بعد درج ذیل قرار دادمنظور کی گئی۔

فرارداد:

#### (اوّل) تعريف:

ایسائمل جراحی جس کے ذریعہ انسانی جسم کے کسی حصہ میں خوبصورتی لا نامقصود ہو یا پور ہے جسم میں خوبصورتی لا نامقصود ہو یا جسم کے کسی حصہ میں خلل پر جائے تواس حصہ کواصلی حالت پر جراحی کے ذریعہ لے آنا۔

## ( دوم ) ..... بلاستك سرجرى كى شرا ئط وضوابط:

ا)۔ یہ کہ سرجری سے کوئی ایسی مصلصت متحقق ہوجو شرعاً معتبر ہو، جیسے جسم کے حصہ کواصل حالت پر دوبارہ لانا،عیب کی اصلاح یا کسی عضو کا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیا زدیم ...... قرار دادوسفارشات........ ۲۳۳ ........... قرار دادوسفارشات. مفاد بحال کرنا ـ

٢) عمل جراحی پرکوئی ایساضررمرتب نه موجومصلحت سے بڑھ جائے ،اس بات کی تعین ماہرین فن کریں گے۔

س)۔جراحی کاعمل ماہراسپیشلسٹ انجام دے،ورنہ نقصان کی صورت میں ذمہ داری قرار دادنمبر ۱۳۲ (۸/۱۵) کے مطابق عائد ہوگی۔

س)۔ بیکمل جراحت مریض کی اجازت سے ہو۔

۵)۔ بیکدڈ اکٹرمل جراحت کے نتائج کالوری بیداری سے جائز ہا۔

٢) ـ بيك علاج كاكوئي متبادل طريقه موجود نه هوجس مصفصد يورا هوسكي ـ

ک)۔ یہ کمٹل جراحت سے نصوص شرعیہ کی خالفت نہ ہورہ ہی ہو، چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں حضور نبی کر بم صلی اللہ علیہ والے اور دانتوں میں حفال پیدا کر بم صلی اللہ علیہ والے اور دانتوں میں خلا پیدا کر بم صلی اللہ علیہ والے والی اور دانتوں میں خلا پیدا کرنے والی عور توں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ چونکہ یہ عور تیں اللہ کی بنائی ہوئی صورت تبدیل کرتی ہیں۔ (رواہ ابخاری)۔ ابن عباس کی حدیث ہے" بال لگانے والی ، بال لگوانے والی ، چبرے کے بال اکھاڑنے والی اور بال اکھڑوانے والی آور والی اور گودوانے والی (بغیر کسی عدیث ہے" بال لگانے والی ، بال لگوانے والی ، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ واللہ عور توں کوم دوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اور مردوں کو مشابہت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ عور توں کی مشابہت سے بھی منع کیا گیا ہے۔

۸)۔ یہ کسرجری میں علاج کے قواعد کی پابندی کی جائے یعنی غیر محرم مردوں کے ساتھ خلوت ندہو، بدن ننگا کرنے کے احکام کی بھی پابندی ضروری ہے اللہ یک اشد ضرورت اور حاجت در پیش ہو۔

### (سوم)....احكام شرعيه:

(۱)۔الی جمیلی جراحت (بلا سک سرجری) جولازمی اور ضروری ہوشر عاجائز ہے۔بشرطیکہ اس کے شمن میں درج ذیل مقاصد ہوں۔ الف۔جسمانی اعضاء کی شکل کواس حالت پر لا ناجس پر اللہ نے پیدا کیا تھا چنانچیار شاد باری تعالی ہے:

لَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِيَّ أَحْسَنِ تَقُوِيْدٍ ﴿ ﴿ سُورَةُ البِّيْنِ ﴾ جم نے انسان کوخوبصورت سانچ میں بنایا ہے۔ (الین ۹۵/۳)

ب- اعضاء كي جومقرره حالت مواس يراعضاء كولوثانا

ج۔ پیدائش عیوب کی درسی ،مثلاً ہونٹ درمیان سے کٹا ہو، ناک میں شدید کی ہو، زائدانگلی کا ہونا، زائد دانت ،انگلیوں کا آپس میں المخق ہونابشر طیکہ ان عیوب سے مادی یامعنوی اذیت ہوتی ہو۔

د۔ایسے عیوب ہو ہنگا می طور پر پیش آ جا نمیں بعنی جلنے کے داغ و حصے حوادث اور امراض سے عیوب پیدا ہوجا نمیں ان کی اصلاح کرنا ہو۔مثلاً کھال کی پیوندکاری، پستان نہ ہونے کی صورت میں ان کی بناوٹ یا پستان تو ہولیکن کبرٹی یا صغرتی کی وجہ سے ان میں تناؤ نہ رہے اور انھیں اچھی حالت میں لانا ہو ہمرکے بال گرجا نمیں ان کی پیوندکاری کروانا ہو بالخصوص عورت کے بال گرجا نمیں۔

ہ۔بدصورتی جوشخصیت کے لئے باعث اذیت ہوا دراس بدصورتی کا از الد مقصود ہو،اس کے لئے دیکھئے قرار داد ۲۲(۱/۳)

۳)۔سائنسی وسائل کے ذریعہ وزن کم کرنا جائز ہے۔بشرطیکہ وزن متوازن حالت میں رکاوٹ بن رہا ہواورسر جاری کے علاوہ کوئی اور علاج نہ ہوتو جائز ہے۔

۴)۔سرجری کے ذریعہ جھریوں کا از الہ جائز نہیں۔

۵)۔ بکارت ( کنوارے پن) کی جملی کو جوڑنا جائز ہے اگر جملی کسی حادثہ یا اعواء یا اکراہ کی وجہ سے زائل ہوگئی ہو،اگرزنا کی وجہ سے جملی توث بھوٹ کا شکار ہوئی ہوتواس کا جوڑنا جائز نہیں تا کہ فسادو تدلیس کا درواز ہندر ہے، بہتریہ ہے کہ بیکا معورت ڈاکٹر انجام دے۔

۲)۔ ماہر طبیب پرواجب ہے کدو الجبی اعمال میں قواعد شرعیہ کی پابندی کرے اور جو شخص سرجری کا خواہش مند ہوا سے نفیحت کرے۔

#### سفارشات:

ہیتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں پرواجب ہے کہ تقو کی اختیار کریں اوراس طرح کی سرجریاں جوحرام ہیں ترک سریں۔

۲)۔اطباءاور آپریشن ماہرین پرضروری ہے کہ وہ طبی احکام کے تعلق فقہ اور پلاسٹک سرجری کے تعلق فقہ حاصل کریں اور صرف روپے کی خاطر سرجری کاعمل نہ کریں، بلکہ پہلے تھم شرعی کی تحقیق کرلیں اگر فی الواقع پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہواور تھا کق کے خلاف بھی نہ ہوتب میں گیل کریں۔

بالققه الاسلامي واولته ..... جلديازوهم ..... قراردا دوسفارشات

#### كنونشنز اورسيمينارز

## اسلام اورعصر حاضر مين طبي مشكلات

سيمينار

اسلام ميس شريف الاصل مونا

بسمرالله الرحلن الرحيم

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه

ومن دعاً بدعوته الى يوم الدين، وتحية طيبة مباركة

محرّم خواتین و حفرات! السلام علیم ورحمة الله و برکات عرسه انظار تھا کہ بمارے ساتھ اس جلسه میں استاذ دکتور عبدالرحمن عبدالله عوضی وزیر صحت اور اس بیمینار کے صدر نشین حاضر ہوں ، آخری کھات میں آخیں ناگزیر حالات پیش ندآتے وہ ضرور تشریف لاتے ، تاہم انھوں نے آپ حضرات کوسلام بھیجا ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ ہم آپس میں تعاون بڑھاتے رہیں تاکہ بہجلسہ نتیجہ خیز ثابت ہو۔ آپ لوگ و کیھ رہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ ہم آپس میں تعاون بڑھاتے رہیں تاکہ بہجلسہ نتیجہ خیز ثابت ہو۔ آپ لوگ و کیھ رہے اور وہ امید کام جاری رہا، میل کی رہی اور ۹ بیج تک کام جاری رہا، کمیٹی نے کل اور آج کے جلسے کی سفار شات جہد مسلسل کے بعد کھمل کی ہیں۔

آپ کومعلوم ہے کہ سفار شات کے اجلاس میں زیادہ سے زیادہ تحقیق کے لئے بحث وتحیص بھی ہوتی رہی اور نتائج یہ برآ مدہوئے جو آب کارے سامنے ہیں۔

بہت سارے موضوعات پر مناقشہ ہوا اور پھر دوسری بار مناقشہ ہوا، پھر تحقیقی حوالے سے سفار شات کے جلسہ میں مباحثہ ہوا، میرا گمان نہیں کہ ہم نے کوئی چیز مباحثہ کے لئے چھوڑی ہو، جیسا کہ اس جیسے ہیمینارزی روایت ہے کہ سفار شات کمیٹی پراعتاد کرلیا جاتا ہے، اب بھی ایسا ہے، پھراس کے بعد سفار شات پڑھی جائیں گی اور آپ حضرات سے اعتاد لیا جائے گا۔

> سمیٹی کی صدارت عبداللہ العیسی کرر کے ہیں،ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کی معاونت سمیٹی کے ارکان نے کی ہے۔ میں آھیں مؤقر سمیٹی کی سفارشات کیڑھ کرسنانے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آشریف لائیں۔

وقائع جلسه

اق اسسیمیناریں ہونے والی تقاریر پراطلاع یا بی اورمقررین کے ساتھ مذاکرات تا کسیمینار کے نتیجہ میں اخذ کردہ سفارشات کا خلاصہ سامنے لا باجائے۔ اسی موقع پربعض علاء نے بیرائے اختیار کی ہے کہ دودھ والی ہرعورت اور دودھ پینے والے ہربچ کامعلوم اور متعین ہونا ضروری نہیں ،ان ، علاء نے لیٹ بن سعد اور فقہائے ظاہریہ کی رائے سے استدلال کیا ہے، ان کی رائے ہے کہ رضاعت صرف اس صورت میں ثابت ہوتی ہے جب بچے دودھ پلانے والی عورت کے پیتان سے مندلگا کریئے۔

(۲) .....رجم مادر میں موجود حمل کے بارے میں جنس کی تعیین کا تھم لگانا شری نقط نظر سے جائز نہیں جبکہ بیکا م قومی سطح پر ہور ہا ہو، ہاں البتہ انفرادی طور پر زوجین جانے کے لئے رغبت رکھتے ہوں کہ آیا بچراؤ کا ہے یا لڑکی اور طبی وسائل سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اجلاس کے شرکاء میں سے بعض علماء کی رائے ہے کہ اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ جبکہ ممانعت کی رائے اس اعتبار سے ہے کہ غیر مرغوب جنس پرظلم نہ کیا جائے۔

(۳).....انسان کے متعلق کلوننگ کے مسائل کے بارے میں شرعی رائے کے اظہار میں جلد بازی نہ کرنا، جبکہ قبل ازیں جانوروں پر کلوننگ کے تجربات ہوچکے ہیں جبی اور شرعی اعتبار سے ان مسائل کی مزید حقیق کی ضرورت ہے۔

#### بے بی ٹسٹ ٹیوب:

(۵).....اس موضوع کے متعلق اجلاس اس نتیج پر پہنچاہے کہ بے بی ٹسٹ ٹیوب اس صورت میں جائز ہے کہ جب ٹسٹ قیام ِ ذوجیت کے دوران عمل میں آئے اوران تمام باریک ضوابط کی رعایت رکھی جائے جواختلاطِ انساب کی ممانعت کے متعلق ہیں۔

اجلاس نے اس امر پراتفاق طاہر کیا ہے کہ اگر ٹسٹ کے کسی مرحلہ میں کوئی تیسر اشریک ہو گیا مثلاً منی تیسر ہے مخص کی ہویا انڈہ بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے حاصل کیا گیا ہویا جنین کسی اور کا ہویا رحم کسی دوسری عورت کا ہوتو بالا تفاق بیگل حرام ہوگا۔

#### نس بندی:

(۲).....اگرمسلمان ماہر قابل اعتاد طبیب انفرادی ضرورت کے پیش نظرنس بندی کا جراحی عمل تجویز کرےاور دوسرے تمام وسائل نا کام ہوجا ئیں تواس صورت میں نس بندی جائز ہے۔

جبکہ قومی سطح پرنس بندی کی تحریک شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اجلاس نے تو اس طرح کی تحریک پرسخت تنقید کی ہے، اگرایک سازش کے تحت مسلمانوں کی آبادیاں قلیل کی جارہی ہوں تو اس عمل ہے گریز کرناواجب ہے۔

#### اسقاطِ مل:

(۷) ....اجلاس میں سابقہ فقہاء کی آراءاور دلائل پیش کئے گئے، تا ہم فقہاء کااس پراجماع ہے کہمل میں جب روح چونک دی جاتی

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ...... قرار دادوسفار شات کے استان کے بعد اسقاط حرام ہوگا اور روح پھونک دیئے جانے کے مرحلہ سے پہلے اسقاط کے متعلق آراء مختلف ہیں بعض نے اسے مطلقاً حرام قرار دیاہے یا مکروہ قرار دیا ہے بعض فقہاء نے چالیس دن کے بعد حرام قرار دیا ہے اور چالیس دن سے پہلے جائز قرار دیا ہے وجوب عذر کی بنیا دیر۔

اجلاس عصری سائنسی علمی حقائق ومعلومات سے مانوس رہاہے۔ تاہم تحقیقات اور جدید طبی نیکنالو جی کی روشنی میں بی خلاصہ سامنے آیا کہ جنین ابتدائے حمل سے زندہ ہوتا ہے اور تمام مراحل میں اس کی زندگی قابل احترام ہے بالخصوص ففح روح کے بعد اور زیادہ محترم ہے، جنین پر اسقاط یاکسی اور طبی ضرورت کے چیش نظر حملہ کرنا جائز نہیں ، بعض شرکائے اجلاس نے اس رائے سے اختلاف کیا اور بیرائے چیش کی کہ مخصوص اعذار میں چالیس ایام سے پہلے اسقاط جائز ہے۔

## ایک جنس کا دوسری جنس کے اعضائے مستورہ کودیکھنا:

(۸)....طبی معائد، علاج اورتعلیم کی وجوہات کی بنا پرایک جنس کا دوسری جنس کے اعضائے مستورہ کو دیکھنا جائز ہے، لیکن مستورہ اعضاء میں سے صرف اتنے حصہ پراکتفاء کرنا ضروری ہے جس کی حاجت پیش ہو، اس سے آگے تجاوز نہ ہو۔ مثلاً مریض عورت کے ایک پہتان کامعائنہ کرنا ہود وسراد کیصناممنوع ہوگا۔

(٩) ....عالم اسلام میں میڈیکل کالجز کے نصاب میں صحت ، مرض اور علج کے متعلق شری مسائل شامل کرنا۔

(۱۰).....ایک دائمی ممینی تفکیل دینا جس میں فقهاء،اطباءاورعلماءشریک ہوں تا کہ یہ میٹی مطلوبہ فنی تجربات اور شرعی نقطہ ہائے نظر کے حوالے نظر رکھے۔

(۱۱) .....ایک بڑء فائدے کے پیشِ نظر جواس سیمینار کا مطمع نظر ہے شرکائے سیمینارا پیل کرتے ہیں کہ طبی مسائل کی بحث وتحیص کے لئے مزید سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا جائے۔

۔۔۔۔ ہیں ہوتا ہے اجلاس حکومت کو یت کاشکر اداکرتے ہیں اور حکومت کی مساعی کوقدر کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں، چنانچے وزارت صحت اور دوسرے اداروں جنھوں نے سیمینار کی کامیا بی کیلئے کاوشیں کیس کی نمائندگی کے لئے دکتو رعبدالعزیز کامل کو دعوت دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز کامل۔

میر کے خیال میں تحقیق کا مرحلہ تمام ہوااور شرکائے اجلاس نے وہ بات واضح کر دی ہے جو ہمارے دلوں میں موجود تھی ، میں اس بارے میں استاذ عبداللہ انعیسی کاشکریدادا کرتا ہوں۔

# اسلام اورعصری طبی مشکلات اسلامی تصور کے اعتبار سے انسانی زندگی کی ابتداءاورانتہا

بسعد الله الرحمن الرحيعد الله كفنل دكرم م منظمه اسلاميه برائعلوم طبيه في ويت مين وزارت صحت كرماته في كردوسراسيمينار منعقدكيا، جو" اسلامي اور المفقه الاسلامی وادلتہ .....جلدیاز دہم ....... قرار دادوسفار شات کی استداء دانتہاء 'قلامی کی ابتداء دانتہاء 'قلامی کی کہ میں بیار بی کی کہ بیار ہم کی کہ بیار ہم کی کہ بیار کی کہ اور کی کی کہ بیار کی کہ بیار ہم کی کہ بیار کی کہ اور کا میں کا تا کہ ابتداء دانتہاء کی کہ بیار کے کہ بیار کی کی کہ بیار کی کہ بیار

عموی سطح پر بدداعیہ پیش تھا کہ عصر حاضر کے مسائل پیچیدہ ہیں اور ان کا احاطہ کسی ایک مجتبد کی وسعت سے باہر ہے،اس لئے لازی تظہراً کم تخصص علمائے مسلمین اور فقہاءل کرا تحقے کوششیں کریں حتی کہ کسی بھی موضوع پرشرعی رائے کی صانت دی جاسکے۔ '

سیمینارمیں چیدہ چیدہ (منتخب) فقہء،اطباء، ماہرینِ قوانین اورانسانی علوم کے ماہرین کودعوت دک گئی ہےاور پہلاون''زندگی کی اہتداء'' کے موضوع کی تحقیق کے لئے مخصوص کرلیا گیا ہے۔اور دوسرا دن''زندگی کی انتہاء'' کے موضوع کی تحقیق کے لئے مخصوص کرلیا گیا ہے۔اور تنیسر بے دن علی الصباح بحث وتحیص کے نتاتج کی چھان بچٹک کے متعلق کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔

سیمینار کے مختلف جلسات میں مقررین کی تقاریر و مذاکرات اور بعض شرکائے سیمینار کی تعباویز کے بعد سیمینار کے متفق علیہ امور حسب ذیل ہیں:

### (اوّل) زندگی کی ابتداء:

زندگی کی ابتداءاس وقت سے ہوجاتی ہے جب براور مادہ اکائیاں (سپرم ادرانڈ ہے) آپس میں ل کرایک کمل حلیہ جے زائیکوٹ کتے ہیں بناتے ہیں، یہی زائیکوٹ تقسیم ہوکر دو پھر چار پھر آٹھ خلیے اور بتدری کمکس انسان کو بناتے ہیں جو دوسر سے سے متاز ہوتا ہے۔ (بالفاظ دیگرسکس سیاز کیسیٹس Gamates کہا جاتا ہے، کیمیٹس مل کر دقت ہیں نرگیمیٹ اسپرم اور مادہ گیمیٹ انڈہ (بیعنہ) کیمیٹس مل کر دائی گوٹ بین کروموسومز کی ڈیلائڈ تعداد (2n) بحال کر دیتے ہیں اور بہی ذائی گوٹ بنا تو بیا کہ تعداد (2n) بحال کر دیتے ہیں اور بہی سے پیدا ہونے والے جاندار کی جنسیاتی ساخت یا شخصیت مہیا کرتا ہے، ذائی گوٹ مائی ٹوسس کے ذریعہ ایمی تبدیل ہوجاتا ہے، ایمیر بیسل ڈویژن، ڈفرینس ایش اور گروتھ کے ذریعہ ایک سے انسان میں تبدیل ہوجاتا ہے اور پیدائش تک اس کی گروتھ جاری رہتی ہے۔ گویا ذائیگوٹ بنے سے زندگی کی ابتداء ہوجاتی ہے)۔

(اوّل)....عورت کے بدن میں جب حمل استقرار پکڑتا ہے،حمل کا احترام متفق علیہ ہے، ادراس پرشری احکام مرتب ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔

(دوم).....جب جنین(حمل)روح پھو نکے جانے کے مرحلہ تک پہنچتا ہے(۴ ۱۳ میام یا ۱۴ ایام دواقوال کے مطابق)اس کااحترام اور مجھی بڑھ جاتا ہے اوراس پر مزید دوسرے احکام شرعیہ مرتب ہوتے ہیں۔

(سوم).....ان شری حکام میں سے اہم تھم اسقاطِ حمل ہے، اس کا تذکرہ گزشتہ سیمینار کے فیصلوں میں نمبرے پرگزر چکا ہے۔ (دوم) زندگی کی انتہاء:

(اوّل) ....سیمینارکی رائے ہے کہا کثر احوال میں جب موت واقع ہوتی ہے توموت کا یقین علم حاصل ہونے میں کوئی دفت نہیں ہوتی اور متعارف علامات سے یاطبی معائنہ سے موت کا نداز ولگالیا جاتا ہے۔

(دوم) ....سیمینار کے لئے بیامر بھی واضح ہوا کہ لیل تعداد میں بچھ حالات ایسے بھی ہیں جو ہیتالوں اور مخصوص طبی مراکز میں طبی معائنہ کے دوران دیکھنے میں آتے ہیں،ان حالات میں موت کی شخیص کی حاجت پیش آتی ہے،اگر چیٹسم میں ایسی علامات باقی ہوں جنھیں لوگ پہلے

رہی بات موت کے بقیدا حکام کی سوان کے متعلق فقہائے حاضرین کار جحان اس طرف رہاہے کداعضائے رئیسیہ کے ٹھنڈے ہونے تک احکام لا گونبیں ہوں گے۔

سیمینارسفارش کرتا ہے کہ فی الفور جاری کیے جانے والے احکام اور وہ احکام جن میں تاخیر کی جائے کے متعلق تفصیلی تحقیق پیش کی جائے۔ (ششم).....جب اصل د ماغ (جذع منع) کی موت کا وقوع تحقق ہوجائے تو اس کے بعد محرک ِ حیات آلات کا علیحدہ کر لیمتا جائز ہے۔

اسلام اورطبی عصری مسائل

بعض طبی سرگرمیوں کے متعلق اسلامی نظریہ

مفارشات:

افتیا حی سفارش ....سیمینارمنظمه کے جناب رئیس محتر م کاشکریدادا کرتا ہے، اجلاس کوآنجناب کے عالی مرتبدادرامارت کاعرفان ہے، شروع سے منظمہ کے ساتھ امیر محتر م کی نواز شیس ادر کرم فرمائیس رہی ہیں ادر ہمیشہ منظمہ کوفعال النقته الاسلامی دادلته .....جلدیا زدجم ........ قرار دادوسفارشات اور سرگرمعمل رکھا ہے اور پھر سیمینار کے نمائندگا کا استقبال کر کے انھیں ضل مرتبہ دیا۔

سیمینا منظمہ سے اپیل کرتا ہے کہ رئیس محتر م کے نصائح اور ہدایات جو دورانِ ملاقات آں جناب نے گوُں گزار کیں ان پرعمل کیا جائے ، ان نصائح میں نہ صرف عالم اسلام کی جملائی ہے بلکہ ساری انسانیت کی بھلائی ان میں مضمر ہے، بلاشیہ سے ہدایات راہِ ہدایت تک پہنچانے والی ہیں۔

ای طرح سیمینارمحترم جناب ولی عهدرئیس مجلس وزراء کاشکریدادا کرتا ہے رئیس محترم نے ملاقات کا موقع فراہم کیااور منظمہ کوسر گرم عمل ر کھنے کا اہتمام کیا ،اور اللہ کے دین ، ہدایت اوراحکام کومضبوطی ہے پکڑے رکھنے کی نصیحت کی۔

#### راز ہائے شعبہ صحت:

۔ (۱).....الف\_رازالیں پوشیدہ بات جوایک انسان دوسرے تک پہنچا تا ہے اور دوسرے کو چھپائے رکھنے کی تلقین کرتا ہے، ایسی بات مجھی راز ہے جس کو چھپا کررکھنا مختلف قرائن سے ثابت ہوجائے، یاعرف اس کے کتمان کا مقتضی ہو، چنا چیانسانی خصوصیات اور وہ عیوب جن پر دوسرے کی اطلاع یالی ناگوارگزرتی ہوراز ہیں۔

ب۔رازامانت ہوتاہےاورجس آ دمی کوراز دار بنایا جائے از روئے شریعت راز کو چھپا کررکھنااس پرواجب ہے گویاراز داری مرؤت اور آ دابِ معاملات میں سے ہے۔

ج\_دراصل افتائے رازمنوع اور قابل مواخذ عمل بقانو نا بشرعاً اور عرفا قابل مواخذه بـ

و۔ آدمی جس شعبے میں منسلک ہواس شعبے کے متعلقہ رازہا کی حفاظت واجب ہے، بالخصوص جب افشائے راز سے شعبہ کی سرگرمیوں میں خلل پڑتا ہوتو حفاظتِ راز اور بھی موکد ہوجاتی ہے، جیسے شعبہ صحت کے راز، چونکہ شعبۂ صحت سے منسلک افراد کی طرف حاجمتندوں کا میلان ہوتا ہے اور وہ خیر خواہی امداد اور حوصلہ افزائی کے خواہشمند ہوتے ہیں، لامحالہ شعبۂ صحت سے منسلک افراد کو حاجمتندوں کے رازہائے مخفیہ تک رسائی حاصل کرنی ہوتی ہے، بعض راز ایسے بھی ہوتے ہیں جنسیں آدی اپنے کی قریبی کے سامنے بھی نہیں کھولتا۔

(۲).....تا ہم پچھراز وجوب کتمان کے حکم ہے متثنیٰ ہیں، بیالیے راز ہیں جن کے کتمان کا ضررافشاء کے ضررہے کہیں زیادہ ہے یا افشائے راز میں الیی مصلحت ہوجو کتمان راز سے بڑھیا ہو، اس استثناء کی دوشمیں ہیں۔

الف۔ایسے حالات جن میں افشائے راز واجب ہوچونکہ قاعدہ ہے کہ اھون الضررین کا ارتکاب کیا جاسکتا ہے۔دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر ضرر خاص برداشت کرنے سے مصلحتِ عامد تقق ہوتی ہواور ضررِ عامہ کا دفیعہ ہوتا ہوتو ضرر خاص برداشت کرلیا جائے گا، ان حالات کی دو صورتیں ہیں۔

- ا)\_ايسے حالات جن ميں معاشره سے مفسده كادفيعة كرنا مو
- ۲)\_ايسے حالات جن ميں انفرادي مفسده كا دفعيكرنا مطلوب مو
- ب-ایسے حالات جن میں افشائے راز جائز ہے بشرطیکہ ان حالات میں درج ذیل امور پائے جائیں۔
  - ا) ـ اجتماعي مصلحت كالبيش نظر مونا يامف ره عامه كا دفعيه ـ
- ۲) \_ان حالات ميں مقاصد شريعت كوان كى ترجيح كالتزام يعنى دين، جان، عقل، مال اورنسل كى حفاظت \_

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ..... قرار دادوسفار شات ..... ۲۳۱ ..... ۲۳۱ .... جان تمام حالات میں صاحب راز کی رضامندی کا اضافہ کیا جائے گا کہ وہ افشاء کی اجازت دیتو افشا کیا جائے ورنہ ہیں۔
د۔استثنا کی صورتیں تربیتی سیشن میں قانونی صورت میں چیش کی جا کیں تا کہ ملاز مین کو وجو بی اور جوازی صورتوں سے اچھی طرح آگا ہی مورد یک

(۳) .....مسلمان طبیب جس کی ذمدداری ہے کہ وقوع ضرر سے پہلے احتیاطی تدبیر اختیار کرے اور افشائے راز کی استثنائی صورتوں کا اصلاحی پہلوپیش نظرر کھے تا کہ مریضوں کو درپیش خطرات سے تفاظت ل سکے، طبیب کا مطح نظراصلاح نفس اور صلاح ذات البین ہونا چاہئے اور وہ تمام معروضات جوحقوق کی ضامن ہیں اور حقائق کا ضیاع ان کی رعایت سے نہیں ہوتا تھیں متحضر رکھے۔

شريعت كے ساتھ قانون كا اختلاف:

(۷) ....سیمینار میں عنوان الصدر موضوع مختلف مثالوں جواسلامی ممالک میں شعبۂ صحت کے متعلق سرگرمیوں میں بیان کی جاتی ہیں کی روثنی میں چیش کیا گیا، بیامرواضح ہوا کہ عمومی سطح پر فعلی صورت نہیں پائی جاتی جوطبیب کے لئے حرج لائے درانحالیکہ وہ اسپنے پیشے کی پریکش کررہا ہو۔

شریعت اسلامید کی پابندی ہرمسلمان پرواجب ہے برابر ہے کہ محکمہ صحت کاملازم ہویا کوئی اور ، چنانچدا گرخود ساختہ قانون شریعت اسلامید کے خلاف ہوتو قانون میں تبدیلی لا تا ضرور کی ہے تا کہ قانون شریعت کے موافق ہوجائے مسلمان طبیب کے لئے صرف اس میں مختائش ہے کہ دہ شریعت کی پابندی کرے۔

(۵)....سیمینارسفارش کرتا ہے کہ میڈیکل کالجز اور میڈیکل انسٹیٹیوٹس میں پڑھایا جانے والا نصاب اور پیشہ صحت سے متعلقہ پریکٹسزشریعتِ اسلامیداورقانون کےمطابق ہوں۔

#### اعضاء کی خرید و فروخت:

عالم اسلام میں قائم فقبی اکیڈمیوں اورافتاءاداروں کی شرقی رائے کہ ضروری حالات میں شرعاً مقررہ شرا کط کے ساتھ اعضاء کی منتقلی جائز ہے۔اس رائے کی روشنی میں سیمینار میں بحث وتحیص ہوئی اورا جلاس اس نیتیج پر پہنچا۔

(۲) .....اعضاء کی منتقلی کاسب ہے بہتر طریقہ بیہ ہے کہ صلدر حی اور ہمدردی کی بنیاد پرتبر عاانقال اعضاء کی وصیت کردی جائے یاور شہ کی موافقت کی وصیت کردی جائے ، اس طرح جس مخص کے ورثہ مجبول ہوں وہ بھی اپنے اعضاء کی وصیت صلہ رحی اور ہمدردی کی بنیاد پڑ کرے۔

(۷) .....زندہ تخص کے اعضاء تبرعاً زندہ کو منتقل کرنے کے متعلق اکثریتی رائے بیر ہی کہ اگر شرا نط اور معتبر ضوابط کی رعایت کی جائے تو جائز ہے ان میں سے ایک شرط بیہ ہے کہ اعضاء دینے والے کا ضرر نہ ہویا اس پر جبر واکراہ نہ کیا گیا ہو۔

(۸).....اعضاء کی بیج جائز نہیں۔ اگر تبرعاعضونہ ملے اور عضو کا حصول بھی نہایت ضروری ہواور بغیر خریدے نیل رہا ہوتو آگٹریتی رائے بید ہی کہ خریدنا جائز ہے بیالیا محظور ہے جو ضرورت کے طور پرمباح ہے جبکہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ بیصورت جائز نہیں۔

(۹) ....ان ساری صورتوں میں واجب ہے کہ حصول اعضا کی راہ نہ چھوڑے بالخصوص حالت ضرو میں ، تا کہ مالقار مریض کی رغبت غریب مریض کوچھوڑ کرندر ہے بلکہ حکومت ایک کمیٹی بنائے جواسکا فیصلہ کرے اوراس کے غلط اثرات واقدامات سے بیجے۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز دبم .\_\_\_\_\_ قرار دا دوسفارشات،

## موضوع \_ بلاستك سرجرى طبى مفهوم اوراس كى سرگرمى

سیمینارمیں پلاسٹکسرجری کے حوالے سے بحث کی گئ اور اجلاس ان نتائج پر پہنچا۔

(۱۰).....اگرجمیلی سرجری سے مقصد پیدائش مرض کاعلاج یا ولادت کے بعد کے سی مرض کاعلاج مثلاً عضوکواس کی اصلی حالت پرلا نا یا عضو کی جوجسمانی ذمہ دار ہے اس پر لانا ہوتو بیشر عأ جائز ہے، اورا کنٹریتی رائے بیر ہی کہ اس طریقہ علاج کے حکم میں ہے اصلاح عیوب یا ایسی بدصورتی کاعلاج کوانسانی شخص کومجروح کرتی ہو۔

(۱۱).....ایسی سرجری جائز نہیں جوجسم یاعضو کو تخلیق یکسانیت سے نکال دے یاسر جری اس غرض سے کروائی جائے تا کہ صورت بدل کر عدالت سے فراراختیار کرے یا دھوکا دہی کے لئے یامحض خواہش نفس کے لئے ،سب ناجائز ہے۔

(۱۲)....بعض علاقوں میں تبدیلی جنس کے لئے سرجری کا ممل کروایا جاتا ہے اور طلح نظر محض خواہشات نفس ہوتا ہے بیسرجری قطعاً حرام ہے ہاں البینے خنثی کی جنس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے سرجری جائز ہے۔

# موضوع لي شده بيضات كانتيجه:

(۱۳) .....اس موضوع کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ یہاں کوئی زائد ہضات نہ ہوں، چنانچے علماء نے مقالات میں یہ قصد ظاہر کیا کہ بیضات ہو علی ہوں ہے کہ یہاں کوئی زائد ہضات نہ ہوں چنانچے علماء نے مقالات میں یہ قصد ظاہر کیا گئی ہوں کے ساتھ نے مقالات کے بیش نہ کریں مگر صرف آئی تعداد جو فائض (فالتو) کا سبب نہ ہے۔ جب اس کی رعایت کی جائے گی تو زائد تھے شدہ بیضات کے نتیجہ کی بحث و تحیص کی چنداں حاجت نہیں رہے گی۔

البتہ اگر فائص (زائدموجودہ وتو اکثریتی رائے بیرہی کمٹی شدہ بیضات کی کوئی شرعی حرمت نہیں اور رحم مادر میں بارآ درہونے سے پہلے بھی ان کی کوئی حرمت نہیں البندا کسی بھی طریقہ سے ان کا کالعدم کرناممنوع نہیں، بعض کی رائے رہی کہ پہلے شدہ بیفنہ انسان جس کواللہ نے بھی ان کی کوئی حرمت نہیں کہ بیٹ کے اعتبار سے بیان طبعی موت کے لئے اسے شرف بخشاہ کا پہلا دور ہے۔ اس بیفنہ کے کالعدم کرنے یا استعمال میں لانے میں خدی کے اعتبار سے آخری اختیار از روئے حرمت زیادہ ظاہر ہے چونکہ اس میں زندگی پرجادجیت کا ایجانی پہلونہیں ہے۔

# موضوع حیض ونفاس اور حمل کی اقل مدت اورا کثر مدت کے متعلق شخفیق:

شرى اورطبى تحقیقات سیمینار میں پیش كى گئیں،شر كاءدرج ذیل نتائج پر پہنچ۔ (۱۵).....حیض كی اقل وا كثر مقدار اور حیض كادوره ا

ا فقد خنی میں حیف کی اقل مدت اون اور اکثر مدت دس دن ہے، اور ادنی مدت حمل ۲ ماہ ہے۔

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلد یازد جم ..... قرار دادوسفارشات. اطباء کاایک فقهی رائے پراتفاق ہاور بیقائل کی رائے بھی ہے کہ اقل حیض ایک قطرہ ہے جبکہ حیض کی اکثر بدت کا دارومدار ہر عورت کی عادت پر ہے۔

طبی اعتبار سے استحاضہ ایساخون ہوتا ہے جو کسی بیاری کی وجہ سے جاری ہوجا تا ہے،اس کے مختلف اسباب ہوسکتے ہیں،حیض اور استحاضہ میں فرق کرنامشکل نہیں۔

سیمینارسفارش کرتا ہے کہ مسلمان اطباء حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے مسئلہ پرتو جدویں اور حیض کی اکثر مدت کے متعلق تحقیق مقالات پیش کریں، رہی بات حیض کے دورہ کی سووہ حیض اور دوسرے حیض میں طہر فاصل ہے) جبکہ دورہ طہر درست ہو (یعنی سفیدی مائل پانی ساآنے لگے) چنانچے سیدست اکثر عورتوں میں ۲۸ دن ہیں اور کم از کم مدت تین ہفتے ہے، طہر کی اکثر مدت کی کوئی حذہیں۔

(١٦)....ادنیٰ مدت حمل:

اگرحمل کے مراحل میں ہے کسی مرحلہ میں رحم حمل کو ہا ہر پھینک دیے تواسے اسقاط کہا جائے گابشر طیکہ جنین پختہ حالت کونہ پہنچا ہو،اوراگر حمل پختگی کے اس مرحلہ تک پہنچ جائے تو بچہ دانی سے اس کے انفصال کوولا دت کہا جائے گا اورا گرمدت جمل ۲۲ ہفتوں سے کم ہوتو بچہ ناتمام ہوگا۔

اسقاط اور ولا دت کے درمیان خط فاصل ۲۸ ہفتے کی مدت ہے، لیکن طبی اعتبار سے اچھی نشو ونما کی صورت میں بیرحد ۲۴ ہفتوں تک آسکتی ہے بیدمت تھم شرعی کے مطابق ہے جیسے اونیٰ مدت ِ عمل قر اردیا جاتا ہے یہاں تک کہ ولا دت ہوجاتی ہے اور بیدمت چھ ماہ ہے۔ (۱۷) ......اکثر مدت ِ عمل:

اطباء نے بیہ بات قرار دی ہے کہ حمل کی نشوونماعلوق سے تاولا دت جاری رہتی ہے، دراصل مدے حمل تقریبی اندازے کے مطابق ۲۸۰ دن ہے،اس کی ابتداحمل سے پہلے والے چیض کے ایام سے ہوتی ہے۔

اگرولادت میں تاخیر ہواُدر بچہ، بچددانی میں انتظاُرِخروج میں ہوتواس میں مزید دو ہفتے لگ سکتے ہیں، پھر بچ بھوک محسوں کرتا ہے چونکہ اس کی افزائش کی مانگ بڑھی جاتی ہے، ۱۹۲۰ویں، ۱۹۲۲ویں ہفتے میں جنین کی موت بھی واقع ہوسکتی ہے، نادر ہے کہ بچرحم مادر میں ۲۵ وی ہفتہ میں بھی زندہ رہے۔

تادراورشاذ کے شمول کے لئے مزید دوہ نفتوں کوشامل کیا گیاہے، قانون میں احتیاط کے پیش نظروسعت رکھی گئی ہےاور فقہی آراء سے اس کا استثناد ہے کہ اکثر مدت حمل ایک سال ہے۔

(۱۸) .... بیمینار میں پیش کئے گئے طبی مقالات کا بعض فقہی آراء کے ساتھ اتفاق ہوا ہے وہ یہ کہ نفاس وہ نون ہے جو ولادت یا اسقاط حمل کے بعد عورت کی شرمگاہ سے آتا ہے اور اتنی دیر تک رستار ہتا ہے جب تک اندام نہانی کا موقع مندل نہ ہوجائے ، ابتدا میں خون آتا ہے پھر زردی مائل کج لہو بہتا ہے یہاں تک کہی بہنا موقوف ہوجائے ، نفاس کی اقل مدت کی کوئی صد نہیں اور اکثر مدت چھر (۲) ہفتے ہے ، اگر اس سے زائد عرصہ آئے تو فرہ استحاضہ ہوگا، بسا اوقات داخل رحم سے بچے کی جعلی کے بقایا اجزاء کی وجہ سے خون رستا ہے یا رحم میں کمزوری پیدا ہوجانے کی وجہ سے دستا ہے اس کے علاوہ بھی تشخیص اور علاج سے اسباب معلوم کئے جاسکتے ہیں ، جب نفاس منتبی ہوتا ہے بیض تک پہنچا دیتا ہے ، بسا اوقات طہر تک لے جاتا ہے اور وقفہ طویل بھی ہوسکتا ہے اور کم بھی۔

المفتيه الاسلامي وادلته ..... جلديا زدهم ..... قرار دا دوسفارشات.

سمينار

ایڈ ز کے مرض کے متعلق اجتماعی مسائل

اسلامي نقطة نظر

(اوّل) .....ايدز ك محتلف ببهلو، اسباب بطرق انتقال اور خطرات

( دوم ).... مختلف فقتهی پهلو۔ جومندر جدذیل امور پرمشمل ہوں۔

۱)۔ایڈز کے مرض میں مبتلا شخص کے عزل کا حکم۔

۳)-جان بوجه كرم ض متعدى كرنے كاحكم-

m)۔ایڈز کے مرض میں مبتلاشو ہر کے حقوق و فرائض۔

الف أيد زع مض مين مبتلاعورت كاسقاط مل كالحكم

ب-أيدر مين متلامامتا كالي سلامت بجكودوده بلان اوراس كى يرورش كاجواز

ج-زوجين ميں سے جوايد زے سلامت ہواس كادوسر يشريك حيات سے مطالب فرقت كاحق \_

دُ مَعَاشُرتِ زوجیت کاحق۔

م)۔ایڈز کے مرض کا مرض موت ہونا۔

تین دن تک شرکائے سیمینارمقالات کے سننے سانے اور بحث و تمحیص میں مصروف رہے اوراختنا می اجلاس جوطب اسلامی کے مرکز میں منعقد ہوا درج ذیل آراءاور سفارشات پر منتج ہوا۔

#### ﴿ (اول)....ایڈز میں مبتلا مریض کاعز ل: ~

جالیطبی معلومات سے بیامرموکدہوجا تاہے کہ موذی مرض ایڈ زکاوائر کی اللہ جا کہ دوسرے کوچھونے ،سائس لینے ،حشرات الارض ، الی جگر کے بینے ، مشترک پاخانے استعال کرنے ، حمام میں جانے ،نشستوں پر بیٹھنے ، کھانے پینے کی اشیاء و برتن اور روز مرہ زندگی میں استعال ہونے والی اشیاء سے پیدائبیں ، وتا اور نہ ہی ان چیزوں سے متعدی ، وتا ہے۔ ایڈ زکاوائر کی مندرجہ ذیل چار طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے منتقل ، وتاہ۔

ا) - جنسي الصال سے خواہ کسي بھي شکل ميں ہو۔

۲)۔ایڈزے ملوث خون کی منتقلی سے یا خون سے پیدا ہونے والے مواد کی منتقلی ہے۔

۳) \_ملوث سرنجوں ہے۔

المقد ألاحلامي وادلت المساجلد يازوجم المساداد والمارة المقد ألاحلامي وادلت المقد ألاحلامي وادلت المسادوج من المراد والمقارشات المسادوج من المركب المنظل موتائج المراد والمارك المسادوج المركب المرك

مندرجہ بالا تحقیق کی روسے دیڈ زبیں متلاطلبہ اور ملاز مین وغیر ہم کوان مے صحتند ساتھیوں اور رفقاء سے علیحدہ کرنے یا انھیں معزول کرائے کی کوئی تخوائش نہیں۔

### ( دوم ) ....عمد أايثر زكا وائرس منتقل كرنا:

جان ہوچھ کر صحتنداور سلامت صحفی بین کسی بھی صورت سے ایڈ زکام خنتقل کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، یہ موجب سزا کی مقدار فعل کی نوعیت برموقوف ہے، دیکھا جائے گاا سی کمل سے کتنے افراد متاثر ہوئے اور معاشرے براس کے کیا اثر ات اس کے مطابق سز اتجویز کی جائے گی۔

اور آگر جان او جھ کراس موذی مرض کومعاشرہ میں بھیلانے کی سازش کی گئ توبیہ جرم حرابہ (رہزنی قطع طریقی) اور افساد الأرض کے متر ادف ہوگا اور مجرم قطع طریقی کی منصوص سزا کا متح ہوگا یہ سزاسورت مائدہ آیت ۳۳ میں مصرت ہے۔

اوراً گرخص واحد کو ہدف بنا کریدموذی مرض اس میں منتقل کیا گیا اور نتقل کے لئے ایسا طریقہ اختیار کیا گیا جس سے اغلب واکثر وائرس پنتقل ہوجا تا ہے اور منقول الیداس مرض سے مرگیا تو مجرم کو قصاصاً فتل کیا جائے گا۔

اورا گر فحص داحد کو ہدف بنا کروائرس منتقل کیا گیااور منتقل ہو بھی گئ تا ہم منقول الیہ چی گیااور مرانبیں تو مجرم کو بطور تعزیر مزادی خائے گئ آورا گر بعد میں مریض مرکیا توور شرمجرم سے دیت کامطالبہ کریں گے۔

اورا گرجان بوجھ کروائرس منتقل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی اوروائرس منتقل نہ ہوا تو تجرم کوتعزیر کے طور پر سخت سزادی جائے گی۔

#### (سوم) ....اید زے مرض میں مبتلاعورت کا اسقاطِ حمل:

متلمه اُسلامیہ برائے علوم طبیہ نے ''انجاب (صاحب اولا دہونا) اسلام کی نظر میں'' کے موضوع پر کنوشن کا انعقاد کیا اور اسقاط کے تکم کے متعلق درج ذیل صورتحال تک رسائی ہوئی۔

جنین ابتدائے حمل سے زندہ ہوتا ہے اور تمام ادوار میں اس کی زندگی قابل احتر ام ہوتی ہے، بالخصوص جب اس میں روج پھونک وی جاتی ہے اس کا احتر ام اور بھی بڑھ جاتا ہے جمل پر جارجیت جائز نہیں الا یہ کہ اشد طبی ضرورت در پیش ہو۔ بعض شرکائے کونشن نے اس کی مخالفت کی اور چالیس دن سے پہلے اسقاط حمل کے جواز کی رائے پیش کی بالخصوص عذر کی وجہ سے۔

سيمينارى دائے كركيكم ايذ زمين بتلامامتا يرجحى منطبق موكا-

(چهارم)....ایدز میں مبتلا مامتا کا اپنے سلامت بچے کو دودھ پلا نااور اس کی پرورش کرتا؛

الف موجودہ طبی معلومات اس بات پر ولالت کرتی ہیں کہ یہاں کوئی ایسا خطرہ نہیں جس کی وجہ سے ماں کو دورہ بلا نے پانیجے کی پرورش کرنے سے دوک دیاجائے اور پیئندید یاجائے کہ جی میں وائرس نتقل ہوجائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیاجائے گا کہ اختلاط ہے اور اللہ میں اگر مران زندگی ہے جو وائرس کی منتقلی کا سبب نہیں ، سیمینار کی رائے ہے کہ مامتا کے اپنے بیجے کی پرورش کرنے میں کوئی شرعی ممانعیت

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد یاز دنهم ..... قرار دادوسفارشات مهم الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دنهم ....

ب سلامت بچ میں دورھ پینے سے ایڈز کے وائرس کی منتقلی بہت نا درالوقوع ہے تا ہم اگر مرض متعدی ہونے کا نا درالوقوع احمال ہو اور یہ شبہ ہوکہ وائرس سے ملوث ماں کا دورھ بچ تک پہنچ گا یا بستان کے نیل میں پھٹن پر مندلگانے کی وجہ سے وائرس منتقل ہوجائے گا تو ماں پھر بھی اپنے کچو کو دورھ پلائے چونکہ دورھ پلانے میں مختلف پہاد ہیں۔ ماں دوسر سے وسائل اختیار کر کے تعددی کے احتمال کو ختم کرسکتی ہے چنانچہ اگر متبادل داریل جائے وہ دورہ ھیلائے یا بازاری غذائی دورہ استعمال کیا جائے۔

### ( پنجم ).....طلب فرقت کاحق:

اگرز وجین میں ہے کسی ایک کوایڈز کا مرض لاحق ہوا ہواور وہ مرض کے متعدی ہونے کے خدشہ سے سلامت فریق فرقت کا مطالبہ کرے توسیمینار کی رائے کے مطابق سلامت فریق جنسی اتصال سے بازرہ سکتا ہے چونکہ ایڈز کی نتقلی کا ایک بڑا سبب جنسی اتصال بھی ہے۔

### (ششم).....معاشرت ِزوجيت كاحق:

اگرز وجین میں سے کوئی ایک ایڈ ز کے مرض میں مبتلا ہوتو دوسرے کوجنسی معاشرت سے بازر ہے کاحق حاصل ہے چونکہ جنسی اتصال ایڈ ز کابڑا سبب ہے،

اگرخادندسلامت ہواورجنسی مباشرت پرراضی ہوتواحتیاط کےطور پرخادندآ لیتناسل پرساتھی (کنڈوم) چڑھالے تا کیمرض سے بحپاؤ کا سامان ہوجائے۔

# (ہفتم)....کیاایڈ ز کامرض مرض الموت ہوسکتا ہے؟

شرعی نقطۂ نظر سے ایڈ زکوامراض الموت میں سے شاز نہیں کیا جاسکتا ،الا بیر کہ مرض کا حملہ شدت اختیار کر جائے اور مریض زندگی کی روز مرہ کی مصروفیات سے دست کش ہوجائے حتیٰ کہ موت سے جاملے۔

#### سفارشات:

- (۱) \_سرکاری اورعوامی اداروں کی ذمدداری ہے کہ معاشرے کے افراد کواس موذی مرض سے بچائیں \_ بچاؤ کی مکن تدابیر اختیار کریں بالخصوص عفت و پاکدامنی کی معاشرہ کو تعلیم دیں اور پاکدامنی کے فضائل سے آگاہ کریں ۔
- (۲) یعلیمی اداروں کے جملہ مراحل میں اسلامی تربیت کو داخل نصاب کرنا ضروری تمجھا جائے تا کیفر د کانشخص اسلامی طریقہ پر پروان چڑھے ادراس موذی وبائی مرض سے حفاظت کی ضانت دی جائیے۔
- (۳) ۔ نوجوان نسل کوشادی کی ترغیب دینااور کنوارے پن کومحفوظ رکھ کرشادی کے بندھن میں جت جانے کی حوصلہ افزائی کرنااورا پسے اسباب کااز الہ جوشادی کی تاخیر کا باعث بینے ہیں۔
- (۴)۔ایڈزکومریض اپناعلاج کروائے اور دوسروں کواس مرض سے بچانے کی کوشش کرے،مریض پرضروری ہے کہ معالج کواپنے مرض سے آگاہ کرےاورمریض بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔

الفقه الاسلامی وادلته ...... جلد یاز دہم ...... قرار دادوسفار شات.

ایفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفار شات.

ایفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ..... قرار دادوسفار شات ... گاہ کیا جائے ، اس پرظلم دزیادتی ، اس کی مذمت یا مرض کا طعند دینا جائز نہیں

(۵) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مناز نفاذِ شریعت اسلامیہ کی دعوت دیتا ہے، بلا شہر تر یعت اسلامیہ ہی میں امت مسلمہ کی عصمت و حفاظت ہے اور شریعت ہی اللہ میدندی امراض ہے ہے اسکامی عصمت و حفاظت ہے اور شریعت ہی اللہ میدندی امراض ہے ہے اسکامی عصمت و حفاظت ہے۔

(۱)۔ ذرائع ابلاغ کی ذمہداری بنتی ہے کہ توام کواس موذی مرض ہے آگاہ کرے اور تمام مکنہ حفاظتی واحتیاطی تدابیر بتلائے ، بالخصوص عفت و پاکدامنی کا درس دے اورالی نشریات ہے گریز کیا جائے جو دامن کی آلودگی کا سبب بنیں۔

( ) ۔ سرکاری اداروں کی ذمداری ہے کہ اس موذی مرض کی شخیص کیلئے کوششیں تیز کریں ادر جوبھی مریض پایا جائے اس کا کممل علاج کروایا جائے چونکہ ابتدائی مرض کاعلاج ممکن ہے جبکہ پھیل جانے کے بعد مشکل ہے۔

# اسلام اورطبی عصری مسائل صحت کے بعض مسائل کے متعلق اسلام کا نقطۂ نظر

#### سفارشات:

منظمہ اسلامیہ برائے علوم طبیہ سلسل طبی مسائل کا اسلامی نقطۂ نظر میں حل کے در پے رہتی ہے اور اس کی کاوشوں سے پے در پے چند سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔

چنانچہ ' جلد کی پیوندکاری'' کا عام رواج ہوتا چلا گیا ہے،اس کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر منظمہ نے آنے والے سیمینار میں اس مسکلہ کواٹھایا۔

اس طرح منظمہ نے ''حرام اورنجس مواد کے غذا اور اودیات میں استعال'' کے مسئلہ پر بحث ضروری سمجھی چونکہ غذائی اور اودیائی ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اورا یسے موادکواستعال کیا جاتا ہے جس میں نجاست اور حرمت کا شبہ ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ کے فضل وکرم اوراس کی مدوقو فیق سے آٹھویں سیمینار کا انعقاد کمل میں لایا گیا، اس کا موضوع''اسلامی نقطہ نظر میں صحت کے متعلق بعض مسائل'' تجویز کیا گیا، ہیسیمینار جامعہ از هر، مجمع الفقہ الاسلامی، عالمی ادارہ صحت اسکندر بیاور کویت کی وزارت صحت کی مشارکت سے بتاریخ ۲۲ تا ۲۲ تا ۲۲ تا ۲۲ تا ۲۲ تا ۲۲ تا ۲۸ میک 1990م میں منعقد ہوا۔

#### (اوّل)....جلد ( کھال) کی پیوندکاری:

(۱)۔آ دمی خواہ سلم ہو یاغیر مسلم اس کی ذاتی حرمت ہے، تکریم وشرف ہےاور حرمت کی حفاظت مقاصدِ شرعیہ میں سے ہے، چنانچے جلد کی پیوند کاری چندشِ الط کے ساتھ حبائز ہے، بیشرا کطآیا جا ہتی ہیں۔

(۲)۔انسانی جلدزندہ عضو ہے اس پرازروئے نتقلی وہی احکام منطبق ہوتے ہیں جواعضاء کی نتقلی اور پیوندکاری پرلا گوہوتے ہیں،جبیسا

اللفظة الاسلامي وادلته .....جلد يازد بهم ........ قرار دادوسفارشات.

ك فتلف فقين اكثر ميون في بضاحت كى ب-

السرا عبدى پيوند كارى كى مركزميال بسااوقات شرى ضرورت كے تحت عمل ميں لا كى جاتى ہيں۔

(٣)۔جلد کانکڑا جوکسی زندہ آ دمی یامیت سے حاصل کیا گیا ہوخواہ ایک ہی انسان کےجسم کے ایک حصہ سے لے کر دوسرے حصہ میں

اس کی چوند کاری کرنامقصود ہویا ایک انسان کی جلد کا کلزالے کردوسرے انسان کے جسم میں پیوند کاری مقصود ہویے کرزاشر عافظ ہرہے۔

(۵)۔جلدی پیوندکاری جوآ دی کے جسم کے مکڑے سے کرنا ہو کا جواز مندرجہ ذیل شرا کط کے پائے جانے پر موقوف ہے۔

آلف ۔ بیک جلدی پوندکاری مریض کےعلاج کاواحدمکن وسیلہ ہو۔

ب۔ید کہ جھخص جلد کاتبرع کررہا ہواس کاضر رمریض کے ضرر کے مساوی یااس سے بڑھا ہوانہ ہونے پائے۔

ج ـ يركه يوندكاري كمل كى كامياني كاظن غالب مو

د۔ بیکہ جس مخص کی کھال کانکڑالینا ہے اس کاحصول خرید وفر وخت، جبر واکراہ آوردھوکا دہی کے طریقہ سے نہ ہو،اگر کوئی ایسامخص نہ ملے جوتبرعاً ادراحساناً (مفت) جلد فراجم كري توضر ورتمند مال يعوض جلدحاصل كرسكتا ہے اس ميں شرعاً كوئي ممانعت نہيں۔

(٢) ـ پاک جانور جے شری شرائط کے مطابق ذیح کیا گیا ہو کی کھال شرعاً مباح ہے۔اسے جلدی پیوندکاری کے لئے استعال میں لانا

. (۷)۔ کتے اور خنزیر کےعلاوہ ایسا جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا کی جلد کا عمر اپیوند کاری کے لئے جائز ہے بشر طیکہ اس جانور کوشر گ طریقه پرذنج کیا گیاہو۔

﴿ ﴿ ﴾ ۔ مرداریانجس زندہ جانور کی کھال کا کلڑا پیوند کاری کیلئے استعمال کرنا جائز نہیں الایہ کہ کوئی اشد ضرورت پٹیش آجائے۔ (۹)۔ کتے اور خزیر کی کھال کا کلڑا پیوند کاری کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں الایہ کہ متبادل جلد مہیانہ ہوسکے تواس شرط کے ساتھ جائز ہے يكداس كايستعال مؤنت مو(۱) . .

(ا عارضی اور ضرورت بوری کرنے کے لئے)

(10) انسانی جلدی حفاظت کے لئے بنک وجود میں لا ناورج ذیل شرا کط کے ساتھ جائز ہے۔

الف۔ یہ کہ نیک حکومت کے ماتحت ہو یا کس سرکاری ادارے کی تگرانی میں ہو۔

ب سيكة وي كي جلد ع بقدر ضرورت استفاده كياجا عد

ج انسانی جلد کے فاضل نکروں کا احر ام کیاجائے آھیں کوڑے میں پھینکنے کی بجائے دفنادیاجائے۔

#### ( دوم ) .....غذ ااورادویات میں حرام اور نجس مواد کا استعال:

عام ضوابط: (١) - برمسلمان پرشریعب اسلامیه کے احکام کی پابندی لازی ہے، بالخصوص غذااورادویات کے معاملہ میں شریعت کی ''یَا پیدی اور زیادہ موکد ہوجاتی ہے، چنانچے مسلمان کا کھانا، بینااورعلان حلال وطیب ہو،اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پررممنت کرتا ہے،اللہ تعالیٰ نے شریعت پرچلنا آسان رکھا ہے اور انسان کی حالت ضرورت کی رعایت کی ہے اور پچیشر کی ضوابط ومبادی مقرر کئے ہیں۔ان میں سے ایک بد ۔ بھی ہے کہ ضرورات ممنوعات کومباح کردیتی ہیں اور بیا کہ حاجت جب تک متعین ہوضرورت کی جگہ پراتر آتی ہے، بید کہ اشیاء میں اصل اباحت

(۲)۔الکحل کااصل مادہ شرع اعتبار ہے جس نہیں چونکہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ اشیاء میں اصل طہارت ہے، برابر ہے کہ الکحل خالص ہو یا اس میں پانی کی دھونی دی گئی ہو، چنانچیشراب اور تمام نشآ وراشیاء کی نجاست معنوی ہے کیونکہ شراب کورجس اور شیطانی اعمال سے قرار دیا گیا ہے۔ بنا برایں طبی طور پر الکحل کو استعمال کرنے میں شرعا کوئی حرج نہیں جیسے جلد، زخم، اوز ارکی صفائی و دھوائی کے لئے الکحل استعمال کرنا، چراثیم شی کے لئے استعمال کرنا، خوشبوؤں میں استعمال کرنا، اسپر سے اور کریم وغیر ھامیں استعمال کرنا چنانچے عطریات، خوشبوؤں اور غاز ات میں الکمل استعمال کیا جاتا ہے، خمر پر الکمل کا تھم چسپال نہیں کیا جاسکتا چونکہ خمر سے انتفاع حرام ہے۔

(۳)۔ جب الکمل نشآ درمواد پر شمل ہوتواس کا استعال حرام ہوگا یباں تک کہ مسلمان ادویہ سازی کے متعلق مطلع نہ ہوجا تھیں کہ اس طرح کے الکمل ادویات کے استعال میں کوئی حرج طرح کے الکمل ادویات کے مرکبات میں شامل نہیں بالخصوص بچوں اور حاملہ عورتوں کی ادویہ ، چنا نچدان ادویات کے استعال میں کوئی حرج نہیں جن کی ترکیب میں الکمل کی معمولی مقدار شامل کی جاتی ہے ، یا ادویات میں الکمل ایسے مرکبات بھی شامل کئے جاتے ہیں جو پانی میں نہیں بچھلتے جبکہ الکمل سے بیسل جاتے ہیں ، جبکہ اساس اجزاء کے طور پر ان میں الکمل استعمال نہیں کیاجا تاریخی اس کئے ہے کہ ان ادویات کا متبادل دستیا بنہیں ہوتا۔

(۳)۔ ایسے غذائی مواد کا استعال جائز نہیں جن میں خمر شال کیا جاتا ہے بسااوقات خمر کی مقدار معمولی شامل کی جاتی ہے۔ بالخصوص مغربی ممالک میں بعض چاکلیٹس آئس کر بمیں اور جیلیٹین وغیرہ میں خمر کی مقدار شامل کی جاتی ہے، اس طرح بعض مشروبات اور غازات میں بھی خمر استعال کیا جاتا ہے، چونکہ شرعی اصول ہے کہ ہروہ چیز جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہواس کی فلیل مقدار بھی حرام ہے نیز کوئی شرعی استنائی موجب بھی موجود ہیں جورخصت کا باعث ہو۔

(۵)۔ایساغذائی موادجس میں الکحل کی معمولی مقدار شامل کی جائے تاکہ پانی نہ پیسلنے والے مرکبات پیسل جا تھی توعموم بلوی کے تحت ایسے غذائی مواد کا استعمال جائز ہے۔

(۲)۔ایساغذائی موادجس میں خزیر کی چربی استعال کی جاتی ہے جبکہ چربی کی اصل میں استحالہ نہ ہوجیسے پنیر کی بعض قسمیس، تیل، تھی، مگھن بعض اقسام کے بسکٹ، چاکلیٹس، آئس کریم وغیرھا، اس قسم کےغذائی مواد کا کھانا حرام ہوگا اور ان کا کھانا مطلقا حلال نہیں ہوگا چونکہ اہل علم کا خزیر کی چربی کی حرمت پر اجماع ہے نیز اضطراری حالت میں بھی ان اشیاء کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

(2)۔الی انسولین جوخزیرے حاصل کئے گئے موادے تیار کی جاتی ہے ضوابط شرعیہ کی رعایت سے ساتھ بوقت ضرورت مباح ہے (چونکہ عین کا استحالہ ہوجاتا ہے)۔

(۸)۔استحالہ سے مرادیہ ہے کہ ایک چیز میں الی تبدیلی اور تغیر لا یا جائے کہ وہ دوسری چیز بن جائے اور اس کی صفات میں بھی تبدیلی آجائے، چنانچہ استحالہ سے جس مواد طاہر بوجاتا ہے اور حرام مواد مباح موادمیں تبدیل ہوجاتا ہے۔

الف اليي جيئيين جونجس جانور كى بديوں اور كھال سے بطريقة استحاله تيار كى جاتى ہے دوپاك ہے اوراس كا كھانا حلال ب ب ايساصابن جوخزيريامردار كى جربى سے تيار كياجاتا ہواوراصل اجزاء ميں استحالہ ہوجائے تواس كااستعال جائز ہے۔ الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم ...... قرار دادوسفار شات. ح-ماکول اللحم مردار جانور سے حاصل کئے گئے مواد سے تیار شدہ پنیریاک ہے اس کا استعال جائز ہے۔

د۔ایسی مرہمیں، کریمیں اورخوبصورتی کے لئے استعال کئے جانے والے غازات جن میں خزیر کی چربی شامل کی جاتی ہے ان کا استعال جائز نہیں الامیر کہ جب محقق ہوجائے کہ چربی کا استحالہ ہو چکا ہے اور اس کی اصل میں انقلاب آگیا ہے تو مباح ہیں ورنے نجس ہیں۔

(٩) دنشه ورمواد حرام ہے اس کا استعال حلال نہیں الاید کہ تعین طبی علاج کسی ماہر طبیب کی تجویز پر مباح ہوگا۔

سفارشات:

ا )۔ سیمینار سفارش کرتا ہے کہ جیلیٹن کا مواد تیار کرنے کے لئے حلال اور ذکح کئے گئے جانوروں کی کھالیں اور بڈیاں استعمال کی جانمیں، تا کہ کمکی معیشت میں بھی استحکام آئے اور حرام مواد کے شبہات سے بھی حفاظت ہو سکے۔

۲)۔ سیمینار اسلامی ممالک کے ذمہ داران سے سفارش کرتا ہے کہ ادویات سازی اور غذائیات کی تیاری میں شرعی شرا کط وضوابط کی یابندی کی جائے۔

۳) ۔ سیمیناراسلامی ممالک کے ذرمہ داران سے سفارش کرتا ہے کہ غذائی مواد جو بیرونی ممالک سے منگوا یا جاتا ہے جوعمو اُ ڈبول میں پیک ہوتا ہے کی تیاری میں استعال کئے جانے والے جملہ مرکبات واجزاء کی تفصیل مقامی زبان میں ڈبول پر درج کروانے کی پابندی کی جائے۔

# بعض طبی مسائل کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر

#### كلوننك

مقدمہ: منظمہ اسلامیہ برائے علوم طبیکا ایک سیمینار ۱۹۸۳م میں''اسلام کی روثنی میں صاحب اولاد ہونے'' کے متعلق منعقد ہوا، سیمینار میں دو پر ہے پیش کئے گئے جنہیں انسانی کلونگ کی کامیابی کا عندیہ دیا گیا تھا قبل ازیں پودوں، مینڈکوں اور بحری جانوروں میں کلونگ کامیاب ہونچکی سیمینار میں سفارش کی گئی کہ' انسانی کلونگ کے متعلق حکم شرعی پیش کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا گیا، چونکہ دوسرے جانوروں پر اس کے جاتے رہے، اس کے ساتھ طبی اور شرعی اعتبار سے تحقیقات پیش کرنے کی وعوت دی گئی جبکہ معمولی موجودات کی سطح پر اضافہ کی فیکنالوجی میں جوازہے۔

اب موضوع کی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے چنانچے <u>1994م میں انسانی جنین کی کلونگ کا تجربہ کیا گیا، پر چندسال کے بعداسکاٹ لینڈ</u> میں فروری 1992میں بھیٹروں میں کلونگ کے کامیاب ہونے کا اعلان کیا گیا، جودوسرے طریقہ کے ساتھ اوری زونا یو نیورٹی میں بندروں پر پیتجربہ کیا گیا، جب مختلف میدان میں تجربات کامیاب رہے تو اگلی منزل انسان پر اس تجربہ کو آز مایا جانا تھا، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ اس فعل کی تر دید پر قدم اٹھایا جائے۔

بھلا ہوا کہ انسان پراس تجربے کا اغلان نہیں کیا گیا تا ہم قرائن یہی بتاتے ہیں کہ اگلی منزل انسان ہے،اس لئے کچھٹر عی ضوابط، قانونی اور اخلاقی ضوابط کی وضاحت ضروری ہے تا کہ مغربی ممالک کو انسانی تجربات سے روکا جائے، اس عرصہ میں مطلوبہ تحقیقات کا کام بھی کممل ہوگیا۔ النقه الاسلامی وادلته ...... جلد یاز دہم ...... قر اردادوسفار شات. اس ساری سرگزشت کی وجہ سے منظمہ اسلامیہ برائے علوم طبیہ نے اس موضوع پر سیمینار کے انعقاد کی ضرورت سمجھی۔

## كلوننگ كى تعريف:

كلونك دويادوسے زياده مخلوقات كابنايا ہے كہ ہرايك ميں مشتر كهوراثتى اكائى پائى جائے اس كى دوشميں ہيں۔اب

(اول) .... شق بیفند: زرخیز بیفند سے ابتدا کی جاتی ہے اور بیفند دوخلیوں میں تقسیم ہوجاتا ہے اور دونوں اپنے ابتدا کی مرحلہ میں داخل ہوجاتے ہیں گویا ہرایک مادر خلیہ ہے اور پھر ہر خلیہ سے مستقل جنین وجود میں آتا ہے اگر چہ بیم ماثل ہوتے ہیں چونکہ بیا یک ہی بیفند سے وجود مین آتے ہیں۔

(دوم).....رائج کلوننگ: اس میں جنسی خلیوں پراعتا ذہیں کیا جاتا، بلکہ بیطریقۂ کلوننگ اس طرح تام ہوتا ہے کہ مطلوبہ جسم سے DNA کانمونہ لیا جاتا ہے اور اس پیداشدہ خلیہ سے جنین وجود میں آتا ہے دراثتی اکائی کانمونہ ہوتا ہے جواصل جسمانی خلیہ کے عین مطابق ہوتا ہے۔

، مناقضات: شرکائے سیمینارنے اس موضوع پرخوب بحث و تحیص کی اور پھے بنیادی پو اَنٹس سامنے آئے جن پرکلونگ کی بنیاد ہوتی ہے جوحسب ذیل ہیں:

ا)۔بشری جینیک کلونگ ۱۹۹۳م میں مشق بیضہ کے طریقہ سے ہوئی تا کہ دومماثل خلیے وجود میں آئیں بید دونوں خلیے بیضہ کی تقسیم سے وجود میں آئے اوراصل کے مشاہ کر میٹ وعنی سے جدید بیضہ ہوں، اگر دوجیزرتم میں ودیعت کئے جائیں تو مامتا دوجڑویں جنم دے گی جو خلقت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے چونکہ بید دونوں جینز بیضہ واحد کا نتیجہ ہیں، تاہم اس کی تحقیق مکمل نہیں ہوسکتی چونکہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے، اس کئے بچھا خلاقی اور قانونی ضوابط مقرر کر لینے ضروری ہیں۔

سیمیناری رائے ہے کملیتے کاطریقہ سلائی والا ہے کیکن نفع و ضرر کے اعتبار سے مستقبل میں اس کا درست رہنالا بدی ہے، اس کے قریبی منافع میں سے تشخیصی و سائل کا کسی ایک جنین یا اس کے خلیوں پر انطباق ہے، اگر اس کی سلائتی ظاہر ہوجائے تو گنجائش ہے کہ رحم میں حمل و دیغت کردیا جائے اس طرح بانجھ بن کے مسئلہ پر بھی کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے اس پر بے بی ٹسٹ ٹیوب کے مسائل منطبق ہوتے ہیں۔

رئی بات اس شیکنالوجی کی جو بھیڑ کے انتاج پر منتج ہوئی کہ جسدی خلیہ کوئے گئے بیضہ میں داخل کیا گیا تا کہ انقسام میں لگ جائے اور جنین وجود میں آئے چنانچ سیمینار نے اس پر مستقل بحث کی ، نتیجہ میں جنین (پھر بچہ ) جو نیا ہوتا ہے وہ وراثتی اکائی ہے جو جسدی خلیہ کے اصل کے مین مطابق ہوتا ہے ، چنانچے قائل میں فرق نہیں ہوتا الایہ کہ عمولی جینیاتی عدد کا وجود ہوتا ہے جوسیٹو پلاز مہیں ہوتا ہے۔

۲)۔اس سارے تضیہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہاس کے پس پردہ بہت ساری ممنوع باتیں ہیں،جن میں زیادہ واضح میر کہ فردکی

ا سائنسی زبان میں ان دوقعموں کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے: (۱) جین کلونگ (۲) اور گنزم کلونگ جین کلونگ یہ ہے کہ DNA کو ہوسٹ میں ڈالا جاتا ہے وکٹر کے ذریعہ، اس طرح جین ستفل جنین بن جاتا ہے بھراس کے نمونے (Copies) جنا شروع ہوجاتی ہیں اور دخر سل میں ہوسٹ DNA کے ساتھ نتقل ہوجاتا ہے، اس طریقہ سے کلونز آف ڈی زریٹ جینز بنتے ہیں۔اور گنزم کلونگ (Organism cloning) کے طریقہ میں ذرخیز بیشہ سے نیج کلیس نکالا جاتا ہے اور دوسرے اینڈی ویژول میں رکھا جاتا ہے جہاں اس کی کمل تکمیل ہوتی ہے۔اس طریقہ سے بنتی ویژول جنین بالکل ای طرح ہوتا ہے جہاں اس کی کمل تکمیل ہوتی ہے۔اس طریقہ سے بنتے والاجنین بالکل ای طرح ہوتا ہے جس کی این کلیس لیا تھا اس طرح جین کی ملئی مل کا بی بن جاتی ہے۔)

الفظة الأشلاق وادلته بعلا یا زدہم میں جادراجتا کی ڈھانچ میں رخنہ پڑتا ہے، قرابتوں کی بنیادین انسب، صلد تی ڈھانچ میں رخنہ پڑتا ہے، قرابتوں کی بنیادین انسب، صلد تی ڈھانچ میں رخنہ پڑتا ہے، قرابتوں کی بنیادین انسب، صلد تی ماندانی ڈھانچ میں رخنہ پڑتا ہے، قرابتوں کا زبردست اعتبار کیا گیا ہے جبکہ کلونگ کی سب معدوم ہوجاتا ہے، جب الافراد تعلقات، معاشرتی علاقا چاہو عاکی رشتوں کا زبردست اعتبار کیا گیا ہے جبکہ کلونگ کی پیداوار سے بیسب معدوم ہوجاتے ہیں، اس میں قربتوں، شادی، میراث، مدنی قانون اتعربی انعکاس آجاتا ہے، اس باب میں مختلف فرض باتیں اوراحمالات پیش کئے جاتے ہیں۔

ر المسلم من المسلم الم

فِقهائے کرام نے استنساخ ( کلونگ ) کے حوالہ سے عقائدی ، اخلاقی تکلیفی عملی اور قانونی اعتبار سے بحث کی۔

﴿ اَی اَلْتَ اِلْتَهِ اِلْمِی اَلْدِ اللهِ مَا اللهُ مِن مِن اللهِ اللهُ الل

(۵)۔ چنانچے مختلف اعتبارات کے پیش نظر حاضرین نے جن پراتھاق کیا ہے، تا ہم بعض نے بشر می کلوٹیک کی حرمت کی رائے اختیار کی نے جبکہ بعض نے پھواسٹنائی عصری صورتوں کے متعلق توقف کیا ہے یا بعد میں پیش آنے والی صورتوں سے متعلق بشر طبکہ ان کا کوئی قائدہ ظاہر معواور شرعی حدوداس کی اجازت دیں بایں طور کہ ہرصورت کی علیحہ ہتھیتی ہو۔

﴿ ﴿ ﴾ عِنْفُ احوالَ عَيْشُ نَظْرَ بَشْرَى كَلُونَكَ وَطَبِينَ كَي جَلَد مِن لا ناقبل الاوقت موكا جوتك معنالج اور مضار من اختلاف واقع موتا ہے، موجودہ وقت میں تجاوز سے طور پر ہم کہیں گے کہ 'جینیاتی انجینئر تگ پودوں کے دوائے سے جابت موجودہ وقت میں تجاوز سے طور پر ہم کہیں گے کہ 'جینیاتی انجینئر تگ پودوں کے دوائے سے جابت

ماطنى كى چند مثالون كونظر انداز كرنا بوگا\_

#### سيمينار

# وراثت، جینیاتی انجینیر نگ اور بشری جینوم کے متعلق اسلام کا نقط نظر

المستنظمة المامية برائع تربيت وعلوم وثقافت كورويا كالمنطق الإن المنطقة المنامية برائع علوم طبية ويت الم منظمة صحت المستنظمة المنامية برائع تربيت وعلوم وثقافت كورويا كالمنطقة الإن المناسقة المنامية برائع تربيت وعلوم وثقافت كورويا كالمنطقة الإن المناسقة المنامية برائع تربيت وعلوم وثقافت كورويا كالمنطقة الإن المناسقة المنامية برائع تربيت وعلوم وثقافت كورويا كالمنطقة المناسقة المنامية برائع تربيت وعلوم وثقافت كورويا كالمنطقة المناسقة المناسقة

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دهم قرارداد وصفارتهاييب (اوّل).....مبادی: 🕬 ا)داللدتعالى نے انسان كونچ بصورت ساننچ ميں وسالا ہے اور تمام مخوقات پر انسان كى شرف بخشا ہے، انساني اجزاء ميے وينيك الغيفرنگ كتجربات يك ليح كهانا كديش نظركوكي الهم مدني منهو بلاشبان الي عظمت وشرافت كمناني يه چنانچدارشاد بايري تعالى يهي وَلَقَلُ كَرَّمُنَا يَنِيَّ ادْمَر تَفْضِيلًا ﴿سُورَةُ يَنِي إِسْرَاءِيْلَ﴾ بهم في أنسان كوكرم ومحترتم بناياب - (الأسراء: خ الم وتحريم THE CHAINS OF THE ST. اسلام علم ومعرفت كادين بحيسا كدارشادبارى تعالى ب: هَلْ يَسْتَوِى النَّنِيْتَ يَعْلَمُونَ وَالنَّنِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُمْبُورَةُ الزُّمْرِ ﴾ أسلام للم عمقيق كحوال يسيعقل انسانى بريابندي نبيل لكاتا بكن على حقيق كاياحصل اورسائج خودا بي تيس مما تطبق كميدان تك منتقل نہيں ہو كتے تاوفتكد أصيل شرى ضوابط برپيش ندكيا جائے ، چنانچہ جونتيج شريعت كيميوافق ہوگا جائز تصور كيا جائے گالورجو خالف **ہوگا جا بڑنہیں ہوگا، جینیاتی علم اپنے مختلف پہلوؤں کے اعتبار ہے ایساعلم ہے جس کی اسلام ترغیب دیتا ہے، بیعلم توعلیاتے مسلمین ہے لئے** ارشادباري تعالى بي: وَلا تُلُقُو الإِلَيْنِ يُكُمُ إِلَى التَّهَلُكَةِ ﴿ السُورَةُ الْبَقَرَةِ ﴾ 41126 اليني باتعول بالاكت مين مت يزو (البقرة: ٢/١٩٥)\_ اورجو تخص شرسے بیخ کی کوشش کرتا ہے وہ اس سے محفوظ رہتا ہے علاج معالج شرعاً مطلوب ہے اس میں کوئی فرق نہیں کہ علاج ایسی يلائ كالبوجوفي الحال لاحق موفي مويا وراثق موه چنامني ينارى في مجياؤ كأسامان صراورتوكان على الله كمنا في نبيس من ﴿ السان كاحق مَع كذات كَي عظمت وشرافت اوران تَكِيعة ق كااحتر ام كيام أف - -۵)۔ چناچندایی کوئی بھی تحقیق ،علاج یا تشخیص جو کسی شخص کے جینوم کے متعلق ہو کا اجراء جائز نہیں جب تک کہ ممکنداہداف اور فوائد سطے ندكر لئے جائيں اور جينوم كے صول كے لئے اي خض كى رضامندى حاصلى ندكر لى جائے، بايں ہمديدساراسلسلداحكام شرعيد كتحت مونا ضروری ہاوراگرمفقودالا بلیت مخص کے جینوم پر تحقیق کرنی ہوتو اس کے سر پرست کی رضامندی شرط ہے۔ اور جینوم (جینز) کی تحقیق جب تك صحت كے لئے مفيد نه ہوكا اجراء جائز نہير ٢) -جيزاورورافت كي حقيق كي حوالي بي مخف كي كاجرام كرناضروري ب ے)۔جینیاتی تحقیق کے عمن میں سامنے آنے والے تنائج پردۂ راز میں رکھناضروری ہے، ہاں البیتہ بعض صورتوں میں ان کا افشاء جائز

ہے جیسا کہ ۱۸را پریل <u>۱۹۸۷ء کے س</u>مینار میں تفصیل گزر چکی ہے۔

الفقه الاسلامی دادلته .....جلدیاز دہم ........ قرار دادوسفار شات ۲۵۴ .............. مرار دادوسفار شات ۸) کسی بھی شخص کی وراثق صفات ہے تعرض کرنا اوراس کے حقوق واساسی آزادی اور کرامت وشرافت کوسلب کرنا جائز نہیں خواہ میکسی صورت میں بھی ہو۔

9)۔الی تحقیقات جوجینوم بشری (بشری جینز) سے تعلق رکھتی ہوں، بالخصوص بیالو جی،علم دراثت اورعلم طب کے میدان میں ایسی تحقیقات جواسلامی شرق احکام سے بالاتر ہوں جائز نہیں یا ایسی تحقیقات جوانسانی حقوق کے احترام، اساسی آزادی ئے احترام اور انسانی شرافت سے بالاتر ہوں جائز نہیں۔

۱۰)۔اسلامی ممالک کو چاہئے کہ جینیفک انجینئر نگ کی تحقیقات کے لئے ایسے مراکز قائم کریں جوشریعت اسلامیہ کے مطابق چل رہے ہوں اور ان کی تحقیقات شریعت کے دائرہ کے اندر ہوں۔

۔ ۱۱) ۔ منظمہ اسلامیہ برائے علوم طبیہ کوالی کمیٹیاں تشکیل دینے کا اہتمام کرنا چاہیے جوطبی تجربات وتحقیقات کے حوالے سے اخلاقی پہلوؤں میں نمائندگی کریں اور پیکمیٹیاں اسلامی ممالک میں فعال ہوں تا کہ حیاتیاتی ٹیکنالوجی کے میدان میں طبی اخلاقیات کے حوالے سے اسلامی اتحاد تشکیل دیا جاسکے۔

۱۲)۔امت اسلامیہ کےعلاء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی کتا ہیں شائع کریں جو جینز اور دراشت، جینیاتی انجینئر نگ کی معلومات پرمشمل ہوں اورامت کواس موضوع ہے آگاہی ہوسکے۔

۱۳۳)۔اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے کی جینیک انجیئر تگ کو تعلیمی نصابات اور پروگرامز میں داخل کریں اوراعلی تعلیم کے نصاب میں اس میں مزیدا ضافات کئے جانحیں۔

۔ ۱۴)۔اسلامی مما لک کی ذمہ داری ہے کہ مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعہ وراثت ادرجینیک انجبینئر نگ کے موضوع پر بہم معلومات فراہم کریں ادرساتھ ہرموضوع کے متعلق اسلامی رائے کی وضاحت کی جائے۔

10)\_منظمه اسلاميه برائعلوم طبيكوذمه دارى سوني جاتى بكاس موضوع پرمزيدسيمينارز كا انعقادمل مين لايا جائے۔

### ( دوم ).....بشری جینوم:

بشری جینوم دراصل انسان کے کامل جینیات کاخریط ہے جے کروموسومز سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہر کروموسومز میں بہت ی جینز ہوتی ہیں جوایک سیدھی قطار میں اپنے اپنے خاص مقام پر موجو دہوتی ہیں ، بیانسان کے اپنی ذات پر تعارف کا جزوہوتے ہیں ۔ چنانچے ارشاد باری تعالی ہے :

سَنُويَهِ مَهُ الْيِتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِيَّ اَنْفُسِهِمَ ﴿ سُوْرَةُ طُمَّ السَّجْدَةِ ﴾ ہمانسانوں کو آفاق میں اوران کی دین ذات میں مختلف نشانیاں دکھا عمی گے (فصلت: ۱۱ م / ۵۳)۔ جب جینوم (جینز) کی جانج پڑتال مختلف وراثق امراض کے جانئے کا وسیلہ ہے توسطی علوم میں فیتی اضافہ ہے، اس کے خمن میں مختلف امراض سے بچاؤاوران کا علاج پایا جا تا ہے، گویا پیلم جینز کا مطالعہ معاشرہ میں فرضِ کفائید کا دجہ رکھتا ہے۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدهم ..... قرار دادوسفارشات.

## (سوم)....جبنیطک انجینئر نگ:

حینیک انجینئر نگ ان تکنیکی مہارتوں (Technologies) کے مجموعے کا نام ہے جس کے ذریعے خلیے کی جینیک ساخت میں ردو بدل کیا جاسکتا ہے ، نبا تات ، حیوانات اور انسان کی ساخت اور بین الاقسامی حیاتیاتی اشیاء کا تبادله ممکن ہواور نئے اقسام کی نبا تات اور حیوانات بنائی جاسکیں۔

سیمیناریں چینیک انجینئرنگ کے حوالے سے مقالات اور تحقیقات و مذاکرات پیش کئے گئے چنانچ جینیئک انجینئر نگ اپنی پیدائش ہی سے اپنے ساتھ کچھ خدشات بھی لے کرآئی ہے اگر ضوابط سے آزاداس پڑل درآ مدشروع کیا جائے تو یقینااس کے نتائج تباہی تک پہنچا سکتے ہیں گویا جینئر نگ دودھارااسلحہ ہے جسے خیرو بھلائی کے لئے بھی استعال کیا جاسکتا ہے اور شرکے لئے بھی۔

چنانچ سیمینار کی رائے کے مطابق اگر جینیک انجینئر نگ کوامراض کی روک تھام، امراض کے علاج معالجے یامرض میں تحفیف لانے کے لئے استعال کیا جائے تو جائز ہے، خواہ جینیا تی سرجری جس میں ایک جین کودوسر ہے جین سے بدلا جاتا ہے کہ ذریعہ ہو یامریض کے خلیوں میں جین داخل کرنے کے ذریعہ، یا ایک جین دوسر ہے میں ودیعت کرنے سے تا کہ اس جین کے ارتباط سے کسی چیز کی مقدار بڑھائی جائے، اس جین داخل کرنے کے ذریعہ، یا ایک جین دوسر ہے میں ودیعت کرنے ہے، جنسی خلیوں پر جینی کی آخر مائٹ ممنوع ہوگی چونکہ اس میں شرعی جین کو بعض امراض کے لئے بطور دوائی استعمال کرنا ہو، بایں جمہ جنسی خلیوں پر جینی کی آخر مائٹ ممنوع ہوگی چونکہ اس میں شرعی ممانعت ہے۔

سیمینار کی رائے ہے کہ جینک انجینئر نگ غلط اغراض، جارحیت پر بنی مقاصد ، مخلف مخلوقات کی تبدیلی ، مخلوط مخلوق کی تخلیق یا محض علمی اطلاع کی غرض سے جائز نہیں۔اسی طرح کسی انسان کے جینز سے فضول چھیڑ چھاڑ بھی جائز نہیں اور کسی محض فردی مسئولیت میں وخل دینا جائز منہیں نثر عامیم نوع ہے۔

سیمینارنے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سائنسی دوڑ میں اس طرح کی کامیا ہوں کا تعلق معاثی برتری ظاہر کرنے سے ہے اور اجارہ داری برقر ار رکھنا ہے، یقینا سے سوچ فقراء اور اس طرح کی کامیا ہوں میں حاکل ہے، سیمینا راقوام متحدہ کی تائید کرتا ہے جو اس نے ترقی یا فتہ ممالک میں جینفک انجینئر نگ کے مراکز قائم کرنے کاعندہ دیا ہے۔

زر گی ترقی اورجانوروں کی افزائش کے حوالے سے سیمینار جینک انجیئر نگ کے استعال میں کوئی حرج نہیں سیحتالیکن اس میدان کو بے
لگام نہ چھوڑا جائے کہیں انسان یا جانور یافسلوں یا ماحول میں بگاڑنہ پیدا ہو سیمینار کی رائے ہے کہ مختلف غذائی مواد تیار کرنے والی کمپنیوں کی
فرمدداری بنتی ہے کہ اپنی پروڈکشن میں جینک انجیئر نگ کے متعلق مفسل نوٹ فراہم کریں تاکہ دیدہ بینا سے خرید وفروخت کا ممل طے پائے،
سیمیناران نتائج کی دوڑ میں تمام ممالک کو علمی بیداری کی اپیل کرتا ہے اور بالخصوص غذائی وادویاتی امریکی تنظیم، عالمی ادارہ صحت اور عالمی اوار م
غذاکی سفارشات اور قرار دادیں اختیار کرنے کی سفارش کرتا ہے۔

سیمینارسفارش کرتا ہے کہ ایسے ادارے قائم کئے جائیں جواسلامی نما لک کے صارفین کی حفاظت ونگرانی کریں۔

## (چہارم) ....جنیف ٹسٹ (ڈی، این، اے جانچ):

سرکائے سیمینار نے جینفک ٹسٹ پر نداکرات کئے، ڈی این اے، ایسے موروثی مادے کا نام ہے جو ہر ذی روح میں موجود سینکڑوں خلیوں میں پایا جاتا ہے اور ایک نوع کے ذی روح کوائی نوع کے دوسرے ذی روح سے متازکر تاہے۔

الفقه الكاسلامي وادلته .....جلد ما زدجم ..... - قراردادوسفارشات DNA شف سائنسی حوالے سے ایسا وسیلہ ہے جو بائیونک ولدیت کے حقق میں کارآ مد ثابت ہوتا ہے، اور نا در ہے کہ اس میں خطا واقع ہو، DNA نسٹ رقی کر کے قطعی قرائن کی سطح برآ چکا ہے، شرعی حدود کے علاوہ بقیہ مسائل وقضایا میں جمہور فقہاء نے DNA ٹسٹ کا اعتراف كياب، وكويا DNA عصرحاضر مين ترقى يافة قياف كي صورت ب، خدابب فقهيد كرجما بيرف است تبول كياب-😁 اسیمینار نے مجبول النسب کے اثبات نسب میں DNA نسٹ کومعتبرقر اردینے میں کوئی حرج نہیں ، ربی یہ بات کہ DNA نسٹ کو ا ثبات كالكي وسيلة قرار ديا جائے سو بيامر قانوني ادارول كافتيار ميں ہے كەمسلحت عامد جوشريعت اسلاميه كے متعارض نه ہو كے پيش، نظران برغوركما حاسكات \_\_\_

## (چیجم).....وراتتی ارشاد(Genetic Counsling)

وراثتی ارشاد سے مرامنگی اور نکاح سے پہلے جینک مشورہ اور رہنما کی لینا ہے چنانچہ طالب مشورہ کے متعلق توقع کی جاسکتی ہے کہ جینک شف سے اسے محیح را ہنمائی مل عتی ہے،اس موضوع پر سیمینار میں مذاکرات ہوئے اور درج ذیل سفارشات پیش کی گئیں۔

الف مختلف خاندانوں یاشادی کے خواہشمند حضرات کے لئے جینیاتی راہنمائی کی خدمت کے لئے وسیع پیانے پر تیاری ہونی جاہتے اورائے ساتھ مختلف وسائل سے بیداری شعوراور عوامی تربیت کا پہلوبھی اجا کر کیا جائے۔

ب-جینیاتی راہنمائی زبردتی نه ہواوراس کے نتائج زبرتی اجراء تک نه پنچیں۔

جد جینیاتی راہنمائی کے نتائج پردہ راز میں رہیں۔

د جینیاتی را ہنمائی کولمی اسٹیٹیوش اور مدارس تک وسعت دی جائے اور مختلف وسائل اعلام کے ذریعہ اس کا اعلان کیا جائے۔ ھ۔اعداد وشارے اس بات پر دلالت ہوئی ہے کہ قرابتداروں کی آپس میں شادیوں سے بہت سارے خلقی عیوب درآتے ہیں تاہم اس بارے میں عوام کی تربیت واجب ہے تا کہ بصیرت کے ساتھ انتخاب کیا جائے جھوصا ان خاندانوں کی تربیت ضروری ہے جنہیں وراثتی ياريون كى شكايت رائتى \_\_

## ( میسم ) .....وه بیار یا ب جن کاوراتتی جائزه ضروری ہے

(۱)۔وراثتی امراض کی جانچ پڑتال اوران کے پھیلاؤ کی روک تھام۔ (۲)۔شادی سے پہلے وراثق جائزے کی حوصلہ افزائی اور بیداری شعور کے لئے مختلف وسائل اعلام سے مددلیتا۔

(٣) صحت سے متعلق اداروں سے اپیل کی جاتی ہے کہ جینیاتی یونوں میں اضافہ کیا جائے تا کہ ماہر طبیب دستیاب ہوسکے اوروہی جینیاتی را ہنمائی کے حوالے سے درست معلومات فراہم کرسکے اورئی نسل کی صحت الچھی رہے۔

(۴)۔دراثتی ٹسٹ کروانے کے لئے کسی مخص کوبھی مجبور کرنا ھائز نہیں۔

مجمع المفقه الاسلامي كے اجلابسات میں منظور کردہ قر اردادوں اور پیچھیمینارز کی سفارشات کا تر جمہ اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے کمسل ہوا۔ ال السلام وندباتول كاخيال ركهنا ضروري بــــ

قاری منظور کردہ قرار دادکواپنے لئے ججت شیجھ لے، بہت ساری قرار دادیں کسی دوسرے مذہب کے مطابق ہیں مثلاً حیض کی اقل مرت

الفقد الاسلامی دادلته .....جلد یازد جم ..... قراردادوسفارشات به الفقد الاسلامی دادلته ..... بازد جم اردادوسفارشات ایک قطر دبیان کی گئی ہے۔ جبکدا حناف کے نزد یک حیض کی کم از کم مدت ۱۳ون ہے۔ تا ہم کسی بھی مسئلہ کی تحقیق کے لئے اپنے علاقہ کے علام کی المحرف رجوع کرناضروری ہے۔

اس طرح DNA ٹسٹ ،جینی ارشاد ورا ہمائی ،جینک انجیئئر نگ کے حوالے سے بہت ساری سفارشات محل اشکال ہیں اور مجتہد فیہ ہیں ،مثلاً شادی کے لئے DNA ٹسٹ کی ترغیب معاشرے کے لئے نفسبناک خطرہ ہے ،اس سلسلہ میں کتنی عورتیں پاکدامنی لئے منتظر میٹھی رہیں گی کتنے مردمستر دکر دیئے جائیں گے ،ایباتو کوئی انسان نہیں جو پیاری سے پاک ہو۔

تاہم جوبھی مسئلہ در پیش ہواس کے متعلق اپنے علاقہ کے علاء سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ میں آخر میں اپنے اُن احباب کونیک دعاؤں میں شامل کرنا ضروری ہے میں آخر میں اپنے اُن احباب کونیک دعاؤں میں شامل کرنا ضروری سمجھتا ہوں جھوٹ فیق خان (ایم، اے، میں معاونت کی بالخصوص ریٹائر بنک منیجر راجہ محمثیق خان (ایم، اے، الکاش، پنجاب یونیورٹی)، میڈم ناکلہ گیلانی (ایم ایس سی بیالوجی، اے کے اونیورٹی)، میڈم ناکلہ گیلانی (ایم اے ایس سی بیالوجی، اے کے یونیورٹی) کا مجھ پر بڑا حسان ہے، ان حضرات نے واحے، در مے، سخنے ہرطرح کی معاونت کی۔

الله تعالی آخیں جزائے خیر عطافر مائے اور ہماری اس معمولی کاوش کو آخرت کے لئے ذخیر ہ نجات بنائے۔ آئین فقط از مترجم محمد پوسف تنو آبی ۲۹ جمادی الاوالی ۳۳ ساس اچھ مطابق ۲۲ را پریل ۱۲۲ ب الفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز دبهم ..... انظريات الفقهية وشرع

# بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيْمِ النظريات الفقهية تقريم

طبعی منطق درجہ بندی جزئیات سے کلیات کی طرف، افراد سے ترکیب کی طرف اور جزئی احکام سے عام نظریات کی طرف انتقال ' تقاصا کرتی ہے، جیسے کہ جدید قانون کا طریقہ تدریس یہی ہے، اس لئے ہمارے اوپر لازی ہے کہ ہم فقہ اسلامی کے نظریات سے بحث کریں، چنانچے قدیم کتب فقہ جوفقہی خزانوں سے لبریز ہیں سے فقہی مسائل کی تلاش اور جبتو صعوبت سے دوجار ہے اور اس عظیم امر سے ناک بھوں چڑھائی جاتی ہے، نیزیدا حکام متعددا حمالات کے بردوں میں چھپے پڑے ہیں، باوجودیہ کہ جدید قانونی نظریہ فقہ اسلامی کی شان میں کی مہیں کرسکا، بلکہ اعلی اخلا تی اقد ارادر مصالح عامہ کے پیش نظراس کی شان حال میں اور اضافہ ہوا ہے۔

جب ہم پوری باریک بنی ادرغور وخوض سے فقہی نظریات کو پڑھتے ہیں تو تھم شرعی کے درمیان اس کے مصدر، اصول، قواعد اور فقہی نظریات جنہیں مجتہدین نے شریعت کے اصولوں سے اخذ کیا ہے اور انہیں اجتہاد میں روثن چراغ قرار دیا ہے کے درمیان ربط کے احکام آشکارہ ہوتے ہیں۔

میں نے ان احکام کی طرف اشارہ کیا ہے جو قانون کے ساتھ متفق ہوتی ہیں اور جو قانون سے مختلف ہوتے ہیں۔ نیز میں نے حکم شرعی کو قر ان کریم اور سنت نبوی کی معتمد علین قالی دلیل یار انج عقلی دلیل سے مضبوط و متحکم کیا ہے، صدا۔

میں نے اس کتاب کے پہلے جارا جزاء میں "فتم اول " تعنی عبادات سے بحث کی ہے۔

اس جزییں میں نے اس کتاب کی'' قشم ثانی'' کوذکر کیا ہے،اور یقیم اہم فقہی نظریات اوران سے متفادوضع کردہ قوانین پر شتل ہے۔ پیشم چیفسلوں اور ایک کمتی پر شتمل ہے،اہم میں نے اس جزء میں عقد کتے اور خیارات جو فی الواقع'' قسم ثالث' یعنی عقد کی مباحث ہیں بیان کی ہیں۔

سوستم ٹانی کے موضوعات یا فصول وہ یہ ہیں۔نظریات حق ،نظریات اموال ،نظریہ ملکیت ،نظریہ عقد ،مؤیدات شرعیہ ،نظریہ فنخ اور وہ اہم احکام جوسول قانون سے فقداسلامی سے حاصل کئے ہیں۔

میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے عظیم فقہ اسلامی کے اداراک ،غنا، واقعیت اور درتی کی تو فیق عطافر مائے تا کہ ہم فقہ اسلامی کے باصلاحیت قوانین کی طرف رجوع کرسکیں اور مغربی فقہ مغربی نظریات سے دست کش رہیں ۔ آمین ۔

فقظ.....المؤلف

الفقه الاسلامي واولته .....جلد ياز دبهم ..... الفقه الاسلامي واولته .....جلد ياز دبهم ....

# بہافصل ....ت کانظریہ

نظریه .....وه عام مفهوم جوحقوق کے موضوع کواس طرح شامل ہو کہ فقہ کے مختلف ابواب میں تقسیم شدہ جزئیات اس میں جمع ہوجائیں، جس طرح حق ،ملکیت کا نظریہ عقد کا نظریہ ،اہل ہونے کا نظریہ ، تا وان کا نظریہ ، شرعی ضرورت کا نظریہ ،باطل ہونے ، فاسد ہونے ، موقوف ہونے اوراختیار دیئے جانے کی شرعی تائیدوں کا نظریہ وغیرہ جس کو میں یہاں ذکر کروں گا۔

یہ بات واضح ہے کہ ہمارے نقہاء نے مسائل فقہیہ کوعام نظریات کی بنیاد پر ٹابت نہیں کیااوران سے نگلنے والے جزئی مسائل کو بھی جدید قانونی طرز پرتو ذکر نہیں کیا بس وہ تو صرف مسائل، جزئیات اور فروع کو تلاش کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اس کالحاظ کرتے کہ وہ بنیادی نقطہ کیا ہے جوان فروع پرمحافظ ہو نیکن ان کے فروع کود کھے کراصول اور نظریہ کو سمجھا جاسکتا ہے۔

نظریہ اور قاعدہ کلیہ کا فرق .....ای وجہ سے نظریہ قاعدہ کلیہ سے مختلف ہے مثلاً (مشقت آسانی پیدا کرنے کو کھینچق ہے اور کام اپنے مقاصد کے ساتھ ہیں ) نظریہ تو بہت سے معالات کو شامل ہے جن کامنہ وم کشادہ اور مشترک ہواور قاعدہ کلیہ وہ تو صرف ایک نظریہ عامہ کے کنارون میں سے مخصوص کنارہ اور حصہ کا ضابطہ ہوتا ہے۔

حق کے نظریے کی چارمباحث میں وضاحت .....میں حق کے نظریے کی چارمباحث میں وضاحت کروں گا: پہلے حق کی تعریف اور اس کے ارکان کا بیان ہوگا۔

دوسرے نمبر ردق کی قشمیں۔ تاریخ

تیسرنے نمبر پر دق کے اسباب۔ ویز میں در میں میں

چوتھے نبر پرحق کے احکام کا بیان ہوگا۔

پہلی بحث:حق کی تعریف اور اس کے ارکان....اس میں دومطلب ہیں:

پہلامطلب:حق کی تعریف .....حق کے عربی زبان میں بہت سے معانی ہیں کین سب میں ثابت ہونے اور واجب ہونے کا مطلب پایاجا تا ہے شلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

> حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى آكْتُوهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ لِنَ الْمُحَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال يعنى اكثر لوگول برنابت اورواجب بوچكا ہے۔

> > اور فرمان باری ہے:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبَطِلَ الْبَاطِلَ ....الانفال ٨/٨ ما كَرْقَ كُونا بِت اورظا بركر اور باطل كوجمونا كر \_ \_

اورفرمایا:

اور فرمایا:

وَلِلْمُطَلَّقُتِ مَتَاعٌ بِالْمَعُرُ وُفِ مَعَلَّا عَلَى الْمُتَّقِينَ الْبَالْتَةِ اللهِ البقرة rmi/r, واجب م يربيز كارول بركمطلاق شده عورتول كوثر جودي قاعده عموافق -

حق كالفظ متعين حصه بربهي بولاجاتا ہے، فرمان رباني ہے:

وَ الَّنِ ثِنَ فَيَ اَمُوَالِهِمْ حَقَّ مَعْكُومٌ شُ لِلسَّآبِلِ وَ الْبَحْرُومِ ﴿ ﴿ الْبَعْرُومِ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَعْكُومٌ شُ لِلسَّآبِلِ وَ الْبَحْرُومِ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَوْمُ صُومَةُ مَرْبُ مَا أَنَكُ وَالْحَاوِرِ الرَّهُ وَالْحَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُرْفُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال

حق کی تعریف فقہاء کے نزد کیک ....بعض متاخرین کے ہاں'' حق'' کی تعریف یہ ہے جق وہ تھم جوشرعاً ثابت ہو۔ 
لیکن یہ تعریف جامع نہیں اور فقہاء کے ہاں حق کی ساری صورتوں کوشامل نہیں۔ کیونکہ بھی حق کا لفظ مملوک حال پر بولا جاتا ہے جب کہ وہ تعمل نہیں، اسی طرح ذاتی ملکیت، شرعی صفت، جیسے ذمہ داری، پر ورش اور اختیار کے حق پر بھی بولا جاتا ہے، اور زمین کے منافع پر بھی بولا جاتا ہے وارز مین کے منافع پر بھی بولا جاتا ہے جیسے آبی ہوئی چیز اور بولا جاتا ہے جیسے آبی ہوئی چیز اور اس کی قیمت کی ادائیگی کالازم کرتا۔

یعن ہم عصراسا تذہ نے حق کی بیتعریف کی ہے، ہمارےاستاذعلی خفیف نے فرمایا: حق وہ مسلحت ہے جو شرعاً ثابت کی گئی ہو۔ ● لیکن بیہ تعریف حق ہے مقصود غایت کے ساتھ دی گئی ہے، بیاس کی ذات اور حقیقت کی تعریف نہیں ، کیونکہ حق وہ خاص تعلق ہے جوحق والے اور حق سے حاصل ہونے والی مسلحت کے درمیان ہو۔

استاذ مصطفیٰ زرقاء نے فرمایا جق وہ خصوصی تعلق ہے جس سے شریعت غلبے اور مکلف بنانے کو ثابت کرتی ہے (۳) بیتعریف اچھ ہے،
کیونکہ بید پنی حقوق جیسے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق مثلا نماز ،روز ہوغیرہ اور شہری حقوق جیسے ملکیت کاحق، اور ادبی حقوق جیسے والدکی فرما نبرداری
کاحق اولا د پر ، شوہر کا بیوی پر ، اور عام حقوق جیسے حکومت کاحق عوام پر ، اور مالی حقوق جیسے خریج کاحق ، اور غیر مالی جیسے نفس پر ولایت کاحق سب
کوشامل ہے۔

اس تعریف کی خصوصیت ..... یتعریف ممتاز ہاں وجہ ہے کہ اس میں حق کی ذات کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ خاص محض کے ساتھ تعلق کا نام ہے جس طرح بائع کا حق قیت میں اس کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ڈہاں کسی کے ساتھ خصوصیت نہ ہو بلکہ عام اباحت ہوجیے شکار کرنا بکڑیاں جمع کرنا، عام نفع کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا تو اس کو چینیں کہا جائے گا، بلکہ یہ عام لوگوں کے لئے اجازت ہے۔

<sup>● .....</sup>قسم الاقسمار على شرح المنار شخ عبدالكيم المصنوى كاماشي حقوق كى بحث كثر وع مين \_ المداكس ال المحق والذمه: ص ٣٦. المدخل الى نظرية الالنزام في الفقه: ف ٣٠ص ١ اوراس كربعد\_

" نکلیف ……کسی انسان پرلازم کرنایا مالی گزوم جیسے قرض کی ادائیگی کالازم ہونا ، یا معین مقصد کا ثابت کرنے کے لئے جیسے مزدور کا اپنے قمل کوادا کرنا۔

تعریف نے شریعت کی نظر میں حق کے منشاء کی طرف اشارہ کیا ہے: وہ شریعت کا ارادہ ہے، پس حقوق اسلام میں وہ خدائی عطائیں ہیں جو ان مراجع کی طرف منسوب ہوتی ہیں جن سے شری احکام کو زکالا جاتا ہے لہٰذا کوئی حق شری دلیل کے بغیر نہیں ہوگا۔ پس حق کو پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی شریعت اور ان کی شریعت اور مقرد کردہ چیزوں کے علاوہ کوئی شریعت نہیں۔ حق اسلام میں طبعی چیز نہیں جس کی بنیا دطبیعت اور انسانی عقل پر ہوالبتہ قانونی لوگ حقوق کا مرجع الہی تھم کو بنانے سے ڈرتے ہیں۔

اسلام نے اپنے حقوق کے استعال میں دوسروں کی رعایت رکھنا اور عام لوگوں کو تکلیف ند پہنچانالا زم کیا ہے۔ پس حق مطلق نہیں ہے بلکہ سب کے فائدے کے ساتھ مقید ہےاور دوسروں سے تکلیف دور کرتا ہےاور حق شریعت میں دوواجبوں کومتلزم ہے:

عام لوگوں پر واجب ہے کہ تخص کے حق کا احتر ام کریں اور اس سے نہ چھیٹریں اور حق والے پرخصوصی طور پر لا زم ہے کہ وہ اپناحق اس طرح استعمال نہ کرے کہ دوسروں کو تکلیف لاحق ہو۔

### دوسرامقصد:حق کے ارکان

حق کے دور کن ہیں ....جق والا اس کو مستحق کہتے ہیں۔اور حق کامحل بس کے ساتھ حق متعلق ہو۔وہ یا تو معین چیز ہوگی جس کے ساتھ حق متعلق ہوگا جیسے خفعی حق یا قرض اور ذمہ میں واجب ہوگی۔

شخصی حق میں ایک تیسرار کن بھی ہے مثلا قرض دینے اور قرض دی ہوئی چیز کے درمیان تعلق اور وہ جس کوقرض دیا گیا جوحق کا مکلّف ہے۔اور تکلیف کی سم یا تو کوئی کام کرنا ہوگا جیسے قرض یا قیمت کا اوا کرنا ، یا کام سے رکنا ہوگا جیسے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچا نا اور امانت کو استعمال نہ کرنا۔مکلّف بھی معین شخص ہوتا ہے یا پوری جماعت ہوتی ہے جیسے قرض کے اعتبار سے وہ شخص جس کوقرض دیا گیا ہو۔اور بھی غیر معین ہوتا ہے جیسی قرض کے اعتبار سے وہ شخص جس کے قرض دیا گیا ہو۔اور بھی غیر معین ہوتا ہے جیسی عام واجبات جس کے مکلّف سب انسان ہیں کہ دوسروں کے حقوق کا احترام کریں اور ان پردست اندازی نہ کریں۔

صاحب حق .....دین حقوق میں حق والی ذات الله تعالیٰ کی ہے اور دوسرے حقوق میں طبعی شخص (انسان) یا فرض کر دہ شخص (عمینی وغیرہ) صاحب حق ہے جوحق کے کل۔

طبعی شخصیت کی ابتداء ..... برانسان جب مال کے بیٹ میں ہوتو اس وقت سے اس کی طبعی شخصیت شروع ہوجاتی ہے بشرطیکہ وہ زندہ پیدا ہواگر چہوہ زندگی فرضی ہی ہو۔ خفیوں کے ہاں بیچے کا اکثر حصہ زندہ ہونے کی حالت میں ظاہر ہوتو اس کو زندہ شار کیا جائے گا اوراگر جنین یعنی پیٹ میں موجود بچکس جرم کے ساتھ گرادیا جائے تو اس کوفرضی طور پر زندہ شار کیا جائے گا جیسی کسی مخص نے اگر حاملہ عورت کو مارا اور بچمرا ہواگر اتو وہ بچہ وارث بھی ہوگا اور اس کی میراث بھی تقسیم ہوگی۔

احناف کے علاوہ ہاتی حضرات کا مسلک .....احناف کے علاوہ ہاتی حضرات کے ہاں زندگی کے لئے بچے کا کممل طور پر زندہ پیداہونا شرط ہے۔

حفیوں کے علاوہ باقی حضرات نے فرمایا کہ اگر جنین مراہواگر اتو صرف غرہ (ایک غلام یاباندی) اس کی میراث میں تقسیم کیا جائے

طبعی شخصیت کب ختم ہوگی؟.....هیقی وفات کے ساتھ طبیعت شخصی ختم ہوجاتی ہے ای طرح تقدیری وفات کے ساتھ مثلاً گمشدہ آ دمی یا جس غائب کی جگہ کا پیتہ نہ چل رہا ہواس کی موت کا حکم لگاریا جائے اس طور پر کہاس کے ہم عمر وہم عصر فوت ہوجا کیں یاوہ نوے ۹۰ سال لا پیتہ وجائے۔

شخصیت اغتباری .....شخصیت اعتباری کوشخصیت معنوی بھی کہاجا تا ہے۔فقہ اسلامی میں شخصیت اعتباری کا قانونی تصور موجود ہے، شخصیت اعتباری سے مرادیہ ہے کہاس کا کوئی زندہ دوجودتو نہ ہولیکن وہ حقوق وداجبات میں اس کی طرح ہو۔

چنانچہ عام اداروں میں اس کا وجود ملتا ہے۔ جیسے عام ادارے ، کمپنیاں ، تنظیمیں اور مساجد۔ بیادرے اپنے شخصی وجود کے اعتبار سے ملکیت میں شخصیت طبیعہ کی مانند میں۔ چنانچے حقوق کے ثبوت ، التزام واجبات اور جہت عامہ کے لئے مستقل ذمہ کا وجود قطع نظر افراد کے ذموں کے شخصیت اعتباری کاعامل ان حقوق میں کارفر ماہوتا ہے۔

اس تجویز پرکثیر دلائل موجود ہیں،نصوص ہے بھی دلائل موجود ہیں اور فقہی اجتہادات ہے بھی دلائل موجود ہیں۔ چنانچے نصوص میں ہے پیر حدیث ہے۔'' مسلمانوں کا ذمہ میکتا ہے ادنی مسلمان بھی اس ذمہ کو استعال کرسکتا ہے۔' بعنی ادنی مسلمان بھی ویشمن کو امان دے سکتا ہے اور اس ادنی مسلمان کا امان سب مسلمانوں کے لئے نافذ العمل ہوگا۔ان نصوص میں سے وہ بھی ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں وار دہوئی ہیں۔اوروہ نصوص بھی میں جودھوکا دہی، ملاوٹ، برائی،اذیت دہ چیز کے قلع قمع کی مقتصیٰ ہیں۔

اجتہادات میں سے دلائل یہ ہیں۔ حاکم کے خاص مال اور بیت المال کے درمیان نصل اور فقہاء کا قول: جس شخص کا کوئی وارث نہ ہو بیت المال اس کا وارث بہوتا ہے، جب کہ حکمر ان سرکاری اموال میں تصرف کرنے کا امت (رعایا) کی طرف سے نائب ہوتا ہے، جیسے وصی میتم کے مال میں تصرف کرتا ہے، اسی طرح حکمر ان امت کی طرف سے ان معاہدات کے طے کرنے میں نائب ہواہے جوموت کی وجہ سے موقوف ہوجا کمیں، اسی طرح ملاز مین، مزدوروں کی تعیین میں بھی حاکم نائب ہے، اور ان کی شخوا ہیں بیت المال، قضائی احکام کوصادر کرنے میں بھی بیت المال شخصیت اعتباری رکھتا ہے، چنانچہ جب قاضی سے فیصلہ میں خطا ہوجائے جیسے جھوٹے گوا ہوں پر چوری کے ثبوت کی وجہ سے ہتھ کہ جائے تو اس کی دیت بیت المال سے ہوگی۔

فقہاء کے اجتہادات میں سے دلیل میہ ہے۔ تملیک وقف کا جواز اور دوسر ہے لوگوں پر واجب حقوق کا التزام، وصیت کا جواز مسجد کے۔ لئے وقف، وقف کے نگران کا اعتبار تھن نائب کی حیثیت سے ہے وہ وقف کے قرضہ جات میں سے کسی قرضہ کا ذمہ دارنہیں ہوتا، نگران وقف کے لئے حوائج خرید سکتا ہے، اور وقف کی آمدنی میں سے حوائج کی قیمت اداکر سکتا ہے، نگران وقف کا مین ہوتا ہے۔ اگر نگران وقف کی مصلحت

ووسری بحث جن کی مختلف انواع ..... مختلف اعتبارات ہے حق کی چند تقسیمیں میں اب میں ان تقسیمات میں ہے اہم کو ذکر کروں گاساتھ ان کے احکام بھی حوالہ قرطاس کروں گا اوران حکام پر مرتب ہونے والے نتائج کو بھی ذکر کروں گا۔

پہا تقسیم صاحب حق کے اعتبار سے ....اس اعتبار سے قت تین انواع میں تقسیم ہوتا ہے۔

اللەتغالى كاحق،انسان كاحق،مشترك حق،انسان كاحق،مشترك حق مشترك حق مےمراددہ حق ہے جس میں دوحقوق جمع ہوجا كيں۔ -

ليكن بساادقات الله كاحق غالب آجا تا ہےاور بساادقات انسان كاشخص حتى غالب موجا تاہے۔ **●** 

ا ...... (اللہ تعالیٰ کاحق) .....(عام حق) ..... اللہ تعالیٰ کاحق وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی نشانیوں کی عظمت کا ارادہ کیا جائے یا عام نفع ثابت کیا جائے لوگوں میں کسی ایک کے ساتھ خاص کئے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت اس کی عظمت اور نفع کی سب کو شامل ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے بینی وہ سب کے لئے حق ہے۔

پہلے کی مثال ..... مختف عبادات جیسے نماز ، روز ہے ، تج ، زکو ۃ اور جہاد نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا ، نذر ماننا ، اللہ کی متم اٹھانا ، ذبح کے وقت اللہ تع کی کانام لینا بلکہ ہراہم کام کے وقت اللہ تعالیٰ کانام لینا۔ وغیرہ پیسب کوشامل ہے۔

دوسرے کی مثال .....جرائم ہے رکنااور حدود تعزیرات کو مختلف جرموں پرلا گوکرنا (جیسے زنا، تہمت لگانا، چوری، نشد آور چیزوں کے پینے پرسز ائیں )اورعام لوگوں کی سبولیات کی چیزوں کی حفاظت کرنا جیسے نہریں، راتے ،مساجداوراس کے علاوہ جن کی ضرورت سب کو ہے۔ حنفیوں کے ہاں حقوق اللّٰد آٹھ تھے موں پرتقسیم ہوتے ہیں جواصول فقہ سے معلوم کئے جائےتے ہیں۔

الله تعالی کے قت کے احکام بہت ہیں:

(الف)ان كامعاف كرنے ....ملح كرنے اور متبردار ہونے كے ساتھ ختم كرنا جائز نبيں۔

(ب)اوران کوتبدیل کرنا.....بھی جائز نہیں، لہٰذا چوری کی سزاجس کی چوری کی گئی ہےاس کے معاف کرنے یا چور کے ساتھ صلح کرنے سے معاف نہ ہوگی جب کہ چوری کامعاملہ عدالت میں پہنچ چکا ہو۔

اس طرح شو ہر کے معاف کرنے یاعورت کے اپنے نش کومباح کرنے سے زنا کی سز امعاف نہ ہوگی۔

(ج) اس حق میں وراثت جاری نہیں ہوتی .....لہذامرنے والے کی عبادات جواس سے چھوٹ چکی ہوں وہ اس کے وارثوں پر لازم نہول گی الایہ کہ وہ ان کی ادائیگی کی وصیت کر جائے ، (تو اس کے مال سے فدید دیا جائے گا) ای طرح مرنے والے کے وارث سے میت کے جرائم کی بازیرس نہوگی۔

(و) الله تعالیٰ کے حقوق میں تداخل جاری ہوتا ہے ..... البذاجس نے کئی مرتبہ زنا کیا، یا کئی مرتبہ چوری کی اور ہر مرتبہ اس کوسزا نہیں دی گئی توایک سزا پر ہی اکتفا کیا جائے گا، کیونکہ سزامے مقصود جھڑ کنااور روکنا ہے جواس سے حاصل ہوجاتا ہے۔

السيخ اصول فقد كى تب التقرير والتحبير ٢ / ١٠ ٩ . كشف الماسرار ١٣٢/٢ ، السلويح على التوضيح ١٥١/٢ حاشيه نسمات الاسحار ص ٢٥٩ . ١٤٥٩ وراس كح بعد، ٨٦، المبسوط: ١٨٥/٩ .

۲۔انسان کاحق (بندےکاحق) .....بندہ کاحق وہ ہے جس میں انسان کی مصلحت کی حفاظت کا ارادہ کیا جائے ،خواہ وہ حق عام ہو جیسے صحت ،اولا داور مال کی حفاظت ،امن کو ثابت کرنا، جرائم کو ختم کرنا سرکتی کو دور کرنا ،حکومت کے عام نفع بخش معاملات سے فائدہ حاصل کرنا، یاحق خاص ہو، جیسے مالک کا اپنی ملکیت کے حق کی رعایت کرنا، یہنے والے کاحق قیمت میں اور خرید ارکاحق خریدی ہوئی چیز میں ،کسی شخص کا ضائع کردہ مال کے بدل میں حق ، چھینے ہوئے مال کا واپس لوٹانا،عورت کا اپنے شوہر پرخرج کے سلسلے میں حق ، ماں کاحق اپنے نیچے کی پرورش میں، باپ کاحق اپنی اولا دکی ولایت میں، اور انسان کاحق کام کی انجام دہی میں وغیرہ۔

اس حق کا تھم .....اس حق کا تھم ہیہ کے مصاحب حق اس سے دستبردار ہوسکتا ہے اور سلح اور معانی ، بری کردینے یا مباح کردیئے سے اس کو ختم کرسکتا ہے۔ اس میں میراث جاری ہوگی اور بیت تداخل کو قبول نہیں کرتا ، البندا ہر جرم پرسز اللّک الگ ہوگی ، اور سز اکا تعلق حق والے یا اس کے ولی سے ہوگا کے دواس کو حاصل کریں۔

سلمشترک حق ...... وه حق جس میں دونوں حق جمع ہوں : یعنی اللہ تعالیٰ کاحق اور بندے کاحق ،کین یاحق اللہ عالب ہویا بندے کا حق رائح ہو۔

مہلے کی مثال .....طلاق دی ہوئی عورت کی عدت، اس میں اللہ تعالیٰ کاحق بھی ہے: وہ یہ کہ نسب خلط ملط ہونے سے محفوظ ہوجا کیں، اوراس میں بندے کاحق بھی ہے، وہ کہ اس کی اولا دکانسب محفوظ رہے، کیکن اللہ تعالیٰ کاحق غالب ہے، کیونکہ نسبوں کی حفاظت میں سب کافا کدہ ہے۔

اس کی بیمثال بھی ہے۔۔۔۔۔انسان کا اپنی زندگی بھٹل بھت اور مال کی حفاظت کرنا، اس میں دونوں جن ہیں بکین اللہ تعالیٰ کا حق عالب ہے، کیونکہ اس کا فائدہ سب کوشامل ہے۔ اس کی مثال حفیوں کے ہاں ● کس پاک دامن پرتہمت لگانے کی سزا ہے (وہ اس کوڑے ہیں جودوسرے کوزنا کی تہمت لگائے گئی اس کا حق کہ اس سے عیب کو دور کرنا اور اس کے معزز ہونے کو تابت کرنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہونے کو تابت کرنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے: وہ یہ کہ لوگوں کی عز تیں محفوظ ہوجا ئیں اور دنیا فساد سے خالی ہوجائے، اس میں دوسراحق خالب ہے۔ ●

اس کا تھم ہیہے کہ اس کو پہلی قتم کے ساتھ ملایا جائے گا، یعنی اللہ تعالی کے قت کے ساتھ اس لحاظ ہے کہ اس میں وہی غالب اور زیادہ ہے۔

ووسر سے کی مثال ..... مقتول کے ولی کے لئے قصاص کا حق ،اس میں دوحق ہیں: اللہ تعالی کاحق وہ یہ کہ آل کے جرم سے انسانوں کو صاف کرنا ، اور اس میں بندے کاحق بھی ہے : وہ یہ کہ اس کے غصہ کو تصند اکرنا اور قاتل کو مارکر اس کے دل کو خوش کرنا ، یہ حق غالب ہے ، کیونکہ قصاص کی بنیاد برابری برہے : فرمان باری ہے :

وَ كَتَبْنَا عَكَيْهِمْ فِيهُمَا آتَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ .....المائدة ٥/٥٥ اور برابرى انسانى حق كوراثُ كرتى ہے۔

<sup>• ....</sup>فتح الفدير: ٩٣/٣، ١، البدائع: ٥٦/٤، المبسوط ١١٣/٩، ودالمحتار: ١٨٩/٣. ثاني، منبلي دعزات فرمات بي كه تهت كي مزا خالص تهت لكائ كئة دى كاحق ب، كونكداس كي عزت پردهبد لكايا كيا بــ

فَكَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَالِّبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَأَدَاءٌ اللَّهِ بِاحْسَانٍ لَ ذَٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَّبِكُمُ وَرَحْمَةٌ اللَّهُ عَنِي لَكُ مِنْ الْخِيْهِ مَنْ مُرَبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ عَلَيْهِ بِاحْسَانٍ لَ ذَٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ المُعَالَى اللَّهُ اللَّ

ورفرمایا:

وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطُنَا فَلَا يُسُوفُ فِي الْقَتْلِ لِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْمًا ﴿ اللهِ المراء: ٣٣/١٤ وَ مَنْ قُتِيم مَظْنَا فَلَا يُسُوفُ فِي الْقَتْلِ لِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُومًا ﴿ اللهِ المراء: ٣٣/١٤ انسان كَوْق كَانْتُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ا۔وہ حق جواسقاط کو قبول کرتا ہے ..... قاعدہ یہ ہے کہ تما شخصی حقوق اسقاط کو قبول کرتے ہیں بخلاف اُعیان کے ، جیسے قصاص کا حق ، شفعہ کاحق خیار کاحق حق کوختم کرنایا بدل کے ساتھ ہوگا یا بغیر عوض اور بدل کے۔

۲۔وہ حق جواسقاط کو قبول نہیں کرتا ۔۔۔۔۔گزرے ہوئے قاعدے ہے مشٹیٰ کچھے صورتیں ہیں جن میں حق اسقاط کو قبول نہیں کرتا ،وہ بیصورتیں ہیں:

(الف) وہ حقق ق جو ابھی ثابت نہیں ہوئے ..... جیسے ہوی رات گزار نے اورخر چہکاحق ختم کردہ جو آئندہ واجب ہوگا، یا خریدارد یکھنے سے پہلے ہی دیکھنے کا خیار ختم کردے، وصیت کرنے والے کی زندگی میں وارث وصیت پراعتراض کرنے کا اپناحق ساقط کردے، زمین دغیرہ بیچنے سے پہلے شفعہ اسی شفعہ کا حق ختم کردے میرسارے حق ختم نہ ہوں گے، کیونکہ ابھی تک حق خود پایا ہی نہیں گیا۔

(ب)وہ حقوق جوشر بعت میں ذاتی اوصاف جو تخص کولازم ہوں ،معتبر کئے گئے ہوں ..... جیسے باپاوردادا جوت ان کونچے پرہےاس کونتم کردیں کیونکہ'' ولایۂ''متصرف ہوناایک ذاتی صفت ہے جوان کے نتم کرنے سے ختم نہیں ہوگی۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی مثل وقف کی ولایت وقف کرنے والے کے لئے ہے کہ اس کے فتم کرنے سے فتم نہ ہوگی بلکہ اس کے لئے ثابت ہوگی خودوہ اس کی شرط لگائے یانفی کرے، کیونکہ وہ اس کی ملکیت کا اثر ہے۔

(ج).....وہ حقوق جن کوسا قط کرنے سے شریعت کے احکام میں تبدیلی لازم آتی ہو..... جیسے طلاق دیے والا اپنی یوی سے رجوع کرنے کے حق کوشم کرے، یاصبہ کرنے والا ہبہ میں واپسی کے حق کوشم کرنا چاہے، وصیت کرنے والا وصیت میں واپسی کے حق کوشم کرنا چاہے (تو یہ اسقاط درست نہیں کیونکہ اس میں حکم شرعی کی تبدیلی لازم آتی ہے: مترجم)

ای میں سے بیصورت بھی ہے کہ کسی چیز کا مالک اپنی ملکیت کواس چیز سے ختم کرے تو ایسانہ ہوگا ، کیونکہ اس کامعنی ہے کہ وہ بغیر کسی مالک کے اس چیز کوچھوڑ رہا ہے تو '' سائب' ہوجائے گا جس کا مالک نہیں ہوتا ، جب کہ شریعت نے سائبہ سے منع کمیا ہے جو جاہلیت میں ہوتا مقا فرمایا : تقا فرمایا :

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّ لا سَآبِبَةٍ وَّ لا وَصِيْلَةٍ وَّ لا حَامِ ....الماء. ١٠٣/٠

(و) وہ حقوق جن کے ساتھ غیر کا حق متعلق ہے .....جسے ماں اپنی پردرش کا حق ختم کرے، طلاق دیے والا طلاق دی گئی عورت کی عدت میں اپنا حق ختم کرے، جس کی چوری کی گئی وہ چورک سزا میں اپنا حق ختم نہیں کرسکتا، کیونکہ یہ حقوق مشترک ہیں، اگر چہ انسان اپنا حق ختم کرسکتا ہے کین اس کو دوسرے کا حق ختم کرنے کا اختیار نہیں۔

ووسری تقسیم: وہ حقوق جن میں وراثت جاری ہوتی ہے اور جن میں جاری نہیں ہوتی .....فتہاءکرام کا اتفاق ہے کہ دہ حقوق جن مے مقصوداع تا داور پختگی ہے ان میں وراثت جاری ہوتی ہے، جیسے قرض کی وصولی کے لئے رہن (گروی) رکھی ہوئی چیز کورو کنا،اور قیمت کی وصولی کے لئے بیچی ہوئی چیز کورو کنا،اور قرض کی کفالت کاحق، کیونکہ پیلازم اور کیے حقوق ہیں۔

اس پر بھی انفاق ہے کہ نفع حاصل کرنے کے حقوق میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے، جیسے پانی کا حصد، گزرنے کاحق ، کیونکہ بیحقوق پز مین کے تابع ہیں اور اس کے لازم ہیں۔

۔ خیار تعیمین، خیار عیب .....ای طرح خیار تعیین اور خیار عیب کی وراخت پر بھی اتفاق ہے کیونکہ خیار تعیمین میں بھی لازم ہے تق صرف ان چیزوں میں سے کسی ایک کی تعیمین میں ہے اور خیار عیب میں مبیع کی سلامتی کی بنیاد پر بھے مکمل ہے لہٰذاضر راور دھوکہ کو دور کرنے کے لئے بیوق وارثوں کو ہوگا۔

خیار شرط ..... خیار شرط اور خیار رؤیت میں ، قرض کی مدت ، غنیمت کے جمع کرنے کے بعد تقسیم سے پہلے غازی کے ق کی وراثت میں ختلاف ہے۔ کہ ختلاف ہے۔

حنفی مذہب .....حفیوں نے فرمایا جھوق اور منافع میں وراثت جاری نہیں ہوتی، کیونکہ وراثت موجود مال میں جاری ہوتی ہے اور وہ اعیان ہیں، یہ اشیاءان کے فزد کی اعیان ہیں، حوذ مہکو شامل ہیں، اعیان ہیں، یہ اشیاءان کے فزد کی اعیان ہیں جوذ مہکو شامل ہیں، ان پر حقیقت میں قبضہ کرناممکن نہیں بلکہ ان کے مثل پر قبضہ کیا جاتا ہے لیکن سے کھی مال ہیں اس کئے وراثت جاری ہوگی، یعنی بیروہ چیز ہیں جن کا ماک قرض خواہ ہوتا ہے اور یہ تعروض کے مال موجود ہے لہذا قرض انجام کے لحاظ سے مال ہے۔

غیر حن**فی مذہب** ..... حنفیوں کے علاوہ باتی حضرات نے فر مایا :حقوق اور دیون میں میراث جاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ مال ہیں، نیز ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے'' جس نے مال یاحق چھوڑا تو اس کے وارثوں کے لئے ہےاور جس نے کوئی بوجھ یاعیال چھوڑا تو وہ میری طرف ہے۔ ●

ووسری تقسیم :حق کے کل کے لحاظ سے .... مجل کے لحاظ ہے حق کی مالی ،غیر مالی شخصی ،عینی ،مجرداورغیر مجرد تسمیں ہیں۔ (الف) مالی اورغیر مالی حقوق ..... حقوق مالی وہ حقوق ہیں جو مال اور منافع ہے متعلق ہوں یعنی آٹ کامحل مال یا نفع ہو۔ جیسے بائع کاحق قیمت میں ،خریدار کاحق خریدی ہوئی چیز میں ،شفعہ کاحق ،منافع کے حقوق ،خیار کاحق ،کرایددار کاحق رہائش میں وغیرہ۔

٠٠٠٠٠٠ بخاري ومسلم (نيل الاوطار ٢ /٥٤)

النقد الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ..... انظریات النقلیة وشرعیه.
عیر مالی حقوق ..... جو مال سے متعلق ند ہوں وہ غیر مالی حقوق ہیں جیسے قصاص کاحق ، آزادی کاحق تمام قسموں کے ساتھ ، عورت کا حق طلاق یاعلیحدگی میں خرج نہ ملنے کی وجہ سے یا اولا دکی پیدائش کی رکاوٹ والے عیوب کی وجہ سے ، تکلیف بینچانے ، بدسلوکی ، غائب ہونے یاقید ہونے کی وجہ سے ، یردرش کاحق ، نفس کی ولایت (تصرف، قبضہ ) کاحق اس طرح اور سیاسی یاطبعی حقوق۔

(ب) شخصی اور مینی حق .... شخصی حق وہ ہے جس کا اقر ارشریعت کسی دوسر شخص پر ہونے کا کرے، اس کامحل یا توعمل کرنا ہے جیسے بالغ کا حق قیمت کی وصولی میں اور مشتری کا حق مبیع کے حاصل کرنے میں، انسان کا حق قرض میں، ضائع کردہ چیزوں کے بدل میں اور چیسی نی ہوئی چیزمیں، بیوی یارشتہ دار کا حق خرچہ میں ۔ یا اس کامحل عمل ہے رکنا ہوگا جیسے امانت کے استعمال نہ کرنے میں امانت رکھوانے والے کا حق۔

شخصی حق کے عناصر .... شخصی حق کے تین عناصر ہیں: صاحب حق ، حق کامحل اور جس پرحق ہے کیکن اس حق کے دونوں طرفوں میں ظاہری اور امتیازی چیز و تعلق ہے کل یعنی مال نہیں۔

حق عینی .....عینی وہ حق ہے جس کا شریعت اقرار کرے کہ کسی شخص کا کسی معین چیز پر حق ہے ،اس حق میں صاحب حق اور شی کے درمیان مادی معین تعلق ہے۔ جس کی وجہ سے مستحق کسی چیز پرغلبہ پاتا ہے، مثلاً ملکیت کا حق جس کی وجہ سے مالک اپنی مملو کہ چیز پر کامل تصرف کرسکتا ہے کہ اس کو استعال کر ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرے، یا زمین کے لئے ثابت منافع کا حق دوسری معین زمین پر جیسے گزرنے، پانی بہانے ،قر بی دیوار پر شہتر رکھنے کا حق ،گروی رکھی ہوئی چیز کو قرض کی وصولی کے لئے رو کنے کا حق ۔ عینی حق سے دو عضر ہیں : صاحب حق اور حق کا محل ۔

حق عینی اور حق شخصی کی امتیازی خصوصیات .....حق عینی اور شخصی کی پھے خصوصیات ہیں جن کے ذریعے میمتاز ہوتے ہیں ان میں آنے والی خصوصیات اہم ہیں:

(الف) ....جن عيني كاما لك تلاش كرسكتا بن كرش تخصى كاما لك

یعن حق مینی کے مالک کے لئے جائز ہے کہانی متعلقہ چیز کا پیچھا کرے جہاں ملے اس کو حاصل کرے لبنداا گر کسی مخص نے کوئی چیز چھین ۔ کرنچ دی اوروہ آ گے منتقل ہوتی رہی تو اصل مالک کے لئے جائز ہے کہ آخری مخص جس کے پاس وہ چیز ہے اس کے خلاف دعوی وائر کرے۔ جب کہ جی شخصی میں صرف اصل مکلّف یا اس کے نائب سے ہی مطالبہ کیا جاسکتا ہے (نائب ہفیل یا جس پرقرض کا حوالہ کیا گیا ہے۔)

فرق کی وجہ ۔۔۔۔۔اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ حق عینی معین چیز ہے متعلق ہے نہ کہ کسی ذمہ سے اور چیز کا ایک دوسرے کی طرف نتقل ہونا ممکن ہے جب کشخص حق تو مقروض کے ذمہ ہے متعلق ہوتا ہے لہذا دوسر سے سے اس کے ارادہ کے بغیر مطالبہ نہیں کیا جاسکے گا۔

(ب) .....جق بینی کاما لک دومروں سے زیادہ حق دار ہوا جب اس کا قرض رہن کے ساتھ پختہ کیا گیا ہواس کے برخلاف حق شخصی والا دومروں کے برابر ہوگا۔ سوائے چنداششنائی صورتوں کے۔

استثنائي صورتين

(الف) تہمت اور شک کی صورتوں میں ..... للذاصحت کے قرض بیاری کے قرضوں پرمقدم ہوں گے۔

(پ) ضرورت کی حالت میں .....لہذا کفن فن کے اخراجات تر کہ ہے متعلق باقی تمام قرضوں پرمقدم کئے جائیں گے، بیوی

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ....... انظریات الفقهیة وشرعیه. اور چھوٹی اولا دکاخرچ بھی باقی تمام قرضوں پرمقدم ہوگا۔

(ج) عام مصلحت کی رعایت کی حالت میں .....لہذا حکومتی قرض عام قرضوں پر مقدم ہوں گے۔

( د ) محل کے ہلاک ہونے سے حق عینی ختم ہوجا تاہے ..... جب حق عینی کامحل ختم ہوجائے تو حق بھی ختم ہوجائے گا اور عقد باطل ہوگا لہٰذاا گرخریدار کو بیج دینے سے پہلے ہی بائع کے پاس ہلاک ہوجائے تو خریداری کامعاملہ باطل ہوجائے گا۔ '

ای طرح اگر کرایہ پر دیا ہوا گھر جل جائے تو کرایہ داری کا معالمہ ختم ہوجائے گااور کرایہ دار کاحق نفع حاصل کرنے میں ختم ہوجائے گا۔ اگر حق شخصی کامحل ختم ہوجائے تو حق ختم نہ ہو گااور معاملہ باطل نہ ہو گالہٰ ذاا گر مقروض کا مال ہلاک ہوجائے تو قرض دینے والے کاحق باطل نہ ہوگا ، کیونکہ اس کاحق ذمہ میں ہے خاص مال میں نہیں ہے۔ اس طرح بچسلم میں اگر مسلم نیہ ہلاک ہوجائے تو بائع پر دوسری مسلم نیہ کی ادائیگی واجب سر

### ٣\_حقوق مجرده اورغير مجرده

حق مجردہ .....وہ ق ہے جو سلح یا معافی کی صورت میں اپنا کوئی اثر نہ چھوڑے بلکہ ق کامحل ایسے ہی رہے جیسے وہ پہلے تھا مثلاً قرض دینے والا اگر قرض معاف کردیے قومقروض کا ذمہ اس طرح ہوگا جیسے پہلے تھا اس پر معافی کا کوئی ظاہری اثر ظاہر نہ ہوگا۔

اس طرح شفیع اگرا پناحق ختم کرد ہے تو مشتری کی ملکیت پہلے کی طرح رہے گی اس پربھی کوئی ظاہری اثر نہ ہوگا ، مدعی کاحق مدعی علیہ سے قتم لینے میں اور اوقاف کی ذمہ داریوں کے حقوق ای تتم میں شامل ہیں۔

حق غیرمجردہ ..... وہ حق ہے جود سبر داری اور علیحدگی کی صورت اپنااثر چھوڑ ہے جس طرح قصاص کاحق قاتل کی گردن کے ساتھ ہے جس کی معافی سے تھم بدل جائے گا جس شخص کا خون بہانا مباح تھا اب اس کا خون محفوظ ہوجائے گا ، اس طرح شوہر کا بنی بیوی نے ماصل کرنے کاحق اس کی بیوی کے ساتھ متعلق ہے جس کی وجہ سے وہ اپنانفس کسی اور کے لئے پیش نہیں کر سکتی لیکن طلاق کے ساتھ الگ شوہر اس سے الگ ہوجائے تو عورت کی آزادی واپس آجائے گی اس لئے اب وہ جس سے جا ہے شادی کر سکتی ہے۔

اس تقسیم کا فائدہ .....اس تقسیم کا فائدہ یہ ہے کہ حقوق غیر مجردہ کاعوض لیا جاسکتا ہے لہذا قصاص کے حق میں مقتول کا ولی، اور بیوی کے حق میں شوہر کے لئے جائز ہے کہ صورت میں اپنے حق سے علیٰجد ہونے ، دستبردار ہونے کا مالی معاوضہ وصول کرے۔

البتہ حق مجرد برعوض لینا جائز نہیں جیسے کسی پرنگرانی کاحق ،شفعہ کاحق وغیرہ پیشفی رائے ہے باق حضرات کے ہاں حقوق مجردہ پربھی اجرت لیناجائز ہے۔

تیسری تقسیم:عدالتی فیصلے کے ذریعے تائید ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے ....عدالتی فیصلے کے ذریعے تائید ہونے ، نہ ہونے کے لحاظ سے حق کی دوشمیں ہیں :

### حق دياني جن قضائي

حق دیانی .....جق دیانی و وحق ہے جوقاضی کی ولایت میں وافل نہ ہوالہذا قاضی اس کولاز مہیں کرسکتا کسی بھی وجہ ہے مثلاً مدی اس حق کوقاضی کے شامنے ٹابت نہیں کرسکتا تو اس حق کا جواب دہ انسان صرف اپنے خمیر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے لہٰذا وہ قرض جس کوقاض کے

حق قضائی ....جن قضائی وہ جن ہے جوقاضی کی ولایت میں داخل ہواور صاحب حق اس کوقاضی کے سامنے ٹابت کرسکے۔

اختلاف کا نتیجہ .....اس اختلاف کا ثمرہ اور نتیجہ بیظاہر ہوگا کہ جواحکام دیائہ ثابت ہوتے ہیں ان کا مدار حقیقت پر ہے جب کہ عدائق احکام ظاہر پر بنی ہوتے ہیں ان میں حقیقت کوئیس دیکھا جاتا۔ لہذا جس نے بیوی کو فلطی سے طلاق دی اور طلاق کا ارادہ نہ تھا تو قاضی خقیقت کی بیچان کے مشکل ہونے کی وجہ سے ظاہر کود یکھتے ہوئے طلاق کا فیصلہ دے گا اور طلاق ہوجائے گی لیکن بیصر نے عدائی فیصلہ ہوگا جنب کہ دیانت میں طلاق واقع نہ ہوگی اور انسان اپنے رب تعالی کوسامنے رکھتے ہوئے اپنی نیت اور حقیقت کے لحاظ سے عمل کرسکتا ہے اور فتو کی گئے گئے کہ کی ایس کی نیت کے مطابق ہوگا ، کیونکہ اس نے حقیقت میں طلاق دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔

تیسری بحث: حق کے اسباب ..... ہمیں پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حق کا حقیقی بنیا دی سبب شریعت ہے ،شریعت دوسرے اسباب پر موقوف ہوئے بغیر ہی حقوق کو ثابت کرتی ہے جیسے مختلف عبادتوں کا حکم ،قریبی رشتہ دار دں پرخرج کرنا ،حرام چیز دں سے منع کرنا ،حلال پا کیزہ پرزق کومباح کرنا ان سب صورتوں میں شریعت کے دلائل ہی حقوق کے لئے سبب ہیں۔

سمجھیصاحب شریعت جن اسباب کولوگ استعال کرتے ہیں ان کی بنیاد پراحکام اورحقوق کوٹا بت کرتے ہیں، جیسے نکاح کا عقد ہے جو میاں بیوی میں میراث کے جاری ہونے اور بیوی کے لئے نفقہ وغیرہ کے حقوق کوٹا بت کرتا ہے۔

ای طرح'' بیج'' کا عقد ہے جو بائع کے لئے قیت میں اور خربدار کے لئے میچ میں ملکیت کا حق ثابت کرتا ہے۔ چینی ہوئی چیز کے ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان کا سبب غصب ہے۔ عقو داور غصب کو سبب مباشر (براہ راست سبب) اور شرعی دلائل کو سبب غیر مباشر (ان ڈار کیک ) قرار دیا جائے گا۔

اس بحث میں اسباب سے اسباب مباشرہ مراداور مقصود ہیں خواہ وہ شرعی دلائل ہوں یاوہ اسباب ہوں جن کوشرعی دلائل نے تسلیم کیا ہے۔ اس لئے مصدر سے پہال پرلازم ہونے کے واجب کرنے کا تھم دینے والا مراز نہیں ورنہ تو سارے سبب شریعت یا قانون ہی کی طرف لوٹیس گے۔

التزامات كى نسبت سے تق كے اسباب پانچى بين ..... شريعت،معامله بنهااراده، نفع بخش كام اورنقصان ده كام ـ

عقد کی مثال..... بیع، مبداوراجارہ ہے۔

تنهااراده ..... جيئے سي چيز کا دعد ه کرنايامنت ماننا ـ

شر بعت ..... جیسے رشتہ داروں اور بیوی پرخرچ کرنے کولا زم کرنا ، ولی یاوسی \_

نقصان دهمل ..... جيسے كى كى ضائع كرده يا چيىنى ہوئى چيز كاضائع كننده پر تاوان كالازم ہوتا۔

نفع بخش عمل ..... جیسے کوئی شخص اپنا و برقرض سجھ کراس کوادا کردے اور بعد میں پتہ چلے کہ اس پرتو قرض تھا ہی نہیں، یا دوسری کی

میدخیال رہے کہ بیسارے اسباب مباشرہ ہیں ورند تمام شرقی تصرفات اور مادی اعمال کاغیر مباشر سبب وہ شریعت ہی ہے۔ حق عینی کا سبب وہی ہے جو کامل اورناقص ملکیت کا سبب ہے اس کا بیان ' ملکیت کا نظریۂ' کی بحث میں آنے والا ہے۔ (انشاء اللہ تعالیٰ) ڈاکٹر سنہ و رک کی رائے ۔۔۔۔۔ ● ڈاکٹر سنہوری فرماتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے تمام حقوق کے مصادر دو ہیں: قانونی تصرف اور واقعہ قانونیے، یہی دو تشمیس مغربی فقہ اور وضعی قوانین میں ہیں۔

قانونی اورشری تصرف عقد اور اراده منفرده کوشامل ہے، اور واقعه شرعیدیا قانونی فعل نافع اور فعل ضارکوشامل ہے۔

یہ بات یادر ہے کہ اقر ارکرناحق کو پیدا کرنائہیں ہے بلکہ فقہاءکرام کی رائج رائے کے مطابق ثابت شدہ حق کی خبر دینا ہے، جس طرح قاضی کا فیصلہ حق کو پیدائمیں کرتا بلکہ حق کو ظاہر کرتا ہے، البتہ اگر قاضی جھوٹی گواہی ہے کوئی فیصلہ کرے، اور جھوٹ واضح نہ ہوتو اس کا فیصلہ ہی حق کا سبب ہے کیکن صرف ظاہری طور پر حقیقت میں وہ حق ثابت نہیں۔

فقداسلامی میں جوسئلہ مشہور ہے کہ قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا یا ظاہراً و باطناً نافذ ہوگا وہ یہی مسئلہ ہےاوراس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

(امام ابوحنیفه رحمه الله کے بال چند شرائط کے ساتھ ظاہراً وباطناً نافذ ہوگا جب کہ باقی ائمکہ کرام کے نزد کیے صرف ظاہراً نافذ ہوگا۔ مزید تفصیل تقریر ترندی حضرت شیخ الاسلام فقی محمد تقی عثانی صاحب میں دیکھئے۔ از مترجم)

چوکھی بحث: حق کے احکام ..... حق کے احکام ہے مرادوہ اثرات ہیں جوصاحب حق کے لئے اس کاحق ثابت ہونے کے بعد مرتب ہوتے ہیں۔اور وہ احکام یہ ہیں:

ا حق كا حاصل كرنا ..... صاحب حق كے لئے جائز ہے كدہ ہمام شرى وسائل كواستعال كرتے ہوئے اپناحق حاصل كرے۔

الف سعبادت میں اللہ تعالی کے حاصل ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس عبادت کو اللہ تعالی کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق ادا کیا جائے ، عام حالات میں یا استثنائی حالات میں مثلاً نمازی قصر، بیار اور مسافر کے لئے رمضان میں روزہ ندر کھنے کی اجازت، پانی نہ ہونے کی صورت میں یا بیاری میں پانی کے بجائے مٹی سے تیم م جج کرنے سے عاجز آدمی کی طرف سے جج بدل کرنا، اکراہ کی صورت میں دل کے اطمینان کے ساتھ کی تجاشے میں بیسب استثنائی (رخصت) حالات ہیں۔

اً مركونی شخنه عن ادانه كرے .... تواگر حق مالى ہے جس طرح زكوة تواس حق كو حاكم زبردى لے كر شرى مصارف ميں تقسيم

٠٠ المدخا للا ١٠٠ ١٠ ٥٠ ٥٢.٣٥ مصادر الحق في الفقد الاسلامي السنهوري (١٩/١)

الفقه الاسلامی دادلته مستجلدیا زوجم میست استخص کومجبور کرے اس کے کرنے پر، میہ جبر شرعی وسائل کو بروئے کارلاتے ہوئے ہی ہونا چاہئے نیز کردے۔اگروہ حق غیر مالی تو حاکم اس شخص کومجبور کرے اس کے کرنے پر، میہ جبر شرعی وسائل کو بروئے کارلاتے ہوئے ہی ہونا چاہئے نیز کو مختص ان حقوق کی پر مالی ظاہراً کررہا ہوورنہ ایسے شخص کو اللہ تعالی دنیا میں مصیبتوں اورغموں میں مبتلا کر کے سزادے گا اور آخرت میں وردنا ک عذاب ہے۔

جرائم اور برائیوں میں اللہ تعالیٰ کاحق ..... کے حاصل ہونے کی صورت بیہ کہ لوگ ان برائیوں سے رک جائیں ،اگر لوگ نہ کیس تو سزا کا جاری کرنا اللہ تعالیٰ کاحق ہوگا اور اس حق کو حاکم یا اس کا نائب قاضی کے فیصلہ کے بعد حاصل کریں گے تا کہ باہم ظلم وزیادتی ، وشمنیوں اور فساد وفتن کوروکا جاسکے۔

(ب) انسان کے حق کا حاصل کرنا۔۔۔۔۔جس پرحق ہے وہ اپنے اختیار اورخوثی ہے اس کا حق ادا کردیتو صاحب حق بندے کا بھی ہو چیز ا بی ادا ہوجائے گا، اگر وہ خض خوثی ہے حق کی ادائیگی ہے انکار کر بے تو اگر وہ حق اس کے پاس بعینہ موجود ہے جیسے چوری کی ہوئی یا جیسی ہوئی فتنہ المانت، یا اس حق کے جنس موجود ہے جیسے چیسی ہوئی چیز کی ہلا کت کی صورت میں اس کا مثل ہولیکن صاحب حق کے فوداس کو لینے ہے کوئی فتنہ المحسکتا ہویا وہ چیزیا اس کی جنس چوروغیرہ کے پاس نہ ہوتو ان سب صور تو ل میں فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ صاحب حق خوداس حق کو حاصل نہیں کے گرسکتا بلکہ عدالت کے واسطے سے حاصل کر ہے گا۔

البتہ جس صورت میں چوروغیرہ کی پاس صاحب حق کی وہی چیزیااس کی جنس موجود ہوا ورخود صاحب حق کے لینے سے کوئی فتنہ کھڑا نہ ہوتا موقواس میں اختلاف ہے۔

مالکی اور خبلی مسلک ..... مالکی اور خبلی مسلک ہے کہ اس صورت میں بھی عدالت کے ذریعے تن حاصل کیا جائے گا۔ • ان حضرات کی دلیل .....حدیث یاک میں ہے:

ادا لأمانة الى من اتمنك ولا تخن من خانك

یعن جس نے آپ کے پاس امانت رکھوائی اس کی امانت ادا کر داور جو آپ کے ساتھ خیانت کرے تواس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اُ دوسری دلیل ہے ہے کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لئے عدالت نبوی میں فیصلہ کیا گیا قاک شوہر کی اجازت اور علم کے بغیر بھی دہ اپنا حق لے کئی ہیں:

خذى مايكفيك وولدك بالمعروف

جوآ پکواورآ پ کی اولا دکو کا فی ہوتو رائج انداز میں لےلو۔

اس سے پت چلا کہ حق یاس کی جنس لینے کے لئے قاضی کافیصلہ ضروری ہے۔

شافعی مسلک .....(۱) شافعی حضرات فرماتے ہیں کہ وہ جس طرح ممکن ہوا پناحق لےسکتا ہے خواہ اس کے حق کی جنس ملے یاغیر جنس <u>گئے۔</u>

شافعی حضرات کی دلیل .....ارشاد باری تعالی ہے:

وَ جَزْوُا سَيِّكَةً سَيِّكَةٌ مِثْلُهَا ....الوريْ٣٠/٣٠

اور برائی کابدلہویی ہی برائی ہے۔

ا.....مغنى المحتاج: ٢٨٢/٢ ١ ، المهذب: ٢٨٢/٢.

الفقد الاسلامى وادلته .....جلد یاز دہم ..... انظر یات الفقها و مرعی الفقه الاسلامى وادلته ..... انظر یات الفقها و شرعی الفقها الاسلامى وادلته ..... النظر یات الفقها و شرعی الاسلامی و ادر فرمایا:

وَ إِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبُتُمْ بِهِ .....الخل١٢٦/١٢ ا ١٥راگر بدله لوتو بدله اى قدرلوجس قدرتم كوتكيف بنجائى جائد جمش بونا لورى طرح سے صرف مال بى ميس بوسكتا ہے۔

اور حدیث پاک میں ہے:

من وجد عین ماله عندر جل فهو أحق به • جس نے ابنامال سی مخص کے پاس پایا تووہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔

فتوکی کس پرہے؟.....جن صورت میں اپنے حق کی جنس ملے تو حنی € حضرات شافعی مسلک کے موافق ہیں کین ابن عابدین رہ الله فرماتے ہیں کہ زمانے کے فساداور قرضوں کی ادائیگی میں ٹال مٹول کی وجہ ہے آج کل فتوی شافعی مسلک پرہے کہ اپنے حق کی جنس اور نیے جنس جو ملے اس کے ذریعے اپناحق وصول کرسکتا ہے۔

اس مسئلہ کا عنوان ..... فقباء کرام کے ہاں اس مسئلہ کو' النظور بالحق''کانام دیا گیا ہے، جن احکام میں عدالتی اور دیا تی فرق .٠٠. ہے ان میں ہے بیان میں سے بیان میں میں سے بیان سے بیان میں سے بیان میں سے بیان سے بیان میں سے بیان میں سے بیان میں سے بیان میں سے بیان می

خلاصہ بحث .....خلاصہ یہ ہے کہ جو تحص اپناحق کی کے پاس مالی شکل میں یا سامان کی صورت میں پائے اور دوسر اُشخص ٹال ناز کرر ہاہویاحق کا انکاری ہوتو تو سابق حدیث کی وجہ سے نقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ دیانۂ و شخص اپناحق وصول کرسکتا ہے قضانہیں ۔ ②

لئے جانے والی مال کی نوع ۔۔۔۔۔ا پناحق حاصل کرنے کے لئے اصل یہ ہے کہ انساف کے ساتھ ذیاد تی کے بغیر لیا ہا۔ ، پترا ر اس کاحق ابیا ہوجس کی نوع معلوم ہواور اس کی مقدار متعین ہوجس طرح گھر کی قیمت یا اس کا کرایہ یا قرض کا بدل ، تواس کو حاصل نے میں اضافہ جائز نہیں۔

اگر حق ایسا ہوجس کی نوع معلوم نہ ہواور مقدار غیر متعین ہوتو اس صورت میں درمیانے درجہ کی چیز کی جائے لہذا زکو ۃ کے مال میں ا ورمیانے درجہ کا مال لیاجائے زیادہ عمدہ یابہت گھٹیانہ لیاجائے۔

درمیانے در ہے کامال لینے کی نصوص بہت ہیں جن میں "معروف" کالفظ آتا ہے، مثلاً فرمان ربانی ہے:

وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ مِهِذْ قُهُنَّ وَ كِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُ وْفِ ....ابترة٢٣٣/٢

اورلا کے والے بعنی باپ پران عورتوں کا کھانا اور کیٹر ادستور کے موافق ہے

و إِنْ أَكَدُ قُكُمْ أَنْ تَسْتَرُضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلَا جُمَّاحَ عَكَيْكُمْ إِذَا سَلَّهُ ثُمْ مَّا اتَيْتُمْ بِالْمَعُرُ وَفِ .....القر، rmm/r، العربة المراكزة على الم

اورآیت میں شم کے کفارہ کے بیان میں "وسط" کی صراحت ہے:

فَكُفَّا مَنْ آَ إِطْعَامُ عَشَى قَ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِبُونَ أَهْلِيكُمْ ....الالاهههما فَكُفًا مَنْ أَوْسَطِ مَا تُطُعِبُونَ أَهْلِيكُمْ ....الالاهههما مُعَادِينا عِن مِن عَتاجول لودرميان درجها كهانا جوتم اليه كمروالول كودية بور

◘.....رواه احمد وابوداؤد. @فتح القدير:٣/٢٣٦، ردالمحتار:٩/٣ ، ٢١٥. و٢١٥ والضرورة الشرعية للمؤلف: ص:١٨٨

ز کو ق نہ دینے والے پرتغزیر سے جو تحض ز کو ق دینے سے اٹکار کرے اس سے سز اکے طور پراعلیٰ درجہ کا حق لے سکتے ہیں یاوہ ڈبل اورد گناادائیگی کا پابند کر دیا جائے ، کیونکہ صدیث پاک میں ہے۔ جو تحض ز کو ق کوثواب کی نیت سے اداکرے گا تو اس کوثواب ملے گا اور جونہیں دے گا تو ہم زکو ق اور اس کے مال کا پچھاور حصہ لیس گے ہیں ہارے رب تعالیٰ کے کیے حکموں میں سے ہے۔ ●

حق کی وصولی میں درگز راور چیثم پوشی .....اصل تویہ ہے کہ پوراحق حاصل کیا جائے ،لیکن شریعت نے ترغیب دی ہے کہ اس پر احسان کرتے ہو کچھ تی چھوڑ دیا جائے بالحضوص جس صورت میں مقروض محض تنگی میں ہو،اس احسان پرثواب ملے گا ،فر مان ربانی ہے: یہ ان کہا تھ جوڑ بھر تھ جُرِیاں کے بالدی ترب تا تا ہے کہ تی ہے تھوں جوہ بھڑ یا دند معرفی میں بھر میں مدر میں م

وَ إِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ الْمَ وَأَنْ تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ ١٨٠/٢: مَا القرة: ٢٨٠/٢ وَإِنْ كَانَ مُعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آیت میں بخش دینے سے مرادیہی ہے کہ قرض معاف کردیا جائے۔

ای طرح عورت این حقوق یا مبر سے دستبردار ہوجائے تواس سلسلے میں فرمایا:

وَإِنْ طَلَقَتُنُوهُنَّ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَبَسُّوهُنَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَرَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيرِهِ عُقْدَةُ النِّكَاجِ الْجَرِهِ عَلَى البَّرِهِ عَلَى البَّ

اگران کو ہاتھ دلگانے سے پہلے ہی طلاق دے دواوران کے لئے مبرمتر رکر بچکے بوتو مقررمبر کا آ دھادینالازم ہے گرید کی کورنیں درگز رکریں یاوہ شخص جس کے ہاتھ میں نکات کی سردے۔

اسی طرح قصاص ہے دستبر دار ہونے کے بارے میں فرمایا:

وَ مَنْ قُتِلَ مَظْنُوْمًا فَقَدُ جَعَدُنَا لِوَلِيَهِ سُدُطْنًا فَلَا يُسْدِفُ فَى الْقَتْلِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْمُ الْ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللللللَّهُ عَلَى اللللللللَّهُ عَلَى الللللللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللل

وَ جَزَوُّا سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحُ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ سَالُورَى ٣٠ ٢٠ اوربراى كابدلدى ورائى على الله عندك دسب

۲: حق کی حفاظت ..... شریعت نے برقتم کی زیادتی سے صاحب حق کے حق کی حفاظت کی ہے مثلاً القد تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہشمری اور علاقائی یو چیئے گچھا ورطلب کرنے کے حق کو ثابت کرئے اس کے حق کی حفاظت کی ہے۔

عبادات جواللہ تعالی کے حقوق میں سے ہیں شریعت نے ان کی حفاظت دینی اور ایمانی نقاضوں سے کی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف اور اس کی دنیوی اور اخروی نعمتوں میں رغبت پر مبنی ہیں۔اس لئے اکثر وہ قرآنی آیات جوشر کی احکامات پر مشتل ہیں ان کی ابتداء ایمانی صفت کی ساتھ کی گئے ہے:

واه احمد والنساني وابوداؤد: نيل الاوطار ۱۲۱/۳۰.

الفقه الاسلامى وادلته ..... جلد يازدجم .... انظر يات الفقهية وشرعيه، يَا يُنِها الَّنِ ثِنَ المَنْوَا .....القرة ٢٨٢/٢

عبادت کی حفاظت کا ایک ذریعہ 'حبہ''ہے: یعنی وہ محکمہ جواجھےکام کے چھوڑنے پراس کے کرنے کا تھم کرے اور برائی کے ظاہر ہونے پراس کوروک دے۔ بیت اس امت کے ہر فرد کے لئے ہے بیاور محکمہ حببۃ کے محتسب کے لئے ہے اس لئے محتسب نماز، زکو قا، روز بے چھوڑنے والے سے مطالبہ کرئے گا کہ وہ ان کو اوا کرے۔ ہرمسلمان کے لئے جائز ہے کہ گناہ کرنے والے کا معاملہ قاضی یا محتسب تک پہنچائے تاکہ قاضی اس کو مزاد ہے جس کے نتیج میں وہ خص گناہ ول سے اور عبادات کے چھوڑنے سے دک جائے۔

اسی طرح باقی اللہ تعالی کے حقوق جیسے برائیوں سے رکنا وغیرہ ان سب کی حفاظت دینی اور ایمانی تقاضوں سے ہوتی ہے۔ نیز محکم احتساب بھی ان کامحافظ ہے۔

لوگوں کے خاص حقوق کی حفاظت .....اوگوں کے خاص حقوق کی حفاظت دینی تقاضے سے ہوتی ہے جس میں دوسرے کے جان، مال ،عزت کا احترام لازم کیا گیا ہے،ای طرح عدالتی کارروائی ہے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے۔

ای طرح تمام دینی اورشہری حقوق کی شریعت نے حفاظت کی ہے کہ صاحب حق کا احترام لازم کیا، اس پرظلم کومنع کیا اور ظالم کے لئے سزا مقرر کی ہے۔

تأكيف، اشاعت اور نقسيم كاحق .....حق تالف جوجديد قانونى اصطلاح مين " ادبى حق" كتحت آتا ہے يه "الاست صلاح" يا "المصلحة المرسلة كامطلب بيہ كه وہ اوصاف جن كے لئے "المصلحة المرسلة كامطلب بيہ كه وہ اوصاف جن كے لئے كوئى معين دليل نه ہواوروہ شرى تصرفات اور مقاصد كے مناسب ہوں اور ان كے ذريعے كوئى نفع آرہا ہويا كوئى نقصان عام لوگوں سے دوركيا جارہا ہو) پس ہروہ عمل جس ميں مصلحت غالب ہوياس سے ضرراور فساد دور ہور ہا ہوتو وہ عمل شرعاً مطلوب ہوگا۔

مصنف اور کتاب لکھنے والا اپنی تصنیف میں اپنی صلاحیتیں استعال کرتا ہے۔ اس لئے وہ سب لوگوں سے زیادہ حق دار ہے کہ اس کو ماد کی فوائد حاصل ہوں یا معنوی فائدہ جیسے اس میں اس کا ہی نام استعال ہو۔ بیت اس کی زندگی میں اس کے لئے اور اس کی موت کے بعد اس کے وارثوں کے لئے ہمیشہ ہوگا، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے:

#### من ترك مالاً أو حقاً فلو رثته جو شخص مال یاحق چھوڑ ہے اس کے دارتوں کے لئے ہے۔

مصنف کی اجازت کے بغیر کتاب کی اشاعت ....اس اصول کی بنیاد پرمصنف کی کتاب کی اشاعت اجازت کے بغیرمصنف کے حق پڑللم ہوگا جوشر عا گناہ کا ذریعہ ہے اورمصنف کے حقوق کی چوری ہے جس کی سزامالی تاوان کے ذریعے لازم ہوگی۔

صاحب کتاب نے اپنی کتاب پر'' حقوق طبع مؤلف کے لئے محفوظ ہیں'' کھا ہویا نہ لکھا ہو بہر صورت بلا اجازت اشاعت جرم ہوگا، کیونکہ عرف اور قانون نے حق تالیف کو تحصی حق کے طور پر تسلیم کیا ہوا ہے، اور احناف کے علاوہ باقی ائمہ کرام کی رائے میں منافع مال متقوم ہیں، کیونکہ چیزیں نفع کی وجہ سے مقصود ہوتی ہیں ذات کی وجہ سے مقصود نہیں ہوتیں اور سب مالوں میں ظاہری مقصد نفع حاصل کرنا ہی ہوتا ہے جس طرح شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام کا فرمان ہے۔

متاً خرین احناف کا فتو کل.....متاخرین احناف نے غصب شدہ تین اشیاء کے منافع کے صنان کا فتو کی دیا ہےوہ یہ ہیں :وقف شدہ مال، پنتیم کا مال اوروہ مال جونفع کمانے کے لئے تیار کیا گیا ہو۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد یاز دہم ...... انظریات الفتہیة وشرعیہ، جس وقت صاحب کتاب این کتاب کی اشاعت کرتا ہے وشرعیہ، جس وقت صاحب کتاب این کتاب کی اشاعت کرتا ہے واس کے سامنے دومقصد ہوتے ہیں علم کا پھیلانا ، اور اپنی تالیف شدہ کتاب ہے مالی فائدہ کمانا اس لئے ہر مرتبہ کی طباعت میں مؤلف کا خاص حصہ ہوتا ہے۔

بعض ناشرین بیہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب کی اجازت کے بغیر طباعت سے علم کو پھیلارہے ہیں اور کتاب کی خدمت کررہے ہیں ،ان لوگوں کا پیخیال شیطانی حیلہ سازی ہے کیونکہ حرام کام بھی بھی حلال اور اجھے کام کاذر بعینہیں ہوتا۔

ان کے اس جھوٹے دعوے کا بول اس طرح کھل جائے گا کہ کتاب کی شہرت تو ہولیکن ان کواُمید کے مطابق مالی فائدہ حاصل نہ ہوتو وہ کتاب کی اشاعت نہیں کریں گے۔

پرانی کمابوں کی اشاعت کا حکم .....البتہ وہ کمابیں جن کے کھنے والے کے دریثہ معلوم نہ ہوں تو ان کی طباعت میں کوئی رکاوٹ نہیں تاہم اگر کوئی خاص ادارہ اس کماب کی تھیے وغیرہ کر کے مالی اخراجات کے بعد اس کوشائع کرے اور دوسرے اداروں کی اشاعت سے اس ادارے کونقصان پنچے تو پھر قدیم کمابوں کی اشاعت بھی دوسروں کے لئے جائز نہ ہوگ۔

(ب) اشاعت اورتقسیم کاحق ....تقتیم کے حق کاحکم ہیے کہ صاحب کتاب اورتقسیم کنندہ میں جومعاملہ جینے نسخوں اورجتنی مدت کے لئے ہواس کی رعایہ:

يَاكِيُّهَا الَّذِينَ المَنْوَّا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ....الى مَده: ١/٥

اےا پیان والو پورا کر وعقو دکو۔

وَ أَوْنُوا بِالْعَهْدِ ....الامراء / ٣٢/

اورعبدكو يوراكرو \_

اس لحاظ سے معاہدہ کی شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے اور صاحب کتاب کے لئے بھی جائز نہیں کہ جس ادارے کے ساتھ اس کا خاص مت تک معاہدہ ہواور وہ اس مدت سے پہلے کسی اور ادارے کونشر واشاعت کے حقوق دے۔البتہ یہ جواشکال کیا جاتا ہے کہ اس ادارے کی کوشش کوٹھیں پہنچے گی اگر مصنف نے کسی اور سے معاہدہ کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ادارے نے مالی نفع حاصل کرلیا ہے اور کتاب کی شہرت اس کے اجھے موضوع کے لحاظ سے تھی اس ادارے کی طباعت شہرت کا ذریع نہیں ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت معمدہ چھاپ والی کتابیں بیں لیکن ان کوشہرت حاصل نہیں ہوئی کیونکہ ان کا موضوع اور اسلوب عمد نہیں ہے۔

و وسراا شکال ..... بیاشکال که اس ادارے نے مصنف اور اس کی کتاب کوشبرت دی ہے لہذا دوسرے ادارے سے معاہدہ درست نہیں! تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اس شہرت سے جو کتاب یامؤلف کو کی اس سے کہیں بڑھ کرخوداس ادارے کو بھی اونچی شہرت اس کتاب کی وجہ سے بھی عوض کے طور بیرل گئی لہذا معاملہ برابر ہوگیا!

· (ج) ترجمه کی اشاعت کا حکم ....ای طرح ترجمه کی اشاعت بھی مترجم کی اجازت اورا تفاق ہے کرنی چاہئے۔

خلاصه .....خلاصه بیه ہے که نیکی وہ ہے جس پر دل اورنفس مطمئن ہواور گناہ وہ ہے جو دل میں کھنکے اور آپ ناپیند کریں کہ اس کا لوں کولم ہو۔

الفقد الاسلامی وادلته ....بطلدیاز دہم ...... انظریات الفقهیة وشرعیه، ورادت .... انظریات الفقهیة وشرعیه، ورادتی ہے، اور ایسا کرنے والے اکثر پکڑے ڈرتے ہیں اور اپنے غلط فعل کا اقرار نہیں کرسکتے ، اس سے پینہ چلا کہ ان کا بیفل ظلم ہے جو صاحب حق کے لئے جرمانے کی ادائیگی کا ذریعہ ہے، جومسلمان ہواس کو وعدوں کی پاسداری سب سے زیادہ کرنی چاہتے، اللہ تعالی حق فرماتے ہیں۔

سے حق کا استعمال جائز طریقے سے سنسان پرلازم ہے کہ اپناحق شریعت کے کم اور اجازت کے مطابق استعمال کرے آلہذا اس کو اپناحق استعمال کرنے کی اجازت نہیں جس سے دوسروں کو نقصان لاحق ہوخواہ کسی ایک آدمی کا مویا نہ ہو۔ خواہ اس کا ارادہ نقصان دینے کا ہویا نہ ہو۔

ای طرح وہ اپنے مال کوضا کعنہیں کرسکتا اور فضول خرچی نہیں کرسکتا کیونکہ ریشرعاً جائز نہیں۔

ملکیت کاحق .....ملکیت کاحق انسان کو بیا جازت دیتا ہے کہ اپنی ملک میں جوچا ہے جس طرح چا ہے تعمیر کر لیکن الیمی تعمیر نہ ہو جس سے پڑوی کی روثنی ، ہوارک جائے ،ای طرح الیمی کھڑ کی بھی نہیں رکھ سکتا جس سے پڑوس کی خواتین پر نظر پڑے کیونکہ اس میں پڑوی کو نقصان پہنچانا ہے۔

انسان ا پناحق اس طرح استعال کرے کہ اس کو یاکسی اور کو کوئی تکلیف پنچے اس کو قانون وضعی کے فقہاء کے ہاں'' تعسف'' سے تعبیر کیاجا تا ہے۔

اگرنسان این حق کے علاوہ کسی کا غلط انداز میں حق استعمال کریے واس کو 'تعسف' نہیں کہیں گے میتو غیر کے حق سرزیاد تی ہے، لہندا کراید دارا گرنتصان دینے والے انداز سے گھر سے فائدہ اٹھار ہاہے تویہ'' متعسف''ہادر چھیننے والشخص'' متعدی'' کہلائے گا۔

حنکام اور ملاز مین کی بے اعتدالیاں ..... جو حکام اور ملاز مین شریعت کی صدود اور اپنی صلاحیت کی صدود سے تجاوز کرتے ہیں جس طرح بعض مال غصب کرجاتے ہیں اور بعض ظالمنانہ تکس لگتے ہیں تویہ'' تعسف''نہیں ہے بلکہ بیناحق استعال یاحق سے تجاوز ہے جس کی وجہ سے تادیب یا تعزیر لازم ہوتی ہے، کیونکہ جب کوفیوں نے شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومعز ول کردیا تھا۔ اور بصریوں نے شکایت کی تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کومعز ول کردیا تھا۔

عبدالملک بن مروان ..... نے ان مظالم کوختم کرنے کے لئے اورگورزوں اورملازموں کےمحاسبہ کے لئے (اگروہ کسی پڑھلم کریں یا حکومت کے یاا پنے اختیارات سے تجاوز کریں ) شعبہ قائم کیا تھا (جس طرح آج کل شعبہ احتساب ہے )۔

> تعسف کے حرام ہونے کی دلیلیں .....تعسف کے حرام ہونے کی بہت می دلائل ہیں: . :

ا....ارشادربانی ہے:

وَ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوْفِ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوْفِ وَ لا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَاكُما لِتَعْتَدُوْا اللهِ ٢٣١/٢٥

جبتم نے اپنی بویوں کوطلاق دی اوروہ اپنی عدت کو پنچیں تو ان کودستور کے موافق رکھ لویا اچھی طرح چھوڑ دواور ان کوستانے کے لئے روک کرندر کھو۔ عورت سے رجوع کاحق تکلیف دینے کی نیت سے استعال کرنے کوشریعت نے منع کردیا، جس طرح اہل جاہلیت کرتے تھے کہ طلاق دے کر جب عدت گزرنے کا وقت قریب آتا تو رجوع کر لیتے اور پھر طلاق دے دیتے ، اس کوشریعت نے منع کیا اور نہی حرمت کا فائدہ دیتی الفقد الاسلامی وادلته.....جلد یاز دہم ........................ کے ۲۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انتظر یات الفقہیۃ وٹرعیہ · ہے لہذا ''تعسف'' حرام ہے۔

٢.....وارثوں كے جصے بيان كرنے كے بعد الله تعالى نے فرماما:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْطَى بِهَا أَوْدَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَارِّةً ....الناء ١٢/٣

٣....الله تعالى نے فرمایا:

و لا تُوَّتُوا السَّفَهَاءَ اَمُوَالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیبًا وَّالْهُ فُوَهُمْ فِیهًا وَ اکْسُوهُمْ ....الناء:۵/۳: "بِعقلوں کوان کے دومال جواللہ تعالیٰ نے تمہارے گزران کا سبب بنائے ہیں نہ دواوران کواس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو۔" اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگادی کہ جو بے دقوف اپنا مال ضائع کرتا ہے اس کواس کا مال نہ دولہذا تعسف منع ہے جس پرتا دیب اور یابندی کی سز الاگوہ و کمتی ہے۔

سی سے مفرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جس میں منکر کے نیم کرنے میں باہم ایک دوسرے کو ضامن بنایا گیا ہے: اس میں حضور صلی اللہ علیہ وکئے کہ اس میں نقصان یعنی سب کی حضور صلی اللہ علیہ وکئے کہ اس میں نقصان یعنی سب کی ہلاکت ہے،ان کافعل' تعسف' ہے اور حرام ہے۔

تعسف كحرام ہونے كاسبب .....تعسف كرام ہونے كى دوسب بين ادروه يہ بين -

کیملی وجہ .....صاحب حق کواپنا حق کم ل آزادی کے ساتھ استعال کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ شرط ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پنچے، کیونکہ ایسی نصوص موجود ہیں جو دوسروں کو ضرر پہنچانے ہے منع کرتی ہیں،اختکار منع ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کا مال ضرورت کے وقت زبردتی فروخت کیا جائے گا،اور خونوں، مالوں اورعز توں برظم حرام ہے، بیضرر جائز حق کے استعال کرنے ہے ہویا محض زیادتی سے ہو، دونوں صورتوں ہیں حرام ہے۔

دوسری وجہ:اجتماعی حقوق کالینا.....خاص مالی حق ہے حاصل ہونے والا فائدہ صرف اس کے مالک تک محدود نہیں بلکہ اس کا فائدہ سب کی طرف لوشا ہے، کیونکہ اس کی دولت امت کی دولت میں ہے ایک حصہ ہے جس طرح امت کا حواوثات کے مقابلے کے لئے قوی اور مفبوط اور تیار ہونا ضروری ہے۔ بلکہ خاص مال میں بھی امت کا اجتماعی حصہ ہے جوز کو ق ، تج ، نیکس ، کفارات اور صدقہ فطروغیرہ کے ذریعے امت تک پہنچا ہے اس طرح ایک حصہ صدقات ، وصیتوں ، اوقاف اور خیر کے دوسرے کا موں کے ذریعے بھی امت تک پہنچتا ہے جس کی ترغیب دی گئے ہے اس کو آج کل' مشتر کے حقوق' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

جس لوگوں کے انفرادی مالوں میں سب کا حصہ ہے تو انسان ایسا کا منہیں کرسکتا جس کے ذریعے اس کے مال کونقصان پہنچے، کیونکہ بیاس پراورساری امت پرظلم ہے۔

حق کے استعمال کرنے میں تعسف کے حرام ہونے کے قواء

يہلا قاعدہ: نقصان يہنچانے كا اراده .... جب اپنے حق كے استعال كرنے سے حاصل ہونے والے فاكدے كے بجائے

الفقہ الاسلامی واولت ..... جلدیاز دہم ..... ۱۳۵۸ میں دولت سے کہ کا استعمال جام ہوگا اور اس ہے کہ تکلیف کی نیت سے ہوی سے دوسر کے تکلیف دینا مقصود ہوتو اپنے حق کا استعمال جرام ہوگا اور اس ہے رکنا واجب ہوگا۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ تکلیف کی نیت سے ہوی سے رجوع جرام ہے، قرض خواہ ہوں اور وارثوں کو نقصان وینے کے لئے وصیت جرام ہے، ہوی کو تکلیف وینے کے لئے شوہر کا اپنے علاقے سے دورسفر کرنا بھی منع ہے۔ اچھے لوگوں پر غلط الزامات لگا کر شہرت حاصل کرنے کے لئے عدالت میں دعوی دائر کرنا۔ وارثوں یا قرض خواہوں کو محروم کرنے کے لئے بیار آ دمی کا کسی کے لئے قرض کا اقرار کرنا۔ میراث سے محروم کرنے کے لئے اپنی موت کی بیاری میں اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے۔ دینا ہے سب صورتیں جرام ہیں کیونکہ ان سب میں اپنے حق کو استعمال کرنے کا مقصد دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔

اس تعسف کے نتائج ....اس حالت میں حق کے استعال کرنے پردو چیزیں مرتب ہوں گی:

(الف).....قاضی اپنی صوابدید کے مطابق اس طرح کی زیاد تی رو کنے کے لئے کوئی سز ااس شخص کودے۔

(ب).....اگر باطل ہوسکتا ہوتو اس تصرف کو باطل کرے اور اس تعسف کے ضرر کا تاوان لازم کرے ،اور تکلیف پہنچانے کاارادہ ہے یا نہیں اس کا پیتہ دلائل اور قرائن ہے چل جائے گا۔

دوسرا قاعدہ: غیرشرعی غرض کا ارادہ کرنا ...... اگراپے مق کے استعال کرنے سے غیرشرعی غرض کا ارادہ ہو جو حق سے مقصود مصلحت کے ساتھ متنق نہ ہو بلکہ حق کے استعال کرنے کے پیچھے چھپی ہوئی ہو، جیسے پہلے شو ہر کے لئے عورت کو حلال کرنے کی نیت سے تین طلاق دی ہوعورت سے نکاح کرنا جب کہ دائی نکاح مقصد نہ ہو، اور بھے کا معاملہ صرف سود دغیرہ کھانے کے لئے کرنا۔ اس قسم میں " نتے عینہ" ہے۔

بیج عینه .....کوئی چیزادهارخرید کر پھرای بائع کو کم قیت پروہی چیز فوری ادائیگی کے ساتھ نے دینا جس میں سود کی نیت ہو یہ سب تعسف حرام ہے کیونکہ صدیث یاک میں ہے:

### لعن الله المحلل والمحلل له ٠

اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے کیا جارہا ہے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور فرمایا:''لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں سودکو بڑھ کے ذریعے حلال کریں گے۔ ● اور حضورعلیہ السلام نے تصفینہ سے صراحت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ●

اورای میں سے بیجی ہے کہ عورت میراث حاصل کرنے کے لئے اسلام قبول کرے اس طرح مال گزرنے سے پہلے ذکو ہ سے بیچنے کے لئے مال کا بہدکرنا بھی اس میں شامل ہے۔

یہ قاعدہ'' سیر ذرائع'' کے قانون سے لیا گیا ہے ای طرح وہ حرام حیلے جن سے حرام کومباح یا حلال کوحرام ، یا واجب کوختم کرنالازم آرہا ہووہ بھی اس سے نکلتے ہیں۔

اس قاعدہ کی بنیاد بھی ضرر کا ارادہ ہے جس طرح پہلے قاعدہ میں تھااس میں بھی ارادہ کا پنة قرائن اور دلائل سے چل جائے گا۔

#### تيسرا قاعده

مصلحت سے بڑے نقصان کا مرتب ہونا۔۔۔۔۔اگرانسان اپناحق جائز نیت سے استعال کر لیکن اس کے نتیج میں دوسرے کو کوئی ایسی تکلیف پہنچے جومقصود مصلحت سے بڑی ہویا مصلحت کے برابر ہوتو بھی سد ذرائع کے طور پراس کومنع کیا جائے گاخواہ وہ ضررسب کو

<sup>●.....</sup>رواه ابن ماجة وغيره. ۞حديث مرسل(نيل اللوطار: ٢٠٤/٥) ۞رواه احمد نيل الل وطار ٢٠٢/٥

اس کی دلیل بیہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے"لاضور ولاضواد"●اس بنیاد پرتن کواستعال کرنا جس میں ضرر ہوحرام ہے خواہ وہ ضرر عام ہوجوا کثر خاص ضرر سے زیادہ ہوتا ہے یا خاص نقصان ہوجو صاحب حق کی مصلحت سے زیادہ ہویا صاحب حق کے نقصان سے بڑا نقصان ہویاستحق کے نقصان کے برابر ہو۔البتہ جس صورت میں نقصان کم ہویا صرف اس کا وہم ہوتو حق کا استعال حرام نہ ہوگا۔

عام ضرر کی مثالیس: احتکار ..... لوگوں کے ضرورت کی چیز خرید کر ذخیرہ اندوزی کرنا کہ مہنگائی اور لوگوں کی ضرورت کے وقت مہنگے داموں فروخت کروں گا ،احتکار ہے۔

احتكار حديث كى بنياد پرممنوع ہے .... "احتكار كرنے والاملعون ہے"۔ "احتكار نبيس كرتا مرخطا كار" . •

تلقی الرکبان ..... جولوگ دیہات سے غلہ فروخت کرنے کے لئے شہر آ رہے ہوں کوئی تاجرراتے میں ہی ان سے ل کر مال خرید لے اوراس کی خریداری بازاری قیت ہے کم کے ساتھ ہواوروہ خص شہر میں زیادہ قیت کے ساتھ فروخت کرے بیلقی الرکبان ہے جوحدیث کی وجہ ہے۔ €

اس طرح فتنے کے زمانے میں اسلحہ کی فروخت، یا اسلحہ ڈاکوؤں کوفر وخت کرنا انگورشراب بنانے والے کوفر وخت کرنا، قیمت ہے دوگنا ریٹ برسامان بیچنا، بیسب صورتیں جماعت اور عام لوگوں کونقصان دیتی ہیں اس لئے تا جرکومنع کیا جائے گا، اور حنی ، مالکی ندہب میں حاکم قیمتیں متعین بھی کرسکتا ہے جس میں تا جروں کامعقول نفع بھی رکھاجائے ،اگروہ تا جراس سے انکار کریں تو انکاسامان زبردتی بھے دیا جائے گا۔

اس طرح حاکم کوچاہئے کہ وہ اس کی کاشت ہے لوگوں کورو کے اوروہ چیزیں جن کی لوگوں کو ضرورت نہ ہویا دوسری قصل کی زیادہ ضرورت ہوتو غیر ضروری چیز کی کاشت ہے بھی حاکم روک سکتا ہے۔

خاص ضرر کی مثال جومصلحت اور نفع ہے بڑی ہو.....ایسی کھڑی اپنے گھر میں بنانا جس ہے پڑوں کی عورتوں کی رہائش گاہ پر نظر برڈتی ہوالبتہ اگران کی رہائش گاہ کھڑ کی سے اونچی ہوتو کوئی حرج نہیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فر مایا تھا۔

جبوہ اپنے تھجور کے درخت کی دیکھ بھال کے لئے دوسرے انصاری کے باغ میں داخل ہونا چاہتے تھے کیونکہ اس سے انصاری کو ایذاء پہنچی تھی 🐿 کیونکہ اس باغ میں جانے کا نقصان اپنے درخت کی تکرانی نہ ہونے کے نقصان سے بڑا ہے۔

وہ خاص ضرر جومصلحت کے برابر ہواس کی مثال .....گھر کا ما لک کوئی ایسا کام کرے جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوامام ابوضیف دحمہ اللہ علیہ، کی رائے کے مطابق اس کومنع کیا جائے گاتا کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہوجس کا دور کرنا ضروری ہے صدیث پاک میں ہے "لاضود ولا ضواد"

اورصاحبین رحمهمااللہ فرماتے ہیں کہ مالک کے حق کی رعایت کرتے ہوئے صاحب حق کواس کے حق کے استعمال مے معنیس کیا جائ گاکیونکہ اس میں دونوں کا نقصان برابر ہے لہذا مالک کے حق کور جے دی جائے گی کیونکہ اس کی ملکیت کا استعمال اور انتفاع کومباح کر رہی ہے۔

●حددیت حسن رواه ابسن مساجد ۲۷) پیل صدیت ضعیف به اوردوسری مسلم شریف میں بے۔ (نیل الاوطار ۵/۲۲۰) (۳ مشنق علیہ: نیل الاوطار ۵/۱۲۱) (۳۰) (۳۲۰) (۳۰) الاوطار ۵/۱۲۱ (۳۷) .....رواه مسلم و مالک واحمد وابن ماجة (شرح مسلم: ۱۱/۳۷)

موہوم نقصان کی مثال .....معاثی تنگی کے ڈرے کثرت اولا دے کسی انسان کونہیں روکا جائے گا، کیونکہ معاثی تنگی کا ڈراورخوف محض ایک وہمی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالی نے زمین میں اتنے نزانے رکھے ہوئے ہیں جوانسانی ضرورت کے لئے کافی ہیں بشرطیکہ کاری گراور سائنس دان ان کو حاصل کرنے کی فکر کریں اور اللہ کی حفاظت ان جگہوں پر کامل درجے میں ہے، ارشا دربانی ہے:

وَ لَوْ أَنَّ أَهُلَ النُّقُلِّي المُنْوا وَ اتَّقَوْا ... الاعراف: ٩٦/٢

اگربستیون والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پرزمین وآسان کی برکتیں کھول دیتے .....

اوراہل کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ لَوُ أَنَّهُمُ أَقَامُوا التَّوْسُ لَةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مَا أُنُولَ اللَّهِمُ مِنْ سَّبِهِمُ لَا كُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ الْهُجُلِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اوراس قاعدہ کی بنیادیہ ہے کہ حق کے استعمال کرنے سے کتنی مقدار میں نقصان لاحق ہوتا ہے۔

چوتھا قاعدہ: غیرمغنا دطریقے ہے حق کا استعمال کرنا جس ہے دوسرے کا نقصان ہو .....اگرانسان اپناحق عرف ورواج ہے بڑھ کراستعمال کرنا جس ہے دوسرے کا نقصان ہو ہے۔ بڑوسیوں کو تکلیف بڑھ کراستعمال کرے جس مے دوسروں کو نقصان ہوتو یہ تعسف اور حرام ہوگا جیے ٹیپ وغیرہ کی آ داز کو اتنااہ نیچا کرنا جس ہے زیادہ بوجھ لادنایا۔ ہواس طرح گھر کرایہ پر لے کر برداشت سے زیادہ بوجھ لادنایا۔ جانور کرایہ پر لے کراس کو زیادہ مارنایا اس پر زیادہ سامان لادنا جس کو وہ برداشت نہ کرسکے یہ سب حرام ہے۔ اور اس نقصان کا تاوان ادا کرنا لازم ہوگا۔

ای طرح اگراپناحق عرف میں استعال کی مقدار سے زیادہ استعال کر ہے جس سے کوئی نقصان لاحق نہ ہو پھر بھی اس کو شع کیاجائے گا،
کیونکہ اس انداز کا استعال ضرر سے خالی نہیں ہوتا، اگر اثر ظاہر نہ ہوتواس کا بیہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت میں پایا ہی نہیں جا تا، اگر چہ اثر کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اس پرتاوان لازم نہیں ہوگا، کیکن اگر استعال رواج کے مطابق تھا کیکن نقصان ہوجائے تو بیتعسف نہیں ہے اور اس پرتاوان بھی لازم نہ ہوگا۔

آ پریشن .....جس طرح کوئی ڈاکٹر رائج طریقے ہے آ پریٹن کرے جس ہے مریض مرجائے تو تا وان لازم نہ ہوگا۔ای طرح اگراس کے دھویں سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوجائے یا کسی مشین کی آ واز سے وہ تنگ ہوں جس کی مناسب آ واز ہوتو اس کا کوئی تا وان نہیں، کیونکہ یہ سبعرف اور رواج کے مطابق ہے۔

ا بٹی زمین میں آ گ جلانا ۔۔۔۔۔اس قاعدے کے مطابق اگر کسی نے اپنی زمین میں آ گ جلائی اور اس سے چنگاری اٹھی جس سے پروسیوں کی کوئی چیز جل گئی تو اگر بیمعمول کے صالات میں جلائی گئی تھی تو تاوان لازم نہ ہوگا ، اور اگر ہواؤں کی تیزی اور جھکڑوں میں جلائی گئی تھی تو ضامن لازم ہوگا۔

زمین کی سیرانی .....ای طرح اگر کسی نے عادت مے موافق زمین کوسیراب کیا پھر پانی پڑوی کی زمین میں چلا گیا تو بھی ضان نہ

موكا، اوراكررواج سے زیادہ پانی زمین کودیا جس كى زمین میں تنجائش نتھى تو پر وى كولاحق ہونے والے نقصان كا صان لازم ہوگا۔

پیانہ کیا ہے؟ ....کسی بھی کام کے معناد اور غیر معناد ہونے کا فیصلہ لوگوں کاعرف اور رواج کرے گا۔ اس کے مطابق نان بھائی، استری کرنے والے اور دیگراس قتم کے لوگوں سے معاملات کو پر کھا جائے گا۔ لہذا ریالوگ صرف اس صورت میں ضامن ہوں گے جب غیر معتاد کام کی وجہ سے چیزان کے ہاتھ سے ضائع ہوجائے وگرنہ ہیں۔

بإنجوان قاعده .... باحتياطي سيحق كااستعال

اگرکسی نے اپناحق غیر مختاط انداز میں استعال کیا جس سے دوسروں کونقصان لاحق ہوتو اس کوخطاء کہا جاتا ہے اس صورت میں کوتا ہی کرنے بیرمؤ اخذہ کیا جائے گا۔

پھریہ صورت برابر ہے کہ خطاء ارادہ میں یا کام میں خطاء ہو۔ ارادہ میں خطاء جیسے دور ہے ایک صورت کوشکار سمجھ کر فائر کیا اور دہ حقیقت میں انسان تھا۔ اور فعل میں خطاء کی مثال یہ ہے کہ ایک شکاری نشانہ توشکار کالگائے کیکن بندوق کے ملنے سے نشانہ خطاہ ہو کسی انسان کو لگ جائے یا شکار کولگ کریار ہوکر انسان کوئل کردے تو یہ سب صور تیں تی استعمال کرنے کی غلط ہیں جن کے نقصان کا تا وان دوسر سے کو ادا کرنا ہوگا ، کیونکہ اپنے فعل اور اراد ہے ہیں پوری احتیاط واجب ہے تو جب ایسانہ کیا تو اپنی غلطی کا خمیازہ بھی جھکتے گا تا کہ لوگوں کے مال اور جانیں محفوظ ہوجا کیں۔

دلیل .....اس کی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل خطامیں دیت لازم کی ہے اور گذشتہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان ہے منع کیا ہے اورنقصان ہوجائے تو اس کے ختم کرنے کی صرف یہی صورت ہے کہ عوض اور تا وان لازم کیا جائے۔

اں قاعدے کی بنیادیہ ہے کہ تن کے استعال میں غلطی کرنے سے پیدا ہونے والانقصان درست نہیں خواہ یہ تق صاحب شریعت کی طرف سے ہویا کی کے ساتھ معالمہ سے تق حاصل ہوا ہویا حق کے دوسرے ذرائع سے حاصل ہوا ہو بہر حال استعال اس شرط کے ساتھ مقید ہے کہ دوسر نے نقصان سے محفوظ رہیں جس طرح فقہاء کرام نے ثابت کیا ہے۔ •

نیزلوگوں کی جان اور مال محفوظ رہیں جو کسی صورت میں رائیگاں نہیں ہو سکتے اس لئے ان کے جان و مال کو لگنے والے ضرر کا تا وان واجب ہوگا۔

قاعده كى بنياد ....اس قاعد كى بنيادنقصان موتا بخواه تعوز انقصان مويازياده بيقاعده دوصورتول ميس لا گونه موگا-

میملی صورت ..... وہ اپنے حق کو استعال کرے جس میں نقصان سے بچنا آپنے اختیار سے عادۃ ممکن نہ ہوجس طرح ڈاکٹر رائح طریقے ہے آپریش کرےاوراس سےکوئی حصہ ضائع ہوجائے یاوہ جان چلی جائے تو ڈاکٹر پر تا دان نہیں آئے گا۔

دوسری صورت ...... و مرقم پی طرف سے پوری احتیاط کر ہے چربھی نقصان ہوجائے تو اس پرتاوان نہ ہوگا جس طرح اپنی ملکیت میں احتیاط اور تجربے سے آگے جلائے ،اورز مین میں داخلے ہے رو کئے کے لئے رکاوٹیس اور علامتیں لگا دے چرکوئی شخص اس میں داخل ہواور اس کا نقصان ہوجائے تو کوئی تاوان نہ ہوگا جس طرح کوئی آ دمی پر خطر راستے سے سفر کرے یا اس راستے میں درندے ہوں چروہ شخص مرا ہوا مطے تو اس کی دیت نہیں ہے۔

<sup>■.....</sup>الهداية: ٣/١٩ ١، المهذب ١/١ ٠ ٣. الهداية: ٣٠٠٠

الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم ....... انظریات الفقهیة وشرعیه.

اس قاعدہ کی مزید تطبیقی صور تیں .... شریفک کے حواد ثات جن میں قبل اور مال کے ضائع کا ارادہ نہ ہوتو بھی تاوان آئے گا۔اس مطرح شوہر،استاد، باب، حاکم وغیرہ تأدیبی مارے اگر کوئی عضوضا کع کردیں۔اسی طرح شریعت کی اجازت سے اپناد فاع کر رہا ہولیکن معمولی دفاعی تدبیر جوکافی تھی اس سے بڑی استعال کرنا ،توبیسب صور تیں نقصان کا تاوان واجب کرتی ہیں۔

تعسف كينتائج اوراحكام ....جق كيمصادر مين ايك الفعل الضاد "باس مين تعسف داخل موجاتا باورتعسف سے حقوق، نتائج اوراحكام نكلتے ميں وه يہ مين:

ا.....عینی نقصان کوشتم کرنا جس طرح کسی نے پڑوی کے متصل کوئی تغییر کردی جس سے روشنی اور ہوارک گئی تو اس تغیر کوگرادیا جائے گا، اسی طرح وہ کھڑکی جس سے پڑوی کی خواتین نظر آئیں اس کو ہند کردیا جائے گا۔

٢.....اگراس نقصان سے مالی جانی نقصان ہوتو اس کاعوض دیا جائے گا۔

۳.....تصرف کو باطل کردیا جائے گا جیسے حلالہ کا نکاح ، نیج عینہ ، وارثوں کو نقصان پہنچانے والی وصیت وغیر وان سب کوختم کردیا جائے گا۔ ۴..... جن کے استعمال سے روک دینا : جس طرح اگر ایذاء کی نیت سے بیوی کو اپنے ساتھ سفر کروائے تو سفر سے روک دینا ضروری ہے۔ ۵..... جسمانی سزا: معز زلوگوں پر غلط دعوی دائر کر کے شہرت کھانے والے تخص کوقعز میردی جائے۔

٭ ۲ ....فعل پرمجبور کرنا: جس طرح معین کی ہوئی قیت پرتا جروں کوسامان بیچنے پرمجبور کرنا،اور رائج مزدوری پرمزدوروں کو کام کرنے پر نبور کرناوغیرہ۔

۳۰: حق کامنتقل کرنا .... بنتقل کرنے والے سب سے حق کونتقل کرناجائز ہے جاہے ت مالی ہوجس طرح خریدی ہوئی چیز میں ملکیت کاحق بنج کی وجہ سے برنع سے خریداری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور قرض کاحق وفات کی وجہ سے قرض دینے والے کے ذمے سے اس کے ترکہ کی طرف نتقل ہوجاتا ہے، اور ترکہ کی طرف نتقل ہوجاتا ہے، اور پرورش کاحق باب کے مرجانے سے دادا کی طرف نتقل ہوجاتا ہے، اور پرورش کاحق مال سے نانی کی طرف نتقل ہوجاتا ہے جب بے کے غیرمحم سے اس کی مال شادی کرلے۔

حق کے منتقل ہونے کے اسباب ....جق کے منتقل ہونے کے اسباب بہت ہیں:

الف(۱)عقد.....ایک جانب ہے جس چیز کالزوم ہوجائے،۔

(۲).....وفات۔

(٣).....ا یک مقروض سے دوسر مے مقروض پر قرض کا حوالہ کرنا ،اس حوالہ کے جائز ہونے میں کسی فقیہہ کا اختلاف نہیں ہے۔ (٣).....ا یک قرض دینے والے کا دوسر ہے قرض دینے والے پر تق کا حوالہ کرنا جس طرح بائع اپنے دائن کو مشتری سے ثمن لینے کے حوالہ کر دیے ،اور مرتہن را بن پر قرض کا حوالہ کرے بیسب صور میں تمام فقہاء کے ند بہب میں جائز ہیں تی کہ دخفیوں کے ہاں بھی حوالہ مقیدہ کے موضوع میں بیر جائز ہیں اور حوالہ مقیدہ بیہ کہ ایک شخص اپنا وہ قرض جومحال علیہ پرلازم تھا اس کا حوالہ

(۵) حق کاختم ہونا ..... شریعت کے حق کے ختم کرنے کے مقررکردواسباب سے حق ختم ہوجاتا ہے بینوع اور تسم کے بدلنے سے مختلف ہیں لہذا طلاق سے نکاح کاحق ختم ہوجائے گا، بیٹے کاخق باپ پر خرچ کے بارے میں اس وقت ختم ہوجائے گا جب وہ بیٹا کمانے پر محتمد دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## دوسرى فصل

اموال .....، مال اپنی ذات کے لحاظ سے ملکیت کامحل ہے مگر کوئی رکاوٹ پائے تو ملکیت کامحل ندر ہے گا، یہ مال شہری معاملات جیسے بچنا، کرایہ پردینا، شرکت اور وصیت کا بھی محل ہے، اور یہ مال زندگی کی اہم ضروریات میں سے ہے جن کے بغیر کوئی جیارہ نہیں۔

### پہلی بحث: مال کی تعریف اوراس کی وراثت

مال کی تعریف ..... مال افت میں ہراس چیز کو کہتے ہیں جونتخب کی جائے اور انسان اس کوجمع کرے جاہے وہ وہیں ہو یا نفع ہو، جیسے سونا، چاندکی، حیوان نبا تات یا چیز کے منافع جیسے سوار ہونا، پہننا اور رہائش وغیرہ۔ ربی وہ چیزیں جن کو انسان جمع نہیں کرتا جیسے پرندے ہوا میں، مجھلیاں پانی میں، درخت جنگل میں، اور کا نیس زمین میں تو ان کو لفت میں مال نہیں کہاجا تا۔

فقهاء کی اصطلاح ..... فقهاء کرام کی اصطلاح مین ال ان کے معنی کو تعین کرنے میں دورائے ہیں:

ا جنفی مسلک ..... حفیوں کے ہاں مال ہروہ چیز ہے جس کوجمع اور محفوظ کیا جاسکے اور عادۃ اس سے نفع اٹھایا جاسکے کویا ان کے ہاں مالیت کے دوجز ہیں۔

الف: جمع كرمنا اورمحفوظ كرناممكن ہو ..... لېذاوه معنوى امور جن كوجمع اورمحفوظ نېيس كيا جاسكتان كو مال نېيس ثاركيا جائے گا جيسے علم، صحت ،عزت اور ذہانت يا جن چيزوں پرغلبمكن نه ہوجيسے كھلى ہوا ،سورج كى گرى اور چاندكى روشنى وغيره ـ

ب: عادة فقع كاممكن ہونا ..... البذاوہ چیز جس سے عادة نقع اٹھاناممكن ندہوتو وہ مال نہیں جیسے مردار كا گوشت اور زہرآ لود كھانا يا خراب كھانا داند، پانى كا ايك قطر ہ يام كى مٹھى تو يہ بھى مال خراب كھانا ديا اس سے نقع تو اٹھايا جا سكے ليكن لوگوں كے ہاں وہ نقع كى شار كا ندہوجيے گندم كا ايك داند، پانى كا ايك قطر ہ يام كى مٹھى تو يہ بھى مال نہيں ہے، كيونكداس سے اكبر حالات ميں نقع اٹھايا جاتا ہو، البذاوہ چیز ہے، كيونكداس سے مرورت كے دفت نقع اٹھايا جاتا ہو، البذاوہ چیز ہے جن سے مرورت كے دفت نقع اٹھايا جائے جيسے مردار كا گوشت تخت بھوك كى حالت ميں تو اس چیز كوبھى مال نہيں كہا جائے گا، كيونكد بيد الشنائى صورت ہے۔

مالکیت ثابت ہوجائے گی جب سب لوگ یا بعض اس کو مال کے طور پراستعال کریں لبندا شراب اور خزیر مال ہے کیونکہ غیر مسلم اس سے نفع اٹھاتے میں اور اگر بعض لوگ اس کی مالیت چھوڑ دیں جیسے پرانے کپڑے تو اس کی مالیت ختم نہیں ہوگی البتہ اگر سارے لوگ اس کو چھوڑ دیں تو مالیت ختم ہوجائے گی۔

مال کی تعریف مجلّہ کے مادہ نمبر ۱۳۶ میں ابن عابدین حنق سے بین تقول ہے: "مال ہروہ چیز ہےجس کی طرف انسانی طبیعت مائل ہواور

<sup>● .....</sup>البحر المرائق: ٢ / ٢ ٢ رد المحتار لابن عابدين: ٣/٣

یة تعریف منتخب ہے، کیونکہ یہ ناقص اورغیر شامل تعریف ہے، کیونکہ سنریاں اور پھل مال ہیں آگر چہان کاذخیر ہنییں کیاجا تا کیونکہ وہ جلدی خراب ہو حاتی ہیں۔

ابن عابدین رحمۃ اللّہ علیہ بھی اس تعریف میں پریثان ہیں، کیونکہ بعض مال جیسے کڑوی دوا نمیں اور زہر جن سے ظبیعت نفرت کرتی ہے اس کے باوجودوہ مال ہیں۔ای طرح مباح چیزیں جیسے شکار،اور جنگل میں درخت وغیرہ جمع کرنے اور ملکیت میں لانے سے پہلے بھی مال ثنار کئے جاتے ہیں۔

ب: جمہور کے ہاں (احناف کےعلاوہ) مال کی تعریف …… ہروہ چیز جوقیتی ہوجس کےضائع کرنے والے پرضان لازم آئے۔ ● قانونی اعتبار میں یہی معنی لیا گیا ہے پس قانون میں مال ہروہ چیز ہے جس کی مالی قیمت ہو۔

غیر مادی اشیاء :حقوق اورمنافع .....احناف نے مال کامعنی مادی اشیاء یعنی جن کانظر آنے والاجسم ہومیں منحصر کیا ہے۔رہے منافع اورحقوق تووہ ان کے ہاں مال نہیں ہیں صرف ملک ہیں۔

غیر حنفی حضرات نے منافع کو بھی مال قرار دیا ہے، کیونکہ چیزوں سے ان کے منافع ہی مقصود ہیں ان کی ذات مقصود نہیں، یہی رائے سیح ہے اور قانون میں اسی پڑمل کیا جارہا ہے اورلوگوں کے عرف اور معاملات میں بھی منافع مال ہیں ان کوجمع اور محفوظ کیا جاتا ہے۔

نفع ہے مقصود .....اعیان ہے حاصل ہونے والا فائدہ، جیسے گھر کی رہائش، گاڑی کی سواری، کپڑے کا پہنناوغیرہ ہے۔

حق ..... حق وہ چیز ہے جس کوشریعت کسی کے لئے ثابت کرے کہ یہ اس کے ساتھ خاص ہے خاص غلبہ یا کسی چیز کے ساتھ مکلف نانے کے لحاظ ہے۔

یے جن بھی مال کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ملکیت کاحق ،زمین سے نفع اٹھانے کاحق ،گزرنے ، پانی چینے وغیرہ کے لحاظ سے اور بھی حق مال کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا جیسے پرورش کاحق اور نااہل پر نگرانی کاحق وغیرہ۔

محنفی مسلک .....منافع ، مال حقوق ،حقوق محصہ جیسے مدعی علیہ کوشم دینے کاحق مدعی کے لئے بیرحنفیوں کے نزد یک مال نہیں ہیں ، کیونکہ بیم عنوی ہیں اور و تنفے دینے سے ختم ہوجاتے ہیں۔

جمہور فقبہاء کا مسلک .....احناف کےعلاوہ باقی حضرات ان کو مال شار کرتے ہیں کیونکہ ان کے اصل اور مصدر کوجمع کرنے سے اٹکا محفوظ کرناممکن ہے نیزیدا شیاء سے خود مقصود ہیں،اگرید منافع نہ ہوتے تو اشیاء کوطلب نہ کیا جا تا اور لوگ ان کی طرف رغبت ندر کھتے۔

اس اختلاف کا نتیجہ .....اس اختلاف کا نتیجہ فصب ، میراث اوراجارۃ میں ظاہر ہوگا۔ جس نے کوئی چیز چھین کرا کی مدت تک اس سے نفع اٹھایا ، پھراس کے مالک کوواپس کردی تواحناف کے علاوہ باتی حضرات کے ہاں نفع کی قیت کا تاوان آئے گا اور حفی مسلک میں منہان نہوگا ، البت اگر فصب کی ہوئی چیز وقف کی ہویا ، چینے کوئی اس کورکھا گیا ہوتو اسکا ضان حفی مسلک میں بھی ہوگا ، چینے کوئی جائیداد ، جس کوکرائے کے لئے تیار کیا گیا ہوتو اس کا صفان حفی مسلک میں بھی ہوگا۔ مثلاً ہوٹل وغیرہ تو اسکے فصب سے نفع کا صفان لازم ہوگا۔ کیونکہ ان چیز وں کی حفاظت کرنا اور ظلم سے بچانے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ معنی سب منافع میں موجود ہے لہذا تمام فصب کی ہوئی چیز وں

<sup>● ....</sup>الما شباه والنظائر للسيوطي: (ص ٢٥٨)

الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم ....... انظریات الفقهیة وشرعیه. شیخ صان کافتوی وینامناسب ہے۔

اجارہ کب ختم ہوگا؟ ..... جنفیوں کے ہاں کرایہ دار کے مرنے سے اجارہ ختم ہوجائے گا، کیونکہ نفع مال نہیں ہے اس لئے اس کی میراث بھی نہ ہوگا۔

۔ بیاتی مسلک ....احناف کےعلاوہ باقی حضرات کے ہاں کرایہ دار کی موت سے اجارہ ختم نہیں ہوگا بلکہ مدت کے ختم ہونے تک بیاتی رہےگا۔

۔ حقوق کی وراثت ....احناف کے ہاں حقوق میں میراث جاری نہیں ہوتی اور باقی ائمہ کرام کے ہاں حقوق میں میراث جاری ہوتی ہے۔

دوسری شم ، مال کی قسمیں .... فقهاء کرام نے مال کی بہت می قسمیں کی ہیں جن پر ہر شم کے لحاظ سے مختلف احکام مرتب ہوتے ہیں، میں صرف حیار تقسیمات کے بیان پراکتفاء کروں گااور شہری قانون واضح کروں گا:

ا ..... نفع کے حلال اور حرام ہونے کے لحاظ سے مال کی دوشمیں ہیں :متقوم ،غیر متقوم ۔

٢.... محل مين تفهرني، ني تفهرني كاظ سے جائيداداور منقولي اشياء كى دوشميس ہيں۔

سم.....ا جزاء کے همثل ہونے نہ ہونے کے لحاظ سے مثلی اور غیر مثلی قتمیں ہیں۔

سسستعال سے اس کی ذات کے باقی رہنے ندر ہنے کے لحاظ سے استبلاء کی ، استعالی دوشمیں ہیں۔

پهلامقصد: مال متقوم اور غير متقوم كابيان

مال متقوم .....جو مال محفوظ ہوا درشر بعت نے اس سے نفع حاصل کرنے کی اجازت دی ہوجیسے جائیدادیں ہمنقولی چیزیں ،اور کھانے پینے کی چیزیں بیسب مال متقوم ہیں۔

ہال غیر متقوم .....جو مال عملاً محفوظ نہ کیا گیا ہو، یا جسے شرعاً نفع حاصل کرنا جائز نہ ہو سوائے مجبوری کی چالت کے دہ مال غیر متقوم ہے۔ کیبلی صورت کی مثال ..... جیسے محصلیاں پانی میں ، پرندے ہوا میں ، نزانے زمین کے اندر ، اسی طرح مباح چیزیں جیسے شکار، گھاس غیر ہسب غیر متقوم مال ہیں۔

دوسری صورت کی مثال .....جیسے شراب، خوسی سلمانوں کے لحاظ سے غیر متقوم ہیں لہذاکسی مسلمان کے لئے ان سے مجبوری کی حالت کے علاوہ نفع اٹھانا جائز نہیں، مجبوری میہ ہے کہ ایکی بھوک ہوجس سے مرنے کا خطرہ ہواور اس حرام چیز کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہوتو ضرورت کے درجے میں حرام چیز کواستعال کرنامباح ہے۔

احناف کے ہاں تراب اورخز برغیر مسلموں کے لئے مال متقوم ہیں، کیونکہ ہمیں بیتھم دیا گیا ہے کہ کافروں کوان کے عقیدے پر چپوڑ دیا جائے۔اگران کوکوئی مسلمان یاغیر مسلم ضائع کر ہے وان کا تاوان لازم ہوگا۔ غیر حنفی حضرات کے نزدیک بید متقوم نہیں، کیونکہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے علاقوں میں اسلامی معاملات کی پابندی لازم ہے،ان کے نفع کے لئے وہ سب کچھ ہے جومسلمانوں کے لئے ہے اوران پروہی یا بندیاں ہیں جومسلمان پر ہیں۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دېم \_\_\_\_\_\_ انظريات الفقهية وشرعيه . اس نقسيم كا فا كده .... اس نقسيم كا فا كده دوجكه ظاهر بوگا :

پہلی جگہہ:عقد کا سیحے ہونا اور نہ ہونا۔.... مال متعوم مالی معاملات کامحل بن سکتا ہے جیسے بیچے ،اجارۃ ، ہبہ، عاربیہ، رہن ، وصیت اور شرکت وغیرہ۔

اور مال غیرمتقوم میں ان میں ہے کوئی بھی عقد جاری نہیں ہوسکتا لہذا مسلمان اگر شراب یا خنزیر بیچے تو یہ بی باطل ہے، اور اگر مسلم شراب یا خنزیر کے ذریعے کوئی اور چیز خرید ہے تو بیخریداری فاسد ہوگی ، دونوں صورتوں کا فرق بیہ ہے کہ بیچ میں اصل مقصود ''میچ'' ہے لہذا اس میں بیچ کے منتقب میں مرطبعی مال ہونانہیں پائی جارہی اور قیمت تو صرف ایک وسیلہ ہے جس کی ذات مقصود نہیں۔

دوسری جگہ: ضائع کرنے سے ضمان کا لازم ہونا......اگر کس نے دوسرے انسان کا مال متقوم ضائع کیا تو اس پر ضمان لازم ہے اگر مثلی چیز تھی تو مثل ورنہ قیمت لازم ہوگی۔اگر مال غیر متقوم مسلمان کا ہوتو اس کوضائع کرنے سے ضان لازم نہ ہوگا البذامسلمان کے شراب کو بہانے اور خزیر کوتل کرنے سے ضمان نہ ہوگا۔البنۃ اگر شراب اور خزیر ذمی (وہ غیر مسلم جودار الاسلام میں رہتا ہو) کا ہوتو اس کوضائع کرنے سے حنفی مسلک کے مطابق ضمان ہوگا کے ونکہ ان کے یہ چیزیں کا فرزی کے تق میں مال متقوم ہیں، جس طرح گزرچکا۔

متقوم اورغیر متقوم کا قانو نیول کے ہال معنی ..... شری اور قانونی حضرات کے ہال متقوم اورغیر متقوم کامعنی مختلف ہے، شری حضرات کے ہاں تومعنی یہ ہے کہ وہ مال جس نے فع مباح ہے یانہیں۔

قانونی حضرات کے ہاں :متقوم وہ مال ہے جس کی قیمت ہو۔اورغیرمتقوم کامعنی بیہے کہ چیزیں اپنی ذات یا قانون کے تکم سے باہم لوگوں کے ہاں عمل سے خارج ہوں۔

مثلاً ہروہ چیز جس میں سب لوگ مشترک ہیں اور کوئی ایک ان کو تحفوظ کرنے میں زیادہ راجح نہ ہوجیسے ہوا، سمندراور سورج کی شعاعیں تو پیطبیعت کے لحاظ غیر متقوم ہیں۔ اور تعامل سے جو خارج ہوں ان کی مثال: جیسے نشیات، نشر آور اشیاء اور جنگی سازو سامان اور ہروہ چیز جو حکومتی ملکیت ہویا خاص لوگوں کی ہولیکن عملاً نفع سب کا ہو۔

مجلّہ الا احکام العدلیة کے مادہ نمبر ۸۳ میں شہری قانون کے بیان کے تحت متقوم اور غیر متقوم ہونے کا جوذ کر ہے اس سے ہم نے تقوم، غیر تقوم کی تعریف اخذ کی ہے۔

ا ..... مجلّه کی عبارت ان چیز وں پر دلالت کرتی ہے۔ ہروہ چیز جواپی طبیعت یا قانونی تھم سے تعامل سے خارج نہ ہووہ مالی حقوق کامحل بیننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

۲.....وه چیزیں جوابی طبیعت سے تعامل سے خارج ہیں وہ تمام اسیاء ہیں جن کوکوئی بھی شخص ترجیحی بنیاد پر محفوظ نہیں کرسکتا، اور قانون کے حکم سے تعامل سے خارج وہ چیزیں ہیں جن کی اجازت قانون نہیں دیتا۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قانون میں تقوم اور غیر تقوم کا مدار قانون کے لحاظ سے تعامل کے جائز ہونے نہ ہونے پر ہے۔ لہندا شراب کا تعامل قانون میں جائز ہے شریعت میں جائز نہیں۔

دوسرامطلب: جائیداداورمنقولی اشیاء .....عقارادرمنقول کامعنی بیان کرنے میں فقہاء کی دورائے ہیں ایک حنی دوسری مالکی۔ حنفیہ کی رائے .... منقولی ہروہ چیز ہے جس کوایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرناممکن ہو، نتقل کرنے ہے اس کی پہلی صورت باقی

یہ بات واضح رہے کہ زمین میں تعمیر شدہ چیز ، درخت اور کھیتی زمین کی تابع بن کربی عقار میں شامل ہوگی للبذ داگر ایسی زمین بچی جس میں عمارت ہو یا درخت یا پیداوار ہوتو زمین کے تابع بن کرعمارت ، درخت یا کھارت ہو یا درخت یا پیداوار ہوتو زمین کے تابع بن کرعمارت ، درخت یا کھیتی بچی جائے تو ان پرعقار کے احکام لا گونہ ہوں گے۔

لبنداحفیوں کے ہاں" عقار"صرف زمین کوشامل ہاورمنقول اس کےعلاوہ ہے۔

مالکی رائے ..... مالکی حضرات نے منقول کا دائر ہ تنگ کیا اور عقار کا منہوم وسیع کیا ہے۔ ان کے ہاں منقول ہروہ چیز ہے جس کو دوسری جگہا بی اصلی ہیئت اور صورت کے ساتھ نتقل کیا جاسکے جیسے کپڑے ، کتابیں اور گاڑیاں وغیرہ۔

عقار .....اورعقاران کے نزدیک وہ ہے جس کو یا تو بالکل ایک جگہ سے منتقل نہ کیا جاسکے جیسے زمین یا صورت بدل کرنتقل کیا جائے جیسے عمارت اور درخت ۔عمارت گرانے کے بعد ملبہ اور درخت کاشنے کے بعد لکڑی بن جا کمیں گے۔ €

شہری قانون بھی یہی ہے جس طرح مادہ ۸۰ امیں صراحت ہے: ہردہ چیز جوا پی جگہ ثابت ہے اس کوتلف کے بغیر تقل کے مامکن شہوتو وہ''عقار''ہے ادراس کے علاوہ ہرچیز منقولی ہے۔

لیکن اس مادہ کے دوسر نقرے میں عقار کے معنی میں قانون نے اور وسعت پیدا کی ہے اور اس میں ان منقولی چیز و ان کو می داخل لیا ہے جوز مین کا مالک زمین کی خدمت یا کچل کے اس میں رکھتا ہے بہاں تک کہ مجھلیاں اور کھادو غیرہ اور بیا کلی فدهب میں جائز ہے اور مادہ کہ میں عقار پر میں مقار بیں داخل کرنا عقار کے معتار پر میں مقار میں واخل ہے اس دعویٰ کو عقار میں داخل کرنا عقار کے معتی کی گہرائی اور وسعت میں صدے نکلنا ہے۔

تبهى منقول عقارمين تبديل موجاتا ہے اور بھی اس کا عکس

سبكيكي مثال .....دروازي، تالي، پاني اور بحل كآلات مقار "كساتھ ملنے عقار ہوجاتے ہيں۔

دوسرے کی مثال .....عمارت کے کلڑے اور زمین سے نگلنے والے خزانے مئی اور پھر وغیرہ زمین سے علیحدہ کرنے سے معقول ہوجاتے ہیں۔

اس تقسيم كافائده ..... مال كوعقاراور منقول مين تقسيم كرنے كافائدو بہت في ماحكام مين ظاہر موتا ہے:

ا: شفعة ..... اشفعه جائداد جب بي جائي المين موتائي من حقولي چيزون مين بين موتاجب وه چيز عقار سے الگ بي جائے، ا البتہ جب منقولي چيز جائداد كے تاليح كركے بي جائے تو اس ميں شفعہ موتاہے۔

٢: ييع الوفاء ..... • عقاريس موتى مِنقولي چيز مين نهيس ـ

<sup>● .....</sup>مادة ۱۲۸ حجله الاحكام العدلية. الماده: ۱۲۹ مجله المحتار: ۳۰۸/۳ وبداية المجتهد: ۲۵۳/۲ و مشترى في خسستى ف جمل قيت پر جائيداو فريدى اى قيمت پراس سے زبردى اس سے لينا۔ بيشفعه حقى مسلك مين شريك اور پروى كے لئے بوتا ہے۔ ٢ پيول كا ماجت مند آدى زمين اس شرط پر بيچے كے بعد ميں پيدوا پس كرك زمين واپس لياول گا۔

الم عقال کے مال کو ذمہ دار کا بیجینا .....وشی کے لئے جائز نہیں کہ معقل کی عقار کو بیچے البتہ شرعی اجازت کی صورت میں بیج سکتا ہے جیسے قرض کی ادائیگ کے لئے ، اس کا تعلق قاضی کی جیسے قرض کی ادائیگ کے لئے ، اس کا تعلق قاضی کی اجازت سے ہے ، کیونکہ زمین کی حفاظت سے زیادہ فائدہ خود زمین کی حفاظت کرنے میں ہے۔ البتہ منقولی چیز جو جب مناسب سمجھے بیج دے۔

وہ مقروض جس نے پابندی لگائی ہواس کے قرض کی اُدا کیگئی کے لئے سب سے پہلے اس کی منقولی جائیداد بیچی جائے ،اگر قرض پوراادانہ ہوتب عقار کو بچیں گے کیونکہ اس میں مقروض کا نفع ہے۔

۵ .... شیخین رحمهما الله کے ہاں ( دوسر بے فقہاء کے علاوہ ) قبضے سے پہلے بھی'' عقار'' کو بیچا جاسکتا ہے البتہ منقولی اشیاء کو قبضے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ، کیونکہ منقول میں ضائع ہونے کاامکان زیادہ ہے جب کہ جائیداد میں ایسانہیں۔

٧..... بيروس وغيره كے حقوق كاتعلق عقارسے ہے منقول سے نہيں۔

ے۔۔۔۔۔تیخین رحمہمااللہ کے ہاں'' عقار'' کاغصب ممکن نہیں، کیونکہ اس کونشقل کرناممکن نہیں، جب کہ امام محمہ اور دوسر بے فقہاء کرام رحمہم اللہ رتعالیٰ کے ہاں عقار کاغصب ممکن ہے،مجلّہ میں پہلی رائے کولیا گیا ہے۔مجلّہ م ۹۰ وابعدها

البتة منقولي اشياء كاغصب بالاتفاق موسكتا ب\_ •

## تيسرامطلب....مثلی اورفیمتی مال

مثلی مال....جس مال کی نظیرا جزاء کے زیادہ فرق کے بغیر بازاروں میں پائی جاتی ہووہ مثلی ہے۔مثلی مال کی چارتشمیں ہیں: کیلی جیسے گندم اور جووزنی، جیسے روئی اورلو ہا،جسم میں قریب قریب عددی اشیاء جیسے انڈ ااور اخروٹ اور بعض ناپ والی چیزیں جوگز اور میٹر کے ذریعے بچی جاتی ہیں یعنی وہ اشیاء جن کے اجزاء میں زیادہ فرق نہ ہوجیسے روئی اورریشم کے کپڑے، بلورکی تحتیاں ،اورئی ککڑیاں۔

اگرگزوں سے پیائش کی جانے والی چیز کے اجزاء ہا ہم مختلف ہوں جیسے وہ بنا ہوا کپڑا جس کے اجزاء میں فرق ہواور زمینیں تو یہ چیزیں قیمتی شار ہوں گی مثلیٰ ہیں۔ جس طرح قدرتی اشیاء جن کے افراد ملتے جلتے ہوں وہ مثلی میں شارہیں اس طرح وہ خوڈساخشا اشیاء جن کے اُجزاء اور مادہ ایک جیسے ہوں وہ بھی مثلی ہیں جیسے کھانے پینے کے برتن ،ایک قسم کی گاڑیاں اور جدید طبع شدہ کتابیں وغیرہ۔

فیمتی مال .....فیمتی مال ہروہ مال ہے جس کی مثل بازار میں نہ ہویااس کی مثل تو ہولیکن اس کے افراد کا قیمت کے اعتبار سے زیادہ فرق ہو € جیسے حیوان ،زمینیں ،درخت ،گھر ، بستر 'قیمتی پھر جیسے الماس ،یا قوت اورمحظوط کتابیں وغیرہ۔

وہ عددی چیزیں جن کے اجزاء میں قیمت کے لحاظ سے فرق ہوتو وہ بھی قیمتی مال میں شامل ہیں جیسے تر بوز اورانار جب ان کی قتم اور جسم سد

• الدالمختار : ٣٠٨/٣. ١ ١ ٣، فتح القدير : ٣٨/٥ وما بعدها. عمادة ١٣٥ حجلة الاحكام. عم ١٣٦ من المجلة

الفقد الاسلامی دادلته بسبجلدیاز دہم بسب الفقد الاسلامی دادلته بسب الفقد الاسلامی دادلته بسبجلدیاز دہم بین بات الفقیمیة وشرعیہ بسب الفقد الاسلامی دادلته بین بات بات اور بھی اس کاعکس ہوجا تا ہے بسبہ شکی مال کے قیمتی بن جانے کی چار مسورتیں ہیں :

ا باز ار سے ختم ہوجائے بسب جب شکی مال باز ار سے ختم ہوجائے توقیمتی بن جائے گا۔

ا بل جانا سبب جب دومخلف جنسوں کے شکی مال کو جانے یاغرق ہونے کام دوموتو قیمتی بن جا کیں گے۔

ساخطرہ پیش آ جائے سبب جب شکی مال کو جانے یاغرق ہونے کا خطرہ ہوتو اس کی خاص قیمت ہوجائے گی۔

ساستعمال کرنا یا عیب دار ہونا سبب جب شکی مال عیب دار ہوجائے یا استعمال کیا جائے تو اس کی خاص قیمت ہوجائے گی۔

فیمتی مال نادر ہونے کے بعد کشرت سے یائے جانے سے مثلی ہوجائے گالہٰذااگر باز ارمیں کم تھا پھر زیادہ ہوگیا تو خاص قیمت کے بعد

یہ یا در ہے کہ مال متقوم قیمتی سے عام ہے ،متقوم قیمتی ادر شلی دونوں کوشامل ہے۔ مثلی اور قیمتی تقسیم کا فا کدہ .....مثلی اور قیمتی کا فا کدہ آنے والی گفتگو میں ظاہر ہوگا۔

ا۔ فرمہ میں ثابت ہونا..... • مثلی مال ذمہ میں قرض ہوتا ہے مثلاً رہتے میں قیت ہوا درجنس وصفت متعین کردی جائے اور ثلی مالوں میں مقاصہ بھی ہوجا تا ہے۔

ر ہاتیتی مال وہ ذمہ میں قرض نہیں ہوتا لہذائج میں قیت نہیں بن سکتا اور قیتی مالوں میں مقاصہ جاری نہیں ہوتا۔ اگر قیمتی مال سے حق متعلق ہوجیے بحری یا گائے کا سرتو واجب ہے کہ تعین ہواور دوسروں سے متاز ہو خاص اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو صرف صفت سے اشارہ نہ دیا گیا ہو، کیونکہ قیمتی مال اگرا یک ہی جنس سے ہوں پھر بھی ان میں فرق ہوتا ہے اور ہرا یک کی الگ صفت اور الگ قیمت ہوتی ہے۔

۲۔ضائع کرنے کی صورت میں تاوان کی کیفیت .....اگر کسی خص نے مثلی مال ضائع کیا جینے گذم یا شکر کی خاص مقدارضا کع کی تواہی کے بقدرات کی مثل سے ضان لازم ہوگا تا کہ تاوان کا ال طریقے سے ہو، اورضا کع شدہ چیز کے ساتھ صورت اور معنی میں اس کی مثلی زیادہ قریب ہے۔البتہ قیمتی چیز کے ضائع کرنے سے اتن کی قیمت لازم ہوگی ، کیونکہ اس کی صورت واجب کرنامشکل ہے لہٰذااس کی معنوی مثل لازم کی جائے گی جو مالیت میں اس کی مثل ہے اور وہ قیمت ہے۔

سا جبری تقسیم اور حصہ لینا .....مثلی مال جب مشترک ہوتو اس کی تقسیم زبردی ہوسکتی ہے اور ہرشر یک دوسرے کی اجازت کے بغیر اور اس کی عدم موجودگی میں بغیر اور اس کی عدم موجودگی میں بغیر اور اس کی عدم موجودگی میں اپنا حصہ لینا حصہ لینا حصہ البت قیمتی میں تقسیم جبری نہ ہوگی اور کوئی بھی شریک دوسرے کی عدم موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا حصہ بیس لیسکتا، کیونکہ تقسیم کرنے میں اپنے حصہ کا حصول اور متاولہ ہے، جب مال مثلی ہوتو اس میں افراز کی جست عالب ہوگا کیونکہ اجزاء ملتے جلتے نہیں، کو یا اس نے اپنے حت کا بدل لیا نہ کہ وہ گی۔ حق کا بدل لیا نہ کہ وہ گی۔

مہ ۔ سود ..... بیتی چیز دل میں حرام سود جاری نہیں ہوتا للبذا ایک بکری دو بکریوں کے بدلے بیچی جاسکتی ہے یعنی قلیل کواس کی کثیر جنس کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے۔

پھرمتلی ہوجائے گا۔

**<sup>◎</sup>**..... ذمه کامعنی آئنده آئے گا۔

فرمہ کی تعریف .....کسی انسان پر قرض صرف اس صورت میں ہوسکتا ہے جب ہر انسان میں ایک اعتباری محل ہو لیکل جوفرضی اور اعتباری ہے یہی'' ذمہ'' ہےالہٰ ذا ذمہ اور اہلیت الگ چیزیں ہیں ، کیونکہ اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص واجبات کو اٹھانے اور حق کے ثبوت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ واجبات کا اٹھانا اس بات کومشکزم ہے کہ کی شخص میں محل ہوجس میں وہ واجبات قر ار پکڑیں۔

جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اہلیت ناقص انداز سے اسی وقت شروع ہوجاتی ہے اور پیدائش سے اہلیت مکمل ہوجاتی ہے۔ ولادت سے ذمہ شروع ہوجاتا ہے اور اہلیت کے دوسرے عضر کا تصور بھی اسی وقت سے شروع ہوجاتا ہے۔ ( دوسرا عضر التزام ہے )لہذا اہلیت صلاحیت کو اور ذمہ صلاحیت کے لکو کہتے ہیں۔

خلاصه ..... ذمه کسی انسان میں وہ فرضی محل ہے جس میں قرض وغیرہ واقع ہوں۔ 📭

ذمه کی خصوصیات ..... ذمه کی پیخصوصیات ہیں:

ا ..... ذمطبع فحض (انسان) کی صفات میں ہے ہے یا شخص اعتباری جیسے کمپنی ،اوقاف اور مساجد کی صفت ہے۔ لہذا بیدائش سے پہلے نیچ کا ذمنہیں ،اس کے لئے ہبکر ناضی نہیں البتہ اس کے لئے وصیت اس شرط کے ساتھ درست کہ وہ زندہ بیدا ہو، حیوان کا ذمنہیں ،اگر کسی نے کا ذمنہیں ،اس کے لئے وصیت اللہ بیٹر اس برخرج کی جائے تو نے حیوان کے لئے وصیت کی اور نیت بید کی بید چیز اس جانور کی ملک ہے تو وصیت باطل ہے، لیکن اگر نیت بید ہوکہ یہ چیز اس برخرج کی جائے تو سے درست ہے، اس صورت میں مقصود جانور کا مالک ہوگا۔ فی مسلک میں جس چیز کی وصیت کی گئی ہے اس کواسی جانور کے چیارے کے لئے متعین ہوگی۔ فی شافعی مسلک میں وہ چیز اس جانور کے چیارے کے لئے متعین ہوگی۔ ف

۲ ۔۔۔۔۔ ہرانسان کاولا دت کے بعد ذمہ ہوتا ہے اگر چہوہ ذمہ فارغ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ذمہ شخصیت کے توابع میں سے ہے اور وجوب کی اہلیت کے دوسر سے عضر کالازم ہے،اس اہلیت کا تعلق انسانی صفت سے ہے،للنداانسان کے پیدا ہونے سے ہی پیلازم ہوگی۔

سى سىن دەم تىعدىنىيىن بوتاللېدا ہرانسان كاايك بى دمەس اورايك دمەيل بهت سے افراد شريك نېيىن بول گے۔

ہ۔....ذمہے وسیع ہونے کی کوئی حدنہیں ،لہذا جینے قرض بڑھ جائیں ذمہ میں ان کی صلاحیت ہے، کیونکہ ذمہ فرضی محل ہے جوتمام لازم ہونے والی چیزوں کی صلاحیت اور گنجائش رکھتا ہے۔

۵..... ذمشخص ہے متعلق ہے،اس کے مال ودولت ہے نہیں تا کہ پوری آ زادی کے ساتھ تجارتی خوشگواری کے ذریعے معاملات کرسکے اس لئے وہ کاروباراور بچ کرسکتا ہے اگر چہوہ اپنی ملکیت ہے زیادہ مقروض ہو۔اوراس کواختیار ہے کہ جس قرض کوچاہے پہلے ادا کرےاس پرقرض خواہ اعتراص کاحق نہیں دکھتے۔

۲ ..... ذمه تمام دیون بغیرامتیاز کے صان ہے الایہ کہ اگر صاحب حق کا عینی حق پایا عائے جیسے '' رہن'' یا بعض شخصی حقوق امتیازی ہوں جیسے میت کے کفن دفن کے اخراجات، ہوی اور چھوٹے بچول کے اخراجات کا قرض اور حکومتی نیکس کا قرض بیر مقدم ہول گے۔

• ....السمدخل الى المالتزام في الفقه للأستاد مصطفى الزرقاء: ف ١٢٣ . • القواعد لا بن رجب: ص ١٩٣ . • مغنى المحتاج: ٣٠ / ١٠٠٠ المغنى: ٢١/١ ٢.

دوسری رائے ..... مالکی ، شافعی اور بعض ضبلی حضرات کی رائے ہے ہے : • ذمہ موت کے بعد بھی اس وقت تک باتی رہتا ہے جب

تک قرض اداء نہ کئے جا کیں اور ترکے کا معاملہ صاف نہ ہوجائے لیمن ترکہ ہے متعلقہ حقوق کی صفائی تک ذمہ باتی رہے گالہٰذا موت کے بعد بھی

میت نئے حقوق حاصل کرسکتا ہے جیے کسی نے شکار کے لئے جال پھینکا اور اس میں کوئی حیوان آ جائے تو میت اس کا مالک ہے، میت کا ذمہ

باتی رہے گا یہاں تک کے قرض اداکئے جا کیں ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا ، مؤمن کا نفس قرض سے انکا ہوار ہتا ہے یہاں تک کہ اس کا

قرض اداکیا جائے ۔ اس طرح میت نے قرضوں کے ساتھ بھی مشغول ہو سکتا ہے جیسے بائع کے مرنے کے بعد کسی عیب کی وجہ سے مشتری ہی جا کو دالی کر مرجائے تو اس کا تا وان

کو دالی کر رہے تو اس کی قیمت بائع پر ہے ، اس طرح عام راستے میں موت سے پہلے کوئی گڑھا کھودا جس میں کوئی گر کر مرجائے تو اس کا تا وان

مجمی میت پر لازم ہوگا ، اسی طرح میت آگر شکر سے بوتو اس کے قرضوں کی کفالت بھی صبحے ہے ، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کفالت کو درست

فرمایا ہے۔ مالکیہ کے ہاں میت کے لئے وصیت جائز ہے۔ اس رائے کے مطابق میت سے حقوق کا مطالبہ نہیں ہوگا بلکہ حقوق کی ادائیگی وارثوں کے ذمہ ہوگی۔

## تیسری رائے حنفیوں کی ہے

ذمہ کاضعف ہونا ۔۔۔۔۔موت سے ذمختم نہیں ہوتا صرف کمزور ہوجاتا ہے، ذمہ ان حقوق کی صفائی کے لئے جوزندگی میں کسی سب سے لاحق ہوئے ہوں ، تو بقدر ضرورت ان کے لئے باتی رہے گا۔ زندگی میں اگر شکار کے لئے کوئی جال ڈالاتھا تو موت کے بعداس میں ملکیت جدیدہ میت کو حاصل ہوگی ، اس طرح وہ قرض لازم ہوں گے جن کا سب موت سے پہلے ہے جیسے عیب دار مبیح کا واپس کرنا اور اس کی قیمت کا لازم ہونا، شارع عام میں کھود ہے ہوئے گڑھے میں کسی کے گر کر مرجائے کا تا وان کیکن امام صاحب رحمہ اللہ کے ہاں شکدست میت کے قرض کا کفالہ درست نہیں میت کے لئے وصیت اور بہدرست نہیں۔ ان دونوں حکموں سے دوسری رائے سے تیسری رائے حقائف ہے۔

### چوتھامطلب:استعالی اوراستہلا کی مال

استہلا کی مال ..... ہروہ مال جس کی ذات کو ہلاک کر کے ہی فائدہ اٹھایا جاسکے جیسے کھانے ، پینے ہکڑیوں، چاندی اور نقذی کی مختلف قسمیں۔ان میں نقذی کے علاوہ باقی سے نعال دیا جائے قسمیں۔ان میں نقذی تو ہلاکت بیے کہ اس کو ہاتھ سے نکال دیا جائے اگر چاس کی ذات باقی رہے۔

استعالی مال .....جس کی ذات کے باقی رہنے کے ساتھ اس سے نفع اٹھایا جا سکے، جیسے جائیدادیں، بستر اور کتابیں وغیرہ ان دونوں قسموں میں اتمیاز والانفع صرف پہلی مرتبدد یکھا جائے گا پس اگر پہلے نفع سے ذات ختم ہوگئ توبیہ مال استہلا کی ہے، اگر پہلے نفع سے ذات باقی رہے تو مال استعالی ہے۔

<sup>● ... ..</sup>رواه احمد والترمذي ٠ البدائع: ٢/٢ ،فتح القدير: ٩/٥ ١ ٣٠٠

استعالی مال ان معاملات کوتبول کرے گاجن کی غرض صرف استعال ہو چیسے کرائے اور رعایت پر دینا۔ اگر مقصد صرف استعال یا صرف استعملا ک نہ ہوتو یہ معاملہ دونوں قسموں میں ہوسکتا ہے :

استعالی اور استھلا کی جیسے فروخت کرنا اورا مانت رکھوا نابید دنوں قسموں میں ہوسکتا ہے۔

# تيسرى فصل

ملكيت اوراس كي خصوصيات ....اس ميں پانچ مقاصد ميں:

پہلامطلب: ملکیت اور ملک کی تعریف .....ملکیت یا ملک مال اور انسان کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے جس کوشریعت ثابت کرتی ہے اور اس مال کواس انسان کے ساتھ خاص کرتی ہے ، اور دہ انسان ہر طرح کا اس میں تصرف کرسکتا ہے جب تک اس تصرف میں کوئی رکاوٹ نیآئے۔

ملک جس طرح اس تعلق کو کہتے ہیں اس طرح مملوک چیز کوبھی کہتے ہیں، آپ کہیں: یہ چیز میری ملک ہے یہ میری مملوک ہے۔ مجلّہ (م ۱۲۵) میں یہی معنی ملک کی تعریف میں مقصود ہے: ۔ کہ ملک ہروہ چیز جس کا انسان مالک ہوجا ہے وہ عین ہویا نفع اس سے خفی قول سمجھا جاسکتا ہے کہ منافع ملک ہیں مال نہیں۔

اس لحاظ سے ملک مال سے عام ہے۔

ملک کالغوی معنی ..... لغت میں ملک کامعنی یہ ہے کہ انسان مال کوجمع اور محفوظ کریے بعنی اس میں تصرف کا تنہاوہ مالک ہو۔ فقہاء کرام نے ملک کی مختلف تعریفیں کی ہیں سب کامضمون ایک ہی ہے۔ اور بہتر تعریف یہ ہے:

ملک کی اچھی تعریف ....کی چیز کے ساتھ خاص ہونا جس سے غیر کوئع کیا جائے اور صاحب ملک اس میں ابتدا عصر ف کرسکے مگر کسی شرعی رکاوٹ سے تصرف دک سکتا ہے۔

پس جب انسان کی جائز طریقے ہے مال حاصل کر ہے تو اس کے ساتھ دہ مال خاص ہوجائے گا جس کے بتیج میں وہ اس سے نفع اٹھا
سکتا ہے الا یہ کہ کوئی شرکی رکاوٹ آ جائے جیسے پاگل ہوتا ، بیو توف اور بچہ ہونا وغیرہ۔ ای طرح اس کا اس مال کے ساتھ خاص ہونا دوسر ہے کے
عمل خل کوروک دیتا ہے مگر کی شرکی اجازت سے دوسر ابھی اس میں تصرف کر سکتا ہے جیسے وصیت ، دکالت اور نگر ان ہونے کی صورت میں۔
ولی ، وسی اور وکیل کا تصرف ابتداء ٹابت نہیں ہوتا بلکہ نائب کے طور پر ہوتا ہے لہٰذا پاگل اور بچہ خود مالک ہوں سے لیکن ان کو اہلیت کے
ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے تصرف سے روکا گیا ہے اس لئے رکاوٹ کے ختم ہوتے ہی ان کے لئے تصرف کاحق بھی واپس آ جائے گا۔
ورسر امطلب: مال کا قابل ملک ہوٹا اور نہ ہوٹا۔ سال پی ذات کے لئاظ سے ملکی ہونے کا بل ہونے کے لئاظ سے مال کی تین
ملکیت کے قابل ہونے ہے روک دیتے ہیں جھی تمام احوال میں اور بھی بعض حالات میں ، ملکیت کے قابل ہونے کے لئاظ سے مال کی تین

<sup>●.....</sup>فتح القدير ۲۰۸/۵، الفروق للقرافي: ۲۰۸/۳\_

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد یاز دہم ...... انتظر یات الفقهمیة وشرعیه، قشمیں میں :

ا۔جو مال کسی صورت میں ملکیت قبول نہیں کرتا .....جو مال سب کنفع کے لئے ہوجیے عام سٹرک، بل، قلعے،گلیاں، نہریں، پلک لائبر ریاں اور پلک پارک وغیرہ۔ یہ چیزیں چونکہ سب کنفع کے لئے ہیں اس لئے ان میں کسی کی ملکیت نہ ہوگی۔ جب کہ سب کے نفع کی صورت ختم ہوجائے تو اصلی حالت میں واپس آ جا کمیں گے یعنی اب ملکیت کے قابل ہوں گی لہٰذا جب سڑک کی ضرورت ندر ہے تو اس کو ملک بنانا جائز ہوگا۔

۲۔جو مال شرعی اجازت کے بغیر ملکیت نہ بن سکتا ہو .....جیسے دقف کے مال اور بیت المال کے اموال۔ دقف شدہ مال نہ بہد کیا جاسکتا ہے مگر جب گر جائے یا اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہوتو محکمہ اس کو تبدیل کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ ● دے سکتا ہے۔ ●

سے بہت ہا۔ وہ ہو ہو ہوں ہے۔ اس میں بیچا جا سکتا ہے جب حکومت بیچنے کی رائے دے یا فروخت کرنے میں فا کدہ زیادہ ہو مثلاً اس کی قیمت کی ضرورت ہو بیاس کی دوگنا قیمت مل رہی ہو، کیونکہ حکومت کے مال بیٹیم کے مال کی طرح ہی جن کو حاجت اور بھلائی کے وقت ہی فروخت کیا جا سکتا ہے۔

سا\_جن کی ملکیت بغیر کسی قید کے ہے ..... ہروہ مال جو بچیلی ان دوقسموں کے علاوہ ہو۔

تىسرامطلب: ملكيت كى قىتمىيں.....ملك يا تام ہوگى ياناتص ہوگى۔

ملک تام .....جس میں کسی چیز کی ذات اور نفع دونوں کی ملکیت حاصل ہواس طور پر کہ ما لک کوتمام شرعی حقوق حاصل ہوں۔

اس کی اہم خصوصیات سے ہیں، بیدملیت دائمی اور ہمیشہ کے لئے ہے جب تک اس چیز کی ذات باقی رہے۔اس میں ملکیت کوختم نہیں کیا جاسکتا، اگر کسی نے دوسرے کی چیزچینی اور مالک نے بہ کہا: میں نے اپنی ملکیت ختم کر دی، اس سے ملکیت ختم نہ ہوگی اور وہ چیز اس کی ملک رہے گی البتہ ملکیت نتقل ہو علی ہے، کیونکہ کوئی چیز مالک کے بغیر نہیں ہوئی نتقل کرنے کا طریقہ یا تو عقد ہے جوملکیت کونتقل کرنے کے قامل ہوجیسے فروخت کرنا، یا میراث اور وصیت سے نتقل ہو علی ہے۔

ہوئیے مروست من بی بیروست در سے سے سے سے ہے۔ ملک تام کا ما لک مکمل اختیارات، رکھتا ہے اس میں اس کو استعال کی اور تصرف کی مکمل اجازت ہوتی ہے، لہذا وہ بیچ، ھہد، وقف اور وصیت کا اختیار رکھتا ہے جس طرح عاریت اور اجارہ کا اختیار ہے، کیونکہ ذوائن چیز کی ذات اور نفع دونوں کا مالک ہے اس لئے وہ ذات اور نفع یا صرف نفع کا تصرف کرسکتا ہے۔

ملک ناقص .....یعن صرف چیز کی ذات کا یاصرف اس کے نفع کا مالک ہوتا۔ نفع کی ملکیت کو انتقاع کا حق کہا جاتا ہے۔ نفع کا حق کمی نفع اٹھائے والے کا شخصی حق مینی ہوتا ہے بینی وہ مجمی نفع اٹھائے والے کا شخصی حق مینی ہوتا ہے بینی وہ حق ہمیشہ اس چیز کے ساتھ ہے اس سے قطع نظر کہ نفع اٹھائے والاکون ہے اس کو ارتفاق کا حق کہا جاتا ہے اور بیصرف جائیداد بیعنی زمین،

€....الدرالمختار:(۳۲۵/۳)

الفقه الاسلامی وادلته ...... جلد یازد جم ..... انظر یات الفقه یه ۲۹۳ ..... ۲۹۳ میل و ترعیه، مکان میں ہی ہوتا ہے۔

چوتهامطلب: ناقص ملك كي شمين .....ناقص ملك كي تين شمين بين:

ا صرف عین کی ملکیت .....اس کی صورت ہے کہ وہ چیز کسی کی ملکیت ہواوراس کا نفع کسی دوسرے کی ملک ہو، جیسے کوئی شخف اپنے گھر کی رہائش یا کھیت کی کاشت کی وصیت پوری زندگی کسی دوسرے کے لئے کردی یا تمین سال کے لئے کردے، اگر وصیت کرنے والا پہلے مرجائے تو اس چیز کی ملکیت اس کے وارثوں کے لئے ہوگی اور جس لئے وصیت کی ٹئی ہے وہ پوری زندگی یا مقررہ مدت تک نفع اٹھا سکتا ہے۔ پھر جب مدت ختم ہوجائے گی تو نفع بھی وصیت کرنے والے کے وارثوں کا ہوگا اب ان کی ملکیت تام ہوجائے گی۔

اس صورت میں میں کا مالک نفع حاصل نہیں کرسکتا ای طرح نفع کے ساتھ یا عین کے ساتھ کوئی تصرف نہیں کرسکتا ،اس پرلازم ہے کہ وہ چیز نفع اٹھانے والے کودے تا کہ وہ نفع کاحق حاصل کر سکے ،اگروہ انکار کر ہے تو زبردتی اس سے وہ چیز دلوائی جائے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ عین کی ملکیت دائی ہوتی ہے اور ہمیشہ اس کی انتہاءتام ملک پر ہوتی ہے،منافع کی ملکیت بھی وقتی ہوتی ہے، کیونکہ حنفیوں کے ہاں منافع میں میراث جاری نہیں ہوتی اور بھی دائی ملکیت ہوتی ہے جیسے وقف کے منافع دائی ہیں۔

۲ شخصی نفع کی ملکیت یا نفع اٹھانے کاحق .....منفعت کی ملکیت کے پانچ اسباب ہیں:عاریت پر دینا، کرایہ پر دینا، وقف، اِصیت، اباحت۔

اعارة .....جمہور حنیہ اور مالکیہ کے ہاں بغیرعوض کے نفع کا مالک بنا نااعارہ ہے۔ پس عاریت پر حاصل کرنے والاخود بھی نفع اٹھا سکتا ہے اور دوسرے کو بھی عاریت پر دے سکتا ہے لیکن کرایہ پر دینا درست نہیں، کیونکہ عاریت پر دینا غیر لازم معاملہ ہے جب چاہے واپس لے سکتا ہے جب کہ'' اجارہ''لازم عقد ہے، اورضعیف معاملہ تو ی کو برداشت نہیں کرسکتا اور عاریت لی ہوئی چیز کوکرایہ پر دینے میں ''اصلی مالک کونقصان دینا ہے۔

شافعی اور خنبلی مسلک ..... شافعی اور حنبلی حضرات فر ماتے ہیں کہ بغیر عوض نفع دوسرے کے لئے مباح کرنا اعار ۃ ہےللبذاعاریت پر لینے والا دوسرے کووہ چیز عارت پڑئییں دے سکتا۔

ا جارۃ .....نفع کاعوض کے ساتھ کسی کو مالک بنانا۔ کرایہ پر لینے والاخود بھی نفع اٹھاسکتا ہےاور دوسر سے کومفت یاعوض کے ساتھ دے سکتا ہے جب نفع اٹھانے والوں کے بدلنے سے اس کا نفع نہ بدلتا ہوائ لئے اگر کرایہ پردینے والا بیشر طبھی لگائے کہ دوسر کے کو نہ دینا تب بھی وہ دوسر کے کوفع دے سکتا ہے۔البتہ اگر نفع کی نوع بدلتی ہوتو پھر مالک کی اجازت ضروری ہے۔

وقف ....کی چیز کواس طرح رکھنا کہ اس کا نفع فقراء وغیرہ کو ملے لیکن وہ چیز کسی کی ملک نہ ہو۔ لہذاوقف نفع کا مالک بنانے کا فائدہ دیتا ہے، جس کے لئے وہ چیز وقف ہے وہ خود بھی نفع حاصل کرسکتا ہے اور دوسرے کو بھی دے سکتا ہے اگر وقف کرنے والے نے کمائی کی اجازت دی ہو، اگر واقف نے کمائی کرنے ہے نے کمائی کی اجازت ہوتا اس کے لئے بھی جائز نہ ہوگا۔

نفع کی وصیت ....اس میں بھی دوسر ہے کو نفع کا مالک بنانا ہے، وہ خود بھی نفع لے سکتا ہے اور دوسر ہے کو عوض کے ساتھ یاعوض کے بغیر نفع دے سکتا ہے اگر دصیت کرنے والے نے کمائی کی اجازت دی ہو۔

اباحت .....کسی چیز کے استعمال یا ہلاک کرنے کی اجازت دینا، جیسے کھانا، پھل کھانے کی اجازت دینا، عام نفع کی چیز وں سے

فقہاء کرام اس پرمتفق ہیں کہ اباحت کی صورت میں نفع حاصل کرنے والامباح کی ہوئی چیز کودوسرے کے لئے مباح نہیں کرسکتا اور کوئی دوسرا آ دمی نفع اٹھانے میں اس کانائب نہیں بن سکتا<sub>ء</sub>

اباحت اور ملک کافرق ..... ملک میں مالک کومملوک چیز میں تصرف کاحق ہوتا ہے جب تک کوئی رکاوٹ آ جائے۔ جب کداباحت میں صرف اجازت کی وجہ سے خود آ ومی نفع اٹھا سکتا ہے۔ پھر اجازت بھی مالک کی طرف سے ہوتی ہے جیسے اس کی گاڑی کی سواری اور بھی شریعت کی طرف سے جیسے عام نفع کی چیز وں سے نفع حاصل کرنا جیسے نہریں ، راستے اور چرا گاہیں وغیرہ۔

خلاصہ یہ ہے کہ اباحت میں نداس چیز کا مالک ہے نداس کے نفع کاجب کہ ملک میں شی کا اور اس کے نفع کا مالک ہوتا ہے۔

شخصی نفع کی خصوصیات .... شخصی نفع کے خواص میں سے اہم خواص یہ ہیں:

ا ۔۔۔۔۔ ملک ناقص کو زمان ، مکان اورصفت کے ساتھ شروع میں مقید کرنا درست ہے جب کہ ملک تام میں ایسانہیں ، لہذا جوش کا بی گاڑی دوسرے کو عاریت پردے رہا ہے بیائے گھرکے نفع کی وصیت کررہا ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ نفع کو خاص مدت مثلاً مہینے کے ساتھ مقید کرے بیا ہے تا ہو ہود استعال کرے سی ساتھ مقید کرے ، یا خاص جگہ کے ساتھ مقید کرے کہ اس کی سواری صرف شہری علاقوں میں استعال کی جائے یا وہ خود استعال کرے سی اورکونہ دے وغیرہ۔

۲ ۔۔۔۔۔ حنفیوں کے ہاں ملک ناقص میں میراث کا جاری نہ ہونا ۔۔۔۔۔ نفع میں حنی مسلک کے مطابق میراث جاری نہیں ہوتی؟ کیونکہ میراث اس مال میں ہوتی ہے جوموت کے وقت موجود ہواور منافع حنفیوں کے ہاں مان بی نہیں جس طرح سے بات گزر چکی اور واضح ہو چکی ہے۔۔

باتی نقہاءکرام کے نزدیک باتی مدت میں منافع میں میراث جاری ہوگی ، کیونکہ ان کے ہاں منافع مال ہیں للبذا دوسرے احوال کی طرح میراث جاری ہوگی ، للبذا جس نے اپنے گھرکی رہائش کی وصیت خاص مدت کے لئے کسی انسان کے لئے کی پھروہ شخص مدت گزرنے سے پیملے مرگیا تواس کے وارث مدت ختم ہونے تک اس میں رہائش کاحق رکھتے ہیں۔

سسنفع کاحق رکھنے والا نفع سے متعلق چیز کو مالک سے حاصل کرے گا چاہے زبردی کینی پڑے۔ جب لے لے گا تو اس کے پاس ، امانت ہوگی تو اس کی ای طرح حفاظت کرے جس طرح اپنی خاص ذاتی ملکیت کی حفاظت کرتا ہے،ادروہ ہلاک ہوجائے یا عیب دار ہوجائے تو تعدی اور حفاظت میں کمی کی صورت میں ہی صمان آئے گا اس کے علاوہ اس بیتا وان نہیں۔

۴ ......اگر نفع حاصل کرنے والامفت نفع حاصل کرر ہاہوجس طرح'' اعارۃ''میں ہوتا ہے تواس چیز کے اخراجات ای کے ذہبے ہیں ،اگر عوض کے ساتھ نفع حاصل کر رہا ہوجس طرح کرایہ کی صورت میں ہوتا ہے تو چیز کے مالک پراس کے اخراجات لازم ہوں گے۔

۵....نفع حاصل کرنے کے بعد نفع اٹھانے والے پرلازم ہے کہ اس چیز کو مالک کے حوالے کرے جب بھی وہ اس کا مطالبہ کرے، تا ہم اگر نفع حاصل کرنے والے کونقصان ہور ہا ہوتو واپسی ضروری نہیں جس طرح کرایہ پاعاریت کی زمین میں بھیتی کا پنے کا وقت نہ آیا ہوتو وہ اس کھیت کوئیتی تیار ہونے تک اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے تا ہم عرف کے مطابق اس کا کراید دینا پڑے گا۔ الفقه الاسلامی دادلته.....جلد یاز دہم ....... انظر یات الفقهیة وشرعیه. مدت کاختم ہونا..... نفع کاحق قتی ہے لہذا آنے والی صورتوں سے ختم ہوجائے گا:

ا....نفع حاصل کرنے کی مدت کا مکمل ہوجانا۔

۲.....جس چیز سے نفع اٹھانا تھا وہ ہلاک ہوجائے یا ایساعیب اس میں آجائے کہ اس کے ہوتے ہوئے نفع کا حصول ممکن نہ ہو،جس طرح رہائش کا گھر گرجائے، کاشت کی زمین بنجر بن جائے۔اگر بیعیب مال کی طرف سے ہے تو اس کے ذمے متبادل پیش کرنا ضروری ہے جیسے کسی کوگاڑی کی سواری کی وصیت کی تھی پھروہ گاڑی بریکار کردی تو دوسری گاڑی پیش کرنا لازم ہے۔

سم ..... جنفیوں کے نزدیک نفع اٹھانے والے کا مرجانا بھی معالم کوختم کردیتا ہے، کیونکدان کے ہاں منافع قابل میراث نہیں۔

سہ است مین کے مالک کافوت ہونا جب نقع عاریت یا اجارے کی صورت میں ہو، کیونکہ '' اعار ہ'' ایک احسان کا معاملہ ہے جواحسان کرنے والے کی موت سے ختم ہوجائے گا، اور اس لئے بھی کہ اس کی چیز کی ملکیت میت کے وارثوں کی طرف ہوجائے گا۔ یہ تفصیل حقی مسلک کی ہے۔ ۔

جب کہ شافعی اور منبلی حضرات کے ہاں اعارہ غیر لازم معاملہ ہے اس لئے عاریت پردینے والا اور اس کے وارث رجوع کر سکتے ہیں، چاہے اعارہ مطلق ہویا وقت کے ساتھ معین ہو۔

، ماکلی حضرات فرماتے ہیں کہ اعارہ اگر وقت کے ساتھ معین ہوتو لا زم عقد ہے لہذا جس نے کسی خاص جگہ تک کے لئے اپنی سواری دوسرے کو عاریت کے طور پردی تو اس خاص جگہ تک پہنچنے سے پہلے واپس نہیں لے سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں نفع کا باقی رکھنالازم آئے گا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ جمہور فرماتے ہیں: اعارة عاریت پردینے یا لینے والے کی موت سے تم نہیں ہوتا، اسی طرح اجارہ بھی کسی ایک عاقد کی موت سے ختم نہوگا، کیونکہ یہ بھی کی طرح لازم عقد ہے۔

اگرنفع وصیت یا وقف کے اعتبار سے ہوتو نفع کاحق وصیت کرنے والے کی موت سے ختم نہ ہوگا، کیونکہ وصیت اس کی موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے ای طرح وقف کرنے والے کی موت سے وقف ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وقف یا دائی ہوگا یا خاص وقت کے لئے تو مدت کے ختم ہونے تک باقی رہے گا۔

### ٣\_عيني نفع کي ملکيت

حق الارتفاق .....کسی زمین کے نقع کے لئے کسی دوسری زمین پرمقررحق ، جو پہلی زمین کے مالک کے علاوہ کسی کی ملکیت ہے،اس کو حق الاا تفاق کہتے ہیں۔

یددائکی حق ہے جب تک دونوں زمینیں ہاتی رہیں اس میں مالک کونہیں دیکھا جائے گا۔ جیسے حق شرب ،حق مسیل ،حق مرور،حق الجوار اور تق علووغیرہ۔

حتی شرب ..... وہ پانی کا خاص مقرر حصہ جو کھیت یا درختوں کی سیرانی کے لئے ہو یا یوں کہئے کہ ذمین کوسیراب کرنے کے لئے معین وقت کے لئے پانی سے نفع حاصل کرنے کی باری اس کے ساتھ حق شفعہ لاحق ہے: انسان کے یا جانوروں کے پانی چنے کاحق اور گھر پیلواستعال کے لئے پائی کاحق۔اس کوحق شفہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ پانی عام طور پر ہونٹوں کے ساتھ پیا جاتا ہے۔ یانی کی اس نسبت کے لحاظ سے چارتشمیں ہیں:

<sup>● .....</sup>البدانع: ٢/٨٨ ا، تكمله فتح القدير: ٨٣/٨ ا، القوانين الفقهية: ص ٣٣٩ ـ

ب.....خاص نہروں اور نالیوں کا پانی جوکسی کی ملکیت ہوں:ان سے ہرانسان اپنے اور جانوروں کے پینے کے لئے پانی لے سکتا ہے، البتہ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اپنی زمینوں کواس یانی ہے سیر ابنہیں کرسکتا۔

ج .....چشموں، کنووں اور حوضوں کا پانی جو کسی کی ملکیت ہوں: اس کا حکم بھی قتم ثانی کی طرح ہے کہ پینے کاحق ہے زمین کی سیرالی کی امازت نہیں۔ اگر پانی کا مالک لوگوں کو پانی پینے کے لئے دینے سے انکار کر بے تو وہ اس سے قال کر سکتے ہیں تاوفتنکہ وہ اپنی ضرورت کا پانی حاصل نہ کرلیں، بیاس ونت ہے جب قریب میں اور یانی نہ ہو۔

د .....خاص برتنوں میں محفوظ کیا ہوا پانی: جیسے منکے اور ٹینکی وغیرہ، اس میں ہے کسی کواپنے لئے استعال کرنا جائز نہیں جب تک مالک سے اجازت نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بیچنے ہے منع کیا مگرجو پانی اٹھا کر برتن میں محفوظ کیا گیا ہواس کے بیچنے کی اجازت دی لیکن جو خض بیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہووہ اس پانی کو حاصل کرسکتا ہے آگر چہ اس میں قوت کا استعال کرنا پڑے اکین قیت ویں پڑے گی کیونکہ مجبوری کی وجہ سے دوسرے کاحق باطل نہیں ہوتا۔

حق مجری .....وہ زمین جوپانی کی بہنے کی جگہ ہے دور ہوتو اس کی سیرانی کے لئے دوسرے کی زمین سے پانی گزارنے کا حق حق مجری ہے۔اس میں بڑوی پانی کے گزارنے کو عنہیں کرسکتا،اگروہ منع کرے تو زبروسی پانی اس کی زمین سے گزارا جاسکتا ہے نقصان سے بیچنے کے لئے۔

حق مسیل ..... یعن زمین کی سطیر پانی بهانے کاحق، زائد پانی کو پھیرنے اور بہانے کے لئے نالی کا نکالنایاوہ پانی جوسب کے نفع کے مصرف کے لئے بھیراجائے جیسے ذری زمینوں کی ضروریات کا پانی، بار شوں کا پانی یا گھروں کا استعمال شدہ پانی۔

مسیل اور مجری کافرق ..... مجری اور مسیل میں فرق بیہ ہے کہ مجری زمین کی سیر ابی کے لئے پانی لانے کو کہتے ہیں اور مسیل وہ پانی جو گھریا زمین کی ضرورت کے لئے نہ ہواس کو دوسری طرف چھیرنے کو کہتے ہیں۔مسیل کا تھم بھی مجری کی طرح ہے، کوئی بھی اس کومنع نہیں کر سکتا گھر صرف اس صورت میں جب کوئی واضح نقصان ہور ہا ہو۔

حق مرور .....اندر کی زمین والا جواپی زمین تک پہنچنے کے لئے کسی راستہ کا مختاج ہوخواہ وہ راستہ کسی کامملوک ہو یا بندوستی ہواس کے گزرنے کے حق کومرور کا حق کہا جاتا ہے۔ عام اور بندوستی راستے سے ہرا یک گزرسکتا ہے۔ اور خاص راستے سے مالک گزر سکتے ہیں اس پر کھر کی اور درواز ہ نکال سکتے ہیں البتہ جب عوام کواس کی ضرورت ہوتو اس راستے کو بنڈنہیں کر سکتے۔

حق جوار ..... پڑوس کی دوشمیں ہیں:او پر ہونے کی وجہ سے پڑوس یا کنارے پر ہونے کا پڑوس،اس میں دوق ہیں:

الف :حق التعلی ...... و وحق جواو پر کی منزل والے کو ٹیلی منزل والے پر حاصل ہے و وحق تعلیٰ کہلا تا ہے اس کوحق طابقی یاحق علو' می کہتے ہیں۔

ب :حق الجوار الجانبي ..... و هي جو پروس ميس رہنے والے ہرايك كا دوسرے پر ہوتا ہے جس كوحق تعلى حاصل ہے مجلى منزل كى

پڑوس میں رہنے والے کوصرف ایک حق حاصل ہے کہ ان میں سے ہرایک دوسر کے کو واضح نقصان نہ پنچائے بعنی ایسا نقصان جو تمارت کے اصلی نفع ہی کونتم کردے یا تمارت کی کمزوری یا گرنے کا ذریعہ بن جائے۔

نقصان پڑوس کی ہرصورت میں منع ہے البتہ '' حق علوی'' میں وہ صور تمیں جن کے نقصان دہ ہونے نہ ہونے کا لیقین نہ ہوجیے دروازہ اور کھڑکی کا نجلی منزل میں کھولنا یا بالائی منزل میں انتا ہو جسل سامان رکھنا جس سے جب متاثر ہوتو اس طرح کی صورتوں میں اختلاف ہے۔ ● امام ابوضیفہ دحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیت صرف منع ہے البتہ اجازت سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ مالک کو اپنی اس ملک میں جس میں دوسر کا حق بھی متعلق ہے تصرفات سے منع کیا جائے گا ، کیونکہ اس کی ملک خالص نہیں ہے، لہذا اس کو صرف اس کی اجازت ہے جس میں دوسر سے کا نقصان نہ ہونا تھی ہو، اس کے علاوہ باتی تصرفات صاحب حق کی اجازت اور رضا مندی پر موقوف ہیں۔ حنفیوں کے ہاں اس کرائے پر فتو کی ہے۔

صاحبین کا مسلک ..... حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں اصل اجازت ہے، کیونکہ بالائی منزل والاشخص اپنی ملک میں تضرف کرر ہاہے اور ہر شخص آپنی ملک میں تضرف کرر ہاہے اور ہر شخص آپنی ملک میں تضرف کر نے میں مکمل آزاد ہے جبکہ دوسرے کا لقینی نقصان نہ ہو، نقصان کی صورت میں روکا جاسکتا ہے اس کے علاوہ اباحت ہے، بیرائے بچھ میں آتی ہے اس کا بی اتباع ہونا چاہئے۔ اس لحاظ سے دونوں پڑوسیوں کا حکم ایک ہوگیا، کہ مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا اختیار ہے جب دوسرے کو واضح طور پرکوئی بڑا نقصان نہ ہو ہو یا وہ اس کا سبب ہنے۔ یہی مالکی اور باتی ندا ہب کے حضرات کی رائے ہے۔ ع

تين امور جوحقوق الارتفاق سيمتعلق بين:

پہلاامر شخصی نفع اورار تفاق کے حق کا فرق:

ارتفاق كاحت شخص حق سے آنے والی جار جہات سے علیحد ہے:

ا ۔۔۔۔۔ارتفاق کا حق زمین پر ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے، اس لئے اس زمین کی قیمت اس حق کے نہ ہونے سے کم ہوجاتی ہے۔ رہاشخص حق تو وہ بھی جائیداد کے ساتھ ہوتا ہے جیسے زمین کا وقف کرنا، اس کی دصیت کرنا، کرایہ پر دیناوغیرہ۔اور بھی وہ منقولی چیز وں کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کتاب کوعاریت پر دینااور گاڑی کرائے پر دینا۔

۲ ....جن الارتفاق صرف زمین کا ہوتا ہے سوائے پڑوں کا حق کہوہ بھی زمین اور بھی آ دمی کا ہوتا ہے رہانفع اٹھانے کا حق تو وہ ہمیشہ خاص آ دمی کا ہوتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>.....</sup>فتح القدير: ٣/٣٠٥ ٥، و المحتار: ٣/٣٢/٣، البدائع٢/٢٣٦. المنتقى على الموطا: ٢/٠٦ القوانين الفقهية: ص ١٣٣١.

ہم .....جت ارتفاق میں حنفیوں کے ہاں میراث جاری ہوگی جواس کو مال شارنہیں کرتے ، کیونکہ وہ زمین کے تابع ہے۔ رہاانفاع کاحق تو اس کی میراث میں اختلاف ہے۔

ارتفاق كے حقوق كى خصوصيات .....حقوق الارتفاق كـ احكام عام بھى ہيں اور خاص بھى ـ

عام احکام .....اس کے عام یہ ہیں کہ یہ حقوق جب ثابت ہوجا ئیں تواس وقت تک ثابت رہتے ہیں جب تک ان کے باقی رہنے ہے دوسرے کا نقصان نہ ہو،اگران سے دوسرے کا نقصان ہوتوان کوشم کرنالازم ہے، لبندا شاہراہ عام ہیں گندی نالی کوشم کیا جائے گا، سیرائی کا حق ختم کردیا جائے اگراس سے ضرر ہوجیہے وہ بہت تیز رفتار ہو، کیونکہ صدیث گردیا جائے اگراس سے ضرر ہوجیہے وہ بہت تیز رفتار ہو، کیونکہ صدیث گرر چک ہے" لا حضور ولا حضوراد"نیز شارع عام میں گر رنااس شرط کے ساتھ مقید ہے کہ جتناممکن ہوسائتی کا خیال رکھا جائے گا۔

**خاص احکام ..... خاص احکام کوار تفاق کے حقوق کی بحث میں ذکر کروں گا۔** 

تيسراامر جفوق الارتفاق كے اسباب .... حقوق الارتفاق كے متعدد اسباب بيں ان ميں سے چندا كيك يہ بين :

ا۔عام شرکت عام نفع کی چیزیں جیسے راستے ،نہریں اور عام مصارف بیچقوق ان کے قریب کی ہرز مین کو حاصل ہوں گے یعنی گرز نے ،سیرانی اور زائد پانی کے بہانے کے حقوق )، کیونکہ بیمنافع سب میں شریک ہیں ہرایک ان سے نفع اٹھا سکتا ہے بشر طیکہ دوسروں کا نقصان نہ ہو۔۔

۲۔معاملات میں شرط لگانا ..... جیسے یا نَع خریدار پرشرط لگائے کہ اس سے گزرنے کا اس کو بھی حق ہوگایا اس کی دوسری زمین کو پانی کا حصہ ملے گا، تو اس شرط کے ساتھ بیدونوں حق ثابت ہوں گے۔

سو تقادم ....کی زمین کویہ حقوق پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہوجن کا وقت لوگوں کو معلوم نہ ہو جیسے کوئی زرعی زمین میراث میں مطابعت میں ، مطابعت کا مجری اور مسل کا حق دوسری زمین پر تھا ، کیونکہ بظاہر یہ جائز سبب سے ہوگا کیونکہ لوگوں کے معاملات در تنگی پرمجمول کئے جاتے ہیں ، تاوقت کیکس ثابت ہوجائے۔

بانچوال مطلب: ملك تام كاسباب سيشريعت مين ملك تام كح چاراسباب بين:

- (۱)....مباح چيز پر قبضه کرنا۔
  - (۲) ....معامله کرنا۔
    - (٣).....نيابت
- (۴)....ملوکہ چیزے پیدائش۔
- شهری قانون میں بیاسباب جھے ہیں:

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دبهم ..... انظر يات الفقه ية وشرعيه وشرعيه

- (۱)....جس چیز کا کوئی ما لک نه ہواس پر قبضه کرنا۔
  - (۲)....میراث اورتر که سے حصه کاملنا
    - (۳).....وصيت
  - (۴).....حائداد مامنقول كےساتھ ملاہواہونا۔
    - (۵)....عقد ـ
    - (۲)....قابض ہونا۔

یہ سارے اسباب شرعی اسباب سے ملتے ہیں کیکن'' قابض ہونا''غیر شرعی ہے کیونکہ اس میں دوسرے کی چیز پر قبضہ ہوتا ہے، اور اسلام محض قبضہ کی وجہ سے اس کاحق تسلیم نہیں کرتا اس کافائدہ صرف اتنا ہوگا کہ عرصہ در از گزرنے کی وجہ سے قاضی یہ دعویٰ نہیں سے گا، ④ کیونکہ اس میں حق ثابت کرنے میں مشکلات ہیں اور اصل حق میں بھی شک ہے، کین اصل حق کا صاحب حق کے لئے اقر ارکر نا اور اس کو دینا واجب ہے۔ جو خض دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے واس کا مالک نہیں بن جاتا۔

ای طرح کمبی مدت تک مطالبہ جھوڑ دینے سے شریعت کے ہاں ما لک کاحق ساقطنہیں ہوتا،لہٰذاقبصنہ کی وجہ کسی کاحق ختم کرنا ادر کسی کا ٹابت کرنا پیانصاف ادرحق کے منافی ہے،اس طرح ایک غاصب اور چور چوری کی ہوئی چیز کاما لک ہوجائے گا۔

البتة امام ما لک رحمہ اللہ نے ''مدونہ' میں فرمایا ہے قبضہ ہے اصل ما لک کی ملکیت ختم ہوجائے گی اور قابض ما لک ہوجائے گا،کیکن انہوں نے قبضہ کی مدت مقرر نہیں فرمایا،اوراس کی مدت حاکم کی رائے پرچھوڑ دی،ایک حدیث مرسل سے مدت کی حدیھی بیان کی جاسکتی ہے:

من حازشیناً علی خصمه عشر سنین فهو حق به منه 6 " "جودس سال تک دوسرے کی چیز کاقبض ہوتو وہ اس کازیادہ حق دارہے۔"

ا۔مباح چیز پرقابض ہونا....مباح ہروہ چیز ہے جو کسی خاص آ دی کی ملک میں داخل نہ ہو،اوراس کی ملکیت حاصل کرنے کا کوئی شرعی مانع نہ ہوجس طرح پانی چشمہ میں، گھاس، لکڑیاں اور درخت جنگلات میں، اور خشکی اور سمندر کے شکار پیسب مباح ہیں:۔ بیشم ان چیز وں کے ساتھ ممتاز ہے:

الف..... یہ اس چیز کی ملکیت کا سب ہے جو کسی کی ملکیت نہیں تھی۔ باقی ملکیت کے جو اسباب ہیں ان میں نئی ملکیت سے پہلے دوسرے کی ملکیت ہوتی ہے۔

ب ..... یفعلی سبب ہے قولی نہیں: یعنی ہاتھ رکھنے یا عمل کرنے سے ثابت ہوجا تا ہے لہذا یہ ہرآ دی سے ہوسکتا ہے اگر چہ وہ ناقص اہلیت دالا ہی کیوں نہ ہوجیسے بچے، پاگل اور وہ جس پر کاروباری پابندی ہو۔ رہاعقد توان کا درست نہیں یا دوسرے کے ارادے پر موقو ف ہے، اور یقولی سبب ہے۔

مباح کواچی ملک بنانے کی دوشرطیں ہیں:

مہلی شرط .....اس چیز پراس سے پہلی کسی دوسرے نے قبضہ نہ کیا ہو، کیونکہ جومباح کوسب سے پہلے حاصل کرے وہ اس کا ہے،جس طرح نیہ بات حدیث میں ہے۔

<sup>• .....</sup>فتهاء نے اس کی مدت ۳۳ سال مقرر کی ہے اور مجلّہ میں ۵ اسال کی مدت کو کمبی قرار دیا ہے۔ ۱۳ اس بحث کو محمد الجواد کی الفقہ الاسلامی ص ۱۸۔ ۵۰ میں ویکھا جائے۔ میں ویکھا جائے۔

دوسری شرط ..... ملکیت کاارادہ کرنا: اگراس کے ارادے کے بغیراس کی ملک میں مباح چیز آئے تو اس کا مالک نہ بنے گا، جس طرح کسی انسان کی گود میں گرجائے ، تو اس کا مالک نہ ہوگا۔ اگر کسی نے جال ڈالا ، اگروہ شکار کے لئے تھا تو اس میں آنے والے شکار کا مالک ہوجائے گا اور اگر سکھانے کے لئے ڈالا تھا تو اس میں آنے والے شکار کا مالک نہ بنے گا، ''کیونکہ امور مقاصد اور نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔''

# مباح چز پر قضه کی حارفتمیں ہیں:

میم فتیم: احیاء الموات ..... یعنی دیران زمین کوآباد کرنا موات اس زمین کوکہاجا تا ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو: اوران سے سی طرح سے نفع نہ اٹھایا جارہا ہو، اوروہ شہر سے باہر ہوں لہذا جو کسی کی ملک میں ہول وہ'' موات' 'نہیں یا جوشہر کے اندر ہو، یا شہر سے تو باہر ہولیکن شہری ضروریات کے لئے ہوجیسے ان لوگوں کی ککڑیاں اور جانوروں کی چراگاہ کی سہولت کا کام دیتی ہو۔

احیاء سے ملکیت آتی ہے ۔۔۔۔۔غیر آبادز مین کو آباد کرنے سے ملکیت ثابت ہوتی ہے کیونکد حدیث پاک میں ہے'' جوغیر آبادز مین کو آباد کرے وہ اس کی ہے۔''یہ آباد کرنا حاکم کی اجازت سے ہویاا جازت کے بغیر جمہور کے نزدیک دونوں صور میں درست ہیں۔

امام ابوحنیفه و ما لک کا مسلک .....امام ابوحنیفه اور مالک رحمهما الله کنزدیک حاکم کی اجازت ضروری ہے۔ زبین کا آباد کرنااس کو نفع کے قابل بنانے سے ہوجاتا ہے جیسے تغییر کرنا ، ورخت لگانا ، جیتی باڑی کرنا ، ہل جو تناور کنوال کھودنا وغیرہ ۔ وہ عل جوز مین کو آباد کرنے کی علامت ہواس کوفقہ میں '' کہتے ہیں اور اس کی مدت تین سال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا'' محتجر کا تین سال کے بعد کوئی حین ہیں۔''

ووسری شم: شکار کرنا ..... یعنی جو چیز مباح ہواور کسی کی ملک نہ ہواس پر قبضہ کرنا پیملیت بھی توشکار پرعملا قبضہ کرنے ہے اور بھی حکمی قبضہ ہے جمکی قبضہ ہے جہ پر مباح ہواور کسی کی ملک نہ ہواس پر قبضہ کے جملی کے شکار کے لئے حکمی قبضہ ہے جہ بھی جہلی کے شکار کے لئے حوض بناٹا یا جال ڈالنا یا حیوانوں کو جوشکار پکڑنے کی تربیت دیئے گئے ہوں ان کواستعال کرنا جیسے شکاری کتا، چیتا اور دوسر سے تعلیم دیئے ہوئے در ندے۔

شکار کی حرمت کی جگہہ .....شکارانسان کے لئے حلال ہے تمر جب جج یا عمر کا احرام باندھ چکا ہویا شکار مکہ یامہ بینہ میں ہو بفر مان باری تعالیٰ ہے :

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا تَكُمْ وَ لِلسَّيَّالَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمُتُمْ حُرُمًا ۗ وَ اتَّغُوا اللهَ الَّذِي َ لِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ الماءِ ١٦/٥

لینی جیب تک تم احرام میں ہواس وقت تک شکار حرام ہے۔

شکار ملکیت کے اسباب میں سے ہے لیکن عمی قبضہ میں نیت کا ہونا شرط ہے للذاجس نے جال ڈالا اور نیت سکھانے کی تھی پھراس میں
کوئی شکار کھینس گیا تو جو خص بھی پہلے لے لیے اس کا ہوگا کیونکہ اس شخص کی نیت نہ تھی۔ اگر اس نے شکار کرنے کے لئے ہی جال ڈالا تھا تو
جال کا مالک اس شکار کا مالک ہوجائے گا، اگر کوئی اور اس کو لے گا تو غاصب ہوگا۔ اگر کسی پرندے نے کسی کی زمین میں بچے دیئے تو جو ان کو
ہملے لے اس کے ہوں گے البت اگر اس نے زمین اس مقصد کے لئے تیار کی تھی تو زمین کا مالک ان پرندوں کا مالک قرار پائے گا اگر کوئی پرندہ
میں کے کمر میں داخل ہواور کمر کا مالک شکار پکڑنے کے لئے دروازہ بند کردے تو اس کا مالک بن جائے گا، اگر ویسے ہی دروازہ بند کرد

الفقه الاسلامي وادلته .....جلد یاز دہم ..... انظریات الفقهیة وشرعیه، شکار کا ما لک نه ہوگا۔ شکار کا ما لک نه ہوگا۔

ای طرح اگر شکار کسی گڑھے وغیرہ میں گرہے تو اگروہ گز ھاشکار کے لئے کھودا تھا تو شکارا ہی کی ملک ہے ورنہ جو بھی اس کو پہلے پکڑلے سی کا ہوگا۔

تیسری قسم: گھاس اور گھنے جنگلوں پر قبضہ .....کلاءاس گھاس کو کہتے ہیں جوا گائے بغیر جانوروں کے چرنے کے اگ جائے اور آ جام گھنے جنگلات یاغیرمملوک زمین کو کہا جاتا ہے۔

کلاء کا حکم .....کدا کا کوئی بھی مالک نہ ہوگا اگر چہوہ کی کملکیتی زمین میں اگ جائے بلکہ وہ سب کے لئے مباح ہے سب ہی اس کوکا ک سکتے ہیں اور جانوروں کو چرا سکتے ہیں، زمین کامالک کسی ومنع نہیں کرسکتا، کیونکہ بیاضلی اباحت پر باتی ہیں یہی جاروں نداہب میں راج ہے کیونکہ حدیث عام ہے'' لوگ مین چیزوں میں شریک ہیں: یانی، گھاس، اور آگ۔ •

آ جام کا حکم ..... آ جام یعنی درخت اگر غیر مملو که زمین میں ہوں تو مباح مال ہیں ، ہرا یک انسان ان پر قابض ہوسکتا ہے ، اور ضرورت کے بقدر لےسکتا ہے ، کوئی محض اس کو منع نہیں کرسکتا ، اگر کوئی اس پر قابض ہوجائے تو وہ اس کی ملک بن جائے گا۔ کیمن مباح درختوں کے کاشنے سے حکومت لوگوں کومنع کر سکتی ہے تا کہ عام لوگوں کی بھلائی ہواور جنگلی مفید سر مایہ باقی رکھا جاسکے۔

اگر درخت کسی کی ذاتی زمین میں ہوں تو بیر مباح نہیں بلکہ صاحب زمین کے ہیں ،کسی کواجازت کے بغیر کا شنے کی اجازت نہیں ، کیونکہ · زمین سے درختوں کا قصد کیا جاتا ہے بخلاف گھاس کے کہ گھاس کی دجہ سے زمین مقصور نہیں بنائی جاتی۔

# چوهی صورت : خزانو ل اور کانول پر قبضه حاصل کرنا:

معادن ..... جوزمین میں پائے جاتے ہوں اپنی اصل کے لحاظ سے جیسے سونا، جاندی، پیتل ، لو ہااور تا نباوغیرہ۔

کنر .... جس کولوگوں نے زمین میں دفن کیا ہوخواہ جاہلیت میں یا اسلام میں معدن اور کنز دونوں کو حفیوں کے ہاں لفظ'' رکاز'' شامل ہے: بعنی جوز مین میں گر اہوا ہو جا ہے القد تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہو جیسے لو ہے کے کمڑ سے یالوگوں نے زمین میں دبایا ہواور صدیث میں ان دونوں کا حکم ایک بتلایا ہے کدر کا زمیں پانچواں حصد لازم ہے۔ 🍎

مالکی وشافعی مسلک ..... بید حضرات فرماتے ہیں کدرکاز جابلیت کے وقت کی ڈن کی ہوئی چیز ول کو کہتے ہیں اور معدن اہل اسلام کی ڈن شدہ اشیاء ہیں۔

معادن کا حکم .....کانوں پر قبضہ کرنے ہے ملکیت حاصل ہونے نہ ہونے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، ای طرح اگر وہ غیرمملوکہ زمین مے ملیں تو حکومت کوانکاخس ملے گاینہیں اس میں بھی اختلاف ہے۔

معاون کی ملکیت .....معادن کی ملکیت کے بارے میں فقہاء کی دورائے ہیں:

مالکی رائے .... کامکی حضرات کامشہور تول ہیہ ہے کہ معادن کی ساری تشمیں قبضے ہے ملکیت نہ بنیں گی زمین کے تابع بن کر بھی

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ...... انظر یات الفقہیة وشرعیه، ان میں ملکیت نہیں ہوتی بلکہ صلحت کے مطابق حاکم وقت جس طرح جاہے ان میں تصرف کرے بیحکومت کی ملک ہیں، کیونکہ زمین کو اسلامی حکومت نے فتح کیا ہے، نیز اس حکم میں مصلحت بھی ہے۔

حنفی، شافعی اور صنبلی رائے ..... پیر حضرات فرماتے ہیں کہ معادن زمین کی ملکیت کے تابع بن کر ملکیت میں آئیں گی جب زمین کی ملکیت تمام اجزاء کے ساتھ ہے تو اگروہ زمین کسی خاص آ دمی کی ہے تو معادن اس کی ہیں، اگر زمین حکومت کی ہے تو خزائن بھی حکومت کے ہیں، اورا گرزمین کسی کبھی ملکیت نہیں تو یہ معادن جس نے پائے اس کے ہیں، کیونکہ زمین کے تابع ہوکریہ مبرح ہیں۔

معادن میں حکومتی حصہ ہے متعلق بھی دورائے ہیں:

حنفی رائے .....معادن میں پانچواں حصہ حکومت کا ہے، کیونکدان کے ہاں لفظ" رکاز" نغت کے لحاظ سے معادن اور کنوز سب کو شامل ہے جس کا علاوہ باقی اس کا ہے جس کو بیٹرز ائن ملے ہیں خمس صرف ان معاون میں ہے جو تخت ہوں جن کوکوٹنا اور رگڑ ناممکن ہو جیسے سونا، چاندی، لو ہا، تا نبااور پیتل وغیرہ۔

رہی وہ اشیاء جورگڑنے اور کو شخے کے قابل نہ ہوں جیسے الماس یا قوت کوئلہ دغیرہ تو ان میں ٹمس واجب نہیں ای طرح بہنے والی معادن جیسے تیل وغیرہ تو ان میں بھی ٹمس نہیں ، کیونکہ پہلی صورت پھراور مٹی کی طرح ہے ، اور دوسری قتم پانی کی طرح جس میں حکومت کو سیجھ ٹہیں دیاجا تا۔

غیر حنفی رائے ..... باتی حضرات کے ہاں کسی قتم کی معادن میں ٹمس لازم نہیں بلکہ صرف زکو ۃ لازم ہوگی کیونکہ حدیث پاک میں ہے:
'' جانوروں کا کیا ہوانقصان رائیگاں ہے، کنویں میں گر کر ہونے والانقصان رائیگاں ہے کا نیں صدر ہیں اور رکاز میں پانچواں حصہ ہے''
تواس حدیث میں ٹمس صرف رکاز میں واجب کیا ہے جواہل جاہلیت کی وفن شدہ اشیاء ہیں، اور معدن میں پچھوا جب نہیں کیا، کیونکہ'' جبار''کا معنی ہیے کہ اس میں ٹیس فی واجب نہیں زکو ۃ کوزکوۃ کی عام دلیک کی وجہ سے واجب کرتے ہیں۔

کنز کا تھکم .....کنزوہ خزانہ جس کولوگ فن کریں خواہ جاہلیت میں ہو یا اسلام میں۔اس لئے اس کی دوشمیں ہیں:اسلامی اور جابلی۔ اسلامی .....جس پرکوئی لکھائی یا اور کوئی علامت پائی جائے کہ بیاسلام کے ظاہر ہونے کے بعد فن کیا گیا ہے،مثلاً اس پرکلمہ شہادت، قرانی آیت یا کسی مسلم خلیفہ کانام ہو۔

جاملى .....جس ميں كوئى علامت بوكديداسلام سے بہلے فن كيا كيا ہے جيسے بت كى تصوير مويا جابلى بادشاه كانام وغيره مو

مشتبہ خزانہ .....جس میں اسلامی یا جا بلی ہونے کی علامت نہ ہو،اس کو متقد مین احناف نے جا بلی قرار دیا ہے۔اور متاخرین احناف نے اسلامی قرار دیا ہے اگر کوئی ایسا خزانہ طے جس میں جابلی اور اسلامی دونوں علامتیں ہوں تو وہ اسلامی قرار دیا جائے گا، کیونکہ بظاہر وہ کسی مسلمان کی ملکیت ہے اور اس کی ملک کازوال معلوم نہیں۔

اسلامی کنر .....اسلامی خزانداصل مالک کی ملکیت میں ہی رہے گا ،اٹھانے والا اس کا مالک نہیں بنے گا بلکہ وہ لقط کی طرح ہے جس کا اعلان ضروری ہے ،اگراس کا مالک مل جائے تو اس کو دیا جائے ورنہ فقراء پرصدقہ کر دیا جائے فقیر کے لئے اس نے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ حنی رائے ہے۔

<sup>●.. ..</sup>الدرالمختار: ١ / ٢١ المهذب: ١ / ٢٢ ١ ، المغنى: ٢٨/٣.

جاہلی کنز ..... تمام ائم متفق ہیں کہ اس کافمس بیت المال (حکومتی خزانہ) کو دیاجائے گاباتی چارحصوں میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ باتی جس کوخزانہ ملا ہے اس کا ہے جائے ملوکہ زمین سے ملا ہوایا غیر مملوکہ سے ،اور ایک بیقول ہے کہ اگر غیر مملوکہ زمین سے وہ مال ملا ہویا جس زمین کو امام کی اجازت ہے آ بادکیا ہواس سے ملا ہوتو جے ملاای کا ہے،اگر مملوکہ زمین سے ملا تو سب سے پہلافخص جواس زمین کا مالک ہے اس کو یااس کے وارثوں کو اگر وہ معلوم ہوں تو دیاجائے ورنہ حکومتی خزانہ میں جمع کرا دیاجائے۔

لیکن رائج قانون میں تین حصےان زمین کے مالک کے میں جس سے خزانہ ملاہے اور ایک حصہ جس کو مال ملااس کا ہے اور ایک حصہ سر کاری خزانہ کا ہے۔

۲۔وہ معاملات جوملکیت کو بدل دیتے ہیں .....ملکیت کے اہم اسباب اور زندگی میں زیادہ واقع ہونے والے معاملات بعج،هبة اوروصیت وغیرہ میں، کیونکہ بیمعای ترقی کا باعث ہے جوتعال کے ساتھ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتی ہے۔ملکیت کے باقی زندگی میں کم واقع ہوتے ہیں۔

جومليت كيراه راست سبب بين ان مين دوحالتين بين:

میملی حالت ..... جبری معاملات جن کوعدالت جاری کرتی ہے، حقیقی مالک کے نائب کے طور پر، جیسے مقروض کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اس کا مال زبردتی بیچنا، اور ذخیرہ اندوزی کئے ہوئے مالوں کا بیچنا۔ اس میں مالک بننے والا قاضی کے فیصلے کی وجہ صاف بیچ کے عقد کے ساتھ ملکیت حاصل کرے گا۔

ووسری صورت: ملکیت کوز بردستی جھین لینا.....اس کی دوصورتیں ہیں:

الف۔شفعۃ .....احناف کے ہاں شریک یاپڑوی خریدار کی اداکر وہ قیت اداکر کے زبرد تی اس سے وہ زمین وغیرہ حاصل کرسکتا ہے۔ جمہور کے نزدیک شفعہ صرف اس زمین کے شریک کے لئے ہوسکتا ہے۔

ب عام نفع کے لئے ملکیت حاصل کرنا ..... ضرورت یا عام مسلحت کے لئے منصفانہ قیمت کے ساتھ مالک ہے زبردتی زمین کوحاصل کرنا جیسے مسجد کی کشادگی، یارائے وغیرہ کی ضرورت کے لئے حاصل کی جائے۔

اس صورت میں ملکیت حاصل کرنے والا زبردئی خریداری کے عقد کے ساتھ مالک بنے گا۔ اس لحاظ سے ملکیت کا سبب بھی تو رضامند اندمعاملہ ہوتا ہے اور بھی جری، پھر جبری بھی واضح ہوتا ہے جیسے مقروض کے مال کا بیچنا، یا جبری فرضی ہوتا ہے جیسے شفعہ اور ملکیت کے سلب کرنے میں۔

سو صلفیه ..... یعنی ایک شخص دوسر سے کااس کی ملکیت میں نائب بنے یا کوئی چیز دوسری چیز کے قائم مقام بن جائے ،اس لحاظ سے اس کی دوسمیں ہیں:ایک شخص دوسر مے شخص کانائب بنے تو یہ میراث ہے۔اورایک چیز دوسری چیز کی نائب ہوتو اس کوتضمین کہتے ہیں۔

میراث .....میراث ایک جمری سب ہے جس سے وارث شریعت کے تکم اس کا پچھ تر کہ حاصل کرتا ہے۔

تضمین .....یعنی کسی کی کوئی چیز ضائع کرنے کی وجداس پر تاوان لا زم کرنایا کوئی چیز چینی پھروہ ہلاک ہوگئی یا گم ہوگئی اس کا تاوان یا

۳ مملوکہ چیز سے ببیدائش ..... یعنی جو چیزا بنی مملوکہ چیز سے بیدا ہوجائے تواس فرع کا مالک وہی ہوگا جواصل کا مالک ہے سیہ پیدائش خواہ اس کے قمل سے ہوئی ہویا قدرتی طور پر لیس زمین کو چھین کر اس میں کا شت کرنے والا اس پیداوار کا جمہور (حنابلہ کے علاوہ) کے ہاں مالک بن جائے گا، کیونکہ یہ بچ کی برطور کی ہے اور بچ اسکی ملک تھا، اس پر زمین کا کراید دینالا زم ہوگا اور زراعت سے جو زمین کونقصان پہنچاس کا تا وان بھی دینالازم ہے۔ای طرح درخت کا پھل ،حیوان کی اوالا داور بکری کا دودھاور اس کی اون اصل کے مالک کے لئے ہیں۔

حنبلی رائے .....حنابلہ فرماتے ہیں کہ پیداوارزمین کے مالک کوسلے گی کیونکہ حدیث پاک میں ہے" جس نے کسی کی زمین اجازت کے بغیر کاشت کی تواس کو بیداوار میں سے چھے نہ ملے گا،اس کواس کاخرچہ ملے گا۔ ●

# چقى فصل ....عقد كانظريه

بحث کی تمہید .....دوسروں کے ساتھ عقد کرنا تعامل کی ضرورت کی پیداوار ہے، اور باہمی عمل ایک اجتماعی ضرورت ہے جواجتماعی ترقی کے لئے لازم ہے، اور قدیم زمانے میں انسان جوعلیجدگی کی زندگی گرزارتا تھا اس وختم کرنے کا ذریعہ بھی تعامل ہے، آج کوئی انسان اجتماعی زندگی سے الگ تصلک نہیں روسکتا ہے۔ مہاولہ کی گئی دندگی سے الگ تصلک نہیں روسکتا ہے۔ مہاولہ کی گئی صورتیں ہیں جونظر پی عقد کے تحت ہیں اور مین فقر کرتا ہے، باہمی تعامل کے اصول بناتا ہے نیز اعمیان اور منافع کا تبادلہ، آخرادانہ جنس کوئی نہ کوئی عقد کرتا ہے جس سے زندگی کا سفر معاملات سے بھرجاتا ہے۔

عقد كانظريد .....وه ترى بنيادجس پر باجمى عقد كانظام قائم بو\_

فقہاء کرام کے زمانے جوعقد معروف تصان کے لئے انہوں نے الگ نظام بنایا تھا، ابتحقیق کرنے والا انسان ایک عامہ نظریدان نظاموں سے منتخب کرسکتا ہے۔ نیزعقد کی تعریفات، ارکان اور شرائط اور ہرعقد احکام سے ایک عام نظریہ پیش کیا جاسکتا ہے۔

اس سے یہ بھی ممکن ہوگیا کہ بھارے قدیم فقباء کرام نے جوانفرادی قضایا ذکر کئے ان کوعا منظریہ بنا دیا جائے جس طرح آج کل کے فقباء کرام کاطرزعمل ہے۔

اسلامی فقد میں عقد کے نظریہ کے اصول آنے والی سات بحثوں میں واضح ہوجا کیں گے:

ىمىلى بحث .....عقد كى تعريف ،عقد،تصرف اورانتزام ميں فرق ،انفرادى اراد داورعقد كے وعد دميں فرق \_

دوسرى بحث ....عقد بنانا،اس بين تين مطلب بين:

يبلامطلب معقد كاركن ـ

رواه الخمسة قال البخارى: حديث حسن (نيل الاوطار: ٣١٨٠٥)

ا.... بالهمى عقد كے الفاظ۔

٢....دوعقد كے الفاظ

سو ....جس پر عقد کیا جار ہا ہے اس کامحل (اس کی عقد میں شرطیس )

سم عقد کوموضوع (عقد کا اسلی مقصد) سبب کانظرید (عقد پرابھارنے والی چیز )عقود میں ظاہری یاباطنی ارادہ۔

تيسرامطلب .....عقدي اراده، جوآنے والى فروع يرمشمل ہے۔

ا يعقد كي صورية (نشه، مذاق، خطأ ، زبردتي ، غيرمشروع اراده)

۲ یعقدیی اراده کا سلطان (عقد اورشروط میس آزادی کی حد)

۳۔ارادہ مارضامندی کے عیوب۔

تىسرى بحث:عقد كى شرائط

چِرِقْ بِحِث ....عقد كة ثار (عقد كاحكم، نافذ بونا، لازم كرنايالازم بونا)

بإنچوي بحث مسعقود كي تصنيف (بانچ تقسيمات)

مجِهمُی بحث .....خیارات (خیارمجلس،خیارشرط،خیارعیب،رؤیت تعیین اورنقد کاخیار)

ساتویں بحث ....عقد کاختم ہونا۔

میں بیمباحث ای ترتیب سے واضح کروں گا۔

ىپلى بحث ....عقد كى تعريف ،عقد ،تصرف ،التز ام اوراراد ەمنفر د ه كافرق

عقد کی تعریف .....عربی میں عقد ربط اور جوڑنے کو کہتے ہیں (یا پختہ کرنا) یعنی ایک چیز کے دوحصوں کو جوڑنا اور پختہ کرنا، چاہے یہ ربط حسی ہویا معنوی ہوا یک طرف سے ہویا دوطرفہ ہو۔ مصباح المنیر وغیرہ میں ہے کہ رشی یا تصا عبد کو جوڑا لیس وہ جڑ گیا۔ کہاجا تا ہے فلاس چیز پرنیت اور عزم باندھ لیا، اور شم باندھ لیعنی ارادہ میں اور جو چیز کولازم کیا اس کونا فذکر نے میں پختگی پیدا کی ۔ بیع، شادی اور اجارہ کا عقد لیعنی دوسرے کے ساتھ دبط پیدا ہوگیا۔

. بەلغوى معنى عقد كاصطلاحى فقىمى معنى ميس داخل ہے۔

فقبهاء کے ہال عقد کے معنی .....فقباء کے ہاں عقد کے دومعنی ہیں :عام اور خاص۔

عام معنی ..... وہ عام معنی جو ماکی ،شافعی اور حنبلی فقہاء کے باں رائج ہے اور لغوی معنی کے زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے: ہروہ چیز جس کے کرنے میں دوارادوں کی کرنے میں دوارادوں کی ضرورت ہوجیے بیچے، کرایہ پردینا، وکیل بنانا اور بہن رکھنا، مطلب یہ ہے کہ یہ معنی مطلقاً لازم ہونے کوشامل ہے خواہ وہ ایک محض ہے ہویا دو

خاص معنی .....عقد کے نظریہ میں جومعنی مراد ہوتا ہے وہ یہ ہے :ایجاب کو قبول کے ساتھ مشروع طریقے سے مربوط کرنا جس کا اثر اس کے کل میں ظاہر ہو۔

و وسر کے نقطول میں .....دوعاقد وں میں ایک کے کلام کا دوسرے کے کلام کے ساتھ شرعی تعلق اس طور پر کہ اس کا اثر محل میں ظاہر ہو۔ **0** یقعریف فقہاء کی عبارت میں غالب اور مشہور وعام ہے۔

اگراکی شخص دوسرے سے کیے میں نے آپ کو کتاب فروخت کی ، توبیا یج ب بے، اور دوسرے نے کہا: میں نے خرید لی ، توبیقول بے، جب ایجاب قبول کے ساتھ ل گیا اور شرعاً دونوں جمعے اہل سے صادر ہوئے ہوں تو بھے کا اثر محل یعنی کتاب میں ظاہر ہوجائے گا: اثر بیہے کہ دو کتاب مشتری کی ملکیت میں منتقل ہوجائے گی اور بیچنے والامشتری (خریدار) سے قیمت کا حق دار ہوگا۔

ایجاب وقبول … و فعل جو باہمی عقد کی رضامندی پر دلالت کرے۔ یہ تیداگا نا کہ''مشروع طریقے پر' اس سے غیر شرقی طریقہ کو نکالنا ہے جیسے کسی کے قل پر باہمی عقد کرنایا اس کی زرقی آیدنی کوضائع کرنے ،اس کا مال چوری کرنے ،محرم رشتہ داردں سے شادی کرنے پر اتفاق بیسب غیر مشروع ہے اس کا عقد کے کل میں کوئی اڑنہ ہوگا۔

''اس کااٹر محل میں ظاہر ہو'' بیقیداس لئے لگائی تا کہ وہ صور تیس تعاقد کی خار ن ہوجا نمیں جن کامکل میں کوئی اثر نہ ہوجیسے دونٹر یک ہوں اور ہرایک زمین میں اپنے حصہ کو دوسرے کے حصے کے ساتھ جو پہلے جصے کے برابر ہے بچے دیے قواس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ ہی کوئی اثر۔

چوتھی بحث: عقد کے اثر ات یعنی حکم وغیرہ:

فقہاء کرام کی دوسری تعریف کے ساتھ عقد کا قانونی معنی ملتا جاتا ہے جو یہ ہے: کسی قانونی اثر کے ایجاد پر دوارا دوں کامتنق ہونا کسی التزام کا انشاء ہویا اس کونتقل کرنا ہویا درست کرنایا ختم کرنا۔ ● التزام کو پیدا کرنا جیسے تقادرا جارۃ ،اس کونتقل کرنا جیسے حوالہ ،اس کو درست کرنا جیسے قرض کومؤخر کرنا ،اس کوختم کرنا جیسے قرض سے بری کرنا ،اوروقت سے پہنے کراید داری کا معاملہ ختم کردینا ،اس اعتبار سے بید دونوں تعریفیں قریب قبیں۔

یقعریف اگر چدواضح اور آسان ہے کین علا مشرع کے بال فقہا ، ک تعریف زیادہ باریک ہے، کیونکہ عقد صرف دوارادول کے ال جانے کوئیں کہتے بلکہ عقداس ربط اور تعلق کا نام ہے جس کوشریعت ثابت کرے، کیونکہ بھی دوارادے باہم ملتے ہیں لیکن عقد پھر بھی باطل ہوتا ہے کیونکہ تمام صلا بیشری شرطین نہیں یائی جارہی ہوتیں ، قانونی تعریف باطل عقد کو بھی شامل ہے۔

۔ پھردواراوے جمع ہوں اوران میں تعبیر کا کوئی واسطہ نہ ہو (مثلاً کلام،اشارہ یافعل) تو بیھی عقد پر دلالت نہیں کرتااس صورت میں ارادہ ایک پوشیدہ معاملہ ہوگا۔اس لحاظ سے قانونی تعریف عقد کے وعد ہے کوبھی شامل ہے جب کہ دہ عقر نہیں ہے۔

عقد شہری قانون میں اتفاق کی قسموں میں ایک قسم ہے، ہرا تفاق عقد نہیں، پس کسی تنظیم کے بنانے کا اتفاق عقد نہیں، کیونکہ عقد کامکل بمیشہ اور دائی ہوتا ہے وقتی وضع نہیں جس کوا کیہ مرتبہ نافذ کیا جائے۔

<sup>🛈 🕟</sup> العناية بها مش فتح القدير . ٣٠،٥٠ والوسيط للسنهوري. ص١٣٨ .

الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دبم ....... انظریات الفقهیة و ترعیه، فقه اسلامی میں عقد کی میخصیصات نہیں، شادی عقد ہے، اسلام عقد ہے، ذمه عقد ہے حالانکه بیدائی نظم میں اور بھی تخصی مصلحت پر تحکیم قائم نہیں کرتا۔

اورعقداسلام میں پہلے ہے موجود نظام کو ہمیشہ جوڑنے کا نام ہے یعنی لوگوں کے چلنے کے لیے جوعقد شریعت نے بنایا اس کا نوعی نظام عقداسلامی ہے۔ اورلوگوں پرصرف آتی بات لازم ہے کہ احکام شرع کی پابندی کریں جس پرسارے عقد ہیں۔

خلاصہ .....قانونی لحاظ سے عقد متعاقدین میں سے برایک کی ذاتی مصلحت کے جاننے کے ذریعے کو کہتے ہیں،اوراسلام میں عقد کو عام شرعی مقاصد کے پہیاننے کے لئے بنایا گیا ہے۔

عقد اور التزام ....، استزام براس تصرف کو کہتے ہیں جوت کے پیداکرنے ، نقل کرنے ، درست کرنے یا ختم کرنے پر مشمل ہوخواہ ایک آدی سے صادر ہوجیسے وقف ، ابراء طلاق بغیر مال ، یاد و مخصول سے صادر ہوجیسے بچے اجارہ اور مال پر طلاق وغیرہ۔

عقد کے عام معنی کے لحاظ ہے' التزام''' عقد'' کامرادف(ہم معنی) ہے۔

البتہ عقد کے خاص معنی سے التزام کامعنی مختلف ہے، عقد التزام کی ایک خاص قتم ہے جو دو خصول سے صادر ہو جیسے بیج ، اجارہ اور رہین وغیرہ جب کہ التزام شخص واحد سے صادر ہونے والی صورت کو بھی شامل ہے جیسے وقف ، نذر اور قتم جس طرح اس صورت کو شامل ہے جب وو آ دمیوں سے یا دوارادوں سے صادر ہو جیسے بیچ اور اجارہ۔

عقداورتصرف ..... تصرف ہروہ قول یا نعل جو کسی انسان سے ارادے کے ساتھ صادر ہو،اس پر شریعت اثر مرتب کرے، خواہوہ عمل اس شخص کے نفع میں ہویا نفع میں نہ ہو۔ یہ تعریف اقوال کو شامل ہے جواس سے صادر ہوں جیسے بیچے، ھیہ، ، وقف اور شکا کا قرار کرنا،اور افعال کو بھی شامل ہے جیسے مہاح چیزوں کو جمع کرنا، ہلاک کرنا یا نفع اٹھانا،خواہ و عمل اس شخص کے ق میں نافع ہو جیسے بیچے اور شکار کرنا، یا نافع نہ ہو جیسے وقف، وصیت، چوری اور تی ۔

اس ہے داضح ہو کہ تصرف کی دوشمیں ہیں: قولی اور فعلی۔

تعریف فعلی .....وه مادی واقعه جوکسی انسان ہے صادر ہو جیسے غصب کرنا ، ضائع کرنا ، قرض حاصل کرنا اور مبیع وصول کرنا۔۔

تصرف قولي كي دوسميس بين مسعقدي اورغير عقدي-

عقدی یہ ہے کہ دوارا دوں میں شرکت ہوجائے جیسے شرکت اور بیع ،اور غیر عقدی بھی محص کسی حق کی خبر دینا ہوتی ہے جیسے دعویٰ اور اقرار اور بھی کسی حق کو پیدا کرنایا ختم کرنا ہوتا ہے جیسے وقف ،طلاق اور بری کرنا۔

اس لحاظ سے تصرف عقد اورالتزام سے عام ہے کیونکہ بیقول وقعل،التزام اورغیرالتزام سب کوشامل ہے، بھی قولی تصرف عقد کے عام اوروسیج معنی میں بھی داخل نہیں ہوسکتا جیسے دعویٰ اوراقرار۔

خلاصہ ..... تصرف عقد اور التزام سے عام ہے۔ التزام اور عام معنی کے ساتھ عقد دونوں آپس میں متر ادف ہیں ، التزام عقد کے خاص معنی کے لحاظ سے اس سے عام ہے، اور خاص معنی کے لحاظ سے عقد التزام کی ایک قتم ہے، اور تصرف سے خاص ہے۔ البذا ہر عقد تصرف ہے اور ہرتصرف عقد نہیں۔

عقد اورمنفر دارادة . ... بهمى منفر داراده كسى چيز كالتزام كوپيداكرنے ميں متقل بوتا ہے جس طرح استثنائي احوال ميں منفر داراده

الفقد الاسلامی وادلته .....جلد یاز دہم ...... انظر یات الفقه یہ وشرعیه، بعض عقو دکو بھی پیدا کرتا ہے التزام کے وضع کئے گئے معنی پڑمل کرنے کے لئے یا مادی مذہب جس کو اسلامی فقد میں ہم دیکھتے ہیں اس پڑمل کرتے ہوئے،التزام میں مالی تعلق زیادہ ہے بنسبت دوشخصوں میں شخصی تعلق کے (دائن قرض دینے والا اور جس کوقرض دیا گیا)۔

ارادہ واحدہ سے التز ام .....اس کاطلب ہے کہ کس چیز کا عبد کرنا جس سے عبد کرنے والا دوسرے کا ذمہ دار ہوجائے جوالتزام کے وقت موجود نہ ہوجیے کا میاب ہونے والول میں جواعلی درجے پر ہول ان کوانعام دینے کا وعدہ ، یا جوخاص بیاری کی دوابنائے اس کے لئے انعام کا وعدہ وغیرہ۔

اسلامی فقه میں اسکیارادے سے التزام کی مثالیں بہت ہیں ان میں سے:

جعاله كاشرى حكم ..... ماكى ، شافعى او حنبلى فقباء كرام نے اسے جائز قرار دیا۔

ولیل ..... یوسف علیه السلام کااینے بھائیوں کے ساتھ جوقصہ ہے اس کی دلیل ہے۔

قَالُوْا نَفْقِدُ صُواعُ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْدٍ وَ إِنَا بِهِ زَعِيْمٌ ﴿ يَسْتَ ٢٠/١٢

'' انہوں نے کہا ہمیں شابی پیانہیں ملتا (وہ غائب ہے )اور جواس کولا کرحاضر کرے اس کوایک اونٹ کا بوجھ غلہ ملے گا

اور میں اس کے دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔''

اس کی تائید حضور صلی الله علیه وسلم کی قول مبارک سے ہوتی ہے جوآپ نے حنین کے موقع پر فرمایا:

من قتل قتيلا فله سلبه

'' جوکسی کافر گوتل کرےاس کواس کافر کاساز وسامان بطورانعام ملے گا۔''

حنفی مسلک ..... حنفیوں نے جہالت اور احمال کی وجہ ہے اس کو جائز قر ارنہیں دیا۔ احمال یہ ہے کہ وعدہ کرنے والا اور کارکردگی وکھانے والا دونوں اس کی مقدار کونہیں جانتے نیز مجاہد کو یہ جسی معلونہیں کہ اس انعام کے لئے اس کوئٹنی محنت درکار ہے۔

۔ رائج قانون .....، مادہ میں (۱۶۳) قانون رائج الوقت پہطے کیا ہے کہ دعدہ پورا کیا جائے گا: یعنی کسی شخص کے لئے اجرت معین کرنا جو وعدہ کرنے والے کی ادائیگی ہے ہی متعین ہوگی۔اور رجوع بھی جائز ہے اگر دعدے کرنے دالے نے اس کام کاوقت متعین نہ کیا ہو۔

۲۔وقف ..... مال کوتصرف ہے رو کنااوراس کا نفع خیر کے کاموں کے لئے خاص کرنا ،رضاءالبی حاصل کرنے کے لئے ،جس طرح علمی اداروں ،خیراتی جہات جیسے سپتال جنگی کارخانے پروتف کرنایا کسی خاص آ دمی کے لئے وقف کرنا پھر خیر کی معین جھت پراستعال کرنا۔ وقف صرف وقف کرنے والے کے ارادے ہے بھی ہوجاتا ہے ،اگر وقف خاص آ دمی پرتھا تو اس سے واپس کرکے خیر اور نیکی کی معین کروہ صورت برخرچ کرنا بھی درست ہے۔

. سا ابراء ....کی دوسرے پر اپنے ثابت حق کوختم کردینا، جیسے قرض خواہ مقروض کے ذمہ میں ثابت اپنے قرض کومعاف الفقہ الاسلامی دادلت بسیطلہ یاز دہم بسیسلہ یاز دہم بسیسلہ یا اسلامی دادلت بسیطلہ یاز ہم ہے۔ النظریات الفقہة وشرعیہ کر دے۔ ابراء مقروض کی قبولیت کے بغیر بھی کممل ہوجائے گا تا ہم اس معافی کی مجلس میں'' ابرا '' ختم کرنے سے ختم بھی ہوجائے گا ، کیونکہ اس میں تملیک کا معنی ہے (مقروض کوقرض کا مالکہ بنادینا) بیوالیسی اس لئے درست ہے تا کہ قرض خواہ کا احسان مقروض پر نہ ہو اور کسی انسان کی ملکیت زبردتی دوسرے کوئیس سونی جاتی ۔ اس لحاظ ہے'' ابراء'' مالکیہ کے علاوہ باقی فقہاء کے ہاں'' اسقاطات'' میں سے ہے۔

مالکی حضرات کارا جج قول ہیہے: کہ'' ابراء'' میں مقروض کا قبول کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بیٹملیکات میں سے ہے جن میں قبول کرنا شرط ہے جیسے ہیداورصدقہ ۔

۳ ۔ وصیة .....اپی موت کے بعد بطوراحیان کسی کو اپنے مال یا نفع کا مالک بنانا جیے خاص قم کی وصیت یا کسی خیر کے کام یا کسی انسان کے لئے اپنے گھر کے نفع کی وصیت کرنا۔ یہ مقدصرف وصیت کرنے والے کی نیت سے کممل ہو جائے گا اوراس کے ایجاب لکھ کردینے، اشارہ کرنے وغیرہ سے یہ مقد ثابت ہو جاتا ہے البنداوصیت کارکن صرف وصیت کرنے والے کا ایجاب ہے لیکن حنفیوں کے ہاں دوسر شے خص اس یہ وصیت قبول کرنالازم نہیں کرسکتا۔

فقہاء کرام کا تفاق ہے کہ وصیت غیرلازم جائز معاملات میں سے ہے یعنی وصیت کرنے والا اس کوواپس لے سکتا ہے۔

وصیت کارکن صرف'' ایجاب'' ہے اور موصی کے مرنے کے بعد موصیٰ لد کا اس کو قبول کرنار کن نہیں تاہم جاروں فقہا ۔ کے ہاں را جج پید ہے کہ موصیٰ لد کا وصیت کو قبول کرنا وصیت کے لازم ہونے اور موصیٰ لد کو ملک حاصل ہونے کی شرط ہے۔

پس حقیقت شرعیہ دصیت کی صرف ایجاب ہے جوموصیٰ لد کے قبول کرنے پرموقو نسبیں دصیت تر کہ میں تبائی مال سے نافذ ہوگی ،اور کسی وارث کے لئے دوسر سے وارثوں کی اجازت کے بغیر وصیت جائز نبیں جس طرح وارث کے علاوہ کسی اور کے لئے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نبیس تاہم وارثوں کی اجازت سے رہی جائز ہے۔

ے بیمین .... بیمین اس پختہ ارادے کو کہتے ہیں جس ہے تیم اٹھانے والاکس کام کے کرنے یا چھوڑنے کاعزم کرلے جیسے اللہ کی قتم میں اپنے پڑوی کا اکرام کروں گا ، یا اس بیتیم کواپنے نزچہ پرتعلیم دلواؤں گا ، اس مخص پراز روئے دیانت قسم کا پورا کرنا ، واجب ہے ، اگر اس کو پورا نہ کرے قسم ٹوٹ جائے گی اور تیم کا کفار ولازم ہوگا۔

#### ٢- كفالية : غير حنفي مسلك : \*

ضامن کا جس کی طرف سے صانت دے رہا ہے اس کے ذمہ کے ساتھ حق کے لازم ہونے میں اپنے ذمہ کوملانا ، لہٰذا قرض دونوں کے ذمہ میں ثابت ہوگا۔

حنفی مسلک ..... جنیوں نے کفالة کوصرف قرض کے مطالبة میں منحصر کیا ہے۔ان کے ہاں کفالة ریہ ہے:قرض کے مطالبے کے وقت اصل مقروض کے بدلے ضامن قرض خواہ کوادا کیگی کا ذمہ لے لے۔

کفالۃ کارکن ... ، مالکی، شافعی جنبلی اور ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ کے بال کفالۃ کارکن صرف ایجاب ہے یعنی صرف کفیل کی رضامندی اورا پنے ذمہ قرض لینے سے کفالت ہوجائے گی۔اورمقروض یا قرض خواہ کا قبول ان حضرات کے بال شرطنییں۔

طرفین کا موقف .....طرفین کے ہاں کفالہ کارکن ضامن کا بیجاب اور قرض خواہ کا قبول ہے۔

۔ کیکن فقہاء کرام حمہم التد تعالیٰ کے ہاں اس قاعدے ہے بعض حالتوں میں بعض صورتیں مشٹیٰ ہیں جوایک ہی عدقہ ہے ہوجاتی ہیں اور گیٹر بداری اور نکاح کی صورتیں ہیں۔

ایک عاقد سے بیج .....اهام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باتی حفیوں کے باں بیج بعض نادر حالات میں ایک بی شخص کے ذریعے موسکتی ہے جو بائع اور مشتری کا نائب ہو مثلاً باپ، دادایا بیچ کا نگران بیچ کے مال کواپنے لئے خریدیں یا اپنامال اس بیچ کوفروخت کریں، اور مقاضی یا سفیر کی بیج عقد کے دونوں طرفوں ہے، کیونکہ اس پر عقد کے حقوق لازم نہیں ہوتے۔ (یعنی اس پر مبیع کا سپر دکرنا یا پیسے ادا کرنا لازم نہیں) لہذا قاضی سفیر کی طرح ہے، اور سفیر (جو وکیل نہیں ہوتا) پر عقد کے حقوق لازم نہیں ہوتے، کیونکہ دہ اصل کے کلام کی تعبیر کرر ہا ہے لہذا قاضی اور سفیر دونوں جانبین سے عقد کر سکتے ہیں جب کہ وکیل جانبین کی طرف سے عاقد نہیں بن سکتا۔

باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ خرید وفروخت کا معاملہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ قیمت بازاری ہو یاتھوڑی کی زیادتی ہو، کیونکہ باپ کے متعلق یہی گمان ہے کہ اس میں کامل شفقت اور بیجے کی بہت خیرخوا ہی ہوگ ۔

رہا بچکاوسی جو بچ کے باپ کی طرف ہے مقرر کردہ ہے توشیخین کے بال اس کا معاملہ بچے کے مال کی خریداری یا بیچنے ہیں اس شرط کے ساتھ ہے کہ مثلی قیمت پر معاملہ ہو یا جس میں نفع ظاہر ہو، کیونکہ وہ محف باپ کا پیند کیا ہوا ہے، اور ظاہر ریہ ہے کہ اس پر رضا مندی صرف اس وجہ ہے کہ ان پر معاملہ ہو یا جس میں نفع ظاہر ہو، کیونکہ وہ میں ایسانہ میں کہ دوسے ہوگی کہ دوسے ہے جب کہ وصی میں ایسانہیں۔

کے ونکہ باپ کے معاملے میں نرمی کمال شفقت کی وجہ ہے جب کہ وصی میں ایسانہیں۔

حنبلی رائے ..... حنابلہ نے اجازت دی ہے کہ ایک شخص جانبین سے عاقد ہوسکتا ہے جس طرح وکیل دونوں طرفوں سے عقد بھے کر سکتا ہے ای طرح دوسرے عوضی عقو دجیسے اجارہ وغیرہ، کیونکہ ان کے باب عقد کے حقوق اور آ ٹارمؤکل اور اصل کی ذات کی طرف لو منے ہیں۔ ای طرح نکاح میں، دعویٰ میں ایک شخص عاقد بن سکتا ہے لہذا ایک شخص مدی اور مدی علیہ کی طرف سے دعویٰ میں وکیل بن سکتا ہے جس میں ولائل اور جوابات دونوں کی طرف سے پیش کرےگا۔ ● www. Kitabo Sunnat.com

مالکی رائے .....امام مالک رحمة الله عليہ ہے منقول ہے کہ وکیل اور وصی اپنے لئے مؤکل اور پیتیم کامال خرید سکتے ہیں۔

ایک عاقد کے ذریعے نکاح .... امام زفر رحمۃ اللّہ علیہ کے علاوہ ہاتی احناف نے پانچ صورتوں میں ایک بی شخص بیا جازت دی کہ وہ نکاح کی دونوں طرفوں کواداکر ہے یعنی ایسا ایجاب کرے جوقبول کے قائم مقام ہو۔

بہلی صورت: اسس جب ایک شخص دونوں طرف سے دلی ہو: جیسے داداا پے جھوٹے بوتے کے ساتھ اپنی چھوٹی بوتی کا نکاح کرے۔ ۲ سسہ جب کوئی شخص ددنوں طرف سے وکیل ہو، جیسے وہ کہے: میں نے اپنے فلاں مؤکل کے ساتھ اپنی فلال مؤکلہ کا نکاح کردیا۔

٠٠٠٠٠ كشاف القناع: ٢٣٨/٢، المغنى: ٩/٥ م ١٠

الفقہ الاسلامی دادلتہ مسلم بلدیاز دہم ....... انظریات الفقہۃ وشرعیہ. سم بسب جب ایک طرف سے اصیل اور دوسری طرف سے ولی ہوایک چچاڑا داپنی حجبوٹی زاد سے نکاح کرے جواس کی نگرانی میں ہے، دو سم الموں کے سامنے جیسے کہے گا: میں نے اپنے جیا کی فلال بیٹی سے نکاح کیا۔

الم المسلك طرف سے اصل اور دوسر فے طرف سے وكيل ہوجيے كوئى عورت الشخص كو وكيل بنائے وہ اس كا نكاح اس كے ساتھ كرے۔ ۵ سسا يك طرف سے وكيل اور ايك طرف سے ولى ہو، جيسے وہ كہے ميں نے اپنے مؤكل سے اپنى بيٹى كا نكاح كرديا۔

ان صورتوں میں ایک آ دی کے ذریعے نکاح منعقد ہوجانے کی وجہ یہ ہے کہ ، قد صرف سفیر اور اصل کی طرف سے تعبیر کرنے والا ہے، اس لئے عقد کے حقوق اس پرلا زم نہ ہوں گے اور ایک شخص میں بیصلاحیت موجود ہے کہ وہ دو آ دمیوں کی مختلف صفتوں کا تعبیر کرنے والا ہو۔

امام شافعی رحمة الله علیه کا مسلک اسسام شافعی رحمة الله علیه نے فر مایا که ایک عاقد کے ذریعے نکاح ہوسکتا ہے جب عاقد دونوں طرف سے ولی ہواور بیصرف دادا کی صورت میں ہے، اس کے لئے جائز ہے کہ اپنے بوتے بوتیوں کا آپس میں نکاح کرائے اور خود دونوں طرف سے فرمہ دار ہو، اور بیاس لئے کہ اس میں ضرورت ہے کہ اس درجہ کا دوسر اولی نہیں اور اس کی شفقت زیادہ ہے دوسرے ولیوں کے مقابلے میں۔

خلاصہ .....خاص معنی کے لئاظ عقد منفر دارادہ سے نہیں پایاجا سکتا بلکہ اس میں دوارادوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ پچپلی صورتوں میں بچ اور نکاح ایک ہی شخص کے ذریعے ہور ہے ہیں تو حقیقت میں ایک شخص کی عبارت جودوموافق ارادوں پر دلالت کرتی ہے وہ ذو مختلف عاقد وں کی دوعبارتوں کے قائم مقام ہے۔

دومرافرق ..... علم كے لحاظ سے يہاں ايك دوسرافرق بھى ہے۔

وه يه كم عقد مين عاقد كى طرف سد يائة اور قضاء وفاء لازم ب، ارشاد بارى ب:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوٓا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهِ ١/٥٠

اورفر مایا:

#### وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ ١٤٠٠٠١١ ١١٠١١ ٣٣/١٤١

جب کہ وعدے کی قضاءُ وفاء لازم نہیں بلکہ اس میں وفاءَ عمدہ اخلاق میں سے ہے اور دیانۂ مطلوب اور مستحب ہے۔ اگر کسی نے دوسر سے سے کسی چیز کے بیچنے یا ہبدکرنے کا وعدہ کیا تو عدالت کے ذریعے اس کواس وعدے کے بچرا کرنے پرمجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیانۂ اس پر لازم ہوگا کہ اس وعدے کو بیرا کرے کیونکہ فرمان ربانی ہے:

سَيَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِنْهَ اللهِ أَنْ تَقُولُواْ مَالَا تَفَعَلُونَ ﴿ السَّفَ اللهِ اللهِ أَنْ تَقُولُواْ مَالَا تَفَعَلُونَ ﴿ السَّفَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه واللهُ من اللهُ اللهُ على اللهُ ا

فقہاء کرام کے نزد کیے حق اور درست رائے یہی ہے، لیکن کچھاور آ را بھی ہیں جواس رائے کے نخالف ہیں کہ بعض حالات میں وعدہ کا پورا کرنالازم ہے۔

<sup>€ .....</sup>نهاية المحتاج: ٩٢/٥ و ١ . ۞ رواه الشيخان والترمذي والنسائي.

حن**فی رائے .....خفی فرماتے ہیں ک**ہا گرسی شرط کے ساتھ معلق وعدہ ہوتو اس کا پورا کرنالا زم ہے تا کہ جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے **اس ک**ودھوکہ بنہ ہو۔

اس كفقهي قاعدے ميں يول تعبير كياجا تاہے:

المواعيل بصورة التعاليق تكون لازمة (م٨٥ المعالية) " (عدر تعلق كل صورت عن الازم بين " ـ

ائن نجیم حنقی رحمة الله علیہ نے فرمایا: وعدہ پورا کرنالا زمنہیں مگر جب معلق ہو' مثلاً ایک آ دمی دوسرے سے کہے: اگر مہیج کی قیمت فلاں آ دمی نید ہے تو میں دول گا۔اس صورت میں یہ قیمت ادا کرنی اس پرلازم ہوگی ، کیونکہ وعدہ کرنے والے نے التزام اورعہد کی صفت حاصل کی ہے۔

مالکی رائے اسس مالکی حضرات فرماتے ہیں کہ جس صورت میں ''موعود'' یعنی وعدہ کی ہوئی چیز کوسب میں واخل کیا جائے یا وعدہ کو سبب کے ذکر کے ساتھ ملایا جائے تو وعدے کو قضاء پورا کرنالازم ہے، ان کے نقیبہ اصبح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس صورت میں وعدے کو پورا کرنے کے ارادے کی تاکید ہے:

پہلی حالت کی مثال .....ایک شخص دوسرے ہے کہا نیا گھر گراؤاور گھر کی تغییر کے لئے میں تنہیں قرض دوں گا، یا جج کرنے چلو میں قرض دوں گا، یاسامان خریدویا شادی کرومیں تنہیں قرض فراہم کروں گا،اس نے یہ کام کر لئے تو قرض دینالازم ہوگا کیونکہ اس نے التزام میں موعود کو داخل کیا ہے۔

دوسری حالت کی مثال .....امام اصنع رحمة الله علیه مالکی کنز دیک دوسری حالت کی مثال بیه به که ایک شخص دوسرے ہے: شادی کرویا خریداری کرو، اور میں آپ کوقرض دوں گا، اس صورت میں وہ خفص شادی یا خریداری کرے یا نہ کرے قرض کے وعدہ کو پورا کرنا لازم ہے تا کہ وعدہ کرنے والے کی وجہ سے دوسر شخص کو دھو کہ نہ ہوجائے۔

اگرسب کے ذکر کے بغیر وعدہ کرے،مثلا ایک شخص دوسرے سے کہے: مجھے اتنا قر ضدو،وہ کہے: دوں گا،تو اس صورت میں وعدہ زم نہ ہوگا۔

آج کل کےعدالتی قوانمین ابن شبرمة اوربعض مالکیہ کی رائے کے ساتھ متفق ہیں کہ سی عقد یا کام کا وعدہ پورا کرنا قانو نالا زم ہے۔

# دوسری بحث ....عقد کا بنانا

پېلامطلب....عقد کارکن

حنفی مسلک میں رکن کی تعریف .... حنفی علائے اصلیین کے زندیک رکن کی تعریف ہے:جس پر کسی چیز کا وجود موقوف ہواور

<sup>• ....</sup>عبدالله بن شبرمة تابعي قياضي هيل بيدائش ٢٢ه جرى وفات ١٣٣ ه تهذيب التهذيب: ٢٥٠/٥. الفروق للقرافي: ٢٥.٢٣/٢.

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ...... انظریات الفقهمية وشرعیه. اس کا جزء به دهقیقت میں داخل ہو۔عبادات میں رکوع بہدہ ،قر اُت کونماز کا رکن شارکیا جا تا ہے۔معاملات میں ایجاب وقبول یاان کا قائم مقام رکن ہے۔

لہذاعقد کارکن ہروہ فعل ہول ہجریریا اشارہ ہے جودوارادوں کے اتفاق کوظا ہر کرے۔

یے خفی مذہب ہے، بقیدعن صرجن پرعقد کی بنیاد ہے جیسے معقودعلیہ اور عقد کرنے والے افراد تو یہ بھی عقد کے لواز مات میں سے ہیں، کیونکہ ایجاب اور قبول کے لئے عقد کرنے والوں کا ہونا ضرور کی ہے اور عاقدین کا عقد کسی کل پرہوگا وہ کل معقودعلیہ ہے۔

غیر حنفی مسلک ....حفیوں کے علاوہ ہاتی حضرات فرماتے میں:

عقد کے لئے تین ارا کان ہیں: عقد،معقو دعلیہ،صیغہ، بچ میں ، قد با کع اورمشتری ہیں،معقو دعلیہ وہ مبیج اوراس کی قیمُت ہے اورصیغہ ایجاب وقبول ہے،اس لحاظ سے جمہور کے بال رکن اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز موقوف ہواگر چہوہ اس کی حقیقت میں داخل نہ ہو۔

ياختلاف صرف اصطلاحى ہاس كانتيجه يركوئى الرنبيس

ایجاب اور قبول کی تعریف .....ایجاب اور قبول عقد کے صینے ہیں یعنی وہ عبارتیں ہیں جود لالت کرتی ہیں کہ عقد کرانے والے نفق ہیں۔

حنفی مسلک میں ایجاب وقبول کی تعریف .....ایجاب: وہ متعاقدین میں سے پہلے کا کلام جواس کی طرف سے رضا پر دلالت کرے خواہ یہ ملکیت دینے والے کی طرف سے ہویا لینے والے کی طرف سے لبذائع میں پہلے جس شخص نے گفتگو کی وہ ایجاب ہے خواہ خریدار سے صادر ہویا بیچنے والے کی طرف سے ہواگر ہائع پہلے کہ کہ میں نے '' بیچ دی'' تو بیا یجاب ہے۔اگر مشتری پہلے کہے کہ میں نے استے میں خریدی تو بیا بیجاب ہے۔

> قبول.....وه دوسرا کلام جو پہلے تخص سے صادر ہونے والے کلام پر رضامندی ظاہر کرے۔ اس لحاظ سے پہلے اور دوسرے نمبر کودیکھا پہلاا بجاب اور دوسراقبول ہے صادر جس سے بھی ہو۔

غیر حنفی مسلک :ایجاب .....وه کلام جوملکیت دینے والے کی طرف سے صادر ہوا گر چہ ریکلام بعد میں صادر ہواور قبول وہ کلام جو اس مخص کی طرف سے ہوجس کومککیت ملے گی اگر چہاس نے کلام پہلے کیا ہو۔

پس بیچ کے عقد میں اگرخریدار کہے: میں نے بیسامان آپ سے اتنے میں خریدلیا،اور بائع کہے: میں نے اس قیمت پر بیچ دیا،تو بیچ ہوجائے گی اور ایجاب وہ ہوگا جو بائع کی طرف سے ہے کیونکہوہ ملک دے رہا ہے اور قبول وہ ہے جومشتری سے صادر ہواگر چہوہ پہلے صادر ہوا ہے۔

حقیقت بہے کہ ایک عبارت کوا بجاب اور دوسرے کو قبول کہنا محض ایک اصطلاح ہے جس کا قابل ذکر اثر نہیں اور عام قاعدہ یہ ہے کہ باکع سے صادر ہونے والا جملہ ایجاب ہے اور قبول دوسر نے نمبر پر مشتری کی طرف سے ہوتا ہے۔

دوسرامطلب: عقد کےعناصر.....عقد کےعناصران اشیاء کا نام ہے جن سےعقد پیدا ہوتا ہے وہ چار ہیں۔عقد کرنے والے باہمی،عقد کاصیغہ،عقد کاکل اور عقد کا موضوع۔

عقد کا صیغہ ..... جوعقد کرنے والول سے صادر ہو جوان کے عقد ک ایج ب کرنے کے باطنی ارادے پر دلالت کرے۔وہ باطنی ارادہ لفظ ،قول یاس کے قائم مقام فعل ،اشارہ یا تحریت بھیانا جائے گا ، یصیغہ ایج ب،قبول ہے۔

کیملی فرع: ایجاب اور قبول کے صیغول کا اسلوب سینعقد کے پخته ارادے پر دلالت کرنے والا کوئی بھی لفظ ہوسکتا ہے جوعرفاً یالغۂ عقد کے وجود پر دلالت کرے خواہ وہ قول ہویا اشرہ ،تحریریافعل ،ان اسلو بول پرمجلّہ کے ،دد ۲۵۳ ، ۴۵ امیں صراحت کی گئی ہے جس طرح ۲۳ / امادہ قانون مدنی سورۃ میں بھی اس کی صراحت ہے۔ 4

لفظ یا قول .....لفظ وہ حرف ہے جو پوشیدہ ارادہ کو ظاہر کرنے کے لئے طبعً بنایا گیا ہے اور معاملہ تیں زیادہ یہی استعال ہوتا ہے کیونکہ اس میں آسانی ہے اور دلالت قوی اور وضاحت ہے۔ اس لئے جب عقد کرنے والا 'بول سکتا ہوتو لفظ ہی استعال کیا جائے ، جس لغت اور زبان میں عاقد بن سمجھتے ہوں اس میں استعال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں خص الفاظ شرطنہیں بلکہ لوگ اپنی عادت اور عرف میں جس سے بھی عقد کی رضا سمجھتے ہوں وہ عقد کا صیغہ ہے کیونکہ عقود میں اصل رضامندی ہے، ارشاد ربانی ہے:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَامَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ....الساس ١٩/١٠

اور حدیث پاک ہے:

انها البيع عن تراض " " يع تواجى رضامندى سے د"

لفظ کا مادہ .....عقود میں کوئی خاص مخصوص اور معین لفظ یا عبارت شرط نہیں ،مثلاً بائع کیے : میں نے آپ کو ما لک ہنایا، میں نے اسنے میں آپ کو ہبدکی یا عطا کی۔اور ششری کہے :

"میں نے خریدی قبول کی، میں راضی ہوں پایہ پیسے لواور مبیع دے دو۔"

کیکن نکاح کے عقد کی عظمت اور نزاکت کے پیش نظراس کے الفاظ میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے۔

حنفی اور مالکی رائے ۔ ۔۔۔۔خفی اور مالکی فرماتے ہیں کہ نکاح ہراس لفظ سے ہوجائے گاجو نی الحال عین کی تملیک پردلالت کرے، جیسے تزویج، نکاح اور تملیک، هید،عطب صدقہ وغیرہ بشرطیکہ نیت یا قرینہ موجود ہوکہ مراد نکاح ہور گواہ بھی مقصد کو بھھ جائیں، کیونکہ شادی بھی آیا باقی عقدوں کی طرح عاقدین کی رضامندی سے ہوگی، الہذا ہراس لفظ سے ہوجائے گی جورضا پردلالت کریں۔ ہیکا لفظ قرآن کریم میں بھی آیا

<sup>● .</sup> فتح القدير: ۵/۲۵ البدائع: ۱۳۳/۵ الشرح الكبير ۲۰۳، مغنى المحتاج ۲ ۳٪۳) فتح القدير: ۳۳۲/۲ الدرالمي الدرالمي المحتاج ۲ ۳٪۳) فتح القدير: ۳۸۲/۲ الدرالمي ۱۲۸/۲، القوانين الفقهية: ۱۹۵، بداية المجتهد: ۱۲۸/۲.

وَامْرَاتًا مُّوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَمَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ۚ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيُنَ مَا النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ۚ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيُنَ مَا الْمُؤْمِنِيُنَ مَا الْمُؤْمِنِيُنَ مَا الْمُؤْمِنِيُنَ مَا الْمُؤْمِنِيُنَ مَا اللّهَ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُم عَلَيْكُ عَلَيْك

اس میں'' خالصة'' کا میمعنی نہیں کہ لفظ' مہد'' ہے آپ ہی کا نکاح ہوسکتا ہے بلکہ مہر کے بغیر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نکاح وسکتا ہے۔

صدیث پاک میں ایک سی بی ہے جس کو چند سور تیں یادتھیں فر مایا: اس عورت کا میں نے آپ کو ما لک بنا دیا اس دجہ ہے جوآپ کو قرآن یا د ہے۔

نكاح اس لفظ سے درست نہيں جوملك كافائدہ نہ دے جيسے اجارہ اعارة ، وصيت ، ربن ، وديعت اور نہ بى وہ الفاظ جوند طبول ـ

حنبلی اور شافعی رائے .....عقد نکاح کے سیح ہونے کے لئے" زوج" پا" نکاح" اوران سے شتق کوئی لفظ ہونا ضروری ہے ان لوگوں کے لئے جوعر نی جان لوگوں کے لئے جوعر نی جان ہوں۔ اور جوعر نی ہیں جانے تو ان کا نکاح ہراس لفظ ہے درست ہوگا جو مقصود یعنی غرض کوادا کر ہے اور میم متی ادا کرے، کیونکہ نکاح کا معاملہ عظمت والا ہے کیونکہ بیا ہے آزاد عورت پر آتا ہے، اس کواو نچے مقاصد کے لئے جائز کیا گیا ہے کہ اس زیادہ ہو اور نوع انسانی باقی رہے، اس میں اللہ تعالی کی بندگی کا معنی ہے کیونکہ اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے بندے زیادہ ہوں گے لہذا ہم پر شریعت کے مقرر کردہ الفاظ کا اتباع ضروری ہے، اور قرآن کریم میں صرف یہ دولفظ ہی استعال ہوئے ہیں اوروہ" نکاح اور تزوج کی میں ہیں آتیوں سے بھی زیادہ میں ہے: ان میں ہے:

فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ.... تـــ ٣/٣ فَلَمَّا قَضَى زَيْنٌ مِّنْهَا وَطَوًا زَوَّ جُنْكَهَا ....الاتزاب:٣٧

رانچ رائے ..... جننی اور مالکی رائے راج ہے کیونکہ نکاح دوسرے عقو د کی طرح ہے لبندا ہراس لفظ سے درست ہونا جاہئے جورضا اور اراد ویر دلالت کرے۔

لفظ کا صیغہ یافعل کی قسم .....فقباء کا تفاق ہے کہ عقد ماضی کے صیغہ کے ساتھ منعقد ہوجاتا ہے، کیونکہ اس کا صیغہ مراد پر زیادہ دلات کرتا ہے اور مقصود کی تحقیق کے زیادہ قریب ہے اور مقصود نی الحال کسی چیز کا ایجاد کرنا ہے، اس سے عقد منعقد ہوجائے نیت یا قرینہ پر موقوف ہوئے بغیر ،ادراس صیغہ کے استعمال پرلوگوں کا عرف بھی ہے۔ اسلام نے ان کواس رواج پر برقر اررکھا اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عقود میں اس کو استعمال کیا ہے کیونکہ یے عقد کے نفاذ پر دلالت کرتا ہے اور قطعی اراد ہے اور کسی اور احتمال کے بغیر چیز کے قطعی وجود پر دلالت کرتا ہے جیسے میں نے بچا، میں نے زیاد میں نے بہہ کیا وغیرہ۔

فقہاء کرام کااس پربھی اتفاق ہے کہ مضارع کے صیغہ ہے بھی عقد منعقد ہوجاتا ہے جب حال کی نیت ہویا اس بات پر قرینہ ہو کہ فی احال عقد کا ایجاد کرنامقصود ہے، کیونکہ مضارع حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے قواس میں وعدے اور بھا وُلگانے کا احمال بھی ہے، اس لئے حال میں عقد کے ارادے کے لئے نیت ضروری ہے جیسے میں بیچنا ہوں، میں خریدتا ہوں۔عقد جملہ اسمیہ سے بھی صیحے قول کے مطابق ہوجاتا ہے جیسے انا بائع لگ سکن اوغیرہ۔ الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم .....فقهاء کا اختلاف ہے کہ امرے صینے ہے جس سے مستقبل کی تعبیر کی جاتی ہے عقد منعقد ہوتا ہے۔ یانہیں۔ ہے یانہیں۔

حنفی رائے ....خفی فرماتے ہیں کہ نکاح کے علاوہ باتی عقو دامر کے صیغے ہے منعقد نہیں ہوں گے اً سرچداس کی نیت بھی کر ہے جب تک دوبارہ ماضی کا صیغہ استعمال نہ کر ہے، امر کا لفظ محض ایک طلب ہے، اس لئے نہ قبول ہوگا اور نہ ایجاب تا ہم اگر ایجاب یا قبول کے لئے مقدر عبارت ہوجس کا تقاضامعنی کر ہے یااس کو مستزم ہوتو امر ہے بھی عقد منعقد ہوجائے گا جیسے مشتری کہے: میں نے آپ سے یہ چیزخریدلی، بالکے کہے: اس کو لے لو، اللہ تعالی اس میں آپ کو برکت دے، تو گویااس نے یوں کہا: میں نے آپ کو بچی دی پس اس کو لے لو۔ (مجتبہ مار)

رہا شادی کاعقد تو وہ امر کے صینے ہے بھی درست ہے جیسے: تو اپنے نفس کا مجھ سے نکاح کر، وہ کہے ۔ میں نے تم سے اپنے نفس کا نکاح کیا، یا کوئی مردعورت کے ولی یا وکیل سے کہے: فلا نہ کا مجھ سے نکاح کرو، ولی یا وکیل جواب دے : میں نے اس کا نکاح کردیا، تو بیتی ہے ، کیونکہ امر کا صیغہ بھاؤ کے لئے ہے اور نکاح سے پہلے عموماً مثلًی ہوتی ہے اس لئے اب وعدہ کا ارادہ نہ بوگا بلکہ مفصود عقد نکاح ، ہی ہوگا نہ کہ اس کے مقد مات مثلًی وغیرہ ، اس لئے اسیجاب اور قبول پرمجمول کیا جائے گا۔ نکاح کے علاوہ باقی عقو دجیسے بچے وغیرہ تو مقد مات کے بغیر اچیا تک ہوتے ہیں اس لئے ان میں امر بھاؤلگانے کے لئے ہوگا امر کے لفظ کی حقیقت پڑ مل کرتے ہوئے ، اور معنی حقیق سے کسی اور معنی کی طرف کسی دلیل کے بغیر عدول نہیں کیا جائے گا، بچ میں دلیل نہیں یائی گئی، بخلاف نکاح کے جس طرح گزرگیا۔

**باتی فقہاءکرام کی رائے .....ا**حناف کےعلاوہ باقی فقہا ْءفرماتے ہیں کدامر کے صیغے سے ہی عقدمنعقد ہوجائے گا اس میں کسی تیسر بے لفظ کی ضرورت نہیں ،عقد نکاح ہویا عقد بھے ہو، کیونکہ عقد کی بنیاد با ہمی رضا مندی ہے، اورعقو دمیں امر کا صیغہ ماضی اور حال کی طرح استعال ہوتا ہے اس لئے اس سے عقدمنعقد ہوجائے گا اور امر کا صیغہ استعال کرنے والا بائع ہویا خریدار عاقد ہوگا۔

بیدائے رائج ہے کیونکہاس میں لوگوں کی مصلحت اور ان کےعرف دروائ کی رعابیت ہے اور اس میں َسی شرعی نُص کے ساتھ تکراؤ مجھی نہیں ہے۔

اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ منتقبل کے صیغہ کے ساتھ عقد نہ ہوگا اور منتقبل کا صیغہ مضارع کا ہی صیغہ ہوتا ہے جس میں''سین''یا ''سوف''استعال کیا گیا ہوجیسے :سٹابید علف، (عنقریب میں بیچوں گا)، کیونکہ''سین''مستقبل میں عقد کے اراد ہے پر دلالت کرتی ہے، اس لئے اس سے عقد منعقد نہ ہوگا اگر چہ عقد کرنے والا ایجاب وقبول کی نیت بھی کرے۔

استنفہام کاصیغہ .....ای طرح استفہام کے صیغہ ہے بھی عقد نہ ہوگا ، کیونکہ وہ بھی مستقبل پر دلالت کرتا ہے ، کیونکہ اس میں ایجاب وقبول کا سوال ہے ، ایجاب وقبول نہیں ، جیسے مشتری کہے : کیا آپ یہ چیز مجھے بچیں گے؟ بائع کہے : میں نے بچے دی ، تو تیسر الفظ ملائے بغیر عقد نہ ہوگا مثلاً مشتری پھر کہے میں نے خریدا تب عقد درست ہوگا ، کیونکہ استفہام کالفظ حقیقة حال کے لئے استعال نہیں کیا جاتا۔

افعال کے ذریعے عقد ..... کبھی تول اور لفظ کے بغیر بھی عقد منعقد ہوجا تا ہے، اس میں صرف عقد کرنے والوں کی طرف نے فعل ہوتا ہے اس کو فقد میں تیج ''بالتعاطبی معاطاتا یا مراوضة'' کہاجا تا ہے : یعن فعل کے تباد لے کے ساتھ عقد کرنا جو با ہمی رضامندی پر ولالت کرے اور اس میں ایجاب وقبول کا تلفظ نہ ہو۔ جیسے خرید المبیع اٹھا کر بائع کواس کی قیمت ادا کر دے ، یابا تعمیع دے اور مشتری قیمت ادا کر دے اشارہ اور گفتگو کے بغیر ، اور اس میں مبیع کا فیتی یا حقیر ہونا تھم کے لحاظ ہے برابر ہے۔

اگرکسی نے کوئی چیز دیکھی جس پر قیت لکھی ہوئی تھی جیسے گھڑی یاز پور ، تواس نے بائع کو قیت دی اور سامان اٹھالیا ایجاب و قبول ک

اجارہ.....اگرانسان کرائے کی گاڑی پرسوار ہوجائے اور پھر ڈرائیوریا مالک درائج گفتگو کے بغیرادائیگی کردی تو ''اجارہ' درست ہے۔ مالی عقود میں بیج تعاطی .....مال عقود میں بیج تعاطی کے جائز ہونے نہ جونے میں تین اقوال ہیں:

میہلاقول: حنفیہ اور حنابلہ کا .....تی طی کے ساتھ نئے ہراس چیز میں درست ہے جس کاعرف ورواج ہو،خواہ وکم قیمت چیز ہوجیسے انڈا،روفی اور اخبار، باوہ قیمتی چیز ہو، جیسے گھر، زمین اور گاڑی، یونکہ لوگوں کاعرف رضامندی پردلیل ہے، پھر پیمبادلہ فعلیہ دونوں طرف سے ہویا ایک طرف سے فعل اور دوسر سے طرف سے لفظ ہو دونوں صورتیں مفتی ہتول کے مطابق درست بیں خواہ یہ معاملہ بچے کا ہویا اجارۃ، ہہہ، رجعت وغیرہ کا ہو۔

اس کے لئے بیشرط ہے کہ بیچ کی قیمت مکمل معلوم ہوور نہ عقد فاسد ہوجائے گا اور بیکھی شرط ہے کہ تعاطی کے ساتھ عقد کرنے والا اپنی نالینندید گل کی صراحت نہ کرے۔

مدنی شہری قانون اس رائے کے ساتھ متفق ہے۔ ۹۳ امادہ من مجلة

ورسرا مذہب: مالکی اور امام احمد کا اصل مذہب عقد فعل کے ساتھ اس صورت میں ہوجائے گا جب رضا مندی پر واضح دلالت کررہا ہو، لوگوں کا تعدر ف ہو یا نہ ہو بیارائے بیلی رائے سے زیادہ وسیج اور آسان ہے، لہذا ہر وہ لفظ جو بیج یا اجارہ پر دلالت کرتا ہے یا شرکت، وکالت یا دوسر سے عقو د پر دال ہو (سوائے نکات کی) کیونکہ عقد کے ایجہ داور اس پر رضا کا قرید ہونا چاہیے، اور بیج تعاطی کوز ماند نبوت سے کرتے چلے آرہے ہیں۔ حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم یا کسی سے اب یہ منقول نہیں کہ انہوں نے بیج تعاطی کا انکار کیا ہواور ایجاب وقبول کو بی ضروری قرار دیا ہوللہ دارضا پر دلالت کا قرید کی ہوگا۔

تیسرا مذہب: شوافع ، ظاہر بیاور شیعہ کا ہے ..... کہ تعاطی ہے بچے اور دوسرے عقود نہ ہوں گے کیونکہ تعاطی میں رضا پر دلالت کرنے کا قوت نہیں ، کیونکہ راضی ہونا ایک پوشیدہ معاملہ ہے، اس پر لفظ ہی دلیاں ہے، رہانعل تو اس میں عقد کے علاوہ بھی احتمال ہے، اس لئے اس سے عقد منعقد نہ ہوگا بلکہ اس کے لئے صرح کیا کنائی الفاظ ضرور کی بیں ، یا ضرورت کے وقت الفاظ کے قائم مقام ، اشارہ یا تحریر استعمال ہو کتھ ہے۔

اس مذہب میں چونکہ تخق ہے اس لئے شوائع میں سے بہت سے حضرات جن میں امام نووی، بغوی اور متولی بھی ہیں نے تعاطی کے ذریعے بچے کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ لفظ کی شرط ثابت نہیں ، ہذااس میں مطلق الفاظ کی طرح عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا،اور بعض شافعی حضرات نے جیسے ابن سرج کا اور رویانی بچے تعاطی کو حقیر اور کم قیمت چیزوں کے ساتھ خاص کیا ہے: جن میں تع طی طرف میں ۔ روٹیوں اور سبزیوں وغیرہ میں ۔

نکاح بالفعل ..... بیج تعاطی میں اختلاف گزر چکا، اس کے باو جود نکاح میں سب کا اجماع ہے کہ نکاح فعل سے منعقز نہیں ہوگا، جیسے مہر کا دینا، بلکہ لفظ پر قادر کے لئے لفظ کا ستعال ہی ضروری ہے، کیونکہ ذکاح کا معاملہ عظمت والا ہے جس کے عورت پردائی اثرات پڑتے ہیں، اس لئے اس میں احتیاط ضروری ہے، اور اس کی پہیل ارادہ پر قوئ دلالت کرنے والے قول کے ذریعے ہی ہوگی، تا کہ عورت کی عزت اور اس کا

امام شافعی رحمه الله کے نزد کیے طلاق جلع اور رجوع بھی نکاح کی طرح ہیں کہ قول اور لفظ کے بغیر درست نہیں۔

ثالثاً: اشاره سے عقد كرنا ....اشاره يابول كنے والاكرے كايا كونكا كرے كا۔

الف .....اگرعقد کرنے والا بولنے پرقادر ہوتو اس کے اشارے سے عقد منعقد نہ ہوگا، بلکہ اس پرلازم ہے لفظ سے یاتح برسے اپناارادہ ظاہر کرے، کیونکہ اشارہ اگر چہارادے پر دلالت کرتا ہے لیکن اس سے وہ یقین حاصل نہیں ہوتا جولفظ یاتح بر سے ہوتا ہے، اس لئے عبارت ضروری ہے، ورنہ حفی اور شافعی مسلک میں عقد منعقد نہ ہوگا۔ €

لیکن مادہ (۱/۹۳) میں اس اشارے کے ساتھ جوعرف میں رائج ہوعقد کو درست قرار دیا ہے اگر چہوہ خض گونگا نہ ہو، یہ بات مالکی اور جنبلی ندہب کے مطابق ہے جو سمجھے جانے والے اشارے سے عقد کو جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ بچے بالتعاطی سے زیادہ دلالت کرتا ہے۔ بسسوہ آ دمی جو بولنے سے عاجز ہوتو حنفی راجح روایت سے ہے کہ اگر وہ لکھ سکتا ہوتو تحریر ضروری ہے، کیونکہ تحریر میں اشارے کے مقابلے میں دلالت زیادہ ہے اور احتمالات سے بھی دور ہے اس لئے اس کو استعال کیا جائے گا۔

اگروہ لکھے نہ سکتا ہواوراییااشارہ کرتا ہو جو سمجھا جا سکے تو ضرورت کی وجہ ہے سب فقہاء کے اتفاق کے ساتھ اس کا اشارہ الفاظ کے قائم مقام ہوگا ای پرفقہی قاعدہ بھی دلالت کرتا ہے ( گو نگے کا سمجھ میں آ نے والا اشارہ زبان سے زبان کی طرح ہے )۔ م ۷۰ س لمجلة

یہ اس صورت میں ہے جب پیدائش گونگا ہو، رہی وہ صورت جس میں زبان بندی عارضی ہوگئی ہو،تو اس میں اشارہ صرف اس صورت میں معتبر ہوگا جب کلام کی امید بالکل ختم ہوجائے ،اوراشارہ تمجھ میں آ سکے،تو اس کوبھی اصلی گونکے کے ساتھ ملایا جائے گا۔

چوتھی صورت بخریر کے ساتھ عقد سستحریر کے ساتھ بھی عقد حجے ہنواہ عاقدین گفتگو کرسکتے ہوں یا عاجز ہوں ، ایک ہی مجلس میں موجود ہوں ، یا غائب ہوں ، اور تحریر ہراس زبان میں ہوسکتی ہے جس کوعقد کرنے والے بچھتے ہوں ، بشرطیکہ تحریر واضح ہواور معروف طریقے پر کھی گئی ہوجس میں بھیجنے والے کا دستخط اور جس کی طرف بھیجا گیاس کا تذکرہ موجود ہو۔

اگرواضح نہ ہوجیسے پانی پر یا ہوا میں لکھ دی جائے یا عادت اور رائج طریقے کے خلاف ہومثلاً دستخط سے خالی ہوتو اس سے عقد منعقد نہ ہوگا ، فقہی قاعدہ ای پرصراحت کرتا ہے۔ (تحریر خطاب کی طرح ہے ) (مع مجذّ ) پر خفی اور مالکی رائے ہے۔

اس کی صورت بیہ ہے کہ ایک شخص دوسر ہے کوخط بھیجے جس میں بیکھاہو: (میں نے اپنی گاڑی آئی قیمت میں آپ کوفر وخت کردی) جب اس کوخط پنچے تو وہ خط پڑھنے کی مجلس میں کہے: میں نے قبول کی ، بیع منعقد نہوجائے گی۔اگر اس نے مجلس چھوڑ دی یا ایجاب سے اعرانس کی علامت صادر ہوئی تو اس کا قبول معتبر نہ ہوگا۔

دوسرے کی طرف قاصد بھیجنا خط بھیجنے کی طرح ہے، قاصد کے پہنچنے کی مجلس ہی عقد کی مجلس شار ہوگی ،اس پرلازم ہے کہ اس مجلس میں قبول کرے، قبول سے پہلے اگر مجلس سے کھڑا ہوگیا تو ایجاب ختم ہوجائے گا۔ پس اعتبار قاصد یاتحریر کے پہنچنے کی مجلس کا ہے۔قاصد بھیجنے کی صورت یہ ہے کہ ایک آ دمی کہے: میں نے یہ چیز فلال کو بھیجے دی ہے،اے فلال آ پ ج کراس کو بتاد ہے بھر قاصد چلا جائے اوراس کو بتادے، اور مشتری اس کمجلس میں اس کو قبول کر لے تو عقد تھے جہوجائے گا۔

<sup>• .....</sup>الدر المختار: ٣٢٣/٢. ١ الدر المختار: ٣/٠ ، الشرح الكبير: ٣:٣،فتح القدير . ٩/٥ ك.

عقد نکاح ... ایکن تحریر کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا جس وقت عقد کرنے والے ایک ہی مجلس میں موجود ہوں ،البتہ جس صورت میں گفتگو پر قادر نہ ہوں تو تحریر ہے بھی نکاح ہوجائے گا ، کیونکہ نکاح میں گواہوں کا حاصر ہونا اور عاقدین کی گفتگو کوسننا شرط ہے ،اور یہ بات تحریر میں نہیں یائی جاتی۔

شافعی اور خبلی حضرات نے تحریر کے ساتھ عقد کے تھے ہونے کے لئے بیشر طالگائی ہے کہ عقد کرنے والے غائب ہوں ،جس دقت موجود ہوں تو تحریر کی ضرورت نہیں ، کیونکہ عقد کرنے والا گفتگو کرنے پر قد درہے ،اس لئے اس کے بغیر عقد درست نہ ہوگا۔

## دوسری فرع: ایجاب وقبول کی شرطیں

نشرط .....جس پرکوئی چیز موقوف ہواور شرط اس کی حقیقت سے خارجی جڑ ہو، جیسے وضوعبادات کے لئے ،نماز وضو کے بغیر درست نہیں ، لیکن وضونماز کے اجزاء میں داخل نہیں۔ اس طرح معاملات میں سپر دگی پر قادر ہونا ضروری ہے لیکن پیعقد کے داخلی اجزاء میں سے نہیں۔ اس معلوم ہوا کہ کسی چیز کا وجودرکن اور شرط دونوں پر موقوف ہوتا ہے کیکن رکن حقیقت اور جزء ہوتا ہے جب کہ شرط حقیقت کا جزئیں ہوتی بلکہ حقیقت سے خارج ہوتی ہے۔

ایجاب وقبول کے لئے فقہا ء کرام نے تین شرطیں لگائی ہیں: •

ا .....ا نیجاب وقبول واضح ہوں ، لیحن وہ ایسے لفظ کے ذریعے ہوجولغت یا عرف کے ذریعے عقد کرنے والوں کے عقد پر دلالت کرتا ہو، کیونکہ اراوہ ایک پوشیدہ چیز ہے، اور عقو دا حکام اور موضوع میں بعض بعض سے مختلف میں ، جب یقین سے معلوم نہ ہو کہ عقد کرنے والوں نے فلاں خاص عقد کا ارادہ کیا ہے اس وقت تک اس عقد کے ناص احکام جاری نہیں کر سکتے۔

اس دلالت کے لئے کوئی خاص شکل یالفظ متعین نہیں ہے، کیونکہ نکاح اور عینی عقو دجیسے بہداور رہن وغیرہ کے علاوہ باقی عقود میں معین شکل فقد کے لحاظ سے مطلوب نہیں، کیونکہ عقود میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے، الفاظ اور حروف کا اعتبار نہیں، اس لئے بیچ ہبد بالعوض کے لفظ سے۔ ہوجائے گی اور بہد کے ساتھ مہرکاذکر ہوتو ہبد کے لفظ سے نکاح ہوجائے گا۔

اگرایجاب وقبول میں مطابقت نہ ہوتو عقد منعقد نہ ہوگا، جیسے قبول کرنے والاعقد کے کل میں اختلاف کرے،اس مبیع کے غیر کوقبول کرے یااس کے بعض حصہ کوقبول کرے،مثلاً بائع کہے: میں نے آپ کوفلاں زمین بچے دی،مشتری کہے: میں نے اس زمین کے قریب والی زمین کی خریداری قبول کی ،یا کہے: میں نے آ دھی قیت پراس زمین کا آ دھا حصہ خریدنا قبول کیا،تو اس صورت میں عقد منعقد نہ ہوگا کیونکہ عقد م

<sup>■ ....</sup>البدائع: ۱۳۲/۵ ، حاشيه ابن عابدين: ۵/۸ ، فتح القدير: ۸٠/۵ .

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ...... انظریات الفقه الاسلامی وادلته ..... انظریات الفقه یة وشرعید کی کل میں مخالفت ہے، یابالع کاصفقہ جدا ہو گیا ، اور مشتری اس مبیع میں جدائی اور تجزی کاحق نہیں رکھتا۔

اگر قیمت کی مقدار میں اختلاف ہو کہ مشتری نے بائع کی ذکر کردہ قیمت سے کم پر قبول کیا تو بھی عقد منعقد نہ ہوگا ،اس طرح اگرا ختلاف قیمت کی مقدار کے بجائے اس کی صفت میں ہو، جیسے بائع نفذ قیمت کا ایجاب کرے اور خریدار ادھار پر قبول کرے یا بائع ایک ماہ کی مہلت دے اور خریدار اس سے زیادہ مہلت کے ساتھ قبول کرے ،ان دونوں صور توں میں عقد منعقد نہ ہوگا ، کیونکہ ایجاب اور قبول کی مطابقت نہیں ہے ،اس صورت میں شخص سے ایجاب کا ہونا ضروری ہے۔

جس اختلاف کی صورت میں ایجاب کرنے والے کو بہتری مل رہی تو اس صورت میں مدنی قانون حنی فقہ کے مخالف ہے کیونکہ قانونی حضرات اس صورت میں عقد کو درست نہیں مانتے ، جس طرح مادہ (۹۷) سے صراحت کے ساتھ میں ہمچھ میں آتا ہے ''اگر ایجاب پرزیادتی کے ساتھ قبول مل جائے ۔۔۔۔۔ تو اس کو چھوڑ کرنیا ایجاب کرنا ضروری ہے'' یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری مذہب کے ساتھ ملتی ہے۔

س : قبول ایجاب کے ساتھ مل جائے .....یعنی دونوں ایک ہی مجلس میں ہوں اگر عقد کرنے والے حاضر ہوں یا ایجاب کے بعد غائب شخص اطلاع ملنے کی مجلس میں قبول کرے۔

اتصال اس صورت میں بھی ہوجائے گا جب ایک دوسرے کی بات کوئ کر سمجھ لیں ،یاد وسرے سے اعراض والا کوئی عمل صادر نہ ہو۔ عقد کی مجلس …… وہ حالت جس میں عقد کرنے والے عقد میں مشغول ہوں دوسر لے نفظوں میں : با ہمی عقد کے موضوع پر کلام کا ایک ہونا۔

قبول کا بچاب کے ساتھ اتصال مین شرطوں کے ساتھ ثابت ہوگا:

يهل شرط .....ايجاب وتبول ايك بى مجلس ميں ہوں۔

ووسرى شرط ....كى ايك عاقد سے اعراض پر دلالت كرنے والا كوئى عمل صادر نہ ہو۔

تیسری شرط ..... دوسرے کے قبول سے پہلے موجب اپنے ایجاب سے رجوع نہ کرے۔

کیملی شرط: ایجاب اور قبول کی مجلس ایک ہو ..... بیجائز نہیں کہ ایجاب ایک مجلس میں ہواور قبول دوسری مجلس میں ، کیونکہ ایجاب کو عقد کا جزائی وقت ہے گا جب اس کے ساتھ قبول مل جائے۔اگر بائع نے کہا: میں نے تم کو بید چیز اتنے میں بچ دی ، پھراس جگہ سے دوتین میٹر دور چلا گیایا کسی دوسر سے کمرے میں چلا گیا ، تو کہا گیا ، تو کہاں ختم ہوگئ اب اگراس کے بعد دوسرا قبول کرے تو عقد منعقد نہ ہوگا ، اس کے لئے نئے ایجاب کی ضرورت ہوگی ، کیونکہ ایجاب کے ساتھ جب تک ای مجلس میں قبول نہ ہوتو اس کا عتبار ہی نہیں ہوتا۔

کیا قبول فوراً ضروری ہے؟ ۔۔۔۔۔۔فی، مالکی اور عنبلی حضرات کے نزدیک قبول کا فوری ہونا ضروری نہیں کیونکہ قبول کرنے والے کو سوچنے کی ضرورت ہے، اگر فوری قبول کی شرط لگائی جائے تو غور کرناممکن نہ ہوگا، بلکہ صرف اس مجلس میں قبول کرنا کافی ہے اگر چہ دیر ہے ہو بلکہ مجلس کے آخر تک قبول کرسکتا ہے، کیونکہ ضرورت کی وجہ سے ایک مجلس متفرق چیزوں کی جامع ہے، اور فوری قبول کی شرط لگانے میں قبول کرنے والے پرنگی ہے، یا بغیر صلحت کے بیچ کوفوت کرنا ہے کیونکہ اگرفوراً نبج کورد کردیا تو بیچ کا موقع ضائع ہوجائے گا،اورا گرفورا قبول کر ہے تو بعض اوقات اس عقد سے نقصان ہوتا ہے اس لئے سوچنے کے موقع کی ضرورت ہے تا کہ عقد کی صورت میں نفع نقصان کا موازنہ کر لے، سوچنے کی مقدار عقد کی مقدار عقد کی مقدار عقد کی کے لئے اور عقد کرنے والوں سے ممکن حد تک نقصان دور کرنے کے لئے مجلس کی ساری

رملی شافعی کی رائے .... ان کی رائے یہ ہے کہ ایجاب کے بعد فوراً قبول ہونا ضروری ہے، اگر عقد کی مصلحت اور مناسبت ہے ہث کرکوئی بھی لفظ اگر چرتھوڑا ہی ہوا یجاب اور قبول کے درمیان آ جائے تو ایجاب وقبول میں اتصال نہ ہونے کی وجہ سے عقد منعقد نہ ہوگا۔ لیکن اگرا یجاب کے بعد خرید ارنے قبول کا لفظ کہنے سے پہلے بسمہ الله والحمد لله الصلوة والسلام علی رسول الله کالفظ کہااور پھرکہا: میں نے خرید ارک قبول کی تو عقد میچے ہوگا۔

شوافع کامسلک کہ ایجاب کے فور اُبعد قبول ہونا چاہئے ذرا بخت ہے لیکن اس میں اس لحاظ سے انہوں نے تخفیف کی ہے کہ عاقدین آپن میں جدا ہونے سے پہلے'' خیار مجلس'' کواستعمال کرتے ہوئے عقد فنخ کر سکتے ہیں۔

رملی کے علاوہ باقی شوافع ..... باقی شوافع فرماتے ہیں کہا یجاب اور قبول میں تھوڑ افصل مفنز ہیں ، زیادہ فصل نقصان دہ ہے اور زیادہ فصل کی صورت ہیہ ہے کہ قبول سے اعراض کرنے پر دلالت کرے۔اس لئے شوافع کی رائے دوسروں کی طرح ہے۔ 🌑

# جدید ذرائع مواصلات سے عقو داور معاملات کرنے کا حکم

متمہید ..... آج کل بہت سے تاجرائے مالی معاملات جدید آلات کے ذریعے کرتے ہیں جیسے موبائل ، ٹیلیفون ، ٹیکس وغیرہ ،اس لئے پیضروری ہے کہ شرعی نقط نظر سے ان معاملات کی حیثیت دیکھی جائے ، اب اس موضوع پر میں جو بیان کروں گاوہ ہمار نے فقہاء کرام کے مقرر کردہ اصولوں پر ہوگا جوانہوں نے عقد کے صیغے ،ایجاب اور تبول کی شرطیس اور ایجاب و قبول کے متصل ہونے کی شرائط ذکر کی ہیں۔

بیمعلومات چونکه بونیورسٹیوں اور مدارس میں مشہور میں اس لئے میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گاتا کہ بحث کے موضوع میں فائدہ ہو۔

عقد کا صیغہ ..... جوعقد کرنے والوں سے صادر ہوجوعقد کرنے پران کے باطنی ارادے کی توجہ پردلالت کرے وہ عقد کا صیغہ ہے۔ بیدارادہ لفظ یا اس کے قائم مقام فعل یا اشارہ یا تحریر سے مجھ میں آئے گا۔ بیصیغہ بی ایجاب اور قبول ہے جو جانبین کی رضامندی پر دلالت کرتا ہے، قانون دانوں کے باب اس کو'' ارادے کی تعبیر'' کہاجاتا ہے۔

ارادے کی تعبیر ہراس طریقے ہے ہوسکتی ہے جوعقد کرنے پر لغةٔ یا عرفا دلالت کرے خواہ قول ہویافعل،اشارہ ہویاتحریر۔ 🗨

قول .....جيسے: ميں نے بيچا،خريدا، سبد كيا،قبول كياوغيره-

فعل، معاطاق یا مراوضۃ: .....یعنی ایجاب اور قبول کے الفاظ کے بغیر بی فعل کے باہم عقد کرنا مثلاً گفتگو کئے بغیرخریدار کوئی چیز کے کر بائع کواس کی قیت اداکردے،خواہ ببیع کم قیت ہویا زیادہ قیت والی شوافع کے علاوہ باتی فقہاء کے نزدیک بیرجائز ہے کیونکہ لوگوں کے ہاں اس کارواج ہے،لیکن نکاح صرف اور صرف الفاظ ہی کے ذریعے ہوسکے گامعاطاہ وغیرہ جیسے مبردینا اس سے نکاح نہ ہوگا، کیونکہ اس کی اہمیت اور عظمت ہے اور عورت براس کا ہمشگی اثریز تا ہے اور تا کہ لوگوں کی محفوظ عز تیں محفوظ رہ کیس۔

گونگے کا اشارہ .....ضرورت کی وجہ سب فقہاء نے گونگے کا ایبااشارہ جو سمجھا جاسکے عقد کی سیح ہونے کے لئے معتبر قرار دیا سبتا کہ وہ عقد کرنے سے محروم نہ ہوای لئے فقہی قاعدہ ہے ( گونگے کے سمجھے جانے والے اشارہ زبان سے بیان کی طرح میں)۔ لمجلۃ موں ماکلی اور ضبلی فقہاء نے عرف میں رائج اشارے کے ذریعے کلام پر قادر خض کو بھی عقد کرنے کی اجازت دی ہے کیونکہ عقد فعل (معاطاۃ)

<sup>•</sup> المجموع للنووي: ٩/٩٤. • مجلة الماحكام العدلية (م ١٤٣،١٤٣)

تحریر کے ذریعے عقد ..... جنی اور مالکی رائے میں تحریر کے ذریع بھی عقد درست ہے خواہ عقد کرنے والے گوئے ہوں یابول سکتے ہوں ،ایک ہی مجلس میں ہوں یافائب ہوں ،تحریر جس ذبان میں ہوجے عقد کرنے والے بچھتے ہوں ، بشرطیکہ تحریرواضح ہواور رائح طریقے سے لکھی گئی ہوجس میں دستخط اور نام پیتہ موجود ہو،اگر تحریرواضح نہ ہوجیسے پانی پر یا ہوا پر پچھ لکھ دیا ، یارواج کے مطابق نہ ہوجیسے دستخط سے خالی ہو، تو عقد منعقد نہ ہوگا ،اس یرفقہی قاعدہ صاف دلالت کرتا ہے: (تحریر تقریر کی طرح ہے)۔ المجلة : ۱۹ م

جیسے کوئی شخص دوسرے کوخط جیسیج جس میں لکھا ہو: (میس نے اتنے میں اپنی گاڑی آپ کو بچے دی کا جب دوسرے کوخط ملے تو وہ خط پڑھنے کی مجلس میں کہے: میں نے قبول کرلی ، تو بیع ہوجائے گی۔لیکن اگر اس نے مجلس چیوڑ دی یہ مجلس میں ہی ایجاب سے اعراض پر دلالت پائی جائے تو قبول معتبر نہ ہوگا۔

ا یجاب کامضمون دے کر قاصد کو بھیجنا خط کی طرح ہے، قاصد تینچنے کی مجلس کوعقد کی مجلس شارکیا جائے گااس لئے ای مجلس میں قبول کرنا لازم ہے، اگر قبول سے پہلے کھڑ ابوجائے توایجاب ختم ہوجائے گا۔

قاصداوروکیل کا فرق .....قاصدکا معاملہ وکیل ہے بلکا ہے، کیونکہ قاصدا ہے جھیجے والے کی بات کی زیادتی کے بغیر صرف پہنچا تا ہے جب کہ وکیل خودا پنے الفاظ کے ذریعے عقد کرتا ہے اور مطلق و کالت میں اس پرمعروف پابندیوں کے علاوہ کوئی قیداور پابندی نہیں ہوتی ، البتہ جس صورت میں و کالت کو زمانے ، جگہ بہجے یا قیمت کے ساتھ مقید کیا گیا ہوتو و کیل اور قبول کرنے والے کا باہمی عقد ان قیدوں میں متحد و کیل کے الفاظ سے ہوجائے گا ، و کالت کی صورت میں عقد کے حقوق و کیل کی طرف لوٹتے ہیں اور قاصد کے ذمے سوائے بات پہنچانے کے اور کوئی حق اور ذمہ داری نہیں ہوتی ، البتہ اسلی حق یعنی ملکیت کا منتقل ہون وہ قاصداور و کیل دونوں کے بجائے اصل موکل اور جھیجے والے کوئی ملے گا۔

تحریر سے نکاح .....اگرعقد کرنے والے ایک مجلس میں موجود ہوں تو تحریر سے نکاح صرف اس صورت میں جائز ہوگا جب وہ بولنے پر قادر نہ ہوں کیونکہ نکاح کے لئے عادل گواہوں کی موجود گی ،اورعقد کرنے والوں کے کلام کا سننا شرط ہے یہ بات تحریر میں موجود نہیں۔

شافعی اور منبلی حضرات تحریر اور قاصد کے ذریعے عقد کی اجازت اس صورت میں دیتے ہیں جب عقد کرنے والے موجود نہ ہول، رہی وہ صورت جب وہ موجود ہوں تو پھرتح ریک ضرورت ہی نہیں، کیونکہ عقد کرنے والا گفتگو پر قادر ہے لہذا گفتگو کے بغیر عقد درست نہ ہوگا۔ •

جدید ذرائع مواصلات (فون وغیرہ) کے ذریعے عقد کی صورت ..... مجلس کے متحد ہونے کے لئے عقد کرنے والوں کا ایک جگہ میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ دونوں کے درمیان اتصال اور رابطہ ہونا کافی ہا گرچہ جگہ الگ الگ ہو جیسے موبائل فون اور خط کے ذریعے عقد کرنا مجلس کے اتحاد سے مرادیہ ہے کہ وہ وقت ایک ہونا چاہئے جس وقت عقد کرنے والے عقد میں مشغول ہوں اس لیے کہ عقد کی مجلس اس جالت کو کہیں گے جس میں عقد کرنے والے عقد کے بھاؤلگانے میں متوجہ ہوں ،اس سے فقہاء نے فرمایا جملس متفرق اشیاء کو جمع کرتی ہے۔ ●

اس لحاظ سے فون پرعقد کی مجلس متحداس دقت تک رہے گی جب تک عقد کرنے دالے عقد سے متعلق گفتگو کرتے رہیں اگر وہ کوئی اور بات شروع کردیں تومجلس بدل جائے گی۔

<sup>●.....</sup>المهذب: ١ /٢٥٤ ،غاية المنتهى: ٣/٣. ۞ البدائع: ٥ /١٣٤ ـ

اس سے بیہ بات واضح ہوئی کہ حاضرین کی مجلس ایجاب کے صادر ہونے کی مجلس سے اور غائبین کی مجلس فیکس ، قاصد یا خط پہنچنے کی مجلہ یا وُن کی گفتگو ہے۔

قاصدیا خط سیجنے والا دوسرے کے قبول سے پہلے یا خط اور فیکس بہنچنے سے پہلے اپنے گواہوں کے سامنے ایجاب سے رجوع کرسکتا ہے۔ جمہور ماکئی فرماتے میں کہ قبول کرنے والے کوقبول کی مہلت دینے سے پہلے رجوع جائز نہیں۔

اتحاد مجلس کےعلاوہ ایجاب وقبول کی باقی ساری شرطیں جدید ذرائع مواصلات میں پائی جانی ضروری ہیں۔

غائب عقد کرنے والوں کے عقد کے کمل ہونے کا وقت ... فقہاء کرام کا جماع ہے کہ عائب عقد کرنے والے (جیسے فون وغیرہ کے ذریعے) افراد کا عقد محض قبول کا علان کرنے ہے ہوجائے گاس میں ایجاب کرنے والے کو قبول کا معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اگر موہائل پر گفتگو کے دوران ایک نے ایجاب کیا اور دوسرے نے قبول کرلیا لیکن رابط کت جانے کی وجہ سے دوسرا قبول س نہ سکا تو مجھی عقد ہوجائے گا۔

ای طرح اگرایک نے خط یافیکس کے ذریعے بیچ یا نکاٹ کا بیجاب کیااور خط وغیرہ کے پینچنے پردوسرے نے قبول کا علان کیا تو عقد منعقد ہوگیااگر چیا بیجاب کرنے والے کواس کاعلم نہ بھی ہوسکے۔

لیکن شبہات وغیرہ کوختم کرنے اور معاملات کو پختہ کرنے کے لئے آن کل روان یوں ہے کہ پہلے درخواست بھیجی جاتی ہے پھر قبول اور پھر بچ کی اطلاع ہوتی ہے اس کی تائید مصری شبری عدالتی قانون ہے ہوتی ہے جس کی عبارت یہ ہے : دوحاضرافر ادکے عقد میں : مادہ ( ۹ ) نے صراحت کی ہے کدارد سے کی تعبیر ( یعنی ایجاب ) کا اثر اس وقت تکمل ہوگا'' جب دوسر اقبول سرے اور قبولیت کی خبر اوں تک پنچے' ''' قبول کاعلم ایجاب کرنے والے کو ہموجائے''اس رائے کو بعض حفی فقہاء نے اختیار کیا ہے ( سفی اور این کمال یا شاونجیرہ نے )

غائب افراد میں باہمی عقد پر مادہ (۹۷) کی صراحت بیہ ہے: غائب افراد کے عقد کا مکمل ہونااس وقت معتبر ہے جب اس وقت اور جگہ میں ایجاب کرنے والاقبول کو جان لے،اور قانو نی نص اس کے علاوہ نہ ہو۔

میری رائے یہ ہے کہ غائب افراد میں باہمی عقد کی صورت میں ایجاب کرنے والے کو قبول کاعلم ہونا چاہیے کیونکہ ذرائع مواصلات موجود ہیں اوراس سے ایجاب کرنے والا ذہنی پریشانی سے نج جائے گا، یہی رائے ذاکٹر عبدالرز ان سنہوری کی ہے۔ ●

چلنے یا سواری کی حالت میں عقد .....اگر دوآ دی کشی میں، جہاز، ریل گاڑی یا کار میں عقد کریں تو عقد ہوجائے گا کشتی، جہاز وغیرہ کھڑے ہوں یا چل رہے ہوں، کیونکہ ایک عام انسان ان کو کھڑ اکرنے کی قدرت نہیں رکھتا، پس ان میں عقد کی مجلس تارکیا گیااس سے پیۃ چلا کہ اتحام مجلس سے مرادز مانے کا متحد ہونا ہے نہ کہ مکان کا۔

لیکن اگرعاقدین پیدل چل رہے ہوں یاکسی جانور پر ہوں تو اس صورت میں مجلس کے تصور میں احناف نے تختی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر قبول ایجاب کے ساتھ مل جائے تب عقد درست ہو گا ایک دوقد م چلنا مصن نہیں ،البت اگر تین یا اس سے زیادہ قندم چلنے کے بعد قبول کیا تو عقد نہ ہوگا ، کیونکہ عقد کرنے والے خودرک سکتے ہیں اورسواری کوروک سکتے ہیں ،اگروہ چل پڑیں تو قبول سے پہلے مجلس بدل گئ ۔اور چل پڑنا عقد

<sup>■ ....</sup>مصادر الحق : ۵٤/۲.

اسی وجہ سے شخ سنہوری کا کہناہے کہ خفی نصوص مجلس کے تصور میں اتن باریک ہیں کہ ان کوملی طور پر جاری کرناممکن نہیں۔

ووسری شرط سدوسری شرط بہ ہے کہ عقد کرنے والول میں ہے گئی سے ایباعمل صادر نہ ہو جوعقد سے اعراض پر دلالت کرہے: بایں طور کہ کلام عقد کے موضع میں ہواورکوئی اجنبی کلام نہ آئے جوعقد سے اعراض پر قرینہ بن سکے۔

اگر قبول سے پہلے موجب نے مجلس چھوڑ دی یا قبول کرنے والے نے قبول کے بغیر مجلس چھوڑی یا دونوں کسی ایسے کام میں لگ گئے جس کاعقد سے تعلق نہ ہوتو عقد باطل ہوجائے گا۔اس کے بعد اگر دوسرا قبول کر ہے تو عقد نہ ہوگا کیونکہ ایجاب ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ ایک اعتباری گفتگو ہے جوقبول سے متصل ہوئے بغیر بقانہیں رکھتی مجلس کے دورانیے تک اس کو باقی رکھنامحض طرفیوں کی آسانی کے لئے ہے تاکہ قبول اس سے ل سکے اور عقد منعقد ہوجائے۔

مجلس کب تنبدیل ہوجائے گی؟ ..... مجلس کے متحد یا مختلف ہونے میں عرف اوررواج پر مدار ہوگا، اگر مجلس کے متحد ہونے کی حالت میں قبول ہوجائے تو عقد ہوجائے گا،اورا گرمجلس کے بدلنے کے بعد قبول ہوتو عقد نہ ہوگا۔اس میں ضابطہ یہی ہے، کہ قبول اتحاد مجلس کی صورت میں معتبر ہوگا جب تک ایجاب اور قبول کے درمیان اعراض پر دلالت کرنے والی کوئی چیز صادر نہ ہو۔

حنفی مذہب میں اس کی شخفیق ..... اگر ایک نے بیج کا ایجاب کیا، اور دوسرا قبول سے پہلے کھڑا ہو گیا یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا جس ہے مجلس مختلف ہوتی ہو، پھرا گر قبول کر بے قو معترنہیں کیونکہ کھڑا ہونااعراض کی دلیل ہے۔

مجلس کی تبدیلی میں عرف کومعیار بنانے پرسب مذاہب کا اتفاق ہے تی کہ وہ بعض شوافع بھی جوفوری تبول کولازم کہتے ہیں، کیونکہ فوری قبول اور چیز ہے اور مجلس کا تبدیل ہونا دوسرا تھم ہے، وہ کہتے ہیں جلس کی تبدیلی میں فرق کرنے والاعرف ہے جس کولوگ جدائی شار کریں وہ مجلس الگ ہے، ورنہیں، کیونکہ جس کی تعریف لغت یا شریعت میں نہ ہواس میں عرف کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

اگرعقد کرنے والے بڑے احاطے میں ہوں توضحن میں آنے ہے کبل تبدیل ہوجائے گی ،اگر چھوٹے گھر ،مسجدیا کشتی میں متھے توان سے باہر آنے سے کبل بدل جائے گی یا حیت پر چڑھنے ہے ،اگر باز اریا جنگل میں ہوں تو پیٹیر کر تین قدم چلنے ہے کبل بدلے گی۔

اگردورے عقد کی آواز دیں تو جب تک اپنی جگہ کھڑے ہیں مجلس نہ بدلے گی ،اگر کوئی ایک چل پڑے اگر چہ اپنے دوسرے ساتھی کی طرف ہی چلے مجلس بدل جائے گی۔

اور دوعقد کرنے والے اکٹھے چلتے رہیں تومجلس نہ ہرلے گی اگر چہ وہ تین دن تک چلتے رہیں جب تک اعراض کی کوئی علامت نہ یائی جائے۔

تيسرى شرط ....ا يجاب كرنے والاقبول سے پہلے ایجاب سے رجوع نه كرے۔

کیاعقد کی مجلس میں ایجاب سے رجوع کرنا ورست ہے؟ .....خنی ، شافعی اور خبلی فقہاء € نے قبول سے پہلے ایجاب سے رجوع کی اجازت دی ہے اس وقت ایجاب ایکا ہوجائے گا کیونکہ عقداس وقت ہوتا ہے۔ جب قبول ایجاب کے ساتھ لل جائے ، بیا فقابار اس لئے ہے کہ موجب اپنی ملک اور حقوق میں تصرف کرنے میں آزاد ہے، اس نے ایجاب کے ذریعے دوسرے کو ملک حاصل کرنے کا حق

<sup>●. .</sup> البدانع: ١٣٤/٥ ، فتح القدير والهداية: ٥ ٨٨و • ٨. البدانع: ٥ ١٣٣ ، مغنى المحتاج: ٣ /٣٣، غاية المنتهي ٩/٣ ٢.

الفقد الاسلامی واولتہ جلدیاز دہم ...... انظریات الفقہیة وشرعیہ دیا، اوراپی ملک کاحق دوسر کے وملک وینے سے تو ی ہاس لئے تعارض کے وقت اپنی ملک بحال رکھنے کے حق کور جیجے دی جائے گی ، کیونکہ اپنی ملک تو ثابت ہا وردوسر کے وفقال کرنااس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوسکتا ، باہم رضامندی عقد کی بنیاد ہے۔ مدنی قانون بھی یہی ہے (مادہ ۹۵) کہ اگرفور آ قبول نہ ہوتواس سے پہلے ایجا ہے۔ سے رجوع ہوسکتا ہے۔

ا کثر مالکید کی رائے ..... اکثر مالکی فرماتے ہیں کہ قبول کرنے والے کے اعراض سے پہلے ایجاب سے رجوع کرنا درست نہیں یا یہ کم مجلس ختم ہوجائے پھرا یجاب سے رجوع کیا جاسکتا ہے، کیونکہ ایجاب کرنے والے نے دوسرے کوملک حاصل کرنے کاحق دیا ہے لہذا اس کو استعال کرنے یا جھوڑنے کا اختیار دیا جائے ،اگر قبول کرے مقد ہوجائے در نہ نہ ہو،اس لئے ایجاب سے رجوع ایجاب کو باطل نہیں کرے گا۔

قبول کی مدت کی تعیین ......اگرا یجاب کرنے والا قبول کے لئے مدت معین کرے مثلاً کہے کہ میں اپنے ایجاب پر دودن تک ہوں تو ماکئی فقہاء کے ہاں اتنی مدت لازم ہوجائے گی اگر چرمجل ختم ہوجائے۔ان کی بیرائے شریعت کے اس اصول کے مطابق ہے: (مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں )اس طرح کی شرائط عقد کے مقتضی کے خلاف بھی نہیں۔

مادة میں بھی اس قانون کومقرر کیا گیاہے۔(مادہ ۹۴)

وه عقو دجن میں اتحاد مجلس شرط نہیں ..... تین عقو دمیں مجلس کا اتحاد شرط نہیں :(۱) دصیت کرنا،(۲) کسی کواپیے معاملات کا وصی بنانا (الا بیضاء) اور (۳) و کالت ۔

وصیت .....وصیت چونکہ دصیت کرنے والے کی موت کے بعد قبول ہوتی ہاں لئے اس میں مجلس کا اتحاد مکن ہی نہیں۔

ایصاء.....' اپنی موت کے بعدا پنے بچوں کی دیکھ بھال کے لئے کسی کو گران بنانا''اس میں بھی وصی بنانے والے کی زندگی میں قبول ممکن نہیں ،بہرصورت وہ وصی موصی کی موت کے بعد ہی ہے گا اگر چے قبول اس کی زندگی میں کرے۔

وكالة ..... أزندكي مين تصرف ادر حفاظت كي ذمه داري سي كوسونينا "-

حنابلہ کے نزدیک ہروہ عقد جو جائز ہولازم نہ ہواس کو قبول کرنے کے لئے مجلس کا اتحاد شرطنہیں جیسے شرکت،مضاربت،مزارعت، مساقاہ،ودیعت اور جعالة وغیرہ بیسب د کالت کی طرح ہیں۔

ایجاب کوباطل کرنے والی اشیاء .....ایجاب آنے دالی صورتوں میں باطل ہوجائے گا۔ 🗨

ا.....جہور کی رائے کے مطابق مجلس میں قبول کرنے سے پہلے موجب کے رجوع کرنے سے ایجاب باطل ہوجائے گا۔

۲ ..... دوسری طرف سے ایجاب کوچھوڑ دینا تبھی صراحت کے ساتھ یوں کہے کہ میں قبول نہیں کرتا یاضمنا انکار کرنے کہ کسی اور کام میں مشغول ہوجائے بااس مجلس سے کھڑ ابوجائے۔

٠٠٠٠٠٠البدائع: ٢/٠١ نهاية المحتاج: ٢١/٣، مغنى المحتاج: ٢٢٢/٢. ١١٨٥ الدر المختار: ٢١/٣.

۵ .... قبول سے پہلے عقد کامحل ہلاک ہوجائے یااس کو تبدیل کر کے کوئی اور چیز بنادیا جائے جیسے انگور کے شیر ہے کوشراب بنادیا جائے وغیرہ۔

دوسراعنصر : ع**ا قد** .....ایج ب اورقبول جوعقد کے رکن میں وہ عقد کرنے والوں کے بغیر نہیں ہو سکتے لیکن ہرانسان عاقد نہیں بن سکتا ، بعض لوگ کسی عقد کی صلاحت نہیں رکھتے اور بعض لوگ بعض عقد کر سکتے میں اور کچھلوگ ہر عقد کے اہل میں۔

عاقد کے لئے ضروری ہے کہ عقد کے لئے اس میں اہلیت موجود ہوخواہ اپنے لئے عقد کرے یاکسی اور کے نائب کے طور پر عقد کرر ہاہو۔ یہاں پر اہلیت اور ولایت کی بحث ہوگی لیکن اجمال کے ساتھ ہاتی تفصیلی احکام فقہ کی کتابوں میں دیکھ لئے جائیں۔

املیت ..... جنتی اور مالکی ند بہب میں اہلیت کے لیے عاقد کاعاقل بونا شرط ہے یعنی وہ تمییز کرنے عمدہ گفتگو کرنے اور جواب دینے والا سات سال سے زیادہ عمر والا ہو۔ لہذا نمیر ممیز یعنی بیچی، پاگل اور بے بوش کا عقد معتبر نہ ہوگا ، وہ بچہ جومیتز ہواس کے مالی تصرفات بھی تھیجے میں۔ (مادہ ۹۲۷ من انجلة ) اس تفصیل پر:

الف: وو تصرفات جن میں خالص نفع ہو ..... وہ اشیاء جن میں قیت کی ادائیگی کے بغیر وکی چیز مکیت میں داخل ہوری ہو، جیسے لکڑیاں جمع کرنا، گھاس کا ثنا، شکار کرنا، ھبہ، صدقہ وصیت کا قبول کرنا یہ سب معاملات سی کی اجازت کے بغیر درست ہیں کیونکہ اس میں بچے کا کمل نفع ہے۔

ب: وہ تصرفات جن میں محض نقصان ہے ... .. وہ معاملات جن کی وجہ سے بچے کی ملکیت سے وکی چیز عوض کے بغیر خارج موجائے، جیسے طلاق، ھید ،صدقہ ،قرض دینا وغیرہ بینقودولی کی اجازت کے ساتھ بھی بچے سے سی نین کی معاملات میں نقصان ہوان کی اجازت ولی بھی نہیں دے سکتا۔

ج: وہ تصرفات جن میں تفع نقصان دونوں ہوسکتے ہیں .....جن میں نفع ادر خسارہ دونوں کا مکان ہوجیسے بیع ہزیداری ، کراپیہ پر لینا کراہیہ پر دینا ، نکاح کرناوغیرہ یہ معاملات ممیتز بچے کے درست ہیں لیکن ولی کی اجازت پرموقوف ہیں یا خود بالغ ہونے کے بعد اجازت دی جائے عقد نافذ ہوگا، اجازت کی وجد اہلیت کے نقصان کی کمی پوری ہوجائے گی۔

المیت کے لحاظ سے لوگوں کی تین قسمیں گزر چکی ہیں: جن میں بالکل المیت نہ ہوان کے تمام تصرفات باطل ہیں ، جن کی المیت ناقص اور کم ہو جیسے تمیز کر کننے والا بچہ تو اسکے بعض تصرفات صحح ہیں اور بعض باطل ہیں، اور بعض ولی کی اجازت پر موقوف ہیں جس طرح اس کی تفصیل گزر چکی۔ جن میں المیت مکمل ہو یعنی وہ تلمند بالغ ہوا ور اس پر کوئی پابندی نہ ہوقرض یا بیوتو فی کی وجہ سے تو اس کے سارے تصرفات درست ہیں۔

اہلیت کے احکام کو قانون نے نظام کے ان قواعد میں ہے ثار کیا ہے جن کے خلاف کوئی اتفاق جائز نہیں، ہروہ اتفاق جونظام کے قواعد کے خلاف ہودہ باطل ہے، کوئی آ دمی اپنی اہلیت ہے سبکدو شنہیں ہوسکتا اور نہ ہی اس کے احکام میں تعدیل کرسکتا ہے۔المارہ ۵۰

ا بلیت ..... لغت میں ابلیت صلاحیت کو کہتے ہیں، اور فقہاء کی اصطلاح میں اہلیت کا مطلب میہ بھے :کسی انسان کا اس کے لئے اور اس پر ثابت ہونے والے حقوق کا اہل ہونا، اور اس سے تصرفات کا درست ہونا۔ اس کی دوشمیں ہیں: وجوب کی اہلیت، اداکی اہلیت۔

ا: وجوب کی اہلیت .....حقوق لازم کرنے یاس پرلازم ہونے کااہل ہونایا کسی انسان کااہل ہونا کہاں کے لئے حق ثابت ہوں یا اس پرواجب ہو، یعنی اس اہلیت کے دوجھے ہیں:

ا يجاني عضر .... حقوق حاصل كرن كالل موناس طور يركده قرض دين والا مواس كوالزام كاعضر كباجا تا ب-

سكبي عنصر.... واجبات كواشان كى صلاحيت اس طور بركده مقروض بواس كومديونى عضركها جاتا ہے۔

اس اہلیت کی بنیادانسانی صفت ہے، لہذا ہرانسان یہاں تک کہ بیٹ میں بچ بھی دجوب کی اہلیت والا ہے، فقہ میں اہلیت شخصیت کے شروع ہوتی اور تنہ ہی شروع ہوجاتی ہے لہذا اہلیت شخصیت کولازم اور اس کی صفت ہے، اور شخصیت رحم مادر میں وجود میں آنے سے شروع ہوتی اور موت کے ساتھ ختم ہوجاتی ہے۔

مذنی قانون میں زندہ پیدا ہونے کے بعد المیت شروع ہوتی ہے اور موت سے ختم ہوجاتی ہے۔ (ماس)

الميت كاجوعضرسلبى باس كے لئے" ذمه 'موتا باور" ذمه 'ايك فرضى صفت بے جيسے كوئى فرضى برتن انسان ميں جس ميں قرض وغيره كھے جائيں۔

اس لحاظ سے کسی انسان کے حق کے ثابت ہونے کے لئے اس میں اہلیت کا ہونا کافی ہے جب کداس پر دیون کے لئے ایک فرضی برتن جس کوذ مہ کہاجاتا ہے کا ہونا ضروری ہے۔

کہاجاتا ہے:فلاں کافلاں کے ذمہیں اتنامال ہے۔

وجوب كى البيت كى دوتشميس بين: نا قصداور كامله.

وجوب کی ناقص اہلیت .....یعنی صرف الزام ، دوسرے پر حقوق الازم کرنے کا اہل ہونا یعنی صرف دائن ہو۔ بیاہلیت پیدائش سے ، پہلے ہی پیٹ میں ٹابت ہوجاتی ہے۔ اس کی اہلیت کے ناقص ہونے کی ددوجیس ہیں :

بچہ جب پیٹ میں ہوتو ماں کا جز شار ہوتا ہے اور ایک لحاظ سے ماں سے متعلّ انسان ہے جو اجزاء کے کمل ہونے کے بعد علیجہ ہ ہوجائے گا۔اس لئے بعض ضروری نفع بخش حقوق اس کے لئے ثابت ہوجاتے ہیں : جن میں قبول کی ضرورت نہیں اوران کی چارتشمیں ہیں :

ا ..... مال باب سے نسب کا ثابت ہونا۔

۲.....قریبی رشته دار کی میراث ،اس کے ذکریا مونث ہونے کی صورت میں زیادہ ملنے والاحصہ اس کے لئے رکھا جائے گا۔

<sup>●.....</sup>المدخل العام للأستاذ الزرقاء:ف٠١، مدخل نظرية العام ف١١٠.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ماز دبهم ..... النظريات الفقهية وشرعيه

سر....اس کے لئے وجود صیت کی گئی اس کا مستحق ہونا۔

سم ....اس کے لئے وقف کی گئی اشیاء کی آمدن کاحق دار ہونا۔

لیکن آخری تین مالی حقوق میں ملکیت تب آئے گی جب بچرندہ پیدا ہو۔اگر بچرندہ پیدا ہوتو اس کی ملکیت اس وقت سے شار ہوگی جب اس کا سبب پایا گیا تھا۔اگر مردہ پیدا ہواتو اس کا حصد دوسر ہے حقداروں کودے دیا جائے گا۔ جنین کی ملکیت وقف میں حنی اور مالکی رائے کے مطابق ہے جب کہ شافعی اور حنبلی حضرات صرف میراث اور وصیت میں بچے کا حق ثابت مانتے ہیں، ان کے نزدیک جنین پروقف صحیح نہیں، کیونکہ وقف میں فی الحال ملکیت ثابت ہونا شرط ہے جب کہ جنین اس وقت مالک نہیں بن سکتا۔

رہےوہ حقوق جن میں قبول کی ضرورت ہے جیسے خرید وفر وخت تو ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے غیر مولود بیچے کے لئے وہ ثابت نہ ہوں گے اگر چہاس کاولی ان کوانجام دے کیونکہ ضرورت بھی نہیں اور اس پر قیمت لازم ہوگی جب کہ بچہاسز ام کااہل نہیں۔

دوسروں کے حقوق اس پرلازم نہ ہوں گے جیسے اس کے محتاج رشتہ داروں کاخر چہ۔

خلاصہ پیہے: جنین کا ذمہ ناتص ہے بعض حقوق حاصل کرنے کے لئے معتبر ہے کامل نہ ہونے کی وجہ سے تمام حقوق حاصل نہ ہون گے اور اس پر بھی حقوق لازم نہ ہوں گے۔

وجوب کی کامل اہلیت ..... تمام حقوق کے ثابت ہونے اور تمام حقوق کے اس پرلازم ہونے کا اہل ہونا، یہ اہلیت زندہ پیدائش سے موت تک رہتی ہے اور ہرانسان میں یہ اہلیت ہوتی ہے۔

ولا دت، پیدائش کی حد..... جنفی حضرات کے ہاں بچے کا اکثر حصہ خارج ہوزندہ ہونے کی حالت میں تو اس پر زندوں کے احکام جاری ہوں گے جب کہ باقی ائمہ کے نزویک مکمل پیدائش زندہ ہونے کی حالت میں ضروری ہے۔ مدنی سوری قانون (م ۳۱)اوراحوال شخصی کے قانون میں (م۲۲۲۷، ۲۲۷۰)ای رائے کولیا گیا ہے۔

رہےوہ حقوق جو پیدائش کے بعد ثابت ہوتے ہیں تو وہ تمام حقوق ہیں جن کواس بچے کا ولی یاوسی اس کے نائب کے طور پر انجام د سکے، جیسے خرید کریا ہید کی ہوئی چیز کا مالک بنیا۔

رہے پیدائش کے بعد بیچ پرلا گوہونے والےحقوق تو وہ ہیں جن کواسکے مال سے ادا کیا جاسکے، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں یا بندوں کے ہوں ، اور وہ یہ ہیں :

ا .....وه مالی حقوق جوتجارت افعال سے لازم ہوں جیسے خریداری کی قیمت یا گھر کا کرایہ یا جو جنایت کے بدلے لازم ہوں جیسے وہ تاوان جواس نے دوسروں کا نقصان کیا ہواس کے بدلے میں لازم ہو۔

سسوہ اجتماعی حقوق جن کاتعلق مالدار سے ہوجیسے تنگدست رشتہ داروں کا خرچہ اورشیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق صدقہ فطر۔اور حنفیوں کے علاوہ باقی حضرات کے ہاں مال کی زکو ق محتاجوں کی رعایت رکھتے ہوئے ، بیرائے زیادہ بہتر اور قابل عمل ہے بالخصوص ہمارے ذمانے میں۔

حنقی حضرات نے زکو قاکو مالی عبادت قرار دیا ہے اس لئے بچے کے مال میں زکو قالاز منہیں کیونکہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے دین عبادات کامکلف نہیں ہوتا۔ الفقد الاسلامی دادلته مسلم یازد بهم مسلم یات انتهاییة وشرعید میران الفقد الاسلامی دادلته مسلم یات انتهاییة وشرعید میران کا کوئی اثر نهیس، البذاغیر عاقل یج کام تصرف اگر چده هاس کے لئے کممل نافع ہو (جیسے بہدیاویت کا قبول کرنا) پھر بھی باطل ہے، کیونکہ اس کی تعبیر غیر معتبر ہے۔

ای طرح ناسمجھ بچے پردینی عبادتیں جیسے نماز ، حج اور روز ،بھی لازم نہیں۔ رہامالی ذمہ تو وہ بچے کی پیدائش سے ثابت ہوتا ہے اور موت تک رہتا ہے۔

۲:اوا کی اہلیت ....کسی انسان کا اہل ہونا کہ وہ خودتصرفات کرسکے جوشر عاً معتبر ہوں ،اس لحاظ سے اداء کی اہلیت مئولیت کے مرادف ہے، پیچھوق القد جیسے نماز ،روز ہ اور جج وغیرہ کوشامل ہے ای طرح انسان کے قولی یافعلی نصر فات کوبھی شامل ہے۔لہذا انسان جونماز وغیرہ اور دوسرے کے مال پر جنایت سے مسئولیت واجب ہوتی ہے۔

اس ابلیت کی بنیاد عقل ہے،جس میں اداء کی ابلیت ہواس کی دین عبادتیں جیسے نماز ،روز واور تجارتی معاملات بھی درست میں۔

یا ہلیت جنین (مال کے پیٹ میں موجود بچہ )اور سات ہے کم عمر بچے میں نہیں پائی جاتی ،مجنون بھی آبچے کی طرح ہے اس کے تصرفات بھی باطل ہوں گے، تا ہم بچہ یا پاگل سی کا مالی یا جانی نقصان کریں تو اس کا تاوان ان سے لیا جائے گا۔

اگریجے یا پاگل کے لئے تصرفات کی ضرورت ہوتوان کا انجام دے گا۔

اداء كى الميت كى بھى دوشميں بيں: نا قصداور كاملەب

اواء کی ناقص اہلیت .... یعنی انسان بعض تصرفات کا ہل ہوبعض کا ہل نہ ہوبیدہ معاملات ہیں جن کا نافذ ہونا دوسرے کی رائے پر موقوف ہوبیا ہلیت سات سال کی عمر کے بچکو بالغ ہونے سے پہلے تک حاصل ہے۔ ممینز کے حکم میں وہ ہم عش شخص بھی ہے جس میں ادراک اور تممیز کی کی ہوئیکن بالکل پاگل نہ ہوتمییز کرنے والے اور کم عقل شخص کی نسبت سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق ہے :حقوق اللہ جیسے ایمان ، نماز ، روز ہ اور جج ممینز بچے کے حیجے ہیں لیکن عبادات صرف تہذیب اور ادب شکھانے کے لئے بی اداکروائی جا کیں گی ، اور شروع کرنے سے لازم نہ ہوں گی ،ای کے آگر اس نے نماز شروع کی تو پوری کرنا ضرور کی ہیں اورا گروڈ دی قوقفا ، واجب نہیں۔

حق**وق العباد .....اه** م شافعی اوراحدر همها الله کے نز دیک بیچ کے تصرفات باطل ہیں حنی مسلک میں مالی تصرفات کی تین قشمیں ہیں: محض نفع بخش مجض نقصان دہ اور نفع ونقصان دونو ل احتال رکھنے والے جس طرح پہلے گزر چکا۔

اداء کی کامل اہلیت .....یعنی آ دمی میں ایسی اہلیت ہو کہ اس کے تمام تصرفات کسی کے دائے پر موقوف ہوئے بغیر درست ہوں۔ یہ اہلیت ہرعاقل بالغ کے لئے ثابت ہے،اس کو ہرعقد کرنے کی اجازت ہے اور کسی کی اجازت پر موقوف نہ ہوں گے۔

بلوغ کی صورتیں ..... بالغ بھی طبعی علامات ہے ہوا کہ بچے کواحتلام ہواورلزکی کوچیش آئے یا پندرہ سال کی عمر کو پننج جا کیں اس برفتو کی ہے۔ مادہ ۹۸۵ / ۹۸۷ مجلّه

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے لڑک کے لئے سترہ اوراڑ کے کے لئے اٹھارہ سال کی عمر مقرر کی ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے دونوں کے لئے اٹھارہ سال کمل یا ایک قول میں اٹھار ہواں شردع ہونے پر بلوغ کی مدت مقرر کی ہے۔ اس اہلیت کا تعلق بلوغ سے اس لئے ہے کہ اصل تو کا مل عقل ہونی ضروری ہے لیکن عقل ایک پوشیدہ چیز ہے اس لئے عقل کی بنیا داور محل جو کہ بلوغ ہے اس کے ساتھ اہلیت کو ملایا گیا کیونکہ احکام کا ربط ظاہری علتوں سے ہوتا ہے اس لئے بالغ ہونے سے انسان عاقل ہوجائے گا

اہلیت کے ادوار ..... بچیلی بحث سے پہ چلا کہ انسان کے مال کے پیٹ سے لے کرکمل مرد بننے تک اہلیت کے پانچ مرسلے ہیں: ا..... جنین ، طفولۃ تمییز ، بلوغ اور رشد کا مرحلہ: ٠

بہلا دور: جنین کا دور ..... بیز مانہ حل کے شروع سے چل کر پیدائش پر کمل ہوجا تا ہے،اس میں جنین کو وجوب کی ناقص اہلیت ملتی ہے۔ جس میں اس کوچا رضر دری حقوق ملتے ہیں جن کا ذکر ہوچکا جنین کواداء کی اہلیت حاصل نہیں اور مالی ذمہ بھی نہیں۔

دوسرا دور: طفولت کا دور ..... یه دور پیدائش سے لے کرسات سال کی عمر تک رہتا ہے۔ اس میں غیر مینز بیجے کو وجوب کی کامل اہلیت مل جاتی ہے، پس وہ حقوق کاحق دار ہوجاتا ہے اور اس پر واجبات بھی لازم ہوتے ہیں جواس کے لئے ولی نے اس کے نائب کے طور پر کام انجام دیئے (ان کی وجہ سے ) اس لئے اگر ولی اس کے لئے کچھ خریدے یا اس کوکوئی چیز بہد کی جائے تو وہ اس کا مالک ہوجائے گا اور خریداری کی اوائیگی اس کی طرف سے بطور نائب اس کاولی کرےگا۔

اس بچکواداء کی اہلیت حاصل نہیں ،اس لئے اس کے سارے اقوال بیکار ہوں گے اور اس کے عقو دہھی باطل ہوں گے اگر چہوہ اس کے لئے نقع بخش ہوں جیسے ہبدکایا وصیت کا قبول کرنا ،اس کا ولی یا وصی اس کی نیابت میں قبول کرے گا۔ (مجلّد کے مادہ ۹۲۲) میں سے ہے: '' نمیرمیّز بچے کے تصرفات درست نہیں اگر چہاس کا ولی اجازت بھی دے۔''

ای طرح اس کے دین اور معاشرتی افعال بھی معترنہیں۔

بیچ کی جنایات کا حکم .....قتل یاکسی کو مارنا،کسی کا ہاتھ وغیرہ کا ثنا اگر بیچ سے صادر ہوتو بیچ کو بدنی سز انہیں دی جائے گی اسی طرح اگروہ اپنے رشتہ دار کوقتل کر بے تو اس کی میراث سے محروم نہ ہوگا البستہ اس نے جو مالی یا جانی نقصان کئے ان کا تاوان اس کے مال سے ادا کیا جائے گا،تا کہ لوگوں کی مال وجان محفوظ رہیں۔

تيسرادور جمييز كادور ..... يدورسات سال كے بعد سے بالغ ہونے تك كا ہے۔

تعمیز کامعنی ..... بچالی حالت میں ہوکہ خیر، شراح چائی اور برائی میں پہچان کر سکے، لفظ کے اجمال معنی سمجھ سکے،اس کو یہ پہتہ ہو کہ بیٹنے سے چیز چلی جاتی ہے اورخرید نے سے ملکیت حاصل ہوتی ہے۔

اس میں تمییز کرنے والے بچے کواواء کی ناقص اہلیت مل جاتی ہے: دینی اور معاشرتی دونوں طرح کی اس لئے اس کونماز پڑھنے پر تو اب ملے گااگر چہوہ اس پر فرض نہیں ،ای طرح اس کے مالی تصرفات جیسے بہدیا صدقہ کو قبول کرنا اور خرید و فروخت و لی کی اجازت سے کرنا درست ہیں۔البتہ نقصان دہ تصرفات درست نہیں جیسے اس کا اپنے مال کو بلاعوض خرج کرنا ،اس کا بیان گزر چکا ہے۔

چوتھا دور: بالغ ہونے کا دور .... یہ دور بالغ ہونے ہے شروع ہوکر رشدتک رہتا ہے۔ فقہاءکرام نے آیات اور احادیث کی روثنی میں بالا تفاق یفر مایا ہے کہ بالغ تمام شری احکامات کا مکلف اور پابند ہوجا تا ہے، اس کودینی احکامات کی ادائیگی لازم ہے، اس کئے اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں، رسولوں، کتابوں آخرت کے دن اور خیروشرکی تقدیر پر ایمان لانا اس کے لئے ضروری ہے اور اسلام کے پانچوں ارکان (کلمہ، نماز،

<sup>● ....</sup>التقرير والتحبير: ٢٦٢/٢ ، مرآة الما صول: ٣٥٢/٢، فواتح الرحموت: ١٧٦١.

الفقه الاسلامی وادلته .... جلدیاز دہم ...... انظریات الفقهیة وشرعیه روزه، زکو ق مجی کیراسلام بھی ضروری ہے۔

ال طرح شریعت کے باقی احکام بھی اس پرلازم ہوں گے۔

معاشرتی معاملات کی املیت .....فقهاء کرام کنزدیک اگریچه بالغ ہوادر مجھدار بھی ہوتو اس کومعاشرتی معاملات کی املیت اداء بھی حاصل ہے اس کے اس کے مالی تصرفات بھی صحیح ہوں گے اور اس کا مال اس کودے دیا جائے گا، اگر اس میں سمجھ ہو جھنہ ہوتو اس کے تصرفات بھی درست نہیں اور اس کا مال بھی اس کونہیں دیا جائے گا، کیونکہ شریعت نے بالغ ہونے کو عقل کی نشانی قرار دیا ہے اگر بالغ ہونے پہلی عقلمند نہ ہوتو اس کے فافون میں اور اس کا مال بھی اس کونہیں دوں گے، سوری قانون میں عقلمندی کی عمر ۱۸ سال اور مصری قانون میں (۲۱) اکس سال مقرر کی گئی ہے۔

پانچوال دور بخقلمندی مجھداری کا دور .....ابلیت کا سب او نچا مرتبه رشد (سمجھدار ہونا) ہے۔فقہاء کرام کے نزدیک رشد کا مطلب یہ ہے کہ دنیوی لحاظ سے مالی معاملات اچھی طرح انجام دے سکے اگر چدوہ دنی لحاظ سے فاسق ہو( مے ۹۴ مجلة )۔ مالی معاملات کی مہارت اوراچھانغ کمانے پراہے راشد قرادیا جائے گا پیابلیت لوگوں کے ،ثقافت اور ماحول کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔

بیحالت بھی بالغ ہونے ہے بھی پہلے حاصل ہوتی ہے کیکن شرعاً اس کا عتبارتہیں، بالغ ہونے کے بعداہے کب'' رشید'' کہاجائے اس کا تعلق تجربے اور آ زمائش سے ہے قر آ نی آیت میں ہے:

وَ ابْتَكُوا الْيَتْلَى حَتَى إِذَا بِلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَ انسَتُهُمْ مِّشُدًا فَادُفَعُوَّا الْيُهِمُ اَمُوالَهُمْ ....الساء ١/٣٠ " الرَّمَ ان مِن مُحدارى محسوس كروتوان كي مال ان كود بدور (اس وقت تك ان كور) "

اس اصول کی بنا پراگر بالغ ہوتے ہی سمجھدار ہوتو اس کے اموال اس کے سپر دکر دیئے جا کمیں گے اور اس کے تمام تصرفات درست ول گے۔

اگر بالغ ہوالیکن سمجھدار نہ ہوتو اہلیت ناقص ہوگی اس لئے مالی نصرفات کی اجازت نہ ہوگی بلکہ اس کا ولی ان کوانجام دےگا ،البتہ غیر مالی معاملات جیسے نکاح اور طلاق وغیرہ تو اس میں اس کوآ زادی حاصل ہوگی وہ ولی کی اجازت پرموقو نے نہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک .....امام صاحب رحمہ اللہ نے ایسے خص کوجو بالغ ہوائیکن مکمل تجھد ارنہ ہوانسانی احترام کی وجہ سے کامل اہلیت والاقرار دیا ہے تاہم احتیاط کے پیش نظر اس کے اموال اس کے حوالے نہیں گئے جائیں گے، اس کی بنیاد پابندی نہ ہوگی، کیونکہ امام صاحب اس بے وقوف پر جوابیخ مال کوضائع کرتا ہے پابندی کے قائل نہیں، پھر اس عاقل غیر بجھد ارکا مال بجھد ارکی آنے یا پچیس سال کا ہوجانے پراسے دے دیاجائے گا۔ •

" رشد" کے لئے فقہاء کرام کے نزدیک کوئی معین مدت نہیں اور شرعی نصوص میں بھی اس کی کوئی حدمقرر نہیں کی گئی بلکہ اس کا تعلق استعداد ، تربیت اور تجربے ہے۔

البتة معاشرتی قانون میں اس کی مدت (۱۸) سال اورمصری قانون میں (۲۱) سال مقرر کی گئی ہے،اس عمر سے پہلے اس کے تصرفات نافذ نہ ہوں گے نہ ہی اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے گا ، جب اس عمر کو پہنچ جائے تو اگر اس پرعدالتی پابندی نہ ہوتو اس کے اموال اس کے سپر دکر دئے جا ئیں گے۔

<sup>■ ....</sup>الدرالمختار: ۴/۵، ۱، بدایة المجتهد: ۲۷/۲.

الفقه الاسلامی واولته مستجلدیاز دہم ....... انظریات الفقهیة وشرعیه آج کل چونکه اخلاق حمیدہ کی کی ہے اور مکروفریب زیادہ ہے اس لئے'' رشد'' کی میٹمر مقرر کی جاسکتی ہے کیونکہ اس میں شرعی رکاوٹ بھی نہیں اورلوگوں کے مال کی حفاظت بھی ہے۔

#### اہلیت کےعوارض:

اداء کی اہلیت ..... باہمی معاملات کے لئے بنیادیمی المیت ہے کین کھی کچھ رکاوٹیں اس میں آ کراثر انداز ہوتی ہیں،عوارض کامعنی ہے کہ انسان پرکوئی ایسی حالت آئے جواس کی اہلیت بالکل ختم کرے یااس کو ناقص کرے یا بعض احکام تبدیل کردے۔اصول فقد کے علماء کے زدیک اس کی دوشمیں ہیں:

ا \_ آسانی عوارض .... جس میں انسان کا پنادخل اور اختیار نه ہو۔

٢- اختياري عوارض .....جس كوحاصل كرني مين اپنا اختيار شامل مو-

جوعوارض سادی ہیںان کے ذریعےاحکام اوراہلیت میں زیادہ تبدیلی ہوتی ہے جیسے پاگل ہونا، بے ہوش ہونا، سوجانا اور موت کی بیاری۔ اور کسی عوارض جیسے نشہ، بے دقو فی اور قرض وغیرہ۔

چونکه مرض موت اور قرض میں بحث اور وضاحت کی ضرورت زیادہ ہے اس لئے ان کےعلاوہ باقی عوارض کاصرف اختصار اور خلاصہ ذکر کروں گا۔

ا البجنون سامقل میں ایسافلل جس سے اضطراب اور هیجان پیدا ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جنون عارضی ہویا دائمی اس کے ہوتے ہوئے آدی نااہل ہوتا ہے اس لئے یا گل کے قولی اور فعلی تمام تصرفات باطل ہوں گے۔

لیکن جان اور مال پر کی ہوئی جنایت کااس سے مالی تاوان لیاجائے گا۔ (۹۷۹ مجلة )

۲۔عته مستعقل کاابیا کمزورہونا جس سے بیجان اوریا دوہانی میں خلل ہو بھی عقلندوں کی طرح کلام کرے اور بھی پا گلوں کی طرح۔ معتوہ اور مجنون میں فرق بیہ ہے کہ معتوہ اپنی چال چلن اور رہن سہن میں ٹھیک ہوتا ہے کسی کو بلاوجہ نہ مارتا ہے اور نہ برا بھلا کہتا ہے جب کہ پاگل اس کا برعکس ہے۔ معتوہ کا تھم میتز بچے کی طرح ہے بینی اس کواداکی ناقص المبیت حاصل ہے۔ ●

س-الاغداء سنوماغیادل کوالیی بیاری لاحق ہوجس سے ادراک کرنے کی قوت بے کار ہوجائے۔ انماء د ماغ اور عقل کے قطل میں
نیند کی طرح ہے کیے بین نینطبعی جب کہ بے ہوشی غیرطبعی عارض ہے، اس لئے تصرفات کے نہ ہونے میں نینداور بے ہوشی دونوں کا تھم ایک ہے۔
میں۔ النوم سنیندایس طبعی بے حسی جس سے عقل زاکن نہیں ہوتی تاہم کا منہیں کرسکتا اس سے حواس ظاہرہ بھی صرف عمل سے رک جاتے ہیں۔ نینداکتھم انماء کی طرح ہے۔

۵۔السک سسده ماغ کا بخاروں کے جرجانے کی وجداییا ہوجانا کہ اچھی اور بری چیزوں کی تمییز ختم ہوجائے۔اس کی دوسمیں ہیں: ایک وہ جس کو مباح طریقے سے حاصل کیا جائے جیسے کوئی دواء پی لینے سے اور دوسری وہ تتم جوحرام چیز جیسے شراب پینے سے ہو،سکر کی دونوں قسمیں دماغ کوختم نہیں کرتیں بلکہ تھوڑے وقت کے لئے دماغ کوخصل اور بےکارکر دیتی ہے اوراراد سے کوزائل کر دیتی ہیں۔

٠٠٠٠١ لمرأة ١/٣٦، التقرير والتحبير:١٤٦/٢ كشف الاسرار: ١٣٩٣/٢، الدر ١٠٠/٥

الفقہ الاسلامی وادلتہ ....جلد یاز دہم ...... ۱ انظریات الفقہیة وشرعیہ مسکر کا حکم .....اس کی دونوں قسموں کے بارے میں مالکی حضرات اور ابن تیمییا درا بن قیم نبلی کا مسلک بیہ ہے کہ اس سے اراد ہے اور قصد کے نہ ہونے کی وجہ کوئی نضرف صحیح نہیں اس لئے اس کے اقر ار، طلاق وعماق سب غیر معتبر ہیں۔البتہ مالکی حضرات فرماتے ہیں کہ نشہا گر حرام طریقے سے ہوتو طلاق ہوجائے گی تاہم اگر نشرا تناہ و کتم پیز ہی ندر ہے پھر طلاق نہ ہوگی کیونکہ وہ یا گل کی طرح ہے۔

جمہور فقہاء کی رائے ..... جونشہ مباح طریقے ہے آیا ہواس میں اس کی عبارتوں کا اعتبار نہیں اور جونشہ حرام طریقے ہے آیا ہوتو زجر اور تنبید کے لئے اس کے تمام اقوال ، افعال اور تصرفات ، فذہوں گے ، اس لئے طلاق ، عماق ، بیج سب درست ہیں۔

۲ ۔ السف ہ ۔۔۔۔۔عقل کے ہوتے ہوئے عقل اور شریعت کے خلاف کا م کرنا یعنی حکمت اور ضرورت کے بغیر مال خرچ کرنا ، حفیوں کے نزدیک اگر چیوہ خیر کے کاموں میں بی خرچ کیا جائے۔ جیسے مدارس ، مساجد کا بنانا۔ عبلة مادہ ۹۴۲

سفه، بوقوفی سے اہلیت ختم نہیں ہوتی لیکن بعض تصرفات سے روک دیاج تاہے۔

بوقوف بريابندي .... بهي انسان بيدائش بوقوف بوتا باور بهي بعد ميس بوقوني آتى ہے۔

الف .....جو پیدائش بے وقوف ہوتو اس کو اس کا مال بالا تفاق نہیں دیا جائے گا اور بیصورت جمہورعلیءاورصاحبین رحمۃ التُدعلیما کے ہاں اس وقت تک رہے گی جب تک و عقلمند نہ ہوجائے جس طرح سورہ نساء کی آیت ۲۰۵ میں فرمان البی ہے۔اور مادہ (۹۸۲ مجلّہ ) میں بھی یہی ذکر کیا گیاہے۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچیس سال تک انتظار کیا جائے اگر اس کے بعد بھی رشد ظاہر نہ ہوتو اس کا مال اس کود ہے دیا جائے گا۔ جس وقت وہ بے وقوف ہوتو اس کے وہی تصرفات نافذ ہوں گے جو اس کے لئے نفع بخش ہویا تبائی مال میں وصیت کرے یا نا قابل فنخ تصرفات جیسے طلاق، نکاح، رجوع اور تسم وغیرہ کرے تو سے حج میں باتی سب منع میں۔

ب .....جو بالغ ہوا تو عقلند تھا پھر بے وقوف ہو گیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرافت اور احترام کے بیش نظر اس پر پابندی کے قائل نہیں، جب کہ باقی فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مال کی حفاظت اور مصلحت کی خاطر اس پر پابندی لگائی جائے گی یہی صاحبین کا مسلک ہے اور خنی ند بہب میں اس پرفتو کی ہے۔

اس کا تھم تصرفات میں تمییز کرنے والے بیچے کی طرح ہوگا جس طرح سورہ نساء کی آیت: ۵اورسورہ بقرہ کی آیت: ۲۸۲ میں مذکورہے، بیہ پابندی عدالتی فیصلے سے ہوگی جب بے وقوفی یا بلاضرورت مال کا خرچ کرنا ثابت ہوتا کہ بے وقوف کے ساتھ معاملہ کرنے والوں کا ضرر شہ ہو۔ یہی رائے امام ابو یوسف، امام شافعی امام احمد اور امام مالک کے حمیم اللّٰد کی ہے۔

اس صورت میں پابندی صرف ان تصرفات کی ہوگ جوننخ کا اختمال رکھتے ہیں اور جن کو مذاق باطل کرتا ہے جیسے نیج ،اجارہ اور رہی وغیرہ، مرہوہ تصرفات جن میں فنخ کا احتمال نہیں اور جو مذاق اور سنجیدگی دونوں میں برابر تھم والے ہیں جیسے نکاح، طلاق، رجوع اور خلع توان میں بالا جماع یا بندی نہ ہوگ ۔

غفلہ اور سفہ ..... پابندی کے لحاظ سے غفلت بھی بے وقونی کی طرح ہے یعنی امام صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نز دیک حجراور پابندی نہ ہوگی ہاتی ائمہ کے نز دیک حجرمعتبر ہوگا۔

غفلت والا ہروہ مخض ہے جونفع نقصان کے اسباب کو نہ بیجان سکے اور آسانی کے ساتھ اس کو دھوکہ دیا جاسکے جس کی وجہ ہے اس کو

ے قرض اور مقروضیت .....سفیہ اور غاغل کا جواختلاف ذکر کیا گیا ہے۔ یہی اختلاف مقروض میں ہے کہ امام صاحب دِحمۃ الله علیہ مقروض کی کامل اہلیت کی وجہ سے اس پر پابندی جائز نہیں سجھتے اگر چہائ کا قرض اس کے سارے مال کا احاط بھی کرلے۔اس کو صرف نیہ تھم دیا جائے گا کہ قرضوں کی ادائیگی کرے،اگر وہ ایسانہ کرے تو اس کو قید کیا جائے تا کہ وہ خود اپنامال بچ کراپنے قرض اداکرے۔

حضرات صاحبین اورائم ثلاثہ کے نزدیک وہ قرضے جن کی مدت پوری ہوچکی ہوجس خض پر ہوں اس پر قاضی حجر نافذ کردے بشرطیکہ ان قرضوں میں اس کا سارا مال گھر گیا ہواور قرض خواہ اس پر حجر اور پابندی کا مطالبہ کریں ،اس کو شفلس کہا جاتا ہے ،لغت میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہواور شرعاً مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے قرض اس کے مال سے زیادہ ہوں۔

مالکی حضرات نے قاضی کے فیصلے کے بغیر خود مقروض پر پابندی جائز قر اردی ہے اگر چدوہ قرض جس نے مال کاا حاطہ کیا ہوا ہے مؤخر ہو۔

پابندی کی وجہ سے انسان کی اہلیت کم ہو کہ ممیتز بچے کی طرح ہوجاتی ہے پابندی گئنے کے بعد اس کے وہ مالی تصرفات جوقرض خواہ کے لئے نقصان دہ ہوں وہ ان کی اجازت پر موقوف ہوجائیں گے خواہ وہ تصرفات بلا معاوضہ ہوں جیسے بہہ یا وقف یاعوض کے ساتھ کم قیمت پر فروخت یازیادہ قیمت پرخریداری کی صورت ہو۔

حنفیوں کے نزدیک جب مقروض پر پابندی لگ جائے تو مقروض اس بیار کی طرح ہوجائے گا جس پرصحت کی حالت کے قرض ہوں، لہٰذا ہروہ تصرف جوقرض خواں کونقصان دے اس میں پابندی اثر کرے گی جیسے ہیدا ورصد قد۔

رہی بچ تو اگرمثل قیمت کے ساتھ ہوتو جائز ہے،اگر نقصان کے ساتھ ہوتو ناجائز ہے،خریدارکواختیار ہوگا کہ بچ ختم کرےیا''غین'' وور کرے نکاح مبرمثل کے ساتھ اور طلاق اور خلع کر سکتا ہے جس طرح عطیات قبول کر سکتا ہے۔

۸۔مرض الموت .....اس میں تعریف،اس کے ساتھ متعلق حقوق، بیار کے ذاتی حقوق ،قرض خواہوں کے حقوق وغیرہ کی بحث ہوگی۔
الف تعریف .....الیی بیاری جس میں انسان عمومی کام خود نہ کر سکے اور بیاری شروع ہونے کے بعد سے ایک سال سے پہلے
مرجائے بیاس صورت میں ہے جب بیاری کم یازیادہ نہ ہوتی ہوور نہ سال کی ابتداء اس دن سے شروع ہوگی جب بیاری کممل بڑھ جائے۔
مرجائے بیاس صورت میں ہے جب بیاری کم یازیادہ نہ ہوتی ہوور نہ سال کی ابتداء اس دن سے شروع ہوگی جب بیاری کمل بڑھ جائے۔
مرجائے بیاس صورت میں ہے جب بیاری کم یازیادہ نہ ہوتی ہوور نہ سال کی ابتداء اس دن سے شروع ہوگی جب بیاری کمل بڑھ جائے ہوئے۔

اسے مریض کہاجا تا ہے، فقہاء کرام جب مریض کالفظ استعال فر مائیں تو یہی مراد ہے بینی جوموت کی بیاری میں ہو۔اور سیح وہ ہے جو موت کی بیاری میں نہ ہوا گرچہ اور جسمانی بیاری موجود ہو۔

مرض موت کے لئے دو با تیں ضروری میں: ایک یہ کہ وہ بیاری الی ہوجس میں عموماً موت آتی ہواور دوسری بیر کے عملاً اس بیاری میں موت واقع بھی ہوجائے خواہ کوئی اور حادثۂ بھی پیش آئے جیسے تل ،جینایاڈ وب حانا۔

## مرض موت ہے کھی چند صورتیں

- (۱)....اس کشتی کے سوار جن کو باد مخالف گھیر لے اور وہ موت کوسر پر منڈ لاتی دیکھیں۔
  - (۲).....وه قیدی جن کوقید کرنے والے عموماً قیدیوں گوٹل ہی کرتے ہوں۔

ب: اس کا حکم اور اس سے متعلقہ حقوق ..... مرض موت احکام شرعیہ کے واجب ہونے کی اہلیت کے منافی نہیں کیونکہ اس کااثر ذمہ عقل اور گفتگو پڑئیں ہوتا۔

ای طرح اس کااثر اداکی ابلیت میں بھی نہیں ، کیونکہ عقل سلامت ہے اس لئے سیح کی طرح اس پردوسروں کے حقوق لازم ہیں اوراس کی تمام عبارتیں اورا قوال معتبر بھوں گے۔

البيته اس كوبعض تصرفات ہے روكا جائے گاتا كەقرض خوا ہوں اور وارثوں كے حقوق كى حفاظت ہوسكے۔

ج: مریض کے خاص حقوق .....وہ تصرفات جو بیار سے یااس کے خاندان ہے متعلق ہوں وہ کسی کی اجازت پر موقوف نہیں ،اور ہیہ ہیں :

ا ....اس کے اور اس کی اولا دوغیرہ کے ضروری اخراجات جو کھانے ، پینے ، رہائش اور علاج معالجے سے متعلق ہوں نہ

۲: شاوی ..... بیارتی شادی کرسکتا ہے کیونکہ اس کوخدمت کرنے والے فر د کی ضرورت ہے لیکن مبرمثل سے زیادہ مبر نیددے،اگر مہر مثل سے زیادہ مبر ہوتو تہائی مال تک تو درست ہے اس سے زیادہ ہونے کی صورت میں وارثوں کی اجازت پر موتوف ہوگا۔

سا: طلاق .....طلاق بھی بالاتفاق دے سکتا ہے کین اگر طلاق بائن عورت کی رضا کے بغیر بھوتو اگراس کی عدت میں وہ فوت ہوجائے تو عورت میراث کی حقد اربوگی ، کیونکہ وہ طلاق کی وجہ سے عورت کو میراث نہیں دینا جا بتا تھا اس لئے اس کے ارادے کے خلاف کیا جائے گا۔ یہ حنی رائے ہے اور آج کل عدالتوں میں ای پڑمل کیا جارہا ہے۔ خلع بھی طلاق کی طرح جائز ہے لیکن اگر عورت عدت کے دوران مرجائے تو مردکو بدل خلع ، ترکہ کا تبائی یا اس عورت کی میراث میں سے شوہر کے حصہ میں جو کم ہووہ ی ملے گا۔ اگر وہ عدت کے بعد مرجائے تو بدل خلع اور ترکہ کے تبائی میں سے کم مقد ارشو ہرکو ملے گی۔

۳۷: وہ معاملات جومنافع پر کئے جائیں جیسے اجارہ وغیرہ .....ان عقو دکومریض خودانجام دے سکتا ہے اور کوئی وارث اعتراض بھی نہیں کرسکتا اگر چہ ثلی قیمت سے کم پر کئے جائیں، کیونکہ حنفیوں کے ہاں منافع مال نہیں اس لئے ان کے ساتھ ورثاء یا قرض خواہوں کاحق متعلق ہی نہیں، نیز منافع کا تصرف عاقدین میں ہے کہی ایک کے مرنے سے تتم ہوجائے گا اس لئے ورثاء اور قرض خواہوں کو اعتراض کی ضرورت ہی نہیں۔احناف کے علاوہ باقی حضرات چونکہ منافع کو مال ثار کرتے ہیں اس لئے ان کے ہاں پیصرفات حق والوں کی اجازت پر موقوف ہوں گے۔

3: وہ عقو دجو نفع سے متعلق ہیں .....اور سر مایہ سے ان کا تعلق نہیں جیے شرکت اور مضاربت مریض ان کو انج م دے سکتا ہے آ اگر چینقصان کے ساتھ ہوں کیونکہ منافع میں کسی کاحق نہیں اور شرکت مریض کے مرنے سے باطل بھی ہوجائے گی لہذا کسی کا نقصان بھی نہیں، کیونکہ ورثاء یا قرش خواہوں کاحق ترکہ کی ذات یا اس کی مالیت ہے تعلق ہے۔

خلاصہ ..... ہروہ معاملہ جومریض کے لئے ضروری ہویا اس کا تعلق ورثاء یا قرض خواہوں کے حقوق سے نہ ہووہ نافذ ہے کسی کی اجازت رموقو نے نہیں۔

د: قرض خواہوں کے حقوق .....اگر مریض مقروض ہوتو ہرا س تصرف ہے روکا جائے گا جس سے قرض خواہوں کا نقصان ہو۔ اسی

ھ:جس کے لئے وصیت کی گئی اس کے حقوق .....تر کہ ہے تہائی حصہ تک مریض وصیت کرسکتا ہے،اگروہ مرجائے اور قرضے اس کے مال سے زیادہ ہوتو وصیت باطل ہوجائے گی الایہ کہ قرض خواہ اجازت دیں۔

اگرمقروض نہ ہویا قرضاس کے مال ہے تھوڑ ہے ہوں تواجنبی کے لئے وصیت ترکے کے تہائی حصہ میں کرسکتا ہے۔اگر وصیت وارث کے لئے ہوتو دوسرے درثاء کی اجازت پر موقوف ہوگی کیونکہ صدیث یاک میں فر مایا۔" لاوصیة لوادث" وارث کے لئے وصیت نہیں۔

و: ورنہ کے حقوق .....وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ورناءکوم یض کے ترکہ سے میراث ملے گی ، اگر وصیت یا قرض نہ ہوتو ورناءسارے ترکہ کے حقق دار ہوں گے۔اس اصول پر ہروہ تصرف جس سے ورناء کونقصان نہ ہووہ صحیح ہوگا اور ورناء اعتراض نہ کرسیس گے اور وہ حقوق جن سے ان کا نقصان ہووہ مریض کی زندگی میں اگر نافذ بھی ہواس کی موت کے بعد ورناء اس کو باطل کرنے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ فنخ ہوسکتا ہو جسے صدقہ وغیرہ۔

## ور شکاحق میت کے تر کہ میں شخصے ہے یا عینی؟

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک .....امام صاحب نے فرمایا کہ اگرمیت نے کسی اجنبی غیر وارث کے لئے تصرف کیا تو ورثاء کاحق ترکہ کی مالیت ہے ہوگا یعنی حق عین ہوگا۔ ترکہ کی مالیت ہے ہوگا یعنی حق عین ہوگا۔ اس سے بہ متفرع ہوا کہ مریض کے ساتھ مثلی قیت پرتر کہ میں تصرف کرسکتا ہے اور کسی وارث کواس میں اعتراض کاحق نہ ہوگا اور کسی وارث کے لئے مثلی قیمت کے ساتھ بھٹی ترکہ کے مال میں مریض تصرف نہیں کرسکتا کیونکہ ورثاء کاحق ترکہ کی ذات سے متعلق اور کی ایک وارث کو دوسرے برتر جے نہیں دی جاسکتی ، باتی ورثاء اس تصرف کوتو ڑکتے ہیں۔

صاحبین کامسلک ..... حفرات صاحبین ُفرماتے ہیں کہ ہرصورت میں ور ٹاءکاحق قرض خواہوں کے حق کی طرح ترکہ کی قیمت اور مالیت سے متعلق ہوگا اس لئے مریض اجنبی یا وارث کسی کے شاتھ بھی تصرف اور ترکہ کے مال کامعاملہ کرسکتا ہے، کیونکہ اس میں کسی کا نقصان ' نہیں، کیونکہ ور ٹاءکاحق ترکہ کی مالیت میں ہے۔

خلاصہ .....راج رائے (اہام صاحب کی) کے مطابق قرض خواہوں اور در ٹاء کے حق کے درمیان فرق ہے کہ قرض خواہوں کا حق سرف مقروض کے مال سے ہے ترکہ کی ذات سے نہیں۔ یہاں تک کہ مریض قرض خواہوں کی اجازت کے بغیر بھی اپنے مال کی خرید وفروخت کرسکتا ہے،اور در ٹاء قرض خواہوں کوان کاحق نفذی کی صورت میں دے کر باقی ترکہ میں جس طرح جا ہیں تضرف کر سکتے ہیں۔

ز: مریض کے تصرفات ..... وہ تصرف جو ضخ نہیں ہو سکتے جیسے نکاح ، طلاق ، رجو عاص کومعاف کرنا ، یہ تہائی تر کہ کے اندر اندرموت کے بعد نافذ ہوں گے ، اور جو ضخ ہو سکتے اوران میں ورثا ء وغیرہ کا نقصان ہوتو وہ حق والوں کی اجازت پرموتوف ہوں کے جیسے ہمبہ، وقف ،صدقہ اور نقصان والی نیچ ۔ اگر اس تصرف میں نقصان نہ ہو، اور غیر وارث اجنبی کے ساتھ ہوتو کسی کی اجازت پرموتوف ہوئے بغیر نافذ اور صحیح ہوگا۔

ح: مریض کا اقرار .....مریض اجنبی یادارث کسی کے لئے بھی قرض کا اقرار کرسکت ہے۔ اگر غیروارث اجنبی کا قرض ہوتواں کا اقرار

الفقہ الاسلامی وادلتہ جلدیاز دہم ....... انظریات الفقہیة وشرعیہ کسی کی اوائیگی میں نتم ہوجائے۔(م۱۶۱ بحِلّہ) کیکن حنی مسلک میں حالت صحت کے قرض مقدم ہوبائے۔(م۱۶۰ بحِلّہ) کیکن حنی مسلک میں حالت صحت کے قرض مقدم ہوں گے۔

اگرا قرار وارث کے لیے ہوتو باقی وارثوں کی اجازت ہے ہی نافذ ہو سکے گا۔ کیکن کچھا قرار وارث کے لئے ہو سکتے ہیں کہاس کی امانت جوفلاں وارث کے پاس ہےوہ وصول کی جائے یا فلاں وارث کی امانت اس کے پاس ضائع ہوئی۔(م۵۹۸مبلہ)

ولايت .....ولايت كامعنى ولايت اورامليت كافرق اس كي قسميس اولياءاوران كرمرتبي وغيره

ولایت کی تعریف ..... بغت میں ولایت کامعنی کسی کام کا نگران اور ذمہ دار بنتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں: وہ شرق قدرت جس کے ذریعے انسان معاملات کرنے اور ان کو نافذ کرنے پر قادر ہو۔ نااہل پر ولایت کا مطلب یہ ہے کعقل مندانسان اس کی جان و مال کی محرانی اور دیکھ بھال کرے۔

ولایت کاعقد سے تعلق اور ولایت واہلیت میں فرق .....عقد کے وجود اور شرگ احکام کے مرتب ہونے کے لئے ضروری ہے کے عقد کرنے والا اہلیت اور ولایت والا ہو کہ خودعقد کر رہا ہویا ولی یاوسی ہوور نہ وہ فضولی ہوگا۔

اوا ، کی اہلیت عقد کے وجود کے لئے ضروری ہے ورنہ عقد باطل ہوگا۔ رہی ولایت تو وہ عقد کے نافذ ہونے اور احکام نثر عید کے مرتب ہونے کے اللہ علیہ کے مرتب ہونے کے لئے ضروری ہے اور ولایت اس کو ملتی ہے جوادا ء کی کامل اہلیت والا ہو۔ ناقص اہلیت والے کو اپنے اوپراور کسی دوسر سے پرولایت حاصل نہیں۔

اس لحاظ سے المیت اور ولایت کود کھتے ہوئے عقد کے تین احوال ہوں گے۔ •

ا .....اگر عاقد کامل ابلیت اور ولایت والا بوتواس کے تصرفات نافذ بول گے اگر اس میں کسی کا نقصان بوتواس کی اجازت پر موقوف بول گے جیسے ربن رکھی ہو چیز میں قرض کی اوائیگی سے پہلے تصرف کرنا، قرض خوا ہوں کے نقصان کی صورت میں مقروض کا تصرف اور مرض موت والے مریض کا تصرف۔

۳۰۰۰۰ اگرعاقد میں اہلیت اور ولایت دونوں نہ ہوں جیسے پاگل اور غیرمینز بچیقو تصرف باطل ہوگا۔ اگر اہلیت ناقص ہوجیسے مینز بچیقواس کا وہ تصرف جس میں نفع نقصان دونوں کا احمال ہووہ اس کے ولی یاوسی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

۔۔۔۔۔اگرعاقد کی اہلیت کامل ہولیکن ولایت نہ ہوجیسے فضولی تو پیعقد جس کے لئے کیا گیااس کی اجازت پرموتوف ہوگا ،یر گفتگومستقل نٹ میں آ رہی ہے۔

ولایت کی اقسام .....ولایت کبھی اصلی ہوتی ہے کہ کامل اہلیت والا انسان اپنے لئے عقد کرے، اور کبھی ولایت نائب کے ملور پر ہوتی ہے جب دوسرے کے لئے معاملات انجام دے رہا ہو۔

وه ولايت جونائب كے طور ير بموجهي اختياري بوتى ہے اور بھي اجباري ـ

اختيارى .....دوسر يواپ تصرفات يامال كى حفاظت كاوكيل بنانا ـ

اجباری ..... جوشریعت یا عدالت کی طرف سے سونی گئی ہوجیہے باپ، داوایا وصی کی ولایت بچے پراور قاضی کی ولایت نااہل پر

<sup>●...</sup> الاموال ونظرية العقود للدكتور محمد يوسف موسلي: ص ٣٥١.

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یازدہم ...... النظریات الفقهیة وشرعیه باپ یادادایا قاضی کے متعین کرنے سے ملتی ہے۔ولایت باپ یادادایا قاضی کے متعین کرنے سے ملتی ہے۔ولایت اجباریة جب نیابت میں ہوتونفس برہوگی یا مال بر۔

نفس مپرولایت .....کم اہلیت والے انسانوں کے معاملات کی دیکھ بھال جیسے نکاح کروانا علم سکھانا، ہنر کی تعلیم دینا، یہاں اس کی بحث کامحل نہیں۔

مال پرولایت .....کم اہلیت والوں لوگوں کے مالی معاملات کی نگرانی وغیرہ۔ یباں اس سے بحث کی جائے گ۔

اولیاءاوران کے مرتبے:

ولايت على النفس ....عصبات مين آنے والى ترتيب پريدولايت بوگ:

ا ..... ہنوت، یعنی بیٹا، یوتا اور پڑ ایوتہ وغیرہ اپنے یا گل ماں باپ کے ول ہوں گے۔

٢....ابوت :باب، داداوغيره

٣ .....اخوت: بھائی اور بھتیجے وغیرہ۔

سم مسعمومت: چے اور چچول کے بیٹے۔

یمی ترتیب میراث اور نکاح میں ہےاس کی صراحت (مادہ ۲۱) سوری قوانین میں ہے۔

مال پرولایت ....خفوں کے زویک معمر بچے کے لئے بیر تیب ہے:

باپ، پھر باپ کامقرر کردہ وصی ، پھر دادا ، پھر قاضی ، پھر قاضی کاوصی جس کو قاضی معین کرے۔

اس ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگوں میں بیٹے کے لئے اس کاباپشفیق اور مہر بان ہوتا ہے۔ اس کے بعداس کا مقرر کیا ہواوسی ، کیونکہ بظاہر اس نے اس کو بیچ پر مہر بان ہونے کی وجہ ہے ، مقرر کیا ہوگا۔ اس کے بعد دادا ہے کیونکہ اس کی شفقت باپ ہے کم ہے۔ اور قاضی ساری امت خاص کر تیموں کے معاملات کا مین ہے اس لئے وہ ولی بن سکتا ہے، فر مان نبوی صلی اللہ علیہ وہ کی نہواس کا ولی بادشاہ (حاکم ، قاضی وغیرہ ) ہے۔ لا ولی له" جس کا کوئی ولی نہ ہواس کا ولی بادشاہ (حاکم ، قاضی وغیرہ ) ہے۔

اس سے داضح ہوگیا کہ باپ اور دادا کو بچ کے نفس اور مال پر کممل ولایت حاصل ہے، اس پرسوری قوانین کے مادہ (۱۷۰) میں صراحت کی گئی ہے۔

اس طرح مادہ (۱/۱۷۲) میں مال پرولایت جن کوحاصل ہے ان کی صراحت کی گئی ہے اور مختار وسی پر مادہ (۱/۱۷۲) میں صراحت ہے کہ وسی وہ ہے جس کو باپ یا باپ نہ ہونے پر دادااسپنے مرنے سے پہلے اپنے یہ حمل کا مختار بنا کیں اور وہ اپنے اس وسی بنانے سے رجوع بھی کر سکتے ہیں۔اسی طرح قاضی کے وسی پر مادہ (۱۷۷) میں صراحت کی گئی ہے۔

ولایت کا مختاج کون ہے؟ .....ولایت ناسمجھ بچے، مجنون، بے وقوف اور غافل پر ثابت ہوتی ہے۔ سوری احوال شخصیہ کے قانون نے مادہ (۱۲۳) میں ان افراد پر ولایت کی صراحت کی ہے جس طرح آنے والی گفتگو سے ظاہر ہوگا:

ا ... . شرعی نیابت غیر پرولایت ، وصایت یا عدالتی و کالت ہے ہوتی ہے۔

ليكن حقيقت ميں بيساري شميں جار نفتہاء كے لفظ ولايت "ميں شامل بيں۔

ناسمجھنے کے مال پرولایت ....ان چھاولیاء کولتی ہے جن کاؤکر پہلے گزر چکا۔

مجنون یا معتوہ پر ولایت ..... جب وہ اس حالت میں ہوں تو ان کا ولی وہی ہوگا جو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہوتا۔باب،دادایاوسی۔

اگرکوئی آ دی عقلند ہونے کی حالت میں بالغ ہوا پھر پاگل یا ہے وقوف ہو گیا تو بالغ ہونے سے پہلے جواس کے ولی تھان کو دو بار ہ ولا یت مل جائے گی ، پیشافعی حضرات کی اور حفیوں کی راج رائے ہے۔

ماکلی اورمنبلی حضرات فرماتے ہیں:اس صورت میں ولایت قاضی کو ملے گی ،اب باپ یا دادا کو دوبار نہیں ملے گی ، کیونکہ جب بچیقلند ہو کر بالغ ہواتو اس برولایت ختم ہوگئی اورختم شدہ چیز واپس نہیں آتی ۔ •

سوری احوال شخصیہ میں دوسری رائے کولیا گیاہے(مادہ ۲۰۰) اس میں لکھاہے کہ مجنون ادر معتوہ کے معاملات باطل ہوں گے اگر چدان پر پابندی کے مشہور ہونے سے پہلے کئے گئے ہوں ان کی مصلحت کی حفاظت کی خاطر۔

لیکن سوری معاشرتی قانون (مادہ ۱۱۵) میں مجنون اور معتوہ کے معاملات کوصرف اس صورت میں باطل قرار دیا ہے جب پابندی مشہور ہوجائے تا کہ لوگوں کے معاملات محفوظ رہیں سوائے دوصورتوں کے جن کو مادہ کی عبارت نے مشتنیٰ کیا ہے :

ا الله بایندی کے مشہور ہونے کے بعد کئے جانے والے تصرف باطل ہوں گے۔

۲۔۔۔۔۔اگر پابندی کےمشہور ہونے سے پہلے تصرف کیا ہوتو اس صورت میں باطل ہوگا جب عقد کے وقت اس کا پاگل ہوناعام اورمشہ ہو یافریق مخالف کے پاس اس کی گواہی ہو۔

غافل پرولایت .....چاروں نداہب کمیں قاضی کے لئے ہوگی، کیونکہ اس پر پابندی بھی قاضی کے فیصلے پرموقوف ہے تاک ا کے مال اور مصلحت کی رعایت ہو۔

اں لحاظ ہے ان پر پابندی لگنے ہے پہلے ان کے تصرفات سیجے ہوں گے جس طرح سوری احوال مخصیہ کے مادہ (۲/۲۰۰) میں اس

موسط ہوں ہوں ہوتا ہوں ہے۔ اور سفیہ کے تصرفات کے باطل ہونے کے لئے پابندی کامشہور ہونا شرط قرار دیا ہے سوالے حالتوں کے۔ (مادہ۱۱۱) حالتوں کے۔ (مادہ۱۱۱)

ا.....اگر غافل یاسفید نے پابندی کے بعد تصرف کیا تواس پرمیز بچے کے احکام جاری ہوں گے۔

۲ .....رہے وہ تصرفات جو یا بندی لگنے ہے پہلے کئے گئے تو وہ صرف اس صورت میں باطل ہوں گے جب استعملال یا اللہ میں استعمال کا اللہ میں باطل ہوں کے جب استعمال کا اللہ میں باطل ہوں کے جب استعمال کا اللہ میں باطل ہوں کے جب استعمال کا اللہ میں باطل ہوں گئے جب استعمال کا اللہ میں باطل ہوں گئے جب استعمال کا اللہ میں باطل ہوں گئے جب استعمال کے اللہ میں باطل ہوں گئے جب استعمال کا اللہ میں باطل ہوں گئے جب استعمال کے اللہ میں باطل ہوں گئے جب استعمال کی جب استعمال کے اللہ میں باطل ہوں گئے جب استعمال کی اللہ میں باطل ہوں گئے جب استعمال کی جب استعمال کے اللہ میں باطل ہوں گئے جب استعمال کے اللہ میں باطل ہوں گئے ہوں کے اللہ میں باطل ہوں گئے جب استعمال کی جب استعمال کے اللہ میں باطل ہوں کے جب استعمال کے اللہ میں باطل ہوں کے جب استعمال کے اللہ میں باطل ہوں کے اللہ میں کرنے کے اللہ کے اللہ میں باطل ہوں کے اللہ میں باطل ہوں کہ استعمال کے اللہ میں باطل ہوں کے اللہ ہوں کے اللہ میں باطل ہوں کے اللہ ہوں کے ا

-----

<sup>●....</sup>غاية المنتهلي : ١٣٢/٢ ) الشرح الكبير :٣٩٢/٣ . ٥مغني كاتاج:٢٠/٠ .

الفقه الاسلامی وادلته .....جلدیاز دہم ...... انظریات الفقهیة وشرعیه عدالتی وادلته ...... انظریات الفقهیة وشرعیه عدالتی و کالت .....یتن صورتوں میں عدالت کی جانب ہے ہوتی ہے۔

ا مفقوداور غائب .....سوری احوال شخصیہ نے مادہ (۲۰۲-۲۰۲) میں ان کے احکام اور اصول کوذکر کیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے: مفقود ہر وہ شخص ہے جس کی زندگی ہوئی ہوئیکن جگہ کاعلم نہ ہو (م ۲۰۲) اور ایک یہ ہے کہ گمشدہ (مفقود) کی طرح وہ غائب آ دمی ہے جوکسی وجہ سے وطن نہیں آ سکتایا خودیا بذریعہ و کیل ایک سال سے زائد مدت سے اپنے معاملات انجام نہیں دے سکتا اور اس کی وجہ سے اس کے یا دوسروں کے ضروری کا معطل اور صائع ہوگئے ہوں۔

گشندہ آ دمی کی بیوی کا تھم .....، مادہ (۱۰۹) میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قابل قبول عذر کے بغیر غائب ہوجائے یا اس کو تین سال سے زیادہ قید کی سزاسنائی جائے تو اس کے غائب ہونے یا جیل جانے کے ایک سال بعد اس کی بیوی عدالت میں علیحدگی کی اپیل دائر کر سکتی ہو۔ ہے اگر چداس نے خرچہ کا انتظام بھی کیا جس کوعورت استعال میں لاسکتی ہو۔

اس مادہ میں ایک سال کے بعد جدائی کا حکم مالکی مذہب سے لیا گیا ہے۔

مفقودكا مال ..... ماده ٣٠٠ مين اس كاحكم ذكركيا كياب:

ا ......مفقود کے لئے ترکہ میں سے حصد رکھا جائے اگر زندہ ل جائے تواس کودے دیا جائے ورنہ باقی متحق ورثاء کو واپس لوٹا دیا جائے۔ ۲ .....اگراس کی موت کا حکم صاور ہو جائے اور پھروہ زندہ ل جائے تو دوسرے ورثاء سے اس کا حصہ حاصل کیا جائے گا اورخود کمشدہ خض کا ترکہ ۸۰سال عمر ہونے یاعد الت کی طرف سے موت کا فیصلہ دیئے جانے سے پہلے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ (م۲۰۵)

۲۔وہ خض جو بہرا، گونگایا ندھا ہواس کا حکم .....سوری معاشرتی قانون مادہ (۱۱۸) میں ہے:اگرکوئی شخص بہرااور گونگا ہویا بہرا اوراندھا ہویا اندھا اور گونگا ہوجس کی وجہ سے وہ اپنے ارادہ کا اظہار نہ کر سکے تو عدالت کے لئے جائز ہے کہ اس کے معاملات کے لئے معاون مقرر کرے۔

۔ سا۔جس شخص کو قید بامشقت کی سز ا ہوجائے .....سوری عقوبات کے قانون نے مادہ (۵۰) میں اس کے احکام ذکر فرمائے ہیں :

ا ...... ہرو ہ تحض جس کوقید بامشقت وغیرہ کی سز اسنائی جائے وہ اس دورانیئے میں ذاتی معاملات (طلاق وغیرہ) کے علاوہ کوئی تصرف نہیں کرسکتا بلکہ ان کی ذمہ داری قاضی کی طرف سے مقرر کردہ وصی کے پاس ہوگی ، اگروہ تحض خود ان امورکو انجام دیتو تمام تصرفات باطل ہوں گے اور دوسرے اچھی نیتوں والے لوگوں کے حقوق محفوظ کئے جائیں گے اور اس کوکوئی بھی آمدن نہیں دی جائے گی سوائے اس کے جس کے اجازت قانون اور جیل دکام کی طرف سے ہو۔

ولایت کی ابتداء .....ولایت پیدائش کے بعد شروع ہوتی ہے اور تقلمندی کی عمر تک رہتی ہے اس لئے بیٹ میں موجود بیچے پر سی کو ولایت حاصل نہیں ہوگی (اکثر فقہاء کے نزدیک) اگر کوئی مخص اس کے لئے خریدوفر وخت کرے یا اس کوکوئی چیز ہمبد کی جائے تو جنین مالک نہ ہوگا حتیٰ کہ اگر زندہ بھی پیدا ہوجائے اس کے لئے تو صرف چار ضروری حقوق ثابت ہوتے ہیں جن کاذکر گرزرگیا۔

کیکن سوری شخصی قانون مستر ۱۷۲۰) میں زیدی فقہ کا حکم لیا ہے۔اور مصر میں ۱۹۵۲ عیسوی کے قانون میں بھی یہی بات موجود ہے

الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلدیاز دہم ...... انظریات الفقہیة وشرعیہ کہ باپ یاداوا پیٹ میں موجود بچے کے ال کی حفاظت کہ باپ یاداوا پیٹ میں موجود بچے کے لئے وص متعین کر سکتے ہیں۔اس وص سے مقصود صرف پیٹیس کہ پیدائش تک بچے کے مال کی حفاظت کرے جس طرح بہت سے شارعین یہی سمجھے ہیں بلکہ عبارت کے مطلق ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کووسی کے تمام اختیارات حاصل ہول گے۔ نیز یہ بات اس سے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ہی مادہ میں حمل اور قاصر کے وصی کا تھم برابر بیان کیا ہے، نیز وصی کے مقر کرنے کی وجہ بہت کہ اس کے مال کو بردھایا جائے اور اس کو کار و بار میں لگایا جائے نیز بوگا جب جنین جمل کے وصی کو کامل اختیارات ہوں۔

ولی کی شرا نظ .....ولایت، ولی اور تگران ہونا چونکد ایک بہت بڑی ذمدداری ہے اس لئے خاص اور عام ولی اورٹرسٹ کے تگرانوں کے لئے ان کی ذات یاان کے تصرفات کے لئے شرائط ہیں۔

ا .....بالغ اورعاقل ہونے کے اعتبار سے اداء کی کامل اہلیت ، لہذا پاگل اور بچے کوندا پنے اوپر ولایت ہے نہ کسی دوسرے پر گران بن سکتے ہیں۔

۲.....جس پرولایت ہے اس کا اور ولی کا دین ایک ہونا جا ہے ،اس لئے کوئی غیر سلم مسلمان کا اور مسلم کا ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ دین کے متحد ہونے کی وجہ سے اکثر دوسر سے پر شفقت ہوتی ہے اور دوسر سے کی مصلحت کی رعایت کی جاتی ہے۔

ساے عاول ہونا...ندیعنی دین پر ،اخلاق اور تہذیب پر قائم ہونا ،اس لئے فاست کو ولایت حاصل نہ ہوگی کیونکہ فاسق ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کی مسلحت کا خیال نہیں رکھے گا۔

۴۔امانت کے ساتھ تصرف پر قادر ہونا.....کیونکہ مقصود دوسرے کی مصلحت ہے بیہ عاجز ہونے اور امانت دار نہ ہونے کی صورت میں نہیں یائی جاتی۔

٥ تصرفات مين مولى عليه كي مصلحت كاخيال ركهنا .....الله تعالى فرمايا:

وَ لَا تَقُرُبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ....الاراء/٣٣/

اس لئے ولی وہ تصرفات نہیں کرسکتا جس سے اس کے ماتحت کونقصان ہوجیسے اس کا مال صدقہ کرنا یا واضح نقصان کے ساتھ ن ع وہ معاملات خود ولی پرنافذ ہو سکتے ہوں تو اس پرنافذ ہوں گے ور نہ باطل ہو جا کیں گے۔

تاہم ایسے تصرفات جن میں تفع ہی ہویا نفع نقصان دونوں ہو سکتے ہوتو وہ نافذ اور درست ہوں گے۔

اگرولی میں ان شرائط میں ہے کوئی شرط نہ پائی جائے تو قاضی اسکوتبدیل کرسکتا ہے نیز کفریافت سے بھی تبدیل کردیا جائے گا۔اگرولی امین نہ دیے تو قاضی اس کےساتھ ایک اورمعاون مقرر کرسکتا ہے۔

ولی کے تصرفات اوراس کی صلاحیت کی حد .....ولی کی شرائط سے پتہ چلا کہ وہ نقصان دہ تصرف نہیں کرسکتا،البتہ اس کے لئے نیچ کی مصلحت سے متعلق امورانجام دینے کی اجازت ہے، اس پر خرچ کرے گا۔ اس کے لئے ضروری اشیاء خریدے گا،منقولات نیچ سکتا ہے،اً کرنچ کا مال نہ ہوتو باپ پر لازم ہے کہ اس پر خرچ کرے۔ (سروبقرہ ۲۰۳۱)اگر نیچ کا اپنا مال ہوتو اس پر اس میں سے خرچ کیا جائے گا۔اور مختاج باپ اپنے بیچ کے مال سے ضروری اخراجات حاصل کرسکتا ہے۔ جس طرح سورہ نساء ۲۰ میں ذکر ہے۔

کم اہلیت والے کی جائیداد کی فروختگی .....خفی ند ب میں والدا پے بیچے کی جائیداد مثلی قیمت یااس سے زیادہ پر پچ سکتا ہے، متاخرین احناف کے ہاں وص کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں گرشد ید ضرورت کے وقت جیسے اس کے قرض کی ادائیگی اس کو بیچ بغیر لفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دجم ...... انظر یات الفقه پیة وشرعیه نه بو کتی بو - ●

سوری احوال شخصیہ کے قانون نے مادہ (۲/۱۷۲) میں سے طے کیا ہے کہ باپ اوروصی قاضی کی اجازت کے بغیر بیچے وغیرہ کی جائیداد نہیں پچ سکتے۔

يدولى كے تصرفات اور صلاحيت كا جمالى بيان تھااس كى تفصيل فقد كى كتابوں ميں ہے۔

و کالتہ .....دوسرے کی زندگی میں اس کا نائب ہونا یہ بھی ولایت کی قتم ہاس میں تعریف، رکن، شرا لط ،اس کی قتمیں اور وکیل کے تصرفات کا بیان کروں گا کیا وکیل دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے؟ وکیل متعدد ہونا،رسول اور وکیل میں فرق وکالت کا ختم ہونا یہ بھی اس میں بیان کئے جائیں گے۔

وكالت كى تعريف اوراس كى مشروعيت سلفظ وكالت بول كربهى حفاظت مراد موتى ہے جيئے آيت ميں ہے: وَ قَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۞ آل عران ١٥٣/٣ يعنى حفاظت كرنے والا اور بهى سپر دكرنا۔

جيسے الله تعالی کے فرمان میں:

اِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ مَانِّي وَ رَابِكُمْ أَ .....مور:١١/١١

كهاجا تاب:

وكل امرة الى فلان يعنى اينامعامداس كرسيروكيا

فقہاء کے نز دیک و کالت کے معنی .... فقباء کے ہاں اس کے دومعنی میں ،اگر چہ پہلامعنی مجی اور دوسرااصل ہے۔

حنفی فقہاء کی تعریف ..... جائز معلوم تصرف میں دوسرے کوا پنا قائم مقام بنانا۔ یا تصرف اور حفاظت وکیل کے سپر دکرنا۔

مالکی شافعی اور صنبلی حضرات کی تعریف ..... جو کام نیابت قبول کرتا ہواس میں انسان دوسرے کو اپنا کام سیر دکرے تا کہ دوسرا آ دمی اس کی زندگی میں اس کوانجام دے۔ جو کام نیابت قبول کرتے میں ان کا ضابطہ یہ ہے:

مروه تصرف جس کوانسان خودانجام دے سکتا ہواس میں دکیل بنانا جائز ہے۔

لوگ پرانے زمانے سے اپنے معاملات میں وکالت کے محتاج چلے آ رہے ہیں بھی تو برنائی کی وجہ سے اور بھی اس وجہ سے کہ اس چیز کا خودانجام دیناان کے لائٹ نہیں جیسے بادشاہ یا وزیر کاکسی کو وکیل بنانا، یا خود عاجز ہونے کی وجہ سے جیسے عدالتی مقد مات میں وکیلوں کی ضرورت اور تجارت میں ماہر تجربہ کارکی ضرورت۔

اس لئے وكالت آ مانی شریعتوں نے معتبر مانی ہے جس طرح اصحاب كہف كواقع ميں قرآن پاك ميں ہے:

فَابْعَثُوْا أَحَدِ كُمْ بِوَرِ وَكُمْ هٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُنُ أَيُّهَا آزُكُى طَعَامًا ١٩/١٨ فَابْعَثُوا أَحَدِ كُمْ بِوَرِ وَكُمْ هٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُنُ آيَّهُا آزُكُى طَعَامًا

تم اپنی بیرچا ندی دے کر کسی ایک کوشهر جینجوا ورحدیث پاک میں ہے :حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے حکیم بن حزام یاعروۃ البارقی کوقر بانی

<sup>•</sup> الشمانات للبغدادى: ص ٩٩٨، مجمع الضمانات للبغدادى: ص ٠٨٠٨.

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ...... انظریات الفقهیة وشرعیه کی بکری خرید نے کا وکیل بنایا جب وہ حبشہ میں کی بکری خرید نے کا وکیل بنایا حب وہ حبشہ میں متھیں ۔ اور حکومتی ذمہ داریوں میں دوسروں کووکیل بنایا۔

وکالت اجرت کے ساتھ۔۔۔۔۔وکالٹ اجرت کے ساتھ اور بغیرا جرت کے بھی صحیح ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمال کو زکو ق کی وصولی کے لئے اوران کے لیے اجرت مقدر فرماتے تھے۔اگر دکالت اجرت کے ساتھ ہوتو دکیل کو بیسینے کا حکم اجیراور ملازم جبیبا ہوگا کہ عذر کے بغیر وہ اس معاطے سے الگنہیں ہوسکتا اگر اجرت کا ذکر صراحت کے ساتھ نہ ہوتو عرف کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا:

اگر عرف میں اجرت کے ساتھ وکالت ہورہی ہوجیے عدالتی اور تجارتی وکلاءتو اجرت مثل لا زم ہوگی۔ اگر عرف میں اجرت کا رواج نہ ہوتو اس وکیل تو بھی کچھند ملے گا جس طرح وکالت میں اصل بہی ہے کہ خیر میں تعاون کے طور پر عوض کے بغیر ہو۔اس صورت میں وکیل کے ذمہ اس کام کا پورا کرنا لازم نہیں بلکہ وہ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔ بیے فی ، مالکی اور ضبلی ند ہب ہے۔ شوافع کے نزویک وکالت اجرت کے ساتھ ہوتو بھی لازم نہیں۔ 
ساتھ ہوتو بھی لازم نہیں۔ 

•

وکالت کارکن .....وکالت کارکن ایجاب و تبول ہے اور قبول کالفظی ہونا ضروری نہیں بلکہ فعل سے بھی صحیح ہوگا ،اگروکیل کو وکالت کا علم ہوااوراس نے وہ کام جس کااس کو کیل بنایا گیا تھا انجام دیا تو یہ قبول ہوگا ،اور وکالت میں ایجاب و قبول کے لئے مجلس کا متحد ہونا بھی ضروری نہیں ، بلکہ وکالت کاعلم ہونا اور اس کام کا کرنا کافی ہے۔

بغیراجرت کی وکالت جائز ہے لازم نہیں یعنی کوئی ایک عاقد اس کو جب جا ہے فنخ کرسکتا ہے۔

وکالت تصرف میں فوری بھی ہوسکتی ہے جیسے وہ کہے: آپ فلال کام میں میرے ابھی سے وکیل ہیں اور حنفی اور صبلی حضرات کے ہاں مستقبل کی طرف مضاف بھی ہوسکتی ہے جیسے آپ اگلے مہینے میں میرے فلال دعویٰ کے وکیل ہیں اور کسی شرط پر معلق وکالت بھی ہوسکتی ہے جیسے: اگر فلال آئے تو آپ میری اس کتاب کے بیچنے کے وکیل ہیں ، کیونکہ لوگ اس کے محتاج ہیں۔

شافعی حضرات فر ماتے ہیں .....وکالت کو کسی صفت یاوقت کے ساتھ معلق کرنا جائز نہیں جیسے:اگرزید آیا مہینے کے آخر پر آپ کو میں نے فلاں کام کاوکیل بنایا، کیونکہ معلق کرنے میں غرر (احتمال) ہے، کیکن ایسی وکالت کوجو فی الحال اور مجز ہواس میں عمل کے تصرف کوشر طرپر معلق کیا جاسکتا ہے، جیسے: آپ اس زمین کو بیچنے میں ابھی سے میرے وکیل ہیں، کیکن اس کوا کیک مہینے کے بعد بیچیں یااس وقت جب بیز مین پیدا وار چھوڑ دے بچے تھے۔

وکالت کی شرا نط ..... وکالت کے بیچے ہونے کے لئے شرا نظ ہیں پچھ موکل ، پچھ وکیل ادر بعض اس محل میں ضروری ہیں جس کا دوسر سے کو دیکس بنایا گیا۔

وکیل بنانے والےموکل کی شرا کط .....اس کے لئے بیشرط ہے کہ اس تصرف کاوہ خود ما لک ہولیعنی اس کوانجام دینے کی اس میں اہلیت ہوجس میں دوسرے کووکیل بنار ہا ہے، کیونکہ جوخود تصرف کا مالک نہ ہودہ دوسرے کو مالک نہیں بنا سکتا۔ لہذا جس میں اہلیت ہی نہ ہو جیسے پاگل یانا سمجھ بچہ، یا اہلیت ناقص ہوجیسے غیر بالغ سمجھدار بچہ جب نقصان دہ ممل کرے جیسے طلاق اور ہہدتوان کاکسی کووکیل بنایا جائز نہیں۔ ممینز بچرنفع بخش امور میں وکیل بناسکتا ہے جیسے ہہ کا قبول کرنا، اس طرح جومعاملات نفع نقصان دونوں کا احتمال رکھتے ہوں ان میں ولی

<sup>● ....</sup>رواه ابوداؤد والترمذي (نيل اللوطار: ٢٥/٥) ورواه ابوداؤد (٢٩/١) فهاية المحتاج: (٣٨/٣)

غیر حنفی فرماتے ہیں ..... بیچے کاکسی کو وکیل بناناصیح نہیں ، کیونکہ ان کے ہاں وہ خود کوئی تصرف نہیں کرسکتا جس طرح کوئی عورت اپنے نکاح کے لئے کسی اورعورت کو وکیل نہیں بناسکتی۔مالکی حضرات کے ہال کسی مردکواپنے نکاح کاوکیل بناسکتی ہے۔

وکیل کی شرائط .....وکیل کے لئے عاقل ہونا شرط ہے،الہٰ ذا کیک بمحصدار آ دمی وکیل بن سکتا ہے خواہ اسے تجارت کی اجازت ہویا بابندی ہو۔ پاگل اور بے عقل کووکیل بنانا ورست نہیں کیونکہ ان کی عبارت کا عتبار نہیں۔ یہ نفی مذہب ہے۔

غیرخنی حضرات فرماتے ہیں جبی یعنی بچے کووکیل بناناصیح نہیں، کیونکہ وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں، جب وہ خود معاملات انجام نہیں دیے سکتا تو دوسرے کاوکیل بھی نہیں بن سکتا۔ اس طرح عورت کسی عورت کے نکاح کی وکیل نہیں بن سکتی کیونکہ وہ خودا پنا نکاح نہیں کرسکتی۔

موكل فيه (وكالت محل كي شرائط)....ان مين يشرائط بي:

ا۔وکیل کوکل کاعلم ہو.....لہذا جو چیز مجبول ہواور جہالت زیادہ ہوتو اس کی وکالت صحیح نہیں، جیسے: میرے لئے ز**مین ہموتی یا گھ**ر خریدہ،البتہ اگر جہالت کم ہوتو وکالت صحیح ہے، جیسے:میرے لئے اتنی قیت کی اون خریدو۔

٢\_تصرف مباح مو ..... للذاحرام چيزيين وكالت جائز نبين جيسے غصب ياظلم مين \_

سا۔ و تحل نیابت کو قبول کر ہے .... جیسے خرید وفروخت، امانت اور قرض واپس کرنا دغیرہ بیاس لئے کہ نیابت کو قبول کرنے اور نہ کرنے میں تصرفات کی تین تشمیں ہیں :

ایک شیم بالا تفاق نیابت قبول کرتی ہے، جیسے گزر گیا۔

اكي تتم بالا تفاق نيابت قبول نهيس كرتى جيسي تتم الحمانا بحض تخصى عبادات نماز ،روزه وغيره

ایک تنم اختلافی ہے جیسے قصاص اور حدود شرعیہ کا حاصل کرنا۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ ان میں وکیل بنانا جائز نہیں بلکہ سزا کے نافذ کرتے وقت اصل موکل کا حاصر ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کا عائب ہونا شبہ ہے اور سزائیں شبہات سے ختم ہوجاتی ہیں۔

باقی حضرات فرماتے ہیں کہ حاجت اور ضرورت کی وجہ سے حدود وقصاص میں بھی وکیل بنانا درست ہے خواہ موکل حاضر ہویا غائب ہو کیونکہ وکیل اصیل کی طرح ہے۔

وكالت كى قىمىس ..... وكالت كى چنوقىمىن بين ان يى سے كھريدين:

بہل قتم : خاص اور عام و کالت ..... و کالت بھی خاص اور بھی عام ہوتی ہے۔

خاص وکالت ....معین تصرف میں نائب بنانا جیسے خاص زمین یا گاڑی کی بیج میں کسی کونائب بنانا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وکیل اس تصرف میں وکیل ہوگاور نفضولی ہوجائے گا۔

عام وكالت ..... برتصرف كانائب بنانا، جيسة پ مير برمعاملے كے ويل بيں يامير بيے جو چا بوخريدلو، اس كاحكم يہ ب ك

€.....البدائع: ۲۰/۲\_

الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلدیاز دہم .......................... ۲۳ میں ورد کے ان تقریبات الفقہیة وشرعیہ وکیل ہروہ تقرف کر سکے گا جواصیل خود کر سکتا ہواوراس میں نیابت بھی جائز ہوسوائے ان تقرفات کے جن میں موکل کا نقصان ہوجیسے تبرعات (ہمیہ وغیرہ) اور اسقاطات (طلاق وغیرہ) اس لئے وکیل موکل کے مال کا ہبنہیں کرسکتا اور اس کی بیوی کوطلاق بھی نہیں دے سکتا الاہی کہ موکل اس کی صریح اجازت دے۔

# دوسری قشم مطلق اور مقیدو کالت .....وکالت بھی مطلق اور بھی مقید ہوتی ہے۔ 🌑

مقید و کالت .....جس میں وکیل کے تصرف کومعین شرطوں کے ساتھ مقید کیا گیا ہوجیدے: میں نے آپ کواپنی زمین اتی قیمت میں نفتر یا اتی مدت تک ادھاریامعین قسطوں پر فروخت کرنے کاوکیل بنایا۔

مقیدوکالت کا حکم ....اس کا حکم ہیہ ہے کہ وکیل جتناممکن ہو سکے ان شرطوں کی رعایت رکھے خواہ وہ شرطیں محل عقد سے متعلق ہویا ۔ قیت یا جس کے ساتھ عقد کیا جائے اس کی نسبت سے **فو**ل۔

اگروکیل ان شراط کی مخالفت کرنے وہ کل پرلاز مہیں کہ اس تصرف کو تبول کرے گرجس صورت میں اس کا نفع ہوتو مخالفت کی صورت میں اس کا نفع ہوتو مخالفت کی صورت میں اس کو نفتہ قیمت پر میں جو بھی وہ عقد موکل کے بتائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر اس کی چیز بیچنا یا ادھار کی شرط تھی اور وکیل اس کو نفتہ قیمت پر فروخت کردے۔ جس صورت میں خالفت کی وجہ سے موکل پر تصرف لازم نہ ہوتو وکیل فضولی ہوگا، تو اگر وہ خریداری کا وکیل تھا تو وہ خریداری وکیل کے لئے ہوگی کے دنکہ اس میں اپنے لئے خریداری کی اس پر تبہت ہے۔

اگروہ فروخت کرنے کاوکیل تھا تو مخالفت کی صورت میں اس کا تصرف مؤکل کی اجازت پرموقوف ہوگا ،اوروکیل کوبھی لازم نہ ہوگا کیونکہ ، اس پراس عقد کا نافذ کرنامشکل ہے۔

مطلق و کالت .....جس میں وکیل کسی چیز کا پابنداور مقیدنہ ہو جیسے: میں نے آپ کواس زمین کے بیچنے کاوکیل بنایا، قیمت معین کئے بغیر، یا قیت کی اوائیگی کی کیفیت متعین نہ کی گئی ہو۔

مطلق و کالت کا تھم: امام صاحب کی رائے .....امام صاحب فرماتے ہیں کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا،لہذاو کیل جس قیت پر چاہے اس کو پچ سکتا ہے اگر چہ اس میں خاصا نقصان ہو،نفقہ ہویا ادھار، تندرست کو بیچے یا بیار کو، کیونکہ مطلق میں اصل ہے ہے کہ اپنے اطلاق پر جاری رہے، اس کو صرف کسی دلیل کی وجہ سے مقید کیا جاسکتا ہے جیسے تہمت کا پایا جانا ، اس میں عرف پر اعتماد نہ ہوگا، کیونکہ عرف مختلف ہوتا ہے۔

صاحبین کی رائے ..... صاحبین گی رائے پرفتوی ہاور یہی رائے باتی ائمہ کی بھی ہے کہ وکیل عرف کے مطابق تصرف کرسکتا ہے، اگر اس نے عرف کے خلاف کیا تو اس کا عقد موکل کی رصا مندی پر موقوف ہوگا اور وکیل اس تصرف میں فضولی ہوگا۔ اس لئے وکیل واضح نقصان کے ساتھ تیع نہیں کرسکتا جس کولوگ اپنے رواح میں بر داشت نہ کرتے ہوں ، اور شہر میں رائح کرنسی کے علاوہ کے ساتھ بھی تیع نہیں کرسکتا ، اس طرح ادھاریا فسطوں پر بھی تب ہی بھے سکے گا جب عرف میں اس کا رواح ہو، کیونکہ وکیل کومنع کیا گیا ہے کہ موکل کو نقصان نہ پہنچائے اس کوموکل کی خیرخوا ہی کا تھم دیا گیا ہے۔

نکاح میں ایس عورت کی شادی موکل سے نہ کرے جواس کی کنؤ نہ ہویا زیادہ مہر کے ساتھ ہو۔اگر اس نے ایسا کیا تو بیعقد موکل کی

<sup>• ....</sup>البدائع: ٢٧/٢، مختصر الطحاوي: ص • ١١، المبسوط: ٩١١٩، الدر المختار: ٣٢١/٣.

وکیل کے تصرفات کا حکم .....وکالت پروکیل کے تصرفات کی ولایت کا ثبوت مرتب ہوتا ہے، میں وکالت کی اہم قسموں میں سے اہم تصرفات کوذکر کر دن گا۔

ا۔ وکیل بالخصومة ...... وه وکیل جوقاضی کے سامنے مقدمہ لے کر جائے اور موکل کا دفاع کرے، وه دعویٰ اوراس سے متعلق اشیاء کا مالک ہوگا، اس میں اپنے موکل کے خلاف اقرار بھی کرسکتا ہے (امام زفر کے خلاف)، کیونکہ دکیل کی ذمہ داری حق کو بیان اور ثابت کرنا ہے نہ کے صرف جھگڑا، اور حق کا بیان بھی مخالف کے دعویٰ کے اٹکار اور بھی اقرار کے ساتھ ہوتا ہے۔

امام زفر رحمة الله عليه اورائمه ثلاثه كامذهب و ..... يه حضرات فرمات بين كه وكيل بالحضومة اپني موكل كے خلاف اقرار نہيں كرسكتا كيونكه خصومت كے وكيل كا مطلب ہى يہى ہے كہ صرف دفاع كرے جب كه اقرار ميں تو مصالحت ہے، كيونكه اقرار كے نتيج ميں مقدم ختم ہوجائے گا،اس لئے وكيل اس كامالك نہيں جس طرح وہ اپنے موكل كے حق كومعاف كرنے كامالك نہيں ۔اى طرح وكيل اس مال پر بھى تھى مقدمہ كى تكيل كا حصدہ ہے، كيونكه مقدمہ مال پر قبضے كے ساتھ ہى كامالك موكار كے تمام مصالح كامين ہے۔

امام زفر رحمة الله عليه اورائمه ثلاثه كامذ جب ..... يه حفرات فرمات بين كه مال پر قبض كاما لك وكيل نبيس بوگا، كيونكه بهي مقدمه كيسلسل مين قابل اعتادة دي حقوق كي وصولي مين امانت دارنبين بوتا \_

۲۔ بیع کا وکیل .....اگراس کوکوئی حدمقرر کرے دی ہوتو بالا تفاق اس کی پابندی ضروری ہوگی ،اگر مخالفت کرے تو موکل کی اجازت پروہ عقدموتو ف ہوجائے گا ،البتہ اگر مخالفت میں بھلائی ہوتو درست ہے کیونکہ اس میں موکل کے مقصود کو ہی ثابت کیا گیا۔

اگرایک خاص قیت پر بیچنے کاوکیل ہوتواس سے کم قیمت پر بیچتو بھلائی نہ ہونے کی وجہ سے سیح نہ ہوگا ،اگرزیادہ قیمت پر بیچتو بھلائی کی وجہ سے درست ہے۔اگر نفتہ بیچنے کی وکالت تھی اورادھار بیچتو درست نہیں مگرموکل کی اجازت سے اورادھار کی صورت میں نفتر نیچ دی تو نافذ ہوگا کیونکہ اس میں بہتری ہے۔

اگردہ مطلق تصرف کا وکیل ہوتو امام صاحب کے ہاں پوری آزادی کے ساتھ ہر طرح سے اس کو نیج سکتا ہے۔ جب کہ صاحبین اورائمہ ثلا نہ فرماتے ہیں (اس پرفتویٰ ہے) کہ وکیل بالبیع کا تصرف رواج پر موقوف ہوگا لہٰذامثلی قیمت کے ساتھ رائج کرنسی کے موض نفتہ تیج کرسکتا۔ ہے،ادھاریا غیررائج کرنسی وغیرہ سے بیچ نہیں کرسکتا۔

مخالفت کی صورت میں احناف کے ہاں عقد موقوف ہوگا شوافع کے نز دیک باطل ہوگا۔

وکیل بالبیجا پی ذات، بیوی، باپ دادا،اولا دادر ہراس شخص کوجس کی گواہی اس کے حق میں قبول نہ ہووہ چیز فروخت نہیں کرسکتا، کیونکہ اس میں اس پر بیالزام آسکتا ہے کہاپٹی مصلحت کا خیال رکھایار شتہ دار دں کوتر جیج دی۔

صاحبین گی رائے .... صاحبین فرماتے ہیں کہ مثلی قیت یا زیادہ قیت پران سب لوگوں کووہ چیز بیچی جاسکتی ہے، کیونکہ وکالت مطلق ہے لہٰذاان کو یا کسی اور کو بیچنا برابر ہے، اور اس میں تہمت بھی نہیں، کیونکہ اس کی اور ان کی ملکیتیں جدا جدا ہیں، پس ان میں

<sup>■....</sup>بداية المجتهد: ٢٩٤/٢، المهذب: ١/١٥، المغنى: ٩١/٥.

باقی ائمکہ کی رائے ..... مالکی حضرات فر ماتے ہیں کہ اپنی بیوی اور اپٹے تقلمند بیٹے کوشکی قیت پروہ چیز فروخت کرسکتا ہے، اور اپنے لئے یااس کے زیر کفالت جو پاگل، بیوتو ف یا بچہ ہوتو ان کووہ چیز فروخت نہیں کرسکتا۔

شافعی مسلک ..... شوافع نے مثلی قیمت اپنے باپ، دادا، بالغ بیٹے اور اس کی تمام مستقل فروع (نسل) کو وہ بیجے فروخت کرنے کی جازت دی ہے تہمت نہ ہونے کی وجہ سے، البتہ خودا ہے آپ کو، چھوٹے بیٹے یا پاگل، بیوتوف کو وہ بیے نہیں چے سکتا۔

ساروكيل بالشراء ..... خريدارى كاوكيل فروخت كے وكيل كى طرح ہے اگر مطلق وكالت ہوتو تصرف ميں آزادى ہوگى اگركوئى التركوئى وقيت بعض مفت وغيره كى قيدلگائى گئى ہوتو اس كاخيال ركھنا ضرورى ہوگا، اگروكيل ان شرطوں ميں ہے كسى شرط كى مخالفت كرے تو موكل كے لئے وہ عقد تب ہوگا جب مخالفت خير كى ہوورنہ وہ خريدارى كى تہمت لگ كئى ہوجائے گى ، كيونكه شترى پراپنے لئے خريدارى كى تہمت لگ كئى ہے جب اس نے واضح نقصان كيا توبي ظاہركيا كه موكل كے نام كواستعال كر كے اپنے شخريد رہا ہے۔

ای طرح امام صاحب رحمہ اللہ علیہ کے نز دیک وکیل بالشراءوکیل بالمبیع کی طرح ان افراد سے خرید بھی نہیں سکتا جن کوفروخت نہیں کرسکتا۔ اور حضرات صاحبین رحمہما اللہ فر ماتے ہیں :اگرمثلی قیمت سے، یا کم قیمت پریا آئی زیا دتی جوتا جروں کے عرف میں برداشت ہو سکتی ہو کہ ساتھ خرید بے قان افراد سے بھی خرید سکتا ہے۔

۱۳۰۰ نکاح اجارہ اور طلاق میں وکیل بنانا.....نکاح، طلاق، اجارہ اور رہن وغیرہ میں موکل اپنے وکیل کوجن اشیاء کا پابند کرے اس کوان کا پابندر ہناضروری ہے اور وہ ایسے تصرفات نہیں کرسکتا جس میں موکل کا نقصان ہو۔

۵۔کیاوکیل دوسر بے کووکیل بناسکتا ہے؟ .....اگروکالت خاص یا مقید ہو کہ وکیل خودوہ کمل کریے واپ میں وہ دوسر بے کووکیل نہیں بنا سکتا۔

۔ اگروکالت مطلق یاعام ہومثلا اس نے کہا: آپ جو جا ہیں کریں، تو وہ دوسر ہے کوبھی وکیل بناسکتا ہے، اب بید دوسر اشخص پہلے وکیل کے ساتھ اصل موکل کاوکیل ہوگا۔ یہ خنی رائے ہے۔ ● مالکی حضرات فر ماتے ہیں کہ وکیل دوسر ہے کووکیل نہیں بناسکتا سوائے اس صورت کے جب وہ کمل وکیل کی شان کے مناسب نہ ہومثلاً وکیل معزز آ دمی ہواور وہ کمل جس کا وہ وکیل بنا ہے حقیر عمل ہوتو اس میں دوسر ہے کودکیل بناسکتا ہے۔ ●

شافعی اور خبلی حضرات فرماتے ہیں۔ € جب تک وکیل خوداس کام پر قادر ہوائی کے لئے موکل کی اجازت کے بغیروکیل بنانا درست نہیں۔ جب وہ خود قادر نہ ہوتو دوسر کے کو کیل بناسکتا ہے اور بید دسرا آ دمی پہلے وکیل کے ساتھ ل کراصل موکل کاوکیل ہوگا۔

۲ ۔ وکلاء کا تعدد .....بعض اوقات ایک آ دمی کے مقدمہ کے گئی وکیل ہوتے ہیں، جیسے اکثر بڑے معاملات میں گئی وکیل ہوتے ہیں۔ ہروکیل کے نصرف کا تھم آنے والی تفصیل ہے معلوم ہوگا۔

اگروكيل بهت مواور برايك كى ذمددارى الگ موتو بروكيل دوسرے سے مشوره لئے بغيرا پناكام كرسكتا ہے۔ اگرسب كاكام ايك موتو بھى

• ....البدائع: ٢٨/٦ منجمع الضمانات: ص ٢٦١. • ....البدائع: ٢٥/٦، تكمله فتح القدير: ٨٩/٢. • الشرح الكبير:

اگرسب کوایک عقد میں وکیل بنایا تو موکل کی اجازت کے بغیر کسی ایک کوانفرادی طور پر وہ عقد کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وکلاء کی گرسب کوایک عقد میں وکیل بنایا تو موکل کی اجازت کے بغیر کسی ایک کو بہتری ہو،البتہ وہ معاملات جن میں تعاون اور مشاورت کی ضرورت نہ ہوان میں وکیل انفرادی تصرف کرسکتا ہے جیسے امانتوں کاواپس کرنایا قرضوں کی ادائیگی ،یااس میں سب وکلاء کا جمع ہونا ممکن نہ ہو جیسے بھیے جج کے سامنے مقدمہ پیش کرنے میں، بشرطیکہ دفاج کا خدا کر وسب وکلاء کی شرکت سے تیار کیا گیا ہو۔ ﴾

و کال**ت اور رسالت میں فر ق**.....عقد کے حقوق کے لازم ہونے میں دکیل چونکہ رسول سے مختلف ہے اس لئے ان میں فرق بیان لرنااچھاہے۔

وکیل .....وکیل وہ ہے جواپی نسبت، اپنے الفاظ اور اپنے اندازے اور مصلحت کے مطابق عقد کرے اور اکثر اس کوموکل کی طرف نسبت کی ضرورت پیش نہیں کرے اور اپنے تصرفات کا نقصان بھی اٹھا تا ہے، وکیل کہے گا: میں خرید تایا بیچا ہوں، یوں نہیں کہے گا: فلاں نے خرید ایا بیچا، اگر وہ عقد کی نسبت موکل کی طرف کرے تو وہ تحض پیغام رسال اور سفیر ہوگا اس صورت میں رسول بن جائے گا۔

رسول .....جوایخ بھیجنے والے کے الفاظ قل کرے، اس کے ارادے اور رغبت کوظا ہر کرے اپنی طرف منسوب نہ کرے: مثلاً یول کے: مجھے فلاں نے آپ کھیاس فلاں پیغام دے کر بھیجاہے، رسول ہمیشہ اپنی عبارت کی نسبت بھیجنے والے کی طرف کرتا ہے، اور اس عقد کی فرمدواریاں نہیں اٹھا تا۔
ذمدواریاں نہیں اٹھا تا۔

## عقد کا حکم اور و کالت مین اس کے حقوق

عقد کا تھم ..... جوغرض اور غایت ہووہ عقد کا تھم ہے۔اور یہاں عقد کے تھم سے مرادوہ اثر ہے جواس پر مرتب ہو۔عقد تع میں ملکیت کاخریدار کے لئے ثابت ہونا اور ثمن کا حق دار بائع کا ہونا ہے عقد کا تھم ہے،اور اجارہ کے عقد میں منافع کا کراید دارکو ملنا اور کراید صاحب مال کو ملنا تھم ہے۔

فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ جوعقد وکیل کے واسطے سے ہووہ موکل کے لئے ہوتا ہے نہ کہ وکیل کے لئے ، کیونکہ وکیل حقیقت میں اپنے موکل کے تھم سے اس کے لئے وہ عمل کرتا ہے تو وکیل نے موکل سے اختیار حاصل کیا ہے۔ ● اس پر بیرمسلہ مرتب ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کا فرکوشراب یا خزیر خرید نے کاوکیل بنایا ، تو خریداری شیجے نہ ہوگی ، کیونکہ مسلمان ان دونوں چیزوں کاما لک نہیں بن سکتا۔

عقد کے حفوق .....وہ اعمال اور ذمہ داریاں جوعقد کے تھم یا اس کی غرض وغایت کے حاصل کرنے کے لئے ضروری ہوں جیسے مجج سپر دکرنا، قیمت پر قبضہ کرنا، خیار شرط یا عیب کی وجہ ہے واپس لوٹانا،اگر مجھے کسی اور کی نکلی توقیمت واپس کرنے کا صال وغیرہ۔ سپسسسسسسسسسسسسسسسسسسکوڈ اپنی مصلحت کے لئے عقد کریتو اس کے حقوق اسی کی طرف لوٹیس گے۔اگر کسی عقد کے کرنے میں وکیل واسطہ بنے

" اگرکوئی افسان خودا پنی مسلحت کے لئے عقد کر ہے تو اس کے حقوق اس کی طرف لوٹیں گے۔ اگر کسی عقد کے کرنے میں وکیل واسطہ بنے تو عقد کا تھم تو موکل کی طرف ہی لوٹے گا البتہ عقد کے حقوق عقد کی بنیا دیر بھی موکل کی طرف براہ راست لوٹیں گے اور بھی وکیل کی طرف۔ وہ تصرفات جو وکیل کرتا ہے دوقتم کے ہیں:

<sup>■ .....</sup>تبيين الحقائق: ٢٥٦/٣، المغنى لا بن قدامة: ١٣٠/٥، بداية المجتهد: ٢٩٨/٣.

الفقہ الاسلامی واولتہ .....جلدیاز دہم ...... انظریات الفقہیة وشرعیہ مہما فقتم الاسلامی واولتہ ..... جائز ہم .... مہما فقتم ..... جن میں وکیل پرلازم ہے کہ ان کی نبیت موکل کی طرف کرے، اپنی طرف نبیت کرنا اس کے لئے جائز نہیں، اگر اس میں اپنی طرف نبیت کرے تو عقد اس کے لئے ہوجائے گانہ کہ موکل کے لئے، جیسے نکاح، طلاق بطع اور ایسے حقوق جوقبضہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتے اوروہ یا پنچ ہیں (ہبہ، عاریت، امانت، قرض اور رہن)

اس صورت میں وکیل پر لازم ہے کہ یوں کہے: میں نے فلاں کا نکاح قبول کیا، میں نے فلاں کی بیوی کوطلاق دی، میں نے آپ کو نلاں کے مال سے ہمد کیا، میر سیختی نہیں کہ یوں کہے: میں نے نکاح کیا،طلاق دی یا ہمد کیا ور نہ تو وکیل کا نکاح ہوجائے گا اور طلاق وکیل کی بیوی کو ہوگی اور ہمبدوکیل کے مال سے ہوگا۔

ووسری قسم .....جس میں موکل کی طرف نبست کرنا لازم نہیں بلکہ موکل کی طرف یا وکیل کی جانب نبست کی جاسکتی ہے جیسے مالی معاملات ، تیج ، خرید اور معاملات ، تیج ، خرید کی اور معاملات ، تیج ، خرید کی اور معاملات ، تیج ، خرید کی اور معاملات کی اور میں نے مال کی اور میں ہو ، اس میں وکیل کے لئے جائز ہے کہ یہ کی ہے : میں نے میال بیا بخریدا۔

دوسری قشم کا حکم ......اگروکیل نے نسبت موکل کی طرف کی ہوتو وکیل محف سفیر ہوگا۔اورتمام حقوق موکل پرلازم ہوں گے۔اگراس نے اپنی طرف نسبت کی ہوتو حقوق وکیل پر ہی ہوں گے، کیونکہ عقداس نے کیا ہے موکل کا تو کوئی پیٹنیس۔اگروہ بھے کاوکیل ہوتو مبعے حوالہ کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی۔اگر خریداری کاوکیل ہواور خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب نکلے یاوہ چیز ہی کسی اور کی نکلے تو مقدمہ بازی بائع کے ساتھ ا وکیل ہی کرے گا،اوراگروہ بیعے واقعی کسی اور کی نکل جائے تو خریدار کواس کی قیمت کی ادائیگی کرناوکیل پرلازم ہوگی جس طرح عیوب سے پاک ہونے کی صورت وکیل پرلازم ہے کہ بائع کو قیمت اداکرے۔

اس سے وہ صورت متنٹی ہے جب عقد کرنے والا ذمہ داریوں کا اہل نہ ہواہلیت کی کمی کی وجہ سے جیسے بچہ جس پر تصرف کی پابندی ہو، یا مصروفیت کی وجہ سے جیسے قاضی وغیرہ اس صورت میں حقوق موکل کی طرف راجع ہوں گے۔

یے خفی مدہب ہے 🗗 اور ماکلی اور شافعی 🏖 حضرات نے بھی موافقت فرمائی ہے۔

حنا بلیہ کی رائے **ہے**۔۔۔۔۔خبلی حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی حقوق موکل پر ہی لازم ہوں گے ، کیونکہ ان کے ہاں وکیل بک سفیراورقاصد ہوتا ہے۔

لیکن اس رائے میں وکالت کا مقصد ضالع ہوجا تا ہے، کیونکہ موکل نے دوسر ہے کو کیل اس لئے بنایا تھا تا کہ وہ عقد کی مشقت سے راحت پائے یاوہ عقد کرنااس کی شان کے مناسب نہ ہویاوہ اس عقد پرقادر ہی نہ ہو، تو جب حقوق مروکل کی طرف آ مھے تو وکالت کامقصد کیورانہ ہوا۔ ●

<sup>◘ .....</sup>البدائع:٣٣/٦، رد المحتار: ٩/٣ ـ ١٩/٣. الممدونة الكبرى: • ١٨٦/١، نهاية المحتاج:٣٤/٣. المغنى: 42/۵. •الاموال ونظرية العقد للمرحوم محمد يوسف موسى: ص ٣٤٣.

ا۔وکالت کی غرض ختم ہوجائے ....اں طور پر کہ جس کام میں اس کودکیل بنایا گیادہ کمل ہوجائے۔

۲۔جس کام کے لئے وکیل بنایا تھاوہ کام موکل خود ہی انجام دے دے۔

ساموکل یا وکیل اہلیت سے نکل جائیں .....موت یا جنون کی وجہ سے جوایک ماہ رہایا بیوتو ٹی کی وجہ سے پابندی نافذ ہوگئ، کیونکہ وکالت کے لئے تصرفات کا اہل ہونا ضروری ہے اور وکیل کو ولایت موکل سے حاصل ہوتی ہے تو کسی ایک کے نااہل ہونے سے وکالت باطل ہوجائے گی۔

حنی، شافعی اور خنبلی حضرات بیشرطنبیں لگاتے کہ عقد کرنے والے کو بھی پنہ چل جائے کہ ان عوارض کی وجہ سے دوسر آخص ناہل ہو گیا ہے۔ مالکی حصرات فرماتے ہیں: راج بیہ ہے کہ موکل کے مرنے سے وکیل اس وقت معزول ہوگا جب اس کواس کی موت کا پنہ چل جائے۔ ہم۔وکیل اگر وکالت سے الگ ہوجائے یا جس کام کے لئے وکیل بنایا گیا تھا اس کو جاری ندر کھے تو وکالت ختم ہوجائے گی، کیونکہ یہ بات

ا۔ویں اردہ سے ہوجائے اللہ اوجائے یا من مسلک میں ویک کی جمعہ ہوجائی ہے۔ اس صورت میں خفی مسلک میں پیشرط گزرچک ہے کہ جو وکالت اجرت کے بغیر ہووہ لازم نہیں، اس میں ویکل کی بھی وقت علیحد ہ ہوسکتا ہے۔ اس صورت میں خشرط ہے کہ موکل کو علم ہوجس صورت میں ویکل ہے کہ موکل کو بھی علم ہوجس صورت میں ویکل خود معزول ہوجائے تا کہ ویکل کے فعل کی وجہ ہے اس کو نقصان نہ ہو، شوافع نے میشر طنہیں لگائی کہ موکل کو بھی علم ہوجس صورت میں ویکل خود معزول ہوجائے۔

۵۔ بیچنے یا خرید نے کے لئے جو چیزتنی وہ ضائع ہوجائے ، کیونکہ اس صورت میں عقد غیر موضوع میں ہوجائے گا۔ اگر وہ گھر جس کی خریداری کا دیکن بنایا گیا وہ گر جائے یا وہ عورت مرجائے جس کے ساتھ نکاح کا وکیل تھا، تو دکالت باطل ہوجائے گی ، کیونکہ کل کے ہلاک ہونے کے بعداس میں تصرف کا تصور نہیں۔

۲ موکل اپنے وکیل کومعزول کرد ہے.. تی کوئکہ دکالت غیرلازم عقدہے،اس لئے موکل جب چاہے اس کوختم کرسکتا ہے: کیکن اس معزولی کے صحیح ہونے کے لئے حنفی حضرات نے دوشرطیں لگائی ہیں:

کیملی شرط .....وکیل کومعزول کرنے کاعلم ہوتا کہاس کی ولایت کے ختم ہونے سے اس کونقصان لاحق نہ ہوجس صورت میں اس نے کوئی ایساتصرف کیا ہوجس سے اس پرضان آتا ہو،مثلاً قیمت کی ادائیگی یامبع پر قبضہ کرنے ہے۔

یشرط مالکی فدہب کے راجح قول میں ہے۔

شوافع کا صحیح قول اور حنابلہ کے نز دیک را جے یہ ہے کہ وکیل کواپٹی معزولی کاعلم ہونا ضروری نہیں، کیونکہ وکالت ختم کرنے میں دوسرے کی رضامندی ضروری نہیں،اس لئے اس کومعلوم ہونا بھی ضروری نہیں جیسے عورت کوطلاق کامعلوم ہونا ضروری نہیں۔

دوسری شرط بسب موکل کے علادہ کمی کاخق وکالت سے متعلق نہ ہو: اگر غیر کاخق متعلق ہوتو حق والے کی رضا مندی سے ہی وکیل کو معزول کرنا درست ہوگا، جیسے ایک مقروض را ہن کمی دوسر ہے کو دکیل بنائے کہ جب قرض کی مدت پوری ہوجائے تو رہن کو بچ کراس سے قرض معزول کرنا درست نہ ہوگا کیونکدر ہن کے ساتھا اس کاحق متعلق ہے۔ اداکیا جائے تواس صورت میں وکیل کوقرض خواہ کی رضا مندی کے بغیر معزول کرنا درست نہ ہوگا کی ونکدر ہن کے ساتھا اس کاحق متعلق ہے۔ اگر شوہ ہرنے کسی کو وکیل بنایا کہ جب چاہے اس کی بیوی کو طلاق و بے تو شوہر عورت کی رضا کے بغیر و کالت سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر مقروض کسی دوسرے علاقے کے سفر کا ارادہ کر ہے اور قرض خواہ اس سے بیہ مطالبہ کرے کہ کسی کو وکیل بناؤ تا کہ ضرورت کے وقت

الفضالة ..... بھى عقد 'فضلة ' سے بھى ہومنعقد ہوتا ہے جواجازت كے بعد وكالت كاتكم ركھتا ہے :فضولى كون ہے،فقہاء كرام كے ہاں اس كے تصرفات كاكياتكم ہے،اس كے تصرفات كى اجازت كاكيا اثر ہے،اجازت كے بچے ہونے كى كيا شرا كاوبيں،اوركيا فضولى اجازت سے پہلے اپنا كيا ہواعقد ختم كرسكتا ہے؟

فضولی کی تعریف ..... بغت میں فضولی اس آ دمی کو کہتے ہیں جو بے مقصد یاغیر متعلقہ کاموں میں مشغول ہوجائے۔اس کے اس کمل کو'' فضلتہ'' کہتے ہیں۔

نتہاء کے ہاں بھی قریب قریب یہی معنی ہے۔ یعنی جو دوسرے کا کام کرے جب کداس کام کی ذمہ داری اس کونہ سونی گئی ہو۔ یا یول کہیے: جو دوسرے کی اجازت کے بغیراس کے حق میں تصرف کرے جیسے اجازت کے بغیر کسی کی شادی کرادے یا بلا اجازت دوسرے کی چیز بیچے یا خریدے۔ ریتصرف فضلۃ ہے۔

فقہاءکرام کےنز دیک فضول کے تصرفات کا تھم .... فقہاءکرام جمہم اللہ کےنز دیک اس کے تصرفات سے تعلق دورائے ہیں : پہلی رائے ..... خفی اور مالکی حضرات فرماتے ہیں : فضولی کے تصرفات سیح ہوں گے کیکن صاحب معاملہ کی اجازت پر موقوف ہوئی گے،اگروہ اجازت دے توضیح ہوجا کیں گے ورنہ باطل ہوں گے۔

ان حضرات کی دلیل .....این اس رائے پرانہوں نے استدلال کیا:

(الف) ....قرآ في آيات كاعام بوناجوز كي جائز بون پردلالت كرتى بين بشلاار شادر بافى ب: وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّلُوالْ ....ابقره ٢٧٥/٢

فضولی کامل اہلیت والا ہے اس لئے اس کے عقد کو کار آمہ بنانا زیادہ بہتر ہے برکار کردینے سے اور بعض اوقات ہالک کی بہتری بھی 17 میں ہوتی ہے نیز اس کا کوئی نقصان بھی تونہیں اگروہ نہ جا ہے اور فائدہ محسوں نہ کرے تو اس عقد کی اجازت نہ دے۔

(ب) .....وکالت میں حدیث گزر پھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عطیہ البار قی کوایک دینارایک بکری خرید نے کے گئے عطافر مایا ، اس سے انہوں نے دو بکریاں خریدی اورایک کو پھر ایک دینار میں بھی دیا ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آبکہ ویناراور ایک بکری لے کرحاضر ہوئے تو آب نے فرمایا : ''اللہ تعالی نے آپ کی تجارت میں برکت دی' تو دوسری بکری خرید نا اور پیچنا حضم علیہ السلام کی اجازت سے جائز ہے۔

دوسری رائے ...... شافعی جنبلی اور ظاہریہ کی ہے: فضولی کا تصرف باطل ہے وہ اجازت کی صورت میں درست نہیں ، کیونکہ اجازیہ موجود عقد میں اثر کرتی ہے، جب کے فعنہ فعنہ کی کا عقد شروع ہے معتبر ہی نہیں لبندا اجازت اس کوموجو ونہیں بناسکتی۔ان کا استدلال ہیہے:

استدلال (الف) .....فضولی کا تصرف غیر کی ملک میں ہے جس کو شریعت میں نمنع کیا گیا ہے اور خمی شوافع کے نزویک منہی عشہ غیر مشروع ہونے کا تقاضا کرتی ہے ، میم انعت اس حدیث پاک میں ہے جس میں حضرت علیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے حضورا کرم میں عنہ کے یاس نہیں اس کونہ ہیجو۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز دبم ...... النظريات الفقهية وشرعيه

#### "لا تبع ماليس عندك"

اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ عقد ضرر پر حشمتل ہے کیونکہ عقد کے وقت مبیع کوسپر دکرنے پر قدرت نہیں ہے اوراس پر جھگڑا ہوجا تا ہے۔ ان حضرات نے حضرت عروہ البار تی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی صدیث کا جواب بید وا ہے کہ وہ آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق وکیل تھے،ان کے وہ تصرفات نافذ ہوں گے کیونکہ وکیل نے موکل کی بہتری میں مخالفت کی ہے اس لئے اس کا تصرف نافذ ہوگا۔

دوسری دلیل .....شرعاً کوئی بھی عقد عاقد کی ولایت اور اہلیت کی مورت میں معتبر ہوتا ہے اور بیولایت یا تو ملکیت سے یا مالک کی اجازت سے حاصل ہوتی ہے اور فضولی مالک بھی نہیں اور مالک کی طرف سے اس کو اجازت بھی حاصل نہیں، لہذا اس کے تصرف کوشر عاکوئی وجود حاصل نہیں اور نہی اس پرکوئی اثر مرتب ہوگا۔

اس رائے کا خلاصہ ....اس رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ ولایت اور مالکیت عقد کے منعقد ہونے کی شرطوں میں سے ہیں جب پیشرط نہ یائی گئ تو تصرف باطل ہوگا۔

سوری قانون ....سوری مدنی قانون کے دس مادوں (۱۸۹/۱۸۹) میں حنی ادر مالکی راے کولیا گیا ہے اور وکالت کے تواعد کواس پر منطبق کیا ہے جب مالک فضولی کے ممل کو برقر ارر کھے (م ۱۹۱) لیکن انہوں نے فضلة کوصرف ایس صورت میں منحصر کیا ہے جب کوئی فضولی دوسرے آدمی کا نقذ معاملہ کرے ، یہ بات (م ۱۸۹) میں اس کی تعریف سے معلوم ہوتی ہے۔

فضولی کے تصرف کی اجازت کی شرا کط .....حضرات احناف جوفضولی کے تصرف کوجائز کہتے ہیں انہوں نے تین شرطیں لگائی ہیں: ©ایک شرط اجازت دینے والے سے متعلق ہے، دوسری اجازت سے اور تیسری تصرف سے۔

ا .....عقد کئے جانے کے وقت صاحب معاملہ خوداس عقد کوانجام دینے کا اہل ہواگروہ اس کا اہل نہ ہوتو عقد ابتداء سے ہی باطل ہوگا ،البذا اگر فضولی نے عاقل بالغ آ دمی کی بیوی کو طلاق دے دی یا اس کا مال واضح نقصان کے ساتھ دیجے دیا تو یہ تصرف صاحب معاملہ کی اجازت پر موقوف ہوگا ، کیونکہ صاحب معاملہ ان معاملات کو انجام دینے کا اہل ہے اس لئے وہ اس کی اجازت بھی دے سکتا ہے۔

اگریمی معاملات کسی فضولی نے بیچے کے لئے انجام دیے تو باطل ہوں گے، کیونکہ ان کی انجام دہی کا اہل نہیں اس لئے ان کی اجازت کی مجمی اس میں اہلیت نہیں۔

اباً گردہ تصرف ایسا ہوجس کی اجازت بچے کاولی دے سکتا ہے جیسے مثلی قیمت یازیادہ قیمت پر بچے کے مال کی فروخت تویہ تصرف بچے کے دلی کی اجازت پریابالغ ہونے کے بعداس کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

۲ ......اجازت فضولی،اس کے ساتھ عقد کرنے والا معقودعلیہ اور صاحب معاملہ چاروں کی موجودگی میں ہو:اگران چاروں میں سے کس ایک کی ہلاکت کے بعدا جازت دی گئی تو اجازت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اجازت تصرف میں موثر ہوتی ہے اور تصرف عاقدین اور معقود علیہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے ۔

سسساحب معاملہ اگراس عقد کور دکرے تو اس کونضولی پر نافذنہ کیا جاسکے مثلاً دوسرے کی چیز کو بیچنایا کرایہ پر دینا خواہ عقد کی نسبت اپنی طرف کرے یاصاحب مال کی طرف، یاکس کے لئے کوئی چیز خرید نایا کرایہ پر لینا اور نسبت غیر کی طرف کی ہو۔ان تمام صورتوں میں عقد موقوف ہوگا۔

<sup>● ....</sup>نيل اللوطار: ١٥٤/٥، سبل السلام: (١٦/٣) البدائع: ١٥٩/٥. ١٥١. فتح القدير: ١/٥١، الدرالمختار: ١٣١/٣ وما بعدها

فضولی کے تقرف کی اجازت کا اثر .... صاحب معاملہ کی طرف ہے اجازت پردوائر مرتب ہوں گے ایک یہ کے عقد سی ہوجائے گاوردوسرایہ کفضولی وکیل بن کرتفرف کے حقوق کا ذمددارہوگا، بعد میں دی جانے والی اجازت پہلے ہے دی ہوئی اجا ٹرت کی طرح ہے۔ گا اوردوسرایہ کفضولی وکیل بن کرتفر ف کے حقوق کا ذمددارہوگا، بعد میں دی جانے معاق ہونے وقبول نہیں کرتا جیسے مالی معاوضہ ( بھے اجارہ وغیرہ ) آوا سے موزنیس کرتا جیسے مالی معاوضہ ( بھے اجارہ وغیرہ ) آوا سے موزنیس ہوتے ، اوراس چیز کے ذوا کداور آ مدن کی میں اجازت اس وقت سے مؤثر ہوگی جس دن وہ عقد ہوا تھا کیونکہ ان کے اثر ات ان سے موزنیس ہوتے ، اوراس چیز کے ذوا کداور آ مدن کھے کے عقد میں خریدار کے لئے ہوں گے ، کیونکہ بعد میں دی جانے والی اجازت سابقہ وکالت کی طرح ہے۔

اگروہ تصرف شرط کے ساتھ معلق ہونے کو قبول کرتا ہو جیسے کفلۃ ،حوالہ، وکلۃ ادر طلاق وغیرہ توبیا جازت کے وقت سے نافذ ہوں گے، کیونکہ حقیقت میں یہ تصرفات اجازت پر معلق ہیں۔

اگروہ تصرف سپردگی کا تقاضا کرتا ہوجیہے ہیتو ہیدکی ہوئی چیز کے دیے سے اجازت نافذ ہوگی۔

فضولی کے تصرف کا فنج .....فنولی کا تصرف ما حب معاملہ کے ذمہ لا زم نہیں وہ اس کوفنج بھی کرسکتا ہے۔ اور فنج بھی صاحب معاملہ (بائع یامشتری) کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ عقد اس کی اجازت پرموتو ف ہے جب اس نے اجازت ندی تو تعرف جائز نہ ہوا۔ اور بھی فنخ خود فضولی کی طرف سے ہوتا ہے جب کہ مالک اور صاحب معاملہ نے ابھی تک اجازت نددی ہوتا کہ فضولی اپنے آپ پر لازم ہونے والے حقوق کودور کر سکے۔

البية نكاح كاعقد فضولي فنح نهيس كرسكتا ، كيونكه اس مين حقوق صاحب معامله كي طرف لوشيح بين - •

کیا ایک فضولی دونوں کی طرف سے عقد کرسکتا ہے؟ ..... یہ بات پہلے معلوم ہو پی ہے کہ عقد کے لئے عاقد دو ہوئے واپنے اس لئے ایک فضولی ہے یا نکاح وغیرہ کا کوئی عقد دونوں کی طرف سے انجام نہیں دے سکتا بلکدا بجاب باطل وہوگا اور اجازت درست نہ ہوگی ،خواہ دونوں طرف سے فضولی ہو یا ایک طرف سے فضولی اور دوسری طرف سے خوداصیل یاد کیل یادلی ہو۔اگروہ کے کہ میں نے فلال کا کھر بیچا اور فلاں کی طرف سے خریداری قبول کیا فلال مخص کی فلال بٹی کا نکاح فلاں آ دی سے کیا اور اس لڑکی کوفلاں سے لئے میں نے قبول کیا ہا ۔ عقد درست نہ ہوگا۔

تنیسراعضرےعقد کامحل .....عقد کامحل یامعقو دعلیہ: جس پرعقد واقع ہوا درعقد کے احکام اس پر ظاہر ہوں بھی یہ مال عین ہوتا ہے۔ جیسے پہنے ،مرہون اور مرھوب،اور بھی غیر مالی عین ہوتا ہے جیسے نکاح میں عورت،اور بھی نفع جیسے کرایہ داری میں گھریاز مین کا نفع اور کام کے سلسطہ میں مزدورانسان کا نفع۔

مرچیزمعقو دعلیہ بننے کی صلاحت نہیں رکھتی بعض چیز وں کومعقو دعلیہ بنانا، بیجناع فایا شرعاً میجی نہیں ہوتا جیسے شراب کی بیع مسلمانوں کے درمیان میجی نہیں،اسی طرح وہ عورت جس سے نب یا دورہ پینے کی وجہ سے حرمت کا تعلق ہے اس کواپنی بیوی ہفانا میجی نہیں۔ ایس ارفقت کی دورے نہ جس محل سے ایس ناطعہ بھا کہ بعد میں ایس ناطعہ بھا کہ بعد میں ایسان کے ایسان کا معرف کا سے

ای لئے فقباء کرام نے عقد کے کل کے لئے چار شرطیں لگائی ہیں:

<sup>■ .....</sup>البدائع: ١٥١/٥ ـ افتح القدير ٩/٥ ٣١٢.٣٠٠

اس شرط سے مستنی صورت .....ان فقہاء کرام نے اس شرط سے ملم، اجارہ، مساقا ۃ اور استصناع کوعلیحدہ کیا ہے حالانکہ عقد کے وقت محل موجوز نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کی رعایت اور رواج کی وجہ سے نیز اس وجہ سے کہ شریعت نے بیج سلم، اجارہ اور مساقہ صحت کا اقرار کیا ہے۔

مالکی حضرات کی رائے ..... مالکی حضرات نے بیشرط معاوضات مالیہ میں تولگائی ہے رہے تبرعات والے عقو دجیسے صبہ ، وقف رہن تواس میں ان کے نزدیک عقد کے وقت موجود ہونا شرط نہیں صرف اتنا کافی ہے کہ آئندہ اس کا موجود ہونامکن ہو۔

صنبلی حضرات کی رائے .....ان حضرات نے بیشر طنبیں لگائی، اس ان کنزدیک صرف بیخ ناجا کز ہے جس میں غررہ وجس سے شریعت نے منع کیا ہے جسے مال کے بغیراس کے پیٹ کا بچہ بیخ اہتفول میں موجود دودو بیخااور بھٹر کی پیٹے پرموجود اون کو بیچ دینا۔ اس کے علاوہ (ابن تیمیہ اورابن قیم کے جوت کے مطابق) عقد کے وقت معدوم کی بیچ درست ہے بشر طیکہ عادت کے لحاظ ہے اس کا وجود آئندہ ہوسکتا ہو، جیسے گھر کی بیچ جب کہ ابھی اس کا صرف نقشہ ہو، کیونکہ معدوم کی بیچ کی ممانعت کتاب اللہ، سنت اور اقوال صحابہ میں نہیں ملتی، صدیث میں تو صرف غرر کی بیچ جب کہ اس بیچ وہ ہے جس کا سپر دکر نااس کی قدرت میں نہ ہوخواہ وہ چیز موجود ہو یا معدوم ہوجیسے بدے ہوئے اگر اس کا وجود متنقبل اور بھا گے ہوئے کی علت نہ عدم ہے نہ وجود ہے، اس لئے معدوم کی بیچ آگر اس کا وجود متنقبل میں مجہول ہوتو غرر کی وجہ ہے۔

بلکہ شریعت نے بعض جگہوں میں معدوم کی بیع کو جائز قرار دیا ہے مثلاً شریعت نے پھل طاہر ہونے اور گندم پکنے کے بعداس کی بیع کو جائز قرار دیا ہے جب کہ اس حالت میں بیع موجود اور اس معدوم پر ہور ہی ہے جوابھی تک پیدائیں ہوا۔

ربی دہ حدیث جس میں جو چیز انسان کے پاس نہیں اس کی تھے ہے منع کیا گیا ہے تو اس میں سبب عذرہے کیونکہ اس کوسپر دکرنے کی قدرت نہیں ، بید دینہیں کہ دہ معدوم ہے۔

مجھلوں، سبز یوں یا تھیتیوں کی فروخت ● ....جس چیز کاعقد کیا جارہا ہے وہ اس وقت موجود ہویا آئندہ اس کے پائے جانے کا احتمال ہواس شرط پر بھلوں، سبز یوں اور کھیتیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے یا ظاہر ہونے کے بعد اور پکنے سے پہلے خرید وفروخت کا مسئلہ مرتب ہوتا ہے۔

<sup>●.....</sup>البدائع: ۵/۵ ما ، بداية المجتهل: ١٣٨/٢ ، مغنى المحتاج: ١٨٨٢ م

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلدیاز دہم ...... انظریات الفقہیة وشرعیہ الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلدیاز دہم .... بہان کی بیج کے باطل ہونے پرتمام فقہا متفق ہیں کیونکہ حضورعلیہ السلام نے اس چیز کے بیخ ہے منع فرمایا جو پیدانہیں ہوئی اور اور چلوں کی بیج کوبھی پکنے سے پہلے منع فرمایا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی '' اگر اللہ تعالی سچلوں کوروک و بیج ہمائی کامال کس طرح لوگے۔' •

ب.....جب پھل اور کھیتی اس حالت میں ہوں کہ اس ہے کمل نفع اٹھایا جاسکے تو اس پر عقد صحیح ہے، کیونکہ عقد کا کل موجود ہے۔ اور شیخین کے علاوہ باقی ایم کے خزد کیٹ پھلوں کو اتار نے اور کھیتی کو کا شنے تک کے لئے درخت اور زمین میں باقی رکھنا جا کز ہے، کیونکہ عرف اس کا تقاضا کرتا ہے اور لوگ عادت میں اس پڑکل کرتے ہیں۔

ج.....اگر پھل وغیرہ اس حالت میں ہوں کہ اس مے کمل نفع حاصل نہ کیا جاسکتا ہو مثلاً کھیتی سبز ہوا بھی خشک نہ ہوتو اس کی بھے امام مالک اور امام محمد رجما اللہ کے نزد کی جائز ہے کیونکہ اس پرلوگوں کا تعامل اور تعارف ہے۔ اور بیڑج حضرات شیخین اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک جائز نہیں ، کیونک اس کو درخت پر اور زمین میں باقی رکھنا پڑے گا جس میں خرید ارکا نفع ہے جس کا عقد نہ تو تقاضا کرتا ہے نہ اس کے مناسب ہے۔

د ..... جب ایک باغ یا قریب قریب کے ٹی باغوں میں ہے بعض پھلدار درخت قابل نفع ہوجا ئیں توان کی بیجے اور جوقابل نفع نہ ہوں ان کی بھی مالکی، شیعہ امامیہ اور ابن قیم اور ابن قیمیہ حنبلی کے نزدیک جائز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہو (کہ دوسر ہے بھی قابل نفع ہوجائیں گے ) اور مسلمانوں کے تعارف اور باہم چٹم پوٹی ودرگزر کی وجہ ہے، اس میں قابل نفع کے ساتھ غیر قابل انتفاع کو ملادیا تا کہ لوگوں کو اس میں مشقت نہ ہو۔

اس بچے کو حفیہ، شافعیہ، حنابلہ، زیدیہ، ظاہریہ اور اتا ضیہ نے ناجائز قرار دیا کیونکہ بیے عقد معلوم اور مجہول پر شتمل ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ درخت سے نہیں پیدا فرماتے نیز اس میں پوری مجیع کو ہیر دکرنے پر قدرت بھی نہیں۔

خلاصہ .....جن حضرات نے ان صورتوں میں بیچ کوئنع فر مایانہوں نے دوسرے کے مال کو لینے میں احتیاط کاارادہ کیا اور جن حضرات نے ان صورتوں میں بیچ کو جا ئز قر اردیا انہوں نے عرف کی رعایت کی اورلوگوں پر آسانی کالحاظ رکھا۔

مدنی سوری قانون سساس شرط میں اسلامی نقہ کے ساتھ سوری قانون (م ۱۳۳،۱۳۳) متفق ہے، قانون کے فقہاء نے شرط لگائی ہے کہ عقد کے وقت جمیع موجود ہو یا مستقبل میں پائے جانے کا امکان ہولیکن مستقبل میں حاصل ہونے والے ترکہ کی بیچ قانو ٹا اور شرعاً ناجائز ہے، للبذامورث کی زندگی میں اس کا وارث اس سے آئندہ حاصل ہونے والاتر کنہیں بیچ سکتا۔

تالیف کو کمل کرنے سے پہلے قانو نا فروخت کرنا جائز ہے شرعا جائز نہیں، ای طرح آئندہ حاصل ہونے والی پیداوار اورغیر پیدا بچہ وغیرہ اشیاء کی بچ کو بھی ابن تیمید رحمۃ اللہ علیہ کے رائے پرضیح کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک اگر غرر اوردھوکہ نہ ہوتو مستقبل میں پائی جانے والی چیز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

۲۔جس چیز پر عقد ہور ہا ہے وہ مشر وع ہو .....دوسری شرط بیہے کہ معقو دعلیہ شرعاً قابل فروخت ہو یعنی وہ مال متقوم ہواگراہیا نہ ہوتو عقد باطل ہوگا،لہذا جو چیزیں مال نہ ہوں جیسے مردار اورخون تو ان کو بیچنا، ہبہ کرنا، رہن رکھنا، وقف کرنایا وصیت کرنا باطل ہے، کیونکہ غیر مال تملیک کے قابل ہی نہیں، بت پرست ،لحد، مجوی اور مرتد کاذبح کیا ہوا جانور مردار کی طرح نا قابل فروخت ہے۔

<sup>€ ....</sup>اخرجه البخاري ومسلم (نيل الا وطار: ١٤٣/٥)

یادہ چیز عام لوگوں کے نفع کے لئے خاص کی گئی ہوجیسے عوامی راستے اور بل وغیرہ کیونکہ ریکسی شخص کی ملکیت نہیں ہوتے یا وڈ شخصی ملکیت کو قبول نہیں کرتے ۔

اسی طرح غیرمتقوم کے ساتھ تصرف باطل ہے:اورغیرمتقوم ہروہ چیز ہے جس کوذخیرہ کرناادرشرعاًان سے نفع اٹھانا حرام ہوجیسے شراب اورخنزیر کی بیچ مسلمانوں میں۔

آلات لہو کا تھم .....لہو دلعب کے آلات جیسے گانا بجانے کے مختلف آلات تو ان کی بیج امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ یہ فی نفسہ مال ہیں اور ان سے نفع اٹھاناممکن ہے، البتة صاحبین اور باقی ائمہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک ان کی بیج جائز نہیں، کیونکہ ان کو لائے ہی مفساد اور لہو کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ اس بنیاد بران کوتلف کرنے والے پراہ مصاحب کے نزدیک تاوان آئے گا، دوسرے فقہاء کے مال نہیں۔

ہروہ چیز جواپی ذات کے اعتبار سے اس پرآنے والے تھم وقبول نہ کرتی ہواس کے ساتھ تصرف بھی باطل ہوگا لہٰذاوہ اشیء جوجیدی خراب ہوتی ہیں جیسے سبزیاں اور پھر تو رہن نہیں بن سکتی ہے کیونکہ رہن کا تھم یہ ہے کہا گرمقررہ وقت کے اندر قرض وغیرہ کی اوائیگی نہ ہوگی تو اس مرہون چیز کوفروخت کر کے مرتھن اپنا قرض وصول کر سکے ،اس تھم کو میرجلد خراب ہونی والی اشیاء قبول نہیں کرتیں۔

اسی طرح محرم عورت جیسے بہن اور پھوپھی اپنے بھائی اور بھتیج کے حق میں عقد نکاح کامحل نہیں بن سکتیں۔ای طرح ممنوع کام جیسے قبل، غصب، چوری اورکسی کا مال تلف کرنا اس پراجارہ صحیح نہیں۔

اور فقد اسلامی کی اس شرط پر آج کل کے قانون میں بھی عمل ہور ہا ہے، کیونکہ اہل قانون نے پیشرط لگائی ہے کہ وہ چیز ہا جمی تعامل کے دائرہ میں داخل ہو۔ اور بعض حالتوں میں التزام کرنے والے کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے، بیٹنی حقوق میں ہے۔ 🌓

لیکن فقہاء کرام کسی چیز کےمشروع یاغیرمشروع ہونے کا فیصلہ شریعت کےحرام وحلال کے ذریعے کرتے ہیں جب کہ اہل قانون اس میں نظام اور آ داب کے تواعد کا لحاظ کرتے ہیں۔

سا: عقد کے وقت مبیع مقدور التسلیم ہو .....تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ عقد کے وقت مبیع کوسپر دکرنے پرقدرت کا ہونا شرط ہے لہذا اگر مبیع کوسپر دکرنے پرقدرت نہ ہوتا عقد محصح نہ ہوگا اگر چدہ چیزعقد کرنے والی کی ملکیت کیوں نہ ہو۔ایساعقد باطل ہوگا۔

بیشرط تمام معاوضات مالیہ میں ضروری ہے اور تبرعات میں امام ، لک رحمہ اللہ کے علاوہ باتی حضرات ئے نزدیک غروری ہے، لہذا بھاگے ہونے جانور کوفروخت کرنا، اجارہ کرنا، رہمن رکھنا اوروقف کرنا صحح نہ ہوگا۔ اس طرح ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور پانی میں محصلی کی بچے واجارہ بھی درست نہیں، شکار بھاگنے کے بعد اور غصب شدہ چیز جب غاصب کے ہاتھ میں بواور گھر جوزشمن کے قبضے میں جوز مین ہے اس میں ہوان کی بچے سپردگی پرقدرت نہ ہونے کی وجہ ہے درست نہیں۔

حضرت امام مالک رحمہ اللّٰد کا مسلک … • • امام مالک رحمہ اللّہ نے تبرعات میں اس چیز کا عقد بھی جائز قرار دیا جس کی سپر دگ پرقدرت نہ ہولبنداان کے نز دیک بھاگے ہوئے جانو رکاھبہ ، عاریت اور وصیت ہے ، کیونکہ احسان اور تبرع میں معقود علیہ کی سپر دگی کے سلسلے

<sup>◘.....</sup>نظرية الالتزام للدكتور حجازي: ص ١٠٢٥٠ الشرح الصغير: ١٣٢/٣٠.

۳۷: معقو دعلیہ عقد کرنے والوں کے لئے معین اور معروف ہو ..... نقہاء کرام کے نزدیک پیشروری ہے کہ کل عقدا تنامعلوم ہوجس کی وجہ ہے جھڑا پیدانہ ہو کیونکہ صدیث یاک میں غرراور مجبول کی بیچ ہے منع فر مایا ہے۔ 🇨

ینکم اور پہچان اشارہ ہے بھی ہوجاتی ہے اورعقد کے وقت یااس سے پہلے دیکھنے سے ہوجاتی ہے (عقد سے پہلے دیکھنے میں شرط یہ ہے کہ وقت اتنا پہلے ہوجس میں معقود علیہ میں تبدیلی نہ آتی ہو)، بعض کو دیکھنا بھی کافی ہے اگر اس کے اجزاء ایک جیسے ہوں، اس طرح پہچان وصف بیان کرنے سے بھی حصل ہوجاتی ہے جو وصف جہالت فاحشہ سے مانع ہو یعنی معقود علیہ کی جنس، مقدار اور نوع بیان کردی جائے ، مثلاً میں کہیج است سائز کی فلال قسم کے لو ہے کہ ہے۔

ی سے سے سامت کا حشہ والے مجبول میں تصرف سیح نہیں اور جہالت فاحشہ کی صدیہ ہے کہ جس سے نزاع اور جھگڑا پیدا ہو سکے،اییا عقد حنفوں کے نزدیک فاسد ہوگا دوسرے ائمہ کے نزدیک باطل ہوگا،معمولی جہالت جوسب نزاع نہ بنے اوراس کولوگ درگز رکرتے ہوں وہ عقد میں برداشت کرلی جائے گی۔

اسی طرح وہ تصرف بھی درست نہیں جوغرر پر شمتل ہو۔ یہ بات یا درہے کی غرار جہالت سے عام ہے، ہر مجبول غررہے اور ہرغرر کے لئے مجبول ہونا ضروری نہیں، بھی جہالت کے بغیر بھی غرر پایا جاتا ہے جیسے وہ چیز جس کی صفت معلوم ہواوروہ بھا گی ہوئی ہواس کی بیچ میں جہالت نہیں لیکن غررہے۔

يشرط مالى معاوضات ميں سب كنز ديك ضروري ہے كيكن اس كے علاوہ تبرعات وغيرہ ميں بيشرط اختلافي ہے:

شافعی اور حنبلی مسلک .....ان حضرات کے نز دیک بیشرط معاوضات مالیہ، غیر مالیہ جیسے نکاح اور تبرعات جیسے ہیہ، وصیت اور وقف وغیرہ سب میں شرط ہے۔

حنفی مسلک .....احناف کے نزدیک معاوضات مالیہ اورغیر مالیہ میں تو شرط ہے لیکن تبرعات میں شرط نہیں لہنداان کے نزدیک تبرع جہالت کے ساتھ بھی صبحے ہوگا ، کیونکہ اس میں جہالت جھکڑے کا باعث نہیں بنتی ، جیسے کوئی آ دمی اپنے مال کے جزء کی وصیت کرے ،اس کا بیان ور ثدیر چھوڑ دیا جائے گا۔ یاضامن بیہ کہے: میں فلال پر جو مال ہے اس کا ضامن ہوں۔

مالکی مسلک .....ان حضرات کے نزدیک بیشر طصرف معاوضات مالیہ میں ہے پس انہوں نے ہروہ عقد جوہیجی یا قیمت کی جہالت پر مشتمل ہواس کو باطل قرار دیا۔ نکاح جوتھوڑ نے غرر پرمشتمل ہووہ تھیج ہے زیادہ غرر نہ بواور بھا گی ہوئی چیز نہ ہو، کیونکہ مہر سے مقصد محبت اور انس ہے اس لئے بیتبرع کے مشابہ ہے تو اس میں تھوڑی جہالت برداشت کر لی گئی ہے نہ کہ زیادہ، کیونکہ نکاح کی مشابہت معاوضات کے ساتھ بھی ہے، البتہ تبرع جہالت فاحشہ کے ساتھ بھی تھے ہے، کیونکہ اس سے مقصد احسان اور لوگوں پروسعت ہے، اس لئے ان میں کوئی آ نزاع اور جھڑ انہ ہوگا۔

مدنی قانون ..... مدنی قانون ماده (۱۳۴) میں پیشرط لگائی ہے، اگر حمل کی ذات معین نہ ہوتو جہالت پسیرہ کو برداشت کیا جے گا۔

٠ ....نيل الا وطار: ١٣٤/٥.

شربیت اور قانون کا فرق .....شریعت اور قانون اگرچه بنیادی طور پراس شرط پر متفق بین کیکن تطبیق میں اختلاف ہے، شری حضرات کمل تعین جس میں کوئی احمال نہ ہوشر طقر اردیتے ہیں ور نہ احناف کے نزدیک عقد فاسد اور دوسرے ائمہ کرام کے ہاں باطل ہوگا، اور محل کا صرف قابل تعیین ہونا کافی نہیں سبجھتے ، جب کہ قانون محل کے تعیین کے قابل ہونے کو کافی قر اردیتا ہے اگر چہ عقد کے وقت معین نہ ہو مجیبے مدرسہ یا ہمپتال کے لئے خاص قتم کی غذاؤں کا وعدہ کرنا۔

**یا نچویں شرط** …احناف کےعلاوہ باقی حضرات نے ایک پانچویں شرط لگائی ہےوہ یہ کہتی پاک ہونہ خود ناپاک ہواور نہتنجس ہولہذا **ہرا**س چیز کی تیجے درست ہوگی جس سے شرعاً نفع اٹھانا مباح ہونجس اور تنجس کی تیج باطل ہوگی۔

تنجس .....جیسے کتااگر چہسکھایا ہوا ہو کیونکہ اس کی خرید وفر وخت سے منع کیا گیا ہے خنز پر ،مر دار ،خون ، کیڑے مکوڑے اور وہ درندے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا جیسے شیر اور بھیٹریا ،اور زخی کرنے والے پرندے جیسے گدھاورکوا۔

معنجس .....جس کو پاک نہ کیا جاسکے جیسے سرکہ اور دودھ وغیرہ لیکن ان فقہاء کرام نے ان چیزوں کی بیچ کو جائز قرار دیا ہے جن کی ٹاپا کی میں اختلاف ہے جیسے خچراور گدھا، اس طرح بلی کا بیچنا، شکاری پرندوں کی بیچ جیسے شکر ااور سدھایا ہوا عقاب اوروہ پرندے جن کی آواز مقعود ہے جیسے بلبل وغیرہ ان کی بیچ کوبھی جائز قرار دیا ہے۔

میشر طاحناف نے نہیں لگائی، ● اس لئے ان کے نزدیک نجس چیزوں کی بڑے بھی جائز ہے جیسے خزیر کے بال اور مردار کی کھال کیونکہ اس سے نفع اٹھانا ممکن ہے سوائے ان کے جن کی بڑے کی ممانعت آئی ہوجیسے شراب، خزیر، مردار اور خون، ● اس طرح انہوں نے وحثی جانوروں کی مجھ کو بھی جائز قرار دیا ہے، اور تنجس چیزوں کی بڑے بھی جائز ہے جن کا نفع کھانے کے علاوہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

احناف کے نزویک ضابط.....احناف کے نزدیک اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز سے شرعاً جائز نفع اٹھاناممکن ہو،ان کی عظم جائز ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے نفع کے لئے بیدا کی گئی ہیں فرمان ربانی ہے:

> خَلَقَ لَكُمْ مَّمَا فِي الْأَرْسِ جَبِيْعًا.....ابقر،٢٩/٢ ''الله تعالی نے زمین میں جو پھے ہمارے نفع کے لے پیدافر مایا۔''

## چوتھاعضر....عقد کا موضوع:

عقد کاموضوع ۔۔۔۔۔ بیعقد کے ان چارا ہم اجزا ، میں سے ہے جس کا ہونا ہر عقد کے لئے ضروری ہے۔ عقد کاموضوع عقد کی ہوتم میں ایک ہے البتہ عقد کی قتم کے بدلنے سے الگ ہوتا ہے بس وہ بیچ کے تمام عقو دمیں ایک ہے یعنی عوض کے ساتھ مشتری کوئیج کی ملکیت کامل جانا۔اورا جارات میں :عوض کے ساتھ نفع کا مالک بنانا ، ہبہ کی قسموں میں :عوض کے بغیر ہبہ کر دہ چیز کوملکیت

●....البدائع: ۱۳۲/۵؛ فتح القدير: ۱۳۲/۵، ۱۳۲/۱، ۵ نيل اللوطار: ۱۳۲٬۱۳۱/۵

النظريات الفقهية وشرعيه دینا،اعارہ میںعوض کے بغیرنفع کا ہا لک بنانااورشادی میں میاں بیوی میں مشترک نفع کا حلال ہونا۔

عقد کا موضوع حقیقت میں ان دوعبارتوں کے ساتھ متحد ہے .....(پہلی عبارت) عقد کا اصلی مقصد، ( دوسری عبارت) عقد کا حکم، یہ نینوں اصطلاحیں ملتی ہیں اور ایک ہی حقیقت کی عکاس ہیں۔اگر عقد کے وجود سے پہلے شارع کی نظر کی جہت سے دیکھا جائے تو اس کوعقد کااصلی مقصدنام دیا جائے گا ،اگرعقد کے بعد کی حیثیت کودیکھا جائے تواس کوعقد کا حکم یعنی عقد پرِمرتب ہونے والا اثر کہا جائے گا اور اگرعقد کے کمل ہونے سے پہلے اور ایجاد کے درمیان والے مرحلے کودیکھیں تو اس حقیقت کوعقد کا موضوع کہیں گے۔ پس بیتین عبارتیں ایک ہی حقیقت پر بولی جاتی میں جس حقیقت کی تین وجوہ ہیں۔

شريعت مين عقد كامقصد اصلى بعض خصوصيات مين قانونيون كى عبارت "المفهو حر التقليدى للسبب" كماته ماتا ب، اوراس كوبهارع في قوانين في سوريه مصراور ليبيايين نبيل ليا، اس كانام "السبب الفندى للالتزاه" باوريده وسبب قريب بجواكي فتم کے تمام عقود میں ایک ہوتا ہے اور بیالتز ام کے استمرار اورنٹو کے لئے لا زم ہے۔

یس بیج کے عقد میں بالک کے مبیع کی ملکیت نقل کرنے کے التزام کافنی سبب مشتری کا قیمت کی ادائیگی کا التزام ہے اور بیچ کے عقد کا اصلی مقصد وہ عوض کے ساتھ ملکیت کو منتقل کرنا ہے، یعنی فنی سب وہ ایک ہے جواشخاص کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ پس بائع کا ملکیت کونقل کرنے کے التزام کا سبب مبیع کی قیمت کے حاصل کرنے کی رغبت اورخواہش ہے اسی طرح ایک قتم کے تمام عقو دمیں مقصد اصلی بھی ایک ہوتا ہے جو صرف عقد کی نوع کے بدلنے سے بی بدلتا ہے۔

سبب فنی اور مقصد اصلی میں فرق .....ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سبب فنی ارادہ خاصہ کولازم ہے جب کہ مقصد اصلی عاقد کے ارادہ خاصہ سے علیجد ہ ہوتا ہے و صرف شارع کے ارادہ کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔

پس اسلامی فقدمیں سبب وہ عقد کامقصد اصلی ہے، یعنی سبب وہ پیدا ہونے والے تمام آ ٹار کا مجموعہ ہوتا ہے، اگر بیرآ ٹارنچے ہول تو عقد بھی صحیح ہوگاورنہ باطل ہوگا۔اوریہ آ خاروہ ہیں جنہوں نے عاقد کو باہمی تعاقد کے لئے ابھارا۔

حقیقت .....حقیقت بیرے کہ مقصد اصلی کا بعض خصوصیات میں سبب فنی کے ساتھ ملنے کا پیمطلب نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے معنی میں میں، کیونکہ سبب فنی التزام کا سبب ہے اور التزام کا سبب عقد کے سبب سے مختلف ہوتا ہے۔

پس تباد لی عقو دمیں ایک عاقد کے التزام کا سبب دوسرے عاقد کا التزام ہوتا ہے، بائع کے التزام کا سبب مشتری کا قیمت ادا کرنے کا

التزام ہےاور شتری کے التزام۔اور شتری قبیت اداکرنے کالتزام اس لئے ہے کہ بائع مکلیت منتقل کرنے کالتزام کرتا ہے۔ یمعنی شریعت میں عقد کے مقصد عام ہے مختلف ہوتا ہے جوا کی نوع کے تمام عقود میں معتبر ہوتا ہے۔ پس بیوع کی تمام قسمول کا مقصد

اکیے ہے اور اس عقد کی نوع کا مقصد عام ہی ہے۔ بیسب فن سے تنف ہے، کیونکہ نسب نی ماقند کے ارادے کے تابعی ہے جب کہ مقصد نوع شارع كاراده كتابع ك ころとくいったい、これでは Medical Carling

مىبىيە فى اور ياعث » فى تىسىم يۇسىت 

الفقه الاسلامي وادلته ....جلد ياز دبم ....... النظريات الفقهية وشرعيه

(اول)....عقد اورکل عقد کی شرا کط کی حد بندی کر لینے ہے جیسے تر تی کا بنیادی عضریا عقد طے ہونے کا عضر۔

(دوم).....باجمی کیانیت کے نظر بیکوقائم کرنے سے جیسے باجمی تبادلہ میں عضر تقید

آج کل کے قانون دانوں کے نے نظریہ سبب کا بیان ..... آج کل کے عدالتی نظام میں سبب اور جس کو ہمارے شہری عربی قوانین نے سوریا (م۱۳۸،۱۳۷) مصر (م۱۳۷،۱۳۷) میں لیا ہے یہ وہی ہے جس کو عقد کا سبب کہاجا تا ہے یا سبب مصلی یا سبب السبب کہاجا تا ہے اور یہ وہ ذاتی باعث ہے جس نے عاقد کو عقد کی طرف دھکیلا۔

سبب اس معنی کے لحاظ ہے موضوع عضر نہیں ہے بیتو افراد کے بدلنے سے ایک ہی قتم میں التزامات میں مختلف ہوتا ہے، پس میتھی عضر ہے جو ثابت نہیں اس کے برخلاف سبب فنی موضوع عضر ہے جوالتزام کی ایک نوع میں ثابت ہے۔

چنانچہ جب سبب فنی یا تقلیدی کامنصب فنی پہلو سے النزام کا سلامتی میں ہوتا ہے تو سبب عقد کا منصب صحت عقد کو ایسے مشروع دسائل سے روکنا ہے جو غیر مشروع نتائج تک پہنچاتے ہوں، یہی وہ نکتہ ہے جس سے معاشرتی مصلحت مخقق ہوجاتی ہے، دراصل بیا خلاقی معیار اور نظام عام کاروش پہلو ہے۔ یعنی سبب صلحتی ، خطاء پر واقع ہونے والی اجزاء کے نظریہ کو مضمن ہے اور وہ متعاقدین کے ارادہ کی غیر مشروع درجے سے مقیق ہے۔

فقہاءکرام کاموقف جدید معنی کے لحاظ سے سب کے نظریہ کا (ارادہ ظاہری اور ارادہ باطنی)....سبب کے نظریہ سے معلق اسلامی فقہ میں دونظریہ ہیں:

پہلانظریہ.....حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے جوعقو دیس صرف ظاہری ارادے کودیکھتے ہیں یعنی وہ معاملات کی بنیاد کے تھہراؤکی حفاظت کے لئے سبب یاباعث جو تخصوں حفاظت کے لئے سبب یاباعث جو تخصوں کے بدلنے سے بدلتے ہیں وہ ذاتی اوراندرونی عضر جومعاملات کے لیے ابھارتا ہے۔

سبب یاباعث علی احقد کی تا خیرصرف اسی وقت ہے جب اس کی عقد کے صینے میں صراحت کی گئی ہولینی ظاہری ارادہ اس کوشامل ہو جیسے، گانے ،نوحہ اور دوسر کے گناہ کے کامول میں اجرت پرلینا۔ اگر عقد کے صینے میں اس کی صراحت ندگی گئی ہواس وجہ سے کہ عقد کا صینے لینی فظاہری ارادہ غیر شرعی باعث کوشامل نہ ہوتو عقد صیح ہے کیونکہ وہ بنیادی ارکان یعنی ایجاب وقبول اور عقد کے تھم کے لئے محل کی المیت پر مشمل ہا اور اس وجہ سے بھی کہ بھی عقد کے بعد گناہ نہیں ہوتا ،اور سب کوعقد کے باطل کرنے میں کوئی دخل نہیں یعنی عقد ظاہر میں صیح ہے غیر شرعی نیت سے بحث کے بغیر لیکن غلط نیت کی وجہ سے ایسا کرنا حرام ہے۔

ا بیج العینه .....(یعنی وه ظاہری بیج جوحقیقت میں سود کھانے کا ذریعہ ہے ) جیسے ایک چیز ایک مدت تک سولیر ہ ادھار میں بیچی پھر اس چزکوا یک سودس لیر ہ نقذ میں خرید لینا، تو فرق سود ہوگا۔

لیکن امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی بنیاد میں غیر شرعی نیت کونظر انداز کرتے ہوئے اس صورت کومشٹی قر اردیا ہے، اگر قرض دینے والے مالک اور قرض لینے والے خریدار کے درمیان کوئی تیسر انحص نہ آ ئے تو یہ عقد فاسد ہوگا۔

پس امام مالک، ابوصنیفہ، احمد اور زید بیمیں سے بادویہ کے نزدیک بیچ عینہ ناجائز ہے۔ امام شافعی اوران کے اصیب کے نزدیک بیچ کے

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلد يازدنهم ..... العمريات العمية وشرعيد فلا من العالم وادلته .... العمريات العمية وشرعيد فلا من الفاظ كي وجه يسيد يع جائز ب-

۲۔ شراب بنانے والے کو انگور بیچنا ..... یعنی بیچنے والے کو معلوم ہے کدو اس کوشراب میں استعال کرے کا یاس بات کا خالب گان ہوتو شون فع کے مزد کی حرام ہے، اگر شراب بنانے کا شک یا وہم ہوتو ان کی رائے میں تھا تکروہ ہے۔ ۔

س.....ای طرح خالف جنگجووں کواسلح فروخت کرتا ، جوئے کہ آلات بیچنا، جوئے کے لئے گو کرایہ پردینا ، اس فغم کو کرئی فروخت کرنا جواس سے لہو ولعب کے آلات بنائے اور شراب پینے والے کے لئے شراب اٹھانے کے لئے کوئی چیز کرایہ پردینا بیسب بیوع شوافع کے نزدیک جرام ہیں۔

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَلَّى تَثَكِيحَ زَوْجًا غَيْرَةُ .....ابتر٢٠٠٠ ٢٣٠

'' بعنی اگرخاوند بیوی کوتیسری طلاق دے دیے تو شوہر کے لئے حلال نہیں رہتی یہاں تک کمروم کسی دوسر میخفی سے شادی کریے۔'' شافعیہ کے نز دیک اگراصل عقد میں حلالہ کی شرط نہ لگائی گئی ہوتو ایسا عقد **کروہ ہے مثلاً پہلے خاد ندیے بیشرط لگا دی کمر دسرافخص ولی سے بعد** عورت کوطلاق دےگا۔ جب کم بیشرط حرام ہے اور باطل ہے۔

خلاصه ..... بدنظر بیسب اور باعث کے طور پراختیار نہیں کیا جائے گا، ہاں البت آگر عقد میں داخل ہواور ضمنا ارادہ کی تعبیر کوشائل ہو، آگر عقد اس نظریہ کوشائل نہ ہو پھراس کا چنداں اعتبار نہیں۔

دوسرا نظرید .....یه الکیه ،حنابله اورشیعه کا ند بب ب جود درامل قصد ،نیت اور باعث پرنظر رکھتے ہیں ، یہ ایسے تصرف کو تلاش کرتے ہیں جو غیر مشروع کا دوسرارخ معلوم ہو۔ یا اس کرتے ہیں جس سے سب غیر مشروع کا دوسرارخ معلوم ہو۔ یا اس کا امکان ہوتا کہ ظروف اور قرائن جو کہ غلط اور گندے قصد پر دلالت کرتے ہیں ان سے اس کا علم ہو جیسے فشکر کے امیر کو دغمن کی طرف سے کوئی چیز ہدیہ میں دینا ،سرکاری حکام اور المکاروں کو ہدید دینا ،لامحالہ اس سے مقصود صرف دشوت ہوتی ہے ، جورت کا اپنے فاوند کو مہر ہیہ کردیتا اس غرض سے تاکہ خاوند کی زوجیت میں ہمیشہ رہے ہی اس قبیل سے ہے ، چنانچے مہر ہیہ کرنے کے بعد خاوند نے آگر بیوی کو طلاق دے دی تو مجرت ہمبرکہ والی سے ہے۔ ح

یدر جحان تقریباً نظریہ سب سے متعلق ہے، چونکہ اس میں ادبی خلقی اور دینی عوامل کی رہا ہے مجوظ خاطر ہوتی ہے، چنانچر دیکھا جائے گا اگر عقد کا باعث مشروع ہوتو عقد صحیح ہوگا ،اگر باعث غیر مشروع ہوتو عقد باطل ہے، چونکہ اس میں گناہ کے کام پراعانت ہے۔

علامہ شوکانی کہتے ہیں: اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس محض کے ہاتھ انگور فروخت کرنا حرام ہے جو انگوروں سے شراب بنانا جا ہتا ہو چونکہ یہاں قصد اور نیچ کا ارادہ کار فر ماہے، البتہ اگر قصد نہ ہواور ہم بچ کے لئے جان ہو جھ کرند دیا جائے تو الل علم کی ایک جماعت اس کے جواز کی قائل ہے لیکن کراہت پھر بھی ہے۔

•.....و كي بداية المحتهد ١٣٠/٢ مواهب الجليل للخطاب ٣٠٣/٣ الفروق ٣٢٢/٣ المعنفزع المختار ٨٩/٣. • دمكهم

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد یاز دہم ...... انظریات الفقہۃ وشرعیہ اس اسلامی وادلتہ .... جلد یاز دہم .... انظریات الفقہۃ وشرعیہ اس اس نظریہ کی بنیاد پر مالکیہ حنا بلہ اوران کے بعض موافقین کا کہنا ہے کہ سابق میں بیان کئے گئے عقو د باطل نہیں۔ مالکیہ نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ گرجا بنانے کے لئے زمین فروخت کرنا بھی جائز نہیں گلوکاری کے لئے غلام خرید بنا بھی جائز نہیں ،ای طرح اجرت پر ایسی کا پیوں کالینادینا بھی جائز نہیں جن پرنو سے درج ہوں۔ ریشم کے کپڑے جس شخص نے یہن رکھے ہوں اس سے خرید ناجھی جائز نہیں۔ ف

شراب بنانے والے کوانگور فروخت کرنا اور دشمن کے ہاتھ اسلح فروخت کرنا اس کے حرام ہے چونکہ اس میں اعانت علی المعاصی کا سبب ہے۔ حلالہ کا نکاح اس لئے فاسد ہے چونکہ یے عقد مقاصد نکاح کی منافی ہے، عقد نکاح کا ایک اہم مقصد پاکیزہ فاندان کو تفکیل دینا ہے جواعلی واکی بنیا دوں پر استوار ہو۔ جب کہ عقد ملالہ کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ مطلقہ عورت پہلے فاوند کے لئے حلال ہوجائے، بالفاظ دیگر حلالہ مشروط کا عقد محض ایک حیلہ ہے، تاکہ اس سے دائی حرمت رفع ہوجائے، یہ غیر مشروع قصد ہے، تیج عینہ اس لئے حرام ہے چونکہ اسے ایک حیلہ بنا کر سودی معاملہ کو حلال کرنا ہوتا ہے جب کہ اس میں نیچ وشراء (جائز خریدو فروخت) کا مقصد نہیں ہوتا گویا نیچ عینہ غیر مشروع اور حرام عقد کا وسیلہ ہے۔ لہٰذا سد ذرائع کے لئے ممنوع ہے۔

خلاصه .....ان نظریئے کا دارو مدارمقاصد اور نیتوں پر ہے اگر چہ عقو د (معاملات) میں ان چیز وں کونہ بھی ذکر کیا جائے اس شرط کے ساتھ کہ عقد کا دوسرارخ معلوم ہوجائے۔ یابیہ کیظر وف اس کے علم کاحتی ذریعہ ہوں، چونکہ نیت کسی بھی عمل کامغز ہوتی ہے۔ بیر جمان نظریہ سبب سے متعلق ہے،البت یسبب مشروع کامتقاض ہے،اگر سبب عقد مشروع نہیں تو عقد سے نہیں ہوگا۔

تيسرامقصد:عقدياراده

ارادہ .....ارادہ وہ قوت ہے جو کس بھی عقد کو وجود دے ،عقد کا مفہوم پہلے گزر چکا ہے لین کسی ایک چیز پر دوارادوں کا موافق اور جمع ، بوجانا، جس سے پیدا ہونے والا متجہ شرعی ہو، اثر شرعی یا نتجہ شرعی وہ متعاقدین ( دومعاملہ کرنے والوں ) کے درمیان ایک لازم ہونے والی صد ہے ،کلام اور تعبیر ارادے کے ترجمان ہوتے ہیں۔لہذا روا یہی ہے کہ کمل ارادے کی تعبیر ہو، ارادے کی دوسمیں ہیں ( ا) ارادہ باطنہ (مخفی ارادہ جودل میں چھیا ہو ) (۲) ارادہ ظاہرہ۔

اراده باطنه .....ارادهٔ باطنه سے مرادنیت اور قصد ہے۔

ارادہ ظاہرہ ..... ہے مرادہ عبارت اور مضمون ہے جس ہے ارادہ باطنہ کو تعییر کیا جاتا ہے۔ ہاتھوں ہاتھ کسی چیز کالینادینا آگر چہالفاظ اور عبارت نہ ہودہ بھی ارادہ کے قائم مقام ہے، چنا نچہ جب دوارادے ایک دوسرے کے مطابق ہوجا کیں اور باہمی ایکھے ہوجا کیں تو عقد پایا جائے گا۔ چنا نچہ جب ارادہ ظاہرہ کسی ایسے بیچی کی طرف ہے ہوں جو معاملات میں تمییز نہ کرسکتا ہو یا سوئے ہوئے تخص کی طرف ہے ہویا گئی وجوزئیس۔ کسی مجنون کی طرف ہے ہوتو بھارادہ کچھ فائدہ ہیں دے گا، چونکہ یہال محض ارادہ ظاہرہ ہے اوراس کی پشت میں ارادہ باطنہ کا کوئی وجوزئیس۔ بیالیا ہی ہے جو مصلات کی نیت کرے تو محض نیت کرنے سے طلاق کے دور تنہیں کہا یا باتا۔

باہمی عقد کے لفظ وصمون میں ہم نے ان امور کے متعلق بحث کردی ہے جن سے ارادہ ظاہرہ تحقق ہوتا ہے۔ رہی بات اراد و باطند کی سووہ رضا اور اختیار سے تحقق ہوتا ہے۔

<sup>• ....</sup>ديكهنر مواهب الجليل ٢٥٣/٣.

اختیاراوررضا.....حفیه کے نزدیک رضااوراختیار دومخلف چیزیں ہیں۔

اختیار....اختیارےمراداییاقصدہ۔جوعقد کے لئے ظاہری گئی عبارت کی نظق اور کویائی کی طرف لے جائے۔ برابر ہے کہ پر رضا ہے ہویا عدم رضا ہے۔

رضا.....تلفظ کے وقت عقد میں رغبت کرنے کا نام رضا ہے، چنانچہ جب رضایا کی جائے گی اختیار پایا جائے گالیکن جب اختیار پایا جائے گا تولاز می نہیں کہ رضابھی پائی جائے۔ ●

غیر حنفنیه .... حنفیہ کے علاوہ بقیہ فقہاء کی نز دیک رضا اور اختیار کا ایک ہی معنی ہے۔

سوال.....عملی زندگی مین ہم و کیھتے ہیں کہ بسااوقات ارادہُ ظاہرہ پایا جاتا ہے اوراس کے ساتھ ارادہ باطنہ نہیں پایا جاتا ہو اس صورت میں عقد کا کیا تھم ہوگا؟

جواب .....اس سوال کے جواب کے متعلق اس مقصد کی فرع اول کے ذیل میں کلام ہوگا اور بیعقد صوری ہے، پھر آخری دوفروع کی بحث کے آخر میں بھی اس موضوع پر کلام ہوگا۔ چنا نچہ حب حقیقی ارادہ باطنہ نہ پایا گیا تو وہ عقد صوری ہوگا۔ اور جب ارادہ کھی تے پائے جانے میں شک واقع ہوا تو وہ عقد عیب دار ہوگا لینی اس میں رضایا ارادہ کا عیب ہوگا۔

'' فرع اول''عقو دصوریہ……بسااد قات صرف ارادہ ظاہرہ پایا جاتا ہے( یعنی عقد کا صرف تلفظ اور عبادت پائی جاتی ہے) اور ارادہ باطمنہ معدوم ہوتا ہے( یعنی نیت اور قصد نہیں ہوتا ) تو وہ عقد صوری ہوگا ، بیعقد مندر جہذیل صور توں میں ظاہر ہوتا ہے۔

حالت نشه، نیند، جنون (پاگل بن) تمیز کا معدوم ہونا اور ہے ہوتی .....وہ معاملات جوسوۓ ہوۓ فض ، مجنون اور تمیز نه کر سکنے والے نیچ سے ظاہر ہوں ان کا کو کی اثر نہیں ہوتا ، چونکہ جس وقت عقد ہور ہا ہوتا ہے اس وقت حقیقی ارادہ معدوم ہوتا ہے۔ نشہ میں دھت شخص کا تصرف میں حقیقی ارادہ نہیں ہوتا بایں ہمہ نشہ میں دھت شخص کے تصرفات کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

امام احمد رحمة الله عليه اوربعض مالكيه ......كا قول ہے كه نشلے (نشه مين غين) كے تصرفات كا كوئى اعتبارنہيں، چونكه اس كی طرف سے قصد صحح نہيں پایا جاتا، للبذانشلے كی خريد وفروخت، ديگر معاملات طلاق اور ديگر اقوال صحح نہيں۔ چنانچہ شام اور مصرميں يہى قول شخصى قانون كے طور پر تا فذائعمل ہے ہمارے نزديك يہى رائے رائح اور معقول ہے، البتہ مالكيه كامشہور فد ہب بيہ ہے كه نشلے كى طلاق نا فذہ وجاتی ہے۔

حنفیہ اور شافعیہ ..... کہتے ہیں جب کسی مباح چیز سے نشہ چڑھ جائے جیسے بھنگ پی لی © اور نشہ چڑھ گیا حالت اضطرار اور حالت اکراہ وغیر ھاتو نشلے کے اقوال وافعال کا اعتبار نہیں ہوگا۔اور اس کی عبارت کا کوئی اثر نہیں ہوگا چونکہ نشلے کا قصد نہیں پایا گیا، جب نشہ کسی حرام چیز کی وجہ سے چڑھ گیا تو نشلے کا سزا کے طور پرمواخذہ کیا جائے گالہٰذا اس کے اقوال کا اعتبار ہوگا اور اس کے معاملات جیسے خرید وفروخت، عقد نکاح، وغیرہ میچے ہوں گے،اس کے تصرفات بھی میچے ہوں گے جیسے طلاق،ان تصرفات کے اثر ات بھی مرتب ہوں گے۔ ●

● ..... کویارضاادراختیار میں غوم دخصوص مطلق کی نبعت ہے جیسی بشرعام مطلق ہےادر رسول خاص مطلق ہےالبذا جورسول ہوگا وہ بشر ہوگا اور پیلاز می نہیں کہ جو بشر ہوں وہ رسول بھی ہوں۔ ④ بھنگ بھی شراب کے تھم میں ہے جیسے شراب حرام ہے ایسے ہی بھنگ کا بدیا بھی حرام ہے۔ ۞ دیکھیےالمصد خنسی ۱۱۳/۷، المشرح الکبیر ۵/۳ القو انین الفقھیة ص ۲۲۷۔ حنفیہ میں سے امام کرخی اور امام طحادی کی بیرائے ہے۔

البتہ حنفیہ کہتے ہیں © اگرتقرف الی صورت میں صادر ہوا ہے جس میں سنجیدہ پن (جد)اور مزاح (ہزل) ہرا ہرہوتے ہیں جیسے نکاح، طلاق، رجعت اور سم، درآ حالیکہ عاقدین کوعلم ہو کہ بولے گئے لفظ سے تصرف منعقد ہوجا تا ہے گواس لفظ کے معنی کی حقیقت نہ جانتے ہوں تو اس سے تصرف منعقد ہوجائے گا۔ چونکہ لفظ کا سمجھنا امر مطلوب ہے تا کہ قصد کا وجود ہوجائے، نیز ان تصرفات میں قصد شرط نہیں ہوتا۔ لہذا بولے ہوئے لفظ کا سمجھنا بھی شرط نہیں ،لیکن اس میں گرانی ہے، چونکہ قصد کا شرط نہ لگا ناان تصرفات میں معنی سمجھنے کے بعد ہوگا، لہذا ایسا تصرف جس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا اس پر آٹار کا مرتب ہونا بعد از عقل ہے۔

سا: حالت تعلیم و تعلم اور حالت تمثیل ..... جب متکلم تصرفات کی عبارتیں اور الفاظ بار بار دہرار ہاہواوراس کا عقد و تصرف کو وجود و سے کا کوئی ارادہ نہ ہو بلکہ اس کی غرض محض تعلیم و تعلم اور تمثیل (مثال بیان) کرنا ہو ہتو اس کی عبارتوں اور الفاظ پر اثر ات مرتب نہیں ہوں گے ، جیسے کوئی مدرس کسی کتاب میں کسی عبارت جو خرید و فروخت یا نکاح و طلاق کے متعلق ہوا ہے بار بار دہرائے اور اس کا ارادہ طلبہ کو پڑھانے کا ہو یا زبانی یا دکر نے کا ہوتو اس کی عبارت پر اثر ات مرتب نہیں ہوں گے ۔ اس طرح جولوگ ایسی ہی عبارتوں کو بطور مثال بیان کریں یا دوسروں کے اتو ال کی حکایت کررہے ہو جیسے کوئی مثال میں ہے۔ '' اپنے نفس کو میرے نکاح میں دے دواور عورت کہم میں نے اپنانفس اور تمہارے نکاح میں دے دیا۔''اس سے نکاح منعقذ نہیں ہوگا چونکہ شکلم کا اس سے انشائے عقد کا ارادہ نہیں ہوتا ، بلکہ کوئی اور غرض ہوتی ہے یا تو مثال بیان کرتا جا ہتا ہے یا عبارت حفظ کرنا چا ہتا ہے یا طلبہ کے سامنے ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا چا ہ رہا ہوتا ہے۔

۳۰: بزل واستهزاء (نداق اور تخطیه) ..... بزل، جدی ضد ب (یعن نداق شجیدگی کی ضد ب) یعنی کسی چیز سے ایبااراده کرتا جس کے لئے ده چیز موضوع ند ہواور ند ہی لفظ سے اس کا استعاره کیا جا سکتا ہو۔ چنا نچہ جب کوئی شخص کسی عبارت کو بولے، اور وہ اس عبارت سے انشائے تصرف کا ارادہ نہ کرتا ہو بلکہ وہ و یسے ہی نداق کرر ہا ہویا و یسے ہی گپ شپ کرر ہا ہوتو شافعیہ کے زدیک بولی ٹی عبارت انعقاد تصرف کے لئے صالح ہوگی ، اور اثر ات بھی مرتب ہوں گی ، برابر ہے کہ وہ عبارت مال معاوضہ جات کے متعلق ہوجیسے خرید وفروخت اور اجارہ (لیز) وغیرہ یا تحقی احوال کے متعلق ہوجیسے نکاح وطلاق بیارادہ ظاہرہ کا نقاضا ہے، قصد داخلی کا نہیں ، تا کہ عقود اور معاملات میں استواری رہے، لہذا وغیرہ یا نہیں گیا ہا تھی خریدہ کی طرف چنداں التفات نہیں کیا جائے گا۔

حنفیہ حنابلہ اور اکثر مالکیہ ..... نے مالی معاوضہ جات میں تفصیل کی ہے، چنانچہ مالی معاوضہ جات جیسے خرید وفروخت اور اجارہ اور وہ معاملات جن کامحل مال ہے جیسے ہبہ، ودیعت اور عاریت وغیرہ تو ان معاملات کے متعلق مذاق کرنے والے کی عبارت پرکوئی اثر مرتب نہیں ہوگا چونکہ یہال رضامندی معدوم ہے جس پرارادے کا دارومدار ہوتا ہے۔

رہی بات تصرفات خسد کی جن کے متعلق شارع نے جدو ہزل (سنجیدگی اور غیر سنجیدگی) کو یکساں قرار دیا ہے(وہ یہ ہیں نکاح، طلاق، رجعت،اعماق یعنی غلام آزاد کرنااور قسم اٹھانا) تو ان تصرفات میں ان فقہاء نے غیر سنجیدگی اور انسی نداق میں بولی گئی عبارت کو تیجے قرار دیا ہے، اور اس پر اثر ات کو بھی مرتب کیا ہے۔ان کی دلیل حدیث سابق ہے۔

<sup>● ....</sup>و كَيْمِتُ فتح القدير ٢/٩٩٣ الدرالمختار روالمحتتار (٣٦٤/٣)

الفقه الاسلامي وادلتة ..... جلد ياز دجم ....... النظر يات الفقهية وشرعيه

# "ثلاث جدهن جدو هز لهن جد، النكاح والطلاق والعتاق"

ن ایک روایت میں'' رجعت'' بھی ہے، جب کہ ایک اور روایت میں'' یمین (قشم)'' بھی بی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تصرفات اللہ تعالیٰ کے حق پر مشتمل بیں اور اللہ تعالیٰ کاحق بنسی نداق اور تصفیصہ زنی کامقام نہیں۔

2: خطا .....خطا ہوجانا یعنی چوک جانا۔ بغیر ارادہ کے قعل کا سرز دہونا خطا ہے جیسے سبقت لسانی ہے کوئی بات نکل جائے اور شکلم اس کا تلفظ کر بیٹھے۔'' مثلاً یوں کہد دے میں نے طلاق دے دی' حالا نکہ وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ میں نے فلال چیز فروخت کردی مخطی یعنی چوک جانے والا ، مجلول جانے والے (ناسی) اور مجنون کی طرح ہے یہ شافعیہ ، مالکیہ اور حنابلہ کا فد ہب ہے کا لہٰذا تحطی کی عبارت پر اثر ات مرتب نہیں ہول سے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے'' کہ اللہ تعالی نے میری امت سے خطا ، نسیان اور اکراہ کومعاف کر دیا ہے۔''

حنفیہ ..... کہتے ہیں تخطی اور ناس کی عبارات پر اثرات مرتب ہوتے ہیں لبندا تصرفات وقوع پذیر ہوں گے چونکہ ارادہ ایک تخفی اور پوشیدہ چیز ہےاس پر ہمارا مطلع ہونامشکل ہے۔

چنانچہ اگرتصرفات اورمعاملات میں ہم خطا اورنسیان کے دعو ہے قبول کرنا شروع کردیں پھرمعاملات میں تھلبلی مچ جائے اورحقوق ضائع ہوجا نمیں۔

خلاصه ..... خطا م تعلق حنفيد كى رائح بزل كے متعلق رائے كالث ہے۔

تلجيئه ما مواضعت .....تلجيئه اورمواضعت عقداضطراری کوکهاجا تا ہے،اس کی تین حالتیں ہیں۔

۳ ..... ید که وه آدمی عقد صوری پراتفاق کرلیں اور محض شہرت اور نمانہ اکے لے بدل حقیق سے زیادہ بدل کو ظاہر کریں ( یعنی حقیق قیمت سے زیادہ قیمت کو ظاہر کریں ) اس کی مثال ہے ہے جیسے کوئی شخص عقد زکاح میں مہر کی ایک مقدار پراتفاق کرنے کے بعد اور زیادہ مہر دینے کا اعلان کرے اور اس سے اس کی غرض ریا کاری ، شہرت اور نمودونمائش ہو۔ اسی طرح جیسے زیبن کی قیمت طے ہوجانے کے بعد شفعہ سے بچاؤ کی خاطر زمین کی قیمت حقیق ہی واجب ہوگ ۔ البتہ عقد زکاح اور بہج محتم ہوگی۔ صحیح ہوگی۔

سسسیکه کام کرنے والے کسی شخص کے نام کو پردہ خفا میں رکھنا اس کی مثال میہ جیسے کوئی شخص کسی دوسر بے شخص کو اپناوکیل بنائے اور وکیل کو اپناوکیل بنائے اور وکیل کو اپناوکیل بنائے اور وکیل کو اپناوکیل ہے۔ جیسے ایک شخص اقرار کرے کہ دوکان یا فلال وستاویز یا مال جواس کے قبضہ میں ہے فلال شخص کی ملکیت ہیں۔ چنانچیاں شخص کے قول کواس فلال شخص کے حق میں اقرار سمجھا جائے گا۔

● .... کینی تین چیزیں اگر ہنسی مذاق میں کی جا کمیں تب بھی ہو جاتی ہیں اور اگر سنجید گی میں کی جا کمیں تب بھی ہو جاتی ہیں اور عماق۔

◘للفروق للقرافي ٩/٣ ١ الاشباه والنظائر للسيوطي: ٩٧ۦ٧حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس

حنفیداور حتابلد است کیتے ہیں بیر مقد فاسد ہے اور میج نہیں۔ چیسے بنی نداق میں کوئی عقد کمل کر لیا جائے چونکہ اس حالت میں عاقد میں کا ارادہ ہے کا نہیں ہوتا۔ بیابی ہے جیسے دوہ می نداق کرنے والے آئیں میں کوئی عقد طے کرلیں۔ جیسے قرض صوری کا عقد میجے نہیں ہوتا اور آئی نذاق میں اقر ارمیح نہیں ہوتا۔

شافعیہ .....کہتے ہیں یہ مجھ ہے چونکہ اس میں بھے کے جملہ ارکان اور شرائط پائی گئی ہیں اور عاقد نے اپنے قصداورا ختیارے تلفظ کیا ہے، شافعیہ کی رائے اس مسئلہ میں ایسی ہی ہے جیسے ملنی نداق کرنے والے کے معاملات میں ان کی رائے ہے۔ ●

ے: اگراہ.....اکراہ کامغی جروتشدد ہے۔ چنانچہ حالت اگراہ میں آ دی منہ ہے کوئی لفظ نکالیا ہے اوروہ اس کامعنی بھی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس پر داختی بیں ہوتا کہ لفظ کے اڑات مرتب ہیں۔اکراہ خواہ کی ہویا غیم کجی رضا لینی ارادہ حقیقی کومعددم کردیتا ہے۔

"خنید کے علاوہ بقید فقہاء کے نزدیک جب اکراور ضاکوم جدوم کردیتا ہے لہذا مسئکر وروہ خض جس پر جروتشدد کیا جائے) کی عبارت (مندسے کہی ہوئی بات) پراٹر ات مرتب نہیں ہول گے۔ 'ان کی ڈکیل سابق حدیث ہے۔ کہ' اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطاء نسیان اور اگراہ کومعاف کردیا ہے۔' عہذ اسٹکر وکا نکاح، طلاق وغیرہ سی نہیں ہوگا جیسے نشلے کے معاملات سی نہیں ہوتے ، چنانچہ ملک شام اور مصر کے آرمکیل ۸۹ میں ای کواختیار کیا گیا ہے۔

البته شافعيداور حنابله كيت بي مره (جس پرجركيا كيامو) كي تع باطل ب-

مجي ثن ثال قانون ہے۔

مالکیه .....کتے ہیں مروکی نیٹاللذم نہیں ہوتی ،لہذا جس فنص کوعقد نیٹے پرمجبور کیا جائے اے اختیار حاصل ہوگا چاہے ہی کو تا فذکرے یا معنی کردے،این جزم ماکلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کروکی خرید فروخت (بیٹی وشراء) باطل ہیں۔ ہ

حنفید ..... نے با قاعدہ طور پر اکراہ اور ہڑل (ہنس نداقی ) کے اثر ات کا اعتبار کیا ہے، چنانچید حنفیہ کنز دیک نیج ، اجارہ ، رہمان وغیرہ جو محمد الی معاملات میں یا ایسے معاملات بحن کامحل مال ہوجیتے ہیدود بعت اور عاریت وغیرہ توبیتمام معاملات مکرہ کی اجازت پر موقوف ہوں گئے، اکراہ زائل ہونے کے بعد تمین دن کی مدمد کے اندرا ندر جا ہے تو معاملہ کو بافذ کردے چا ہے تو باطل کردے ، یدام زفر رحمۃ الله علیہ کی دائے رائے رائے ہے۔

تعرفات خسہ (تکاح بطلاق، رجعت، یمین بین بین منا اورعاق بینی غلام آزادکرنا) جن میں القد تعالی کاحق بھی ہوتا ہے وہ حالت اگراہ میں ہزل (ہنمی مذاق) کی طرح مجمع ہوں میں بین کروکی طلاق واقع ہوگی، نکاح نافذ ہوگاتتم ہوگ وغیرھا۔ ﴿ چونکہ شارع نے کروکی عبارت کوارادے کے قائم مقام قرار دیا ہے لہٰذالا محالہ اثرات مرتب ہوں گے۔

٨: غيرمشروع قصد.....جب كونى فتعن عقدمباح كوفرض غيرمباح ك حصول كاذريد بنائة تواس ك متعن فقباء ك دوطرح ك آماء بين - اس كى مثال بيسے ايام فتند عن الله والله والله

الفقه الاسلامى وادلته ..... جلد ياز دبم ...... انظريات انفقهية وشرعيه حلالمي وادلته ..... انظريات انفقهية وشرعيه حلالمي شرط ساعقد تكاح ....

ا۔امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ..... کہتے ہیں :عقد صحیح ہے چونکہ عقد میں اس کارکن بینی ایجاب وقبول اور نیت پائے گئے ہیں لہذا عقد صحیح ہے۔

۲ صاحبین ؓ .....کہتے ہیں:عقد صحیح نہیں ہے، چنانچہ جب اس گناہ کے کام پر ججت قائم ہو چکی للہذار کن عقد یعنی ایجاب وقبول کااڑ معدوم ہوجائے گا۔ بقیدائمہ کرام کی بھی یہی رائے ہے۔

اس برسابق میں بسط و تفصیل سے گفتگوہو چکی ہے۔

'' دوسری فرع''اراد و عقدیه کا تسلط (یاعقو دوشر و طاکا دائر و اختیار) ..... جدید قانون کے ماہرین نے ارادہ عقدیہ کے دائرہ اختیار میں اس جہت کو ابنایا ہے کہ معاہدات اور ان کا کہ کے عاکد کرنے میں ارادے اور اختیار کو آزادی ہے۔ تاکہ معاہدات اور ان پر مرتب ہونے والے اثران کی تحدید ہو۔

لیکن نظام عام یعنی وہ صدود جنہیں شریعت نے مقرر کیا ہے جوانفرادی اور اجتماعی مصالح کے عین مطابق میں اور جوسیاس اور اقتصادی تقاضا بھی ہیں۔البنداار تکاب جرم کے طور پر اجرت پرکسی چیز کالینا دینا سیح نہیں یاکسی ایسے فعل کا ارتکاب کرنا جو کہ اجتماعی آ داب کے منافی ہویا اقتصادی اور سیاسی آ داب کے منافی ہووہ بھی صیحے نہیں ہوگا۔ ●

ماہرین قانون نے شرائط کی آزادی اور معاہدات کی تحدید کو ایک مشہور قاعدہ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی ''عقد قانون متعاقدین' بیالیا قانون ہے کہ متعاقدین میں سے ہرایک کولازم ہوتا ہے، اس قانون کے بنداور مشقیں جن امور کا نقاضا کرتی ہیں، وہ لا گوہوں گے۔ ملک شام کے آرٹیل (۱/۱۳۸) میں اس قانون کوشامل رکھا گیا ہے۔

اور یہ کہ کسی عقد کو بروئے کارلانے اوراس پر آثار کے مرتب ہونے کا دائر ہ اختیار وہ اراد ہُ متعاقدین ہے۔اس میں نفع نقصان میں برابری کی طرف نہیں دیکھاجائے گا۔یعنی بسااوقات متعاقدین میں ہے کوئی ایک فاحش قتم کا دھوکا کھاجا تا ہے۔

ہمیں آ گے چل کرمعلوم ہوجائے گا کہ فقہ خبلی عصر حاصر کے توانین میں معمول بدارادے کا دائر ہاختیار کے اصول کے ہم آ فقد اسلامی میں اس اصول کو میں دوطرح سے بیان کروں گا۔

- (۱).....بالهمى عقد كي آزادى اوراس كى رضامندى ـ
- (۲) .... شرا الط لكانے مين آزادى اور عقد كے مرتب شده اثرات

اول:باہمی عقد کی آ زادی اور اس کی رضائیت .....اسلامی آ راء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رضا مندی عقود ومعاہدات کی اساس ہے۔چنانچہ مال معاملات کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

لَيَّا يُعْمَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْمُوَالَكُمُ بَيْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَامَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمْ الساء ٢٩/٣٠ الساء ١٩/٣٠ الله كونَ تَجارت بالهى رضامندى سے وجود يُس آئى ہو (تووہ جائز ہے)۔ اس الله الله على الله

🗗 ..... مؤلف نے بیان کر دہتمہید کومثال سے واضح کر دیا ہے۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز دبم ...... انتظريات الفقهية وشرعيه

قَانُ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٌ وِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْكًا هَرِيْكًا هَرِ وَيَّا الناء ٣/٣ الراء ٣/٣ الراء ١٣/٣ الراء الراء ١٣/٣ الراء الراء

ایک اور حدیث ہے۔ '' کسی مسلمان خص کا مال حلال نہیں الا یہ کہ اس کی دلی رضامندی ہے ہو۔''

ان آیات اور احادیث کی روثن میں یہ بات عمیاں ہوجاتی ہے کہ صرف باہمی رضا مندی ہی وہ چیز ہے جوعقد اور اس کے لواز مات

(شرا اَطُ ، معاہدات وغیرہ) کو وجود بخش ہے ۔قطعہ نظر کسی ایسی ضرورت کے جوآ زمودہ ہواورعقد کی معاون ہوالبت عقد نکاح ایسی چیز ہے جوہتم

بالثان ہے جس کا قیام گواہوں سے ہو پاتا ہے ۔عقد کرنے میں اراد ہے کوآ زادی حاصل ہے بغیر کسی شم کے جھکا وُ کے ۔ یعنی جروتشدد کے کسی

طرح کی بھی اقسام وانواع سے ماوراء ہے۔ برابر ہے کہ عقد مالی معاملات میں ہویا عقد نکاح ہوالبتہ وہ امور جنہیں عدالتی قواعد اور اجتماعی

مصلحت لا گوکرتی ہے وہ اس ہے مشتنیٰ ہیں ۔ جیسے ایک مقروض قرض قواہوں کی ادائیگی نہ کرتا ہواور ٹال مٹول سے کام لیتا ہوقاضی کو اختیار ہے

کہ جر آاس کے اموال کو بچ کر قرضہ جات اداکرے ، اسی طرح ذخیرہ کئے ہوئے اموال کو بھی جر آ قاضی بچ سکتا ہے چونکہ اس میں مصلحت
عامہ ہے ۔ اسی طرح مصالح عامہ کے لئے جر اُز مین کو ہر کاری ملکیت میں بھی لیا جاسکتا ہے۔

اسلامی اجتهادی آراء میں اختلاف موااور دوطرح کی آراء سامنے آتی میں۔

پہلی رائے ، ظاہر میدکی ..... بیرائے ظاہر بہ یعنی داؤد بن علی اور ابن جزم اندلی اور ان کے تبعین کی ہے ، ان لوگوں نے بڑی تنگی کا مظاہرہ کیا ہے چنانچدوہ کہتے ہیں عقود میں اصل ممانعت ہے یہاں تک کے عقود کی اباحت پرکوئی دلیل قائم ہوجائے ، یعنی ہروہ عقد اور شرط جس کاجوازنص شرعی یا جماع سے ثابت نہ ہووہ باطل اور ممنوع ہے۔ ۲ حضرات ظاہر یہ نے اپنے موقف پر تین دلائل پیش کئے ہیں۔

(۱) ..... بیرکٹر بعت مطہرہ ہر چیز کوشامل ہے چنانچیٹر بعت نے بڑی تگ ودو سےان امور کو بیان کردیا ہے جن کوامت کے مصالح سے سروکارتھا، انہی میں سے وہ عقو دبھی ہیں جوعدل وانصاف کی اساس پر قائم ہیں۔ جب کہلوگوں کی آزادی کوترک کرناعدل وانصاف کے تقاضا کے خلاف ہے۔ورنہ نظام شریعت منہدم ہوکررہ جائے گا۔

(۲) .....حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم کافر مان ہے۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے مطابق نہ ہو وہ رد ہے۔ گیس ہر وہ عقد اور شرط جے شریعت نے کسی نصی یا جماع ہے مشروع نہ کیا ہو وہ باطل ہے۔ چونکہ لوگ جب آبیں میں عقد کرتے ہیں جس کے متعلق شریعت وارد نہ ہوئی ہواور لوگوں نے اس کے اصول اپنی طرف سے بنالئے ہوں انہی اصول کے ذریعہ حلال وحرام کرتے ہوں حالا نکہ الله نہ نے مشروع نہیں کیا ہوتا ہشریعت میں اس کی کوئی گئج اکثر نہیں نیز موضین میں ہے کسی کو بھی شریعت سازی کا اختیار نہیں۔ مندر جہ بالا حدیث پر تعلیقا ابن حزم نے مزید کھا ہو ۔ کہ' اس حدیث کی روشنی میں ہرا یے عقد کو باطل قرار دینا شیحے ہے جے انسانوں نے مقرر کرلیا ہواور اس کی الترزام کیا ہوتو وہ الترزام کرا کھا ہو البتہ وہ عقد جس کے متعلق کوئی نصوار د ہوئی ہویا اس عقد کی تعیین کے ساتھ اجماع ہوا ہواور اس کی اباحت کا الترزام کیا ہوتو وہ حائز اور شیحے ہے۔ 'ک

 <sup>•</sup> سس صدیث حسن رواه این ماجة عن الی سعید الخدری ـ او و الدار قطنی عن انس وفیه مجهول (نیل الاوطار ۱۷/۵) ویکهنے فتاوی ابن تیمیة ۳۲۳/۳ اللحکام فی اصول الاحکام (ابن حزم ۵۹۳/۵) او و مسلم عن عائشة رضی الله تعالی عنها و البخاری مختلاف اللفظ. ۱۵/۵ فی اصول الاحکام ۱۵/۵ الا ـ ۱۵/۵ د و ۱۵/۵ د الله تعالی ۱۵/۵ د و المختلاف اللفظ. ۱۵/۵ و المحکام فی اصول الاحکام ۱۵/۵ د و الله تعالی ۱۵/۵ د و الله تعالی الله تعالی ۱۵/۵ د و الله تعالی تعا

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد یاز دہم .....بلد یاز دہم ...... ۱۳۵۰ الفقه الاسلامی وادلته .....اس موقف کی تائید حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی اس حدیث ہے بھی ہوتی ہے۔ کہ 'مروه شرط جو کتاب الله میں نہ ہوتو وہ (۳) ....اس موقف کی تائید حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی اس حدیث ہے بھی ہوتی ہے۔ کہ 'مروه شرط جو کتاب الله میں نہ ہوتو وہ

باطل ہے اگر چہ وشرطیں ہی کیوں نہ ہوں۔ •

لینی ہر دہ شرط جس پرنص وار دنہ ہوئی ہودہ باطل ہے۔شرط پر غیر منصوص عقد کو قیاس کر لیا گیا ہے۔

دوسری رائے جو کہ حنابلہ اور بقیہ فقہاء کی ہے۔۔۔۔۔ان حضرات فقہاء کرام نے وسعت کامظاہرہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ حضرات فرماتے ہیں :عقو داور شروط (عقو دعقد کی جمع ہے اور شروط شرط کی جمع ہے ) میں اصل اباحت ہے بشرطیکہ جب تک شریعت نے اس سے منع نہ کیا ہوا دروہ فصوص شرعیہ کے خالف نہ ہوں ،ان فقہاء نے اپنی رائے پر مندر جہذیل دلاک قائم کئے ہیں۔

(۱).....آیات قرآنیداوراحادیث نبویه جوسابق میں بیان ہوئی ان میں عقد ومعاہدہ تھی جونے کے لئے صرف رضا مندی اور اختیار کی شرط عائدگ گئی ہے۔اس پریدآیت بھی دلیل ہے:

نَاكَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوَّا أَوْفُوْا بِالْعُقُودِ ﴿ اللَّارُهُ ٥/١

اے ایمان والو!معاہدوں کو پورا کرو۔

چنانچانصوص میں ہرشم کےعقد کو پورا کرناواجب قرار دیا گیا ہے،نصوص میں کسی قتم کےعقد کی تخصیص نہیں کی گئی ، نیز آیت ندکورہ بالانے آزادی ارادہ کے ساتھ عقد کو پورا کرناواجب قرار دیا ہے،الہذاعقدا ہے جمیع نتائج کے ساتھ لازشی ہوگا۔

یفص اس پڑبھی دلالت کرتی ہے کہ عقو داور شروط جن پرلوگوں کاعمل ہےان میں ہے کسی چیز کی تحریم بغیر دلیل کے ہوگی حالانکہ ان میں لوگوں کے مصالح ہیں۔ نیز اس میں ایسی چیز کوبھی حرام کرنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا،لہٰذااس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عقو داور شروط میں اصل اباحت ہے۔

(۲) .....عبادات اورمعاملات میں فرق ہے ،عبادات کے لئے شریعت کا وارد ہونا واجب ہے ، رہی بات معاملات کی جن میں عقو دیمی بیں ان کے لئے ورود شرع کی جبتی نہیں کی جائے گی ، لہذا معاملات اور عقو د کے سے ہونے کے لئے اتنی بات بھی کافی ہے کہ شریعت نے ان عقو د کورام قرار نہ دیا ہو چونکہ اصلی قاعدہ آئی چیز کا متقاضی ہے وہ یہ ہے کہ افعال ، اقوال اور اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ چونکہ معاملات کا مقصد مصالح عامہ کو جودماتنا ہو وہ مباح ہے ، جدید عقو د جوقمل ازیں متعارف نہیں تھا ان پر عمل کے عامہ کی رعایت رکھنا ہے ، لہذا ہروہ چیز جس ہے مصالح عامہ کو جودماتنا ہو وہ مباح ہے ، جدید عقو د جوقمل ازیں متعارف نہیں تھا ان پر عمل کیا جائے گا۔ لامحالہ بیا صول بحق ہے ، چونکہ قیاس اور استحسان اجماع اور عرف تمام وہ اصول جو شریعت سے متصادم نہ ہو کہ جمت بنا کر ان پر عمل کیا جائے گا۔ لامحالہ بیا صول بعن قیاس اور استحسان وغیرہ کتاب وسنت کی پیدا وار جیں۔

(۳).....اس موقف کی تائیدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی اس حدیث ہے بھی ہوتی ہے۔'' مسلمانوں کے درمیان صلح کرلینا جائز ہے البتہ وہ سلح جائز نہیں جو حلال کوحرام کردے یا حرام کو حلال کردے ،مسلمان اپنی شرائط پر رہیں البتہ وہ شرط جو حلال کوحرام کردے یا حرام کو حلال کردے (وہ جائز نہیں)۔' ● ایک اور حدیث میں ہے۔'' لوگ اپنی ان شرائط کی پاسداری کریں جو حق کے موافق ہوں۔''شرائط پر ہراس عقد کو قیاس کرلیا گیا ہے جواصول شریعت ہے متصادم نہ ہواور مصالح عامہ کی اس ہے راہ ہموار ہوتی ہو۔

تنصرہ.....یہی رائے زیادہ صحیح ہے چونکہ شریعت میں ہم ایسے عقو زہیں پاتے جن میں لوگوں کو محصر کیا گیا ہواوران کی تخصیص کردی گئی ہو،لہٰذاہروہ موضوع اور نکتہ جے شریعت نے ممنوع قرار نہ دیا ہواوراصول شریعت بھی اس کے خلاف نہ ہوں تو اس کا عقد کرنا جائز ہے۔البتہ

<sup>.....</sup>رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها. ﴿ واه ابوداؤد وابن ماجة والترمذي عن عمرو بن عوف رضى الله عنه محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

'' دوم' 'عاکدشرا لَطَ کی آ زادی اور عقو د کے آ خار کا مرتب ہونا ..... نقباء کاس پراتفاق ہے کہ وہ عقد جس کے ارکان اور شرا لَط کمل ہوں جب کوئی انسان آزادارادہ کے ساتھ اس عقد کو بجالائے وہ عقد اپنے جمیع نتائج کے ساتھ لازم ہوگا اور اس کے ارادہ کو مقید کرد ہے گا۔ چونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے: گا۔ چونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

> يَآيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوَّا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ....المائده ١/٥ اےایمان والو! معاہدوکو پورا کرو۔

> > دوسرافر مان ہے:

وَ أَوْفُواْ بِالْعَهُدِ ۚ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسُنُولًا ۞ الاسراء ٣٣/١٧ مَ الْعَهُدِ لَا ۞ الاسراء ٣٣/١٧ م وعده يوراكروچونكه وعده كے متعلق سوال كيا جائے گا۔

فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ دراصل عقود کے اثرات کا مرتب ہونا شارع کے عمل سے ہمتعاقدین کے عمل سے نہیں۔ متعاقدین کا ارادہ عقد طے کرتا ہے اور شریعت عقد پر اثرات مرتب کرتی ہے، چنانچے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عقد اور اس کے آثار کے درمیان رابطہ مسبب اور سبب کا ہے۔ یعنی ایک مسبب ہوتا ہے اور دوسر اسبب ہوتا ہے، کیکن مطبعی عقلی آلہ کے طور پر رابط نہیں ہوتا بلکہ یہ ایسار ابطہ ہے جو شارع نے عقد اور اثرات کے درمیان مقرر کر دیا ہے۔ حتی کہ لوگ ایک دوسرے سے لگائی گئ شرائط کے در پے نہیں ہوتے پھر بھی ہر تصرف کا مشروع حکم ہوتا ہے۔

انسان کا ارادہ صرف انشائے عقد پر مقصود ہوتا ہے جیسے عقد ہیے ، رہی بات عقد پر مرتب ہونے والے اثرات کی جیسے ہیے کومشتری (خریدار) کے سپر دکرنااور بالغ (فروخت کرنے والے) کا قیمت کا اتحقاق۔ یہ چیزیں متروک ہیں۔

عاقدین کاارادہ شریعت کے دائر ہاختیار میں رہنا چاہئے اوران حدود کے اندراندر ہوجھ شریعت نے ہرعقد کے لئے مقرر کرر کھی ہیں۔ بسااوقات شریعت کی حدود عاقدین کی حاجت اور ضرورت کو تحقق کرتی ہیں۔لہذاعاقدین کو ایسی شروط کی چنداں حاجت پیش نہیں گہتی جوعقد کے مشروع اثرات میں کی یازیادتی کا باعث بنیں، چنانچہ جب عاقدین کی حاجت پوری نہ ہواوران کی غرض حاصل نہ ہوتو وہ دونوں حصول غرض کے لئے شرائط کی عائدگی کے محتاج ہوں گے۔

ال تفصيل كے من ميں بيهوالات جنم ليتے ہيں۔

وہ کون می حدود میں جوعقو د کے اثر ات میں یکسانیت کوجنم دیں؟ یا فقہاء کی صلاحیت جوشر بیت میں مقررہ حدود کے استثنباط کی اہلیت رکھی ہووہ کیا ہے؟ یا عقد کے اصلی اثر ات جو عاقدین کی شرط عائدی سے جنم لیس یا ان اثر ات میں کی واقع ہو یا عاقدین میں سے کسی ایک پر زائدالتزامات کا اضافہ کردیا گیا ہوتو وہ التزامات (لوازم یابندیاں)اصل عقد کولاز منہیں ہوں گے؟

شرط ویا بندی کی آزادی .....عقد کے اثرات جوتوانین میں مقررشدہ ہیں ان کی کیسانیت میں ارادہ کے دائرہ اختیار کواسائی مقام حاصل ہے، چونکہ یہ بات معلوم ہے کہ شریعت اور قانون دونوں اس بات پر شفق ہیں کہ عقود کے اثرات اور عقود کے احکام کا وجود شارع کے ارادہ سے جند کہ عاقد کے مل سے ، اس میں فرق میر ہے کہ شارع نے عاقدین کو جودائرہ اختیار تفویض کیا ہے دہ ہر عقد میں اساسی اہمیت کا حامل ہے۔

الفقه الاسلامي دادلته ...... جلد یازدېم ............ انتظریات الفقه پیته وشرعیه

عقو دمیں عائد شرط کی آ زادی کے متعلق فقہاء شریعت کی دوآ راء ہیں۔

ا: ظاہر رید کی رائے ..... ظاہر یہ کہتے ہیں عقو دمیں اصل ممانعت ہے ادر شروط میں بھی اصل ممانعت ہے، لہذا ہر وہ شرط جے شریعت نے قرآن وسنت میں مقرر نہ کیا ہووہ باطل ہے۔

٢: بقيه فقهاء كي رائے ..... يە كەغقو داورشرائط ميں اصل اباحت ہے، پھران فقهاء كے دوفريق ہو گئے۔

ا: حنابله .... كہتے ہيں :عقدى شرائط ميں اطلاق اصل ہے۔ چنانچہ ہروہ شرط جس كى حرمت پرشر بعت واردنہيں ہوئى وہ جائز ہے۔

۲: لِقِید فقہاء..... کہتے ہیں: عقدی شرائط میں اصل تقلید ہے۔ لہذا ہروہ شرط جوشر بیت کے خلاف ہویا مقتضائے عقد کے خلاف ہووہ شرط باطل ہے اس کے علاوہ جوشر طبھی ہوگی وہ صحیح ہے۔

دونوں نداہب کے دلائل ''حریت تعاقد'' کی بحث میں گزر چکے ہیں۔ میری رائے بیہ ہے کہ حنابلہ کی رائے کواختیار کیا جائے چونکہ ان کے نزدیک اطلاق ہے اور ای میں لوگوں کے مصالح کی رعایت ہو گئی ہے۔ ورنہ تجارتی سرکل ٹھپ ہو کررہ جائے گا اور معاشی بسماندگی کا عفریت میدان دنیا میں ڈیرے جمایی گھا۔ نیز عصر حاضر میں عقود و شرائط کا معاشی میدان اٹاپڑا ہے جو کہ فقہاء کرام کے ہاں غیر معروف تھیں۔ حنابلہ کے علاوہ بقیہ فقہاء کی رائے شادی نکاح کے عقود میں اختیار کی جاسکتی ہے تا کہ رشتہ از دواج پاکیزہ اقدار پر استوار رہے اور خاندان میں دوام اور استحکام برقر ارد ہے، چونکہ عقد از دواج میں شرائط کا اطلاق مفاسد کا باعث جے، حالانکہ فقہاء نے کہا ہے کہ جنسی نفع اٹھانے میں اصل تجریم ہے۔

میں یہاں حنفیہ اور حنابلہ کے دو ندا ہب کے بیان کرنے پراکتفاء کرتا ہوں جو کہ عقد کے ساتھ مقرن شرائط کے بیان میں ہیں ، رہی بات شافعیہ کے ند ہب کی سووہ حنفیہ کے ند ہب کے قریب قریب ہے اور مالکیہ کا ند ہب حنابلہ کے ند ہب کے قریب قریب ہے۔

'' اول'' شرائط کے بیان میں حنفیہ کا مذہب .....حنفیہ نے شرائط کو تین انواع میں تقسیم کیا ہے(۱) شرط صحیح (۲) شرط فاسد (۳) شرط باطل۔ •

اول: شرط سیح .....اس مے مرادالی شرط ہے جومقت نائے عقد ( یعنی سلب عقد ) کے موافق ہویا وہ شرط مقتصائے عقد کومو کد کرتی ہواور پختہ کرتی ہو، یاشر بعت میں اس شرط کو بیان کیا گیا ہویا عرف عام میں وہ شرط جاری ہو۔

مقتضائے عقد کے موافق شرط کی مثال .....جیسے بائع سپردگ قیمت کی شرط لگادے یا بائع مبع (فروخت کی ہوئی چیز) کو اپنے پاس روک لے اور شرط لگائے کہ پوری رقم مشتری اداکرے پھر مبع سپر دکرے گا، مشتری (خریدار) بائع کو مبع حوالے کرنے کی شرط لگادے یا ب پاس روک لے اور شرط لگادے کہ جب بوگ لگادے یا بیع کی ملکیت کی شرط لگادے اس طرح بیوی خاوند پرشرط لگادے کہ جب بیوگ مبر پر قبضہ کرے گی تو وہ ادائے حق زوجیت کے واسطے اپنے نفس کو خاوند کے سپر دکردے گی۔

بیشرطیں ایسی ہیں جومقتضائے عقد کے موافق ہیں چونکہ انشرائط کامضمون شرعی طور پر پورا کرناواجب ہے، جتی کہ اگر بیشرائط نہ بھی لگائی جائیں تب بھی ان کامضمون پورا کرنا واجب ہے، چونکہ ملک، مبیع کی سپر دگی، مبیع کوروک لینا وغیرہ مقتصائے معاوضہ جات میں سے

• .....و یکھنے البدانع ۱۸/۵ ، المبسوط ۱۳/۱۳ ، فتح القديو ۱۳/۵ ، رد المحتار ۱۲۲/۳ و شلاً كع مشترى سے كبح كه پہلے قيت لاؤ كِرمِيع مِن آب عے بردكرتا مول جائز شرط ہے۔ الفقه الاسلامي وادلته ...... بانظريات الفقهمية وشرعيه وشرعيه وترعيه المقتم الاسلامي وادلته ..... انظريات الفقهمية وشرعيه

ہیں ( معنی عقد بالا واسطدان چیزوں کا تقاضا کرتاہے ) ہیوی کاخر چداوراس کے ساتھ ہمبستری کرنے کاحق مقتضائے زوجیت ہے۔

مقتضائے عقد کوموکد کرنے والی شرط کی مثال ..... جیسے بائع مشتری پرشرط لگادے کہ وہ گفیل کو پیش کرے یا مستقبل کی ادائیگی کے لئے روپے کے بدلہ میں رہن کی شرط لگا دینا، چنانچہ کفالت اور رہن مقتضائے عقد کو پچنگی دیتے ہیں، بیشرط نیچ کے مناسب اور ملائم ہے اور تسلیم مال کی موید ہے، اس کی ایک مثال بیچی ہے کہ کسی خاوند کے والد کومہر اور نفقہ کا کفیل بننے کی شرط لگا نا۔

وہ شرط جس پرشر بعت وار دہوئی ہے .....جسے خیار کی شرط لگانایا متعاقدین میں سے کسی ایک کے لئے مدت کی شرط لگادینا۔یا کسی ایسے سبب کا پیش آجانا جوطلاق کا متقاضی ہواوراس سبب کے ہوتے ہوئے طلاق کی شرط لگانا یہ ساری شرا لکا شریعت میں مشروع ہیں۔

وہ شرط جس پرعرف جاری ہو ۔۔۔۔ جیسے مشتری بائع پرکسی خریدی ہوئی چیز کے متعلق مقررہ مدت تک کے لئے اس چیزی اصلاح اور درتی کی شرط لگاد ہے جیسے گھڑی، ریڈیو، گاڑی، واشنگ مشین اور فریز روغیرہ، اس طرح خرید ہو ہو ساز و سامان کو مشتری کے مکان تک پہنچانے کی شرط لگانا، یہ ایسی شرا لکا ہیں جوعوام الناس کے ہاں شائع وزائع ہیں اگر چہ متعاقدین میں سے کسی ایک کا اس میں نفع زیادہ ہے۔ لیکن استحسانا پیشرا لکا جائز ہیں۔ حنفیہ میں سے امام زفر کا اس میں اختلاف ہان کے زد کیک یہ شرط باطل ہے۔ بقیہ حنفیہ کی دلیل یہ صدیث ہے کہ ایک سفر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اونٹ خریدا اس خریداری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے لئے مدینہ تک سواری کرنے اور بوجھ لادنے کی شرط لگا دی تھی۔

حنفیہ کے نزدیک بیشرط لوگوں کو مختلف شرائط عائد کرنے میں وسعت فراہم کرتی ہے، اس میں متعاقدین میں ہے کسی ایک کے لئے منفعت زائدہ ہے، انجام کارلوگوں کے معاملات میں شرط فاسدتک نوبت جا پہنچتی ہاور یوں بھی قتم کی شرائط عرف عام کی وجہ ہے جج ہوجاتی ہوتب ہیں۔الابد کہ جب کوئی شرط فنس شریعت سے متصادم ہوتو کا لعدم ہوجائے گی۔ یا شریعت کے بنیادی اصولوں اور مقاصد عامہ کے منافی ہوتب بھی ساقط الاعتمار ہوگی۔

دوم: شرط فاسد ..... شرط فاسدوہ ہے جواوپر بیان کی گی شرائط اربعہ میں سے نہ ہو یعنی وہ شرط الیں ہو کہ عقد اس کا تقاضا نہ کرتا ہو اور عقد کے بلائم بھی نہ ہو، البتہ اس شرط میں متعاقدین میں سے کسی اور عقد کے بلائم بھی نہ ہو، البتہ اس شرط میں متعاقدین میں سے کسی ایک کا زائد نفع ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اس شرط پر گندم خریدے کہ بائع اسے پیس کردے گا، یا کپڑ افروش سے کپڑ اخرید ااور پیشرط لگادی کہ بیچنے والا کپڑ سے سلوا کر بھی دے گایا کوئی سامان خرید ااور پیشرط لگادی گی کہ ایک مہینہ تک وہ سامان بائع کی ملک میں رہے گا، یا کسی نے گھر خرید ااور بائع نے پیشرط لگادی کہ بائع ایک سال تک زمین خریدی بائع نے پیشرط لگادی کہ بائع ایک سال تک زمین میں رکھنے کی شرط لگادی کہ بائع ایک سال تک زمین میں سے میں کا شدکاری کرے گایا کوئی چیز بہہ کرے گا۔ بیشرط فاسد ہے۔ البت عقد سے جے

عقد نکاح میں عورت نے بیشرط لگادی ہے کہ خاونداہے ای شہر سے نہیں نکا لے گا جس شہر میں شادی ہوئی یا عورت نے بیشرط لگادی کہ خاونداس پر دوسری عورت کو نکاح میں نہیں لاے گایا عورت بیشرط لگادے کہ خاوند پہلی ہوں کوطلاق دے یا بیشرط لگائے کہاہے بھی بھی طلاق نہیں دےگا۔

اس شرط کا تھکم ....اس شرط کا تھم عقد کی نوعیت پرموقو نے ہے،البتہ اس میں قاعدہ ہے کہا گرعقد مالی معاوضہ کا ہوتو یہ شرط اس عقد کو

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد یا زدہم ...... انظر یات الفقهیة وشرعیه فاسد کردیتی ہے، اگرعقدمعاوضه مالیه کانه ہوتو شرط فاسد اس عقد پراثر انداز نہیں ہوگی۔

معاوضات مالیہ جسے بیع، اجارہ تقسیم، مزارعت، مساقات (باغات کامعالمہ) وہ سلح جو مال کے بدلہ میں ہوتو شرط فاسد ان عقو دکوفاسد کردےگی، اس کی دلیل میہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور اس میں شرط (فاسد )لگانے سے منع فرمایا ہے۔ 
وسری وجہ رہجی ہے کہ شرط فاسدا صول مبادلہ کے خلاف ہے۔
دوسری وجہ رہجی ہے کہ شرط فاسدا صول مبادلہ کے خلاف ہے۔

معاوضات عالیہ کے علاوہ جوعقود ﴿ ہوں جیسے ہبہ، عاریت، کفالت، حوالہ، رہن، نکاح، طلاق، وکالت وغیرہ تو ان معاملات میں شرط فاسد اثر نہیں کرتی اور عقد صحیح ہوتا ہے اور شرط لغوہ و جاتی ہی، چونکہ سنت میں ثابت ہو چکا ہے کہ بیعقو دستی ہیں اور شرط فاسد لغو ہے۔ جیسے ہبدیح ہونے کا تھم ہے، اور اس میں مقررہ مدت کی شرط لغواور فاسد ہے۔

سوم: شرط باطل ..... شرط سیح کے مختلف انواع میں سے نہ ہو، اس میں متعاقدین میں سے کسی کا فاکدہ بھی نہ ہو، نہ ان کے علاوہ کسی اور کا فاکدہ ہو بلکہ الٹاس میں متعاقدین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو (گویا پیشر طمقتضائے عقد کے خلاف ہو) جیسے بائع مشتری پرشرط لگا دے کہ خرید اہوا سامان مشتری کسی کو ہمینہ کرے اور آگے کسی کو فروخت نہ کرے، یا مثلاً بائع مشتری پرخریدے ہوئے گھر کے متعلق شرط لگا دے کہ وہ ہر سال ایک ماہ کے لئے گھر کو خالی کرے گایا مثلاً بائع پیشرط لگا دے کہ مشتری خریدی ہوئی گاری میں فلاں کو سوار نہیں کرے گایا گاڑی کو خصوص کام میں لگائے گا۔

شرط باطل کا حکم .....عقد سے شرط نعو ہے اس کی قیت بھی نہیں ہوگی برابر ہے کہ بیشر طاعقو دمعاوصات میں ہویا دوسر عقو دجیسے نکاح ، کفالت ہبدوغیرہ میں ہو۔

" دوم" شرا لکط کے بیان میں حنا بلہ کا مذہب ..... حنابلہ بالخصوص ابن تیمیہ اور ابن تیم کے مذہب میں شرا لکط کے لاگو کرنے میں آزادی کے متعلق بڑی وسعت ہے۔ حنا بلہ کا مذہب قانونی فقہ کے زیادہ قریب ہے، اس میں ارادے کا دائر ہاضیارہ سے ہے۔ حنا بلہ کا خیال ہے کہ شرا لکط میں اصل باحث ہے اور پھرا طلاق اصل ہے۔ لہذا ہروہ شرط جس میں کوئی منفعت ہویا متعاقدین میں سے کسی ایک کے لئے مصلحت ہووہ شرط سے جو میں مقررہ مدت ہوئے ہوئے گھر میں مقررہ مدت کے ہوئے گھر میں مقررہ مدت کہ ہوئے گھر میں مقررہ مدت کہ ہوئے گھر میں مقررہ مدت کہ ہوئے گھر میں مقررہ مدت کے دیا شرط لگادی ہوئے کی شرط لگادی کہ خاوند اس کے گھر ہے کہیں منتقل شرط لگادی کہ خاوند اس کے گھر ہے کہیں منتقل منہیں کرے گا۔ یا سے ساتھ لے کر سفر نہیں کرے گا یا بیشرط لگادی کہ خاوند ہوئی کو اس کے گھر ہے کہیں منتقل منہیں کرے گا۔

یہ شرا لط میچے میں ان کا پورا کرنا واجب ہے۔ برابر ہے کہ مالی معاوضہ کے عقو دمیں ہوں یا تبرعات کے عقو دمیں ہوں یا وثیقہ جات (انشورنس، بیمہ جات وغیرہ) میں ہوں۔ یا عقد نکاح میں ہوں،اگران شرا لط کو پورانہ کیا جائے تو دوسرے عاقد کے لئے عقد فنخ کرنا جائز ہے۔ قاضی شریح، ہ€ ابن شبر مہکونی، ہابن ابی لیا ہ€ اور فقہائے مالکیہ کی ایک جماعت کی بھی یہی رائے ہے، ان حضرات کی ولیل میہ

• ....رواه ابسو حنیصة و عبدالحق فی احکامه عن عمروبن شعیب عن ابیه عن جده. ﴿امام، لک کنزویک معاوضات الیدیمی شرط فاسدانو به اورعقد یحیج به وی کیمیک کشاف القناع ۲۰ م عاید المهنتهی ۲۳ اعلام الموقعین ۱/۲ م نظرید العقد لابن تیمید ص ۲ اسو و تاضی شرح بن طوث بر قیس، شرح کوفد بھر کوفد بھر کے قاضی رہے حضرت عمر، عثان ،علی ،معاویہ رضی الله تنهم کے زمانہ میں برابر قاضی رہے پھر تجاج کے دمانہ میں مستعلیٰ موسیقہ کے معاصر سے ۲۲ ہیں ، پھر تجاج کے زمانہ میں مستعلیٰ ہوگئے تھے۔ کوفد میں وفات پائی۔ عبداللہ بن شہر مدقاضی فقیداور تابعی ہیں ،امام ابو صنیفہ کے معاصر سے ۲۲ ہیں ، پیدا ہوئے ۲۲ اومیں وفات پائی۔ ۵ مدین عبدالرحمٰن کوفد کے قاضی فقداور عالم سے ۸۲ اومیں وفات پائی۔

حنابلہاوران کے منافقین نے شرا لکا جائزہ میں سے کسی شرط کومشٹیٰ نہیں کیا۔الا یہ کہ کوئی شرط مقتضائے عقد کے منافی ہو۔ یا کوئی ایسی شرط ہو کہاس پرنہی وار دہوئی ہو۔

ا: وہ شرط جومقتضائے عقد کے منافی ہو .....جسے بائع مشتری پریشرط لگادے کہ وہ خریدی ہوئی چیز کی مطلقا بیے نہیں کرےگا۔یا بیشرط لگادے کہ اسے خیر و بھلائی کے کام میں وقف نہیں کرےگا۔ یا مکان تھا اور بیشرط لگادی کہ اس کوآ گے کرایہ پرنہیں دےگا۔ چنا نچے عقد صحح ہوگا۔البتہ شرط لغوہوگی۔ چونکہ اس شرط کی پاسداری کرنے کی صورت میں مشتری استفادہ سے محروم رہےگا۔

۲: وہ شرط جوممنوع ہو ۔۔۔۔۔اللہ اور اس کے رسول کے تھم کے نخالف ہو، جیسے ایک ہی عقد میں دوصفتوں کا جمع ہوجانا جیسے با کع مشتری پر شرط لگادے کہ میں میں دوصفتوں کا جمع ہوجانا جیسے با کع مشتری برشرط لگادے کہ مشتری بائع کوفلاں چیز ہمہ کردے گا۔یا اسے کوئی چیز فروخت کردے گا یا اسے اتنامال بطور قرض دے گایا بیوی بیشرط لگادے کہ حاصل ہونے والی پیداوار مثنا روئی بائع ہی کوفروخت کرے گایا بیوی بیشرط لگادے کہ خاوند کہلی بیوی کوطلاق دے گا، بیشر وط عقد کوفاسد کردی ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیچ کے اندردو بیعوں سے منع فر مایا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیچ کے اندردو بیعوں سے منع فر مایا ہے۔ یا دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ بیشرط متعاقدین کے درمیان نزاع کا باعث بن سکتی ہے اور نزاع عقد اصلی تک بھی بہنچ سکتا ہے۔

متاخرین حنابلہ کی رائے .....ابن تیمیداورابن قیم نے اپناس نظریہ میں تفصیلاً کلام کیا ہے کے عقو داورشرا اُط میں اصل اباحت ہے یا جواز اورصحت ہے، یہاں تک کے دلیل ممانعت برقائم ہوجائے۔

چونکہ شرائط عائد کرنے میں لوگوں کی عادات میں جن میں لوگوں کے مصالح ہوتی میں ،اگر ہم لوگوں کے درمیان جاری عقو دوشرائط کو حرام قرار دیں گے تو بلادلیل ایسی چیز کوحرام قرار دے دیں گے جسے القد تعالی نے حرام نہیں کیا۔

جب كدالله تعالى في مميس عقود يوركرف كالحكم دياج چنانچ فرمان بارى تعالى ج:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوٓا الْوَقُوْا بِالْعُقُودِ الْمَدِهِ/ا

- اے ایمان والو!معاہدوں کو بورا کرو۔

نیز نبی کریم صلی القدملیه وسلم نے شرائط ، فذکرنے کی تاکید کی ہے چنانچے فرمایا۔'' مسلمان اپنی شرائط پر ہیں البتہ وہ شرط جوحرام کوحلال کردے یاحلال کوحرام کردے۔''

نیزشر لیت میں یہ بات مقرر ہے کے عقو دمیں اصل متعاقدین کی رضا مندی ہے اوراس کا اثر ہے،اس ہے مرادوہ اثر ہے جسے متعاقدین اپنے اوپر واجب کردیں۔اس کی دلیل بیآیت ہے :

# إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَامَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ....الله ٢٩ ٢٠

• افرجه احمدوالشيخ ن بنش احاديث من آتا بكد حضرت جابر رضى المدتق لى عند ف اونت سير دكرديا تق اوراتر كرا لگ هزي بوئ تقطلبذا بعد مين محض بهائي چارب اورسلحد حمل بهائي چارب اورسلحد حمل بهائي چارب اورسلحد حمل و النسساني و المتوهدي و صححه عن ابي هويوة.

رضامندی بی وه چیز ہے جو تجارت کومباح کردیتی ہے، نیز فرمان باری تعالی ہے:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ قِنْهُ نَفْسًا فَكُلُونُهُ هَنِيَّنًا هَرِ نَيًا ۞ الساء ٣/٣٠٠ .. تمن بنو من مسرح تهم ما دان المناه في مدور وراية المترمن من مسكما عدور

اگرعورتیں اپنے مہر میں سے کچھتہیں دلی رضامندی ہے دیے دیں تواسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔

چنانچید کی رضامندی جب مبرکومباح کردیتی ہےتو وہ دوسرے بقیة تبرعات کو بھی مباح کردیت ہے۔

البتہ وہ شرط اور عقد جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف ہوا سے حدیث سابق سے مشکیٰ کیا ہے وہ یہ کہ'' جس مخص نے ہمارے دین سے ہمارے دین سے محارے دین ایسا عمل کیا جو ہمارے دین سے موافقت ندر کھتا ہووہ رد ہے۔''

لہٰذابا تفاق مسلمین جوشرط اللہ اوراس کے رسول کے تھم کوتوڑے وہ باطل ہے۔ جیسے سودی معاملے کی شرط لگاٹا یا شراب سازی کی شرط لگاٹا یہ شرط ہوتا ہے۔ بینے چھنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ مایا: ہروہ شرط جو کتاب اللہ میں نہ ہواس سے مقصود وہ نائے چھنور نبی کریم صلی اللہ عنہ وہ نا جائز ہے البحث ہوتی ہے جس کی تفسیر حضرت عمرضی اللہ تعنہ نے ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کوخط میں کہ تھی۔ '' مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا جائز ہے البت وصلح جائز نہیں جوحرام کو حلال کردے اور حلال کوحرام کردے۔''

وہ شرط جوعقد کے مقصد کے منافی ہواس شرط کواس ہے مشٹنیٰ کیا ہے چونکہ وہ دومخالف چیز وں کوجمع کرتی ہے جیسے بائع مشتری پرشرط لگا دے کہ مکان کوآ گے کرائے پڑہیں دینا،اس ہے مقصود کا اثبات بھی ہے اور اس کی نفی بھی ہے۔

ملاحظہ ..... حنابلہ نے شرط منافی کواس صورت میں مخصر کیا ہے جب وہ شرط عقد اصلی کے مقصد کے منافی ہو۔ چنانچہ جب باکع مشتری پرشرط لگادے کہ وہ خریدی ہوئی چیز کو آ گے فروخت نہ کر بے قبال شہدیہ شرط منافی عقد ہے اور عقد کے مقصود اصلی کو باطل کردیت ہے ،عقد کا مقصد ملک ہے جو تصرف کو مباح کردیت ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر با لئع یہ شرط لگادے کہ معین مدت تک مکان میں رہائش رکھے گایا سال بھر کے لئے زمین میں کا شتکاری کرے گاتو یہ شرط مقتصائے عقد کے منافی نہیں اور تھے ہے۔ اس طرح اگر عقد نکاح میں یہ شرط لگادی گئی کہ خاوند نفع زوجیت نہیں اور تھی ہے تا کی طرح اگر عقد نکاح میں یہ شرط لگادی گئی کہ خاوند نفع زوجیت نہیں اور تھی کے اس میں اور تھی کہ خاوند نفع زوجیت نہیں اٹھائے گاتو عقد باطل ہوجائے گا۔

حنیہ نے منافات کی تفسیر میں بڑی وسعت سے کا م لیا ہے اور بی تول لیا ہے کہ ہروہ شرط جس سے متعاقدین میں سے کسی ایک کا نفع ہوتو وہ شرط مقتضائے عقد کے منافی ہے۔

خلاصہ ..... حنابلہ اور ان کے موافقین کی رائے ہے کہ شریعت نے عاقدین کے ارادے کوعقو دکی تحدید تفویض کی ہے یا عقد کے اثر ات جوحقوق کے شمن میں ہوتے ہیں اور ان کے مصالح پیش نظر ہوتے ہیں جوالی شرائط سے مستفاد ہوتے ہیں جوشریعت مطہرہ اور اصول شریعت سے متصادم نہ ہوں۔

ٹینگریے مرضی اللہ عنہ نتر تکے ،ابن تبر مہاور حنابلہ کا ہے ، نیز عصر حاضر کے قوائمین بھی ای*ن نظر بیے موافق ہیں ، بینی ارادے کا دائر ہانتھیا ر* اور شرائط عائد کرنے میں عاقدین کوآ زای حاصل ہے۔ یعنی ایسی شرط جوتو اعد شرح ، نظام عام ، آ داب ادر نصوص قانون کے مخالف نہ ہو۔

شرائط کے بارے میں فقہ نبلی کا نقط نظر .....عقد میں شرائط عائد کرنے کی آ زادی کے متعلق صنبلی فقہ میں مختلف نقطہ ہائے نظر ہیں جومندرجہ ذیل ہیں۔ الفقد الاسلامی وادلته ...... جلدیاز دہم ...... حاسبیت و شرعیه انظر یات الفتهیة و شرعیه انظر یات الفتهیة و شرعیه انظر یات الفتهیة و شرعیه انداد کاح الله علی الله علیه الله علیه الله علیه و شادی ) ..... حنابله میں عقد نکاح میں شرا کط عائد کرنے کوجائز قرار دیا ہے چونکہ شراکط علی الله علیہ و مشرط جس کے ذریعیتم شرم گاہوں کو حلال کرووہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اسے پورا کرو۔ 'چونکہ شادی نکاح کامعالمہ نزاکت کا حامل ہے اور متہم بالشان ہے چونکہ شادی ہی پر خاندان تشکیل یا تا ہے۔ لامحالہ نکاح میں عائد کی گئی شرائط میں منفعت ہے۔

حنابلہنے زوجین کے لئے جائز قرار دیاہے کہ وہ جو چاہیں شرائط عائد کریں جن میں کوئی مقصود منفعت ہواور وہ شرائط مقصداز دواج کے منافی نہوں اورنصوص شریعت کے خلاف نہوں۔

جب كه حنفيه، شافعيه اور مالكيه كاس مين اختلاف ب-

اس کی مثال یہ ہجیسے عورت خادند پریہ شرط لگادے کہ وہ اسے ساتھ لے کرسفر پڑئیں جائے گایا اس کو گھرسے کہیں اور منتقل نہیں کرے گااور اس کے ساتھ سکونت کریگا۔ یا یہ کہ اس پر کسی اور عورت کوئیں لائے گایا یہ کہ پہلی بیوی کو طلاق دے۔ یاز وجین میں سے کوئی ایک دوسرے کے مالدار ہونے کی شرط لگادے وغیرہ۔

البتة اگر نکاح میں ایک وقت کی شرط لگادی یا مہر نہ دینے کی شرط لگادی ، یا بیوی کوخر چہ نہ دینے کی شرط لگادی یا نفع زوجیت کے نہ اٹھانے کی شرط لگادی تو اس طرح کی شرا نطح میں بین چونکہ بیشرا نظامول نکاح ہے متصادم ہیں۔ •

چنانچہ جب زوجین میں سے کو کی ایک شرا نطا کی پاسداری ن*ہ کرے* تو دوسرے فریق کواختیار ہوگا کہ **چاہے ت**وع**قد بحال <b>رکھ چاہے تو** ننخ کردے۔

۲: تبرعات ..... وحنابلہ نے جائز قرار دیا ہے کہ متبرع (تبرع کرنے والا) نیکی کی راہ میں دی ہوئی چیز میں سے بعض منافع اپنے لئے متشنیٰ کرلے۔اگر چیہ منفعت معلوم اور متعین نہو۔ چنانچیفر مان باری تعالیٰ ہے:

مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلِ ....التوبه ٩١/٩ احسان كرنے والول يركوني الزام نبير -

چنانچہواہب(ہبہکرنے والا) واقف (وقف کرنے والا) اور متصدق کو اختیار حاصل ہے کہ وہ دی ہوئی چیز کے بعض منافع اپنے لئے مخصوص کرلیں ، مثلاً وقف میں دی ہوئی زمین کی ہیداوار کو واقف تا حیات اپنے لئے مخصوص کر دے یا ہبہ میں دیے ہوئے گھر کی منفعت اپنے لئے مخصوص کر دے۔

۳۰: معاوضہ جات .....حنابلہ نے میر بھی جائز قرار دیا ہے کہ فروخت کی ہوئی چیز ( مبیع ) کے بعض منافعوں کو بالکا اپنے لئے مشتمٰیٰ کرسکتا ہے، مثلاً مکان فروخت کیا اور بائع نے مدت مقررہ تک مکان میں رہائش رکھنے کی شرط لگادی، یا گاری بیجی اور مدت مقررہ تک اس پر سوار ہونے کی شرط لگادی۔

وجہ سین .....معاوضہ جات میں مخصوص اور متثنیٰ کی ہوئی منعفت میں شرط رہے کہ وہ منفعت معلوم ہواور متعین ہو۔ چونکہ معاوضہ جات میں متعاقدین معالمہ میں کیساں ہوتے ہیں لہذا نزاع اور جھڑا کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے جب کہ تبرعات میں منفعت کا معلوم اور معین ہونا شرطنہیں چونکہ تبرعات میں متعاقدین کیسال نہیں ہوتے لہذا نزاع کا بھی وہاں کوئی خدشنہیں۔

<sup>● .....</sup> نظرية العقد لابن تيمية ص ٢٠٨ و ما بعدها. المغنى: ٣٨٣٥ تيرع بمعنى خيرات كرنا، نين كيطور پركسي دوسر يوكوكي چيز دينا\_

مصلحت غیر کی نشرط لگانا..... حنابلہ نے بعض واجبات کو مالک پرواجب کرنے ہے بھی منع نہیں کیا مثلاً بائع نے زمین فروخت کی اور بیشرط لگادی کہ مشتری اے وقف کرے گا، یاصد قد کرے گا یا فلال شخص کا اس ہے قرضہ اداکرے گایا فلال کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا۔ 🌑

اس چیز کی بیع جس کامستنقبل میں ریہ منقطع ہوجائے .....حنابلہ کی ایک جماعت نے ایسی چیز کی بیع جائز قرار دی ہے جس کامستقبل میں ریٹ منقطع ہوجائے ، یہ بیع معین تاریخ یہ ہو قیت کی حد بندی بھی نہ ہوتو جائز ہے ، چونکہ ہرز مانہ اور ہر جگہ میں یہ تو لوگوں کے درمیان متعارف ہے۔ جیسے بازاری قیمت پر روئی کی کانھوں کی بیع کر لی فلاں دن بوقت اتنے ہجے ، شام میں یہی قانون آرٹیکل ۳۹۲ میں شامل ہے اور مصر میں بھی یہی نافذ ہے۔ جب کہ بقیہ فقہاء کا اس میں اختلاف ہے۔

سے عربوں ۔ ۔۔۔۔۔حنابلہ کے زوریک بیج عربوں صحیح اورمشروع ہے۔اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کوئی چیز بیجے اورمشتری سے ایک صدتک مال لے لے کہ اگر تیج تمام ہوگئ توقیض کیا ہوا مال قیت میں شار کیا جائے گا اگر مشتری نے بیج تمام کرنے سے انکار کردیا تو بیعانہ بائع کی ملکیت ہوگاوہ واپس نہیں کرے گا۔ملک شام کے قانون آرٹیکل ۴۰ میں اس کوشامل کیا گیا ہے۔

عصر حاضر میں بیع عربوں کاعام رواج ہے اور تجارتی معاملات میں اس کی بردی اہمیت ہے، فقد اسلامی میں اسے ' ضمان تعویض' کا نام حاتا ہے۔

اس بیج کی وجہ سے متعاقدین کے عقد میں زیادہ پختگی ہوتی ہے۔ جب کہ جمہور فقہاء عربوں (بیعانہ) کونا جائز قرار دیتے ہیں۔قاضی شرت کنے اس بیج کا بوں اقرار کیا ہے۔ جس شخص نے اپنے اوپر خوشی سے کوئی شرط عائد کی دراں حالیکہ اسے مجبور نہ کیا گیا ہوتو اس کوشرط کی یاسداری کرنی چاہئے۔ 🍅

لوگوں کے درمیان متعارف ہونے کی وجہ سے حنابلہ نے بیڑج جائز قرار دی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے عربوں کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے اسے حلال قرار دیا۔ ● حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کااثر بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملہ پرمقرر کردہ عامل نافع بن عبد الحارث نے صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ راد درہم میں جیل بنانے کے لئے گھر خرید ااور شرط بدلگادی کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ راضی ہوگئے تو بچے نافذ العمل ہوگی اور اگر عمر رضی اللہ عنہ راضی نہ ہوئے تو جا بزار دراہم صفوان رضی اللہ عنہ کی ملکیت سمجھے جائیں گے۔ چنانچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ملکیت سمجھے جائیں گے۔ چنانچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملکیت سمجھے جائیں گے۔

۳۰: تصرفات کومطلقاً کسی شرط پرمعلق کرنا..... حنابلہ نے عقود فسوخ (معاملہ فنخ کرنا)، تبرعات، معاہدہ جات جن کاتعلق بیج، اجارہ، کفالہ، اقالہ، ابراء، نکاح شادی وغیرہ ہے ہوان سب معاملات میں تصرف کو کسی شرط پیمعلق کر کے روارکھا ہے، مثلاً ایک شخص یوں کہے اگر میرادر آمد کیا ہوا مال آج بہنچ گیا تو میں اینے مال کے عض میں فروخت کردوں گا۔ یا مثلاً کوئی عورت کہے: میں نے استے مہر کے عض میں

ان تیمیه ۳۳۷/۳ و تیمیه ۳۳۷/۳ و تو و بون و بی م جے بھارے زمانہ میں بیعا نہ ہے جبر کیاجاتا ہے۔ رسول الترسلی اللہ علیہ و کا سے منع فرمایا ہے، البتہ حضرت عمرض اللہ عند کے بعض احکام کی وجہ سے امام احمد نے اسے جائز قر اردیا ہے۔ اعلام الموقعین ۴۳۰ مرسل اخر جہ عبدالرزاق فی دیکھنے اعلام الموقعین ۴۳۰ مرسل اخر جہ عبدالرزاق فی دیکھنے اعلام الموقعن ۴۳۰ مرسل اخر جہ عبدالرزاق فی مصنفه (نیل الموطار ۱۵۳۵). ای الموقعین ۴۳۰ می جمہور کی دلیل امام احمد اللی کی اوارت ہے۔ "جوکہ عمرو بن شعیب عن ابیعن جدہ کی سند میں مردی ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عربان سے منع فرمایا ہے۔ "

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یازد جم ..... انظر یات الفقه یه وشرعیه و شرعیه النقه الدین الفقه یه و شرعیه النقه الله می این الفقه یا بین آپ کوته ارسان می این الفقه یا بین آپ کوته از می این الفقه یا بین الفقه یا بین آپ کوته المی المی المی المی المی الفقه یا بین الفقه یا بین المی الفقه یا بین الفقه یا

اس پر حنابلہ کی دلیل سابقہ حدیث ہے اس میں اطلاق ہے۔'' مسلمان اپنی شرا نکا کے پاس دار ہیں البتہ وہ شرط جو حرام کو حلال کردے یا حلال کو حرام کردے وہ جائز نہیں۔دوسری وجہ ریجی ہے کہ معاملات میں بسااوقات ضرورت پیش آتی ہے کہ معاملہ کوکسی شرط پر معلق کیا جائے۔ •

البنة تعامل عوام الناس کی وجہ ہے جواز کے فتو کی گئجائش بنتی ہے۔

جب کہ جمہورفقہاء نے اس شم کی شرط پر معاملات کو معلق کرناممنوع قرار دیا ہے۔ جوخصوصاً تملیکات، نکاح شادی وغیرہ میں اورایسے معلق معاملات کو معاملات جو اسقاط سے تعلق رکھتے ہیں جیسے طلاق وغیرہ میں تعلیق شرط کو جائز قرار دیا ہے، جیسے حنفیہ نے شرط ملائم پر معاملات کو معلق کرنا جائز قرار دیا ہے۔ مثلاً کوئی مخص کہے جب فلال شخص تمہارے شہر میں سفر کر کے آئے گاتو میں اس کا وکیل ہوں گا۔ یا جیسے کوئی کہے جب پرانا خام کو ہا بہنچ جائے گامیں تمہیں فروخت کردوں گا۔

# " تیسری فرع"عیوب اراده (یاعیوب رضا)

عیوب ارادہ .....اس سے مرادہ ہامور ہیں جواراد ہے میں خلل ڈال دیں یارضائے کامل کوزائل کردیں ، قانونی اصطلا**ح ہیں اسے** ''عیوب رضا'' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اس کی چارتسمیں ہیں۔(۱) اکراہ (۲) غلط (۳) تدلیس (اسے تعزیر دھوکا دی بھی کہتے ہیں) (۴) غبن (دھوکا)۔ چنانچ عقد میں ان امور کے تاثر ات مختلف ہوتے ہیں۔ بسااد قات عقد کو باطل کردیتے ہیں۔ جیسے عقد کے کل میں غلطی ہوگئ ، بسا اوقات عقد فاسد ہوجا تا ہے یا موقوف ہوتا ہے جیسے اکراہ کی حالت میں کیا ہوا عقد۔ بسااوقات عقد غیر لازم ہوتا ہے جیسے معقود علیہ کے وصف میں غلطی ہوگئ ، یا تدلیس یاغبن صلل انداز ہوا۔

ا۔اکراہ۔۔۔۔۔اکراہ کالغوی معنی ہے:کسی شخص کوالیسے کام پر برا پیخنتہ کرنا اور مجبور کرنا جس سے وہ راضی نہ ہو فقہاء کی اصطلاح میں معنی ہے۔ کسی شخص کو کسی ایسے کام کے کرنے پر برا پیخنتہ کرنا جس سے وہ راضی نہ ہواور نہ اس کے کرنے کو پیند کرنا ہو،اگر وہ فعل بجالائے تو محفوظ رہے اگرا نکار کریے تو نقصان اٹھائے۔

ارادے ہے مقصود تعل کاعزم کرنا اور اس فعل کی طرف پیش رفت کرنا ہے۔

اختیارے مقصود بغل کے بجالانے یا سے ترک کرنے میں سے سی ایک جہت کواختیار کرنا ہے۔

اختیارارادہ سے اخص ہے۔ جب کہ ارادہ اعم ہے۔

رضا بغل کو بجالانے کی رغبت کرنا ہے۔رضا اختیار سے اخص ہے۔ اگراہ کی دواقسام ہیں۔

الملجى إكرام تام كوكهاجا تاہے۔

۲۔ غیرلجی جے اگراہ ناقص کہاجا تاہے۔ 🗨

ا: اکراہ تام .....وہ اکراہ ہے جس سے انسان کے پاس قدرت اور اختیار باقی ندر ہے۔ مثلاً قتل یا کسی عضو کے تلف کرنے یا ضرب

. الساعلام الموقعين ٣٩٩/٣ .... ويحيّ البدائع ١٥٥/٥ ، تكملة فتح القدير ٢/٢٩ ٢، تبيين الحقائق ١٨١/٥ ، دررالحكام

تحكم ..... بدا كراه رضا كومعدوم كردينا ب اوراختيار كوفاسد كرديتا بـ

ا : اکراہ ناقص .....وہ اکراہ ہے جس میں ایسی دھمکی دی جائے جان کا یاعضو کے تلف ہونے کا خطرہ نہ ہوجیسے مار پٹائی یا قید کرنے کی دھمکی دی گئی ہو، یا گئی ہو، یا گئی ہو، یا گئی ہو، یا گلم میں دھکیلنے کی دھمکی دی گئی ہو۔ جیسے اگلے گریڈ میں ترقی دینے سے روک دیتا یا تخواہ کے اسکیل میں کمی کردیناوغیرہ۔

تحکم .....اکراه ناقص کا پیچکم ہے کہ بیرضا کومعدوم کردیتا ہے اورا ختیار کو فاسرنہیں کرتا۔

ا کراہ او بی .....اکراہ کی ایک تیسری قتم بھی ہے جے اکراہ ادبی کہاجا تاہے، یہ اکراہ رضا کومعدوم کردیتا ہے اورا ختیارکومعدوم نہیں کرتا۔ جیسے باپ دادایا اولا دیا بھائی بہن میں سے کسی کوقید و بندمیں رکھنے کی دھم کی دی گئی۔

تحکم .....اکراہ کی اس قتم کواسخساناً شرعی اکراہ کہا گیا ہے جب کہ قیاسا بیا کراہ نہیں ، ابن ہمام نے ایسے ہی تکھا ہے۔ مالکیہ کی بھی یہی ئے ہے۔

، امام شافعی رحمۃ اللّٰہ علیہ کہتے ہیں اکراہ کی صرف ایک ہی قتم ہے اوروہ اکرا ۂ کبجی ( تام ) ہے۔اکراہ غیر کمبحئی کوامام شافعی اکراہ کا نام نہیں دیتے۔ •

ا کراہ کی جملہ انواع ابلیت کوزائل نہیں کرتیں۔البتہ رضا زائل ہوجاتی ہے بسااوقات اختیار بھی زائل ہوجا تا ہے حنفیہ کے نزدیک میہ اثرات اکراہ بنجی کے ہیں۔جب کہ حنفیہ کے علاوہ بقیہ فقہاء کے نزدیک اکراہ سے رضااوراختیار دونوں زائل ہوجاتے ہیں۔

اكراه كى شرا ئط .....مندرجه ذيل شرائط پائى جائيں گى تب اكراه تحقق ہوگا۔

(۱).....اکراہ کرنے والا ( کسرہ) جس چیز کی دھمکی دے رہاہواس پر قدرت بھی رکھتا ہو برابر ہے کہ مکیرہ حکام میں سے ہو یاغیر حکام میں سے ہو،اگر مکرہ دھمکی کوکر ٹرزنے کی طاقت ندر کھتا ہو یامستکرہ (مجبور کیا ہوا) بھاگ کر جان بچاسکتا ہوتواکراہ تحقق نہیں ہوگا۔

(۲)....مستكر ه كاظن غالب ہوكە تكره جودهمكى دےرہاہے و ەكرگز رےگا ،اگرظن غالب نه ہوتوا كراه نېيىل ہوگا۔

(۳)..... یہ کہ جس چیز کی دھمکی دی گئی ہواس کی وجہ ہے جان کی ہلا کت کا خطرہ ہو، یہ چیز اشخاص کے مختلف ہونے ہے مختلف ہوتی ہے،للہذا ہر چیز کی الگ الگ جبتجو کرنا ضروری ہے۔

ہے، ہداہر پیری اسان سے دورہ سردرں ہے۔ (۴) ۔۔۔۔۔ یہ کہ جس چیز (مثلاً قبل ،ضرب شدید) کی دھمکی دی جارہی ہووہ فی الفور ہوجانے کااندیشہ ہو۔اگرمتنقبل میں اس چیز کے کر گزرنے کی دھمکی دی گئی ہوتو اکراہ مستحق نہیں ہوگا، چونکہ جب مستکر ہ کومہلت ملے گی وہ چارہ جوئی کرسکتا ہے اورمختلف ذرائع استعال کر کے اپنی جان بچاسکتا ہے۔

بیشرط حنفیہ، ثنا فعیہاوربعض حنابلہ کے نزدیک ہے، جب کہ مالکیہ کے نزدیک بیشرط نہیں بلکہان کے نزدیک بیشرط ہے کہ خوف فی الحال ہو۔

(۵) ..... یه کداکراه ناحق ہولیعنی مشروع نہ ہو، اور اکراہ سے غیر مشروع غرض تک پنچنامقصود ہو۔ اگر اکراہ برحق ہواور اکراہ سے کوئی

الساوي على تحفة الطلاب للانصاري ص ٢٤٢.

اکراه کے اثر ات ..... چنانچہ جب اکراه تحقق ہوتو تصرفات جیسے بیج ،اجاره ،نکاح شادی وغیره پراکراه کا کیااثر ہوگا؟اس میں فقہاء کی دوآراء ہیں۔

مالکید، شافعیداور حنابلد ..... کہتے ہیں اکراہ تصرفات میں اثر کرگزرتا ہے اور تصرفات کو باطل کردیتا ہے، برابر ہے کہ وہ تصرفات فنح ہو سکتے ہوں جیسے تیے ، اجارہ ، ہبدوغیرہ یا فنح کے قابل نہ ہوں جیسے نکاح ، طلاق ، تتم اور رجعت وغیر ۔ لہذا مستکر تجے اور اجارہ سے خینیں ہوگا، چنا نچہ حالت اکراہ میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوئی ، اکراہ میں ہونے والا نکاح منعقد نہیں ہوگا چونکہ اکراہ رضا کو زائل کردیتا ہے جب کہ رضا تصرفات کا اساس ہے۔ •

حنفیہ ۔۔۔۔۔ کہتے ہیں وہ تصرفات جو تنخ کا احتمال رکھتے ہوں اور جو تنخ کا احتمال ندر کھتے ہوں ان میں امتیاز کیا جائے گا چنانچہ وہ تصرفات ہیں کہ جونخ کو قبول نہیں کرتے جیسے نکاح، طلاق وغیرہ توبیت تصرفات ہیں کہ جونخ کو قبول نہیں کرتے جیسے نکاح، طلاق وغیرہ توبیت تصرفات اکراہ میں بھی صحیح ہوں گے اور لازم ہوں گے، چونکہ بیا لیے تصرفات ہیں کہ ان میں ہنی مذاق اور شجیدگی برابرہوتے ہیں، اس کی ولیل بی حدیث ہے۔" طلاق جائز قرار دیا ہے لیے کا طلاق جائز نہیں۔" ان میں اللہ تعالی عنہ نے مجبور کرہ کی طلاق کو جائز قرار دیا ہے لیے کی طلاق با فذائعمل ہوگی۔

اگر تصرفات قابل فنح ہوجیسے نتے ، اجارہ ، ہیدوغیرہ توبیقرف اکراہ میں صحیح نہیں ہوگا اور عقد فاسد ہوگا ، یہ جمہور حنفیہ کے نزدیک ہے، لیکن جب اکراہ زائل ہونے کے بعد مستکرہ کو افتیار ہو ان کے بعد مستکرہ کو افتیار دیا ہے۔ علیہ عقد ہوگا ، گویا اگراہ زائل ہونے کے بعد مستکرہ کو افتیاد ہوئے ہوگا ۔ کا میں میں کہ ان خوائے کے بعد مستکرہ کو افتیاد ہوئے ہوگا ۔ کو بیا کراہ زائل ہونے کے بعد مستکرہ کو افتیاد ہوئے ہوئے ہوگا ۔ کو بیا کراہ زائل ہونے کے بعد مستکرہ کو ان کے ایونے کے بعد مستکرہ کا دیا کہ کو بیا کہ کو کو بیا کہ کو بیا کہ کہ کو بیا کہ کو کو بیا کہ کو بیا کو بیا کہ کو بیا کہ

حنفیہ میں سے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں .....اکراہ زائل ہونے کے بعد تصرف مسکرہ کی اجازت پر موقوف ہوگا ہا ہیں ہے۔
ہجیے ضنولی کا تصرف البذا اگر مسکرہ نے تصرف کی اجازت دے دی تو نافذ اعمل ہوگا ور نہ فنج ہوجائے گا۔ بہی موقف مالکیہ کا بھی ہے۔
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے راجح ، تو کی اور زیادہ صحیح ہے، چونکہ جمہور حنفیہ کہتے ہیں : مسئکرہ کا تصرف اکراہ
زائل ہونے کے بعد اجازت کو قبول کرتا ہے، اگر فاسد ہوتا تو اجازت صحیح نہ ہوتی، چونکہ جو تصرف فاسد ہوتا ہوہ اجازت سے جائز نہیں ہوتا
بلکہ اس کا فنح کرنا واجب ہوتا ہے۔ جب کہ جس چیز کا عقد ہوا ہے قبضہ کرنے سے ملکیت میں آجاتی ہے، جب کہ بیاصول مسئکرہ کے عقد پر
منظبی نہیں ہوتا، ملک شام کے قانون آرئیل (۱۲۹،۱۲۸) میں یہی فتی اصول نافذ العمل ہے۔ کہ اکراہ میں کیا ہوا عقد قابل ابطال ہے یعنی الم زفر رحمۃ اللہ علیہ کا جوموقف ہو تھ ہو تھی نافذ العمل ہے۔ (پاکستان میں جمہور حفیہ کا موقف نافذ العمل ہے)۔

۲ بنلطی کا وقوع ..... غلطی کے وقوع سے مرادیہ ہے کہ وہ چیز جس کا عقد کیا جارہا ہواس میں غلطی ہوجائے ،خواہ اس چیز کی جنس میں غلطی ہویا سی کی مفتی ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کا عقد ہوا ہے وہ جنس معین سے ہے کین وہ سی اور جنس سے نکلی ،مثلاً ایک مخص عقطی ہویا سی کی صفت میں ، جب کہ عاقد کا گمان ہوکہ وہ چیز جس کا عقد ہوا ہے وہ جنس معین سے ہے کین وہ سی نکلی ،مثلاً ایک مختص عقد ہوا ہے وہ بنس معین سے ہے کین وہ سی کا کہ معنی المحتاج ۳۱۹/۳ معنی المحتاج ۳۱۹ معنی المحتاء ۳۱۹ معنی المحت

ا ۱۳۳۷ السحلی ۱۳۰۸ه و کیمی البدانع ۱۸۲/۵ ، تسکمله فتح القدیر ۱۳۸۷ تبیین الحقائق ۱۸۲۵ الدوالمختار ۸۹/۵ ۱ ۲۳۷ السحلی ۱۳۰۸ه و کیمی البدانع ۱۸۲/۷ ، تسکمله فتح القدیر ۲۹۳/۷ تبیین الحقائق ۱۸۲/۵ الدوالمختار ۸۹/۵ مجمع الضمانات ص ۲۰۲ه کام بخاری نے اس مدیث کوحفزت علی رضی الله عند کا تول قرار دیا بے (ٹیل الاوطار ۲ / ۲۳۵ نصب الرابة ۳ /۲۲۱) الفقه الاسلامي وادلته .... جلد ما زدبهم ...... النظر مات الفقه بية وشرعيه

نے سونے کے زیورات خرید نا چاہے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زیورات پیٹل کے ہیں یا گندم خریدی جب میچ پر قبضہ کیا تو معلوم ہوا کہ بیتو جو ہیں، یااون خریدی جب قبضہ کیا تو وہ رونی نکلی یا گھر خریدااس شرط پر کہ وہ ریت سیمنٹ کا بنا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو اینوں کا بنا ہوا ہے۔

تحکم .....نلطی میں واقع ہونے والے عقد کا تھکم ہیہے کہ وہ اساس طور پر باطل ہے، چونکہ مشتری نے جس چیز کا عقد کیا ہے اس کی جنس میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ گویا ایک معدوم شک پر عقد ہوا جب کہ معدوم چیز کا عقد باطل ہوتا ہے۔

اسی کے ساتھ متحد دانجس اشیاء کو کمچن کیا گیاہے جن کی قیمتوں میں بڑی حد تک اختلاف ہوتا ہے۔ مثلاً معین جنس کی ایک ماڈل میں کوئی گاڑی خریدی جب مشتری نے قبضہ کیا تووہ گاری کسی اور ماڈل کی نگلی۔

وصف میں علطی کا ہوجانا۔۔۔۔۔اس سے مرادیہ ہے کہ عقد جس چیز پر ہوااس کا وصف عاقد نے معین کردیا ، مگر بعد میں اس کا وصف مقررہ وصف کے علاوہ کو کی اور نکلامثلاً ایک شخص نے سفیدرنگ کی کوئی چیز خریدی بعد میں قبضہ کرتے وقت وہ چیز خاسسری رنگ کی نکلی یا مثلاً محری خریدی اور وصف یہ معین کیکہ وہ دودھ دیتی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دودھ نہیں دیں یا مثلاً متعین مصنف کی کتاب خرید نا چاہی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کی دوسرے مصنف کی کتاب ہے یا مثلاً لیدر کا بیگ خرید نا چاہا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ریگزین کا ہے۔

تھیم ......وہ عقد جس کے وصف میں غلطی واقع ہوجائے وہ لازم نہیں ہوتا بلکہ عاقد کواختیار ہے جاہے عقد کونا فذکر دے جاہے فنخ کردے، چونکہ وہ وصف جس میں عاقد نے رغبت ظاہر کر کے عقد کیا ہے وہ مفقو دہے لہٰذااس وصف کا مفقو د ہونا رضا مندی کے انتشار کا باعث ہے۔۔

اس کے ساتھ غلطی کی ایک بیصورت بھی ہلحق کر دی گئی کہ جب کسی شخص معین میں غلطی ہوجائے ،مثلاً کسی متعین ڈاکٹر کوادویات فروخت کرنے کا عقد ہوا جب قبضہ کاوقت آیا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور شخص ہے۔

عاقد کوعقد مننح کرنے کا ختیارتب ہوگا جب عقداییا ہو جو فنخ کوقبول کرتا ہو،اگر عقد فنخ کوقبول نہ کرتا ہوتو اس میں تفصیل ہے۔

# وہ عقو دجوننخ کوقبول نہیں کرتے

حنفیہ ..... جیسے نکاح شادی ، چنانچہ حنفیہ کے نزدیک عقد نکاح لازم ہوا ، لینی وصف مرغوب کے نہ ہونے کی وجہ سے عقد نہیں تو ڑا بائے گا۔

امام احمد رحمة الله عليه ..... كهتم بين اگرعقد زكاح مين وصف مؤوب مين غلطى واقع بموئى تو عاقد كوفتخ عقد كالختيار به جيسے مثلاً ايک شخص نے كسى حسين وجميل عورت بربعد مين وه جابل شخص نے كسى حسين وجميل عورت بربعد مين وه جابل نكلى يا كنوارى سمجھ كرعقد زكاح بوابعد مين وه ثيب كئي تو عاقد كوفتح كالختيار ب، چنانچه اگر دهوكاعورت كی طرف سے بهونواه عقد دخول سے پہلے فتخ بويادخول كے بعد تو عورت كے لئے بجھ مبرنہيں ہوگا، كين اگر دهوكاعورت كے علاده كسى اور كی طرف سے بهوا بهوتو عاقد نے جس قدر مبرعورت كو يا بهوتو دهوكا بازير رجوع كرے اور اس سے واپس لے۔

البتہ ملک شام کے قانون آرٹیکل ۱۲۱،۱۲۵ میں بیشق نافذ العمل ہے کفلطی واقع ہونے کی صورت میں عقد باطل ہوگا خواہ ملطی جنس میں واقع ہویا دصف میں، بیقانون فقہاء کے موقف کے خلاف ہے۔

فقہ میں بالهن غلطی کا کوئی اعتبار نہیں،مثلاً ایک صخص نے سونا سمجھ کرکنگن خریدے حالانکہ وہ پیتل کے ہوں، چونکہ عقو دمیں ارادہ ظاہرہ کا محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سا: تدلیس .....تدلیس وتغیر ریعنی تجارت میں گا مکودهوکادینااس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مختلف تر غیبات کے ذریعہ عاقد کوجھانسا دیا جاتا ہے تا کہ عقد کرلے اور عاقد بیگمان رکھتا ہو کہ عقداس کی مصلحت میں ہے حالانکہ حقیقت حال اس کے برعس ہو، تدلیس (دھوکادہی) کی مختلف اقسام ہیں (۱) تدلیس فعلی (۲) تدلیس تولی (۳) حقیقت حال کو چھپا کرندلیس کرنا۔

ا۔ تدلیس فعلی .....وہ چیز جس کا عقد کیا جارہا ہواس میں ایسی بناوٹ کرنا تا کہ بادی انظر میں شاندار معلوم ہو حالانکہ واقع میں وہ چیز ایسی نہ ہو، بالفاظ دیگریوں کہہ لیجئے کہ وصف میں ہیر پھیر کیا یا قصد آابہام میں ڈالنے کے لئے اس چیز میں تغیر و تبدل کر دیا، اس کی عصر حاضر میں بے شار مثالیں ملتی ہیں مثلاً سازوسامان کو چیکا کرفروخت کے لئے پیش کرنا، پیاز آلوو غیرہ کی بوریوں میں اچھا اچھا پیازیا آلواو پر رکھ دینا، پرانے سامان کورنگ وروغن کر کے پیش کرنا، پرانی گاڑیوں کورنگ کر کے پیش کرنا تا کہ وہ جدید ماڈل کی معلوم ہوں۔

تدلیس فعلی کی مشہور ومعروف مثال'' شاۃ مصراۃ'' ہے،مصراۃ کامعنی ہے بکری گائے وغیرہ کی تھنوں میں دودھ جمع کئے رکھنا اور نہ دوھنا تا کتھن دودھ سے بھرےر ہیں اورمشتری دودھ کی بہتات ہے متاثر ہوکرعقد بھے کر لے۔

مصراق کا تکلم ..... شافعیه، مالکیه اور حنابله کے نزدیک جمشخص کے خلاف تدلیس کی گئی ہو۔ (یعنی مدن علیہ) کو دو چیزوں میں اختیار ہے۔ (۱) مبنے کو بغیر عوض نقص لئے اپنے پاس رکھ لے، (۲) یا مالک کو واپس کر دے، ان حضرات کی دلیل میرصد یث ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ' اونٹ اور بکری کواس طرح دو دھروک کرنہ بچواگر اس طرح فروخت کیا تو جواسے خریدے گا سے دو دھرو ہے کے بعد اختیار ہوگا، اور پہند ہوتو روک لے آگر تا پہند ہوتو ایک صاع محجوروں کے ساتھ واپس کر دے۔ '' یہی رائے راجے ہے۔

حنفیہ .....کہتے ہیں عقد بیچ کو فننج کرنے میں مشتری کوت حاصل نہیں بلکہ جس قد رنقصان ہوااس سے رجوع کرے، حنفیہ نے قیاس سے جت کیڑی ہے، قیاس یہ ہے کہ ضان پایتو مثل سے ہوتا ہے یا قیمت سے، جب کہ مجورین نہ تو دودھ کی مثل ہیں نہ قیمت۔ ❶

تدلیس قولی .....تدلیس قولی می مراد جھوٹ ہے جو عاقدین میں ہے کی ایک کی طرف سے صادر ہو، اور جھوٹ سے دوسر شیخص کو عقد پرا کسانا مقصود ہو، جیسے بائع مشتری سے نبے یا موجر مستاجر سے کہے۔ یہ چیزاس قیت میں کہاں ملتی ہے بازار میں اس جیسی چیز ملتی ہی نہیں۔ یا کوئی اور جھے اسے روپے دیتا میں اسے بھی فروخت نہ کرتا اس کے علاوہ بے شاراو چھے ہتھکنڈ ہے جوگا کہ کو پھنسانے کے لئے کئے حاتے ہیں۔

محکم ...... تدلیس قولی کا تحکم میہ ہے کہ مید دھوکا ہے شرعا ممنوع ہے، کین عقد میں اس کا اثر نہیں ہوتا الامید کہ قدین میں سے کی ایک سے غین فاحش کیا جائے تواس وقت دھوکا کھانے والے کے لئے جائز ہے کہ وہ عقد کو باطل کر دے، یعنی دھوکا کھانے والے وفتے کا اختیار ہے۔

14 حقیقت حال کو چھیا کر تدلیس کرنا ..... فقد میں میصورت تدلیس ہے مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ عوضین (قیمت یا مبع ) میں سے

<sup>• .....</sup> تنصيل كي لئر وكير المختار ورد المحتار ١٠١٠ القوانين الفقهيه ص ٢٦٣ بداية المجتهد ١٥٣/٢ نهاية المحتاج ١٠٣٣ ، غاية المنه المنه

حکم ..... تدلیس کی میصورت نقباء کے اتفاق ہے حرام ہے۔ ﴿ چونکہ نِی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے" مسلمان ملمان کا بھائی ہے کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کوکوئی چیز فروخت کرے اور اس میں کوئی عیب ہوالا یہ کہ وہ اپنے بھائی ہے عیب بیان کردے۔'ایک اور حدیث ہے۔" جس نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ ﴿ مدس علیہ کواختیار ہے، اس کی تفصیل خیار عیب کی بحث میں آئے گی مختصریہ کہ مدس علیہ چاہتو عقد ضخ کردے چاہتو نافذ کردے۔

اس میں کوئی فرق نہیں کہ تدلیس عاقدین کی طرف ہے ہوئی ہویا کسی تیسرے اجنبی شخص کی طرف ہے ولال ہے تدلیس ہوئی ہو۔ سوریہ کے قانون آرٹیکل ۱۲۷،۱۲۷ میں بیثق ہے کہ تدلیس کی بناپر مدلس علیہ کواختیارہے۔ یہ قانون فقد اسلامی کے موافق ہے۔

ہم: نعبن مع تغریر .... غبن کا معنی لغت میں ' نقص' ہے، تغریر کا معنی ، دھوکا د،ی ہے۔ فقہاء کی اصطلاح میں غبن ایسے نقص کو کہتے ہیں جو کوشین میں سے کسی ایک میں ہواور اس کے ہوئے دوسراعوض اس کے برابر نہ ہو۔ بلکہ مقابل کاعوض اس کی قیت سے کم ہویازیا دہ ہو' تقریر یہ ہے کہ خلاف واقع چیز کے متعلق مختلف ، تھکنڈوں سے وہم میں ڈال دینا، مثلاً بائع نے مبع کا وصف بڑھا چڑھا کر پیش کیا حالانکہ حقیقت میں مبع کا وصف ایسانہ ہو۔

غبن کی دوشمیں ہیں:(۱)غبن یسر(۲)غبن فاحش

غیبن پسیر سسفین پسیر سے مرادابیاغین (دعوکا) جوتا جروں کی انداز ہ کی ہوئی قیت میں داخل ہو، جیسے کسی چیز کوڈی روپے میں خریدا حالائکہ اس کی قیت 9 روپے یا ۸ روپے ہو، پیفین پسیر ہے!

غیری فاحش ....غیری فاحش ہے مراداییاغین جوتا جردل کی اندازہ کی ہوئی قیت میں داخل نہ ہو، جیسے کسی مخص نے کوئی چز (۱۰) روپے میں خریدی بعد میں قیت کے واقف کارول نے اسے خبردی کہ یہ چیز تو ۵ روپے میں ملتی ہے بیغین فاحش ہے۔ چونکہ یہ قیت کسی بھی تا جر کے اندازہ قیمت میں داخل نہیں۔ میں نے فیمن فاحش کا مجلّہ (۱۲۵) میں نصر بن کیجیٰ کی رائے کے مطابق یہ اندازہ نقل کیا ہے تجارتی سازوسامان میں ۵ فیصد، جانوروں میں ۱۰ فیصد، زمین میں ۲۰ فیصدیاس اندازہ سے زائے نبن فاحش میں شار ہوگا۔

#### عقد میں غین کے اثرات :

غیبن بسیر .....غین بسیر کاعقد پر پچھا ژنہیں پڑتالہذاغین بسیر کی وجہ سے عقد کوفنخ کرنا جا کزنہیں۔ چونکہ غیبن بسیر میں ابتلائے عام ہے اوراس سے احتر از کرنامشکل ہے۔ عملی زندگی میں اس کا وقوع کثرت ہے ہوتا ہے، عادۃ لوگ غین بسیر کے متعلق چٹم پوٹی برتے ہیں۔ البتہ حفیہ نے غین بسیر میں تین حالات کومتنگی کیا ہے جن میں عقد فنخ ہوجا تا ہے۔

ا: دین مستغرق کی وجہ سے مدیون مجورعلیه کا تصرف .....وه مدیون (مقروض) جس پرتصرف کی پابندی لگادی گئی ہووہ اپنے

• .....و كيك الدرالمختار ١٠٣/٣ . والحديث اللول رواه ابن عامو عن عتبه بن عامر والحديث الثاني رواه الجماعة الا البخاري والنساني عن ابي هريرة.

۲: مرض المموت میں مبتلا شخص کا تصرف ..... جو شخص مرض الموت میں مبتلا ہواور وہ غین بسیر کے ساتھ کوئی چیز فروخت کردے یا کوئی چیز خریدے تو قرض خواہوں کے لئے جائز ہے کہ وہ قصرف کوفنخ کردیں ،ور ثاء کوبھی بیتق حاصل ہے۔ ہاں البتہ اگر دوسرا عاقد نمبن کا از الدکردے توعقد نافذ العمل ہوگا۔

۳ ۔ بیتیم کے اموال میں سے کوئی چیز اس کا سر براہ غبن لیسر کے ساتھ فروخت کردے اور ایسے محض کوفروخت کرے جس کے لئے شہادت دینا جائز نہ ہوجیسے بیٹا، بیوی وغیرہ تو عقد ضخ ہوگا۔

غین فاحش کا اثر .....غین فاحش عاقد کی رضامیں اثر کرے گا اور اسے زاکل کردے گالیکن کیا عاقد کوعقد نسخ کرنے کاحق حاصل ہے؟اس میں فقہاء کی تین آ راء میں۔

ا۔ حنفیہ کی رائے ۔۔۔۔۔۔ تنباغبن فاحش وظاہر الروایہ کے مطابق عقد پرکوئی اثر حاصل نہیں۔ • لبندامعقو دعلیہ کورد کرنایا عقد کوفنخ کرنا جائز نہیں ہاں البتہ عاقد بن میں سے کسی ایک کی طرف سے معقو دعلیہ کے وصف حقیقی میں دھوکا کیا گیاہ ویا کسی تیسر فیے خص مثالٰ دلال کی طرف سے غیرن فاحش ہو (میں نے مجلّد (م ۲۵۵) میں ای کولی ہے )، تو عقد فنخ کیہ جاسکتا ہے۔ چونکہ غیر محض دھوکا کھانے والے کی کوتا ہی پر دلالت کرتا ہے، بھلا اس نے حقیق کیوں نہ کی ، تجربہ کاروں سے لوچھا کیوں نہیں ، یہ دوسر سے عاقد کے مکر وفریب پر دلالت نہیں کرتا۔ چنا نچہ جب ابتماعی نقصان نہ ہور ہا ہو ہر خص کوفع حاصل کرنے کاحق حاصل ہے۔ جیسے ذخیر ہاندوزی کی حالت میں ہوتا ہے۔ البتہ اگر غیرن فاحش دھوکا دہی کے ذمرے میں ہوا ہوتو دھوکا کھانے والا معذور ہوگا چونکہ عقد غیرن کے نہ ہونے پر ہوا تھا لہذا جب غیرن ظاہر ہوا تو رضا نہ رہی۔

حنفیہ نے تین احوال میں نیبن فاحش کی وجہ سے عقد کو تنح کرنا جائز قر اردیا ہے۔ بیاس وقت جب کہ تغریر ( دھوکا د ہی) سے عقد خالی ہو لینی تغریر کے بغیر نیبن فاحش ہواہو۔

بیت المال کے اموال میں، وقف کے اموال میں، ان لوگوں کے اموال میں جن برصغر ٹی یا جنون یا بے وقو نی وکم عقلی کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہو چنانچیان اموال میں سے جو مال بھی بیچا گیااوراس بیع میں غبن فاحش ہواتو بیع فٹنج ہوجائے گی۔(مجلّہ ۳۵۲)

ووسری رائے ..... حنابلہ کی ہے، اس رائے کا ماحصل یہ ہے کہ نبن فاحش عقد میں موثر ہوتا ہے اور عقد کوغیر لازم کر دیتا ہے، برابر ہے اس میں تغریر کارفر ماہویا نہ ہو، دھوکا کھانے والے وتین حالات میں عقد ضح کرنے کاحق ہوگا۔ 🇨

اتناقی رکبان .....یعنی جودیباتی قافله شهر میں مال لار باہوکوئی تاجرقا فلے کوشہر میں پہنچنے سے پہلے بی شہر سے باہر ملے اور اس سے مال خرید لے، یو عقد حرام ہے اور اس میں معصیت ہے، چنانچہ جب تجارتی قافلے کوئین فاحش کا شہوت ال جائے تو آئیس مقد فنخ کرنے کاحق حاصل ہے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے" کہ تجارتی قافلوں کوشہر سے باہر مت ملو۔ " کی بہی شافعیہ کی رائے بھی ہے۔ کالہٰذا

● … الدر المختار الردالمحتار ۱۲۲/۳ . ويكهنع غاية المنتهى ۳۳/۳ المغنى ۲۱۳/۳ والحديث متفق عليه. المغنى ۳۲/۳ المهذب ۲۹۳/۱ المهذب ۲۹۳/۱ المهذب ۳۹۳/۱ المهذب ۳۱/۲ المهذب ۳۱/۲ المهذب ۳۰/۱ المهذب ۳۰

الفقة الاسلامي وادلته جندياز دبم ...... انظريات الفقبية وشرعيه حديث كي وجد سي عاقد كوفنغ عقد كاحق حاصل بـ

۲ بنجش سنجش سے ملا میں کہ ماہ میں کہ کہ ماہ ان تجارت کی قیمت بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اس سے سامان خرید نامقصودنہیں ہوتا بلکہ الیا فروخت کے لئے کیا جاتا ہے۔ ● چنا نجہ جب مشتری ومعلوم ہوجائے کہ قیمت میں اضافہ کرنے والاخرید نانہیں چاہتا تھا تو مشتری کواختیار حاصل ہوگا، جب کہ شافعیہ کے ہاں اصح قول میرے کہ مشتری کواختیار نہیں ملے گا۔ ●

سل مسترسل . . . مسترسل ہے مراد وہ محض ہے جواشیا ، کی قیت سے ناواقف بواور محض بائع کی امانتداری پراعتماد کرکے چیز خرید لے جب کہوہ بھاؤ تاؤا گانے کا گربھی نہ جانتا ہو، بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس سے نبین فاحش ہوا ہے چینا نچہاس کے لئے اختیار ہوگا ہچے فنح کرنے کا۔

مالکیہ .....کہتے ہیں: بہتینوں قسم کی بیوع صحیح ہیں البتہ شرعی طور پر سنت میں ٹابت نہ ہونے کی وجہ مے ممنوع ہیں،اور صرف بخش کی صورت میں مشتری کوخیار فتح ہوا۔ بقیہ صورتوں میں خیار نہیں ملے گا۔ 🍅

تیسری رائے ۔۔۔ شافعید کی رائے ہے کہ تصرفات میں غین فاحش کا کوئی اثر نہیں برابر ہے نبین فاحش میں تغریر کارفر ماہویا نہ ہو چونکہ غالب اوقات میں دھوکا کھانے والااپنی کوتا ہی ہے دھوکا کھا تا ہے ،اگر تج بہ کارلوگوں ہے بوجید لیتا تو دھو کے میں نہ پڑتا۔ ●

ملک شام کے سول لا ، آرٹکل (۱۳۰) میں غین کی خاص حالت غین استغلال گوشائل کیا گیا ہے، غین استغلال سے مرادیہ ہے کہ مقابل سامان میں برابر کی معدوم ہو، زمین میں غین کا ندازہ ۲۰ فیصد ہے کیا گیا ہے اور اس کے بدلہ میں مدتی کوایک سال کے اندراندر نالش کا اختیاد دیا گیا ہے، عقد قابل ابطال ہوگا۔

تیسری بحث عقد کی شرا ایط .... قبل ازین ہمیں عقد کے چار بنیادی عناصر معلوم ہو چکے میں جو یہ بیں (۱) صیغہ عقد (عبارات، الفاظ)(۲)عاقدین۔(۳)معقودعلیہ کاکل (۴) موضوع عقد یا عقد کا اصولی مقصد۔

شرائط کی اقسام ....عقد کے بنیادی عناصر شرائط کا تقاضا کرتے ہیں چنانچے مقد کی شرائط چارانسام پر ہیں۔(۱)شرائط انعقاد (۲) شرائط صحت (۳) شرائط نذ ذ (۴) شرائط لزوم۔

شرائط عا کدگی کا مقصد .....عقو دمیں جتنی بھی شرائط ہیں وہ اس لئے عائد کی جاتی ہیں تا کہ لوگوں کے درمیان تنازعات نہ ہونے پائیں نیز تا کہ عاقدین کے مصالح کی رعایت رہے۔ایک مصلحت دفع غدر ( دھوکا دہی کا خاتمہ ) بھی ہے۔

شرط……وہ ہے جس پرگسی چیز کا وجود موقوف ہواور وہ اس چیز کی حقیقت سے خارت ہو، جیسے طبارت نماز کے لئے شرط ہے اوروہ حقیقت نماز سے خارج ہے،عقد اکات میں گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے، عوضین کی تعیین بیچ میں شرط ہے، بیٹی کا تملیک کے قابل ہونا شرط ہے، مبیع کوحوالے اور سپر دکرنے کی قدرت ہونا شرط ہے، عاقد کی اہلیت بیچ میں شرط ہے۔ یہ س ری چیزیں عقد کے اجزاء میں سے نہیں یعنی عقد کی حقیقت میں داخل نہیں۔ ﴾

(۱).. شرطشری (۲) ...شرط جعلی۔

شرط شرکی .... '' شرط شری ہے مراد وہ شرط ہے جوشر بعت نے مقرر کر رکھی ہو، شرط شری کی پاسداری ضروری ہے تا کہ عقد محقق ہوسکے،''چونکہ مقد کا وجو دِشرط شری کے بغیر نہیں پایا جاتا، یہی شرط یبال محل بحث ہے جیے انعقاد مقدے لئے، بلیت کا شرط ہونا۔

شرط جعلی ....اس سے مرادالی شرط جسے عاقد اپنے کی خاص مقصد کے لئے اپنا رادہ سے عقد میں عائد کرے، لہذا پیشرط بھی عقد کے ساتھ معنوظ کو کی تحف ہوں کہ اگر میں نے آج تمہارے کے ساتھ معنوظ رکھی جائے گی، یا عقد اس شرط پر معلق ہوگا۔ جیسے تعلق کفالت اور تعلق طلاق۔ مثلاً کو کی شخص اپنی ہوئ سے کہا گرفت سے اس کے علاوہ جمعہ قیودات اور معاہدات جو متعاقد تن اپنے اوپر لا گوکرلیں وہ شرائط جعلیہ میں سے ہیں۔ میں نے حریت عاقد کی بحث میں اس پر کلام کردیا ہے۔

'' اول'' شرائط انعقاد.....ایی شرائط جن کے تحق سے عقد شرعاً منعقد ہوج تا ہے ورنہ عقد باطل ہوتا ہے اس کی دوشمیں میں۔(۱)شرائط عامہ(۲)شرائط خاصہ۔

شرا كط عامه ....اليىشرا ئط جن كاپاياجانام بعقد ميں واجب ہوتا ہے۔

شمرا کط خاصہ …. الیی شرا کط بیں جن کا پایا جانا بعض عقو دمیں مطلوب ہے۔اور بعض میں نہیں ، جیسے عقد نکاح میں گواہوں کا ہونا شرط خاصہ ہے، چنانچہ گواہوں کے بغیر عقد نکاح وطل ہوتا ہے۔

جیے معین مقو دمیں شرط تعیم( معقو دملیہ کی سپر دگی کی شرط ) مقو دمعینہ ہے مراد ہبد، عاریت ،ودیعت ،قرض اور ربن ہے چنانچہا گرمعقو د علیہ سپر دکر دیا تو عقد درست ہے ورنہ عقد باطل ہے۔

مثلُ جیسے معاوضات اور تملیکات میں نمقد کو کئی شرط پرمعلق نہ کرنا ، نیٹی ، ہیدا براء وغیر ہ کو کئی شرط پرمعلق کرنا آہیں باطل کر دیتا ہے۔ شرائط عامہ انعقاد کے لئے ہوتی ہیں بیشرائط صیغہ نقد ، عاقد اور معقود علیہ کے کل میں مطلوب ہوتی میں ، مثلًا میہ کہ عقد شرعی طور پرممنوع نہ ہواور میہ کہ عقد مفید بھی ہو۔

صیغہ، عاقد اور محل عقد کی شرا کا کومیں نے سابق میں بیان کردیا ہے اب انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔

عقد کا شرکی طور پرغیرممنوع ہونا ۔۔۔۔ وہ یہ کہ ایسی نصشری نہ پائی جائے جو مقد کے بطلان کا تقاضا کرتی ہو، جیسے کمسن بچکا مال تبرعاً دے دینایا اس کے مال کوئین فاحش کے ساتھ فروخت کردیا، انبذا بچ کے مال سے بیہ منعقد نمیں ہوگا برابر ہے کہ ولی کی طرف سے ہیہ ہو یا چھوٹے بچے کی طرف سے ہیہ ہوعقد باطل ہوگا حتی کہ اگر چہ بچہ نے بلوغت کے بعد عقد کی اجازت بھی دے دک تب بھی باطل ہوگا۔ چونکہ عقد باطل اوازت کو بھی ارتی کے بعد عقد کا اجازت کو بھی اور کرتے ہوئی۔

مزیدمثال جیسے ارتکاب معصیت کے لئے گھر اجرت پرلینایا جرائم کے ارتکاب کے لئے یامنشیات فروش کے لئے دکان کرائے پرلینا، غرر میں کی ہوئی بچے اس سے مرادوہ بچے سے جووجود کا بھی اجتمال کھتی ہواور عدم وجود کا بھی احتمال رکھتی ہے اور عدم وجود کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ جیسے تعنوں کے اندر دودھ کوفروفت کرنا، بھیڑکی پشت پراون کی بچے کرنا، سیپ کے اندر موتی کی بچے کرنا، بطن میں حمل کی بچے کرنا، پانی میں مجھل کی بچے کرنا، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کی بچے کرنا، ایک مرتبہ پانی میں جال والنے کی بچے کرنا، الفقه الاسلامى وادلته مع جلدياز دبهم منظريات الفقهية وشرعيه موتى نكالنے والے غوطه خور كى بيع \_

سے بیوعات بھی ای قتم سے بیں۔ تع مضامین یعنی نرکی پشت میں پڑے ہوئے نطفہ جس سے استقر ارحمل ہواس کی تع ، تع ملاقعے یعنی ماداؤں کے بطنوں میں حملوں کی تع بیع ملامسہ ، تع منابذہ ، کنگری مارکر بیع کرنا ، ملامسہ سے مرادوہ تع کہ مشتری یابائع جب بیع کومس کر لے تو تع منعقد ہوگئی۔

منابذہ ..... یہ کہ جب میچ مشتری کی طرف بھینک دی تو بیچ ہوگئی ، ننگری مارکزیچ کرنا یہ کہ جب مشتری مہیج پر کنگر مارد ہوتو عقد لازم ہوگیا، چنانچہ مذکور بالااحوال میں بیچ اس لئے ممنوع ہے چونکہ بیچ مجہول ہے یا مبیع کی مقدار مجبول ہے، جب کہ ایسی بیچ کے متعلق نہی وارد ہوئی ہے جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ یہ بیوع زمانہ جالمیت میں معروف وشہورتھیں لیکن اسلام نے ان بیوع کو باطل قرار دیا ہے۔

خلاصہ ..... شرعی ممانعت بھی طریقہ عقد کی وجہ ہے ہوگی جیسے غرر ( دھوکا ) میں کی ہوئی بیوع بھی ممانعت محل عقد کی وجہ ہے ہوگی جیسے منشات کی بیچ اورار تکاب معاصی کے لئے دوکان اجرت پرلینا۔ یا عقد کے موضوع کی وجہ ہے ممانعت ہوگی جیسے نابالغ بیچ کے مال کی بیچ اور ملک شام اور مصرمیں سونے کالین دین بھی اسی میں شامل ہے۔

عقد کا مفید ہونا ..... یہ کو عقد کے شمن میں معقول مصلحت متحقق ہورہی ہو چنانچہ ودیعت کے مقابلہ میں رہن رکھنے کا جواز نہیں پیدا ہوتا، چونکہ رہن کے مقابلہ میں رہن رکھنے کا جواز نہیں ہوتا، ہوتا، چونکہ رہن میں رکھی ہوئی چیز ضان ہوئی ہے، لہذاشکی مرہون کے مقابل میں ضان کا ہونا ضروری ہے، جب کہ ودیعت کا ضان نہیں ہوتا، چونکہ ایسا عقد انسان کی اقتصادی آزادی سے متصادم ہوا نے دوآ دمیوں کے درمیان تجارت میں مشغولیت نہونے پر با ہمی عقد میں مقدمی ہوگا، چونکہ ایسا عقد انسان کی اقتصادی آزادی سے متصادم ہے اور اسلام کے عام نظام کی جمایت سے خالی ہے۔

سابیابی ہے جیسے شرعی طور پرانسان پرجو تھم واجب ہواس کاعقد کرلیا جائے جیسے کسی جرم کے ارتکاب کے ممنوع ہونے پراتفاق کرلینا اور اجرت دے کردینی واجب کوکروانا جیسے نمازیا قر آق قر آت، یا بیوی کو اجرت دے کر گھر کے کام کرانایا بچے کو دودھ پلانے کے لئے بیوی کو اجرت دینا چونکہ بیا مورعورت پردیانۂ واجب ہیں۔ ●

(دوم) شرا کط صحت ..... یه وه شرا کط بین جن کااعتباراس لئے کیا گیا ہے تا کہ عقد کے اثر ات مرتب ہوں ،اگراثر ات مفقو دہوتے تو عقد فاسد ہوگا اگر چے عقد ذات کے اعتبار سے موجود ہوگا لیکن غیر اساسی طور پرتما نہیں ہوگا۔

ہرعقد کی شرا نطاصحت جوزیادہ غالب ہوں وہ علیجدہ علیجدہ ہیں مثلاً بچ میں حنفیہ کے زدیک بیشرط لگائی گئی ہے کہ بچ چھ عیوب سے خالی ہو، دہ عیوب بیہ ہیں۔ جہالت ،اکراہ ،توقیت ،غرر (وصف میں دھوکا) ،ضرر ،شرط فاسد۔ ●

جہالت .....اس سے مرادالی فاحش قتم کی جہالت جومتعاقدین کے درمیان نزاع پر ورہوتی ہواوراس کا حل دشوار ہو، متعاقدین کے درمیان پھوٹ پڑنے والانزاع ایسا ہوتا ہے کہاس میں متعاقدین کی حجت برابر یکسال ہوتی ہے۔ جہالت کی چار قسمیں ہیں:

[۱)....جہالت مبیع \_

(٢)....جنس كے اعتبار مے ثمن ميں جہالت يا نوع ميں جہالت يا مقدار ميں جہالت ـ

اسس کیکن متاخرین حننی، مالکید اور شافعید نے شعائر دینوی کو بجالانے پراجرت لینے کو جائز قرار دیاہے مثلاً امامت، اذان اور تعلیم قرآن پراجرت لیما جائزہے۔ دیکھنے تبیین الحقائق ۱۲۳/۵ البدائع ۱/۳ بدایة المحتهد ۱/۱۱ مغنی المحتاج ۳۳۳/۲ المهذب ۳۹۸۱ وردالمحتار ۱/۳ فتح القدیر ۲۱۹۵ معنی المحتاج ۳۳۳/۲ المهذب ۳۹۸۱ المحتار ۲/۳ فتح القدیر ۲۱۹۵ معنی المحتاج ۳۳۳/۲ المهذب ۳۳۳/۱ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامي وادلته ... جلد ياز دبم ...... انظر يات الفقهية وشرعيه

(۳) مثمن کی ادائیگی کی مقرره مدت میں جہالت یا خیار شرط کی مدت میں جہالت۔

(٣).... باوثوق وسائل کی جہالت مثنا اُنفیل پیش کرنے میں جبالت ہویادومجبولوں کی رہن کی جہالت۔

ا کراہ .....اکراہ ہے مراد اکراہ کی دونوں تشمیس اکراہ تام اور اکراً ناقص ہے، جمہور حنفیہ کے نزدیک اکراہ کی حالت میں کیا ہوا عقد • فاسد ہوگا جب کہ امام زفر رحمۃ التدعلیہ کے نزدیک عقد موقوف ہوگا۔ تفصیل سابق میں بیان ہوچکی ہے۔

توقیت .....یعنی ایک مبینه یا ایک سال کی مدت مقرر کرنا، چونکه کسی چیز کی ملکیت مدت مقرر کرنے کا تقاضانہیں کرتی ،ای طرح عقد نکاح کے لئے مدت مقرر کرنا بھی صحیح نہیں چونکہ عقد کاح بمیشہ بمیشہ کے لئے صحیح بوتا ہے۔ ●

غرروصف …'' وصف میں دھوکا کردینا مثلاً گائے کواس شرطخریدنا کہ وہ اتنے اتنے کلودودھ دیتی ہے بیزیج فاسد ہے چونکہ دودھ کی مذکورہ مقدار موہوم ہوتی ہے۔ چونکہ دودھاس ہے کم بھی ہوسکتا ہے، جب کہ غررہ جودیہ ہے کہ بچھ میں مبیعے کے موجود ہونے یا معدوم ہونے میں احتال ہو۔'' بیچ باطل ہوگی۔

ضرر.....مثلاً حیت میں نصب کئے ہوئے شہتر کی تیج جب کہ ممارت کو منہدم کئے بغیر سپر دگی ناممکن ہواور تھان میں سے ایک میٹر کیڑا کھاٹ کراس کی تیج کرنا جس سے بقید کیڑے میں نقصان ہور ہا ہو۔

حنفیہ کے نز 3 یک شرط فاسد ساسے مراد ہرایی شرط ہے جس میں متعاقدین میں ہے سی ایک کے لئے نفع ہو جب کہ پیشرط لوگوں کے درمیان متعارف نہ ہو، جیسے اس شرط پر گاڑی کی بیچ کرنا کہ وہ ایک ماہ تک اس کے استعمال میں رہے گی یا گھر کی نیچ اس شرط پر تکی کرنا کہ شتری بالع کو اتنی مقدار میں قرض دے۔

تحکم .....بنیچ فاسد ہے،معاوضات مایہ بھی ای قتم میں شامل ہیں،اس کےعلاوہ باقی عقود پراس شرط کا اثر نہیں ہوتا۔اس کی تفصیل گزر کی سے

ای طرح بدلین کی مقدار میں برابری شرط ہے یعنی جب سونے کے بدلہ میں سونا اور چاندی کے بدلہ میں چاندی ہوتو برابری شرط ہے، ای طرح گندم کے بدلہ میں گندم اور جو کے بدلہ میں جو کی برابری بھی شرط ہے۔

ای طرح تفرف سے پہلے مشتری کا بچے پر قبضہ کرنا بھی شرط ہے۔

سوم:شرا نُط نفاذ 🕟 نفاذ عقد کی دوشرطیں ہیں۔

اول: ملک یا ولایت ... ، ملک یہ ہے کہ کس چیز کواپن تحویل میں لے بین حتیٰ کہ قبضہ کرنے والاتن تبااک ملیت میں تصرف کرنے کی المیت رکھتا ہو یا بیل طور پر کہ کوئی شرقی مانع نہ ہو۔الا مید جب کوئی مانع آخری مانع نہ ہو۔الا مید جب کوئی مانع آجون ،سفہ ( کم عقلی ) بجینہ یاعدم تمیز وغیرہ۔

ولايت. مصم ادو وشريل اختيار بجس عقد منعقد موتا بي بهر ولايت كي دوشمين بين

<sup>•</sup> عقد نکاح کی مدت مقرر آرة مثلاً بیشرط افادینا کدفال مبینے کی فلا بتاری کوعقد نکاح منعقد کیا جائے کا اس نے مدوه منعقد نیس ہوگا، جب کدا تظامی امور کے بیش نظر عقد نکاح کا اس نے مدوه منعقد نیس ہوگا، جب کدا تظامی امور کے بیش نظر عقد نکاح کی تاریخ مقدر آریا تھیج ہے۔

الفقد الاسلامى وادلت منجمد يازدهم من النظريات الفقيمية وشرعيد الفقد الاسلامى وادلت منجمد يازدهم من النظريات الفقيمية وشرعيد الصليد :.....وه يه يم أنان بذات خوداين الموركامتولي بو

۲: نیابید .....وه یه ب که انسان کن دوسر شخص کے امور کامتولی ہو،اور دوسر شخص کی ابلیت ناقص ہو۔ یا تو خود ما لک نے کسی کو نائب بنایا ہو جسے وکیل نیاش نے کسک کون نب بنایا ہوجیسے اولیا ، (باپ، دادا) اوصیا ، (باپ یا دادا کاوسی یا قاضی کاوسی )۔

ای شرط کے شمن میں بیشر ہے بھی اگائی گئی ہے کی محل عقد عاقد کا مملوک ہو۔اگر عقد مملوک نہ ہومثلاً بید کہ فضولی ہوتو عقد نافذ نہیں ہوگا یا مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا بشر طیکہ فضول نے مالک کی طرف سے عقد کیا ہواو راگر فضولی نے اپنی طرف سے عقد کیا ہوتو عقد باطل ہوکا۔

ی ہو جب کہ اہ مثا<sup>نع</sup>ی رنمۃ ابند علیہ اوراہ م احمد رحمۃ القدعلیہ نے ملک اورولایت کوشرائط انعقادیس سے قرار دیا ہے۔للبذاشرائط انعقاد کی رو سے فضولی کاعقد باطل ہوگا۔جبیبا کہ پہلے ذکر کیاجا چکا ہے۔

دوم ..... به کیمل عقد عاقد کے علاوہ کسی اور کاحق نہ ہو،اگر عقد کسی اور کاحق ہوتو وہ نافذ نہیں ہوگا بلکه موقوف ہوگا۔ حق غیر کے تعلق کی تین صورتیں ہیں۔ •

(۱) .... یہ کہ غیر کا حق محل معقودعلیہ کے عین ساتھ بقیبۂ متعلق ہوجیسے غیر کی ملک کوفروخت کرنا ،مریض کا مرض الوفات میں تبائی مال سے زیادہ کا تبرع کرنا بیعقدور نڈکی اجازت پرموقوف ہوگا۔

(۲) ۔ یہ کمکل معقودعلیہ کی مالیت کے ساتھ دوسرے کاحق متعلق ہو بعینہ کل ہے متعلق نہ ہو، جیسے مدیون جس پر پر بندی نہ لگا گی گئی ہو کااییا تصرف کرنا جس سے قرض خواہوں کا نقصان ہوتا ہو۔

قرض خواہوں کے حقوق مدیون کے احوال کی مالیت سے متعلق ہوتی ہیں ،بعینہ اموال سے ان کے حقوق متعلق نہیں ہوتے ، چنانچہاگر مدیون کسی دوسرے کامال لا کر قرض خواہوں کودیے توادائیگی موقوف ہوگی۔

(۳) ۔ بید کہ غیر کا حق تصرف کی صلاحیت کے ساتھ متعلق ہو معقو دعلیہ کے کل کے ساتھ متعلق نہ ہو، جیسے نافص اہلیت رکھنے والے شخص جس پر پابندی عائد ہو کا تصرف اس پر پابندی یا تو شرعاً ہوجیسے بچہ یا پابندی کم عقلی کی وجہ ہے ہویادین مستعزق کی وجہ ہے ہو۔

ناقص ابلیت اموال میں تصرف کی ما لک نہیں ہوتی للہذا جو محض ناقص ابلیت رکھتا ہوگا اس کا تصرف شرعی ولی کی اچازت پرموقوف ہوگا خواہ وہ شرعی ولی بہت ہویا دادا ہویا کوئی اور وسی ہو۔اگر ولی نے اجازت دے دک تو عقد نافذ ہوگا ورنہ باطل ہوگا۔ جیسی غیر کا حق تیسرف نافذ ہونے کے مانع ہوتا ہے،ا کراہ بھی نفاذ تصرف کے مانع ہے۔

چہارم شمرا کطانروم سینقو میں اصل نروم ہے ہنروم عقد مثلاً بیٹی یا جارہ وغیرہ کے لیے شرط ہے کہ وہ ان خیارات سے خالی ہوجن کے ہوتے ہوئے متعاقدین میں ہے کمی کوعقد فنخ کرنے کاحق حاصل ہوتا ہے۔ شرطانروم یا تو عاقد کی طرف سے عائد کردہ ہوگی یا شریعت کی طرف سے عائد کردہ ہوگ ۔ چنانچے اگر عقد میں خیار شرط یا خیاز عیب یا خیار رؤیت پایا گیا تو عقد لازم نہیں ہوگا۔

اورعقدات شخص کے حق میں لازم نہیں ہوگا جس کے لئے خیار یوگا۔لبندااے حق حاصل ہے کہ وہ عقد کو چاہے نئے کردے چاہے قبول کرے۔ باب البتۃ اگر کوئی مانع پیش آگی جیسا کہ خیارات کی بحث میں بیان کیا جائے گاءوہ عقد جس میں خیار ہواسے مقد غیرلازم کہناجا تا ہے۔ پی

برعقری بحث: عقد کے اثر ات · · · برعقد کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اور ایک عام اثر ہوتا ہے۔ - چوتھی بحث: عقد کے اثر ات · · · برعقد کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اور ایک عام اثر ہوتا ہے۔

عقد کے حکم اصلی کوموضوع عقد کتے ہیں۔جیسا کہ سبب کی بحث میں گزر چکا ہے۔ حکم اسلی النزام سے جدا ہوتا ہے،النزام سے مرادیہ ہے کہ انسان فعل کا مکلف ہویا امتناع فعل کا مکلف ہو، پہلے کی مثال جیسے بیٹے کا سپر دکرنا، قیمت کا سپر دکرنا، دوسرے کی مثال جیسے کسی مخص پرظلم نہ کرنایا کسی کے مال پرظلم نہ کرنا اور ودیعت کو استعمال میں نہ لانا۔

چنانچکسی چیز کاالتزام یا تو شریعت کی طرف ہے ہوگا۔ جیے قریبی رشتے داروں پرخرج کرنابسااوقات عقد کے ذریعے التزام ہوگا جیسے اجرت ادر قیمت حوالے کرنے کی شرائط عائد کرنا، بسااوقات التزام کا ذریعہ عقد کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی جیسے صرررسانی کافعل جو تلف شدہ اشیاء کے صان کی صورت میں ہوتا ہے۔

عقداصلی کا تتم محض انعقاد مقد سے تحقق ہوجا تا ہے، الگ ہے نافذ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ، چنانچے منعقد ہونے ہے مشتری کے لئے ملکیت منتقل ہوجاتی ہے، بقید متقود کا بھی یہی حکم ہے۔

التزام.... کسی شرط کے التزام میں اس شرط کا نافذ کرنالازی ہے پوئلہ التہ ام شرط کسی مصبحت کی بنا پر ہوتا ہے، چنانچے ہی ملکیت اگر چہ مقد بڑھ ہے مشتری کی طرف منتقل ہوجاتی ہے لیکن بیاثر بائع کے نفاذ کا محت نی ہے بائع کے اثر سے مراد بیہ ہے کہ بڑی مشتری کے حوالے کی جائے ۔

دوسرے لواز مات عقدے لازم ہوجاتے ہیں ان لواز مات ہے مراد عقد کے وہ اثر ات ہیں جنہیں شریعت نے مقرر کر رکھا ہے جیسے مجع کاسپر دکر نا، حنمان عیب، قیمت بائع کے حوالے کرنا اور موجر کو اجرت دیناوغیر و۔

۔ بسااوقات بعض التزامی شرااط عاقد بھی اڈگوکر دیتا ہے جیسے نیٹا کے بعدا یک مدٹ تک میٹ کواپنے استعمال میں رکھنا ہیٹ کوشتر کی کے گھر تک پہنچانا ،اجرے بطور قرض دیناوغیرہ۔

اشرعام میں اشرعام میں ہرطرت کے مقود شترک ہوت میں ، بیزا اثرا احکام وسّائج میں ،مقود کے دو عام اثرات میں (۱) نفاذ (۲) الزام اورلزوم۔

(نفافی) ، جب مقد کا نعقار ہو جائے اس کے بعد مقد اسلی کے تم کا ثابت ہونا غاذ ہے، یعنی جب مقد معتاج اس کے بعد فوراً مقد کے خاص اثر اسے اور مقد پر مرتب ہونے والے نتائج پیدا ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ مثل مقد نتے کے نافان سے کی نفس انعقاد سے مبلغ کی ملکیت منتقل ہوجاتی ہے اور قیمت کی سپر دگی از مہوجاتی ہے، دوسرے اوازمات کا نفاذ بھی ہوجاتی ہے جیے مبلغ کی ہفتان عیب اگر مبلغ میں عیب ظام ہوجائے۔

عقد نگاح کے نفافہ کامعنی سیے ہے کیمنس انعقاد کات حق زوجیت اوا سرنا حدل موجات ہوں میں از دواتی حقوق واجب ہوجاتے ہیں ، بہت ساری شرائلہ اور پیندیوں ووجوول جاتا ہے ، مثلاً خاوند پر تنقیداز میوجاتا ہواد شروع اطلاعت ہجالان کی عورت پابند ہوتی ہے وغیر د۔

نفاذے متنابل میں او تف عدین نجے برجاتا ہے بیعقد فافذ ہے، بیعقد موقوف ہے۔

الفقه الاسلامي وادلته ... جلدياز دبهم ...... النظريات الفقهمية وشرعيه

عقدموقوف كى اقسام منعقد موقوف كى سات اقسام فراہم ہيں۔

مکرہ (جس پرجہ وتشد دئیا گیاہو) کاعقد ہمیمیز کر لینے والے بچے کاعقد ، کم عقل شخص جس پرپابندی لگادی گئی ہواس کاعقد ، مدیون جس پردین مستغرق ہواس کا عقد ، مرض الوفات میں مریض کا تبرع کرنا فضولی کاعقد ، مرتد کا اپنے موال میں تصرف کرنا ، چنانچہ حالت ارتد ادمیں امام ابوصنیفہ رحمۃ التدمایہ ئے نزویلے مرتد کا تصرف موقوف ہوتا ہے۔ اگر مرتد اسلام کی طرف لوٹ آیا تو اس کا تصرف نافذ ہوگا اگر مرتد ہوگیا یا قتل کردیا گیایا دار حرب میں چائے یا اور قاضی نے بھی اس کے لحوق کا فیصلہ صادر کردیا تو اس کے تصرفات باطل ہوں گے۔

> الزام . . . كالغون معنى بعد تقد كى جمله شرائط اور رعايتون كووجو في طور برنا فذكر ناچنانچ فرمان بارى تعالى ب: يَا يُنْهَا الَّنِ ثِينَ إِمَنُوٓا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ . . . . المائده هُ ا

> > اے ایمان والو! معاہدات کو پورا کرو۔

الزام کافقہی معنی ہےالیی شرائط اور پابندیوں کو قائم کرنا جمعین ہواوران کا قیام عاقدین پرہو۔جیسے بیچ میں ہوتا ہے، یا کسی ایک عاقد پر پابندیوں کا قیام کزوم ہے۔ جیسے انعام کے وعدہ میں ہوتا ہے میے عقد کے اثرات میں ہے ہے۔

الزام اورلزوم میں تھوڑ افرق بھی ہے۔

لزوم .....عقد ننخ کرنے کی طاقت نہ ہوالاً یہ کہ عاقدین باہمی رضا مندی ہے عقد ننخ کردیں، فنخ عقد پر باہمی رضا مندی کوا قالد کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حفنیہ اور مالکیہ کے نز دیک جب عقد تمام ہوجائے تو اس میں لزوم آ جاتا ہے، یہی ثق قانون میں شامل کی گئی ہے اور عدالتی فیصلے بھی اسی پرصادر ہوتے ہیں۔

جب كمثافعيداور حنابلدك نزديك عقديل لزوم تبآتا وجب مجلس عقد برخاست موجائ

پانچویں بحث بعقو دکی مختلف اصناف ..... مختلف اعتبارات سے عقو دکی متعدد اقسام ہیں۔ اہم اعتبارات میں: عقد یا توشریعت کے مقرر کرنے سے ہوگا یا غیر معین ہوگا، یا تو عقد اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ معین ہوگا یا غیر معین ہوگا، یا تو عقد کا اعتبار ہوگا یا اعراض کا اعتبار ہوگا، یا عقد عینی ہوگا یا غیر عینی یا عقد پر اس کے اثر ات کے مصل ہونے کے اعتبار سے ہوگا یا عدم اتصال کے اعتبار سے ہوگا یا عدم اتصال کے اعتبار سے ہوگا۔

پہا تقسیم: وصف کے انتہار سے عقد کی تقسیم … مثریعت نے عقد کو وصف عطا کیا ہواہے چنانچہار کان اورشرائط پوری ہونے کے بعد عقد یا توضیح ہوگا کہاس پراٹرات مرتب ہول گے یاغیرضیح ہوگا کہاس پراٹرات مرتب نہیں ہوں گ۔

عقد سیجے .....عقد سی عقد ہوتا ہے جس کے بنیادی عناصر مکمل ہوں بعنی ایجاب وقبول ، عاقدین مجل عقد اور موضوع عقد \_اور عقد کی شرعی شرائط بھی کمل ہوں تب عقد اس قابل ہوگا کہ اس پر عقد کے اثر ات مرتب ہوں \_

حنفیہ عقد یحیج کی ایوں تعریف کرتے ہیں۔وہ عقدہے جواپنی اصل (رکن یعنی ایجاب وقبول)اوروصف کے اعتبارے مشروع ہو۔

عقد سیجے کا تھکم سیدے کہ فی الحال اس کے اثرات پائے جاتے ہیں، چنانچہ جو تحف عقد کی املیت رکھتا ہو جب اس کی طرف سے کوئی عقد صادر ہواور عقد بھی ،ل متقوم پر واقع ہوا ہواور عقد کی غرض وغایت بھی مشروع ہوتو مبیع کی ملکیت کا ثبوت مشتری کے لئے ہوگا اور قیمت کی ملکیت بائع کے لئے ثابت ہوگی ،بیاثرات ایجاب وقبول کے بعد فوراً مرتب ہونا شروع ہوجا نیں گے شرطیکہ جب عقد میں خیار نہ ہو۔

حنفیہ ..... حنفیہ نے عقد غیر صحیح کو باطل اور فاسد میں تقسیم کیا ہے، ان میں سے ہرایک کامعنی دوسر سے مختلف ہے، تیقسیم ان عقو د میں محصور ہے جو ملکیت کو منتقل کردیتے ہیں یا ان عقو دمیں تیقسیم محصور ہے جو عاقدین کے باہمی التز امات (رعایتوں اور پابندیوں) کو واجب کرتے ہیں۔ جیسے نیچ، اجارہ، ہبہ، قرض، حوالہ، شرکت، مزارعت، مساقات اور تقسیم۔

رہی بات ان عقو د کی جوغیر مالی ہیں جیسے و کالت، وصیت بھیجے قول کے مطابق عقد نکاح ،اوروہ عقو د مالیہ جن میں باہمی شرا کط اور یا ہندیاں نہیں ہوتیں۔ جیسے عاریت ، ودیعت ،عبادات اور انفرادی تصرفات جیسے طلاق ، وقف ، کفالت ، اقر اروغیر ہ تو ان عقو دمیں فاسداور باطل کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

حنفیہ اور جمہور کے درمیان منشاء اختلاف .....اس اختلاف کی بنیاد ایک اصولی قاعدہ ہے اور وہ یہ ہے: شریعت کی طرف سے صاور ہونے والی نہی کے اثر کاسمجھنا ہے، جیسے بہتے پانی میں مجھلی خرید نے کے متعلق نہی وار دہوئی ہے چونکہ اس میں غرر ہے، ایک بیچ میں وو بیوع کے متعلق نہی وار دہوئی ہے، جیسے شراب مردار اور خزیر کی بیچ وغیرہ ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا نہی منہی عنہ کے فساد کی مقتضی ہے؟ یعنی گناہ کے اعتبار اور وقوع کا معاام کان ہے یا فقط گناہ کا امکان ہے؟

پھر کیاارکان عقد میں ہے کی رکن کے متعلق وارد ہونے والی نہی عقد کو پیش آنے والے وصف کے ساتھ معالازم ہے یا غیرلازم ہے؟ 
جمہور فقہا است کہتے ہیں: شارع کی طرف ہے جس عقد کے متعلق بھی نہی وارد ہوئی ہے اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اس عقد کا سرے ہے اعتبارہ ی نہیں، جو اس عقد کا اقد ام کرے گا گئہ گار ہوگا۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ ارکان عقد (ایجاب وقبول، اہلیت عاقدین اورمحل عقد) کے متعلق نہی وارد ہوئی ہو، چونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔" وہ مختص جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جودین میں سے نہ ہوتو وہ مردود ہے۔" ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جودین میں سے نہ ہوتو وہ مردود ہے۔"

ای اصول پریہ چیز بھی ہے کہ جب کوئی عقد منبی عنہ ہوگا وہ باطل ہوگا یا فاسد ہوگا اس پراٹر مرتب نہیں ہوگا چونکہ جب شریعت کی نہی وار د ہوئی تو شریعت نے اسے غیر مشروع کر دیا ، جب نہی سی وصف کے متعلق وار د ہوگی تو وہ نہی وصف سے موسوف کی طرف سرایت کر جائے گی۔ •

حنفیہ ..... کہتے ہیں: بسااوقات شارع کی طرف ہے کسی عقد کے متعلق نہی وارد ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مرتکب فقط گنا ہگار ہوگا، یہال فرق کیا جائے گا کہ آیا نہی اصلی عقد پر وارد ہوئی ہے یا وصف عقد پر وارد ہوئی ہے، اگر نہی اصل عقد کے متعلق وارد ہوئی ہوتو عقد باطل ہوگا اور اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا، اگر نہی عقد کے کسی مجاور (متعلق) وصف کے بارہ میں وارد ہوئی: و فقط و حف باطن ہوگا۔ بطلان اصل عقد کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ چونکہ عقد کے بنیادی عناصر مکمل ہوتے ہیں لہذا عقد فاسد ہوگا۔

 <sup>...</sup> یعنی ثم منی عن کفاد کا قد شا کرتی ب یائیس . ● تفصیل کے لئے ویکھے بعدایة السمجتهد ۱۲۲۰ السمستفی ۱/۱۲ الساحکام
 للآمدی ۱۸/۱، سوح جمع الجوامع اللمحلی ۱۰۰۱ المدخل الی مذهب احمد ص ۱۹ اللابهاج ۱۳۳۱.

الفقہ الاسلامی وادلت جلد یاز دہم ۔۔۔۔۔۔ انظریات الفقہیة وشرعیہ چنانچہ عدم المبیت میں طے پانے والے بیج ،غیر مال جیسے مردار کی بیج ، مال غیر متقوم کی بیج جیسے شراب خزیراور پانی میں مجھلی کی بیج باطل ہے۔ چونکہ یہاں اصل عقد میں خلل ہے، بیج موقت ، یا جو بیج ثمن کی حالت پر مشتمل ہویا مفضی الی النز اع ہوجیسے ایک بیج میں دو بیوع کرنا تو یہ بیج فاسد ہے چونکہ یہاں خلال عقد کے وصف میں یا یا جاتا ہے جو کہ حقیقت عقد سے خارج ہوتا ہے۔ •

چنانچیہ جب عقد کے کس سب مجاور جوعقد کولازم نہ ہونے کی وجہ سے نہی وارد ہوئی ہواوروہ سبب عقد میں شرط نہ ہوتو اس نہی کا تقاضہ کراہت ہوگی چونکہ عاقد نے اس حالت میں عقد پراقدام کیا ہے جومجاور نہی ہے جیسے نماز جمعہ کی اذ ان کے وقت بھے کرنا۔ تفویل سے میں میں میں میں نے صحب میں قتم سے دیں جات

اس تفصیل کےمطابق حنفیہ ئے نز دیک غیر مجھے عقد کی دوفشمیں ہیں(۱)باطل(۲)فاسد۔

عقد باطل ... عقد باطل وہ ہے جس کے رکن یا محل میں خلل ہویا شریعت نے سرے سے اس عقد کو مشروع ہی نہ کیا ہوا ور نہ ہی اس عقد کے کسی وصف کا کوئی انتبار کیا گیا ہو۔ جیسے عاقد بن میں سے کوئی ایک عقد کا اہل نہ ہوجیسے مجنون ، غیر ممیز بچہ یا بچے ممیز ہولیکن ایسا عقد کرے سے وقع کے مسلم کے لئے ضرر محض کا باعث ہو۔ یا ایجا ب وقبول صحیح طرح سے نہ ہویا کھی مشری کے قابل نہ ہوجیسے ایسی چیز کی بچے جو مال نہ ہو، یا وہ مال متقوم نہ ہوجیسے شراب ، خزیر ، پانی میں مجھلی ، یا عام لوگوں کے اجتماعی مال میں سے بچھ جھے کی بچے جیسے مشترک راستے کی بچے یا سپتال کی بچے یا محد کی بچے یا ایسی چیز کی بچے جس میں ثمن غیر مال رکھ دیا گیا ہوجیسے مرداریا وہ مباحث کی ہو، نکاح کی صورت میں جیسے محارم میں سے کسی کے ساتھ عقد کرلیا ، یا ایسی عورت کے ساتھ و دباطل ہیں۔

عقد باطل کا حکم ....عقد باطل کا سرے سے انعقاد ہی نہیں ہوتا ،اگر چہ بظاہر عقد کی صورت پائی جائے ،اس پرشر کی اثرات مرتب نہیں ہوں گے،لہذا ملکیت کا نقال سرے سے فائدہ مند ہے ہی نہیں چونکہ عقد کوئسی حال میں بھی موجود نہیں شار کیا جاتا۔

عقد فاسد .....عقد فاسدوہ ہوتا ہے جوابی اصل اور ذات کے اعتبار سے تو مشر وع ہولیکن وصف کے اعتبار سے مشر وع نہ ہو،ای عقد کوشر عامو جو ذبیس سمجھا جاتا ، چونکہ بیعقد اہل کی طرف سے صادر ہوتا ہے محل حکم شرق کے قابل ہوتا ہے ، ایجاب وقبول بھی حیج طرح سے ہوتا ہے،لیکن بایں ہمدایک ایساوصف پایا جاتا ہے جس کے متعلق شریعت میں نہی وار دہوئی ہوتی ہے۔

جیسے کسی مجہول چیز کی بڑچ جس میں فاحش قسم کی جہالت ہوجومفطنی الی النزاع ہواور جیسے غیر معین گھریا گاڑی کی بڑچ یا جیسے ایک سود ہے میں دوسودوں کا ہوجانایا آس شرط پر گھر کی بڑچ کی کہ مشتری ہائع کواپنی گاڑی فروخت کرے گا،مال متقوم کی بڑچ جس کانٹن مال متقوم نہ ہوجیسے شراب کوشن بنادیا، جیسے گائے کی بڑچ اس شرط پر کہوہ گا بھن ہے۔

عقد فاسد کا حکم مل عقد فاسد میں جب مالک کی صریح اجازت سے قبضہ ہوجائے تو ملک ثابت ہوجائے گی یا مالک کی طرف سے دلالة جازت ہوجیے جنس مقد میں بائع کے سامنے میچ پر قبضہ کرلیا اور بائع نے اس پرکوئی اعتراض نہ کیا۔

عقد فاسدکوشری طور پرفنخ کرنا واجب ہے یاعاقدین میں ہے کسی ایک کی طرف سے فنخ ہویا قاضی کے حکم سے فنخ ہو، چونکہ عقد فاسد شرعاً ممنوع ہے، عقد فاسدکو فنخ کرنا دوشرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔

(اول)... معقود مایداس حالت پر باقی ہوجوحالت بصند کے پہلے تھی ،اگر میٹ کی شکل بدل دی گئی یعنی مبیع ہلاک بُرونی کی یا وہ کا تاہواسوت تھا جس سے کپٹر ابن دیایا گندم تھی اسے پیس لیایا آٹا تھا اس کی روٹی لیکادی تو اس صورت میں فننج عقد ممنوع ہوگا۔

(دوم) عقد کے ساتھ کی دوسر فیخص کا حق متعلق نہ ہو، اگر مشتری نے مبع میں تضرف کر دیا مثلاً آگے فروخت کردی ، یاکسی کو بہہ

 <sup>◄</sup> ٢٨٩ أو الما صول ٢/ ٢٨٩ كشف الأسرار ص ٢٥٨ ، ود المعتار لابن عابدين ٣ ٢٠٠٠.

مکروہ تحریمی عقد ..... جب عقد کا کوئی بنیادی عضر نہ پایاجائے یااس میں کوئی خلل ہوتو عقد باطل ہوتا ہے، عقد فاسدوہ ہے جس کے کسی وصف پر نہی وارد ہوئی ہو،اگر نہی کی ایسے وصف پر وارد ہوئی ہے جوعقد کولاز منہیں یعنی وہ وصف منہی عنہ کا مجاوز نہیں تو وہ عقد کروہ تحریم کی ہوگا حنفیہ کے نزدیک ، جب کہ جمہور فقہا ، کے نزدیک موجب معصیت ہونے کی وجہ ہے حرام ہے۔

مکردہ تحریمی عقودیا حرام عقود میں سے اہم عقود جن میں ضرر ہوتا ہے یاغر رہوتا ہے باوجود کہ دہ عقود صحیح ہوتے ہیں وہ مندر جہذیل ہیں۔

ا بی مجش ..... بیہ کہ کوئی شخص سامان تجارت کی قیت میں اضافہ کرتار ہے حالانکہ اس شخص کو بیسامان خرید نے کی حاجت نہیں موتی بلکہ وہ قیت میں اضافہ کر کے سامان کے مالک کونفع پہنچانا جا ہتا ہے، تیج بحش حنفیہ کے نزد یک مکر وہ تحریک ہی ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحش ہے نیا ہے۔ اور فرمایا ہے:'' بحث مت کرد'' ق

البتہ حنفیہ کے نزدیک بیج بخش تب سروہ تح کی ہے جب مبیع کی قیت حقیقی قیمت ہے زائد ہو،اگر ایک صدتک قیمت کینچی کے ذائد کرنے والاخریدنا نہ چاہتا ہوتو وہ بیج جائز ہے،اس میں کوئی حرج نہیں چونکہ بیتو ایک طرح کی معاونت ہے۔ جمہور کے نزدیک بیتج اگر چہ صحیح ہے لیکن حرام ہے اوراس میں خیار بھی نہیں ہوگا، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک مشتری کوحت حاصل ہے کہ وہ بیجے واپس کردے، جب تک بیجے میں کوئی عیب نہ بیدا ہوا ہو جیسے بیجے میں تبدیلی نہ ہوئی بو بیج میں عیب نہ آیا ہو جب کہ حنابلہ نے اسے فاسد قرار دیا ہے۔

نیلا می کی بیج ....اسے بیج مزایدہ اور بیج من یزید بھی کہاجاتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص سامان کا اعلان کرتا ہے اورلوگ سامان کی قیمت میں رفتہ رفتہ اضافہ کرتے جاتے ہیں، ایک مقررہ صدتک پہنچ کراضافہ موقوف کردیا جاتا ہے اور اس آخری صدتک جس شخص نے قیمت بولی ہودہ مشتری کہا ہاتا ہے، یہ بیت سے صحیح اور جائز ہے اس میں کوئی ضرر (نقصان) نہیں ہوتا۔

الم التقلی الحباب میں کا مطلب ہے کہ کوئی تاجر سامان تجارت شہر میں قر دخت کرنے کے لئے لار ہا ہود وہر الجنص اس کے شہر میں داخل ہونے نے بہلے ہی اس مطلب ہے کہ کوئی تاجر سامان تجارت خرید لے پھر چلے جائے شہر یوں کوفر وخت کرے، شافعیہ کے زو کہ یہ تیج حرام ہے، حنفیہ کے زو کی مکر وہ تح کمی ہے بشر طیکہ اہل شہر کواس سے ضرر ہوتا ہوا گراہل شہر کا اس سے نقصان قد ہوتو مکر وہ تعین بشر طیکہ شہری خریدار نے باہر سے آنے والے تاجروں سے سامان کے زخ محقی ندر کھے ہوں۔ اگر محقی رکھے تھی انہیں دھوکا دیا۔ جب کہ نبی کر میم صلی اللہ مناس ہے تعلق ہوئ اور تلقی جلب سے منع کیا ہے۔

وجبه ممانعت ..... چونکه اس قسم کی تیج میں سامان کے مالک کا نقصان ہے چونکہ شہری کم نرخوں پر سامان خرید ہے گا اور شہر میں لا کر ممنگے داموں ہیچ گا نیز اس میں شہر یوں کا بھی نقصان ہے، ائمہ کے نزد یک نیج سے البتہ خارجی امر کی دجہ سند می نعت آئی ہے، حنا بلہ اور شافعیہ کے نزد یک اس نیج میں خیار نبین ثابت ہوگا۔

ساریج حاضرلباد اس بی کی صورت بیهوتی ہے کہ کوئی دیباتی مال کے کرشہر میں آن پی بتا ہے اور ادھ سے شہری اس سے کہتا ہے کہ تو آپنامال فروخت نہ کر بعکہ مال مجھے دے دواور مجھے اپناویکل یادلال بنادو میں تمہاری طف سے مالی فروخت کروں کی شہری کااس سے مقصد بیہ بیتا ہوں کہ مانا جا بتا ہے، یہ بیتا ہے، یہ بیتا ہوں کی موروں ہے جب اہل شہرکوائی سے منسر پہنچتا ہوں کہ بیتا ہوں کہ دونوں کی مورونہیں، چنا نجید بیتا ہوں کی مورونہیں کی بیتا ہے کہ دونوں کی مورونہیں کی بیتا ہے کہ دونوں کی بیتا ہوں کی بیتا ہو

کمروه تح کی بیون فقت کی برت به به ندگوریس اس لئے حوالہ وسے کی ضرورت نہیں۔ و السحیدیت حرصه السحاری و مسلم عن ابن عصر معلق میں ایس کے حوالہ وسے کی ضرورت نہیں۔ و السحیدیت حرصه السحاری و مسلم عن ابن عرصہ اللہ به میں اللہ بہت بہت اللہ بہ

وجد ممانعت سے بہ کوائی ہی میں بازار کے تاجروں کا نقصان ہے چونکہ یا تومٹلی قیمت سے زیادہ سے بی ہوتی ہے یادلالی کی وجہ سے اس میں نقصان ہے ، ہوتی ہے کہ اگر مین میں عیب ندآیا ہو یااس میں تبدیلی ندآئی ہوتو تھے نسخ ہوگی ، جب کہ بقیدائمہ ثلاث کے نزدیک صحیح ہے چونکہ امر خارج کی وجہ سے نہی وارد ہوئی ہے۔

سم۔جمعہ کی اذان کے وفت کی بیچ .....جمہور کے نزدیک جب امام نبر پر چڑھ جائے اس وقت سے لے کرنمازختم ہونے تک بیچ کرناممنوع ہے، حنفیہ کے نزدیک پہلی اذان سے نمازختم ہونے تک مکروہ تحریمی ہے، حنفیہ کے نزدیک میربطے صحیح ہے مگر مکروہ تحریمی ہے، جب کہ شافعیہ کے نزدیک صحیح ہے مگر ترام ہے۔

اس کی دلیل بیآیت ہے:

یَا یُٹھا الَّنِ بَیْنَ اَمَنُوَّا اِذَا نُوْدِی لِلصَّلُوقِ مِن یَّوُهِرِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا اِلْی ذِکْمِ اللهِ وَذَمُوا الْبَیْعَ اللهِ عَلَی اللهِ وَذَمُوا الْبَیْعَ اللهِ اللهِ اللهِ وَدَمُوا الْبَیْعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مالکیدنے اس وقت کی بیچ کوفاسد شارکیاہے، کا مالکید کے مشہور تول کے مطابق اس وقت کی بیج نسخ ہوگی جب کہ حنابلہ کے نزدیک یہ بیج صحیح نہیں ہے۔ ک

عقد فیچ کی اقسام ..... حنفیه اور مالکیه کے نزدیک عقد سیح کی دوشمیں ہیں(۱) نافذ (۲) اور موتوف۔

نافند .....عقد نافذ وہ ہوتا ہے جس کاصدور کسی اہل شخص کی طرف ہے ہواوراس شخص کوعقد کےصادر کرنے کی ولایت بھی حاصل ہو۔ جیسے اکٹرعقو دجولوگوں کی طرف ہے منعقد ہوتے ہیں ،اوروہ عقد جو کسی تقلید شخص کی طرف سے اس کے مال میں صادر ہویا ولی یاوصی کی طرف ہے منعقد ہو، یاوکیل موکل کے لئے عقد صادر کرے۔

تحکم ....ان کا حکم بیہ ہے کہ اس پرفور اُاٹرات مرتب ہوں گے اور کسی کی اجازت پرعقد موقو ف نہیں ہوگا۔

موقوف مسعقدموقوف وہ ہوتا ہے جوکسی اہل شخص کی طرف سے صادر ہولیکن اس شخص میں عقد صادر کرنے کی دلایت نہ ہوجیسے فضولی کا

عقد تمییز کر کنے دالے بچے کاعقد جو که نفغ اور نقصان کے درمیان دائر ہوتا ہے

تحکم .....عقدموقوف کے اثرات مرتب نہیں ہوں گےالا یہ کہ جب و چخص عقد کی اجازت دے دے جس کی شان عقدصا درکرنے کی مالک ہوا گروہ عقد کی اجازت نید ہے تو عقد باطل ہوگا۔

جب كديه عقدشا فعيه اور حنابله كنزويك باطل ہے۔

<sup>•</sup> رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنه • تبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلى ٣٧٨/٢. • كشاف القناع ٢٩/٣٤.

الفقه الاسلامي وادلته مسجله يازوبهم مستسمين النظريات الفقهية وشرعيه عقدنافذكى اقسام ....عقدنافذكي دوشمين بين (١) لازم (٢) غيرلازم ـ

لازم ....عقدلازم وہ ہوتا ہے جس میں عاقدین میں ہے کسی ایک کے لئے دوسرے کی رضا کے بغیر فنخ کا اختیار نہ ہو جیسے بیع ،اجارہ۔ عقو دمیں اصل ہی لزوم ہے چونکہ عقو دکو پوراکر ناواجب ہے چونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُواۤ اوَفُوا بِالْعُقُودِ ....الاعماء ال

اے ایمان والو! معامدات کو بورا کرو۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک جب عاقدین کی طرف سے عقد صادر ہوتو اس میں صفت لزوم ثابت ہوجاتی ہے، جب کہ شافعیہ اور حنابلہ

کے نزدیکے صفت لزوم کا ثبوت اس وقت ہوگا جب عاقدین کے جسم مجلس برخاست کر کے جدا جدا ہوجا گیں ،یایہ کہ جب دونوں عاقدین لزوم کو اختیار کرلیں۔چونکہ خیارمجلس کی حدیث ہے۔ کہ'' جب تک عاقدین جدا جدانہ ہوجائیں وہ اختیار پر ہوتے ہیں یا یہ کہ ایک دوسرے سے کہے كەعقداختياركرلو\_''

عقدغیر لا زم .....بعض فقهاءعقدغیر لا زم کوعقد جائز کا نام دیتے ہیں۔ یہ دہ عقد ہے کہ عاقدین میں سے صرف ایک فنخ کا مالک ہواور منخ میں دوسرے کی رضانہ ہو۔ یا توطیع عقد کے اعتبار ہے جیسے د کالت ، عاریت اور ود بیت یا عاقد کی مصلحت کے اعتبار ہے جیسے

لزوم، قابلیت فنخ اورعدم فنخ کے اعتبار سے عقو دکی حیار تسمیں ہیں۔

ا :عقو د لا زمه جوفنخ کوقبول نہیں کرتے ..... جیسے عقد نکاح چنانچہ نکاح فنخ کوقبول نہیں کرتا اگر چہ عاقدین فنخ پراتفاق کرلیں اور ا قاله كريں چربھی فنخ نہيں ہوگا۔ چونك عقد نكاح كا خاتمہ اور شرى طريقوں فے موتا ہے جيسے طلاق اور خلع يا عدالتي سلم پر عاقدين كے درميان قاضی تفریق کر دے مثلاً جب خاوند ہوی کوٹر چہ نہ دیتا ہو یا کسی عاقد میں کوئی عیب آجائے یا دوسرے کوضرر ہوتا ہو یا معاشرت میں برائی آ جائے یا خاوندعرصه درازی غائب جو یاجس کر دیا گیا ہووغیر ذالک۔

مرده عقد جوفنح كوقبول نبيس كرتااس ميس خيار كاثبوت نبيس موتا چونكه خيار صاحب خيار كوحق فنخ ديتا ہے۔

۲ بعقو ولا زمه جونسخ کوقبول کرتے ہیں ..... یعنی وہ عقو دجوا قالہ کے ذریعہ لغوقر اردیئے جائیں اورایں میں عاقدین کی باہمی رضا مندی بھی ہو۔ بیمعاوضہ جات کے مقو و ہیں جیسے بیع ،اجارہ صلح ،مزارعت ،مسا قات وغیرہ۔ بیعقو دخیار کے ذریعہ مخ کئے جاسکتے ہیں۔

سا؛ وہ عقود جوطر فین میں ہے کسی ایک کے لئے لازم ہول ..... جیےرہن اور کفالت، چنانچیر ہن ، راہن کی نیبت ہے لازم ہوتا ہے اور کفالت کفیل کی نسبت ہے، جب کے قرض خواہ اور مرتبن کی نسبت سے لا زمنہیں ہوتے ، چونکہ پیے عقد عاقدین کی محصی مصلحت کی خاطر فطے یا تاہے تا کرتل کے اثبات میں پختگی بیدا ہوعاقدین اس عقد سے تنازل بھی کر سکتے ہیں۔

سم : وہ عقو د جوطر فین کے لئے لازم نہ ہول ..... بیروہ عقود ہیں جن میں ماقدین میں ہے ہرا کیکو منے کاحق ہوتا ہےاور رجوع کرنے کاحل حاصل ہوتا ہے، جیسے ودیعت ، عاریت ، وکالت ، شرکت ،مصاریت وصیت اور بہد، پہلے یا کچ عتقو د کو عاقدین جب جاہیں تسخ کر دیں جب کہ وصیت ، ہبہ میں موصی اور واہب کے لئے رجوع کرنا میچ ہے، جیسے موصی لیداور موجوب لدے لئے میچ ہے کہ وہ موصی (وصیت کرنے والے ) کی وفات کے بعد باطل اور روکر دیں ،واہب کی زندگی میں بھی ہبدر کرنا سیجے ہے۔

العققو دمسماق مستنوز ساتوه تير جن دانه نه ايت نے وئی خاص اسم (نام) مقرر کر رکھا ہواور شريعت نے مرتب ہونے والے احکام بيان کرر ڪھ ہوں جيسے نظ ، جارد دیئر ست د بہد، کھائت ،حوالہ، وکالت ،قرض جسن، انکاح، وصيت ،طلاق وغير و۔

۲۔ عقو دغیہ مسماق ، ، وہتو دجن کا شریعت نے کوئی خاص نام مقرر نہ کیا ہواور نہ ہی شریعت نے کوئی خاص احکام مرتب سے ہوں ، بلکہ لوگوں نے اپنی نئر ورت کے تندان عقور وایجا دکر لیا ہو۔

ال قسم کے مقود ہے نئی رہیں ، ذو تعد جب جب لوگول وضر وریات پیش آتی ہیں ان ئے مناسب مقود آپس میں متعارف کر لیتے ہیں جیسے مختلف تھے نقد استصابی علی ہیں جیسے مختلف مختلف مختلف مختلف مختلف مختلف مختلف مختلف انواع کی کمپنیاں جوطرح طرح کے امتیاز ات میں بٹی ہوتی ہیں جسیس کمپنیاں جوطرح طرح کے امتیاز ات میں بٹی ہوتی ہیں جسیس کمپنیاں کوئی نشرواشا عت اور پہنی کے مختلف محقود جو پہنیلش اور مجالب کے ذریعے امانان کرتے ہیں۔

استصناع.... معین چیز کوتیار کرنے کے عقد کوعقد استصناع کہاجا تا ہے جینے جوتے تیار کرنے کا عقد ، برتن ، گاڑیاں ،کشتیاں اور بستر وغیرہ تیار کرنے کے عقود ،ان عقود میں میتر دوپایا جا تا ہے کہ آیا ہو بچ میں یا اجارہ یاوعدہ ہیں کچر او گوں نے ان عقود کے خاص ناموں پر آپس میں اتفاق کرلیا۔ **0** 

سے وفا سے بچے وفا ہے بچے وفا ہے کہ ایک شخص کونقد مال کی ضرورت پیش آتی ہے وہ اپنی زمین فرونت کردیتا ہے کہ جب نقد مال دستیاب ہوگا دوسرے عاقد کود کے ٹرزمین واپس لے لےگا،اب اس میں بیزر ددہے کہ آیا بیڑجی یاربس بھر بچے وفاء کانام طے پایا۔ ●

سیجے استجر ار ..... یہ ہے کہ انسان دو کا ندار ہے تھوڑی تھوڑی چیز لیتا رہے اور پھر خریداران اشیا ،َواستعمال کرنے کے بعد حساب کر کے ان چیز وں کی قیمت ادا کردے ، آیا کہ یہ بیتے ہے یا تلف شدہ اشیاء کا ضان ہے ،اوگوں کی آسانی کے لیے اس بیج کا نام بیٹے استجر ار قرار پایا گیا۔''€

شککیر ۔۔۔۔موقو فیہ زمین پر یا قدین کا تفاق کرلینا کہ عاقد اس میں بمارت کھڑئی کرے گا باٹ لگاے گا اور عاقد پیشگی اجرت وے گا جوزمین کی قیمت کے مساوی ہوگی اور پھر سالا ندمعمولی اجرت دے گا ، ملک شام کے قانون اراضی میں ڈھائی بزارہے اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ €

'' حریت تقاقد'' کی بحث میں جمیں معلوم ہو چکا ہے کہ رائے یہی ہے کہ جد بیر متو د کا ایجاد کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ ہتو دنسوص شرعیہ، بنیاد کی عناصرا درعام قواعد کے بنی اف نہ ہوں جسے حنابلہ نے کہا ہے خصوصاً ابن تیمیہ اور ابن قیم نے ، قیاس ، استحسان ،عرف ،مصالح مرسلہ اور غیر مرسلہ کی روسے اور ادلیشرعیہ کے مطابق ایجاد کرنا جائز ہے جسیا کہ حنفیہ مالکیہ اور شافعیہ کہتے تیں۔

تيسري قسم:غايت عقداوراغراض عقد كے اعتبار ہے .....عقودانرانس وغایات كامتبار ہے سات مجموعوں میں تقسیم ہوتے

● البدائع 1 عسح القدير 1 مه ۱۳۵۳ الفتاوي الهنديه ٢ ١٥٠٠ الدر السختار ورد السمحتار ٢٥٤ وانظر السمجلة في السواد ٢ عسم ١٣٠٢ السراد ١٣٠٢ السيام محمد تقى عثماني السواد ٢ ٣٠٣ ودالسختار ١٣٠٣ مزيد تفصيل كے لئے ديكهئے فقهى مقالات از شيخ الاسلام محمد تقى عثماني ٢٣٠ الله ٢٠٠٠ م.

ا : تملیکات ....کی چیز کی تملیک و کا قصد کرنایا چیز کی منفعت کے مالک بنانے کا قصد کرنا۔ اُستملیک عوض کے بدلہ میں بوتو وہ عقو دمعاوضات ہیں جیسے بیے ،اجارہ ، بیج صرف صلح قسمت ،استصناع ،مزارعت ،مساقات ،عقد ذکاح وغیرہ۔

اگرتملیک بلاعوض یعنی مفت ہوتو و عقو د تبرعات ہوں گے جیسے ببد،صدقد ، وقف ،عاریت ادر دین کا حوالہ۔

بسااوقات ایک عقد ابتدامیں تمرع ہوتا ہے لیکن انتہاء میں معاوضہ ہوتا ہے جیسے قرض ابتداء میں تمرع ہے جب قرض کی ادائیگی ہوگی تو معاوضہ ہوگا ایسے ہی مدیوں کا کفالہ، ہم بشرط عوض وغیرہ۔

۲: استقاطات .....عقداسقاط وہ ہے جس میں کسی حق کوساقط کر دیا جائے خواہ کسی چیز کے بدل میں یا بغیر بدل کے ،اگر بغیر بدل کے اسقاط ہوتو وہ استفاط محض ہے جیسے طلاق ،قصاص کومعاف کرنا ،قرضہ سے مدیون کوبری الذمہ کرنا اور حق شفعہ سے دستبر دار ہونا۔

اگردوسری طرف ہےاسقاط کے بدلہ میں عوض ہوتو وہ اسقاط معاوضہ ہے جیسے مال کے بدلہ میں طلاق دین اور دیت لے کر قصاص کو معاف کردینا۔

سا: اطلاقات ..... اطلاق ہے مرادیہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسر شخص کوکام میں کھلی چھٹی دے دے ، جیسے وکالت ، والیول کے اختیارات ، قاضوں کے اختیارات ، جس شخص پر پابندی ہوا ہے تصرف کی اجازت دینا ، میمیز کرنے والے بچے کو تجارت کی اجازت دینا ، وسی بنانا، وسی بنانے ہے مرادیہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسر شخص کواپنی اولا دے مختلف امورانجام دینے کا اختیار دے اپنے مرنے کے بعد۔

۳۷: تقلیمیدات .....کمی خض کونصرف ہے روک دینا تقیید ہے، جیسے صاحب اختیار لوگوں اور قاضوں کومعزول کرنا ، وتف پر پابندی لگانا ، اوصیاء (وصی کی جمع ) پر پابندی لگانا ،مجور علیہ اوروکیل کو پابند کرنا اور جنون ، بےوقو فی یا بجین کی وجہ ہے کسی پر پابندی لگانا۔

۵: تو خیقات ..... تو ثیق ایسا عقد ہے جس میں دیون ( قرضہ جات ) کے صان کا قصد کیا گیا ہواور قرض خواہ کے قرضہ کی حفاظت مقصود ہوجیسے کفالت ،حوالہ اور رہن ۔

۲: اشتر اک سے ایباعقد جس میں کی مل اور منافع میں مشارکت کا قصد کیا گیا ہوجیسے شرکت کے مختلف عقو دہ مضاربت ہمضاربت مضاربت کے ایک شخص دوسرے کو ہال دیتا ہے تا کہ دوسر آخض تجارت کرے اور وہ دونوں نفع میں شریک ہوں گے اور خسارہ کا م کرنے والے کے حصد میں پڑے گا ہمزارعت اور مساقات بھی اشتر اک میں سے ہیں۔

ے : حفظ 💎 وہ مقد جس سے مال کی حفاظت کا قصد کیا گیا ہوجیسے مقدود بعت اور و کا انت کی جعف خصوصیات ۔

چوھی تقسیم عینیت اور عدم عینیت کے اعتبار سے ... بعقود کی دوشمیں ہیں میں اور نیہ مینی۔

عقد غینی ... سے مراد وہ عقد ہے کہ طے ہونے کے بعد بعینہ معقود علیہ کوئیر دکر ناضروری ہوتا ہے اور عقد کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ عقد غینی پانچ عقود پر شتمتل ہے۔ ہید، عاریت ،ودیعت ،رہن اور قرض سان مقود کا تمام ،ونا،ور معقود علیہ پر قبضہ کے بعد اثرات کا مرتب ہونا ضروری ہے، چونکہ رہن کے علاوہ باقی عقود تبرعات ہیں۔ تبرع احسان ہے اور سی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے جواس عقد کو

المستمليك المعنى ف ك دوسر فوك بيز كار لك بنايات

فَرِهِنَّ مَّقُبُوضَةً مِنْ مِنْ مَقَبُوضَةً مِنْ مَعَقَودِعليه اوردوسرے عاقد کے درمیان قبضہ میں کوئی چیز حائل نہ ہواور دوسرا شخص معقود حنفیہ کے نزد کیک البند تغییہ ہے ہوجاتا ہے بیعنی معقود علیہ اور دوسرے عاقد کے درمیان قبضہ میں کوئی چیز حائل نہ ہواور دوسرا شخص معقود

سنسیک رویک ہمدید ہے، وہ ہاہ ج س ورصیہ اور دو ہر سے اور دو ہر سے ان مارے کا سات کے دور دو ہر ماں مارہ وہ دو رو علیہ پر تصرف کرنے کی پو ٹی است کے مقاہمو۔

عقد غیر مینی ، ، و و تقدیب جومج دسیغه بائے ایجاب وقبول سے تمام : وجاتا ہے اور صیغه برطرح کے عیب سے پاک ہواوراس پرعقد کے اثرات مرتب ہوں ، تقد نیر مینی میں قبضہ کی ضرورے نہیں ہوتی ، او پر بیان کر دوپائچ عقو د کے علاوہ ابقیہ بھی عقو د غیر عینی میں۔

پانچویں تقسیم: اتصال اثرا ورعدم اتصال کے انتہار ہے ۔۔۔ عقد کی تقسیم اثرات مرتب ہونے اور اثرات مرتب نہ ہونے کے انتہار ہے بھی کی گئی ہے، چنانچے اس انتہار ہے عقد کی تین اقسام ہیں۔(۱) منجز (۲) مضاف (۳) معلق۔

ا یعقدمنجز ..... وه عقد ہے جوایجاب وقبول ہے منعقد ہواور کسی قتم کی شرط پرمعلق نہ ہوادر نہ ہی زمانہ مستقبل کی طرف مضاف منسوب ہو۔

تحکم ......اً مُرعقد کے جمیع ارکان اور مطلوبہ شرا کط کمل ہوں تواثر ات مرتب ہوں گے، مثلاً ایک شخص کیے: میں نے تہمیں بیز مین اتی رقم کے بدلہ میں بچے دی اور دوسرا کئے میں نے قبول کرلی، فی الحال اس بیچ کے اثر ات مرتب ہونہ شروع ہوجا کیں گے یعنی عوضین (زمین اور ثمن ) کی ملکیت ایک دوسرے کی طرف نتقل ہوجائے گی۔

عقو دمیں تواصل تنجیز بی ہے یعنی جب عقد کا انعقاد ہو چکا تو اثرات فوراً مرتب ہونا شروع بوجاتے ہیں البتہ وصیت اس تھم ہے مشتیٰ ہے چونکہ وصیت کے اثرات موصی کی وف ت کے بعد مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ چنا نچہ وصیت اپنی فرات اور طبع کے اعتبار سے عدم تنجیز علی الفور کی مقتضی ہے۔ وصیت کے ساتھ ایصاء (دوسرے کو وصی بنانا) بھی شامل ہے۔ وصیت : اس عقد کو کہا جاتا ہے جو تملیک سے عبارت ہے اور وہ تملیک موت کے بعد حالات کی طرف منسوب ہوتی ہے جو کسی شی میں تبرع کے اعتبار سے بوتی ہے، یا کسی محض کے اعتبار ہے ہوتی ہے۔ (ایساء) ولی کی بعد اس کی اولادی مگر انی کے لئے وصی کا قائم ہونا ایصاء کہلاتا ہے۔

۲: مستقبل کی طرف مضاف عقد ..... وہ عقد جوا سے صیغہ کے ذریعہ صادر ہوجس میں ایجاب کوز مانہ مستقبل کی طرف منسوب کیا عمیا ہوجیسے کوئی شخص بول کیے:۔ میں آئندہ ماہ کی کم تاریخ ہے اپنا گھر ایک سال کے لئے بطورا جرت منہیں دوں گایا کوئی شخص اپنی ہوئ ہے کہے: مجھے کل طلاق ہے یا آئندہ ہفتہ مجھے طلاق ہے۔

تحكم .....عقدتوفی الحال منعقد ہوجائے گاليكن اس كے اثرات بيان كرده مدت كے بعد مرتب ہوں گے۔

اضافت کی بنسبت عقو د..... حنفیہ کے نزدیک عقو د کے قبول اضافت اور عدم قبول اضافت کے اعتبار سے تین اقسام ہیں۔ (اول) ۔ ووعقو د جوسرف اپنی طبع کے اعتبار سے مضاف ہوتے ہیں، جیسے وصیت اور ایصاء۔ برابر ہے کہ وصیت فی الحال نافذ العمل

<sup>•</sup> تنصیل کے لئے دیکھنے البدائع ۵ میم میں اللید اور شافعیہ کہتے ہیں زمین مکان کا بصر تخلیہ ہے تمام ہوجاتا ہے اور منقولی اشیاء کا بصد لوگوں کے درمیان جاری عرف سے تمام ہوجاتا ہے اور منقولی اشیاء کا بصد المحدوج ۱۱۹ میں المحدب ۲۲۳/۱، حنابلہ کہتے ہیں تجھنے پر بھنہ است اختیار سے بوگا اور اس کا درود سیاسی میں اللہ معنی میں ۱۱۱ سے المحدود کا میں اللہ کا میں اللہ کہتے ہیں تک اللہ کا میں اللہ کہتے ہیں تک اللہ کے اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کے اللہ کا میں اللہ کے اللہ کا میں اللہ کہتے ہیں تک اللہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ

(دوم) ۔ وہ متو دجواضافت (نببت) کو تبوان نبیں کرتے بلکہ ہمیشدان کا نفاذ ہوجاتا ہے یعنی دہ عقود کم جربے ہیں۔ جیسے بیع ، ہبہ جسلم علی مال ، دین ہے بری الذمہ کرنا ، ان کے علاوہ عقد نکاح ، شرکت ، قسمت اور رجعت بھی ای قسم کے ساتھ کمتی گئے ہیں چونکدان عقود کا شرعاً میہ مقصد ہوتا ہے کہ فی الحال ان کے افرات مرتب ہوں۔ جب ان عقود کی نبیت (اضافت) مستقبل کی طرف کردی جائے گئوان کے اثرات موخر ہوجا کیں گئے دی جب کہ یہ چیز ان عقود کی اصلیت کے من فی ہے ، جنانچہ نے کا بی تقاضا ہے کہ ملکیت کا فی الحال انتقال ہو، عقد نکاح کا بی تقاضا ہے کہ ذوجہ سے فی الحال زوجیت کی نفوا ما خیا جائے ابنداان اثرات میں تا خیر کرنا میجے نہیں۔

(سوم) ۔ وہ تقود جو نجز (فی الحال نافذ العمل) بھی ہوں اور مستقبل کی طرف مضاف بھی ہوں ، چنا نچہ جب پی تقو د نجز ہوں گے ان کے اثرات فی الحال مرتب ہوں گے اور اگر مستقبل کی طرف مضاف ہوں تو زمانہ مقررہ تک اثرات مؤخر ہوں گے ، اس تسم سے عقود درج ذیل ہیں۔ (اول) ۔ وہ عقود جومنا فع حات بروار دہوں جیسے اجارہ ، عاریت ، مزارعت اور مساقات۔

( دوم ) . ...التزامات (معامره جات ) اورتوشيقات جيسے كفالت اورحواليه

(سوم) ...اطلاقات، جيسے وكالت، قضاء، وظائف، ادارات، اذن تجارت.

(جبارم) ، اسقاطات جيسے طلاق جملع اوروقف۔

الا: وہ عقد جو کی شرط پر معلق ہو .....یہ وہ عقد ہے جس کا وجود کسی دوسری چیز پر معلق یعنی جب وہ شرط پائی جائے گی عقد بھی پایا جائے گا، جوعقد مستقبل کی طرف مضاف ہووہ فی الحال منعقد ہوگا کیکن اس کے اثر ات زمانہ مستقبل میں مرتب ہوں گے۔ جیسے اگر تونے سفر کیا تو میں تیرااوکیل ہوں گا، اً کرزید آیا تو میں فلاں چیز تمہیں فروخت کردوں گا۔

حنفیہ کے نز دیک عقو د تعلیق کے امتربارے ۔۔۔ ۔ان امتربارے مقود کی تمین اقسام ہیں۔

اول) وہ عقود جو تعلق کو قبول نہیں کرتے ... (اولا) تملیکات مالیہ وصیت کے علاوہ برابر ہے کہ تملیکات مین پر وارد ہوں جسے بعج ، برگ الذمہ کرنا ، یا منافع پر اور ہول ، جسے اجارہ ، عاریت ، خواہ عقد معاوضہ کے طور پر ہول یا تبرع کے طور پر جسے ہیں، ان تملیکات کو کسی شرط پر معلق کرنا تھے نہیں کہ یہ وجود اور عدم کے درمیان دائر ہو، چونکہ ملکیت کے لئے ضروری ہے کہ وہ بی تھی اور پختہ ہوجس میں کوئی تر دونہ ہو ورز تملیکات جوئے کے مشاہد ہو جائیں گی۔

(ثانیاً) مبادلات غیر مالیه ، جیسے عقد نکاح خلع ان عقو د کوسی شرط پر معلق کر: تھے نہیں مثلاً وئی وں کئے، اگر میں فلاں ڈگر کی لینے میں کامیاب ہوگی تو تم سے نکاح کرنوں گا، اُر میرا بھائی راضی ہوا تو میں تم سے خلع کرنوں گا، پُونکہ ان مقود کا فی الحال اثر مرتب ہو: لا بدی ہے۔

( ثالثاً ) تقیدات 🕟 جیے رجعت ،وَیل کامعزول کرنا ،اس یے پر یابندی گانا جے تبایت کی اجازت حاصل ہو۔

(رابعاً) ۔ ربن اورا قالہ( باجمی رضامندی ہے مقد فنج کرنا ) ان دونوں مقتود کا معنق برنا جسی تنجینیس مثلاً کو کی شخص یوں کیے،اگرمیر

حریت اشتر اط سے کی بحث میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ حنابلہ میں ہے ابن تیمیہ اورا بن قیم کہتے ہیں عقو د، نسج ،تبرع ،معاہدات اور پابندی کوشرا لکا کے ساتھ معلق کر ہمجیج ہے ،ابستدان عقو د کامعلق کر ناضیح نہیں جن کے متعلق شارع کی طرف سے نہی وار د ہو کی ہو۔

ووم: وه عقو دجنهیں کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا تھیج ہے شرط خواہ ملائم جو یا غیر ملائم: (اولا) ۔ اسقاطات محض، جیسے طلاق اور شفعہ سے دشتر اور وزار •

(ثانیاً) - وکالت ،وسیت،الیساء (وصی مقرر کرنا) ـ

( ثالثاً ) ....وہ معابدات جن ہے معابدہ کرنے والے کے ارادے کی تقویت مقصود ہو، جیسے نذر قسم ، مثلاً کوئی یوں کہے: اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں اللہ کے لئے ایک مہینے کے روزے رکھوں گایا تنے روپے صدقہ کروں گا۔اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا اگر دشمن پر ہمیں فتح ہوئی۔

سوم : وہ عقو دجنہیں صرف شرا نط ملائم کے ساتھ معلق کرناضیح ہے۔۔۔ یعقو دجیے کفالت،حوالہ اور بچے کو تجارت کی اجازت دینا۔

شرط ملائم ، . . . . شرط ملائم وہ ہوتی ہے جومقصنائے عقد کے مناسب ہوعرف میں یا شراعت میں اس کا متبار کیا جاتا ہو۔ مثلاً وہ شرط عقد کے وجود کے لئے اساس اور بنیاد ہویاحق کے ثبوت کے لئے سبب ہو، مثلاً کوئی یوں کئے اگر تم نے فلال شخص کوقر ضد دیا تو میں اس کا فیل ہوں گا۔اگر فلال شخص نے ایک ماہ کے اندراندرتمہا راقر ضہ نہ دیا تو میں اس کا ضامن ہوں گا۔

اگرتم احچھی طرح تجارت کرنا جانتے ہوتو میں تہبیں تجارت کی اجازت دے دوں گا۔

نشرط غیر ملائم. ....وہ شرط جومقتصن عقد کے مناسب نہ ہو، جیسے کوئی کیج :اگر بارش ہوئی تو میں فلال شخص کا گفیل ہوجاؤں گایا فلال کے قرضہ کا ضامن ہوں گایا میں تنہیں تتجارت کی اجازت دول گا ،اگر میرے بیٹے نے فلال ڈگری حاصل کر لی تو میں تمہارا کفیل بن جاؤل گا اس طرح کی شرائط غیرمفید ہوتی ہیں۔ یا کوئی ایسی شرط لگا دی جس میں کوئی شیح غرض ظاہر نہ بہتی ہو بلکہ اسے محض گپ شپ شپ ثار کیا جاتا ہویا خداتی اور لہودلعب ہو، چنانچے نداتی کے ساتھ محقود صحیح نہیں ہوتے۔

پھٹی بحث: خیارات .....سابقہ بحث میں ہمیں معلوم ہو نجا ہے کہ عقد لازم وہ ہوتا ہے جو ہرطرح کے خیارے خالی ہو، جیسے عاقدین میں ہے کوئی ایک عقد کو فنخ یاباطل کرنے کے لئے لگادیتا ہے۔

خیار کامعنی .....خیار کالغوی معنی اختیار ہے،اصطلاح میں۔'' کسی معاملہ کے منعقد ہونے کے بعد معاملہ کے دوفریق میں ہے ہرا یک یاکسی ایک کواس معاملہ کے نتم کردینے کاحق حاصل ہو۔'' یہ خیار کبلاتا ہے۔

خيار مجلس، خيار تعيين، خيار شرط، خيار عيب، خيار رؤيت اور خيار نفتر ـ خيار مجلس، خيار تشرط، خيار عيب، خيار رؤيت اور خيار نفتر ـ

🗨 السقاطات و دختو دجن میں حت کوس قط کیا جاتا ہو،ان کامعلق کر تاضیح ہے شلائکوئی یوں کئے :اگرمیر اباپ راضی ہواتو میں شفعہ ہے دستہر دا رہوجا وَں گا۔

خیارات کی جائے صدور .....خیاریا توعاقدین کے اتفاق سے ہوگا جیسے خیار شرط،خیار تعیین، یا خیار تکم شریعت کے طور پر ہوگا جیے خیار عیب اور خیار رؤیت، عاقد اگر شرط لگائے تو خیار عیب ضمنا ثابت ہوگانہ کہ صراحة ۔

خیار مجلس شافعیہ اور حنابلہ کے نز ویک سسخیار مجلس ہے کہ جب تک عاقدین مجلس عقد میں رہیں ،انہیں عقد قتح کرنے کاحق حاصل ہوتا ہے جب تک کے عاقدین کے جسم جدانہ ہوجائیں ، یا لیک عاقد دوسر سے کواختیار دے اور دوسر الزوم عقد کواختیار کرلے۔

اس کا مطلب بیہ ہوا کہ عقدت لازم ہوگا جب مجلس برخاست ہواور عاقدین جدا ہوجائیں یالزوم عقد کو اختیار کرلیں ، بیہ ہرطرح کے عقود میں نہیں ہوتا بلکہ ان عقود میں ہوتا ہے جوفنح کو قبول کرتے ہوں ، بیعقود معاوضات مالیہ میں ، جیسے بیچ ، معاوضہ کی سلح ، اجارہ ، چونکہ خیار مجلس کے متعلق حدیث وارد ہوئی ہے وہ بیچ کے متعلق ہے جب کہ جوعقو د بیچ کے معنی میں ہیں وہ قیاس کر لئے گئے ہیں۔ •

خیار مجلس کے متعلق فقہا ہے دوفریق ہوگئے میں۔

ا۔ حنفیہ اور مالکیہ ..... کہتے ہیں: عقد ایجاب وقبول سے لازم ہوجاتا ہے، جب ایجاب وقبول ہو چکا پھر خیار مجکس ثابت نہیں ہوتا، **©** چونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے عقو دکو پورا کرنے کا تھم دیاہے، چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے:

## أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ١/٥٠١٠١ماكده ١/٥

عقو د کو بورا کرو۔

جب کہ خیار عقود کو پورا کرنے کے منافی ہے چونکہ جھٹھس عقد ہے رجوع کرتا ہے وہ عقد کو پورانہیں کر رہا ہوتا ، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عقد باہم رضامندی ہے تمام ہوجا تا ہے اس کی دلیل ہے آیت ہے :

## إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَامَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

بال البية المرتبهاري بالهمي رضامندي سے تجارت بو۔ النساء ۴٩/٣

چنانچہ باہمی رضامندی محض ایجاب وقبول سے حاصل ہوجاتی ہے، لہذامجلس برخاست ہونے کا انتظار کے بغیر ہی عقد لازم ہوجائے گا۔
حفید اور مالکیہ نے ان احادیث کوئیس لیا جوخیار مجلس میں وار دبوئی ہیں چونکہ وہ احادیث آیات قرآنیہ کے منافی ہیں، خیار مجلس میں یہ حدیث وار دبوئی ہے۔" بائع اور مشتری کو اختیار ہے جب تک وہ جدانہ ہوجا کیں۔" حفیہ نے اس حدیث کی بیتاہ مل کی ہے کہ بیحدیث عقد متمام ہونے سے پہلے مرحلہ کے بارے میں وار دہوئی ہے۔ چنانچے حدیث کا مطلب ہے کہ جب دوخص آپنی میں باؤتا وُلگار ہے ہول تو عقد سے پہلے نہیلے انہیں اختیار ہے جا ہیں تو تیج کا عقد کریں جا بیس عقد نہ کریں، اور حدیث میں "مالحہ یہ تنفو قاً" سے مراد باتوں میں تفرق ہے مراد باتوں میں تفرق ہے مراد باتوں میں تفرق ہے ابدان واجسام سے تفرق مراذ ہیں ۔ یعنی ایجاب کرنے والے کو اختیار ہے کہ دوسر سے کے بول سے پہلے ایجاب میں رجوع کرسکتا ہے اور قبول کرنے والے کو اختیار ہے جا ہے تو مجلس میں قبول کرنے والے کو اختیار ہوئے ہے۔

ملاحظه .... نیکن پیلی ظرف ارب که مذکور بالا تاویل کا کوئی معن نبیس، چونکه عقد تمام بونے سے پیلے ہضمی آز اوبوتا ہے جا ہے قبول کرے

ويكي المجموع للنووى ١٨٦/٩ . أنفيل كرائج المنتقر على ١٣٣/٥ . فنح القدير ٥٠٥. بداية المجتهد ١٩٩/٢ .
 الشرح الكبير مع الدسوقي ١١/٣ . القوانين الفقهية ص ٢٥٣ المنتقر على المؤطا ٥٥٥

حدیث آیت قرآنیے معارض نہیں ہے چونکہ عقو دتووہ ہوتے ہیں جوکامل ہوں لازم ہو چکے ہوں اوران میں خیار نہ ہو۔ حدیث دوسر می آیت۔" تبجارة عن تراض" ہے بھی معارض نہیں۔ چونکہ خیار مجلس اس لئے مشروع ہوا ہے تا کہ عقد باہمی رضا مندی کے تمام ہوجانے پر موکد ہو۔

شا فعیداور حنابلہ ۔۔۔ خیارمجلس کے حق میں ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں۔ جب عقد منعقد ہوتا ہے اورا یجاب وقبول ہوجاتا ہے وانعقاد جائز ہوتا ہے لازم نہیں ہوتا، جب تک متعاقدین مجلس عقد میں جے رہیں، عاقدین میں سے ہرا یک کوفنخ عقداور نفاذ عقد کا اختیار ہوتا ہے، جب تک مجلس میں بیٹھے رہیں اوراٹھ کرجدا جدانہ ہوجا کمیں، یا یہ کہ دونوں عقد کو اختیار کرلیں۔ •

شافعیہ اور حنابلہ نے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایہ متعاقدین کو اختیار ہے جب
تک وہ متفرق نہ ہوجا کیں، یا یہ کہ ایک عاقد دوسر ہے ہے کہ درے کہ اختیار کرلو۔ ● متفرق ہونے سے مراد ہفریق بالا بدان ہے، اگر عاقدین
مجلس میں کھڑ ہے ہوگئے اور دیر تک کھڑ ہے رہے یا دونوں فل کر چلنے بگے تو وہ دونوں اختیار پر ہیں یعنی انہیں خیام مجلس حاصل رہے گا۔ امام نووی
رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے۔ تفریق میں رجوع عادت کے سپر دہے چنانچیلوگ جے تطریق شار کرتے ہوں گے وہ تفرق ہوگا اور عقد کولازم
کرے گالوگ جے تفرق نہ سمجھتے ہوں وہ ملزم عقد بھی نہیں ہوگا۔ ●

خیار آسعیین .....خیارتعین یہ ہے کہ عاقد کے پاس چنداشیاء ہوں وہ باتعین معینہ قیمت کے ساتھ خریدار کوایک چیز فروخت کردے اور عاقد (فروخت کنندہ) خریدار کواختیار دے کہ کوئی ایک چیز اپنے لئے متعین کردے۔'' چنانچہ جب خریدار نے ایک چیز متعین کردی تو محل عقد معلوم اور متعین ہوجائے گا جب کے قبل ازیں محل عقد مجبول ہوتا ہے۔

خیارتعینمعاوضات مالیہ کے عقو دمیں ثابت ہوتا ہے جن کی عین کی ملکیت منتقل کی جاتی ہو، جیسے بیع ، ہبہ بالعوض اورقسمت وغیرہ۔ خیارتعیین صرف خریدار کے لئے ثابت ہوتا ہے حنفیہ کی راجح رائے یہی ہے۔

فقہاء میں سے اہام شافعی ،امام احمداورا مام زفر رحمہم اللہ نے خیار تعیین کی مشر وعیت کا انکار کیا ہے ، چونکہ مبع میں جہالت ہوتی ہے جب کہ مبع میں بیشرط ہے کہ وہ معلوم ہو۔ €

جب کدامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین نے اسخسانا لوگوں کی ضرورت کے چیش نظر خیر تعیین کو جائز قرار دیا ہے، چونکہ ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جیسے خریداری کا تجربہ نہیں ہوتا لہذا وہ دوسروں کے ساتھ مشاورت کا مختاج ہوتا ہے، تا کہ زیادہ مناسب چیز کو اختیار کرے، البذاوہ وکیل بنا کرخریداری کرے گا، جب کہ تا جرکے پاس بھی ایک نوع کی چنداشیاء رکھی ہوتی ہیں وہ ان میں سے ایک کوفر وخت کرتا ہے، البذااس خیار کے پیش نظر تا جرکی مصلحت بھی ملحوظ ہوتی ہے تا کہ لی ہوئی رقم محض اس کے پاس امانت نہ ہو بلکہ قبضہ کئے ہوئے ضمان میں ہو، اس میں خریدار کا بھی نفع ہے، رہی یہ بات کہ بچ میں جہالت ہوتی ہے سویہ الی جہالت نہیں جو مفضی الی النز اع ہو۔ چونکہ ہرصنف کی قیمت علیجدہ

• سات حاشيد مرفبرست و كيصئه ٢ ميره حديث اس باب مين اصح الاح ويث ہو كيھئے سب السب لام ٣٣/٣ في يعني تفرق مين عرف عام كا عتبار ہے۔ ﴿ عمو مَا لِيكِ جَسْ كَى مُحْتَفُ الصفات اشياء مِين تعيين كى ضرورت ہوتى ہے تو يا جنس معلوم ہوتى ہے صفت مين تعيين كا خيار ہوتا ہے (٣٠) المزيلعي ٢١/٥ ٢ ، المدانع ١٢١/٥ فقع المقدير ١٣٠/٥) المؤيلعي ١٣٠/٥ عام المدانع ١٢١/٥ فقع المقدير ١٣٠/٥

خیارتعیین کی شرا لط …..حنفیہ جو کہ خیارتعیین کے قائل ہیں نے خیارتعییں صحیح ہونے کے لئے تین شرطیں لگائی ہیں۔ ● (۱)…..خیارتعیمن تین اشیاء میں حاصل ہوتا ہے چونکہ عادۃٔ اشیاء تین طرح کی ہوتی ہیں۔عمدہ،متوسط اورر دی تین اشیاء سے زائد میں خیارتعیمن صحیح نہیں ہوتا۔

(۲) ۔۔۔۔۔ یہ کہاشیاء کی قیمت یادصف میں تفادت ہوادر ہر چیز کی قیمت مقرر ہواگر اشیاء کی قیمت یادصف متحد ہوتو پھر خیار تعیین کا کوئی معنی تنہیں رہتا ،اوراگر قیمت مقرر نہ ہوتو قیمت مجبول ہوگا۔اور مجبول قیمت ہے بیج فاسد ہوجاتی ہے۔

(۳) ....خیارتعیین کی مدت معلوم اورمقرر ہو،امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کے نزویک خیارتعیین کی مدت ۳ دن سے زائد نہیں ہوتی چاہئے، جیسے خیارشرط کی مدت ۳ دن ہے،اگر ۳ دن سے زائد مدت ہوئی توعقد فاسد ہوجائے گا۔

صاهبین کہتے ہیں:خیار کی مدت معلوم ہونی چاہئے اگر چہتین دن سے زائد ہو۔

خیار تعیمین کا اثر ..... جب مشتری خیار شرط کے بغیر خیار تعیمین پراکتفاء کر لے تو عقد لازم ہوجائے گا اور کسی ایک چیزی ملکیت ثابت ہوجائے گی۔اگر مشتری مرگیا توحق اختیار وراثت میں منتقل ہوجائے گا۔

اگر خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط بھی ہوتو عقد غیر لازم ہوگا اور خریدار کے مرنے پرورا ثت میں بھی منتقل نہیں ہوگا،مشتری عقد کور دبھی مکتا ہے۔ 🇨

خيار تعيين كى انتهاء ..... خيارتعين صراحة بهى ختم هوجا تاب، دلالة بهى ختم بوجا تا باور حكماً بهى ختم بوجا تا بـ

صراحة: مثلاً خریدار کے: میں نے یہ چیز قبول کر لی، دلالہ ٔ۔ یوں کہ خریدار نے چیز میں تصرف کردیا تو تصرف عقد کے نتبی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ حکماً کہ خریدار کے پاس اشیاء میں سے ایک شیء ہلاک ہوگئی لیعنی خریدار کے قبضہ کے بعد ، خریدار پر ہلاک ہونے والی چیز کی قیمت واجب ہوگی اور دوسری اشیاء واپس کرنا واجب ہے۔

خیارشرط .....خیارشرط بیہ کہ بیخے والایاخریدار معاملہ کرتے وقت بیشرط لگائے کہ وہ مزیدغور وخوش کرے گا اوراس کے بعدا سے معاملہ باقی رکھنے یافتم کرنے کا اختیار ہوگا مثلاً خریدار بیجنے والے سے یوں کہے: میں نے بیچیزتم سے اس شرط پرخریدی کہ مجھے ایک دن یا تین دن اختیار ہوگا۔

خیار شرطان کئے مشروع ہوا ہے تا کہ معاملہ کرنے والے کا دھو کا (غبن ) کھانے کاشک دور ہوجائے۔

خیارشرط صرف ان عقو دمیں ثابت ہوگا جو متعاقدین کی باہمی رضامندی سے فتخ کئے جاسکتے ہوں ، اگر چدا کیہ طرف سے فتخ ہواور دوسری طرف سے عقد لازم ہو۔ جیسے بتی ،اجارہ ، مزارعت (بٹائی) مساقا ق (باغات کا معاملہ ) شرکت ،مضار بت بقسمت ، کفالت ہوالہ ، رہن ، جب کدرا بن اپنی طرف سے لزوم عقد کی شرط لگا دے مرتبن کوشرط لگانے کی ضرورت نہیں ، چونکہ مرتبن کی طرف سے عقد ن زم نہیں ہوتا۔

ر ہی بات ان عقود کی جولازمنہیں ہوتے جیسے و کالت ،عاریت ،ودیعت ، ہیہ، وصیت تو ان میں خیارشرط کی چنداں حاجت نہیں ہوتی ، عقص منظمہ سریق

چونکدر یقودا بی طبع کے اعتبارے نیرلا زم ہوتے ہیں۔

٠٠٠٠٠١لبدائع ٢٦١/٥، فتح القدير ١٣٣٥ على البدائع ٢٦١، فتح القدير ١٣٢،٥.

الفقہ الاسلامی وادانتہ سبلہ یاز دہم ....... انظریات الفقہیة وشرعیہ رہی بات ان عقو د کی جو نئے کو قبول نہیں کرتے جیسے عقد نکاح، خلع ،طلاق ان میں بھی خیارشرط سیح نہیں ہوتا چونکہ ان عقو د کو فنخ کرنا دشوار ہے۔ **0** 

بیج سلم اور بیج صف بین بھی خیارشر طبیح نہیں چونکہ تیج سلم میں بیشرط ہوتی ہے کہ راس المال (اصل مال) پرمجلس عقد میں قبضہ کیا جائے ،اور بیج صرف میں بدمین پر قبضہ کرنا شرط ہوتا ہے مجلس کے اندراندر جب کہ خیارشرط کی صورت میں قضہ مجلس برخاست ہونے کے بعد ہوتا ہے لبذا جب قبضہ خیر مجس ہے مغربوگا عقد فاسد ہوجائے گا،لبذا بیج سلم اور بیج صرف میں خیارشرط رکھنا تھیج نہیں۔ €

خیار شرط کی مدت ، کمید کے ملاوہ جمہور فقہاء کااس پراتفاق ہوا ہے کہ خیار شرط کی مدت معلوم اور مقرر ہونی چاہے ،اگر خیار شرط کی کوئی مدت نہ ہویا مدت جُہوں :و( معموم نہ ہو ) یا بمیشہ کے لئے ہوتو عقد سے نہیں ہوگا ،حنفیہ کے نزدیک عقد فاسد ہوگا ہے جب کہ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک عقد ہا<sup>ھا</sup>ں ہوگا۔

مالکیہ ، کہتے ہیں مدت مقرر کرنے کے بغیر بھی مطلق خیار سی ہے اور حاکم عادت کے موافق مدت مقرر کردے گا چونکہ اس جیسا اختیار عادت کے سپرد ہے، جب خیار کو مطلق چیوڑا تواہے معتاد پرمحمول کیا جائے گا۔ اگر زیادہ مدت مقرر کردی توایک دن کے بعد عقد فاسد موجائے گایا مجبول مدت مقرر کی مثناً یوں کہا: ہارش کے برسنے تک خیار ہے تب بھی عقد فاسد ہوجائے گا۔ ❷

پھرمدت خیارے متعلق فقہا ، کا اختلاف ہاورتین اقوال سامنے آتے ہیں۔

ا امام ابوصنیف رحمة انندعلیه، امام زفر رحمة التدعلیه اورامام شافعی رحمة التدعلیه ..... کبتے بیں خیار شرط کی مدت تین دن سے زائد نہیں ہوئی چاہئے گان کی دلیل حضرت حبان بن منقدرضی التدتعالی عند کی حدیث ہے کہ وہ عموما خریدار کی اور فرختگی میں دھوکا کھاجاتے، انہوں نے رسول التدسلی انتدعلیہ و سکایت کی تو آپ نے فرمایا ''جبتم خرید وفروخت کیا کروتو کہددیا کروکد دھوکا نہیں ہونا چاہئے اور مجھے تین دن تک اختیار: وگا۔''

خیارشرطاس لئے مشروع : واہبتا کہ لوگوں سے دھوکا کھانے کا شک وشید دور بوجائے ، اہندااس کی مدت کی تحدید میں نص شرعی پراکتفا کیا جائے گا۔ جب کہ نص نے تیمن دن کی مدت مقرر کی ہے، انہذا تین دن سے زائد مدت کا انتہاز بیس بوگا، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ضرورت تیمن دن سے پوری بوجاتی ہے۔

اگرتین دن سے زائد مدت رکھی تو امام ابوصنیفه رحمہ الته علیہ اور امام زفر کے نزدیک عقد فاسد ہوجائے گا، پھرا گرسب فساد کو اٹھادیا گیا یعنی تین دن کے اندر اندر عقد طے کرلیا تو عقد میچے ہوجائے گا، جب کہ امام زفر رحمۃ الته علیہ کے نزدیک عقد جب فاسد ہواتو دوبارہ میچے نہیں ہوگا فاسد ہی رہے گا مام شافعی رحمۃ النه علیہ کے نزدیک عقد باطل ہوگا۔ ۞

۲۔ صاحبین اور حنا بلہ سے کہتے ہیں خیار شرط کی مدت متعاقدین اپنے اتفاق ہے مقرر کر سکتے ہیں اگر چدوہ مدت تین دن سے زائد بھی ہو، چونکہ خیاراس لئے مشروع ہوا ہے تا کہ انسان غور وخوش کر سکے اور تجربہ کاروں سے مشاورت کر سکتے، بسااوقات اس مصلحت کے لئے

الواخيارشرط كاثبوت ان تتوديس بوتا ب جواد زم بمول اورضخ كوتبول كرتے بول في السدائع ۱ ۷۳/۵ ، رد السمحتار ۳۹/۳ مي السمهذب ۱ ۲۵۹ ، السمختي ۵۹۳ م ۵۹۹ ساله ۱ ۲۵۹ ، الشرح الكبير ۳۵۹ هـ السمختي ۵۹۳ م ۵۹۹ ، البدائع ۲۰۸۱ ، فتح القدير ۱ ۱۰/۵ ، السمختي و السمختي و

حدیث میں جومدت بیان کی گئی ہے وہ مدت حبان رضی انتدعنہ کے احوال کے مناسب تھی اور رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احوال کو مذظر رکھ کرمقر رفر مائی۔بساوق ت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لئے ایک مدت کافی ہوتی ہے جب کہ وہ مدت دوسرے کے لئے کافی نہیں ہوتی ،البذا یہ تحدید (حدبندی) زیادہ مدت مقرر کرنے کے مانع نہیں۔ • •

سا۔ مالکیہ .....کہتے میں: خیار کی جتنی ضرورت پیش آئے وہ جائز ہے، یہ لوگوں کے احوال کے پیش نظر مختلف ہوسکتا ہے، چنا نچہ سچلوں کی خرید وفروخت میں ایک دن ہے زائد کا خیار جائز نہیں۔ کپڑوں اور چو پاہوں میں تین دن ، دور کی زمین میں تین دن سے زائد بھی خیار رکھا جائے گا، گھر اور دوکان وغیرہ کے لئے ایک ماہ خیار رکھا جائے گا چونکہ خیار ہے خریدی ہوئی چیز کی جانچ پڑتال مفہوم بھے میں آتا ہے جب کہ خریدی ہوئی اشیاء (مہیعات) مختلف ہوتی میں ابنداان کے لئے مدت خیار بھی مختلف ہوگی۔ 🍎

ملاحظه .... عقد بوجائے کے بعد مدت خیار شروع ہوجاتی ہے۔

خیارشرط کا اثر .....خیارشرط کے دواثرات ہیں ایک متنق علیہ ہے اور دوسر افتلف فیہ ہے۔

متفق علیہ اثر ۔۔۔۔جس شخص کے لئے خیار ہواس کی طرف سے عقد غیر لازم ہوتا ہے،اس کے لئے جائز ہے کہ مدت خیار کے اندر اندر عقد فننج کردے، یا عقد کونا فذالعمل کردے، جب خیار کی مدت گزر چکی اور صاحب خیار نے فنخ یا نفاذ کی تصر سے نہ العمل ہوگا۔

عقد کافنخ اورنفاذالی بات سے صحیح ہوگا جواس پر دلالت کرتی ہومثلاً صاحب خیار نے یول کہا: میں عقد کو جائز قر اردیتا ہوں، میں عقد کو فنخ یا نفاذک نافذ کرتا ہوں، میں اس سے رامنی ہوں، یا کہا: میں نے بیعقد سے مقد فنخ کر دیا، یاصاحب خیار نے کوئی ایسائمل کردیا جس سے عقد کے فنخ یا نفاذک دلیل ملتی ہوتوا سے رواہم جما جائے گامثلاً صاحب خیار نے مبیع میں تصرف کردیا، یا اجارہ میں کوئی تصرف کردیا، ہر ابر ہے بید دلالت بالکع صاحب خیار کی طرف سے۔

شرط فنخ ..... جب خیار رکھا ہوتو عقد کو فنخ کرنے کی دوشرطیں ہیں۔

- (۱) . بید که نشخ عقدمدت خیار کے اندراندر ہو، چونکہ آئر صاحب خیار نے کوئی تصریح نہ کی اورمدت گزرچکی تو عقدلازم اور نا فذہوگا۔ :
- (۲) ... جب صاحب خیار عقد کوفتح کرر با بوقو دوسرے عاقد کو بھی فتح کی خبر بونی چاہئے ، ام م ابو منیف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صراحة وسرے کو بتانا شرط ہے، چنا نچہ آگر صاحب خیار پہنے والا ہوتو وہ بیچ کے متعلق کسی ، وسر خریدار ہے بات نہیں کرتا چونکہ اسے اعتاد ہوتا ہے کہ خریدار عقد فتح نہیں کرے گا بندا تو لا آل بات ہے کہ کر) عقد فتح کیا جائے ، نیز اگر صاحب خیار مشتری ہواور بالکے نے قول فتح عقد کی تصریح نہ کی وہ میں فرو دست سندہ کا نقصان ہے اور خریدار پر معنان آتا ہے البند الاس معنی میں خریدار کا ہمی نقصان ہے۔ یہ ساری تفصیلات تب میں جب فتح تولی ہو۔

اگرفٹخ فعلی ہوتو اس صورت میں دوسرے عاقد وسلم ہونا شرط نہیں، چونکہ فتعی ایک تحمی چیز ہے اور فٹیز تخلمی میں دوسرے وعلم ہونا شرط نہیں۔جیسے وکیل کومعزول کرنا،شریک کومعزول کرنا،مضارب کامرتد ہونے سے خودمعزول ہوجانا، یا جنون وغیرہ 8 طاری ہوجانا۔

المبسوط ۱۳۱۱، فتح القدير ١١١٥، البدائع ١٤٢٠، المغنى ١٨٥.٣ عاينة المنتهى ٣٠٠٠ عاد عادلة المجتهد المبسوط ١٣٠٠، الشرح الكبير مع الدسوقى ٩٥.٩٠ القواس الفقهية ص ٣٧٣.

الفقه الاسلامی وادلته . جلد یاز دہم ....... انظر یات الفقهیة وشرعیه المفقه الاسلامی وادلته . جلد یاز دہم ..... انظر یات الفقهیة وشرعیه اگر عقد کولازم کرنا ہوتو دوسرے عاقد کوآگاہ کرنا شرطنبیں۔

امام ابو پوسف اور حنا ہلہ سَتُ میں اگر عقد کو فتنح کر نا ہوتو دوسرے عاقد کو آگاہ کرنا شرط نہیں ، چونکہ جب خیار شرط قبول کرلیا تو یہی فتنح کی دلیل ہے ، ہرابر ہے دوسر کے وہم ہویا نہ ہو۔ •

مختلف فیداش خیاش طے اس اثرے مرادیہ ہے کہ جب عقد میں خیار ہوتو عقد پراثر مرتب نہیں ہوتا۔

ال اڑکا اعتبار حننیہ اور مالکیہ کے نزدیک کیا گیاہے، چنانچہ ان حضرات کے نزدیک خیار شرط کے ہوتے ہوئے عقد کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، چنانچہ ام ابوحنیفہ رحمۃ القدعلیہ کے نزدیک بدلین (مبیع اور قیمت ) میں ملکیت منقل نہیں ہوتی بعنی خرید کردہ تی استعالیہ کے بائع کی ملک سے نہیں نکلتے اور ملک سے نہیں نکلتے اور ملک سے نہیں نکلتے اور فردت کنندہ کی ملک میں داخل نہیں ہوتے، تیفصیل تب ہے جب جانبین لیعنی خرید اراور فردخت کنندہ کی طرف سے خیار ہو۔

اوراگر خیار صرف با کع (فروخت کنندہ) کے لئے ہوتو فروخت کردہ چیز (مبیع) کی ملکیت با کع سے منتقل نہیں ہوگی،البتة ثمن (روپ پیسے)مشتری (خریدار) کی ملکیت سے نکل جائیں گے، چونکہ عقد خریدار کے حق میں لازم ہے،لیکن ثمن (روپ) فروخت کنندہ کی ملک میں واخل نہیں ہوں گے، تا کہ بدلین یعنی مبیع اور ثمن شخص واحد کے قبضہ میں جمع نہ ہوجا کیں۔ چونکہ یہ چیز عاقدین کے درمیان مکسا نیت کے خلاف ہے۔ 4

صاحبین ؓ ..... کہتے میں جب خیار بائع کے لئے ہوتو ثمن (روپے پیے) بائع کی ملیت میں داخل ہوجا کیں گے چونکہ ایسی کوئی چیز نہیں جومالک کے بغیر ہو۔

اور جب صرف خریدار کے لئے خیار شرط ہوتواس کی ملکیت ہے شمن نہیں نگلیں گے البتہ بین فروخت کنندہ کی ملک ہے نکل جائے گی اور خریدار کی ملک میں داخل نہیں ہوگی بیفصیل امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک ہے، جب کہصاحبین ؑ کے نزدیک مبیع خریدار کی ملکیت میں واخل ہوجائے گی۔

مالكيد ..... كتة بين مدت خيار مين مجيع كى ملكيت بالغ كے لئے ہوگى يبال تك كدمت خيار كزرجائے۔

حنفیہ اور مالکیہ کی دلیل .....جس عاقد نے اپنے لئے خیار شرط رکھا ہوتو گویا وہ عقد سے راضی نہیں ہوتا جب کہ عقد کے اثرات بغیر رضامندی کے نہیں پائے جائے ، جب کہ رضامندی خیار کی صورت میں مفقو دہوتی ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ ..... کہتے ہیں: مدت خیار کے دوران عقد پراٹرات مرتب ہوں گے، بدلین (مہیج اور ثمن) کی ملکیت متعاقدین (خریداراد رفر وخت کنندہ) کے لے متقل ہوجائے گی، برابر ہے خیار شرطان دونوں کے لئے ہویاصرف ایک کے لئے، چونکہ عقد نافذ ہو چکا لہٰذااس کے اٹرات مرتب ہوں گے۔

جب كەخيارشرط كااثرىية بوگا كەصرف لزوم عقدنېيىن بوگا 🗗

• و یکھے البدائع الصنائع ۲۷۳/۵ و تبیین الحقائق ۸/۰ اگرخیار شتری نے رکھا ہوتو تب بھی عقد بالک کے حق میں لازم ہوگا میچ بالکے کی ملکیت سے نکل جائے گی اور شتری کی ملکیت میں واخل نہیں ہوگی۔ ہمغنی السمحتاج ۸/۲ م، المهذب ۲۵۹/۱ السمغنی ۵۵۱/۲ غایة المستهی ۳۲/۲ القواعد لابن رجب: ص ۵۵۷۔

خیار شرط کی انتہاء.....جس عقد میں خیار شرط رکھا گیا ہوہ ہلا زمنہیں ہوتا ، جب خیار شرط منتمیٰ ہوگا یاتو عقد ختم ہوجائے گایا عقد لازم وجائے گا، خیار شرط مندرجہ ذیل امور میں ہے کسی ایک چیز کے پائے جانے پرمنتنیٰ ہوجا تا ہے۔ 🇨

- (۱) ....مدت خیار میں عقد کو لازم کر دیایا ننخ کر دیا، گزوم عقد یا ننخ عقد خواہ بالقول ہو (بات کینے ہے ہو ) یا کسی فعل کے کر ارنے ہے ہو۔
  - (۲).....دت خیار الزوم عقدیا فنخ عقد کے بغیر بی گز رجائے۔
- (٣) ...معقودعلیہ (وہ چیز جس پرمعاملہ ہو) ہلاک ہوگیا، یہ صدب خیار کے قبضہ میں اس چیز میں کوئی عیب پیدا کردیا گیا اور خیار فروخت کنندہ کے لئے ہوتو تھے باطل نہیں ہوگی لیکن خیار ساقط ہوجائے گا،اگر خیار خریدار کے لئے ہوتو تھے باطل نہیں ہوگی لیکن خیار ساقط ہوجائے گا،اگر خیار خریدار کے لئے ہوتو تھے باطل نہیں ہوگی لیکن خیار ساقط ہوجائے گا اور نجے لازم ہوجائے گی اور خریدار کے لئے واجب ہے کہ وہ بھے کی قیمت فروخت کنندہ کے حوالے کرے، برابر ہے بھے کو ہلاک کرنایااس میں عیب پیدا کرناخریدار کے فعل سے ہوا ہویا خروخت کنندہ کے خل سے ہوا ہویا کی آسانی آفت کی وجہ سے ہوا ہو۔
- (۳) ..... جب خیار مشتری (خریدار) کے لئے ہواور وہ مبع میں اضافہ کردے، یہ اضافہ خواہ مبع میں پیدا ہوجائے جیسے جانور فربہ ہوگیا المبع میں پیدا نہ ہواس سے الگ ہوجیے خریدی ہوئی زمین جس میں خیار ہوخریدار نے عمارت کھڑی کردی، یا کپڑے کورنگ دیا، یا وہ اضافہ مبع سے پیدا شدہ ہولیکن مبع سے جدا ہوجیے خریدے ہوئے جانور نے بچہنم دیا، باغ نے پیل پیدا کر دیا۔ سور ہی بت اس اصافہ کی جومج سے جدا ہواور مبع سے جدا ہواور مبع سے بیدا (ستفاد) بھی نہو، جیسے آجرت (کرایہ وغیرہ) تو اس صورت میں خیار باطل نہیں ہوگا اور مبع کو واپس لوٹانے میں مانع بھی نہیں۔
- (۵) .... جس کے لئے خیار شرط رکھا گیا ہو حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کا مرجانا۔ چونکہ خیار شرط خیار رؤیت کی طرح ہوتا ہے، چنانچہ حنیہ اور حنابلہ کے نزدیک خیار شرط دراخت میں منتقل نہیں ہوتا، چونکہ خیار شرط خصی حق ہے جو صاحب خیار کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس حق کا دراخت میں دوسر شخص کونتقل ہونا متصور نہیں۔ •

مالکید اورشافعید ..... کہتے ہیں:صاحب خیار کے مرنے سے خیار شرط ساقط نہیں ہوتا بلکہ ورثاء میں منتقل ہوجا تا ہے، ⊕ چونکہ یہ خیار مال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اوروہ مال معقود علیہ ہے اور معقود علیہ تخصی حقوق میں سے نہیں ہے، جب کہ مالی حقوق میں وراثت چلتی ہے، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کارشاد ہے کہ جس شخص نے تر کہ میں مال جھوڑ ایا کوئی حق جھوڑ اتو وہ اس کے دراء کے لئے ہوگا۔ ۞

خیارعیب .... سےمراداییاخیار ہے جس کے ہوتے ہوئے متعاقدین میں ہے کی ایک کوعقد نئے کرنے یا عقد لازم کرنے کاحق

السدائع ۲۷۷/۵ السمسوط ۲۴٬۱۳ فتح القدير ۱۱۷،۵ الندرالسمختار ۲۳،۵ وي يُنتر بي تركز ماحب فيار مرجائ تو فيار وراثت من منتقل نيس بوگار و و محت بداية السمجتهد ۲۰۹/۱ المقوانين الفقهية ص ۳۰۳ السهدب ۲۵۹/۱ مغنى السمحتاج ۵/۲ مهنى السمحتاج ۵/۲ مرواه احمد و الوداؤد واس ماجة عن السقدام بن معديكرب (نيل اللوطار ۲۳۱) حديث من منتقل مواد فيار شرط كاحق نيس بلكرى وين يعنى قرض كاحق وين يعيد ولى تربيعيد ولى تربيعيد ولى تربيعيد ولى تربيعيد ولى تربيعيد ولى تربيعيد ولى تربيع ورئاء من منتقل بوتائيد.

الفقة الاسلامي وادلته ... حبله يازدجم ...... انظريات الفقهية وشرعيه

عاصل ہوجب کہ بدلین میں سے ک ایک میں کوئی عیب پایاجائے ،حالانکہ بوقت عقدصا حب میب کوعیب کاعلم نہ ہو۔ •

خیارعیب کامسبب 💎 معقود ملیہ( مبنی ) یااس کے بدل (مثن ) میںعیب کا ظاہر ہوجانا،جس کی وجہ سے مبیع کی قیمت میں کمی واقع ہو یا مقصودی غرض میں خلل بر ج ۔ ۔ جب کہ بوقت عقد متعاقد کواس کاعلم نہ ہو۔اسے خیار عیب کا نام دیا گیا ہے۔

خیارعیب کا ثبوت درالیہ بھی ہوتا ہے اور ضمنا بھی ہوتا ہے، چونک معقود علیہ (خریدی ہوئی چیز ) کاسیح وسلامت ہونا اصل مقصود ہوتا ہے، لہذااگرچەخيارعيب كى صراحت ندكى كى ہوتب بھى دلالة اورضمنا ثابت ہوجائے گا۔ چنانچہ جب معقودعليه ميں سلامتى برقرار ندرى تورضامندى میں خلل پڑجائے گاجب کے رضامندی عقود کی بنیادہے،اس لئے خیار عیب مشروع ہواہے تا کونو پیدخلل کا تدارک ہوسکے۔

چنانچہ جب معقودعلیہ میں سلامتی برقرار ندرہی تو معاملہ میں یکسانیت مفقود ہوجائے گی (چونکہ ایک عاقد کالامحالہ نقصان ہے ) جب کہ کیسانیت پرہی عقو دمعاوضہ کا دارومدار ہے۔لہٰذا ہاہمی عدل کو برقر ارر کھنے کے لئے اور یکسانیت کی جہت کو برقر ارر کھنے کے لئے خیارعیب

جس معاملہ کا (متعاقد) کے بال عیب ظاہر ہوا سے شریعت مطہرہ نے خیار دیا ہے اور اس خیار کا ثبوت احادیث نبویہ سے ان میں ے ایک حدیث یہ بھی ہے۔'' مسلمان کا بھائی ہے چنا نچ کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کدوہ اپنے مسلمان بھائی کوکوئی عیب دار چیز فروخت کرے،الایہ کہوہ اس عیب کوظا ہر کردے۔' 🗨 ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخص کے پاس سے گزرے وہ کھانے کی کوئی چیز فبروخت کررہاتھا، آپ سمی اللہ ملیہ وسلم نے اس چیز کے اندرا پناہاتھ داخل کیا آپ نے اس چیز کواندر سے نمدار پایااس پر آپ نے فر مایا: جس محص نے ہمیں وهو کا دیاوہ ہم میں ہے۔

۔ خیارعیب اور خیاررؤیت عقو دلاز مدمیں ثابت ہوگا جو ننخ کئے جاسکتے ہوں جیسے عقد بیع ،اجارہ ،اعیان کی تقسیم او صلح عن عوض دغیرہ۔

وه کون ساعیب ہے جوموجب خیار ہے؟ ..... حنفیداور حنابلہ کے نزد یک ہروہ عیب جس سے فطرت سلیمہ پاک ہواوراس عیب کے ظاہر ہونے کی وجہ سے تاجروں کے ہاں معقودعلیہ (مبیع) میں فاحش تسم کا نقصان آجائے جیسے اندھا ہوجانایا کا ناہوجانا۔ 🗨 یقریف مادی معیار کے مطابق ہے۔

شافعیہ کنزدیک تعریف شخصی معیار کے پیش نظر ہے۔ 🐿 وہ یہ ہے کہ ہروہ عیب جو قیمت میں نقص پیدا کردے یا اس عیب کے ہوتے ہوئے غرض تھیجے فوت ہوجائے جیسے جانور مارنا شروع کردے، یا قربانی کے لئے خریدی ہوئی بکری کا کان کٹا ہوا ہو یا خریدے ہوئے جوتے

خیارعیب کی شرا نط ..... جبعیب ے آگای ہوجائے واس کے بعد خیارعیب کابت ہونے کے لئے درج ذیل شرائط ہیں۔ ٥ (۱) .... مبع میں عیب خرید نے سے پہلے موجود ہویا مبع خریدار کے حوالے کرنے سے پہلے (اورعقد کے بعد ) عیب پیدا ہو،اگرعیب مبع حوالے کرنے کے بعد یامشتری کے پاس ظاہر ہواتو خیار عیب ثابت نہیں ہوگا۔

(٢) .... خريدارعيب سے خريدتے وقت آگاہ نه ہواور قبضه كرتے وقت بھى آگاہ نه ہو۔اگرخريدارخريدتے وقت يا قبضه كرتے وقت

◘.....احكام العيب في المواد ٣٣٢. ۞رواه ابن ماجة عن عقية بن عامر (نيل اللوطار ١١/٥)\_۞و كَيْصَافتح القدير مع العناية 101/0، البدائع ٢٧٣/٥، الدر المختار ٣/٣٤ المغني ١٥٢/٣ عاية المنتهلي ٣٥/٣. •مغني المحتاج ١/١٥. •البدائع ٢٧٥/٥، فتح القدير ١٥٣/٥.

(٣) .... مالک نے ہرطرح کے عیب سے پاک ہونے کی شرط ندلگائی ہواگر مالک نے ہرطرح کے عیب سے پاک ہونے کی شرط لگائی ہوتو خریدار کے لئے خیار عیب کا ثبوت نہیں ہوگا، چونکہ مالک نے جب ہرطرح کے عیب سے اپنے آپ کو ہری الذمہ کر دیا گویادہ اپنے حق کو ساقط کرنا جا ہتا ہے۔

(۴) .... یہ کوعقد فننج کرنے سے پہلے پہلے میب ختم ندہوجائے۔

ملاحظہ.....اگر نیج میں ہرطرح کے عیب ہے بری الذمہ ہونے کی شرط نگادی گئی ہوتو حفیہ نے اس بیج کوسیحی قر اردیا ہے،اگر چہنام لیے کرعیوب کی تعیین نہ کی ہوت ہو یا ناداقف ہو، برابر ہے عیب خرید نے سے پہلے موجود ہویا خرید ئے کے بعدنو پید ہو، یہ تفصیل ظاہر الردایہ میں امام ابوصنیف رحمۃ التدعلیہ اور امام ابوبوسف رحمۃ التدعلیہ کی طرف منسوب کی گئی ہے۔

امام محمد رحمة التدعليه، ما لك رحمة التدعليه اور شافعي رحمة التُدعلية فرمات بين برى الذمه بونے كے لئے صرف اتى شرط ہے كہ عقد كے وقت عيب موجود بوء عقد كے بعد نو بيدنه بوچونكه برأت اس چيز سے بوقابت اور موجود بوء بمارے سول قانون ميں يمي شق شامل كي گئے ہے۔

مالکید، ثافعیداور حنابلدگی ایک روایت کے مطابق صرف ای عیب سے بری الذمہ ہوناضیح ہے جس کا فروخت کنندہ کوعلم نہ ہو، اور جوعیب معلوم ہواس سے برأت ظاہر کرناضی نہیں۔

خیارعیب کا وقت .....عقد کے بعد خیارعیب ثابت ہوتا ہے اگر عقد کے بعد طویل عرصہ گزرجائے ،عیب کاعلم ہوااور سامان (میع) کو واپس کرنے میں تاخیر کردی تو اس سے خیارعیب باطل نہیں ہوگا ہوئیہ خیارعیب دفع ضرر کے لئے مشر دع ہوا ہے لہذا تاخیر سے باطل نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب حقوق کا ثبوت ہوجاتا ہے تو بھر وہ ساقط نہیں ہوتے الایہ کہ قصد اُساقط کئے جا کیں یاان کی مقرر وہ مدت انتہاء کو بھی جب کہ خیار عیب کے تق کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں۔

اوپر جو تفصیل گزری ہے بید حنفیداور حنا بلد کے نزدیک ہے۔

ے ہمبارے عددہ استفاد دور عدمہ دربرت میار میں اور ہوں۔ جس شخص کو خیار عیب حاصل ہوا ہے تق حاصل ہے کہ خریدے ہوئے سیب دار سامان پر راہنی رہے اس وقت خیار عیب ساقط ہوجائے گا

اورعقدلازمی ہوجائے گا ،اے یہ بھی حق حاصل ہے کہ سامان مالک کوواپس لوٹادے اس صورت میں عقد باطن ہوجائے گا۔

مندی ہوتوالیا ممکن ہتا کہ مائی کہ اُفقصان نہ ہو۔ € اگر ہیچ کووالیس کرن ہشار ہوتو سہ حب خیار نقصان عیب سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس میں شرط میہ ہو کہ خرید کر دہ سامان کی ایسے سبب سے واپس کرنا دشوار سوجس میں صاحب اختیار کا کوئی دخل نہ ہو، مثلاً سامان میں کوئی نیاعیب پیدا ہوگیایا سامان کی صورت ہی بدل دی اور اب وہ الگ نام سے موسوم کیا جانے لگا، یا سامان میں ایسا اضافہ کر دیا جو سامان کا پیدا کر دہ ہواور اس سے جدا ہوجسے جانور تھا اس نے بچے جنم دیایا

باغات تصان پر پھل آگیا ، نقصان میب سے اس لئے رجوع کیاجائے گا تا کہ حتی الامکان نقصان کاازالہ ہوسکے۔

فروخت کنندہ اورخرید ارکی ہ<sup>ا جہ</sup>ی رضامندی ہے خریدے ہوئے سامان کی قیمت میں بھی کمی کی جاسکتی ہے۔

معرفت نقصان کا طریقہ ، سنقصان کو پنجانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایساسامان جوعیب سے پاک ہواس کی الگ سے قیت لگائی جائے پھرعیب دارمینی کی قیت لگائی جائے ، دونوں قیمتوں کے درمیان جو واضح فرق ہوگا وہ نقصان ہے، لبندا ہی سے رجوع کیا جائے گا،مثلاً

عیب سے پاک سامان کی قیمت دو ہزار رو بے ہواور عیب دارسامان کی قیمت ایک ہزار رو بے ہوتو خریدار آدھی قیمت واپس لے لے تاکہ خریداری کاممل کممل ہوجائے۔ خریداری کاممل کممل ہوجائے۔ اگر خرید کر دہ سامان کوواپس کرنے کی صورت ممکن ندر ہے مثلا خریدار نے سامان کسی اور کو آگے فروخت کر دیایا ہیہ کر دیا، یاوقف کر دیا تو

اگرخرید کرده سامان کوواپس کرنے کی صورت ممکن ندرہے مثلاً خریدارنے سامان کسی اور کوآ گے فروخت کردیایا ہبہ کردیا، یا وقف کر دیا تو اب وہ نقصان سے رجوع نہیں کرسکتا۔

ای طرح خریدارا گرعیب کے باوجود سامان سے راضی رہااوراس نے صراحة رضامندی کا ظبار کردیایا دلالةً اظبار کیا تواب نقصان سے رجوع نہیں کرسکتا، چونکہ عیب سے راضی ہونا جس طرح فنخ عقد کے مانع ہے اس طرح نقصان عیب سے رجوع کرنے سے بھی مانع ہے، نیز اس سے ریکھی واضح ہوگیا کہ عیب سے سلامتی خریدار کا مطمع نظر نہیں تھا۔

، ں سے بیہ ں وہ بی اور بیات میں ہیں ہورہ ہوں ہوں۔ عقد صنح کرنے کی کیفیت اور معقو دعلیہ کووالیس کرنا ......اگرخرید کردہ سامان خریدار کے قبضہ سے پہلے مالک کے پاس ہو اور عیب کا پہتہ چل جانے پرخریدار'' میں نے عقدر دکر دیا'' کہہ کرعقد کو شنح کردے تو فی الواقع عقد شخ ہوجائے گا، فنخ عقد کے لئے اس

صورت میں قاضی کے ہاں استغاثہ کرنے کی ضرورت نہیں اور عاقدین کی باہمی رضامندی کی بھی ضرورت نہیں۔اس پر حنفیہ اور شافعیہ کا اتفاق ہے۔ البتہ اگر خریدارنے قبضہ کرلیا: وقو صرف خریدار عقد کو فنح نہیں کرسکتا بلکہ باہمی رضامندی سے یا قاضی کے ہاں استغاثہ کر کے عقد فنخ کیا

جائے گا، چونکہ عاقدین کے درمیان تنازع کھڑا ہوسکتا ہے اور فروخت کنندہ بیدوی کرسکتا ہے کہ عیب خریدار کے پاس نوبید ہے۔ 🗨 شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں۔خریدارنے جب کہدیایہ'' میں نے عقد فنج کردیا۔'' تو عقد فنج ہوجائے گابا ہمی رضامندی اورقاضی کے حکم

کی چندال ضرورت نہیں۔جیسے خیارشرط اور خیار رؤیت کی صورت میں عقد فنخ کر دیا جاتا ہے، چونکہ اس عاقد کو خیار عیب حاصل ہوتا ہے اس کے حق میں عقد لزم نہیں ہوتا اور جوعقد لازم نہ ہواس کا فنخ کرنا جائز ہے۔اس میں فریق کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے نہ قاضی کے ہاں

• … نقصان عیب سے رجوں کرنے کا مقصد ہی ہے کہتی بھی خرید اہوا سامان والی نہ کیا جائے بلکہ عیب پیدا ہونے کی وجہ سے خرید ارکا جونقصان ہوا ہووہ بائع سے واکیس کے ۔ 6 فقیع الفادیو ۵/۹ م ۱ ، الله والمعنعتار ۱۳/۱۳ ، اللباب ۲۱/۳ ، تبیین البحقائق سم/سم الباد انع ۲۸۹ م می وکیسے البدائع ۵ /۲۸۱ حفید کافہ: ب تا نونی الحکمل کے عین مطابق ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عیب کی وجہ سے رومبیع کے مواقع اور سقوط خیار .....وہ اسباب جن کی وجہ سے خریدار سامان کووا ہی نہیں کرسکتا اور عقد لازی ہوجا تا ہے وہ مندر جہذیل ہیں۔ ٤

(۱) ... عیب معلوم ہونے کے بعد خریدارعیب سے راضی رہا ،خریداریا تو صراحة رضامندی کا اظہار کرد ہے مثلاً یوں کہدد ہے۔ '' بجھے بیہ عیب منظور ہے۔''یا کیے'' میں نے عقد لازی کر دیا ہے''یا دلالۂ رضامندی کا اظہار کرد ہے مثلاً خریدار نے خرید کردہ سامان میں کوئی ایسا تصرف کردیا جواس کی رضامندی پر دلالت کرتا ہو۔ جیسے سامان آ گے فروخت کردیا یا ہیہ کردیا ، یار بن رکھ دیا ، یا مکان تھا جو کرائے پردے دیا ، یا کسی طرح بھی سے اپنے استعمال میں لے آیا مثلاً کپڑے تھے جو پہن لئے یا گاڑی تھی اس پرسواری کرلی ، یا جانور خرید اتھا اس کا ڈاکٹر سے علاج معالج کروادیا ، یا کپڑے میں رنگ چڑھادیا ، یا زمین خریدی تھی اور اس میں خریدار نے عمارت کھڑی کردی ، یا گندم تھی وہ بیس لی ، یا گوشت تھا

اسے فرائی کرلیا، یاخریدار کوعیب کاعوض مل گیا، چونکہ عیب معلوم ہونے کے بعد عیب دارسامان پر رضامندی اس بات کی دلیل ہے کہ عیب سے پاک سامان خریدار کامطمع نظر نہیں تھا۔ان سب صورتوں میں خریدار کے لئے عیب ثابت کرنے کا کوئی معنی نہیں۔

(۲) .....خریدارصراحة خیارعیب کوساقط کردے مثلاً یوں کہے: میں نے اپنا خیار ساقط کردیا ہے یا دلالة خیار کوساقط کردے مثلاً خریدار، خرید کردہ سامان میں مرطرح کے عیب سے فروخت کنندہ کو بری الذمہ کردے، چونکہ خیار عیب خریدار کا حق ہوہ اپنے حق سے دستبر دار ہوسکتا ہے۔

(۳) ... خرید کردہ سامان بلاک ہوجائے یا خریداڑ کے پاس سامان میں کوئی نیا عیب پیدا ہوجاً ہے یا خریدار سامان کو بالکلیہ تبدیل کر ہے۔ مثلاً گندم کوپیس کرآ ٹابنادے یا آٹا کی روٹی یکادے وغیرہ۔

(۴) .....خریدار کے ہاں سامان میں اس طرح اضافہ ہوجائے کہ وہ اضافہ اصل سے متصل ہو مگراس سے پیدا شدہ نہ ہوجیسے زمین پر تغمیر ، تجرکاری ، کیڑے کی رنگائی ، یاوہ اضافہ اصل سے علیحدہ اور اس سے پیدا شدہ ہوجیسے خرید کردہ جانور نے بچے دے دیے یاباغات میں پھل آگیا۔

ہاں البتۃ اگراضا فہ اصل ہے متصل ہواوراس سے پیدا شدہ ہوجیے خرید کردہ جانور فربہ ہو گیایا عمر بڑھ ٹی یا اضافہ اصل سے علیحدہ ہواور اس سے پیدا شدہ نہ ہوجیے خرید کردہ چیز ہے حاصل ہونے والی کمائی اور آمدنی تو ان صورتوں میں خریدار ہاوجودا ضافہ کے خرید کردہ چیز کووا پس کرسکتا ہے۔

پہلی صورت میں خرید کردہ سامان کوواپس کرنااس لئے ممنوع ہے چونکہ اضافہ کواصل سامان سے جداً سامان کوواپس کرنااس فیخریدار کاحق ہے۔

دوسری صورت میں خریج مسامان کوواپس کرنااس لئے ممنوع ہے کہ اگر خرید اراصل کوواپس کرد ۔ وراضہ نہ ہو واپس نہ کرے تواضا فیہ اس کے ہاں بغیر مقابل کے رہ جائے گااوریہ شرعا ممنوع ہے چونکہ یہ سود ہے۔

خیارعیب کی وراثت سیفقها عکاس پراتفاق ہے کہ خیارعیب اور خیارتعیمین وراثت میں منتقل ہوتا ہے، چونکہ خیارعیب اور خیارتعیمین

ربی بات خیارشرط اورخیار رؤیت کی سوید دونوں خیارات وراثت میں منتقل ہوتے ہیں،عدم انقال کی دلیل یہ ہے کہ خیار عاقد کے ارادہ اور مشیت کے ساتھ تعلق رَحتا ہے اور ارادہ حِن تُحفی ہے جوانقال وقبول نہیں کرتا۔ 🍎

منشاء اختلاف ، خیارشرط حنفیہ کے نز دیک وراثت میں منتقل نہیں ہوتا جب کہ شافعیہ اور مالکیہ کے نز دیک وراثت میں منتقل ہوتا ہے اس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ آیا حقوق وراثت میں منتقل ہوت میں یا کنہیں۔

حنفیہ..... کے نزدیک اصل یہ ہے کہ وراثت میں مال منتقل ہوتا ہے حقوق منتقل نہیں ہوتے ، باں البعتہ جن حقوق پر کوئی دلیل قائم ہوئے کہ فلال فلال حقوق اموال کے ساتھ ملحق ہیں تو وہ وراثت میں منتقل ہوں گے۔

جمہور..... کے نزد یک اصل یہ ہے کہ حقوق اور اموال وراثت میں منتقل ہوتے ہیں ، الایہ کہ حق اور مال کے درمیان مختف ہونے پر کوئی دلیل قائم ہوج ئے تو حقوق وراثت میں منتقل نہیں ہول گے چونکہ فر مان نبوی سلی اللہ عابیہ وسلم ہے:'' جس شخص نے کوئی حق تر کہ میں حجورڑ ا یا مال حجھوڑ اتو وہ اس کے درٹاء کے لئے ہوگا۔''

خیار رؤیت ... سے مراد ہے کہ اگرخر بدارنے بن دیکھے کوئی چیزخرید لی تو دیکھنے کے بعدا سے معاملہ باقی رکھنے یا ختم کردیے میں اختیار حاصل ہوگا۔

خیار رؤیت کا سبب ....عقد کے وقت یاقبل از عقدخرید کردہ سامان کونید کیھنا خیار رؤیت کا سبب ہے،اگرخریدار نے سامان کودیکھا ہوتواس کا خیار ساقط ہوج ئے گا۔

خیار رؤیت کے ق<sup>منمی</sup>ن کے نز دیک بغیراس کی شرط لگانے کے ثابت ہوجا تا ہے۔ جب کہ خیار شرط اور خیار تعین کی عقد میں شرط لگانی پردتی ہے۔

خیاررؤیت عقودلا زمه جوفنخ کاحمّال رکھتے ہوں ان میں ثابت ہوتا ہے جیسے معین چیز کی بیع ،اجارہ،اموال کی تقسیم جیسےاراضی اور جانور، معین شے رصلہ عن غوص،اً مرسی معین وصف والی چیز کی بیع ہوجیسے بیع سلم تواس میں خیاررؤیت ثابت نہیں ہوگا۔

خیار رؤیت کی مشر وعیت …جمهور نقهاء حنفیه، مالکیه، حنابله اور ظاهریه نے بن دیکھے خرید کردہ سامان میں خیار رؤیت کوجائز قرار دیا ہے۔ ان فقہاء کی دلیل میصدیث ہے۔'' جس محف نے کوئی چیز خریدی جواس نے دیکھی نہ ہوتو دیکھنے پراسے اختیار حاصل ہوگا۔'' ہ

• .... حنا بله مح حنيت موافق بين كرخيار شرط ورافت من متقل فيم بوتا ـ ﴿ وَ يَحْصُ البسدائع ٢٠٩/٣ ، بسداية السمجتهد ٢٠٩/٢ المجموع للنووى ٩ ٢٩١ حاشية الباجورى ١ / ٢٠٤ غاية المنتهى ٢٠/٣ المغنى ٢٠٥/٣ ـ ﴿ وَ يَحْصُ احكام خيار الرؤية في الجمله في المواد (٣٣٠،٣٢٠) ـ ﴿ المبسوط ٢٩٢٥ ، فتح القدير مع العناية ١٣٤/٥ ، البدائع ٢٩٢/٥ رد المحتار مع العناية ١٣٤/٥ ، البدائع ٢٩٣/٥ رد المحتار ٢٩/١٨ ، بداية المحتهد ١٥٠٠ الشرح الكبير ٣٥/٣ المغنى ٣/ ٥٨٥ المحلمي ٢٩٣/٨ وواه الدار قطني مسنداً عن ابي هويرة وابن ابي شيبة والدار قطني والبيهقي عن علقمة بن ابي وقاص مرسلاً (نصب الراية ١/٣٩).

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صفرت ببیر بن سم رسی الله عندونوں نے م سہرے، انہوں نے مطرت صحد رسی الله عند نے بھی اس پر انکارنہیں کیا، لہذاصحابہ رضی الله عنهم کا یہ فیصلہ صحابہ کرام رضی الله عنهم کی موجود گی میں ہواتھا، صحابہ رضی الله عنهم میں سے کسی نے بھی اس پر انکارنہیں کیا، لہذاصحابہ رضی الله عنهم کا اقرار خیار دؤیت کی مشروعیت کی دلیل ہیں۔

جمہور کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بسا اوقات ایساسامان خریدنے کی ضرورت پیش آتی ہے جوانہوں نے دیکھا نہ ہو، اس لئے خریدار کے لئے خیار مشروع کیا گیا ہے تا کہ دیکھتے وقت اگر وہ سامان کواپنی غرض کے موافق نہ پائے تو رد کر دے تا کہ سامان میں اس کی رضا مندی مشتحق ہوجائے۔ ربی بات کہ سامان میں جہالت ہے سویہ ایسی جہالت نہیں جو مفصی الی النز اع ہواس لئے تو خیار مشروع کیا گیا ہے تا کہ جھگڑ افساد نہ رہے۔

امام شافعی رحمة الله علیه ..... کا جدید فد جب بیرے کہ غائب سامان کی بیچ سرے ہے منعقد ہی نہیں ہوتی ہا اور بن دیکھی چیز میں خیار بھی نابت نہیں ہوتا، چونکہ ایسے عقد میں دھوکا ہے اور جہالت ہے جو جھٹڑے پر منتج ہو عکتی ہے، نیز رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے غرر (دھوکا) کی نیچ ہے منع فرمایا ہے۔ ہور کا مسلم کے در دھوکا) کی نیچ ہے منع فرمایا ہے۔ ہورکا مسلم کے دور دھوکا) کی نیچ ہے منع فرمایا ہے۔ ہورکا مسلم کے دور داقطنی کے بقول باطل ہے۔

خیاررؤیت کس کو ملے گا؟ .....حفیہ اور مالکیہ کے نزدیک خیاررؤیت خریدارکو ملے گا، اجارہ میں متاجر (اجرت پر لینے والے) کو ملے گا، بانع (فروخت کنندہ) اورموجر کوخیاررؤیت نہیں ملے گا۔ چونکہ حضوت جبیر بن مطعم نے حضرت عثان اور حضرت طلحہ کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے خریدارکوخیاررؤیت دیاتھ، فروخت کنندہ کے لئے خیاررؤیت نہیں، چونکہ ایبابہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص بن و کھے چیز فروخت کردے، ورندہ ما این تک رسائی نہیں ہویا تی کردے، ورندہ ما این تک رسائی نہیں ہوگا۔ ربی بات خریدارکی سواسے خرید کردہ سامان تک رسائی نہیں ہویا تی لئرا مصلحت کا تقاصا یہی ہے کہ خیار خریدارکو دیا جائے۔

حنابلیداورظاہریہ کے نزد یک خیار فروخت کنندہ کو ملے گا جب وہ بن دیکھے چیز کوفروخت کردے۔

ثبوت خیار کا وفت ..... خریدارجس وقت سامان کودیکھے گااس وقت اسے خیار ملے گا،اس سے پہلے خیار نہیں ملے گا۔اگردیکھنے سے پہلے عقد کونا فذکیا تولازم نہیں ہوگا۔اور خیار بھی ساقط نہیں ہوگا۔اسے تق حاصل ہے کہ خرید کردہ سامان کو واپس کرد علیہ وسلم نے دیکھنے کے بعد خریدار کے لئے خیار رؤیت ثابت کیا ہے۔

البنة اگررؤيت سے پہلے عقد فنخ كردياتو فنخ صحيح بوگا۔ چونك عقد غير لازم تقا،غير لازم عقد كوفنخ كر، جائز ہے۔ 🏵

ثبوت خیار کی تثرا نکط .....خیار دؤیت حاصل ہونے کے لئے تثرا نکا ہیں در نہ عقد لازی تصور بوگا۔ ۞ (۱)..... فرید کردہ سامان کوعقد کے وقت یا عقد ہے پہلے دیکھانہ ہو،اگر عقد ہے پہلے سامان دیکھا ہوتو خیار نہیں حاصل ہوگا۔

 <sup>● .....</sup>رواه السطحاوى والبيهقى عن علقمه بن ابي وقاص عنى السحتاج ١٨٠٢، المهدب ٢٢٠٠ هرواه البجماعة اللابخارى عن ابي هريرة • ٥٤٠ كيت اليرائع ٢٩٥٥ ه البدائع ٢٩٢٥، المبسوط ٢٠٠٠ فتح القدير ٢٩٩/٥ اللدرالمختار ٢٠٠٧.
 الدرالمختار ٢٠٠٧.

الفقد الاسلامي واولت ... جند يا زوجم ...... انظر يات الفقهية وشرعيا

(۲) ۔۔ بیک خرید کردوسان متعین یا نقد چیز ہوجیے زمین ،گھر ، جانور ،گاڑی ونیرہ ، تا کہ جب اس چیز کاوصف بیان کیا جائے توال میں جہالت باقی ندر ہے، تا کہ جہات مفضی الی النزاع ند ہو، چنانچے معین اشیا ، میں لوگوں کی مختلف اعراض ہوتی ہیں ،الہٰ ذاخریدار کے لئے خیار ثابت ہوگا کہ آیا وہ چیزاں کے پہلئے مناسب سے ینہیں؟اسے خیار حاصل رہے کا حفیہ کے زدیک اگر چدوصف حسب موافق ہو۔

البتة اگرخرید کرده میامان ۱ وصف معین ہومشلا دین ذمه میں ہوجیے مسلم فیه ( بچ سلم کا بیچ ) تو اس میں خیار رویت حاصل نہیں ہوگا چونکه اگر بیان کرد داوصا ف مشنق میں ایپ کے تو عقد لازم اگر ایک وصف مخالف نکالتومحل کے نہ یائے جانے کی وجہ سے عقد محقق نہیں ہوگا۔

(۳) ، عقدایٰی چنے کا ،وجو فنخ کوقبول کرتا ہوجیسے بیچ ،اجارہ بھٹیم ، مال کے عُریٰ پر کی گنی سلح ، چونکہ یوغقو داشیا ، کے واپس کرنے ہے فنخ ہوجاتے ہیں اس میں منیار رؤیت ٹابت ہوگا۔

البتہ وہ عقود جوٹنے کو قبول نہیں کرتے جیسے عقد نکاح ہلغ ،دم عمر پر ہونے والی سلح وغیر وان عقو دمیں خیار رؤیت عاقد کو حاصل نہیں ہوگا، چونکہ مہر ، بدل خلع اور سلح کاعوش جب شے معین ہوجیسے گھریاز مین تواس کی رؤیت کا ہونا امر فضول ہے۔

رویت کا طریقہ .... خرید کردہ سامان کو کھی پورے کے پورے کود کھنا پڑتا ہے اور کھی اس کے کچھ حصہ کود کھنا پڑتا ہے۔ اس میں ضابطہ یہ ہے کہ خرید کردہ سامان میں سے اتنے حصہ کو د کھنا کافی ہوتا ہے جس سے مقصود حاصل ہوجائے اور سامان کی بہیان حاصل ہوجائے کہ بہیان حاصل ہوجائے کہ بہیان حاصل ہوجائے کہ بہیان حاصل ہوجائے کافی ہے۔ چنا نچواگر خرید کردہ چیز اشیاء سے خوردونوش میں سے ہوتو کھنے سے بہیان کی جاتی ہوتو چھوکر بہیان کی جاتی ہوتا ہے۔ اگر و چینے سے بہیان کی جاتی ہوتو جھوکر بہیان کی جاتی ہی ہوتو جھوکر بہیان کی جاتی ہی ۔ اگر دیکھنے سے بہیان کی جاتی ہے۔ اگر دیکھنے سے بہیان کی جاتی ہے۔

نامیناشخص ان اشیاء میں بینا کے حکم میں ہوگا جود کھنے سے تعلق نہیں رکھتیں ،اور جو چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں ان میں نابینا سے ایک وضف بیان کرنا کافی ہوگا۔ حفنیہ کے نز دیک نامینا اور بیناوکیل بنا سکتا ہے جورؤیت کا کام مرانجام دے۔ €

فروع .....مندرجہ بالا ضابطہ سے بیواضح ہوجاتا ہے کہ جب کسی نے گھر خریداراور گھرییں مختلف کمرے ہوں تو ہرِ ضروری ہے اسی طرح خرید کردہ زمین ۱۰ رباغات میں سے پوری زمین اور سارے باغات کودیکینا ضروری ہوگا۔ بکریوں کارپوڑ خریا مہر ایک بکری کودیکینا کافی نمبیس بلکہ سارے رپوڑ کودیکھنا ضروری ہے۔ 🌑

جب خرید کردہ چیز عددی ہو ( یعنی جے <sup>گ</sup>ن کرفر وخت کیا جا تا ہو ) جیسے اخروٹ ،مولی اور کپٹر ہے تو ان میں خرید کردہ کل مال کودیکھنا ضروری ہے۔

اگرخرید کردہ اشیاء ثلی ہوں جوناپ تول کر فروخت کن جاتی ہوں جیسے نلہ، روئی وغیرہ یا وہ چیز زمین میں پوشیدہ ہو جیسے تھوم، پیاز مومگہ، کھلی وغیرہ توالی اشیاء کے چندا جزاء کو بطور نموندد کچھ لینا کانی ہےا ہے عرف میں نموند کی بیج کہا جاتا ہے۔

خیار رؤیت کا اثر .....خرید کردہ سامان جس میں خیار رؤیت عاقد کو حاصل ہوتو اس کا عقد صاحب خیار کے لئے لازم نہیں ہوتا، صاحب خیار جب سامان کودیکھ لے اسے عقد فنح کرنے اور نافذ کرنے میں اختیار حاصل ہوگا۔ چونکہ بن دیکھے سوداکمل نہیں ہوتا دوسری وجہ یہ

• .... و کیسے البدائع ۲۹۳/۵ الدرالمعتاد و حاشیة ۴ .۹۸ فیدی البدائع ۲۹۵ فیم القدیر ۱۳۵،۵ و کیفے سے بیماد نبیس که خوب کھوٹ کر کے و کیسے سے البدائع ۲۹۵ فیم الفدیر ۲۹۵ فیم البدائع کی بناپر و کیسے کا دارومدار ہے بعض لوگ است ماہر ہوتے ہیں کہ بھر ارک کھڑا ہوتا ہے۔ مرف ایک طرف سے مال دیکھ کراس کا درست اندازہ کر لیتے ہیں۔

حنابلہ، مالکیہ اورشیعہ امامیہ کہتے ہیں € جب خرید ارخرید کر دوسامان کوشنق علیہ وصف کے موافق پائے تو عقد ایازم ہوگا ،اگر بیان کر دہ وصف کے مخالف ہوتو خرید ارکو خیار حاصل ہوگا۔

عقد کا تھم .... خیاررؤیت بدلین ( مبیغ اور قیمت ) میں ملکیت کے انتقال کے مانع نہیں ہوتا ، یعنی خیاررؤیت کاعقود پرکوئی اثر حاصل نہیں ہوتا۔خرید کردہ سامان کی ملکیت خریدار کو بنتقل ہوجائے گی ۔ بید انتقال ایجاب وقیول کے فر ابعد ہوگا۔ حنفیہ اور مالکیہ کے بزدیک خیاررؤیت اور خیار شرط کے اثر میں بہی بنیدی فرق ہے ، اس فرق کی وجہ بید انتقال ایجاب وقیول کے فور اُبعد ہوگا۔ حنفیہ اور مالکیہ کے بزدیک خیاررؤیت اور خیار شرط کے اثر میں ہوتا ، اس کا مفہوم یہ کھتا ہے کہ مقدلا زم ہوتا ہے کیا نہ خیاررؤیت کی صورت میں مقدم طلق صادر ہوتا ہا ورسی شرط کے ساتھ مقیر نیس ہوتا ، اس کا مفہوم یہ کھتا ہے کہ مقدلا زم ہوتا ہے لیکن خیار من کی شرط لگ تے ہیں ، نہذا خیار شرط کو عقد میں اثر حاصل ہوگا اور فی الحال عقد کے تکم کو استقر ارحاصل نہیں ہوگا۔

عقد فننج کرنے کی کیفیت ......نیاررؤیت کی وجہ سے فنج عقد باہمی رضا مندی پرموقو ف نبیس ہوتا اور نہ ہی قاضی کے تکم پر موقوف ہوتا ہے،عقد قول فعل سے سراحة وولالة فنج کیا جاسکتا ہے۔مثالا خریدار کہددے'' میں نے عقد فنج کردیا، یا منعی یافروخت کنندہ نے سامان میں تقسرف کردیا مثلاً کسی دو سرے وفروخت کردیایا ہیہ کردیا وغیرہ، یاخریدارکے قبضہ کرنے ہے پہلے خرید کردہ سامان ضائع ہوگیا۔ €

- شراا كُلُفنخ .... عقد ننخ كرنے كى مندرجە ذيل شرا كايتيں۔ 🍑
- (۱) بيك دنيار موجود و واكر خيار ساقط مولّي تو عقد لازم موجائ كا
- (۲) یہ کہ کتنے کی صورت میں مالک کے لئے تفریق صفقہ نہ ہوتا ہو پینی خرید کردہ سامان کے پکھ صدمین مقدلا زم ہواور پکھ حصد میں عقد فنخ ہو، پوئند غریق سفقہ میں مالک کے افتصان ہے۔
- (۳) سیر که ما لک وقتی عقد کاعلم ہوتا کہ دوسامان میں من جاباتھ ف کرسکے پیشرط امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ کنز دیک ہے،امام او یوسف رحمۃ القدعلیہ کے نز دیک پیشر طنبیں ہے جبیبا کہ خیار شرط کی بحث میں معلوم ہونے کا ہے۔

خیاررؤیت کی مدت ، ، حفیہ کے نزدیک زیادہ صحیح بات ہیہ کہ حفیاررؤیت عمر بھر حاصل رہت ہے یہاں تک کہ وکی الی دلیل پاکی جائے جو خیاروس قط کرد ۔ ﴿ یعنی خیاررؤیت کسی وقت برموقو فی نہیں ہے ، بلکہ جب حاصل ہوگا تو ہراہر حاصل رہے گا یہاں تک کہ سقوط کی وکی دلیل پاکی جائے ، چونکہ خیاررؤیت حق ہے اور حقوق بغیر ساقط کرنے کے خود ساقط نہیں ہوتے ، دوسری ، جہ یہ ہے کہ خیار رؤیت کا سبب رضا مندی کا خلل انداز ہونا ہے ، جب تک سبب باتی رہے گا تھم باتی رہے گا۔ جب کہ حزاجہ کے زویک خیاررؤیت علی الفور حاصل ہوتا ہے۔ • ﴿ اللّٰ اللّٰ

السدانع ۱۹۲۵ فسح القادير ۵ ۱۳۳۱ المالمعنی ۱۸۲۳، القواسل لتقهام ص ۲۵۳ المسخفصسر النافع ص
 ۱۳۲۱ السدانع ۵ ۱۹۹۸ السداع ۵ ۱۹۹۱ الفقيح القدير ۵ ۱۳۰ البندانع ۵ ۱۳۹۵ الدر السخنار ۲ سالا ۱۵ المنغی ۱۳۵۰ الله علی ۱۸۵۰ الفقی میزیر تاسی، ۱۹۵۰ این تا با تا و و با ساط.

(۱).....صراحناً ما دلالتاً كوئى الى چيزيائى كى جوخياررويت كے سقوط بردلالت كرتى بوء۔

صراحناً.... مثلاً خريدار كيه: ميس في عقد نافذ كرديا ، ياكها ميس اس سراضي بول -

ولالة .....مثلاً خريداً رخ يدكرده سامان مين كوئى تضرف كرديا جيسه ه سامان آ گے كسى اور كوفر وخت كرديا، بهدكرديايار بهن دے ديا اجرت مين دے ديا۔

البتہ تصرف کرنے میں بیشرط ہے کہ تصرف خرید کردہ سامان کود کھنے کے بعد ہو،اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ خیارا کیے جسے شارع نے رؤیت کے بعد ثابت کیا ہے جب کہ حقوق جب ثابت ہو جا کیں تو پھر ساقطنہیں ہوتے۔

- (۲)..... خرید کردہ سامان ضائع ہوگیا تو خیار رؤیت بھی ساقط ہو جائے گایا خرید کردہ سامان میں کوئی ایباعیب پیدا کردیا جورد کے منافی ہوتواس سے بھی خیار ساقط ہو جائے گا، برابر ہے عیب عاقد کے فعل سے پیدا ہوا ہویا کسی اجنبی کے فعل سے پیدا ہوا ہویا پیدا ہوا ہو۔
- (۳) ... بخرید کرده سامان میں کوئی ایسا اصافہ کردیا جس کے ہوتے ہوئے عقد کورد کرناممنوع ہوجائے اوروہ اضافہ اصل سامان سے متصل ہواوراصل سے بیدا شدہ تھا جیسے جانو علی بیدا متصل ہواوراص سے بیدا شدہ تھا جیسے جانو علی بیدا ہونے والا بچہ دودھ ، اون۔

رہی بات ایسے اضافہ کی جومتصل ہواورخرید کردہ سامان سے پیداشدہ ہوجیسے تھی اور عمر میں بڑھ جانا اور وہ اضافہ جواصل سامان سے جدا ہواوراس سے پیداشدہ بھی نہ ہوجیسے آمدنی ہمو۔ چنانچیان دوصورتوں میں عقدر دکیا جاسکتا ہے اور سامان واپس کیا جاسکتا ہے۔

(۴) .....جس محض کوخیاررویت حاصل ہوائ کامر جانا،خواہ رؤیت سے پہلے مرجائے یابعد میں،خیاررؤیت حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک وراثت میں منتقل نہیں ہوتا۔ ﴿ جیسے خیار شرط وراثت میں منتقل نہیں ہوتا، چونکہ خیار تحض ایک طرح کی رغبت اور مشیت ہے یاحق شخص ہے جو وراثت میں منتقل نہیں ہوتا۔

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خیار رؤیت وراثت میں منتقل ہوتا ہے جیسے خیارتعیین اور خیارعیب وراثت میں منتقل ہوتا ہے چونکہ مالکیہ کے نز دیک حقوق اورمملوکہ اموال میں وراثت چلتی ہے۔ 🎃

میرائے خیارات کے منطقی انجام کے زیادہ قریب ہے چونکہ وارث موروث کے جمیع تر کہ کا مالک ہوتا ہے ، جمیع تر کہ میں اموال اور حقوق دونوں شامل ہیں۔انہی حقوق میں سے حق خیار بھی ہے۔ €

خیارنفٹر..... ہےمرادیہ ہے کہ خرید وفروخت کے وقت قیمت ادھار ہواور فروخت کنندہ کیے :اگر تین دن کے اندراندر قیمت ادا کر دوتو معالمہ باتی رہے گاور نہتم ہوجائے گا۔اس صورت میں خیارنفترخریدار کو حاصل ہوگا۔ ◙

<sup>• .....</sup>وكيت البدائع ٢٩٥/٥، فتح القدير ١٣١/٥. • تبين الحقائق ٣٠/٣ غاية المنتهى ٣٣/٢ وكيت الشرالصفيه ١٣٥/٣ عامن ١٣٥/٣ وكيت المواد ٣١٣ من ١٣٥/١. • وكيت المواد ٣١٣ من ١٣٥/٣. • وكيت المواد ٣١٣ من ١٣٥/٨ محلة المحكام العدليه.

امام ابوصنیفہ رحمۃ القدعلیہ اورصاحبین ؑ نے استحساناً خیار نقتہ کولو گول کی ضرورت کے پیش نظر جائز قرار دیا ہے، امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہےان کے نزدیک پیرخیار روانہیں۔

جمہور حنفیہ کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیار کو جائز قرار دیا ہے۔ ● دوسر می وجہ یہ بھی ہے کہ خیار نقلہ حقیقت میں خیار شرط کی ایک قتم ہے لہٰذا جائز ہے۔

خیار نفتر کی مدت .....امام ابوصنیفه رحمة الله علیه کے نز دیک خیار نفتر کی زیادہ سے نیادہ مدت ۳ دن ہے،صاحبینؓ کے نز دیک جیارون اور چیار دن سے زائد بھی مدت رکھی جاسکتی ہے۔

حنفیہ کے نزدیک خیار نفتہ وراثت میں منتقل نہیں ہوگا چونکہ یہ خیار شخص حق ہے البتۃ اگر خیار فروخت کنندہ کو حاصل ہواوروہ دوران مدت مرجائے تو مبیج لازم ہوجائے گی، چونکہ قیت کا نہ لونا ناموت کی وجہ ہے ہے ہو چکا۔

اگر قیت نقد دیے میں خریدار کوخیار حاصل ہواور وہ مدت خیار کے دوران مرج ئے تواس کے مرنے کی وجہ سے نیچ باطل ہوجائیگی چونکہ قیت کا نقدی نہ دینا خریدار کی موت کی وجہ سے طے ہوچکا لہٰذاعقد باطل ہے۔

## ساتویں بحث

عقد کی انتہاء ۔۔۔۔عقد یا تو ننخ کرنے سے نتم ہوجاتا ہے یاموت سے نتم ہوجاتا ہے یاموقوف عقد اج زت ند ملنے سے نتم ہوجاتا ہے، ننخ کرنے سے عقد کے نتم ہوجانے کے مختلف حالات ہیں، جب کدموت سے بعض عقود (معاملات) فتم ہوجاتے ہیں۔

فنخ سے عقد کاختم ہونا ..... بسااہ قات اصل عقد کوئم کر لینے سے عقد ختم ہوج تا ہے جیسے خیارات کی حالت میں معاملہ کو لغوقر اردے کرفتم کردیا، بسااہ قات معاملہ کی انتہائی حدمقرر کردی جاتی ہے جب معاملہ اس حدکو پینچتا ہے فتم ہوجاتا ہے جیسے عاریت اوراجارہ میں ہوتا ہے۔ 4 بیعام عنی میں فنخ ہوتا ہے۔

وہ عقود جوغیر لازم ہیں آئییں فنخ کر دیناتو بالکل واضح ہے، خواہ عقو د جانبین کی طرف سے غیر لازم ہوں جیسے دولیت، عاریت، شرکت، وکالت چنانچدان معاملات میں جانبین کوحق حاصل ہوتا ہے کہ جب جاہیں معاملہ فنخ کر دیں، بشرطیکہ معاملہ وکالت میں کسی دوسرے کاحق متعلق نہ ہو چکا ہو، اس کی وضاحت وکالت کی بحث میں ہو چکی ہے۔خواہ معاملات ایک طرف سے لازم ہوں اور دوسر کی طرف سے غیر لازم ہوں جوں جوں ہوں ہوں کے بہت کے مقالت کی بحث میں ہو چکی ہے۔ خواہ معاملات ایک طرف سے لازم ہوں اور دوسر کی طرف سے غیر لازم محاملہ رہن کو فنخ کرسکتا ہے۔ اسی طرح مکنول لہ (قرض خواہ جس کے لئے کفالت کا معاملہ کیا گیا ہو ) جمی مدیون کی رضا مند کی کے بغیر معاملہ کفالت ختم کرسکتا ہے۔

معاملات لازمه كونسخ كرنا .....معاملات لازمه كونسخ كرنے كے مختلف حايات بيں۔

<sup>•</sup> سنفتع القدير ۱۳۲/۵ ، الدرالمختار ۱/۵ ، ۵ و تا ايك مت مثلا اه ۲۰ سال كے لئے دوكان اجرت (كرايه) پردى جاتى ہے جب مت يورى بوئى معاملة تتم بوگيا۔

۲۔بسبب خیار عقد کو تم کرنا ، اگر معاملہ میں ایک عاقد کوخیار شرط یا خیار عیب یا خیار رؤیت وغیرہ حاصل ہوتو اس کے لئے جائز ہے کہ اپنا اختیار استعال کرتے ہوئے عقد (معاملہ) کوفنح کردے، البتہ حنفیہ کے نزدیک خیار عیب کی صورت میں جب کہ خرید کردہ سامان پر قبضہ کرنے کے بعد عیب پیدا ہوتو اس صورت میں صاحب خیار عقد فنج نہیں کرسکتا ہاں البتہ باہمی رضامندی ہے یا قاضی کے فیصلہ سے عقد تم کیا جاسکتا ہے۔

سا۔ قالمہ…… قالہ خریدار اور تاجر کی ہا ہمی رضا مندی ہے پہلی ہی قیت پر معاملہ کے فتم کردینے کو کہتے ہیں، چنانچہ جب معاملہ کاروں میں ہے کوئی ایک معاملہ سے پشیمان ہوجائے اور معاملہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوتو وہ اقالہ کرنا مستحب ہے، چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو محض کسی بشیمان کی بیچ کے اقالہ پرتیار ہو گیا توالعہ تعالی قیامت کے دن اس کی برائیوں کا از الدکردیں گے۔ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو محض کسی بشیمان کی بیچ کے اقالہ پرتیار ہو گیا توالعہ تعالی قیامت کے دن اس کی برائیوں کا از الدکردیں گے۔ ا

سم عدم تعقید ..... خیار نقد کی صورت میں جب دوسری طرف سے عقد نفذ ند ہوتو عقد کو ختم کردینا جائز ہے، اس طرح اگر آسانی آفت کی وجہ سے عقد کا نفاذ محال ہوجائے واسے ختم کردینا جائز ہے، مثلاً خرید کردہ سامان خریدار کے حوالہ نہیں کیا تھا کہ وہ ضائع ہوگیا ، عقد اجارہ میں موجر (مالک) یا متاجر یا اجرت پردی ہوئی چنے میں جغنے کی نزدیک وئی ایسے حالات بیدا ہوگئے جن کی وجہ سے عذر کی راہ ہموار ہوگئ تو عقد کو ختم کرنا جائز ہے، مثلاً موجرا تنازیادہ مقروض ہوگیا کہ اجرت پردی ہوئی چنے کوفر وخت کرنے کے سواکوئی اور چارہ کا کہ نہ ہو یا متاجر مفلس قراوے دیا گیا ، یااس نے ایک پیشے چھوڑ کردوسر اپیشا فتیار کر ایا یا مثلاً ایک بنتی کاوگوں نے حمام اجرت پر لے رکھا تھا وہ وہاں سے مفلس قراوے دیا گیا ، یااس میں چونکہ عقد کا نو زمبیں ؛ واتحا اس لئے عقد کو ختم کردین جائز ہے۔

۵۔ مدت عقد ختم ہونے یا مقصد بورا ہوجانے سے عقد ختم ہوجا تا ہے ....عقد کی مدت بوری ہوجانے سے خود بخو دعقد ختم ہوجا تا ہے ....عقد کی مدت بوری ہوجانے سے خود بخو دعقد ختم ہوجاتا ہے جیسے عقد اجارہ کی مدت مقرر کی تھی جو نہی مدت پوری ہوئی عقد ختم ہوجائے گا۔ یا جس غرض کے لئے عقد طے پایا تھا وہ غرض بوری بوگئ تو بھی عقد ختم ہوجائے گا، مثلاً معاملہ رہن اور کھالت کی صورت میں مدیون نے قرض ادا کردیا تو بید دنوں عقد ختم ہوجائیں گے یا مثلاً جس غرض کے لئے دکیل کی خدمات حاصل کی تھیں وہ غرض حاصل ہوگئی تو وکالت کا معاملہ ختم ہوجائے گا۔

موت کی وجہ سے عقد کا خاتمہ ..... چند معاملات موت کی وجہ ہے ختم ہوجاتے ہیں۔ بطور نمونہ کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔

ا:اجارہ .....حنفیہ کے نزدیک متعاقدین میں ہے کوئی ایک مرگیا تو عقد اجارہ ختم ہوجائے گا باوجودیہ کہ جانبین کی طرف سے عقد لازمی ہوتا ہے یعنی موت کی وجہ ہے اجارہ خود بخو دختم ہوجاتا ہے۔ 🍎

قیت کااطائی عمر المریت ریت پر بوتا ہے جب کیشن کا اطائی متعاقدین کے درمیان طے شدہ قیمت پر بوتا ہے۔ مثلاً لی۔ ۳ کیبوٹر کی بازار میں عام قیت پار اربولیکن متعاقدین متعاقدین متعاقدین متعاقدین متعاقدین متعاقدین متعاقدین المحقائق المتعالی متعالی متعالی متعلق متعالی متعلق المتعالی متعلق المتعالی متعلق المتعالی متعلق المتعالی متعلق المتعالی متعلق متعالی متعلق متعلق المتعالی متعلق المتعالی متعلق المتعلق متعلق مت

الفقه الاسلامی وادلته .... جلدیاز دہم ...... انظریات الفقه الاسلامی وادلته .... جلدیاز دہم .... انظریات الفقهة وشرعیه غیر حنفیه .... کہتے ہیں اجارہ عاقدین میں کے کی ایک کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا۔

حنفیہ اور غیر حنفیہ میں سبب اختلاف یہ ہے کہ اجارہ منعقد ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ چنا نچہ حنفیہ کے نزدیک عقد اجارہ منافع جات پرواقع ہوتا ہے جو بتدرت کی مدت گزرنے کے ساتھ رفتہ رفتہ مستاجر کو ملتے رہتے ہیں، چنا نچہ ما لک کے مرنے کے بعد جو منافع رونما ہول گے وہ مالک کے مملوک نہیں ہول گے بلکہ دہ اس کے ورثاء کے مملوک ہول گے۔لہذاان منافع جات پرعقد اجارہ کا باقی رکھنا صحیح نہیں۔

جب کہ غیر حنفیہ کے نزدیک عقد اجارہ کا انتہاریہ ہے کہ گویا جملہ منافع جات عقد کے وقت موجود ہوتے ہیں اوران پرعقد کا انعقاد ہوتا ہے۔ • متاجر جملہ منافع جات کا کیبارگی مالک بن جاتا ہے اور یہ ملکیت لازم ہو چکی ہوتی ہے، کہذا اس میں وراثت چلے گی جیسے پیچ میں وراثت چلتی ہے، اجارہ بھی بیچ کی مانند ہے لہٰذا باطل نہیں ہوگا۔ ملک شام میں یہ ش بطور سول قانون آرٹیکل نمبر ۵۶۸ میں شامل ہے۔

(۲) ....ربن اور کفالت ایسے معاملات میں جو جانب واحد سے لازم قرار پاتے ہیں یعنی قرض دہندہ، مرتبن (ربن رکھنے والا) اور مکفول لد (قرض خواہ جس کے لئے کفالت کا معاملہ کیا گیا ہے) کی طرف سے معاملہ لازم ہوتا ہے۔ چنا نچہ جب را بن (مقروض، مدیون جس نے ربن رکھا ہو) مرجائے تو بطور وصیت ربن رکھی ہوئی چیز کوفروخت کر کے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گابشر طیکہ را بن کے ورثاء کمن ہول، اگرورثاء بردی عمر کے لوگ بول تو وہ میت کے جانشین ہول گے ،ان پرضروری ہے کہ وہ قرضہ اداکر کے ربن کو چیٹر اکمیں۔ ©

ربی بات کفالت کی سوکفالت اگر دین (قرضہ) کے بدلہ میں بو (یعنی کفائت بائمال ہو) تو مدیون کے مرنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی، کفالت دوامور کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی، کفالت دوامور کی وجہ سے ختم ہوتی ہے(1) قرض خواہ کوقرض ادا کر دینے سے (7) یا مقروض کوقر ضہ سے بری الذمہ کردیئے سے ۔ چنہ نچہ اگر کفیل مرکبا تو قرضہ اس کے ترکہ سے وصول کیا جائے گا۔ اگر کفالت بالنفس (شخصی کفالت) ہو۔ قواصیل یعنی مکفول (مقروض) کے مرجانے سے بھی ختم ہوجاتی ہے، چونکہ مکفول عنہ (اصیل) کو حاضر کرنا ناممکن ہو چکا۔ ۴

سو: شرکت اور و کالت ..... یه دونوں معاملات جانہین کی طرف سے غیرلازم ہوتے ہیں۔اورموت کی وجہ سے ختم ہوجاتے ہیں، چنانچیشر کت کی صورت میں شریکین میں سے کوئی ایک مرسیا تو عقد شرکت ختم ہوجائے گا،خواہ دوسرے شریک کوموت کاعلم ہویانہ ہو۔ ۞اسی طرح و کالت بھی وکیس یا موکل کے مرنے سے ختم ہوجاتی ہے، برابر ہے دوسرے معاملہ کارکومرنے والے کاعلم ہویانہ ہو۔ ۞

۷۲: مزارعت اور مساقات … یدومعاطی جانبین کی طرف سے غیر لازم ہوتے ہیں، گام ابوحنیفہ رحمۃ القدعلیہ کے نزدیک تو بیدونوں معاملات جائز بی نبیس ابنداان کے نزدیک فنخ ہونے یا نہ ہونے کا سوال بی پیدانہیں ہوا، جب کہ شافعیہ نے مساقات کو جائز قرار دیا ہے۔ الکید نے چند شروط کساتھ ان دونوں معاملات کو جائز قرار دیا ہے، اللہ نے چند شروط کساتھ ان دونوں معاملات کو جائز قرار دیا ہے، ان میں سے ایک شرط پر بھی ہے کہ مالک اور مامل کے درمیان پیداوار میں برابر کی ہونی جائے۔

جب کہ حنابلہ اور صاحبین نے ان دونوں معاملوں کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے۔اس رائے کے مطابق عقد زمین کے مالک یاعامل کی موت کی وجہ سے فنخ ہوجائے گابرابر ہے کہ موت کا مراور کا شیخاری ہے کیا جو یا بعد میں ، برابر ہے فصل کی کٹائی اور کپلوں کی چنوائی کاوقت ہوچکا

السهداية المحتهد ٢ - ٢٦ النسوح الكيبر للدريوس ٣٠ السهدب ١ ٢٠١ المعنى ١٥ ٢٥ ٩٠ الدرالمختار ١ ١ ٢٠ الدرالمختار ١ المدري كفات بالنس يتن تنمنى خات يب كرش فلات ين مرت وغيل ت و شرك كا مدواري قبول كري البدانع ٢ ١ ١ الدر المسعد المستحتار ١ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ الديد ١ ٢ ٢ فتح القدير ١ ٣٨ ١ المدنع ٢ ٣٨ تكسلمه فتح القدير و ٣٣ ١ المسبوط ١ ١ ٢ ١ أن المسبوط ١ ٢ ١ ٢ فتح القدير و ٣٣ ١ المبسوط ١ ٢ ٢ ١ المسبوط ١ ١ ٢ ١ فتح القدير و ٣٣ ١ المسبوط ١ ١ ٢ ١ المسبوط ١ ١ ٢ ١ فتح المقدير و ٣٣ ١ المسبوط ١ ١ ٢ ١ عادر وقت بيراوارك بكورهدك وفن بان كرام عامد ووقت بيراوارك بكورهدك وفن بان كرام عامد وكرام بيراوارك بكورهدك وفن بان كرام عامد وكرام بيراوارك بكورهدك وفن بان كرام عامد وكرام بيراوارك بكوره بيراوارك بكورك بيراوارك بكورك بيراوارك بكوره بيراوارك بكورك بيراوارك بكوره بيراوارك بكورك بيراوارك بيراوارك بيراوارك بيراوارك بكورك بيراوارك بيراوارك بيراوارك بكورك بيراوارك بير

موقوف عقد کاعدم اجازت سے ختم ہونا ..... جوعقد موقوف ہوا ورصاحب اجازت اس کی اجازت ندد ہے تو وہ عقد ختم ہوجاتا ہے جیسے نضولی کا عقد، چنا نچہ اگر نضولی مرجائے تو اجازت صحیح نہیں ہوتی یا دوسراعا قد مرجائے تب بھی اجازت شیح نہیں رہتی ، البذاموت کی وجہ سے اجازت سے پہلے بھی عقد کوفنح کرسکتا ہے تاکداپی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوسکے۔ 🍎 اجازت سے پہلے بھی عقد کوفنح کرسکتا ہے تاکداپی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوسکے۔ 🖜

## يانچوين فصل.....مؤيدات شرعيه

مؤیدات شرعیہ .... سے مرادا حکام اورالی مشروع تدابیر ہیں جوعوام الناس کواصلی احکام شرعیہ پڑمل پیرا ہونے پراکساتی ہیں ، سہ تدابیرعوام الناس کے تعلقات کو پلائنگ کے لئے مشروع نہیں ہوتیں۔

احکام اصلیہ .....وہ ہیں جوعوام الناس کے باہمی تعلقات کو واجبات کے تقرر اور ممنوعات کی وضاحت سے منظم کرتے ہیں، یکی شریعت سازی کا اصل مقصد ہے، تا کہ با خلاق مضبوط اتحاد کی بنیا دوں پر استوار معاشرہ وجود میں آئے، انہی احکام اصلیہ کو ہتم بالشان بنانے کے لئے مویدات مشروع ہیں، مویدات وضع کردہ احکام ہیں جواحکام اصلیہ کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔

مویدات کی دو تشمیل میں۔(۱) ترغیبید(۲) تر میپیه۔

تر غیبیہ.....مویدات ترغیبیدوہ ہیں جولوگوں کوا حکام شرعیہ کو عملی جامہ بہنانے کے لئے وضع کی گئی میں، جیسے حوصلہ افزائی کے لئے دیئے جانے والے وظائف اور انعامات اور جنگی حکمت عملی میں تعاون کرنے والی جماعت کودیئے جانے والے انعامات۔

مر ہمیں ہیں ، مؤیدات ہیں جوشری اوامراورنواہی کی مخالفت کرنے سے لوگوں کو بازر کھتے ہیں ، مؤیدات ترغیبی کی دوشمیں ہیں: (۱) مویدات مدنیہ (سول لاء) (۲) مؤیدات تادیبی، مدنی موید (سول لاء) تادیبی موید سے زیادہ موثر ہوتا ہے اور اوامر ونواہی کی مخالفت کرنے پرختی کے ساتھ بازر کھتا ہے، جب کہ تادیبی مؤید ایک زاجر کا سااثر رکھتا ہے جو جرم کوئتم کرتا ہے چونکہ بسااوقات لوگ سزا قبول کرکے قانون توڑد دیتے ہیں ایسی صورت میں تادیبی مؤید سے کام لیا جاتا ہے۔

(اول) مؤیدات مدنیہ سیشری نظام کی مخالفت یا تو بطلان کی صورت میں ہوگی یا نساد کی صورت میں، پھرایک اور جہت بھی ہے کہ دوسرے کی مصلحت کی خاطر تو قف کی کارفر مائی ہوگی یاتخپیر (اختیار دینا) کی تا کہ عقد کے لازمی ہونے کی جہت سلب ہوجائے اور رضا مند**ی پوری ط**رح حاصل ہوجائے اور جانبین میں توازن رہے۔

مویدات اربعه یعنی بطلان فساد ہوقف اورخیر کی بحث سابق میں گزر چکی ہے۔

يبهان ميں نے چندا جمفروق اور بطلان وفساد ك درميان پائى جانے والى مش بہت كى وجو ہات بيان كرنے پراكتفاء كيا ہے۔

بطلان اورفساد میں اہم فروق ..... باطل اور فاسد کے درمیان مندرجہ ذیل فروق پائے جاتے ہیں۔

البدانع ۱۸۵٬۱ الهداية ۳ ۵٬۰۵ غاية المنتهى ۲ ۱۸۳ ۵ البدانع ۵ ۱۳۸ قفيل كن كريك المبسوط ۲۲٬۱۳ البدائع ۱۹۸۵ منع الفداية ۱۸۵٬۰ منع الفداية ۱۸۵٬۰ در المحتار لا بن عابدين ۳ ۱۰۰ مجمع الضمانات ص ۲۱۵ سلاظ بوكة و قرق قرق كي جمع ب

جب کہ فساد کا سبب شرعی نظام کی رو سے عقد کی مخالفت ہے اور بیمخالفت ایسی جبت میں ہو جوعقد کوتمام کرتی ہو، بیرواضح ہو چکا ہے کہ فساد کے چھاسباب ہیں ان چھکو چاراسباب میں مخضراً بیان کیاجا سکتا ہے۔ وہ یہ ہیں :

ا ....جہالت فاحشہ جیسے پورے رپوڑ میں ہے کسی ایک غیر معین بکری کی تیے۔

۲ .....وصف میں دھوکا کرنا جیسے گائے فروخت کی کہ وہ اپنے وصف کے اعتبار سے گا بھن ہے یااسنے کلود و دھ دیتی ہے (جب کہ حقیقت میں گائے اس کے خلاف ہو)۔ جمہور حنفیہ کی رائے کے مطابق اکر اہ بھی فساد کا سب ہے جب کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک اکراہ کی صورت میں عقد موقوف رہے گا، امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیادہ صحیح ہے۔

سا ...... مالی معاملات میں ایک شرط لگانا جومعا ملے کو فاسد کر دے جیسے بیج ، اجارہ اور شرکت میں کوئی شرط لگادی ،اس سے مراد ایسی شرط ہے جوشر عاممنوع ہوجیسے بیچ میں وقت کی شرط لگادی ، بیچ صرف میں بدلین پر قبضہ نہ کرنا۔

۴ .....ضرر ۔ لینی اگرفر وخت کنندہ سامان وخریدار کے حوالے کرے تواسے ضررااحق ہواوراس کا نقصان ہوجیسے حیصت میں ر کھے ہوئے شہتیر کی بیچ یا کپڑے سے میٹر بھرکپڑ اکاٹ کردینا جس سے بقیہ کپڑے میں نقصان ہوتا ہو۔

۲: حکم ما اثر .....باطل پر مرے ہے کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ، چنانچہ باطل معدوم کی مانند ہوتا ہے ،مثلاً عقد بَیچ میں عوضین (خرید کردہ سامان اورثمن ) کی ملکت متعاقدین کی طرف منتقل نہیں ہوتی ، نکات بطل میں حق زوجیت (جمبستر می جماع) کسی طرح حلا انہیں ہوتا اور نان نفقہ اور وراثت کا حکم لا گزمیں ہوتا ۔

البیتہ ندکور تفصیل سے چندامورمشنیٰ ہیں وہ یہ کہ بچ بطل کی صورت میں خرید کردہ سامان جوخریدارے قبضہ میں ہووہ اگر ضا لکے ہوجائے تو اس کی بمثل ضان دینا واجب ہوگا یا اگر سامان تلف ہوجائے تو قیت ہے اس کا حان دینا ہوگا، بیسامان قابض کے پاس محض امانت تصور نہیں ہوگا جوضائع ہونے پر قابل ضان نہیں ہوتی ،باں البتہ تعدی ہوئی یا وتا ہی کردی تو ضان لاگوہوتا ہے۔

نکاح باطل کی صورت میں اً مردخول (جماعً) ہوجائے تو کچھ نہ کچھ اثر ات ضرور مرتب ہوتے میں جیسے پیدا ہونے والے بچے کا نسب ثابت ہوگا ،عورت پرعدت اورم ہوگی ،عورت مہرکی مستحق ہوگی چنانچ نکات باطل انہی بنیا دوں پرزناسے مختلف ہے۔

جب کہ فاسد کی صورت میں جب عقد صحیح ہوتو بعض ضرور کی اثرات مرتب ہوتے ہیں جب کہ معالمہ کار کا قبضہ ہو چکا ہو، چنا نچے بیٹے فاسد میں سامان پراگر قبضہ ہو چکتو توفین ( مہتے اور تمن ) کی ملکیت ما قدین کی طرف نتقل ہوجائے گی ،اجار وُ ف سد میں مستاجر منافع جات کا مالک بین جائے گا( یعنی مکان میں رہائش رھ سکتا ہے )اورا جرت ( کرایہ ) کی اوائی بھی اسے لازم ہوگی۔ البتہ نتے فاسد کی صورت میں خریدار کو لازم نہیں کہ وہ طے کردہ قیمت اواکرے بلکد ویکھا جائے گا کہ قبضہ کے دن سامان کی ہازار میں کیا قیمت تھی ،وہ قیمت دئی جائے گی۔اسی طرح اجارہ فاسدہ کی صورت میں مستا جرا جرت مثل دے گا وہ اجرت ( کرایہ ) نہیں دے گا جو عاقدین نے آپس میں طے کی ہو۔ ●

<sup>•</sup> یہ خیار کھاجائے گا کہ اجرت مثل طے شدہ اجرت سے زیادہ نہ ہو، ہاں ابہتہ اگر فساد اجرت کے مجبول رکھنے کی وجہ سے ہوتو اس صورت میں اجرت مثل جہاں تک پہنچے دود ک جائے گی۔

الفقه الاسلامي وادلته مستجلدياز دبهم وسيرت من الفقه الاسلامي وادلته مستجلدياز دبهم وشرعيه وشرعيه

ملا خطه ..... یا ژات عقد کی تنفیذ کے پیش نظرفقهی رو سے مرتب ہوتے ہیں نفس عقد کی رو سے مرتب نہیں ہوتے۔

سا:استحقاق فنخ . ... باطل فنخ کا محتاج نہیں چونکہ باطل معدوم ہوتا ہے جب کہ فنخ کا اطلاق ایسے عقد پر ہوتا ہے جوقائم ہوجیسے خیار شرط یا خیارعیب وغیر و پرشتمل عقد۔

جب کہ فاسد شرق احکام کے پیش نظر فنخ کا مستحق ہوتا ہے یا توعاقدین باہمی رضامندی سے عقد فنخ کرلیں یا قاضی کے پاس استغاثہ کر کے فنخ کرلیں، چونکہ شرعی طور پر فساد کا از الہ واجب ہے، اور عقد ختم کر کے فساد ختم ہوجا تا ہے۔ •

حق فنج برابر برقر اُرر بتائب یہاں تک کہ فنخ کا سبب ختم ہو جائے ہاں البند اگر فنخ کے موافع پائے جائیں تو پھرحق فنخ ختم ہوجا تا ہے۔ موافع یہ ہیں۔ •

موانع فننخ: (الف) ۔ خرید کردہ سامان خود بخو دضائع ہوگیایا سے کس نے ضائع کردیا، یامعقودعلیہ کی شکل ہی تبدیل کردی جیسے گندم تھی پیس کراس کا آٹابنادیایا آٹا تھااوراس کی روثی بنادی۔

(ب) .....خرید کردہ سامان میں ایدا ضافہ کردیا جواس ہے مصل ہوا دراصل سے پیدا شدہ نہ ہوجیے آٹا کو گھی میں مخلوط کرلیا، زمین پر تعمیر کردی، کیڑے کی رنگائی کردی۔

البتة اس كے علاوہ جتنے بھی اضافے ہوں جیسے مصل اضافہ ہواصل سے پیدا شدہ ہوجیے حمل ، تھی اوروہ اضافہ جواصل سے جدا ہواوراس سے پیدا شدہ ہوجیسے جانور سے پیدا ہونے والا بچے ، پھل ، یاوہ اضافہ اصل سے پیدا شدہ نہ ہوجیسے حاصل ہونے والی کمائی پیداوار توان صور توں میں اضافہ فنخ کے مانع نہیں ہوگا۔

(ج).... عقد فاسد میں قبضہ کے ہوئے سامان میں تصرف کردینا، بیتصرف قابض کی طرف سے سرزد ہوا ہوجیسے بیع، ہبہ، رہن اور وقف یعنی قابض نے سامان فروخت کردیا، یا ہبہ کردیایا رہن میں رکھ دیا یاوقف کردیا تواس صورت میں عقد فاسد فنخ نہیں ہوگا۔

ملاحظہ .....فساد کی وجہ سے ملنے والاحق فنخ وراثت میں منتقل ہوتا ہے، اگر عاقدین میں سے کوئی مرگیا تو اس کے ورثہ کے لئے جائز ہے کہ وہ عقد کو فنخ کر دیں۔

سم۔عام اورخاص اثر ات ..... بیمکن ہے کہ تصرفات کی جملہ انواع بطلان کی زدمیں آسکتی بیں خواہ وہ تصرفات قولی ہوں یافعلی ، عقدی ہوں یاغیرعقدی ، بیجے ،اجارہ ، ہیہ،اقرار ،دعویٰ شن پر قبضہ اور ہیہ کی ہوئی چیز پر قبضہ وغیرہ۔

جَبِدِف دمیں فسادہیں چاتا ہے جن میں ملکیت منتقل ہوجاتی ہے، چنا نچہ جن عقود میں فسادہیں چاتا وہ یہ ہیں عبادات، تصرفات فعلیہ، غیر مالی عقود جیسے زکاح، وصیت ہم کیم اور وہ عقود مالیہ جو باجمی معاہدہ سے طنہیں پاتے اور نہ ہی ان میں ملکیت کے انتقال کی جہت ہوتی ہے جیسے ودیعت، عاریت اور وہ تصرفات جو انفرادی طور پر نافذ کئے جاتے ہیں جیسے طلاق، وقف اور دین سے بری الذمہ کرنا۔ چنا نچہ یہ عقود یا تو سیحے بول گے یا باطل ہول گے، ان عقود میں فساز ہیں چاتا۔

باطل اور فاسد کے درمیان مشابہت کی وجو ہات ..... باطل اور فاسد کے درمیان مشابہت کی مندرجہ ذیل وجو ہات ہیں۔

البیدائع ۲۰۰۵ کی چنی جب یا سباب پائ بائیں گئے قون سرکا فی ترخیس کیا جائے گا۔ تنصیل کے لئے دیکھنے ۵۰۰۵ فیسے القیدیسو
 ۱۳۳۱ دو المحتار ۲۳ ۱۱ مجسع الصمانات ص ۲۱۱ هی تانس کے مناوونزائ میں کی اور شخص کو کم ثالث بنالینا۔

الفقه الاسلامي وادلته ، جلدياز دبم ...... النظريات الفقهة وشرعيه

(الف) ....باطل اجازت کوتبول نہیں کرتا چونکہ باطل معدوم ہوتا ہے، ای طرح فاسد کا نساد اجازت سے ختم نہیں ہوتا ، چونکہ عاقد نظام شرعی کی مخالفت نہیں کرسکتا اور نہ ہی وہ مخالفت کا اقر ار کرسکتا ہے، فساد کا از الحکم شرعی کے احتر ام کی خاطر کیا جاتا ہے، ہاں البتہ اگر فساد کا سبب زائل ہوجائے تو فاسد فاسد نہیں رہتا جیسے فرید کردہ سامان مجبول تھا اس کی تعیین کردی گئی۔

(ب) .....باطل مرورز ماندے پرانئبیں ہوتا۔ چنانچہ بسااوقات مدت طویل بھی گزر سکتی ہےاور بطلان کو پکڑا جاسکتا ہے، چونکہ باطل معدوم ہوتا ہے، ای طرح فاسد بھی مرورز ماندہے پرانائبیں ہوتا چنانچہ جب بھی فسادز برغور آئے تواس کے فنخ کاحق رہتا ہے، ہاں البت اگر فنخ کاکوئی مانع پایا گیا تو پھر فنخ کاحق ساقط ہوجائے گا۔

دوم به و بیرات تا دیبید (سزائیس اورتعزیرات) .....ا حکام شرعیه کی مخالفت اور معاصی و منکرات جنهیں شریعت نے حرام قرار دیاہے کدار تکاب سے اخروی اور دنیوی اعتبار سے سزائیس واجب ہوتی ہیں۔ دنیوی سزاؤں کی دوستمیں ہیں۔

ا:مقرره سزائیں .....یده سزائیں ہیں جوشر بعت نے مقرر کررکھی ہیں،ان سزاؤل کی مقداراورنوعیت شریعت نے مقرر کررکھی ہے اوروہ یہ ہیں قصاص،حدزنا،حد قذف،حد سرقہ،حد شرب اور مال ہتھیانے کی سزا۔ ●

۲: غیرمقررسز ائیس بعنی تعزیرات ..... یه وه سزائیس میں جن کی نوعیت اور مقدار شریعت نے مقرر نہ کی ہو، بلکہ شریعت نے حکام بالا کوتفویض کی ہوں تا کہ مجرم کومناسب حال سزاد کی جاسکے۔

سزاؤل کی مشروعیت کی حکمت سسرزاؤل کی مشروعیت کی ایک حکمت به ہاتا کدلوگول کو جرائم سے بازر کھاجا سکے تا کدلوگ ان جرائم کاارتکاب نہ کریں جوسزاؤل کے موجب بنتے ہیں، ایک حکمت به ہاتا که معاشرہ فساد سے پاک رہے۔ اور انسانیت خطاؤل سے محفوظ رہے، نیز سزا سے مجرم کی اصلاح بھی مقصود ہے۔

عقوبات اورسز اوک کے متعلق ابن تیمیہ اور ابن قیم کا موقف .....لوگوں کے درمیان واقع ہونے والے جرائم کے سد باب کے لئے اللہ تعالٰی نے سزا کیں مقرر کی جی ، چنا نچہ لوگ ایک دوسرے کی جانوں ، ابدان ، عزت و آبر واور اموال کونشانہ بناتے ہیں جس کے لئے اللہ تعالٰی نے نزم سے میں قبل ، زخم ، قذف (تبہت زنی) چوری اور ڈیمی جیسے جرائم سرز دہوتے ہیں۔ ان جرائم کا قلع قبع کرنے کے لئے اللہ سجانہ و تعالٰی نے سزاؤں کوشروع کیا ہے میں مناسب سزاتجویز کی ہے ، سزاؤں کوشروع کیا ہے میں مناسب سزاتجویز کی ہے ، جملہ سزاؤں کا دا ، و مدار چھاصول پر ہے قبل ، ہاتھ یاؤں کا ننا ، کوڑے مار نا ، جلا وطن کرنا ، مالی تا وان اور تعزیر ۔

موجب سزاجرائم .....وه جرائم جوبدنی سزا کے موجب بیں وہ تیرہ (۱۳) ہیں۔

قتل،زخم،زنا،قذ ف ( تہت زنی)،شراب نوشی، چوری، بغاوت،ر بنر نی ( ڈکیتی)،ردت (اسلام سے پھر جانا )،زندقہ (الحاد و کافرانیہ روش)،اللہ تعالی انبیا ،اورفرشتوں کی شان میں گستانی کرنا، جادوگری،نماز وروز ہ کوچھوڑنا۔

نلطنهی کاازالیہ ان سزاؤں میں قساوت ہنگید لی وحشیانہ پین بیں اور نہ تی مجرم ومذاب دینامقصود ہے، جیسے مغرب زدولوگوں کا گمان ہے۔ چونکہ یہ جرائم ایسے ہیں جومعاشر ٹی شان وشوکت کوجنجموڑ کرر کھ دیتے ہیں۔ میہزا کیں مجرم کو بازر کھنے کے لئے زیادہ مناسب ہیں،

● قصاص، بدله مین فتل کرنا ،حدزنا سوکوزے پارجم کرناہے،حدقذف اورحدشراب ای کوزے، چوری کی حد ہاتھ کا مناہ اور مال ہتھیا نے یاؤ کیتی کی مزیا توقتل ہے یاسولی پرزہ نایا مخالف ست کے ہاتھ یاؤں کا نئاہے۔

چنانچەمیں نے تحقیق کی ہے کہ سعودی عرب میں شرعی سزاؤں کا نفاذ ہے اورامن وامان کی فراہمی میں کوئی ملک ہسعودی عرب کامقابلیہ نہیں کرسکتا ،حالائکہ دنیا میں جس وقید جیسی گھٹیافتسم کی سزائیں نافذہیں۔

انسانیت کی محبت کے دعویدارلوگ مجرم کوخلاصی دلانے پرنرمی کاروناروتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ معاشرے کے امن کوداؤپر لگانے کے دریے ہیں بالآخر جرائم کی جڑیں مضبوط تر ہوتی جارہی ہیں۔

جب کہ تاریخ اس بات پر پورے رسوخ ہے گواہ ہے کہ جب اسلامی معاشرہ میں صدود شرعیہ کا نفاذ رہا پورامعاشرہ امن وامان کا گہوارہ بنا رہا، لوگوں کے اموال، آبرواور پورانظام اطمینان اور تسلی ہے امن وامان میں گزربسر کرتا تھا، جی کہ مجم م نخر و تازے اپنے او پرحد جاری کروا تا تھا۔ اور اپنی ذات کوجرم وگناہ کی گندگی ہے یاک کرتا تھا۔

قصاص اور حدود میں ایسانہیں کم محص کے دعویٰ کیا اور بس ان سزاؤں کا نفاذ ہوگیا بلکہ جن جرائم کی پاداش میں بیسزا کیں طے ہوتی بیں ان کے اثبات کے لئے کڑی شرائط ہیں اور لمبے چوڑے پر آسیس سے گزرنا پڑتا ہے ہینا نچہ ایسااعلی انتظام اقوام عالم کے قوانین میں حمہیں ڈھونڈے سے بھی ساقط ہو جاتے ہیں چنا نچہ حدیث میں مہمین ڈھونڈے سے بھی ساقط ہو جاتے ہیں چنا نچہ حدیث میں ہے۔" شہبات کی وجہ سے حدود کومعاف کردو۔"فقہائے کرام نے بسط وتفصیل سے وضاحت کردی ہے کہ کون کون سے شہبات سے حدود ساقط ہو جاتے گی یا مثلاً محدود حد کے دران بھاگ ہیں جتی کہ حدرنا کے باب میں اگرزانی نے یہ دعویٰ کردیا کہ عورت تو میری یہوی ہے تو حدساقط ہو جائے گی یا مثلاً محدود حد کے دران بھاگ گیا تب بھی حدساقط ہو جائے گی یا مثلاً محدود حد کے دران بھاگ گیا تب بھی حدساقط ہو جائے گی۔ •

حقیقت میں مجرم پر بخی کرنے میں معاشرے پر رحمت کرنا ہے یہاں تک کہ معاشرہ جرائم اوران کے خطرات سے خلاصی پاتا ہے۔ چنانچہ ایک جرم کی لپیٹ میں ہزاروں ہے گناہ لوگ آ سکتے ہیں جب کہ آئییں بچانے کے لئے چندا فراد کو قربانی دینی پڑتی ہے، شریعت مطہرہ سرا پا رحمت ہے۔ اور لوگوں کے لئے رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لئے وہی علاج تجویز کر رکھا ہے جوان کے حال کے عین موافق ہے اور جوان کے لئے باعث رحمت ہے۔

اسلامی معاشرہ میں نفاذ حدود کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں چنانچے سعودی عرب میں سال بھر میں ایک دوواقعات پیش آتے ہیں۔

غیرمقررسز اکیل یعنی تعزیرات ساس مرادوه مشروع سزائیں ہیں جومعصیت، برائی اوراذیت کے ارتکاب پرمجرموں کی دی جاتی ہیں ان سزاؤں کی کوئی مقررہ حدنہیں ،خواہ بیسزائیں قول ہے بول یافعل ہے ہوں یا شارہ ہے بول ،خواہ جرائم ایے بول جن سے دی جاتی کو جاری ہو جیسے بلا عذر رمضان کا روزہ کھالینا، نماز جھوڑ نا، شارع عام میں نجاست بھیلانا، دین کا مداق اڑانا، عام آ داب کی رعایت نہ کرنا، یاکسی خص پرناحق پر کیچڑا جھالنا جیسے کسی کوگا کی دین، مارن ،کسی بھی طریقہ سے دوسروں کواذیت پہنچانا، ملاوٹ کرنا، دھوکادی، مکروفریب وغیرہ۔

ان جرائم پرسز ا( تعزیر ) کسی بھی طرح دی جاسکتی ہے مجرم کو مارا بھی جاسکتا ہے جبس وقید میں رکھا جاسکتا ہے کوڑے مارے جاسکتے ہیں ، جلاوطن کیا جاسکتا ہے ، ڈانٹ ڈیٹ کی جاسکتی ہے ، مالی تا وان لا گوکیا جاسکتا ہے وغیر ذالک۔ المختصر لوگوں کے مختلف احوال کوسا منے رکھ کر حاکم جیسے بھی رواہ سمجھے سزادے سکتا ہے۔ حتیٰ کہ سیاست و تدبیرا درانتظامی پالیسی کے پیش نظر مجرم کوتل بھی کیا جاسکتا ہے جیسا کہ خفی اور ماکلی فقہاء

<sup>● .....</sup>مثلاً چوری کی حد کے اثبات کے لئے ۲ اشرائط ہیں،حدز ناکے لئے شرط ہے کہ چارگواہ ہوں،عادل ہوں آ زاد ہوں دیکھنے میں کوئی شبہ نہ ہواور مجر مین کو عین زنا کی حالت میں دیکھیں وغیرہ۔ ©اللدد المه ختار ۵۸/۳ ا ۔

ہرجگداور ہرزمانہ میں تعزیرات کا اختیار ریاست کے حکام بالا کے سپر دہے چنانچے مختلف مصلحتوں کے پیش نظر قضاۃ (ججز ) تعزیرات کا نفاذ کرتے ہیں ، ہمارے زمانہ میں اکثر مقرر کردہ سزا کیں تعزیرات میں داخل ہیں، چنانچے تعزیری سزاؤں کے لئے اگر قوانین وضع کئے جا کیں تو شرعاً اس کی ممانعت نہیں جیسے عصر حاضر میں اس پڑمل ہور ہاہے، البتہ تعزیری قانون میں قدرے کچک بھی ہونی چاہئے اور مقصود اصلاح ہو اذیب دینانہ ہو۔

سسی بھی جرم اورسز ایرحکم لا گوکرنے کی بنیادشریعت ہے.....مسلمان فقہاءایک معروف قاعدہ کی طرف سبقت لے گئے ہیںوہ پیکہ۔'' جرم اورسز ا کاثبوت نص کے بغیز نبیں ہوتا۔''اس قاعدہ کے خمن میں دو قاعدے وجود میں آتے ہیں۔

(۱) .....ورودنص سے پہلے عقلاء کے افعال کاکوئی تحکم نہیں۔

(٢) .....افعال، اقوال اوراشياء مين اصل اباحت ہے۔

ان دوقواعد کی اصل درج ذیل آیات کریمات ہیں:

وما کنا معذبین حتی نبعث رسولًا ''ہم بھی کی کواس وقت تک سز انہیں دیے جب تک کوئی پنجبر نہیج دیں۔''

دوسری جگه فرمان باری تعالی ہے:

وَ مَا كَانَ مَرَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُلْى حَتَّى يَبْعَثَ فِيَّ أُمِّهَا مَاسُولًا بَيْتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيِتِنَا .....القعم ١٩/٢٥ اورتبارا پروردگارایا نبین ہے کہ وہ بستیاں یونی ہلاک کرڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کورتباری آیتیں پڑھ کرنا ہے۔

نیز فرمان باری تعالی ہے:

دسلاً مبشرین منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل بیسب رسول و متے جوخو خری سنانے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیج گئے تھا کان رسولوں کی آجانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باتی ندر ہے۔

چنانچہ بیضوص قطعیہ ہیں اور ان آیات سے بیقاعدہ واضح ہوتا ہے کہ بیان کے بغیر جرم ہیں ہوتا اور ڈرانے کے بعد سز اہوئی ہے، ان نصوص سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جاہلیت کے زمانہ فتر ت بیں سرز دہونے والے جرائم پر سز انہیں۔خواہ جرائم ناحق قبل کی صورت میں سرز دہوئے ہوں یااس کے علاوہ کوئی اور۔

چنانچ قرآن کریم ،سنت نبویداور کتب فقد کااحسان ہے کہ ان میں ، جرائم ،معاصی اور برائیوں کی واضح نشاند ہی کردگ ٹی ہے اور دنیا میں ، جرائم ،معاصی اور برائیوں کی واضح نشاند ہی کردگ ٹی ہے اور دنیا میں جاری ہونے والی سزاوں کو تفصیلا بیان کر دیا ہے ،لبذااگر کوئی مسلمان مردیا عورت احکام شرعیہ کا عذر شرعاً قابل قبول نہیں ہوگا ،اس لئے بقدر صرورت احکام شرعیہ کاعلم حاصل کرنا ضروری ہے چنانچہ رسول التدسلی القد علیہ وسلم کا فرمان ہے۔'' علم عاصل کرنا شروری ہے جنانچہ رسول التدسلی القد علیہ وسلم کا فرمان ہے۔'' جب تعلیم و تعلم میں کوتا ہی کی تو لامحالہ جرم موجب تعزیر ہے۔

تعزیری اورسول ا ء دونوں طرح سے احکام شرعیہ پڑ عمل پیراہوناریاست کے حکام بالا اور افراد پرواجب ہے چنانچ شریعت مطہرہ سے

----. النظمر مات الفقهمة وشرعيه کنارہ کئی کبیرہ گناہ اور جرم نظیم ہے ،عصر حاضر کے قوانین اور تعزیرات کوا حکام شرعیہ کے موافق کرنے میں کوئی دشواری نہیں مجھن وہم کی وجہہ ہے شریعت سے اعراض کیا جار ہاہے، دراصل خود اعتادی کا فقدان ہے اور نظام ہائے عصر جدید پر فریفیۃ ہونا اور شریعت کو قانون ظلم وستم سے تعبير كرنا يرلے درجے كى كوتا داند يى ہے۔

اس میں شک نہیں کہ احکام شرعیہ کا مقصد اسلامی معاشرہ کواعلیٰ بنیادوں پراستوار کرنا ہے جس میں عقیدہ ،عبادت ادراخلاقی طوروطریقہ پروان چڑھے، ہونا توبیہ چاہئے کہ جملہ دساتیراورآ نمین ہائے دنیااسلامی روح کےمطابق ہوں جواسلامی نظام اورآ داب سےآ راستہ و پیراستہ ہوں حتیٰ کہالیں فضاء پیدا ہوجائے تا کہ مجت واحتر ام ہے حکم شرعی کوقبول کیا جائے۔

حچھٹی فصل .... نظر یہ نسخ

اس فصل میں درج ذیل امورز ریجت آئیں گے۔ فسخ كى لغوى اورا صطلاحى تعريف:

**زات صل**ەالڤاظ.....انفساخ <sup>خلع</sup> مطلاق ،ابطال ،فساد \_

فسخ كا جمالي حكم اوراس كي دليل وفسخ عقد كے شرائط

فنخ کے اسباب ....فنخ کی انواع واقسام۔

الفاتى فنخ (اقاله)، فنخ بحكم قاضى، فنخ بحكم شريعت...

۲). جزا، کے امتبارے فنخ، دوسرے عاقد کی طرف سے عقد کی عدم تنفیذ کی وجہ ہے۔

۳).....خيار كي وحدي صفح -

م) ..... بیش آنے والے اعذار کی وجہ سے ننخ ۔

۵) معنفیذ کے محال ہونے کی وجہ سے نسخے۔

۲) ... افلاس ، تنگدی ،اورنال مٹول کی وجہ ہے ننخے۔

لا سابطلان یا فساد کی وجهت فنخ یا عقد نکاح کاردت کی وجهت فنخ ...

۸) ....فن رضا أي اورقاض كي بإن استغاثه دائركر كي جرى فنخ ...

9) متنده توف کی اطارت ندیکرنے کرنا۔

١٠) الشخفاق كى وجەسىنىڭ -

و عقود جو فنخ کو قبول کرتے ہیں اور وہ جو قبول نہیں کرتے:

ا) با جانبین کی طرف سے لازم ہونے والے عقو دجیسے تھ، اجارہ، ربن صلح، نکاح۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۳)....ایباعقد جوایک طرف سے لازم ہوں اور دوسری طرف سے لازم نہ ہوجیے کفالت اور حوالہ۔

۳).....ارادهٔ منفرده کے تصرفات جیسے دصیت اورانعام۔

فنخ عقود کے حالات اور عدم فنخ کے حالات۔

فنخ وغيره ميں فروق:

ا).....فنخ اورانفساخ میں فرق۔

۲).....فنخ اورانقضائے التزام (لازم کی ہوئی چیز کالیوراہونا ) میں فرق۔

٣).....فنخ وابطال اور بطلان وفسا دمين فرق \_

۴)....فنخ،الغاء کی صریح شرط او شنمی شرط۔

۵).... شرط موقف اور شرط فاسنح کے در میان کا فرق۔

٢) .... فتخ اورطلاق كے درميان فرق ، اوركيا فتخ نكاح جكم قاضى يرموتوف س؟

فنخ کے بعض اسباب:

٢)....عقد كى عدم تنفيذ اوريه كه عقد كب جائز موتا ہے؟

۱)....التزام میں خلل اندازی۔ فنخ کے اثرات (احکام):

۲) ماضی میں ننخ کااثر ،اورمستقبل میں ننخ کااثر۔

ا).....فخ <u>سے عقد کا</u> خاتمہ۔

فنخ کی تعریف:

الغوى تعریف .....نقض (توژن) بقریق ، زبیدى كان العروى شرت قاموس می ہے: "السفسخ: السضعف ف بى العقل والبدن " ليعنى عقل اور بدن میں كمزورى كا بونا ، جس كاراده بختى كوتت نوث جائے ، جبل ، دوركرنا ، رائك كافاسد كرنا ، فنخ كامعنى قض (توژنا) بى ، چنانچه بولا جاتا ہے۔ "فسخ الشندى يفسخه فسخاً فانفسخ، اى نقض» فانتقض ـ "فخ كامعنى تفريق (جداجداكرنا) بھى ہے، چنانچه كہاجاتا ہے فسخ الشندى اذا فرقه ـ اى طرح عزم ، تي اور نكاح پر فنخ كامجاز أاطلاق كياجاتا ہے ـ چنانچه حدیث میں ہے:

کان فسخ الحج رخصةً لا صحاب النبهی صلی الله علیه وسلمر فنخ فج بیہ کہ پہلے فج کینیت کی ہوپھراسے باطل کر کے اوراس نیت کوتوڑ کر عمرہ کی نیت کرلینا، پھرواپس لوٹ کر فج کااحرام با ندھے، یوں یہ فج تمتع ہوگا۔

<sup>€ ...</sup> تاج العروص ۲۷۳/۲.

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم .... حل ارتباط العقد العقد العقد العقد به ۲۳۰ .... انظریات الفقهیة وشرعیه الاصل کان کا اسطلاحی تعریف سیست حل ارتباط العقد العقد العقد کی عقد به کو گول دینا۔ "هو ارتفاع حکم العقد من الاصل کان لم یکن. "یعنی عقد کے مکم کومرے ہے تم کردینا گویا عقد وجودیس آیا بی نہیں۔ ﴿ چنا نجیه فَح کا کلم بھی بھی ارتباط کا معنی میں استعال ہوتا ہے۔ ﴿

جیسے کسی خیاری صورت میں عقد کوننج کرنا۔ فنج کا استعال زمانہ مستقبل میں'' رفع عقد'' کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے عقود جائزہ یاغیر لازمہ کے فنج کے احوال۔ چنانچے جب عقد کا انعقاد ہوجاتا ہے تو اس پر فنج نہیں پڑتا ہلل البتة ان احوال میں جنہیں میں ذکر کرر ہاہوں، جیسے خیارات، اقالہ، قبضہ سے پہلے خرید کردہ سامان کا ضائع ہوجانا، عقد کا غیر لازم ہونا، فنج کے بعد عاقدین اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئیں گے جیسے کے عقد سے پہلے تھے۔ مثلاً بچ کی صورت میں مبیع فروخت کنندہ کی ملک میں لوٹ آئی نہن (روپے بیسے) خریدار کی ملک میں واپس لوٹ آئیں گے، اس طرح جب بحکم قاضی عقد نکاح فنج ہوجائے تو زوجین کے درمیان رابط ختم ہوجائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہوجائیں گے۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں: فننخ عقو دہیں وہ کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے جوعقو د کے انعقاد میں نہیں برداشت کرن پڑتا ،اس وجہ ہے فنخ میں قبول کی ضرورت نہیں پڑتی ، نیز فننخ تعلیق کوقبول کرتا ہے جب کے عقو دُنعلی کوقبول نہیں کرتے ۔ ۞

" **ذات صل**ەالفاظ' .....انفساخ <sup>خلع</sup> ،طلاق ،ابطال ،فساد

سل انفساخ .....عقد بسة كابندهن جب كشاد بوج تائة وه ننخ اورانفساخ دونوں پرمشمل بوتا ہے۔البتہ فنخ ارادہ اور رضاسے پيدا ہوتا ہے، بسااوقات فنخ بحكم قاضى جرأ بھى ہوتا ہے، گویا فنخ باہمى رضامندى سے بھى ہوتا ہےاور بحكم قاضى بھى ہوتا ہے، جب كەانفساخ (عقد كافنخ ہوجانا) ايك طبعى حادثة ہے يتنى عقد نافذ ہى نہيں ہوتا مثلاً عوضين ميں سے ايك ضائع ہوگيا۔

گویا فنخ عاقدین کافعل ہے اورانفساح انفعال ہے۔ چنا نچہ جبعقد کا نفاذ محال ہوجاتا ہے تو سقد فنخ ہوجاتا ہے خواہ عقد مستر ہویا عقد مدت ہو کھ جیسے عقد اجارہ جب منافع جات مفقو د ہوجا ئیں، عقد بیچ (خود) فنخ ہوجاتا ہے جب مبیج (خرید کردہ سامان) ہلاک (ضالع) ہوجائے۔ چنا نچہ جب عقد کامحل ضائع ہو چکا تو اس کی تنفیذ محال ہو چکی، اگر خرید کردہ سامان کا کچھ حصد ضائع ہوجائے تو عقد قائل فنخ ہوجاتا ہے۔ شرکت ، مضار بت ، مزارعت اور مساقات کے معاملات میں کوئی ایک متعاقد مرگیا تو یہ معاملات (خودہی) فنخ ہوجاتے ہیں۔ چونکہ یہ عقود مملی معاہدہ کی صورت میں طے پاتے ہیں جن کے اثر ات رفتہ رفتہ طاہر ہوتے رہتے ہیں، ان عقود میں استمرار ہوتا ہے جس کی بقاسے عقد کی بقاہوتی ہے۔ چونکہ عقود میں استمرار ہوتا ہے جس کی بقاسے عقد کی بقاہوتی ہے۔ چونکہ عقود میں اعتبار کو اثر صال ہوتا ہے، جیسے کی کی بقاء کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

حنفیہ کی مذہب میں عاقدین میں ہے کسی ایک کے مرنے سے عقدا جارہ کنخ ہوجا تا ہے، جب کہ دوسرے آئمہ کے مذہب میں کسی ایک عاقد کے مرنے سے اجارہ فنخ نہیں ہوتا۔ چونکہ اجارہ عقد لازم ہوتا ہے جیسے نتاع عقد لازم ہے۔

سم السنت فن اورانفساخ میں علامة قرافی نے اس فرق کو بول واضح کیا ہے: فنخ ۔ ہرعوض کا اس کے مالک کی طرف پھیردینا ہے۔انفساخ: ہرعوض کا مالک کی طرف خود پھر جانا اور لوٹ جانا ہے۔

فنخ متعاقدین یا حاکم کافعل ہے، جب کہ انفساخ عوضین کی صفت ہے۔ فنخ سبب شری ہے جب کہ انفساح حکم شری ہے۔ اس سے یہ

● ....الاشباه النظائر لا بن نجيم ص ٣٣٨، الاشباء والنظائر للسيوطى ص ٣١٣. البدانع ١٨٢/٥. تبيين الحقائق للزيلعى ١٩٤/ عند الماشباه النظائر للسيوطى ص ١٩٣. فعقد مترسه مراده عقد م ٢٠٥٠ فذ ذرانه كي مقرر مدت كومتغرق بوباي طور كه زمانه اساك عضر بوتام جيم اجاره عاريت، ثركت .وكالت، ياوه عقو دجن مين زمانه جو برى عضر كطور پر بهواور كل عقد مقياس كي حيثيت ركفتا بهو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مضع ..... ننوی معنی ، اکھاڑ نا اور از الہ ہے ، خلع خاء کی ضمہ کی ساتھ ہے ، از الہ رُ زوجت کو کہا جاتا ہے ، فقہی اصطلاح میں ، لفظ خلع یا کسی اور لفظ ہے ملک نکاح کوختم کردینا جو مورت کے قبول کرنے پر موقوف ہو خلع میں حاکم کی ضرورت نہیں۔ اس میں خاوند کا تلفظ بی کافی ہے مثلاً ہوں کہد دے : میں نے استے مال پر تمہار ہے ساتھ خلع کر لیا۔ اور عورت قبول کرلے۔ جمہور کے نزدیک خلع طلاق بائن ہے ، جب کہ حنابلہ کے نزدیک اس میں تفصیل ہے کہ اگر خلع لفظ خلع ہے واقع ہوایا طلاق کی کنایات ہے واقع ہوا اور اس سے طلاق کی کنایات ہے واقع ہوا اور اس سے طلاق کی نیایت ہوگا ، اور اگر خلع کے لئے صریح صیفہ استعال کیا مثلاً کہا! میں نے تمہیں بی نکاح فنح کیا : یا کنا یہ لفظ ہوا مثل کی نیت نہ کی تو یہ فنح ہوگا ، اس سے طلاق سے عود میں کی نہیں ہوتی۔

زوجین کے درمیان جو بندھن قائم ہوتا ہے خلع سے وہ بندھن کشاد ہوجا تا ہے ، خلع یا تو طلاق ہے یا فنخ ہے جیسے تفصیل چھے گزر چکی۔ فنع عام ہے اور وہ گر وُعقد کے کھولنے کو کہا جا تا ہے ، جیسے لغوی تعریف میں گزرا ہے ، خواہ عقد جو بھی ہوئے ہویا نکاح ہو ، جب کہ خلع با ہمی رضامندی سے طے پاتا ہے جب کہ فنخ رضامندی سے بھی ہوتا ہے اور بحکم قاضی بھی ہوتا ہے۔

۲ ـ طلاق .....طلاق كالغوى معنى بمطلق قيدكونم كرنا جـ بولاجاتا جـ "اطلق الفرس" جب هور كى رى كهول دى جائد، اصطلاح شرع ميس "دوج القيد الثابت بالذكاح" وه قيد جودكاح سيانابت بواس قيدكونم كرديناطلاق ب-

فرقت (زوجین کوالگ الگ کرنے) کی دوتسمیں ہیں۔(۱) فرقت فنخ (۲) فرقت نکاح۔ فنخ یا تو زوجین کی باہمی رضا مندی سے ہوگا اسے خلع ہے تعبیر کیا جاتا ہے یا فنخ بحکم قاضی ہوگا۔

بحکم قاضی جو تفریق ہووہ بسااوقات طلاق ہوتی ہے، یہ وہ تفریق ہے جوز وجہ کوخر چہنہ دینے کی وجہ سے ہویا ایلاء کی صورت پر ہویا برابری نہ کرنے کی وجہ سے ہو، یاز وجین کے درمیان باہمی مخالفت بھوٹ پڑنے کی وجہ سے ہویا خاوند کے عرصہ دراز تک غائب رہنے کی وجہ سے ہو۔ سے ہویا قید وجس میں رہنے کی وجہ سے ہو۔

بسااوقات عقد کوسرے سے فنح کر دیا جاتا ہے بیعقد فاسد کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے مرتد ہونے کی وجہ سے فرقت ہوئی یاز وجین میں ہے کوئی ایک مسلمان ہوگیا، یا جیسے شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک تنگدی کی وجہ سے ہوجانے والی فرقت عقد کوسرے سے فنح کردیتی ہے۔

ے \_طلاق اور فیخ کے درمیان فرق .....حنفیہ کی رائے کے مطابق: طلاق عقد نکاح کوختم کرنے کا نام ہے اور سابقہ حقوق مہروغیرہ کوختم کرنا ،طلاق کا حسان تمین طلاقوں ہے ہوگا جن کا ما لک مرد ہوتا ہے خطلاق عقد صحیح میں ہوتی ہے۔

جب كەفنخ سرے سے عقد كوتو ژوينا ہے يا عقد كو باقى ركھنے سے رك جانا، اس ميں طلاق كى تعداد كا حساب نہيں لگايا جاتا، فنخ عموماً عقد فاسداور غيرلازم ميں ہوتا ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فنخ طلاق سے تین چیز وں میں مختلف ہے۔

(اول).....فنخ اورطلاق کی حقیقت جدا جدا ہے، فنخ کہا جاتا ہے کہ عقد کواس کی بنیاد سے توڑ دینا اوراس پرمرتب ہونے والے حلال اثر کوختم کردینا جب کہ طلاق عقد کوختم کرنا ہے اس میں اثر حلال تین طلاقوں کے بعد ختم ہوتا ہے۔

(دوم).....برایک کے اسباب الگ ہیں، چنانچے نئے کا سبب ایسے حالات ہیں جوعقد نکاح پرواقع ہوجاتے ہیں یا ایسے حالات

الفقه الاسلامی وادلته به جلدیازد بم مسلم مسلم و ته بین اوروه حالات عقد کے عدم لزوم کا تقاضا کرتے ہیں ،ان حالات کی مثالیں پیش آتے ہیں جوعقد کے ساتھ ساتھ ان حالات کی مثالیں بیدی کا مرقد ہ ہوجانا ، بیوی کا قبول اسلام سے انکار ، یا بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی مال یا بیٹی سے بھی جنسی تعلقات قائم کرلین ۔

عقد سے باہم ملے ہوئے یعنی مقارن حالات کی مثالیں: جیسے زوجین میں سے کسی ایک کوبلوغت کا اختیار ملنا، جوعورت غیر کفومیں نکاح کرلے اس عورت کے اولیا ، کوخیار حاصل ہوگا اولیا ، کااس اختیار کواستا ہال کرلینا، یاعورت مبرمثل ہے کم پرنکاح کرلے وال صورتوں میں عقد غیر از م ہوگا۔

طلاق کا وقوع بمیشه مقدلا زماو مسیح پر ہوتا ہے،طلاق خاوند کے حقوق میں ہے۔

(سوم)، ہمرایک کا اثر :خاوند تین طاقوں کا مالک ہوتا ہے تین طاقوں کی تعداد میں کی نمیں پڑتی جب کے طاباق سے تعداد میں کی پڑتی ہے۔

فنخ کی صورت میں منے والی فرقت پرعدت ہوتی ہے اس عدت کے دوران طلاق واقع نہیں ہوتی ، ہاں البتہ اگر ردت یا اسلام قبول کرنے سے انکارکرنے کی وجہ ہے فرقت ہوئی ہوتو دوران عدت طلاق واقع ہوگی۔ حنفیہ کے نزدیک اس صورت میں اطور زجر کے طلاق واقع ہوگی۔

جب که عورت اگر طلاق کی عدت گزار رہی ہوتو اس مدت کے دوران دوسری اور تیسر کی طلاق دی جاسکتی ہے۔ طلاق کی صورت میں بہت ساری از دوائی احکام برقم ارر ہے میں ۔ پُیر دخول ہے پُیٹ اگر مقد نکاح کوشنے کردیا گیاتو عورت کے لئے چیر مہزئیس ہوگا جب کداگر۔ دخول سے پہلے طلاق ، وجائے قاضف مہرا، زم ہوتا ہے بشر طیار مہم مقر رہو۔اورا گر مہم مقرر نہ ہوق عورت متعد (تھوڑ بہت سازوسامان) کی مستحق ہوتی ہے۔

۸۔ ابطال سیفت میں باطرحق کی ضد ہے،اصطانی میں مقد کے بطل ہونے کا تکم ابطال ہے۔ چونکہ یا تو عقد کے رکن میں خلل ہوتا ہے یا محل میں خلس ہوتا ہے جب کہ بقد باطل ہوتا ہے،اور مقد باطل وہ ہے جس کے رکن یا تحل میں خلل ہویا وہ مقد جواپی اصل ( ذات ) کا متبارے مشروع ہواور نہ ہی دسف کے امتبارے مشروع ہو، مقد باطل ملک کا فائد ذہیں دیتا۔

عقد باطل کی مثال، جیت ہا قدین میں ہے ، آن بیانا با بومثانی بچیہویا مجنون ہو، یا بیجاب وقبول میں ایسے الفاظ بولے جو درست وضح ندہوں ، یا مقداہ کس مقد کے تم وشر یا قبول نہ کرتا ہو، جیسے ایس شے کی بچے جو مال نہ ویا ایس چیز کی بچے جو مال متقوم نہ ہوجسے شراب، خزیر، پانی میں پڑی ہوئی محیلی اور قومی اموال میں ہے کس کی بچے ، جیسے ہا مراستے کا کچھ حصہ فروخت کردیا ، یا ہیتال کا کچھ حصہ فروخت کردیا یا ہیتال کا کچھ حصہ فروخت کردیا یا میں بیتال کا کچھ حصہ فروخت کردیا ، یا ہیتال کا کچھ حصہ فروخت کردی اور ایسی چیز کی بچے کی جو عوام الناس کے مسجد فروخت کردی ، اور ایسی جیز کی بچے کی جو عوام الناس کے لئے مباح ہو ، نکاح میں جیسے سی خرم ہے وقد نکاح کرلیا گیا ، یا عورت ایک شخص کے سے مہاح میں جو نکاح میں جیسے سی خرم ہے نکاح کرلیا گیا ، یا مقد کے متعلق وارد و کاح میں خوال میں خلال ہے یا عاقد میں خلال ہے ، کئی میں خلال ہے ۔ کئی میں خلال ہے کئی میں خلال ہے کئی میں خلال ہے ۔ کئی میں خلال ہے ۔ کئی میں خلال ہے کئی میں خلال ہے ۔ کئی میں خلال ہے کئی میں خلال ہے ۔ کئی میں خلال ہے کہ کئی میں خلال ہے کئی میں خلال ہے کئی میں خلال ہے کئی میں خلال ہے ۔ کئی میں خلال ہے کئی میں کئی میں کئی میں کئی میں خلال ہے کئی میں کئی میں کئی میں ک

۔ باطل کا حکم ۔ باطل سرے سے منعقد ہوتا ہی ٹیس، اگرچہ بظام افقد باطل کی صورت پائی جاتی ہم اس پرکوئی تُرٹی اثر محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد یاز دہم .... انظریات الفقہیة وشرعیہ مرتب نہیں ہوتا۔ لبندا سرے سے ملکیت کے متعل ہونے کا فائدہ ہوتا ہی نہیں ، چونکہ اس عقد کومو جو ذہیں کہا جاتا ، اور پھر صحیح بھی نہیں ہوتا یعنی ایسا نہیں کہ باطل کور ہنے دیا جائے بھی سے ہوجائے گا۔ چونکہ بطلان عقد کے سی نہیں رکن میں خلل واقع ہونے کی دجہ سے ہوتا ہے جب رکن ہی معدوم ہوتو وہ عقد کر سمیح ہوگا۔

رہی ہات فنع کی سوننچ عقد سے پروار دہوتا ہے اور اس عقد میں ملکیت متعاقدین کی طرف مقل ہو جاتی ہے۔

ابطال اور ننخ کی صورت میں عقداس حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے جس حالت پر انعقاد سے پہلے ہوتا ہے، ننخ عقداور ابطال عقد میں دو طرح کا فرق کیا جاسکتا ہے۔

(۱) ..... منتخ کا سبب عاقدین میں ہے کی ایک کا عقد کے لازم کرنے کا نفاذ نہ کرنا ہے جب کہ ابطال کا سبب وجہ عام ہوتی ہے، اوروہ المبیت کا ناقص ہونا یا ارادہ میں عیب کا ہونا ہے، اس لئے جوعقد قابل ننخ ہودہ محج ہوتا ہے، جب کہ جوعقد قابل ابطال ہودہ محج نہیں ہوتا، کو یا جس وقت عقد باطل جے ہور ماہوتا ہے ای وقت عقد میں بطلان کا سبب پایا جاتا ہے جب کہ فنخ کا سبب نفاذ عقد کے وقت پایا جاتا ہے۔

(۲) .....فنخ عقد قاضی کے فیصلہ کے مرہون منت ہوتا ہے۔ جب کہ ابطال کا سبب جب پایا جائے تو وہ قاضی کے دائر ہ افتیار میں نہیں ہوتا ، اور نہ ہی قاضی ابطال کا مالک ہوتا ہے۔

حنفید کے زدیک فساد کے اسباب جید ہیں: جہالت، اکراہ ،توقیت، وصف میں دھوکا (غرر) ،ضرر اورشرط فاسد

حنفیہ کے نزدیک باطل اور فاسدعبا دات اور نکاح میں مترادف ہیں جب کہ معاملات یعنی بیع ،شرکت اور اجارہ وغیرہ میں باطل اور فاسد متباین (جداجدا) ہیں۔ ●

ا۔فاسد کا حکم .... بیفنہ کرنے کے بعد ملک ثابت ہوجاتی ہے، مالک کی اجازت سے صراحۃ بھی دلالۂ بھی، دلالۂ جیسے مجلس عقد میں فروخت کنندہ کے سامنے خرید کر دہ سامان پرخریدار قبضہ کرلے،اور فروخت کنندہ کواس پرکوئی اعتراض نہ ہو، چونکہ شرگ نہی جوکسی ایسی چیز کی وجہ سے ہو جوعقد سے لازم ہوتو وہ وصف کے بطلان کا تقاضا کرتی ہے نہ کہ اصل عقد کا۔ چونکہ عقد کے بنیا دی عناصر کمل ہوتے ہیں،الہذا عقد فاسد ہوگا،اور عقد فاسد فساد کے ختم ہونے سے مجم ہوجاتا ہے۔

عقد فاسدکوشر عافنع کرناوا جب ہوتا ہے، یا تو کوئی ایک عاقد فنع کردے یا قاضی کے پاس استغاثہ کر کے فنع کیا جائے، چونکہ عقد فاسد

<sup>€....</sup>الناشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٣٤، انيس الفقهاء ص ٢٠٩.

حنفیہ کے نزدیک عقد فاسد کو فتح کرنا دو شرطول کے ساتھ مشروط ہے۔

(اول) … خرید کردہ سامان ایسا ہی ہوجسیا قبضہ سے پہلے تھا، اگر سامان کی شکل تبدیل ہوگئی مثلاً سامان ضائع ہوگیا، یہ ضائع کردیا گیا، یا دھا گہتھا اس سے کپٹر ابن دیا، یا آٹا تھا اسے لیکا کرروئی بنادی تو اس صورت میں ضخ ممنوع ہے۔

(دوم) ، خرید کرده سامان کے ساتھ کی اور کاحق متعلق نہ ہوا ہو۔ چنانچہ اگر خریدار نے سامان آ گے کسی اور کوفر وخت کر دیایا ہبہ کر دیا اور موعوب لدنے اس پر قبضہ بھی کرلیا تو اس صورت میں بھی فنخ ممنوع ہوگا۔

۲۱۔ فیخ اورا فساد میں فرق ..... فنخ عقد صحیح پـوارد ہوتا ہے جس کے ارکان کمل ہوں اور مطلوبہ شرائط پوری ہوں ، جب کہ افساد عقد غیر صحیح پروارد ہوتا ہے بسبب ایسے خلل کے جوعقد پر پیش آجا تا اور عقد کے ساتھ ال جاتا ہے اور پیغلل ذاتی نہیں ہوتا۔

عقد محج فنخ کو قبول کرتا ہے اس میں ملک طیب ثابت ہوتی ہے جوھلال ہوتا ہے، جب کہ فاسد میں حاصل ہونے والی ملک شرعاً خبیث ہوتی ہے چنانچہ جب عقد فاسد کو فنخ کردیا جاتا ہے تو فساداور فنخ کے اثر میں کیسانیت آ جاتی ہے اور وہ عقد کی رابطہ جو عاقدین کے درمیان قائم ہوتا ہے وہ زائل ہوجاتا ہے۔

سا یے عقد فاسد اور عقد باطل کو نسخ کرنے میں قضاء شر طنہیں .....جو چیز شرعا واجب ہووہ قضاء ( حکم قاضی ) کی محتاج نہیں ہوتی ، © لیکن بیاس وقت ہے جب متعاقدین کے درمیان کوئی نزاع نہ ہوا گرمتعاقدین میں تنازع ہوجائے تو اس صورت میں قاضی کے پاس استغاثہ کرنا واجب ہے، رہی بات نسخ کی تو وہ باہمی رضامندی ہے بھی ہوسکتا ہے اور بھکم قاضی بھی۔

خلاصہ ..... بطلان اور فسادعقد کے مصاحب ہوتے ہیں ایسانہیں ہوتا کہ عقد کا انعقادی محج ہوتو پھر بطلان اور فسادعقد پر وارد ہوتے۔ ہیں، بلکہ یہ دونوں عقد کے ساتھ ساتھ وجود میں آتے ہیں۔ جب کہ فنخ عقد کے وجوع میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ ● یہ تینوں اصطلاحات میں اہم باریک فرق ہے۔

اگرچەفقىهاءنے اس فرق کی طرف کوئی خاص توجنہیں دی،اور یوں فنخ کو بطلان ہےتعبیر کردیتے ہیں ۔مثلاً عقد میں جب فسادآ تاہے تواس میں مقصود فنخ ہوتا ہے فسادکو ہاتی رکھنامقصودنہیں ہوتا۔ ۞

فنخ کااجمالی حکم اوراس کی ولیل

مہ ا ۔ فنخ ..... فنخ یا تو واجب ہوگا یا جائز ، حق شرع کی رعایت کے لئے فنخ واجب ہے، جیسے عقد فاسد کو فنخ کرنا تا کہ فساد کا سبب ختم ہواور شریعت کے ضوابط کا احتر ام ہو، اور عقو دہیں لگائی گئی شرائط کی پاسداری ہو، عام اور خاص مصلحت کی رعایت اس میں ہے اور فنخ سے ضرر کا خاتمہ ہے، اور شرائط شرعیہ کی مخالفت سے جو تناز عات پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے وہ تا کہ دبار ہے۔

عاقد کے ارادہ 🥱 کوملی جامہ پہنانے کے لئے فنخ جائز ہے، جیسے عقو دغیر لازمہ میں رکھے گئے کسی خیار کی وجہ سے فنخ کرنا جائز ہے۔

<sup>• ...</sup>الاشباه والنظائر ص ٢١٣. ودد الحكام ١٧٥/٢. حاشية الشلى على الزيلعي ١٣٣/٥ ـ و يَصِيَالمبسوط ٢٦/١٣.

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلدیاز دہم ........ انظریات الفقہۃ وشرعیہ باہمی رضامندی اورا تفاق سے فنخ جائز ہوتا ہے جیسے تنج میں اقالہ کرلیا جائے ، چنانچیشریعت نے خیارات اورا قالہ کی مشروعیت پر بہت سارے دلائل چیش کئے میں۔ چنانچے رسول کریم سلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا :مسلمان اپنی ان شروط کے پابند میں جوان میں سے ق کے موافق ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں فنح کاحق نظریہ لزوم ہے متعلق ہوتا ہے جس پر عقد قائم ہوتا ہے، چنانچے فر مان باری تعالیٰ ہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا آوُفُوا بِالْعُقُودِ ....المندة ١٠

ا ہےا بمان والومعامدات کو بورا کرو ۔

نیز ابن ماجۃ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : رہے باہمی رضا مندی سے ہوتی ہے۔

فنخ قضائی (یعنی فنخ بحکم قاضی ) یا توحق شریعت کے لئے جائز ہے، یاحق کے اثبات اورظلم کے خاتمہ کے لئے جائز ہے، چونکہ دوسرے عاقد کو ضرر پہنچانے کے لئے ظلم ہوتا ہے اور عاقد فنخ کے متعلق اپناحق استعمال کرتا ہے، چونکہ خرید کر دوسامان میں عیب موجود ہوتا ہے یاسامان میں استحقاق ہوتا ہے۔ قاضی کو عام ولایت حاصل ہوتی میں استحقاق ہوتا ہے۔ قاضی کو عام ولایت حاصل ہوتی ہے۔ نیز قاضی کو شریعت کے احکام نافذ کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے۔

اس وقت فنخ یا تو شری امتبار ہے ہوگا یا قضاء کے امتبار ہے۔

تبين ملاحظات

۵ ا۔ اول .....عقود میں اصل نروم ہے، فقد اسلامی حتی الا رکان عقو دکو فنخ ہے محفوظ رکھنا جا بٹا ہے، چونکہ اصل میں قوت ملز مدعقد کو برابر مہیا رہتی ہے۔ چونکہ فرمان باری تعدلی ہے:

نَاكُيُهَا الَّذِينَ امَنُوٓا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ....المائدة ١/٥

دوسری جگه فرمان ہے:

وَ أَوْفُواْ بِالْعَهْبِ فَي إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُوْلًا ۞ الاسراء ٢٠٠١ وغده پورا كروچونكه وعده كے بارے ميں سوال كياجائے گا۔

قرافی کہتے ہیں:جان لوکہ عقود میں اصل کروم ہے۔ •

چونکہ عنو دہی اعیان واشیاء سے مقاصد حاصل کرنے کے اسباب ہیں۔ ۞ اوراصل یہ ہے کہ مسبب سبب پر مرتب ہو، ۞ چنانچہ جب کوئی شخص کسی مز دور کو اجرت پر رکھتا ہے اور پھروہ کا مہمل کرنے سے پہلے بھاگ جائے تو مالک کا مہمل کرانے کے لئے دوسرے شخص کو اجرت پر رکھسکتا ہے، مالک عقد کوفنخ بھی کرسکتا ہے، البتہ مزدور کے بھاگنے سے پہلے جس قد راس نے کا م کیا ہے اس کی اجرت اسے دے ۞ منفعت کا بالکلیے فوت ہونا موجب فنخ ہے، البتہ اگر منفعت جزوی طور پر فوت ہور ہی ہوتو اس کی وجہ سے عقد کوفنخ کر: واجب نہیں۔ ۞

عقور میں اصل نزوم ہونے کا مطلب ہے ہے کہ دراصل جوعقد بھی ہووہ الزم ہولیتی اس پراٹرات مرتب ہوں۔ فنح کے اسباب نہ پیدا ہوں اور فنح کو نوبت نہیں آئے۔ ﴿ چن نچدا یک چیز دوسر فیحض کی ملکیت میں ہوتی ہے اس سے استفادہ مقد نئے مقد عدریت یا اجارہ سے کیا جا سکتا ہے۔ ﴿ مقد سبب ہوتا ہے اور استفادہ من ننج اور ملکیت مسبب ہے۔ ویکھئے الفووق ۲۲۹۱۔ ﴿ ویکھئے اللوجیو للغز الی ۲۲۹۱۔ ﴿ اللوجیو للغز الی ۲۲۹۱. ﴿

الفقد الاسلامی وادلته مسلم یازد بم مسلم یات الفقه یا و بسم النظریات الفقه یا و بسم یات الفقه یا و بشرعید الاسلامی وادلته مسلم یان الفقه یا و بشرعید الفقه یا خیارات مقد کے تعلق بول جیسے خیارات قوت ملز مدکو کمز ورنہیں کرتے برابر ہے کہ خیارات متعاقدین کے ادادہ سے پیدا ہوتے ہیں جب کہ دوسری قسم کے شرعیہ ہول جیسے خیارات متعاقدین کے ادادہ اور رضا میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ جیسے موجودہ قوانین میں اس محض کو ابطال اور اجازت کا حق و بینا جس کے ادادہ میں رضا کے عیوب ہول یعنی اگراہ یا غلط یا تدلیس وغیرہ کا عیب ہو۔

ے ا۔ دوم ..... فقہ اسلامی میں فنخ کا ایسا کوئی عام نظرینہیں جو مخصوص احوال میں جیع عقو د پرمنطبق ہوتا ہواور وہ احوال فنخ کے مقتضی ہوں۔ نیز فقہ فنخ کا کوئی ایسا تانونی نظام بیش نہیں کرتا کہ اس نظام کا اعتبار کر کے دائن کی مصلحت پیش نظر ہواور مدیون کی معاملہ کاری میں جو خلل ہووہ ختم ہو، البتہ فقہ فنخ عقد کو متعارف کراتا ہے جو کسی الی شرط کے نتیج کے طور پرسا منے آتا ہے جو شرط لزوم عقد میں خلل انداز ہوتی ہے۔

۸ ا۔سوم ..... بعض جدت پسند مصنفین کی رائے ہے کہ شریعت میں حق فنع کی اساس اور بنیاد وہ رکن رضا ہے اور رضا خرید کردہ سامان کے ساتھ تا حیات مربوط ہوتی ہے، چنانچہ جب رضامعدوم ہوگی توعقد قابل فنح ہوگا۔ ●

جب کیجھیت ہے کہ نقداسلامی میں حق فنخ کی اساس نظریۂ معاوضہ ہے جس کا شرعا اعتبار کیا جاتا ہوا ورعقد میں جس کی شرط لگائی گئی ہو تا کہ اصل عقد میں توازن برقر ارر ہے، اور صرف یہی نہیں انعقاد عقد کے وقت ایسا اعتبار ہو، بلکہ اس کا اعتبار نفاذ عقد کے وقت ہوتا ہے چنا نچہ جب معاوضہ یا عقدی توازن میں خلل پڑے گا تو جس عاقد کے لئے معاوضہ میں خلل آئے گا اسے طلب فنخ کاحق حاصل ہے۔

فنخ عقد کی شرا کط ....عقد کوفنخ کرنے کی تین شرا کط ہیں۔

9 \_ اول ..... یک عقد جانبین (متعاقدین) کے لئے لازم ہو، چنانچ فنخ اس عقد پروارد ہوتا ہے جو جانبین کی طرف سے لازم ہو جیسے ہے، اجارہ وغیرہ، چونکہ فنخ کا شرعاً عقد معاوضہ پر قیام ہوتا ہے، ربی بات اس عقد کی جو جانب واحد سے لازم ہو جیسے ودیعت، عاریت، و کفالہ اور ہہتم برع تو ان عقو دمیں مقد کا لزوم جانب واحد سے ہوتا ہے یہاں معاوضہ اور مبادل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ طرف ٹانی کو فنخ کی ضرورت پیش آئے۔

\* ۲ ۔ دوم ..... یہ کہ عاقد کس صرح یاضمن شرطی مخالفت کرے یا عقد میں پائے جانے والے کسی عظمی مخالفت کرے، چنانچہ جب کوئی ایک عاقد دوسرے عاقد کی طرف سے لگائی مگی کسی شرط کی صرح مخالفت کرے یا وہ شرط صنا سمجی جاتی ہواس کی مخالفت کی یا ایسی شرط کی مخالفت کی جونکہ عقد کے موافق تھی تو دوسرے عاقد کو طلب فنخ کاحق حاصل ہے، چونکہ عقد کی مطلوبہ پاسداری محال ہو چکی ہوتی ہے جیسے اجرت پردی ہوئی چیز کا ضائع ہوجانا پا بیچ کی صورت میں خریدار قیمت اداکرنے سے تعکد ست ہوجائے۔

۲۱ ۔ سوم ..... صحیح رضا کا معدوم ہونا۔ چنانچہ جب عاقد پڑنے والے خلل سے راضی نہ ہویا عاقد کی رضا کسی عیب سے خلوط ہو جائے مثلا غلط ، اکراہ یا تدلیس کی صورت نیش آئی تو عاقد کوفنے کے مطالبہ کاحق حاصل ہے خواہ با ہمی رضا مندی سے عقد فنح کردیا جائے یا قاضی کے فیصلہ سے ، البتدا گرعاقد خرید کردہ سامان کے انجام کاربین کلی طور پرضائع ہونے یا جزوی طور پرضائع ہونے سے راضی ہوتو اس کاحق فنخ ساتہ ہوجائے گا۔

میں نے عقد فاسد کو ننخ کرنے کی شرا لط سابق میں ذکر کردی ہیں، یا تو عقد سبب خیار کی وجہ سے ننخ ہوگا یا اس سبب سے کہ عقد لا زمنہیں

النظرية العامه للفسخ للدك على حسن دنون ص ٤٢.

الغقه الاسلامی دا دلته ..... جلد یاز دہم ......................... بست میں الفقه الاسلامی دا دلته ............ موگایاا قاله کی صورت اختیار کرنگی ہوگی ،ان امور کی بحث کی جگہ یہی ہے۔

فنخ کے اسباب:

۳۲ ۔ فینخ کے پارنچ اسباب ہیں .....باہمی رضا مندی، اورا قالہ بھی رضا مندی میں سے ہے۔ خیار، عدم لزوم، یا آپس میں طے موجانے والی شرط کا نفاذ محال موجانا۔ یافساو۔

۳۳۷ ـ با جمی رضا مندی .... عقدعاقدین کی اہمی رضامندی ہے نئے کیاجا سکتا ہے ما قالہ بھی فنٹے اتفاقی کی ایک صورت ہے اوالد میں عضین اپنے اپنے مالک کی طرف واپس ہوجاتے ہیں ۔ ثمن خریدار کو واپس ال جاتا ہے اور خرید کردہ سامان فروخت کنندہ کو واپس مل جاتا ہے۔ ابن عرفہ کہتے ہیں :

ا قالہ .... خرید کردہ سامان کوفروخت کنندہ کے لئے پہلے ہی ٹمن میں چھوڑ دینا ہے، اقالد حنفیہ کے زدیک تیسر فیحض کے حق میں بیج جدید ہے، اقالہ خواہ قبضہ سے پہلے ہویا بعد میں جب کہ عاقدین کے حق میں اقالہ ضخ ہے، جب کہ امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اقالہ عاقدین کے حق میں بھی بیج جدید ہے۔ الایہ کہ اقالہ کو بیج قرار دینا دشوار ہوجائے ، تو اسے ضخ قراد دیا جائے گا، مثلاً جیسے منقولی سامان میں قبضہ سے پہلے اقالہ ہوجائے۔ چوتکہ منقولی شئے پرقبضہ کرنے سے پہلے اسے فروخت کرنا جائز نہیں، چونکہ مال کے بدلہ میں مال دینا تیج ہے، اور ایک بدل کے کردوسرابیل دینا ہے، لبندا اقالہ میں بیچ کا معنی بایا جاتا ہے اس لئے بیج ہے چونکہ اعتبار معنی کا ہوتا ہے صورت کا نہیں ہوتا۔

امام فررجمة الشفاييك رائے مے كذا قالد من مهم الله الله جدب الله وقع قراره ينادشوار بولوا سے ضرورت كے پيش نظري قرار ديا جائے كا چونكذا قالدين اصل فنج ہے، چونكد نعت اورشرع ميں الالدرفع الله كى كوسيتے ہيں۔ •

۲۲ ۔۔۔۔ امام زفر رحمہ الله ، شافعید اور حنا ملد کی رائے ہے کہ اقالہ سب لوگوں سے حق میں نتنج ہے جو بکد اقالہ ، رفع اور از الد (خاتمہ ) کے معنی میں ہے، چونکہ خزید کردوسانان فرو خت کنندہ کوایسے لفظ سے واپس ہوتا ہے جس سے نتیج کا انعقاد نبیس ہوتا، لہذا اقالہ نتیج ہے۔

ده ۲ سسالکید کا خرب ہے کہ اقالہ دوہری تھے ہے اس میں بھی وہی شراکط ہیں جو تھے کی شراکط ہوتی ہیں اور اس میں بھی وہ امور منوع ہوں سے جو تھے میں اس موں سے جو تھے میں مالت میں اس سے جو تھے میں موالت میں اس سے جو تھے میں جو تھے ہیں۔ چو تھو تھیں جا سے ہاتھ سے اکا ہوتا ہے۔ اس میں بھی دہ امور جا تز ہوتے ہیں جو بیوع میں جائز موتے ہیں اور اس میں بھی وہ امور جرام ہوتے ہیں جو بیوع میں جائز موتے ہیں۔ ابتداس میں بھی وہ امور جرام ہوتے ہیں جو بیوع میں جرام ہوتے ہیں۔ ابتداس میں بھی سے تین چیزیں مشتنی ہیں۔

اول: قضد سے بہلے طعام معاوضہ بینی قفد سے پہلے طعام کی بھے کا قالہ، اس میں اقالہ طال ہے یا تھے کا فنے ہے، اگرا قالہ معین ثمن سے واقع ہوا ہوتو خریدار کے قضہ سے پہلے یہ جائز ہے، اقالہ ندکم سے ہونہ زیادہ سے اور ندی کسی اور چیز کے بدلہ میں، ورنہ طعام معاوضہ کی تھے بنینہ سے پہلے لازم آئے گی۔

ووم : شعفہ ، بین نہیں ہے بلکہ شفعہ تک کولغوکر دیتا ہے ، چنا نچہ جوفٹ رمین ۔ سے اپنا حصہ کسی کوفیر وخت کرے پھرخریدارا قالیہ کریے نو شریک کے لیے حق شفعہ ثابت ہوگااور بین شفیع مشتری ہے نیٹے گا۔

ويكت البدائع ١/٥ - ٣٠ فتح القذير ١/٥/٥ الدر المختار وردافمتنار ١٥٣/٣ ا ـ ويكت الاشباه والنظائر اللسيوطي ١٥٢ .
 القواعد لابن رجب ص ١٣٤٩ المغنى ٣/٤ .

٣٦- اقاله جائز ہونے کی ولیل ....حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرنان ہے" جس شخص نے کسی پشیمان کے ساتھ اقالہ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اقالہ کرے گا۔' € ایک اور روایت میں ہے۔" جس شخص نے کسی مسلمان کے ساتھ اقالہ کیا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کومعاف فرمائے گا۔' €

جومعاملات لازم ہو چکے ہوں اوران کے ساتھ طرفین کاحق متعلق ہو چکا ہوتو وہ معاملات طرفین کے ارادہ کے بغیر نئے نہیں کئے جاسکتے اور فنخ اقالہ کے طریقۂ سے ہوگا،عقد نکاح میں اقالہ کرنا جائز نہیں ملکہ نکاح میں طلاق دینا جائز ہے۔

ملاحظ۔....ضروری نہیں کہ عقد میں کوئی خلل ہوتب اقالہ کیا جائے ،خلل کے بغیر بھی اقالہ ہوجاتا ہے، کبھی بھار کسی خلل کی وجہ سے بھی اقالہ ہوتا ہے چونکہ بسااوقات خریدار کوکوئی ایسی حالت سامنے آجاتی ہے جس سے رضا معدوم ہوجاتی ہے اس لئے رضا کے معدوم ہونے کے نتیجہ بیں اقالہ ہوسکتا ہے۔

خلاصہ ..... قالہ کی صورت میں فنخ دوسری اقسام کے فنخ سے مختلف ہے چونکہ فنخ کی دوسری صورتوں میں متعاقدین کی رضامندی شرط نہیں ہوتی بلکہ جانب واحد کی ظرف ہے بھی فنخ سنچے ہوتا ہے، جب کہ اقالہ صرف متعاقدین کی رضا منڈی ہے سیجے ہوتا ہے، جیسا کہ بٹر الکط فاسدہ سے حنفیہ کے نزدیک اقالہ متا ٹرنہیں ہوتا۔ 🖨

کے ۲۔۲: خیار ..... یعنی وہ خیار جس میں کسی صریح شرط یائٹمنی شرط کے سب فنخ کا تصور پایا جائے، گویا متعاقدین کوعقدہ کے نقادُ اور فنخ میں اختیار ہو، مثلاً خیار شرط یاخیار رؤیت یاخیار عیب متعاقدین کوحاصل ہو۔

عقد کے ڈھانچیس کس خلل کے پائے جانے کی وجہ عقد فنخ کیا جاسکتا ہے،خصوصا خرید کردہ سامان کے ساتھ جب خلل کا تعلق ہو، مثلاً جسے خیار وصف،خیار رویت،خیار عیب،خیار غیبن کی صورت میں،اس وقت فنخ ابطال کے ساتھ مخلوط ہوجائے گا،عقد فنخ ہوگا چونکہ عقدائی شرط کو مضمن ہوتا ہے جو کس ایک عاقد وٹی ہوتی ہے یا دونوں کو حاصل ہوتی ہے جیسے خیار شرط اور خیار نفتر میں ہوتا ہے، چنانچے فقہاء نے مبیع میں استحقاق کو عیب شارکیا ہے، جب کہ وہ نقص عیب ہے جس کی وجہ سے قیمت میں کمی واقع ہو۔یا جس کی وجہ سے غرض فوت ہور ہی ہو۔

جیسے سود ہے گی تفریق کی صورت میں سامان میں تجزی ہوتی ہے اور تجزی کی وجہ سے عقد فننج کیا جاسکتا ہے یا سامان سپر دکرنے سے پہلے تبدیل ہوگیا یعنی اس کی شکل متغیر ہوگی یا خریدار مقدار اور کمیت میں کی نقص پائے ، اسی طرح رضا میں خلل پڑجانے کی وجہ سے بھی عقد فنخ کیا جاسکتا ہے چنانچہ جب خرید کردہ سامان کے ساتھ وابستہ رضا مندی میں کسی عیب کی وجہ سے خلل آگیا مثلاً غین ، تدلیس یا غلط یا اکراہ کے عیب کی وجہ سے خلل آگیا مثلاً غین ، تدلیس یا غلط یا اکراہ کے عیب کی وجہ سے خلل آگیا مثلاً غین ، تدلیس یا غلط یا اکراہ کے عیب کی وجہ سے دضا مندی میں خلل پڑے گا تو عقد فنخ کرنا جائز ہے۔

۳۸۰ سا:عقد کااپی طبع کے اعتبار سے عدم الزوم مسس عاقد کوسرے سے مقد فنخ سرنے کاحق حاصل ہے، جوعقد سٹر ہا ہوائی کی روسے کسی ایک عاقد یادونوں کے لئے جائز ہے کہ وہ عقد کواختیار سے فنخ کردیں، جیسے: یہ قرض، دویعت، شرکت وہ ات ہیں ایسان عقود غیر لازم ہوتے ہیں، متعاقدین میں سے جو بھی جب چاہان معاملات کوفنخ کر مسلم جینہ متعاقدین میں سے جو بھی جب چاہان معاملات کوفنخ کر

<sup>● ...</sup>اخرجه البيهـقـي عن ابي هويرة. ©اخـرجـه ابـوداؤد وابـن مـاجـة واخـرجـه ايـضـاً ابـن حبان في صحيحه والحاكم .ي المستدركـ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ۞البدانع ٢ ٣٣٩٠ مغني المحتاج ٢٥/٢ المغني ٩٣/٣.

اس تفصیل ہے داضح موجا تا ہے کہ اُحلال کا عقد کے فقد اسلامی میں تین اسباب ہیں۔

(۱)عقد كاغيرلازم ببونا (۲)فنخ (۳)ا قاله ـ

<sup>● -</sup> و كيفئه المقواعبد ص ١١٥ . ۞ النسزاميات مثلا عقداجاره بين اجرت ايك طرف سه الازم و قى به اورمنا فع دوسرى طرف لازم هوتاب گويا اجرت اورمنا فع التزامات بين ـ ۞ المصد حسل الفقه پيدالعام للاستاذ مصطفى الذرقاء ص ٢٣٩ ـ ۞ مثلاً كبر ثيم وزُون يح كرول كا ـ ۞ يعنى معامله كا كل جانا بتم هموجانه أمحال سه \_ \_

الغله الاسلامي وادلته ..... جلد بإز دبهم ....... انظر يات الغلبية وشرعيه

# فننخ كامختلف انواع

ا: فنخ اتفاقی (ا قاله )، فنخ بحكم قاضی، فنخ بحكم شريعت

اس وسنح اتفاقی ..... جیسا که پہلے گزرا ہے کہ فنخ اتفاقی سے مرادا قالہ ہے، یعنی متعاقدین باہمی اتفاق سے عقد کوفتم کردیں، چونکه جس طرح عقدا یجاب وقبول سے منعقد ہوتا ہے ایسے ہی ایجاب وقبول سے فنخ کیا جاسکتا ہے، چنانچ عقدابیا اتفاق ہے جو ہاہمی منافع جات جوعمو با مشروط ہوئے ہیں کوفتم دیتا ہے، جب کہ اقالہ عقد کوفتم کرتا ہے۔

ا قالنه کامحل ..... وه معاہد ہاورشرائط جوعقدہے پیدا ہوتے ہیں آئیس لغوکر نامحل اقالہ ہے۔

ا قالہ کا سبب .....وہ باعث جومتقابلین کوعقد کے نفوکرنے پرمجبور کرے۔

ا قالدائفرادی ارادہ ہے بھی کمل ہوتا ہے جب پہلے کے دوارادے اقالہ پر شفق ہوں، کمٹے اتفاق میں معاوضہ کُل نہیں ہوتا۔ بلکہ منٹے اتفاقی تو اس بات پردلالت کرتا ہے کہ کامل رضا جوعقد کے لئے ضروری ہوتی ہے وہ باقی نہیں دہتی بلکہ اس میں خلل پڑجا تا ہے۔

۱۳۲ رجوع فی الصبة بھی ا قالد کے قریب ہے ..... بہیں جب ہا ہی رضامندی سے رجوع کرنا بھی ا قالد کے قریب قریب ہے ،استا استفاق کی بیاس استفاق کی مغرورت ہوتی ہے، جب موہوب لدہ قالد کو قبولی نذکر ہے اور طلب رجوع کو کسی مغبول عذر سے منسوب کیا جائے اور رجوع کے مانع کوئی سبب بھی ندیا بیاجائے ، کا مغبول عذر جیسے موہوب لدکا خلل ڈالنا ایسی چیز میں جو واہب کی طرف سے واجب ہو، یا واجب اسپنے معاثی اسباب کے مہیا کرنے سے عاج ہو، یا موہوب لد بہت کے بعدموہ و بہتے ہی اولا وکو عظا کرد ہے:

رجوع کے موالع .... بہیں رجوع کرنے کے موافع یہ ہیں : روجیت ، قرابتداری ، موہوبہ چیز میں کوئی تصرف کردینا، موہوبہ چیز میں سے مصل چیز کا اضافہ ہوجانا ، یا موہوبہ چیز کواس طرح تبدیل کردینا کہ اسکانا مجمی بدل جائے ، جیسے تھان کی کرز میں ہے کسی ایک کا مرجانا ، موہوبہ چیز کا ہلاک اور ضائع ہوجانا ، یاضائع کردینا ، بہدمین عض لے لینا ، یا بہدکی فقیرے لئے صدقہ ہویا احسان و جملائی کے طور پر ہو ، یا بدیون کو قرضہ بہدکردیا ، ملاحظہ ہوکہ تکا ح اپنے تمام ہونے سے پہلے فیخ کو قبول کرتا ہے تمام ہونے کے بعد نہیں۔ تاہم نکاح میں اقالہ میج نہیں ہوتا۔ •

ساس فننج جری لینی فننج بحکم القاضی .... چنانج جب باہمی رضامندی سے فنح ندہویا عقد میں پائے جانے والے فسادکورفع کرنا ہوتو جبری فنخ سے کام لیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ جو بیج خیار عیب پر شتعمل ہویا عقد مختاج فنج ہو، جب کہ حنفیہ سے نزدیک دوسامان اگر بالکع کے پاس ہوتو خریدار قول سے رہنے کو فنخ کرسکتا ہے، اور اسے قاضی کے پاس استغافہ کرنے کی تشرورت نہیں۔ حنفیہ اور شافعیہ کے زدیک اس صورت میں یا ہمی رضامندی کی بھی ضرورت نہیں۔

البتہ آگرخر بدکردہ سامان پرخو بدار نے قیف کرلیا ہوتو معاملہ بحکم قاضی اور باہمی رضامندی کے بغیر فنج نہیں ہوگا بید حنف کے نہ ہے۔ چونکہ قبضہ کے بعد فنخ بحسب عقد ہوتا ہے، چونکہ فنخ رفع عقد ہے، جس ملرح عقد کوایک عاقد نہیں طے کرسکتا اسی ملرح ایک عاقد فنخ بھی نہیں

<sup>● ....</sup>مصادر البحق للسنتهوري ٢/٣٠/٢. والاشباه والنظائر لا بن نجيم ص ٤٤٠.

جمہور کی رائے ہے کہ عقد خریدار کے قول سے ننخ ہوتا ہے ادروہ کہے: ہیں نے رد کر دیا، اس میں قاضی کے فیصلہ کی ضرورت نہیں اور نہ ہی فروفت کنندہ کی رضا مندی کی ضرورت ہے، چونکہ فنخ عقدا ہے سے ہونے میں قضائے قاضی کے محتاج نہیں اور نہ رضا مندی کے محتاج ہے محتاج میں قضائے تاضی کے محتاج نہیں اور نہ رضا مندی کے محتاج ہوئے مطابق خیار رؤیت کی وجہ سے عقد فنخ کر دیا جاتا ہے ان دوخیارات میں باہمی رضا مندی یا تھم قاضی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 6

ب من مصاحب میں استفاش کر جب عقد میں استفاش کی اطلاع ملے تو وہ عقد ننخ کرسکتا ہے، حنفیہ کہزدیک قاضی کے پاس استفاش کر کے بھی عقد فنخ کیا جاسکتا ہے جب فساد کے چواسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے یعنی اکراہ ، غرر ، جہالت ، تو قیت ، ضرر جوہیع حوالے کرنے کے مصاحب ہو (یعنی تسلیم کے مصاحب ہو) شرط فاسد اور سود۔

ادر پیشر طنیس کے قاضی فنع کا تھم دے جب کہ فنع خرید کردہ سامان میں کسی عیب کی وجہ سے ہواور خریدار نے سامان پر قبضہ بھی کرلیا ہو۔ فننج قضائی کے اسباب سے ہیں ..... عفیذ عقد محال ہو، عدم تنفیذ ، بحال رہنے والے عقو دمیں پائے جانے والے اعذار ،صریح فنخ کی شرط ، یا اتفاقی خیارات ۔

سے ماک میں اور میں خال پایا جائے تو عقد شری کا تھم سے مع کیا جائے گا جائے گا جائے گا۔ اس طرح جائے گا جیسے زومین آپن میں دود و شریک بہن بھائی ہوں اور رضاعت کی اطلاع ملئے پرعقد نکاح بحکم شریعت میں فتح ہوگی۔ اس طرح میں فساد ہوتو بھی بچکم شریعت ، بیچ معنے ہوگی۔

۔ منع اتفاقی منع مجکم شرکیت اور منع مجکم قاضی میں بیفرق ہے کہ ننع کی پہلی دوتسموں میں حکم فنع کوظا ہر کرتا ہے ننع کو پیدائہیں کرتا جب کہ منع مجکم قاضی میں حکم فنع کوخلیق کرتا ہے۔

### ۲ - فنخ اعتبار جزاء کے کہ دوسراعا قد التزام نہیں کرتا:

۳۷ ۔۔۔۔۔ جب دوسرا تعاقد فنع کا التزام نہ کر ہے تو فقد اسلامی عاقد کو طلب فنع کی اجازت نہیں دیتی، چنانچہ جب بائع سامان کو حوالے نہ کرے یاخریدار مدت پوری ہونے پرٹمن حوالے نہ کرے تو جب تک تنفیذ التزام کمکن ہوگا عاقد پر جبر کیا جائے گا کہ وہ التزام کی تعفیذ کرے، یعنی مشتری شمن حوالے کرے اور بائع مبع حوالے کرے، چونکہ قاضی کا اہم مقصد بیہ وتا ہے کہ تق داروں کو ان کے حقوق ملیس ،الہذا بایں صورت فنع کا کوئی موجب نہیں۔

سے سے تعدہ بیہ ہے کہ جب عقد میں ثمن بصورت دین ہو جوخر بدار کے ذمہ واجب ہوتو اس کی ادائیگی کی وجہ سے عقد نسخ نہیں کیا مائے گا۔ چنانچہ جب ثمن (قیمت) خریدار کے ذمہ قرض ہوتو حنفیہ کی رائے کے مطابق فروخت کنندہ کوسامان خریدار کے دوائے کرنے پر مجبور کیا جائے گا پھر خریدار کو قیمت حوالے کرنے پر مجبور کیا جائے گااگر قیمت موجود اور حاضر ہو۔ اگر قیمت موجود نہ ہویا دور ہویا خریدار تنگدست ہوتو فروخت کندہ عقد کو نسخ کرسکتا ہے۔

<sup>• ....</sup> البدائع ١/٥ ٢٨١. همفني المحتاج ٢/٥٥، المهذب ١/٨٣١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٢١ المغني ٩/٨٠.

اس طرح جب عقد صلح میں کوئی ایک عاقد بموجب عقد تنفیذ التزام کی پابندی نه کرے تو دوسراعاقد صلح کوفیخ نہیں کرسکتا، بلکه مدیون سے مطالبه کیا جائے گا کہ نفاذ صلح کا اقد ام کرے۔

#### ۳ فنخ بسبب خبار:

رکھا گیا ہو یا عقد اپن طبع کے اعتبارے غیر لازم ہوتوالی صورت میں متعاقدین باہمی رضا مندی سے عقد خم کر سکتے ہیں اور ایک عاقد بھی خم کرسکتا ہے ،عقد غیر لازم میں ء قدین کوخیار فنخ حاصل ہوگا۔ جوعقد خیار پہشمن ہواس میں مجلس عقد کے اندر اندر دونوں متعاقدین کوننخ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے ،یہ اختیار ان فقہاء کے نزدیک حاصل ہوگا جواس کے قائل ہیں۔ بعنی شافعیہ، حنابلہ اور امامیہ، ای طرح خیار شرط میں بھی متعاقدین کوفنخ کاحق حاصل ہوگا اگر خیار شرط دونوں عاقدین کے لئے مشروط ہو، اگر ایک عاقد کے لئے مشروط ہوتوائی کوحق فنخ حاصل ہوگا۔ ان طرح پیدا ہوجانے والے خیارات کی صورت میں بھی عاقد کوفنخ کاحق حاصل ہوگا یا متعاقدین میں سے کسی ایک کی رضا میں عیب آجائے مثلا غلط کی صورت بیش آجائے ، غیری، غرر، اگرا دوغیرہ کی صورت میں اسی طرح خیار رویت ، تلقی جلب کا خیار، صفقہ متفرق ہونے کا خیار، خیار رویت ، عقد میں مشروط وصف کے مفتو د ہونے کا خیار ، یا عوضین (مثن ہونچ) میں سے کسی ایک میں استحقاق ظاہر ہوجائے۔ ان

۳۸ ۔ ہمیں سابق میںمعلوم ہو چکا ہے کہ عقود میں اصل لزوم ہے جنانچہ عقدایجاب وقبول سے لازم ہوجا تا ہے،الا بیہ کہ عقد میں خیار

ا تفاق سے عقد غیرلا زم تھا، جیسے خیار شرط میں، یا تعکم شرع کی صورت میں، یا خیارمجلس کی صورت میں، چنانچیفر مان نبوی ہے۔'' متعاقد ین جب تک جدا نہ ہوجا ئیں انہیں اختیار حاصل ہے یا ہے کہ ان میں ہے ایک دوسرے سے کہدد سے کہازوم عقد کو اختیار کرلو۔'' بیصدیث معاہدہ پور اکرنے کی آیت کی معارض نہیں چونکہ عقو دسے مرادوہ معاہدات میں جولازم ہواوران میں خیار نہ ہو۔ای طرح صدیث آیت کریمہ 'ت جسار ق

عن تراض " ہے بھی معارض نہیں، چونکہ بی خیار رضامندی کی تا کید کے لئے مشروع ہے۔ عقو دغیر لازم کی فقہ اسلامی میں جدید مقرر کردہ قوانین میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں مثلاً وہ معاملات جن کی کوئی مدت مقرر نہیں

خلاصه ..... فنخ حق ضعیف ہے چونکہ عام قاعدہ یعنی لزوم عقد سے خروج کرنے کا نام فنخ ہے جب کہ معاہدہ اور عقد پورا کرنا واجب ہوتا ہے اس سے عدول کرنا فنخ ہے۔

ا مہا پیش آنے والے اعذار کی وجہ سے عقد فننج کرنا ... کسی عذر کی وجہ سے عقد کو فنخ کرنا جائز ہے، پیش آنے والے حوادث کی وجہ سے بھی فنخ مقد جائز ہے جب کہ عقد اجارہ ہویا عقد تنج ہواور کوئی مصیبت پیش آجائے تو فنخ کرنا جائز ہے۔

التعبير عن الارادة في الفقه الاسلامي للدكتور وحيد سوار ١١٥٠.

اله....اعذارتين اقسام يربين:

ا۔عذرمنجانب مستاجر .....مثلاً مستاجر مفلس ہوگیا، مااس نے اپنا پیشہ تبدیل کردیا، چنانچہ مفلس اور جواپنا پیشہ تبدیل کردے وہ عقد سے بغیر ضرر اور نقصان کے نفع نہیں اٹھا سکتا، اس طرح مثلاً مستاجر نے شہر سے سفر کردیا چونکہ سفرے ساتھ عقد کاباتی رکھنا با بخت ضرر ہے۔

۲۔عذر : منجانب موجر .....موجر (مالک)اس قدرمقروض ہوگیا کہ اجرت پردی ہوئی چیز کوفروخت کرنے کے ہواءکوئی جارۂ کارنہ رہا تا کیفروخت کرکے قرضہ کی ادائیگی کرسکے، بیتب ہوگا جب گواہوں سے قرضہ ثابت ہویا اقر ارسے ثابت ہو۔

سا۔عذر: جواجرت پردی ہوئی چیز میں پایا جائے .....مثلاً کمی شخص نے حمام اجرت پرلیا بھڑا ہی ہے لوگ ججرت کو نکھے تو اس صورت میں ہموجہ کے لیے آجرت واجب نہیں۔

عرب امارات سے سول لاء ۸۹۲ جو کُرفقہ اسلامی ہے مستفادہ اس میں بیٹق بٹامل کی گئی ہے کہ جب ٹھیکہ داری سے معانلہ سے دوران کوئی عذر پیش آ جائے جومعا ملہ کو باقی رکھنے میں حاکل ہوتو کسی ایک عاقد کے لئے مقد نفنے کردینا جائز ہے جیسے حفیہ کے نرجب میں حوادث پیش آنے پراجارہ نفخ کیا جاسکتا ہے، چنانچہ آوٹیکل ۸۹۵ میں ہے کہ جب نفخ عقد ہے کسی ایک عاقد کا نقصان ہوتا ہوتواس کے لئے جائز ہے کہ دہ بقدر نقصان دوسرے عاقد ہے مقرر کردہ حدود کے اندر رجوع کرے۔

جیسے اجرت پرلیا ہوا گھر منہدم ہوگی ،سواری ہلاک ہوگئ یا مزدور مرگیا تو فنخ جائز ہے، فنخ زمانہ مستقبل کے اعتبار سے ہوگا ماضی کے التزامات کا نفاذ بہر حال ہوگا۔اوراگراجرت پردی ہوئی چیز میں کوئی عیب پیدا ہوجائے مثلاً سواری کا جانور مارنے لگایا وحشت زدہ ہوگیا ، یا منہ سے چک لگانے لگا، یا تنگر ہانے لگا، یا آئھوں کی نظر مانند پڑگئی یا جذامی ہوگیا یا برص کی بیاری میں بیٹلا ہوگیا تو ان صورتوں میں بھی عقد اجارہ کو فنخ کرنا جائز ہے۔

تفصیل مذاہب ..... مالکیے نے کسی ایسے عذر کے پیش آجانے کی وجہ سے اجدد کوفٹنے کرنا جائز قر اردیا ہے جس کی وجہ سے شرقی طور رمنا فع جات کا حاصل کرنا دشوار ہوجائے ، جیسے کسی شخص کی خدمات کوا جرت پرلیا تا کہ وہ در دزدہ دانت کو آخار ڈرے کیکن دانت کا در دختم ہوگیا دردانت کو آرام آگیا، یا قصاص لینے کے لئے کوئی شخص اجرت پرلیا گیا لیکن قصاص کے دعویداروں نے معاف کردیا، اس طرح جوعورت اجرت پر کسی دوسرے کے بیچے کو دود ہے پلار ہی ہواوروہ حاملہ ہوجائے تو اس صورت میں بھی اجارہ فٹنے کرنا جائز ہے، چونکہ حمل کی وجہ سے دود ہ

..... ويُحَيَّ المبسوط ٢ / ٢، البدائع ٢/٩٤/، تبين الحقائق ١٣٥/٥ مختصر الطحاوى ص ١٣٠، الدر السختار وردالحمتار ٥٥/٥. وردالمحتار ورد

الفاد الاسلامی وادلت .....جلدیاز دہم ..... انظر یات الفقهة وشرعیه خراب موجات المسلامی وادلت ....جلدیاز دہم الفقهة وشرعیه خراب موجاتا ہے۔ خراب موجاتا ہے جس سے بچے کی صحت مجرسکتی ہے، اس طرح اگرین چکی کا پانی منقطع موجائے تو اس کا اجارہ بھی ختم موجاتا ہے۔

شافعیہ نے ایسے عذر کی وجہ سے اجارہ ننخ کرنا جائز قرار دیا ہے جب اس عذر کی وجہ سے معقود علیہ بیں خلل پر جائے یا ایسا عیب پیدا ہوجائے جس کی وجہ سے منفعت جاتی رہے یا منفعت کا حصول شرعی طور پر انتہائی دشوار ہوجائے جسے سواری کے جانور میں وحشت آگئی یا جانور میں لیکٹر اپن پیدا ہوگیا جس کی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہنے کا خدشہ پیدا ہوجائے یا خدمت پر کھے ہوئے قض کی بعدارت ماند پڑگئی ، یا اجمت پر لیے ہوئے گھر کی دیوارمنہ مر ہوگئی ، کنویں ، چشمہ اور پن چکی کا پانی منقطع ہوگیا یا کوئی ایسا عیب پیدا ہوگیا جس کی وجہ سے معقود علیہ میں خلل پر می اثران ہوا ور پھر در دختم ہوجائے تو غذر میں خلل پر می اثران واجب کی جب اسکتا ہے ، اس طرح در در در در دانت کو اکھاڑ نے کے لئے کسی جھی کو اجرت پر لیا ہوا ور پھر در دختم ہوجائے تو غذر میں کی وجہ سے اجارہ ختم کیا جاسکتا ہے ، اس طرح در در در در دانت کو اکھاڑ نے کے لئے کسی جھی کو اجرت پر لیا ہوا ور پھر در دختم ہوجائے تو غذر میں کی وجہ سے اجارہ ختم کیا جاسکتا ہے ۔

حنابلہ کہتے ہیں .....عذر کی وجہ سے صرف اس صورت ہیں اجارہ فنخ کیا جائے گا جب معقود علیہ ہیں کوئی خلل یا عیب پڑھ جائے جس کی وجہ سے منفعت میں کمی واقع ہویا منفعت کا حصول مععذر ہوجائے چنانچہ اگرز مین زیر آ ب آگئی اور کا شتکاری ناممکن ہوگئی یاز مین کو سیراب کرنے والا پانی منقطع ہوگیا تو مستاجرا جارہ کوفنخ کرسکتا ہے۔

، الکٹید اور حنابلہ نے مجلول کی تھے کو اس صورت میں فنخ کرنا جائز قرار دیا ہے جب کسی آفت (مثلاً اولے پڑنے سے یا کیٹروں کی المخارسے یا آندھی وغیر وکی وجہ سے پھل تلف ہوجا کی میا سے المحالات میں آندیدگی واقع ہوجائے ،جیسا کہ فنخ عقو و کے حالات میں آر ہاہے۔ف/20۔

## ۵ ۔ تنفیذ عقد کے مال ہونے کی وجہ سے نسخ

ائی لئے فقہ اسلامی نے عقد کے النزامات میں ہے کسی النزام کے نفاذ کے محال ہونے کی صورت میں عقد کے نفخ کو جا کز قراردیا ہے خواہ پر جاقد کے فعل سے ہویا نہ ہو، چونکہ مقابل کا النزام بلاسب رہ جاتا ہے، اسی پراس مسلم کی بنیاد بھی ہے کہ قضد سے پہلے جہتا احوال میں سامان کے ضائع ہونے کی د مدواری اور وبال ملتزم کی گردن پر پڑتا رہے، جیسے قصد سے پہلے خرید کردوسامان کا ضائع ہوجاتا ہو جاتا ہو اس کی تعلق ندا نجا سے جنا نچہ اجرت و ب د ہے سے مسلم النواز مساقط ہوجاتا ہوجا

مہم ..... اگر عقد میں شرط کی پابندی کی صراحة میاضمنا وضاحت ہو پھراگراس شرط کے پورا کرنے میں کوتا ہی ہوتو عقد ضخ کیا جاسکتا ہے۔

ضمنی کی مثال .....مثلاً اگرخر بدارخر بدکردہ سامان میں کوئی عیب پائے تو دہ عقد کوفنخ کرسکتا ہے چونکہ میچ کا عیوب سے پاک ہونا عقد کچ میں منی شرط کے طور پر ہوتا ہے، ای طرح عقد اجارہ میں بھی مننی التزام کا پوراکرنا ضروری ہے، فقہاء نے بیچ میں استحقاق کا ثبوت عیب قرار دیا ہے۔

۳۵ ..... جب خرید کردہ چیز میں تجزی ہو گھبائے یا خریدار کے حوالے کرنے سے پہلے اس کی شکل تبدیل ہوجائے تو عقد کو شخ کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح خریدارا گرخرید کردہ سامان کی مقدار میں نقص پائے تو بھی عقد فتح کیا جاسکتا ہے چونکہ جس مقدار برعقد طے پایا تھاوہ مقدار متعاقدین کے درمیان متفق علیے تھمری تھی جب وہ اتفاقی وزن حاصل نہ ہوا تو عاقد کی رضا بھی باتی ندر ہی اس لئے عقد تنح کیا جاسکتا ہے۔

ای طرح جب رضامندی کے ساتھ کچوعیوب شامل ہوجا کیں تو بھی عقد کوفنخ کرنا جائز ہے۔ جیسے عقد میں نہوایا تدلیس ہوئی یا خطاء ہوئی یا عقد اکراہ سے تمام ہوا ہو، اسی طرح جب معین سامان کی خریداری کا عقد طے ہواور خریدار کو وہ معین سامان دکھائی ندد ہے تو خریدار عقد کو معین سامان دکھائی ندد ہے تو خریدار عقد کو فنے کرسکتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں مورت میں غلط کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اس سے بیھی واضح ہو چکا کہ فنے بالمعنی صحیح صرف انہی احوال میں ہوسکتا ہے جن میں عاقد کی رضا میں کوئی عیب آجائے یا اس رضا میں خلل پڑجائے، چونکہ اس صورت میں وہ شرطح عقق نہیں ہو پاتی جوعقد کے وقت طے یائی تھی۔

۲۶ .... جمیع احوال میں فنع کی اساس شرصر تکیا شرط منی کی مخالفت کرنا ہے، چنا نچے جب شرط کے التزام میں خلل ڈال دیا جائے تواس کا تیجے فنع کی صورت میں سامنے آتا ہے۔

کلی ہلاک یا جزئی ہلاک کے متعلق شریعت اسلامیہ میں مسؤلیت کی اساس انجام کو برداشت کرنے کا نظریہ ہے یعنی جمخص اپنے فعل کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے ضرر کا ذمہ دار ہے کو یامؤلیت کی اساس ضرر ہے خطاء کاعضر اساس نہیں۔ ●

کے ہم ..... خرید کردہ سامان کے ہلاک ہونے کے انجام کی ذمہ داری کا بنیادی عضر فقد اسلامی میں وہبیں جیسے بعض لوگ سجھتے ہیں کہوہ عقد کی طبع ہے جو کہ جانبین کولازم ہوتا ہے۔ کا حالانکہ حقیقت میں وہ معاوضہ ہے یا وہ مبادلہ ہے جو کہ جانبین کولازم ہوتا ہے۔ کا حالانکہ حقیقت میں وہ معاقدین کے درمیان پائی جانے والی مساوات فی الواقع اس بات مقتضی ہے اور وہ مساوات کا نظریہ ہے جس پر عقود کا قیام ہوتا ہے، جب کہ متعاقدین کے درمیان پائی جانے والی مساوات فی الواقع اس بات کی مقتضی ہے کہ متعاقدین میں سے کسی ایک کو بھی شرائط کی تنفیذ پر مجبور نہ کیا جائے۔

' چونکہ عقد میں ایک دوسرے کی شرائط کی تنفیذ کا معاہدہ نہیں ہوتا ، ورنہ یہ چیز تو مقصودہ مساوات میں خلل ڈال دے گی ، 🗨 چنانمچہ علامہ کا سانی کہتے ہیں۔ در حقیقت معاوضات کی بنیاد عادۃ اور عرف میں مساوات پر رکھی گئی ہے اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے 🎱 ای طرح دوسری جگہ کہتے ہیں :

" ورحقيقت مطلق عقود ميس مساوات عاقدين كومطلوب موتى ہے۔" ٨

میاصول جو جزی ہلاکت کی صورت میں کارفر ماہوتا ہے اس میں اچھی طرح سے واضح ، زجاتا ہے، پس وہ شرط اور پابندی جوا ہے محل کی جانب سے وجہ ضائع ہونے کے پورا ہوتو اس کے بسبب التزام تمام نہیں ہوتا، چنا نچہ التزام مقابل سے وہ حصہ ساقط ، وجاتا ہے جوضا کع

الاسلامي للدكتور محمد زكي عبدالبر ١/١/١. عن صوادت الحيوان والجماد للدكتور فاصل يوسف دبو ص ٥٦١. ۞نـظـريـة تحمل التبعة في النقه ، الاسلامي للدكتور محمد زكي عبدالبر ١/١/١. ۞مصادر الحق للسنهوري ٢٠٣/٦. ۞البدائع د/٢٣٩. ۞المرجع السابق ٢٠١/٣.

## ٧ ـ ديواليه ہونے ، تنگدست ہونے اور ٹال مٹول کرنے کی وجہ ہے فنخ:

٣٨....جب مديون تنگدست بوجائے تو اسے ايک وقت تک مہلت دی جائے گی چنانچہ قرآنی آیت ہے: وَ اِنْ کَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً اِلَى صَيْسَرَةٍ .....ابقرة٢٨٠/٢)

اً رمقروض تنگدست : وتواس کا ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دی جائے۔

لیعنی تنگدست کوا تناونت دیا جائے گا جس میں وہ مال کما کر قرنس ادا کر سکے۔اورا گرمقروض مالدار ہولیکن ادائیگی کےمعاملہ میں نال منول سے کام لیتا ہوتو قاضی کواختیار حاصل ہے کہاہے گرفتار کرے بیتمام ندا ہب میں متفق علیہ ہے۔ ●

اس میں حنابلہ نے ریجھی اضافہ کیا ہے کہ جب مشتری مفلس اور تنگدست طاہر ہوتو بائع ٔ وخیار نننج صاصل ہوگا اور اپنے فروخت کردہ مال کو واپس لے سکتا ہے،مہلت دینا سے لازمنہیں ہوگا۔

اگرخریدار مالدار ہواور نال منول سے کام لیتا ہوتو اس صورت میں بھی فر دخت کنندہ عقد فنخ کرسکتا ہے۔ جب خریدار نے ثمن نقدی ادا کرنے ہوں لیکن وہ بھاگ جائے درا حالیکہ وہ تنگدست ہوتو بائع عقد کو فنخ کر دے، اوراگر مالدار ہوحاکم کے پاس استغاثہ کرےاور حاکم اس کے مال سے ثمن کی ادائیگی کا حکم جاری کرے، ورنہ خرید کر دہ سامان کوفر وخت کرئے فروخت کنندہ کاحق ادا کرے۔

اگرخریدار بھا گ کراتنادور چلاگیہ ہوکہ مسافت قصرے باہر نہ نکلا ہوتو عقد ننخ نہیں کیا جائے گا۔

البية حاكم خريد كرده سامان واپن تحويل ميں لے ليے يہاں تك كه خريدار تمن (قيمت) حاضر كرد \_\_

ان تمام حالات میں فنخ "خیر رتعذر حصول ثمن "میں داخل ہوگا پیخیار بھی باہمی رضامندی سے حاصل ہوتا ہے۔

۳۹ مالئیہ اور شافعہ کا ند بہ حنابلہ کے ند بہ کے موافق ہوہ یہ کہ افلاس (دیوالیہ ) ہونے کی حالت میں عقد فیخ کرنا جائز ہے۔
گویا جمہور فقہاء کی رائے ہے کہ نتو دمعاو نسہ میں اس عاقد کو فیخ کا اختیار حاصل ہوگا جس نے دوسر ہے عاقد کو معین چز ہر دکی ہو، اس خیار میں
وہ دوسر ہے عاقد کے دیوالیہ ہونے پر فروخت کردہ سامان واپس لے سکتا ہے۔ جب کہ وہ چیز خریدار کے پاس اس حالت میں موجود ہو، چونکہ
حضور نبی کریم صبی القد عالیہ ہونے میں اللہ علیہ وہ تو تو میں این مال بعید یا ہے اس حال میں وہ آدمی مفلس قرار دیا گیا ہوتو اس چیز کو
عالی خوالا شخص اس کا زیادہ حق دار ہے۔ ﷺ نیز آپ سلی القد علیہ وہ سام کا دوسر اار شاد ہے کہ جو خص کس کے پاس یعید اپنا مال با ہودہ اس کا زیادہ حقد ارہے ، پھردہ خص جس کے پاس مال ملاہودہ بائع ہے اس کی قیت کا مطالبہ کرے۔ ●

آگرخرید کردہ سامان حوالے کرنے کے بعداور شن دینے سے پہلی خریدارکود بوالیہ قرار دیا گیا ہوتو فروخت کنندہ کو خیار فنخ حاصل ہوگا اور سامان واپس لے سکتا ہے بشرطیکہ سامان خریدار کے پاس اصلی حالت میں موجود ہو، اس کی دلیل سابقہ حدیث ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ادائے شن سے عاجز ہوجانا فنخ کے حق کا موجب ہے، اسے خرید کردہ کے حوالے کرنے سے عاجز آنے پر قیاس کرلیا گیا ہے۔ چونکہ خرید کردہ سامان عقد معاوضہ سے جو ساوات کا متقاضی ہے۔

<sup>● ...</sup> یخی خرید کرده سامان کا بچه حصداگر بهاک بوگیا تواس کے بقدراس کی قیت لازم نبیس بوتی اس حصد کی قیت بھی ساقط بوجاتی ہے پھرخریدار کو عقد بحال رکھنے یا شنخ کرنے کا اختیار ہے۔ ۞ افلاس کی بحث میں اس پر گفتگو ہوگا۔ ۞ روی فسی المصحب حیسن وغیسر هما عن ابی هریرة . ۞ رواه احمد وابو داؤ دوالنسانی عن سمیره بن جندب

امام شافعی رحمة التدعلیہ نے اتنااضافہ کیا ہے کہ جب مدیون کو حالت حیات میں دیوالیہ قرار دیا گیا ہوتو اس کی وفات کے بعدر جوع کرنا جائز ہے۔ •

يفرقت مالكيه كنزد يك طلاق بوكى جب كه ثنا فعيداور حنا بله كنزد يك فنخ نكاح صرف تكم قاضى سے جائز ہے۔

یاس لئے جائز ہےتا کہ بیوی کی تکی نکلیف کودور کیا جاسکے، جب کہ تنگدتی کی وجہ سے حنفیہ نے عقد نکاح کے فتنح کرنے کوجائز قرار نہیں دیا، چوئکہ اللّٰہ تعالٰی نے تنگدست کوقر ضہ لے کرنان نفقہ ادا کرنے کی مہلت دی ہے، چنا نچے فرمان باری تعالٰی ہے:

> وَإِنْ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ....البترة ٢٨٠/٢٦ الرمقروض تقدست موتوم تصطفحتك الصمهلت دى جائے گ\_ •

# ے۔ فنخ بسبب بطلان یا فسادیاروت کے بسبب فنخ نکاح:

۵۱ ...اس موقع پر بطلان اورفساد میں کچھ فروق ہیں جن میں سے ایک استحقاق فنخ بھی ہے۔

چنانچہ باطل فنخ کامختاج نہیں، چونکہ باطل معدوم ہوتا ہے جب کہ فنخ ایسے عقد پر وار دہوتا ہے جوقائم ہوجیسے کسی ایک خیار پر مشمل عقد۔ رہی بات فاسد کی سووہ شرعی تھم کی رعایت کے لئے قابل فنخ ہوتا ہے، یا تو کسی ایک عاقد کے جاہنے پر فاسد فنخ ہوگا یا بحکم قاضی چونکہ فساد کا خاتمہ شرعاً واجب ہوتا ہے، جب کہ عقد فنخ کرنے سے فساد ختم ہوجاتا ہے۔

فنخ کاحق باقی رہتا ہے آگر چیعقد کی تنفیذ ہو چکی ہو یہاں تک کیفساد کا سبب فتم ہوجائے، ہاں البتہ اگر فنخ کے موانع پائے مکے توعقد مر نہیں ہوگی۔موانع درج ذیل ہیں۔ ●

<sup>• ....</sup> تفصيل ك كريكي شرح الخوشى ١٩١/٣ ، بداية الججر ٢٣٧/٢ المهذب ٣٢٣/١ العزيز ٢٢٢/١٠ المغند ٢٣٥٢/٨ المعند ٢٣٥٢/٨ ويص الخواق ١٣٥/٣ الشور ١٣٥٢/٨ وواه الخصاف. تكمله فتح القدير مع العناية ١٣٥٠ ويكي الدرالمختار ٢٠٣/٢، الفروق ١٣٥/٣ المشور ١٣٥/٣ ، مغنى الحرّاج ٣١/٥ ، المغنى ١٣٥/٥ واس كابيان عقد تع على ١٣٥/٥ واس المعنى ٢١/٥ واس كابيان عقد تع على ١٣٥/٥ واس المعنى ٢١/٥ واس كابيان عقد تع على المعنى ٢١٥٥ واس كابيان عقد تع على المعنى ٢١٥٥ واس كابيان عقد تع على المعنى ٢١٥٥ واس كابيان عقد تع المعتار ١٣٥/٥ واس المعنى ٢١٥٠ واس ٢١٥٠ واس المعنى ٢١٥٠ والمعتار ٢١٥٠ واس المعنى ٢١٥٠ واستار ٢١٥٠ واستان والمعنى ١٣٥٠ واستان والمعنى ١٣٥٠ واستان والمعنى ١٥٥٠ واستان واستا

الفقد الاسلامی واولته .....جلدیاز دہم ........ انظریات انظریات انظریات انظریات انظریات انظریات انظریات انظریا (۱).....خرید کرده سامان کا ضائع ہونا، یا اس کا ضائع کردینا، یا اس کی شکل کوتبدیل کردینا یہاں تک کداس کا کوئی اور نام آ جائے جیسے مختدم پیس کرآٹا بنالیایا آئے ہے روٹی پکالی۔

(۲)....عقد فاسد میں خرید کردہ سامان میں متصل اضافہ ہوا ہو جواصل مال ہی ہے پیدا شدہ نہ ہو جیسے آٹا کو تھی کے ساتھ مخلوط کردیا یا شہد کے ساتھ مخلوط کردیا یا شہد کے ساتھ مخلوط کر ایا ، یاز مین پرتغیبر کردی ، کپڑوں کی رنگائی کردی ۔ •

البتنداضافہ جات کی دوسری انواع بعنی ایبااضافہ جواصل مال<sub>ہ ک</sub>ے پیداشدہ ہوجیسے فربھی اورخوبصورتی ،اوروہ اضافہ جواصل سے جدا ہو لیکن اس سے پیداشدہ ہوجیسے جانور نے بچہ نم دیایا درختوں میں پھل آگیا ، یاوہ اضافہ اصل سے پیداشدہ نہ ہوجیسے حاصل ہونے والی کمائی اور پیدادارتو ان صورتوں میں فنخ عقد ہوگا۔

(۳)....خرید کردہ شے میں قبضہ کرنے کے بعد قابض (خریدار) کوئی تصرف کردے،مثلاً خریدار سامان کوآ گے فروخت کردے یا \* برر کھدے یاد تف کردے۔

ملا حظہ .....فسادی وجہ سے ملنے والاحق فنٹخ وراثت میں منتقل ہوتا ہے چنا نچہ کوئی عاقد اگر مرجائے تواس کے ورثا وکے لئے جائز ہے کہ وہ حق فنٹخ کواستعمال کریں، یا دوسراعا قد فنٹخ کردے۔

۵۲ ...... تمام ندا ہب کے اتفاق سے زوجین میں ہے کوئی مرتد ہو کیا تو عقد نکاح فنخ ہوجائے گا۔ ● چونکہ ردت کے نتیجہ میں غدر ، دھوکا دی ، کینداور بغض وعداوت مسلمانوں کے لئے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ردت کے ہوتے ہوئے بقیہ زندگی کے مقاصد کا پورا ہونا محال ہوجا تا ہے، جب کہ زندگی کے مقاصد کا تورا ہونا محال ہوجا تا ہے، جب کہ زندگی کے مقاصد کا قیام وفاداری خوش اسلوبی ، پیارومجت اورا تفاق وسلامتی ہے ہو یا تا ہے۔ چنانچے فرمان باری تعالیٰ:

وَ لاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ قِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَثُكُمْ ۚ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَ لَعَبُدٌ مُؤْمِنْ خَيْرٌ قِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبُكُمْ ....البر٢٢١/٢٣

شرک کرنے والی مورتوں سے نکاح نہ کرویہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، چنانچہ ایک مومنہ باندی مشرکہ مورت سے افغنل ہوتی ہے آگر چیشرک کرنے والی مورت منہیں اچھی گے اورشرک کرنے والے مردوں کا نکاح بھی مت کراؤیہاں تک کہ ایمان لے آئیں چنانچہ ایک موٹن غلام مشرک سے افغنل ہوتا ہے آگر چیمشرک تنہیں اچھا لگتا ہو۔

اسى طرح دوسرى جكه فرمان إن بعالى ب

وَ لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِيرِ .....المحمّد ١٠/٦٠ "ادر كافر عورتول كي ماموس كواية بإس مت روك ركود"

ردت کی وجہ سے ہونے والی فرقت جمہور کے زور کی فنخ ہوگا اور مالکید کے مشہور ند ہب کے مطابق طلاق ہوگی۔

٨ \_ فنخ رضا كي اور فنخ جبري بحكم قاضي

۵۳۰ فسخ رض ئی .....وہ ہوتا ہے جومتعاقدین کی باہمی رضا مندی سے انجام پذیر ہویا کسی ایک عاقد کے جاہنے پر ہو، تنخ میں یمی اصل ہے، چنانچہ اجارہ کا تیج فنخ یا تو رضا مندی سے ہوتا ہے یا بحکم قاضی ، جہال تک مزارعت کی بات ہے تو رائح روایت کے مطابق اسے تعمم قاضی ، دار با نہی رضا مندی کے بغیر بھی فنخ کیا جاسکتا ہے۔ قاضی اور با نہی رضا مندی کے بغیر بھی فنخ کیا جاسکتا ہے۔

٠٠٠٠ اس صورت مين مسخ عقد ممنوع ہے۔ ٥ ركيمين فتح القدير ٣/ ٢١ بداية المجتهد ٢/٠ ٤ تحفة الطلاب للانصارى ص ٣٢٦\_

۵۴ حنفیه کی رائے .... ہے کہ مندرجہ ذیل صورتوں میں فرقت فنح کہلائے گی۔ •

ا ......اگر ہوی قبول اسلام سے انکار کر ہے تواس کے انکار کے بسبب زوجین کے درمیان قاضی کا تفریق کرنا جب کہ خاوندا سلام قبول کر چکا ہو۔ اور اگر ہوئ نے اسلام قبول کی ہواور فرقت خاوند کے اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے ہوتو اس صورت میں امام ابو صنیفہ رحمۃ التدعلیہ اور امام محمد رحمۃ اللّدعلیہ کے فرد کیفرقت طلاق ہوگی اور امام ابو یوسف کے فرد کیفنے۔

۲ زوجین میں ہے کی ایک کا مرتد ہونا اور پھر زوجین کے درمیان ہونے والی فرقت فنخ نکاح ہے۔

۳ ... حقیقهٔ یاحکما دارین کامتباین (جدا جدا) ہونا، مثلاً زوجین میں ہے کوئی ایک مسلمان ہوکر دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جائے جب کدوسرے ودارالاسلام کی طرف ہجرت کر جائے جب کدوسرے ودارالحرب میں کافربی چھوڑ جائے ،اس صورت میں بھی فرقت فنخ ہوگی ، تباین دارین کوردت پر قیاس کیا گیا ہے، عقد نکاح فنخ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مہور کے نزد یک تباین دارین سے فرقت واقع نہیں ہوتی۔ فرقت واقع نہیں ہوتی۔

ہ ۔۔۔۔۔جھوٹے بچیا چھوٹی بچے کے عقد نکاح کے شمن میں ملنے والے خیار بلوغ کے نتیجہ میں جوفر قت واقع ہوگی وہ فنخ ہوگا، چنانچہ خیار بلوغ کی وجہ سے فرقت بھم قاضی واقع ہوگی۔

ے خیار عتق .....یعنی باندی آزاد کردی جائے جب کہ اس کا خاوند برستورغلام ہی رہےتو باندی کوعقد نکاح بحال رکھنے یا ندر کھنے میں خیار عتق حاصل ہوگا۔اور اس خیار کی صورت میں حاصل ہونے والی فرقت فنخ نکاح ہے۔

اس کے علاوہ فرقت کی جملہ اقسام طلاق کے تھم میں ہیں۔ان اقسام میں سے ایک خلع بھی ہے۔

ضابطه .....فرقت یا توقیخ ہے یاطلاق ہے تا ہم امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضابطہ امتیازیہ ہے کہ ہروہ نرقت جس کا سبب عورت کی طرف سے وقوع پذیر ہوتو وہ فنخ ہے ، اور ہروہ فرقت جومرد کی طرف سے ہویا ایسے سبب کی وجہ سے ہوجو خاوند کے ساتھ خاص ہوتو وہ طلاق ہے ، البتہ اس ضابطے ہے ردت مشتیٰ ہے چنا نچردت کو خاوند کی طرف سے ہووہ پھر بھی فنخ ہے۔ اس طرح موت کی وجہ سے واقع ہونے والی فرقت فنخ ہے۔

۵۵ مالکید کی رائے .... ہے کہ مندرجہ ذیل صورتوں میں فرقت ننخ ہے۔ 🏻

<sup>•</sup> ركيك فتح القدير ٢١/٣، البدائع ٣٣٦/٢، الدر الماحتار و دالمحتار ٥٤١/٢. ابداية المجتهد ٢/٠٤ الشوح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣٦٣/٢.

۲).....جب نکات پرایت احوال طاری ہوجا کیں جو ہمیشہ بمیشہ کی حرمت (حرمت موبدہ) کو واجب کرتے ہوں جیسے زوجین میں سے کوئی ایک دوسرے کے اصول یا فمروع (مال، باپ، اولا د) سے شبد کی بنا پرجنسی تعلق قائم کرلے یعنی ایسے تعلقات جن سے حرمت مصاہرہ ثابت ہوتی ہوتو اس صورت میں بھی فرقت فنخ ہوگی۔

۳) … لعان کی وجہ ت ہونے والی فرقت بھی گئنے ہے، چونکہ لعان کی وجہ سے حرمت مؤبدہ کا حکم ثابت ہوتا ہے، چنانچہ حدیث ہے۔" زوجین جوآ پس میں لعان کرلیں وہ بھی بھی آپس میں جمع نہیں ہوسکتے۔

۴).....وه فرقت جوخاوند کے اسلام ہے انکار کرنے کی وجہ ہے ہوجب کہ اس کی بیوی اسلام قبول کر پکی ہو، یا غیر کتابی بیوی کے قبول اسلام ہے انکار کی وجہ ہے جوفرقت ہوتو وہ بھی فنخ ہے، چونکہ اس کی علت میہ ہے کہ عقد نکاح پر مفسد طاری ہوا ہے۔

کا ۔ شافعیہ کا مذہب ..... فنخ کی سترہ (۱۷) انواع ہیں۔ ● مہر دینے کے معاملہ میں تنگدست ہونے کی صورت میں ہونے والی فرقت، نان نفقہ دینے سے تنگدست ہونا، یا کیڑے اور ربائش دینے سے تنگدست ہونا وند کو تین دن کی مہلت دی جائے گی پھر فرقت ہوگ ۔ لعان کی صورت میں ہونے والی فرقت، حاکم کے حکم سے جوفر قت ہواور حاکم کا حکم کسی عیب کے متعلق ہواور اس کی پاداش میں فرقت ہو، شبہ سے وطی کر دینے سے جوفر قت ہو مثلاً بیوی کی مال یا بیٹی سے دطی کر دی، زوجین کو قید کرنے یا ان میں سے کسی ایک کوقیدر کھنے سے جوفر قت ہو خواہ دخول سے پہلے یا بعد۔ چونکہ غلامی اپنی ذات پر حاصل ملکیت کوختم کر دیتی ہے اور قیدی غلام ہوتا ہے۔

لہذا غلامی کی وجہ سے ناموس پر سے ملکیت کاختم ہونا بطرین اولی ہوگا، زوجین میں سے کسی ایک کے اسلام قبول کرنے سے جوفر قت ہو وہ فنخ ہے، یاز وجین میں سے وہ کسی ایک کی ردت سے جوفر قت ہو، کسی خص کے نکاح میں دو بہنیں ہوں یا چار سے زائد عور تیں ہوں اور وہ اسلام قبول کرنے سے جن عور توں کے درمیان فرقت ہوگی وہ فرقت بھی فنخ ہے، زوجین میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن گیا تو مالک جن نے سے جوفر قت لازم آئے گی وہ بھی فنخ ہے، غیر کفو میں نکاح کرلیا تو زوجین کے درمیان فرقت کی جائے گی بیفر قت بھی فنخ ہے، ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہونا مثلاً میہودیت سے نصر انیت کی طرف منتقل ہونا، اس انتقال سے جوفر قت (زوجین کے درمیان) لازم آئے وہ بھی فنخ ہے۔

ے ۵\_حنابلہ کا فدہب ..... یہ ہے کہ ختلف حالات میں فرقت فنخ ہے ان میں سے کچھ حالات درج ذیل ہیں۔ ●

- ا)....خلع جب لفظ طلاق کے بغیر ہو یا خلع طلاق کی نیت سے نہ ہو۔
  - ۲)....زوجین میں ہے کسی ایک کامرتد ہوجانا۔
- ۳).....کسی مشترک عیب کی وجہ سے فرقت ،عیب جیسے جنون ،مرگی ،یا کسی ایسے عیب کی وجہ سے فرقت ہو جوعورت کے ساتھ مخصوص ہو جیسے رتقا، سیال پھوڑ ہے، سبیلین کے درمیان پھٹن کا پیدا ہو جانا ، یا ایسا عیب ہو جومر د کے ساتھ مخصوص ہو جیسے مقطوع الذکر ہونا ، نامر دہونا ، نکاح فنخ کرنے کا اختیار صرف حاکم کو حاصل ہے۔

<sup>... ..</sup> حاشية الشرقاوي ٢/٢، ١٩ ، تحفة الطلاب ص ٢٣٦. ١ المغنى ٥٤/٤، غاية المنتهى ٣٦/٣.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز وبهم ..... انظريات الفقهية وشرعيه

س)....زوجین میں ہے کسی ایک کااسلام قبول کرنا۔

۵).....وہ فرقت جو بذریعہ قاضی ہواورا یا ای وجہ ہے ہوتو وہ بھی فنٹے ہے، بشرطیکہ ایا ای مدت پوری ہواورا یا ای مدت چار ماہ ہے۔ اس مدت کے اندرخاوند نے بیوی ہے ہمبستری نہ کی ہواور قاضی کا حکم آ جانے کے بعد خاوند نے صرتے طلاق نہ دی ہو۔

۲).....امان کی وجہ سے ہوجانے والی فرقت، چونکہ لعان زوجین کے درمیان جمیشہ ہمیشہ کی فرقت کو واجب کرتا ہے۔ جیسے پہلے گزر چکا ہے،اگر چہ قاضی نے اس کا تھکم نہ بھی دیا ہو۔

ملاحظہ.....لعان کی وجہ ہے ہونے والی فرقت جمہوراورامام ابو یوسف رحمۃ التدعلیہ کے نزدیک حرمت موبدہ (ہمیشہ ہمیشہ کی حرمت) کو واجب کرتی ہے جب کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیفر قت حرمت مؤقتہ کو واجب کرتی ہے۔ جب کہ زوجین میں سے کوئی ایک لعان کی املیت سے باہر ہویا خاوند عورت کوتہمت دینے میں جھوٹا ہو۔

فرقت فنخ .....فرقت ننخ کی دوصورتیں ہیں:

ا.....وه فرت جوقضاء پرموتوف ہو۔

۲.... جوموتوف نه بو

۵۸ فرقت فسنح جوقضا پرموتوف ہو ....اس کی چند صورتیں ہیں جو درج ذیل ہیں۔

ا) ....و فرقت جوغير كفومين شادى كرنے كى وجه بواقع ہو۔

۲).... وهفرقت جومبرمثل ہے کم مہرر کھنے کی وجہ سے داقع ہو۔

۳) ....وه فرقت جوز وجین میں ہے کی ایک کے اسلام ہے انکار کرنے کی وجہ ہے واقع ہو جب کہ دوسرااسلام قبول کرچکا ہو، البتہ جوی کے انکار کی وجہ ہے ہونے والی فرقت جمہور اور امام ابو یوسف کی رائے میں منق عدیہ جب کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک اس صورت میں ہونے والی فرقت قاضی کے حکم پر موقوف نہیں بلکہ ان دونوں کے نزدیک بی فرقت طلاق ہوگی۔

۴) ..... خیار بلوغ کن وجہ سے واقع ہونے والی فرقت قاضی کے حکم پرموتوف ہے بیر حنفیہ کے نز دیک ہے۔

۵)....جنون سے افاقہ لل جانے کی صورت میں جوفرقت واقع ہوتو حنفیہ کے نزد کیک بیفرقت بھی حکم قاضی پر موقوف ہے، یعنی جنون سے افاقہ ملنے پر خیار حاصل ہوگا۔

۵۹ فرقت فنخ جوقضاء پر موقوف نه هو ۱۰۰۰۰۰ کی بھی چند صورتیں ہیں جودرج ذیل ہیں۔

۔۔۔۔۔۔اصل عقد میں جب فساد ہوتو اس کی وجہ ہے جوشنے ہوگاوہ تھم قاضی پرموقو نے نبیں۔ جیسے بغیر گواہوں کے شادی کرلی یا بہن سے شادی کرلی۔ شادی کرلی۔

(۲)....زوجین میں ہے کسی ایک نے دوسرے کے اصول یا فروع 🗗 ہے جنسی تعلق قائم کیا جس کی وجہ سے حرمت مصاہرہ واجب ہو تواس صورت میں فنخ قاضی کے تئم پرموقو ف نہیں۔

اصول، باپ دا دا، قروع اولا د۔

.(m).... جب بيوى كوخيار عتق حاصل مواس خيار كي دجه سے مونے والا فننح حكم قاضى برموقوف نبيس .

(۵).....زوجین میں ہے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن جائے یعنی دوسراغلام تھااسے خرید کر مالک بن گیا تو اس وجہ ہے جوننے عقد ہوگا وہ تھم قاضی پرموتو ف نہیں۔

# 9\_عقدموقوف کی اجازت نه دینے کی وجہ سے فنخ

(٦٠).....حفيه اور مالكيه كزر يك عقديا تونا فذ موكايا موتوف موكا

(عقدنافذ) .....وہ ہے جواہلیت رکھنے والے کی طرف سے صادر ہواور اسے عقد صادر کرنے پرولایت بھی حاصل ہو، جیسے اپنے مال کے استعمال میں سمجھ بو جھ رکھنے والے کا صادر کیا ہوا عقد یا سر پرست یا وسی کا پابندی لگائے ہوئے کی طرف سے صادر ہونے والاعقد، یا موکل کی طرف سے دکیل کا کیا ہوا عقد۔

تحکم .....عقدنا فذ کاحکم یہ ہے کہاں کے اثرات فورا مرتب ہوناشر دع ہوجاتے ہیں ادریکسی کی اجازت پرموقو نسبیں ہوتے۔

عقد موقوف ..... بدوہ عقد ہے جوالیٹے خص کی طرف سے صادر ہوجس میں عقد طے کرنے کی صلاحیت تو ہولیکن اسے عقد صادر کرنے کی ولایت نہ حاصل ہوجیسے فضو لی کا عقد، تمیز کر لینے والے بچے کا عقد جونفع اور نقصان دونوں میں دائر ہو، را ہن یا مرتہن کا موہونہ چیز میں تصرف کردینا، مریض کا مرض الموت میں وصیت اور تبرع کرنا، یعنی مرض الموت میں کی ہوئی وصیت اور تبرع ورثاء کی اجازت پر موقوف ہے۔

تحکم .....عقد موتوف کا پیچکم ہے کہ عقد کے فور أبعد اس کے اثر ات مرتب نہیں ہوتے بلکہ عقد دوسرے کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے، اگر دوسرا جسے عقد صادر کرنے کی ولایت حاصل ہوا جازت دے دے تو عقد نافذ العمل ہوگا ورنہ باطل ہوجائے گا۔ جب کہ ثافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں عقد موقوف سرے سے باطل ہے۔

فضولی کے جملہ معاملات صاحب حق کی اجازت پرموقوف ہوں گے، اگر صاحب حق نے اجازت دے دی تو معاملات نافذ العمل ہوں گے ورنہ فنخ ہوجا کیں گے۔ چھوٹا بچے جو تمیز کرسکتا ہو ہوں گے ورنہ فنخ ہوجا کیں گے۔ چھوٹا بچے جو تمیز کرسکتا ہو کیکن اسے تجارت کی اجازت نہ ہواس کا کیا ہوا معاملہ جو نفع ونقصان کے درمیان ہوسر پرست کی اجازت پرموقوف ہوگا۔ اگر سر پرست نے اجازت دے دی تو معاملہ نافذ ہوگا ورنہ باطل قر اردیا جائے گا۔ دہ مقروض جس پرتصرفات کی پابندی عائد کی گئی ہویا دیوالیہ مقروض ہوتو ان کا

<sup>■ ....</sup>الدر المختار ودالمحتار ۵/۳، البدائع ۵/۳، ١، بداية المجتهد ١/١/١ فتح القدير ٩/٥.

مٰدکورہ بالا جملہ تصرفات کی اگر صاحب حت اجازت نیدیں توبی*تصر*فات کا بعدم تصور ہوں گے۔

# •ا\_بسبب استحقاق عقد كونسخ كرنا

٦٢ ـ استحقاق كالغوى معنى .....طلب حق ـ

اصطلاح فقہ میں ....کسی دوسرے کے لئے حق واجب کا ثابت ہونا اتحقاق ہے۔احقاق میں ایک شخص کسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ثابت :وجاتا ہے اور قاضی اس کی ملکیت کا حکم دے دیتا ہے۔ اور وہ قابض کے ہاتھ سے اپناحق لے لیتا ہے بہاشتھاتی ہے۔

سے معنی سب ۔ مالکیہ نے استحقاق کی یوں تعریف کی ہے ، کسی چیز پرموجود ملکیت کوختم کرنا چونکہ قبل ازیں اس میں ملکیت ثابت شدہ ہوتی ہے، استحقاق کی روے مستحق کے لئے اپناحق طاب کرنا اور تصرف کوختم اور لغوقر اردینا جائز ہے، مستحق عقد کونا فذبھی کرسکتا ہے، استحقاق فنخ میں ایسا ہی ہے جیسے خیار اور فضولی کا عقد۔

#### ۲۳ ..... فنخ عقد کی بنسبت استحقاق کی دوشمیں ہیں:

ا:وہ استحقاق جو بالکلیہ استحقاق کو باطل کردے۔ ۱۰۱سطرے کے مدفی کے علاوہ کسی اور کو شئے معقودعایہ پرملکیت کا حق ندر ہے جیسے استحقاق عتق اور حرمت اصلیہ ۔

تھم، سہ تھم قاضی کی وجہ سے بلا حاجت مقد فننے ہوگا۔ پھر خریداروں میں سے ہرایک کوفروخت کنندہ سے اپنے حق کووصول کرنے کا اختیار ہوگا۔ مثلاً غلام نے گواہ پیش کردیئے کہ وہ اصلاً آزاد ہے غلام نہیں ، یاس پر گواہ پیش کرے کہ وہ فلہ سٹھنس کا غلام تھا پراس نے اسے آزاد کردیا تھا، چنانچہ ہرخریدار تھم قامنی سے ، پہلے فروخت کنندہ پر رجوع کرسکتا ہے اور فروخت کنندہ پہلے بائے پر رجوع کر لے۔

۲: وہ استحقاق جوا کیک سے دوسر ہے کوملکیت منتقل کردے۔ ، استحقاق کی اس تسم کاغائب وتوع ہوتا ہے،اس کی صورت پیر ہے جیسے مثلاً زید نے خالد پر دموی کیا کہ اسکے پاس جو سامان ہے دوزید کی ملکیت ہے،اس نے اپنے، موئی پڑگواہ بھی پیش کردیئے۔

تحکم .....ای انتحقاق سے فنخ مقد نابین ہوتا، چونکہ ای انتحقاق سے خریدار کی ملک باطن نہیں ہوتی ، باں البتہ یہ عقد ستحق کی احبازت پرموتوف ہوگا ، دنفیا کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اس وقت تک عقد فنخ نہیں ہوکا جب تک خریدار فرونت کنندہ سے قیت میں رجوع نہ کرے اور پھرعقد فنخ ہوگا ۔ جب کہ فاج الروایة میں اصح یہ ہے کہ عقد فنخ ہوگا یعنی ماقدین کی باجمی رصامندی ہے۔

خریدارد یئے ہوئے ثمن اس وقت تک فروخت کنندہ ہے واپس نہیں لے سکتاجب تک فروخت کنندہ فریدارے رجوع نہ کرلے، چونکہ اگر خریدار نے ثمن واپس لئے تو یوں فرید کر دہ سامان اور ثمن دونو ں خریدار کے پاس جمع ہوجا کیں گ۔ یعنی درمیانہ خریدار فروخت کنندہ ہے استحقاق کا حکم قابض کو بھی شامل ہوگا ،جس سامان کے متعلق دعویٰ کیا گیا ہووہ قابض سے لیا جائے گا اس طرح قابض سے جس کو بھی ملکیت منتقل ہوگی اے بھی دعوائے استحقاق شامل ہوگا۔

(۱۳۷) ۔ اس ساری تفصیل میں تطبیق اس طرح ہے کہ جب خرید کردہ سامان کے بچھ حصہ میں اشحقاق کا ثبوت ہواور خریدار نے سامان پرابھی قبضہ بھی نہ کیا ہوت ہواور خریدار نے سامان پرابھی قبضہ بھی نہ کیا ہوجائے گا۔ چونکہ میہ بات واضح ہو چن کہ میں مقد باطل ہوجائے گا۔ چونکہ میہ بات واضح ہو چن کہ میں مقد ارفروخت کنندہ کے ملک نہیں تھی ہمتز ادبیہ کہ اصل مالک نے اجازت بھی نہیں دی ہمتی کے حصہ کے علاوہ بقیہ سامان کے متعلق خریدار واختیار ہے کہ اس حصہ کے بقدررو بے دے کر سامان لے لیے جا ہے بیچے رد کردے ،خواہ باقی ماندہ سامان میں عیب پیدا ہویا نہ ہو۔

اگرمستی نے سارے کے سارے کے میررہ سامان میں گوا ہوں کے ذریعہ ملکیت ثابت کردی پھراس کے تق میں سامان کا قاضی نے تکم صادرکر دیا تو بیج فنخ نہیں ہوگی بلکہ شتق کی اجازت پرموقوف ہوگی ،اگر بیج کی اجازت دے دی تو سامان مشتری کی ملکیت تصور ہوگا اور فروخت کنندہ سے مستحق سامان کی قیمت ہے۔

اگرمستحق نے نیچ کی اجازت نیددی بلکہ سامان لینے پرمصرر ہاتو سابقہ بیج فنخ ہوجائے گی ، بیننخ با ہمی رضامندی ہے ہوگی پھرفروخت کنندہ رویے مشتری کووالپس کرے۔

#### وه عقو د جونشخ کوقبول کرتے ہیں اور جوقبول نہیں کرتے:

٢٥. ...عنود كے ننخ قبول كرنے كے المتبار ہے عقود كى بلحاظ متعاقدين چندا قسام بيں:

- (۱)....عثو دطرفین (خریداراورفروخت کننده) کولا زم ہول گے۔
  - (۲).....طرفین کولا زمنبیں ہوں گے۔
    - (٣) ... طرف واحد كولازم بهول\_
  - (۴)... اورانفرادی اراده *تقرف* ہوگا۔

#### ا: وه عقو د جوطر فین کولا زم ہوں:

٣٢.... عقدنا فذيا تولازم بوگاياغيرالازم بوگا\_

لازم.....وہ ہے جھے فتخ کرنے کا کسی ایک عاقد کو دوسرے کی اجازت کے بغیراختیار حاصل نہ ہو۔ جیسے بیچ اوراجارہ۔ پہلے گزر چکا ہے کے عقود میں اصل یا زم ہے، چونکہ عقو دکو پوراکر ناشر عاواجب ہے۔ چونکہ فر مان باری تعالیٰ ہے:

يَا يَهَا الَّذِينَ امَنُوٓا أَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ ....ماءة دا

یاعقدنافذغیرلازم یا جائز ہوگا۔ بیوہ عقد ہے جُس میں طرفین میں سے برایک یادونوں میں سے ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر فنخ کا مالک ہو چونکہ عقد کی بچے اس کی مقتضی ہوتی ہے، جیسے وکالت عاریت، ودیعت، یا فنخ میس کسی ایک عاقد کی مصلحت پیش نظر ہوتی ہے جیسے خیار پر مشتمل عقد۔

الله عقد لا زم جوفنخ کوقبول نه کرتا ہو .... جیے عقد نکاح اگر چابطریق اقالہ طرفین کے اتفاق سے ہوت بھی عقد نکاح فنخ کوقبول نہیں کرتا ،البته عقد نکاح کا خاتمہ دوسرے شرقی طریقہ یعنی طلاق اور خلع سے ہوسکتا ہے، نان ونفقہ نددینے کی صورت میں بھکم قاضی تفریق کی جاسکتی ہے، عیب ،معاشرت میں بدسلوکی وغیر وکی وجہ ہے بھی تفریق قضائی سے عقد نکاح کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے ہروہ عقد جوفنح کوقبول نہیں کرتا اس میں خیار غابت نہیں ہوتا، چونکہ خیار صاحب خیار کوت فنخ ویتا ہے۔

(ب) عقد لا زم جوفننج کوقبول کرتا ہے .....یعنی وہ تقد جوا قالہ کے طریقہ سے الغا ،کوقبول کرتا : و ، 🗨 بیمع وضات مالیہ کے عقو د ہوتے میں جیسے بچے ،اجارہ صلح ،مزارعت ،مسا قات وغیر ھا ،ان معاملات میں فنخ کواصطلاح میں اقالہ کہا جاتا ہے ،ان عقو دمیں عاقدین کوخیار کی سہولت بھی حاصل ہوتی ہے جسے استعمال کر کے عقد فننج کیا جاسکتا ہے۔

## ٢: وه عقو د جو جائز ہوں کیکن طرفین کولازم نہ ہوں:

12 ۔ یہ وہ فقود میں جن میں م عاقد فنج اور رجو گا کا انک ہوتا ہے، چنانچہ عاقدین میں ہے ہرایک اپنے چا ہنے ہے فقد کو فنج کرسکتا ہے۔ بشرطیکداس کے باتی رہنے کے ساتھ کی دوسرے کا حق متعلق نہ ہو، جیسے ود بعت، عاریت، وکالت بشرکت ، مضار بت اور ہبہ حنفیہ کے بزد یک۔ ای طرح وصیت اور جبہ کی صورت میں بزد یک۔ ای طرح وصیت اور جبہ کی صورت میں موصی (وصیت کرنے ولے ) اور وا جب رجو کی کرسکتے ہیں، چنانچہ موصی لہ اور موہ وب لہ، وصیت کرنے والے (موسی) کی وفات کے بعد وصیت کورداور باطل کر سکتے ہیں اور موہ وب لہ وا جب کی زندگ میں جبہ کورد کرسکتا ہے، ٹھیکہ میں شکیدار اور ما بک آئیں میں اتفاق کر کے ٹھیکہ فنج کرسکتے ہیں اور با ہمی رضا مندی سے اسے فتم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں کا آئیس میں اتفاق نہ ہوتو طالب فنج قاضی کے پاس استغاثہ دائر کر کے مقد فنج کر اسکتا ہے۔

اگرعقدگوباقی رکھنے میں دوسرے کاحق متعلق ہوجیے رہن کی بیٹے میں کسی کووکیل بنالینا تواس فررے میں مقروش راہن موہونہ چیز کوفروخت کرنے کے وکیل کومعزول نہیں کرسکتا یہ پینی مرتبن کی رضامند کی کے بغیرعقدو کالت کوفنخ نہیں کرسکتا۔ چوفکہ اس میں مرتبن کا نقصان ہے۔

۱۸ حنفیہ کے نزدیک ہید عقد غیرا، زم ہے۔ ابذا ہید میں رجو ٹاکرنا اور فنخ کرنا تھجے ہے۔ چونکہ حنور نبی کریم صلی القدعایہ وسلم کا فرمان ہے۔'' وائیب اپنے ہیدکا زیادہ فق رکھتا ہے جب تک اسے معاوضہ نہ دیا گیا ہو۔ ۞ اس حدیث میں رسول کریم صلی القد ملیہ وکلم نے واہب کو ایپ ہیدکا زیادہ حق قرار دیا ہے جب تک اس نے ہیدکا موض نہ وصول کیا ہو، لہذا جب تک معاوضہ نہیں کیا رجو ٹاکر تا تھے ہے اگر قبضہ تمام ہو کیے، چنا نجے موض رجو ع کے مانع ہے۔

رجوع کےموانع سات ہیں۔

- (۱) مالي عوش \_
- (٢) معنوى عوض اس كى تين اقسام بير الندتعالى ساۋواب كى اميدركها صدر كى اورصدر وجيت ـ

العاء كامتن المورث من من المورجة إلى ماجة والدارقطي عن الى هريرة وفيه صعيف واحرحه الطبراني والدارقطني عن ابن عباس واخرجه الحاكم وصححه عن الله عمر

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد یاز دہم ...... انظر یات الفقهیة وشرعیه (۳)..... هبه کی هوئی چیز میں متصل اضا فه کا هموجانا ـ

(۴).....به کی بوئی چیز کامو ہوب لہ کی ملکیت نے فکل جانا مثلاً موہوب لہنے وہ چیز آ گے فروخت کر دی یاکسی اورکو ہمبہ کر دی وغیرہ۔

(۵)....عاقدین میں کی ایک کا مرجانا۔

(۲).....بهرکی جوئی چیز کابلاک ہوجانا۔

(2) ہبدکی ہوئی چیز کو بلاک کردینا۔ 🛈

جمہور ..... کہتے تیں : ہبہ مقدلا زم ہاور قبضہ ہے لازم ہوجا تا ہے ، ہبہ میں رجوع کرنا جائز نہیں البتہ والدنے اگر اولا دکوکوئی چیز ہبہ
کی ہوتو والدر جوع کرسکتا ہے۔ چونکہ فر مان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ '' ہمارے لئے بڑائی کی مثال نہیں چنا نجے بہہ میں رجوع کرنے والا اکر
کتے کی مانند ہے جوقئے کر کے اسے جاٹ لے ۞ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فر مان ہے۔ ''کسی محف کو اختیار نہیں کہ وہ کوئی عطیہ دے اور پھر
اس میں رجوع کرے (یعنی واپس لے) بال البتہ والدنے اگر اولا دکو کچھ دیا ہوتو وہ واپس لے سکتا ہے۔ ۞ شافعیہ کے نزدیک دادا، پر دادا
وغیرهم بہدوا پہر لینے میں والد کے حکم میں بیں۔

٣: وه عقد جوا یک طرف سے لازم ہود وسری طرف سے لازم نہ ہو:

19 .... بیدہ عقد ہوتا ہے جوا یک طرف سے لازم ہوجیے رہن ، کفالت ، چنانچہ بید دونوں عقو درا بمن اور کفیل کی طرف سے لازم ہوتے ہیں اور ہیں جب کہ مرتبن اور مکفول کے حل کے لئے طے پاتے ہیں اور میں جب کہ مرتبن اور مکفول کے حل کے لئے طے پاتے ہیں اور مرتبن اور مکفول ان عقو د سے دستم و ارجی ہو سکتے ہیں ، لینی جس کے ق میں عقد لازم نہ ہووہ عقد کوفنح کرسکتا ہے اور وہ مرتبن اور مکفول لہ ہے۔

۳ :منفر داراد ه کے تصرفات :

مع میں جوہ قصر فات ہیں جوارادہ واحد ہے منعقد ہوتے ہیں اورای ارادے ہے نئے کئے جاتے ہیں جیسے کار خیر کے لئے وصیت کردینا، چنانچہ وصیت کرنے والااپنارادہ ہے وصیت کوفنح کرسکت ہے، اسی طرح کسی مشقت طلب کام پرانعام مقرر کردینا انعام کا التزام بھی ارادہ واحدہ سے ہوتا ہو) ہے عقد جائز ہوں واحدہ سے ہوتا ہو) ہے عقد جائز ہوں واحدہ سے ہوتا ہو) ہے عقد جائز ہے اور کا از مہیں ہوتا ، انعام کو اعلان کرنے والے اور کام کرنے والے کی باہمی رضا مندی سے طے ہوتا ہو) ہے عقد جائز کے اور کا از مہیں ہوتا ہوں مشقت طلب کام کو ہر انجام دینے ہوتا ہوں کے لئے انعام کا اعلان کرنا، یا کسی مقابلہ میں فوقیت لے جانے پر انعام کا اعلان کرنا، یا کسی مقابلہ میں فوقیت لے جانے پر انعام کا اعلان کرنا، یا کسی مقابلہ میں فوقیت لے جانے پر انعام کا اعلان کرنا، یا کسی مقابلہ میں فوقیت لے جانے پر انعام کا اعلان کرنا، یا کسی مقابلہ میں فوقیت لے جانے پر انعام کا اعلان کرنا، یا کسی مقابلہ میں فوقیت لے جانے پر انعام کا اعلان کرنا، یا کسی مقدم کرنے ہوئے کرنے ہوئے کرنے ہوئے کہ کہ امتوان کی گانان کرنا ہے گئے اعلان کیا تھا اس کام کے قتی ہوئے ہے پہلے پہلے رہوع کر سے مقدم کو تو ایس کے بیالے بھا میں مقدم کا تھا ہی کہ کا ایسی کے بیالے بھا ہے کہ بیال ہے ایسی کے بیالے بیا ہے ایسی کے بیالے بیا ہے دوجو کرسکتا ہے اس کے ایک ایسی کے بیالے بیا ہے دوجو کرسکتا ہے اس کے ایسی کے بیالے بیاب سے رہوع کرسکتا ہے ایسی کے بیالے بیاب ہے رہو جائے گا۔ اسی کے بیالے بیاب ہے رہوع کرسکتا ہے بیاب کے بیاب ہے رہوع کرسکتا ہے بیاب ہے رہوع کرسکتا ہے بیاب ہے رہوئے کرسکتا ہے بیاب ہے رہوئی کرسکتا ہے کہ کے انعام کی کرتا ہے وہ جمیع اموال میں عقد ساقط ہو جائے گا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

 <sup>•</sup> البدائع ۲ ۲۷٪ تكمله فتح القدير ۷ ۲۹٪ مجمع الضمانات ص ۳۳۸. اخرجه ابوداؤد عن عبدالله بن عمرو بن العاص. العاص. العاص. الحرجه اصحاب السنن الاربعة عن ابن عمرو ابن عباس.

# عقو دفنخ کرنے کے مختلف حالات اور عدم فنخ کے حالات

اک .....اسلامی فقہ میں ایک قاعدہ مقرر ہے کہ وہ عقود جو جانبین کی گھرف سے لازم ہوں اور وہ عقود جومعاوضہ سے تعلق رکھتے ہوں ان عقود کو فنخ کرنا جائز نہیں جب کہ مدیون نے عقد کے انتزام کے نفاذ کے لئے تنگ وددنہ کی ہو، ہاں البنة مدیون مطالبہ التزام کاحق رکھتا ہے، کہ وہ اپنے ذمہ کا التزام نافذ العمل کرے۔

۔ البتہ جب عقد کوقائم رکھناکسی ایک عاقد کے لئے دشوار ہو جائے تو وہ ننخ کرسکتا ہے۔ جیسے مثلا خرید کر دہ سامان ضائع ہوگیا ، یا ضائع کے علم میں چلا گیایا اس کی مقصود ہ منفعت فوت ہو گی۔

اس قاعدہ کی بنیاد پر میں یہال عقود فنخ کرنے کے مختلف حالات اور عدم مننخ کے حالات بیان کروں گا۔

فسخ عقو د کے حالات .... مخصوص احوال میں استثنائی طور پرعقد بیج اور عقد اجارہ کو نسخ کیا جاسکتا ہے۔

عقد بيع كافنخ ....عقد بع فنح كياجا سكتاب اورضان يانج احوال مين فروخت كننده برعائد موكا

۲۷\_۱: خرید کرده سامان کے ضائع ہونے کا ضان (تاوان)....فروخت کننده سامان کا ضامن ہوتا ہے اور عقد ہیج فنع ہوجاتا ہے اس وقت جب کے فروخت کرده سامان (جانور) خود ہوجاتا ہے اس وقت جب کے فروخت کرده سامان خریدار کے قبضہ سے پہلے کسی آسانی آفت کی وجہ سے ضائع ہوجائے یا سامان (جانور) خود السخ تعین ضائع ہوجائے ،اگر فروخت کنندہ نے روپے (قبت ) پر قبضہ کرلیا ہوتو خریداراس سے واپس کینے کاحق رکھتا ہے۔

البتة اگرخرید کردہ سامان خریدار کے فعل سے ضائع ہوتو عقد بچے نئے نہیں ہوگا بلکہ خریدار پرسامان کی قیت ادا کرناواجب ہوگی ،اگرخرید کردہ سامان کی اجنبی کے فعل سے ضائع ہوجائے تب بھی بیچ فنخ نہیں ہوگی۔

جب کہ خریدار کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو بیچ فنخ کردے چاہے تو نافذ کرے اور روپے فروخت کنندہ کے حوالے کرے ،اور پھراجنبی سے ضان (تاوان )وصول کرے۔ •

اس طرح جب خرید کردہ سامان کی ناپ تول میں کی ظاہر ہویا کیڑا وغیرہ ناپنے میں کی ہولیعنی الی چیز میں کی ظاہر ہوئی جس میں اجزاء اور توڑ بھوڑ کرنے سے نقص نہ آتا ہوتو اس صورت میں بھی فروخت کنندہ خریدار کے لئے ضان بھرے گا، اس طرح اگر خرید کردہ سامان عددی متقارب ہواں میں کی ہوتو بھی ضان فروخت کنندہ پر عائد ہوگا، خریدار کو فنح بھے کا اختیار ہوگا کہ یا تو بھے فنح کردے یا فی الحال جنتی مقدار میں سامان موجود ہواس کے حصہ کے بقد رروپے دے کرلے لیے ، یہ ایسا بی ہے جسے موزونی اشیاء (گندم، چاول) اور ندروعات (جوگز ریا میسروغیرہ سے مالی جاتی ہیں جسے کیڑا چا دریں اور شیشیں وغیرہ) جن کے اجزاء کرنے میں نقصان ہوتا ہے، ان میں خریدار کو اختیار ہے چاہے بھنے کرے یا جس قدرسامان موجود ہووہ طے شدہ قیمت (روپے) دے کرحاصل کرلے۔

البتہ جب عددی متفاوت اشیاء مجموعی طور پرٹمن (روپے) کی ایک مقدار کے بدلہ میں فروخت کی جائیں ادر پھروہ اشیاء میں کمی ہویلا

<sup>● ...</sup> و کیمئے المبسوط ۱۹/۱۳ ، البدائع ۲۳۸/۵ ، رد المحتار ۴۸ ، المجله (م ۲۹۳) موشد الحیران (م ۲۰ ۴) کینی وه چیزی جوگنج کرکے فروخت کی جاتی ہیں اوروہ چیزی وزن اور جم میں ایک دوسر نے میب تریب ہوتی ہیں جے انڈے، مالئے وغیرہ۔

الفقه الاسلامی وادلته مستجلد یاز دہم .\_\_\_\_\_\_ الفقه الاسلامی وادلته مستجلد یا تالفقهیة وشرعیه زائد ہول تواس صورت میں بیع فاسد ہوگی۔ ❶

ساک۔ ۲: استحقاق مبیع کا ضمان ..... خرید کردہ سامان میں کسی اور شخص کاحق ثابت ہوگیا مثلاً خرید کردہ زمین میں سے چوتھائی حصہ کسی اور کا ثابت ہو چکا تواس طرح کا استحقاق ( دوسرے کاحق ) خرید کردہ سامان میں عیب شار ہوتا ہے بخرید ارکو خیار حاصل ہوگا ،البتہ فروخت کنندہ خریدار کے لئے ضامن ہوگا فنخ کی صورت میں فروخت کنندہ دو بے واپس کرنے کا پابند ہوگا یا بغیر سامان خریدار کے پاس رے اور بقدر استحقاق فی صورت میں فروخت کنندہ خریدار کے لئے وکیل کی حیثیت ہے ہوگا۔ ۞

۲۹۷ – ۲۳ : صغان عیب ..... خرید کرده سامان میں اگر کوئی عیب آ جائے تو بائع ضامن ہوگا ، اور مشتری کو خیار حاصل ہوگا (یعنی خیار عیب ) چاہے ہیے نیخ کرد ہے اور خرید ارسے روپ واپس لے لے چاہے تو سامان اپنے پاس رکھے اگراس عیب دارسامان سے راضی ہو۔ یہ تب ہے جب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ کے عیب بیچ کے وقت سامان میں موجود تھا ، یا بیچ کے بعد اور حوالے کرنے سے پہلے پیدا ہوا ، جب کہ خرید اربیج کرتے وقت اور قبضہ کرتے وقت عیب سے ناواقف رہا۔ نیز فروخت کنندہ نے سامان میں ہر طرح کے عیب سے پاک ہونے کی شرط بھی نہ لگائی ہو۔ اور پھر عیب بھی ایسا ہوکہ فنے سے پہلے ختم نہ ہوتا ہو۔ تو ان قبود ات کے بعد خرید ارکو خیار حاصل ہوگا۔ اور بالکع بھی ضامن ہوگا۔

یہ جمہور فقہاءاورامام بو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے جب کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خریدار عیب کی وجہ سے سامان میں جونقص آیا ہے اس نقصان کوفروخت کنندہ سے واپس لے۔ ۞

22۔ فروخت کئے ہوئے بھلول پر آنے والی آفات کا ضمان ..... مالکیہ اور حنابلہ کی رائے ہے کہ فرید کردہ بھلوں پر (جب درختوں پر سگے ہوئے :وں اور اتارے نہ ہوں ) آنے والی آفات (آندھی ، کیٹرے مکوڑے اور اولے ) کا ضمان فروخت کنندہ کے سر ہے اور تلف کی وجہ سے بھلوں میں :وفقص آیا وہ فریدار فروخت کنندہ سے واپس لے سکتا ہے ، جب کہ حنفیہ اور شافعیہ کی رائے ہے کہ بھلوں کا ضا کع مونا خریدار کے صان میں سے ہے ،خریدار فروخت کنندہ پر رجوع نہیں کر سکتا۔

مالکیہ کی رائج رائے ہے کہ آفت کی وجہ سے خواہ قلیل پھل تلف ہوں یا کثیر فروخت کنندہ ان کا ضامن ہوگا امام مالک رحمۃ الله علیہ کی ایک اور رائے ہے کہ ثمن (روپے قیمت) کے نقصان کی مقداریہ ہے کہ جب آفت کی وجہ سے ایک تہائی پھل تلف ہوجا کیں۔ پھر تہائی کا حساب ابن قاسم کے نزدیک ناپ تول سے لگایا جائے گا جب کہ اٹھ ہے کے نزدیک قیمت سے لگایا جائے گا۔ حنا بلہ کا بھی ظاہری نڈ ہب یہی

● .....مرشد الحیوان (م ۳۴۸) عمثلیات جن کی مثل متی ہوجیے گذم ۔ ﴿ و کیمے مواهب البحلیل تلحطاب ۴۸۲/۳، شوح المخوشی ۲۲/۳ مثلاً عدم ۲۸/۳ می البدائع ۲۸/۳ می البدائع ۲۸/۳ مثلاً گھوڑاخریدالبحد میں معلوم ہوااس کی ایک آئے میں بینائی نہیں تواس عیب دار گھوڑ کی قیمت لگائی جائے گی جوخریداری کے وقت طے کی گئی قیمت اور اب کی قیمت میں فرق ہوگاوہ فرق خریداروا پس لے سکتا ہے ۔ قیمت میں فرق ہوگاوہ فرق خریداروا پس لے سکتا ہے ۔

مالکیہ اور حنابلہ کی دلیل میر حدیث ہے۔ کو 'نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفات پڑنے کی وجہ سے حق لینے کو معاف کیا ہے۔ 
مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت زدہ اموال کونہ لینے کا حکم دیا۔ (یعنی آپ نے وضع جوائح کا حکم دیا) ایک اور روایت میں ہے۔ اگر تم نے اپنے بھائی ہے کچل خرید ہے پھر پھلوں پر آفت آن پڑی تو تمہارے لئے ان پھلوں میں سے لینا جائز نہیں، بھل بغیر کسی حق کے بھائی کامال کیونکر لے سکتے ہو۔ 
بھلا بغیر کسی حق کے تم اپنے بھائی کامال کیونکر لے سکتے ہو۔

#### عقدا جاره كافنخ:

۲۷۔۔۔۔۔سابق میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ پیش آنے والے اعذار کی وجہ سے حنفیہ نے اجارہ کے ننخ کرنے کو جائز قرار دیا ہے، جیسے متاجر کا بیار ہو جانایا میں ہوگیا کہ اجرت پردگی متاجر کا بیار ہو جانایا میں ہوگیا کہ اجرت پردگی ہو کی چیز کوفر وخت کرنے کے سواکوئی چارہ کا رند ہے، جیسے فقہاء نے عاقدین میں سے سی ایک کے مرنے کی وجہ سے اجارہ کے فنخ کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ بیعدم تنفید کی وجہ سے فنخ عقد کے قاعدہ کے مطابق نہیں ہے ہے۔

حفیہ نے اجرت پردی ہوئی چیزیا اجرت کی طرف رجوع کرنے کی وجہ ہے بھی اجارہ وفنخ کرنے کو جائز قر اردیا ہے یعنی ایساسب جس کا مرجع اجرت پردی ہوئی چیز ہوجیسے اس چیز (مثلاً مکان گاڑی وغیرہ) کا ضائع ہوجانایا اس میں استحقاق کا ثابت ہوجانایا اس میں کسی عیب کا پیدا ہوجانایا اس پرایسے صالات کا پیش آجانا جو مقصودہ منفعت کی وصولی کے منافی ہوں۔

ے۔۔۔۔۔۔۔ جرت پر حاصل کے ہوئے جانور میں اگر کوئی بیاری پیدا ہوجائے یالنگڑا بین پیدا ہوجائے تو مستا جر کوشنخ اجارہ کا حق حاصل ہے۔ اجرت پر دیئے ہوئے گھر کی حالت اگر موجر کے فعل سے متغیر ہوجائے یاکسی اور کے فعل سے متغیر ہوجائے اور اس تغیر کی وجہ سے سکونت میں خلل پڑتا ہویا موجر مکان کی تھیری اصلاح کا خاطر خواہ بندو بست نہ کرتا ہویا گھر کھنڈ ربنمآ جار ہا ہویا گھر کا ایک حصہ منہ دم ہو جائے ، یا گھر کی ضروری تھیر نہ کی ہوجور ہائش میں مخل ہوتی ہویا منفعت مقصودہ میں مخل ہوتو ان سب صور توں میں مستاجر کو فتح اجارہ کا حق حاصل ہے۔ یہ ایسا ہی ہوئی زمین کنگریا کی بن جائے تو اس کا اجارہ فتح کیا جاسکتا ہے یا زمین زیر آ ب آ جائے کہ کا شتکاری مکسن ندر ہے یا

الموقين ٢٠٣٢/١ واه احمد وابوداؤد والنسائي عن جابر. المنتقى على المؤطا ٢٣ المغنى ٢٣ المغنى ١٠٣ اعلام الموقين ٢٣ الموقين ٣٣ الموقين ٣٣ الموقين ٣٣ الموقين ٣٣ الموقين ٣٣ الموقين ٣٣ الموقين ٢٣ الموقين ٢٣ ١٠٥ الموقين ٢٢ ١٠٥ الموقين ٢٢ ١٩٣/٥ الموقين ٢٢٥ الموقين ٢٢٠٥ الموقين ٢٢٠٥ الموقين ٢٢٠٥ الموقين ١٩٣/٥ الموقين ١٩٣٠ الموقين ١٩٣٠

اگراجرت پر لی ہوئی چنے کے منافع جات کے اعتبار سے تفریق صفقہ لازم آئے مثلاً دو کمرے اجرت پر حاصل کئے تھے ان میں سے ایک گر گیایا گھر میں ۔ ایک کمرہ دوالے کرنے ہے موجرنے انکار کردیا تو اس صورت میں بھی متاجرا جارہ فنخ کرسکتا ہے۔

فسخ اجارہ بسبب اجرت سے جب موجرکو پوری اجرت نیاں ہی ہوتو موجراجارہ کوختم کرسکتا ہے۔ فنخ کی بیصورت عقد کی کے بر خلاف ہے چنانچ بیٹے میں شن (قیت روپے) نہ ملنے کی صورت میں بیچ فسخ نہیں کی جاسکتی ہاں البتہ فروخت کنندہ نے نقدی قیت لینے کی شرط لگار کھی ہوتو پھر نیچ فسخ کرنا ہو کڑے جسیا کہ آرہا ہے، اس طرح جب کسی بستی کے لوگ جمام اجرت پرلیس پھر بستی والے بجرت کرجا کیں تو اجارہ فسخ ہوجائے گا اور موجر کے لئے متاجر پر اجرت واجب نہیں ہوگی۔

مختلف کاموں کے متعلق اجارہ کے بارے میں حفیہ کہتے ہیں کہ اگر اجیر مشترک کے ممل کا اجرت پر لی ہوئی چیز میں کوئی ظاہر اثر ہوتا ہو جسے درزی، رنگریز اور لو ہار پھر اجرت پر دی ہوئی چیز میں کوئی ظاہری اثر جسے درزی، رنگریز اور لو ہار پھر اجرت پر دی ہوئی چیز میں کوئی ظاہری اثر شہوجسے بار بردار قلی اور ملاح و غیر ھاتو جب کا مختم ہوگا جرت دینا واجب ہے، اس کے بعدا گر اجرت پر دی ہوئی چیز ضائع ہوجائے تو اجرت ساقط نہیں ہوگا۔ •

#### عدم فنخ کے حالات:

44 ..... مذكوره بالااحوال كے علاوه عقد فتنج نبيس موكا مندرجه ذيل مثالوں سے اسے واضح كياجا تا ہے۔

عقد بیج .....جب خریدارا سحقاق کے ثابت ہونے کے وقت بھن حوالے کرنے کا بندوبست نہ کری تو اس سے عقد بیج فنخ نہیں ہوگا، اگر بھن مجل (نی الفور) دیئے قرار پائے تھے تو ان کی ادائیگی فوراُ واجب ہوگی،اگر بھن کی ادائیگی وقت مقررہ پر ہونی تھی تو جب مدت پوری ہوگی اس وقت دینا واجب ہے۔اگر قیمت قسطوں میں اداکر نی تھی تو طے شدہ وقت پراداکرے گا۔

عقد بچے میں ثمن کی عدم وصولی کی صورت میں بچے ضخ نہیں ہوگی ہاں البتہ اگر فر وخت کنندہ نے بچے کے وقت نقد ادائیگی کی شرط لگائی موتو اس صورت میں ادائیگی نہ ہونے کی وجہ ہے بچے ضخ کی جاسکتی ہے، گویا فروخت کنندہ کو خیار نقد حاصل ہوگا۔اور اس عقد کی وجہ ہے بچے لازم نہیں ہوگی۔ 🇨

جب خریدارسامان پر قبضہ کرنے کے بعداور تمن اداکرنے سے پہلے دیوالیہ ہوجائے تو حنفیہ کے زدیک فروخت کنندہ'' اسوۃ للغرماء'' یعنی دیگر قرض خواہوں کے ساتھ برابر کاشریک ہوگا۔ جب کہ اس میں شافعیہ کا اختلاف ہے جیسے سابق میں گزر چکاہے، اگر بعینہ خرید کردہ سامان خریدار کے پاس پایا گیا تو فروخت کنندہ باقیوں کے علاوہ صرف وہی اس کاحق دار نہیں ہوگا بلکہ اس چیز کے ساتھ دوسر نے ماء کا بھی حق متعلق ہوچکا ہے۔ ©

**92۔عقد اجارہ .....** چنانچہ جب متاجر کسی معین جانور کواجرت پر نہ لے تو اجارہ ننخ نہیں ہوگا ،متاجر کوحق حاصل ہے کہ وہ اس ہ **جانو**ر کے بجائے دوسرے جانور کا بھی مطالبہ کرسکتا ہے ، چونکہ متاجر نے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرنے کا عقد کیا ہے لہذا جب پر ایک جانور ہلاک ہوجائے تو دوسراا جرت پر لے سکتا ہے۔

●.....و يُحْكَ البدائع ٢٠٩/٣، تبيين الحقائق ٩/٥، الدرالمختار ورد المحتار ١٢/٥ ـ و يُكَالمبسوط ٢٠١٣ فتح القدير
 مع للعنايه ١٣/٥ الدر المختار ورد المحتار ١/٣٥ المجله م ٣١٣ مرشد الجيران م ٢٨١. همرشد الجيران م ٣٢٣ ـ

۔ ''لسان الحکام' میں لکھا ہےاگرمتنا جرگھر میں کوئی برائی کا کام کررہا ہومثانیا شراب نوشی کا دھندا چلا رہا ہویا سود کا کاروبا رکرتا ہویا زنا اور لواطت گھر میں ہوتی ہوتو متنا جرکوا پھائی کا تھم دیا جائے گا موجراور پڑوسیوں کو بیاختیار نہیں کہ دہ متنا جرکو گھر سے نکالیس ، گویا بیٹنے کے معاملہ میں عذر نہیں ہے۔اس میں آئمہار بعد کا اختلاف نہیں ہے۔

۸-عقد مزارعت .....عقد مزارعت بھی اجارہ کی ایک قتم ہے، چنانچہا گر کا شدکار سیرا بی زمین میں کوتا ہی کرتا ہوتی کہ کھیتی ضائع ہونے گئے اور خشک ہوجائے تو مالک زمین عقد مزارعت ( ہوارے ) کوشخ نہیں کرسکتا۔

اسی طرح اگر کاشتکار تاخیر سے کھیتی سیراب کرتا ہو یا کھیتی کی حفاظت نہ کرتا ہے بیباں تک کہ چو پا ہے اور موذی جانور کھیتی کو کھاجا ئیں یا ٹلڑیوں کو نہ بھگا تا ہواور دہ کھیتی اجاڑ دیں تو ان صورتوں میں بھی اجار ہ فنخ نہیں ہوگا۔

ہاں البتہ بذر بعدا قالہ مزارعت ختم کی جاسکتی ہے اس صورت میں پیدا دارا اس شخص کی ہوگی جس کا بیج ہو، اگر صاحب زمین ہی نے بیج دیا ہوتو کا شتکار اجرت مثل کا مستحق ہوگا۔ اگر نیج کا شتکار کا ہوتو ما لک زمین مثلی کر اید کا حق دار ہوگا ، اگر ہؤارے پر دی ہوئی زمین میں استحقاق نکل آیا تو مستحق عقد ننج کرسکتا ہے، اگر عاقدین کی نیت خراب ہوتو وہ کھیتی کو اکھاڑ کر کھینک بھی سکتا ہے، اگر عاقدین جس نیت رکھتے ہوں تو مستحق کے لئے اجرت مثل ہوگی۔ اگر مستحق اچھی نیت رکھتا ہوتو اس پر کا شتکار کے لئے اجرت مثل ہے۔ ◘

۱۸ عقدمسا قات ..... یہی اجارہ کی ایک قتم ہے۔ مساقات درختوں کے معاملہ کو کہتے ہیں، عقدمسا قات کو باہمی رضا مندی (بعن اقالہ) سے فنخ کیا جاسکتا ہے۔ صرف ایک عاقد فنخ کا مطالبہ نہیں کرسکتا، یہاں تک کداگردوسرا متعاقد جملہ انتزامات کی پابندی نہ کرتا ہو ہاں البتہ عاقد پابندی التزامات (شرا نظر عاتیں وغیرہ) کے مطالبہ کاحق رکھتا ہے۔

جس طرح اجارہ عذر کی وجہ سے فنخ کیا جاسکتا ہے اس طرح عقد مساقات بھی فنخ کیا جاسکتا ہے جیسے کام کرنے والا کام سے عاجز آجائے۔ یا کام کرنے والا پھلوں کے معاملہ میں امانت دارنہ ہو، مالک کے ذمہ عامل کے لئے اجرت مثل ، وگی ندا ہب کے اتفاق سے اگر باغ یا پھلوں میں استحقاق ثابت ہوجائے تو بھی عقد مساقات فنخ کیا جاسکتا ہے۔ مالکیہ کی رائے میں اگر اناج میں استحقاق ثابت ہوتو مزارعت بھی فنخ کی جاسکتی ہے البتہ شرط رہے کہ ان فسلوں کا اجارہ ہو جوجڑوں والی ہوتی ہیں جیسے بعض فصلیں ، گنا، بیاز ، بیگن وغیرہ۔

حنفیہ کے نزدیک عقدمسا قات میں عامل آ گے کی اورکو درخت معاملہ پڑئیں دے سکتا ہاں البتہ درختوں کے مالک کی اجازت سے آ گے مسا قات پردے سکتا ہے پھر درختوں کے مالک کواختیار ہے چاہے ساری پیداوارخو در کھائے اور عامل کو اجرت مثل دے یاان کے جھے کی پیداوارانہی کے حوالے کردے۔

۸۲۔ عقدربن میں گرمتعاقدین میں ہے کوئی رہن کے التزامات کی پابندی نہیں کرتا تو اس سے عقد رہن فنے نہیں ہوجاتا، چونکہ رہن ایسا عقد ہوتا ہے، چنا نچہ جب راہن التزامات کا پابند نہ ایسا عقد ہوتا ہے، چنا نچہ جب راہن التزامات کا پابند نہ ہواور مرتبن کی اجازت کے بغیر مرہونہ چیز کوفر وخت کرد ہے تو عقد ربن فنے نہیں ہوگا باں البتہ تھے مرتبن کی اجازت کے بغیر ما فذنہیں ہوگی، پھر اگر رہن رکھی ہوئی چیز خریدار کے ہاتھ میں ضائع ہوجائے تو مرتبن کو اختیار ہے اگر چاہے تو ضائع ہوئے کے دن کی قیت کا مشتری کو ضامن

٠٠٠ ... مرشد الحيران م ٩٩ ٥ الجملة م ٥٣٨. ١٥ المجلة م ٣١، ٩١، ٩١، مرشد الحيران ٢٣٥، ٢٣٠.

خلاصہ .....را بن یامرتبن اگر ربن کے التزامات کی پابندی نہ کریں تواس سے ربن فنخ نہیں ہوتا۔ یا تو تصرف نافذ نہیں ہوگا یا نفاذ پرز بردستی کی جائے گی یاضا نئع ہونے کے وقت صنان دینا ہوگا۔تصرف کا نافذ ہونا جیسے فضولی کا تصرف، بید حنفیہ اور مالکیہ کی رائے ہے، جب کہ شافعیہ اور حنابلہ کی رائے ہے کہ تصرف باطل ہے۔

مالكيدكاند ببيے كد جب سلح عن انكار مور يعنى مدى عليه انكاركرتا مواور سلح موجائے ) توبا بم صلح كرنے والوں ميں سے جو خص ظالم

<sup>• ....</sup>تبيين المحقائق ١/١ ٨ يعى مثلاً مربون شئ كى قيت ٢٠٠٠ اروپي بهواور قرضه ٢٠٠٠ اروپي بهوتو گويام بهوند شئ ٢٠٠٠ كوش ضا كع بمولى ـ • و كيم البدائع ٢/١ ١ الشوح الكبير الدر دير ٣٣٣/٣ مغنى المحتاج ١٣٤/٢ . • رواه الشافعى والدار قطنى وقال هذا اسناد حسن متصل ـ • يابنديال ، شرائط اور رعايتين ـ • موشد الحيران (م ٢٠٨١ ، ١٠٣٩ )

مودہ مندرجہ ذیل احوال میں صلح تو ڑسکتا ہے چونکہ وہ قبول صلح کے معاملہ میں مغلوب کی مانند ہوتا ہے۔

(۱). مسلح ہونے کے بعد ظالمظلم کاافر ارکر ہے یعنی مدعیٰ علیہ افر ارکر ہے کہ مدعی پراس سے ظلم ہوا ہے یا مشایا مدعی اپنے دعویٰ کے باطل ہونے کا دعویٰ کرے۔ تو دوسر اختص عقد صلح فننح کرسکتا ہے۔

(٢) ... صلح کے بعد جب مظلوم کے سے گواہوں کی گواہی ٹابت ہوجائے اور مظلوم کو بوقت صلح گواہوں کاعلم نہ ہواور و داہلمی پرقتم بھی اٹھالے۔

(۳) جب مظلوم کے گواہان غائب ہوں اور بوقت خصومت (جھگڑ ااور کیس کے وقت) گواہ موجود نہ ہوں اور وہ بوقت صلح اس پر گواہ بنائے کہ جب گواہان حاضر ہوں گے آنہیں پیش کر دے گا۔

(۴) . .. جب صلح کے بعد مدعی کے پاس وثیقہ حق (حق کی یاد داشت، دستاویز) پائی جائے۔ توان صورتوں میں عقد صلح فنخ کیا تا ہے۔ •

عقد شرکت ......اگر شرکاء میں ہے کوئی شریک شراکت کے فرائض اورالتز امات کی پابندی میں کوتا ہی کریے واس سے عقد شرکت فنح نہیں ہوتا۔ بلکہ جوشریک پابندی التز امات میں خلل ڈالتا ہواس پرضان واجب ہے۔ یک یعنی اگر شرکت عقد غیر لازم ہوتو اے فنح کرنا جائز ہے جمہور علماء کی رائے میں .... جب کہ مالکیہ کے نزدیک شراکت عقد لازم ہوتا ہے لہٰذا مالکیہ کے نزدیک شرکت نیچ اجارہ اور رہن کی طرح ہے چونکہ عقد متعاقدین کے لئے ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔

فسخ وغیرہ میں منتلف فروق .....گزشته صفحات میں بھی فنخ وغیرہ میں فروق گزرے ہیں،اب بیباں میں مخصراً بیان کروں گا اور جو چیزیں پہلے حجیٹ گئی ہیں ان کی وضاحت کروں گا۔

#### ا: فنخ اورانفساح میں فرق: 🗨

۸۵ ۔۔۔ فتخ اورانفساخ میں ارتقائی فرق ہے چنانچے فتخ رضا مندی سے پیدا ہوتا ہے یا متعاقدین کی طرف سے جبر أاس کا ظہور ہوتا ہے، یا کسی ایک عاقد کی طرف سے جبر آاس کا ظہور ہوتا ہے، یا کسی ایک عاقد کی طرف سے بحکم قاضی فتخ ہوتا ہے۔ جب کہ رہی بات انفساخ کی ہووہ ایک طبعی حادثہ ہے جو مقتضا کے عقد کے نفاذ کومحال بنا دیتا ہے جیسے مقد اجارہ کا باقی دیتا ہے جیسے عقد اجارہ کا باقی رہنا مشکل ہوجائے تو فتخ ہو جاتا ہے۔ رہنا مشکل ہوجائے تو فتخ ہوجاتا ہے۔

چنانچ قبضہ ہے پہلے اگرخرید کردہ سامان ضائع ہو ج ئے تو تی تنتی ہوجائے گی چونکہ کل کے ہلاک ہوجائے کے بعد سامان کی سپر دگی محال ہو چکی لہذا عقد کا نفاذ بھی نہیں ہوگا ، اگر فروخت کنندہ مرجائے تو اس کی موت ہے بچے فتخ نہیں ہوتی ، بلکہ وارثوں ہے سامان کی سپر دگی کا مطالبہ کی جائے گا۔ چونکہ عقد تیج کے فور أبعد اثرات مرتب ہونا شروع ہوجاتے ہیں اور بیا ثرات عاقد کے ندہ رہ بٹر ہو تو ف نہیں ہوتے جب کہ مضار بت شرکت مزارعت اور مساقات کے معاملات حنفیہ کے نزدیک کسی آیک عاقد کے مرنے ہے فتح ہوجاتے ہیں ، جب کہ جمہور کا اس میں اختلاف ہے۔ چونکہ یعقو دمگی التزامات جن کے اثرات رفتہ رفتہ طاہر ہوتے ہیں گوظا ہر کرتے ہیں اور ان عقو دیں استمرار ہوتا ہے اس لئے ان عقود کے باقی رہنا بھی ضرور ک ہے۔ •

● ....التقنين المالكي (م ٢٥٥) الشوح الصغير ٢١٣/٣. ١٣. المجله (م ١٣٨٧) فسنخ عاقد يَن كانتل بِ اورانفساح وه كيفيت بجو عقد مِن بيدا به وجائ\_ المدخل الفقهي للاستاذ الذرقاء ف ٢٠٠٢.

# ٢\_ فنخ اورا نقضائے التزام میں فرق:

۸۷ .....فنخ (انحلال عقد) اورانقضائے التزام میں ایک واضح فرق ہے۔ چنانچوننخ اس رابطہ اور گرہ کو کھول دیتا ہے جو متعاقدین کے درمیان قائم ہوتی ہے، ورجملہ التزامات اور پابندیال جو متعاقدین کے درمیان موجود ہوتی ہیں وہ لغوہ و جاتی ہیں، وہ التزامات جوعقد سے پیدا شدہ ہول ان کے انقضاء کوفنخ مستزم ہے، چنانچے فنح بیج خریدار کوشن حوالے کرنے سے روک دیتا ہے اور فروخت کنندہ کو بھی سامان حوالے کرنے سے روک دیتا ہے اور فروخت کنندہ کو بھی سامان حوالے کرنے سے روک دیتا ہے۔

رہی بات انقضائے التزام ک سویہ یا توالتزام کے نفاذ ہے اور ہر حق دار کوحق ملنے سے حاصل ہوتا ہے یا تنفیذ کی ذمہ داری کے سقوط سے حاصل ہوتا ہے۔

ہرفنخ عقد سابقہ التزامات کوتوڑ دیتا ہے اورختم کر دیتا ہے جب کہ اس کے برنگس نہیں ہوتا لیعنی پیلا زی نہیں کہ التزام کے توڑنے سے عقد ختم ہوجائے۔ چونکہ بسا اوقات التزام کا توڑنا واجب کئے ہوئے التزام کے نفاذ سے بھی ہوتا ہے، اس فرق کے مطابق عاقدین کا سامان اور قیمت پر باہمی قبضہ نفاذ عقد کے التزام کوتوڑنا ہے جب کہ بیاضخ اور انحلال عقد نہیں ہے۔

کسی کام کے متعلق ٹھیکہ کونتم کرناانقضائے التزام یا نقضائے ٹھیکہ ہے۔ جب کہ ٹھیکے کا ننٹح باہمی رضامندی یا بھکم قاضی ہوتا ہے۔خواہ سبب جوبھی ہویایا کوئی عذر پیش آئے جوعقد کی تنفیذیا اتمام تنفیذعقد کے مانع ہو۔ یوں بیٹنے عقد بھی ہےاور تبعاً انقضائے التزام بھی ہے۔

### ٣ ـ فسخ اورابطال، بطلان اورفساد میں فرق:

۸۷۔ فسخ .....منعقد شدہ عقد کی وابستگی کوعدم نفاذ کی وجہ سے ختم کرنا یا التزام میں خلل پڑنے کی وجہ سے یارضائے تام کے نہ ہونے کی وجہ سے عقد وُختم کرنا ہے، نسخ ہا جمی رضامندی سے بھی ہوتا ہے اور بحکم قاضی بھی۔

ابطال .....کی چیز کے باطل ہونے کا تھم ہے کہ اس کارکن یا محل سرے سے باطل قراریا تا ہے یا عاقد کی اہلیت میں نقص ہوتا ہے، ابطال میں قاضی کے باب استغاثہ کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ، بطلان اس تھم کا اثر ہے جوشکی کولازم ہوتا ہے اور بیا ثرعقد کے مطے ہوتے وقت عقد کے ساتھ ہوتا ہے۔

فساد.....فساد کے قائلین حنفیہ ہیں ان کے نز دیک عقد کی صنت میں کسی خلل کا پڑ جانا اور وہ صفت اساسی حیثیت ندر کھتی ہو۔ معاملات فسادیا ماجا تا ہے۔

جب خرید کرده ساه ن قبضہ سے پہلے ضائع ہوجائے اوراس کا حوالے کرناد شوار ہوتو بیع فنخ ہوجاتی ہے اور جب عقدایے شخص کی طرف سے صاور ہوجس کی اہلیت معدوم ہوجیسے مجنون اور معتوہ تو عقد باطل ہوگا۔ اور جب سامان یا ثمن (قیمت) مجبول ہوتو عقد فاسد ہوگا اور شرء فساد کا از الدواجب ہوگا، البتہ قبضہ سے ملکیت کا انتقال ہوجائیگا، لیکن حاصل ہونے والی ملکیت خبیث اور غیر طیب ہوگی اور عاقد گنا ہگار ہوگا۔

# سم فننخ اورالغائے صریح یاضمنی کی شرط:

۸۸.... جب عقد کومنسوخ اور کالعدم کرنے کے لئے صریح شرط لگادی گئی ہوتو جمہور حنفیہ اور جمہور علاءنے اتحسانا عقد فنخ کرنے کے حق کو جائز قرار دیا ہے، اس صریح شرط کو'' خیار نقذ'' کہا جاتا ہے۔ خیار نقذ کی تعریف پہلے گزر چکی ہے کہ فروخت کنندہ خریدار پر نقذی قیمت ا

پھر خیار نفتر کو جائز قرار دینے والوں نے اس کی مدت میں اختلاف کیا ہے تاہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خیار شرط کی طرح خیار نفتر کی مدت بھی تین دن مقرر کی ہے، جب کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خیار نفتر کی مدت کی کوئی تحدید بنہیں کی مجلّہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اختیار کیا گیا ہے۔

لیکن خیارشرط میں اصل کزوم ہے، چنانچہ جب مدت مشر وط فنخ کے بغیر ہی گذر جائے تو عقد لازم ہوجائے گا جب کہ خیار نقد میں اصل عدم کزوم ہے چنانچہ جب قیت نقد نہادا کی گئی تو بچ فاسد ہو گی فنخ نہیں ہوگی۔ **0** 

جب که امام شافعی اورامام زفر خیار نقد کو جائز قرار نہیں دیتے اور اسے مطلقاً غیر صحیح قرار دیتے ہیں۔ 🏵

(اول) جب عقد کا نفاذ محال ہوتواس صورت میں بعض احوال میں حق فنخ مقرر ہے، جیسے سامان کے ضائع ہونے کی وجہ سے اسے حوالے کرنے سے فروخت کنندہ کا عاجز ہونا، تو اس صورت میں خریدار کو خیار ننخ حاصل ہوگا۔ اور جیسے بچے سلم میں سامان خریدار کو حوالے کرنا دشوار ہو جب کہ مدت پوری ہوچکی ہواور دشواری کی وجہ یہ ہو کہ سامان مارکیٹ میں دستیاب ہی نہ ہوخر یدار کو بچے فنخ کرنے اور روپے دلوانے میں اختیار ہوگایا آئندہ سال تک انتظار کرے، اس طرح جیسے عقد اجارہ کی صورت میں جب متاجر اجرت پرلی ہوئی چیز سے نفع نہ اٹھا سکتا ہوتو متاجر کوتی فنخ حاصل ہوگا۔

(دوم) ....حنفیہ نے استحسانا خیار وصف کو جائز قرار دیا ہے، خیار وصف کا مطلب یہ ہے کہ جبخرید کردہ سامان کا وصف مرغوب معدوم ہوتو خرید ارکواختیار حاصل ہوگا کہ وہ مقررہ ثمن (قیمت، روپے) کے بدلہ میں سامان لے یا بیج فنخ کردے چونکہ وہ وصف جس میں رغبت کرتے ہوئے خرید ارسامان کوخریدنا چاہتا تھا وہ سامان میں کمیاب ہے، جب کمجلس عقد سے وہ سامان غائب ہو (اور جب وصف مرغوب نہ میا گیا تو خرید ارکوخیار حاصل ہوگا۔)

یعن جس عاقدنے وصف مرغوب کی شرط لگائی ہواور پھر وصف مطلوب نہ پایا جائے تو اسے خیار فنخ حاصل ہوگا جیسے کسی شخص نے کوئی چیز خریدی کہ وہ اصل (اور بجنل) ہے مثلاً جاپانی ہے یا گائے خریدی کہ وہ دو دھ دینے والی ہے پھر بعد میں وہ اس کے برعک تو خریدار کو اختیار حاصل ہوگا جا ہے تو تیج فنخ کر دے یا جا ہے تو جملہ مقررہ قیمت کے بدلہ میں موجود سامان لے، چونکہ مشروط وصف مرغوب قید ہوتا ہے لہٰذا جب یہ وصف فوت ہوگا تو خرید ارکوا ختیار حاصل ہوگا چونکہ اس وصف کے بغیر کھمل رضا مندی نہیں پائی جائے گی۔ ۞ اس کی واضح مثال عقد استصناع

الشرح يدار نے روپ و يَحقو فياد فتم بوجائ كى اور تيج ورست بوجائ كى۔ البحر البانق ٢/٦ ، المجلة م ٣١٣ ، الشرح الكبير للدردير ٩٩/٣ ، الممينزان الكبرئ للشعرانى ٩٣/٢ كشاف القناع ١٨٣/٣ . المالدر المختار ٩٩/٣ ، القوانين ص. ٢٧٩. ود المحتار ٩٩/٣ »، فتح القديد ١٣٥/٥ ، المجلة م ٢١٠.

(سوم) ۔ مدیون کے وفات پاجانے پراس کے دیوالیہ ہونے کی حالت میں حفیہ کے علاوہ جمہور فقہاء کے نزدیک عقود معاوضہ کو فنخ کرنا جائز ہے، جبیبا کہ سابق میں گزر چکا ہے، اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مدیون کے وفات پاجانے کی حالت میں جب معلوم ہوجائے کہ وہ مفلس ہے تو رجوع کاحق حاصل ہوگا۔

چہارم .... فقہاء نے بالا تفاق خیار عیب کو جائز قرار دیا ہے لبذا خیار عیب کی وجہ سے ننخ عقد جائز ہے، اگر چے عقد میں خیار عیب کی صریح شرط نہ لگائی گئی تب بھی ضمناً خیار عیب کا اعتبار کیا جائے گا۔ چنانچے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جملہ عیوب سے بہنغ کا پاک ہونا عقد میں ضمناً مشروط ہوتا ہے لبذا خریدار جب سامان میں کوئی عیب پائے تو اسے خیار حاصل ہوگا۔ ای طرح عقد اجارہ میں بھی خیار عیب موثر ہوگا چنانچہ جب عقد اجارہ میں قبضہ سے پہلے یا بعد ایسے عیب پراطلاع مل جائے جس کے ہوتے ہوئے نفع اٹھانا مفقو دہوجیسے گھر کا کھنڈر بن جانا، بن چکی کا پائی منقطع ہوجانا۔ ●

#### ۵\_شرط موقف (سسپندایبل شرط)اور شرط فاسخ میں فرق:

• و بسب بیات ہمیں معلوم ہو پچی ہے کہ فقد اسلامی میں فنخ ہمنسوخی کی صریح شرط یضمنی شرط کے ساتھ مقید ہے، ان دونوں شرا اَطاکو فقد کی اصطلاح میں شرط تعلیقی ) کی دوشمیں بیان کی گئی ہیں شرط موقف (یا شرط واقف ) اور شرط فاسخ ۔ واقف ) اور شرط فاسخ ۔

شرط موقف ......وہ ہے جوالتزام کے ارتقاء کو معلق کردے اور التزام کوا پیے امر پرموقوٹ کردے جس کا زمانہ مستقبل میں احمال ہو مثلاً کوئی شخص کہے: میں تمہیں اپنا یہ گھر سال بھر کے لئے کرایہ پردوں گا بشرطیکہ تم میری تخواہ فلاں شہر میں منتقل کردو۔ ملاحظہ ہو کہ فقہائے احناف کے نزدیک اجارہ کو معلق کرنے کی بیشرط عقد کو فاسد کردیتی ہے، چونکہ عقود معاوضہ ایسی شرط کو قبول نہیں کرتے جو عدم اور وجود کے درمیان دائر ہوچونکہ کسی چیز کی ملکیت یا منفعت کی ملکیت کے لئے ضروری ہے کہ وہ بقینی ہوتر ددکا شکار نہ ہو، ورنہ یے عقد جو ابن جائے گا۔ ◘

شرط فاسخ ..... یہ وہ شرط ہے جس کے وقوع پر قائم شدہ التزام مرتب ہو، مثلاً کوئی شخص کیے: میں اس شرط پرتمہارا گھر کرائے پر (اجرت پر)لول گا کہتم فلاں شہر میں میری شخواہ منتقل کرو گے تواجارہ فنخ ہوگا، ہمارے فقہ میں اس شرط کی کوئی ممانعت نہیں۔ بیمنسوخی کی صرت کے شرط اور منمی شرط پرشتمل ہے۔

ان دونوں شرا کط میں قانونیوں کے نزدیک بنیادی فرق بیہ ہے کہ شرط موقف میں التزام معدوم ہوتا ہے ہاں التزام کا وجود درجہ ُ احتمال میں ہوتا ہے۔ جب کہ شرط فاسخ میں التزام موجود ہوتا ہے اوراس کے زوال کا احتمال ہوتا ہے۔ 🍅

# ٢ \_ فنخ اورطلاق میں فرق، اور کیا فنخ نکاح تھم قاضی پرموقوف ہے؟:

۹۱ .... فنخ اور طلاق میں فرق ف/ ۷ کے تحت گزر چکا ہے اور وہ فروق جو ننخ نکاح ہو سکتے ہیں وہ ف/ ۵۷ ۵۷ میں گزر چکے، اور فنخ

<sup>(</sup>١) المجلة م ٣٩٢ ، الدرالمختار وردالمحتار ٢/١٤٥ ، الكرالمختار وردالمحتار ٢/١٤٥ ، الكروقاء الموجع المرابق ف/٣٩٠ .

فنخ کے بعض اسباب اور غیر جائز اسباب کا تذکرہ کریں، وہ یہ ہیں، التزام میں خلس کا پڑجانا، تنفیذ کا محال ہونا اور عقد کی عدم تعفیذ۔

ا۔ التزام میں خلل کا پڑنا ۔۔۔۔۔ اسلامی فقہ میں یہ قاعدہ مقرر شدہ ہے کہ وہ عقد جو جانبین کو لازم ہوتا ہے اس میں پائے جانے والے بہم مقابل التزام میں خلل کا پڑنا ۔۔۔۔ اسلامی فقہ میں یہ قاعدہ مقرر شدہ ہے کہ وہ عقد جو جانبین کو لازم ہوتا ہے اس میں پائے جانے والے بہم مقابل التزامات میں وابستگی اور ربط نہیں ہوتا، چنانچہ ہرالتزام اپنے طور پر مستقل ہوتا ہے اور مدمقابل کے التزام سے اس کی کوئی وابستگی نہیں ہوتی ۔ اس قاعدہ کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مشتری کا التزام ہے کہ وہ تمنی کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مشتری کا التزام ہے کہ وہ تمنی کوئی وابستگی نہیں ہوتی ، اسی ہوتی ، اسی طرح مستاجر کا التزام (لازمہ پابندی) ہے کہ وہ اجرت دے چنانچہ اجرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ موجر اجرت پر دی ہوئی چیز کو بعینہ

99 ....ای قاعدہ پر پہمی منطبق ہوتا ہے کہ فقہ میں نظریہ نئے تنگی کا شکار ہےتا کہ وہ قوت جوعقدکولازم کرتی ہے اس میں استحکام آئے ،
گویاصل قاعدہ یہ ہوا کہ جانبین کولازم کیا ہواعقد یا عقد معاوضہ عاقدین میں ہے کی ایک کے التزام کے نفاذ میں خلل ڈالنے ہے فتح نہیں ہوتا۔ چنانچے قرض خواہ کوصرف اتناحق حاصل ہے کہ وہ مدیون سے تنفیذ کا مطالبہ کرے یا حسب احوال ضان کا مطالبہ کرے، چنانچے جب مشتری بانع کو تمن نہ دھے تو بائع بیج کو فتح نہیں کرسکتا بلکہ وہ مشتری ہے تمن کا مطالبہ کرے، اس طرح جب صلح میں سلح کرنے والا بدل سلح حوالے نہ کرے تو دوسرے عاقد کوعقد صلح فتح کرنے کا اختیار نہیں۔ اس طرح جب مرتہن مر ہونہ شے کے استعمال میں کوتا ہی کرے اور اس کی حفاظت میں خلل ڈالیے تو را ہمی رہن کو تختی مرہونہ کی عادل شخص کے باس رکھ چھوٹھے تا کہ حفاظت میں خلل ڈالیے تو را ہمی رہن کو تنظیم کر ہونہ ہوگا مرتبن اس کا صاحب ہوگئی تو حفیہ کے نزدیک قیت اور قرضہ میں سے جو کم ہوگا مرتبن اس کا ضامن ہے۔

۹۴۔۔۔۔۔البتہ دوامور میں التزام میں خلل پڑنے کی وجہ سے فنخ عقد کا استثناء کرنا جا ئز ہے۔

(اول) .....نمل عقد کامعد دم ہوجانایا منفعت مقصودہ کا فوت ہوجانا، چنانچہ جب خرید کردہ سامان ضائع ہوجائے یاا جرت پرلی ہوئی چیز ضائع ہوجائے (مثلاً گاڑی کا حادثہ ہوگیا) یاخرید کردہ سامان میں عیب پیدا ہو گیا یااس کی مقدار میں کمی واقع ہوئی یامنفعت مقصودہ کا حاصل کرناد شوار ہوجائے توان صورتوں میں عقد قابل فنخ ہوجاتا ہے۔

(دوم).....وہ عقود جو پر ماننٹ اور دائی ہوں ان کے التزام میں خلل کا پڑجانا۔ جیسے اجارہ اور برآ مدگی کاعقد، چنانچہ جب عاقد منفعت میں خلل ڈال دے یا عقد اجارہ کے کام میں خلل ڈال دے یا برآ مدکارا پنے التزام میں خلل ڈال دیتو مطلوبہ عقد ما فیز بیس ہوگا اور دوسراعا قد پیٹگی منفعت کے متعلق تو قف کرے گا اور مزدور (عامل) کام سے رک جائے تاکہ اپنی اجرت وصول کرلے، اور درآ مدکارروپے دینے سے رک جائے یہ فنخ عقد کے مترادف ہے۔

#### ٢\_ تنفيذ عقد كامحال مونا:

9۵۔ گزشتہ صفحات میں گزر چکاہے کہ بسااوقات نفاذ عقد کے محال ہونے کی وجہ سے عقد صنح ہوجا تا ہے، ہماری فقہ میں اسے آسانی آفت کا نام دیا جاتا ہے جب کہ انگریز کی میں اسے خدائی حادثہ (Sporm) فرانسیسی میں اسے جبری توت، حوادث وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا

#### ٣ ـ عقد کا عدم نفا ذ اور پیکب جائز ہے؟ :

97 ..... جب نقداسلائی نے سنخ کا دائرہ کا رینگ کر کے رکھا ہے تواس سے احتراز برتنا واجب ہے چونکہ فننخ عقد سنگین امر ہے۔ البتہ نقد اسلامی نے '' عدم تنفید عقد'' کوقد رے وسعت دی ہے الیکن اسے بھی فننخ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ تو تنفیذ عقد کا موقوف ہونا ہے، اس اجمال کی وضاحت بر سیساری مثالوں سے کی جاسکتی ہے ان میں سے بیعقو ربھی ہیں۔ عقد بیج ، عقد اجارہ ، وکالت اور نکاح۔ 🍎

94 ....ربی بات عقد بیچ کی تو حفی اور مالکی مذہب میں مشتر ک پر واجب ہے کہ وہ پہلے تمن سپر دکرے ۞ اگر ادا ئیگی کی وکی مدت مقرر نہ کی ہویا قسطوں میں ادائیگی نئہ رنی ہو۔ چونکہ حدیث نبوی ہے۔ کہ'' قرضہ بہر حال ادائیا جائے گا۔''۞

چنانچیا گرعقدمقایضہ(سامان کے بدلہ میں سامان کی خریدوفر وخت) ہو یا بیچ صرف(سونے کے بدلہ میں سونا،نقد کے بدلہ نقد) ہوتو ایک ہی وقت میں مبیع اور نمن کوایک دوسرے کےحوالے کرناواجب ہے۔

ای پریدمسکاہ بھی متفرع ہوتا ہے کہ بالغ کواس وقت تک میٹی اپ پاس رو کئے کا حق حاصل ہے کہ جب تک نقدی ثمن وصول نہ کرلے،
ہاں البتۃ اگر معاملہ ادھار پر ہویا قسطوں میں ادائیگی ہونی قرار پائی ہوتو اس صورت میں با لئے ہیٹے گؤییں روک سکتا بلکہ فی الحال مشتری کے حوالے کرنا واجب ہے۔ امام ابو نیوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ثمن کا حوالہ (ایک شخص کے ذمہ سے دوسر شخص کے ذمہ دین منتقل کرنا حوالہ ہے) ہوا تو مبیع کورو کئے کا حق ساقط ہوجائے گا، اورا گرمشتری ٹمن کی بجائے رہن پیش کردی یا پنا گفیل پیش کردے تو حق صب (مبیع کوروک لینے کا حق) ساقط نہیں ہوگا چونکہ رہن اور کفالہ مشتری کے ذمہ سے ثمن کو ساقط نہیں کردیتے بائع کو بیٹے پر جوحق حاصل ہوتا ہے وہ حق عینی ہے جو خصوصیت کے ساتھ اسے ملا ہوتا ہے، چنا نچے جب مشتری مفلس ہوکر مبیع پر قبضہ کرنے اور ثمن دینے سے پہلے مرجائے تو بائع کوحق صب حاصل ہوگا یہاں تک کہ مشتری کے ذرکہ ہے ثمن وصول کرلے یا قاضی خودا ہے فروخت کردے۔

مشتری قیمت (روپے) رو کئے کا حق نہیں رکھتا ہاں البتہ اً سرگوا ہوں ہے بیٹی میں استحقاق ( کوئی دوسرا شخص مستحق نکل آئے ) کا ثبوت ہوجائے تو اس صورت میں شن روک سکتا ہے۔ اور مشتری ثمن کی ادائیگی ہے پہلے بیج فنخ بھی کرسکتا ہے۔ اگر مشتری نے برکر دوسامان پر قبضہ کرلیا ہواور پھر اس میں استحقاق ظاہر تو بھی اسے ثمن رو کئے کا حق حاصل ہے، مشتری جب ثمن ہائع کو دے چکا ہوتو استحقاق ظاہر ہونے پر اسے فنخ اور ثمن واپس لینے کا حق حاصل ہے۔ م

٩٨ ـ شافعيه اور حنابله ..... كتبرين بالع ومجور كياجائ كاكه بهلي وهبيغ خوالي كرے پھرمشترى كومجور كياجائيكا كه وه ثمن حوالي

 <sup>●.....</sup>مرشد الجیران م ۲۳۲. •مصادر الحق للسنهوری ۲ ۲۱۵. •المبسوط ۹۳/۱۲ ۱، البدائع ۲۳۳/۵. فتح القدیر ۹/۵ ۱، در المحتار ۳۳/۳، القوانین الفقهیة ص ۲۳۷. •اخر جه ابن عدی واصحاب السنی الا النسانی عن ابن عباس وفیه ضعف.
 محکم دلائل وبرابین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غقد الاسلامی وادلته ....جلدیاز دہم ....... انظر یات انظریت النظریت النظریت النظریت النظریت النظریت النظریت النظریت و شرعیه بر کرے، چونکه مشتری کاحق عین مبع کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے جب کہ بالکہ کاحق ذمہ میں واجب ہے لبذا جوحق عین مبع کے ساتھ متعلق ہوگاوہ غدم ہوگا۔

۔ اسی وصول پر بیمسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے کہ ٹن پر قبضہ کرنے کے لئے ہائع کوخی حبس حاصل نہیں ہوتا ، چونکہ بیٹے اور ثمن کی سپر دگی مقضائے گذہے۔

عقدہے۔ لیکن شافعیہ کہتے ہیں:بالغ کومبیع رو کنے کاحق حاصل ہے یہاں تک کیٹمن پر قبضہ کرئے بشر طیکھا گرٹمن کے فوت ہو ای طرح مشتری کوبھی۔ طرح مشتری کوبھی۔

99 عقد اجارہ .....حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اگر اجرت پیشگی اداکر نی ہوتو متاجر پہلے اجرت دے اور پھر اجرت پردی گئی چیز اس کے حوالے کی جائیگی ، تین امور میں سے کسی ایک سے اجرت واجب ہوجاتی ہے۔ ' پیشگی اجرت دینے کی شرط انگائی ٹی ہو، بغیر شرط کے پیشگی اجرت دے دینا تا کہ متاجر معقو دعلیہ یعنی منفعت کو حاصل کر کے بفس عقد ( یعنی محض عقد اجارہ کر لینے ) سے اجرت واجب نہیں ہوتی اور نہ ہی موجر اس کا مالک بنتا ہے۔ البتہ اجرت رفتہ رفتہ تھوڑی تھوڑی کر کے واجب ہوتی ہے، یعنی جس قدر من فع جات پر قبند ہوت جائے گا اس کے بقدر اجرت بھی واجب ہوتی رہے گی ، اس واسطے موجر بتدرت کے دن بدن اجرت کے مطالبہ کاحق رکھتا ہے چونکہ جب تونیس میں میں مالک میں ملک سے اس ملک میں ہوگا تو دوسر سے عوض میں بھی ملک سے شوت نہیں ہوگا ۔ لہٰ دادہ مساوات جس پر عقود کا دارہ مدار ہے اس پر ملک کیا جائے گا۔

موجر کوحق حاصل ہے کہ وہ اجرت پر دی ہوئی چیز (گاڑی) کو اپنے پاس روک سکتا ہے یہاں تک کہ پیشنگی اجرت پوری وسول کرلے، جس طرح مؤجر کوفنخ اجارہ کاحق حاصل ہے۔

مختلف کامول کے تعلق اجارہ … جیسا کہ حنفیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب اچرِ خاص اپنے آپ کوخدمت کے لئے پیش کرد ہے تووہ ابڑت کامتحق ہوجا تا ہے برابر ہے خدمت کرے یانہ کرے ،اجیر خاص اپنے آپ کو کام کے لئے پیش کرنے سے پہلے پیشگی اجرت کی جمی شرط انکستا ہے۔

رہی بات انیم مشتر ک (اجیرعام) کی جیسے درزی ، قلی وغیرہ سواسے حق حاصل ہے کہ پوری کی پوری اجرت وصول کرنے تک چیز ( کیٹرا، مامان وغیر ہ) کواپنے پاس روے کر کھے بشرطیکہ اس چیز میں اجیر خاص کے کام کا اثر خاہر ہوجیسے سلائی اور رنگائی وغیرہ ۔ اوراً سراس چیز میں اجیر کے کام کا اثر خام ند ہوتا و دان چیز واپنے پاس نہیں روگ سکتا جیسے قلی اور ملاح۔

جب کہ مالکیے تئے میں کہ جب اجیر لوگوں کے لئے کام کرتا ہوخواہ اجیر خاص ہو یاعام وہ چیز کو لپناخی وصول کرنے کے لئے روک سکتا ہے۔
• • اے شافعیہ اور حنا بلید کا فد ہب سیدے کہ موجر (مالک) اجرت پر دک ہوئی چیز کو سپر دکرے پھر مستاجر اجرت دے جمش عقد
عارہ سے اجرت واجب ہوجاتی ہے اور موجر اس کامالک بن جاتا ہے، چونکہ اجارہ عقد معاوضہ سے اور جب معاوضہ طلق ہو چینی اس کو میں کوئی کہ خانہ کا گئی ہوتو وہ عقد کے وقت ہی مونیس میں ملکیت کا تقاضا کرتا ہے، جیسے بائع عقد بی سے تھی کامالک بن جاتا ہے ای طرح عقد اجارہ
سے موجر اجرت کامالک بن جاتا ہے، موجر اجرت وصول کرنے کے لئے چیز کوئیس روک سکتا ہے۔ •

ا • اعقد و کالت 💎 هفیانے ذکر کیا ہے کہ جب خریداری کے لئے کس کووکیل بنایا گیا بیوتو و کیل اس وقت تک خرید کردہ

مغنى المحتاج ٢ ٣٣٠ المهذب ١ ٩٩٩، المغنى ٣٠١٠ غاية المنتهى ١١٢٠.

۲۰۱۔ عقد نکاح ... عورت کوتن عصل ہے کہ مہم عجل کے مطالبہ کے لئے خاوند کے پاس جانے سے انکار کر عمق ہے یا خاوند کے گھر میں منتقل ہونے ہے بھی انکار کر عمق ہے یہاں تک کہ وہ مہم عجل لے لے ، اگر تورت خاوند کے گھر میں چلی ٹنی یا خاوند کے ساتھ ہم بستری کرلی یا خلوت صحیحہ میسر ہو چکی تو اس کے بعد بھی عورت کوفق حاصل ہے کہ وہ ہمبستری کے لئے خاوند کے پاس جانے سے انکار کرد سے یہاں تک کہ وہ مہر وصول کر لے ۔ 10 مہر وصول کرلے ۔ 10

جب کہ صاحبین اور بقیہ فقہاء کے نزدیک اگر عورت دخول کے بعد مبر معجّل کے مطالبہ کے لئے ہمبستری سے انکار کر ہے تواسے بیوق حاصل نہیں ہوگا چونکہ جب ایک مرتبہ دخول سے وہ راضی ہوچکی تو گویہ مطالبہ مبر کے حق کو اس نے خود ساقط کر دیا اور دخول کے بعد جب ہمبستری سے انکار کرے گی تو ناشزہ (نافر مان) کہلائے گی ، اور اس کی پاداش میں اس کے نان نفقہ کا حق بھی ساقط ہوجائے گا۔

# عدم نفاذ عقد کب جائز ہے؟

### ا • ا ....عدم نفا ذعقد کے لئے دوشرا بطَ لگائی گئی ہیں 🗨

ا : بید که عقد جانبین کولا زم ہو ..... وہ عقد جو جانبین کولا زم ہوتا ہے وہ عقد معاوضہ ہے،اس نوع کے عقو دمیں عدم نظر کواختیار کرناممکن ہے یامطالبہ ت کے لئے حق حبس کواختیار کرنا جوعدم نفاذ کے دائر ہ کارسے زیادہ وسیع ہے یہ بھیممکن العمل ہے۔

مثالیں .....ملتقط (لقط یعن گمشدہ چیز کواٹھانے والے) کو یہ قل ہے کہ اس نے لقط پر جو پچھٹر چ کیا ہے اس حق کے مطالبہ کے لئے لقط کو این پاس روک سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اس نے مغضو بہ شے میں جوتغیر وغیرہ کا اضافہ کیا ہے اس کا حق وصول کر ہے۔ اس کا حق وصول کر ہے۔ ملک مشترک کے شریک کو بھی حق حاصل ہے کہ و معرہ کا اضافہ کیا ہے اس کا حق وصول کر لے، اس کا حق اٹھانے سے روک سکتا ہے یہ ای تک کہ اپنا حق وصول کر لے، اس طرح بالائی منزل والا تحانی منزل والے کے منافع جات کوروک سکتا ہے جی کہ نامدام پر ہونے والے افراجات کو وصول نہ کر لے۔ €

(۲)....بید که التزام حبس یالتزام منع کے التزام کا نفاذ ،التزام مقابل کے نفاذ سے موفر ہو چنا نچیہ با نع ثمن کے مطالبہ کے لئے مبیع کو اپنے پاس روک سکتا ہے جب کہ اس کا برعکس نہیں ہوتا ،اس طرح موجرا جرت پر دی ہوئی چیز کوروک سکتا ہے یہاں تک کہ بیشگی اجرت وصول کر لے۔

### فنخ کے اثرات (احکام)

- م ۱۰ فنخ کے اثر ات دو چیز وں میں ظاہر ہوتے ہیں۔
  - (۱). انتهاءعقد میں۔

المجلة ۱/۳۹۱/ مرشدالحيران ۱٬۳۵۸، البائر ۲۸۸،۲، الشوح الكبيرللدردير ۲۹۷/۳۲ الشوح الصغير ۱۸۱/۵ الشوح الصغير ۱۳۳۸ القوانين الفقهية ص۳۳۸ مغنى المحتاج ۲۲۲٫۳ كشاف القناع ۱۸۱/۵. مصادر الحق للسنهوري ۱۸۳/۸ تبيين الحقائق ۱۲۱۳ المجلة م ۲۲۱۱.

الفقه الاسلامي وادلته ... جلدياز دبهم ......................... اك هم ............................. النظريات الفنهية وشرعيه

(۲) ماضی وستقبل میں عقد کے اطلاق ونفاذ میں۔

ا: فنخ سے عقد کامنتبی (ختم) ہونا۔ ننخ سے عقد کا خاتمہ ہوجا تا ہے، اور متعاقدین کے لئے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، متعاقدین کے ملاوہ اوروں کے لئے بھی اثرات ظاہر ہوتے میں۔

(اول) متعاقدین کے درمیان ظاہر ہونے والافنخ کا اثر مین نئے تک عقد برابرقائم رہتا ہے اوراپنے اثرات پر منتج ہوتارہتا ہے مثلاً خرید کردہ سامان کی ملکیت مشتری کونتقل ہو جاتی ہے ہمن کی ملکیت بائع کونتقل ہو جاتی ہے اور دق نئے صرف اس عاقد کول پاتا ہے جیسے کوئی نقصان اور ضربہنچ رہا ہودوسرے کو بیتی نہیں ملتا۔

جب عقد فنخ کردیا جاتا ہے تو عقد کا بندھن کھل جاتا ہے اور جانمین کے انتبار سے کا بعدم ہوتا ہے، عقد کے بعد جس چیز کا مقام بدل گیاا سے عقد سے پہلے کی حالت پراوٹانا وا جب ہوتا ہے اور متعاقدین اس حالت پر واپس لوٹ جاتے ہیں جس حالت پر عقد سے پہلے تھے، جب بیرحالت محال ہوتو تھم عوض جائز ہوگا ، برابر ہے کہ فنخ قاضی کے تھم ہے ہویا باہمی اتفاق ہویا بھکم شرع ہو۔

۵•ا۔ دوم : بنسبت غیر فتنح کا اثر ...... عاقدین کے علاوہ تیسر شخص کے اعتبار ہے بھی عقد فتخ کے بعد ایسا ہوتا ہے گویا ہوا ہی نہیں۔ البتہ شئے معقو دعلیہ میں مشتری کی طرف ہے کسی دوسر شخص کا تصرف کرنا جیسے مشتری نے وہ شئے آئے فروخت کردی تھی یا ہہ کردی تھی یا صلح میں دے دی تھی (تو اس کا تصرف) حق فتخ کے مانع ہے۔ یعنی خرید کردہ سامان فتح بچے ہے پاک ہوجا تا ہے اور مشتری اول کو بچے فتح کردہ سرس نہیں رہتی چونکہ بنتے کے ساتھ ایک ایک الک کا حق متعلق ہوچکا ہوتا ہے جومشتری کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ •

۱۰۷ - ای طرح ا قاله جو که ننخ عقد ہے عبارت ہے عاقدین اور غیر کے امتبارے اس کے بھی اثرات میں۔

چنانچہ پہلے گذر چکاہ کہ امام ابوحنیفہ اورامام زفر کے نزویک اقالہ عاقدین کے حق میں فئے ثار ہوگا اوریہ انقاق جدیونہیں الہذاایہ انہیں اوتا کہ اتفاق جدید سے بائع کی طرف ملکیت منتقل نہیں ہوتی بلکہ رہا متباری جائے گا کہ مکیت باتھ سے بھی نگل ہی نہیں۔ ●

شافعیداور حنابلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اقالہ تفخ ہے جیسے عیب کی وجہ سے عقد کورد کردین ، جب کہ مالکسیہ اور ظاہریہ کا مذہب ہے کہ اقالہ ماقدین کابا ہمی اتفاق ہے اور بچے جدید ہے۔ چونکہ اقالہ رضامندی ہے ہوتا ہے، اقالہ میں بھی وہ امور جائز ہوں گے جو ہیوع میں جائز میں اور ہامور حرام ہوں گے جو ہیوع میں حرام ہیں۔ ہ

امام زفر ،امام محر، شانعيداورا كثر حنابله كامله بهب بيه به كه غير كحق مين اقاله فنح ب جس طرح ما قدين كحق مين فنخ ب بيونكه اقاله

عقد البع بلاستاذ مصطفى الرزقاء ص ١١١. الله البدائع ٣٠٠٦، فتح القدير ٣٠٤٥ الدرالمختار ١٥٣،٣٠٠ المعنى المحتاج ٢٠٢٠ المبعني ٢٠٢٠ القواعد (ابن رجب ص ٣٥٩) القوابين الفقهية ص ٣٥٢ المحلى ٩٠٤١ المعلى ٩٠٤١٠.

## ۲ ـ ماضی میں فننح کااثر (اثرمتند)اورمستقبل میں فننح کااثر:

ے • ا ۔۔۔۔۔فنخ کا ایک متندا تر ہے یعنی ایبار جعی اثر جوعقد کو ماضی کی طرف واپس کر دیتا ہے، بیاثر عقو دفور بیرمثلاً بیچ ،عقد مقایضہ (سامان کی بدلہ میں سامان ) میں ظاہر ہوتا ہے، چنا نچہ جن جن التزامات کا نفاذ ہوا ہوان میں رجوع کرنا واجب ہے، لہذا فنخ بیچ میں مہیج اور تمن کو واپس لینا واجب ہے ای طرح اگر مبیع حوالے کرنے سے پہلے ہلاک ہوجائے تو عقد فنخ ہوگیا اور قبضہ کئے ہوئے تمن کا واپس لوٹانا واجب ہے۔

۔ چونکٹٹمن کاالتزام بلاسب ہوگیا،ای اثر ہے نیہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ فنخ کے وقت طلب شفعہ مکن نہیں رہتا۔

رجعی اثر متعاقدین پرمنحصر ہے حنفیہ کے علاوہ جمہور فقہاء کے نزدیک وراثت میں منتقل ہوتا ہے چونکہ جمہور خیار کوبھی وراثت میں منتقل کرنے کے قائل ہیں۔ جب متعاقدین کے علاوہ کوئی اور شخص فروخت کردہ سامان کے ساتھ اپنا حق متعلق کردی تو اس صورت میں فنخ کا اثر ظاہر نہیں ہوگا بلکہ فنخ ممنوع ہوگا بلکہ اس غیر کوضر رہے بچانے کے لئے عاقدین کوسودالا زم ہوگا۔

رہی بات دائی عقود (پر مانٹ عقود) کی جن کا نفاذ پے در پے ہوتار ہتا ہے جیسے عقد اجارہ اور عقد شرکت تو ان عقد کااثر رجعی نہیں ہوتا ان عقود میں فنخ کا اثر مستقبل میں ظاہر ہوتا ہے۔ بیعقو دجس قدرگز رہے ہول تو ان کا حکم طے شدہ عقد کے مطابق ہوگا اور اس طرح معزولی سے عقد دکالت کا خاتمہ ہوجاتا ہے اور وکیل کے سابقہ تصرفات کا لعدم نہیں ہوتے۔ 🌓

۱۰۰ اسساس طرح نسخ کی طرح اقالہ کا بھی اثر رجعی ہوتا ہے بشر طیکہ اقالہ کے وقت کل عقد موجود ہو۔ زمانہ واحد ہو، اقالہ متعاقدین کی باہمی رضامندی ہے ہواور دونوں ارادوں میں موافقت ہو، چونکہ اقالہ رفع عقد ہے عبارت ہے بہتے عقد کا گل ہے اگر اقالہ کے وقت بہتے ضائع ہو چکی ہوتو اقالہ درست نہیں ہوگا، چونکہ جمہور کے نزد یک اقالہ ضخ عقد ہو چکی ہوتو اقالہ درست نہیں ہوگا، چونکہ جمہور کے نزد یک اقالہ ضخ عقد ہو اورعقد عاقدین کی باہمی رضامندی ہے طے پاتا ہے ای طرح فنخ بھی باہمی رضامندی سے طے پائے گا، رہی بات ثمن کی کہ اقالہ کے وقت شمن موجود ہوسویہ شرطنیس ہے۔ ع

9 • ا .....اس نکتہ پرعلامہ سیوطی رحمۃ التدعلیہ نے بسط تفصیل ہے بحث کی ہاور ہنسبت ماضی کے فنخ کے اثر کواس عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ کیا فنخ عقد کوسرے سے ختم کردیتا ہے یاس وقت سے جس وقت عقد فنخ ہوا؟

چنانچیعلامه سیوطی رحمة القدمانیه فرمات میں۔

ا ـ....خیامجلس یا خیار شرط کی وجہ ہے بیچ کا نشخ ہونا .....اصح بیہ کوفنے کے وقت عقد کا خاتمہ ہوگا۔

۲۔ خیارعیب اور تصریب 🗨 کی وجہ سے نتنج .....اسی میہ ہے کہ عقد کا خاتمہ نتنج کے وقت سے ہوگا۔

سر قبضہ سے سیامبی کا تلف ہونا ... انتی یہ ہے کہ بوت لف عقد سنے ہوگا۔

سم۔ بائع اور مشتری میں اختلاف ہوجانے کی وجہ سے نسخ سے اسح بیہے کداختلاف کے دقت سے عقد کا خاتمہ ہوگا۔

السدحل العفيلي العام للاستاد الرقاء ف ٣٠٠٠ البدانع ٣٠٨، فتح القدير ٢٠٠٥ الدر المختار ١٩٤٨ الدووده ألى ووده ألى متدار بزحائ كي متدار بزحائ كي متدار بزحائ كي متدار بزحائ المنافق ١٩٤٠ الدوده ألى الدوده ألى المنافق المنا

انفقہ الاسلامی دادلتہ ..... جلدیاز دہم ..... انظریات الفقہ یہ وشرعیہ میں فنخ ..... کا دارو مدارراً س المال پر ہے۔

٢ ـ د بواليه مونى كى وجد سے مح .... اس وقت سے عقد كا خاتم موكاجب عاقد د بواليه موا

ك- بهبه ميس رجوع كرنا ..... جب بهيمين رجوع كياس وقت عقد بهدكا خاتمه بوكا

٨ كى عيبكى وجد سے فنخ نكاح .....اصح يہ بك كويب كے وقت سے عقد نكاح كا خاتمہ وگا۔

9- اقاله اس قول كى بنياد بركه اقاله ننخ ہے .... اصح بيہ كه اقاله كے وقت سے عقد كا خاتمہ ہوگا۔ 🛈

ملاحظه ..... شافعیه کی رائے میں فنخ کے اکثر حالات کااثر رجعی نہیں ہوتا۔

ابن رجب حنبلی نے ذکر کیا ہے کہ عیب کی وجہ سے فتح جوعیب عقد کے مقاران ہو کہ آیا عیب سرے سے عقد کا خاتمہ کر دیتا ہے یا عیب کے وقت سے خاتمہ ہوتا ہے۔ کا الکیہ کا فد ہب ہے کہ عیب کی وجہ سے فتح نبع یا تو بحکم حاکم ہوگایا متعاقدین کی باہمی رضا مندی سے چنانچہ عیب کے وقت سے عقد کا خاتمہ ہوگا۔ ماضی پراس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، واپس کی جانے والی چیز کی آمدنی یا بیداوار مشتری کی ہوگی اور بیداوار کا حیاب عقد کیے وقت سے ہوگا اور مشتری کے قبضہ کے وقت سے ہوگا۔ اور اقالہ کی وجہ سے شریک کے لئے حق شفعہ ثابت ہوگا۔ کہ ہمجق

جدید سول قانون کے فقہ اسلامی سے لیے ہوئے اقتباسات سسکامل مادی اور روحانی استقلال کے بغیرامت اپنامقام اور مرتبہیں پاسکتی اور نہ ہی عزت ووقار سے خوشگوارزندگی گزار سکتی ہے۔ یہ مادی اور روحانی استقلال ایساز بردست ہونا جا ہے جس میں فکری، تانہ بی اور قانونی دست گری اور غلامی کا شائیہ تک نہ ہو۔

قومی استقلال مضبوط بنیادوں پراسی وقت استوار ہوسکتا ہے اور روش مستقبل اسی وقت مستحق ہوسکتا ہے جب استعاریت کے آثار اور رُ اوٹوں سے خلاصی مل پائے ، قومی استقلال تبھی استوار ہوسکتا ہے جب قانون سازی کی جملہ انواع ، فطری ماحول کے پیدا کردہ قومی ور شد کے زیراثر ہوں اور اہل وطن کی توقعات ، اہداف اور ان کے عقیدہ کے مطابق قانون سازی ہو۔

فقیہ ڈاکٹر عبدالرزاق سنہوری جنہوں نے مصراور دوسرے عربی ممالک کا قانون وضع کیا ہے اعتراف کرتے ہیں کہ فقداور مصری قانون فرانسیسی قانون کے پاس مہمان ہیں لیکن اب وقت آچکا ہے ہے کہ مہمان اپنے گھروا پس لوٹ جائے، ڈاکٹر عبدالرزاق نے فقہ کومصر کی ملکیت میں دینے کا مطاب کیا ہے اور اسے خالص مصری فقہ قرار دیا ہے، ہم اس پراپنی قومیت کی چھاپ دیکھتے ہیں، آج بتک ہماری فقہ کو اجنبی لوگ نچا ہے آرہے ہیں۔ یہ چوری معمولی نہیں ہے۔

اسی لئے ہمارے ہاں آر زواور ارمان کو پذیرائی ال رہی ہے کہ ول قانون اور غیر سول قانون سب کا سب شریعت اسلامیکا احکام کے مطابق ہونا چاہئے، ڈاکٹر سنبورک کہتے ہیں: شریعت اسلامیہ وہ کہلی اساس ہے جس پرسول قانون کی بنیادر کھی گئی ہے، اسی شریعت سلامیہ کے لئے ہمارے ول محل رہے میں، لیکن اس ارمان کے حقیقت بننے سے پہلے ضروری ہے کہ تو می اور مضبوط بنیادوں پر شریعت اسلامیہ کی باضا بط علیم دی جائے۔

<sup>•</sup> الناشباه والنظائر ص ١٤٣٥، القواعد ص ١١١، الشرح الصغير ١٨٦/٢.

الفقه الاسلامي وادلته ... جلدياز دبهم ...... النظريات الفقهية وشرعيه

سیربات اظہرمن اشتس ہے کہ شریعت اسلامیہ کی بنیاد خدائی اور آسانی بنیاد ہے جو ہر جگداور ہر زمانہ میں زندہ رہنے کی بھر پورصلاحیت رکھتی ہے: مغرب ومشرق میں فقہائے قانون نے اس بات کی تاکید کی ہے،ممالک عربیہ اور غیر عربیہ میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے سر برابان اور عصر حاضر کی قانونی مجالس اور بین الاقوامی تنظیموں کے وکلاء نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔

ڈاکٹرسنہوری کہتے ہیں: میں مغربی انصاف پیندعلاء کی گواہی پراکتفاء کرنانہیں جابتا جیسے جرمنی کا کوبلر، اٹلی کا ڈلفشیو ، امریکی ویچھور وغیر ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ انقلاب ہر پاکرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ لوگ شریعت اسلامیہ کورومن قانون اور امریکن قانون کے ساتھ رکھتے ہیں اوراعتر اف کرتے ہیں کہ تین بنیادی اور اس ہی توانین جن کی دنیا میں سیادت مانی جاتی ہے میں سے ایک شریعت اسلامہ بھی ہے۔

فرانسیسی پروفیسرلیمپر نے بین الاقوامی کانفرنس برائے قانون میں اس طرف اشارہ کیا ہے، بیکانفرنس ۱۹۳۲ءکولاھائی میں منعقد ہوئی، اس نے اشارہ کیاتھا کہ شریعت اسلامیہ نے عصر حاضر میں یورپ اور امریکا کے ماہرین قانون میں اپنی سیادت شروع کردی ہے۔

کیکن میں شریعت کی طرف رجوع کرتا ہوں تا کہ میں نے جو پہلے ذکر کیا ہے اسے ثابت کروں، چنانچداس شریعت میں ایسے عناصر موجود ہیں جوعصری قانون کوتر تی دے سکتے ہیں اورا یسے فقہی نظریات موجود ہیں جوہمیں مغربی فقہ سے بے نیاز کر سکتے ہیں۔

اب میں جارمثالیں بیان کرتا ہوں اور میں صرف جارمثالوں پر کتاب کی طوالت سے بیچنے کے لئے اکتفاء کرتا ہوں۔ چنانچہ جس شخص کو بھی مغربی فقہ پرآگا ہی ہوگی وہ سمجھ جائے گا کہ مغرب کی نظریات کو ..... ہیسویں صدی میں کس نے خلیق کیا ہے۔

- (۱)....استعال حق میں نظریة تعسف \_
- (٢).....احيا تك بيش آ ماده حالات كانظرييه
- (۳) .....انجام کار کی ذمه داریول کانظریه، اور تمیز معلوم ہونے والے محض کی مسئولیت کا نظرید۔ ان نظریات میں سے مرنظریه کی اساس شریعت اسلامیه انجر کر اساس شریعت اسلامیه انجر کر استوار کرنے کی ضرورت ہے، تا کہ شریعت اسلامیه انجر کر جدید فقد کے درمقابل سامنے آئے۔

اعتراف حق کی پکار د بے پاؤں عربی قوانین کے واضعین میں بھی پیدا ہور ہی ہے نقداسلامی کے بنیادی اصولوں کو ترک کر کے عربی قانون کسی حال میں مقبول نہیں ہوگا اور فرانسیسی قانون کومتر جم کر کے اختیار کیا جار ہاہے۔

قانون دانوں میں یہ گوئے ہارآ ور ثابت ہوری ہے، چنانچہ دنیائے عرب میں دوسول قانون جاری ہیں جوفقہ اسلامی سے اخذ کئے گئے ہیں۔ ایک تو عراق کا سول قانون (دیوانی قانون) جو 190 ء میں جاری ہوا، دوسرا اردن کا سول قانون جو 192 ء میں رائے ہوا۔ اور لیبیا میں ہجسی اس طرح کا قانون رائے ہوا ہے، اور لیبیا میں تو انقلا لی حیثیت ہے ہیآ واز بلند ہور ہی ہے کہ سول قانون کی برایی شق (دفعہ ) جوشر یعت مطہرہ کے خلاف ہوا سے نفو قرار دیا جائے ، اور ایسے قانون کی ابتداء کی جائے جوشر یعت مطہرہ سے حاصل شدہ ہو۔ جیسے مصر میں سول اور تعزیر تی قانون کے مسودات ہوا حکام شریعت سے مستفاد ہیں کی ابتدا کی گئی ہے، اور بیقانونی مسودات کی خاص ند ہب کالازم کردہ نہیں۔ بلکہ ان قانون کو جمل میں موردات کی خاص ند ہب کالازم کردہ نہیں۔ بلکہ ان قانون کو جمل میں موردات کی حاص ندا ہم سے موردات کے دزارائے عدل کی قرار دادول کے نتیجہ میں ایس کمیٹیوں کی ابتداء ہو چکی ہے جو سول قانون اور تعزیر انی قانون کوشر یعت اسلامی کی مدد سے وضع کرلیں اور ۱۹۸۰ء سے اس پرکام ہورہا ہے، اس طرح شخصی احوال کے بارے میں ایک معدد دیں وہنوں کوشر یعت اسلامی کی مدد سے وضع کرلیں اور ۱۹۸۰ء سے اس پرکام ہورہا ہے، اس طرح شخصی احوال کے بارے میں ایک معدد معدم میں گئی محتبہ محکم دلائل وہر ابین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامي وادلته ...... جلد ياز دجهم ...... انتظريات الفقهمية وشرعيه

کیاجار ہاہے۔ان تین توانین کےنشان زدہ منصوبے کمل ہو چکے ہیں۔ عرفہ کے بیدیں کرنیاں جہ سو میسوں میں ماگ میں ہے شقہ سج

عراق کے سول لاء کا ضابطہ جو ۳۸۳ او میں بنایا گیا میں ایک شق یہی ہے۔'' عراقی سول لاء کے مختلف تو اعد مختلف مآخذ کے گئے ہیں، چنا نجد ان میں سے بعض کو تو فقہ اسلامی سے اخذ کیا گیا ہے اور بعض کو قانونی حیثیت سے فقہ اسلامی سے نقر اسلامی سے اخذ کیا گیا ہے اور بعض کو قانونی حیثیت سے فقہ اسلامی سے نقل کیا گیا ہے اور بعض کو قانونی خوانین کے گئے ہیں، اور ان قوانین (جونا فذ العمل ہیں) کے احکام خاص طریقہ سے فرانسی قانون اور علاقائی عرف سے مشتق کئے گئے ہیں۔

عراقی قانون کے احکام اکثریت سے نقہ اسلامی کے مختلف مذاہب سے اخذ کئے گئے ہیں،اس قانون کا ایک مسودہ یہ بھی ممکن ہوا ہے کہ فقہ اسلامی میں بیان کئے گئے عقود میں سے چند کو بھی شامل کیا گیا ہے خواہ دہ ملکیت پر بہنی عقود ہوں جیسے تھے، ہبہ شرکت اور قرض خواہ عقود منفعت پر بہنی ہوں، جیسے اجارہ،عاریت،یا عقد کام کی بنیاد پر ہوجیسے ٹھیکہ،مزدور می ، دکالت اور دو بعت۔

قانون وضع کرنے والی تمیش نے مندرجہ ذیل مآخذ پراعتاد کیا۔

- (١)....احكام عدليه كامجلّه ادرفقهُ اسلامي بشمول جميع مذاجب.
- (٢).....اردن ميں رائج الوقت قوانين اور طريقه مائے قانون سازي...
- (٣) ..... باؤس آف لاروش (Hous oflards) مين موجود سول لا عكامسوده-
  - (4) ....عصرحاضر کے جملہ آئین وقوانین جوفقہ اسلامی سے مستفادین ۔

نقداسلامی کے جملداحکام میں ہر دور میں چلنے کی صلاحیت موجود ہے جب کہ عرب اور مسلمان صبر کے ساتھ اس کے منتظر ہیں، اس کی طرف رغبت بہر ہی جاس ترغیب کا سہرا طرف رغبت بہت سارے لوگ فلاہر کر رہے ہیں خصوصاً ججز اور ماہرین قوانین کو فقد اسلامی کی طرف کافی رغبت ہور ہی ہے اس ترغیب کا سہرا مرحوم ڈاکٹر عبدالرز اق سنہوری کے سرہے۔

مسودہ قانون تقریباً • ۵ ۱۴۵ دفعات برمشمل ہے، ہرشق عصری قوانین کے نظائر اور امثال سے بھر پور ہے اور بیتقریباً • • ۵ اصفحات پر پھیلا ہوا قانون ہے، ہر دفعہ کی کممل وضاحت موجود ہے اور بیتانون دانوں کے لئے عظیم قانونی ذخیرہ ہے۔

یہ بات قطعی ہے کہ بیمسودۂ قانون کے لئے خوشگوار ماحول ہونا چاہئے جہاں اس کانفاذ ہواور تطبیق بھی ہوسکتی ہو لیکن بیملا حظہ رہے کہ ارد نی قانوناور کو یتی قانون سودی منافع جات کو جائز قرار نہیں دیتا جب کہ اس کے برعکس عراقی قانون % کے نفع کومباح قرار دیتا ہے۔

مصری اورسودی قوانین میں شریعت پر حداعتما د..... ملک شام کاسول لا ع<u>۱۹۳۹ء میں</u> جاری ہوا،اس کی اصل مصری قانون ہے جو ۱۹۳۸ء میں جاری کیا گیا۔ان دونوں قوانین کی اصل فرانس کا سول لاءرہاہے، البتہ ان دونوں قوانین نے (م ۲/۱) فقہ اسلامی کو ثانوی درجہ دے کرسرکاری طور پر جاری سمجھا اور اس کا وقوع ہمارے سعودی قانون کی نص کے بعد ہوا، اسی کے بمثل جزائری قانون بھی ہے جو ایس رائج ہوا،اور پھر تیسرے مرتبے کے بعد قانون ،عرف اور عادت کی نصوص کے بعد مصری قانون میں جاری ہوا۔

چنانچددونوں توانین میں فقداسلامی کورتی اوراحتیاطی طور پرروار کھا گیااور عملی طور پراس کا کوئی خاطر خواد فائدہ سامنے ہیں آیا چونکہ نج کو اس کی ضرورت نہیں پیش آئی مگرصرف ای وقت جب حکم قانونی تک پہنچنے میں دشوار ک پیش آئی، جب کہ بیاحتمال بھی نادرالوتو ٹار ہا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ روز بروز شریعت اسلامیہ کی اہمیت میں اضافہ ہوتا رہا،اور تعلیمی طور پراس کی مانگ میں بڑی حد تک اضافہ ہواصرف فقہی

اب یہ کیفیت ہے کہ ہم قانون دان اور بچے یہ مطالبہ کررہاہے کہ سول قانون کے احکام کو کمل کیا جائے اور جن دفعات میں فقہ اسلامی کے احکام کی طرف رجوع نہیں کیا گیا ان کی بہتری کے لئے فقہ اسلامی کی طرف رجوع کیا جائے لیکن زیادہ مفید بات یہ ہے کہ ان احکام کی طرف رجوع کیا جائے جو سوریہ کے سول قانون میں شامل ہیں اور فقہ اسلامی سے اخذ کئے گئے ہیں، ان میں سے بعض احکام عام اصول میں اور بعض تفصیلی مسائل ہیں۔

بعض اصول اورنظریات عامه جوفقه اسلامی سے ماخوذ ہیں: (۱).....اصول ببندی کار جحان اورجذبه

- (۲)....البيت اورمعدوم لتميز كي مسئوليت..
  - (٣)....استعال حق مين تشدد كانظرييه
  - (٣) ... بيش آنے والے حالات كانظرىيە
    - (۵) محوالية وين قرنس كاحواليه)
  - (٢) ادانيگن قر نمدك بعدر كه كانتهاريه

# بعض تفصیلی احکام جوفقه اسلامی ت.متفادین:

ا عقد نیج میں ... مجس عقد کے احکام ،صفت کی نیع ،سامان ضائع ہونے کا نتیجہ، نتیج کی برداشتگی کا نظریہ ، حق حبس، جو شخص خرید وفروخت میں دھوکا کھاجا تا ہواس کے احکام مجفی عیوب کا منان ،تعرض اورا شحقاق کا عنمان ۔

۳ے عقد اجارہ میں … زرتی اراضی کا اجارہ، باغات اگائے کے لئے اراضی کا اجارہ، اراضی کی پیداوار کا ضائع ہوجانا، مزارعت، متاجر کے مرنے پراجارے کا افتقام پذیر ہوجانا، مذر کی وجہ ہے اجارہ کا خاتمہ اور اجارۂ وقف ۔

سے عمارات کے حقوق بالائی منزل اور تحقانی منزل کے حقوق اور شترک دیوارکے حقوق۔

مهم عقد مبهك احكام ....عقد كاطيهونا محل مقداور ببهين رجوع كرنا

ن مرض الموت مين مبتلام يفن كي تصرفات.

۲\_متفرق احكام .... برانابوب في مدت ، تباقر شخواه كاقر ضد بي رنى الذمه كرنا ـ...

### الهم اصول اورنظر یات جوفقه اسلامی سے مستفاد میں:

ا۔مقصدی رجحان (نزعت موضوعیہ)....مصری اورسعودی قوانین میں نزعت موضوی کو اختیار کیا گیا ہے جو بہت ساری نصوص میں موجود ہے، یہ فقہ اسلامی اور جر مانوی قوانین کی نزعت ہے، قانون سازی کی روت اسے ذاتی نزعت پرتر جیح حاصل ہے بیالاطینی قوانین کی چھاپ ہے،اس کے عمدہ کوفقہ اسلامی نے ترجیح دی ہے۔

لیس ارادهٔ ظاہرہ اورموضوعی کومعاً لیا گیا ہے کیکن اس کی مقدار میں تفاوت ہے۔ چونکہ بیارادۃ ظاہرہ کے اختیار کرنے تے کیل ہے، اور

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلدیاز دہم موضوعی کو اختیار کرنے ہے اکثر ہے، اور صدید ہے کہ بعض مسائل کے معیارات ذاتی کو اختیار کیا ہے۔ موضوعی کو اختیار کرنے ہے اکثر ہے، اور صدید ہے کہ بعض مسائل کے معیارات ذاتی کو اختیار کیا گیا ہے۔ موضوعی معیارات کی ایک مثال ہی ہے کہ آ دمی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ ود بعت کی طرح دوسرے کے اموال کی تفاظت و مگرانی کرے۔ مدد کے کھئے سورید کا سول قانون معاہدہ ٹل کے بارے میں آ رئی کل ۲۱۲/۱۔ آثار ترکت دفعہ ۱۲۲/ ۱۳ جرت پردی ہوئی چیز کا استعال دفعہ مالا معاہدہ کو کی استعال دفعہ مالم کا معاہدہ کو کیداری ۱۲۵/۱، معاہدہ ود بعت ۱۸۵/۱، معاہدہ چوکیداری ۱۵۰/۱، معاہدہ فور کے بالے کا معاہدہ کا معاہدہ کو کیدار کی ذمہ داری 29 ا، عوض ضرر دفعہ ۲۲۲ مجاہدہ فی عیوب کی دوجہ سے ضمان کے لئے بائع کا معاہدہ ۱۵۵ / ۱، زرعی اراضی میں مستاجری ۱۵۸۰ / ۱۔

یے موضوی معیار فقد اسلامی میں مقرر ہے، چنانچہ ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ امین پرواجب ہے کہ وہ امانت کی حفاظت وگمرانی کرے جس طرح لوگوں کے مقررہ عرف کے مطابق اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ●

جب کہ فقہ اسلامی نے مطلقاً غیر ممیّز بچے کی سؤولیت کی تصریح کی ہے، چنانچہ حنفیہ کہتے ہیں جس بچے پر پابندی لگائی گئی ہووہ اپنے افعال کی وجہ سے ماخوذ ہوگا۔ لہذا بچہ جو مال تلف کر دے اس سے صان لیا جائے گا۔ " ' چنانچہ اگر ایک دن کے بچے نے کروٹ بدلی اور شخشے کی بول توڑ دی تو اسے صان لازم ہوگا۔ مالکیہ کہتے ہیں: تلف کی ہوئی اشیاء کی قیمتیں لوگوں کے بدلنے سے نہیں بدلتیں، البنتہ جگہوں اور زمانے کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں۔ "

مجلّہ میں تصریح کی گئی ہے کہ '' بیچے پر حنمان لا گوہوگا جب وہ کسی دوسر فے خص کا مال تلف کردے اگر چہ بچہ غیرممیز ہو۔' (م ۹۹۰)۔ '' جب کوئی بچکسی دوسر کے خص کا مال تلف کردے تو اس کے مال سے حنمان لازم ہوگا، اگر بیچے کے پاس مال نہ ہوتو اس کی مالداری تک انتظار کیا جائے گااس کے سرپرست کوضامن نہیں بنایا جائے گا۔''م ۹۱۲ م ۹۱۲

لیکن غیرمیتز بچے کوحوادث قبل کی مسوؤلیت کی طرح مسوؤل نہیں بنایا جائے گالہذا بچے کے قق میں قصاص نافذ نہیں ہوگا بلکہ صرف قید میں رکھنے پراکتفا کیا جائے گایا بچے کی مناسب سرزنش کی جائے گی۔

۲\_معدوم التميز کی مسؤلیت اورالمیت کے احکام .....ادکام المیت آرٹکل، ۲۹،۱۰۹،۵۰۳ افقه اسلامی ہے اخذ کئے گئے ہیں۔ یہ احکام خواہ مالک بننے کی المیت ہو یا برائے راست تصرفات اور عقو و ہے ہو، بسااوقات کسی دوسرے کی طرف ہے شرعی نائب کی ضرورت پیش آتی ہے اور المیت معدوم بونے کی وجہ ہے تصرف کے بطلان کا حکم لگایا جاتا ہے، البتہ رضا مندی کے کسی عیب مثلاً اکراہ، مذکبیس غلطی وغیرہ کی حالت میں قانون عقد کو قابل بطلان بنادیتا ہے، یعنی عقد قائم ہوتا ہے لیکن بھی مقضی عاقد کی مصلحت کی خاطر قابل مذکبیس غلطی وغیرہ کی حالت میں ایسے عقد کو غیر لازم کہا جاتا ہے، یعنی اس عقد کا فنح کرنا جائز بوتا ہے اور حکم قاضی کی چندان ضرورت نہیں ہوتی گئین اگر بطریقۂ تدلیس عقد میں کوئی عیب آجائے تو حکم قاضی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عیب دار عقد کو غیر نافذ عقد کہا جاتا ہے یا عقد موقوف کہا جاتا ہے اس عقد کی جوقابل لبطال ہو وہ عقد تھے جوتا ہے اور آثار پر منتج ہوتا ہے۔

ای طرح سول قانون میں بھی عدیم التمیز کی مئولیت کے اصول کو اختیار کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ کے اصول جو ضرر کے معاوضہ کو واجب کرتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے واقعہ مادیہ ہے، بیو ہی اختمال انجام کا مقرر کردہ نظریہ ہے جوخطا کے نظریہ کی بنیاد پر قائم

 <sup>....</sup>و يكف بداية المجتهد ٢٠٤/٣، نظرية الضمان ص ١٤٧٤. ١٨٣. الشباه والسظانر لابن نجم ٢٨/٢ در الحكام ١٨٣٠. هم بداية المجتهد ٢٠٢/٣. خامع لفصولين ١٣/٢ إ. الفروق للقراقي ٢/٣.

اس تفصیل سے ٹابت ہوتا ہے کہ نابالغ کا ولی صفت عامہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے یعنی و بی مئو ول وذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ مسئو ولیت اسے نابالغ یا مجنون کی طرف سے حاصل ہوتی ہے کہ کہیں ان سے کوتا بی یا خطا کا ظہور نہ ہونے پائے میں ان اصولوں اور نظریات پر اجمالاً روشی ڈالوں گا اور قانون دانوں کی تشریحات جو انہوں نے بیان کی جیں جو عادۃ ان احکام کا منشا میں اور مسودہ کے اختیار کا مرجع میں کو چھوڑوں گا۔

سے۔استعال حق میں نظریے تعسف ..... حق ملکت حق مطلق نہیں ہوتا بلکہ حق ملکیت اس بات کے ساتھ مقید ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو ضرر نہ بہنچنے پائے چنا نچہ جب استعال حق میں دوسرے کا ضرر ہوا اور نتیجہ کے طور پر اس حق کا استعال غلط ہوتو ضرر جس سے سرز د ہوگا ۔ وہ سوول ہوگا۔

سوریہ کے سول قانون کے آرنکل ۲۰۵ میں تصریح کی گئی ہے کہ'' جسٹھنس نے اپناحق مشروع طریقہ سے استعال کیا تو اس استعال سے پیدا ہونے والے ضرر کا وہ مئول (جواب دہ) نہیں ہوگا۔''(م۵)حق کاغیر مشروع استعال درج ذیل احوال میں ہوتا ہے۔

- (الف) .... جب سی دوسر بخوانے کا قصدند کیا گیا ہو۔
- (ب) .... جب ایسے مصالح پیش نظر ہوں جن کا وجود میں آ تاقلیل اہمیت کا حاصل ہو، بایں طور کہ یقنی طور پر غیر کو پہنچنے والے ضرر کے ناسب نہ ہو۔
- (ج) ۔۔۔ جب مسہ کے غیر مشروع ہوں جن کے حصول کے لئے حق استعال کیا گیا ہو۔ قانون دانوں نے اس بات پرنگاہ رکھی ہے کہ وہ قواعد جو فقد اسلائی میں مقرر ہو تھے۔ ہیں ان سے استفادہ ہو، ان میں سے اہم یہ ہے کہ انسان کا خالص اپنے حق میں تصرف کرنا صرف اس وقت صحیح ہوتا ہے جب اس سے غیر کو ضرر نہ پہنچہ ہو۔ یہ قاعدہ استعال حق میں شدت کی راہ اپنانے سے باز رہنے میں بنیادی اساس ہے، یہ قاعدہ حق جو ار (پڑوس) ومنظم کرنے والا ہے۔

آ رٹیکل (۵) کامتن اس شرقی اصول سے ماخوذ ہے۔'' شرعی جواز ضان کے منافی ہے۔'' یعنی شرعا جوفعل مباح ہووہ ضمان کا موجہ نہیں ہوتا۔

آ رٹیکل(۲) کامتن صدیث نبوی سے ماخوذ ہے۔''اسلام میں کسی کوضرر دینا روانہیں اور ندانتقام کے طور پرضرر پہنچانے کی اجازت ہے۔'' دوحالتوں میں ضررممنوع ہے۔

- (۱) .... ضرر پہنیانے کی نیت سے فق کواستعال کرنا۔
- (۲)... جن مشروع کے استعال پردوسرول کو ضرر پہنچانے کی ترتیب ہو، برابر ہے کہ معتاد طریقہ سے ہویا غیر معتاد طریقہ سے۔ ان دونوں حالتوں میں قوِ اعداسلام ضرر کے خاتمہ کو واجب کرتے ہیں برابر ہے کہ ضرر خواہ مادی ہویا معنوی، چونکہ رانح بیہ ہے کہ منافع

ان دووں حاصوں یا سواعد اسلام صررے حاممہ نوواجب مرتبے این برابر ہے کہ صرر تواہ مادی ہو یا مستوی، پونکہ راس یہ ہے کہ متاہ اموال متقو مہے ہوتے ہیں۔اگر بیددشوار ہوتو معاوضۂ مالی کا حکم واجب ہوگا تا کہ ضرر کے اثر ات کا خاتمہ ہو۔

ملاحظه ہوکہ قانون غیرمشروع استعال حق کوتنگی کی راہ دکھا تا ہے۔

کیلی حالت قانونی حیثیت سے حدیث سے ماخوذ ہوتی ہے دوسری حالت بھی حدیث سے ماخوذ ہے اور بیحالت مجلّہ کے آرٹکل ۲۰،۱۹ سے منفق ہے، فقہی استحسان اس کا مقتضی بھی ہے، جب کہ تیسری حالت فقد اسلامی کے مسلمہ اصول سے مستفاد ہے اور اسلامی قانون سازی اس کی مقتضی ہے اور غیر مشروع اعمال، معاصی اور معاشرتی مصلحت کونقصان پہنچانے والی برائیوں کے خلاف ہے۔ جب کہ عام نقصان سے بہتج کے لئے خاص نقصان قابل برداشت ہوتا ہے۔

آ رئیل ۱۹۹۹ میں نظریہ تعسف یوں ذکر کیا گیا ہے۔ کسی شخص کوبھی اپنی ملک میں تصرف کرنے سے نہیں روکا جائے گا، ہاں البتہ کسی دوسرے کو فاحش فتم کا ضرر پہنچ رہا ہوتو ملک سے روکا جائے گا جیسے کہ اس کی تفصیل فصل ٹانی میں آ رہی ہے۔اس فصل میں فاحش ضرر کا معیار مقرر کیا ہے اور آ رئیل ۲۰۰ میں ضرر کے متعلق چند مثالیں ذکر کی ہیں۔

۲۰ نظریم بنگامہ خیز حالات ..... ینظریہ قضاء کے انظامی دائر ہ اختیار کاپیدا کردہ ہے پھریہ حقوق خاصہ کی طرف د بے پاؤں جا پہنچا، دراصل بینظریم آفت زدہ متعاقد کوریلیف فراہم کرنے کے نظریہ پراستوار ہے تا کہ اقتصادی اعتبار سے بلاکت کے دہانے پر پہنچے ہوئے متعاقد کا توازن برقر ارر ہے اوراس میں خلل ند آنے پائے۔اس نظریہ کا ہدف عقد سے دھوکا ختم کرنا اور کیسانیت کو برقر ارر کھنا ہے۔اس نظریہ کا سامی سرچشمہ منصف مزاجی کا اصول ہے جو مقروض کی پریشانی کے ازالہ کا مقتصلی ہے، چونکہ وہ علین حالات کا سامان کر رہا ہوتا ہے جن کی عقد کے وقت تو تعنبیں ہوتی۔

سوریا کے سول قانون میں یہی نظریہ اختیار کیا گیا ہے چنانچہ آرٹکل ۱/۱۳۸ کامتن یوں ہے: عقد متعاقدین کے درمیان طے شدہ معاہدہ اور قانون ہوتا ہے، اس کا تو ژنا، ترمیم کرنا جائز نہیں ہاں البتہ متعاقدین بھی انفاق سے تو ڈیسے ہیں نیا ایسے اسباب پیش آگئے جوقانون میں مقرر ہیں ان کی وجہ سے عقد میں ردوبدل کی جاسکتی ہے۔

اس کے بعدای دفعہ میں میں سے پہرہ گراف بھی لا یا ہوں۔'' بایں ہمہ جب عام قاعدہ سے ہٹ کر (یعنی اسٹنائی صورت میں) ایسے حوادث پیش آ جا کیں جن کا وقوع متوقع نہیں ہوتا، ان حوادث کے پیش آ نے پرعقدی معاہدے کا نفاذ اگر چہ محال نہ ہوتو مدیون کے لئے مصیبت کا سامان بن جاتا ہے اور اسے زبر دست خیار ہے کی طرف دھکیل دیتا ہے، اس صورت میں قاضی کے لئے جائز ہے کہ وہ حوادث کا جائزہ لے اور جانبین کی مصلحت کا موازنہ کرے اور خیار ہے دوچار ہونے والے عقد کو معقول حدیر لائے، اس کے خلاف ہر طرح کا اتفاق باطل ہوگا۔

دوسرامتن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر چہ روایتی سول قواعد میں عام اصول متعاقدین کا قانون ہوتا ہے جے یوں تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہ'' متعاقد اپنے عقد کابندہ ہوتا ہے، قاضی کوحق حاصل نہیں کہ وہ عقد میں ترمیم کرے بلکہ پیش آنے والا حادثہ قاضی کے لئے اس ترمیم کو جائز قرار دیتا ہے۔''

اس متن کی رو سے سلطان الا رادہ کا قانون نفاذ عقد کے وقت زیرنفاذ ہوگا، پیش آنے والے حوادث کو ہوقت تنفیذ دونوں نظریوں کے ہ مقابل یعنی استغلال اوراذ عان کے نظریات عقد کے طے ہونے کے وقت اعتبار کیا جائے گا۔

سول قانون میں اس نظریہ کونظریہ ضرورت کے تحت شریعت اسلامیہ میں اختیار کیا گیا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر سنبوری نے کہا ہے کہ اس نظریہ کی حدود بہت وسیع ہیں، ● اور اس کے نتائج نوبہار ہیں، علین حالات پیش آنے کا نظریہ بھی وسیع ہے چونکہ ضرورت ضرر اورنقصان کے از الہ

<sup>■ ....</sup>الوسيط ص ٢٦ نظرية العقد ١ / ٩ ٣٩ ، مصادر الهق ٢ / ٩ ٩ ، مجلة القانون والاقتصاد عام ١٩٣٦ اللسنهوري.

عذروں کی وجہ سے اجارہ کے فنخ کرنے کوفقہائے حنفیہ نے جائز قرار دیا ہے، چنا نچہ حنفیہ کہتے ہیں:اعذار کی وجہ سے اجارہ فنخ کیا جاسکر ہے۔ چونکہ بوقت عذر فنخ کی حاجت پیش آجاتی ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر عذر کے وقت عقد لازم کر دیا جائے تو عقد کی وجہ سے صاحب عقد کو انسٹ ضرر لاحق ہوگا۔

عذر کیا ہے؟ ..... پیش آنے والا ہرایساا مرجس سے عاقد کو ضرر پنچ یا عقد کو باقی رکھنے سے اس کا مالی نقصان ہو، اور بیضر ربغیر شخ عقد کے مند فع نہ ہوتا ہو۔ اعذار تین اقسام پر ہیں۔ 🖜

الف عذر جومستا جر کی طرف سے ہو ..... جیسے مستاجر کا دیوالیہ ہوجانا، مستاجر کا ایک پیشہ سے دوسر ہے پیش کی طرف نتقل ہونا، چونکہ دیوالیہ مخص اور پیشہ تبدیل کر دینے والا اپنے عمل سے بغیر ضرر کے نفع نہیں اٹھا سکتا، لہذا پہلے پیشے پر باقی رہنے پر مستاجر کومجور نہیں کیا جائے گا۔

ب۔عذر جوموجر کی طرف سے ہو .....جیےموجر پراتنا زیادہ قرضہ ہوگیا کدادائیگی کے لئے سوائے اجرت پر دی ہوئی چیز کو فروخت کرنے کے سواکوئی چارہ کارنہ ہو،بشرطیکہ قرضہ گواہوں ہے یا قرار سے ثابت ہو۔

ج۔عذر جو اجرت پر دی ہوئی چیز سے متعلق ہو .... جیسے کسی بہتی میں حمام کرائے پرلیا پھر بہتی والے وہاں سے رخصت ہوئے ،تو متاجر پر موجر کے لئے اجرت واجب نہیں ، یا مثلاً بچے کو دودھ پلانے کے لئے ایک عورت اجرت پر رکھی کیکن بچے نے اس کا دودھ نہ پیایا عورت بیار پڑگی یا بچے کے والدین سفر پر چلے گئے تو اجارہ قنخ ہوجائے گا۔

آفات کی وجہ سے بھلوں کے شمن میں کمی کرنا .....فقہاء مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک بھلوں پرآفت پڑنے کی وجہ سے شن میں کمی کی جاسکتی ہے۔ ●'' چونکہ نبی کریم صلی القد علیہ و کم نے آفات کی پیش آنے پرشن میں کمی کے ہے۔''اور آپ صلی القد علیہ و کم نے آفات بیش آنے پر بھلوں کی قیمت میں کمی کرنے کا حکم دیا ہے۔''ایک اور روایت میں ہے۔''اگر تم نے اپنے بھائی کو مجبوریں فروخت کی ہوں (یعنی ورختوں پر) پھر آئیس کوئی آفت بینچی ، تمہارے لئے ان مجبوروں میں سے بچھ بھی لینا حلال نہیں بھلائم بغیر کسی حق کے اپنے بھائی کا مال کیوں لیا سے لیا گھے۔ ●

قول مجمل ...... فات کی وجہ سے ثمن میں کی کرنا اور اعذار کی وجہ سے اجارہ فنخ کرنا وغیرها پیش آنے والے حوادث ہیں فقیبائے اسلام کے نزدیک ان کی مثال الی ہے جیسے کاغذی کرنی کا کھوٹا ہوجانا یابطلان بیج کی وجہ سے انقطاع موجب کا ہونا، فقد اسلام میں حوادث پیش کے آنے میں ان مثالوں کا عتبار کیا گیا ہے تا کہ مساوات کا اصول برقر اررہے، برابر اور تو ازن التز امات اور معاملات میں برقر ارہے۔ ج

<sup>• ....</sup>المبسوط للسرخسى ٢/١٦ مختصر الطحاوى ص ١٣٠ البدائع ١٩٧/٣ الفتاوى الهندية ١٩٨/٣ تبيين الحقائق السراء ١٩٢/٨ الفتاوى الهندية ١٩٨/٣ تبيين الحقائق ١٨٣/٥ ردالمحتار ٥٥/٥- و كي بداية المجتهد ١٨٣/٢ القوانين الفقهية ص ٢٢٦ المنتهى على الموطا ٢٣١/٣ الشرح الكبير ١٨٣/٣ المغنى ١٨٢/٣ اعلام الموقعين ٣٣٤/٣. المحديث اللول رواه احمد والنسائي وابو داؤد عن جابر والنانى رواه مسلم والثالث رواه مسلم وابوداؤد والنسائي وابن ماجة. فنظرية الضرور الأالشرعية ٣٢٣.

رومن قانون حوالہ دین اور حوالہ حق کو جائز قرار نہیں دیتا چونکہ اس قانون میں شخصی نظریہ کو اثر حاصل ہے، اس کا مقتضایہ ہے کہ جانبین میں سے ہرایک کودوسرے پرشخصی اختیار حاصل ہوتا ہے اور دائن کو بہ حق حاصل ہے کہ جس وقید وغیرہ کے بدنی اکراہ سے مدیون کو ادائیگی پرمجبورکرے۔

جرمن قانون میں مادی نظریہ کواپنایا گیا ہے بیقانون مدیون پرزبردی کرنے کو جائز قرار نہیں دیتا، بلکداس قانون میں دائن کواختیار دیا گیا ہے کہ دہ مدیون کے مال کی چھان بین کرے آئر مال کی موجودگی کاعلم ہوجس سے ادائیگی ممکن ہو پائے تو قاضی کے ہاں جا کراستی شکرےاور ایناحق وصول کرے۔

رہی بات شریعت اسلامیہ کی سوشریعت میں التزام کو ادی علاقہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کا تعلق یا تو مال مکلف سے ہوگا جیسے مدیون کی صورت میں یا کام (عمل) سے ہوگا جیسے اجر کی صورت میں التزام خصی اختیار کے موافق ہے اور تنفیذ اختیار کامؤید ہے۔ تا کہ مکلف اپنامال نہ چصپا سکے یا اجبر کام سے انکار نہ کر پائے۔قاضی مدیون اور اجبر کوقید کرنے کے حکم بھی دے سکتا ہے، جس ان کے لئے تعزیر ہوگی لیکن صب دائن کے مطالبہ سے ہوگی۔ تا کہ قرضہ کی ادائیگی ممکن ہو پائے ، دائن کو بیانتھار نہیں کہ وہ مدیون پر شخصی اختیار جمائے بلکہ عدالت کی راہ اختیار کرے۔

مصراورسوریہ کے سول قانون میں حوالہ دین کے متعلق درمیانی راہ اختیار کی گئے ہے جو کشخصی نظریہ اور مادی نظریہ کے بین بین ہے یوں سے بالکلیہ مادی مذہب میں نہیں ڈوبا،البتہ یہ ایک اور جہت سے فعلی طور پر لا طینی اور جرمنی نظریات سے آلودہ ہے۔ •

حفيه كنزديك حواله دين .....حواله كاتعريف حفيه كنزديك بيب:

هى نقل المطالبة من ذمه المدين الى ذمة الملتزم

مربون سے دوسر مختص کے ذمہ مطالبہ دین کی منتقلی کو حوالہ کہتے ہیں۔جب کہ حنفیہ کے علاوہ دوسر نے قتباء کے زویک حوالہ کی تعریف میہ:

انها عقد يقتضى نقل دين من ذمة الى ذمة 🕝

ایک شخص کے ذمہ سے دوسر سے شخص کے ذمہ دین منتقل کردینے کوحوالہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حنفیہ کے نزدیک حوالہ میں دین سے بری الذمہ ہونا موقت ہے،صاحبینؓ کے نزدیک جب محتال علیہ (ضامن) افلاس کا شکار ہوجائے تو محتال لیدیون سے دین کا مطالبہ کرسکتا ہے، یا محتال علیہ مرگیا تو بھی اصیل سے مطالبہ کیا جاسکتا ہے، اس طرح محتال علیہ انکار کرسے تو بھی مدیون سے مطالبہ کرسکت ہے۔

جب کہ حنفیہ کے علاوہ دوسر نے فقہاء کے نزدیک محیل (مدیون) حوالہ کے بعد بری الذمہ ہوجاتا ہے، ہاں البت اگر دھوکا دہی کاراستہ اختیار کیا گیا ہومثلاً مفلس شخص کومختال علیہ (ہنمامن) بنایا گیا تو محیل بری الذمہ نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں مالکیہ کے نزدیک مختال لہمجیل پر

●الوسيط للسنهوري ص ٨٢. القدير مع العناية ٣٣٣/٥، الدر المختار ١٠٠٣مجمع الضمانات ص ٢٨٢. الشرح الكبير للدردير ٢٨١. مغنى المحتاج ١٩٣/٢، المغنى ٥٢٨/٨.

حنفیہ کے نزدیک حوالدا ہے بوقول سے منعقد ہوتا ہے۔ یعنی محیل (مدیون) کی طرف سے ایجاب ہوگا اور محتال علیہ اور محتال لدگی طرف سے قبول ہوگا، یعنی محیل اور محتال علیہ کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے چنا نچے محیل کی رضامندی تو مطلوب ہے چونکہ صاحب مروت لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کا دین کوئی دوسر آخص اداکر ہے ، محال (دائن) کی رضامندی اس لئے ضروری ہے کہ اس کے سواکوئی جارہ کا رضامندی اس کے خدمہ میں ثابت شدہ ہے اور حوالہ ہے اس کے ذمہ میں ثابت شدہ ہے اور حوالہ ہے اس کے ذمہ سے منتقل کردیا گیا ہے جب کہ ذہب میں دان گئی اور ٹال مٹول کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں اس لئے مختال کی رضامندی ضروری ہے ، ورنہ اسے ضرر لاحق ہوگا۔

رہی بات مختال ملیے کی رضامندی کی سووہ اس لیے ضروری ہے چونکہ اسے قرضہ لازم ہواہے جب کیلا زم بغیرالتزام کے نہیں ہوتا اوراس کامدیون ہوناصفت التزام کو تبدیل نہیں کرتا چونکہ مطالبہ دین میں لوگ مختلف صفات کے حال ہوتے ہیں سی شخص سے زمی سے مطالبہ کیا جاتا ہے اور کسی سے ختی سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔

حنا بلیہ اور طاہریہ ..... کہتے ہیں حوالہ میں صرف محیل کی رضہ مندی شرط ہے رہی بات متال اور محتال عایہ کی سوانہیں حوالہ قبول کرنا لازمی ہوتا ہے چونکہ حدیث نبوک کا بھی تقاضا ہے حدیث یہ ہے۔''غنی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم ہے کسی شخص کوسی مالدار کے پیچھے لگایا جائے تواسے آبول کر پیچھے لگایا جائے تواسے آبول کر لینا جائے ہے''ایک اور روایت میں ہے۔'' جب کسی مالدار کے ذمہ حوالہ دین کیا جائے تواسے قبول کر لینا جائے ہے''

مالکیہ اور شافعیہ کامشہور مذہب ..... یہ ہے کہ صحت حوالہ کے لئے محیل اور محال کی رضا مند کی شرط ہے چونکہ محیل کا ذمہ تو یہ ہے کہ وہ جب چاہے حق اداکرے اسے کسی معین جہت سے لازم نہیں ہوتا اور محال کا حق محیل کے ذمہ ہے اس کی رضا مند کی کے بغیر منتقل نہیں ہوتا چونکہ ادائیگی میں لوگوں کے ذمے محتلف ہوتے ہیں۔ شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک محال ملیہ کی رضا مند کی شرط نہیں۔ چونکہ محال علیہ حق ادائیگی میں لوگوں کے ذمیری وجہ یہ محل محق محیل کولازم ہوہ اپنے علاوہ کسی ادر کے ذریعہ بھی ادائے حق کر سکتا ہے اور حکم توصر ف قضہ کی کہ نزدیک کی رضا مند کی کا اختبار نہیں ، یہ ایسا ہی ہے جیسے دین کے قبضہ کے لئے کسی دوسر شے خص کو وکیل بناوہا جائے۔

خلاصہ .... مجل کی رضا مندی ہر قد ہب میں شرط ہے رہی بات محال اور محال علیہ کی رضا مندی کی سواس میں قدام ب کے درمیان اجتہادی اختلاف ہے۔

حوالہ کی دواقسام .....مجیل کے اعتبار سے حوالہ کی دونتمیں میں چنا نچیمجیل آئر دائن ( قرض دہندہ) ہوتو بیرحوالہ ق ہے اورا گرمجیل مدیون ہوتو بیرحوالہ دُین ہے۔

حواليه حق .....ايك دائن سے دوسر بدائن (قرض خواه) كى طرف حق كے نتقل كرنے كو حوالة حق كباجا تا ہے چنانچ جب ايك دائن كادوسر ب دائن سے تبادليہ بوادر بيتبادليہ مالى حق ميں موجود فعد ميں متعلق بوعين سے متعلق نه بوقو بيد حواليہ حق بوگا باس ميں دائن محيل ہے چونك وہ دوسر سے كو حواليد ين كرتا ہے يا يہ كہ اپناحق وصول كرلے۔

حوالہ وین ..... مدیون کا تبدیل کرنا یعنی مدیون کو مدیون سے بدل دینا،اس میں محیل مدیون ہوتا ہے، چونکہ بیادائیگی دین کے لئے حوالہ کرتا ہے بیصورت علیا ،ک اتفاق ہے شروع ہے اس کی دلیل سابقہ حدیث ہے۔

حوالہ مطلقہ ..... یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسر ہے کو حوالہ دین کرے اور دین کسی اورشخص پر جواور وہ حوالہ کواس دین کے ساتھ مقید نہ کرے جواس پر ہو پھرمحال ملیہ اسے قبول بھی کر لے مجلّہ کے آرٹیکل ۲۹ کا میں اس وافقتیار کیا گیا ہے، اور یوں کہا ہے۔'' حوالہ مطلقہ وہ ہے کہ جیسے اس شرط کے ساتھ مقید بیس کیا جاتا کہ محیل کے مال سے بیس دے گا جو مال کہ مقال نعلیہ کے پاس موجود ہوتا ہے۔

حوالہ مقیدہ ..... وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے وحوالہ کرے تا کہ دوکسی اور شخص ہے دین دصول کرے اور دواسے مقید کردے کہ وہ دین وہی ہوگا جواس کے ذمہ ہے بجلہ کے آرٹکل ۱۷۷ میں بوں بیان کیا گیا ہے کہ حوالہ مقیدہ وہ ہے کہ جھے تم اس شرط سے مقید کروکہ تم محیل کے اس مال میں سے دوگے جو محال مایہ کے ذمہ میں ہے اور اس کے قبضہ میں ہے۔

باتفاق فقہا ،حوالہ مقیدہ مشروع ہےاور بیرحوالہ حق کو عظم من ہوتا ہے، چونکہ اس میں ایک انسان کسی دوسر کے خص کامدیون ہوتا ہے اور ایک اور خض کے لئے دائن ہوتا ہے یوں دائن اپنے مدیون پرحوالہ کرتا ہے تا کہ بیدائن جو کہ محال ہوتا ہے محیل کے دین کواپنے مدیون یعنی محتال علیہ سے قبضہ کرے بیوفت واحد میں حوالہ کرین بھی ہوتا ہے اور حوالہ حق بھی۔

رجی بات دوالہ مطلقہ کی سووہ فقط حوالہ ُؤین ہے، چونکہ اس میں مدیون ایک تیسر شے خص کے ذرمہ دائن کا حوالہ کرتا ہے۔اس میں مدیون تبدیل ہوجا تاہے اور دائن اپنی حالت رہے ہاتی رہتا ہے۔

حولية في جوحولية مقيره كي من مين بوتا باس كي مندرجه ذيل صورتين بين:

- (۱) مثلاً بائع نے مشتری ہے ثمن وصول کرنے میں، بائع نے ایک تیسر ٹے تفس کا قرضہ بھی دینا ہے وہ اپنے مقروض سے کہے میرے مشتری سے وہ ثمن قرضہ کے بدلہ میں وصول کر اوجواس نے مجھے دینے ہیں۔ یوں اپنے حق کوقرض خواہ کے حوالہ کرد ہے۔
  - (۲)، مرتبن اپنے قرض خواہ سے کئے کہتم میرے راہن سے قرضہ لےاوجومیں نے اس سے وصول کرنا ہے۔
    - (m) عورت قرض خواہ ہے کہ کہ میرے خاوند ہے قرضہ لے او چونکہ اس نے میرامبر دینا ہے۔
- (4) ۔ موقو فدزمین وغیرہ سے حاصل ہونے والی پیداوار کا حوالہ مثناً ایک شخص صاحب حق ہواس نے موقو فدزمین کے متولی سے پیداوار لینی ہووہ اپنے متروض سے کہے کہتم متولی وقف ہے حق وصول کرلو۔
- (۵) حوالی نئیمت لین نئیمت کا حصددارا پے قرض خواہ ہے کہ کہتم امام سے اپنا قرضہ وصول کرو چونکہ امام نے مال نغیمت سے مجھے حصد دینا ہے وہ تم لے اور ان تمام مثالول میں دائن جدید دائن اصلی کے قائم مقام ہوگا اور دائن اصلی بائع ہے یا مرتبن ہے یا ہوی ہے یا موقو فہ زمین کی پیداوار کا مستحق ہے یا مال نغیمت کا حصد دار ہے۔

ندکورہ بالا اجمال اورحوالد کی دوسری اقسام کی تفصیل فقد اسلامی کی کتب میں دیکھی جاسکتی ہیں کتب نقدحوالد کی مباحث ہے جھرپور ہیں۔
(۱) .....ترکہ کا اعتبار قرضہ چکانے کے بعد ہوتا ہے ....سعودیہ اور مصرکے قانون آرٹیل ۸۷۵،۸۳۱ میں ترکد کے حوالے ہے بیشق شامل قانون کی گئی ہے کہ متوفی کا ترکہ وہ ہے جوتمامتر دیون (قرضہ جات) ہے پاک ہو،ورٹا بکوتر کتھی منتقل ہوتا ہے جب جملہ قرضہ جات کو چکا دیا گیا ہو۔ یہ بیشق فقد اسلامی کے احکام ہے ماخوذ ہے۔ یہ بالفاظ دیگر متوفی کے ترکہ سے پہلے قرضہ اداکیا جائے گا پھر

<sup>🗨</sup> معوديكا قانون احوال تخصيه ورنظامه وارثى آرنيكل ٣٠٨،٢٦٠ الوسيط للسنهوري ص ٢٢ مصادر الحق ٨٤/٥.

ال قاعده كي اصل آيات ميراث بين جو جارمقامات مين آئي بين:

ا .... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْمِى بِهَاۤ أَوْدَيْنِ ... الناء ٢٠٠٠

(ترکه در ٹاء کونتقل ہوگا) گا گئی وصیت یا قرضہ کے بعد۔

٢ ..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنِ ....الناء ١٢/٨

٣ .....قِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَاۤ أَوْدَيْنِ ....الناء ١٢/٨

٣ .....مِنُ بَعُنِ وَصِيَّةٍ يُوطى بِهَا آوُدَيْنِ ....النا، ١٢/٨

لیعنی مشحقین کے درمیان میراث کی تقسیم اسی نظام کے مطابق ہوگی جوقر آن کریم نے وضع کی ہے، یعنی تر کہ کے ساتھ متعلق دیون اور مشروع وصیتوں کے بعد تر کہ در ثاء کے درمیان تقسیم ہوگا۔

تركه كے ساتھ متعلقة حقوق ..... و وحقوق جوتركة كے ساتھ متعلق ہوتے ہيں فقهاء نے درج ذيل اسلوب ميں انہيں ترتيب ديا ہے۔

(۱)....فضول خرچی اور کنجوی سے بیچتے ہوئے جہینے و کافین کے جملہ اخراجات۔

(۲)....ر کہ کے جمیع مال سے قرضہ جات کی ادائیگی۔

(٣)....موت ہے بل کی گئی مشرع دصیتیں جو تہائی تر کہ سے نافذ العمل ہوں گ۔

(٧) ..... بقيه مال كوان ورثاء مين تقسيم كرنا جوقر آن وسنت اوراجها عامت سے ثابت ہيں۔

۔ سعودیہ کے شخصی احوال کے قانون میں اس ترتیب سے عدول کیا گیا ہے اور اس قانون میں وہ ترتیب اختیار کی گئی ہے جوامام احمد بن حنبل رحمة الله علیہ اور خلام ریہ کی مختار ہے جبیبا کہ آرٹیکل ۲۲۲ میں ہے۔

(۱)..... ترکه کی ترتیب حسب ذیل ہوگی۔

(الف) .....تر کہ سے اتنا مال لیا جائے گا جو تجمیز وتکفین کے لئے کا فی ہوادرموت کی وجہ سے جن لوگوں کا خرچہ تا فن لازم ہوا ہو۔ یہ مقدارمشروع ہو۔

(ب) ....میت کے جملة رضه جات ترکه سے اداکئے جاکیں گے۔

(ج).....وصيت واجبهـ

(د).....وصيت اختيارييه

(ھ)....میراث کے حقوق اس قانون میں مقررشدہ ترتیب کے مطابق۔

(٢) ..... جبورة موجود في مول توتر كمندرجد ذيل ترتيب سيديا جائ كار

(الف) .....ميت نے كسى غير يرنىب كااقر اركيا ہوااس كااتحقاق \_

(ب) ....میت نے جووصیت کی ہواوروہ اس حدے زا کد ہوجس میں وصیت نافذ ہوتی ہے۔

(۳).....اگرتر کہ کے ان مذکورہ بالامصارف میں ہے کوئی بھی نہ پایا گیایاان ہے تر کہ باقی چے رہاتو تر کہ سرکاری خزانہ میں جمع کردیا جائے گا،سعودیہ کے خصی احوال کیمتعلق جوقانونی شق اختیار کی گئی ہے وہ احکام شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے،ور ثہ کی تعیین اوران کے قصص

تر کہ کب ور ثاء کو منتقل ہوتا ہے؟ ..... کیا ہوت و فات تر کہ ور ٹا ، کو منتقل ہوتا ہے یا قرضہ جات کی ادائیگی تک میت کی ملکیت میں رہتا ہے؟

سول قانون میں اس فقہی اسلامی وصول کو اختیار کیا گیا ہے کہ تر کہ کے اموال مورث کے مرتے ہی ورثا ، کونتقل ہوجاتے ہیں جب کہ تر کہ کے ساتھ قرض خوابوں کے حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ یوں بیاموال حق مینی کے طور پر نتقل ہوتے ہیں بیاصول حق رہن کے زیادہ قریب ہے، کیکن رہن کا سرچشمہ قون ہے بیشا فعیہ کا ند ہب ہے۔

انقال ترکہ کے وقت کی حد بندی کے موضوع کے متعلق فقیا ، کی تین آ راء میں۔

مالکید کی رائے .....موت کے بعداموال تر کہ میت کی ملک میں رہتے ہیں یہاں تک کہ قرضہ جات چکا دیے جا ئیں۔خواہ قرضہ تر کہ کومتنغرق ہویانہ ہوچونکہ فریان ہاری تعالیٰ ہے:

مِنُ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوْمِيْ بِهَاۤ أَوۡدَيْنِ ....الله ١٠٣٠

کی گی وصیت اور قرضہ کے بعد میں اموال کی بڑھوتری یعنی تر کہ کے اموال کَ نماء مثناُ جانوروں کے بیچے وغیرہ جو پیداشدہ جوں وہ بھی اسی اصول کے مطابق میت کی ملکیت ہوں گے، جس طرح تر کہ کے اموال اوراشیا ، کے اخرابات جو حفاظت، نگر انی کی صورت میں آئیں، نقل وحمل اور کھانے پینے کے اخراجات تر کہ سے ہوں گے۔

شافعید کی رائے ۔ شافعید کی رائ اور حنابلہ کی مشہور رائ یہ ہے کہ ورث کے مرتے ہی فوراَتر کہ ورث کی ملک میں منتقل ہوجا تا ہے،اس کے باوجود قرضہ جات تر کہ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں جس طرح قرضہ بن کے ساتھ متعلق ہوتا ہے،خواہ قرضہ تر کہ کو متعزق ہویا نہ ہو،امواں تر کہ کی پیداواراورنما ، کا تھم بھی اس اصول پر ہوگا یعنی نما ،ورثہ کی ملک ہوگا ، جوافراجات آئیں گے وہورثہ پر ہوں گے،چونکہ حدیث میں ہے۔'' جو خص مال چھوڑے گایا کوئی جسوڑے گاوہ اس کے ورثہ کے لئے ہوگا۔

حنفیہ کی رائے ۔ دیکھ جائ کا کہ قر ضرمتغرق ہے یاغیر متغرق چنا نجا آرقر ضداموال تر کہ کا ستغراق (احاطہ) کئے ہوتو اموال تر کہ میت کی ملکیت میں رہیں گ اور ور نڈ کی ملکیت میں منتقل نہیں ہول گے اورا آرقر ضہ غیر مستغرق ہوتو اس بارے میں راجح رائے یہ ہے کہ اموال تر کہ ورٹا ، کی ملکیت میں منتقل ہوجا کیں گے بعنی مورث کے مرتے ہی منتقل ہوجا کیں گے لیکن قرضہ ان اموال کے ساتھ متعلق ہوگا۔

حنفید کے ندہب کا پہلاا حمال مالکید کے ندہب کے موافق ہے اور دوسرااحمال حنابلدارشا فعید کے نداہب کے موافق ہے۔

اموال داشیائے ترکہ میں قرضہ چکانے سے قبل ورٹا ، کا تصرف سول قانون کی روسے جائز ہے لیکن تصرف قرض خواہوں کے حقوق کے مرہون منت ہے، چنانچ کسی دوسر شخص کے قبضہ میں جو چیز ہوتو قرض خواہ اس کے حصول میں تگ ودو کر سکتے تیں، مناسب سے ہے کہ مورث کے نام کے ساتھ جملہ ورثاء کے ناموں کی فہرست مرتب کرلی جائے اور پھر قانون کے مطابق ترکہ کی تقسیم ہو۔

ورثاء كاتصرف .... تركه من ورثاء ك تصرف كم تعنق فقبا وكافتلف آراء مين \_

الفقه الاسلامی وادلته ... جلدیاز دہم ....... انظریات الفقهیة وشرعیه حنفیه، شافعیه اور مالکیه کیتے میں کرتر کہ کے اموال جن کے ساتھ قرضہ جات بھی متعلق ہوں ان میں ورث کا تصرف باطل ہے، مالکیه کی

ایک اور رائے بھی ہے کہ جب قرض خواہوں کا نقصان نہ ہور ہا ہوتو ورثۂ کا تصرف جائز ہے۔

ھٹا بلہ کہتے ہیں:قرضہ چکانے سے پہلے ورثا وکا تر کہ میں تصرف کرنا جائز ہے،البتہ قرضہ چکانالازمی ہوگا چنانچہا گرورثاء نے قرضہادا کردیا تو تصرف نافذ العمل ہوگا درنہ فنخ ہوگا۔

فقہ اسلامی سے ماخو ذبعض احکام کا بیان .....سوریداورمصر کے سول اومیں فقہ اسلامی سے بہت سارے احکام لئے گئے ہیں اوراس میں سی خاص مذہب کی تخصیص نہیں کی تنی، یدا یک اچھا طریقہ ہے، چونکہ غیر اسلامی فقہ کو لینے سے بہتر اور افضل ہے کہ کسی بھی اسلامی فتہ کو اختیار کیا جائے۔ میں اس ختمن میں کچھا حکام ذکر کروں گا۔

(اول) عقد بیچ میں ..... نظام ہائے عقد بیچ میں بہت سارے ایسے احکام وارد ہوئے ہیں سول قانون سازی میں فقد اسلامی سے ماخوذ میں ۔ان میں سے کچھ یہ میں۔

ا۔ احکام مجلس عقد .... آرٹیل ۹۵ کامتن کچھ یوں ہے:

ا... ، جبمجلس عقد میں ایجاب صادر ہواور قبول کی کوئی مدے مقرر نہ ہوتو ایجاب کرنے والا اپنے ایجاب سے نکل جاتا ہے جب کہ فور کی طور پر قبول کا صدور نہ ہوا ہو ، ای طرح جب ٹیلی فون کے ذریعہ ایک شخص دوسر ہے خص سے ایجاب کرے۔

۲.....اس کے ساتھ ہی مقدتهام ہموجا تا ہے اگر چدو سری طرف سے فوراً قبول صادر نہ ہو، بشرطیکدا بیجاب وقبول کے درمیانی وقفہ میں کوئی ایسافغل سرز دنہ ہوا ہوا بیجاب کرنے والے کے ایجاب سے عدول پر دلالت کرتا ہو۔اورقبول بھی مجلس برخاست ہونے سے پہلے صادر ہوا ہو۔

بیدوفعہ مجلس عقد سے متعلقہ احکام پرولالت کرتی ہے .....یعنی قبول سے پہلے پہلے موجب اپنے ایجاب سے رجوع کرسکتا ہے بفورا قبول شرط نہیں ، بلکہ جب تک مجلس قائم رہے قبول کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جوایجاب سے اعراض پر دلالت کرتی ہو، یا دکام عقد طے کرنے کے دوالے سے حنی ندہب کے موافق میں۔

ڈ اکٹرسنبوری کہتے ہیں۔۔۔۔۔اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وصول شریعت اسلامیہ سے ماخوذ ہے اور یہ ایک معقول عملی اصول ہے، فوراً قبولیت کولازی قرار نہیں، یا گیا بلکہ قبولیت میں معقول تاخیر جائز ہے جو متعاقدین کوعقد ہے مشغول نہ کر ہے، اوراس دوران موجب اپنے ایجاب پر برقر اررہے گائے جس عقد کے قوانداسلامیہ کی ہماری نظر میں یہ بہترین تنسیر ہے۔ ●

#### ۲ - بن میند :

نی بالصفت یا نی مدینہ سول قانون نے کی بالصفہ و جائز قرار دیا ہے بشر طیکہ جب خرید کردہ ساہان کے اساس اوصاف بیان کر دیئے جائیں۔ نعد ۳۸۷ میں یوں وضاحت ں گن ہے '

واجب بحكوشة أل وَنْ وَهُم جواورهم وَفَى وَقِهم وَفَى وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا كيا هي جواوراس بيان ستة في وَلَمُمَل تعارف بوجائ وفعد ٣٨٠٨ مين وضاحت بَ كينمونه ك طور برئي (ليني في نموذج) جائز ہے۔" بشرطيكه جب فيع نمونه ك معابق بوء

الوسيط للسهورى ص ۲۱۵.

عقد کے وقت خرید کردہ سامان کود کھے لینے ہے معرفت حاصل ہوجاتی ہے یا بطورنمونہ کے کچھسامان دیکھے لیایاس کے اوراساس اوصاف بیان کردیئے، بیج بالصفہ کوحننیہ، مالکیہ ،شافعیہ، ظاہر بیزیدریہ،امامیہ اورا یک قول میں اباضیہ نے جائز قرار دیاہے۔

مجلّہ کے دفعہ ۳۲۰میں ہے۔'' جو شخص کس چیز کی خریداری کاطالب ہو جب کہ اس نے وہ چیز نددیکھی ہوتو اسے وہ چیز دیکھنے تک خیار حاصل ہوگا، چنانچہ جب اسے دیکھے لےاسے قبول اور فنخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ ای خیار کوخیار رؤیت کہا جاتا ہے۔

دفعہ ۳۲ میں ہےو داشیاء جونمونہ کے طور پر دکھلا کرفر وخت کی جاتی میں ان کی نتا میں صرف نمونہ کا دکھیے لینا کافی ہوتا ہے۔

ہمارے فقہا، کے نزدیک خرید کردہ سمان کودیکھنے کے بعد مشتری کوخیار وصف ملے گا، جا ہے تو بیچ کونافذ کردہ جیاہے، رد کردے، برابر ہم صفت کے موافق : ویا نہ ہو، بدرائے قانون کے ساتھ منق نہیں ہے، مالئیہ کہتے ہیں : جب خرید کردہ سامان صفت کے مطابل ہوتو عقارلازم ہوجائے گا، بدرائے قانون کے ساتھ منق ہے، لیکن قانون اس نا گواروشش کے باوجودشر بعت میں مقرر خیار روئیت اور قانون کے عام اصول کے درمیان تو فیق جو جاتی ہے، فیتہ خلی ہو گا کہ بدرائے تھا تھا کہ کہ وصف پراکتف کرنے کے خلاف ہے، اس طرح جب مشتری کو میٹ کا ملم : وتو اس کے حق کو ساقط کرنے میں بھی فید خنی خاف ہے۔

سل میں کے بلاک ہوئے کا نتیجہ سینے کے بلاک ہونے ہائی۔ بازک ہون ہے نتیجہ بائی ورداشت کرنا پڑے وجب کسی اجنبی کی وجہ سے بیٹی بلاک ہواور ہائع کا اس میں ہ تھونہ ہور پر ضائع ہوتو مشتری فنٹی بچے ہواور ہائع کا اس میں ہتھونہ ہور پر ضائع ہوتو مشتری فنٹی بچے کا مطالبہ کرسکتا ہے ، سول تا نون کے وقعہ دی ۲۰۹۰ میں اس کی وضاحت میں ٹنی ہے۔

د فعد 3 م سمیں ہے :جب مینی سپر دگ سے پہنے کی ایسے سب کی وجہ سے بلاک : ، جائے کہ بد کت میں ہوئی او کہ واقی باتھ فنٹح :وجائے گی ہشتہ کی اپنے روپ واپنی کے سے ابہتہ اً رہیتے ہے ، کی کی وجہ سے ہشتہ کی کے کی مذر کی : ، ، پر ہدک :وقو کپٹر شن واپس نہیں لے سکتال

وفعہ ۲۰۱۳ میں وضاحت ہے 'اگر خرید کروہ سامان کی قیت کی آفت کے بیش آٹ کی وجہت کم ہوجائے اور کی سپر وگی ہے پہلے آئے تواکر نقص زیادہ ہو( لیمنی کی زیادہ ہو ) تومشتری فٹنے فائی کامطالبہ رسکنا ہے اور شن کی کے ساتھ بیٹی وہ فی بھی رکھسکتا ہے۔

یہ جملہ ادکام فقد اسلامی سے وہ فوہ میں بفقہا وہ نفیا کے فرد کیک جب خرید کردہ ساون کل جدک دوجائے یا جنس بازک دوجائے اور بالگ نے ساون مشتری کے میر دندگیا دوقر بائع جو کہ مدیون بن گیا ہے وہ ساون کے ضافع دوگ وہائے کا ضامت دوگا ، جدک قلی کی صورت میں انتے گئے جوجائے گیا اور جزوی طور پر بازک مونے کی صورت میں اس کے بقتر رفتے بھی فشخ دوگ میجائے کے دوم مدلید کے دفعہ ۲۹۳ میں ہے بخرید کردہ سامان پر مشتری کے قبضہ سے پہلے جب ساوان شائع ہوجائے وہ دبائع کے مال سے ضائع ہواہ مشتری کیا اس کا کہتے اوال شیمی ہوگا۔

جب بیاصول مقد نیٹے میں مقرر کے مقداب رہ میں بھی مقرر ہے کہ بلائت کا مقیصہ یون کو بھٹنا پر کے لائی منافع جات کا جارہ میں موجر کو اورا نمال کے اجارہ میں موجر کو اورا نمال کے اجارہ میں اجبر (مزدور) کو فقد اسلامی نے انجام کے ملک کا تھریا ہے جو کہ ماہ بن قوانین کے ہال معروف ہے۔
مہی جب ملی میں بالکے کا حق سے سول تا نوان بائع کے لئے جائز قرار دیتا ہے کہ سامان کی سپر دگی کی مدت پوری ہونے پر بالگ سامان کو رہے۔ شدہ کی گئی ہے۔ کہ سامان کو رہے میں وضاحت کی گئی ہے۔ کہ سامان کو رہے میں وضاحت کی گئی ہے۔ کہ

بائع کوحی طبس دینا فقدا سلامی کا طےشدہ اصول ہے، چنانچہ حنفیہ کہتے ہیں : بائع کومیع روک لینے کاحق حاصل ہے کہ جب تک ثمن معجل وصول نہ کرے رو کے رکھے، برابر ہےخواد کل ثمن معجّل ہوں یا بعض ثمن ،اگر مشتری نے ربن رکھایا کفیل دیا تو بھی حق عبس ساقط نہیں ہوگا۔

مجلّہ کے دفعہ ۲۵۸ میں جس مبیع کے بارے میں ذکر کیا ہے، نیز دفعہ ۲۵۸ میں وضاحت کی گئی ہے کہ۔'' وہ بیع جس میں ثمن کی ادائیگی نفقد کی ہوئی جس موت کا حق حاصل ہے یہاں تک کہ شتری سے بورے ثمن وصول کرلے۔

3: نابالغ کی زمین کی بیع میں دھوکا ..... و چھن جس کی اہلیت کامل نہ ہویا تو بحیبن کی وجہ سے یا پاگل پن کی وجہ سے جب ان کی زمین کی ہیچ غبن فاحش پرمشمل ہو جو پانچویں حصہ تک پہنچتا ہو تو بائع کے لئے جائز ہے کہ چارخس تک تمن مثل کا مطالبہ کرے۔اس کی وضاحت دفعہ ۳۹۳ میں یوں ہے۔

(۱).....جب کسی ایسی زمین کی نیچ کی گئی جوکسی ایشے خفس کی ملکیت ہوجس کی ابلیت کامل نہ ہواور بیچ میں غیری فاحش ہوجوشس سے زائد ہوتو بائع چاراخماس تک ثمن مثل کوکمل کرنے کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

(۲) جب نبین خمس نے زائد ہوتوائ تقدیر پر واجب ہے کہ زمین کی قیمت لگائی جائے اور بوقت بھے قیمت کا عتبار کیا جائے۔ میر حکم فقد اسلامی سے ماخوذ ہے، • غبن فاحش کی وجہ سے حنفیہ نے بھے فنخ کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اور بیان احوال میں ہوتا ہے۔" حقوق یتامیٰ"وقف اور بیت المال۔

غین فاحش اورغین یسیر میں ف<sub>ر</sub>ق ہیہ ہے کہ وہ غین جوتا جرول کی قیمت میں داخل ہووہ غین یسیر ہےاور جوتا جرول کی قیمت میں داخل نہ ہو وہ غین فاحش ہے۔ **€** 

مجلّه کے دفعہ ۱۱۵ میں غبن فاحش کا تخمینہ حسب ذیل ہے، بیمتا خرین فقہاءاحناف کی رائے ہے۔'' سامان تجارت میں غبن فاحش کا تخمینہ نصف عشر (۵%) ہے، حیوانات میں عشر (۱۰%) ہے،اورز مین میں ٹمس (% ۲۰) یااس سے زائد ہے۔ غبن فاحش کا قانون میں تخمینہ لگانافقہی طور پرممنوع نہیں، حفیہ میں سے نصر بن یجیٰ کی بیرائے ہے۔''ٹ

الم بخفی عیوب کا صال ، تعرض واستحقاق کا صال ..... پرانا عیب جوساه ان میں پایاج ئے۔ (جوبائع کے پاس کا ہو) تواس کا الزام بائع پر عائد ہوگا چونکہ سامان ہر طرح کے عیب سے پاک ہونے کا مقتضی ہا اور غیر کے حقوق متعلق ہونے سے بھی پاک ہونے کا مقتضی ہے۔ اس میں شرط کی ضرورت نہیں چونکہ عیب ایسا ضرر ہے جس کا تقاضہ عقد نہیں کرتا اور ضرر کا دفیعہ کیا جائے گا چونکہ حدیث پاک میں ہے۔" لاضور ولا ضورار' دوسری وجہ بیھی ہے کہ بچے میں میچ کو ہرطرح کے علاقہ اور عیب سے پاک ہونا فرض کیا گیا ہے۔

جب بیٹی میں کوئی عیب پایا جائے تو عقد فننج کرنا جائزہ مشتری کودو چیزوں میں اختیار حاصل ہوگا جائے بیج فننج کردے اور سامان واپس لوٹا دے چاہے تو کل ثمن کے بدلہ میں میٹی کور کھ لے، اس کے اختیار میں پنیس کہ بائع کی رضامندی کے بغیر ثمن میں پچھکی کردے۔ جب میج میں بائع کے علاوہ کسی اور شخص کا استحقاق طاہر ہو جائے تو بیچ مستحق کی اجازت پرموقوف ہوگی۔ اگر مستحق نے اجازت دے دی تو مبیع مشتری کے پاس رہے گی اور مستحق بائع سے اپنے حصہ کے ثمن لے لے۔ اگر مستحق نے اجازت نددی تو سابق بیج فنج ہو جائے گی۔ اور الزام بائع پر

<sup>·</sup> الوسيط للسنهوري ص ٢م. البدائع ٢/٠٠. البدائع ٣٠/١.

سول قانون نے ضان عیوب خفیہ کے احکام فقہ اسلامی سے حاصل کئے ہیں۔ جیسے ضان تعرض اور استحقاق کے احکام قانون میں فقہ اسلامی سے حاصل کئے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ان قانونی اصولوں کی رعایت بھی ہے جو وقت استحقاق مینیج کی قیمت سے حاصل ہونے والے فوائدکو جائز قر اردیتے ہیں اور استحقاق کی وجہ سے جو خسارہ ہوا ہے اس کے بدلہ میں مشتری کے لئے معاوضہ واجب ہے۔

دفعہ ۱۹،۸۱۵ مین خفیه عیوب کی وضاحت، دفعه ۷۰،۸۱۸ میں ضان تعرض اور استحقاق کی وضاحت ہے، دفعہ ۱۵م میں ہے:

جب خرید کردہ سامان کی سپردگی کے وقت سامان میں وہ صفات کامل طور پرموجود نہ ہوں جن کی موجودگی کی مشتری نے شرط لگائی ہوتو اس صورت میں عائد ہونے والے صفان کا پابند بائع ہوگا ، یا مبیع میں کوئی ایساعیب ہوجس سے مبیع کی قیمت میں کمی ہوتی ہو، یا مبیع سے مقصود منافع میں کمی واقع ہوتی ہو، یا مبیع کی ذات میں عیب ظاہر یا جس غرض کے لیے مبیع مقرر ہواس غرض میں عیب آتا ہوتو بائع اس عیب کا ضامن ہوگا اگر جدا سے اس عیب کاعلم نہ ہو۔

(۲) .....اس کے باوجودوہ عیوب جن کا بوقت تج مشتری کو علم ہوبائع ان کا ضامن نہیں ہوگا یا عیب ایسا ہوکہ اگر مشتری معمول کی چھان بین کرتا تو اسے معلوم ہوجا تا تو اس عیب کا بھی بائع ضامن نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ مشتری گواہوں سے ثابت کردے کہ بائع نے اس عیب سے پاک ہونے کی تاکید کی تھی یابی ثابت کرے کہ بائع نے جان ہو جھ کردھوکا دہی کے لئے بیعیب چھیایا ہے۔

مجلّہ کے دفعہ ۳۵۵ ۳۵۱ یں'' خیارعیب'' کے عنوان کے تحت عیوب خفیہ کے ضمان کے احکام میں وضاحت کی ہے۔ چنانچہ دفعہ ۳۳۲ مطلق کا ۳۳۲ میں ہے۔'' مطلق بیچ کا تقاضا ہے کہ میچ عیوب سے پاک ہو یعنی عیوب سے برأت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ نے مطلق کا تقاضا ہے کہ میچ ہرطرح کے عیوب سے پاک ہو۔

دفعہ ۳۳۷ میں ہے۔'' جو چیز بیچ مطلق کے تحت فروخت کی گئی جب اس میں پراناعیب ظاہر ہوجائے تو مشتری کواختیار ہے اگر چاہے تو بیچ رد کردے چاہے تو مقررہ ثمن کے بدلہ میں میچ قبول کرے، اسے بیاختیار نہیں کہ میچ کوروک لے اور نقصان عیب لے لے، اسے اصطلاح میں خیار عیب کہاجا تاہے۔

د فعہ ۷۰ میں وضاحت ہے کہ بائع مشتری کے لئے عدم تعرض کا مبیع سے انتفاع کرنے کل مبیع سے بعض سے ضامن ہوگا برابر ہے کہ تعرض اس کے اپنے فعل سے ہویا کسی اجنبی کے فعل سے ، ضان کا الزام بائع پر ہوگا ، اگر چہ اجنبی نے بیعے کے بعد اپناحق ثابت کر دیا جب بید قق بنکع کی طرف سے اس کے پاس لوٹ آئے۔

دفعہ ۴۰۸ میں دوطرح کے التزامات کی وضاحت ہے۔

(اول) ....مشتری کی طرف سے التزام دفاع جومشتری اورغیر کے درمیان قائم دعویٰ کے متعلق ہو۔

(دوم) .... جب انتحقاق سے بچناممکن نہ ہواس وقت مشتر کی کے معاوضہ کا دفاع اور اس کا التزام۔ التزام صان ، التزام عمل ہے، دراصل جب تک تنفیذ عینی ممکن ہوگی تو اس کی تنفید واجب ہوگ ۔ جب تنفیذ عینی ممکن نہ ہوتو پھر بائع کے سامنے سوائے تنفیذ بطریقۂ معاوضہ کے اور کوئی راستے نہیں رہتا۔

(دوم)عقد ایجار کے بارے میں ....سول قانون سازی میں اجارہ کی بعض انواع کے متعلق فقد اسلامی سے اقتباسات لئے گئے ہیں۔ اس طرح بعض منافع جات کے اجارہ کے احکام بھی فقد اسلامی سے لئے گئے ہیں۔ چندمندرجہ ذیل ہیں۔

یہ ایسے احکام بیں جو فقہ اسلامی میں مقرر ہیں، مجلّہ میں ان میں سے بعض احکام کی وضاحت کردگ گئی ہے، چنانچہ دفعہ ۵۲۳ میں ہے۔'' جس شخص نے اجرت پرزمین کی اور اس نے لیعیین نہ کی کیا چیز زمین میں کاشت کردے گا اور عموم بھی ظاہر نہ کیا کہ جو جا ہے کاشت کرے تواس قتم کا جارہ فاسد ہوگا ئیکن فنخ سے پہلے تعیین کردی اور دوسرا ما قد بھی راضی رہا تو اجارہ سیجے ہوجائے گا۔

ہو یہاں تک کہ پیداوار تیار ہوجائے۔

دفعہ ۵۲۵ میں زرعی سیزن کے متعلق ہے۔ کہ'' جس شخص نے زمین اجرت پر لی اورعموم رکھا کہ جو جاہے گا کاشت کرے گا وہ سال بھر میں سر مااورگر ماکے لحاظ ہے جو جاہے کاشت کرے۔''

دفعہ ۵۲۱ میں ہے کہ تقدفتم ہونے کے بعد مستاجرز مین میں ہاقی رہےگا۔' پیداوار حاصل کر لینے سے پہلے جب اجارہ کی مدت پوری ہوجائے تو مستاجر پیداوار تیار ہونے تک زمین میں رہے اور اس عرصہ کی اجرت مثل دے گا۔'' یعنی مدت ختم ہوگی لیکن فصل تیار نہیں ہوئی تو تیار کی تک زمین مستاجر کے قبضہ میں رہے گی۔

۱:۱ناج کا ضائع ہوجانا ..... دفعہ ۵۸۳ میں دضاحت کی گئی ہے کفصل کے ضائع ہونے پراجرت میں کی کرنے کا مطالبہ دوا ہے۔ (۱) ... جب مستاجر نے زمین میں بچ بویا ہو پھر فصل کٹائی سے پہلے کسی آفت کی وجہ سے ساری کی ساری ضائع :وجائے تو مستاجر اجرت ساقط کرنے کامطالبہ کرسکتا ہے۔

- (٢) .. إِكْرَ يَجْفُصُلْ ضَا لَعَ مُولِيكُ نِ اس كَى وجه بِيزِينِ كَي اكثر پيداوار مين نقص آجائية ومتناجرا جرت كي كي كامطالبه كرسكتا ہے۔
  - (m) اگر ہونے والانتصان سال کے دوران کسی طرح پورا کیا جاسکتا ہوتو مت جراجرت کم کرنے کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔

آ مانی آفت کے بیش آنے کونظریۂ ضرورت کے تحت رکھا گیا ہے، چنانچے حفیہ کہتے ہیں: جب بن چکی کا پانی مہیں ہرے لئے منقطع جوجائے تواس عوصہ کی اجرت بھی ساقط ہوجائے گی۔ • چنانچے حدیث میں ہے:

مجھے بناؤ کہ القد تعالی نے تہمیں پھن سے روک ویا بھنائم میں ہے کوئی شخص اپنے بھن ٹی کا مال کس چیز کے برلہ میں لے گا۔ 🌑

سا:اجرت پر لی ہوئی زمین میں باغات لگانا۔ ۱۰۰س مسئلہ پردفعہ ۵۵۹ میں وضاحت کی گئی ہے جو کے فقد اسلامی ہے ماخوذ ہے۔ پیوضاحت پہلے پیرا گراف و مضمن ہے۔اس میں ہے کہ جب موجر کے اتفاق ہے زمین میں جوقعیم اور باغات و فیمرو کی اصلاحات کی جائیں گی ان کالزام موجر پر عائد ہوگا۔

دوسرے بیراً مراف میں ہے۔'' اگر اس طرح کی اسلاحات موجر کے اتفاق کے بغیر بنائی گئیں تو موجران کوختم کرنے کا متاجر سے مطالبہ کاحق رکھتا ہے، ازالہ سے زمین کا جونقصان ہوموجراس کا بھی مطالبہ کرسکتا۔''

یہ تھم بھی فقد آسلامی کا فتباس ہے چنانچے حفیہ نے لازم قرار دیاہے کہ جب اجارہ کی مدت پوری ہوجائے تو متاجر کو باغات اکھاڑنے اور

<sup>• . .</sup> و كيكي معنف كي تن ب نظرية الضمان ص ١٦٢ ، نظرية الضرورة الشرعية ص ٣٢٨ في اخرحه البخاري و مسلم عن انس (نيل الا وطار ٣٢٨ في)

'' اگر متاجر نے اجرت پرلی ہوئی زمین میں عمارت تعمیر کردی یاباغات لگادیئے تو اجارہ کی مدت پوری ہونے پر آجر کو اختیار ہے چاہ تو تعمیر اور باغات اکھاڑ دے چاہے تو معمیر اور باغات اکھاڑ دے چاہے زمین میں باقی رہنے دے اور ان کی قیمت دے خواہ زیادہ ہویا تھوڑ کی۔' دفعہ ۵۳۲ میں ضان ضرر کے بعد ہے۔'' اجارہ کی مدت کے دور ان مٹی اور گو برجوزمین میں جمع کیا ہوتو زمین کو ان دونوں چیزوں سے صاف کرنا متاجر کے ذمہ ہے۔''

۳۷: مزارعت: بیدادارے بجیرحصه پرزمین کا اجرامت بے جوبعض پیدادار کے بدله میں بو،مزارعت: پیدادار کے بجیرحصه پرزمین کا اجارہ ہے، فقد اسلام نئر، بیدفد مقررشدہ ہے، سول قانون کے دفعہ ۵۸۷۔ ۵۹۳ میں مزارعت کے احکام فقد اسلام سے ماخوذ ہیں۔ دفعہ ۵۸۷ میں ہے' زرعی زمین اور باغات کومزارعت پردینا جائز ہے اور بدله میں پیدادار کامعین حصہ لین بھی جائز ہے۔'

حنفیہ کہتے میں بلیل وکثیریدت کے لئے اراضی کوزراعت کے لئے اجرت پردینا جائز ہے چونکہ جب مدت معلوم ہوگی (مقرر ہوگی) تو اس میں حاصل ہو قے والامنا فع بھی معلوم ہوگا۔

۵: متاجر کی موت سے اجارہ کا خاتمہ ..... دفعہ ۵۶۸ میں ہے۔'' (۱) موجر کے مرنے سے اجارہ کا خاتمہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ستاجر کے مرنے سے اجارہ کا خاتمہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ستاجر کے مرنے سے ۔''

(۲) ۔۔۔۔۔اس کے باوجود جب متاجر مرجائے تو اس کے ورش عقد کے خاتمہ کا مطالبہ کرسکتے ہیں بشر طیکہ ورشہ بیٹابت کریں کہ متاجر کے مرنے کے مرنے کے بعد اجارہ کو برقر اررکھنا وشوار ہے یا اجارہ ورشد کی حدضرورت ہے آگے برٹھ جائے ، دفعہ اسم کا میں ہے۔ بیکہ متاجر کے مرنے کے بعد چھاہ یااس سے زائد مدت کے اندراندراجارہ کے خاتمے کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔

دفعہ ۵۲۹ میں ہے جب اجارہ متاجر کے ذاتی پیشہ ہے متعلق ہویا دوسر تے خصی اعتبارات ہے متعلق ہوتو متاجر کے مرنے پرور ثاءاور موجرا جارہ کے خاتمے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔

میقانونی وضاحت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ موجریا متاجر کے مرنے سے عقد اجارہ ختم نہیں ہوتا چونکہ حنفیہ کے علاوہ جمہور فقہاء کے نز دیک یہی مقرر ہے۔البتہ دفعہ کے متن میں متاجر کے مرنے کی صورت میں دو حالتوں کواس حکم ہے شکٹی کیا گیا ہے۔

- (۱)....عقدا جارہ کی ذمہ داریاں اس قدر بھاری ہوجا کیں کہ متاجر کے ورثاء کے وسائل ان ذمہ داریوں کو برداشت نہ کرسکتے ہوں یا اجارہ ورشہ کی ضرورت سے تجاوز کر جائے۔
- (۲) ۔۔۔ جب اجارہ کاتعلق متاجر کے ذاتی پیشہ ہے ہو جیسے طبیب، جراح وغیرہ، حنفیہ کے ہاں عاقدین میں سے کسی ایک کے مرفے پراجارہ ختم ہوجا تا ہے،ان دوصورتوں کوفقہ حنفی کے موافق لیاجا سکتا ہے۔

۲: عذر کی وجہ سے اجارہ کا خاتمہ ....سول قانون میں عذر کی وجہ سے ننخ اجارہ کے نظریہ کوفقہ اسلامی سے اخذ کر کے اپنایا گیا ہے بنانچہ دفعہ ۵۷۵ میں ہے۔

(۱) جب اجارہ کی مت مقرر ہوتو متعاقدین میں سے برایک کے لئے جائز ہے کدوہ اجارہ کی مت پوری ہونے سے پہلے اجارہ کے خاتمہ کا مطالبہ کرسکتا ہے جب عثمین حالات پر باقی رہنا دشوار

اللباب في شرح الكتاب للميداني ٩٠/٢.

الفقه الاسلامي وادلته ... جبلد ياز دبهم ....... ۴۹۲ ...... ۴۹۲ ...... انظريات الفقهمية وشرعيه

ہو۔ یا اجارہ مدت کے دوران مورد بلاکت ہوجائے۔

یثق متاجریاموجر کے خاص بغزر کی طرف اشارہ کرتی ہے،عذر کی وجہ سے اجارہ فنخ کرنے کامطالبہ دوشرائط سے جائز ہے۔

- (۱) ... به که اجاره کی مدت مقرر ہو،اگر اجاره کی مدت مقرر نه ہوتو ہرعاقد خاتمہ کا مطالبہ کرسکتا ہے۔
- (۲) یے جو بین مثلاً بیاری کی جو نفیذ عقد کو جانبین میں سے کسی ایک کے لئے د توار بنادیں مثلاً بیاری کی وجہ سے ا اللہ اللہ اللہ میں میں ایک میں ایک میں ایک کی جو بیان میں میں ایک سے کی ایک کے لئے د توار بنادیں مثلاً بیاری کی وجہ سے

مهميں يهيا معلوم ۽ وي و ب مدسيت اعذاري وجد ساجاره وٺ انرناجا از ترارويا ہے أمر چيد جار رسي ايران مواقع ہوا ہو۔ •

(۱) وقف کا اجبارہ ، ، ، ، سول قانون دفعہ ۵۹۵۔۱۰۱ میں اجارہ وقف کے احکام پروضاحت لی گئی ہے جو کہ فقہ اسلامی سے ماخوذ میں ، ان میں خاص بات وہ ہے جود فعہ ۵۹۸ میں ہے کہ 'غین فاحش سے وقف کا اجبارہ صحیح نہیں ہوتا ہاں البتہ جب تنبا موجر مستحق ہواور وقف میں تصرف کا اختیاراتی کو صل بوتو اس صورت میں غین فاحش کے ساتھ اجبارہ درست ہوگا۔''

مجلّہ کے وفعہ ۲۵۱ میں غین کی وجہ سے منخ کے اصول کے متعلق وضاحت ہے۔'' جب بیج میں غین فاحش ہواورغرر نہ ہوتو مغبون ( دھوکا کھانے والا ) بیج فنخ نہیں کرسکتا ، ہاں البتہ بیتیم کے مال میں غین ہوتو اس صورت میں بیچ صحیح نہیں ہوگی ، وقف کے مال اور بیت المال کا تکم بھی بیتیم کے مال جیسا ہے۔

(سوم) انتفاع ہے متعلقہ حقوق (حقوق ارتفاق) .....اس حق کو' حق ارتفاق ہے تعبیر کیاجا تا ہے۔ حق ارتفاق ہے مراد معین زمین (پلاٹ، عمارت) پر مقررہ نکیس ہے کہ وہ زمین کسی شخص کی عارضی ملکیت میں ہواور وہ شخص زمین کا اصل مالک نہ ہو، یہ ایک عینی حق ہے جو حق ملکیت ہے متفرع ہوتا ہے، حقوق ارتفاق € اپنے موضوع کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً ارتفاق حجری، ارتفاق مرور، ارتفاق صرف اور ارتفاق مطل وغیر با، ارتفاق (انتفاع) یا توطیعی ہوگای قانون کا مقرر کردہ ہوگا۔ جیسے حق شرب (پانی حاصل کرنے کاحق) فاضل پانی کی نکاسی کاحق اور حق مرور ( گزرنے کاحق) اور دورسے اپنی زمین تک پانی لے جانے کاحق یعنی حق مجری۔

سول قانون میں ارتفاق کے مختلف احکام فقداسلامی سے ماخوذ ہیں،ان میں سے اہم حق علو (بالا کی زمین کاحق) جق سفل (تحتانی زمین کاحق) اور مشتر کددیوار کاحق ہے۔

حق علواور حق سفل کے بارے میں دفعہ ۹۱۳ میں وضاحت ہے کہ او پروالی زمینوں سے پانی بہنے کا طبعی حق حاصل ہوگا، قانون بعض التزامات (پابندیاں) صاحب سفل اور صاحب علو پرحق ملکیت میں وارد قیودات کے شمن میں عائد کرتا ہے، دفعہ ۸۱۴ میں اس پر وضاحت کی گئی ہے۔

- (۱) ....عما حب مغل پرضروری ہے کہ وہ اعمال اور تر میمات لاز مہکو قائم کرے تا کہ علو کا سقوط نہ ہونے پائے۔
- (۲) ..... جب صاحب نفل (تحمّانی منزل والا) ضروری ترمیمات کے بندوبست کا انتظام نہ کر بے تو قاضی کے لئے جائز ہے کہ وہ حق سفل کوفر وخت کرنے کا تھم صد درکر ہے، قاضی فی الفور ترمیمات کے نفاذ کا بھی تھم وے سکتا ہے۔

دفعہ ۱۵ میں ہے کہ صاحب سفل تحانی عمارت کی تعمیر کا پابند ہے جب تحانی عمارت منہدم ہوجائے۔ بالائی منزل والابھی تحانی منزل

• .... تحفة الفقهاء ٢ - ١٣٣/٢ و ارتفاق كے لغوى معنى كسى چيز نے نفع اللها نا ، اصطلاح ميں اموال غير منقوله زمين مكان وغيره كے اليسے منافع كانام ب جوكس دوسر بے كے اموال غير منقوله بے متعلق ہوں۔

مدنی قانون کے تین معیارات پیچھے گز رچکے ہیں،ان کے علاوہ ایک اور معیار بھی ہے جودی جوار کے غیر معروف ضرر ہے متعلق ہے۔ اس میں جی علواور جی سفل شامل ہے جو دفعہ 224 میں بیان کیا گیا ہے جو یہ ہے۔

(۱) ..... ما لک پرضروری ہے کہ وہ اپنے حق کو استعمال میں اس طرح ندلائے جس سے پڑوی کی ملکیت کا نقصان ہو۔

(۲) .... پڑوی اپنے پڑوی پراس کی طرف ہے پہنچنے والے معروف ضرر ہے رجو گنہ کرے جس ہے اجتناب ناممکن ہو۔ بال پڑوی اس وقت مطالبہ کرسکتا ہے جب ضررمعروف حدکو تجاوز کر جائے۔اسے معروف حد کی رعایت پر مجبور کیا جسکتا ہے، یہ وضاحت نظریۂ تعسف کے مطابق ہے۔

مجلّہ میں غیرمعروف ضرر کے متعلق دفعہ ۱۱۹۸۔ ۱۲۱۲ میں وضاحت ہے اور دفعہ ۱۱۹۸ میں ہے۔ ہر و پیخص جیے جن تعلّی حصل ہووہ جو چاہے تعمیر کاحق رکھتا ہے اس کا پڑوی اسے منع نہیں کرسکتا جب تک فاحش قتم کا ضرر نہ ہوتا ہو۔ دفعہ ۱۱۹۹ میں ضرر فاحش کی تحدید یوں کی گئ ہے۔'' ہر وہ ضرر جوحوائج اصلیہ کے مانع ہولیتنی مقصودہ منفعت مثلاً رہائش وغیرہ کے مانع ہویا وہ ضرر ایسا ہو جوتعمیر پر براہ راست اثر انداز ہوجس کی وجہ سے تمارت منہدم ہو مکتی ہو۔

بیساری تفصیل فقد اسلامی کے اس قاعدہ کے مطابق ہے'' ضرر قابل زوال ہوتا ہے' مجلّہ میں دفعہ ۲۰ ۱ میں تصریح کی گئے ہے کہ:الیم جگہ کود کھنا جہاں عورتوں کی آ مدورفت رہتی ہو جیسے گھر کا صحن مطبخ کنواں (چشمہ) وغیرہ (ان کے دیکھنے کو) ضرر فاحش میں شار کیا گیا ہے، چنا نجیہ جب کوئی محف الیمی جگہ کی طرف کھڑ کی یا روشندان کھولتا ہے جس جگہ پڑوی کی عورتیں آتی جاتی ہوں تو کھڑ کی کے مالک کو بیضر رختم کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ چونکہ پڑوی محف درمیان میں کوئی الیمی رکاوٹ کھڑ کی کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے جونظر بینچنے میں رکاوٹ ہے،لیکن بالکلید کھڑ کی ہند کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے جونظر بینچنے میں رکاوٹ ہے،لیکن بالکلید کھڑ کی ہند کرنے پر مالک کو مجبور نہیں کیا جائے گا، جیسے ثبنیوں سے بنایا ہوا پر دہ جن کے بیج سے عورتوں کی آمد دورفت کی جگہ دکھائی دیتی ہے، بلکہ مالک کونظر ڈالنے سے روکا جائے گا اسے کھڑ کی الی جگہ دلوار بنادے، ہاں پر دہ لاک کے مشتی صاجت پیش آئے اس کے بقد رضر ورات کو اختیار کیا جاتا ہے۔'

چہارم: عقد ہبہ .....سول قانون کے دفعات ۴۵۲-۳۵۲ میں عقد ببہ کے موضوعی احکام فقد اسلامی سے ماخوذ ہیں، باتخصیص قدری پاشاکی '' کتاب الاحوال الشخصیة'' میں ان احکام کوبطور قانون ذکر کیا گیا ہے، کیکن قانون سازی میں جو ہرئ تعدیل کواپنایا گیا ہے اور اسے فقد اسلامی کے احکام پر داخل کیا ہے بایں طور کہ ببہ میں رجوع کرنے سے متعلق احکام کی وضاحت ہے جب کہ اس حق کوعذر مقبول کے ساتھ مقید کیا ہے پھرعذر مقبول پر اجنبی قوانین سے مثالیں لائی گئی ہیں۔ (دفعہ ۴۹س) اس سے عقد بہہ میں اور مضبوطی آتی ہے جسیا کہ جمہور فقہاء مالکیہ شافعیہ اور حنا بلہ جنہوں نے ہیکوعقد لازم قرار دیا ہے، ان کے زدیک بہہ میں رجوع کرنا جائز نہیں ہاں البتہ والدانی اولا دسے بہہ

طرز مبيد القانون مين صحت ببدك كئيركارى اوراصول سندكى شرط لكائي تى جدنانچد فعد ٢٥٦ مين تسريّ كيّ ك ب كد

- (۱). ... ببدسر کاری سنداورو نیقه کے ساتھ ہوگا ورنہ ببد باطل ہے۔
- (۲) ...منقولی اشیاء میں ببہ قبضہ ہے کمل ہوگا، اس صورت میں سرکاری اور اصولی سند کی نفر ورت نہیں۔ سرکاری سند کی شرط اس لئے لگائی گئی ہے تا کہ واہب موہو بہ شنے میں تصرف کرنے سے دست کش رہے۔ اسی طرح دنیہ ۵۸ میں ببہ کے دندہ کی صورت میں شرط لگائی گئی ہے کہ بہد کا دعدہ اس دفت قبل اعتبار ہوگا جب سرکاری سند اور سرٹیفیکٹ کے ساتھ دہو۔

لیکن ببدکا سرکاری بونا عام نظام سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی جزاء بطلان ہے۔ جب کہ قانون میں اختیاری جفید کو سرکا رکی وثیقہ کا بدل قرار دیا گیا ہے، چنانچہ دفعہ کے ۴۵ میں تقریح ہے۔ کہ' جب واہب اور اس کے ورثہ خود محقہ رہوکر ببدکی تحفیذ کا سامان سری جب کہ ببہ کسی وجہ سے باطل بوتو ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ ببہ کووالیس کریں۔' اس تقریح سے واضح ہوجا تا ہے کہ تنفیذ اختیاری واہب کی طرف سے ہوتی ہے باس سے وہی نتیجہ حقق ہو یا تا ہے جوسرکاری وثیقہ سے حقق ہوتا ہے۔ یہ تفصیل اس بات پر دلیل ہے کہ وائون نے بہہ کی ایک تم اور ایجاد کی ہے۔ جسے تنفیذ اختیاری کہاجا تا ہے۔ بلکہ اس کی تو زیادہ حمایت کی جارہی ہے، تحفیذ اختیاری محقولی اور غیر منقولی اشیاء کے بہہ کو البتہ قانون نے ملی زندگی میں اس کے پھیلاؤ کی وضاحت کی ہے کہ بیہ تھولی شے کا ببہ ہے جو قصنہ سے تمام ہوتا ہے۔

ای طرح قانون نے دفعہ ۳۵۶ کی رو سے سرکاری وثیقد کی شرط کو مشتنیٰ کیا ہے کہ بہدعقد معاوضہ کے پردوں کے مکمل ہوتا ہے یول سرکاری سندیاو ثیقہ کے بغیر بھی چھیے چھیائے بہت سیح ہے۔

جب كصورت ببديل فقبائ مسلمين كموقف مين دور جحانات پائ جاتے ميں۔

پہلار جمان ..... یہ مالیہ کا ند جب ہاور حنابلہ کاغیر مکیلی اورغیر موزونی اشیاء کے متعلق ہے۔ اس رجمان کی روسے ہبدجات میں رضامندی کے اصول پراکتفا کیا گیہ ہے، ابندا سرف موجوب لہ کے قبول کر لینے سے ببتی جمج ہوجائے گا اور ملکیت منتقل ہوجائے گی۔ ربی بات قبضہ کی سوقبضہ مالکیہ کے نزدیک تمام ببداور لزوم ببدے لئے شرط ہے، البندا اگر قبضہ نہ ہواتو ہبدلان منیں ہوگا اگر چیسے واقع ہو۔

ووسرار جحان ..... یہ نہ بہ حفیہ اور شافعیہ کا ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کامکیلی اور موزونی اشیاء کے بہہ کے متعلق ہے۔ اس مذہب میں محض باہمی رضا مندی سے بہہ پر کوئی شرق اثر مرتب نہیں ہوتا اگر چہ بہہ ایجاب وقبول سے کممل ہوجا تا ہے ، لیکن بغیر قبضہ کے نہ واہب کولا زم ہوتا ہے اور نہ ہی ملکیت کا انتقال ہوتا ہے ۔ یعنی بہہ میں تعفیذ اختیاری کا اختیار ہے گا واضعہ بہہ کی روح ہے ، رہا محض دوار ادول کا آپس میں مل جانا سواس سے بہہ کا صحیح معنی جنم نہیں لیتا ، بلکہ بیتو بہہ کا محض ایک وعدہ ہے واہب کولاز می نہیں جب واہب کی طرف سے اختیاری طور پر اس وعدہ کی تعفیذ ہوگی تب بہہ کا قیام عمل میں آئے گا اور نتیجہ خیز بھی ثابت ہوگا ، اس کی اہم جبت یہ ہے کہ ملکیت موہوب لدکو منتقل ہوجائے گی۔

اس رجی ن کا داعیہاصل میں میہ ہے کہ ہبہ کے تبرع پر جو چھاپ لگ جاتی ہے وہ قابل احتر اسمجھی گئی ہے۔اوراس کا احتر ام قبصنہ سے مضبوط ہو پا تا ہے لبندابقیة تملیکات سے اسے متاز کرناوا جب ہے۔

ر بی بات ببہ کے وضع کر دہ احکام کی جوسول قانون کے من میں آتے ہیں اور فقد اسلامی سے ماخوذ ہیں وہ یہ ہیں۔

الفقه الاسلامی وادلته ... جلدیاز دہم ......بانظریات الفقه وشرعیه الفقه الاسلامی وادلته ... جلدیاز دہم .....بانظریات الفقهیة وشرعیه السببہ کی تعریف ..... بہدالیا عقد ہے کہ اس کے مقتضا کے مطابق واہب بلاعوض اپنے مال میں تصرف کرتا ہے، (م ۲۵۴) فقہاء نے بہدکی تعریف ان ا فاظ میں کی ہے:

# عقد يفيد التمليك بلاعوض حال الحياة تطوعاً ببراياعقد جوزندگ مين بلاعوش ففي تمليك كافاكره ديتا ہے۔

لیکن مذکورہ بالا دفعہ کے دوسرے پیراگراف میں تصری ہے کہ واہب کے لئے جائز ہے کہ وہ تہرع کی نیت سے دست کش ہوکر موہوب لہ پرکوئی پابندی عائد کر دے مثلاً موہوب لہ کے سئے لازم کردے کہ وہ واہب کی موت تک اس کی دیکھ بمال کرے گایا یہ کہ تاحیات واہب کے ہاں موہوب لہ آمدورفت رکھے گا۔

مجلة الاحکام کے دفعہ ۸۵۵ میں وضاحت کی گئی ہے'' کہ بہد بشرط عوش صحیح ہے۔' الیکن امام شافعی رحمة القد علیہ کن رائے ہے کہ بہد میں صراحة عوض کی شرط لگانے سے عقد بہد باطل ہوجہ تاہے چونکہ عوض کی شرط مقتضائے ببدے مخالف ہے۔

۲۔ ہبد کا رکن .....دفعہ ۵۵ میں وضاحت کی گئی ہے کہ ہبدایجاب وقبول سے تمام ہوتا ہے نابالغ اور مجنون کی طرف سے ان کا سر پرست ہبہ قبول کرے گا ،اگرواہب ہی سر پرست ہوتو و ہی موہو یہ چیز پر قبضنہ کرے گا۔

یاصول، فقدیل مقررے مجلّہ کے دفعہ ۸۳۷ میں ہے کہ' بہایجاب وقبول سے منعقد ہوتا ہے اور قبضہ سے کمل ہوتا ہے۔' فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ نابالغ کی طرف سے اس کا سرپرست فبضہ میں اس کا قائم مقام ہوگا، اگر خود سرپرست ہی نابالغ کو کوئی چیز بہہ کرے درحالیکہ وہ چیز سرپرست کے قبضہ میں بوتو بہدرست ہے اور وہ خود ہی نابالغ کی طرف سے موہوبہ چیز یہ قبضہ کرے گا۔

سا۔ ہبد کے لئے وضع کردہ شرائط .... سول قانون میں ہدے لئے کوئی خاص شرائط وضع نہیں کی گئیں جوا بجاب و قبول کے گھٹ جوڑے متعلق ہوں لبندا تواعد عامہ کی تطبیق واجب ہے۔ چنانچے عقد کے شیخ ہونے کے لئے رضا مندی شرط ہاں عام قاعدہ کی روسے بیشر طعا کہ ہدیں بھی ملحوظ ہوگی، چنانچے آگر بہد میں کسی شخص کے بارے میں خلطی سرز دہوئی تو ہد قابل ابطال ہوگا۔ اس طرح واہب کے لئے بیشر طعائد کی گئی ہے کہ اس میں المیت کامل ہو چونکہ ہداییا تصرف ہے جو واہب کے لئے ضرر محض (نقصان) ہے، جب کہ موہوب لد کے لئے ممیز ہونا کا فی ہے چونکہ موہوب لد کے لئے مہداییا تصرف ہے جو فقع ہی نفع ہے۔

ولی (سر پرست) یاوسی نابالغ بچکو به کر سکتے میں اور وہ خود ہی اس کی طرف سے نائب بن کر قبول کریں گے۔اور موہوب شے پر قبضہ کریں گے، جیسا کہ دفعہ ۲/۳۵ میں گزرا ہے، ولی نابالغ بچے کے مال میں سے قاضی کی اجازت کے بغیر تبرع نہیں کرسکتا، دفعہ ۱۷۱/۲ میں سعود بیر کے قانون احوال شخصیہ میں نہی نہ کور ہے، اسی طرح نابالغ کے مال میں سے وقی کا تبرع باطل شار ہوگا و کچھئے سور بیر کا قانون احوال شخصیت دفعہ ۱۸۰ بتبرع کے مال میں دور کے ولایت کا ہونا جائز ہے، چنا نچے سعود یہ کے قال دفعہ ۱۷۱ میں ہے۔'' جب نابالغ کے مال میں ولی کے عدم تصرف کی متبرع میں وجود نص کی دلیل کی شرط لگا دی گئی تو اس دقت اس مال میں بطور وصی خاص محکمہ ہوگا۔''

موہوب شے میں شرط ہے کہ وہ وہ اہب کی مملوک ہو،اس کی پاس موجود ہو، متعین ہواور مشروع ہو۔اس شرط کے مطابق غیر کی ملک کا ہبہ ملک غیر کی تاہد خیر کی نیچ کے تھم میں ہوگا،اییا ہب قابل بطلان ہےاور حقیقی مالک نے تق میں غیر کا فذہوگا۔و کیھے دفعہ ۴۵۹ میں ہوگا، ایسا ہب قائدہ ان قواعد سے متثنی ہے جو کل دفعہ ۴۲۰ میں تصریح ہے کہ 'زمانہ مستقبل میں حاصل ہونیوالے اموال کا ہبہ باطل ہے۔''گویا بیقا عدہ ان قواعد سے متثنی ہے جو کل التزام کو مستقبل شے ہوئے کے مقدود میں جائز قرار دیتا ہے۔ جب کہ ہے تھم شریعت اسلامیہ کے اس اصول سے ماخوذ ہے کہ کی عقد و میں

ملاحظہ ہوکہ یہ جملہ شرائط مطلوبہ انعقاد ہبہ کے لئے قانون ہیں جوفقہ اسلامی کے احکام سے ماخوذ ہیں۔ اس فقہ میں تملیکات کے جملہ عقود میں ایجاب وقبول کی مجلس کا متحد ہونا شرط ہے، رضا مندی اور اختیار کا کامل ہونا بھی شرط ہے بیقر تک وفعہ ۸۲۰ میں موجود ہے اور یہ کہ انہیں ترع کی البیت کامل ہو چونکہ بہء عقد تبرع ہے مجلّہ میں دفعہ ۸۵۹ میں اس پر تصریح کی گئی ہے، یہ کہ واہب کی طرف سے بہہ موض المحوت کے حالت میں نہیں ہونا جا ہے، ورنہ بہہ وصیت کی صورت اختیار کرجائے گا اور پھر تہائی ترکہ سے نافذ کیا جائے گا، اور یہ کہ دواہب پر دیون مستخرقہ نہ ہوں، واہب پر پابندی نہ ہوورنہ ہم قرض خواہوں کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ یہ سب احکام مجلّہ کے دفعات ۸۵۹۔ ۸۵۰ میں بیان کئے گئے ہیں۔

موہوب لہ میں بیشرط ہے کہ وہ زندہ ہو، لہذا جنین کو ہبہ کرنا جائز نہیں ،معدوم کو ہبہ کرنا جائز نہیں ،اگر چہ مالکیہ نے اسے جائز قرار دیا ہے، بہتر یہ ہے کہ جنین کو ہبہ کرنے کی اجازت کوقانون بنا دیا جائے۔

ایک شرط یہ بھی ہے کہ کل بہہ بوقت عقد موجود ہویہ شرط جماعقود کے لئے معمول یہ ہےتا کہ کل کے فوت ہونے کے وقت عقد کو لغو کرنے سے محفوظ رکھا جاسکے مجلّد کے دفعہ ۸۵۲ میں اس پرتصریح موجود ہے۔موہوب شئے میں شرط ہے کہ وہ واہب کی ملکیت ہوا گرموہوب شئے واہب کی ملکیت نہوئی تو یہ فضولی کا بہہ ہوگا اور یہ اصل مالک کی اجازت پرموقو ف ہوگا۔ دفعہ ۸۵۷ میں اس پرتصریح موجود ہے۔

موہوب شےمعلوم اور معین ہو، مجلّہ کے دفعہ ۸۵۸ میں اس پر تصریح کی گئی ہے۔

البتہ وہ چیز جومشاع (مشترک) ہوجیسے گھر، زمین وغیرها، جوتقسیم کوقبول کرتی ہوائیں چیز کے ہبہکو ہبۃ المشاع کہاجا تا ہے یہ جمہور کے نزدیک جائز ہے جیسے بیچ المشاع جائز ہے، جب کہ حنفیہ کے نزدیک ہبۃ المشاع جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ مشاع چیز تقسیم کی جائے اور حصہ علیجد ہ کیا جائے پھر ہبہ کیا جائے۔

ہبدوالیس لینا .....دفعہ ۳۱۸ میں ہبدوالیس لینے کے اصول پرتصریح کی گئی ہے۔ اوران حالات کی بھی وضاحت کی گئی ہے جن میں رجوع کرنا جائز ہے، البتہ شرط یہ ہے کدر جوع کا عذر مقبول ہو۔ وجود عذر کی شرط کے علاوہ بیا حکام فقہ فقی سے حاصل کئے گئے ہیں، فقہ حنفی میں ہبدوالیس لینا جائز مگر مکر وہ ہے، چونکہ بیا پک گھٹیا کام ہے، موبوب لہ کوانکار کرنے کاحق حاصل ہے۔

البتة رجوع باجمی رضامندی ہے ہوگاور نہ بحکم قاضی ہوگا۔ چونکہ ہبہ میں رجوع کرنا فی الواقع فنخ عقد ہے، تا ہم رجوع کےسات موانع میں سےکوئی مانغ پایا گیا تو ہبہ واپس لینا جائز نہیں ہوگا۔ وہ یہ ہیں :

- (۱)....عوض لے لیا۔
- (۲).....ېبەكابدل پېش كرديا\_
- (٣)....موہوب شے میں متصل اضافہ کردیا جیسے زمین میں تعمیر کر ک یاباغات لگادیے۔
  - (م) .....موہوب لدنے شے موہوب میں تصرف کردیا۔
    - (۵) ...متعاقدین میں ہے کسی ایک کامر جانا
  - (٢)..... شےموبوب، موہوب لہ کے پاس ہلاک ہوجائے یاہلاک کردی جائے۔

محکم دلائل وبراہیں سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پیچم: مرض الموت میں مریض کا تصرف .....سول قانون میں مرض الموت میں مریض کے احکام کوفقہ اسلامی سے حاصل کیا گیا ہے، چنانچہ قانون میں مریض کی بیچ کووصیت کا حکم دیا گیا ہے، جیسے محابات کی صورت میں کسی وارث کوکوئی چیز فروخت کردینا درحاکیہ احکام وصیت کے ماتحت اسے بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ چنا نچ بطور محابات مریض کی بیچ مرض الموت میں جائز نہیں ہاں البت اگرور شاجازت دے دیں تو جائز ہے، یہاں وقت ہے جب محابات کی مقدار تہائی تر کہ سے تجاوز کرجائے، اور جب مورث مدیون ہواور دین بھی مستغرق ہوتو مورث کی تیج عبن فاحش کے زمرے میں آئے گی، اور قرض خوا ہول کی اجازت پر موقوف ہوگی، اور اگرمورث مدیون نہ ہواور بیچ بطور محابات ہوئی موتو بیچ مسلح وارث کے لئے ہواور ٹرینہ ہوئی بی کے ساتھ ہوتو تیج مسلح وارث فراحمل ہوگی۔

اگریج وارث کے ساتھ کی گئی اگر چیٹن مثل ہے ہوئیتی نیبن ہے پاک ہوتو یہ بچا امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موقوف ہوگی ، اسی لئے مجلّہ میں کھا ہے کہ بچے ورشکی اجازت پر موقوف ہوگی چونکہ میں تر کہ کے ساتھ ورشد کا حق متعلق ہوچکا ہوتا ہے۔

کیامرض الموت میں مبتلا مریض تہائی ترکہ کی حدود میں رہ کروارث کے لئے تصرف کرسکتا ہے؟ ملاحظہ ہوکہ سعود یہ کے سول قانون کا دفعہ ۴۴۵ جو کہ مرض الوفات میں مریض کی بیچ کے متعلق ہے یہ مصرکے سول قانون سے منقول ہے، اس قانون میں وارث اور غیر وارث اور غیر وارث کے لئے وصیت کے دائر ہ کارکو جائز رکھا گیا ہے بشر طیکہ تہائی ترکہ کی حدود میں ہو، ( دفعہ ۳۵ مصری قانون وصیت ) نیز قانون میں کہا گیا ہے کہ ور نذکی اجازت کے بغیر یہ وصیت نافذ العمل ہوگی، حالانکہ یہ قانونی تجویز فقہاء ندا ہب اربعہ اور فقہاء مسلمین کے مسلمہ اصول کے سراسر خلاف ہے۔ چنا نچہ ان آئم مسلمین کے ند ہب کو چھوڑ کر بعض شیعہ ذید ریہ اور بعض آئم شیعہ، امامیہ اور اساعیلیہ کی رائے کو اختیار کیا گیا ہے۔

دفعہ ۵ س میں جگم وصیت محابت کا انتہار کیا گیااس میں درج ذیل تصریح ہے۔

- (۱).....جب مریض مرض الموت میں کسی وارث کو یا غیر وارث کو کئی چیز فروخت کردے اور مقررہ قیمت ہے تم روپے میں فروخت کریتو بچے ور شہ کے حق میں نافذ ہو گی بشرطیکہ میع کی قیمت تبائی تر کہ سے تجاوز نہ کرتی ہو۔
- (۲).....جب بیزیادتی تبائی تر که سے تجاوز کررہی ہوتو بیچ کا جو حصہ تبائی تر کہ سے متجاوز ہوگا در شد کے تن میں اس حصہ میں بیچ نا فذنہیں ہوگی ہاں اگر در شاخودا جازت دے دیں تو نا فذالعمل ہوگی ، یامشتری بقیہ سامان واپس کردے تا کہ دوتہائی تر کیکمل ہوجائے۔
- (٣).....مرض الموت میں مریض کی بچے پر دفعہ ٨٤٧ کے احکام لا گوہوتے ہیں، اس دفعہ کی بنیاداس اصول پرر کھی گئی ہے کہ جب بچے محابات کے طور پر ہواورا حکام وصیت کے تحت ہوتو مرض الموت میں مبتلا مریض کی بچے نافذ ہو گی بشرطیکے پہنچے کی قیمت ثمن سے اس قدر زائد ہوجو تہائی ترکہ کی حدود کے اندر ہو۔

مرض الموت میں مریض کے تصرف پردلیل دفعہ ۵۷۸ کی درج ذیل تصریح ہے۔

- (۱)...... ہروہ قانونی عمل جو کسی بھی شخص ہے مرض الموت میں صادر ہواوراس ہے مقصود تبرع ہوتو اس نصرف کو مابعد الموت کے اصول کی طرف منسوب کریں گے۔اس پراحکام وصیت لا کو ہوں گے۔
- (٢) ....ورشكى ذمددارى يے كدوه ثابت كرير كمل قانونى ان كے مورث سے مرض الوفات ميں صادر بوا بو وہ جمله طريقے

(۳) .... جب در شابت کردیں که تصرف مرض الموت میں ان کے مورث سے صادر ہوا ہے تو اس تصرف کا عتبار بطور تبرع کیا جائے گاجب کدوہ شخص جس کے تقیر ف ہوادہ دعویٰ کے خلاف کا ثبات نہ کردے۔

یے کہ وصیت شریعت اسلامیہ کے احکام کے ماتحت ہاں کی وضاحت سعودیہ کے قانون میں دفعہ ۸۷۱ میں کی گئی ہے، چنانچہ وہ قانونی احکام جوسعودیہ میں معمول بہ ہیں وہ مصر کے قانون کے خلاف ہیں جو کہ سعودیہ کے احوال شخصیہ کے قانون میں طے شدہ ہیں جن کا صدور احکام جو سے دمیر کے قانون میں معمول بہ ہیں۔ وصیت وارث کے لئے جائز نہیں اس کے متعلق دفعہ ۲۳۸ میں درج ذیل تصریحات ہیں۔

اللہ اور وہ احدام میں سے توہب سے دسیت وارث کے سے جا سریں ان کے سی دادی کہ ۱۹۸۸ میں درن دیں صریحات بیا۔ (۱) سستر کہ ہے قر ضدادا کرنے کے بعد در شد کی اجازت کے بغیر بھی غیر وارث کے لئے تر کہ کے مابقی تبائی حصہ میں وصیت نافذ ممل ہوگی۔

(۲) .....وارث کے لئے تہائی حصہ سے زیادہ وصیت نافذ نہیں ہوگی باں اگر ور ثداجازت دے دیں تو وارث ہوگی اور یہ کہ اجازت دہندہ کامل اہلیت کا حامل ہو۔

(۳).....اگرتر کەمتغزق دین ہوتو دصیت قرض خواہ کی اجازت کے بغیر نافذنبیں ہوگی نیز اجازت دہندہ قرض خواہ کا کامل اہلیت کا حامل ہوناضروری ہے یادین ساقط کردیا گیاتو پھروصیت نافذ ہوگی۔

(٣).....و چخص جس پرقر ضه نه بهواوراس کا کوئی وارث بھی نه بهو بلاتو قف اس کی وصیت نا فذ العمل بهوگی۔

مذکورہ بالاتفصیل ہے واضح ہوجاتا ہے کہ سعودیہ کے قانون دفعہ ۴۳۵ کی تصریح مریض کومحابات کے طور پر وارث کے لئے بھی کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ بیچے ورثہ کی اجازت پر موقوف ہوگی چونکہ سعودیہ کے احوال شخصیہ کا تقاضا وارث کے لئے وصیت کو جائز نہیں رکھتا ہاں البتہ ورثہ کی اجازت ہے۔ ا

مجلّہ میں مریض کی بیچ کے احکام پرتصر تکے دفعات ۳۹۳ میں سی گئی ہے جبیبا کہ دفعہ ۵۹۵ میں مرض الموت کی تعریف کے متعلق لیا گیا ہے۔

مرض الموت .....ایسی بیاری جس میں اکثر و بیشتر مرنے کا خوف ہواور بیابیا مرض ہوجوگھر سے باہر کے مصالح کی سمجھ ہو جھ سے مریض کوقا صرکر دے اگر مریض مرد ہو۔'' اوراگر مریض عورت ہوتو گھریلومصالح سے بیم مرض اسے عاجز کردے پھر سال گزرنے سے پہلے ہی اس حالت میں مریض مرجائے خواہ صاحب فراش ہویانہ ہو۔''

اگرایک مرض جودائی ہووہ طویل تر ہوتا جائے اورای پرسال بھی گزرجائے توابیا مریض سیح کے حکم میں ہوتا ہے۔اس کے جملہ تصرفات صحیح آ دمی کے تصرفات کے حکم میں ہول کے جب تک مرض میں شدت نہ آ جائے اور مریض کی حالت تبدیل نہ ہوجائے ،البت اگر مرض میں شدت آ گئی اور حالت بھی بدل گئی تو حالت بدلنے کے وقت سے اس مرض کومرض الموت کا نام دیا جائے گا۔

ششتم: متفرق احکام \_ ابراء، تقادم (برانه ہونا).....ول قانون کے بہت سارے احکام جومحنف مواقع کے متعلق ہیں فقہ اسلامی سے حاصل کئے گئے ہیں جسے کسی التزام کو پورانہ کرنے پراس کا خاتمہ، یا تو تنہا دائن کے ارادہ سے دین سے بری الذمہ کرنے سے یا بعض حقوق میں پندرہ سال کی مدت گزرنے سے التزام کے پرانا ہوجانے سے ۔

بیان بہت سارے احکام کے علاوہ میں جوسول قانون میں مقرر ہیں جن کی تخریج شریعت کے اصولوں سے ممکن ہے۔

ابراء ..... قرض خواہ کا جوقر ضد دیون کے ذمہ ہوقرض خواہ کا اے ساقط کردینا ابراء ہے جیے مبیع کے ثمن یا قرضہ سے بری الذمہ کردینا۔ بحسب ابراءکل دین یا بعض دین کے التزام کا خاتمہ ہوجاتا ہے اوراس مقدار سے مدیون کا ذمہ فارغ ہوجاتا ہے، حنفیہ کے نزدیک ابراء قبول کا محتاج نہیں دکھتا ہے جیسے طلاق، محتاج نہین ،صرف دائن کا ارادہ کا فی ہے، البتہ ردکہ نے سے ابراء رد ہوجاتا ہے چونکہ ابراء اسقاط کے باب سے تعلق رکھتا ہے جیسے طلاق، چنانچہ اسقاط قبول پر موقوف نہیں ہوتا، مجلّہ میں دفعہ ۱۵۲۸ میں اس پر تصریح کی گئی ہے کہ '' ابراء قبول کا محتاج نہیں لیکن رد کرنے سے رد ہوجاتا ہے۔''

'' چونکہ جب کوئی شخص کسی دوسر ہے شخص کو دین وغیرہ ہے برئی الذمہ کردے تو دوسر ہے شخص کا قبول کرنا شرطنہیں لیکن جب اس مجلس میں دوسراشخص کہے'' میں ابراء کوقبول نہیں کرتا'' تو ابراء رد ہو جائے گالیمن اس کا تھم کالعدم ہو جائے گالیکن اگر قبول کرنے کے بعد رد کیا تو اب ردمعتبرنہیں ،اس طرح جب محال لہ محتال علیہ (ضامن ) یا کفیل کو بری کر دے اور محال علیہ یا کفیل ابراء کور دکر دیے تو ابراء رو نہیں ہوگا۔''

سول قانون میں بیاصول اختیار کیا گیاہے کہ ابراء تنبادائن کے ارادہ سے تیج ہوجاتا ہے اور بیاصول فقہ نفی میں مقررہے، وفعہ ۳۶ میں ہے۔'' جب دائن اپنے مدیون کواپنے اختیارے بری کردی تو ادائیگی کی ذمہ داری ختم ہوجائے گی اور جب مدیون کو ابراء کاعلم ہوجائے گا ابراء مکمل ہوجائے گا، اور مدیون کے رد کرنے سے رد ہوجائے گا۔''

تقادم (پرانا ہونا) ..... پرانا ہونے یعنی مدت اور زمانہ کے گزرنے کا شریعت اسلامیہ میں بطور سبب صحیح ہونے کا اعتبار نہیں کیا گیا بعنی پرانا ہونا حقوق کے حصول یا اسقاط حقوق کا سبب نہیں۔ چونکہ ''کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی تم کے سبب شری کے بغیر کسی دوسر سے مشخص کا مال ہتھیائے۔'' مشخص کا مال ہتھیائے۔''

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قتی اورابدی ہوتا ہے اور بیشری سبب کے بغیر ختم نہیں ہوتا، البتہ پرانا ہونے کا اعتبار قاضی کے ہاں سماع دعویٰ کے لئے ہوتا ہے کہ جب صاحب حق عرصہ ہے دعویٰ کو چھوڑے رکھے اور کوئی عذر بھی مانع نہ ہو، اس صورت میں پرانا ہونا، دعویٰ پراثر انداز ہوگا۔ چونکہ قتی میں شک پیدا ہوجاتا ہے کہ اتی طویل مدت گزار نے کے بعد صاحب حق اثبات حق کے لئے تگ ودوکر دہا ہے، تقادم کا اعتباراس کئے نہیں تا کہ استقر ارحقوق بحال رہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قضاء (عدالت کا فیصلہ ) حق کے لےمظہر ہوتا ہے شبین ہوتا، المبندادیانۂ حقوق میں تقادم موثر نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ قضاز مانہ، مکان (جگہہ) اور خصوصیت کی تخصیص کو تبول کرتی ہے اور تعلق بالشرط کو بھی قبول کرتی ہے اور تعلق بالشرط کو بھی قبول کرتی ہے اور تعلق بالشرط کو بھی قبول کرتی ہے اس اصول کے پیش نظر ریاست کے لئے سے کہ وہ قاضی کو ایسے دعویٰ کی ساعت سے روک دے جو پندرہ سال پرانا ہو چکا ہو چنا نچھ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد عدالتی فیصلہ غیر نافذ ہوگا۔

البتہ مصالح مرسلہ کانظریہ حاتم کے لئے کسی حد تک گنجائش پیدا کرتا ہے کہ ایسی مناسب قضائی تد ابیر کا اختیار کرنا جوحقوق کے اقرار اور ان کے اہتمام میں معاون ہوں اور قضاء کو ان مشکلات سے دور رکھنا جوانتظام قضاء کے لئے دشواری کا سامان پیدا کرتی ہوں، یہی وہ اساس پہلو ہے جسے نظرید تقادم کی روسے قانون کہاجا سکتا ہے۔

قانون نے فقداسلامی سے نقادم مسقط کی مدت کا تخمینہ حاصل کیا ہے چنانچے سعودیہ کے سول قانون کے دفعہ ۳۷۲ میں ہے۔ کہ'' جب کسی التزام پر پندرہ سال گزرجا ئیں تووہ التزام پراناہوجا بیگا،ہاں البتہ کچھ صورتیں اس سے مشتنیٰ ہیں۔

تقادم مكب كم تعلق دفعه ٩١٩ مين تصريح بكه:

اعتبار بنانا ہوتا ہے۔

'' سرکاری اراضی جوکسی ادارہ کے زیرتسلط نہ ہوں کے متعلق ریکارڈ کو حاصل کیا جاسکتا ہے اس کا اعتبار بوقت قبضہ دس سال تک ہوگا خواہ قبضہ کسی سند سے کیا ہویا بغیر سند کے ،بشر طیکہ قابض زمین میں کا شتکاری کے فرائض با قاعد گی سے انجام دیتا ہو۔''

تقادم مقط کی مدت پندرہ سال اور تقادم مکسب کی مدت دس سال مقرر کی گئی ہےان دونوں حالتوں کی مدت فقہ اسلامی سے ماخوذ ہے۔ چنانچی فقہاء نے تذکرہ کیا ہے کہ تقادم (پرانا ہونا) خاص حقوق پر لا گوہوتا ہے اس کی عمومی مدت پندرہ سال ہے، چنانچہ جب دعوائے مال کے بغیر پندرہ سال گزرجا کمیں تو اس کے بعد مال کا دعویٰ غیر معتبر ہوگاہ

رہی بات اموال عامہ کی سو ۳۳ سال گزرنے کے بعد وقف اور دراثت وغیر ھاکے بارے میں دعویٰ مسموع نہیں ہوگا اور اموال بیت المال کے متعلق ۳۷ سال گزرنے کے بعد دعویٰ قابل ساعت نہیں ہوگا اور سرکاری اراضی کے متعلق ۱۰ سال گزرنے کے بعد دعویٰ قابل ساع نہیں ہوگا۔

جب کہ مجلّہ میں دفعہ ۱۹۹۲ میں جمیع حقوق کے لئے پندرہ (۱۵) سال کی مدت اختیار کی ٹی ہے جب کہ وقف اس ہے مشکیٰ ہےاور وقف کے لئے ۳۷ سال کی مدت مقرر کی گئی ہےاور سر کاری اراضی کے لئے ۱۰سال کی مدت۔

جیسا کہ وقف تقادم کے حالات پر دفعہ ۳۷۹ میں تصریح کی گئی ہے۔ کہ''(۱) تقادم کا حکم نہیں لا گوہوگا چنانچہ جب بھی کوئی ایسا مانع پایا گیا جس کے ہوتے ہوئے دائن کے لئے اپنے حق کا مطالبہ کرنا دشوار ہو، اگر چہ مانع کوئی ادبی قتم کا کیوں نہ ہو، اسی طرح تقادم اصیل اور نائب کے درمیان بھی لا گونہیں ہوگا۔

(۲).....جس شخص کی اہلیت کامل نہ ہو یا غائب ہوان کے حق میں پانچ سال سے زائد مدت گز رجائے تو اس میں تقادم لا گؤہیں ہوگا، اس طرح وہ محکوم علیہ جس پرکسی جنایت کی وجہ ہے سز ا کا تھم عائد یا گیا ہواور قانو نااس کا کوئی نائب نہ ہواس کے حق میں بھی تقادم نہیں چلے گا۔

 الفقہ الاسلامی واولتہ .... جلدیا زدہم ........ افقہ الاسلامی وادلتہ .... افقہ الاسلامی وادلتہ .... انظریات الفقہیة وشرعیہ اسلامی کے بعد ڈاکٹر موصوف نے عراقی وزارت عدلیہ کی قرار دادپر جوقانون سازی کے لئے شریعت اسلامیہ کواساس بنانے کے متعلق تھی اوراس کے صادر ہونے سے پہلے تبسرہ کرتے ہوئے کہا: جب یہ فیصل اور قرار دادہ ہتم بالشان ہے تو یہ عبد جدید میں فقد اسلامی کے لئے بیا نگ دبل اعلان ہے اور زمانے کے دھارے کوساتھ رہنا ہوگا ورز تی کے ہمر کاب رہنا ہوگا ، ایسی صورت میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ فقد اسلامی کی ہمیں بھر پور دا قفیت عاصل ہوتا کہ اس کے دور در از کے گوشوں تک رسائی ممکن ہوسکے۔ . .

اس قرارداد کا پہلااٹر یہ بونا چاہئے کہ یشریعت مطہرہ کواس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائے ،ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے مشرقی ممالک کے قوانین شریعت اسلامیہ سے نعدول کر چکے ہیں اور مغربی قوانین کی حادثاتی پیداوار ہیں اور شریعت اسلامی کو انیسویں صدی کے نصف سے تا حال پس پشت وال دیا گیا ہے۔ چنا نچے مصراوراس کے پڑوی ممالک تونس مراکش، ترکی اور لبنان شریعت اسلامیہ کے سائے تلے رہ چکے ہیں بھران ممالک نے ایسایا تو اینے اختیار سے کیا یا بیاسیاسی اثر و بیں بھران ممالک نے ایسایا تو اینے اختیار سے کیا یا بیاسیاسی اثر و نفوذ سے متاثر ہوکر ایسا کیا۔ پھر مغربی قانون کی خاطر شریعت اسلامیہ کو چھوڑ دیا گیا۔ رہی بات عراق کی سویہ پہلاعر بی ملک ہے جس نے آباؤاجداد کے شہر کی ورثہ کے احتیا کا عزاز حاصل کیا ہے اور اس در شروخ نفی ہونے سے بچایا ہے ، عراق میں ہمیشہ یہ آ واز بلند ہوئی رہی ہے کہ دوعراق کے کہ تشریعت اسلامیہ زندہ جادید قانونی نظام ہے جو نفاذ کی ہمہ گیر صلاحیت رکھتا ہے ، اب عربی ممالک کا مبارک قدم ہیں ہے کہ دوعراق کے ساتھ قدم ملاکر چلیں۔

یبان ایک اور بنیادی فرق ہے جوم خربی قوانین اور شریعت اسلامیہ کے درمیان پایا جاتا ہے، چانچا گرہم مفرفی قانون کوافتیار کریں گئے تو ہمیں اپنے قدیم ورشت دستہ دارہ وہ بڑے گا اور ہمیں جدید قانون کے زیرسا بیاز سرنو زندگی کی ابتدا کرنی ہوگی، ایسی حالت میں ہم عربی قانون سے استفادہ تو کریں ہمیں مغربی فقد اور اس کے اجتہ دات کی کا سیاس اور خوش مدک سرنی ہوگی، مزید یہ کداس حالت میں ہم عربی قانون سے استفادہ تو کریں گئین اس کی بر آور کی میں بہارا جید حصیہ بیس بو کا اور یہ چیز مروت کے سراسر اختار ف ہے۔ جب کہ شریعت مطبر ، کواختیار کرنے کی حالت میں ہم قدیم بعض کے دیئر وسی ہم ایپ قانون استقلال کی میں ہم قدیم بعض کے دیئر وسی ہم ایپ قانون استقلال کی حفاظت کرستے ہیں بہم اپنی قانون استقلال کی حفاظت کرستے ہیں بہمیں مغرب کے آگ قانون وادکام کی جانت نہیں رہتی ، ہم فی الوقت مغربی فقد اور بیشتر احکام ایسے ہیں جومغربی بوصفر نی ہیں۔

# ساتوي فصل .....نظرية ضرورت شرعيه اورخودساخته قانون كاموازنه

کہلی بحث: چند ضروری مبادیات جن کا جاننا ضروری ہے:

# يبلامقصد.....نظام تنريعت ميں مبدا ۽ تحريم واباحت کي بنياد

اسلام میں معروف مبادی میں ہے ہے کہ انتہ تعالی شرائع واحکام کا سرچشمہ ہے بنواہ عرفت تحتم قرآن وسنت میں موجود نص صری سے ہویا مجتبد کا سردار سرف اس بات میں منحصر ہوتا ہے کہ وہ تعلی استنباط کے طریقہ ہے اللہ کے حکم کوفل ہراور مکشوف کردیتا ہے، مجتبد کا بیرکام مقاصد شرعیہ کے شمن میں ہوتا ہے اللہ یکہ اللہ تعالی کے دیا ہے کہ اللہ تعالی سے اللہ مقاصد شرعیہ کے موافق ہوادراس کے اللہ تعالی سے اللہ مقاصد شرعیہ کے موافق ہوادراس کے ممن سے اللہ معالی میں اللہ مقال واحسان کی ہدوات اپنے اور اس کے ممن

یدمبداً (ضابطہ) احکام شرعیہ کے استقر اءاور جبتو ہے مؤکد (پختہ) ہوتا ہے، چنانچداحکام شرعیہ سارے کے سارے انسان کی مصلحت کے لئے مشروع کیے گئے ہیں، یا توجب منفعت پیش نظر ہوتی ہے یادفع مفرت، چنانچیفر مان باری تعالی ہے وَ مَا اَنْ سَلَنْكَ إِلَّا مَحْمَةً لِلْعُلَمِینَ ۞ ..... الانبیاء ١٠٤/٢١١

اورہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیج ہے۔

سُسُلًا قُبَشِّرِیْنَ وَ مُنْنِی بِیْنَ لِنَّلًا یَکُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَی اللهِ حُجَّةُ الرُّسُلِ الرُّسُلِ اسسالساء ١٦٥/١ يرسب رسول وه تقي جو ( ثواب کی ) خوشخری نے اور ( دوزخے ) درانے والے بنا کر بھیج گئے تھتا کا ان رسولوں کے آجانے کے بعد لوگوں کے یاس اللہ کے سامنے وئی عذر بی ندر ہے۔

الله تعالی نے شریعت سازے سے انسانوں پر رحمت کی ہے، اللہ نے فرد کے مصالح اور معاشرہ کے مصالح میں توازن قائم کرنے کے قصد سے شریعت نازل کی ہے، چنانچیشریعت نے جس چیز کومہاح وہازون قرار دیا ہے یاانسان پر جو تھم فرض یا واجب کیا ہے، وہ یا توانسان کے لئے محف نفع بخش ہے یا اس کا نفع اس کے ضرر سے بڑھ کر ہے یا اجتماعی طور پر کسی بڑی منفعت کا باعث ہے اور شریعت نے جس چیز کورام قرار دیا ہے وہ چیز بڑی اجتماعی مصلحت کے لئے باعث ضرر ہے۔ دیا ہے یا محل متب یا وہ چیز بڑی اجتماعی مصلحت کے لئے باعث ضرر ہے۔ چنانچے اللہ تعدید کی مرتب اور مقام یوں واضح کیا ہے:

الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدون مكتوباً عندهم فى التوراة والانجيل يا مرهم بالمعروف وينها هم عن المنكر و يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم

جواس رسول یعنی نبی ای کے چھپے چیسی جس کاؤ کر و و و رات اور نجیل میں لکھا ہوا پاکیں گے، انبیں اچھی باتوں کا تحکم دےگا، ہرائیوں سے روکے گا، اور ان کے لئے پاکیز و چیز و لئے و وطوق اتار دے گا جوان پرلدے ہوئے تھے۔ ف کے لئے پاکیز و چیز و لئے وہ اور ان پر سے وہ بو جھا ورگئے کے وہ طوق اتار دے گا جوان پرلدے ہوئے تھے۔ ف چیا نجی التد تعالیٰ برائیمان اس کے اس سے حسن پرائیمان اور اس کی صفات عالیہ شان پرائیمان ، محران سے نگلنے کا طریقہ ہے۔ مربلندی کا عنوان سے اور انسان کی عظمت و تکریم ہے۔

عبادات بنماز، روزہ اور جج وغیر وکی پابندی پاکیزگی بفس کی صفائی، اخلاق کارمز، انجراف کی رکاوٹ اور مصالح عافمہ کے تعارف کی دلیل ہے۔ زکو قاور مالی واجبات، تعاون و تناصر اور آپس میں ہمدردی وغنخواری کا اساس ہے، جیسے کہ زکو قاغناء، غربت کے خلاف جنگ بضعیف وکمزور کی و صارت بندھانے ، اقتصادی استحکام اور بیت المال کے وسائل کی صانت کا طرایقہ ہے۔ نماز کے لئے طہارت کا وجوب صحت کے لئے پناود ہندہ جسم کی صفائی ، ضرر کا دفعید مرض ہے بچاؤاور انسانی اعضا ، کواذیت ہے محفوظ رکھنا ہے۔

خطیر جرائم جیسے زنا قبل ، چوری ، قذف ،شراب نوشی ، منشیات ، دہشتگر دی ،غصب ، دھوکا دہی ،غش وملاوٹ اور حیلہ سازی پرشر لیعت نے اس لیے سزا کمیں مقرر کی بین تا کیفر داور جهاعت کی حفاظت ونگرانی نقینی بنائی جاسکے اورانسان کاوقار اورشرف مجروح نہ ہونے پائے اوراد فی و مادی حقوق وفضائل ' ورجسم وعمل محفوظ رہیں۔

٥٢/٢ و يُحِيّ الموافقات للشاطبي ٥٢/٢

احوالِ شخصیہ کے مسائل وقضایا کے حوالے ہے خاص شرائط کی تعیین اس لیے ہے تا کہ عزت و ناموں محفوظ رہے، خاندانی روابط کی تقدیس برحرف ندآئے اورنسل انسانی باقی رہے۔

جباد و دفاع کوشریعت کا حصه اس لئے بنایا گیاہے کہ تا کے ظلم وعدوان اور جار حیت کا قلع قبع کیا جاسکے،امت کا اجتماع تشخیص بحال ہے، کلم حق کی سربلندی ہواور دنیامیں دعوت حق کی نشر واشاعت ہو۔ ◘

پاکیزہ چیزوں کوانسانی کی تکریم وعظمت کے پیش نظر مباح کیا ہے، گندی اشیاءاور بعض جانوروں کا گوشت اس لیے حرام کیا ہے تاکہ صحت کی حفاظت رہے، سلامت طبع میں فسادنہ آئے،اورہوہ بری خصلت جوجسم وعقل کولاحق ہوسکتی ہے جیسے ضررواذیت اس سے دوری اختیار کی جاسکے۔ چنانچدار شادباری تعالی ہے:

نَا يَنْهَا النَّاسُ كُلُوا صِمَّا فِي الْأَنْمِ ضِ حَللًا طَيِبًا ۗ وَلا تَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطُنِ ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُيِنِنَ ﴿ البَرَةَ ١٩٧/٢] المناوكون كها وزمين كى چيزول ميں سے حال پاكيز واور پيروى فيكرو شيطان كى . في شك و وتبها راصرتَ وَشَن ہے۔

اور حضور نبي كريم صلى الله مليه وسلم كارشاو ب: لاضور ولا ضوارا 🗨

قران وسنت میں دراثت کا پورانظم بیان کیا گیا ہے، تا کہ عدل وانعیاف کے ساتھ مال کی تقسیم عمل میں لائی جاسکے، مالداری پرتا کہ فرد واحد کا قبضہ نہ رہےاور دولت چندافراد کے ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو جائے ،اوراس لئے بھی تا کہ فرابتدار تناز عات اور ہاہمی کینہ وبغض ہے دورر ہیں۔

ان تمام معانی کے لئے ضروری ہے کہ و مسلحت ومضدہ کی کسوئی ہول نفع وضرر جانچینے کا معیار ہوں، یہ تحکم شار یا سجانہ ، وتعالی کے مقرر کردہ احکام ہیں، چونکہ ان میں فردو ہماعت کی مصلحت کی صانت ہے اور دنیا کی زندگی میں اخروک زندگی کئے لئے انسان کی تیاری ہے۔
البتہ اگر نفع ونقص ان کتعین کا اختیار انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو دنیا میں فساد بھیل جائے ، چونکہ نظام ہوئے زندگی اکثر معرض عبث اور لہدولعب میں میں اور مصلحت عامہ کے محقق ، و نے میں خلل ڈالتے ہیں۔ چونکہ انسان جس چیز کو نفع سمجھے یا ضر سمجھے تو وہ یہ فیصلہ خواہشات نئس اور مخصوص انو اض کے تحت کرے گایا اس نفع یا نقصان کا دائر ہنہایت تنگ ہوگایا صرف متعین زاویہ سے منظور نظر ہوگایا جامع

اعلام الموقعين ١٩٨١/١ ديكهنے كشف الاسوار على اصول البزدوى ٩٩٢/٢، قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام
 ١٩٣٢. اخرجه مالك في الموطا موسلا واحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والبيهقي والدار قطني وابن ماجه

وَلُوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهُوَ آءَهُمُ لَفَسَلَتِ السَّلُوتُ وَالْأَسُونُ وَ مَنْ فِيهُونَ السَّلُون ١٠٢٣ وَل الرحق لوگول كي خواشات ير جلنے لگية آسانول اورزين اورجو كھان ميں ہے ميں فساد آجائے۔

موازنہ:....میں نے اوپر جو کچھ ذکر کیا ہے اس ہے واضح ہوجاتا ہے کہ اسلام رفعت و کمال کی طرف انسان کی سربلندی چاہتا ہے رہی بات خود ساختہ قانون کی سووہ نفعیت بابقائے معاشرہ کی اطلاع دیتا ہے، بسا اوقات قانون ایسے واقعی امرکومقرر کردیتا ہے جمع معاشرہ پسند کرتا ہے، جبکہ وہ شاندارمثال جس پر اسلام ابھارتا ہے قانون کواس کی پاسٹک بھی حاصل نہیں۔ ●

مثلاً: قانون غاصب کے تن کی تقدم کی بناپر جمایت کرتا ہے، جیسے مغصوب عنہ کے تن ملکیت کے سقوط کا فیصلہ کرتا ہے جب تقادم کی بناپر ما لک اپنی چیز کا مطالبہ چھوڑ دے، جبکہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، چونکہ غصب کی مدت خواہ کتنی ہی طویل ہووہ حرام ہی ہے، اور حرام ملک طیب کا سب نہیں بنتا۔ قانون قرضہ کے ساتھ متعین فائدے کو جائز قر اردیتا ہے حالانکہ قرضہ کے ساتھ فائدہ اسلام میں حرام ہے، چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَهُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِينَ۞ فَإِنْ لَّمُ تَفْعَلُوا فَا ذَنُوا بِحَرْبِ
قِنَ اللهِ وَمَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُنْتُمُ فَلَكُمْ مُعُوسُ اَمُوالِكُمْ ۚ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلِمُونَ صَالِمَ البقرة٢٤٩/٢٤٨٠٢
امايان والواللة من دُرواورمود كاجوهم بهي باقى جائے چھور دواگرتم (ﷺ) مؤمن ہو۔اگرتم ایانہیں کرتے توالتداوراس کے رسول کی طرف
منالان والواللة بنگ ہے،اورا گرتم تو برکرلوتو تمہارے لیے اصل اموال بین، نتم ظلم کرواور نتمہارے اورظلم کیا جائے۔

ای طرح قانون نشه آوراشی ، کی تجارت جائز قرار دیتا ہے، قانون کی روسے لہوولعب میں کوئی حرج ہیں۔ جبکہ اسلام لہوولعب مسکرات سے کلی طور پر منع کرتا ہے تا کہ انسان امتذال سے محفوظ رہے اورانسان کی صحت کونقصان نہ پہنچے، قانون بسااوقات مباح اشیاء کوممنوع قرار دیتا ہے یا قانون سازی میں امر واجب کومنع کر دیتا ہے جیسے اجتماعات کی ممانعت امر شوری کا کالعدم قرار دینا، آزادی پر پابندی، شرعی سرزائیں جوجرائم کے میں مطابق میں کی ممانعت، بظاہر قانون پررٹ لگائے رکھتا ہے، بیسز ائیں انسانیت کے لئے موزوں نہیں۔

اسلام کوامتیاز حاصل ہے کہ وہ روز مرہ زندگی کے شئون وامور کا بالخصوص حرام سے بچاؤ کاظم مقرر کر رکھا ہے، اسلام انسان کے مین علاقات کاظم پیش کرتا ہے(۱) خالق کے ساتھ تعلق (۲) انسان کا اپنی ذات سے تعلق (۳) اور معاشر سے سیعلق ۔ چونکہ بیعلاقات ایک ووسر سے سے لازم و ملزوم میں ،ان میں سے ایک علاقہ کو پوراکیا جائے وہ دوسر سے علاقہ تک پہنچاد تیا ہے، چنانچہ نظم اصلاحی ہوف کو تحقق کرتا ہے، رہی بات قانون کی سووہ سرف اجتماعی روابط کی تنظیم پرزور دیتا ہے، قانون صرف اس امرکومنوع قرار دیتا ہے جو تمتع کی صلحت کے خلاف ہو۔ چنانچینس پرقانون کی مخالف آسان ہے جبکہ ہے مؤمن پرمشکل ہوتا ہے کہ وہ تکم شریعت کی مخالفت کرے۔

❶ .... الموافقات للشاطبي ٤٣/٢. ﴿ وَ يَحِيُّ محاضرات في نظرية القانون للدكتور محمد على امام ص٠١

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازوجهم ..... انتظر يات الققهمية وشرعيه

# دوسرامقصد: حرام ومباح اوران دونول كامفهوم ، اورنظام عام كے قواعدوآ داب

حرام اورمباح دوضدیں ہیں، چونکہ اباحت ظرکی ضدہے، پس مباح وہ ہے جس کے کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہویا مکلّف کو فعل ور کہ کا اختیار دیا ہوعلاوہ اس کے کہ اس کے فعل سے مدحیا ذم تعلق ہویا ثواب وعذاب متعلق ہو۔ مثلاً: القد تعالیٰ نے ہمارے لئے پاک رزق مباح قرار دیا ہے۔ اور زندگی کی نعمتوں ہے اس طرح کا نفع اٹھانا جس کے متعلق کوئی ایک نص وار ذہبیں جواسے حرام کردے یا ہروہ چیز جے انسان دوسرے کے لئے نفع اٹھانے کے واسطے مباح قرار دے بایں طور کہ اس کی عین باقی رہے جیسے عاریت اور اجارہ کی صورت میں یا اس چیز کو دوسرے کے لئے خرج وصرف کرنے کے لئے مباح کرد ہے جیسے ضیافت کی صورت میں، یا ایسی چیز جس کی شریعت نے اجازت وی ہود فع ضرر کے لئے ، باشنا ہے محظور، جیسے حالت اضطراری میں مردار کھانا ، اضطراری حالت میں خبائث کھانا۔

حرام .....وہ امرجس کاترک شارع کومطلوب ہو جتابا یں طور کہ اس کے فاعل کی شارع ندمت کرتا ہواورار تکاب پر آخرت میں عذاب دیتا ہو، بسا اوقات اس کی سزا دنیا میں ہوں دے دیتا ہو۔ جیسے لوگوں کا مال باطل طریقہ سے کھانا ، ناحق جان کوئی کئی درنا، تول وفعل سے لوگوں کو افریت پہنچانا ، ایسی کوئی بھی چیز استعمال کرنا جوجسم کے لئے باعث ضرر ہویا عقل کے لئے ضرر رساں ہو، نواحش کا ارتکاب ، ہتک عزت وغیر ہا۔

چنا نچر ترام ہراس ممنوع چیز کوشائل ہے جو انسان سے صادر ہوخواہ حرام اقوال میں سے ہوجسے غیبت ، چغلی وغیر ہیا حرام افعال قلبی میں سے ہوجسے کی جوری ، شراب نوشی ، زناوغیرہ ۔ •

احناف من فرام کی دو قسمیں بیان کی ہیں:حرام لذات اور حرام لغیرہ۔

حرام لذاتہ .....وہ چیزجس کی تحریم کا شارع نے تھکم دیا ہو چونکہ اس میں ذاتی ضرر پایا جاتا ہے یا قبیحے مفسدہ ذاتہ یا یا جاتا ہے جیسے زنا، چوری ،غصب، بغیر طہارت کے نماز ، مردار کا گوشت کھانا ، محارم کے ساتھ نکاح کرنا، شراب بینا، مال غصب کرنا، ناحق قبل کرنا، لوگوں کے اموال ظلماً کھانا۔ اور اسی طرح کے دوسرے ممنوع امور جومفسدہ اور مصرت پر مشتمل ہوتے ہیں اور احوال دین کا وقار بحروح کرتے ہوں، اصول دین سے مراددین کی حفاظت ، عقل کی حفاظت ، مال کی حفاظت ، فس (جان) کی حفاظت اور نسل کی حفاظت ہے۔

حرام کغیر ہ:.....وہ ہے جواپی اصل کے اعتبار سے مشروع ہولیکن اس کے ساتھ ایک عارض آگیا ہوجواس کی تحریم کامقتضی ہوجیسے غصب شدہ کپڑے میں نماز ،الیمی نیچ جس میں غش ہو ہنماز جمعہ کی اذان کے وقت نیچ ،عید کے دن کاروز ہ ،صوم وصال ۔ 🍅

بشرطِ حلالہ شادی کرنا، ایسی بیچ کرنا جوسود پر شتمل ہو۔ یا ایسی بیچ کرنا جوشرط فاسد پر شتمل ہوجیسے: بیچ کے ساتھ قرض کی شرط لگادینا، فائدہ کے ساتھ قرضہ لینا، جورت کو بری نظر سے دیکھناوغیر ہا۔ چنا نچہ اس صورت کے افعال سے فی ذاتہ ان کی ذات میں مفسدہ اور مفترت نہیں لیکن ان کے ساتھ ایسی چیز لگ گئ ہے جس نے انہیں مفسدہ اور مفترت بنادیا ہے۔ چنا نچہ روزہ عمومی طور پر شروع ہے اپنی اصل کے اعتبار سے لیکن عید کے دن کاروزہ حرام ہے چونکہ عید کے دن روزہ رکھ کر اللہ کی مہم ان نوازی سے منہ موڑ دیا جاتا ہے، بیچ فی ذاتہ حلال ہے لیکن بیچ اس وقت حرام ہوجاتی ہے جب حرام فائدہ پر شتمل ہویا نماز جمعہ کے ضیاع کا سبب بن رہی ہو۔ اس طرح باتی امور کی تفصیل بھی ہے۔

حرام کی اس تقیم پرکوئی ایساا شرمزتب نہیں ہوتا ہواس کی جھن کے متعلق ہمیشہ پریشان کر بے چونکہ ہم رامقصد اسباب تح یم کا بیان ہے، کیساں ہے کہ کسی چیز کی تحریم اس کے ذاتی وجہ سے ہے یاوصف عارض کے ضرر کی وجہ سے ہے، چنا نچے مما نعت کی غایت ایک ہی چیز ہے وہ ہے

●… و یکھنے مصنف بی کی کتاب اصول الفقہ ۱۷ ۱۸۔ ©التلویج علی التوضیح ۷۲ ا ۷۲ ، مراۃ الماصول ۹۳/۲، شصوم وصال وہ ہوتا ہے جولگا تاریخیم پکھ کھائے دودن روز درکھانیا جائے۔ آتھ پہر کاروز ہ

قل انماحرام رہی الفواحش ماظهر منها و ما بطن و الا ثم و البغی بغیر الحق و ان تشرکو ا بالله مالا تعلمون سینزل به سلطاناً و ان تقولوا علی الله مالا تعلمون سینزل به سلطاناً و ان تقولوا علی الله مالا تعلمون سینزل به سلطاناً و ان تقولوا علی الله مالا تعلمون بوئی بوئی نیز برتم کی گناه کو کہم سے دوکھیر کے بردگر میں بوئی نیز برتم کی گناه کو اور اس بات کو کیم اس کے ساتھ کی ایس چیز کوشر یک مانوجس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے اور ناحق کی میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے نیز اس بات کو کیم اللہ کے ذہوہ باتیں لگاؤجن کے حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے۔

کھائی جانے والی چیزوں (مطعومات) میں اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مردار حرام کیا ہے، اور جومردار کے معنی میں ہیں وہ بھی حرام کیا ہے جیسے: وہ جانور جو گا گھٹنے سے مرجائے، جو دباویا پھر وغیرہ لگنے سے مرجائے، وہ جانور جو بلندی سے گر کر مرجائے اور وہ جانور جسے درندہ کھاجائے، اس طرح دم مسفوح (ہتا خون) اور خزیز کا گوشت بھی حرام ہے چونکہ ان میں زہر ملے اثرات ہوتے ہیں یاصحت کے لئے مصرا اثرات ہوتے ہیں، چنا نچہ بہتے ہوئے خون سے طبع سلیم گھن کرتی ہے اور اسے ناپ ندیدہ بھے تھی ہوئے دون سے طبع سلیم گھن کرتی ہے اور اسے ناپ ندیدہ بھی ہوئے دون سے طبع سلیم گھن کرتی ہے اور اسے ناپ ندیدہ بھی ہوئے دون سے طبع سلیم گھن کرتی ہے اور اسے ناپ ندیدہ بھی ہوئے دون سے طبع سلیم گھن کرتی ہے اور اسے ناپ ندیدہ بھی ہوئے دون سے طبع سلیم گھن کرتی کے مظاہر سے برسر پر کار دبا جائے۔ اس کی حرمت کا تھم اس لئے ہے تا کہ اصول تو حید برقر ار

مشروبات میں سے شراب اور نشآ ور چیز حرام قرار دی گئی ہے جسے ہر طرح کی نشیات حرام قرار دی گئی ہیں چونکہ ان میں یا توصحت کا ضرار ہے بیا اجھا کی ضرر ہے کہ ان سے قطع رحی ہوتی ہے، نمازوں کا نقصان ہوتا ہے، بغض وعداوت پھوٹی ہے، دینی ضرر بھی ہے جو دوسر سے اضرار سے بڑھ کر ہے جس سے ذکر القداور نماز میں کوتا ہی ہوتی ہے ہیں اسب جوئے کی طرح کے ہیں۔ اباس وزینت میں سے ریشم اور سونامر دوں کے لئے حرام قرار دیا گیا ہے چونکہ یہ چیزیں مردکی مردانہ طبیعت کے منانی میں نیز یہ چیزیں غرورہ کئیر کا مظہر ہیں۔ اعدال وعقو دمیں سے ایسی چیزیں حرام قرار دیا گیا ہے چونکہ یہ جو لوگوں کے درمیان نزاع، باطل طریقہ سے مال کھانے، جوا، میسر، مطم، غش، دھوکا دی، اجارہ دار کی، ذخیرہ جیزیں حرام قرار دی گئی ہیں جو لوگوں کے درمیان نزاع، باطل طریقہ سے مال کھانے، جوا، میسر، مطم، غش، دھوکا دی، اجارہ دار کی، ذخیرہ اندوزی، من مائی نرخ پسندی کا باعث سے، چونکہ ان میں اجتا گی اضرار ہیں ان سے تجارتی ترقی معطل ہو جاتی سے فتد وعداوت کی آگ شعلہ دن ہوجاتی ہو

حرام کے وسائل .... بٹر یعت اسلامیہ میں مقرر ضابط ہے کہ جرام کا وسلہ جرام ہوتا ہے اور واجب کا وسلہ واجب ہوتا ہے، اس ضابط کی بنیا داک ضروری منطق قاعدہ پر ہے وہ یہ ہے : وہ چیز کہ جس کے بغیر واجب تمام نہ ہوتا ہو وہ بھی واجب ہے نیز معروف مبدا ہے ' سد ذرا لَّ ' چنا نچے فاحشہ ( بے حیائی ) حرام ہے، اجنبی عورت کے اعضا کے مستورہ کی طرف دیکھنا حرام ہے، کسی خاص جگہ میں عورت کے ساتھ تنہا کی افتیار کرنا حرام ہے، چونکہ یہ چیز یں غالب احوال میں زنا کی طرف لے جاتی میں چونکہ آئھ زنا کا ڈاکیا ہے، اسلام نے باہمی بغض وعداوت اور معتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معاصر والی جگہوں تک رسائی حاصل کرنے کے لئے جوقدم اٹھائے جاتے ہیں حرام قرار دیے گئے ہیں، اسی طرح ایسی ہولیات جو مرتکب کے علاوہ کوئی دوسر اُتخص پیش کر ہے جیسے شراب کا اٹھانا، پلاناوغیرہ بھی حرام ہیں۔ ہروہ چیز جو باطل عبادت خانوں کی تعمیر تک پہنچائے یا لغیمر کی سہولیات میں سے ہوحرام ہے شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام کہتے ہے: وسائل کے احکام مقاصد ہیں چنانچہوسائل میں سب سے افضل مقصد کا وسیلہ ہوتا ہے مقاصد رذیلہ کا وسیلہ سب سے زیادہ رذیل وسیلہ ہوتا ہے۔ ●

عموم حرام ..... حرام کی تحریم کا مقصد ضرر سے اجتناب اور حرام میں پائے جانے والے مفسدہ سے دوری اختیار کرنا ہے، لہذا ضروری ہوا کہ اسلام میں حرام اطراد، شمول اور تعیم کی صفت کے ساتھ متصف ہو، اس لحاظ سے ایک شخص اور دوسر نے شخص میں کوئی فرق نہیں ، ایک جگہ اور دوسر کے جگہ علی اور دوسر کے مسلمان کھر ان ہویا عوامی فر دہو، برابر ہے کہ مسلمان کھر ان ہویا عوامی فر دہو، برابر ہے کہ مسلمان دارالاسلام میں رہ رہا ہو یا بلا دِ کفر میں ، چنانچہ اللہ کے دین کے اعتبار سے محر مات اور محظورات کا ارتکاب اس پرحرام ہے، امام شافعی فرماتے ہیں: وہ اہم بات جو کتاب وسنت کے موافق ہے جے مسلمانوں نے سمجھا ہے اور اس پر سب مجتمع ہیں وہ یہ کہ جو چیز دارالاسلام میں حرام ہے وہ دارالکفر میں بھی حرام ہے، چنانچہ جو شخص حرام میں جتالا ہے وہ اللہ کی گرفت میں ہاں کے ساتھ جسیا جا ہے معاملہ کرے اور دارالکفر کئی چیز کا تھم سرے اتار نہیں دیتا۔ ●

امام ما لک، امام اوزاعی ، امام ابو یوسف، امام شاقعی اور امام اسحاق ُفرماتے ہیں: سود دار الحرب میں ایسے ہی حرام ہے جیسے: دار الاسلام میں حرام ہے، چونکہ سود کی حرمت پرنصوص دالہ مطلق ہیں۔ چنانچیار شاد باری تعالیٰ ہے:

وَحَرَّ مَ الرِّبَا ٱلَّذِيْنَ يَأْكُنُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ ۚ اللَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ البَرْ ١٤٥٨ وَحَرَّ مَ الرِّبُوا .....ابَرْةَ ٢٤٨/٢٥ وَذَكُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا .....ابَرْةَ ٢٤٨/٢٥

چنانچاسلام میں حکمران طبقہ یاطبقہ اشرافیہ کے لئے کوئی امتیازی خصوصیات نہیں ہیں جیسے قانون کی نظر میں مسلم اورغیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، چنانچہ ظر اور ممانعت سب کے لئے کیساں ہیں ہمزا کاضابطہ کافتہ الناس پرلا گوہوتا ہے۔

رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے رحلت سے پہلے ارشاد فر مایا: اے لوگو! ہوشیار رہو، میں نے جس شخص کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو، میری پیٹھ حاضر ہے، تصاص (بدلہ )لے لے، میں نے جس کی بےعزتی کی ہو۔لومیری عزت حاضر ہے انتقام لے لے۔ 🍑

ایک ادر مقام پرآپ سلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کی سفارش اللّٰد کی حدود میں سے کسی حد کے آزے آجائے اس نے اللّٰد کے حکم کی مخالفت کی۔ 🎱

بلد بحزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی قریش نے سفارش کروانی جاہی تا کداس کا باتھ نہ کا ٹا جائے اس موقع پر رسول کریم صلی اللند علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! تم سے پہلے لوگ اس لئے گمراہ ہوئے جب ان میں کا شریف اور بڑا آ دنی چوری کرتا اسے چھوڑ دیتے اور

<sup>● .....</sup> الفروق للقرافي ٢٣٠/٢ الموافقات للشاطبي ٢٥٣/٢، اعلام الموقعين ٣/ ١٦٠. ۞ قواعد الاحكام ٢٣. ۞ الام ٣/ ٥٢١. ۞ الكلام لا بن الاثير ٢/١ ٣٥ من رواية الفضل بن عباس. ۞ رواه ابو داؤد والحاكم من حديث ابن عمر.

الفقه الاسلامي وادلته ... جىد ياز دېم .......انظريات الفقه پية وشرعيه

جب كمزورآ دمى چورى كرتااس پر حد جارى كردية ،الله كاقتم اگر فاطمه بنت محمر بھى چورى كرتى تومحمراس كابھى ہاتھ ضرور كا ثنا۔ •

حصرت عمر رضی ائتد عند نے حصرت بسعد بن الی وقاص رضی اللّه عنه کو جو خط ککھا تھا اس میں ہے: اللّٰہ اور کسی شخص کے درمیان کوئی رشتہ نہیں،اگر ہے بھی تووہ طاعت کارشتہ ہے،افضل وادنی اللہ تعالی کے نزدیک برابر ہیں۔

حرام کے متعلق احتیاط ... مسلمان پرضروری ہے کہ وہ حرام کے معاملے میں احتیاط برتے، اپنے آپ کوحرام میں ڈالنے سے بچائے اور جب اس پرمعامد مشتبہ وجائے تو اس مشتبہ کوحرام سمجھے چونکہ اسلام میں سد ذرائع کا ضابطہ مقرر ہے، اس ضابطے کی اصل حضرت نعمان بن بشیررضی انتدعنہ کی روایت ہے چنانچیوہ کہتے ہیں : میں نے رسول انتد سلی انٹدعلیہ وسلم کوارشادفر ماتے سنا ہے کہ'' حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ،ان دونوں کے درمیان بہت سارے مشتبہ امور ہیں آئہیں بے شارلوگ ٹہیں جانتے ، جو محص مشتبہات سے پی کر ہااس نے ا ہے دین اورا پی عزت کو محفوظ رکھا اور جو تحص مشتبہات میں پڑاوہ حرام میں پڑا جیسے کوئی چروابا چرا گاہ کے آس پاس بکریاں چرار ہاہوعین ممکن ہے بکریاں دوسرے کی حدود میں جاپڑیں ، ہوشیار رہو، ہر بادش ہ کی ایک سرحد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سرحد اس سے حرام کردہ امور ہیں۔ 🏵 رسول کریم صلی الته علیه وسلم نے پر بیمنز گار مؤمن کے لئے حساس ضابط مقرر کیا ہے جس سے وہ حلال وحرام میں تمیز کرسکتا ہے۔ چنانچیآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے: نیکی حسن اخلاق ہے اور برائی وہ ہے جوتمہارے سینے میں اٹکے اورتم اس بات کونالپند کرتے ہو

كەلوگول كواس يراطلان ببوي 🕝

شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام کهتے بیں مخفی مصالح اومخفی مفاسد میں ضابطہ بیہ ہے کہ جب مصلحت ظاہر ہواوروہ مفاسد ہے ضالی ہو اس کے حصول کی سعی کی جائے ،اور جب مفسد ظاہر ہو جومصالح ہے خالی ہواس کو دفع کرنے کی سعی کی جائے ،اگر حالت مشتبہ ہوجائے تو ہم

مصالح کے وجود کے متعلق احتیاط برتیں گے اور آئییں بجالا ئیں گے اور مفاسد کے وجود کے متعلق احتیاط برتیں گے اور آئییں جیموڑ دیں گے۔ 🏵 جب مجتبد کے ظن میں دو دلیلیں متعارض ہوں ایک دلیل تحریم کا تقاضا کرتی ہواور دوسری دلیل اباحت کا توتحریم مقدم ہوگی ، بالفاظ دیگر

یوں سیجھئے کہ جب دونصوں میں ہے ایک نعس کا حکم نظر (ممانعت) ہواور دوسری کا حکم اباحت ہوتو خاطر (ممانعت والاحکم) کو منبح پر مقدم کیا

جائے گامیضابط جمہورعاماء کے نزدیک ہے۔ 6

چونکه حضور نبی کریم سکی انتدعاییه وسلم کاارشاد ہے:

دع ما يريبك الدى مالا يريبك، وه بات چيور دوجومبين شك مين دالاورات بجالا وجوشك ي ياك بو- ٥

آپ صلی الله علیه و کم که ارش دیے: حلال وحرام جمع نهیں ہوئے مگرید کہ حرام حلال پر غالب آ جا تا ہے۔ 🏖

نیزا حتیاط کا یمی نقاضا ہے کہ ہرمشتبہ میں تحریم کواختیار کیاجائے چونکہ تحریم ترک فعل کو واجب کردیق ہے،اورا گرفعل واقع میں حرام ہوتو اس کےارتکاب میں ضرر ہےاوراگروا قع میں حرام نہ ہو بلکہ مباح ہوتواس کے ترک میں کوئی ضرزنہیں چونکہ ترک مباح پرعذا بنہیں ،اس تشد د کے اختیار کرنے میں دراصل لوگوں کو وقوع ضرر ہے بچانامقصود ہے اور ان مفاسد ہے بچانامقصود ہے جو مال جان،عزت اورعقل کے لئے اذبیت رسال میں۔

<sup>● ....</sup>اخرجه البخاري ومسلم واحمد بن من حديث عائشة. ۞ رواه البخاري ومسلم.۞. رواه مسلم عن النواس بن سمعان.

<sup>●</sup> قواعد الاحكام. ﴿ الناشباه والنظائر لابن نحيم ١/١٣٠. قواعد زركشي مخطوط ق ٢١. ٠ رواه الترمذي والنسائي عن الحسن بن على، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 🗨 قال العراقي لا ا صل له وضعفه البيلي واخرجه عبدالرزاق موتوفاً على ابن مسعود رضى الله عنهما

رسول کریم صلی انڈعلیہ وسلم نے وضاحت کردی ہے کہ ہرطرح کے وسائل بروے کارلا کرحرام سے اجتناب کیا جائے ،خواہ جیسے کیسے حالات ہوں، چنا نچہ ارشاد فرمایا: جس چیز کو میں نے چھوڑ دیا ہے اس کے متعلق سوال نہ کروے ہم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوئے وہ کثرت سے سوال کرتے تھے اورانبیاء کے متعلق اختلاف کرتے تھے، میں نے تہہیں جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بازر ہوا ورجس چیز کے بجالانے کا تھم دیا ہے اسے بجالا ؤ۔ •

اس کئے مسلمان پرلازمی ہے کہ شارع نے جس چیز کوحرام قر اردیا ہے پہلے اس سے اجتناب کرے اور پھر جس چیز کا تھم دیا ہے اسے بجا لائے چونکہ دفع مصرت جلب مصلحت پر مقدم ہے، نیز مشہور ہے کہ اسلام نے جو چیز بھی حرام کی ہے اس سے بہتر چیز کو اس کے قائم مقام بنا کر حلال کیا ہے، یہ اس دین کی وسعت کی زبردست دلیل ہے۔

موازنه ..... قانونی قواعدی تقسیم بچهاس طرح بے ، قواعد آمره ، قواعد نامیه ، قواعد مقرره یا مفسره یا قواعد کمل ، چنانچهان قواعد کے خلاف افراد کاخروج اتفاق خاص کے ساتھ جائز ہے افرادان قواعد کے حکم کا التزام نہیں کرتے مگر اس صورت میں جب اس کے خلاف اتفاق نہ ہو۔ بچھ قانونی قواعد میں جو متعین نظم وضع کرتے ہیں ، افراد کے لئے جائز نہیں کہ وہ ان کے خلاف فروج کریں اور جب اس کے خلاف پر اتفاق کرلیں تو ان کا اتفاق باطل ہے ان کے اتفاق کی کوئی قیمت نہیں اور مطلقا اس کا کوئی اثر نہیں مثلاً: قانونی قاعدہ جو آل یا سرقہ کو حرام کرتا ہے افراد میں میشد اس کے احترام کا التزام کرتے ہیں ، افراد اس کے خلاف پر اتفاق نہیں کر سکتے یہ قواعد آمرہ ہوئے۔

اں سے برعکس بچھا یہ قواعد بھی یائے جاتے ہیں جنہیں قانون مرتب کرتا ہے لیکن افرادان کی مخالفت پراتفاق کر سکتے ،مثلاً: قاعدہ ہے کہ فروخت شدہ پھل اور بچلوں کی نما (افزائش برھوتری) مشتری کی ملکیت ہے اور جس دن بچے ہوئی اسی دن ہے مشتری کی ملکیت میں واضل ہوگئی، سوریا کے سول قانون کا دفعہ ۲۲۳ ریمی ہے اور مصر کے قانون کا دفعہ نمبر ۸۵۴ ریمی ہے، بائع اور مشتری کا اس کے خلاف اتفاق کر لینا صحیح ہے، مثلاً: بائع اور مشتری یہ اتفاق کرلیں کہ پھل بائع کے پاس باقی رہے گا یہاں تک کہ اس کے سپردگی کا دن آ جائے، قانون کی الیم مختلف صورتوں پر اتفاق کر پا جا سکتا ہے۔

بساادقات قواعد آمرہ ادر قواعد نہیہ پر قواعد نظام عام و آ داب کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے، یہ قواعد قانونیہ کا مجموعہ ہے جو اساسی مصالح یا مصالح عامہ سے تعلق رکھتے ہیں جو افراد کے مصالح سے بالاتر ہیں، یا ہروہ قاعدہ جو مصلحت عامہ کو تحقق کرے وہ معاشرے کے عالی نظام کو مسلحت یا توسیاسی ہوگی یا اجتماعی ہوگی یا قتصادی ہوگی یا اخلاقی، جبکہ نظام عام نسبتی فکرے عبارت ہے۔

چنانچیفردی ندہب فردگ آزادی کومطلق رکھتا ہے یہ ندہب حکومت کی وظل کوفر دکی آزادی کےخلاف سمجھتا ہے آلا یہ کہ بھی وظل نہایت ضروری ہو، ندہب فردی ضابطہ سطان الارادہ' کی تقدیس کرتا ہے چنانچے فردی ندہب عقد میں ضعیف کی حمایت کا دعویٰ قوی کے ضد کے برابر قرار نہیں دیتا، اس کئے یہاں قواعد آمرہ کا دائرہ تنگ ہے۔

ربی بات اشتر کی ند ہب کی سوید ند ہب جماعت کی مصلحت کوفر د کی مصلحت پر مقدم سمجھتا ہے اور مختلف اجتماعی سر گرمیوں میں حکومت کو

 <sup>•</sup> سب حدیث حسن رواه الدار قطنی وغیره عن ابی ثعلبه الخشی و رواه احمد فی مسکره مسلم و النسائی و ابن ماجه عن ابی
 هریره رضی الله عنه

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دبهم ..... النظر يات الفقهية وشرعيه

فل کی دعوت دیتا ہے، اس دجہ سے اس ند بہب میں قواعد آ مرہ کامیدان وسیع ہے۔ **0** 

اس تفصیل سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ قانون میں قواعد آمرہ یا نظام عام کے قواعد و آداب بڑی حد تک فقہاء کی اصطلاح کے مطابق قواعد حرام یا قواعد خطور جوحقوق القد سے حقوق شرع یا حقوق مجتمع سے معروف ہیں کے مقابل ہیں۔ ان سے نفع عام تعلق ہوتا ہے بغیر کسی اختصاص کے لہٰذااللہ کی طرف منسوب ہیں، ان کا حکم ہے ہے کہ انسان کو ان سے دستبر داری کا اختیار نہیں یا ان کیخلاف انفاق کر لینے کا اختیار بھی نہیں۔ رہی بات قواعد مفسرہ کی ہے وہ ہیں جوفقہ اسلامی میں حقوق العباد سے مشہور ہیں، ان کے ساتھ مصلحت خاصہ متعلق ہوتی ہے جیسے دوسر سے کے مال کی جمت ، یا ہے وہ قواعد ہیں جن سے مقصد فر دکی مصلحت کی حفاظت ہوتی جیسے ۔ ثنا : تلف کی گئی چیز کا بدل ہی اور ثمن کی ملک، رہن رکھی ہوئی چیز کومر تہن کے لئے روک لینا، حق شفعہ اور اسی طرح کے مالی حقوق، اس کا حکم ہے ہے کہ صاحب حق دستبر دار ہوسکتا ہے ، معاف کرسکتا ہے ، معاف کرسکتا ہے ، معاف کرسکتا ہے ، حیس اس حق کو پورا پورا ہورا ہے ہی سکتا ہے ، قانون میں قواعد مضرہ فقہ اسلامی میں قواعد مباح کے مقابل میں ہیں ، اس اعتبار سے کہ افراد کو اختیار حاصل ہوتا ہے جان قواعد کو اپنا کیں یا جھوڑ دیں۔

البتہ یہ بات ملحوظ رہے کہ جزائی (تعزیراتی) قانونی عقوبت میں زانیہ کے خاوند کوئی ویتا ہے چنانچہ خاوندا پی بیوی کومعاف کرسکتا ہے، حالا نکہ شرعا یہ جائز نہیں، چونکہ زنا کی سزاحقوق اللہ میں سے ہے، قانون کی روسے قاتل کومعاف کرنے کی صورت میں خاص شخص (قاتل) کا حق ساقط ہوتا ہے، اجماعی حق ساقط نہیں ہوتا چنانچہ تجمع قصاص کا دعو کی کرسکتا ہے گویا قصاص قانون کی روسے مجمع کا حق ہے، جبکہ اسلامی فقہ میں حذینہ کے علاوہ بقید فقہاء کے نزدیک قصاص ایساحق ہے جس میں شخصی اعتبار غالب ہوتا ہے۔

اسی طرح بیہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اسلام کے نظام میں حرام کا دائرہ مصالح عام کے اعتبار سے قانون کی بنسبت وسیع ہے چونکہ قانون کی عامت اس کے عام کے اعتبار سے قانون کی بنسبت وسیع ہے چونکہ قانون کی عایت نفعیت کی غایت ہے اور وہ نظام کا قیام اور داخلی سطح پرسلامتی کی بقینی صور تحال کا بونا ہے۔ اور نظام عام کا نظریہ امرنبی ہے جو ماحول ونسل سے متاثر ہوجاتا ہے، جبکہ اسلام کے مبادی اور قواعد ثابت شدہ مشحکم اقرار ہیں، مثلاً :سول قانون افراد کے لئے فوائد جو کہ بسے ذائد نہ ہوجائز قرار دیتا ہے۔ 🇨

جبکہ شریعت اسلامیہ فائدے کوحرام قرار دیتا ہے گولیل ہی کیوں نہ ہو، جبیبا کہ میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ سول قانون جائز قرار دیتا ہے کہ بچ کی صورت میں ثمن کی تقدیر (تخمینہ ) پراکتفا کرلیا جائے چنانچہ بچ بازار کے دیٹ جس جگہ اور جس وقت مجیع سپر دکی جائے اس جگہ اور اس وقت کے دیٹ کے اعتبار سے جائز ہے اگر سپر دگی کی جگہ میں بازار نہ ہوتو عرف کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ©

جبکہ شریعت مجبول شن کے ساتھ نیچ کرنے سے منع کرتی ہے تا کہ منازعت نہ ہواور عاقد بن اور دھوکا سے محفوظ رہے۔ ﴿ حَل خلاصہ بیہ ہے کہ نظر بیغرر کی روسے جب بیچ کامحل معدوم ہویا ہیج قابل تسلیم نہ ہویا مجبول ہوغیر متعین ہوتو عقد باطل ہوجا تا ہے۔ اس طرح ایسی شرائط جوعقد کو فاسد کردیتی ہیں اور سود کا نظام جواقتصادی نظام سے منسلک ہے ان دونوں چیزوں نے نظام عام اور آ دات کے وائر ہے فقہ اسلامی کے اعتبار سے وسعت رکھی ہے۔

تعزیراتی قانون میں فعل مباح ....اس کی دوشمیں ہیں۔یا تووہ مباح اصلی ہوگایا مباح عارضی ہوگا،رہی بات اول کی سووہ ہر ایسا مباح ہے جس کی تحریک پر قانون نے صراحت نہ کی ہویا اس پرسزا نہ ہو، چونکہ قاعدہ ہے'' کوئی جرمنہیں اور کوئی سزانہیں مگر قانونی صراحت ہے''۔

اگرمباح کی اباحت قانون کے اعتبار سے عارضی ہوتو یہ اسلامی فقہ میں براس تھم کے مشابہ ہے جس کی ممانعت مخصوص حالات میں اٹھالی جاتی ہوجیسے مرتد کافتل مباح ہوجاتا ہے، شرعًا ممنوع چیز کا مباح ہوجاتا جوضرورت کے پیش نظر ہواور یبی چیز یبال محل بحث ہے، جیسے اضطراری حالت میں یا کراہ کی صورت میں مردار کا گوشت کھانا، خون کھالینا اور شراب بی لینا۔

### تيسرامقصد....اشياء مين اصل اباحت ہے ياتحريم؟

وہ اشیاہ ،افعال اور تصرفات جن کے بارے میں شریعت میں کوئی نص وار ذہیں ہوئی کے متعلق علماء نے بحث کی ہے کہ وہ اصلاً مباح ہے یا مخطور (ممنوع)؟

- ا)....بعض معتدله، ابن حاور، قاضی ابودولی خنبلی کہتے ہیں ان اشیاء میں اصل نظر وممانعت ہے۔
- ۲)....اشعرب، عام محدثین، ابوالحن خرزی اور واقفیه کہتے ہیں کہ ہم تو قف کریں گے اور حکم صادر نہیں کریں گے یہاں تک کددلیل ظاہر ہوجائے چونکہ وہ نہیں جانتے آیا کہ یہاں کو کی حکم موجود ہے پانہیں؟۔
  - ٣).... شافعيه كهتے بين:اشيائے نافعه مين اصل اباحت ہے اوراشياء ضاره ميں اصل مفز (حرمت) ہے۔
- ۴)....جمهوراحناف ، شافعیه، ظاہریه، حنابله کی ایک جماعت، الومشم اور معتزله میں سے جبائی کہتے ہیں کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ 🌓
- ...... و كي شرح الدخشني ٢٥١،٣ ، الماشياه للسيوطي ٥٠١، الماشياه والنظائر لابن نجيم ١٠٤، نيل اللوطار ٢٢٢٣) ارشاد الفحول ١٥٢، الصول الفقه للحضيري ٣٣٣.

(۱).... ارش دباری تعالی ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَّا فِي الْآئرِضِ جَبِيعًا فَ البَره ٩٢،٢٠

وجدات میں ان اور سے کے درمینی مخلوقات ساری کی ساری اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہے چونکہ 'مسا''عموم کے لئے وضع کیا کیا ہے'' لکھ '' انتفاع کے لئے ہے جواخصاص کافائدہ بھی دے رہاہے، یہی زمینی اشیا جمہارے لئے خصوص ہیں، البذالازی ہے کہ ساری مخلوقات سے انتفاع شرغاماذون خیر ہے۔

(٢)....ارشادبارى تعالى ہے:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَنَةَ اللهِ الَّتِينَ ٱخْرَجَ لِعِبَادِم وَ الطَّيِّلْتِ مِنَ الرِّزْقِ" ....الاعراف ٢٣/٧

آ خرکون ہے جس نے زینت کے اس سامان کوحرام قرار دیا ہوجواللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اس طرح پا گیز ورزق کی چیزوں کو؟ چن نچہاللہ تعالٰ نے استفہام کے ذریعہ انکار کیا ہے کہ کس نے زینت کی چیزوں کوحرام کیا ہے لبندا ضرور کی ہے کہ ان کی حرمت ثابت نہ ہو، آیت میں تحریم کا انکا رکیا گیا ہے جوانفائے تحریم کا تقاضا کرتا ہے، اور حرمت کا عدم ثبوت طیبات اور اللہ کی زینت کی چیزوں میں ہے جب حرمت منتفی ہے تو آباحت نابت ہوگی۔

(m) سارشاد باری تعالی ہے:

ٱلْيَوْهَمُ أُحِلَّ لَكُمُّ الطَّيِّلِتُ مَّ السَّالمَا مُده دره مَّ بَ عَدن تبهارے لئے پاکیزہ چزیں حلال کرویں گئی ہیں۔

آیت میں الکیم " میں لام دلالت کرتا ہے کہ پا کیزہ چیز ہی ہمارے لئے مخصوص میں ،طیبات سے مرادوہ چیزیں ہی مجینی پا کیزہ مجھتا ہواورطبیعت انہیں اچھا بھتی ہو، یہال طیب سے مراد حلال نہیں ورند آیت میں تکرار لازم آئے گا۔

(4). ارش د باری تعالی ہے:

قُلُ لَاَ اَجِكُ فِي مَا اُوْجِيَ إِنَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُكُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ..... الانعام ٥٣١٦٦ (ان ے) كبو: جووتی جُعَهُ بِنازل كَ عَی جائے ہیں، کوئی ایک چیز نہیں پاتا جس كا کھانا کی کھانے والے کے لئے حرام ہولا بیا کہ وہ مردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اباحت کواصل قرار دیا ہے اور تحریم مشتقی ہے۔

(۵) رسول کریم صلی اندعایہ وسلم کا ارشاد ہے:مسلمانوں میں اس شخص کا جرم سب سے بڑا ہے جو کہ کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کرے جوحرام نہیں گی گئی اور پھر سائل کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی جائے۔ 🌑

اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کی تحریم پرنص نہ کی گئی ہووہ مباح ہے۔

(۱) - آپسلی الله علیه وسلم ہے کسی نے کھانے کی بعض اشیاء کے بارے میں سوال کیہ آپ سلی الله علیه وسلم نے جواب میں فرمایا: حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے، حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس چیز کے بارے میں سکوت کیا

<sup>●</sup> ١٠٠ اخرجه البخاري ومسلم واحمد من حديث سعد بن ابي وقاص.

ہے بیان چیزوں میں سے ہے جواللہ نے معاف کردی ہیں۔

چنانچے حدیث میں آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کوایہ قاعدہ نظم کر دیا جس سے حلال وحرام کی معرفت حاصل کی جاسکتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے جن چیزوں کوحرام قرار دیا ہے ان کی معرفت حاصل ہوان کے علاوہ جو چیزیں بھی میں ،وہ حلال میں۔

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالی نے پچے فر اکفس مقرر کیے بین آھیں ضائع مت کرو، اور اللہ نے پچے حدود (احکام) مقرر کی بیں ان سے تجاوز مت کرو، پچھا شیاء حرام کی بیں ان کی حرمت مت توڑو، بہت ساری اشیاء کے متعلق اللہ تعالی نے سکوت کیا ہے سیسکوت میں مت پڑو۔ ◘ تمہارے اوپر رحمت کرنے کی وجہ ہے ہے ایسانہیں کہ اللہ بھول گیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں کھوج میں مت پڑو۔ ◘

(2) عقلی دلیل بیکہ جن چیزوں کے بارے میں شارع نے سکوت کیا ہےان سے نفع اٹھانا حقیقت میں ایسی چیز سے نفع اٹھا نہ ہے جس میں کوئی ضرر نہیں، جس میں نہ مالک کا کوئی ضرر ہےاور نہ ہی نفع اٹھانے والے کا جیسے دوسر ہے خض کی روشنی کا فائدہ اٹھا نہ کسی دوسر ہے خنس کی دیوار سے سابہ لینا، چنانچہ جن اشیاء کا تھم مخصوص میلنہیں ان کاولت کا ہے، یہی تھم فطرت سے تال میل رکھتا ہے۔

(٨) الله تعالى ني تمام اشياء كى ندكس حكمت كةت بيداكى مين بينانچدار شاد بارى تعالى ب:

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْأَنْهُ صَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لِعِيدِيْنَ ۞ الْبَياءَ ١٦. ٢١٠

اورہم نے آ سان اورزمین کواور جو گلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیل تماشے کے لئے پیدائمیس کیا۔

دوسری جگهارشاد ہے:

اَ فَحَسِبْتُمْ التَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا ....المومون ٢٥٠ المع

کیاتمبارایہ خیال ہے کہ ہم نے تہمیں نضول پیدا کردیا ہے دلخلوقات کے نفع اٹھانے کی وجہ سے پیچکمت ہے۔ (۹) لوگوں کوالیمی چیز کامکلف بنادینا جس کے متعلق کوئی بیان نہ ہوا ہو تکلیف مالا بطاق ہے،اور بیتیج ہے،القداس سے بالاتر ہے۔ چنانچے ارشاد باری تعالی ہے:

وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْلَ إِذْ هَلْ لهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ مَسساعه الداء الالله اللهُ الل

لیعنی اللّد کسی قوم پر گمرابی کا تکمنہیں لگا تا یہاں تک کہ اس قوم کو گمرابی کے راستے ،اسباب اور گناہ بتانہ دے اس سے پہلے فعل حرام نہیں ہوتی ۔اس ساری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں سکوت عنہ مباح حلال ہے خواہ سکوت عنہ کا تعلق اشیاء سے ہویا افعال سے ہو، یا معاملات سے ہو، چنانجے ان میں اصل اباحت ہے۔ چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

#### وقد فصل لكم ما حرم عليكم

اللدنے جو چیزی تمہارے او پرحرام کی ہےان کی تنصیل کردی ہے۔

یہ یت ہر چیز کے متعلق ہے۔ رہی بات عبادات کی سوعبادات میں محض دینی صفت پائی جاتی ہے، عبادات میں صرف وہی چیز مشروع ہے جو تھم شارع کی مرضی کے مطابق ہو۔ الآ اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تو وہ بدعت ہوتی ،اس لئے فقہاء نے ایک فقہی قاعدہ مرتب کیا ہے کوئی عبادت بھی مشروع نہیں ہوتی مگر اللہ کے مشروع کرنے سے اور کوئی چیز حرام نہیں ہوتی مگر اللہ کے حرام کرنے سے عادات سے مرادوہ امور ہیں جن کی لوگوں نے زندگی میں عادت بنار تھی ہواور اس کی حاجت بھی ہو، عادات میں خریدوفر وخت کے معاملات، اجارہ، ہید، شرکت

<sup>●....</sup>الترمذي وابن ماجة عن سلمان فارسي. ۞رواه الدار قطني وحسنه النووي.

الفقه الاسلامي وادلته .....جلد ياز دہم ......انظريات الفتهية وشرعيه

فیمرہ شامل ہیں۔البتہ جس چیز کاضرر ثابت ہوجائے وہ حرام ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے: لاضور ولا ضوار ابن جیم مصریؒ قاعدہ'' اشیاء میں اصل اباحت ہے'' پرمختلف تفریعات بھمائی ہیں اور مختلف اشیاء کا حکم بیان کیا ہے چنانچے انھوں نے ایسے ' جانور کا گوشت حلال قرار دیا ہے جس کی حلت وحرمت کا معاملہ مشکل ہو،ایسی جڑی بوٹیاں بھی حلال قرار دی ہیں جومجہول ہوں،اسی میں سے سگار بھی ہے، شہور جانور زرافہ بھی ہے، یہی حکم ایسی نہر کا ہے جس کے متعلق معلوم نہ ہوکہ آیا بیر مباح سے یا مملوک ہے۔

اسی طرح جیسے کوئی کبوتر کسی کے گھر میں داخل ہوجائے اور گھر کا مالک شک میں پڑجائے کہ آیا یہ کبوتر مباح ہے یاکسی کی ملکیت ہے۔ اس اصول کے مطابق اگر کوئی شخص کسی سلطان کے پاس جائے اور وہ اسے کھانے کی کوئی چیز پیش کرے تو اس چیز کے کھانے میں کوئی حرح نہیں چونکہ اسے اس چیز کی حرمت کا علم نہیں جبکہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ البتہ اگر اس محف کوعلم ہو کہ سلطان نے بعینہ اس چیز کوغصب کیا ہے تو اس کے لئے یہ چیز کھانا حلال نہیں۔

موازنہ .....فقہائے قانون جن امور کو قواعد آمرہ کا نام دیتے ہیں ان کے متعلق ہمیں ایک واضح نظریہ حاصل ہوجاتا ہے کہ ماہرین قوانین کے نزدیک اصل عام اباحت ہے۔قواعد آمرہ جن کی مخالفت افراد کے لیے جائز نہیں چونکہ یہ قواعد مصلحت عاممے تعلق رکھتے ہیں، اس نظریہ کوہم قانون کی مختلف فروع میں پاتے ہیں، چنانچے نظام عام کے دستوری قواعد قانون معاشرے کی سیاسی نظم سازی سے تعلق رکھتے ہیں۔

اس کی مثال انتظامی قانون اور مالی قانون کے روابط ہے چونکہ بیرقانون ریاست کی اداری تنظیم اور مالی تنظیم سے جوڑے ہوتے ہیں اور مصالح عامہ کے ضامن ہوتے ہیں ،ای طرح وہ تواعد جوعد لیہ سے متعلق ہیں یعنی محکموں کی تشکیل اوران کے اختیارات نظام عام سے متعلق ہوں چونکہ ان سے عدلیہ منظم ہوتی ہے اور عدلیہ ریاست کا اہم ادارہ ہے، تعزیراتی قانون کو بھی نظام عام کے دائرہ میں شامل سمجھاج تا ہے چونکہ اس قانون کی روسے امن عامہ کو لینی بنانا ہوتا ہے۔

قانون خاص کے دائر ہمیں ہم نظام عام کی گنجائش دیکھتے ہیں اگر چہ یہ گنجائش محدود ہے چنانچہا حوال شخصیہ کے قواعد ،سول قواعد جو شخص کے متعلق ہوتے ہیں شخص کی اہلیت ،خاندان کے متعلق عاکلی قواعد ، نظام عام میں سے ہیں۔

جب مال معاملات کے دائر ہیں اہم ضابطہ حریت کارفر ما ہوتا ہے تو ان میں دالی ردابط ہوتے میں جونظام عام میں سے میں بھیے تحفظ عامہ کے متعلق قو اعد ،قومی اقتصاد کے قواعد جیسے فائدہ کے نرخوں کی تحدید،شرکات، بنکوں، جائداد کی ملکیت کی نظم سازی اور زرغی اصلاحی قواعد دغیر با۔

خودساختہ قانون کامقنن نظام عام کے تواعد کوممنوع قرار دیتا ہے اس کے علاوہ جائز ہے، شریعت اسلامیہ میں بھی یہی مقرر ہے، میداء عام ہے کہ اشیاء مباح میں جب تک نفس وار دنہ ہو بالخصوص تعزیراتی قانون کے دائرہ میں، چننچ فقہائے سلمین نے بی قاعدہ پیش کرنے میں سبقت کی ہے کہ بغیرنص کے وٹی جرم اور کوئی سز آئیس۔ جیسے کہ گذشتہ دو تو اعدسے وضاحت ہوجاتی ہے۔

- ا) ... ورودنص سے پہلے عقلاء کے افعال کا کوئی حکم نہیں۔
  - ۲) ...اشیاء میں اصل اباحت ہے۔
  - ان دونول قاعدون كاسر چشمه درج ذيل آيات بين:

<sup>🗗 ...</sup> الناشباه والنظائر ١ / ٩ ٧.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جند يازد بهم ..... انتظريات الفقهة وشرعيه

وَ مَا كُنَّا مُعَنِّرِينَ خَتَّى نَبْعَثَ مَسُولًا ۞ السراء الداه

اور جب تک ہم پیغمبرنہ سے لیا کریں عذاب نہیں دیے۔

وَ مَا كَانَ مَرَبُكَ مُهْلِكَ الْقُلَى حَتَى يَبْعَثَ فِيَ أُمِّهَا مَاسُولًا يَّتُكُواْ عَلَيْهِمُ الْيَتِنَا عَ .....اقص معمارا روردگار بستوں كو بلاك نبيل كياكر تا جب تك ان كر برے شہر ميں پغير نهي ليج الجوائيس بمارى آيتيں پڑھ كر ساتے۔ مُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْنِي بِرايْنَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بُعُنَ الرُّسُلِ \* .... الساء ١٥٦٠٨ اور پغير بيج جونو شخرى دين والے اور دُرانے والے تھے تاكہ پغيروں كے بعدلوگوں كا اللہ كے ياس كوئى عذر ندر ہے۔

یں۔ پیضوص قطعیہ اس بات پردلالت کرتی ہیں کہ جرم بیان کے بعد ہی ہوتا ہے اور سزاڈر سنانے کے بعد ہی ہوتی ہیں۔ 🌓

خلاصہ ..... شریعت اور قانون دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب کسی چیز کی مانع نص موجود نہ ہووہ مباح ہے کین اتنی بات ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ از روئے قانون منصوص علیہ چیز صریح ہے اور قانون سازی کے دائر ہیں محصور ہے، رہی بات از روئے شریعت منصوص علیہ چیز کی سودہ قانون سازی کے دائر ہانتیار میں نہیں تم کم کا تحکم تو قر آن کریم کی نص ہے ہوتا علیہ چیز کی سودہ قانون سازی کے دائر ہیں میں ہے کہ شری مانع نص صریح ہو، بسااوقات دلالہ بھی مفہوم ہوتی ہے۔ ● مفہوم ہوتی ہے۔ ●

### چوتهامقصد....اسلام میں دین تسامح اور دین عدالت

ضابط: سہولت وتسامح: مسقطعی اصول عامہ اور شریعت اسلامیہ کے اساسی مبادی (اصول) میں سے ایک یہ اصول بھی ہے آسانی و مہولت، تسامح واعتدال، احکام شرعیہ میں دفع حرج، خواہ حکم صراحة منصوص علیہ ہوشریعت میں یا فقہا، و مجتبدین کے استنباط سے ہو، وسعت نظر شریعت اسلامیہ کی خاصیت ہے، اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اسلام کی خصوصیت ہے، یباں تک کہ سی خص کے لئے کوئی مخط باتی نہیں رہتی کہ وہ اسلامی احکام سے اعراض کرے اور اسے شریعت کے تنگی داماں کی شکایت ہو، انسان کے جمیع حالات میں مکہائش باتی نہیں رہتی کہ وہ اسلامی احکام سے اعراض کرے اور اسے شریعت کے تنگی داماں کی شکایت ہو، انسان کے جمیع حالات میں اللہ تعالی نے بیشریعت سیرھی ، سہل اور تنگی داماں سے پاک بنائی ہے، اس میں اند تعالی نے انسان کی طاقت کی رعایت رکھی ہے انسان کی حالت کی رعایت رکھی ہے انسان کی حالت کی رعایت رکھی ہے انسان کی حالت کی مقابلے کے جملہ امکانات و مشاغل کو مد نظر رکھا ہے۔

انہی خصوصیات کے پیش نظر شریعت اسلام بقیہ آسانی شرائع سے ممتاز ہوتی ہے ان سابقہ شرائع میں مشقت طب ادکام شامل تھے جو سابقہ امتوں کے احوال سے تال میل رکھتے تھے ،مثلاً : نافر مانی سے تو بہتا ئب ہونے کے لئے جان کا قتل ضروری تھ ، چن نچارش دباری تعالی ہے فَتُو بُولَوا إِلَى بَاسِ بِكُمْ فَاقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَاسِ بِكُمْ ۖ اللہ

تواپنے پید کرنے والے کے آئے تو بکرواورا پناتیک بلاک کرذ الوہ تہبارے خالق کے نزد کیٹے تہبارے فق میں یہی بہتر ہے۔

سابقدامم کے لئے میچکم بھی تھا کہ اگر سی کے کیٹ سے پرنجاست لگ جاتی کیٹر اپاک کرنے کا صرف کیں طریقہ تھا کہ موضع نجاست کا ٹ وی جائے۔زکو قامیں چوتھائی مال پیش کرنا واجب تھا مخصوص عبادت خانوں کے عادوہ نماز باطل ہوتی تھی ،انبی احکام شاقہ کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا گیاہے۔

الاباحة عبدالماصولين والفقهاء، للاستاذ محمد سلاه مد كور ۵۰% و كين منف ي آنب صول الفقه الاسري ۱۲ م

الفقد الاسلامى وادلته ... جندياز دبم ....... انظريات الفقهية وشرعيد مَرَبَّنًا وَلَا تَعْمِلُ عَكَيْنًا إصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيثِينَ مِنْ قَبْلِنَا .....ابقره ٢٨٦/ ٢ ا \_ بهار \_ بروردگار بهم يرايد بوجه نه ذال جيب تو نه على حيليوگوں ير ذالا تها۔

الله تعالى في رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي صفت يول بيان فرما كى:

وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْمَهُمُ وَالْآغُلِلَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ ....الاعراف2/102 اورودا تارد عدًان سے بوجھ اور ملے کے دوطوق اتاردے گاجوان پرلدے ہوئے تھے۔

اسلام میں وسعت اور آسانی کا دائرہ صرف عبادات میں محصور نہیں بلکہ اس کی وسعت کا دائرہ اسلام کے دوسرے احکام، سول معاملات شخصی تضرفات ، تعزیراتی سزاؤں ، عدالتی مقد مات تک پھیلا ہوا ہے ، جب ہم احکام شرعیہ یا اسلامی قواعد قانونیہ کا شبع کرتے ہیں تو ہمیں سرعام واضح ایسے مظاہر اور مثالیں ملتی ہیں جور فع حرج پر دلالت کرتی ہیں ، جمیع تکالیف (فرمدداریوں) کے ابتدائی مرحلہ میں تخفیف اور آسانی کی رعایت رکھی تن سے اسلام کی خاصیت وسعت اور آسانی برختلف دلائل ہیں۔

ا) قرآن کریم کے نصوص ارشاد باری تعالی ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ " ....سورة الْجُ ٢٨/٢٢ الله عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَر

ال مضمون كى بهت سارى آيات بين مثلًا:

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ تَ .....سورة البقره ١٨٥/٢ اللهُ بِيْدُ اللهُ الْعُسْرَ تَ ....سورة البقره ١٨٥/٢ اللهُ الله

یہ آیات تخفیف وآسانی کے اصول پرصراحة دلالت کرتی ہیں۔ علامہ شاطبی کہتے ہیں:حرج اور تنگی کے اٹھائے جانے پردلائل قطعیت کے مرتبہ کو پہنچتے ہیں، امام شاطبی نے متذکرہ بالا آیات پیش کی ہیں اور آگے چل کرفر ماتے ہیں اس دین کا نام دین حنیفہ اور تمحہ ہے چونکہ اس دین میں سہولت اور آسانی ہے۔ ●

۲)۔سنت نبویہ کے نصوص .....رسول کریم صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے دین صنیفیہ اور سمحہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ ● ۳)۔رسول کریم صلی القد علیہ وسلم کو جب بھی دو چیز وں میں اختیار دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اختیار کیا جس میں زیادہ آسانی ہوتی بشر طبیکہ گذاہ نہ ہوتا۔ ●

الله تعالى ويه بات پندې که ال کې دی بونی رخصتوں پر مل کیاجائے جیسے که الله تعالی کویه بات پندہے که اس کی عزیمتوں پر مل کیاجائے۔ ● اس دین میں آسانی ہی آسانی ہے، جو بھی دین میں مختی کرتا ہے دین اس پر غالب آجا تا ہے، راستبازی کی راہ اختیار کرو، میانہ روی پر رہوا در لوگوں کو بشارتیں سناؤ۔ ●

<sup>●</sup> الموافقات اسم ۳۴۰ اخرجه احمد في مسنده. حنيفيه: سيدها دين سمحه :وسعت اور آساني واللـ اخرج الترمذي والبخاري ومالك بالفاظ شتي. وواه احمد والبيهقي والطرابي. اخرجه البخاري والنساني.

الفقد الاسلامی وادلته معلی الله علیه و ترای الفقه الاسلامی وادلته و ترای الله علیه و ترای الله علیه و ترای الله علیه و ترای الله علیه و تحصلی و تحصلی الله علیه و تحصلی و تحصلی

ای طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ خرید وفر وخت کے معاملات میں تسابل اور چیثم پوٹی سے کام لیس، چنانچہ ارشاد فر مایا :اللہ تعالی اس شخص پر رحم فر مائے جوفر وخت کرتے وقت سخاوت کا مظاہر ہ کرے اور خریدتے وقت بھی سخاوت کا مظاہر ہ کرے، اور مطالبہ کے وقت وسعت نظر کا معاملہ کرے۔ ©

۳) درخصت کی مشروعیت قطعی امر ہے اور اسلام میں رخصت بدیبی جیسے: قصر نماز ، حالت سفر اور حالت مرض میں افطار رمضان کی رخصت ، چنانچه اس ساری تفصیل ہے معلوم ہوا کہ حرت اور مشقت مطلقاً مرفوع ہے۔ ● رخصت ، چنانچه اس ساری تفصیل ہے معلوم ہوا کہ حرت اور مشقت مطلقاً مرفوع ہے۔ ● ۲) ۔ امت اسلامیہ کے علاء کے درمیان اجماع منعقد ہے کہ تکالیف شرعیہ میں مشقت کا وقوع ہیں گویا شارع نے مکلفین پرالیسے امور کی ذمہ داری نہیں ڈالی جن کی آئیں طاقت نہ ہو۔

تکالیف میں لوگوں سے دفع حرج میں سبب امام شاطبیؒ کہتے ہیں بمکلفین سے حرج دود جبوں کی بناپر مرفوع ہے۔

(اول) سراستہ سے منقطع ہوجانے کا خدشہ اور خوف بعض عبادت ، تکلیف کی نا گوار کی ،اس معنی میں مکلف کے جسم یاعقل یا مال کے فساد کا خوف بھی شامل ہے۔ یہ اس لئے چونکہ اللہ نے شریعت کو دستے اور اس میں لوگوں کے مصالح کی حفاظت کی ہے۔

(دوم) سببند ہے ہے متعلق مختلف انواع واقسام کی ذمہ داریوں کے تزاجم کے وقت کو تا ہی کا خوف مثلاً: انسان پر اہل وعمیال کی دکھ بھال کی ذمہ داریاں بھی ہیں ، دوسر کی شرطی ذمہ داریاں بھی ہیں چونہ جس کو تت تعمیل میں مصروف ہوتا ہے بسا

اوقات وہ دوسروں ہے کٹ کے رہ جاتا ہے بالخصوص دوسرے کے حقوق بھی جاتے رہتے ہیں گویا اس کی عادت یا عمل جس میں وہ مصروف ہوتا ہے اللہ کے طرف سے عابُد کردہ ذمہ داری سے قطع تعلق کر دیتا ہے اور وہ صرف ای مصروفیت پر اتفاق کر لیتا ہے، حقیقت میں وہ مستحق ملامت ہوتا ہے جبکہ انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنی تمام ذمہ داریاں، اعمال اور تکالیف پوری کرے بایں طور کہ ایک عمل سے دوسرے ذمہ داری متاثر نہ ہوں

اعمال میں میاندروی .....اسلام طاعات میں میاندروی کے اصول کولازم قرار دیتا ہے اور قربات (نیکی کے کاموں) میں اعتدال ضروری قرار دیتا ہے اور کی طاعت نفع نہیں پہنچاتی اور کوئی طاعت نفع نہیں پہنچاتی اور کوئی میں خروری قرار دیتا ہے جونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی طاعت نفع نہیں پہنچاتی اور کوئی میانہ معصیت نقصان نہیں پہنچاتی ، بلکہ طاعت تو تہدی وسلہ، تربیتی اسلوب اور طریقہ ہے جس کا نفع افراد اور معاشرہ کو جاتا ہے، حقیقی میانہ روی ہی انسان ہوئی کی جملائی ہے اور اس کی ترقی ہے، اس میں زمین کی تعمیر وترقی ہے، میاندروی ہی انسان کوئمل کی طرف متوجہ کرتی ہے، اس سے پاکیزہ زندگی ، خالق کی معرفت ، اجتاعی نظام کی حفاظت اور افراد کی اصلاح وابستہ ہے۔

<sup>●..</sup> الباحاديث الثلاثة اخرجه البخاري ومسلم. ©اخرجه البخاري والترمذي عن جابر بن عبدالله. ۞ العوافقات للشاطبي ٢٢١/٢. ۞ الفروق للقوافي ٣٢/٣ (٢٤)حجة الله البالغة ٢١/٢، الموافقات ٩٢٣/١

ووسری جگدارشاد ہے ....بیدین سیدهااور مضبوط ہے،اس میں میاندروی اختیار کرو۔ 🗨

آپ صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے: جو تحص ہمیشہ ہمیشہ کاروز ہ رکھے اس کاروز نہیں۔

آ پ سلی الله علیه وسلم نے صبوم وصال ہے منع فر مایا ہے۔ پوری رات کے قیام ہے بھی منع فر مایا ہے، رہبانیت ہے منع کیا ہے،

چنانچہارشادفر مایا:اللہ کی قسم: میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ذرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ پر ہیز گار بنوں، کین میں روزہ بھی رکھتا ہوں،افطار بھی کرتا ہوں،نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں،عورتوں کے ساتھ شادی بھی کرتا ہوں،سوجس شخص نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ €

ا کیشخص نے منت مان لی کہ وہ دھوپ میں کھڑے رہ کرا پناروز ہ پورا کرے گا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فر مایا :اپناروز ہ مکمل کرواور دھوپ میں کھڑے نہ رہو۔ 🗨

ایک موقع پرآ ب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: شدت پسند بلاک ہو ئے 🏵

ارشاد ہے۔ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ حتی کہ رخصت جیوز کرعزیمت پرٹمل کرنے والے کے ممل کوعصیان سے تعبیر کیا ہے، بالخصوص جنگ اورشدت کے حالات میں ترک رخصت کی معصیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، چنانچے رخصت ترک کرنے والوں کے بارے میں ارشادفر مایا:

#### اولنك العصاة اولئك العصاة

يبىلوگ نافرمان ہیں، يہى لوگ نافرمان میں۔

ای مضمون کے بے شاردلاکل ما تور ہیں جواس بات پردلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جواحکام مشروع کیے ہیں ان کی بنیاور می اور سہولت پر ہے۔ بیاد کام انبانی طاقت سے مناسبت رکھتے ہیں،انسانی توانائی اور ترتی کے ملائم ہیں۔ چنا نچارشاد باری تعالی ہے: قُلُ مَنْ حَرَّمَ ذِیْنَةَ اللهِ الَّرِیِّ اَخْرَجَ لِعِبَادِم وَ الطَّیِّبَتِ مِنَ الرِّذُقِ اللهِ قُلُ هِی لِلَّنِ مِنَ المَّنُوا

فِ الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيْلَمَةِ \* """الْعَراف: ٣٢/٤

پوچھوکہ جوزینت وآ رائش اور کھانے چینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں ان کوحرام کس نے کیا ہے؟ کہدو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لئے ہیں اور قیامت کا ان صرف انہی کا حصہ ہوں گے۔ میں کراں ملک سے میں اس کرانات

احكام ميں اعتدال كاالتزام

اسلام کے مبادی میں ہے رفع حرج ، دفع مشقت اورلوگوں کے مصالح کی رعایت بھی ہے۔ اسی طرح اسلام کے اہم مقاصد ومبادی میں سے تحقیق عدالت ظلم کا خاتمہ امور میں میانہ دوی کا التزام ہے ارشاد باری تعالی ہے:

<sup>• .....</sup> اخرجه البخارى ومسلم والمؤطا وابوداؤد والترمذى والشامى عن عائشة. ۞ رواه البزر عن جابر وهو حديث، ورواه ا احمد لفظ صحيح عن انسُّ. ۞ رواه مسلم عن عائشةٌ . ۞ اخرجه البخارى ومسلم. ۞ نيل الاوطار ٢٣٢/٨ . رواه البخارى وابن ماجة وابوداؤد. ۞ رواه احمد في مسنده ومسلم وابوداؤد وعن ابن مسعودٌ

وكذالك جعلنكم امة وسطأ لتكونوا شهرآء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد العظرة بم في مهير المرادم الم المرادم ا

لین ہم نے تہہیں معتدل (اعتدال پیند)امت بنایا ہے۔ رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کاارشاد ہے: متوسط امورسب سے بہتر ہوتے ہیں۔ ❶

امام شاطبی کہتے ہیں: تکلیف (ذمہ داری) کے اعتبار سے شریعت اعتدال کے رائے پر جاری ہے، شریعت میں طرفین سے ہٹ کر درمیان کی راہ اختیار کی گئی ہے جو بدون مشقت کے بندے کے کسب وفعل میں داخل ہے۔ بلکہ یہ تکلیف ایسے موازنہ پر جاری ہے جو جمج مطلقین میں غایت اعتدال کی مقتضی ہے جیسے: نماز، روزہ، زکوۃ، جہاداور حج کی تکالیف۔

قر آن مجید میں اعتدال کے التزام کا واضح مطالبہ ہے، یہ مطالبہ ہر خفس سے کیا گیا ہے کہ کافۃ الناس حتی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اعتدال کا معاملہ کیا جائے خواہ معاملہ اجتہادی احکام کا ہو یا عدالتی مقد مات کا یا ان معاملات کا تعلق دائرہ سیاست سے ہویا مناصب کی سپر دگی کا ہویا مسکسے کا معاملہ ہویاعا ککی ، تربیتی و تعلیمی معاملات سے ہو چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَ إِيْتَا مِيْ ذِي الْقُدْلِى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ الْبَغِي مَنَ الْحَالِانَ اللهَ يَامُرُ بِالْفَدُلِ اللهَ يَامُرُ مِنْ الْفَالِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

جبتم لوگوں کے درمیان فیصلہ کروتو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ وَ لَا یَجْدِ مَنْکُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَیَ اَلَّا تَعْدِ لُوا اللہِ اِعْدِ لُوا اللہِ هُوَ اَقْدَبُ لِلِتَّقُوٰ ی سساله کہ ۱۹۵۵ اورلوگوں کی دشمی مہیں اس بات پر آبادہ نہ کرے کہ عدل جھوڑ دو، عدل کرویہی چیز پر ہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔

سَالَيْهَا الَّنِيْنَ امننُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَلَ آءَ لِللهِ وَلَوْعَلَ انْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْا تَعْرَبِيْنَ الساء ١٣٥/٥ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَبِيْنَ الساء ١٣٥/٥ اللهُ ال

رسول کریم صلی انتدعایہ وسلم کاارشاد ہے: ظالم سلطان کے سامنے عدل کا کلمہ کہنا سب سے برواجہاد ہے۔

# تسامنع اوراعتدال کے متعلق ابن قیم جوزی کا ناصحانہ مؤقف

اس خاصیت کے اختتام پر ابن قیم کی عبارت نقل کردینا چھا ہوگا۔ چنا نچہ لکھتے ہیں شریعت کی بنیاد اور اساس معاش ومعاد کے اعتبار سے حکمتوں اور مصالح پر ہے بیسب کے سب عدل ہیں، رحت ہیں۔ چنا نچہ ہروہ بات جوعدل سے نگی ہواورظلم کی طرف مائل ورحمت ہے، ٹی ہو اور تشدد کی طرف مائل ہو، مصلحت کی بجائے مفسدہ کی طرف ہو، حکمت کے علاوہ عبث ہواس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے اگر چہتا ویلات کرکے اسے شریعت میں داخل کردیا جائے شریعت تو اللہ کے بندول کے درمیان عدل قائم کرنے کا تام ہے، مخلوق کے درمیان رحمت ہے، فیمن یراللہ کا ساہے ہے۔

مواز نہ ..... قانون کا دائر ہ اجما گی روابط کی تنظیم تک محدود ہے بایں طور کہ افر اد کے متعارض مصالح میں موافقت اور تال میل رہے ، فرو پراللّٰد کی کیا ذمہ داری عاکد ہوتی ہے قانون کو اس ہے کوئی سرو کا رہیں ، خود فر دکی اپنے اوپر کیا ذمہ داری ہے قانون اس ہے بھی لا تعلق ہے جبکہ

●..... رواه ابو هريرة جامع الماصول ٣٢٠١. ١خرجه الترمذي وابوداؤد عن ابي سعيد الخدري. ٤ اعلام الموقعين ١٠٣٣ م

اصل ذمہ کی برأت ہے۔ تبہت زدہ بری الذمہ ہے۔ یہاں تک کہ اس پردین ثابت ہوج ئے۔ مدیون کی مصلحت کے پیش نظر شک کی وضاحت کی جائے گی۔ اور جیسے بعض ایسے نظریات جن کی پابندی متعاقدین کے لئے آبیان ہوتی ہے۔ جیسے عارضی حالات کا نظر بیاور توت قاہرہ کا نظریہ جن کی تفصیل انشاء اللہ آیا جاہتی ہے۔ اس طرح تعزیراتی قانون میں بعض تحفیفی اعذار برائے سزا قبول کیے جاتے ہیں، اس کا بیان بھی آیا جاہتا ہے، اس طرح بعض سزاؤں کی دوحدیں مقرر کی گئی ہیں، ادنی اور اعلی قاضی کے لئے ممکن ہے کہ وہ دنیا کی سزا جودافع تخفیف ہوکی طرف میلان کرے۔

جب ہم جا ہم من میں پرنظر کرتے ہیں تو ہم یہاں مختلف صور تیں پاتے ہیں جوسز امیں تخفیف کا باعث ہیں ہعض قانونی دفعات میں اہمام ہقص یا کمی رہ بنے کی وجہ ہے وکلا تحفیف کی رہ ہیں نکال لیتے ہیں اور قاضی یا دکیل پھراس قانونی نکتے کی من مانی وضاحت کر دیتا ہے جبکہ یہاں کوئی ضوابط یا دقیق علمی معیارات نہیں جن کی رعایت رکھنا ضروری ہو۔ رہی بات فقہا ، سلمین کی سوانہوں نے لفظ ہجھنے کے لئے متعدداصول وضع کرر کھے ہیں جولغت کے قواعداور شریعت کے فرف کے مناسب حال ہوتے ہیں پھر شریعت میں تسامح ایسا مبدااور ضابطہ ہے جو مطلق طور پر اجتماعی مصلحت کے لئے ضرر رسان نہیں ہوتا، حالانکہ قانون بسااوقات مجتمع کے لئے باعث ضرر ہوتا ہے جیسے سزاکا نفاذ نہ ہونا اور ہم میں کو معاف کر دینا۔

رہی بات مبداعدالت یا قانون طبیعی کی سوسول قانون نے اسے وسیع سطح پرلیا ہے بلکہ حدغلوتک اختیار کیا ہے چنانچہ اسے قانون سازی، عرف اور شریعت اسلامیہ کے مبادی کے بعد قانون کے رسی ما خذمیں سے ایک ما خذفر اردیا ہے۔ جب قاضی ان تین ماخذ میں تکمنہیں یا تا تو وہ قانون طبیعی کا سہار الیتا ہے اور اس سے قاعدہ قانونید ریافت کرلیتا ہے۔ •

ملحوظ رہے کہ قانون طبیعی کو قانون میں بطور ما خذ قرار دینا قانون وعرف سے خارج ہے۔ رہی بات شریعت اسلامیہ کی سووہ اس کے برعکس ہے وہ قانون طبیعی کو ستقل ما خذ قرار نہیں دیتی، چونکہ شریعت کا ماخذ وحی الہی کتاب وسنت یا مجتبدین کا اجتباد ہے، چنا نچہ قانون طبیعی اسلام میں احکام شرعیہ کی تطبیق کے قبیل میں طبیعی اسلام میں احکام شرعیہ کی تطبیق کے قبیل میں سے نہیں ،ای طرح جیسے قاضی البہام ہے دریافت کر لیتا ہے، اسلامی اعتدال عام میں تبدیلی نہیں اس میں اگر تغیر آتا بھی ہے قودہ زمانی اور مکانی احوال کے پیش نظر آتا ہے اور سے جزوی یا فروی احکام میں چونکہ یہ احکام مقصود لذاتہ نہیں بلکہ ان کا مقصد عدالت شرعیہ تک رسائی حاصل کرنا ہے اگر اجتبادی رائے محض نفسانی رائے ہے جو صلاح واصلاح کے منافی ہے۔ ●

خلاصہ .....مقاصد شریعت جس میں ہے ایک مبداعدالت بھی ہے بیفقہاء کے زدیک تشریع ہوگا فقہاء کے لئے دائی مرجع ہے اور بید اسلامی شرح سے خارج ما خذ نبیں ہے جیسے بعض ماہرین قانون نے سمجھ لیا ہے لیکن بیاس کی اصل ہے، بیطبیعی قانون کا کوئی کلتے نہیں ہے حالا نکمہ اس قانون کی حدومورد کا کوئی پیتے نہیں ،لیکن بیمبداواضح نشانیوں اور علامات والا ہے شریعت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ بیتو شریعت عدل ہے،اس ہے ہٹ کرکوئی اعتدال نہیں۔ پھر مقاصد شریعت قانون طبیعی کے نظریدے مختلف ہیں۔

 <sup>◘.</sup> راجع نص الماده فقره ۲ من القانون المدنى والسورى ◘.محاضرات في نظريه القانون للدكتور محمد على امام
 □ ١٠١١ ١ ٢٨ ١ ١٨٩

الفقه الاسلامي وادلته ... جلد ياز دبم ..... النظريات الفقه بية وشرعيه

#### دوسرے بحث: شریعت اسلامیہ کے مقاصد

مقاصد شریعت .....یعنی شریعت کی عایت اور وہ اسرار جوشار ع نے برحکم پروضع کیے ہیں ، ای لئے شریعت کا اَبَم بَرف مقصد عام تک رسائی حاصل کرنا ہے اور مقصد عام فردو جماعت کی خوشحالی ، ترقی ، حفظ نظام اور ایسے انداز سے دنیا کی تعمیر جس سے عروج کمال جاصل ہو خیر و بھلائی ، شہریت اور تہذیب کی روح حاصل ہو ، ای لئے اسلام کی دعوت کافتہ الناس کے لئے رحمت ہے جیسے کدار شاد باری تعالی ہے: وَ مَااَرُ سَلَنْكَ إِلّا رَحُمَةً لِلْعَلَمِيْنَ

ہم نے آپ وتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیج ہے۔

نَاكَيُهَا النَّاسُ قَدُ جَاءَ تَكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِنْ تَرَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِبَا فِي الصُّدُوبِ أَ وَهُدَى وَرَحَمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِنِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُؤْمِنُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الل

ا) .....اسلام نے اپنے دستور میں ایسے مبادی رکھے ہیں جو ہمیشہ کے لئے ثابت شدہ ہیں جیسے رفع حرج کا ضابطہ دفع ضرر کا مبدا، وجوب عدل، وجوب مشاورت، رعایت حقوق، امانتوں کے ستحقین تک امانتیں پہنچانا، درپیش جدید مسائل میں درست رائے معلوم کرنے کے لیے ماہر علاء کی طرف رجوع کرنا وغیرہ شریعت انبی مبادی کو لئے کرآئی ہے اور خود ساختہ قوانین میں بھی ان مبادی کی حمایت کر دی گئی ہے۔ یہ بار علاء کی طرف رجوع کرنا وغیرہ شریعت انبی مبادی ہوئے احکام سے بہلوہی کرنے میں التزام کرتے ہیں۔

۲).....اسلام نے فر ڈک تہذیب وتربیت کی طرف خصوصی توجہ دی ہے حتی کہ بیاصول جماعت کی بھلائی کا اہم ماخذ ہے چونکہ جب فرد کی اصلاح ہوجاتی ہے معاشرہ کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاسْتَقِمْ كُمَآ أُمِرُتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لا تَطْغَوْا ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ موره بود ١١٢/١١ للندا (اے پینمبر) جس طرح تنہیں تھم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سید ھے رائے پر نابت قدم ربو ، اور وہ لوگ بھی اور حدے آگے نہ نکلو، یقین رکھوکہ جمل بھی تم کرتے ہودہ اے پوری طرح دیکھتا ہے۔

س) ..... شریعت إسلامیہ نے احکام میں عام الناس کے مصالح کی رعایت رکھی ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔امام شاطبی کہتے ہیں : شرائع و نیاو آخرت میں بندوں کے مصالح کے لئے وضع کئے گئے ہیں ، ہم اس بارے میں احکام شریعت کے استقر اءاور تنج پر اعتبار کرتے ہیں تواس نتیج پر بہنچتے ہیں کہ احکام شریعت بندوں کے مصالح کے لئے وضع کئے گئے ہیں چنانچے ارشاد باری تعالی ہے:
میں اُسکلا مُبیشرین و مُنْ فِی مِیْ لِنَّ لَا یکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللّهِ حُجَّةٌ بِعُدَى الدُّسُلِ مَن عورة الناء ،۱۹۳/۳ میں میں دور اور خے کے اور الله الله علی الله کہ کہتے گئے تا کہ ان رسولوں کے آجائے کے بعد میں مینون مذرباتی ندرہے۔

الله تعالى نے آیت وضع کے بعد تیم کی رخصت کے قانون میں اس چیزی یوں علت بیان کی ہے: مَا یُرِینُ اللّٰهُ لِیکجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِینَ حَرَجٍ وَ لَكِنْ یَرِینُ لِیُطَهِّرَ كُمْ وَ لِیْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ ﴿ ﴿ وَمِنْهُ اللَّهُ عَلَیْكُمْ ﴿ ﴿ وَمِنْهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ ﴿ وَ لِیْتُومِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

السيامسة الشرعيه والفقه الاسلامي للاستاذ الدكتورعبدالرحمن

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ورة القره ١٨٣/٢ مَلَ كُتِبُ عَلَى النَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ وروز عَالَمُ مَا كُمُ بِن جِيمَ عَلَى بَهِل المول بِفرض كَ مُعَالَمَ بِهِ بِيرَكَار بن جاؤ۔ تنبار عاوروز عفرض كئے مي جيم علي المول بوفرض كئے ميں جيم الله علي المول بوفرض كئے ميں جيم الله علي الله الله علي الله على ال

نمازك بارے ميں ارشادے:

اِتَّ الصَّلُوةَ تَنُهُى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكُرِ السَّرورة العَكبوت ٥٥/٢٩ ما دَانَ الصَّلُوة ما ٥٥/٢٩ ما دين الفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكُرِ الْمَانِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

جهاد کے متعلق فر مایا:

اُ فِنَ لِلَّن بِينَ يُقْتَلُوْنَ بِالنَّهُمْ ظُلِمُواْ ﴿ ....سورة الْحُجْمُ الْمُواْ ﴿ ....سورة الْحُجْمَةِ ا جن لوگوں سے جنگ کی جارہی ہے اُنہیں اجازت دی جاتی ہے( کیوہ اپنے دفاع میں لڑیں) کیونکہ ان پڑھم کیا گیا ہے۔ قصاص کے بارے میں فرمایا:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَلِوةٌ يَّالُولِي الْاَلْبَابِ ....ابقره ١٢٩/٢ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ مِن ندى بهد

توحیرے بارے میں فرمایا:

مصالح کی انواع .....باقی شرائع ساویہ کی طرح شریعت اسلامیہ کا قیام امور خمسہ کی حفاظت پرہے، جنہیں کلیاتے خمسی یا ضروریات خمسی کہاجا تا ہے، وہ بیر ہیں: دین بنٹس (جان) عقل بنسل اور مال۔البتة ان امور کی محافظت کے تین مراتب ہیں بیر تین درجات اہمیت اور

٠٠٠٠٠١المدخل الفقهي للاستاذ مصطفى الزرقاء

ا مضرور میات ..... بیده امور میں جن پردینی اور دنیوی زندگی موقوف ہے۔ چنانچہ جب بیدامور مفقو د ہو جا کیں تو دنیوی زندگی میں خلل پر جاتا ہے اور اس کی خوشحالی میں رخنہ پڑ جاتا ہے، آخرت میں عذاب ہوتا ہے، اسلام میں دو پہلوؤں کے اعتبار سے ان ضرور مات کی محاسب کی گئے ہے۔ رعایت کی گئے ہے۔

(اول) ....ان ضروريات كوّحقق دينااور وجوديس لانا

(دوم)....ان كى بقا كى حفاظت\_

تحقیق و بن ..... دین معروف ارکان خمه کو بجالانے سے خقق ہوتا ہے، جو ان ارکان کے ابطال کی سرگرمی میں لگا ہواس کی روک تقام اورکڑی نگرانی تاکد بن میں فتنہ ندر آئے، چونکد۔ ا۔ دینداری باطنی اور فطری امر ہے جونفوس میں رچا بسا ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا اجتماعی نظام کے احترام کا اہم عامل ہے، چونکہ دین خمیر دوجدان کی حفاظت کا ضامن ہے،

. مربد کومزادے کریاسرعام دین میں رخنہ ڈالنے والا ہواس کومزادے کریا جس مخص نے دین کی دشمنی دل میں چھپار کھی ہوجیسے زندیق امعے سزادے کر تحقیق دین ممکن ہے۔

نقس .....نکاح اور شادی ہے تفاظتِ نفس کا تحقق ہوتا ہے جونوع انسان کی بقاپر منتج ہوتا ہے ای طرح قصاص کے طور پر قابل پر سزا لا گوکرنے ہے بھی اس رکن کا تحقق ہوتا ہے، نیز اس لئے بھی کہ زندگی کا حق مقدس ہے، زندگی پرظلم اور جارحیت مبشرین کی جابی کا باعث ہے اور زندگی کوجنگوں کے تلاطم میں چھینکنے کے متر ادف ہے۔

عقل ..... انسان کوعظا کیا گیا اہم رکن ہے، وہ امور جوعقل کی حفاظت کے ضامن ہیں ان کی اباحت اور جو امورعقل کے لئے ضرر رساں ہیں ان کی حرمت مثلاً شراب نوشی، منشیات کا استعال چونکہ عقل خیر ونفع کا سرچشم ہے۔

نسل .....عورت ہے جنسی نفع حاصل کرنامشر وع طریقہ پر جلال کیا گیا ہے نسل کی حفاظت کے پیش نظر زنا کی سزاتھ ن علے لئے سو کوڑے مقرر کی گئی ہے اور تہت زنا کی سزااس کوڑے مقرر کی گئی ہے، چونکہ نسل کی سلامتی اور عظمت انسان کی حفاظت دوایسے اہم عناصر ہیں جو معاشرہ کوموزی تربنا کیتے ہیں۔

مال ..... مال طلب رزق اورلوگوں کے درمیان معاملات کو وجود دینے کے لیے مشروع کیا گیا ہے، مال کی حفاظت کے لئے چوری، رہزن کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں غش، دوھو کہ دہی، غصب، ربا وغیرہ جیسے امور حرام کئے گئے ہیں۔ تلف کی گئی اشیاء پرضان واجب کیا گیا ہے چونکہ مال زندگی کی اساس و بنیا داورافر ادکی قو توں کا منبع ہے۔

۲ ۔ حاجیات ..... عاجیات سے مرادوہ امور جن کی لوگوں کو رفع حرج اور دفع مشقت کے لئے عاجت پیش آتی ہے۔ اگر حاجیات مفقو دہوں تو انسان بنگی میں پڑجائیں جبکہ زندگی میں خلل نہیں پڑتا، ملاحظہ کیا گیا ہے کہ اسلامی قانون کی جمیع اقسام میں رفع حرج واضح ہے چنانچہ جوامور دین یا عبادت سے متعلق ہیں ان میں تخفیف کنندہ رفعتیں مشر دع ہیں جیسے حالت اکراہ میں کلمہ کفر زبان پر لا نامریض اور مسافر کا رمضان میں روزہ افطار کرتا، سفر میں چار کعتی نماز کی قصر ، چیض ونفاس کی صورت میں عورت سے نماز کا ساقط ہوتا، اقامت یا سفر کی حالت میں

<sup>• ....</sup> الموافقات للشاطبي ٨/٢، الاحكام للآمدي ٨٣/٢

الغقه الاسلامي وادلته ... جلد ياز دبهم ...... ع ٥٢٠ يت الفقهية وشرعيه موزول برمسح کرنا اوران امور میں جوانسان کی عادات ہے متعلق میں ان میں بھی رخصت ہے جیسے مثلا: شکارمبات ک گیا ہے لذیذ کھانوں سےلذت حاصل کرنامیا ج ہے،اورعقوبات میں جھی رخصت کا پہلونمایاں ہے جیسے شہبات سے حدود ساقط ہو حاتی ہیںاوروہ امورجو مال ہے متعلق میں یامعاملات ہے متعلق بیان میں بھی رخصت یہ شلان مال وسر ماید کاری پرنگایا جاسکتا ہے مال وضائع ہونے سے بچایا جاسکتا ہے چونکہ مال امت کی قوت ہے بعض ایسے معاملات مشروع میں جو کسی ایسی چیز کے تصرف پرمشتمل ۶۰ تے ہیں جو پاس موجود نہ ہوجسے مقدسکم ، اجارہ ،مساقات وغیر ہلان کےعلاوہ باقی معاملات مثلاً: عقدیج وغیر ہامیں اسلام نے مدل ورضا کی اساس پرانہیں مشروع کیا ہےنسب وغیرہ کی حفاظت کی صورت میں عقد نکات میں لبحض شرا اُط عائد گی ٹی بیے جیسے دو ًوا ہوں کا موجود ہونا ،مبر پیش کرنا تا کی معاشرہ زنا کی بیاری اورفساد ہے محفوظ رہے حالت ضرورت میں طلاق جائز قرار دی ہے تا کہ رشتہ از دواج میں پاکدامنی کا پہنونمایاں رہے،محبت ومودت برقرار رہے۔ رحمت وتعاون اورہم آسنلی برقر اررہے۔

سل تحسينات ..... بيده امور بين جن كالقاضامروت اورمكارم اخلاق كرتا باه . اينه امور مين جنهيس اپنا كرعمده عادات حاصل كي جاسکتی ہیں جسینات کے دائرہ میں عبادات ،معاملات ،عادات ،اور تعزیرات شامل میں۔

چنانچیرعبادات میں نماز کے لئے طبارت کا اصول مشروع ہے اور ستر عورت مشروع ہے ، انسانی سیابان میں تقرب الی اللہ کے حوالے سے نوافل،صدقات اور قرب نی مشروع ہے، مائلی زندگن کے حوالے سے زوجین کے اختیار اور آ داب معاشرت کے اعتبار سے کفا، ق (ہمسری) کااصول وسع کیا گیا ہے۔

معاملات کے اعتبار سے نجاست، خبائث، کندی اشیا، جوصحت کے لئے ضرررساں ہوں سے باز رہنے کی تاکید کی گئی ہے، حوالح ضرور بيين انسانول َوشر يك قرار ديا ہے، جيسے يائی اُھاس ، آگ ، نمك وغيره -

ونیوی امور کے متعلق عادات کے امترارے کھانے پینے کہ آ داب وضع کئے گئے ہے بجس اشیاءاور گندے مشروبات، اسراف فضول خرچی وغیرہ کوحرام کیا گیا ہے،اعتدال کے والے سے زمی اوراحیان کرنے کا مطالبہ ہے،مہتم بالثان مسائل ومقد مات میںعورت کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیئے ہے منع کیا کیا ہے۔

تعزيرات ميں مسلمانوں ك قصاص كے حوالے متولين كے مثلہ ہے نئے كيا كيا ہے ، دوران جنگ دشمن كا مثله كرنے ہے منع كيا كيا **ہے، عورتوں، بچول، نہ ببی نمائندگان ولل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔** 

قضائی اور دیانی اعتبار ..... (قضاء اور دیایهٔ )اس شاندار عرض اور احقاق حق و دفع ظلم کی خاطر فقداسلامی میں معاملات کے دیوانی احکام کے دواعتبار اور دیانی اعتبار ، ( یعنی قضا و اور دیانه )چنانچه قاضی ظاہر کے مطابق عمل پر فیصلہ کرتا ہے، جبکہ دیانی اعتبارات سے قاضی حقیقت واقع کےمطابق فیصله کرتا ہے، بنابرایں قاضی فی الواقع حرام کوحاال قرار نبیں دیتاان فوجداری احکام کے متعلق جو تنازعات کے ختم تحرنے اورلوگوں کےمقد مات نمثانے ہے ہوں ، دراصل یےفرق حدیث ہے ماخوذ ہے چنانچیآ یے ملی القدملیہ وسلم کا ارشاد ہے میں تو انسان ہوں،تم میرے پاس مقدمات کے کرآتے ہوممکن ہےتم میں ہے بعض لوگ زورو بیان سے دوسروں پر بازی لے جانبیں اور میں ساعت پر فیصله کردول، سوجس شخص کے ق میں فیصله کردول حالانکه وه اس کے مسلمان بھائی کاحق مووه ایسے نہ لے، گویامیں نے اسے دوذخ کی آگ

رواه الجماعة عن ام سملة رضى الله عنها رئيل الاوطار ١٩٢٨)

موازنہ ..... ندکورہ بالاتفصیل سے فقہ اسلامی کا دیوانی قانون سے مختلف ہونا ظاہر ہوجا تا ہے جتی کہ معاملات کے دائرہ میں بھی چونکہ وین ودولت ہے روحانی اور مدنی نظام حیات ہے ، جونیت اور امور باطنیہ کا احکام میں بڑا انٹر مرتب کرتا ہے۔ رہی بات خودساختہ قانون کی سویہ نیت اور مخفی نکات سے مہتم بالشان نہیں کہلا تاجب تک کہ اس پر خارجی مادی سلوک مرتب نہ ہو۔

## تیسری بحث .....مبداُ ضرورت کی مشروعیت پردلائل (قرآنی آیات اوراحادیث نبویه جوضرورت کے متعلق وارد ہیں)

قبل ازیں میں نے'' اسلام میں آسانی وسہولت اور وسعت کے قاعدہ'' پر کلام کرتے ہوئے مختلف آیات وا حادیث ذکر کی ہیں وہ بھی ضرورت شرعیہ کے دلائل ہیں ،ان دلائل سے آئی بات ضرور تہجھ آتی ہے کہ جب بھی مشقت (ضرر) لائل ہوں ،ان دلائل سے آئی بات ضرورت ہیں۔ در آتی ہے،اب یہاں میں کچھمزید آیات واحادیث ذکر کرنا چاہتا ہوں جوخصوصیت کے ساتھ ضرورت کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔

قرآنی آیات ، بین فی قرآنی آیات میں جن میں سے ایک آیت سورۃ المائدہ کی آیت ہے جوسرات شدید بھوک (مخصہ) کی سرورت پردال ہے دوسری آیات ہے جرمات کی اباحث بجھ جاتی ہے جب غذا کی اشد ضرورت در پیش ہو، بیآ یت ورج ذیل ہیں۔
اِنّہَا حَرَّمَ عَلَیْكُمُ الْمَیْنَةَ وَالدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیْرِ وَ مَا اُهِلَ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ فَمَینِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغِ وَ اللّٰهَ عَلَیْهِ مِن اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ فَمَیْرِ اللّٰهِ فَعَنْو بُر وَ مَا اُهِلَ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ فَمَیْرِ اللّٰهِ فَمْدُ مَن اللّٰهِ عَلْمُو مَن اللّٰهِ عَلَیْهِ مِن اللّٰهِ عَلَیْهِ مُن سِیدہ اللّٰهِ عَلَیْ مُن سِیدہ اللّٰهِ مَن حِیْمُ اللهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ مِن کی حالت میں بو (اوران چیزول میں ہے جھ کھا ہے) جباس کا مقصد خلذت عاصل کرنا ہو اور ان میں ایس میں میں ایس اللّٰہ کیا ہوں ہیں ہے۔
اور خوو (ضورت کی) صدے آگے ہو ہے تو اس کیو کی گانا نہیں ، یقینا اللہ بہت بخشے والا ہزا میں بان ہے۔

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ لَحْمُ الْعِنْزِيْرِ وَ مَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَ الْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَ مَا أَكُل الشَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَآنُ تَسْتَفْسِمُوا بِالْازُلامِ فَلِكُمْ فِنْقُ اللَّهُ وَالنَّطِيْحَةُ وَ مَا أَكُل الشَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ قَلَا تَخْشَوْهُمُ وَاخْشَوْنِ أَ الْيُومَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُنكُمْ وَ النَّمْتُ عَلَيْكُمْ الْمُنتَلَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَاخْشَوْنِ أَ الْيُومَ اللَّهُ لَكُمْ الْإِللَّهُ وَيُنكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمُ وَاخْشَوْنِ أَ الْيُومَ اللَّهُ لِللَّهُ وَيُنكُمْ وَالْمَنتُ عَلَيْكُمْ وَالْمَنْ فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَاخْشُونِ أَ الْيُومَ الْمُنتَ لَكُمْ الْإِللَّهُ وَيُنكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَاخْشُونِ أَلْيُومَ الْمُنتَ لَكُمْ الْإِللَّهُ فَلَا تَخْشُوهُ فَلَ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِاثْمُ فَل لَكُمْ الْإِللَّهُ فَلَا تَعْفَوْنَ مَ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِاثِمُ فَلَا تَعْفَوْنَ مَرَحِيلُمُ مَن الْمُعْرَونَ فَى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلْأَمْ أَلْ اللّهَ غَفُولُ مَن مَحْمِيلُمُ مَن مِن اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا مُلَل اللهُ اللهُ وَلَا مُلَاللَهُ وَلَا مَا عَلَيْمُ مَاللَّهُ وَلَا مَا عَلَيْمُ الْمُولِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ وَلِي الللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللهُ الللهُ الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ اللهُ وَلَا اللللهُ وَلِي الللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ الللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلِهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلِهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللهُ وَلِهُ وَاللللهُ وَلِي الللللهُ وَلِللللهُ اللللهُ وَلِي الللللهُ وَلِي الللهُ وَلَيْ الللللهُ وَلِي الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلِي الللللهُ الللللهُ الللللهُ وَلِي الللللهُ الللهُ وَلِي الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسبطلدیاز دہم مسبطلدیاز دہم مسبطلدیاز دہم میں ہے۔ آج کا فرلوگ تمہارے دین (مے مغلوب ہونے) سے نامید ہوگئے جو سے کے تیروں سے (گوشت وغیرہ) تقسیم کرویے ساری با تیں بخت گناہ کی ہیں۔ آج کا فرلوگ تمہارے دین (مے مغلوب ہونے) سے نامید ہوگئے ہیں لہٰذاان سے مت ڈرو، اور میراڈرول میں رکھو، آج میں نے تمہارے لئے تمہاراوین کمل کردیا ہے تم پرائی نعمت پوری کردی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین (میشہ کے لئے) بہند کرلیا۔ ہاں جو مخص شدید ہوک کے عالم میں بالکل مجور ہوجائے (اوراس مجوری میں ان حرام چیزوں میں سے کہے کھالے )بشر طیکہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسانہ کیا ہوتو بیٹک اللہ بہت معاف کرنے ڈلا بڑا مہریان ہے۔ سورۃ المائدہ ۲۸۵

قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِنَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ آلِا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسُفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ بِهِجْسُ أَوْ فِسُقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ مَبَّكَ غَفُومٌ مَّ حِيْمٌ النام١٥٣/١٥١ (احبَغْبران عے) بُوكہ ووق بھر پرنازل كُي عاس من ويرون الى چزبيں باتا جس كا كھاناكى كھانے والے كے لئے حرام ہو

ا لَا يدكروه مردار ہويا بہتا ہواخون ہويا سوركا گوشت ہوكيونكہ وہ تاپاك ہے يا جوابيا گناه كاجانور ہوجس پراللہ كے سواكس اور كانام پكارا گياہو، ہاں جوشخص (ان چيزوں ميں ہے كسى چيز كے كھانے پر)انتہائى مجبور ہوجائے جبكہ دہ ندلذت حاصل كرنے كى غرض ہے ايسا كررما ہو اور نہ ضرورت كى حدے آگے ہوھے، تو بيشك اللہ بہت بخشے والا ہوا مہريان ہے۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالنَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهُ عَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ قَ لا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُونٌ تَّحِيْمٌ ﴿ مِرةَ الْحَل ١١٥/١١٥١

تمہارے او پرقومردار بخون ،خزیرکا گوشت اور وہ جانور جس پرغیراللّٰد کا نام لیا گیا ہوحرام کیا گیا ہے ہو جو تحض نہا ہت مجبوری میں (ان چیزوں میں ہے کوئی کھالے) جبدوہ ندلذت حاصل کرنے کی غرض ہے ایسا کر رہا ہواور نہ ضرورت کی حدے آگے بڑھے تو بیشک اللّٰہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہر بان ہے۔

وَ مَا لَكُمْ أَلَّا تَا كُلُوا مِسَّا ذُكِرَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْهُ وَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ وَعَلْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ اللّٰهُ وَلَا عَلَامُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَى الللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

ان آیات کریمات میں ایسی چیزوں کا ذکر ہوا ہے جن کا اسلام میں کھانا حرام ہے، ان چیزوں کی تفصیل اوپر دوسری آیت میں گزر چکی ہے، سنت نبویہ نے ان جانوروں کا اضافہ کیا ہے درندے، جھیننے والے پرندے، پالتو گدھے، خچر، چنانچے حضرت ابو تعلبہ حشنی رضی اللہ عنہ سے معقول ہے کہ معقول ہے کہ معقول ہے کہ معقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلیوں والے درندوں اور پنجوں والے پرندوں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ 
معقول ہے کہ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کچلیوں والے درندوں اور پنجوں والے پرندوں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ 
معتول ہے۔

حضرت جابرٌ ہے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پریالتو گدھوں کے گوشت سے منع کیااور گھوڑوں کے موشت کی اجازت دی۔ ◘ گوشت کی اجازت دی۔ ◘

چنانچہ ندکورہ بالا آیات میں حالب ضرورت کا استثنا کیا گیا ہے تا کہ جان ہلاکت سے نج رہے، یہاں اس موقع پرتح یم کے سبب یعنی وجود ضرر کی طرف چنداں تو جنہیں کی جائے گی چونکہ شدت بھوک کی وجہ سے نظام ہضم مضبوط تر ہوجا تا ہے بخلاف عام حالات کے،امام بزدوی اور دوسرے علمائے تفسیر علمائے اصول لکھتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے حالت ضرورت کا استثناء کیا ہے اور کلام مشتیٰ کے بعدرہ جاتا ہے گویا تحریم سے بہلے مباح ہوتا ہے تو یہی اصل تھم حالت ضرورت میں باتی رہ جاتا ہے۔

<sup>●.....</sup>رواه البخاري و مسلم. ۞رواه ابوداؤد. ۞ رواه البخاري و مسلم واحمد و النساني وابوداؤد. ۞ كشف الاسوار ١٥١٠٠٠

الفقه الاسلامي وادلته.....جلد يازدهم ...... انتظر يات الفقهة وشرعيه

احادیث .....رہی بات احادیث نبویہ کی سوبہت ساری احادیث حالت ضرورت پر دلالت کرتی ہیں ، ان میں سے دوحدیثیں مردار کھانے کے متعلق ہیں، کچھا حادیث باغات کے پھل لینے کے متعلق ہیں اور پچھا حادیث جان کے دفاع کے متعلق ہیں۔

مردار کی اباحت میں مردی دواحادیث درج ذیل ہیں:

ا۔ حضرت ابودا قدلیثی رضی الله عند سے مردی ہے کہ میں نے عرض کی اے الله کے رسول ہم ایسی سرز مین میں رہتے ہیں جہال ہمیں شدید بھوک لاحق ہوجاتی ہے ہمارے لئے مردار کب حلال ہوجاتا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم صبح کودودھ نہ پو(ناشتہ نہ کرد) اور پچھلے پھردودھ نہ پیویا کوئی چیز نہ کھاؤاور کوئی اور چیز ارقتم پھل تاسبزی نہ کھاؤتو اس دفت تم مردار کھا سکتے ہو۔ •

۲۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مختان گھر اند حرہ میں آباد تھا، ان کی ایک اونٹی مرٹنی یا کسی اور کی تھی، رسول

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں اس کا گوشت کھانے کی رخصت دی راوی کہتے ہیں: ان کا بقیہ سرد یوں کا موسم آرام سے گزرگیا۔ رواہ احمہ
اور روایت میں ہے کہ (ایک شخص اپنے اہل وعیال کے ساتھ حرہ میں آباد ہوگیا، ایک شخص نے اس سے کہا ہماری ایک اونٹنی کم ہوگئی ہے
اگر تہمیں کہیں ملے تو پکڑلینا، چنا نچر حرہ میں آباد شخص کو اونٹنی ل کی لیکن اس کا مالک نہ طا، اونٹنی بھار پڑگئی بیوی نے خاوند سے کہا اسے ذرج کر لوء
لیکن خاوند نے ذرج کرنے سے انکار کر دیا، تاہم اونٹنی ہلاک ہوگئی، بیوی نے کہا اس کی کھال اتارلوتا کہ ہم اس کی چربی اور گوشت استعمال میں
لائیں، خاوند بولا، نہیں جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیلم سے اس کے بارے میں یو چھنہ لوں، چنا نچہ خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کیا تبہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تبہاراگز ارا ہوسکے؟ عرض کیا نہیں فر بایا: اس کا گوشت کھا وَ، اسی اثناء میں اونٹنی کا
مالک بھی آگیا، اس محض نے سارا واقعہ سنایا، مالک بولائم نے اسے ذرج کیوں نہیں کیا؟ وہ بولا مجھے تم سے حیاء آگئی۔ ا۔ ایس تیمیہ کہتے ہیں
مدیث میں دلیل ہے کہ مجبور شخص مردار کوانے یاس کہ کولت تھی سکتا ہے۔
مدیث میں دلیل ہے کہ مجبور شخص مردار کوانے یاس کہ کو سکتا ہے۔

علامہ شوکانی نے تعلیقا لکھا ہے،اس باب کی احادیث اس امر پردلالت کرتی ہیں کہ مجبور کے لئے اتنی مقدار میں مردار کھانا جائز ہے جس سے اس کی کفایت ہوجائے ۔بعض علاء نے اتنی مقدار پر اکتفاء ضروری قرار دیا ہے جس سے جان پچ جائے۔اس کی تفصیل'' حکم ضرورت'' کے تحت آیا جاہتی ہے۔

کھانے کے اشیاء، شکار اور ذبائح .....کھانے کی اشیاء، شکار اور ذبائح کے متعلق مختلف احادیث وار دہوئی ہیں جن میں حالت ضرورت میں نہ کورہ اشیاءکھانے کی اجازت دی گئی ہے، کچھا حادیث حسب ذیل ہیں۔

ا۔ حصرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جس کتے یاباز کوتر بیت دے دو پھراسے شکار پرچھوڑ دودر حالیہ اس پر اللہ کا نام تم نے لیا ہوجوشکار پکڑ کرتمہارے پاس لائے اسے کھاؤ، میں نے عرض کی اگر چہشکار کوتل بھی کردے: فرمایا: اگر چہاسے قل بھی کردے تاہم اس سے کھائے نہیں، بلاشہ کتے نے تمہارے لئے شکار پکڑا ہے۔ © اس حدیث میں دلیل ہے کہ کتوں اور جھیٹنے والے پرندوں سے ازروئے ضرورت شکار جائز ہے حالانکہ کتے نجس ہوتے میں۔ ©

۲۔ رافع بن خدت کرضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چنانچہ ایک اونٹ بدک گیا، لوگوں کے پاس گھوڑ نے نہیں تھے، چنانچہ ایک شخص نے اونٹ کے تیر مارا، تیرنشانے پرلگا اور اونٹ رک گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:ان چو پایوں میں بھی کچھ جانور بد کنے والے ہوتے ہیں جیسے وشق جانور بد کتے ہیں، چنانچہ چو پایوں میں سے جو جانور بھی بد کے ان کے

<sup>●</sup> كشف الاسوار ١٨١٨ م ١٨. ﴿ رواه احمد وابوداؤد. ﴿ نيل الاوطار ـ ٢٠٠٨ ا

سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے پیٹ میں پڑے بیچ کے بارے میں فرمایا: اس کا حلال ہونا اس کی ماں کا حلال کرنا ہے۔ ﴿ چَنانچہ جب ماں کو ذِی کرلیا جائے تو اس کے بیٹ سے نکلنے والا بچہ حلال ہے اسے کھایا جاسکتا ہے۔ چونکہ جب ماں کو ذی کردیا تو ضرورت کے تحت نیچ کی ذکات بھی ہوگئی۔ امام ابو حنیفہ کے علاوہ جمہور علماء کے خزد یک یہی ہے۔ ﴿

حالت ضرورت میں دوسرے کے مال کی اباحت کے متعلق احادیث ..... ا۔ ابن ماجہ نے بشر بن جعفر بن ایاس کی روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں: میں نے عباد بن شرصیل (بن غیر کا ایک شخص تھا) کو کہتے سنا: ہم ایک سال قبط میں مبتلا ہوگئے، میں مدینہ آیا اور مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ میں داخل ہوگیا، میں نے تھجوری توڑی، کچھ کھا کیں اور کچھاپئی چادر میں باندھ لیں، استے میں باغ کا مالک آگیا، اس نے مجھے مارا اور میری چادر بھی مجھ سے چھین کی، میں رسول کریم صلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے شکایت کی، آپ صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: جب یہ بھو کا تھا تھے کہا یا نہیں اور اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا تم نے اسے تعلیم نہیں دی، آپ صلی الندعلیہ وسل کریم کے برابر دی، آپ صلی الندعلیہ وسل کے ایک وس یا نصف وس (ایک وس ساٹھ صاع کے برابر ہے) غلہ دینے کا حکم دیا۔

۲۔ ابوداؤد، ترندی (وصحہ ) نے حسن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کے مویشیوں کے پاس آئے (اگر اسے دودھ کی حاجت بوتو دیکھے کہ )اگرمویشیوں میں ان کا مالک موجود ہوتو اس سے اجازت لے، اگر وہ اجازت دے تو دودھ دوہ کر پیٹے اور اگر مالک موجود نہ ہوتو تین بار آواز دے، اگر جواب ملے تو اجازت لے اگر مالک اجازت دے (تو بہت اچھا) وگر نہ دودھ دو۔ ہور پیٹے ، ساتھ لے کرنہ جائے۔

ای مضمون کی ایک اور حدیث بھی ہے جسے احمد اور ابن ماجہ نے ابوسعید خدر کی رضی التدعنہ سے روایت کیا ہے۔

سے ترفدی اور ابن ماجے نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو محض کسی کے باغ میں ۔ واخل ہووہ پھل کھائے اور اپنے ساتھ لے کرنہ جائے۔

سی تر ندی ،ابودا وَد ،نسائی اورابن ماجہ نے عمر و بن شعیب عن رہید عن جدہ کی سند سے روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معرد میں لئکے ہوئے مجاوں کے بارے میں سوال کیا گیا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو حاجمتندان میں سے لینا چاہے لے سکتا ہے بشرطیکہ چھپا کرا پنے ساتھ نہ لیتا جائے۔امام ترفدی نے یہ حدیث حسن قرار دی ہے ، ابن جرکہتے ہیں:ان احادیث کا مجموعہ درجہ صحت کو پہنچتا ہے۔ اور کہ احادیث سے کم درجہ کی احادیث سے جمت بکڑی تی ہے۔

الوعبيد كتبين حديث كامقصديه به كمجور تخف جوحالت اضطرارى كو پېنچا ہواس كے پاس كھانے كى اش بخريدنے كى تنجائش نه ہووہ بدون اجازت كھاسكتا ہوا سكتا ہوا تھا كرنيس لے جاسكتا۔ امام قرطبى كتبة بيں متفق عليه اصول بيب كه مال غير دلى رضامندى كے بغير حلال نہيں۔ اگر حديث كے مطابق اس عمل كارواج آج كل بھى ہوجيسا كه اول اسلام ميں تھا جيسا كہ بعض علاقوں ميں اب بھى بوت يہ

<sup>●.....</sup>رواه الجامعة احمد واصحاب الكتب الستة. ٠٠ رواه احمد والترمذي وابن ماجه والدار قطني. ٠٤ نيل الاوطار ١٠٨ ٣٣٠ـ

<sup>🗨</sup> نيل الاوطار 🗛 ١ دم

الفقه الاسلامى وادلته ..... جلد ياز دہم ..... انظر يات الفقهية وشرعيه عليه الاسلامى وادلته ..... انظر يات الفقهية وشرعيه جائز ب-ادر رخصت بھوك اور ضرورت كاوقات يرجمول ہوگى -

جان ، مال ، عزت کے دفاع کے متعلق احادیث ...... احضرت سعید بن زیدرضی الله عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وہ منظم نے فرمایا ، جوخص اپنی جان کی حفاظت کرتے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جوخص اپنی جان کی حفاظت کرتے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جوخص اپنے مال کی حفاظت کرتے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ وہ جوخص اپنے اہل وعیال کی حفاظت کرتے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ وہ بھی شہید ہے۔ وہ بھی معلوم ہواوہ قل وقبال بھی معلوم ہوا حدیث میں مذکورہ امور کا دفاع جائز ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدافع کوشہید قر اردیا ہے، معلوم ہواوہ قل وقبال بھی کرسکتا ہے۔

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صدیث ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کی: اے اللہ کے رسول مجھے بتا ئیں ،اگر کوئی شخص مجھے ہے میں امال چھینا جا ہے (تو میں کیا کروں)؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اسے مال مت دو،عرض کیا: مجھے بتا ئیں کہ اگر وہ مجھے قل کردے؟ فر مایا: تم شہید ہوگے۔
کی: اگر وہ میرے ساتھ لڑنا شروع کردے؟ فر مایا: تم اُسے قل کردو۔عرض کیا: مجھے بتا ئیں کہ اگر وہ مجھے قل کردے؟ فر مایا: تم شہید ہوگے۔
عرض کیا: مجھے بتا ئیں اگر میں نے اسے قبل کردیا؟ فر مایا: وہ دوزخ میں جائے گا۔ ●

علاء نے لکھا ہے کہ اگر مظلوم ایکے توثل کرد ہے تو مظلوم پر کوئی ضان نہیں ہوگا چونکہ مظلوم کی طرف سے تعدیٰ نہیں ہوئی ، صدیث عام ہے خواہ مال قلیل ہویا کثیر۔

۳۔ دفاع کے مضمون میں بہت ساری احادیث ہیں چنانچہ گھر میں رہتے ہوئے حرمات سے دفاع پرمختلف احادیث ہیں۔ان میں سے ایک حدیث حضرت ابو ہریزۂ کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا : جوشخص کسی گھر میں اہل خانہ کی اجازت کے بغیر جھائکے تواہل خانہ کے لئے حلال ہوجاتا ہے کہ جھائکنے والے کی آئھ بھوڑ دیں۔ 🍅

ایک اور روایت میں ہے'' جو تحف کسی قوم کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھا نکے اور گھر والوں نے اس کی آئکھ پھوڑ دی تو جھا نکنے والے کے لئے دیت اور قصاص نہیں ہوگا۔'' رواہ احمد والنسائی

حدیث میں اجازت دی گئی ہے کہ جو تخص بغیر اجازت کے گھر میں جھائے اور اہل خانہ جھائکنے والے کی آ کھے پھوڑ دیں ، اہل خانہ پر ویت اور قصاص نہیں ہوگا ، چونکہ از روئے ضرورت اپنے حق کے دفاع کی خاطر ایس کارروائی مشروع ہے۔

# چوهی بحث ....ضرورت کامفهوم اورضرورت کےضوابط یاشرا لکط

ضرورت کامعنی ..... جرجانی تعریفات میں کہتے ہیں کہ ضرورت' ضرر' سے شتق ہے، والضور ھوالنازل بھا لامد فع له تابیا شدیدام جس سے دفاع کرنامشکل ہوجائے۔ ضرورت کی ہمارے نقہاء اسلاف کے نزدیک قریب المعن مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، ان میں سے ایک تعریف ابو بحر جصاص نے مخصہ کے ذیل میں کی ہے۔'' ضرورت کھانے کے ترک سے ضرد کا خوف یا جان یا اعضاء کی ہلاکت کا خوف ہے۔ ان ہر ہے۔ کاس سے ملتی جلتی تعریف امام بزدوگ نے بھی کی ہے چنانچہ لکھتے ہیں جمصہ میں ضرورت کا معنی ہے کہ اگر کوئی چیز کھانے سے بازر ہے تو جان یا کسی عضوے تلف کا خوف ہو۔ ۞

علامہ زرکشی اور علامہ سیوطی نے ضرورت کی یول تعریف کی ہے: ایسی حد تک پہنچ جائے کہ اگر ممنوع چیز کھائی نہیں تو ہلاک ہوجائے یا ہلاکت کے دہانے تک پہنچ جائے۔ جیسے کھانے یا پینے کی صورت میں مضطروم بحبور خص کہ اگر بھوکار ہایا نگار ہاتو مرجائے گایا کوئی عضوتلف ہوجائے گا۔

<sup>● .....</sup> رواه اصحاب السنن ۞ رواه مسلم . ۞رواه احمد. ۞ احكام القرآن ١٥٠/١ . ۞. كشف الاسرار

شافعیہ کہتے ہیں: جس شخص کوڑکاکل( کھانا) ہے موت کا خوف ہو یا خطرناک مرض کا خوف ہو یا مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو یا مرض طویل ہونے کا خوف ہو یا رفقائے سفر سے کٹ جانے کا خوف ہو، یا چلنے میں کمزوری کا خوف ہو، یا سواری پر جم کر بیٹھنے کا خوف ہو جبکہ کھانے کے لیے حلال چیزنہ یا تا ہواور حرام چیز مہیا ہو۔ مبتلا بہ پر حرام کھانالازی ہے۔ €

ہمارےاستاذشخ محمدابوز ہر ہویوں تعریف کرتے ہیں: ضرورت ، زندگی کا ندیشہ ہے آگر ممنوع چیز استعمال میں ندلائی ،اپنے اپنے کل مال کے ضیاع کا خوف ہویا انسان ایس حالت میں ہو کہ اسے ضروری مصلحت در پیش ہواوروہ اس کا دفاع نہ کرسکتا ہوالا یہ کہ ممنوع کو استعمال میں لائے اور دوسرے کاحق نہ مارتا ہو۔ ●

استاذشیخ مصطفی زرقا ، کہتے ہیں:ضرورت حاجت کی ہنسبت زیادہ لائق دفاع ہوتی ہے، پس ضرورت ایسا امر ہے جسے چھوڑ دینے پر سخت خطرہ مرتب ہونے کا ندیشہ ہوجیسے اکراہ بھی کی صورت میں اور بھوک کی وجہ سے ہلاکت کا خوف۔ 🍑

اوپر مذکورہ تعریفات سے ضرورت غذا کار جحان متر شح ہوتا ہے، بی تعریفات نظریۂ ضرورت یا مبداضرورت کا احاطہ نہیں کر پاتیں ،اس لئے میں مندر حید ذیل تعریف پیش کرتا ہوں۔

ضرورت انسان پرخطرناک یا نه بیت مشقت طلب حالت کا پیش آناجس سے کسی شخت ضرر کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہویا جان کا اندیشہ ہو یا جان کا اندیشہ ہو بلداس حالت کے موقع پرحرام کا ارتکاب یا ترک واجب یا واجب یا واجب کی تاخیر متعین ہوتا کہ اپنے سے ضرر کو دور کر سکے اور ضرر کے دور ہونے کاظن غالب ہو۔

اس تعریف کی بیا متیاز کی خصوصیت ہے کہ ریتعریف ضرورت کی مختلف انواع کوشامل ہے،ضرورت کی مختلف انواع جیسے غذا اور دواکی ضرورت، غیرے مال سے نفع انھی نے کی ضرورت معاملات میں مبدا توازن کی حفاظت جبرواکراہ کی صورت میں کسی فعل کا ارتکاب، مال وجان کا دفاع سوکا دفاع میں مبدا توازن کی دفاع سوکا دفاع سوکا دفاع سوکا دفاع سوکا ہوئے میں معنی موضوع بھٹ نہیں آئر چہ بیر معنی معنی موضوع بھٹ میں اگر چہ بیر معنی معنی موضوع بھٹ میں اگر چہ بیر معنی معنی مان میں نہیں اگر چہ بیر معنی معنی موضوع بھٹ میں اگر چہ بیر معنی موضوع بھٹ میں معنی موضوع بھٹ میں معنی موضوع بھٹ میں معنی موضوع بھٹ میں موضوع بھٹ میں معنی موضوع بھٹ میں موضوع بھٹ موضوع بھٹ موضوع بھٹ موضوع بھٹ میں موضوع بھٹ موضوع بھٹ میں موضوع بھٹ موضوع بھٹ موضوع بھٹ میں موضوع بھٹ ہو بھٹ موضوع بھٹ میں موضوع بھٹ موضوع بھٹ موضوع بھٹ ہو بھ

مضطر فزن نے اپنی تغییر میں لکھ ہے:مضطرہ ہے جو کسی چیز کا مکلّف بنادیا گیا ہواوراس چیز پراسے مجبور کیا گیا ہو،"ف من اضطر "میں مضطرے مرادجے لف کا خوف بو۔

اضطرار سانیان کوجوضرر لاحق ہویااس پرمجبور کیا گیا ہوا سے ضرر سے دفاع کرنے کواضطرار کہتے ہیں۔اضطرار پرمجبور کیا گیایا تونفس انسان ہوگا اس وقت ضرر کا ہونا ضرور کی ہے یا ضررمتو قع ہوگا جس سے خلاصی پانے کوانسان مجبور ہو چنا نچے قاعدہ ہے،' دوضر میں سے خفیف ضرر کا ارتکاب' کے تحت خلاصی پائے بیقاعدہ عقلا ،طبعا اور شرعا ثابت ہے۔یا مجبور نفس انسان کے علاہ ہوگا جیسے قو کی کاضعیف کو مجبور کرنا۔

ضرورت کے ضوابط مضرورت کی جوتعریف میں نے اوپر ذکر کی ہاس سے داضح ہوجاتا ہے کہ ضرورت کے پھے ضوابط یاشرا لط

القوانين الفقهيه ١ ٣٤ الشرح الكبير للدردير ١١/٣ هغنى المحتاج ٣٠٠٣ ٣٠ اصول الفقه ٣٣٠ المدخل المقهي.ف ٣٠١

ا ۔۔۔ یہ کہ ضرورت بافعل در پیش ہواس کا انظام ند ہو بافعاظ دیگریوں کہئے کہ ضرورت فی الواقع در پیش ہویعنی بلاکت کا خوف جان کے تلف مال کے تلف کا خوف بان کے بیش نظر ضرورت کا ظن غالب ہو۔ یا آدمی کو ضروریات خمسہ دین ہفس بعثل ، آبرو اور مال کا خوف لاحق ہو، تو اس صورت میں دفعیہ خطرے لئے اسٹنائی احکام کا اختیار کرنا جائز ہے آسر چیاس سے دوسروں کا ضرر ہی کیوں ند ہو چونکہ قاعدہ ہے: جب دومفا سد کا عارض ہو جائے تو جلکے ضرر کے ارتکاب سے ہوئے ضرری رعایت کی جائے گی۔ © اگر انسان کو مذکورہ امور خمسہ کا خوف ند ہو تو تکم اسلی کی مخالفت مباح نہیں ہوگی اور تحریم ایجاب کا ترک جائز نہیں ہوگا۔

۲۔ شرعی اوامر ونوا ہی کی منی لفت مضطر پر متعین ہو ..... یا دفع ضرر کے لئے وئی اور مباح وسیلہ نہ ہوالاً یہ کہ نخالفت ہی متعین ہو، مثلاً :مضطرالی جگہ ہو جبال صرف وہی چیز یا تا ہوجس کا استعمال حرام ہواوراس جگہ دفع ضرر کے لئے مباح چیز نہ یا تا ہو۔مثلاً :اگراس کے ساتھ رفیق سفر ہواوراس کے پاس کھانا ہوتو مجبور وقیمیة دے دے۔

عمومی احوال میں جوآ دمی بغیر فائدہ کے قرضہ لے سکتا ہواس کے لئے جائز خبیس کہ فائدہ پرقرضہ لے۔

سا۔الیاعذر ہو جوفعل حرام پراقدام کرنے کومباح کردے .....یعنی ضرورت اس طرح در پیش ہوکہ جان کا خطرہ ہویا کی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو جیسے مثلاً اس انسان کومردار کھانے پرمجور کیا گیا کہ وہ اگرم دارنبیں کھائے گا توات جان ہے ہاتحد د تونے پرمجور کیا گیا کہ وہ اگرم دارنبیں کھائے گا توات جان ہے ہاتحد د تونے پر پریں گے یااس کا کوئی عضوتلف کردیا جائے گا ہاوجود کید حلال وطیب اور مباح کھانا اس کے پاس موجود ہو یا کسی وہ ماجز ہوجائے گایا رفتا کے سفر احت کی ہے کہ ہر وہ عذر جو پیم کومباح کردیتا ہے وہ حرام کے استعمال کو مباح کردیتا ہے۔

۲۰ یہ کے منظر شریعت اسلامیہ کے مبادی کی مخافت نہ کرے شریعت اسلامیہ کے مبادی کا میں نے قبل ازیں ذکر کردیا ہے لینی دوسرول کے حقوق، عدل ادائے امانات، دفع ضرر، مبدا ، قدین کی حفاظت اور اسلامی عقیدہ کے اصول مثلاً : زنا قبل ، گفراور غصب سی حال میں حلال نہیں چونکہ بیامور فی ذائد مفاسد ہیں ، اس کی مثال وہ ہے جو متقد مین شافعیہ بیان کرتے ہے کہ بڑے تعظی اس زمانے میں غالب ہو رہی ہے اگر بڑے تعاطی کا معاملہ حاکم وقت کے پاس لے جایا جائے تو حاکم کے لئے جائر نہیں کہ وہ بڑے تعاطی کو چھے قرار دے ، چونکہ جو چیز قواعد شرع کے مخالف ہواس میں ضرورت کا کوئی اثر نہیں ، وہ تا ، چنا نچے متقد مین شوافع بڑے تع طی جائر قرار نہیں دیتے تھے۔ ﴿ چونکہ یہ ہو تا مراح الله علی الله علی وہ تھے ہوں ہوں ہے۔ ﴿ چونکہ یہ ہو تا میں مندی پر دلالت کریں ، لیکن حق بات ہیں ہے کہ بڑے تعاطی کے متعلق بیظر ہے طبی ہے چونکہ لوگوں کے عرف میں ہروہ بات جو رضا مندی پر دلالت کریں ، لیکن حق بات ہیں ہے کہ بڑے تعاطی کے جواز کوراج قرار دیا ہے۔ ہیں ایا مامنوں کے بیا اوقات وقعل قول سے زیادہ رضا مندی پر دلالت کریں ہے۔ اس کے امامنوں کی نے تعاطی کے جواز کوراج قرار دیا ہے۔ اس میں شامل ہے ، بلکہ بیا اوقات وقعل قول سے زیادہ رضا مندی پر دلالت کریں ہے۔ اس کے امامنوں کی نے تعاطی کے جواز کوراج قرار دیا ہے۔ اس کے امامنوں کی نے تعاطی کے جواز کوراج قرار دیا ہے۔ اس کے امامنوں کے بیا تعاطی کے جواز کوراج قرار دیا ہے۔ اس کے امامنوں کی نے بیا تعاطی کے جواز کوراج قرار دیا ہے۔ اس کے امامنوں کی نے بیا تعاطی کے جواز کوراج قرار دیا ہے۔

<sup>● ۔۔</sup> الماشباہ والنظائو للسيوطنی . ۞ نَتْ تعاظی يہ ہے كُتُن اور تُنَّ پردونوں عاقد ين رضا مند ہوں اور ثمن وَتِنَّ بغير ايجاب وقبول كے ايك دوسر ہے كے ۔ سپردكردين محتد مين شوافع كنز ، كيك حقير اشيا . ميں نَتْ تعاظی جائز ہے۔ ۞ رواہ البيه قبي وابن هاجه

۵۔ حد سے تجاوز نہ ہو ..... جمہور فقہاء کی رائے کے مطابق ضرورت کو صرف آئی مقدار میں مباح سمجھا جائے جس سے ضرو دفع ہوجائے چونکہ حرام کی اباحت ضرورتاً ہے، اور ضرورت بقدر ضرورت ہی ہوتی ہے، قواعد ضرورت کی بحث میں اس کی وضاحت آیا جاہتی ہے۔
۲۔ معتبر طبیب کا مشورہ ..... اگر ضرورت دوائی کی در پیش ہوتو ضروری ہے کہ حرام چیز کا مشورہ معتبر باعمل اور باعلم طبیب دے اور یہ کہ حرام کے علاوہ مباح علاج کمیاب ہویا کوئی اور تدبیر بھی نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ شرط نمبر ۲رکا پایا جانا بھی ضروری ہے کہ ارتکاب حرام معمین ہو۔

ے۔اضطراری وفت .....فاہر نیر کے نزدیک غذا کے مضطر کے لئے ضروری ہے کہ اس پرایک دن اور ایک رات بھوکول گزری ہواور اس کے سامنے صرف حرام چیز کھانے کو دستیاب ہو،اضطراری مدت کی تعیین گذشتہ صدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ '' مجور نہ سے کا دودھ پاتا ہواور نہ شام کا اور کوئی دوسری چیز بھی کھانے کونہ پاتا ہو''

اصح یہ ہے کہاضطراری مدت کی تعیین نہیں چونکہ عادات مختلف ہیں۔

امام احمد قرماتے ہیں: وہ ضرورت جوحرام کومباح کردیتی ہے ایسی شنی کے ہوتے ہوئے بیخوف ہو کہ اگر حرام نہ کھائے گاتواس کی جان تلف ہوجائے گی اس وقت کہ جب مضطرکوا پنی جان کا خوف ہو کئیس کھائے گاتو مرجائے گا، چلنے سے عاجز ہوجانے کا اندیشہ ہو کر فقائے سفر سے کٹ جائے گااور ہلاک ہوجائے گایا سواری پر ہیٹھنے سے عاجز ہو بیضرورت وقت وزیانہ کی قید کے ساتھ مقیز ہیں۔ (معنی ۸ر ۵۹۰ مثناف القاع ۲۷ سرور)

۸ خطلم فاحش کا ہونا ..... یہ کہ حاکم وقت کو ضرورت عامہ کے در پیش ہونے کی صورت میں ظلم فاحش ، شررواضح ، شدید حرج ، مسلحت عامہ کے ضیاع کا خطرہ اور خوف ہو بنا ہریں خارجی تعلقات اور بین الاقوامی تجارت کے معاملات کے متعلق بعض فقہاء نے تسامح برتا ہے چنا نچہ ہیرونی ممالک کے ساتھ لین دین کے حوالے سے دشمنوں کے خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے سالانہ مسکسز اواکر نے کی اجازت دی ہے ، جیسے بعض فقہاء نے ہیرونی قرضہ جات پر مرتب ہونے والے سود کی اوائے تکی کی اجازت دی ہے چونکہ ملک کوان قرضہ جات کی وقافو قاضر ورت پڑتی رہتی ہے۔

9 ...... یے کہ ضرورت کے پیش نظر فنخ عقد کی صورت میں عدالت کا تحقق مقصود ہو یا متعاقدین کے درمیان مبدا توازن کو دجود دینا ہواس کی تفصیل آیا جا ہتی ہے۔

### یا نچویں بحث ..... ضرورت کی مختلف صورتیں

امام قرطبی کہتے ہیں اضطراری حالت یا تو کسی ظالم کے اکراہ کی صورت میں ہوگی یا شدت بھوک کی صورت میں ہوگی۔ امام فخر الرازی کہتے ہیں بضرورت کے دواسباب ہیں: (اول) شدید بھوک اور حلال رزق کی عدم دستیابی (دوم) یہ کہ جرام کھانے پرکوئی مجبور کرے (صورت اکراہ)۔ 🇨

<sup>• ....</sup> الجامع لاحكام القرآن ٢٠٥٢٢/٢، ٢ التفسير الكبير ٢/٢ـ ١٠حكام القرآن ١٥٥١، ٣٠ـ

ضرورت غذاو ددا، اکراه، ملجی ،نسیان، جهل بینگی (عسر) ادرعموم بلوی،سفر،مرض، طبیعی نقص،شری دفاع، استحسان ضرورت، مصلحت مرسله بحرف ،سدذ رائع اور فتح ذرائع ،ظفرحق \_

اگرمندرجہ بالاصورتوں میں ہے کوئی بھی ضرورت کی صورت پائی جائے تو محظور (ممنوع) مباح ہوگا یا ترک واجب جائز ہوگا۔اس کی تفصیل ضرورت کے تکم میں آیا جا ہتی ہے۔اب میں یہاں ان صورتوں کا تذکرہ کروں گا۔

اا۔ ضرورت غذاودوا ....قرآن عمیم میں ضرورت مخمصہ پرصراحت آئی ہے چنانچ قرآن نے مضطر کے لئے مرداراور خزیر کا گوشت کھاتا جائز قرار دیا ہے، ای طرح خون، شراب، دوسرے کا کھاتا، نجس اشیاءاور نجس پانی جائز قرار دیا ہے۔ امام ابو بکر بصاص کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ضرورت کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے بعض آیات میں ضرورت در پیش ہونے پر بغیر کسی شرط کے مطابق اباحت کا حکم لگایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

> وَ قَدُ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَكَيْكُمْ إِلَّا هَا اضْطُرِ ثُرَثُمُ اِلَيْهِ السَّورة الانعام ١١٩/١ الله نے حرام کردہ اشیاء کی تفصیل تمہارے لئے بیان کردی ہے لا یہ کہتم ان کے استعال کرنے کے لئے مجبور ہوجاؤ۔

چنانچ وجود ضرورت وجوداباحت کا تقاضا کرتا ہے، ضرورت کی جوحالت بھی پیش آئے گی اباحت ہوگ ۔ ﴿ بنابری ایک قتم کے حرام اور دوسری قتم کے حرام میں فرق نہیں ہوگا، ایک حالت اور دوسری حالت میں فرق نہیں ہوگا اضطرار کی ساری صورتیں اور سارے محرمات برابر ہیں۔ مضطرکیلئے ہرحرام حلال ہوگا، برابر ہے کہ حرام غذا کے لئے ہویا دواء کے لئے، چنانچ بھوک اور اضطرار کی دوسری صورتیں ضررہیں، انسان حرام کھا کرائی خورکا دیا ہے، اگر چیطبیعت اس ہے گریز کرتی ہو، یکسال ہے اس میں کوئی علت ہویا نہ ہو، چنانچ شریعت نے فطرت کی موافقت کی ہے اور مضطرکے لئے مردار اور دوسرے محرمات مباح کردئے، اباحت کی وجیضرورت تھہری، عام احوال میں انسان کولا حق ہونے والی بھوک اور مطلقا شدید بھوک محرمات نہیں کرتی بلکہ وہ بھوک محرمات کومباح کرتی ہے جے فتم کرنے کے لیے سوائے حرام کوئی اور مباح کرتی ہے جے فتم کرنے کے لیے سوائے حرام کوئی اور مباح کرتی ہے جے فتم کرنے کے لیے سوائے حرام کے کوئی اور مباح کرتی ہونے دستیاب نہوں ﷺ

شراب نوشی کے متعلق امام مالک اور امام احمد کی رائے ..... امام مالک اور امام احمد مجبوک یا بیاس کی حالت ضرورت میں شراب بینا جائز قر ارنبیں دیے ، چونکہ شراب تو محض اجھو کے از الداور تکلنے کی نوشگواری کا فائدہ دیتا ہے چنا نچا جھولگ جانے کی صورت میں از الدے لئے کوئی اور چیز دستیاب نہ ہوتو شراب بینا جائز ہوگا۔ امام مالک فرماتے ہیں : ضرورت کا ذکر مدید (مردار) کے متعلق آیا ہے ، شراب کے متعلق ضرورت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالی نے مختلف مقامات پر شراب حرام قرار دی ہے ، چنا نچ ارشاد باری تعالی ہے :

میسٹ کوئٹ کے بین الْحَدُر وَ الْمَدُسِرِ اللّٰ فَدُرِهِمَا اللّٰ اللّٰ کَابِدُوں میں بہت بڑا گیاہ ہے۔

اوگ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق بوچھتے ہیں کہدوان دونوں میں بہت بڑا گیاہ ہے۔

اوردوسری جگدارشادہے:

<sup>• .....</sup>احکام القرآن ۱/۵۵، عالکیے کزدیکاگر چورنے اضطراری حالت میں چوری کی ہوتواسی پرحذبیں ہوگی۔ (القوانین الفقهبه ۹۵۳) احکام القرآن ۱/۱/۵، البدائع ۲/۲۱/۵ و تفسیر المنار ۱/۱/۸

الفقه الاسلامی وادلته ...... بانظر یات الفقهیة وشرعیه هم ۱۳۵۰ میلانی و البَغْی بِغَیْرِ الْحَقِّ ، ۱۰۰۰ ماند به ۳۳ م قُلْ اِنْمَا حَرَّمَ سَنِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَنَ مِنْهَا وَ مَا بَكَانَ وَ الْإِثْمُ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ، ۱۳۰۰ مراف ۲۳ میلی الْحَقِی بوکی، کهدوکه میرے پروردگارنے تو بے حیائی کے کامول کورام قرار دیا ہے، جا ہے وہ بے حیائی کھلی بوئی بوئی،

ميساري آيات شراب كي تخريم كا تقضا كرني بين ان آيات مين اضطراري حالت كاستنا نبيل - •

میری رائے بکہ ضرورت کھانے کی تمام حرام کردہ اشیاءکومباح کردی ہے۔ چونکہ آیت کریمہ (وَقَدُ فَصَلَّ لَکُمْ مَا حَرَّمَ علیکھ آلا ما اضطرر تعر الیه) میں عموم ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ مرداریا خون وغیر ہا کومباح قرار دینے کا مقصدیہ ہے کہ جان محفوظ رہے ہلاکت سے نج جائے ، پیعلت تو سبھی حرام کردہ اشیاء میں پائی جاتی ہے لہذا سب محرمات کا ایک ہی تھکم ہوگا۔ ابن رشد مالکی کہتے ہیں: جب مضطرکوئی حلال چیز نہ پائے جسے بطور خوراک استعال کرے تواس کے لئے حالت اضطرار میں حرام کردہ اشیاء کا استعال جائز ہوگا اور ضرورت غذا میں کوئی اختلاف نہیں۔ 🍎

عموم ضرورت غذا..... جیسے حرام عموم ہے، ہرجگہ ہروقت ہر خض اور ہر حالت میں حرام میں عموم ہے اس طرح استنائی ضرورت بھی جالت اضطراری میں تمام حرام کردہ اشیاء کی اباحت کی مقتضی ہے۔ حالت حضر حالت سفر میں ضرورت میں عموم ہے۔ چونکہ آیا نے ضرورت مطلق ہیں ان میں قینہیں ہے۔ آیت میں الفاظ (فمن اضطر) میں عموم ہے، اس میں ہرطرح کا مضطر شامل ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ اقامت کے عام حالات میں بھی ہوں کے اسب جان کو کے عام حالات میں بھی ہوں ہے۔ مثل المحت کے سب جان کو مات کی اباحت کا سبب جان کو ہلاکت سے بچانے کی حاجت ہے، یہ سبب اقامت میں بھی محقق ہوسکتا ہے اور سفر میں بھی۔

امام احمد بن حنبال فرِماتے ہیں: جو خص سوال کر کے ضرورت کا دفعیہ کرسکتا ہواس کے لئے مردار کھانا حلال نہیں ہوگا۔ 🏵

دوسرے کے ملکیتی باغات کے پھل ۔۔۔۔۔ جو تحض رائے میں چلتے ہوئے باغ کے پاس سے گزرے باغ میں پھلدار درخت ہوں تو وہ قیمت اداکر کے تازہ پھل بوقت ضرورت کھا سکتا ہے ادراگر ضرورت پیش نہ ہوتو مالک کی اجازت کے بغیر کھانا جائز نہیں ،جس طرح پھل ساتھ لے کر جانا جائز نہیں ، چونکہ حضور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : کسی مسلمان شخص کا مال اس کی دلی رضا مندی کے بغیر حلال نہیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : تم لوگوں کی جان ، مال اور عزت و آبر وایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ۔ آپ میچہ پور فقہاء کی رائے ہے۔ آبام احمد بن ضبل فرماتے ہیں :اگر باغ کے اردگر دچار دیواری نہ ہوتو انسان بھوک کی حالت میں باغ کے پھل کھا سکتا ہے اوراگر بھوک نہ ہوتو نہیں کھا سکتا ہے اوراگر بھوک نہ ہوتو نہیں کھا سکتا ہے اوراگر ہوتو وہ حریم ہے لبندا پھل نہ کھا تو اور بونکہ پونکہ دواری بہوتو وہ حریم ہے لبندا پھل نہ کھا تو اور بونکی پر دلالت کرتی ہے۔

کشف القناع کےمصنف (صنبلی) لکھتے ہیں :جو خص درختوں کے پنچ گرے ہوئے بھلوں کے پاس سے گزرے درحالیکہ باغ پر جار

<sup>• ...</sup> القوانين الفقهية ١٧٦، الشرح الكبير للددير ١١/٢، زاد المعاد ١١/٣، تفسير القرطبي ٨٢٢/٣، • بداية المجتهد ١٧٣١. • الشرح الكبير للددير ٢٩٥/٨، ورواه المحاكم وابن حبان، • رواه البخاري ومسلم، ♦ردالمحتار والدرالمختار ٨٣٢/٥، المهذب ١٩٢/٠ ا

احناف کہتے ہیں: شہرے باہر درختوں تلے گرے ہوئے پھل جو باقی ندرہ سکتے ہوں ان کے متعلق اگر ممانعت کاعلم نہ ہوتو گزرنے والا گرے ہوئے پھل کھا سکتا ہے، اگر پھل درختوں پر لگے ہوں تو بہتریہ ہے کہ مالکان کواطلاع کیے بغیر نہ اتارے، ہاں البتہ نظن غالب ہو کہ مالکان روکیس گے نہیں تو اتار کر کھا سکتا ہے لیکن اپنے ساتھ لے کرنہیں جا سکتا۔ اگر پھلدار درخت کی ٹہنیاں راستے تک پھیلی ہوں اور پھل گر کر راستے میں پڑجا تا ہوتو اس پھل کا کھانا جا کڑے۔

حنابلہ نے باغ کی چارد یواری نہ ہونے پر حاجت کے وقت پھل کھانے کے جواز میں مختلف دلائل پیش کیے ہیں۔ ان میں سے پچھوہ احادیث ہیں جو ہم نے مال غیر کی اباحت کے حوالے سے پہلے ذکر کر دی ہیں۔ مثلاً: آپ سلی القد علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو حاجمتند باغ کے پھل میں سے لے در نھائیکہ چھپا کرا ہے ساتھ نہ لیتہ جائے تو اس پر کچھ صان نہیں ، جو محفی اس سے پچھ برآ مدکر لے تو اس (چور) پر دوگنا صان سے اور سزا ہے۔ (قال التر مذی بذا حدیث سن) ای طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جبتم کسی باغ پرآؤتو ما لک کو تین بارآواز دو اگر تھہیں جواب دے (تواجازت نے کر پھل کھالو) اور اگر جواب نہ دیتو فساد پھیلائے بغیر کھاؤ۔ •

ابوزینت تیمی سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک عبدالرحمٰن بن سمرہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنبمہ کے ساتھ سفر کیا ہے یہ لوگ جب تعلول کے پاس سے گزرتے تو صرف کھالیتے تھے۔ یہی ابن عمرہ ابن عباس، ابو بردہ کا قول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کھا سکتا ہے اور اپنے ساتھ لیکن نہیں جا سکتا۔

میں نے امام احمد کی دوسری روایت بھی نقل کی ہے کہ امام احمد ایسے باغات جن پر جپار دیواری نہ ہواس پھل کھانا مطلقا جائز قرار دیتے ہیں، برابر ہے کہ گزرنے والا بھو کا ہویانہ ہو۔اس روایت پرصاحب کشاف القناع نے اعتاد کیا ہے۔

علامہ شوکا کی نے اس رائے کی تائید کی ہے چونکہ اس میں ظاہرا حادیث پڑل ہے۔ © تا ہم یہ منطقی امر ہے لوگوں کے درمیان موجود عرف اسے مباح کرتا ہے، عادۃ لوگ گرے پڑے کھل کے تعلق چٹم پوٹی کردیتے ہیں، ہاں البتہ اگر کوئی باغات میں گرے تھلوں کو ساتھ ساتھ اٹھار ہاہوا وردوسرے کوئع کرتا ہوتو و کھانا جا کرنہیں ہوگا۔ ۞

تھیتی سے کھانا ..... امام احمد ؑ ہے دوروایات مروی ہیں (اول) جو تحف کیتی کے پاس سے گزرے وہ نصل میں سے بچھ نہ کھائے، چونکہ اصادیث میں رخصت صرف بھل کے متعلق آئی ہے، امام احد ؓ کہتے ہیں: ہم نے نہیں سنا کہ کیتی سے لینے کی اجات دی گئی ہو۔ وجہ فرق سیہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھل بیدا کئے تا کہ تازہ تازہ تعالیٰ جو اکمیں بنشس بھلوں کا شوق رکھتا ہے، رہی بات فصل کی سودہ اس نکت کے برخلاف ہے۔ (دوم) رکڑ اہوا کھا سکتا ہے چونکہ عادت جاری ہے اس کو تازہ کھانے کی بھی ، لہذا اس معنی میں فصل بھل کے مشابہ ہے۔

ابن قدامہ کہتے ہیں: بھلوں وغیرہ میں بہتریہ ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر نہ کھائے چونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہےاورا حادیث تحریم پر دلالت کرتی ہیں۔ €

غیر کے جانوروں کا دود ہے دوہ کر بینیا .....اس مسلہ کے متعلق بھی امام احمہ سے دوروایتیں منقول ہیں (اول) حاجمتند کے لئے جائز ہے کہ دہ دوسرے کے جانوروں کا دود ھەد دہ کر بیئے ،کیکن اپنے ساتھ چھپا کرنہیں لے جاسکتا،اس کی دلیل حضرت سمرہ کی سابق حدیث

المغنى ١٨٠ ٩٩٥٨ أنيل الاوطار ١٨٥٥، الناشباه والنظائر ١٨ للسيوطى، المغنى ١٩٩٥٨ م. رواه الترمذي ٥٠ المغنى ٩٩٥٨ المغنى ٩٩٥٨

دوسری روایت بیہ ہے کہ: اس کے لئے دودھ دو ہنا اور بینا جائز نہیں ہے چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کوئی شخص کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دو ہے، کیاتم میں سے کسی شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کو پیننے کے لیے کوئی برتن دیا جائے اور وہ اسے تو ڑ دے اور کھانا منتقل کرلے، چنانچے مویشیوں کے تھن اپنے مالک کے لئے کھانا اپنے اندر ذخیرہ کیے دکھتے ہیں، کوئی شخص بھی دوسر سے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دو ہے۔ ایک اور روایت میں ہے: تھنوں میں جودودھ ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے تمہارے برتنوں میں کھانا۔ •

کیا بوفت ضرورت انسان کا گوشت کھانا جائز ہوگا؟ ..... جب کی انسان کوشد ید بھوک ہے ہلاکت کاخوف ہواوروہ صرف اپنے جیسازندہ انسان پاتا ہوتو بالا جماع اسے آل کرنا جائز ہیں اور نہ بی اس کا کوئی عضوتلف کرنا جائز ہیں۔ای طرح مالکیہ کے ای جیسا انسان ہے، لہذا جائز ہیں کہ ایک انسان کو تلف کر کے دوسراا پنی جان بچائے ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ای طرح مالکیہ کے نزد یک بھی انسان کا گوشت کھانا جائز ہیں ، احناف خنا بلہ اور ظاہر یہ کے نزد یک بھی یہی اسی قول ہے چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: میت کی ہٹری تو ٹر ناایسا ہی ہے جیسے زندہ انسان کی ہٹری تو ڈری جائے۔ ● چنا نچے زندہ یا مردہ انسان کا گوشت کھانا جائز ہیں تو ٹر دی جائے۔ ● چنا نچے زندہ یا مردہ انسان کا گوشت کھانا جائز ہیں تھی کہ اگر چے مضطر بھوکوں ہی مرجائے ، چونکہ انسان اگر چہ کا فرہوشر عا قابل تکریم ہے ، میں اسی قول کوران چو قرار دیتا ہوں اوراسی کو اختیار کرنے کا قول کرتا ہوں تا کہ انسانی حرمت یا مال نہ ہو۔

لیکن حنابلہ نے مردہ جوغیر معصوم ہو جیسے مباح الدم حربی ،مرتد ، زانی محض ، جنگ میں ہلاک ہونے والے فوجی کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔

شافعیہ اور بعض احناف یے مضطرکے لیے مردہ آ دمی کا گوشت کھانا جائز قرار دیا ہے بشرطیکہ کوئی دوسرامر دارنہ پاتا ہو، چونکہ زندہ آ دمی کی حرمت مردے سے بڑھ کر ہے الآیہ کہ مردہ آگر نبی ہوتو اس کا گوشت کسی صورت جائز نہیں ہوگایا میت مسلمان ہواور مضطر کا فر ہو، کا فرمسلمان کا گوشت نہیں کھا سکتا چونکہ اسلام کو شرف حاصل ہے بعض شافعیہ نے ایک اور صورت مشتناء کی ہے کہ جب مضطر بھی مسلمان ہواور مردہ بھی مسلمان ہوا کوشت کھایا جائے ، مسلمان ہوای طرح مباح الدم کا گوشت کھایا جائے ، مسلمان ہوای کا شرح مباح الدم کا گوشت کھایا جائے ، چونکہ اس کا قرار دیا ہے کہ اسے پہلے تل کیا جائے چونکہ اس کا قرار دور درندے کے متر ادف ہے۔مضطرا پنا کوئی عضوجہم سے کاٹ کرنہیں کھاسکتا۔ ●

انسانی عضو کی منتقلی اور بوسٹ مارٹم .....فتہاء کااس بات پر اتفاق ہے کہ حالت جنگ کے علاوہ انسانی جان پر جارحیت کا مظاہرہ کسی طرح جائز نہیں اگر چہاضطراری حالت ہی کیوں نہیں ہو۔اس طرح میری رائے ہے کہ کسی انسان جو بلب ہو کا کوئی عضوا لگ کرنا جائز نہیں جیسے آئکھ دل وغیرہ۔اس نیت سے کہ دوسر بے انسان کو ضرورت یا انسانی ہمدردی کے تحت دید یا جائے۔ چونکہ انسانی اجزاء کسی دوسر بے کہ ملکیت نہیں ہوتا۔اس کے جم نے دنیا بھر کے کثیر اطباء کود کھا ہے کہ وہ اعلان کی ملکیت نہیں ہوتا۔اس کے جم نے دنیا بھر کے کثیر اطباء کود کھا ہے کہ وہ اعلان

 <sup>•</sup> المحتار ١٠/٣ ا عن مسنده وابو داؤد وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها ﴿ رواه احمد. ﴿ المبسوط ٨٣/٣٢ الدرالمختار ورد المحتار ١/٣ ا عن المعنى ١٠٣٨ المهذب ١٥٢/١ كشاف القناع ١/١٥١ القوانين الفقهيه ١٣٤١ احكام القرآن لابر ١٨٤١ المهذب ١٨٤١ كشاف القناع ١/١٥١ المقوانين الفقهيه ١٣٤١ احكام القرآن العربي ١٨٥٨

لیکن اگر مسلمان عادل و ثقه طبیب تا کیدکرے که فلال شخص عنقریب مرجائے گااس کا دل یا آئکھنکال کر دوسرے مضطرکودے دی جائے تو پیجائز ہے، چونکہ زندہ انسان مردہ سے افضل ہے، اور مصالح کی رعایت شرع مطلوب ہے، اور دوسر بوگوں کے نفع کو تحقق کرنا مندوب ہے، ضروریات مخطورات کو مباح کردیتی ہیں، نقل اعضاء سے دوسرے کی زندگی نے سکتی ہے یا آئکھ کی بینائی لوٹ سکتی ہے۔ چنانچہ زندگی یا بصارت شرعاعظیم نعمت ہے۔ ا

تعلیمی اغراض یا سبب وفات کے پہچانے اورا ثبات جنایت کے لئے پوسٹ مارٹم جائز ہے چونکہ مالکیہ، شافعیہ اوراحناف ؒنے ایک جزئیہ مباح قرار دیا ہے وہ یہ کہ اگر مردہ کسی دوسرے کا کثیر مال نگل گیا ہواور تر کہ ہے اس کی ادائیگی ناممکن ہوتو میت کا پیٹ جاک کرکے مال نکالناجا ئزیے۔

شراب کوبطور دوائی استعال کرنا ..... شراب اور دوسر مسکرات سے علاج کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے (یعنی تداوی بالحرام میں فقہاء کا اختلاف ہے ) چنانچہ آئر فداہب اربعہ کا موقف ہے کہ تمر (شراب) اور دیگر سکرات کے ساتھ علاج کرنا حرام ہے، جیسے مثلاً بنمر سے تیل کا کام لینا کھانے میں استعال کرنا مئی گارے میں استعال کرنا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالی نے تمہاری شفاء حرام کردہ چیزوں میں نہیں رکھی۔ چلال ق بن سویدگی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمر (شراب) کے متعلق انہوں نے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب بطور دوائی استعال کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب بطور دوائی استعال کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب دوائی تا کواری فعاہری مطارتی نے دمیاری ہیں پیدا کی ہے اور دوائی بھی، البذاتی علاج کرواور حرام طبرانی نے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ ہے دوایت نقل کی ہے کہ" اللہ تعالی نے بیاری بھی پیدا کی ہے اور دوائی بھی، البذاتی علاج کرواور حرام چیز سے علاج نہ دوار والد تقات کیا کہ موجائے کہ اس میں چیز سے علاج نہ نہ دور اور جالہ تھات کیا کہ مقام اور دوائی غیر موجود ہو جن و گمان کی بناء پر تداوی الحرام جائز نہیں ،طبیب کے قول سے خبر لیقی ماصل نہیں ہوتی دخز بریا کوشت علاج کے استعال کرنا کی صورت میں جائز نہیں ،طبیب کے قول سے خبر لیقی ماصل نہیں ہوتی دخز بریا کوشت علاج کے لئے استعال کرنا کی صورت میں جائز نہیں مال میں موبید کے موبید کے موبید کے لئے استعال کرنا کی صورت میں جائز نہیں میں دوست ہاں کہ میں دخصت ہاں موبیہ بہدشد یہ بیاس کی حالت میں (مباح مشر و ب نہ ملنے پر ) شراب بینا جائز ہے ، بھوک کی حالت میں مراد کھانے کی بھی دخصت ہاں ہو ہے۔

عمل جراحی کے لیے بیہوش کرنے والی دوائی کا پلانا جائز ہے۔

ا .....یا فطراری حالت بی ہے جب متباول میاح پیزاز الدامچوکے لئے دستیاب نہ ہواور جان کا خطرہ ہو۔ کدا حکام القوان ۱/۱ میں، الماوضاح البن هبیرہ ۳۲۳، بدایه المجتهد ۲۲۳۱ کی البدائع ۱/۱۵ سخنی اسن عابدین ۳۲۲۳، المهذب ۱۵۲۱ سخنی المحتاج ۳/۱/۲ کی دواہ المبخاری وعبدالرزاق والطبرانی۔ دواہ مسلم واحمد وابوداؤد وابن ماجه وابن حبان والتومذی۔

عزبن عبدالسلام کہتے ہیں بنجس چیزوں کے ساتھ علاج جائز ہے بشرطیکدان کے قائم مقام ہردوائی دستیاب ندہو چونکہ عافیت اورسلامتی کی مصلحت نجاست سے اجتناب کرنے کی مصلحت سے بالاتر ہے۔اضح قول کے مطابق خمر سے علاج جائز نہیں الیا یہ کہ متبادل دوائی نہ ملے اور م

شراب ہی کے ساتھ علاج متعین ہو۔ 🗨

حنابلہ نے پیاس کی شدت میں شراب پینے کے جواز میں یہ قیدلگائی ہے کہ شراب خالص نہ ہواس میں کوئی اور چیز (مائع) ملی ہو،اس صورت میں شراب مباح ہوگا،اورا گرخالص خمر پی لیایاس میں کوئی معمولی چیز ملی ہوئی تھی جس کی مقدار بہت کم تھی تو ہمباح نہیں ہوگا اس پر مقررہ حد ہوگی۔ €

شیعہ امامیہ کہتے ہیں :ضرورت کے لئے مطلقاً شراب بینا جائز ہے حتیٰ کہ دوائی کے لئے بھی جیسے تریاق ،سرمہ لگانا، چونکہ منظر کے لیے آیت میں اباحث کا حکم عام ہے۔ €

بعض زیدیہ کہتے ہیں: تداوی بالخمر کے جواز میں قریب ترصورت یہ ہے کہ مریض کواپی جان کا خوف ہویا جسم کے کسی عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو، جیسے سی محفق کولقمہ گلے میں اٹک گیا، اور اگر شفا میں قطعی یقین نہ ہوتو شراب کا استعال جائز نہیں چونکہ حدیث اس امرکی مقتصٰی ہے کہ شراب میں شفانہیں لبذاحصول شفاء کاظن باطل ہوجا تا ہے۔ 🎱

بعض مالکیہ کہتے ہیں: جس شخص کوشراب پر مجبور کیا گیا اگر اکراہ کی صورت ہوتو بلا خلاف پی جائے، اگر بھوک یا پیاس کی وجہ سے شراب پر مجبور ہوتو نہ چئے، امام مالک کا بھی بہی موقف ہے، چنا نچے فر ماتے ہیں، شراب تو صرف پیاس ہی بڑھا تا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شراب مطلقاً حرام کی ہے اور مردار عدم ضرورت کی شرط کے ساتھ حرام کیا ہے ابو بکر ابہر کی کہتے ہیں: اگر شراب بھوک یا پیاس مٹا ڈالے تو مضطرنہ بی لے، چونکہ اللہ تعالی نے خزیر کے بارے میں فر مایا ہے: رجس' لہذا شراب خزیر کی اباحت میں ضرورت کی وجہ سے معنی جلی کے ساتھ داخل ہوجائے گا، جبکہ معنی جلی قیاس سے قوی ہے۔

اگر گلے میں لقمہ پھنس جائے تو کیا شراب پی کراہے نگلے یانہیں؟ ایک قول کے مطابق شراب نہ چیئے چونکہ شراب اسے مزیداستعال تک پہنچادےگا۔جبکہ ابن جبیب مالکی کہتے ہیں لقمبہ نگلنے کے لیے شراب پی لے چونکہ بیرحالت ضرورت ہے۔ ۞

ابن عربی نے مالکیہ کنز دیک شراب سے نفع اٹھانے کے متعلق رائح رائے کی یوں وضاحت کی ہے بھیجے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مردار، خون ،خزر یکا گوشت مخصوص اشیاء حرام کی ہیں اور مخصوص اوقات میں حرام کی ہیں، پھران میں بیعض اشیاء میں دلیل کے ساتھ تخصیص داخل کی ہے ،نص کی تخصیص بعض اوقات اور بعض احوال میں کی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

فَمَنِ اضُطُرٌ غَيُرَبَاغِ وَلَا عَادٍ

یوں اس طرح ضرورت نے تحریم کواٹھالیا،ای طرح ضرورت کی صورت میں تخصیص جمرکی تحریم میں دووجہوں ہے داخل کی ہے۔

 <sup>●</sup> مغنى المحتاج ١٨٨/، ١ الفقه على المذاهب الاربعة ١٨١. • قواعد الاحكام ١٨/١ . • المغنى ١٨٣٠٨ ووضة المهية ٢٩٠٢. • البحر الزخاني ١٥٣٠٨ • تفسير القرطى ٨٢٢/٢

رہادہ مخص جس کے گلے میں لقمہ انک گیا ہواور اے اچھولگا ہوتو اس کے لئے شراب جائز ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ رہی بات اس کی اور ہمارے درمیان معاملہ کی سواگر ہم نے اسے پالیا آور قر ائن سے اچھوکی حالت معلوم ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر قر ائن سے اچھوکی حالت فلا ہرنہ ہوتو ہم اے حدلگا ئیں گے پیظاہرا کا حکم ہے اور باطنا عند اللہ سلامت رہا۔

امام قرطبی کہتے ہیں:وہ احادیث جن ہے تداوی بالخمر کی ممانعت معلوم ہوتی ہےان میں احتال ہے کہوہ حالت اضطرار کے ساتھ مقید ہوں چنانچے زہر کے ساتھ علاج جائز ہے کیکن زہر کا پینا جائز نہیں تفییرالقرطبی ۱۳۲؍۱۳۳

اس ساری تفصیل سے ظاہر ہوجاتا ہے کہ الکحل اور اس کے مشتقات (الکحل سے نکلی چیزیں) کا استعمال ضرورت کے لئے جائز ہے، چنانچہ ادویات پچھلانے کے لئے الکحل کی ضررت پڑتی ہے، اگر اضطراری حالت میں شراب یا الکحل استعمال کردیا اور مضطرنشہ میں آگیا تو یہ نشدیھی اضطراری ہوگا لہٰذامضطر پرسز انہیں ہوگی ، البتہ اگر نشہ اختیاری حالت میں بوتو نشہ میں دھت انسان پرسز اہوگی ، اسی طرح اس سے جو جرائم سرز دہوں گے ان کا تاوان اس پر ہوگا۔خواہ نشہ اضطراری ہویا اختیاری ،

مردار سے علاج .....قرطبی اور ابن عربی نے اس موضوع پر کلام کیا ہے چنا نچدہ کہتے ہیں: مردار سے علاج یا تو بعینہ مردار کو استعال میں اللہ نے ہے ہوگا یا جلا کر اس میں تبدیلی بیدا کر کے علاج ہوگا، چنا نچرا بن صبیب کہتے ہیں: تغیر پذیر مردار سے علاج بھی جائز ہے اور جسم پر اس کے انٹرات رہتے ہوئے تماز بھی جائز ہے، چونکہ جلادیے سے مردار پاک ہوگی، چونکہ اس کی صفات میں تبدیلی آ چکی۔ مرتک (ایک دوائی ومردار کی ہڈیوں سے بنتی ہے) کے بارے میں امام مالک سے مردی ہے کہ جب زخم میں اس دوائی کو بطور مرجم لگایا جائے تو اس کو دھوئے بغیر نماز نہ پڑھے۔ اگر مردار بعدیہ موجود ہواور اس کو استعمال میں لانا ہوتو اس سے علاج کسی حال میں جائز نہیں ، خزیر کے گوشت یا ہڈی وغیرہ سے علاج کرنا بھی جائز نہیں چونکہ ان کے قائم مقام دوسری مباح ادو بیدستیاب ہوتی ہیں۔ •

ابن عربی کہتے ہیں، میرے نزدیک سیحے میہ کہ ندکورہ اشیاء میں سے کسی ہے بھی علاج نہ کیا جائے چونکہ ان کی متبادل حلال ادویات دستیاب ہوتی ہیں۔ بھوک کی حالت میں ان اشیاء کی اس لئے اجازت ہے چونکہ ان کا بدل نہیں ملتااورا گران کا بدل ملتاتو بھوک میں بھی انہیں نہ کھایا جاتا، جیسے متبادل دوائی موجود ہونے کی صورت میں حرام سے تداوی جائز نہیں اگر چیحرام چیز جلائی جائے وہ پھر بھی نجس رہتی ہے چونکہ نجس چیز پانی سے پاک ہوتی ہے، پاک کرنے کا وصف شریعت نے پانی میں رکھا ہے۔ چنانچہ سلم کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہے خمر کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیااس سے علاج کیا جاسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا خمر دوائی نہیں بلکہ یہ ری ہے۔

تحکم ضرورت کی بحث میں ، میں مزید بہت سارے امور ذکر کروں گا جیسے آگ لگ جانے کی صورت میں اور شتی غرق ہونے کے خطرہ کی صورت میں ضرورت سے متعلق مخلف امور جوغذا سے تعلق رکھتے ہیں۔

ار اکراہ کجی: اکراہ کا لغوی معنی ، کسی کوایے کام پر ابھار نااور مجبور کرنا جوائے پیند نہ ہو، یہ عنی رضا مندی اور محبت نے منافی ہے، فقہاء کے اصطلاح میں ، سی دوسر شخص کوایے کام پر مجبور کرنا جے کرنا اے ناپندہ واور اگر اس پر جبر نہ کیا جائے تو اپنے اختیار سے وہ

٠٠٠ تفسير القوطبي ١٣٢/٢

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلدیاز دہم ..... ویک میں اتناکافی ہے کہ مجبور کو جود ہمکی دی جارہی ہواس کے بارے میں مجبور کافن غالب ہو کہ کرہ ایسا کر کام نہ کرے۔ اصح قول کے مطابق اکراہ میں اتناکافی ہے کہ مجبور کو جود ہمکی دی جارہی ہواس کے بارے میں مجبور کافن غالب ہو کہ کرہ ایسا کر گرے گا۔ گویا ظن غالب سے اکراہ کا تحقق ہوجاتا ہے۔ پیشر طنبیں کہ جس کام کی دھمکی دی جاری ہو بالفعل اس کا وقوع بھی ہو۔ اکراہ کا تحکم اس وقت اس وقت ثابت ہوجاتا ہے جب اکراہ سے ایسے خص کی طرف سے سرز دہوجود ہمکی تافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہوخواہ سلطان ہویا غیر سلطان۔ امام محمد بن حسن نے کسی ایسی حدکا فرکنہیں کیا جس سے اکراہ کا درجہ معلوم ہوجائے۔ بلکہ احناف نے بس اتنا کہد دیا ہے کہ اکراہ کی حدما کم وقت کی دائے پر ہے۔

رضاہے مراد ہے کہ کسی کورغبت واختیار ہے بجالانا۔ اوراختیار ہے مراد ہے: کسی کام کے ترک یاعدم ترک کی ترجیح حنفیہ کے نزد بیک اکراہ کی دونتمیں ہیں(1) اکراہ کجی یا اکراہ کامل(۲) اکراہ غیر کمجی یا اکراہ قاصر۔

ا کراہ بھی .....ایداکراہ کے جس کے ساتھ انسان کے پاس قدرت اورا نقیار باقی نہیں رہتا ہٹلا :ایک شخص کی دوسر ہے کوالی وہمکی و ہے۔ اس کو فرر لاحق ہوتا ہو یا کی عضو کو ضرر لاحق ہوتا ہو۔اس اکراہ کا تھم ہے کہ بدرضا کو کا بعدم کردیتا ہے اورا ختیار کو فاسد کردیتا ہے اورا ختیار کو فاسد کردیتا ہے۔ اس کی مثال قبل کی دھمکی یا کسی عضو کے قطع کرنے کی دھمکی یا ایسی شدید ضرب کی دھمکی جس سے جان کے جانے کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہویا کثیر۔

اکراہ غیملجی (اکراہ ناقص)....ایی دھمکی جس سے جان یاعضوکو ضررلاحق نہ ہوجیسے قید کرنے کی دھمکی یا ہلکی ضرکی دھمکی جس سے تلف کا خوف نہ ہویا ہال تلف کرنے کی دھمکی ،اس اکراہ کا تھم یہ ہے کہ اس سے رضامعلوم ہوجاتی ہے لیکن اختیار کوفاسد نہیں کرتا۔

یہاں اکراہ کی ایک اور تیسری قتم بھی ہے: ''اگراہ معنوی'' یہ اگراہ رضا کو معدوم کر دیتا ہے کیکن اختیار کو معدوم نہیں کرتا، جیسے آباہ اولا دیا بھائیوں یا بہنوں وغیر بم میں ہے کسی کوقید کرنے کی دھمکی ،اس کا حکم یہ ہے کہ یہ استحسانا شرعی اکراہ ہے قیاسا اکراہ نہیں ۔ جیسیا کہ کمال بن ہمام حنق نے لکھا ہے ، مکر ہ کے تصرفات نافذ نہیں ہوں گے۔ اکراہ ملجی ایسا ہے جے فقہاء کے ہاں حالت اضطرار یہ میں سے شار کیا جا تا ہے ، کونکہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادر شاد ہے: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان اور اکراہ کو اٹھالیا ہے۔ بہاں میں محظورات شرعیہ حسید پر اکراہ کے مرتب ہونے والے اثر است ہے اجمالا بحث کروں گا۔ یعنی ادکام دنیا اور احکام آخرت کے اعتبار ہے۔

احکام آخرت کے اعتبار سے .....تصرفات حسیہ یافعلیہ جن پرمجور کیا گیا ہو پراکراہ کا اثر نوع تصرف کے مختلف ہونے سے مختلف ہونے سے مختلف ہونے سے مختلف ہونے سے مختلف ہوجا تا ہے۔تصرف میں اور جس میں رخصت دی گئی ہو ) اور جرام۔

وَ لَا تُلُقُوا بِآيُدِيكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ \* ....الِتره 19۵/۲

اہے ہاتوں کو ہلا کت میں مت ڈالو۔

 <sup>●</sup> الطبراني في الكبير عن ثوبان والى الدرداء واخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعاً. ● البدائع
 ۸۹۲/۷ تبيين الحقائق ۱/۵ تكمله فتح القدير ۸۹۲/۷

مالکیہ نے کلمہ تفر کے نطق کو جائز قرار نہیں دیا لا ہی کہ سی کو فقط قبل کی دھمکی دی گئی ہواورا گر کسی عضو کے کاشنے کی دھمکی دی گئی ہوتو مالکیہ کلمہ کفر کانطق مباح قرار نہیں دیتے۔ طاہر میں کلمہ تفر کے نطق کے جواز پر دلیل ہیآ یت ہے :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهَ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُظْمَدِنٌ بِالْإِيْمَانِ وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ مَنْ شَرَحَ بِاللَّهُ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهَ وَلَكُمْ مَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ مِرَةَ الْحَلَمُ الْمُعَ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ مِرَةَ الْحَلَمُ اللَّهِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ مِرَةَ الْحَلَمُ اللَّهِ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴿ مَنَا لَا مَا ١٠٢/١٢

جو خص الله پرایمان لائے کے بعداس کے ساتھ کفر کاارتکاب کرے۔وہ نہیں جسے ذبر دئی (کفر کا کلمہ کہنے پر) مجبور کردیا گیا ہوجب کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو بلکہ وہ محض جس نے اپناسید کفر کے لئے کئول دیا ہوتوا سے لوگوں پراللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لئے زبر دست عذاب تیار ہے۔

یبی جمہور علماء کا فد ہب ہے ان میں سے خلا ہر بہی ہیں۔ •

۲۔ابیاحرام تصرف جس میں اکراہ کا مطلقاً اثر نہیں ہوتا .....مثلاً ناحق مسلمان کوتل کرنا، یامسلمان کا کوئی عضوکا ثنایا اسے زخمی کرنا یا والدین کو مارنا یا عورت کے ساتھ زنا کرنا، ان میں ہے کوئی فعل بھی اکراہ کی وجہ ہے مہاح نہیں ہوگا اور اکراہ کی وجہ ہے اس کی رضعت بھی نہیں ہوگا، چونکہ قبل حرام محض ہے، دوسرے پرجار حیت کرنا بھی حرام محض ہے۔ بیدونوں مطلقا اباحت کا احتال نہیں رکھتے۔ ارشاد ماری تعالی ہے:

، و لا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حَوَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّقِي السسورة الاسراء ٣٣/١٥٠٠ و لا تَقْتُلُوا النَّفْس النَّهُ عَرام كرده عان تُولَّل مت كروبان البَّهُ كَيْ تَكِساتِهِ.

فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَقِ قُولَا تَنْفُنُ هُمَا .....ورة الامرءاك ١٢١/١٠

والدین کواف تک مت کهواورانبیں نه جھڑ کو۔ .

رى بات زناكى سووه عقلاح ام ب، بحيالى باورشر عابراكى اور منكرب كارشاد بارى تعالى ب:

● ..... الموافقات ۵۲۳/۱، الشفاء للقاضي عياض ۲۲۲/۲، الماشباه والنظائر للسيوطي ۵۷۱، ا ۞. ويكي مراة الاصول ٣٦٣/٢، شرح المنار ٢٧٣، الفقه الاسلامى وادلته بديازدجم ......انظريات الفقهية وشرعيه وشرعيه و كان تُقربُوا الزِنْي إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً \* وَ سَاعَ سَبِيْلًا ﴿ سَرة الاسرء ١٣/١٤

نُورَبُوا الرِّ فَى اِنْفُ كَانَ فَاحِشْةٌ ۖ وَ سَاءَ سَبِيلًا۞ مُورةاااسرءا٤٣/١٢ زنائے قریب بھی مت جاؤچونکہوہ بے حیائی ادر بہت براراستہ ہے۔

شافعیہ میں ہے مب طبر ک کہتے ہیں: اگر عورت کھانے کے لئے سخت مجبور ومضطر ہو جبکہ کھانے کا مالک رضامند نہ ہوالاً یہ کہ عورت اپنے ، نفس پراسے تمکین دے۔ بخلاف مردار کی اباحت کے ، چونکہ مردار کی مسلم پراسے تمکین دے۔ بخلاف مردار کی اباحت کے ، چونکہ مردار کی صورت میں مضطر نفس حرام کے لئے نہیں ، بلکہ حرام کو وسیلہ بنادیا گیا ہے اور اس سے نسر مند فع نہیں ہوتی ، ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ ذنا کے بعد بھی مالک انکار پر مصر رہے۔ •

سة تصرفات كي متعلق احكام ونيوييه ....ان كي تين انواع بير، (اول نوع) بينوع شراب پراكراه اور چوري پراكراه كوشامل بـ

۲۔ اگراہ علی السرقہ ......ا گرکس شخص کو چوری پرمجبور کیا گیا اور اگراہ بھی تام ہوتو مجبور چور پر گناہ نہیں ہوگا اور نہ بی اس پرحد ہوگ چونکہ حدیث ہے کہ' اللہ تعالٰی نے میری امت سے خطاہ نسیان اور اگراہ کواٹھالیا ہے۔''نیز حدود شبہات سے ٹل جاتی ہیں۔

دوسری نوع ..... جو که اکراه ملی الکفر اورا کراه علی اتلاف مال کوشامل ہے۔

ا۔ اکراہ علی الکفر سیدیعن اگر سی شخص کوکلمہ تفر کے نطل پر مجبور کیا گیا اور اکراہ تا م ہوتو مجبور شخص پر مرتد ہونے کا تکم نہیں لگایا جائے گا اور اس کی بیوی بھی بائے نہیں ہوگی اس پر سوائے مالکیہ کے جمہور علماء کا اتفاق ہے جبکہ دھمکی قبل کی علاوہ کی بو۔ مالکیہ کے نزدیک اگر دھمکی قبل کے علاوہ کی ہواور مجبور کلمہ نفر کہددیتو وہ مرتد ہوجائے گاچو تکہ غیر تل کی دھمکی کفر سے کم خطرناک ہے۔

ملاحظہ ہوا کر غیر مسلم کو قبول اسلام پر مجبور کیا گیا اور اس نے جبرااسلام قبول کر لیا تو وہ اسلام میں داخل ہوجائے گا ہمسلمان کلمہ کفر کہتو وہ کا فرنہیں ہوتا جبکہ کا فرجبرا قبول اسلام سے مسلمان ہوجاتا ہے اس میں وجفر ق بیہ ہے کہ ایمان حقیقت میں تصدیق ہے اور کفر تکذیب ہواور کو نہیں ہوتا جبکہ کا فرجبر اقبول اسلام کی تصدیق کرنے کی صورت میں زبان ول کی بات کی ترجمانی نہیں کر رہی ہوتی چونکہ ایمان امر ہے، رہی بات جبراقبول اسلام کی تو اسلام کا حکم لگایا جائے گا ساتھ یہ جس احتمال ہوگا کہ اس کے دل میں کفر ہو، چونکہ دین حق کی سربلندی کی خاطر جانب اسلام کو ترجیح حاصل ہوگی ، اور دین حق کی سربلندی کی خاطر جانب اسلام کو ترجیح حاصل ہوگی ، اور دین حق کی سربلندی کی خاطر جانب اسلام کو ترجیح حاصل ہوگی ، اور دین حق کی سربلندی واجب ہے، آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الاسلام يعلو ولا يعلى عليه '

اسلام کا مرتبه بلند ہے اور اس کے مقابل میں کسی اور دین کا مرتبہ بلند نہیں۔

❶ .....المراجع السابقه. ۞ رواه الطبراني والبيقي عن عمر بن الخطاب.

مالکید، ظاہر یہ بعض شافعیداور حنابلہ کی ایک جماعت کہتی ہے صان مستکرہ (مجبور) پر ہوگا چونکہ وہ اس حالت میں مضطر کی طرح ہوتا ہے جو کھانے کا مجبور ہو، وجہ شبداباحت فعل ہے جیسے غیر کے کھانے کا صان مضطر پر ہے اس طرح مال غیر کا صان بھی مستکرہ پر ہوگا۔ شافعیہ کا را بح قبول سے ہے کہ صان مکرہ اور مستکرہ دونوں پر ہوگا چونکہ اتلاف مال کا فعل حقیقتا مستکرہ سے صادر ہوا ہے اور مکرہ اتلاف کا سبب بنا ہے چونکہ کسی فعل کا سبب اور فاعل برابر ہوتے میں لیکن بالآ خراصح قول کے مطابق ضان مکرہ پرلوٹ آئے گا۔

## تیسری نوع ....قتل پرا کراه اورزناء پرا کراه

(۱) قبل پراکراہ.....فقہاءکااس پراتفاق ہے کہ جو تخص حالت اکراہ میں کسی دوسرے کو آل کردیتا ہے وہ گنا ہگار ہوجا تا ہے۔ وجو ب قصاص میں علماء کااختلاف ہے۔

امام ابوضیفه امام محمد امام داؤد ظاہری، ایک روایت کے مطابق امام احمد اور ایک قول کے مطابق امام شافعی کہتے ہیں: مستکرہ پر قصاص منہیں، قصاص مکروہ سے لیاجائے گا اور مستکرہ (مجور) پر تعزیر ہوگ، چونکہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد ہے: میں نے اپنی امت کو خطانسیان اور اکراہ معاف کردیا ہے۔ کسی چیز کومعاف کرنا ورحقیقت اس چیز کے مقصفی کومعاف کرنا ہے لبندا اکراہ کا مقتضی معاف ہے، نیز مستکرہ (مجبور) تو محض آلہ ہے، حقیقت میں قاتل مکرہ ہے اور مستکرہ کی طرف سے تو صرف قبل کی صورت پائی جاتی ہے، لبندامستکرہ آئے کے مشابہ ہے اور کتے اور مستکرہ کی طرف سے تو صرف قبل کی صورت پائی جاتی ہے، لبندامستکرہ آئے کے مشابہ ہے اور مسئلے کے مشابہ ہے اور کے مشابہ ہے اور کے سے تصاص نہیں لیا جاتا۔

ا مام زفر اورا بن حزم ظاہری کہتے ہیں :مستکر ہ سے قصاص لیا جائے گا چونکہ حقیقاً قتل حسی اعتبار سے اور مشاہدہ کے اعتبار سے مستکر کا سے سے صادر ہوا ہے نیز مستکر ہ نے ایسے خل کا ارتکاب کیا جواس پرحرام ہے، رہی بات مکرہ کی وہ تو سبب ہے اور سبب پر قصاص نہیں ہوتا۔ امام طحاوی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں : بیقول سب اقوال سے بہتر ہے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔

امام ابو یوسف کہتے ہیں: قصاص نہ مستکرہ سے لیاجائے گا اور نہ ہی مکرہ سے چونکہ مکرہ حقیقنا قاتل نہیں وہ تو صرف قل کا سب ہے، حقیقت میں قاتل مستکرہ ہے، جب قصاص مستکرہ پرواجب نہیں توبطریق اولی مکرہ پربھی واجب نہیں الیکن مکرہ پرمقتول کی دیت واجب ہوگی اور مشکرہ پر پچھ جھی نہیں ہوگا۔

مالکیے شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں: مکرہ اور مستکرہ دونوں ہے قصاص لیا جائے گا، چونکہ مستکرہ تو هنیقة ً قاتل ہے اور سر قبل کامتسب ہے۔ اور متسبب مباشر ( فاعل ) کی طرح ہے۔

ان تمام آراء میں ہے پہلی سوائے راجے ہےاوروہ امام ابوحنیفہ کی رائے ہے۔

ر ہی بات دیت کی تواس کے وجوب میں احناف ؒ سے دوروا یتیں منقول میں ،رانجے میہ ہے کہ دیت مکر ہ پرواجب ہو گ ۔ رہی بات وراثت کی سوائمہ احناف ؒ (رائے امام زفر کے ) کے نز دیک مستکر ہ وراثت ہے محرومنہیں ہو گا۔

(۲) زنا پراکراہ .....ائراہ ملی الزنایا تو عورت پر ہوگا یا مر دپر سوائر عورت زنا پر مجبور کی گئی تو اس پر حدثہ تی قائم نہیں کی جائے گی ، یہ جمہور فقہاء کے نز دیک ہے کیساں ہے کہ اکراہ تامہ ہویا ،قص ، چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے .

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقہ الاسلامی واولتہ مصلیار دہم میں النقابی النقابی

آیت سے معلوم ہوا کہ زناپر مجبور کی گئی عورت پر گناہ نہیں ہوگا جب اس سے گناہ کی ٹفی ہوگی تو حد بھی اٹھا لی گئی۔ اگر مردزنا پر مجبور کیا گیا تو احناف ؒ اور شافعیہ کے نز دیک مستکر ہ زانی پر حدوا جب نہیں ہوگی ، چونکہ اکراہ کی وجہ سے حد میں شبہ پیدا ہوگیا ہے اور حدود شبہات سے ٹل جاتی ہیں۔

حنابلہ اور مالکیہ کہتے ہیں، مستکرہ زانی پر حدواجب ہوگی چونکہ فعل زناعادۃ خوشد لی اورا فقیار کے بغیر محقق نہیں ہوتا، مالکیہ نے اپنے مشہور مذہب کےمطابق مستکرہ عورت پر بھی حدواجب قرار دی ہے۔ •

ہمار بے نزدیک شافعیداور صنیف کا مذہب رائج ہے چونکہ حدود شبہات سے ل جاتی ہیں۔

خلاصه .....اکراه تام حالت ضرورت میں حرام اشیاء (جوکھائی جاتی ہیں) کومباح کردیتا ہے اورکلمہ کفر کانطق جائز قرار دیتا ہے بشرطیکہ دل ایمان سے مطمئن ہولیکن اکراہ تام ایسے جرائم کی اجازت نہیں دیتا جوافر ادکوضر رپہنچا ئیں جیسے قل، زخم، زنا،غصب وغیرہ۔ رہی بات شرعی سزاکی جولی، زنا، چوری یاشراب خمر پر مرتب ہوتی ہے مستکر ہ پر نافذ نہیں ہوگی۔

تصرفات شرعیه میں اکراہ کے اثر ات ..... شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں: اگر اکراہ حدالجاء (تامہ) کو پہنچ جائے تواس کے ساتھ تھم متعلق نہیں ہوگا اور اگر حدالجاء (تامہ) کو نہیں پہنچا تواس صورت میں مسئلرہ مختار ہوگا اور اس کی تکلیف (مکلف بننے کی ذمہ داری) شرعاً وعقلاً جائز ہے، چنا نچے اکراہ کمجی کی صورت میں تصرف کا اثر ساقط ہوجائے گا چونکہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جیسے نسیان کے اثر کی رخصت ہے، اس کے مسئلرہ کے لئے مباح ہے کہ وہ کلمہ کفر زبان پر لے آئے ،شراب پی لے، رمضان میں روزہ توڑ دے، غیر کے مال کے اتلاف، نماز سے خروج ،سئلرہ کی قتم منعقد نہیں ہوتی ،اکراہ کی صورت میں تم اٹھانے والا اگر بعد میں اپنے اختیار سے تم توڑ دے تو حانث نہیں ہوگا، امام غزالی نے اپنی کتاب '' البسیط'' میں یانچ مسائل مشٹناء کیئے ہیں

(اقال) اکراہ سے قبل مباح نہیں ہوتا اور اظہر قول کے مطابق قصاص واجب ہوگامیں نے علاء کا اختلاف او پرذ کر کر دیا ہے۔

(دوم) زنا پراکراہ، چنا نجبا کراہ سے زنا حلال نہیں ہوتا اگر چہ حد ساقط ہوجاتی ہے، زنا پراکراہ ادر کلمہ کفر پراکراہ میں فرق سے ہے کہ کلمہ کفر کے نطق سے حقیقة کفر کا مفسدہ واقع نہیں ہوتا اور ایمان ہرباد نہیں ہوتا، چونکہ فتیج درجے کا کفرتو وہ ہوتا ہے جو دل میں ہو، بخلاف زنا اور آل کے چنانچیز نااور قبل موجب مفسدہ ہے یعنی ان دونوں افعال کا اثر دوسروں پر مرتب ہوتا ہے۔

(سوم) بجے کودودھ بلانے پراکراہ سواس سے حرمت رضاعت ثابت ہوجاتی ہے۔

(چہارم)حربی یا مرتد پراعلان اسلام کے لئے اکراہ معتبر مانا جائے گا بخلاف ذمی اور مستامن کے اکراہ کے بیعنی حربی اور مرتد نے مجبور اسلام قبول کیا توان کا قبول اسلام معتبر ہوگا۔

( پنجم ) طلاق کی صورت میں امر معلق کے فعل پر اکر اہ جیسے مثلاً :گھر میں داخل ہونا ،بعض فقہاء کی رائے کے مطابق طلاق واقع ہوجائے

<sup>■....</sup>حاشية الدسوقي ١٣/٣ ٨، المحلى لابن حزم ١٨٣/٨ ، الاشباه والنظائر للسيوطيّ ١ ٩٤، القواعد لابن رجب: ص ١٧٢

رئی بات تصرفات مدنیہ (سول تصرفات) پراکراہ کے اثر ات مرتب ہونے کی سواحناف ٹے کنز دیک تصرف کے ہونے کے اعتبار سے اثر مختلف ہوجاتا، یا تو قابل فنخ ہوگایا قابل فنخ نہیں ہوگا۔

(اول) وہ تصرفات جوفنخ کا احتمال نہیں رکھتے .....احناف گیرائے ہے کہ وہ تصرفات شرعیہ جوفنخ کا احتمال نہیں رکھتے ان پر اکراہ کا اثر مرتب نہیں ہوتا۔ جیسے طلاق، نکاح، ظہار قسم اور قصاص معاف کرنا۔ چنانچہ یہ تصرفات اکراہ کے ساتھ بھی نافذ العمل ہوتے ہیں چونکہ یہ تصرفات فنخ کو قبول نہیں کرتے لہٰذالازی ہوجاتے ہیں۔ سواگر کی شخص کو طلاق پر مجبور کیا گیا یا نذر (منت) ماننے پر مجبور کیا گیا، یاقتم اٹھانے پر مجبور کیا گیا یا ظہاریا نکاح یا رجعت پر مجبور کیا گیا تو یہ تصرفات واقع ہوجا ئیں گے۔ یعنی نکاح منعقد ہوجائے گا، چونکہ یہ ایسے تصرفات ہیں کہ ان میں جدو ہزل میں تصرف کا صحح قصد نظرفات ہیں کہ ان میں جدو ہزل میں تصرف کا صحح قصد نہیں ہوتا۔ بدرائے اس آیت قرآنہ کے عموم میں داخل ہے:

قَانَ طَالَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْنُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ السب ورة القره ٢٣٠٠/٢

اورا گرتیسری طلاق بھی دے دی توعورت اس کے لئے حلال نہیں رہے گی یہاں تک کہ کسی ددسر شخص کے ساتھ ذکاح نہ کرے۔ \* سے ملاب اقدیم کر کہ اور میں میں کہ اردان تھے خارجہ میں انٹر کہ جارجہ ان انہیں خارجہ کردیا ہے۔ واپنے مستکہ لامحور کی طلاقا

حنفیہ کے علاوہ بقیہ آئمہ کی رائے ہے کہ اکراہ ان تصرفات میں اثر کرتا ہے اور انہیں فاسد کردیتا ہے۔ چنانچہ مسئکرہ (مجبور) کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔اکراہ سے عقد نکاح ثابت نہیں ہوتا، چونکہ اللہ تعالی نے کلمہ کفر کے نطق پراکراہ کی صورت میں اثر مرتب نہیں کیا چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

إلا مَنْ أكْنِ لا وَ قَلْبُهُ مُطْمَعِنُ بِالْإِيْمَانِ .... سورة الخل،١٠١/ ١٠٦

تو اکراہ کے ساتھ کی تصرف قولی پراثر مرتب نہیں ہوگا۔ چنانچ آپ صلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے" اغلاق کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی"۔ ﴿ اغلاق ایک جامع اصطلاح ہے اس میں اکراہ بخضب، جنون اور ہروہ امر جو مکلّف کے علم وقصد کو بند کرد ہے شامل ہے۔ اکراہ بزل کی اندنہیں، چونکہ بزل (غداق) کرنے والا لفظ کا نطل کرتا ہے اور اپنے قصد وارادہ ہے اس کا تکلم کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے سے اختیار میں ہوتا ہے۔ البت صرف مراداس کی استہزاء اور غداق ہوتی ہے، رہی بات مسئلرہ کی سواس کا معالمہ بزل کے برعکس ہے، نہ وہ رغبت رکھتا ہے اور نہ سے افتیار، ان دونوں چیزوں نے نطق خالی ہوتا ہے۔ وہ تو صرف اپنے سے اذبیت دور کرنا چاہتا ہے، لہذا یہ تخفیف اس کی عبارت لغوقر اردینے میں مناسب ہے۔ یہ میں معلوم ہوجاتا ہے کہ ان تصرفات میں جو نسخ کے قابل نہیں ہوتے جمہور فقہاء کے زدد کی اگر اہ ضرورت کی صورتوں میں سے شار نہیں کیا جائے گا جبکہ احتاف ؓ کے زدد کی ضرورت کی صورتوں میں سے شار نہیں کیا جائے گا جبکہ احتاف ؓ کے زدد کی ضرورت کی صورتوں میں سے شار نہیں کیا جائے گا۔

(دوم) وه تصرفات جونشخ كااختمال ركھتے ہيں.....اگركسى انسان پراكراه تام يااكراه ناقص كيا گيااوراسےايسے تصرف پراكسايا

●احنافٌ كَنزو يك طلاق واقع بوجاتى هـ مـ ارواه ابو داؤ د و ابن ماجة والحاكم وقال على شرط مسلم

مالکیہ اور احناف ٹیس سے امام زفر کہتے ہیں: یہ تصرفات موقوف رہیں گے، چونکہ رضامندی صحت عقد کے لئے شرط ہے انعقاد کے لیے شرط نہیں ہتی کہ زوال اکراہ کے بعد مستکرہ نے تضرف کی اجازت دے دی تو عقد تحقی کے اور نافذ ہوجائے گا، اگر چہ عقد فاسد ہو، جائز ہوجائے گا، چونکہ فاسد کونا فذنہیں کہاجا تا صرف اجازت کے بل ہوتے پر اس لئے فضول کی نئے کے مشابہ وا۔

شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں: اکراہ کے ساتھ پیقرفات باطل غیر سیح مول گے۔

خلاصه ....ان تصرفات میں اکر هضر درت کی صورتوں میں سے ثنار کیا جاتا ہے، للبذاعقہ صحیح نہیں ہوگا۔

نیع تلجید یا نیع امانہ ..... یوع اضطراریہ جن کا تھم بزل کا تھم ہے گا انواع میں سے ایک نیع تلجیہ بھی ہے، نیع تلجیہ ایسا عقد ہوتا ہے جے کوئی انسان در پیش ضرورت کی وجہ سے کرویتا ہے۔ جیسے کسی تخض کواپنی بعض املاک پر کسی ظالم کی طرف سے جارحیت کا خوف ہواوروہ ظاہر کر ماہو کہ یہ مملوک چیز اس نے کسی تیسر ہے تحض کے ہاتھ فروخت کی ہوئی وہ ایسا اس لئے کرتا ہے تا کہ ظالم سے راہ فراراختیار کرے۔ عقد میں ارکان وشرا اطابور ہے ہوتے ہیں، جبکہ مید شیقۂ بیع نہیں صرف صورتا بیع ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، چونکہ عاقد کا باطن ظاہر کے خلاف ہوتا ہے، میں مورف تہاء کے نزویک میڈی باطل ہے، یعنی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا چونکہ بزل پر شتمل ہے، اس بیع کے متعلق احزاف کہتے ہیں: مضطر کی بیع وشراء فاسد ہے۔

شافعیہ کے نزدیک عقاصح ہوگااں کا اثر اور قیمت ہوگی، چونکہ عقد کے ارکان اور شرا اطالورے ہیں۔ 🌓

ہزل ادراکراہ میں قدرمشترک یہ ہے کہ تکلم موجب عقد اور حقیقت عقد کا قصد دارا دہنییں کررہا ہوتا۔ ۞ ای گئے میرے نز دیک جمہور کی رائے راجح ہے۔

اقرار میں اکراہ کا اثر ..... جب کسی انسان کو بغیر کسی حق کے مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کا اقرار کرے، اس میں فقہاء کے دو غداہب میں۔

(۱) .....حفیہ، شافعیہ اور ظاہر یہ کا ندہب: اکراہ، اقر ارکو نغوکر دیتا ہے لیعنی اقر ار پراکراہ کا اثر مرتب نہیں ہوتا خواہ جس چیز کا اقر ارکیا جارہا ہے (مقربہ) فنخ کا احمال رکھتی ہوجیسے تنجے وا جارہ یا فنخ کا احمال ندر کھتی ہوجیسے طلاق و نکاح اس کی دلیل گذشتہ صدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرکی امت سے خطا، نسان اور اکراہ (کا اثر) اٹھالیا گیا ہے: صدیث میں عموم ہے چنانچہ ہروہ تصرف جس پر انسان کو مجبور کیا گیا ہومرفوع الحکم ہوگا اور اقر اربھی تصرفات میں سے ہے،

(۲) ...... مالکیہ کا ند ہب مسئکرہ کا اقر ارلاز منہیں ہوگا، یعنی زوال اکراہ کے بعد مسئکرہ کو اختیار حاصل ہوگا چاہے اقر ارکونا فذکر ہے یارو کرے، چونکہ مسئکرہ کا اقر ارطلاق کی طرح ہے اور دونوں صورتوں میں اصناء معدوم ہوتی ہے۔ جبیبے مسئکرہ کی طلاق لازمنہیں ہوتی ایسے ہی اس کا اقر اربھی لازمنہیں ہوگا۔ 🇨

است. حاشية ابن عابدين ١١١٧ كشف الاسرار ١/١٧٢، مغنى المحتاج ١١/٢، المغنى ١٢٨١٨. اعلام الموقعين
 ١/٣ ـ المبدائع ١٨١٠/ تكملة فتح القدير ٢٠٤٩، مختصر الطحاوى ٩٠٠، تبيين الحقائق ٢٨١/٥، السمغنى
 ١١/١، اكمال ٨٠٠٣، الشرح الكبير ٢٧٣/٢، وغير ذلك.

فقہاءنے اکراہ اور حالت ضرورت میں معنی خیت ( تنگی کامعنی ضرورت مخصہ ) کے اعتبار سے امتیاز کیا ہے۔

امام بزدوی کہتے ہیں: حالت ضرورت نفس پرحالت سے زیادہ گراں گزرتی ہے ضرور تیں فعل کومطلقاً مباح کردیتی ہے رہی بات اکراہ کی سواکراہ بسااوقات فعل کومباح کرتا ہے اور بسااوقات مباح نہیں کرتا۔ جب حالت اکراہ میں اباحت ثابت ہوجائے تواضطرار تحقق ہو جاتا ہے۔

' مضطر (مظلوم) اورمستکر ہ (مجبور) کے درمیان فرق .....بهااوقات ایک شخص مخصوص حالت میں کسی حق کا قر ارکر لیتا ہے کہ کیا پیخف مجبور تصور ہوگایانہیں؟۔اولاً میں مضطر کا مطلب واضح مروں گا پھرائن قیم کی وضاحت کے مطابق مضطراور کر ، میں فرق واضح کروں گا۔

مضطر.....وہ خص ہے جو مجبوراور پریثان ہواور کسی حق کا اقر ارکرو ہے تی کہ اس سے کوئی دوسراحق ساقط ہوجائے ،اسلاف ایسے خف کومضطر کہتے تھے،جماد بن مسلمہ حسن بھری ہے دوایت نقل کرتے ہیں کہ ایک خفس نے ایک عورت کے ساتھ شادی کرلی، عورت کے خاندان والوں نے مردکو پکڑ ااور اسے طلاق پر سخت محبور کیا، مرد نے عورت کو اس شرط پر طلاق دے دی کہ اگر ایک مہینہ کا نفقہ اسے نہیں بھیج گاتو طلاق، چنا نبچہ مہینہ گزرگیا لیکن اس مخفس نے عورت کو نفقہ نہ بھیجا جب بی خفس سفر سے واپس آیا عورت کے خاندان والے مقدمہ لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے، آپ نے فرمایا تم نے اس محفس کو مجبور کیا ہے حتی کہ اس نے عورت کو طلاق دینے کی شرط لگادی، چنا نبچہ آپ نے عورت اس مردکووا پس لوٹادی۔

ابن قیم کہتے ہیں: اس واقعہ سے آئی بات واضح ہے کہ یبال اکراہ نہیں تھا اور نہ ہی مال لیا گیا، بلکہ خاندان والوں نے تو مرد پر واجب نفقہ کا مطالبہ کیا تھا یہ اکراہ نہیں ہے۔ لیکن جب عورت کے خاندان والوں نے ضد کر کے خاوند سے تیم اٹھوالی تو حضرت علی نے اس بنا پر اسے مضطر قرار دیا، چونکہ یہ عق کمین ہے تا کہ سفر کے قصد تک اسے رسائی ہواس کا حلف اختیار سے نہیں تھا۔ مضطر اور مکرہ میں فرق ہے کہ مکرہ دفع ضرر کا قصد کرتا ہے اور جس چیز پر اسے مجبور کیا گیا اس کا بھی احتمال ہوتا ہے، جبکہ مضطر اپنے حق تک پہنچنے کا قصد کرتا ہے اور جس چیز کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس کا التزام کرتا ہے۔ جبکہ دونوں راضی نہیں ہوتے لیکن دونوں میں سے ایک سے جس چیز کے التزام کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس کو واقع کرنا نہیں چاہتا، چنا نجے دونوں میں سے کسی کے اقرار پر اثر مرتب نہیں ہوگا۔ •

موازنہ'اکراہ کے متعلق میں نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا تعزیراتی قانون اور دیوانی قانون کے ساتھ موازنہ کروں گا۔

تعزیراتی قانون کے اعتبار سے اکراہ تعزیراتی مسئولیت کے اسباب امتناع یا مواقع عقاب میں سے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچیم مصر کے قانون تعزیرات دفعہ ۲ ارمیں حالت ضرورت پر صراحت کی گئی ہے۔ اس کے خمن میں اکراہ معنوی بھی داخل ہے، رہی بات بسبب اکراہ مادی کے تعزیراتی مسئولیت کے امتناع کی بیمبادی عامہ کے مقتضا کے اعتبار سے امر مقرر ہے۔ سوریہ کے قانون دفعہ ۲۲۲ میں اکراہ معنوی اوراکراہ مادی کونوں پر صراحت کی گئی ہے۔ حالت ضرورت کے متعلق دفعہ ۲۲۲ میں ۱۸۲ اور دفعہ ۹۲۲ میں صراحت کی گئی ہے۔ ضرورت کوموانع عقاب میں سے شارکیا گیا ہے۔

<sup>◘....</sup>اعلام الموقعين ١٣/٨.

رہی بات قوت قاہرہ کی تو وہ بیروالد عامل ہوتا ہے خواہ وہ کسی کی طرف سے صادر ہوجس میں ایک شخص مطلق مادی صفت کے ساتھ اپنے اراد ہے کوسلب کر لیتا ہے اور ایسے ممل کا ارتکاب کرتا ہے جے دوسر افتحص رہبیں کرسکتا، بنابریں اس اکراہ مادی قوت قاہرہ کے معنی داخل ہے فی الواقع ان دونوں الفاظ کو ایک دوسرے کے معنیٰ میں استعمال کیا جاسکتا ہے چونکہ دونوں معنی واصد دلالت کرتے ہیں معنی بیہ ہے: ایسی قوت جو مادی طور پر اراد ہے کو معدوم کردے۔

رہی بات اکراہ معنوی کی ہویہ ایسے عامل ہے جو مادی جہت سے ارادہ کو باقی رکھتا ہے، بیاعال حرکت ختم کر دیتا ہے اور قیت بھی ختم کر دیتا ہے، اس کی مثال جے شادی شدہ عورت کوتل کی دھمکی یا بیچے کوتل کر دینے کی دھمکی کی تا ثیر میں دب کرار تکاب زنا کر بیٹھے۔

رہی بات حالت ضرورت کی سودہ ایسی حالت ہے جس میں انسان ارتکاب جرم کا مختاج ہوجا تا ہے۔ اسے جرم ضرورت برائے دفیعہ خطر یا ضرر عظیم جومتو قع ہوکیا جا تا ہے،۔ اکراہ معنوی اور ضرورت اختیار پر قدرت کومتھ پونہیں کرتا۔ مثال اس شخص کی جسکو خطرہ ہلاکت در پیش ہو جسے کوئی شخص بھوک کے چوری کرے، یا جیسے بہت سارے لوگ تشتی میں سوار ہوں اور کشتی وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے توازن برقر ارندر کھ سکے اور ڈو بے جارہی ہوتو سواروں میں سے بعض کوسمندر میں بھینک دینا تا کہ شتی اسپے توازن پر آجائے۔

تعزیراتی قانون کے ماہرین حالت ضرورت اور اکراہ معنوی میں دو پہلوں سے فرق کرنے ہیں۔

اول) بیکه خطره یانظیم ضررجیکی طرف سے صادر ہوا کراہ معنوی کے صورت میں وہ کوئی دوسرا محض ہو جومکرہ کواس خطرہ یاعظیم ضرر کی ا ممکی دے رہا ہو۔

(دوم) اکراہ معنوی مکرہ کا اختیار ختم کردیتا ہے۔ جبکہ حالت ضرورت میں انسان کے لئے اختیار باقی رہتا ہے آگر چہاس کا دائر ہ تنگ ہے۔

اکراہ یا ضرورت کے ہوتے ہوئے جرم پرسزا کا نفاذ ممتنع ہوجاتا ہے جبہ فعل مباح نہیں ہوتا خودساختہ قانون میں فعل جرم ہوجاتا ہے۔ جبکہ شریعت میں اکراہ بسااوقات بعض افعال محرمہ جیسے شرب، مروار کا کھانا خزری کا گوشت وغیرہ کومباح کردیتا ہے، یہ معنی جرمنی کے قانون کے مشابہ ہے اس میں ضرورت کو اسباب اباحت میں سے قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ ہم موافع عقاب کی شبیہ معری اور سوری قانون میں پالیس اور یہ فقہائے اسلام کے ہاں بافعل رخصت سے ہوسکتا ہے کہ اس کی اباحت نہ ہو، مثلاً: اکراہ برقل یا قطع اعضاء کی صورت میں کلمہ گفر کا نطق ، اس طرح تعزیر آئی میز اشرعا جرائم میں اکراہ انہیں مباح نہیں کرتا اور نہ انمیں رخصت دیتا ہے جیسے، گالی، عضب، غیر کا مال تلف کرنا۔ چنا نچے جب کسی انسان کو ان جرائم پر اکسایا جائے تو ار تکاب پر اس پر سز انہیں ہوگی بشرطیہ اکراہ نام ہو، لیکن تعزیر انی سز اکا امتناع دیوانی صورت میں عقاب میں ایک ایک جرائم دم میں فعل تعزیر انی سرز اکا امتناع دیوانی صورت میں عقاب میں ہوگا۔ چرائم دم میں فعل مباح نہیں ہوگا اور نہ عقوبت (سز ۱) مرتفع ہوگی جیسے آلی، جماعت کی نز دیک زنا پر اکراہ کی صورت میں عقاب میں جوگا، جرائم دم میں فعل مباح نہیں ہوگا اور نہ عقوبت (سز ۱) مرتفع ہوگی جیسے آلی، جماعت کی نز دیک زنا پر اکراہ کی صورت میں عقاب میں جوگا، جرائم دم میں فعل مباح نہیں ہوگا اور نہ عقوبت (سز ۱) مرتفع ہوگی جیسے آلی، زخم ، عقو، کا نا، لیکن سوریہ کے ماہرین کے نزد یک اگراہ فواہ مادی ہویا معنوی موافع

دیوانی قانون میں تصرفات میں اکراہ کے اثرات کی جہاں تک بات ہے سودیوانی قانون کی روسے عقد متعاقد کی مصلحت کے پیش نظر قابل ابطال ہوجا تا ہے چونکہ اکراہ ارادہ کے عیوب میں سے ایک عیب ہے، چنانچیہ ستکر ہ کے لئے جائز ہے کہ ابطال تصرف کے لئے قاضی

(۳)نسیان سسنسیان (بھول جانا) اور مہوکا لغوی معنی ایک ہی ہے۔نسیان، حفظ کی ضد ہے، ایک شے معلوم ہولیکن ذہن اس سے عافل ہوتو اس کیفیت کونسیان کہتے ہے۔ایک اور تعریف بھی ہے کہ وقت ضرورت کوئی چیزیا دندر ہے باوجود یکہ بہت سارے اموراس کے علم میں ہوں، یا بوقت حاجت کسی چیز کا سخضار نہ ہونانسیان ہے۔

نسیان کا تھم ....نسیان عذر شری ہے، حقوق اللہ کے ترک پر گناہ اور مواخذہ نہیں ہوتا، یعنی بعض دینی ذمدداریاں یا شری شرائط کے بھول جانے میں لوگوں پر آسانی کے خاطر، وفع حرج اور دفیعہ مشقت کے پیش نظر گناہ نہیں ہوگا اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کارشاد ہے: اللہ تعالیٰ نے میری امت کوخطا، نسیان اور جس چیز پر انہیں مجود کیا جائے معاف کردی ہے۔ عزبن عبدالسلام کہتے ہیں: انسان پر انسان پر گناہ نہیں۔
نسیان غالب ہے نسیان پر گناہ نہیں۔

البة فعل پراثر مرتب مونے کے اعتبار سے حفیہ نے نسیان کی دوشمیں بیان کی ہیں۔

(۱) ....نسیان یا توانسان کی تقصیروکوتا ہی سے واقع ہوا ہوگا جیسے نماز میں کوئی چیز کھالینا ،سواس نسیان سے نماز فاسد ہوجائے گی چونکہ نماز کی ہیت وکیفیت الیسی ہے جوانسان کونماز کی یاد دہانی کراتی ہے ،اس قسم کے نسیان کوشر عاعذ رنہیں کہاجائے گا۔

الدارقطني من حديث ابي هريره وفيه ضعف ( نصب الراية ۱/۸۳) ۵منف عليه
 اخرجه الدارقطني من حديث ابي هريره وفيه ضعف ( نصب الراية ۱/۸۳) ۵منف عليه

جب بھولنے والے وجول یاد آجائے بھرا گر عمل ایبا ہوجہ کا تدارک نہ ہوسکتا ہوجیہے جہاد، جمعہ نماز کسوف تو اس کا وجوب ساقط ہوجائے گا اور وہ عمل بھی فوت ہوگیا۔ اور عمل ایبا ہوجو تدارک قبول کرتا ہواور وہ حقوق التدیاحقوق العباد میں سے ہوجیہے نماز، زکو ہ، روزہ، نذر، دین، کفارہ، بیوی کا نفقہ تو اس کا تدارک علی الفور واجب ہوگا اگر واجب علی الفور ہو۔ اور اگر واجب علی لتر اضی ہوتو اس کے ذمہ باقی رہے گا بہتریہ ہے جلد از جلد تدارک کرلیا جائے جونکہ اس میں خیر و بھلائی کے کاموں کی طرف جلدی کرنا۔ •

ربی بات حقوق العباد ہے متعلق صان کی سواس میں نسیان شرعی عذر کے طور پر شارنہیں ہوگا اگر کسی شخص نے بھولے ہے دوسرے کا مال الفیمتی ہوا اور اگر مثلہ ہوتو اس کی مثل واجب ہوگی ، چونکہ حقوق العباد قابل الفیکر دیا تو تلف کردیا تو تلف کر نے والے پر مال کی قیمت واجب ہوگی اگر مال قیمتی ہواور اگر مثلہ ہوتو اس کی مثل واجب ہوگی ، چونکہ حقوق العباد قابل احترام ہوتے ہیں لوگوں کو ابھے متحت ہیٹ آتی ہے ، جبکہ صان تو اتلاف کا جبیرہ ہوا ور جبیرہ نسیان سے ساقط نہیں ہوتا بخلاف حقوق اللہ کے جو ابتلاا متحان کے واسطے مشروع ہوئے ہیں ، اس میں قصد وارادہ کی ضرورت ہوتی ہوئی ہے اور نسیان قصد کو معدوم کر دیتا ہے۔ 1

خطا..... (بغیرارادہ کے فعل کا وقوع) خطا کا تھم نسیان جیسا ہے، یہ بھی حقوق القد کے سقوط میں عذر کے طور پر معتر ۔۔، بیسے نفاذ حدود میں خطا ہوجائے تو خطا شبہ ہوگی چنا نچہ جس شخص سے خطا سرزد ہواس پر مواخذہ نہیں ہوگا یعنی اس پر حدوقصاص نہیں ہوگا گویا برنی سزا میں خطا عدر نہیں ہوگی چنا نچہ تلف شدہ مال کا ضمان تھلی پر واجب ہوگا، البتہ خطا مبہ مخفف ہوگا جسے قبل خطا میں قصاص کی بجائے دیت واجب ہوگا۔ 🗨

موازنہ .....نسیان اورخطا کے متعلق اوپر جواحکام میں نے ذکر کئے میں بیسول قانون کے اس ضابطہ ہے منفق ہیں : انسان تقمیر کی صورتوں میں خطاسے پیدا شدہ ضرر کی اصلاح کامسئول ہوگا، قاضی کے تجویز کردہ تادان کی ادائیگی کا پابند ہوگا، تعزیراتی قانون میں تقمیر کے ججلہ احوال جرائم میں شامل نہیں ہوں گے حتی کہ اگر چہ بعض احوال ضرر رساں نتائج پر ہی کیوں نہ نتج ہوں، چنانچ کی تحف نے سہواکسی جگہ سے داپس آئے ہوئے دوسرے آدمی کا کوٹ اٹھالیا اور سمجھا کہ یہ کوٹ اس کا پنا ہے تواس پر تعزیراتی حوالے سے جوابد ہی عائد نہیں ہوگ۔

لیکن نسیان یا خطاء کی بعض صواقیں جرم کے زمرے میں آتی ہیں چنانچہ سور سیاور مصر کے قانون تعزیرات میں خطا کی بعض متعین غیر عمدی صورتوں میں ،انسان سے تعزیراتی باز پرس کی جائے گی مثلاً جمل غیر مقصود کی صورت میں بالا مقصد آگ جلانے کی صورت میں ،حفاظت میں کوتا ہی کے باعث قیدیوں کے بھاگ جانے کی صورت میں وسائل نقل اور مواصلات کے خطاانقطاع کی صورت میں باز پرس ہوگی ، ان جرائم کی میز امہینوں یا سالوں کے حساب سے حسب قانون ہوگی ۔

<sup>• .....</sup> قواعد الاحكام ٢/٢ . مرآة الاصول ١/٣/٢ ، كشف الاسرار للبزدوى ١/١ ٩٩١ ، التلويح على التوضيح ١/٢ ٩٠ الاشباه والنظائر لابن نجيم ١/١ ٩٠ . التوضيح ١/١ ٩٥ ، الموافقات للشاطبي ٢/٣/٢

الفقد الاسلامی وادلتہ .....جل کا لغوی معنی کسی چیز کا ذہول ہوجانا۔ اور فقہی اصطلاح میں احکام شرعیہ کی مختلف انواع یا بعض انواع کاعلم نہ ہونا جہل کہ ہوتا کہ اور خیم کی مختلف انواع یا بعض انواع کاعلم نہ ہونا جہل کہ لاتا ہے، کسی شرعی حکم سے جاہل ہونا خواہ کسی بھی سبب سے ہوتی یا عذر ہوگا اور دینوی وخردی سرزائیں منطبق ہوں گی؟ بیسارے امور آئندہ بحث میں بیان کئے جائیں گے۔

علائے اصول فقہ کے ہاں یہ بات طے ہے کہ تکلیف (مکلّف ہونے کی ذمہ داری) کی شرط یہ ہے کہ مکلّف مخاطب کوعلم ہو کہ فی الواقع الله نے نعل کا مطالبہ کیا ہے یا مکلّف کوا ہے علم ومعرفت سے سوال وتعلم پر دسترس ہو۔انسان کا دار الاسلام میں محض موجود ہوناعلم کا ایک قرینہ ہے، چنانچہ جب انسان عقل کی حد تک پہنچ جائے اور خود یا سوال کر کے احکام شرعیہ کی واقفیت حاصل کرنے پر قادر ہوجائے تو وہ علم والا کہلائے گا اور اس پر احکام کا نفاذ ہوگا ، اس کا عذر جہالت قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے فقہاء نے کہا ہے کہ دار الاسلام میں احکام سے جاہل ہونے کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل آیا جائے ہے۔

حتم کے علم کاامکان کافی ہوتا ہے اور اس اکتفاء کا سب یہ ہے کہ اگر صحت تکلیف کے لئے بیشرط لگائی جائے کہ مکلف پرجس فعل کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کاعلم رکھتا ہوتو تکلیف میں راتی نہیں رہے گی پھر تو بہت سارے لوگ احکام سے جاہل ہونے کا عذر پیش کریں گے اور احکام میں تعطیل واقع ہوجائے گی اسی لئے ماہرین قوانمین نے یہ طے کر رکھا ہے کہ قانون سے واقفیت ہونے کے لئے اتنا قریدہ کافی ہے کہ قانون سرکاری جریدے میں شائع کر دیا جائے۔

احکام سے جابل ہونے کا دعویٰ کس خف کا قبول کیا جائے گا اور کس کانہیں؟

ندکورہ قاعدہ کی بناپراحکام شرعیہ اساسیہ جوقر آن وسنت اوراجہاع امت سے ثابت ہیں اسلامی ملک میں رہنے والے کے لئے جائز نہیں کہ ان احکام سے جائل اور ناوا قف ہونے کاعذر ظاہر کرے، علامہ سیوطیؒ کہتے ہیں: ہروہ مخفی جوکسی چیز کی تحریم سے جائل ہوجئی تحریم کا کو گال ہے کہ وہ مخفی نومسلم ہو یا علاء سے دور کہیں دیہات میں رہ کی غالب اکثریت کو علم ہوتو اس چیز سے جائل ہونے کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا الآب کہ وہ مخفی نومسلم ہو یا علاء سے دور کہیں دیہات میں رہ وہ جسے حرمت زنا قبل ، چوری ، شراب نوشی ، نماز میں کلام کرنا ، اور السے مخفی کا قبل جو دوسر سے کے خلاف جرم قبل ارتکاب کی گوا ہی دے ، جب گواہ گواہ ہی سے رہوع کر سے اور دوسر سے گواہ کے ساتھ ل کر پہلے ، ہم نے جان ہو جھ کر جھوٹی گوا ہی دی تھی ہمیں علم نہیں تھا کہ ہماری گواہ ی پر اسلام میں اسے قبل کر دیا جائے گا ، وغیر ذالک ، چونکہ اس طرح کے احکام لوگوں میں مخفی نہیں ہوتے ۔ حنا بلہ کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص دار الاسلام میں مسلمانوں کے بچر ہے ہوئے زنا کا ارتکاب کر بیٹھے اور دعوئی کرے کہ مجھے زنا کی تحریم کا علم نہیں تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا چونکہ ظاہر حال اس کی تکذیب کر رہا ہوتا ہے۔ اگر چوائل میں اسے تحریم زنا کاعلم نہ ہو۔ 🗨

رہی بات احکام شریعت کی جن کاعلم صرف مخصوص علماء تک محدود ہوتا ہے عوام کا ان سے جہالت کا عذر ظاہر کرنا سیح ہے کیکن فقہاء کے لئے اس عذر کی تنحائش نہیں۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ احکام شریعت اور اس طرح قانون کے احکام سے جاہل ہونے کے عدم جواز کا قاعدہ عام نہیں بلکہ بعض صورتیں اس ہے مستثنی ہیں ان صورتوں کو ضرورت قرار دے کر گناہ وحرج کو دفع کیا جاسکتا ہے بعنی مسئولیت نہیں ہوگی، جیسے نسیان، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: میری امت سے خطا اور نسیان اوروہ چیز جس پر انہیں مجبور کیا جائے اٹھالی ہے۔

جہالت کاعذر کب صحیح ہے اور کب صحیح نہیں شافعیہ کے زدیک؟

<sup>• .....</sup> المستصفى ١/٥٥ حاشية البنائي على شرح جمع الجوامع ١/٥٪، روضة الناظر ١/١،٩٣١ والنظائر ١٧١

<sup>@</sup> القواعد لابن رجب ٣٣٣ م. اصول الفقه لاستاذنا الشيخ محمد ابو زهره ٣٣٣

(۱) ....جہل اورنسیان کی مثالوں میں سے اگر مامور کو بھول گیایا جاہل رہامثلاً: نمازیاروزہ یا تج یاز کو قیا کفارہ یا نذر بھول گیایا جہل ہوگیاتو قضا کر کے ان کا تدارک بالا تفاق واجب ہے بیعبادات میں ہے۔ رہی بات معاملات کی سواگر کسی انسان نے کوئی عقد کیا اور اس میں سود کی شرط لگادی در انحالیکہ وہ سود کی حرمت سے جاہل ہوتو عقد باطل ہوگا چونکہ توضین کے درمیان مما ثلت شرط ہے بلکہ مما ثلت کاعلم بھی شرط ہے۔

') .....جہل دنسیان ہوفعل منبی عنہ کے متعلق اور وہ منبی عنداؤسم اتلاف نہ ہو۔ اس شم کی مثالیں جیسے کسی شخص نے جہل کے عالم میں شراب پی لی اسے پیتنہیں تھا کہ میشراب ہے۔ ©اس پرسز انہیں ہوگی ، بعض حدو تعزیز بین ہوگی ، جسی شخص نے جہل یانسیان کے عالم میں کوئی ایسافعل کر دیا جو عبادت کو فاسد کر دیا ہوتواس کی عبادت فاسد نہیں ہوگی جیسے دوزہ کی حالت میں کھانا، بینا، یا جماع کر لینا، ایسافعل کر دیا جو نماز کے منافی ہو۔ احرام جج میں ممنوعات احرام کا ان تکاب کر دیا۔ بشر طیکہ کہ ارتکاب تلف نہ ہوجیسے کپڑے بہن لینا، عورت سے استمتاع کرلیا، خوشبولگا دینا، یکسال ہے کتی کم سے جاہل ہویا وہ فعل طیب ہو۔ اگر وکیل بچ خریدے اور وہ بیچ کے حال سے جاہل ہوتو بچے موکل کے حساب میں واقع ہوگی۔

کسی شخص نے تیم اٹھائی اللہ کے نام کی تیم اٹھائی یا طلاق کی تیم اٹھائی کہ وہ فلاں کام کرے گا پھر بھولے سے اس فعل کو چھوڑ دیایاتیم اٹھائی سے کھی کہ فلاں کام نہیں کرے گا اور پھر بھولے سے کرایا جہالت کے عالم میں کردیا چنا نچدران جمقوں کے مطابق حانث نہیں ہوگا چونکہ حدیث گزر چکی ہے۔

کہ میری امت سے خطااورنسیان اٹھا لئے گئے ہیں' حدیث عام ہے الا یہ کتخصیص کی کوئی دلیل آ جائے جیسے تلف شدہ مال کا تاوان، شافعیہ کے علاوہ بقیہ فقہاء کہتے ہیں کہ جس کام کے نہ کرنے کی شم اٹھائی تھی اگر بھو لے سے کرلیا تو حانث ہوجائے گا۔

(۳) قسم ثالت یعنی غیر کامال جہل ونسیان کے عالم میں تلف کردینا، کے متعلق مثالیں۔اگر غاصب نے غضب کیا ہوا کھانا بطور ضیافت کسی کو پیش کرایا، مہمان نے کھالیا درانحالیکہ اسے علم نہیں تھا کہ یہ کھانا غضب کا ہے تو غاصب برئی الذمہ ہوجائے گا اورا ظہر قول کے مطابق سمجھا کھانے والے پر کھانے کی قیمت عائد ہوگی،اگر چہڑ یدارنے قبضہ سے پہلے بیج تاف کردی وہ بچے سے جامل تھا تو اظہر قول کے مطابق سمجھا جائے گا کہ خریدار نے مبعے پر قبضہ کرلیا،اگر جاجی نے منوعات احرام میں سے کسی ممنوع کا ارتکاب کردیا اور میمنوع اوسے اتناف تھا جیسے بال مونڈ ھدیے، ناخن کاٹ دیئے، شکار تل کردیا، تو جاجی پر فیدیدواجب ہوگا،اس پر فقہاء کا اتفاق ہے۔

یں ہے۔ اور ہے گئی میں عنہ جوموجب سزاہو میں جہل ونسیان کا وقوع ہونے کی مثالیں۔اگر کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ شہر کی بنا پر جماع کرلیا تو اس شخص پر حدنہیں ہوگی۔اس پر تو صرف مہر شل واجب ہوگا ،اگر کسی شخص نے دوسر سے فوقل کر دیا جبکہ وہ قبل کی تحریم سے جاہل تھا اور اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ قبل پر قصاص واجب ہوتا ہے تو اس پر دیت واجب ہوگی۔

خلاصه ..... جہل شافعیہ کے نزویک ترک مامولات اور اتلافات کے اعتبار سے ضرورت میں سے شاو کیا جائے گا البتہ بعض

بیت جہل تھم شری ہے نہیں بلکہ مشروب کے حوالے ہے جہل ہے کہ آیا یہ پانی ہے یا شراب وہ پانی سمجھ کر پی گیا۔

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ..... النظر یات الفقهیة وشرعیه منهیات اور بعض عقوبات کے اعتبار سے ضرورت میں شارکیا جائے گا۔

نسیان اور جہل میں فرق .....امام قرافی ماکلی نے جہل دنسیان میں دوفروق بیان کئے ہیں وہ یہ ہیں۔

۱)....نسیان انسان پر جبراوقهر أطاری ہوجا تا ہے بایں طور کہ اس سے دفاع ممکن نہیں رہتا جبکہ جبل پر قابو پانامکن ہے ہلم حاصل کر لینے سے جہل پر قابو پایاجا سکتا ہے۔ €

۲).....امت کااس پراجماع ہے کہ نسیان میں فی الجملہ گناہ ہیں اور بھول جانے والے کوفعل معاف، ہوتا ہے چونکہ ارشاد نبوی ہے: میرک امت سے خطاء نسیان اور جس کام پر آھیں مجبور کیا جائے اٹھالیا گیا ہے۔ رہی بات جہل کی سووہ انسان کو معاف نہیں ہوتا، جاہل جان ہو جھ کر ارتکاب کرنے والے کے متر ادف ہوگا۔ چونکہ امور شرعیہ کے مکلّف کے لئے جائز نہیں کہ وہ کمی فعل کا ارتکاب کرے یہاں تک کہ اس فعل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تھم نہ جان لے، چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

## و لا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ السال الراء ١٥٠٠ الاس الداء ١٥٠٠ ال يَحْدِد مِن الله الله الله الله ال

چنانچداللہ تعالی نے غیر معلوم کو کھوج اور پیچھا کرنے سے منع کیا ہے چنانچد دلالت ہے کہ کسی چیز میں شروع ہونا جا ئر نہیں یہاں تک کہ اس چیز کی حقیقت کاعلم نہ ہوجائے ۔اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :علم حاصل کرنا ہر مردوعورت پرفرض ہے۔ €

صدیث سے معلوم ہوا طلب علم عین واجب ہے ہراس حالت میں جوانسان کو پیش آئے ، چنانچہ جو تخص تجارت پیشہ ہوا تھ پر واجب ہے کہ اللہ کی مشروع کردہ تجارت کا علم حاصل کر ہے، جو تخص زمین اجارہ پر دے اس پر واجب ہے کہ وہ اجارہ کے متعلق اللہ کے احکام کا علم حاصل کر ہے ان لڑ کے متعلق ضروری ہے کہ اس بارے میں اللہ کے احکام کا علم حاصل کر ہے اس طرح طہارت ، اتوال وافعال کے احکام کا علم حاصل کر ناواجب ہے ، ان احکام کا علم حاصل کر ناواجب ہے اور ان پڑل پر مرتکب علم حاصل کر ناواجب ہے ورنہ ان احکام کا علم حاصل کر ناواجب ہے ورنہ ان احکام کا علم حاصل کر تاواجب ہے اور ان پڑل پر مرتکب معمد کے متر ادف ہے ناس (بھول جانے والے) کے معصیت ہوگا ، اس لئے امام مالک کہتے ہے : نماز (بعنی ساری عبادات) سے جابل معمد کے متر ادف ہے ناسی (بھول جانے والے) کے حکم میں نہیں۔

علامة قرافی مالکی کےنز دیک وہ امور جوجہل دجہ سے عذر بن سکتے ہیں اور جونہیں بن سکتے۔

علامة قرافی نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے جس کی روسے بچھ امور میں جہالت عذر بن علق ہے اور بچھ میں عذر نہیں بن علق، چنانچہ کہتے ہیں: ضابطہ یہ ہے کہ: جہالات میں سے جوجہل معاف ہوتا ہے وہ ہے جس سے عادة احتر از مععذ ر(مشکل) ہو، اور جس جہل سے عادة احتر از مععذ راور مشقت طلب نہووہ معاف نہیں ہوگا۔ 🗨 🗨 🌊 مععذ راور مشقت طلب نہووہ معاف نہیں ہوگا۔ 🗨 🗨 معافر اور مشقت طلب نہووہ معاف نہیں ہوگا۔ 😭 🗨 معافر اور مشقت طلب نہووہ معافر نہیں ہوگا۔

وہ جہل جوعذر بن سکتا ہے گناہ کے مانع ہے اورشارع کے اوامر کوچھوڑنے کی اجازت دیتا ہے وہ جہل شے جوضر ورت کے درج میں آتا ہے، وہی جہل یہاں محل بحث ہے کواس کی تفصیل مچھ یوں ہے کہ جہل کی دوشمیں ہیں۔

مہلی قسم ......و چہل جس کے متعلق شریعت میں شارع نے تسامح برتا ہے اور مرتکب کو معاف کردیا ہے۔ اس کا ضابط بیہ ہے کہ ایسا چہل جس سے احتر از عادة معتقد ر (مشکل) ہووہ معاف ہے۔ اس کی مجھم شالیں یہ ہیں؟ اشیائے خورونوش کی نجاست سے جہل، پانی میں ۔ جہل جس سے احتر از عادة معتقد ر (مشکل) ہووہ معاف ہے۔ اس کی مجھم شالیں یہ ہیں؟ اشیائے خورونوش کی نجاست سے جہل، پانی میں ۔ السباہ والمنطانو للسیوطی ۱۲۲۱ کے الفروق ۲۲۱ میں الفروق ۲۲۱ کے الفروق میں۔ والمعروف بلنظ ۔ شعب الایمان بیعتی کہتے ہیں اس حدیث کامتن مشہور ہے جب کہ طرق اسام جمی ضعیف ہیں۔ والمعروف بلنظ ۔

دوسری قتم .....اییا جہل جس کے متعلق صاحب شریعت نے تسام نہیں برتا، چنانچہ یہ جہل مرتکب کو معاف نہیں ہوگا، اس کا ضابط بہ ہے کہ الیہ اجہل جس سے احتراز دشوار نہ ہواوراس سے بچاونفس برگراں نہ گزرے وہ قابل معافی نہیں ہوگا اور نکلیف (شرعی ذمہ داری) مرفور مجھی نہیں ہوگا۔ یہ مصاصل دین (عقائد) کو سوان میں جھی نہیں ہوگی۔ یہ مصاصل دین (عقائد) کی سوان میں جھی نہیں ہوگی۔ یہ مصاصل دین (عقائد) کی سوان میں جہالت عذر نہیں ،عقیدہ کی معرفت واجب ہے خواہ کم حاصل کر کے خواہ کسی عالم سے سوال کر کے ،جس شخص نے جہالت بر بہنی کوئی عقیدہ رکھ لبے وہ گناہ گارہوگا چونکہ شارع نے عقائد کے متعلق نیابت درج کی تن کی ہے جس کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ عقیدہ حقد کے معرفت کے لیے تمام توشیں بروئے کارلائے۔

اورا گرتمام تراجتہادی کوششوں کے باوجود کوئی محض عقیدہ حقہ تک رسائی حاصل نہ کر سکا تو مشہور مذہب کے مطابق وہ گناہ گار کافر ہوگا اجتہاد میں خطاء کرنے کی وجہ سے معوزور نہیں سمجھا جائے گا، چونکہ انسان سے اس امر کا مطالبہ ہے کہ وہ عقیدہ حقہ تک رسائی حاصل کرے، رب تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل سمجھے، اصول دین کی باریکیوں کو جانے، ہر خلاف فقہی فروع کے جواصول میں ہے نہیں ہیں چنا نچ فقہی فروع میں اجتہاد کرتا ہے اجتہاد کرتا ہے ہوئے اگر خطاوا قع ہوجائے توبیہ خطامعاف ہے، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب کوئی حاکم اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد درست وصواب ہوتواس کے لئے دوگنا اجر ہے اور اگر اس سے خطاہ و جائے تواس کے لئے ایک ہی اجر ہے۔ •

رہی بات اصول نقہ کی سووہ اصول دین (عقائد) کے ساتھ کمحق ہیں۔ مجہدجس سے اصول نقہ میں خطاسرز دہو جائے معذور نہیں سمجھ جائے گا،وہ تو گناہ گار ہوگا۔ ایسے مجہد کی تقلید جائز نہیں، مجہدسے تو اس بات کا مطالبہ ہوتا ہے کہ حق تک رسائی حاصل کرنے کے لئے تحقیق کرے اور تھم معلوم کرنے میں درست وصواب تک پہنچے، چونکہ حق واحد ہوتا ہے حق میں تعدد نہیں، ہاں البتہ اصول فقہ میں جس مجہد سے خطا سرز دہووہ اس سے کا فرنہیں ہوگا بلکہ بدعتی اور فاسد ہوگا۔

بعض فروع جن میں جہالت عذر نہیں جیسے فرض عبادات نماز، روزہ، زکوۃ، حج، ان عبادات میں جاہل معمد کی طرح ہے، انہی کے متعلق امام شافعی نے فرمایا ہے: مغلوب انعقل کے علاوہ کسی کے لئے گنجائش نہیں کہوہ دارالاسلام فیض عبادات سے جہالت ظاہر کرے۔اس طرح بھے، نکاح باطل یا فاسد قابل فنخ ہوگان میں جہل عذر نہیں ہوگا۔ چونکہ صحت عقد میں اعتبار اوامر شرع کی موافقت کا ہے کہ فس الامر میں شرع کے موافق ہوں صرف عقائد کے طن کا اعتبار ہیں۔

## حنفیہ کے نز دیک جہل عذر کب ہوگا؟

احناف ؒنے اس جہل کی وضاحت کی ہے جوعذر بن سکتا ہے،اور جوعذر نہیں بن سکتا،اس کامداراہلیت پر ہے، چنانچے احناف ؒنے جہل کی حارت میں بیان کی ہیں۔

(۱) .....وہ جہل جوسرے سے آخرت میں عذر نہیں بن سکتا۔ جیسے کا فر کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جہل ہونا،اس کی صفات اور احکام

<sup>• ....</sup> متفق عليه بين البخاري ومسلم عن عمر وابي هريرة

الفقه الاسلامی دادلته ..... جلدیاز دہم ...... انظریات الفقهیة وشرعیه آخرت سے جاہل ہونے کاعذر پیش کرنام کابرہ آ آخرت سے جاہل ہونا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پردلائل واضح ہوجانے کے بعدرب تعالیٰ کی ذات سے جاہل ہونے کاعذر پیش کرنام کابرہ ادر سین زور کی ہے۔

(۲) وہ جہل جوعذرتونہیں بن سکتالیکن کافر کے جہل ہے ادنی درجے کا ہے: جیسے کوئی شخص اپنے اجتماد میں قرآن وسنت کی مخالفت کرے یاغریب حدیث برعمل کرے، جان بوجھ کر جانور پر بسم اللہ نہ پڑھنا اور عملا ترک بسم اللہ کو ناسی پر قیاس کر لیٹا، سوینص قرآنی کے خلاف ہے چنانچیار شادباری تعالی ہے:

وَ لاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذُكِّرِ السَّمُ اللَّهِ عَكَيْهِ ....الانعام١٢١/١٢١

اورجیسے باغیوں کا جہل، باغی وہ ہوتا ہے جوامام حق کی طاعت نے فاسدتاویل کی وجہ سے خروج کرجائے۔ چونکہ وہ واضح دلائل کے خالف ہوتا ہے، جبکہ امام عادل کے حق پر ہونے پر دلائل ہوتے ہیں۔ جیسے خلفائے راشدین ۔ لہذا باغی جوتلف کرے گااس کا ضامن ہوگا۔

(۳) .....اییا جہل جوعذر اور شبہ بن سکتا ہے۔ جیسے اجتہاد سے کیا ہیں جہل اس سبب سے کنص دوتا ویلوں کا احتال رکھتی ہو یا موضع اجتہاد کے علاوہ میں جہل ہولیکن موضع شبہ میں ہو۔ جیسے کوئی خص بے وضوظہر کی نماز پڑھ لے۔ اور پھر وہ عصر کی نماز بھی پڑھ لے اس کا خیال ہو کہ ظہر کی نماز ہو چکی۔ چنا نچے عصر کی نماز بھی ظہر کی طرح فاسد ہوگی چونکہ یہ جہل خلاف اجماع ہے، جیسے کوئی شخص سینگی لگوائے اور پھر روزہ تو ٹر دے اس کا کمان ہوکہ سینگی لگوائے اسے۔ چونکہ مینگی لگوائے سے امام اوزاعی کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چنا نچے احناف کے نزدیک کفارہ واجب ساقط ہوجائے گا کیونکہ شبہ کی وجہ سے رمضان کی حرمت کی ہتک ہوئی ہے۔

(۷) .....اسلامی احکام ہے ایسے مسلمان کا جہل جس نے دارالحرب ہے ہجرت نہ کی ہے، اس کا جہل عذر ہوگا اگر وہ فرض نمازیں نہ پڑھے، دمضان کا روزہ ندر کھے اور اسے دعوت اسلام کی تفاصیل نہ پہنچی ہوں تو اس پر قضا بھی واجب نہیں، چونکہ دارالحرب احکام کی شہرت اور علم کامحل نہیں ہوتا، گویا یہ جہل تحت الدلیل ہے، اور جو جہل زیر دلیل ہووہ احکام کوساقط کردیتا ہے۔

ای نوع میں سے شفیج (شریک یا پڑوی) کا جہل بھی ہے،اس کی تفصیل ہیہے کہ ایک شخص اپنا گھر فروخت کردے اور شریک یا پڑوی کو بچ کاعلم نہ ہوتو یہ جہل عذر ہوگا اور جب اسے بچ کاعلم ہوا ہے تق شفعہ حاصل ہوگا۔اس طرح اگر ولی اپنی بالغہ کنواری لڑکی کی شادی کردے اور لڑکی کوعلم ہی نہ ہو،اس کا جہل بھی عذر ہوگا اور جب اسے علم ہوا سے ننے نکاح کا اختیار حاصل ہوگا،البتہ اگر لڑکی نے سکوت اختیار کیا تو اس کا اختیار باطل ہوجائے گا۔

ای طرح وکیل کاوکالت یا معزول سے جاہل ہونا بھی عذر ہے چنانچہ اگر کسی مخص کووکیل بنانے کی خبر نہ پنجی ہواورخبر پنچے سے پہلے کوئی تصرف کرد ہے تو یہ تصرف کردے تو یہ تحقیق کی خبر یہ تو یہ تعقیق میں متاز ہے کہ اس میں خرید وفروخت موکل پرنا فذہوگی ، گویاان دونوں صورتوں میں جہل عذر ہے جبکہ رینوع سابقہ میتوں انواع سے اس معنے میں ممتاز ہے کہ اس میں جہل عذر ہے۔ جبکہ رینوع سابقہ میتوں انواع سے اس معنے میں ممتاز ہے کہ اس میں جہل عذر ہے۔ جبکہ رینوع خطاب شرع کو ساقط کردیتی ہے۔

میں نے اوپر فقہاء کے مختلف مذاہب جوذ کر کئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے لوگوں کی آسانی کے لئے توانین میں فطرت اور واقع کے ساتھ ہم آ ہنگی کی ہے، چنانچ جہل بسا اوقات ضرورت گناہ اور حرج کو رفع کردیت ہے اور کلفین سے مسئولیت اٹھادیت ہے، اور بسا اوقات خطاب شرعی کی توجیہ کوروک دیتی ہے اور بسا اوقات ضرورت شرعی عقوبت کی تخفیف کا سبب بنتی ہے یہ چیز بعض فقہاء کے زدیک ہے لیکن جہل فعل کومباح نہیں کرتا، اس معنی میں کہ انسان فعل وترک میں مختر ہوتا ہے، البتہ جہل بسا اوقات فقط عذر ہوتا ہے جومسئولیت کے مالغ ہوتا ہے۔ ا

الفقه لاستا ذالشيخ محمدابي زهره ٣٣٥ــ

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسلم النظریات النظریات النظریات النظریات النظریات الفقہ و شرعیہ موازنہ سسخود ساختہ قوانین ایک معروف روایتی قاعدہ پر شخکم ہیں وہ یہ ہے، ، قانون سے جاہل ہونے کا عذر غیر معتبر ہے، چنانچہ کم سے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی قانون سرکاری گزٹ میں شائع ہوجائے۔ عرصہ دراز سے یہی طریقہ ادراصول رائج ہے، چنانچہ گزٹ میں قانون کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی قانون کے احکام سے لاعلم ہونے کا عذر قبول نہیں کیاجائے گا۔ اس اصول کی حکمت واضح ہوہ یہ قانون کی نظر میں سب لوگ کیساں ہیں نیز ہی مقصد ہے کہ تا کہ ہر طرح کے حالات میں امن اور نظام تحقق ہو، چونکہ حکومت ہر فرد کوقانون کی تعلیم نہیں نظر میں سب لوگ کیساں ہیں نیز ہی مقصد ہے کہ تا کہ ہر طرح کے حالات میں امن اور نظر میتی صورتحال کا راج ہواور لوگوں کوقانون سے نظل دے سے سے کی راہ مل جائے گی ۔ یہ اصول عام ہے ہر طرح کے قانونی قواعد ہوتے ہیں ، ان قواعد کے خلاف خروج جائز نہیں ، رہی بات قواعد مقررہ (مفسرہ) کی سودہ بھی لازمی قانونی قواعد ہوتے ہیں جب تک یہ ثابت نہ ہوجائے کہ افرادان کے خلاف خروج جائز نہیں ، رہی بات قواعد مقررہ (مفسرہ) کی سودہ بھی لازمی قانونی قواعد ہوتے ہیں جب تک یہ ثابت نہ ہوجائے کہ افرادان کے خلاف پر شفق ہیں۔

یا اسٹنائی صورت فقہائے اسلام کے اس کلتہ کے مشابہ ہے کہ سلمان دارالحرب میں موجود ہوتو اس سے ایس تکالیف شرعیہ ساقط ہوں گ جن کا اسے علم نہ ہواور حصول علم کا کوئی راستہ بھی نہ ہو، اس طرح خود ساختہ قانون کا بیاصول کہ قانون سے جاہل ہونے کا عذر غیر معتبر ہے۔ احکام شرعیہ سے جاہل ہونے کے عذر کے عدم جواز کے اصول کے ساتھ شفق ہے اور اس کا دائر ہ عبادات، معاملات مدینہ تعزیرات، ضانات اور احوال شخصیہ تک ہے سوائے ان اسٹنا کی صور توں کے جو میں نے ذکر کی ہیں لوگوں پر بطور رحمت ہیں ان کا ضرر دور کرنے کے لئے ہیں لوگوں کے لئے سہولت اور آسانی کے لئے ہیں۔

(۵)عمر (تنگی) مشقت کی چیز ہے بچنا عموم بلوی۔ بلاء وآ زمائش کا تھیل جانا بایں طور کہآ دمی کے لئے اس ہے جان بچانا دشوار ہو، عموم بلوی بھی اسباب تخفیف میں ہے واضح سبب ہے۔ا دکام شرعیہ میں تسامح اورآ سانی لانے کے لئے یہ واضح سبب ہے بالخصوص عبادات، نجاست سے طہارت حاصل کرنے کے اعتبار ہے آسانی کی خاطر سبب ہاس کی بے ثار مثالیس ہیں۔ € ان میں

(۱) ..... بدن یا کیڑے پراتی نجاست ہو جومقدار عفو میں آتی ہواس کے ساتھ نماز سیح ہوجاتی ہے جیسے، پھوڑے کالہو، کھٹل کالہو، پھوڑے کا کچ لہواور پیپ، سرکوں کا کیچڑابشر طیکہ اس میں نجاست کی عین نہ ہو، ایس نجاست کے آثار جسکا زوال دشوار ہو، پرندوں کی ہیٹیں جب مساجد میں بکٹرت پرندے آتے جاتے ہوں جیسے مطاف کعبہ میں بکٹرت پرندے بیٹھتے ہیں۔

سر کوں کاغبار بنجاست کا دھواں ، سوئی کے ٹاکے کے برابر پیشاب کے چھیٹوں کا کیٹروں پر پڑ جانا۔وغیر ذالک۔

احناف ؓ نے عفو نجاست کی مقدار کی تعیین کرر کھی ہے کہ اگر نجاست خفیفہ ہوتو وہ چوتھائی کپڑے سے کم ہوتو عفو ہے، اور اگر نجاست غلیظ ہوتو ایک درہم کے بقدر عفو ہے۔

(٢) ....احناف ؒ كنزديك آگنجاست كو پاك كرنے والى بے چنانچه آگ ميں اگر گوبر پاخاندليد وغيره جلائے جائے تو جل كر

<sup>● .....</sup>محاضرات فی نظریة القانون للدکتور محمد علی امام ۳۳۰ الاشباه والنظائر کا بن نجیم ۱/۱۰ القواعد لابن رجب القاعده ۹۵۱ محکم دلائل وبرابین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلدیاز دہم ...... انظریات الفقہیة وشرعیہ خاک پاک ہوجاتی ہے۔ یہ محکم لوگا یا جانے الفقہیة وشرعیہ خاک پاک ہوجاتی ہے۔ یہ محکم لوگا یا جاتا۔ اس طرح دودھ دو معتقد دقت مینگنی دودھ میں پڑجائے اور ٹوٹنے سے پہلے نکال کر پھینک دی جائے تو دودھ پاک رہے گا۔

(مدی ہے میں فریش مین کا میں میں نہیں کے ایک میں بالدیا ہے۔ ایک میں اتنا میں نہیں میں انہاں کر بھینک دی جائے تو دودھ پاک رہے گا۔

(٣).....عرصہ سے پانی تھمبرے رہنے کی وجہ سے بیدا ہوجانے والے تغیر سے پائی نجس نہیں ہوتا مٹی یا پائی پر تیرنے والی سنرجمل سے پانی نجس نہیں ہوتا، اس طرح ہروہ چیز جس سے پانی کو بچانا دشوار ہواس سے بھی پانی نجس نہیں ہوتا، جب تک پانی عضو پر لگار ہتا ہے نجس نہیں ہوتا اور جو نہی عضو سے علیحدہ ہوتا ہے نجس ہوجا تا ہے۔

ر ہو ہی صوبے یکدہ ہوتا ہے، ں ہوجا باہے۔ (۴) ..... پھروں کے ساتھ امتنجاء جائز ہے باوجود یکہ پھرنجاست کا کلی پراز النہیں کرتا، ہر مائع طا**ہر** چیز حقیقی نجاست کوزاکل کردیتی ہے۔

(۵)..... بےوضو بچے کے لئے قرنہ ن مجید چھونا دوران تعلیم جائز ہے ،سر کے بچھ حصہ پرمسح کرنے کے بعد پورے ممامہ پرمسح کرنا جائز ہے چونکہ پہنے ہونے کی حالت میں پورنے سر کا استیعاب دشوار ہے۔ حالت اقامت میں موزوں پرمسح ایک دن اورایک ِرات تک صحح ہے۔

ہے پونکہ ہے ہوئے کی حامت میں پورے سر 6 استیعاب دسوار ہے۔ حامت افامت میں سوروں پرس ایک دن اورایک رات تک تر چونکہ ہر مرتبہ وضوکرتے وقت موز ول کے اتار نے میں دشواری ہے تی کہ حنابلہ کے نزدیک صوف سے بنی جرابوں پر بھی مستح تھے ہے۔ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ الله على الله على

(۲).....بہت سارے افعال مباح ہیں۔ شدت خوف کی صورت میں نماز میں قبلہ کے طرف پشت کرنا جائز ہے جیسے جنگ کی حالت میں پشت کرنا حائز ہے۔

اشارول کے ساتھ نقلی نماز تھے جوتی ہے۔ فرض نمازول کے ساتھ پڑھی جانے والی سنن سفر میں سواری پر بیٹے کر پڑھنی جائز ہیں، حالت سفر میں شہر سے باہر کسی کام جانا پڑے اور سواری پر بیٹے ابوقو بھی سنن سواری پر بیٹے کر پڑھنا جائز ہیں۔ بیٹے کر نوافل پڑھنے جائز ہیں۔ شافعیہ کے نزدیک لیٹ کر پڑھنے بھی جائز ہیں، ظہری نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ جعدی نماز میں تا خیر ندگی جائے۔ چونکہ دو پہر کے وقت گرمی شدید ہوتی ہے اس لئے ظہری نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ جبکہ بناموسی گرما میں مستحب ہے، برابر ہے گرمی زیادہ ہویا کم مختلف اعذار کی وجہ سے باجماعت نماز اور جمعہ ترک کر تا جائز ہے جسے بارش برس رہی ہو، یا شدید بیاری ہویا کوئی رشتہ دار قریب الموت ہو، جان کا خطرہ ہو یا مال کا خطرہ ہو فیند کا شدید غلبہ ہو، دات کو تیز آندھی چل رہی ہو، شدید بھوک گئی ہو، بخت سردی ہویا تا خیرا رسب اعذار میں جماعت چھوڑ نا جائز ہے) شافعیہ کے نزد یک دونماز وں کو تقدیمایا تا خیرا سفر اور مرض میں جمح کرنا جائز ہے۔

حائضہ پرنمازی قضاواجب نہیں چونکہ نمازوجیض میں تکرارہوتا ہے۔ بخلاف روزے کے، بے ہوش شخص پر بیہوٹی کے عالم میں ایک دن اور ایک رات گزرجائے تو نمازی قضاسا قط ہوجاتی ہے اور جومریض سر کے ساتھ اشارے کرنے سے بھی عاجز ہواس کے ذمے سے بھی نماز شجح قول کے مطابق احناف ؒ کے نزدیک ساقط ہوجاتی ہے۔

ا مام ابوصنیفہ کے نزدیک فرض نماز الیک شتی میں بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے جو ہندرگاہ پر باندھی ہوئی نہ ہو، بغیر کسی عذر جبکہ قیام پرقدرت بھی ہوالبت سرچکرانے کاخوف ہواں وجہ سے بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہوتو جائز ہے، دوران سفر یا شدید سردی کی وجہ سے اگر جنبی

تیم کرے نماز پڑھ لے تواس کی نماز سچے ہوگی۔ چونکہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جنابت سے تیم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی اور مسل نہیں کیا تھا، انہوں نے (وکر کتھ تُقتُکُو النّف سیککھ اپنے آپ کوئل مت کرواانسا، ۱۹۶۳) سے استدلال کیا تھا۔ واپس آ کر جب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا۔ فی الجملہ امام ابو صنیفہ کے مکلفین پر آسانی اور ان کی

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ....... انتظر یات الفقه پیة وشرعیه سهولت کے پیش نظرعبادات میں وسعت بیان کی ہے۔ الاشباہ والنظائر لابن نجیم ۱۰۹۷

ے.....اضطراری حالت میں مردار کا گوشت کھانا جائز ہے اورغیر کا مال صغان دیکر کھانا جائز ہے، جیسا کہ ضرورت غذا پر کلام کرتے ہوئے پیچھے تفصیل گزر چکی ہے بیٹیم کے ولی کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کی اجرت کے بقدریتیم کا مال کھائے اگر اسے اس کی ضرورت پڑے۔ ۸.....خارش کی دجہ سے مردریشم پہن سکتے ہیں اس طرح دوران جنگ بھی ریشم پہن سکتے ہیں۔

۹۔۔۔۔۔اسلام نے خلاف قیاس بہت سارے عقو داور معاملات لوگوں کی حاجت کے پیش نظر جائز قرار دیے ہیں جیسے عقد سلم حالا نکہ یہ معدوم کی بچے ہے جوعذر پر شتمل ہے اور عذر معنی عنہ ہے، اس طرح اقالہ ، حوالہ ، رہن ، قرض ، شرکت ، سلح ، وکالت ، اجارہ ، مساقات ، مزارعت ، مضار بت ، اعارہ ، ایداع (ودیعت رکھنا) اور بعض دوسر نے نصرفات جیسے ابراء (بری الذمہ کرنا) ، ضان ، ججر ، عیب کی وجہ ہے بیجے رد کرنا ، تحالف رکسی چیز میں اختلاف بونے پر متعاقد بن قسمیں اٹھا کیں اوران میں ہے کسی کے پاس گواہ نہ ہوں تو تحالف کی بنیا د پر عقد فتح کردیا جاتا ہے ) حاجت اور مشقت کے پیش نظر کہ ہراک نفی نہیں اٹھا تا مگر اس چیز ہے جس کاوہ مالک ہواور دی وصول نہیں کرتا گراہی ہے جس پر اس کا حق ہو اور کسی آدمی ہے مواخذہ نہیں لیا جاتا مگر اس کے اپنے کلام کا ، اور ہر شخص اپنے معاملات خود ہی طے کرتا ہے ، پس یہی تو اعد عامہ کا مقتضا ہے۔ اور کسی آدمی ہے دوسر ہے کہ کی مدد کرنے کی اجازت دی ہے وکالت شرکت ، مضار بت وغیرہ کے لئے بطور وثیقہ رہن وکفالہ اور ججر مشروع کیا ہے۔

دفع غین اور ناجائز استعال ہے بیخے کے لئے خیارات مباح کیئے گئے ہیں جیسے خیارشرط ٹال مٹول ہے بیخے کے لئے خیار نقد شمر وع کیا گئے ہے، ورشہ کو ضرر و نقصان ہے محفوظ رکھنے کے مشروع کیا گئے ہے، ورشہ کو ضرر و نقصان ہے محفوظ رکھنے کے لئے تہائی مال میں وصیت مشروع کی گئی ہے، فقہائے احناف ؓ نے نقو دکی حاجت کے پیش نظر بیج و فاکی اجازت دی ہے تا کدر باحرام ہے بچ جا سکے اور ضرور تمند کو آسانی ہے قرض حسنہ بھی ہا جائے ہے وفا کی صورت ہے ہے کہ مثلاً: زید کہے بیز مین یا یہ متقولی چیز میں نے تمہیں آ یک ہزار و پے میں فروخت کردی اس طور پر کہ اگر تو نے بعد میں مجھے ہزار روپے والیس اداکر دیئے تو میں ہمچے تہمیں والیس کردوں گا، اس میں مقصد ہزار و پے کا قرضہ لینا ہوتا ہے کیونکہ مشتری ہمچے والیس اداکر دیئے تو میں ہمچے تہیں والیس مقصد ہزار کرنے کا پابند ہوتا ہے، یہز مید فروخت کی خاص نوع ہاں پر بیچے کے بعض احکام لا گوہوتے ہیں اور بعض احکام رہن کے لا گوہوتے ہیں، نین کے احکام میں سے بیے کہ خریدار بر ہمچے کی حضا حکام میں سے بیے کہ خریدار بر ہمچے کی حضا حکام میں سے بیے کہ خریدار بر ہمچے کی حضا حکام میں سے بیے کہ خریدار ہم جو کے یہ کہ ایک بن جاتا ہے اور دوسرے کو کرایہ پردے سکتا ہے، احکام رہن میں سے بیے کہ خریدار پر ہمچے کی اس انسان ہوجائے یا ملکیت غیر کی طرف منقول ہوجائے یا دین کے حفاظت لازمی ہوتی ہوتے میں ایسان سے فرکر نا جائز نہیں ہوتا جس سے ہمچے ہلاک ہوجائے یا ملکیت غیر کی طرف منقول ہوجائے یا دین کے جفاظت لازمی ہوتی ہوتے ہیں۔

• اسسوکیل، قاضی اور ملازم کی معزولی احناف ؒ کے نزدیک علم پرموتوف ہوگی تا کہ جرج اور مشقت در پیش نہ آئے ، شافعیہ نے وکیل اور دوسروں میں فرق کیا ہے چنانچیشا فعیہ کے ہاں یہ مقرر ہے کہ وکیل موکل کے معزول کرنے سے معزول ہوجا تا ہے وکیل کی معزولی اس کے علم پرموتوف نہیں ہوگی چونکہ معزولی رفع عقد ہے اس میں رضامندی شرطنہیں ۔ طلاق کی طرح آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ رہی بات قاضی کی سواے معزولی کی اطلاع کرنا ضروری ہے چونکہ قاضی کے ساتھ مصالح عامہ وابستہ ہوتے ہیں اگر ہم معزولی کے بعد کے فیصلوں کے کالعدم ہونے کا فیصلہ کردیں تولوگ ضرر میں برجائیں گے۔ •

<sup>■ .....</sup>مغنى المحتاج ٢٣٢/٢، الاشباه والنظائر للسيوطى ١٨٤١

السستعدداز واج بھی چارعورتیں بیک وقت نکاح میں رکھنا فقط اسلام میں جائز ہےاوریہ جواز ضرورت کے پیش نظر ہے، جیسے بعض مردوں میں تعداداز واج کی طبعی حاجت ہوتی ہے یابسااوقات عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوجاتا ہے بالخصوص جنگوں میں مردوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔

ای طرح اسلام میں ضرورت کے پیش نظر طلاق مشروع ہے تا کہ از دواجی زندگی میں پیدا ہوجانے والی بدمزگی سے نجات حاصل کی جا سکے اگر اس کے باوجود از دواجی زندگی بحال رہنے دی جائے تو زندگی اجیر ن بن جائے ، ظلیم مشقت در پیش آ جائے اور گھر دوزخ بن جائے ، میاں بیوی کے درمیان محبت ، عزت ، سکون ، اطمینان ، پاکدامنی ختم ہوجائے ۔ بلا شبدان حالات میں طلاق بہترین علاج ہے چنانچیار شاد باری تعالی ہے :

> وَ إِنْ يَّتَفَىَّ قَا يُغُنِ اللهُ كُلَّا قِنْ سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيبًا ﴿ السَّاء ١٣٠/٣٠ ا اكرميان يوى الك الك موجا كين والله برايك وافي وسعت سے بنياز كردے گااور الله وسعت اور حكمت والا ہے۔

بلکے علماء کی ایک جماعت کے نزدیک تواسلام میں طلاق مباح نہیں لا بیکہ اشد ضرورت پیش آئے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی چکھنے والے مردوں اور چکھنے والی عورتوں کو پہند نہیں کرتا تا ایک اور حدیث میں ہے حلال چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز طلاق ہے۔ \*

(۱۴).....اجتہادیں خطاہوجانے پرمجہدین سے گناہ ساقط ہوجاتا ہے، مجہدین کے لئے صرف ظن غالب ہی کافی ہوتا ہے کہ جواحکام ادلہ شرعیہ سے مستنبط کرتے ہیں وہ صحیح ہیں۔ گویا مجہدین سے مطالبہ یقین نہیں چونکہ درجہ یقین تک رسائی دشوار ہے۔

(۱۵) ......امام ابوصنیفہ نے قضاء اور گواہی کے میدان میں وسعت رکھی ہے جنانچہ فاس کوعہدہ قضاء سپر دکرنا جائز ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں: قاضی فسق سے معزول نہیں ہوتا ،علامہ حموی شارح اشباہ کہتے ہیں: یہ صحیح ہے اور حنفیہ کا ہری مذہب ہے،۔امام ابوصنیفہ گواہوں کا تزکیہ واجب قرار نہیں دیتے بلکہ حاکم ظاہری عدالت پراکتفا کرلے البتہ حدود قصاص میں تزکیہ ضروری ہے چنانچہ گواہوں کے بارے میں سوال کیا جائے تاکہ سلمان اپنے حالت درست رکھیں اسی طرح آگر عورت فیصلہ کرتے واس کی قضاء منعقد ہوجائے گی۔

موازنه ....عسراورعموم بلوی کا ضابط محض دین ہے،خودساختہ قانون میں اس کی نظیر نہیں ملتی البتہ قانون نے سیحھ ایسے اسباب پر

الفقه الاسلای وادلته ..... جلد یاز دہم ..... انظر یات الفقهیة وشرعیه صراحت کی ہے جن کی وجہ سے سزامین تخفیف ہوجاتی ہے

سیاب دو تم کے ہیں(۱) ایسے حالات جو تضائی تخفیف کا باعث ہیں(۲) ایسے اعذار جو قانونی طور پر تخفیف کے باعث ہیں۔

رہی بات ایسے حالات کی جو قضائی تخفیف کا باعث ہیں ہیا ایسے حالات ہوتے ہیں جنہیں قاضی دعوی کے واقعات سے کشید کر لیتا ہے۔
یا ہر مجرم کی حالت سے وقائع معلوم کر لیتا ہے، یا مجرم کبرتی کو پہنچ چکا ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے اور اس حالت میں اس پرسز اکا نفاذ نہیں ہوسکتا۔

رہی بات قانونی اعذار کی جو باعث تخفیف ہوتے ہیں ہیا ہے حالات ہوتے ہیں جنہیں مقتنہ اپنے تیس کشید کر لیتی ہے اور مجرم پرسزا کی شخفیف کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ یا تو اعذار خاصہ ہوں گے جسے مثلاً: خاوند ہیوی کو زنا کی تہمت کی وجہ سے ل کرد ہے قو خاوند کو لی عمر کی سزا کی بہت کی وجہ سے ل کرد ہے قو خاوند کو لی عمر کی سزا کی بہت کی وجہ سے ل کرد ہے تو خاوند کو لی عمر کی سزا کی جو تم ای میں ، یہ صری اور سوری قانون میں ایساعذر تصور کیا گیا ہے جو شرع حق دفاع کی حدود کو تجاوز کرتا ہے حسن نیت کی بدولت ، اور صفح بی کا عذاب

(۲) سفر .....سفر کا لغوی معنی قطع مسافت ہے۔ شرعا: ایسی جگہ کی طرف چلنے کا قصد کرنا، جہاں سے چلنا شروع کرنا اور منزل مقصود کے درمیان تین دن کی مسافت ہو۔ اور چلنا یا تو بہادہ ہو یا اونٹ کی رفتار کے برابر چلنا ہو۔ وفت کے حساب سے اس کی مقدار کا اندازہ ہیں سختے ہیں منٹ سے لگایا گیا ہے اور فاصلے کے اعتبار سے احناف ؒ کے نزدیک چھیاسی (۲۸) کلومیٹر اور شافعیہ کے نزدیک نواسی (۹۸) کلومیٹر اور شافعیہ کے نزدیک نواسی (۹۸) کلومیٹر اندازہ کیا گیا ہے۔ (بیسفرکی کم از کم مقدار ہے اس فاصلے سے کم سفر ہوا تو وہ شرعی سفر نبیس ہوگا اور زیادہ کی کوئی صفر نبیس)

فقہاء کے عرف میں میسفرطویل ہے رہی بات سفرقصیر (جھرٹاسفر) کی سویدہ سفر ہے جومتند کرہ بالا فاصلہ اور مقدار سے کم ہو۔ شریعت میں سفر حالت ضرورت اور واجبات وینیہ میں سبب تخفیف قرار دیا گیا ہے۔ محض سفر سے واجبات میں تخفیف ہو جاتی ہے قطع نظر مشقت اور عدم مشقت کے ، اسی لئے قصر حاضر میں بھی تخفیف کا عضر قائم رہے گا اگر چیسٹنگڑوں میلوں کا سفر چند گھنٹوں میں بسہولت قطع ہو جائے۔ سفر کی تخفیفات اور رضت بی بچھالی ہیں جو طویل سفر کے ساتھ مخصوص ہیں اور کچھالی جوطویل سفر کی ساتھ مخصوص نہیں۔

ایسی تخفیفات جوطویل سفر کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بیشہرا قامت ہے مطلق باہر نگلنا ہے، چنا نچیشر بعت نے مسافر کو بعض دین تکلفات ' (شرعی ذمہ داری) کے قائم کرنے میں اختیار دیا جیسے نماز جمعہ، نماز عیدین، سواری کی پشت پر بیٹھ کرنفل نماز پڑھنا، قربانی ذرج کرنا، تکبیرتشریق، تیم کا جائز ہونا، اگر مسافر شادی شدہ ہواور اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے درمیان قرعہ ڈالنا اور جس بیوی کے نام کا قرعہ نکلے اسے ساتھ رکھنا، اور جب سفر سے واپس آئے تو اسنے بن دنوں کے برابر بقیہ بیویوں کے پاس رہنالازمی نہیں۔

وہ تخفیفات جوسفرطویل کے ساتھ مخصوص ہیں۔ سفرطویل وہ ہے جوتین دن کی مسافت کے برابر ہو، اس سفر سے چار رکعتی نماز میں شخفیف ہوجاتی ہے جہکہ سنن ونوافل میں شخفیف نہیں ہوتی ، رمضان میں افطار جائز ہے اور پھر دوسرے دنوں میں اسنے ہی روزوں کی قضاء واجب ہے، اس طرح تین دن تین رات تک موزوں پرسے کرنا جائز ہے، تنہا عورت پر سفرطویل حرام ہے ساتھ کی محرم کا ہونا ضروری ہے جتی کہ عورت کا سفر حج وعمرہ کے وعمرہ کے وعمرہ کے جائے ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے عورت کے جافرض ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط میر بھی ہے کہ عورت کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی محرم کوئی اور محرم ہو۔ اسکی دلیل مید مدیث ہے ، کوئی شخص کبی عورت کے ساتھ ہر گرخلوت شیں نہ ہواتا مید کہ عورت کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ •

کیکن کچھا حادیث ایسی بھی وارد ہوئی ہیں جن سے سفر کے متعلق وارداطلاق کومقید کیا گیا ہے خواہ سفرطویل ہویاقصیران میں سے ایک

<sup>• .....</sup>موجز القانون الجنائي للدكتور على راشد ٢ • ٩٠،٠ مبادى قانون العقوبات للدكتور محمد الفاصل ٢٨٢. ٢٥ رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس.

مقد الاسلامی وادلت بھی ہے، کوئی عورت تین دن کا سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ضرور ہوں امام نووئ کہتے ہیں: تین دن کی تحدید سے سکی حدیث یہ بھی ہے، کوئی عورت تین دن کا سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ضرور ہوں امام نووئ کہتے ہیں: تین دن کی تحدید مقصون ہیں بلکہ مطلق سفوم مخالف پڑھل نہیں کیا جائے گا۔
اس موضوع میں علماء نے تفصیل کی ہے۔ چنا نچے کہتے ہیں: دارالحرب ہے ہجرت کی غرض ہے ورت کا تنہا سفر کر ناجا بُرن ہے، اگر عورت کو السیخ فضی کا خوف مجھی سفر کر سکتی ہے، داوئے کہ تنہا سفر کر کتی ہے، خاوند کی نافر مانی سے رجوع کرنے کی غرض ہے تنہا سفر کر کتی ہے، خاوند کی نافر مانی سے رجوع کرنے کی غرض ہے تنہا سفر کر کتی ہے بہ خاوند کی نافر مانی سے رجوع کرنے کی غرض ہے تنہا سفر کر کتی ہے ہے کہ عور توں کی شرط شرط دائے ججوکہ وجوب ہے، دبی بات جواز کی سوعورت کے ایک جوزت کی ساتھ فرض جج کی ادائیگی کے لئے جائے۔

یتخفیفات جوتواعد فقہ کے علماءنے ذکر کی ہیں ان کے احکام سفر شروع کردینے سے ثابت ہوجاتے ہیں چنانچہ جب مسافر شہر کی آبادی کو الوداع کم ہددے (آبادی کوچھوڑ دے) و مال سے تخفیفات کی ابتدا ہوجاتی ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کودی گئی رخصتوں پڑمل کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو ہدایت کرتے تھے کہ جب شہر کی آبادی چھوڑ دیں رخصت کے لئے تین دن کے سفر کا اتمام شرطنہیں چونکہ شریعیت نے سفر کی رخصت آسانی اور سہولت کے لئے دی ہے یہ رخصت پوری مدت سفر میں قائم رہتی ہے۔

مسافر کے لئے قصر صلوٰۃ کی رخصت اس قت تابت ہوتی ہے جب مسافر کا سبب وجوب کے ساتھ اتصال ہوجائے ،سبب وجوب نماز کا وقت داخل ہونا ہے، جب سبب پایا گیا قصر کا حکم ثابت ہوگا۔ اور جب سفر سبب وجوب کے ساتھ مصل نہ ہو بلکہ سبب کا تو قضائے صلوٰۃ کی حالت کے ساتھ اتصال ہوتا ہے لہٰذا جونوٹ شدہ نمازیں قضاء کرے گان میں قصر کا جواز پیرانہیں ہوتا۔ بنابرایں ،اگرشر وع دن میں سفر پایا گیا تو مسافر روزہ افطار کرسکتا ہے اور اگر کسی مقیم خص نے صبح روزہ رکھ لیا پھر سفر کا آغاز کیا تو اب روزہ تو ڑنا جائز نہیں چونکہ اس دن کے روزے کی اواء اس شخص پراللہ کے حق کے طور پر واجب ہوگی ، جب روزہ اس نے اپنے اختیار سے رکھ لیا تو اس کا وجوب پختہ ہوگیا لہٰذا وجوب ساقط نہیں ہوگا ، وقت میں مسافر نے روزہ تو ڑدیا تو احناف ہے نے دزہ کی اس پر کفارہ نہیں ہوگا چونکہ مسافر کے لئے افطار مباح ہے اس لئے روزہ تو ڑنے میں شبہ آگیا چونکہ مکلف سفر میں ہے۔

سفر معصیت .....سفر معصیت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، سفر معصیت یعنی گناہ کی نیت سے سفر کرنا جیسے دہزنی کے لئے سفر، جو خص سفر قبل کی نیت سے سفر، دہشتگر دی کے لئے سفر، مسلمانوں سے لڑنے اور ان پڑر کرکی ڈالنے کی نیت سے سفر، حرام لہولعب کے لئے سفر، جو خص معصیت کا سفر کرر ہا ہوکیا اسے بھی شری رصتیں حاصل ہوں گی یانہیں؟

چنانچامام مالک ایک روایت کے مطابق، امام ثافعی اور امام احمد کہتے ہیں: سفر میں شرط ہے کہ سفر مباح ہو، سفر معصیت نہ ہو، جو خص معصیت کے لئے سفر کر رہا ہواس کارخصتوں پڑ ممل کرنا جائز نہیں، چونکہ زھستیں معاصی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتیں، نیز اگر عاصی کورخصت کی اجازت دے دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی معصیت میں مدد کی گئی، اللہ تعالی نے مضطر کومر دار کھانے کی اجازت دی ہے بشرطیکہ مضطر کی طرف سے بغاوت (حدسے تجاوز) اورظلم سرز و دنہ ہو چنانچار شاد باری تعالیٰ ہے:

فَمَنِ اضُطُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لا عَادٍ فَلاَ إِثْمُ عَلَيْهِ \* ١٧٣/٢، مِنْهُ ١٧٣/٢،

ہاں اگر کو کی شخص انتہائی مجبورے کی حالت میں ہو (اوران چیزوں بی سے پیم کھالے) جب کہاس کا مقصد نہ تو ذلت حاصل کرناہو

<sup>•</sup> رواه احمد وابوداؤد عن ابن عمر € سبل السلام ٢/ ١/٣٨، مغني المحتاج ٤٦٣.

استدلال اس طرح ہے کہ' باغ' سے مرادامام کے خلاف بغاوت کرنے والا اور' عاد' سے مراد مسلمان پڑھلم کرنے والے ہو بمقدار ضرورت کی بحث میں تمام آراء کے تفصیل آیا جاہتی ہے۔اوراگر عاصی (نافر مان) کو بوجہ بھوک کے جان کا خطرہ ہوتو اس سے کہا جائے گا معصیت سے تو بہر واور کھاؤ۔امام مالگ نے لیے حالت میں عاصی کو بوجہ ضرورت کے مردار کھانے کی اجازت دی ہے۔

امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں: سفر رخصتوں کو مباح کردیتا ہے کیساں ہے کہ سفر مباح ہویا سفر معصیت ہو، چونکہ رخصت کا سبب سفر ہے جو موجود ہے رہی بات عصیان (نافر مان) کی سوعصیان سفر سے جداا مرہے، بسااوقات اقامت کی حالت میں بھی معصیت پائی جاتی ہے بہی جوابیہ معنی کے وجہ سے جوامر سے من کل وجہ منفصل ہواس امرکی مشروعیت کے منافی نہیں ہوتی جیسے مفصو بہز مین میں نمازیا مغصوب کیڑے ہے ہوئی باوجود کہ کیڑایاز مین حرام کی ہے مصلی گناہ گار ہوگا۔ لیکن نماز توضیح ہے۔ 4

سفر کے احکام واجبات دینیہ پرمنحصر ہیں، دیوانی واجبات پرسفر کااثر نہیں پڑتالہٰ ذا قانون کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔

(ک) مرض .....من غیرطبعی حالت جوانسان کے بدن کولاحق ہوجاتی ہے اوراس کی وجہ سے انسانی افعال میں آفت پیدا ہوجاتی ہے۔ مرض جب اسباب عجز میں سے ہے تواس کیلئے کچھا سے احکام مشروع ہیں جومریض سے تخفیف کردیتے ہیں۔ یہ تخفیف شدہ احکام مریض کی حالت کے مناسب ہوتے ہیں ، خصوصا عبادات میں تخفیف ہوجاتی ہے، علماء نے بہت ساری رصتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے پچھ یہ ہیں اگر مریض کو پانی استعمال کرنے میں مشقت پیش آتی ہویا جان کا خطرہ ہویا کی عضو کے ناکارہ ہونے کا خوف ہویا مرض بڑھ جانے کا خدشہ ہویا صحتیابی کا ممل ست پڑجانے کا خطرہ ہویا ظاہری عضو میں کوئی عیب پیدا ہونے کا خطرہ ہوتو مریض وضو کی بجائے مٹی سے تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

مریض اگر کھڑانہ ہوسکتا ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھے، بیٹھ کر جعہ کا خطبہ دے اگر بیٹھنے کی طاقت نہ ہوتولیٹ کرنماز پڑھے۔

یا اشاروں سے پڑھے۔ مریض جماعت اور جماع جیموڑ سکتا ہے۔ باوجود بکہ جماعت اور جمعمکا بڑی فضیلت ہے۔ شافعیہ کی ایک جمات امام نووک امام بکی ،اسنوی بلقیسی اورامام سیوطی کے نزدیک مریض تقذیما تا خیرادونمازیں جمع کرکے پڑھ سکتا ہے مریض رمضان کے طور پر افطار کر سکتا ہے اگر شیخ فانی ہوسرے سے روزہ جیموڑ دے اور اس پرفدیہ واجب ہے، اگر مریض نے کفارہ ظہاریا کفارہ رمضان کے طور پر روزے رکھنے ہوں تو وہ روزوں کے بچائے مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

مریض ادائے جج کے لئے اپنی جگہ نائب بھیج سکتا ہے، رمی حجار کے لئے نائب متعین کرسکتا ہے، مریض کے لئے ممنوعات احرام جیسے
کپڑے پہنا مباح ہوجاتے ہیں لیکن ساتھ فدیہ بھی واجب ہوگا نیجا سات اور خمر کے ساتھ دوا توال میں سے ایک قول کے مطابق مریض کا
علاج کیا جا سکتا ہے اورا گرلقمہ گلے میں اٹک جائے اورا چھوکی کیفیت پیدا ہوجائے تو شراب ضرورت کے طور پر لینا جائز ہے۔طبیب مریض
کے اعضائے مستورہ حتی کہ شرمگاہ کو بھی دکھے سکتا ہے۔ ●

مرض الموت كى صورت ميں شريعت نے مريض پر ججرمقرركيا ہے يہ پابندى بوجضرورت ہےتا كدور شاوردائنين كى صلحت كى رعايت ہو۔

مریض مدین نہ ہو .....اگرمریض پردین (قرضہ) نہ ہوتو شریعت نے مریض پر جزوی پابندی عائد کی ہے وہ تبرعات مثلاً : ہب وقف، دصیت،صدقہ، وغیرہ نہ کرے، چنانچہ مریض کے تبرعات صرف تہائی مال کی حد تک نافذ ہوں نے چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

• .... مسلم المبوت ١/١ ٣١، كشف الاسرار ٣/ ١٩٣١ التلويج ١/٢ ٣٩، مغنى المحتاج ٢/٢/١ مرآة الاصول ٩٢/٢٠. العرب المقهية ٥٨. النسباه والنظائر للسيوطي ٩٢ البن نجيم ١/١ ٢٠.

ان تبرعات پر جزوی پابندی کے پیش نظر مالی حقوق جوخالص اللہ کے لئے واجب ہوں وہ حقوق مریض اپنے تین ادا کرسکتا ہے، حنفیہ کے نزدیک صرف تہائی مال میں نافذہوں گے، کیساں ہے کہ یہ حقوق وجوب اصلی کے طور پر واجب ہوں جیسے زکوا ق اور صدقہ فطر ، یا عارضی طور پر واجب ہوئے ہوں سبب بخری وجہ سے جیسے روزوں کا فدیہ اور اگر مریض نحوجہ نہ ادا کر ہے قواس پر بطور دین حقوق ترک میں واجب نہیں ہوں گے اور اگر وصیت نہ کر بے واحکام دنیا کی سنت سے ساقط ہوں گے اور آخرت میں مواخذہ ہوگا۔

امام شافعیؒ کہتے ہیں:اگرمریض نے بنفسہ (خود)ادا کردیئے تو جمیع حال سے حساب کیا جائے گااوراگریہ حقوق ادانہ کئے تو جمیع ترک میں دین ہوں گے بیر حقوق میراث اوروصیت پرمقدم ہوں گے جیسے لوگوں کے قرضہ جات مقدم ہوتے ہیں۔خواہ ان کی وصیت کی ہویا وصیت نہ کی ہو۔

مریض مابون ہو .....اگر مریض پردین بواور دین نے مریض کے جمیع مال کا احاطہ کیا بوتو فقہاء کہتے ہیں مریض پرکلی طور پر پابندی ہوگی وہ کسی تھی کرسکتا ہے، اگر دین نے اس کے جوگی وہ کسی تھی کہ کا تبرغ نہیں کرسکتا ہے، اگر دین نے اس کے جمیع مال کا احاطہ نہ کیا بوتو اس پر جزوی پابندی ہوگی، چنانچہ دین اداکرنے کے بعد ثلث میں سے جو باقی بچ تبرغ اس میں سے نافذ ہوگا۔ مریض پر پابندی اس لئے لگائی جائے گی تا کہ دائن اور وارث کا حقوظ رہے۔

چنانچیمریض کی طرف سے واقع ہونے والے برتصرف فنخ کا احمّال کھتا ہے جیسے بہداور بی محابات نی الحال صحیح ہوگی اور ضرورت پڑنے پر قابل فنخ ہوگ۔ ← www.KitaboSunnat.com

(۸) نقض طبعی .....طبعی کمال کی ضد ہے، نقص والے ہے اگران تکالیف کا مطالبہ کیا جائے جواہل کمال پر لازم ہوتی ہیں تو نقص والا مشقت میں پڑجائے۔اس کئے نقص بھی تخفیف کے اسباب میں سے ہے، نقص دوصور تو ل میں ہوسکتا ہے۔

(اول) قصر (عدیم الابلیت ہونا جیسے بچین ، جنون وغیر ہ) ( دوم ) انوثت لعین عورت ہونا۔ چنا نچی عقلا اور شرعا بچوں اور عورتوں سے ان تکالیف کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا جن کا مطالبہ مردوں سے کیا جاتا ہے۔ چونکہ بچے اور عورت میں فطری کمزوری پائی جاتی ہے۔ شرعی ضرورت کا مطبعی اضطرار کو بھی شامل ہے، چنا نچے اطلاق لفظ کے اعتبار سے نقص طبعی کو ضرورت کی وسیق حالت کہا جاسکتا ہے، ورنہ جب ضرورت کا کلمہ بولا جاتا ہے تواس سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ وہ عارضی احوال جوانسان کو پیش آتے ہیں اور معمول کے احوال کے منافی ہوتے ہیں۔

تخفیفات .... شریعت نے بچوں اور عور توں کے حق میں جو تخفیفات کی میں وہ درج ذمل میں:

(۱) ۔۔ بچہاور مجنون تکالیف دینیہ کا مکلّف نہیں جیسے : نماز، روزہ اور دوسری عبادات رہی بات بچے اور مجنون کے انتظامی امور اور ان کے اسلامی اموال کی سرمایہ کار بیت اور پرورش کی ذمہ داری ان کے سرپر دہے۔ اموال کی سرمایہ کار بیت اور پرورش کی ذمہ داری عورتوں کے سپر دہے۔

<sup>●</sup> متفق عليه. ﴿ حديث متواتر رواه اثنا عشر صحابيا معم على وابن عباس وابن عمر. ﴿ التلويج على التوضيح ٢/٢ ا ٤٤، كشف الاسرار ٢/١/٣٤، مرة الاصول ٢/ ٤٣٣،

اگر بچہ یا بھون کی کا مال ملف کردیں تو اس کی مستولیت لابدی ہے ساقط بیل ہوئ تا کیدوسروں کے تقوقی تطوط رہیں، ای طرح بیچ اور مجنون کے اموال میں زکو ۃ واجب ہوگی ،اگر بچہاور مجنون شادی شدہ ہوں تو ان کے اموال سے ان کی بیو یوں پر خرچ کیا جائے۔

اوراگران کا کوئی قریبی رشته دار تنگدست ہواور بیدونوں مالدار ہوں تو تنگدست پرخرج کیا جائے گا۔ چونکہ فقراء کی حاجت اور صلد رخی اس خرورت کا مطالبہ کرتی ہے، اس طرح بیت المال (سرکاری خزانه ) میں بھی حصد دیا جائے گا چونکہ سرکاری خزانه میں جمع کیا ہوا مال آخر کار عوام ہی کی طرف مختلف مصالح کی مشکل میں لوٹا دیا جاتا ہے۔

(۲) ...... کھالیں نکالیف جومردوں پرواجب ہیں عورتیں ان کی مکلف نہیں ہیں جیسے جعد کی نماز وں میں حاضر ہونا۔ باجماعت نماز کے لئے حاضر ہونا، جہاد میں شرکت کرنا بشرطیہ کہ نفیر عام نہ ہو، جزید دینا وغیر ذالک۔ اس طرح بہت سارے امورعورتوں کے ساتھ خاص ہیں مثل جیض ونفاس میں فرض نمازوں کی قضاء کا نہ ہونا، چونکہ اس میں حرج اور مشقت ہے اور یہ ایک طویل عذر ہے جونہ خم ہونے والا ہے، ہر خلاف روزہ کے، چنانچے روزے کی قضاء واجب ہے چونکہ جیض پورا مہینا نہیں رہتا، جبکہ نفاس نادر ہے نادر پر تھم کا دارومدار نہیں ہوتا جیسے پورا مہینہ ہوتا جیسے نورا کی قضاء اور طلاق کی مسئولیت عائد نہیں ہوتی عورتوں کے لئے تخفیف کردی گئی ہے، عورت کے اوضاع اوراحوال کے بیش نظر شہادت اور میراث میں اسے مردوں کے نصف حصہ کے برابرد کھا گیا ہے۔

موازنہ ..... ملحوظ رہے کہ شریعت اسلامیہ میں بچوں اور مجانین کے جوا حکام میں وہ سول مسئولیت کے اعتبار سے قانون میں مقررا حکام کے موافق ہیں، چنانچہ بچے اور مجانین اپنے اولیاء کی وساطت سے صان تلف کے مسئول ہوتے ہیں۔ ان پر اتلافات کاعوض لازم ہوتا ہے، چنانچہ مصر کے سول قانون دفعہ اسلام اور سوریہ کے سول دفعہ اسلام میں صراحت کی گئی ہے کہ ہر ایسی خطاجو دوسرے کے ضرر کا سبب بے تو مرتکب خطاپراس کاعوض آئے گا لیکن شریعت نے صان قاصر (بچہ یا مجنون) کے ذاتی مال پر صان لازم کیا ہے جبکہ قانون نے قاصر کے ولی پر لازم کیا ہے۔

رہی بات تعزیراتی مسئولیت کی جو نالف شریعت یا مخالف قانون کسی فعل کے ارتکاب سے متعلق ہوسونا بالغ بیجے جو پندرہ سال کی عمر کا نہ ہواس پر بدنی سزاعا کدنہیں ہوگی ،خواہ مرد ہو یا عورت البتہ ڈانٹ ڈیبٹ اور قید کر کے اس کی سرزنش کی جائے گی ،مجنون بھی بیچے کے تھم میں ہے۔

ربی بات تعزاری قانون کی سوقاصر کے اعتبار ہے اس میں دوم حلوں میں تمیز کی گئی ہے۔ نمر حلا طفولیت جوئ تمیز ہے جائی کا مرحلہ ہے المیسات سال کے درمیان کا مرحلہ ہے انہیں نے سن تمیز کی است سال کے درمیان کا مرحلہ ہے انہیں کے بعد بھی سات سال سے لے کرستر ہ سال کے درمیان کا مرحلہ ہے انون نے سن تمیز کی افعین سات سال ہے کی ہے، جیسے کہ شریعت اسلام میں ہے میں مقرر ہے۔ مرحلہ طفولیت (بجین کا مرحلہ ) انتفاع تعزیراتی مسئولیت کے اسباب میں سے شار کیا جا تا ہے، اورموائع عقاب (سزا) میں سے ہے، چونکہ بچہاس مرحلہ میں ادراک اور تمیز سے قاصر ہوتا ہے اور اختیار بھی نہیں کہ المیس کے ساتھویں سال ابھی نہ پہنچا ہو۔ مجنون بچے کی مانند ہے اس طرح مجنون سے تعزیراتی ہوجے کچھنیں کی جائے گی البتہ فقط مجنون کے ولی پر مسئولیت عائد ہوئی، چنا نچہ متن قانون یوں ہے اس شخص پر سزانا فذنہیں کی جائے گی جوفا قد الشعور فاقد الاختیار ہو ہو رہی بات کے اور کا سال مصری قانون کے مطابق اور بروں پر عائد ہوتے ہیں بلکہ لڑکے خاص احکام کے ساتھ ممتاز ہیں۔ مصر سے بے، چنا نچے لڑکوں پر وہ احکام خاص لاگونہیں ہوں گے جو بالغ اور بروں پر عائد ہوتے ہیں بلکہ لڑکے خاص احکام کے ساتھ ممتاز ہیں۔ مصر

- (۱)....اطفال (بچے) جوسات سال کی عمر سے کم ہوں۔
- (۲).....اولا دایسے بیج جوسات سال بورے کر چکے ہوں اور ۱۲ سال سے کم ہوں۔
- (۳)....مراہ قبین ایسے لڑ کے جن کی عمر ۱۲ سال ہو چکی ہواور ۱۵ سال سے تجاوز نہ کی ہو۔
- (۴).....فتیان ،نو جوان ،ا یسے لڑ کے جنہوں نے بندرہ سال پورے کر لئے ہوں کیکن ۱۸ سال کونہ پہنچے ہوں۔

## (٩) شرعى دفاع .....( قانونى دفاع)

جب کوئی خص کسی دوسر ہے گی جان یا مال یاعزت و آبر و پر جملہ کرد ہے یا کوئی جانور کسی انسان پر جملہ کرد ہے، مظلوم کے لئے جائز ہے کہ جارحیت اور جملہ کے دفاع کے مناسب چارہ جوئی کرے، کین دفاع کی صورت میں صرف اتنا حربہ اختیار کرنا ضروری ہے جس سے دفاع جو جائے ابتداء خفیف در ہے کا حربہ اپنائے چنانچہ اگر بات چیت سے دفاع ممکن ہوتو ڈنڈ انہ اٹھائے، اگر دفاع ہاتھ سے ممکن ہوتو کوڑا اٹھانا حرام ہے اگر دفاع کسی عضو کے کاٹ دینے سے ممکن ہوتو جان سے ماردینا حرام ہے۔ (یعنی جوگر کھلانے سے مرے اسے زہر کیوں دی جائے) چونکہ یہ اقدام ہوجہ ضرورت جائز کیا گیا ہے کیونکہ قاعدہ ہے ضروضرر سے زائل نہیں ہوتا۔ اگر مقصد خفیف حربہ اختیار کرنے ہے حاصل ہوتا ہوتو گراں بار حربہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ضرورت بقر صاحب ہوتو وہ ایسا عوتو وہ ایسا ہوتو وہ ایسا خور کرے جوائی کاروائی سے گریز کرے، ضابہ کی بھی ایک روایت یہی ہے، چنانچہ علم آور کے ساتھ اس صورت میں لڑائی کرنا حرام ہوگی چونکہ مظلوم کو پیچم ہے کہ وہ خفیف در ہے کا حربہ اختیار کرکے جان بچائے چنانچہ بھا گنا ہا تھا پائی سے ہمل حرب سے میں لڑائی کرنا حرام ہوگی چونکہ مظلوم کو پیچم ہے کہ وہ خفیف در ہے کا حربہ اختیار کرکے جان بچائے چنانچہ بھا گنا ہا تھا پائی سے ہمل حرب ہے۔

عز بن سلام كہتے ہيں: جب حملية وركاد فاع آسان طريقة ممكن ہوتواس كے ساتھ قل وقال حرام ہوگا۔ 1

اس ضا بطے کی مشروعیت کی دلیل میآیت ہے:

فکن اغتمانی عکینگم فاغتر او الله عکینه بوشل ما اغتمای عکینگم واتقوا الله و اغلوا آن الله مع المنتوین ﴿
جوخص تمهارے او برظم کرے تم اس عظم کے بعدراس سے بدلہ لے سکتے ہو،اللہ سے ڈرو،اورجان رکھو کراللہ پر بزگا درل کے ساتھ ہے۔ البقرۃ ۱۹۳۳ میں سے بشار

آیت میں " و اتبقو ا الله "سے اس بات پردلیل ہے کہ مما ثلث اور بالتدری حربیا ضروری ہے اس موضوع میں بیشار
احادیث بیں ان میں سے بعض ذکر کردی ہیں جیسے" جوخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ماراجائے وہ شہید ہے" جوخص کی قوم کے گھر میں بغیر
اجازت کے جھائے گھر والوں کے لئے حلال ہے کہ اس کی آئھ پھوڑ دیں 'ایک حدیث میں میسی کہ" ایک خص نے سی دوسرے کا ہاتھ منہ
میں چادیا جب دوسر شخص نے اپناہا تھے کھنچا تو چبانے والے کے دووانت ٹوٹ گئے ، دونوں مقدمہ لے کرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
عاضر ہوئے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : تم سائڈ کی طرح ایک دوسرے کے ہاتھ چباتے ہو، تہبارے لئے کوئی دیت نہیں کے یعنی بن امیہ
کی روایت ہے کہ" میرا ایک مزدور تھا اس کا ایک دوسرے کے دودانت گر گئے تو جس کے دانت گرے تھے وہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کی روایت ہے کہ" میرا ایک مزدور تھا اس کا ایک دوسرے کے دودانت گر گئے تو جس کے دانت گرے تھے وہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

<sup>•</sup>قواعد الاحكام ١/١ ٩٥١ € رواه احمد واصحاب الكتب السنة ماعدا ابو داؤد.

الفقه الاسلامي وادلته ... .. جلد ياز دبهم ...... النظر يات الفقهية وشرعيه

آیا آپ سلی الله علیه وسلم اس کے دانتوں کو مدر قر اردیا اور فر مایا: کیااس نے اپناہا تھ تمہارے منہ میں دیا اور تم نے سانڈ کی طرح تو چبادیا؟ ۹ مظلوم کے ساتھ اگر دوسر شخص موجود ہوتو وہ بھی مظلوم کا دفاع کرے،اس دوسر شخص کے دفاع کے جواز میں دلیل حرمتوں کی حفاظت

مطلوم کے ساتھ اگر دوسرا تھی موجود ہوتو وہ بھی مطلوم کا دفاع کرے ،اس دوسرے تھی کے دفاع کے جواز میں دیمل حرمتوں کی حفاظت کالازمی ہونا ہے اور اگریہ تعاون نہ ہوتو لوگوں کے اموال اور جانیں ضائع ہوجا ئیں۔ چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے''اپنے بھائی کی

مدد کروخواہ وہ ظالم ہویا مظلوم ،عرض کیا گیا کہ ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روکویٹی اس کی مدد ہے۔

اسی طرح ایک اور حدثیث ہے'' جس شخص کے پاس کسی مؤمن کوذلیل کیا گیا اور اس نے مؤمن کی موازنہ کی حالا تکہ وہ مؤمن کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہوتو اللہ اسے قیامت کے دن سرعام ذلیل ورسوا کرےگا۔ 🕥

دفاع شرعی کاحکم .....دفاع کے افعال فقہاء کے اتفاق ہے مباح ہیں، جوشحض دفاع کرےگاس پرتعزیراتی پہلو ہے اور مدنی (سول ودیوانی) پہلو ہے مسئولیت عائذ ہیں ہوگی ،الا یہ کہ دفاع کی مشروع حدود کو تجاوز کر جائے تو اس کا عمل جرم ہوگا دیوانی اعتبار ہے بھی اور تعزیر اتی اعتبار ہے بھی۔

حملية وركي خلاف دفاع كي شرائط ..... حملية وركة خلاف دفاع كي جواز كي حيار شرائط بين ـ

(۱) جمہورعلاء کے نز دیکے حملہ میں جارحیت کا پہلونمایاں ہوا حناف ؒ کے نز دیکے حملہ ایسا جرم ہوجس پرسزادی جاتی ہو۔

بنا بر بنراباپ یا خاوند یامعلم کی تادیبی کاروائی اور جلاد کافعل جارحیت خیرحملهٔ بیس ہوگا ، بیچے ،مجنون اور جانور کافعل وحمله احناف ؒ کے نزد یک جرم نہیں ہوگا۔

(٢) جارحيت كامظامره بالفعل اور في الحال واقع بوحض دهمكي نه هو ـ

(۳۷) یہ کہ کسی اورطریقے سے مدافعت ممکن نہ ہواورا گر کسی اور وسیلہ مثلاً : ہائے فریا دکر کے یا امان دہندہ لوگوں کی مدد سے مدافعت ممکن ہو اس کے باوجود مدافع نے شدید حربہ اختیار کیا تو وہ جار حیت کا مرتکب ٹھیرےگا۔

(۴) خارحیت کی مدافعت کے لئے آئی ہی قوت ہے دفاع کرے جومدافعت کے لئے لازمی ہولیعنی مدافع کے طن کےمطابق بفترظلم

مدافعت كاحربه اختيار كياجائے گويا الايسر نالايسر بتدريج حربه اختيار كرے۔

حملهآ ورسے دفاع کرناحق ہے یا واجب؟

یہ بحث شرعی دفاع کی مختلف حالتوں میں سے ہرحالت کی الگ سے تفصیل کی مقتصیٰ ہے۔

(اول) جان کا دفاع ..... جب کسی انسان پر حمله کردیا جائے اس کی جان لینے کے لئے یا اس کا کوئی عضوقطع ونا کارہ کرنے کے ۔
لئے ،خواہ حملہ کسی دوسر ہے انسان کی طرف ہے ہویا چو پائے کی طرف ہے، چنانچہ احناف ، مالکی اور شافعی کے نزدیک مظلوم پراپنی جان کا دفاع کرناوا جب ہے۔ البتہ شافعیہ نے یہ قیدلگائی ہے کہ اگر حملہ آور کا فر ہویا چو پایا ہوتب دفاع واجب ہے، چونکہ کا فرکے آگے زیر ہوجانا رسوائی ہے اور ذلت ہے۔ چو پایدانسان کی جان بچانے کے لئے ذرج کر دیا جائے ، اور اگر حملہ آور مسلمان ہوتو اس کے آگے زیر ہوجانا جائز بلکہ سنت ہے، اس کی دلیل حنا بلد کے ندیب میں آیا جائے ہی ہے۔ ان ائمہ کی دلیل مید آیت ہے:

وَ لَا تُلُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴿ ١٥٩/٢، القره ١٥٩/٢

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>● .....</sup> رواه الـجـماعة احمد و اصحاب الكتب السنة الا الترمذي. ۞ رواه احـمـد في مسنده والبخاري والترمذي عن انس بن مالك ۞رواه احمد في مسنده عن سهل بن حنيف ( نيل الا وطار ٢٣٠٥)

الفقد الاسلامي وادلته .....جلد ياز دبهم ..... انظر يات الفقهية وشرعيه

اپنے ہاتھوں ہلا کت میں نہ پڑو۔ فَقَاتِلُوا الَّتِیْ تَنْبِغِیْ حَتّٰی تَنَفِیْءَ اِلَّی اَمْرِ اللّٰہِ ﷺ جو جماعت بغاوت براتر آئے اسے قال کرویباں تک کہاللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔

نیز جان بچانے کے لئے مردار کھ ناواجب ہے (سخت بھوک کی حالت میں) جان بچانے کے لئے دفاع بطریق اولی واجب ہے جیسے حق کی نصرت اور باغیوں سے لڑنا واجب ہے۔ امام طبری کہتے ہیں: برائی کا انکارا ودراس یا شخص پر واجب ہے جواس کی قدرت رکھتا ہوا گر معالمہ میں اشکال ہوتو بیا لیے حالت ہے جس کے تعلق قال کے بارے میں ممانعت آئی ہے۔ سی الملام ۲۰۰۸

امام احمد بن حنبال کہتے ہیں: (ان کی رائے رائے ہے) جو تخص حملہ آور ہواس کے خلاف دفاع جائز ہے واجب نہیں، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت فتنہ کے متعلق فر مایا: اپنے گھر میں بیٹھے رہو، اگر سورج کی کرن کا تمہیں خوف ہو کہ وہ تمہیں ظاہر کرد ہے گی تو اپنا چرہ دھانپ لؤ' ایک اور روایت میں ہے' بے شارفتوں کا ظہور ہوگا، اے عبداللہ ان میں تم مقتول بنوقاتل نہ ہو۔ اور صحیح روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں کوائی طرف سے دفاع کرنے سے منع کر دیا تھا اور ان کی تعداد چار سو کے لگ بھگتھی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کھائے تھی اور آپ میں شہادت من اللہ عنہ نے اپنے جان کیا'' جو اسلمہ بھینک دے گاوہ آزاد ہے'' علماء کہتے ہیں: بیحالت اضطراری حالت کے خالف ہے چونکہ قبل میں شہادت ہے اور دوسرے کی جان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہے اور دوسرے کی جان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

ضمان نعل .....فقہا ، کااس پر اتفاق ہے کہ اگر مظلوم حملہ آور وقل کر دین مظلوم پر دیوان اور تعزیراتی پہلو ہے مسئولیت عائد نہیں ہوتی چونکہ حضور کریم صلی التدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے '' جس شخص نے تلوار لہرائی پھروہ ای تلوار سے قبل کر دیا گیا تو اس کا خون ہر (ضائع) ہے گئیز حملہ آور باغی ( ظالم ) ہے اور مظلوم مدافعت کر کے اپنی ذمیداری نبھا تا ہے اور شرسے اپنادفاع کرتا ہے۔ گ

البت احناف ؓ نے بیصورت مشنیٰ کی ہے کہ اگر حملہ ور بچہ یا مجنون یا جانور ہواور مظلوم اسے قبل کرد ہے تواس سے صرف سول سطح پر بچہ کی جائے گی ہتر براتی سطح پر نہیں ، اس پر قصاص نہیں ہوگا۔ وہ صرف بچے یا مجنون کی دیت دیاور چو پائے کی قیمت ادا کر ہے۔ امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں : دفاع کرنے والے سے محض سول سطح پر جواب دہی لی جائی گی بینی جانور کی قیمت وصول کی جائے گی ، بچے اور مجنون کوشل کرنے کی صورت میں دیت واجب نہیں ہوگی چونکہ امام ابو یوسف کی رائے کے مطابق جار حیت جرم کے درجہ میں ہو، شرط ہے۔ چو پائے کی نسبت دلیل میصدیث ہے '' چو پاؤں کا لگایا ہواز ٹم ہدر (ضائع) ہے'' رہی بات بچے یا مجنون کے فعل کی سوان دونوں کا فعل جرم نہیں ہوتا لہذا جان کے دفاع کے جواز کے شرط نہیں پائی جاتی ، نیز اس کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ یہاں جار حیت ہوں چونکہ دفاع جرائم دور کرنے کے جوان کے جواز کے شرط نہیں ، امام ابو یوسف ؓ کہتے ہیں : بچے اور مجنون کا فعل اس معنی میں جرم ہوگا کہ ان پر اتلافات کا ضان ہوتا ہے بیاں البتہ ادراک نہ ہو نے کی وجہ سے سر الٹھائی گئی ہے رہی بات جانور کے فعل کی سووہ جرم نہیں اسکے جوتلف کیا اس کا ضمان بھی نہیں چونکہ الم جرم نہیں اسکے جوتلف کیا اس کا ضمان بھی نہیں چونکہ المجماء جار۔

خلاصہ .....امام ابوصنیفہ ؒکنز دیک بچے ،مجنون اور جانور کے حملہ کی صورت میں حالت دفاع کی کوئی وجوز نہیں ، البتہ ضرورت کی ہنیا و پر دفاع کرنا حق ہے۔ یعنی ضان اور معاوضہ واجب ہوگا۔ امام ابو یوسف ؒ کنز دیک بچیا مجنون کے حملہ کی صورت میں دفاع کا وجود ہے ، اگر جانور حملہ کرے تو ضرورت کی بنیاد پر دفاع کرے۔ جبہہ جمہور علاء ان تمام صور توں میں دفاع کا ہونا ضرور کی سیھتے ہیں۔ چونکہ جان کی حفاظت انسان پر واجب ہے۔ اگر ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ چبا دیا اور دوسرے نے اپنا ہاتھ کھینچا اور کا منے والے کے دانت گر

<sup>● ....</sup>اخرجه ابن ابي حيثمة والدار قطني عن، عبدالله بن خباب بن الارت، اخرجه النسائي واسحاق بن راهو يه والبطراني. ©تبيين الحقائق ٢ / ١ ١ • ، البدائع ٢ / ٩ م مواهب ٢ /٣٢٣.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دبهم ...... ١٤٨٥ ..... ١٤٨٥ .....

ضان ہیں ہوگا ایعنی اس پرسول سطی پراور تعزیر اتی سطح پرجمہور فقہاء کے نزدیک مسئولیت نہیں ہوگی دلیل گزر چکی ہے۔

امام ما لک کہتے ہیں :اس جیسے جزئی میں صان واجب ہوگا چونکہ آپ صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے' دانت میں اونٹوں کی دیت کاحمیں (پانچواں حصہ) ہے کا بین عمر اور ابن بطال کہتے ہیں :اگر سابق حدیث امام مالک کوئینی ہوتی تووہ اس کی مخالفت نہ کرتے۔ ﴿

ند جب میں کی قتم کی مسئولیت عائم نہیں ہوتی (نہ جنائی نہ مدنی) اس پر قصاص ہے اور نہ ہی دیت چونکہ حدیث ہے'' جو تحض اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قل کر دیا گیاوہ شہید ہے' ' فلنیز امام احمد نے زبری کی حدیث عبید بن عمیر کی سند سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے قبلہ ہزیل کے چندلوگوں کی ضیافت کی ، اس شخص نے ایک عورت کو ہوں نفس کا نشانے بنایا عورت نے (مدافعت کرتے ہوئے اسے پھر دے

مارااوروہ قبل ہوگیا،حضرتعمرؓ نے اس کے بارے میں فر مایااللہ کی قتم اس کی دیت ہوگز ادانہیں کی جائے گی۔ نیز مال کا دفاع کرنا جائز ہےاور جبعورت کی عزت پرحملہ کیا چار ہاہوتو اس کا دفاع بطریقہ اولی واجب ہے۔ **ہ** 

گھروں کے اندر جھانگنا ...... اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر کسی انسان کے گھر میں سوراخ سے جھانکے یا دروازے سے جھانکے یا دروازے کے درج سے جھانکے ،گھر کے مالک نے اسے پھردے مارایالکڑی کا کچھوکالگایااوراس کی آئکھ پھوڑ دی تو مالک مکان پرسول سطح پراور تعزیراتی سطح پرمنئولیت نہیں ہوگی یعنی اس پر قصاص ہوگا اور نہ دیت۔ پیشا فعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ہے: اگر کوئی شخص بغیراجازت کے تمھارے اوپر جھانکے تم نے اسے کنگری دے ماری اور اس کی آئے بھوڑ دی تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ۔ ویک میں میں میں دوروز دھنچھ کے قدم سے گر میں ان میں کا بغیر جمان کا کہ میں ان اس کی تو کہ بھوٹر دی تمہارے اوپر ک

ہوگی، ہالی اور حدیث ہے'' جو محض کسی قوم کے گھر میں اجازت کے بغیر جمائے گھر والوں کے لئے اس کی آئکھ پھوڑ دیناحلال ہے۔ ◘

ایک اور حدیث روایت میں ہے'' جو محض کسی قوم کے گھر میں اجازت کے بغیر جھا نکے، گھر والوں نے اس کی آ نکھ پھوڑ دی اس کے لئے۔ دیت ہوگی نہ قصاص ہے

یہ کم اس وقت نے جب جھا نکنے والے کوکوئی ہلکی چیز ماردی ہوجیسے تکری، اوراگر مالک مکان نے الیمی چیز دے ماری جوعادۃ قبل کردیت ہوجیسے بڑا پھر، بھاری لو ہایا گوئی ماردی تو قصاص واجب ہوگا یا معافی کی صورت میں دیت واجب ہوگی۔ چونکہ ہلکے درجے کے رڈمل سے اذیت دور کی جاسکتی تھی سنگین حربیا نعتیار کرنے کی چندال ضرورت نہیں تھی۔اوراگر گھر میں جھا نکنے والے سے مدافعت معمولی رڈمل سے ممکن نہ ہوتو اسے بھاری چیز دی مارنا جائز ہے تی کو تل بھی جائز ہے برابر ہے کہ دیکھنے والا راستے میں ہویا گھرکی ملکیت میں ہویا کہیں اور ی نبی کریم

• ..... رواه ابو داؤد في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارو دو ابن حبان واحمد الميزان للشعرائي ٢/ ٣٤١٠ نيل اللوظاء ١٢/٤ المينية ١٣٣٨ مغنى المحتاج ١/١ ٩٤٠ وواه ابو داؤد والترطي المغنى ١٣٣٨ مغنى المحتاج ١/١ ٩٤٠ منفق عليه رواه احمد ٥ رواه احمد والنسائي ۵مغنى المحتاج ١/١ ٩٤٠ المهذب ١٣٣/٢ ٥ متفق عليه ١ رواه احمد ٥ رواه احمد والنسائي ١٨٣٤٠ مغنى المحتاج ١/١ ٩٤٠ المهذب ١٣٣٢٠ الموقعين ١٣٣٧٢.

ملا خطہ ہواختلاف اس صورت میں ہے کہ دیکھنے والا گھرے باہر ہواورا گرکسی شخص نے اپناسر گھر میں داخل کیااور ما لک مکان نے اسے پھر دے مارااوراس کی آئکھ پھوڑ دی تو بالا جماع ضامن نہیں ہوگا۔

كى آئكه چھوڑ نا جائز نبيس للبذا محض ديكھنااس حكم كاحدود بطريقه اولى ہوگا۔

(سوم) مال کا دفاع ...... جمہور فقہاء کے زدیک مال کا دفاع جائز ہے واجب نہیں خواہ مال تھوڑا ہویازیادہ، بشرطیکہ مال ناحق ہتھیایا جارہا ہو۔اگر مالک مال نے مدافعت کی اور بتدریج مدافعت کے حرب اختیار کئے تا ہم حملہ آور ہلاک ہوگیا توصاحب مال پر قصاص نہیں ہوگا، چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 'آکے شخص حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول 'مجھے بتا کیں اگر ایک شخص میرا مال لوٹنا چا بتنا ہے (تو میں کیا کروں)؟ فرمایا: اے اپنا مال مت دو، ایک روایت میں ہے۔اپنے مال کی حفاظت کے لئے قبال کرو۔ سحانی نے عرض کیا: مجھے بتا کیں اگر وہ مجھے قبال کرو۔ عرض کیا: مجھے بتا کیں اگر وہ میرے ساتھ قبال کرو۔ عرض کیا: مجھے بتا کیں اگر میں اسے قبل کردوں؟ فرمایا: وہ دوزخ میں جائے گا۔ جان کا مفاح وہ جائے گا۔ جان کا حفاظ ہوا تا ہے جبکہ جان کسی حال میں مبائ ہو وہ وہ بہہ جان کسی حال میں مبائ ہو ہو ا

بعض مالکیہ کہتے ہیں:اگر معمولی چیز ہوتو اس کا دفاع جائز نہیں ایکن بعض احادیث کے عموم سے اس موقف کی تر دید ظاہر ہوتی ہے بعض علماء کہتے ہیں مال کے دفاع کے لئے لڑناوا جب ہے۔

شافعیہ نے مختلف الانواع اموال میں فرق کیا ہے چانچہ کہتے ہیں: ایسے مال کا دفاع واجب نہیں جس میں روح نہ ہو چونکہ ایسا مال دوسرے کے لئے مباح بھی ہوجاتا ہے، اور اگر مال میں روح ہواور اس کوتلف کرنے کے ارادہ سے تملہ کیا ہوتو اس کا دفاع بھی ہوجاتا ہے، اور اگر مال میں روح ہواور اس کوتلف کررہا ہوتو اس کا دفاع بھی واجب ہے، اس طرح ایسے مال کا دفاع بھی واجب ہے، اس طرح ایسے مال کا دفاع بھی واجب ہے۔ سے مساتھ دوسر کے کا تعلق وابستہ ہو۔ جیسے رہن واجارہ۔ ج

شری دفاع اورحالت ضرورت 'بعض مصنفین نے حملہ آور کے خلاف دفاع اور ضرورت ملجتہ میں فرق کیا ہے، چنانچہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ضرورت ملجتہ ضان سے بری نہیں ہو سکتی لیکن سزاسے بری ہے یعنی مسئولیت مدینہ عائد ہوگی البتہ مسئولیت جنائیہ عائد نہیں ہوگی۔ حالت ضرورت میں خطرے کا اندازہ تحض مادی امر ہے اور حالت دفاع میں مدافعت کرنے والے کے طن پراس کی تقویض ہے اور بید کہ حکم ضرورت کی مخالفت کرنے والا گناہ گار ہے بخلاف جان کا دفاع کرنے کے ان قائلیں کے زددیک جود فاع کو حق جائز مانے میں واجب نہیں ان کے زددیک گناہ گار نہیں ہوگا۔ حالت دفاع میں انسان یا جانور کے ضرر کا دفاع کرنامکن ہے رہی بات حالت ضرورت کی اس سے خارجی ضرر کے دفاع کا قصد کیا جاتا ہے جیسے بھوک، پیاس وغیرہ۔

● ..... رواه احمد والبخاري ومسلم والترمذي عن سهل بن سعد اخرج ابوداؤد في المرسيل والنسائي. احاشية ابن عابدين على الدر ٨٨٣/٥، مواهب الجليل ٣٢٢/٢، المهذب ٣٢٢/٢.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دبهم ..... انظر يات الفقهية وشرعيه

ا مام بردویؓ کہتے ہیں:ضرورت کا اثر گن ہ کے ساقط ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے نہ کہ تھم میں ،للبذامضطر پر معاوضہ ہوگا چنانچ مخمصہ کی حالت میں اگر کوئی شخص دوسرے کا مال کھالے تو مال کا صان ساقط نہیں ہوگا۔ کشف الاسواد ۴۸ ۱۵ ۱

بیسب می حالات ضرورت با معنی اعم میری رائے ہے کہ شری دفاع کی حالت حالات ضرورت میں ہے ہے۔ یعنی حالات ضرورت بالمعنی اعم میں داخل ہے: ضرورت کا معنی اعم ہے ہوہ ایسی حالت جواستان کی کھم کا مقتضی ہوا وروہ ہتشان کی تھم قوائد عام کے مخالف ہویا فعل کو مباح کرتا ہویا گناہ و حرج کو اٹھادیتا ہو' چنا نچی شری دفاع اگر چو عرف میں حق ہے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں ہوئی چا ہے کہ اس حق کا نظر بیضرورت کی اساس پر قائم ہے، جبکہ سابقہ فرق اس اساس پر مبنی ہیں کہ ضرورت لعنی ہوں کا خطرہ اور در پیش حالات کا ضرر دفع کرنے کی دوصور توں پر مبنی ہے۔ اور اگر ضرورت بالمعنی اعم کے منتقف حالات ہوں میم اذبیس کی جاسکتی کہ ان تمام صور توں کا تھم ایک ہی ہے، چنا نچی ضرورت جنائی اور مدنی مسئولیت کے مانع ہے۔

موازنہ .....مصراورسوریا کے قانون تعزیرات میں شرعی دفاع کواباحت جرائم کے اسباب میں سے قرار دیا گیا ہے۔ یہ خودساختہ قانون کے حق اباحث کا استعال ہے، ماہران قانون نے شرعی دفاع کی یوں تعریف کی ہے'' یہ ایساحق ہے جیسے قانون نے ایسے خص کے لئے مقرر کیا ہے جیسے جارحیت کے خطرات کی دھم کی دگ ٹی ہو کہ وہ قوت لا زمہ سے اس کی روک تھام کر ہے''اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قانون شرعی دفاع کو مظلوم کے لئے امر لازمی قرار نہیں دیتا، بلکہ قانون مظلوم کوت دیتا ہے کہ وہ کی قوت کا سہارا لے، قانون اس امر پراعتاد کرتا ہے کہ سزامعاف ہوگی یامسئولیت اس حالت میں رفع ہوگی۔ بنا برایں ،شرعی دفاع کے حق کو استعال کرنے پر اباحت افعال مرتب ہوتی ہے، چنانچہ بیش صفت جرم کومنادیتا ہے اور جنائی و مدنی مسئولیت رفع ہوجاتی ہے۔

ماہرین قانون نے شرعی دفاع اور حالت ضرورت میں درج ذیل فروق بیان کئے ہیں۔

(۱) ..... شرعی دفاع ( قانونی دفاع ) اباحت جرم کا سبب ہے، قانونی دفاع صرف مانع سزا ہے، فعل کومباح نہیں کرتا بلکہ فعل غیر قانونی تا ہے۔

(۲) ۔۔۔۔ بشری دفاع میں خطرہ جرم فرض کیا جاتا ہے یعنی قانون کی نظر میں غیر مشروع ہے، رہی بات حالت ضرورت کی اس میں یہ فرض نہیں کیا جاتا کہ خطرہ غیر مشروع ہو بلکہ یہ خطرہ طبعی قوت ہے بھی ناشی ہوسکتا ہے یا ایسی فعل سے ناشی ہوسکتا ہے جسے قانون نے حرام نہیں کیا، قانونی دفاع کی صورت کی مثال جیسے کوئی اسلح کسی پر اٹھائے اور حالت ضرورت کی مثال جیسے کسی کے گھر میں آگ بھڑک اٹھے یا جانور کسی انسان پر بھجر بڑے بغیر کسی کی شرارت کے۔

(۳)..... حالت ضرورت میں شرط ہے کہ خطرہ عظیم ہوجبکہ شرعی دفاع کی صورت میں بیشر طنہیں۔

(۴).....حالت ضرورت میں دفع خطرہ کاوسیاہ تعین ہو ہمظلوم در پیش خطرہ ہے اس فعل کےعلاوہ کسی اور طریقہ سے خلاصی نہ پاسکتا ہو رہی بات شرعی دفاع کی سوجمیع حالات میں ان کا تقاضا نہیں۔

شری دفاع کے حق کے وجود کے لئے قانون نے دوشرطیں رکھی ہیں۔

(اول)....جارحیت ایے فعل کے ساتھ ہو جسے جرم قرار دیاجا سکے اور پیجان یا مال پرجرم ہو۔

(دوم) ..... بیکردفاع جارحیت کے لئے قوت کا استعال لازمی ہو۔

کہی شرط کا بی تق ضا ہے کہ خطرہ جرم ہو یا غیر قانونی فعل ہو، چنا نچہ جان پر جارحیت جو کس بھی طرح کی ہوجرم ہے تی کے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایسے جرائم جو مال پرواقع ہوں جیسے جان بوجھ کرآ گ لگانا، چوری ،تخریب، دوسرے کی ملکیت کی بےحرمتی، کاشتکاری کے لئے تیار زمین میں دخل دینا۔ دوسری شرط تین معانی پر مشتمل ہے:

(۱) جارحیت کے خلاف مدافعت کے لئے مادی قوت کی حاجت۔

(۲) دشمن کےخلاف دفاع کے لئے صرف یہی قوت ذریعہ ہو۔

(۳) يه كه جارحيت كابالفعل وتوع مو\_

ندکورہ تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ شری دفاع (قانونی دفاع) جائز تن ہے واجب نہیں، قانون کا یہ موقف حنابلہ کی رائے کے موافق ہے، قانون میں دفاع کی شرائط وہی ہیں جوشریعت میں مقرر ہیں، البتہ اس شرط میں کہ جارحیت جرم ہوسوا مام ابوصنیفہ نے اس میں تحق کی ہے کہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ جارحیت ایسا جرم ہوجس برسزا دی جاتی ہواور یہ کہ حملہ آور پر تعزیراتی مسؤلیت عائد ہوتی ہو، ورند دفاع مرورت کی اساس پرقائم ہوگا نعنی مظلوم پر تعزیراتی مسؤلیت عائد ہوگی لیکن مدنی (سول) سؤلیت عائد ہوگی، امام ابو یوسف اور جمہور فقہاء نے اس شرط کی مخالفت کی ہے چنانچے انہوں نے صرف اس پراکتفا کیا ہے کہ فعل غیر مشروع ہواس کی حاجت نہیں کہ حملہ آور پر تعزیراتی مسؤلیت ہم میں عائد ہوتی ہو۔

ربی بات جانور کے حملہ کردینے کی جس کا قانونی دفاعی ضرورت کی اساس پر مرتب ہوتا ہے سوید کلی طور پر حنفی نذہب کے موافق ہے۔ جمہور کااس میں انتلاف ہے جمہور نے اسے من جملہ شرعی دفاع سے قرار دیا ہے۔

رہی پہ بانہ کہ دفاع کرنے والے کو بھاگ جانا چاہئے چنانچہ قانون کے ساتھ موافق رائے کے مطابق مدافع پر بھا گنالازی نہیں ، چومک اس میں ضعف و کمز ری اور کا بلی کا پہلونمایاں ہوتا ہے۔

قانون میں عِی دفاع شریعت کے اس اصول کے موافق ہے کہ یفعل مباح ہواور مدافع کے لئے تعزیراتی یامد نی مسؤلیت کا باعث نہو البتہ انسی صورت میں کہ دفاع حق دفاع سے تجاوز کر رہا ہو۔

(۱۰) استحسان ضرورت .....استحسان احکام شرعیہ کے مصادر تبعیہ میں سے ہام کرخی نے استحسان کی تعریف یوں کی ہے: کسی مسئلہ میں اس جیسی دوسری صورتوں (نظائر) کے خلاف کسی قوی تروجہ کی بنیاد پر تھم لگانے کو استحان کہتے ہیں'۔ استحسان کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں ان سب کا خلاصہ یہ کہ استحسان دوچیزوں پر ظاہر ہوتا ہے۔

(۱) دلیل کی بناپر قیاس خفی کو قیاس جلی پرتر جیح دینا، یبی استحسان قیاس ہے۔

(۲) کسی مسئلہ جزئیکواصل کلی ہے مستثنا کرنایا قاعدہ عامہ ہے مستثنا کرنا کسی خاص دلیل کی بناپر جواس استثناء کا نقاضا کرتی ہو، میصورت استحسان ضرورت کوشامل ہے اور یبی موضوع بحث ہے۔

اگر چیملاء کااستسان کی تعریف میں اختلاف ہے کین حقیقت میں بیا ختلاف لفظی ہے، جیسا کمحققین کی ایک جماعت نے کہا ہے جن میں ابن حاجب، آمدی، ابن بکی، اسنوی، اور علام شوکانی رحمہم الله سان سب کا موقف کچھ یول ہے: حق بیہ ہے کہ استسان مختلف فیہ تحقق نہیں ہوتا، فی الواقع اختلاف عرف اور مصلحت کے اعتبار میں ہے جودلیل عام کی تخصیص کی صلاحیت رکھتا ہو۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يا زدېم ..... تعمل من على النقل يات الفقهية وشرعيه

ماہرین قانون جس کوقانونی رجمان سے تعبیر کرتے ہیں وہ استحسان کے مشابہ ہے۔

استخسان ضرورت سے مقصود .....ایی ضرورت در پیش ہوجو مجتہد کوترک قیاس پر اکسائے اور اس کے مقتعنا کو اختیار کرنے پر ابھارے بوجہ حاجت وصلحت کے مقتضاء کے ، دفع حرج اور رعایت عدالت کی وجہ سے۔ •

اس کی مثالیس درج ذیل ہیں:

(۱) تقلیدی مثال : ..... کنووں ، حوضوں جن میں نجاست مغلظ بڑجائے کا پاک کرنا ، چنانچے قیاس یا قاعدہ عامہ کا تقاضہ ہے کہ کنویں پاک ہی نہ ہوخواہ سارا پانی نکال جائے یا کچھے پانی نکال دینا کنویں یا حوض میں باقی پانی کو قیاسا پاک نہیں کردیتا ، اورا گرکل پانی نکال دینا کنویں یا حوض میں باقی پانی کو قیاسا پاک نہیں کردیتا ، اورا گرکل پانی نکال دیا جاتا ہے نیز ڈول بھی تو دیا جاتا ہے نیز ڈول بھی تو نجس پانی کے ساتھ نجس ہوجاتا ہے لہذا ڈول بار بار کنویں میں واپس آتا ہے پانی کونجس ہی کرتا ہے ، ہاں البتہ فقہاء نے بموجب قیاس ممل کو ترک کردیا ہے اور کنویں یا حوض میں موجود پانی نکال دینے پر طہارت کا تھکم لگایا۔ یہ تھم بوج ضرورت لگایا ہے۔

فقہائے احناف ؒ نے نجاست کی نوعیت کے تناسب سے ڈولوں کی تعداد تعین کی ہے تھ کہ نجاست کا اثر کم ہوجائے اگر چکلی طور پر اثر زائل نہ ہو۔ چنا نچہ مثال کے طور پر کہتے ہیں: اگر ایسا جانور کویں یا حوض میں گر جائے جو نجس العین ہو جیسے خزیر، کتا تو سارے پانی کا نکالنا ضروری ہے، اسی طرح اگر نجس العین جانور کے علاوہ کوئی جانور گرجائے جیسے بکری، آ دمی اور پھول جائے یا پھٹ جائے تو بھی سارا پانی نکالا جائے، چونکہ نجاست پانی میں حلول کر چکی ہے، اور اگر جانور پھولا یا پھٹا نہ ہوتو ظاہر الروایہ کے مطابق اس کی تین صور تیں ہو ہو ہی ہے، اور اگر جانور پھولا یا پھٹا نہ ہوتو ظاہر الروایہ کے مطابق اس کی تین صور تیں ہو ہو گئی ہے، اور اگر جانور پھولا یا پھٹا نہ ہوتو خاہر الروایہ کے مطابق اس کی تین صور تیں ہو گئی ہے۔ اور آدمی کی صورت میں کویں کا سارایانی نکالا جائے۔

(۲) جنگلات اور بیابانوں کے کنوؤں کی پاکی کاحکم فقہاء نے لگایا ہے گوان میں مینگنیاں اور گوبر پڑ جاتا ہو بیتکم ضرورت کی بناء پر ہے چونکہان سے گریز حرج وظیم مشقت کے باعث ہے، جبکہ محلاتی کنوؤں کے متعلق فقہاءاں طرح کی چثم پوشی نہیں برتے۔

(٣) اوگوں میں قرضہ کے لین دین کی اجازت دی گئی ہے بالخصوص تنتی کر کے دوٹیوں کے قرض کو جائز قرار دیا ہے، یہ قرض رہائیہ سے مستثناء ہے بوجہ اضطرار کے، نیز مختاجین پر وسعت بھی کرنامقصود ہے اور شرعاً لوگوں کے درمیان تعاون بھی مقصود ہوتا ہے۔ چونکہ نقو داور روٹیوں میں کے قرضہ میں عادۃ وزن کی زیادتی کے ساتھ حرمت رہا میں داخل ہے، الا یہ کہ زائد مقدار کی بطور قرض اجازت دی گئی ہے، مختلف زمانوں کے علاء کا اس پر بلاا نکار اجماع منعقد ہے چنانچے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پڑوی ایک دوسرے سے روٹیوں اور آئے کا قرضہ لیتے رہتے ہیں اور جب واپس کرتے ہیں یا تو مقدار زائد ہوتی ہے یا کم؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مرافق میں سے ہے۔ اور ربافضل نہیں۔ •

(۷) جس محض کے پاس کی چیز امانت رکھی گئی ہواگر چیز ہلاک ہوجائے تو اس پر چیز کا صان نہیں آتا ہاں البتہ امین تعدی کرے یا حفاظت میں کوتا ہی برتے تو ضامن ہوگا۔ کیکن مالکیہ اور صاحبین نے فدکورہ تھم سے اجیر مشترک کومشٹنا قر اردیا ہے، چنانچہاس کے ہاتھوں جو چیز تلف ہوجائے اگر چہ تعدی سرز دنہ ہوئی ہواور کوتا ہی نہ برتی ہواس کا صان اجیر پرآئے گا، ہاں البتہ کوئی حادثہ پیش آنے کی وجہ سے چیز ضا کع ہوجائے مثلاً: آگ لگ جائے یاسلاب آجائے تو اجیر مشترک پرضائ نہیں آئے گا، وجہ استحسان میہ ہے کہ بوجہ ضرورت مستاجرین کے مصالح

Отправления правления правления

(۵) چیرنے بھاڑنے والے پرندوں کا جھوٹا پانی جیسے شکرے، چیل، گدھاورکوےکا جھوٹا پانی کیااسے طاہر کہا جائے گایانجس؟ چونکہ یہ چیرنے بھاڑنے والے پرندے تجاست کھاتے ہیں اور عادۃٔ ان کو چونچیں نجاست سے خالیٰ ہیں ہوتیں۔

قیاس یا قواعد عامہ کا تقاضا ہے کہ درندوں جیسے چیتا، شیر، بھیڑیا اور تیندواوغیرہ کے جھوٹے پانی کی طرح ابن پرندوں کے جھوٹے پانی پر بھی نجس ہونے کا تھم لگایا جائے ، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان پرندوں کا گوشت نجس ہے جبکہ لعاب گوشت سے بیدا ہوتی ہے اور پانی پیتے وقت لا محالہ لعاب پانی میں ل جاتی ہے اس لیے بھی پانی کے خس ہونے کا تھم لگا تا جائے گئن استحسان کا نقاضا ہے کہ چیر نے بھاڑ نے والے پرندوں کے جھوٹے پانی ہے والے لوگوں کے اعتبار سے ضرورت کی وجہ سے کے جھوٹے پانی کے پاک ہونے کا تھم لگا یا جائے ، بالخصوص سے اور اور دیباتوں میں رہنے والے لوگوں کے اعتبار سے ضرورت کی وجہ سے طہارت کا تھم لا زمی ہے چونکہ ان پرندوں سے احتر از در شوار ہے کیونکہ ہروقت فضا میں منڈ لاتے رہتے ہیں اور اچا تک پانی پراتر آتے ہیں۔ یہی اہم نکتہ چیرنے بھاڑ نے والے پرندوں میں فرق کرتا ہے کہ درندوں کا جھوٹا نجس ہے جبکہ درندہ نما پرندوں کا جھوٹا پاک ہے، چونکہ پرندے جونکہ بونی ہے ابنی ہوتی ہے ہیں اور چونج ہٹری ہے جوظا ہر ہوتی ہے کیونکہ چونج خشک ہوتی ہے اس پر طوبت نہیں ہوتی لہٰذا پانی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پانی نیعے ہیں اور چونج ہٹری سے جوطا ہر ہوتی ہے کیونکہ چونج خشک ہوتی ہے اس پر طوبت نہیں ہوتی لہٰذا پانی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پانی نہیں ہوتا، گویا ورندہ نما پرندوں کا جھوٹا انسان کے جھوٹے پانی سے نفع اٹھا نا مکروہ نے جونکہ یہ پرندے ہر داراور نجاست سے گونکہ یہ پرندے ہر داراور نجاست سے گریز نہیں کرتے۔

(۲) عقد بیج میں معمولی جہالت قابل برداشت ہوتی ہے جیسے کسی شخص نے گندم کا متعین ڈھیر فروخت کیا یا کیٹرول کی گھڑی فروخت کی وجہ اور قیمت وصول کرلی۔ جبکہ کپٹرول کی تعداد غیر معلوم ہوتی ہے اور گندم کے ڈھیر کی مقداد بھی مجہول ہوتی ہے، لہذا عقد غررزائل ہونے کی وجہ سے جائز ہے چونکہ بچے وغیرہ میں مماثلث پائی گئی ہے۔ نیز معمول جہالت جھگڑ ہے کا سبب نہیں بنتی ،اس کی دوسری مثال ایس بچے بھی ہے جس میں تعین کا رخیار کھا گیا ہو۔ جیسے کوئی شخص دو چیزول میں سے ایک چیز فروخت کرے اس کے ساتھ مشتری اپنے لئے بیافتیار رکھ لے کہ ایک چیز لے گا دوسری واپس کردے گا لہذا ہے بچا تھسانا جائز ہے، قیاس کے مطابق تو اس بچے کوفا سد ہونا چا ہے۔ قیاس کی وجہ بیہ بے کہ بچے مجبول ہوئی لاہذا صحت بچے کے مانع ہے جیسے کوئی شخص چار چونکہ خریدار نے دو چیزوں میں سے ایک چیز خریدی ہے اور وہ متعین نہیں گویا جبجے گھول ہوئی لاہذا صحت بچے کے مانع ہے جیسے کوئی شخص چار کیٹر وں میں سے ایک کیٹر افروخت کر کے اور ساتھ خیار کافر کربھی کردے، بچے فاسد ہوگی چونکہ بچے میں جہالت فاسد پائی جاتی ہے۔

● رواه احدماد واصحاب السنين الاربعة وصححه الحاكم عن سمرة بن جندب۞ التبلخيص الحيير ٢٥٢ ٣.بداية المجتهد ٩٢٢/٢، المغنى ٩٤٣/٥، المبسوط ١١٢/١، البدائع ١٢٧٣، الشرح الكبير ٢٢/٣، المغنى ٩٤٣/٥، المبسوط ١٢/١، البدائع ١٢/٣

(دوم) چونکہ لوگوں کواس بنیج کی حاجت پیش ہے اور لوگوں میں اس کا عام رواج ہے چنانچے ہر خص کے لئے ممکن نہیں کہ وہ بازار میں داخل محص بند بند سے کہ بند نہ معربات کے ایک معربات کے تقدیم

ہو جبکہ وہ بھی اپنی ضرورت کی اشیا ہزیدتا ہے بالحضوص معمرلوگ اورعورتیں۔ 🗨

(ے) .....مفسدین کی روک تھام اور جرائم پیشہ افراد کوسزا دینا بوجہ ضرورت امرمستحن ہے، اگرسزا دینے کا نظریہ نہ ہوتو لوگ ایک دوسر کے وہلاک کردیں،عالم کا نظام درہم برہم ہوجائے اورانسانی معاشرہ غیرانسانی معاشرے میں بدل جائے۔ ●

(۱۱)....مصلحت مرسله- (برائے ضرورت)

مصالح مرسلہ: ..... ایساوصاف ہوتے ہیں جوشار ع کے تصرفات اور مقاصد کے ملائم و مناسب بھی اہمین ان کے اعتبار کرنے یا لغوقر اردینے میں شرع میں ان پرکوئی دلیل نہ ہو، ان کا حکم اس امر پر مربوط ہوتا ہے کہ یا تو جلب منفعت مقصود ہوتی ہے یا دفع مفسدہ و مفترت اس تعریف کا معنی ہیں ہے کہ بسا اوقات اسلامی معاشرہ کوکوئی حادثہ یا واقعہ پیش آ جاتا ہے، علاء اس نے واقعہ کا حکم معلوم کرنے کے دریے ہو جاتے ہیں اور شریعت کے اساسی مصادر قرآن ، سنت اور اجماع میں اس حکم کی شخصی میں لگ جاتے ہیں اور اس حادثہ کی کوئی نظیر یا مثال جو منصوص علیہ ہوئیس پانے البتہ ان کے سامنے اتنی بات ضرور آ جاتی ہے کہ حکم شرع کا یہ مقاصد شریعت اور اس کی روح کے موافق ہے، اور مقاصد شریعت ہوتی ہے۔

علاء کااس بات براتفاق ہے کہ جب جدید حادثہ کا حکم انسانی زندگی کی کسی ضرورت مصلحت کو تحقق کرر ہا ہوتو یہ عکم ضروری اور لا بدی ہوجاتا ہے۔ چونکہ اس کا تعلق برائے راست دین یا جان یانسل یاعقل یا مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا اسے قبول کرنے میں کوئی شک نہیں۔ اسے حجے اسلامی حکم اعتبار کیا جائے گا۔ حقیقت میں پیضرورت کے قبیل میں سے ہے چونکہ قاعدہ ہے ''الفٹرورات تبیع انحظو رات' بہی چیز کل بحث ہے ۔ المال کہ مصلحت مرسلہ میں ہے بیس۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ 3

(۱).....اگر کفار اشرارمسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کرمسلمانوں پرحملہ کردیں تو اس صورت میں مسلم اور غیرمسلم کافل جائز ہے، چونکہ سلمانوں کی جماعت کی حفاظت ضروری ہےاور دیمین کے تسلط ہے مسلمانوں کے علاقوں کوچھوڑ اناضروری ہے۔

(۲).....اگرملی دفاع کے پیش نظر لوگوں پرنیکس عائد کرنے کی ضرورت در پیش ندہوجبہ خزانے میں اتن گنجائش ندہوجس سے ضرورت رہیش ندہوجبہ خزانے میں اتن گنجائش ندہوجس سے ضرورت ہری ہو سکے تو حاکم وقت کے لئے جائز ہے کہ مالدارلوگوں پر مناسب نیکس لاگوکر دے جس سے ضرورت پوری ہوجائے۔ چونکہ جب دوشریادو ' مرر پیش آ جائیں تو شریعت نے بڑے ضرراور عظیم شرکود فع کر نیکا تھم دیا ہے چنا نچیشری قاعدہ ہے'' جلکے در ہے کا شراختیار کیا جائے'' خراہ خطرہ ٹالنے کے لئے ہر فر دجو حصہ لے گاوہ قلیل ہوگالیکن اس معاونت سے مرکز ۔ مفہوط ہوتا ہے اور شرومضرت کا دفیعہ ہوتا ہے۔

(س) ..... جب زمین میں حرام عام ہوجائے یا زمین کے کسی حصے میں حرام مال کا دور دورہ ہوجائے اور اس سے جاں چھٹر انامشکل ہویا ۱ ال مال کے ساتھ مخلوط ہوجائے اور تمیز کر تامععد رود شواز ہواور کمائی حلال وطیب طریقے مسدود ہوجا کیں تو اس مخلوط مال سے نفع اٹھانا جائز ہے، نفع اٹھانے کی اجازت بقدرضرورت نہیں بلکہ بقدر حاجت ہے یعنی اس مال کوڈراک خریدنے میں ،لباس خرمیرنے میں اور مکان بنانے

...... البدانع: 4/102. علام الموقعين ٢٠١/٢ (س) الموافقات للشاطبي ٩٣/١. المستصفى ١/١٠، الاشباه نظائر لابن نجيم ١/١١.

(۲) .....افغنل کے موجود ہوتے ہوئے مفضول (ادنی درجے کے آدمی ) کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہے بینی ایک شخف میں ولایت عامہ (۲۲) ......فغنل کے موجود ہوتے ہوئے مفضول (ادنی در بے شخص میں ولایت عامہ کی تمام شرائط نہ پائی جائی ہوں تو فتنہ واضطراب عامہ (تحکمران) کی جملہ شرائط پائی جاتی ہوں جب الانہ ہواور خارجی سے بیخے کے لئے بوجہ ضرورت کے اس دوسر شخص (مفضول) کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہے تا کہ داخلی اس نہ وبالانہ ہواور خارجی وشمن کو فساد پھیلانے کا موقع نہ ملے ، بیاس صورت میں ہے جب حالات اس کے متقاضی ہوں یہ بیشرائط کسی شخص میں نہ پائی جاتی ہوں۔

(۵) .....جن کاریگروں کے ہاتھوں لوگوں کی اشیاء ضائع ہوجا ئیں صحابہ کرام انہیں ضامی مجمہراتے تھے۔ چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کاریگر لوگوں کی اشیاء کی سیح طرح حفاظت نہیں کرتے اور عموماان سے کوتا ہی۔ لیندالوگوں کی اشیاء کی سیح طرح حفاظت نہیں کرتے اور عموماان سے کوتا ہی۔ لیندالوگوں کی اشیاء کی سیح خطر کے حفاظت کے پیش نظر کاریگروں پر صفان ہوگا کو یاضرورت کی بنا پر انہیں ضامن بنایا گیا ہے، اسی بارے میں حضرت علی رضی اللہ عند فر بایا کرتے تھے: لوگوں کی اصلاح اسی سے ہوتی ہے ''دلین ضان کا تھم عائد کرنے سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔

(۲) .....امام ما لک ّ کے تلافدہ نے صراحت کی ہے کہ جن لوگوں پر جرائم ادر جنایات کی تہمت ہو آئیس قید کرنا اور مارتا جائز ہے، اس کا تعلق بھی کائیگروں کے صفان سے ہے چونکہ اگر مارکٹائی اور قید میں ڈ النے کا خوف نہ ہوتو چوروں ، لئیروں اور غاصبوں سے لوگوں کے اموال کی خلاصی دشوار ہوجائے ، چنانچہ بسااو قات گواہی کا لمناد شوار ہوجاتا ہے، لبذا جرائم پیشہ افراد کوسزا دینے میں میصلحت ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا اقراد کریں گے۔

(2).....حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط والے سال حدسرقہ (چوری کی حد) ساقط کر دی تھی چونکہ ابتلاء میں عموم آ گیا تھا اور لوگوں کو خوارک کی حاجت تھی ، نیز بھوک دمحرومی کی وجہ ہے چور چوری کے لئے مجبور ہوئے ہیں۔

حفرت عمر صنی اللہ عند عمال میں ہے جس پر تہمت ہوتی اس کی باز پرس کرتے تھے۔

(۸) ..... مالکیہ نے مسئلہ سفتیحہ کو جائز قرار دیا ہے ، سفتی ہیہے کہ ایک شخص کو ایک شہر میں مال حوالہ کیا جائے اور جس شہر میں مال مطلوب ہے وہاں لینے والے یااس کے نمائندے سے مال وصول کرلیا جائے۔ چونکہ مال دینے والے کولوٹ لئے جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہ حفاظت کی غرض سے ایسا کرتا ہے۔ عصر حاضر میں ڈرانٹ یا ہنڈی وغیرہ سفتی کے حکم میں ہے۔

(۱۲) عرف .....عرف: الیمی چیز جولوگوں کے ہال معتاد ہواور اسی پرلوگوں کارواج چل پڑا ہواور وہ چیزیافعل لوگوں کے درمیان شائع ہو۔ یااییالفظ جسکا اطلاق کسی خاص معنی پر کرتے ہوں اور پیلفظ سنتے ہوئے کوئی دوسرامعنی متبادر نہ ہوتا ہو۔ بیتعریف عرف عملی اور عرف قولی کوشامل ہے اور ان دونوں میں سے عرف یا تو خاص ہوگا یا عام۔

عرف عملی .....ایسی چیز جولوگوں کے عمومی افعال اور مدنی معاملات میں معتاد ہومشلاً :لوگوں نے مخصوص گوشت یا غلہ کھانے کی عادت بنالی ہے یا مخصوص قتم کے کیٹر ہے اور اوز اراستعال کرنے کی عادت بنالی ہے۔لوگوں کے ہاں مہرکی معروف دو تسمیس کر لی جاتی ہیں مہر معجمل اور مہر مؤجل لوگوں کے ہاں بیج تعاطی معروف ہے، بغیرا بیجاب وقبول کے تیج ہوجاتی ہے۔

عرف عام .....ایدا عرف جسکا رواج کسی وقت مختلف شہروں کے اہالی میں چل پڑے، مثلاً:عقد استصناع لوگوں کے درمیان متعارف ہے۔لفظ'' حرام'' کوطلاق کے معنی میں استعال کیا جاتا ہے،ای طرح حمام میں اجرت کی تعیین کے بغیر داخل ہو جانا،حمام استعال کرنے کی مدت کی تعیین نہ کرنا، یانی کی مقدام تعیین نہ کرنا سب عرف عام میں داخل ہیں۔

## عرف خاص ....ايماعرف جوكس مخصوص علاقه يامخصوص گروه مين چل پرت جيسے مثلاً:

اہل عراق کے ہاں' داب' کااطلاق گھوڑے پر ہوتا ہے،اور تاجروں کے کھاتدر جسر دیون وقر ضہ جات کے اثبات میں ججت ہوتے ہیں۔

عرف سیح .....اییا عرف جولوگوں میں متعارف ہوا درجس کی روسے حلال کوترام اور حرام کوحلال قرار نہ دیا جاتا ہو جیسے عقد استصناع (سائی پر چیز تیار کروانا) میں بیعانہ کا عرف ہے، عورت کا اس وقت تک خاوند کے گھر میں منتقل نہ ہونا جب تک اپنے مہر میں سے پچھے قبضہ نہ کرلے، یہ کہ مہر کی دوشمیں ہیں مہر مجل اور مہر مؤجل اور مثلیٰ میں جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ محض ہدیہ ہوتی ہیں،ان کا تعلق مہر سے نہیں ہوتا۔

عرف فاسد....ایساعرف جولوگوں کے متعارف ہولیکن اس کی رو سے حلال کوحرام یا حرام کوحلال قرار دیا جاتا ہوجیسے سودخوری کا عرف ہیئنلوں کے ساتھ فائد سے کالین دین ، جو سے کاعرف ،عوامی جلسوں اور محفلوں میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے اختلاط کاعرف مجفلوں میں شراب ،حرام ششر و بات اور رقص وسرود کاعرف ، عام جلسوں میں نماز چھوڑ دینے کاعرف۔

فقہاء نے شریعت میں عرف کے معتبر اور جائز ہونے کی مختلف شرا لطار کھی ہیں۔ اہم شرط یہ ہے کہ عرف نص شرع ہے معارض نہ ہو، یہ کہ عرف فقہاء نے شریعت میں عرف عالب وقائع میں اس پر عمل جائی ہوتا ہو۔ اس نکتہ کے پیش نظر عرف اور اجماع میں فرق ہوتا ہے۔ چنا نچہا جماع کا دارو مدار امت اسلامیہ کے مجتبدین کے اتفاق پر ہے جبکہ عرف پر اتفاق شرط نہیں بلکہ اکثریت کا اس پر چلنا کا فی ہوتا ہے اور اکثریت میں عوام وخواص شامل ہیں۔

قانونی اعتبار سے مختلف اقوام کے نزدیک عرف کوزبردست اہمیت حاصل ہے۔ اس لئے خودساختہ قانون میں عرف کوقانون سازی کے مصادر میں سے شار کیا جاتا ہے، بکہ قانون کی اکثر نصوص اور ایسے احکام جونظام عامہ سے متعلق ہیں عرف کی ترجمانی کرتے ہیں۔

جبکہ اسلام میں عرف مستقل شرعی دلیل نہیں، چونکہ عرف کا دار و مدار ضرورت، حاجت اور مصلحت پر ہے یا دفع مصرت ومشقت اور سہولت وآسانی پیدا کرنا عرف سے مقصود ہوتا ہے۔

امام شاطبی کہتے ہیں: جاری عادات کا شرعااعتبار کرنا ضروری ہے خواہ وہ عادات اصل میں شرعی ہوں یا غیر شرعی ،خواہ دلیل کے اعتبار سے شرعاامر کومقرر کرتی ہوں یا نہی کو یااذن کوخواہ ان چیزوں کومقرر نہ کرتی ہوں ، رہی بات ان عادات کی جودلیل کے اعتبار سے مقرر ہوں سوان کا امر ظاہر ہے، اور جوان کے علاوہ ہیں سو تکلیف صحیح انہی سے ہو پاتی ہے، چونکہ جب شارع نے مصالح کا اعتبار کیا ہے ابندا ضروری ہے کہ عادات واعراف کا بھی اعتبار کیا جائے ، چونکہ قانون سازی کا اصل میں سبب مصالح ہوتے ہیں، قانون دائی ہوتا ہے ای طرح مصالح بھی ، قانون میں عادات کا اعتبار نہ کیا جائے تو تکلیف مالا بطاق لازم مصالح بھی ، قانون میں عادات کے اعتبار کا یہی معنی ہے ، ایک اور وجہ بھی ہے کہ اگر عادات کا اعتبار نہ کیا جائے تو تکلیف مالا بطاق لازم تھے گی اور بیجائز نہیں ۔

بنابراین بسااوقات خاص نص برک کردی جاتی سیاور نشرورت کے وقت مرف اختیار کیاجاتا ہے، بعض اوقات عرف یا تعالی ناس سے نص کی خصیص کی جاتی ہے۔ بسااوقات نعس کے اطلاق کو عرف سے مقید کیاجاتا ہے، بساوقات اجتبادی قیاس عرف کی وجہ سے ترک کرویا جاتا ہے، بلکہ محض وقتی مسلحت کے لئے عرف اختیار کیاجاتا ہے۔ پوئد مرف فرت اور حاجت کی دلیل ہے اور بیرقیاس سے قوی ترہے۔

یہاں اہمیت کی حامل چیز جوہمث فیہ ہے دویہ کہ فررت بسااہ قات تھ ہیں عرف کا باعث ہوتی ہے چنانچے بہت سارے اعراف (عرف کی جمع) کی بنیاد پراس امر پر ہوتی ہے کہ مشقت کو دور کر کے تھم شرق میں آسانی اور سہولت پیدا کی جائے ،اس صورت میں عرف اباحث فعل اور تغییر تھم کے اسباب میں سے ہوکا چونکہ اگر ہ ف کا متبار نہ کیا جائے ، قوائے دور تا میں ہے ہوگا ہیں کہتے ہیں : بہت سار نے قتی مسائل کا دارو مدار فقہید اپنے زیائے کے عرف پر رفتائے ، چونکہ و افقائہ میں ہوتا تو وہ بات جو پہلے اس نے کہی ہوتی ہو وہ در وہ بدل کر کہتا ،اس لئے ما وہ بہتہ کی شرائط کے متعاش کہا ہے کہ جمجند کے لئے ضرور ک ہے کہ وہ اپنے زیائے کے لوگوں کی عادات (اعراف ) سے واقف ہو چون پہلے ہوں ہوگا ہے مسائل ہیں جو زمانے کے عرف کے بدلنے کے ساتھ بدل جاتے ہیں ۔ یا ضرورت کے چیش آنے پر بدل جاتے ہیں یاداش اس کی بیاد سرائی ہوئے کہ فرائے کے عرف کے بدلنے کے ساتھ بدل جاتے ہیں ۔ یا آئے گی ہشرورت کے چیش آنے پر بدل جاتے ہیں اور اگر پہلے والا تھم جوں کا توں باتی رہے تو مشقت لازم آئے گی جن کی بیاد سرائی جو تک ان ان کے کا مقالے کے دورانے کے اعراف کا عتبار کیا ہے ۔ خواند کی مشائع کے بہت سارے مسائل میں مجتبد کی صراحت کے خلاف تھم کی گیا ہے جو تک دانسوں نے اپنے زمانے کے اعراف کا عتبار کیا ہے ۔

ضرورت وحاجت كيش نظر عرف كي چند مثاليل حسب ذيل بيل:

(۱) مالکیہ اور احناف کے نزدیک ایسے بچلوں کی تع جائز ہے جن میں بتدریج ظہور ہوتا ہو یعنی ایسے پھل جن میں ہے بعض کا پہلے ظہور مواول بعض کا بعد میں جیسے تربوز ، بینگن ، انگور ، انجے ، کینے اور گلزی وغیرہ ۔ چونکہ عرف میں ان بھلوں کی بیچ کا تعامل ہے، لبذا ضرورت کے پیش نظر جائز ہے۔ حالانکہ بچیر بیٹی معدوم ہوتی ہے ۔ او معده م کی بیچ ہالی ہوتی ہے چونکہ ابن عباس میں اند خبرا کی روایت ہے کدرسول کر پیم صلی الله علیہ وکلم نے پھل فروخت کرنے ہے منٹ کیا ہے بہاں تک کی تعامل ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتو رکی پشت پر اون فروخت نہ کی جائے ، جانور کے کھنوں میں دود ھ فروخت نہ کیا جائے ، جانور کے کھنوں میں دود ھ فروخت نہ کیا جائے۔

(٢) شريعت في ببت سار معاملات مبال قرارات على جيس عقد التعابل (آرزر بريال تاركروانا)، اجاره (ليز) بهم، تع

راللاً أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُورُ بالله البتتباري بابن رضامندي تجارت بو

حضورنبی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے'' خرید وفروخت کامعاملہ تو ہاہمی رضامندی ہے ہوتا ہے۔ 🛈

تاہم بیج تعاطی کی رو سےنص میں تخصیص کی گئی ہے، ای طرح حمام میں داخل ہونا، ہونلوں میں تلمبرنا، کیفے نینٹرز میں بیٹھنا وغیرہ معاملات جہالت پرمشمل بیں لیکن بوجہ ضرورت وحاجت کے جائز قرار دیئے گئے بیں۔

حنابلہ اور مالکیہ نے خادم (مزدور) کوطعام ولباس کے بدلے میں اجرت پرکھنا جائز قرار دیا ہے، حالانکہ اجرت میں جہالت ہے (ای لئے احناف اور شافعیہ نے اختلاف کیا ہے) لیکن لوگوں میں یہ معاملہ متعارف ہے اور لوگوں کواس کی حاجت بھی ہے جیسے خادم، چرواہا، مزارع اور دائیہ کوطعام ولباس کی اجرت پر رکھنا، حفزت ابو بکر صدیت، حضرت عمر فاروق، اور حضرت ابوموی رضی الله عنهم کی بابت مروی ہے کہ بید حضرات صحابہ کرام خدام (ملازم) رکھتے تھے اور انہیں اجرت میں کھانا اور لباس دیتے تھے۔ چنانچہ دائیہ جے رکھنا ندا ہب کے درمیان منتق علیہ ہے کے جواز کی دلیل بیآ یہ ہے:

وَ عَلَى الْمَوْلُوْ دِ لَهُ مِذْ قُهُنَّ وَ كِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ ﴿ لاَ تُتَكَنَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لاَ تُتَمَّانَ وَالِهِ هَا وَلاَ مَوْلُودُ لَكُ مِوْلُودُ لَكُ مِولَكُودٌ لَكُ فِي الْمَوْلُودُ لَكُ مَ الْمَوْلُودُ لَكُ مَا الله عَنْ تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُمٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا وَ تَراضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُمٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا وَ الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَفِ اللهُ عَنْ تَكُونُ اللهُ وَلِهُ وَفِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَلِهُ وَفِ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلَاهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِا عَلَا اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّ

آیت میں اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے والی عورتوں کے لئے نفقہ اور کیڑے واجب کیے ہیں اور اس اجرت کی تعیین نہیں کی گئی، اس صورت میں جہالت جھڑے کا باعث نہیں بنتی۔ چونکہ رضاعت کے معاملہ میں چشم پوٹی برتنے کی عادت ہے اور اولاد کی خاطر دودھ پلانے والی عورتوں پر وسعت کی جاتی ہے۔

حنابلہاور مالکیہ نے سابقہ عام ضابطے پراس حدیث سے استدال کیا ہے،'' حضرت موی علیہ السلام نے اپنے آپ کوآٹھ یا دس سال تک کے لئے پاکدامنی (نکاح) اور کھانے پراجرت میں دے دیا تھا۔ ● حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں بنت عزواف کا ملازم تھا اور میری اجرت کھانا ہوتا تھا اور اس کے بیچھے چین ہوتا تھا، جب کسی جگہ وہ لوگ پڑاؤ کرتے میں ان کے لئے ککڑیاں اکھٹی کرتا تھا اور

<sup>● .....</sup> هذا جزء من حديث طويل رواه البيهقي وابن ماحه وصححه ابن حبان. ۞رواه احمد وابن ماجه

الفقه الاسلامي وادانته وجلد بإزدهم والفقه الاسلامي وادانته والمنطريات الفقه الاسلامي وادانته والمنطريات الفقهية وشرعيه

جب اونوں پر سوار ہوتے حدی لگا تا تھا۔ • نیز طعام ولہاس کی مقدار متعارف ہے لہذاتعین اجرت کی جگہ عرف نے لے لی۔ رہی میہ بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے '' قفیز طحان' (یعنی پچکی پینے والا پسے ہوئے آئے میں سے اجرت رکھ لے ) کی ہو حمنا بلہ اور مالکیہ کے نزدیک میں سے اسے اجرت دینا جا کر قرار دیا ہے، جیسے فصل کا نئے والے اٹھانے والے اور گانے والے اور گانے والے اور گانے والے اور گانے میں سے بطور اجرت وے دینا۔

تع وفا (قریب ہی اس) معنی قفسیل گزر چی ہے) میں سود ہے بچنے کا حیاہ کیا جاتا ہے، یہ بیج ایک ایسی شرط پر شمتل ہے جو مشتری کے نافع ہوتی ہے لیکن عقداس کا تقاضانہیں کرتا اور دہ ہمن واپس کرنے پر بیچ کا فنی کردینا ہے، لیکن احناف نے نیج دفا بوجضر ورت جائز قرار دی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات تجارتی ، اقتصادی اور اجتاعی میدانوں میں لوگوں کے درمیان متعارف ہیں، لوگوں کی حجہ حاجات اور ضرورات ان معاملات کا نقاضا کرتی ہیں۔ یہ معاملات جائز نہیں بشرطیکہ کسی نص سے تصادم نہ ہوں یا کسی خاص نص کی وجہ سے معاوض نہ تو ہو اشکہ مشین ، فرت کو خیر و ممنوع نہ ہوں یا نفس اس خاص نص کی وجہ سے معاوض نہ تو ہو اشکہ مشین ، فرت کو خیر و گارٹی اور شعین مدت تک خراب ہوئے کی صورت میں ریبرنگ کی عنا نت کے ساتھ خرید نا جائز ہے چونکہ اس طرح کے معاملات لوگوں کے مال متعارف ہیں اور لوگوں کو ان کی ضرورت ہیں دیبرنگ کی عنا نت کے ساتھ خرید نا جائز ہے جونکہ اس طرح کے معاملات لوگوں کے مال متعارف ہیں اور لوگوں کو ان کی ضرورت ہیں دیبرنگ کی عنا نت کے ساتھ خرید نا جائز ہے جونکہ اس طرح کے معاملات لوگوں کے علیو سلم نے نی اور لوگوں کو ان کی ضرورت ہیں جیس نے ہوئے خوص ہے لیکن نص اس سے معارض ہے نص یہ کہ حضور نبی کر بھم ملی للد

لیکن حقیقت میں بیعرف حدیث میں شخصیص کا باعث نہیں بلکہ تیاں ہے متصادم ہے جیسا کدابن عابدین میں نے لکھا ہے۔ چوتکہ حدیث وقوع نزاع کی وجہ ہے معلل ہے اور مقد کو تنصود ہے نکال رہی ہے ، اور وہ منازعت کا نہ ہونا ہے جبکہ عرف نزاع کے مانع ہے گویاعرف حدیث کے موافق ہے۔صرف قیاس مانٹ رہتا ہے بیٹی قاعدہ عامد۔ جبکہ عرف اس پرقاضی ہے۔

یہاں اس موقع پر پچھاور شرائط بھی ہیں ہیٹہ اِئد انس میں احناف کے فردیک پیشرا لطاعقد بیچ اور مالی معاوضات کوفاسد کردیتی ہیں۔
البتہ پیشرا لظافہ واں کے درمیان متعارف ہیں اور ان کی حاجت پیش آئی ہے، انہیں فساد کے استجاب عامہ میں سے شار نہیں کیا جاتا، جیسے مثلاً بکی شخص نے اس شرط پر بندم فریدی کے وہ بالع کے گھر میں ایک ماہ تک رہند دے گایا جیسے کی شخص نے گھر فروخت کیاسا تھ شرط لگادی کہ مشاف کے اس شرط لگادی کہا ہوئے میں آئر چہان میں کا شکاری کرے گا،
یہ ساری شرا لظامیح ہیں آئر چہان میں آئی متعاقد کا زیادہ نفع ہے اور عقد کے دونوں اطراف کی بکسانیت کے خلاف ہے۔ اس کی تائید صدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم سی اللہ علیہ وہ کم نے حضرت جاہر صی القد عنہ سے اون خرید اور جاہر رضی القد عنہ نے استثنائی شرط لگادی کہ گھر تک ادن میں اربہ وکر جا کمیں گے۔ پ

(۳) ساماء کا اتفاق ہے کہ بغت عمر ہوب ، فقہ ، خط ، حساب ، حدیث وغیر ہ کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے ، اس طرح مساجد ، مل ، سرحدین ، چوکیال اور مور ہے تھی کرٹ پر اجرت لین جائز ہے۔ چونکہ بیا جرت لوگوں کے درمیان متعارف ہے لوگوں کو اس کی حاجت بھی پیش آتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے ، درنہ مسالے ، میں مطلع ہوئر رہ جائے

امام ما لک اورامام شافع کہتے ہیں بتعلیم قرآن پراج ہے بینا اور دینا جائز ہے، چونکہ ریھی متعین عمل اور متعین عوض کے ساتھ اجارہ ہے، نیزرسول کریم صلی نلٹ علیہ دسلم نے ایک شخص کی شادی کروائی اور تورت کا مہرعورت گوعلیم قرآن دینا قر نددیا۔ 🍅

البذاقرة ن وعوض قراره يناجا أزيه

<sup>●</sup> المغنى ٥٠ مهر، ووه الد مدى والطبراني عن عمر وبل سعين عن البه عن حدد، ممو عليه ، متفق عليه

حصرت ابوسعید خدری سے انہیں کئیس میں میں انہا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں میں شرط کا دی تھی چانچے وہ تخص صحت یاب ہوگیا اور ابوسعید خدری کے سائن میں میں میں میں بالباس سے بعلی بدیواں رئیستی اللہ میا وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئ سارا واقع شاید آ ہے میں اللہ بیار سے فراس اللہ ہوں نمر ہوں گئی اجرت سے السان بائی میں میں توجق وم پر اجرت کی ہے، کھا کہ اور اس میں سے مجھے بھی اللہ بیار ہوں میں انہوں نمر کا شرک ہوں کہ اللہ بیار ہوں کے انہوں کی میں انہوں کی سے انہوں کی میں انہوں کی سے انہوں کی سے انہوں کی میں انہوں کی سے انہوں کی انہوں کی سے انہوں کی انہوں کی سے انہوں کی کی سے انہوں کی انہوں کی سے انہوں کی سے

پھر متاخرین فقتی میں حسنبہ ورجس حن بلدے تعلیم تقریب آئے ہے تھا۔ اوان منداز بھی ونیں وطاعات پر اجرت لیمنا جائز قرار دیا ہے، ان فقتها مانے عامات و فیم واجب افعال پر تقیال یا ہے۔ ہتا ہی کریٹ علی بنا مالی سے آئیں سی فی کو دوسرے کی طرف مج کرنے کی اجازت دی ﷺ نیک زماند تھی جب ویٹی کام کرنے والے ہے۔ اوال فیاری کا نظام معطل کردیا گیا ہے اگر طاحات پر اجرت نہ کھی جائے تقریب کا ورویں شعائز کا فیبی تا می زم تھے۔ کا ہے

(۵) املام احمد بن خنبل نے بچھ مربون (بیعاند اب وقر ارون نے پوند بید کو اور کے درمیان متعارف ہے اوراس کی حاجت بھی پیش آتی ہے اس کی تا نیزا فع بن عبدالحارث کی روایت ہے بھی وقی ہے وہ یہ کرنے فی بن عبدالحارث کے دخترت مربض اللہ عند کے تعلم پرصفوان بن امید ہے گھر خریدا جسے بیس کے طور پراستان ہی تھا ، چو بسور بھم اس کی قیت سطے بوگی اور اکر راضی نہ ہوئے قیات صفوان گود ہے دکا اور ساتھ شرط لگا دی کدا گر عمر رضی اللہ عنداس بھی پر راضی ہوئے تو تا تو تا بھی ہوئی اور اکر راضی نہ ہوئے تو چا وسود رہم صفوان کی ملکیت ہوں گئے '' رہی دوسری حدیث کہ 'نبی کر بیم سلی اللہ سید اسم ہے نتائج وان سے منع کیا ہے' کے سوامام احمد نے بیحد بیث ضعیف قرار دی ہے عصر حاضر میں تجارتی معاملات کا دارومدار ہی بیعانہ پر ہے ، چنانچ قطل اور انتظار کے خریرے دوسرے فیض کو بچانا ضروری ہے۔ ( تفصیل گزر چکی ہے )

(۱) سعلامی ایک بری جماعت کے نزدیک مہاندہ صار پٹریدوفر دفت بائر ہے۔ اسطرح کی خرید وفروخت کا رواج عام ہے، چنانچ ضرور تمندخریدارا پی حاجت کے مطابق ساہان خریزہ مناہدہ مرتش بائٹ کے مرتب ہے تھوار یتا ہے اور یہ معاملہ مہاند حساب کی بنیاد پر ایک ہی تاجر کے ساتھ کرتا ہے اس سے اپنی حواج کھیا جماعی اور مونو اوگر شن بائے تیں بھرائیں سدت کے جدان اشیام کی قیمت اواکرتا ہے، ملاز مین اس طرح کا معاملہ دوکا نداروں کے ساتھ بھٹ سے گرکتے میں اشیابے صف بچرا مجینہ لیتے رہتے تیں اور مہینے کے آخر میں

●.....اخرجه البخاري في كتاب الطب عن ابن عباس، رو د احمد واصحاب الكنب السّمة الاالنساني. ﴿ سبل السلام ١٨١/٢

◙ رسائل ابن عابدين ٢٠١٠. ۞ اخوجه إ صحاب السبل للسعة بطوق محنف۞ لشوح الكبير للدر ديو ٣٠١٠، بداية المجتهد ١٢٢١، مغنى المحتاج ٢٢٢/٢، المهدب ١٨٩٣، ۞ حديث منقطع رواه احمدو ابو داؤد ومالك فيه راوٍ لم يسم.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قرعداندازی پری جوآ جکل وگول میں کافی مدنت متعارف بنیات ما در بنین بدند بندائی کی بسالی کے لئے ہویا تومی سطی پر ہویا انسانی سطی کا کسی طرح و ترنبیس چونکہ یہ قررت ہے اس میں سے استراز یہ بندار چہوڈوں میں متعارف ہو۔ است مام اصطلاح میں '' سے الیا تعبیب'' جمی کہا جاتا ہے۔

(۷) شافعید، احناف، رید بن طی موید به مداره بنجوره ما دستان بیساته سان پزیرید و فروخت جائز ہے چونکہ بین کا لوگول میں متعارف ہےاہ راوگوں واس کی حاجت بھی جیس آئی ہے این جو رہنتی پر دیش شار میں مان موسر میں نئے تقسیط بھی وافل ہے، ملامہ شوکا فی فے مستقل آیک رسالہ اس میں تحریر بیاست اور اس وازم بید ساست

#### شفاء العليل في حكم زيادة الثمن لمعبرد الاجل

بعض مها و نے اس کی خوافت کی ہے۔ اس میں اپن العام این میں ان سے المصدر بابند، هارویداور زیرید میں سے امام محملی شامل میں سید کتھ تیں ، یومید زخوں سے اکٹر زنوں کے ساتھ کی زیز وال میں ادریاں اسے یوند اس میں سووت یو شید سود ہے ، نیز ان عاد و نے ایک حدیث سے بھی استدال کیا ہے کہ ان ان شخص نے کیک نٹے میں اور نئے اس ان ان سے مراجب و فی دیون ہے یہ سود ہے۔ ان ف

حدیث المسلم بیات کرفر المنت کرفر

(۱) مراه ما المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المراه المستقد المراه المراه المراه المستقد المراه المراه المستقد المراه المراع المراه ال

جَبِهِ بَهِ وَمِو مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ وَلَ اللهِ أَنْ يَا إِلَيْهِ مِن اللهِ مِن اللهِ وَلَ اللهِ وَ وي مِنْهُ مِنْكُ أَنْ فَي وَلِي اللهِ مِن اللهِ م من الله اللهِ مِن اللهِ م

<sup>🛈</sup> از واقا حمد والفالي والمرامدي والسحه عم سي هدايره

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ...... انظریات الفقهیة وشرعیه .....

ہادر زخول کے دن کو'' یوم القطع'' کہا جاتا ہے۔

قانون میں بازار کے نرخوں سے مرادیہ ہے بوقت عقداور عقد مبع کے نرخ یا مستقبل میں مبع کے نرخ ، صنابلہ نے جیسے جائز قرار دیا ہے اس سے مراد بوقت نیچ بازار کے نرخ میں ، یہ مستقبل میں بازار کے نرخوں کے ساتھ نیچ کوشامل نہیں ، یہ صورت تواسلامی فقد کے قواعد کی روسے ناجائز ہے۔

یدامرطبعی ہے کہ عرف کے بدلنے سے تھم شرعی بدل جاتا ہے، چونکہ شریعت کامقصد مصالح کی تحقیق ہے جب لوگوں کے عرف میں مصلحت کی وجہ تبدیل ہوجائے تو تھم بھی تبدیل ہوجا تاہے، اس لئے علماء کہتے ہیں: زمانے کے بدلنے سے احکام کے بدلنے کا انکارنہیں کیاجا سکتا۔

(۱۳) سد ذرائع اور فتح ذرائع اور فتح ذرائع اور فتح ذرائع اسلام میں شرعی ضرورت ہے، تا کہ مصالح اور منافع کا تحقیق ہواور معنروں کا دفعیہ ہو، حرام تک پہنچانے والاطریقہ اور وسیلہ بھی حرام ہوتا ہے، واجب یا مباح تک پہنچانے والاطریقہ اور وسیلہ بھی واجب اور مباح ہوتا ہے، اسی وجہ سے فقہاءاور اصولیین نے کہا ہے کہ ' واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے یا ایسی چیز جس پر واجب موتوف ہووہ موتوف عامہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔

بنابرای قاعدہ'' سد ذرائع'' کا عتبار کرنا مناسب ضروری ہے چونکہ بیقاعدہ ضرورت کی اسائ پرقائم ہے، ضرورت بسااوق ت اباحت فعل کا سبب ہوتی ہے اس طرح ذریعہ اوقات حرام کومباح کردیتا ہے کی مصلحت کے پیش نظر، بسااوقات ذریعہ ضرورت میں سی جدید معنی کا اضافہ کردیتا ہے اوروہ حرام کے وسائل کو بھی حرام کردیتا ہے اگر چہاس کا تعلق احتیاط اور ورع کے باب سے ہے اسے عصر حاضر میں''قانونی حیلہ گری'' کہا جاتا ہے۔ •

ذر لعد کا لغوی معنی ..... ذرید ایسی چیز (اموروسیلہ) ہے جس ہے کسی مقصود چیز تک رسائی ممکن ہو پائے ،عاائے اصول فقہ کے بزد یک ذریعہ کا لغوی معنی ..... ذریعہ ایسی چیز (اموروسیلہ) ہے جس ہے کسی مقصود چیز بہنچا جائے بیتعریف جامع ہیں اس موقع پر ابن قسم الجوزیہ کی تعریف کور جیے دیا اوروہ ہے ہے 'ذریعہ دراصل کسی چیز تک بینچنے کا دسیلہ اور طریقہ ہوتا ہے جیسے ذریعہ کا میں اب واجب ہے اس مصلحت تک بھی ذریعہ بھی واجب ہے الی طرح بسا اوقات مکروہ ہے، مستحب ہے اور مباح ہے ذریعہ در حقیقت وسیلہ ہے ۞ اگر وسیلہ کسی مصلحت تک بہنچانے والا ہوتو ممنوع ہے' علامہ قرانی کہتے ہیں : جیسے حرام کا وسیلہ حرام ہوتا ہے اس طرح واجب کا وسیلہ جس اور اگر کسی مصلحت اس طرح واجب کا وسیلہ جس محمد ہے اور حقیقت وسیلہ ہیں واجب ہوتا ہے جیسے جمعہ اور حج کے لئے سعی کرنا۔ ۞

اس اصول کے قائلین نے اسے تین امور میں اختیار کیا ہے۔

(اول)اشتباہ کےمواقع میں۔

<sup>● .</sup> اعلام الموقعين ٢٠٥/٨، اصول البيع الممنوعه للاستاذ الشيخ عبدالسمع ٢٠ـالمدخل ٢٣٣ ـ ورواه الترمذي وصححه

<sup>🖨</sup> الموافقات للشاطبي ١/٣ ٨٩ 🏖 اعلام الموقعين ٢ / ١ ٣٨ 🖎 الفروق ٢ ٣٣٧.

(سوم) فتح ذرائع جویقینی طور پرمقصودتک پہنچائے جیسے نماز کے لئے سعی کرنا ،کسب حلال کے لئے سعی کرنا۔

فر بعداور مقدمه میں فرق ... کسی چیز کا مقدمہ یہ ہے کہ ایبا امر جس پر وہ چیز موقوف ہو' گویامقصود مقدمہ پر موقوف ہوتا ہے اور مقدمہ موقوف علیہ ہوتا ہے۔ ذریعیمقصود تک پہنچانے کا وسیلہ ہے اور تو حیل ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ لَا يَضْرِبْنَ بِأَنْ مُجْلِفِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَ " .....وره الور ٣١ ٢٣

اوراینے یاؤں ایسےطور سے زمین بر نہ ماریں کہ جھنکا رکا نوں میں بہنچے اوران کا پوشیرہ زیورمعلوم ہوجائے۔

یہ آیت باب ذریعہ میں سے ہے۔مقدمہ کے قبیل میں سے نہیں۔چونکہ کسی مرد کاعورت کے فتنے میں پڑنااس پرموقو ف نہیں کہ پازیب سے مزین عورت زمین پرا پنایا وَل مارے بہیکن بیادامفسدہ کاذریعہ ہے چونکہ یازیب کی جھنکار مردوں کواپنی طرف ماکل کرتی ہے۔ ●

امام شاطبی نے قاعدہ ذرائع کی بنیاداس چیز پررکھی ہے کہ افعال کامآ ل کیا ہوگا اس پرنظر رکھی جائے چونکہ افعال کے مال پرنظر رکھنا شرعا مطلوب ہے گاس ہے واضع ہوجا تا ہے کہ حکم کا اساس قضاء ذرائع ہے ہے نہ کہ دیا نہ لیعن فعل کے متبجہ پرنظر ہو،اگر نتیجہ مصلحت ہے تو وسلہ بھی شرعا مطلوب ہوگا اور اگر نتیجہ مفسدہ یا ضرر ہوتو ذریعہ شرعا ممنوع ہوگا۔ چونکہ مصلحت مطلوب ہوتی ہے اور فساد ممنوع ہوتا ہے اگر چہ قصدونیت شرعا مطلوب ہوگا اور اگر نتیجہ مفسدہ یا ضرر ہوتو ذریعہ شرعا ممنوع ہوگا۔ چونکہ مصلحت مطلوب ہوتی ہے۔ چونکہ یہی صنعتیں مصالح عامہ کے ذرائع ہیں اور انہیں پرتوی وفلاح و بہود کا دارو مدار ہے۔

امام ما لک اورامام احمد نے مبدا ذرائع کومشقلاً اصول فقہ کی اصل مان ہے، امام شافتی اورامام ابوحنیفہ نے یہی اصول بعض صورتوں میں اختیار کیاہے، بعض صورتوں میں اس اصل کا انکار کیاہے، شیعہ نے بھی یہی اصول اختیار کیاہے ۔

علاء نے جیت ذرائع پر کتاب وسنت سے استدلال کیا ہے۔ چنانچوار تا و باری تعالی ہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَقُولُوا مَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرُنَا وَ الْسَمَعُوا السَّالِة ٢٠ ١٠٠٠

اے ایمان والو( نفظ ) راعنامت کبو، اور' انظرنا'' کبو، او غورے ن کیا کرو۔

یبوداشرارانظ'' راعنا'' سے نیاط معنی مراد لیتے تھے،اللہ تعالی نے مؤمنین کو پیاغظ ہولئے سے منع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے'' راعنا'' نہ کہو،اگر چہ اس سے لغت عرب کے مطابق اسلی معنی کا قصد ہی کیوں نہ کیا جائے۔ چونکہ یہوداشرار پیکلمہ بطورگالی استعمال کرتے تھے،تا کہ صحابہ کا خطاب یہود کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم کو گالی دینے کا ذریعہ نہے۔

ایک اورآیت میں ہے:

وَمُنَكُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴿ إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِهُمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْهَ سَبْتِهِمْ شُمَّعًا

وَ يَوْهَ لَا يَسْبِتُونَ ۚ لَا تَأْتِيْهِمْ ۚ كَذَٰ لِكَ ۚ نَبُلُوهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۖ … المِعاف ١٦٢ المران عارة وَيَجْوِجُوبِ وريوا تَعْ مَن ، جبود ولوَّ نِفْتَ عَدن عَبِر صدعت وزكر فَ عَلَى اوران عارة وَيَحْوِي وجول وريوا تَعْ مَن ، جبود ولوَّ نِفْتَ عَدن عَبِر عن صدعت وزكر فَ عَلَى جبدان عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَالَى عَلَى عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

<sup>◘ ...</sup> السياسة الشرعية للدكتور الشيخ عبدالرحمن تاج ٢ • . ٩ الفروق المكان السابق

ولا تسبو الذين يدعون من دو ن الله فيسنبوا الله عدوا بغير علم

جولوگ اللہ کےعلاوہ اورول کو پکارتے میں انہیں گالی مت دو (چونکہ )وہ اللہ کوعداوت کی وجہ سے بغیر علم کے گالی دیں گے۔

حضور نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم کاارشاد ہے: آ دمی کا اپنے والدین کوگالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے،کسی نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول آ دمی اپنے والدین کو کیسے گائی دیا ہے،وہ ودسر شخص رسول آرمی اپنے والدین کو کیسے گائی دیتا ہے،وہ ودسر شخص

کی مال کوگالی دیتا ہے اور دوسر ااس کی مال کوگالی دیتا ہے۔

ابن قیم نے سد ذرائع کے ننانوے دلائل ذکر کئے ہیں۔

ذرائع کی مختلف اقسام ہیں: امام شاطبی ہے ذرائع کی چارا قسام نقل کی ہیں: بیاقسام مال،مفسدہ ضرر کے اعتبار سے ہیں، ابن قیم نے ذرائع کے نتائج کے اعتبار سے حیار قسمیں بیان کی ہیں، بیاجمالی طور پر حسب ذیل میں۔

(۱).....اییا ذریعه جویقینی طور پرمفسده تک پهنچاد بے جیسے نشدآ در چیز کا پینا جو ضررتک پهنچائے ، ضرر یعنی عقل کا زائل ہو جانا ، نظام انہضام کا متاثر ہونا۔ جیسے زنا جوخلط نسبت تک پہنچا تا ہے اور از دواجی زندگی کی تخریب کا ذریعہ ہے ، ذریعہ کی اس تسم کے حرام اور ممنوع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔

(۲).....اییاذر بعد جومباح تک پہنچانے کے لئے وضع کیا گیا ہولیکن اس سے کسی مفیدہ تک پہنچنے کا قصد کیا گیا ہوجیسے حلالہ کی نیت سے شدی کرنا ،عقد بچھ سود کی نیت سے شدی کرنا ،عقد بچھ سود کی نیت سے شرنا ،اس کی صورت بچھیند ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص بڑھیا ثمن کے ساتھ ادھار پرکوئی چیز فروخت کرے پھر وہی چیز خرید ارسے داپس خرید ہے میں دوسری ہویا پہلے ثمن سے مثمن پر بائع مشتری سے نقدی واپس خرید لے۔

ینوع محل اختلاف ہے،حقیقت میں اختلاف طاہری ہے چونکہ جمہورعلاءاس قتم کی بیوع کو باطل قر اردیتے میں چونکہ ان کے پردہ میں حرام کا قصد ہوتا۔امام ش<sup>فع</sup>ی اس بیٹے صحیح قرار دیتے ہیں لیکن غلط قصد کی وجہ ہے حرام ہے۔

(۳) سالیاذر بعہ جومبات کے لئے وضع کیا گیا ہواوراس سے کسی مفسدہ تک پہنچنے کا قصد نہ کیا گیا ہو، کیکن اکثر مفسدہ تک پہنچادیتا ہو، کسی فعل پر مرتب ہونے والامفسدہ بنیت مصلحت کے زیادہ رائج ہوتا ہے۔مثلاً:مشرکین کے درمیان رہتے ہوئے ان کے معبودان کو گالیاں دینا، اس نوع سے نص قر آنی نے منع کیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف نہیں۔

(۴) ....اییاذر بعد جو،مباح کے لئے وضع کیا گیا ہولیکن بھی بھی وہ مفسد د تک پہنچادیتا ہو،اس کی مسلحت ،مفسدہ سے رانح ہوتی ہے۔ جیسے، جسعورت کو پیغام نکاح دیز مقصود ہوا ہے دیکھنا، جسعورت پر گواہی دی جارہی ہوتعارف کے لئے اسے دیکھنا،اس نوع کوشریعت نے مباح قرار دیا ہے چونکہ حاجت وضرورت اس کا تقاضہ کرتی ہے۔

آخری نوع جس کے جواز پر علاء کا اتفاق ہے مبحث فیہ ہے۔ یعنی ضرورت جس پر بحث کی جارہی ہے اس میں واخل ہے، بینوع جلب مصلحت اور دفع مضرت کی دجہ ہے جائز ہے۔ اسی طرح علاء نے ضرورت کے پیش نظر فتح ذرائع کی مثالیس بیان کی ہیں ان سے بھی حاجت ضرورت کی وضاحت ہو جاتی ہے، بیمثر لین درج ذیل ہیں۔

(۱) مسلمانوں کا ایسے ملک کو ہال دین جا کڑے جس کے ساتھ جنگ ہور ہی ہواور مال اذیت کے دفع کرنے اور خطرہ ٹالنے کے لئے ویا گیا ہو۔ جبکہ برسر پیکارا سکا ملک کو مال دینا جا ٹرنہیں بلکہ معصیت ہے لیکن بڑا ضرر دو رکز نے اور بڑی مصلحت کے پیش نظر جا ٹز ہے۔ یہ جواز

(ب) مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لئے دشمن کو مال دینا جائز ہے۔ جبکہ دشمن کو مال دینے میں آئبیں تقویت بخشا ہے جو جائز نہیں لیکن ایک بورے ضرر کے دفیعہ اور مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لئے ماں دینا جائز ہے،

(ج) ظالم مخص کو مال بطور رشوت و یناجائز ہے، تا کہ دینے والا اس کے ضررہے بچنے کا سامان کرسکے یا پنے لئے ثابت شدہ حق حاصل کرسکے، چنانچہ ثابت شدہ حق کو حاصل نہ کرنا ظالم کو مال دینے سے زیادہ شخت اور گرال بارہے، کیکن شرط ریہ ہے کہ مال دینے والے کے ماس رشوت کے سواکوئی اور جارہ کارنہ ہو۔

اں صورت میں رشوت لینے کا گنامرتی (لینے والے) پر ہوگا،راشی دینے والے پرنہیں ہوگا،بشر طیکہ معصیت سے بیچنے کا کوئی اور ذریعہ ہو

مالکیہ اور حنابلہ نے اسے جائز قرار دیا ہے، ان کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لبٹ کرصد قات ما تکنے والوں کا قصہ ہے، اس کی تفصیل ہے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : تم میں سے کوئی شخص اپنی بغل تلے صدقہ د ہا کرلے جاتا ہے، حالانکہ بیصد قہ اس کے لئے آگ ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول: (پھر) آب اسے کیے دے دیے جیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ صدقہ س کے لئے آگ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تو پھر میں کیا کروں؟ وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور لیٹ کرسوال کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے لئے بخل نا پہند کیا ہے۔ •

اس واقعہ میں دلیل ہے کہ ایک صورت میں مال دینا جائز ہے کہ جب مال دینے والے کو یقین ہو کہ لینے والا اس مال کامستحق ہے۔ چنانچداللہ تعالیٰ نے بہت سارے محر مات ضرورت کے وقت مباح کئے ہیں۔

(۸)....بعض مالکیہ اوربعض حنابلہ نے ایسے ڈاکوؤں کو مال دینا جائر قرار دیا ہے جو حجاج کے قافلوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور حجاج کو بیت اللہ تک جانے سے روکتے ہیں لاّیہ کہ آخیس مال دیا جائے۔

## سدذرائع كىمثاليں

- (۱)....غیرمحرم مورتوں کود کچھنایاان کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا،سفر کرنا چونکہ بیامورز نا تک پہنچادیتے ہیں اورشر کا ذریعہ ہیں۔
- رگی)....نے درپیش مسائل ومقد مات کے متعلق قاضی کا ذاتی علم کی بناپر فیصله کرنا چونکه اس طرح کا فیصله قضاء بالباطل کا وسیله ہے اور پیقضاء سوء کا طریقہ ہے۔
  - (ج)....غلدوغیره اٹھا کرلے جانے والوں کوضامن بنانا تا کدوہ خیانت نہ کر حکیں۔
  - (د)....امام مالک اورامام احمد نے ایام فتنہ میں اسلحہ کی بیع حرام قرار دی ہے چونکہ اس میں جارحیت کی معاونت ہے۔
- (ھ).....شریعت نے الیعورت کو پیغام نکاح بھیجنا حرام قرار دیا ہے جو پہلے خاوند کی عدت میں ہو۔ چونکہ اس سے سابقہ زوجیت کے حقوق میں خلل پڑتا ہے۔
  - (١٢)...ظفر بالحق (حق تك رسائي)

علماء کی رائے ہے کدایک مختص نے کسی دوسر ہے کو دین دیا، پھر مدت پوری ہونے پر مدیون دین ادانہ کرے بلکہ ثال مٹول سے کام لے،

<sup>● ....</sup>رواه ابويعلي في الكبير ورجاله ثقات من حديث عمر.

الفقہ الاسلامی وادلتہ میں جلدیاز دہم میں دیا ہو چوری کرلے یااسی کی جنس میں سے چوری کرلے تو دائن (چور) کوسز آئبیں دی جائے گی،
اگر دائن مدیون سے بعینہ وہی مال جودین میں دیا ہو چوری کرلے یااسی کی جنس میں سے چوری کرلے تو دائن (چور) کوسز آئبیں دی جائے گی،
اسی طرح اگر کسی پر جنایت (زیادتی) ہوئی ہواوروہ جائی (زیادتی کرنے والے) کے مال میں سے جنایت کے بقدر لے لے تو اس پر بھی سزا نہیں ہوگا۔وائن (ڈور) بیسز اکم نفاذ نہیں ہوگا۔وائن (ڈور) بیسز اکو بھی اس پر سز اکا نفاذ نہیں ہوگا۔وائن (ڈور) بیسز اکو نہیں ہوگا۔وائن (ڈور) بیسز اکو نہیں ہوگا۔وائن (ڈور) بیسز اکم بات ہوگی آیا گیا؟

فقہاء کااس صورت میں اختلاف ہے کہ صاحب حق اپنے حق کی جنس میں سے کوئی چیزیائے جس کے متعلق مدیون ٹال مٹول کررہا ہو، چنانچیشا فعیہ کہتے ہیں:صاحب حق جس طرح بھی جا ہے اپناحق وصول کر لے۔ برابر ہے کہ قبضہ کی ہوئی چیز اس کے حق کی جنس میں سے ہویا غیر جنس میں سے چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(جزآء سيئة سيئة مثلها )برائى كابدلهاى كثمل برائى بــر الثورى ١٣/٢ ١٣)

#### ( وَإِنَّ عَاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )

اگرتم سزادوتواتی ہی سزادوتواتی ہی سزادوتواتی ہی سزادوتواتی ہیں مقصود ہے۔
احزات کہتے ہیں:صاحب ت کے لئے اپناحی لینامباح ہے بشرطیکہ لی ہوئی چیزانسم نفقد (سونا،چاندی) ہوازسم سامان نہ ہو،یالی ہوئی چیزانسم نفقد (سونا،چاندی) ہوازسم سامان نہ ہو،یالی ہوئی چیزتی کی جنس میں ہے ہو تھی خیرجن میں ہے نہ ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ظاہری فرمان ہے (وان عاقبتہ فعا قبوا بمثل ماعو قبتم به ) البتدائن عابدین نے آئے کل کا فتوی نقل کیا ہے دیانہ قبضہ کرنا جائز ہے قضا نہیں جن دائن کو کسی بھی جنس کے مال پر قدرت حاصل ہوجائے خواہ تی کے جنس میں ہے ہو

یاغیرجنس میں ہے، بالحضوس ہمارے علاقوں میں جائز ہے چونکہ مدیونین دیون کی ادائیگی میں ٹال مثول کرتے ہیں،حنفیہ ریھی کہتے میں کہ جس خص کا بیت المال کے زمیر ہموہ میت المال کی کسی چیز کو لینے میں کا میاب ہوجائے تو دیانة لے سکتا ہے،

مالکید کہتے ہیں: (یدان کی مشہور روایت ہے) صاحب حق کے لئے اپنجق کی جنس میں سے کوئی چیز ملے تواسے قبضہ میں لیمادیا نہ اس کے لئے مباح ہے قضا نہیں مالکید نے ابوسفیان کی بیوی ہند کے قصہ سے استدالال کیا ہے ، وہ ایک مرتبدر سول کر یم صلی اللہ علیہ وہلم کے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول: ابوسفیان بخیل شخص ہے، مجھے بقدر کفایت نفقہ نہیں دیتا، الا میک میں اسے بتلائے بغیر نفقہ لے لوں، کیا مجھ پراس بارے میں بچھ گناہ ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا: دستور کے مطابق اس کے مال میں سے نفقہ لے سکتی ہو جو تہمیں اور تحصاری اولاد کو کافی ہو۔ ← کیکن مالکیہ کے نزدیک اس کا جواز دو شرطوں کے پائے جانے پر ہے، (اول) ہے کہ حق سزانہ ہو، اگر حق سزا (عقوبت) ہوتو اس کا

<sup>• .....</sup> رواه احمد ابو داؤد والنسائي عن سمرة € رواه احمد وابن ماجه. ﴿ لِعَيْ مِثْلَا : كُنْرِم دِي مُنْ اوراب قِصْمُ كُنْرُم رِكِيا ـ ﴿ رواه اصحاب الكتب المستسة واحمد

حنابلہ کہتے ہیں: (مشہور تول کے مطابق) صاحب حق اپنا حق نہیں لے سکتا الا بید کہ قاضی فیصلہ صادر کردے چونکہ اپنے طور پرحق پر قبضہ کرنے میں نزاع کا خطرہ ۔ ④ چونکہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جوشحص تمہارے پاس امانت رکھے اسے امانت واپس کرواور جوتمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ ۞ حدیث میں برائی کا بدلہ برائی دینے ہے منع کیا گیا ہے۔ نیز فرمان باری تعالی ہے:
تعالی ہے:

# وَ لَا تَأْكُلُوْ الْمُوالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ١٨٨٠٠٠٠ بَرْدَهُ ١٨٨٠ وَ لَا تَأْكُلُوْ الْمُوالِكُمْ بَالْبَاطِلِ ١٨٨٠٠٠ الله ومركامال الطلطريقة عندهاؤ.

ا بن حزم کہتے ہیں: دائن پرواجب ہے کہ وہ اپنے حق کے بقدر حق پر قبضہ کرلے، برابر ہے کہ مقبوض چیز اس کے حق کی جنس میں سے ہو یا غیر جنس میں سے ہو یا غیر جنس میں سے، چونکہ وہ اگر ایسانہیں کرے گا تو خداکی نافر مانی کا مرتکب تھبرے گا کیونکہ ظلم سے رکنا چاہے اور مظلوم کو ظالم سے انسان میں ۱۸۲۸ انسان میں ۱۸۲۸

خلاصہ ..... جو تخص ادائے جن میں نال مول کرتا ہو ضرور قال پر جھنہ کرنامبات ہے۔ مال پر جھنہ کرنے والے پر چوری کی سزالا گوئییں ہوگی۔ یہ شافعیہ احناف اور مالکیہ کی رائے ہے، خرش کی بھی بھی رائے ہے، اور جولوگ اسے مباح قرار نہیں دیتے بعنی حنا بلہ اور مالکیہ سوقرا فی کی رائے کے مطابق حق پر جھنہ کرنے والے پر سزالا گوئییں ہوگی۔ چونکہ اباحت اور تحریم میں فقہا ، کا اختدا ف ہے، ابن قدامہ خبلی کہتے ہیں:
مال پر جھنہ کرنے کی تحریم مانع شرنہیں چونکہ فقبا ، کے اختلاف کی وجہ سے شبر آ گیا اور حدود شبرات سے لل جائی ہیں۔ ملاحظہ ہو حق وصول کرنے کاموضوع احکام معاملات میں شریعت میں اجم صور تو اسیں شار کیا جاتا ہے جنہیں قضا ، ودیانة کے درمیان تھم دائر ہوتا ہے۔ رہی بات خود ساختہ قانون کی سوقانون میں اس جیسے فعل کی اجاز تنہیں دی گئی بلکہ عدائی فیصلے کا ہونا ضرور کی ہے۔

## چھٹی بحث .....ضرورت کے قواعداورانسان کے مختلف احوال میں ان کی تطبیق

قاعده .....قاعده كالغوى معنى بنياداوراساس هـ چنانچدارشاد بارى تعالى هـ:

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْلِعِيْلُ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْلِعِيْلُ مِن الْبَيْتِ

اور جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھارہے تھے اور اساعیل بھی۔

اصطلاح میں قاعدہ کا اطلاق اصل، قانون اور ضابطہ پر ہوتا ہے، تا ہم تعریف یوں ہے۔ قاعدہ اس تھم قلی کا نام ہے جوتمام جزئیات پر منطبق ہو''مثلا بنحویوں کاقول ہے' فاعل مرفوع ہوت ہے' اصولیین کاقول ہے' امروجوب کے لئے آتا ہے اور نہی تح یم کے لئے آتی ہے'۔ فقہاء کی اصطلاح میں قاعدہ کی تعریف تاجی الدین ہیں تبقی نے یوں کی ہے

القاعده الامر الكلى الذي ينطبق عليه جزئيات كثيره لتفهم احكامها منه قاعده الامر الكلى الذي ينطبق عليه جزئيات المراك بيت ما ده مبات بالسار

ا بن تجیم کہتے ہیں: قاعدہ حکم کل ہے جو بڑی بڑی جزئیات پر منطبق :وتا ہے تا کداس ت جزئیات کا خدم معلوم کیا جائے، قاعدہ الواب

<sup>🗨 ...</sup> نظرية الاباجة عقد الاصوليين والفقهاء الاستاذ محمد سلاه مذكوره ١٣٣٠ . والسحم ١٣٠٣ 🗨 🛈 رزه الترمدي الوداود.

المفقد الاسلامی وادلتہ ... جلدیاز دہم ........ ۵۸۸ ...................... انظریات الفقہیة وشرعیہ فقہید کے مختلف مسائل اور فروع کا احاطہ کرتا ہے جیسے تیج ، ہبد، اجارہ ،مضاربت وغیرہ۔ رہی بات ضابطہ کی ہوضابطہ ایک ہی باب کے مسائل اور فروع کا احاطہ کرتا ہے جیسے مثلاً : ہیوع کے مسائل ، ماہرین قانون کی اصطلاح میں قاعدہ کومبدا کہا جاتا ہے ، قاعدہ عمومی صفت رکھتا ہے اس میں کل اور جمیع کا لفظ مستعمل ہوتا ہے جبکہ ضابطہ معین فقہی باب میں محصور ہوتا ہے۔

امام ابوطاہر دباس نے امام ابوطنیفہ ؒکے مذہب کوستر ہ قواعد میں بند کیا ہے، قاضی حسین نے امام شافعی کے مذہب کو چار قواعد میں بند کیا ہے اور بعض شافعی نے ایک یانچویں قاعدہ کا بھی اضافہ کیا ہے۔ بیقواعد مندر جہذیل ہیں،

(۱).....یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس میں اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے'' تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے (اسے ورغلانے) شیطان آجاتا ہے اور اس سے کہتا ہے: تمہاراوضولوٹ گیا۔ نمازی اپنی نماز نہ توڑ ۔ یہاں تک کہ آواز س لے یا بد بویائے۔ •

(٢)....مشقت جالب تيسير بي چنانچدالله تعالى كاارشاد ب:

وَمَا جَعَلَ عَكَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ السنورة انَّ ٢٠ ٥٠ اورة انَّ ٢٠ ما اوردين مِن عَلَى اللهِ اللهِ

رسول كريم صلى الله عليه وسلم كاارشاد بين مجصد بن صنيفه جووسعت والاب ديكر بهيجا كيا ہے۔ 🏵

- (٣).....خررزاكل بوجاتاب "اس قاعده كي اصل بيصديث به "لا ضور و لا ضور ار " يعنى ندابتدا مضرر يهنجايا جائ اور ندانتقاماً ـ
- (۴).....'' عرف وعادت محکم (فیصله کرنے والا ) ہے' چنانچہ عبداللہ بن مسعودؓ کی موقوف حدیث یے' مسلمان جس چیز کواچھا مجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔
- (۵).....امور دارومداران کے مقاصد بیہ ہوتا ہے'' چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے'' اعمال کا وارو مدار نیتوں پر ہے'' علامہ تاج اللہ بن مبکی کہتے ہیں: لیکن واقعہ اس کے برخلاف ہے چونکہ فقہ کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جوان پانچ قواعد میں داخل نہیں ہو سکتے الآمیہ کہ تکلف کیا جائے ،اس لئے قواعد فقہیہ کی تعداد ایک قول کے مطابق پیچاس (۵۰)اور دوسر نے قول کے مطابق دوسو (۲۰۰) ہے تجاوز کرتی ہے۔

لیکن اتی بات ملحوظ رہے کہ بیقواعد نظریات کے قائم مقام اغلبی نہیں جن پرخودساختہ نظام کی بنیادر کھدک گئی ہے، بنکہ یہ تواند مبادی ہیں جن کے تحت مختلف شرکی احکام آتے ہیں۔ یعنی بیقواعدا کثری اوراعلمی صفت رکھتے ہیں ان میں شمول (جمعیت) کی صفت نہیں ہوتی ، ابن ججم کہتے ہیں: فقہاء کے نزدیک جو قاعدہ ہوتا ہے بیدو نہیں ہوتا جو تو تو بین اوراصولیین کے نزدیک ہوتا ہے۔ چونکہ فقہا ، کنزدیک قاعدہ تھم اکثری ہوتا ہے نہ کہ تھم کملی ۔ جواس تھم کی اکثر جزئیات پر منطبق ہوتا ہے تا کہ ان جزائیات کا تھم معلوم کیا جائے ہو افتہا ، کرندیکہ قوال ہوت ہوں ہوتا ہے کہ ''اکثر فقہی قواعد اغلبی (اکثری) ہوتے ہیں بی بنابریں شرکی قواعد الیے جامع نہیں ہوتے جن میں تمام وق کو اورصور تیں ماجاتی ہوں، چونکہ قاعدہ قانونیہ کے خصائص میں سے ہے کہ قاعدہ عامہ ہو مجردہ ہو جوکل اشخاص اور وقائع پر منظبق ہوتا ہوجس میں ضرورت شرائط پائی جاتی ہوں تا کہ اس کی تطبیق ممکن ہوسکے۔

وہ سبب جوفقہی قواعد کوانملسی بنا تاہےوہ ضرورت ہے، چنانچے علماء کی یہ بات طے شدہ ہے کہ' فقہی قواعد ہے ضرورت کے مواقع مشتنا ،

 <sup>●</sup> رواه احمد وابويعلى عن ابى سعيد الخدرى اخرجه احمد فى مسنده الاشباه والنظائر لابن نجيم ٢٢٠١. الاتهذيب
 الفروق ٢٣٠١

(۱).... مشقت جالب تيسير ہے (مشقت آ سانی لاتی ہے)

اس قاعده کی بنیادآیات واحادیث پرہے جن میں ت مربحث کی ابتدامین و کرکردی ہیں چنانچان میں سے ایک آیت ہے: یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لَا يُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ....البقره ۱۸۵/۳ اللّٰهُ معارے لئے آسانی چاہتا ہے تہمین تکی میں نہیں والنا چاہتا۔

ایک بیآیت ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الرّيْنِ مِنْ حَرَجٍ السسسورة الْحَ ٢٨/٢٢ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الرّيْنِ مِن حَرَجٍ السسسورة الْحَرَابُ ٢٨/٢٢ الله في الله ف

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:

"التدتعالى كنزد كسب سے زياده محبوب دين ، دين صنيفه ہے جووسعت والا ہے ايك اور صديث ييں بين "مهيں آسانى لانے والا والے بنا كر بيسے گئے ، وين وہ ہے جوآسانى والا والے بنا كر بيسے گئے ، وين وہ ہے جوآسانى والا ہو " منہارا بہترين دين وہ ہے جوآسانى والا ہو" طبرانى نے ابن عباس كى ايك روايت نقل كى ہے جس ميں ہے" الله تعالى نے تمہارے لئے ايسادين جارى كيا ہے جے بهل ووسعت والا بنايا ہے اور تنظى والنبين بنايا"۔

اس قاعدہ کامعنی .....صعوبت اور مشقت آسانی کاسب بن جاتی ہے اور تنگی کے وقت چشم پوٹی برتی جاتی ہے۔ چنانچے وہ مشقت جو احکام میں تخفیف کی مقتضی ہے اس سے مراد ایسی مشقت ہے جوغیر معتاد ہو، رہی بات معتاد مشقت کی سودہ تخفیف کا سبب نہیں بنتی، اس وضاحت کی روشنی میں مشقت کی دوشتمیں ہو کیں ہے ﴾

(۱) مشقت معتادہ .....مشقت معتادہ ہے مرادطبعی مشقت ہے جے انسان بغیر ضرر کے برداشت کرسکتا ہے بعی مشقت شارع نے ہمارے اوپر جنبیں اٹھائی ، ایسی کوئی عبادت نہیں جس میں طبعی مشقت نہ ہو، شریعت نے ہمارے اوپر جننی بھی تکلیفات (شرعی ، فر مدابیاں) عائد کی ہیں ان میں ضرور کسی نہ کسی کلفت ومشقت پائی جاتی عائد کی ہیں ان میں ضرور کسی نہ کسی کلفت ومشقت پائی جاتی ہو۔ شرعی تکلیف کا معنی ہے اسی مطلوب چیز جس میں کلفت ومشقت پائی جاتی ہو۔ شرعی تکلیف کا مقت کی متمل ہوتی ہے۔

کسب معاش کے مختلف وسائل، عام روز مرہ کے اعمال وافعال فرض عبادات جیسے وضو، نماز وروز ہ، تج، جہاد، مختلف جرائم کی سزائیں جیسے صدود وقصاص، باغیوں کی سرکو بی ان سب امور میں کئی نہیں درجے کی مشقت ضرور پائی جاتی ہے، لیکن سیشقت عبادات وطاعات کے اسقاط میں تا ثیر نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کی وجہ ہے عبادات میں تخفیف ہوتی ہے، چونکہ اگر معتاد مشقت بھی اسقاط یا تخفیف کے حوالے سے اثر رکھتی ہوتی تو عبادات اور طاعات کے مصالح فوت ہوجاتے، اور پھر ان پر مرتب ہونے والا ثواب باتی ندر ہتا۔ ﴿ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں ہوت و نیاو آخرت کے مصالح از قسم کی مشقت سے خالی نہیں ، جو محفی تھکاوٹ کے لئے آ مادہ نہیں ہوتا راحت اس کا

المرجع السابق ۲۱/۱. اخرجه الامام احمد في مسنده و الطبراني و البزار و غيرهما عن ابن عباس، او واه الشيخان المرجع السابق الاعرابي بسند صحبح الموافقات ۱/۱/۲ الناشباه والنظائر للسيوطي ۳۵، اولا بن نجيم الرا ۵۱ الفروق ۱/۱ ۱۸ قواعد الاحكام ۷/۲

چنانچ نماز کا مقصد جسم کوتھ کاوٹ میں ڈالنائیس بلکہ نماز کا مقصد تبذیب نئس خشوع الی انتداور ہے حیائی و برائی سے رکنا ہے۔

روز سے مقصود جان کوبھوک پیاس اور طیبات ہے محروم رکھنائیس ہے بلکہ روز سے کا بدف تو روح کی پاکیز گی سر بلندی اور دل میں
انسانی جذبہ پیدا کرنا ہے، اس میدان میں شارع کی مثال ایک طبیب جیسی ہے جوم یض کو بساوقات کڑوی دوائی بھی ویتا ہے حالا نکہ اس سے
انسانی جذبہ پیدا کرنا ہے، اس میدان میں شارع کی مثال ایک طبیب تواس کی بے رک زائل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بدف ساری تکلیف (شرقی فرمدداریوں)
میں واضح ہوتا ہے۔ جب مشقت اصلام تصور نہیں ہے بلکہ مصالے مقصود میں۔ بندا ہمیں اندال سے مشقت اور تعب کا قصد نہیں کرنا چاہئے اور مثبی کرنا چاہتے۔

اس ارادے ہے کہ ان مشقات کے پیچھے کوئی زیادہ ہی اجروثواب ہے اوریہ کہ ثواب بقدرمشقت ہے۔ چونکہ اس طرح کا قصد اورارادہ شارع کے قصد وارادہ کے خلاف ہے، بلکہ یہ قصد تو مردود ہے، اس پراجروثوا بنہیں چونکہ ہراییا قصد جوشارع کے قصد کے خلاف ہووہ باطل ہوتا ہے۔ پس محض مشقت کا قصد باطل ہو۔اورا گر درجہ تحریم کک پہنچ جائے تواس میں گن ہ ہے۔

چنانچ جوشن مجد جانے کامعمول کارات چھوڑ کر گھاٹیوں کے دشوار گزاررات پر چل پڑے اور زیادہ اجرد تواب کاارادہ رکھتا ہوتو اس نے اپنارادے میں خطا کی اوراس کے لئے تواب نہیں ہوگائی گئتے کے متعلق بعض احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے ''جوگھر مجد کے قریب ہواس کی نصلیت ایسے گھر بیٹے رہے والے آدئی پر۔ 
مجوگھر مجد کے قریب ہواس کی نصلیت ایسے گھر پر جو مجد سے دور ہے ایسی ہی ہے جیسے بجاہد کی نصلیت گھر بیٹے رہے دوالے آدئی پر۔ 
وہی بات ان احادیث کی جو مجد کی طرف چلئے میں بقدر مشقت تُواب پر دلالت کرتی ہیں جیسے' تمہارے لئے برقد م کے بدلہ میں ایک ورجہ ہے۔ کی کیا تم اپنے قد موں کو باعث تواب نہیں بھے جو سار سوان احادیث میں نشقت کے مطلوب ہونے پر دلیل نہیں ہے، بلکہ ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ مساجد کو آباد کیا جائے اور با جماعت نماز کی پابندی کی جے گویان احادیث میں با جماعت نماز کی تر خیب دئ جارہ ہی ہے، یا احادیث سے دوسرے امور کا قصد کہا گیا ہے۔ جیسے مجد کے پاس جگہ میں نشقل ہونے کی فضیلت یا زاکد مشقت پر صبر کی تر غیب دئی جارہ ہی ہے، جیسے حدیث ''تشد دکرنے والے دئی جارہ کی جیسے جہاد کی خض پر گراں گزر رہا ہواسے صبر کی تر غیب دئی جارہ ہی ہے، جیسے حدیث ''تشد دکرنے والے میں اس جانہ کی ان احادیث ان احدیث ہوگائے جو کا تصد نہیں کا مشقت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب شاری کا مشقت کا تصد نہیں کیا توانسان کا مشقت کا قصد شارع کے قصد کے خلاف ہوگا۔

(ب) .....مشقت غیرمغادہ' بیوہ زائد مشقت ہوتی ہے جسے انسان عام طور پر برداشت نہیں کرسکتا اور انسان پرمطلوبہ تصرفات گرال بار ہوجاتے ہیں، زندگی کا نظام افراتفری کا شکار ہوجاتا ہے، اعمال نافعہ کا ہتمام کھٹائی میں جاپڑتا ہے، بیہ شقت عقلا تکلیف (شرکی ذمہ داری) کے مانع نہیں ،لیکن شرعا واقع نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مشقت کے ذریعیہ تکلیف نبھانے کا قصد نہیں کیا، جیسے صوم وصال اور پوری رات قیام کرتا۔

مشقت غیرمعتاده پردلاکل قرآنی آیات اوراحادیث نبویه بین جنهیں میں نے سابق میں ذکر کردیا ہے۔

 <sup>...</sup>رواہ البخاری ومسلم و الترمذی. € رواہ احمد فی مسندہ عن حذیفة قال السیوطی حدیث صحیح حسن ﴿رواہ البخاری محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ..... وشریت الفقیہ الاسلامی وادلته ..... انظریات الفقیہ وشریعہ المشقت معتادہ فنس عمل میں پائی جائے تو اللہ تعالی نے اے رخصت کے اصول ہے اٹھادیا ہے جسیا کہ حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالی کو پہند ہیں۔ دواہ احمد والبیہ فنی والطبرانی ملی وظر ہے کہ وہ مشقت کو تو وہ مشقت تخفیف میں موثر ہوتی ہے وہ ہے جہ کا وقوع عام اور مکرر ہو، اور اگر کسی مشقت کا وقوع نا در ہوتو وہ مشقت تخفیف میں موثر ہوتی ہے وہ ہے جہ کا وقوع عام اور مکرر ہو، اور اگر کسی مشقت کا وقوع نا در ہوتو وہ مشقت تخفیف میں موثر نہیں ہوتی اسی لئے مستحاضہ کو ہر فرض نماز کے لئے وضو کا تھم دیا گیا ہے۔

## قاعدہ'' مشقت جالب تیسیر ہے'' کا دائرہ

(۱)....بااوقات مشقت شرعی احکام کوغیر مشروع بنادینے کا سبب بنتی ہے، جیسے مجبور (مستکر ہ) ناسی اور مخطی کے افعال، چنانچہ میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ اگراہ بعض ممنوعات کے اقدام کومباح کر دیتا ہے۔نسیان کی وجہ سے بعض دینی واجبات جومتر وک ہو جا کمیں تسم سکولیت ختم ہوجاتی ہے۔

خطاء بھی نسیان کے حکم میں ہے، بسااوقات خطاحکم شرعی کو تبدیل کر دیتی ہے جرائم کی صورت میں خطی پر سز امیں تخفیف کر دی جاتے ہے۔ مثلاً قبل خطا کی صورت میں خطی پر قصاص کی بجائے دیت دینا واجب ہوتا ہے، مالی معاملات کے صورت میں اگر معقو دعلیہ میں غلطی ہوجائے تو خریدار تو عقد باطل ہوجاتا ہے، بسااوقات عقد خطا کی وجہ سے غیر لازم ہوتا ہے۔ یعنی اگر اوصاف عقد میں سے کسی وصف میں غلطی ہوجائے تو خریدار کوعقد فنچ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے بشر طیکہ عقد قابل فنچ ہو۔ اور اگر عقد قابل فنچ نہ ہوجیسے عقد نکاح تو اس جیسیا عقد لازم ہوگا البتدامام احمد کے نزد کے فنچ حائز ہے۔

(۲) .....با اوقات مشقت معتاد کے برخلاف احکام جدیدہ کی تشریح میں سبب ہوجاتی ہے جیسے خلاف قیاس تصرفات ضرورت کی صورت میں جائز دمباح ہوتے ہیں مثلاً: قرض ، عاریت ، اجارہ ، چنانچہ یہ تصرفات دوسر ہے کے مال سے نفع اٹھانے کے لئے مشروع ہوئے ہیں ، ای طرح جیسے وکالت ، ایداع اورشرکات بلاشبہ یہ تصرفات بوقت بجر دوسر ہے کی جہد وکوشش اور محنت سے مفید ہونے کے لئے مباح کیے گئے ہیں۔ جیسے حوالہ تا کہ دائن غیر مدیون سے اپنا دین وصول کرپائے ، اور جیسے عقو دتو ثیق مثلاً : رہن ، کفالہ ، تا کہ دائن کاحق محفوظ اور ثابت رہے ، اور جیسے خوالہ تا کہ دائن کاحق محفوظ اور ثابت رہے ، اور جیسے خوالہ تا کہ مدیون کے قد میں کسی قتم کا دھوکانہ ہو ہا دو جیسے خوارش ط ، خیار غبر نہ تا کہ عقد میں کسی قتم کا دھوکانہ ہو سکے ، اور جیسے خوارش ط ، خیار غبر سے گوا ہول کی جاتی ہے۔ چونکہ لوگوں کے درمیان مقد مات نمٹانے کی ضرورت ہوتی ہے درنہ لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔

(۳) .....بیااوقات مشقت لوگوں ہے حُرج اور تنگی دور کرنے کا سب ہوتی ہے اور بعض احکام میں رخصت اور آسانی کا سبب ہوتی ہے، جیسے غیر ممینز بچے کے عقو داحناف ؓ کے نزد کی ولی کی اجازت پر موقو ف ہوتے ہیں، مرض اور سفر بعض دبی واجبات میں تخفیف کا سبب ہیں جیسے نماز جمعہ یا بعض واجبات کی تاخیر کا سبب ہوتی ہے جیسے مریض اور مسافر رمضان میں روز ہے ندر کھے بعد میں قضا کر لے، تقادم یعنی کمی معالمہ کا پرانا ہوجانا اور کافی مدت گزرجانا ساع وعویٰ کے مانع ہوتا ہے۔ وکیل کو معزولی کی خبر نہ ہونا عذر قرار دیا گیا ہے تا کہ اس کے مطے کیے ہوئے معاملات موکل کے قبل نافذ ہوں۔

مشقت کے درجات (جومشقت عبادت کے مصاحب ہو)

ا کثر تین قتم کی مشقات عبادت کے مصاحب ہوتی ہیں۔

(۱)۔مشقت عظیمہ .... جیسے جان کے خطرے کی مشقت یا اعضاء کے خطرے کی مشقت، بیمشقت موجب تخفیف ہے چونکہ جان اور محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۲)۔ مشقت خنیفہ جیسے انگی میں در دہوجو قابل برداشت ہو یا سرکامعمولی درد، یا عارضی طور پرمزاخ کا بحال نہ ہونا، اس مشقت کا مرتئیں اور نہ ہی بیقابل توجہ ہے چونکہ عبادت کی اہمیت زیادہ ہے اور نہ ہی بیقابل توجہ ہے چونکہ عبادت کی اہمیت زیادہ ہے اور بیمشقت معمولی ہے۔

۔ مشقت متوسط سیدی اوپر بیان کردہ دونوں درجات کے درمیان کا درجہ، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مشقت عظیم کے قریب ہوجائے تو موجب تخفیف نہیں۔ جیسے بلکا بخار اور دانت کا معمولی درد، بیسب انسان کے طن کے مطابق ہے۔

عبادات کے مراتب مختلف ہونے سے مشقات کا اختلاف سیسانواع عبددات میں ہرنوع کا ایک درجہ ہے جو مشقت کے مماثل ہے شریعت نے جس عبادت کے اہتمام میں تختی کی ہے اس میں تخفیف صرف شدید مشقت کی صورت میں ہوتی ہے اور جس عبادت کے اہتمام میں شریعت نے تختی نہیں کی اس میں خفیف مشقت سے بھی تخفیف بوجاتی ہے اس مراد کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے بخو کی ہوجاتی ہے

(۱).....مرض اورحالت سفر کادرجہ: وہ مرض جس سے روز ہ افطار کرنامباح ہوجاتا ہے امام نوویؒ نے ایکھ فرض قر اردیا ہے جس سے جان یاکوئی عضو، یاعضوکی منفعت کے تلف کا خوف ہویا اگر افطار نہ کیا تو خوفز دہ مرض کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو، یاسحستیا بی میں تاخیر ہونے کا خوف ہویا ظاہری یا باطنی عضومیں زبردست عیب پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔

وہ سفر جوافطار و تیم کم مشقت مرسی کے سفر کی مشقت ورجہ مرض کو پہنچ جائے ، چنانچ سفر کی مشقت مرض کی مشقت مرض کی مشقت سے مختلف ہے، دونوں میں فرق کا سبب رہے کہ سفر کے مشقت کا اس لئے اعتبار کیا گیا ہے کہ مسافراپنے رفقائے سفر سے منقطع نہ ہوجائے۔ امام شافع نے جن صورتوں کو جائز قرار دیا ہے جن میں مشقات خفیفہ کی وجہ سے تیم مبات ہوجاتا ہے اور انکی مشقت بھی مرض سے کم درجہ کی ہوتی ہے دوہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ، وہ بہ ہیں :

، (اول).....اگرمسافر کے پاس پانی نہ ہواور فروخت کرنے والا اس ہے شن مثل سے قدرے زائد ثمن لیتا ہوتو مسافر پر پانی خرید نالازم نہیں وہ تیم کرسکتا ہے۔

( دوم ).....اگریانی کے ثمن (ایک درہم مثلا ) مسافر کو ہبہ کردیئے جائیں توشن قبول کرنا مسافر کولازم نہیں ہوگاوہ کس کے احسان کے ضرر سے بیچنے کے لئے تیم کرسکتا ہے۔

(سوم).....اگرمسافر کے پاس پانی کے ثمن (قیمت) موجود ہوں لیکن وہ سفری اخراجات میں ان کا محتاج ہوتو وہ تیم کرلے، تا کہوہ مسلسل ایناسفر جاری رکھ سکے۔

(چہارم) .... جومسافت نصف فرنخ (ڈیڑھ میل) سے زائد ہواس میں مسافر پر پانی تلاش کرنالا زمی نہیں چونکہ تلاش میں مشقت ہے ملاحظہ ہو کہ مذکورہ بلاساری مشقتیں مرض کی مشقتوں ۔ سے ملکی ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۳) ..... برک جعداور ترک جماعت کے اعذار: فقہاء نے کس عذر کی وجہ سے جمعہ اور باجماعت نماز ترک کرنے کی اجازت دی ہے چونکہ جماعت سنت ہے اور نماز جمعہ نماز ظہر کا بدل ہے۔ چنا نچے مختلف اعذار (عذر کی جمع) مثلاً: شدید بارش، مرض، کس قربی رشتہ وار کو قریب الموت ہونا ، بوان ہونا ، ہونا ، ہونا ، ہونا ، ہونا ہو، جان کا خطرہ، عزت و آبرو کا خطرہ، مال کا خوف، قرض خواہ کے پیچھے پڑ جانے کا خوف عالانکہ نمازی تنگدست ہو، مناسب لباس کا نہ ہونا، نیند کا شدید نیا ہہ تیز آندھی کا چلنا، شدید ہوک پیاس، شدید سردی، کچ بڑ، وہ بہر کے وقت شدید گری، رفقائے سفر کے چلے جانے کا خوف (اگر چسفر تفریح کے لیے کیوں نہ ہو) چونکہ اسلام نیکنے میں وحشت کی مشقت لاحق ہوتی ہے۔ لاحق ہوتی ہے۔ ادر جمعہ کی نماز ساقط ہوجاتی ہے۔

(۴)...... جے کے اعذار : دہ اعذار جوممنوعات جے کومباح کردیتے ہیں خفیف درجے کے ہیں، چنانچے گرمی سردی کی وجہ سے دوران مج سلاہوا کپٹر ایپنناجائز ہے،کسی بیاری کی وجہ سے سرمونڈ ناجائز ہے۔

(۵)....غرراور جهالت كى بيوع مين تين اقسام بين:

(اول) .....ایساغرراور جہالت جس سے اجتناب دشوار ہوجیسے پستہ کی تع ،مبذق پھل ،اناراورخر بوزے کی تع چونکہ یہ چیزیں تھلکے میں ہوتی ہیں اوراصل مقصود تھلکے میں پوشیدہ ہوتا ہے اس سے احرّ از مشکل ہے۔

(دوم).... ایساغرراورجهالت جس سے اجتناب دشوارنه بو۔

(سوم)..... یہ تیسرا درجہ ہے جواد پر کے دونوں درجوں کے بین بین بو، یہ درجہ مختلف فیہ ہے۔ چنانچ بعض فقہاء نے اس صورت کو مشقت طلب صورت کے ساتھ ملحق کیا ہے چونکہ اس میں بھی مشقت ہے۔ اور بعض علماء نے اسے خفیف الممشقت صورت کے ساتھ ملحق کیا ہے چونکہ اس کی مشقت خفیف ہے، ہاں البتہ بسااوقات اس میں غرر بڑھ جاتا ہے تو اس صورت میں عفونہیں ہوگا یہ قول شافعیہ کے نزدیک اصح ہے جیسے تازہ اخروٹ جوچھلکوں کے اندر ہوں ان بیچ ، بسااوقات اس میں مشقت خفیف ہوتی ہے چونکہ اس کی بیچ کی حاجت ہوتی ہے لہذا اوقات اس میں مشقت خفیف ہوتی ہے چونکہ اس کی بیچ کی حاجت ہوتی ہے لہذا زوجے کی بیچ۔

تخفيفات شرع تخفيفات شرع كى سات اقسام بين جومندرجدذيل بين -

اول بخفيف اسقاط بصبحيه بعد موزه ، حج عمره ، جبادوغير وعبددات كامختف اعذار كي وجد اسقاط -

دوم : تخفیف تنقیص .... جیسے سفر میں جار رکعتی نماز کا دورکعت میں تنمر ہوجانا ، مریض سے بوجہ بجز افعال نماز کی تنقیص جیسے **رکوع و بجد ہ** کی تنقیص لیعنی بحسب قدرت مریض رکوع و تجدہ کرے۔

<sup>●.....</sup> رواه ابو الموانة في صحيحه € قواعد اللحكام ٢، ابن نجيم ١٠٣، والسيوطي ٣٠٠

چہارم تخفیف تقدیم جیسے سفر و ہارش کی صورت میں عصر کو مقدم کرنے ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھنا اور عشاء کی نماز کو مقدم کرکے مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھنا۔ اور جیسے سال پورا ہونے سے پہلے ہی زکو ۃ اداکر دینا اور حانث ہونے سے پہلے ہی تشم کا کفارہ اداکر دینا۔ پنجم تخفیف تاخیر جیسے ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے عصر کی نماز کے ساتھ پڑھنا، چیم تخفیف تاخیر جیسے ظہر کی نماز کو مؤخر کرنا اور جیسے سی عذر کی وجہ سے نماز کو مؤخر کرنا جس کی تفصیل رخصت کے بیان میں آباجا ہتی ہے۔

ششم بخفیف رخصت .... یعنی شریعت میں رخصت کو قونونی درجہ حاصل ہے جیسے تیم کے ساتھ نماز پڑھناصحے ہوتی ہے حالا تکہ نمازی فی الواقع محدث ہوتا ہے، اچھو کے از الہ کے لئے شراب بینا مباح ہے، تد اوی (علاج) کی غرض سے نجاست کھانا، اکراہ کی صورت میں کلمہ کفر کانطق باوجود یکہ دل ایمان پڑ طمئن ہو۔

ہفتم جخفیف تغیر سسبھیے خوف اور جنگ کی صورت میں نماز کی معروف ہیت کا تبدیل کرلینا، یا دشمن سے بھا گئے وقت نماز کی ہیئت تبدیل کرلینا، چنانچیان صورتوں میں نماز کی نماز کی مقرر میئات رکوع، بجدہ، قبلہ کی طرف رخ ہونا کا پابندنہیں ہوتا بلکہ اشار ہے بھی کافی ہوتے میں جیسے صلوۃ خوف کی بحث میں گزر چکا ہے۔

شرعی رخصتیں .....اسلام میں رخصت کا قانون اس بات پردلیل ہے کہ اسلام میں شرقی احکام کے مطالبہ کے حوالے ہے آسانی اور وسعت کے اصول کا التزام کیا گیا ہے، اب میں یہاں رخصت کا معنی ، رخصت کی علاء کے نزدیک اقسام قاعد'' مشقت جالب تیسیر ہے'' کی روثنی میں مختصراً ذکر کروں گا۔

رخصت کامعنی .....رخصت کامعنی تیسیر و تسبیل (آسانی و بهولت) ہے، علائے اصول فقہ کے زدیک رخصت کی تعریف کچھاں طرح ہے،" وہ ایسے احکام ہیں جنہیں اللہ تعالی نے لوگوں کے مختلف اعذار کی بناء پرلوگوں کی حاجت کی رعایت کی خاطر مشروع کیا ہے باجوود کیکہ حکم اصل کا سبب موجب باتی موجود ہوتا ہے۔ ۞ شافعیہ نے رخصت کی یوں تعریف کی ہے" رخصت ایساحکم ہے جو دلیل کے خلاف کی مذر کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے۔ ۞" دلیل کے خلاف" کی قید سے ان چیز وں سے احتر از ہوگیا جو اللہ نے مباح کی ہیں جیسے کھانا پینا وغیرہ۔ بہنا نچہ کھانے پینے کورخصت نہیں کہا جائے گا، چونکہ کھانے پینے کی ممانعت پر دلیل نہیں، عذر سے مراد مشقت اور حاجت ہے۔

پہلی تعریف کے مطابق جب تھم اسلی کا سب موجب باقی نہ رہے تو تھکم کور خصت کا نام نہیں دیا جائے گا، مثلاً: ابتدائے اسلام میں ایک اسلمان مجاہد کودس کفار کے مقابلے میں ڈے جانے کا تھم تھا، اب دس کفار کے سامنے نہ ڈٹنار خصت نہیں، چونکہ اس کا سبب زائل ہو چکا، سبب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئ تو دس کفار کے سامنے نہ ڈٹنا مباح کردیا گیا اور تھم واجب بیر ہاکہ دوآ دمیوں کے سلمانوں کی تعداد بڑھ گئ تو دس کفار کے سامنے نہ ڈٹے۔ عام طور پر رخصت کا اطلاق اس معنی پر ہوتا ہے جوعزیمت کے مقابلہ میں ہو، عزیمت وہ احکام اصلیہ میں جنہیں اللہ تعالی نے

السند شرح العقد على مختصر المنتهى ٨/٢، الابهاج للسبكى ١٥/١ مراة الاصول ٣٩٣/٢، الموافقات للشاطبى ١٠٣/١ والعالم ١٠٣/١، شرح اللسنوى ١٩٨/١، شرح المحلى على جميع لرحموت شرح مسلم الثبوت ١/١١٠. ١٥١١ للآمدى ١٨٢/١، شرح الاسنوى ١٩٨/١، شرح المحلى على جميع لمجوامع ١٠٢١، المستصفى ١٧٢١

الفقة الاسلامی دادلته ..... جلد یاز دہم ...... انظر یات الفقه یہ وشرعیه وشرعیه وشرعیه وشرعیه وشرعیه قانون کے طور پرجمیع مکلفین کے لئے اور جمیع احوال میں مشروع کیا ہے جیسے نماز، روز داور زکوۃ وغیرہ۔

شافعیہ کے نزد یک رخصت کی اقسام ..... شافعیہ نے رخصت کی پانچ اقسام بیان کی میں، جن میں رخصت کا حکم بھی انہوں نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہیں :

(اول) رخصت مع جبہ ..... جیسے مضطر کا مردار کھانا، جس آ دمی کو بھوک یا پیاس کی وجہ سے ہلاکت کا خوف ہوا گرچہ قیم ہی ہواس کا روزہ افطار کرنا، اچھو کے ازالہ کے لئے شراب بینا، بیرخصت جان بچانے کی خاطر واجب ہے اس کی دلیل بیآیت ہے:

## ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

اینے باتھوں ملاکت میں نہ پڑو۔

(دوم) رخصت مندوبہ سیجیے مسافر کا نماز میں قصر کرنا بشرطیکہ جب سفر تین دن یاس سے زیادہ مسافت کے برابر ہو،قصر مندوب اس لئے ہے چونکہ حضرت عمرض اللہ عنہ کا قول ہے' بیاللہ کا عطا کیا ہوا صدقہ ہے، جوتمہار ہے او پر کیا ہے اللہ کا صدقہ قبول کرو۔' اس طرح رمضان میں جس شخص پر روزہ گراں ہوجائے وہ افطار کرسکتا ہے خواہ مسافر ہو یا مریض، ظہر کی نماز شعنڈی کرکے پڑھان، چونکہ محدثین کی ایک بردی جماعت نے حدیث روایت کی ہے' جب گرمی بڑھ جائے تو ظہر کی نماز شعنڈی کرکے پڑھو چونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھڑاس میں ، سے ہے' دخصت مندو بہ میں سے مخطوبہ کی طرف ایک نظرے دیکھنا بھی ہے۔

(سوم) مباحد جیسے بچسلم کامباح ہونا، بیج عربی کامباح ہونا۔ ا۔ اجارہ، مساقات، اوران جیسے دوسر ہے عقود، بلاشہ بیع عور دخصت نہیں چونکہ سلم اوراجارہ معدوم شکی پرمنعقد ہوتے ہیں اور بیج عربی تازہ کھجوروں کے بدلہ میں سے درختوں پر گئی ہوئی تازہ کھجوروں کی بیچ جواندازے ہوئے جو اور بدلہ میں اترے ہوئے چھوبارے اندازے سے دیئے جاکمیں جو پانچ وسق سے کم ہوں، فقیر کواس کی حاجت ہوتی ہے تنافعیہ کے زد کیا۔ جائز ہے احماف کے نزدیک نہیں۔

چونکہاں کی حاجت پیش آتی ہےاں گئے جائز قرار دی گئی ہے۔

جہارم: خلاف اولی ....مثلاً: اس مسافر کاروز ہندرگھنا جے روز ہ رکھنے سے ضرر نہ ہوتا ہو چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے : وَاَنْ تَصُومُواُ عَنَى وَ اَبْعَرَ وَنَهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ اللللللّٰ الللللّٰ

پنجم اوہ امور جن کافصل مکروہ ہے جیسے شرعی سفر (جو تین دن کی مسافت کے برابر ہو) سے کم سفر میں قصر کرنا۔ خلاصہ ....شافعیہ کے نزدیک رخصت کی تقسیم کا دارو مدار مذریرے۔ •

<sup>● .....</sup>الاشباه والنظائر للسيوطي ۵۷، المستصفى ٣٦/١، شرح الرقى ١٩/١ الابهاج ٢٥/١، شرح المعلى على جمع الجوامع ١.٢٠، قواعد الزركشي ق ٢.١

الفقه الاسلامی دادلت .... جلدیاز دہم ...... انظریات الفقهیة وشرعیہ الاسلامی دادلت .... جلدیاز دہم ...... انظریات الفقہیة وشرعیہ امام شافع کے نزدیک رخصت :امام شافع کے نزدیک رخصت کا عکم بحثیت رخصت مطلقا مباح ہے،اور حالت اضطرار میں محرمات کا استعال الگ ہے مستقل حکم عزیمیت ہے اس صورت میں عزیمیت جان بچانا ہے۔ ● جیسا کہ اس بیآیت دلالت کرتی ہے:

و لَا تُلقُولُ بایدیکم الی التهاکم اوروَلاتَفْتُلُوٓااَنْفُسکُمْ ہے آپوؔل مت کرو۔(انداء ۲۹/۳) شاطبی کہتے ہیں بسا اوقات رخصت کا دوسرامعنی ہوتا ہے جو میں نے قبل ازیں ذکر کیا ہے اس کے علاوہ ، بعض اوقات رخصت کا اطلاق اصل کلی سے مشناء پر ہوتا ہے جومطلقا ممانعت کا تقاضا کرتی ہے بغیر کسی عذر شاقہ کے اعتبار کے ،اس معنی قرض مضاربت ،مساقات ، نیج عربیکوشائل ہے۔

بسااوقات رخصت کے لفظ کا اطلاق ضروریات پر ہوتا ہے جیسے کوئی نمازی قیام **پر قد**رت ندر کھتا ہوتو اس کے حق میں رخصت برائے ضرورت ہےنہ کہ برائے حاجت ،حاجیت اس معنی میں ہے کہ قیام پر قادر ہولیکن مشقت ہو۔

احناف یک خزد یک رخصت کی اقسام: احناف نے رخصت کی چاراقسام بیان کی ہیں۔ 🇨

(اول)اباحت ادرضر ورت کے وقت فعل محرم کی اباحت :اس کی مثال جسے اکراہ کے وقت کلمہ کفر کا تلفظ باوجود یکہ دل ایمان پرمطمئن ہو چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمن بالايمان به حشخص في ايمان كي بعد الله عن بعد الله عن بعد الله عن ا

> دوم.....ترک واجب کی اباحت جب واجب بجالانے میں مشقت لاحق ہوتی ہو جیسے رمضان میں مسافر اور مریض کاروزہ کا افطار کرنا مباح ہے چنانچدار شاد باری تعالیٰ ہے فکن کان مِنگمُ مَّر رُیضًا اَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِنَّ اَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِنَّ اَوْ عَلیْ سَفَرٍ فَعِنَّ اِنْ مِنْ اللهِ مَارِین اِن اِنْ مِنْ اللهِ مَارِین ہویا سفر پر ہوتو وہ دوسرے دنوں کو شار میں لائے۔

واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصر وا من الصلواۃ
اور جبتم زمین میں سفر کروتہارے اوپرکوئی حرج نہیں کہتم نماز میں قصر کرو لیکن احناف کے نزدیک سفر میں قصر واجب ہے۔
سوم عقو دوتصرفات جن کی لوگوں کو حاجت ہوگی اباحت سباد جودیہ کہ بیعقو دوتصرفات مقررہ تواعد کے خالف ہوتے ہیں۔ جیسے عقد سلم وغیرہ دوسرے معاملات جو سابقہ تقسیم میں ذکر کئے جاچکے ہیں، چنانچے بیاسلم حقیقت میں معدوم شے کی بی ہوتی ہو اور معدومہ کی بی باطل ہے، لیکن لوگوں کی حاجت کے بیش الم جائز قراردی ہے۔ اس طرح عقد استصناع بھی ہے۔

چہارم۔سابقہ شرائع میں احکام شاقہ کا اٹھالینا۔ در حقیقت امت مسلمہ پرتخفیف کرنے کی غرض سے بیا حکام اٹھائے گئے ہیں۔ جیسے سابقہ شریعتوں میں توبہ کے لئے ضروری تھا کہ انسان اپنے آپ وقتل کرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،

فَتُوبُوا اِللّٰی بازئکُو فاقتلوا انفسکھ اپنے پیداکرنے والے کے حضورتو یکرواورایک دوسرے تول کرو۔

جسم کے جس حصد پریا کیٹرے پراگرنجاست لگ جاتی تواہے کا شنے کا تھکم تھا،زُوۃ میں چوتھائی مال دینا پڑتا تھا مخصوص عبادت خانوں سے ہٹ کراگر عبادت کی جاتی تو قبول نہیں ہوتی تھی بلکہ باطل تھی ،وغیر ذالک۔ چنانچہارشاد باری تعالیٰ ہے۔

سَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصُوا كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِنَا السَّورة البقر ٢٠ مما

یونوع مجاز أرخصت ہے چونکہ اس میں اور رخصت میں شبہیں چونکہ اصل مشروع باتی نہیں رہتا البذاعز بیت نہیں ہے حتی کہ اس پر عزیمت کا اطلاق ہواوراس کے مقابل میں رخصت ہولیکن جب ہماری شریعت میں تکالیف کو ہمولت اور آسانی کے لئے اٹھالیا گیا تواحناف میں کے نزدیک مجاز اس پر رخصت کا اطلاق نہیں ہوتا، البتہ شاطبی کہتے میں ان اعمال شاقہ پر بھی رخصت کا اطلاق کیا گیا، جبکہ حفیہ کے علاوہ فقہاء کے نزدیک اس نوع پر رخصت کا اطلاق کہا جب ہواس امت سے اٹھا لیے گئے ہیں ان اعمال پر بیآیت ولالت کرتی ہے ہیں ان اعمال سرید آبتہ ولالت کرتی ہے میں ان اعمال سرید آبتہ ولالت کرتی ہے میں ان اعمال سرید آبتہ ولالت کرتی ہے میں ان اعمال سرید آبتہ وکرہ البتہ نظر احناف کے نزدیک رخصت کی دوانوا عیں ،مباح اور واجب۔

مشقت کانص سے متصادم ہونا۔۔۔۔۔ابن نجیم کہتے ہیں استقت اور حرج کا عتبارالی جگدیں ہوتا ہے جہاں کوئی نص موجود نہ ہو،البتہ آگراس کے برخلاف نص موجود ہوتو مشقت کی وجہ سے تخفیف جائز نہیں ہوگی، ای لیے امام ابوصنیفہ اور امام محمد کہتے ہیں: حرم کی کی گھاس چروانا اور کا ثنا حرام ہے، البتہ اذخر گھاس کی اجازت ہے، چنا نچو نتح کہ کے موقع پر نبی کر کیم سلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی سے جس دن آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہی دن سے اس شہر کو حرام قرار دیا، چنا نچہ بیشہرالتہ کی حرمت سے تا قیامت حرمت والا ہے اس کے کا نتے ہی نہیں، اس کا شکار نہ بدکایا جائے، اس شہر میں گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ وہ شخص اٹھائے جو اسے مالک تک بہنچائے، حرم کی گھاس بھی نہ کائی جائے ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے التہ کے رسول، کیا اذخر گھاس مستنانہیں ہوگی وہ تو اہل مکہ

<sup>◘....</sup>الماشباه والنظائر ١/١ اك. رسائل ابن عابدين ١٢٠/٢

كيامشقت كساته فعل سيح بوتا ب سعلامه زرش نه اي قواعد مين يهم ذكركياب، چنانچه كهترين -

اگر کسی شخص پر تھم میں تخفیف کی گئی اور اس نے تکلف کر عے عزیمت پڑمل کرلیا تو اس کا فعل صحیح ہوگا بشر طیکہ اسے ہلاکت یاعظیم ضرر کا خوف لائق نہ ہو جیسے مثل ایمریض مشقت برداشت کر کے جمعہ پڑھنے آ جائے اور فقیر مشقت برداشت کر کے عرفات میں صاضر ہوجائے تو فریضہ اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا۔

اگر جان یا عظیم ضرر کا خطرہ ہواور وہ عزیمت پر تلا ہوتو افطار کرلین (تخفیف پڑمل کرنا) واجب ہے اگر رمضان کا روزہ رکھا ہو۔اورا گر افظار نہ کیا تو گنا ہگار ہوگا ،ام غزالی کہتے ہیں:اور یہ بھی احمال ہے کہ اس کا فعل منعقد نہ ہو چونکہ تخفیف یافتہ نے نافر مانی کی ہے بھلا معصیت سے قربت خداوندی کی ہے اس اس معنی میں وہ مرتکب معصیت ہے قربت خداوندی کی ہے اس اس معنی میں وہ مرتکب معصیت ہے۔قرافی کہتے ہیں:اگر مریض کواپی جان کا خوف ہویا کسی عضو کے ناکارہ ہوج نے کا خوف ہوتو اس پر روزہ حرام ہوتا ہے، یہی حکم اس فقیر کے تن میں بھی ہے جوادائے جے کے لئے چانے سے عاجز ہویا وہ مریض جونماز کے ادائیگی کے لئے کھڑا ہوجائے۔

تخفیف میں موثر مشقت کا ضابطہ .....زندگی کے میدان میں (بالخصوص ہمارے زمانہ میں جبکہ معالیش کا جال پھیلا ہوا ہے) مشقت اور تعب مختلف رنگوں میں پیش آربا ہے، شریعت نے لوگوں کے لئے آسانی رکھی ہے تا کہ ہولت کے ساتھ دینی واجبات و ذمہ داریاں پوری کرسکیں، بسا اوقات مید شقت جس کے ساتھ تخفیف مر بوط ہے شدید ہوتی ہے اور بسا اوقات شدید تر ہوتی ہے، بسا اوقات ان دونوں درجات کے درمیان متوسط درج کی ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس کونسا ایسا ضابطہ ہے جس سے مشقت کا درجہ ناپا تولا جائے اور تخفیف اور رخصت کا تھم لگایا جائے؟ ایسا تو نہیں ہوسکتا کہ جس عمل اور فعل میں انسان تنگی محسوس کرے اسے باعث تخفیف قرار دے دیا جائے۔

جبکہ اس الجھی تھی کو سبھانے کے لئے عرف کو بھی ہم قاضی نہیں بنا سکتے کہ عرف میں جس مشقت کوموجب تخفیف سمجھا جائے وہی مشقت تخفیف کا باعث ہوگی چونکہ عرف بدلتار بتا ہے۔ لہٰذا فقہاء نے جس امر کومقرر کیا ہے وہ بہتر ومناسب ہے وہ یہ کہوہ کام جس کے متعلق شریعت میں مشقت کی تحدید نہیں وار دہوئی تقریبااس کی تعیین قواعد شرع سے ہوگی چونکہ جس چیز کا ضابطہ مقرر نہ ہواسے چھوڑ نا اور معطل سمجھنا حائز نہیں۔

اس ضابطے کی تحدید عبادات اور معاملات میں مختلف ہے، چنانچہ ہر عبادت کا متعین مرتبہ ہے جس کا تعلق موثر مشقتوں ہے ہے باعتبارا اسقاط کے یا تخفیف کے، ربی بات معاملات کی سووہ ان میں مشقتیں ایک بی مرتبہ و درجہ میں موثر ہوتی ہیں جیسا کہ ان کی تفصیل آیا جاہتی ہے۔ (قواعد الاحکام ۲۱/۲، وقواعد الزرکشی المکان السابق، الفروق ۲۰۰۱)

عبادات میں ، ، ، عزالدین بن سلام کہتے ہیں : عبادات کی مثقات کے دوالے سے بیضابط ہے کہ عبادات میں اونی درجے کی کوئی مشقت کا عتبار کیا گیا ہے جو کسی عبادت میں تخفیف کے لئے موثر ہو، چنا نچہ جوشقت بھی اس کے مساوی ہو یا اس سے درج میں برھی ہوئی

ال ضابطے کے پیش نظر فقیہ پرواجب ہے کہ دہ ادنی درجے کی مشقت کا تخصص کرے جو کسی عبادت میں تخفیف کا باعث بنی ہوخواہ یہ مشقت نصوص قر آنیہ سے ثابت ہو یا حدیث نبوک سے یا اجماع مجتبدین سے یا اجتباد واستنباط سے ثابت ہو۔ پھراس کے بعد فقیہ در پیش مشقت نصوط مشقت پر قیاس کرے جے شریعت نے تخفیف کے باعث بنایا ہے۔ اگر مشقت مقیسہ مقیس علیہا کے مسادی ہویاس سے اشد ہوتو اس مشقت نے بہوتو تخفیف جائز نبولی اور اگراس درجے کی مشقت نہ ہوتو تخفیف جائز نبیں ہوگی۔

چنانچ سفر سے رمضان میں روزے کا افطار مباح ہوجاتا ہے چونکہ اکثر و بیشتر سفر میں مشقت ہوتی ہے لبندا سفر کے ساتھ وہ مشقت مقارن ہوگی جواس کے مشابہ ہو،اوراگر حالت اقامت میں روزہ سفر سے زیادہ گراں بار ہوجائے تو افطار جائز ہے،امام شافعی کے اصحاب کا اس پر اتفاق ہے کہ روزے کی مشقت میں بیشر طنہیں کہ مشقت انسان کو قریب الموت کردے بلکہ اتنا ضرر بھی کا فی ہے کہ روزہ دار معمول کے تصرفات بحانہ لا سکے۔

جج میں ممنوعات احرام ضرر کی وجہ ہے مباح ہوجاتے ہیں جیسے بال مونڈ نا، سلے ہوئے کیڑے پہن لینا، خوشبولگانا، تیل لگانا وغیرہ، بشرطیکہ عذر پایاجائے، تاہم آباحت ممنوع کے ساتھ ساتھ فدید کا مطافحہ ہے، جوخواہ روزوں کی صورت میں ہویاصد قد کی صورت میں یا دم کی صورت میں ہویا جوئد حضورت میں بادم کی صورت میں اور می کی اجازت صورت میں۔ چونکہ حضور نبی کریم سلی الشعابیہ وہلم نے حضرت کعب بن مجر ہونئو وہوئیں پڑجانے کی وجہ ہے بال مونڈ ھنے کی اجازت مرحت فرمائی تھی۔ (رواہ الشیخان واحمہ)۔ چنا نچہ جوؤں سے اذبت کا ہونا اونی درجے کی مشقت ہے اس مے ممنوعات احرام مباح ہوگئے، البندا ہراسیام ضرح وجودؤں کی مشقت کے مساوی بوادراس سے بڑھ کر ہوتو جوؤں کی مشقت پر قیاس کیاجائے گا چنا نچارشاد باری تعالی ہے:

قمن کان مِن کُم مَّر نِنْ اَ اُو بِهَ اَذِی قِن مَنْ اُسِم فَفِنْ اِنَّ قِنْ صِیَامِر اَوْ صَدُ قَاتٍ اَوْ نُسُلُو \* ....ابقرہ ۱۹۹/۲۰ فَمَنْ مُنْ وَنْ مِنْ اَلْ اَوْ بِهَ اَذَی کی بریویاس کے مریم کوئی تکیف بوتو روزوں یاصد قے یا تر بانی کافدیددے۔

اگرتم میں ہے کوئی شخص کار مولایاس کے مریم کوئی تکیف بوتو روزوں یاصد قے یا تر بانی کافدیددے۔

انسان کے اعضاء مستورہ کی طرف دیکھنے کے جواز کا انھمار متاثر ہ جگہ پر ہے، چنانچہ چبرے اور بھیلیوں گوشن حاجت کے پیش نظر دیکھنا جائز ہے رہی بات بقیداعضاء کی سوحاجت کے درمیش ہونے پرانہیں دیکھنا جائز ہے، شانعید نے بیا ندازہ پیش کیا ہے کہ ایسامرض جس کی وجہ سے تیم جائز ہوجا تا ہے اس مرض سے متاثرہ عضوکو دیکھنا جائز ہے، اور اس مرض سے مراد ایسا مرض ہے جس سے جان کا خطرہ ہویا کسی عضوکا خوف ہویا کسی عضوکی منفعت تلف ہونے کا خوف ہویا کسی شدید مرض کے بیدا ہونے کا خوف ہویا تھے تابی میں تا خیر کا خوف ہویا کسی ظاہری عضومیں فاحش عیب بیدا ہونے کا خوف ہو۔

شرمگاہوں کودیکھنے کے لئے پیشرط ہے کہ حاجت شدیدتر ہو، اہم غزالی نے اس حاجت کا پیضا بطربیان کیا ہے کہ اس حاجت کے پیش

معاملات میں ضابطہ مشقت .....اسقاط مؤلیت میں اس کم از کم درجے پراکتفاءکیا جائے گاجس پر حقیقت شرط صادق آتی ہواور حقیقت معاملہ اس شرط کا تقاضا کرتا ہو۔ یعنی تنقیذ شرط میں اس کم از کم درجے پراکتفا کیا جائے گا جے شرط کا نام دیا گیا ہواور وہ تنفق علیہ صورت میں منظبق ہوتی ہو، چنا نچہ جب کسی انسان کو اجرت پر مزدور رکھا گیا اور اس پر شرط لگادی گئی کہ وہ کا تب ہے یا بڑھئی ہے یا شکاری ہے یا درزی ہیں منظر ہے ہا ہم اس شرط کے ستحق ہونے کے لئے آتی بات کا فی ہے کہ کتابت، کاریگری، شکار معماری وغیرہ کا کم از کم درجہ پایا جائے اور اجبر کا شاراس ہنر کے ہنر مندوں میں ہوتا ہو، اس میں مہارت کا یا یا جانا ضروری نہیں۔

اگرایک شخص نے کسی دوسرے کے ساتھ عقد سلم طے کیااور مسلم فیہ (مبتع) میں متعین اوصاف کی شرط لگادی، چنانچی عاقد کی شرط اس کم از کم درجہ رمجمول ہوگ جس میں شرط کامعن مستحق ہو سکے،اوصاف کے تعین مرتبے کا پایا جانا شرط نہیں جو متفق علیہ ہو۔

عبادات اور معاملات میں فرق اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ برعبادت میں موثر مشقتوں کا متعین مرتبہ دور جہ ہے جبکہ معاملات میں فرق ادنی مشقت برمحول کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ہر معاملہ کے مصالح دوسر ہے معاملہ کے مصالح سے مختلف ہوتے ہیں، چنانچے عبادات پر مرتب ہونے والے مصالح ہمیشہ بمیشہ باتی رہتے ہیں اور ان میں القہ تعالی کی رضا شامل ہوتی ہے، لہذا ان مصالح کو ادنی مشقت کی وجہ سے ضالح کرنا کسی طرح روانہیں چنانچے بہت ساری عبادت میں ترک رفصت اولی ہواور مشقت کے ساتھ عبادت کا قیام اظہار اطاعت میں اہلغ ہے اور اللہ کے زیادہ قریب کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلو قو والسلام کا ارشاد ہے: افضل عبادت وہ ہے جوزیادہ مشقت والی ہوں ایک اور ارشاد ہے تھیں رااج دوثو اب تمہاری مشقت پر محمول کیا جائے گاتا کہ کہ تمہار ااجروثو اب تمہاری مشقت کے بقدر ہے۔ وی ربی بات معاملات کی سومعاملات میں مطلوب کو اقل مشقت پر محمول کیا جائے گاتا کہ معاملات کے مقاصد و مصالح کا حصول ممکن ہو، مقاصد معاملات تیسیر و آسانی کے مقتصنی ہیں مثلاً : اگر عقد ہے سلم کی صورت میں عاقد سے اعلی معاملات کے مقاصد و مصالح کا حصول ممکن ہو، مقاصد معاملات تیسیر و آسانی کے مقتصنی ہیں مثلاً : اگر عقد ہے سلم کی صورت میں عاقد سے اعلی اوصاف کا مطالبہ کیا جائے تازع، اختلاف اور عناد پر منتج ہوگی۔

مشقت اورضرورت میں فرق ہے۔ جب فرات کے ہوتے ہوئے انسان کو اپنی جان اعضاء یا مال کا خطرہ الاحق ہوتا ہے کی خبردیتی ہیں۔ اور حاجت ضرورت پر قائم ہوتی ہے۔ جب خبید ضرورت کے ہوتے ہوئے انسان کو اپنی جان اعضاء یا مال کا خطرہ الاحق ہوتا ہے کی خبردیتی ہیں۔ اور حاجت ضرورت پر قائم ہوتی ہے۔ جب احتیاج کا درجہ ، عبادات و معاملات سے مقصود مصلحت کے حقق ہونے میں موثر ہو، اس صورت میں سہولت و آسانی کے مقتضیت جو شریعت نے مبداعام کے طور پر اسلام میں مقرر کررگی ہیں کا اختیار کرنا ہونے میں موثر ہو، اس صورت میں جو مثالیں ذکر کی تئی ہیں ان سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے، چنانچہ جس مرض کی وجہ سے نمازی کے خشوع میں تشویش مرورت پر تی ہوتو نماز میں بینے جانا مباح ہوجاتا ہے اس صورت میں ضرورت بالمعنی ضرورت بالمعنی خاص میں حاجت کہا جاتا ہے تو اس کو بالمعنی واسع کیس جو اضطرام کی اور شدید حاجت کو شامل ہے۔ جبکہ ضرورت بالمعنی واسع کیا اطلاق اس معنی پر ہوتا ہے۔ جس پر دوسر سے کا قبل درجہ وہ جسے عرف میں حاجت کہا جاتا ہے تو اس مصورت میں مشقت اور ضرورت میں فرق اس صورت میں فاہم ہوتا ہے۔ جس پر دوسر سے کا عقبار سے مشقت اور ضرورت میں فرق اس صورت میں فاہم ہوتا ہے۔ جس پر دوسر سے کا عنوں درت کو بالمعنی فرق اس صورت میں فرق اس صورت میں فرق اس صورت میں فرق کی گئو آئن ہیں رہتی ۔ چن نے ان دونوں میں سے ہرا کیک کا اطلاق اس معنی پر ہوتا ہے۔ جس پر دوسر سے کا عبر مضرورت میں فرق کی گئو گئو گئو ہوں میں دوسر میں مشقت اور ضرورت میں فرق کی گئو گئو گئو ہوں میں مشقت اور ضرورت میں فرق کی گئو گئوں نہیں رہتی ہونی کو گئو گئو گئوں نہیں ، مشقت اور ضرورت میں فرق کی گئو گئوں نہیں ۔

آ سانی کا دارو مدار تحقق سبب پر ہے نہ کہ مشقت کی مقدار پر ..... قاعدہ، مشقت جالب تیسیر ہے کوئی ایساجامع قانون نہیں ہے جومشقت کی تمام صورتوں کواپی لیپ میں لے لے، بلکہ جسیا کہ پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ فقہ کے اکثر قواعدا کثری واغلمی ہیں،

<sup>◘ .....</sup> هذا من كلام ابن عباس كما في النهاية لابن اثير. ۞متفق عليه من حديث عائشةً

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ........ انظریات الفقهیة وشرعیه وشرعیه شریعت نے جس چیز کوسب قر ارنہیں دیاس سے رخصت کا حکم لگانا صحیح نہیں۔ شریعت نے جس چیز کو تخفیف وتیسیر کاسب قر اردیاس پڑمل کیا جائے گا اور شریعت نے جس چیز کوسب قر ارنہیں دیاس سے رخصت کا حکم لگانا صحیح نہیں۔

شریعت نے جس چیز کوسب تخفیف قرار دیا ہے اس پر کمل کیا جائے گا اگر چہ واقع میں مشقت محقق نہ ہو چونکہ مشقت اعتباری چیز ہے جو مختلف اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے ، اس طرح حالات ، زمانہ ، جگہ کے مختلف ہونے سے مشقت مختلف ہوتی ہے ۔ بسا اوقات ایک حالت کچھ لوگوں کے نزدیک مشقت نہیں ہوتی ، بہت سارے باہمت مرد ہوتے ہیں جو صحراؤں اور جنگلوں کا سفر آسانی سے کرتے ہیں جی کہ یہ ان کی عادت بن جاتی ہے (بلکہ بلند ترین پہاڑوں پر چڑھنا کھیل ہے ) اس سے انہیں کوئی حرج لاحق نہیں ہوتی اور نہاؤت ہوتا ہے ، یہ لوگ عبادات کی ادائیگی پر پوری طرح تیار ہوتے ہیں۔ وقت پر عبادت کرتے ہیں ذرا مشقت محسور نہیں کرتے ہیں دول کا مزاج سراسراس کے خلاف ہوتا ہے۔

ای طرح بھوک پیاس پرصبر کرنے کے حوالے ہے بھی لوگوں کی قوت برداشت مختلف ہوتی ہے بچھ لوگوں میں سستی اور کا ہلی کی خصلت پائی جاتی ہے بچھ لوگوں میں شجاعت اور دلیری کاعضر نمایاں ہوتا ہے ،مثلاً: ملکوں کے حکمر انوں میں رعیت کی بنسبت کہیں زیادہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے ،اس طرح ان میں سفر کی استعداد ہوتی ہے اور ان کے پاس راحت کے وسائل بھی مہیا ہوتے ہیں ، بخلاف رعایا کے ،اسی طرح موسم گرما کی مشقت موسم سرما کی مشقت سے مختلف ہے۔

ہوائی جہازوں پرسفراونٹوں پرسفر کرنے کے مترادف نہیں اس طرح انسان کا باحفاظت رفقائے سفر کے دستہ کے ساتھ ، پرامن حالات میں پرامن زمیں سفر کرنا جورفتہ رفتہ ہوا لگ معنی رکھتا ہے اور ہزاروں میلوں کا برق رفقار سفر الگ معنی رکھتا ہے، ای طرح خطرات سے دو جاپر زمین میں سفر کرنا ، شیروں کی تھچاروں والی زمین میں سفر کرنا ، بھیٹریوں والی زمین میں سفر کرنا الگ معنی رکھتا ہے۔

ای طرح ہر مریض کا درجہ مشقت مرض کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے چنانچدا کیک شخص ایک نوع کی بیاری کوبا سانی برداشت کر لیتا ہے جبکہ دوسر اختص اس بیاری میں لا چار ہوکررہ جاتا ہے۔

ای طرح ہم مشقت جوموجب تخفیف ہے کا کوئی مخصوص ضابطہ ہیں پاتے اور کوئی الیں حدیمی نہیں پاتے جوتمام انسانوں کو جامع ہو، ای لئے شریعت نے کثیر الحالات میں محض سبب کے پائے جانے یا تخفیف کے اساسی وصف کے پائے جانے کا اعتبار کیا ہے قطع نظر اس بات کے کہ حقیقت میں مشقت ہوتی ہے ای طرح مرض بھی کہ حقیقت میں مشقت ہوتی ہے ای طرح مرض بھی تخفیف کا سبب ہے چونکہ طن غالب یہی ہوتا ہے کہ سفر میں مشقت ہوتی ہے تورد داور مشقت ہوتی ہے بھر معالمہ ہر محفی کے خصوص احوال واوضاع کے رحم برچھوڑ دیا گیا ہے چنانچہ انسان اپنفس اور مزاج میں جس قدرتی اور حرج پائے اس کے بقدر رخصت اور آسانی کے احکام اختیار کرے اور اگر حرج و مشقت نہ پائے اس کے تواس کے میں رخصت مشروع نہیں بشر طیکہ وہ دین کے معالمہ میں احتیاط برتا ہو۔

اس کی تائیرعلاء کے اس اصول ہے بھی ہوتی ہے کہ حکم وجود اُوعد ما علت کے ساتھ گھومتا ہے، نہ کہ حکمت کے ساتھ ، یعنی جہاں علت ہائی جائے گی حکم ثابت ہوگا اور جہاں علت نہیں پائی جائے گی حکم بھی ثابت نہیں ہوگا۔

مثلاً :رمضان میں سفرافطار کا سب یا علت ہے،ای طرح قصرنماز اور جمع بین الصلو تین کا بھی سبب اور علت ہے۔اگر چہ حکمت مفقو وہ می کیول نہ ہو ،حکمت مشقت ہے یعنی سفر راحت بخش رہے اور مشقت نہ ہو۔

مرض رمضان میں افطار کا سبب ہے اور بعض شرائط نماز میں تخفیف کا سبب ہے، جہاد میں شرکت نہ کرنے کا سبب ہے اگر چہ فی الواقع یہاں مشقت نہ پائی جائے جوجسم کوتھ کا دے۔ الفقه الاسلامی دادلتہ جدیاز دہم ...... انظریات الفقهة و شرعیه جبکہ مقیم اور صحت مندانسان کے کام عمل میں مشقت ہی کیوں جبکہ مقیم اور صحت مندانسان کے کام عمل میں مشقت ہی کیوں

نہ ہوجیسے نان بائی لو ہاروغیرہ چونکہ یہال تحفیف کی علت متفی ہاوروہ سفر ہے یام ض ہے کومشقت جو حکمت ہے موجود ہے۔

ابن قیم نے شری رخصت کے مسافر کے ساتھ فاص ہونے کی حکمت بیان کی ہے اور یوں کہا ہے" اس میں شک نہیں کہ افطار اور قصر مسافر کے ساتھ فاص ہونے کی حکمت بیان کی کمال حکمت ہے سفر فی نفسہ عذاب کا ایک حصہ ہوتا ہے، مسافر کے ساتھ فاص ہے، مقیم صرف مرض کی وجہ سے افطار کر سکتا ہے، بیشار ع کی کمال حکمت ہے سفر فی نفسہ عذاب کا ایک حصہ ہوتا ہے، حقیقت میں سفر مشقت اور جہاد کا نام ہے، اگر چہ مسافر آ سودہ حال ہی کیوں نہ ہو، ای کے اعتبار سے اسے مشقت وجہد لاحق ہوتی ہے، گویا اللہ نے اپنے بندوں پر حمت واحسان کیا ہے اور نماز میں تخفیف کردی ہے، دوران سفر روز ہے میں ہوت تخفیف کردی ہے اور روزہ کے معاملہ میں اقامت میں جو مشقت اقامت کی حالت میں کوئی چیز موجب اسقاط اور موجب تا خیر نہیں، اقامت میں جو مشقت

اور شغل پیش آتا ہے وہ غیر منصبط ہے اور اگر ہر مشغول اور ہر مشقت میں بتلا مخص کورخصت کی اجازت دے دی جائے تو واجبات ضائع ہوجا ئیں گے اور اگر بعض کو نددی جائے تو واجبات ضائع ہوجا ئیں گے اور اگر بعض کو اجازت دی جائے اور بعض کو نددی جائے تو یہ امر منصبط نہیں رہے گا ، بخلاف سفر کے۔
اس کی مثال ہے ہے کہ حرمت شراب کی حکمت لوگوں کے عقول اور صحت کو ضرر سے بچانا ہے، علاوہ ازیں کہ ضرر امر تقلیدی ہے جو اشخاص

ال من مهاں بیہ ہے کہ ترمت مراب کی سمت و ول سے ہوتا ہور تھ وسر رہے بچانا ہے،علاوہ ازیں کہ سر راہم تعلیدی ہے ہوا کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے،نشر تحریم عام کا سب ہے چنانچہ ہر مسکر کواس سب کی وجہ سے قیاس کیا جائے گا،اگر چہ بعض لوگوں کو نشے سے ضرر مذہبھی ہوتا ہو یا دائنی شراب نوشی کی وجہ سے نشہ نہ ہوتا ہو۔ یا جسمانی قوت کی وجہ سے ضرر لاحق نہ ہوتا ہو۔

رہی بات شراب میں رخصت کی سوشراب کی محض چئد تنگی کے حالات میں، جبیسا کہ بیچھے گزر چکا ہے، مثلاً : دوائی ، شدید بھوک ، شدید پیاس ، اچھو کا از الدوغیرہ ۔ تا کہ ہلاکت ہے جان بچائی جا سکے۔ •

(۲) جب معاملہ میں تنگی پڑتی ہے تو اس میں گنجائش پیدا ہوجاتی ہے ....سابقہ قاعدہ پرایک اور قاعدہ متفرع ہوتا ہے جو
اس کے ہم معنی ہے،امام شافئ نے بی قاعدہ ذکر کیا ہے کہ' جب معاملہ میں تنگی پڑتی ہے تو اس میں وسعت آ جاتی ہے' اوراس کے برعس بھی کہ
معنی ہے،امام شافئ نے بی تو تنگی کا شکار ہوجا تا ہے' امام غزائی نے ان دونوں کو جمع کرکے یوں بیان کیا ہے'' ہروہ چیز جوحد تجاوز
کر جائے تو اپنی ضد کی طرف منعکس ہوتی ہے' یعنی جب بھی صعوبت پائی جائے تو معاملہ ہولت کی طرف پلٹ آ تا ہے اوراس کے برعس بھی
معاملہ میں وسعت آ تی ہے تو اپنی جن جب بھی صعوب پائی جائے تو معاملہ ہولت کی طرف پلٹ آ تا ہے اوراس کے برعس بھی
امام غزائی نے اس کی مثال یوں بیان فر مائی ہے نماز میں قلیل عمل بھی اگر اضطراب اور بے چینی کا باعث ہے اور نفس پرگراں بار ہوجائے تو اس
کے متعلق تسامح برتا جو تا ہے، نماز میں کیٹر عمل کی اگر صاحت نہ ہوتو اس کے متعلق تسامح نہیں کیا جائے گا اور نماز خوف کے علاوہ قابل معافی نہیں۔
ہوگا۔ای طرح معمولی خون بوجہ ضرورت عفو ہے لیکن کثیر خون معفونہیں۔

قاعدہ کامعنی: ..... جب مشقت پیش آتی ہے اور لوگ تکی کا شکار ہوجاتے ہیں یا کوئی ایک آدی معمول کے احوال میں تکی کا شکار ہوجاتا ہیں ایک آدی معمول کے احوال میں تکی کا شکار ہوجاتا ہے تو آئیس احکام میں رخصت ل جاتی ہے اور قواعد عامہ کا التزام لازی نہیں رہتا ۔ لوگوں پر آسانی میں تخفیف کردی جاتی ہے، جب تک حرج اور تنگی رہے آسانی جا ہتا ہے، چونکہ ارشاد باری تعالی ہے: یہ ریک الله بکھ الیسر ولا یہ ریک بکھ العسر الله تمہارے لئے آسانی جا ہتا ۔ (ابقرة ۲۰ مرد) قاعدہ میں 'منگی پڑنے'' کا مطلب ہے کہ اس معاطی کا ارتکاب کثرت وقوع کی وجہ ہے گراں ہوجائے۔ اور 'منجائش بیدا ہونے'' کا مطلب ہے کہ آدی کورخصت مل جاتی ہے اور اگر ضرورت موجود ہوتو آسانی کو اختیار کرسکتا ہے۔

اس قاعدہ کی تطبیقات میں سے یہ ہے کہ تنگدست مدیون کومہلت دی جائے گی تا وقتیکہ اسے فراخی حاصل ہوجائے ،یا دین ساقط کردیاجائے چوتکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے (وان کان ذو عسرة فنظرة الدی میسرة) اوراگر (مدیون) تنگدست ہوتواہے

ای طرح احناف کے نزد کی تنہاداید کی گواہی قبول کی جائے گی تا کہ پیدا ہونے والے بیچے کانسب محفوظ رہے۔

ای طرح وہ عورت جس کا خاوندوفات پاچکا ہواوروہ عدت گز اررہی ہووہ اگر تلاش معاش کی مجبور ہوتو دوران عدت گھر سے باہرنکل سکتی ہے۔

اجارہ مختلف اعذار کی وجہ سے قابل فنخ ہوجاتا ہے جیسا کہ پہلے میں نے بیان کردیا ہے طہارت کے معاملہ میں قلیل نجاست اورخون جس سے احتراز دشوار ہو کے متعلق تسامح برتا گیا ہے۔ بعض علاء نے فتو کی دیا ہے کہ جس محلے میں کتے بکثرت پائے جاتے ہوں اوران کے ساتھ اختلاط ہوتا ہوتو وہ معفو ہے اور نماز صحیح ہوجاتی ہے، جیسے آگر ٹڈیاں بکثرت ہوجا کیں تو ان کے اوپر سے گزر نا جائز ہے، اسی طرح کے ساتھ اختلاط ہوتا ہوتو وہ معفو ہے اور نماز صحیح ہوجاتی ہوتا ہے جزوم وقطعیت ضروری نہیں ، اسی طرح جگہ کی پاکی ، پانی کی پاکی اور قضاوشہادت میں بھی غلبہ کے معاملہ میں طن کی اور قضاوشہادت میں بھی غلبہ کے نمالہ کی ہوتا ہے جزوم وقطعیت ضروری نہیں ، اسی طرح جگہ کی پاکی ، پانی کی پاکی اور قضاوشہادت میں بھی غلبہ کے نمالہ کی بانی کی کی بانی کی بانی کی بانی کی بانی کی بانی کی کی کی بانی کی بانی کی کی کی بانی کی بانی کی بانی

عکس قاعدہ کامعنی ہے جب ضرورت کے مقتضیات زائل ہوجا ئیں تو حکم اصلی لوٹ آتا ہے۔

ملاحظہ ہو کہ اس قاعدہ کی روے اس میں کوئی فرق نہیں کہ تکی عامة الناس کی ہویا کسی ایک شخص کے اعتبارے تنگی ہو۔ جب تک مشقت غیر متضاد ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

فَأَتَقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعَتُمْ سسالتاين

جہاں تک ہوسکے اللہ سے ڈرو۔

حرج عام اور حرج خاص میں فرق .....علامہ شاطبی کہتے ہیں :حرج عام وہ ہوتی ہے جس سے جان چھڑا نا انسان کی قدرت میں نہ ہو۔
جیسے مثلاً: پانی میں مٹی اور کیچڑ مل جائے اور اسے الگ کرنا وشوار ہو۔ جیسے مثلاً: قبط سالی یا زمانہ جنگ میں غذائی قلت کے ماحول کا ضرر یا
اقتصادی مندی کی وجہ سے اشیاء صرف کی بازار میں عدم دستیا بی ، چنا نچیان صورتوں کے متعلق علاء میں اختلاف نہیں کہ ان صورتوں میں احکام
عامہ ساقط ہوجاتے ہیں۔حرج خاص وہ ہوتی ہے جس سے جان چھڑا نا انسان کے لئے ممکن ہو، جیسے مثلاً: پانی میں دوسری قتم کا پانی مل جانے
سے تغیر آجائے ، بینوع مختلف فیہ ہے ، آیا کہ احکام عامہ کے اسقاط میں مؤثر ہے یانہیں۔ اس کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے تھی ہو کہ سمندر
کے پانی کے متعلق علاء کا اختلاف ہے کیا وہ پاک ہے یانہیں؟ چونکہ سمندر کا پانی خاص پانی کی وجہ سے متغیر ہوجائے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔
درختوں کے بیخ گرنے کی وجہ سے متغیر ہوجائے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔

اگرایک مخص کہے: ہروہ عورت جس سے میں شادی کروں اسے طلاق ہے، بیاقد ام حرج عام میں سے ہے ماکنیہ اور شافعیہ کے زدیک اس کا اثر زائل ہوجائے گا، احناف کہتے ہیں: شخص جب بھی کس عورت سے شادی کرے گا شرط پائی جانے کی دجہ سے عورت کو طلاق ہوجائے گی، البتہ اگردوسری بارای عورت سے نکاح کرلیا تو اسے طلاق نہیں ہوگی چونکہ جب کسی معاملہ میں بیٹی آتی ہے تو اس میں وسعت بھی آجاتی

<sup>●</sup> ا .....الشباه والنظائر للسيوطي ٥٤، قواعد الاحكام ٢، الاشباه لابن نحيم ١١١١ الموافقات ١/٢، ٩٥١ المدخل للزقاء ف ٩٩٥

الفقہ الاسلامی دادلتہ .... جندیاز دہم .... النظریات الفقہیة وشرعیہ الفقہ الاسلامی دادلتہ ... جندیاز دہم ... النظریات الفقہیة وشرعیہ ہے، دوسری دجہ یہ ہے کہ کلے'' (ہر )عموم اساء کا موجب ہے، عموم افعال کا موجب نہیں، یہ حرج خاص میں سے ہے، جس میں اختلاف ہوا ہے بعض فقہاء نے اس کا اعتبار کیا ہے ادر بعض نے نہیں کیا۔

عموم حرج اورخصوص حرج میں اختلاف کی صورت میں عموم وخصوص سے بیمراد لینا میں کہ عام وہ ہے جوسب لوگوں کے لئے عام ہو
اور خاص وہ ہے جوبعض علاقات یا کسی زمانہ یا بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہو، چونکہ شرق احکام میں جب استقر ارآ جاتا ہے تو ان میں تمام
انسانوں کے لئے عموم کی صفت آ جاتی ہے، یا ہر اس محف کے لئے تھم خابت ہوجاتا ہے جس میں متعین وصف محقق ہوجائے، چنانچہ قانون
شریعت کسی ایک انسان کے لئے نہیں ہوتا یا کسی محضوص قوم کے لئے نہیں ہوتا، شریعت میں اس چیز کا تصور نہیں ہوتا جیسا کہ علامہ شاطبی نے
بیان کیا ہے۔ البتہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوص اے متشاء میں۔ فی یا آ ب نے کسی خاص بات میں کسی صحافی کو خصوص کر دیا جیسے حضرت
ابو ہر برقا کو اجازت دی کہ وہ چھ ماہ کا بحری کا بچے قربانی کر دیں ، سلمہ بن صح ریاضی کو اجازت دی کہ درمضان کا کفارہ اپنی قربانی کردیں ، سلمہ بن صحر بیاتی واجازت دی کہ اجازت دی یا مثلاً : جیسے کعبہ کی طرف نماز
مثلاً : بچھ دیباتی (دافہ ) آ کے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس قربانی کیا گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت دی یا مثلاً : جیسے کعبہ کی طرف نماز
میں رخ کرنا کعبہ کے ساتھ مخصوص ہے، میں مساجد کی بقیہ تم مساجد پر فضیلت کی خصوصیت یہ ساری خصوصیات زمانہ نبوت کے ساتھ مخصوص نہیں رہیں۔ فیسے ساتھ محضوص نہیں رہیں۔

یہی معنی یعنی عموم قانون میں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، چنانچہ قاعدہ قانونیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس میں عموم کی صفت پائی جاتی ہو اس میں کسی ایک مخصوص شخص یا معین اشخاص کونہیں دیکھا جاتا ، اور نہ ہی کوئی ایک واقعہ یا چند مخصوص واقعات کی طرف دیکھا جاتا ہے، بلکہ قاعدہ قانونیہ ہرخص اور ہر واقعہ جس میں قاعدہ کی شرائط پائی جاتی ہوں پر لاگوہوتا ہے۔

سے ضرور یات مخطورات (ممنوعات) کومباح کردیتی ہیں .....دراصل یہ قاعدہ ایک اور قاعدہ پرمتفرع ہوتا ہے اور وہ ہے "السخسرد یہ زال" (ضررزائل ہوجاتا ہے) یعنی رفع ضرراوراس کے اثرات کا ازالہ واجب ہے۔ حقیقت میں یہ قاعدہ "لا ضرد ولا ضرر اور اس کے اثرات کا ازالہ واجب ہے۔ حقیقت میں یہ قاعدہ "لا ضرد ولا ضرر اور اس کے اخرات کی کو ضرر پہنچا نامباح ہے معنی یہ ہے: کسی چیزی ملکیت یا منفعت کے اعتبار سے کسی شخص کو ضرر پہنچا نامباح نہیں اور نہ ہی کسی شخص کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی دوسر کے کو ضرر پہنچا نے اور نہ ہی بدلے میں ضرر پہنچا نے عزبن عبدالسلام کہتے ہیں: ضرورات اباحت محظورات کے مواقع ہیں تا کہ جلب مصالح ہو، جیسے مفاسد کے فاتمہ کے لئے جنایات سزا کے مواقع ہوتے ہیں۔ ۵

اس قاعدہ کی دلیل وہ آیات ہیں جو ضرورت کی مشروعیت کے متعلق وارد ہوئی ہیں،ان میں سے ایک بیر آیت ہے: وقد فصل لکھ ما حرم علیکھ الا ما اضطرر تھ الیه .....الانعام ۱۹/۲ جو چیزیں تمہارے او پراللہ نے حرام کی ہیں ان کی تفصیل بیان کردی ہے ہاں البتہ جن چیزوں کو کھانے کے لئے تم مجور ہوجاؤ۔ یعنی بھوک کی شدت (اضطراری حالت) میں حرام کردہ چیز کھا سکتے ہو۔ گویا تحریم سے استثناء اباحت ہوتی ہے۔

قاعدہ کامعنیٰ ....اضطراراورشدیدحاجت کی صورت ممنوع کے ارتکاب کو جائز کردیت ہے۔ چنانچے کفرقبل اورزنا کے علاوہ اسلام میں

• ..... جیسے آپ صلی الشعلیہ وسلم پر چاشت کی نماز واجب سی ، تجدواجب سے ، آپ نے چارے زائد شادیاں کیس ، اور آپ کے بعد آپ کی یویوں کا امت کے لئے حرام ہوتا۔ ﴿ الْمُموافِقَات ٢/١ ٩٥ . ﴿ الْحَرْجَةُ مِالْکُ فَی الْمُوطَا مُرْسَلاً عَنْ عَمْرُو بِنْ يَحْیَىٰ عَنْ ابِيه ﴿ قُواعِدُ اللّٰمِكَامُ ٢/٣ ﴾ المحکام ٣/٣

ضرورت'' ضیق ( تنگی )'' کے معنی میں ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے،اشٹنائی صورتوں میں اباحت حرام کیلئے ضرورات کا قاعدہ اختیار کرنااس بات پردلیل ہے کہ اسلام نے انسان کی کمزوری اور مقتضیات زندگی پرتو جددی ہے۔

یبال اباحت کا اجمالا مقصود گناہ کا نہ ہونا اور آخرت میں مواخذہ کا نہ ہونا ہے۔ بعض اوقات تعزیراتی امتناع بھی اس کے ساتھ شامل ہوجاتا ہے جیسے جان کے دفاع اور زنا پر اکراہ کی صورت میں، البتہ اگر ممنوع کسی دوسرے کے مالی حق ہے تعلق ہوتو اگر چہاس کا ارتکاپ ضرورۃ مباح ہے لیکن ضان ادر مدنی مؤلیت کے مانع نہیں ہوگا، چنانچہ اکراہ کی صورت میں اگر کسی شخص نے دوسرے کا مال تلف کردیا یا اضطراری حالت میں دوسرے کا مال اپنے تصرف میں لے آیا تو اس سے ضان وصول لیا جائے گا، اس کی تفصیل ضرورت سے تھم میں آیا جا ہتی ہے، اوراگراکراہ کی صورت میں کسی گوتل کر دیا تو تعزیر اتی سز امستکرہ پی علاء کے اختلاف کے مطابق ہوگی۔

اس قاعدہ کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے ہوجاتی ہے۔

ا۔ ضرورت غذامیں بیچھے گزر چکاہے کہ شدید بھوک بیاس اور گلے میں لقمہ اٹک جانے کی صورت میں مردار،خون،شراب اورخنزیر کا گوشت کھانا جائز ہے بشرطیکہ مباحات دستیاب نہ ہوں۔ اسی طرح ان حالات میں دوسرے کا مال لینا بھی جائز ہے کیکن اس کا ضان آئے گا، بیسب اس لئے تا کہ جان کو ہلاکت سے بچایا جاسکے یا در پیش اذیت سے جان نکالے۔

٧- جيساكه پيلے گزرچكا كه بونت ضرورت طبيب كے سامنے علاج كى نيت سے ستر كھولنا جائز ہے۔

سے اضطرار سبجی کی صورت میں مسلمان کا مال تلف کرنے میں رخصت ہے جیسے مثلاً اکشتی پر بوجھ زیادہ ہواور وہ ڈو بی جارہی ہوتو کشتی ہیانے کی نیت سے کچھ مال دریا بروکرنا مباح ہے لیکن قیمت کی صورت میں ضان دینا ہوگا۔

اسی طرح اکراہ کی صورت میں بھی دوسرے کا مال کھانا مباح ہے لیکن قیمت کا عنان ہوگا ، اسی طرح جومدیون دائن کی ادائیگی نہ کرتا ہو ٹال دیتا ہودائن اس کا مال مدیون کی اجازت کے بغیر لے سکتا ہے اگر چداس کے لئے اسے درواز ہ ہی کیوں نہ تو ژناپڑے۔

دیواروغیرہ ضرورت کے لیے توڑنا جائز ہے مثلاً کسی گھر میں آگ لگ جائے اور دیوارگرانامصلحت کا تقاضا ہو۔

مهردل ایمان سے مطمئن موتوزبان سے کلمہ کفر کانطق جائز ہے۔اس کی ضرورت اکر الملجی کی صورت میں پیش آتی ہے۔

۵۔جبحرام میں عموم ہو بایں طور کہ اس میں حلال نہ پایا جاتا ہوگر نا در ہی تو انسان کو جس چیز کی حاجت ہواس کا استعال جائز ہے اس میں قدر ضرورت پر اکتفائیں کیا جائے گا، کیکن امام رازی شافعی کھتے ہیں :حرام میں حلال کی طرح ہاتھ نہ پھیلا و ہے بلکہ قدر حاجت پر اکتفا کیا جائے ۔عزبن عبدالسلام نے اس کی تعلیل ہوں کی ہے کہ جب ضرورت کی تعلیل پر اکتفانہ ہوتو اس وقت حرام کا استعال جائز ہے کیونکہ مسلحت عامہ ضرورت خاصہ کے تھم میں ہے، اگرا کہ تحف کو گولوں کے اموال کے غصب جائز ہے عامہ ضرورت پیش آئے تو اس کے لئے غصب جائز ہے بلکہ اگر جان کا خطرہ ہوتو غصب واجب ہے۔ یہ تھم تو ایک جان بچانے کے لئے ہے، بھلا متعدد جانیں بچانے کے متعلق تبہارا کیا خیال ہے؟ بنا ہر ایں مسلمان کیلئے ایسی جگہ کام کرنا جائز نہیں جہاں حرام کا دور دورہ ہو، لآ یہ کہ ضرورت پیش ہوجیے بنکوں میں ملاز مت ، شراب خانوں ، رقعی کا ہوں ،عشرت گا ہوں اور اسلام مخالف ادار س میل ملاز مت ۔ ان صورتوں میں میرے زدیک اموال کی حفاظت امانت کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور ہم کسی دوسرے کے قبضے میں اپنے اموال نہیں چھوڑیں گے۔

۲۔ جب کوئی انسان یا جانور کسی شخص پرحملہ کر دیے واس کا دفاع کرنا جائز ہے اگر چید فاعی حالت میں قبل کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ ... الفقد الاسلامی وادلتہ جندیازدہم ...... انظریات الفقهیة وشرعیہ الفقد الاسلامی وادلتہ جندیازدہم ..... انظریات الفقهیة وشرعیہ اگر کسی شخص نے جی کے لئے احرام باندھا ہواوراس برکوئی شکاری جانور حملہ آور ہوجائے اور محرم دفاع کرتے ہوئے اسے قل کردی تو اس پرضان نہیں آئے گا، چنا نچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے" پانچ چیزیں شریر ہیں حل وحرم میں قبل کردی جا کمیں ،سانپ ، بچھو، چیل، چو بااور باؤلا کتا۔ •

ک۔ بوقت ضرورت با اجازت گھروں میں داخل ہونا جائز ہے جیسے دخمن سے لڑنے کے لیے یا گھر میں سامان رہ جائے اسے اٹھانا مطلوب ہو، یا پانی کی نالی دوسرے کے گھرسے گزر رہی ہواسے درست کرنا ہو یا کسی گھر میں مفسدین چھپے ہوئے ہوں ان پر قبضہ کرنا مقصود ہو، اس کی دلیل میرے کہ حضرت عمر رضی القد عند بینہ میں ایک نوحہ کنال عورت کے گھر میں بااجازت داخل ہوئے اوراسے ماراحتی کہ اس کی چا در سرے گرگئی، جب حضرت عمر رضی القد عنہ سے اس کی بابت بوچھا گیا تو آپٹنے کہا: جب میے عورت حرام میں پڑی اس کے بعد اس کی حرمت نہیں رہی۔ آپ رضی القد عنہ نے اس عورت کو باند یوں کے ساتھ کھی کیا، نیز ضرورت کے مواقع مشتناء میں جیسا کہ ابن عابدین نے ذکر کیا

دوسرے کے مال میں دیانۂ ضرورت یا حاجت کے پیش نظرتصرف جائز ہے جیسے مریض کے مال سے اس کی ضرورت کی اشیاء یا دوائی اس کی اجازت کے بغیر خریدنا۔

۸۔ دشمنوں کے درخت کا ثما،ان کے گھر تباہ کرنا، جن جانوروں میں سوار ہو کر جنگ کریں ان جانوروں کولل کرنا، آگ لگانا، پانی جھوڑنا اور بھاری وسائل جنگ میں استعال کرنا جائز ہے بشرطیکہ ان امور کی ضرورت اور حاجت پیش آئے تا کہ دشمن پیپا ہواور ان پر فتح حاصل ہو، چنانچیار شاد باری تعالیٰ ہے:

ما قطعتم مِن لینة او تر کتموها قائمة علی اصولها فباذن الله ولیخزی الفاسقین مسسورة الحشر ۵/۵۹ ما قطعتم مِن لینة او تر کتموها قائمة علی اصولها فباذن الله ولیخزی الفاسقین مسسورة الحشر ۵/۵۹ کھجور کے جودرخت تم نے کان الے یاان کوان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سویہ اللہ کے تقداوراس مے مقصود یہ تھا کہ وہ نافر مانوں کورسوا کرے علامہ شاطبی کہتے ہیں نظم کے دفعیہ کے لئے رشوت دینا جائز ہے بشر طیک ظلم ختم کرنے کے لیے اس کے سواکو کی اور چارہ کارنہ ہو۔ اس طرح قیدیوں کوچھرانے کے لئے دشمن اور کفار کو مال دینا بھی جائز ہے۔ اگر چہ کفار کو مال دینا معصیت ہے کیکن دفع مصرت کے لیے جائز ہے، کفار جن مسلمانوں کوڑھال بنا تمیں ان کائل جائز ہے تا کہ کفار کا حیلہ کارگر ثابت نہ ہو، اور ان کی جنگی چال ملیا میٹ ہوجائے۔

9۔ شافعیہ کے زدیک ضرورت کے لئے کیسال میت کی قبرا کھاڑنا جائزے مثلاً میت بلائنسل فن کردیا گیا ہویا قبرقبلدرخ نہ بنائی گئی ہو
یا قبرغصب شدہ زمین میں بنائی گئی ہویا کفن غصب شدہ کیڑا ہو ہلیکن اصح قول کے مطابق تعفین کے لئے قبرا کھاڑنا جائز نہیں چونکہ میت کی ہنگ
حرمت کا مفسدہ عدم تکفین سے زیادہ ہے جبکہ ٹی گفن کے قائم مقام ہوجائے گا۔ شافعیہ کہتے ہیں: اگر بلائنسل فن کردیا جائے اور قبر پرمٹی ہمی
وال دی جائے تو قبریر نمازیز ھی کی جائے اور میت باہر نہ نکالی جائے۔

•ا۔ جب نجاسات میں بلوی عام بوج نے تو نجاست کا حکم اٹھ جاتا ہے اور نمازی پراس کا اثر زائل ہوجاتا ہے، مثلاً: نماز باطل نہیں ہوتی ۔امام نووی کئیتے ہیں۔اگر پرندوں کی بیٹیں زیادہ ہونے کئیس اور ان سے احتر از دشوار ہو، جیسے سرکوں کا کیچڑتو ان کے ساتھ نماز میچے ہوتی ہے۔ابواسحات شیرازی کہتے ہیں: مساجد میں یہندوں کی ہیٹیں معاف ہیں۔

بعض مالکیہ نے بعض نجاسات جن کی ضرورت پڑ جاتی ہے جیسے گوبر، پیٹیں وغیرہ جنہیں زرخیزی کے لئے کھیتوں اور باغات میں ڈالا عجاتا ہے کی خرید وخت جائز اردی ہے۔احناف کے نزدیک زینری کے لئے جانوروں کے گوبر کی خرید وفروخت جائز ہے،البت

<sup>●</sup> رواه ابوداؤد عن ابي هريرة الشباه والنظائر لنبن النجيم في الرسالة الثالثة عشر ٨٣، فتح القلير ٥٧٥٠٥، رد المحتار ١٣٠/٥

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلدیاز دہم ..... انظریات الفقہیة وشرعیہ پاخانے کی بیچ مکروہ ہے، احناف کے خزد کی صحح قول کے مطابق نجس ہوجانے والی اشیاء جیسے تیل میں کوئی نجاست مل جائے، کی بیچ جائز ہے۔ ا

ابن تیمیدؒ نے حائصہ جنبی اورمحدث کا حج میں ضرورت کے پیش نظر طواف جائز قر اردیا ہے، یا کوئی حاجت پیش ہوجیسے مثل : قافلہ واپس جار ہاہواور جلدی ہو،البتہ طواف کرنے والے بردم ہوگا۔ ۞

اا۔ اگر حکومت ملکی سطح کے اہم عہدے یا عہدہ قضاء نا اہل اوگوں کو سپر دکردے، یا عہدہ داران یا قضاۃ کا حکم نا فذ العمل ہوگا چونکہ اس کی ضرورت در چیش ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ عالم وقت کے ذمہ یہی ہے کہ وہ ایسے خض کو حکومتی ذمہ داری سو نے جو موجود ہوا دراس میں قدر سے صلاحیت ہو، بساا وقات ایسا خض نہیں بل پاتا جواس سرکاری ذمہ داری کی پوری طرح صلاحیت رکھتا ہو، اہذا ہر منصب میں امثل فامثل کے اعتبار سے مل کیا جائے گا، اگر حاکم وقت اجتہا داور حکر انی حق کے ساتھ اختیار کرنے کے بعد عہد بداران کی تعیناتی کرے تو گویا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کردی اور امانت اداکردی۔ اللہ کے نزدیک وہ ایام عادل ہوگا، اگر چیاحض امور میں کسی دوسرے کی وجہ سے کوئی خلل پڑ جائے جبکہ اس کے سواکوئی چارہ بھی نہ ہوتو اللہ تعالی فرما تا ہے:

### فاتقوا الله ما استطعتم جهال تك موسكالله ساؤرت رمورالتاين

أور

# لایکلف الله نفسا الاوسعها الله میناید برجان کواس کی وسعت کے برابر مکلف بنایا بے البترة ۲۸۲۸۳

پھراہن تیمید کھتے ہیں: ہایں ہمہ غیراہل شخص کو حکومتی اہم ذمہ داری سونہا جائز ہے بشرطیکہ وہ اسلح موجود ہو (بعنی اس عہدے کے لیے دستیاب لوگوں میں وہ قدر بے صلاحیت رکھتا ہو) اس کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی کوشش کرتا واجب ہے، تاکہ لوگوں میں حکومتی امور پاپ پھیل کو پہنچتے رہیں۔ جیسے تنگدست فخص پرادائے دین کی کوشش واجب ہوتی ہے، اگر چہنی الحال تنگدست سے اوائیگی کا مطالب ہیں کیا جاتا ہے: اور جیسے جہادی کی تیاری اسلحہ اور افرادی توت کی تیاری سے داجب ہے، چنانچہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔

۱۲-عادل حکمران ضرورت کے پیش نظر ملکیت خاصہ پر قیودات عائد کرسکتا ہے، ملکیت خاصہ صلحت عامہ کے پیش نظر مالکان سے لیے جا کہیں سکتا ہے، کر ساد سے پرراضی نہ ہوں جرابھی لے سکتا ہے لیکن ملکیت کی قیمت عادلہ (بدل عدل) دے کر لے مثلاً: سڑک بیل توسیع کرنا ہو، جسے حضرت عمر شحصرت عمال اوران کے بعد خلفاء کے دور میں حرم کی کے آس پاس خاص ملکت ہیں حرم کی توسیع کے لئے مالکان سے جرال گئیں اور مالکان کو قیمت عدل دی گئی۔ چنانچ فقہاء کے ہاں یہ اصول مقرر ہے کہ صلحت عامہ مسلحت خاصہ پر مقدم ہوگی ،اور سے کہ حاکم وقت کو اختیار حاصل ہے کہ ملکیت خاصہ پر کسی اہم پیش رفت یا کسی خطرہ کے پیش نظر پابندی عائد کرسکتا ہے۔ اس صورت میں حاکم وقت کو اختیار خاص اس میں ہوگئے۔ اس میں ہوگی ہوگئے۔ اس میں ہوگی ہوگئے۔ اس میں ہوگئے۔ اس میں ہوگئے ہوگئے۔ اس میں ہوگئے ہوگئے ہوگئے۔ اس میں ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے۔ اس میں ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے۔ اس میں ہوگئے۔ ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے۔ اور جب ہے۔ چتانچے ارشاد باری تو گئے ہوگئے۔ کہ میں ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے۔ اس میں ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے۔ اس میں ہوگئے ہوگ

یاایها الذین امنوا اطبعوا الله واطبعو الرسول واولی الامر منکمر اسانه الداندگ اطاعت کرواورد من کم الساء ۱۹۸۸ می اساء ۱۹۸۸ می الداند کی الساء ۱۹۸۸ می الداند کی الداند کی الساء ۱۹۸۸ می الداند کی الداند

• ....بداية المجتهد ٥٢١/٢ تكملة فتح القدير ٢٢١/٨، الدر المختار ٢٧٢/٥. فتلوى ابن تيميه ٧٣٣/٢، السياسة

ضرورت کے پیش نظر دوسرے کی ملکیت سے نفع اٹھانے کی خاطر اس کی ملکیت ہیں دخل دینا جائز ہے، جیسے دوسرے کی زمین سے پائی جاری کرناوغیرہ جوحقوق اتفاق ہیں، احناف کے نزدیک چھ ۲ ہیں جق شربہ قلر بیق جری وقت مسیل جق تعلیٰ ادر حق جوار، اگر ضرورت کے تحت اس کا جواز ندر کھا جائے تو یہ دوسرے کے ساتھ زیاد تی ہوگی ، اس کی دلیل امام مالک کی روایت ہے جس میں ضحاک بن خلیفہ اور محمد بن مسلمہ کی زمین سے پائی گزار ناچا ہے تھے ، محمد نے پائی گزار نے سے منع کردی ، اس پر محمد شرت عمر فی سے حضرت عمر نے کہا : ہم ایک کو ایسی بات سے کیوں رو کتے ہو جس میں تمہار ابھی نفع ہے ، اول اور آخر میں تمہار کی زمین سیر اب ہوگی اس میں تمہار اکوئی ضرر بھی نہیں ؟ محمد نے کہا: اللہ کی قتم پائی ضرور گزرے کے دوں گا ، حضرت عمر نے فر مایا: اللہ کی قتم پائی ضرور گزرے کے اور اور سے گزرے ۔

ضرورت کے لئے دوسرے کے گھر میں داخل ہونا جائز ہے بلکہ ضرورت کے پیش نظر اگر ضرر پیدا ہوجائے تو داخل ہونے والا ضامن نہیں ہوگا، احناف کہتے ہیں: اکسی کے گھر میں بجز دشن سے جہاد کرنے کے بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں، ای طرح اگر کسی محف کا کپڑا دوسرے آدمی کے گھر میں گرجائے اور اسے خوف ہوکہ گھر کے مالک کوعلم ہواوہ کپڑے پر قبضہ کرلے گا تو گھر میں داخل ہوسکتا ہے۔ ای طرح اگر کسی ایک کے سات ہے، چونکہ ضرورت کے مواقع اگر کسی ایک کی ہواور ایک آدمی گھر میں داخل ہوسکتا ہے اور اپنا حق لے سکتا ہے، چونکہ ضرورت کے مواقع مستثناء ہیں، فقہاء کہتے ہیں: اگر کسی گھر میں آگر گی ہواور ایک آدمی گھر پر چڑھے اور آگ بجھانے لگے اس کے اس ممل سے اگر گھر کا کوئی کھتے ان ہوجائے تو وہ ضام نہیں ہوگا۔

سا۔ ضرورت کے پیش نظر حاکم وقت جو عادل ہو مالدار طبقے پر مزید نیکس لاگوکرسکتا ہے، یہ نیکس پیداوار، آبدن، جائیداداور سامان ضرورت کی نوعیت کے پیش نظر ہو، اس طرح ملکی ضرورت، عسکری ضرورت اور سرحدوں کی تفاظت کے پیش نظر نظر ہو، اس طرح ملکی ضرورت، عسکری ضرورت اور سرحدوں کی تفاظت کے پیش نظر نظر کو سکتا ہے، امام شاطبی کہتے ہیں: جب ہم کسی ایسے امام کا انتخاب کرلیں جس کی اطاعت کی جارہی ہواوروہ فوجی نظری بڑھانے کی ضرورت محسوس کرے ماسرحدوں کی حفاظت مضبوط بنانے کو محتاج ہو جبکہ بیت المال خالی ہواور فوجی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں تو امام (بشرطیکہ عادل ہو) مالدار طبقے پر بھڈر کفایت ٹیکس عائد کرسکتا ہے بیہاں تک کہ بیت المال میں مال آجائے۔

۱۳ مال مالکید اور احناف نے فتوی دیا ہے کہ ضرورت کے پیش نظر جبری عادلا نیزخ مقرر کرنا جائز ہے تا کہ لوگوں کو آسانی ہواوران کے اموال محفوظ رہیں، اس میں مسلحت عامہ کی رعایت بھی شرط ہے، فقہائے احناف نے ہید مشاع جو تقسیم کو قبول نہ کرتا ہو جائز قرار دیا ہے جیسے حمام ، جَو ہر وغیرہ و چونکہ یسا اوقیات مشارع چیز کے چھ مصے کے ہید کی ضرورت پیش آتی ہے اور تخلیہ قبضے کے قائم مقام ہوگا، رہی بات ایسی مشاع چیز کی جو تقسیم کے قابل ہو جیسے بردا گھر وغیرہ احناف کے نزدیک اس کا ہمبدی نہیں ، اس میں جمہور کا اختلاف ہے چونکہ مید مشاع ہواور ضرورت اس کا داعی نہیں۔

الفقه الاسلامي وادلته .... جلدياز دبهم ....... انظريات الفتهية وشرعيه

## بنکوں کےساتھ لین دین

10۔ امام ابوصنیفہ اور امام محمد نے حربی کا مال مباح قرار دیا ہے اگر چہ غیر شروع طریقوں سے ہی کیوں نہ لیا جائے جیسے سود، قمار ، فصب اور عقد فاسد کے ذریعہ ، چونکہ مال اہل حرب کی رضامندی سے لیا گیا ہے ، فقبا کے احناف کہتے ہیں اے بحق فی کے فائدہ پر قرضہ لین اور کے دریا ہے ، ان طرح باونڈر کے واسطہ سے جائز ہے ، ان ہم رقع بیان فائدہ پر بنکوں کے ساتھ لین دین جائز قرار دیا ہے ، ای طرح باونڈر کے واسطہ سے کمپنیوں کے ساتھ لین دین جائز ہے۔

بعض علاءنے سیونگ اکا ؤنٹ میں جیپوڑے مال پر فائدہ لین جائز قرار دیا ہے، پیر کھا ہوا مال اگرود بیت کی مدمیں ہوتو شرعی قواعد کے مطابق امین کااس مال کوسر ما بیکاری میں اگا ن<sup>محل</sup> نظرے۔

کچھوگوں نے اقتصادی ترتی اورجد ید گلجر سے متاثر ہوئر بیٹندید یا ہے کہ رباء حرام وہ ہے جوقر ضہ صارفہ پر فائد ولیاجہ تا ہے اور جوقر ضہ برائے سرمایہ کاری ہواس پر فائدہ ربائے حرام نہیں لیکن ان دونوں قتم کے قرضہ جات تمین کرنامتعذر ہے، اس وجہ سے میری رائے ہے کہ تحریم میں قلیم ہے چونکہ تحریم کی نص میں عموم ہے اور نص نے کوئی فرق روانہیں رکھا، چنانچار شاد باری تعالی ہے:

(وحرمر الربوا) اورائته تعالى في سوجرام كيا عدابقرة ٢٠٥٠

آیت میں قرضه صارفداور قرضه مرمایه کاری میں کوئی فرق روانبیس رکھا گیا۔

اوپر بیان کردہ جواز کے قاکلین نے ضرورت یا حاجت جودر پیش ہو ہے۔ اسٹنا وکیا ہے، ضرورت کا معنی پہلے گزر دیکا ہے کہ انسان اگر فاکدہ پرقر ضدنہ لے تواسے جان کا خطرہ ہو یا کسی نمایال ضرر میں پڑنے کا خطرہ ہو ، دوسر ہے الفہ ظ میں ضرورت اس درجے کی ہو کہ انسان کے لئے مردار کھانا مباح ہوجائے ، ربی بات حاجت کی سواس کا معنی ہے تگی اور دشوار کی میں پڑنا ، بشر طیکہ جرام کو استعمال میں نہ لائے ، یا جیسے ابن قیم نے کہا ہے کہ حاجت معین صورت میں راج مصلحت ہے اور یہ معین صورت سود کی مختلف صورتوں میں سے ہوجبکہ تحریم اپنے امسل پر باقی ہو، چنانچہا کر کوئی ضرورت یا حاجت پیش ہوتو قرضہ پر فی کدہ دینا جائز ہے، لیکن یہ جواز صرف حاجت کے مواقع پر محصور ہے، قرضہ لے کر ملز کی پیدا وارا در تجارتی سرمایہ میں توسیع کرنا مقصود نہ ہو ، معاشی دوڑا وراقت دی سبقت مقصود نہ ہو۔

بایں ہم میں بطور وصیت اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں کہ احتیاطا اور حفاظت دین کے لئے قرضہ پرفائدہ مباح نہ سمجھا جائے لا سے کہ کوئی خاص اور شدید نے روت پیش آئے تو اس صورت میں (ضرورت بامعن خیت ق) چونکہ سود کی حرمت اسلام کا اصل الاصول ہے اور اسلامی اقتصادی نظام کا اساسی پہلو ہے، اور کہ فائدہ بینے کے جواز کا قول تحریم رہا کی نص قطعی کے متعادم ہے، نیز جواؤگ فائدے پر قرضہ لیتے ہیں آخر کا رفوبت اراضی فروخت کرنے پر بہتے جاتی ہے گویا معاشی ترقی معاشی تنزلی پر بنتے ہوتی ہے۔

حرمت ربار يطعى دلائل حسب ذيل بين أكر چدمودايك فصدى كيول ندمو،

(يمحق الله الربو ويربى الصدقات) الله ودوماتا جاور صدقات ويرهاتا جد ٢٥٢،٢٥

وما آتيتم من الربوا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عندالله

اورتم جوسوددیت زوتا که و و سکاموال میں برهوتری بوسوامندے بان دموال میں برهوتری تبین بوتی۔

ياايها الذين امنوا اتقوا الله وفروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين فأن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تطلمون ولا تظلمون وسابقة وان تبتم فلكم رؤس اموالكم

انشورنس ..... ای طرح میں یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ لین دین نہ کیا جائے الّا یہ کہ سرکاری سطح پراگر انشورنس لازمی قرار دی گئی ہوتواس صورت میں اضطراری طور پرانشورنس جائز ہے چونکہ مستقبل میں در پیش خطرات جوغیر تفق ہوں پر بیمہ کروایا جاتا ہے۔ سواگر انشورنس تعاونی ہو یا اجتماعی ہو، ثابت شدہ اقساط والی نہ ہوجیسا کہ انشورنس کمپنیوں کے ہاں اس کا عام رواج ہے اور تعاونی انشورنس میں ایک شخص مہینہ وار شرکت کرے اور پیشرکت تبرع کے طور پر ہواور دقوع حادثہ کے وقت قطعی رقم کی عطا میگی کی شرط نہ ہو، اس طرح کی تعاونی انشورنس موافقت رکھتا ہے اور باتی تبرعات کی تعاونی انشورنس موافقت رکھتا ہے اور باتی تبرعات کی سرمایہ کاری جاسکتی ہے اور جومن فع جات ہوں وہ حصد داروں میں تقسیم کردیئے جائیں۔ اور اس کمپنی کے لئے منافع نہ ہو۔

۱۶۔ عائلی، ذمہ مالیہ، وصایت اور دقف کے اعتبار سے فقہاء نے اس قاعدہ کی تطبیق کی ہے چنانچے جنین کے لئے بعض ادبی، مادی حقوق ضرورت کے پیش نظر ثابت ہول گے، اور یہ ایسے حقوق ہوتے ہیں جو چنداں قبول کے متاح نہیں، وہ یہ ہیں: والدین سے نسب کا ثبوت، وراثت،موصی لہ کا استحقاق مالکیہ نے جنین کے حق میں مبہ یا صدقہ کا اقر ارجائز قر اردیا ہے۔

رہی بات شراءاور ہبہ سے ملکیت حاصل کرنے کی سوعدم ضرورت کی وجہ سے اس کا ثبوت نہیں ہوگا کیونکہ ثبوت ملکیت کے لئے قبول کا ہونا ضروری ہے جبکہ جنین میں قبول کی صلاحیت نہیں ہوتی ،

وصی کے لئے جائز نہیں کہ وہ قاصر (بچہ، مجنون) کی جائیداد بلاضرورت فروخت کرے، البتہ ضرورت کے پیش نظریا کوئی ایباسب بیش آجائے مثلاً :وین کی ادائیگی وغیرہ جس میں جائیداد فروخت کرنے کے بغیر کوئی اور جارہ کارنہ ہوتو جائیدادوسی فروخت کرسکتا ہے۔ ا۔ ابن حزام کہتے ہیں: نابالغ کے لئے صرف ان اشیاء کا خرید ناجائز ہے جن کا کوئی چارہ کارنہ ہو جے کھانے کے لئے اشیائے خوردونوش، کیڑاوغیرہ۔

باپ یا دادانے جوضی مقرر کر رکھا ہووہ بیج کی ختنیں ، حجامت، علاج اور عمل جراحی کی اجازت دے سکتا ہے، وسی ہبہ کردہ چیز پر قبضہ کرے بضرورت کے تحت خرید وفروخت کر سکتا ہے، بیچ کا گھر کرائے پردے سکتا ہے۔

احتیاج کی صورت میں وصی بیتیم کا مال وستور کے مطابق کھا سکتا ہے، بیتیم کے جانور پرسواری بھی کرسکتا ہے۔ وصی بیتیم کے مال کے حفظ کی خاطر بیتیم کے مال کے بچھ حصہ پرکسی ظالم کے ساتھ صلح صفائی بھی کرسکتا ہے۔ مثلاً :کسی ظالم کی طرف سے خطرہ ہوکہ وہ بیتیم کا مال بتھیا لے گاتو بچھ مال دے کرصلح کر لینا جائز ہے جونکہ قبل چیز سے کثیر چیز کا دفعیہ جائز ہے چنانچے ارشاد باری تعالی ہے:

اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها ....اللمت

ربی بات کشتی کی سویہ چندمساکیین کی تھی جوسمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہااس میں نقص پیدا کردوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیم کے مال میں عیب پیدا کرنا جائز قرار دیا تا کہ ظالم اس پر قبضہ نہ کرسکے۔ جمہور فقہا ، کے نزدیک ذمہ جس طرح زندگی میں قائم رہتا ہے اس طرح موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے ، بید فرمضرورت کے تقاضا کے مطابق ہوتا ہے ، چنانچہور شدویوں کی ادائیگی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ترکہ کے ساتھ ور شد کے حقوق متعلق ہوجاتے ہیں۔ ضرورت کے بیش نظر بعض دیون میں حق امتیاز ثابت ہوجا تا ہے لہذا بیمتاز دیوں بعظر الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ...... انظریات الفقهیة وشرعیه ورسرے دیون پرمقدم ہوتے ہیں جیسے تجہیز و تکفین کے اخراجات

ا۔ یتیم کی جائیداد پانچ مواقع میں فروخت کرنا جائز ہے(۱) یہ کہ فروخت بیتیم کے حق میں بہتر ہومثناً: دوگنا قیمت پرنگل رہی ہو (۲) جب سیسز اور افراجات پورے نہ ہو پاتے ہوں (۳) میت پر دین ہواور بیتیم کی جائیداد فروخت کرے بغیر چارہ کارنہ ہو۔ (۴) یہ کہ میت کی طرف سے وصیت مرسلہ ہوجیسے ایک ہزاریا دو ہزار (۵) یہ کہ چھوٹے نابالغ کوفروخت کی حاجت ہومثلاً :اس کے افراجات پورے نہ ہوں۔

دین پرمقدم ہوتے ہیں، احوال شخصیہ کے قانون کی روہے ہیوی اور اولا دکے اخراجات بقیہ دیون پر مقدم ہول گے۔ اس ضرورت کے موقع پر موقو فہ جائیداد کی خرید و فروخت اور تبادلہ جائز ہے، تاہم درج ذیل شرائط کے ساتھ جواز مشروط ہے۔ یہ کہ موقو فہ جائیداد سے انتفاع کلی طور پر معطل ہوجائے، ایسی آمدنی موجود نہ ہوجس ہے موقو فہ جائیداد کی تعمیر ورتی عمل میں لائی جاسکے، یہ کہ تج غبن فاحش کے ساتھ نہ ہو، یہ کہ موقو فہ مال میں تبدیلی کا خواہ شمند دیندار ہو، قابل اعتاد ہواور ذی علم ہو، اگر فروخت سے نقدی شمن حاصل ہوں تو ان منتفد کی مصلحت محقق ہو سکے۔ ا

کا۔ تمام مذاہب کے ملاء کا اتفاق ہے کہ ودیعت امین کے پاس بطور امانت ہوتی ہے، امین پرضان تلف نہیں آتا الآیہ کہ امین کی طرف سے زیادتی ہو، ودیعت تلف ہونے کی حالت میں ضان کی مختلف صور تیں یہ بیں بغیر کسی عذر و بلا ضرورت و دیعت کسی دوسرے کے سپر دکر دی اور تلف ہوگئی چونکہ ودیعت کا مالک (مودع) امین ہی کی حفاظت سے رضا مندہ، ہاں البتہ اگر ودیعت دوسرے کو سپر دکر نے کی کوئی ضرورت در پیش ہوتو ضمان نہیں ہوگا مثلاً:گھر میں آگ لگ جائے یا ودیعت کشی میں دکھی ہواور کشتی کے ڈو جنے کا خوف ہو یا چوری کا خطرہ ہواور امین کو ودیعت کا خطرہ ہواوروہ کسی دوسرے کو سپر دکر دے یا دوسری کشی میں ڈال دے، چونکہ دوسرے خض کو سپر دکر نالا بدی ہوگا، ہاں البتہ اگر حفاظت کا کوئی اور چارہ کا رہومثلاً : اہل وعیال ہے ودیعت کی حفاظت کروا سکتا ہوا سہولت کے باوجودودیعت اجنبی کے سپر دکر دی تو ضامن ہوگا۔ ●

احناف ؓ نے بعض طاعات پراجرت لینا جائز قرار دیا ہے جیسے تعلیم قر آن ، پیرجز ئیداحناف ؓ کے اس قاعدہ سے متثنا ہے۔'' جو ُخض طاعت پراجیر بنایا گیاوہ اجرت کامشحی نہین ہوگا''لیکن ضرورت کے پیش نظرطاعات پراجرت لینا جائز ہے۔

پرورش کی ضرورت کے پیش نظر فقہاءنے دائی کواجرت پر رکھنا مباح قرار دیا ہے جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ اجارہ منافع جات پرضیح ہوتا ہے اعمان پراجارہ صیح نہیں۔

● الشرح الكبير ٣. ٩٩٢، التقرير والتحبير ٢٢١/٢ فواتح الرحمت ٢٥١/١، المدخل ٩١/٤. اتنفيح الفتاوى المحامدية ١/١ المدرد المحتار ٥٢٣/٣ ـ البدائع ٢٧٢٠، المبسوط ١١/١، تكملة فتح القدير ٩١/٧

اس کے علاوہ بھی ضرورت کی ہے شار مثالیں میں یو کی اور اولا دکی تادیب ضرورت کے بیش نظر ہے کتابت کے ذریعہ نکاح کرنا، متحقین زکوٰۃ کی آٹھ اصناف کانقسیم زکوٰۃ میں استیعاب نہ کرنا، مالکیہ نے برج میں اندازے کے ساتھ بدون تعیین کے کبوتروں کی بیچ جائز قرار دبی ہے۔ احناف ٹے بیٹ نظر ہے۔

۱۹ .... ، مالکیہ اورا حناف میں ہے تمس لا تم حلوانی نے ایسے پھلوں کی تیج جائز قر اردی ہے جن کا پے در پے درخت پرظہور ہوتا ہو۔ یہی قول ابن عابدین کے نزدیک مختار قول ہے،

ای طرح و بعمل جس کا پے در یے ظہور ہوتا ہواس کی بیع بھی جا رُز قرار دی ہے۔ ای طرح ایسی چیز وں کی بیع بھی جا رُز قرار دی ہے جن
میں سے بچدہ وجود: و یا در بچھ کا بھی انجمی ظہور ہوتا ہواس کی بیع بھی جا رُز قرار دی ہے۔ ایک طرح دے ، سیلے، مگزی ، کھیر ہے وغیر ہا۔ چونکہ ضرورت،
کے بیش نظر عرف میں ان اشیا ، کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ حالا تکہ جو کھیل ابھی ظاہر نہیں ہوا حقیقت میں وہ معدوم کی بیع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہے۔ حسن طن سے حسن طن سے طور پراپنے بھائی کے ساتھ تسامح کاروپیا پنایا گیا ہے کہ مستقبل میں المتد تعالیٰ جس کھیل کوظاہر کرے گا اس کے شمن کے متعلق چشم پوشی کرلی جاتی ہے، نیز متوقع پیداوار کی تمیز دشوار ہے اس لئے جو کھیل ابھی ظاہر نہیں ہوا اے ظاہر شدہ کھیل کے تابع بنا کر فروخت، کردیا جاتا ہے، جیسے جس کھیل کا ابھی ہدوصلاح وہ دوصلاح والے کھیل کتابع ہوتا ہے۔ •

مالکید نے لکھے ہوئے اوصاف کی بناپرخرید و فروخت جائز قرار دی ہے، مثناً: کیٹروں کے تھانوں کا ایک بنڈل ہواوراس کے اوصاف بنڈل پرنگی ہوئی پر جی پر لکھے دیئے ہوں تا کہ ان اوصاف پرخریداری کرلی جائے، چنانچی ضرورت کی وجہ سے بیٹی جائز ہے چونکہ اگر بالگ<sup>و</sup> بنڈل کھول دیتا ہے تو مختلف کیٹر سے کے خلط کا خطرہ ہے جس میں بالک کی حریق اور انجھن ہے۔ چنانچیا اگر کیٹر امندرج صفت کے مطابق نکلے تو مجھ لازمہ ہوئی ورنے خریدار کو اختیار دیا جائے گا۔

شافعیہ نے بعض مجبول اشیاء کی خرید و فروخت جائز قرار دی ہے جیسے مجبول و عیر میں سے ایک صاع کی بچے، جیسے کسی شخص کا کبورز دوسر ہے کے کبورز وال میں خلط ہوگیا ہواوروہ کبورز فروخت کردے،اور جیسے مال زکو ہے کے اموال کے ساتھ خلط ہوجائے اورز کو ہ واجب ہوچکی ہو خلط شدہ مال کی بچے جبکہ ببتدرز کو ہیں بچے باطل ہوگی اور بقیہ میں صحیح ہوگی ،ریشم کی ٹوئی کی نتاجس میں کیز اپڑا ہوخواہ زندہ ہویا مردہ خواہ وزن، کر کے بچے کی جائے یا نداز ہے جائز ہے،اعلیٰ چھتوں میں پڑے شہد کی بچے بھی جائز ہے۔

۲۲ ساگر قاضی یا مفتی سی مسئلہ کے متعلق اجتہاد کرے جبکہ اس مسئلہ کے بارے میں کوئی قطعی دلیل موجود نہ ہواور نہ بی اجماع ہو پھر
س کا اجتبر دمتغیر ہوجائے تو ضرویت کی وجہ سے حکم سابق نہیں ٹوئے گایا سابقہ فتو کی نہیں ٹوئے گا۔ چونکہ نقض حکم احکام شرعیہ کے اضطراب اور
عدم استقرار کا باعث بنے گا اور حاکم ومفتی براغتاد جاتا رہے گا، جبکہ یہ چیز حاکم وقت کی مقرر کر دہ مصلحت کے خلاف ہے، مصلحت منازعات
میں فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم حاکم کے فیصلہ کا فقص جائز قرار دے دیں تو فیصلہ کے بعد بھی منازعات جول کے توں غیر فیصل رہ جائیں گے، جبکہ
یہ چیز حکمت کے منافی سے امام قرافی نے بہی کھا ہے۔

اس کی تا ئید حضرت عمر بنی انته عندے اس قول ہے بھی ہوتی ہے، وہ فیصد بھی ہم نے بیااور یہ فیصلہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اس کا ایس منظر یہ ہے کہ آپ سلی انته علیہ وہ کی بہت آپ سے یہ کہ آپ سلی انته علیہ وہ کہ آپ سلی انته علیہ وہ کہ ایک مشد کے متعلق پنٹ ایک صرح کا فیصد کیا جد اس کی بابت آپ سے سنسار کیا تو یہ ندکورہ جواب دیا تھا۔ آپ رضی انته عند نے حضرت ابوم موں اشعری وجو شہور خط نکھاس میں یہ بھی ہے۔ "جوفیصد تم آئ کرووہ حق کے مافع نہ ہو، تم اس فیصلہ کے متعلق مراجعت کروہ تمہیں حق بات کی راہنمائی نے یہ بوگ اور حق کی طرف رجعت ہوگی، چونکہ حق قدیم ہے، جبکہ حق کی طرف مراجعت کرنہ بطل میں پر جانے ہے بہتر ہے۔ "

۲۳ ضرورت وحاجت ک وقت مانگن (سوال کرنه) جائز ہے، جبَد مانگن کسوا پارہ کارند ہو، کیونک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کارشاد ہے سوال ایک بدنما دان ہے جسے چبرے پر مانگنے والا لگالیتا ہے، بال البتہ کی صاحب اختیارے آ دمی سوال کرے یا کوئی ایک حاجت پیش جائے جس میں مانگنے کے سواکوئی چارہ کارند ہو۔

۲۴ جو خص تعمیرے لئے مضط ہومثانی بیت الخلایاد بوار یا چی یا گھریا تمام دفیر دین نہ چاہتی بوتو وہ اپنے جھے میں تعمیر کرے، او پر والا پٹیشٹ کی اجازت ہے بنٹ اگر ممکن ہوورنہ قاضی کی اجازت ہے بنائے اور پھر شریک ہے اس کے حصد کے متعلق رجوع کرے اگر قاضی اجازت ندلیق متصوع کٹ ربوگا۔

تفسيرك متعلق دورتون بيار

ريا بيان المان مندانون كفارف بغامت كرين والاندور!" ما القامق طريق يتني رام الناسب التأثير معاليق جو الون اللهان المانون كفارف بغامت كرين والاندور!" ما الاقامق طريق يتني رام الناسب التأثير

دوم....قادہ جسن بھری ،مکرمہ، رئیج وغیر ہم کہتے ہیں:''غیر باغ''سے مراد ہے کہ حاجت سے زیادہ نہ کھائے ،اور'' عاؤ' سے مراد ہے کہ متبادل کے موجود ہوتے ہوئے مردار نہ کھائے۔

تا ہم درست وصواب قول کے مطابق آیت کا مقصود یوں ہے (غیر باغ) یعنی حرام سے لذت اٹھانااس کا مقصد نہ ہو (ولاعاد) یعنی قدر ضرورت سے تجاوز نہ کرتا ہو (فلا اٹم علیہ ) یعنی حرام اس کے لئے مباح ہے چونکہ بھوکوں مرجانے کا ضرر حرام خوری کے ضرر سے بڑھ کر ہے، بلکہ ترک حرام میں ضرم حقق ہے اور حرام کھانے میں ضرفنی ہے۔

میقرآنی آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حرام ضرورت کے وقت اتنی مقدار میں جائز ہے جس سے ضرر کا دفعید ہوجائے، چونکہ اباحت بطور ضرورت ہے اور وہ بقدر ضرورت ہی ہوگی ، یہی رائے احناف مثنا فعیہ اور حنابلہ کی ہے۔ دوسرے فقہاء کی آراء ضرورت کے حکم میں آیا جاہتی ہیں۔

رغبت محقق کرنے کے مراتب .....علائے تواعد فقہ نے اشیاء میں رغبت کے مختلف مراتب بیان کیے ہیں ،علاء کی صراحت کے مطابق رغبت کے پانچ مراتب ہیں مضرورت ،حاجت ،منفعت ،زینت ،فضول۔

ضرورت سیرکدانسان ایس حد تک پہنچ جائے کداگراس نے ممنوع چیز استعمال نہ کی تو ہلاک ہوجائے گایا ہلاکت کے قریب پہنچ جائے گا ، یہ حالت حرام کومب ح کرویت ہے، چیسے حالت اضطرار کی میں حرام چیز کھانا۔ ہایں طور کداگر بھوکوں رہے تو مرجائے یا کوئی عضوتلف ہوجائے ، ییشر طنبیس کہ ہلاکت یقینی حالت کو پہنچ جائے ، بلکہ اکل حرام کے لئے طن غالب کافی ہے۔

حاجت .....انسان کا ایس حالت مشقت اور دشواری میں پڑجانا کہ اگراس نے حرام نہ کھایا تو ہلاکت کا خطرہ نہ ہو، بیرحالت حرام کومباح نہیں کرتی ،البتہ روزہ دار کے لئے روزہ افطار کرنامباح ہوجاتا ہے۔ جیسے بھوکا شخص کہ اگر حرام نہ کھائے تو ہلاک نہیں ہوگا البتہ شخت تنگی ،مشقت اور دشواری میں پڑجائے گا، بیرم تبیضرورت سے ہلکا درجہ ہے۔

منفعت ..... بیرکدانسان کواسای طعام کی خواہش پیدا ہو، جیسے کسی شخص کو گندم کی روثی کی خواہش ہو، بکری کے گوشت کی خواہش ہو، چکنائی والے کھانے کی خواہش ہو۔

زینت ..... یہ کہ سیخص کو کھانے کے علاوہ بھیل طعام کی خواہش ہو جیسے کھانے کے بعد میٹھی چیز ،طوا، پھل وغیرہ کی خواہش یا فاخرہ لباس کی خواہش ۔

فضول ..... بیمرتبہ حرام خوری یا مشابہ حرام خوری کی وسعت کا درجہ ہے جیسے کوئی شخص کھانے پینے کے لیے سونے جاندی کے برتن استعال کرے۔

کھانا کھانے اوران مراتب کو اختیار کرنے میں لوگوں کی بھی مختلف اصناف ہیں، ایک قتم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جوصرف دفع حاجت پراکتفا کرتے ہیں ایسے لوگ کھانا صرف بھوک کے دفت اتنی مقدار میں کھاتے ہیں جس سے بھوک پوری ہوجائے، پچھلوگ اس قتم کے ہوتے ہیں کہ وہ منفعت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عمدہ چیز کھاتے ہیں، لیکن اس قتم کے لوگ کھانے کی اقسام میں تمیز نہیں کرتے،

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلدیاز دہم ...... انظریات الفقہ یہ وترعیہ مثلاً :انہیں میٹھی چیز کی خواہش ہوتو ان کے لئے شہداور چینی برابر ہیں۔اگر کپڑالینا چاہیں تو ان کے نزدیک کاٹن اور اون برابر ہوتے ہیں۔
تیسری قتم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف سدر متی (جان بچانے ) پر قناعت کرتے ہیں اور بھوک پرصبر کرتے ہیں۔
تطبیقات قدم ....اس قاعدہ کی تطبیق کی مختلف مثالیں ہیں،ان میں سے کچھ یہ ہیں۔

۔۔۔۔۔۔۔بھوکا شخص جو حالت اضطراری تک بہنچ گیا ہووہ حرام صرف اتن مقدار میں کھائے جس سے'' سدرت '' ہوجائے بعنی جان پیج جائے ، یہا حناف ؒشافعیہاورامام احمد کی ایک روایت ہے۔

۲۔....طبیب کے لئے جائز نہیں کہ وہ اعضائے مستورہ کو دیکھے گرصرف بقدر حاجت متاثر ہ جگہ دیکھ سکتا ہے، اگر کوئی عورت طبیبہ کی سہولت میسر ہوتو مریض عورت کا کسی مردطبیب سے علاج کروانا جائز نہیں، چونکہ جب جنس کواپی ہی جنس پراطلاع ہوتی ہے تواس میں فتند کے نظرات بھی کم ہوتے ہیں۔ قفال شافعی کہتے ہیں:اگر کسی عورت نے سینگی لگوانی ہواور ماہر عورت کے سہولت میسر نہ ہوتو عورت کا ضرورت سے اندجسم نگا کرنا حرام ہے۔ انکہ جسم نگا کرنا حرام ہے۔

اسی قاعدہ سے شافعیہ نے بیمسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ مجنون کی ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں چونکہ اس کی ضرورت لیک عورت سے پوری ہوجاتی ہے۔

سدوارالحرب میں مسلمان فوجیوں کے لئے جمع شدہ اموال فنیمت سے بقدر حاجت اشیاءخور دونوش کا استعال جائز ہے، گھاس، لکڑ، نیل اور اسلحہ سے بھی نفع اٹھا سکتے ہیں، چونکہ یہ اشیاء ضرورت کے لئے مباح کی گئی ہیں، جب فوجی دار الاسلام میں واپس آ جائیں تو ان کے یاس جو کچھ بیجا ہووا پس کردیں۔

٣ يضرورت كے لئے جھوٹی قتم اٹھانا جائز نہيں ،البتة تعریض اورتوریہ کے طور پرقتم اٹھانا مباح ہے۔

> پانی میں کیچڑمٹی معاف ہے، اگر پونی میں کیچڑکی مقدار زیادہ ہوکہ پانی گاڑھا ہوجائے تو اس کا استعال صحیح نہیں۔ اس طرح اگرمیت پانی میں گرجائے بایں طور کہ اس میں جان ندری ہواور نہ ہی خون بہتا ہوتو وہ بھی معاف ہے۔ ۸۔ جانوروں کے حیارہ کے لئے حرم کمی کا گھاس کا ٹنا جائز ہے لیکن اس کی خریدوفروخت جائز نہیں۔

9۔شافعیہ کہتے ہیں:اگر جامع مسجد میں جگہ تنگ پڑ جائے تو متعدد بار جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے، کینی ایک ہی مسجد میں، تاہم اس کا بقدر حاجت ہونا ضروری ہے۔

ا۔ آگرکسی عورت ہے کسی شخف نے نکاح کرنا ہواور و چخف کسی دوسرے سے اس عورت کے بارے میں مشورہ لے تو مشورہ دہندہ کے لئے جائز ہے کہ وہ عورت کے عیوب عیال کردے ، لیکن امام غزائی کہتے ہیں : صرف تعریف پراکتفا کیا جائے مثل : مشورہ دینے والا یول کہہ

• الاشباه للسيوطي ٢٧، لابن نجيم ١١١، ٩، مخطوط قواعد الزركشي ق ٩٣١، قواعد الاحكام لابن عبدالسلام ١/١، ٩٥، شرح المجلة للاتاسي ٩٥٠

اا ۔ جو خص شکاری کتے کے دیا ہے شکار کرتا ہواس کے لئے قدر حاجت سے زیادہ کتے رکھنا جائز نہیں۔

11۔ جو خفس اپنی مدافعت کرن چاہتا: واس پر واجب ہے کہ بتدرت کی دفاع کے وسائل اختیار کرے یعنی پہلے ملکے درجے کے وسلہ سے مدافعت کرے آگروہ ناکام ہم وجائے تواس سے او پر کر تربیا ختیار کرے، چنانچہ دھمکی سے ابتداء کرے، پھر عام ضرب لگائے، پھر زخمی کرے پھر خطرے کی نوعیت کے مطابق قتل کا حربیا ختیار کرے، اس طرح نہی کا حکم بھی ہے یعنی پہلے ہاتھ سے روکے اگر وہ ممکن نہ ہوتو زبان سے روکے اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو ول میں براسمجھے۔

۳۱۔ گھر کی جو کھڑ کیاں گسی ایسے گھر کے تحن کی طرف کھلتی ہوں جس میں عورتوں کا عام طور پراٹھنا بیٹھنا ہوتو قاضی ایسی کھڑ کیاں بندر کھنے کا تھم جاری کردے، تا کہ ضررت روکا جا سکے، کھڑ کی کے آ گے آ ٹروغیرہ بھی کھڑی کروائی جاسکتی ہے۔

۱۳۷۔ مدین جو دین ادا نہ کرتا ہوتو قاضی کے واسطے اس کا مال جبرا فروخت کروا کے دیون کی ادائیگی ممکن بنائی جاسکتی ہے۔ البتہ اولا منقولات فروخت کے جائیں اگریوں نچ رہیں تو غیر منقولات فروخت کیئے جائیں۔

10- حاکم دفت کے لیے جائز ہے کہ وہ نیس میں اضافہ کردے تا ہم اوگوں کی مالی حالت کالحاظ رکھنا ضروری ہے جو طبقہ بڑے درجے کے مالداراوگوں کا ہوان پرانبی کے اعتبار سے اس طرح نچلے طبقہ کے مالداراوگوں کا ہوان پرانبی کا بوجھ بھری نہوجائے۔ چونکہ شریعت نے اوگوں کے درمیان عدل وانصاف اور اعتدال قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور ضرورت بوتی ہے۔ اور ضرورت بوتی ہے۔

ای طرح حکومت مالدارلوگوں ہے اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لئے قرضہ لے سکتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے بھی قرضہ لے سکتا ہے بشرطیکہ سرکاری خزانہ میں آمدنی مار جان ہواس سکتا ہے بشرطیکہ سرکاری خزانہ میں آمدنی کار جحان ہواس صورت میں مالدارلوگوں پر نیخ سیسز لا گوکرنا ضروری ہے تا کہ در پیش ضرورت کی کفایت ہوجائے۔

۱۷ ۔ یتیم کاسر پرست بوقت عاجت یتیم کے مال ہے اپنیم کے ببتدر لےسکت ہے، ہاں البتۃ اگر قاضی سر پرست کے لئے بیتیم کے مال ہے کچھ تقرر کردی تو اس کے لئے وہ مال مفت لینا جائز ہے، چنانچدار شاد باری تعالی ہے:

ومن كأن غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف

چوخف مالدار ہودہ بیتیم کے مال ہے ًمریز کرے اور چوخف فقیہ ومحتاج ہووہ دستورے مطابق کھائے۔انساء Arye

ا م احمد بن خنبل نے صدا دیت کی ہے کہ بچے کی پرورش کرنے والی ماں اپنے بچے کے مال میں سے نہ کھائے الا بید کی ضرورت پیش ہویا

قاضی حق خدمت کے طور پراس کے لئے مال متم ر کردے۔ 🗨

<sup>🚺</sup> القواعد لامن رجب ١٣٠

۱۸۔ اس قاعدہ کی تطبیقات میں ابن رجب حنبلی کابیان کردہ ایک قاعدہ بھی پیش کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے'' جب مضطر کے سامنے دوحرام امور جمع ہوجا کیں ان دونوں میں سے اسے امر کومقدم کرنا واجب ہے جس کا مفسدہ اور خرد سرے کے متابلہ میں خفیف اور قبل ہو چونکہ امراکٹر وازید کی ضرورت نہیں لبنداوہ مباح بھی نہیں ہوگا۔ ۲۔ اس قاعدہ پرورج فرل مسائل متفرع ہوتے ہیں:

ا).... اگر کشتی سمندر میں محوسفر ہواوراس میں ایکا کی آگ بھڑگ اضے ، کشتی میں سوار لوگ کشتی میں تھہرے رہیں یا سمندر میں کو در پڑیں ماکت میں دونوں احمال برابر ہوں ، اب آیا کہ مسافر و ل کوسمندر میں دھکیل دینا جائز ہے یا آگ میں تھہرے رہیں؟ ندہب یں: (اول) سمندر میں لوگوں کو دھکیلنا مکر وہ ہے جبکہ نجات کی کوئی امید نہ ہو۔ ( دوم) ہر مسافر کو اختیار حاصل ہے وہ جو چاہے کرے بعض حنا بلہ نے کشتی میں جے رہنے کو واجب قرار دیا ہے باوجود بکہ ہلاکت یقینی ہوکیونکہ سمندر میں بھلا تگ جانے میں خود کشی ہے جو جائز نہیں۔

ب) مستحاضہ ہے وطی کرنا اورمشت زنی دونوں امور حاکضہ عورت سے وطی کرنے کے متر ادف ہے البتہ حاکضہ سے وطی **صرف اس** نمرورت کے پیش نظر مباح ہے کدا گر وطی نہ کی تو زنا کا ارتکاب کر بیٹھے گا (یعنی شہوت کا انتہاء در جے کا غلبہ ہو جائے )

بعض حنابلہ کہتے ہیں الی ہی ضرورت کے پیش نظر مشت زنی مباح ہے چونکہ متحاضہ سے وطی کرنا حائضہ سے وطی کرنے کے متراوف ہے، کیونکہ متحاضہ کا ذیت وہ ہوتا ہے چنانچار شاد باری تعالی ہے (ویسٹنلونٹ عن المحیض قل ھو اذی فاعتزلوا نساء فی المحیض) لوگ آپ سے حض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہدد یجئے حض اذیت وہ چیز ہے، ایام حض میں مورتوں سے کنارہ کش رہو۔ اہتر ۲۲۶

اس کی تا ئید مالائے قواعد کے اس قاعدہ ہے بھی ہوتی ہے کہ' شدید ضرر نفیف ضرر سے زائل کیا جاسکتا ہے' ملکے در ہے کا شرا**ختیار کیا** باسکتا ہے' اس قاعدہ کی بنا پر نقراء کاخر چیان کے فرابت دارا نعنیاء پر مقرر کیا جاسکتا ہے۔

9 ا حسن نیت سے بقد رضر رت دوسر مے خص کی فیبت جائز ہے، بشر طیکہ تقاضائے حاجت سے زیادہ نہ ہواور فریاد وفت کے ہیلانے کی نہیت سے نہ ہو، اس قسم کی فیبت کے جواز کی مختلف صور تیں میں مثانی عالم ہوقت کے رو بروکسی ظالم کی فیبت ، برائی کے خلاف مد وحاصل کرنے کی غیبت ، نافر مان و گنا برگار کی اصلات کی نہیت سے نیبت ، استفتاء کے لئے کسی کے احوال کا اظہر ، سی مسلمان کو شریر کی شرارت سے فیبت کر کے بچانا مقصود ہو، یہ کہ وئی انسان شنیخ لقب یانام سے معروف ہواور یہ لقب اور نام کسی عیب و نوام ہر برتا ہ ہے۔ امر می (لنگزا) آئمش فیبت کر کے بچانا مقصود ہو، یہ کہ وئی انسان شنیخ لقب یانام سے معروف ہواور بیا لقب اور نام کسی عیب و نوام ہرتا ہ جسے امر می (لنگزا) آئمش (چند یا) اور جیسے (گنجا، کالا ، کا ناو فیم و ) یہ کہ کہ شخص کافستی و فیو راور معصیت سرعا م مشہور ہو ، ان صورتوں کی دلیل باتر تیب حسب و میل ہے :

1) ۔ ۔ رسول کر یم صلی انتہ علیہ و ملم کا ارشاد ہے '' جس شخص کے پاس مال کی گنج بُش ہواس کی نال منول اس کی عزت اور اس کی سزا کو حلال کرد بتی ہے۔ •

<sup>🛭 ...</sup> سرواه ابوداؤ د و النساني وابن ماجه من حديث شريد باسباد صحيح

۳) .....بندبن عتبہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ابوسفیان کی شکایت کی اور کہا: ابوسفیان تخیل آ دمی ہے جھے اتنا مال مال نہیں دیتا جو جھے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، کیامیں اس کی کمائی سے لیسکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آئی مقدار میں مال لیسکتی ہوجو تمہارے لئے اور تمہاری اولاد کے لیے دستور کے مطابق کافی ہو۔

۳)......آ پ صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: کیاتم فاجر شخص کے ذکر ہے ڈرتے ہو،اس کی ہتک عزت کروتا کہلوگ اسے پہچان لیں، اس میں پائے جانے والے عیوب ذکر کروتا کہلوگ اس سے بچیں۔

اسلاف کا قول ہے کہ'' تین اشخاص کی غیبت نہیں ہوتی ، ظالم امام کی ، بدعی شخص کی اورا پیے شخص کی جوسر عام نستی میں بہتلا ہوتا ہو''۔ ۵)....علما بعض لوگوں کوایسے اوصاف سے ذکر کرتے تھے جولوگوں میں مشہور تھے تا کہ ضرورت کے پیش نظران کا تعارف ہوجائے۔ ۲)....روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : جوشخص اپنے چہرے سے حیاء کی حیادر ہٹا دے اس کی غیبت نہیں ہوتی۔ حضرے عمر کا قول ہے کہ فاجرشخص کی حرمت نہیں رہتی ۔ یعنی جوشخص سرعام فسق و فجو رہیں مبتلا ہو۔

تین جگہوں میں حاجت کے طور پر جھوٹ بولنا جائز ہے چنانچہ احمد مسلم، ابوداؤد نے ام کلثوم بنت عقبہ کی روایت نقل کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی القد علیہ وسلم کوارشا دفر ماتے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پچھ جھوٹ بولنے کی رخصت دی ہے البتہ جنگ کی حالت میں لوگوں کے درمیان صلح وصفائی کرانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز قر اردیا ہے۔''اوریہ کہ خاوندا پنی ہیوی سے کوئی جھوٹی بات کر کے اس کا دل خوش کرد سے تواس کی رخصت ہے۔ '

حرام مدہنت یہ ہے کہ مثلاً :تم لوگوں کے احوال کی تعریف کرواور وہ تمہاری تعریف کریں یاتم کسی ظالم کاشکر ادا کرویا کسی مبتدع (بدعتی) کی بدعت کاشکر ادا کرویا کسی باطل پرست کے باطل کام پراس کاشکر بیادا کرو، چونکہ تعریف وشکر یہ سے ظلم و باطل میں اضافہ ہوتا ہے اورا گرمد است حرام ظلم کے دفعیہ کے لیے ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ،اورا گرمد است ضعف و کمزوری کی وجہ سے ہوتو کمروہ ہے اورا گرمد است میں کسی اجھے کام (مندوب) کے لئے وسلہ ہوتو مستحب ہے۔ ضرار ت کے پیش نظر بھی مداہنت جائز ہے۔

# ۵.....جوامرکسی عذر کی وجہ سے جائز ہوعذرختم ہوتے ہی وہ باطل ہوجا تا ہے۔

یة عده سابقہ قاعد سے کے قریب المعنی ہے دراصل بیر قاعدہ سابقہ قاعدہ کا تکملہ ہے چنانچہ سابقہ قاعد سے پرضرورت کے پائے جانے پر عمل کیا جاتا ہے جبکہ بیر قاعدہ حالتِ ضرورت کے ختم ہونے کے بعداس چیز کوظام کردیتا ہے جس کا کرناوا جب ہوتا ہے، قاعدہ کا مقصد بیہ ہے کہوہ چیز جس کا کرناکس عذریا در پیش عارضہ کی وجہ سے جائز ہوتو عذر کی حالت زائل ہوتے ہی اس چیز کی مشروعیت ختم ہوجاتی ہے،اس قاعدہ کی عبادات، معاملات اور قضاء میں مختلف طبیتات ہیں۔

### عبادات میں اس قاعدہ کی مثالیں :

اول) ..... یماری یا سخت سر دی یا پانی کی عدم دستیانی کی وجہ ہے مٹی سے تیم کرنا، پھر مریض صحت یاب ہوجائے یا سر دی ختم ہوجائے یا پانی دستیاب ہوجائے تو اس کے بعد تیم کرنا جائز نہیں، چونکہ اب اُسے پانی استعمال کرنے پرقدرت حاصل ہوچکی ہے، اگر مقیم نماز کے دوران

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سوم) .....اگرنمازی جسمانی عارضہ کی وجہ نے نماز میں اشارے کرتا ہو، اُمی (ان پڑھ) بغیر قرائتِ قرآن کے نماز پڑھتا ہویا مجمی سورتِ فاتحا بی اِنسی نران میں پڑھتا ہوتا وقتیکہ عربی میں حفظ کرلے یا کسی خص کے پاس کپڑا دستیاب نہ ہواور وہ ننگے بدن نماز پڑھ رہا ہویا کوئی مختص نجس کپڑوں میں نماز پڑھتا ہواوراس کے پاس متباول کپڑا دستیاب نہ ہوجے پہن کر کپڑے پاک کرے پھر مذکورلوگوں کا عذر ختم ہوگیا پھر ہراکی پڑھم اسلی لاگواور واجب ہوگا یعنی مریض کے لیے قیام ،عربی میں قرائت ،ستر، طہارت وغیر ہاا دکام واجب ہوں گے، چونکہ بیامور نماز میں فرائکٹ یا شرائط کا درجر کھتے ہیں ان کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔

#### عقو دوقضامیں اس قاعدہ کی مثالیں :

اول) ....وکیل کواپنی معزد کی کافتف علم ہوجائے اس سے اس کا اختیار ختم ہوجا تا ہے اور اس کی وکالت باطل ہوجاتی ہے۔ دوم) ...اگرا جرت پر دی ہوئی چیز میں کوئی عیب ہیدا ہوجائے اور فنخ اجارہ سے پہلے پہلے موجرعیب کا از الدکر دیے قومساجر پر فنخ اجارہ ممتنع ہوگا، جس عذر کی وجہ سے فنخ اجارہ جائز ہے اس کے بارے میں ابن عابدین لکھتے ہیں'' ہراییا عذر جس کے ہوتے ہوئے معقود علیہ کی وصولی ناممکن ہوالا ہے کہ معقود علیہ میں ضرر لاحق ہوتا ہو۔ تو اس صورت میں حق فنخ ثابت ہوگا۔''

سوم) ۔ ۔۔۔ عذرزائل ہونے کے بعدامین ودیعت دوسر شخص کے پاس باتی نہ چھوڑے رکھے بلکہ اپنے قبضہ میں لے۔اگراس کے بعد ہلاک ہوگئی توامین ضامن ہوگا۔مثانا گھر میں آگ لگ جائے اورامین ودیعت کسی دوسرے کے پاس چھوڑے تو جب آگ بجھ جائے اورامین رہائش کا متبادل انتظام کرے تو ودیعت والیں لے۔

چہارم) … جسعومت کا خاوندمر جائے اور دہ عدت گز ارر بی ہووہ تلاش رزق کے لیے گھریت ہے جاسکتی ہے گین جب اس کے پاس اتنامال آ جائے جس سے باہر جانے کی حاجت باقی ندرہے تو اب عورت کے لیے باہم زنگلنا جائز تبہیں ہوگا۔

پنجم) .....جب گواہی پر گواہ بنانے کاعذرجا تارہ بو آ گواہ پر گواہی قاض کے لیے پیچے نبیس جب اسکا مذرختم ہوجائے۔مثلا اصلی گواد سفر سے واپس لوٹ آئیس یاصل گواہ صحت یاب ہوجائے یا جیل میں تھا وہاں سے اسے رہائی ال جائے تو اب گواہی کاعذر جا تارہا۔ الفقه الاسلامي وادلته مجبد بإزدهم مستسمين الفقهية وشرعيه

### ٢..... يسور معسور سے ساقط نہيں ہوتا (امرِ ميسر غيرميسر سے ساقط نہيں ہوتا)

شوافغ نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے اور'' ضرورت بقد ہِضرورت ہوتی ہے'' کے معنی میں ہے۔البتہ اس قاعدہ پر مامورات کے دائرہ میں عمل کیا جاتا ہے، ابن سبکی کہتے ، یہ قاعدہ رسول کر میرصلی اللہ عالیہ وسلم کی ایک حدیث سے مستنبط کئے گئے قواعد میں سے مشہور قاعدہ ہے حدیث میہ ہے ۔ '' جب میں تمہیں سی چیز کاتھم دوں تو اس چیز کے متعلق تم سے جتنا ہو سکے بجالاؤ۔''

معنی: مامور بہ کا بجالانا ملی وجدالاً کمل نہ ہوسکتا ہو ہوجداس پر قدرت نہ ہونے کے البتہ مامور بہ کہ بعض حصہ پڑ کمل ممکن ہو جتنے بعض پر قدرت ہوائ کا بجالانا واجب ہے یعنی جس کا کل متروک ہور ہا ہواس کا بعض ترک نہ کیا جائے۔

#### مثاليں:

- اول) اکرانسان کے ہاتھ یا پاؤاں کا کچھ حصہ کٹا ہواور کچھ ہاتی ہوتو جو حصہ باقی ہواس کا دھونا (وضواور عنسل میں) واجب ہے،اگر پورا ہاز و کٹا ہواور صرف کا ندھے کے قریب سے ڈو ملے کا کچھ حصہ بچا ہوتو مشہور قول کے مطابق مڈی کا سرادھونا واجب ہے، چونکہ اس میں ہندگی اورا طاعت ہے، نیم کی صورت میں بھی یہی تھم ہے یعنی باقی ماندہ ہاتھ کا سے واجب ہوگا۔
- دوم) اگرونسوَرن انے کے پاس اتناسا پانی ہوجور فع حدث یااز الدیخباست کے لیے کافی ہوتو اس کا استعال واجب ہوگا ،اور اگر پانی اتنا : وجوسے ف حدث یاص ف نجاست کی پاکی کے لیے کافی ہوتو پانی قطعی طور پرنجاست کی پاکی کے لیے استعال کیا جائے۔
- سوم) ۔ اُسَی شنس کے پاس اتنی مٹی دستیاب ہوجو تیم کے لیے کافی نہ ہوتو شوافع کے مختار ند بہب کے مطابق دستیاب مٹی کا استعال قطعی طور پرواجب ہوئا ، اوراً سرباز و یا چیزے پرزخم ہوجودھونے میں استیعاب کے مانع ہومختار ند بہب کے مطابق صحیح حصہ کا دھونا واجب ہے اور زخم کا تیم کر لینا ضرور کی ہے۔
- چبارم) کَرَسَ ﷺ کی سرف اتنا کیٹر ادستیاب ہو کہ اس سے بعض اعضائے مستورہ کوڈھانیا جاسکتا ہواور بعض ننگے ہی رہتے ہول تو جتناممکن ہوا تنابد ن ڈھانپ ٹیا جائے۔
- ششم) آرنی زی قیام ٹرسکتا ہولیکن رکوع اور سجدہ نہ کرسکتا ہوتو شوافع کے نز دیک بلااختلاف قیام واجب ہے، جو محض رکوع کی طرح وقوف کی قدرت رَها: وقواس میئت پر دقوف کرے۔
- بفتم) شوافع میں ہے عراقیوں نے نقل کیا ہے کہ گونگا مخص قرائت کے بدلہ میں اپنی زبان کو حرکت دیتارہے جیسے جو محض نماز میں رکوع اور مجدہ نہ کرسکتر ہووہ اشارے کرے۔
- ہشتم) جوشخش صدقۂ فطہ میں بعض واجب کو پائے تواضح قول کے مطابق اس بعض کا نکالنااس پرواجب ہے،اگر کفارہ نمین یا کفارۂ ظہار یا کفارۂ روز ۂ رمضان کی صورت میں واجب ہونے والے طعام میں سے بعض حصہ پائے تواضح قول کے مطابق فقراء کو بیطعام کھلانا واجب ہے۔
- ننم ) ۔۔۔ جوشش زَو ق نے نصاب واجب کا مالک بوالبتہ اس کا کچھ حصہ تو مالک کے قبضہ میں بواور کچھ حصہ غائب ہوتواضح قول کے مطابق پاس موجود حص کی زَو ق فی الحال ادا کردے۔

# ے.....اضطرار دوسرے کے ق کو باطل نہیں کر تا

دراصل بہ قاعدہ سابقہ قاعدہ" ضرورات محظورات کومباح کردیتی ہیں" کی قید ہے، اس قاعدہ کامعنی ہے کہ اضطرار ہے دوسر شخص کا حق ساقط نہیں ہوتا یعنی مادی پہلو کے اعتبار ہے اس کاحق ثابت رہے گا، گواضطرار اباحبِ فعل کا واقعی سبب ہوجیسے اضطرار کی حالت میں مردار خوری۔ اگر چہ اضطرار سے ابتد کا حق ساقط ہوجا تا ہے، چنانچے مضطراور مستکرہ ہے گنہ اور مواخذہ اٹھ جاتا ہے، جبکہ حقوق العباد کے ابطال کی یمبال کوئی ضرورت چین نہیں اور ضرر ضرر سے زائل نہیں ہوتا، جبکہ ضرورت بعتی رضوورت ہوتی ہے، حاضیہ محل میں لکھا ہے" بلا بدل مسلمان یا ذمی کے مال کا جبر آمالک بنیا صلال نہیں۔

مثالين حسب ذيل مين:

(اول) جو خص شدید بھوک کی وجہ سے دوسرے آ دمی کے کھانے کے لیے مجبور ہوجائے تو وہ اس کاملکیتی کھانا کھالے البتہ اضطراری حالت ختم ہونے کے بعداس بریضان آئے گا۔

(دوم) اگرکسی حیوان نے حملہ کردیا اور دفاع کرنے والے نے جوابا اسے قبل کردیا تو وہ مالکِ حیوان کواس کی قیمت کا ضان دےگا۔ حنابلہ کہتے میں کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز تلف کردی اس کی اذیت کور فع کرنے کے لیے تو متلف ضامن نہیں ہوگا جیسے مذکورہ بالاصورت میں اور اگرا پنی اذیت دفع کرنے کے لیے چیز تلف کردی تو ضامن ہوگا جیسے بھوک کی حالت میں کسی کی بکری ذبح کرلی تو اس کی قیمت کا ضان ہوگا۔

(سوم) اگر کسی مخف نے اکرا ہ کبی کی تا خیر میں آکر دوسرے کا مال تلف کردیا مثلاً کسی دوسر مخفس کے گھر کا اثاثہ جات جلادیا تو مال کا ضان واجب ہوگا ، البتہ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک صفان مکرہ (اکراہ کرنے والے) پر آئے گا اور مستنرہ (مجبور) تو محض آلہ ہے اور مسلوب الا رادہ ہے اور بالا تفاق آلے بر صفان نہیں ہوتا۔

اس بارے میں حنفید کی عبارت یوں ہے' ہروہ چیز جوآلہ بننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوتو ضمان نے اس پر ہوگا جیسے سی شخص کو دوسر ہے کا مال چھینے پرمجبور کیا گیا ، اور ہروہ چیز جو دوسر ہے کہ الہ جینے کی صلاحیت رکھتی ہوتو ضمان تر ، ( رید کی سرے والے ) پر ہوگا ، جیسے سی شخص کو دوسر ہے کا مال ہلاک کرنے یا قتل کرنے پرمجبور کیا گیا تو ضمان خاص طور پر تکرہ پر ہوگا۔ ابستہ امام ابو حصف اور امام محمد کے نزدیک اکرا ہمالی کی صورت میں قصاص مکرہ (جبر کرنے والے ) پر ہوگا۔ اجبکہ امام ابو پوسف کے نزدیک مکرہ پردیت واجب ہوگی اور مستکر ہ پر بچھنیں ہوگا۔

مالکید اور ظاہریہ کہتے ہیں صان مستکرہ پر واجب ہوگا چونکہ وہ حالت اکراہ میں مضطر کے حکم میں ہے صان مضطر پر آتا ہے لہذا یہاں بھی صان مستکرہ پر ہوگا۔

شوافع کارائج قول یہ ہے کہ ضان مکرہ اور مستکرہ دونوں پر ہوگا چونکہ هیقة اتلاف کا صدور مستکرہ سے ہوا ہے اور مکرہ سے بطور سبب صدور ہوا ہے بغل میں سبب اور مباشر (برائے راست فعل کا ارتکاب کرنے والا) مساوی ہوتے ہیں ایکن انجام کا رضان مکرہ پر جائے گا چونکہ مستکرہ سنگرہ پر جوع کرنا ہے۔ اس صورت میں شوافع اور حما بلید دونوں کے بذا ہب رائے میں شفق بوجاتے ہیں۔

، (پنجم) اگرشتی آبیده به به ۱۹۱۰ مدت مقرره پوری جوجائے جبکہ شق سمندرے وسط میں توسفر جو یا کھیتی اجار ؤؤراعت پردی جومدت پوری موجائے جبکہ کھیتی تیار ند ہوئی ہوتو ہو ہے جبکہ کھیتی تیار ند ہوئی ہوتو ہو ایک جبکہ کھیتی تیار ند ہوئی ہوتو ہو ایک جبکہ کھیتی تیار ند ہوئی ہوتو ہو ایک اور شتی کنارہ پر آجائے ۔ تا ہم مستاجراور مستعیر پراجرت مثل اجارہ اور اعارہ کی مدت سے ورق بزیدادی جب گئی تا کہ کھیتی کیک کرتیار ہوجائے اور شتی کنارہ پر آجائے۔ تا ہم مستاجراور مستعیر پراجرت مثل آگئی۔

### ٨ .... عاجت عامه بإخاصه ضرورت كے قائم مقام ہوتی ہے

در پیش حاجت نواوں مدہ و یا خاصة تقیرِ احکام میں تاخیر بھتی ہے جیسے ضرورت تاخیر کھتی ہے۔ بندا محظور (ممنوع) مباح ہوجا تا ہے اور ترکسی حاجب جا کرا تھا جا کہ الکراس کا تقاضا پورا ترک واجب جا کرنہ و بات ہے۔ باکستانے مفہوم کا شہار سے ضرورت سے اتم ہے ، چونکتہ حاجت میں ہے کہ اگراس کا تقاضا پورا نہ کیا جائے تو بیٹی جرن یا دہ اشد مخالفت کے باعث ہوتی جائے تو بیٹی جرن یا دہ اشد مخالفت کے باعث ہوتی ہے۔ رہی بات ضرورت کی سویہ حاجت کی بنسبت زیادہ اشد مخالفت کے باعث ہوتی ہے۔

چونکدا رضه ورت کوئن شت کی جائے توجان کوضرر ما خطر ولاحق موتا ہے۔

حاجت ما ساتا آئن ہے یہ یا سان وُک حاجت کے نقاق ہوت جی چنانچالو کو اپنے متنف مصالح مثلاً زراعت اصناعت ، تجارت اور سیاست و نبر باہیں حاجت و بڑی ہوتی ہے۔

حدِت فاصدہ ''نی ہے، وَ وَ وَ وَ وَلَى اَیکَ مُروہ اَسَ کا محتاجَ ہوتا ہے جیسے کی ایک شہرے رہنے والے لوگ مخصوص پیشہ ورلوگوں کا احتیاجی ، یک ایک فرم محتال : ۱۰۰۰

میں بیبال حاجت ما مد ورجاجت فاصدکی مثالیل فرکر مروال گا۔ 🌑

### حاجت عامه جونسرورت في صدكة قائم مقام ببوتي ہے كى مثاليں:

ا) بہت سارے این معامات میں جن کے جواز پانعی وارد ہوئی ہاور وہ قوائد شرعیہ ہے متثناء میں۔ گویاان کا جواز خلاف قیاس ہے، چونکہ نوٹوں کو وان معامات کی درجت پیش آئی ہے جیسے نیٹ سلم ، اجارہ ، وصیت ، حوالہ ، جعالہ (گمشدہ چیز کو پیچائے کی اجرت ) حوالہ ، کا لہ، عالم مضار بت ، قرضہ ، ونیہ والہ ، حین نچہ تعلیم معدوم چیز کی نیٹی بوئی ہوئی ہے چنا نچہ حدیث میں ہے ' جو چیز تمہارے پائیس نے فرونت مت کرو۔ ' ابت ایک نامی صدیث میں نیٹ سلم کی ابازت وی گئی ہے چنا نچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش وفر مایا ' جو خض کی چیز میں نیٹ کرے وہ تعین پیانہ میں نیٹ سلم کرے۔' الخ

النشباه والنظائر لابن سجيم، ٢٠١١، مجمع الضمانات ٢٣٢، قواعد الزركشي ق ٥٥٠ـ

اجاره میں عقد معدوم منافع جات پروار دہوتا ہے،خلاف قیاس لوگوں کو حاجت کے پیش نظرا جارہ جائز قرار دیا گیا ہے۔

وصیت حقیقت میں وارث کے مال میں اس کی اجازت کے خلاف تصرف ہے کیکن زندگی میں انسان خیرو بھلائی اور نیکی کے کا موں میں حصنہیں لیتا اس مافات کی تلافی اور تدارک کی وجہ ہے لوگوں کی حاجت کے پیشِ نظر وصیت جائز قرار دی گئی ہے۔ای طرح جعالہ بھی خلاف قیاس لوگوں کی حاجت کے پیشِ نظر جائز قرار دیا گیا ہے۔

حوالہ قواعدعامہ کےمطابق حقیقت میں وین کے بدلہ میں دین کی تیج ہے کیکن حاجت کی خاطر حوالہ جائز قر اردیا گیا۔ کفالہ اصلی دین کے علاوہ کی دوسر شخص ضان کا ترتب ہے جو کہ قواعد کے خلاف ہے کیکن لوگول کو کفالہ کی حاجت پیش آتی ہے نیز مدین سے دفع ضرر کی خاطر مباح ہے۔

صلح دراصل حق میں کی کرنا ہےادر سے اور سے خص سے بغیر کسی مشروع وجہ کے مال لینے پر شتمل ہوتی ہے، کیکن دوجھڑ ہے والوں کے درمل میں سلح کرانے برنص وار دہوئی ہے اس وجہ سے سلح جائز قرار دی گئی ہے۔

قرضہ حقیقت میں ادھار پر بیچ کرنے کے مشابہ ہے چونکہ قرضہ مال کے بدلہ میں مال کی بیچ ہے، اس میں مقروض کو متعقبل میں ادائیگی کی مہلت دی جاتی ہے، بلاشبہ مال کے بدلہ میں مال کی بیچ جوادھار پر شمتل ہوسود ہے لیکن حاجت کی وجہ سے قرضہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ قولعد عامہ کی روسے مضاربت مساقات کی طرح ہے چونکہ ممل کار جو منافع لیتا ہے وہ بوقتِ عقد مجہول بوتاہے لیکن مضاربت اور مساقات حاجت کے پیش نظر جائز قرار دی گئی ہے۔

امام مالک ؒنے ایسے پھلوں کی بیٹے جائز قرار دی ہے جن میں ہے کچھ کا ظہور ہو چکا ہو، کچھے کا بھی ظبور نہ ہوا ہو جیسے خربوز ، انجیراور انگور وغیرہ ، حالانکہ یہ بیٹے قواعد کے خلاف ہے کہ ویڈن طر جائز قرار دی گئی ہے۔ امام مالک ؒئے نز دیک یہ صول ہے کہ ویڈن جو جائز ہوتا ہے وہ ہے جو ضرورت یا حاجت کی جگہ بایا جائے ، رہی بات عقد کی جس میں غرر پایا جائے سواس کے بارے میں حنفیہ کے نز دیک تفصیل ہے ، اگر غرار غیر محرز پانی میں پایاجائے تو وہ باطل ہے ، اگر غرر محرز میں پایاجائے پھرا گرمطلوب شکار ہوتو وہ فاسد ہے اور شل صان کی سپر دگی سے مصححے ہوجا تا ہے ، جیسے مثلاً پانی میں مجھلی کی بی جواور پانی سی معین سمندر کا ہواور پانی سے محصلی کا نکالنا آسان ہوتو عقد صححے ہوگا۔

مخصر مید کہ جہالت کی وجہ سے پائے جانے والےغرر کی عقد پرتا ثیر ہوتی ہے عقد یا باطل ہوجا تا ہے یا فاسد ہوجا تا ہے بشرطیکہ لوگوں کو اس عقد کی حاجت پیش نہ آتی ہواورا گرعقد کے حوالے سے لوگوں کواس کی حاجت پیش ہوتو غرر اثر نہیں کرے کا ، چنانچے تمام عقو دلوگوں کی حاجت کے پیش نظر مشروع کئے گئے ہیں۔

۲).....ابن قیم نے لکھا ہے کہ ایسار بالفضل جس کی لوگوں کو حاجت پیش ہو جیسے عربیہ (اندازے کے ساتھ ٹوٹی ہوئی تھجوروں کی بیع درخت برگلی ہوئی تھجوروں کے ساتھ )۔

ربالفضل جوسد ذرائع کے لیے حرام کیا گیا ہے وہ اس رباسے خفیف ہے جوتح یم مقاصد کے طور پرحرام ہے۔ عربہ دراصل ایس نیچ ہے جوسود پر شمتل ہے چونکہ درخت پر تازہ تھجوری اورتوزی ہوئی تھجوریں ایک ہی جبس سے تعلق رکھتی جیں، بالیقین ایک قتم کی تھجوریں دوسری قتم کی تھجوروں سے زائد ہوتی جیں اور اس زائد مقدار کی تمیز دشوار ہے چونکہ درخت پر گلی تھجوروں سے ساتھ جوروں کے مساوی نہیں ہوتیں، پس برابری طنی ہے تین نہیں ۔ قیاس کی روسے تونی تھجوروں کی بیچ درخت پر گلی تھجوروں کے ساتھ جائز نہیں لیکن حاجت کے پیش نظر سنت نبویہ میں

مسلم کی روایت میں ہے کہ' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عربیہ میں رخصت مرحمت فر ہائی ہے چنانچے کوئی گھر انداتری ہوئی تھجوریں درخت پرلگی تھجوروں کے بدلہ میں لے لیتا ہے' نیہ بات متعین ہے کہ ربالفضل حقیقت میں سد ذرائع کے باب میں سے ہے تا کہ ربالفضل ربانسید کاذریعہند بن جائے ، چونکہ متعاقدین فی الحال ملنے والے منافع سے ادھار منافع کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔

ابن قیم کی رائے کے مطابق حاجت کے پیش نظر ربالفضل سے ایک اور صورت مشتنا ہے وہ یہ کہ سونے یا جیاندی کا مجھلا ہواؤلا ڈھالے گئے سونے جیسے جیاندی کی انگوشی یاعورتوں کے زیورات کے ساتھ فروخت کرنا۔

۳) عقود کے متعنق شریعت نے مختف قسم کے افتیارات مقرر کرد کے بیں بنیار مقد یا فتی مقد کے درمیان متعاقد کو حاصل افتیار کو کہا جاتا ہے، جیسے خیار شرط، خیار دویت ، خیار عیس نے رقاز میں اسطلاح '' عیوب رضا' کے مشابہ ہے ، اگر مقود میں اصل عام لازم ہوتو عقد نسخ کرنا جائز نہیں ، البتہ خیارات کی تعداد سترہ تک پہنچتی ہے (ان میں سے مشہور خیارات کی تفصیل کتاب الہوع میں گذر چکل ہے ) چنا نچر تیج میں ضابطہ تو ازن اور یکسانیت کا قائم رکھنا واجب ہے اس ضابطہ کی حاجت کی خاطر خیارات جائز قرار دیے گئے ہیں ، اوراس لیے بھی تاکہ متعاقدین کی رضامندی شامل رہے اورکوئی عاقد دوسرے کی رضامندی کے بغیر مصلحت پڑھم نہ کرے اورکوئی شخص کسی وصرے سے حسن نیت کی بنا پردھو کا نہ کھا کے اور ہر عاقد علی وجہ البصیرہ عقد طرح کرے۔

اگر حاجت نہ پائی جائے تو خیار ٹابت نہیں ہوگا ای لیے نقبائے احناف کہتے ہیں:عقد علم میں خیار شرط سیح نہیں ہوتا، چونکہ اس خیار کی مشروعیت غین کے احتمال کے دفعیہ کے لیے ہوتی ہے جبکہ عقد علم کا دارومدار غین اور شن کی کم مائیٹی پر ہوتا ہے چونکہ عام طور پر بیمفلسوں کی بیج ہوتی ہے لہٰذا اس میں خیار شرط کی حاجت نہیں ہوتی۔

۳) ..... بنابریں فقہا و نے اجتہاد کی بناپر بہت سارے شرق احکام کو جائز قرار دیا ہے۔ ان میں ہے ایک ضان درک ہے، اسے خلاف قیاس جائز قرار دیا گیا ہے ( بندان درک یہ ہوتا ہے کہ بائع مشتری کے لیشن کا ضامن بن جاتا ہے اً مرمج میں کسی دوسرے کا آتا ہے قائل آئے یا بہتے میں عیب نکل آئے )۔ چونکہ فروخت کنندہ جب اپنی چیز فروخت کرتا ہے اور اس پر جونشن (قیمت ) لیتا ہے وہ بائع پردین آتا ہیں ہوتی کہ دواس کا ضامن بھی ہے لیکن لوگوں کے احتیاج کود تھے : و نے اس کی اجازت دی گئی ہے اور میتی میں بیا حقال باتی رہتا ہے کہ اس میں کسی دوسرے کا استحقاق نکل آئے۔

۵)، فقہاء نے لوگوں کے احتیات کے پیش نظرا نیے بھلوں کی بیچ جائز قرار دی ہے جن کاظہور بے در پے ہوتا ہوجیسا کھیرے، زیوز وغیرہ۔

فقہاء نے عقد استصناع (آرڈر پر مال تیارکرنا) جائز قرار دیا ہے، ادھار ثمن کے ساتھ تھا اور قسطوں پر تیج بھی عوام الناس کے احتیاج کی وجہ سے جائز قرار دی ہے۔

اسی طرح جبالت مدت، پانی کی مقدار کی جبالت کے باوجود فقباء نیمام میں داخل ہونا جائز قرار دیا ہے، کھانے پینے کے ہونلوں میں بیٹھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ ان سب کا جواز عرف کے پیش نظر ہے۔

٧) .... فقبائے حنفید وغیر ہم نے تھوفا جائز قرار دی ہے اور قولد عامدت یانت ہے ۔ پونکداس بی میں کسی ایک عقد کے لیے منفعت کی شرطموجود ہوتی ہے ، دوسر کی وجہ میں ہے کہ انعقاد مقد کے بعد فنے جائز نبیس ہوتا۔

استاذ عبدالوہاب خلاف کھے ہیں کہ اوپر جو کچھ ذکر ہوااس پر یہ بات متفرع ہوتی ہے کہ مجھول ومعدوم پر ہرعقداور تصرف جائز ہے کین اس کا مدارعوام الناس کی حاجت پر ہے اسکی مثال بہت سارے عقو داور لوگوں کی پیدا کر دہ شرکات ہیں، چنانچہ جب برہاں صحیح قائم ہوجائے اور استقرائے تام ہے اس بات پر دلالت ہوجائے کے عقود یا تصرفات کی یقیم لوگوں کی حاجت بن چکی ہے اور اگر اسے حرام قرار دیا جائے تو لوگ متنگی اور حرج میں پڑجا کیں گے تو ان کے لیے پر تصرف اور عقد اتنی مقدار میں مباح ہوگا جس سے حرج اور تنگی مند فع ہوجائے اور حاجت پوری ہوجائے اگر چہ اس عقد میں سود یا فیہ سود کا ممنوعہ کیوں نہ پایا جاتا ہو، چونکہ حاجات ضرورات کی طرح مخطورات کو مباح کر دیتی ہیں، اور جس طرح ضرورت بوتی ہے ای طرح خرورت بوتی ہے ای طرح حاجت ہوتی ہے، بنا بر ہذا قانون تجاری کے اعتبار سے مختلف اقسام کی شرکات جومضار بت کے اصول پر قائم ہیں کہ جواز کا قول ممکن ہوجاتا ہے۔

۸)....علاج معالجہ کے پیش نظراعضائے مستورہ کودیکھنا جائز ہے، گواہی، پیغام نکاح اورتعلیم کی غرض سے عورت کے چہرے کی طرف دیکھنامباح ہے کیونکہ اس کی حاجت پیش آتی ہے، لیکن بیرحاجت بقدرِ حاجت ہوگی۔

9).....اسلام عزت، شرف وقارا در عمل کا دین ہے ای لیے سوال کرنا ( مانگنا ) اسلام میں حرام ہے چونکہ سوال کرنا بشری عظمت اور وقار کے خلاف ہے، اسلام میں اگر سوال کرنے کی اجازت دی تھی تو بقد رِجاجت اجازت دی گئی ہے تا کہ بحاج تحف کے پاس اتنا سال مال جمع تہ ہوجائے جس ہے وہ اپنی کمائی کا نظام چلا سکے اور اس کی حاجت پوری ہوجائے ، چنانچہ ما تکنے کے مواقع کی تعیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقبیصہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کردی ہے، قبیصہ پر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا کہ دوسر ہے خص پرعا کہ تا وان کی خاطر اگر دستِ سوال پھیلا یا جائے تو یہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے قبیصہ! وستِ سوال پھیلا نا صرف تین آومیوں کے لیے حلال ہے، ایک وہ فرخی جس پر تو می طرف ہے دیت کا بوجھ پڑ جائے ، اس کے لیے سوال کرنا طلال ہے اور جب اس کی ضرورت پوری ہوجائے ما تگئے ہے وہ فرخی جس پر تو می طرف ہے دیت کا بوجھ پڑ جائے ، اس کے لیے سوال کی انا جائز ہے یہاں کو خص جو میں ہے ہوں ): فلاں شکر کی حالت بہتر ہوجائے ، تیسر اوہ محض جو فقر و فاقہ میں جنال ہوجائے جتی کہ اس کی معاشی حالت بہتر ہوجائے ۔ اے قبیصہ مختص غربت اور تنگدتی میں مبتلا ہوجائے ۔ ایس کی معاشی حالت بہتر ہوجائے ۔ اے قبیصہ مختص غربت اور تنگدتی میں مبتلا ہوجائے دالا جرام ہے اور کھیلانے والا حرام ہے اور پھیلانے والاحرام کھا تا ہے۔ عبتانچہ نی کر میاتی حال نہ علیہ ہوجائے ۔ اے بیتر ہوجائے اور وہ کسی ہو المال کی بنا پرتا وال آجا جائے ، دوسراوہ خص جو مالداری کے بعدفتر و فاقہ میں مبتلا ہوجائے اور وہ کسی وہ کہائی ہے بھیلا کر مال لے گاوہ اس کے لیے حرام ہوگا۔
میں مبتلا ہوجائے اور وہ کسی وکہائی سے عاج نہ تو تیسر اوہ کر ورولا چارمکین جو محنت و مزدوری نہ کرسکتا ہو۔ ان تین کے عاد بکسی خص کے لیے ملے میں دور کی نہ کرسکتا ہو۔ ان تین کے عاد بکسی خص کے اس کے لیے کہا کو مال کے گاؤہ اس کے لیے حرام ہوگا۔

۱۰).....عوام الناس کے احتیاج کے پیش نظر نصوصِ قر آنیہ کامختلف لغات میں ترجمہ کرنا جائز ہے تا کہ لوگ بھی احکامِ شرعیہ پرمطلع ہوسکیس، چونکہ ہرمسلمان کے لیے عربی زبان سیکھنا دشوار ہے۔

۱۱) .....میرے نزدیک بغیر فائدہ کے بنکول میں نقذی مال رکھنا جائز ہے حالائکہ یہ معصیت میں اعانت ہے، کیکن لوگوں کے حاجت، گھروں میں مال رکھنے کی غیر محفوظ حالت اور لوگوں میں بددیانتی کا رواج عام، کثر تی خیانت اور چوری کی وارداتوں کا عام ہونا ایسے امور ہیں جن کے پیش نظر بنکوں میں نقذی مال رکھنا جائز ہے۔

باوجود کیدتصور کے متعلق نبی وارد ہوئی ہے لیکن خیالی تصویر (فوٹو) میں کوئی ممانعت نہیں چونکہ سفر اورا قامت میں اپناتشخص ثابت کرنے کی لوگوں کو صاجت پیش آتی ہے، بلکہ حقیقت میں فوٹو سے منع نہیں کیا گیا چونکہ فوٹو تو مکس کو پردہ قید میں لانے سے عبارت ہے، فوٹو دکھنا ایسا ہی ہے جیسے آئینہ میں اپنا عکس دیکھنا یا پنی میں اپنا عکس دیکھنا یا بنی میں اپنا عکس دیکھنا یا بنی میں اپنا عکس دیکھنا ہے اور وہ کہلے سے موجود نہ ہواور نہ ہی بنائی گئی ہوگو یا پہت صور تخلیقِ خدا کے مشابہ فتو کی دیا ہے، یہ وہ صور تیاں بنانا حرام ہے تا کہ ضابطہ تو حید ہرطرح کے شبہ سے پاک رہے۔ رب تعالی کی عظمتِ ربوبیت والمہیت برقرار رہے اور ہرز مانہ میں شرک کے ضاد کا سرباب رہے اور بتوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت ختم ہوجائے۔

۱۲).....کیا نداہب اربعہ کی تقلید یا کسی اور ندہب کی تقلید یا نداہب کے درمیان تلفیق ، رخصتوں اور سہولیاتِ ندہید کا تتبع ضرورت و حاجت کے ساتھ مقید ومشر وط ہے؟

یمی بات لوگوں میں شائع ہے، البتہ تق بات ہے ہے کہ یہاں پرکوئی ایسی قیرنبیں الا یہ کرراج دلیل کی اتباع ، عبث وہوائے نفس کا قصد نہ ہوا ، بغیر کسی مصلحت کے تلفیق یا مجمع علیہ تھم کی مخالفت یا شرعی مخطور میں پڑنا مقصود نہ ہو۔ چونکہ مخطورات کا دارو مداراحتیا ط اور بقدر اندکان ورع پڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اسی چیز سے منع کیا ہے جس میں کوئی مصرت ہو، چنا نچہ ادکام شرعیہ میں تسام کیا تلفیق ضرورات شرعیہ کے بغیر جائز نہیں، چنا نچہ ایک حدیث میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے بازر ہوا ورتہ ہیں جس چیز کا تھم دوں جہاں تک ہو سکے اسے ہجالا وَ۔' چنا نچہ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے کسی چیز کے بجالا نے کے حکم کو استطاعت کے ساتھ مقید کیا ہے اور نہی کو مطلق رکھا ہے، تا کہ ضرر کا دفیعہ ہوتا رہے ۔ ندکورہ قیود کے علاوہ متذکرہ بالاقول جائز ہے چونکہ اللہ کے دین میں آسانی ہے تگی نہیں اور تلفیق کے جواز کا قول لوگوں پر آسانی کرنے کے باب میں سے ہے۔

۱۳) .....راستوں میں اور کھیل کود کی جگہوں میں بیٹھنا جائز ہے بشرطیکہ یہ بیٹھناکسی مشروع غرض کے لیے ہوجیہے باہمی مشورہ ، فلاحی کاموں کی مشاورت ہے بیٹھنا جائز ہے بشرطیکہ یہ بیٹھناکسی مشروع غرض کے لیے ، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے ہے سواکوئی جارہ کا نہیں ہم آپس میں ارشاد ہے '' تم راستوں میں بیٹھنے سے گریز کرو، صحابہ نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول! ہمیں مل بیٹھنے کے سواکوئی جارہ کا نہیں ہم آپس میں با تیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : اگر تمہارا مل بیٹھنے پر اصرار ہے تو پھر راستوں کا حق اداکر و؟ صحابہ نے عرض کیا : راستوں کا حق کیا ہے؟ فر مایا : نظریں جھکا کررکھو، کسی کو اذیت مت پہنچاؤ ، سلام کا جواب دو، اچھی با توں کا تھم دوادر بُری با توں سے روکو۔

۱۹۳).....وہ تمام احکام جن کے متعلق فقہاء نے ساصول مقرر کیا ہے کہ وہ زمانہ کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں اور ان میں عرف کی رعایت کی جاتی ہوان کا دارومدار حاجت پر ہوتا ہے۔

المنتهى للعلامة مرعى الحنبلي ٣٣/٢.

الفقه الاسلامي وادلته .....جلديازوجم .... النظريات الفقها وشرعيه

# حاجت خاصہ جومحظور کومباح کردیتی ہے کہ مثالیں

ا)۔ حاجت کے پیشِ نظر برتنوں پر چاندی کاملمع جائز ہے خوابی مکلّف حالتِ بجز میں ہویانہ ہوچونکہ حالتِ بجز میں تو خالص سونا جاندی کے برتنوں کا استعمال جائز ہے، ملمع سازی سے مرادرتز ئین نہیں ہے، بلکہ ملمع سے مرادلوٹے حصہ کو جوڑنایا تارہے کس کر باندھنا ہے۔

۲)۔دارالحرب میں جمع شدہ اموالی نیمت میں سے کھانے کی اشیاء کامجاہد کے لیے کھانا جائز ہے،اس میں احتیاج شرطنہیں،البتہ بقدرِ کفایت لےاگر چہاس کے پاس دوسرا کھاناموجود ہی کیوں نہ ہو۔

۳)۔خارش وغیرہ کی حاجت کے پیش نظر خالص ریشم پہننا جائز ہے آگر چہ مریض کے پاس مرض کی دوائی دستیاب ہو۔ جنگ میں بھی ریشم پہننا جائز ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللّٰہ غلیہ وسلم نے جنگ میں ریشم پہننے کی رخصت مرحمت فر مائی ہے۔

۴)۔ جنگی ہتھیاروں کوسونے سے مزین کرنا جائز ہے تا کہ دشمن پر رعب بیٹے، ای طرح مجاہد اپنا رعب بردھانے کی غرض سے سیاہ خضاب بھی استعمال کرسکتا ہے،میدانِ جنگ میں فخر و تکبر کے ساتھ اکڑ کرچل بھی سکتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابود جانٹہ سے فر مایا تھا۔'' اس انداز سے چلنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے لیکن ایسے موقع پر پہند کرتا ہے۔''

ابودجانه کا نام ساک بن حرب ہے،آپ سلی الله علیہ وسلم نے غز وہ احد کے موقع پر انھیں اکثر کر چلتے دیکھااس موقع پریہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔

۵)۔جنبی،حائضہ اور ہرابیا شخص جوحاملِ نجاست ہو کے لیے حاجت پیش آنے پر بلا کراہت متحد میں داخل ہونا جائز ہے،بشر طیکہ کوئی حاجت پیش ہویا کوئی عذر ہو۔

### ضرورت اورحاجت میں فرق

مندرجهذ يل صورتوں ميں ضرورت اور حاجت ميں فرق طاہر ہوتا ہے۔

(اول) ..... ضرورت حاجت کی بنسبت اشد باعث ہوتا ہے، ضرورت کا دارو مدار الیں چیز کے فعل پر ہوتا ہے کہ مسکولیت سے جان حجیز انے کے لیے اس کے سواکوئی چارہ کا زاہد کی انداز کرکی گنجائش نہیں ہوتی ، رہی بات حاجت کی سواس کا دارو مدار وسعت اور آسانی پر ہوتا ہے، انسان کے لیے ترک کی گنجائش موجود ہوتی ہے، بنابر ہذا نابالغ نیچے اور مجنون کے سر پرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے ہرائی چیز کا انتظام کرے جس کی انھیں حاجت پیش ہو مثلاً رضاعت کا خرچہ، کپڑے، کھانا وغیرہ ولی پر ان ضروریات کا انتظام واجب ہے گوان کے لیے اسے نابالغ کی جائیدادا ہی کیوں نہ فروخت کرنی پڑے، رہی بات قاصر کی شادی کی سووہ صرف ایک حاجت ہے ضرورت نہیں، اس لیے حفیہ نے چھوٹے بیچ کی شادی جائز قر ارنہیں دی الا ہے کہ باپ یا دادا کے داسط ہے۔

متاخرین حنفیہ نے طاعات مثلاً تعلیم قرآن، فقد کی تعلیم ،اذان اور دوسر ہے علوم شرعیہ پراجرت لینا جائز قرار دیا ہے کہ قرآنی علوم کا ضیاع نہ ہواوراس کی ضرورت بھی ہے۔ جبکہ محض تلاوت قرآن ،عصر حاضر میں مروجہ قرآن نوانی ،مریض یامیت کے پاس یا قبر پرقرآن خوانی کرنا اور اس پراجرت لینا جائز نہیں چونکہ اس کی ضرورت نہیں۔ اس میں اجارہ باطل ہے نیز اس طرح کی قرآن خوانی بدعت ہے،خلفائے راشدین میں سے سے سی نیز اس طرح کی قرآن خوانی کا ثواب بھی نہیں ،ندمیت کو پہنچتا ہے، نہ قاری کو ملتا ہے، سرے سے اس پر ثواب ہی نہیں بھلامیت کو کونسا ثواب بخشے گا؟ میت تک تو عمل صالح کا ثواب بہنچتا ہے۔ اور خود قاری کو اس کا ثواب بیاجرت لیتا ہے۔ بھلامیت کو کونسا ثواب بخشے گا؟ میت تک تو عمل صالح کا ثواب بہنچتا ہے۔ اور خود قاری کو اس کا ثواب بیاجہ ت

الفقہ الاسلامی وادلتہ ... بصدیاز دہم ... ... انظریات الفقہ الاسلامی وادلتہ ... بست کی مرنے کے بعدان یا اس کے بعد کھانا تیار کرنے ، ضیافت کرنے ، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دراہم دینے یا تشبیح وہلیل کرنے والے کو مال دینے کی وصیت صحیح نہیں ، بلکہ یہ سب امور بدعت ، مشرات اور باطل ہیں ، ان پر لی گئی اجرت کا مال حرام ہے ، اور دنیا کی خاطر ذکر اور تلاوت کرنے کی وجہ سے مرتکبِ معصیت ہے ، علامہ ابن عابدین نے حاشیہ میں یہی تکھا ہے ۔ لیکن فدا ہب ادر بعی معتمد قول یہ ہے کہ تلاوت کا تواب میت کو پہنچا ہے چونکہ قرآن نور ہے ، اس کی تلاوت باعث رحمت ہے لہذا اس کا تواب میت کو پہنچا یا جاسکتا ہے۔

کچھ فقہاء نے اذان اور فرض نمازوں کی امامت پراجرت لینا جائز قرار دیا ہے انھوں نے اس اجرت کوافعال غیر واجبہ پر قیاس کیا ہے، جیسے مالکیہ اور شوافع مج پراجارہ جائز قرار دیتے ہیں چونکہ ایک صحابی نے دوسرے کی طرف سے جج کیااور اس پررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری شبت ہوئی۔ تقریری شبت ہوئی۔

مالکیہ کہتے ہیں تخصِ واحد کے لیے عضین کا جمع ہونا جائز نہیں چونکہ یہ چیز باطل طریقہ سے مال خوری پر منتج ہوتی ہے،اس قاعدہ سے پچھے مسائل مشتناء کئے گئے ہیں۔اور بیاشتناء بوجہ ضرورت ہے۔

اول).....نماز پراجاره، چونکه اجرت تومعین جگه میں شکے رہنے پرملتی ہےاور ینماز کے علاوہ چیز ہے۔

دوم).....دوآ دمیوں کے درمیان گھڑ دوڑ کامقابلہ ہواور تیسر شخص سے موض (انعام) لینا جائز ہے، یہ سعید بن المسیب اورامام شافعی گا تول ہے جبکہ امام مالک ؒ نے اس سے منع کیا ہے۔

ضرورت ملجئہ کی صورت میں ربانسینہ جائز قرار دیا گیاہے جیسے ضرورت مردار اور خون کومباح کردیتی ہے۔ رہی بات ربالفضل کی سووہ حاجت کے پیش نظر جائز ہے جبکہ حاجت مضرورت ہے ادنی درجہ رکھتی ہے، چنانچہ جب بھی ربالفضل کی حاجت پیش آئے گاتو بیہ جائز ہوگا، بیہ اس طور پر ہوکہ ربانسینہ کے لیے ربالفضل ذریعہ نہ بنے پڑے۔

سوم) .....ضرورت کے سبب جواحکام متثناء ہیں ان کی اباحت عارضی ہوتی ہے اور ان کی مما نعت منصوص ہوتی ہے اور شریعت میں ان کی مما نعت پر صراحت ہوتی ہے، رہی بات ان احکام کی جن کا دارو مدار حاجت پر ہے وہ اکثر و بیشتر نص صریح سے متصادم نہیں ہوتے، بلکہ اکثر احکام حاجت خلاف قیاس وارد ہوئے ہیں، اور قواعد عامہ کے خلاف ہوتے ہیں نص صریح کے خلاف نہیں ہوتے، گویاس سے ثابت ہونے والاحکم دوام واستقر ارکی صفت سے متصف ہوگاس سے مختاج وغیر مختاج مستفید ہوسکتا ہے۔

بساادقات حاجت کی دجہ سے ٹاپت احکام ان احکام کے مترادف ہوتے ہیں جوضرورت کی دجہ سے ٹابت ہوتے ہیں اور دہ ممنوع کو مباح کردیتے ہیں لیکن سیاباحت جز وقتی ہوتی ہے۔

اوراگر قواعد عامہ کے خلاف کی حاجت نہ ہوتو اسٹنائی تھم کی تقریر جائز ہے اس اس کی مثال ہیہے'' ایک مکان میں رہائش رکھنے کے اجارہ پر دوسر سے مکان کی رہائش جائز نہیں چونکہ ہر مالک مکان کے لیے مکن ہے کہ وہ نقدی مال کے بدلہ میں اپناا پنامکان اجارہ پر دیں۔

#### حاجت کی شرا نط:

معنی ٔ حاجت کے تقق کے لیے کچھ شرا لط ہیں جو ضرورت کی شرا لط سے منہوم ہوتی ہیں چنانچے شرا لط کے اعتبار سے ان میں کچھ فرق نہیں ہاں البنة مرتبددا عید میں فرق ہے۔ اہم شرا لط حسب ذیل ہیں۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دبهم .... انظر يات الفقه بية وشرعيه

۱)۔ یہ کہ تم شرعی اصلی کی مخالفت کی باعث تشدت ہوجو جرج اور غیر معتاد مشقت کے درجے کو بہنچتی ہو۔

۲)۔ حاجت کے تھم اسٹنائی کے استبار ہے متوسط تھم کے آدمی کودیکھا جائے ایسے انسان کے لیے تھی نہیں جو' حاجت کو ضرورت کے قائم مقام جمحتا ہو۔ الابید کہ کوئی غیرمخصوص حالت درپیش ہو چونکہ قانون صفتِ عموم کے ساتھ متصف ہوتا ہے اور ہر فرد کے لیمخصوص شریعت نہیں ہوتی۔

۳)۔ بیر کہ حاجت متعین ہویعنی حاجت کے سواکوئی اور مشروع جارۂ کارنہ ہو،اگر حاجت اس درجہ کی نہ ہوتو وہ فی الواقع حاجت ہی نہیں ہوگ۔

۳) ۔ ضرورت کی طرح حاجت بقدر حاجت ہوئینی جو چیز حاجت کی دجہ ہے جائز ہواس کی صرف آئی مقدار پراکتف کیا جائے جس سے حاجت پور کی ہوجاتی ہے، امام ابوحنیفہ آورامام زفر کے نزدیک بین دن سے خاجت پور کی ہوجاتی ہے، امام ابوحنیفہ آورامام زفر کے نزدیک بین دن سے زیادہ جائز نہیں، اگر اس سے زائد ہوئی تو عقد فاسد ہوجائے گے۔ مالک یہ کہتے جی خیارشر طکی مدت اگر تین دن سے زائد می حاجت پیشی ہوتو جائز ہے گویا تین دن سے زائد مدت امور کے مختلف ہونے ہے مختلف ہوتی ہے، ایک دن ، ایک دن سے زائد یا تین دن یا ایک مہینا خیار تعیین کی حاجت فیمن کے دفعیہ کے بروق ہے جو حنفیہ کے نزدیک استحسانا محتق ہے اور اس کا اعتبار تین اشیاء کے درمیان ہوگا جو نکہ عادة اشیاء کے مرمیان ہوگا جو نکہ عادة اشیاء کے میش نظر ہوتا ہے چونکہ جس عمل پر انعام دینا مقصود موتا ہے وہ مجبول ہوتا ہے جونکہ جس عمل پر انعام دینا مقصود ہوتا ہے وہ مجبول ہوتا ہے ہمل کے لحاظ سے تسامح برتا جاتا ہے لیکن انعام یا نعام کی مقدار میں جبالت نہیں البذا اس کی حاجت بھی نہیں ہوتی ۔

# فقهى قواعداوران كى تطبيقات برتعليق

نظریۂ ضرورت بالمعنی عام مے متعلق میں نے مختلف قواعد ذکر کیے جی بضرورت بالمعنی عام حاجت کو بھی شامل ہے، میں نے ان قواعد کی وضاحت میں مختلف مثالیں بھی ذکر کی جی جوانسانوں کے مختلف احوال پردالات کرتی جیں، کیکن ملحوظ رہے یہ قواعد کو نگی ایسے جامع قواعد نہیں کہ ان میں استثناء کی تنجائش ہی نہ ہو بلکہ یہ قواعد الملمی اورا کنڑی جیں، جو مسائل جزئیے کے احکام کے بھوڑے سے مجموعہ وشامل ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے وضاحت کردی ہے، ہم قاعدہ کے دائرہ سے انکے ہوئے اشٹنا بات بھی جیں۔

البنة افراد کودر پیش نفر ورات اور حاجات کوان صورتو ل پر قیاس کرنامکسن ہے جوفقہ ، نے شرعی نعوا بلا کے ساتھ پیش کی ہیں ،اس لیے میں کوئی متعین ضابطہ حاجت پیش کررے کی جسارت نہیں کررےا چونکہ حاجت کا مداول اور منہوم بدلتار بتاہے، چنا نچے ایک چیزا اگر گزشتہ کل حاجت سے جمجی جاتی تھی وہ آج حاجت بن کی ہو،البند مسلمان میرے ذکر کردہ قائد ہ'' نفرورت بندر نفرورت بوتی ہے'' ہے اسٹینا س کرسکتا ہے۔اس کے ساتھ اشیاء میں رغبت کے مختف مراجب ضرورت ،حاجت ، منفعت ، زینت اور فضول طویظ رکھ سکتا ہے۔

بلکہ و دنسوا بط جومیں نے ضرورت کے تحت ذکر کئے میں ان کی تحدیدا نتہائی وقت طلب امر ہے ،اس کا مرجع اطمینانِ قلب اوراجہ تہا دِمِنطر ہے ، پہ فط کی انسول ہے کہ حاجت و تخصی خوابش اور شخصی رغبت کے ساتھ مر بوط کرنا تھیج نہیں ، اس طرح عصر حاضر کی میش کوشی اور تنعم پرسی کے متضایات کے ساتھ بھی حاجت مر بوطنہیں کی جاسکتی ، چہانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

ولا اتبع الحق اهواء هم لفسلات السموت والارض ومن فيهن سم مونون

اً رحق ( يعني يغيب على المدهايية من ) وَ ون مَن خواه ثما ت من يجيب عينا منه و تا ما ون اورز مين مين المساور جو

﴿ فَمِنَ اصْطَرِ غَيْرِ بِاغُ وَلا عَادُ فَانَ اللَّهُ غَفُورِ رَحِيمٍ ﴾ أنحل

سورتِ ما کدہ کی تیت نمبر سامیں ہے:

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم

چننچ جس مومن میں دین کی حرص درغبت ہووہ معتدل ماہر علماء سے رہنمائی لیتار ہے، وہ در پیش حاجت کے بارے میں علماء سے سوال کرتا ہے، چنانچ اس خص کی حالت، زمانہ اور حاجت کی نوعیت کا جائزہ لیا جائے اور افراط و قفر یط سے مادراء رہتے ہوئے اور قواعد فقہیہ کے تکم میں عدم توسع کے ضابط کے انتزام کے ساتھ اسے در پیش حاجت کا مل پیش کیا جائے۔ بالخصوص الی حاجت کے وقت جوممنوع کی اباحت کی مقتصلی ہو، چونکہ اباحت ضرورت ہے اور ضرورت بعد تی مقدر مند فع ہوج ہے۔ اور ضرف اتنی مقدار میں اپنے لیے حلال کرے جس سے اس کا ضررمند فع ہوج ہے۔

علامہ شاطبی کہتے ہیں:القد تعالٰی نے شریعت اس لیے وضع کی ہے تا کہ خواہشاتِ نفوں شارع کے مقصود کے تابعی رہیں اس لیے شرعی رخصتوں میں احتیاط کرنا چاہئے۔تاہم عزائم کا اختیار کرنا اولی وافضل ہے اور وہی رخصتیں اللّٰد کوزیادہ محبوب ہیں جن میں شرعی مقصد ثابت و قائم رہے۔

بنابر ہذامیں حاجت کے دقیق معیارات وضع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا: چونکہ حاجات انتخاص کے حالات ،احوال ،ظروف اورنواح کے مختلف ہونے سے مختلف ہوجاتی ہیں ،البتہ حاجت کا ایک عام ضابطہ جومیں نے ذکر کیا ہے یہ ہے: جہد ،مشقت ، تنگی اور دشواری کا پایا جانا جو حالتِ مرض کے مشابہ ہو،اوراس کے بسبب ضرر کا پایا جانا طن غالب کا درجہ رکھتا ہو۔

یہ بات بھی معلوم رہے کہ جہدومشقت کے پچھ حالت ایسے بھی ہیں جن پرقیا سلیحے نہیں ،مثلاً :سفر افطار کی رخصت اس لیے ہے چونکہ سفر میں مشقت کا فیر مسافر کے لیے رمضان کا روز ہ افطار کرنا جائز نہیں ، چونکہ اقامت کی حالت میں در پیش مشقت کا معیار وضع نہیں کیا۔ورنہ تو ہر انسان بڑعم خویش سمجھے گا کہ وہ مضطریا محتاج ہے حالانکہ فی الواقع وہ ایسانہ ہو۔

### ساتویں بحث .....ضرورت کاحکم

ضرورت کا تھکم:.....اس کامعنی ہے کہ ضرورت جواشنائی احکام کی مقتنی ہو جھٹور (ممنوع) کی اباحت کا تقاضا کرتی ہویاترک واجب یا تاخیر واجب کا تقاضا کرتی ہو جو عام احوال میں لا گوہونے والے قواعد کے خلاف ہواس ضرورت کے پائے جانے پر مرتب ہونے والا اثر۔ میں ضرورت کے تھم میں اس اثر سے بحث کروں گا، آیا کہ تھم اسٹن ئی کا اختیار کرنامضطر پر واجب ہے؟ اور کیا حکم ضرورت مطلق ہے جو طاعت اور معصیت کی حالت کو بھی شامل ہے؟ اور کیا ضرورت کے موقع پر مباح کے استعال کی کوئی معین حدہے؟ اور کیا ضرورت کے بسبب مدنی (دیوانی) مسئولیت کے اعتبار سے دوسرے کاحق متاثر ہوتا ہے؟

انہی اٹھنے والے سوالات کے جوابات میں تین مقاصد میں بیان کروں گا۔

## پہلامقصد.....ممنوع کی اباحت یا ترک واجب میں ضرورت کا اثر

ضرورت اورحاجت کے احکام، تو اعداور تطبیقات اکراہ اوررخصت کی بحث میں گزرچکی ہیں، ان احکام میں سے زیادہ واضح حکم بیتھا کہ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس اثر کی تفصیل ضرورت کی مختلف صورتوں پر کلام کرتے ہوئے گزر پکی ہے میں یہاں غذااورا کراہ کی صورتوں میں اجمالا ضرورت کا اثر ذکر کروں گا جومحض ایک نمونہ کے طور پر ہوگا، چنانچ محظور (ممنوع) عارضی طور پر (جزقتی) مباح ہوگا تا کیفس کو درپیش ضرر کا دفیعہ ہوجائے، مضطر کوم دار ،خون ،خزیر کا گوشت اور شراب استعال کرنے کی اجازت دک جے گا۔

اکراہ کی صورت میں:بسااوقات حرام معل حالتِ اختیار میں مباح ہوجاتا ہے اور بسااوقات ابن میں رخصت دی جاتی ہے ہمکن اس حرام کی حرمت دائی ہوتی ہے سقوط کا احتمال نہیں رکھتی ،بسااوقات فعل حرام کی رخصت دی جاتی ہے اور امر فی الجملہ حرمت سقوط کا احتمال رکھتی ہے، بسااوقات اباحت نہیں ہوتی اور نہ ہی مطلقاً آسمیس رخصت ہوتی ہے،اس کی چاوشمیس ہیں جومندرجہ ذیل ہیں: •

(اول) فعل محرم مباح ہو: جیسے اکراؤ ملجی کی صورت میں مردار کھانا،خزیر کا گوشت کھانا،شراب بینا،خون کھانا۔ چونکہ ان اشیاء کی حرمت صرف حالتِ اختیار میں نص سے ثابت ہے اور حرمت کا اشتناءاباحت ہوتی ہے، چنانچیار شاد باری تعالیٰ ہے:

#### ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم الاما اضطررتم اليه﴾

اللہ نے تہ ہارے لیے ان چیزوں کی تفصیل کردی ہے جو تہ ہارے اوپر حرام کردی ہیں ہاں البتہ انتہائی مجبوری کی حالت میں مباح ہیں۔الانعام مضطر پرمستکرہ کو قیاس کیا گیا چونکہ مستکرہ کی جان یا کسی عضو کو ضرر لاحق ہوتا ہے، یعنی مستکرہ حرام خوری ہے باررہے تو اسے قل کردیا جائے۔ یقینا حرام نہ کھانے پر گنا ہگار ہوگا بشر طیکہ اسے علم ہو کہ اکراہ کی حالت میں حرمت ساقط ہوجاتی ہے، رہی بات اکرا ہُ ناقص کی سواس میں بیا شیاء مباح نہیں ہوں گی چونکہ ضرورت معدوم ہے۔

(دوم) فعل میں رخصت: یعنی اکراہ سے فعل حرام مباح نہیں ہوتا بلکہ اس کی حرمت موبد ہے، البتہ گناہ نہیں ہوتا اور آخرت میں پکڑنہیں ہوگی، جسے دل میں ایمان ہوتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کا نطق، اس کی رخصت صرف اکراہ ملجی کی صورت میں ہوگی، اگر انسان نے صبر کرلیا حتی کہ قبل کردیا گیا تو عنداللہ شہید ہوگا،حفیہ اور حنابلہ کے نزدیک کلمہ کفر کا اظہار نہ کرنا افضل ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کوعزت اور عظمت عطافر مائی ہے اور کلمہ بحق کے محمد کفر زبان سے نہ نکالا جائے ، ان فقہاء کا استدلال حضرت حبیب بن عدی اور حضرت عبار کے قصہ سے ہے جنانچہ شرکین نے مکہ میں حضرت حبیب گوتل کردیا تھا، چونکہ انھوں نے مشرکین کا کہا نہیں مانا تھا، مسلمانوں کے خور کے حبیب عمار سے افغال سمجھے جاتے تھے، نیز ان کی شہادت پرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی ثبت ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تھا کہ ' ان عاد وافعد۔' ' یعنی اگر کا خارتم ہے دوبارہ کفر کا مطالبہ کریں تو تم رخصت پڑکل کرو۔

(سوم) فعل مباح نہ ہولیکن فی الجملہ اس میں رخصت ہو: اس قتم کاتعلق حقوق العباد ہے جیسے غیر کا مال تلف کرنا اور مضطر کا دوسرے کا مال کھانا ، چنا نچہ غیر کا مال لین حرام ہے لیکن رچرمت مالک مال کی اجازت سے زائل بھی ہوجاتی ہے، اگر کی شخص پرا کراہ کیا گیا کہ وہ دوسرے آدمی کا مال تلف کرے اور اکراہ کملجی ہویا کسی شخص نے اضطراری حالت میں دوسرے کے مال سے انتفاع کیا تواسے رخصت حاصل ہوگی لیکن

التقوير و التحب ير ۱۱۲/۲، مراة الاصول ۳۱۳/۲. شرح المنار ۳۷۳.

حقیقت بیہ کہ بینوع نتیجہ کے اعتبار سے سابق نوع کے متر ادف ہے البستہ سابق نوع کی حرمت سقوط کا احتمال نہیں رکھتی جبکہ اس نوع کی حرمت صاحب حق کے ارادہ سے فی الجملۂ بھی بھار ساقط بھی ہوجاتی ہے۔

اس نوع میں ایسے حقوق اللہ بھی داخل میں جود نیامیں سقوط کا احمال رکھتے ہیں جیسے اکرا ہُلجی سے عبادات کا ساقط ہوجانا۔

(خلاصہ): جوامورنوع ٹانی اورنوع ٹالث کے ضمن میں آتے ہیں وہ اکراہ سے مباح نہیں ہوتے لیکن ضرورت کی وجہ سے ان کی نصت ہے۔

(چہارم) نعل سرے سے ندمباح ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی رخصت ہوتی ہے: جیسے ناحق قبل ،اعضاء میں کسی عضو پر جارحیت ، زنا ، بیامور اکراہ سے مطلقاً حلال نہیں ہوتے ،البتہ اکراہ ایک قتم کا شبہ ہوتا ہے جس سے حدودگل جاتی ہیں، جبکہ اکراہ کجی ہواور بیت کم استحسانا ہے چونکہ حد زجروتو بیخ کے لیے ہوتی ہے اور اکراہ کی صورت میں زجر کی چنداں حاجت نہیں ہوتی ۔

اکراہ غیر ملجی کی حالت میں عورت کو حد نہیں لگائی جائے گی چونکہ عورت کے حق میں شبہ ہوتا ہے، لیکن مستکر ہمرد پر حد زنا ہوگی چونکہ اس کے حق میں شبہ ہوتا ہے، لیکن مستکر ہمرد پر حد فرق ہیہ ہے کہ کے حق میں رخصت کا شبہ موجود نہیں ہوتا۔ عورت پر جذبیں لیکن مرد پر (اکراہ غیر مجی کی صورت میں) حد زنا ہے اس میں وجد فرق ہیہ ہے کہ اکراہ کی میں مرد کے اعتبار سے شبہ رخصت ہو، اکراہ مجی میں مرد پر حد زنا اس لیے نہیں ہوتی چونکہ معنائے حد نہیں یا یا جاتا اور حد کا معنی (علت ) زجر ہے۔

اس فرق کا سبب یہ ہے کہ مرد کا زناقتلِ نفس کے قائم مقام ہے، چونکہ زنا کی صورت میں ایسا بچہ بیدا ہوتا ہے جولا ولد (بغیرنسب کے ) جوتا ہے، کیونکہ زنا سے نسبت نابت نہیں ہوتا، جبکہ عورت کا زناقتلِ نفس کی طرح نہیں ہوتا چونکہ عورت کے زنا پر مولود کا نسب قطع نہیں ہوتا کیونکہ یجے کا نسب عرف وشر ما با یہ سے ثابت ہوتا ہے۔

۔ (خلاصہ )اکراہ دائی پر اباحتِ ممنوع کے اسباب میں سے نہیں، البیتہ اکراہ کی وجہ سے بسااوقات محظور مباح ہوجا تا ہے اور بھی مباح نہیں ہوتا۔ بہر حال اکراہ تعزیراتی مسئولیت کے مانع ہے۔

#### (ب) تيسيرا حكام مين مشقت كالثر

 الفقه الاسلامي وادلته .....جلد ياز دبم ..... انظريات الققهية وشرعيه

علامه شاطبی کہتے ہیں 🗗 :وہ مشقات جو تخفیفات کاسبب بنتی ہیں ان کی دواقسام ہیں۔

(اول) مشقت هیقهٔ ہو: بیمشقت کی بڑی تتم ہے جس میں رخصت واقع ہوتی ہے جیسے مرض اور سفر کی مشقت کا ہونااوراس کے مشابہ مشقت جس کا کوئی معین واقع سب موجود ہو۔

(دوم) مشقت محض وہمی ہو: بایں طور کہ اس مشقت کی وجہ سے سبب رخصت نہ پایا جاتا ہواور نہ ہی اس کی حکمت پائی جاتی ہو، اس قتم کی مشقت مالوف اور عادات کے موافق ہوتی ہے۔

پہلی تئم کی مشقت ہے اگر انسان کوضرر لاحق ہوجس کی انسان طبعًا یا شرعاً طاقت ندرکھتا ہو بیمشقت محقق ہوظنی نہ ہواور نہ ہی وہمی ہو لاشپر خصت کی مقتضی ہے۔

اورا گرضر محض ظنی طور برلاحق ہوتا ہوتو لوگوں کے ظنون مختلف ہوتے ہیں لبذا تھم اصلِ عزیمیت پر باقی رہےگا۔

رہی بات نوع ثانی کی وہ یہ کہ مشقت محض وہمی ہواس کا درست وصواب تھم ہیہے کہ اصلِ عزیمیت برقر اررہے گی ،البتہ وہ وہمی مشقت مشتنا ہے جوخلل ڈالتی ہو،اس میں صبر کا دامن تھا ہے رکھنااولی ہے بشرطیکہ اس کی وجہ سے انسان کے عقل یادین میں خلل نہ پڑتا ہو۔

اس کے بعدعلامہ شاطبی نے مذکورہ تفصیل کی تلخیص بول پیش کی ہے" اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواہشات کی مخالفت پر جو مشقت لاحق ہوتی ہے اس کے بعدعلامہ شاطبی نے دالا ضرر حقیقة موجود ہو۔ اگر شرط لاحق ہوتی ہے اس پر دخصت ماصل نہیں ہوتی جبکہ حقیقی مشقت پر دخصت ہے بشر طبیکہ انسان کو لاحق ہونے والا ضرر حقیقة موجود ہو۔ اگر شرط نے یائی جائے تو اصل عزیمت پر برقر ارز ہنا ضروری ہے۔

وجود مشقت پرمختلف آ ٹار مرتب ہوتے ہیں: ضرورت کی صورتوں میں ان آ ٹار کا ذکر کیا جاچکا ہے، چنانچہ بسا اوقات راستے میں امن امان کے نہ ہونے کی صورت میں حج ساقط ہوجاتا ہے اور چیض ونفاس کے عذر کی وجہ سے نماز ساقط ہوجاتی ہے۔

بساادقات واجب کی مقدار میں کمی ہوجاتی ہے جیسے: سفر کی حالت میں جاررکعتی نمازیں دورکعتی ہوجاتی ہیں۔ بسااوقات مشقت کی وجہ سے تنفیذ واجب میں تاخیر کردی جاتی ہے جیسے سفر اور مرض کی وجہ سے روزے کی تاخیر، اسی طرح حمل، حیض اور نفاس کی وجہ سے بھی روزے میں تاخیر ہوجاتی ہے۔

بسااوقات حاجت کی ہیت میں تغیر آ جا تا ہے جیسے: نمازخوف،اشاروں کے ساتھ مریض کی نماز،سواری پرنفل نماز وغیر ھا۔ بسااوقات حاجت کے پیشِ نظر بعض عقود جائز ہوجاتے ہیں جیسے عقد سلم،عقد استصناع عقد مضاربت،عقد مساقات، وغیر ذالک۔اگر چدان عقود میں دوسرے شرعی قواعد کی وجہ سے ممانعت ہے جیسا کہ ضرورت کی صورتوں میں ذکر کیا جاچکا ہے۔

### دوسرامقصد..... کیامقتضائے ضرورت بڑمل واجب ہے؟

ضرورت غذااورضرورت اکراہ پرکلام کےموقع پرعلاء نے اس حکم کی طرف اشارہ کردیا ہے،مقتضائے ضرورت پرٹمل کرنے کے متعلق علاء کااختلاف ہے آیا کٹمل جائزے یاواجب؟

ظاہریہ،امام ابویوسف اور ابواسحاق شیرازی شافتی اور حنابلہ ایک روایت کے مطابق کیجے ہیں:مضطریا مستکرہ کے لیے مردار کھانا،خون کھانا،خزریکا گوشٹ کھانا ،خزریکا کو میں ہوگا اور نہ بی اس پر کوئی حرت ہے چونکہ اس نے عزیمیت پر

الموافقات ١/٣٣٣.

ترجمہ بار باگزر دیا ہے۔ بظام پینصوص صرف حلت یا اباحت کا فائدہ دیتی ہیں، چونکہ ان آیات میں استثناء دراصل تحریم سے استثناء ہے اورتحریم ہے۔استثنا ویا حنت ہوتی ہے یا حرمت ۔علائے اصول نے یہی لکھا ہے۔

اس کی تائید حسنرت عبدالقد بن حزافہ مہمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ' انھیں رومی سرکشوں نے ایک گھر میں قید کردیا اور ان کے سامنے پانی ملی شراب اور خنزیر کا لیکا ہوا گوشت تمین دن تک رکھ دیا، آپ رضی اللہ عنہ نے گوشت کھایا اور نہ ہی شراب بی، یہال تک کہ شدت بھوک اور پیاس کی وجہ ہے ان کا سر جھک گیا، رومیوں کوان کی موت کا خدشہ لاحق ہوگیا اور انھوں نے آپ رضی اللہ عنہ کور ہا کردیا، اس پر آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے میرے لیے یہ کھانا حلال کردیا تھا چونکہ میں حالتِ اضطراری میں مبتلا تھا کین میں دینِ اسلام پر جگ ہنسائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ •

حنفیہ (ظاہرالروایہ میں) مالکیہ، شوافغ اصح قول کے مطابق اور حنابلہ مختار قول کے مطابق کہتے ہیں: مقتضائے ضرورت پڑمل کرنا مضطر اور مستکرہ کے لیے مباح نہیں بلکہ واجب ہے۔ تا کہ بلاکت سے اس کی جان پچ جائے ،اگر حرام نہ کھایا اور بازر ہاحتیٰ کہ مرگیا تو گنا ہگار ہوگا اور آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی ، چونکہ بیا قدام حقیقت میں خودکش ہے ،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ﴾ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ﴾ الينان بين التهلكة الله التهاكة المان التهاكة المان التهاكة المان التهاكة المان التهاكة التهاكة المان التهاكة المان التهاكة ا

﴿ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً ﴾ ايخ آپ تول نكره، يقين ركواندتمبار او يربزام بريان بساء

نیز مضطریامتکر ہالی چیز کھا کراپی جان بچانے پر قادر ہوتا ہے جواس موقع پراللّٰہ نے اس کے لیے طلال کردی ہے، یہ ایساہی ہے جیسا کہاس کے پاس حلال کھانا موجود ہو۔

صاحب مسوط کی وضاحت کے مطابق مذکور بالاقول کی عقلی دلیل حفیہ نے یوں بیان کی ہے۔" حرمت حالب ضرورت کو شامل نہیں ہوتی چونکہ حالب ضرورت اللہ کا اضطرو تھر اللہ کی ہے۔ "حرمت حالب کے کام اس حالت کے استثناء کے علاوہ کی تعبیر ہے اور تحریم ہے پہلے ممنوع اشیاء مباح تھیں لہٰذا حالب ضرورت میں وہی سابقہ تھم باقی رکھا گیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ تحریم ہے استثناء اباحت ہے، لبندا جب اباحت نابت ہوگئ تو مضطر کا مباح ہے گریز کرنا ایسا ہی ہے جیسے حلال کھانے سے گریز کرنا یہاں تک کہ اس کی جیسے حلال کھانے سے گریز کرنا یہاں تک کہ اس کی جیسے حلال کھانے سے گریز کرنا یہاں تک کہ اس کی جان تلف ہوجائے لبندا گن ہگار ہوگا۔ بنابر بندا حالب ضرورت کا استثناء نص کے ذریعہ کیا گیا ہے لبندا اس وقت حرمت باقی نہیں رہے گا گویا معاملہ اباحت پر پنتی ہوانہ کہ ذخصت پر۔

البته جیسا که صاحب بداید نے ذکر کیا ہے کہ اضطراری حالت میں حرام نہ کھانے والے صرف اس صورت میں گنا ہگار ہوگا جب اسے اباحت کا علم ہو چونکہ اس حالت میں حکم اباحت کا بیان معرفتِ فقہاء کے ساتھ مخصوص ہے لبذاعام آدمی بوجہ جہل معذور تصور ہوگا۔ جیسے نومسلم

<sup>◘....</sup>أكل ١٨٣/٨) المغنى ١٩٥٨، المهذب ٥٢/١ • ، تكملة فتح القدير ١٩٤٨.

# مرداراوردوسر یے خص کے کھانے میں سے کونسی چیز کھائی جائے؟

نہیں ہوگی، چنانجدا کراہ یاضرورت کے عذر کی وجہ سے مفطر پر گناہ ہیں ہوگا۔

اگر مفتطر کے سامنے مردار کا گوشت ہواور دوسر مے تحص کا ملکیتی پاک وطیب کھانا بھی ہو،ان دونوں میں سے کونی چیز کھانا واجب ہے؟

اکٹر حنفیہ شوافع اور حنابلہ (جمہور) کہتے ہیں :مفتطر مردار کھائے ، چونکہ مردار کھانا نص سے ثابت ہے جبکہ دوسر سے حملکیتی کھانے کی اباحت اجتہاد ہے ثابت ہے لہٰذافص اجتہاد پر مقدم ہوگی گویا مفتطر لامحالہ مردار کھائے ، مقتلی وجہ یہ بھی ہے کہ مردار کھانے میں دنیا وہ ترت میں مضطر پر تاوان نہیں آئے گا ، چنانچ مردار کا کھانا مال غیر کے کھانے سے اخف ہے ، چنانچ حقوق العباد کا دارومدار تشدید پر ہے ،اگر مردار کھانے سے بیار ہوجائے تو علاج سے شفاکی امید کی جاسکتی ہے ،حنفیہ کہتے ہیں ضان دے کرغیر کا مال کھانا واجب ہے

مالکیہ، بعض شوافع اوربعض حنفیہ کہتے ہیں۔ دوسرے کاملکیتی کھانا مردار پراستجاباً مقدم ہوگانہ کدوجو باً۔بشرطیکة طع عضویا ضرب شدید کا خوف نہ ہو، چونکہ طعام پاک ہے، نیز غالب احوال میں یہی ہوتا ہے کہ مجبور کو ہرا یک کھانا بلاتو قف پیش کردیتا ہے۔

قرطبی کہتے ہیں: امام مالک سے سوال کیا گیا کہ مضطر مردار کھائے یا دوسر ہے تھی کی تھجوریں یا غلہ یا بکری ذیج کرکے کھائے۔امام مالک نے خرمایا: اگر مضطر کواپنے بدن پراعتماد ہو کہا ہے چورنہیں شار ہوگا یااس کی بات کی تصدیق کی جائے گی ان چیز وں میں سے جوبھی پائے کھائے،کین ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے ساتھ اٹھا کرنہیں لے جاسکتا،مردار کی بنسبت سے چیزیں کھانا مجھے پہند ہے۔اگر مضطر کوخوف ہوا کہ لوگ اس کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے اور سے کہا ہے چور سمجھیں گے تو اس نے اگر مردار کھالیا میرے نزدیک جائز ہے۔اس حالت میں مردار کھانے کی گنجائش ہے۔

اس دائے کی طرف بشری طبائع مائل ہوتی ہیں لہٰذا سابقہ دائے کی طرف رجوع کیا جائے گا بالخصوص غیر کاحق جب حالت ضرورت میں ضمان کے بغیر دستیاب نہ ہوچنانچہ اگرفیتی ہوتو قیت ادا کرے اور اگرمثلی ہوتو اس کی مثل ادا کرے۔

ا بن کثیر کہتے ہیں:اگرمضطرمر داراور دوسرے کا طعام پا تا ہواور دوسرے کا طعام کھانے میں کوئی اذبیت اورلڑ ائی کی نوبت نہآتی ہوتو مر دار کھانا حلال نہیں بلکہ دوسرے کا طعام کھائے بلاخلاف۔

### کیامضطرکوکھا نا کھلا نا واجب ہے؟

میں فقہاء کے درمیان اختلاف نہیں پاتا کہ طعام کے مالک برواجب ہے کہ وہ مضطر کو کھانا کھلائے ، بشر طیکہ مالک کوخوداس کا اختیاج نہ ہو، یا شرعاً کھلائے یا قیمت لے کرکھلائے اور اس کی بھوک کی اذبیت اور ضرر دور کریے ،

اگر طعام کا مالک دینے ہے انکار کرے یا ثمنِ مثل ہے زیادہ کا مطالبہ کری تو اس کے ساتھ لڑنا جائز ہے تا کہ جبر اُس سے کھانا لے،

﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ نَن اورتنوْ يَ بَ وَ مِن مِن ايدوسر عَلَى مدون كرواور كناه اورظم كامون مِن ايدوسر على مدون كرواور كناه اورظم كامون مِن ايدوسر على مدون كرواور كناه اورقلم كامون مِن الله مدون كل مدون كرواور كناه اورقلم كامون مِن الله والتعاون والتع

ای طرح دومری جگههارشادے

لَيْسَ الْيِرَ آنُ تُولُوْا وَجُوهَكُمْ وَبِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْيِرَّ مَنْ الْمَنْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِو وَالْمَلْبِكَةِ وَالْكِتْبِ
وَالْغَيْبِ مِنَ وَ الْيَالِيْ وَالْمَلْبِكَةِ وَالْمَلْبِكَةِ وَالْمَلْبِكَةِ وَالْمَلْبِينَ وَ الْمَلْكِيْنَ وَ الْمَلْكِيْنَ وَ الْمَلْكِيْنَ وَ الْمَلْبِيلِ وَاللّهَ بِهِ اللّهِ يَلِي اللّهِ وَاللّهُ بِهِ اللّهِ يَلِي اللّهِ وَاللّهُ بِهِ اللّهِ يَعْمِلُوا يَكُن فَقِيمِ لُوا يَكُن فقيقت مِن يَكَى الشّخص كَى يَكَى ہِ جَواللّهُ بِهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

طعام یا مال کے مالک کا انکار تقیقت میں مضطر کی بلاکت میں مدد کرنے کے مترادف ہے یہے نئی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کا ارشاد ہے'' جو شخص کسی مسلمان کے قبل پر مددَ سرے اُسرچدا کیک کلمہ کے برابر ہی مدد کیوں نہ ہووہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا'' آلیس من رحمۃ اینڈ' بینی اللہ کی رحمت ہے محروم۔

اس د مت میں منطرک لیے مردار کھانا جائز نبیں چونکہ وہ غیر منظر ہے ،اس پرلاز می ہے کہ وہ قیمۂ کھانا خرید کر کھائے ، چونکہ اضطرار کی وجہ سے اباحت بنیان کے منافی نبیس۔

ٹویا اضطراری حالت مشفق علیہ حدیث کےعموم میں شخصیص کردیتی ہے بید حضرت ابو بکر ڈکی حدیث ہے:'' تمہارا خون ( جان ) اور تمہارے اموال ایک دوسرے پرحرام ہیں۔' اضطراری حالت میں مضطر کو کھلانے کے علاوہ اورصورتیں بھی حدیث ہے مشتناء ہیں مثنا جبرا زکو ۃ لینا، شفعہ ، تنگدست قرابتدار کو کھلانا، بیوی کاخرچہ دین کے ادائیگی اور دوسرے مالی حقوق۔

ال موقع پراچھا: وگاکہ میں اس موضوع پر بعض فقہا ، کی عبارات نقل کروں۔ فقاوئی بزازیہ میں ہے' اگر کسی شخص کو بھوکوں مرجانے کا خوف ہو جبکہ اس کے رفیق کے پاس کے مفاد ہے، اتن مقدار میں اس سے کھانا خرید لے جواس کی بھوک جومنادے، اتن مقدار میں پائی خرید لے جواس کی بھوک جومنادے، اتن مقدار میں پائی خرید لے جواس کی بیاس مٹا دے، اگر طعام کا مالک دینے سے انکار کرے تو بدون اسلحہ کے اس سے لڑے۔ اگر رفیقِ سفر کو بھوک یا بیاس سے مرنے کا خوف بوتو تجھے تھانہ اس کے لیے جھوڑ دے، اگر کوئی دوسر اشخص کہے میر اہاتھ کا مٹر کے کھالو، تو ایسا کرنا حلال نہیں چونکہ انسان کا گوشت بوجۂ کرامت اضطرار کی حال نہیں جو کہ اللہ میں بھی حال نہیں۔''

ابن رجب حنبلی کہتے ہیں'' جن چیزوں سے نفع اٹھانے کی حاجت پیش ہواوران چیزوں کومہیا کرنے میں کوئی ضرر نہ ہواور بسہولت دستیاب ہوسکتی ہوں اور وافر مقدار میں پائی جاتی ہوں یا منافع جات کی حاجت پیش آئے تو مالک پر واجب ہے کہ بلاعوش مفت دے دے (بیاظہر قول ہے)۔اہن رجب نے'' مسافروں کی ضیافت'' بھی انہی مسائل میں ذکر کی ہے، کہا ہے کہ مسافروں کی نسیافت واجب ہے، جبکہ مضطرین کو کھلا ناواجب ہے کیکن مفت کھلا ناواجب نہیں بلکہ عوض لے۔رہی بات منافع جات کی جیسے کوئی شخص قاف نے سے پیچھے رہ الفقد الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ..... انظریات الفقبیة وشرعیه جائے اور سواری کے لیے محتاج ہو یاکسی چیز کو عاریة لینے پرمجبور ہوتو اس چیز کے دینے کی دوصور تیں ہیں، مفت پیش کر دینا واجب ہے بشرطیکہ مضطرمحتاج وفقیر ہو، ابن تیمیہ نے بہی صورت اختیار کی ہے۔ چونکہ کھانا کھلانا فرض کفایہ ہے، لبذا فقیر ہے معاوضہ لینا جائز نہیں، بخلاف مالدار کے۔

ابن رجب عنبلی کہتے ہیں: بیقول اچھاہےاورآ مدی شافعی نے ایک اورروایت نقل کی ہے کہ مضطر جبر أجو کھانا کھائے اس کا صنان مضطر پر نہیں ہوگا چونکہ مالک نے انکار کیا ہے۔

غلیۃ اُمنتہیٰ میں لکھاہے: حنابلہ کے بزویک جو مخص مضطر ہواوروہ غیر مضطر کے طعام کے لیے مجبور ہویااس کے پانی کے لیے مجبور ہو، مضطر اس سے طلب کر بے لیکن غیر مضطرد سینے سے انکار کردے، یا بچے کی مال بچے کو دودھ پلانے سے انکار کردے حتیٰ کہ وہ مرجائے یا کسی دوسر سے کا طعام چھین کرکھائے تو مضطرضا من ہوگا۔

ابن قیم کہتے ہیں: ●اگر پھولوگ کم محض کے مکان میں رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہوں جبکہ اس کے سوائھیں کوئی اور مکان نہ ماتا ہویا کسی مملوکہ جگہ میں پڑاؤ کرنے کے محتاج ہوں یا سردی میں گر مائش حاصل کرنے کے لیے کپڑوں کے محتاج ہوں، یا آٹا پینے کے لیے چکی کے محتاج ہوں یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کے محتاج ہوں، یا ہنڈیا یا کلہاڑی کے محتاج ہوں تو مالک پرواجب ہے کہ بلانزاع یہ چیزیں ویدے، آیا کہان چیزوں پر مالک اجرت لے سکتا ہے یانہیں۔اس میں امام احمد کے اصحاب کے دواقوال ہیں۔

چنانچ جو خص اجرت لے، اجرت مثل سے زائد لینااس کے لیے حرام ہے۔

ہمارے مشائخ ابن تیمیہ کہتے ہیں بھیجے میہ ہے کہ مالک بیاشیاء ضرور تمند کو مفت دے، چونکہ کتاب دسنت اس پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچیار شاد باری تعالیٰ ہے

فَويُلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيثِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ الَّذِيثِينَ هُمْ يُرَ آءُونَ ﴿ وَيَهْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿ لَلَا لَتَ الْمَاعُونَ ﴾ وكلاوه كرت بين اورعام برت كي يزين نبين وية الماعون ٢٥٠،٠٥٥ على المرت عن المرت كي يزين نبين وية الماعون ٢٥٠،٠٥٥ على المرت عن المرت عن

این مسعودٌ ، ابن عباسٌ اور دوسر بے صحابہؓ کہتے ہیں : عام برتنے کی چیز دن سے مراد ہنڈیا ، ڈول ، کلہاڑی وغیرہ ہیں۔ معہ

صعیمین کی حدیث ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا ذکر کیا اور فر مایا: گھوڑا کسی شخص کے لیے اجروتواب کا سبب ہے، کمی شخص کے لیے ستر کا باعث ہے اور کسی شخص پرزا ہو جھ ہے۔ وہ شخص کہ جس کے لیے گھوڑا باعث اجروتواب ہے وہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالے اور اس کے سال کے اور وہ شخص جس کے لیے گھوڑا پالے اور اس کے گھوڑا پالے اور اس کے سواری کے متعلق اللہ کا حق نہ بھولتا ہو۔ "صحیحین میں ایک اور روایت ہے" اونوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا ڈول عاریۃ دے دیا جائے اور سانڈ کو جفتی کے ایک گوڑا پالے اور سانڈ کو جفتی کی روایت ہے کہ" آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈ کی جفتی پر اجرت لینے سے منع فر مایا ہے۔ "جبکہ لوگوں کو جفتی کی حاجت بیش آتی ہے اس لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈ مفت دینے کا تھم دیا اور اس پر اجرت لینے سے منع فر مایا سے جمیدین ہی کی ایک اور روایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" کوئی شخص بھی اپنے پڑوی کو اپنے گھر کی دیوار پر شہتر رکھنے سے ہرگر منع نہ کرے۔"

اگرایک شخص کودوسرے کی زمین سے پانی گزار کرلے جانے کی حاجت پیش آئے تو کیا جرایانی گزارسکتا ہے؟ امام احد سے دوروایتیں منقول ہیں:

اول)....حضرت عمر رضی الله عنداور دوسر سے صحابہ کے نز دیک جبراً پانی گز ارسکتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اذری شافعی کہتے ہیں: مضطرطعام نددینے والے سے جراً چھین کر بھی کھا سکتا ہے اگر چہ ما لک کوستقبل میں طعام کی ضرورت ہی کیوں نہ پڑے اگر چہ صاحب طعام کوفل ہے بعنی اگر صاحب طعام مسلمان ہواور مضطر کو کھانا نددیتا ہوتو مضطر کااس کے ساتھ لڑکر کھانا لینا جائز ہے، اگر مرگیا تو مضطر سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی اس سے دیت لی جائے گیا، لیکن اگرا نکار کرنے والے صاحب طعام نے مضطر کول کر دیا تو اس پر قصاص آئے گا چونکہ مضطر نے تعدی نہیں کی بخلاف صاحب طعام کے۔ اگر مضطر چھینئے سے عاجز ہوتی کہ بھوکوں مرجائے تو صاحب طعام پر صفان نہیں ہوگا بشرطیکہ اس کی طرف سے کوئی مہلک فعل سرز دنہ ہو لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔

شوافع ہی لکھتے ہیں: پانی اور طعام کی بیچ سواس میں تملیک واجب ہے بیچ ہی واجب نہیں۔'ان بیب اقوال کی تا سَدان آیات سے بھی ہوتی ہے: ہوتی ہے:

ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين المسكين من المصلين ولم نك نطعم المسكين المهم مين وني جزير لي آنى؟وه كبيل عنهم ممازنين راحة تصاور مكين كوكها نانين كلات تصدالدر

الله تعالى في مسكين كو كهانا كهلانا وجوب صلوة كي ساته ملاكر ذكركيا ب-رسول كريم صلى الله عليه وسلم سي مختلف طرق كي ساته مروى عن الله ويوجه الله "-جوفض لوگون پر دمنهيس كها تاالله بهي اس پر دمنهيس كرتا-

ابن حزم کہتے ہیں: جس شخص کے پاس زائداز حاجت کھانا ہواور وہ اپنے مسلمان بھائی کو بھوکا اور نزگا دیکھےاور پھراس نے اس کی مددنہ کی ملاشبہاس نے اپنے مسلمان بھائی پر رحم نہیں کیا۔

اگر کسی مسلمان یا ذمی کے پس زائد از ضرورت کھانا ہوتو مضطر کے لیے مردار کھانا جائز نہیں چونکہ صاحبِ طعام پر بھو کے کو کھانا کھلانا واجب ہے، گویا کھانا دوسرے آدمی کے پاس موجود ہوتو اس صورت میں مردار کھانے پر مجبور تصور نہیں ہوگا اور نہ ہی خزیر کھانے کو مجبور ہوگا، وباللہ التوفیق۔

مضطر کو کھانا چھینے پراڑنے کا حق بھی حاصل ہے اگر مضطر قتل کردیا جائے تو قاتل پر قصاص آئے گا، اگر صاحب طعام جو مضطر کو اپنے سے انکار کرتا ہو وہ قتل کردیا جائے تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا چونکہ اس نے حق سے انکار کیا ہے، گویا وہ حق سے بغاوت کرنے والا ہے۔ چنا نچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

# فاقه کشی کی عام حالت ( قحط )

اس سے قبل جو کچھ میں نی ذکر کیا ہے وہ اس صورت کے ساتھ مقید ہے جبکہ صاحب طعام خوداضطراری حالت میں مبتلانہ ہو،اگر صاحب طعام خود بھی اضطراری حالت میں مبتلا ہوتو اس پر کھانا کھلانا واجب نہیں ۔

ابن قدامہ خبلی لکھتے ہیں:اگر قحط سالی میں عام بھوک کی حالت پھیل جائے اورخلق کثیراس میں مبتلا ہوجائے جبکہ بعض لوگوں کے پاس بقدرِ کفایت کھانے پینے کا سامان موجود ہوتو ان پر دوسرے مضطرین کو کھانے پینے کا سامان دینالاز می نہیں ہوگا،اورمضطرین جراً لینے کاحق بھی نہیں رکھتے ،چونکہ اس سےوہ خوداضطراری حالت میں مبتلا ہوجا کیں گے،ای طرح اگر مسافر کے پاس بقدرِ کفایت کھانا موجود ہوتو اس پر مضطر کودینالاز می نہیں۔

### تیسرامقصد..... شرعی معصیت کے ساتھ حالت ضرورت کا اقتران

جب حالتِ ضرورت کے ساتھ شرقی معصیت جیتے قطع طریق (رہزنی) بغاوت ، مسلمانوں کے ساتھ جنگ ، امام عادل کی اطاعت سے خروج ، احسن عامہ کی خلاف ورزی وغیر ذالک ، تو کیا اسٹنائی احکام جن کی رخصت دی گئی ہے سے استفادہ حالتِ ضرورت میں جائز ہوگا؟ اس مئلہ میں فقہاء کا اختلاف نے۔

حفیہ: کہتے ہیں: مطیع اور عاصی کا تھم اشیائے خور دونوش کے حوالے ہے مختلف نہیں ہے بلکہ وہ دونوں کیساں ہیں، وہ ساری اشیاء جو مطیعین کے لیے مباح ہیں، جو اشیاء فر ما نبر داروں کے لیے حرام ہیں، وہ نافر ما نوں کے لیے بھی حرام ہیں، جو اشیاء فر ما نبر داروں کے لیے حرام ہیں، وہ نافر ما نوں کے لیے بھی حرام ہیں، جب مردارضر درت کے وقت مطیع کے لیے مباح ہو تو لازمی ہوا کہ عاصی کے لیے بھی مباح ہو۔ حنفیہ کی دلیل: رخصت کا سبب سفر ہے جو پایا گیا ہے دہی بات گئم گاری کی وہ تو سفر سے الگ چیز ہے، بسااوقات گنام گاری

تو حالتِ حضریں بھی ہوتی ہے۔ نہی جوالگ معنی کے پیش نظر امرے من کل وجہ منفصل ہوتو وہ اس امر کی مشروعیت کے منافی نہیں ہوتی جیسے غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنامسلم الثبوت میں لکھا ہے ہمفرِ معصیت ہمارے نزدیک مانع رخصت نہیں ہے۔

جصاص کہتے ہیں: یہ تول کہ عاصی کورخصت نہیں حاصل ہوتی فضول تول ہے، جو مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے، چونکہ، اس قول کے قائلین عاصی کے لیے رضان میں افطار جائز قرار دیتے ہیں جب وہ مریض ہو،ای طرح اگر دورانِ سفریانی دستیاب نہ ہوتو عاصی بھی تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے،اور عاصی کو حالت حضر میں ایک دن اورایک رات موزوں پرمسح کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

مسافر کےعلادہ مقیم عاصی کی اور بھی مثالیں ہیں جیسے ظالموں اور ظلم کی روک تھام نہ کرنے والا ،تر کِ نماز پر اصرار ،تر کِ صوم پر اصرار بغیر توبہ کے ، دائمی شراب نوشی ، منشیات کا استعال وغیرہ۔

ہو ... جماص نے مزید کھا ہے: {الاما اضطرر تھ } کا نقاضا ہے کہ اباحت میں مطیعین اورعصا ۃ سب شامل ہوں، دوسرے آیت میں فیر باغ ولا عادی اور فیر متجانف لاثھ کی میں ' باغی' کے لفط میں جہاں کھانے میں صدیے تجاوز کرنا مراد لینے کا احمال ہو وہیں' باغ' سے مراد بغاوت کرنے والابھی ہوسکتا ہے، لہذا جب احمال آجا تا ہے استدلال باطل ہوجا تا ہے اور دوسری آیت کی تحصیص احمال الفقه الاسلامی وادلته ... جلد یاز دہم ...... انظریات الفقه یا مسلامی وادلته ... جلامی الفقه الاسلامی وادلته ... کے ساتھ جائز نہیں ہے، بلکہ عنی عموم پرکل کرنا ضرورت میں اللہ عنی عموم پرکل کرنا ضرورت میں اللہ عنی عموم کے ساتھ والز نہیں۔ '' سے تجاوز کرنے والانہ ہو۔''

نقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر مسافر کا سفر معصیت میں نہ ہو بلکہ اس کا سفر حج یا عمرہ یا جہادیا تجارت کے لیے ہواس کے باوجودوہ کسی شخص کا مال چھنے اور معصیت کرے یا نمازیں چھوڑ دے، یاز کو ہ نہ دے بلا شبہ یہ معصیت ضرورت کے پیش نظر مردار کو مباح سبجھنے کے مائع نہیں ہوگی ، اس سے ثابت ہوا کہ آیت میں کسی ایک نہیں ہوگی ، اس سے ثابت ہوا کہ آیت میں کسی ایک جیز کا ذکر نہیں جو اس سے مخصوص کی گئی ہواور پھر اس سے یہ بات لازی ہوتی ہو کہ لفظ مجمل ہے محتاج تفصیل و بیان ہے۔ لہٰذا پہلی آیت کی شخصیص جائز نہیں ۔ چونکہ حقیت اور ظاہر کا استعال معتقد ہے اور اگر ہم آیت کو ' بقد رضر ورت سے ذائد کھانے'' کی تعدی اور بغی پرمحمول کریں گئے تو لفظ کو اس کے عموم اور حقیقت میں استعال کر سے جس۔

امام ما لک کا ذہب: امام ما لک کی ایک روایت مختلف فیہ ہے، دوسری روایت کے مطابق عاصی کوسفر کی زھستیں حاصل نہیں ہوں گا،
چونکہ النہ تعالیٰ نے بطور معاونت رہستیں مباح کی ہیں جبکہ عاصی مدد کا حقد ارنہیں ہوتا، اگر رخصت کی بنا پر اضطراری حالت میں سردار کھانا
چاہتو پہلے معصیت سے تو بہ کر ہے پھر کھائے۔ ابن عربی کہتے ہیں: مجھے اس شخص پر تعجب ہے جوعاصی کے لیے سفر میں رخصت مباح قرار
دیتا ہے باوجود کیہ اسے معصیت سے فرت ہے۔ میرا گمان نہیں کہ کسی نے یہ قول کیا ہے، اگر کوئی ایسا ہے بھی تو وہ قطعی طور پر خطی ہے، اس
روایت کی دلیل یہ آیت ہے ﴿غیر باغ ولا عاد ﴿خشرورت کی وجہ سے مردار کے مباح ہونے میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ وہ باغی نہ ہوجبکہ
ایسا مسافر جور بزنی کرتا ہویا قطع حمی کرتا ہویا کسی گناہ کا خواہ شمند ہو وہ باغی ادر معتدی ہے اس کے لیے مردار کی اباحت کی شرائط نہیں پائی
جا تیں، یعنی امام ما لک اس روایت کے مطابق شوافع اور حنا بلہ کی طرح ہیں۔

شاطبی لکھتے ہیں: جو خض معاصی میں جما ہوا ہوا سے البتہ رخصت عاصل نہیں ہوگی یہاں اس موقع پر رخصت کا دینا شریعت کی مخالفت ہے۔ لیکن امام مالک کا مشہور ند ہب جبیبا کہ علامہ باجی نے ''متقی'' میں ذکر کیا ہے یہ ہے کہ سفر معصیت میں مضطر کے لیے مردار کھانا جائز ہے لیکن قصر اور افطار جائز نہیں چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے شخیر باغ ولا عاد ﴾

ابن خویز منداد ما کئی کہتے ہیں: اضطراری حالت میں حرام خوری میں مطّبے اور عاصی دونوں برابر ہیں چونکہ اضطراری حالت میں حالتِ حضر میں بھی مردار کھانا جائز ہے، لبندا محاصی کی خاطر سفر اختیار کرنے سے قیم کا حکم سا قطانیں ہوگا بلکہ وہ تو مقیم سے زیادہ بدحالی کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن یہ حکم قصر اور افطار کے متعلق نہیں چونکہ یہ دونوں رخصیں محض اور محض سفر سے تعلق رکھتی ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں: اگر سفر معصیت میں پانی دستیاب نہ ہوتو عاصی نماز کے لیے تیم کرسکتا ہے چونکہ تیم حالت سفر اور حضر میں یکساں حکم رکھتا ہے بھلاعاصی کو تیم اور اکل حرام سے کیسے منع کیا جاسکتا ہے اور ترکیح رام میں جان کا تلف ہے اور یہ اکبرالمعاصی ہے۔ اور ترکیح تیم میں نماز کا ضیاع ہے کیا عاصی میں عاصی سے یہ کہنا جائز ہے کہنا خائز ہے کہنا جائز ہے کہنا جائز ہے کہنا خائو کو کردی ہے۔

قرطبی نے نے ابن عربی پریوں ردکیا ہے صحیح بات سابقة ول کے برخلاف ہے، چنانچ سفر معصیت میں آدی کا پی جان الف کردیتا مقصودہ معصیت سے زیادہ کبیرہ معصیت ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے ولا تقتلوا انفسک کو کا پڑتی مت کرو ۔ بی کام عام ہے نیز

تفسير القرطبي ٣٣٢/٢. اتفسير القرطبي ٢٣٣/٢.

ابوالحن طبری الکیا برای رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ضرورت کے وقت مردارخوری رخصت نہیں بلکہ بیعزیمت واجبہ ہے اورا گراضطراری حالت میں مردارخوری سے نہیں اور نہ ہی اس کا تعلق سفر سے ہا بلکہ میں مردارخوری سفری رخصتوں میں سے نہیں اور نہ ہی اس کا تعلق سفر سے ہے بلکہ مردارخوری ضرورت کا نتیجہ ہے خواہ سفر کی حالت ہویا حضر کی ، بیتو رمضان میں عاصی مقیم کے افطار کی طرح ہے جب وہ مریض ہواور عاصی مسافر کی طرح ہے جوسفر میں یانی نہ یائے تیم کرلے ، یہی تول ہم مالکید کے نزد کیکھیجے ہے۔

مالکیہ کے نزدیک تیسری روایت بھی ہے جوزیاد بن عبدالرجمان اندلی نے نقل کی ہے وہ یہ ہے '' عاصی سفر میں قصر کرسکتا ہے، رمضان میں روز ہ افطار کرسکتا ہے چونکہ اس کے لیے جائز نہیں کہ کھانے سے گریز کر کے خودکثی کرے وہ تو علی وجدالوجوب کھانے کا مامور ہے، جو خض ' سفر معصیت میں ہواس کے ق میں فرائض وواجبات ساقط نہیں ہوتے بلکہ فرائض وواجبات کا بجالا نااس پرلازی ہوتا ہے۔

قرطبی نے عدم رخصت کے استدلال ﴿ فعن اضطر غیر باغ ولا عاد ﴾ پریوں ردکیا ہے بیاستدلال مفہوم خطاب سے ہے جبکہ مفہوم خطاب سے ہے جبکہ مفہوم خطاب علی اور معتدی نہ ہواس پر گناہ نہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ مسقوط عنہ کے در جبیں ہے، اصل عموم خطاب ہے، اگر کوئی عوم کے زوال کا دعویٰ کر بے واس پر دلیل پیش کر نالازی ہے، آخر آیت سے اس کی تاکید ہوجاتی ہے ہوفان اللہ غفور رحید ﴿ یعنی اللہ معاص معاف فرمادیتا ہے۔ اولی بیہ کدی ہوئی رخصت پر مواخذہ نہیں اور بیہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے لوگوں کو خصت یں دے رکھی ہیں۔

ظاہر بیہ شوافع اور اصحاب احمد کا ندہب: جو شخص سفر معصیت میں ہووہ شرعی رخصتوں سے استفادہ نہیں کرسکتا ، چونکہ جوازِ رخصت میں ا معصیت براعانت ہے ،ان فقہا ء کی عبارات مندر جہ ذیل ہیں :

ابن حزم ظاہری لکھتے ہیں: جو شخص راہِ معصیت میں ہوجیے سفرِ معصیت جوحلال نہیں، یا غیر حلال جنگ میں ہواوروہ کھانے کومر دار پائے یاخون پائے یاخنز سرکا گوشت پائے تو اس کے لیےان چیزوں کا کھانا حلال نہیں الاید کہوہ تو بہ کرے،اگر تو بہ کر لے تو کھاسکتا ہے،اگر تو بہ نہ کی اور حرام کھالیا بلا شبراس نے حرام ہی کھایا اوراگر نہ کھائے تو وہ ہر حال میں عاصی ہے۔

ابن قدامه خبلی نے جنابلہ کا یہ قول نقل کیا ہے، سفر معصیت میں مفطر کے لئے مردار خوری جائز نہیں۔ جیسے رہزن۔ چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿ فعمن اضطر عَید بناغ ولا عاد فلا اثھ علیہ ﴿ جَابِد کِتَے بِین یعنی مسلمانوں کے خلاف بعاوت کرنے والانہ ہواور مسلمانوں کے خلاف اللہ ہو، سعید بن جبر کہتے بیں: جب کوئی شخص قطع طریقی کے لیے نکلے اسے رخصت حاصل نہیں ہوگ اگر معصیت سے قبہ کرلی قواس لیے حرام خوری حلال ہوگی۔

لیکن اس سے بل ابن قدامہ نے جزما لکھا ہے کہ اضطراری حالت میں محربات حالتِ سفر وحضر میں مباح قرار دیے گئے ہیں۔ چونکہ آیت ﴿ فعن اضطر ﴾ میں عموم ہے،اس میں ہر مضطر شامل ہے۔ گویا بیصراحت حنفیہ کے مذہب کے عین موافق ہے اور حنابلہ کے نزدیک یہی قول رائج ہے۔

علامہ ذرکشی اور علامہ سیوطی کہتے ہیں: خصتیں معاصی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی ہیں چونکہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے ﴿ ف م ن اضطر غیب باغ ولا عاد ﴾ ام خازن تفسیر میں لکھتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں محر مات بیان کئے، اضطراری حالت میں ان کا کھا تا مباح قرار دیابشر طیکہ یعنی وعددان نہ ہو۔ای وجہ سے عاصی اپنے سفر میں سفر کی رخصتوں کومباح نہ سمجھے مثلاً قصر ،جمع بین الصلا تین ، افطار ، سمج

نکین صحیح یہ ہے کہ دمتِ وقت کی خاطر عاصی پرتیم لازمی ہے اور ترک و بدکی وجہ ہے اس نے جوکوتا ہی کی ہے اس پراعادہ لازم ہے۔ اگر عاصی اپنے سفر میں پانی پائے لیکن پیاس کی وجہ ہے اسے پانی کا احتیاج ہوتو بلااختلاف اس کے لیے تیم کرنا جائز نہیں، یہی حال اس مریض کا بھی ہے جوسفر معصیت میں ہو، چونکہ وہ تو بہ پر قادر ہوتا ہے، لیکن صحیح تیم کا جواز ہے، اصح قول کے مطابق نماز اگر پڑھ لی تو اس کی قضا کرے۔

قفال نے شرح تلخیص میں کھا ہے' آگر کہا ج ئے بتم سفر معصیت میں عاصی پر مردارخوری کیوں حرام دیتے ہو؟ حالا نکہ حالتِ حضر میں بوجی ضرورت مباح ہے ای طرح حضر میں مریض کا تیم تم کرنا جائز ہے؟

جواب بنفسِ اقامت معصیت نہیں ہے، معصیت تو وہ فعل ہے جس کا ارتکاب خفس کرتا ہے، اور وہ سفر جوبغی وظلم کے قصدے کیاجائے وہ بذات معصیت ہے۔ اگر کہا جائے مردارخوری کا حرام قرار دینا باعثِ بلاکت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے: مسافر تو بہ کر کے اسے مباح کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ قادر ہوتا ہے۔

شوافع کے تنبیدی ہے کہ ان کا قول'' رخصتیں معصی کے ساتھ نہیں ملتیں''۔ اس لحاظ سے ہے کہ اصلِ فعل دیکھا جائے گا، اگر فعل رخصت کسی ٹی کے وجود پرموقوف ہواوراگراس کا استعال نی نفہرام ہوتو فعل رخصت متنع ہوگا ورنہ متنع نہیں ہوگا۔

بنابر ہذا شوافعُ نے دوباتوں معصیت کی خاطر سفر اور سفر میں معصیت میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ جو محض ایساسفر کرے جوفی ذلتہ معصیت ہوجیسے نافر مان عورت کا سفر، لوگوں برظلم کرنے کی نیت سے سفریہ برسفر بذات ِخود معصیت ہے اور رخصت سفر کے ساتھ منوط اور مرتب ہوتی ہے، اس جیسے سفر میں شرعی رخصتوں سے استفادہ مباح نہیں ہوگا۔

جوفض مباح سفرکر ہے لیکن دوران سفر معصیت کا مرتکب ہومثلاً شراب پی لے تواہے مباح سفر میں مرتکب گناہ کہاج نے گانفسِ سفرتو معصیت نہیں ،لبندااس میں رفصتیں مباح ہول گی ، چونکہ رفصتیں سفر کے ساتھ منوط ہیں۔

# چوتھا مقصد ....مضطرجان بچانے کے لیے کتنی مقدار میں ممنوع استعال کرے؟

آیا کہ مضطرصرف آئی مقدار پراکتفا کرے جس سے ضرر کاد فیعہ ہوجائے یا جس سے پیٹ بھرے؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے اور دو اقوال ہیں۔

پہلاقول: حفیہ، شافعیہ، امام احمد ایک روایت کے مطابق اور مالکیہ کی ایک جماعت (ابن ماحشیون وابن حبیب وغیرہم) کہتے ہیں، مضطر غذا کے لیے کھائے اور پیاس مثانے کے لیے پیئے اگر چہ حرام چیز ہو یامر دار ہو یاغیر کا مال ہوبس اتنی مقدار میں کھائے اور پیئے جس سے ہلاکت کا خطرہ ٹلجائے یعنی جان نے جائے ، بیاتی مقدار ہوتی ہے جس سے آدمی کھڑے ہوکرنماز پڑھنے پر قادر ہوجائے ، بیہ چند تھوں کی مقدار ہے۔ الفقه الاسلامي وادلته ببي جلدياز دبيم بين الفقه الاسلامي وادلته ببين النظريات الفقهية وشرعيه

حنفیہ نے بیاضافہ بھی کیا ہے کہ عام حالات میں شکم سیری مباح ہے۔ چنانچ شکم سیری سے زائد مقدار میں کھانا حرام یا مکر وہ ہے بیاس صورت میں ہے کہ زیادہ کھانے پر معدے کے فاسد ہونے کا ظن بنالب ہو چونکہ زیادہ کھانے میں ضیاع مال ہے اور اپنے آپ کوم ض میں مبتالا کرنا ہے، حالانکہ رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابن آ وم اپنے بیٹ ہے بڑھ کرکوئی ابیا برتی نہیں ہوشر ہے ہرتا ہو، ابن آ وم کے لیے چند لقے کا فی ہیں جن سے اس کی کمر سیرھی رہے شکم سیری ہی ضروری ہوتو بیٹ کا تبائی حصہ کھانے کے لیے رکھے، تبائی حصہ پینے کے لیے اور تبائی حصہ سانس لینے کے لئے ، تاہم فقہا ہے تی کے یم اور کر ابت سے چند صور تیں مشتن کی ہیں مثلاً صبح کوروز ورکھن ہوا ور بھوک کا خوف ہویا مہان کے ساتھ بینظ ہوا ور حیاء کرتا ہو کہ میں مثلاً موجائے توالیا کرنا جا رئیسی گھانا چھوڑ و سے گا۔ کم کھانے کے اس قدر ریاضت کرنا کہ انسان کم زور ہوجائے اور فرض عبادت کی اوا کیگی بھی مشکل ہوجائے توالیا کرنا جا رئیسی اگر ضعف نہ ہوتو مباح ہے۔

اضطراری حالت کے متعلق شوافع کی عبارت یول ہے۔'' زیادہ ظاہر قول کے مطابق اتن

مقدار میں کھائے جس سے سدر تق ہوجائے چونکہ اس کے بعد منظر نہیں رہتا ،الاید کہ مرض کا خطرہ ہویا مرض بڑھنے کا خطرہ ہو،اس صورت میں سدر متی سے زائد مقدار میں ھانا مباح ہے، بلکہ لازمی ہے تاکہ بلاک نہ ہو، حرام اشیاء کوزادراہ کے طور پرساتھ لے کر جانا جائز ہے اگر چہ حلال تک رسائی متوقع ہو، بیصرف احتیاط پر مبنی ہے چونکہ ایسا ہوسکتا ہے کہ بعد میں اسے کوئی چیز نہ ملے اور بلاک ہوجائے۔

اگرایک آ دھلقمہ حلال دستیاب ہوتو پہلے اسے کھانا واجب ہے تا کہضر ورث محقق ہوجائے ،اوراگرحرام میں عموم ہوتو جس کا حتیاج ہو استعال کر بےضرورت پراکتفاء بھلے نہ کرے۔

اس رائے کی دلیل یہ ہے: چنانچہ قائدہ ہے۔"جو چیز ضرورت کے پیش نظر جائز ہووہ بقدر ضرورت ہوتی ہے۔' جب انسان آئی مقدار میں حرام کھائے گا جس سے ضرر کا خوف زائل ہوجائے تو ضرورت زائل ہوگئی اس میں آئی مقدار کا مقبار نہیں جو ہوک کے لیے کافی ہوجو کہ بھوک فی صدف لتہ اور بغیر اضطرار کے مردار خوری کو حال نہیں کرتی گویاست مرتب کے بعد مضطر مضطن ہیں رہتا لہٰذا سدر مق کے بعد مردار کھانا حال نہیں ، چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے می فیمن اضطر غیر بیاغ ولاعاد بھاس سے مراد ہے کہ صدفرورت سے جاوز نہ کرے اور حاجت سے زائد نہ کھائے۔

ضرورت اس وقت حرام کومباح کردے گی اور بیاباحت خوف ضرر کی حالت پر مقصور ہوگی جیسا کہ جصاص نے کہا ہے۔ حسن بھری کہتے میں :مفنطراتنی مقدار میں کھائے جس سے اس کی کمرسیدھی رہے چونکہ آیت مردار کی تحریم پر دلالت کرتی ہے اور امنطرار کی حالت اس سے مشتناء ہے، اور جب ضرورت مند فع ہوجائے تو مردارکھا تا حدال نہیں دبتا جیسے غیر اضطرار کی حالت میں ۔

دوسرا تول: مالکیہ کامعتمد تول، امام احمد کی ایک روایت اور امام شافع گی کا رجوع عنہ قول کہ مضطرے لیے شکم سیری جائز ہے 🗗 اگر سفر میں ضرورت کا خدشہ ہوتو مردار کو بطور تو شہ ساتھ رکھ سکتا ہے، جب اس سے بے نیاز ہوجائے تو کھینک دے، مردار پاس رکھنے میں کوئی ضرر نہیں، البتة صرف ضرورت کے دقت کھائے۔

مالکیداوران کے موافقین کی دلیل بیہ کفشر ورت تریم کو اٹھادیتی ہاورمردارمبان ہوجاتا ہے چنانچدارشاد ہری تعالی ہے ﴿فعن اضطر غیر بناغ ولا عاد﴾ مقدارِ ضرورت خوراک کی عدم دستیانی سے دستیانی تک ہوتی ہے، نیز ہر وہ صدام جوم ہے ہواوراس سے انسان سدرمق کے بقدر کھا سے اسکواں سے شکم سے ہون ہی جائز ہے۔

یدساری تفصیل اس وقت ہے جب اغرادی طور پرمخمصہ کی حالت پیش آئے اوراً مرقبط ہوادے طرف جھوک کا دور دورہ ہوتو بلااختلاف مردار سے بیٹ بھرنا جائز ہے۔

<sup>●</sup> الشرح الكبير ١١٢٢، المعنى ١٨٩٩٥، المهذب المكان انسابق، تفسير القرطبي ٢٢٢٠.

## پانچوال مقصد: حالتِ ضرورت میں شے صارفہ کا ضمان

اگراضطراری حالت میں ایک شخص کو دوسرے کے کھانے کی حاجت پیش آئے کیامضطر پر کھانے کا ضان آئے گا؟اس میں فقہاء کی دو 'راء ہیں۔

(اول) حنفیہ،شوافعُ اور حنابلہ کہتے ہیں:مضطر جو دوسرے کاملکیتی کھانا کھائے اس کا صان اس پر واجب ہے، اگر متقوم ہوتو اس کی قیمت دے اور اگر مثلی ہوتو اس کی مثل دے،خواہ بدل پر فی الحال قادر ہو یا عاجز ہو چونکہ ذے اعیان کے قائم مقام ہوتے ہیں،اس قاعدہ سے بیابان اور سمندرمشتناء ہے چنانچے بیابان اور سمندر میں قیمت کا صان واجب ہوگا اگر چہ شئے صارفہ مثلی ہی کیوں نہ ہو۔

اسی قول کومیں نے ایک قاعدے کے خمن میں یوں بیان کیا ہے۔'' اضطرار غیر کاحق باطل نہیں کرتا۔''چنانچ کسی چیز کی اباحت ضان کے منافی نہیں کیونکہ اموال مصون و محفوظ ہوتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے

" ہرمسلمان دوسرے مسلمان پرحرام ہے،اس کاخون (جان) مال اورعزت وآبروحرام ہے۔

ا یک اور روایت میں ہے کسی مسلمان کا مال حلال نہیں مگراس کی دلی رضا مندی ہے۔'' ملاحظہ رہے کہ اکراہ کی حالت میں غیر کا جو مال تلف کر دیا جائے اس کا عنمان مکر ہ پر واجب ہوتا ہے۔بعض فقہاء کا قول ہے کہ مستکر ہ پر

تعدا حصرت کہا تراہ کا حت کی میروا جومال ملک ترویا جائے ہیں 6 معمان کرتا پرواجب ہونا ہے۔ واجب ہے بعض کہتے ہیں دونوں پرواجب ہے تفصیل گزر چکی ہے۔

رہی بیبات کہ غیر کا مال کتنی مقد ارمیں مباح ہوگا سوبیا تنی مقد ارمیں مباح ہے جتنی مقد ارمیں مردار مباح ہوتا ہے،حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں، ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جب ہم میں سے کوئی شخص دوسرے کے مال کے لیے مجبور ہوجائے تو وہ کس قد رحلال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ کھائے اور اپنے ساتھ اٹھا کرنہ لے جائے، پیئے اور اپنے ساتھ اٹھا کرنہ لے جائے۔''

> مالکیہ مشہور تول کے مطابق کہتے ہیں:مضطرد وسرے کی مملوکہ چیز کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ کہر بر سے اس میزند میں میں مشہور کے معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا صابح کا صابح کا صابح کا صابح کا صابح ک

مالكيه كادوسراتول ہے كە مضطرضامن نبيس ہوگا۔

دسو تی ٹے نحل اختلاف کی بیوں وضاحت کی ہے کہ اگر مضطر کے پاس قیمت موجود ہوتو وہ مالکِ طعام کو طعام کی قیمت اداکر دے اور اگر اس کے پاس طعام کی قیمت نہ ہوتو ضامن نہیں ہوگا۔مواق نے اکثر فقہاء سے بہی فقل کیا ہے، ابن جلاب کہتے ہیں۔ضامن ہوگا۔ل ابن حزم م کہتے ہیں: اگر کس شخص کو (اکراہ کی صورت میں) مسلمان کا مال کھانے پر مجبور کیا گیا جبکہ اس کے پاس مال موجود ہوتو اس پر کھائے گئے مال کی قیمت واجب ہوگی۔ چونکہ صفر کا تھم یہی ہے اوراگراس کے پاس مال موجود نہ ہوتو اس پر پچھنہ ہوگا۔

چنانچەارشادبارى تعالى ہے:

اور ﴿فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ﴾ شريعت اورة نون كاس برا تفاق بى كدوران ضرورت جونقصان موگاس كامضطر برضان آئے گا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامي وادلته .....جلد ياز دبم ..... النظريات الفقهية وشرعيه

#### آتھویں بحث.....خودساختہ قانون میں ضرورت اوراسلامی فقہ کے احکام کے ساتھ اس کا موازنہ

میں نے احکام ضرورت کی بحث میں فقہ اسلامی کے ساتھ خود ساختہ قانون کا مواز نہ ذکر کیا ہے، قانونِ عام اور قانونِ خاص میں ضرورت کی یہ بحث تخصیص کے ساتھ اس لیے لایا ہوں کہ ہنگامی حالات اور قوتِ قاہرہ (جبر داکراہ) کا نظریہ بیان ہوجائے اور ان دونوں کے متعلق اسلام کاموقف واضح ہوجائے۔

#### يهلامقصد: قانونِ عام ميں ضرورت

قانونِ عام میں نظریۂ ضرورت تعزیراتی قانون میں قانونی دفاع کی بنیادوں پراستوار ہے چونکہ ریاست کا اپنادفاع ایہا ہی ہے جیسے انسان در پیش خطرہ کے مقابلہ میں اپنادفاع کرتا ہے۔ بھی قوانین میں قانونی دفاع کومتفقہ طور پر مانع سز آسمجھا جاتا ہے، کیکن یہ مختلف الاساس ہیں جس پراس حق کی بنیاد ہے، چنانچہ اس میں دوآ راء ہیں جیسیا کہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے۔

یملی رائے کےمطابق دفاع اسباب اباحت میں ہے ہے جس کے بسبب افعال کاار تکاب کیا جاتا ہے۔

دوسری رائے کے مطابق دفاع محض عذر ہے جوتعزیراتی مسئولیت کے مانع ہوتا ہے چنانچے صرفی کے مکتب فکرنے فی الجملہ فقداسلامی نے پہلے رائے اختیار کی ہے، جدائے فقد اسلامی میں رخصت کے بعض حالات کے موافق ہے جبیبا کہ ازین میں نے ذکر کیا ہے۔

جرمن قانون میں نظریۂ ضرورت کو قانونی دفاع کی طرح قانون نظریہ میں شارکیا جاتا ہے، اس کے بموجب غیر قانونی اقد امات مباح ہوجاتے ہیں جو حکومتی اختیار کی اسماس پر قانونی نصوص کے مطابق ہوں، چنا نچیریاست کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت حالات میں خلاف ورزی کرے ملکی سربراہ ضرورت کے پیش نظر آئین اور قانون معطل کرسکتا ہے بعنی ریاست کے امن عامہ اور نظامِ عام کے دفاع میں آئین معطل کرسکتا ہے۔

جرمن ماہرین قوانین کی بھی یہی رائے ہے کہتی ضرورت قانونی نظریۂ عامہ ہے جو تنفیذی اختیارات کی صلاحیت رکھتا ہے۔

رہی بات فرانسیسی ماہرین قوانین کی سوان کے نزدیک حکومت ہمیشہ قانون کے تابع ہونی چاہئے حتی کہ ہنگامی حالات اور درپیش ضرورت کے حالات میں بھی، ان کے نزدیک ضرورت قانونی نظرینہیں، کیکن ان کے نزدیک ضرورت محصن سیاسی جواز ہے، اس فکر کے رو سے ضرورت اسبابِ اباحت میں ہے نہیں، اگر چہ موافع عقاب میں ہے ہے، پھر فرانسیسی قانون ممکن قرار دیتا ہے کہ ضرورت کے درپیش خطرات میں ضرورت کے قواعد کا اجرام ممکن ہے، اس معنی کی روشن میں گویا فرانسیسی قانون کی سوچ کے اعتبار سے ایک اورفریق سامنے آتا ہے جونظرین ضرورت کو جرمن مکتب کے قریب ترسمجھتا ہے۔

ندکورہ دوآ راءکے اختلاف کے قطع نظر دنیا کے اکثر مما لک بشمول عرب مما لک میں آئین ،انتظامی ،ملکی ،فوجداری اور دیوانی پہلوؤں کے اعتبار سے نظریہ ضرورت اختیار کیا گیا ہے، کیکن پہلطورا ششنائی قانون کے ہے۔ چونکہ ضرورات محظورات کومباح کردیق میں۔

مصراورسعودیه بین عدلیه اوراتظامیه کے ادارے استنائی حالات میں نظریۂ ضرورت کے معترف ہیں، بنگامی حالات مثلاً جنگ، فتنه، وبا،قدرتی آفات وغیر بامیں نظریہ ضرورت برعمل لابدی سمجھا گیا ہے۔

قانو نا انتظامی ادارہ کے لیے جائیدادوں پر جرا فبضد کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس کی حاجت پیش آئے ،حاجت کے پیشِ نظر دائی قبضہ بھی

لیے جائز قرار دیتا ہے اور حکومت ایسے اعمال کا اجرا کرے جوعام احوال میں قانون جائز قرار دیتا، دستوری قانون انتظامی ادارے کے لیے جائز قرار دیتا ہے کہ حالتِ ضرورت میں ایسے تصرفات کئے جائمیں جوغیر دستوری ہوں اور تعزیراتی قانون حالتِ ضرورت میں افراد سے سزا معاف کرتا ہے۔

انظامی قانون کی روت جب انتظامی ادارہ فوری اقدام کے پیش نظراحکام ضرورت کا نفاذ ضروری سمجھے تو وہ عدلیہ کے تکم کے انتظار کے بغیر ہی بیا قدام کرسکتے ہے کہ نظار کے بغیر ہی بیا قدام کرسکتے ہے کہ نامہ پاسکون یاصحت عامہ کو درپیش خطرات کل جائیں۔ چونکہ قاعدہ ہے ضرورات محظورات کومباح کردیق ہیں بفوری نفاز کامعنی بیہوا کہ ادارہ افراد پر اپنا تھم جبراً چلاسکتا ہے اورعد لیہ سے اجازت لینے کی چندال حاجت نہیں۔

مدنی قانون (دیوانی) میں تو نظر بیضرورت کاصری اعتراف ماتا ہے۔

موازنه:اسلام کےمبادی عامہ جو قانون میں نظریہ ضرورت کے مشابہ بیں کی وضاحت ممکن ہے اور وہ مبادی حسب ذیل ہیں۔

ا)… اسلام میں مبادی عامہ میں جواجمالا قانون کی بنیاد اور اساس بن سکتے ہیں، آئینی قانون کی طرح مفصل نظام نہیں، مثلاً شور کی، عدالت، مصالح عامہ کی حفاظت، حفاظت امن عامہ حریت، سلامتِ افراد، امر بالمعروف ونہی عن لمنکر ، میزان ومکیال کا اعتدال، احتکار، دھوک، اجارہ داری اور ظلم کی مخالفت، تمایت اخلاق، عدم حرج، رفع ضرر، اصحاب حق کے لیے حقوق کی رعایت، ادائے امانتہا، دانشمند طبقہ کی آراء پراعتادہ بنی اور دنیوی مسائل میں اہل اجتباد واہل علم کی آراء پراعتادہ

یہ اسلام کے عظیم مزایا ہیں، چنانچہ اسلام نے ان نواح میں لوگوں کے لیے قیاتی اختیار چھوڑ دیا ہے تا کہ وہ اس کے بموجب اپنی مصلحت محقق کرسکیں جوزندگی ہتمیر وترقی ، تہذیبی اقد ار، مدنی اور سیاسی امور کے مقتضا ، پر بہو۔

۳)..... جب حکومت اورعوام پریکسال طور پراسلامی قانون کااحتر ام لازمی قرار دیا گیا ہو جبکہ عوامی سطح پرضرورت محظور کومباح قرار دیتی ہے تو حکومت کے لیے بھی ضرورت کے حالات میں اس قائدہ پراعتا دکرناممکن ہے۔

فقہاء کے نزد یک ضرورت کی مختف مثالوں اور صورتوں کی تطبیق افراد اور جماعت کے احوال کے ساتھ ممکن ہے، گزشتہ تفصیل سے قار مکین کوامن وجنگ کے حالات میں ان صورتوں کا نام ہو چکا ہے اور حکومت وعوام کے علاقہ میں بھی اس کی صورتیں واضح ہوچکی ہیں۔ چنانچیہ فقہاء نے ضرورت کے پیش نظر جو بُرُ قرار دیا ہے کہ عسکری کمزوری کی صورت میں مسلمان اپنا ہال دشن کو دیں تا کہ وہ شرارت سے باز رہے، جنگ میں اگر بے گئن ہوں کو فر صال بنایا جائے تو ان کافتل مباح ہے، مسلمت عامہ کے چیش نظر نفیمت میں ملنے والی جائید دادوں کو قسیم سے علیحدہ رکھنا جائزے، وقو فرز مین کو ضرورت کے پیش نظر ایسی زمین کے ساتھ تبدیل کرنا جوزید و نفع بخش ہو جائز ہے۔

مصلحتِ عامدے پیش نظر حکومت املاک خاصہ میں وخل دے عکتی ہے،خواہ وخل اصلِ حق ملکیت میں ہو( یعنی ملکیت ہی منتقل کرنی ہو)

محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میساری تفصیل اس بات پردالالت کرتی ہے کہ قائدہ'' ضرورات محظورات کومباح کردیتی تین' جامع نظریہ بننے کی صلاحت رکھتا ہے اور روز مروانسانی سرگرمیوں پرمنطبق ہوسکت ہے۔الا میک بعض صورتیں اس سے مشتنا ہیں، جیسے اصل عقیدہ،انسانی جان کی حفاظت،عزت وآبرو کی حفاظت چنانچے کفر قبل، زیاو غیر وضرورت کے نام برمباح نہیں ہوں گے۔

۳) سامام مالک نے شرقی رخصتوں میں قیاس جائز قرار دیا ہے انھوں نے لوگوں پرتیسیر وشہیل کے مبدأ کی خاطریقول پیش کیا ہے، امام شاطبی نے بھی انہی کی اتباع کی ہے۔ چنانچے کہتے ہیں: اس امت سے رفع حرج کے دلائل حدتو اتر کو پینچتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے:

#### ﴿ وَمَا جِعِلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرِجِ ﴾ السّعَالَ أَنْ تَبَارِكِ الرِّينَ كَبِارِكِ مِن وَلَهِ رِنْ ( تَنِي ) نَبِيرِ رَكُمْ اللَّهِ

اس مضمون کی بشہر آیات ہیں۔ اس دین کوائی وجہ سے "المحنفیة السمحة" کا نام دیا گیا ہے، چونکداس دین میں آسانی اور سہولت ہے، بعض رخصتوں کوچیوڑ کر بعض رخصتوں کوچیوڑ کر بعض رخصتوں کوچیوڑ کر بعض رخصتوں کی تحضیص بغیر دلیل سے تحکم ہے، بین کہ جائے کہ جب مشقت قطعی ہوتو و ومعتبر ہوگی اور ظنی مشقت معتبر نہیں، چنانچی قطع اور ظن تحم میں دونوں برابر میں، یہال پران دونوں کے امتبار میں کوئی تھ رض نہیں ہے، چنانچی عزیمت پر عمل کرنا اور رخصت کوچیوڑ دینا افضان ہیں ہوئی اور ہندے کے حق کو مضمن ہے۔ مشخص نے دینا فضان ہے جونگ درخصت اللہ کے جونگ درخصت اللہ کے حق اور ہندے کے حق کو منظممن ہے۔

تخفیف و سولت پردلائل عموم واطاباق پرمحمول ہیں ایہ نہیں کہ بعض مواقع پران میں شخصیص ہوجائے اور بعض مواقع پرشخصیص نہ ہو۔ امام شاطبی کے اس ش ندار کا ام کامفہوم ہیہ ہے ، ہمارے لئے اس ہات پردلیس ہے کہ رخصت کے مواقع کا متز ام ضروری نہیں ، میرخصتیں اگر چہ بظاہر مستشنیات ہیں جو مخصوص مواقع پر متضود ہیں لیکن ان کا خاہم مموم ہے چونکہ ان کا مرجع اسلام میں مقرر قامدہ'' تیسیر تسهیل اور رفع حرج'' سے اور ساسلام کے خصائص ہی نہیں قانون و شرایت میں درجہ بندئی قالت کا لیف اور دفع حربت میں ہے ہے۔

(۵) ما اصول فقت مصالح كنصوص شرعيد كتاق رض كل بحث مين ايك تائيدذكر كل به اس اجم بحث كي حوالے معام ال

تين آراوييں۔ 🛈

(اول) فقہا مَن ایک جماعت کی رائے کے مطابق مطالقا نفس کے مقابلہ میں مفسوحت اختیاز نمیں کی جائے گی ، چونکہ شریعت کا ، خذنص ہے یا جماع ہے یا قیاس ہے ، جب مفسوحت نعس کے متصادم ہوسرے سے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا ۔

یشوافع اور حنابارگی رائے ہے، ریکس کے بعد مصلحت مرسلہ کو اختیار کرت میں یاصوبی کے فتوی کے بعد مصلحت کو اختیار کرتے میں۔ (دوم) فقیما رکی ایک جماعت کے نزو کیک مصلحت نص یہ مقدم ہے۔اس جماعت کے دوفریق میں ا

(الف) مالکید اور حنیہ بیفی تی نص کے مقابلہ میں مصابحت کا متنار کرت میں اور مصابحت کے اس بیانھی میں شخصیص کرتے ہیں، بشرطیکہ مصلحت قطعی ہویہ شربعت کے مقر رکر دومصاح میں سے ہو، یفقہا قرآن کے عام میں شخصیص کرتے ہیں اگر عام ظنی ہو،اور شخصیص مصلحت کے ذریعے کرت میں،اَ رخیم واصلاعت کے ساتھ معارض ہوتوات ردکر دیتے میں چونکہ جب ظنی اور تطبی میں تعارض ہوتا ہے

<sup>📗</sup> دیکھنے مصنف کی کتاب اصول الفقہ السلامی ۲۰۱۴

(ب) فقہاء کی دوسری جماعت ہے جن میں نجم الدین طوفی بھی ہیں جوآ ٹھویں صدی کےعلاء میں سے ہیں اسی فریق میں غالی مفکرین مجھی شامل ہیں ان کے نز دیک مصلحت ہص اورا جماع پر مقدم ہے خواہ نص قطعی ہویا فلنی۔

ان کی دلیل بیہ بے کیشارٹ نے مصلحت کواصولِ شریعت کی اصل قرار دیا ہے لبندامصنعت ہر پہلو سے مقدم ہوگی ،انھوں نے قرآنی اور نبوی نصوص کے عموم سے استدلال کیا ہے جیسے ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

﴿ يا ايها الناس قد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ﴾

ا بےلوگو! تمہارے ۸ پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں میں پائے جانے والے مرض کی شفاء آ چکی ہےاور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، کہدد بیجئے بیاللہ کافضل ورحمت ہے ہے،ای پرخوش ہو جا کیں اور بیان کے جمع کر دواموال ہے بہتر ہے۔سورویونس

اور

# ﴿ولكم في القصاص حياة ياولى الالباب﴾ العقل ودانش والواتمبار ليعقصاص مين زندگ بــ القرة

رسول کریم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے "لاخسر و ولا خسر اد" (رداوائن واجدواحمہ) اس فریق پررد کیا گیا ہے کہ نصوص اور مصالح میں تصادم کا تصور بی نہیں کیا جاسکتا چونکہ احکامِ شریعت کا دار و مدار مصالح کی مراعات پر بھی ہے اور آیات اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ شریعت مصالح عباد لے کر آئی ہے۔ مصالح عباد لے کر آئی ہے۔

(سوم) شوافع میں سے امام غزائی اور آمدی کی رائے ہے کہ نص کے مقابلے میں مصلحت کے مقتضاء پر تھم لگایا جاسکتا ہے بشرطیکہ یہاں کوئی قطعی ضرورت دیودہوں بعنی محض حاجت ہی نہ ہو۔ اور ضرورت ظنیہ بھی نہ ہویاو ہمی نہ ہو، خرورت چندلوگوں کے ساتھ مخصوص بھی نہ ہو۔ اس کی مثال یہ پیش کی ہے: اگر دشمن مسلمان قیدیوں کوڈھال بنا کر میدان جنگ میں اتریں توان کافتل جائز ہے چونکہ اس میں مصلحت عامہ ہے اور وہ مسلمان کوئل کرنے ہے منع کیا اور وہ مسلمان کوئل کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔ گیا ہے۔

امام غزائی نے پچھاورمثالیں بھی دی ہیں اور جب مصلحت حاجیت کے مرتبہ پر ہوتو اسے اختیار کرنا جائز قر اردیا ہے، کین ان مثالوں کی بنیاد پر قاعدہ ہے'' جب دوشر یا دوضرر کا آپس میں تعارض ہوجائے تو بڑا شر اور عظیم ضرر دفع کیا جائے۔'' جیسے جب سرکاری خزانہ خالی ہواور ہنگامی طور پرلشکر تیار کرنا ہوتو مالدارلوگوں پڑیکس لگایا جاسکتہ ہے۔

یة ومصالح کی بنسبت ہے اگر کوئی ضرورت محقق ہوتونص کی مخالفت کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔

فرانسیسی ماہر قانون کمپیئر کہتا ہے'' اسلامی فقہ میں نظریۂ ضرورت کا اکثر اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ بین الاقوامی قانون میں بھی اسی اساس کی جزئیات ملتی ہیں چنانچہ متغیر حالات کا نظریہ، فرانسیسی انتظامی ادارہ میں ہنگامی حالات کا نظریہ، انگریزی قانون میں بنگامی حالات کے بڑھتے ہوئے دباؤمیں تنفیذ موقوف کردینااورامریکہ کے قانون میں درپیش ہنگامی حالات کا نظریہ۔ •

●.... الاسلام ضرورة عالمية زاهر عزب الزغبي ١ ٩٩.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدهم ...... انظريات الفقهية وشرعيه

## دوسرامقصد: نظریهٔ هنگامی حالات اورقوتِ قاهره (آسانی آفات) سول قانون کی نظر میس (اول) نظریهٔ هنگامی حالات:

اس نظرید کی تاریخ اور بنیاد جس پرینظریداستوار ہے: ہنگا می حالات کا نظریدانظا می دائر ہے سروکارر کھتا تھا پھر حقوقی خاصہ تک سرک آیا، اصل میں بینظریداس سوچ پر قائم ہے کہ ہنگا می حالات میں جب اقتصادی توازن میں بگاڑ پیدا ہونے لگے تو معاشرے کوابتدائی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اس نظرید کا ہدف معاملات وعقود میں عدالت کا تحقق اور غبن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ •

ہمارے استاذ ڈاکٹر عبدائمی ججازی نے اس رائے کے قاملین سے مناقشہ کیا ہے کہ اس نظرید کی بنیادا قتصادی تعاول کی ضرورت پر ہے۔ اضوں نے واضح کیا ہے کہ بیرائے مصراور سوریا کے مدنی قانون کے احکام سے موافقت نہیں رکھتی، چونکہ بیقانون تبادلی عقو دمیں اقتصادی تو ازن کی شرط نہیں لگا تا،اس کی دلیل بیہ ہے کفین کے بسبب بطلان کا دعویٰ متقابل سامان ہیں وجوب تو ازن کی اساس پنہیں کیاجا تا بلکہ بیتو ایک تسم کی دھوکا دہی ہے جوالیک متعاقد کی طرف سے دوسرے مغبون (دھوکہ خوردہ) پر مسلط کی جاتی ہے۔

ڈاکٹر تجازی نے بیمناقشہ بھی کیا ہے جونظر یہ کے قیام کا اساس ہوسکتا ہے، اور وہ نیت ہے جونفاذ عقد میں حالت واقعیہ رکھتی ہے اور جو عقد طے کرتے وقت موجود ہوتی ہے، ڈاکٹر ججازی نے واضح کیا ہے اس نظریہ کی بنیاد یہ بھی نہیں ورنہ بنگا می حالت پر بنی تکم کی تطبق واجب ہوتی ، جبکہ اس تکم کی تطبق میں غیر متوقع حادثہ کا وقوع مطلوب ہوتا ہے۔ بلکہ ہنگا می حالت تو عام استثنائی ہوتی ہے جیسے جنگ کا حچٹر جانا۔ ڈاکٹر ججازی نے آخیر میں بیرائے ظاہر کی ہے وہ اساس کہ جس پرغیر متوقع ہنگا می حالات کا نظریہ استوار سے وہ عد الت ہے۔

## نظرية ہنگامی حالات کے متعلق قانونی نصوص

سوریا کے سول قانون دفعہ ۱۸۸۷ء اورمصر کے قانون دفعہ ۱۸۷۷ء میں صراحت ہے' عقد متعاقدین کے درمیان قانونی حیثیت رکھتا ہے، عقد کا تو زنایا س میں ردوبدل کرنا جائز نہیں ،الا یہ کہ طرفین رضا مند ہوں یا لیے اسباب میں سے کوئی سبب پیش آئے جو قانون نے مقرر کرر کھے ہیں''۔

اس دفعہ کی شق نمبر ۲میں ہے'' بایں ہمہا گرغیرمتوقع استثنائی ہنگا می حوادث پیش آ جا ئیں اور طے شدہ پابندیوں کا انتزام اگر چہمال نہ ہو لیکن شہری کوزبردست خسارے میں دھکیل دیں تو قاضی کے لیے ہنگا می حالات کے موافق فیصلہ دینا جائز ہے،لیکن طرفین کی مصلحتوں کا مواز نیضروری ہے،اور پریشانی کے باعث التزام کوحدً معقول پرلائے ،اس کے خلاف ہرطرح کا اتفاق باطل واقع ہو۔''

اگر چەردا يى سول قوائد مىں اصل عام يە بے كەعقد متعاقدين كے درميان طے شدہ قانون ہوتا ہے يا متعاقد عقد كا بندہ ہوجاتا ہے اس سے ہميں اس بات پردلالت ملتی ہے كہ قاضى عقد ميں ردو بدل نہيں كرسكتاليكن بنگا مى حالات كے پیش نظر قاضى كے ليے ردو بدل كرنا جائز ہے۔ • سر متا ہے ہم

اس نظریه کی تطبیق کی شرا کط

ان نظریه کی تطبیق کے لیے چارشرا کا ہیں۔

<sup>◘....</sup> نظريه العقد للسنهوري ١/٠٠٠، نظريه الالتزام للدكتور ماجد الحلواني ١٦٢/١.

\_\_\_\_\_ النظريات الفقهية وشرعيه الفقه الإسلامي وأولته - جلد يازدهم ......

(۱) \_ بیک نیرت نتی استنان ده نه پیش آئے جوعام طور پر پیش ندآتا ہواورو سعت میں اس کی توقع ند ہوجیسے جنگ کا حچیر جانا، زلزله، وبا،

انتظامی دباؤ، پیشرطاس ام و و که ردیتی ہے کدائ نظرید کی بنیادعدالت ہے۔

(۲)۔وو عقد جس پریانظ مینطبق ہوا بیا ہو کہ اس کے نفاذ کی امید ہو بایں طور کہ طے شدہ عقد ہویا عقد فوری ہوجس کی تنفیذ میں تاخیر <u>ہوجیسے عقد ا پارہ عقد نہ آمد کی اور مقد کمل ۔</u>

(٣) ـ بيعقدا ني تن كانتها به بالتائي موياا تفاقي مو پونكه جو خص عقد احمالي طرئة اليه وه مرطرح كحوادث كي توقع كرتا موتا ب حتیٰ کہ حوادث میں ہے اسٹنائی سورت جوانتز امات کی حد تک میں اثر کرنے کا احمال رکھتی ہو۔

عقداحمالی ہے متعبد ایبا عقد کے جس کے طے کرتے وقت غنم (منافع) کی ہنسبت غرم ( تاوان ) کا پیة ندہویا متعاقدین کوپیش احمال کی مقدار کا بیۃ نہ ہو۔ جیسے متعقب میں پیدا ہونے والی اشیا ، کی بیچ جیسے پیداوار سے پہلے بھلوں کی بیچ ، پیداوار سے پہلے قصل کی بیچ ، انداز سے ہے تمن مقرر کر کے بیچ ' بر لی حانے ، مقدانشورٹس ،عقدر بھان اور عقد نصیب۔

(۴)۔ یہ کہ حادثہ مقد پراٹر انداز ہو بایں طور کہ امتز امات کی یا ہندی مدین کے لیے پریشانی کا باعث ہواوراہے زبردست خسارے کا سامنا ہو، ای وجہ ہے : زمنییں کہ جفیذ محال ہو چونکہ کسی چیز کامحال ہونا التزام سے رکاوٹ ہوتا ہے، دراصل یہ'' قوت قاہرہ'' کی بحث کا موضوع ہے۔

## دربیش پریشان کن حالات کااثر

غيرمتوقع در پيش بنُهُ مُ حالت كالثربيه ہے كەقاضى وعقد ميں ردوبدل كا ختيار حاصل ہوگا يعنى پريشان كن التزام وحدّمعقول تك لانے ا کااختیار حاصل: وگااور قاحنی ایباط فین کی مصلحت کے مواز نہ کے بعد کرے، جب عقد طرفین کے لیے لازمی ہوجائے یا تو پریشالی حالت کے تقض ہویااس کے متابلہ میں ادائینی زیادہ ہو،اورا گرعقد جانب واحد کے لیےلازمی ہوجیسے قرضہ یائنل وحمل کی ذیمہ داری تواس میں صرف یمی راستہ بچتا ہے کہ پر بیٹان کن ادائیکی کا متنف ہو یا طریقہ تنفیذ میں تبدیلی۔ پھراس کے بعد دائن کواختیار دیا جائے گا کہ قاضی کی پیش کردہ ردوبدل کوقبول کرے ماکن مقد کا مطالبہ کرے۔

قاضي كادائر واختيار شرائط عقد كن . دو بدل مين منحصر بوگا ، قامني وقتي عقد كاختيار نبيس بوگايا يه كه مدين كوالتز ام عقد معاف كرديا جائے \_ 🌘 موازنہ: اسلام مدالت (برابری، اعتدال) اگرچها حکام شرعیہ کے متعلق مستقل نظرینییں باں البنة احکام کالازمی ضابطه ضرور ہے، قبل ازیں میں نے ابن قیم کا قول ذَرَ کیاہے'' ساری کی ساری شریعت عدل ہے، رحمت ہے اور حکمت ہے۔

مسلمان فقها ومقدمات ومسأئل كى بحث مين اتباع كاراسته اختياركرت مين چنانچه معاملات وعقو دمين مبدأ عدالت وطحوظ ر كھنے مين كوني چیز مالع نبیں ہوئی ،اسلام منتو دمعاملات میں باہمی رضامندی پرزور دیتا ہے،عقدی توازن کو برقر ارر کھنے کے لیے اسلام میں خیارات کا قانون مقررے جومفت عدالت کے التر ام پر کھلی دلیل ہے۔

فقہائے اسلام نگامی حالات کے نظریہ کے لیے نظریئے مماثلت کی گنجائش نہیں سمجھتے ،اس کا پیمعنی نہیں کہ فقہا وہنگامی حوادث کی رعایت نہیں کرتے بلکہ حقیقت وہ اس نظر یہ کی تطبیقات جانتے ہیں اور اعتبار تطبیق کا ہوتا ہے نہ کہ طریقہ وسنج کا ،یہ چیز دومسائل میں ظاہر ہوتی ہے۔ (۱)ائندار کی بنایر فنخ ا جاره (۲) میلول کی بیع کی صورت میں میلول پر کوئی آفت آپڑے جوشن میں کمی کا سبب بن رہی ہو۔

<sup>● ...</sup> المراجع السابقة، السنهوري ١٤٩، حجازي ٣٢، حلواني ٣٤٢.

يبلامسئله:اعذار كى بنابر فنخ اجاره: مين يهال اس موضوع برفقهاء كي آرا مختضر أبيان كرول گا۔

(اول) حنفیہ کا ندہب: فقہائے حنفیہ کہتے ہیں مختلف اعذار کی وجہ سے اجارہ فنخ کیا جائے گاچونکہ عذر کی وجہ سے حاجت فنخ اجارہ کی مقتضی ہے، چونکہ اگر عذر کے ہوتے ہوئے عقد لازمی قرار دیا جائے تو صاحبِ عذر مشقت میں پڑجائے گا اور وہ عقد کا کماحقہ التزام نہیں کرسکے گا۔

عذر:ابیاعارضہ ہے جوعاقد کوعقد پر دیتے ہوئے دشواری میں ڈال دےاور بید شواری اور ضرر بغیر نسخِ عقد کے مند فع نہ ہو۔

این عابدین کہتے ہیں :ہرانیاعذرجن کےساتھ معقو دعلیہ کی سپردگی ممکن نہ ہوالا یہ کہ ضررود شواری لاحق ہوتی ہویا مال کا نقصان ہوتا ہوتو اس صورت میں عاقد کے لیےحق فنخ ٹابت ہوگا۔

حنفیہ نےموجب فنخ اعذار کی تین اقسام بیان کی ہیں۔

#### (۱)متاجر کی طرف سے عذر ہو

مثلاً متاجرمفلس ہوجائے یا اس کا پیشہ صنعت ہواوروہ اپنا پیشہ تبدیل کرد ہاورز راعت کا پیشہ اختیار کرلے، یا زراعت سے تجارت کی طرف منتقل ہوجائے، چنانچ مفلس یا پیشہ تبدیل کرنے والاسابقہ کم سے بدون ضرر کے نفع نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا سابقہ پیشے پر باقی رہنے پر مستاجر کو مجوز نہیں کیا جائے گا۔

ایک اور مثال سفر کی ہے مثلاً ایک شخص نے کسی شہر میں زبین اجارہ پر لی ہواور پھروہ اس شہر سے سفر کر جائے ، لامحالہ عقدِ اجارہ پر اسے باتی رکھنا باعث ضرر ہے۔

اس پر پچھاور صورتیں بھی مرتب ہوتی ہیں، چنانچہ آگر متاجر کو بدون ضرر جسمانی یا مالی کے منافع حاصل نہ ہوں تو اسے فتح اجارہ کا افتیار حاصل ہوگا، جیسے مثلاً کسی خفس نے کسی آ دی کو اجرت پر رکھا کہ وہ اس کے کپڑے دھوئے ، یا سینے، یا اس کا گھر صاف کرے، یا درخت کا فے یا کھیتی میں کا شتکاری کرے یا اس کی ملک میں کوئی تعمیر کرے، یا کنواں کھودے یا اس کے مینگی لگائے ، یا تیمار داری کرے یا دانت اکھاڑے و فیر ذلک بھر موجر کا ارادہ بدل جائے اور وہ یہ کام نہ کروائے تو اسے فتح اجارہ کا حق حاصل ہوگا الیکن موجر کو مجبوز ہیں کیا جائے گا چونکہ عدم مصلحت خاہر ہوگئی، گویا یہ کام اس کے لیے باعث ضرر ہے اس کی ایک مثال میر بھی ہے جیسے کوئی شخص تجارت کے لیے دو کان کرائے پر لے بھر سامان تجارت جل حائے دو کا نہ کرائے اور کے بھر سامان تجارت جل حائے دو کا نہ کرائے اور کوئی کرسکتا ہے۔

مؤجر کی طرف سے مذر ہو مثلہ : موجر گرا نہار دین تلے دب جائے اور اجرت پر دی ہوئی چیز کوفر وخت کر کے اس کے ثمن سے دین کی اوائیگی کے بغیر کوئی چارہ کا رنہ : وہشر طیکہ دین اقر ارپا گواہوں سے ثابت ہو۔

ایک مثال بیھی ہے کہ مؤجر ؑوئی چیز خریدے پھرا ہے اجرت پر دیدے پھروہ ماجور چیزیں سی میب پرمطلع :وتو وہ اجارہ فنح کرسکتا ہے، ماجور چیز کوئیب کی وجہ ہے واپس کرسکتا ہے، ای طرح قلی کا بیار ہوجا نا ام ابولیوسف کے نزد کیپ عذر ہے۔

#### (۳) ـ عذرجو ماجور شنے کی طرف راجع ہو

مثلاً کی بہتی میں ایک شخص نے جمام خریدا تا کہ مقررہ مدت تک اسے کرائے پرنگادے پھر بہتی کے لوگ وہاں سے بھرت کر گئے مستاجر پر موجر کے لیے اجرت واجب نہیں۔ مثلاً باپ نے نابالغ بیٹے کوسی کی خدمت پرنگادیا پھر اجارہ کی مدت کے دوران ہی لڑ کا بالغ ہو گیا تو فسج النظسريات الفقهية وشرعيه الفقة الاسلامي وادلتة ..... جلد ياز دبم ............ ۲۵۲ ...... اجارہ جائزے، چونکہ بعداز بلوغ اجارہ باقی رکھنے میں لڑکے کاضررہے۔

اگرایک شخص نے بیچے کو دودھ پلانے کی غرض سے مرضعہ اجرت پررکھی لیکن بیچ نے مرضعہ کا دودھ نہ بیایا مرضعہ بیار پڑگئی یا بیچ کے والدين نے سفر كاارادہ كرليا توبي عذر سمجھا جائے گااورا جارہ قابل فنخ ہوگا۔

(دوم) جمهور فقباء کا پذہب: جمہور فقباء امام مالک، إمام شافعی، امام احمد، سفیان توری، ابوتو روغیر ہم کی رائے ہے کہ عقد اجارہ عقد لازم

ہوتا ہے یاا نبی اسباب سے فتخ ہوتا ہے جس سے عقو دلا زمہ فتخ ہوتے ہیں بعنی کوئی عیب پیدا ہوجائے یا منفعت کامحل فوت ہوجائے۔ **●** اس ند ہب کی تطبیقات حب ذیل میں: مالکیہ کہتے میں:اجارہ منفعت کے حصول کی ممانعت سے فنخ ہوجا تا ہے جیسے کسی شخص کو دانت اکھاڑنے کی اجرت پررکھالیکن دانت اکھاڑنے ہے پہلے ہی دانت میں آ رام آ گیا،اگر اجرت پررکھی ہوئی مرضعہ حاملہ ہوجائے تواجارہ فنخ ہوجاتا ہے چونکہ اب اس کا دودھ بچے کے لیے باعثِ ضبرر ہوگا ،اجرت پر لی ہوئی بن چکی کا پانی منقطع ہوجائے تواجارہ ننخ ہوجائے گا ،اگر جانورسواری کے لیے اجرت برلیا پھر جانور بیار بڑ گیا تو یہ مخ اجارہ کاعذر ہوگا،

اگر کسی شخص نے زمین کرائے پر لی لیکن اس میں پانی کی بہتات ہوئی اور سیم کی وجہ سے کا شنکار بی ممکن ندر ہی تو مستاجر پر کرایٹ ہیں ہوگا ، اگر بارانی زمین کاشنکاری کے لیے کرائے پر لی لیکن بارش نہ بر سنے کی وجہ سے قصل نہ ہوئی تو بھی کرایہ فنخ ہوجائے گا۔

شوافعٌ کہتے ہیں:اگرمعقودعلیہ میں کوئی خلل پایا جائے تواجارہ فتخ ہوجائے گا، یا کوئی عیب ہوجس کی وجہ سے منفعت کا نقصان ہویا شرعی طریقه پرمنفعت کاحصول دشوار ہوجائے مثلاً کوئی تخص مکان اجارہ پر لے پھرا سے منبدم پائے جور ہائش کے قابل نہ ہویا عقد کے بعد منبدم ہوجائے تواجارہ فنخ ہوجائے گا،ای طرح اجرت پرلیاہوا جانور بیارہوجائے یا جانورسرکش ہویا بدکتہ ہویا مندسے کا تماہویا بیٹھ پرنہ بیٹھنے دیتا ہو یا جانورلنگراہو، یا کا ناہو یا جانورکو جذام کا مرض ہو یا برص کا مرض ہوان ساری صورتوں میں اجارہ فتخ ہوجائے گا۔

یا مکان کی دیوارگر جائے یا کنویں، چشمے کا پانی فتم ہوجائے یا پانی فاسد ہوجائے اور پینے کے قابل ہی ندرہے یا وضو کے قابل ندرہے وغیرہ عیوب پیدا ہوجائیں جن کی وجہ سے منفعت کا نقصان ہوتو اجارہ فٹخ ہوجائے گا۔

حنابلہ کہتے ہیں:اگرا جرت پر لی ہوئی چیز ہےمنفعت کاحصول متعذر ہوجائے کسی ایسے عل کی وجہ ہے جواس چیز ہےصادر ہوا ہوتو اجارہ فنخ ہوجائے گامثلاً جانورسرکشی پراتر آئے یا اجرت پرلیا ہوا گھر منہدم ہوجائے یا زمین پانی میں ڈوب جائے یا زمین کوسیراب کرنے والا پانی منقطع ہوجائے اور منفعتِ کا حصول ناممکن ہوجائے تو اجارہ فنخ ہوجائے گا۔ اگر خوف طاری ہوجائے اور اس جگہ میں رہائش ممکن بنہ رہے جہاں اجرت پر لی ہوئی چیز رکھی ہویا شہر کامحاصرہ کرلیا گیا ہواوراجرت پر لی ہوئی زمین میں جانا دشوار ہوجائے تو متاجر کے لیے فتخ عقدجائز ہے۔

ابن قدامه لکھتے ہیں:اگر کس شخص نے کوئی چیز کرائے پر لی پھراس میں کوئی عیب پایا جس کا متاجر کو پہلے علم نہ ہومتاجرا جارہ فنخ کرسکتا ہے،اہن منذر کہتے ہیں:اگرمتعین جانوراجرت پرلیا پھراہےسرکش یایا جانورمنہ سے جیک لگا تاہویابد کتاہویااس میں کوئی اورعیب ہوتو کراہیہ دار کوخیار حاصل ہوگا چاہے تورد کردے اور اجارہ نتخ کردے چاہے ای حال میں اس چیز کو اختیار کرلے۔

وہ عیب جس کی وجہ سے شئے ماجورہ کوواپس کیا جاسکتا ہے جیسے کسی ایسے عیب کا ہونا جس کی وجہ سے منفعت کی قیمت میں نقص آ جائے جیسے جانور کا چلتے وقت پیٹے کو ہلا دینا ہنگرے پن کاپیدا ہوجانا جس کی وجہ سے جانور قافلے سے پیچھےرہ جاتا ہویا لا دے گئے بوجھ کی وجہ سے جانور بیٹھ جاتا ہویا جانور کاسرکش ہونایا منہ سے کا شایا کوئی ایساعیب پیدا ہوجائے جوشوافع نے ذکر کیا ہے۔ اجرت پررکھے گئے خادم میں عیب

<sup>● ....</sup>بدایة المجتهد ۲۲۲/۲، الشرح الکبیر ۳۱/۳، مغنی المحتاج ۵۰۳/۱، المغنی ۸۱۳/۵، المیزان ۹/۲، ۳۹/۰. محتم دلائل وبرابین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## فقداسلامی اورسول قانون کے درمیان

ملاحظہ رہے نقہ اسلامی میں درپیش حادثہ کے لحاظ ہے سول قانون کی بنسبت وسعت زیادہ ہے چنانچے دونوں میں درپیش حادثہ کوام غیر متوقع شار کیا جاتا ہے لیکن مدنی قانون میں حادثہ کا عام اسٹنائی ہونالا بدی ہے جیسے جنگ،زلزلہ، جبکہ فقہ اسلامی میں عذر کا تحقق ہونا کافی ہے جو عاقدین میں ہے کسی ایک عاقد کے لیے باعث ضرر ہو۔

طاری ہونے والے حادثہ کے اثر قانون اورفقہ اسلامی مختلف ہوجاتے ہیں چنانچے سول قانون میں حادثہ طاریہ کا اثریہ ہے کہ پریثان کنالتزام کو حدمعقول کی طرف رد کرنا ہوتا ہے قانون میں فنخ عقد جائز نہیں جبکہ فقہ اسلامی میں فسخِ عقد ممکن ہوجاتا ہے،اگر مقصود دفع ضرر اور تحقیق عدالت ہوتو میرے نزدیک قانونی وجہکواختیار کرنے میں کوئی مانع نہیں، بلکہ قانونی نقطۂ نظر کا اثر عقد پر بہت کم ہے۔

## د دسرامسکلہ: درختوں پر لگے بچلوں کی بیع ہوجائے اور بچلوں پر کوئی آفت آپڑے

مالکیہ اور حتابلہ کے نز دیک اگر بدوصلاح کے بعد بیع ہواور کھلوں پرکوئی آفت آپڑے تو ثمن میں کی کرنا جائز ہےاور تخلیہ سے کھل مشتری کے سپر دہوجا کیں گے، حنفیہ اور شوافع نے ان سے اختلاف کیا ہے۔

ا۔ مالکیہ کے نزدیک بھلوں کی آفات: آفت سے مراد بھلوں پر پڑنے دالا حادثہ، بیاری ہے جو بھلوں کوضائع کردے جیسے اولے، قحط، سنڈیاں، بھلوں اورفصلوں کی بیاریاں وغیرہ اور آسانی آفات۔

ال پردلیل بیمدیث ہے: "ان النبی صلی الله علیه وسلم وضع الجوائح"

لینی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بھلوں پر آفت پڑنے کی وجہ سے تمن ساقط کردیے۔(رواہ احدوانسائی دابوداؤد

مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ضع جوائح (شمن ساقط کرنے) کا حکم دیا۔

ایک اور روایت میں ہے' اگرتم نے اپنے بھائی کو تھجوری فروخت کیں اوران پر کوئی آفت آن پڑی تمہارے لیے حلال نہیں کہان میں ہے کچھ تھی لو، بھلاا پنے بھائی کامال بغیر حق کے کیوں لوگے۔ • •

اگر کسی انسان کے فعل ہے آفت پڑے مثلاً چوری کی واردات ہوجائے تواس کے متعلق مالکید کے تین اقوال بیں آیا کہ اسے آفت قرار دیا جائے یا نہیں، چنانچہ امام مالک کے بعض اصحاب کی رائے ہے کہ بیر آفت ہے، بعض کے نزدیک آفت نہیں، بعض نے تفصیل کی ہے۔ چنانچہ ابن قاسم کہتے ہیں: ہروہ امر جس کے دفیعہ کی استطاعت نہ ہواگر چہ اس کاعلم ہوتو وہ آفت ہے اور اگر اس کا دفیعہ مکن ہواس کاعلم بھی ہوتو بیر آفت نہیں ہوگی۔ جیسے چوری کی واردات۔

<sup>● ....</sup>رواه ابوداؤد و مسلم والنسائي.

ابن رشد کہتے ہیں جن فقہاء نے صرف امور ساویکوآفت قرار دیا ہے انھوں نے ظاہر حدیث پراعثاد کیا ہے۔'' مجھے بتاؤا گراللہ درختوں کے سول کو کوروک لے؟ (الحدیث السابق)۔اورجن فقہاء نے انسانی فعل کو بھی آفت قرار دیا ہے انھوں نے انسانی فعل کو آسانی آفت سے تثبیدی ہے، جن فقہاء نے چوری کی واردات کو مشتنا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تفاظت کرنامکن ہے۔

آ فات کامحل کھیل اورسنریاں ہیں۔ وہی مقدار جوتمن سے ساقط کی جائے گی وہ پھلوں کی صورت میں ایک تہائی ہے، اورسنریوں میں قلیل وکثیر کے اعتبار سے جومقدار بھی بنتی ہو،ایک قول کے مطابق پیمقدار بھی تہائی ہے۔

آفت کے فیصلے کا زمانہ وہ ہے جس میں بچلوں کو درختوں پر رہنے دینے کی حاجت ہوتا کہ پھل پک کرتیار ہوجا کیں۔اس صورت میں مالکیہ کا اختلاف ہے کہ جب مشتری بچلوں کو درختوں پر چھوڑ دے اور پکنے پرتھوڑ نے تھوڑے کرکے فروخت کرنا جاہے،ایک قول کے مطابق متفق علیہ زمانہ میں آفت کا اعتبار ہوگا، دوسراقول کہ آفت کا اعتبار نہیں ہوگا۔

ابن جزی کہتے ہیں:اگرکسی شخص نے کچل خریدے پھر کھلوں پر آفت آن پڑی تواس ہے ثمن آفت کی مقدار کے بقدر ساقط کئے جا کیں گے لیکن دوشرطوں کے ساتھ ۔

(اول)۔ یہ کہ آفت انسانی فعل کا نتیجہ نہ ہو بلکہ آسانی ہوجیسے قیط، بارش کی کثرت، اولے، آندھی، ٹڈیوں کا حملہ وغیرہ۔البتہ چوری کی واردات اورلشکر کے بڑنے میں اختلاف ہے۔

(دوم)۔ یہ کہ آفت کی وجہ سے تبائی کھیل یااس سے زائد کھیل ضائع ہوجا ئیں،اشہب کہتے ہیں کھلوں کی تبائی قیمت جاتی رہے،اگر تہائی سے کم پرآفت پڑی تواسقاطِ تمن نہیں ہوگا،اگر تہائی یاس سے زائد حصہ پرآفت پڑی تواسقاط کے بعد بقیہ قیمت مشتری پرلازمی ہوگی۔

اس کے بعدابن جزی نے قیمت کی تفصیلات ذکر کی ہیں، بھانوں اور سبزیوں میں جس حادثہ کو آفت شار کیا جائے یہ اس امر پر مبنی ہے کہ قعط کی آفت میں قلیل وکٹیر کا استاط ہوگا۔ اور اگر فصل تیار ہو چکی ہو جنگ بھی ہو چکی ہو استاط ہوگا۔ اور اگر فصل تیار ہو چکی ہو جنگ بھی ہو چکی ہو استاط کی آفت میں باقی رکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتو آفت کی وجہ سے بچھ بھی اسقاط نہیں ہوگا۔ مختلف بھلوں میں آفت کا اعتبار کیا جائے گابشر طبیکہ آفت کی وجہ سے تہائی بھل ضائع ہو بھی ہوں۔

#### حنابله کے نزدیک آفات

حنابلہ کے ہاں یہ مقرر ہے کہ آفت کی وجہ ہے جو پچھ ضائع ہودہ بائع کے ثن میں ہے ہوتا ہے۔ آفت سے مراداییا حادثہ ہے جس میں کسی انسان کی خل نہ ہوجیے آندھی، اولے ، ٹڈیوں کا حملہ، قبط رہاوہ حادثہ جس میں انسانی ہاتھ کو خل ہوتو اس کے تعلق حنابلہ میں سے قاضی ابویعلی کہتے ہیں : خریدار کو اختیار حاصل ہوگا جا ہے عقد آنح کرے اور بائع ہے شن کا مطالبہ کرے، چاہای پرعقد باقی رکھے اور زیادتی کرنے والے سے قیت کا مطالبہ کرے خلاف آفت کے۔

حنابلہ کے مذہب میں بظاہر لیل آفت اور کثیر آفت میں کوئی فرق نہیں ہے،البتہ عاد ۂ تھوڑ اساضیاع قابل توجینہیں ہوگا، بنابر بذااگر کوئی چیز تلف ہوئی اوراتنی مقدار میں ہوئی جوعاد ۂ نہیں ہوتی توجتنی مقدار میں پھل ضائع ہوااس کے بقدر مثمن ساقط کئے جائیں گے اگر سارے

کے سارے پھل تلف ہو گئے تو عقد باطل ہوجائے گااورمشتری کل ثمن واپس کرے۔

اگر پھل توڑنے کے وقت کو پہنچ جائے اور خریدار توڑئیں یہاں تک کہ آفت آن پڑے تو قاضی ابویعلی کہتے ہیں : میرے نزویک ثمن ساقطنیں کئے جائیں گے جونکہ خریدار نے پھل بدوصلا کے پہلے خریدااور قطع ساقطنیں کئے جائیں گے چونکہ خریدار کو تعالی کی جائیدات پر سنان ہوگا ، اگر خریدار کا نقصان ہوگا ، چونکہ کو تا ہی خریدار سے کی شرط لگا دی ، اے پھل تو ٹریدار کا نقصان ہوگا ، چونکہ کو تا ہی خریدار سے مرز دہوتی ہے اور اگر امکان قطع سے پہلے پھل تلف ہوجائے تو اس نقصان کا صان فروخت کنندہ پر ہوگا۔

ابن قیم لکھے میں: آفات کی وجہ سے شمن کا اسقاط اصول سیحد کے خالف نہیں ہے

بلکہ بیاصول شریعت کے مطابق ہے،اسقاطِ تمن جہاں صریح سنت صححہ کے موافق ہے وہیں یہ قیاس صحیح کا مقتصیٰ بھی ہے،خریدار کو پھل سپر دنہیں ہوا،اور نہ بی اس نے تام قبضہ کیا ہے جس سے صفان اُس پر آئے اور اگر اس نے بھلوں پر قبضہ کرلیا، واضح رہ بھلوں پر قبضتہ بھی ہوتا ہے جب وہ آہستہ آہستہ بک کرتیار ہوجا نمیں جیسے اجارہ میں منافع پر قبضہ ہوتا ہے،درختوں کا خریدار کے سپر دکر دینا ایسا بی ہے جیسے اجرت پر دی ہوئی چیز زمین، جائداد، جانور مستاج کے سپر دکر دی جائے۔

علامہ شوکا نی نے مالکیہ کے ندہب پر تعلیقاً لکھاہے:'' رائح یہ ہے کہ اسقاطِ ثمن مطلقاً ہوگا قلیل وکثیر میں کوئی فرق نہیں،اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ بچے بدوصلاح سے پہلے ہوئی یا بدوصلاح کے بعد''

خلاصہ بیں مختلف اعذار کی بنیاد پر فنخ اجارہ اور کھلوں پر آفات پڑنے اور حادثات پیش آنے کی وجہ سے اسقاطِ ثمن بعض فقبائے اسلام کے نزدیک ہے، جیسے کرنسی نوٹ ناکارہ ہو گئے تو امام ابو صنیفہ ؓ کے نزدیک بڑھ باطل ہو جائے گی، فقہ اسلامی میں ہنگامی حالات کا پیش آنا مبداً عدالت کی تطبیق کامفتضی ہے تا کہ التزامات اور ان کی تنفیذ میں تو ازن اور یکسانیت رہے۔

امام ابوصنیفہ کہتے ہیں .....اگر کسی مخص نے ایسے دراہم کے ساتھ کوئی چیز خریدی جن میں غش (ملاوٹ) غالب تھی یا رائج فلوں کے ساتھ چیز خریدی بھر وہی دراہم یا فلوں ناکارہ ہوگئے یاان کے ساتھ لین دین کرنا لوگوں نے چیوڑ دیا جبکہ خریدار نے فروخت کنندہ کو دراہم یا فلوس سپر ذہیں کئے تھے تو بھے باطل ہوجائے گی اور مشتری پر ہیجے واپس کرنا واجب ہوگا بشرطیکہ ہیجے موجود ہو ورنہ اگر میجے مثلی ہوتو اس کی مثل واپس کر نے اور اگر قیمتی ہوتو اس کی قیمت واپس کرنا واجب ہے بچے مطل نہیں ہوگا۔

ماطل نہیں ہوگا۔

اوراگریددراہم ناکارہ نہ ہواور منقطع بھی نہ ہول کیکن ان کی قیت میں کمی واقع ہوجائے تو بھے آئمہ حنفیہ کے نز دیک بالا تفاق بحالہ قائم ۔ہےگی۔

## قوت قاہرہ کے سبب نفاذِ التزام کامحال ہونا

جب عقد ہرطرح سے سیح ہوتواس پر مرتب ہونے والے آثار پیدا ہونا شروع ہوجاتے ہیں، مدین پر واجب ہوتا ہے کہ وہ عقد کے الترام کا نفاز کرے ( بعنی مبیع سپر دکرے ) مدین سے عدم تنفیذ کی صورت میں شخصی خطا کا سوال کیا جائے گا اور اس پر معاوضہ ہوگا جبکہ دائن کی فرمہ واری ہے کہ وہ خطا وضرر کا وقوع ثابت کرے، مدین کی فرمہ داری ہے کہ دہ مسئولیت سے جان چیئرا نے نے تحطا اور ضرر کا انتفاع ثابت کرے۔ مدین سبیت کے عدم قیام کے اثبات کی استطاعت نہیں رکھتا جو سبیت خطا اور ضررے درمیان وائر ہو الایہ کہ وہ اجنبی (خارجی )

٠ ...المغنى ١٨٣٠ فاية المنتهى ١٨٢٠ القواعد لابل رجب ١٠٥٠

## قوتِ قاہرہ یا فجائی حادثہ کی *تعریف*

قوتِ قاہرہ ایساغیرمتو قع امر ہے جس کا د فیع ممکن نہ ہوا در التزام کو کال بناد ہے جبکہ مدین کی طرف سے اس میں کوئی کوتا ہی اور خطانہ ہو۔ بنابر ہذا جب عقد صحیح طرح ہے منعقد ہوا ور اس پر کوئی حادثہ طاری ہوا وروہ حادثہ التزام کو کال ہونے کی وجہ سے مدین قانونا تعفیذ التزام سے بری ہوگا ، مصرا ورسوریا کے قانون میں صراحت موجود ہے کہ قوتِ قاہرہ کے بسبب تنفیذِ التزام نہیں ہوگا ، متن یوں ہے" جب نفاذِ التزام مدین پری ل ہوج کے تو اس پر معاوضہ کا تکم لگایا جائے گا چونکہ التزام پورانہیں کیا۔"

قوت قاہرہ کی شرا نط سساد پر ندکور دفعہ اور فقہ کی توضیحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ قوت قاہرہ کے بسبب عدم تنفیذ کے تحقق کی تین شرائط ہیں :

ا)۔ مدین جس واقعہ اور حادثہ ہے تمسک کرر ہاہوا س میں مدین کا ہاتھ منہ ہوئینی مانع تنفیذ واقعہ خارجی ہوا س میں مدین کی دخل نہ ہو۔ ۲)۔ مانع تنفیذ واقعہ کی عادۃً تو قع نہ کی جاتی ہو، یعنی قوت قاہرہ ذاتی نوعیت کی ہو۔

۳)۔ تنفیذالتزام کے مانع حادثہ سے استحالہ حقیقہ ناشی ہوتا ہو بھن تنفیذ میں صعوبت اور دشواری نہ ہو، اسی وجہ سے قوتِ قاہرہ کے تقل کے لیے اتن بات کافی نہیں کہ تنفیذ مدین کے لیے پریشان کن ہو بایں طور کہوہ بڑے خسارے کا سبب ہو، جیسے جنگ، آندھی، آسانی بجلی، چوری، غار تگری، سیلا ب اور فیکٹری کے آلات کا تباہ ہو جانا۔

#### قوت قاہرہ اور فجائی حادثہ

ملاحظہ ہومصری قانون اور سوری قانون میں ان دونوں میں اس طرح کا فرق نہیں کیا گیا جس طرح فقہاء نے فرق کیا ہے، فقہاء کے نزدیک قوتِ قاہرہ ایساامر ہے جوخارج سے پیش آئے اور مدین کے نعل کے ساتھ مصل نہ ہوجیسے جنگ، آندھی، رہی بات فیائی حادثہ کی سووہ مدین کی اپنی سرگرمی سے داقع ہوتا ہے جیسے آلات و مشینری کا تباہ ہوجانا یا آگ کا لگ جانا۔

قوت قاہرہ کے تحقق کااڑ:اگر مانع جزوقتی ہوتو قوتِ قاہرہ پر تنفیذ التزام موقوف ہوتا ہے،اور مدین کی جان مسئولیت سے پچ جاتی ہے یا اس سے معاوضہ لیا جاتا ہے،اگر مانع نہائی ہوتو مدین التزام ہے انجام کاربری الذمہ ہوتا ہے۔

قوت قابرہ کے تحق کا اثر دائن کے اعتبارے یہ ہے کہ دائن کا التزام ساقط ہوجاتا ہے چنانچہ دائن مدین کو متقصی التزام کے مقابل میں کے پینے ہیں کے ختی کہ دائن التزام پوراکر چکا ہواس کے لیے جائز ہے کہ دی ہوئی چیزواپس لے، یہ ہلاکت کا تاوان برداشت کرنے کا موضوع ہے، اس بارے میں عمومی قاعدہ یہ ہے کہ ' ہلاکت کا تاوان مدین پرہوتا ہے جس کے لیے تنفیذ التزام قوت قاہرہ کے بسبب محال ہوجاتا ہے'' اس پر بیامرمرتب ہوتا ہے کہ عقد خود بخو دفنح ہوجاتا ہے۔

## فجائی حادثه اور توت قاہره میں فرق:

عقد کوقت آگر چان دونو س امور کی تو قعنبیس بوتی اوران کا دفاع بھی ناممکن ہوتا ہے لیکن بیدونو س مندرجہ ذیل امور میں مختلف ہیں: محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یا زدېم ...... انظریات الفقه پیته وشرعیه

ا)۔حادثہ طاریہ ضروری ہے کہ عام ہو جبکہ قوت قاہرہ فردی بھی ہو کتی ہے۔

۲)۔ حادثہ طاریۂ میں تنفیذِ التزام پریشان کن ہوتی ہے جوز بردست خسارے کا باعث ہے جبکہ قوت قاہرہ کی صورت میں التزام کی تنفیذ محال ہوجاتی ہے۔

۳)۔ حادثہ طاریہ میں التزام جو پریشان کن ہوجائے کوحة معقول تک لا ناممکن ہوتا ہے رہی بات قوتِ قاہرہ کے اثر کی سووہ تو التزام کا اختیام ہے اور مدین کا التزام سے بری الذمہ ہونا ہے۔

۔ موازنہ:اگرعقدحوادث طاریۂ کی بدولت قابل فنخ ہوتو عقدی التزام کی تنفیذ محال ہوجانے کی صورت میں بطریق اولی عقد فنخ ہوجائے گالیعنی ماہرین قانون کے نزدیک قوت قاہرہ کے بسبب، فقہائے اسلام نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

ماہرین قانون کے نزید کے قوتِ قاہرہ کی صورتوں میں ہے آفت ساویہ کی صورت بھی ہے جوفقہائے اسلام کے نزدیک معتبر ہے، آفت ساویہ ہے مرادالی آفت ہے جس سے احتراز ناممکن ہواور وسعت میں اس کی توقع بھی نہ ہوجیہ آسانی بجل ہے کسی چیز کاہلاک ہوجانا، سیلاب سے ہلاک ہونا، منہدم ہوجانا، سیلاب، آگ، غرق، ٹڈیوں کا حملہ یا حشرات الارض کا فصلوں کو تباہ کردینا، آب وہوا کا خراب ہونا، قحط وغیرہ۔ فقہائے حنفیہ کے نزدیک مبیع قبضہ سے پہلے اگر آسانی آفت سے ہلاک ہوجائے تو بیع فنح ہوجاتی ہے باہیج اپنے ذاتی فعل سے ہلاک معاملہ کے جس مالی میں تاہدے دینے وقتی میں مناب کے معاملہ میں تاہدے دینے وقتی میں مناب کے معاملہ میں مناب کے معاملہ میں مناب کے معاملہ میں مناب کے معاملہ کا کہ میں مناب کے معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کی انگر میں میں میں میں کا معاملہ کے معاملہ کی انگر میں میں کو معاملہ کے معاملہ کو معاملہ کے معاملہ کی معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کی معاملہ کیا ہوئے کے معاملہ کو معاملہ کے معاملہ

ہوجائے جیسے جانور خود اپنونگل سے ہلاک ہوجائے تو بھی تھے نئے ہوجائے گی۔ اگر نہیے اجنبی کے نعل سے ہلاک ہوتو تھے خود بخو دفئے نہیں ہوگ البتہ خریدار کواختیار حاصل ہوگا، چاہے تو تھے نئے کردے اگر چاہے تو نافذ رکھے اور ثمن دے دے اور زیادتی کرنے والے سے تاوان وصول کرے۔ یعنی عدالت میں جاکراس پرکیس کرے۔ •

شوافع کہتے ہیں:.....اگرمیع آفتِ ساویہ سے ہلاک ہوجائے تو بھے فئخ ہوجائے گی چونکہ بیچ پر فیضہ متعذر ہو چکا، جبکہ التزام نمن دینے سے ساقط ہوجائے گا،۔

شوافع کہتے ہیں : .....تلف کے معنی میں اور صورتیں بھی ہیں ، جیسے وحثی شکار کا بھاگ جانا ، پرندے کا اڑ جانا جب آسکی واپسی کی امید نہ ہو، مال متقوم کا خلط ہوجانا جیسے کپڑوں کا خلط ہوجانا ، یا بکریوں کا دوسر شخص کی بکریوں کے ساتھ خلط ہوجانا جبکہ تمیز ناممکن ہو، انگور کے شیرے کا شراب بن جانا ، اگر چہ بعد میں سرکہ ہی بن جائے ، اگر جانور خریدار کے قبضہ سے پہلے بھاگ جائے یا گم ہوجائے یا غصب کرلیا جائے تو خریدار کو خیار حاصل ہوگا چاہے فنح کرد ہے چاہ ہی جاری رکھے، اگر زمین پرخریدار نے قبضہ نہ کیا ہوقبضے سے پہلے ہی وہ زمین غرقاب ہوجائے یا اس پرسلائیڈ آ جائے ، یاریگ کے ریلے میں دب جائے تو خریدار کو خیار حاصل ہوگا چونکہ یو جیب ہے تلف نہیں۔

ا مام ابو یوسف اور امام محرُ کہتے ہیں: اجیر مشتر ک کا قبضہ در اصل قبضہ ضمان ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے جو چیز ضائع ہوگی وہ اس کا ضامن ہوگا اگر چہ اس کی طرف سے تعدی نہ ہواور کوتا ہی نہ ہو، اگریہ کہ عمومی آگ لگ جائے یاسیلاب آجائے تو اجیر مشتر ک ضام نہیں ہوگا۔

علام بغدادی نے مجمع الضمانات میں لکھاہے:اجیرمشترک کے ہاتھ سے جو چیز ضائع ہووہ تین شرائط کے ساتھ ضامن ہوگا۔

(اول)۔ یہ کہاں کی وسعت میں اس فساد کا دفیعہ ہوتی کہ اگر کشتی لہراٹھنے کی وجہ سے غرق آب ہوگئی یا بلندی سے چٹان گرنے کی وجہ سے ضیاع ہو، یا جوم میں پھنس جانے کی وجہ سے قبی پھسل پڑے اور اٹھائی ہوئی چیزٹوٹ جائے یا مختون مرجائے تو اجیر ضامن نہیں ہوگا، اگر اجیر مشترک بکریاں ہا تک رہا ہواور کوئی بکری مرجائے، اس کے ہائلنے کی وجہ سے نہمرے بلکہ پھر لگنے سے یا بلندی سے گرجانے کی وجہ سے بلاک ہوتو امام ابو صنیفہ کے زدیک اجیر مشترک پر صان نہیں آئے گا جونکہ ہلاکت اس کی طرف سے نہیں ہوئی۔

٠ البدائع ٨٣٢/٥ حاشية ابن عابدين ٨٣٨٨٠

اگر کسی شخص نے اجرت پر مزدور رکھا تا کہ وہ تھیلے میں کوئی چیز ڈال کراٹھالے جائے، مزدور نے تھیلا لے لیا ، کین ای اثناء میں سلطان نے اسے بوجھا ٹھانے کے لیے بکڑلیا مزدور سلطان کے تکم میں مشغول ہوگیا تنے میں تھیلا چوری کرلیا جائے اگر مزدور کے لیے سلطان ایکے تکم کو بجالانے کے سواکوئی جیارہ کارنہ ہواورا سے سز اکا ڈر بوتو تھیلے کا ضامن نہیں ہوگا ، چونکہ وہ صفطر ہے اس پر تفاظت واجب نہیں۔

اگر قلی نے کا ندھے پرتھیلااٹھارکھا ہواور دہ ٹھوکر کھا کرگر پڑے، جو پچھ تھیلے میں ہووہ بھی زمین پر بھھر پڑے جبکہ مالک بھی ساتھ ہوتو قلی ضامن ہوگا ،اورا گرجوم کی وجہ ہے گرا ہوتو ضامن نہیں ہوگا۔

اگرکشتی ہوا کے تھیٹروں سے ڈوب جائے یاموج کی وجہ سے ڈوب جائے ، یا پہاڑ کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے کشتی ڈوب جائے جبکہ اس میں ملاح کاعمل خل نہ ہوتو بالا تفاق ملاح ضامن نہیں ہوگا۔

اگر چوروں کے سامنے قلی آگیا اس نے سامان تو تھینک دیالیکن گدھالیتا گیا ،اگر قلی چوروں سے سامان چھڑانے سے عاجز ہواورا سے علم ہو کہ اگر وہ سامان اٹھا تا تو چور سامان اس سے چھین لیتے یا گدھالیتے جاتے تو قلی ضامن نہیں ہوگا ، چونکہ قلی نے حفظ ترکنہیں کی۔

صاحبِ درمختار کہتے ہیں: نشے میں دھت انسان یا نشے سے افاقہ میں آنے والے انسان کو گھوڑے نے پھٹکارا پھروہ کی دوسرے ہے جانگرا جس سے دوسراانسان مرجائے اگر پہلے انسان کو گھوڑے پر قدرت ہوتو ضامن ہوگا در نہضامن نہیں ہوگا۔

بیساری تصریحات اس بات پردلالت کرتی ہیں کہ اسلامی فقہ میں قوت قاہرہ جس کے اختیار میں انسان کو دخل نہ ہواور نہ ہی اس سے اجتناب ممکن ہو،اس کے اثر سے صان انسان سے اٹھ جاتا ہے یا عقدی مسئولیت رفع ہو جاتی ہے۔

#### خاتمه بحث

اوپر جواہم استثنائی احکام ذکر کئے گئے ہیں روز مرہ عوام الناس کی ضرورات اور حاجات ان کا تقاضا کرتی ہیں، ان احکام کی بدولت اُخروی مسئولیت اٹھے جاتی ہے اور آخرت میں انسان کوسز ایا عذاب نہیں ہوگا، یا ان احکام کے تحت محظور فعل مباح ہوجا تا ہے یاعوام الناس کے لیے آسانی اور سہولت ہوجاتی ہے وہ آسانی ہے دین واجبات اداکرتے ہیں، گویا میا حکام انسان کو درپیش حالات کے موافق ہیں۔

یہ تشریعی استثناءات ہمار ہے قول میں مقصود ہیں .....ضرورت بالمعنی اعم جو حاجت کوبھی شامل ہے یہی معنی عوام الناس کے اذھان کی طرف متبادر ہوتا ہے، چنانچ لوگ نہایت نادرالوقوع استثنائی حالات وحوادث کے معنی سوال نہیں کرتے جیسے ضرورت مختصہ کی حالت جومرداراور دوسرے محرمات کو کھانا مباح کردتی ہے، لوگ تو ان خاص حالات کے احکام جاننے کی کوشش کرتے ہیں جوروزمرہ زندگی میں مکرر بارپیش آتے ہیں، عوام الناس اپنے سوالات کے ماوراء شرعی ترحیصات کی امیدر کھتے ہیں اور فقہاء کے عقری اذھان کی وساطت سے بیان کردہ تخفیف کا تھم جاننا چاہتے ہیں بایں طور کہ عوام الناس ان نصوص کی صراحت سے متصادم نہیں ہونا چاہئے جو محظورات کو حرام قراردیتی ہیں اور مفاسد ومفاجر سے منع کرتی ہیں۔

اس بحث سے سیبھی واضح ہوجا تا ہے کہ نظریۂ ضرورتِ شرعیہ احکامِ شرعیہ کی تمام اطراف کوشامل ہے خواہ وہ احکام عبادات کے متعلق ہوں یاالتزامات کے بعقو دومعاملات کے متعلق ہوں یا جرائم وعقوبات کے ،انتظامی فیصلوں کے متعلق ہوں یا بین الاقوامی تعلقات کے۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلدياز وبهم .... النظريات الفقهمية وشرعيه

اس کتاب کا مطالعہ ہرانسان میں ایک نئی دلیل کا اضافہ کرتی ہے دلیل اس امر پر ہے کہ شریعت اسلامیہ زندگی کا دائی نظام و قانون ہے جو واقع اور فطرت کے عین مطابق ہے، اس میں ہرز مان و مکان میں تطبق و مل کی بھر پورصلاحت موجود ہے، اس میں کسی شخص کے لیے تنگی نہیں اور کوئی فرداسے نفوس کا طوق نہیں محسوس کرتا یا ایسی قیداور رکاوٹ نہیں سمجھتا جوروز مرہ زندگی کی ترتی و تہذیب کے مانع ہویا اقتصادی ، اجتماعی اور سیاسی امور میں کامل آزادی ندویتا ہو۔

بلکہ حقیقت میں ہمعنی جدیز ہیں بشرطیکہ اسلامی احکام کی تطبیق چاہنے والے لوگوں کی نیت خالص ہواوران کا قصد وارادہ تجربہ وتعفیذہ ہو،

حقیق و تنقیح اور تاریخ کے میدان میں ہر حقق کے قول پر شاہد صادق موجود ہے۔ چنانچہ قانون و تعفیذ اور منصوبہ سازی کے میدانوں میں صدیوں سے شریعت کو حاکمیت مطلقہ حاصل رہی اور اسی رشی میں عوام الناس کے مصالے طے ہوتے رہے، عوامی تو قعات اور امتعلیں شریعت ہیں کہ کی وساطت سے بار آور ثابت ہوتی رہیں، اور آئندہ مستقبل میں بھی عوام الناس کی امیدیں شریعت ہی کی بدولت پھل پھول سکتی ہیں، لیکن اس اس میں بیدار مغز ماہراور ذمہ دار علماء کی استعانت ضرور کی ہے تا کہ عصر حاضر کی مشکلات ان کے اجتہادات سے طل ہو سکیس، ایسانہیں کہ علماء حل مشکلات سے عاجز ہوں اور مصادر شریعت، اصول شریعت اور مب دی شریعت کا دامن شک ہے، چونکہ اللہ کی شریعت مصلحت کا لازمہ ہے۔

علی مشکلات سے عاجز ہوں اور مصادر شریعت، اصول شریعت اور مب دی شریعت کو امن شک ہے، چونکہ اللہ کی شریعت مصلحت کا لازمہ ہے۔ امام شاطبی کہتے ہیں: یہ امر ثابت شدہ ہے کہ شارع نے شریعت سازی سے دنیوی واخروی مصالے کے قیام کا قصد کیا ہے اور اس سے کوئی نظام بھی خلل کا شکار ہیں ہوتا نہ باشرار کل کے اور نہ بی باعتبار جرو کے،خواہ بی ضروریات کے قبیل میں سے ہویا حاجات کے قبیل سے یا تحسینیات کے قبیل سے ۔

کوئی نظام بھی خلل کا شکار ہیں ہوتا نہ باعتبار کل کے اور نہ بی باعتبار جرو کے،خواہ بی ضروریات کے قبیل میں سے ہویا حاجات کے قبیل سے ۔

گوئینیات کے قبیل سے ۔

ہم القد تعالیٰ سے رشد و ہدایت اور استقامت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے محاور اورشریعت کے محاس سمجھنے اور واضح کرنے کی توفیق عطافر مائے ، ہوائے نفس اور اندھی تقلید سے بہنے کی توفیق عطافر مائے ۔فرمائشی احکام ، اللہ کے دشمنوں میں حلول کرنے اور جہلاء کے افعال کی نقل اتار نے سے ہمیں ہیجائے۔

﴿وافحکم الجاهلیة یبغون ومن احسن من الله حکماً لقوم یوقونون﴾ بھلاکیا یہ جالمیت کا فیصلہ ماصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جولوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھافیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جولوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ علیہ اللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ

(نظریه ضمان

(i)

اسلامی فقه میں دیوانی اورتعز براتی مسئولیت ( ذمه داری ) کے احکام تحقیق ومواز نه

وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به گائرتن اوراگرتم لوگ (سی کظم کا) بدلدلوتا تنای بدلدلوشنی زیادتی تمبارے ساتھ کی گئے ہے۔ آسان زھم تر آن "لاضور ولا ضور" (الحدیث) نابتدا غضان پینجایا جائے اور ندر عمل میں۔ الفقه الاسلامي وادلته ....... انظريات الفقهية وشرعيه المخواج بالضمان او الغره بالغنه جُوْض كى چيز كاضامن هوگاو بى اس كنفع كالمجى ما لك هوگا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه: الحمدلله الذي اقامر العدل بين الناس وجعله اساساً في المنازعات والصلوة والسلامر على سيدنا محمد الذي اعلن بكل صراحة عبدا احترام حقوق الانسان وحمى النفس والمال والعرض من كل اعتلاء

وبعن اس کتاب کاموضوع نظریة ضان ہے اورضان جان (نفس) کا ہوتا ہے یامال کا ، جان و مال پرعمد أزیادتی کی گئی ہویا خطاءً ،
زیادتی جان و مال کی ہلاکت یا تلف کا سبب بنے تو وہ موجب ضان ہے۔ تا کہ حقوق محفوظ رہیں ، ہرطرح کی اذیت سے دور رہیں ، نیز ضابطۂ عدل وانصاف کا بھی بہی تقاضا ہے اور اسیمبد أپر اللّٰہ کی شریعت ، آسان اور زمین قائم ہیں ، قانون کا مجمح نظر بھی بہی ہے ، مقد مات کے فیصلوں میں بھی حکام وقضاۃ کا بہی ہدف ہوتا ہے چونکہ جان (نفس) و مال کی اللّٰہ کے ہاں زبردست حرمت وعظمت ہے۔ اور مال صاحب مال کے نزدیک توروح کا قرین و منشین ہوتا ہے۔

اسلامی نقداور قانون میں اس موضوع کوزبردست اہمیت حاصل ہے چونکہ صفان کے متعلق اکثر و بیشتر تنازعات کھڑ ہے ہوجاتے ہیں، بار بارعلاء سے سوالات کئے جاتے ہیں جتی کدروز مرہ زندگی میں چھوٹوں اور بڑوں کے درمیان اتلاف کے حوادث پیش آتے رہتے ہیں اس لیے عوام الناس علاء سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں: کیا تاوان کھانا جائز ہے؟ کیا کامل معاوضہ کا تکم لگایا جائے گا؟ کیا معاوضہ کی چیز کی صورت میں ہونا جا ہے یا نقدی ہونا جا ہے؟ کیا قانون کی طرح اسلام میں بھی شرط ہے کہ معاوضہ ضرر (نقصان) کے مساوی ہو؟

ضان كم متعلق اس طرح كے سوالات اكثر و پيشتر كئے جاتے ہيں، ماہر بن قانون كے نزد يك ضان كى بجائے" مسكوليت قانوني، (قانونى ذمددارى) كى اصطلاح متعارف ہے، برابر ہے كہ مسكولیت تعاقدى ہو ياتقميرى ہو، او ۸۵ ہے ہيں اس موضوع كى سوچ و بچار ہيں لگار ہا در ميں نے اس سال ۲ نومبر كودشق كے كلية الشريعہ ميں ليكچر بھى ديا، مير نيكچر كاموضوع " النظرية العمامة لحسمان اليں" تھا۔

نیہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ ضرر رسال فعل یا غیر قانونی فعل ذمہ داری عائد ہونے کا اہم سبب اور مصدر ہے، شریعت اور قانون میں اسے ذمہ عائد ہونے کا اہم سبب اور مصدر ہے، شریعت اور قانون میں اسے ذمہ عائد ہونے کا اہم سبب اور مصدر ہے، شری اعتبار سے ذمہ داری کے مصادر پانچ ہیں: عقد، ارادہ منفردہ، غیر قانونی عمل، بلاوجہ اشتعال نافع اور شریعت سید پانچ مصادر قانون دانوں کے نزدیک پانچ امور کے مقابل ہیں جو یہ بی : عقد، ارادہ منفردہ، غیر قانونی عمل، بلاوجہ اشتعال انگیزی اور قانون۔

بلاسبب اشتعال کی مثال: جیسے کوئی شخص کسی دوسرے آ دمی کے تھم سے اس کا دَین اداکردے، یا کوئی چیز خرید لے پھر اسے پتہ چلے کہ اس میں کسی اور شخص کا استحقاق ہے، یا دَین اداکردے اس کا گمان ہوکہ بیدین اس پر ہے پھر ظاہر ہوکہ دہ تو بری الذمہ ہے، پہلی مثال میں تقام دینے والے پر رجوع کرے، دوسری مثال میں بائع پر جوع کرے، اور تیسری مثال میں قابض دائن پر رجوع کرے۔

تعزیراتی مسئولیت (ذمدداری) کی اہمیت دیوانی ذمدداری ہے کم نہیں ، بلکہ بیاس سے بڑھ کر ہے اور زیادہ خطرناک ہے، اس سے بڑا گناہ ہے اور اس کا اثر زیادہ فخش ہے۔ تعزیراتی مسئولیت بسا اوقات ایسے جرم سے ناشی ہوتی ہے جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، چنانچے تعزیراتی مسئولیت میں (قانون دانوں کے زدیک) سزاحقوق اللہ یعنی حق مجتمع کی سز اسے زیادہ ہے جبکہ دیوانی (سول) مسئولیت (ذمہ داری) تو ایسے جرم سے ناشی ہوتی ہے جو صرف فرد سے تعلق رکھتا ہے ادر اس کا ضرر بھی فرد پر پڑتا ہے، اس لیے دیوانی

میں اللّٰدتعالیٰ کی مددے صان کی مشکلات کے ملی اورواقعی پہلوؤں کی وضاحت کااہتمام کروں گااوران صورتوں پرتفصیلی روثنی ڈالوں گا جوفقہائے شریعت کے نزدیک موجب صان ہیں،جبکہ نظر بیاورفقہی مناقشات کے پہلوؤں پرکلام حب ضرورت کروں گا۔

چنانچیہ ہمار یے ظیم الشان فقہ اور قانون دانوں کی آراء میں مواز نہ ان حدود میں حاصل ہوتا ہے جوفعانا قائم ہوں قطع نظراس بات کے کہ قوانین مستقبل میں ترقی وحاجت کے مقتضات کے پیش نظر معرضِ تغیر میں ہوتے ہیں۔

فقداسلامی میں فقہاء کے مقرر کردہ قواعد جواساس و بنیاد ہیں سے نظریۂ ضمان ستفاد ہے، نیز فقہی فروعات جیسے غضب، اتلاف، جنایات، دیات، حدود وتعزیرات سے ستفاد ہے۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعاکرتا ہوں کہ اس کتاب کے ذریعہ مشکلات کو الفرمائے اور اسلامی فقد سے استفادہ کی توفیق عطافر مائے۔ واللہ المعوفق والمستعان

## يهلاباب ....ضان كانظرية عامه

اس باب میں فقد اسلامی میں نظریۂ ضان کے عام مبادی اور اہمیت کے حامل خاص احکام سے بحث کی جائے گی ،اس کے ساتھ ساتھ ضان کے مقومات (بنیادی عناصر مختلف گوشے اور قواعد بیان کئے جائیں گے ، یہ سب پھے تین فصول میں بیان ہوگا۔

## پہا فصل .....ضان کے اساسی مقومات یا (بنیا دی عناصر)

ہم اس فضل میں صفان کے مقومات لیعنی وہ امورجن پرضان کا دارومدار ہے بیان کریں گے ،مقوم ،قوام سے ہے۔ مصباح المنیر میں کھاہے:

"قوامر الامر اي عماده الذي يقوم به وينتظم"

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ...... انظر یات الفقه یة وشرعیه قوام ہے مراد، ایساامر جس ہے کسی چیز کا قیام ہو، مایئ در تنگی ۔ (ہم مقومات کو'' بنیادی عناصر'' ہے تعبیر کریں گے )
مفاص نے مسل ان بنیادی عناصر پر ششمل ہے: صان کی تعریف، صان کے ارکان، شرائط، اسباب، کیفیت صان، یہ امور پانچ مباحث میں کمل ہوں گے۔

## بہلی بحث ....خان کی حقیقت اور اس کی مشروعیت

### (اول) ضمان کی تعریف و ماہیت :

صان کالغوی معنی انتزام (ذمدداری) ہے۔ مقولہ ہے "ضمان المال انا ضامن "میں نے مال کاالتزام کیا ( یعنی مال کی ذمدداری قبول کی )وضمنته المال: یعنی میں نے فلاں پر مال لازم کیا۔

فقهاء نے ضمان کی مختلف تعریفات ذکر کی ہیں:

امام غزالیؒ نے بیتعریف کی ہے'' کوئی شئے یااس کے مماثل کوئی دوسری شئے یااس شئے کی قیمت واپس کرنے کی ذمہ داری کانام عنان ہے۔''

> ا کیے تعریف علامہ حموی نے قتل کی ہے'' ضان ہلاک شدہ چیز کی مثل یا اس کی قیمت واپس کرنے سے عبارت ہے۔'' ایک تعریف علامہ شوکانی نے بھی کی ہے جو رہے'' ضان تلف شدہ چیز کے تاوان سے عبارت ہے۔''

یک ریک منا مدر مرتبہ: خلافتِ عثمانیة رکی) میں دفعہ ۱۱۳ کے تحت ریتھ ریف کی گئی ہے: محلمة الا حکام العدلیه (مرتبہ: خلافتِ عثمانیة رکی) میں دفعہ ۱۱۳ کے تحت ریتھ ریف کی گئی ہے:

'' مثلی اشیاء مین'' مثل'' اور قیمتی اشیا مین'' قیمت'' کی ادائیگی کانام صال ہے۔

شیخ'' زرقاءنے صنون کی تعریف یوں کی ہے:'' دوسر شیخض کو پہنچنے والے ضرر کے مالی معاوضہ کی ذمہ داری قبول کرنا ضان ہے۔'' شیخ زرقاء کی تعریف مختصر ہے اور امام غزالی کی بیان کر دہ تعریف کے معنی کو بھی شامل ہے۔ ان ساری تعریفات کوسا منے رکھتے ہوئے ہم صفان کی ایک جامع تعریف کرتے میں جو دیوانی اور تعزیراتی ذمہ داریوں کو شامل ہے ، وہ تعریف بیہے۔

'' کسی کامال ملف کردینے ،منافع ضائع کردینے ، یا جزوی یا کلی جسمانی نقصان پہنچادیئے کے معاوضہ کی ذمدداری قبول کرنا ضان ' ۔ ملحوظ رہے کہ فقہ کے مالکیہ ، شوافغ اور حنابلہ اپنی کتب فقہ میں' ضان' کا لفظ'' کفالہ'' کے معنی میں استعال کرتے ہیں ، ضمان' کسمسن الشئی تصمیناً'' سے ماخوذ ہے یعنی میں نے فلال شخص پر تاوان لا گوکیا۔ چنانچہ مالکیہ کہتے ہیں' ضمان : دوسرے کی ذمدواری کوحق میں مشغول کرنا ہے۔ شوافع کہتے ہیں' ضمان لغت میں التزام کو کہتے ہیں ، شریعت میں'' غیرے ذمہ میں ثابت شدہ حق کا التزام۔

حنبلبہ کہتے ہیں.....خان، ضامن کے ذمہ کومضمون عنہ کے ذمہ سے التزام ِ قق میں ملادینے کا نام ہے۔ یہ بات اظہر من انقمس ہے کہ اس معنی میں ضان ہمارا مقصود نہیں بلکہ ہمارا (موضوع) مقصودِ بحث وہ ضان ہے جس کامعنی اوپر بیان ہوا یعنی '' معاوضہ کی ذمہ داری۔''

## ( دوم ) صان کی مشر وعیت :

شریعت میں ضان کا اصول اس لیے مقرر ہے تا کہ لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے، در پیش ضرر کا جبیرہ ہوجائے، ظلم وزیادتی کا قلع قع ہوجائے اور زیادتی پیشہ افراد کی زجر وتو بیخ ہوتی رہے چنا نچہ آن وسنت میں مختلف مواقع میں ضان کا ثبوت ملتا ہے، چنا نچہ ارشاد محمد مدلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی واولته...... جلد یاز وجهم ........... الفقه الاسلامی واولته...... انظر یات الفقهیة و شرعیه باری تعالی ہے۔

سنتِ نبویہ میں تنف شدہ اشیاء کے ضان کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ چنا نچہ حضرت انس کی روایت ہے'''نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرہؓ میں ہے کی فیرت کی وجہ ہے ) برتن پراس طرح ہاتھ مارا کہ برتن بھی ٹوٹ گیا اور کھانا بھی نیچ گرگیا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھانے کے بدلہ میں کھانا اور برتن کے بدلہ میں برتن واپس کیا جائے۔ ● واپس کیا جائے۔ ●

چوپایوں کی طرف سے ہونے والی زیادتی کے متعلق بیردایت ہے:'' حرام بن محیصہ کی روایت ہے کہ حضرت براء بن عاذب کی اونٹنی ایک باغ میں گھس گئی اور تابی مجادی ،اس پر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ دن کے وقت باغ کی حفاظت مالکان باغ کی ذمہ داری ہے اور رات کے وقت باغ کی حفاظت مالکان باغ کی ذمہ داری ہے اور رات کے وقت جانو رجونقصان کر ہے اس کا ضوال جو نور کے مالکان پر لا گوزگا۔ ● حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مسلمانوں کے راہتے میں کوئی جانو رکھڑ اکر دیایا باز ارمیں کھڑ اکر دیا اس نے انگی یا بچھلی ٹائلوں سے کسی کوروند ڈالاتو جانور کا مالک ضامن بوگا۔ ●

غصب، ودیعت اور عاریت کے متعلق بیروایت ہے' حضرت ہم ہ ہتن جند ہی روایت ہے کہ رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے '' آدمی جو چیز قبضہ میں لیتا ہے وہ اس کے ذمہ میں ہوتی ہے یہاں تک کہ اسے اوا کروے حضرت انس رضی القدعنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: کسی آدئی کا مال حلال نہیں ہوتا مگر اس کی دلی رضہ مندی ہے۔'' حضرت ابو بکر رضی القدعنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ججة الوداع کے موقع پر ارشاد فر مایا: تمہاری جانیس جمہارے اموال ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام میں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت، اس مہینا میں اور اس شہر میں۔

اہن حزم کہتے میں: یہ بات سیجے ہے کہ اموال حرمت والے ہوتے میں، چنانچے کی شخص پرتا وان لا گوکرنا اس وقت تک حلال نہیں جب تک نص یا اجماع اسے واجب نہ کرتا ہو۔

عمومی وجوب صفان پرایک اور حدیث دلالت کرتی ہے جسے اسائی قائدہ قرار دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے "لا مضدر ولا صدار"ندا ہتداً ء ضرر پہنچایا جائے اور نہ ہی ردممل میں ضرر پہنچایا جائے۔

<sup>● ...</sup> رواه الترمذي و صححه، ١٠ رواه احمد وابوداؤد وابن ماجه ١٥ رواه الدارقطني وضعفه البيهقي.

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جدیاز دہم ....... انظریات الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... انظریات الفقہیة وشرعیہ قاعدہ کی روسے بعداز وتوع ضرر کے آثار کا دفیعہ واجب قراریا تاہے۔ بیسب کچھاس بات پردلالت کرتاہے کہ ضرر کی مسئولیت (ذمہ داری) کا ضابطہ اسلام میں امیر مقرر ہے جو بنیادی حیثیت رکھتاہے۔

### دوسری بحث .....ضمان کے ارکان

کسی چیز کا ضان اسی وقت واجب ہوتا ہے جب ضان کامعنی پایا جائے اور ضان دوار کان سے تحقق ہوتا ہے :ظلم وزیا دتی اور ضرر لے فقہاء کے کلام میں ظلم وزیا دتی اور ضرر کا مفہوم غصب ، اتلاف اور جنایت سے سمجھ آتا ہے۔ زیادتی اور ضرر کے درمیان رابطہ یا تو بالواسطہ ہوگا اسے ''تسبب'' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جبکہ رکن کا مقصودی معنی ہے:''جس پرکسی چیز کا وجود موتوف ہو''،اس معنی کی روسے رابطہ ضان کارکن نہیں۔

رکن اول .....اعتداء (تعدی، زیادتی، جارحیت) : اعتداء کا لغوی معنی حد تجاوز کرجانا ہے، فقہاء کے نزدیک اعتداء ہے مرافظم، عدوان، زیادتی اور حق سے تجاوز کرجانا ہے، اصطلاح میں : عام آ دمی کا مروح راستہ وطریقہ سے انجراف کرجانا۔ یا تعدی ایسا ضرر رسال عمل ہے جو کسی کے حق کو تھیں بہنچائے اور اس کا کوئی شرعی جواز نہ بنما ہو، ابن تجیم نے الا شباہ (ص ۱۳۱۳) میں بہی لکھا ہے۔ چنا نچہ قانون وانوں کے نزدیک تعدی اکثر و بیشتر مادی مقصد ہی ہوتی ہے، ذاتی نہیں۔ لبندا تعدی دیکھی جائے گی کہ وہ واقع میں محض مادی ہے جس پر مسئولیت مرتب ہولیتی جب یعنی وقوع پندیر ہومسئولیت و ذمہ داری عائد ہوگی قطع نظر اس بات کے کہ نفتدی پیند خص کی المبیت کس نوعیت کی ہے، چنا نچہ اموال کے حسب بھی وقوع پندیر ہومسئولیت و ذمہ داری عائد ہوگی قطع نظر اس بات کے کہ نفتدی پیند خص کی المبیت کس نوعیت کی ہے، چنا نچہ اموال کے ضان میں عمد وخطا میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ بعض مالکیہ کہتے ہیں : غیر میٹر بچہ آگر کسی جان کولف کردے یا مال ضائع کردے تو اس پر کھنہیں ہوتا۔

رہی بات جان کے ضان کی سوتتلِ عمد اور تی خطا میں فرق کیا جائے گا چنا نچہ بڑے سے قصاص لیا جائے گا بچے سے قصاص نہیں لیا جائے گا ، علامہ شاطبی کہتے : معاوضہ کے تکم میں خطا اموال کے اعتبار سے ''عر'' کے مساوی ہے۔ جس طرح عمد میں تاوان ہے ای طرح خطا میں بھی تاوان ہے۔ شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام کہتے ہیں : اتلاف ظن سے بھی واقع ہوتا ہے باتھ سے بھی اقوال وافعال سے بھی ، ضان عمد وخطا دونوں میں جاری ہوتا ہے، چونکہ منز اوقصاص زجر ہے۔ دونوں میں جاری ہوتا ہے، چونکہ منز اوقصاص زجر ہے۔ ای طرح ضان کا تحکم تعدی سے مختلف نہیں ہوتا خواہ معاملہ ایجا بی نوعیت کا ہوجسے آگ میں جلادین ، پانی میں ڈبودین ، بلف کردینا ، پاسلبی نوعیت کا ہوجسے ودیعت کی حفاظت ترک کردینا اس سے ضان واجب ہوتا ہے جانے اگر امین کسی خص کو ودیعت چوری کرتے ہوئے دیجے وہ

ہلاکت کاسب ہے موجب ضان ہے۔

اس میں کوئی فریت نہیں کہ تعدی مباشرت (بلاواسطہ) ہویا تسبب (بلواسطہ) ہوجیسے بلاق دوسر شخص کے درخت کاٹ دینا، بغیرکسی اختیار کے عام رائے میں کنواں کھود دینا۔ (مجلّہ دفعہ ۹۱۹، ۹۲۰)

حالت ضرورت نہ ہو: جمہور فقہاء کے نزدیک حالت ضرورت ضان معاف کردینے کا سبب ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اضطراری حالت میں دوسرا کا کھانا بھوک دور کرنے کے لیے کھالے تو جمہور فقہاء کے نزدیک مضطر پر ضانِ بدل واجب ہوگا اور اگر مضمون فیہ چیز قیمت ہوتو قیمت واجب ہوگی ، برابر ہے کہ بدل پر قدرت رکھتا ہوتی الحال یا اس سے عاجز ہو، چونکہ ذمہ عین کے قائم مقام ہوتا ہے، مالکیہ کہتے ہیں: مضطر غیر کی مملوکہ چیز کی قیمت کا ضامن ہوگا، دوسرے قول کے مطابق ضامن نہیں ہوگا۔ چونکہ جان بچانا اس پر واجب

تعدی اور زیادتی کے کلمہ سے ہمجھ آتا ہے کہ تعدی ایسائل ہے جوشر عامباح نہیں اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ اور نہ ہی صاحب حق کی طرف ہے اس کی اجازت ہوتی ہے۔ البتہ اگر فعل کی شرعا اجازت ہوجیہے جان، مال یا عزت کے دفاع کی صورت میں یا حجبت پر سے دوسرے کے گھروں پر جھا نکنے کی صورت میں یا دروازے کی درجوں ہے جھا نکنا، ان صورتوں میں حق دفاع، یاصاحب اختیار کی طرف ہے کی دوسرے کے گھروں پر جھا نکنے کی صورت میں محدود کا ہلاک ہوجانا یاصاحب مال کا خودا ہے مال کو تلف کرنا، حق کے صادر کرنے کے نتیجہ میں اذن ہوجیہے شرعی حدود قائم کرنے کی صورت میں فعل موجب ضان نہیں ہوگا چونکہ فقہی قاعدہ ہے۔' شرعی جواز ضان کے موان چاروں صورتوں میں فعل موجب ضان نہیں ہوگا چونکہ فقہی قاعدہ ہے۔' شرعی جواز ضان کے مافی ہوتا ہے۔' اس کی نفصیل آیا چاہتی ہے۔

## استعالِ حق میں ظلم وزیادتی ہوجانے کے متعلق فقہاء کے مذاہب

اسلامی فقہ میں استعالِ حق کے متعلق'' نظریۂ تعسف (ظلم وزیادتی) کی تعریف کی گئی ہے بلکہ مصروسوریا کے قانون میں تورغبت کے ساتھ اسلامی فقہ میں مقررہ قواعدے استفادہ کیا گیا ہے۔

اس موقع پر ہمارے لیے اچھا ہوگا کہ ہم نظریے تعسف کے متعلق مخضر أفقہاء کی آراء پیش کریں۔

اول) .....امام ابوصنیفہ،امام شافعی اور داؤ د ظاہریؒ کی رائے ہے کہ انسان کواپنی ملکت میں تصرف کرنے کی آزادی حاصل ہے،تصرف پر پابندی نہیں لگائی جائے گی آگر چیاس میں دوسروں کاضرر ہی کیوں نہ ہو چونکہ اس نے اپنی خالص ملکت میں آصرف کیا ہے،لبندااس پرضررکی ذمہ داری عائمتہیں ہوگی، چنانچہ قاعدہ ہے'' شرعی جواز ضان کے منافی ہوتا ہے''لیکن امام ابوصنیفہ ؒ کے نزد کیک دیانۂ حقِ ملکت کو دوسروں کے ضرر کا سبب نہ بنایا جائے۔

چونکہ حدیث ہے'' لاضرر والاضرار'' حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ ضرر خواہ کسی نوعیت کا ہو، اس میں پڑوی اورغیر پڑوی میں کوئی فرق نہیں، جیسے امام ابوحنیفہ بالائی منزل کے رہائش کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا اپنی ملک میں پڑوی کی اجازت کے بغیرتصرف جائز نہیں چونکہ الی ملکیت جس کے ساتھ دوسرے کاحق بھی وابستہ ہواس میں تصرف جو دوسرے کے لیے باعث ضرر ہوممنوع ہے، باقی تصرفات صاحب حق کی اجازت پر موقوف ہیں، بیرائے مقتضائے قیاس ہے اور قانون دانوں کے نزدیک بیرائے نظریے حق مطلق کے مشابہ ہے۔

دوم)، سسصاحبین اورمتاخرین حنفیه کی رائے اوراتی کومجله احکام عدلیه میں اختیار کیا گیا ہے، ان فقہاء کی رائے ہے کہ نما لک کی آزاد کی ملکت کے متعلق مطلق ہوتی ہے بشرطیکه اس آزاد کی پردوسروں کا ضرر مرتب نه ہوتا ہو، اور بیضر رفاحش نه ہوچونکه نه ابتداء مشرر بہنچایا جائے اور ندر عمل میں اور ضرر زائل ہوجاتا ہے، مفاسد دور کرنا جلب مصالح پر مقدم ہے، اور انسان کا اپنی ملکیت میں تصرف اس وقت صحیح ہے جب اس سے دوسرے کا ضرر نه ہو۔ سی مجلّه کے دفعہ ۱۹۹۱ میں ضرر فاحش کی یوں تعریف کی گئی ہے۔ '' ایسا ضرر جو حوائے اصلیہ لیعنی منفعت اصلیہ جیسے مکان کی ربائش، کے مافع ہواور انہدام کا سبب ہے۔'' بیضر رممنوع ہے قطع نظر صاحب حق کی نیت کے۔

بیرائے جوحفیہ کے نزدیک مقتضات استحسان ہے قانون دانوں کے مادی نظریہ کے مشابہ ہے، امام ابوعنیفٹہ نے بالائی منزل اور تحانی منزل کے تعلق جوار (پڑوس) کے متعلق بھی رائے اختیار کی ہے، چنانچان کے نزدیک تحانی منزل دالا بالائی منزل کے مالک کی اجازت کے بغیرا پی ملک میں تصرف نہیں کرسکتا اگر چدہ ہتصرف کی حرمت ضرر میں فیرین ملک میں تصرف کی حرمت ضرر میں ملک میں تصرف کی حرمت ضرر میں بلکہ میرام ہے خواہ دوسرے کا ضرر ہویا نہ ہو۔

دوسرارکن، ضرر: ..... دوسروں کا نقصان اور فسادیا اذیت جوکسی دوسر فیخص کو پہنچے، خواہ پے نقصان مال میں ہویا جسم میں ہویا عزت و
آبرومیں، یہ مادی ضررکوبھی شامل ہے جیسے مال تلف کرنا، ادبی ضررکوبھی شامل ہے، جیسے کسی کی ناجائز بےعزتی اور آبروریزی کرنا جس سے اس
گ شخصیت میں فرق پڑے، خواہ اس ضرر کا تعلق تول سے ہو جیسے گائی گلوچ، قذف یا حاکم کے سامنے بلاوجہ چغلی لگانے سے ہو، یا اس ضرر کا تعلق سلی فعل سے ہوجیسے
تعلق ایجابی فعل سے ہوجیسے ماریٹائی، آگ لگانا، پانی میں ڈبونا، ڈرانا دھرکانا، فصل بناہ کرنا، مکانات گرانا، یا اس ضرر کا تعلق سلی فعل سے ہوجیسے
دیوار وغیرہ کی ترمیم سے روکنا، مظلوم کی مدد سے روکنا، مضطر کو کھانا نہ کھانے دینا، ودیعت کی سپر دگی نہ کرنا جبکہ صاحب حق مطالبہ کرتا ہو، یا جیسے
سامان کی برآمدنی کے موقع پر انتظام نہ ہو سکنے کی صورت میں سی محقق مصلحت کوروک دینا۔

یہ سارے مادی، ادبی یا معنوی اشرار کا وقوع جب محقق ہوجائے تو عرف حاضر میں ضمان واجب ہوگا، البتہ جمہور فقہاء نے مادی پہلوسے اضر پر معاوضہ مقصود کیا کیا ہے، معنوی پہلوسے معنوی پہلوسے معنوی پہلو میں جنائی (نوجداری) سزا کے واجب کرنے براکتفاء کیا ہے۔ معنوی بیلو میں جنائر سے نابت ہے یا جرائم پر تعزیر کا تھم مقرر کیا ہے۔

بایں ہمدامام ابو یوسف ؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک جسمانی اذیت کی صورت میں ادبی ضرر کے بسبب معاوضہ واجب قرار دیا ہے۔ امام محمدؒ کہتے ہیں قاضی زیادتی کرنے والے پراپنی صوابدید کے مطابق ضمان لا گوکرے جو ضرب یا زخم کے مطابق ہو، امام ابو یوسف ؒ کہتے ہیں علاج معالجہ میں جواخراجات ہوں وہ زیادتی کرنے والے سے وصول کرے۔ •

ربی بات ضیاع مصلحت کے ضرر پرمعاوضہ لا گوکرنے کی سواس میں اگر چہ ہمارے فقہاء نے صراحت نہیں کی کیکن وقوع ضرر کی لفی کے قواعد کی روشنی میں قاضی کے لیے فیصلہ کرناممکن ہے چنانچہ کوتا ہی ،غفلت ،عدم احتر از اور بے احتیاطی کے بسبب فعل پر مرتب ہونے والے اضرار کے صان کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔مثل قاعدہ ہے''ضرر زائل کیا جائے''۔ اسلام میں ندابتدا عضرر پہنچایا جائے اور ندر قمل میں ضرر پہنچایا جائے اور ندر قمل میں ضرر پہنچایا جائے''۔'' جو چیز عرف کے اعتبار سے معروف ہوہ وہ شرط کے اعتبار سے مشروط کی طرح ہوتی ہے۔''

حنفیہ میں امام ابو یوسف کا قول ،علاء مالکیہ اور بعض شافعیہ ، کے نزدیک مفتیٰ بہ قول ، ابن تیمیہ اور ابن قیم کے نزدیک قاضی تعزیرات کے دائرہ میں مالی سز الا گوکرسکتا ہے، یعنی ایسے جرائم جن کی سز امقرر نہ ہو کے سرز دہونے پر مرتب ہونے والے اضرار کی پاداش میں جب وقید کی بجائے مالی سز ادینا جائز ہے۔ اس کا ثبوت رسول کریم صلی التدعلیہ وسلم کی سنت سے ماتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منکوں کو تو ڑنے

<sup>● ....</sup> المبسوط للسرخسي ١٨/٦٢ ، الدرالمختار ١٣/٥ ، مجمع الضمانات ص ١٤١ .

ائمہ اربعہ مالی تعزیر جائز قر از نہیں دیتے ہے آئمہ اربعہ کاراجی نہ بہب ہاس میں ائمہ کرام نے محض سیاسی اعتبارات پر نظر رکھی ہے کہ کہیں حکمرال طبقہ قوام الناس کے اموال پر ظالمانہ قبضہ نہ شروع کردیں، اور سزا کے نام پر ناحق لوگوں کا مال ہتھیا نمیں اور پھراسے ہڑپ نہ کرجا ئیں، اب جب سرکاری خزانہ خرد برد سے محفوظ ہوچکا ہے اورخود ساختہ قانون نے اسے منظم کرلیا ہے تو نقدی جرمانے کی ممانعت باقی نہیں رہی۔

تعدی اور ضرر کے درمیان رابطہ: یا تو رابطہ مباشر (برائے راست، بلاواسطہ) ہوگا یا تسبب (بالواسطہ) ہوگا، یہ ضمان کا تیسر ابنیا دی عضر ہے، کیکن اس پر مقصودی رکن کا اطلاق نہیں ہوتا، چونکہ رکن وہ ہوتا ہے جس پر کسی چیز کا وجود موقوف ہو۔ جبکہ رابطہ عدمِ مانع کی شرط برائے سبب کے معنی میں ہے۔ جبیبا کہ گزر چکاہے:

فقہاء نے تحدید کی ہے کہ رابطہ یا تو بطورِ مباشر ہوگا یا بطور سبب ہوگا ،اگر رابطہ نہ مباشر کے طور پر ہواور نہ سبب کے طور پر تو صفان لا گو نہیں ہوگا۔

مباشرہ:....علتِ تلف کوفعلاً وجود میں لا نامباشرہ ہے یعنی بلاواسطہ برائے راست فعل تلف کاار تکاب کرنا اور عرف وعادت میں تلف ای فاعل کی طرف منسوب کیاجا تا ہوجیسے قبل ، مال کھاجانا، آگ لگانا۔

سبب: ایسی چیز جس کی وجہ ہے بلاکت یا تلف کو وجود ملے یعنی عادۃ اورع فااس کی طرف فعلی تلف منسوب نہیں کیا جاتا، گویا بالواسط تلف کاار تکاب سبب ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہاجائے گا کہ مباشرت '' انسان کے فعلی کاکسی دوسرے کے ساتھ مصل ہونا اور چر اس نے فعل تلف صادر ہوجیسے کو کی شخص کسی دوسرے کو زخمی کرے یا مارے اور وہ مرجائے ۔ سبب یہ ہانسان کے فعل کا اثر کسی دوسری چیز کے واسطے ہے مصل ہو ہے تا نبی ان کا فعل نہ ہواور پھر اس سے وہ چیز تلف ہوجائے جیسے کنواں کھود دینا، چنا نبی انسان کا فعل تو کھدائی ہے اور اس کا اثر گہرائی ہے جو کنویں میں گریز نے والے انسان سے مصل ہوا وہ وہ اس میں مرجا تا ہے۔ چنا نبی ھھیقت فعل یعنی کھدائی سے تلف نہیں ہوا چونکہ کھدائی جگر کے ساتھ مصل ہے۔

مجلّہ میں اتلاف ماشرۃ اورتسبباً کی یوں تعریف کی ہے'' اتلاف مباشرہ انکی چیز کابالذات تلف کرنا، جس نے قعل تلف مرزدہوا سے فاعلِ مباشر کہاجا تا ہے۔ (مجلّہ مادہ ۸۸۸) اتلاف تسبب انکی شئے کے تلف کا سبب بنتا ہے، یعنی کی چیز میں ایسی کوئی امر پیدا کردینا جو کی دوسر کی چیز کے تلف کا مباس کے فاعل کو مستسبب کہاجا تا ہے، جیسے کوئی قندیل (فانوس) رس کے ساتھ لئے ہواوراس کا ف دینا فانوس کے گرکرٹوٹ جانے کا سبب ہے گویاری کا کا نما مباشرۃ ہے اور فانوس کا ٹوٹ جانا تسبباً ہے۔ اسی طرح مثلاً برتن میں تھی رکھا ہوکوئی شخص برتن تو ڑدن مباشرۃ ہے (یعنی بلاواسط ہے) اور تھی کا زمین پر گرجانا تسبباً (یعنی بلاواسط ) ہے۔ (دفعہ ۸۸۸)

چنانچیمباشروہ ہے جس کے تعل سے تلف سرز دہو ہایں طور کے اس کے تعل اور تلف کے درمیان کوئی فعل مختار حائل نہ ہو۔ اور متسبب وہ ہے جس کے تعل سے تلف سرز دہوتا ہم اس کے تعل اور تلف کے درمیان فعل مختار حائل ہو۔ چنانچہ جب صرف مباشرت پائی جائے تو حنمان

لازم ہوگا جیسے چوری ، آک نکا دینا ، پائی میں ڈبودینا ہمنبدم کرنا ، جانور ڈبج کر دینا، کاٹ دیناوغیر ڈالک۔

اورا گرصرف تسبب ( واسطه ) پایاجائ تو درخ ذیل شرا لط کے ساتھ صان واجب ہوگا۔

- (۱) یه که تعدی فاعل سبب ن طرف سے سرز دہوئی ہو۔
  - (۲) بیرکہ ضررمتسبب سے عمد اُسرز دیوا ہو۔
- (٣) یہ کہ سبب تطعی نتیجہ تک پہنچائے اور حسب عادت کوئی دوسرا سبب اس میں داخل نہ ہو۔ یا یہ کہ سبب اور مسبب کے درمیان کسی دوسر شخص کافعل جائل نہ ہودر نفعل اس دوسرے کی طرف مباشرۂ منسوب ہوگا۔ •

فى الجمله على على الطرير الفاق بها بم وجود سبب كي تعيين كى بعض صورتول ميس على على على اختلاف بــــان ميس بيعض حسب ذيل ميس-

### پنجره وغيره ڪھول دينا:

اول ۔۔۔ اگر کسی تخص نے دوسر مے تخص کی دوکان کا تالا کھولا اور چھراس میں چوری ہوگئی یا بند پرندے کا پنجرہ کھولا اور وہ اڑگیا، یارس سے بندھے ہوئے جانور کی رسی حول دی، اور وہ بھاگ گیا، یا صطبل کا دروازہ کھولا اور جانور بھاگ گیا یا ساحل پر بندھی ہوئی کشتی کھول دی اور وہ گئی یا ہوااس کو کہیں ہے کہ بین آئحسن کے نزد کیک متسبب ضامن مورک ہوا کہ جو کہ جو ایک اور جانور بھا گئی ہوائے گئی ہوئی ہوئی ہوگا، چونکہ وہی اتنا ف کا سبب بنا ہے، مالکید نے ایک اور بات کا اضافہ کیا ہے کہ 'خواہ عمد آایسا کرے یا خطاء ''

امام ابوحنیفداورا، م ابو یوسف کتبر تن که متسبب محض درواز و کھولنے اور رس کھو لنے سے ضامن نہیں ہوگا چونکہ بیر تقیقت میں مباشر اور متسبب نہیں ہے۔

شوافغ کہتے ہیں:اً سُسِ خُف نے پنجرے کا درواز ، کھولا اور پرندے کو بھڑ کا یا و دات اڑگیا تو درواز ، کھولنے والا ضامن ہوگا چونکہ اس نے پرندے کوفرار پر مجبور کیا ہے اوراً سرصرف پنجر ، کھولا اور پرندے کو بھڑ کا پنہیں تا ہم پرندہ اس وقت اڑگیا تو ضامن ہوگا ، چونکہ فی الحال پرندے کا اڑجانا متسبب کے بھڑ کانے پر دلالت کرتا ہے ، اورا گر پرندے نے تو قف کیا بھراڑا تو متسبب ضامن نہیں ہوگا چونکہ پرندے کا تو قف کرنا اس بات پردلیل ہے کہ پرندہ اپنے اختیار ہے اڑا ہے ، یہ تفصیل چو یا پرکھونے یا درواز ہ کھولنے پر بھی منظبق ہوتی ہے۔

اگردسترخوان میں بند ہے ہوئے ھانے کو کھول دیااور کھا ناہی وقت جانور کھا گیا تو متسبب ضامن ہوگا،اگر کی شخص نے حرز (محفوظ جگہ المماری، کمرہ وغیرہ) کا درواز ، کھولا اور کوئی اس وقت دوسر شخص چوری کر گیا یا کھولنے والے کو چوری برراہنمائی کی اور چوری کی واردات ہوئی تو درواز ہ کھولنے والے پرضون نہیں ہوگا چونکہ اس کی طرف سے ایبا مسبب نہیں پایا گیا جس پرضوان کی تعلق ممکن ہوسکے، اگر کشتی کار باط کھول دیا دروہ اس وقت ڈوب کی تو متسبب ضامن ہوگا چونکہ شتی اس کے فعل سے تلف ہوئی ہے۔ اور اگر کشتی تو قف کے بعد ڈوبی پھر اگر کوئی حادثہ جیسے آندھی سبب بنا تو وہ ضامن نہیں ہوگا چونکہ شتی سی اور فعل سے خرق آب ہوئی ہے، اور اگر شتی سبب حادث کے علاوہ کسی اور طرح سے خرق ہوجائے تو اس میں ضوان کی دو تراء میں۔

اول .... ضامن نبیں ہو گا جیسے کوئی شخص مشکیز و کھول دے اور مشکیز و ٹابت رہنے کے بعد کر پڑے۔

دوم ... ضامن نبيس ہوگا چونکہ پائی بھی ايک متلف (تلف کنندہ) ہے۔ 🏵

<sup>• ..</sup> شرح أنجله للاتاسي ٣/ ١٢ ، يتراكه مجمع الضمانات ص ١٦١ ، جامع الفصولين ١/١ ٥ ، مجمع الضمانات ص ١٨٢ ، القوانين الفقهية ص ٢٣٣ .

دوم ......اگرکسی شخص نے تیل یا تھی کا برتن ( ڈبہ بوتل ) کھولا اس میں جو کچھ بھی ہووہ بہہ جائے تو متسبب ضامن ہوگا، چونکہ اس کا فعل تلف کا سبب بنا ہے اور درمیان میں کوئی اور فعل حائل نہیں ہوا ، البتہ اما م ابو صنیفہ اور امام ابو یوسٹ کہتے ہیں : اگر برتن میں تیل ہو یا پچھلا ہوا تھی ہوا وہ دوہ بہہ جائے تو ضامن ہوگا، چونکہ مائع چیز کو جب راستمل جاتا ہے ہواور وہ بہہ جائے تو ضامن ہوگا، چونکہ مائع چیز کو جب راستمل جاتا ہے وہ خود بخو د بہہ جائی ہوا تا ہے۔ اور عادۃ اس کا روکنا محال ہوتا ہے، گویا برتن کا بندھ کھولنا تسبب کے درجے میں ہے، رہی بات جامد کی سووہ خود بخو ذہیں بہتا اور اگر دھوپ کی تبیش سے بگھل کر بہہ جائے تو برتن کھولنے والے کے فعل کو تسبب نہیں کیا جاتا اور نہ بی دہ مباشر ہے۔

شوافع کہتے ہیں: اگر مشکیزہ زمین پر ڈال دیا گیا اور بندھ کھول دینے ہے اس میں پڑی چیز بہد نکلے اور تلف ہوجائے تو متسبب ضامن ہوگا اگر چہ مشکیزے میں رکھی چیز دھوپ یا حرارت ہے ٹمیلنے لگے، چونکہ تلف متسبب کے فعل ہے ناش ہے، برابر ہے کہ مالک حاضر ہواوروہ تد ارک کرسکتا ہویا حاضر نہ ہو، البتہ اگر مشکیزہ کسی چیز کے سہار ہے کھڑ اہواورا ہے کسی نے کھول دیا اور مشکیزہ کے بنچے سوراخ کردیا اور جو کچھاس میں ہووہ بہہ جائے تو متسبب ضامین ہوگا ، اگر مشکیزہ ہواکی وجہ ہے گر پڑے یا کسی اور حادثہ ہے گر پڑے جیسے زلالہ، پرندے کا بیٹھناوغیرہ یا مشکیزے کے بیاسب نامعلوم ہوتو متسبب ضامین ہیں ہوگا چونکہ تلف اس کے فعل سے سرزونہیں ہوا۔

#### ڈاراؤ دھمکاؤ:

سوم ......اگرقاضی یا حکم وقت نے عورت عدالت میں حاضر ہونے کے لیے من جاری کرے اور سنتے ہی خوف کے مارے عورت کا حمل ساقط ہوجائے یا پاگل ہوجائے تو امام ابوحنیفہ اور ابن حزم کہتے ہیں: اس کا ضان کی پڑہیں ہوگا چونکہ سبب نتیجہ کے سے قطعاً متصل نہیں ہے، جمہور فقہاء عمہتے ہیں: حاکم وقت دیت کا ضام ن ہوگا، ان کی دلیل حضرت عمر کی روایت ہے کہ انھوں نے ایک عورت کو پیغا م جھیج کراپنے پاس بلانا چاہا، عورت بولی: میری ہلاکت، مجھیم سے کیا واسطہ چنا نچہ وہ عورت راستے میں تھی اور نہایت خوفر دو تھی خوف کے مارے بچہ ساقط ہوگیا، بچالیک دوبار چیخااور پھرم گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام ہے۔ صفورہ لیا، ان میں ہے بعض نے مشورہ دیا کہ آپ پر پچھ ضان کہیں آپ بھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: پولے میں، تاہم حضرت علی خاموث تھے، حضرت عمر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: اگر یہ مشورہ لوگوں نے اپنی رائے کی بنیاد پر دیا ہے تو ان کی رائے خطا ہے اور اگر انھوں نے آپ کی خواہش کا احترام کیا ہے تو حقیقت میں آپ کے ساتھ خیرخواہی کا معالم نہیں کیا، فوت شدہ نیچے کی دیت آپ پر آپ گی، چونکہ آپ نے عورت کو ڈرایا ہے اور ڈر کے مارے اس کا ممل ساقط ہوگیا، حضرت عمر شے فرمایا: میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ اس جگہ سے نہ بلئے پاؤں یہ اس کے عورت کو ڈرایا ہے اور ڈر رکے مارے اس کا ممل ساقط ہوگیا، حضرت عمر شے فرخواہ کی کہ دیت آپ کی تھر دوں کہ دیت تو م پرتشیم نہ کردوں یہ تو میں تو تنہ میں کہ دیت تو م پرتشیم نہ کردوں یہ تی تربی کی شاخ بنوعدی پرتشیم نہ کردوں۔

اورا گرخود عورت خوف کے مارے مرجائے تو حنابلہ کے نزدیک اس کی دیت واجب ہوگی ، چونکہ عورت حاکم کے سبب ہلاک ہوئی ہے، لہذاعورت کا بھی ضامن ہوگا جیسے نیچے کا ضامن ہوتا ہے بیابیا ہی ہے جیسے عورت کو مارے اور وہ مرجائے۔

مالکیہ اورشوافع کہتے ہیں :عورت کا صان نہیں ہوگا ، چونکہ ، عام طور پر ڈرانا ہلاکت کا سبب نہیں ہوتا ، حنابلہ نے اس کا جواب یوں دیا کہ ، ومرانا اسقاطِ حمل کا سبب ہے اور اسقاط عاد ۃ ہلاکت کا سبب ہے ، پھر صان میں متعین نہیں کہ وہ معنا دسبب ہے ، چنانچہ ایک دوکوڑے عاد ۃ ہلاکت کا سبب نہیں اور جب ضرب اس حالت تک پہنچ جائے تو ضان واجب ہوگا۔

یہ اختلاف ان صورتوں میں بھی چلے کہ اگر کو کی شخص کسی دوسرے کے روبر وملوارلہرائے یااے بلند جگہ سے نیچاٹکائے اوروہ خوف کے

جمہور فقہاء کہتے ہیں ان ساری صورتوں میں صان واجب ہوگا چونکہ فاعل تلف کامشیب ہے،البتہ بالغ کے صان کے بارے میں شوافع کے دواتوال ہیں،ایک قول کے مطابق متسبب ضامن ہوگا دوسرے قول کے مطابق ضامن نہیں ہوگا۔

### حبس:(يادرميان ميں حائل ہوجانا)

چبارم .....اس صورت میں اختلاف ہے کہ اگر کسی محض کواس کے مال سے روک دیا گیا حتیٰ کہ مال تلف ہوگیا یا کوئی شخص بحریوں کے ساتھ تھا اسے کسی نے بجڑ لیا حتیٰ کہ بڑیا ہوتی کہ بڑیا ہوتی کہ بڑیا ہوتی کے بین اگر رو کئے سے بحریوں یا مال کے تعلقہ کا قصد نہ ہوتو ضان نہیں ہوگا چونکہ رو کئے والے نے مال میں کوئی تصرف نہیں کیا، بلکہ رو کئے والے نے تو مالک میں تصرف کیا ہے، اگر تلف کے قصد سے مالک کو مال سے روکا تو رو کئے والا ضامین ہوگا۔ شوافع کے نزدیک حاکل ہونے کا یہی معروف اصول ہے یعنی کوئی آدمی کسی دوسر شخص اور اس کی ملکیت کے درمیان حاکل ہوجائے حتیٰ اس کی ملک تلف ہوجائے، یہ چوتھا سبب ہے جوضان کے اسباب میں سے ہے۔

حنابلہ اور مالکیہ کہتے میں :رو کنے والے پرتلف شدہ مال کا صان آئے گا چونکہ وہ بلاکت کا سبب بناہے۔

حنفیہ کہتے ہیں: جوشخص کسی آ دمی اوراس کی املاک کے درمیان حائل ہو گیا یبال تک کہ ملک تلف ہوگئی تو حائل ہونے والا ضامن نہیں ہوگا اورا گرمنقولات میں حائل بواا دروہ تلف ہوگئیں تو ضامن ہوگا۔

خلاصہ: .... مالک اوراس کی ملک کے درمیان حاکل ہونا جمہور فقہاء کے نزدیک اسبابِ صفان میں سے ایک سبب ہے جبکہ حنفیہ کے نزدیک منقول کے سوامیں پیسب نہیں۔

انتفاسببیت ..... بسا اوقات سبب اصلی کے علاوہ کچھ خارجی عوامل بھی ضرر کا باعث بن جاتے ہیں اور بسا اوقات تعدی میں دویا دو سے زیادہ اشخائس بھی شریک ہوجاتے ہیں، اور بسا اوقات سبب واحد پر پے در پے اضرار کا سلسلہ مرتب ہوجا تا ہے، بھلا ان تینوں صورتوں میں صان کی مسئولیت کس پرعائد ہوگی؟ (اس کاحل درج ذیل مطالب میں پیش کیا گیاہے)

## پہلامقصد .....ضررسرز دہونے میں کسی دوسر سے سبب کا پیش آنا

بسااوقات کوئی انسان ضرر کے سرز دہونے میں سب بنتا ہے لیکن اس میں وہ تنبانہیں ہوتایا تو کوئی قوتِ قاہرہ طاری ہوجاتی ہے یا اچا نک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا خود ضرر خوردہ سے کوئی خطاسرز دہوجاتی ہے یا ضرر میں کوئی دوسر ابھی شریک ہوتو اس وقت ان صور توں کے بسبب ضرر کا وقوع ہوگا، چنانچے متسبب اول پر حالتِ غصب کے علاوہ صور توں میں ذمہ داری عائد نہیں ہوگی چونکہ فقہی قاعدہ'' جب مباشر اور متسبب جمع ہوجائیں تو تھم مباشر کی طرف منسوب ہوگا۔ (مجلّہ دفعہ ۹۰)

اس کی پچھمٹالیں حفیہ نے ذکر کی ہیں جو یہ ہیں: اگر کسی نے راستے میں جتما ہواانگارار کھ دیا جسے ہوالے اڑی واراس سے کوئی چیز جل اٹھی تو انگارار کھنے والا ضامن نہیں ہوگا، اگر کسی خفس نے کسی جگہ پھر رکھ دیا جسے سیلاب نے لڑھکا دیا جس سے کوئی چیز ٹوٹ گئ تو پھر رکھنے والا ضامن نہیں ہوگا۔ چونکہ رکھنے والے کی زیادتی اور تعدی پانی اور ہوا سے ختم ہو پچکی۔ اگر کسی شخص نے کشتی کالنگر کھول دیا جبکہ اس دن ہوا چل رہی ہو، تو دیکھا جائے گا کہ اگر تھوڑی دیر تک کشتی جگہ پر ٹھر ہی رہی پھر چل پڑی اور غرق آب ہوگئ تو متسبب ضامن نہیں ہوگا۔

الدرالمختار الردالمختار میں تکھا ہے: ۔۔۔۔۔اگر حاکم نے چور کا ہاتھ کا ٹا جس سے وہ مرگیایا ختنے کرنے والے نے کسی کی ختنیں کیں اور مختون مرگیا، یا بینگی لگوانے والا مرگیا تو بیان تمام فاعلین کا فعل سلامت رہنے کی شرط سے مقیز نہیں ۔ یعنی اگران افعال میں لگایا گیا زخم موت پر منتج ہوتو فاعل پرضان عاکم نہیں ہوگا، اس طرح طبیب جراح کے عملِ جراحی سے جومریض مرجائے تو طبیب اس کا ضامن نہیں ہوگا بشرط کے وہ معتاد ومحتاط طریقے سے اپنا کام انجام دے۔

اچانک پیش آنے والا حادثہ: .....اس کا حاصل یہ ہے کہ تلف ایسے نعل سے سرز دہوجس کے دفاع پرانسان قدرت رکھتا ہو، لیکن بیحادثہ اچا تک بیش آئے جو عادۃ اسے حادثے سے محفوظ ہوتی ہوجسے مثلاً کھیت میں اچا تک بھیٹر یا بحری کو بھاڑ کھائے، فقادی براز بیمیں ہے آگر بھیٹر نے نے بحری چرکھائی جبکہ بحری کے پاس چرواہا موجود ہواور آگر بھیٹر نے ایک ہو زائد ہوں تو چرواہا ضامن نہیں ہوگا چونکہ بدواردات سرقۂ کبری (رہزنی) کے تھم میں ہے اور آگر بھیٹریا ایک ہوتو ضامن ہوگا چونکہ چرواہا کے لیے مزاحت ممکن تھی، بخلاف زیادہ بھیٹریوں کے۔

ضررخوردہ کی خطا ....اس کا حاصل ہے کہ ضررمباشرۃ (برائے راست) ضررخوردہ سے ئمرز دہولیکن علی رغمہ ضررمتسبب کی طرف سے بھی ہوجیسے کوئی مخص بیچ کے ہاتھ میں چھری دے دے (ای طرح بجل کی تاردے دے یا انگارا دے دے وغیرہ) اور بچھری سے اپنے آپ کوئل کردے تو متسبب ضام ن نہیں ہوگا۔ چونکہ بیچ نے اپنے آپ کومباشرۃ (بلاواسطہ) قبل کیا ہے یہ حنفیہ کا ایک قول ہے دوسرے قول کے مطابق متسبب (جھری پکڑانے والا) ضامن ہوگا یہ حنفیہ کے نزدیک مختار قول ہے۔ •

اس کی ایک مثال بی بھی ہے کہ اگر کوئی شخص راستے میں جانور ہائے لے جار ہا ہو کسی دوسر سے تخص نے جانور کو بھڑ کا یا یا مارا جانور نے اسے پھٹکار دیا تو اس کا خون ہدرہے بعنی اس کا ضان کسی پڑئیں ہوگا ، چونکہ ضرراسی شخص کی شرارت کا نتیجہ ہے گویا اس نے خودا پنے آپ کو ہلاک کر دیا۔

اس کی ایک اور مثال بھی ہے'' اگر کسی شخص نے دوسرے آ دمی کے سر سے ٹو پی ا تاریک سی اور شخص کے سر پرر کھ دی اور اس نے سر سے دور پھینک دی، حفیہ کہتے ہیں: اگر ٹو پی مالک کی نظر کے سامنے ہواور اس جگہ سے اٹھالینا ممکن ہوتو تھینئنے والا ضامن نہیں ہوگا، چونکہ سے مالک کو واپس کرنے کے متر ادف ہے۔اوراگریوں نہ ہوتو تھینئنے والا ضامن ہوگا۔

کسی دوسرے غیر منتسبب شخص کی خطا:.....اس کا حاصل بیہے کہ کوئی تیسر اُتحف سبب اور سبب کے درمیان حائل ہوجائے ، مثلاً کسی شخص نے گھر کا دروازہ کھولا اور کسی دوسر شخص نے گھر ہے سامان چوری کرلیا تو دروازہ کھولنے والا ضامن نہیں ہوگا، برابر ہے کہ دروازہ کھولنے کے فوراً بعد چوری ہویا اس کے بعد،اس طرح آگر کسی شخص نے جانور کی رسی کھول دی یا پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور جانوریا پرندہ ہ

<sup>◘.....</sup> جامع الفصولين ٢/١ ٢/١ ، الدر المختار ٩٢/٥)، مجمع الضمانات ص ٢٢١.

اگر کسی شخص نے راہتے میں کنواں کھودا کچرا کیشخص نے عمد اُس میں چھلانگ لگادی تو سواں کھودنے والا ضامن نہیں ہوگا، یعنی جب مباشر ادر مسبب جمع ہو جائیں تو تھم منباشر کی طرف منسوب ہوگا۔ لٰہذا سنوال کھودنے والے برضان نہیں ہوگا۔

اگر کسی شخص نے دوسرے آ دمی کواونچے پہاڑ سے گرایا ایک اور شخص نے اسے نکڑے نکر کر دیا تو قصاص دوسرے پر ہوگا۔

اگر کسی شخص نے دوسر کو کنویں میں دھکیلے والے پر ہوگا کنواں کھودنے والے پڑئیں ہوگا چونکہ دھکیلنے والا مباشر ہے اور کھودنے والامتسبب جبکہ مباشر بنعان میں سبب پر مقدم ہوتا ہے۔

### دوسرامقصد.....تعدداسباب

· جب ضرر کے متعد داسباب ہوں تو ضرر کی سرز دگی کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ کیا بھی مشترک ہوں گے یاان میں سے بعض پر ذمہ داری عائد ہوگی اور بعض پرنبیں؟

جواب میں ذر اتفصیل ہے، زیادتی کرنے والوں کافعل ایک نوعیت کا ہوگایا نوعیت مختلف ہوگی۔

(الف) اگرزیادتی کرنے والوں کافعل ایک بی نوعیت کا ہو یعن سمجی یا تو مباشرین ہوں یا سمجی متسببین ہوں تو سب پر برابر ذمہ داری عاکمہ کوگی، جیسے ایک شخص گوٹل کرنے میں بہت سارے برابر کے شریک ہوں، چنا نچر بعب سے قصاص لیا جائے گا، یہ فیصلہ جمہور صحابہ اور ائمہ مذاہب اربعہ کے نزدیک ہے۔ چنا نچر حضرت عمرؓ نے ایک شخص کے قل پر اہل صنعاء کے سات آدمیوں کو قصاصاً قتل کیا تھا اور فر مایا تھا اگرتمام صنعاء اس کے قبل میں شریک ہوتے تو میں سب کوٹل کرتا۔ رواہ ایک فی المؤ طاعن عمرٌ

بعض صحابہ بعض تا بعین اور ظاہر ہے کتے ہیں ..... جماعت کوا کے شخص کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان میں سے صرف ایک کو آل کیا جائے گا اور بقیہ سے ویت وصول کی جائے گی، چونکہ ان میں سے ہرا کیے مقتول کا بدل ہے لہٰذا بہت سارے بدل ایک شخص کا بدل نہیں ہوتے جیسے ایک مقتول کے لیے بہت ساری دیات واجب نہیں ہوتیں۔ ●

علما ، کا اتفاق ہے کہ چوری کی واردات میں اگر ایک جماعت شریک ہواور ہر فرد کے حصہ میں نصاب کے بقدر مال آتا ہوتو ہر چور پر صد قائم کی جائے گی اگر مسروقہ مال کل ملا کرنصاب (۱۰ردراہم) کو پہنچا ہوتو امام ابو صنیفہ اور امام شافق گئے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی صد قائم نہیں کی جائے گی چونکہ کامل جرم کامعنی کسی ایک پر بھی صادق نہیں آتا البتہ مار، تو بخ اور قیدوجس کی تعزیر ہوگی۔

۔ مالکیہ کہتے ہیں:اگر مال اتناہ وکہ ہڑخص انفرادی طور پراہےاٹھا کرلے جانے کی قدرت رکھتا ہوتو کسی کا بھی ہاتھ نہیں کا ناجائے گا اوراگر مال باہر نکالنے میں ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت پڑتے تو سب کے ہاتھ کائے جائیں گے۔

حنابله كہتے ہيں: .... اوگول كے اموال كى حفاظت كى خاطرسب برحدقائم كى جائے گى۔

د بوانی ذ مه داری کے اعتبار سے مثال: .....اگر پوری ایک جماعت کسی چیز کے تلف میں شریک ہوتو وہ سب ضامن ہوں گے،

<sup>•</sup> البدائع ١٨٣١/ الدرالمختار ٩٣٦٥، اللباب ١٨٥٠، بداية المجتهد٢١٣/٢، الشرح الكبير ١٨٣٢، السغني ١٨٢٠) السغني

#### ﴿ ولا تزر وازرة وزر اخرى ﴾ ……النه م كوئى خض كى دوسركا بوجه نيس اضائكاً۔

اگرقوت وضعف کے اعتبار سے زیادتی کرنے والوں کا فعل متفاوت ہوتو مالکیہ حنابلہ اور حنفیہ کے نزدیک اقوی سب (قوی ترسب) مقدم ہوگا، مثلاً اگر کسی انسان کوتل کرنے کا قصد مختلف افراد نے کیا، ہرایک نے اپنے طور پر انفرادا قصد کیا آپس میں اتفاق نہیں کیا یا ہم المعزوب مرگیا تو قصاص کے اعتبار سے قوی ترفعل مقدم ہوگا (مثلاً جس نے زیادہ مارایا سر پرضرب کے فعل سے زیادہ کا گائی اس سے قصاص لیا جائے گا) چونکہ اقوی فعل جس سے سرزدہ وامقتول اس کے فعل سے زیادہ سے مراہ اگراس کا فعل دوسرے کے فعل سے زیادہ سخت نہ ہو، چنا نچے جوزخی کرے یا عضو کا نے اسے قصاص میں قبل کیا جائے گا، اور جوزخی نہ کرے اس پرتعزیر ہوگی۔

مذکورہ بالاتفصیل حنفیہ کے نزدیک مقتضائے قیاس ہے۔ حنفیہ کے نزدیک مقتضائے استحسان میہ ہے کہ ضرر کے قو کی اورضعیف ہونے کے اعتبار سے صان مشترکین پرتقسیم کیا جائے گا۔

گیار ہویں صدی کے علائے احناف میں سے بغدادی گئے ہیں :اگر جعد کے دن لوگوں کا بجوم بن جائے اورلوگ ایک دوسرے کو دھکے دیں تو کھڑکی یا شیشہ ٹوٹ جائے اگر دھکے کے زور سے ٹوٹے تو دھکا دینے والا ضامن ہوگا اس کی تفصیل آگے قواعد فقہید کی بحث میں آیا جا ہتی ہے۔

(ب) اگرزیادتی کرنے والوں کافعل مختلف ہومثانا ان میں ہے بعض مباشر ہوں اور بعض متسبب ہوں تو اس صورت پرفقهی قاعدہ منطبق ہوگا۔'' جب مباشر اور متسبب جمع ہوجا کیں تو تھم مباشر کی طرف منسوب ہوگا۔'' مثلاً کسی شخص نے راستے میں کنواں کھودا ، کسی دوسر سے شخص نے کنویں میں جانوردھکیل دیا توضان دھکیلنے والے پرہوگا کنواں کھودنے والے پڑئیں ہوگا۔ (مجلته دفعہ ۹۰)

اس کی مثال یہ بھی ہے کہ مثلاً کسی شخص نے رائے میں کنواں کھوداکسی دوسر شخص نے جان ہو جھ کراس میں چھلا نگ لگادی تو کھود نے والا ضام نہیں ہوگا ،اورا گرخوداس میں چھلا نگ نہیں لگائی لیکن چلتے چلتے گر بڑا تا ہم گرنے سے مرانہیں لیکن بھوک یاغم سے مرگیا تو بھی امام ابو صفہ کہتے ہیں :اگر حنیفہ کے نزد کی ضام نہیں ہوگا چونکہ وہ اپنے فعل سے مراہے ۔ کنواں کھود نے والے کے فعل سے نہیں مرا ، امام ابو یوسف کہتے ہیں :اگر کنویں میں بھوک سے مرجائے تو بھی کھود نے والا ضام نہیں ہوگا۔اورا گرغم کے مارے مرگیا تو کھود نے والا ضام ن ہوگا چونکہ موت کا سب کنویں میں گرنا ہے۔ (اور راستے میں کنواں کھودنا تعدی ہے۔ الان ساری صورتوں میں کنواں کھودنا تعدی ہے۔ ا

الی ماری فروں میں وال ووج واقا میں مائی ہوئی وعدہ وہ جب ویں میں وہ ہے۔ والا ضامن اگر کسی خص نے دیوار میں نقب لگایا اور کہیں عائب ہوگیا، چرکوئی اور خض نے نقب سے کھس کر چوری کردی تو نقب لگانے والا ضامن منہیں ہوگا اور یبی قول مفتیٰ بہ ہے چونکہ نقب لگانے والا متسبب ہے اور چور مباشر ہے۔

اگر کسی نے دوسرے کو پکڑا ایک تیسر شخص نے پکڑے ہوئے کو آل کر دیا تو حنفیہ کے نزدیک ضامن صرف قاتل ہوگا چونکہ وہ مباشر ہے البتہ پکڑنے والے پرتعزیر ہوگی۔

مالکیہ اورا لیک روایت میں امام احمد کہتے ہیں:...... پکڑنے والا اور قاتل ضمان اور قصاص میں برابر کے شریک ہوں گے، چونکہ حضرت عمر نے ایک مقتول کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر سب اہل صنعاءاں شخص کے قبل پرا تفاق کرتے تو اس کے بدلہ میں ، میں سب کولل کرتا۔

<sup>0. .</sup> المرجع السابق ص ١ ٠٠٨ الاشباه للسيوطي ص ٥٣١.

اگر دو خض مل کردیوار میں نقب لگائیں، ان میں سے ایک اندرداخل ہوجائے، سامان اٹھائے اور باہر کھڑے دوسرے آدمی کو پکڑا دیا اندر سے اس کی طرف بھینک دیے مالکیہ شوافع اور حابلہ کہتے ہیں جو خص اندر ہوگا صرف اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا چونکہ مال اس نے نکالا ہے۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں: سسی کو بھی سز انہیں ملے گی چونکہ نقب لگانے اور مال اندر سے باہر نکالنے کے کام میں ان دونوں میں سے کوئی بھی مستقل نہیں ہے۔ صاحبین کہتے ہیں: اندرداخل ہونے والا اگر ہاتھ باہر نکال کر بہروالے کوسامان تھائے تو اس پرسز اہوگی۔

## مباشر کے متسبب پرمقدم ہونے کی اشتنائی صورتیں

بسااوقات اکیلامتسبب ہی ضامن ہوتا ہے اور بسااوقات متسبب ،مباشر کے ساتھ ضان میں شریک ہوتا ہے۔

۱) تنهامتسب برِ صنمان ...... اگر صرف متسبب ہی ضرر کی سرز دگی میں اہم عامل ہو، یہ اس طرح ہو کہ تسبب مباشرت پر غالب ہواور مباشرت زیاد تی کی وجہ ہے نہ ہوتو اکیلامستب ضرر کا ضامن ہوگا۔ جیسے خطاء عقدی میں ضامن ہوتا ہے جبکہ وہ اس میں متسبب ہو۔

کیمبلی صورت کی مثالیں ..... جانور پرایگ خفس سوار ہواور کوئی دوسر آخص جانور کو مارے یا جھٹری سے سوار کی اجازت کے بغیر جانور کو بھڑ کائے ، جانوراس شخص کو پھنکار دیتو بھڑ کانے والا ضامن ہوگا ،سوار ضامن نہیں ہوگا چونکہ تعدی سوار سے نہیں ہوئی ،لیکن بھڑ کانے والا اس وقت ضامن ہوگا جب اسکے بھڑ کاوے یاضرب کے فور اُبعد جانور کسی کو پھنکارے در نہ ضان سوار پر ہوگا۔

اگر کسی تخص نے بچے کوچھری دی تا کہ بچے چھری بکڑے چھری بچے پرگری جس سے وہ ذخی ہوگیا تو ضان چھری تھانے والے پر عائد ہوگا۔

چغلی برضان ......اگر کسی تخص نے ظالم حکمران کے پس جاکر کسی کی چغلی کھائی حتی کہ حکمران نے اس شخص پر تاوان لا گوکر دیا۔ سواگر شکایت برحق ہو مثلاً جس کی شکایت لگائی گئی ہو وہ شکایت لگانے والے کواذیت پہنچا تا ہواور وہ اس کی اذیت دورنہ کرسکتا ہواور صرف حکمران کے پاس جا کرشکایت کرنے کا راستہ ہویا جس کی شکایت لگائی گئی ہو وہ فاسق انسان ہوام بالمعروف سے بازنہ آتا ہواس صورت میں چغلی کے پاس جا کرشکایت کرنے کا راستہ ہویا جس کی شکایت برحق نہ ہو مثلاً شکایت کرنے والا یوں کہے: فلان شخص کے پاس بہت مال ہے یا کہے فلان شخص میرے گھروالوں کے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتا ہے یا مجھے مارنا چاہتا ہے یا مجھ پرظلم کرنا چاہتا ہے حکمران نے شکایت کردہ پرتاوان عائد کردیا تو پہنا خورتاوان کا ضامن ہوگا خواہ چھلخور سے ہویا جھوٹا۔

اگر کسی شخص نے راستے میں پھر رکھایارا سے میں کوئی تغیر کردی یا دیوار سے باہر شہتیر نکال دیایا دیوار سے باہر پھر نکال دیایا درواز ہے کہ اور پکا چھجابا ہر زیادہ نکال دیا، یا پرنالہ نکال دیا اور اس سے کمر کریا گر کرکوئی انسان مرگیا تو متسبب ضامن ہوگا چونکہ ہلا کت اور تعلق کا وہ سبب بنا ہے، اگر راستے میں او پر ابھار کرکوئی چیز بنائی اس سے کسی شخص نے ٹھوکر کھائی اور وہ کسی دوسر سے انسان پر جاپڑا اور دوسرا مرگیا تو ضان اس شخص پر ہوگا جس نے ابھری ہوئی چیز بنائی ، چونکہ وہ دھکا دینے والے کے بمنز لہ ہے اور ٹھوکر کھانے والا دھکا خور دہ کے بمنز لہ ہے اور مدی کوردہ آلہ ہے۔ •

اگر بلاا جازت کش شخص نے راستے میں کنواں کھودا بھر سیا ب سے کنویں کے پاس پھر جاا ٹکا جس سے کسی شخص نے معوکر کھائی اور کنویں

<sup>◘....</sup>المبسوط ٢/٤٢، مجمع الضمانات ص ١٤٢١،

اگر قاضی فیصلہ کردے اور اس کا فیصلہ بھی نافذ ہوجائے اس کے بعد گواہ گواہی ہے رجوع کرجا کیں تو فیصلے پر کچھا اثر نہیں پڑے گا، گواہوں کی گواہی کی وجہہے جو مال تلف ہوایا جان تلف ہوئی اس کا گواہوں پرضان آئے گاخواہ ضمان مال ہویا دیت ،اس پرائمہ نداہپ اربعہ کا اتفاق ہے۔قاضی ضامن نہیں ہوگا۔

اگرکوئی شخص کسی ظالم سے بھاگا اسے کسی دوسرے نے بکڑلیا یہاں تک کہ ظالم نے اسے آن لیا، یا ظالم نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کا مطالبہ کیا یا اس پر کسی شخص نے دلالت کی حتی کہ اس کا مال لے لیا تو کپڑنے والا اور دلالت کرنے والا امام محمدٌ کے نزدیک ضامن ہوگا چونکہ وہی سبب بنا ہے، امام ابوضیفہ کہتے ہیں:صرف ظالم ضامن ہوگا، گویا امام محمدٌ نے متسبب کوضامن بنایا ہے اور امام ابوضیفہ نے مباشر کو۔

دوسری صورت کی مثالیں: یعنی خطاعقدی کی صورت میں۔ جیسے امین چور کواپنے پاس رکھی ہوئی ودیعت پر دلالت کر ہے اور اسے ودیعت کی جگہ بتادے، چنانچیامین پرضان ہوگا چونکہ عقد ودیعت سے حفاظت لازم تھی جواس نے ترک کردی۔

#### ۲..... متسبب اورمباشر دونو ل برضان

جب ضرررسانی میں متسبب اور مباشر دونوں برابر کے شریک ہوں اور دونوں کے فعل کا اثر مساوی ہوتو وہ دونوں صنان میں شریک ہوں گے،علامہ زیلعی کہتے ہیں، جب سبب ایسی چیز ہوجو تنہاا تلاف میں عمل نہ کرتی ہوتو سبب مباشر کے ساتھ صنان میں شریک نہیں ہوتا، جیسے کوئی شخص خود کنویں میں چھلانگ لگادے، چنانچہ کنویں کی کھدوائی کا کوئی عمل نہیں،اور جب مسبب انفرادی طور پرتلف میں عمل کرتا ہوتو مسبب اور مباشر دونوں شریک ہوں گے۔

مثالیں:جب دوآ دمی کسی جانورکو لے جانے میں شریک ہوں ایک آ گے سے تھینچ رہا ہواور دوسرا پیچھے سے ہا نک رہا ہویا جانور پرسوار ہو اور جانور کسی چیز کور دند ڈالے تو دونوں ضامن ہوں گے چونکہ ہا نکنامتلف ہے اگر چہ جانور پرسوار نہ ہو۔

اگرسوارکسی انسان کوجانور کھڑکانے کاحکم دے مامورنے جانور کھڑ کا دیا اور جانورنے کسی کوروند دیا تو ضان کھڑ کانے والے اور سوار دونوں ۔ لگا۔

اگر کسی مخص نے دوسرے کو پکڑا تا کہ کوئی تیسر اختص اسے قبل کردے اس کا ضان دونوں پر ہوگا جیسا کہ بیچھے گزر چکا ہے۔ اگر کسی مختص نے کنوال کھودااور کسی اور شخص نے ایک آ دمی کو کنویں میں دھکیل دیا تو مالکیہ کے نز دیک دونوں سے قصاص لیا جائے گا، مالکیہ کے نز دیک مباشر کے ساتھ متسبب کو بھی قبل کیا جاتا ہے جیسے مکرہ اور مستکرہ دونوں کوئل کیا جاتا ہے۔

شوافع کہتے ہیں: قاتل اور کنویں میں دھکینے والا دونوں قتل کئے جا کیں گے، پکڑنے والا اور کنواں کھودنے والاقل نہیں کیا جائے گا، چنانچہ داقطنی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ' اگر ایک شخص نے دوسر شخص کو پکڑا دی کہ ایک اور آ دمی آیا اور اس نے پکڑے ہوئے کوئل کردیا تو قاتل قبل کیا جائے گا اور پکڑنے والا قید کیا جائے گا۔

اگر کسی شخص نے راستے میں کنواں کھودا کھرایک او شخص نے کنویں کا منہ کھلا کردیا اس میں کوئی انسان گر گیا اور مرگیا تو ضان دونوں پر نصف نصف ہوگا۔

خلاصہ:....اصلِ عامضررکی سرزدگی میں مباشرکی مسئولیت ہے، بیااوقات مسئولیت صرف متسبب پرعائد ہوتی ہے جب تعدی میں محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دوچیزوں کے آبس میں ٹکرانے کے حادثات:اس موقع پرٹکراؤ کے حادثات (ایکسیڈنٹ) کا تھم بیان کردینامناسب ہوگا چنانچدو چلنے والے بھی آبس میں ٹکراجاتے ہیں، دوسوار بھی ٹکراجاتے ہیں دوملاح بھی ٹکراجاتے ہیں، بسااوقات ٹکراؤکی واردات میں ذمہداری کسی ایک پر عائد ہوتی ہے بسااوقات دونوں شریک ہوتے ہیں۔

ذمہ داری کسی ایک ٹکرانے والے پر عائد ہواس کی تفصیل کچھ یوں ہے جیسے دوآ دی آپس میں ٹکراجا ئیں اس حال میں کہ ایک کھڑا ہواور دوسراچل رہا ہوتو ضوان چلنے والے پر ہوگا چونکہ وہ متسبب ہے، اگر دو کشتیاں آپس میں ٹکراجا ئیں جَبکہ خطاکسی ایک نشی کے ملاح سے ہوئی ہوتو تاوان اس پر عائد ہوگا، اسی طرح اگر ایک ساحل پرکنگر انداز ہویا سمندر کے درمیان رکی ہوجبکہ ایک چلتی ہوئی کشتی اس زکی کشتی سے ٹکرا جائے اور اسے توڑ دیتو ضوان اسی کشتی پر ہوگا جو چل رہی ہو بشر طیکہ زکی ہوئی کشتی نے رکنے میں تعدی نہ کی ہو۔

دو کرانے والوں کا ضان میں مشترک ہونے کی تفصیل کچھ یوں ہے، اس میں ضان کی مقدار میں جزوی اختلاف ہے۔ چنانچہ حنفیداور حنابلہ کہتے ہیں: اگر دوسوار آپس میں ککرا جائیں یا دو چلتے ہوئے انسان آپس میں ککرا جائیں یا ایک چلنے والا اور دوسرا سوار ککرا جائیں اور دونوں مرجائیں یا ایک چلنے والا اور دوسرا سوار ککرا جائیں اور دونوں مرجائیں یا تصادم کی وجہ ہے کوئی اور چیز تلف ہوجائے ان میں ہے ہرایک پر دوسرے کا کامل ضان ہوگا چنانچہ موت کی صورت میں دوسرے نقصان کا ضان واجب ہوگا چونکہ ہرایک کا ضرر اپنے ذاتی فعل اور دوسرے کے علی سے سرز دہوا ہے، بیاس صورت میں ہے جب تصادم خطاء ہو حنفیہ کے نزدیک، اور اگر فعل عمد آ ہوتو حنفیہ کے نزدیک ضان کی صورت میں ہے جب تصادم خطاء ہو حنفیہ کے نزدیک، اور اگر فعل عمد آ ہوتو حنفیہ کے نزدیک ضان کی صورت میں ہے جب تصادم خطاء ہو حنفیہ کے نزدیک، اور اگر فعل عمد آ ہوتو حنفیہ کے نزدیک ضان کی صورت میں ہے جب تصادم خطاء ہو حنفیہ کے نزدیک ، اور اگر فعل عمد آ ہوتو حنفیہ کے نزدیک صورت میں ہے جب تصادم خطاء ہو حنفیہ کے نزدیک ، اور اگر فعل عمد آ ہوتو حنفیہ کے نزدیک صورت میں ہو کی دوسرے کے قبل سے سرز دہوا ہے ، بیاس صورت میں ہے جب تصادم خطاء ہو حنفیہ کے نزدیک ، اور اگر فعل عمد آ ہوتو حنفیہ کے نزدیک ، اور اگر فعل عمد آ ہوتو حنفیہ کے نزدیک ، اور اگر فعل عمد آ ہوتو حنفیہ کے نزدیک کی دوسرے گیا ہوتو حنفیہ کے نزدیک ہوتو کر دوسرے کے نواز کی کی دوسرے کے نواز کر دوسرے کے نواز کی دوسرے کے نواز کی کر دوسرے کے نواز کی دوسرے کے نواز کر نواز کے نواز کی کر دوسرے کے نواز کی کر دوسرے کے نواز کی کر دوسرے کے نواز کی دوسرے کے نواز کی کر دوسرے کے نواز کی کر دوسرے کے نواز کر دوسرے کے نواز کی کر دوسرے کے نواز کی کر دوسرے کے نواز کی کر دوسرے کے نواز کر دوسرے کر دوسرے کر دوسرے کے نواز کر دوسرے کر دوسرے کے نواز کر دوسرے کے نواز کر دوسرے کے نواز کر دوسرے کر دوسرے کر دوسرے کے نواز کر دوسرے کر دوسرے کے نواز کر دوسرے کر دو

مالکیہ ، شوافع اور امام زفر کہتے ہیں :اگر دوسوار آپس میں کمرا جا کمیں یا دو چلنے والے نکرا جا کمیں یا دو کشتیاں ملاحوں کی کوتا ہی کی وجہ ہے مکرا جا کمیں یا ملاہ ح تو کشتیوں پر قابو پاکتے تھے لیکن قابو پانے کی کوشش نہیں کی اور آپس میں نکرا گئیں ، یا دو کشتیاں ایس تیز آندھی میں چلے لکیس جس میں عام طور پر کشتیاں چلتی نہیں ہیں تو ہرایک پر دوسرے کے نقصان کی نصف قیمت لاگوہوگی ، چونکہ تلف دونوں کے نعل سے ہوا ہے لہذا منہان دونوں پر نقسیم ہوگا ، اور ذاتی فعل کی وجہ سے ایک نصف ہدر جائے گا۔

اگر دو کشتیاں ملاحوں کی تفریط کے بغیر نکرا جا کیں مثلا تیز آندھی کی وجہ ہے نکرا جا کیں وضان کسی پڑہیں آئے گا۔

## تيسرامقصد....اضرار كاتشلسل

اگراذیت ناک فعل پرایک ضرریاایک سے زائدا ضرار مرتب ہوں تو تمام اضرار کی ذمہ داری متسبب پرعائد ہوگی، بشر طیکہ متسبب کے فعل کا اس میں اثر ہو۔ اور اگر اس کے فعل کا اثر منقطع ہوجائے اور درمیان میں کوئی اور سبب داخل ہوجائے تو متسبب پر ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ •

پہلی صورت کی مثالیں بچھ یوں ہیں: مثلاً کسی شخص نے رائے میں (سیکے کا) چھاکا بھینک دیا جھلکے پر ہے کوئی جانور بھسل گیا تو چھاکا مجھنکے والا ضامن ہوگا بشرطیکہ چھاکا بھیکنے کی اجازت نددی گئی ہو۔ اِ، اگر کسی شخص نے اینٹیں ڈھیرکیس یا بہت ساری مٹی ڈال دی جس کی وجہ سے پڑوس کی دیوار کمزور پڑگئی یہاں تک کہ دیوار منہدم ہوگئی، اگر دیوار میں کمزوری مٹی کے بوجھ کی وجہ ہے آئی ہوتو مٹی ڈالنے والا ضامن ہوگا۔ اگر ایک شخص نے کسی دوسرے آدمی کوحض میں ڈال دیا یا نہر میں ڈال دیا، ڈو بے والے کے پاس دراہم ہوں جوحوض یا نہر میں رہ

<sup>● ....</sup>المستوية المدنيه والجنائيه في الشريعة للاشار المرحوم محمود شلتوت ص٢٢.

دوسری صورت کی مثالیں پچھ یوں ہیں ۔۔۔۔ یہ صورت متسبب اور دوسرے ضرر کے درمیان سبب فاصل کے داخل ہونے کی صورت ہے، مثلاً: ایک شخص نے راستے میں کنوال کھودا، ایک اور شخص آیا وہ گر گیا گرتے ہوئے وہ ایک اور شخص کے ساتھ لٹک گیا اور دوسرا تیسرے کے ساتھ لٹک گیا پھریہ سب کنویں میں جاپڑے اور سب مر گئے ،اگر مرنے کی کیفیت معلوم نہ ہوا درایک دوسرے کے اوپر بھی نہ گرے ہوں تو پہلے کی دیت کنوال کھود نے والے پر ہوگی چونکہ اس کی موت کا سبب کنوال ہے، دوسرے کی دیت پہلے شخص پر ہوگی چونکہ پہلے شخص نے اسے کھینچا ہے اور تیسرے شخص کی دیت پہلے شخص کی دیت پہلے شخص کی دیت دوسرے پر ہوگی وجہ وہی جو ابھی گزری۔

اورا گر کنویں میں ایک دوسرے کے او پر گریں اور ان کی حالت کی کیفیت معلوم نہ ہوتو قیاس کا نقاضا امام محمد کا قول ہے کہ پہلے کی دیت کنوال کھودنے والے کی عاقلہ پر ہوگی دوسرے کی دیت پہلے کی عاقلہ پر اور تیسرے کی دیت دوسرے کی عاقلہ پر۔

موازنہ: سول قانون میں مندرجہ ذیل صراحت ہے ' ہرائی خطا جو کسی دوسر یفخص کے ضرر کا باعث بنے تو مرتکب پر معاوضہ لازمی ہوگا۔ آ' اس دفعہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کتفصیری مسئولیت (کوتا ہی پر عائد ہونے والی ذمہ داری) کے تین ارکان ہیں۔ خطا، ضرر ، خطا اور ضرر کے درمیان سبیت کا علاقہ ۔ مسئولیت عقد یہ بھی تقصیری مسئولیت کی طرح تین ارکان پر قائم ہے خطاعقدی ، ضرر اور خطاو ضرر کے درمیان سبیت کا علاقہ ۔ میں وہ بنیا دی عناصر بیں جن پر اسلامی فقہ میں ضمان کا دارو مدار ہوتا ہے۔

رکن اول خطا:البتہ قانونی اعتبار سے رکن اول (خطا) دوار کان پر قائم ہے، رکن مادی اس سے مراد انحراف یا تعدی یا قانونی ذ مہداری کی مخالت ہے۔ دورار کن معنوی ہے اس سے مرادادراک یاتم پیز ہے۔

رکن مادی (تعدی)اس برفقہ اسلامی اور قانون کا اتفاق ہے،اس سے قانونی اعتبار سے مراد ہے کہ قانونی ذ مہداری اورالتزام میں خلل ڈالنا، یاعقدی التزام میں خلل ڈالنا۔

فقہی اعتبار سے اس سے مراد .... بغیر کی حق اور شری اباحت کے کسی عمل کاار تکاب کرنا۔ اسلامی فقد اور قانون فی الجملہ کچھالیمی صورتوں پر تنفق ہیں جن میں تعدی خطا شار نہیں ہوتی ، اور وہ شری دفاع سے ، حائب ضرورت ہے ، حاکم وقت کی طرف سے جاری کردہ کسی تکم کا نفاذ ، البتہ آخری صورت میں شرعا ضروری ہے کہ جو تکم دیا گیا ہووہ مشروع ہواور یہ کہ آ مرکو مامور پر اختیار حاصل ہو، اس طرح فقد ، قانون اور فقہ شری دفاع میں سول ذمہ داری عائد نہ ہونے پر بھی متفق ہیں یعنی عدم ضمان پر دونوں کا اتفاق ہے۔

رکن معنوی (ادراک) .....اس رکن کا تقاضایہ ہے کہ غیر میٹر بیچ پر مسئولیت عائد نہیں ہوگی، ای طرح مجنون ، معتوہ (فاتر العقل) اور معنوی (ادراک) .....اس رکن کا تقاضایہ ہے کہ غیر میٹر بیچ پر مسئولیت عائد نہیں ہوگی ، چنا نچہ ققا اسلائی اور مصروسوریا میں نافذ سول قانون کا اس میں اختلاف ہے۔ چنا نچہ قانو نافذ کورین پر مسئولیت عائد نہیں ہوگی ، بیچ اور مسئولیت عائد نہیں ہوگی ، بیچ اور مسئولیت عائد بوگی کیکن تعزیر اتی مسئولیت نہیں ہوگی ، بیچ اور مجنون کے کہا ظاہر اور ادائے معاوضہ کی ذمہ داری ولی پر ہوگی ، بیخی ضانات ایسے مسبب ہیں جو ان عائد ہوگی تھان تعلی کی جزاء ہیں بلکہ وہ تو مال کا عانات کے اسبب پر مرتب ہوتے ہیں ، جیسے ضان بعض جانوروں کے افعال سے تعلق رکھتا ہے ، چنا نچہ ضان کو قانون بنانے میں لوگوں کے اموال کی حفاظت ہے ، رہی بات نشے میں دھت انسان کی سواس پر سول اور تعزیراتی بدل ہوتا ہے ، ضان کو قانون بنانے میں لوگوں کے اموال کی حفاظت ہے ، رہی بات نشے میں دھت انسان کی سواس پر سول اور تعزیراتی

الفقه الاسلامی دادلته مسجله یاز دہم ....... انظریات الفقهیة وشرعیه مسئولیت عائد ہوگی چونکه نشه عشل کومعد دم نہیں کردیتا البته کلفی خطاب کے سجھنے کی قدرت زائل ہوجاتی اوراس کا سبب معصیت ہے، لہذا سزا اور تو بیخ کے طور بیعقل موجود کے تکم میں ہے۔

یدر جحان تقصیری مسئولیت میں مادی نظریہ سے متفق ہے جس میں مسئولیت کا دارو مدار جرمانہ اور سزا کے قل پر ہے خطاپز ہیں ، اسی لیے غیر ممیز پر ضرر کی سرز دگی کی مسئولیت عاکد ہوگی اگر چدوہ ارتکابِ خطاپر قادر نہ ہو، البتہ فقہ اور قانون اس صورت میں قریب ہیں کہ جس کا ضرر ہوا ہووہ غیر ممیز کے سرپر ہوئ کر ہے، چونکہ سرپر ست ہی غیر ممیز کا مسئول اور ذمہ دار ہوتا ہے، اور اگر غیر ممیز کا مسئول نہ ہوتو غیر ممیز پر ضمان برداشت کرنے کی اسماس پر رجوع کر سکتا ہے چنا نچہ مصر کے قانون وفعہ ۲۵ سراور سوریا کے قانون وفعہ ۲۵ سرز دہواور یہاں پر اس کا سرپر ست نہ موجود نہ ہویا مسئول سے معاوضہ لینا متعذر ہوتو قاضی ضرر بہنچانے والے (غیر ممیز) پر عادیا نہ معاوضہ عائد کر سکتا ہے۔

فقہ مالکی کے بعض فقہاء کی الیں آ راء منتی ہیں جن سے قانون کی تائید ہوتی ہے کہ غیرمیٹز بچے نے کوئی جان یا مال تلف کردیا تو تو چو پاسے کی طرح مسئولیت معدوم ہوگی۔

خلاصہ ... شریعت مسئولیت کورکن واحد کی اساس پر قائم کرتی ہے اور وہ رکن مادی لیعنی تعدی یا خطاہے، جبکہ سوریا اور مصر کا حالیہ قانون مسئولیت کورکن ، دی (تعدی) اور رکنِ معنوی (ادراک) پر استوار کرتاہے۔

حق کا غلط استعمال ..... قانون دانوں کے نزدیک حق کا غلط استعمال خطاء کی صورتوں میں سے ایک خاص صورت بن چکی ہے، جبکہ ستر ہویں صدی کا فقہ طویل المدتی چیز بن گیا، چنانچہ روسو کے نزدیک نظریہ حقوقِ فردیہ کے مطابق حق کے غلط استعمال میں خطاء کا اعتبار نہیں، اس کا تقاضا یہ ہوا کہ حق مطلق اختیار ہوتا ہے جسے مقید کرنا جا ئرنہیں۔

حالانکداب تی کی صورتِ حال بدل چکی ہے، اب تی اجتماعی قیمت ہے، ارکسی خص نے اپ حق کا غلط استعال کیا اور اس کے نتیج میں ضرر بیدا ہوا، اس کی اصلاح اس پر واجب ہوگی۔ جب کوئی شخص اپ حق کا غلط استعال کر ہے تو جن صورتوں میں وہ مسئول شار ہوگا یہ صورتیں دونظریات کے تردگھوتی میں۔ ایک نظریہ تنگی اور دوسر انظریہ وسعت ہے، پہلے نظریہ کا نقاضا ہے کہ حق کا غلط استعال شرارت اور بڑائی کے قصد ہے ہوئیجی ضرر پہنچا نامظم خاظر ہو، جبکہ دوسر نظریہ کا نقاضا جوسرین کے زدیک: حق کا غلط استعال اس وقت ہوگا کہ جب استعال حق میں خطا ہے، خواہ ایسا غفلت استعال حق میں خطا ہے، خواہ ایسا غفلت سے ہویا دوسرے وضرر پہنچانے کی نیت ہے ہو۔

رہی بات سول قانون کے موقف کی سویہ قانون تعسف وزیادتی (حق کا غلط استعمال) کوتین صورتوں میں منحصر کرتا ہے۔

- ا)۔ جب استعال حق کا مقصد صرف اور صرف دوسرے کو ضرر پہنچا ناہو۔
- ۲)۔ایسے مصالح جو تحقق ہونے پر تلیل اہمیت رکھتے ہوں ان کے حصول کے لیے استعمالی حق ہواور وہ مصالح دوسرے کے ضرر کے کسی طرح مناسب نہ ہوں۔
  - س)۔وہ مصالح جن کے تحقق کا قصد کیا گیا ہووہ غیر قانونی ہوں۔

ان تین صورتوں کوسامنے رکھ کر اگر کوئی تخف اپناحق استعال کرتا ہے تو وہ تعسف نہیں ہوگا ای لیے جب صاحب حق دوسرے کو ضرر پنچانے کا قصد کرے تو اس پر خطاکی وجہ سے مسئولیت عاکد ہوگی یا مصلحت کے مقابلہ میں مضرت رائج ہویا غیر قانونی مصلحت ہو، تعسف محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسلامی فقد نے نظریہ تعسف کے متعلق سبقت کی ہے مصراور سوریا کے قانون میں اس کو اختیار کیا گیا ہے جو کہ حنابلہ اور مالکیہ کی رائے کے موافق ہے افھوں نے حدیث' لاضررولا ضرار' سے استدلال کیا ہے جو کہ ضرر کی ممانعت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اس کی وصورتیں ہیں: ا)۔ استعال حق ہے کسی کو ضرر پہنچانے کا قصد ہو۔

۲)۔ یہ کہ ققِ مشروع کے استعال پر دوسروں کاضرر مرتب ہوتا ہوخواہ استعال حق معتاد طریقے پر ہویاغیر معتاد طریقے پر۔

ان دونوں صورتوں میں اسلام کے تو اعد ضرر کا از الہ واجب قر اردیتے ہیں خواہ ضرر مادی ہو یا معنوی ، چونکہ رائج بہی ہے کہ منافع اموال متقو مہوتے ہیں، اگر منافع کا حصول معتذر ہوجائے تو ضرر کے آثار رفع دفع کرنے کے لیے عادلا نہ معاوضہ لا زمی ہے۔ تا کہ ضرر عود نہ کر سے متعقبل میں اس کا تجدد نہ ہو۔ پہلی صورت قانون میں ہے اور دوسری صورت قانون کی دوسری صورت کے مقابل ہے اور گلہ میں بھی اسی صورت کو افتیار کیا گیا ہے۔ اور فقتی استحسان کا بھی بہی تقاضا ہے اور اسلامی قانون کی روح بھی غیر مشروع اعمال میں اس کی مقتضی ہے، اور سید کے ضررعام سے بچنے کے لیے ضرر خاص برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں جن کوصفتِ اجتماعی دی گئی ہے۔

تقصیری مسئولیت کا دوسرارکن: ضرر .....اسلای فقه اورسول قانون متنق طور برختلف شکلوں میں مادی ضرر پر معاوضه واجب قرار دیتے ہیں بشرطیکه ضرر محقق ہوخواہ ضرر معمولی ہویا فاحش ہو، باعتبار قول کے ہویا فعل کے سلبی ہویا ایجا بی، البتہ فقه اور قانون کاغیر متقوم اموال کے اتلاف کے معاوضہ میں اختلاف ہے جیسے شراب، خزیر ، البود لعب کے آلات، گمرابی کی رہنما کتب، شرعا ان اموال کا ضمان نہیں۔ جیسیا کہ ضمان کی شرائط میں اس کی تفصیل آر ہی ہے لیکن میاموال قانو نا قابلِ ضمان میں۔

رہی بات ادبی یا معنوی ضرر کی سواس سے مراداییا ضرر ہے جوانسان کے جسم کولاحق ہوجس سے شخص کودردوالم ہوتا ہو، بسااوقات بیضرر انسان کے شرف وعزت وآبر وکولاحق ہوتا ہے، بیضرغم وحزن سے عبارت ہے جوکسی انسان کولاحق ہو۔ چنانچہ جمہور فقہاء کے نزدیک ،اس ضرر کاصفان نہیں چونکہ صفان مال ہوتا ہے اوراد بی ضرر کی قیمت مال ہے نہیں لگائی جاتی لہٰذامعنوی ضرر فقہاء کے نزدیک قابلِ صفان نہیں۔

البت بعض فقہاء کے نزدیک ادبی ضرر پرمعاوضہ لازم ہے، بہارے نزدیک بیرائے شرعی نصوص کی روح کے موافق ہے چنانچ نصوص کی روسے ہرشتم کا ضررممنوع ہے، بلکہ جمہور فقہاء نے ادبی ضرر پر تعزیرات لا گو کی ہیں بیتعزیرات سزا کی شکل میں بھی ہو گئی ہیں اور مالی جرمانہ کی شکل میں بھی۔

مسئولیت کا تیسرارکن (خطااور ضرر کے درمیان سبیت کاعلاقہ ): ..... فقداور قانون اس علاقہ کے وجود پر مرتب ہونے والے نتان کی پر فی الجمله متفق بیں، بیرکن قانون دانوں کے نزدیک بیمعنی رکھتا ہے کہ علاقہ خطا اور ضرر کے درمیان مباشرۃ پایا جائے، ● چنانچ شخص پر اضرار مباشرہ اوراضرار غیرمباشرہ جوخطا کے ساتھ متصل ہوں کی مسئولیت عائد ہوگی۔

بری بات فقہا کی سُوان کے نزدیک ضان میں ضروری ہے کہ ضر رفعل کے ساتھ مر بوط ہواور خص پران اضرار کی مسئولیت عائد ہوگی جو مباشرةٔ دوسرے کو لاحق ہوئے ہوں ، اور ان اضرار کی مسئولیت بھی عائد ہوگی جو تسبب کے درجے میں آتے ہوں ، عام اصول سے ہوا کہ مسئولیت دراصل مباشر پر ہے لیکن بسااوۃ ت ضان انفرادی طور پر متسبب پر بھی آتا ہے ، بسااوۃ ت متسبب مباشر کے ساتھ شریک ہوتا ہے ، مباشرت اور تسبب کے علاوہ وضان نہیں۔

٠ الوسيط ص ٢٧٨

الفقه الاسلامی وادلته .... جلد یازد بم ....... انظریات الفقهیة وشرعیه قانون اوراسلامی فقدان صورتول میں متفق میں جن میں سبیت معدوم ہویہ صورتیں اجنبی سبب کے قیام کی صورتیں میں جوقوت قاہرہ

ے ناشی ہوں یامفرور کی خطاہے پیدا ہوں یا غیر کی خطاء کا متیجہ ہوں۔

اسباب متعدد ہوں اور ضرر واحد ہونے کی صورت میں جمہور فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس کے ساتھ سبب منتج کا نظریہ بھی مقرر ہے اور سول مسئولیت جواقو کی سبب یا ایسے سبب کا مقتضائے استحسان کے بھی موافق ہے اس کے ساتھ اسباب کا نظریہ تکافؤ بھی مقرر ہے۔

یم سورت تو مدنی مسئولیت کے اعتبار سے ہے۔ اور تعزیراتی مسئولیت کے اعتبار سے مالکیہ کی رائے ہے کہ ایک شخص کے بدلے میں جماعت قبل کی جائے گی، تعزیراتی قانون کے بھی موافق ہے جس میں صراحت ہے کہ نثر یک سزامیں فاعل اصیل کے مترادف ہے۔ اسے مشتر کہ جرم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو تین صورت لیک سورت سے تام ہوتا ہے۔ وہ یہ ہیں تحریض (جرم پر دوسر سے کو ابھارنا)، اتفاق، مساعدت (مدد، امداد) کیکن اس شرط کے ساتھ کہ سبیت کا رابطہ تحقق ہولین جرم کا وقوع یا تو تحریض کا نتیجہ ہویا اتفاق کا نتیجہ ہویا مدامداد کا نتیجہ ہو۔ شریعتِ اسلامیہ مجرم کی مسئولیت کے لیے بھی پیشرط عائد کرتی ہے کہ مجرم کے فعل اور موت کے درمیان سبیت کا علاقہ ہو۔

ای طرح قانونِ تعزیرات شریک کے مجر مانداعمال میں مالکیہ اور حنابلہ کی رائے ہے تنفق ہے کہ جرم قبل میں مسئولیت پکڑنے والے اور مباشر دونوں پر عائد ہوگی۔

اس طرح اسلامی فقداورتعزیراتی قانون جھوٹے گواہوں کے متعلق متفق ہیں، جب وہ گواہی سے رجوع کرلیں، چنانچہ قانونِ مصر کے دفعہ ۵۹۲ میں صراحت ہے کہ جب جھوٹے گواہوں کی گواہی پرکسی خفس کوسولی پرلئکا دیا جائے اور وہ گواہی سے رجوع کرلیس تواضیں بھی سولی پرلٹکایا جائے گا،سوریا کے تعزیراتی قانونی دفعہ (۳۸۹۳) میں صراحت ہے کہ جھوٹے گواہوں کو دس سال یا پانچ سال قید بمشقعہ کی سز اہوگی۔

جب مختلف اضرار کانسلس ہو ج ئے تو شرعی اعتبار سے مجرم پر ہرضر رکی مسئولیت عائد ہوگی بشرطیکہ ضرر کے اثر میں کسی دوسری چیز کوخل نہ ہو۔ چنانچہ قانون دانوں کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے'' جوشحض نھا کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس خطا سے ناشی تمام اضرار کی مسئولیت اس پرعائد ہوگی ،اس وقت ضرر غیر مباشر اور ضرر مباشر کی تمییز نہیں ہوگی ،ضرر مباشر وہ ہے جو خطا کا طبعی نتیجہ ہواور مصروراس سے بچاؤ کی قدرت ندر کھتا ہو۔

متعدداسباباورنتائج کے تسلسل میں تمییز ملحوظ رکھی جاسکتی ہے چنانچہ پہل صورت میں ضررواحد ہواوراسباب متعدد ہوں ، دوسری صورت میں سبب واحد ہواورانشر ارمتعدد ہوں۔ ❶

## تیسری بحث .....ضمان کی شرا نط

د یوانی معاملات میں اسلامی شریعت دینی نظریہ رکھتی ہے جوشری ادکام کاموید ہے اور سیاستِ شرعیہ کی تنفیذ کا ضامن ہے، شریعت میں مصالح کی محافظت اور اصلاح کو اہمیت حاصل ہے، مملی زندگی میں اس نظریہ کا دائر ہ کاروسی ہے جو کہ مسلمے ضانات ہے، اتلاف کے بسبب اور ضرر محقق ہونے پرضان لا گوہونے کی محتلف شرائط میں۔اگریم شرائط مفقو دہوں یاان میں سے بعض شرائط مفقو دہوں تو صان واجب نہیں ہوگا، مشرائط مندر جدذیل بیں۔

۲)۔ جس شخص کا مال تلف ہوا ہواس کے اعتبار سے وہ چیز متقوم ہو۔ متقوم وہ چیز ہوتی ہے جس نے اضطراری حالت کے علاوہ بھی تقع اٹھانا مباح ہو سے چنا نچ کسی مسلمان کی شراب یا خزیر تلف کرنے پرضان لازم نہیں ہوگا،خواہ تلف کرنے والامسلمان ہویاذ مہو۔ بیاس لیے کہ شراب اورخزیر مسلمان کے حق میں مال متقوم نہیں ہیں چونکہ شرعاان سے نفع اٹھانا مباح نہیں للہٰذاان کی قیت بھی نہیں۔

اگرشراب اورخز برغیر مسلم کی ملکیت میں ہوں اور انھیں کوئی مسلمان تلف کر دییا غیر مسلم تلف کر دی تو متلف اگر مسلمان ہوتو قیمت کا ضامن ہوتو مثل کا ضامن ہوگا ، یفصیل حنفیہ اور مالکیہ کے نزد یک ہے اچونکہ شراب اورخز برغیر مسلمین کے ہاں مال محتر م ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر ضی اللہ عنہ کوان کے ایک عامل نے خط تکھا جس میں تھا'' اہل ذمہ عاشر ( تیکس لینے والے ) کے پاس سے گزرتے ہیں ان کے پاس شراب ہوتی ہے، ( آیا اس سے بھی تیکس لیا جائے یا نہیں )۔ حضرت عمر ہے جوابا لکھا: اگر یہ لوگ شراب کی تجارت کرتے ہیں تو اس کی قیمت سے تیکس وصول کیا جائے ۔'' چنا نچہ حضرت عمر ہے نشر اب کا مال متقوم تھا، ہم مسلمانوں کو ترکیشر اب کا تحکم دیا گیا ہے تابیعادلانہ انقوم تھا، ہم مسلمانوں کو ترکیشر اب کا تحکم دیا گیا ہے تابیعادلانہ نظر یہ ہے جوغیر مسلمین کے معاہدات کے احتر ام کے ساتھ متنق ہے۔

شراب کا مال غیرمتقوم ہونا صرف مسلمان کے حق میں ہے۔

شوافع اور حنابلہ کہتے ہیں: شراب اور خزر کا حان واجب نہیں ہوگا خواہ اس کوتلف کرنے والامسلمان ہویا ذمی۔ چونکہ شراب کی کوئی قیمت نہیں جیسے بخون ، مردار اور نجس اشیاء جس چیز سے نفع اضانا حرام ہواں کا بدل بھی حان کے طور پرحرام ہے اس کی دلیل یہ ہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی نیج حرام قرار دی ہے اور شراب بہا دینے کا تھم دیا ہے ، سوجس چیز کی بچے حلال نہ ہواور اسے ملک بنانا حلال نہ ہو اس کا صان نہیں ، نیز شراب کی خرید وفر وخت حضرت جابر کی صدیث سے ثابت ہے وہ کہتے ہیں میں نے فتح مکہ والے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوار شاد فرماتے سنا ہے کہ اللہ اور مردار وغیرہ عین علیہ وسلم کوار شاد فرماتے سنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب ، مردار ، خزیر اور بت حرام قرار دے دیئے ہیں۔ شراب اور مردار وغیرہ عین محرم ہیں ان کے اتلاف پر صلمان پر صام ان ہیں ہوگا گویاان فقہاء کے زد کیاس قسم کی تحریم کونظام عام کے واعد سے جمھتے ہیں۔

مال متقوم ہونے کی اس شرط پر جمہور کے نزدیک ہے امر بھی مرتب ہوتا ہے کہ بت، لہو ولعب کے آلات جیسے طبلہ، بانسری دف وغیرہ، آلات موسیقی کے تلف پر بھی ضان نہیں ہوگا، چونکہ ان اشیاء کی منفعت حرام ہے۔ چونکہ یہ چیزیں آلات اہو ہیں اوران کی کوئی قیمت نہیں اس کی دلیل حدیث سابق ہے۔ '' اللہ تعالیٰ نے بتوں کی خرید وفر وخت حرام قرار دی ہے۔'' جس چیز کی کوئی قیمت نہ ہواس کا ضان بھی نہیں ہوتا۔ اس کیے ان فقباء نے شرط لگائی ہے کہ مال مباح ہو۔

امام ابوصنیفہ اورامام شافعیؓ کہتے ہیں:.....آلاتِ ابومیں تراثی ہوئی ککڑی کے اعتبار سے صنان آئے گا، چونکہ یہ آلات جس طرح لہوولعب کے لیے ہوتے ہیں اسی طرح ان سے اور طرح سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے گویا آلات لہوا یک دوسرے پہلو سے متقوم بھی ہیں لے

وہ اموالِ مباح جو کسی کی ملک میں نہ ہوں کے تلف کرنے پر بھی ضان نہیں ہوگا ، چونکہ وہ متقوم نہیں ،متقوم ہونا ہے بھی ہے کہ مال عزیز ہو اورا ہمیت کا حامل ہو یہ عنی تبھی محقق ہوتا ہے جب مال محفوظ کر لیا جائے اور اس پر قبضہ ثابت ہوجائے۔

ایسی کتابیں جونس وفجور اور گراہی کے لٹریچ رہشتل ہوں کوجلانے پر بھی ضان نہیں ہے چونکہ یہ کتابیں جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہیں اور امت کے عقیدہ فکر اور سوچ کی تباہ کا سبب بنت ہیں۔ بلکہ ان کتب کا تلف کرنا واجب ہے، معلوم ہوا آلات لہودلعب سے ان کا تلف کرنا اولی ہے چونکہ ان کتب کا ضرر لہوولعب کے آلات کے ضرر سے کہیں زیادہ اور ہمہ گیر ہے۔ لہٰذاان کتابوں کا سمان واجب نہیں ہوگا۔ جیسے شراب

الفقه الاسلامي وادلته من جلد ياز دبهم .\_\_\_\_\_ الفقهم المنافق على الفقه الاسلامي وادلته من جلد ياز دبهم .\_\_\_\_\_ النظريات الفقهية وشرعيه کے برتن تو زیے میں صان نہیں، چنانچے حضرت عثمان نے جوقر آنی نسخہ تمام صوبوں میں نقل کروا کرارسال کیا تو اس کےعلاوہ جو بھی قر آنی نسخے تھے سب جایا دیئے گئے۔ چونکہ صحابہ کوخوف تھا کہ امت تلاوت، لہجہاور طریقہ نطق میں زبردست اختلاف کا شکار ہو علی ہے۔

m)۔ یہ کہ تلف یا ضرر دائی شکل میں مختفق ہو، چنانچہ اگر کوئی چیز سابقہ حالت برلوٹا دی جائے اور ضرر کا اثر باقی نہ رہے تو ضان نہیں ہوگا۔ مثلاً مرض کا ملاح کرلیا گیا یا غایسب کے پاس جانور کا تلف شدہ دانت دوبارہ اُ گ آئے گویا ضرر کا وجود ہوا ہی نہیں،اورا گرضان لے لیا گیا تو قابلِ والسي موگا۔ چونکه یدام محقق موگا که میضررموجبِ ضان نہیں تھا۔ میفصیل امام ابوصنیفہ کے نزد یک ہےصاحبین کے نزد یک کامل تاوان واجب ہوگا چونکہ تعدی موجب ضمان ہاور جومتبادل چیزاً گی ہے دہ تو اللہ کی طرف سے نعم البدل ہے۔

س )۔ یہ کہمتلف ( تلف کرنے والا ) وجوبے ضان کی اہلیت رکھتا ہو،اگرخود ما لک اپنی چیز تلف کردے تو اس بر صان نہیں ہوگا اس طرح آگر ما لک کا کوئی جانورای ما لک کی کوئی دوسری چیز تلف کردے تو بھی ما لیک پرضان نہیں ہوگا چونکہ جانوروں کا جرم مدر ہوتا ہے،اس میں علماء کا اختلاف آیا چاہتا ہے۔ مجلّد کے دفعہ ۲۱۹ میں صراحت ہے'' اگر بچیکی شخص کا مال تلف کردے تو بیچے کے مال میں سے ضمان واجب ہوگا اگر بیچے کے پاس مال نہ ہوتو اس کے مالدار ہونے کا انتظار کیا جائے گااور اس کاولی ضامن نہیں ہوگا۔

۵)۔ یہ کہ ضان لاگوکر نے میں کوئی فائدہ ہو یہاں تک کہ صاحب حق اینا حق وصول کر سکے،اگر ضان لاگوکرنے میں کوئی فائدہ نہ ہوتو ضان لا گُونہیں کیا جائے گا ، بنابر بذاا گرمسلمان نے حربی کا مال تلف کر دیا تو مسلمان پرصان نہیں ہوگا ،اگر حربی نےمسلمان کا مال تلف کر دیا تو بھی حربی پرضان نہیں آئے گا چونکہ ایک ملک کے حکمران کو دوسرے ملک پراختیار اور ولایت تنفیذ حاصل نہیں ہوتی نیزحربی کے مقابلہ میں مسلمان کامال محتر منہیں ہوتا ہے اور اس کے برنکس بھی۔ چنانچے حربی کا مال شریعت کی نظر میں مباح ہوتا ہے لبنداا گرکسی نے حربی کا مال چھین لیا اسے غاصب تہیں کہا جائے گا۔

اسی طرح اگر عادل نے باغی کا مال تلف کردیا تو تو عادل پر صاب نہیں آئے گا اور اگر باغی عادل کا مال تلف کردیے تو باغی پر بھی صاب نہیں ہوگا، چونکہ ماغی پرولایت نہیں ہوتی۔

شوافعُ نے اس شرط میں بیاضا فہ بھی کیا ہے کہ مال پر قبضہ ثابت ہو چنانچہ بلاقصداً گر پرندے کودھمکایا گیااوروہ کھلے ہوئے پنجرے سے نكل براتودهمكانے والے برضان بيس موگا، ووبيع جوقبندے يبلے الف موجائے مشترى براس كاضان نبيس آئے گا۔

ضمان کے اسباب کے ذیل میں اتلاف تسبب کی شرائط ذکر کی جائیں گی۔

بیضان کی شرا مطافہ کور ہوئیں۔ضامن کے عاقل، بالغ ہونے کی شرطنیس چونکہ بچداور مجنون بھی ضامن ہوتے ہیں،جیسا کہ پہلے گزر چکاہے۔ حالتِ ضرورت صنان کےمعاف ہونے کا سببنہیں ہے اگر سی خص نے حالت اضطراری میں دوسرے کا مال کھالیا تو اس کا صان اس پر لا گوہوگا اگر چہ تفاظت جان کے لیے غیر کا مال کھانا مباح ہے۔

متلف کا مال غیرے جابل ہونامعترنہیں وجوبِ ضان کے لیے دوسرے کے مال کانکم ہونا شرطنہیں،اگرکسی شخص نے مال تلف کیاوہ اسے اپنا مال سمجھتا ہو بعد میں بات کھلی کہوہ کسی اور کا مال تھا تومتلف ضامن ہوگا ، جب بھی مال ملم ہوتے ہوئے تلف کر دیا جائے تو وہ موجب ضان ہوگااورآ خرت میں اس کا گناہ بھی ہوگا۔اگر جہالت کی بنایرا تلاف ہوتو گناہ بیں ہوگاالبیۃ ضان واجب ہوگا۔ چونکہ خطا کا گناہ مرفوع ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے۔" میری امت سے خطا، نسیان اور جس چیز پر اٹھیں مجبور کیا جائے وہ اٹھالی گئی ہے۔ 🌑

<sup>● .....</sup>حدیث حسن رواه ابن ماجه و البیهقی وغیرهما من حدیث ابن عباس محدیث مصن رواه ابن ماجه و البیهقی وغیرهما من حدیث ابن عباس محکم دلائل وبرابین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامي وادلتة ..... جلد ياز وجهم ...... النظريات الفقهية وثر عيه

# چوتھی بحث ....خان کے شرعی اسباب

فقہاء کے ندکورات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقہ عام میں ضمان کی تین اسباب ہیں ،عقد ، ید (قبضہ ) اور اتلاف۔

ا) عقد: عقد ضان کاسب ہے جب عقد میں کسی شرط کی صراحت کی گئی ہو یا شرط عرف وعادت سے ضمناً مفہوم ہوتی ہو، پھر عاقد کوئی ایسی شرط داخل کرد ہے جس کا تقاضا عقد کرتا ہولیکن متفق علیہ صورت کے مطابق التزام شرط کی تنفیذ کا اہتمام نہ کیا جائے۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں ..... خانِ عقد قطعی ہوتا ہے: یہ وہ صان ہے جو بھے ،سلم ،اجار ہیا سلح کے صلب عقد سے تعلق رکھتا ہے، چنا نچہ عقد بھتے کہ مقتضی ہے کہ بیجے اور شن ایک دوسر سے کے سپر دکئے جا کمیں اور عوضین (بیجے اور شن ) عیب سے سلامت ہوں،عوضین میں کسی کا استحقاق ثابت نہ ہوجائے تو ہو، اگر مدین التزام عقد کی تنفیذ کا اہتمام نہ کرے یا مبیع میں عیب کا پایا جانا طاہر ہوجائے یا شن یا مبیع میں کسی کا استحقاق ثابت ہوجائے تو مسئولیت عقد کی ہوئی ہوئی ہے۔ مسئولیت عقد کی ہوئی ہوئی ہے۔

مفتضائے عقداورشرائط عقداورمسئولیت کی اساس بہ آیت ہے:

نَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ إِمَنُوَّا أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ لَا السَورة المائده ١/١

اے ایمان والواعقود بورے کرو۔

نيزرسول كريم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

"مسلمان اپن شرائط کے پابند ہوتے ہیں البتہ وہ شرط جوحلال کوحرام کردے اور حرام کوحلال کردے۔ " 🌓

فقہاء حنفیہ اور مالکیہ کے قواعد میں ایک قاعدہ یہ ہے''بقد را مکان شرط کی رعایت رکھنالازی ہے۔''یہال شرط سے مرا د تقیید کی شرط ہے تعلیقی شرط نہیں ۔ لئبنداا گرشر طمفید ہوتواس کا نفاذ واجب ہے۔ مثلاً اگرود بعت رکھنے والا امین پر تفاظت کی شرط لگادے کہ وہ معین جگہ مثلاً : گھر میں ود بعت کی حفاظت کرے یا کمرے میں یاصندوق میں کیکن امین ود بعت کو بلا عذر کسی دوسری جگہ نتقل کردے پھراگردوسرے جگہ پہلی جگہ کی طرح ہویا پہلی جگہ سے زیادہ محفوظ ہو پھرود بعت نلف ہوجائے یا چوری ہوجائے توامین ضامن نہیں ہوگا چونکہ مکان کی تقیید غیر مفید ہے۔

شوافع اور حنابلہ کہتے ہیں: سیشرط کی رعایت کرنا جہاں تک ممکن ہوداجب ہے اگر تقیید مفید نہ ہو چنانچہ مذکورہ بالا مثال میں امین پر ودیعت کی مثل کا صان لا گوہوگا۔ یااس کی قیمت ہوگ ۔ برابر ہے کہ امین نے پہلی جگہ جیسی جگہ میں ودیعت منتقل کی ہویااس کے برابر کی جگه میں یااس ہے بہتر جگہ میں۔ پونکہ امین نے مودع کی مخالفت کی ہے اس مخالفت میں کوئی مصلحت بھی نہیں۔ بلاضرورت مودع کی مخالفت کرنا جائز نہیں۔

شرط متعارف کی تنفیداوراس میں خلل ڈالنے پرمسئولیت کی بنیاد فقہاء کے بیقواعد ہیں''عرف کے اعتبار سے تعیین ایسی ہی ہوتی ہے جیے نفس سے تعیین ہوں ہودہ شرطا مشروط کے مترادف ہوتی ہے۔'' مطلق اپنے اطلاق پر رہتا ہے جب تک تقیید پرکوئی نفس یادلیل قائم نہ ہوجائے اس لیے فقہاء کہتے ہیں :عقد مطلق عرف و عادت کے اعتبار سے ضمنا مقید ہوتا ہے، جیسے نفس کے ساتھ مقید ' ر۔ چنانچا اگرکوئی شخص گاڑی یا جانور کرائے پر لیقو معروف مقاد ہوجھ سے زیادہ اس پرنہیں لادسکتا اوردن رات اس سے کا منہیں لے سکتا۔

ایساضان جوعقد سے ناخی ہویا تو وہ تمام صورتوں میں مطلق ہوگا خواہ تعدی ہویا کوتا ہی ، یہ عقو دِضان ہوتے ہیں جیسے بیع وغیرہ ، یاضان فقط

۲) ید۔ (قبضہ) یدبھی صنان کا سب ہے خواہ یدامانتدار ہویا غیر امانتدار یدیا تو مالک کی اجازت کے بغیر ہوگا جیسے چوراہ رغاصب کا قبضہ یا لک کی اجازت کے بغیر ہوگا جیسے چوراہ رغاصب کا قبضہ یا لک کی اجازت کے بعد خواہ بھے شجع جوراہ رغاصب کا قبضہ یا لک کی اجازت ہے ہوگا جیسے بھی پر مشتری کے قبضہ کے بعد خواہ بھے شجع ہویا اسد، اشیاء کا قرضہ لینے والے کا ید، ان پر قبضہ کرنے کے بعد، بھاؤ تا کولگانے والے قابض کا ید، اس مستاجر کا یدجس نے جانور کرائے پر لیا ہواور لگائی گئی شرط کے خلاف کرتا ہو۔ چنا نچوان لوگوں کا قبضہ تعمان ہے۔خواہ تلف کا سبب جو بھی ہوخواہ قوت قاہرہ (آسانی آفت) ہی کیوں نہ ہو۔

پدمو تمنہ ..... جیسے امانتوں پر امین کا ید، مضار بت کے عمل کار، مساقات کے عامل اور اجیر کا ید، اور جیسے بیٹیم کے مال پروسی کا ید، عائبین اور مجانین کے احوال پر حکام کا ید، چنانچہ اگر چیز ہلاک ہوجائے توان لوگوں پر ضمان نہیں آئے گاالا میرکہ ان کی طرف سے تعدی یا تقصیر ہو، چونکہ ان لوگوں کا یدید امانت ہوتا ہے۔

. ابن رجب خنبل نے تفصیل بلا ذکر کی ہے، ہم نے بھی اسے یباں ذکر کرنا مناسب سمجھااسمیں بعض ید (قبضے) قابل ضان ہیں اور بعض نہیں۔ چنانچہ ابن رجب کہتے ہیں: وہ ید جسے بغیرا ہوزت کے غیر کے مال پر تسلط حاصل ہوتا ہے اس کی تین اقسام ہیں۔

- ا).....وەيد جوملك كافائده د ئاورضان كى نفى كرئے۔
- ٢).....وه يدجوملك كافائده تسلط سے نبدے اور ضان كي نفي كرتا ہو۔
- ٣).....وه يد (قبضه) جوملك كافائده نه دے اور صان ثابت كرے۔
  - اول) .... بہاقتم کے یدکی مندرجہ فیل صورتیں ہیں:

اول…..حربیوں کامسلمانوں کے مال پر قبضہ کرلیزا، جب دشمن مسلمانوں کے اموال پرتسلط جما کر قبضہ کرلیں تو جمہور فقباء کے نز دیک دشمن مسلمانوں کے اموال کے مالک بن جا کیں گے،وہ اس کے ضامن نہیں ہوں گے۔

دوم ..... باپ کا بیٹے کے مال پر قبضہ کرلینا:اگر باپ بیٹے کے مال پرتسلط کر لے تو باپ پر صفان نہیں لا گوہوگا،حنا بلہ کے نز دیک اگر باپ مال تلف بھی کردے تب بھی ضمان نہیں آئے گا۔

دوم)....ان كى مختلف صورتين مين:

اول .....و المخص جے تبعند پر شرق ولایت حاصل ہوجیہے باپ،وسی۔

دوم .....و محض جو حفاظت کے لیے مال پر قبضہ کرے جیسے لقط اٹھانے والا۔

سوم ..... بغاق ، یہ وہ اوگ ہوتے ہیں جوامامِ عادل کا تھم ماننے سے انکار کردیں ، چنانچہ باغیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا جو مال تلف ہوجائے تواضح قول کے مطابق وہ اس کے ضامن نہیں ہوں گے ، اس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں باغیوں کے جواموال تلف ہوجا کیں مسلمان اس کے ضامن نہیں ہوں گے۔

اسی طرح اگر مرتدین کی ایک جماعت کسی جگه اکٹھی ہوجائے اور انھیں قوت اور شوکت حاصل ہوان کے ہاتھوں مسلمانوں کا جو مال تلف ہوگا قابل صفان نہیں ہوگا۔ الفقه الاسلامي وادلته ....جلد ياز دبهم ....... انتظر يات الفقهية وشرعيه

سوم)....ان يد (قبضه) ريضان مرتب موتا ب جيسے غاصب كايداور چوركايدوغيرها-

۳) اتلاف: ... ..اتلاف وجوب ضان کا سبب ہے بشرطیکہ شرائط اور ارکان پائے جائیں۔ چونکہ اتلاف حقیقت میں تعدی اور ضرر رسانی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَمِن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴿ استابَةَ ، البَّرَ المَّدِينَ عليكم ﴿ البَّرِينَ البَّر

آبِ ملى الله عليه وللم كاارشاد، "لاضور ولا ضواد"

اتلاف کامعنی ہے: ۔۔۔۔کس چیز کونفع بخش حالت ہے باہر نکال دینا کہاس سے حاصل ہونے والانفع باتی ندر ہے۔

اتلاف،انسانی جان، بہائم، جمادات اوراشیاء پرواردہوتا ہےانسانی جان کا تلاف تعزیراتی مسئولیت سے متعلق ہے،ہم یہاں اشیاء، بہائم (چوپایوں)اور جمادات کے اتلاف پر بحث کو تحصر کریں گے۔

اتلاف مباشره: کسی چیز کواس طرح تلف کردینا که یهال کوئی اورواسطه نه جو بیعنی تلف کابرائے راست اثر اتلاف مباشره جو بالذات کسی چیز کوتلف کرنا، جس می چیز کوتلف کرنا، چیز کوتلف کرنا، چیز کوتلف کرنا، چیز کوتلف کرنا، کی چیز کوتلف کرنا، کیشرا پیار دینا، درخت کا ب دینا، برتن تو ژوینا، درا جم و دنانیر تلف کردینا وغیر ذالک به کانا کھا جانا، کیشرا پیاژ دینا، درخت کا ب دینا، برتن تو ژوینا، درا جم و دنانیر تلف کردینا و غیر ذالک به مینا، درخت کا ب دینا، برتن تو ژوینا، درا جم و دنانیر تلف کردینا و غیر ذالک به مینا، درخت کا ب دینا، برتن تو ژوینا، درا جم و دنانیر تلف کردینا و خیر دالک به درخت کا ب دینا، برتن تو ژوینا، درا جم و دنانیر تلف کردینا و خیر دالک به درخت کا ب درخت کا ب درخت کا ب درا جم و دنانیر تلف کردینا و خیر دالک به درخت کا ب درخت

شخ الاسلام عز الدين بن عبدالسلام نے اتلاف مباشرہ کی تفصیلا بیصورتیں ذکر کی ہیں جنہیں ہم مختصرا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ککھتے ہیں: اتلاف کی اقسام .....اتلاف کی مختلف اقسام ہیں:

اول)....جسم كي اصلاح اورروح كي حفاظت كے ليے احلاف جيسے كھانا كھالينا، پانى پيتا، دوائى پيتا، حفاظتِ جان كے ليے جانور ذبح

كردينا، چنانچداصلاح كى غرض سےان اشياء كى اتلاف جائز ہے۔

دوم).....دفاعی اتلاف،اس کی مختلف انواع ہیں

ا)۔جیسے کسی حملہ آور کوقل کر دینا، اس کا مبضو کاٹ دینا یا زخمی کر دینا، یعنی جان مال اور عزت کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا یا عضو کاٹ دیا وغیرہ۔

۲)۔اذیت دہ حیوانات کو آل کرنا جیسے سانپ ، جم**یونوں** ندہ ، بھیٹریا ، بیا تلاف واجب ہے۔

٣) \_ضرررسال کامفسدہ دور کرنے کے لیے دشمنوں کانل ۔

م)-بغادت ختم كرنے كے ليے باغيوں كاتل-

۵)۔معصیت دورکرنے کے لیے اتلاف جیسے ظالموں کاقتل تا کہ ان کاظلم ختم ہوجائے یا ظالموں کے گھر تباہ کرتا، ان کے درخ**ت کا ثن**ا، نور آل کرتا۔ وغیرہ۔

اس طرح جنگجود شمنوں کے گھروں کو تباہ کرتا،ان کے درخت کا شا،ان کے کپڑے پھاڑ ناوغیرہ۔ بلکہ بیتوجہاد کی ایک قتم ہے۔

٢) \_اليي چيز كاتلف كرناجس \_الله كي معصيت موتى موجيك بهوولعب كآلات، بت، اورآلات شرك وغيره-

۷)۔اتلاف زجرجیے شرعی سزائیں،مثلاز انی کورجم کرتا،قاتل کوقصاصاقتل کرتا،چور کا ہاتھ کا شا،رہزنوں کے ہاتھ اور پاؤں کا شا۔ ●

• ...قواعد الاحكام ٢/٢٣،

اس تفصیل سے ظاہر ہواہے تسبب خواہ ایجانی ہویا سلبی موجب ضان ہے۔

خلاصه اللاف تسبب سے یا توجوار کے حقوق متاثر ہوتے ہیں یا حقوق عامد

حقوق جوار (پڑوس) کی صورت میں:اگر پانی بہانے یا آگ جھڑ کانے کی وجہ سے ضرر سرز دہوتو ضان واجب ہوگا، حنفیہ کہتے ہیں:اگر کسی شخص نے اپنی ملک میں پانی بہایا جو بہتے بہتے دوسرے کی ملک تک جا پہنچا جس سے کوئی چیز تباہ ہوگئ اگر پانی بہاتے وقت معلوم ہو کہ پڑوس کی ملک کی طرف بہے گا تو بہانے والا ضامن ہوا جیسے کسی شخص نے پرنالے میں پانی بہایا اور پرنالے کے نیچ کسی کا سامان رکھا ہواور سامان پانی سے تباہ ہوجائے تو پانی بہانے والا ضامن ہوگا۔

اگر کسی خفس نے اپنی زمین سیراب کی پانی دوسرے کی زمین تک جا پہنچا، سواگر پانی دوسرے کی زمین تک اس طرح جارہا ہو کہ اس کی زمین میں خفر تا ہو پھر پڑوی کی زمین کی طرف سرایت کرتا ہو سواگر پڑوی نے اس کو مطلع کیا ہولیکن اس نے احتیاط نہ کی ہوتو ضامن ہوگا اگر پیشگی اطلاع نہ کی ہوتو ضامن نہ ہوگا، اورا گرسیر اب کرنے والے کی زمین فراز میں ہواور پڑوی کی زمین شیبی ہواور اسے معلوم ہو کہ پانی پڑوی کی شیبی زمین کی طرف سرایت کرجائے گاتوا سے پانی کے آگے گیڈنڈی بنانے کا حکم دیا جائے گا۔

اگر کسی مختص نے اپنی زمین میں سر کنڈ ہے یا بھوسا جلایا اور ہوا دوسر ہے کی زمین تک چنگاریاں لے اڑی اور دوسر ہے کی قصل جلاڑا لی تو دیکھا جائے گا کہ پڑوی کی زمین اگراتی دور ہو کہ عام طور پر چنگاری اس تک نہ پہنچتی ہوتو آگ جلانے والے پر صغان نہیں آئے گا، چونکہ فصل آگ کے فعل ہے جلی ہے جو ہدر ہے، اوراگر پڑوی کی زمین اس کی زمین کے قریب ہواور غالب امکان ہو کہ چنگاریاں آسانی سے وہاں تک پہنچ جا کمیں گی تو آگ جلانے والا ضامن ہوگا چونکہ مالک کواپی زمین میں آگ جلانے کی اجازت ہے کیکن سلامتی کی شرکھ کے ساتھ۔

راستول میں حقوق العباد کے متاثر ہونے کی صورتیں: اس میں انتفاع کی دوشر الط ہیں:

اول)....سلامتى، يعنى بياؤكى مكنه صورتون مين دوسرون كوضررنه ينجانا-

دوم) ..... بیضف اوراشیاء رکھنے میں صاحب اختیار سے اجازت حاصل کرنا۔

اگر کسی شخص نے ان دوشرا کھا کی مخالفت کی تو وہ ضامن ہوگا جبیبا کہ مجلّبہ کے دفعہ ۲۲۹، ۲۲۹، سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

بنابر ہذااگر قلی نے بوجھ اٹھایا اوراس سے بوجھ گراجس سے دوسر شخص کا مال تلف ہوگیا تو قلی ضامن ہوگا، اگر کسی انسان نے عام راستے میں پھررکھایا تعمیراتی میٹریل رکھا جس سے ٹھوکر کھاکرکوئی جانورتلف ہوگی یاراستے میں کوئی چیز بہائی جیسے تیل، گھی، پانی وغیرہ جس سے محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا) حسی: جیسے اکراہ، چنانچے بیسبب مستکراہ میں عدوان وزیادتی کا داعیہ بیدا کرتا ہے، جیسے قبل کے لیے پکڑنا، گویا پکڑنا قبل میں مدد ہے۔ ۲) شرعی: جیسے قبل یا اتلاف پر جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی قبل کا تھم صادر کرنے میں قاضی کے لیے سبب ہے ۳) وہ سبب جومباشرہ سے پیدا ہوجیسے کھانے میں زہر رکھ دینا مقتول کے راستے میں گڑھا کھود کراہے، دیرے ڈھانپ دینا۔

### ا کراہ کے متعلق فقہاء کے مداہب:

ا کراہ .....دوسر شے خص کوکسی ایسے فعل پر ابھارنا جس پر وہ راضی نہ ہوا در برائے راست اسے کرنالیند نہ ہواگر اسے آز ادجھوڑ ویا جائے تو پیغل نہ کرے ،اکراہ کی دوشتمیں ہیں :(1) اکراہ کمجی یا اکراؤ تام (۲) اکراہ غیملجی یا ناقص۔

اکراہ ملجی .....وہ ہے جس میں ارادہ اور اختیار سلب کرلیا جائے اور ناقص وہ ہے جس میں رضامعدوم کردی جائے اختیار ہاتی رہے۔ اکراہ کی دونوں اقسام میں سے ہرتنم یا توامور حید میں سے کسی امر پرواقع ہوگی جیسے حرام چیز کھانا، یا امورِ شرعیت ش سے کسی امر پرواقع ہوگی لینن تصرفات قولیہ پرواقع ہوگی جیسے اقر ار، بیچ ، طلاق وغیر ہا۔ اکراہ تفصیل طلب موضوع ہے، ہم یہاں اکراہ کی دوصور تیں ذکر کرنے پر اکتفاکریں گے جوتصرفات جیبہ پراکراہ کے متعلق ہیں۔ (۱) اتلاف ال پراکراہ (۲) اورتن پراکراہ۔

ا) اتلاف مال براکراه .....مثلا اگر کسی محف نے دوسر شخص کوکسی انسان کے گھریلوا ٹانہ جات جلانے پر مجبور کیا، سواگرا کرا کا کا تام موقو حننیہ اور حنابلہ کے زدیک ضان مکرہ پر ہوگا، بعض شوافع کی بھی یہی رائے ہے۔ چونکہ مسلوب الا رادہ ہے۔ اور وہ تو صرف ایک آلہ ہے اور بالا نفاق آلے پرضان نہیں ہوتا ، جبکہ مکرہ ضرر میں اصلی سبب ہے۔

مالکید، ظاہر بیاوربعض شوافع کہتے ہیں: ...... ضان مستکرہ پر ہوگا چونکہ وہ مباشر ہے، اور جب ضان میں دواسباب جمع ہوجا کیں ایک مباشرہ ہودوسرا تسبب تو مباشر پر ضان ہوگا، جیسے کسی شخص نے گڑھا کھودا پھرایک اورشخص نے دوسرا آ دی کو پکڑ کراس میں دھکیل دیا تو پہلا شخص سبب ہے دوسرا میاشر ہے ضان مباشر پر ہوگا۔ شریعت کا مزاج یہی ہے کہ جب دو چیزوں میں تعارض ہوجائے تو راجح مقدم ہوتی ہے، الا میک مباشرہ ضعیف ومغلوب ہوجیسے اکراؤنل کی صورت میں تصاص ، مرہ اور مستکرہ دونوں پر ہوگا مالکید کے زدیک ہے جیسا کہ آرہا ہے۔ مباشرہ ضعیف ومغلوب ہوجیسے اکراؤنل کی صورت میں تصاص ، مکرہ اور مستکرہ دونوں پر ہوگا مالکید کے زدیک ہے جیسا کہ آرہا ہے۔

شوافع کاراج تول ہے کہ باہمی صان کے اعتبار سے مکرہ اور مشکرہ دونوں پرضمان ہوگا۔ چونکہ اتلا ف مستکر ہ سے هیقۂ صا در ہوا اور مکرہ سے بطور سبب بغل میں تسبب ادر مباشرت برابر ہے۔ لیکن آخر کارضان مکرہ پرلوٹ جائے گا۔

اوراگراکراہ ناتص ہوتو ضان مستکرہ ہوگا بیرائے حفیہ ، الکید ، ظاہر بیہ بعض شوافع اور بعض حنابلہ کے نزدیک ہے ، چونکہ اکراؤ ناقص کلی طور پراختیار سلبنہیں ،کرنا گویامستکرہ کرہ کامحض آلینہیں بناچنا نچہ اتلاف مستکرہ کی طرف سے ہوالبذا ضان ۲ قبل پراکراہ ..... فقہاء کا اس پراتفاق ہے کہ جس شخص گوتل پرمجبور کیا گیااور اس نے تل کردیاوہ گنبگار ہے ، اس میں اختلاف ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے گاینہیں ۔سواگر اکراہ تام ہوتو امام ابوصنیفہ محمد ، امام ابوداؤد ، ظاہری ، ایک روایت کے مطابق امام احمد اورا یک قول کے مطابق امام شافعی کہتے ہیں : مستکرہ پرقصاص نہیں قصاص تو کرہ سے لیا جائے گا اور مستکرہ پرتعزیر ہوگی ، چنا نچہ رسول کریم صلی اللہ

امام زفرادرابن حزم ظاہری کہتے ہیں: مستکرہ سے قصاص لیا جائے گا، مکرہ پر قصاص نہیں ہوگا، چونکہ حقیقة قتل کی واردات مستکرہ سے سرزد ہوئی ہے حس ومشاہدہ کا یہی نقاضا ہے، مکرہ تو متسبب ہے اور تسبب پر قصاص نہیں ہوتا۔

امام ابویوسٹ کہتے ہیں:مستکرہ سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور مکرہ پر بھی قصاص نئیں ہوگا چونکہ مکرہ حقیقۂ قائل نہیں ہے وہ تو قتل کا مسبب ہے، قاتل تومستکرہ ہے اور جب مستکرہ پرقصاص واجب نہیں تو مکرہ پر بطریق اولی واجب نہیں ہوگا،مکرہ پر دیت واجب ہوگی اوروہ ، مستکرہ پر رجوع نہیں کرےگا۔

مالکییہ بشوافع اور حنابلہ کہتے ہیں : مکرہ اور مستکرہ دونوں سے قصاص لیا جائے گا چونکہ مستکرہ سے حقیقة قتل سرز دہوااور مکرہ متسبب ہے اور متسبب مباشر کی طرح ہوتا ہے جسیا کہ شرعاً ثابت ہے۔

بظاہرامام ابوحنیفہ کی رائے راجے ہے۔

اوراگرا کراہ ناقص ہوتو قصاص مستکر ہ پر واجب ہوگا اس میں کسی کا اختلا ف نبیں چونکہ اکراہ ناقص اختیار کوسلب نبیس کرتا، لہذا وجوب قصاص کے مانغ نبیس ہوگا۔

خلاصہ.....اکراہ کے متعلق ندکور بالااختلاف کا مرجع یہ نکتہ ہے کہ آیا سبب فاعل غیر فاعل سے زیادہ مؤثر ہے یانہیں۔ باوجود یکہ فقہاء اس اصول پرمتفق میں کہ' جب مباشراورمتسبب جمع ہموجا کیں تو تحکم مباشر کی طرف منسوب ہوتا ہے۔''

# مباشرہ اورتسبب کے اعتبار سے اتلاف کی شرائط

علمائے اصول وفقہ کا تفاق ہے کہ اتلاف مباشرہ صان کا سبب ہے،خواہ اتلاف عدا ہویا خطاءً یاسہوا،خواہ متلف بچے ہویا بڑا، اس بات کو جانتا ہو کہ بیغیر کا مال ہے یا نہ جانتا ہو۔ چونکہ تلف شدہ اشیاء کے صان میں اس امرکود یکھا جاتا ہے کہ صان مال کا بدل ہے، فعل کی جزائییں۔ بیاس لیے تاکہ لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں چونکہ مال کی حرمت جان کی حرمت کی طرح عظیم ہے۔

اگر کسی مخص نے دوسرے کا مال بھولے سے ضائع کردیایا سوئے ہوئے ضائع کردیایا اسے علم نہیں تھا کہ یہ کسی دوسرے کا مال ہے یا اپنا مال کم کسی کے دوسرے کا مال بھی سے ضائع کردیا تو اس پراسی کے مال میں سے ضان ہوگا ، اگر بچنے نے دوسرے کا مال ملف کردیا تو اس پراسی کے مال میں سے دی جائے گا جو ) یا مجنون نے کسی کا مال ملف کردیا تو بچدا در مجنون ضامن ہوں گے ، ہلاک شدہ مال کی قیمت بچے اور مجنون کے مال میں سے دی جائے گا اور جب ان کے پاس مال آجائے گا تب ضمان دیا جائے گا ، بچے یا مجنون کا ولی ضام نہیں ہوگا۔

شافعی وغیر بم نے تلف شدہ اشیاء کے صان سے ضرورت ، دفاع نفس ، جنگ ، بغاوت اور توق قاہرہ کی صورتیں مشتناء کی ہیں ، مثلاً مدین صاحب حق ، بنا بہوا وراس کا حق اوانہ کرتا ہو صاحب حق دیوار میں نقب لگا کراپنا حق لے جائے ، چنا نچے صاحب حق اپنے حق کے لیے ہرطرح کے دسائل ہروئے کارلاسکتا ہے۔ مباح کا وسلہ بھی مباح ہوتا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلدیاز دہم ....... انظریات الفقہیة وشرعیہ الاسلامی وادلتہ ..... انظریات الفقہیة وشرعیہ اگراپی جان ، مال ،عزت کا دفاع کرنے والا بچاؤ کی صرف یہی صورت سمجھتا ہو کہ حملہ آور کی سواری قتل کی جائے میاس کا اسلحہ تو ڑدیا جائے ایسا کرنا جائز ہے۔ جائے تواس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔

اگرمسلمان کوشراب بہانے کی کوئی صورت میسر نہ ہوصرف یبی صورت ہو کہ وہ شراب کے برتن تو ڑ ڈالے تو شارع کا حکم نافذ کرنے کے لیے برتن تو رُسکتا ہے۔

اگر باغی عادل کا مال تلف کردے باعادل باغی کا مال تلف کردے توضان کسی پڑہیں ہوگا۔

اگر کوئی شخص لوہاری دوکان میں داخل ہوالوہارلوہ پرضر میں لگارہا ہوای اثناء میں چنگاری اڑے اور داخل ہونے والے کے کپڑوں کو جلاد ہے تو اس کا ضان کسی پنہیں ہوگا۔ایں کے کیڑے ہدر گئے۔

اگر کسی شخص نے کسی جانور کوچھیٹرا جانور کے ساتھ اس کا مالک بھی ہو، اس کی چھیٹر کی وجہ سے جانور تلف ہوجائے تو چھیٹر نے والا ضامن نہیں ہوگا چونکہ جانورخو دتلف ہوا ہے اتلاف نہیں۔

ا تلاف از روئے تسبب ……اس کا حاصل ہے ہے کہ کسی دوسرے کی چیز کے اتلاف کا سبب یا قیمت کے نقصان کا سبب قبل ازیں ہم نے ضان کی شرا کی خضرابیان کی ہیں ، بالفاظ دیگر پیشرا کط تین ہیں۔

اول ..... تعدی: حق تجاوز کرنایا شریعت کے مقرر کردہ حکم کو تجاوز کرنا جیسے حاکم وقت کی اجازت کے بغیر عام راستے میں کنوال کھودنا، یا کسی دوسر ہے کی زمین میں زیادتی کر کے کنویں کھودنا، اگر اس کنویں میں کوئی انسان یا جانور گر گیا تو کھود نے والا ضامن ہوگا، جیسے تیز آندھی کے دن کوئی شخص آگ جلائے اور ہوا آگ کو دوسر ہے کے مال تک پہنچا دے جواسے جلاڈالے، جیسے مشکیز سے میں کوئی مائع چیز بھری ہواور مشکیز ہے کوئی شخص کھول دے اور مائع چیز بہد پڑے، یا جیسے کوئی شخص پنجرہ کھول دے اور پرندہ اڑ جائے، یا کوئی شخص کو چوا گھائے اور راست میں بوجھ کی چیز پرڈال دے اور وہ چیز تلف ہوجائے ان ساری صورتوں میں متسبب ضامن ہوگا چونکہ تعدی اس کے فعل کا اثر ہے، البت امام ابو میسٹ کے زدیے بخرہ کھولنے پر پرندے کا ضامن نہیں ہوگا۔

دوم .....تعمد: قصدوارادہ مے فعل صادر کرنا تعمد کہلاتا ہے۔ جیسے کسی دوسرے کی باری پراپئی کھیتی سراب کرنایا پڑوی کی زمین میں پانی نہ جانے دینا جس سے فصل خشک ہوجائے۔ جیسے :کسی شخص کا کپڑا کھینچنا اور اس میں جو چیز باندھی ہووہ گر کر تلف ہوجائے کپڑے کھینچنے والا صامن ہوگا ،اگر تعمد نہ ہوجیسے جانور کسی شخص کے ہاتھ سے نکل کر بھاگ جائے اور گم ہوجائے تو ضام نہیں ہوگا چونکہ وہ غیر مصمد ہے۔

سوم ..... یہ کہ تلف کسی دوسر ہے مباشر کے فعل ہے ناخی نہ ہو۔ اگر مباشر اور متسبب شریک ہوں تو مباشر ضامن ہوگا بشر طیکہ سبب انفرادی طور پرتلف میں مؤثر نہ ہوجیسے مثلاً کسی شخص نے ایک جگہ کنواں کھوداکوئی دوسر شخص آیا اور اس نے کسی انسان یا حیوان کو کنویں میں گرادیا تو ضائن ہوگا۔ اور اگر سبب کنواں کھود نے والے پر نہیں ہوگا بلکہ گرانے والے پر ہوگا اگر کوئی جانور خود بخود کنویں میں گرگیا تو کھود نے والا ضامن ہوگا۔ اور اگر سبب انفرادی طور پر مؤثر ہوتو متسبب اور مباشر دونوں ضائن میں شریک ہول میں جیسے کسی شخص نے سوار کی اجازت سے جانور کو کو نچا دیا جانور نے ہوئے ہیں کسی کوروند ڈالا تو ضائن سوار اور کو نچا دیے والے دونوں پر ہوگا چونکہ یہاں سبب انفرادی طور بر مؤثر ہے۔

#### ضمان عقد، ضمان بداور ضمان اتلاف میں فرق

اسلام میں نظریے ضمان کے حوالے سے اہم چیز متضرر (جسے ضرر پہنچام ) کا معاوضہ ہے خواہ مسئولیت تعاقدی ہویا تقصیری، یوں کہنا ہجا

علامه سيوطيٌ نے ضان كے تين اسباب ميں فرق كى وضاحت كى بے چنانچہ كہتے ہيں۔ ٢

ضانِ عقدادرضانِ ید میں فرق: ضون عقد ہمیشہ متعاقدین کے مفق علیہ امر پر رد کیا جاتا ہے یااس کے بدل پر مردود ہوتا ہے جبکہ ضانِ ید مثل یا قیمت پر رد ہوتا ہے، اُنلاف ضان ید کواس طرح علیحدہ کردیتا ہے کہ انلاف میں حکم مباشرہ سے متعلق ہوتا ہے۔ ب جبکہ ضان یدمباشرہ اور سبب ہے متعلق ہوتا ہے۔

خودامام ہر حسی نے ضان عقد اور صان پدمیں پیفرق ذکر کیا ہے!، چنانچہ ہر حسی کہتے ہیں: ضان اتلاف مماثلت پر بنی ہوتا ہے، اس سے ضان عقد کا فرق ہوجا تا ہے چنانچ ضان عقد مماثلت پر بنی نہیں ہوتا اصل کے اعتبار ہے، بلکہ عقد با جمی رضامندی پر بنی ہوتا ہے بھلامماثلت پر کیونکر بنی ہوسکتا ہے کیونکہ عقد سے مقصد نفع ہوتا ہے، نیز عقد کا صان مشروع ہے اور مشروع میں وسعت اور امکان کا اعتبار ہوتا ہے اس کی سامندی کے اعتبار سے صان واجب ہوتا ہے، خواہ عقد فاسد ہویا جائز ہو۔ چنانچے تفاوت کا اعتبار جس سے احتر از کرنا ہماری وسعت میں نہیں ہے۔ ساقط ہوجا تا ہے، رہی بات اتلاف کی سودہ محظور غیر مشروع ہے اس کا صان نص کی وجہ سے مثل کے ساتھ مقرر ہے، لہذا اتلاف کے بسبب متلف پر اس کی طاقت سے زیادہ صان واجب کرنا جائز نہیں ہے۔''

اس تفصیل سے صنان اتلاف اور صانِ ید میں فرق واضح ہوجا تا ہے چنانچیا تلاف میں صان کا سبب مباشر ہ فعل ہے جبکہ صانِ ید کا سبب یامباشرہ ہے یا تسبب ہے۔البتہ حنفیہ کہتے ہیں :اگرا تلاف میں مسبب نے تعدی کی ہوتو وہ مباشر کے حکم میں ہے۔

اس طرح ضان عقداور ضانِ يديين ايك اورطرح سے بھی فرق واضح ہوجاتا ہے جس کی وضاحت درج ذیل امور سے ہوتی ہے۔

(۱) اہلیت .....دنفیہ کنزدیک ضانِ عقد کے لیے تمییز شرط ہے، اور جمہور فقہاء کنزدیک: بلوغ اور عقل شرط ہے۔ رہی بات صغانِ یدکی اسمیس التزام کیے لیے وجوب کی کامل اہلیت شرط ہے یعنی پیدائش کے بعد صفت انسانیت کا پورے طور پرپایا جانا۔خواہ بچیمیتز ہویا غیر ممیتز، چنانچہ بچے پڑتلف شدہ چیز کا صفان لازم ہوتا ہے جسیا کہ علاء اصول فقہ کے ہاں مقرر ہے اور سابق میں ہم نے ذکر کر دیا ہے۔

(۲) معاوضہ کی کیفیت .....ضانِ عقد میں معاوضہ یا تاوان کی وہی مقدار معتبر ہوگی جس پر باہمی رضامندی اور اتفاق ہوجائے، چونکہ عقو دے مقصد منافع حاصل کرنا ہوتا ہے جسیا کہ سرحس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، رہی بات ضانِ یدکی سواس میں بقدرِ امکان مماثلت کی رعایت کی جاتی ہے چونکہ تلف شدہ اشیاء کے ضان کا مقصد در پیش ضرر سے ہونے والی کمی کو پورا کرتا ہے۔

(س) معاوضہ کامسکول: ..... ضانِ عقد کی صورت میں جھی جھی مسکولیت کے اعتبار سے باہمی ضان کی صورت ہوتی ہے جیسے کفالہ میں ، چنانچہ دائن اصل سے بھی مطالبہ کرسکتا ہے اور کفیل سے بھی ، اس طرح وہ عقد جو کفالہ کے معنی میں ہوجیسے شرکتِ مفاوضہ میں خنفیہ کے مزد کیا۔ انہیں ہرشر یک دوسر سے کا کفیل ہوتا ہے یعنی حقوق وواجبات میں دوسر سے کا ضامن ہوتا ہے ، مالکیہ نے رہزوں کو کفلا ، کی طرح قرار دیا ہے چنانچہان پر جوضان آئے گااس میں وہ برابرشر یک ہوں گے۔

رہی بات غصب کے علاوہ ضانِ ید کی سو ہر جانی (زیادتی کرنے والا) انفرادی طور پرمسئول ہوگا، چونکہ اسلام میں فردی مسئولیت کا اصول ہے، چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

<sup>● .....</sup>نطاق المسئولية المدنية للدكتور الخطيب ص٥٣. ۞ الاشباه للسيوطي ص٤٧٢.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد يازدتهم ..... انتظريات الفقهية وشرعيه

#### ﴿ كُلُ نَفْسَ بِهَا كُسِبِتَ رِهِينَةً ﴾ ....المرثر برُخْصُ اینے كئے مِن الرفقار بولاً۔

رہی بات غصب کی چنانچہ غاصب یا غاصب کے غاصب سے صان کا مطالبہ مکن ہے۔

(۷) اجازت .....اجازت عقد کولاحق ہوتی ہے جیسے نضولی کے تصرف میں ،ای طرح امام محد ؒ کے نزدیک افعال کو بھی اجازت لاحق ہوتی ہے، جبکہ امام ابو حفیفہ کے نزدیک افعال کو اجازت لاحق نہیں ہوتی ، چنانچہ اگر غاصب نے مغصوب شے کسی اجنبی شخص کو واپس کردی مالک نے اجنبی کے قبضہ کی اجازت دے دی اور اجنبی نے قبضہ کرلیا تو غاصب امام محمہ کے نزدیک ضان سے بری الذمہ ہوجائے گا جبکہ امام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک غاصب بری الذمہ نہیں ہوگا۔

رہی بات ضانِ اتلاف کی چنانچے مرجوح قول کے مطابق اجازت اتلاف کولاحق نہیں ہوتی اگر کسی شخص نے دوسرے آ دمی کا مال تعدی کر کے تلف کردیا اور مالک نے کہامیں نے اجازت دے دی یا کہامیں نے اسے نافذ کردیایا میں اس سے راضی ہوں تومتلف صان سے بری نہیں ہوگا۔

تستحج قول یہ ہے کہ اجازت اتلاف کے ساتھ لاحق ہوجاتی ہے جیسے بقیہ افعال ہیں۔

(۵) مضمون کے مالک بننے کا وقت .....مضمون سے مرادوہ چیز ہے جوضان میں دی گئی ہو چنانچے ضانِ عقد میں ضمون کا مستحق اس وقت مالک بنے گا وقت .....مضمون کا اس کا مستحق مسبب استحقاق کے پیدا ہونے کی تاریخ سے اس کا الک بنے گا جب ضامن قبضہ کر لے رہی بات ضانِ ید میں ضمون کی اس کا مستحق مسبب استحقاق کے پیدا ہونے کی تاریخ سے اس کا الک بنے گا۔ اس کی مثال ہیہے ،مثلاً عورت کا مہر کوئی معین چیز ہوجیے کار جوز وج کے قبضہ میں ہواور ضمان عقد میں مضمون ہوتو عورت صرف عقدِ نکاح عورت اس کی مالک اس وقت بنے گی جب اپنے آپ کو خاوند کے سپر دکر دے اور اگر ضمان ید کے ساتھ مضمون ہوتو عورت صرف عقدِ نکاح سے مہرکی مالک بن جائے گی اس صورت میں عورت مہر میں مالک بننے کے بعد تصرف کرسکتی ہے۔

حنفیہ نے صاب عقد کے متعلق ایک قاعدہ وضع کیا ہے جواس کی تائید کرتا ہے وہ یہ ہے'' ضامن مال مضمون کا اس وقت مالک بن جاتا ہے جب اس پر قبضہ کرے''۔ اور صاب ید کے بارے میں حنفیہ کہتے ہیں: کہ مثلاً غصب کی صورت میں غاصب مغصو بہ چیز کا صال دینے کے بعد ہوفت غصب سے اس کا مالک تصور کیا جائے گا۔

قانون دانوں کے نزدیکے ضان عقد اس وقت محقق ہوتا ہے جب عقد طرفین کے درمیان صحیح طرح سے منعقد ہوجائے اور عقد کے نتیجہ میں بیدا ہونے والے التزامات کی تنفیذ معدوم ہونے پرضرر کے ظاہر ہونے کے وقت عقد ضان محقق ہوتا رہے۔ اور اگر عقد نہ یا باطل ہوتو مسئولیت تقصیری ہوگی۔

ملاحظہ ہو کہ فقہائے اسلام کے نزدیک صان عقد قانون دانوں کے نزدیک عقدی مسئولیت کے علاوہ ہے۔ چنانچے صان عقد تلف شدہ مال کا صان ہے ایسے عقد کی بنیاد پر جوضان کا مقتضی ہو، رہی بات مسئولیتِ عقدیہ کی سویہ وہ معاوضہ ہوتا ہے جومدین کے التزام کی عدم تنفیذ سے ناشی ہوتا ہے۔ اور یہ عنی شرعاً مضمون نہیں ہوتا، ہاں البتہ مدین پر جبر کیا جائے گا کہ التزام پورا کرے اگرانکار کرے تواس کا انکار معصیت ہے جو قابل تعزیر ہے۔

مختلف فيصورتين: كه آيابيصورتين صانِ عقد كي بين ياضانِ يدكي -

چنانچ فقہاءنے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے آیا کہ بیمسائل صان عقد کے ساتھ مضمون ہوں گے یا صان ید کے ساتھ؟

آمام ابوصنیفه اور امام محمد کہتے ہیں۔ بچرضام ن بیں ہوگا چونکہ یہاں صان ، صان یہ بیں بلکہ صان عقد ہے، اور مالک نے مجور (جس پر پابندی ہو) نیچے کواپنے مال پر تصرف کرنے پر مسلط کیا ہے اور مالک نے خود اپنا مال لف کے لیے گویا پیش کیا ہے، جبکہ نیچے کواجازت عقد حاصل نہیں یااس پر پابندی ہے وہ صان عقو د کے التزام کا اہل نہیں۔

امام ابولوسف کہتے ہیں : بچیضامن ہوگا چونکہ بچے جو چیز تلف کردے اس کاوہ ضامن ہوتا ہے، بیاس لیے کہ مجور بچے کے قعل کا اعتباد نیہ کیا جائے تو اتلاف کا نعل باتی رہ جائے گا اور یہال مسکلہ ضائِ ید کا ہے نہ کہ ضائِ عقد کا۔ •

ان مختلف فیصورتوں میں سے ایک شوافع کی ذکر کر دہ صورت بھی ہے ، کیا معین میر جس پرعورت کے قبضہ سے پہلے خاوند کا میرثابت ہووہ صان عقد کے تحت مضمون ہوگا یا صان بد کے تحت ؟

اس میں دواقوال ہیں۔اورتر جیم مختلف فیدہے،اصح قول ہے ہے کہ عورت کے قبضہ سے پہلےعورت کا اس مہر کوفر وخت کرناضیح ہے چونکہ مہر ضانِ عقد کے ساتھ مضمون ہے۔اور دوسر ہے قول کے مطابق بیع ضیح ہے اس بنا پر کہ مہر ضان ید کے تحت مضمون ہے۔

ایک صورت ریبھی ہے کہ اگراس مہرکوخاوند تلف کردے قبضہ نے پہلے تو مہر سمی فنخ ہوجائے گا اورخاوند نے مہرشل کا مطالبہ کیا جائے گا چونکہ مہر ضان عقد کے تحت مضمون ہے۔ دوسر بے تول کے مطابق مہر فنخ نہیں ہوگا اورضان ید کے تحت مضمون یا تو مہر کی مثل ہے یا قیمت۔ یہی حنفیہ کی رائے ہے شوافع کے نزدیک راجح قول ہیہ کہ مہراس حالت میں صفان عقد کے تحت مضمون ہے یہ کہ صفان ید کے تحت الہذا قبضہ سے پہلے عورت کی بچے تھیجے نہیں ہے۔ اگر خاوند کے یدمیں مہر تلف ہوتو مہر مثل واجب ہوگا۔

حنابلہ نے ایک صورت ذکر کی ہے کہ اگر غاصب نے مغصوب چیز فروخت کردی پھر غاصب اور خریدار کاراہ آزاد جھوڑ دیا گیا اور مغصوب چیز منتقل کرنے سے پہلے ہی تلف ہوگئ تو آیا خریدار پرضانِ عقد ہوگا یاضانِ ید؟ بعض حنابلہ کہتے ہیں:خریدار پرضان یذہیں ہوگا کیکن وہ بھن تخلیہ کی وجہ سے صانِ عقد کا ضامن ہوگا۔ بعض حنابلہ کہتے ہیں:مالک خریدار سے صان ید لے سکتا ہے۔

پھرابن رجب عنبلی نے بعض مسائل میں اختلاف ذکر کیا ہے ان مسائل میں تھم صانِ یداور صان اتلاف میں گھومتا ہے۔وہ یہ کہ مثلاً کسی شخص نے تعدی کر کے کنواں کھودایا جال لگایایا شکار کے لیے پنجر ہ لگایا پھریجی شخص مرگیا پھر قابل صان کوئی جانور کنویں میں گرگیایا جال کے ساتھ الجھ گیا ،اگر ہم اس واقعہ کو باب اٹلاف میں سے قرار دیں تو میت کے تر کہ سے صان واجب ہوگا، بعض حنا بلہ کا یہی قول ہے۔

اگرہم اس واقعہ کوضانِ ید سے قرار دیں تو کیا یہ فرض کیا جائے گا کہ مرنے کے بعد بھی میت کا ید قائم ہے؟ دوسری صورت میں تر کہ سے صفان واجب ہوگایا جس شخص کی طرف ملک منتقل ہوئی اس کا ید قرار دیا جائے گا اس میں حنابلہ کی دوآراء ہیں۔

موازنہ .... بعض احکام میں صان عقد اور صان یہ ہمار نقہ کے مطابق قانون مدنی کی بعض صورتوں کے مقابل ہے، قانون دانوں کے خواد وروو کے مقابل ہے، قانون دانوں کے خزد کیکہ مسئولیت مسئولیت کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ پہلی شم التزام عقدی کے خلل ہے تاثی ہے۔ اور دو مخصوں کے درمیان پائی جانے والی مسئولیت کے نتیجہ پر مرتب ہونے والی مسئولیت پر التزام کا اثر ہوتا ہے، اور اس کا سبب را بطے کا خلل ہے جو دائن اور مدین کے درمیان ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری صورت قانونی ذمہ داری میں خلل پڑنے سے ناثی ہوتی ہے اور بیذمہ داری دوسرے کے عدم ضرر کی ہوتی ہے۔

<sup>■....</sup>الدر المختار ٥/ ا ﴿ أَ ، الناشباه لابن نجيم ٢٨/٢، مجمع الضمانات ص٣٢٣.

الفقد الاسلامی دادلته .....جلد یاز دہم ...... انظر یات الفقه بیت مباشره کی شرائط کے لحاظ ہے، چنانچیشرائط کے دائرہ میں عقدی مسئولیت میددونوں مسئولیات دوسرے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں مباشره کی شرائط کے لحاظ ہے، چنانچیشرائط کے دائرہ میں عقدی مسئولیت

ید دولوں مسئولیات دوسرے کے اعتبار سے مختلف ہوئی ہیں مباشرہ کی شرائط کے لحاظ ہے، چنانجے شرائط کے دائر ہیں عقدی مسئولیت میں رشد کی اہلیت شرط ہے، اور ندین کے لیے دائن کا اتمامِ ججت ضروری ہے، حتیٰ کہ وہ معاوضہ کا مستحق تھہرے۔ جبکہ تقصیری مسئولیت میں اہلیت تمیز کافی ہے۔

۔ اثبات کے اعتبار سے تعاقدی مسئولیت میں دائن کو مدین کی خطا کا ثبات معاف ہے یعنی خطامحض فرضی ہے جبکہ تقصیری مسئولیت میں دائن پر مدین کی خطا کا ثبات واجب ہے۔

یا دکام فی الجملہ فقہاء کے مقرر کر دہ اصولوں ہے خارج نہیں ہوتے۔البتۃ اہلیت تمیز مستثناء ہے، چنانچ تقفیری مسئولیت کے اعتبار سے ہمارے فقہ میں المبیت شرط نہیں، جمہور فقہاء کا اس میں اختلاف ہے، ممارے فقہ میں المبیت شرط نہیں۔ اس طرح حنفیہ کے نزدیک عقدی مسئولیت میں المبیت رشد کا میں میں میں میں احتلاف ہے۔ سن رشد کی تعیین میں بھی فقہ اور قانون کا اختلاف ہے قانون میں میں رشد ا کہ اسال ہے اور فقہ میں الاسال ہے۔

ای طرح ہمارے فقہ میں اثبات کے اعتبار سے مسئولیت کی دونوں انواع میں کوئی فرق نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ دائن وقوع ضرر کا ثبات کر دے، دائن پر مدین کی خطا کا اثبات ضرور کنہیں، لیکن مدین سے بات ثابت کرکے اپنی جان چیٹر اسکتا ہے کہ ضرر اجنبی سبب کی وجہ سے واقع ہوا ہے یا اسے جب قتم دی جائے تو وہ تیم اٹھالے کہ ضرر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔

رہی بات مدین کومعندور قرار دینے کی سور چھن انتظامی کارروائی ہے جوسیاست شرعیہ کے نقاضا پرفقہ اسلامی کے مانع نہیں، بایں ہمہ ہم مدین کومعندور قرار دینے میں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں کوئی فائدہ نہیں پاتے چونکہ التزام کی عدم تنفیذ دینی واخلاقی التزام میں خلل ہے، نیز سود شرعاً حرام ہے لبندا تا خیر پریہاں فوائد مرتب نہیں ہوں گے، نیز مدین تو بعینہ چیز سپر دکرنے کا پابند ہوتا ہے لہندا اسے معندور قرار دینے میں کوئی فائدہ نہیں۔

#### بلاسبب اثراءكا قاعده

فقد اسلامی میں با سبب اثراء کے قاعدہ کا اعتراف کیا گیا ہے اور بیضان کے اسباب میں سے ایک سبب ہے بخلاف ڈاکٹر سنہوری کے انکار کے۔ • چنانچے فقہاء کا قول ہے'' جو شخص ناحق طور پر کسی کے مال پرمستولی (غالب) ہوجائے ، مال واپس کرنالازی ہے جب تک مال بعینہ باقی ہو۔ اگر تلف ہوجائے تواس کی مثل یا قیمت واجب ہوگی ،فقہاء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے:

> ﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾ ....ابقره ايك دوسرك كاموال آپسيس باطل طريقه عمت كهاؤ

نیز حضور نبی کریم صلی القد ملیے وسلم کا آرشاد ہے'' کسی مسلمان کا مال حلال نہیں مگر اس کی دملی رضامندی ہے''۔ بیقاعدہ چندمواقع پرمنطبق ا ہے۔

ا) بغاوت یا تعدی ہے دوسرے کے مال پر قبضہ کر لینا اورغلبہ یالینا۔

۲) مال برخطاء ُغلب پالیز جیسے دوسرے کا کیڑاا پنا گمان کرکے بین لینایا جہالت کی بناپر دوسرے کے مال پر نلب پالینا جیسے مورث سے ملی ہوئی جائبراد میں نصرف کرلیز اور بعد میں واضح ہوکہ مورث نے بیرجائبرادغصب کرتھی۔

۳) کسی شخص نے دوسرے سے مال قبضه کیا تا کہ وہ حرام فعی ترک کردے جیسے تل، چوری یافعل واجب بجالائے جیسے نماز ،روزہ ۔ یاکسی

الاسلام مع الحياة ص ۴ ۳۲، اثراء كا معنى غلبة حاصل كولينا.

۳۷) جو چیز واجب نه زواہے پورا کرنا جیسے دوسرے کا مال دے دینا اور دینے والاستھے کہ وہ حقدار ہے پھرواضح ہوجائے کہاں کا کوئی آئیس ...

۵) اگر کسی شخص نے دوسرے والیے کام پر مال دیا جس کا قصد عقلا نہیں کرتے بلکہ عقلاء کی نظر میں بیکام فضول سمجھا جاتا ہو جیسے کوئی ۔ شخص کسی سے کہے کہ سمندر سے بیس بالٹیاں پانی نکال کر گراؤاور تنہیں اتن اجرت ملے گی۔

Y) جو خص مضطر کو مال دے بعد میں وہ اس سے رجوع کرسکتا ہے چونکہ اضطرار سے دوسرے کا حق باطل نہیں ہوتا۔

ے) اگر ودیعت کی حفاظت مال پر موقوف کر دی جائے کہ مودع امین کو مال دے گا بھروہ ودیعت کی حفاظت کرے گا اور مال ودیعت کی قیمت کے مساوی نہ ہو، چنانچہ مال امین کودے دیا جائے تو دینے والا ، مال واپس لینے کا حق رکھتا ہے ، اگر مال کسی اور نے دیا ہوتو وہ مودع پر رجوع کرے۔

ان مثالوں پر'' اثراء بلاسب'' کا قاعدہ منطبق ہوتا ہے اور اس قاعدہ کوفر انسیسی قانون نے اختیار کیا ہے اور اس سے ماخوذ دوسر نے وانمین مصری قانون سوری قانون، لبنانی، لیمی ، کویتی اور عراقی قانون ۔ اس طرح ان مثالوں پر بیقاعدہ بھی منطبق ہوتا ہے۔'' دوسر سے کے مال پر ناحق غلبہ پاکر قبضہ کرلین''

# یا نچویں بحث .....ضمان میں واجب ہونے والی چیز (معاوضه)

ضمان ميس معاوضه واجب بوتاب، اس بحث ميس مندرجه ذيل امور تفصيل طلب مين:

تعویض (معاوضہ) کا اصول،معاوضہ کی کیفیت وقاعدہ،معاوضہ کے تخمینہ کا وقت،معاوضہ میں حق کا پرانا ہونا، پھرہم ضان کی پچھ مخصوص صور تیں بھی ذکر کریں گے اور معاوضہ میں حق سے دستبر داری۔

#### يهلامقصد .....معاوضه كاضابطه

دراصل معاوضہ کا مقصد ضرر کا جبیرہ (یعنی ضرر ہے ہونے والے نقصان اور کمی پورا کرنا ہے) ہے۔ دیوانی مسئولیت میں مقررہ ضابطہ ہے کہ مثل ہے اتلاف کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ چونکہ اسلام میں نہ ابتداء صرر ہے اور نہ دوعمل میں ۔ رعمل میں ضرر کی ممانعت اس لیے ہے تا کہ انتقام کی آگ نہ بھڑ کئے پائے ، چونکہ انتقام درانتقام جابلی روش ہے، اس میں ضرر درضرر وجود میں آتا ہے اورکوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تو خطر ناک جماقت ، فساد، تبابی اورانتشار ہے۔ نیز ضرر ضرر سے زائل نہیں ہوتا۔

ربی بات معاوضہ یا ضان کی اس سے ضرر کا جبیرہ بوجاتا ہے، بنا بر بذامتضرر (ضرر سے متاثر شخص) کے لیے جائز نہیں کہ وہ انتقاماً دوسرے کا مال تلف کرے، اسے اپنے مال کی مثل یا قیمت ملے گی مجلّد دفعہ ۱۳ میں بیصراح بیں ہے: مظلوم کے لیے روانہیں کہ وہ دوسرے پر ظلم کرے، اس وجہ سے کہ اس برظلم ہوا ہے، مثلاً زید نے عمرو کا مال تلف کردیا اس وجہ سے کہ عمر و نیرکا مال تلف کردیا تھا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مال کے ضامن ہوں گے، اس طرح زید اور بکر دونوں مثلاً قبیلہ طی سے تعلق رکھتے ہوں عمر و بکر کا مال تلف کردیے اور زید عمر و کا مال

الفقه الاسلامي وادلته .....جلد يا زدبهم ....... انتظريات الفقهية وشرعيه تلف کرد ہے تو دونوں ضامن ہوں گے۔''اس لیے ابن قیم کہتے ہیں:احلاف کے مقابلہ میں برطرح کے احوال میں اس کی مثل ہوتی ہے۔ جوزیادتی کرنے والے ظالمین پرلا گوہوتی ہے جبکہ احکم الحا کمین کی شریعت اس سے منزہ ہے''

اہم تاریخی واقعات میں بطور دلالت حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ہے جیسے قر آن کریم نے حکایت کیا ہے۔چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شهدين ففهمنها سليمن وكلا اتينا حكما وعلماً ١٠٠٠٠١١١٠٠١١٠

اورداؤداورسلیمان کا حال بھی من لو کہ جب ایک بھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے گئے جس میں کچھلوگوں کی بکریاں رات کو چرکئیں اورا سے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے ،تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریقة سلیمان کو سمجھا دیا ،اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم بخشا تھا۔

اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ بیہ ہے کہ ایک مرتبہ دو محض حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ان کے پاس ان کے بیٹے سلیمان عليه السلام بھی تشریف فرما تھے،ان دواشخاص میں ہے ایک بھیتی کا ما لک تھااور دوسرا بمریوں کا ما لک تھا بھیتی کا ما لک بولا: رات کواس کی بکریوں نے میری کھیتی اجاڑ دی ہےاور کچھ باقی نہیں رہا، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ کھیتی والا بکریاں لیے لیے، چونکہ بکریاں کھیتی کی قیمت کے مساوی ہیں۔

جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا تو اس سے بہتر فیصلے کی رائے دی جوسب کے لیے مناسب اورمفید بھی تھی ، چنانچے فرمایا: بکریاں کھیتی کے مالک کودے دینی جائمیں وہان کا دود ھے، مکھن اوراون استعمال میں لائے اور کھیتی بکریوں والے کودے دینی جاہئے تا کہووہ کھیتی میں کاشتکاری اورسیرانی کا انتظام کرے، یہاں تک کہ جب کھیتی اس حالت پر پہنچ جائے جس پر تباہ کی ئنی تو دونوں ایک دوسرے کا مال واپس کردیں۔حضرت داؤدملیہالسلام خوش ہوکر ہولے :اللّٰہ تعالٰی تمہاری فہم وفراست کوقائم دائم رکھے، چنانچےحضرت سلیمان علیہالسلام کا فیصلہ برقرارركھا، چنانچيآيت كالفاظ"ففھ منھا سليمان" كايم معنى ہے۔لينى ہم نےسليمان كومقدمهاوراس كافيصلة تمجھاديا۔ ◘اس فيصله میں حضرت داؤدعلیہ السامِ نے تلف شدہ مال کی قیمت کا فیصلہ کیا ہے، چنانچے فصل کی قیمت کے بقدر بکریوں کی صورت میں ادائیکی ممکن ہوگی ، چنانچہ کمریاں کسان کودی ٹئیں ، یایوں کہا جائے گا کہ بکروال کے پاس کوئی اور مال نہیں تھا ،اس کے لیے بکریاں فروخت کرنا دشوارتھا اوروہ بکریاں سپر دکرنے پر راضی تھااور کسان قیمت کے بدلے میں بکریاں لینے پر ضامند تھا۔

جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بکریوں کے مالک پرمثل دینے کا فیصلہ کیا تھ کہ وہ باغ آباد کرے اوراینی حالت پرآ جائے ،سلیمان علیہالسلام نے جوفیصلہ کیا وہ عدل کے زیادہ قریب ہے، چنانچہ رسول کریم صلی القدملیہ وسلم نے مسئلہ زیر بحث کا یول فیصلہ کیا ہے کہ دن کے ، وقت باغات کے مالکان کی ذرمداری ہے کہ وہ اپنے باغات کی تگرانی کریں اور رات کومولیثی جوتباہی کردیں اس کاعنمان مویشیوں کے مالکان پر ہوگا، گویادن کے وقت زمین کے مالکان کی کوتا ہی نہ ہوا گران ہے کوتا ہی ہوئی تو مسئولیت انہی پر عائد ہوگی اور رات کے وقت کوتا ہی مویشیول کے مالکان ہے ہوئی تو ذ مہداری ان پر عائد ہوگی۔

www.KitaboSunnat.com

اس مٰدکورہ مقدمہ کے متعلق علماء کے حیارا قوال میں۔

1) حضرت سلیمان علیه السلام کی موافقت لیعنی مثل واجب ہے، یہی رائ مالکید ، شوافع اور حنابلہ کی ہےاوراہن قیم کتے میں یہی حق ہے۔ ۲) بکریوں کی تباہی مچانے میں حضرت سلیمان مدیہ السلام کے فیصد کی موافقت ہے جبکہ صنان بالمثل میں موافقت نہیں۔ یہ مالکیہ ،شوافعُ

۳) ضمان میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کی موافقت ہے کہ صفان بالمثل ہوگالیکن نفش ( بکریوں کے کھیتی میں پڑنے) میں موافقت نہیں ، تفصیل یہ ہے کہ اگر بکریوں کاما لک اپنے اختیار سے بکریاں چرار باہواور ایسانہ ہو کہ بکریاں بھاگ کر کھیتی میں گھس جائیں اور اسے پید نہ چلے ، پینظا ہریہ کی رائے ہے۔

مم) نفش ( بکریوں کا کھیتی میں بڑنا) کسی حال میں بھی موجبِ ضان نہیں اور بغیرنفش کے چروا ہے کا جوضان واجب ہوتا ہے، وہ ضان بالقیمت ہے ضان بالمشل نہیں، بیام ابوحنیفہ گاند ہب ہے، مطلقا ضان نہ ہونے میں ان کی دلیل بیحدیث ہے" جانور کا لگایا ہواز خم ہدر ہے۔"
انسانی جان پرزیا دتی کے متعلق تعزیر اتی مسئولیت میں مقرر ضابط" زیا دتی اور سزا کے درمیان مما ثلت کا ہونا ہے"۔ چونکہ جرائم کا قلع قمع تسجمی ہوسکتا ہے جب ان کے برابر کی سزائیں ہوں تا کہ جانیں محفوظ رہیں، فتتوں کی آگ نہ بھڑ کے، اور مظلوم کے اولیاء کی امید بہار ہے اور ان کا غصہ بھی ٹھنڈ ا ہوجائے، چنا نچوا گرکسی خفس نے دوسرے قول کیا اسے بھی قبل کیا جائے گا،
جس نے کسی کا ہاتھ کا نااس کا بھی ہاتھ کا نا جائے گا، بہی دیوانی مسئولیت اور فوجداری مسئولیت کا مبد ااور اصول ہے، یہی چیز جرائم کے قلع قبع کی ضامن ہے، امن وسلامتی لانے والی ہے۔ اس ضا بطے کا خلاصہ بیہ کہ قصاص جان میں ہوتا ہے اموال میں نہیں ہوتا۔
کی ضامن ہے، امن وسلامتی لانے والی ہے۔ اس ضا بطے کا خلاصہ بیہ کہ قصاص جان میں ہوتا ہے اموال میں نہیں ہوتا۔

# دوسرامقصدس....معاوضه کی کیفیت

فقہاء کا اس پراتفاق ہے کہ دوسر شخص کے مال کوتلف یا غصب کرنا حرام ہے۔ چنا نچدارشاد باری تعالی ہے:
﴿ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکھ بینکھ بالباطل ، ....انساء
اے ایمان والو! آپس میں باطل طریقے ہے ایک دوسرے کے اموال مت کھاؤ

رسول کریم صلی ابقدعلیہ وسلم نے عیدالانتخ کے خطبہ میں ارشا دفر مایا جمہاری جانیں تمہارے اموال ایک دوسرے پرحرام ہیں۔''ایک اور حدیث میں فر مایا'' جس شخص نے ایک بالشت کے برابر بھی زمین ہتھیا کی اللہ تعالیٰ اسے طوق بنا کراس کے گلے میں ڈال دیں گے اور وہ سات زمینوں تک دھنس جائے گا۔''

اس طرح آپ صلی التدعلیه وسلم نے بیم مفر مایا: 'کسی آدمی کامال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں''۔

' اس لیے ضانات کے باب میں اہم اصول مقرر ہے جومسئولیت سے بچالیتا ہے وہ یہ کہ'' امکان کی صورت میں حقوق کو بعینہ واپس کردینا۔''اگر حقوق کامل اوصاف کے ساتھ واپس کردیئے تو ضامن مسئولیت سے بری الذمہ ہوجاتا ہے۔اگر حقوق ناقص اوصاف کے ساتھ واپس کئے تو ضامن اوصاف کا قیمت کے ساتھ تدارک کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ چونکہ اوصاف ذوات الامثال نہیں ہوتے ، لیکن بازار میں نرخ کم ہوجانے کی وجہ سے نقص کا ضان نہیں ہوتا ، البتہ فقیہ ابوثور کے نزدیک ضان ہوگا۔

شوافغ کے زدریک بھی ایسے ہی ہے،اس کی تفصیل اوصاف کی بحث میں آیا جا ہتی ہے۔

آگرمخصوب چیز غاصب کے پاس ہلاک ہوجائے خواہ تعدی سے ہلاک ہو یا کوتا ہی سے یا کسی اور نے ہلاک کی ہو یا خود ہی ہلاک ہوگئ ہوتو غاصب ضامن ہوگا۔

> غصب یا تلاف کے بسبب ام**وال کے اعتبار**ے ضان کی کیفیت کچھ یوں ہے۔ اگر مال مثلی ہوتو بالا تفاق اس کی مثل واجب ہوگی ، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

فنن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم استابتر و فن اعتدى عليكم البيارة و البيرة ا

اور

#### ﴿وجزاء سینة سینة مثلها ﴾ ....الثوری برائی کابدله برائی ہے جواس کی مثل ہو۔

علامہ زیلعی کہتے ہیں: تعدی کی صورت میں لاگوہونے والا صان مماثلت کے ساتھ مشروط ہے اور یہ ماثلت نص اوراجماع سے ثابت ہے۔ آیت میں صان کو شرف اعتداء یان کیا گیا گویا صان کو اعتداء یا اضرار سے مجاز اُتعبیر کیا گیا ہے ہیں۔ چونکہ بدلہ یا صان برائی نہیں، صدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عاکش نے اپنی سوکن کا برتن تو ڑویا تھا اس برآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کھانے کے بدلہ میں کھانا اور برتن کے بدلہ میں برتن واجب ہے۔

نیز ضان کامقصد نقصان اور ضرر کا جبیرہ (تدارک) ہوتا ہے اور تلف شدہ چیزی مثل واجب قرار دینے میں عدل کا زیادہ اہتمام ہے چونکہ مثل صور تا اور معنا تلف شدہ چیز کے برابر ہوتی ہے یعنی مثل میں جنس اور مالیت کی رعایت ہوتی ہے۔ گویا مثل کو لازم قرار دینا بنسبت قیمت کے، اصل کے زیادہ قریب ہے، ضان میں وہی چیز واجب قرار دی جائے جواصل کے قریب تر ہوتا کہ ضرر کا جبیرہ ہوجائے ہیکن جب مثل معتذر ہوجائے تو بدل کی طرف معتذر ہوجائے تو بدل کی طرف انتقال کیا جائے گا، چونکہ شرعی قاعدہ ہے۔" جب اصل معتذر ہوجائے تو بدل کی طرف حانا ہوئے گا، چونکہ شرعی قاعدہ ہے۔" جب اصل معتذر ہوجائے تو بدل کی طرف حانا ہوئے گا، چونکہ شرعی قاعدہ ہے۔"

(مجلّه دفعه ۳۵) چونکه اس صورت مین گویامتل کا ہے بی نہیں۔

تعذر (دشواری) یا توحس ہوگا جیسے باوجود جتو کے بازار ہے شل کا انقطاع ہوجانا،اگر چیمٹلی گھروں میں دستیاب ہو، یا تعذر تھی ہوگا جیسے مثلاً مثل مشاہ شاہ شرعاً بھر ہوجیسے مثلاً مشاہ ان کوزی کے شراب کی مثل و بینا شرعاً مثلاً مثل مثلاً مثل مثلاً مثل کے خرید کر مالک بنتا حرام جائز نہیں لامحالہ شراب کی قیمت و بنا پڑے گی مید حفید کے نزدیک ہے،اگر چیشراب مثلیات میں سے ہے چونکہ شراب کوخرید کر مالک بنتا حرام ہے لہذا اس کی قیمت صفان میں واجب ہوگی۔

۔ اگر مال قیمی ہوجیسے تجارتی ساز وسامان اور جانوروغیر ھا۔جن اشیاء کی مثلی دستیاب نہیں ہوتی تو بالا تفاق ضانِ قیمت واجب ہوگا، چونکہ کل طور پرصور تاومعنا مثل کوبطور ضان و ینامتعذر ہے لہٰذا محض معنیٰ مثل واجب ہوگی اور وہ قیمت ہے چونکہ قیمت مثل کے قائم مقام ہے، اور قیمت الفقه الاسلامي وادلته ... جلد ياز رجم ... التظريات الفقهية وشرعيه

ہے تلف شدہ چیز کی مثل حاصل کی جاسکتی ہے۔

قیمت تین صورتوں میں واجب ہوتی ہے۔

ا)۔ جب چیز غیرمثلی ہو جیسے حیوانات، گھر، زیورات، ان میں سے ہر چیز کی قیمت اسی جنس کی دوسری چیز کی قیمت سے مختلف ہوتی ہے چونکہ ہر چیز کی امتیاز کی صفات الگ الگ ہوتی ہیں۔

۲)۔ جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ مخلوط ہوجائے اوروہ شلی ہواور دوسری جنس کی ہوجیسے گندم جو کے ساتھ خلط ہوگئی ہو۔

m)\_جب چیزمتلی بواوراس کاوجود مععذ رہویا هیقة یا حکماً۔

خلاصہ: ضان میں اسل ضرر کااز الہ ہے جیسے دیوار کی درتی، غصب شدہ شراب جو بعینہ مسلمان کے پاس ہووا پس کرنا، حفیہ کے نزدیک شراب اس لیے پاس رکھنا تا کہ سرکے میں بدل جائے جائز ہے، یاضان میں اصل تلف شدہ چیز کا جبیرہ (تدارک) ہے جیسے ٹوئی ہوئی چیز کوچیح کرنا، اگر ایسا کرنا مععذر ہوتو مثلی ضان واجب ہوگا، یا نقدی صان واجب ہوگا، صنان واجب ہوگا، مان واجب ہوگا، صنان واجب ہوگا، صنان مان کے گذم کے مثل جیسے مثلاً خریدار نے گذم خریدی کیکن سپر دگ سے پہلے تانب ہوجائے اور بائع گندم کی مثل سپر دکر ہے، دوسری صورت (نقدی صان) کی مثال جیسے، بعینہ معاوضہ دینا محال ہواس کی بجائے مدین کا نقدی مال دے دینا، معاوضہ دوشم پر ہے معاوضہ بینی اور معاوضہ نقدی۔

ینفصیل سول قانون کے موافق ہے کہ معاوضہ کی دوشمیں ہیں۔معاوضہ عینی اور معاوضۂ مقابل، پہلی قتم کی طرف اس وقت جایا جائے گا جب ممکن ہواور یقصیمری مسئولیت میں نادر ہے جیسے تلف شدہ گاڑی کی درسی الیکن اس قتم کا وقوع عقدی التزامات میں کثیر ہے، اور دوسری قتم میں جھی معاوضہ غیر نقدی ہوتا ہے جیسے سب وشتم اور قذف کے دعاوی میں جوا خباری نشریات میں بطور حکم صادر ہوتے ہیں، اور بھی بھی معاوضہ نقدی ہوتا ہے اور یقصیم کی مسئولیت میں غالب ہے۔

# تيسر امقصد .....معاوضه کی مقداراور تخمینه اورمقدار کا وقت

قاضی تجربہ کارلوگوں کی معاونت سے معاوضہ کا تخمینہ لگ ہے اور قاضی فعلاً واقع ضرر کولموظ رکھے، البتہ اختالی ضرر کا وقوع آگر مؤکد ہوتو وہ واقع کے حکم میں ہے، رہی بات مصالح کے ضیاع اور متوقع خسارہ کی جوغیر مؤکد ہو( یعنی مستقبل میں پیش آمدہ ہو ) یا جومعنوی اضرار ہوں تو اصلی فقہی حکم کے مطابق ان کا معاوضہ ندارد ہے۔ چونکہ معاوضہ ایسا مال ہوتا ہے جوموجود ہواور فعلا محقق ہواور شرعامتقوم ہوتا ہے۔ اور مستقبل میں متوقع اضرار فی الحی المحتقق نہیں ہوتے ۔ اس طرح او بی ضرر (عزت و آبرو کا ضرر ) بھی شرعا غیر متقوم ہے، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ قاضی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یا اپنی صوابد ید پراد بی ضرر پر معاوضہ لا گوکرد ہے جس پرکوئی نص نہ ہو۔ چونکہ شرعی سابعی مبروع ہے قاضی حاجت کے مبدا ہے احتیارات اور اقر ارعدل اور دفع حرج ضروری ہے۔ نیز تعزیرات مشروع ہیں یا مالی تاوان بھی مشروع ہے قاضی حاجت کے مبین نظر ایسا کرسکتا ہے۔

ضانِ ید سے ناثی اضرار کے معاوضہ یا تقصیری مسئولیت کے معاوضہ میں عام ضابطہ ہے کہ معاوضہ اور ضرر میں مماثلت کا ہونا ضروری ہے۔ بیعنی جمیع ضرر کا معاوضہ واجب ہے، چونکہ ضانِ اتلاف ضان اعتداء ہے اور اعتداء بالمثل نعمی قرآنی سے مشروع ہے۔ اپنے بات ضان عقد یا عقد کی مسئولیت کی سواس میں مثل کی قید شرط ہیں، بلکہ مفق علمی شرط بقد رِ امکان نافذ ہوتی ہے چنانچیة قاعدہ ہے '' بقد رامکان شرط کی رعایت رکھنالازمی ہے۔''

مثلی اموال میں مماثلت بفتر رِمعاوضہ ہو جو ضرر پہنچے ہوئے مال کے مماثل ہو بیرمما ثلت جنس ،نوع ،صفت اور کمیت میں ہو۔اورقیمی

یہ اصول مدنی مسئولیت میں ہے۔جبکہ تعزیراتی مسئولیت میں شریعت نے عرب کے عرف کا اعتبار کیا ہے، چنانچہ قاتل کی عاقلہ پردیت واجب کی ہے نیز خاندان میں باہمی تعاون و تناصر کا رابطہ ہوتا ہے، اور اب دیت اسلیے قاتل ہی پرواجب ہوتی ہے چونکہ اب خاندان کے افراد میں باہمی تعاون و تناصر نہیں رہا۔ ❶

معاوضہ کے تخیینے کا وقت: اما م ابوحنیفہ ؑ کے نزدیک غصب اور اتلاف میں حکم مختلف ہے۔ چنانچہ امام صاحب ؓ کہتے ہیں: غصب کی صورت میں مغصوب شے کی قیمت خصومت لیعنی تضا (فیصلہ ) کے وقت واجب ہوگی، اور تلف کی صورت میں بوقت تلف قیمت واجب ہوگی۔ گویا وجوب قیمت کے وقت کا جاننا خاصی ابہت کا حامل ہے۔ چونکہ اشیاء کی قیمتیں روز بروز بدلتی رہتی ہیں بھی گراں ہوجاتی ہیں اور بھی ارزاں۔ بھلاما لک اور ضامن کے درمیان عادلانہ ضان کب ہوگا؟ اس میں فقہاء کی بیان کردی تفصیلات ذیل میں ہیں:

حفیہ .....حنفیہ کہتے ہیں :جبمتلی مال منقطع ہوجائے اور جس بازار میں وہ مال فروخت ہوتا ہو ملے ہی نہیں اگر چہ گھروں میں دستیاب ہو،تو ضانِ قیمت واجب ہوگا 'لیکن حنفیہ کا آپس میں اختلاف ہے کہ مغصوب چیز کی قیمت کی تحدید کاوقت کونسا ہے؟

امام ابو یوسف کہتے ہیں :مغصوب چیز کی قیمت وہی قیمت واجب ہوگی جوغصب کے دن ہو، چونکہ جب مثل منقطع ہوئی تو مغصوب چیز ان اشیاء کے ساتھ ملحق ہوگئ جن کی مثل نہ ہواور قیمت تو اس سبب کی وجہ سے واجب ہوئی ہے جس کی وجہ سے اصل چیز واجب ہےاور وہ سبب غصب ہے لہٰذاغصب کے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔

امام محد کہتے ہیں: اس دن کی قیمت واجب ہوگی جس دن چیز بازار سے منقطع ہوئی چونکہ اس دن سے مثل ادا کرنے سے بجز ثابت ہے۔

امام ابوصنیفہ کہتے ہیں :خصومت یعنی قضاو فیصلہ کے وقت کی قیت واجب ہوگی فونکداسی وقت تو قیمت کی تلاش کی ضرورت بڑی ہے حنفیہ کے نزدیک امام ابو یوسف کا تول مختار تول ہے اور یہی قول معتدل بھی ہے۔ مُجلّہ کہ دفعہ ۱۲ میں بھی اسی کواختیار کیا گیا ہے۔ چونکہ صان غصب کی وجہ سے واجب ہوا ہے، اور فیصلہ تو اسی وقت ثابت ہو چکا جب سبب پایا گیا لہٰذا غصب کے دن کی قیمت معتبر ہے۔ حتی کہ نرخوں کے بدلنے سے نہیں بدلے گی، چونکہ سبب میں تغیر نہیں آیا۔

رہی بات قیمی مال کی سو ہلاکت یا تلف کی وجہ سے غصب کے دن کی قیمت بالا تفاق واجب ہوگی، اس طرح اگر مغصوب چز کسی خف نے ہلاک کی تو امام ابوصنیفہ اور صاحبین کے نزدیک ہلاک کرنے کے دن کی قیمت واجب ہوگی، جامع الفصولین میں کھاہے'' اگر کسی خص نے کمری غصب کرلی اور وہ فربہ ہوگئ پھر غاصب نے بکری ذبح کرلی تو وہ غصب کے دن کی قیمت کا ضامن ہوگا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذبح کرنے کے دن کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین کے نزدیک ذبح کرنے کے دن کی قیمت کا ضامن ہوگا۔

ربى بات اتلاف كى سواس ميس بالا تفاق لف كدن كى قيمت واجب موكَّ ب

اس تفصیل کی روسے غصب اوراتلاف کے درمیان معاوضہ کے تخیینہ کے وقت میں کوئی فرق نہیں۔اوریسبب ضمان کے ظاہر ہونے کا

مالکیہ ..... مالکیہ کہتے ہیں:مغصوب چیز کا ضمان غصب کے دن کی قیمت پر ہوگا ،اورتلف شدہ مال کا ضمان ہلاک کرنے یا تلف کرنے کے دن کی قیمت بر ہوگا۔

شافعیہ ..... شوافع کہتے ہیں: اگر تلف غصب کے علاوہ ہو جیسے مستعار چیز تلف کردی تو تلف کے دن کی قیمت واجب ہوگی بشرطیکہ چیز مثلی ہو، چونکہ تلف سے پہلے چیز مستعیر کے ضان میں داخل نہیں ہوگی اور قیمت تلف کی جگہ کی معتبر ہوگ، الله یہ کہ وہ جگہ قیمت لگانے کی صلاحیت ندر کھتی ہو جیسے جنگل، چنانچہ اس صورت میں جنگل کے قریب ترشہر کی قیمت معتبر ہوگ۔

رہی بات غصب کی سواگر مال مثلی ہوتو وقت غصب سے لے کر کمیا بی کے وقت تک جوآخری درجے کی قیت ہوگی وہ لگائی جائے گی،اور اگر مثل تلف کے وقت ہی مفقو دہوتو اصح قول کے مطابق غصب سے لے کر تلف کے وقت تک کی اکثر قیمت معتبر ہوگی ، برابر ہے کہ ایسا زخوں کی تبدیلی سے ہویا خود مغصوب میں تبدیلی کی دجہ ہے۔

ربی بات قیمی مال کی سوغصب کے دن سے تلف کے دن تک انتہائی درجے کی قیمت معتبر ہوگ۔

حنابلہ سے بیل اللہ کہتے ہیں: تلف شدہ مال کی قیت تلف والے شہراور تلف کے دن کی معتبر ہوگی اور جس شخص پر کسی چیز کی حفاظت مدت مقررہ تک لازم ہوگی تلف کے دن کی قیمت لازم نہیں ہوگی۔ اورا اگر مقررہ تک لازم ہوگی تلف کے دن کی قیمت لازم نہیں ہوگی۔ اورا اگر مغصوب مثلی چیز تلف ہوجائے اوراس کی مثل مفقو دہوتو جس دن مثل منقطع ہوئی اس دن کی قیمت واجب ہوگی چونکہ ذمہ میں قیمت اس وقت واجب ہوتی ہے۔

غصب کی صورت میں وقتِ غصب سے لے کر وقت تلف تک جوا کثر قیت ہووہ واجب ہوگی جبکہ مغصوب میں بڑا، چھوٹا ہونے کا تغیر ، فربدو کمزور ہونے کا تغیر ، فربدو کمزور ہونے کا تغیر رونما ہو۔ چونکہ یہ تغیر ات مغصوب میں زائد ہوجاتے ہیں اور زائد قیت مالک کاحق ہے۔ جو غاصب پر بطور مغان ہے۔

اوراگر قیمت میں زائد حصد زخوں کے تغیر کی وجہ ہے ہوتو غاصب زائد قیمت کا ضامن نہیں ہوگا چونکہ قیمت کا نقصان اس سبب کی وجہ سے قابل ضان نہیں ہوتا جب مغصوب چیز بعینہ واپس کی جارہی ہولہذا تلف کے وقت بھی اس کا ضامن نہیں ہوگا۔

موازنه ....سول قانون میں معاوضه کی تحدید دو قاعدوں کے موافق کی گئے ہے: بیر کہ معاوضہ ضرر کے مساوی ہو، اور بیر کہ معاوضہ کی مقدار ضرر سے زائد نہ ہو، ضرر کامقیس اور معیار ضریمبا شرہے، اور بیوہ بنیادی عناصر پر شتمل ہے:

ا).....خسارہ جو ضرر خور دہ کولاحق ہوتا ہے۔

۲).....کسب (فائدہ) جوفوت ہو چکا، خطاکی جسامت کی رعایت نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی مسئول کے مالی مرکز کی رعایت کی جائے گی، اور ان ہی مسئول کے مالی مرکز کی رعایت کی جائے گی، اور اس وقت بھی نہیں جب ذمہ دار نے مسئولیت پر انشورنس حاصل کرر تھی ہو۔ البتہ معاوضہ کی مقدار میں معنرور کو در پیش حالات کی رعایت کی جائے گی، ان حالات کی رعایت نہیں کی جائے گی جومسئول کو ملا بس ہوں، البندااعتداء کی وجہ سے معنرور کو جوضر را اور ادبی ضرر دونوں جسامت کے مطابق معاوضہ کی مقدار مقرر کی جائے گی۔ قاضی کے خمینہ اس میں اصولی حیثیت رکھتا ہے، معاوضہ مادی ضرر اور ادبی ضرر دونوں کو شامل ہے۔

یدمبادی اسلام میں مقرر فقهی احکام سے معارض نہیں البتہ ضررِ مباشر کی سوج میں بیدملا حظہ رکھا جاتا ہے کہ بیسوچ قانون دانوں کے بزد یک زیادہ وسعت کی حامل ہے چونکہ ضرر مباشر دو بنیادی عناصر پر شتمل ہے نفع اور خسارہ پر لیکن ہم پہلے ذکر کر بھیے ہیں کہ اسلامی قواعد بعنی دفع حرج ، رفع ضرر مصلحت کی رعایت ، تعزیرات اور تاوان کی مشروعیت اس امر کے مانع نہیں کہ قاضی واقع ضرر کے معادضہ کا حکم صادر کر سے ذواہ ضرر مادی ہویااد تی۔

# چوتھامقصد.....معاوضه میں تقادم حق (حق کابرانا ہونا)

جب مضرور (ضررخوردہ) کامعاوضہ میں حق ثابت ہوجائے پھرایک مدت گزرجائے اور مضرور قاضی کے پاس جاکراپنے حق کامطالبہ نہ کریے تو کیا مت گزرجانے کے بعداس کاحق شرعاً ساقط ہوجائے گا؟ اور اس مدت کی مقدار کتنی ہو؟ اور کیاوضع بیرکوکسب ملکیت کے اسباب میں سے شار کیا جائے گا؟

تقادم کواسلامی شریعت میں اسباب حقوق میں ہے ایک سبب شارنہیں کیا جاتا۔ اس لیے کہ می محق کے لیے سبب شری کے بغیر دوسرے کا مال لینا جائز نہیں ، اگر کمی محق نے مال کی اجازت کے بغیر مال لیا تو وہ عاصب کہلائے گا ، البتہ تقادم قاضی کے ساع دعوی کے مافع ہے ، چونکہ اصول ہے کہ حقوق کو استقر ارحاصل ہوتا ہے چنا نچے اسلام میں قاضی کا فیصلہ مظہر حق ہوتا ہے مشبب حق نہیں ہوتا ، اور ثابت شدہ حقوق میں تقادم کوئی اثر نہیں کرتا ، چونکہ اسلام کا ضابطہ از کی ہے کہ دوسروں کی ملکیت کا احترام لابدی ہے ، الا یہ کہ عدالت زمان و مکان اور خصومت کی شخصیص قبول کرتی ہے ، اور تعلق بالشرط کا بھی قبول کرتی ہے ، بنابر اس حنفیہ کے ذہب میں حاکم وقت قاضی کوالیے دعویٰ کی ساعت سے منع کرسکت ہے جے مثلاً بندرہ سال گزر ہے ہوں ، اس کے بعد قاضی کا فیصلہ غیر نافذ سمجھا جائے گا۔

یہ ثابت ہے کہ سلمان حکام اپنے قاضیوں کو تھم دیتے تھے کہ پندرہ سال گزر جانے کے بعد دعویٰ کی ساعت نہ کی جائے ، ہاں البتہ میراث، وقف اور عذرِشر کی کا ہونا اس تھم سے مشتناء ہے ، یہی تھم اب تک نافذ اعمل ہے۔

حکام نے دت کی مقدار جوہاع دعویٰ کے مانع ہے مختلف مقرر کی ہے چنانچہ وقف میں ۱۳۳۷ رسال ،میراث میں ۱۳۳ رسال ایک اور قول کے مطابق ۱۵ سال ،سرکاری نزانہ کے اموال کے متعلق ۱۳ سال ،سرکاری اراضی میں ۱۰ سال ،بقیہ حقوق میں ۵ سال ، چنانچہ مجلّہ میں تمام حقوق کے لیے ۱۵ سال ، مدت کی ابتدااس میں تمام حقوق کے لیے ۱۵ سال کی مدت مقرری کی ہے البتہ وقف میں ۱۲ سال رکھے ہیں ،اور سرکاری زمین میں ۱۰ سال ، مدت کی ابتدااس وقت سے ہوگی جب چیز پر پدکا ظہور ہو،اور شرکی مانع کا نہ ہوتا ، میں جنون ، فاتر انعقل ہوتا ،کہیں غائب ہوتا ،اگران اعذار شرعیہ میں سے کوئی عذر بایا جائے تو مدت گزرنے کا اعتبار ساقط ہوجائے گا۔

بنابر بندا آگرکوئی مخص ضرر پرمرتب معاوضہ کا دعویٰ نہ کرے اور ۵۱ سال گزرجا کیں تواس کاحق دعویٰ ساقط ہوجائے گا، ہاں البتہ مدمقابل خودہی اعتراف کرلے توبیالگ چیز ہے، اس صورت میں زیانے کے تقادم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا چونکہ مدمقابل کے اقر ارسے حق خلام ہوچکا، ای برمجلّہ کے دفعہ ۲۱ سے مهر میں صراحت کی گئی ہے۔

اگرخطاد یوانی ہوتو دو مدتوں میں سے قلیل مدت میں دعویٰ کاحق ساقط ہوجائے گا،وہ یہ ہیں: ۳ سال یا ۵ سال پینانچہ دعویٰ مسئولیت ۳ سال کی مدت گزرنے سے ساقط ہوجائے گا اور اس مدت کی ابتدااس وقت سے ہوگی جب مضرور کوضرر کاعلم ہوا ہواور مسئولیت کا دعویٰ ۵ سال گزرنے کے بعد ہرحال میں ساقط ہوجائے گا،اس صورت پر اسلامی فقہ اور دیوانی قانون شفق ہیں۔

البتۃ اگرخطا فو جداری ہوتو اس سے دو دعوے ناثی ہوتے ہیں ایک دیوانی دعویٰ اور دوسرا فو جداری دعویٰ، چنانچید بیوانی دعویٰ اقل مدت کے گزرنے سے ساقط ہوجائے گا جیسے ابھی او پر گز را جبکہ فو جداری دعویٰ ا• سال گز رنے کے بعد ساقط ہوجائے گا۔ • •

# يانچوال مقصد .....ضان کی مخصوص صورتیں

ہم نے قبل ازیں ذکر کردیا ہے کہ ضان کا قاعدہ ہے بمثل کے مقابلہ میں مثل ہے اور قیمتی اشیاء میں قیمت ہے، ہم نے اس طرف بھی اشارہ کردیا ہے کہ مثل بھی بھی از الد صرر سے ہوتی ہے، اب ہم یہاں پھھالیں صورتیں ذکر کریں گے جن میں قاضی عینی یا نقتری معاوضہ کا فیصلہ کرتا ہے، اس میں ہم تعمیر ات منہدم کرنے ، اشجار کا منے اور جانور کو نقصان پہنچانے کی صورتوں پراکتفاء کریں گے جواتلاف مباشرہ کی صورتیں ہیں۔

(الف) تغییرات منہدم کرنا:۔اگر کسی انسان نے کوئی عمارت یا دیوار منہدم کردی جو کسی دوسر نے شخص کی ملکیت ہوتو امام ابوحنیفہ،امام **ٹافعی اور داوُد ظاہری کے نز** دیک گرانے والے کواسی جیسی تغمیر پرمجبور کیا جائے گا،اگر مما ثلت متعذر ہوتو تغمیر کی قیمت کا ضان واجب ہوگا، کیکن ن<mark>غتہائے حنفیدکی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص</mark> کسی دوسرے کی دیوار گراد ہے و دیوار کے مالک کوخیار حاصل ہوگا۔

اگرچا ہے تو مجرم سے دیوار کی قیمت وصول کرے اور ملہ گرانے والے کے لیے چھوڑ دے اور چا ہے تو ملبہ لے لیا اور اس کے ساتھ مجرم سے باتی قیمت کا صفان لے ، مالک گرانے والے کو تعمیر پرمجبور نہیں کر سکتا ، چونکہ دیوار شکی اموال میں سے نہیں ، دیوار کی قیمت کا تخمینہ اس طرح لگایا جائے کہ دیواروں والے گھر کی قیمت لگائی جائے اور بغیر دیواروں کے بھی قیمت لگائی جائے جوفر ق ہووہ دیوار کی قیمت ہوگا ، مجلہ الاحکام العدلیہ میں اسی رائے کو اختیار کیا گیا ہے چون نچہ دنعہ ۱۹۹ رمیں صراحت ہے کہ'' اگر کسی شخص نے دوسرے انسان کی تعمیر منہدم کردی جیسے دوکان ، مہمان خانہ وغیر ہا، تو مالک کوخیار حاصل ہوؤ ، چاہے تو ملہ گرانے والے کے لیے چھوڑ دے اور اس سے تمارت کی قیمت وصول کر لے چاہئارت کی قیمت نکال کر باتی وصول کر ہے اور ملہ خود مالک لے لیے اگر گرانے والے نے پہلے کی طرح عمارت تعمیر کردی تو وہ ضان سے بری الذمہ و جائے گا۔

ضان اس وقت ہوگا جب عمارت کو منہدم کرنے کی ضرورت نہ ہواورا گر منہدم کرنے کی ضرورت درپیش ہو مثلاً کسی جگه آگ لگ جائے اورآ گ کو بھیلنے سے بچانے کے لیے عمارت کا گرانا ضروری ہو، ویکھا جائے گا اگر عمارت حاکم کی اجازت سے گرائی ہوتو ضان نہیں ہوگا اورا گر حاکم کی اجازت کے بغیر گرادی تو ضان ہوگا۔

(ب) درخت اکھاڑ نااور کا ٹنا: حفیہ کے نزد یک درخت اکھاڑ تایا درخت کا ٹنایا درخت کی ٹہنیاں کا ٹناعمارت گرانے کے حکم میں ہے،

<sup>● .....</sup>الوسيط للسنهوري ص ٩ ٦٣٠.

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد یازدہم ..... انظریات الفقہ یہ و کے درخت میں الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد یازدہم .... انظریات الفقہ یہ و کے درخت جرم کوچھوڑ دے اوراً گے ہوئے درختوں کی قیمت وصول کر لے، یا کے ہوئے درخت خور کے اور گئے ہوئے درختوں کی جو قیمت بندی ہوہ وہ لے اس قیمت کا تخمینہ یوں لگایا جائے گا کہ زمین میں گئے درختوں کی قیمت لگائی جائے گا ہوئے ہوئے جہوں یا ضائع کئے ہوئے جہاوں کا بھی اسی طرح تخمینہ لگایا جائے گا مجلّہ کے دفعہ ۲۹ مرمیں ہی رائے اختیار کی گئی ہے جائے گئی ہے۔" اگر کسی خض نے دوسرے انسان کے تخمینہ لگایا جائے گا مجلّہ کے دفعہ ۲۹ مرمیں ہی رائے اختیار کی گئی ہے جو نے درختوں کی قیمت وصول کرے اور کئے ہوئے درختوں کی قیمت وصول کرے اور کئے ہوئے درختوں کی قیمت منہا کرے درختوں کی قیمت منہا کرے درختوں کے ہوئے درختوں کے ساتھ کے ساتھ کے لے بمثلاً دی ہزار رو نے ہواور کئے ہوئے وسالم کئے ہوئے ہوں ان کی قیمت مثلاً دی ہزار رو نے ہواور کئے ہوئے ہزار رو نے ہواں کی جہوئے درختوں کے ساتھ ساتھ حالت میں انہی درختوں کی قیمت مثلاً دی ہزار ہو مالک جا ہے دی ہزار لے لے اور درخت مجرم کوچھوڑ دے یا کئے ہوئے درختوں کے ساتھ ساتھ حالت میں انہی درختوں کی قیمت مثلاً دی ہزار ہو مالک جا ہے دی ہزار رو نے ہوں ان کی قیمت مثلاً دی ہزار ہو مالک جا ہے دی ہزار رو نے ہی گئے ہزار رو نے ہی گئے ہزار ہو مالک جا ہے دی ہزار لے لے اور درخت مجرم کوچھوڑ دے یا کئے ہوئے درختوں کے ساتھ ساتھ کیا جائے ہزار رو نے ہیں گئے ہزار رو نے ہیں ہیں انہی درختوں کے ساتھ ساتھ کیا گئے ہزار رو نے بھی کے درختوں کے ساتھ ساتھ کیا گئے ہزار رو نے بھی کے درختوں کے ساتھ ساتھ کیا گئے ہزار رو نے بھی کے درختوں کے ساتھ ساتھ کیا گئے ہزار رو نے بھی کے درختوں کے ساتھ ساتھ کیا کہ کو درختوں کے ساتھ ساتھ کیا گئے ہزار رو نے بھی کے درختوں کے ساتھ ساتھ کیا گئے ہزار رو نے بھی کے درختوں کے ساتھ ساتھ کیا گئے ہزار رو نے بھی کے درختوں کے ساتھ ساتھ کیا گئے ہوئے درختوں کے ساتھ کیا گئے کیا گئے درختوں کے ساتھ کیا گئے کے درختوں کے ساتھ کیا گئے کیا گئے کہ کیا گئے کیا گئے کیا گئے کے درختوں کے ساتھ کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کیا گئے کیا گئے کہ کیا کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کرختوں کے درختوں ک

### ج: جانورکی آنکھ پھوڑ دینا:

اس سے قبل ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ جانور تیمی اموال میں سے ہے، اگر جانور کی آنکھ پھوڑ دی تواس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف، داؤد ظاہری اور امام احمد ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں: جانور کے اجزاء سے جوتلف کردیا جائے جو جانور کی قیت میں کمی کا باعث ہے اس بارے میں جانور کی ایک قتم اور دوسری قتم میں کوئی فرق نہیں چونکہ اصول ہے ہے کہ جانور مالک کی ملکیت میں باتی رہتا ہے۔

جمہوراحناف کتے ہیں: .....بکری کی آنکھ پھوڑنے کی دجہ جوکی داقع ہوئی ہوہ مجرم پرواجب ہوگی چونکہ بکری سے مقصور کوشت ہوتا ہے، باتی جانوروں کی انواع کی قیت میں چوتھائی قیت کا اعتبار ہے چونکہ حضور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کی آنکھ پھوڑنے م چوتھائی قیت کا فیصلہ کیا تھا۔ حضرت عرش نے بھی بہی فیصلہ کیا ہے امام احد نے دوسری روایت میں اسی پرفتو کی دیا ہے۔ چونکہ ان جانوروں میں محوشت کے علاوہ اور منافع بھی ہیں جیسے ہو جھلا دنا ہواری کرنا ، ہل چلا ناوغیرہ۔

موازنہ ..... قانون میں عام اصول بیمقرر ہے کیمکن ہونے کی صورت میں اصل عین کا نفاذ ہوا گروہ معتذر ہوتو نقدی معاوضہ کی طرف جایا جائے گاچنا نجے اس پرصراحت کی گئی ہے۔

۱) مدین پرالتزام عینی لا گوہوگا اگرممکن ہو مصری قانون دفعہ ۹۱۲ ہوری قانون دفعہ ۲۲۰

۲) اگر تنفیذ عینی میں مدین کے لئے وشواری ہوتو نقتری معاوضہ پراکتفا جائز ہے بشرطیکہ دائن کوکوئی بڑاضر رلاحق نہ ہو۔

### چھٹامقصد ....معاوضہ میں حق سے دستبر داری

معاوضہ میں حق سے دستبرداری یا تو وقوع ضرر سے قبل ہوگی یا وقوع ضرر کے بعد۔ وقوع ضرر کے بعد شرعاً کوئی مانع نہیں۔ چنا نچہ صاحب حق کے لئے حق سے دستبردارہونا جائز ہے، بیاصول اسلام میں مقرر ہے چونکہ صاحب حق کواپنے حق پر کامل اختیار ہوتا ہے۔ وہ ابراء کے ذریعیا پنا حق ساقط بھی کرسکتا ہے اور ابراء مشروع ہے۔ ابراء کے معنی ہے کی شخص کا اپنے مال کوسا قط کرنا جس کا وہ حقد ارہواور بیاسقاط کسی دوسر شخص کے پاس ہو۔ چنا نچیا گر کوئی شخص مدین ہواور اس پرنقدی قم دین ہو، اس سے دائن کہے: میر اتمہار سے اوپر جوقر ضہ ہے

اگردتنبرداری وقوع ضررت قبل ہو، چنانچ مقود میں دستبرداری پراتفاق کرنا جائز ہے یہ دستبرداری اموال ، حقوق مادیہ کے معاوضہ سے ہے۔ چونکہ عقدی التزام میں خلل ڈاپنے پرتادان کے دوگنا ہونے پراتفاق کرنے میں شرعاً کوئی مانع نہیں۔ اور شفق علیہ شرط کا پورا کرنا واجب ہے۔

ربی بات تقصیره مسئولیت کی جوغیر مشروع اعمال کے متعلق ہوخواہ یہ مسئولیت اموال کے متعلق ہویانفس پر جنایات کے متعلق، چنانچہ شرعاً اس پر اتفاق کرنا معتبر نہیں یا تعدی کی اجازت دینا جبکہ مال کی اور کا ہوبھی جائز نہیں۔ مال تلف کرنے پر قابل ضان ہوگا، رہی بات مال خاص کی اگر چہشر عااس کا احلاف حرام ہے یا تلف کرنے کا حکم دینا بھی حرام ہے لیکن اس وقت ضامن نہیں ہوگا، فقہاء کی عبادات ای تفصیل پر دلالت کرتی ہیں۔ اور بچھ مثالیس مندر جوذیل ہیں۔

اگرکون فخص کسی انسان کودوسرے کا مال چھینے کا تھم دی تو ضان چھینے والے پر ہوگا چونکہ دوسرے کا مال لینے کا تھم سے نہیں اور ہروہ جگہ جہاں تھم سیح نہیں وہاں تھم میں دینے والے پر ضان واجب نہیں ہوگا۔" جس چیز کو عل حرام ہواس کا مطالبہ بھی حرام ہے۔' دوسر مے خض کی ملک میں تصرف کا تھم دینا باطل ہے۔''

" قاضی کا حکم جھی نافذ العمل ہوگا جب وہ شریعت کے موافق ہو'۔ امام کسی کو مالک نہیں بناسکتا۔ الایہ کہ اللہ سے مالک بنادے۔ البتہ امام کا اتنا کام ہے کہ وہ عدل وانصاف کے ساتھ تقسیم کرے۔" امام کے لئے روانہیں کہ وہ کسی کے قبضہ سے کوئی چیز نکالے الایہ کہ کوئی حق ثابت شدہ ہو۔''

" أكر ك فخص في دوسر ي كي غلام كوكها كه اسبخ آب كوتل كردو، ال في خود شي كر لي توغلام كاضان آمر برجوكا."

اگرکسی نے مخاطب ہے کہا مجھے تل کردو،اس نے کہنے والے کوتلوار سے قبل کردیا تو قاتل پر قصاص نہیں ہوگا البتہ اس کے مال سے دیت واجب ہوگا، یہی اسخسان ہے، چونکہ جان مباح نہیں ہوتی ۔البتہ قصاص اجازت کے شبد کی وجہ سے ساقط ہوجائے گی۔

ای طرح اگر کسی محض نے دوسرے سے کہا کہ میرے بھائی یامیرے بیٹے یامیرے باپ کوٹل کروتو قاتل پراسخسانادیت واجب ہوگی۔ اگر کسی محف نے کہا: میں نے تہیں اپناخون ایک ہزار کے بدلے میں فروخت کردیا چنانچہ مخاطب نے متکلم کوٹل کردیا تو مخاطب سے قصاص لیا جائے گاچونکہ خون کی بیچ بیچ باطل ہے، ییٹل کی اجازت نہیں ہے۔

۔ اگرکسی نے مخاطب سے کہافلال محض کا ہاتھ کاٹ دو ، مخاطب نے فلال محض کا ہاتھ کاٹ دیا تو کاشنے والے سے قصاص لیا جائے گاچونکہ مشکلم کا تعمل میں تعمل کو ساقط نہیں کرتا۔

ا گرتمی محف نے دوسرے آدمی سے کہا: میرا ہاتھ کاٹو اگر متعلم نے علاج کے لیے ہومثلاً اس کے ہاتھ میں ناسور ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر علاج کے لئے نہ ہوتو ہاتھ کا فنا حلالی نہیں، اگر دونوں صورتوں میں ہاتھ کاٹ دیا جو جان لیوا ثابت ہوا تو کا شخ والا ضامن نہ ہوگا۔

موازنہ .... بیاحکام فی الجملہ قانون کے ساتھ متفق ہیں چونکہ دقوع ضرر کے بعد معاوضة حق سے دستبرداری بغیر کسی شک کے جائز ہے، وقوع ضرر سے پہلے کی صورت کا مسکل تقصیری مسئولیت کے معاف کرنے پراتفاق کرنے کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ سوریا اور مصر کے سول قانون

چنانچ تقصیری مسئولیت معاف کرنانظام عام کی ممنعت کی وجہ سے باطل ہے، جبکہ تشدید پراتفاق کرلینا جائز ہے، چنانچ ندکورہ بالا دفعہ کی شخصیری مسئولیت معافی کرنا جائز ہے کہ مدین نا گہانی حادثہ اور قوت قاہرہ کو برداشت کرے۔اس صورت میں مسئلہ تاوان برداشت کرنے سے تعلق رکھتا ہے مسئولیت سے نہیں۔ چونکہ نا گہانی حادثہ کا وجود خطا اور ضرر کے درمیان سبیت کے علاقہ کی فو کر دیتا ہے۔اس وجہ سے مسئولیت حقق نہیں ہوئی۔

# دوسرى فصل .....ضمان كے مختلف كوشے

اس نصل میں ہم صنان کے مختلف حضان کے اعتبار سے صنان کے مختلف گوشوں پر کلام کریں گے خواہ ید، یدامانت ہویا ید صنان ،خواہ صنان عقد سے ناشی ہویا فیصل میں اتلاف ہویا یدامانت میں ، یہ عقد سے ناشی ہویا فیصل کی درج ذیل تقسیم کی مقتصل ہے۔ چیزاس نصل کی درج ذیل تقسیم کی مقتصل ہے۔

# يهلى بحث .....ضمان كامحل : امانات اورمضمونات

ابن رشد مالکی نے کل ضان کی تحدید یوں بیان کی ہے'' وہ امور جن میں ضان واجب ہوتا ہے یہ ہراییا حال ہے جس کی میں تلف کردی جائے ، یا فاصب کے پاس کسی نا گہانی آفت ہے اس کی عین تلف ہوجائے یا اس پر ید (قبضہ ) کا تسلط ہوجائے اور بیان چیزوں میں ہوتا ہے جومنقول کی جاتی ہوں ، یہ بالا تفاق ہے، اور غیر منقول اشیاء میں اختلاف ہے جیسے جائیداد چنا نچہ جمہور کہتے ہیں : غیر منقول فصب کی وجہ سے قابل صنان ہے، یعنی اگر گھر منہدم ہوجائے تو اس کی قیمت کا صنان واجب ہے، امام ابو حضیفہ کہتے ہیں : صنان نہیں ہوگا، اس اختلاف کا سب یہ نا کے کہتیں ؟ جس نے دونوں کو ایک ہی حکم میں رکھا اس نے صنان واجب قرار دیا اور جس نے دونوں کو ایک ہی حکم میں رکھا اس نے ضنان واجب قرار دیا اور جس نے دونوں کو ایک بھی میں رکھا اس نے کہا صنان نہیں ہوگا۔

ابن قیم کہتے ہیں بحل صان وہ چیز ہوتی ہے جو قابلِ معاوضہ ہو یعنی خرید وفر وخت کے قابل ہو چنانچہ آلات اِہوولعب، بت ہثر اب ہخزیر شرعاً قابل صان نہیں، چونکہ بیاشیاء معاوضہ تبول نہیں کرتی ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے '' اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، خزیر اور بت حرام کئے ہیں۔ یا ورارش وفر مایا'' جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے اس کے شن بھی حرام کرتا ہے۔''اس کی تفصیل شرائط صان میں گزر چکی ہے۔

جب بم صفان کے معنی میں عموم پیدا کرنا جا ہیں تو کہیں گے: قابل صفان اشیاء کی دواقسام ہیں:

ا).....وه چیز جو مال نه ہوجیسے انسان چنانچہ جان یاعضو پرزیادتی کی وجہ سے صان واجب ہوتا ہے، یا زیاد تی بطور مباشرہ ہوگی یا بطور تسبب ہوگی۔

۲).... وہ اشیاء جو مال ہوں ، بیاعیان (اشیاء) بھی ہو عمقی ہیں ، منافع بھی ، زوا کہ بھی نو قص (نقصانات) بھی اوراوصاف بھی نے تلف سے اموال کا صان واجب ہوتا ہے یا اموال بیرضامنہ کے تحت ہوں اتلاف سے شمان واجب ہوگا ،اس میں سوم شراء میں چیز پر قبضہ کرنے والا اور مستعیر بھی شامل ہے چونکہ ان کا بد، ید صان ہوتا ہے۔

مضمونات مضمونات کاضان تلف سے واجب ہوتا ہے یا تلاف ہر حال میں قابلِ ضان ہے۔ حتی کہ تلف اگر چہ قضا وقد رہے کیوں نہ ہو۔

۔ امانات: ... ..امانات کو بعینہ واپس کرنا واجب ہوتا ہے اگر تعدی وتقصیر کے بغیر ہلاک ہوجا کیں تو ان پرضان نہیں۔سوامانات کی دو قشمیں ہیں۔

ا)۔وہ امانت جو مالک کی اجازت سے امین کے قبضہ میں ہواس کا تھم یہ ہے کہ اس امانت کی ادائیگی مطالبہ کے بعد واجب ہوتی ہے۔ جیسے ود بعت میں رکھی ہوئی اشیاء،عاریۂ دی ہوئی اشیاء حنفیہ اور مالکیہ کے نز دیک، بہات، اموالِ شرکہ، اموالِ مضاربت، وکالات اور اجارہ م دی ہوئی چنز ۔

رضایااجازت کا ثبوت یا توعقد سے ہوتا ہے یااذن شرعی سے ہوتا ہے جیسے لقطہ یاعر فی اذن سے ہوتا ہے جیسے کو کی شخص کسی دوسر یہ آ دی کے مال کوتلف کرنے کے لئے بھینک دے۔

(۲)۔وہ امانت جوامین کے قبضہ میں ہو مالک کی اجازت کے بغیراس کا تھم یہ ہے کہ جونہی مالک کاعلم ہوجائے فوراً واپس کرن ضرور ک ہے،واپسی پرقدرت رکھتے ہوئے واپسی میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، جیسے لقطہ جب اس کے مالک کا پنۃ لگ جائے یاود بعت وزمین میں بھتی ہوئی چیز ، مال مضاربت ، اس صورت میں جبکہ امین مرجائے اور امانت اس کے ور شہ کونتقل ہوجائے ، چنا نچہور شرکے پاس امانت کا باتی رکھنا جائز نہیں چونکہ مالک ان کے پاس رکھنے پر راضی نہیں۔

اسی طرح اگر ہوائسی شخص کا کپٹر ااڑا کر دوسرے مکان میں ڈال دے اور ما لک کاپیۃ بوتوا سے اپنے پاس روک کر رکھنا بھی جائز نہیں۔ عقو دمثلاً ودیعت، و کالت، شرکت اور مضاربت فنخ ہونے کے بعد امانات کواپنے پاس روک کر رکھنا جائز نہیں، امین پر واجب ہے کہ ان امانات کوفور اُمالکان تک پہنچائے چونکہ امانت کاعقد ختم ہو چکا۔

بھر حنفیہ نے سپر دگی کے لازمی ہونے کے اعتبار سے میس کی تقسیم کی ہے ایک وہ عین (چیز) ہے جوامانت ہواس کا مالک کوسپر دکر واجب ہے جیسے عاربیۂ لی ہوئی چیز ،اجیر کے قبضہ میں اجرت پر لی ہوئی چیز اوروہ امانت جس کا سپر دکر ناوا جب نہیں ، جیسے ود بعت ،شرکت کا مالہ اور مضاربت۔

حفیہ کے زویک روشل یارد قیمت کے التزام کے حوالے سے اعیان مضمونہ کی دوسمیں ہیں:

ا)۔ایک وہ میں (چیز) جو بنفسہ مضمون (قابل صفان) ہو، یہ وہ چیز ہے جو جب تک بعینہ موجود ہوا سے بعینہ واپس کرنا واجب ہوتا ۔۔ اگر ہلاک ہوجائے تو اگر اس کی مثل موجود ہوتو مثل دینا واجب ہے درنہ قیمت دینا واجب ہے۔ بنا بر ہذا میں (چیز) فی نفسہ قابلِ صفن نے تئ نظر دوسرے عوارض کے جیسے مفصوب چیز، مہر، بدل ضلع جب یہ میں (چیز) کی صورت میں ہوں دین نہ ہوں، بیچ فاسد میں قبضہ کی ہو کی چیز سوم شراء میں قبضہ کی ہوئی چیز۔ •

۔ ادین عین کے مقابل ہے،عین متعین چیز کو کہتے ہیں اور دین جوذ مدمیں واجب ہواورسوم شراء سے مراد بھاؤ تا وَلگانے کے وقت چیز کو ہاتھ میں لے کر دیچکے غ

اعیانِ مضمونه مالکیه کے نزدیک: مالکیه کے نزدیک اعیان مضمونه کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں:

ا)۔ یا تومتعین اشیاء کاصان تعدی کی وجہ ہے ہوگا جیسے غصب شدہ اشیاءاور چوری کی ہوئی اشیاءوغیرھا۔

۲)۔ یا بغیر تعدی کے قبضہ کے بسبب مضمون ہوں گی اور قبضہ مالک کی اجازت سے ہوجیسے پہنچ پر قبضہ کرنے سے مشتری اس کا ضامن ہوجا تا ہے یا بہنچ پر بالکا کے یہ باقی ہواور مشتری نے قبضہ نہ کیا ہوتو بھے کا ضان با لُغ پر ہوگا ، اور جیسے بھے فاسد میں مشتری نے بہنچ پر قبضہ کر لیا ہوتو اس کا ضان مشتری پر ہوگا ، مالکیہ کے زد یک اگر عین کی ذات میں تغیر آ جائے توضان قبمت میں دیا جائے گایا اس کی بازاری حیثیت میں تغیر آ جائے یا اس کے ساتھ کی دوسرے کا حق متعلق ہوجائے یا نا گہائی آ فت سے تلف ہوجائے یا مشتری اسے تلف کردے تو بھی مشتری ضامن ہوگا ، جیسے عاریت پر دی ہوئی چیزوں اور الی مربون چیز میں جن کا چھپانا ممکن ہوجیسے زیورات ، اسلحہ تجارتی ساز وسامان پر قبضہ کرنے سے ضان واجب ہوتا ہے ، اور جیسے قرضہ پر دی ہوئی اعمیان پر قبضہ کر لینا تا ہم قرضہ لینے والا ضامن ہوگا ہے

شافعیہ کے ہاں اس تقسیم کی مثال موجود ہے،علامہ سیوطیؑ نے مختلف مضمونات کے سولہ اقسام بیان کی ہیں۔ان میں سے اہم مندرجہ ذیل ہیں۔

- (۱) غصب (۲) اتلاف بلاغصب (۳) لقط ربمكيت ك حاصل موجانے كے بعد اصل مالك آجائے جبك لقط تلف موجكامو
  - (۴) شرائے فاسد میں خریدی ہوئی چیزجس پرمشتری نے قبضہ کرلیا ہواور وہ تلف ہوجائے۔
- ۵) قرضہ(۲)عاریت(۷) بھاؤ تا وَلگانے میں چیز کسی کے ہاتھ میں ہو( یعنی مشتری کے ہاتھ میں ہو )اور تلف ہوجائے۔اگریہ چیز <sub>.</sub> قابض کے ہاتھ میں ہواور تلف ہوجائے تو وہ ضامن ہوگا۔

ان ساری صورتوں میں صفان کی دلیل میرصدیث ہے آپ سلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا '' آدمی جو چیز لے جب تک اس کوادا نہ کردے اس کی ذمہ داری اس آدمی پر ہے یہاں تک کہ وہ اسے ادا کردے۔''اس طرح آپ نے میرضی فر مایا'' آدمی نے جو چیز کی ہواوروہ اس کے ذمہ واجب ہے۔''یعنی اس چیز کا ضمان اس پرواجب ہے۔چونکہ کلام کلف کے بعد کے متعلق ہے۔

حنابلہ کتے ہیں:اعیان (متعین اشیاء) قابلِ ضان ہوتی ہیں،اوراعیانِ مضمونہ وہ ہیں جنکا بوجہ لف یا بوجہ اتلاف ہر حال میں صفان واجب ہوتا ہو،ان اشیاء کوفوراُ واپس کرنا ہر حال میں واجب ہے،خواہ ان کا حصول ضامن کے ید سے فعل مباح سے ہویافعل محظور سے۔

، پہلی صورت کی مثال جیسے عاریت پر دی ہوئی چیزیں حنابلہ کے نزدیک عاریۂ دی ہوئی چیزمضمون نے چنانچہ جب مستعیر اس سے فائدہ حاصل کرے تومستعارلہ کو داپس کرنا واجب ہے، برابر ہے مالک اس کا مطالبہ کرے یانہ کرے چونکہ حنابلہ کے نزدیک عاریت پردی ہوئی چیز الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دنهم ...... انظر یات الفقه یة وشرعیه قابل ضان ہے گویامضمون کے مشابہ ہوئی۔ قابل ضان ہے گویامضمون کے مشابہ ہوئی۔

دوسرى صورت كى مثال جيسے مغصوب اور عقد فاسد ميں قبضه كى ہوئى چيز۔

خلاصہ: حنفیہ کے علاوہ بقیہ فقہاء کے نز دیک اعیانِ مضمونہ کی تقسیم واحد ہے وہ یہ کہ ضان یا تو تعدی کے بسبب ہوگا یاا جازت سے قبضہ کرنے کے بسبب ہوگا۔

#### کیا جائیدا داعیانِ مضمونه میں سے ہے؟

علماء کااس امر پراتفاق ہے کہ منقول چیز کے نتقل کرنے سے تعدی کے بسبب ضان واجب ہوگا اور بیضان ، ضانِ ید ہوگا ، اہم جائیداد کے تعلق فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

چنانچاهام ابوصنیفهٔ اورامام ابویوسف کہتے ہیں: جائیداد (اراضی) کاغصب متصور نہیں البتہ اگر غاصب جائیداد کوتلف کردے تو وہ ضامن ہوگا۔ وجہ اس کی ہی ہے کہ ذیمین میں غصب کامعنی تحقق نہیں ہوتا، غصب کامعنی ہے کہ مال سے مالک کا بیرزائل ہوجائے۔ چونکہ زمین غیر منقول چیز ہے وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے اور مالک کو جائیداد کی ملکیت سے دورر کھنا دراصل مالک میں فصل ہے رہن میں فصل نہیں اور اس معنی سے ضان واجب نہیں ہوتا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص مالک اور اس کے مال یا مویشیوں کے درمیان حائل ہوجائے اور مال تلف ہوجائے، پہلے گرز چکا ہے کہ درمیان میں حائل ہونا حفیکے نزدیک ضان کے اسباب میں سے نہیں ہے۔

مالکیے، شافعیہ متابعہ اورام محر کے جیں : جائیداد (زمین ورکانات) کا غصب ممکن ہے، تعدی کر کے زمین سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے،

بلکہ جرا قبضہ کر کے زمین کا حصول بھی غایت در ہے کا مقصود ہوتا ہے اور تعدی ضان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا

ہے، نیز غصب کا معنی ہے '' تعدی سے دوسر ہے کا حق د بالینا اور مالک کی اجازت کے بغیراس کا قبضہ ختم کر دینا ہے۔'' یہ معنی زمین و مکان کے
غصب پر تقق ہے، نیز بھے میں جس چیز کا ضان واجب ہوغصب میں بھی اس کا ضان واجب ہوتا ہے جیسے منقولی چیز ، غیر مالک اور اس کی مملوک

چیز کے درمیان حائل ہو کر بھی اس پر جرا قبضہ واستدراء ممکن ہے جیسے کوئی شخص کی دوسر سے کھر میں رہائش اختیار کر لے اور مالک کو گھر میں

داخل نہ ہونے دسے لہذا ہے ایسانی ہے جیسے کوئی شخص تعدی کر کے دوسر سے کا سامان یا جانور اپنے قبضے میں لے لیے۔ تا ہم وہ قابل ضان ہے۔

اس راجح رائے کی دلیل ہے حدیث بھی ہے کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جس شخص نے ایک بالشت کے برابر بھی دوسر سے کی زمین

ا سران رائے فادین میں میں میں ہوئی کی ہے گھ کا طوق بنادی جائے گی اور وہ سات زمینوں تک دھنتا چلا جائے گا۔'ایک اور روایت میں علیہ میں خام کے گلے کا طوق بنادی جائے گی اور وہ سات زمینوں تک دھنتا چلا جائے گا۔'ایک اور روایت میں ہے جس مختص نے بالشت برابر بھی زمین غصب کی'الخ۔

اس اختلاف کی مختلف صورتیں ہیں جیسے مثلاً کسی مخص نے دوسرے آدمی کا گھر غصب کرلیا یاز مین غصب کرلی چنانچ مارت کا بجھ حصد منہدم ہوگیا یا سیلا ب محارت کو سے گیا یا درخت ساتھ بہا لے گیا یا زمین پر پانی کا غلبہ ہوگیا اور پانی زمین میں تھرار ہاتو امام ابوصنی رام ابو سے کہ دوم خصو جائیداد پوسف کے نزدیک غاصب پرضان واجب نہیں، یعنی ضمان قیمت اس پزئیس آئے گا، غاصب پرضرف اتنا واجب ہے کہ دوم خصو جائیداد واپس کردے جب تک وہ موجود ہو۔ جبکہ جمہور کے نزدیک ضمان واجب ہوگا اور بھی رائے رائح ہے اس لئے متاخرین حنفید ۔ زمین و مکانات کے فیصب پرضان کا فتوی دیا ہے۔

اگر کسی مخص نے دوسرے آ دمی کی جائیداد غصب کی ایک اور مخص نے جائیداد تلف مجمردی توامام ابو صفی اور امام ابو یوسف کے کیک

<sup>●....</sup>القواعد لابن رجب ۴۵/۲، المغنى ۱۴۳/۳ 1 .

علماء کااس پراتفاق ہے کہ اگر غاصب کے اپنے ہاتھ سے مغصوب چیز تلف ہوجائے تو وہ اپنعل کے بسبب ضامن ہوگا جیسے زمین کی رویواری منہدم کروینا، زمین کوغرق آب کرنا، زمین سے زرخیرمٹی اٹھا کر پھر سے بھر دینا یا زمین میں لگے باغات میں نقصان کرنا چنانچہ لا تفاق غاصب ضامن ہوگا۔

دوم: منافع: آیا که منافع جات بھی مضمون ہیں یانہیں؟ متقد مین حفیہ اور جمہور علاء کا مباح اشیاء کے منافع کے ضان کے بارے میں اختلاف ہے، چنانچہ یہ منافع عقد اجارہ ،سکنی، خدمت لینے، سواری کرنے، زراعت اور کیڑ پہننے سے متعلق ہیں، البتہ وہ منافع جوعقد اجارہ ۔ سے مباح نہیں ہوتے جیسے بکری، درخت، پرندے، چنانچہ ان اشیاء کے منافع جات کا عمان بالا تفاق نہیں ہو ہے۔ عمان کا بال القاق نہیں ہے۔

ثمرة اختلاف جائداد كے منافع كاضان ميں ظاہر ہوتا ہے۔

ائمہ احناف کہتے ہیں: منافع اموال نہیں ہیں لیکن منافع کوملکت بنانااور ان کا مالک بننائمکن ہے چونکہ حنفیہ کے نزدیک مال مادی اشیاء نصر و مقصور ہے جبکہ منافع کا کوئی مادی وجوز نہیں۔ منافع تواعراض ہیں جو آہتہ آہتہ شیئا فشیئا وجود میں آتے ہیں، اسی لئے منافع پرغصب کا درنہیں ہوتا، لہٰذا منافع کا صان یدوا جب نہیں ہوگا، لیکن اگر منافع پرعقد ہوجائے جیسے اجارہ اور زکاح تو اس وقت منافع تابل صان ہوں ۔۔۔ اس وقت ضرورت کے پیش نظر منافع کی قیمت لگانا بھی صبح ہے، اس اتفاق کی وجہ سے منافع مال متقوم ہوجاتے ہیں۔

بزبر بداحفیہ کے نزدیک مغصوب کے منافع کا ضان نہیں ہوگا خواہ غاصب نے منافع حاصل کئے ہوں یا نہ کئے ہوں، چٹانچہ اگر

جو بہ چیز مثلاً گاڑی ہوتو مدتے غصب کی اجرت کا ضان غاصب پرنہیں ہوگا۔ چونکہ منافع کی مثل نہیں ہوتی، للہذا منافع کے بدل کا حکم ممکن

جو بہ البتہ آخرت میں غاصب کا منافع پر مواخذہ ہوگا، دنیا میں ایسا کوئی عقد نہیں جس کی روسے منافع متقوم کہلائیں، حنفیہ کے نزدیک

جو بہ جیز کے استعمال سے اس میں جونقصان ہوگا غاصب اس کا ضامن ہوگا، منافع کے غیر مضمون ہونے پر حنفیہ کی دلیل بیر حدیث ہے

تبالضمان 'جو شخص کسی چیز کا ضامن ہوگا وہی اس کے نفع کا بھی مالک ہوگا۔

تبالضمان 'جو شخص کسی چیز کا ضامن ہوگا وہی اس کے نفع کا بھی مالک ہوگا۔

ین حنفیہ کی رائے کہ منافع اموال نہیں پر بڑا زبر دست اعتراض ہوتا ہے، وہ بیکہ اس سے منافع کی حقیقت اور مصلحت کا انکار لازم آتا بے علمت عملی واقع کے مطابق نہیں، اس سے حقوق کا ضیاع لازم آتا ہے، نیز اموال کی رغبت منافع کی وجہ سے ہوتی ہے، بھلا منافع میں کنہیں ہوں گے؟

۔ اس اعتراض کے پیش نظر، غصب کے واقعات بکٹرت پیش آنے کی وجہ سے دینداری کی تاؤڈو بنے کی وجہ سے مصلحت کے پیش ، وگوں کے اموال کی مفاظت کے پیش نظر متاخرین حنفیہ نے مغصوب چیز کے منافع جات کے صان کا فتو کی دیا ہے اور جتناعرصہ کے اعتمال میں رہے اس عرصہ کی اجرت مثل تین اشیاء کی صورت میں دینالازمی ہے، وہ یہ کہ مغصوب مسکنی کے لئے ، خاصب کے استعال میں رہے اس عرصہ کی اور ہو۔ یا مال میتیم ہو یا سرمایہ کاری کے لئے رکھا گیا ہو مثلاً مالک نے سرمایہ ۔ لئے مال بنایا ہو یا اس کے لئے خریدا ہو یا لگا تارتین سالون سے اکثر مدت کے لئے اجرت پردی ہواس شرط کے ساتھ کہ آمدنی ۔ لئے مال بنایا ہو یا اس کے لئے خریدا ہو یا لگا تارتین سالون سے اکثر مدت کے لئے اجرت پردی ہواس شرط کے ساتھ کہ آمدنی

بیاستنائی صورتیں جمیع من فع جات کے ضمان کے لئے اساسِ تھم بن سکتی ہیں مجلّہ میں خفی مذہب کو اختیار کیا گیا ہے د کی کھے دفعات 990، 190۔

مالکیہ .....مکانات اور زمین جیسے اموال کے منافع قابل ضمان ہیں، اموال کے استعال سے منافع جات کا ضمان لازم ہوگا اور ترک
کی صورت میں ضمان نہیں۔ یہ تب ہے جب اصل چیز غصب کی جائے تو استعال سے منافع جات کا ضمان لازم ہوگا۔ اگر فقط منفعت غصب
کی ہے تو ملک سے منفعت کے فوت ہونے پر اس کا ضمان آئے گا اگر چہ منفعت استعال میں نہ ہی لائی ہو جیسے مثلاً مکان کو تا لالگا دیا، جانور
قید کر لیا۔

شافعیہ اور حزابلہ وہ منافع جن کی وجہ ہے اموال اجارہ پر حاصل کئے جاتے ہیں غصب اور تعدی کی وجہ ہے قابلِ ضان ہیں، برابر ہے کہ غاصب منافع حاصل کرے یا چیوڑ دے چونکہ منافع اعیان کی طرح اموالِ متقومہ ہیں نیز تمام اموال سے غرض ان کے منافع ہوتے ہیں، عزیر بن عبدالسلام نے اس امر کو یوں تعییر کیا ہے لوگوں کے ہاں منفعت کی تجارت کرکے مالدار بنتا معتاد ہے، تجارت کے اعتبار ہے وہی لوگ سرکر دہ ہوتے ہیں جواشیاء فروخت کرتے ہیں اور منفعت ان کاسر مایہ ہوتا ہے، جبکہ اشیاء کی قیمتیں منافع جات کی بنیاد پر لگائی جاتی ہیں۔ نیز شریعت نے منفعت کو مال قرار دیا ہے، چنانچہ آیت کے عموم مدلول میں سے بھی شامل ہے:

﴿واحل لكم ماوراء ذالكم ان تبتغوا باموالكم ﴾ ....الناء

ان محرمات کے علاوہ دوسری چیزیں تمبارے لئے حلال میں کہتم مال کے بدلہ میں انہیں حاصل کرو۔

بنابر ہذامنفعت کی قیمت جس پرتعدی سے غلبہ پالیا ہوا جرت مثل کے ساتھ مضمون ہوگی چونکہ مالک کے حق میں منفعت ضا کع ہور ہی ہے۔ سول قانون میں ای شق کو اختیار کیا گیا ہے کہ مغصو بہ جائیداد کی اجرتِ مثل کا ضان ہوگا۔

سوم) زوائد ۔ مغصوبہ چیز کی پیداوار،غلہ، آمدنی کے متعلق بھی فقہاء کا اختلاف ہےاوراس میں فقہاء کے دواقوال ہیں،ایک رائے کے مطابق ضون ہوگا دوسری رائے کے مطابق ضان نہیں ہوگا کہلی رائے شافعیہ اور حنا بلہ کی ہےاور دوسری رائے حنفیہ اور مالکیہ کی ہے۔

حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں ۔ ... غاصب کے پاس مغصوب سے پیدا شدہ زائد چیز خواہ زاید چیز مغصوب سے متصل ہوجیسے فرہمی اور خوبصورتی یا زائد (اضافی ) چیز منفصل ہوجیسے بچہ، دودھ، باغ کا کھیل، اور اون، چنانچہ بیز انداشیا، غاصب کے ہاتھ میں امانت ہوں گی، اگر

زائد(اضافی) چیز ہلاک ہوجائے تو اس کا ضان نہیں ہوگا، ہاں البتہ غاصب کی تعدی سے ہلاک ہومثلاً جان بوجھ کرتلف کردی ہویا کھالی ہویا فروخت کردی ہویاما لک نے مطالبہ کیا ہواوراس کے بعد تلف ہوجائے تو ان صورتوں میں اضافہ قابل ضان ہے، چونکہ یہ اضافہ مغصوب نہیں سے میں میں میں کیا

چونکہ شرط کہ مالک کا پیزائل ہوجائے منقود ہے اس لئے کہ بوقت غصب اضافیہ مالک کے قبضہ میں نہیں تھا بلکہ اسے وجود ہی نہیں ملاتھا۔ شافعیہ اور حنابلہ سے کہتے ہیں: مغصوب کے اضافے غاصب کے ہاتھ میں قابل ضان ہوں گے اور ان کا ضان، ضان غصب ہوگا

سماعید اور سمابیہ معلی ہے۔ یہ مسوب سے اصابے عاصب عامی کے ہاتھ یہ ان قابل ماہان ہوں سے اور ان کا معان معان صب ہو بشرطیکہ غاصب کے پاس اضافہ جات میں سے کوئی چیز ملف ہو، برابر ہے کہ اضافہ مصل ہوجیسے فربھی یا منفصل ہوجیسے درخت کے پھل اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عقتہ الاسلامی وادلتہ ..... جلدیازدہم ........ انظریات الفقہیة وشرعیہ جانور کا بچہ، چونکداضا فے مغصوب منہ (مالک) کی ملکیت ہوتے ہیں اور اب غاصب کے بتھے چڑھ گئے، للبذا ہلاک ہونے سے یا تلف سے قابلِ صان ہوں گے جیسے اصل قابل صان ہے، چونکہ غاصب تلف یا ہلاک کرنے میں سبب ہے۔

چہارم: نواقص: بیسبغصب یا تلاف کی وجہ ہے اموال میں پیداشدہ نقصان کے ضان پر فقہاء کا اتفاق ہے یہ نقصان عمراً بھی ہوسکتا ہے خطابہ بھی۔ ہم یہاں نقصان کی اہم صورت بیان کریں گے چنانچے ضان حنفیہ کی تعبیر کے مطابق ضان فوت شدہ چیز کا جبیرہ ہوتا ہے۔ چنانچے جس محض کے ہاتھ سے جو چیز نقصان ہواس کا اس پرضان ہوگا۔

(۱) حفیہ کا ندہب: فقہائے احناف کہتے ہیں ،متعین چیز کے کسی جزو کے فوت ہونے سے نقصان یا تو معمولی ہوگا یا زیادہ فاحش ہوگا ، اگر نقب ن معمولی ہوتو غاصب پر نقصان کے بقد رضان آئے گا اور مغصوب چیز ما لک کی ملکیت ہوگی ، اگر نقصان فاحش ہوتو ما لک غاصب سے چیز کی ور ن قیمت کا ضان کے بقت اس کے بقت اس کے بقت کا نقصان کے نقصان کے نقصان کے نقصان کے نقصان کے نقصان کے ایک تقصان ہوگا۔'' میں صورت کی گئی ہے کہ' اگر کسی شخص نے دوسرے کی چیز کا از روئے قیمت نقصان کیا تو اس پر نقصانِ قیمت کا ضان ہوگا۔''

مولی نقصان اور فاحش نقصان کے تخمینہ میں اختلاف ہے ، بعض کہتے ہیں: فاحش نقصان وہ ہے جس سے ایک چوتھائی یااس سے زائد نیمت واجب ہوتی ہو۔ معمولی نقصان وہ ہے جو چوتی ئی قیمت ہے کم ہواور اس کی درتی ممکن ہو، تیجے رائے یہ ہے کہ فاحش نقصان وہ ہوتا ہے جس سے چیز کا پچھ حصد فوت ہوجائے اور منفعت کا پچھ حصہ بھی جاتار ہے

جبکہ معمولی نقصان وہ ہے جس سے منفعت کا پکھ حصہ فوت ہوجائے ،مجلّہ میں پہلی رائے اختیار کی گئی ہے کہ معمولی نقصان وہ ہے جو چوتھائی قیمت سے کم کم ہواورنقصانِ فاحش وہ ہے جو چوقھائی قیمت یااس سے زائد قیمت کے مساوی ہو۔

بنابر بذاورج ذيل مثالول كاحكم معلوم بوجاتا ہے۔

(الف)۔ اگر کسی شخص نے دوسرے آدمی کا جانور ذکح کردیہ جس کا گوشت تھایا جاتا ہو جیسے بکری ، بیل وغیرہ یااس کی ٹانگ کا ب دی، الک کو اختیار حاصل ہوگا جا ہے جو نکداس زیادتی سے مانور کی لوری قیمت کا ضان لے چونکداس زیادتی سے جانور کے نوا کدنوت ہو چکے ہیں، شائل سواری ، بوجھ اٹھانا نہل بڑھان ، دودھ لین وغیر دیا جانور لے لے اور جونقصان ہوا ہے اس کا صان بھی لے۔ چونکہ بچھ منافع باتی ہیں، مثلاً گوشت حاصل کرسکتا ہے۔

اگر جانوراییا ہوکہاں کا گوشت نہ کھایا جاتا ہواور غاصب اسے ذیج کردے یا اس کی ٹائگ کاٹ دینو مالک جفا گشر سے جانور کی پوری قیمت بطور ضان لے چونکہ جانور کلی طور پر ہلاک ہوگیا ہے۔

ا گرکسی شخص نے جانور پرزیادتی کی اور جانور میں عیب پیدا ہو گیا مثلاً جانور کی ایک آئکھ جاتی رہی یا جانورشل ہو گیا تو زیادتی کرنے والا نتصان کا ضامن ہوگا۔

(ب)۔اگرکسی شخص نے دوسرے آ دمی کا کیڑا بچیاڑ ااور پھٹن معمولی ہوتو بچیاڑنے والانقصان کا ضامن ہوگا ادر کیڑا ما لک کی ملکیت ہوگا چونکہ اسل کیڑا باقی ہےا بیتہ اس میں عیب پیدا ہو گیا ہے۔

اگر کپڑا بہت زیادہ بچاڑ دیا مثلاً قیص بچاڑ دی کہاس کی منفعت ہی ختم ہوگئی تو مالک زیادتی کرنے والے سے پوری قیمت کا صان لے چونکہ پینتصانِ فاحش ہے۔

(ج)۔ اگر کسی شخص نے کپڑا غصب کیا اور اس پرکوئی رنگ چڑھا دیا اگر رنگ سے کپڑے کی قیمت میں نقصان آیا ہوتو غاصب سے

الفقه الاسلامی دادلته ..... جلدیاز دہم ..... انظریات الفقه الاسلامی دادلته ..... انظریات الفقهیة وشرعیر نقصان کا ضان لیا جائے گا اور اگر رنگ ہے کپڑے کی قیمت بڑھ جائے تو مالک کو اختیار ہوگا چاہے بے رنگے کپڑے کی قیمت کا ضان لے چاہے کپڑالے لے اور جوزائدا ضافہ ہووہ غاصب کودے دے۔

پ ہے پراسے اور دور الدہ مان اور وہ ہو ہا ہے دوسے دے۔

(د) ۔ اگر مغصو ہہ چیز خود بخو دہ تغیر ہوجائے مثلاً مغصو ہہ چیز انگور تھے اور وہ کشمش میں بدل گئے یا تازہ محبور ہی تھیں اور وہ چھوہارے بن گئے۔ مالک کو اختیار حاصل ہوگا جا ہے اس حالت میں اپنی چیز لے لے جا ہے غاصب کو رہنے دے اور اس سے قیت نقصان لے۔ اگر مغصو ہہ چیز غاصب کے نقصودہ منافع ختم ہوجا کمیں ، غاصب چیز کی مغصو ہہ چیز غاصب کے نقصودہ منافع ختم ہوجا کمیں ، غاصب چیز کی قیمت کا ضامن ہوگا جیسے مثلاً کسی خص نے بمری غصب کی اور اسے نیس کر آٹا کی قیمت کا ضامن ہوگا جیسے مثلاً کسی خص نے بمری غصب کی اور اسے نیس کر آٹا بنا ہیا آٹا غصب کیا اور اس کی روٹی پیالی ، یا انگور غصب کر کے نجوڑ لئے یالکڑ غصب کر کے اس سے کوئی چیز بنالی ، یا لوہا غصب کیا اور اس کی تیز ہی باتی ندر ہی جیسے گندم کا گذار بنالی ، یا سوت غصب کیا اور اس سے کپڑا اس کی ایس میں اور اس کے گھرا ہوگا کی اور اور مغصوب چیز کا ایک بن جائے گا جبر ضان کی اور اور مغصوب چیز کا ایک بن جائے گا جبر ضان کی اور اور مغصوب چیز کا ایک بن جائے گا جبر ضان کی اور اس کے لئے طال نہیں۔ اللہ یہ کہ اس کا طان اور اکر دے یا مالک اسے بری الذمہ کر دے۔

اس چیز سے نفع اٹھانا اس کے لئے طال نہیں۔ اللہ یہ کہ اس کا طان اور اکر دے یا مالک اسے بری الذمہ کر دے۔

(ھ)۔اگرغصب سے جائیداد میں نقصان آ جائے مثلاً غاصب کے فعل سے گھر منہدم ہوگیا، یا گھر کی رہائش میں نقصان آیا تو حنفیہ کے مزد یک غاصب پرضان آئے گاچونکہ بیا تلاف ہے اور جائیداد کا اتلاف کی وجہ سے ضان ہوتا ہے۔

اگر کسی شخص نے زمین غصب کی اور اس میں باغ لگالیا یا قصل کاشت کر لی یااس میں عمارت تغییر کر لی ما لک کو اختیار حاصل ہے کہوہ غاصب سے کہے باغ یا عمارت اکھاڑ دواورز مین فارغ کر کے مالک کے سپر دکرو۔

اگر باغ یا عمارت اکھاڑنے سے زمین میں نقصان ہوتو مالک غاصب کو باغ یا عمارت کا ضمان دے دیے کین اکھڑے ہوئے باغ اور عمارت کے ملبے کا ضمان دے اور اپنی زمین اس سے واپس لے لے،اس فیصلہ میں غاصب اور مالک دونوں کے حقوق کی رعایت ہے، کین اکھاڑنے کی اجرت منہا کی جائے گی،اگر (مثلاً) ملبے کی قیمت دیں دراہم ہواور اکھاڑنے کی اجرت ایک درہم ہوتو مالک نو درہم دےگا۔ اگر کا شتکاری سے زمین کا نقصان ہوتا ہوتو غاصب قیمت نقصان کا ضامن ہوگا چونکہ غاصب نے زمین کا جز ولف کیا ہے۔

۲) مالکید کا مذہب ..... اگر غاصب کے پاس مغصوب چیز میں نقصان آئے سواگر غاصب کے فعل سے نقص آئے تو مالک کو اختیار حاصل ہوگا جا ہے تو غصب کے دن کی مغصوب چیز کی قیمت غاصب سے وصول کرلی اور چیز غاصب کو چھوڑ دے اور چاہے تو ناقص چیز ہی لے لے اور نقص کی قیمت بھی وصول کر لے۔

۔ اوراگر نا گہانی آفت سے نقص آئے تو مالک کے لئے صرف یہی صورت ہے کہ وہ ناقص چیز کو لے نقص کی قیمت کے بغیر ہی یا غصب کے دن کی غاصب سے قیمت لے۔

ای طرح مالکیہ نے عمارت کے منہدم کرنے اور درخت اکھاڑنے میں فرق کیا ہے، چنانچہ اگر کسی شخص نے زمین غصب کی اور اس میں عمارت بنا ڈالی تو مالک کو اختیار ہوگا وہ جا ہے عمارت منہدم کردے اور ملبہ غاصب لے لیے جا سے غاصب کو عمارت کے ملبے کی قیمت دے اور اکھاڑنے کی اجرت منہا کرے، مالکیہ کا خد ہب حضیہ کے خد ہب کے موافق ہے۔

اگر کسی شخص نے زمین غصب کی اوراس میں درخت لگادیے تو مالکیہ کے نزدیک درخت اکھاڑنے کا حکم نہیں دیا جائے گا،اس میں حنفیہ کا اختلاف ہے،البتہ مالک اکھاڑنے کی اجرت منہا کرنے کے بعد درختوں کی قیمت دے اور درخت لگار ہنے دے،البتہ اگر درخت غصب بجئے اوراپنی زمین میں لگادیئے تو درختوں کے اکھاڑنے کا تھم دیا جائے گا۔

۳) حنابلہ کا نم ہب ..... حنابلہ کا نم ہب شافعیہ کی طرح ہے یعنی مغصوب چیز مالک کوادا پس کرنا اور نقصان کا تا وان ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی قیمت کے نقص کی مقدار دے اگر نقص دائمی ہوجیہے کپڑا پھاڑ دینا ہرتن توڑ دینا ، غلے میں گھن پڑجانا ، چونکہ بیقص غاصب کے ہاتھ میں آیا ۔ ہے لہٰذا اس کا ضان واجب ہے۔

#### پنجم :اوصاف

مغصوب چیز میں قابلِ ضان اور صاف یا تو نرخوں کی گراوٹ کے بسبب ہوتے ہیں یا مرغوب وصف کے فوت ہونے کی وجہ سے قابل نمان ہوتے میں۔

(الف)۔اگراوصاف میں نقص بازار میں زخوں کی گراوٹ کے بسبب ہوتو غاصب یازیادتی کرنے والے پرزخوں کے تغیر کی وجہ سے ہاں نہیں ہوگا، مالک مغصوب چیز لے اس کے ساتھ کچھاور نہیں، چونکہ یفقص تو رغبتوں میں قتور آنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جس کا دارومدار ساتی قانون ، طلب ورسد کے بڑھنے پر ہے، مغصوب چیز کا کوئی حصہ فوت تونہیں ہوا، یہ جمہور کا قول ہے مجلّہ میں اسی رائے کواختیار کیا گیا ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں: جب قیمت نرخوں کی تبدیلی کی وجہ ہے کم رہ جائے تو غاصب پرنقصان کا صان لازم ہوگا ،مثلاً کسی چیز کے نرخ دس راہم ہوں اور سات باقی رہ جا مکیں تو اس نقصان کو پیرا کرنے کے لئے غاصب برتا وان ہوگا۔

(ب) ۔ اگرم غوب وصف کے فوت ہونے کے ہسبب نقص پیش آئے توبالا تفاق اس کا صان ادا کرنا پڑے گامثلاً حیوان میں اندھا ہن ، ہمرہ بن پیدا ہو گیا یا اس کا کوئی عضوشل ہو گیا ، یا کنگڑا ہو گیا یا جانور ہنر بھول گیا یا مثلاً گندم میں تعفن پیدا ہو گیا، سر کے میں پانی ملا دیا ، کاغذی نوٹوں کے نمبر مٹادیے وغیر ذالک ۔ چنا نحیفقص کے بقدر عاصب پر صان ہوگا تا کہ نقصان پورا ہوجائے ادر ضرر کا جبیرہ ہوجائے ، ابن عبدالسلام کہتے ہیں : رہی بات اموال کی صفات کی سوصفات ذوات الامثال نہیں ہوتیں ، اوصاف کے جبیرے کا طریقہ یہے کہ جب اوصاف ید ضان (قبضہ صان) میں فوت ہوں تو ان اوصاف کے ہوئے اشیاء کی قیمت لگائی جائے گی چراوسا ف کے فوت ہوجانے کی حالت میں اشیاء کی قیمت لگائی جائے گی ہمراوسا ف کے فوت ہوجانے کی حالت میں اشیاء کی قیمت لگائی جائے گی ، دونوں قیمتوں کے درمیان جوفرق ہوگا وہ جبیرہ تصور کیا جائے گا ، مثلاً کسی خفص نے بری غصب کی جونہا بیت خوبصورت اور جوان تھی ، غاصب کے پاس بدصورت اور بھنڈ رہوگئی لہذا بکری کی خوبصورتی کی صفت فوت ہونے پر جو قیمت میں نقصان کا جبیرہ کیا جائے گا ، اس طرح آگر مکان کا بلستریا یا کھڑ جائے گا ، اس طرح آگر مکان کا بلستریا یا کھڑ جائے گا اس کا جبیرہ کیا جائے گا ، اس طرح آگر مکان کا بلستریا یا کھڑ جائے گا کا کا کھڑ جائے گا ، اس طرح آگر مکان کا بلستریا یا کھڑ جائے تو بلی کا حبیرہ کیا جائے گا ، اس طرح آگر مکان کا بلستریا یا کھڑ جائے تو بلی کا کھڑ جائے تو بلی کا حبیرہ کیا جائے گا ، اس طرح آگر مکان کا بلستریا یا کھڑ جائے تو بلی کا کھڑ جائے تا کا ، اس طرح آگر مکان کا جبیرہ کیا جائے گا ، اس طرح آگر مکان کا جبیرہ کیا جائے گا ہوں کا جبیرہ کیا جائے گا ۔ اس طرح آگر مکان کا جبیرہ کیا جائے گا ہوں کے تو بلی کے خوب سے تقصان کا جبیرہ کیا جائے گا ، اس طرح آگر مکان کا جبیرہ کیا جائے گا ، اس طرح اس کی جو تی ہوئے گا ۔ کو تو بلی کا جبیرہ کیا جائے گا ، اس طرح آگر مکان کا جبیرہ کیا گا کی کو تو بلی کو تو بلی کو تو بلی کو تو بلی کی کو تو بلی کو تو بلید کی کو تو بلی کو ت

البنة الرمبيع برقبضه كرنے سے پہلے مبیع كے كسى وصف مرغوب فيه ميں نقصان آ جائے جيسے مثلاً زمين ميں سگه درخت جل جائيں يامكىلى وموزونی چیز كی عمد گی جاتی رہے۔

(الف) \_اگرنقصان آسانی آفت کی وجہ ہے ہوا ہوتو ہیع فنح نہیں ہوگی اور نہ ہی خریدار کے ذمہ ہے کچھٹن ساقط ہوں گے نیز ککیشر ،

(ب)۔اگرنقصان بائع کے فعل کی وجہ سے ہوا ہوتو اس نقصان کے بقد رئیج باطل ہوجائے گی اور نقصان کے مقابل میں جوشن ہوں گے وہ ساقط ہوجا ئیس گے، چونکہ جب اوصاف پرزیادتی ہوتو اس صورت میں اوصاف کاثمن میں حصہ ہوتا ہے، باقی مبیع میں خریدار کو اختیار حاصل ہوگا کہ اس حصہ کے ثمن دے کر قبضہ کرلے یا جھوڑ دے۔ •

موازنہ: قانون دانوں کے نزدیک اعنیان ، منافع ، زوائد (اضافہ جات) ، نقصانات ، اوراوصاف کا ضان واجب ہوگا چونکہ یہ چیزیں محل ضان ہیں ، قانون دانوں دانوں کے نزدیک ان کے مقابلہ میں کاممہ ضرر آتا ہے جودیوانی مسئولیت کا ایک رکن ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ضرر بسا اوقات مادی ہوتا ہے جومضرور کے شعور شرف و کرامت اور عزت و اوقات مادی ہوتا ہے جومضرور کے شعور شرف و کرامت اور عزت و آبروکولاحق ہوتا ہے ، مدکی ضرر میں قانو نایہ شرط ہے کہ وہ مشروع مصلحت میں خلل کا باعث ہواور وہ تحقق ہو، سواگر مضرور مصلحت میں خلل کی شکایت کرے قانون اس کی مخالفت کی حمایت نہیں کرتا ، اور جب مضرور ضرر کا تحقق ثابت نہ سکے توضان نہیں ہوگا۔

فی الجملہ یتفصیل اسلام کےمقرر کردہ ضوابط میں سے ہے ہایں ہمہ ملاحظہ ہو کہ اسلامی شریعت مصلحت کےمشروع ہونے یا نہ ہونے میں اساس ہےاور یہ کہ شرعاً چیز کامتقوم ہوناضروری ہے تب اس کا ضان واجب ہوگا اورا گرچیز شرعاً متقوم نہ ہوتو اس کا ضان واجب نہیں ہوگا۔

# دوسری بحث سنان کی اقسام وانواع

### ضمان کی دوبنیا دی اقسام ہیں:

ا). ...نفس( جان ) کا ضان بیّل خطا کی صورت میں دیت ہے یاقتل عمر میں اگر قصاص معاف کر دیا جائے یا قصاص پر ضان کے بدلہ میں صلح کرنی جائے تو بھی پیضان دیت ہوگا۔

٢) ..... دوسرامال كاضمان ب جولاحق بونے والے ضررير مالى معاوضه بوتا ہے۔

مال کا ضان ضرریا تعدی کے بقدر ہوتا ہے،اس کی دوشمیں ہیں،ضان کامل اور ضان جزوی۔اسی طرح مقدار کےاعتبار سے ضان کی دو قشمییں اور بھی ہیں:مضبوط (جو ضابطہ میں آئے )غیرمضبوط۔

# (اول)مقدار کےاعتبار سے ضمان کی تقسیم

ضان کی دونشمیں ہیں : ضمان کلی اور ضمان جزوی

کی خون آر چیز میں کلی درجے کا تلف ہویا ایہا جزوی تلف ہوجو کلی کے مشابہ ہوتو پوری چیزی قیمت لازم ہوگی ، مغصوبات کے نقصانات کی بحث میں جم نے دیکھا ہے کہ وہ فقط نقصان کی تقصانات کی بحث میں جم نے دیکھا ہے کہ وہ فقط نقصان کی قیمت کا مطالبہ کرے یحبّہ میں اس پرصراحت کی گئی ہے بید خفیہ اور ہالکیہ کا قیمت کا مطالبہ کرے یحبّہ میں اس پرصراحت کی گئی ہے بید خفیہ اور مالکیہ کا فیمب ہے۔

٠٠٠٠ حاشية ابن عابدين ٢٠٨٠، البدانع ١٣٢٨٥.

الفقد الاسلامي وادلته .....جلد يازوهم ..... النظريات الفقهية وشرعيه

البتہ تلفِ فاحش کی صورت پیش آئے یاغصب کے علاوہ چیز پر کوئی اور زیادتی ہوتو حنفیہ اور مالکیہ کی پھربھی یہی رائے ہے کہ مالک کو اختیار حاصل ہوگا جا ہے تو زیادتی کرنے والے کی چیز دے دے اور اس سے چیز کی قیت وصول کرے یا نقصان کی قیت لے۔

اس کی مثال ہیہے: اگر کسی شخص نے دروازے کے دونوں پٹ تلف کردیئے یا دوموز وں میں سے ایک موز ہ تلف کردیا، مالک کواختیار ہوگا کہ پٹ یا دوسراموز ہمتلف کوسیر دکردےاوراس سے قیت کاضان وصول کرے۔

اگر کسی شخص نے درخت کے شہنے کاٹ دیئے اگر نقصان فاحش ہوتو کا نئے والا پورے درخت کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر نقصان فاحش نہ ہوتو قیمت نقصان کاضامن ہوگا۔

حنفیہ کے نزدیک بسااوقات صرف نقصان کا ضان واجب ہوتا ہے اس کی مثال جیسے مثلاً کسی شخص نے دوسر بے خص کی زمین میں گڑھا کھودا جس سے زمین کا نقصان ہوا،کھود نے والے پرنقصان لازم ہوگا۔اس طرح کسی شخص نے دوسرے کے مکان کی دیوارگرادی تو وہ نقصان کا ضامن ہوگا۔

چیز وکمل ہلاک کب تصور کیا جاتا ہے؟ ہلاک ہونے (ضائع ہونے) سے یا تو کلی ضمان واجب ہوگا پھر ہلاک وضیاع یا توحقیقی ہوگا جیسے کسی چیز کا تلف کردینا اور صور تا و معنی کسی چیز کا زائل ہوجانا، جیسے مغصوبہ کھانے کو کھاجانا یا مغصوب جانور کا مرجانا یا ہلاک ہونا تھمی ہوگا اور اس کی تین صورتیں ہیں۔

ں میں حرس ہیں۔ ۱)۔ جب ہلاک ہونے سے چیز کا نام ہی زائل ہوجائے اور اس کے بڑے بڑے منافع ختم ہوجا کیں۔ جیسے مثلاً کپڑ اپھاڑ دینا ،اور پھٹن بہت زیادہ ہو، چونکہ کپڑ ازیادہ پھاڑنے سے قابل استعمال نہیں رہتا اور اس کی منفعت فوت ہوجاتی ہے یہ ہلاکت موجب ضمان ہے اس کی ایک مثال گاڑی کے برزے تباہ کردینا بھی ہے۔

7)۔ جب چیز مالک کو دالیس کرنا دشوار دمعد رہواور دشواری یا تو چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنے میں ہوجیسے رنگ کیٹرے سے الگ کرنا دشوار ہے ناچیز کو الگ کرنا۔ دشوار ہے یا چیز کو الگ کرنا۔ دشوار ہے یا چیز کو الگ کرنا۔ دشوار ہے یا چیز کو الگ کرنا۔ ۲۳)۔ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ضلط ہوجائے اور دونوں چیز وں میں تمیز کرناممکن ندر ہے جیسے گندم کا آٹا جو کے آئے میں مل جائے ، یا ایک چیز اور دوسری چیز میں تمیز کرناممکن ہوجیسے ایک قتم کی گندم دوسری قتم کی گندم کے ساتھ مل جائے بیصورت امام ابوضیفہ کے زو کی ہے صاحبین کال میں اختلاف ہے۔

اگر ضلطِ مجاورہ ہولیعنی مخلوط دو چیزوں میں تمییز ممکن ہواور تمیز کلفت ومشقت کے بغیر ہوجائے تو ضان نہیں ہوگا اورا گرتمیز ممکن نہ ہوجیسے گندم جو کے ساتھ خلط ہوگئی تو ضان واجب ہوگا چونکہ گندم ہلاک تصور ہوگی۔

صمان جزوی: مغصوب چیز میں ہونے والے معمولی نقصان کی قیمت کا انتزام جزو کی ضمان ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ می وسلامت پیز
کی قیمت لگائی جائے اور ناقص چیز کی قیمت لگائی جائے دونوں قیمتوں میں جوفر ق ہووہ جزو کی نقصان ہے۔ اس پر فقہاء کا اتفاق ہے، چونکہ
فقہی قاعدہ ہے'' جس چیز کے کل کا ضمان واجب ہواس کے جزو کا بھی ضمان واجب ہوگا جُلّہ کے دفعہ 21 میں اس رائے واختیار کیا گیا ہے۔
وہ نقصان جو جزوی ضمان کا موجب ہے، یہ ہے کہ جرالیا عارضہ جو چیز کو احق ہوا درچیز عاصب کے ہاتھ میں ہوتو وہ عارضہ ضمان واجب
کرتا ہے، جیسے مثلاً مخصوب چیز کا کوئی جزو ملف کردیایا کوئی مرغوب صفت زائل ہوئی کیکن کامل منفعت زائل نہ ہو چونکہ جب کامل منفعت
زائل نہ ہو چونکہ جب کامل منفعت

1)۔اگرنقصان نرخوں کے تغیر کی وجہ ہے ہوتو جمہور فقہاء کے نزدیک پینقصان قابل صفان نہیں، چونکہ نرخوں کا نقصان دراصل ایک قسم کا فتور ہے جھے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے اوراس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا للہٰ ذایہ نقصان قابل صفان نہیں، ہاں البستہ نرخوں کا تغیر ایک شہر سے دوسر ہے شہر میں سامان تجارت کی منتقلی سے ہوتو صفان ہوگا، جبکہ نقو دکی منتقلی سے ان کے زخوں میں نقصان ہوتو صفان نہیں ہوگا چونکہ نقد اشاء کے تمن ہوتے ہیں اور جگہوں کے بدلنے ہے تمنیت نہیں بدتی۔

۲)۔ اگر چیز کے کسی جزویاصفت مرغوبہ یا کسی مرغوب معنی کے فوت ہونے کی وجہ سے نقصان ہوتو اگر نقصان والی چیز ان اموال میں سے ہوجن میں سوذہیں چلنا یعنی وہ غیر مکیلی اور غیر موزونی ہوں (حنفیہ کے نزدیک) توضان واجب ہوگا۔ اور اگر وہ چیز سودی اموال میں سے ہوجیسے گندم، روئی وغیر ہامکیلی اور موزونی اشیاء۔ تو مرغوب صفت کے فوت ہونے سے صاب نہیں آئے گا چونکہ عمد گی غیر متقوم ہوتی ہے۔ صاب نواقص میں اس طرف اشارہ ہوچکا ہے۔

#### دوم: ضمان کی تقسیم باعتبار شرعاً اس کی مقدار کے

مال كاصنان شرعاً تقدير كاعتبار بي مضبوط وغير مضبوط مين منقسم بـ • •

ہے ہوگا یاصفت مرغوبے فوت ہونے کی وجہ سے نقصان ہوگا۔

نوع مضبوط: ہروہ تم ہے جس کی شریعت نے بوجہ اتلاف اموال کی مقدار متعین کردی ہے، یا تواللہ کاحق یعنی مصلحت عامہ کی وجہ سے یا کسی متعین تحض کاحق ہونے کی وجہ سے بہلی صورت کی مثال جیسے حرم مکہ میں خشکی کا شکار تلف کردینا یا جج وعمرہ کے احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تلف کردینا۔ چنانچے ارشاد باری تعالی ہے: شکار تلف کردینا۔ چنانچے ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذواعدل منكم هديا بالغ الكعبة ﴾ ....المانده

اے ایمان والوا شکار قل نہ کرواس حال میں کہتم نے احرام باندھا ہو،تم میں ہے جس شخص نے جان ہو جھ کرشکار آل کردیا تواس کی جزاق کئے ہوئے جانور کی مثل ہوگی جو پایوں میں ہے، دوعادل آ دمی اس کا فیصلہ کریں، اور وہ جانوربطور مدمی کعبہ تک پہنچنے والا ہو۔

#### دوسری جگه ارشاد هے:

دوسری صورت کی مثال مثلی اموال کا صان ہے چونکہ شرعا اس کی تحدید مثل کے ساتھ کی گئی جیسا کہ حدیث میں ہے'' کھاتے کے بدلہ میں کھانااور برتن کے بدلہ میں برتن''۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلدیاز دہم بنے کہ اگر وارث اپنے مورث کوتل کردے تو بطورِ سزاوہ میراث سے محروم ہوجا تا ہے ای طرح اگر موصی لہ موصی (وصیت کنندہ) کوتل کردے تو اس کی وصیت باطل ہوجاتی ہے بیٹنا فعیہ کے علام جمہور کے نزدیک ہے۔ موصی (وصیت کنندہ) کوتل کردے تو اس کی وصیت باطل ہوجاتی ہے بیٹنا فعیہ کے علام جمہور کے نزدیک ہے۔ ناشزہ بیوی کوتان نفقہ نددینے کی سزاہمی ای تیم سے تعلق رکھتی ہے۔

دوسری نوع غیرمضبوط بیده معاوضہ ہے جوشر عامقرر نہ ہو، بلکہ اس کا تخمینہ آئمہ اور قضاۃ کو تفویض کر دیا گیا ہے، اس ہے مراد ایسا معاوضہ ہے جس کے متعلق شریعت نے کوئی عمومی قاعدہ بیان نہیں کیا، اس میں علاء کا اختلاف ہے اور یہ مالی تعزیر یا مالی تا وان ہے، اس پر گفتگو کہا جو چک ہے، ای نوع سے حکومت عدل بھی ہے یعنی ایسا معاوضہ جیسے ماہرین اور تجر ہکارلوگ زخم وجرم کا اندازہ لگا کرمقر رکر دیں ہم نے مال تعزیر کوراخ قرار دیا ہے، ابن تیم کہتے ہیں: درست بات یہ ہے کہ مالی تعزیر مصالح کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتی ہوجاتی ہے اور صلحت کے اعتبار سے ہرزمان و مکان کے آئمہ کی طرف رجوع کیا جائے گا چونکہ مالی تعزیر کے منسوخ ہونے پرکوئی دلیل نہیں ہے، چنانچ خلفائے راشدین اوران کے بعد کے آئمہ مالی تعزیرات کی مزاد سے ترب ہیں۔

اں کی مثالوں میں سے ایک پیجمی ہے کہ اگر چور لکتے ہوئے بھل چوری کرلے تو اس پر دوگنا تاوان ہو، کوئی شخص کمشدہ چیز اٹھا کر چھپالے اس پیجمی دُ گناصان ہو، اور چوخص ذکو ۃ دینے سے انکارکرے اس کے مال کا ایک حصہ چھین لیاجائے۔

اں قتم میں وہ معاوضہ بھی شامل ہے جس کا تلقم قاضی کو سپر دکیا گیا ہے اور بیاد بی ضرر پر مالی معاوضہ ہے جب شرعاً اس کی مقدار مقرر نہ ہو، اس نوع میں قانون دانوں کی اصطلاح کے مطابق ضرراحتا لی کا معاوضہ بھی شامل ہے، بیدہ ضرر ہوتا ہے جس کا دقوع مستقبل میں متوقع ہواور وقوع موکد نہ ہو، البتہ شرعاً اور قانو ناای ضرر کے معاوضہ کا تھم ہے جس کا دقوع ہو۔

# سوم: مال نے ضمان کی تقسیم باعتبار مال کے استقر اراور تحول کے

ضان کی دوکتمیں ہیں ضان مشقر اور ضان متو ل

صفان مستقر ..... یده صفان ہے جو کسی انسان پراپ ذاتی نعل پرلازم ہواورادا کرنے کے بعدا سے کسی دوسر سے پر رجوع کا حق نہ ہو جیسے تلف کی ہوئی چیزوں کا صفان ، مخصوب چیز کے ہلاک ہونے پر غاصب کا دیا ہوا صفان ، اجر مشترک کا صفان مالکیہ ، صاحبین اور متاخرین حفیہ کے بزد کی ۔ اگر چہ اجر مشترک کے ہاتھ سے تعدی اور کو تا بی کے بغیر چیز نقصان ہو، ہاں البتہ اگر کسی نا گہائی آفت کی وجہ متاخرین حفیہ ہوجائے تو اجر مشترک برصان نہیں ہوگا۔ جسے مثلاً آگ لگ جانا ، سیال ب کا آجانا ، اگر اجر مشترک نے اپنے پاس موجود چیز کسی دوسر مصفی کے پاس و دیعت رکھی اور وہ صائع ہوگئی تو اجر مشترک ضامن ہوگا۔ احتاف ہیں کہ اگر دلال نے کوئی چیز و دیعت رکھی تو وہ صامن ہوگا۔ احتاف کے بیس کہ اگر دلال نے کوئی چیز و دیعت رکھی تو وہ صامن ہوگا۔ •

صانِ متول .....ا سامان کرضامن اداکرنے کے بعد دوسر شخص پر رجوع ضان کا حق رکھتا ہو، جَبداصول یہ ہے کہ ہمخص اپ فعل کا جوابدہ ہے، اسلام میں یمی مبدأ مقرر ہے کہ'' کوئی محص کسی دوسر ہے کا ہو جو ہیں اٹھائے گا۔''البتہ ای ضابطہ سے تعدی کی صورت مشتناء ہے، خواہ تعدی خود بخو دہوج سے غصب میں یا کسی محض کی طرف سے تعدی ہوج سے عاریۃ کی ہوئی چیز آ گے بھی عاریت پر دے دیتا، یا تعدی خفلت و کوتا ہی کی وجہ سے ہوج سے اجیمشترک کی تعدی۔

٠٠٠٠٠٠ والدر المختار ٩٢٥/٣.

الفقہ الاسلامی وادلتہ ... جلدیاز دہم ....... انظریات الفقہیة وشرعیہ الانتقاد الاسلامی وادلتہ ... جلدیاز دہم ... اس تفصیل کے مطابق جان تول کی وضاحت درج ذیل مثالوں ہے بخو بی ہوجاتی ہے، غاصب کاغاصب مغصوب چیز کوتلف کر دینا، ودیعت کو آ گے مزید و دیعت پر کھنا ، مستعیر سے استعارہ ، مستاجر سے چیز اجرت پر لینا، مضارب کا مضارب، وکیل کاوکیل ، وکیل کامشتری جو الیسی مخالفت کرے جس سے بیتے فاسد ہوج کے وغیر ذالک۔

(۱) غاصب کا غاصب، مغصوب کا ہلاک ہوجانا: اگر کسی شخص نے دوسرے سے کوئی چیز غصب کی ایک اور شخص آیا اوراس نے غاصب سے بھی وہ چیز غصب کر لیے گھر وہ چیز دوسرے غاصب کے پاس ضائع ہوگئی یا دوسرے غاصب نے اسے لف کر دیا تو ما لک کو خیار حاصل ہوگا چاہتو غاصب نمبر ایک کو خیار حاصل ہوگا چاہتو غاصب نمبر روسے ضان وصول کرے چاہتو غاصب نمبر روسے ضان وصول کرے خواہ اسے غصب کا ملم : ویا نہ: و، چونکہ فاصب اول کا قبضہ تم ہوگیا اور دوسرے غاصب کو یدسی اور کے مال پر ثابت ہوگیا۔ اور شوت ید بلا اجازت ہے جبکہ جبل مقط ضان نہیں۔

اگر مالک غاصب نمبرایک سے ضون وصول کرے تو غاصب نمبرایک غاصب نمبردو سے ضان کے متعلق رجوع کرے چونکہ وہ قیمت بہ ضان دینے سے وقت غصب سے چیز کا مالک بن جائے گا گویا غاصب نے پہلے غاصب کی ملکیت غصب کی ،اگر غاصب نمبردو سے ضان وصول کرے تو وہ سی پررجوع نہیں کرے گا اور ضان اس کے حق میں پختہ بوجائے گا چونکہ اس نے ایپنے ذاتی فعل کا ضان دیا ہے، اور اس کا فعل چیز کا ہلاک کرنایا تلف کرنایا ، لک کی پکڑ زائل کرنا ہے۔ مجلّہ میں اسی پرصراحت کی گئی ہے۔

ما لک کواختیارحاصل ہے کہ وہ کچھ ضان ایک شخص ہے وصول کرے اور کچھ ضان دوسر شخص ہے وصول کرے۔

ابوحنیفہ نے اس مبداء سے بیصورت مشتنا کی ہے کہ مغصوب چیز ما پ وقف ہو،اور غاصب نمبر دو، غاصب نمبرا یک سے زیادہ مالدار ہو، چنانچیوفت کامتو کی صرف غاصب نمبر دو سے صان وصول کرے۔

حنفیہ کے نزدیک راجج میہ ہے کہ جب مالک نے دونوں غاصبوں میں سے کسی ایک سے ضمان وصول کرلیا تو دوسرا غاصب ضمان سے بری الذمہ ہوجائے گااگراس کے بعد مالک دوسرے سے بھی ضمان لین جا ہے تواسے بیتن حاصل نہیں ہوگا۔

اور جب غاصب نمبردہ غاصب نمبرایک کومغصوب چیز واپس کرد ہے وہ منہان سے بری الذمہ ہوج ئے گا یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کے پاس چیز ہلاک ہوج ئے اور وہ اس کی قیمت ادا کرد ہے اور اگر غاصب نمبر دواصل ما لک کومغصوب چیز واپس کرد ہے و دونوں منمان سے بری الذمہ ہوجا نمیں گے، چنانچے مجلّہ کے دفعہ ۱۱۹ میں ای پرصراحت کی گئی ہے۔ ای طرح غاصب کا ودلیج (جس نے چیز بطور و دبیت رکھی ہو) اگر اصل ما لک کو چیز واپس کرد ہے و غاصب ضمان سے بری ہوجائے گا۔ 
قراصل ما لک کو چیز واپس کرد ہے و غاصب ضمان سے بری ہوجائے گا۔ 
ق

(۲) ودلیج کاود لیج : ودلیج و قرخص ہوتا ہے جس کے پاس چیز بطورامانت رکھی گئی ہو( لیخی امین )اگرود لیج اپنے پاس سے ودلیت نکال کر بلا عذر کسی دوسر ہے کے پاس ودلیت رکھ دیتو ودلیج نمبر ایک ضامن ہوگا چونکہ مودع (چیز کامالک) ودلیج نمبر ایک کی حفاظت پر راضی ہے، ہاں البتہ اگرود لیج نمبر ایک کوکوئی عذر پیش آ جائے اور وہ کسی دوسر ہے کے پاس چیز رکھ دیتو ودلیج نمبر ایک ضامن نہیں ہوگا ، مثلا اس کے گھر میں آگ لگ جائے ، یا ودلیت کشتی میں ہواور کشتی کے ڈو بنے کا خوف ہواور ودلیج کسی دوسر شے خص کو ودلیعت سپر دکر دے، چونکہ اس صورت میں حفاظت کا یبی طریقہ متعین ہے گویا دوسر شے خص کو ودلیعت دینا ضمنا یا دلالیہ مالک کی اجازت سے ہے۔

اورا گرود بع بلاعذر کسی دوسر شخص کے پاس چیز رکھ دے اور دوسر شخص کے پاس چیز ضائع ہوجائے جبکہ ودیع نمبر دو کے پاس ہوتو ضان ودیع نمبرایک پر ہوگا۔ودیع نمبر دو پرضان نہیں ہوگا، یہ امام ابوصنیفہ گی رائے ہے، چونکہ ودیع نمبر دونے تواصل مالک کے ساتھ احسان

<sup>● ....</sup>الفوائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزه ص٧٤.

﴿ ما على المحسنين من سبيل ﴾ المحسنين من سبيل المحسنين

احسان کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں۔

صاحبین کہتے ہیں: ..... مالک کواختیار حاصل ہوگا چاہتو دولیع نمبرایک کوضامن بنائے چونکہ اس نے مال مالک کی اجازت کے بغیر کی دوسر شخص کو دیا ہے، اور اگر چاہتو دوسر شخص کو ضامن بنائے چونکہ اس نے غیر کے مال پر اس کی اجازت کے بغیر قبضہ کیا ہے اور اگر دوسرے سے ضان وصول کر ہے تو دولیع پر جوع کر ہے چونکہ ودلیع نمبرایک نے دھوکا دیا ہے للمذااس پر دھو کے کا ضان لازم ہوگا۔

اوراگرود بے نمبر روود بعت کوضائع کرد ہے تو مالک کواختیار حاصل ہوگاخواہ ود بے نمبر ایک سے ضان وصول کرے یاود بے نمبر رو ہے اس پر حنفی گا اتفاق ہے، البت اگرود بے نمبر ایک سے ضان وصول کیا ہوتو وہ ود بع نمبر رو پر رجوع کر ہے، اگر ود بع نمبر ایک سے ضان وصول کیا ہوتو وہ ود بع نمبر ایک پر رجوع نہیں کرسکتا۔ چونکہ ہلاک ہونے کا سب هیقة ود بع نمبر ایک کے پاس پایا گیا ہے جبکہ ود بع اول نے صرف اتی بات کی ہے کہ اس نے حفاظت کی غرض سے چیز دوسرے ود بع کو دی ہے، نیابر ہذا ود بع کا ود بع اس وقت تک ضامن نہیں ہوگا جب تک وہ مالک کی اجاؤت کے بغیر ود بعت میں تصرف نہ کرے۔ •

### سا.....مستغیر سے مستغیر یا مستاجر سے مستغیر

اس کا حاصل ہے کہ کئی تخص نے عاریۃ کوئی چیز لی ہواس ہے کوئی اور عاریۃ لے جائے یا کسی نے اجارہ پر چیز لی ہواوراس سے آگے کوئی اور تخص عاریۃ لیے جائے چین نچے دخنیہ اور مالکیہ کے زد کی مستعمر کی مستعمر کی چیز کا استعارہ (عاریۃ لینا) جائز ہے اور مستعمر نمبر دو کا قضہ بطورِ امانت ہوگا، اگر اس کے پاس چیز تعدی وقصیر کے بغیر ضائع ہوجائے تواس کا کسی پرضان نہیں ہوگا، اگر تعدی یا تقصیر سے چیز ضائع ہوتو وہ ضامن ہوگا۔ اور صان اس پر خک جائے گا یعنی وہ کسی پر جوع نہیں کرے گا، البتہ دخنیہ و مالکیہ کہتے ہیں: اگر مالک نے مستعمر کو آگے عاریت پر چیز دینے ہے منع کیا ہوتو اب اس کے لئے عاریۃ آگے دینا جائز نہیں گویا اگر چیز ضائع ہوگئی تو مستحر نمبر ایک ضامن ہوگا۔

شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ میں سے امام کرخی گہتے ہیں: استعارہ مستعیر کا جائز نہیں چونکہ عقدِ عاریت سے فقط منفعت کا حصول مباح ہوتا ہے، چنانچہ اگر مستعیر نے چیو عاریۃ آگے کسی اورکو دے دی تو وہ چیز کا ضامن ہوگا جیسے مستعیر نمبر دوضامن ہوتا ہے، مالک ان دونوں میں سے حس سے چاہے مطالبہ کرے اور اگر مستعیر نمبر دو کے ہاتھ میں چیز ضائع ہوجائے تو ہر حال میں وہ ضامن ہوگا چونکہ اس نے چیز پر جو قبضہ کیا ہے یہ قبضہ ضان ہے، اگر مالک مستعیر نمبر ایک سے ضان وصول کرے تو وہ مستعیر نمبر دو پر رجوع کرے، اگر مالک مستعیر نمبر دو سے ضان وصول کرے تو وہ ستعیر نمبر دو کرحقیقت حال سے آگائی نہ ہو۔

#### ٧٧.....مىتاجر كامستاجر يامستغير كامستاجر

اس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسر سے کوئی چیز اجارہ کرئی ہواوروہ آگے کسی اورکوا جرت پردے دے یا مستعیر عاریۃ ئی ہوئی چیز کواجارہ پر کسی کودیدے، مستا برکاوہ ی تھم ہے جو مستعیر کے مستعیر کا ہے، چنانچدا گر تعدی، اورتقفیم ابت نہ ہو سکے تو ضامن ہوگا ورنہ ضان تعدی کرنے والے یا تقفیم کرنے والے پر ہوگا، اگر مستعیر سے اجارہ پر لینے والے کے پاس چیز ہلاک ہوجائے تو وہ ضامن ہوگا

<sup>■ .....</sup>البدائع ٢/٦ • ٨، المبسوط ١١/١١، تكملة فتح القدير ٩/٤، ردالمحتار والدرالمختار ١٥/٣.

اگر ما لک نے مستعیر سے صان لیا تو وہ صنان میں متاجر پر رجوع نہیں کر سکتا ، چونکہ مستعیر نے جب قیمت اوا کر دی تو وہ عاریت کا ما لک بن گیا گویا اس نے اپنی ملک اجارہ پر دی ہے۔

اوراگرمتاجر سے ضان وصول کیا سواگرمتا جر کوعلم ہو کہ چیز مستعیر کے پاس بطور عاریت ہے تو وہ مستعیر پر رجوع نہیں کرسکتا ، چونکہ اجارہ کی بسبب اس کے لئے تعزیز نہیں ، ادراگراسے عاریت ہونے کاعلم ہوتو وہ ضان کے متعلق مستعیر پر رجوع کرے چونکہ اسے مستعیر کی طرف سے دھوکا دیا گیا ہے، للبذامستعیر نے ضان غرر لےگا۔

چنانچیضان یا تومستعیر کے مستاجر پر نکے گا گراہے عاریت ہونے کاعلم ہویامستعیر پر ج نکے گا۔

### ۵....مضارب کامضارب

اگرمضارب مالی مضاربت آگے کسی اورکومضاربت پردے دے جبکہ رب المال نے اس کی اجازت نہ دی ہو، چنانچ محض دوسرے مضارب کو مال سپرد کرنے سے بھی مضارب کو مال سپرد کرنے سے قابل ضان نہیں ہوگا چونکہ اس کا فعل ودیعت رکھنا ہے، اس طرح مضارب نمبر دو کے تصرف کرنے سے بھی صفان لازم نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسے منافع نہ حاصل ہوجائے، چونکہ اس کا تصرف تبرع ہے، اور جب منافع ہوجائے تو مضارب نمبرایک کی شراکت مال میں ثابت ہوجائے گی لہذا مضارب نمبرایک ضامن ہوگا، اگر مضارب نمبر دو کومن فع جوتو مضارب نمبرایک مالک کے لئے مال کا ضامن ہوگا یہ اور خیا مال کا ضامن ہوگا یہ اور خیا ہوگا۔ الوضیفہ گا تول ہے۔ امام ذفر کہتے ہیں: مضارب نمبرایک مضارب نمبر دو کو مال دینے سے ضامن تھرے گا خواہ مضارب نمبر دو کا م شروع کردے یانہ کردے یانہ کر وجب ہوگا۔

صاحبین کہتے ہیں ..... جب مضارب نمبر دوکام شروع کردی تو مضارب نمبر ایک مال کا ضامن ہوگا خواہ اے منافع ہویا نہ ہو، چونکہ مضارب نمبر دونے جب کام شروع کر دیا تو گویا اس نے مالک کی اجازت کے بغیر مال میں تصرف کر دیا لہذا عنمان اس پر متعین ہوجائے گا بخواہ منافع ہویا نہ ہو مالک چاہم مضارب اول نے مضارب اول سے صنان لیا تو وہ کسی پر جوع نہیں کرسکتا ،اگر مضارب والی سے صنان لیا تو وہ کسی پر دجوع نہیں کرسکتا ،اگر مضارب والی سے صنان لیا تو وہ کسی پر دجوع نہیں کرسکتا ،اگر مضارب والی سے صنان لیا تو وہ کسی رکھا۔ اصاحبین کی رائے حنفیہ کے خانی سے صنان لیا مضارب اول ہر دجوع کرے چونکہ مضارب اول نے نانی کو دھو کے ہیں رکھا۔ اصاحبین کی رائے حنفیہ کے نزد یک رائے حنفیہ کے دند کے دائے۔

صاحبین گی رائے مالکیہ شافعیہ اور حنابلہ کی رائے کے موافق ہے وہ یہ کہ اگر مال تعدی کے بغیر ہلاک ہوجائے تو ضان مضارب اول پر ہوگابشر طیکہ مضارب ، نی کو حقیقت حال سے آگا ہی نہ ہو، حقیقتِ حال یہ کہ مال مضار بت ،مضاربِ اول کے علاوہ کسی اور کی ملکیت ہے۔ سی مسیم سیمن

٧....وكيل كاوكيل

وکیل کے لئے جائز نہیں کہ وہ موکل کی اجازت کے بغیر کی دوسر ہے کو دکیل بنائے چونکہ و کالت میں شخصیت کے مختلف اعتبارات ملحوظ

وکیل کوجس کام کی وکالت سونبی گئی ہووہ اس میں امین ہوتا ہے لہنداوکیل پرتعدی یا تفریط کے بغیر صفان نہیں ہوگا، جب وکیل نے آگے کسی اور کووکیل بنادیا تو وہ مضارب کی طرح ضامن ہوگا جورب المال کی اجازت کے بغیر آ گے کسی اور کومضار بت پر مال دیدے۔ چنانچہ ضان منان وکیل اول پر ہوگا جیسے مضارب اول پر ہوتا ہے۔ گویا پیضان استقر اربیعنی وکیل کسی اور پر جوع نہیں کرسکتا۔

#### ے.....و<sup>ری</sup>ل کاخر بدار

حنابلہ کہتے ہیں: اگر کسی شخص نے وکیل ہے کوئی چیز خریدی اور وکیل معاملہ میں موکل کی خلاف ورزی کررہا ہوتو بھے فاسد ہوجائے گی، پھر اگر چیز تلف ہوگئی تو موکل تلف شدہ چیز کا ضان وکیل ہے بھی وصول کر سکتا ہے اور خریدار ہے بھی ، اگر موکل نے وکیل سے ضان لیا ہے تو وکیل خریدار سے رجوع کرے اور جو ضان دیا ہے وہ اس سے وصول کرے، گویا انجام کا رضان خریدار پر لوٹے گا، اگر موکل نے خریدار سے ضان وصول کیا تو خریدار کسی پر رجوع نہیں کر سکتا۔ اس سے ظاہر ہوجاتا ہے کہ ضان کا استقر ارخریدار پر ہوجاتا ہے۔

#### تيسري بحث ....عقو دِضان

### ضمان اورعدم ضمان کے اعتبار ہے عقو د کی تین اقسام ہیں:

عقودِ منان، عقودِ امانت اورا یسے عقود جو صان و امانت پر مشتمل ہوں، ہم ان تین اصناف سے بحث کریں گے، اور ہر عقد پر علیحدہ علیحدہ کلام کریں گے، چنانچہ معاوضہ کی اساس پر عقودِ صنان اور عقودِ امانت میں تمیز کی جاسکتی ہے، جب عقل سے مقصود معاوضہ ہوتو وہ عقدِ صنان ہوگا۔ اوراگر عقد سے صنان کا قصد وارادہ نہ ہوتو وہ عقد، امانت ہوگا۔

عقودِ ضان: یہ وہ عقود ہیں جن پر قبضہ کے بسبب بوقتِ تلف ضان مرتب ہو، جب ان عقود میں سے کوئی عقد پایا جائے اور محل عقد ایک قبضہ سے دوسر سے قبضہ میں منتقل ہوتو یہ محل مطلقاً قابلِ ضان ہوگا،خواہ خصِ قابض کے فعل سے میا نا گہانی آفت سے ہلاک ہو۔

اس نوع کے عقو دیہ ہیں۔ بیع تبقیہم صلح عن مال برمال مخارجہ قرض اوران عقو د کا اقالہ۔

ا) تیج :عقد تیج (اور تیج مقایضہ یعنی سامان کے بدلہ میں سامان کی خرید وفروخت) یے عقو دضان کی واضح مثال ہے، بیچ کا مقصد معاوضہ ہوتا ہے، چنانچہ جسمیع یاثمن پر قبضہ کرلیا جاتا ہے توضان نے متعلق ہوجاتا ہے، چنانچہ جسمی کے صفان کے متعلق جومسکول (جس پر ذمہ داری عائد) ہوگا مبیع کے ہلاک متعلق جومسکول (جس پر ذمہ داری عائد) ہوگا مبیع کے ہلاک ہونے کے بارے میں تین احوال پر بحث کی تحدید ممکن ہے۔ ہلاک کلی، ہلاک جزور کی اور نماء کا ملاک ہونا۔

(الف)۔ہلاکِ کلی:اگرمبیع قبضہ کے بعد کلی طور پر ہلاک ہوجائے (یعنی مشتری کے قبضہ کے بعد) توضان یا مشتری پر ہوگا یا ہا گع پر۔ (اول)۔اگرمبیع نا گبانی آفت سے ہلاک ہوئی ہو یا مشتری کے فعل سے ہلاک ہوئی ہو یا مبیع کے اپنے فعل سے ہلاک ہوئی ہوجیسے جانورری سے الجھ کرمرگیا، یاکسی اجنبی شخص کے فعل سے ہلاک ہوئی ہوتو تیع فنے نہیں ہوگا اور مبیع کے ہلاک ہونے کا طامان فریدار پر ہوگا، چونکہ مبیع پر جب خریدار نے قبضہ کیا تو مبیع ہائع کے طان سے نکل چکی اور خریدار کے ذریمٹن لاگو ہو چکے اور اگر کسی اجنبی نے مبیع پر زیادتی کی ہوتو الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد یاز دہم ..... انظریات الفقهیة وشرعیه خریدارشن اس سے وصول کرے۔

دوم: اگرمبیع بائع کے فعل سے ہلاک ہوئی ہوتو دوصور تیں قابل غور ہیں۔

(۱)۔خریدار نے فروخت کنندہ کی اجازت سے پیع پر قبضہ کیا ہویا فروخت کنندہ کی اجازت کے بغیر قبضہ کیا ہولیکن خریدار نے شن سپر د کردیئے ہوں یاشن ادھار ہوں تو ہبیچ کا ہلاک ہونا ہا کع کے بسبب ہوگا ادر ہا کع براس کا ضان ہوگا۔

(۲)۔اگرخریدارنے فروخت کنندہ کی اجازت کے بغیر میں پر قبضہ کیا ہواور ثمن فی الحال واجب الا داء ہوں تو بائع اپنی زیادتی کی وجہ سے مبیع کوواپس لینے والاسمجھا جائے گا اور وہ ضامن ہوگا، تیج کا فنخ کرنا اور مسقو طثن واجب ہوگا۔

اگر قضه سے پہلے پوری مبیع ہلاک ہوجائے تواس کے ضمان کا حکم مندرجہ ذیل ہوگا۔

(اول)۔اگرمبیج نا گہانی آفت سے ہلاک ہویامبیج خود ذاتی فعل سے ہلاک ہویا بائع کے فعل سے ہلاک ہوتو عقد نیجے ننخ ہوجائے گااور مشتری کے ذمہے ثمن بھی ساقط ہوجا ئیں گے،اورمبیج کاعنان بائع برہوگا۔

( دوم )۔اگرمبیع خریدار کے فعل سے ہلاک ہوتو بیع فٹخ نہیں ہوگی خریدار کے ذمہ ثمن واجب ہوں گے۔

(سوم)۔اگرکسی اجنبی کےفعل ہے بیج ہلاک ہوتو بیچ فنخ نہیں ہوگی اورخریدارکواختیار حاصل ہوگا، چاہےتو بیچ فنخ کردے چاہے نافذ رکھےاورٹمن دے دےاور پھراجنبی سے ضمان کامطالبہ کرے۔

مجلّہ کے دو دفعات ۲۹۲، ۲۹۲، میں ہلاک کلی پر یوں صراحت کی گئی ہے'' اگر میچ بائع نے ہاتھ میں مشتری کے قبضہ نے پہلے ہلاک ہوجائے تو ہلاک شدہ مجیج بائع کے مال میں ہے ہوگی، اور مشتری پر پھینیں ہوگا۔'''' اگر مبیج قبضہ کے بعد ہلاک ہوتو وہ مشتری کے مال میں سے ہلاک ہوگی، بائع پر پچھی ذمہ داری نہیں ہوگا۔''

خلاصہ: قبضہ سے پہلے بیع کا تلف ہوجا نا بائع کے کھاتے میں جائے گایا اس کے ضان میں ہے،اورعقد فنخ ہوجائیگا،مشتری کامیع کوتلف کردینامیع پر قبضہ کرنے کے مترادف ہے،اجنبی کا بیع کوتلف کر دیناموجب فنخ نہیں بلکہ مشتری کوخیار حاصل ہوگا۔

ب۔ جزوی ہلاک جزوی ہلاک کا ضان کلی ہلاک کی طرح ہے، لیعن اگر جزوی ہلاک مبیع سپر دکرنے سے پہلے ہوتو بائع ضامن ہوگا لیعن تلف شدہ حصہ میں بچ فنخ ہوگی اور اس کے مقابل میں جوثمن ہوں گے مشتری کے ذمہ سے ساقط ہوجا ئیں گے، اگر جزوی ہلاک مبیع سپر ہ کرنے کے بعد ہوتو ضامن خرید ار ہوگا لیعن بچے باقی رہے گی اورثمن اس پرلازی ہوں گے، اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

قبضہ کے بعد مبیع کا کچھ حصہ ہلاک ہو: (اول)۔اگر مبیع نا گہانی آفت سے ہلاک ہو یا خریدار کے فعل سے ہلاک ہو یا خود مبیع کے ذاتی فعل سے ہلاک ہویا اجنبی کے فعل سے ہلاک ہوتو ضان خریدار پر ہوگا۔

(دوم)۔اگربائع کے فعل سے ہلاک ہوتواس میں درج ذیل تفصیل ہے۔

اگرخریدارنے بائع کی اجازت ہے قبضہ کیا ہو یا تمن حوالے کردیئے گئے ہوں یا ادھار ہوں تو ضان بائع پر ہوگا۔

اگر قبضہ بائع کی اجازت کے بغیر ہواور ثمن فی الحال واجب الا داء ہوں تو بیج تلف شدہ حصہ کے ببقد رفنخ ہوجائے گی اوراس کے حصہ کے ببقدر مشتری کے ذمہ سے ثمن بھی ساقط ہوجا کیس گے، یعنی چٹی بائع کو برداشت کرنی پڑے گی۔

قبضه سے پہلے بیع کا کچھ حصہ ہلاک ہو: تواس میں مندرجہ ذیل صورتیں قابل غور ہیں۔

(اول)۔ اگرمبع آسانی آفت سے ہلاک ہوئی ہو۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دنهم ...... النظريات الفقهية وشرعيه

ا)۔ اگر مبیع کا نقصان مقدار کا نقصان ہو یعنی مبیع کوئی کمیل یا موزونی چیز ہوجیسے گندم ، روئی یاعدددی چیز ہوجیسے اخروث ، انڈے، چنانچی مبیع کا کچھ حصہ ہلاک ہوگیا، تو ہلاک شدہ جصے کے بقدر عقد فنخ ہوج ئے گااور مشتری کے ذمہ سے اس کے بقدر شن بھی ساقطہو جائیں گے، اس کے بعد خریدار کواختیار حاصل ہوگا چونکہ صفقہ متفرق ہو چکا، چاہتے بقیہ ہتے کے بقدر شن اداکر کے مبیع کے لیے ہے ہے فنخ کردے۔

۲)۔اگرنقصان،نقصانِ وصف ہو(وصف ہے مراد ہرائی چیز جو بیع میں داخل ہواوراس کا نام نہ لیا جاتا ہو جیسے درخت اور ممارت زمین میں داخل ہوتی ہے،عمد گی مکیلی وموز ونی چیز میں داخل ہوتی ہے) چنانچے تیج فٹخ نہیں ہوگی اورخریدار کے دمے ہے تمن بھی ساقط نہیں ہوں گے، چونکہ اوصاف کے مقابلہ میں خمن نہیں ہوتے البتہ خریدار کو اختیار حاصل ہوگا، چاہتے و جمیع شمن کے بدلہ میں مجیع لے لے چاہم بیع ترک کردے چونکہ میں عیب آگیا ہے۔

(دوم)۔اگرمیج اپنے ذاتی فعل سے ہلاک ہوئی ہوجیسے جانورنے اپنے آپ کوزخی کردیا تو بیع فنخ نہیں ہوگ اورخریدار کے ذمہ ہے ثمن ساقطنہیں ہوں گے،البتہ خریدار کوانفتیار حاصل ہوگا جا ہے تو کل ثمن کے بدلہ میں باتی مبیع لے لیے جائے عقد فنخ کردے۔

(سوم)۔ اگر مبیع بائع کے فعل سے ہلاک ہوئی ہوتو ہلاک شدہ حصہ کے بقد ربیع باطل ہوجائے گی، اور اس حصہ کے بقد رخمن کا حصہ بھی خریدار کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا خواہ نقصان مقدار کا ہویا وصف کا، چونکہ جب اوصاف پرزیادتی وارد ہوئی ہوتو اس وقت اوصاف کا خمن میں حصہ ہوتا ہے۔ باقی حصہ میں خریدار کو اختیار حاصل ہوگا۔

(چہارم)۔اگرمبیع خریدار کےفعل سے ہلاک ہوئی ہوتو بیع باطل نہیں ہوگی اوراس کےذمہے ثمن بھی ساقطنہیں ہوں گے چونکہ خری**دا**ر ''' کےفعل سے جب مبیع تلف ہوئی تو گویاس نے قبضہ کرلیا۔

#### (ج) نماء كابلاك بونا

نما سے مراد ہوج کا اضافہ اور پیداوار ہوتی ہے۔ چنانچہ اضافہ یا توقیضہ سے پہلے ظاہر ہوگا یا قبضہ کے بعد دونوں صور تول میں اضافہ یا توقیج سے متصل ہوگا یا قبضہ کے بعد دونوں صور تول میں اضافہ یا توقیج سے متصل ہوگا یا منفصل ، پھر اضافہ یا تواصل سے پیداشدہ ہوگا جیسے حسن و جمال ، فرزی ، بڑا ہونا وغیرہ ۔ یا اصل سے پیداشدہ نیا ناوغیرہ ، یا اضافہ اصل سے پیدائبیں ہوا ہوگا جیسے جائیداداور قبارات کی کرایہ کی صورت میں آمدنی ، چنانچہ اضافہ جانچہ اضافہ جانچہ ہوں گے اور یہ بھی ہیج ہیں البتہ وہ اضافہ جو منفصل ہول اور اصل سے پیداشدہ نہ ہوں وہ اس ضالے سے مشناء ہیں۔ بنابر مذامندر جدذیل تھم ہوگا۔

(۱) قبل از قبضہ: اگر فروخت کنندہ اضافہ کوتلف کردیتو بائع اس کا ضامن ہوگا یعنی اس کے حصہ کے ببقدر مشتری کے ذمہ ہے ثمن ساقط ہوجا کیں گے، بیابیا ہی ہے جیسے بائع نے بیع کا ایک حصہ تلف کردیا ہو۔

اگراضافہ آسانی آفت سے ہلاک ہومثلاً درخت کے پھل آندھی سے گرجا کمیں توبیاضافہ قابل ضان نہیں ہوگا جیسے اوصاف قابل ضمان نہیں، یعیٰ ثمن سے اس کا حصہ ساقط نہیں ہوگا ،اگر چہ بیاضافہ مجیع ہے البتہ بیائج میں جبعا داخل ہے مقصوداً داخل نہیں ،اس صورت میں بیاضافہ ان اوصاف کے حکم میں ہے جن کے مقابل میں ثمن نہیں ہوتے ،خریدار کو ضنح کاحق حاصل نہیں ہوگا۔

(۲) قبضہ کے بعد:اضافہ قابل ضان ہوگا ، جب خریدار قبضہ کرلے تواضافہ بسبب قبضتمن کے مقابل میں ہوگا ،الہذائمن اصل اوراضافہ وونوں پرتقسیم ہوں گے،اصل کاعقد کے دن کا عتبار ہوگا اوراضافہ کا قبضہ کے دن کا اعتبار ہوگا۔

خلاصہ: اگر مبنع سپر دگ سے پہلے ساری بلاک ہوجائے یااس کا کچھ حصہ ہلاک ہوتو ہلاک ہونے کی چٹی بائع پر ہوگ ، ہلاک کلی کی صورت

الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلدیاز دہم ....۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہم ۷۲۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انظریات الفقہیۃ وشرعیہ میں بیعے فنخ ہوجائے گی،اور جزوی ہلاک ہونے کی صورت میں اس کے مقابلہ میں بیعے فنخ ہوگی،اس کی مثالیں اجارہ اور شرکہ ہیں۔

بيع بإطل، بيع فاسداورسوم شراء ميں قبضه كى بيو كى مبيع كاضان

قبل ازیں ہم نے بیع صحیح میں مبیع کے صان پر کلام کیا ہے اگر نیع باطل یا فاسد ہو یا سوم شراء (بھاؤ تا وُلگانے کی صورت میں ) مبیع پر قبضہ کیا ہوآیا مبیع قابلِ صان ہوگی یانہیں ؟

بچ باطل میں مقبوض بچ :اس میں علائے احناف کا اختلاف ہے، چنانچے حنفیہ کے بعض مشاریخ جیسے ابونصر طواویسی کہتے ہیں: بچ باطل میں مبیع خریدار کے پاس امانت ہوتی ہے، اگر ہلاک ہوگئ تو اس کا ضان نہیں ہوگا الایہ کہ تعدی یا تقصیر سے ہلاک ہوتو ضان ہوگا، چونکہ عقد باطل ہے، اور باطل عقد غیر معتبر ہوتا ہے۔ وہموجود ہے وہ بائع کی اجازت سے ہے، اس پرضان تعدی یا تقصیر سے ہوتا ہے۔ مجلّہ کے دفعہ ۲۵ میں اس رائے کو اختیار کیا گیا ہے۔

بعض دوسر علیائے احناف جیسے سرحسی کہتے ہیں : سے باطل میں ہیجے جوخر بدار کے قبضہ میں ہووہ قابل ضمان ہے، اگر مثلی ہوتو اس کی مثل واجب ہوگی اور اگر قیمتی ہوتو قیمت واجب ہوگی ، چونکہ اس سے مقصد معاوضہ ہوتا ہے، نیز سے باطل میں ہیجے پر قبضہ درجہ بندی میں سوم علی الشراء کی صورت میں ہیجے پر قبضہ سے ادنی درجہ رکھتا ہے جبکہ سوم علی شراء میں ہیجے بالا تفاق قابل صان ہوتی ہے۔ پہلی رائے امام ابو صنیفہ کی ہے دوسری رائے صاحبین ، شافعیہ ، مالکیہ اور حزا بلہ کی ہے

بیج باطل میں قبضہ کئے ہوئے تمن اصح قول کے مطابق حفنہ کے زو یک قابلِ ضان ہیں جیسے بیج فاسد میں ثمن قابلِ صنان ہوتے ہیں۔

بچ فاسد میں مبیع مقبوض: یعنی بچ فاسد ہولیکن خریدار نے مبیع پر قبضہ کرلیا ہو، چنانچ مبیع اگرخریدار کے پاس ضائع ہوجائے تو مغصوب چیز کی طرح قابلِ ضان ہوگی ،اگرمثلی ہوتواس کی مثل واجب ہوگی اورا گرفیتی ہوتو قیمت واجب ہوگی ،حنفیہ اگر مثلی ہوتو اس کی مثل واجب ہوگی اورا گرفیتی ہوتو قیمت واجب ہوگی ، چونکہ ہیتا قبضہ کے دن خریدار کے ضان میں داخل ہوئی ہے،حنفیہ میں سے امام محمد سمجے ہیں۔ تلف کے دن کی قیمت معتبر ہوگی چونکہ ہی دن خریدار پرضان مشحکم ہوا ہے مجبّہ میں پہلے رائے اختیار کی گئی ہے۔

اضافہ: بیع فاسٰد میں مبیع کے اضافے قابل ضان نہیں ہوں گے البتہ اگر مشتری نے ضائع کردیے تو قابل ضان ہوں گے۔

(۲) قسمہ (تقسیم اور بڑارہ): مشتر کہ حصول کوالگ الگ کرنا ، اور ایک دوسرے کے حصول کو با ہمی طور پر تبدیل کرنا ، اور قسمت جو کہ عقد ہو وہ مستب رضائیہ ہے قضائین نہیں۔ ہم مشتر کہ اشیاء کی تقسیم اور مشتر کہ اشیاء کوالگ الگ حصوں میں با نشخے کے متعلق کلام کریں گے ہقسیم سے مراد منافع جات اور نباریوں کی تقسیم نہیں ہے۔ چنانچے مشتر کہ ملک میں حصول کوالگ الگ کر کے ضان لا گوکرنا قدرے مشکل امر ہائ مشکل کے حل کے متعلق ہمارا کلام ہوگا۔

تقسیم کی تعریف سے ملاحظہ ہوتا ہے کہ تقسیم میں دو وصف ہیں۔ افراز (حصوں کا الگ الگ کرنا) اور مبادلہ۔ چنانچہ افراز کا معاملہ مکیلات، موز ونات، زرعیات (گزمیٹریاز راع سے نافی جانے والی اشیاء جسے کیڑا) اور عددی متقاربہ میں ظاہر ہے چونکہ ان میں اتنا تفاوت نہیں ہوتا ہتی کہ اگرایک شریک موجود ہے اور دوسر اغائب ہے تو موجود دوسر ہے کی عدم موجود گی میں اپنا حصہ لے سکتا ہے، چونکہ وہ اپناحق لیتا ہے اور مبادلہ کا معاملہ غیر مکیلی اور غیر موز و نی شیاء جسے مکانات، حیوانات اور تجارتی سامان میں ظاہر ہوتا ہے، حق کہ ایک شریک دوسر سے شریک کی عدم موجود گی میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا، چونکہ اس صورت قسمہ مبادلہ ہے اور مبادلہ کے لئے با ہمی رضا مندی کا ہونا ضور دی ہے۔

جب تقسیم (بڑارہ) معاوضہ پر شمال ہے تو یہ عقدِ صان ہے، جب ہر شریک اپنا حصہ قبضہ کرلے پھروہ حصہ ضائع ہوجائے تو قابض شریک ہی ضامن ہوگا، دوسر سے شریک کااس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اگر مشترک چیز کے معین جزومیں کسی کا استحقاق نکل آئے جیسے مکان کے ایک کمرے میں کسی کا استحقاق نکل آئے جیسے مکان کے ایک کمرے میں کسی کا استحقاق نکل آئے تو تقسیم جائز ہوگی ضخ نہیں ہوگی اور حفیہ کے زد کیک بالا تفاق تقسیم نہیں ٹوٹے گی ہیکن جس شریک ہے حصہ میں استحقاق ضام ہو چکا کہ استحقاقی حصہ شرکاء کی ملکیت منہیں البندااصلی مالک کو دیا جائے گا، ای طرح امام ابوصنیفہ اور امام مجمد کے نزد کیک دوجھوں میں سے کسی ایک حصہ میں جزوشائع کا استحقاق ظاہر ہو چنا نچہ جس شریک کے حصہ میں استحقاق طاہر ہو چنا نچہ جس شریک کے حصہ میں استحقاق طاہر ہو اور استحقاق طاہر ہو چنا نچہ جس شریک کے حصہ میں استحقاق طاہر ہو اور وہ اپنے حصہ کے بقتہ ردوسر سے شریک پر رجوع کر ہے گا۔

۳) ملل کے متعلق مال پرصلے کرنا جملے کا فقطی معنی نزاع ختم کرنا ہے، اصطلاح میں ایساعقد جومنازعت ختم کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو صلح کہلا تا ہے۔ صلح میں کھوٹ کے اندرسموئے ہوئے ہے، چونکہ مصالح عام طور پراپنے کچھوٹ سے دشبر دار ہوتا ہے اس لئے فقہا ، کہتے میں : ہر وہ چیز جو بی میں بدل بن سکتی ہوہ صلح میں بدل بھی نہیں بن سکتی ، چنا نچیشر آب ، مر دار ،خون ،خنزیر ، ایک بزار در بهم جونصل کی کٹائی پر ویئے جائیں اور ادھارے جانور پرصلح کرنا صحیح نہیں ہے۔

چنانچہ ال کے متعلق مال رصلح بیع کے حکم میں ہے، تاہم بیع عقدِ منان ہے اہذا ندکور کے بھی عقد منان ہے۔

#### (۴) مخارجه یا تخارج

اس کا حاصل میہ ہے کہ ورشکسی ایک وارث کو کسی چیز کے بدلہ میں میراث سے زکا لئے پراتفاق کرلیں اور وہ وارث بھی وہ چیز لے کرخارج ہونے پرضا مند ہو چیا نچے وارث متباول چیز لیتا ہے اور عوض میں میراث کا حصہ چھوڑتا ہے چنا نچے تخارج عقد معاوضہ ہے، خارج جو چیز لیتا ہے وہ دوسرے ورشہ کی بھی ملکیت ہوتی ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، فقہاء کے ہاں تخارج کو سلح قرار دیا جاتا ہے، ہاں البحة تخارج بیج کے مثابہ ہے، چنا نچے تخارج ہم حال میں عقد ضان ہے محض انعقادِ تخارج سے اس پرضان کے اثرات مرتب ہوں گے، چنا نچے وارث خارج سعین چیز کا مالک بن جائے گا اور ترکہ کے جس حصہ سے دستبر داری کرے گا اس سے خارج کی ملکیت زائل ہوجائے گی خواہ ترکہ میں اسے اپنے جھے کی مقدار معلوم ہویا معلوم نہ ہو۔

(۵) قرضہ: قرض کالغوی معنی کا ٹنا ہے، اور اصطلاح میں: ایساعقد جودوسرے کومٹلی مال دینے پروار دہوتا ہے تا کہ دوسراا ہے مال کی مثل لوٹائے۔ جیسے نقو د، غلہ، روئی، عددی متقارب چیزیں جیسے اخروٹ، انڈے، درحقیقت قرضہ بیچ کے مشابہ ہے چونکہ یہ مال کے بدلہ میں مال کی مملیک ہے۔ چیانچ مقروض اپنی حوائے میں صرف کرنے کے لیے مال لیتا ہے۔ پھر مقروض مدتہ پوری ہونے پر لئے ہوئے قرضہ کاعوض قرض دہندہ کواداکرتا ہے۔ گویا اس سے مقصد معاوضہ ہے لہٰذاقر ضہ عقد صان ہے۔

چنانچہ جب مقروض قرضے پر قبصنہ کرلیتا ہے تو وہ قرضہ کا مطلقاً ضامن ہوتا ہے۔خواہ قرضہ تعدی سے ضائع ہویا تقفیر سے یانا گہانی آفت

جو مال قرضۂ فاسدہ میں قبضہ کیا جائے وہ بیج فاسد میں قبضہ شدہ میج کے حکم میں ہے، چنانچیقر ضہ اگرضا کع ہوجائے تو وہ مقروض کے کھاتے میں شار ہوگا بقر ضہ کی مثل کا ضامن ہوگا

اگر قرضه مثلی بواور قیمت کا ضامن ہوگا اگر قرضه قیمتی ہو، قباوی قاضی خان میں ہے: اگر کسی شخص نے جانور قرضه پرلیا تا کہ اس سے اپنا دین اداکرے، مستقرض نے جانور پر قبضه کرلیا اور اپنادین اداکر دیا تو مستقرض پر اس کی قیمت واجب ہوگی، چونکہ جانور کا قرضه فاسد ہوتا ہے اور فاسد قرضہ کا صنان قیمت کے اعتبار سے ہوتا ہے جیسے بچے فاسد میں مبیع کا صنان قیمت میں دیا جاتا ہے۔

#### ٢....عقو دضان كاا قاليه:

ا قالہ کالغوی معنی رفع (کسی چیز کواٹھادینا) ہے۔اوراصطلاح میں'' خریداراورفروخت کنندہ کی باہمی رضامندی سے عقد خم کردیناا قالہ کہلا تا ہے''اگر چینٹے کے کچھ حصہ میں عقد ختم کیا جائے تب بھی وہ اقالہ ہے۔اقالہ کا اطلاق عقدِ نکاح کے علاوہ بھی عقود پر ہوتا ہے۔اقالہ کی عام تعبیر یوں ہے'' عقد کوسابقہ نوعیت پرختم کردینا۔ چنانچہ جملہ عقود میں اقالہ کے بعد جب عوضین پر قبضہ ہوجائے تو قابض تمام صورتوں میں مقبوض چیز کے ضمان کا مسئول ہوگا۔

## چوهمی بحث ....عقو دامانت

عقو دِامانت: ..... یه و عقو د ہوتے ہیں جن میں محض معقو دعلیہ پر قبضہ کرنے سے تلف کے بسبب ان پر ضان مرتب ہوتا ہے، یا تو قابض کی طرف سے تعدی ہویااس کی حفاظت میں تقصیر وکوتا ہی ہو۔

م ال قتم کے عقود می<sub>د ت</sub>یں، ودیعت، عاریت ، شرکت ، و کالت ، وصیت اور ہبیہ۔

ا) ایداع .....دوسر نے خص کو کسی چیز کی حفاظت پر مسلط کرنا یا تو صراحة و دیعت کالفظ بولا جائے مثلاً کوئی مخص کہے'' میں نے مید چیز تمہارے پاس بطورود بعت رکھ دی۔''یا دلالة و دیعت ہو جیسے آگ لگنے کی صورت میں کوئی شخص مال دوسرے کے پاس جھوڑ دہے، چنانچہاس امر میں علاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ و دیعت و دیع کے پاس محض امانت ہوتی ہے، اور قابلِ صان نہیں ہوتی ، اورود لیع پر صان واجب نہیں ہوتا الا یہ کہ و دیع سے تعدی یہ کوتا ہی سرز د ہو، چنانچہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد ہے'' جو و دیع دھوکا بازنہ ہواس پر صان نہیں آتا۔'' جب مالک و دیعت کی واپسی کا مطابہ کریے تو ممکن ہونے کی صورت میں واپسی واجب ہے چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

"ان الله يا مركم ان تودوا الامانات الى اهلها" .... النساء

الله تهمیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکان کووالیس کرو۔

ودیعت کا ضان اس وقت لا زم ہوتا ہے جب ودیع اس کی تفاظت چھوڑ دے یا مال ایسے تخص کے پاس رکھ دے جس کے پاس عام طور پر نہیں رکھا جاتا ، یا امانت کو اپنی شخصی ضرورت میں استعمال کردے یا ایسے سفر میں اپنے ساتھ لیتا جائے جس میں خطرات لاحق ہوں ، یا مالک کے مطاب پرواپس دینے سے انکار کردے یا کسی دوسری ودیعت کے ساتھ اس طرح مخلوط کردے کہ تمیز کرناممکن ندرہے یا ودیع مرجائے اور ودیعت کی ورثہ سے وضاحت نہ کرے، یا مودع کی طرف سے عائد شرط حفاظت کی مخالفت کرے۔

عقدِ ودبعت دوسرے عقودِ امانت سے اس طرح ممتاز ہوتا ہے کہ عقد ودبعت کے برائے راست مقصد حفاظت کا اعتماد ہوتا ہے جبکہ

۲)اعارہ ....عاریت ایساعقد ہے جو بلاعوض منفعت کی تملیک کافائدہ دیتا ہے۔ یہ مالکیہ اور حنفیہ کافد ہب ہے، البتہ مستعیر کے یدکے متعلق آئمہ مذاہب کا اختلات ہے آیا کہ بیہ مستعیر کا یدید ضان ہے یا یدامانت؟

حنفیہ: .....کہتے ہیں: عاریۂ دی ہوئی چیز مستعیر (ضرور تمند) کے ہاتھ میں دوران استعمال اور استعمال کے علاوہ بطور امانت ہوتی ہے، مستعیر ضامن نہیں ہوگا الایہ کہ اس کی طرف سے وجوب عبر ضامن نہیں ہوگا۔ چونکہ مستعیر کی طرف سے وجوب ضان کا سبب نہیں پایا گیا، کیونکہ وہ دوسرے کے مال کی حفاظت پر قائم ہے گویا یہ تکم معیر کے دل میں ایک طرح کا احسان ہے۔ چنا نچہ ارشاد باری تعالی ہے:

#### ﴿ هل جزآء الاحسان الا الإحسان ﴾ ١٠٠٠٠١رطن

#### احسان کابدلہ بس احسان بی ہے۔

مالکیہ: کہتے ہیں: مستعیر اس چیز کا ضامن ہوگا جسے چھپا کررکھناممکن ہوجیسے کپڑے، زیورات ہمندر میں چلنی والی کشتی۔ میتکم اس وقت ہے جب لف میں مستعیر کا ہاتھ نہ ہونے پر گواہ موجود نہ ہوں۔اور جو چیز مستعیر چھپا کرنہیں رکھ سکتا اس کا ضام نہیں ہوگا جیسے جانور، زمین اور اس چیز کا بھی ضام نہیں ہوگا جس کے لف ہونے پر گواہ قائم ہوجا کیں۔

مالکیه کی دلیل دوحدیثیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن امیہ سے فر مایا تھا:'' بلکہ عاریت قابل صفان اور واجب الا داء ہے۔'' اور دوسری حدیث'' وہ مستعیر جوخائن نہ ہواس پر صفان ہیں ....۔'' پہلی حدیث کوان چیزوں پرمحمول کیا جائے گا جنہیں چھپا کررکھناممکن ہوا ور دوسری حدیث کوان چیزوں پرمحمول کیا جائے گا جنہیں چھپا کررکھنا ممکن نہ ہو۔

شَافعید: کہتے ہیں:عاریت استعیر پرضان ہوگا گرمستعیر ایسے کا میں عاریت کواستعال کرے جس کی اس کواجازت نہ ہو،اگر ایسے کا میں تلف ہوجائے جس کی مستعیر کواجازت ہوتواس کا صال نہیں ہوگا، چنانچہا گر جانورا تنابوجھا ٹھاتے ہوئے گر پڑا جس کی اجازت ہو، یا اس بوجھ تلے مرجائے ، یا کپڑا جس کی اجازت دی گئی ہووہ پہنے ہوئے تلف ہوجائے یارہٹ میں جماہوا بیل گر پڑے اس اجازت بھی دی گئی ہوتوان ساری صورتوں میں مستعیر پرضان نہیں ہوگا، شافعیہ کا مذہب حنفیہ کے مذہب کے قریب ترہے۔

حنابلہ: کہتے ہیں:عاریت کامستعیر پرمطلقاضان ہوگا برابر ہے مستعیر نے تعدی کی ہویا تعدی نہ کی ہو۔اس کی دلیل صفوان بن امید کی سابقہ صدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غزوہ خنین کے موقع پرزر ہیں عاریۂ کیں، صفوان بولے: اے محمد اللہ علیہ وسلم نے ان سے غزوہ خنین کے موقع پرزر ہیں عاریۂ کیں، صفوان بولے: آئی کے ذمہ عصب کرنا چاہتے ہو؟ آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'نہیں بلکہ عاریۂ ہیں اور قابل صفان ہیں۔' آپ کا ایک اور ارشاد ہے' آ دمی کے ذمہ وہ چیز واجب ہے جولی ہو یہاں تک کہ اسے اداکردے۔'

امام احمد بن صبل ؓ نے عاریت اور و دیعت میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں : عاریت میں ہاتھ لینے والا ہوتا ہے اور و دیعت میں ہاتھ کو کوئی چیز عطا کی جاتی ہے۔ تاہم عاریت میں مصلحت مستعیر کے حق میں ہے اور و دیعت میں مودع کے حق میں ۔

خلاصہ .... مذاہب میں مستعار چیزیا امانت ہے یا قابل صان ہے، حنفیہ کے نز دیک امانت ہے اور حنابلہ کے نز دیک قابل صان ہے، جبکہ مالکیہ اور شافعیہ کے نز دیک بین بین ہے۔

۳) شرکت ، دویا دو سے زیادہ آ دمیوں کا مال سے تجارت کرنے اور اس کے منافع میں اشتراک پراتفاق کرلیمانٹرکت ہے،

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بنابر ہذاجب مال شریک کے ہاتھ میں بغیر کسی تفریط کے ضائع ہوجائے تو وہ اس کی مثل کا ضامن نہیں ہوگا اور نہ قیمت کا ضامن ہوگا۔ چونکہ ہرشریک دوسر بے شریک کان ئب ہوتا ہے لہٰ ذاوہ حفاظت اور تصرف میں بنائب ہوتا ہے۔ چنانچیشریک ہاتھ میں ضائع ہونے والی چیز الیں ہی ہے جیسے اس کے شریک کے ہاتھ میں ضائع ہو، اور جب شرکت کا مال یا دواموال میں سے ایک مال کوئی چیز خریدنے سے پہلے ضائع ہوجائے تو شرکت باطل ہوجائے گی۔

منافع کی مقدار،خسارہ کی مقداراورضا کع شدہ مال کی مقدار میں شریک کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا ،اگر تعدی یا تقصیرے مال ضائع ہوتو شریک ضامن ہوگا جیسے امانات میں یہی اصول مقرر ہے۔

مضار بت: ما لک کامل کارکو مال دینا تا که وہ اس میں تجارت کرے اور منافع دونوں کے درمیان مشترک ہوں، مضار بت شرکت کی اقسام میں سے ایک تتم ہے۔ آئمہ مُذاہب کا اس پراتفاق ہے کہ مضار ب کے قبضے میں جورائس المال ہوگا وہ بمزلہ ود بعت کے ہوتا ہے، چونکہ مضار ب نے مالک کی اجزت سے مال قبضہ کیا ہے، مباولہ کے قصد سے قبضہ نہیں کیا جیسے سوم شراء (بھاؤتاؤ) میں ہوتا ہے۔ اور نہ ہی رہی کی طرح توثیق کے قصد سے قبضہ کیا ہے۔

بنابر بنرااگر مال عمل کارمضارب کے ہاتھ میں تفریط کے بغیر ضائع ہوجائے تووہ ضامن نہیں ہوگا چونکہ مال کے تصرف میں وہ رب المال کا نائب ہوتا ہے، لبذا حفاظت میں کوتا ہی کے بغیر ضامن نہیں ہوگا۔ اگر مال مضاربت تصرف سے قبل ضائع ہوجائے تو مضاربت باطل ہوجائے گی، ضائع ہونے میں مضارب کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا۔

اگرمضارب نے مال ضائع کردیایا خرچ کردیایا کسی اورآ دمی کودیا اوراس نے ضائع کردیا تو مضارب مضاربت کے کھاتے میں کسی چیز کے خریدنے کا مجاز نبیس ہوگا، یہاں تک کہ بلاک کنندہ سے ضان نہ وصول کر لے۔

### شرکات میں مال ہلاک ہونے کا تاوان کون برداشت کرے گا؟

راُس المال کو خلط کرنے ہے قبل اگر سی ایک شریک کا مال ضائع ہوجائے یا شرکت کے کھاتے میں کسی چیز کوخریدنے ہے قبل مال ضائع ہوجائے یا شرکت کے کھاتے میں کسی چیز کوخریدنے ہے قبل مال ضائع ہوجائے تو شرکت باطل ہوجائے گی چونکہ کوئی شریک بھی اپنے ساتھی شریک کی شراکت سے راضی نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ دوسرا اس کے مال میں شریک ہو اور جب اس کا مال ہلاک ہوگیا تو وہ عقد شرکت کے وقت اپنے شرکت سے خوش نہیں ،عدم فائدہ کی وجہ سے عقد باطل ہوجائے گا ،اور مال مالکِ مال کے ذمہ پر ہوگا ،اس لحاظ ہے جی مدین پر ہوگی جیسا کہ عقد بھی میں ہم نے ذکر کر دیا ہے۔

اگر دونوں شرکاء کے اموال خلط کرنے کے بعد ایک شریک کا مال ضائع ہوجائے یا دوسرے شریک کے اپنے مال کے بدلہ میں کوئی چیز خریدنے کے بعد مال ضائع ہوئے مال دونوں شرکاء کے کھاتے سے ضائع ہوگا۔ آباور خرید کردہ چیز دونوں کے درمیان مشترک ہوگی۔

۴) و کالت .... و کالت کالغوی معنی ، حفاظت کرنا اور سپر د کرنا ہے ، اصطلاح میں کسی جائز اور متعین تصرف میں ایک شخص کا دوسرے کے قائم مقام ہونا فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ وکیل نے جس چیز پر قبضہ کیا ہووہ ودیعت کے تھم میں ہے چونکہ وکیل کا یدید نیابت ہوتا ہے چنانچیہ

۵) وصیت: .....موت کے بعد کسی دوسر ہے خص کو مال کا ما لک بنا دینا، یا مال میں تصرف اور بچوں کے مصالح کے انتظام وانصرام کا اختیار کسی کوسپر دکرنا وصیت ہے۔

وَصَى موصی کاشری نائب ہوتا ہے اے وصیت نافذ کرنے اور نابالغ بچوں کے افعال واعمال کی تدبیر وانتظام کرنے کی سر پرسی حاصل ہوتا ہے، اسے مال میں سر ماید کار کے رہے ہوتا ہے، البذاخر ج ہوتی ہے، اے مال میں سر ماید کار کی کرنے ، تجارت کرنے اور خرچ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، وصی کا قبل معتبر ہوگا، تعدی اور تقصیر کے بغیر جو چیز ضائع ہوجائے وہ اس کا ضام من نہیں ہوگا، وہ وصی جے موصی اپنی زندگی میں منتی کرلیتا ہے اے وصی مختار کہا جاتا ہے۔

۲) ہبہ سابیاعقد جو بلاعوض تملیک کافائدہ دے ہبہ کہلاتا ہے۔ ہبدان عقد عینیہ میں سے ہے جوسپر دگی کے بغیرتا منہیں ہوتے ، چونکہ ہبہ حنفیہ کے نزدیک عقد تبرع غیر لازم ہوتا ہے ، فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہبہ کا قبضہ قبضہ امانت ہے جو قابلِ صان نہیں ہوتا۔ چونکہ ہبہ عقد تبرع ہے جیسے عاریت اور و دیعت ۔

موہوب چیز کے امانت ہونے کا فائدہ ہبدواپس کرنے کی صورت میں فاہر ہوگا۔ چنانچے حفظہ کے نزدیک ہبدرضامندی سے یا عدالت کے فیصلہ سے واپس لینا جائز ہے، کیونکہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے'' واہب (ہبدکر نے والا) اپنے ہبدکا زیادہ حقدار ہوتا ہے جب تک وہ ہبدکا معاوضہ نہ لیے اپنی اللہ عید اور حالم کے نزدیک صرف والد اپنے بیٹے کو کئے ہوئے ہبد میں رجوع کر سکتا ہے، ان کی دلیل یہ عدیث ہے۔ کی خض کے لئے روانہیں کہ وہ کوئی عطیہ دے اور پھر اس میں رجوع کرے، ہاں البت والد نے اپنی اولا دکو جوعطیہ دیا ہواس میں مرجوع کر سکتا ہے۔ مالکیہ نے مطلقاً ہبد میں رجوع جائز قر ارئیس دیا، ان کے نزدیک ہبہ قبضہ سے لازم ہوجا تا ہے، البت والد نے اولا دکوکوئی پیز ببدک ہوتوہ وہ پانچ شرائط کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، وہ یہ کہ وہ یہ یہ کہ وہ وہ بین دیا ہوں ہوں وہ بین اکر دی ہو، اور یہ کہ وہ وہ ہب یا گئی رجوع منوع ہوگا۔

اجب نہ ہوا ہو، اور موہوب چیز اپنی حالت نہ بدلی ہو، یہ کہ موہوب لہ نے موہوب چیز میں کوئی نئی بات نہ پیدا کر دی ہو، اور یہ کہ وہ وہ بیا کہ کوئی مرض نہ لاحق ہوا ہو، اور موہوب کے فیا ایک شرط بھی نہ یائی گئی رجوع ممنوع ہوگا۔

جب موہوب چیز خود ضائع ہوجائے یا اسے کوئی ہلاک کردہ تو موہوب چیز کی واپسی کا کوئی راستہ باتی نہیں رہتا، اور قیت میں بھی ۔ جو پنہیں ہو کہ جؤئڈ، قیت موہوب نہیں ہے۔ چونکہ عقد قیمت موہوب پروار نہیں ہوا، ہبد پر قبضہ موہوب لہ کے پاس بطورامانت ہوگا اور اس کا طنی نیس ہوگا، اگر واہب موہوب لہ سے موہوبہ چیز کی واپسی کا مطالبہ کرے اور عدالت کا فیصد بھی واپسی پر شبت ہوجائے اس کے بعد م بل ہانکار کرے اور موہوب چیز ضائع ہوجائے تو موہوب لہ ضامن ہوگا چونکہ ، ہنت کی واپسی کے مطالبہ پراگرانکار کردیا جائے ورا، سے ضائع ہوجائے تو اس کے مطالبہ کی مطالبہ کی اور انکار کردیا جائے ورا، سے ضائع ہوجائے تو اس کے ایک موجائے تو موہوب لہ ضامت ہوگا چونکہ ، انت کی واپسی کے مطالبہ پراگرانکار کردیا جائے ورا، سے ضائع ہوجائے تو اس کے مطالبہ پراگرانکار کردیا جائے ورا، سے ضائع ہوجائے تو اس کے اس کے بعد اس کے بعد ورا، سے ضائع ہوجائے تو اس کا ضائع ہوجائے تو اس کے بھوٹوں کے بعد اس کے بعد اس کی مطالبہ پراگرانکار کردیا جائے کے بھوٹر کی موجائے تو موہوب لیونل کے بعد اس کے بعد ورا، سے خان کو بھوٹر کی موجائے تو موہوب کے بعد بی خون کے بعد بیات کی موجائے تو موہوب کے بھوٹر کی بھوٹر کی موجائے تو اس کی موجائے تو موہوب کی بھوٹر کی

ئی ہار نہ ہبد فاسدہ کی سووہ ہبدمشاع کے حکم میں ہے جو قابلِ تقسیم ہوجیے گھر ، ہزا کمرہ ، قبضہ سے اس کا عنون ہوگا ،موہوب لہ اس کا مالک نہیں : وہ حسیب کے بند کیک مختارقول کہی ہے۔ تھے فاسد میں مبیع مقبوض کے برنکس ہے چنانچیہ تھے فاسد میں مبتع پراگرخریدار نے قبضہ تووہ اس کا مالک ہیں جائے : فقه الاسلامي واولته .... جلد يازوجم .... النظريات الفقهية وشرعيه

# پانچویں بحث ....عقو د،مز دوجه ( دوطر فه اثر ات والے عقو د )

عقو دمز دوجہ سے مرادا یسے عقو و ہیں جن میں امانت کی صفت بھی پائی جائے اور صان کی صفت بھی ، یعنی ایک اعتبار سے وہ عقو دامانت کے زمرے میں داخل ہوں اور دوسرے اعتبار سے صان کے زمرے میں داخل ہوں ،اس قتم کے عقو د تین ہیں :

اجارہ،ربن اورمنفعت کے ساتھ مال کے متعلق صلح کرنا۔

ول، اجاره: اجاره کی دوتشمیں ہیں:

اول)....منافع كااجاره،اس مين مقعو دعليه منفعت موتى بجيسے:

گھر، دوکان، سواری کے لئے جانور کا اجارہ، پہننے کے لئے کپڑے یا زیورات اجرت پر لینا اوراستعال کے لیے برتن اجارہ پر دینا۔ دوم).....عمل یا کام کے اجارہ ۔ابیاا جارہ جوکسی متعین کام پر طے پائے جیسے تعمیر، کپڑوں کی سلائی، بوجھا ٹھانا، رنگ کرنا، کسی چیز کی مرمتی در درت کرنا وغیر ذالک۔

منافع کااج رہ:....علاء کے نزدیک بالا تفاق اجرت پردی ہوئی چیز متاجر کے پاس امانت ہوتی ہے، سے اگر بلاتفریط تلف ہوجائے قرمتاجراس کا ضامن نبیں ہوگا، چونکہ متاجر نے ایس چیز پر قبضہ کیا ہے جس کی منفعت کا حصول اس کاحق ہے لہٰذاوہ چیز متاجر کے پاس امانت ہوگی مجلّہ کے دفعہ ۲۰۰ میں وضاحت کی گئی ہے۔اجرت پر لی ہوئی چیز متاجر کے پاس امانت ہے خواہ عقد اجارہ صحح ہویانہ ہو۔

اً برمعقودعلیه منافع ہوں جیسے گھر میں رہائش کی منفعت، گاڑی پرسوار ہونا، چنانچہ متنا جرکوان منافع جات کی متعلقہ اشیاء سپر دکرنے سے ہی بیاشیاء قابل ضان ہوں گی۔ اگر چہ متنا جرا کی عرصہ تک نفع نہ بھی حاصل کرسکے پھر بھی اس مدت کی اجرت متناجر پر پضروری ہوگی ، مجلّہ کے دفعہ ۲۵۰ میں یہی صراحت کی گئی ہے' اگر کسی محفل نے مجلح اجارہ میں گھر اجرت پر لیا، قبضہ کے بعد اجر ہب دینالاز می ہوگی اگر چہ متناجراس میں رہائش ندر کھے۔''

اجارہ فاسدہ میں حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک مؤجراجرۃ مثل کامستی ہوگا، طے شدہ اجرت کامستی نہیں ہوگا،البتہ حنفیہ کے نزدیک اجارہ کا فسادا جرت کے مجبول ہونے یا اجرت مقرر نہ ہونے کی وجہ ہے ہوتو اجرت جہاں تک پہنچتی ہوگی وہ واجب ہوگی۔اگر فساد شرا لطاعقد میں سے کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہوتو اجرت مثل واجب ہوگی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عقد میں مقررہ اجرت سے بڑھنے نہ پائے۔ (اُنجلہ دفعہ ۲۲۷)

### منافع کے اجارہ میں ماجور چیز کے ہلاک ہونے کی چٹی کون برداشت کرے گا؟

منافع کے اجارہ یا اشیاء کے اجارہ میں اگر ماجورہ چیز نا گہانی آفت سے ہلاک ہوجائے تو مؤجر پراس کا تاوان ہوگا،اس کی وضاحت مندرجہذیل صورتوں میں ہوجاتی ہے۔

ا)۔اگر ماجورہ چیز کلی طور پر ہلاک ہوجائے مثلاً اجارہ پردیا ہوا گھر منہدم ہوجائے یا کرایہ پردی ہوئی زمین غرقاب ہوجائے یا سواری کے لئے اجرت پر لی ہوئی سواری ( گھوڑ 4) مرجائے ، یاسلائی وغیرہ کے لئے لیا ہوا کپڑا چوری ہوجائے ان ساری صورتوں میں اجارہ اپنی انتہا کو پہنچ

۔ اگراجرت پردی ہوئی چیز جزوی طور پرضائع ہومثلاً مکان کے جار کمروں میں سے ایک کمرہ منہدم ہوجائے یا اجرت پردیئے ہوئے دوحماموں میں سے ایک جمام منہدم ہوجائے توضائع شدہ حصہ کے بقدرا جرت بھی ساقط ہوجائے گی متاجر کو ننخ اجارہ کا حق حاصل ہوگا، چونکہ تفریق صفقہ لازم آتا ہے۔

علی الروایة کے مطابق اگر اجرت پردیئے ہوئے مکان کی دیوارگر جائے تو اجرت ساقط نہیں ہوگی،اور فنخ اجرہ میں متاجر کاحق باطل ہوجائے گا، بشرطیکہ عیب گھرکی منفعت میں حائل نہ ہویا مؤجر عیب درست کرے، یاعیب دار چیز ہی سے انتفاع ممکن ہو، چونکہ متاجر عیب پر راضی ہے لہٰذااسے کل اجرت لازم ہوگی۔

رہ کی ہے ہدائے کا ایران کا ہوں۔ ۳)۔اگر ماجور چیز سے انتفاع متعدّر ہومدت متعینہ میں مثلاً بن چکی کا پانی متعینہ مدت میں منقطع ہوجائے تو متاجر کے ذمہ سے اس مدت کی اجرت ساقط ہوجائے گی ، اور اسے ننخ اجارہ کا حق حاصل ہوگا ، اگر متاجرنے اجارہ ننخ نہ کیا پھر انتفاع ممکن ہوا تو حق ننخ ساقط ہوجائے گا۔

خلاصہ:..... بیاد کام اور ہلاک مبیع کے احکام اس امر پردلالت کرتے ہیں کہ اسلامی فقہ میں تاوان برداشت کرنے کا نظر بیا ختیار کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ ہلاک کی چٹی مدین پر ہموگی چونکہ متاجر کا یہ یہ امانت ہوتا ہے، اور بھی بھی عقد فتح بھی ہوجا تا ہے، اور بھی بھی قابل فتح ہوتا ہے۔ اعمال کا اجارہ ..... اجارہ اعمال میں ضمان کا حکم اجر کیصفت کے بسبب مختلف ہے۔ اجیر کی دوشمیس ہیں: اجیر عام اور اجیر خاص۔ اجیر خاص: ..... وہ مزدور یا ملازم جو متعین مدت تک شخصِ واحد کا کام کرے، یا ایسا مزدور جو مدت معلوم میں اپ آپ کو سپر دکرنے سے اجرت کا مشخق تھر ہے، اگر چدوہ کوئی کام نہ کرے جیسے گھریلو ملازم، خادم، اور کسی جگہ کا ملازم۔

اجیرعام (اجیرمشترک):....اییامز دور جوعامة الناس کے لئے کام کرتا ہو، بیمز دورکام کرنے سے اجرت کامستحق تھبرتا ہے اپنے آپ کو کام کے لئے سپر دکرنے پرمستحق نہیں ہوتا جیسے دنگریز ،لو ہار، تمار ، کاریگر ،طبیب وغیر ہم۔

چنانچہ اجیر مشترک کے بد (قبضہ) کی صفت اجیر خاص کی طرح ہے، ان دونوں کا بد (قبضہ) بدامانت ہوتا ہے چیز کے ہلاک ہونے پر اس کے ضامن نہیں ہوں گے، الایہ کہ ان کی طرف سے تعدی یا تقصیم ہو لیکن جب سے لوگوں میں دیانتداری کا نقد ان ہوگیا ہے اور بکثرت تلف کا دعویٰ کیا جاتے ہے تو اس خیانت کے پیش نظر فقہاء نے لوگوں کی مصلحت کو مدنظر رکھتے ہوئے اجیر مشترک کو ضامن تھر ایا ہے۔

بنابر ہذا نداہب اربعہ کااس پراتفاق ہے کہ اجیر خاص کو کام کرنے کے لیے جوشعین چیز سپر دکی جاتی ہوہ اس کا ضامین نہیں ہوگا الایہ کہ اس کی طرف سے تعدی یا تقصیر ہو۔ چونکہ اجیر خاص کا ید (قبضہ) یدامانت ہوتا ہے۔ جیسے وکیل ، شریک اور مضارب کا ید، یدامانت ہوتا ہے، مثلاً اگر کسی انسان نے درزی اجرت پر رکھا یا لوہارا جرت پر رکھا اور مدت ایک دن یا ایک مبینہ مقرر ہو چنا نچداس کے باتحہ سے جو چیز ضائع ہوجائے وہ اس کا ضامین ہیں ہوگا بشرطیکہ اس کی طرف سے تعدی یا تقصیر (کوتا ہی ) نہ ہو۔ برابر ہے چیز اجیر کے باتھ میں تلف ہوجائے یا کام کے دوران تائی ہو۔

رہی بات اجیرمشترک سواس کے ہاتھ سے جوزیادتی یا کوتا ہی سرز دہوئی توضا نع ہونے والی چیز کاوہ ضامن ہوگا ،اوراً کراجیرمشترک کے ہاتھ (قبضہ ) میں بغیر تعدی تقصیر کے کوئی چیز ضائع ہوگی تواسے ضامن قرار دینے میں عہاء کی دوآ راء ہیں .

فلا عدوان الأعلى الظالمين۞ ·····البقرة تشدد سوائے ظالموں کے اور کس پزنیں ہونا چاہئے۔

جبکہ اجیر مشترک ہے تعدی نہیں پائی گئی چونکہ قبضہ میں اے اجازت حاصل ہوتی ہے، اور ہلاک میں وہ سبب بھی نہیں بنانیز اس نے متعین چیز پر منفعت کے لئے قبضہ کیا ہے اور منفعت مالک کو حاصل ہوتی ہے، لہٰذااس کا حکم شریک کی طرح ہے اورشریک ومضارب کا یدیدِ امانت ہوتا ہے۔

۲)۔ صاحبین (حنفیہ کے نزدیک ان کا قول مفتیٰ ہہ ہے) امام شافعی اور امام احمد ایک ایک قول کے مطابق اور مالکیہ کہتے ہیں: اجیر مشترک کا یدید ضان ہو گئے ہیں جو چیز ضائع ہو۔ مشترک کا یدید ضان ہے، اس کے ہاتھ میں جو چیز ضائع ہوگی وہ اس کا ضامن ہوگا اگر چہ تعدی قفیم کے بغیر ہی چیز ضائع ہو۔

البته صاحبين ني آك لك جاني ياء البسيال بكي حالت كومتثناء كيا ب

بنابر بندا اجیر مشترک کے ہاتھ سے جو چیز لف ہوگی وہ مطلقاً اس کا ضامن ہوگا۔ چنانچے رنگریز کے ہاتھوں جو کیڑا بھٹ جائے وہ اس کا ضامن ہوگا، بادر چی کے ہاتھوں جو چیز فاسد ہوجائے اس کا وہ ضامن ہوگا، نان ہائی کے ہاتھوں جو روثی خراب ہوجائے وہ اس کا ضامن ہوگا، نان ہائی کے ہاتھوں جو روثی خراب ہوجائے وہ اس کا ضامن ہوگا، شربان کے تھینچنے یا ہائینے کے بسبب جو چیز ضائع ہووہ اس کا ضامن ہوگا، ملاح کے اختیار میں آئرکوئی چیز ہوتے ہوئے ضائع ہوجائے تو وہ اس کا ضامن ہوگا۔ ان فقہاء کی دلیل ہے آیت ہے ضامن ہوگا، ملاح کے اختیار میں اعتدی علیکھ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکھ کے سسابقرہ

وقعن اعتدی علیکھر فاعتدوا علیه بهدل ما اعتدای علیکھر اسساہرہ استہرہ تمہارے اوپرزیادتی کی ہے۔ تمہارے اوپرزیادتی کی ہے۔

نبی کریم سلی اللہ علیہ و کہ آپ رضی اللہ عند رنگریز اور سنار سے صنان وصول کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے" یہ چیز لوگوں کی نیز حضرت علی ہے منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عند رنگریز اور سنار سے صنان وصول کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے" یہ چیز لوگوں کی اصلاح کرتی ہے۔ امام شافعی پہلے قول پرفتوی نہیں دیتے تھے چونکہ لوگوں کی اخلاقی حالت خراب ہو چکی ہے، اس کی تا ئید حضرت عمر ہے فعل سے بھی ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کے اموال کی حفاظت کے پیش نظر اجیر مشتر ک سے صنان وصول کرتے تھے۔ نیز اجیر مشترک چیز پر اس کا استحقاق نہیں ہوتا، لہذا وہ مستعیر اور مرتبن کی طرح ضامن ہوگا۔ 2

خلاصہ: اس رائے کے مطابق اجیر مشترک چیز کے تلف ہونے کی صورت میں اجیر خاص مے مختلف ہے اور اجیر مشترک کو ضامن قرار دینا دلیل شری کے خلاف نہیں، بلکہ اس کی دلیل تحقیق مناط ہے جو تھم شری کے طور پرنص سے ثابت ہے، یہ تھم نص کی تطبیق ہے، نص سے خارج نہیں۔ اور نہ ہی نص سے مشتناء ہے۔

<sup>● .....</sup>رواه احمد واصحاب السنن الـاربـعـة والطبراني وابن ابي شيبة والحاكم صححه عن سمرة بن جندبٌ. ۞ الـمراجع السابقه، الشرح الكبير ٨٢/٨، بداية المجتهد ٣٢/٣٠

الفقه الاسلامي وادلته .....جلد ياز دبهم ...... انتظريات الفقهية وشرعيه

## اعمال کے اجارہ میں ہلاک کی چٹی کا کون متحمل ہوگا

انگال کے اجارہ کے اعتبار سے اجیر کی دوشمیں ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اجیر خاص اور اجیر مشترک۔ چنا نچہ اجیر خاص کام کممل کرنے کے فور أبعد اجرت کامشتی ہوتا ہے، اگر اجیر خاص نے کام کممل نہ کیا کچھام کیا اور کچھ باقی رہ گیا تو جتنی مقدار میں کام کیا ہواتی مقدار میں اجرت کامشتی ہوگا اور جو کام کیا ہوگا وہ مالک کو ہیر دہوگا، اگر کسی مخص نے مزدور اجرت پر رکھا تا کہ وہ اس کا گھردے یا کنواں کھودے یا نہر کھودے دنانچہ مزدور جتنی مقدار میں بھی کام کرے اجرت کے مطالبے کا استحقاق رکھتا ہے، اگر مزدور نے کام کممل کرلیا تو اس کی اجرت میں سے پہلے بھی ساقط نہیں ہوگا اور اگر بچھ بھی کام نہ کیا تو وہ اجرت کا مشتی نہیں ہوگا۔

اگرمزدور پر کام مکمل کرنامحال ہوجائے تو مدہ اجررہ کے بقدرا جرت بھی ساقط ہوجائے گی۔

خلاصہ: تاوان اجیر پرہوتا ہوگا جیسا کہاشیاء کے اجارہ میں ہم نے ذکر کیا،اجیرمشترک کے کام کااٹریا تو ظاہر ہوگا یااس کااٹر ظاہر نہیں ہوگا،تفصیل ذیل میں ہے:

(۱)۔اگرمزدور کے کام کااثر اجرت پر دی ہوئی چیز میں ظاہر ہوجیے سلائی ،رنگریزی، دھلائی، چنانچہ اس اثر کی سپر دگی کے ساتھ ہی وہ اجرت کا مستحق تھہرے گا اور اگری<sub>ر</sub> گی سے پہلے چیز اجر کے پاس ضائع ہوجائے اگر چیدہ کام مکمل کرچکا ہوتو اجرت ساقط ہوجائے گی، چونکہ اثر جو کہ معقود علیہ ہے دہ کیرے کو سینا ہے اور بدل یعنی اجرت اس اثر کے مقابل میں ہوئی ہے لہٰذااس صورت میں عمل مبیع کے متر ادف ہے۔ بنا بر ہذا تا وال مدین پر ہوگا۔

(۲)۔اوراگراجیر کے کام کااڑ ظاہر نہ ہوجیے قلی کا بوجھ اٹھانا،ملاح وغیر ہما تو کامنتی ہونے پراجرت واجب ہوجاتی ہے،اگر چہ چیز مالک کوسپر دنہ کر ہے،چونکہ بدل نفسِ عمل کے مقابل ہوتا ہے،اور جب مدت اجارہ ختم ہوجائے گویامز دور بھی کام سے فارغ ہوجاتا ہے،اوروہ چیز جواس کے پاس تھی دومالک کے سپر دہوجاتی ہے،اس کے بعد اگر چیز ضائع ہوجائے تو اجیر کی اجرت ساقط نہیں ہوگ۔

اگراجیرے لئے کام کرنامحال ہوجائے تواجرت بھی ساقط ہوجاتی ہے یا پوری اجرت یا اجرت کا پچھے حصہ۔اگر قلی بوجھا ٹھانے سے پہلے مرجائے تو ساری اجرت ساقط ہوجاتی ہے اوراگر آ دھاراستہ طے کرنے کے بعد مرجائے تو نصف اجرت کا ستحق ہوگا۔اوراگرراستے میں قلی سے مال چوری ہوجائے تو سای حساب سے اجرت بھی ساقط ہوجائے گی۔اس سے ظاہر ہوا کہ تا دان کا متحمل مدین یعنی اجیر ہوگا۔

(دوم) رہمن....بعض نداہب میں عقد رہمن ایک پہلو سے عقد ضان قرار دیا جاتا ہے اور دوسرے پہلو سے عقدِ امانت، چنانچے مرہون مال مرتہن کے حق میں قابل ضان ہو گا اور دین کی مساوی مقدار کے بقدر قابلِ ضان ہوگا ، اور جواضا فدہوگا وہ دین کی مقدار کے بقدر مرتہن کے پاس امانت ہوگا۔

مرتبن کے قبضہ کے علم کے متعلق علماء کے اقوال کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) ۔ حنفی شیعہ زہدیں سے ہیں مرتبن کا ید (قبضہ) یدامانت ہوتا ہے، چنانچہ یدامانت مال مربون کے اعتبار سے ہے، لیکن مالیتِ
رہن دین کے مقابل ہونے کے اعتبار سے مرتبن کا ید بید استیفاء ہے (یعنی اس کا قبضہ اس لئے ہے تا کہ این دین کی وصولی کر سکے ) معنی یہ ہوا
کہ رہن کی مالیت جس قدر دین کے مساوی ہوگی اس مقدار میں مرتبن کا ید، ید استیفاء تصور ہوگا۔ چنانچہ اگر کس سبب کی بنا پر مرتبن رہن را ہن کو واپس دینے سے انکار کر ہے تو رہن کے بعقدروہ اپنے دین کو وصول کرنے والا تصور کیا جائے گا۔ گویار ہن کے ضمان کا یہی نتیجہ ہوگا۔
مسملی میں میں کی قیمت دین سے زائد ہوتو زائد مقدار مرتبن کے پاس بطور امانت ہوگی گویا ضائع ہوجانے پر قابل ضمان نہیں ہوگی اللہ کہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یعنی دو چیزیں طحوظ رکھی جائیں گی ایک رہن کی قیمت اور دوسری مقدار دین ، چنانچہ جو بھی اقل مقدار ہور ہن اس پر ہلاک تصور ہوگا اور جواضا فہ ہوگا وہ امانت ہوگا ، اگر اضا فہ بلاک ہوجائے تو وہ را ہن کے کھاتہ میں ہوگا ، اگر دین زیادہ ہواور رہن کی قیمت کم ہوتو جتنی مقدارِ دین زیادہ ہواور رہن کی قیمت کم ہوتو جتنی مقدارِ دین باقی نیچ رہے مرتبن را ہن سے وصول کر ہے اور اگر مرہون چیز کی قیمت کا ہی پتہ نہ ہوتو رہن دین کے بدلہ میں ہلاک تصور کیا جائے گا ، چونکہ رسول کریم صلی انتہ علیہ و تام کا ارشاد ہے' جب رہن کا معاملہ تہم سم (پردہ خفا میں ) ہوتو رہن اس دین کے بدلہ میں ہوگا جس میں اسے رکھا گیا ہو۔ ●

مرہون کی طرح نیج وف و میں مبیج بھی ہے جوخریدار کے پاس ہوتی ہے چنا نچہ بیج وفا میں مبیج اگر مشتری کے پاس ضائع ہوجائے تو مشتری پرضانِ رہن ہوگا یعنی مبیج ہلاک ہونے پراس کی قیمت دیئے گئے ثمن سے بطور ضان منہا کی جائے گی، جیسے مرہون چیز کے ضائع ہونے پراس کی قیمت کے بقدر مرتہن ضدمن ہوتا ہے اور اس قیمت کے بقدر دین منہا کر لیاجا تا ہے۔

حنفیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فر ویو، ربن جس دین کے بدلے میں رکھا گیا ہووہ اس دین کے بدلہ میں ہلاک ہوتا ہے۔ 🇨

نیزعطائے سے مروی ہے کہا یک شخص نے گھوڑ اربن رکھااور وہ مرتبن کے پاس مرگیا، مرتبن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور واقعہ کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :تمہاراحق ختم ہو چکا۔ 🌑

ان دواحادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ رہن کے ہلاک ہونے کا تاوان مرتبن برداشت کرے گاچونکہ مرہون کے مقابل اس کا دین ساقط ہاتا ہے۔

(۲)۔جمہور فقباء ۔۔۔ مالکیہ (فی الجملہ) شافعیہ ،حنابلہ اور شیعہ امامیہ کیتے ہیں: مرتبن کاید (قبضہ) یدامانت ہے،اگر مربون اس کے پاس ہلاک ہوجائے تو مرتبن ضامن نہیں ہوگا۔الایہ کہ اس کی طرف سے تعدی یا تقصیر ہو،ان فقباء کا استدلال ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی وسلی اللہ وسلی ال

پھر مرہون چیز مرتبن کے قبضہ میں دین کا وثیقہ اور اعتماد ہوتی ہے، مرہون کے ہلاک ہونے سے دین کا ساقط ہونا جائز نہیں، جیسے دین کی وستاویز ضائع ہوجائے تو اس سے دین ساقط نہیں ہوتا، رہن کواگر وثیقہ قرار دیا جاتا ہے تو یہ چیز سقوط دین کے منافی ہے۔

اسی طرح مرہون مرتبن کے قبضہ میں رابین کی اجازت سے ہے لہذا مرتبن امین قرار پائے گاجیے مودع کے اعتبار سے ودلیع ہوتا ہے۔ امام مالک باوجود یکہ مرتبن کے بدکوید امانت قرار دیتے ہیں لیکن تہمت سے دور رہنے کے لئے مرتبن کو استحسانا ضامن قرار دیتے ہیں، چنانچدان چیزوں کی صورت میں تہمت ہوتی ہے جن کو چھپایا جاسکتا ہو جیسے زیورات، کیڑے، اسلحہ وغیرہ۔اس طرح کی چیز مرتبن کے قبضہ میں ہوکی دوسرے امین کے پاس نہ ہواور مرتبن رہن کے ضائع ہونے یا جل جانے یا چوری پرگواہ قائم نہ کرسکے۔

 <sup>●.....</sup>لم يسرو هذا الكلام بهذا اللفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانما بلفظ الحديث الآتى ذكره. ﴿ رواه الدارقطنى مسنداً من حديث انس، وهو ضعيف و رواه ابو داؤد موسلاً من حديث عطا، قال ابن القطان مرسل صحيح. ﴿ اخرجه ابو داؤد فى مراسيله ﴿ رواه الشافعى وابن حبان والدار قطنى والحاكم والبيهقى وابن ماجة.

الفقہ الاسلامی وادلتہ.....جلد یاز دہم :------ انظریات الفقہ الاسلامی وادلتہ....جلد یاز دہم :------ انظریات الفقہیة وشرعیہ البتہ اگر مرہون الیمی چیز ہو جسے چھپایانہیں جاسکتا جیسے زمین،گھر، جانوریار ہن امین کے قبضے میں ہویا تعدی وغفلت کے بغیراس کے تلف ہونے برگواہ قائم ہوجائیں تو ہلاک ہونے کی صورت میں مرتہن ضامن نہیں ہوگا۔

سوریااورمصرکادیوانی قانون مالکیہ کے ندہب کے قریب قریب ہے، چنانچہ اگر مرتبن ثابت نہ کرسکے کہ مرہون کسی خارجی سب کی وجہ سے ہلاک ہونا ثابت ہوجائے تو رائن پر چٹی ہوگی۔اوراگر مربون قوت قاہرہ (نا گہانی آفت سے ہلاک ہوجائے تو قانون مالکی ندہب سے مفق ہے،اس کے علاوہ بقیہ مسائل میں قانون خفی ندہب سے مفق ہے،اس کے علاوہ بقیہ مسائل میں قانون خفی ندہب سے مفق ہے۔

# سوم: مال کے متعلق منفعت برسلح کرنا

اگر متنازع فیہ چیز مال ہواور بدل صلح منفعت ہوتو عقدِ صلح عقدِ اجارہ کے حکم میں ہوگا چنانچے منفعت پرصلح کرنے والے کے قبضہ میں منفعت والی چیز بطورامانت ہوگی۔اس چیز کے منافع مصالح (صلح کرنے والے) کے ذمہ قابل صان ہوں گے،اور جب انتفاع کی متفق علیہ مدت گزرجائے تو کہا جائے گا کہ مصالح نے حکماً بدل صلح وصول کرلیا یہ ایسا ہی ہے جیسے ماجور چیز مستاجر کے قبضہ میں ہوتی ہے۔

بدل سلح منفعت ہونے کی مثال: ..... مثلاً ایک شخص کے ذمہ سورو ہے ہوں ، اس کا مدمقابل دائن (قرض دہندہ) گھر میں رہائش رکھنے کی مثال: ..... مثلاً ایک شخص کے ذمہ سورو ہے ہوں ، اس کا مدمقابل دائن (قرض دہندہ) گھر میں رہائش رکھنے کی منفعت پرصلح کر لے لینی دائن مدین کے گھر میں ایک مہینہ تک رہائش اختیان کرے گا یا متعین مدت تک زمین میں کا شدکاری کرے گا وغیر ذالک ، پیسلے اجارہ کے معنی میں ہے ، یعنی ندا ہب اربعہ کے علماء کے نزد یک بالا تفاق اس سلح میں اجارہ کے احکام لاگوہوں گے۔

عقد فاسد میں مقبوض چیز کا ضان :.....اس بحث کے اختتام پراچھا ہوگا کہ ہم ابن رجب خنبلی کا ضانِ مقبوض کے متعلق بیان کردہ قاعدہ فرکر ہیں۔ چنا نچہ ابن رجب کہتے ہیں ''' ہر وہ عقد جس کے سیح ہونے میں ضان واجب ہوتا ہواس عقد کے فاسد ہونے کی صورت میں بھی ضان واجب بہوتا ہواس کے فاسد ہونے کی صورت میں بھی ضان واجب ضان واجب بنہوتا ہواس کے فاسد ہونے کی صورت میں بھی ضان واجب نہیں ہوگا۔ اور ہر وہ عقد جس موجب ضان ہے تو عقد فاسد بھی موجب ضان ہوگا اور جب عقد صحیح موجب ضان نہ ہوتو فاسد بھی موجب ضان نہ ہوتو فاسد بھی موجب ضان نہیں ہوگا۔ '' ایعنی عقد صحیح جب موجب ضان نہ ہوتو فاسد بھی موجب ضان نہیں۔

چنانچہ نظم ،اجارہ ،عقد نکاح موجب ضان ہیں یعنی سیح ہونے کی صورت میں بھی اور فاسد ہونے کی صورت میں بھی۔ اور امانات جیسے مضار بت ،نثر کت ، وکالت ،و دیعت ،اور عقو دتبرعات جیسے ہبہ،صدقہ ان عقو دکے سیح جونے میں بھی ضان واجب نہیں ہوتا اس طرح فاسد ہونے کی صورت میں بھی ضان واجب نہیں ہوگا۔

### چھٹی بحث: پدِ امانت اور پدِ ضان

یدامانت: قابض کاید ہوتا ہے جس نے مالک بننے کے قصد سے چیز پر قبضہ نہ کیا ہو بلکہ مالک کے نائب کی حیثیت سے چیز تحویل میں لی ہوراجیسے ودیع مستعیر ،مستاجر، وکیل ،شریک،مضارب،اجیر خاص اور مال وقف کا منتظم۔

امانات کا حکم: امانات بر ہاتھ رکھنے والا ( قابض ) ان کا ضامن نہیں ہوگا یعنی امانت اگر تعدی وتقفیر کے بغیر ضائع ہوجائے تو

الفقه الاسلامی وادلته ... جبدیاز دہم ....... انظریات الفقهیة وشرعیه قابض پرضمان نہیں ہوگا اگر اس نے تلف کر دی توضمان ہوگا، امانت پر قابض (صاحب ید) ضامن نہیں ہوگا، کین چیز اگرخو دلف ہوجائے تو قابض پرضمان نہیں ہوگا اگر اس نے تلف کر دی توضمان ہوگا، امانت پر جس شخص کا قبضه ہواس پر مقبوضہ چیز کی ذمہ داری عائم نہیں ہوگی الایداس کی طرف سے تعدی ہویا حفاظت میں کوتا ہی کرے۔

چنانچہ یہ امر قابل غور ہے کہ شریعت نے امانت کے متعلق صاحب یدکوا بین قرار دیا ہے اور امین جودعویٰ کرتا ہوگا اس میں اس کی تصدیق کی جائے گی ، اگر امین اپنی ذمہ داری سے عدول کرے اور امانت کو اس کا مقام ندرے تو اس پرضان واجب ہوگا ، عقد و دیعت میں تعدی کی صور توں میں سے یہ بھی ہے کہ و دلیج اپنے علاوہ اور اپنے عیال کے علاوہ کسی اور سے و دیعت کی حفاظت کروائے یا و دیعت ایسے خض کے پاس مصور توں میں سے دیجس کے پاس مام طور پرو دیعت ندر کھی جاتی ہو، اگر و دیعت ضائع ہوگئ تو ۱۰ بعی پر اس کی مثل یا قیمت حسب حال بطور ضان واجب ہوگی، چونکہ مالک تو و دیتے کے ید ( قبضہ ) پر راضی تھا کسی اور کے ید پر راضی تھا۔ ایدی (قبضے ) امانت میں مختلف ہوتے ہیں۔

تقصیری صورتوں میں سے یہ بھی بیں: ودیع ودیعت کے متعلق غفلت برتے اور ودیعت کا دفاع نہ کرے مثلاً اونی کیڑوں کواس طرح حچھوڑ دیا کہ آخیں دیمک جائے گئے، چونکہ ودیع پر واجب ہے کہ ودیعت کوایسے استعال میں لائے جس پراس کی حفاظت موتوف ہو، اگر ودیعت جانور کی صورت میں ہوتوا سے جارہ دینا پانی پلانا واجب ہے۔

خلاصه: اتلاف موجب ضمان بخوادا تلاف يد ضمان مين مويليد امانت مين مورك

ید ضان: ایباید (قبضہ) جو کسی چیز کو مالک بننے کے قصد وارادہ سے تحویل میں لیے یا قابض ذاتی مصلحت کے لئے چیز کوتحویل میں لیے۔ جیسے غاصب، مشتری، سوم شراء میں چیز پر قبضہ کرنے والا، بیج فاسد میں چیز پر قبضہ کرنے والا، مرتبن، ان ساری صورتوں میں قابض ذاتی مصلحت کے پیش نظر چیز کواپن تحویل میں لیتا ہے، اگر قابض چیز کو مالک کی مصلحت کے پیش نظر چیز کواپن کے مداری ہے کہ وہ موجر (مالک) کی مصلحت کی خاطر چیز کی حفاظت کرے۔

یرصان کا حکم: چیز پراس سم کایدر کھنے والداس کا ضامن ہوتا ہے، چنانچ اگر صاحب بدما لک کو چیز واپس نہ کرے نواہ صاحب بدما لک کے کسی فعل کی وجہ سے دائیں آفت کی وجہ سے ،اس پر صفان واجب ہوگا، یعنی تلف واتلاف کی جو بھی صورت ہو ہر حال میں چیز کا صفان بصورت مثل یا بصورتِ قیمت اداکر ناواجب ہے۔ قابل صفان چیز پر قبضہ کرنے والا دوسرے کے سامنے جوابدہ ہے اگر مقبوض چیز اس کے پاس ضائع ہوجائے یانا گہرنی آفت سے ہلاک ہوجائے۔

ید صفان کے باب میں یہ امر قابل غُور ہے کہ ہرانسان کواس کے اپنے عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے اگر قمل خیر ہوتو بدلہ بھی خیر اورا اگر عمل شر ہوتو بدلہ بھی شر ،سواگر کسی شخص نے ناحق دوسرے کا مال چھینا اور دوسرے آ دمی کی آزاد کی تصرف میں رکاوٹ ڈالی تو قابض مال کا ضامن ہوگا چونکہ لوگوں کو اپنے اموال میں آزاد کی سے تصرف کرنے کاحق حاصل ہے، نیز دوسرے آ دمی کوکسی کے مالی تصرف میں تاک جھا تک سے منع کیا گیا ہے۔

بنابر ہذااگر مالک نے کوئی چیزا پنی تحویل میں لی تواس کے ہلاک ہونے کی چٹی کاوہ خود متحمل ہوگا جیسا کہ بیدواضح ہے،اگراس چیز کا قبضہ کسی دوسر سے کونشقل ہوجائے مثلاً عقد بچے سے یاسوم شراء سے قوضان قابض پر ہوگا لینی ہلاک ہونے کی چٹی قابض پر ہوگی اگراس کا یدیدِ ضان ہواورا گرقابض کا یدید امانت ہوتو چٹی مالک پر ہوگی۔

اب میں پھھا لینے فقہی احکام کاذکر کروں گلید امانت اورید صان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو کہ مندر جدذیل ہیں: (الف) ۔ صان یراجنبی سبب کی تاثیر:اگر چیز کسی ایسے اجنبی سبب سے ہلاک ہوجائے جس میں قابض کا کوئی عمل دخل نہ ہوجیسے آسانی

البتة اگریدید ضان ہوجیسے مبیع سپر دکرنے سے پہلے ہیج پر بائع کا بداور جیسے ضان استحقاق یا عیب کی صورت میں۔ چنانچی ضان مقتضی نہیں ہوگا گوچیز اجنبی سبب سے کیوں نہ ہلاک ہو، ہمارے نقد میں فنخ عقد کا فی ہوگا جبکہ قانون دانوں کے نزدیک فنخ عقد کے ساتھ سماتھ معاوضہ بھی لازم ہوگا۔ لازم ہوگا۔

(ب) صفتِ یدیمی تغیر آجانا: بسااوقات یدامین، ید غاصب یا ید جفا گستر میں بدل جاتا ہے، جب اس کی طرف سے ضان کا کوئی سبب پایا جائے، اگراس کے بعد چیز تلف ہوجائے تواس کے ہلاک ہونے کا تاوان صاحب ید ندکور پر ہوگا خواہ تلف کا سبب نا گہانی آفت ہویا کوئی بشر ہو،ان مثالوں سے عقو دثلاث یعنی اجارہ، ایداع اوراعارہ صاف ظام ہوجاتے ہیں۔

اعمال پرعقدا جارہ کی صورت میں: ید کی صفتِ امانت صفتِ صان میں بدل جائے گی ،اوراس کی صورتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ بی (اول)۔ ترکی حفاظت: جب اجیر سامان کی حفاظت میں غفلت کرے تو اسے صان لازم ہوگا چونکہ اجیر جب ماجور چیز پر قبضہ کرتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کا التزام کرتا ہے، اور ترکی حفاظت موجب صان ہے، جیسے امین ودیعت کی حفاظت ترک کردے حی کہ ضائع ہوجائے تو ودیع پراس کا صان آتا ہے۔

دوم:اتلاف وافساد..... جب اجیر جان بوجھ کر چیز تلف کردے یا کپڑا کو شنے میں مبالغۂ کرےاور پھاڑ دے تو ضامن ہوگا خواہ اجیر مشترک ہویا خاص۔

ای طرح امام ابوصنیفہ اورصاحبین کے نزدیک اجیر کے ہاتھ سے خطاع جو چیز تلف ہوجائے یا تعدی کے بغیر تلف ہوجائے مثلاً دھو بی نے زورزورسے کپٹرے کوٹے اور پھاڑ دیئے یا کپٹروں پر کیمیکل ڈالاجس سے کپٹرے جل سے گئے یا ملاح کے ممل سے شتی غرق ہوجائے ، یا قلی کی پیٹھ سے بوجھ کر گیایا مشترک جو واہے کے ہانکنے پر جانورایک دوسرے کو ماردیں تو ان ساری صورتوں میں اجیر مشترک ضامن ہوگا۔

شافعیه اورامام زفر کہتے ہیں سیسہ جیر مشترک کوجس کام کی اُجازت دی گئی ہووہ اس کا ضامن ہوگا ،اس کا ضان صرف تعدی اور تقصیر کی صورت میں ہوگا۔

سوم: متتاجر کاموجر کی صریح یا دلالۂ شرط کی مخالفت کرنا: مثلاً متتاجر نے کرائے پر لئے ہوئے جانور پر بہت بھاری بوجھ لا د دیایا ایسا بوجھ لا داجو جانور کی جنس کے مغامر ہو یامتفق علیہ زمان و مکان کے علاوہ جانور سے خدمت لی، یا کپڑے میں ایسارنگ گیا جوموجر کو پسند نہ ہو وغیر ذالک۔

چنانچان تین صورتوں میں بدامانت بدضان میں بدل جاتا ہے۔

عقدایداع کی صورت میں جمعنف صورتوں میں ودیعت امانت سے صان میں بدل جاتی ہے، تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱)۔ترکِ حفاظت: جب ودلیع کسی انسان کوود لیت چوری کرتے دیکھے اور وہ اسے چھوڑ دے جبکہ وہ اسے روکنے پرقدرت رکھتا ہوتو ودلیع ضامن ہوگا چونکہ عقد ودلیت کی وجہ سے حفاظت لازمی قراریائی تھی۔

(۲)۔ایسے خص کے پاس ود بعت رکھنا جس اس عیال میں سے نہ ہو،اور نہ ہی وہ مخص ان لوگوں میں سے ہوجن کے پاس عام طور پر

۔ (۳)۔ ودیعت کا استعال : جب ودیع ودیعت سے نفع اٹھائے مثلاً جانور پرسواری کر لی یا ودیعت میں رکھا ہوا کپڑا بہن لیا تو وہ ودیع ضامن ہوگا گوچز نا گہانی آفت ہی ہے کیوں نہ ہلاک ہو۔

(٣)۔ودیعت کے ساتھ سفر کرنا: امام ابوصنیفڈنے جائز قرار دیا ہے کہ اگر سفر کا راستہ پرامن ہوتو ودیع ودیعت کوساتھ لے کر سفر کرسکتا ہے ،سواگر ودیع نے سفر کیا کہ ودیعت پاس رکھنے میں کوئی مانع نہ ہواور ودیعت تلف ہوجائے تو ودیع ضامن نہیں ہوگا۔صاحبین کہتے ہیں:اگر ودیعت بھاری بھرکم ہوجیسے بوجھل اشیاء تو ودیع کو اختیار حاصل نہیں کہ ان چیزوں کوساتھ لے کرسفر کرے چونکہ اس میں مالک کا ضرر ہے،البت اگرودیعت کا بوجھاوڑ تقل نہ ہوتو مالک اسے ساتھ رکھ کرسفر کرسکتا ہے۔

مالکید، شافعیداور حنابلہ کہتے ہیں : ودلع سفر میں ودلعت کواپنے ساتھ لے کرنہیں جاسکا، اوراگر ودلعت کوساتھ رکھ کرسفر کیا اور ودلع کسی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کہ وجائے تو مالکیہ کے زدیک اللین کے پاس رکھنے ہے بھی عاجز ہواورا سے ضائع ہوجانے کا خوف بھی ہوتو اس صورت میں اگر ودلعت ہلاک ہوجائے تو مالکیہ کے زدیک و دلعے پر صغان نہیں ہوگا۔ جبکہ شافعیداور حنابلہ کے زدیک ضامن ہوگا اللہ کہ آگ لگ جائے یا غار گری پڑجائے یا کسی المین کوسونینے سے عاجز ہو تو ضامن نہیں ہوگا۔ چنا نجہ حالت عذر کے علاوہ ودلعت کوسے سے ساتھ نہیں ہوتا، خواہ راستہ پر امن ہویا پر خطر ہو، چنا نچا کہ اللہ عرابی کا قول ودلعت کو این ہوتا ہواں البتہ جے اللہ بچا لے۔''

(۵)۔ ودبیت کا انکار کردینا: اگر مودع (مالک ودبیت) ودبیت کا مطالبہ کرے لیکن ودبیح اس کا انکار کردیے یا اس سے روک لے حالانکہ ودبیج (امین) انے سپر دکرنے کی قدرت رکھتا ہوا گرود بیت ضائع ہوگئ تو وہ ضامن ہوگا، چونکہ جب مالک نے واپسی کا مطالبہ کیا تو گویا اس نے ودبیع کو حفاظت سے معزول کردیا، گویا اس کے بعد ودبیت کوروک رکھناغصب ہے۔

(۲)۔ودیعت کوغیرودیعت میں خلط کر دینا:اگرودیع ودیعت کواپنے ذاتی مال یا کسی دوسرے کی ودیعت کے ساتھ خلط کر دیے ہایں طور کہ دونوں اموال میں تمیز کرناممکن نہ رہے، تو امام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک ودیع مثل کا ضامن ہوگا چونکہ معنی کے اعتبار سے خلط اتلاف ہے،اگر تمیز ممکن ہوتو ودیع پر ضمان نہیں ہوگا۔

(۷)۔ هفظ دربیت میں مالک کی لگائی شرط کی مخالفت کرنا: جب مودع دربع پرشرط لگادے کہ دہ متعین گھر میں یا متعین کمرے میں یا متعین صندوق میں دربیت کی دوبیت کی دربیت کی دربیت کی متعین کمرے میں یا متعین صندوق میں دربیت کی حفاظت کر ہے تا ہم ودلیع دربیت کو بلاعذر کسی دوسری جگہ متقل کردے چنانچہ اگریہ جگہ حفاظت میں دونوں درجہ رکھتی ہوادر دربیت چوری ہوجائے یا تلف ہوجائے تو ودلیع (امین) ضامن ہوگا اس پر ندا ہب اربعہ کا اتفاق ہے، اگر حفاظت میں دونوں جگہ مسادی ہوں یا نئی جگہ زیادہ محفوظ ہوتو حفیہ ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک ودلیع پرضائ نہیں ہوگا۔

حنابلہ رائج قول کے مطابق کہتے ہیں :ودلع ضامن ہوگا خواہ وہ حفاظت میں مساوی جگہ میں منتقل کرے یااد نی درجہ کی حفاظت والی جگہ میں منتقل کرے یا علی درجے کی محفوظ جگہ میں منتقل کرے، چونکہ بلافا کدہ اس نے مالک کی مخالفت کی ہےاوراس میں کوئی مصلحت بھی نہیں۔ عقداعا رہ میں عاریت کا حال صفت امانت ہے صفت صنان کی طرف بدل جاتا ہے،اس تغیر کے اسیاب وہی ہیں جوود بعت کے الفقه الاسلامی دادلته ...... جلد یاز دہم ................. وسلامی دادلته ...................... النظر یات الفقهیة وشرعیه بین ان میں سے کچھ حسب ذیل بین

(۱)۔مستعار چیز کو جان بو جھ کرضا کع کرنایا هیقهٔ للف کردینا یا مستعیر چور کی مستعار تک پہنچنے میں رہنمائی کرے یا مالک کے مطالبہ پر مستعیر واپس نہ کرے،اور چیز للف کردے یا مدت گزر جانے کے بعد چیز للف ہوجائے۔

- (۲)۔عاریت کے استعمال کے دوران ترک حفاظت۔
- (۳) کیفیت حفاظت میں مخالفت کرنامثلاً معیر مستعیر سے مطالبہ کرے کہ وہ حفاظت میں غفلت نہ برتے کیکن مستعیر غفلت برتے تو وہ ضامن ہوگا۔

### (ج) موت کی وجہ سے امانات کا ضمان:

نقہی طور پریدام طے شدہ ہے کہ جب کسی شخص کے مرنے کا وقت قریب ہوجائے اس پرلاز می ہے کہ وہ قاضی کوامانت ہے آگاہ کردے اگر قاضی موجود نہ ہوتو کسی امین کواطلاع کردے اور امانت کی الی صفات بیان کردے جن سے وہ پہچانی جاسکے یا اگر امانت اس کے پاس موجود بوتو اشارہ کرکے اس کی تعیین کردے اور اس کے ساتھ مالک کو واپس کرنے کا حکم بھی دیدے۔ اگر اس محف نے ابیانہ کیا اور امانت ضائع ہوگی تو اس کا حتم بھی دیدے۔ اگر اس محف نے ابیانہ کیا اور امانت ضائع ہوگی تو اس کا حتم ہوگی ہوئے گا۔

بنا بر ہذاا گرامین مرجائے تو تمام امانتیں قابلِ ضان ہول گی ، چونکہ ان کی تفصیل سے میت نے دورانِ حیات کسی کوآگاہ نہیں کیا ، ہاں البتہ اس حکم سے چارصور تیں مستثناء ہیں جومندرجہ ذیل ہیں۔

- (۱)۔وقف کی صورت میں جب وقف کا منتظم مرجائے اور وقف کی آمدنی کے متعلق کسی کوآگاہ نہ کرے۔
- (۲)۔وصیت کی صورت میں جب قاضی مرجائے اورودیع جس کے پاس بتافی کے اموال بطورودیعت رکھے ہوں کی کسی کواطلاع ے۔

(٣)۔ جہاد کی صورت میں جب حاکم مرجائے اور ان سیاہیوں کی وضاحت نہ کرے جن کے پاس اموال غنیمت رکھے ہوں اور امام تقسیم سے پہلے دارالحرب میں رکھے ہوں۔

(٣) \_شركتِ مفاوضه كي صورت ميں: جب شركتِ مفاوضه كے دوشر كاء ميں سے ايك شريك

مرجائے اوروہ اپنے قبضہ میں موجود مال کی تفصیل نہ بیان کرے چنانچے میت شریک دوسرے شریک کے لئے ضامن نہیں ہوگا۔ وانسان میں دور تن سلم اللہ میں نہیں ہو گا

چنانچان چارصورتوں میں امین پرضان ہیں ہوگا۔ (۱) کیا شرط صفتِ یَدُ کے تغیر میں موثر ہوتی ہے؟

نداہب اربعہ کے ائمکی رائے ہے کہ وہ چیز جس کا ضان واجب نہیں ہوتا اس چیز کوشر طاقابلِ ضان نہیں بناتی ،اور جس چیز کا ضان واجب ہوتا ہوئی ضان کی شرط سے ضان منتفی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر موجر مستاجر پرشرط لگادے کہ وہ اجرت پر دی ہوئی چیز کا ضان دے گاتو بیشرط فاسد ہے چونکہ بیشرط مقتضائے عقد کے خلاف ہے اور اگر ودیعت کے مالک نے ودیع (امین) پرضمان کی شرط لگادی اور ودیع نے بیشرط قبول کر لی یا کہا: میں اس کا ضان دول گا، تا ہم ودیع ضام ن نہیں ہوگا،اگر معیر مستعیر پر عاریت کے ضان کی شرط لگادے تو بیشرط باطل ہوگی چونکہ اس طرح کی شرط مقتضائے عقد کو بدل دیتی ہے۔ تمام امانات میں بہی حکم ہے جیسے عقد مضار بت ،عقد شرکت ، وکالت ، رہن وغیر با۔ چونکہ ان عقو دمیں کی شرط مقتضائے عقد کو بدل دیتی ہے۔ تمام امانات میں بہی حکم ہے جیسے عقد مضار بت ،عقد شرکت ، وکالت ، رہن وغیر با۔ چونکہ ان عقو دمیں

الفقه الاسلامي وادلته ... جلدياز دبهم ...... انظريات الفقهة وشرع

چیز دراصل امانت ہوتی ہے لبذا شرط سے قابل ضمان نہیں ہوگ ۔

ہروہ عقد جوضان کامقتضی ہوجیسے قبضہ کی ہوئی مبیع نیع صحیح یا نیع فاسد میں،اس کا ضان شرط سے منفی نہیں ہوتا، چونکہ ضان شریعت کے حکم سے ثابت ہے،اور ہروہ شرط جومقتض ئے عقد کے خلاف ہووہ باطل ہے۔

#### ھ۔امین ضان ہے کب بری الذمہ ہوگا؟

امین پرامانت کی حفاظت اسی طرح واجب ہے جیسے اپنے اموال کی حفاظت واجب ہوتی ہے اور کیفیت حفاظت میں لوگوں کے عرف عام کا اعتبار ہے۔ بایں ہمہامین صفان سے بری الذمہ اسی ہوقت ہوگا جب امانت ما لک کوواپس کردے۔

ودیعت کی صورت میں :احناف ہے ہیں :ودیعت ما لک کوواپس کرناواجب ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے امانات ان کے مالکان کو واپس کرنے کا تھم دیا ہے، اگر امین نے امانت مالک کے گھر میں واپس لا کر چھوڑ دی جبکہ مالک گھر پرموجود ہو، یا مالک کے اہل خانہ مثلاً ہوی یا بیٹا یا خادم خاص کو واپس کر دی، اگر امانت ضائع ہوگئی تو امین ضامن ہوگا چونکہ مالک ان لوگوں کی حفاظت پر راضی نہیں ہے۔

سیقصیل اجارہ اور اعارہ کے برخلاف ہے، چنانچہ متاجریا مستعیر اجرت پر لی ہوئی چیزیا مستعار کو الک کے گھر میں واپس جھوڑ آئے یا اس کے گھر میں موجود کی آ دمی کودے آئے تو متاجریا مستعیر بری الذمہ ہوجائے گا۔

حنفیہ کے نزدیک ودیعت اور اجارہ واعارہ میں وجہ فرق لوگوں کا عرف و عادت ہے، چنانچہ اجرت پر لی ہوئی چیز مستعار کے متعلق لوگوں کا بیعرف ہے کہ اگر بید دونوں چیزیں مالک کے گھر میں واپس چھوڑ دی جا ئیس تو اتنا کافی ہے گویا عادۃ اس کی اجازت ہے، چونکہ عاریت کی چیز وں کو مالک کے گھر میں واپس کرنا معتاد ہے جیسے گھر کے برتن واپس کر دیئے جاتے ہیں، دلیل بیہ ہے کہ اگر عاریت کوئی عمدہ و نفیس چیز ہوجیسے موتیوں کا ہاراور عمدہ کیڑے تو ان کا مالک کے علاوہ کسی اور کو واپس کرنا سے نہیں چونکہ لوگوں کے عرف وعادت میں نفیس چیز کو کی رواج ہے۔

رہی باٹ ودیعت کی سوعرف عادت میں مالک ہی کوسپرد کی جاتی ہے اورغیر مالک کونہیں دی جاتی ، چنانچیمودع کے گھر میں ودیعت کہ ڈال آٹا یا ودیعت اگر جانور ہوا سے اصطبل میں چھوڑ آٹا صحیح نہیں ، نیز ودیعت کا معاملہ ستر اور پوشید گی میں رکھا جاتا ہے چونکہ اس میں ودیعت کی مصلحت ہے اگر ودیعت مالک کے علاوہ کسی اور کوسپر دکر دی جائے تو اس کا پر دہ کھل جائے گا۔ رہی بات عاریت یا اجرت پرلی ہوئی چیز کی سو اسکا قیام اعلان واظہار کے اساس پر ہے۔

خلاصہ ودیعت مالک کے ہاتھ میں واپس کرنا ہے قر آنی تھم کے مطابق ہے رہی بات عاریت کی سوعرف نے اس میں استحسانا شخصیص پیدا کر دی ہے۔

شافعیداور حنابلہ کہتے ہیں: ودیعت ہویا عاریت اس کے مالک یااس کے وکیل کوواپس کرناواجب ہے، جب واپس کردی جائے تو ودیع یا مستیع صان سے بری الذمہ ہوجائے گا، اگرودیع نے ودیعت اس جگہ واپس کر دی جہاں سے کی تھی یاما لک کی ملکیت میں واپس چھوڑ آیا تو ودیع صان سے بری اذمہ نہیں ہوگا چونکہ نص قر آنی میں امانتیں مالکان کو واپس کرنے کا تھم دیا گیا ہے، نیز غیر مالک یامالک کے نائب کو واپس کر ناایسا ہی ہے جیسے امانت اجنبی کو واپس کردی جائے، شافعیہ نے اتناا ضافہ کیا ہے کہ ستعیر جب مستعار چیز کو اس جگہ میں واپس کر آئے جہاں سے اس نے کی تھی اور مالک کو واپسی کاعلم ہو تو مستعیر بری الذمہ ہوجائے گا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### (و) ملتقط کا پدید امانت ہے باید ضمان؟

مذاہب اربعہ کااس پراتفاق ہے کہ لقط امانت ہے بینی ملتقط (اٹھانے والے)کے پاس لقط امانت ہوتی ہے البتہ بعض شرائط میں فقہاء کی ۱۰ آراء ہیں۔

(۱) مذہب حنفیہ: حنفیہ کی رائے ہے کہ لقط ملتقط کے ہاتھ میں امانت ہے بشر طیکہ وہ گواہ بنالے کہ لقطہ کو تھا تھا تھا رہا ہے اور ، مرک کو واپس کرے گا، اس صورت میں ملتقط کے پاس اگر تعدی کے بغیر لقطۃ لنف ہوجائے تو وہ ضام نہیں ہوگا۔ یا مالک کو دینے سے انکار نہ کیا ہو کہ لقطۃ لنف ہوجائے تو ضام نہیں ہوگا۔

ال كامانت مون يردليل بيحديث بآپ صلى الله عليه وسلم فرمايا:

" جو شخص لقط یائے وہ دوعادلوں کواس برگواہ بنالے۔ " **●** 

حدیث میں گواہ بنانے کا حکم ہے جووجوب پر دلالت کرتا ہے نیز ملتقط اگر گواہ نہیں بنائے گا تواس کامعنی ہوگا کہ وہ ذاتی استعال کے لئے لقط اٹھار ہاہے، اور گواہ بنانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ملتقط کہے:'' اے لوگو! اگرتم کسی شخص کی کوئی چیز تلاش کرتے دیکھویا سنوتو اسے میرا تبادؤ'۔اسی طرح لقط امانت ہوگا جب لقط کاما لک ملتقط کی تصدیق کردے کہ اس نے حفاظت کی نیت سے اٹھایا ہے۔

اگرملتقط نے گواہ نہ بنایا اور نہ ہی مالک نے اس کی تصدیق کی بلکہ اٹھانے والا کیے میں نے یہ مالک کے لئے اٹھایا ہے اور مالک اس کی علا میں کندیب کرے، توامام ابو حنیفہ اور امام محکمہ کے نزدیک ملتقط ضامن ہوگا (اگر لقط ضائع ہوجائے) چونکہ بظاہر ملتقط نے لقط اپنی ذات کے لئے اٹھایا ہے نہ کہ مالک کے لئے۔

جمہورعلاء کا مذہب: مالکیہ ، شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں: لقط امانت تو ہے لیکن گواہ بنانا شرط نہیں بلکہ محض مستحب ہے، اگرا تھانے والا لقط بہواہ نہ بنائے توجمہور اور امام ابو یوسف کے نزدیک ملتقط پرضان نہیں ہوگا چونکہ لقط و دبیت ہے گواہ بنانے سے لقط امانت سے ضان میں نہیں مرک جاتا، چنا نجے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''اگر لقط کا مالک آجائے تو اس کی چیز ہے ورنہ لقط تمہارے پاس امانت رہے گا۔''نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ، زید بن خالد اور الی بن کعب رضی اللہ عنہم کو صرف لقط کے اعلان کا حکم دیا ہے اس پر گواہ بنانے کا حکم نہیں دیا۔ تا اور یہ بات طے شدہ ہے کہ وقت حاجت سے تاخیر بیان جائز نہیں۔

امام ابوصنیفه اورامام محمد کی رائے کی بناپر:اگر کسی مخص نے لقط اٹھایا کیکن پھراسی جگہ واپس چھوڑ دیا تو اس پر ظاہر الروایة کے مطابق صان نئن مہوگا، چونکہ ملتقط نے حفاظت کی نیت ہے اور مالک کولوٹانے کی نیت سے اٹھایا تھا اور اٹھانے میں وہ متبرع تھا، تاہم جب اس نے اس بہ واپس رکھ دیا گویاس نے تبرع فنٹح کر دیا، گویاس نے سرے سے لقط اٹھایا ہی نہیں۔

اگرملتقط نے لقطہ اٹھایا اس کا ارادہ مالک کولوٹانے کا تھالیکن اس نے کسی اور نیت وارادہ کا اعتبار کرکے اسی جگہ واپس رکھ دیا چھر لقطہ ری ہوگیا توملتقط ضامن ہوگا۔

اگرملتقط اقرارکرے کہاس نے لقط اس نیت ہے اٹھایا ہے تا کہ وہ خوداس کا مالک بن جائے تو وہ ضمان سے بری الذمنہیں ہگا الایہ کہ

<sup>◘ .....</sup>رواه احمد وابن ماجه وابو دا وُد والنسائي والبيهقي والطبراني وصححه ابن خزيمة وابن ابي سعد.

اگرملتقط کواٹھاتے وقت گواہ دستیاب نہ ہوا ہویعنی کوئی اور وہاں موجود ہی نہ ہویا تاریکی کی وجہ سے اسے لقطے پرخوف ہو کہ اس سے کوئی اور چھین لے گاتو حنفیہ کے نزدیک بالا تفاق ملتقط برضان نہیں ہوگا۔

امام مالک کتے ہیں: اس شخص پر ضمان نہیں ہوگا جولقط اس جگہ واپس رکھ دے جس جگہ ہے اٹھایا ہو، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ ایک تخص نے بعث کا موااونٹ پایا آپ نے اس سے فرمایا: اسے وہیں چھوڑ دو جہاں تم نے اسے پایا تھا۔'' یہی رائے امام مالک کے مسرک شاگر دائیں سے اٹھایا شاگر دائیں ہے۔ جبکہ امام مالک کے دوسرے شاگر دائین قاسم کی رائے ہے کہ اگر ملتقط نے لقط اس جگہ واپس رکھ دیا جہاں سے اٹھایا کسی دوسری جگہ رکھ دیا تو ضامن ہوگا مالکیہ کے زو کے ابن قاسم کی رائے مشہور ہے۔

شافعیہاور حنابلہ کہتے ہیں:اگر کسی شخص نے لقط اٹھایا اور پھراسی جگہ واپس کر دیا جہاں سے اٹھایا تھا تو وہ ضامن ہوگا چونکہ لقط اٹھانے پر اس کے ہاتھ میں امانت ہو گیا تھا اور اس کی حفاظت ملتقط پر لازی تھی، جب اس نے لقطہ ضائع کر دیا تو اس کا صان لازم ہوگا جیسے کوئی شخص امانت ضائع کر دے۔

# تيسرى فصل.....ضان كے متعلقہ فقہی قواعد

فقہاء نے ضان کے مختلف قواعد وضع کئے ہیں اہمیت کے پیش نظران قواعد کو وضاحت ضروری ہے، چنانچے روز مرہ زندگی میں تعدی ہتھیر اور خطا کے بیبیوں واقعات رونما ہوتے ہیں اوران پر مرتب ہونے والے اضرار پر معاوضات میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں لامحالہ ان مشکلات کے حکم ان قواعد کی اشد ضرورت پرتی ہے چونکہ ان قواعد میں مسائلِ ضمان کے مختلف احکام ضبط ہوجاتے ہیں، نیز نہایت وقتی قتم کے منازعات اور مقد مات سے خلاصی پانے کی ایک راہ ان قواعد میں بھی ملتی ہے، چنانچے قضا ق اور عدالتوں میں وائر ہونے والے بیٹ اردعاوی کا آنھار بھی انہی قواعد پر ہوتا ہے۔

ہم قاعدہ کی شرح ،معنی کی توضیح اوراس پرمنطبق مثالوں پراکتفا کریں گے تا کہ مقق کے سُما <u>منے نظریۂ</u> صان بے غبار ہوجائے اور مختلف فِقہی فروع میں سٰمان کا حکم واضح ہوجائے۔

ہم اس موضوع میں اہم قاعدہ سے ابتداء کرتے میں ادروہ یہ ہے۔

### (۱) ـ جب مباشراورمتسبب جمع ہوجائیں حکم مباشر کی طرف منسوب ہوگا (مجلّه، دفعه ۷۹۰)

مباشر زوہ ہوتا ہے جس سے با واسط فعل ضرر سرز وہو جموی شارح اشباہ نے یول تعریف کی ہے'' مباشر وہ ہوتا ہے جس کے قعل سے تلف سرز وہواوراس کے فعل اور تلف کے درمیان سی مختار محض کا فعل حائل نہ ہو۔''

متسبب : وہ بوتا ہے جس سے ایسافعل سرز وہوجو کسی دوسری چیز کے تلف ہونے کا سبب بے لیکن تلف اس سے برائے راست سرز دنہ ہو بلکہ تلف کسی دوسر سے واسطے سے سرز دہواوروہ واسطہ فاعل مخار کا فعل ہو۔ علامہ حموی نے یوں تعریف کی ہے:'' مباشروہ ہوتا ہے جس کے قعل محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

The way with the

گویا مباشر کافعل بلاواسط ہوتا ہے اور متسبب کافعل بالواسط ہوتا ہے۔

اس قاعده کامعنی ہے'' جب اذیت دہ فعل پرکسی دوسر شے خص کا ضرر مرتب ہوا ورضر رکی سرز دگی میں سبب بعیدا ور مہاشر دونوں شریک ہوں تو مباشر پر بعنان کی ذمہ داری عائد ہوگی، گوسب بعید صفتِ تعدی کے ساتھ کیوں نہ موصوف ہو۔ چونکہ مباشر ضرر کی فی الواقع علت ہے اور زیادتی کا قوی تر موثر ہے۔

جبکہ سبب کی تاشیرضعیف ہے اور اگر سبب کا مباشر کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ضرر کی سرز دگی میں تنہا سبب کا فی نہیں ہوگا۔ ہنا ہر مندااگر سبب ایسا ہوکد وہ اکیلا اتلاف کی تاشیر رکھتا ہوتو سبب ومباشر دونوں صبب ایسا ہوکہ وہ ایک ہوں گے۔ ضان میں شریک ہوں گے۔

اس قاعدہ کی وضاحت درج ذیل مثالوں ہے بخو بی ہوجاتی ہے اوران کے ساتھ ساتھ کچھ استثنائی صورتیں بھی ہم ذکر کریں گے۔
(۱) ۔ اگر کسی شخص نے تعدی کر کے عام راستے میں کنواں کھود دیا جبکہ سرکاری طور پراجازت حاصل نہ کی پھر ایک اور شخص نے کسی آدمی کو کنویں میں دھکیل یا جانو رکودھکیل دیا چانچہ دھکا دینے والا اور ڈالنے والا ضامن ہوگا، چونکہ وہ تلف میں مباشر ہے اور کنواں کھود نے والا مشعب ہوا دراس جیسی صورت میں مباشر کے ساتھ متسبب ضامن نہیں ہے، چونکہ اگر چہ کھودائی تلف میں کھودائی کا ممل دخل نہیں، تاہم اگر وئی انسان یا جانو رخود کنویں میں گرجائے تو کھود نے والا ضامن ہوگا چونکہ وہ اتلاف میں منفر دیں۔

(۲)۔اگرکسی شخص نے کسی آ دمی کے مال پر چور کی راہنمائی کی اور دلالت کی تو سز ااور بنعان چور پر ہو گی چونکہ و و مباشہ ہے اور راہنمائی کرنے والے پر جنمان نہیں ہوگا چونکہ وہمتسبب ہے۔

ملاحظه بموكه چوری اور جانورکوكنوی میں دھكیبنا فائل مختار کافعل ہے لبندائتكم (حنون لا گوئرنا)ان دونوں ہے متعلق ہوگا۔ چنا نجہ دالات (راہنمائی) یا کنواں کھودنا تلف کی علت نہیں۔ بلکہ علت تو فاعل کا غلط اختیار ہے۔

البتۃ اگرودیعے نے چورکوود بعت تک پہنچنے کاراستہ بتایااوراس کی جگہ بتائی ٹچر چور نے چوری کی واردات کر لی تو ضان ودیع پر ہوگا چونکہ اس صورت میں ددیعت پر دلالت واجب ذمہ داری میں خلل ڈالنے کے متر ادف ہے اور واجب ذمہ داری حفاظت ہے، گویا ودیع کی دلالت اور رہنمائی خیانت یاتقصیر ہوگی یا حفاظت کی ذمہ داری کوچھوڑ ناہے۔

(۳) ۔ اگر کسی شخص نے بچے توجیری تھادی مااسلی بکڑا دیا بچے نے جیمری مااسلیہ سے اپنے آپ کوتل کر دیا تو جیمری دینے والے پر منعان نہیں ہوگا چونکہ وہ متسبب ہے اور صنان خود بچے پر ہوگا چونکہ وہ مباشر ہے، البتہ متاخرین احناف کہتے ہیں کہ متسبب پر صنان ہوگا۔

(۶۶)۔اگرکسی نے بنداصطبل میں جانورگی رسی کھول دی اورا کیک دوسر تے خص نے درواز ہ کھول دیااور جانور باہر نُکل گیا تو ضان درواز ہ کھولنے والے پر ہموکا چونکہ وہ مباشر ہے۔

### اس قاعدہ ہے مشتناء صورتیں:

اول: تنہامتسبب کا ضامن ہوتا: جب اکیلےمتسبب سے تعدی سرز دہواور مباشر کا ضامن قرار دینامتعذر ہو بوجہ مباشر ئے غیر مسئول ہونے کے یاوہ غیرموجود ہویاغیرمعروف ہو،اس کی وضاحت مندرجہ ذیل مثالوں سے ہوجاتی ہے۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دبهم ........ ... به مهم كيست مهم مهم كيست وشرعيه

(۱)۔اگر کس شخص نے بچے کی طرف چھری بھینکی تا کہ وہ اسے ہاتھ میں پکڑے چھری بچے پر پڑی اور وہ زخمی ہوگیا، تو ضان چھری دینے والے پر ہوگا چونکہ سبب معنی تعدی پر شتمتل ہے کیونکہ بچے سے معین فعل برائے راست سرز ذمیس ہوااور وہ غیر مسئول ہے جبکہ چھری اپنی طبع کے اعتبار سے زخمی کرنے والا آلہ ہے۔

اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ تین سال کے بیچے کی پرورش کا حق ماں کا ہےوہ گھر میں بیچے کوچھوڑ کر باہرنکل گئی اور بیچے آگ میں جل گیا تو ماں ضامن ہوگی۔

(۲)۔اگرکسی شخص نے جانور ہائک جانو ر نے کسی انسان کوروند دیایا مال روند ڈالا تو ہا تکنے والا ضامن ہوگا چونکہ سبب انفرادی طور پرمؤثر ثابت ہواہے اورمتسبب کے فعل اور تلف کے درمیان فاعل متنار کا فیعل جائل نہیں ہوا۔

امام سز حسی کہتے ہیں:اگر چروا ہے نے بکریاں یا گائیں ہانگیں اور بجوم کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکر لگانے لگیں اوران میں سے پچھے ہلاک ہو گئیں یاروند دی گئیں۔

سواگر چرواہا خاص بواور بکریاں کسی ایک شخص کی ہوں تو چرواہے پر ضان نہیں ہوگا۔ چونکہ اسے ہانکنے کی اجازت حاصل ہے نیز معروف مسکلہ ہے کہ اجیر خاص کوجس کام کی اجازت دی گئی ہواس ہے اگر کوئی چیز لف ہوجائے تو وہ ضامن نہیں ہوتا۔

اورا گربکریاں ایک سے زائد اشخاص کی ہوں یا چرواہامشتر ک ہوتو جو بکریاں تلف ہوں گی ان کا ضامن ہوگا چونکہ اجر غیرمشتر ک اتلاف کامتسبب ہوتا ہے چونکہ اس نے روند نے والے جانور کو ہا نکا ہے، رہی بات اجیرمشتر ک کی سویہ اس کے ہاتھ کی جنایت اور جرم ہے۔

اگرچرواہے نےمویشیوں کو ہانکاان میں ہے ایک ہلاک ہوگیایا نہر میں کر کر بلاک ہوگیا تو چرواہاضامن ہوگاچونکہ وہ اجیرمشترک ہے۔ متسبب کوضامن قرار دینے میں بی قاعدہ ہے'' اگر درمیان میں کوئی واسطہ حاکل نہ ہوتو فعل متسبب کی طرف منسوب ہوتا ہے'' چنانچہ ہانکنےوالے چرواہے کومشابہ مثالیس بیر ہیں۔

> اگر کسی شخص نے ہاتھ میں آگ اٹھائی جو کسی انسان کے کیٹر وں پر جاپڑی تو آگ اٹھانے والا ضامن ہوگا۔ اگر کسی شخص نے کسی جگہ جانور ہاندھااوراس نے گھومتے ہوئے کسی چیز کوتلف کردیا تو ہاندھنے والا ضامن ہوگا۔

اگرلو ہارہ تھوڑے سے لوہے برضر بیں لگار ہا ہواسی اثنا میں لوہے سے چنگاری اڑے جوکسی انسان کے کیٹروں پر جاپڑے تو لوہار من ہوگا۔۔۔

اگر کسی شخص نے رائے کے بیچوں نے زندہ سانپ پھینکا سانپ نے زمین پر گرتے ہی کسی کوڈی لیا جس سے ڈساہوا آ دمی مرگیا تو سانپ سے فامن نہیں ہوگا ہوا در پھر کسی کو ڈس لیا ہوتو متسبب ضامن نہیں ہوگا چونکہ تلف اور متسبب کے فعل کے درمیان واسطہ حاکل ہوگیا ہے۔ چونکہ تلف اور متسبب کے فعل کے درمیان واسطہ حاکل ہوگیا ہے۔

ای طرح اگر کسی شخص نے بچھو یا بھڑ جانوریاانسان پرڈال دی اوراس کے ڈنگ ہے جانور مرگیا تو ڈالنے والا ضامن ہو گاحشرات الارض کوبھی اسی برقیاس کیا جاسکتا ہے۔

(۳)۔جھوٹے گواہ تلفِ مال کےمتسبب بنے ہوں تو وہ بھی ضامن ہوں گے، تاہم قاضی پرمباشر ہونے کی قیمت عائدنہیں ہوگی چونکہ وہ فیصلہ سنانے میں معذور ہے۔

(۴)۔اگر کسی شخص نے راہتے میں ناحق کارروائی کی جس ہے ٹھوکر کھا کر کوئی انسان گریڑااس پر دوسرا آن گرااور دوسرامر گیایا دونوں

اسی طرح اگرا کی شخص نے کسی دوسرے انسان کو دھا دیا اور وہ تیسرے آ دمی پر جاگرا دھکے سے تیسر آ دمی مرگیا تو ضان دھکا ذینے والے پر ہوگا، چونکہ جس انسان کو دھکا دیا ہوانسان آلہ کی مانند ہوتا ہے اور ان دونوں مثالوں میں قاعدہ ہے'' ضان کے اعتبار سے دھکا دیا ہوانسان آلہ کی مانند ہوتا ہے۔''

(۵)۔اگرکوئی شخص بارش کے پانی ہے بھسل کر کنویں میں گر بڑے جس کسی آ دمی نے کھودر کھا تھا اور کنواں بغیر کسی حق کے کھودا تھا ،گرنے والامر جائے تو کنواں کھود نے والا ضامن ہوگا۔ چوتکہ وہ متسبب ہے جبکہ یانی ڈالنے والا کوئی مباشز نہیں پایا گیا۔

(۲)۔اگرکوئی شخص پھر سے ٹھوکر کھا کر کنویں میں گر پڑے جبکہ پھرر کھنے والا غیر معلوم ہوتو کنواں کھودنے والا ضامن ہوگا چونکہ مباشر کامعلوم کرنا دشوار ہے جبکہ کنواں کھودنے والامتسبب ہے۔

### دوم.....متسبب اورمباشر دونوں برضان

متسبب مباشر کے ساتھ اس وقت ضامن ہوگا جب تنہا سبب انفرادی طور پراتلاف کی تا ثیرر کھتا ہو،اس کی صورت یہ ہے کہ اگرا یک شخص جانور پرسوار ہواور دوسرااسے ہا تک رہا ہو جانور کسی چیز کوروند ڈالے تو سوار اور ہا نکنے والا دونوں ضامن ہوں گے چونکہ جانور کو صرف ہانکنے والا ضامن ہوتا ہے اگر چیسوار نہ ہو۔

اس طرح اگر کبی شخص نے سوار کے کہنے پر جانور کوکو نچادیا اور جانور کھڑک اٹھا اور کسی انسان کوروند ڈالا اور وہ مرگیا تو دونوں پر ضان ہوگا چونکہ کو نچادینے والا ہائنے والے کے بمزلہ ہوتا ہے اور اگر بیدا قعہ ایسی جگہ سرز دہو جہاں جانوروں کو ہائنے کی اجازت ہو جیسے شارع عام یا ایسی جگہ ہوا جہاں تھہرنے کی اجازت ہواور اس جگہ جانورنے ٹانگ ہے کسی کو پھینکار دیا اور وہ مرگیا تو کسی پر ضمان نہیں ہوگا چونکہ راکب نے ایسا فعل کیا ہے جس کا وہ مالک ہے۔

اگرکسی انسان نے راکب کے کیے بغیر کونچے دے کر جانو را کسایا جانور نے اگلی یا پیچیلی ٹانگ سے کسی کو پھٹکا رااور وہ مرگیا ، یا کسی کو کاٹ دیا یا کسی انسان کوئکر ماری یا چھلانگ لگا کرکسی کوگرادیا تو ضان اکسانے والے پر جوگا سوار پڑہیں ہوگا۔

خلاصہ: متسبب اور مباشر ضان میں اس وقت شریک ہوں گے جب قوت تسبب اور قوت مباشرت برابر ہوں، بایں طور کے سبب انفرادی طور پرکارگر ثابت ہو، اور صرف متسبب پراس وقت ضان آتا ہے جب اس کافعل مباشرہ سے اقوی ہو، اس کے علاوہ ضان مباشر پر ہوگا۔

حنابلہ کے نزدیک متسبب اور مباشر کا قاعدہ: فقہاء کا اس ضابطہ پر اتفاق ہے کہ مباشر متسبب پر مقدم ہوگا، البتہ تسبب اور مباشرہ کی تقدیر کے خینہ ) میں اختلاف ہے۔ ابن رجب صنبلی نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے اور اس قاعدہ کے کچھ اسٹنائی صور تیں بھی ذکر کی ہیں۔ 'چنانچہ ابن رجب کہتے ہیں۔ رجب کہتے ہیں۔

'' اگرآ دمیول کے اموال اور جان مباشرہ اور سبب کی طرف منسوب ہوتو ضان کا تعلق مباشرہ سے ہوگا نہ کہ سبب سے ، الابیاکہ مباشرہ کا دار ویدار سبب پر ہواور مباشرہ سبب سے ناشی ہو،خواہ مباشرہ ملجئہ ہویا غیر ملجئہ ، بھراگر مباشرہ ادر بیرحالت ایسی ہوکہ اس میں بالکلیہ تعدی نہ ہوتو ضان صرف سبب پر ہوگا اوراگر تعدی ہوتو ضان میں سبب شر کیک ہوگا ، چنانچہ بیتین صور تیں میں۔

(۱) ۔ صرف مباشر پر صان ہو: جیسے کسی مخص نے تعدی کر کے کنواں کھودا پھر کسی اور مخص نے ایک انسان کواس میں دھکیل دیایا کنویں میں

(۲) ۔ صرف مسبب پر ضون ہو جو جہامت ہوت صفان ہوتا ہے جب مباشرہ میں تعدی نہ ہومثلا ایک شخص نے کھانے میں زہر ملادیا پھر ایک اور شخص نے تیسر ہے آدمی کو زہر آلود کھانا پیش کیا جبکہ تیسر ہے آدمی کو زہر کے ملے ہونے کاعلم نہ ہواوراس نے کھالیا اور مرگیا تو قاتل کھانا پیش کرنے والا ہوگا۔ ای پر قصاص یا معافی کی صورت میں دیت ہوگی ، اگر قاضی نے جھوئی گواہی پر کسی انسان کے قل کا حکم صاور کردیا اور اسے قل کردیا ہوگا۔ اور قصاص گواہوں نے اقرار کیا کہ انھوں نے جان ہو جھ کر جھوئی گواہی دی ہے تو صفان اور قصاص گواہوں پر ہوگا حاکم یا قاضی پڑئیں ہوگا۔

آگر کسی خص نے کسی دوسرے آ دمی کوغیر کا مال تلف کرنے پرا کسایا (مجبور کیا ) تو حنابلہ کے نز دیک ضان مکرہ پر ہوگا بید حنابلہ کا ایک قول ہے، دوسرے قول کے مطابق مکر ہ اورمستکر ہ دونوں پر ہوگا۔

(٣)۔مباشر کے ساتھ متسبب پر بھی شان ہونا: یہ اس وقت ہوگا جب مباشر سے تعدی ہوئی ہوجیسے قبل پراکراہ کی صورت میں چنانچہ حنابلہ کا نذہ ہب ہے کہ قصاص و ضان میں مکرہ اور مستکرہ دونوں شریک ہوں گے، چونکہ اکراہ قبل کا عذر نہیں ہے جیسے مثلاً کسی محض نے مقتول کو کیڑا اور قاتل نے اس پر ٹرفت پاکر دیا تو قاتل اور کیڑنے والا دونوں قصاص میں شریک ہوں گے بید حنابلہ کی ایک روایت ہیں۔ دوسری رایت کے مطابق مباش پر قصاص ہوگا اور کیڑنے والے کوقید کیا جائے گاختی کہ قید کی حالت میں مرجائے۔

اگر کسی شخص نے تعدی کر کے راہتے میں کنواں کھودا، ایک اور شخص نے کئویں کی ایک طرف بیتھر رکھ دیا تو حنابلہ کی ایک روایت کے مطابق صان بیتھر رکھنے والے پر ہوگا اور دوسر کی روایت کے مطابق دونوں صان میں شریک ہوں گے، اگر کنواں کھودنے والے نے تعدی نہ کی ہوتو صان پیتھر رکھنے والے پر ہوگا۔

اِگرامین نے چور کوود بعت کاراستہ بتایا، چورنے ود بعت چوری کر لی تو حنابلہ کے زد کیک صفان وونوں پر ہوگا۔

خلاصہ: عنمان میں مباشر اور متسبب کا شریک ہونا حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک مشروط ہے کہ سبب کافعل تلف میں انفرادی حیثیت سے موثر ثابت ہو، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک میشرو ہے کہ مباشرہ کا دارومدار سبب پر ہواور مباشرہ سبب سے ناشی ہو، جیسے کہ ابن رجب کہتے ہیں کہ آگر سببیت میں خلل پڑے تو اتلاف کی ملت زائل ہوجائے۔

### (۲) مباشرضامن ہوتا ہے اگر چہ جان ہو جھ کرفعل سرز دنہ کرے (مجلّہ دفعہ ۲۹)

مباشر جیسا کہ پہلے ٹر راہے وہ ہوتا ہے جس نے تعلی ضرر بلاواسط مرز دہو۔ اس قاعدہ کی عبارت یوں ہے 'ال مباشد ضامن وان لمہ یہ عدمیں 'اس قاعدہ میں انسی تعبیر ہوں ہے۔' وان لمہ یہ تعبد کا بعنی یعبد کی بجائے یعد ہے چونکہ اموال کے ضان میں تعزیراتی قصد کا کوئی امتبار نہیں ہونکہ اموال کے ضان میں خطاوع مد برابر ہیں۔ اس لئے اگر فعل اتلاف ایسے آدمی سے سرز دہوجس کا قصد ہوتا ہی نہیں جسے بچاور مجنون قاس پر بھی ضان واجب ہوگا۔ چنانچے بچاور مجنون میں قصد وعمد کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ گویا''ان لمہ یہ تعدل ''یعنی اگر چہ مباشر سے تعدی شروا ہو میں اتعدی شروا ہیں۔ اس کے لئے تعدی شرط ہے، جبکہ مباشر میں تعدی شرط ہیں۔ چنانچے مباشر ضامن ہوگا اگر چہ اس سے تعدی سرز دہو۔ اس کی وضاحت آیا جنانچے مباشر ضامن ہوگا جب اس سے تعدی سرز دہو۔ اس کی وضاحت آیا

الفقه الاسلامي وادلته ...... جلد ياز دجم ...... انظر يات الفقهية وشرعيه حيامتي ہے۔

بنابر بنراا گرکسی شخص نے مال یا جان یاعضو تلف کردیا خواہ جان ہو جھ کریا بھول چوک ہے،خواہ وہ مرد ہویا بچے، تلف کا دقوع اپنی ملک میں ہویا غیر کی ملک میں وہ ضامن ہوگا (مجلّہ دفعہ ۲۱۹،۲۱۹) خطا اور فاعل کے طن میں کوئی فرق نہیں مثلاً کسی شخص نے پرندہ کا نشانہ ہاندھ رکھا ہو لیکن گولی جانور کو جاگے، یامثلاً :شکاری نے ایک ہدف کا نشانہ لیا وہ تمجھا یہ کوئی جماد ہے لیکن وہ انسان نکلایا جانور نکلا، یامثلاً کوئی شخص سویا ہووہ کروٹ میر لیا جانور کو جائے اور اسے تلف کردے، جیسے تل خطا کی جھی صور توں میں دیت واجب ہوتی ہے ایسے ہی تلف شدہ اشیاء کا صاب واجب ہوتا ہے اگر چیلف کنندہ کا زعم ہوکہ یہاں کا ذاتی مال ہے۔ (مجلّہ دعہ ۱۳۹)

مثالیں: (۱)۔اگر کسی شخص نے لوگوں کے راستے میں کسی عذر کی وجہ ہے کوئی چیز رکھ دی اس سے ٹھوکر کھا کرکوئی شخص اس چیز پر گرااور چیز تلف ہوگئی تو ٹھوکر کھانے والا ضامن ہوگا ،اگر کسی شخص نے راستے میں جھلکا ڈالا اس سے جانور بھسل پڑااور مرگیہ تو چھلکا ڈالے والا ضامن ہوگا بشرطیکہ اس جگہ قانو ناچھلکا ڈالنے کی اجازت نہ ہو۔

(۲)۔اگر کسی شخص نے نشانہ باندھ کرتیر مار ااور ہدف اس کی ملکیت یں ہوتا ہم تیر تجاوز کر گیا اور اس سے کوئی چیز تلف ہوگئ تو تیر مار نے الاضامین ہوگا۔

(٣) \_ لوہار کی دکابن سے ایک چنگاری اڑی جس نے راستے میں جلتے ہوئے ایک انسان کے کیڑے جلاد یے تو لوہار ضامن ہوگا۔

(۳) )۔اگرسویا ہواشخص کسی دوسرے آ دمی کے سامان پر کروٹ لے اوراسے تلف کردے یا تو ڑ دیے تو کروٹ لینے والا ضامن ہوگا،اگر کوئی شخص حبیت یادیوارسے نیچے گرااور کسی دوسرے انسان پر جاگرااورائے تل کر دیا تو مقتول کی دیت کرنے والے پر ہوگی جیسے کروٹ بدلنے والے برضان ہوتا ہے۔

(۵)۔اً گرکس بچے نے حیبت سے پیٹاب کیا جوکس گزرنے والے کے کپڑوں پر جاپڑا تو بچے ضامن ہوگایا حیبت سے پرنالہ کے ذریعہ کسی کے کپڑوں پریزااور کپڑوں کوفاسد کر دیا تو بھی بچے ضامن ہوگا۔

(٢) \_ اگر کسی مخص نے کوئی کھی ہوئی دستاویز یارجسر پھاڑ دیا تو پھاڑنے والا ککھے ہوئے دستاویز کا ضامت ہوگا۔

(2)۔اگرایک شخص بیٹھاہود وسرا آگراس کے قریب اس کے کیٹر ول پر بیٹھ جائے پہلا شخص اٹھےاورز ور لگنے ہے کیٹر ہے بھٹ جائیں تو دوسرا بیٹھنے والا ضامن ہوگا ،اسی طرح اگر پڑوی کوئی چیزز ورز ور سے کوٹ رہاہے دھمک سے پڑوی کی دیوار گر جائے تو کوئے والا ضامن ہوگا ، چونکہ وہ مباشر ہے۔

(۸)۔اگرکشتی بوجھزیادہ ہونے کی وجہ سے ڈوب رہی ہوبعض مسافروں کا سامان سمندر میں کچینک دیا تو اس حالت میں اس سامان کی قیمت کا ضان واجب ہوگا۔

(۹)۔ اگرکسی شخص نے دوسرے آومی کی ملکیت میں نہر کھودی ، پانی نہر سے نکا وردوسرے کی زمین غرق ہوگئی تو نبر کھود نے والا ضامن ہوگا چونکہ پانی دوسرے کی ملک میں گیا ہے اورسب بیہ بنا ہے لہذا ضامن ہوگا۔

س.....متسبب ضامن نہیں ہوتا مگر جان بو جھ کر جب اس سے فعل سرز دہو( مجلّه دفعه ۳۹)

مستب وہ ہوتا ہے جس سے ایسانعل سرز دہو جو کسی ضرر پر منتج ہولیکن اس میں کوئی اور واسط بھی ہو، اصل مبارت یول ب `السمتسبب لا یہضمن الا بالتعمد ''تعمد کامعنی ہے جان بوجھ کرضرر پہنچانا ، اور تعدی و فعل بوجونا حق ہوتعدی ضان کا سبب ہے خواہ جان و جھ کر ہویا ----- النظريات الفقهية وشرعيه

الفقه الاسلامي وادلته مسجلد بإزدتهم مستسمست نه مواس قاعده میں بھی اصح یول ہے الا بالتعدی "اور بیاس لئے چونکہ متسبب کوضامن کھمرانے میں تعدی شرط ہے خواہ بالتضد مویانہ مو تعدی شریعت حفنیہ کی مقرر کردہ حدود کو تجاوز کرنے سے ہوتی ہے، چنانچہ ہروہ تعل جوناحق کسی کوضرر پہنچانے کا سبب ہے تو وہ تعل موجب ضان ہوتا ہے اگریبال پرتعدی نہ ہوتومتسبب برضان بھی نہیں ہوگا، قاعدہ کی وضاحت مندرجہ ذیل مثالوں سے ہوجاتی ہے۔ (۱)۔اگرکسی شخص نے اپنی ملک میں گڑھا کھودااوراس میں کوئی انسان گر گہا تو گڑھا کھودنے والا ضامن نہیں ہوگااورا گر گڑھا کسی دوسرے کی ملک میں کھودا ہوتو ضامن ہوگا مثلاً حاکم کی اجازت کے بغیرشارع عام میں گڑھا کھودایا غیر کی ملک میں گڑھا کھودا، یا اپنی ہی ملک میں گڑھا کھودالیکن سرکاری شرائط کا خیال ندر کھا چنا نچہ گڑھے میں کوئی انسان یا مرگر کر ہلاک ہوگیا تو کھودنے والا ضامن ہوگا۔ (مجلّه

(۲)۔ پڑوس کے حقوق کے اعتبار سے اگر کسی مخص نے اپنے گھر کی دیوار گرائی جومیروی کی دیوار پر گری اوروہ بھی منہدم ہوگئ تو پہلی د بوار کا ما لک ضامن نبیں ہوگا ، اگر ایک شخص نے اپنامکان گرایا اس سے بروی کا مکان بھی گر گیا اور پروی نے قیمت مطالبہ کیا توبیضامن

اگر کسی شخص نے اپنی ملکیت میں کنواں کھودایا نالی کھودی جس سے پڑوی کی دیوار میں کمزوری آگئی پڑوی نے تحویل کا مطالبہ کیا تو کنواں کھودنے والا پرتجویل واجب واجٹ نہیںا گراس سے دیوارگر گئی تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔

اگرکسی شخص نے کسی دوسر ہے انسان کی دیوار میں اس کی اجازت کے بغیرنقب لگایا اور پھرکوئی چیز چوری کردی گئی تو نقب لگانے والا ضامن میں ہوگا، چونکدوه متسبب ہاور چورمبائر ہے جبکہ مباشر متسبب بر مقدم ہوتا ہے۔

(۳)۔اگر کسی شخص نے فانوس کی رس کافی اور وہ گر گیا یا پنجرے کا درواز ہ کھولا اور اس سے برندہ اڑ گیا یا جانور کی رسی کھولی یا صطبل کا دروازہ کھولا اور جانور باہرنکل گیایا گھی کے مشکیزے کو پھاڑ ڈالا اگر چہ تھی جار ہی کیوں نہ ہوتا ہم اگر تیل ہوتو وہ بہہ جائے تو حنفیہ بے نزدیک بھاڑنے والا ضامن ہوگا۔ چونکہ اس کی طرف سے تعدی پائی گئی ہے، اگر سی شخص نے دوسرے کی زمین کا پانی رو کا اور دوسرے کی فصل خشک ہوگئی یا درخت خشک ہو گئے یا دوسرے کی زمین پرزیادہ پانی چھوڑ ااور تصل تلف ہوگئی تو وہ ضامن ہوگا۔ (مجلّه دفعہ ۲۲۹)

(۴)۔اگرشکاری نے برندے پر فی ترکیا دھا کے کی آوازی کر کوئی جانور بدک گیا اورخوف و ہراس میں گرکر ہلاک ہوگیا یااس کا کوئی عضو تلف ہوگیا توشکاری ضامن نہیں ہوگا چونکہ اس کی طرف سے تعدی نہیں ہوئی اہیکن اگر جانور کوڈرانے دھمکانے کی نبیت سے فائر کیا جانور بھا گا ادر ہلاک ہوگیا تو فائر کرنے والا ضامن ہوگا۔ (مجلّہ دفعہ ۳۲۹)

(۵)۔اگر کسی شخص نے آگ جلائی جبکہ ہوا تیز چل رہی ہواورآ گ جلانے والے کو بھی پتہ ہوکہ ہوا چل رہی ہے ہوا کا جھونکا کسی کے مال پر پڑا،اور مال تلف ہو گیا تو آ گ جلانے والا ضامن ہوگا چونکہ اس نے جان ہو جھ کر دوسروں کو ضرر پہنچایا ہے۔

اگر کسی شخص نے اپنی زمین تک اتن مقدار میں پانی بہایا جوزمین کے لئے کافی ہواورزمین اتن مقدار کی متحمل ہواگر پانی دوسرے کی زمین تک سرایت کرجائے تو ضامی نہیں ہوگا چونکہ وہ متسبب ہاوراس سے تعدی سرز دنہیں ہوئی اورا گرمعتا دمقدار سے زیادہ پانی بہائے تو

(٢) \_ اگر کسی مخض نے اپنی زمین کوسیراب کیااور پانی بڑھ کر دوسر تے خص کی زمین تک سرایت کر گیااورا گریانی اس طرح جاری ہو کہ اس کی زمین میں تھہرتا ہی نہ ہو بلکہ پڑوی کی زمین میں تھہرتا ہوتو سیراب کرنے والا ضامن ہوگا چونکہ بیتعمد اور تعدی پردلیل ہے،البتة اگریا نی اس کی زمین میں تھہرتا ہواور پھروہاں ہے پڑوی کی زمین کی طرف سرایت کرتا ہو پھراگر پڑوی اس سے پائی روکنے کا مطالبہ کرے کہ مکت جارہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلدیاز دہم ....... انظر یات الفقه الاسلامی وادلته ..... انظر یات الفقه یه وشرعیه جوئی سے رو کے کیکن اس نے یانی ندرو کا تو ضامن ہوگا۔ اگر پڑوتی نے اس کا مطالبہ نہ کیا تو ضامن نہیں ہوگا۔

۔ ای طرح اگر پڑوی کی زمین نشیبی ہواور پانی اپنی زمین تک لانے والے کی زمین مرتفع ہواور اسے معلوم ہو کہ اگر اس نے اپنی زمین سیراب کی تویانی پڑوی کی زمین میں چلاجائے گا تو وہ ضامن ہوگا۔

(۷)۔اگر کس شخص نے دیواریا درخت پر بچہد یکھااور چلا کر کہانچے چھلانگ لگاؤ بچے نے چھلانگ لگائی اور وہ مرگیا تو چلانے والا اس کی دیت کا ضامن ہوگا۔اگراس شخص نے کہاچھلانگ مت لگاؤ کیکن بچے نے چھلانگ لگادی اور مرگیا تو ضامن نہیں ہوگا۔

اگر مجنون نے جانور بد کئے پراکسایا یا چیخااور جانورا تھل پڑااور سوار گر گیایالدا ہوا سامان گر کر تلف ہو گیا تو مجنون ضامن ہو گا آگر چہاس میں ضرر کا قصد نہیں پایا گیاہاں البتہ اس کی طرف سے تعدی سرز دہوئی ہے کیکن مجنون کوجسمانی سز انہیں ہوگی۔

خلاصه:اس قاعده مین ' تعمد' ، ہے مقصود تعدی ہے،قصد واراد نہیں۔

# سم سفعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے آمر کی طرف نہیں

# بشرطیکه آمر جرکرنے والانہ ہو۔ (مجلّه دفعه ۹۸)

منطق، آسانی شریعت اور قانون اس امر کامقتضی ہے کہ فعلِ تعدی کامسئول وہی شخص ہوتا ہے جس سے فعل سرز دہوا ہواور واقع میں مباشر ہو، چنانچی آرشا دباری تعالیٰ ہے ﴿ فبعما کسبت ایب یکم ﴾ ....الشوریٰ

﴿ كُلَّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتُ رَفِينَةٍ ﴾ بمخض الني كع كامر مون بسالدر الدر

لیکن ضرورت آس امری بھی مقتضی ہے کہ اگر تعدی اگراہ کی بناپر ہوتو ذمدداری مکرہ پرعائد ہوگی۔ چونکہ ستکرہ ایک آلہ کی حیثیت رکھتا ہے جوآمر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔

قعل سے یہاں مراد مال وجان پرتعدی ہے،اور فاعل فعل تعدی کا مباشر ہوتا ہےاور مجبر (کسی کومجبور کرنے والا) وہ مکرہ آمر ہوتا ہے جو ناحق اور بلارضا دوسر کے کسی کام کے ارتکاب پرا کسائے۔اس قاعدہ کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے ہوجاتی ہے۔

(۱)۔اگر کسی خفس نے دوسرے کو کسی انسان کا مال تلف کرنے کا تھم دیایا کسی قتل کرنے کا تھم دیا، مامور نے اس کا تھم نافذ کر دیا تو مامور پر جرم کی ذمہ داری عائد ہوگی، چونکہ غیر کے مال میں تصرف کا تھم باطل ہے، نیز جان میں اباحت نہیں چلتی، البتہ شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہوجا تا ہے، البتہ مامور پراکراہ کجی کیا گیا ہوتو پھر مکرہ پر ذمہ داری عائد ہوگی، (مجلّہ دفعہ ۲۰۰۱)، اگر سلطان نے تھم دیا اور مامور کو ملم ہو کہ آگر سلطان کا تھم نہ مانا گیا تو وہ تحت سزادیتا ہے تو سلطان ضامن ہوگا مورضا من نہیں ہوگا۔

الدرالمخار میں ہے: ● آمر پرضان صرف چوصورتوں میں ہوگا، جب آمر سلطان ہویا آقا ہو، یاباپ ہویا مامور بچہ ہویا غلام ہوجیسے آقا کے علاوہ کی اور کے مال کوتلف کرنے کا تھم دیا گیا ہو۔ چنانچہا گرآمر نے دوسرے کی دیوار میں درواز ہنصب کرنے کا تھم دیا تو ورواز ہنصب کرنے والا ضامن ہوگا بعد میں وہ آمر پر جوع کرے۔

(۲)۔ اگر کسی شخص نے دوسرے آ دی کوکوئی عقد طے کرنے کا تھم دیا تو مامور مسئول ہوگا، ہاں البتہ عقد اگر اکراہ کی صورت ہیں تام ہوتو کرہ پر ذمہ داری عائد ہوگی اور تھم باطل ولغو ہوگا۔

<sup>● ....</sup>جامع الفصولين ٥/٠٥ انقلاً عن الاشباه لابن نجيم

.\_\_\_\_. النظير مات الفقهمة وتمرعيه (٣) \_ا يُركس شخص نے ايك آدى كوكسى دوسرے انسان كامال چھيننے كاحكم ديا تو چھيننے والا ضامن ہوگا، حكم دينے والا ضامن نہيں ہوگا چونك پیچکم سرے سے سیح ہی نہیں ،ا<ن<sup>اف کہتے</sup> ہیں:'' ہروہ جگہ جہاں حکم دینا صحح نہیں آ مریر ضان نہیں ہوگا۔''البتہ ماموریرضان ہوگا،الایہ کہ جب اسے دھوکا دیا گیا ہو،اس قائدہ کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

اً گرکسی شخص نے بیچے کو ک انسان کے کیٹر ہےجلانے کا تھم دیا یاقتل کا تھم دیا وابتدا ڈِضان بیچے کے مال میں سے ہوگا پھر بچیآ مر پر رجوع كرے گا، چونكد بچ كودهو كاديا كيا ہے چونكدوه نابالغ ہے۔ گوياوه آلد كے تلم ميں ہے۔

اگرایک مخنس نے دوسرے کو کہا: اس باغ میں میرے لئے کنوال کھودوجبکہ باغ کسی اور کی ملکیت میں ہو، چنانچہ اس نے تقیقب حال ے ناواقش کے عالم میں سُواں کھود دیا قابتدا مُنعان کنواں کھودنے والے پر ہوگا بھروہ آمر پر رجو تَ کرے چونکہ آمرنے اس کودھو کا دیا ہے۔ ال كي ائيب مثال يبشي يه كماً مرآ مرنے كبا'' بيرباغ كھوددؤ'اورساتھ پنبيس كبا'' كەميراباغ''توپيچكم دھوكاد بي سمجھا جائے گاچونكه اس كالتلم ملك كى علامت بولرنه ماموراً مرير رجوع نبيل كرے گاچونكة يكم مامورك زعم كے مطابق صحيح نبيل۔

اگرکسی شخص نے دوسر ہے وکوئی بمری ذبح کرنے کا تھم دیا پھر ذبح کرنے والے کومعلوم ہوا کہ بیبکری حقیقت میں کسی اور کی ہے توابتداءً صان مامور پر ہوگااور بعد میں وہ آ مرہے ضان وصول کرے۔

عنمان کی ذمہ داری مباشر پرینا کدہوگی البتہ جارمسائل میں ذمہ داری آمر پرعا کدہوگی وہ جارمسائل مندرجہ ذیل ہیں: (۱)۔اکراہ بھی کی صورت میں فعل نافذ کیا گیا ہو،اکراہ کمجی وہ ہوتا ہے جس میں انسان (مسکر ہ)کے لئے اختیار اور قدرت باقی نہیں رہتی۔اکراہ کی تفصیل کزر پھی ہے۔

(۲)۔ایسے حاکم کا تخکم نفذ کرنا جس ہے کوئی خوف ہو، چونکہ حاکم کا تخکم اگراہ ہے اور واجب الطاعت ہے۔ گویا فاعل یہال معذور ہوگا اورشری قاعدہ'' خالق ک معصیت میں مخلوق کی طاعت کی کوئی حیثیت نہیں'' سے مشتنیٰ ہے۔

(٣) ـ شرع تنجائش كم طابق باب كاتحكم نافذ كرنا ـ

(۳)۔آمرکی دِتوکا دہی کی وجہ ہے ماموراس کا حکم نافذ کردے۔

میں سمجھتا ہوں کہ بیرچاراتشنائی صورتیں حنفیہ کی بیان کردہ چھصورتوں سے بے نیاز کردیتی میں چونکہوہ چھ ہماری بیان کردہ جارصورتوں مين محصور مين ـ " تامر پرصرف چيصورتول مين بضان جوگا: جب آمر سلطان جويا باپ جويا آقا جويا مامور بچي جويا غلام جوجيسي آقا كے علاوہ سمسی اور کا مال تلف کرنے کا تھم دیا گیا ہو۔' بعض احناف نے آٹھ صورتیں بیان کی بیں البتہ وہ دھوکا دہی میں داخل ہیں اس لئے میں نے

### (۵) ضررزائل ہوجا تاہے (مجلّہ دفعہ ۲)

ية اعدة النف شدداشيا ، كوجوب صان ميل اساس ب، چنانجة لف كننده يرتلف كي موكي چيز كاصان موگا، اورضر رواقع كامعاوضه موگا تا كەضرر كے اثرات كازالەكيا جاسكے اوراس كے نتائج پر قابويايا جاسكے۔

یہ قاعدہ بہت سار نے قتبی احکام کی بھی بنیاد ہے،اگر کسی شخص نے غیر مشروع فعل کار تکاب کیایا ایسے مشروع فعل کاار تکاب کیا جس کا

الفقد الاسلامی واولته ..... جلد یازدہم ...... انظریات الفقیہ الاسلامی واولته ..... جلد یازدہم ..... انظریات الفقیہ و شرعیہ ضرر دوسروں کولاحق ہوتا ہوتواس کااز الدواجب ہے جیسے عیبد ارمبیع کووالیس کرنا، غین فاحش کی وجہ ہے جیسے عیبد ارمبیع کووالیس کرنا، غین فاحش کی وجہ ہے جائے ہوگی کی وجہ ہے مبیع کو والیس کرنا، غین کی اورا یسے خص پر پابندی جواشیاء دوسروں کواجرت پر دیتا ہوا وروہ مفلس ہو۔ اور جیسے ضریشیوع (اشتراک) کے دفیعہ کے لئے تقسیم پرشر کا ہوگیجور کرنا، شریک ہے بڑوی کو غلط سلوک ہے روکنا، عقوبات، صدود، قصاص اور کفارات کا شری کا نوب ہونا تاکہ جرائم پیشدافر ادکا فتند فساد ختم ہوجائے، ای طرح مختلف عیوب نان فقد کی ادائیگی ہے لاچار ہونے اور خاوند کے خائب ہوجانے کی صورت میں مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک نکاح فنح کرنا جائز ہے۔ والیوں اور قضا قاکی تعیناتی تاکہ مقد مات و منازعات کا فیصلہ ہو اورعدل قائم ہو جملہ آ ور کے سامنے دفاع کرنا، جان و مال کا دفاع کرنا، امت مسلمہ کے وجود و شخص کی حفاظت کی خاطر دشمنوں ہے جگ کرنا، امت مسلمہ کے وجود و شخص کی حفاظت کی خاطر دشمنوں ہے جگ کرنا، المت مسلمہ کے وجود و شخص کی خاطر دشمنوں ہے جگ کرنا، المت مسلمہ کے وجود و شخص کی خاطر دشمنوں ہے جگ کرنا، المت مسلمہ کے وجود و شخص کی خاطر دشمنوں ہوں ہوں کہ کا کرنا، المت مسلمہ کے وجود و شخص کی خاطر دشمنوں ہوں کے خاطر دشمنوں ہوں کی خاطر دسمنوں کو خاطر دین فتندو فساد کی آلود گیوں ہے پاک رہے۔ وغیر ذالک۔

ديواني حقوق كميدان مين اس قاعده كي مثالين مندرجه ذيل مين:

(۱)۔اگر کسی شخص نے اپنے مکان کی دیوار میں ایس ست کھڑ کی لگائی جو پڑوسیوں کے شن کی طرف کھنتی ہواورعورتوں کا پردومتا ٹر ہوتا ہو تو پیکھڑ کی وجو بی طور پردائماً بند کروائی جائے گی۔تا کہ دوسروں کا ضررفتم ہو۔

(۲)۔اگرایک شخص کا درخت دوسرے آ دمی کے مکان کے آ گے اس طرح جھکا ہو کہ ہوااور روشنی میں رکاوٹ بن رہا ہوتو ما لک پراس کا اکھاڑ نایااس کے شہنے کا شاخر دری ہے۔

(۳)۔اگرکسی شخص نے اس طرح مکان بنایا کہ بیڑوی کے گھر کی طرف روشنی اور ہوا کا داخلہ بند ہوجائے تو اسے ضررختم کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

(۴) \_ قاضى مدين كے اموال فروخت كر كے دائنين كے قرضہ جات ادا كرسكتا ہے۔

(۵)۔اگرکوئی شریک مشتر کہ چیز کی مرمت دفعمیر کرے وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے مشتر کہ چیز کواپنے تصرف میں رکھ سکتاہے۔

دراصل بيقاعده حديث "لاضور ولاضرار" مت مفرع بـ (مجلّد و نعد ٩١)

" ضرر" سے مراد دوسر شخص کو ضرر پہنچانا ہے، حدیث میں مطلقا ضرر کی ممانعت کی گئی ہے چنا نچہ کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ وہ دوسر ہے آدمی کو ضرر پہنچ نے خواہ جان ہو جھ کریا گئی قانونی فعل کے نتیجہ میں ضرر الآق ہو۔ چنا نچہ مالک اپنی ملک میں اس طرح تصرف نہیں کرسکتا جس سے دوسرول کو ضرر پہنچے، عیب دار چنا کے عیب چھپا کراسے فروخت کرنا ہو گئی ہے مقتول کے بدلہ میں اپنے طور پر قائل سے بدلہ لینا ضرر ہے چنا نچہ حدیث میں روکل کے طور پر پہنچائے گئے ضرر کی بھی ممہ نعت ہے، چنا نچہ متقول کے بدلہ میں اپنے طور پر قائل سے بدلہ لینا مباح نہیں تا کہ انتشار نہ کھیے، اس طرح سی چیز کو مقابلہ (بدلہ ) میں تلف کرنا بھی جائز نہیں ۔ چونکہ اس کو فی سے تنف کا جبیرہ نہیں ہوتا، بلکہ بلا فاکہ وضر رکادائر ہوتا جاتا ہے، اس لئے تلف شدہ چیز کے معاوضہ میں مثل یا اس کی قیمت واجب ہے تا کہ اور کہا رہوال ضائع ہونے سے محفوظ رہیں، اسلام اموال ضائع کرنے کونا پہند کرتا ہے۔ آجا نے نہی اللہ ملیہ وقال میں اللہ ملیہ وقال کی تنہ رہے اور کرنا ، عظا کرنے ہونا کرنا اور ما تگنا حرام کردیا ہے، اور تہہ رہ لئے قبل وقال ، کیثر ت سے سوال کرنا اور مالک کرنا اور ما تگنا حرام کردیا ہے، اور تہہ رہ لئے قبل وقال ، کیثر ت سے سوال کرنا اور مالک کرنا اور ما تگنا حرام کردیا ہے، اور تہہ رہ لئے قبل وقال ، کیثر ت سے سوال کرنا اور مالک کرنا نا پہند کیا ہے۔

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دېم ...... النظريات الفقهية وشرعيه

(٢) انسان کا اپنے خالص حق میں تصرف اس وقت صحیح ہے جب اس سے کسی دوسرے کو ضرر نہ پہنچے:

بیقاعدہ دراصل حدیث "لاضور ولاضورار" سے ماخوذ ہے، دراصل بیحدیث نظریہ" حق کے غلط استعال کی ممانعت" کی واضح بنیاد ہے، حنفیہ نے استحسانا اس نظریکو اختیار کیا ہے، اور بیقا عدہ حقوق جوار (پڑوس کے حقوق) کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔

اس کامعنی ہے کہ انسان پر پڑوی کے حقوق کی رعایت کرنا واجب ہے، چنا نچہ انسان اپٹی مملوکہ چیز میں اس طرح تصرف کرے تاکہ دوسروں کو ضرر نہ بہنچے، یعنی قانونی تصرف کرے، دیواری تغییر کرنی ہوں، کنوال کھود ناہو، عمارت بلند کرنی ہووغیرہ ان میں پڑوس کے حقوق کی رعایت رکھنا واجب ہے تاکہ پڑوی کو ضرر فاحش لاحق نہ ہو۔ ضرر فاحش سے مراد ایسا ضرر ہے جس کی وجہ سے مثلاً عمارت منہدم ہوجائے یا اس میں کمزوری آجائے یا جس کی وجہ سے مقصودی منافع جات میں رکاوٹ پڑجائے۔

رہی بات معمولی ضرر کی، جیسے عمارت اس طرح بلند کردینا کہ پڑوی کی طرف ہوااور روشنی داخل ہو عمقی ہواور بالکلیہ بند نہ ہو، مالک کواپنی ملک میں اس طرح کا تصرف کرنے کی اجازت ہے چونکہ ضرر پیر سے احتر از ناممکن ہے۔

اں قاعدہ کی مثالیں حسب ذیل ہیں۔

(۱)۔اگر تقمیرات کی غرض سے کھودائیاں کی گئی ہوں جن کی وجہ سے پڑوی کے مکان کوخطرات لاحق ہوجا نمیں تو بچاؤ کی احتیاطی مذاہیر اختیار کرناواجب ہے۔

(۲)۔اگر پانی کی نالیوں میں دراڑیں پڑی ہوں جس کی وجہ سے پڑوی کے مکان میں پانی سرایت کرتا ہوتو اس کی اصلاح جب ہے۔

(۳) کسی انسان نے اپنی زمین میں کنوال کھودا جس میں پڑوی کے سابقہ کنویں کا پانی بھی جذب ہونے لگا تو حنا بلہ کے زدیک جدید کنواں بند کرنا واجب ہے، حنفیہ کے نزدیک جدید کنویں کے مالک پر پچھ ذمہ داری نہیں ہوگی چونکہ پانی زمین کے اندر بہتا ہے اور وہ کسی کی ملک نہیں مجلّہ میں حنفیہ کی رائے اختیار کی گئی ہے۔ (مجلّہ دفعہ ۸۸۲۱)

(۳)۔اگرملوں اور فیکٹریوں کا دھواں یابد بوپڑوسیوں کواذیت پہنچائے اور اذیت ایسی ہو کہ عادۃ اس کا تخل مشکل ہوتو ضررِ فاحش کے دفعیہ کے لئے اس کا از الدواجب ہے۔

(۵)۔ایسی کھڑی کا بند کرنا واجب ہے جو پڑوسیوں کے محن کی طرف کھلتی ہوا ورعورتوں کا پردہ متاثر ہوتا ہو۔اگر چہ مالک مکان کو کھڑ کی حاجت ہو، چونکہ مفاسد کا خاتمہ جلب منفعت پر مقدم ہوتا ہے۔

(۲)۔ اگر کمی شخص نے بیوی کوطلاق دی اور طلاق سے اس کی غرض بیوی کوورا ثت سے محروم کرنا ہو یعنی طلاقِ فراء دی اور پھر طلاق دہندہ عورت کی عدت پوری ہونے سے پہلے ہی مرگیا تو عورت ترکہ کی وارث ہے گی چونکہ بیطلاق تعسف اور زیادتی پر مبنی ہے اوراس کی پاداش میں ضرر فاحش لاحق ہور ہاہے لہذا طلاق دہندہ کی غرض کے خلاف تھم دیا جائے گا۔

مالکیہ کے نز دیکے تکمل طور پریہی تھم ہے بعنی خواہ طلاق دہندہ عورت کی عدت کے دوران مرجائے یا بعد میں عورت بہرحال وارث ہوگی ،حنابلہ کا ندہب چنفیہ کے مذہب جبیبا ہے۔

پہلے قاعدہ کامعنی ہے: کسی انسان کے لئے حلال نہیں کہ وہ مالکہ کی اجازت کے بغیراس کے مال میں تصرف کرے، خواہ تصرف تعلی ہویا قولی، اس قاعدہ کو یوں وضع کرنا زیادہ مناسب ہے۔ '' کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ بلا اجازت، بلا ولایت (اختیار) اور بلاضروت کسی دوسرے کی ملک میں تصرف کرے '' جونکہ بسا اوقات دوسرے شخص کے مال میں ولایت حاصل ہونے کی وجہ تصرف کیا جاتا ہے، بھی وصیت کی وجہ سے تصرف کیا جاتا ہے۔ چنا نچیان احوال میں دوسرے کے مال میں شرعی اذن و وصیت کی وجہ سے تصرف کیا جاتا ہے۔ چنا نچیان احوال میں دوسرے کے مال میں شرعی اذن و اجازت کی بنا پر تصرف جائز ہے، اس کی مثال اذن عمر فی اور دلاللہ اذن بھی ہے اگر کوئی شخص کسی نابالغ یا مجنون یا ولی (سر پرست ) ہویا وصی ہووہ اس کے مال میں تصرف کرسکتا ہے، اس طرح جان بچانے کے لئے اضطراری حالت میں دوسرے کا مال کھانا جائز ہے، اگر پڑوی کے مکان میں آگ بھڑک الحقے تو حفاظتی تدبیر کی خاطر پڑوی کی دیوارگرانا جائز ہے۔

اگرچرواہامریل بکری جس کی زندگی کی کوئی توقع نہ ہوذئ کردے اس کا تاوان چرواہے پرنہیں ہوتا، چونکہ ایبا کرنا لوگوں میں متعارف ہے، تا ہم اگر کوئی اجنبی تخص دیکھے کہ کسی کی بکری قریب الموت ہے۔ اوروہ اے ذکح کردے توقیت کا ضامن ہوگا۔ چونکہ اجنبی کی حفاظت کی فرمدواری نہیں سونچی گئی مہمان میزبان کے برتن استعمال کرسکتا ہے چونکہ مہمان کودلالۂ اجازت ہوتی ہے۔

احنان کہتے ہیں: اس طرح وہ تمام استحسانی مسائل جن میں اجازت دلالۂ واستحساناً ثابت ہوتی ہے اوران میں صنان نہیں ہوتا اس قاعدہ کی مثالیں ہیں۔ودیع (امین) مودع کے والدین پراس کی اجازت کے بغیرودیت میں سے مال نکال کرخرچ کرسکتا ہے بشر طیکہ دولیع ایس جگہہ وجہاں قاضی کی رائے پراطلاع یا بی ممکن نہ ہو،ودیع پراستحسانا صنان نہیں ہوگا، اگر رفقائے سفر میں سے پچیمر جائیں تو جوزندہ نچ کر ہیں وہ مردول کا سامان فروخت کر کے ان کی جمبیر و تنفین کا انتظام کریں تو فروخت کنندگان استحسانا ضامن نہیں ہوں گے، یا مشلاً بعض رفقائے سفر بے ہوش ہوجا کمیں اور جو حتمند ہوں وہ ان کا مال ومتاح فروخت کر کے ان کا علاج کروا کمیں تو فروخت کندگان پر استحسانا صاف نہیں ہوگا۔

ان صورتوں کےعلاوہ مال غیر میں تصرف کرنا جائز جمیں۔

(الف) ملک غیر میں فعلی تصرفات جیسے سواری ، کیٹر ا بہبنا ، دوسرے کی دیوار پرشہتر رکھنا ، دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا ، گھر سے گزرنا ، کھر سے گزرنا ، دوسرے کی زمین میں گڑھا کھودنا ، دوسرے کی مثارت گرانا ، دوسرے کے مال سے فائدہ حاصل کرنا اورخرج کرنا ، جوکہ بغیر کسی حق کے ہوتعدی ونا جائز تصرف ہوگا جیسے غصب موجب صان ہے ، مالک ان تصرفات سے روک سکتا ہے اور اپنی ملک واپس لے سکتا ہے ، جیسے مالک کو اجازت فعل حاصل ہوتی ہے بعنی مالک دوسرے کوتصرف کی اجازت دے سکتا ہے چونکہ اجازت افعال کو لاحق ہوتی ہے جیسے اقوال کو لاحق ہوتی ہے۔ چنا نچفعلی تصرف جو مالک کی اجازت کے بغیر ہواور بعد میں مالک اس کی اجازت دے دے تو وہ تصرف جائز ہو جا تا ہے۔

(ب) رتصرفات قولیہ جیسے مالک کی اجازت کے بغیراس کے مال پرعقد طے کرلینا جیسے خرید وفر وخت اجارہ، رہمن، عاریت، ووبعت، صلح، ہبدوغیر ذالک اور دوسرے عقودِ معاوضہ اور عقود تبرع ان کے متعلق حنفیا در مالکیہ کی رائے ہے کہ بیتصرفات نافذ نہیں ہوتے بی عقود فضولی ہوتے ہیں، عقد کے بعد کی اجازت و کالتِ سابقہ کی مانند ہے جب مالک اجازت وے دیوت تصرف نافذ ہوجائے گا۔

اس قاعدہ کامعنی ہے کہ دوسرے کا مال لینا شرعاً حلال نہیں خواہ مال عدائیا جائے یا خطاءً، نداق سے لیا جائے یا سجیدگی سے بغیر کسی شرعی سبب کے دوسرے کا مال لیٹا جائز نہیں چونکہ شریعت کا ضابطہ ہے کہ لوگوں کے مالی حقوق کا احترام کرنا واجب ہے، جو شخص اس ضابطے کو تجاوز کرے گاوہ تعدی پسند ہوگا اور مال والیس کرنا واجب ہے، کیونکہ حضور کرے گاوہ تعدی پسند ہوگا اور مال والیس کرنا واجب ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے' آ دمی جو چیز لیتا وہ اس کے ذمہ واجب رہتی ہے تی کہ اسے اداکر دے۔' ایک اور صدیث میں ہے'' تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بھائی کا عصاا تھا ہے وہ اسے میں کریے میں کریے میں کے فرق شخص بھی اپنے بھائی کا عصاا تھا ہے وہ اپنی کرے۔

غیرمشروع صورتوں میں ہے مثالیں: کسی چیز کوا چک لینا، اوٹ مار، چوری، غصب، سود، قمار، رشوت وغیرہ۔ ابن جزی مالکی کہتے ہیں: لوگوں کا مال باطل طور پر لینے کے دس طریقے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں اور ان میں تھم مختلف ہے، وہ یہ ہیں: رہزنی، غصب، چوری، چھین کر لے جانا، خیانت، اذلال، ناحق جھوٹا دعویٰ کر کے کسی کا مال لینا، جوا کھیل کر مال لینا جیئے شطرنج تاش وغیرہ، رشوت چنا نچر شوت وینا اور لینا حرام ہے، ملاوٹ اور خریدوفر وخت میں دھوکا دہی۔

اوراسباب مشروعه کی مثالیس جیسے عقو دمعاوضہ لیتن ہیچ ،اجارہ وغیرہ ،عقو دِتو ثیق جیسے رہن ، کفالہ ،حوالہ ،اورضرورت کی مختلف صورتیں جیسے ضرورت غذااور ضرورت دواء ،اکراہ ، جہالت ،حرج ، تنگکرتی ،شرعی دفاع اورا پناحق کسی طرح لینے میں کامیاب ہوجانا۔ وغیر ذا لک۔

اس قاعده كى تطبيقات مندرجه ذيل ہيں:

(۱)۔اگر کس شخص نے دوسرے آ دمی کوکوئی چیز دی وہ تمجھتار ہا کہ لینے والے کااس پر ڈمین ہے لیکن بعد میں حقیقت ظاہر ہوئی کہ ایسانہیں تھا،وہ چیز واپس کرناواجب ہے۔

بیر سے بیر کا ۔ اگرخریداں بائع ہے عیب کے بدلہ میں کوئی چیز لے عیب میں پایا جاتا ہوجس پرخریدار کواطلاع ہوئی ہو پھرعیب ختم ہوجائے تووہ چیز مالک کوواپس کرناواجب ہے۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کے ساتھ مال پرضلح کرلی پھراعتر اف کیا کہ اس کاان کے ذمہ کوئی مال نہیں تھا تو صلح باطل ہوجائے گی اور مال واپس کرناواجب ہے۔

ں بی ماد بات الرکسی خص نے تقادم (معاملہ کے پرانا ہونے) کی بنا پر طویل مدت ہے کسی چیز پر قبضہ کیا پھراس چیز پر کسی نے دعویٰ کیا اور ثابت کرلیا کہ یہ چیز اس کی مملوک ہے، مدعی علیہ پر دیانۂ واجب ہے کہ مدعی کووہ چیز واپس کردے چونکہ تقادم شرعاً۔ملکیت کے حصول کا سبب نہیں ہے، اور تقادم سے کسی کاحق ساقطنہیں ہوتا۔ (مجلہ دفعہ ۲۵۱۱)

### (۸) شرعی جواز ضان کے منافی ہے۔ (مجلّہ دفعہ ۱۹)

اس قاعدہ کامعنی ہے کہ جب ضرر والافعل شرعاً جائز ہواور کسی طرح بھی ممنوع نہ ہوتو فاعل پر ضمان نہیں ہوگا بینی فاعل پر دیوانی مسئولیت عائذ ہیں ہوگی ،اس قاعدہ کی وضاحت درج ذیل مثالوں ہے بخو بی ہوجاتی ہے۔

(۱)۔اگرایک تجارتی مرکزے دوسرے کسی تجارتی مرکزی منڈی بڑھ جائے تو تجارتی مرکز پرضان میں آئے گا۔ (انجلہ وفعہ ۸۸۲۱،۵۲۹)

<sup>■ .....</sup> الحديث الاول رواه ابودا ؤد وابن ماجه و الترمذي و .. في رواه ابو دا وُد.

سی تھم اموال عامہ سے انتفاع کرنے کے برنکس ہے چنانچہ اموال عامہ سے نفع اٹھانا اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ دوسروں کے حقوق سلامت رہیں، چنانچہ جو شخص شارع عام میں چل رہا ہواور اس ہے کسی چیز کونقصان پہنچے یا اس کی سواری یا گاڑی سے کسی کونقصان پہنچے تو وہ ضامن ہوگا، اس طرح اگر کسی شخص نے شارع عام میں گڑھا کھودااور اس کی اجازت نہ لی اور پھر اس میں کوئی انسان گر پڑایا کوئی جانور گر پڑا تو گڑھا کھودنے والا ضامن ہوگا۔

ای طرح آگ جلانا سلامتی کی قید کے ساتھ مقید ہے چونکہ آگ بردھتی رہتی ہے اور کھیل جاتی ہے چنانچہ اگر پڑوی کے مال تک چنگاری جائینجی جس نے مال بھسم کردیا اور غالب احوال میں چنگاری وہاں تک پہنچ جاتی ہوتو آگ جلانے والا ضامن ہوگا۔

(۲)۔اگر حاکم وقت نے کسی کام کی اجازت دی ہوجیہے مثلاً دیوارگرانے کا حکم دیایا گھر منہدم کرنے کا حکم دیا ہو، تا کہ گھر میں گلی آگ سے بچاؤ کیا جاسکے یاحکم وقت نے غائب شخص کی امانتوں سے اس کے اقارب پرخرچ کرنے کا حکم دیا ہو چنانچے مکان منہدم کرنے والے اور ودیع پرضان نہیں ہوگا چونکہ مصلحت عامہ کے پیش نظراس کی اجازت ہے۔

(۳)۔اگراجرت پردی ہوئی چیز کام کے دوران تلف ہوجائے اور کام ایبا ہو کہ جس کی اجازت ہوتو متاجر پر ضان نہیں آئے گاچونکہ اس نے جائز کام کیا ہے البتۃ اگرمتا جرکی طرف سے تعدی ہوتو ضامن ہوگا۔ (مجلّہ دفعہ ۵۰۱)

(۳)۔ جبشریک اموال شرکت میں اس میم کا تصرف کرے جوعرف وعادت میں تقاضائے تجارت کے موافق ہوجیسے نقدی یا ادھار خرید وفر وخت یا مال میں سے کسی چیز کور ہن کے طور پر رکھ دینایا اسٹاک کے لئے کسی جگہ کوکرائے پرلینایا دینِ شرک کی وجہ سے حوالہ قبول کرنا جو کسی دوسر شے خص پرحوالہ ہو، چنانچے شریک کے فعل سے جو ضرر مرتب ہوگا وہ اس کا ضام نہیں ہوگا۔

اس طرح وقف کے متولی،مضارب شریک،وکیل،ودیع ،مستعیر ،مستاجراور مرتبن کے ہاتھوں کوئی چیز للف ہوجائے بشرطیکہ ایسے کام میں تلف ہوجس کی اجازت ہوتو وہ ضامن نہیں ہوں گے۔

بایں ہمہ حالتِ ضرورت ضان کے مانع نہیں چنانچہ قاعدہ ہے'' اضطرار غیر کے حق کو باطل نہیں کرتا'' (المجلمہ دفعہ ۳۲) اگر کسی نے اضطراری حالف میں دوسرے کا کھانا کھالیا تو وہ کھانے کی قیمت کا ضامن ہوگا، چونکہ میہ جواز دوسروں کے تحفظ حقوق کے ساتھ مقید ہے۔

(9) الخراج بالضمان (جُوخُص كسى چيز كاضامن ہوگاوہي اس كے نفع كا بھي ما لك ہوگا \_مجلّه دفعه ٥٨)

العزمه بالغنمه (منافع کے بدلہ میں تاوان ہوتا ہے۔ مجلّہ دفعہ ۷۸)

النعمة بقدر النقمة وعلى العكس ( يعنى نعمت قمت كے بقدر ہوتی ہاورا سكے برعكس بھى مجلّہ وفعہ ٨٨)
"الخراج بالضمان" كامعنى ب، جس مخص كے پاس كوئى چيز للف ہوجائے اوراس چيز كا تاوان وضان اس پرآيا ہوتواس كى چى برداشت

اخران بالصلمان کا کی ہے، کی مس کے پاس توی پیزللف ہوجائے اور اس پیز کا تاوان وصان آس پرا یا ہوتو اس کی ہی برداست کرنے کے مقابلہ میں وہ اس چیز کے باقی رہنے کی صورت میں اس کی منفعت کا حق رکھتا ہے، یعنی جس چیز کی چٹی برداشت کی جائے اس کا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خراج کالغوی معنی زمین کی پیداوار اورغلہ ہے، چنانچہ ہر چیز کانفع آمدنی اور پیداواراس کاخراج ہوتا ہے، جیسے: درخوں کے پھل،مکان کا کرایہ سواری کا کرایہ، جانوہ کا دودھ اور اس کی نسل وغیرہ فقہاء کے نزدیک بھی خراج کا یہی معنی ہے کہ کسی چیز سے نکلنے والا غلہ، پیداوار اور منفعت خراج ہے، اور بنان کسی چیز کا معاوضہ ہوتا ہے، ضان عام طور پر دیوانی مسئولیت (ذمدداری) جومعاوضہ کے متعلق ہومیں مستعمل ہے۔ اور بالخصوص جرم پر عائد تعزیر اتی مسئولیت کے معنی میں مستعمل ہے۔

یہ قاعدہ دراصل حدیث نبوی ہے، اس حدیث کا سب یہ ہے' ایک شخص نے ایک غلام خریدا، غلام ایک عرصہ تک اس کے پاس رہا پھر
خریدار نے اس میں کوئی عیب پایاہ ہ مقدمہ لے کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام واپس کردیا۔
فروخت کنندہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یشخص میر ے غلام سے کام لیتارہا ہے (لبندا اس عرصے کا مجھے معاوضہ دیا جائے )؟ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الخراج بالضمان، یعنی جو محص کسی چیز کا ضامن ہوگاہ ہی اس کے نفع کا بھی مالک ہوگا۔' اس کا مطلب ہے کہ حاصل کردہ
منافع مشتری کا حق بیں جو ملک کے ضان کی مسئولیت کے مقابل میں ہیں، چنا نچہ اس عرصہ میں اگر غلام کلف ہوجا تا تو اس کا ضان بھی خریدار
پر ہوتا گویا منافع اور آمدنی غرم یعنی تا وان کے مقابلہ میں ہیں۔

قبل ازیں ہم نے وضاحت کردی ہے کہ امام ابو صنیفہ نے مغصوب شئے کے منافع کے عدمِ ضان پراس صدیث سے استدلال کیا ہے چونکہ منافع اعراض ہوتے ہیں جوزائل ہوجاتی ہیں اور ان کی قیمت نہیں الا یہ کہ منافع پر عقد طے ہوجائے تو ان کی قیمت ہوگی جیسے عقدِ اجارہ۔ اس استدلال کا یوں جواب دیا گیا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ضانِ ملک کے متعلق پر فیصلہ کیا ہے اور منافع چیز کے مالک کا حق قرار دیئے ہیں اوروہ مشتری ہے جبکہ عاصب مغصوب چیز کا مالک نہیں ہوتا ، بنابر ہذر امغصوب چیز کا اضافہ جیسے مغصوب جانور کا بچہ مالک کا حق ہے عاصب کا حق نہیں۔

اس قاعدہ کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے بخو بی ہو جاتی ہے۔

(۱)۔اگرخریدادایک مدت تک خرید کردہ چیز استعال کرتا ہا پھرخیار میب کی وجہ سے وہ چیز بائع کوواپس کردے تواس مدت کی اجرت خریدار پرلازم نہیں ہوگی چونکہا گراس مدت میں وہ چیز لمف عوباتی توان ۔ نسی خریدار پر ہوتا۔ (انجلہ دفعہ ۵۸)

(۲)۔اگرخرید کردہ چیز درخت ہوں اورخریدار کے پاس درختوں پر پھل لگ جائے پھر درخت استحقاق کی وجہ بے فروخت کنندہ کوواپس کردیئے جائیں یا تفریق صفقہ کی وجہ سے واپس کردیئے جائیں تو درختوں کا پھل خریدار کاحق ہوگا چونکہ پھل اگرضا کع ہوجائے توان کی چیٹ بھی اسی کوبر داشت کرنی پڑتی لہٰذا منافع بھی اس کاہوگا۔

(۳)۔ اگر متعین جگہ پر حدود تجاوز کرنے کی وجہ سے سواری کا جانور ہلاک ہوجائے یا متعینہ مدت گزر جانے کے بعد سواری کا جا**نور** ہلاک ہوج ئے تو متاجر پر صنان لازم ہوگا اور تجاوز کے بعد کی اجرت ساقط ہوجائے گی چونکہ متاجر کومنفعت مل چکی کیونکہ منفعت صان کہ مقابل میں ہے(الحجلہ وفعہ ۵۵۰)

البیته اگرسواری کا جانور بلاتعدی، و بلانقصیرتلف ہوجائے تو متاجر پر طے شدہ مسافت کی اجرت لازم ہوگی چونکہ اس وقت تک سواری کا جانوراس کے ضان میں نہیں ہوتا۔

ملاحظہ ہوکہ قاعدہ'' آمدنی ضان کے بدلہ میں ہوتی ہے''ملکِ مشردع کے وجود کے ساتھ مقید ہے بعنی ضان ملک کے ساتھ ہوتا ہے، بنابر ہنداغاصب مغصوب چیز کے اضافہ جات کا مالک نہیں ہوگا،اس طرح عقد تیج طے ہوجائے اور میج پرخریدارنے قبضہ نہ کیا ہوتواس عرصے محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر ہادوسرا قاعدہ ۔" الغرم بالغنم" اگر چہ بیقاعدہ سابقہ قاعدہ کے الفاظ کے بنکس ہے لیکن اس قاعدہ کے معنی میں ہے، یعنی جو تحض نفع حاصل کرتا ہے وہی خسارہ بھی برداشت کرتا ہے، تا کہ اجتماعی اعتدال اور تو ازن نفع اور ضرر کے درمیان قائم رہے، اس قاعدہ کی مثالیس مندرجہ فریل ہیں۔

یں ہے۔ (۱) \_مربون چیز کے نگران کی اجرت مرتبن کے ذمہ لازم ہے، چونکہ مرتبن مربون سے مستفید ہوتا ہے چونکہ وہ اپنے دین کی توثیق چاہتا ہے۔ (مجلّہ دفعہ ۳۲۷)

سے نامہاور جائید دکے کاغذات کی تحریر ونولیل کی اجرت خریدار کے ذمہ واجب ہوگی۔ مشتر کہ چیز کی تعمیر ومرمتی کے اخراجات قصص کے بقدرشر کاءیر ہوگی (المجلہ دفعہ ۵۰۱۳)

(۲)۔ عاریت واپس کرنے کا کرچہ مستعیر پرلازم ہوگا، غاصب اور بیج فاسد میں بیٹے پر قبضہ کرنے والامستعیر کی مانند ہے۔ یہ تفصیل ودیعی، مستاجراور مرتبن کے برنکس ہے، چنانچہ چیز کی واپسی کاخرچہ ما لک کے ذمہ ہے۔

رہی بات قاعدہ'' نعمت تھمت کے بقدر ہوتی ہےاور تھمت نعمت کے بقدر ہوتی ہے'۔ یہ قاعدہ سابقہ دو قاعدول کے معنی میں ہے، قاعدہ کے پہلاحصہ'' الخراج بالضمان''کی مانند ہےاوردوسراحصہ'' الغرم ہائعنہ'' کی طرح ہے۔

بنابر ہذا ملکی بجٹ میں گرے پڑے بچوں کی پرورش وتربیت کے اخراجات رکھے جاتے ہیں جبکداس کے مقابل میں اگر وہ مرجا کیں تو ان کاتر کہ سرکاری خزانے میں جمع کیا جاتا ہے۔ گویا الغرم بالغنم ،ای طرح ایسامقول جس کا قاتل نامعلوم ہواس کی دیت بھی سرکاری خزانہ سے ادا کی جاتی ہے یہ دیت اس مخص کے ترکہ کے مقابل میں ہوتی ہے جس کا کوئی وارث نہ ہواور اس کاتر کہ سرکاری خزانے میں جمع کردیا جائے۔

بیوی پرمعصیت کے ملاوہ جملہ امور میں خاوند کی اطاعت واجب ہے یہ اطاعت خاوند کے لازمی نفقہ کے مقابل میں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے ﴿ ولھن مثل الذی علیھن ﴾ مورتوں کے ایسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق میں۔ابقہ ۲۲۸،۲۶

## (۱۰)اجرت اورضان دونو ں جمع نہیں ہوتے (مجلّہ د فعہ ۱۸)

سے حنفی مذہب کا مخصوص قاعد ہے دوسرے مذاہب میں بیقاعدہ ندارد ہے،اس قاعدہ کا اعتبار حنفیہ کے اس قول کی بنیاد پر ہے کہ مغصوبہ اشیاء کے منافع قابل حنمان نہیں ہوتے۔اس قاعدہ کا مغنی ہے اجرت واجب اس منفعت کے مقابل میں ہوتی ہے جو واجب نہ ہواوراجرت کی ذمہ داری اس وقت ساقط ہو جاتی ہو جاتی ہو ۔ اس قاعدہ کی ہو اور بیاس شرط کے ساتھ ہے کہ اجرت رضامن کے ذمہ لاگونہیں ہوتی مثلاً متاجر نے منفعت حاصل کی ہو، تو اس صورت میں اجرت اور منہان جمع ہو جاتے ہیں۔اس قاعدہ کی وضاحت مندر جدذیل مثالوں سے ہوتی ہے۔

(۱)۔اگر کسی شخص نے سواری کے لئے جانور کرائے پر حاصل کیا،متاجر نے سواری کرنے کی بجائے بوجھ لا ددیا، یا کوئی متعین چیز لا دنے کے لیے جانور کرائے پر حاصل کیا،کراییدار نے متعین چیز کے علاوہ کوئی اور چیز لا ددی مثلاً روئی کی بجائے لو ہالا ددیایا زیادہ بوجھ لا د ویا اور جانور تلف ہوگیا تو کراید دارجانور کی قیمت کا ضامن ہوگا البتہ اس پر کرائی ہیں ہوگا چونکہ جانورا سے کام سے ہلاک :وگیا جس سے موجر راضی نہیں تھا گویا تعدی کی وجہ سے مت جرغاصب تھے رااور غاصب پراجرت لازم نہیں ہوتی چونکہ اجرت اور ضان جع نہیں ہوگتے ۔ (المجلم

اسی طرح اگرسواری کا جانورتلف نه بهواورمستا جرسواری واپس کردی تواس پراجرت نبیس بوگی چونکه تعدی کی وجد سے وہ عاصب ہو گیا تھا اور غاصب پراجرت نبیس بوتی ، چونکه حنفیہ کے نزدیک اصول مقرر ہے کہ مغصوب چیز کے مناف کا ضان نبیس بوتا ،الا میکہ و لوقف ہویا یتیم کا مال ہویا مال سر مامیکاری میں لگار کھا بوجیسا کہ پہلے گزرچکا ہے (مجلّہ دفعہ ۲۹۵)

حنفیہ کے نزدیب منافع کا صان نہ ہونے کا قاعدہ کل تقید میں ہے جیسا کہ منافع کے صان کی بحث میں ہم نے وضاحت کردی ہے، چنانچے منافع کی ہروہ صورت جس پر صان لا گونہ ہووہ بھی کل تقید میں ہے، گویا متاجرین کواجرت سے جان چھڑانے کا یہ ایک اہم اصول ہاتھ لگ جائے گا اور متاجرین ، جورہ اشیاء کوسلامت واپس کردیں گے، اس نتیجہ کے خطرات سے بیچنے کے لئے احناف ہے ہیں اجرت مثل واجب ہوگی ، یہ وجوب استحسانا ہے اگر چہ اجرت قیاساً واجب نہیں ہوگی۔

(۲)۔اگر سی شخص نے زمین کرائے پر لی کہ وہ اس میں گندم کا شت کرے گا تا ہم اس نے کوئی ایسی چیز کا شت کی جس نے زمین کو نقصان پہنچایا جیسے گندنا ہمتا جرنقصان کا ضامن ہوگالیکن متاجر پراجرت نہیں ہوگی چونکہ اجرت اور صان جمع نہیں ہو سکتے۔

(۳)۔اگر کس شخص نے سواری کے لئے یابار برداری کے لئے کوئی جانور کرائے پرلیا جگہ یامت متعین کردی، پھرمستا جرمتعین جگہ سے آگے بڑھ گیایا متعین مدت سے زیادہ نفع اٹھایا اور جانور ہلاک ہوگیا، چنانچہ جگہ اور مدت تجاوز کرنے کے بعد مستاجر اجرت کا ضامن نہیں ہوگا چونکہ ذائد مدت یا متعینہ جگہ سع آگے مستاجر جانور کا ضامن ہے چونکہ جب تک مستاجر کا یدیدہ نہیں ہوسکتے۔ میں ثابت ہوچکی اور جب مستاجر کا یدید منان میں بدلہ تو اب اس پر صان آئے گا اور اجرت وضان جمع نہیں ہوسکتے۔

خلاصہ: اجرت اور صنان جمع نہ ہونے کا قائدہ حنفیہ کے نزدیک ہے جس کی تطبیق غیر مقبول ہے۔ البتہ چیز کے فعلاً ہلاک ہوجانے کی صورت میں یہ قاعدہ منطبق ہوگا، اس لئے مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ اجرت اور صان جمع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے کوئی جانور اجرت پر لیا اور اس پر شغق علیہ مقدار سے زیادہ ہوجھ لاوا یا مقررہ مسافت سے تجاوز کر گیا یا مقررہ مدت سے آگے بڑھ گیا تو متفق علیہ اجرت واجب ہوگی اور اگر حانور ملاک ہوگر اور کی کا در اکر کا اور کا کہ دوگر کا در اکر کا در اکہ اور کا کہ بوگر اور کا کہ دوگر کی کے بعد کا در اکر کا نور ملاک ہوگر اور کا کو برائی کی اور اکر کے بیا تو متفق علیہ اور کی کہ بوگر کی کہ بیا تو متفق علیہ اور کی کے بیاد کی کہ بیاد کی بیاد کی بیاد کر کی کہ بیاد کی بی

(۱۱) ضامن ، ضان کی بناپر قبضہ کے وقت سے ہی اس مال کا ما لک سمجھا جائے گا جس کا ضمان ادا کیا ہے

یہ قاعد ہبھی حفیہ کے منشا و کے مطابق ہے، دراصل بی قاعدہ سابقہ دو قاعدون کا تکملہ ہے،اس کامعنی ہے: جو شخص ہلاک شدہ چیز کی قیمت یااس کی مثل دے دے وہ اس چیز کا اس دن سے مالک تصور ہوگا جس دن اس نے چیز پر قبضہ کیا ہو، حنفیہ کے اس قول کا بھی یہی معنی ہے' قابل عنمان اشیا وضان اداکر نے سے ملک میں آ حاتی ہیں''۔

مثامیں: اگر کسی شخنس نے کوئی چیز غصب کی اور چھپا کرر کھ لی تو مالک غاصب سے چیز کی قیمت کا صنان لے اور غاصب وقتِ غصب سے اس چیز کا مالک تصور ہوگا، حتیٰ کہ اگر غاصب نے ادائے صان سے پہلے چیز فروخت کردی یا ہبہ کردی یا صدقہ کردی تو اس کا تصرف نافذ ہوجائے گا،اگر مغصوب چیز کا کوئی اضافہ یا آمدنی ہوتو وہ ضامن کی ملکیت ہے۔

مالکیہ کا بھی یہی ندہب ہےالبتہ مالکیہ کے نزدیک غاصب کوآمدنی نہیں ملے گی اور جوآمدنی اس نے کھالی یا جونفع اٹھایااس کی قیمت واپس کرنے کا یابند ہوگا۔

شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں: غاصب صان ادا کرنے کی وجہ ہے مغصوب چیز کا مالک نہیں بنتا، چونکہ غصب نری تعدی ہے لہذا غصب

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد یاز دبهم ....... انظریات الفقه بیة وشرعیه ملک کاسب نہیں ۔ ملک کاسب نہیں ۔

(۲)۔اگر چرواہے کےمویشیوں کو ہانگنے کے بسبب کوئی بکری تلف ہوجائے تو اس پر بکری کا صان آئے گا، چرواہے پراس بکری کی اجرت نہیں ہوگی،ای طرح ہروہ مخص جس پرضان آیا ہواس کے لئے اجرت نہیں ہوتی چونکہ وہ صفمون چیز کا صان دے کر مالک بن گیاہے۔ (۳)اگر چورمسروقہ چیز کا صان اداکر دے تو وہ چوری کے وقت ہے اس چیز کا مالک تصور ہوگا۔

## (۱۲) اضطرار کی وجہ سے دوسرے کاحق باطل نہیں ہوتا (مجلّہ دفعہ ۳۳)

اضطراری افعال خواہ نا گبانی آفت کے سبب ہوں جیسے قیط ، بھوک وغیرہ یابشری سبب کی وجہ سے ہوجیسے اکراہ ، اگر فعل محظور مباح ہوجیسے مردار خوری یا فعل کی رخصت ہواس کی حرمت باقی ہوجیسے کلمہ کفر کا نطق سوانسطراری افعال سے دوسر ہے لوگوں کے مالی حوق معاف نہیں ہوتے ، اوران کا فعان واجب ہوتا ہے، مثلی اشیاء میں مثل واجب ہوگی اورقیمتی اشیاء میں قیمت واجب ہوگی ، چونکہ شارع کے اذن سے ضان ساقط نہیں ہوتا جبکہ ساقط نہیں ہوتا جبکہ تصرفات میں شارع کی طرف سے اذن میں متنق ملیہ ہے۔ تصرفات میں متنق ملیہ ہے۔

مثالیں : جب کوئی شخص بھوک کی وجہ ہے دوسر شخص کے کھانے کے لئے مجبور بموجائے اور وہ اس کا کھانا کھالے بیر کھانا اس کے لئے جائز ہوگالیکن اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ،الا ہیر کہ مالک اسے بری الذمہ قرار دیدے، چونکہ مالک کا اذن نہیں پایا گیا ، بلکہ شریعت کا اذن (اجازت) پایا گیا ہے اور شریعت کا اذن سقوطِ صان کا موجب نہیں اس سے قوصرف گناہ اور آخر وی مواخذہ نہیں ہوتا ، چونکہ شریعت نے مضطر کے لئے دوسرے کا مال سلامتی کی شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔

(۲)۔اگرکس شخص پرکسی آ دمی کے جانور نے حملہ کردیا،اس نے جانو قبل کردیا،تو قاتل جانور کی قیمت کا ضامن :وگا،حنابلہ کہتے ہیں: اس حالت میں ضان نہیں ہوگا۔

(۳)۔اگرکس شخص نے دوسرے کا مال اکراہی منجی کی وجہ ہے تلف کردیا تی حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک مال کا خان مکر دیر واجب ہوکا چونکہ فی الواقع مکر ہ ہی ضرر کی سرز دگی کا سبب بنا ہے ، رہی ہاے مستکر ہ کی سووہ تو مسلوب الا رادہ ہے اوروہ آلہ ہے۔

مالکیہ اور ظاہر یہ کہتے ہیں: مستکرہ پر صان ہوگا چونکہ وہ اس وقت اس خص کی طرح ہے جوحالت اضطراری میں دوسر ے طعام کھا لے۔ شافعیہ راجح قول کے مطابق کہتے ہیں: صان ابتداء اور مستکرہ دونوں پر ہوگا، چونکہ مستکرہ نے بلا واسطہ مال تلف کیا ہے اور مکرہ اس ہ سبب ہے، انتہاء ضان مسکرہ پر جائے گا یعنی مستکرہ کمرہ پر رجوع کرے گا۔

(۴)۔ اگر کسی مخص نے فصل کاشت کرنے کے لئے زمین عاریۂ کسی کودی پھر معیر زمین واپس لین چاہے جبہ نیفس تا رند ہو گی ہوت کی گئی ہوت کی اگر کسی محصل زمین میں باقی رکھی جائے گی اور مستعیر پر اجرت مثل ہوگی ،اس طرح زمین کے اجارہ کی صورت میں مدت پور کی ہوجائے جبکہ فشل تیار ند ہوئی ہوتو مدت اجارہ کا بڑھادینا واجب ہے اور موجر کے لئے اجرت مثل ہوگی ،اگر سمندر میں کشتی کی مدت اجارہ ہم ،وج بے تو مدت کا بڑھادینا واجب ہے ملاح کے لئے اجرت مثل ہوگی ، چونکہ ان ساری صورتوں میں اضطرار سے دوسرے کاحق باطس نہیں ،وتا۔

(۵) مالکیہ کہتے ہیں:اگر کسی شخص نے دوسر ہے کوا پنامال تلف کرنے کی اجازت دی تو تلف کنند پر صان نہیں ہوگا ،اً سرمود ع نے ودلیج کو ود بعت تلف کرنے کی اجازت دی تو وہ صان سے ہری نہیں ہوگا چونکہ اس نے حفاظت کی ذمہ داری قبول کرر کھی ہے۔ الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دہم ..... انظر يات الفقهية وشرعيه

# (۱۳) '' جس چیز ہے بچناممکن نہیں اس میں ضان نہیں''

اسلام آسانی، وسعت اورائتدال کا دین ہے، چنانچہ ہروہ چیز جس سے بچناممکن ہودہ چیز ضان کاسب موجب ہے۔اور ہروہ چیز جس سے احتر از اور گریز کرنا گراں ہووہ ضان کا سبب موجب نہیں، چونکہ وہ ضروریات میں سے ہے بغیر شرعاً اس چیز میں ضان ہوتا ہے جوانسان کی وسعت اور طاقت میں ہو۔

مثالیں: (۱) ۔ اگر کی شخص نے دوسرے آدمی ہے کوئی درخت خریدا، خریدار نے درخت کاٹا، بعد میں فروخت کنندہ نے دعوئی کیا کہ خریدار نے درخت کا شنے وقت کچھاور درخت تباہ کردیئے میں جو ہماری تنج میں داخل نہیں تھے، خریدار نے کہامیں نے جان بوجھ کر درختوں کو تباہ نہیں کیا، تا ہم دیکھا جائے گا کہ مدی جس تباہی اور فساد کا دعویٰ کررہا ہے اس سے احتراز ممکن ہوتو خریدار ضامن ہوگا اور اگر احتراز ممکن نہ بوتو ضامن نہیں ہوگا، گویا خریدار کو دلالۂ یاضمنا اس کی اجازت تھی ۔

(۲) ۔ لوگ مرافق عامہ سے نفع اٹھا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ مکن الاحتر از ضرر سے سلامتی ہو،اس ضرر سے بچنا شرط نہیں جس سے احتر از ناممکن ہو، بیاس لئے تا کہ لوگوں کے لئے نفع اٹھانے کے راستے میں سہولت پیدا ہو۔ اعتدال محقق ہو، رکاوٹیں ختم ہوجا کیں اور امن و آزادی محقق ہوجائے۔

بنابر بنراا گرکسی قلی کے سرسے بو جھ کر جائے اوراس سے کسی دوسر شخص کا مال تلف ہوجائے تو قلی ضامن ہوگا چونکہ اس ضرر سے احتر از ممکن تھا۔

اگرسواری اگلی یا بچینی نائلون سے کسی چیز کوروند ڈالے یا سرسے بھنکاردے یا کاٹ دے تو سوار ضامن ہوگا چونکہ ان اضرار سے احتراز ممکن ہے، البتہ اگر جانور پچینی نائلوں سے کسی کو پینکاردے یا کسی کودم ماردے جبید جانور راستہ میں چل رہا ہواور پینکارے ہوئے کہ کبڑے مائع کردی تو سوار پرضان نہیں ہوگا چونکہ حدیث میں ہے "المدرجل جبیاد" پچیلی ٹائگ سے ہونے والانقصان ہدر ہے۔ چونکہ راستے میں چلتے ہوئے پچیلی ٹائگ یادم کے ضرر سے احتراز ناممکن ہے، البتہ اگر سوار نے سواری راستے میں کھڑی کردی اور پھر سواری نے کسی کو پھنکاراتو سوارضامن ہوگا چونکہ اس سے احتراز ممکن تھا، گویاراستے میں سواری کھڑی کرنا تعدی ہے، البذانتیجہ فعلی کا ضان ہوگا۔

(س)۔اگر ماہر طبیب کی مریض کا علاج کرے یا آپریشن کرے اور علاج میں کسی قشم کی غفلت نہ برتی ہواور معقاد طریقہ سے علاج کیا ہوتو اگر علاج یا آپریشن بلاکت تک منتج ہوتو طبیب ضامن نبیس ہوگا چونکہ اس طرح کے نتائج سے احتر از عادةً ممکن نہیں ہوتا اور انسان کی وسعت میں بھی نہیں۔

(۷۲)۔اگر کشتی تیز ہوایا سمندری طوفان یا سی چٹان سے نگرا جانے کی وجہ سے غرق ہوجائے اور ملاح کواس کی تو قع نہ ہواور نہ ہی اسے مجھی اس چٹان کے پاس سے گز رنے کا تفاق ہوا ہوتو اس پر صان نہیں ہوگا چونکہ بیا بیا ضرر ہے جس سے احتر از ممکن نہیں۔

(۵)۔اگررنگریزیااجیمِشتر کے سے کپڑا تلف ہو ج ئے اورتلف کا سبب ایب ہوجس سے احتراز ناممکن ہوجیسے آگ لگ جانا یا سیال ب کا آجانا تواجیر ضامن نہیں :وگا،اس کے برتکس جس سب سے احتراز ممکن ہوتو صاحبین کے نزدیک اجیر ضامن ہوگا اور حنفیہ کے نزدیک صاحبین کا قول مفتی بہ ہے ،جبیہا کہ پہلے گذریکا ہے۔

'' تسبب کے ہوتے : وئے ضان کا مدر ہونا' کے عنوان کے تحت عز بن عبدالسلام نے کچھ صور میں ذکر کی ہیں بیدہ صور میں ہیں جن سے احتر از ناممکن سے اور صابت ان کے سبب کا داعی ہوتی ہے وہ صور تیں حسب ذیل ہیں۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد یاز وہم ....... انظر یات الفقہیة وشرعیہ (اول) \_ دن کے وقت اگر مولیٹی کوئی چیز تلف کر دیں تو ما لک ضمان نہیں ہوگا چونکہ اس میں عام ضرر ہے۔

(سوم)۔اگرکسی شخص نے اپناباغ سینچااور مین چائی کے دوران پانی پڑوی کی زمین تک سرایت کر گیاادراس کی زمین میں کچھ نقصان ہو گیا تو۔ سینجے والا ضامن نہیں ہوگا۔

رچہارم)۔اگر کسی شخص نے مقادطریقہ سے بازار میں سواری کا جانور ہا نکا اور اس کے چلنے کی وجہ سے گردوغباراڑنے کے بسبب کوئی چیز تلف ہوجائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا ،اگر کوئی شخص بازار میں اونٹ ہائے یا سواری کا جانور ہائکے جبکہ اس میں لگام نہ پڑی ہواور کوئی چیز تلف ہوجائے تو ہائکنے والا ضامن ہوگا۔ چونکہ اس نے معتاد طریقہ پر جانور نہیں ہانکا۔

# (۱۴) " آوی جو چیز لے جب تک ادانہ کردے اسی پراس کی ذمہ داری ہے"

یة عده دراصل نص حدیث ہے جے امام احمد، اصحاب سنن اربعہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے حدیث حسن قرار دیا ہے اور بیحدیث حضرت سمرہ بن جندب ہے مروی ہے۔ املاک غیر کوائی حدیث کی بنیاد پرواپس کرنا واجب ہے، اس کامعنی ہے' غیر کی ملک پر قبضہ کرنے والے پراسے واپس کرنا واجب ہے خواہ قابض غاصب ہویا مستعیر ہویا ودلع ہویا مستاجر ہو۔ قابض مسئولیت سے صرف ای صورت میں بری الذی ہوگا جب مقبوضہ چیز مالک کواواکر دے۔

ضمان کے التزام پراکٹر و بیشتر علاءای حدیث سے استدلال کرتے ہیں چونکہ جب قبضہ کی ہوئی چیز کوواپس کرنا واجب ہے قاس سے میہ مراد ہے کہ وہ چیز قابض کے ضمان میں ہے، اگر بعینہ وہ چیز موجود ہوتو ای حال میں اسے واپس کرنا واجب ہے اور اگر ہلاک ہوگئی ہوتو اس کی مثل یا قیمت واپس کرنا واجب ہے۔

مثل یا قیمت واپس کرناواجب ہے۔ ب اس صدیث کے معنی کی تائیداس آیت ہے بھی ہوتی ہے ﴿ولا تاکلوا اموالکُم بینکم بالباطل ﴿ (ابقرة: ١٨٨١)اور ﴿ إِنَّ الله یامر کم ان تودوا الامنت الی اهلها ﴾ الله تنہیں تھم دیتا ہے کہ مانتیں ان کے مالکان کوادا کرو۔ (انساء ۵۸۶۳)

ای طرح اوراحادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جیسے'' جس شخص نے تمہارے پاس امانت رکھی ہوا سے ادا کرواور جوشخص تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔'' ● ایک اور حدیث میں ہے'' لیس لعرق ظالم حق''حدیث کامعنی ہے: جس شخص نے ممارت بنائی یافصل کاشت کی یا کنواں کھودااور میکام ناحق کسی دوسرے کی زمین میں کے تو وہ ظالم ہے اس میں اس کا کوئی حق نہیں۔

بخاری وسلم نے ابو بکر ؓ کی حدیث روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ججۃ الوداع کے موقع پرارشا و فرمایا :تمہاری جانبیں بتمہارے اموال ایک دوسر ہے برحرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینہ میں اور تمہارے اس شہر میں۔'

(۱۵) جب اصل متعذر ہوجائے تواس کا بدل اختیار کیا جائے گا (مجلّہ دفعہ ۳۵)

قاعدہ کامعنی ہے،اصل حق صاحبِ حق تک پہنچاناواجب ہے،جب اصل حق بعینہ لف ہوجانے کی وجہ سے صاحبِ حق تک پہنچانامتعذر

الترمذي وابودا وُد وحسنه وصححه الحاكم من حديث ابي هريرة.

بنابر بندا:اگرخریدارکوخیارعیب حاصل ہوتو عیبدار مہین کو بعینہ واپس کرناضروری ہے اگراہے بعینہ واپس کرنامتعذر ہومثلاً خریدار کے پاس مبیع تلف ہوگئ ہویااس میں کوئی جدید عیب بھی پیدا ہوگیا ہویااس میں کوئی لازمی اضافہ داخل کردیا گیا ہوجیسے رنگ تو خریدار پہلے عیب کے بقدر ثمن میں سے کچھ باکٹے سے واپس لے تاکہ باکٹے کے پاس موجودعیب کا ازالہ ہوسکے۔

غاصب پر واجب ہے کہ وہ مغصوب چیز بعینہ واپس کرے اگر بعینہ واپس کرنامتعذر ہوجائے مثلاً چیز ہلاک ہوجائے تو اس کامتبادل واپس کرناواجب ہے، یعنی اس کی مثل یا قیمت۔

## (١٦) جو شخص مبالغہ کے ساتھ حفاظت کرتا ہواس پر صان نہیں ہوتا

عقدی مسئولیات کے دائر ہے میں اس قاعدہ کی اکثر و بیشتر حاجت پیش آتی ہے جیسے عقد ودیعت اور مقد و کالت میں مثلاً جب ودیع ودیعت کی اپنے مال کی طرف حرز (محفوظ جگہ ) میں حفاظت کر رہا ہو مثلاً اپنے پاس یا اپنے عیال کے ان افراد کے پاس حفاظت کروار ہا ہو جن کا نفقہ اس پرواجب ہے جیسے ہوی ، اولا د ، غلام ، خادم پھرودیعت تلف ہوجائے یا چور کی کر لی چائے تو ودیع پرضان نہیں ہوگا چونکہ اس نے حفاظت میں ممالغہ کما ہے۔

اگرکٹی خفس نے دوسرے آدمی کوکسی دوسرے شہر میں کوئی خاص چیز فروخت کرنے کے لیے وکیل بنایا چنانچہ وکیل نے وہ چیز فروخت کی اوراس کے شمن کے کرا ہے پاس چھپالئے پھر رات کوسونے کی حالت میں اس سے چوری ہوگئے یا راستے میں لوٹ لئے گئے تو وکیل پر ضان نہیں ہوگا چونکہ اس نے حفاظت میں مبالغہ کیا ہے اور وکیل امین ، وتا ہے اس پر ضان نہیں ہوا۔ الا بید کہ اس کی طرف سے تعدی یا تقصیر ہوجائے۔
(۱۷) املین کا قول اس کی اپنی ذات کی براکت میں قبول کیا جائے گا جبکہ دوسر سے بیر ضمان لا زم کرنے

### میں قبول نہیں کیا جائے گا

جب دو جھگڑے والوں کے دعوے متعارض ہوں جیس ورلیج اور مودع ،مثلاً ودلیج کئے چیز میرے پاس بغیر تعدی اُقفیم کے خود بخو دہلاک ہوئی ہے ،مودع (مالک) انکار کہ تی :واور دغویٰ کرے کہ چیز ودلیج نے تلف کی ہے، چنانجیشم کے ساتھ ودلیج کا قول قبول کیا جائے گا چونکہ وہ حفاظت میں امین ہے اور امین کی شم کے ساتھ تصدیق کی جاتی ہے۔ (مجلّہ اے ۲۷)

البتة امین کا قول اس صورت میں قبول کیا جائے گا جب منان سے اس کی اپنی ذات بری الذمہ ہوتی ہواورغیر پر منان کا انزام نہ ہو۔ هبنا بر ہنداا گرمود ع دعوی کرے کہ اس کی ودیعت کسی شخص کے پاس ہے اورودیع کئے میں نے ودیعت واپس کر دی ہے چنانچے ودیع کا قول قسم کے ساتھ اپنے ذمہ سے بری ہونے میں قبول کیا جائے گا۔

اگروصی دعویٰ کرے کداس نے نابالغ لڑکے کے مال سے اس پرخرچ کیا ہے اور طاہری قرائن بھی اس کی تقدیق کرتے ہوں توصی کے دعویٰ کی تقدیق کر ہے کہ اگر وصی دعویٰ کر سے کہ وہ دعویٰ کر اسے، بخلاف اس کے کہ اگر وصی دعویٰ کرے کہ وہ ایپ خاص مال سے نابالغ پرخرچ کرتا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ بیتم کے مال پر رجوع کرنا چاہتا ہو چنانچہ گواہوں کے بغیر اس کی تقدیق مہیں کی جائے گی چونکہ وہ اپنے دعوی ہے دوسرے پرضان لازم کرنا چاہتا ہے۔ادروہ غیر نابالغ لڑکا ہے۔ ●

۳۳۵ القواعد الفقهيه للحمز اوى ص ۳۳۵

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دبهم ..... النظريات الفقهة وشرعيه

## (۸۱) جانور کا جرم معاف ہے (جنایة العجماء جبارٌ مِحلّه دفعه ۴۹)

"جنایة العجمهٔ عبداً" جنایت کامعنی جرم ممنوع فعل ہے جس ہے کوئی انسان متاثر ہویاس کے مال یاس کی عزت کولاحق ہو۔ " العجماء" جانور، الجعمہ سے ماخوذ ہے بمعنی گونگا ہونا،" جبار' ہررہوجانا، یعنی اس میں صفان نہ ہونا۔

قاعدہ کامعنی ہے اگر فعل تلف جانور سے سرز دہواور اس میں مالک کائمل خِل نہ ہومثلاً رات کے وقت جانور کافعل تلف نہ ہواور نہ ہی لوگوں کے جمع ہونے کی جنگہوں میں ہوتو جانور کے مالک پر ضمان نہیں ہوگا چونکہ مالک کی طرف سے تعدی یاتقصیر نہیں ہوئی ، اور اگر فعل تلف

عول کے ربیع سے ہوئے گی جمہوں یں بونو جا کورہے ما لک پر صحاف ہیں ہوہ پوئید ما لک فی سرک سے تعدی یا سیزیں ہوئ، اور اسر من مقت ما لک کے واسطے سے ہومشلا وہ سوار ہویا جانور کو ہا تک رہا ہوتو اس پر صفال ہوگا۔

بة قاعده دراصل حديث نبوى ب، جس كالفاظ يول: "العجماء جرحها جباد" يعنى جانور يج جو چيز تلف بوجائ اس كاضان يس بوگا-

مثالیں:(۱)۔اگر دوآ دمیوں نے اپنے اپنے دو جانورایس جگہ باندھے جہاں جانور باندھنے کی عام اجازت ہو چنانچہا یک جانور نے دوسراہلاک کردیا توہلاک کنندہ کے مالک برضان نہیں ہوگا۔ (مجلّہ دفعہ ۹۳۹)

(۲)۔اگرکسی تخص نے دو بمریاں خریدیں قبضہ سے پہلے ایک بمری نے دوسری کوسینگ مارکر ہلاک کردیا تو خریدار کواختیار حاصل ہوگاوہ حیا ہے تو دوسری بمری کے حصہ کے ثمن دے کراہے لیے جاتے ہے جاتے گئے کردے۔

اگر جانورخودکہیں بھاگ جائے اورکسی کے مال کو یاکسی انسان کونقصان پہنچائے خواہ دن کو یا رات کوتو ما لک پر ضان نہیں ہوگا ،اس طرح اگر بلی کبوتر کھا جائے یافصل تباہ کر دے یا کتافصل تباہ کر دے تو ما لک پر صنان نہیں ہوگا۔

(۳)۔ اگر کسی انسان کے پاس کوئی اذیت دہ جانور ہوجیسے مارنے والا بیک، کتا، وغیرہ لوگوں نے مالک سے حفاظت یا جانور باندھ رکھنے کامطالبہ کیا ہولیکن مالک ایسانہ کرے اور جانور کسی را ہگیر کونقصان پہنچائے تو جانور کامالک ضامن ہوگا۔

اورا گرکسی نے مطالبہ نہ کیا ہوتو ضاان نہیں ہوگا ، یہ مالکیہ کی بھی رائے ہے۔

(۴)۔اگر کسی شخص نے کتے کوا کسایا کتے نے کسی آ دمی کو کٹ دیا تواکسانے والا ضامن ہوگا خواہ کتنے نے اکسانے کے فور أبعد کا ناہویا اس کے کچھ عرصہ بعد چونکدا کسانے کی وجہ ہے کتا آلہ بن گیا، میامام ابو یوسف کی رائے ہے اور حنفیہ کے نزدیک انہی کی رائے پرفتوی ہے مجلّبہ دفعہ ۹۲ میں اسی رائے کوافت ارکیا گیا ہے۔

(۵)۔اً کُرکٹ شخص نے کبوتر یا مرغی پر بلی اکسائی اکسانے کے فوراْ بعد بلی نے کبوتر یا مرغی تلف کردی تواکسانے والا ضامن ہوگا اوراگر اکسانے کے بعدوفت گزر جانے کے بعد بلی نے مرغی تلف کی تواکسانے والا ضام نہیں ہوگا۔

(٢) \_اً سركونی شخص جانور کو با نک ربابه یااس پرسوار به وجانور سی چیز کونف کرد ہے تو با نکنے والا اور سوار ضامن ہوگا چونکہ بیمباشر میں ۔

## (۱۹) بقدرِام کان شرط کی رعایت کرنالازمی کے (مجلّہ دعہ ۳۸)

قاعدہ کامعنی ہے کہ متنق عابیشرط کا احترام اور نفاذ واجب ہے بشرطیکہ وہ شرط شریعت کے موافق ہواوراس کی تنفیذ ممکن ہو، ورنہ شرط لغو جائے گی ہشرط سے مرادوہ شرط ہے جوتقییدی ہوئیعنی عقود ، وقعہ فات کے امتزامات کو جومقترین بتعلیقی شرط مرادنہیں۔

احترامِ شرائط کی دلیل بیصدیث ہے آپ صلی انتدعایہ وسلم نے فر مایا: ''مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہوتے میں البتہ وہ شرط جوحلال کو

#### مثاليں:

(۱)۔ جب مودع و دیع پرشرط لگادے کہ سی متعین جگہ یا گھریا کمرہ یا صندوق میں ودیعت کی حفاظت کرے، ودیع نے ودیع کسی دوسری جگہ منتقلی کردی جبکہ اسے کوئی عذر بھی پیش نہ ہو، تو دیکھا جائے گا جدید جگہ آگر سابقہ جگہ سے کم درجہ کی محفوظ ہوتو و دیع ضامن ہوگا اورا گرمحفوظ ہونے میں پہلی جگہ کے مماثل ہوتو و دیع ضامن نہیں ہوگا جونکہ تقیید غیرمفید ہے۔

(۲)۔اگرکوئی شخص کسی دوسرے آ دمی کومفیار بت کے لئے سر مایہ سپر دکردے اور شرط لگادے کہ متعین شہرمثلاً دمشق میں کاروبار کرے، مضارب دوسرے شہر میں کاروبار نہیں کرسکتا، چونکہ ہر شہر کے نرخ مختلف ہوتے ہیں،اور مال پاس دکھ کرسفر کرنے میں خطرات ہیں اگر مضارب نے شرط کی خلاف ورزی کی اور مال تلف ہوگیا توضامن ہوگا کیونکہ بیشرط مفید ہے۔

اگرربالمال ہے مضارب پرشرط لگادی کہ دمشق کے فلاں بازار میں کاروبار کرو۔مضارب نے کسی دوسرے بازار میں کاروبار شروع کردیا تو مضار بت سیح ہوگی (انحساناً)۔اگر مال تلف ہوگیا تو مضارب ضامن نہیں ہوگا چونکہ بیشرط مفیز نہیں کیونکہ ایک شہرایک جگہ کی مانند ہوتا ہے،البذا شرط لغوہے۔

(۳)۔اگر کسی شخص نے ادھار پر کسی آدمی کوکوئی چیز فروخت کی اورخریدار پرشرط لگادی کہوہ فروخت کشندہ کے پاس رہن رکھے۔ پیشرط صحیح ہےاورعقد کے ملائم ہے،ای طرح کفایت کی شرط بھی صحیح ہے۔

سی ہے اور عقد کے ملام ہے، ای صرب لفایت فی سرط بی ہے۔ البتہ اگر فروخت کنندہ خریدار پر بیشرط لگادے کہ وہ فروخت کردہ چیز کو آگے فروخت نہیں کرے گا تو بیشرط باطل ہوگی، اسی طرح اگر مودع ودیع پر شرط لگادے کہ چیز تعدی یا تقفیر کے بغیر بھی اگر تلف ہوجائے تو بھی ودیع پر ضمان ہوگا بیشر طبھی باطل اور لغو ہے اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔

### (٢٠) "الاجازة تلحق الافعال" اجازت افعال سے لاحق موجاتی ہے

اس قاعدہ میں علمائے حفنہ کا اختلاف ہے، امام ابوصنیفہ کہتے ہیں: اجازت اتلاف سے لاحق نہیں ہوتی ، بنابر بذاا گرکسی شخص نے غیر کا مال تعدی کر کے تلف کیا، مالک نے کہا: میں نے اجازت وے دی یا کیا میں راضی ہوں یا کیا میں نے تصرف نا فذکر دیا تع تعدی پسند صان سے بری نہیں ہوگا۔

امام محر کتے ہیں: ابازت اتلاف کولاحق ہوجاتی ہے جیسے عقود موقو فہ کوا جازت لاحق ہوجاتی ہے، حنفیہ کے بزدیک امام محر کی رائے اصح ہے۔ چنانچیا حناف کتے ہیں اجازت افعال کولاحق ہوجاتی ہے جیسے عقود موقو فہ کو اجازت لاحق ہوگی، چونکہ اتلاف بھی من ہے۔ چنانچیا حناف کی خطر افعال میں سے ایک فعل ہے، اچنانچیا گر کسی شخص نے کوئی چیز غصب کرئے قبضہ کرلی اور مالک نے اسے قبضہ کی اجازت دیدی تو غاصب حنمان سے بری نہیں حنان سے بری الذمہ ہوجائے گا، اور اگر غاصب نے مغصوب چیز سے نفع اٹھایا مالک نے اسے حفاظت کا حکم دیا تو غاصب حنمان سے بری نہیں ہوگا، اور اگر غاصب نے ملاوہ کسی اجنبی کوواپس کر دی اور مالک نے اجنبی کے قبضے کی اجازت دے دی تو غاصب حنمان ہوگا، اور اگر غاصب نے ال

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اگر مدین نے ذمہ میں واجب دین کسی شخص کودے کر دائن کی طرف بھیجا، قاصد نے آکر دائن کوخبر کردی اور دائن مدین کے دین بھیجنے سے راضی ہو گیا اور دائن نے قاصد سے کہااس دین سے کوئی چیز خریدو، چنا نچہ قاصد نے کچھ دین کے بدلہ میں کوئی چیز خریدی اور باقی مال ضا کع ہو گیا تو حنفی ند ہب کے مطابق دائن کا مال ضا کتے ہوا ہے چونکہ دائن نے مدین کے دین بھیجنے سے رضامندی ظاہر کی ہے گویا اس نے دین پر قبضہ کرلیا۔

اگرملتقط سال بھرلقط کا علان کرتارہ سال کے بعدلقط کسی فقیر پرصدقہ کردے اور صدقہ کرنے کے بعدائسل مالک آجائے اوروہ لقط کے صدقہ کرنے کی اجازت ابتداء اجازت کے حکم میں ہے، بلکہ بید افقط کے صدقہ کرنے کی اجازت ابتداء اجازت کے حکم میں ہے، بلکہ بید اجازت صحیح ہے اگر چہ مال فقیر کے پاس تلف ہوگیا ہو، چونکہ صدقہ کی اجازت پہلے ہے شریعت کی طرف سے مالک کی طرف سے نہیں، یہ اجازت فضولی کی بیج کے برعکس ہے، چنانچ فضولی کی بیج سے اجازت اسی وقت لاحق ہوگی جب بیج خریدار کے پاس سلامت موجود مواور ہلاک نہ موئی ہو، چونکہ اجازت عقد میں تصرف ہے لہذا عقد کا قائم ہونالا بدی ہے اور عقد اسی وقت قائم ہوگا جب معقود علیہ موجود ہو۔

## دوسراباب ....د بوانی مسئولیت کے دائرہ میں ضمان

قبل ازیں ہم نے اشارہ کردیا ہے کہ قانون دانوں کے نزدیک غیر قانونی عمل پر بسا اوقات ادبی مسئولیت عائد ہوتی ہے یا قانونی مسئولیت، پہلی مسئولیت ادبی ذمدداری کی مخالفت پر عائد ہوتی ہے اور دوسری قانونی ذمدداری کی مخالفت کرنے پر،اوراس کی دوشمیس ہیں تعزیراتی مسئولیت پر ایسے ضرر کی سرزدگی پر عائد ہوتی ہے جس سے معاشرہ متاثر ہو۔اور دیوانی مسئولیت یہ ایسے ضرر کی سرزدگی پر عائد ہوتی ہے جس سے خردمتاثر ہوتا ہو۔

مدنی مسئولیت (سول یا د یوانی ذمه داری) کی دوشمیس بین عقدی اور تقصیری \_

(اول) پرمسئولیت عقدی التزام و ذمه داری کی مخالفت پر مرتب ہوتی ہے جیسے با کع خریدار کومبیع سپر دکر نے سے انکار کردے اور موجر ، ماجورہ چیز مستاجر کوسپر دکرنے سے انکار کردے۔

(دوم) تقصیری مسئولیت اس وقت عائد ہوتی ہے جب قانونی ذمدداری کی مخالفت سرز دہوجیسے غصب، اللاف۔

چنانچ فقہاء کے نزدیک دیوانی مسئولیت کی دونوں اقسام عقدی مسئولیت اور تقصیری مسئولیت پر کلام کیا گیا ہے، ہم دونصلوں میں ان دونوں اقسام کوشامل صان کی اہم صورتوں پر کلام کریں گے۔

# بہلی فصل ....عقدی مسئولیت میں صان کی اہم صور تیں

عقدی مسئولیت میں ضان اس وقت لا گوہوتا ہے جب مدین اپنے التزامات اور ذمہ داریوں کا نفاز نہ کرے جیسے میٹے سپر دکرنے کی ذمہ داری معقود علیہ کاسلامت ہونا،خواہ عدم تنفیذ جان ہو جھ کر ہویا غفلت کی وجہ ہے ہوخطائے عقدی ہے یہی مراد ہے۔

مرابر ہے کہ التزام قانون دونوں کی اصطلاح میں ہوجیے ملکیت کا انتقال یا متعین چیز کی سپر دگی یا التزام کمال عنایت ہے متعلق ہوجیسے

الفقة الاسلامي وادلته ... جبدياز دبهم ......................... ٢٦ كـ ............................. النظريات الفقهية وشرعيه

و د بعت کی حفاظت عاریت اورا جرت پر لی ہو گی چیز کی حفاظت ۔ پر

ہم مسئولیت کی اس نوع کے صفان کی اہم صورتوں سے بحث کریں گے اور یہ بیج اجارہ، ودبیت، عاریت، رہن اور وکالت کی صورتیں ہیں،ہم یہاں مختصراً کلام کریں گے چونکہ عقو دصان اورامانت کی بحث میں ان کا بیان گزر چکا ہے۔

(الف) یعقد بچ میں ضان :عقد بچ میں دوشم کی ذمہ داریاں بائع پرعا کد ہوتی میں۔ مبیع خریدارکوسپر دکرنااور مبیع کے سلامت ہونے کے ضان کی ذمہ داری۔ بیدوٹوں ذمہ داریاں اس لئے میں تا کہ تعین غرض وغایث محقق ہوجائے اور وہ تعین غرض متعین حق کی منتقل ہے یا ممل کا قیام ہے یا ممل کا امتناع ہے۔

چنانچین سپردکرنے گی ذمہ داری ای صورت میں محقق ہو عتی ہے ؟ بانفعل بائع خریدارکو بیٹی سپردکرد سے یعنی بائع مبع اورخریدارک درمیان تخلیہ کردے تاکہ خریدار تنتی پر قبینہ کرسکے۔اگرخریدارکو بیٹی پر تخلیہ حاصل نہ ہو یا بانفعل اس پر قبینہ نہ کرسکے قو بائع سپردگی فی دمہ داری سے بری الذم نہیں ہوگا۔ بری الذم نہیں ہوگا۔ تنفیذ التزام کا اعتباز نہیں ہبع سپردکردیے سے ضان بائع سے خریدار پر نتقل ہوجائے گا۔

اگر مبع سپر دگی سے پہلے ضائع ہوجائے خواہ کسی بھی سبب سے ضائع ہویا بائع سے غصب کر لی جائے تو بیع فنخ ہوجائے گی اور ثمن سر قط ہوجا کیں گے۔ مبع کے بلاک ہونے کی چٹی بائع پر پڑے گی ،البتۃ اگر مبع کے بلاک ہونے کا سبب کسی اجنبی کافعل ہوتو حکماً بیع فنخ نہیں ہوگی ، لیکن خریدار کوخیار حاصل ہوگا جا ہے بیع فنخ کردے جا ہے نافذر کھے اور اجنبی سے ضان وصول کرے۔

اگرمبیج سپر دگی کے بعد ضائع ہوتو ہیے فنح نہیں ہوگی اور ہلاکت کی چٹی فریدار پر پڑے گی۔

جہاں بائع کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی خریدار کو سپر دکر ہے وہ بین خریدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمن بائع کو سپر دکرے ، اگر تمن بائع کو سپر و کرنے سے پہلے ضائع ہو جائیں اس مال میں کہ تمن مثلی ہوں اور متعین ہوں وہیج ننخ نہیں ہوگی چونکہ ثمن کی مثل سپر دکر ناممکن ہے ، مخلاف مبیع کے چونکہ مبیج میں خریدار کی متعین غرض ہوتی ہے ، اگر تمن ضائع ہوجا تھی اور ان کی مثل باز ارمیں دستیاب نہ ہوتو امام ابو حذیفہ کہتے ہیں :عقد فنخ ہوجائے گا،صاحبین کہتے ہیں :عقد فنخ نہیں ہوگا البتہ بائع کو اختیار ہوگا جاہے ہیج فنخ کردے چاہے تلف شدہ ثمن کی قیمت لے۔

مبیعے کے سلامت ہونے کی ذمہ داری بائع کی ہے فقباء کی اصطلاح میں اس التز ام کوضانِ درک سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا حاصل میہ ہے کہ مبیع کسی دوسرے کے قتب ہے کہ بیافت مقانون وفقہ کے اعتبار ہے کہ مبیع کسی دوسرے کے قتب ہے کہ بیافت مقانون وفقہ کے اعتبار سے صاب استحقاق کے نام سے مشہور ہے۔ اور دوسری صاب عیب سے۔

سے صال استحقاق کے نام ہے مشہور ہے۔اور دوسری صان عیب نے۔ اگر میچ میں کوئی ایسی چیز ظاہر ہوجائے جواس التزام ( ذمہ داری ) سے متصادم ہوتو بائع اس کا ضامن ہوگا، بنابریں اگر مبیع میں استحقاق

الربی میں لوئی ایک چیز طاہر ہوجائے جواس انتزام ( ذمہ داری ) سے متصادم ہوتو بائع اس کا ضامن ہوگا ، بنابر میں الربیع میں اسحقاق ظاہر ہولیعنی کل مبیع میں یابعض مبیع میں کسی دوسرے کا حق ثابت ہوجائے یابیع مال موقو ف ہو یامال مسروق ہوتو بیذ مہداری بھی بائع پرعائد ہوگی اور اس کی چٹی بائع پر بی بڑے گی۔ یہاں ضان فنخ ہیجا اور خریدار کو ثمن واپس کا اور اس کی چٹی بائع پر بی بڑے گی ۔ یہاں ضان فنخ ہیجا اور خریدار کو تھا تھا تھی کی داپس کی اجازت کی میں بہی مطالبہ کررہا ہو چنا نجیداں وقت عقد فنخ ہوجائے گا مجھن استحقاق کی بنا پر فنخ نہیں بلکہ عقد محق کی اجازت پر موقوف رہے گا جنی ند ہب میں بہی قول تھے ہے۔ فنخ بھی یا سحقاق سے لامحالہ خریدار کا خسارہ ہے۔ تاہم ہم فقہاء کے ہاں اس خسارے کے معاوضہ کے متعلق کوئی صراحت نہیں یا ہے ،البتہ خریدار ہی خسارے کا تاوان برداشت کرے گا چونکہ الغرم بالغنم ۔ یہ تھم سول قانون کے تھم کے خلاف ہے چنا نچہ قانون قاضی کے لئے جائز قرار دیتا ہے کہ وہ خریدار کولاحق خسارے کے متعلق تھم دے۔

اگرمینی میں کوئی ایب پرانا عیب پایا جائے جو بالع کے پاس موجود تھا۔خواہ عقد تیج کے انعقاد سے پہلے موجود ہویا انعقاد تیج کے بعد اور مہیج سپر دکرنے سے پہلے جیسے مبتی جانور ہنواوراس کا بیار ہوجانا،کسی مضوکا ٹوٹ جانا،سامان کا ٹوٹا ہوا ہونا، کیٹرن کا ہونا، بد بودار ہونا تواس عیب کی ذمہ

خریدار کو بیاختیار حاصل نہیں کہ وہ عیب دار ہیچ کو اپنے پاس رکھ لے اورعیب کے نقصان میں بائع پر رجوع کرے، الا بیکہ بائع ایسا کرنے پر راضی ہو۔

قانون اورفقہ کا ضمان بائع کی ضرورت پر اتفاق ہے۔

#### (ب)عقد اجاره میں ضان

اگر عقد اجارہ اشیاء کا اجارہ ہوتو وہ عقد بھے کی طرح ہے، موجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماجور (کرایہ پردی ہوئی چیز) متاجر کوسپر دکردے، ای طرح ضان تعرض اور ضان عیب کی ذمہ داری پر موجر پر ہے، اور اس کے مقابل میں متاجر پر اجرت (کرایہ) دینے کی ذمہ داری ہے، اجرت پردی ہوئی چیز کی حفاظت کرنا بھی متاجر کی ذمہ داری ہے۔

اگراجارہ اشخاص کا اجارہ ہولینی کا م کرے کے لیے مزدورر کھے ہوں تو کام پورا ہوتے ہی اجرت دینے کی ذمہ داری موجر پر عائد ہوگی ، اور متاجر پر کام کرنے کی ذمہ داری ہے،متاجر نے متعین غرض و غایب کو مقتل کرنے کی ذمہ داری قبول کرر کھی ہوتی ہے۔

چنانچاشیاء کے اجارہ میں موجر کی ذمدداری ہے کہ وہ موجر چیز متاجر کو سپر دکرے چونکہ متاجرات وقت مبوجر چیز ہے استفادہ کرسکتا ہے جب موجروہ چیز اسے سپر دکردے، چنانچے سپر دگی تخلیہ سے ہوجاتی ہے، اس امر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ موجرے اپنی ذمہ داری نافذ کر دی اور نہاں سے اجرت لازم ہوتی ہے۔

بنابر ہذا اگر موجر پر التزام ندکور کی تنفیذ محال ہوجائے مثلاً قوت قاہرہ (ناگہانی آفت) نے ماجورہ چیز ہلاک ہو جائے جبکہ موجر نے ماجورہ چیز سپر دنہ کی ہوتو اجارہ اختیام پذیر ہوجائے گا اور متاجر پر اجرت واجب نہیں ہوگی، چونکہ ماجور چیز کے ہلاک ہونے کے بعد معقود علیہ کا حاصل کرناناممکن ہوگیا ہے۔

اگر مدتِ اجارہ کے دوران انتفاع محال ہوجائے تو بقیہ مدت کی اجرت ساقط ہوجائے گی، اور گزشتہ مدت کی اجرت متاجر پرلاز می ہوگی، بیسے مثلاً حمام کا پانی منقطع ہوجائے ، پانی کے منقطع ہونے کے وقت سے اجرت ساقط ہوجائے گی اوراگر انقطاع مدت مقررہ کے لئے (عارضی) ہوتو اس کے بقدر اجرت بھی ساقط ہوجائے گی، اس طرح مثلاً کی شخص نے بہتی میں جمام اجرت پرلیا انقطاع مدت مقررہ کے لئے (عارضی) ہوتو اس کے بقدر اجرت باقط ہوجائے گی، اگر کچھلوگ بھاگ جائیں اور پچھستی میں رہیں تو اجرت ساقط ہوجائے گی، اگر کرائے پرلیا ہوا مکان آ دھاگر جائے تو اس کے بقدر آ دھی اجرت ساقط ہوجائے گی، یہ حنفیہ کی رائے ہے۔ ابن شحنہ کہتے ہیں: ظاہر الروامیة کے مطابق اگرمکان کا ایک کمرہ منہدم ہویا دیوارگر جائے تو مکان کی اجرت پوری ہوگی شاقط نہیں ہوگی۔

ا گرعقداجارہ دو چیز دن پر باہمی طور پرانعقادیڈ ریمواہو پھران میں سے ایک چیز منبدم ہوجائے تو اجارہ ختم ہوجائے گاجیے دو گھروں میں سے ایک منہدم ہوجائے ، چونکہ اس سے تفریق صفقہ لازم آتا ہے۔ منہدم حصہ کے مقابل کی اجارت ساقط ہوجائے گ

ا ہی طرح اگر گھر کا ایک کمرہ غصب کرلیا جائے یا مکان کا ایک کمرہ موجر مستاجر کوئیر دنہ کرے تو اس کمرے کی اجرت لازم نہیں ہوگی۔ انی طرح اشیاء کے اجارہ میں خان تعرض اور صان عیب کی ذمہ داری مؤجر پر عائد ہوگی اگر مستاجر کے ساتھ کسی شخص نے تعرض کیا (چھیٹر

اگراجرت پردی ہوئی چز میں کوئی ایساعیب پیدا ہوجائے جواس سے نفع اٹھانے میں مخل ثابت ہور ہا ہوتو موجراس طاری عیب کا ضامن ہوگا یعنی متاجر کو اختیار حاصل ہوگا چاہے اجارہ فیخ کردے جاہے ہیں عیب دار چز نفع اٹھا تار ہے اور پوری اجرت اداکرے۔ (مجلّہ دفعہ مالاً)۔ مثلاً کرائے پر لئے ہوئے سواری کے جانور میں کوئی مرض پیدا ہوجائے یا اجرت پرلی ہوئی گاڑی خراب ہوجائے یا سارے کا سارا اگھر منہدم ہوجائے یا پن چکی کا پانی منقطع ہوجائے یا اجرت پردی ہوئی زمین کا پانی منقطع ہوجائے تو متاجر کے لئے فیخ اجارہ کا حق ثابت ہوجائے گاچونکہ معقود علیہ فی الحال تعمل کا شکار ہوگیا ہے اور معتاد طریقہ پراس سے انتقاع ممکن نہیں رہا۔

متاجری ذمدداری ہے کہ اشیاء اجارہ کی استعال کے دوران حفاظت کر سے بعنی پوری توجہ سے مراد معتاقة حف کی توجہ ہے، اگر توجہ دیے میں کوتا ہی کرے تو متاجر تعدی پیند سمجھا جائے گا اور اس کا فعل قابل ضمان ہوگا چونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ ماجورہ چیز متاجر کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے، تقصیر کی وجہ سے متاجر مسئول بن جاتا ہے، اگر متاجر ماجورہ چیز کوغیر مناسب طریقہ سے استعال کرے یالگائی گرفی پیسراری نہ کرے یا ذیادتی کرے تو تعدی پند ہوگا اور ضامن ہوگا، مثلاً متاجر رہائتی گھر کوفیکٹری بنالے یابار برداری میں اضافہ کرے یا مدت استعال پوری ہوجانے تو متاجر ضامن ہوگا۔
کرے یا مدت استعال پوری ہوجانے کے بعد ماجورہ چیز واپس کرنے سے انکار کرے اور چیز تلف ہوجائے تو متاجر ضامن ہوگا۔

یہاں اس بات کو گھونظ رکھنا ضروری ہے کہ سوریا اور مصر کا دیوائی قانون متاجریا مستعیر کی تو جددیے کی مقدار میں اسلامی فقہ کے نخالف ہے، چنانچہ قانون میں توجہ معتار تخض کی معیار کے طور پر دکھی گئی ہے جبکہ اسلامی فقہ میں ماجور چیز کی مستعار چیز کی حفاظت اس طرح کرنا ضروری ہے۔ جس طرح اپنے مال کی حفاظت کی جائی ہے۔ لیکن فقہ اور قانون اس بات پر منفق ہے کہ اگر غیر مالوف طریقہ سے مستاجر چیز کو استعال کر بے تو اس پر ضان ہوگا۔ چنانچہ قانون میں یوں صراحت کی گئی ہے۔

(۱)۔متاجر پرواجب بے کہ وہ اجرت پردی ہو کی چیز کے استعمال میں پوری توجہ دے اور حفاظت پر بھی توجہ دے جس طرح معتاد تخص توجہ دیتا ہے۔

(۲)۔استعال کے دوران اگر ماجور چیز تلف ہوجائے اورتلف کا سبب استعال سے ناشی ہوتو مستاجر پراس کا صفان عا کد ہوگا۔

اجارہ اشخاص کی صورت میں اجیر کی ذمداری ہے کہ وہ تعین کام بجالائے۔اگراجیر مشترک ہواوراس کے ممل کا اثر چیز میں ظاہر ہوجیسے سلائی، رنگ، دھلائی، معماری وغیرہ کا کام پوراکر نااس کی ذمہ داری ہے،اگراجیر کے ہاتھ میں چیز ضائع ہوجائے تو اجیر پر ضان ہوگا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اورا گراجیرے عمل کااثر ظاہر نہ ہوتا ہوجیسے قلی اور ملاح تو مطلوبہ غرض و غایب کا تحقق کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور و وغرض سامان مالک کو سپر دکرنا ہے اگر سامان ضالکع ہوجائے تو اجیر ضامن ہوگاجیسا کہ گزرگیا ہے۔

اگراجیرمشترک کافکل از ورئے نتیجہ قابلِ ضان نہ ہوا تکی ذمہ داری فقط توجہ ہے جیسے طبیب، جراح (آپریش کرنے والا طبیب) سینگی لگانے ولاا ، اورختنیں کرنے والا اوراجیر خاص۔اس کی ذمہ داری توجہ اورا ہتمام ہے۔غرض وغایب محقق کرنانہیں۔اگریہ لوگ اپنا کام معتاد

مالکید کے مشہور ماتین ملامہ خلیل اورشارح دردبر کہتے ہیں:اگر فی الواقع طبیب عم طب سے جامل ہویا اسے عم طب تو ہوئیکن علاج میں کوتا ہی کرے ادرم یفن مرجائے (موت کا سبب طبیب کا علاج ہو) تو طبیب ضامن ہوگا۔

#### (ج)عقدود ایعت میں عنوان

ودلی (امین) پرود ایت کی حفاظت واجب ہے، چونکہ مالک نے چیز حفاظت کی غرض سے امین کے پاس کھی ہے اس لئے امین کی ذمہ داری ودیعت کی حفاظت ہے، تاوننگ کہ کو دایعت مودع کو واپس کردے، چونکہ نبی کریم صلی انتدعابیہ وسلم کا ارشاد ہے، 'مسلمان اپی شرا لکا کے پابند ہیں۔' حفاظت کی ذمہ داری توجہ اور اہتمام حفاظت رہے ہے کسی غرض یا نایب کے حقق کے لئے نبیس۔ چنا نبیس۔ چنا نبیس۔ چنا نبیس۔ چنا نبیس ہے مال کی کہ جس طرح اپند ہے جیسے اپند مال کی کہ جس طرح اپند ہونی ہوئی ہے مال کی حفاظت کرنے کا پابند ہے جیسے اپند مال کی حفاظت کی جاتی ہوئی ہوئی جس کے کریا اولا دے حفاظت کروائے یا ہوی ہے یا خادم ہے، اگر حفاظت کی ذمہ داری میں کوتا ہی کریا دورہ میں میں۔

ودیع ایستخص کے پاس ودیعت رکھے جس کے پاس عام طور پرودیعت نہیں رکھی جاتی اوروہ مالک کی اجازت کے بغیرودیعت رکھ دے اورکوئی عذر بھی در پیش نہ ہو، ودیعت کو اپنے استعال میں لے آنا جیسے کپڑا پہن لینا سواری کے جانور پرسوار ہو جانا، مودع کی طرف سے مفید شرط کی مخالفت کرنا، غیر محفوظ راستے میں ودیعت کو ساتھ رکھ کرسفر کرنا، ودیعت واپس کرنے سے انکار کرنا، ودیعت کو دوسر مے خص کے مال کے ساتھ خلط کردینا کہ دونوں اموال سے تمییز ممکن نہ رہے۔

شرعاً بیشرط ہے کہ ودلع حفاظت کو اہمیت دے اور اس کیفیت ہے ودلعت کی حفاظت کرے جیسے اپنے مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سول قانون فقہ کے خلاف ہے اور کل اختلاف ودلعت کی حفاظت میں اہتمام وقو جہ کی نوع ہے، یہ چیز درج ذیل دفعہ سے ظاہر بموتی ہے۔ (۱)۔اگر ودلعت بلا اجرت بموقو ودلع پر واجب ہے کہ چیز کی حفاظت میں تو جہ دے اور اس کا اہتمام کرے، معتاد خص سے زاکد تو جہ دیے کی ذمہ داری نہیں۔

(٢) را گرود لعت و جرت : وقومعتاد خفس جیسی توجیدین واجب ہے۔

جبد فقه میں اتن حفاظت از می بجتنی اینے مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔

#### ( د )عقدِ عاريت ميں ضمان

مستعیر کی ذمدداری ہے کہ مستعار (عاریۂ لی ہوئی چیز ) کی حفاظت کرے اور حفاظت میں اس قد تا جہاورا ہتی م ہوجس طرح اسنے مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر مستعیر نے اپنی ذمہ داری میں کتابی کی یا مستعار چیز بہتعدی کی جس کی وجہ ہے وہ چیز ضائع ہوگئی تو مستعیر مثل یا

حفاظت چھوڑ دینا،مستعارضا کع کردین، تلف کردین، عاریت کوآ گے اجارہ پردے دین، غیرمشر وط استعال، غیر مالوف استعال، کیفیتِ

تفاطت پورزین مستفارت می رزین می رزین می درین می داید به باره پرت ریاسی می این می در این می درد. حفاظت میں مخالفت جیسے مثناً ما لک نے حکم دیا ہو کہ مستعیر غفلت نہ کرےاس نے غفلت بری وغیر ذالک۔

قانواور فقداس يرمتفق بين جيسا كدورج ذيل دفعه سے واضح بوجا تا ہے۔

ِ (۱)۔ مستعار کی اس طرح توجہ اور اہتمام سے حفاظت کرنا جیسے اپنے مال کی حفاظت کی جاتی ہے مستعیر کی ذمہ داری ہے، حفاظت معتاد

' مخص کی حفاظت سے کم نہ ہو۔ (۲) ۔مستعیر ہر حال میں مستعار کا ضامن ہوگا بشرطیکہ مستعار نا گبانی آفت یا قوت قاہرہ (اکراہ ) سے بلاک ہوجائے حالا نکہ چیز کو بچا

(۲)۔مستعیر ہرحال میں مستعار کا ضامن ہوگابشر طیکہ مستعار نا کہالی آفت یا قوت قاہرہ (الراہ) سے ہلاک ہوجائے حالانکہ چیز کو بچا رکھنااس کی وسعت میں ہو کہاپنی ذاتی چیز کواستعال میں لاتا۔

#### (ھ)عقدرہن میں ضمان:

مرہون چیز کی حفاظت کرنا مرتبن کی ذمہ داری ہے اور مربون مرتبن کی حفاظت میں اس پر قبضہ کرنے کے بعد آئے گا، اس کی حفاظت مام خفس کی حفاظت کی عام خفس کی حفاظت کی طرح ہویعنی مرتبن خود حفاظت کرے یا ہوی یا اولا دیا خادم سے حفاظت کر وائے جیسے ودیعت کی صورت میں حفاظت کی جاتی ہے، یہاں بھی اہتمام وقوجہ کی ذمہ داری اس وقت تک رہے گی جب تک مدین ، دائن (مرتبن) کودین واپس نہ کردے۔

اگرمرتهن اپی ذمه داری نبھانے میں کوتا ہی کرے اور مربون ہلاک ہوجائے تو حنفیہ کے نزدیک مربون کی قیمت کے بقد رمرتهن کا دین بھی ساقط ہوجائے گا ،اگر ربن تعدی یا تقصیر سے ہلاک ہوتو زیادتی کرنے والا ضامن ہوگا خواہ وہ مرتبن ہویا رائهن ہویا کوئی اجنبی ہو، اوراگر ربن تعدی وتقصیر کے بغیر ہلاک ہوجائے تو حنفیہ کے نزدیک اس کی قیمت کے بقد رمرتبن کا دین بھی ساقط ہوگا چونکہ حنفیہ کے نزدیک مرتبن کا بید ضان ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، قانون حنفی ند ہب کے قریب قریب ہے، چنانچہ یوں صراحت ہے۔" جب مرتبن مربون چیز پر قبضہ کر لے تو معتاد حض کی طرح مربون کی حفاظت اور اہتمام مرتبن کی ذمہ داری ہے، مرتبن چیز مربون کے ہلاک ہونے یا تلف ہونے کا مسئول ہوگا جب تک بیٹا بت نہ ہوجائے کہ ہلاک تو کا سبول کا در تھا جس میں مرتبن کا عمل خل نہیں تھا۔

بنا پر بندا مرہون چیز کوعاریت پر دینا تھیجے نہیں ،اگر مرتہن نے مرہون عاریۂ کسی کو دے دی اور وہ ضائع ہوگئ تو مرتہن ضامن ہوگا خواہ دوران استعال ضائع ہویا کسی اور وجہ ہے ،مرتہن مرہون چیز میں کسی قتم کا تصرف نہیں کرسکتا مثلاً فروخت کر دینا، اجارہ، مرتہن مرہون چیز سے نفع بھی نہیں اٹھ شکتا، اسے ذاتی استعال میں نہیں لاسکتا، اگر مکان ہواس میں رہائش نہیں رکھ سکتا اگر کپڑ اہوا ہے پہن نہیں سکتا الایہ کہ مالک (رائمن) اسے اجازت دیدے،اگر مرتہن نے ایسا کیا تو زیاد تی کرنے والا ہوگا اور مرہون چیز کا ضامن ہوگا اگر مرہون چیز ضائع ہوجائے۔

#### (و)عقدِ وكالت ميں ضمان

وکیل کوجس کام کی وکالت سونی گئی ہےاہے اہتمام ہے بجالا ناوکیل کی ذمدداری ہےاوراس کام میں معتاد محض کی ہی توجہ دے،اگر ذمہ داری میں کوتا ہی کرے گا تو تعدی پسند ہوگا اور ضامن ہوگا ،یہ دیوانی قانون کے موافق ہے اور پر عقیہ ودیعت میں جوقانونی صراحت گزر چکی ہے و بی عقد وکالت میں بھی ہے۔ تا ہم مندرجہ ذیل تفصیل ہے وکلا ء کے احوال وتصرفات کا تھم ظاہر ہوتا ہے۔

اگرمطالبۂ وین کے لئے وکیل مقرر کیا گیا ہوتو عرف کے اعتبار ہے وکیل قبضۂ دین کا اختیار نہیں رکھتا۔حفیہ کے نز دیک بہی قول مفتیٰ ہے۔۔

دین پر قبضہ کرنے کی صورت میں قبضہ کیا ہوا دین وکیل کے ہاتھ میں امانت ہوگا جیسے :ود بعت امانت ہوتی ہے،اس پر فقہاء کا اتفاق ہے۔اگر مقبوضہ دین وکیل کے پاس تعدی وقصیر کے بغیرضا ئع ہوجائے تو وکیل ضمان سے بری الذمہ ہوگا۔اگر اس کی طرف سے تعدی یا تقصیر ہوتا ہا۔ ہوتو ضامن ہوگا۔

کسی چیز کوفروخت کرنے (بیج) کی و کالت میں اگر وکیل کو مطلق تصرف کا اختیار حاصل ہوتو وہ قلیل شمن ،کشر ، نقد ادھار ہرطرح سے بیج کرسکتا ہے اگر چفین فاحش کے ساتھ بیچ کیوں نہ ہو، چونکہ اطلاق کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے اطلاق پر ہی رہے۔ بغیر کسی دلیل کے مطلق کو مقید کرنا جا کرنبیں۔ بیان اسے ممشن کے ساتھ کی چیز کوفروخت کرنا وکیل کے مقید کرنا جا کرنبیں اسی طرح ادھار شمن کے ساتھ فروخت کرنا بھی جا کرنبیں ، پیشگی شمن کے ساتھ اسے بیچ کا اختیار حاصل ہے بشرطیکے غیرن فاحش نہ ہو، البتہ معمولی نقصان جو عام طور پرلوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کے ساتھ بیچ کی اجازت ہے بغیرن فاحش کی اجازت بیٹیں چونکہ وکیل اس کے لئے مقرر نہیں کیا جاتا کہ وہ موکل کو نقصان بہنچا تا رہے۔ وکیل تو موکل کا خیر خواہ ہوتا ہے، اگر وکیل نے اپنی ذمہ داری میں کوتا ہی کی تو وہ اس کا جوابدہ ہوگا جیسے وہ الب نے اپنی ذمہ داری میں کوتا ہی کی تو وہ اس کا

سن چیز کوخریدنے کی وکالت میں وکیل کومطلق تصرف کا اختیار حاصل ہوگا ، امام ابوصنیفڈ کے نزدیک کسی بھی ثمن کے ساتھ خریداری سرسکتا ہے۔

صاحبین اورجہ بورفقہا ، کہتے ہیں : خریداری کا دکیل شن مثل ہے اتن زائد مقدار ہے خریدار کرسکتا ہے جس میں عام طور پرلوگ دھوکہ میں پرجاتے ہیں ، وکیل کے لئے جائز نہیں کہ وہ شن مثل ہے اتن زیادہ مقدار خریداری کرے جس میں عام طور پرلوگوں کو دھوکا نہیں ہوتا ہاں البستہ موکل کی اجازت ہے جائز ہے چونکہ وکیل موکل کا خیر خواہ ہوتا ہے ، موکل کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ، جبکہ شن مثل ہے زائد مقدار موکل کے لئے باعث ضرر ہے اور اس کی مسئویت وکیل پر عائد ہوگا یعنی غبن فاحش کے ساتھ خرید ہوئی چیز وکیل کے اپنے کھاتے میں جائے گی موکل کے کہاتے میں نہیں جائے گی۔

موازنہ ..... قانون دانوں کے زدیے عقدی التزام (ذمہ داری) کی تعفید بعینہ ممکن نہ ہوتو قاضی مدین پر معاوضہ کا تکم لا گوکر دہے ، عقد سے ناشی مویا اہمال و ففلت سے یا کسی سے ناشی مویا اہمال و ففلت سے یا کسی التزام کی عدم تنفیذ خطائے عقدی کہا ہے گی ، یہ خطام محقق ہوگی خواہ التزام کا عدم تنفیذ عمر سے ناشی ہویا اہمال و ففلت سے یا کسی اجنبی سبب سے ناشی ہوجیے قوتِ قاہرہ ، التزام (ذمہ داری) کی دوشمیں ہیں : غایب معینہ کو محقق کرنے کا التزام اور یہ کمل التزام ہمی ہوتا ہے ، توجہ ادرا ہتمام کا التزام ، مطلوب توجہ اور عنایت و بی ہے جو معتاد محص کی ہو۔ غایب محقق کرنے کے التزام میں عقدی خطائے عقدی ہے جو حقیقت عدم محتوق ہے خواہ اس کا سب جو بھی اگر چے قوتِ قاہرہ بی کیوں نہ ہو، جبکہ توجہ ، اہتم ماور بذل عنایت میں التزام خطائے عقدی ہے جو حقیقت عدم محتوق ہے دو قائد ہو کہ الترا میں الترا م خطائے عقدی ہے جو حقیقت میں عالم معلوب تو بھی الترا م خطائے عقدی ہے جو حقیقت میں ماور بذل عنایت میں الترا م خطائے عقدی ہے جو حقیقت میں عالم معلوب تو بھی الترا میں معلوب تو بھی تو بھی الترا میں معلوب تو بھی تو بھی تو بھی میں بھی الترا میں الترا میں بھی الترا میں بھی تو بھی تو

اس میں فقداور ق نون کا اتفاق ہے۔ لیکن یہ بات ملاحظہ رہے کہ فقد کسی اجنبی سبب کی وجہ سے مدین پرمسکولیت عائد نہیں کرتا الا یہ کہ مسکولیت کے متعبق عقد عقد عنان ہو حنابلہ کے نزدیک عقد عاریت اور حفنہ کے نزدیک عقد رہن ، البنۃ اگر مقدعقد امانت ہوتو مدین پر مسکولیت عاکد نہیں ہوگ اُرمسکولیت کا سبب اجنبی ہو۔ البنۃ مدین پر شخصی فعل کی مسکولیت ہوگی خواہ محضی فعلی عمد اُمویا ایمالا (غفلہ )۔ جبکہ قانون دان سبب اجنبی سے ناشی مسکولیت کا انکار کرتے ہیں چونکہ اس میں مسکولیت عقد یہ کے ارکان میں سے ایک رکن نہیں پایا جاتا۔ اور سید رکن خطا ، اور ضررے درمیان پایا جانے والے مداقہ سببیت ہے۔

قانون دان سبب اجنبی کی مسئولیت پریدین کومسئول تخبرانے پراتفاق کرینے کو جائز قرار دیتے ہیں جبکہ فقہا واجیمِشترک کومسئول تغمیرانے پراتفاق کر لینے کو جائز قرار ذبیس دیتے ،مثلا ایس چیز کے متعلق مسئولیت جس سے احتراز ناممنن ہو۔ بکیہ فقہا وہلا تفاق عقد کے طبع کو متغیر کرنا جائز قراز نہیں دیتے چنانچے اگرامین یا مستاجر پر بغان کی شرط لگادی جائے تو شرط بطل ہوگی چونکہ پیشر طامنت بنائے عقد کے خلاف ہے۔

انتزام میں مضوبہ اجمام توجہ اور عنایت، قانون میں مقاقح نس کی توجہ کی طرب بونا قرار پائی ہے اور شریعت میں رہ توجہ ایک بوجیہ اپنے مال کی حفاظت کی جاتی ہے تو فقد اور قانون میں کوئی امر ما نع نہیں کہ متعاقدین زائد توجہ کی شرط لگادیں یا معاقح خص ہے ہم توجہ کی شرط لگادیں یا معاقح خص ہے ہم توجہ کی شرط لگادیں جو چیز ضائع ہوجائے وہ اس کا ضام منہیں ہوگا، چیز خاص کے جاتھ میں یاس کے ممل سے جو چیز ضائع ہوجائے وہ اس کا ضام منہیں ہوگا، اللہ یہ حضائے خص کی توجہ ہے کم درج کی ہے، امام ابوضیفہ کے زد یک اجیم شترک اجیم خاص کے حکم میں ہاں کا یدید امان ہے، یعنی اجیم شترک ہے معاد توجہ سے زائد میں ہے۔ ان کا یدید امان ہے، یعنی اجیم شترک سے معاد توجہ سے زائد توجہ کی مشترک کا یدید ضان ہے، یعنی اجیم شترک سے معاد توجہ سے زائد توجہ کا مطالبہ ہوگا، چیز ہے انہ ہوجائے جس سے احتراز ناممکن ہوجسے تو تا ہر ویعنی آگ ، اکراہ سیال وغیر و۔

ہمارے فقہ میں مطلوبہ تو جہاور عنایت جو و دیعت اور عاریت کے اموال میں درکار ہوتی ہے وہی ہے جو ہمارے عرف میں ایک آ دمی اپنے مال کی حفاظت میں دیتا ہے۔

قانون میں عقدی مسئولیت معاف کرنے پراتفاق کرلینا جائز ہے، ہاں البتۃ اگریدین کی طرف سے دھوکا بخش اور ہوئی خطا سرز دہوتو اتفاق کرناضچے ہیں۔ ● جبد فقہ میں اس قسم کا اتفاق مطلقاً جائز نہیں۔ البتہ بعض صورتوں میں بیا تفاق جائز ہے جیسے مثلاً بالکع خریدار پر ہرطرح کے عیب سے بری ہونے کی شرط لگا دے، حفیہ کے نزدیک یہی شرط مطلقاً صحیح ہے جبکہ مالکیہ کے بال ان عیوب کے ساتھ مقید ہے جن کا علم بالکع کونہ ہواور شافعیہ کے یہاں عیوب باطنہ جو کسی خاص جانور میں ہوں کے ساتھ مقید ہے۔ جبکہ حن بلدگی ایک جماعت کے نزدیک پیشرط صحیح نہیں ہے۔

# دوسری فصل . ...تقصیری مسئولیت میں صان کی اہم صورتیں

ہم نے پہلے ذکر کردیا ہے کہ تقصیری مسئولیت قانونی اعتبار سے قانونی التزام کی مخافیت کے وقت پیدا ہوتی ہے جیسے غصب، اتلاف چونکہ انسان پر قانونی ذمہ داری مائد :وتی ہے کہ وہ دوسروں کوضرر نہ پہنچائے ، شرخی امتبار سے تقصیری مسئولیت شرخی التزام کی مخالفت کے سبب پیدا ہوتی ہے دراصل بے حقوقِ فیمر کے التزام کا ضابطہ ہے۔

(اول) شخصی فعل کا صان: اسلام نے شخصی مسئولیت جوانسان سے برعمل کے صادر ہونے پر عائد ہوتی ہے اس کے ضابطے کو واضح کیا ہے۔ اگر عمل اچھا ہے تو بدلہ بھی اجہا اگر عمل برا ہے تو اس کا انجام بھی برا، اس میں انسان کی عزت و تکریم ہے، اسلام میں مسئولیت کے دو پہلو ہیں، دنیوی زندگی میں انتظامی مسئولیت اور عالم آخرت میں آخروی مسئولیت تا ہم اخروی مسئولیت یوم حساب تک موخر ہے اور اس میں اللہ تعالی کی زبر دست حکمت ہے، وہ یہ کہ انسان عذاب سے خوفر دہ ہوکراپنی اصلاح کرتا رہے اور ہر حال میں رب تعالی سے ڈرتا رہے۔

رہی بات مسئولیت د نیویہ کی سونظام زندگی کی اصلاح امن واطمینان اورظلم دزیادتی کے خاتمہ کے لئے اس کے سواکوئی چارہ کارنہیں،
تاہم ہرانسان کے نصرف کی گرانی مشکل بلکہ ناممکن ہے اس لئے اسلامی شریعت نے ضابط مقرر کردیا ہے کہ ہرخض اپنے عمل اورشخص خطاکا
مسئول وار جوابدہ ہوگا، چنانچے صرف اس پراپنے عمل کی مسئولیت عائد ہوگی اور صرف اس کو عمل کے اثر ات برداشت کرنے ہوں گے اور ایک شخص کے عمل کی مسئولیت دوسر سے پہنیں ہوگی اور ایک شخص دوسر سے کی چڑئ نہیں برداشت کرتاحی کہ کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو چنانچے ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ كُلُ امْرِي بِهَا كُسِبِ رَهِينٍ ﴾ .....القور برخض اپنے كے كام بون ہے۔

﴿لِكُلِّ أَمِرِي مِنْهِمِ مِنْ الْكَتِسِبِ مِنْ الْاتْمِرِ ﴾ السائور الناوول مين سے مراكب كے فيمين ابنے كؤ من وترك

﴿ ولا تزر وازرة وزر اخرى، وان توع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شنى ولو كان ذاقربى ﴿ ولا تَارَونَى بِو مَنْ الْم الرَّونَى بوجه كالدابواسَ كواپنا وجما عُمانے كے ليے باوے كاتب بحل اس ميں سے پچوبھی وجمد نہ منایا بائے گا رچرہ و شخص قرابتدارى بو۔

﴿ لَهَا مَا كُسِبِتُ وَعَلِيهَا مَا كُتُسِبِتُ ﴾ ١٠٠٠ تر

اس وفائد دمجى اى كام ت: وگا جواپ ارادے ہے كرے اور نقصان بھى اى كام ہے بوگا جواپ خارادے ہے كرے۔

﴿ قِلَ لَا تَسْئِلُونَ عَمَّا اجْرَمْنَا وَنَسْئِلُ عَمَّا تَعْمِلُونَ ﴾ وسب

آپ فرماد ینجی تم سے جو رہے جرائم کی بازیر تنہیں ہوگ اور ہم سے تنہارے اعمال کی بازیر تنہیں ہوگ۔

ان آیات میں فر دی تاوان کا خدا بلدیمیان کیا گیاہے، چنانچے ہر فرد پراس کے اپنے عمل کی مسئولیت عائد ہوتی ہے غیر کے عمل کی مسئولیت عائد نبیں ہوتی ، ہر شخص کو اپنے اتمال کی سزایا جزا انجھنٹنی پڑتی ہے دوسرے کے اعمال کا بوجھ اسٹرمیس اٹھانا پڑتا۔

بنابر بنراا گرسی شخص نے مال غیر بلف کردیایا س کی منفعت معطل کردی یا اس میں وکی خلل یا نقص پیدا کردیا تواس پر ضان واجب ہوگا اور اس نے دوسر کے وجو ضرر ناحق کیا ہے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا تبخص اعمال پر کلام کی تفصیل گذر پچکی ہے لیکن ملاحظہ ہو کہ شریعت میں اگر چہ ، عام اصول ہے اور قانون میں بھی وہ فردی مسکولیت کا مبدا ، و ضابطہ ہے ، اس ہے بیمرا ذہیں کیا ششنائی صور توں کا وجود ہی نہیں جن کا تقاضا عمرل کرتا ہے ، تاہم بیاشتنائی صور تیں متعین احوال میں محدود ہیں ، بیصور تیں دراصل مباشر حفا کی تقصیر ہے ، نئی ہیں اور گرانی میں تفریط کرنے اور غفلت برسے نے ناشی ہیں ، قانون دان اس و مسئولیت برخط ہے جیسے مزدور ، خدام ، ملاز مین ۔ اور اشیا ، سے ناشی مسئولیت جیسے میارے کا چوکیدار ، جیسے نابالغ ومجنون ہون ، متنوع کی مسئولیت و بھی شامل ہے جیسے مزدور ، خدام ، ملاز مین ۔ اور اشیا ، سے ناشی مسئولیت جیسے میارے کا چوکیدار ،

(دوم) فعل غیر کا خان ، قانون دانوں کے نزدیک اولیا ، واوصیا ، (وصی کی جمع) پرغیر کے ممل کی مسئولیت عائد ہوگی ، جب اس غیر کو دوسروں کی نگرانی وسر پرتی کی حاجت ہو۔ یہاں غیر سے مرادوہ مخض ہے جوغیر قانو نی ممل کارتکاب کر بیٹھے،اس میں نابالغ ،مجنون ،معتوہ (فاتر العقل) مغفل ،مریض ، نابینا، ایا بجوغیر وشامل ہیں۔

چنانچان اوگوں کے اٹمال کُٹمرانی کے پیش نظر خطا کی صورت میں دیوانی ضرر پرمعاوضہ ان پرلا گوہوگا کا مصراور سور یا کے دیوانی قانون میں اسی پرصراحت کی ٹن ہے۔ اور بیا ممال شخصیہ کے متعلق مسئولیت کے مبداءعام سے بطورا شٹناء ہے جس پر یوں صراحت ہے" ہروہ خطا جو دوسر ہے خص کے ضرر کے سبب ہواس خطا کے مرتکب پرمعاوضہ لازم ہوگا۔"

ربی بات مسلمان فقہاء کی سوان کے نزدیک قاصروہ مجنون وغیرهم سے جوتعل بھی صادر ہوگا اس کی ان پرمسئولیت عائد ہوگی، بیذمه واری ان کے خاص موجود اموال یا مستقبل میں رسد آجانے کے بعد ملنے والے اموال سے متعلق ہوگی، چنانچہ فقہاء کے نزدیک یوں تصریح ہے" وہ بچہ جس پر پابندی ہواس اس کے افعال کا مواخذہ ہوگا چنانچہ وہ مال تلف کردے گا اس کا ضامن ہوگا۔"" تلف شدہ اشیاء کی تقویم لوگوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہونے سے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتی بلکہ علاقہ اور زمانہ کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہے۔"

علائے اصول کے ہاں بھی یہی مقرر ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں : نابالغ بچے کا اقرار اور عقد کچے نہیں اگر چہاس کا ولی اجازت ہی کیوں نہ دیدے کیکن تعزیراتی افعال جواموال تلف کرنے کے متعلق ہوں کے عنمان کامواخذ ہ نابالغ پر ہوگا۔

بنابری،ناب<sup>انغ</sup> اوراس جیسے لوگوں کے افعال سے پیداشدہ اضرار کے وہ ضامن ہوں گے، برابر ہے کہ بچیمیتز ہویا غیرمیتز مجلّہ میں اس پر صراحت کی گئی ہے' آئر بچہ مال غیر تلف کرد ہے تواس کے مال میں سے صان واجب ہوگا،اگر بچے کے پاس مال نہ ہووہ اس کے مالدار ہونے کا تنظار کیا جائے گا،اس کا ولی ضام نہیں بوگا (مجلّہ دفعہ ۲۱۹)

پچاگر مال غیر تلف کرد نے واس پر صان ازم ہوگا اگر چہ بچے غیر ممیز کیوں نہ ہو۔ (مجد دفعہ ۲۹) ولی اوروسی پردوسرے کے فعل کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی الا یہ کہ جب ان سے کوئی الیا فعل صادر ہوجائے جوموجب صان ہو۔ جیسے تفاظت میں جان ہو جھ کرکوتا ہی کرنا ، یا بچگو تلف ہوں کی الیا ہے کہ وضرر پر مسلط کرنایا اس کا تھم دیناو غیر ذلک ۔ جیسا کہ مباشر اور متسبب کے قاعدہ میں پیچھے گزر چکا ہے۔ ضرر خوردہ بچ کے ولی سے معاوضہ کا مطالبہ کرسکتا ہے جب حفاظت کے معاملہ میں ولی کی کوتا ہی ثابت ہوجائے ، اس سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ اسلامی فقہ فعل غیر کے معافی مسئولیت کا مبداعا م ہے۔ البتہ مبداعدالت کی رعایت اور ضرر خوردہ فیر کے معافی مسئولیت کا مبداعام ہے۔ البتہ مبداعدالت کی رعایت اور ضرو خوردہ سے دفع ضرر کے پیش نظر متسبب براس کے فعل کی ذمہ داری ہوگی ۔ قانون دانوں کے ہاں مقرر ہے کہ جب تابع اور متبوع میں تبعیت کا رابطہ بیا جائے تو متبوع پر تابع کے اندال کی مسئولیت عائد ہوگی ، تبعیت یہ ہے کہ ایک شخص کو دوسر سے پر فعلی اختیار حاصل ہوجیتے کمل کار ، خادم ، رائیور ، ملازم ، نوکر وغیر ہم ۔ یہ لوگ کسی اور کی گرانی میں ہوتے ہیں ، چنانچہ مصری قانون دفعہ اے ۴ سوری قانون دفعہ اے ۴ سوری قانون دفعہ اے 8 میں اس پر مراحت کی گئی ہے۔

عمل غیر کی مسئولیت اور تا بع کے اعمال پر متبوع کی مسئولیت میں بیفرق ہے کہ پہلی صورت میں مسئول کا ضرر رسانی میں حصہ ہوتا ہے جبکہ دوسری صورت میں مسئول کا ضرر میں حصنہیں ہوتا ،اس میں خطاتا بع کی ہوتی ہے اور متبوع کے لئے خطافرض نہیں کی جاتی ایکن قانون نے اسی مسئولیت کا رادہ کیا ہے اور متبوع کے لئے جائز نہیں کہ وہ تا بع کا فیل بن کراپی جان چھڑا لے۔

اگروہ غلام جس پر پابندی نگی ہووہ کس غلام یا باندی پرتعدی کردے تو اس کے ولی سے ضمان کا مطالبہ کیا جائے گا چونکہ غلام تابع ہے اور

اگر کسی کاریگر کے شاگر د کے ہاتھوں کوئی چیز تلف ہوجائے جیسے بڑھی ،لوہار، دھو بی کا شاگر دتو اس پرضان نہیں ہوگا، بلکہ ضان اس کے استاذ پر ہوگا چونکہ وہی اصالۂ لوگوں کے سامان کا جوابدہ ہوتا ہے، گویا خود استاذ سے فعلِ ضررصا در ہوا چونکہ اس کا شاگر داس کا نائب ہے، یہیں سے اس مسئولیت کی اساس کا شرعاً اعتبار کیا جائے گا کہ شاگر دکی خطاحقیقت میں استاذ کی خطاہے، چونکہ استاذ ہی تو ضامن ہوتا ہے، فقہائے تانون کی بھی بھی بھی میں دائے ہے۔

لیکن جبرنگریزوں کے پیشہ میں شاگرد کپڑامنڈ ھەر ہاہواوروہ کپڑاپچاڑ ڈالےتو شاگرداپے فعل کاخود ضامن ہوگا چونکہ کپڑامنڈ جنے کی اجازے نہیں ہوتی۔

ہ ہے۔۔۔ اگر شاگرد کے ہاتھ سے چراغ گرے اور رنگنے کے لئے دیا ہوا کیڑا جل جائے تو اسکا ضان استافہ پر ہوگا، شاگرد پڑ ہیں ہوگا، چونکہ چراغ لے کرآنے کی اجازت ہوئی ہے گویا ذمہ داری استافہ پر عائد ہوگی گویا یفعل اس سے سرز دہوا ہے۔

ﷺ ای طرح اگررنگائی کاموسل شاگرد کے ہاتھ ہے گر پڑے اور کپڑے پر جاپڑے جس سے کپڑ انچیٹ جائے تو عنمان استاذیر بہوگا چونکہ بیدرنگائی کے قمل میں سے ہے ٹبذافعل استاذ کی طرف منسوب ہوگا۔

کے اگروہ کیڑا جس پرموسل گراہوود بعت کا کیڑا ہوتو شا گردضامن ہوگا چونکہ استاذ پریشاً کرد کے اس عمل کی ذرمہ داری عائد ہوتی ہے جس پراہےافتیار حاصل ہواور پیمل کاریگر کی کے افعال سے متعلق ہے۔

فقبائے احناف کی تعلیمات سے میخلاصدا خذ ہوتا ہے ' متبوع پرتا بع کے جمل کی ذید داری مائد ہوگی بشرطیکہ یہاں دونوں کے درمیان عقدِ اجارہ ہواورشا گرد کی طرف سے واقع ضررا سی ممل کی حدود میں ہوجس میں دونوں شرکے ہوں بعنی جُد، آلات واوز اراور کیفیت حسب عرف مشترک ہو، یاشا گرد کواستاذ کی طرف سے اس ممل کی صراحة یاضمنا اجازت ہوا کرید دوشر طیس محقق نہ ہوں تواستاذ پرضائ نہیں ہوگا۔

"سوم" اشیا ، کا خان الی اشیا ، جن سے مسئولیت بیدا ہوتی ہے ، دیا تو از قسم حیوان ت ہوں گی یا از قسم تمارات یا از قسم آلات ، چنانچہ ویوانی قانون کے تین دفعات میں اشیا ، کے نگران سے سرز دخطا کی اس پر اشیا ، سے ناشی مسئولیت کے متعلق صراحت کی تی ہے۔ الیکن خطا سے جو قابل اثباتِ عکس ہے ، چونکہ یہ دفعات صراحت کرتے ہیں" نگران ضدمن ومسئول ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ ضرر اور داد تیک جب سب سے وقع ہوائے ہے میں نگران کی ہتے ہیں ۔ 'خطا سے مرادیہ ہے کہ چیز گران کی حفاظت اور دیکھ بھال سے باہر ہے۔ رہی ہت اساری فتہ کی سواس میں فقیما و نے فعل حیوان سے ناشی مسئولیت کے متعلق عنوان" جنیة البیمة "کے تحت کی ہوار انہدام فارت سے بحث الحائط المائل" کے عنوان کے تھی گی ہے۔

ربی بات میکانی آلات و مشینری اور مادی اشیا و جیسے درخت ، پھر ، ریت ، زمین و غیرها سے باشی مسئولیت کی سوفقها و نے اس سے بحث نہیں کی چونکہ فقہا و کے زمانہ میں ان اشیا و سے باشی حوادث عدم او دور تھے ، این نہیں کہ ووان سے ماجز آگئے تھے ، ان کا زمانہ مشینری اور کارخانوں کا زمانہ میں مزدوروں کواس طرح کے حوادث پیش نہیں آتے تھے جو آج کا رخانوں کے مزدوروں کو پیش کا رخانوں کے مزدوروں کو پیش آتے ہیں ، اب ایسانہ بیں کہ انسان کو در پیش ضرر کا مسئلہ ہی معدوم ہو بلکہ ضمان کے قوائد عامہ کے موافق مسلم ضرر کا مسئولیت مائے ہوئی مسئولیت مائے جب اس سے بالعقد تعدی ضرر پرفرمہ داری عاکمہ و گل گرچ نے برنگ ہویا حفاظت میں غفلت کی جو ، چونکہ اسلام میں ابتدا باشے رپنچایا جاتا ہے اور نہ ہی ردگی مر

فقہاء کا اتفاق ہے کہ آگر جانور کی چیز کوتلف کردے اور جانور کا مالک ضرر کا سبب ہوتو وہ ضامن ہوگا مثلاً اس نے جان ہو جھ کر جانور کے واسطے سے مال تلف کروایا ہویا اس کی تکرانی میں کوتا ہی کی ہویا جانور کا مالک اسے با تک رہا ہویا اس پرسوار ہو، اگر مالک ضرر کا سبب نہ ہوتو اس میں مقتما عکا اختلاف ہے۔
پر صنان عائد کرنے میں فقیما عکا اختلاف ہے۔

مالکید، شافعیداور حنابلہ کہتے ہیں: جانور اور مولیثی جوفصل یا درخت بتاہ کرجہ کیں تو اس کا ضان جانور کے ، لک پر ہوگا اگر مالک نہ ہوتو اس کے چروا ہے پر ہوگا بشرطیکہ ضرر کا وقوع رات کے وقت ہو، اور اگر دن کے وقت جانور کے ساتھ اس کا مالک نہ ہوتو تلف شدہ چیز کا ضان نہیں ہوگا۔

اوراگر جانور کے ساتھ اس کا مالک ہویا غاصب ہویا مستاجر ہویا مستعیر ہویا ہا نکنے والا ہویا سوار ہویا اے آگے سے تھینچنے والا ہوتو تلف شدہ جان یا مال کا ضمان اسی پر ہوگا چونکہ روایت ہے کہ حضرت براء بن عاز برضی اللہ عنہ کی اومٹنی ایک باغ میں داخل ہوگئی اور باغ میں جابی حجادی، نبی کر میں صلی اللہ علیہ وکلم نے یہ فیصلہ سنایا : باغات کے مالکان پر دن کے وقت باغات کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور رات کے وقت اگر مولیثی تباہ کر جا کمیں تو اس کا صاب مولیشیوں کے مالکان پر ہوگا۔ •

ظاہر سے کا ند ہب حنفیہ جیسا ہے، چنانچہ ظاہر سے کہتے ہیں: جانور جان یا مال ضائع کردے اس کا صان مالک پڑہیں ہوگا خواہ دن کوضائع کرے یا رات کا الا میہ کہ جب دوسروں کوضر رہنچانے کا قصد ہو یا تلف مباشر ہ ہو یا اس کا تھم دیا گیا ہو چونکہ ان صورتوں میں مالک فساد وضرر کا محرک ہے، مثنا مالک سوار ہویا اسے ہا تک رہا ہو، اس کے علاوہ ضان نہیں ہوگا چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ جانوروں کا جرم معاف ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی فقہ قانون سے متفق نہیں ہے چونکہ قانون میں جانور کے مالک پرمسئولیت صان عائد ہوگی البتہ حنفیہ اور ظاہر یہ کے علاوہ جمہور کی رائے جورات کے جانور تباہی کر جائے ، پر فقہ اور قانون متفق ہیں۔

<sup>● .. .</sup> رواه مالك في الموطا والشافعي واحمد وابو دائود والنسائي وابن ماجه من حديث حرام بن محيصه

#### ۲.....عمارت ماد بوار کا گرجانا

اً ردیوار قیم کے وقت ہی ہے رائے کی طرف مائل ہویا ملک نیمہ کی طرف مائل ہو، ٹیم وہ اُسر پڑے اور وکی چیز تحف ہو ج ئے تو نتہ ہو ہیں۔ اختلاف نہیں کے دیوار کا مالک ہتمف شدہ چیز کا ضامن ہوگا، چونکہ سبب کے ذریعہ و گون ونٹر رکھ بچانے میں تعدی پائی تی ہے، نیز نشر رہا م کودور کرنا واجب ہے۔ دیوارہ شہتیر کا بابر کا نام بھی اس قبیل ہے ہے۔

البیتہ اگر تغییر پرخنل خاری ہویا دیوار بوسیدہ ہوجائے اورشارع عام کی طرف جھک جائے اور پھڑ سر پڑے اور سی کا ماں یاانسان یا کوئی جانور ہلاک ہوجائے تواس میں فقیاء کا اختلاف ہے۔

(الف) جمہور فقہاہ: حنفیہ (بمقتضائے استحسان) مالیہ اور حنابلہ ہے ہیں ۔ دیوار کا مالک اور جولوگ اس کے حکم میں جیسے موہرست،
مگران، وقف کا متولی، رائبن اور شریک تلف شدہ جان یا مال یا حیوان کے ضامت ہوں گے، بشرطیکہ دیوارگرنے سے پہلے دیوارگرانے یا درش کرنے کا مطالبہ کیا جا چکا ہو، اس پر گواہ بنانا شرط ہیں۔ البتہ ضرورت کے پیش نفر کواور ناک جاسکتے ہیں تا کہ مطالبہ صان کے وقت ضامن مشر نہ وجائے۔ تین امور پر گواہ بنائے جا کیں گے، مطالبہ پریا، لک و تنبیہ کرنا اور اپیل کرنا کہ دیوار مرمت کرے ، دیوار ٹرنے سے مال کے ضیاع ور بلاک ہونے براور اس بات پر کہ دیوار مدعی علیہ کی ملکیت ہے۔

ردیوارمطالبہ سے پہلے گر پڑے اوراس تنے دب کر وئی انسانی جان ضائع ہوجائے یا مال تنف ہوجائے یا مطالبہ کے بعد گرے لیکن کے بعد الک کوم مت کی مہلت نیل سکے یائع کی وجہ سے انتقال ملکیت کے بعد دیوار گرنے مالک پر صفان نہیں ہوگا،اورا گراتن مدت وارگرے کہا گر مالک چاہتا تو اس کی درسی کرسکتا تھا لیکن اس نے ایہ نہیں کیا چی کہ دیوار گرشی اور کوئی چیز تلف ہوگئی تو مالک ضامن ہوگا الک ضامن ہوگا الک نے ایک اللہ کے لیے ضریر خاص برواشت کرلیا

ما یک کے ملاوو کی اور سے دیوار کی مرتمی کا مطالبہ کچھ عنی نہیں رکھا مثلاً تھر کے سابیدار گھر کے مستعیم ، مرتمن یا ودیع سے مطالبہ کیا ، یہا لک کے علاوہ کو کی او شخص مکلیت می تسرف کا اختیار نہیں رکھتا ، پیٹی مسئو نیت کا ہار یا گئے سے اندھوں پر پڑے گا ،اسی وجہ سے ضرر خور وہ کک کی خطا کا اثبات معاف ہے اور یہی تاوان برداشت سرے کے نصرے کا انہم ہرف ہے۔

لىكىن مسئوليت كوما مك پر شخصر كرنامدنى قانون كے خلاف ہے، چنانچ مدنى قانون ميں ہوائشنص پرمسئوليت عائد او كى جسفعلى تسلط لى موخواد دوما لك مولايا غير مائك گويا صاحب تسلط ميں مائك ، بائت مبتى كى سپر دگئى سے پہلے ، شكيدا يہ بائ پرزيين لينے والا ، مرتبن شامل ليرسا لوک تگران سے تم ميں ہيں۔

خطرناک جد، ت آن چن جونی بعض جھے رافعائے بھرتا ہومثلاً ہوارہ نیز وہ بندوق وغیرہ اس سے کسی دوسر مے خص کولاحق ضررکا خمان جھیا رافعاف مے بارہ کا بشر طبیکہ جب اس سے وتا ہی اوراحتیاط نہ سرے افقہا و کستے میں اگر قصاب کے ہاتھ سے ٹو کا بھسل جائے اور کسی انسان کو بائے و تسہ ب ند میں ہوئی و بیت اس کے وال سے ہوگی جسٹور نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ''کوئی شخص ہماری مساجد یا ہزارت گئی ہے اس میں کہ اس کے پاس تیے ہووہ اسے اچھی طرح کیورکھے یا اس کا کھل تھیلی میں پکڑ لے ، تا کہ گزرتے وقت کسی مسلمان گرزندنہ یہ بیٹے ۔'

## تیسری فصل ....مسئولیت کےعوارض

بسااوقات مسئویت پرموارش خاری ہوجاتے میں جیت سغر( بھپن) جنون ،اکراہ ، بیموارض مسئولیت پراٹر انداز ہوتے میں بشرطیکه سئولیت عقدی یا تعزیراتی ہو۔ جبنہ بیموارض اس صورت میں مسئویت پر اثر نہیں کرتے جب مسئولیت دیوانی تقصیری ہو۔ جس کی تفصیل حسب ذیل ہے

صغر، جنون اور بیبوش و غیره جیسے عوارش میں لا بیعوارش مقدی مسئوئیت پراثر انداز ہوتے ہیں، چنانچے غیر ممیز بیجے ،مجنون اور بیبوش مخص کا مقد باطل ہوگا ، ربی ہے مینز بینچ کی مواس کے ایسے تھر قائت جواس کے حق میں محض ضرر ہوں جیسے تیرعات ، کفالہ، طلاق تو یہ تصرفات حنفیہ کے نزد کیک باطل ہوں کے ۔ اور وہ تھر فوت جونم راور فق کے بین میں ہوں جیسے مالی معاوضات ، سویہ موقوف ہوں گے نافذ نہیں ہوں گے، وراگر بچے غیر ممینز ہواور اس پر پابندی ، وتواس کا کوئی تعرف مجمی تھے نہیں ہوگا۔

ای طرح نابانغ بچه کاقر اربهم تعیم نهیں الایہ کے ووروز ویں ہو،اس نے فقیبات حضیہ کا یہ قول ظاہر ہوجا تا ہے'' بچہاور مجنون بغیر حجر کے بھی مجور ہوتے ہیں۔''

تعزیراتی مسئویت کے دائرہ میں صغراور جنون کا مارضہ منوثر جوکہ جن نچا اُ ریچہ یا مجنون کی گوتل کردہ تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور نہ بی وہ میراث سے خروم ہوگا ، چونکہ بچا اور جنون تامہ کو لفعل بچا نہیں ، تے جبیہا کہ حفیہ کا قول ہے۔ یااس لئے سراتفقیم و کوتا بی کا بدلہ ہوتا ہے جبیہ بچا اور مجنون اس کے ابل نہیں ہوت ۔ جبیہ دیوانی تفقیم کی مسئولیت کے دائرہ میں بچا اور مجنون تاف شدہ اشیاء کے حنمان کے ذمیداری ہوت ہوتا ہے۔ اور ایران کے مال ہوتا فور اان کے مال سے معاوضہ دینا واجب ہے۔ اور ایران کے پاس مال آجا ہے۔ تاہم مولی یا تکران یا وصلی پر حنمان کی ذمہ داری مائر نہیں ہوگ ان ہے کہ اتعاف ان کی حفاظت میں کوتا ہی کی وجہ سے ہوا ہو یا ان لوگوں نے زیر کفالت قاصر کوا تلاف کے بال الوگوں نے ذیر کفالت قاصر کوا تلاف کے بال اللہ ہو اس کے بال اللہ کو کا بیا تک کفالت قاصر کوا تلاف کے بال اللہ کو کو اللہ کا مداری کا نہیں ہوگ ان ہے کہ اتعاف ان کی حفاظت میں کوتا ہی کی وجہ سے ہوا ہو یا ان لوگوں نے ذیر کفالت قاصر کوا تلاف کے بال اللہ ہو کہ اس کو کفالت قاصر کوا تلاف کر انہ بیا کہ بیاں کو کفالت قاصر کوا تلاف کر انہ بیاں کو کفالت قاصر کوا تلاف کو کہ بیاں ہو کہ بیاں کو کو کہ بیاں کو کو کو کہ کو کو کھیں کو کھیا کو کھیا کو کہ بیاں کو کھیا کو کھیا کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کو کھیا کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کے کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کہ کو کھیا کے کھیا کہ کو کھیا کو کھیا کو کھیا کہ کو کھیا کو کھیا کو کھیا کے کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کو کھیا کہ کو کھیا کو کھیا کو کھیا کی کو کھیا کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھیا کی کو کھیا کر کو کھیا کو کھیا کو کھیا کر کھیا کو کھیا کو کھیا کو کھی کو کھیا کو کھی

اور دیوانی افعال جونیہ ممیئز نیچے سے صادر ہوں جیسے تک کا سپر دَسُرنایا ودیعت کا سپر دَسُرنا باطل ہوتے ہیں ، بچدان کے تلف کا ضامن نہیں ہوگا چونکہ مالک نے سپر دنگ میں نفرینظر پیز کی ہے۔

اس سے حننیاہ یہ قول مجھ آ جاتا ہے'' جس بچے پر پابندی ہواس کے افعال کا اس پر مواخذہ ہوگا للذا جو مال تلف کردےوہ اس کا ضامن ہوگا' حننیہ کا پیقول مجملاً پابندی اقوال پر تو ق ہے افعال پڑئیں ہوتی۔' بعن بچے پر تعزیراتی افعال کی وجہ سے دیوانی مواخذہ ہوگا۔للہذااس پر

اوراجماعی میدان میں بچے اورمجنون کے مال میں اقرباء جومختاج ہوں جیسے والدین ، بہن بھائی وغیر بھم کے اخراجات واجب ہوں گے ، اراضی پرمقررہ میکسز جیسے خراج ،عشر وغیر ہ اور نفتری اموال میں زکو ۃ (جمہور کے نزدیک ،حنفیہ کے برخلاف ) واجب ہوگ ۔

عارضة اكراه: اكراه كے متعلق كلام ہو چكا ہے تا ہم ديواني اورتعزيراتي مسئوليت كے دائر ه ميں اس كاخلاصة حسب ذيل ہے۔

عقدی دیوانی مسئولیت میں:اگرتصرف ننخ کااخمال نه رکھتا ہوجیسے نکاح تو اس میں اکراہ اثر نہیں کرے گالیعنی تصرف اکراہ کے ساتھ نافذ ہوجائے گا۔

اوراگرتصرف فنخ کااحمال رکھتا ہو جیسے بچے ،اجارہ ،رہن وغیر ہا تواس میں اکراہ اثر کرے گا ، چنانچہ اکراہ کی وجہ سے تصرف غیر نافذ ہوگا لینی مستکر ہ کی اجازت پرموقوف ہوگا اکراہ زائل ہونے کے بعد اگر مستکر ہ نے اجازت دیدی تو نافذ ہوگا ور نہ نافذنہیں ہوگا۔

جمہور فقہاء کہتے ہیں: اگراہ تمام عقو دکو باطل کردیتا ہے چونکہ اگراہ میں رضاء ورغبت نہیں ہوتی اور اجرائے تصرف کا یہاں صحیح اختیار بھی ہوتا۔

اور دیوانی تقفیرمسئولیت میں اکراہ موژنمین ہوتا البتہ تلف **کا ضان واجب ہوتا ہے جان یا مال پراکراہ کی وجہ سے ، اکراہ کی وجہ سے تلف** شدہ مال کے ضان میں فقیباء کا اختلاف ہے آیا کہ کمرہ پر ہوگایا مستکرہ ہیر۔

احناف ؓ کہتے ہیں: ضان مکرہ پر ہوگا بشرطیکہ اکراہ کمجی ہو چونکہ مستکر ہمسلوب الارادہ ہے،مستکر ہ تو محض مکرہ کا آلہ ہوتا ہے اور بالا تفاق آلے برضان نہیں ہوتا۔ حنابلہ کا بھی یہی راجح قول ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں: ضان مستکرہ اور مکرہ پر مشترک ہوگا، چونکہ اتلاف مستکرہ سے حقیقۂ صادر ہوااور مکرہ سے بطور تسبب صار ہوا بعل میں تسبب اور مباشرہ برابر ہیں، لیکن اصح قول کے مطابق آخر کارضان مکرہ پر جائے گا، یہ بھی معلوم ہوکہ شافعیہ کے نزدیک اکراہ کی صرف ایک ہی قسم ہے اور وہ اکراہ بحلی ہے، رہی بات اکراہ غیر کجی کی سواہے اکراہ کانام نہیں دیا جاتا۔

مالکیہ اور ظاہریہ کہتے ہیں: ضمان مستکرہ پرہوگا چونکہ وہ حالتِ اکراہ میں مضطر کی مانند ہوتا ہے جوغیر کا طعام کھالیتا ہے۔ جیسے مضطر پرضمان واجب ہے ایسے ہی مستکرہ پربھی ہے۔اوراگر اکراہ ناقص ہوتو ضمان مستکرہ پر ہوگا بالا تفاق، چونکہ اکرا ہُ ناقص اصلاً اختیار کوسلب نہیں کرتا، لہٰذا مستکرہ مکرہ کا آلہٰ نہیں ہوگالہٰذا ضمان اس پرواجب ہوگا۔

تعزیراتی مسئولیگ میں :بسااوقات اکراہ تل پرہوتا ہےاور بسااوقات زناپر۔

قتل پراکراہ: کیصورت میں اگراکراہِ ناقص ہوتو قصاص یا دیت بالا تفاق مسئکر ہ پر ہوگی چونکہ اکرا ہُ ناقص اختیار کوسلب نہیں کرتا۔ ادراگرا کراہ وتام ہوتو مسئول کی تعیین میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفۂ اور امام محمدٌ اور داؤد خابری کتے ہیں: مسئکرہ پر قصاص نہیں ہوگا، بلکہ مکرہ سے قصاص لیا جائے گا، چونکہ مسئکر محض آکۂ مکرہ ہے، ہمارے نزدیک بیرانچرائے ہے۔

قتل خطامیں ،مرہ پردیت ہوگ۔

جمہور فقہاء (شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ ) کہتے ہیں: مکرہ اور مستکرہ دونوں سے قصاص لیا جائے گا، چونکہ مستکرہ نے هیقة ارتکا بہتل کیا

الفقه الاسلامی وادلته ....جلد یاز دہم ....... النظر یات الفقهیة وشرعیه علیہ المال می وادلته ....جلد یاز دہم ... ہےاور مکر قبل میں متسبب ہےاور متسبب مباشر کی طرح ہوتا ہے۔

زناپراکراه اگرعورت مستکره به وتوجمبورفقها عرزد یک اس پرمزانیس بوگ، چونکدار شاد باری تعالی ہے: ﴿ وَلا تَكْرِهُوا فَتَيْتُكُو عَلَى البغاء ان اردن تحصناً لبتغوا عرض الحيوة الدنية

رون بحرهوا فيبحر على البعاء ان اردن تحصنا ببعوا عرض الحيوة المالية. ومن يكرههن فأن الله من بعل اكراههن غفور رحيم السائور ا في بانديوں كودنيا كاساز وسامان حاصل كرنے كے ليے زنا پرمجور نذكرو، اور جوكوئي أضي مجود كرے كاتوان كومجود كرنے كے بعد

الله (ان باند يول كو) بهت بخشفه والا، برامهر بان ہے۔

اورا گرمتکره مردمو، پیمراگراکراه ناقص موتواس پرمقرره سزایعنی حدموگی،اوراگراکراهٔ تام موتواهام ابوحنیفه،صاحبین اوراهام شافعی کے نزدیک اس پرسز انبیں موگ، چونکه اکراه کی وجہ سے شبہ بیداموجاتا ہے۔اورحدود شبہات سے مل جاتی ہیں، مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں: حدزانی مین مسئکر دیرواجب موگ چونکه فعل زناعادة وطبعًا اختیار اور دلی رضامندی کے بغیز نبیں ہوتا۔

# چوهی فصل .....مسئولیت کا اثبات

اس فصل میں ہم طرق اثبات اور اثبات کی ذمہ داری پر باجمالا کلام کریں گے۔ رہی بات اسلام میں طرق اثبات کی جن پر دو جھڑے والوں کے درمیان فیصنے کے تھم کا دارومدار ہے سواس میں فقہاء کی دوآ رائی ہیں۔

(۱)۔جمہور فقہاء کی رائ طرقِ اثبات متعین امور میں محصور ہیں، وہ یہ ہیں: اقرار، دوعادل گواہوں کی گواہی ہتم ہتم سے انکار، قسامت ہلم قانسی او قطعی قرید۔

(۲) دائن تیم کی راب اثبت میں قاضی کا آزاد ہونا، چنا نچا ابن قیم نے اپنی کتاب الطرق الحکمیة "میں پجیس (۲۵) طریقے ذکر کئے میں جن سے تناخی فیسد مرسکت ہوں میں سے بچومندرجا فیل میں جو پہلی رائے کے علاوہ میں۔ مجروید (قبضہ) جو سم کا محتاج شہوء انکار مجروہ قبضہ پر فیصدہ سساتھ یا کہ سے تسم لینا، ایک گواہ پر فیصدہ کرنا، معاملہ کی شبرت پر فیصلہ کرنا محض خط کی بنیاد پر فیصلہ کرنا محض خط کی بنیاد پر فیصلہ کرنا محضلہ کرنا محضلہ کرنا محضلہ کرنا محضلہ کرنا محضلہ کی شہرت پر فیصلہ کرنا محضلہ کرنا محضلہ کی شہرت پر فیصلہ کرنا ہوئی میں اور فیصلہ کرنا ہوئی میں اور فیصلہ کرنا ہوئی میں میں محتاج کی معروب کی مدت کے معروب کی مدتات کی محتاج کے محتاج کی محتاج ک

ربی بات اثبات کی ذرمدداری (بارجوت) کی۔سوفقہ وقانون کا اتفاق ہے کہ با جبوت مدمی پر ہوگا۔ بیاس طرح کے مدمی تعدی پیند کی خطاء اور ضرر تابت کرے اور جب دونوں کے گواہوں کا تعارض ہوجائے تو ضان کے سبب کا اثبات کسی ایک کے گواہوں کو دوسرے کے گواہوں پر ترجی دے دیے گا۔

خطائے عقدی کے اثبت کے لئے عقد مسئولیت کی صورت میں مدین کے ید میں تمییز کی جائے گی آیا کہ اس کا ید، یدامانت ہے یاید عان ، اگرید عنمان ہؤتو مدین پراثبات التزام واجب ہے۔ اور اگر یدامانت ہوتو وائن پر مدین کی تقصیر کا ثبات واجب ہے کہ اس نے چیز کی حفات میں اہتمام کے ساتھ تصدیق کی جاتی ہے۔'' اور تقصیری مسئولیت کی عنورت میں ، بند م کے ساتھ تصدیق کی جاتی ہے۔'' اور تقصیری مسئولیت کی عمورت میں ، بند کی خطاکا اثبات واجب ہے اور یہ کہ وہی ضرر کا سبب ہے، یہ اسلام کے عام مقررہ قاعدہ کے مطابق سے وہ یہ کہ آ ہے۔' کا ارشادے

" الله الميش كرنا مدى كى ذهددارى باورجوا تكاركرتا مواس رفتم بين

اً سرمد عي عايبه پر تد ،خط او رفغلت كي صورت نه پائي جائي آواس پرمسكوليت صان تبين بهوگي الاميكه عديم الامليت اور قاصر كي صورت مين ،

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی دادلته ..... جلد یازد بهم ...... انظر یات الفقهیة وشرعیه جیسا کدری دادلته ..... انظر یات الفقهیة وشرعیه جیسا کدری علیه پرمسکولیت نبیس بوگی جب مدعی یا تیسر شخص سے خطایاتی جائے یا قوت قاہره کا اثر ہوجیسے بهم نے مسکولیت کی فی ہونے کی صورت میں ذکر کیا ہے۔

ضررخوردومدی کی خطاکی مثال، جیسے مثلاً شارع عام میں کسی شخص نے کنوال کھودا، پھرایک اور شخص آیا اور جان ہو جھ کراس نے کنویں میں میں سے خطا نگ دکی تو کنویں میں نہ ڈالا ہولیکن چلتے کنویں میں گر پڑے چھلانگ لگادی تو کنوال کھود نے والا ضامن نہیں ہوگا یہ امام ابو صنیفہ گاقول ہے، امام محمد میں اس نہیں ہوگا یہ امام ابو صنیفہ گاقول ہے، امام محمد میں نہیں ہوگا یہ امام ابو صنیفہ گاقول ہے، امام محمد میں نہیں نہیں مورتوں میں کنوال کھود نے والا ضامن ہوگا چونکہ موت کنویں میں گرنے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔

اجنبی شخص یا کسی تیسرے آدمی کی خطا کی مثال جیے کسی شخص نے جدین کے بیتن کا منہ صول دیا پھرا کیک اور آیا اور آیا اور آس نے برتن آگ کے قریب کرنے میں تصرف کے تریب کردیا۔ وہ جامد چیز پکھل کر بہدگئی تو شافعیہ کے نزدیک سون کے اسلان کے قریب کرنے میں تصرف احلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں: اگر کسی شخص نے گڑھا کھودااور ایک دوسر شخص نے کھڑے ہوکر کنارے پر پھر رکھ دیا، پھر سے شوکر کھا کر ایک تیسر اخض اس میں جاگر اتو ضان پھر رکھنے والے پر ہوگا اگر پھر کسی نے نہ رکھا ہوتو ضان گڑھا کھودنے والے پر ہوگا ،اگر کسی شخص نے پانی گرانے والے پر ہوگا اور ایک شخص اس پر سے بھسل کر گریز اتو ضان پانی گرانے والے پر ہوگا اور اگر پارٹن ہوتو کنواں کھودنے والے پر ضان ہوگا۔

قوۃ قاہرہ (آفت اویہ) کی مثال جیے مثلاً کسی مخص نے رائے میں انگارار کھا، آندھی چلی جواسے اڑا لے گئی اور کوئی چیز جل پڑی تو انگارار کھنے والا ضام نہیں ہوگا۔ ای طرح اگر کسی مخص نے کوئی پھر رکھا پھر سیاب اسے بہالے گیا جس سے کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ گئی تو پھر رکھنے والا ضام نہیں ہوگا چونکہ اس کی جنایت پانی اور ہوائے ختم ہوگئی، اس کی مثال میر بھی ہے کہ اگر کسی مخص نے بندوق سنجالی اور اسے فائر کے لئے تیار کیا، لیکن گوئی اس کے قصد وارا وہ کے بغیر چل پڑی اور کوئی انسان قتل ہوگیا تواسلے کا مالک ضام نہیں ہوگا۔ (لیکن میر کل نظر ہے) بناہر ہذا اتلاف اگر آفت ساویہ ہویا قوت قاہرہ سے ہو، مواگر فصب کی صورت ہوتو خاصب مسئول اور ضامن ہوگا چونکہ فصب خاصب کے تعمد پر دلیل ہے چونکہ اس کا محمد پر دلیل ہے جونکہ اس کا محمد پر دلیل ہے چونکہ اس کا محمد پر دلیل ہے جونکہ اس کا محمد پر دلیل ہے جونکہ اس کا محمد پر دلیل ہے دلیا ہے کہ محمد پر دلیل ہے جونکہ اس کا محمد پر دلیل ہے جونکہ اس کی معامد پر دلیل ہے جونکہ اس کی معامد پر دلیل ہے جونکہ اس کا محمد پر دلیل ہے جونکہ اس کا محمد پر دلیل ہے جونکہ اس کی مصر سے اس کے تعمد پر دلیل ہے جونکہ اس کی معرف کی مصر سے محمد پر دلیل ہے جونکہ اس کی محمد پر دلیل ہے جونکہ اس کی مصر سے مونکہ کی مصر سے میں کی مصر سے مصر کی مصر سے مصر کی سنجان کی مصر سے مصر کی مصر سے مصر کیا ہوئی کی مصر سے مصر سے مصر کی مصر سے مصر کی مصر سے مصر سے مصر کی مصر سے مصر کی مصر سے مصر کی مصر سے مصر سے مصر کی مصر سے مصر سے مصر کی مصر سے مصر سے

## تیسراباب .... تعزیراتی مسئولیت کے دائرہ میں ضمان

تمہید .....جرائم یاتواموال پرواقع ہوں گے یا نفون (جانوں) پر، مال پرزیادتی اور تعدی موجب معاوضہ وتاوان ہے، جان پرتعدی بدنی عقوبات (مرزائیں) جیسے آل اور ہاتھ کا ثان مال عقوبات جیسے شراب کے برتن توڑ دینا، دیت اور ، لی جرمانے ، این قیم کہتے ہیں: المتد تعالیٰ کی حکمت اور خصوصی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی جان ، مال، عزت آبرو پرواقع جرائم جیسے آئی زخم ، قذف، چوری پر عقوبات مشروع کی ہیں، اللہ نے زجروتو بیخ کے لئے بیز بردست احکام مشروع کے بیں اور ہر جرم کے ہیںن ، مسب سز امقرر کی ہے، اور الن عقوبات کا دائرہ چھاصولوں پر استوار کیاوہ یہ بیں: قبل ، ہاتھ یا پاؤل قطع کرنا ، وزے نئے ن ، جلاوطن کرنا اور سر جرم کے میں دوہ جرائم جو بدنی سرنا کے موجب ہیں وہ سات ہیں : روت (مرتد ہوجانا)، بغاوت ، زنا، قذف ، سرقہ (چوری) آئے طریق (ر ہزنی ) اور شراب نوشی ۔ بدنی سز اے موجب ہیں : وہ جنایات (جرائم) جوموجب عقوبت ہیں تیرہ (۱۳) ہیں قبل کرنا، زخی کرنا، ن ن ، قذف (زنا کی تہمت)،

شراب نوشی، مرقه، بغاوت جرابه ( زبنرنی )، ردت ، زندقه ، الله ، انبیا ، او فرشتول کوکا میان دید ، جا دو کاشمن ، نماز و روز ه ترک سرناب انسان پرتعدی یا تو جان کے خاتمہ کی صورت میں ہوگی اور وہ قتل ہے یا ، دون ائنٹس ( یعنی کلی طور پر جان کا خاتمہ نیس ہوگا ) ہوگی اور وہ

قتل کی اقسام قبل یا توعداً و گایا خطاؤ، مجرم کے قصد یا مجر مانفعل کے نتیجہ کے اعتبار سے تس کی مختلف اقسام ہیں،اس لئے امام ابوصیفہ نے قبل کی یانچے اقسام بیان کی مہیں۔

(۲) شبه عمد: (امام ابوصنیفهٔ کے نزدیک): الیم چیز ہے مجم کا حمله آور ہونا جونہ بتھیار ہواور نہ بتھیار کے درجہ کی چیز ہوجیسے اکھی ہے مارنا، پھر سے مارنا، پانی میں غرق کرنا اور الیمی بھاری چیز سے مارنا جو عام طور پر اجزا، گوئٹڑ نے ٹکڑے نہ کرتی ہو، بیصاحبین کے نزدیک اور بقیہ آئمہ کے نزدیک پہلی قتم یعنی قتل عمد بی ہے، اس کی سزا، کفارہ، دیت اور مقتول کی میراث سے محرومی ہے جب قاتل اور مقتول کے درمیان قرابتداری ہو، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ قاتل وارث نہیں بنمآ۔ •

ممل شبر عمد کو قانون کی اصطلاح میں'' ایسی ضرب ہے تعمیر کیا جاتا ہے جوموت تک پہنچادے''۔اگر ضرب کے بعد موت واقع ہوجائے تو وہ تعزیراتی مسئولیت کے موجب ہوگی۔ قانون کی رائے صاحبین اور جمہور کی رائے کے موافق ہے۔

(٣) قتل خطاء:اس کی دو قتمیں ہیں:

خطافی القصد: اس کا حاصل بیہ ہے کہ مجرم کسی شخص کو شکاریا دشمن سمجھ کر گولی چلائے کیکن وہ محفوظ الدم انسان نکلایا معاہد نکلا، گویا قتل خطا فعلِ قلب یعنی قصد کی طرف راجع ہے، خطاء فی القصد کوخطاطنِ فاعل بھی کہتے ہیں۔

خطافی افعل اس کا حاصل ہے ہے کہ مجرم کی متعین ہونے یا شکار یا کی جاتور پر گولی یا تیر چلائے اور گولی کی انسان کو جا گئے یا کسی آدمی کے کہ کے ادادے ہے گولی چلائے اور گولی کسی دوسر کو جا گئے آل خطاکی بیصورت ہتھیا رکی طرف راجع ہے، اس کی ایک اورصورت بھی ہے کہ کسی انسان کو آل کرنے جاتوں کرنا جا ہتا تھا، چونکہ کسی انسان کو آل کرنا جا ہتا تھا، چونکہ محل کی کا واپس لوٹنا و در اسب ہے، اور حکم آخری سبب کی طرف لوٹنا ہے، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ کسی انسان کے ہاتھ سے لکڑیا این سے اورکوئی آدمی مرجائے یہ بھی خطافی الفصد نہیں، اس کی میز اکفارہ اوردیت ہے چونکہ ارشاد باری تعالی ہے مسلمہ اللہ کے انساء مومنہ فودیہ مسلمہ اللی اہلہ کے انساء جوخص کسی موس کو خطافی المقال میں موس کا مراب کے درجاء کو کامل دیت دیتا ہے۔''

ابی هریره.

(۳) جاری مجری خطا( قائم مقام خطا):وہ ہے جس میں قاتل کے فعل اختیاری کودخل نہ ہوجیسے ایک شخص سویا ہوا تھا، نیند میں کروئے، لی اور کسی پر آپڑا جس سے اس کی موت واقع ہوگئی،اس کے احکام بھی قتل خطا جیسے ہیں، یعنی کفارہ، دیت لازم ہوگی اور قاتل وراثت سے محروم ہوگا۔

(۵) قبل تسبب (قبل بسبب): ہے مرادیہ ہے کہ قاتل بالواسط قبل کاباعث بناہوجیسے ملکِ غیر میں کنوال کھودنے والا ،غیر کی ملک میں پھرر کھنے والا ،شارع عام میں اٹھارتی کی اجازت کے بغیر ککڑر کھنا، اس کی سزادیت ہے، چونکہ حقیقتا ان لوگوں کی طرف سے قبل کا فعل سرز ذہیں ہوتالیکن ان کافعل تعدی ہے جوموجہ ضان ہے، گویا ضان اور مسئولیت میں قبل کے ساتھ کمچی کردیا گیا ہے، قبل مافع وراثت نہیں۔

دوسر نداہب میں قبل کی اور تقسیمات بیان کی گئی ہیں، چنانچہ مالکیہ کے نزدیک تقسیم ثنائی ہے عمد اور خطا، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک شائی ہے عمد، شبع محد اور خطا مجرم ومقتول کی شرا کط: صدود وتعزیر کی عقوبات کی مختلف شرا کط کتب نقہ میں بیان کی گئی ہیں، رہی بات قبل کی سوتعزیراتی مسئولیت کے تقت کے لئے شرط ہے کہ قاتل بالغ ہو، عاقل ہو محتار ہو، جان ہو جھر قبل کے ارادہ سے قبل کر سے اور اس میں کوئی شبہ نہ ہو، اور ہیں کہ میں گئی ہیں ہوگئی ہوں کا خوا میں ہوگئی ہوں ہوگئی ہوں ہوگئی ہوں ہو تو تو ہو تو ہو تو ہو تو ہو تو اجب ہوگی، چنانچہ ہے اور مجنون پر قصاص نہیں، چونکہ ان میں عمد (جان ہو جھر قبل کرنے) کی شرط مفقود ہوتی ہے، بیچ کا عمد اور خطا قصاص کے اعتبار سے برابر ہے، بیچ اور مجنون دیوائی عقوبت کے اہل نہیں چونکہ ان میں اہلیت ناقص ہوتی ہے، اور وہ شریعت کے مکلف بھی نہیں، گویا بیچ اور مجنون کا فعل جنابیت یا جرم کے ساتھ متصف نہیں ہوتا لہٰ ذا نہیں جسمانی سز انہیں ہوگی ، البتدان کے مال سے دیت واجب نہیں بات نشہیں مست قاتل کی سوآ کہ اربعہ جان کی سوآ کہ ان میں البتدان کے مال سے دیت واجب ہوگی، رہی بات نشہیں مست قاتل کی سوآ کہ اربعہ جان کی خان رہو ہیں ہوگی ، دبی بات شدہیں تعدی نہ کی ہوشلا وہ مضطر ہو کا خان ہوں گئی ہو گویا نشہ جان کی خورانے کا ذریعے نہیں۔

اس کی تائیدامام مالک ؓ کی ذکر کردہ اس روایت ہے بھی ہوتی ہے' انہیں روایت پینچی ہے کہ مروان بن حکم نے حضرت معاویہ " کوخط لکھا کہان کے پاس نشد میں مست ایک شخص مایا گیا جس نے کسی قول کیا تھا،معاویہ ؓ نے جواب میں لکھااسے قصاصاً قبل کردو۔

حنفیہ کے مذہب میں مستکرہ سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا چونکہ اس کا فعل آلد کی مانند ہوتا ہے اور مجر مانہ قصد مستکرہ کے ہال حقیقت میں ہیں یایا جاتا۔

یں ہیں پایاجا ہا۔ جس سے خطاقتل سرز دہواس پر قصاص نہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے'' قتل عمد میں قصاص ہے'' گویا صرف قتل عمد میں قصاص ہے۔

اس حدیث سے ہمیں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ اگر قتل شبہ کے ساتھ مقتر ان ہوجیسے قاتل اور مقتول میں باپ بیٹا ہونے کا علاقہ یا مثلاً مقتول قاتل سے کہے: '' مجھے تل کردو' اوروہ اسے قتل کرد ہے تواس اقتر انی شبہ کی بنا پر قصاص واجب نہیں ہوگا چونکہ حدود وقصاص شبہ سے ملک جاتے ہیں۔

بسے ہیں۔ اگر قل مجرم کے فعل کا بتیجہ نہ ہوشلا قتل ایسے فعل کا نتیجہ ہو جے مجرم کی طرف منسوب کرناممکن نہ ہویا بجرم کا فعل ایسانہ ہوجو عام طور پر موت پر منتج ہوتا ہے، تو بجرم کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ آلکہ قتل کی تحدید دقعین میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ س قتم کا آلہ ہواس کے استعمال پر قصاص مرتب ہوگا۔

امام ابوصنیف کہتے ہیں: اکد قبل میں بیشرط ہے کہ وہ آلدایا ہوجس سے عام طور پر کسی وقبل کیا جاتا ہویا ایسی کوئی چیز ہوجوقل میں استعال

ا ما ما لک کتبے ہیں. آلہ قبل میں وکی خاص شرطنیس ہے، ملدیہ کقی موجب قصاص ہوغصہ،عداوت اور صلماً ورجونے کی صورت میں، چنانچہ وہ چیز جس سے قاتل قبل کا قصد کرے اور وہ چیز دھاری دارہ ویا تنہیل چیز ہویا آگ ہویا پانی میں ذبوتا ہویا کلا گھونتا ہویا زم جلائی ہویا اس کے علاوہ قبل کا وکی اور حربیا ختیار کیا گیا ہوتو وہ موجب قصاص ہے۔

ا، مشافعی اور ا، ماحمد کتب میں بقل عمد جوموجب قصاص ہے میں شرط ہے کہ مجم بقل شخص کا ایسی چیز سے ارادہ کیا ہوجس سے عام طور پر کی قبل کیا جاتا ہو بخوادہ ، چیز زخمی کرنے والی ہو یا بھاری بھرکم ہواور یہ غالب ہے، اسکی مثل زہرسے قبل کرنا اور جبوئی گواہی سے قبل کرنا بھی ہے۔

### منتول كي شرائط:

(اول): یہ کے مقتہ است ہوں ہواوراس کی عصمت دائی ہو، یہ سلمان، ذمی اور معاہد کی صفت ہے، چنانچے عصمت (معصوم ہونا یعنی محفوظ الدم: ونی ای قوسلام ہے: وقی ہوں ہے معامدہ ہوتا ہے اور اس کا دم ہدر ہوتا ہے اور اس کا دم ہدر ہوتا ہے اور اس کا دم ہدر ہوتا ہے اور جب وہ ہے۔ اس طرح مست من امان کے مرجو رہ منگ میں داخوں: واور است و فی تروی تواس کا دم بھی مدر ہے چونکہ اس میں شبہ ہے اور جب وہ اپنی طرح والی ہوتا ہے گا۔ اس طرح بہ جنی تعدی کی بنیاد پر نہ نہ و بکد ہی تواس کی وجہ ہے ہو جو اس کی تعلی والی کو تا کی اس میں ہوتا ہے گا۔ اس طرح بیات تعدی کی بنیاد پر نہ نہ و بکد ہی وقت کی وجہ ہے ہواس کی بیون یا قریبی سواس میں ہمد آ ور مرتد اور زانی محض کا قبل بلا قصاص میں ہے۔ اس آ مرسی شخص نے ایسے آ دمی وقتل کرد یا جواس کی بیون یا قریبی رشتہ دار عور ہے ہے۔ اس تا مرسی شخص کا تاس کے قبل کرد یا جواس کی بیون یا قریبی رشتہ دار عور ہے ہے۔ اس تا مرسی شخص کا بیات کو میں کے ایسے آدمی وقت کر رہا: وتو بھی قاتل پر قصاص نہیں۔

(دوم) یہ کہ متقال تا تل کے فروع یعنی بیٹایا ہوتا نہ ہو، چنانچہ آر باپ نے بیٹے گوتل کردیایا دادانے پوت گوتس کردیا تو باپ یا دادا پر اور ہوں و دادا ہر اور ہوں کہ متقال تا تا ہوں بیٹایا ہوتا نہ ہو، چنانچہ آر باپ نے بیٹے گوتس کردیا تو ان کر جم صلی اللہ میں ہور فقہاء کی رائے ہے، تاجونکہ جنور نبی کریم صلی اللہ ملکے کارٹ دیا ہوں کہ ہور کی باپ ہے کہ احترام کی بھی رعایت ہے، چونکہ باپ بیٹے کے دور کا سد میں باپ کے احترام کی بھی رعایت ہے، چونکہ باپ بیٹے کے دور کا سد میں باپ کے احترام کی بھی رعایت ہے، چونکہ باپ بیٹے کے دور کا سد میں باپ کے احترام کی بھی رعایت ہے، چونکہ باپ بیٹے کے دور کا سد میں باپ کے احترام کی بھی رعایت کارٹ باپ بیٹے کے دور کا سد میں باپ کے احترام کی بھی رعایت ہوئے کے دور کا سد میں باپ کے احترام کی بھی اور کارٹ کے دور کارٹ کے دور کارٹ کے دور کارٹ کے دور کارٹ کی بیٹر کی میں باپ کے دور کی بیٹر کی باتھ کے دور کی بیٹر کی بیٹ

اہ م مالک کتب میں ، ب پ کو جیئے کے بدار میں قبل نہیں کیا جائے کا الا یہ کہ باپ جینے کولٹا کر ذرج کردے یا اسے قبل کروے ایسا قبل کے جس کے مدہ و نے میں شک ند ہو، اور یہ کہ باپ بہ قبل کا راد ہ کیا ہے جیئے کو تادیب می خوش سے نہیں ہرا۔ اس صورت میں باپ وقصاصاً قبل نہیں کیا جائے گا۔ کیا جائے گا، البتدا گر تلوار سے یا عصامے جیئے کو ہرااورا سے قبل کردیا تو باپ کوقصاصاً قبل نہیں کیا جائے گا۔

حنیہ کے بزدیک منتول اور قاتل میں برابری شرطنہیں کہ ان کا مصناء سلامت ہو، شرف وم تبدیس دونوں برابر ہوں ، تم اورجش میں برابر ہوں ، دین میں برابر ہوں ، مال میں برابر ، ول ، بیشرطنہیں۔ چنانچے سلیم الا عضاء کو مقطوع العضو کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، عالم کو جال کے بدلے میں قتل کیا جے گا، اعلی مرتبے والا اونی مرتبے والے کے بدلہ میں قتل کیا جائےگا، عاقل مجنون کے بدلہ میں ، بالغ بیج کے بدلہ

﴿ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی ﴿ اسابقره النان والواتمهار او پرمقولین کے بارے میں قصاص فرض کردیا گیا ہے۔
اور ﴿ و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس ﴿ اسائم هُ اور بم نے تورات میں ان پر فرض کیا کہ جان کوجان کے بدلہ میں ترکیا جا گا۔
﴿ و من قتل مظلوما فقل جعلنا لولیه سلطانا ﴾ جو خص مظلوم بنا کرتل کیا گیا تو بم نے اس کے ولی کو اضیار دے دیا ہے۔
﴿ و لکم فی القصاص حیوة ﴾ ابقره و لکم فی القصاص حیوة ﴾ ابقره

احناف نے یشرط لگائی ہے کہ تل مباشرۃ ہوتسبانہ ہو، چونکہ تسباقل مباشرۃ قبل کے مساوی نہیں ہوتا، جب متسبب سے حقیقاً قبل ثابت نہ ہوتوہ وہ صور تأقل ہوگا معنی نہیں ہوگا۔ جبکہ مباشرۃ قبل صور تأقبل ہوگا معنی نہیں ہوگا۔ جبکہ مباشرۃ قبل صور تأقبل ہوگا معنی نہیں ۔ بال البتہ کھود نے والے پر دیت ہوگ ۔ انسان گر کر مرگیا تو کنوال کھود نے والے پر دیت ہوگ ۔ انسان گر کر مرگیا تو کنوال کھود نے والے پر دیت ہوگ ۔ انسان گر کر مرگیا تو کنوال کھود نے والے پر دیت ہوگ ۔ انسان گر کر مرگیا تو کنوال جس کے آل کا دیوگی کیا گیا تھا وہ زندہ موجود ہے تو گوا ہوں پر قصاص نہیں ہوگا لیکن ان پر دیت ہوگ ، اگر کسی شخص نے کسی انسان کو کمرے میں بند کر تے تالالگا دیا اور وہ وہ میں بھوگوں مرگیا تو بند کرنے والے پر قصاص نہیں ہوگا۔ البتہ ام ما ہو حقیقہ کے نزدیک اس پر تعزیر ہوگی اور صاحبین کے نزدیک وہ دیت کا ضامت ہوگا چونکہ وہم مسبب ہے۔

ری بات اکراہ کی سو بیل تسبب سے قبیل میں سے بیس، چونکہ اکراہ کی وجہ سے مستشرہ مکرہ کے باتھوں میں آکہ قبل بن جاتا ہے گویا بیآ کہ قاتل نے ہاتھ میں لیااور متنول کے دے ، را، فی الواقع فعل آلہ استعمال کرنے والے سے صادر ہوا اُہذا بیمباشر قافل ہوگا۔

مالکید ، شافعیداور حنابلہ بھتے ہیں : مب شرہ اور تسبب سے قف ش داجب ہوتا ہے ، سوا گرکی شخص نے کئی انسان کومکان میں بند کردیا اور اس کا دانہ پانی بھی بند کردیا حتی کہ وہ مرگیا تو بند کرنے والے پر قضاص : وگا ، چونکہ دانہ پانی کی بندش سے اکثر و بیشتر انسان مرجا تا ہے ، اس کی مثال وہ ما متا بھی ہے جوا پنے بچے کو دو دھنہ پلائے حتی کہ بچیمر جائے اگر ہاں نے قصداً ایسا کیا تواسے قصاصاً قتل کیا جائے گا وگر نداس پر دیت جو گی جیسا کہ والدید نے سے احت کی ہے۔

اً رَسَى خُصْ فِ دوسر بِ آدِ مِي وَلَيْ يِرِيجِهِ رَبِياس بِنْمَ كارتكاب مرديا و كرواو رستكر ودونوں پرقصاص ہوگا، چونكه كلروف بالكا كاسب بنايا ہے اليانا ہی ہے جيئے و کا شخص کی وجنگل میں شیر کے آئے ال اللہ ہے۔

اُگردوآ دِمیول نے کی شخص پرانی بات کی واہی دی جومو جب قتل بوو وان کی واہی کی وجہ سے قتل کردیا گیا ہی پھر اُضول نے گواہی سے رچوٹ کرنیا اور ظلم آفلی اور جھ کر جھوٹی جونی وہی ہے آوان پر قصاص بوق کرنیا اور ظلم آفلی اور جھوٹی جھوٹی گواہی دی ہے تو ان پر قصاص بوق اس کی دلیل بیہ ہے کہ وہ دمیوں نے حضرت علیٰ کے پاس کی شخص کے پاس جا کر جھوٹی گواہی دی کہا س نے چور کی کی ہے پھر اُخلوں نے گواہی ہے رچوٹی کر بیو راس پر حضرت ملیٰ نے مایا گر جھے ہم ہوتا کہ تم نے جان و جھے کر جھوٹی گواہی دی ہے قیمی تمہارے باتھ کا نا ۔ پھر آپ

شافعید جنابلداور ، لکیه میں ہے اصبب نے بیرائے اختیار کی ہے۔

جمبور مالکیه کتبر مین <sup>برخونف</sup> جمه نی گوای دے اس پردیت واجب ہوگی۔

قتل برخت: تقصاص واجب نبیس ہوتا، جبد موجب قصاص قتل میں شرط ہے کہ وہ قتل ظلم اور تعدی کے ساتھ متصف ہواس پر قصاص نبیس ، جو خض مرتد ہونے کی وجہ سے قبل کردیا جائے قاتل یا جلاد پر قصاص نبیس ، جو خض اپن قصاص نبیس ، جو خض اپن جان ، مال ، عزت و آبر وکا دفاع کرتے ہوئے کسی کو قبل کرد ہے مقتول کا قصاص نبیس لیا جائے گا اس پر فقہا ، کا إتفاق ہے۔ اسی طرح اگر کو کی خض کسی کو اپنی بیوی یا قریبی رشتہ دار عورت کے ساتھ زنا کرتے دیکھے اور اسے قبل کردی تو قاتل پر قصاص نبیس ہوگا۔ اور صان بھی نبیس ہوگا۔ اور ضان بھی نبیس ہوگا۔

موازنہ: ہمارے نقباء کی رائے ہے کہ وہ جرم جومسخق قصاص ہے وہ جدیداصطلاح میں قبل عمد ہے جوتعدی ہے ہو، اگر چہ یہاں کوئی سابقہ تصوریا اصرار نہ بھی ہو، پہ جدید تعزیراتی قوانین کے برعکس ہے، جبکہ قصاص شریعت میں عدل ہے اور جرائم کی تقلیل کی اس میں مصلحت ہے تا کہ لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں، امن اور اطمینان برقر اررہے۔

مصراورسوريا كتعزيراتى قانون مين' سابقداصرار' ربعض عمدى جرائم مين اكتفاكيا بـــ

قتل عمد کے جرم کے ارکان اسلام اور قانون میں تین ہیں۔ یہ کہ مقتول انسان ہواور زندہ ہو، یہ کقل مجرم کے فعل کا نتیجہ ہو،اور یہ کہ مجرم نے مقتول کی موت کا قصد کیا ہو۔

فقبائے مسلمین کے درمیان متفق علیہ شرائط تو قصاص کی تطبیق کے لئے ضروری ہیں وہ یہ ہیں: ی کہ مماثل عاقل ہو، بالغ ہو، مختار و مبشر : وقبل میں اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو، فقباء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا قاتل اور مقتول کا اسلام میں برابر ہونا شرط ہے یائبیں، مرد وعورت : وزاور واحد وکثر ت : وزا، جیسے اس کے علاوہ قبل کی صورتیں جن پر پیشرا کط منطبق نہیں ہوتیں۔

اسلامی نقداور مصروسوریا کا تعزیراتی قانون اس امر پرمتفق میں کہ سات سال ہے قبل کا بحیین، جنون معقوہ ہو، اور حالت ضرورت تعزیراتی مسئولیت کے «نغینی، چونکہ بحیین اور جنون اوراک کومعدوم کردیتے ہیں، ان کے ساتھ ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا، رہی بات حالت ضرورت کی سوائر چینے ورت سے اختیار مفقونہیں ہوتالیکن انسان ارتکاب جرم کے لئے مجبور ہوتا ہے۔

سات سال کے بعد کا بھین تاحد بلوغ اسلامی فقہ میں قصاص کی معانی کا باعث ہے لیکن اس سے تعزیر، قید وجس اور تو پیخ معاف نہیں : وق ۔ ماہرین قانون کے نزد کید در پیش عالات کے مطابق قاضی مقرر کردہ تعزیراتی تحقیقی مسئولیت کا نظام منطبق ہوگا،اس کا مقتضا بھائی کی سزا و نہ ہونا اور مشقت طلب اشغال کا نبالغوں برنہ ہونا ہے،البتہ قیداور جیل ستر وسال کی عمر تک ہوگی۔

حالت نشداورا کراه میں قانون اور فقد کا اختلاف ہے، چنانچہ اسلامی فقد میں نشد میں دھت انسان اور مکر ہ پر سزاہوگی، امام ابوصنیفڈ کے بزدیک مستکر ہ پر سزانہیں :وگی جبکیہ قانون میں شاہ بندی کے مستکر ہ پر سزانہیں :وگی جبکیہ قانون میں شاہ میں دھت انسان اور مستکر ہ پر تعزیریاتی سزانہیں :وگی جونشہ بچپن کی طرح اور اختیار کو معدوم کردیتا ہے، رہی بات اکراہ کی سووہ فعلا مستکر ہ کے اختیار کو صفود کردیتا ہے، رہی بات اکراہ کی سووہ فعلا مستکر ہ کے اختیار کو صفود کردیتا ہے، رہی بات اکراہ کی سووہ فعلا مستکر ہ کے اختیار کو صفود کردیتا ہے۔

الفقه الإسلامي وادانته المجلدياز دبهم ......التظريات الفقهية وشرعيه

# اسلام میں تعزیراتی سزا کے مبادی

یباں ہم اسلام میں تعزیراتی مسئولیت کے اہم مبادی پر کلام کریں گے، جبکہ جنایات، ویات اوران کے احکام پر تفصیلی کلام کرنا ہمارا مقصد میں چونکہ فقیبا من تب ان مباحث سے بھری ہوئی ہیں۔ ہم یبال اس عامہ پر کلام کریں گے تا کہ لوگ بآسانی عدالتِ شریعت پر آگاہ ہوجا کیں اور جانیں محفوظ رمیں اور اس جہان میں انسان کے وجود کی اہمیت ظام ہو۔ بیمبادی مندرجہ ذیل ہیں:

## (۱) کوئی جان مدرنہیں مگر کسی حق کی وجہ ہے

کسی انسان کاخون مباح اور بدر نہیں گرایسے تق ہے جوشری ہواور ثابت شدہ ہوچونکہ انسانی جان کا ضیاع جوناحق ہوعدوان اور بشری افراد پرزیادتی اور گناہ ہے، اس لئے اسلام نے ان اشخاص کی وضاحت کردی ہے جن کا قل جائز ہے اور وہ تین میں : چنانچے محدثین کی ایک بردی ہے جن کا قل جائز ہے اور وہ تین میں : چنانچے محدثین کی ایک بردی ہماء ت عبداللہ بن مسعود ہے روایت نقل کرتی ہے کہ دسول کر یم صلی اللہ علیہ وہ ملمان شخص گواہی و یتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود شہری اور بیک کہ مورت ہو، شادی شدہ ذائی ، جان کے بدلے میں جان ، اور اپنے دین (اسلام) وجھوڑ نے والا جو جماعت ہے انگہ جو جانے دین میں اس بات پردلیل ہے کہ عمدا خون بہانا جائز نہیں الا یہ کہ ذائی محض جوات رجم کیا جب کہ عمدا خون بہانا جائز نہیں الا یہ کہ ذائی محض جو اسے دالا ہو۔

حدیث میں دارد بیا بھر دوسر ہے جم مین مثلاً وشمن جمعہ آ در اور ہا نیوں کی آئی کی انٹینیس ہے۔ چونکدان مجر مین کا آئی عمد اوقصد انہیں جو تا بلکدان کے شروفساد کے افیعہ کے عوام ہے، ان اشر رکانتی 8 جو زوو سے شرقی ایک سے ہے، چنانچے تمام شرائع میں دفاق جنگ و جان کے قونی آئی ان کے دورو موجود سے دفان و جارو تروی ہوئے۔

قائنی پاہ دہب کا یاہ وہوا ہا تھم سا از کرے ہے پہلے اور ماقعاس ہے آتا کا ن کپل سال ہے چھان پینک کرے اچھا تھا جا صراحت ن ہے کہ ان مام پر ن امور ن محتیق والاب ہے آن پائدہ ادب وہ تی ہے۔ •

مسمها نوب نے مقدام جان کے ندام جان کے ندام استاما کیا ہے۔ ادبار مان کیلے جامیت کان امل میں معمون اوب پانام کا ک ویلے تھے، کچرف آئ کی میٹ انسانی جان پر تعدی مرز یادتی و تکلین ارماقی را یونان کچار اندام ورن تعان ہے

الأمن قتل نفساً بغير نفس او فساد فاى الارض فكانها قتل الناس جميعا ومن احياها فكانها احيا الناس جميعا م وَلَ مَن قِلْ رَحِينَهُ مِيْلُ دِينَ وَهِ بِنَ وَهِ لِيكِ كَتَ وَوَرَدُ كَ كَانِ يَمِن مِن اللهِ عَلَى اللهِ ب الله في المُعْلَى مِن اللهِ عَلَى مِن وَهِ بِنَ وَهِ مِن عِلَى قِيلِ مِن اللهِ عِنهِ مِن اللهِ مِن عِن مِن مو

رسالَ رَيُمِ صَلَّى اللَّهَ ما يه والم بِينَ أَوْاكُ مِهِ الكِها زَيْعِتَى بَبْتِ بزاجِرِمَقَ الرَّوي بِ وَعَ

دِنْ نَجِهُ مالَى کَ روایت میں'' مومن کافتل اللہ کے زر یک دنیا کے فتم اوجائے ہے کہی بڑا جرم ہے''اسی طرح اللہ اسد کی روایت ہے۔ '' تمہاری جانبی جمہورے اموال ایک دوسرے برروز قیامت تک حرام میں ہا'

بخاری و مسلم کی روایت ہے ' ابن مسعورٌ کہتے ہیں رسول کر پیم مسلی ابتد عابیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے اوگوں کے درمیان خون( جانون ) کا فیصد کیا جائے کا ' بیساری احادیث انسانی جان کی تنظمت پر دلالت کرتی ہیں۔

" تم بغیر کسی حلال و جہ کے خون بہانے سے اجتناب کرو، چنانچ تھت میں قتل ناحق سے بڑھی ہوئی کوئی چیز نہیں، اور چٹی میں اس سے بڑھ کرکوئی جرم نہیں، زوال نعت کا سب سے بڑا سبب قتلِ ناحق ہے، اللہ سجانہ وتعالی قیامت کے دن بندوں کے درمیان ناحق ضائع کی گئی جانوں کا فیصلہ کرے گا، تمہارے پاس اور خان میں ہوگا، حقیقت جانوں کا فیصلہ کرے گا، تمہارے پاس ناحق ضائع کی گئی جان کی کوئی جمت نہیں ہوگا، حقیقت میں قتلِ ناحق کمزوری کی بین دلیل ہے، اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت قتلِ عمد کی ندمیر سے پاس کوئی جمت ہوگی اور نہ تمہارے پاس، چونکہ قتل عمد میں بدن کا قصاص ہے، اگر تم سے خطا سرز دہوجائے اور تم تادیب کے دربے ہو کرفتل کر پیٹھو تو یقینا گھونے سے او پرقل ہے۔ تمہارے اندرسلطنت کا گھمنڈ نہ آنے پائے ، کہ تم اولیائے مقتول کوان کاحق دینے سے قاصر رہو۔

فقہاء نے جانیں محفوظ ہونے کا عام اصول بیان کیا ہے، چنانچے فقہائے احناف ؓ کہتے ہیں:'' جانوں میں اصل ممانعت ہے الایہ کہ اباحت یقین کی بنیاد پرہو''احناف ؓ کہتے ہیں: آ دمی معصوم الدم ہے تا کہ وہ تکالیف کا بوجھ اٹھا سکے، اور اباحت قبل کا تکم عارض ہے جوصرف دفع شرکے لئے ہے'''اور کفر بحثیت کفر کفار کے آگی علت نہیں ہے۔''

ا مام ما لک کہتے ہیں بھی مسلمان کاخون بہانا حلال نہیں الایہ کہ سی حق کی وجہ ہے۔

ایک شخص کے جرم کی مسئولیت کسی دوسرے پر عائد نہیں ہوگی (شخصی جزائی ضابطہ)

اسلام میں سزادر حقیقت شخص امر ہے جس کا سامناصر ف مجرم کو کرنا ہوتا ہے، چنانچہ مجرم کی سزاغیر مجرم نہیں برداشت کرے گا، اس مبداء کے ذریعہ اسلام نے جابلیت کی بوسیدہ عمارت کو منہدم کردیا، چنانچہ جا ہلیت میں جب قبیلہ کے ایک فرد سے جرم سرزد ہوجا تا تو اس کی مسئولیت پورے قبیلے پر عاکد ہوتی تھی ، قرآن مجیدنے فردی مسئولیت کا مبدا پیش کیا چنا نچہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحربالحر ﴾ .....ابقره المان الواتمبار على المنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحربالحر المان الواتمبار والواتمبار والواتمبار والواتمبار والواتمبار والواتمبار والواتمبار والمحتول المان المان المان المان المان المنان المان المان المنان المان المان المان المنان المان ال

حسنور نبی کریم صلی انتد ماید وسلم نے ارشاوفر مایدا کوئی شخص اپنے باپ کے جرم میں نہیں بکڑا جائے گا اور نہ ہی بھائی کے جرم میں۔ آپ صلی انتد مایہ وسلم نے ابور میشا اور ان کے بیٹے سے فر مایدا وہتمہارے اوپرزیادتی نہیں کرے گا اور تم اس پرزیاد و نہیں کروگے۔ اسی طرح فر ماید کوئی شخص کی دوسرے پرزیادتی نہ کرہے۔

ی مبدامنطقی ہے جوان ٹی فطرت کے موافق ہے اور عقل تھی اسے تنامیم کرتی ہے اور روز مرہ زندگی میں دیوانی واقعات کے مطابق ہے۔ قصاص وشرع عقوبات تنفیذ کے حوالے سے شخص یا فردی مبدامسئولیت ہے اور تعزیراتی قانون کی بنیادہ ہے، ہاں البتہ بسااوقات ایک شخص دوسرے کے مل کا جوابدہ بھی ہوا ہے جسے کوئی ناشر کسی کا تب یا مولف کے مقالات رکالم کی اخبار میں نشر کروے تونشر کی مسئولیت اس پر الفقه الاسلامی وادلته .... جلدیاز دہم ....... انظریات الفقهیة وشرعیه عائد ہوگی اور کالم نگار کے متعلق اس پرمسئولیت ہوگی۔

قمل عمد کے علاوہ بقیہ انواع مل میں دیاتِ واجبہ کے اعتبار سے اسلام نے سابقہ عربی نظام برقر اررکھا ہے جس کارواج جاہلیت میں بھی تھا، یعنی قاضی دیت واجبہ کو قاتل کی عاقلہ پرتقسیم کرےگا۔ ● چنانچہ ام ابوحنیفہ کی رائے کے مطابق ہر فرد سے تین یا چار دراہم لئے جائیں گے اور بیرقم تمین سالوں میں بیان کردہ حدود کے مطابق وصول کی جائے گی، چنانچہ مالدار پرنصف دینارہوگا، اور متوسط در ہے کے آدمی پر رابع دینارہوگا یقین امام شافعیؒ کے نزد یک ہے اور یہ مقدار ہر سال زکو ق کی طرح واجب ہوگی، جبکہ مالکیہ اور حنابلہ کے مذہب میں ہر محض پر عاکم کی مقدار کی تعین کا احتیار حاکم کو تفویض ہے۔

عا قلہ کا نظام قاعدہ عامہ ہے مشنیٰ ہے لیکن آخرت میں عا قلہ کو مجرم کے گناہ کا بارنہیں اٹھانا ہوگا، استثناء کا سبب قاتل کے ساتھ ہمدردی اورغنخواری میں حصہ لینا ہے اوراس کی مدد کر نا ہے، اس ہے مجبت والفت کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، علاوہ ازیں خاندان کے افراد کی اصلاح بھی ہوجاتی ہے، اوراگر قاتل فقیر ہواور خاندان بھی قاتل کی مدد نہ کر ہے لامحالہ مقتول کے حقوق ضائع ہوجا میں گے گویا عاقلہ پر بارِدیت مقتول کے حقوق کی حفاظت ہے، جبکہ لوگوں کی اکثریت طبقہ نقراء سے تعلق رکھتی ہے گویا عاقلہ کے نظام میں عدل و مساوات ہے تا کہ کوئی مقتول کے حقوق کی حفاظت ہے، جبکہ لوگوں کی اکثریت طبقہ نقراء سے تعلق رکھتی ہے گویا عاقلہ کے نظام میں عدل و مساوات ہے تا کہ کوئی مقتر ہوتا ہوئی ہے جب خاندان اس کی پشت پناہی کو میں اس وقت ارتکا ہے جرم کی ہمت پیدا ہوتی ہے جب خاندان اس کی پشت بناہی کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کی پشت پر خاندانی قوت موجود نہ ہوتو سوچ ہم چھرکر قدم اٹھائے گا، اس لئے شریعت نے اس امر کا اعتبار کیا ہے کہ مرز دو والے جرم میں خاندان و معاشرہ کا مرفر دشامل ہوتا ہے، لہٰذا خاندان کے تمام افراد پر دیت ہوگی۔

ان تمام پہلوؤں کے امتبار سے عاقلہ کا نظام خاندائی ماحول کے مناسب ہے اور خاندان کے افرادسب تعاون و تناصر معروف ہے چنانچہ خوشی وغم میں خاندان کے افراڈ ایک دوسر ہے کا د کھ درد بانٹتے ہیں اور خوش میں شریک ہوتے ہیں۔اب جبکہ خاندان میں دراڑیں پڑچکل میں اورا قارب کے باہمی روابط بسماندگی کا شکار میں اور قبیلائی عصبیت زائل ہوچکی ہے اور نسبی فخر کوہتم بالثان امر نہیں سمجھا جاتا،لہذا جہاں جہاں ایس صور تحال بیدا ہوچکی ہے و ہاں عاقلہ کا نظام باقی نہیں رہا، چونکہ خاندان کے افراد کا آپس میں باہمی تعاون و تناصر نہیں رہا۔

اس کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیت کا بوجھ اہل دیوان پر ڈالا ہے لہٰذا آ دمی کی عاقلہ اس کے اہل دیوان ہیں € اوروہ آزاد عاقل بالغ فوجی ہیں یعنی جو جنگ لڑ سکتے ہوں ،لہٰذادین ان کی تبخواہوں ہے وصول کی جائے گی اور جس پر جرم ہواا ہے دی جائے گی۔

اسے ہمیں اسبات پردلیل ملتی ہے کہ عاقلہ یا خاندان کا باردیت اٹھانا افراد کے درمیان جذبہ تعاون و تناصر پراستوارہ ، چنانچے رسول کریم صلی اللّه علیہ وسلم سے حدیث مردی ہے کہ آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے قریش کی عاقلہ قریش کوقر اردیا ہے اورانصار کی عاقلہ انصار کوقر اردیا ہے۔ مریم صلی اللّه علیہ وسلم بے حدیث مردی ہے کہ آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے قریش کی عاقلہ قریش کوقر اردیا ہے اورانصار

یدامرمتاج بیان نمیں کہ خاندان عشیرہ اور قبیلہ کا نظام ختم ہو چکا ہے اور بیت المال کا نظام تبدیل ہو چکا ہے ، اور ہمارے زمانہ میں قمل خطا اور قبیلہ کا نظام نیس کے مال میں واجب باتی رہی ہے۔ الدرالمختار اور دالمحتار میں کھا ہے: جب قاتل کی عاقلہ نہ ہوتو دیت بیت المال میں سے اوا کی جائے گی، چونکہ مسلمانوں کی جماعت ہی اس کی مددگار ہوگی، نیز خاندانوں کا وجود در ہم برہم ہوگیا ہے اور خاندانوں کی مددومعاونت زوال پذیر ہوچکی اور بیت المال کا نظام اپناوجود کھوچکا لہذا متعین ہوگیا کہ دیت مجرم کے مال میں سے ہوگی۔

# سر..... شریعت جرم وسز ایر حکم کی اساس ہے

جہوری نظام جرائم اور عقوبات کے قانونی مبداء کا احتر ام کرتی ہے،احتر ام اس معنی میں کرتی ہے کہ سی فعل کو جرم قرار دینے کا اختیار

اس کی حکمت افراد کے حقوق کی کفالت اوران کے افعال تن میں آزادی برقر اررکھنا ہے، اً سرجرم قر اردیئے کا افتیار قاضی کے رحم وکرم پر چھوڑا جائے تو افراد کا معاملہ حیرت کا شکار ہوجائے گا، ' سرالت اور منطق اس کا فیصلہ کرنے گئے یہاں تک کہ حکومت افراد کوالی سرانہ دے سکے گی جس کا افراد کوئلم نہ ہو۔

میضابط تعزیراتی قانون کے جمود پر منتج ہوگا اور جدیدتر تی نے کوسول چیچے رہ جائے گا، چنانچہ فقہ اور قضائل ضرورت تخفیف کے پہلوکو سامنے رکھا گیا ہے، سزا کی تعیین اوراس کی تنفیذ کوبسا اوقات موقوف کرنے کا وسٹے اختیار قاضی کوسونپا گیا ہے، ٹیکن یہ سب اس طرح کہ اصل ضابطہ میں کوئی خلل نہ آنے پائے ،اوراصل ضابطہ یہ کہ قاضی کسی فعل کوجرم قرار دینے کے اختیار سے محروم ہے۔

بعض قانون دانوں کی کتابوں میں شریعتِ اسلامیہ پرتہت لگائی گئی ہے کہ اس میں قاضی کو جرم قرار دہندگی کا اختیا نہیں دیا گیا، جبکہ یہ تہمت جہالت اور غلط بیان پر بمنی ہے، بہارے نزدیک تہمت کا منشا ایک انظامی پہلوکی طرف رائح ہے، وہ یہ کہ جرائم اور غیر مقرر معقوبات کی قانون سازی نہیں کی گئی، یہ غیر مقرر معقوبات مسلمانوں کے نزدیک تعزیرات ہیں، عدم قانوان نزدی سے یہ مراز نہیں کہ قاضی کو مزاکا تصرف مطلقا آزادی سے حاصل نہیں، بلکہ تعزیرات کا معاملہ شرعا اور فقباریاست یا حکمران کو حاصل ہے، وہی قاضوں کے لئے دستور العمل اور نظام مصلحت عامہ کے مطابق وضع کرتا ہے، اسلام میں تعزیراتی عقوبات جوحاکم کو تفویض ہیں دراصل بیدستوری ضابطہ ہے جس کا اختیار ریاست کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ داخلی قوانین دستور کی حدود میں رہے حاصل ہوتا اور یہ شریعت کے احکام کے ساتھ مقید ہے، جیسا کہ ہر ریاست کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ داخلی قوانین دستور کی حدود میں رہے جوئے وضع کرے۔

اس تبهت کا سبب مسلمانو ب کاتعلیم و تعلم میں کوتا ہی کرنا ہے، جبکہ شرعی فرائض میں سے ہے کہ برمسلمان مردوعورت علم حاصل کرے، اور حرام وحلال کے احکام پرمطلع ہو، بالخصوص اسلام میں جرائم اورعقوبات کاعلم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔

ربی بات شریعت کی سوفقہام کی کتب میں جرائم وعقوبات کوبسط وتفصیل ہے بیان کیا گیا ہے، قاضی کویداختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی خوابش ورغبت کے مطابق کسی فعل کو جرم قرارد ہے یا اپنے طور پرسز انجو بزکرے، بلکہ وہ اس میں شریعت کے احکام کا پابند ہے اور ریاست کے وضع کر دہ آئمین کا پابند ہے. نیز قاضی کو صرف تطبق کا اختیار حاصل ہے، وہ جرائم اور مجرم کے احوال کوساسنے رکھ کرا دکام کو تطبق وے گا، لیکن اسے حدود وقصاص میں وئی اختیار حاصل نہیں، البدتوزیرات کی حد تک اس کا ختیارے۔

بیام معروف بَ که اسلام ابوار وخواهشات کے خلاف محاذ آراء باوراسلام نے تہایت باریک بینی ت زندگی کا نظام وُشْ ای ب اور مسلمان اس قائدہ کی معرفت میں سبقت کے گئے ہیں'' کوئی جرم بیس اورکوئی سر انہیں مرفض سے ساتھ'' جیسا کے مندر جدذیں دوقاعدوں سے وضاحت بوجاتی ہے۔

(۱) ورو بقس ہے بیٹے عقلاء کے افعال کا کوئی تھم نہیں'یا'' تکلیف (شرقی فرمدداری) نہیں ہوئی تگر رریہ بضف کے بعد 'یا'' سزانہیں عوتی نگر انڈریڈ سیادے سید سدید

- Caroling of the property ( 1886 )

ر المعادلة المراد المراديات بين اجيدا في الشاويار في فوال سيما

صودا كنا معاليين مهم بدوء ورولاجه

محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

19

وما کان ربک مهلک القری حتی یبعث فی امها رسولا یتلوا علیهم ایتنا الله القری حتی یبعث فی امها رسولا یتلوا علیهم ایتنا الله اور تمبارارب بستیول کو ہلاک نمیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پنجبر نہیں کے جوان کو بماری آیتیں پڑھ کرسائے۔

﴿ رسلا مبشرین ومنذرین لنلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل ﴿ السال ﴾ السانا، اور بم نے انہیں رسول بنایا خون خریاں سانے والے اور آگاہ کرنے والے تا کدر سواوں کے بیجنے کے بعد اور کی کوئی جمت اور الزام اللہ تعالی پردہ نہ جائے۔

یفسوس اس امر پردال بیں کہ جرم نہیں ہوتا مگر بیان و تفصیل کے بعد اور سر انہیں ہوتی مگر انذر (آگاہ کرنے) کے بعد نیز ارشاد بار تی تعالی ہے:

هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعاً القرائة و وي توالله به جس نے زمین كاندر پوشيده تمام چزي تمبارك فائده كے لئے پيدا ك بيرا اس آيت سے معلوم بواكه جس چيز كى حرمت پرنص واردنه بواس ميں اصل اباحت ہے۔

بنابر بنرا افترت جابلیت میں جوجرائم پیدا ہوئے اوروہ جرائم ای فترت کے زمانے کی پیداوار ہوں ان پرسزائییں ہے خواہ وہ جرم زم حرام کے حلق رکھتا ہویا غیر حرام ہے۔

خلاصہ بدرہا کہ اس کرت پرشریعت اور قانون کا اتفاق ہے کہ جب نفی (وضاحت) موجود نہ ہوتو چیز پرکوئی مانع نہیں ہوگا اوروہ مہاح ہوگی۔ ملاوہ اس کے کہ قانون ماندی خانون سازی کے دائرہ میں صراحة محصور ہے، رہی بات شرعاً منصوص علیہ چیز کی سووہ کی مقتند کی دسترس میں نہیں ہے گویا کسی چیز کوحرام قرار دینے کا حکم یا برم قرار دینے کا حکم یا ہزا انصوص قرآ نیے، سنت نبویہ، اجماع سنت اور مجتهدین کے اجتباد سے ماخوذ ہے، بنا ہر بذا ایسا بھی ممکن ہے کہ شری نص جو مانع ہو، صراحة بھی ہوگئی ہے، بسااوقات وہ دلالة بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات صنمنا بھی ۔ ایاور بسا اوقات وہ دلالة بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات صنمنا بھی ۔ ایاور بسب ثقد علمائے اسلام کے بیان کردہ طریقہ کے مطابق ہو، حقیقت میں علماء کا کردار صرف اتنا ہے کہ وہ در چیش حادثہ (نظم سکلہ) میں اللہ کے حکم کو ظاہر کردیتے ہیں یعنی کاشف ومظہر ہیں۔ اور نتیجہ کے اعتبار سے اس کا مرجع وہی اللہ ہے، چونکہ وجی اجتباد درجہ کو صحت کو پہنچنا ہے جس کا مدار، استنباط کے اعتبار سے شریعت بر ہو۔

پھرقائل حذربات جس سے قانون دان ڈرتے ہیں کہ قاعدہ'' کوئی جرم نہیں اور کوئی سر انہیں گرنص کے ساتھ'' کی مخالفت لازم آئے ،
وہ اس طرح کے جس چیز میں نصر موجو ذہیں قاضی بطریقۂ قیاس اسے جرم قرار دینے پر مجبور ہوتا ہے، جبکہ اس خدیثے سے حنفیہ کے علائے
اصول فارغ ہو چکے ہیں، چنا نچے علاء کے بال بیاصول مقرر ہے کہ حدود مقررہ شرعی سنزاؤں اور مقادیر ہیں مجبتہ یا قاضی کے لئے قیاس کی کوئی
اصول فارغ ہو چکے ہیں، چنا نچے علاء کے بال بیاصول مقرر ہے کہ حدود مقررہ شرعی سنزاؤں اور مقادیر ہیں مجبتہ یا قاضی کے لئے قیاس کی کوئی
الیم مخبلہ میں اور میں جونکہ قیاس محضور میں منبوط صاحت سے اور شرح ہوتا ہے ہور ہوتا ہے اور سے منبوط صاحت سے اور مقان جبور میں منبوط صاحت سے اور مقان کے معادہ میں اور اور کے لئے جا گرنہیں کہ وہمن اور ایک منبوط صاحت سے مقرفات وافعال میں افراد کی حقیق آزادی ہے۔ ان مقر روسزاؤں کے معلاوہ قاضی یاس کے معلوہ کسی اور کے لئے جا گرنہیں کہ وہمن اور ایک جینے وحدل یا حرام قرار سے۔

فقدا سوائی کے متعبق ، بیت رمیں جو بھی ہم نے ذیر کیا ہے اس کی وضاحت اس طرح ممکن ہے جرائم اور مقررہ سزا کی اسلام میں تحدید شدہ میں جرائم میں ہرایا فعل واخل ہے جس سے قر اُن مجیدیا سنت نبویہ نے سع کیا ہو یا فقہاء نے اس کی ممانعت پرصراحت کی ہو۔اور الفقه الاسلامي وادلته .... جلدياز دبهم ..... النظريات الفقهية وشرعيه اسلام میں عقوبات بعض ایسی ہیں جوصرف گناہ اوراخروی سزا کی موجب ہیں ،اوربعض سزا کین ایسی ہیں جن میں دونوں اوصاف جمع ہیں یعنی

د نیامین بھی ان پرسز اہےاور آخرت میں بھی ، دنیوی سز اکیں فعل حرام پرلا گوہوتی ہیں یاتر کے واجب پرلا گوہوتی ہیں،اس کی دواقسام ہیں:

مقررہ مزااور غیر مقررہ سزا ہمقررہ سزاکی مقدار جنس ،صفت جرائم کے احوال مختلف ہونے سے مختلف ہے چنانچہ اس میں مجرم کے برا ہونے کمن ہونے اور فی نفہ مجرم کے حال کود یکھا جاتا ہے۔

عقوبات مقرره حدو دِشرعیه بین جو کسات یا تیره بین جن کا تذکره اس باب کے شروع میں ہو چکا ہے، ان پرقر آن یاسنت نبویه یا جماع صحابہ یا بعد کے علاء کے اجماع کی نصب موجود ہے، ان عقوبات پرنص سے شارع کی حکمت بیہ ہے کداجتماعی زندگی محفوظ رہے، امن واسقرار اوراطمینان بحال رہے،لوگوں کی جانیں،اموال،عزت وآبرو،عقل اور دین محفوظ رہے،شروفساد،منازعات،امراض، دنگافساد،افراتفری کا خاتمہ ہوا دراجتا می زندگی برطرح کی بدهمی اور مجروی ہے یاک رہے۔

جن جرائم وحوادث کی شریعت میں سزائیں مقرر ہیں فطرت کا تقاضا ہے کہ قاضی کوان منصوصات کی مخالفت کا اختیار حاصل نہیں۔ چنانچہ سوائے قصاص کے دیگرمقررہ عقوبات کومعاف کرناشرعا جائز نہیں۔اوران میں سفارش بھی جائز نہیں، بلکہ صاحب حق کوکوئی اختیار نہیں کہوہ ان عقوبات کوساقط کرے یا بری الذمه کرے، ان رسلح اور معاوضه کالین دین بھی جائز نہیں جبکه مقدمه عدالت میں دائر کردیا ہو، قاضی کو ان عقوبات كم تعلق وخل دين كاقطعا اختيار نبيس، قاضى صرف اتناكر عالك جب عقوبت يائے ثبوت كو يہني جب اس يرتقم صادركر عالياس کئے تا کہا جماعی نظام نہ و بالانہ ہواور دین بقس عزت عقل اور مال محفوظ رہیں۔

غیرمقررعقوبات تعزیرات ہیں۔اورتعزیرمعصیت یا جرم پرمشروع سز اہوتی ہے جس کی کوئی حدمقررنہیں اوراس میں کفارہ بھی نہیں، برابر ہے کہ جرم اللّٰد کے حقوق میں ہو (یعنی معاشرہ واجتماع کے حقوق میں ) جیسے رمضان کا روزہ تو ژنا، ریاست کا امن خراب کرنا، جاسوی، نماز چھوڑ نا،لوگوں کے راستے میں گندگی اور نجاست بھینکنا۔ یا افراد کے حقوق میں جرم ہو جیسے اجنبی عورت کے ساتھ مباشرت لیتن بوس و کنار، بدنظری، اس کے اعضاء کو جھونا،عورت کے ساتھ تنہائی میں ہیٹھنا وغیرہ۔نصاب ہے کم قیمت والی چیز چوری کرنا،حرز کے علاوہ ہے کوئی چیز چوری کرنا، زنا کے علاوہ کسی اور لفظ ہے تہت لگانا، گالی دینا، مارنا، کسی کواذیت پہنچانا خواہ کسی طرح بھی ہوجیسے یا فاسق، یا خبیث، یا سارق، اے فاجر،اے قافر،اے زندیق،اے سودخور،اوشرابی وغیر ذالک حکام اوراوقاف کے متولیوں کا خیانت کرنا، میتیم کے مال میں خیانت کرنا، وکلاءاورشر کاءکاخیا ہے کرنا،معاملہ میں دھوکا دینا،ملاوٹ کرنا، تاپ تول میں کمی کرنا،جھوٹی گواہی دینا،رشوت دینااور لینا،اللہ کے نازل کردہ تھم کے علاوہ فیصلہ کرنا، رعیت پرتعدی و زیادتی کرنا، جاہلیت کا دعویٰ کرنا،عصبیت وغیرہ کا دعویٰ کرنا، بیوہ جرائم ہیں جن کی شریعت میں سزامقرر تہیں ادر بیتعزیرات کے زمرے میں آتے ہیں۔

ضابطهٔ تعزیر: ایسا جرم جو جان ، مال ،عزت ،عقل اور دین پرزیادتی مواوراس جرم کی کوئی حدمقرر نه موه اس ضا بطے میں ایسے تمام جرائم آجاتے ہیں جودین یادنیوی واجب کے ترک معلق ہول یافعل حرام وممنوع ہے ہوں۔

حنفیہ نے جرائم تعزیر کا مخضر ضابطہ وضع کیاہے: ہر مرتکب منکر پرتعزیر ہوگی ، یا جوشخص بھی ایسی معصیت کا ارتکاب کرے گاجس کی حد مس نہ ہو یا جو بھی مسلمان کواذیت پہنچائے یاغیر مسلم کوناحق اذیت بہنچائے خواہ قول سے یافعل سے یا اشارات و کنایات سے اس پرتعزیر ہوگی۔ پیہ جربمہ تعزیر کی تعریفات ہیں،اگر چہان میں اجمال اورعد م تفصیل ہے اور پیعصری قانون کے برخلاف ہیں،کیکن وہ استے خطیر 🖖 ب ہیں چونکہ کسی فعل کوجرم قر اردینے میں قاضی کا مرجع عقل اور شخصی ہوا پر شنہیں بلکہ قاضی اس میں قر آن دسنت کے ادامر ورنوا ہی کا پابند ہے، ﴿ وہ فقہاء کی تصریحات سے بوری طرح راہنمائی لے سکتا ہے۔ چنانچہ شریعت جس چیز کوقتیج قراردے وہ فتیج ہے اور شریعت جے حسن قراردے الفقد الاسلامي وادلته ..... جلد ياز دجم ...... انظر يات القتبية وشرعيه حسن ب، اورشر بيت كانتكم دائكي اورابري طور برمسلحت عامه كي ساته مقيد ب.

سیس ایر است کا مسلحت عامد کا تحقق اور مفرت عامد کاد فیعد مقصد ہے، اورا گرمسلحت عامد یا ضررعام نہ ہوتو شخصی مسلحت کی رعایت کی جائے گی

رہی بات تعزیری عقوبات کی سواس کی مختلف صور تیں ہیں جیسے تو بخ ( ڈانٹ )، کلام سے ڈائٹمنا، جس وقید میں رکھنا، جلاوطنی، مارکٹائی، اور
اگر کوئی بڑا جرم سرزد ہوا ہو جس سے ریاست کا اس تباہ ہور ہا ہو یا نظام عام تباہ ہور ہا ہوتو اس وقت تعزیر کے طور پر مجرم کوئل بھی کہ ا جاسکتا ہے،
جیسے کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوچلے یا مسلمانوں کی جماعت میں تفریق ڈال رہا ہو، یا غیر کتاب دغیریہ

بو، یا کوئی شخص جاسوی کررہا ہویا اکر اہ کے ذریعہ کی عورت کی آبروریزی کررہا ہو، بشرطمیکی ٹی سواء کوئی اور جارہ نہو۔

چنانچة تعزيرى عقوبات كى شريعت مين معروف تحديد ہے جيسا كەنقهاء نے آئى كتابوں ميں بيان كيا ہے، چنانچة شرعاً جوعقوبت عير
معروف ہے قاضى اس كاحكم صادر كرنے كا اختيار نہيں ركھتا، چنانچه ہراييا جرم جوانوا كا تعزيرات كى بھى جرم كے ساتھ مطابقت ندر كھتا ہو
اس كى سزاكا دارو مدار قاضى كى دائے پر ہے چنانچہ قاضى جرم كى نوعيت، مقدار، بجرم كے احوال، زماند، ماحول، سزاكى نرى تحق و فير ذالك تمام
اموركو مذنظر ركھ كرمز اتجويز كرنے كا مجاز ہوگا، تاكتور كي البرف حاصل ہوجائے، چونكہ تعزير كا مقصد ذجر وتو بخ ہے ادراس مقصد و بدف كو پائے
ميں لوگوں كے مراتب مختلف ہوتے ہيں، نيز بسااوقات كوئى ايسا جرم سامنے آجا تا ہے جس كى ماضى ميں كوئى مثال نہيں مل رہى ہوتى، بالخصوص
عصر حاضر ترقى كا ذمانہ ہے، معاشرتى اور اقتصادى ترقى آسمان سے باتيں كر دى ہے، اس كے ساتھ ساتھ جرائم ميں بھى ترقى ہور ہى ہے
عصر حاضر ترقى كا ذمانہ ہے، معاشرتى اور اقتصادى ترقى آسمان سے باتيں كر دى ہے، اس كے ساتھ ساتھ جرائم ميں بھى ترقى ہور ہى ہور ہى ہور كا دور خلف انوان اور انواع ميں جرائم سامنے آتے ہيں، چنانچہ حضرت عمر بن عبد العزیز قور ہاتے ہيں: جوں جو لوگ فتن و بخور و كن ئى بئى دار المقاد ميں خور ميں ہور كا كار اور مدار قاضى كى دائے برہ ہوگا كين قاضى كى رائے احكام
شريعت كى پابند ہے۔ اگر قاضى كوڑے مارنے كا تھم دے تو اس كى اقل مقدار متعين نہيں؛ جلك وہ اتنى مقدار ميں كوڑے مرواسكتا ہے جس سے
مصلحت تحقق ہوجائے اور بجرم كى زجرو تو بنے ہوجائے، كيكن تحرير كى اكثرى حدم قررہے وہ تيك تعزير حدو و شرعيد سے آگے ہو ھے نہ پائے چونكہ
مصلحت تحقق ہوجائے اور بجرم كى زجرو تو بنے ہوجائے، كيكن تحرير كى مقدار تك جا پہنچاس كا شارت تعدور نہى ہوگا۔ ف

لیکن اکثریق ضرب کی صورت میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے کوڑ نے گوائے جاسکتے ہیں: چنانچہ امام ابو صنیف المام مجت میں انہام مجت میں انہام مجت میں انہام میں شافعیہ اور حمال از کم حد جالیں (۴۳) کوڑے ہیں، اُس میں سے ایک کوڑا کم کیا جائے ہیں۔ سے ایک کوڑا کم کیا جائے گویا مجرم کوانتالیس (۳۹) کوڑے لگائے جائیں اس سے زیادہ نہیں ہاں البتہ کم لگوائے جاسکتے ہیں۔

ا ہام ابو یوسف کہتے جیں: تعزیرای کوڑوں سے تجادز نہ ہونے پائے ،اس سے پانچ کوڑے کم کئے جائیں کویا پھیتر (۵۷) کوڑے لگائے جائیں۔

مالکیہ کہتے ہیں: حدود کی طرح تعزیر بھی جائز ہے حب اجتہاد تعزیر میں کی اور بیشی کی جاسکتی ہے۔

حنیہ اور شافعیہ کے نزدیک تعزیر کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ تعزیر کا تھم صادر کرنا قاضی پرواجب نہیں، قاضی تعزیر معاف بھی کرسکتا ہے اور جب سرزا کے ساتھ کسی کا تحضی حق متعلق نہ ہوتو اسے ترک بھی کرسکتا ہے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مجر مین کو ان کی فان کی فان کی علیاں معاف کردوالبتہ عدود معاف نہ کرو۔ ● اس ہے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ تعزیر میں تہمت زدہ کی مصلحت کی رعایت کی گئی ہے اور اس میں تخفیف کا پہلو بھی نکلتا ہے۔

<sup>• .....</sup>رواه البيهقي عن النعمان بي بشير وهو حديث مرسل ارواه احمد وابو داؤد النسائي وابن عدى والعقيلي من حديث عائشة وفي اسناده مقال من الطعن.

# الم .....فوجداری سزا کی ظبیق کا اختیار حاکم وقت کو حاصل ہوتا ہے

جرائم پیمرتب سزاؤل کی تطبیق کا اختیار جا کم وقت یا اس کے نائب کو حاصل ہوتا ہے، نواہ وہ سزائیں مقرر ہول (جیسے حدود) یاغیر مقرر ہول (جیسے حدود) یاغیر مقرر ہول (جیسے تعزیرات)، چاکم وقت کو بیا اختیارات کے ہے کہ اگر عام او گوں کو بیا اختیار سونب دیا جائے معاشر تی اور بیاتی نظام درہم برہم ہوجائے اور افراتفری جیسے ، بندا اجمائی نظام کو بحال رکھنے اور افراتفری سے بیخنے کے لئے ضروری ہے کہ ہزاؤل کی تطبیق کا اختیار جائم ہوتا ہو تھا ہے۔ حدود قائم کرنے کا اختیارا مام اور اہم کے مقرر کردہ وہ الی کو حاصل ہوا اختیارا مام اور اہم کے مقرر کردہ وہ الی کو حاصل ہے۔

علامہ ہاوردی کہتے ہیں۔ امور عامہ (ابتمائی معاملات) میں سے جوامور جائم وقت پرلازی میں ان میں سے حدود کا قائم کرنا بھی سے تا کہ اللہ کے محارم انتہا کے محفوظ رہیں اور حقوق العیاد ملف ہونے ہے محفوظ رہیں۔

علامہ در دیریا تک گئے ہیں: سی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ کی دوسرے کا انسان کی تادیب کرے بیافتیار صرف امام یااس کے نائب کو حاصل ہے یا خاوندا پی نافر مان بیون کو تادیب کرسکتا ہے یا بیون نما زترک کرے خاونداس کی تادیب کرسکتا ہے، باپ بیٹے کی تادیب کرسکتا ہے، معلم صعنم کی تادیب کرسکتا ہے۔

مجیب الدین طبری ﷺ بی فاسب پر بعزیر ہے اور یقوز بر حقوق الندمیں سے ہے اور اس کا اختیار امام کو حاصل ہے۔

بنابر بنراعام انسان کوفوجدا رئ عقوبات کی تنفیذ کا اختیار حاصل نہیں ، تا کہ لوگوں کے حقوق اور جانیں محفوظ رہیں ، نیز کوڑوں کی سزامختاج شرائط ہے اور عام اوگوں کوان شرائط ہے اور اسلام نے انقام لینے ہے منع فرمایا ہے چونکہ عربی قبایل ای انتقام کی آگ میں صدیوں جلتے رہے ، کیونکہ انقام میں قبل عام کا دائرہ و منع تر بوتا رہتا ہے اور لازمی حدوداس میں تجاوز کردی جاتی ہیں ، جرائم ادر بلا کتوں کا لا متماہی سلسلہ شروع ہوجاتا ہے ، لوگوں میں بغض اور کینہ پیدا ہوجاتا ہے اور خرتم ہونے والی عداوتیں بھوٹ برتی ہیں ، چنانچہ اگر جرم کی پرداش میں حاکم فردوا صدی جان نہیں لے گاتو قبائی کے بشار حوادث جنم لیس کے اور خوزیزی وبا کی طرح کے بھار حوادث جنم لیس کے اور خوزیزی وبا کی طرح کے بھی نہیں گے اندر تھی فرمایا:

﴿ولكم في القصاص حيوة يأولني الالبِابُ ﴾ ----ابقره

مدائل وأش إتمها بع كن قصار ما يمدر الأي بهد

وس است میں کتاب میں کتاب ور کھیں بھی اپنے تنگی ضرب (مارکٹائی) کا حق لینے کا اختیار تین رکھتا ور دو تخص اپنا حق قدر النام اللہ میں المحمد اللہ اللہ میں سے مفصول باچنے چڑوانا درپورٹ پیری شده مال واجس بینی اس سے قصاص مشتشاہ الفقه الاسلامي وادلته .... جلدياز دبهم ...... انتظر يأت اختبية وأسريه

چنانچوتساس امامی موجودگی میں لیاجائے گا، چونکہ انفرادی طور پر قساس ینے میں فتنوں کا دروازہ قسل بہ نے کا تو ی اندیتہ ہے۔ ورا سہ
انفرادی حیثیت سے اس طرح حق قصاص وصول کرے کہ اے کوئی ندد کھتا ہوتو موزوں سے ہے کہ اس سے باز ندر ہے باخسوس جب عدالت
میں قبل کے اثبات سے عاجز ہوتو انفرادی طور پر یوں لے سکتا ہے کہ اسے وئی و کھتانہ ہو، ای طرح حدقذ ف بھی امام کی موجود ٹی میں ٹی جائے
گی مستحق انفرادی طور پر حدقذ ف لینے کا اختیار نہیں رکھتا، چونکہ ریضا بطرے باہر ہوگی ، ای طرح تعزیر کا اختیار بھی مستحق کو جاسا کہ بیس ہوالا سے کہ امام مجرم کوقید میں ڈال دے اور اس پر مستحق کو مسلط کردے۔

شریعت نے حق قصاص مقول کے ولی یعنی وارث کوسونیا ہے، کیکن تعفید قل کا حق حاسم کی گرانی میں دیا گیا ہے، اثبات ترساور قصاص کا حکم صادر کرنے کا اختیار قاضی کو حاصل ہے تا کہ بنظمی اور افراتفری نے بھیلنے پائے، آسستی قصاص اچھی طری ہے۔ تعمید سے بینے کا طریقہ جاتا ہوتو اسے قل کرنے کا اختیار دیا جائے گا چونکہ اس میں مصیبت زدہ کے درد کا مداوا ہے بلکہ اس میں مقول کے ون کو زئی اور معانی کی وج سے کھی ہے چونکہ جب وہ قاتل کو اپنے اختیار اور تسلط میں دیکھے گا تو مین ممکن ہے کہ اس میں معانی کا داعیہ بیدا ہو جائے ، قاضی بنسر وہ کی کہ اس میں معانی کا داعیہ بیدا ہو جائے ، قاضی بنسر وہ کی کہ اس میں معانی کا داعیہ بیدا ہو جائے ، قاضی بنسر وہ کی کہ اس میں معانی کا داعیہ بیدا ہو جائے ، قاضی بنسر وہ کی کہ داعیہ بیدا ہو جائے کہ بیدا کی دوایت ہے کہ درسول کر می صلی الفد علیہ وہ کہ اس اللہ تعانی نے ہر چیز پر احسان واجب کی ایک جینا نے جب میں کی کو در قصاصاً) قال کر دوتو اچھے طریقے سے ذری کر دوتو اپنے کو کہ کر دوتو اپنے کہ کہ کر دوتو اپنے کر کے دوتو اپنے کہ کر دوتو کے کہ کو کو دوتو کی کر دوتو کی کر دوتو کو کر کر دوتو کی کر دوتو کی کر دوتو کر کر دوتو کی کر دوتو کی کر دوتو کی کر دوتو کی کر دوتو کر کر دوتو کی کر دوتو کر کر کر دوتو کی کر دوتو کر کر کر دوتو کر کر دوتو کر کر دوتو کر کر کر دوتو کر کر کر دوتو کر کر دوتو کر کر کر دوتو کر کر دوتو کر کر دوتو کر کر دوتو کر کر کر دوتو کر کر دوتو کر کر دوتو کر کر دوتو کر کر د

### تمام جانوں كابرابر ہونااور سزاؤں میں مساوات

شریعت کی نظر میں تمام لوگ حقوق وفر اکفن اور حدوو وعقوبات میں سیادی ہے، چنے نیج نی نی اور نظر میں تمام لوگ حقوق وفر اکفن اور حدوو وعقوبات میں سیادی ہے، چنے نیج نی اور نظر میں کو کی فرق نہیں، جانیں سب کی برابر ہیں جست میں ہوئے ہے۔ ایک حقاب معام معام معام میں کو کی فرق نہیں برابر ہیں، سیج نانچے جب ایک خفس دوسر بے برنعدی سرے سیح نی سے میں داخل میں کا مطاب ہو ایک جانوں نے میں برابر ہیں، سیک نی دوسر بیس کی دوسر بیس کی دوسر کے نام کی ایک مطاب ہوں کی جانوں نے ایک جانوں نے ایک کا جم اور سزا میں مساوات اور کی اور انسانی مطاب تا کہ اجتماعی اس کا کہ اجتماعی اور نے ایک کا دی اور کی اور انسانی مطاب تا کہ اجتماعی اس بیاری تعالی ہے۔

﴿ يَا اَيِهَا الْفَيِنِ أَمِنُوا كُتُبِ عَلِيكُم القصاص في القتلَى الحر بالحر والعبد بالعدد والانثى بالانثى ﴾ المناهان والواتبار وريسا مقتوني كبار من بالرسس المناهان والواتبار وريسا مقتوني كبار من المناهان والواتبار والمناهان والواتبار المناهان والواتبار المناهان والواتبار المناهان والمناهان والواتبار والمناهان والواتبار والمناهان والواتبار والمناهان والمناهان والمناهان والمناهان والمناهان والمناهان والواتبار والمناهان و

والمنافية المنافية والمراث المنافع والمنتي المنافع المرابطة

صرف الل مبدات عدل اور بھلائی مختل ہوتی ہے، انتقام میں اس ف رہے سدل مختل نہیں ہے سس یا رہنی کی آن اس سے اللہ اس اس کے دل کو شفامتی ہے، اس کا بخش دئیے کئی ہوتا ہے، اس کے اللہ میں رہتا ہے۔

the second of the second of

تمس حميهم عيو ات أنمسي دانيد به عدر دانيي الساد دانت والأذك والأنات و السار بالسال والحرارة فعالان الفقه الاسلامي وادلته .....جلد ياز دبنم ...... انظريات الفقهية وثر ،

اورہم نے اس (تورات میں)ان کے لئے بیتھم کھودیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے مسلمانوں کےخون( جانیں ) برابر ہیں (یعنی حدود وقصاص میں برابر ہیں )مسلمانوں کااد ذیائیں . مجھی امان دے سکتا ہے.....اور وہ غیرمسلموں کےخلاف ایک ہاتھ کی مانند ہیں۔ •

حصرت ابوبکررضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص نے آگر شکایت لگائی کہ ایک عامل نے ان کاظلماً ہاتھ کاٹ دیا ہے، ابو بکڑنے فر مایا : اگرتم سچے کہتے ہوتو میں تہ ہارے بدلہ میں اس سے قصاص لوں گا۔

سیجی ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عندا ہے آپ کو قصاص کے لئے بیش کرتے تھے، ابوداؤ دکی روایت ہے کہ حضرت عمر نے خطبہ دیا اور ارشاد فر مایا: میں نے اپ عمال اس لئے نہیں بھیجے کہ وہ تہہیں قال کرتے رہیں اور اس لئے بھی نہیں بھیجے کہ وہ تہہارے اموال چھنتے رہیں، جس مخص کے ساتھ بھی (عمال کی طرف ہے ) ایسا کیا جائے وہ میرے پاس اپنا مقدم لے کرآئے میں اس سے قصاص اوں گا، اس پر حضوت عمرو بن العاص نے عرض کیا: اگر کو کی شخص اپنی رعایا کی تادیب کر سے قوب سے تصاص لیس گے؟ فر مایا: جی ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں اس سے قصاص لوں گا۔ میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وکل کے آپ ایپ آپ کو قصاص کے لئے چیش فر ماتے تھے۔ حضرت میں میں میں کہ بھی لکھا: اللہ اور کی گفت کے درمیان کوئی رشتہ نہیں گر طاعت کارشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بال اونیٰ اور اعلیٰ برابر ہیں۔

سنت نبوید میں مشہور واقعہ وارد ہوا ہے کے قبیلہ بی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کردی ، وہ حسب ونسب والی تھی ، قریش نے اس کی سفارش کے لئے کہا: کون محف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق بات کرے ، اس کی جرائت صرف اسامہ بن زید میں ہو تک ہے چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجبوب ہیں ، چنا نچہ اسامہ نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مخز دمی عورت کے متعلق بات کی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے ، اور اسامہ بن زید گونخاطب کر کے فرمایا: کیا تم حدود اللہ کے متعلق سفارش کرنا چاہتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ سلم نے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا: اے لوگو تم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک کردیئے گئے چونکہ جب ان کا کوئی شریف آ دمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا اور جب کمزور آ دمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے ، تسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میر جان ہے آگر فاطمہ بنت محر بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کا فا۔

ِ ایک اور حدیث نبوی میں ہے : جس شخص کی سفارش حدود اللہ میں سے کسی حدیے آڑے آگئ گویا اس نے اللہ کے معاملہ میں اللہ کی انسے کی۔

#### ٧ ....قصاص میں تجزی نہیں

ت قصاص اپنی طبع کے اعتبار سے تجزی قبول نہیں کرتا ،اییاممکن نہیں کہ بعض قصاص لیا جائے اور بعض چھوڑ دیا جائے۔ پونکہ معاملہ یا موت ہے یا حیات ہے، اگر قصاص کی تطبق میں کوئی کوئی شرعی مانع نہ ہوتہ تطبیق پڑعمل ہوگا اگر چہ جرم میں ایک سے زیادہ لوگ ہی کیوں نہ شریک ہوں۔ یا تطبیق نہیں ہوگ۔ ہوں۔ یا تطبیق نہیں ہوگ۔

۔ میں بر بداجب جماعت کے لئے حق قصاص ثابت ہوتو رہے تی کامل ہے ہر مخص متنقلاً مطالبہ قصاص کاحق رکھتا ہوگا چونکہ قصاص ایسی چیز ہے جو تجزی قبول نہیں کرتی۔اس بارے میں حنفیہ کی مختلف عبارات ہیں۔'' اصول ہیہے کہ ہروہ حق جس میں تجزی نہیں ہوتی جب وہ جماعت

<sup>• ....</sup>رواه احمد و ابودا ؤد والنسائي عن عليَّــ

غقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلدیاز دہم ..... انظریات الفتہیة وشرعیہ کے لئے تاب ہوتو ہر فرد کے لئے کامل طور پروہ حق ثابت ہوگا اس میں اس کے لئے ثابت ہوگا اس میں اس کے لئے ثابت ہوگا اس میں اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا جیسے نابالغ کے نکاح کی ولایت اولیاء کو حاصل ہوا ورحربیوں کو امان دینے کی ولایت۔

مثال: جب مشتقینِ قصاص متعدد ہوں اوران میں نابالغ بچہ یا مجنون بھی ہوتو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک قصاص کاحق بروں کو حاصل ہوگا، بچے کے بالغ ہونے اور مجنون کے صحب تیاب ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا چونکہ قصاص کاحق ورثاء میں سے ہروارث کے لئے متنقلاً ٹانبت ہے۔

نیز قصاص تجزی قبول نہیں کرتا ،اس کی تائید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جب ابن ملجم لعنہ اللہ نے آپ رضی اللہ عنہ کوزخی کیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے خصن سے فرمایا: اگرتم چاہوائے آل کردو، چاہوتو اسے معاف کردو، اور معاف کردینا تمہارے لئے بہتر ہے۔ چنا نچے حضرت حسن نے ابن مجم کوتل کردیا حالا نکہ حضرت علی کے درثاء میں نابالغ بھی تھے۔

رہی بات غائب مخض (جوسفر میں ہو) کی سواس کی آمدن کا انتظار کیا جائے گا چونکہ احتمال ہے وہ معاف کردے، البتہ مالکیہ نے میشرط لگائی ہے کہ اس کی آمد قریب قریب ہو، اوراگر اس کی آمد بعید ہویا آمد سے مایوی ہوتو اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔

شافعیہ، حنابلہ اور صاحبین کہتے ہیں: مقتول کے بعض ورثاء کا قصاص لینا جائز نہیں الاسے کہ باقی ورثاء اجازت دیں، اگر کوئی وارث غائب ہو یا کمن ہو یا کمن ہونا ہونے کا مختون ہو جانے کا انتظار کیا جائے گا، کہ سن کے بلوغ کا انتظار کیا جائے گا، چونکہ قصاص حق ہے جو ورثاء کے درمیان مشترک ہے اورقصاص تشفی کے لئے ہوتا ہے لہٰذا اسکام عالمہ مستحق کومفوض ہے۔

اس قاعدہ کی اور مثالیں بھی ہیں ان میں سے پچھریہ ہیں:

اگرورٹاء ستحقین قصاص میں سے کوئی ایک وارث معاف کردے اگر چدمعاف کرنے والا خاوند ہویا ہوی ہوتو اسکا معاف کرنا میچ ہے اور قصاص اکثر فقہاء غذا ہب اربعہ کے نزدیک ساقط ہوجائے گا۔ چونکہ وارث کے معاف کرنے سے استحقاق میں شبہ پیدا ہوجاتا ہے اور شبہ کے ساتھ قصاص نہیں لیا جاتا۔ نیز معافی معاف کرنے والے کے حصہ قصاص کو ساقط کردیتی ہے لہذا دوسروں کے جھے بھی ساقط ہوجا کیں گئے چونکہ قصاص تجری تبول نہیں کرتا۔

زید بن وہب کی روایت ہے کہ حضرت عمرٌ کے پاس ایک مخف لایا گیااس نے ایک مخض کوتل کردیا تھا، اسنے میں مقتول کے ورثاء حاضر ہوئے، تا کہ قاتل سے قصاص لیس ، مقتول کی بیوی بولی: میں نے اپناحق قصاص معاف کردیا، وہ عورت قاتل کی بہن تھی، اس پر حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے کہا: اللّٰہ اکبر قاتل آزاد ہوگیا۔

اگردویادو سے زیادہ آدمی کئی تخص کوتل کرنے میں شریک ہوں تو نداہب اربعہ کے اتفاق کے ساتھ سب قاتلین کوتل کیا جائے گا۔ چونکہ روح کے نکنے میں تجزئ نہیں ہوتی ،روح کے پرواز کرنے کے امر کو مجر مین پر تقسیم کرناممکن نہیں ،اور جماعت کا ایسے امر میں شریک ہونا جس میں تجزئ نہ ہوتی ہوتو ہر فرد کے حلاوہ کوئی شریک ہی نہیں ہوا، پہتھم اجماع صحابہ سے میں تجزئ نہ ہوتی ہوتو ہو فرد کے علاوہ کوئی شریک ہوتا ہے میں ایک خص کوتل کیا اس میں تاب کے حضرت عمر بن خطاب نے اہل صنعاء کے سات آدمیوں کوتل کیا انھوں نے ایک شخص کوتل کیا تھا،اس پر آپٹے نے فرمایا:اگر سارے اہل صنعاء اس آدمی کے تل میں شریک ہوتے میں سب کوتل کرتا۔

البتة قاتلین کے اتفاق واشتر اک کی تحدید میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ ام ابوصنیفہ ثافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں: مجرمین کے ارادوں کا فعل پر شفق ہونا ہایں طور کہ ان میں سابقہ اتفاق نہ ہواور بیاس شرط کے ساتھ کہ ایک کافعل اس نوعیت کا ہو کہ وہ انفر دی طور پر موت کا سبب بن سکتا ہو۔ مثلاً ہر فرداییا کاری ضرب لگائے کہ وہ مہلک ثابت ہو سکتی ہو۔

ای طرح ما تکی کے نزدیک وہ جماعت بھی قتل کی جائے گی جنھوں نے تعدی کر کے کسی گوٹل کیا ہواوران کی لگائی گئی ضربات میں تمیز ممکن نہ ہو کہ کونسی ضرب مبلک ٹابت ہوئی ہے۔

ملاحظہ رہے کہ مصراور سوریا کے تعزیراتی قانون میں نظریۂ اشتراک کوفقہ کے مقابلہ میں زیادہ وسعت دی گئی ہے۔ تاہم فقداور قانون باہمی حصہ لینے کی حالت پرشفق ہیں یعنی ارتکاب جرم میں چند فاعلین کامشترک ہوتا ہے۔

اورا گرمجرم کسی اورصفت کے ساتھ جرم میں شریک ہوتو شریک پر فاعل اصلی کی طرح سز اہوگی بشرطیکہ اس نے فاعل اصلی کو جرم پراکسایا ہو یا مجرم کا ساتھ دیا ہو یا اتفاق کیا ہو۔ © چنانچہ مالکیہ کا ند ہب قانون کے زیادہ قریب ہے ہشریکِ جرم کو پھانسی دینے کی سز اقانون میں مقررہ تعزیری سز اکے تحت غیر مالکیہ کے نزدیک داخل ہے۔

جب ایک شخص سے قتل میں دوآ دمی شریک ہوں ، ان میں سے ایک کا جرم اس نوعیت کا ہو کہ اگر وہ تنہا ہوتا تو وہ واقعہ جرم ہوتا اور اس پر قصاص واجب نہ ہوتا ، مثلاً بالغ کے ساتھ بچیشر یک ہویا مثلاً مثلاً مثلاً بالغ کے ساتھ بچیشر یک ہویا مثلاً مثلاً بالغ کے ساتھ بچیشر یک ہویا مثلاً مثلاً بالغ کے ساتھ بچیشر یک ہویا مثلاً مثلات سہ تعدید و نشر یک ہویا مثلاً اجنبی کے ساتھ والد بیٹے کے قبل میں شریک ہومثلاً اجنبی کے ساتھ والد بیٹے کے قبل میں شار یک ہومثلاً اجنبی کے ساتھ والد بیٹے کے قبل میں شریک ہومثلاً اجنبی کے ساتھ والد بیٹے کے قبل انسان می ورند ہو اور وہ بین انسان میں انسان میں وزیر کے میں جبکہ خاوند کا اس بیوی سے بینا ہو ۔ یا مثلاً کسی انسان اور فیمی کرد سے اور وہ مرجائے ، چنا نجیان ساری صورتوں میں دخنیہ اور حمایہ کرد سے اور وہ مرجائے ، چنا نجیان ساری صورتوں میں دخنیہ اور خابلہ کے نزہ کید قصاص شبہ کے ساتھ میں ایا جاتا ، لیکن وونوں شرک میں دنیہ وگوں ۔ دند ہوگی ۔ دند ہوگی

مالکید کتے میں اگر تنا میں مد (جان بوجھ ارقتل مرف والا) اور مخطی شریک ہوں یا مکلّف وغیر مکلّف شریک ہوں اگر دونول قبل پر اتفاق کرلیس تو عامد پر قصاص ہوؤہ جب مخطی اور غیر مکلّف پر نصف دیت ہوگی، اس میں مصلحت کی رعایت ہے اور جان کی حفاظت ہے، گویا شرکا بمیں سے ہم ایک جرم میں منفر دیں۔

شافعیہ کہتے ہیں بخطی کا نئر کی تقل نہیں کیاج ئے چونکہ قصاص میں شبہ آگیا ہے، البتدان دونوں پر دیت واجب بولی، اگر بیٹے گوقل کرٹ میں باب کے ساتھ کوئی اور بھی نئر یک بوتو شریک آئل کیاجائے گا، ای طرح اگر کسی محض نے اپنے آپ کوزی کر دیا دوست دی نے میں ہ دام مرام سردیا تو دوسر سے پر قصاص بوگا، اسی طرح عمله آور کے نئریک وجھی قبل کیا جائے گا، ممیز نیچے یا مجنون کے نئریک وجھی قبل کیاجائے گا، جو نکہ نئریک سے عمد اجرم صادر ہوا ہے اوروہ قبل عمد ہے۔ کا درندے اور سانپ کے نئریک وجھی قبل کیاجائے گا، چونکہ نئریک سے عمد اجرم صادر ہوا ہے اوروہ قبل عمد ہے۔

جیسے قعدش میں تج می نہیں ہوتی ایسے ہی صد کی سزامیں بھی تج کی نہیں ہوتی ،اگر بچہ یا مجنون بڑوں کے ساتھ چوری یار ہز کی میں شریک دوقر ام ابو عنیفداور ام مٹمر کے نزد کیک بڑوں میں سے سی پر بھی حدنہیں ہوگی چونکہ بچے یا مجنون کے شریک ہونے کی وجہ سے حقق جرم اور کمال جرم میں شہة آئیا۔

ار موجر الدنون الجديني لندكتور على راشد ص٠١٠

الفقه الاسلامي واولته ..... جلد ياز وجم ..... النقبية وشرعيه وشرعيه

#### المساجب سزامین حق خاص ساقط ہوجائے حقِ عام باقی رہتا ہے

قصاص وعقوبات کی معافی امر لازم ہے، جیسے دیون سے بری الذمہ کردینا امر لازم ہے اور پھراس میں رجوئ نہیں کیا جاسکت یعنی معاف کردینا ایسانصرف ہے جوننی قبول نہیں کرتا ، علاء کا قصاص معاف کرنے کے جواز پر اجماع ہے، یہ کہ معاف کرنا قصائ لینے سے افتخال ہے ، معاف کرنے کے جواز پر دلیل یہ آیت ہے ہوگئی سے معاف کرنے کے جواز پر دلیل یہ آیت ہے ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی المعروف واداء الله باحسان کی مقولین کے بارے میں تمہارے والانشی بالانشی فعن عفی له من اخیه شمی فاتباع بالمعروف واداء الله باحسان کی مقولین کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص واجب کردیا گیا ہے، آز ادکوآزاء کے برلے میں آخل کیا جائے ، غلام کوغلام کے بدلے میں ، عورت کوغورت کے بدلے میں ، موجس مخص کواس کے بھائی کی طرف سے (قصاص) معاف کردیا جائے تو پیچا کرنا ہے دستور کے مطابق اور وارث کوا چھے طریقے سے ادا کیگ کرنی ہے۔ (البقرة) کے اور آیت میں ہے ہو فکن تک تک تک گفارہ ہے۔ (البقرة) کے اور آیت میں ہے ہو فکن تک تک تک کفارہ ہے۔ (الماکدہ ۵۸ می کے اس قصاص کا مقدمہ لیا گیا آپ نے ہے۔ (الماکدہ ۵۵ می کے اس قصاص کا مقدمہ لیا گیا آپ نے معاف کرنے کا مشورہ دیا۔

اگراولیاء میں سے کسی ایک ولی کی طرف سے معافی ہوجائے تو حفیہ اور مالکیہ کا موقف ہے کہ قصاص ساقط ہوں ۔۔ اور ہ تا پر دیت واجب نہیں ہوگی ، چونکہ مقتول کے وارث کا حق قصاص میں متعین ہے اور جس خص کو کسی چیز میں حق حاصل ہوا وروہ اپنا حق ساقط کرو ہے تو اس کا حق مطلقاً ساقط ہوجائے گا ، جیسے وین سے بری الذمہ کرنے کا حق ، اگر معاف کرنے کی وقت معاف کرنے والے نے دیت کی شرط نہ رکھی ہوتو اسے دیت نہیں ملے گی ، یا ایسے تر ائن بھی موجود نہ ہوں جو اس کے اراد وکہ یت پر ولالت کرتے ہوں ، شافعیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ولی نے قصاص معاف کردیا اور دیت کی نئی یا شبات کا تذکرہ نہ کیا تو اسے دیت نہیں ملے گی ، چونکہ تی عدے دیت واجب نہیں ہوتی ، جبکہ معاف و بی جاتی ہوتا جو معدوم ہو۔

امام احمد کی ایک روایت سابقه غدا بہب کے موافق ہے وہ یہ کفتل عمد ، غین قصاص کا موجب ہے ، چونکہ نبی کریم سلی الندعاییہ وسلم کا ارشاد ہے : جس شخص نے عمد اُقتل کیاوہ اس کا قصاص ہے۔ امام احمد ً ہے دوسری روایت جمل عمد سے قصاص دیت واجب بوتی ہے۔

خلاصہ: العدیے شکی معین واجب ہوتی ہے اوروہ آئمہ ندا ہب کے زدیک قصاص ہے، اور معاف کرنے سے عقوبت ساقط ہوبائی ہے۔ اگر معافی میں دیت کی شرط لگائی گئی ہوتو اسے پورا کرنا واجب ہے، اور اگر مجم دیت قبول نہ کرے تو دیت لازم نہیں ہوگی چونکہ دیت معاوضہ ہے اور طرفین کی رضامندی لازی ہے۔ قصاص میں صاحب حق ولی ہے سلطان نہیں۔ اگر در ناء قصاص معاف کررہے ہوں تو حام ور ناء کواس سے نہیں روک سکتا، اور اگر ولی قصاص کا مطالبہ کرتا ہوتو اس کا ترک کرنا جائز نہیں۔

جب سرزائے قصاص یا خالص شرع کاحق صاحب حق کے معاف کرنے سے یا کس اور سب سے سا قط ہوجائے تو مجتمع یا معاشہ و کاحق باقی رہتا ہے، حاکم وقت معاشرے کا نمائندہ ہے، وہ مجرم کوکوڑوں کی سزا دے سکتا ہے یا اسے قید کرسکتا ہے یا مصلحت عامہ کے پیش نظر جو مناسب سمجھ۔ چونکہ جماعت کوتادیب وزجر کے اعتبار سے حق حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ قصاص میں دوحقوق جمع ہوئے ہیں اللہ کاحق یا اجتماعی حق اور جس برزیادتی ہوئی اس کاحق ، حنفیہ اور مالکیہ کے ذہب میں یہی سیاست شرعیہ کا مقتضا، ہے۔

لیکن امام مالک گئے ہیں: جب ولی قصاص قاتل کومعاف کردی تو اس میں سلطان کا حق باقی رہتا ہے سلطان قاتل کوکوڑوں کی سزااور ایک سال قید کی سزادے سکتا ہے۔

تمام تعزیرات میں یہی تھم ہے یعنی ان میں بھی دو طرح کے حقوق ہیں : جس پر تعدی اور زیاد تی ہوئی اس کا حق اور سلطان تہدیب و تا دیب کا حق ، جب حق خاص ساقط ہوجائے حق عام ساقط نہیں ہوگا۔

ابو یعلی حنبلی کہتے ہیں : ..... اگر صاحب تعزیر اپناحق معاف کردے تو کیاحق سلطنت بھی ساقط ہوجائے گایانہیں؟ امام حمد کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حق سلطنت ساقط ہوجائے گا، یہ بھی احمال ہے کہ تقویم وتہدیب کی خاطر ساقط نہ ہو۔

ربی بات صدود کی سوانھیں معاف کرنا جائز نہیں چونکہ صدود حقوق اللہ میں سے ہیں، یعنی مجتمع کاحق ہیں، امام نووگ نے منہاج میں لکھا ہے'' اگر مستحق تعزیر معاف کرد ہے واضح ندہب کے مطابق امام کے لئے تعزیر نہیں رہتی اور اگر مشتحق تعزیر معاف کرد ہے واضح ندہب کے مطابق امام کے لئے تعزیر ہوگ ۔ لیکن جب قصاص یا حدود کی شرائط پوری ندہوں تو حاکم وقت تہمت زدہ کو تعزیر یا مالی جرمانہ یا ضمان کی سزا دے۔

### ٨.....زخموں میں اس وقت تک قصاص نہیں جب تک زخمی صحت یاب نہ ہوجائے

زخمی کرنے والے سے زخمی کے لئے قصاص لیا جائے گالیکن اس شرط کے ساتھ کہ جرم اور سز امیں مماثلت متحقق ہو، چنانچے ارشاد باری تعالی ہے:

وَ كَتَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا آنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ اللَّهُ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْآنُفَ بِالْآنُفِ
وَ الْآذُنَ بِالْآذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّتِ لَا وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ السَالمَ وه / هم و اللَّاذُن بِالْآذُن وَ السِّنَ بِالسِّتِ لَا وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ السَامَ وه م هم الله و السِّنَ بِاللَّهُ وَ اللّهُ اللهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَصَالَّ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قصاص کا دارو مدارمما ثلت پر ہے جیسا کہ پہلے ہم نے اشارہ کیا ہے، لہذا جہاں بھی مما ثلت ممکن ہوگی قصاص واجب ہوگا،اور جہاں مما ثلت ممکن نہ ہوقصاص بھی واجب ہیں ہوگا۔

بنابر ہذااعضاء کے قصاص میں جہاں مماثلت ہوگی قصاص ہوگا: چنانچہ اگر ہاتھ پنچے سے کاٹا گیا ہوتو کا شنے والے کا ہاتھ بھی ہمیں سے کاٹا جائے گااگر سی نے ہازو کہنی اور پو ہنچے کے درمیان سے کاٹا یا پٹرلی سے نا نگ کاٹ دی یاناک کا بانسہ کاٹ دیایا کوئی ہڑی تو ژدی یا پلی تو ژدی یا تو گا اگر سی نے بازو کہنی اور پو ہنچے کے درمیان سے کاٹا یا پٹرلی سے نا نگ کاٹ دی یاناک کا بانسہ کاٹ جائے گا جونکہ ان میں مماثلت کی احتمال ہوجائے ،اس طرح سر کے زخموں میں اور جسم کے دوسر سے اعضاء کے زخموں میں مماثلت کی رعایت کی جائے گی ،اس طرح تمام ندا ہب میں درست وضیح ہاتھ کے بدلے میں شل ہاتھ ہیں کاٹا جائے گا چونکہ منفعت میں مساوات محقق نہیں ہوگئی۔

لیکن اعضاء اور زخموں کے قصاص میں بیدامر ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت تک قصاص نہیں لیا جائے گا جب تک زخم مندمل نہ ہوجائے تا کہ زخم کا مال وانجام معلوم ہوجائے ، چونکہ بسااوقات زخم جان لیوابھی ثابت ہوجا تا ہے،لہذرااس کا زخم ہونا مندمل ہونے کے بعد ہی الفقد الاسلامی وادلته .... جلدیاز دہم ........ انظریات الفقهیة وشرعیه متحقق بوگا، چنانچ جمہور کے بزد کیک اعضاء کا قصاص ، زخم مندل مونے کے بعدایا جائے گا، فقہاء کی عبارت یوں ہے'' زخم کا قصاص ، زخم مندل ہونے کے بعدایا جائے گا۔

كونكه حضورنبي كريم صلى التدعليه للم نے زخموں كا قصاص لينے سے منع فرمايا ہے، تا دفتتيكه زخم مندل نه بوجا كيں۔

شافعید کہتے ہیں: اگر قصاص اعضاء کا ہموتو مستحب ہیہ کداس وقت تک قصاص ندلیا جائے جب تک اعضاء کا زخم مندل نہ ہوجائی یا رخم خص زخم جان لیوا ثابت ہوجائے۔ شیجنا نچے عمر و بن دینا محمد بن طلحہ سے روایت نقل کرتے ہیں کدایک شخص نے دوسرے کا ھٹنازٹری کردیا، زخمی شخص نبی کریم صلی القد نظیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا: اس آ دمی سے مجھے قصاص ولوا کیں۔ آپ نے فرمایا: اسے رہنے دو حتی کہ زخم مندل ہو باز قصاص کے مطالبہ کیا آپ سلی القد علیہ وہائی و نم مندل ہونے دو ایکین وہ شخص نہ مانا، چنا نچہ آپ سلی اللہ علیہ وہائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہما: میر سے معذور ہوگیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہائی وہائی جسلی اللہ علیہ وہائی حاصل نہیں۔

بنابري بذاا مُرصاحب تصاص نے زخم مندل ہونے سے پہلے قصاص لے لیاتو بیٹ فعید کے نزد یک جائز ہے۔

#### (۹) یج کاعمدوخطا برابر ہیں

حنیہ، الذیہ اور حنابلہ کتے ہیں: یچ کاعربھی خطاہے، یعنی جو تکم خطا کا ہے وہی عدک ہے، مجنون اور معتون بھی یچ کی مثل ہیں، اگران میں سے وئی جرم کا ارتکاب کر بیٹھے اس پر قصاص نہیں ہوگا متتول کی دیت عاقلہ پر ہوگی، چونکہ یچ سے کامل قصد اور عمد کی نیت محقق نہیں ہوتی ہوئے چونکہ یچ کی ابلیت اور اس کی مقتل تاقص ہوتی ہے، یچ پر سے ایف شرعیہ (شری ذمہ داریوں) کی مسئولیت بھی عائد نہیں ہوتی ، البذا بچسوئے ہوئے ہوئے میں اندین کی نازی اس کی مقتل خطائے مشاہر ہے۔ اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک محون نے ایک محض پر تلوار سے جملہ کر دیا اور اس کی سران ارادی ، مقدمہ حضرت می کی اس کے جایا گیا، آپ نے مقتول کی دیت مجنون کی ما قلہ پر عائد کی آپ کا یہ فیصلہ صحابہ کی موجود گی میں ہوا ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا: مجنون کا عمد وخطا برابر ہیں۔

شافعیہ کہتے تیں:اً گر بچیمیز ہوتواس کاعمر عمد ہی ہے،ا گرمیز نہ ہوتواس کاعمد خطاہے، لینی غیرمیز بیچ پر قصاص نہیں ہوگا چونکہ بچہ حلال و حرام کاشر عام کلف نہیں، لیکن اس کے مال میں دیت واجب ہوگی ، عاقلہ پر دیت کی ذمہ داری نہیں ہوگی ، چونکہ عاقلہ قل ت کرتی ہے، یا حالب صلح میں عاقلہ دیت ادا کرتی ہے یا اعتراف جرم پر دیت عاقلہ پر آتی ہے۔

اس کئے شافعیہ کہتے ہیں ہے اور مجنون کے شریک سے قصاص لیا جائے گا چونکہ بچے اور اس کے شریک کا عمد ،عمد ہی ہے، گویا دونوں شرکاء عاقدین ہیں، چنانچے عاقل بالغ قتل کیا جائے گا بچہ قتل نہیں کیا جائے گا ، چونکہ بچیاد کام حرام کا شرعاً مکلف نہیں۔

#### (۱۰)مقرره عقوبات شرعیه کاشبهات سے کمل جانا

شری عقوبات کی تطبیق میں احتیاط ہے 6 م لیاجا تا ہے، خواہ عقوبات ارتبم حدود ہوں جیسے حدزنا، حدفذف ، حدسرقد ، حدحرابہ حدشرب میا ارقتم قصاص ہو، بیاس لئے تا کہ کسی پرظلم نہ ہواور مبدأ عدل قائم رہے اور انسان پرحتی ادامکان پردہ رہے اور وہ خود ہی اپنی خطاسے الگ ہوجائے ، بیاس وقت ہے جہاس کی طرف ہے بکتشرت جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو، یا اس نے فخر ومباہات کے قصد سے جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو، یا اس کے جرم پرامن مارشرہ ہے۔ اس کی طرف ہے بکتشرت اور کی تفسیر کرتا ہے جیسا کہ قانون وانوں کے باں مقرر ہے۔

اس ضابطہ کی دلیل مختلف احادیث ہیں: چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شبہات کی وجہ سے حدودگل جاتی ہیں۔ ﴿ …. ایک اور روایت میں ہے' شبہات کی وجہ سے حدود معاف کردو، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے قبل کودور رکھو۔''

الکے اور روایت میں ہے جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دور کرتے رہو، اگر کوئی را ڈکلتی ہوتو راستہ آزاد کر دو، چنانچیا مام سے اگر معافی میں خطا ہوجائے بیمن خطا ہوجائے سے بہتر ہے۔ ۲۰

ہے اسر معانی یاں حطا ہوجائے بیر مزادیے یاں حطا ہوجائے سے بہر ہے۔ ا نہ ہے۔۔۔۔۔ایک اور روایت میں ہے" تم جب تک حدود کے دور کرنے کا راستہ یا وُ حدود کو دور کرتے رہو۔

یدامر معلوم ہے کہ جب شبہ یا شراکط پوری نہ ہونے کی وجہ سے صدساقط ہو جائے توجس وقید یا ماروغیرہ کی تعزیر واجب ہوتی ہے۔ رہی بات تعزیر کی سوتعزیر شبہ کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتی ،علامہ سیوطی اور ابن نجیم کہتے ہیں: شبہ تعزیر کوسا قط نہیں کرتا البتہ کفاہ کوساقط کر دیتا ہے۔ چنا نچہا گر کسی شخص نے غروب آفتاب کے طن میں روزہ افطار کر دیا بھر خقیقت اس کے خلاف نکلی تو وہ روزے کی قضار کھے اس پر کفارہ نہیں ہوگا، شافعیہ کے زدیک شبہ کی شرط ہیہ ہے کہ شبہ تو تی ہے ،ضعیف شبہ موڑ نہیں ہوگا۔

یہ اسلام میں فوجداری سرائے چندا ہم مبادی تھے ہم نے ان مبادی کواس لئے بیان کیا تا کہ فقہاء نے احکام کی جوتعلیلات بیان کی ہیں وہ ظاہر ہوجا کیں اور ایک نمونہ دنیا کے سامنے لایا جائے تا کہ لوگوں میں تنفیذ شریعت کی حرص پیدا ہو کیونکہ شریعت کی اساس حق،عدل، خیرو مجلائی، رحمت، مصلحت واقعیہ ہے۔اس باب کے بعد ہم اس باب کی تابع تین فصلوں پر بحث کریں گے۔

### فصل اول.....انسانی جان کا ضمان

بغصل تین مباحث برمشتمل ہے: جرم ِ آل کی اصلی سزا (قصاص)، متبادل سزااور تبعی عقوبت ( دیت اور میراث وو**صیت سے محرومی) اور** شرعی عقوبات کی تنفیذ کے بسبب نفس کا ضان۔

# یملی بحث: جرم ل کی اصلی سزا (قصاص)

قصاص یا ہلاک کر تاقتل عمد کی سزا ہے آگر چہ یہاں کوئی سابق تصور موجود نہ ہواس میں جدید قانون کا اختلاف ہے چونکہ ارشاد باری محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادکته ....جلدیاز دہم ..۔۔۔۔۔۔۔ انظریات الفقہیة وشرعیہ تعالیٰ ہے: تعالیٰ ہے:

﴿ يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفى له من اخيه شي فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ﴾

اے ایمان والو! جولوگ (جان ہو جھ کرناحق) قمل کردیئے جائیں ان کے بارے میں تمبارے اوپر قصاص کا تھم فرض کردیا گیا ہے آزاد کے بدلے آزاد ، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت (ہی قول کیا جائے) پھرا گر قاتل کواس کے بھائی (یعنی مقتول کے وارث) کی طرف سے پھے معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق (دیت کا) مطالبہ کرنا (وارث کا) حق ہے۔ اور اسے خوش اسلولی سے اداکرنافرض ہے۔

جمہور فقہاء نے قاتل اور مقتول کے درمیان برابری کی شرط لگائی ہے یہ برابری آزادی اور دین میں مطلوب ہے، چنانچے مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا چونکہ قصاص میں اصل الاصول مما ثلت ہے، جبکہ فہ کورین میں مما ثلت نہیں، چونکہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ کا ارشاد ہے" مسلمان کو کافر کے بدلے میں قبل نہ کیا جائے۔امام مالک نے استناء کیا ہے میں مما ثلت نہیں، چونکہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وتلم کا ارشاد ہے" مسلمان کو کافر کے بدلے میں قبل کیا جائے گا۔قتل علیہ یہ ہے کہ قاتل مقتول کو لٹا کر ذرج کردے، بالخصوص جب قبل مال حصینے کی غرض ہے ہو۔

احناف ؓ کہتے ہیں: .... آزادی اور دین میں برابری شرطنہیں چونکہ مطلوب انسانیت میں برابری ہے، بنابر ہذا آزاد کوغلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا،مسلمان کو ذمی معاہد کے بدلے میں، چونکہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا اور ارشاد فرمایا: میں اس کے ذمہ پورا کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔

علمائے نداہب اربعہ کا اتفاق ہے کہ مرد کوعورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، بڑے کو چھونے کے بدلے میں صحیح کومریض کے بدلے میں، چونکہ لوگوں کے درمیان جنس، بڑا ہونے، چھوٹا ہونے، شرف وفضیلت، علم وجہل اور اس جیسی دوسری صفات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اعلیٰ بھی انسان ہے اور ادنیٰ بھی۔

مستخفینِ قصاص :....جمہورفقہاء کے نزد کی ستحقین قصاص ،میراث کی شرعی ترتیب کے مطابق ورثاء ہیں حتیٰ کے زوجین بھی ، برابر ہے کہ دارث ذوکی الفروض میں سے ہویا عصبات میں سے ،چونکہ قصاص ایساحق ہے جو وراثت میں منتقل ہوتا ہے ،لبذا قصاص اموال کے حق کی طرح ہوا ،ای طرح دیت کا مستحق و وقتی ہوتا ہے جو وراثت کا مستحق ہو۔

مالکیه کہتے ہیں: .....اولیاءدم (مستحقین تصاص) عصبات میں سے صرف مرد ہیں، جبکہ عورتیں یعنی مقول کی بیٹیاں، بہنیں، خاوند، بیونی مستحقین قصاص نہیں۔

www.KitaboSunnat.com

الفقه الاسلامي وادلته بستجلد يازدبهم ...... النظريات الفقهية وشرعيه

#### آليهُ قصاص:

آکہ قصاص میں فقباء کا ختلاف ہے۔ حنفیہ اورایک روایت کے مطابق امام احمد کہتے ہیں: قصاص صرف موارسے لیاج کے گا۔ چونکہ حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے'' قصاص نہیں ہوتا گر تلوار سے' کو ارسے مراداسلحہ ہے۔

مالکیداورشافعیدوارایک روایت میں امام احمد کہتے ہیں: جس طرح قاتل نے مقتول تولل کیا ہوائ طرح قاتل کو بھی قصاصاً قبل کیا جے گا، بشرطیکہ طریقہ مشروع ہو، چونکہ قصاص کا دارومدارمما ثلت پر ہے چونکہ قصاص قبل کا بدلہ ہے اورمما ثلت کا معنی ہے: مجرم کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جائے جو کچھ اس نے مظلوم مقتول کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی تا نیر آیت ہے بھی ہوتی ہے:

﴿ فِمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾

جو خص تمہارے اوپرزیادتی کرےاس سے اتنا ہی بدلہ لوجتنی اس نے تمہارے اوپرزیادتی کی ہے۔

بنابر بنراا گرایک شخص نے کسی آ دمی و کلوار سے قبل کیا تواس سے قصاص بھی تلوار سے لیاجائے گا، اُرکسی نے دوسر بے آ دمی و آگ میں جلایا یا سے پانی میں غرق کیا یا سے پھر سے مارایا اونچی جگہ سے نیچے گرایا یا سے قید کر کے بھوکا پیاساقتل کیا تواس سے ای فعل کے مطابق قصاص لیا جائے گا۔ چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

> ﴿ وان عاقبتم فعاقبوابمثل ما عوقبتم به ﴾ اوراً رُمّ بدلووا تاى بدلوجتى تهارے اوپرزيادتى كى تى بود ﴿ كتب عليكم القصاص فى القتلى ﴾

جولوگ قتل کروئیے جائیں ان کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص واجب کردیا گیا ہے۔

چنانچے قصاص مماثلت کامنتین ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک یبودی نے انصار کی ایک باندی کاسر دو پھروں کے درمیان رکھ کرکچل دنیا تھا نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یبودی کاسر بھی کچلنے کا تھم دیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے'' جو تحض کسی کوجلائے گاہم بھی اسے جلائیں گے جو تحض کسی کو پانی میں ڈبوئے گاہم بھی اسے پانی میں ڈبوئیں گے۔

ادرا گرفت غیرمشروع طریقہ سے کیا گیا ہومشلا قاتل نے مقتول کوزبردی شراب گھونٹائی ہوتو مقتول کو قصاصاً اس طرح فتل نہیں کیا ج ئے گا بلکہ تلوار سے قصاص لیا جائے گا۔

بیسب اس وقت ہے جب وسیار قتل تطبق قصاص میں قتل پر منتج ہواور مقتول کو قصاص دینے میں عذاب واذیت نہ ہواور مقتول کی جان اسے مثلہ کئے بغیر نکل جائے اور اس کی اذیت اور الم میں چنداں اضافہ نہ ہوجیے گردان اڑانے کا آلہ ، بجل ، پھانسی ،سوایسے وسیلہ کواختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چونکہ شرعاً اچھے طریقہ سے قبل کرنے کا حکم ہے۔

سقوطِ قصاص کی صورتیں: حفیہ کے نزد یک مندرجہ ذیل حیار صورتوں میں تصاص ساقط ہوجا تا ہے۔

ا)۔ قاتل کا مرجانا اَّر قاتل نا گبانی آفت ہے مرجائے ، تو قصاص ساقط ہوجائے گااور دیت واجب نہیں ہوگی چونکہ کی قصاص باقی نہیں رہا ، مالکید کی بھی یمی رائے ہے۔

۲)۔معافی سیاگراولیائے دم سب یان میں سے کوئی ایک قاتل کومعانی کردے ہو قصاص ساقط ہوجائے گا اور دیت واجب نہیں ہوگی۔چونکہ قصاص اولیائے دم کاحق ہےاوروہ اینے حق سے دستبردار بھی ہو۔

۳)۔ قاتل کا دارث ہونا .....اگرمستحق قصاص مرجائے جبکہ قاتل مقتول کا دارث ہوتو قصاص ساقط ہوجائے گا چونکہ قاتل قصاص کا وارث ہوا ہےادرعقلامحال ہے کہ قصاص قاتل کاحق ہوادراس پرقصاص واجب بھی ہو، جبکہ قصاص میں تجزئ نہیں ہوتی۔

### آ باء کا ابناء کو آگر دینا اور اس کے برمکس

جب باپ بیٹے گوتل کردے یا دادا پوتے گوتل کردے یا مال بیٹے گوتل کردے یا دادی پوتے گوتل کردے یا خاوند ہوی گوتل کردے یا باپ اپنے بیٹے کی بیوی گوتل کردے ،ان تمام صورتوں میں جمہور فقہاء کے نزدیک باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے: بیٹے کے لئے اس کے باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

ایک روایت میں ہے 'باپ و بینے کے بدل میں قصاصاً قبل نہیں کیا جائے گا۔

نیز باپ بیٹے کے وجود کا سبب ہے جبکہ بیٹاباپ کے مدم میں سبب نہیں ،اور پھر باپ کا احترام بھی طحوظ رکھنا ضرور گ ہے۔اوروالدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم ہے، نیز باپ بیٹے و مانب احوال میں بوجہ شفقت کے تن نہیں کرتا جب باپ نے بیٹے قبل کردیا ہے و مان دوجہ قبل ہوگی لہذا قصاص میں شبہ آگیا۔

ا مام ما مک اور تمور کے درمیان وجهانتان فی میرے که وب سے قساس قوت مجست کی را پیٹیس ایا جائے گا چیکمه وب بیٹی میس زبر دست محبت وق سے جس کی وجہ سے قتل مدانتیں وسکتا اورا کروئی قرینہ پایاج کے جو تعدید والانت کر بے قصاص واجب وکا

جبکہ جمہور عدم تف اس کی بیات ہوں کرت میں کہ ہاپ کے جئے پر بہت سارے نقوق ہوت میں۔ البعثہ اُر میٹا ہاپ کوشک کردے یا وادا کوشل کردے تو عاد ، کے نزد کیا ہا یہ تاتی جئے سے قصاص ایا جائے گا چونکہ قصاص کی آیات اور احادیث میں عموم ہے اس میں جئے کا قصام مجھی وافعات میں

میں قبل مجمی اس کا منتشنی ہے ۔ ہے گئے بیٹے سے قصاص ایو ہے گا ، رہونکہ باپ کا احترام امراد حق اجنبی کی ہنسہ کے میں زیادہ ہے، چنا نچا جنبی وقتل مرے ہوقاتل سے قصاص میا جات باپ وقتل کرنے سے اطریقہ اولی قصاص میا باٹ گا۔ بلکہ باپ کولل کرنے میں نیت واضح ہے، وید کہ میں وقت سے میلے بہت جدد باپ ول اور میراث پر قبطنہ کرنا چا بتائے ، رہی ہت بنے کی باپ محبت کی سوجئے کی محبت میں تب مال اور ذاتی مصدمت تحقیق کرنے کی تبعہت کا شائبہ ہے۔ الفقه الاسلامي وادلته. ...جلد ياز دبهم ......... النظريات الفقهية وشرعيه

## بچوں اوران کے حکم میں دوسر بےلوگوں کا جرم

پہلے گزر چکا ہے کہ بچے کاعمداور خطاجنایات میں برابر ہے۔ہم نے پہلے بیان بھی کیا ہے کہ قصاص کی شرائط میں ہے کہ مجرم عاقل وبالغ ہو، بنابر بذا بچے، مجنون اور فاتر العقل دغیر ہم پر قصاص نہیں ہوگا، البتہ بچے کے مال میں دیت واجب ہوگی، اگر فی الحال اس کا مال موجود ہوتو فور آ ادائیگی عمل میں لائی جائے گی ورنداس کے مالدار ہونے کا انتظار کیا جائے گا، اس طرح فیما دون انتفس یعنی زخموں میں بھی بچے کے مال سے دیت واجب ہوگی۔

اس مثالوں میں ہے ایک مثال یہ ہے مثلاً تیراندازی کا تھیل تھیل رہے ہوں اتنے میں کوئی عورت ادھر سے گزرے ایک نوسال کا بچہ اس کا نشانہ لے اور اس کی آنکھ بھوڑ دے تو ابو بکر حنی کہتے ہیں: بچے کے اپنے مال سے دیت اداکی جائے گی، باپ کے مال سے نہیں، اگر بچ کے پاس مال نہ ہموتو مالدار ہونے تک انتظار کیا جائے گا، دیت اس صورت میں واجب ہوگی جب گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو، بچے کے اقر ارسے ثابت نہیں ہوگی، چونکہ بچے کا پی ذات پر اقر ارکر نا باطل ہے۔

فقہاء نے بچے تصاص نہ لینے کے مبداء کی وضاحت کی ہے، چنانچہ ابن قد امر ختبلی کہتے ہیں: اہل علم میں اس بات پر اختلاف نہیں کہ بچے پر قصاص نہیں ہوگا۔ اس میں اصل الاصول نبی کر یم کہ بچے پر قصاص نہیں ہوگا۔ اس میں اصل الاصول نبی کر یم صلی اللہ علیہ وہا کے ارتباد ہوجا کے اور مجنون میں اسل الاصول نبی کر یم صلی اللہ علیہ وہا کے ارتباد ہوجا کے اور مجنون کے بیدار ہوجا کے اور مجنون کے بیدار ہوجا کے اور مجنون کے اور مجنون کر واجب نہیں ہوگی ، جیسے حدودان پر واجب نہیں ہوگی ، جیسے حدودان پر واجب نہیں ہوگی ، جیسے حدودان پر واجب نہیں ۔ نہیں ۔ نیز بچے اور مجنون کا قصد مجھے نہیں ہوتا۔ لہذا یہ دونوں قاتل خطاکی طرح ہیں۔

شافعیہ کاندہب بھی ای کی بمثل ہے۔

ابن جزی مالکی کہتے ہیں: قاتل سے صرف اسی صورت میں قصاص لیا جائے گا جب وہ عاقل وبالغ ہو، چنانچہ مجنون اور بچے سے قصاص نہیں لیا جائے گا،ان دونوں کاعمہ خطا ہے۔

رہی بات تعزیرات کی سوتعزیرات میں بلوغ شرط نہیں ہے بلکہ تعزیرات کے لئے تمییز کافی ہے، چنانچہ ہرعاقل پر تاویباً وزجراً تعزیر ہوگی بطور حد تعزیز نہیں ہوگی۔

شافعیہ کہتے ہیں: بچاور مجنون پرتعزیر ہوگی بشرطیکهان سے قابل تعزیر فعل سرز دہواگر چدان کافعل معصیت نہیں ہے۔

#### حق تادیب کے بسبب نفس کا ضان

اگروالی (صاحبِ اختیار ) کی تہمت زدہ کی پٹائی کردے یاباپ بیٹے کو مارے اور مارنے کا مقصد مصروب کی تادیب ہو یاوسی میتیم بیجے کو مارے یامعلم باپ کی اجازت سے بچے کی پٹائی کردے، اور مصروب اس تادیب کی وجہ سے مرجائے جبکہ بیتادیب لوگوں کے عرف میں۔

المفقه الاسلامي وادلته ... جلدياز دېم ...... ك ٨٠ ..... ٢٠٠٠ النظريات الفقهمية وشرعيه

معبود ومعروف ہو،آیا ضارب پرضان ہوگا؟اس میں فقہاء کااختلاف ہے۔

امام ابوحنیفهٔ اورامام شافعی گہتے ہیں: مذکورہ صورتوں میں دیت کا ضان واجب ہوگا، چونکہ مقصود زجر و تادیب تھا، مضروب کا ہلاک کرنا مقصوز نہیں تھا، کین جب مضروب مرگیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ضارب (مودب) نے حدمشر وع تجاوز کی ہے یااس نے اپنے دائرہ اختیار سے باہر قدم رکھا ہے چونکہ تادیب امرصباع ہے اس لئے غیر کی سلامتی کے ساتھ مشروط ہوگا۔

مالکید، حنابلہ اور صاحبین کہتے ہیں: ان صورتوں میں ضان نہیں جبکہ تحقق مقصود میں اسراف اور زیادتی نہ ہو، چونکہ تادیب بازر کھنے اور زجر کے لئے فعل مشروع ہے لہٰذا تالف ضامن نہیں ہوگا جیسے حدود شرعیہ کی تطبیق میں ہے (مثلاً چور کا ہاتھ کا ٹا اور پھروہ مرگیا تو قاضی یا جلاد پر صان نہیں ہو) سوریا اور مصرمیں اسے رائے کو قانونی شکل دی گئی ہے۔

### دوسری بحث: متبادل سز ااور تبعی عقوبت ( دیت ،میراث ووصیت سے محرومی )

اگر مال پرتل کی معافی ہویا مال پرصلح ہوتو وہ مال دیت ہوگا ، یہ مال اولیائے دم کودینا واجب ہے، گویا قصاص کے متبادل سز ادیت ہوگی ، ای طرح اگر قصاص کی شرائط پری نہ ہوں تو بھی متبادل سز ادیت ہوی بشر طیکہ قصاص مفت معاف نہ کیا گیا ہو یہ بھرم مرنہ گیا ہو۔ یہ ام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے ہے۔

دیت بقل شبر عداور قل خطامیں دیت اصلی سز اہے بھل کی ان دونوں اقسام میں کفارہ بھی واجب ہے،اور کفارہ ،مومن غلام آزاد کرنا ہے، اگر اس سے عاجز ہوتو لگا تاردومبینوں کے روزے رکھنے میں ، کفارہ ادا کرنا واجب دینی ہے تا کہ مجرم معصیت وگناہ سے پاک ہوجائے، اسی لئے امام شافعیؒ نے قبل عمر میں بھی کفارہ واجب قرار دیا ہے۔

شرعاً اصطلاح میں'' دیت' وہ مال ہوتا ہے جو جان کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ اور'' ارش' (تاوان) وہ مال ہے جوشرعاً مقرر ہے اور اعضاء کے ضائع ہونے یا خمی ہونے کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور'' حکومتِ مدل' وہ مال ہوتا ہے جو قاضی ماہرین کی صلاح ومشورہ سے لازم آتا ہے اور بیشرعاً مقرز نہیں ہوتا جیسے کسی نے شل ہاتھ کاٹ دیا تو اس میں حکومتِ عدل ہے لے

وه مال جودیت میں واجب ہوتا ہے امام ابوصنیفہ کے نز دیک وہ تین اجناس پرمشتمل ہے،اونٹ ،سونااور جاندی۔

مقدار: مقدارواجب اونؤں میں ہے سواونٹ ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کاارشاد ہے: کسی جان کوئل کردینے مین سواونٹ ہیں۔''اوراکی ہزاردینار، دس ہزار چاندی کے دراہم ہیں۔خفیہ کے علاوہ ووسرے فقہاء کہتے ہیں: بارہ ہزار دراہم ہوں گےان کی دلیل امین عباس کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے دوسرے کوئل کردیا نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے مقتول کی دیت مارہ مزار دراہم قرار دی۔

ا گرفتگ عد ہو یا شبه عمد ہوتو اس میں دیت مغنظہ ہوگی اوروہ اونو ک کصورت میں ادا کرنا واجب ہے، بیامام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسٹ کی رائ ہے، اور بیددیت چونتی کیوں کی صورت میں واجب ہے یعن ۵۲ رہنت مخان ۔ ۵۲ رہنت لبون ، ۵۲ رحقہ اور ۵۲ رجذع کے۔

اس كى ادا ئيتًى عرصة تين سال مين لا زمى : ولّى ، چنانچيد سول مريم صلى ابتد مليه وسلم كارشاد ہے :

خبر داراقتل خط ک دیت شبه مرکی دیت ہاوروه سواونت میں۔

اورا گرنتل خطا: وتواس میں دیت مخففہ واجب ہوگی اوراخماس کی صورت میں ادا کی جائے گی وہ یول ہے، ۲ • رہنت مخاض، ۲ • مراہن مخاض، ۲ • رہنت لبون ، ۲ • رحقہ اور ۲ • رجذ عہ ،اور عرصہ تین سال میں ادا کی جائے گی۔ الفقه الاسلامي وادلته ، جلد يازد بهم ...... انتظر يات الفقهية وشرعيه

فقهاء کااس پراتفاق ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کے نصف ہے چونکہ رسول کریم جسی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے: عورت کی دیت مرد کی دیت کی نصف ہے۔ (احرجہ البیہ قبی من حدیث معاذین جبال)

امام ابوصنیفۂ کنز دیک مذکورہ بالافرق کے ملاوہ اورکوئی فرق نہیں ہوگا چنا نچہ بڑے اور چھوٹے میں ،قوی اور ضعیف میں محتمند اور مریض میں ،عالم اور جابل میں اور مسلم وغیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے

کامل دیت صرف جان سے ماردیے ہی میں نہیں بلکہ حواس خمسہ میں سے کی حاسہ یا خطیر اعضاء میں سے کی عضویا منافع (عقل، ماعت، بصارت بشم، ذوق) میں سے کسی منفعت کے لف کردیے پر بھی دیت کامل ہوگی، چنانچہ ناک کا ب دیے میں کامل دیت ہے، زبان میں کامل دیت ہے، دونوں آ کھوں میں کامل دیت ہے، دونوں ہونؤں میں پوری دیت ہے، آگر سر میں مضر ب لگانے کی وجہ سے مقل جاتی رہاں میں پوری دیت ہے، عضو تناسل میں پوری دیت ہے، عورت کے بیتانوں میں کامل دیت ہے، جردانت اور جبکہ ایک کان، ایک ہونٹ، ایک ہونٹ، ایک آ نکھ اور ایک بیتان میں نصف دیت ہے، ہاتھ اور پاؤں کی ہرانگی میں عشر دیت ہے، ہردانت اور جردان ویا میں بائے اور ایک آئے کہ بینائی جاتی رہی تو تعطیل منفعت قطع کے تھم میں ہے۔ مثلاً: اگر ایک آئکھ کی بینائی جاتی رہی تو اس میں نصف دیت ہوگی ، ھکذا بالبواقعی۔

تنعی عقوبت سید برنامیراث اور دسیت ہے محروم ہونا ہے، چنانچہا گروارث مورث گول کردے یاموصی لہموسی (وصیت کنندہ) گول کردیتو قاتل میراث اوروسیت ہے محروم ہوجائے گا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے'' قاتل کسی چیز کاوارث نہیں بنیآ''۔

ایک اور روایت میں بے "قاتل کے لئے میراث نہیں"۔

ایک اور روایت میں بے " قاتل کے لئے وصیت نہیں "۔ 🗨

نیزاس میں سدذ رائع کے ضابطہ پڑمل بھی ہے تا کہ کوئی شخص اپنے مورث کے مال کی طبع میں اسے قبل نہ کردے، اگر مورث کوئل کرےگا تو اسے میر اِث سے محرومی کی سزادی جائے گی، چونکہ جو شخص وقت سے پہلے کسی چیز کے قصول میں جلد بازی کرتا ہے اسے اس چیز سے محرومی کی سزاماتی ہے۔'' نیز قبل موالات و ختم کردیتا ہے اور موالات ہی میراث کا سب ہے۔

میراث ہے محروی فقباء کے درمیان متنق علیہ ہے، کیکن فقباء کاصفت قبل کی تحدید کمیں اختلاف ہے۔ چنانچے حنفیہ ثنا فعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں، بتن بسل عدوان جوناحق بوخواد عمد آبو یا نظا بومیراث کے واقع ہے، کیکن حنفیہ کے نزویک شرط ہے کوئل مباشر ہ بوقل تسببانہ ہو، حنابلہ کہتے ہیں، برابر ہے کوئل کسی مصلحت کے تحت ہوجیسے باپ، خاوند اور معلم کی ضرب ہے قبل ، خواد افتیار ہے۔ بویا اگر اوسے۔

مالکیہ کہتے ہیں محمل میں شہراٹ ہے ہراہر ہے تا مہا شرہ ہوتسدباً۔ رہی بات قبل خطا کی سودہ میراث ہے محروم نہیں کرتا۔ امام ابو صنیفہ کے زویک قاتل وصیت ہے بھی محروم ہوجاتا ہے جیسے میراث ہے محروم ہوتا ہے ، بشرطیکے قبل مباشرہ ہو۔

، مالکیہ کہتے ہیں: ستنت خطاوسیت کے مانع نہیں جینے میراث کے مانع نہیں، ربی بات فُلَ عمراور قل شبہ کی سویہ دونوں قسمیں مانع بریہ

شانعيدكت بي السحية كالرموسى لدے موسى قال كرديا أر چلعدى قال كيا موسى لدوست كاستى ہوگا، چونكدوسيت

اخرجه النساني من حديث عسرو بن شعيب عن ابيه عن جده ◊ اخرجه البدار قطني من حديث على بن ابي طالب وفيه
 رجل متروك.

الفقه الاسلامي وادلته ... جلد ياز دبم ....... النظر يات الفقهية وشرعيه

تملیک ہے جوعقد ببدے مشابہ ہے۔ اور میراث کے برخلاف ہے۔

حنابلہ کہتے میں: اصحی یہ ہے کہ آن ناحق خواہ عمدا ہو یا خطا ، جو وصیت کو باطس کردیتا ہے چونکہ قبل مانع میراث ہو وسیت سے زیادہ موکد سے لبنداوصیت سے محرومی بطریق اولی ہوگی۔

اسقاطِ ممل کی سزا ساگر مادی یا معنوی یاسلبی فعل کی وجہ سے عورت کا حمل ساقط ہوجائے جیسے ضرب لگنے سے یا زخمی ہونے سے یا ڈرانے دھرکانے سے یا ڈراوئی آ واز، یاکسی دوائی سے یا کھانے پینے سے رک جانے کی وجہ سے ممل ساقط ہوجائے تو حمل ساقط کرنے والے تعدی پیند پر حمل کی دیت واجب ہوگی اور وہ دیت غرہ کا معنی نلام یا باندی ہے۔ غرہ کی قیمت یا نچ اونٹ ہیں یا پچاس دیناریا پانچ سو دراہم، یددیت ایک سال کے عرصہ میں قسطوں میں اواکی جائے گی بیر حنفیہ کا ند جب ہے۔ اید دیت مردکی دیت کے نصف عشر کے برابر ہے، جبکہ حمل نرہواور اگر حمل مادہ ہوتو اس کی دیت عشر دیت ہے۔

اگرعورت مقطِ حمل دوائی استعال کر کے حمل ساقط کردے ماکمی فعل سے ساقط کردے مثلاً پیٹ برضر ب انگائی اورخاوند سے اجازت نہ لی توعورت پردیت واجب ہوگی ،اگرخاوندا جازت دید ہے تو دیت واجب نہیں ہوگی جسیاا ہن عابدین نے تحقیق کی ہے۔

اس پردلیل حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ قبیلہ ہذیل کی دوعور تیں آپس میں لڑپڑیں ایک عورت نے دوسری کو پھر مارااورا نے آل کردیا اوراس کا حمل بھی قبل کردیا مقتولہ کے ورثاءرسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ حمل کی دیت غرہ ہے، یعنی غلام یا باندی۔

ال مسئلہ کے متعلق مشہور عدالتی فیصلوں میں سے ایک ہے ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو پیغام بھیج کراپنے پاس بلوانا چاہا،
اس عورت نے کہا: میری ہلاکت ، عمر کو مجھ سے کیا کام پڑا؟ وہ راستے میں تھی اور اس پر گھبرا ہمٹ طاری ہوئی ، (مار نے خوف کے ) اسے در دِزہ شروع ، ہوگیا اور اس نے بچہ جنم دیا ، بچے نے دوچینیں ماریں اور بھر مرگیا، حضرت عمر شنے تصحابہ کرام سے مشورہ لیا، بعض صحابہ نے مشورہ دیا، آپ پر بچھتا وان نہیں ، آپ والی بین اور تادیب کرنا آپ کا منصب ہے، تا ہم حضرت علی خاموش رہے بھر عمر ان کی طرف متو جہ ہوئے اور فر مایا: اب الرائحوں ! آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا: اگر ان لوگوں نے اپنی رائے سے بید بات کہی ہے تو ان سے خطا سرز د ہوئی ہے۔ اور اگر انھوں نے آپ کی خواہش پر یہ بات کہی ہے تو ان سے خطا سرز د ہوئی ہے۔ اور اگر انھوں نے آپ کی خواہش پر یہ بات کہی ہے تو ان سے خطا سرز د ہوئی ہے۔ اور اگر انھوں نے آپ کی خواہش پر یہ بات کہی ہے تو ان سے خطا سرز د ہوئی ہے۔ اور اگر انھوں نے آپ کی خواہش پر یہ بات کہی ہے تو ان سے خطا سرز د ہوئی ہے۔ اور اگر انھوں نے آپ کی خواہش پر یہ بات کہی ہے تو انھوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی جمل کی دیت آپ پر واجب ہے، چونکہ آپ کو رہ تا پر نوا ہے اور مارے نوف کے اس کا حمل ساقط ہوا ہے، حضرت عمر نے فر مایا: میں آپ کوشم دیتا ہوں اس جگہ سے بلنے نہ پاوحتی کہ دیت آپ پر تھیں تی مذکر لو لے بعنی قریش کی شاخ بی عدی پر چونکہ بیاوگ حضرت عمر کی عا قلہ تھے۔

اس میں اختلاف ہے کے مہل کتنی مدت کا ہواس کی دیرے واجب ہوگی؟ چنانچہ حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں جمل کی دیت اس وقت واجب ہوگی جب اس کی تخلیق اور شکل وصورت ظاہر ہوجائے ،اور بیدرجہ چار مبینے گزرنے کے بعد ہوتا ہے،اگر محض گوشت کالوّھڑ اساسا قط ہوتو اس کی دیت نہیں ہوگی ،لیکن حنفیہ کے بزد کیک اس میں حکومت عدل واجب ہے۔

مالکیہ اور ظاہریہ کہتے ہیں: مستمل کی دیت واجب ہےخواہ نرہو یا مادہ۔اس کی خاقت تام ہمو پچکی یا ،قص ہو۔بشر طیکہ مس مال کے پیٹ سے مردہ حالت میں ساقط ہو، بنابر بندااگر عورت اوتھ اساسا قط کرے ادریہ معلوم ہو کہ یہ ولدے تو اس میں غری ہوگا۔

حنابلد کہتے ہیں: دیت صرف اس صورت میں واجب ہوگی جب حمل آ دمی کی صورت میں ہو،اوراَ سراس میں انسان کی صورت فنام بندہو تواس میں پھی تھیں ہوگاچونکداس کے حمل ہونے پر کوئی دلیا نہیں۔

اوراگرایک جرم میں ماں کی موت بھی واقع ہوجائے اور ماں مردہ حمل بھی ساقط کردے و حضیہ اور مائدیہ کے زاد کیب سرف اس کی دیت

## تیسری بحث ..... شرعی سزاؤں کی تنفیذ کے بسبب نفس کا ضان

اگر صدقذ ف یا صدز نا، ، یا صد شرب یا صد سرقه کی وجہ سے محدود کی موت واقع ہوجائے تو علماء کے نزدیک بالا تفاق حاکم وقت پر پچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ چونکہ حاکم وقت ( قاضی ) نے اپنی صلاحیت کے مطابق برحق فیصلہ کیا ہے، اور بہی حق فیصلہ مجرم کی موت کا سبب بنا ہے، برابر ہے حد کی تنفیذ تکمل ہو چکی ہویانہیں ، مجرم مریض ہویاضح تنداگر اس وجہ سے حاکم وقت پرضمان لازم کردیا جائے تو بھر سرایہ حد کے خوف سے حدود کی تطبیق ہی مشکل ہوجائے گی۔ اور حدود کو معطل قرار دینے میں معاشرے کا نظام در ہم برہم ہوجائے گا اور مجتمع کی مصلحت فوت ہوجائے گی۔

اگرکوئی شخص تعزیری سزاکی وجہ ہے مرجائے تواس کے صان میں فقباء کے درمیان اختلاف ہے۔

(۱)۔حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں۔۔۔۔۔اگر حاکم وقت (قاضی) کسی خض پرتعزیر لگائے وہ مخض تعزیر سے مرجائے تو حاکم پر ضان نہیں ہوگا۔ چونکہ عقوبت زجروتو بخ اور جرم سے بازر کھنے کے لئے مشروع ہے، لہذا جو خص تعزیر کی وجہ سے ہلاک ہوجائے تو اسکا ضمان نہیں ہوگا۔ جسے مقررہ حد کے جاری کرنے میں محدود مرجائے تو اس کا صان واجب نہیں ہوتا، نیز حاکم حدو تعزیم قائم کرنے پر مامور ہے اور مامور کا فعل سلامتی کی شرط کے ساتھ مقینہیں۔

امام شافعی گہتے ہیں حاکم پراس کے خاص مال میں تعزیری سزایا فتہ کی موت کا ضان واجب ہوگا، چونکہ شریعت کا حکم تمام لوگوں پر لاگوہوتا ہے، خواہ کوئی حاکم : و بایا محکوم، چونکہ حضرت علی کرم اللہ و جبہ کا قول ہے '' میں جس شخص پر حدقائم کروں اور وہ مرجائے میں اپنے دل میں لیقین رکھتا ہوں کہ اس کی دیت نوں گا، چونکہ لیقین رکھتا ہوں کہ اس کی دیت نبیں ہوگی، باں البعة شراب پینے والے پراگر میں حدقائم کروں اور وہ مرجائے تو میں اس کی دیت دوں گا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ خوائے والے کوڑوں کی تعداد معین نبیں کی۔' چنا نچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے مختلف طریقوں سے شرائی پر حدود جاری کی ہیں، ان سب کوجمع کرنا جائز ہے، حدیث سے بیمراذ نبیس کہ حدیث میں صدود کوموت کے گھائے اتار نے کی اجازت دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کے کمشرا بی کو اجازت دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کے کمشرا بی کو اجازت دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کے تقاضا کے مطابق اس کا فیصلہ کرسکتا ہے۔

پھرتعزیراگر چہ حاکم کے لئے فعل مشروع ہے کیکن تعزیر کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے آٹارغیر مشروعہ کا صان واجب ہوگا مثلاً خاوند نے بیوک کوتخت ماردیاوغیر ذالک۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلدیاز وہم ...... النظریات الفقہیة وشرعیہ الاسلامی وادلتہ ..... النظریات الفقہیة وشرعیہ اس بات پرعلاء کا اتفاق ہے کہ سینگی لگانے والے پرختنیں کرنے والے پراور تجھنے لگانے والے پرضان نہیں اگران کے لگائے ہوئے زخم جان لیوا ثابت ہوں، جبیا کہ بیجھے گزرگیاہے چونکہ یعلی مباح ہے جس کی اجازت حاصل ہوتی ہے۔

ربی بات قصاص کے سرایت کر جانے کی سویے ختلف فید ہے۔

امام ابوصنیفہ کہتے ہیں: ......اگر کسی محف نے دوسرے آدی کا ہاتھ کاٹ دیا پھر مجرم کا ہاتھ قصاصاً کاٹ دیا گیا اور وہ زخم کے سرایت کرجانے کی وجہ سے مرگیا تو پہلا خفس (جس کا اولاً ہاتھ کا نا گیا تھا) دیت کا ضام ن ہوگا چونکہ اس نے غیر حق کا استیفاء کیا ہے چونکہ اس کا حق ہاتھ کی اختی کی وجہ سے بوری ہونی ناکارہ ہاتھ کا لئے تک محد دوتھا، جان لیٹانہیں تھا۔ اسی طرح آگر کسی خفس نے کسی آدمی کے ہاتھ کی انگی کاٹ دی جس کی وجہ سے بوری ہونی ناکارہ ہوگئی تو کا لئے والے پر پورے ہاتھ کی دیت واجب ہوگی، امام ابو صنیفہ کے نزد یک اس کا بیہ قاعدہ ہے کہ جب کسی عضو پر جرم ہوجائے اور اس کی جنایت دوسرے عضو تک سرایت کرجائے صال بیہ وکہ دوسرے عضو میں قصاص نہ ہوتو عضو اول میں بھی قصاص نہیں ہوگا کیان اس میں دیت ہوگی۔

صاحبین کہتے ہیں: پہلی صورت میں تصاص لینے والے پر کھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ موت ایسے سبب سے ہوئی ہے جس کی اجازت ہے اور وہ قطع ہے، لہذا قصاص لینے والا حاکم وقت کی طرح ہوا جومثلاً چور کا ہاتھ کاٹ دے، اور دوسری صورت میں دیت واجب ہوگی قصاص واجب نہیں ہوگا۔

مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں: .....اگر قصاص جان لیوا ثابت ہوایا قصاص ہے عضونا کارہ ہوجائے یاعضو کی منفعت جاتی رہے تو قصاص لینے والے پر صان نہیں ہوگا، چونکہ سرایت ایسے فعل سے ہوئی ہے جس کی اجازت ہے، یہ بقیہ حدود کی بمثل ہے، اس کی تائید حضرت عمر اور حضرت ا

اگر مصلحت عامہ کی تطبیق کے دوران تطبیق حدود کی صورت کے علاوہ حاکم سے کوئی چیز للف ہوجائے تو تلف شدہ چیز کا ضان حکومت پر ہوگا اور حاکم اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ ابن عبدالسلام کہتے ہیں: اگر امام یا حاکم مصالح کے تصرف کے دوران کسی چیز یا جان کوتلف کر دیتو اس کا ضان بیت المال سرکاری خزانہ ) پر ہوگا حاکم یاامام پر نہیں ہوگا، چونکہ جب حاکم نے تصرف کیا تو وہ تصرف مسلمان وہ بیشتر ہوتار ہتا ہے اگر ان پر ضان تھے، نیز مصالح کی تطبیق میں ایسااکٹر و بیشتر ہوتار ہتا ہے اگر ان پر ضان لاگوکر دیا جائے تو وہ ضرر میں پڑجائیں گے۔

### دوسرى قصل ..... فيما دون النفس جنايت كاضان ( زخموں كاضان )

فیما دون اکنفس جنایت سے مراد جان سے ماروینے کے علاوہ اعضاء وجوارح پرتعدی اور زیادتی ہے جیسے زخمی کرنا، مارنا، بال اکھار ڈینا، بال نوچ لینا، اسے قانون میں'' ضرب وجرح کا جرم'' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس جنایت میں شبر عمر نبیں ہوتا چونکہ آکہ زیادتی کی طرف نبیس دیکھا جا تا اور آلے کے مختلف ہونے سے احماف کا تھم مختلف نبیس ہوتا ، جنایت فیما دون انتفس کی دوشمیں ہیں .....(۱)عمر ۲)خطا۔

عد ....عدوان وزیادتی کے قصد ہے جرم کاار تکاب عمد کہلاتا ہے۔

خطا .....ا یے فعل کا قصد کرنا جس میں تعدی اور زیادتی نہ ہوجیے مثلارات میں کوئی چیز کھینکنا جوکسی کے جائے اورا سے زخمی کردے۔ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۱)مقدر لعنی مقرر (۲)غیر مقدر لعنی غیر مقرر۔

مقرر ... وه ارش ہے جس کی مقد ارشریعت نے مقرر کردی ہوجیسے انسانی اعضاء ہاتھے، پاؤں وغیر ہاکی دیت۔

غیرمقرر.... و دہر جانہ جس کی مقدار شریعت نے مقرر نہ کی ہو، بلکہ اس کی مقدار کی تعیین قاضی کو تفویض ہوتی ہے۔اسے حکومتِ عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

فیمادون النفس تعدی کے جرائم کی حاراتسام ہیں۔

ا) اطراف واعضاء کا الگ کردینا: سسجیسے ہاتھ اور یاؤں کا بے کرالگ کردینا، انگلی، ناخن، ناک، زبان، عضوتناسل اوراس کے تابع، کان، ہونٹ کات دین، آئمی پھوڑ دینا، پلکیس کاٹ دینا، یاابروٹیس ( بھنویس ) کاٹ دینا، دانت اکھاڑ نایا تو ژدینا،سر کے بال مونڈ دینا، واڑھی مونڈ دینا ورمونچیس مونڈ دینا۔

7) منفعت اعضاء ختم کردیناند مثنانا قوت ماعت ،بسارت ،قوت ثم (سوتگھنے کی قوت ) ، پیکھنے کی قوت ،کلام کی قوت ، جماع کی قوت، اولا دیدا کرنے کی قوت نتم کردینا یا سرخ کردینا یا سبز کردینا و بیدا کرنے کی قوت ختم کردینا یا سبز کردینا و نید مائت کی ترک بدل دینا اسے کالا کردینا یا سرخ کردینا یا سبز کردینا و نید مائت کی ترک بین ب

٣) شجان (سر كرزم) شجان شجة كى جمع باس مرادسراور چبرے كے زخم بوتے بين۔

حفید کے زو کی شجات کی دس قسمیں ہیں:

ا) ـ خارصه ايه زخم جس ميل كعال بيث جائے ، مگرخون ند فكے ـ

r)۔ دامعہ :جس سےخون نظے اور بہنے نہ پائے ، جیسے آ کھ سے آ نسو کا نگانا۔

m) دامیه:الیازخمجس سے خون ببد نکلے۔

٤ ) . باضعه : جس مين گوشت كث جائي .

۵) متلاحمه: جس میں باضعه کی نسبت کسی قدرزیادہ گوشت کٹ جائے کیکن مڈی تک نہ پہنچنے یائے۔

٢) - مى ق: جس ميں گوشت كت جائے اور مدّى ك او بركى بار يك جعلى ظاہر ہوجائے ، وراصل اسى جھلى كو د سمحاق' كتب بيں۔

2) \_موضحه: ایبازخم جس میں مذکورہ جھلی سٹ جائے اور میڈی ظاہر ہوجائے۔

۸) ـ ماشمه: جس میں مڈی ٹوٹ جائے۔

9) ـ منتله : جس میں بُرِی نُوٹ کراین جگہ سے ہت جائے ۔

١٠) \_ آمد: جوزخم د ما خ كداوير كے نااف تك بينج جائے \_ آمد ماغ كے اوپر كے نااف كوكباجا تا ہے \_

ال) ـ دامغه : جواس مٰا: ف كوحياك كرك اصل دماتْ تك يَنْجُ جائــــ

مالكىيەشا فعيداور حن جدَن رائے ہے كەشجاج (سركے زخمول) كى دئ اقسام بيں دام مالك كنز ويك قتم نمبر ٨ حذف ہے، شافعيدا و

۳) جراح: ... ... یعنی زخم، جراح کا طلاق ان زخموں پر ہوتا ہے جوسراور چبر ہی کے علاوہ بدن میں کسی جگد پر ہوں۔ان کی دوشمیں ہیں جا کفد (پیٹ کا زخم)اور غیر جا گفہ

جا کفہ: ۔۔۔۔۔وہ زخم جو پیٹ تک بیٹنی جائے خواہ کس جگہ ہے بھی لگے سینے سے یا پیٹ سے یا پہلو سے یا حلق سے یا بیشاب کی تالی سے یا خانے کے رائے ہے۔

> غیرجا کفه .....وه زخم جو پیٹ تک نه پینچنے پائے جیسے ہاتھ کا زخم ، پاؤل کا زخم گردن میں لگا زخم ان جرائم کی سزائیں : . ... ندکورہ ہالا جرائم کی سزایا تو قصاص ہے یادیت ہے یارش (ہرجانہ ) ہے۔ قصاص ، ... زخموں میں قصاص کی کچھ عام شرائط میں اور کچھ خاص شرائط میں ۔

شرائط عامہ ہم نے پہلے ذکر کردی میں دہ یہ کم محم عاقل، بالغ ہو، جان بوجھ کرزیادتی کا مرتکب: و بمقار: و ،(اس پرا کراہ نہ کیا گیا ہو) اور بیک ذخی معصوم الدم ہو(حربی ،زانی ،مرتد نہ ہو) یہ کہ ذخی محض مجرم قاتل کا جزونہ ہو یعنی اس کی اللاد نہ ہو۔ اور یہ کہ جرم بطریق مباشرہ ہو یہ حنیہ کے نزدیک ہے۔

### جنایت مادون النفس (زخموں ) کے قصاص میں شرا بُط خاصہ

(اول) جرم اورسز امیں مما آلت کا امکان، جیسے مثلاً واکیں ہاتھ کو واکیں ہاتھ کے بدلے میں کا ثنا اور ہاکیں کو ہاکیں کے بدلے میں، انگلی کے بدلے میں انگلی، آگھ کے بدلے میں آگھ، ناک کے بدلے میں ناک کان کے بدلے میں کان سکوئد ارشاد ہر ری تی ف ہے

﴿ فَانَ عَاقبتُهُ فَعَاقبُوا بَهِ مَثْلُ مَاعُوقبَتُهُ بِهِ ﴾ الرّتم انقام لوتواتنا بى انقام لوجتى تنهارے اوپرزیاد تی گئی ہے۔ ﴿ مِن عَمْلُ سِیئة فلا یجزی الامثلها ﴾ جوفض برائی کرے اسے اس کی مثل برائی کا بدلدیا جائے گا۔

﴿ و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس بالعين بالعين والانف كنف وكتبنا عليهم ولاذت والسن بالسن والجروح قصاص ﴾

اورہم نے تورات میں میبودیوں پرفرض کیا کہ جان کے بدلے جان آ تکھے بدلے تکھ آنا کے بدلے اناک، کان کے بدلے کان ، دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی بدلہ ایا جائے ہ

مڈی کے ٹوٹ جانے یا کچل جانے میں قصاص نہیں چونکہ مرہ اٹکٹ محقق نہیں ہوسکتی ، چونکہ بڈی ٹوٹ وضا ہطے میں لانامکس نہیں۔ (دوم) قصاص لیناممکن ہو ،اگر قصائص لینا دشوار و متعدّر ہوتو قصاص ممنوع ہونکہ قصاص کا دارومدار ممہ اٹکت پر ہے ،اگر جرم منضبط ہوسکتا ہومثلاً مجرم نے مضلوم کا ہاتھ ہو بینچ ہے کا نا ہوتو اسکا قصائص ممکن ہے ،اور اکر قصائص ممکن نہ ہوجیسے سرکے زخم ، پایپ تا زخم تو ان میں

(سوم) مصحبِ اعضاء میں مساوات، چنانچیسی ہاتھ شل (ناکارہ) ہاتھ کے بدلے میں نہیں کا ناجائے گا، تا کہ قصاص لینے والا اپنے حق نے زیادہ نہ لینے پائے، جبکہ اس کے برمکس جائز ہے یعنی سی ہے ہاتھ کے بدلے میں ناکارہ ہاتھ کا ٹاجائے گا، یہ جمہور کے نزد کیک ہے، جبکہ مالکیہ کے نزدیک جائز نہیں۔

(چبارم)۔ مجرم اورزخی (مظلوم) کے درمیان ہمسری ہو۔ بیشرطمتفق علیہ ہے۔لیکن اس شرط کی تطبیق میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ حنفیہ کے نزدیک آزادی اورجنس میں برابری اور کفو ہونا شرط ہے، ﴿ چنانچی آزاد اور غلام میں ہمسری نہیں۔ مرد اور عورت میں ہمسری نہیں، لہذرا شرط ہے کہ مجرم اورزخی دونوں آزاد ہوں یا دونوں غلام ہوں اور دونوں مرد ہوں یا دونوں عورتیں ہوں۔ اگر ایک آزاد ہواور دوسر اغلام ہوتواس میں قصاص نہیں ہوگا، اگر ایک عورت ہواور دوسر امرد ہوتو بھی قصاص نہیں ہوگا۔

مالکید، شافعیداور حنابلہ کہتے ہیں: .... ،ہمسری کا دارو مدار آزادی اور اسلام پر ہے، چنانچے مسلم اور غیرمسلم میں قصاص نہیں، مرد سے عورت کے لئے قصاص لیا جائے گا اور اس کے برعکس بھی ،جیسا کو آل کی صورت میں ان فقہا ، کے ہاں یہی مقرر ہے۔

اگر مجرم نے اطراف (اعضاء) کوکاٹ کرجسم ہے الگ کردیا مثلاً ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا، ناک کابانسہ کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، وانت تو ژدیا، آنکھ نکال دی، ہونٹ کاٹ دیایا فوطے نکال دیئے تو مجرم سے قصاص لیا جائے گا چونکہ مماثلت کی رعایت ممکن ہے، حنفیہ کے بزد یک زبان اورعضوء تناسل میں تصاص نہیں ہوگا چونکہ زبان سکر بھی جاتی ہوار چھیل بھی جاتی ہونا ممکن نہیں۔ جبکہ ائکہ ٹلا شدے نزد یک تجاتا ہے اور بھی اس میں تناؤ آجا تا ہے البذا مماثلت ممکن نہیں گویا جرم اور سزامیں مساوات محقق ہونا ممکن نہیں۔ جبکہ ائکہ ٹلا شدے نزد یک قصاص لیا جائے گا۔

علامہ کاسانی کیصتے ہیں:ان زخموں میں قصاص واجب ہے جن میں قصاصؑ لین ممکن ومقد ورہوا ورجن زخموں میں قصاص لیناممکن نہ ہو ان میں ارش ( تاوان ) ہوگا۔(البدائع ۷۶۷۶ )

اگراعضاءالگ تونبیں ہوئے لیکن ان کی متعینہ قوت ختم ہوجائے مثلاً کانوں کی قوتِ ساعت ختم ہوجائے ، آٹھوں کی بصارت جاتی رہے، چکھنے ک<sup>ح</sup>س مفقو دہوجائے ، سوٹکھنے کی قدرت جاتی رہے تو حنفیہ کے زدیک ان میں قصاص نہیں ہوگا چونکہ مما ثلت ممکن نہیں۔

مالكيه شافعيهاور حنابله كہتے ہيں .....اگراعضاء كى مذكورہ بالاقو تين ختم ہوجا ئيں توانہى كى بمثل مجرم سےقصاص لياجائے گا۔

ای طرح حنفیہ کے زن دیک وہ شجاج (سرکے زخم) جن میں مماثلت ممکن نہیں ان میں بھی قصاص نہیں ،مماثلت صرف زخم نمبر 2 یعنی موضحہ میں تحقق ہوسکتی ہے، چنانچہ نداہب اربعہ میں بالا تفاق موضحہ میں قصاص ہے، جواس میں مماثلت ممکن ہے، امام ابوحنیفہ ؒ کے نزد یک سمحاق، باضعہ اور دامیہ کے ملاوہ زخموں میں قصاص ہے۔ ان مذکورہ زخموں میں قصاص نہیں، چونکہ مماثلت تاممکن ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں: مصحد کے علاوہ کسی اور زخم میں قصاص نہیں ، چونکہ اس کی حد تعین نہیں ہوتی لہندامما ثلت ممکن نہیں۔ سرے شجات کے علاوہ بدن کے بقید زخموں فیعتی جا کفدوغیر جا کفد میں امام ابوصیفہ کے نزدیک قصاص نہیں ہوگا چونکہ مما ثلت ممکن نہیں الفقه الاسلامي وادلته .....جلد يازوبهم ...... انظريات انفقهية وشرعيه

امام الك كت بي ....جسم عقمام زخول مي قصاص موال

شافعیهاور حنابله کہتے ہیں: .... زخموں میں قصاص ہوگا بشرطیکہ زخم موضحہ کی طرح منضبط ہوسکتا ہو چونکہ اس وقت مما ثلث ممکن ہوگ ۔

خلاصہ: .....حنفیہ کے مذہب میں فعل کے قصاص کے اعتبار سے بقیہ مذاہب کی بنسبت زیادہ وسعت ہے، اور فیما دون النفس کے قصاص میں حنفیہ کے ندہب میں بقیہ مذاہب کی بنسبت زیادہ تنگی ہے۔ جبکہ دوسرے مداہب اس کے برعش ہیں۔

پہلے گزر چکا ہے کہ جب تک زخم مندل نہ ہوجائے قصاص نہیں لیا جائے گا تا کہ زخم کا انجام واضح ہوجائے چونکہ بسااد قات زخم جان لیوا می ثابت ہوجا تا ہے۔

تصاص وحد میں فروق .....قصاص میں فروک مصلحت کی رعایت روار کھی جاتی ہے، جبکہ صدود میں مصلحت شرع کی رعیت رکھی جاتی ہے۔قصاص دراخت میں منتقل ہوتا ہے جبکہ صدودورافت میں ختل نہیں ہوتیں۔

قصاص قابل معافی ہے جبکہ حدود معافی نہیں کی جاسکتیں ،قصاص میں سفارش کرنا جائز ہے جبکہ صدود میں سفارش مقد مدقاضی کے پاس لے جانے سے پہلے جائز ہے مقد مدعدالت میں دائر کرنے کے بعد سفارش جائز نہیں۔

چنانچ حطرت عبداللہ بن عمر ڈکی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک دوسرے کو حدود معاف کر دیا کرواور جب کسی حدکامقد مدمجھ تک پہنچا تو وہ واجب ہوجائے گی۔

دیت اورارش ...... اگرفیما دون انفس (زنموں کی صدتک) زیادتی ہوتو اس میں دیت اورارش (تاوان، ہر جانہ) واجب ہوگا، اس کی صور تیں مندر جه ذیل ہیں۔ اگر کسی وجہ سے قصاص کی تطبیق ممتنع ہومثلاً قصاص کی کوئی شرط نہ پائی جائے یا قصاص معافی یا مجرم کی موت کی وجہ سے منافع ہومائی ہے۔ ساقط ہوجائے تو قصاص کے بدلے میں دیت واجب ہوگی۔

ہے۔ خطاء زیادتی کی صورت میں بساادقات سز ا کے طور پر کامل دیت واجب ہوتی ہے اور بسااوقات باقص دیت واجب ہوتی ہے اور ناقص دیت ارش ہے۔

ارش کی دوشمیں ہیں جیسا کہ بیچے گزرگیا ہے۔مقرراورغیرمقرر۔

مقررارش وہ ہے جس کی حد شریعت نے متعین کردی ہے جیسے پاؤں یا ہاتھ کا درس۔

غیرمقرروہ ہے جس کی حدشریعت نے مقررنہ کی ہو بلکہ اے قاضی کے اختیارورائے پرچھوڑ دیا گیا ہو،اسے حکومت عدل کہا جاتا ہے۔

### (الف)وہ صورتیں جن میں کامل دیت واجب ہوتی ہے

کامل دیت یا تو عضوالگ کردیے ہے واجب ہوتی ہے یاعضو کامعنی قوت تلف کردیے سے واجب ہوتی ہے، بایں طور کے صورت عضو باقی رہے، یا نسان کو مقصود جمال کے از الدہے دیت کاملہ واجب ہوتی ہے، ان اتسام کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) وعضوجس کجسم میں نظیر نہیں: وہ ناک ہے، خواہ پورا کاٹا گیا ہویا آھے سے بانسہ، ناک کا بانسہ آگے والانرم حصہ ہوتا ہے جوہڈی نے قالی ہوتا ہے، اور زبان ہے، جس میں قوت گویائی ہو، خواہ پورا کاٹا ہویا آئی جس سے قوت گویائی جاتی ہے، خواہ پورا کاٹا ہویا آگے سے حشفہ کاٹا ہو۔ اور کمر ہے جب مار پٹائی سے جنسی قدرت زاکل ہوجائے، اس کے علاوہ پیشا ب کا راستہ، پا خانے کا راستہ، کھال، واڑھی کے بال بشرطیکہ اس طرح مونڈ ھدیئے کہی بھران کا آگنا محال ہوجائے، چنا نچہان چھاعضاء میں کامل دیت ہے، چونکہ

(۳) جسم میں رہ ویا ت سیمنی ایسے است جو بدن میں جارجار ہوں جیسے پیکیں اوران کے اُگئے کے اوپر نچے کے پروے ، اگر اس طرح موند دیں یہ وے میں کہ کہتر ان واکن می کی جوتوان میں کامل دیت ہے۔ اور میں بیاس کے میرد سیمی ربع (چوتی کی) ویت ہے۔

(۴) عشریت سه مینی و داعف ه جوجسم مین دن ، دن کی تعداد مین جول جیت با تحد کی انگلیا ب اور پاؤل کی انگلیال ، اگر باتھ کی انگلیال کاٹ دین تو کامل دیت واجب جوک اوراً سرایک اُنگی کا ٹی توعشر دیت یعنی دیت کا دسوار جسرواجب جوگا۔

### (ب)وہ زخم جن میں مقررہ ارش واجب ہوتا ہے

مقررهارش ( نادمن )اعضا بثنياج اورجرا حتون مين واجب بوتا ہے۔

اعضا ، میں کامل بیت ، جب ہوتی ہے ، اُسران میں سے ایک عضوضا لَع کیا تواس میں دیت کا پچھے حصہ واجب ہوگا، چنانچہا لک ہاتھ یا ایک پاؤل یا کیٹ آئمہ یا ایٹ ہ ن یا بیٹ ن کے کٹ دینے میں انسف دیت واجب ہوگی۔

ہر پیک یا پیک سے پرد سے میں دین دیت ہے، ہاتھ یا پاؤل کی ہرانگی میں عشر دیت ہے، ہروانت میں پانچ اونٹول کی دیت واجب ہے، چونکہ نبی کریم میں الند ملید وسم ہ ارش دین ( وانت میں یا نج اونت میں ''

رى بات شجان كَ وموضحه مين بي في اونت مين بيونامه نبي كريم صلى القد عليه وسلم كارشاد هيم وضحه مين ياخي اونت مين ـ

ہاشہ میں تشرویت ہے بیتی دیں اونٹ ، اور بیزید بن تا ہے م وق ہے ، منتلہ میں تشر ونصف عشر یعنی ۵ راونٹ دیت ہے ، چونکہ نبی کریم صلی القدعائیہ وسلم کا ارشاد ہے : منتلہ میں ۵ راونٹ ہیں۔ آ مہ اور مامومہ میں تبائی دیت ہے چونکہ حدیث میں ہے۔'' مامومہ میں ثلث دیت ہے۔''

. ربی بات جراحتوں کی سوب کفید (جوزخم بیب تک پنچ ) میں تبائی دیت ہے، چونکہ صدیث میں ہے' جا کفید میں المث دیت ہے۔' الفقه الإسلامي وادلته ... جبلدياز دبم ....... النظريات الفقهية وشرعيه

### (ج)وہ زخم جن میں غیرمقررہ ارش واجب ہو (یعنی جن میں حکومتِ عدل ہے)

ایسے زخم جمن کے جرائم پر شریعت نے مال کی کوئی حدم تعرر نہیں کی ان زخموں کا معاوضہ مقرر کرنا قاضی پر واجب ہے، قاضی ماہرین اور تجربہ کا رلوگوں کی معادنت سے معادضہ مقرر کرنے کا پابند ہوگا، چنانچہ اعضاء میں اگر کامل دیت واجب نہ ہوتی ہوتو ان میں غیر مقرر ارش (تاوان) واجب ہوگا مثلاً ناک کا نتھنا کاٹ دیا گیایا گو نگے تحض کی زبان کاٹ دی گئی یا دانت کے علاوہ بدن کی کوئی ہڈی توڑ دی گئی، (مثلاً باز وتوڑ دیایا ٹا گگ توڑ دی) تو ان میں ارش واجب ہوگا۔

معانی (قوائے باطنه عقل ،قوتِ جنسیہ وغیرہ) اور حواس کے فوت ہوجانے کی صورت میں اگر پوری دیت واجب نہ ہومثانا قوت ساعت متاثر کردن گئی یا چبرہ سیاہ کردیا گیا تو اس جرم کا معاوضہ قاضی اپنے رائے کے مطابق مقرر کرے ، چنانچہ حنفیہ کے نزدیک ہاتھ یاؤں کی زائد انگلی ، پچکی آنکھ، نیچ کے عضوتناسل اور نیچ کی زبان میں حکومتِ عدل کے ہے ، بشر طیکہ جب بیمعلوم نہ ہو سکے کہ آیا عضوقا بل کا رہ یا ناکارہ ہے۔ مثانی معلوم نہ ہو کہ آیا آنکھ میں بصارت ہے یا نہیں ، زبان میں قوت گویائی ہے یا نہیں ، چونکہ ان اعضاء کا مقصد منفعت ہے۔ چنانچہ جب اعضاء کا حجم سلامت ہونامعلوم نہ ہو سکے تو ارش کامل واجب ہوگا۔

شجاج کیصورت میں خارصہ، دامعہ، دامیہ، باضعہ ،مثاامتلاحمہ او ترمحاق میں حکومت عدل داجب ہے، چونکہ ان زخموں کا ارش شرعاً مقرر نہیں۔اور جرم کو مدرقر اردینا بھی ممکن نہیں اہنداغیم مقررہ ارش واجب ہوگا اور و ہی حکومت عدل ہے۔

جراحتوں کی صورت میں نیم ہو کئے (جوبخم پریٹ تک نہ کینچ ) میں سی میں سے ای طرح برالی زیادتی اور تعدی جس کی شریعت میں وکی مقدار معاوضہ مقرر نہیں اس میں غیر مقرر وارش واجب ہوکا۔ بیعنوان کی اظهر صورتوں میں سے ہے۔

ربی بات ایسی ضرب یا ایسے زخم کی جس کا کوئی اثر ند ہواس میں اما ما اوصاف کے سندر کیک پچھٹیس۔ امام محمد کیتے ہیں مجرم پرزخی کے درووالم کاعنمان ہوگا،ام مابو پوسٹ کتے ہیں : مجرم پراھیا،اور ماناخ کا خرچہ واجب ہوگا

صاحبین کا تول قانون کے موافق ہے۔

### تيسرى فصل ....مخل امن جرائم كے بسبب اموال كاضان

اً اُرَكِى اليسة جرم كانتكاب كياجات جس كى وجهت الموال ضائح بول قرائه كو بدنى مزادى جائك المعنى السيكورت لكات جائمين، قيد مين ركها جائے اوراس كا باتھ كا ماجات ، يا تجم منز اپات ك باوجود ما كت كئے مال كا ضامن بوكا؟ بهم اس موضوع پر بحث مندرجه جرائم مين كرين گے۔

چوری جرابه(زبزنی) بغاوت اورار تداد ـ

(الف)چوری کاجرم مسئلہ مرقد (چوری) پرایک اہم تضیافی دیا تا ہے وہ یہ کی فطع پدر ہاتھ کا کے ساتھ ضون جمع ہوگا؟ فقہا اکاس میں اختلاف نہیں کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے جبید سروقہ مال جوں کا قول موجود ہو وہ وہ لک ووائی کیا جائے گا ،چونکہ پیمال مالک کی ملکیت میں ہے، چونکہ نبی سریم سنی النہ مدید وسم کا ارشاد ہے '''بزر نے جو چیز اپ قبضہ میں کھی ہووہ اس کے نوی میں ہے، پیمال تک کہ اے ادا کرے یہ 'اگر مسروقہ مال کاف ہوگی ہو ہویا ہے چور نے ضائع کے اس صورت میں فقہ ، کا اختار ف ہے۔

🛭 - ڪيومت عدل کام عني ڇپيئي نزرڙيا ہے۔

چوری کرنے والے مرداور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کا ٹوییان کے گئے کا بدلہ ہے۔

چنانچہاللّہ تعالیٰ نے آیت میں قطع ید کو پوری جزاءقرار دیا ہے اگر ہم چور پرضان واجب قرار دیں گے وقطع ید جزاء کا بعض ہوگا ، یہ ونص قر آن کا ننخ ہے جبکہ نص قر آن کا ننخ صرف اس چیز سے ثابت ہوتا ہے جوم شباور ثبوت میں قر آن کے برابر ہو۔

اس کی تا ئیر حدیث ہے بھی ہوتی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس پر تا وان نہیں ہوتا۔ قاعدہ '' قطع اور صان جمع نہیں ہوتا۔ تا عدہ '' قطع اور صان جمع نہیں ہوتا۔ تا عدہ '' قطع اور صان جمع نہیں ہوتے'' کی تعلیل حنفیہ کے نزویک ہے ہے کہ اگر مسروقہ مال کا صان لازمی قر اردیا جائے گا اور اس کی ملکیت مال اٹھانے کے وقت سے ثابت ہوگی یعنی جس وقت چوری کی وہ اس وقت اس چیز کا مالک تصور کیا جائے گا اور بہ جائز نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مضمونات کی ملکیت اخذ (اٹھانے اور لینے کا گوچور کا ہات ہوتی ہے۔ لینے کا عام کے وقت ثابت ہوتی ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں.... اگر صدقائم کرتے وقت چور مالدار ہوتواس پرزیادہ بختی کرنے کی خاطر اس کا ہاتھ بھی کا نا جائے گا اوراس پرتاوان بھی ہوگا ،اگر چور کے پاس ذاتی مال نہ: وتواس ہے مسروقہ مال کی قیت کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا صرف اس کا ہاتھ کا نا جائے گا اور تخفیف کی غرض ہے تاوان ساقط ہوجائے گا۔

شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں۔ اگر مسروقہ مال چور کے ہاتھ میں تلف ہوجائے تو وہ اس کا ضامت ہوگا، اگر مسروقہ مال مثلی ہوتو اس کی مثل واپس کرے گا اور اگرفیمی ہوتو اس کی قیت واپس کرے گا ، خواہ چور مالدار ہو یا تنگدست ہو، اس کا ہاتھ حدا کا تا جائے یا نہ کا نا جائے ، قطع یہ وجوب خان کے مانع نہیں، چونکہ قطع یہ کا سبب الگ جے۔ صفان کا وجوب فر دکی مسلحت کی رعایت کے لیے ہے اور قطع یہ اللہ ہے۔ ان میں سے ایک چیز دوسری کے مانع نہیں ہوسکتی، جیسے دیت اور کفارہ، چنانچ قبل خط کی صورت میں ابطور جز ا، دیت اور کفارہ ، دونوں جمع ہوجاتے ہیں۔

(ب) حرابے لقطع طریق کا ہرم: قطاع الطریق ، چوروں اور ہزنوں کا جتھا جولوگوں کا راستہ روک کران سے اموال چھینتے ہیں ،ان پر جبر کرتے ہوئے مال لے اڑتے ہیں یا تھیں قتل کر کے مال لے جاتے ہیں۔

اختیں اوٹے ہوئے مال کا ضامن قراردینے میں وہی تفصیل ہے جوسرقہ کی تفصیل ہے۔ فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر رہزنوں پر حدجاری کردی جائے اگر اوٹا ہوا مال ان کے پاس موجود ہوتو مالک کو واپس کرنا ضروری ہے، اگر مال ضائع ہو چکا ہویا معدوم ہوتو اس کے صان میں فقہاء کا ختلاف ہے۔

احناف کتے ہیں: ۔ حداور صان جع نہیں ہوتے، چونکہ نی کریم صلی ابتدعایہ وسلم کا ارشاد ہے: جب چور پر حدقائم کردی جائے تواس پر تاوال نہیں ہوگا۔ 'نیز ضان واجب قرار دینے میں تملیک کا ثبوت ہوتا ہے اور ملک حدکے مافع ہے لہٰذا حداور ملک جمع نہیں ہول گے۔ مالکیہ شافعیہ اور حنا بلہ کہتے ہیں: حداور صان جمع ہول گے جسے سرقہ میں حداور صان جمع ہوتے ہیں، چونکہ مال متعین ہے اس کا صان واجب ہے اگر بعین ہے اس کا صان خروری ہوگا، یہ ایسابی ہے جسیا کہ ڈاکو پر حدقائم ہی نہ کی

((ن))باغیوں کا جرم بن بنی اینو و کی جماعت جن کے پاس قوت اور شوکت ہو، بعض ادکام شرعیہ میں مسلمانوں کی جماعت کی خالفت پر اتر آئیں اور نصیمیں اور دوسر بے لوگوں پر سلح کالفت پر اتر آئیں اور نصیمیں تاویل کر کے حق یا ولایت تک پہنچنا چاہتے ہوں، کسی شہر میں قلعہ بند ہوجا کیں اور دوسر بے لوگوں پر سلح کار روائی شروع کردیں اور اپنے باب اپنی حکومت قائم کرلیں، جیسے خوار ج با فی جماعت جو مال یا جان بلاک کردیں اس کے صان کے متعلق حنفیہ مالکید، شافعیہ اور حنابلہ کا اتفاق ہے کہ باغیوں پر ملف شدہ اموال اور جانوں کا منان نہیں ہوگا ، اس کی دلیل امام زہری کی روایت ہے، لوگوں کے درمیان فتنہ عظیمہ و نم ہوان میں بدری صحابہ بھی شامل تھے ( یعنی واقعہ جنگ جمل اور جنگ صفین ) ان سب کا اس بات پر اہما ع مواہ کہ درمیان فتنہ عظیمہ ہو تا ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو ہو تا ہو گئی ہو گئی

ای طرح ان فقہا ،کاس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جماعت مسلمین ،باغیوں کے اموال اور جانوں کواگر ہلاک کردیں تو جماعت مسلمین پر ضمان اور کفارہ نہیں ہوگا ،اس کی دلیل بھی زہری کی مذکورہ بالا روایت ہے۔ نیز مسلم نول کے جنگجونے وہی کیا ہے جواسے تکم دیا گیا اوراس شخص تول کیا جس کا آل اللہ نے حلال کیا ہے اور اللہ نے باغیوں کے ساتھ قال کا تکم دیا ہے چنانچے ارش دباری تع لی ہے :

﴿ وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقتلوا التي تبغى حتى تفئي الى امر الله ﴾

اگرمسیمانوں کی دوجہ عتیں آپس میں ٹرپزیں توان دونوں کے درمیان سلح کروادو،اگرایک جماعت دوسری پرظلم کردے تو غالم جماعت کے ساتھ لا ویب ل تک وہ جماعت اللہ کے علم کی طرف لوٹ آئے۔

گویا باغیوں کے اموال ان کی جانوں کی طرح بدر اور مباح ہیں، جب جان کا صان واجب نہیں اموال کا بطریق اولی صان واجب نہیں ہوگا۔ واجب نہیں ہوگا۔

اگر باغی منظم صورت اور توت کے استحام ہے پہلے بسٹمانوں کی جماعت سے انریں اور دونوں جماعت ایک دوسرے گوآل کردیں اور اموال بھی ضائع کردیں تو دونوں بماعتیں ایک دوسرے کی ضامن ہوں گی چونکہ استحام قوت سے پہلے معذو زمیس میں ،البذا جانیں اوراموال محترم ہوں کے اوران کے ساتھ تعرض جائز نہیں۔

(د)مریدین کے جرائم:

مرتدین وہ لوگ ہوت میں جورہ ن اسلام ہے کفر کی طرف پھر جائیں، برابر ہے کہ نیت کرے تفرافتیار کرئیں یا تفریغول کارتکاب سے یا کفریقول سے۔ برابر ہے کہ مرتد نے کفریقول بطوراستہزائیا ہویاعناوا کیا ہویااعتقادا کیا ہے، برابر ہے کہ مرتد نے کلی احکام اسلام کا الفقه الاسلامي وادلته ، حبله ياز دبهم ....... م ۸۲ ...... م ۸۲ ...... وتشرعيه

انکارکیاہویاارکانِ اسلام میں ہے کسی ایک رکن کا جیسے حضرت ابو بکڑ کے عبد میں مرتدین کے قبائل نے فریضہ زکو ۃ کا انکار کر دیا تھا۔

مرتدین کا حکم باغیوں جیسا ہے، چنانچی قبال کے دوران مرتدین جو کچھ بھی تلف کردیں اس کے ضام ن نبیں ہوں گے چونکہ اگر انھیں ضامن قرار دیا جائے تو وہ اسلام سے متنظر ہوجائیں گے۔

خاتمہ یاموال وائنس کا شریعت اسلامیہ میں نظریہ خان ہے جوئنے ہے متین ،جس کی عمارت مضبوط اور اساس محکم ہے ، یہ نظریہ اس سے اشارہ کرتا ہے کہ شریعت کے نظام میں نظیق کی پوری صلاحت موجود ہے جوانسان کے دیوانی وفو جداری افعال واحوال کو واقعی اور مادی سی برقائم کرسکتا ہے۔ چنانچہ جب بھی تعدی کا عضریایا جائے گا مال کا ضان واجب ہوگا ، اور اگر فعل تعدی پر دوسر ہے لوگوں کا ضرر مرتب ہوتو بوجت سبب ضان واجب ہوگا ، اس لئے بمارے فقہا ہو کہتے ہیں : اتلاف سبب ضان ہے خواہ اتلاف عمد آبویا خطا ء ہویا مہوا ہو ،خواہ فعل اتلاف سمجھدار بڑے آدی سے صادر ہویا تا بالغ سے صادر ہویا مجنون سے یا فاتر انعقل سے صادر ہو۔ اور ریہ کہ متسبب ضامن ہے اگر چہ اس کی طرف سے تعدی نہ ہو۔

بنابر بنرا بہارے نقہ کا دارو مدار دیوانی نقصیری مسئولیت کے دائرہ میں قصد ، ادراک اورتمییز پزئبیں ہے بلکے فقہ میں فعل کوسب ضمان قرار دیا جاتا ہے اگر چہ فاعل شخص نابالغ یا مجنون ہی کیوں نہ ہو۔

فوجداری مسئولیت کے دائرہ میں فقہاء نے اس مسئولیت کومہتم بالثان سجھتے ہوئے عمد وخطا میں تمییز کی ہے چنانچہ بحرم پر قصاص یا کوڑوں کی سزا ہوتی ہے بشرطیکہ بحرم کبیر السن ہو سمجھدار ہومختار ہواور جان ہو جھ کرار تکابِ جرم کرے، اگر مجرم کی نیت عمد کی نہ ہوتو مالی ضان واجب ہے۔

البت اگر واقعی نظرے دیکھا جائے تو یہ امرروز روثن کی طرح عیاں ہوجاتا ہے کہ اسلامی فقہ کم معاوضہ میں نماؤہیں کرتا ، چنا نچے ضرر خوردہ کے اگر منافع ضاکع ہوں یا اسے خسارہ ہوتو فقہ اس کا تھم لگاتا ہے جیسا کہ قانون دانوں کے ہاں مقرر ہے۔ فقہ منافع اور خسارہ میں صغان برداشت کرنے کے امتر ہار سے مقاصہ کے ضابطہ ومبدا کی رعایت کرتا ہے یا یوں کہنے کہ مبدا عام کا کیاظر مقتا ہے وہ یہ ہے '' الغرم بالخنی'' یعنی جو مخص کی چیز کے منافع عاصل کرتا ہے اسے اس چیز کا ضرر بھی برداشت کرتا ہے۔ اس نظریہ یہ وران بحث بیام واضح بوجاتا ہے کہ اسلام اموال، جان اور حقوق کا احترام کرتا ہے اس کی صورت کی ترتا ہے جان کی حقیقت مالات ان استثنائی صور ورات شرعیہ، چنا نچے حدود کے اندر رہتے ہوئے دوسرے کا مال اور جان تلف کرتا جائز ہے ہیں، جیسے جنگ، باغیوں کی تہذیب وتا دیب، ضرورات شرعیہ، چنا نچے حدود کے اندر رہتے ہوئے دوسرے کا مال اور جان تلف کرتا جائز ہے اس خواصطراری حالت میں اور حدود کی صورت میں)، اسلام مال وجان کے ضابطہ احترام کی دو اعتبارات سے رعایت کرتا ہے (ا) قضائی اعتبار سے (۲) دیائی اعتبار سے ، قاضی تلف شدہ اشیاء کے معاوضہ کا تھم ویتا ہے یاتی عمد کی صورت میں تصاص کا تھم دیتا ہے قبل کی بقید انواع میں دیت کے ساتھ کفارہ کا تھم دیتا ہے۔ پھر آخرت میں مجرم سے دیائی مواخذہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی حرام کردہ حدود کو کیوں پھلانگا اور حرام کی کیوں جبلانگا ور ترام کیا کی کیوں جبلانگا ور ترام کی کیوں جبلانگا ور ترام کی کیوں جبلانگا ور ترام کیوں جبلانگا ور ترام کی کیوں جبلانگا ور ترام کیا کیا کیوں جبلانگا کیا کیوں جبلانگا کیوں جبلانگا کی کیوں جبلانگا کو ترام کیوں جبلانگا کیا کیوں جبلانگا کیا کیوں جبلانگا کی کیوں جبلانگا کیا کیوں جبلانگا کیا کیوں جبلانگا کیا کیوں جبلانگا کیوں جبلانگا کیوں جبلانگا کیوں جبلانگا کیا کیوں جبلانگا کیوں جبلانگا کیوں جبلانگا کی کیوں

لوگ حقوق وفرائف میں برابر میں، حاکم اورمحکوم میں کوئی فرق نہیں، والی اور عام آدمی میں کوئی فرق نہیں، ای لئے تعزیراتی عقوبات ہر انسان پرنافذ کی جاتی ہیں، بسااوقات ان عقوبات میں احکام شرعیہ کی تنفیذ کی صفت پائی جاتی ہےاور عقوبات کے ذریعہ انسان سے فضائل و اعلیٰ اخلاق اورانسانی کرامت کا التزام کروایا جاتا ہے۔

اسلام عقوبت کے دائر ہیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑتا چنانچہ شہبات کی وجہ سے حدودگل جاتی ہیں، اسلام اسحاب حقوق کے سامنے مجرموں کومعاف کرنے کا درواز ہ کھولتا ہے چونکہ دلوں میں معاف کردینے کے جذبات کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس سے اجتماعی اصول محبت، مؤدت،

ایگیخص کی مسئولیت دوسرے پر عائمنہیں ہوتی خواہ جرم دیوانی ہویا فوجداری چونکہ فردی یا تخصی مسئولیت کا مبداء دراصل انسان کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے گویا روز مرہ زندگی میں انسانی تشخص کو قائم رکھتا ہے اور اس سے فرد کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ {ولا تزروازرۃ وزراحری } کوئی بوجھا ٹھانے والاکسی دوسرے کا بوجھ بیں اٹھا تا۔'لیکن اسلام میں یے فردیت مطلق نہیں بلکہ اس پر پچھ پانندیاں بھی ہیں، یہ پابندیاں جماعت کے حقوق کی رہایت کے پیش نظر ہیں جن کا مصلحت تقاضا کرتی ہے، ای مصلحت سے اجتماعی توازن اور اقتصادی بمواری کا اصول وضابط لوگوں کے درمیان برقر ارر ہتا ہے۔

اور جب ہم بغور تاریخ پرنظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں دیوانی اور فوجداری مسئولیت کے میدان میں احکام شریعت کی تطبیق و تنفیذ دکھائی دیتی ہے جس سے بنگامہ، جھگڑ ایاظلم کی شکایت بھی پیدائہیں ہوئی، بلکہ امت کے لئے ماضی، حال وستقبل سے کہیں زیادہ بہتر تھا آپس میں اتحاد تھا، استقر ارتھا دوسرون کے حقوق کا احتر ام تھا، تاریخ شریعت کی اصالت اور تطبیق کی دائی صلاحیت رکھنے پر دلیل صادق اور شاہد ہے، چونکہ شریعت ہی و ہی نظام زندگی ہے جوانسانی فطرت کے ساتھ موافقت رکھتا ہے۔

ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے رشدو مہرایت ، دوتی اور شریعت کے التزام کا سوال کرتے ہیں۔

والحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات

فقط

مترجم محمد یوسف تنولی ۹۲رجب ۳۳۳۱ <u>ه</u>مطابق ۲۰جون ۲<u>۰۱۶ ؛</u> بروزیده

#### معیاری اور ارزاں مکتبه دار الاشاعت کراچی کی مطبوعہ چنددرس کتب وشروحات

ا شرف انبدا يدجديد ترجمه وشرب بدايد ١٦ جدد كامل (مفسل عنوانات وفيرست بسيل عدماته يبلي بار) ميا الات تشهيل جديد ميرمين البداييم عنوانات بيراً مرافنگ (كپيززاتاب) مولانانواراي قاي مدخله مظام حق حديدشرح مشكوة شريف ۵ جلداعلي 💎 (ئىپيونرَ تابت) 🥏 مولا تاعبدايند چەرپياغازي دري نظيم ﴿ ثِينَ تِينَ مِهِ مِشْكُو وَاوْلَ ، دوم ، سوم يكوا الشخ اخریش تا قدوری معدن احقائق شرح کنز الدقائق ( كَمِيونْ يَمَايت ) منازنام معنفَ نُندي مولا نامحم حذف أننوجي مولا نامم حنف منويي . خففر المحسلين مع قرق العيوان (ما يتصفين سري ظامي) . ر سین سال مربعه العرب تخفة المام بانی شرح مختصر المعانی نیس المانی شرح مختصر المعانی مولا نامجم حننف تنبوبي مولا نامحمه منتنب ننگویی تسهيل الفنروري مسائل القدوري عرلي محلد يكحا حضرت مفتى مجمه عاشق البي البرني ْ تعييم الاسلام مع إضافه جوامع الكلم كامل مجلد حضرت مفتى كفايت التدأ تاريخا سلام مع جوامع الكلم مولا نامحدميال صاحب آسان نمازمع حاليس مسنون دعائين مولا نامفتی محمد عاشق الہی سرت خاتم الإنبراء حضرت مولا نامفتي محمشفيع سرت الأسول حضرت شاه و لي ائته رحمت عالم مولا ناسيرسليمان ندوي ٚ سے ت فی فیائے راشد س مولانا عبدالشكورة روقي ر<sup>یل</sup> جبشی زیورمجبنداؤ لی، دوم،سوم حضرت مولا نامحمرا شرف على تقانو يُ ( ئىپيونر تىابت) حضرت مولا نامحمدا شرف ملى تقانو ك ( نمپیوزینانت) حضرت مولا نامحمرا شرف ملی تھا ٹو پُ ( ئىپيوزىتان ) سائل ببشق زيور حضرت مولا نامحمرا شرف ملى تفانويٌ ( کمیبونه آیابت ) ريانغ الصاحدنء بي محلّد مكمل ايام نو وي \* اسوؤسى بيات مغ سيراصي بيات مول تاعبدالسّلا مرانصاري تقنص التبيين اردبكمل محلكه هنه ت مواا ناابوانسن ملی ندوی" شرح اربعین نو وی ٔ ارد و ترجمه وشرح مولا نامفتي عاشق البي" ا ساعيدالندم ساندوي

ن شر:- دار الاشاعت اردوباز اركرايي فون ۲۹۳۱۸ م-۲۲۱۳۲۱۳۵ م

# سيرة او والخرر والاراء على المادة الم

ميرة النبئ يرنبايت مفتل ومستندتعنيف امام برمعان الترين سبي ليف موضوع براكب شاندار م لعني ف مشرقين سيروابات مراه ملاميشبل نعاني رسيسيمان يدي عنق يربسونار بورتكى مبان والىستندكت فالمنى كمكرسيمان منعتودي خطيحة الوداع سے استشاد اور سنٹرنین کے اعراضا کے بوا والحرما فلأمسية إلى وموت وتبليغ برشار صنور كاسباست ادر كالعسليم والكوم محدث الأ حنرُ اقدر المائل دعادات مبارك تغييل يستندكاف يتخ اكديت صزية بالخ إلمستدركها" اس عمد کی حرزیره خواتین سے مالات دکار اسوں پرستسل امتزلسيس لجمعة آبعین سے دور کی خواتین م م م م م م م ان نواتن كانذكوم بنول نے صنور كى زان مبارك توثيرى إ فى حضور بنزكريم لوالدولا يدام كازوان كاستندمخرعه واكرم مانظ حقب اني مياب قادري انب اصليم التدام كازداع عدمالات يرسيل كاب المسدخليل فمعتر ممارکوام می از دار سے مالات دکور اے . عبدالعزيزالسشسناوي برشعبُ ذندگی بی آنحفرت كاسور سند آسان زبان بین . والخرعب الحيءاري معنوداكيم مع تعليم إفة صرات معاركوام كالسوه. تناوسين الدن فرى معاييت كم عالات اوراسوه يرايك شائدا على كات. ممارکام کیزندگی سے سندمالات مطالع سے ماہ ماککب مولاة محذ برسف كانتطوي امام ابن تسسيرا معنوداكوم كالشطيك لم كالعلمات طب يرمن كآب علائس المستبلي نعماني معنرية عمرفاروق مفح عاللت ادريم رامول يرمحققا ندكاث معان الحق عثماني حعنرت عثمان م ، ، ، ، ، ، ، اسلامی تاریخ پر چندجدید کتب

إسْلامِي تَالِيخَ كَاهِ مِسْتَنَدَ الْوَرْمِبِيَا دَى مَا فَدَ مَا مِنْ الْمِدَ اللهِ مَا مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا مُقَدِّمُ مُعَالِّمُ مِنْ اللهِ مَا يَالِمُ مُقَدِّمُ مِنْ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

الْوَكُنَّ وَمُرْعُ كُلِطِينَا لِمُعْ يَوْلِهِ مِنْ الْمُؤْمِنَا مِن الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَمُوسِدَ و اردو ترمیت تالِیْن الاَسْعُرِ وَالْمِلُوكِ عَلَيْهِ الْمُسْعِرِ وَالْمِلُوكِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ المُهارَّرِاتُ كَالِمِدُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُولِ وَرَزَقِتِ حِيتِ مَا وَمُوسِدِ مِنْ اللَّهِ وَمُوسِ

وصليب يم أردو اعل ١٠ ملد اكبيور، سيرة النبي من مايدي مصعب درج بلد رَحُمْتُهُ اللَّهُ الْمِينِ مِن اللَّهُ لا مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ن إنسَانِيتُ أورانسَاني حَتُون ، رُبُول اکِمْ کی سستایی زندگی شماك تنذي مَدِنبُوت كَي بَرَكَزنده نَوَاتين دور تابغين كي المورخواتين جَنت كى توشخرى يائن والى خوالدن أزواج مطهرات ازواج الانسستيار ازواج صحت تدكرام أكنوة دسول أقرم مل لأوليو لم النوة صحت ئبر البديهن يما النوهُ متما بَيَاتُ مع سندالعَ عَابَيَاتُ حسساة القتمانير سمبديول طِينتِ نبوي من التبطيد سلم الفسارُوق الفڪارُوق حَسَنهٰ مِتَعِمَانُ دُوالنُّورَين

> طبقاآت تند تاریخ این خلدون تاریخ این گیر تاریخ ملک تاریخ ملک تاریخ طری

دَارُا بُلَا شَاعَتْ ﴿ أَرْدَبَالِرِهِ الْمِلْ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّيِ الْمُعَلِّيِّ مُرَكِرُ

| دَارُلاشَاعَتُ كَيْ طَهُ فَيْ أَيُ لَنَا إِلَى خَطْرُمِينَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خوا تین کے مسائل اورا نکاحل ۲ جلد بع ورتیب مفتی شاه الله محدود عاهل جامعه دراماندم کردی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فياوي رشيد بيمة ب مستسم حعرت معتى رشيدا مركتكوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كتاب الكفالية والنفقاتمولانامران المى كليانوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تسهيل الضروري لمسائل القدوريمولا نامجه عاسق الجي البرنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بهب شنتی زیور مُدَ لل مُکهّل هنرت بُرلانالحمّایشرب علی تعانری رم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فت أوى رخيميه اردو ١٠ هيت ئرلانامنتي عبث الرحسيمُ لاجبُوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قیاد کی رحیمیشینه انگریزی ۱۳ جیئے۔ ریس سر سر سر ریس انگریزی ۱۳ جیئے۔<br>فیاد کی عَالمیکیری اردو ارمباری بیٹر لنظ مُلاائم مُتنی عُثمانی ۔۔۔ اَوَ رَنگُ زیبُ عَالمیکیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قبا و ما ياملا و من ارم و ارم لدين بيش معلم لأنام مرمي عمالي اورزك زيب عالمدير<br>بيار و ايرام الماروم و ايرام و ارم لدين بيش معلم لأنام مرمي عمالي المدينة و مدولا و احد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قبا وي وارالعلوم ويوبئت ١٦٠ حِصة ١٠ مبلد مرانامنتي عزيزالترحن منا.<br>التاريخ بالادواج من مريخ المسادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فتالی کارالعُلوم دیوبند ۲ جلد کاملمُرَّامِنَی مُرَّتِینِعُ رَمِ<br>دی مربیان تا بر اصر آصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اِ شلام کا نِظْتُ اَم اداحِنی ۔۔ ، ، ، ، اِ اَصْلام کا نِظْتُ اَم اداحِنی ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| انسانی اعضاکی بیموند کاری سران کارگری انجام کارگری انجام کارک عمران کارگری انجام کارک کارک عمران کارکری انجام کارکری کارک |
| يراويدنى في مناه ما مناه مناه مناه مناه مناه مناه م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نواتین کے پلے شتر کی احکاماہینظریف احمد تصالای رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بيمية زندگي ميشينع ره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رقنسيق شفر تنغريك آذاب الحكام رر أو أو الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إِسْلَاحِي قَانُولُ يَكِل مِلاق وَلَّتْ _فضيل الحِمْنَ علل عَمَا فَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عِمْ الْفَقِيرِ فِي الْمُعِيرِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِل |
| نمازكر أداف يحكم إنتاالله تحان مروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قانزُنِ وَراشْتُئِلْانَامْتِي رِتْ يِدَامُدُمُاحِبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وَالْمِصِي كَي شَمْعِي حِيثِيت هَرْتِ مُولانا قاري محطِيّب مُهاحبُ<br>العنديان مِرَيْنَ حِصْرِهِ مِينَا اللهِ مِنْ اللّهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الصنبح النّوري شرّح قدفري اعلى — مَرَلنا مُحَدِّمِينَ سُكُنَّكُهِي ۗ<br>رسم تند له: مِرْكَامَ مِينَّة مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دین کی باتیں تعنی مسکائل مہشتی زبور — سرکنامحارث وناعلی تمالزی رہ<br>پر کر رہے ماتنا میں اتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ہُما رہے عائلی مسَائل مُرانامحد تقریب عِنْدین<br>تاریخ فقہ اسامی سننہ مینونزین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| م موری مصروط کی بیری معتبر می میند می م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| احکام اسٹ اور منظم میں منظم میں میں میں میں ایک ایک ایک اسٹری اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تأریخ فقد اسلامی سنیخ محدخندی<br>معدن الحقائق شرح کنزالذقائق مَرْلاً محدمنیف بنگری<br>احکام است لام عقل کی نظریس مَرلاً محداشرَف علی متعالذی رم<br>حیلهٔ ناجزه بعنی عور تون کاحق تنسیخ نبکاح رس پر پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مراواللوشاعي وكالمتناق المتناف المتنازم المتنازم المتنازم وكالمتناق مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

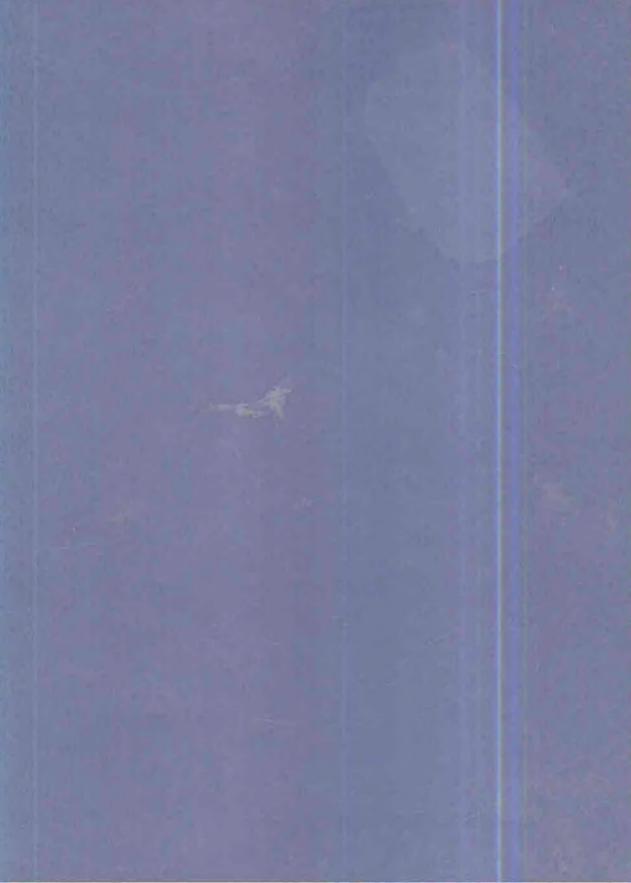